

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمِّ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِ المُؤْمِلُ المُؤْمِ المُؤْمِ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُومِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو خجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com



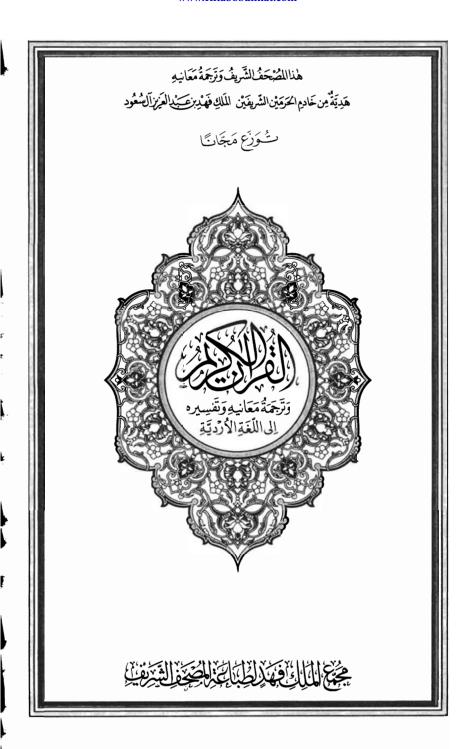

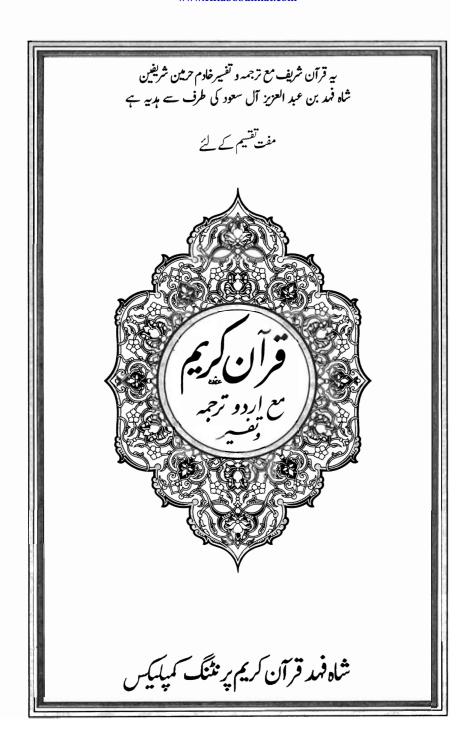



#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشـــؤون الإســـلامية والاوقاف والدعوة والإرشــاد المشــرف العـام على الجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :

﴿ ... قَدْ جَآةَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثٌ ﴾ .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :

(( خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه )) .

أما بعد :

فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، بالعناية بكتاب الله ، والعمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بسين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقياف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمة ، تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ : (( بلَّعوا عنّى ولو آية )) .

وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الأردية ، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الأردية ، التي قام بها فضيلة الشيخ محمد الجوناكرهي . مع تفسير فضيلة الشيخ صلاح الدين يوسف . وراجعها من قبل المجمع كل من فضيلة الشيخين د. وصى الله بن محمد عباس و د. أختر جمال لقمان .

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هـذا العمـل العظيـم ، الـذي نرجـو أن يكـون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم ، مهما بلغت دقتها ستكون قـاصرة عـن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النــص القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّـه من خطا و نقص .

ومن ثم نرجو من كل قارئ هذه الترجمة أن يسوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بماقد يجده فيها من خطا أو نقص أو زيادة، للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### 

مقدمه

از قلم معالی است خصالح بن عبدالعزز بن محسد آل ایشخ وزیر اسلامی امور اوقاف اور وعت وارشاد تگران اعلی مجمع الملک فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكُمْ بَينا محمد وَكِتْبُ تُمِدِينٌ ﴾ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد القائل: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه».

خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود حفظ اللہ نے کتاب اللی کی خدمت کے سلسلہ میں جو ہدایات دی ہیں ان میں قرآن مجید کی طباعت 'وسیع پیانے پر مسلمانان عالم میں اس کی تقیم کے اہتمام اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ و تغییر کی اشاعت پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔

"وزارة الثؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" كى نظريس عربى زبان سے ناواقف مسلمانوں كے لئے قرآن فنى كى راه بموار كرنے اور تبليغ كى اس ذمه دارى سے عمده برآ ہونے كے لئے جو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ارشاد گرامى "بىلغوا عنى ولو آبه" " (ميرى جانب سے لوگوں تك بينچاؤ خواه ايك بى آيت كيوں نہ ہو) ميں بيان كى گئى ہے ونياكى تمام اہم زبانوں ميں قرآن مجيد كے مطالب كو منتقل كيا جانا انتائى ضرورى ہے -

خادم الحرمین الشریفین کی انبی ہدایات اور وزارت برائے اسلامی امور کے اس احساس کے پیش نظر "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة الممنود : " اردو دال قار كین کے استفادہ کے لئے قرآن مجید كابد اردو ترجمہ پیش كرنے كی سعادت حاصل كر رہا ہے-

یہ ترجمہ مولانا محمہ جوناگر می کے قلم سے ہے اور تغیری حواثی مولانا صلاح الدین بوسف کے تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ٹانی کا کام ڈاکٹر وصی اللہ بن محمد عباس اور ڈاکٹر اخر جمال لقمان بردو حضرات نے انجام دیا ہے۔

بُ مُ الله تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم کام کو پایٹہ بخیل تک پنچانے کی توفق دی۔ ہماری دعا ہے کہ الله تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دقت نظرسے انجام پایا ہو'ان عظیم معانی کو کما حقہ ادا کرنے سے بسرحال قاصر رہے گاجواس مجرانہ متن کے عربی مدلات ہیں۔ نیز ہیہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو چیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فنمی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمۂ قرآن میں بھی غلطی'کو آہی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔

اس بنا پر قار كين سے بهارى در خواست بى كە انھيں اس ترجمه ييس كى مقام پر كوئى فرو گذاشت نظر آئے تو «محمد المسلك فهدلطباعة المصحف النسريف بالمدينة النبوية "كو ضرور مطلع فرماكيں باكه آئنده اشاعت بيس ان استدراكات في فاره انحا إجابك، والله المعوفي وهوالهادى إلى سواء السبيل.

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

## سور و ُ فاتحہ <sup>(۱)</sup> می ہے '<sup>(۲)</sup> اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نمايت رحم والا ہے۔ (۱)



(۱) سورة الفاتحد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے 'جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحد کے معنی آغاز اور ابتداء کے بین اس لیے اس آلفاتِ که این فاتِحهٔ الکِتابِ کما جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت بین مثلًا: أُمُّ الفُرْآنِ ، السَّبْعُ الْمُنَانِينِ، اَلفُرْآنُ الْمَظِيْمُ، الشِّفَآءُ، الرُّفْيَةُ (دم) وَغَيْرهَا مِنَ الاسْمَآءِ ۔

اس کا ایک اہم نام" الصّلوّة " بھی ہے ' جیسا کہ ایک حدیث قدی میں ہے ' اللہ تعالیٰ نے فرایا: ﴿ فَسَمْتُ الصّلاَة مَنِيٰ وَبَيْنَ عَبْدِيٰ ﴾ ۔ المحدیث (صحیح مسلم ۔ کتاب المصلوة) "میں نے صلاۃ (نماز) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقییم کر دیا ہے " ' مراد صورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے اور نصف حصے میں دعاو مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو "نماز " ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس سے بید صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی مُنْ اللہ کی ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے ' فرمایا: «لَا صَلاۃ لِمَن لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ (صحیح بخادی وصحیح مسلم) " اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ " بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ ﴾ (صحیح بخادی وصحیح مسلم) " اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ " اس حدیث میں (من) کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفرہ ہویا امام 'یا امام کے پیچھے مقتدی۔ سری نماز ہویا جبی فرض نماز ہویا نفل۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضوری ہے۔

اس عموم کی مزید تائیداس صدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام السی استعمام کی بنی مائی آئی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ سے آپ سائی آئی پر قراءت ہو جسل ہوگئ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ سائی آئی ہے نہ ہوگا ہوگئ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ سائی ہوا کی مائی پڑھا کہ تم بھی ساتھ پڑھا کہ تم بھی ساتھ پڑھا کہ تم نہ میں جواب دیا تو آپ سائی ہا کہ نہ فرمایا اللہ تفقاؤ الله بنائم الفرآن؛ فَإِنّهُ لاَ صَلَوٰهَ لِمَن لَمْ يَفْرَ أَبِهَا ﴾ ۔ "تم الیامت کیا کرو (لینی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو) البت سور ہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو 'کو تکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔" (ابوداود 'ترفی ک نسائی) ای طرح حضرت ابو ہری قرص اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مائی آئی ہے نے فرمایا «مَن صَلَّی صَلَوٰهُ لَمْ يَفْرُأُ فِيهَا بِأَمْ الفُرْآن، فَهِيَ حِدَاجٌ ۔ فَلاَتُن حَد مِن کِ بِعِی ہی ہم نماز پڑھتے ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہری ہو رہی اللہ سے عرض کیا گیا: اِنّا ذَکُونُ وَرَآءَ الإِمَام (امام کے پیچے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں 'اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابو ہری ہو رہی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن فَلْسَكَ (امام کے پیچے تم سور ہُ فاتحہ الیے جی میں بڑھو) صحیح مسلم۔

نه کوره دونوں مدیثوں سے واضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے: ﴿ وَإِذَا قُرِيُّ الْقُرُّانُ فَالْمُتَعِمُوا لَهُ وَأَنْصِتُواْ ﴾ (الأعراف- ٢٠٠٣) "جب قرآن يزها جائ توسنواور خاموش ربو" يا حديث وَإِذَا قَرَّأَ فَأَنصِتُوا (بـشـوط صـحـت)"جب امام قراءت كرے تو خاموش رہو" كامطلب يہ ہے كہ جرى نمازول ميں مقتدى سور و فاتحہ كے علاوہ باتى قراءت خاموشى ہے سنیں۔ امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سور و فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتری بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سور و فاتحہ پڑھ سکیں' یا امام سور و فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کرے کہ مقتدی سور و فاتحہ پڑھ لیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث محید میں الحمدلله کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت ہے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ خاکم بد ہن قرآن کریم اور احادیث محیحہ میں ٹکراؤ ہے اور دونوں میں ہے کی ایک پر حاشیہ (اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب " تحقیق الکلام "ازمولاناعبدالر حمٰن مبارک پوری و" توضیح الکلام "مولانا ارشادالحق اثری حفظه الله' وغیرہ)-یمال بیہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتری امام کی قراءت من رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ من رہا ہو تو پڑھے (مجموع فقاو کی ابن تیمیہ ۲۲۵/۲۳) (۲) یہ سورت کمی ہے۔ کمی یا مدنی کامطلب سہ ہے کہ جوسور تیں ججرت (۱۳ انبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کمی ہیں 'خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا' یااس کےا طراف وجوانب میں اور مدنی وہ سور تیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہو کیں'خواہ مدینہ یااس کے اطراف میں نازل ہو کیس یااس سے دور۔ حتی کہ مکداوراس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ (٣) بم الله كى بابت اختلاف ہے كه آيا يه برسورت كى مستقل آيت ہے 'يا برسورت كى آيت كاحصه ہے 'يا يه صرف سور و فاتحہ کی ایک آیت ہے یا یہ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے 'اسے صرف دو سری سورت سے متاز کرنے کے لیے ہرسورت کے آغاز میں لکھا جا تا ہے۔ قراء مکہ و کوفہ نے اسے سور ہ فاتحہ سمیت ہرسورت کی آیت قرار دیا ہے' جبكه قراء مدينه ابھرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تشلیم نہیں کیا ہے ' سوائے سور ہُ نمل کی آیت ۳۰ کے مکہ اس میں بالانقاق بسم الله اس كا جزو ہے۔ اى طرح جرى نمازوں میں اس كے اونچى آواز سے پڑھنے میں بھى اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (فتح القدیر) اکثر علمانے سری آواز سے پڑھنے کو راج قرار دیا ہے۔ تاہم جمری آواز سے بھی پڑھنا جائز ہے۔ (م) بسم الله ك آغاز مين أفرأ أ أبدأ يا أنكو محذوف ب يعنى الله ك نام برهتا أيا شروع كر آيا تلاوت كر آمول- براجم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی باکید کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیاہے کہ کھانے 'وج 'وضواور جماع سے پہلے بم الله يرهو- تاجم قرآن كريم كى تلاوت كوقت بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحيْم عيك أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيم برهنا بهي ضروري ٢ ﴿ فَإِذَا قَوْلُ اللَّهُ وَأَنَ الْقُولُ فَاسْتَعِلْ إِللَّهِ مِنَ الشَّيطِينَ الرَّجِينُو ﴾ (المنحل ١٩٨٠) "جب تم قرآن

كريم يڑھنے لگو تواللہ كى جناب ميں شيطان رجيم سے پناہ ما تگو"۔

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے (<sup>۱۱)</sup> جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ <sup>(۲)</sup>) بڑا مهربان نمایت رحم کرنے والا۔ <sup>(۳)</sup>(۳) بدلے کے دن (لیعنی قیامت) کامالک ہے۔ <sup>(۳)</sup>(۲)

الْحَمْدُ يله رَتِ الْعَلْمِينَ أَن

التَّرَّعُلْنِ الرَّحِينِّهِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

(۱) الجمد میں ال'استغراق یا اختصاص کے لیے ہے' یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں' یا اس کے لیے خاص ہیں' کیوں کہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کی کے اندر کوئی خوبی' حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اس لیے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللّه یہ اللہ کا ذاتی نام ہے' اس کا استعال کی اور کے لیے جائز نہیں۔ الْحَمَدُ لله یہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کو اَفْضَلُ اللهُ عَاءِ کما گیا ہے۔ (ترفدی' نمائی وغیرہ) صحیح مسلم اور نمائی کی روایت میں ہے الذی یہ نما کہ اللہ اس الله کی حد کرے۔ (صحیح مسلم)۔

کو پند فرما تا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ (صحیح مسلم)۔

(۲) رَبِ الله تعالی کے اسائے حنیٰ میں سے ہے 'جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو شخیل تک پنچانے والا۔ اس کا استعال بغیراضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِینَ عَالَمُ (جمان) کی جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کما جاتا ہے ' اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ لیکن یہاں اس کی روہیت کا لمد کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے 'جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنس ہیں۔ مثلاً عالم جن عالم ملائکہ اور عالم وحوش و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرور تیں ایک دو سرے سے قطعاً مختلف ہیں ' ایک رئی رَبِ الْعَالَمِینَ سب کی ضروریات' ان کے احوال و ظروف اور طباع واجسام کے مطابق مہیا فرما تا ہے۔

(٣) رَحْمُن بروزن فَعُلاَن اور رَحِيْمٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں 'جن میں کثرت اور دوام کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی بیہ صفت دیگر صفات کی طرح دائی ہے۔ بعض علا کتے ہیں: رحمٰن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے 'اس لیے رَحْمُنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ کَمَا جَاتَا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہیں: رحمٰن میں دو صرف رحیم ہو گا' یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہو گی۔ اللَّهُمَّ! اجْعَلْنَا مِنْهُمْ (اَمَین)

(۴) دنیامیں بھی اگرچہ مکافات عمل کاسلسلہ ایک حد تک جاری رہتاہے ' آنہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہو گااو راللہ تعالیٰ ہر شخص کواس کے ایتھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزااور سزادے گا۔ای طرح دنیامیں عارضی طور پراور بھی کی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں 'لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا الک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا: لمنِ الْمُلْكُ الْيومَ؟ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) پھروہی جواب دے گا: للہِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (۱)

### إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ ٥

(صرف ایک غالب اللہ کے لیے) ﴿ يَوْمَرُ لاَتَهْ لِكُ نَعْشٌ لِنَعْمِينَ قَاتُوالْاَتْمُ يُوْمَبِنِ بَلْهِ ﴾ (الانفطار)"اس دن کوئی ہتی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی 'سارامعالمہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ " بیہ ہوگاجزا کادن۔

(۱) عبادت کے معنی ہیں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کااظہار اور بقول ابن کثیر '' شریعت میں کمال محبت و خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے " یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو' اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و ہے بسی کااظہار بھی ہو اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ سيدهي عبارت ( نَعْبُدُكُ وَنَسْتَعِينُكَ ) (جم تيري عبادت كرتے اور تھ سے مدد جائتے ہن) ہوتی 'ليكن الله تعالى نے یمال مفعول کو نعل پر مقدم کرے ﴿ إِيَّالَهُ تَعْبُدُو إِيَّالَهُ مُتَّعِينٌ ﴾ فرمایا 'جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے ' یعن "ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھے ہی ہے مدد چاہتے ہیں" نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ان الفاظ سے شرک کاسد باب کر دیا گیا ہے الیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پاگیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظرانداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں' بیوی سے مدد چاہتے ہیں' ڈرائیو راور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالا نکہ اسباب کے ماتحت ایک دو سرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا ہیہ شرک نہیں ہے' یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے' جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں' حتیٰ کہ انبیا بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ﴿ مَنْ أَنْصَادَى إِلَى اللَّهِ ﴾ (الصف) "الله ك وين كے ليے كون ميرا مدد كار ہے؟" الله تعالى نے اہل ايمان کو فرمایا: ﴿ وَتَعَاوَنُوْاعَلَى الَّايِرَوَالتَّقُوٰيِّ ﴾ (المعالدة - ٢) '' نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دو سرے کی مرد کرو ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے' نہ شرک' بلکہ مطلوب و محمود ہے۔اس کااصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ا پسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو' جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے یکارنا' اس کو مشکل کشااور حاجت رواسمجھنا' اس کو نافع و ضار باور کرنااور دور و نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بسرہ ور تشلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا' اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کانام شرک ہے' جو برقتمتی ہے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ منهُ. تو حبیر کی تئین قشمیں:اس موقع پر مناسب معلوم ہو تا ہے کہ توحید کی تین اہم قشمیں بھی مختصرا بیان کر دی جا ئیں۔ به قتمیں ہیں۔ توحید ربوبیت' توحید الوہیت اور توحید صفات۔

ا- توحید ربوبیت کامطلب ہے کہ اس کا نتات کا خالق' مالک' رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ

# همیں سیدھی (اور تچی) راہ د کھا۔ <sup>(۱)</sup>

#### إهُدِ نَا الصِّرَاطُ الْمُسُتَقِيْمُ نَ

7- توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لئے 'یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے 'اس لیے نماز 'روزہ ' جج اور زکو ہ صرف یمی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعاوالتجا کرنا 'اس کے نام کی نذر و نیاز دینا' اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا' اس کا طواف کرنا' اس سے طمع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ قبر پرستی کے مرض میں جتلاعوام و خواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ کورہ عبادات کی بہت می قسمیں وہ قبرول میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو میرا سر شرک ہے۔

۳- توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف میں بیان ہوئی ہیں' ان کو بغیر کسی آویل اور تحریف کے تشکیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے' یا دور اور نزدیک سے ہرایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے' کا نئات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے' یہ یا اس قتم کی اور صفات البید ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سواکس نبی ' ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جا کیں۔ اگر تسلیم کی جا کیں گی تو یہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی بید قتم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی نہ کورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ آ عَاذَنَا اللهُ منهُ .

(۱) ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا' راستے پر چلا دینا' منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد' توفیق' الهام اور ولالت سے تعبیر کیا جاتا ہے' یعنی ہماری صراط متنقیم کی طرف رہنمائی فرما' اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما' آگہ ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہو جائے۔ یہ صراط متنقیم محص عقل اور زبانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإشلام" ہے' جے نبی مالیکی ایک سامنے پیش فرمایا اور جو

صِرَاطَ الَّذِيْنَ)نَّفَتَتَ عَلِيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَقْفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِثِنَ ڽُ

ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا<sup>(۱)</sup> ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیااور نہ گمراہوں کی۔<sup>(۲)</sup>

اب قرآن واحادیث محیحه میں محفوظ ہے۔

(۱) یہ صراط متنقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سید ها راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے 'جن پر تیراانعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیا شہدا صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سور و نساء میں ہے ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالْوَيْدُوْلَ فَاُولَيْكُ مَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِهُ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْنَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

(۲) بعض روایات سے ثابت ہے کہ مَغْضُوبٌ عَلَیْهِمْ (جن پراللہ کا غضب نازل ہوا) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ (گراہوں) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ کے راہوں) سے مرادیہودی اور ضَالِیْنَ کے راہوں) سے مرادیہودی اور اَعْمَامُ کہتے ہیں کہ مفسرین کے در میان اس میں کوئی اختلاف نہیں ولا اَعْلَمُ معتقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہوداو رنصار کی دونوں کی گراہیوں سے نج کر ہیں۔ یہود کی بری گراہی یہ تقی کہ وہ جانتے ہو جھتے صحح راستے پر نہیں چلتے ہوئیات اللی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے ہوئی گراہی یہ تقی کہ وہ جانے السلام کو اہن اللہ کتا انہوں نے حضرت عربی علیہ السلام کو اہن اللہ کتا اللہ کا بیان اور انہیں آبن اللہِ اور فالِثُ فَلاَئةِ (اللہ کا بیانا ور تین خدامیں سے ایک) قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمد یہ میں بھی یہ گراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل ور سوا ہے۔ اللہ سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ امت محمد یہ میں بھی یہ گراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل ور سوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے طلالت کے گرشے سے نکالے 'ناکہ ادبار و عکبت کے برحتے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکے۔

سور و فاتحد کے آخر میں آمین کھنے کی نبی مل آگاہا نے بڑی باکیداور فضیلت بیان فرمائی ہے۔اس لیے امام اور مقتدی ہرایک کو آمین کہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جری نمازوں میں) او نجی آوازے آمین کماکرتے تھے اور صحابہ اللہ علیہ وسلم (جری نمازوں میں) او نجی آوازے کہناسنت اور صحابہ کرام اللہ عنی کامعمول بہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ و کذیك فَالْبِکُنْ (اسی طرح ہو) ولا نُدَخِیْنِ رَجَاءَنَا (ہمیں نا مراد نہ کرنا) واللَّهُمَّا! اسْتَجبْ لَنَا و (اے اللہ جائی واللہ میں) واللہ میں اللہ میں اللہ میں مراد نہ کرنا) واللَّهُمَّا!

#### 4

#### سور وکیقرہ مدنی ہے <sup>(۱)</sup>اور اس میں دوسوچھیاسی آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم مالا سمہ

الم (أ) اس كتاب (ك الله كى كتاب بون) ميں كون الله كى كتاب بون) ميں كون شك نبيں () بہيز گاروں كوراہ وكھانے والى ہے۔ ()



الَّمْ أَنْ ذَٰلِكَ الْكِتْبُ لَارَيْبَ ۚ فِيْدِ هُدَّى لِلْمُثَقِينَ أَنْ

(۱) اس سورت میں آگے چل کرگائے کا واقعہ بیان ہوا'اس لیے اے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کما جا تا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھرمیں یہ پڑھی جائے'اس گھرے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا: ﴿لَا تَجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ فَبُورا وَ فَإِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی تُقُوا فَیٰهِ سُورہُ الْبَعَرَةِ لَا یَذِخُلُهُ الشَّیْطَانُ وصحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین بیاب استحباب صلاۃ النافلة فی بیته ....، نزول کے اعتبارے یہ مذنی دور کی ایتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات مجۃ الوواع کے موقع پر نازل ہو کیں۔ بعض علاکے نزدیک اس میں ایک بزار احج ایک بزار احکام اور ایک بزار منہیات ہیں۔ (این کیر)

(۲) انہیں حروف مقطعات کما جاتا ہے ' یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف-ان کے معنی کے بارے میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ واللهُ أَعَلَمُ بِمُرَادِهِ -البتہ نبی ما اللہ کے بیہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہنا کہ اَلَمَ ایک حرف ہے ' بلکہ الف ایک حرف' لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے۔ (سنن ترذی ممثلب فضائل القرآن' باب ماجاء فیمن قرأ حرفا.....)

(٣) ویسے تو یہ کتابِ اللی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے ' لیکن اس چشمیۂ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے 'جو آب حیات کے متلاثی اور خوف اللی سے سرشار ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں ' جن کے اندر ہدایت کی طلب ' یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کمال سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے ؟

اَلَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَرَقُتُهُمُ يُنْفِقُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أَثْرِلَ الِيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاَخِرَةِهُمُو يُوْقِنُونَ ۞

ٱۅڵٙؠٟڬؘعَلْ هُدًى مِّنْ رَبِهِمْ وَٱولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفِّرُ واسَوَآءُ عَلَيْهِمُ ءَأَنْنَ رْتَهُمْ أَمْ لَمُتُنْفِرُهُمُ

جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں (۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں (۲) اور ہمارے دیئے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا' <sup>(۳)</sup> اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔(۴)

یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یمی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ (۵) کافروں کو آپ کا ڈرانا 'یا نہ ڈرانا برابر ہے' یہ لوگ

- (۱) اُمُورٌ غَنِيبَةٌ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کاادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ جیسے ذات باری تعالیٰ 'وحی اللی' جنت' دو زخ' مَلاَ ککہ ' عذاب قبراو رحشراجساد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ اور رسول مَلْ َ ﷺ کی ہٹلائی ہوئی ماورائ عقل واحساس باتوں پر یقین رکھنا' جزوائیان ہے اور ان کاا نکار کفرو صلالت ہے۔
- (۲) اقامت صلوٰۃ سے مراد پابندی ہے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے 'ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
- (٣) إِنْفَاقٌ كالفظ عام ہے' جو صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں كو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں كو تاہى نہیں كرتے' بلكہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ كرنا بھى اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
- (٣) کچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیا علیہم السلام پر نازل ہو ئیں'وہ سب کچی ہیں'وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں' نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی ۔ حدیث۔ پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کاسلسلہ آمخضرت سال کھیا پر ختم کر دیا گیاہے' ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرہا تا۔
- (۵) یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ محض زبان سے اظمار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے اللی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ۔ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔اس کے بعد اللہ تعالی دو سرے گروہ کا تذکرہ فرما رہاہے جو صرف کا فربی نہیں 'بلکہ اس کا کفر و عناداس انتما تک پہنچا ہوا' ہے جس کے بعد اس سے خیراور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔

لايۇمِئۇن ⊙

خَتَمَاللهُ عَلَى قُلُوُ بِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ ۚ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمُ عَذَاكَ عَظْدُهُ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَقُولُ امَنَّا بِاللهِ وَبِالْيُؤْمِرِ الْاخِرِ وَمَاهُمْ

ایمان نہ لا ئیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ممرکر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔ (۲)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر اور قیامت کے ون پر ایمان رکھتے ہیں' لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ (۸)

(۱) نبی مٹھیکی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ مٹھیکی کوشش فرماتے 'کیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر ممرلگ چکی تھی (جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ مٹھیکی کی وعوت و تبلیغ سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے' حتیٰ کہ پھر پورا جزیرۂ عرب اسلام کے سابہ عاطفت میں آگیا۔

(۲) یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفرو معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلول سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے' ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں اور ان کی نگاہیں کا نکات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آ تا ہے' جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحح استعال کرتے اور ان سے معرفت کرد گار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقط پڑ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ تو بہ کی جائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطۂ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ " نبی مائٹی ہی وہ بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطۂ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ " نبی مائٹی ہی کہ فرایا " بہی وہ بجائے گناہ پر گناہ کرتا ہی گئاہ نے بیان فرمایا ہے ﴿ کَلَائِبُنِ مُنْ اَلَا فَائْدِیْمُ اِلَاکُونِیْمُ اِلَاکُونِیْمُ اِلَاکُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُ

(٣) یمال سے تیرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو آئے جن کے دل تو ایمان سے محروم سے 'گروہ اہل ایمان کو فریب دستے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں 'کیوں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں 'کیوں کہ اللہ تعالیٰ وی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کار یوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود اننی کو پہنچا کہ انہوں نے ایمی عاقبت برباد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

يُخْدِ عُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ وْمَايَخْنَ عُوْنَ إِلَّا اَنْشَهُوْ وَمَايَشْتُوْرُوْنَ ڽ

نِ قُلُوُبِهِمُ مِّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمُ عَنَابٌ اَلِيُورُهُ إِمَا كَانُوا نَكُنِ بُونَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَانْمُنِيدُوا فِي الْرَضِّ قَالُوَّالِثَمَانَحُنُ مُصْلِحُونَ ۞

ٱلْأَإِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلِكِنْ لَايَشْعُرُونَ ·

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُوْاكُمْنَا امْنَ النَّاسُ قَالُوْاَانُوُمِّنُ كَمَّاً امْنَ التُّفَهَا ۚ اَلَّا إِنَّهُمُ هُمُ التُّفَقَهَا ۚ وَلَائِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں 'کیکن دراصل وہ خود اینے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں 'گر سجھتے نہیں۔(۹)

ان کے دلول میں بیاری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیاری میں مزید بردھا دیا (۱) اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔(۱۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔(اا)

خبردار ہوا یقیناً یمی لوگ فساد کرنے والے ہیں '<sup>(۲)</sup> کیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔(۱۲)

اور جب ان سے کماجا آئے کہ اور لوگوں (لینی صحابہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لا کیں جیسا ہو قوف لائے ہیں' (") خبردار ہو جاؤا

(۱) بیاری سے مراد وہی کفرو نفاق کی بیاری ہے ، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بردھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے ، جس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۲) فَسَادٌ ،صَلاَحٌ کی ضد ہے۔ کفرو معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت اللی سے امن وسکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار میں رہاہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں 'اشاعت وہ مشرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سیجھتے یا دعویٰ سے کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔

(٣) ان منافقین نے اُن صحابہ الشخصیکی کو "ب و توف" کما جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے درلیغ نہیں کیااور آج کے منافقین ہے باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام الشخصیکی دولت ایمان ہی سے محروم ہے۔اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیوی مفادات کو قربان کر دینا "ب و قوفی نہیں 'عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ الشخصیک نے اس سعادت مندی کا ثبوت مہیاکیا ہے 'اس لیے وہ کے مومن ہی نہیں ' بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوئی ہیں 'اب ایمان انہی کامعتبر ہو گاجو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ ﴿ وَإِنْ الْمَنْوَبِهِ فَعَلِ اَفْتَكُوا ﴾ ۔ (القرق - ۲۱)

یقیناً یمی ہو قوف ہیں 'لیکن جانتے نہیں۔ (۱)
اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی
ایمان والے ہیں اور جب اپنے بروں کے پاس جاتے
ہیں (۲) تو کتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان
سے صرف نداق کرتے ہیں۔ (۱۲)

الله تعالی بھی ان سے مذاق کر تا ہے <sup>(۳)</sup> اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔(۱۵)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کوہدایت کے بدلے میں خرید لیا' پس نہ تو ان کی تجارت (سم) نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔(۱۲)

ان کی مثال اس شخص کی س ہے جس نے آگ جلائی'

وَاِذَالَقُواالَّذِينَ الْمَنُواقَالُوْآالَمَنَّا ۗ وَإِذَا خَـكُوا اللَّ شَيْطِيْنِهِمْ ۚ قَالُوْآ إِنَّامَعُكُمْ ۚ إِنَّمَانَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۞

الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُنَّ هُمْ فِي ثُلْغَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٠

اُولِيّكَ الّذِينَ اشْتَرَوُ الضَّلَلَةَ بِالْهُدَى ۗ فَمَارَعِتَ بِّجَارَتُهُمُ وَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞

مَتَلْهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي الْسَتَوْقَكَ كَالَّاهُ فَلَمَّا اضَآءَتْ مَاحُولَهُ

(۱) خلاہر بات ہے کہ نفع عاجل (فوری فائدے) کے لیے نفع آجل (دیر سے ملنے والے فائدے) کو نظرانداز کر دینااور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقالبے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینااور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پر لے درجے کی سفاہت ہے جس کاار تکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔

- (۲) شیاطین سے مراد سرداران قریش و یہود ہیں جن کے ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے 'یا منافقین کے اپنے سردار۔
- (٣) "الله تعالی بھی ان سے نداق کرتا ہے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزا و استہزا و استہزا کے ساتھ استہزا و استہزا کے ساتھ استہزا کہ علیہ اللہ تعالی بھی ان سے ایسا ہی معالمہ کرتے ہوئے انہیں ذات و اوبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزا ہیں ہتلا کرتا ہوئے و وَجَدِّوْا کو استہزا کے ساتہزا نہیں ہے ان کے قعل استہزا کی سزا ہے جیسے ﴿ وَجَدِّوْا سَیْنَا تَهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ
- (٣) تجارت سے مراد ہدایت جھوڑ کر گمرای افتایار کرنا ہے 'جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ بہن کریمی گھاٹے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے ' ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا نہیں علم ہو جائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے 'اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سجھتے تھے۔

ذَهَبَ اللهُ بِنُوْدِهِمُ وَتَرَّلُهُمُ فِن ظُلْمُاتٍ لَا يُنْجِرُونَ ۞

صُوُّ لِكُوُّعُنَى فَهُوُ لِايَرْجِعُونَ

ٱۅ۫ػڝٙؾۑ۪ۺٙڹٳۺؠۜٙٳۧ؞ڣؽٷڟڶڵ۪ؾ۠ۊٙڗۘۼڎۜۊٙڔڎ۫ؿۧٵؽڋؿۧٵؽۻ ٲڝؘٳۼۿؙؗ؋ؿٞٳۮٳڣۿۣۿۺٙٵڵڞۅؘٳؾؚؾۘڝؘۮؘڒڶڵؠؙٷؗؾٷٳڶڵۿؙۼۣؽڴ ڽٵػڵۼڽؙؽؘ۞

ؾۘػاۮاڶڹؘڗؙؿؙۼؗڟڡؙٲڹڞٵۯۿ۬ۏٷٚڷؠۜۧٵؘڞٵۧٵۿۿۄٞۺٙۉ۠ٳؽؽ<sup>ڐ</sup>۪ ۅؘٳۮٙٵڟٚڮۄؘٵؽؘۿٟۿۊؘٲڡؙۅؙٵٷڶۏؘۺؙآءٙاڶڵۿؙڶڽؘۿڹۑٮٮؠٝڃۿ۪ ۅؘٲڹڞؘٳؘ؞ۿؚؿٝٳڹؔٵڶڵۿٸٙڴڴؚۺٛؿٝۛۊٙۑؽؙڒ۠۞

پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیااور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا' جو نہیں دیکھتے۔''(اے)

بسرے' گونگے' اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں لوٹتے۔(۱۸)

یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجل ہو' موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والاہے۔(۱۹)

قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے 'جب ان کے لئے روشن کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو

(۱) حضرت عبدالله بن مسعود وخلی اور دیگر صحابہ النظمی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: کہ نبی میں آگی جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے 'کین کچر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس مخض کی سی ہے جو اند هر سے میں تھا' اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چزیں اس پر واضح ہو گئیں ' دفعتاً وہ روشنی جھ گئ ' اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یمی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے ' مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے۔ حال و حرام اور خیرو شرکو پہلی گئے ' بھروہ دوبارہ کفرر نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی ربی (فتح القدیر)

(٣) یہ منافقین کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جس پر بھی حق واضح ہو آ ہے اور بھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں جٹلا ہو جاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک کفراور نفاق) میں اترقی ہے 'گرج چیک ہے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں 'حتی کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تعدیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا 'کیوں کہ وہ اللہ کے گھرے سے نہیں نکل سکتے۔ بھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں 'لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آ تا ہے تو پھر جیران و سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (ابن کشیر) منافقین کا یہ گروہ آخروقت تک تذبذب اور گوگو کا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محروم رہتا ہے۔

بیکار کردے۔ (۱) یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۲۰)

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا' میں تمہارا بچاؤ ہے۔(۲۱)

جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسان کو چھت بنایا اور آسان سے پانی آبار کراس سے پھل پیدا کرکے تمہیں روزی دی' خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقررنہ کرو۔ (۲۲)

ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سے ہو تو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ' تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو۔ ((()))
پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ((ا)

يَاتَهُمَّ النَّاسُ اعْبُنُوا رَئِكُوْالَذِي خَلَقَّكُمُ وَالَّذِيُّنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُوْتِنَّقُوْنَ ۖ

الَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّمَّا نَهِنَا ۚ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ وَ مَا ۚ وَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُاتِ رِثْمَ قَا لَكُوْءَ فَلَا يَّجُعُنُو الِلهِ اَنْكَ ادًا وَانْنُوْ تَعْلَمُونَ ﴾

وَإِنْ كُنْتُو فِنَ رَبِّ مِنَا نَزَلْنَاعَلَى عَبُدِنَا فَأَتُواْ بِسُوْرَةٍ مِّنُ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَا آدُكُوْ مِنْ دُوْنِ اللهواِنُ كُنْتُوْ صْدِيقِينُ ۞

فَإِنْ لَكُوْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَالْقُوااللَّارَالَيْتِي وَقُودُهَا

(۱) اس میں اس امر کی تنبیمہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے ہے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

(۲) ہدایت اور صلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جارہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمهار ااور کا نتات کا خالق اللہ ہے 'تمهاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے ' تو پھر تم اسے چھوڑ کر دو سرول کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو سرول کو اس کا شریک کیوں تھمراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ایک کی عبادت کرو' جانتے ہو تھے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

(٣) توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے' اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تہمیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے' کلام اللی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے بچنے کی سعی کرنی چاہیے' جو کا فروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔

اور رسالت محمدیہ پر ایمان لاکر جنم کی آگ ہے بچنے کی سعی کرنی چاہیے' جو کا فروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔

(۳) یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و تجم کے تمام کا فروں کو چینچ دیا گیا' لین وہ آج تک

اس کاجواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أَعِدَّاتُ لِلْكَلِفِرِيْنَ ۞

وَيَثِيرِ الّذِيْنَ الْمَنُواوَ عَلُواالصَّلِطْتِ أَنَّ لَهُوُجَنَّتٍ بَحْرِى مِنُ تَعْتِهَا الْاَنْهُرُ كُلَّمَا لُرُوقُوامِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ تِدُقًا كَالُواهِ ذَا الّذِى نُرَقِنَامِنْ قَبُلُ وَانُوابِهِ مُتَكَابِهَا وَلَهُمُ فِيْهَا اَذُواجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمُ فِيْهَا خِلِدُونَ ۞

سچامان کر) اس آگ ہے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں'<sup>(۱)</sup> جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (۲۳)

اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (\*\*) ان جنتوں کی خوشخبریاں دو' جن کے پنچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی وہ پھلوں کارزق دیئے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کمیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے (\*\*) اور ان کے لئے بیویاں ہیں صاف (\*\*) تھری اور وہ ان جنتوں میں ہیشہ رہنے والے ہیں (۲۵)

<sup>(</sup>۱) پھرے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پھر ہیں اور بعض حضرات کے نزدیک پھرکے وہ" اَصْنَامٌ "(ہت) بھی جنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿ اِلْکُلُوْوَ مَا تَحَبُّ کُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَا تُوَ ﴾ (الأنبیاء - ۹۸)"تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو' جنم کا ایندھن ہوں گے۔" (۲) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دو سری بات سے معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یمی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تشیلی چیزیں نہیں ہیں' جیسا کہ بعض متجد دین اور مشرین حدیث باور کراتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرماکراس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیرایمان ثمرآور نہیں اور ایمان کے بغیراعمال خیر کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اللی کی نبیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نا مقبول اور نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود۔

<sup>(</sup>٣) مُتَشَابِهَا کامطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے 'یا دنیا کے نیووں کے ہم شکل ہونا۔ آہم یہ مثابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی 'ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے ہے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعتوں کی بابت حدیث میں ہے: مَا لاَعَینٌ رَأَتْ،وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ،وَلاَ حَطَرَ عَلی فَلْبِ بَشَرِ (صَحِح بَخاری' تغییرالم السجدة)"نه کی آنکھ نے انہیں دیکھا'نه کی کان نے ان کی بابت سا (اور دیکھناسنا تو کھا) کی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا۔"

<sup>(</sup>۵) لیمنی حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک ہوں گی-

<sup>(</sup>٢) خُلُودٌ كے معنیٰ ہيشگی كے ہیں۔ اہل جنت ہمیش كے ليے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ

یقینا اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما تا ' خواہ مچھر کی ہو ' یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ (') ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحح سیحتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے ؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کر تا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لا تا ہے (۲) اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کر تا ہے (۲۲)

إِنَّ اللهُ لَايَنْتَعُمَّى آنُ يَضْرِبَ مَثَلاً تَابِعُنُّوضَةً فَمَا فَوَقَهَ ۖ فَأَمَّا الَّذِينُ آمَنُوا فَيَعْلَمُوْنَ آنَهُ الْحَقُّ مِنْ نَتِهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُوْنَ مَا ذَا آرَادَ اللهُ بِطِنَا امَثَلَا مِنْ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا قَيَهُ دِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلّا الْفَسِقِيْنَ شَ

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عمد کو (۳) تو ڑ دیتے ہیں اور

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُمَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهُ وَتَقَطَّعُونَ

بیشہ بیش کے لیے جنم میں رہیں گے اور جتائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا"اے جنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس عالت میں ہے' ای حالت میں بیشہ رہے گا۔ (صحیح بخاری' کتاب الرقاق' باب یدخل المجنمة سبعون الفا۔ وصحیح مسلم کتاب المجنمة )۔

(۱) جب الله تعالی نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا مجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دو سرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام اللی ہو باتو اتن عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہو تیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے بیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حمر تنمیں اس لیے اس میں حیاو تجاب بھی نہیں۔ فو قبہا جو مچھرکے اور پر ہو ' یعنی پر یا بازو' مراد اس مجھرے بھی حقیر تر چیز۔ یا فوق کے معنی ' اس سے بڑھ کر کسی چیز " کے ہوں گیز۔ یا فوق کے معنی ' اس سے بڑھ کر کسی چیز " کے ہوں گے۔ لفظ فوق کی میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔

(۲) الله کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل گفر کے گفر میں اضافہ ہو تا ہے اور سے سب الله کے قانون قدرت ومثیت کے تحت ہی ہو تا ہے۔ جسے قرآن نے ﴿ نُولِّهٖ مَا نَوّ تَّیٰ ﴾ (النساء۔ ۱۱۵) (جس طرف کوئی پھر تا ہے 'ہم ای طرف اس کو پھیر دیتے ہیں) اور حدیث میں «کُلٌّ مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِق لَهُ» (صحیح بخاری 'تفیر سور ۃ اللیل) سے تجویر کیا گیا ہے۔ فسق 'اطاعت اللی سے خروج کو کہتے ہیں 'جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج لینی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ سکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فوق سے مراد اطاعت کا تذکرہ ہے۔

(٣) مفسرین نے عَهٰدٌ کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔ مثلًا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جواس نے اپنے اوا مربجالانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے انبیا علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ ۲۔ وہ عمد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان ماٹنگیزا کے آجانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو

مَاآمَرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفِيدُ وُنَ فِي الْأَرْضِ أُولِيكَ هُمُوالْخُوسُوُونَ ۞

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُواَ مُوَاتًا فَاخَيَا كُوْتُقَوَ يُمِيْنَكُونُتُمَ مُحْيِينَكُو تُحَمَّ النّيهِ تُرْجَعُونَ ۞

هُوَ الَّذِي ُخَلَقَ لَكُوْهَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْقًا لِثُوَّ الْسَتَوَى إِلَى السَّمَا ۚ وَضَاوُ هُنَ سَبُعَ سَلُوتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَّى ۗ عَلِيْهُ ۚ ﴿

الله تعالی نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے' انہیں کامنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' کی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں (۱) (۲۷)

تم الله كے ساتھ كيے كفر كرتے ہو؟ حالانكه تم مردہ تھے اس نے تہيں ذندہ كيا كھر تہيں مار ڈالے گا كھر ذندہ كرے گا (۲) كھر اس كى طرف لوٹائ جاؤ كے۔ (۲۸)

وہ اللہ جس نے تمہارے لئے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' (مل) چر آسان کی طرف قصد کیا (مل) اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسان (۵) بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔(۲۹)

- گا۔ وہ عمد الست جو صلب آوم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آوم سے لیا گیا' جس کاؤکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے: ﴿ وَإِذْ اَخْذَرَ ثَبِّكَ مِنْ اَبْنِيْ اَدْمَ مِنْ ظُهُوْدِ هِمْ ﴾ (الأعراف - ۱۷۲) نقض عمد کامطلب عمد کی پروانہ کرنا ہے (ابن کثیر) (۱) خاہریات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرانی کرنے والوں کوئی ہوگا'اللہ کایا اس کے پیغبروں اور داعیوں کا کچھنہ بگڑے گا۔
- (۱) کا ہرمات ہے کہ تعصان اللہ می تاخرمای کرنے والوں کوئی ہو ہو اللہ قایا ک سے پیشروں اور دالیوں کا چھرنہ برحے ۵-(۲) آیت میں دو موتوں اور دو زند گیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست کینی نہ ہونا) ہے اور پہلی زندگی
- (۴) ایت میں دو مونوں اور دو زند پول کا تذکرہ ہے۔ پی موت سے مراد عدم (میست یہی نہ ہوتا) ہے اور پی زندی کا ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پیر موت آ جائے گی اور پیر آخرت کی زندگی دو سری زندگی ہوگی' جس کا انکار کفار اور منگرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی ، حینوی زندگی میں بی شامل ہوگی (فتح القدیر) صبحے ہیہ ہے کہ برزخ کی زندگی' حیات آخرت کا پیش خیمہ او راس کا سرنامہ ہے' اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔
- (٣) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔الایہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو (فتح القدیر)
- (٣) بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ "پھر آسان کی طرف چڑھ گیا" کیا ہے (صحیح بخاری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول 'اللہ کی صفات میں سے ہے 'جن پر اسی طرح بغیر آویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔
- (۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۵۰۰ سال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے :﴿ دَیْنَ الْأَدْضِ مِثْلُهُنّ ﴾ (السلاق -۱۱) (اور زمین بھی آسان کی مشل

وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيَّةٌ قَالُوَّا اَجَعَلُ فِيْهَامَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ شُرِيَّهُ بِحَدُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ آَعُلُمُ مَالاَتَعْلَمُونَ ۞

اورجب تیرے رب نے فرشتوں (" سے کماکہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں (" نے کماایے مخص کو کیوں پیدا کر آ ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بمائے؟ اور ہم تیری شیع حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا 'جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ (") (۳۰)

اور الله تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو

وَعَكُمَ ادْمَ الْأَسْبَأَءُكُلُّهَا ثُتَوْعَرَضَهُمْ عَلَى الْبَلْلِكَةِ نَقَالَ

بیں) اس سے زمین کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه يُطُوقُهُ يُومَ الْقِبَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ الرصحیح بخادی بدء المحلق ماجاء فی شبرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّه يُطُوقُهُ يُومَ الْقِبَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ الله تعالی اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بسب اُرضین "جس نے علمات کی دن ساتوں زمینوں کا طوق بہنائے گا۔" اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آسان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْتُ ذَالِكَ دَحْمَهُ ﴾ (زمین کو اس کے بعد بچھایا) اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْتُ ذَالِكَ دَحْمَهُ ﴾ (زمین کو اس کے بعد بچھایا) اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پیلے زمین ہی کی ہوئی ہے اور دَخوہ (صاف اور ہموار کر کے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ (فتح القدی)

(۱) مَلاَ نِكَةُ (فرشتے) اللہ كى نورى مخلوق بيں 'جن كامكن آسان ہے 'جو اوامراللى كے بجالانے اور اس كى تحميد و تقديس ميں مصروف رہتے بيں اور اس كے كى تھم سے سرتانى نہيں كرتے

(۲) خَلِيْفَةٌ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دو سرے کے بعد آئے گی اور یہ کہنا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب سے غلط ہے۔

(٣) فرشتوں کا یہ کمنا حمد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا' بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے' جب کہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلا کیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ اگر مقصود ہیہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں' ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: میں وہ مصلحت راجمہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں' جو تم نہیں جانتے۔ کیوں کہ ان میں انہیا' شہدا' و صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ (ابن کیش)

ذریت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی؟ اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے انتدانہ انہوں نے انسانی مخلوق کے انتدانہ تعالی نے بی بتلا دیا تھا کہ وہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی۔ یوں وہ کلام میں حذف مانتے ہیں کہ اِنّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً بَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (فُحَّ القدير)

انْبِئُورُنْ بِاَسْمَا مِهُؤُلِاءِ إِنْ لَمْنُتُمْ صَدِقِيْنَ @

قَالُوْاسُبُمْنَكَ لَاعِلْمُلِنَّا إِلَامَ عَلَيْتَنَا أَتِكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيثُوْ ۞

قَالَ يَادَمُ الْمِنْفُمُ مِ بِأَسْمَا يِهُ عَلَمْنَا النَّبَاهُمُ مِلْنَمَا يَهُمُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمُ إِنِّ اَعْلَوْ عَيْبَ السَّمَاٰ وِتِ وَالْمَرْضِ وَاعْلَوْ نَاتُبْدُونَ وَمَالْنُثُمُ تَكُفُنُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَيْكَةِ اسْجُنْ والِادَمَ فَسَجَنُ وَالْزَالِمُلِيْسَ ۗ أَبِي

فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا' اگر تم سے ہوتوان چیزوں کے نام بتاؤ۔(۳۱)

ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے' پورے علم و حکمت والاتو توہی ہے۔(۳۲)

الله تعالی نے (حضرت) آدم (علیه السلام) سے فرمایا تم ان کے نام بنا دو۔ جب انہوں نے بنا دیۓ تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں (پہلے ہی) نہ کما تھا کہ زمین اور آسانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کررہے ہواور جو تم چھپاتے تھے۔ (اسس)

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو<sup>(۲)</sup> توابلیں کے سواسب نے سجدہ کیا۔اس نے انکار (۱۳)

(۱) اساء سے مراد مسمیات (اشخاص و اشیا) کے نام اور ان کے خواص و فوا کد کاعلم ہے 'جو اللہ تعالیٰ نے القاو الهام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فور آ سب کچھ بیان کر دیا 'جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کردی۔ دو سرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرمادی 'جب سے حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی ' تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کرلیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے 'اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنای علم ہو تاہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما تا ہے۔

(۲) علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ہے دو سری تحریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذال کے ، اس کی انتها ہے '' زمین پر پیشانی کا نکا دینا'' (قرطبی) ہے سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم مائٹین کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کی اور کے لیے جائز ہو تا قومیں عورت کو محم دینا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (سنن ترذی) تاہم فرشتوں نے اللہ کے محم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا' جس سے ان کی تحریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ کیوں کہ ہے سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا' نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعنیماً بھی کی کو سجدہ نہیں کیا جاسکا۔

(٣) ابلیس نے تحدے سے انکار کیا اور راندۂ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا'کیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازا فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا' اس لیے بحکم اللی اس کے لیے بھی تحدہ کرنا ضروری تھا'کیکن اس

فَتَكُونا مِنَ الظّلِمِيْنَ ۞

وَاسْنَنَكْبَرُوكَانَ مِنَ الكِفِرِيْنَ ۞ وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنُ أَنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَكِلَامَتُنَ الْمَاتِثَةَ وَكُلامِنْهَا

كَازَلَهُمُ الثَّنَيُطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِةًا كَانَافِيهُ وَقُلْنَا الْمُبِطُوْ ابَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَنْوُّوَلَكُمْ فِي الْرَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَاخُ الْحِيْنِ ۞

فَتَلَقَّى ادْمُرُمِنُ رَّتِهِ كَلِمْتٍ فَتَأْبَ عَلَيْثِ إِنَّهُ هُوَالثَّقَابُ التَّحِيْثُو ﴾

اور تکبر کیااور وہ کا فروں میں ہو گیا۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۳) اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو <sup>(۲)</sup> اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو' لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا <sup>(۳)</sup> ورنہ طالم ہو جاؤگے۔(۳۵)

لیکن شیطان نے ان کوبرکا کروہاں سے نکلواہی دیا (") اور ہم نے کمہ دیا کہ اتر جاؤ! تم ایک دوسرے کے دشمن ہو (۵) اور ایک وقت مقرر تک تمهارے لئے زمین میں ٹھرناور فائدہ اٹھانا ہے۔ (۳۲)

(حضرت) آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکھ لیس (۱۱) سکھ لیس (۱۹) اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی 'ب شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۳۷)

نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے ہے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبیروہ گناہ ہیں جن کاار تکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیااور اس کا مرتکب ابلیس تھا۔

- (۱) کیعنی اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں۔
- (٢) يد حضرت آدم عليه السلام كي تيسري فضيلت ہے جو جنت كوان كامسكن بناكر عطاكي گئي۔
- (۳) یہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیاہے جو بے اصل بات ہے' ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے' نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔
- (٣) شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبروانہیں برکایا' یا وسوسہ اندازی کے ذریعے ہے' اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم اللی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر (کہ میں آدم سے بہتر ہوں) سجدے سے انکار کیا' اسی طرح اس موقعے پر اللہ تعالیٰ کے حکم (وَلاَ تَفْرَبَا) کی تاویل کرکے مقابلے معنیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوگیا' جس کی تفصیل سور وَ اعراف میں آئے گی۔ گویا تھم اللی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دور از کار آومل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا
  - (a) مراد آدم علیه السلام اور شیطان بین 'یا به مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دو سرے کے دشمن بیں۔
- (۱) حضرت آدم علیه السلام جب پشیمانی میں دُوبِ دنیا میں تشریف لائے تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقعے پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دست گیری فرمائی اور وہ کلمات معانی سکھادیے جو ''الاعراف'' میں بیان کیے گئ

قُلْنَا اهْبِطُوْ امِثْهَا حَيْنِيَعَا ۚ وَٱلْآيَا بِالْبِيَّلَا مِّنِّيُ هُدَّى فَنَنُ تَبِعَ هُنَا يَ فَلَاخُونُ عَلِهُمْ وَلِاهُمْ يُوَزِّدُن ۞

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْتِنَّااُولَلِكَ اَصْحَبُ التَّارِ \* هُمُ فِيُهَا خِلِدُونَ ﴿ يَبَنِيَ اِسْرَا وَيُلَ ادْكُرُوانِعُمَقَ الَّتِيَّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْوَاوْنُوا بِعَمْدِينَ الْمُرَادِيْنَ الْدُكُووانِعُمَقَ الَّتِيَّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْوَاوْنُوا بِعَمْدِينَ الْمُرَادِيْنَ الْمُؤْوَانِعُمَا الَّيِّ اَلْعَالَى فَالْفَكُونِ ﴿

ہم نے کہاتم سب یہاں سے چلے جاؤ 'جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت پنچ تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔(۳۸) اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلا کیں 'وہ جنمی ہیں اور بیشہ اسی میں رہیں گے۔ (۳۹) اور بیشہ اسی میں رہیں گے۔ (۳۹) اس نمت کو یاد کرو جو میں اے بنی اسرائیل! (۲) میری اس نمت کو یاد کرو جو میں

بین ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا الْفُسَنَا وَانْ لَقَتَفُولَنَا وَتَوْحَمْنَا ﴾ الآية بعض حضرات يهال ايك موضوع روايت كا سارا ليت موت و روايت كا سارا ليت موت و كت بين كم حفرت آدم نے عرش اللی پر لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَعاموا و يكها و و ديكها و و محدر سول الله ك و يلي به وايت به سند به اور قرآن كے بھی معارض به علاوہ ان سلے سند به اور قرآن كے بھی معارض به علاوہ ان الله تعالى كے بتائے ہوئے طريقے كے بھی خلاف به منام انبيا عليهم السلام نے بيشه براه راست الله سے دعائيں كي بين كى بين ول بررگ كا واسطه اور وسيله نميں كيرا اس ليے نبى كريم ماليكي سيت تمام انبيا كا طريقه دعائيں رہا ہے كہ بغيركى واسطے اور وسيلے كے الله كى بارگاه ميں دعاكى جائے۔

(۱) تجولیت دعا کے باوجو داللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں، ی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جارہا ہے کہ انبیا علیم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت (زندگی گزار نے کے احکام و ضابطے) تم تک پنچے گی ، جواس کو قبول کرے گاوہ جنت کا مستحق 'اور بصورت و گیر عذاب اللی کا سراوار ہو گا۔ "ان پر خوف نہیں ہو گا"کا تعلق آ نرت سے ہے۔ ای : فینیا یسنَفیلُونَهُ مِن أَمْرِ الدُّنْیَا (جو فوت ہو گیاامور دنیا سے یا اپنے الآخورة ۔ اور "حزن نہیں ہو گا"کا تعلق دنیا ہے۔ علیٰ ما فائھُم مِن اُمُورِ الدُّنْیَا (جو فوت ہو گیاامور دنیا سے یا اپنے پیچے دنیا میں چھوڑ آئے) جس طرح دو سرے مقام پر ہے ' ﴿ فَمَن اللَّبْهَ هُدُدَایَ فَلَایَفِیلُ وَلاَینَدُ اللّٰ وَ اللّٰہُ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ ہو کی ایام مومنین و متفین بھی اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہواور پھراس مقام "کامفوم بھی کچھ کا پچھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ تمام مومنین و متفین بھی اولیاء اللہ ہیں" اولیاء اللہ "کو کَی اللّٰ کُلُون نہیں اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ کو تھیں اللّٰ اللّٰ مَن ہو سَلَ ہو اللّٰ اللّٰ مَن ہو اللّٰ اللّٰ مَن ہو سَلَ ہو اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَالًا مومنین و متفین بھی اولیاء اللہ ہیں" اولیاء اللہ "کو کَی اللّٰ کھو نہو سَلّٰ ہو ۔ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہو کہ کا مِن ہو مرت اللّٰ ہو اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ حَن ہو سَلَ اللّٰ ال

(۲) إِسْرَآنِيْلُ (بمعنی عبدالله) حضرت يعقوب عليه السلام كالقب تھا۔ يہود كو بنو اسمرائيل كها جاتا ہے يعنی يعقوب عليه السلام كی اولاد۔ كيونكه حضرت يعقوب عليه السلام كے بارہ بيثے تھے 'جن سے يهود كے بارہ قبيلے ہے اور ان ميں بكثرت انبيا و رسل ہوئے۔ يهود كوعرب ميں اس كی گزشتہ تاریخ اور علم و فمرہب سے وابستگی كی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل

وَالْمِنُوا بِمَا ۚ انْزَلْتُ مُصَدِّقُ إِلِمَّا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوٓ ٱلْوَّلَ

كَانِ إِنْ اللَّهُ وَلَاتُنْعُثُوا بِاللِّي ثَمَنَّا فِلْمُلْدُوا الَّاي فَاتَّقُونِ @

وَلِاتَلْمِسُواالْحَقَّ بِلْبَاطِلِ وَتَكْتُنُواالْحَقَّ وَٱنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ﴿

وَاَقِيْمُواالصَّلْوَةُ وَاتُواالْأَلُوةَ وَارْكَعُوْامَعَ الرَّكِعِيْنَ 🕾

ٱتَٱمُوُوۡنَ النَّاسَ بِالْهِرِ وَتَـنْسَوُنَ ٱنْقُسَكُوۡ وَٱنْتُوۡتَتُلُوۡنَ الِكِتْبُ ٱفَكِرَتُوۡقِلُوۡنَ۞

اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس (ا) کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرنہ بنواور میری آیوں کو تھو ڈی تھو ڈی قیمت (ام) فروخت کرواور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔(ام) اور حق کو باطل کے ساتھ خلط طط نہ کرو اور نہ حق کو

اور حق کو باطل کے ساتھ خلط طط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ' منہیں تو خوداس کاعلم ہے۔(۴۲)

اور نمازوں کو قائم کرو اور زکو ہ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔(۳۳)

کیالوگوں کو بھلائیوں کا تھم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجو دیکہ تم کتاب پڑھتے ہو'کیا اتن بھی تم میں سمجھ نہیں؟(۴۳)

تھا۔ اس کیے انہیں گزشتہ انعامات اللی یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میراوہ عمد پورا کروجو تم سے نبی آخر الزمان کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا تھا۔ اگر تم اس عمد کو پورا کرد گے تو میں بھی اپنا عمد پورا کرد ل گاکہ تم سے وہ بوجھ ا آر دیئے جا نمیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کو تابیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے اور تمہیں دوبارہ عروج عطاکیا جائے گا۔ اور جھھ سے ڈرو کہ میں تمہیں مسلسل اس ذلت و ادبار میں جتلا رکھ سکتا ہوں جس میں تم بھی جتلا ہو اور تمہارے آبا واجداد بھی جتلا رہے۔

(۱) بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف 'یا حضرت محمد رسول الله ما الله علی الله کار الله ما الله ما کی خوب کی نکه دونول آپس میں لازم و طروم ہیں 'جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا' اس نے محمد رسول الله ما کی کی کے ساتھ کفر کیا اور جس نے محمد ما کی کی کار نہ بنو"کا مطلب ہے کہ ایک تو تہیں جو علم ما کی کی ایک تو تہیں ہو علم ما کی کی ایک تو تہیں ہو علم ہے دو سرے 'مدید میں یہود کو سب ہے دو سرے اس سے محروم ہیں ' اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دو سرے 'مدید میں یہود کو سب سے بہلے دعوت ایمان دی گئی ' ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے تھے۔ اس لیے انہیں جنبیہ کی جارتی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایما کرو گئی تو تمام یہودیوں کے کفرو جو دکا وبال تم پر پڑے گا۔

(۲) ''تھوڑی قیت پر فروخت نہ کرو" کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام اللی کا سودا کر لو۔ بکہ مطلب ہے کہ احکام اللی کے مقابلے میں دنیاوی مفاوات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو اسے قیتی ہیں کہ ساری دنیا کامال و متاع بھی ان کے مقابلے میں بیچ اور خمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں 'لیکن یہ تعلم قیامت تک بھی ان کے مقابلے میں بیچ اور خمن قلیل جو آیا تا باطل یا سمان عام کار تکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے اگریز کرے گاوہ اس وعید میں شامل ہو گا۔ (فتح القدیر)

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّارِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيهِ بَرُهُ ۚ إِلَّا عَلَى الْخَيْتِعِينَ ۞

الَّذِيْنَ يَظْنُونَ أَنَّهُ مُثَلِقُوا رَبِّهِ هُ وَأَنَّهُ مُرالَيْهِ رَجِعُونَ ﴿

ينبَقَ إِسْرَاءِ ثِلَ اذْكُوْ أَيْعَمَّتِيَ الْتَّيِّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُوْ وَأَنِّيُ فَكُلْتُكُوْ عَلَالْفَلِيْنِي ۞

اور صبراور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو<sup>(۱)</sup> یہ چیز شاق ہے 'مگرڈر رکھنے والوں پر۔<sup>(۲)</sup> (۴۵)

، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور بقینا وہ ای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔(۲۹)

اے اولاد یعقوب! میری اس نعمت کویاد کروجو میں نے تم

پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جمانوں پر فضیلت دی۔

دی۔ (۳)

(۱) صبراور نماز ہراللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالی سے استوار ہوتا ہے 'جس سے اسے اللہ تعالی کی تائید و نفرت عاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت عاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے (إِذَا حَزَبَهُ أُمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلُوقَ) (اُحمہ و أبوداود بحوالہ فتح القدیر) «نبی مَلِّنَاتِیْرِ کوجب بھی کوئی اہم معالمہ پیش آتا آپ فورا نماز کا اجتمام فرماتے۔"

(۲) نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گرال ہے 'لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے بیہ آسان' بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت ہے بے فکری انسان کو بے عمل' بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔

(٣) بہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں 'جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے 'جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا' نہ سفار ش قبول ہو گی' نہ معاوضہ دے کرچھٹکارا ہو سکے گا' نہ کوئی مدگار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی' یعنی امت مجمیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی یہ فضیلت بنوا سرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کاار تکاب کرکے گنوالی اور امت مجمیہ کو خیر ُ اُمّیّۃ کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات اللی کی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جس طرح ہیں' بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں' اور ایمان و عمل سے محرومی پر سلب کر لیے جاتے ہیں' جم طرح امت مجمیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور شرک و بدعات کے ار تکاب کی وجہ سے " خَیزُ اُمُیّۃ " کے بھائے " شَرُ اُمِیّۃ " بَی ہوئی ہے۔ هَذَاها اللهُ تَعَالیٰ

یہود کو بید دھو کہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چیلتے ہیں' اس لیے مؤاخذہُ آخرت سے محفوظ رہیں گے' اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سمارا نہیں دے سکے گا' اسی فریب میں امت محمد یہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو (جو اہل سنت کے یمال مسلمہ ہے) اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔

وَاتَقُوْالِهُمَّالَا يَجْزِي نَفْشُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَلاَيُوْعَدُمِهِ عَنْ لَا فَوْرُيْصَرُونَ ۞

وَإِذْ نَجَّيُنْكُوْمِّنُ الْإِفِرْعَوْنَ يَسُوُمُونَكُوْمُوَكَّا الْعَثَابِ يُنَاتِّضُ اَبْنَآءَكُوْ وَيَشْتَعْفُونَ نِسَاءَكُوْ وَفِي ۚ ذَٰلِكُوْمُلِآثُوْمِّنَ تَتِهُوْعَظِيْرُ ۞

> وَاِذْ فَرَقُنَا ٰ كُوْالْبَحْرُفَا تَغِيْنَكُوْ وَاغْرَقُنَاۤ الَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُوْمَنَظُوْرُونَ

وَاذُ وَعَدُانَامُوسَى الْيَعِنِيَ لَيُلَةٌ ثُمَّرًا تَخَذُاثُو الْعِجُلَ مِنْ بَعُدِهِ وَانْتُوْظِلِنُونَ ﴿

اس دن سے ڈرتے رہوجب کوئی کمی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اسکی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اسکے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔(۴۸) اور جب ہم نے متہیں فرعونیوں (ا) سے نجات دی جو تہمارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تہماری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے' اس نجات دینے میں تہمارے رب کی بڑی مہمانی تھی۔(۴۹) اور جب ہم نے تہمارے لئے (ا) دیا کو تہماری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔(۵۰)

اور ہم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے چالیس راتوں کاوعدہ کیا' پھرتم نے اس کے بعد بچھڑا پوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔ (۵۱)

گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ مالی آئی کے شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا کیا جہنم کی میہ چند روزہ سزا قابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکمیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

(۱) آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں 'بلکہ فرعون کے تمام پیرو کار ہیں۔ جیسا کہ آگے: ﴿ أَغْرَقُنَا ۚ الْ فِرْعَوْنَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا) سے غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں تھے 'اس کے فوجی اور دیگر پیرو کار تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُشِّمِینَ (پیرو کاروں) کے معنوں میں استعمال کیا گیاہے 'اس کی مزید تفصیل ''الأحزاب'' میں ان شاء اللہ آئے گی۔

(۲) سمند رکا میہ پھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا' ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سور ہَ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمند رکا مدوجز رنہیں تھا' جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر منکرین معجزات کا خیال ہے۔

(٣) یہ گؤسالہ پر سی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو تو رات دینے کے لیے چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا 'حضرت موکیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں (حضرت ہارون و موکیٰ علیماالسلام) کی موجودگی کے باوجودگی کے باوصف بچھڑے کو اپنا ''معبود'' سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے' کیون وہ سمجھتا ہے ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھر کی مور تیوں کے

تُوْعَقُونًا عَنْكُوْمِنَ بَعْلِ ذَٰ إِكَ لَعَلَّكُمُ تَشَكَّرُونَ ۞

وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى الكِيتِ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَعْتَدُاوْنَ 💬

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِعَنْهِمْ لِقَوْمِ إِنْكُوْ ظَلَمَنْتُو اَنْفُسَكُوْ بِاتِخَاذِ كُوْالْهِ مِنْ فَتُوْبُوْا إِلَى بَارِ بِكُمْ فَاقْتُلُواۤ اَنْفُسَكُوْ ذَلِكُوْ خَدُرُ لِنَّكُمُ عِنْ مَا بَارِيكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُوْ إِنَّهُ هُوَالتَّوَاكِ الرَّحِيْدُ ۞

وَلِدْ قُلْتُمْ لِيُمُولِينَ لِنَ ثُوْمِنَ لَكَ حَثَّى نَزَى اللَّهَ جَهُرُّةً فَلَضَلَّكُمُ الصَّعِقَةُ وَانْتُمُ تَتُظُّرُونَ ﴿

لیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تنہیں معاف کردیا' باکہ تم شکر کرو۔ (۵۲)

اور ہم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) کو تہماری ہرایت کے لئے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ (۵۳) ہدب (حضرت) موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کما کہ اے میری قوم! بچھڑے کو معبود بنا کرتم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ' اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو' اپنے کو آپس میں قل کرو' تہماری بمتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای میں ہے' تو اس نے تہماری توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ (۵۴)

اور (تم اسے بھی یاد کرو) تم نے (حضرت) موی (علیہ السلام) سے کما تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیس ہرگز ایمان نہ لائیں گے (جس گتاخی کی سزا میں) تم پر تمہارے ((۵۵)

پجاریوں کے لیے خاص کردیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں۔جب کہ یہ نام نماد مسلمان بھی قبروں پر قبول کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پھرکے پجاری اپنی مور تول کے ساتھ کرتے ہیں۔ اَعَادَنَا اللهُ مِنْهُ.

(۱) یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (این کثیر) ممکن ہے کتاب یعنی تو رات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو'کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے'یا مجزات کو فرقان کما گیا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پچان میں اہم کردار اداکرتے ہیں۔

(۲) جب حضرت موی علیه السلام نے شرک پر متنبه فرمایا تو پھرانہیں توبه کا احساس ہوا اتوبه کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا: ﴿ فَاقْتُلُوۡ اَنَشْتُكُو ﴾ (اپنے کو آپس میں قتل کرو) کی دو تغییریں کی گئی ہیں: ایک سے کہ سب کو دو صفول میں کر دیا گیا اور انہوں نے انہوں نے ایک دو سرے کو قتل کیا۔ دو سری سے کم ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے انہوں نے قتل کیا۔ متقولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کثیرو فتح القدیر)

(٣) حضرت مویٰ علیہ السلام سر (٤٠) آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں 'ہم تیری بات پر یقین

ثُقَ بَعَثَنَاكُمُ مِنَ المَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ 🕾

وَطَلَلُنَاعَنَيُكُوالْغَمَامَ وَالْنَزِلْنَا عَلَيْكُوالْمَنَّ وَالسَّلُوىُ كُلُوْامِنْ طَلِبِّاتٍ مَارَزَقُنْكُوْ وَمَاظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَافُوْا اَنْشُمَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِي الْقَرْرَيَّةَ فَكُلُوْا مِثْهَا حَيْثُ شِئْتُو رَغَنَّ اوَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اوَقُولُوا حِثَلَةٌ تَغَفِّرُ لَكُمْ خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

لیکن پھراس لئے کہ تم شکر گزاری کرو' اس موت کے بعد بھی ہم نے تنہیں زندہ کر دیا۔(۵۲)

اور ہم نے تم پر بادل کا سامیہ کیا اور تم پر من و سلویٰ آبارا (اور کمہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ 'اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا' البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۵۷)

اور ہم نے تم ہے کہا کہ اس بہتی میں (۲) جاؤ اور جو پکھ جہال کہیں ہے چاہو بافراغت کھاؤ ہیو اور دروازے میں حدے کرتے ہوئے گزرو (۳) اور زبان سے حلہ (۹) کہوہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کواور زیادہ دیں گے۔(۵۸)

کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عماب ان پر بجل گری اور مرگئے۔ حضرت موی علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی 'جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کردیا۔ دیکھتے ہوئے بجل گرنے کامطلب سے ہے کہ ابتدا میں جن پر بجل گری' آخروالے اے دیکھ رہے تھے 'حتی کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ (۱) اکثر مضرین کے نزدیک سے مصراور شام کے درمیان میدان سے کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے بحکم اللی عمالقہ کی بستی

(۱) اسر سمرین سے دویوں یہ سمراور سام سے در سیان میدان سید اواقعہ ہے۔ بب امہوں سے سم اس مالعہ ی سی میں داخل ہونے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنوا سرائیل چالیس سال تک تید کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ در پیش آیا تو ای وقت بیر انتظام کیا گیا۔

مَنْ ، بعض کے نزدیک تر نجین ہے 'یا اوس جو درخت یا چھر پر گرتی 'شد کی طرح میٹھی ہوتی اور خٹک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شدیا میٹھاپانی ہے۔ بغاری و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ تعبی من کی اس قتم سے ہے جو حضرت مو کی علیہ السلام پر نازل ہوئی "اس کا مطلب سے ہے کہ جس طرح بی اسرائیل کووہ کھانا بلاوقت بھم پہنچ جاتا تھا' ای طرح تعبی بغیر کس کے بونے کے پیدا ہو جاتی ہے (تغیراحس التفاسیر) سَلُوی بٹیریا چڑیا کی طرح کا ایک پر ندہ تھا جے ذبح کرکے کھالیتے۔ (فتح القدیر)

(۲) اس بستی سے مراد جمهور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔

(٣) سجدہ سے بعض حضرات نے بیہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ بارگاہ اللی میں عجز واعسار کااظمار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

(٣) حطّة اس كمعنى بين "جارك كناو معاف فرمادك-"

نفسقون 👀

پھران ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کھی گئی تھی <sup>(۱)</sup> فَيَكَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَالَذِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَنْزُلْنَا بدل ڈالی' ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فیق و نافرمانی عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّمَا عِبِمَا كَانُوا کی وجہ سے آسانی عذاب (۲) نازل کیا۔ (۵۹) اور جب مویٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا وَإِذِاسْتَسُقِيمُوسِي لِقَوْمِهِ فَقُلْنَااضُرِبٌ بِعَصَاكَ الْحَجَرُّ تو ہم نے کہا کہ اپنی لائھی پھریر مارو' جس سے بارہ جیٹھے فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَاعَشُرَةً عَيْنًا قَدُعَلِمَكُلُّ أَنَاسٍ بھوٹ نکلے اور <sup>(۳)</sup> ہر گروہ نے اپنا چشمہ بھیان لیا (اور ہم مَّشْرَبَهُ مُرْكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزُقِ اللهِ وَلاَ تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ نے کہہ دیا کہ) اللہ تعالی کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں مُفْسِدِينَ 🟵 فسادنه کرتے پھرو۔(۲۰)

اور جب تم نے کہااے موٹ! ہم سے ایک ہی قئم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا'اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ 'ککڑی' گیہوں' مور اور یاز دے' آپ نے فرمایا' بمتر چیز کے بدلے ادنیٰ چنر کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمهاری چاہت کی یہ سب چیزس ملیں (<sup>۴)</sup>گی۔ ان پر

وَإِذْ قُلْنُهُ يِنْمُوسَى لَنْ تُصِيرَعَلَى طَعَامِرَ وَاحِدٍ فَادْعُلْنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمًا تُنْبُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّا لِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ آتَسُتَيْ لُوْنَ الَّذِي هُوَ آدُنْ يِاكَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهِيطُوْامِصُرًا فَإِنَّ لَكُوْمًا سَأَلْتُكُوْوَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمُسَكَنَةُ وَبَأَءُوبِغَضَبِ

(۱) اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہامیں ہے۔ نبی مالین ا نے فرمایا: ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سحدہ کرتے ہوئے داخل ہوں' لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطَّةٌ کے بجائے حَبَّة فِي شَعرَة (لِعِني گندم بالي ميس) كتة رہے۔اس سے ان كى اس سرتانى و سركشى كا ، جوان كے اندريدا ہو گئى تھى اور احکام اللی سے تمسخرو استہزا کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا' اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کامعاملہ پھراحکام اللیہ کے ساتھ اس طرح کا ہو جا تا ہے۔ (٢) يه آساني عذاب كيا تها؟ بعض نے كهاغضب اللي 'خت پالا' طاعون۔ اس آخرى معنى كى تائيد حديث سے ہوتى ہے۔ نی س التی ایم نے فرمایا "بہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمهاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون تھیل جائے تو وہاں ہے مت نکلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ب تووبال مت جاو (صحيح مسلم كتاب السلام باب الطاعون و الطيرة والكهانة و نحوها حديث ٢٢١٨) (m) یہ واقعہ بعض کے نزدیک تیہ کااور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے' وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کماانی لاٹھی پھریر مار۔ چنانچہ پھرے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی بارہ تھے۔ ہر قبیلیہ اینے اپنے چیشے سے سیراب ہو تا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت مویٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ (۲) یہ قصہ بھی ای میدان تیہ کا ہے۔مصرے مرادیہاں ملک مصر نہیں 'بلکہ کوئی ایک شہرہے۔مطلب یہ ہے کہ یہاں ہے

مِّنَ اللهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوُا يَكُثُمُّ أُوْنَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِّ بِّنَ يِغَـ يُرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَاعَصَوُا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِينَ

ذلت اور مسكيني و ال دى گئي اور الله كاغضب لے كروه الوٹ (ا) يہ اس كئے كہ وہ الله تعالى كى آيتوں كے ساتھ كفر كرتے تھے اور نبول كو ناحق قتل كرتے (۱) تھے 'يہ ان كى نافرمانيوں اور زياد يتوں كا متجبہ ہے۔ (۱) (۱۱) مسلمان ہوں ' يہودى (۱) ہوں نيا صابى (۱) ہوں ' جو كوئى بھى الله تعالى ير اور قيامت كے صابى (۱)

کسی بھی شہرمیں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو' اپنی پسند کی سنریاں 'والیں اگاؤ اور کھاؤ۔ انکایہ مطالبہ چو نکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا' اس لیے زجرو تو بخ کے انداز میں ان ہے کما گیا'' تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں''۔

(۱) کمال وہ انعامات واحسانات 'جس کی تفصیل گزری؟ اور کمال وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب اللی کے مصداق بن گئے 'غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے 'جس کی تاویل ارادہ ٔ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صبح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوا۔ حَمَا هُو َ شَانُهُ ؒ۔ (اپنی شان کے لاکق)

(۲) یہ ذات و غضب اللی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیا علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذکیل واہانت 'یہ غضب اللی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کاار تکاب کرکے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کاار تکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں: أَیْنَ مَا كَانُواْ وَ مَوْنَ بِعَی ہوں اور کمیں بھی ہوں؟

(٣) یہ ذات و مسکنت کی دو سری وجہ ہے۔ عَصَوا (نافرمانی کی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں رو کا گیا تھا'ان کا ار تکاب کیا اور (بَعْتَدُوْنَ) کا مطلب ہے مامور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ منہبات سے باز رہا جائے اور مَامُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیشی یہ زیادتی (آغیدآء) ہے جو اللہ کو سخت نالبند ہے۔

(م) یَهُود هَوَادَةُ ( بمعنی محبت) سے یا نَهُورُدُ ( بمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کا بیہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے بڑا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یمود کما جاتا ہے۔

(۵) نَصَارَیٰ، نَصْرَانُ کی جمع ہے۔ جیسے سَکَارَیٰ سَکُرَانُ کی جمع ہے۔ اس کا مادہ نفرت ہے۔ آپس میں ایک دو سرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کابیا نام پڑا' ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ﴿ فَنْ اَنْصَارُ اللهِ ﴾ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیروکاروں کو نصاری کہا جاتا ہے' جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔

(۱) صَابِنِیٰ َ صَابِی ۽ کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقینا ابتداء کی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (اس لیے قرآن میں یمودیت و عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پر تی اور ستارہ پر سی آگئ 'یا یہ کس بھی دین کے پیرونہ رہے۔ اس لیے لاند ہب لوگوں کو صالی کھا جانے لگا۔ دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ادای۔ (۱۳)

مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَعَيلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَرَيْهِوْوَ وَلَاخُوتُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿

(۱) بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفهوم سمجھنے میں بزی غلطی گگی ہے اور اس سے انہوں نے "وحدت ادیان" کا فلیفه کشید کرنے کی ندموم سعی کی ہے۔ بینی رسالت محمد بیر ایمان لانا ضروری نہیں ہے' بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کر تا ہے' اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے' آیت کی صحیح تفسیر ہے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سر کشیوں اور اس کی بنایر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جولوگ صحیح 'کتاب اللی کے بیرو اور اپنے پنجبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے' ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کیامعالمہ فرمایا؟ یا کیامعالمہ فرمائے گا؟ الله تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں ' نصار کی اور صابی بھی اینے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ یر اور بوم آخرت پر ایمان رکھااور عمل صالح کرتے رہے'وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اس طرح اب رسالت محمریہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحح طریقے ہے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کااہتمام کرس تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ چاہے مسلمان ہوں یا رسول آخر الزمان ماڑتیجا، سے پہلے گزر جانے والے یہودی' عیسائی اور صالی وغیرهم۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلاً مجابد حضرت سلمان فارسی براٹن سے نقل کرتے ہی جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی مائٹیکی ہے ان اہل دین کے بارے میں یو چھاجو میرے ساتھی تھے' عبادت گزار اور نمازی تھے ایعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقعے پریہ آیت نازل ہوئی۔﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوا ﴾ الآية (ابن كثير) قرآن كريم كے دو سرے مقامات سے اس كى مزيد مّائيد ہوتى ہے مثلاً ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْ مَا اللهِ الْإِسْلَامُ ﴿ ﴾ (آل عمران-١٩) "الله كے نزديك دين صرف اسلام بي ہے۔" ﴿ وَمَن يُنتَغِفَيْرَ الإسلام دينافكن يُقبّل مِنهُ ﴾ (آل عمران - ٨٥) "جو اسلام كے سواكسي اور دين كامتلاشي مو گا'وه هرگز مقبول نهيس مو گا" اور احادیث میں بھی نبی مائیلیز نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو عَتَىٰ مثلًا فرمایا دوَالَّذِيٰ نَفْسِنَ بِيَدِهِ!لَا يَسْمَعُ بِيْ رَجُلٌ مِنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِيْ إِلَّا دَخَلَ النَّارَ » (صحيح مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينام حمد مُلْتَلْكُم) "فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت س لے 'وہ یہودی ہویا عیسائی ' پھروہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا اس کامطلب میہ ہے کہ وحدت ادیان کی گراہی 'جمال دیگر آیات قرآنی کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے ' وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ندموم سعی کابھی اس میں بہت دخل ہے۔ای لیے یہ کمنابالکل صحیح ہے کہ احادیث محیمہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجما جا سکتا۔

وَاذْ أَخَذُنَّا مِيْثَا تُكُورُورَفَعْنَا فَوْقَكُو الطُّلُورَخُفُدُوامَآ

اتَيُنكُمُ بِعُوَةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَكُلُمُ تَتَعُونَ ۞

ثُوَّتُوكَيْتُوُمِّنُ بَعُدِ ذٰلِكَ فَلَوَّلَافَضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُومِّنَ الْخِيرِيْنَ ۞

وَلَقَدُ،عِلِثَتُمُ الَّذِيْنَ)اعْتَدَاوُامِنْكُمْ فِي السَّبُتِ ثَقُلُمَالُهُمُّ كُوْنُوْ اقِرَدَةً لِحْسِمِيْنَ ۞

فَجَعَلُنْهَا تَكَالُالِمَا اِبَيْنَ يَدَايُهَا وَمَا خَلَفُهَا وَمُوْعِظَةٌ اِلْمُشَقِيْنِ ۞

وَا ذَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمُ إِنَّ اللّهَ يَامُّرُكُوْرَانَ تَذْبَكُوْلِكُورَاً قَالْوَّآاَتَةَخِذُنَاهُوْرُولُهُ قَالَ اَعُودُ بِاللّهِ اَنَ اَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑلا کھڑا کردیا () (اور کہا) جو ہم نے تہیں دیا ہے' اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو پچھ اس میں ہے اسے یاد کرو آکہ تم ہے سکو۔(۱۳)

لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے ' پھراگر الله تعالی کافضل اور اس کی رحمت تم پر نه ہوتی تو تم نقصان والے ہو حات\_(۹۲)

اور بقیناً تنہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ (۲) کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کمہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۱۵)

اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا دیا اور پر ہیز گاروں کے لئے وعظ و نصیحت کا۔(۲۲)

اور (حضرت) موی (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کما کہ اللہ تعالی تہمیں ایک گائے ذرئے کرنے کا تھم دیتا ہے (<sup>(۳)</sup> تو انہوں نے کہا ہم سے نداق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں الیا جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں۔(۲۷)

<sup>(</sup>۱) جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازراہ شرارت کما کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور بیاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کردیا 'جس سے ڈر کرانہوں نے عمل کرنے کاوعدہ کیا۔

<sup>(</sup>۲) سَبَتُ (ہفتہ) کے دن یمودیوں کو مچھلی کاشکار' بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا' لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے حکم اللی سے تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن (بطور امتحان) مچھلیاں زیادہ آتیں' انہوں نے گڑھے کھود لیے' ماکہ مچھلیاں ان میں کچنسی رہیں اور پھراتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔

<sup>(</sup>٣) بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آدمی تھا جس کاوارث صرف ایک بھتیجا تھا' ایک رات اس بھتیجے نے اپنے پچاکو قتل کرکے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی' صبح قاتل کی تلاش میں ایک دو سرے کو ذمہ دار ٹھسرانے گئے' بالاً خر بات حضرت موٹ علیہ السلام تک پنجی تو انہیں ایک گائے ذرج کرنے کا تھم ہوا' گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہوگیااور قاتل کی نشاندی کرکے مرگیا(فتح القدیر)

قَالُواادُعُ لَنَارَبَكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ كُلَ فَارِضٌ وَلَا يِكُوْعَوَاكُ بَنِيَ ذَٰ لِكَ فَافَعُلُوْا مَا تُؤْمِّرُونَ ۞

قَالُواادُعُلْنَارَبُكَ يُمِيِّنُ لِنَامَالُونُهَا حَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَعَرَةٌ صَفْرًا عُلِقاقِهُ لَوْنُهَا تَسُنُّ النَّظِرِيُنَ ۞

قَالُواا دُعُ لَنَارَبُكَ يُبَرِّنُ لَنَامَاهِيِّ إِنَّ الْبَقَرَعَتْبَهَ عَلَيْنَا. وَلَثَالِنُ شَآءًاللهُ لَلَهْتَدُونَ ۞

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنِّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثُنِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسَقِى الْحُرُثَّ مُسَكَمَةٌ لَّارِشِيَةَ فِيْهَا قَالُواالْنَى جِنُتَ بِالْحَقِّ فَذَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُونَ ۞

وَاذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَالْدَرْءُثُمُ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُو تَكْتُونُنَ ۞

انہوں نے کما اے موٹی دعا سیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اس کی ماہیت بیان کردے 'آپ نے فرمایا سنو! وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو 'نہ بچہ ' بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو 'اب جو تنہیں حکم دیا گیا ہے بجالاؤ۔(۲۸) وہ پھر کہنے گئے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس کارنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زردرنگ کی

ہے ' چیکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔(۱۹) ہے۔(۱۹) وہ کنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا پیجئے کہ ہمیں اس

وہ سے سے حراب رہ سے اور رہ ب سے میں اس کی مزید ماہیت بتلائے اس قتم کی گائے تو بہت ہیں پتہ نہیں چلنا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔(۷۰)

آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں بل جو سے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں ' وہ تذرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا' اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ سے 'لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذرج کر دی۔ (الا) بھر اس میں جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا' پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ فاہر کرنے والا تھا۔ (۲)

(۱) انہیں تھم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذرج کرو۔ وہ کوئی ہی بھی ایک گائے ذرج کردیۃ تو تھم اللی پر عمل ہو جا ہا'کین انہوں نے تھم اللی پر سید سے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے 'مین شخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کردیے 'جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر بختی کر آچلا گیا۔ اس لیے دین میں جمعن اور بختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۲) یہ قمل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذرج کرنے کا تھم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قمل کا راز فاش کردیا 'وراں حالیکہ وہ قمل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتی بھی چھپ کر کرو' اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہروقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو آنکہ اگر وہ کی وقت ظاہر بھی ہو جا ئیں اور لوگوں کے علم میں

فَقُلْنَااضُرِبُوكُوبَهِعُضِهَا كَنَالِكَ يُعْيِ اللهُ الْمَوْلَىٰ وَمُرِيَكُمُّهُ النِتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ۞

ثُوَّةَ قَسَتُ ثَلُوْ بُكُوْ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةَ ٱوْاسَّنُكُ ثَسُوقًا ُوَانَ مِنَ الْجَارَةِ لَمَالِيَّتَعَجَّرُمِنُهُ الْاَنْهُوْ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَشَقَّقُ فَيَخَرُّجُ مِنْهُ الْمُنَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَاللهُ بِقَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

ہم نے کماکہ اس گائے کا ایک کلڑا مقتول کے جسم پر لگا دو' (وہ جی اٹھے گا) اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرکے تہیں تمماری عقل مندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔ (ا) (۱۵۳)

پراس کے بعد تمہارے دل پھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے '''ابعض پھروں سے تو نہریں بہہ نکلی ہیں' اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آیا ہے' اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں' (") اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔(۲۲)

بھی آ جا ئیں تو شرمندگی نہ ہو' بلکہ اس کے احرام و و قار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے' اس کے فاش ہونے کاامکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔

(۱) مقتول کے دوبارہ جی اضحے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا 'مکرین قیامت کے لیے بیشہ جرت واستجاب کا باعث رہا ہے' اس لیے اللہ تعالی نے اس مسکلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سورہ بقرۃ میں ہی اللہ تعالی نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ ثُوّا بَعَنْدُنْکُومِنْ بَعْدُومُورُورُ وَوَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ تعالیٰ نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ ثُورُ بَعْدُنْکُومِنْ بَعْدُولُ اللّٰهِ مُؤْوَّ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ م

(۲) لیمنی گزشته مجرات اور یه آزه واقعه که مقول دوباره زنده ہوگیا' دیکھ کرجمی تمهارے دلوں کے اندر إِنَابةٌ إِلَی
الله کا داعیہ اور توبہ واستغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پھرکی طرح سخت' بلکہ اس سے
بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت باہ کن' اور اس بات کی علامت ہو تا ہے
کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہوگئ ہے' اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم
اور مکمل فنااور بہتی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئ ہے: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(m) پھروں کی سکینی کے باوجود' ان سے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو کیفیت ان پر گزرتی ہے' اس کابیان ہے۔

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْ الكُوْ وَقَنْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّةٍ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ ابَعْدِ مَاحَقَلُوْهُ وَهُمُو يَعْلَمُوْنَ ۞

وَإِذَالَقُواالَّذِيْنَ امَنُواقَالُوَّا اَمْنَاقُوْاذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلْ بَعْضِ قَالُوَّااَغُتِوْتُوْنَهُمْ بِهَا فَقَرَاللهُ عَلَيْكُمْ إِلْهُ عَلَمُوْكُمْ بِهِ عِنْدَرَتِكُمْ الْفَلاَتُعْوِلُوْنَ ۞

> آوَلاَيَعُلَمُوْنَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَالِيُسِرُّوْنَ وَمَا يُعُلِمُونَ ۞

(مسلمانو!) کیا تمهاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں ' حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر ' عقل و علم والے ہوتے ہوئے ' پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ (۱) (۵۵)

جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں'<sup>(1)</sup> اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے حہیں سکھائی ہیں'کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی جحت ہو جائے گی۔(۲۱)
کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟

اس سے معلوم ہو آ ہے کہ پھروں کے اندر بھی ایک قتم کا ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ج : ﴿ سَیّعِزُلَهُ التّعَوٰیُ التّبَیْهُ وَالْاَدِیْنُ وَمَنْ فِیْوِنَ وَلَنْ مِیْنَ مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَانَ لَا تَفَعَمُونَ مَنْ مِیْدِیْنَ مُعْمُونَ وَمَنْ فِیوَنَ وَلَانَ مِیْنَ مُنْ اللّهِ اللّهِ وَلِیْنَ لَا تَفَعَمُونَ مَنْمِیْنِ مَعْمُونَ مَنْ اِسْرا مَیل کی آیت ۴۳ کا حاشیہ دیکھئے)۔

(۱) اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کما جا رہا ہے کہ کیا تہمیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے 'ور آل حالیکہ ان کے بچھلے لوگوں میں ایک فربق ایسا بھی تھا جو کلام اللی میں جانتے ہو جھتے تحریف (لفظی و معنوی) کر تا تھا۔ یہ استفرام انکاری ہے 'لینی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات ' یا حزبی تعقبات کی وجہ سے کلام اللی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے ' وہ گمراہی کی ایک دلدل میں پھن جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں باتے۔ امت محمدید کے بہت سے علاو مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالی اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھنے سور و نساء آیت 22 کا حاشیہ)

(۲) یہ بعض یبودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ' لیکن جب آپس میں طنے تو ایک دو سرے کو اس بات پر طامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صدافت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی ججت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ النی میں پیش کریں گے۔

(٣) الله تعالى فرما آ ہے كه تم بتلاؤ يا نه بتلاؤ الله كو تو بربات كاعلم ہے اور وہ ان باتوں كو تمهارے بتلائے بغير بھى مسلمانوں ير ظاہر فرما سكتا ہے۔

وَ مِنْهُمُ أُمِّيُّوْنَ لَايَعْلَمُوْنَ الكِيثُبَ إِلَّا آمَّا فِنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَطْنُونَ @

فَوَيُلْ لِلَّذِيْنَ يَكُمُّنُوُنَ الكِيتِٰبِ بِأَيْدِيُهِمُ ۖ ثُمُّ يَقُولُونَ لهٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَتُ تَرُوا بِهِ ثَمَنَا قِلِيُلَا فَوْيُلُ لَهُمُّ تِبَّا كَنَّبَتُ أَيْدِيُهِمُ وَوَيُلُ لَهُمُّ مِّبَا ايْكُمِبُونَ ۖ

وَقَالُوْا لَنْ تَنَسَّنَا النَّارُ الَّا اَيَّامًا اَمَّعُدُودَةً ۚ ثُلُ اَتَّخَذُنُّ وُ عِنْدَ اللهِ عَهُدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَاةً آمُرَّقُولُوْنَ عَلَى اللهِ عَالاَتَعْلَمُوْنَ ۞

ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف مگمان اور انکل ہی پر ہیں۔ (۱) (۷۸)

ان لوگوں کے لئے ''ویل '' ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں' ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔ '' (۹۷) یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے' ان سے کمو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ '' اگر ہے تو بھیٹا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا پروانہ ہے؟ '' اگر ہے تو بھیٹا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا' (ہرگر نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذے خلاف نہیں کرے گا' (ہرگر نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذے وہ باتیں لگاتے ہو ''') جنہیں تم نہیں جانے۔ (۸۰)

(۱) یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں کیکن وہ آردو کیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارہ ہے ، جس میں انہیں ان کے علانے مبتلاکیا ہوا ہے ، مثلاً ہم تو اللہ کے چینتے ہیں۔ ہم جنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوالیں گے۔ وغیرہ وغیرہ بھیے آج کے جائل مسلمانوں کو بھی علاہ مشاکخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنار کھا ہے۔ بھیے آج کے جائل مسلمانوں کو بھی علاہ مشاکخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنار کھا ہے۔ (۲) یہ یہود کے علاکی جمارت اور خوف اللی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بہ بانگ وہل کے جائل میں ایک وادی بھی ہے جس کی بانگ وہل ہے بانک وادی بھی ہے جس کی گرائی اتن ہے کہ ایک کافر کو اس کی مہ تک گرفے میں جالیس سال گئیں گے۔ (احمہ ترفیک کو ان کو جائیں ہوں وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو خرجب کے نام پر دھوکہ دیے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو خرجب کے نام پر دھوکہ دیے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو خرجب کے نام پر دھوکہ دیے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو خرجب کے نام پر دھوکہ دیے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام اللی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو خرجب کے نام پر دھوکہ دیے ہیں۔

(٣) یمود کتے تھے کہ دنیا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جنم میں رہیں گے۔ پھے کہ ہم نے چالیس دن چھڑے کی عبادت کی تھی 'چالیس دن جنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عمد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ غلط کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اس فتم کاکوئی عمد و پیان نہیں ہے۔

(٣) لیعنی تهمارا به دعویٰ که ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے' تمهاری اپنی طرف سے ا

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّهَ أَةُ وَاَ حَاظَتْ بِهِ خَطِيْنَهُ فَأُولِيكَ
است گيرليا وه بيشه ك لئے جنمى ہے۔ (٨١)
است گيرليا وه بيشه ك لئے جنمى ہے۔ (٨١)
والّذِيْنَ الْمَنْ وَعَبِدُ الصَّلِحُ فِي اَولَيْكَ اَصْحُبُ
الْجَنَّةِ هُمُ فِينُهَا خَلِدُ وَنَ ۚ وَالْمِنْكَ اَصْحُبُ
الْجَنَّةَ هُمُ فِينُهَا خَلِدُ وَنَ ۚ وَالْمِنْكَ اَصْحُبُ
الْجَنَّةَ هُمُ فِينُهَا خَلِدُ وَنَ ۚ وَالْمِنْ الْحَالَ الْمَالِ اللّذِي الْمَالِ الْمَالِقُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُولِ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِقُلُولُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِنْ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمِنْ الْمُعِلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُلُولُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ مِنْ الْمُعْلِقُلُولُ مِنْ الْمُعْلِقُلُولُ مِلْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِي وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ مِنْ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلْمُ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ مِنْ عَلَيْمُ الْمُعِلِمُ مِنْ عَلَيْمُ الْمُعِلْ

اور جب ہم نے بن اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دو سرے کی عبادت نہ کرنااور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا' اسی طرح قرابتداروں' بیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا' نمازیں قائم رکھنا اور زکو ہ دیتے رہا کرنا' لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑلیا۔(۸۳)

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بمانا (قتل نہ کرنا) اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا' تم نے

ا قرار کیااور تم اس کے شاہد ہے۔ (۸۴)

وَلِذَاخَنُنَامِيثَاقَكُمُ لَا شَيْفُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَاغُوْرُونَ اَنْشُكُمُ مِّنْ دِيَارِكُو ثُمَّ اقْرَرْتُمُ وَاَنْتُو تَشْهَدُونَ ۖ

ہے اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو' جن کا تنہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپناوہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کوان کی نیکی اور بدی کی جزادے گا۔ (۱) یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی' یعنی کفرو شرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ

یہ باتیں صحح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کاعقیدہ ہے۔

(۲) ان آیات میں پھروہ عمد بیان کیا جا رہا ہے جو بی اسرائیل سے لیا گیا کین اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عمد میں اولا صرف ایک اللہ کی عبادت کی ناکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین وعوت رہی ہے (جیسا کہ سور ق الاُنہیاء آیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تکم ہے اللہ کی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمال برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ناکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں طرح اللہ کی عبادت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کو تاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر بر

تُقْمَ اَنْدُهُ هَوُلْآ ِ تَقَدُّنُونَ اَنْفُسَكُمْ وَخُوْرُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ وَ الْحُوْرُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ وَ الْحُورُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ وَالْحُورُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ وَالْحُورُونَ عَلَيْهِمُ وَالْوَرْمُ عَلَيْكُمْ الْحُراجُهُمُ الْمَثْوَوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاجُهُمُ الْمَثَوُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مُنْ الْمَثْوَوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ كَلَفُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ كَلُورُونَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنُ ثَمَا وَيَوْمَ الْقُورُةُ فَى الْحَيْوةِ الدُّنْ ثَمَا وَيَوْمَ اللَّهُ بِعَافِلِ عَنْهَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَنْهَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَنْهَا وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَنْهَا لَعْمَلُونَ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُو

لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دو سرے کی طرفداری کی ' ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے' لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (ا) تم میں سے جو بھی ایسا کرے' ماس کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت عذاب کی مار' اور اللہ تعالیٰ اور

والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے 'اس کے بعد رشتے داروں ' تیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تأکید ہے ' جیسا کہ احادیث رسول مار آئی ہیں ہے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ کا بھی حکم ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بید دونوں عباد تیں نمایت عباد تیں پہلے شریعتوں میں بھی بید دونوں عباد تیں نمایت اہم ہیں 'حقی کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار ' یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے ' جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھی۔ حامد ظلافت میں مانعین زکوۃ کے خلاف جماد کرنے سے واضح ہے۔

(۱) نی کریم می آلی کے زمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک تھے) کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج 'ان کی آبس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ ای طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے 'بنو قینقاع 'بنو نضیراور بنو قریظہ یہ بھی آبس میں الرتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنو قینقاع اور بنو نضیر 'خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں بیہ اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدد کرتے اور اپنی ہم ند جب یہود یوں کو قتل کرتے 'ان کے گھروں کولوٹے 'اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ درال حالیکہ تورات کے مطابق الیا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھرانی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدید دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں بہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو حموم کی ناک بنالیا تھا' بعض چیزوں پر ایمان لاتے میں بھونے کو کوئی اہمیت بی نہ دیے۔ قتل 'اخراج اور ایک دو سرے کے خلاف مدد کرنا' ان کی شریعت میں بھی حرام تھا' ان امور کا تو انہوں نے بے محابار تکاب کیا اور فدید دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کیاظ رکھتے تو فدید دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کیاظ رکھتے تو فدید دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کیاظ رکھتے تو فدید دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا' اس پر عمل کرلیا۔ حالا نکہ اگر پہلے تین امور کاوہ کیاظ رکھتے تو فدید دے کر چھڑا ہے کی

اُولِيِّكَ الَّذِينَ الشُّكَرُوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةَ ۚ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ۞

وَلَقَدُ الْتَيُنَامُوْسَى الكِّبَابُ وَقَفْيْنَامِنَ اَبَعُنِ ﴾ بِالرَّسُٰلِ َ وَانْتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَوْيَحِ الْبَيِّلَيْتِ وَالْيَدُنُهُ بُوُوْجِ الْقُدُسُ آفَكُمْ اَحْلَا مَا كُوْرُسُوُلُ إِنِمَا لاَ تَعُوْنَى اَنْفُدُكُوُ اسْتَكْبُونُوْء فَقِرْ يْقَاكِنَ بْنُوْدُو وَرِيْقًا تَقْشُلُوْنَ ⊕

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے' ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۸۲)
ہم نے (حضرت) موئی کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور ہم نے (حضرت) عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدیں ہے ان کی تائید کروائی۔ (۲) لیکن جب بھی تہمارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تہماری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ لائے جو تہماری طبیعتوں کے خلاف تھی' تم نے جھٹ کے جھٹ کے جو تہرکیا' پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل جھی کو قتل کھی کو قتل کھی کو تی جھٹا دیا اور بعض کو قتل کھی کو گھ

(۱) یہ شریعت کے کسی تھم کے مان لینے اور کسی کو نظرانداز کردینے کی سزابیان کی جارہی ہے۔ اس کی سزادنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ (جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے) ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہال وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو 'بعض بعض باتوں کامان لینا' یاان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اجمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کمیں مسلمانوں کو زند و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کاوئی ایمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت خور و فکر دے رہی ہے کہ کمیں مسلمانوں کی ذات و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کاوہی کردار تو نہیں جو ذکر وہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیاہے؟

(۲) ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ الْبِيْ الْوَالِيْ ﴾ کے معنی ہیں کہ موی علیہ السلام کے بعد مسلسل بیغیر آتے رہے 'حتی کہ بی اسرائیل میں انبیا کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ " بیٹنات " سے مجرات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 'جیسے مردوں کو زندہ کرنا'کو ڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ 'جن کا ذکر سورہ آل عمران (آیت ۳۹) میں ہے۔ "دُوخ الفُدُس" سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں 'ان کو روح القدس اس لیے کما گیاہے کہ وہ امر تکوین سے ظہور میں آئے تھے 'جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو "دُوخ "کما گیا ہے' اور "الفُدُس" سے زات اللی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریقی ہے۔ ابن جریر نے ای کو صحیح تر قرار دیا ہے' کیونکہ المائدۃ (آیت ۱۰) میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ ذکور ہیں (اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی) ایک اور آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو "الزُوخ الأمِین" فرمایا گیا ہے اور آخضرت میں گئی آیا نہ و معرت حسان میں گئی ہے۔ متعلق مراد حضرت حبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں' وقع البیان' مَمَاد سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں' وقع البیان' الیک گئی آلید الحوا ہیں۔ اس کی تائید فرما) ایک دو مری حدیث میں ہے" و تجنوین کی بین' وقع البیان' الیک کو المیا اللہ متمارے ساتھ ہیں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں' وقع البیان' این کثیر بحوالہ اشرف الحوا ہیں۔

(٣) جیسے حضرت محمد منظیم اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا و بیجیٰ ملیمماالسلام کو قتل کیا۔

وَقَالُوْا قُلُوٰبُنَا عُلُفُ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرِ هِمُ

ۅٙڷؠۜٵۼۘٲۿؙۿڔۘڮڹٛ؋؈ٙؽۼٮ۫ڽٳٳڵڰۄڡؙڝۜڽۜڨٞڵۣؠٚٵڡؘۼۿؙڎٚ ۅؘػٳڹؙۅٛٳ؈ٛۼؠؙڷؙؽٮٛڡٞڡٛ۫ؾٷؽ؏ڶٳڷؽؽؽػڡۜۯؙۅٵٷڵۺٵ ڿٲ؞ٚۿؙۿڞٵٚعٙڔٷٛٳڰۺؙۯؙۊٳڽ؋۫ڣؘڰۼؽؘڎ۫

اللهِ عَلَى الكَلِفِي يُنَ 🖭

ۑٮڞ۫ؠٙٵۺؙڗۜۘڗؙٳڿ؋ٙٲڞٛۘٮۿؙۄٵڽؙڲۿۯ۠ڎٳؠؠؠۜٵٙڹۘڒؙڶ۩ۿؙؠؙڣ۠ؽٵ ٱڽؙؿؙٷٚٙڵ۩ڶۿؙڝؙ فض۫ڸؚ؋على من يَشَآءُمِنْ عِمَادِة

یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں (۱) نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے' ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔(۱۲)(۸۸)

اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب ان کی کتاب کو حوال کتاب کو حوال کتاب کو حوال کتاب کو خود (اس کے ذرایعہ) کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود کیجان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔(۸۹)

بت بری ہے وہ چیزجس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو چے ڈالا' وہ انکا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات ''' سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا'

<sup>(</sup>۱) یعنی ہم پر اے محمد ( ما اللہ ایک باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو تا 'جس طرح دو سرے مقام پر ہے: ﴿ وَقَالْمُواْفُلُوْنَهُمُا إِنَّ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَسُتَفُتِهُونَ ﴾ ك ايك معنى بير بين غلبه اور نفرت كى دعاكرتے تھ الينى جب بير يهود مشركين سے شكست كھا جاتے تو اللہ سے دعاكرتے ايا اللہ آخرى نبى جلد مبعوث فرما الكہ اس سے مل كر ہم ان مشركين پر غلبہ حاصل كريں يعنى اسْنِفْنَاح بمعنى الله بعث بورى كافروں كو خرديے كه بوجود نبوت محمدى پر محض حددى كو خرديے كه عظريب نبى كى بعثت به وى الله الله بور الله بالله بينى الله بينى الله الله بينى الله الله الله الله الله الله بينى الله الله الله الله الله بينى الله الله بينى الله بينى الله الله بينى الله بينى الله بينى الله بينى الله الله بينى الله الله بينى الله الله بينى الله بين الله بينى الله بينى الله بينى الله بينى الله بينى الله بين الله الله بين اله بين الله بين

<sup>(</sup>۴) لینی اس بات کی معرفت کے بعد بھی 'کہ حضرت محمد رسول میں آخری آخری پیغیبر ہیں' جن کے اوصاف تورات و انجیل میں نہ کور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک ''نجات دہندہ'' کے طور پر منتظر بھی تھے' کین ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی میں آتا ہم ادی نسل میں سے کیوں نہ ہوئے' جیسا کہ ہمارا گمان تھا' یعنی ان کا انکار دلا کل پر نہیں' نسلی منافرت اور حسد وعزاد پر مبنی تھا۔

فَبَـَآءُوْ بِغَضَپ عَلْ خَضَي ۚ وَاللَّصٰغِيرِينَ عَذَاكِ مُهِيُنُ ۞

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُّ الْمِئُوابِمَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُثِّرِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُوْنَ بِمَاۤ وَزَاءَلاَ ۖ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْخَقْيَاۡءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْـنُكُوْمُوْمُونِيْنَ ۞

وَلَقَنْ جَآءُكُمْ مُوْلِى بِالْكِيْنَةِ ثُمَّوَاتَّغَنْ تُمُوالُوجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَنْتُو ظِلِمُونَ ۞ وَإِذْ آخَنْ نَامِيْنَا قَكْمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرُ خُنُوا مَّا التَّيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَالْواسَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَالْتُهِرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْوِجُلَ

اس كے باعث يد لوگ غضب (۱) پر غضب كے مستحق ہو گئ اور ان كافرول كے لئے رسوا كرنے والا عذاب ہے۔(۹۰)

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی
کتاب پر ایمان لاؤ تو کمہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئ
اس پر ہمارا ایمان ہے۔

(۲) حالا ایمان ہے بعد والی کے
ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، کفر
کرتے ہیں 'اچھاان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تممارا
ایمان کیلی کتابوں پر ہے تو پھرتم نے اگلے انبیا کو کیوں
قتل کیا؟ (۹)

تہمارے پاس تو موٹ میں دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی پچھڑا پوجا<sup>(۴)</sup>تم ہو ہی ظالم۔(۹۲)

جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کردیا (اور کمہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں نے کما' ہم نے سنا اور نافرمانی کی (۵) اور ان کے

<sup>(</sup>۱) غضب پر غضب کامطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے' جیسا کہ تفصیل گزری' اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد مالٹنگیل کا انکار کیا۔

<sup>(</sup>۲) کینی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں لینی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی تمهارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمهارا ایمان ہو یاتو انبیاعلیم السلام کوتم قتل نہ کرتے' اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمهارا انکار محض حسد اور عنادیر مبنی ہے۔

<sup>(</sup>۴) یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موٹ علیہ السلام آیات واضحات اور دلا کل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بیہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے 'لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موٹ علیہ السلام کو بھی تنگ کیااور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنالیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ کفروانکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ من لیا ' یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون ساعمل کرنا ہے؟

يڪڤيهوڻو قال بِشْمَمَا يَا مُُوُكُوْ بِهَ اِيْمَانُكُوْ اِنْ كُنْتُومُؤْمِنِيْنِي ۞

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ الكَّارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَا اللهِ خَالِصَةٌ مِّنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْهُونُتَ إِنْ كُفْكُمُ صِدِقِيْنَ ۞

> وَاللهُ عَلِيُهُ وَ بِالطَّلِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَ نَهُمُ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَ حَيْوَةٍ ۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرُكُوا ۚ يَوَدُّ اَحَدُ هُمُ لَوْ يُعَتَّرُ الْفَ سَنَةٍ ۚ

وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ آيِدًا لِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيْهِمُ

دوں میں بچھڑے کی محبت (گویا) پلا دی گئ (ا) بسبب ان کے کفر کے۔ (ا) ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا ایمان متہیں برا تھم دے رہاہے 'اگر تم مومن ہو۔ (۹۳) آپ کمہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے' اللہ کے نزدیک اور کسی کے لئے نہیں' تو آؤ این سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ (۹۴) لئی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ (۹۴) لئی اپنی کرتو توں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے (۱۳) اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانا ہے' (۹۵) بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! آپ

بھی زیادہ ہیں (<sup>(()</sup> ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہزار

<sup>(</sup>۱) ایک تومجت خودالیی چیزہوتی ہے ممکہ انسان کواند ھااور بہرا بنادیتی ہے۔ دو سرے 'اس کو انشر بُوا (یلادی گئی)ہے تعبیر کیا گیا کیوں کہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب دوڑ تاہے جب کہ کھانے کا گزراس طرح نہیں ہو تا۔ (فتح القدیر) (r) لینی عصیان اور بچھڑے کی محبت و عبادت کی وجہ وہ کفر تھاجو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ (m) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس کی تفییر دعوت مبالمہ سے کی ہے ' یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمد یہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سیج ہو تو مباہلہ کرلو 'بینی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں ملکر یہ عرض کرس کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے'اسے موت سے ہمکنار کر دے' کیبی دعوت انہیں سورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی' جیسا کہ آل عمران میں ہے۔ لیکن جول کہ یمودی بھی' عیسائیوں کی طرح' جھوٹے تھے' اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یمودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ ہرگزموت کی آرزو (یعنی مباہم) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیرنے ای تفسیر کو ترجیح دی ہے (تفسیرابن کثیر) درازی انہیں عذاب الٰبی ہے بچانہیں سکے گی-ان آیات ہے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسرجھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور جیبتے ہیں' یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دو سرے جہنمی' کیوں کہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا' یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صدافت پر یورالقین ہو تا' تو یقیناُوہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے' تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہو جاتی۔ مباملے سے پہلے یہودیوں کااعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کر تاہے کہ گو وہ زبان ہے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے'لیکن ان کے دل اصل حقیقت ہے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ الله کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشروہی ہو گاجو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔

وَمَاهُوَ بِمُزَمِّزِهِ مِنَ الْعَنَابِ أَنْ يُعَتَّرُ وَاللهُ بَصِيُرُنَّهَا يَعْمَلُونَ ﴿

قُلُمَنْكَانَ عَدُوَّالِجِهُ بُرِيْلَ فَاتَّهُ تَـَوَّلَهُ عَلَّ قَلْمِيكَ پاِذْنِ اللهِ مُصَّدِّةً قَالِمَا بَـكِنَ يَدَيُهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِ بُنِي ۞

> مَنْكَانَعَدُوَّالِلهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَنُسُلِهِ وَجُبُرِيْلَ وَمِثْكُلُلَ وَإِنَّ اللهَ عَدُو**َّ اللَّحِنِي**ْنِينَ ۞

سال کی عمر چاہتا ہے ہگو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی د کھھ رہاہے۔(٩٢)

(اے نی!) آپ کہ دیجئے کہ جو جبریل کا دسمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی ا آبارا ہے 'جو پیغام ان کے پاس کی تتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ (اا (عو) (تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے) جو محض اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا

دشمن ہو'ایسے کا فروں کارشمن خوداللہ ہے۔ (۹۸)

(۱) احادیث میں ہے کہ چند یمودی علما نبی س الی اس آئے اور کماکہ اگر آپ م الی ایکی نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو جم ایمان لے آئیں گے کیوں کہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ س الی ایکی نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کماکہ آپ می آئی ہی ہریں۔ یہود کئے گئے: جواب دے دیا تو انہوں نے کماکہ آپ می آئی ہی ہریں۔ یہود کئے گئے: جبیل تو جمارا دشمن ہے وہی تو حرب و قال اور عذاب لے کراتر آ رہا ہے۔ اور اس بمانے سے آپ می آئی ہی کی نبوت مانکار کردیا (این کشروف القدیر)

(۲) یہود کہتے تھے کہ میکا کیل ہمارا دوست ہے اللہ تعالی نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کایا ان میں ہے کی ایک کا بھی دشمن ہے ' وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں ہے: (مَنْ عَادَی لِی وَلِیّا فَقَدْ بَارَزَنی بِالْحَرْبِ) ( سیح بخاری کتاب الرقاق باب الواضع) ''جس نے میرے کی دوست ہے دشمنی رکھی' اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے '' گویا اللہ کے کسی ایک ولی ہے دشمنی سارے اولیاء اللہ ہے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ہے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کے کسی ایک ولی ہے دشمنی سارے اولیاء اللہ ہے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرباتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو سور ہ یونس' آیت ۲۲۔ ۱۳۳ کین محبت اور ان جنظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبداور قبروں کو عشل دیا جائے اور ان پر اللہ عرب کی نذر و نیاز اور قبروں کو عشل دیا جائے اور ان پر چاھائی جا کیں اور ان پر سیا کہ بدق میں اور ان پر سیا کہ بدق میں اور ان پر سیا کہ بدق میں اور قلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے وغیرہ' جیسا کہ بدق میں ہے ' اولیاء اللہ کی محبت '' کے نام پر سے کاروبار لات و منات فروغ پر بر ہے۔ حالانکہ یہ ''میں ہے' ان کی عبادت ہے' جو شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنہ عبادت قبور ہو محفوظ رکھے۔

وَلْقَدْ أَنْزَلْنَا لَلِيْكَ الْيْوَ بَيْغِنْوَ وَمَا يَكُمُّ بِهِمَّا إِلَّا الْفُسِقُونَ اللَّهِ الْمَالِكِ

ٱڎڴڵٮٵۼۿۮؙۏٵۼۿڐٵۺۜؽؘٷٚڡٙڔۣؽؿٛؖۺۨؽ۫ۼؙؗؗؗؠٚڹڶٲڴڗٛڰۿؙۄٛ ڵٳؿؙۼۣٛؽٮؙؙۯڹٙ۞

وَلِمَنَاجَآءَهُمْ رَسُوُلٌ مِنْ عِنْكِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمُ نَبْذَ فَزِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ الْوَتُوا الْكِلتُبُ ثَكِيتُ اللهِ وَرَاّءَ ظُهُوْ رِهِمْ كَالْمُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ۞

وَالْتَبَعُوْامَا تَتَلُواالنَّ يَطِينُ عَلَ مُلُكِ سُلَيَعُنَ \* وَمَا كَفَرَسُكَيْهُنُ وَلَكِنَّ الظَّيْطِينَ كَفَرُوايُعَلِمُوْنَ النَّاسَ السِّحُونُ وَمَا أَنَّزِلَ عَلَ الْعَلَكُيْنِ بِبَارِيلَ

اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش دلیلیں بھیجی ہیں جن کاانکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کر آ۔(۹۹) یہ لوگ جب بھی کوئی عمد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے' بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔(۱۰۰)

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ چھپے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ (۱) (۱۰)

اور اس چیز کے پیچپے لگ گئے جے شیاطین (حفرت)
سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفرنہ
کیا تھا' بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا' وہ لوگوں کو جادو سکھایا
کرتے تھے''(۱) اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر

(۱) الله تعالی نبی میں ہیں ہیں ہیں۔ خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ میں ہیں ہیں ہیں۔ کہ جم نے آپ میں ہیں۔ جن کو دیکھ کر یمود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ علاوہ ازیں خود ان کی کتاب تو رات میں بھی آپ میں آپی ہیں۔ اوصاف کا ذکر اور آپ میں ہیں ہیں ایمان لانے کا عمد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عمد کی کب پروا کی ہے جو اس عمد کی وہ کریں گئے؟ عمد محتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا، جمیسے وہ اسے عادت رہی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال دیا، جمیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔

(۲) یعنی ان میود یوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عمد کی تو کوئی پروا نہیں کی 'البتہ شیطان کے پیچھے لگ کرنہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے ' بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے پیغیر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور ہے ہی حکومت کرتے رہے ۔ اللہ تعالی نے فربایا : حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے 'کیوں کہ عمل سحر تو کفر ہے 'اس کفر کاار تکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کاسلسلہ بہت عام ہو گیا تھا 'حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادوگی کی تمامیں لے کراپئی کرسی یا تخت کے نیچے وفن کر دیں ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کرنہ صرف لوگوں کو دکھایا 'بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا 'جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی (ابن کیڑے وغیرہ) واللہ اُعلم ۔

جو ا آرا گیا تھا' <sup>(۱)</sup> وہ دونوں بھی کمی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے <sup>(۲)</sup> جب تک بیر نہ کمہ دیں کہ ہم تو ایک آ زمائش ہیں <sup>(۳)</sup> تو کفرنہ کر' پھرلوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیراللہ تعالیٰ کی مرضی کے کمی کو کوئی نقصان نہیں پنچا کتے' <sup>(۳)</sup> یہ لوگ وہ سکھتے ہیں جو انہیں نقصان

هَا أَوْتَ وَمَالُوْتُ وَمَا لِيُكِلِنِ مِنْ أَحَلٍ حَتَى يَقُولُا إِنَّهَا نَحْنُ فِئْنَةٌ قَلَا عَلَقُمْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ يه بَثْنَ الْمُوْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُمُ بِضَآلِتِيْنَ يه مِنْ أَحَدٍ اللَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَلُ عَلِمُوا لَنَسِ الشَّكَرَانُ مَا لَهُ

(۱) بعض مفرین نے وَمَا أُنْزِلَ مِیں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اتر نے کی نفی کی ہے 'لیکن قرآن کریم کا بیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کشر) اس طرح ہاروت و ماروت کے بارے میں بھی نقاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نمایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے 'ہمیں صرف اس پر اور اس علم نہیں اور اس علم اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و تک ایمان رکھنا چاہیے (تفیر ابن کشر) قرآن کے الفاظ ہے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت و ماروت قرشتوں پر جادو کا علم نازل قرمایا تھا اور اس کا مقصد واللہ 'اَعَلَمُ بالصَّواَتِ یہ معلوم ہوتا ہے 'تاکہ وہ لوگوں کو بتا کیں کہ انبیا علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ مجزے 'جادو سے مختلف چیز ہے اور جادو ہیہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے (اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیا کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز شخصے گئے تھے)اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔

دو سرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہو تا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفرہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں' وہ علم سحرحاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے انکا مقصد ہنتے ہتے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے در میان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کے گراوٹ' بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی گراوٹ کی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ

(۲) یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے' باطل ندا ہب کا علم کسی استاذ سے حاصل کیا جائے' استاذ شاگر د کو اس یقین دہانی پر باطل ند ہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بدند ہب ہو جائے' یا اس کاغلط استعمال کرے تو استاذا س میں قصور وار نہیں ہو گا۔

. (٣) ۔ آئی: إِنَّمَا نَحٰنُ ٱبْنِلاً ۚ واخْتِبَارٌ مِّنَ اللهِ لِعبَادِهِ ہم اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزمائش ہیں (فُخِ القدیر) (٣) یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مثیت اور اس کااذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے سکیفنے کافائدہ بھی کیا ہے؟ کی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے ' ہرفتم کی خیرکی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے 'کیوں کہ وہی ہرچیز کا خالق ہے اور

فِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تُتُولَبِثُنَ مَاشَرَوُالِهُ اَنْشُمُهُوْ لَوُ كَانْوُا يَعْلَمُونَ ۞

وَلَوْاَنَهُمُ الْمَنُوْاوَاتَقَوْالْمَثُوْرَةٌ ثِنْ عِنْدِاللهِ خَايُّ<sup>ا</sup> لَوْكَانُـوُّا يَعْلَمُونَ ۞

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوُالاَتَعُولُوا رَاعِتَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكِفِهِ أَنْ عَذَابٌ لِيدُرُّ

مَايَوَدُ الّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ اللّذِبْ وَلَا الْمُنْثَرِيكِيْنَ اَنْ يُئَزَّلُ عَلَيْكُوْمِنْ خَيْدُ قِنْ تَرَبِّكُوْ وَاللّهُ يَخْسَّصُ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَاكُوْ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمُو ۞

مَانَشْمَخُونُ اِيَةُ اَوْنُشِهَا تَأْتِ بِخَيْرِيَّةُهَا اَوْمِثْلِهَا الَّهُ تَعُنُوۡ اَقَاللَهُ عَل كُلِّ شَىُّ قَدِيُرٌ ۞

پہنچائے اور تفع نہ پہنچا سکے' اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیزہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں'کاش کہ بیہ جانتے ہوتے۔(۱۰۲) اگریہ لوگ صاحب ایمان متق بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتا'اگریہ جانتے ہوتے۔(۱۰۳) اے ایمان والو! تم (نبی مائی اللہ کو) "راعنا" نہ کہا کرو' بلکہ "انظرنا" کهو (ا) یعنی هاری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے درد ناک عذاب ہے۔(۱۰۴) نہ تو اہل کتاب کے کافراور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمهارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے اس حسد سے کیا ہوا) اللہ تعالی جے جاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے 'اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔(١٠٥) جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں' پابھلادیں اس سے بہتریا اس جیسی اور لاتے ہیں' کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیزیر قادر ہے۔(۱۰۲)

کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۱) رَاعِنَا کے معنیٰ ہیں 'ہارا لحاظ اور خیال نیجئے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کر کے متعلم کو اپنی طرف متوجہ کر ہاتھا' لیکن یہودی اپ بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھو ڑا سابگا ٹر کر استعال کرتے تھے جس سے اس کے معنیٰ میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تعلی ہو جاتی 'مثلاً وہ کھتے رَاعِبْنَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِنَا (احمّی) وغیرہ ' جسے وہ السَّلامُ عَلَیْکُمْ کی بجائے السَّامُ عَلَیْکُمْ (ہم پر موت آئے) کماکرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تم " انظرُنا " کماکرو۔ اس سے ایک تو یہ مسلم معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ 'جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو' اوب و احرام کے پیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال صبح نہیں۔ دو سرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشاہمت افتیار کرنے سے بچا جائے ' آگہ مسلمان "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ "(أبوداود' کتاب اللہاس' باب فی مشاہمت افتیار کرنے سے بچا جائے ' آگہ مسلمان "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمْ "(ابوداود' کتاب اللہاس' باب فی کے ساتھ اللہ اللہا ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

کرے گا'وہ اننی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔

ٱلْتُرْتَعُلُمُ آنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّهٰ لِوْتِ وَالْرَفِينُ وَمَالَكُمُوْتِنُ دُوْنِ اللهِ مِسْ قَدْلِ وَلانْصِيْرٍ ۞

آمُرْتُونُيكُونَ آنَ تَسْعَلُوْا رَسُوْلَكُوْكَ مَمَا سُهِلَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ \* وَمَنْ يَنَبَكَ إِلَى الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَّاءَ السِّبِيْلِ @

کیا تھے علم نہیں کہ زمین و آسان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے (۱) اور اللہ کے سوا تہمارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔(۱۰۷)

کیا تم این رسول سے یمی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ (اسنو) ایمان کے لیے موسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا گیا تھا؟ (ان سنو) ایمان کو کفر سے بھٹک جاتا ہے۔ (۱۰۸)

(۱) گننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں' لیکن شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دو سرا حکم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ لنخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں سکے بمن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا' بعد میں اسے حرام کردیا گیا' وغیرہ' اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نیا تھم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ''الفوز الکبیر'' میں ان کی تعداد صرف پانچ بیان کی ہے۔ یہ ننخ تین قتم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً ننخ حکم یعنی ایک کو بدل کر دو سرا حکم نازل کر دیا گیا۔ دو سرا ہے ننخ مع ابتلاوہ ۔ یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں'ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دو سرا تھم بھی' جو بعد میں نازل کیا گیا' قرآن میں موجود ہے الیعنی ناسخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ ننخ کی ایک تیسری قتم ہیہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ یعنی قرآن کریم میں نبی مائیآییں نے انہیں شامل نہیں فرمایا' لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے «الشّبيخ والشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»(موطاامام مالك) "شادى شده مرد اور عورت اگر زنا كاار تكاب كرس تويقيناً انہیں سَلَسار کر دیا جائے " اس آیت میں ننخ کی پہلی دو قسموں کا بیان ہے 🔹 ہمَانَدْمَنْحُونْ ایکۃ 🦫 میں دو سری قشم اور ﴿ أَوْنُنْتُهِ مَا ﴾ میں پہلی قتم۔ نُنسهَا (ہم بھلوا دیتے ہیں) کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اسے بھلا دیا اور نیا تھم نازل کر دیا۔ یا نبی مائٹیلیز کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسیا منسیا کر دیا گیا۔ یہودی تورات کو ناقابل ننخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین و آسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے'وہ جو مناسب سمجھے کرے 'جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو' اسے نافذ کرے اور جے چاہے منسوخ کر دے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گمراہوں (مثلاً ابو مسلم اصفهانی معتزلی) اور آج کل کے بھی بعض متجد دین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں ننخ ماننے ہے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے'سلف صالحین کاعقیدہ بھی اثبات ننخ ہی رہا ہے۔

(۲) مسلمانوں (صحابہ رضی اللہ عنهم) کو تنبیبہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغیبر مائی ہیں ہے از راہ سرکٹی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو-اس میں اندیشۂ کفرہے۔

وَدَّكَتْ يُرُقِّنُ اَهُ لِي الْكِتْ لِ لَوَيُرُدُّ وُنَكُمُّ مِنْ نَبَعْدِ إِيْمَا يَكُوُكُفَالُوَا عُصَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْشُي هِمْ مِنْ نَبَعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ \* فَاغْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَقَّى يَأْتِيَ اللهُ يَأْمُرُ إِلَّ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ ثَنْيُ ۚ قَدِيْرٌ ۞

> وَاقِيْمُواالصّلُوكَا وَانْوُاالرَّكُوكَا وَمَا نَفُتَدِمُوَا لِاَنْشُيلُوْمِّنُ خَيْرِيَّخِلُ وَفُجِنُدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَتَّخَمُلُونَ بَعِيدٌ ۚ ۞

وَقَالُوْالَنَّ يَدُنُ خُلَ الْجَنَّةَ الْآرَمَنُ كَانَ هُوُدًا
اَوْتَطَارِیْ تِنُكَ اَمَانِیُّهُمُو ثُلُ هَاتُوُا
بُرُهَا نَکُمُّ اِن کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ 
اَنْ مَنُ اَسْلَمُ وَجُهَا فَیلا وَهُو مُوْمِیْنَ فَلَهُ اَتَجُرُوا عِنْدَ

رَبَّهُ ۗ وَلَاخَوْثُ عَلِيهُمْ وَلَاهُمُ يَخْزَنُونَ أَنَّ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلْ شَيْعٌ وَّقَالَتِ النَّصْرَى

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تہمیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں' تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یمال تک کہ اللہ تعالی اپنا تھم لائے۔ یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔(۱۰۹)

تم نمازیں قائم رکھو اور زکو ہ دیتے رہا کرو اور جو پکھ بھلائی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے 'سب پکھ اللہ کے پاس پالو گے ' بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب د کم یم رہا ہے۔ (۱۱)

یہ کتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصاریٰ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا' یہ صرف ان کی آرزو کیں ہیں' ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ (۱۳) سنوا جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے۔ (۳) ہے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا' اس پر نہ تو کوئی خوف ہو گا' نہ غم اور ادای۔ (۱۳) یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۳) اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۳)

(۱) یمودیوں کو اسلام اور نبی ماڑ ہیں ہے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی ندموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کما جا رہا ہے کہ تم صبراور درگزر سے کام لیتے ہوئے 'ان احکام و فرائف اسلام کو بجالاتے رہو' جن کا تہمیں تھم دیا گیا ہے۔

(۲) یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : بیہ محض ان کی آر زو کیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

(٣) ﴿ اَسْكُو وَجُهُ اَ مِلْهِ ﴾ كامطلب ہے محض الله كى رضائے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُوَ مُخْتِنٌ ﴾ كامطلب ہے اخلاص كے ساتھ پنيبر آخر الزمان مَنْ يَكِيبِ كى سنت كے مطابق۔ قبوليت عمل كے ليے يه دو بنيادى اصول بين اور نجات اخروى اننى اصواول كے مطابق كيے گئے اعمال صالحہ پر بنى ہے 'نہ كہ محض آرزووں پر۔

(۳) یبودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موئ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیق موجود ہے 'لیکن اس کے باوجود یبودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس

كَيْسَتِ الْيُهُودُ عَلَى شَيْ الْوَهُمُ مِيتُكُونَ الْكِتْبُ كَلَالِكَ قَالَ الّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ كَاللهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ مَيْوَمَ الْقِسِيمَة فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْعَ مَسْجِدَاللهِ اَنْ يُذُكُ كَرَفِيهَا اسْمُهُ وَسَغَى فِى خَوَابِهَا \* اُولَلِكَ مَا كَانَ لَهُمُ اَنْ يَدُ خُلُوهَا إلاخَآبِفِينَ لَهُ لَهُمُ فِي الدُّنْيَاخِزْتُ وَلَهُمْ فِي الْخِرَةَ

کہ یہودی حق پر نہیں' حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ ای طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ <sup>(ا)</sup> قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کردے گا۔(۱۱۳)

اس مخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی معجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کئے جانے کو روکے (۲) اور ان کی بربادی کی کوشش کرے (۳) ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جاناچاہئے (۳) ان کے لئے دنیا

میں حضرت موی علیہ السلام اور تورات کے مِن عِندِ اللهِ ہونے کی تصدیق ہے' اس کے باوجودیہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں' یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفرو عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فنمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیاجا رہاہے۔

(۱) اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ ( أُمِیّنِنَ ) تھے 'اس لیے انہیں بے علم کہا گیا' لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصاریٰ کی طرح' اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی متَّنَقِدِا صالی یعنی بے دین کہاکرتے تھے۔

(۲) جن لوگوں نے مجدوں میں اللہ کاذکرکرنے ہے روکا نہ یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں: ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مرادعیمائی ہیں ، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کربیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے ہے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اس رائے کو اختیار کیا ہے ، لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے ، جنہوں نے ایک تو نبی مائی اور آپ مائی اور اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے ، جنہوں نے ایک تو نبی مائی ایک اور آپ مائی اور اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدید ہیں کے موقع پر بھی کی کردار دھرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباواجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے ، حالاں کہ خانہ کعبہ میں کی کوعبادت سے روکانے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔

(۳) تخریب اور بربادی صرف یمی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پنچایا جائے' بلکہ ان میں اللّٰہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا' اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللّٰہ کے گھروں کو مراہ کرنا ہے۔

(٣) یہ الفاظ خبرکے ہیں' لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالی تنہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیدے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا' چنانچہ جب ۸ جبری میں مکہ فتح ہوا تو نبی مل اللہ ا اعلان فرمادیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو جج کرنے کی اور نظاطواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس سے

عَنَاكِ عَظِيْمُ ﴿

وَلِلْمِالْمَشْرِقُ وَالْمُثَوِّبُ ۚ فَأَيْهُمَا ثُولُواْ فَثْثَوَ وَجُهُ اللّهِ ۚ إِنَّ اللّهَ وَالِسِعُ عَلِيْمٌ ۞

> وَقَالُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّارِسُجُنْهُ ثَبُلُ لَاهُمَا فِي التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُلُّ لَهُ ۚ فَيْتُونَ ۚ ۞

بَدِيُعُ السَّلْوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ إِذَا قَضَى آمُرًا فِالنَّمَايَقُوْلُ لَهٔ كُنْ نَيَكُونُ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوُلاَيُكِلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَالْتِيْنَآ

میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔(۱۱۳)

اور مشرق اور مغرب کا مالک الله ہی ہے۔ تم جد هر بھی منه کرو اد هر ہی الله کا منه ہے ' <sup>(۱)</sup> الله تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ (۱۱۵)

یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولادہے' (نہیں بلکہ)وہ پاک ہے زمین و آسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہرا یک اس کا فرمانبردارہے۔(۱۲۱)

وہ زمین اور آسانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے ' وہ جس کام کو کرنا چاہے کمہ دیتا ہے کہ ہو جا' بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ (۱۲)

ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کماکہ خود اللہ تعالی ہم ہے باتیں کیوں نہیں کر تا'یا ہارے پاس کوئی نشانی کیوں

جو معاہدہ ہے 'معاہدے کی مدت تک اسے یہال رہنے کی اجازت ہے ' بعض نے کہا ہے کہ یہ خوشخبری اور پیش گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گااور بیہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیاد تیاں کی ہیں' انکے بدلے میں ہمیں سزاسے دوچاریا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری یوری ہوگئی۔

(۱) ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقد س کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا'اس موقع پر بیت المقد س سے' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کہ بیت المقد س سے' پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں' بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کد هر بھی ہو' نماز پڑھ کتے ہو۔ بھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں' کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہو با ہے اور کسی میں دو سرے کا۔ یہ آیت بھی اس قسم کی ہے (مخص از احسن الناسیر)۔

(۲) یعنی وہ اللہ تو وہ ہے کہ آسان و زمین کی ہر چیز کاوہ مالک ہے ' ہر چیز اس کی فرماں بردار ہے ' بلکہ آسان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟

اَيَةُ حَكَنْ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُونُهُمْ قَدُبْيَتَا الْأَلِيةِ لِقَوْمِ يُوْفِئُونَ ﴿

ٳ؆ؘۜٲۯؙڛۘڬڬڮؠٲڵػؚقؚٙؠؘۺؚؽؗۯٵۊؘٮٚۮؚؽؙۯؙٳ؆ٷڵٲۺؙٸٛڵٸؽ ٲڞڂٮؚٳڶۼؘۘڿؽؙۄؚ

وَلَنُ تُرْضَى عَنْكَ الْيُهُوْدُ وَلِا النَّصْلَاى حَثَّى تَثْبَعَ مِلَتَهُمُّ قُلُ اِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُلْ ىَ وَلَهِنِ النَّبَعُثَ اهْوَاءَهُمُ بَعْنَ الَّذِى جَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ مَالكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانَمِينُرِ ۞

نہیں آتی؟ <sup>(۱)</sup> ای طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کمی تھی' ان کے اور ان کے دل میساں ہو گئے۔ <sup>(۲)</sup> ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کر دیں۔(۱۱۸)

ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپسے پرسش نہیں ہوگی۔(۱۱۹)

آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب
تک کہ آپ ان کے ذہب کے تابع نہ بن جائیں' (۳)
آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے (۳)
اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے' پھران کی خواہ شوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کانہ تو کوئی ولی ہو گااور نہ مددگار۔ (۱۲۰)

(۱) اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنهوں نے یمودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کر ہا' یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاویتا؟ جے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں جس طرح کہ سور ہُ بنی اسرائیل (آیت ۹۰ سام) میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

(۳) کعنی یهودیت یا نفرانیت اختیار کرلے۔

(۳) جواب اسلام کی صورت میں ہے 'جس کی طرف نبی کریم مل الکیام دعوت دے رہے ہیں 'نہ کہ تحریف شدہ یمودیت و نصرانیت۔

(۵) یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان برخود غلط لوگوں کوخوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محد یہ کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایساکام نہ کریں 'نہ دین میں مداہنت اور بے جا تاویل کاار تکاب کریں۔

ٱلَّذِيْنَ الْتَيْنُهُمُ الْكِتْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهُ ٱولَٰلِكَ يُؤْمِنُونَ بِهُ وَمَنْ تَكُفُرُيهِ فَأُولَلِكَ هُمُوالْخِيرُونَ شَ

ينَبَقَ إِسْرَآءِيْلَ ادْكُولُوافِعْمَقِىَ النِّقِىَ الْعَنْدُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُوعَلَىٰ الْعَلِينِينَ ۞

وَاتَّقُوْا يَوْمُالاَ <del>غَ</del>َزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيُّا وَلاَيُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلاَ تَنْفَعُهُما شَفَاعَةٌ وَلاَهُمُ وُيُنْصُرُونَ ۚ

وَاذِ ابْتَالَ اِبُوهِ مَرَرَتُهُ بِكِلِمَاتٍ كَاتَتَهُنَّ قَالَ اِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَّامًا ۚ قَالَ وَمِنْ فُرِّيَةٍ ثِيَّ قَالَ لَابِيَّالُ عَهُدِى

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے <sup>(۱)</sup> اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں'<sup>(۲)</sup> وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اے اولاد یعقوب! میں نے جو تعتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تہیں تمام جمانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔(۱۲۲)

اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کی نفس کو پچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا'نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا'نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی'نہ ان کی مدد کی جائے گی۔(۱۲۳)

جب ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کے رب نے کئی کئ باتوں سے آزمایا (<sup>(()</sup> اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو

(۱) اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھے لوگ صالح اور ایجھے کردار کے تھے 'اس آیت میں ان کی خوبیاں 'اور ان کے مومن ہونے کی خبردی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رہے گئے، اور ان جیسے دیگرافراد ہیں 'جن کو یمودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

(۲) "وہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آ تا ہے تو اس سے پناہ مالکتے ہیں۔ (۲) اس غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آ تا ہے تو اس سے پناہ مالکتے ہیں۔ (۲) اس کے حلال کو حلال 'حرام کو حرام سجھتے اور کلام الئی میں تحریف نہیں کرتے (جیسے دو سرے یہودی کرتے تھے)۔ (۳) اس میں جو کچھ تحریہ ہے 'لوگوں کو بتلاتے ہیں 'اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ' متشابهات میں جو پکھے اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں 'انہیں علاسے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں (فتح القدیر) واقعہ سے کہ حق تلاوت میں سے سارے ہی منہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے تھے میں آتی ہے جو ذکورہ باتوں کا ابتمام کرتے ہیں۔

(٣) الل كتاب ميں بي جو ني مل الله إلى رسالت پرائيان نهيں لائے گا وہ جنم ميں جائے گا۔ حَمَا فِي الصَّحِنِي (ابن كثير) (٣) كلمات سے مراد احكام شريعت مناسك ج أن كير 'جرت' نار نمرود وغيره وه تمام آزمائش بيں 'جن سے حضرت ابراہيم عليه السلام گزارے گئے اور ہر آزمائش ميں كامياب و كامران رہے 'جس كے صلے ميں امام الناس كے منصب پر

الْطِلِمِيْنَ 💮

اللہ نے فرمایا کہ میں تہمیں لوگوں کا امام بنا دوں گا'عرض کرنے لگے: اور میری اولاد کو' (ا) فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔(۱۲۴)

ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی'<sup>(۲)</sup> تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو'<sup>(۳)</sup>ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ

ۅٙٳۮ۬جَعَلْنَا الْبَدَيْتَ مَثَالِةٌ لِلتَّاسِ وَامْنُا وَاتَّخِنُ وُامِنْ مَقَامِ إِنْهِمَ مُصَلَّىٰ عَبَيْنَا ۚ إِلَى إِبْهِمَ وَاسْلِعِيْلَ اَنْ طَهْرَا يَدْتِى َ لِلطَّلَهِ فِيْنَ وَالْفِكِوْنِينَ وَالْوَكَعِ الشَّجُودِ ۞

فائز کیے گئے ' چنانچہ مسلمان ہی نہیں ' میروی 'عیسائی حتی کہ مشرکین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے۔

(۱) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرمایا 'جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے : ﴿ وَجَعَدُمْنَا فِیْ فَرِیْتِ الله بِعَالَی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی ' اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کشر) اس کے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی ' اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا۔ (ابن کشر) اس کے ساتھ ہی یہ فرما کرکہ دمیراوعدہ ظالموں سے نہیں '' اس امرکی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم کی اتن اونی شان اور عندالله منزلت کے باوجود ' اولاد ابراہیم میں سے جو نا ظلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ' ان کی شقاوت و محروی کو دور کرنے والاکوئی نہیں ہو گا۔ اللہ تعالی نے یہاں پیمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں ' تو پیرزادگی اور صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی ماڑ آئی ' کا فرمان ہے : (مَنْ بَطَأَ بِدِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهِ) (صحیح صاجزادگی کی بارگاہ اللی میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی ماڑ آئی ' کا فرمان ہے : (مَنْ بَطَأَ بِدِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه) (صحیح صاحزادگی کی بارگاہ اللہ میں کیا حیثیت ہوگی ؟ نبی ماڑ آئی ' کا فرمان ہے : (مَنْ بَطأً بِدِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه) کا مسلم ' کتاب الذکروالدعاء ... بیاب فیصل الاجتماع علی تیاد و القورآن ....) (جس کو اس کا عمل بی چھوڑگیا' اس کانسبا ہے آگے نہیں بڑھا سے گا)

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں 'بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے یمال بیان فرما ئیں: ایک ﴿ مَثَابَةُ لِلْكَائِي ﴾ (لوگول کے لیے ثواب کی جگہ) دو سرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جا تا ہے ' دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایساشوق ہے جس کی جھی تسکین نہیں ہوتی' بلکہ روز افزول رہتا ہے۔ دو سری خصوصیت ''امن کی جگہ '' یعنی یمال کی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا ہے۔ اسلام نے اس خوف نہیں رہتا چنانچے زمانہ عبالمیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے اس احترام کو باتی رکھا' بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔

(٣) مقام ابرائیم سے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابرائیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پھرپر حضرت ابرائیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پھرکو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے 'جے ہر حاجی و معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ ﴿ وَاتَّخِنُ وَامِنَ مُمّالًىٰ ﴾۔

السلام) سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔(۱۲۵)

جب ابرائیم نے کہا' اے پروردگارا تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یمال کے باشندوں کو جو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں' پھلوں کی روزیاں دے۔ (ا) اللہ تعالی نے فرمایا: میں کافروں کو بھی تھو ڑا فائدہ دوں گا' پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف ہے۔ ابرائیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) تعبہ کی ابرائیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) تعبہ کی بنیاویں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے بنیاویں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے بنیاویں اور دیواری اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے والا اور جانے والا ہے۔ (۱۲۷)

اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرما کو قوبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔۔(۱۲۸)

اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج <sup>(۲)</sup> جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے' انہیں کتاب و وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَتِ اجْعَلُ هٰنَابِكَنَّا الْمِثَّاقَالَدُّقُ اَهْلَهُ مِنَ التَّمَرُتِ مَنْ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِرْقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَامْتِيَّعُهُ قَلِيدٌ لِانْتُرَافِطُوْقَ الْ عَذَابِ النَّارِ وَيِثْنَ الْمَصِيدُ ۞

وَإِذْ يُؤْفَعُ لِبُرْهِمُ الْقَوَّاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاشْلِعِيلُ ۚ رَبَّنَا لَقَتَلُ مِثَنَا ۗ إنّك آنتُ السَّمِينُعُ الْعَلِيثُمُ ۞

رَتِنَاوَاجُعُلْنَامُسُلِمَيْوِلَكَ وَمِنُ ذُرِيَتِنَآالُمَةُ مُسُلِمَةً لَكُ وَارِنَامَنَالِسُكَنَا وَتُبُعَلِيْنَاء اِتَّكَ اَنْتَ الثَّوَّابُ الرِّحِيْدُ

رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِ مُرَسُولًا مِنْهُمُ مَيْتُلُوا عَلِيَهِمُ النِيكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُرَكِّيهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ

<sup>(</sup>۱) الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہید دعائیں قبول فرمائیں ' بیہ شهرامن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قتم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دکھیے کرانسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ حضرت ابراہیم واسمعیل صلیمماالسلام کی آخری دعاہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت اسمعیل علیه السلام کی اولاد میں سے حضرت مجمد رسول مائی آئیدہ کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے نبی مائی آئیدہ نے فرمایا: "میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کاخواب ہوں " (الفتح الربانی 'ج۲۰ ص ۱۸۱و ۱۸۹۹)

الْعَزِيْزُ الْعُكِينُهُ

وَمَنْ تَنْفَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِ مَ الْأَمَنُ سَفِهَ نَشْمَهُ وَلَقَالِ الْمُطَفِّيْنَ فِي الْأَفِيَةِ لِسَ

الصّلِحِيْنَ 🕣

ادْقَالَ لَهُ رَبُّهُ آسْلِمُ قَالَ آسْلَمْتُ لِرَتِ الْعُلَمِينَ ﴿

وَوَضَى بِهَآ إِبْرَهِمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوبُ يْلِبَنِيّ اِنَ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُوُ اللّهِ يُنَ فَلَاتَنُونُنَّ الِا وَانْتُومُ سُلِمُونَ ۞

حکمت (۱) سکھائے اور انہیں پاک کرے '<sup>۲)</sup> ی**قیناً تو غلبہ** والا اور حکمت والا ہے۔(۱۲۹)

دین ابراہیمی سے وہی کب رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو' ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بر گزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکو کاروں میں سے ہے۔(\*\*)(۱۳۰)

جب جھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا' فرمانبردار ہو جا' انہوں نے کہا' میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری کی۔ (۱۳۱۱)

اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی 'کہ حمارے بچو! اللہ تعالی نے تمہارے لئے اس دین کو پسند فرمالیا ہے 'خبردار! تم مسلمان ہی مرنا۔ (۱۳۳)

(۱) کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ تا جائے تو سجان اللہ ' سونے پر ساگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آ تا ' ب بھی اس کی تلاوت میں کو تاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خودا یک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کو حش کرنی چاہیے۔

(۲) تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ ماڑ کا پیشت کامیہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و تو ہمات کی آلائٹوں سے اور اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے پاک کریں۔

(۳) عربی زبان میں رَغِبَ کاصلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت و فضیلت بیان فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاو آخرت میں عطا فرمائی ہے اور ریہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی ہے و قوفوں کا کام ہے 'کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

(٣) یه فضیلت و برگزیدگی انهیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام نے آلدِّینَ کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے ' جیسا کہ یمال بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے ﴿ اِنَّ الدِّیْنُ عِنْ مَا اللهِ الْاِیسُلَالاَ ﷺ ﴾ (آل عبصران '۱۱) وغیرہ ''اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے ''

آمُرُكُنْتُمْ شُهَكَ آمَرُ الْمُحَضَّرَ يَعْقُوبَ الْمُوَثُنُ الْاَقَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعُبُّدُ فَنَ مِنْ بَعْنِى ثَالُوا نَعْبُدُ اللهَكَ وَاللهَ ابْإِيْكَ اِبْوَاهِمَ وَالسُّمْوِيْلَ وَاسْحَقَ اِلْهَا وَالْحِدُّلَةُ وَنَحْنُ لَهُ مُصْلِمُونَ ۞

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَا مَا لَسَبَتُ ثُو لَكُوْمًا كَسَبَتُهُوْ وَلاَتُسْفَاوُن عَمَا كَانْوَايِعْمَكُونَ ۞

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُودُا اَوْنَطَرَى تَهُتَدُنُواْ ثُلُ بَلْ مِلَةً اِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ ۞

کیا (حضرت) یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھ؟ جب (۱) انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباد اجداد ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم ای کے فرمانبردار رہیں گے۔(۱۳۳۳)

یہ جماعت تو گزر چکی' جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ (۱۳۳) یہ کتے ہیں کہ یمود و نصار کی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کمو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراجیمی والے بیں' اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ (۱۳۵)

(۱) یبود کو زجر و تو پیخی کی جاری ہے کہ تم جو یہ دعوی کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب (علیمماالسلام) نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی بھی ' تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کمیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا اور اگر یہ کمیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا فذکورہ دعوی غلط ثابت ہو گیا 'کیوں کہ انہوں نے جو وصیت ک ' وہ تو اسلام کی تھی نہ کہ یہودیت ' یا عیسائیت یا و شیت کی ۔ تمام انہیا کا دین اسلام ہی تھا 'اگر چہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی مل آئی آئی ا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے (الانبیاء ' اُولادُ عَلاَتِ، اُمَّهَا تُهُمْ شَنَّی، وَدِینُهُمْ وَاحِدٌ) صحیح بہندادی 'کتاب الانبیاء ' بیاب واذکر فی الکتیاب مویم اِذِ انتہذت من اُھلھا، '' انبیا کی جماعت اور طلاح علات ہیں ' ان کی ما نمیں مختلف (اور باپ ایک) ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ ''

(۲) یہ بھی یہود کو کما جا رہا ہے کہ تمہارے آباد اجداد میں جو انبیا و صالحین ہو گزرے ہیں' ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے' اس کاصلہ انہیں ہی ملے گا' تنہیں نہیں' تنہیں تو وہی کچھ ملے گاجو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتاد اور سہارا غلا ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھااور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذرایعہ ہے۔

(٣) یمودی مسلمانوں کو یمودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'ان سے کمو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا (یعنی اللہ واحد کا پر ستار اور سب سے کٹ کر اس کی عبادت کرنے والا) اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یمودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔

قُوْلُوْآامَتَاهَاللهُوَمَآاتُوْلَ اللِمُنَا وَمَآانُوْلَ اللَّهِ الْحُهُمَ وَاسْلِمِعِيْلَ وَاسْلِحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَمَآأُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَآ أُوْتِيَ النِّبَثْيُونَ مِنْ تَنِهِمُوْلَا نُفْتِوْقُ بَيْنَ آحَهٍ مِنْهُمُونُو خَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

فَإَنْ الْمَنُوْابِمِثْلِ مَا الْمُنْتُوْبِهِ فَقَدِا لَمْتَدَّوُا وَلِنْ تَوَلَّوُا فَإِنْهَا هُمُ فِى شِقَاقٍ مَسَيَكُفِينَكُهُ هُواللّهُ وَهُوَ السَّمِيئِةُ الْعَلِيْهُ هُ

اے مسلمانو! تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم اساعیل اسحاق یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو پچھ اللہ کی جانب ہے موک اور عینی (علیما السلام) اور دو سرے انبیا (علیم السلام) دیئے گئے۔ ہم ان میں ہے کی کے درمیان فرق نہیں کرتے 'ہم اللہ کے فرانبردار میں۔ '' ہم اللہ کے فرانبردار ہیں۔ '' ہم صحد الکان الکم میں است اسم کئیں اور کئیں 'ان الگر من

اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں 'اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں میں 'اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا<sup>(۱)</sup> اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔(۱۳۷)

اور اب بدقتمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں 'اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحد اللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں 'جن میں توحید کانصور بالکل بے غبار اور نمایت واضح ہے 'جس سے یمودیت 'عیسائیت اور شویت (دو خداؤں کے قائل نداہب) سے اسلام کا املیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بری تعداد کے اعمال و عقائد میں جو مشرکانہ اقدار و تصورات در آئے ہیں 'اس نے اسلام کے املیاز کو دنیا کی نظروں سے او جھل کر دیا ہے۔ کیوں کہ غیر نداہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی 'وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی ہید اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ نداہب کے ابین توکوئی املیاز ہی نظر نہیں آیا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جارہا ہے۔

(۱) یعنی ایمان ہے ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کچھ بھی طایا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے 'کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا' کسی کو نہ ماننا' ہے انبیا کے در میان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم کے بی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں' تحریف شدہ ہیں' دو سرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔

(۲) صحابہ کرام الشخصی بھی ای ندکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے 'اس لیے صحابہ الشخصی کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہاہے کہ اگر وہ ای طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ الشخصی ! تم ایمان لائے ہو تو پھریقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گ۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے ' تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ' ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں

صِبْعَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ \* وَنَحَنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿
عَبِدُونَ ﴿
عَلَمُ الْمُخَاجِّدُونَكَ فِي اللهِ وَهُوزَتُبَنَا وَرَبُكُمُ وَلَنَا آعْمَالُمُنَا
وَلَكُمُ اَعْمَالُكُمُ وَنَحُنْ لِلهُ مُخْلِصُونَ ﴿

آمُ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَالسَّهِعِيْلُ وَاسُحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَكَانُواْ هُوْدًا آوُنظسوٰی قُلْءَ اَنْتُوْمَ اَعْلَمُ آمِر اللهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْكَ الْمِنَ اللهِ \* وَمَا اللهُ يِغَافِلِ عَنَا تَعْمَلُونَ ۞

الله کارنگ اختیار کرو اور الله تعالیٰ سے اچھارنگ کس کا ہو گا؟ (۱) ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ (۱۳۸) آپ کمہ و بیجئے کیا تم ہم سے الله کے بارے میں جھڑتے ہو جو ہمارا اور تممارا رب ہے 'ہمارے لئے ہمارے اعمال ہم تو اس کے لئے میں اور تممارے لئے تممارے اعمال 'ہم تو اس کے لئے مخلص ہیں۔ (۱۳۹)

کیا تم کتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور اسحاق اور یعقوب (علیم السلام) اور ان کی اولاد یمودی یا نشرانی تھے؟ کمہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو' یا اللہ تعالیٰ؟ (۳) اللہ کے پاس شمادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تممارے کاموں سے غافل

گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان ہوائٹے، کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ ﴿ مَسَیکُونِیکُلُمُوُاللّٰہُ ﴾ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔

(۱) عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کاپانی مقرر کر رکھا ہے جو ہرعیسائی بچے کو بھی اور ہراس مخض کو بھی دیا جا تا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہو تا ہے۔ اس رسم کانام ان کے ہاں '' پہشمہ'' ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے' اس کے بغیر وہ کسی کوپاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کارنگ ہے' اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے' جس کی طرف ہرنجی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ یعنی دعوت توحید۔

(۲) کیاتم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس کے لیے اخلاص و نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں' علاا نکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں' تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ کمی معالمہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ' ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اس کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔

(٣) تم کتے ہو کہ یہ انبیا اور ان کی اولادیہودی یا عیسائی تھی'جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما تا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تنہیں؟۔ نہیں۔ (''(۱۳۰۰) یہ امت ہے جو گزر چکی' جو انہوں نے کیاان کے لئے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لئے' تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کئے جاؤگے۔ (۲) (۱۳۱۱)

تِلُكُ أُمَّةٌ قَنُ خَلَتْ لَهَا مَا لَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُهُ وَلاشْنَعُلُونَ عَمَّنَا كَا نَوْ ايَعُ بَمْلُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) تہرس معلوم ہے کہ یہ انبیا یہودی یا عیسائی نہیں تھ'ای طرح تمہاری کتابوں میں آخضرت میں آخضر کو نشانیاں بھی موجود ہیں'لیکن تم ان شہاد تول کو لوگوں ہے چھپا کرایک بڑے ظلم کاار تکاب کر رہے ہوجو اللہ تعالیٰ ہے خفی نہیں۔

(۲) اس آیت میں پھر کسب و عمل کی اہمیت بیان فرما کر بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتاد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔

کیوں کہ من بط آبه عمله لم یسرع به نسبه (صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل الاجتماع کیوں کہ من بط آبه عمله لم یسرع به نسبه (صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کا مطلب ہے کہ اسلاف علی تعلق تعلق آن ''جس کو اس کا عمل ہی چھپے چھوڑ گیا' اس کانسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا' مطلب ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیس کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم ہے مؤاخذہ نہیں ہو گا' بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَالْإِذَةُ الْاِذْ وَالْمِرِ اللهِ اللهِ مَا اَنْ اللهِ تَعْمَلُونَ مَا اِللهُ اللهِ اللهُ مَا اللهِ تعَمَلُونَ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَا اللهِ تعَمَلُونَ کی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَالْاِذَةُ قَدْدُونِ کُھوں کی جیس کوئی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿ وَلَا تَزِدُ وَالْاِذَةُ قَدْدُونِ کُھوں کی جیس کی سی اس نے گی۔ " دو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سی اس نے گی۔ " دو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سی اس نے گی۔ "

سَيَقُولُ الشُفَهَآءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمُّ عَنْ قِبَكَيْكِمُ الَّثِی كَانُواحَكِهُمَا \* قُلْ تِلْجِ الْمَنْوِقُ وَالْمَغْوِبُ بَهُوىُ مَنْ يَشَاءُ إلى حِوَّا لِحِ مُسْتَقِيْمٍ ۞

وَكَذَالِكَ جَعَلْمُكُوْ أَمَّةً وَسَطَالِتَكُوْ ثُوالتُهُمَّا أَهُ كَلَ التَّاسِ وَكُوْنَ الرَّسُولُ عَيَنِكُو شَهِيكُ أَوَا جَعَلْمَا الْفِئْلَةَ الَّذِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا وَلَا لِنَعْلَمَ مَنْ تَلْكُونُو الرَّسُولَ مِتَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَبِينَةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَكُونُهُ وَالَّاكُونُ اللَّهِ اللَّاسِ لَوَوْفَ كَنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَا لِكُونُونَ اللَّهِ بِالتَّاسِ لَوَوْفَ تَوْفِيقٌ

عنقریب نادان لوگ کمیں گے کہ جس قبلہ پریہ تھے اس سے انہیں کس چیزنے ہٹایا؟ آپ کمہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۱) وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کردے۔(۱۳۲)

ہم نے اسی طرح تہیں عادل امت بنایا ہے " اک ہم تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں 'جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیس کہ رسول کاسچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایر یوں کے بل پلیٹ

(۱) جب آنخضرت ما آنگایی کے ہے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ۱۲ کا مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے' در آں حالیکہ آپ مائی آئی کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو تبلیۃ ابراہیمی ہے۔اس کے لیے آپ ماٹھنتی وعامجمی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحومل قبلہ کا تھم دے دیا' جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مجا دیا' حالائکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہو تا ہے' اس طرح کرنے کاوہ پابند ہو تا ہے' اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیردیا' اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازس جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق 'مغرب ساری جہتیں اس کی ہیں' اس لیے جتوں کی کوئی اہمیت نہیں' ہر جت میں اللہ تعالٰی کی عبادت ہو سکتی ہے' بشرطیکہ اس جت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ تھم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ (۲) وَسَطَّ کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں' لیکن بہ بہتراور افضل کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے' یہاں اسی معنی میں اس کا استعال ہوا ہے' یعنی جس طرح تہہیں سب سے بہتر قبلہ عطاکیا گیا ہے' اسی طرح تہہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصداس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے ﴿ لِيَكُونَ الرَّيسُولُ شَيْهِيْدًا هَلَيْكُوْ وَكُنُونُوا اللَّهُ مَا أَهُ عَلَى النَّالِينَ ﴾ (سورة الحج -٤٨) "رسول تم ير اور تم لوگوں ير گواه ہو-" اس كي وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالی پنجبروں سے قیامت والے دن یو چھے گاکہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے' اللہ تعالٰی فرمائے گا' تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں محمہ مشتر اور ان کی امت' چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے۔ (ابن کثیر) ایک معنی وسط کے اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں' یعنی امت معتدل یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے'ا فراط و تفریط نہیں۔

جاتا ہے (ا) گویہ کام مشکل ہے، گر جنہیں اللہ نعالی ہوایت دی ہے (ان پر کوئی مشکل نہیں) اللہ نعالی تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا(ا) اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہانی کرنے والا ہے۔(۱۳۳۳) م آپ کو بار بار آسان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں' اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس ہے آپ خوش ہو جا کیں' آپ اپنامنہ مسجد حرام کی طرف پھیرلیں اور آپ جمال کمیں ہول اپنامنہ اس طرف پھیرلیں اور آپ جمال کمیں ہول اپنامنہ اس طرف بھیراکریں۔اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے (اور اللہ تعالی ان اعمال سے عافل نہیں جو یہ کرتے اللہ تعالی ان اعمال سے عافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔(۱۳۳۳)

اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن

قَدُّ نَكَ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِى السَّمَا ۚ فَلَنُوْلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا فَوَلِّ وَهُمَكَ شَطْرُ السُّيْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُوْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَلِنَّ الدِّيْنِ اُوْتُو االكِلْبُ لِيَعْلَمُوْنَ انَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمُّه وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞

وَلَهِنَ اَتَيْتُ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِينَبُ بِكُلِّ اليَّةِ مَّا تَبَعُوا قِبْلَتَكَ

<sup>(</sup>۱) یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے 'مومنین صادقین تو رسول اللہ مٹی آئی کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے سے 'اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معالمہ نہ تھا بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں شخصے یہ تھم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ معجد قبلتین (یعنی وہ معجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی) کملاتی ہے اور ایسانی واقعہ معجد قبامیں بھی ہوا۔ لِنَعْلَمُ محبد جس میں اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا'اس کا مطلب ہے ناکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قتم کے لوگ واضح ہو جائیں (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) بعض صحابہ لیکھنگا کے ذہن میں بید اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ لیکھنگا بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمان میں بید اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ لیکھنگا بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں بیہ صائع ہو گئیں' یا شاید ان کا ثواب نہیں سطے گا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیہ نمازیں صائع نہیں ہوں گی' تنہیں پورا ثواب ملے گا۔ یمان نماز کو ایمان سے تعبیر کرکے بیہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیرائیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبرہے جب نماز اور دیگر احکام النمان کی بایندی ہوگی۔

<sup>(</sup>٣)- اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلیۃ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کابر حق ہوناانہیں لیقنی طور پر معلوم تھا، گمران کانسلی غرور و حسد قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

وَمَآانَتُ بِتَابِعٍ قِبُلَتَهُمْ وَمَابَعُضُهُمُ سِبَابِعٍ قِبُلَةً بَعْضٍ وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ الْهُوَاءَهُمُ مِينَ بَعْدِ مَاحَاءَك مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذْ الَّيْنَ الظَّلِمِينَ ۞

ٱلَّذِينَ اتَيْنَاهُ وُ الْكِتْبَ يَغِوفُونَهُ كُمَّا يُغْرِفُونَ ٱبْنَاءُهُو ُ وَانَّ

فَرُيْقًا مِّنْهُمُ لِيَكُنُّنُهُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 🐨

اَلُحَقُّ مِنْ رَبِّكِ فَلَا تُكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمُنَّرِيُنَ

وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُو مُوَلِيْهَا فَاسْتَبِقُواالْخَنُونِ أَيْنَ مَاتَكُونُوا

وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے "' اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں ("اور نہ یہ آپس میں ایک دو سرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں (الله الر آپ باوجود میکہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہ شموں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ (۱۴۵)

جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایبا پھانتے ہیں جیے کوئی اینے بچوں کو پیچانے 'ان کی ایک جماعت حق کو پیجان کر پھرچھیاتی ہے۔ (۵) (۱۳۲)

آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے ، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ (۱۴۷) ہر مخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے <sup>(2)</sup> تم

- (۱) کیوں کہ یہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنایر ہے' اس لیے دلائل کاان پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ گویا اثریذ بری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کادل صاف ہو۔
- (۲) کیونکہ آپ ماٹیکٹی وی اللی کے پابند ہیں'جب تک آپ ماٹیکٹی کو اللہ کی طرف سے ایبا تھم نہ ملے آپ ایک قبلے کو کیوں کراختیار کریکتے ہیں۔
- ا یک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ تو قع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔
- (۴) یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے'مقصدامت کو متنبہ کرناہے کہ قرآن و حدیث کے علم کے باوجو داہل بدعت کے پیچھیے لگنا' ظلم اور گمراہی ہے۔
- (۵) یمال اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھیانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے 'کیوں کہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام منہالیّز، جیسے لوگوں کا بھی تھا جو اپنے صدق وصفائے باطنی کی وجہ سے مشرف یہ اسلام ہوا۔
  - (۱) پیغیبریراللّٰہ کی طرف ہے جو بھی حکم اتر تاہے'وہ یقیناُ حق ہے'اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
- (۷) تعین ہرمذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھاہے جس کی طرف وہ رخ کریا ہے۔ ایک دو سرا مفہوم یہ ہے کہ ہرایک ندہب نے اپناایک منهاج اور طریقہ بنا رکھاہے' جیسے قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُوْ تِوْمُهَا جَا وَلَوْشَا مَاللَّهُ لَهُ مَلَكُواْمَةً وَاحِدَةً وَكِنْ لِيَبْلُوكُو فِي مَاللَّهُ ﴾ (المائدة - ٣٨) يعني الله تعالى

يَا ْتِ بِكُوُاللهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۚ قَدِيرُ ۗ ۞

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَتَحْدَكَ شَطْرَالُمَسْجِدِالْحَرَامِرُ وَلِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ زَيِكُ وَمَا اللهُ يَغَافِلِ كَمَّا تَعْمَلُونَ ۞

وَمِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلِ وَهُكَ شَطْرالْمَتُحِيالْحَوَامُ وَحَيْثُ مَاكُنْتُوْفُولُواُ وُجُوهَكُمُّ شَطْرَةً لِيَلَاكُلُونَ لِلنَّالِسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةً ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ \* فَلَا تَحْشَوُهُمُ وَاخْشُونِنْ \* وَلِأُنِتَمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمُ وَلَمَلَكُمُ تَهْمَنَدُونَ ۚ ۞

نیکیوں کی طرف دو ڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گے 'اللہ تہمیں لے آئے گا۔ اللہ تعالی ہرچیزیر قادر ہے۔ (۱۳۸) آپ جہاں سے نکلیں اپنامنہ (نماز کے لئے) مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں ' میں حق ہے آپ کے رب کی طرف ہے ' جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔(۱۲۹)

اور جس جگہ سے آپ نگلیں اپنا منہ مبجد حرام کی طرف پھیرلیں اور جہال کمیں تم ہو اپنے چرے ای طرف کیا کرو<sup>(۱)</sup> باکہ لوگوں کی کوئی جست تم پر باقی نہ رہ جائے <sup>(۲)</sup> سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے <sup>(۳)</sup> تم ان سے نہ ڈرو <sup>(۳)</sup> مجھ ہی سے ڈرو اور تاکہ

نے ہدایت اور صلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے 'اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہے 'اس کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی رائے بین ہدایت کے رائے پر چلا سکتا تھا' لیکن یہ سلب اختیارات کے بغیر ممکن نہ تھا اور اختیار دینے سب کو ایک ہی رائے این محالیٰ ہی کے رائے پر سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لیے اے مسلمانو! تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو' بعنی نیکی اور بھلائی ہی کے رائے پر گامزن رہو اور یہ وحی اللی اور اتباع رسول میں تھیں۔

- (۱) قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا تھم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے 'یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے 'یا بیہ چوں کہ ننخ تھم کا پہلا تجربہ تھا' اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے باربار دھراکر دلوں میں رائخ کر دیا جائے 'یا تعدد علت کی وجہ سے ایساکیا گیا۔ ایک علت نبی مانٹیلیم کی مرضی اور خواہش تھی' وہاں اسے بیان کیا۔ دو سری علت 'مانٹیلیم کی مرضی اور خواہش تھی' وہاں اسے بیان کیا۔ نئالفین کے علت 'مانٹیلیم کرنز کا وجود ہے' وہاں اسے دہرایا۔ تیسری' علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے' وہاں اسے بیان کیا گیا ہے (فتح القدیر)
- (۲) کینی اہل کتاب سے نہ کہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز سے بیت المقدس کی طرف پرھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں۔
- (۳) یمال ظَلَمُواْ سے مراد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں بعنی اہل کتب میں سے جو معاندین ہیں 'وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پنجمبر آخر الزماں مائی کی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو گا'وہ بطور عناد کمیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کواپنا قبلہ بناکر یہ پنجمبر مائی کی ہالا تحرابینے آبائی دین ہی کی طرف ماکل ہو گیاہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین کمہ ہیں۔
- (٣) ظالموں سے نہ ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی باتوں کی پروامت کرو۔ انہوں نے کہا تھاکہ محمد( ماڑیکیٹیم) نے ہمارا قبلہ تواختیار

كَمَّاَاتُسلْنَافِيَّلُمْ مَسُّوْلِتَقِنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُوْ الْيَتِنَا وُنْيَكَيْكُمْ وَيُعِلِّمُنُكُوْ الْكِبْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُوْتًا لَوْتُكُونُواْ تَعْلَمُونَ \* ﴿

فَاذْكُرُوْ نِنَآ اَذْكُرُكُوْ وَاشْكُرُو اللَّهِ وَلِائْلُفُرُوٰنِ ۞

لَيَلَيُّهَا الَّذِيْنِ آمَنُوااسُّتَعِيْنُوا بِالصَّهْرِ َالصَّلْوَةِ أِنَّ اللهَ مَعَ الصِّرْنِ ۞

میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راہ راست یاؤ(۱۵۰)

جس (۱) طرح ہم نے تم میں تنہیں میں سے رسول بھیجا ہو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر تاہے اور تمہیں پاک کر تاہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھا تاہے جن ہے تم بے علم تھے۔(۱۵۱)

اس لئے تم میرا ذکر کرو' میں بھی تہیں یاد کروں گا' میری شکر گزاری کروادر ناشکری ہے بچو <sup>(۲)</sup> (۱۵۲)

اے ایمان والوا صبراور نماز کے ذریعہ مدد جاہو' اللہ تعالیٰ صبروالوں کاساتھ دیتاہے۔ (۱۵۳)

کر لیا ہے 'عنقریب ہمارا دین بھی اپنالیں گے۔" مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔" جو تھم میں دیتا رہوں 'اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ " جو تھم میں دیتا رہوں 'اس پر بلا خوف عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یا فتگی سے تعبیر فرمایا کہ تھم اللی پر عمل کرنا یقینا انسان کو انعام واکرام کا مستق بھی بنا تا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔

(۱) کے میا (جس طرح) کا تعلق ما قبل کلام سے ہے ' یعنی بیہ اتمام نعمت اور توفیق ہدایت تنہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر حنہیں میں سے ایک رسول جھیجا جو تمہار انز کیہ کر تا 'کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تنہیں علم نہیں ' وہ سکھلا تا ہے۔

(۲) پس ان نعتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہروقت اللہ کو یاد کرنا ہے اپین اس کی شبیع استیال اور تجلیر بلند کرو اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانا کیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرانی میں صرف کرنا ہے اللہ کی ناشکر گزاری (کفران نعت) ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَمِنْ شَکَوْتُدُو لَوَیْدَا اَنْ اَلَٰ اَلَٰ کُلُونَ اَنْ اَلُونِ کُلُونَ اَنْ اَلَٰ اِللّٰ کَا اِیرا میم۔ کا کہوں کہ (اِیرا میم۔ کے)

(۳) انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں: آرام و راحت (نعت) یا تکلیف و پریشانی۔ نعت میں شکر اللی کی تلقین اور تکلیف میں صبراور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے "مومن کا معالمہ بھی عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر اداکر تا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں" (صحیح مسلم کتاب المزهد والرقائق باب المدومن آمرہ کلہ حیر حدیث ۲۹۹۹) صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرمات اور محاصی کے ترک اور اس سے بہنچ پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دو سرا احکام اللہ کے بحالانے میں جو مشقیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبروضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا

وَلاَ تَغُولُوْ الِمَنْ تُقُتَّلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الْمُواتُّ ثَلُ اَحْيَا ۗ وَكَالِكُ الاَ تَتُغُونُونَ ۞

وَكَنَنُوْتُكُوْ يَتَى أُمِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْضٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْرَنْفُسُ وَالشَّمَرِٰتِ ۚ وَبَيِّرِ الصِّيرِيْنَ ۞

الَّذِيْنَ إِذَّا أَصَابَتُهُمُ مُصِينَيَةٌ كَالْوَالِتَالِلَهِ وَالثَّا اِلَيْهِ رَجِعُونَ شَ

اُولَيَّاكَ عَلَيْهُو مُصَلَواتٌ مِّنْ تَزْمُ وَرَحْمَةٌ وَاولَلِكَ فَمُ الْمُهْمَّدُونَ ٠٠٠

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَالِمِ اللهِ قَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اَوَاعْتَمَرَ فَلَاجُنَا حَمَايُهِ إِنْ يَتَطَوِّقَ بِهِمَا \* وَمَنْ تَطَوِّعَ خُيْرًا 'قَالَ

اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو (۱) وہ زندہ ہیں 'لیکن تم نہیں سمجھتے۔(۱۵۴)

اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے 'وشمن کے ڈرسے 'بھوک پیاس سے 'مال وجان اور پھلوں کی کی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجے(۱۵۵)

جنہیں' جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم ای کی طرف لوٹنے والے ہیں(۱۵۲)

ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ (۲)

صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں' ( ) اس لئے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ( ) اپنی خوشی سے بھلائی

ہے۔اللہ کی پندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور اللہ کی ناپندیدہ باتوں سے بچنا' چاہے خواہشات ولذات اس کو اس کی طرف کتناہی کھینچیں۔(ابن کثیر)۔

(۱) شدا کو مردہ نہ کمنا'ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جے ہم سیجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علیٰ قدر مراتب انبیا و مومنین' حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پر ندے کے جوف (یا سینہ) میں جنت میں جہال چاہتی ہے پھرتی ہے (ابن کثیر' نیز دیکھیے آل عمران۔ ۱۲۹)

(۲) ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبواں ہیں۔ حدیث میں نقصان کے وقت ﴿ إِثَالِهُ وَاِلْكَالْمُ وَالْحَوْثَ ﴾ کے ساتھ «اللَّهُمَّ أُجُونِي فِي مُصِيبَتِي، وأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا» پڑھنے کی بھی فضیلت اور آکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب الحنائ باب مایقال عندالمصیب ، حدیث ۱۱۸)

(٣) شَعَآنِهُ شَعِيرةً کی جمع ہے 'جس کے معنی علامت کے ہیں ' یمال حج کے وہ مناسک (مثلاً موقف' سعی 'منحر' ہدی (قربانی) کو اشعار کرناوغیرہ) مراد ہیں'جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔

(٣) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا' حج کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) ہے بعض صحابہ ﷺ کو بیہ شبہ ہوا کہ شاید بیہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهاکے علم میں جب بیہ بات آئی توانہوں نے

اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْهُ 🏵

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُّئُونَ مَآ الْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْمُلْاَى مِنَ ابَعُدِ مَابَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِى الكِنْتِ ۖ اُولِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنَّهُمُواللَّهِنُونَ ۞

إِلَا الَّذِيْنَ تَابُوا وَاصَّلَمُوا وَبَيَّنُوا فَاُولَيِّكَ اَتُوبُ عَيْهِهُ وَانَا التَّوَابُ الرَّحِيْهُ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوَّا وَهُمُؤُلِفًا أُولَٰإِكَ عَلِيهُمُ كَفَنَهُ اللهِ وَالْمَنْلِكَةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شُ

کرنے والوں کا اللہ قدر دان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔(۱۵۸)

جو لوگ ہماری ا تاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود میکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے میان کر چکے ہیں' ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ (۱) (۱۵۹)

مگروہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔(۱۲۰)

یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مرجا کیں 'ان پر اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ (۱۲۱)

فرمایا: اگر اس کا میہ مطلب ہو تا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرما تا: (فلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَطَوّفَ بِهِمَا) (اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں) پھراس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل مناق طاغیہ (بت) کے نام کا تلبیہ پکارتے، جس کی وہ مشلل بہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ بہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ مائی ہی ہے چھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں۔ وصحیح بعدادی، کتاب الحج باب وجوب الصفا والمصروة، بعض مطرات نے اس کالبی منظراس طرح بیان فرمایا ہے کہ جالمیت میں مشرکوں نے صفا بہاڑی پر ایک بت (اساف) اور مروہ بہاڑی پر ناکلہ بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیوں کہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سمی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت درمیان سمی تو شاید گناہ ہو، کیوں کہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سمی کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور خاش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سمی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہو تا ہے۔ میں ان کے اس وہم اور خاش کو دور فرما دیا۔ اب یہ سمی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہو تا ہے۔ (ایسرالتفاسیر)

(۱)- الله تعالى نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں 'انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ الله کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَکَتَمَه ، اُلْجِمَ یَوْمَ الْفَیلَمَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَادٍ» والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث منع العلم وسنن ترمذی حدیث ۲۵۱ وقال حدیث حسن "جس سے کوئی ایس بات بوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔"

(۲)-اس سے معلوم ہواکہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفریر ہوا ہے ان پر لعنت جائز ہے الیکن ان کے

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُوالْعَذَابُ وَلِاهُمُ نَيْظُرُونَ 🜚

وَالْهُكُوْ اللَّهُ وَاحِكُنَّا لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَالرَّحْلُنُ الرَّحِيْمُ ﴿

إِنَ فِي خَلْقِ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفَافِ الَّهِنَّ بَخْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنْغَعُ النَّاسَ وَثَا اَنْزَلَ اللهُ
مِنَ السَّمَا الْمِنْ مَلْمَ فَا مُؤْتَا بِهِ الْزَرُّ صَ بَعْنَ مَوْزِهَا
وَ بَكَ وَيُعَامِنُ كُلِّ وَالْكَرْضِ لَا لِيْنِ الوِّلِيجِ وَالسَّحَابِ
الْمُنْخُوبَ بُنِي السَّمَا أَهُ وَالْرُمْضِ لَا لِيْنِ لِقَوْمٍ يَعْفِولُونَ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْمَا دُاتُعُ مُونَهُمْ كُتِ

جس میں یہ بھشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی-(۱۹۲) تم سب کامعبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں (۱) وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہان

آ سانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر،
کشتیوں کالوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے
سمندوں میں چلنا، آسان سے پانی ا آبار کر، مردہ زمین کو
زندہ کر دینا، (۲) اس میں ہرفتم کے جانوروں کو پھیلا دینا،
ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسان اور زمین کے
در میان مسخر چیں، ان میں عقمندوں کے لئے قدرت اللی
کی نشانیاں ہیں۔(۱۲۳)

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھراکران سے ایسی محبت رکھتے ہیں' جیسی محبت اللہ سے

علاوہ کی بھی بڑے سے بڑے گنگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کرلی ہویا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیردیا ہو۔ جس کاعلم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کالفظ آیا ہے' ان کے مرتکبین کی بابت کما جا سکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام کر رہے ہیں' ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو یہ بارگاہ اللی میں ملعون قرار پاسکتے ہیں۔

(۱)- اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔ یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم بھی' انہوں نے کہا: ﴿ آَجَسَلَ الْلاَهِ قَالِهَا آَوَا مِذَالْاَقِيْمُ عُبِاكِ﴾ (سود ۃ ص-۵)'' کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی مجیب بات ہے!''- اس لیے اگل آیت میں اس توحید کے دلا کل بیان کیے جارہے ہیں۔

(۲)- یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کا نئات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں کیجا تذکرہ ہے' جو کسی اور آیت میں نہیں۔

۱- آسان اور زمین کی پیدائش 'جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان ہی نہیں۔

۲۔ رات اور دن کا کیلے بعد دیگرے آنا' دن کو روشنی اور رات کو اند ھیرا کر دینا ناکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھررات کالمبااور دن کا چھوٹا ہونااور پھراس کے برعکس دن کالمبااور رات کا چھوٹا ہونا۔

٣- سمندر ميں کشتيول اور جمازوں كا چلنا، جن كے ذريعے سے تجارتى سفر بھى ہوتے ہيں اور فنوں كے حساب سے

الله ُ وَالَّذِيثُنَ امْنُوْاَاشَتُ مُعَالِمُلهِ ۚ وَلَوْيَرَى الَّذِيْنَ طَلَمُوْاَ اِذْ يَرَقْنَ الْعَدَابُ ۚ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا ۖ وَإِنَّ

الله شَدِينُكُ لُعُنَا لِهِ ١

إِذْتَكِرَّا الَّذِيْنَ التَّبِعُوامِنَ الَّذِيْنَ الْبَعُوْا وَرَاوُالْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْكِتَاكِ ۞

ہونی چاہئے (۱) اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں کہ سخت ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر (جان لیس گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہرگز شرک نہ کرتے)۔(۱۲۵)

جس وفت پیشوا لوگ اپنے آبعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آ تکھوں سے دیکھ لیس گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔(۱۲۲)

> سامان رزق و آسائش بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ نتقل ہو تا ہے۔ ۴- بارش جو زمین کی شادابی و روئیدگی کے لیے نهایت ضروری ہے۔

۵- ہرفتم کے جانوروں کی پیدائش' جو نقل و حمل' کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بری مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔

۲- ہر قتم کی ہوا کیں ٹھنڈی بھی ہگر م بھی 'بار آور بھی اور غیربار آور بھی ' شرقی غربی بھی اور شالی جنوبی بھی۔انسانی زندگ اور ان کی ضروریات کے مطابق۔

2- بادل جنہیں اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے' برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ تو پھراس کو چھوڑ کردو سروں کو معبود اور حاجت روا سجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟

(۱) نہ کورہ دلا کل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کردد سروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ای طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے 'بعثت محمدی کے وقت ہی ایبا نہیں تھا' شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں' بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اند ربھی یہ یکاری گھر کر گئی ہے' انہوں نے بھی نہ صرف غیراللہ اور پیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوی و مجا اور قبلہ صاجات بنا رکھا ہے' بلکہ ان سے ان کی محبت' اللہ سے بھی نیادہ ہوتی تھی' جس کا نقشہ زیادہ ہے اور توحید کا وعظ ان کو بھی ای طرح کھتا ہے جس طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی' جس کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے: ﴿ وَلَوْ اَذْکِرَ اللّٰهُ وَمُنَا اللّٰهِ کَا ذَرُ کِیا جَا یَا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے' ان کے دل سکر جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اور وں کا ذکر کیا جا تا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے' ان کے دل سکر جاتے ہیں اور جب اس کے سوا اور وں کا ذکر کیا جا تا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔" انٹ مَازَّت ولوں کا تنگ ہو نا)

وَقَالَ الَّذِينَ الْنَهُوُّ الْوَاقَ لَنَا كَثَرَةً فَنَتَ بَرَّا مِنْهُوْمَكَمَا تَبَرَّوُوُّ ا مِثَّا كُذَٰ الِكَ يُرِيْهِ هُ اللهُ اعْمَا اللهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَمَا هُمُ عِزْجِئِينَ مِنَ المُثَارِ ۞

يَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوا مِتَافِى الْاَرْضِ حَلْلَاطِيبًا الْوَلَاتَتَبِيْعُوْا خُطُولِ الشَّيْطِنِ النَّهُ لَكُوْمَكُ وَّبُيِّينٌ ۞

إِنَّهَا يَاْ مُرُكُونُ بِالشُّنَّةِ، وَالْفَحْشَآ، وَانْ تَقُولُوْا عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعُنْمُونَ ۞

ڡٙٳۮٙٳؿؿڶڵۿۿؙٳؾۧڽۼٷٳڝۧٵٞڹٛڒؘڷٳ۩۠ۿٷڶٷٳؠڷؙٮؘڰۧؿؚۼؙ مؘٵۧڷڡ۫ؽؽٵٚعؘؽؿۅٳڹۧٳ۫؞ؘػٳۥٳٙۅڵٷٷڶڹٵڣٛۿۿ

لاَيَغْقِلُونَ شَيْئًا وَلا نَهْتَدُونَ ١٠

اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے 'کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں 'اس طرح اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال دکھائے گاان کو حسرت دلانے کو 'یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ (ا) (۱۶۷)

لوگو! زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ ہیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو' (۲) وہ تمهارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ (۱۲۸)

وہ حمہیں صرف برائی اور بے حیائی کااور اللہ تعالیٰ پر ان ہاتوں کے کہنے کا تھم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔(۱۲۹)

اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی بیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ

وغیرہ میں بھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ بی کو پکارتے ہیں۔ ﴿ فَإِذَا كَذِهُ إِنِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّبُنَ ﴾ (العنسكبوت - ١٥) ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوَجُ كَالظُلْلِ دَعَوُا اللّهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّبِّنَ ﴾ (يونس - ٢٢) ان سب كا خلاصہ بیہ ہے كہ مشركين سخت مصیبت میں مدد کے لئے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) آ خرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی ہے بسی اور ہے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے تو بہ کرلیں۔

<sup>(</sup>۲) لیمنی شیطان کے پیچے لگ کراللہ کی طال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے 'جس کی تفصیل سورۃ الأنعام میں آئے گی۔ حدیث میں آئا ہے نبی مل آئی ہے فرمایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: "میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیراکیا' پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کردیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے طال کی تھیں' وہ اس نے ان پر حرام کردیں۔ (صحیح مسلم کتاب المجنة وصفة نعیم میں نان کے لیے طال کی تھیں' وہ اس نے ان پر حرام کردیں۔ (صحیح مسلم کتاب المجنة وصفة نعیم میں نام کا کھیں کتاب المجنة وصفة نعیم کتاب المجنة وصفة کھیں نام کہ تو کے ان کے لیے طال کی تھیں کو اس نے ان کے لیے طال کی تھیں کتاب المجنة واللہ کا تھیں کتاب المجنة واللہ کا تھیں کتاب المجنة واللہ کا تعالی کی تعالی کے تعالی کردیں۔ اس کے لیے طال کی تعلی کے ان کے لیے طال کی تعلی کے ان کے لیے طال کی تعلی کے دین سے کتاب المجنة واللہ کا تعلی کردیں۔ اس کے لیے طال کی تعلی کے دین سے کتاب المجنة واللہ کی تعلی کردیں۔ اس کردیں۔ اس کے دین سے کتاب المجنة واللہ کی تعلی کردیں۔ اس کے دین سے کہ کتاب المحدید کے دین سے کہ کتاب المحدید کی تعلی کے دین سے کتاب المحدید کی کردیں۔ اس کے دین سے کتاب المحدید کی کردیں۔ اس کے دین سے کتاب المحدید کی کردیں۔ اس کی کتاب المحدید کی کردیں۔ اس کردیں۔ اس کی کردیں کردیں کی کردیں کے دین سے کا کی کردیں کردیں۔ اس کردیں کردیں کردیں کے دین سے کتاب المحدید کے دین کے دین کے دین سے کردیں کردی

راه بول\_<sup>(۱)</sup> (+سا)

کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سیحصے نہیں) وہ بسرے گو نئے اور اندھے ہیں' انہیں عقل نہیں۔ (۱) (ایدا) اے ایمان والوا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ' بیو اور اللہ تعالی کا شکر کرو' اگر تم خاص اسی کی عبا دت کرتے ہو۔ (۱۲)

تم پر مردہ اور (بماہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہروہ چیز جس پر اللہ کے سوا دو سرول کا نام پکارا گیاہو حرام ہے بھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حدسے بڑھنے والا اور زیادتی

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَثَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنُعِقُ بِمَالَا يَشْمَعُ إِلَّا

دُعَآءُ وَّنِنَآءُ صُوَّابُكُو عُمُيُّ فَهُوُلِاَيَعْقِلُونَ @

يَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَاكُنُوامِنَ طَيِّيْتِ مَارَثَمَ قُنْكُمْ

وَاشْكُرُوْالِلُهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُكُ وْنَ ﴿

إِنَّمَاحَتَوَمَعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَأَلُهِلَّ بِهِ لِغَيُولِتُلَوِّ فَكَنِ اصُّطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلَا اِنْتُوَعَلَيْهِ إِنَّ اللهَ

(۱) آج بھی اہل بدعت کو معجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ یمی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو جمارے آباواجداد بھی دینی بصیرت سے بہرہ اور مدایت سے محروم رہ سکتے ہیں 'اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آبار سی یا اپنے ائمہ و علما کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دلدل سے فکالے۔

(۲) ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید آبا میں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے 'ان جانو روں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلا تا اور پکار تا ہے وہ جانور آواز تو سنتے ہیں 'لیکن سے نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح سے مقلدین بھی ہمرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے 'گو سنگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا' اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یمال دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا تھم ہے جو اللہ نے طال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکرادا
کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طبیب ہیں 'حرام کردہ اشیاپاک
نہیں 'چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں (جیسے اہل یو رپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے) دو سرایہ کہ ہتوں کے نام
پر منسوب جانوروں اور اشیا کو مشرکین اپ اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سور ۃ الاُنعام میں ہے) مشرکین کا یہ
مل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی 'تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس
کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے) 'تیسرایہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو اوائے شکر کا اہتمام
کی و

(٣)- اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے الیکن اے کلمہ حصر (إنصا) کے ساتھ بیان کیا گیا ہے 'جس سے ذہن

غَفُورُ رُحِيْمُ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوُنَ مَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتْبِ وَيَشْتَرُوُنَ يه ثَمَنَا قَلِيْكُوْ أُولِيْكَ مَا يَا كُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِ مُ اِلَّا النَّالَ وَلاَيْكِلْهُمُ اللهُ يُومَ الْقِينَةَ وَلاَئْزَلَيْهِمَّ وَلَهُمُومَنَاكُ اَلِيُمُ ۖ

اُولَيِكَ الَّذِيْنَ اشَّتَرُوا الضَّلْلَةَ يَالْهُمُنَّى وَالْعَكَ اَبَ يَالْمُفْفِرَةِ \*فَمَا اَصُبْرَهُمُومَ كَلِ النَّارِ @

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـٰزُلُ الكِيتٰبَ بِالْحَقِّ وَلِكَ الَّذِينَ

کرنے والا نہ ہو' اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں' اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہران ہے۔(۱۷۳) ب شیل اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہران ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی می قیمت پر بیچتے ہیں' بقین مانو کہ یہ اپنے بیٹ میں آگ بحر رہے ہیں' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا' نہ انہیں پاک کرے گا' بلکہ ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔(۱۷۳) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کوہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے' یہ لوگ آگ کا عذاب کتابرداشت کرنے والے ہیں۔(۱۵۵)

میں بیہ شبہہ بیدا ہو تا ہے کہ حرام صرف یمی چار چیزیں ہیں 'جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصرایک خاص سیاق میں آیا ہے' یعنی مشرکین کے اس فعل کے حکمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی' حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں' حرام تو صرف بیرییہ ہیں۔ اس لیے بیہ حصر اضافی ہے' یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں نہ کور نہیں۔ دو سرے' حدیث میں دو اصول' جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے' بیان کر دیے گئے ہیں' وہ آیت کی صحیح تفییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذو ناب (وہ در ندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) اور پر ندوں میں ذو مخلب (جو پنج سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے 'جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے' مثلاً گدھا' کتاوغیرہ وہ بھی حرام ہیں' جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جبت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو تاہے 'نہ کہ حدیث کو نظرانداز کرکے' صرف قرآن ہے۔ مردہ سے مراد ہروہ حلال جانور ہے' جو بغیرذنج کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے (جسکی تفصیل المائدہ میں ہے) مر گیا ہو۔ یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو' مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے' یا پھراور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے' یا جس طرح آجکل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھکھے سے مارا جا تا ہے۔ البته حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیئے گئے ہیں۔ایک مچھلی' دو سری ٹڈی' وہ اس تھم میتہ ہے مشتنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جا تا ہے وہ حلال ہے۔ یمال بھی دو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلجی اور تلی۔ خزیر یعنی سور کا گوشت ' یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے' اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے وَمَا أُهِلَّ وہ جانور یا کوئی اور چیز جے غیراللہ کے نام پر یکارا جائے۔اس سے مراد وہ جانور ہں جو غیراللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے' یا

ا تاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔(۱۷۲)

ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں <sup>(ا)</sup> بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر' اخْتَكَفُوُا فِى الْكِمْتِ لَفِى شِقَالِنَ بَعِيْدٍ ۞

لَيْسَ الْبِرَّآنُ تُوَلُوْا وُجُوْهَا لُمُو قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَ الْمُغَوْبِ وَلِكَنَّ الْبِرَّمِّنُ امْنَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِ الْاِخِرِ وَالْمَلَيِّكُةِ وَالْكِتْبِ

آگ کے نام پر 'جیسے مجوی کرتے تھے۔

اورای میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جائل مسلمان فوت شدہ ہزرگوں کی عقیدت و محبت 'ان کی خوشنودی و تقرب عاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے ' قبروں اور آستانوں پر ذرئے کرتے ہیں ' یا مجاورین کو ہزرگوں کی خبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''وا آ آ' صاحب کی نیاز کے کام پر دے آتے ہیں (جیسے بہت سے ہزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں مثلاً ''وا آ آ' صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جع کرائے جائیں) 'ان جانوروں کو ' چاہے ذرئے کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذرئے کیا جائے ' بیہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود ' رضائے اللی نہیں ' رضائے اہل قبور اور تعظیم تغیر اللہ ' یا خوف یا رجاء من غیر اللہ (غیر اللہ سے مافوق الاسباب طریقے سے ڈریا امید) ہے ' جو شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیابھی غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز اور پڑھاوے کی ہوں گی ' حرام ہوں گی ' جیسے قبروں پر لے جاکریا وہاں سے خرید کر' قبور کے ارد گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور کنگروں کی ' یامٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم ' یا وہاں صندو پتی میں نذر نیاز کے بیبے گرد فقرا' و مساکین پر دیگوں اور کنگروں کی ' یامٹھائی اور پییوں وغیرہ کی تقسیم ' یا وہاں صندو پتی میں نذر نیاز کے بیبے گرانا' یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا' میہ سب کام حرام اور ناجائز بیں ' کیوں کہ بیہ سب غیر اللہ کی نذر و نیاز کی صورت ہیں اور نذر بھی۔ نماز' روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ' ایک عبادت ہے ' اور عبادت کی ہرفتم صرف ایک اللہ کے مذہوں ہے۔ اس ۲۰۰۱)'' جس نے غیراللہ کی نام پر جانور ذرج کیا' وہ ملعون ہے۔ ''

تفیر عزیزی میں بحوالہ تفیر نیشاپوری ہے: « أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً، یُرِیْدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَیْرِ اللهِ، صَادَ مُوْتَدًّا وَذَبِیْحَتُهُ ذَبِیْحَةُ مُوْتَدِهِ — (تفیر عزیزی ص ۱۱۱ بحواله اشرف الحواشی) "علاكاس بات پر اجماع ہے كہ اگر كسى مسلمان نے كوئی جانور غیرالله كا تقرب حاصل كرنے كى نیت سے ذرج كیاتو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس كاذبچہ ایک مرتد كا ذبچہ ہوگا۔

(۱) یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصار کی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دو سری طرف مسلمان ہی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرلینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے' اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال و اختماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے' اصل نیکی تو ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان ہے ہے کہ اے

قیامت کے دن پر 'فرشتوں پر 'کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایکان رکھنے والا ہو' جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں 'قیموں ' مسکینوں ' مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے ' غلاموں کو آزاد کرے ' نماز کی پابندی اور زکو آ کی ادائیگی کرے 'جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے ' تنگلاستی ' دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے ' کی سے لوگ ہیں اور کی پر بیز گار صبر کرے ' کی سے لوگ ہیں اور کی پر بیز گار میں سے کارے ایک کی سے اور کی کے دوران

اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے' آزاد آزاد کے بدلے' غلام غلام کے بدلے' عورت عورت کے بدلے۔ <sup>(۱)</sup> ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی وَالْكِيدِينَ وَانَّ الْمَالَ عَلْ خُبِتِهِ ذَوِى الْقُدُونِ وَالْيَسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعَلَى وَالْسَعُلَى وَالْسَعُودِ وَالْسَعَلَى وَالْسَعُودِ وَالْسَعَلَى وَالْسَعَدُ وَالْسَعْدُ وَالْسَعَدُ وَالْسَعْدُ وَالْشَعْدُ وَالْسَعْدُ وَالْسُعُودُ وَالْسَعْدُ وَالْسُعُودُ وَالْسَعُودُ وَالْسَعْدُ وَالْسُعُودُ وَالْسُعُودُ وَالْسُعُودُ وَالْسُعِلَالِيْسُعُودُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْتُودُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُوالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِي وَالْع

يَايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ اكْتِبَ مَلَيْكُوْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَٰلِ ۗ الْمُحُرُّ بِالْمُوِّ وَالْمَبُدُّ بِالْمَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَىٰ مُنْنَعُفِى لَهُ مِن اَخِيْهِ

ا بنی ذات و صفات میں یکتا' تمام عیوب سے پاک و منزہ اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کسی ۔ آومل یا تعطیل یا بنگیبین کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے' حشر نشراور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ آلٰکِتَاب، سے مراد تمام آسانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغیمروں پر یقین رکھا حائے۔ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ عَلَیٰ حُبّہِ میں (ہ)ضمیرمال کی طرف راجع ہے' لینی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ البَاسَآءِ سے تنگ دستی اور شدت فقرالضَرَّآءِ سے نقصان یا بیاری اور اَلْبَانْس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان نتیوں حالتوں میں صبر کرنا' یعنی احکامات اللیہ سے سرموانحراف نہ کرنانمایت تھٹن ہو تا ہے اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ ار تکاب کر لیتے۔ایک ظلم کی شکل بیہ تھی کہ کسی طاقت ور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جا تا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو' بلکہ بسااو قات یورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہو گا' قصاص (بدلے) میں ای کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد' غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی' نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد' یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ مرداگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے گی' یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا(جیسا کہ ظاہری الفاظ ہے مفہوم نکاتا ہے) بلکہ بیہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں جس سے بیہ واضح ہو جا تا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا' چاہے مرد ہو

تَّئُ فَالِتَّاءُ كُوالْمُعُوُّونِ وَادَائْرَالِيه بِإِحْمَالِ ۚ ذٰلِكَ تَخْفِيثُ مِّنُ تَيِّلُّهُ وَرَحْمَةٌ فَنِي احْمَلٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ اَلِيُمُّ ۞

وَلَكُمْ فِى الْوَصَاصِ حَبِوثًا كِالُّهِ لِى الْالْبَابِ كَمَّلُّمُ تَتَّقُونَ ۞ كُوبَ عَلَيْكُوا اَحْتَرَاحَ كَانُوالنُوكُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ لِوَجِيدَةُ كُوبَ عَلَيْكُوا اَحْتَرَاحَ كَانُوالنُوكُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ لِوَجِيدَةُ

طرف سے کچھ معانی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہئے اور آسانی کے ساتھ دیت اوا کرنی چاہئے۔ (" تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے " اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ (" ) (۱۲۸) مقاندو! قصاص میں تمہارے گئے زندگی ہے اس باعث تم (قتل ناحق ہے) رکو گے " ) (۱۲۹) تم رفن کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے

یا عورت 'طاقتور ہو یا کمزور۔ «اَلْمُسْلِمُونَ تَتَکَافاً دِمَآؤُهُمْ» - الحدیث (سنن اُبی داود 'کتاب الجهاد'باب فی السریة تودعلی اُهل العسکر، ''تمام مسلمانوں کے خون (مرد ہویا عورت) برابر ہیں۔ ''گویا آیت کاوبی مفہوم ہو قرآن کریم کی دو سری آیت ﴿ النَّفْسُ یِالنَّفْسُ یِالنَّفْسُ ﴾ (المائدة '۴۵) کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیاجائے گا لیکن جمہور علماس کے قائل نہیں 'کیوں کہ حدیث میں وضاحت ہے : ﴿ لَا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ » صحیح بحادی 'کتاب الدیبات' باب لایقتل المسلم بالکافی" مسلمان 'کافر کے بدلے قتل نہیں کیاجائے گا" (فتح القدیر) مزید دیکھئے آیت ۳۵ "سورة المائدة۔

(۱) معانی کی دو صورتیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی لیعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے اللی کے لیے معاف کر دینا'
دوسری صورت' قصاص کی بجائے دیت قبول کرلین' اگر سے دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت
بھلائی کا اتباع کرے۔﴿ وَاَوَا اَلْهُ وَلِلْمُسَالُ ﴾ ہیں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر ننگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی
کرے۔ اولیائے مقتول نے اس کی جان بخشی کرکے اس پر جو احسان کیا ہے' اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔﴿ هَلْ مُنْ الْدِهْسَانُ ﴾ (الرحمٰن)

(۲)- یہ تخفیف اور رحمت (یعنی قصاص 'محافی یا دیت تین صورتیں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی ' دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیسائیوں) میں صرف معافی ہی تھی' قصاص تھانہ دیت۔ (ابن کشر)

(۳)- قبول دیت یا افذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی اور زیاد تی ہے جس کی سزااہے دنیاو آخرت میں بھگتنی ہو گی۔

(٣)- جب قاتل کو بیہ خوف ہو گا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گاتو پھراہے کی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہو گی اور جس معاشرے میں بیہ قانون قصاص نافذ ہو جا تا ہے 'وہاں بیہ خوف معاشرے کو قتل و خو زیزی ہے محفوظ رکھتا ہے ' جس سے معاشرے میں نمایت امن اور سکون رہتا ہے 'اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے

## لِلْوَالِمَيْنِ وَالْرَقْرَبِيْنَ بِالْمُعَرُّوْنِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ 🌣

فَهَنْ بَدَّلَهُ بَعُدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ

يُبَتِّ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيْمُ ۖ

فَمَنْ غَانَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا اوْ اِنْبًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا اِنْتُوَعَلَيْهِ إِلَّا اللهَ عَفُورُلَّ عِيدٌ ۚ

ۗ كَايُّهُمَّا الَّذِيُّنَ الْمَنْوَاكِنِّتَ عَلَيْكُوالِضِيَا فَرَكَمَا كُبِّتَ عَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَلْمِكُوْلَعَلَّكُوْتَتَّقُوُّنَ ۞

گئے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے ایکا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے ' (۱) پر ہیز گاروں پر ہیر حق اور ثابت ہے۔(۱۸۰)

اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہو گا' واقعی اللہ تعالی سننے والا جانے والا ہے۔(۱۸۱)

ہاں جو مخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے (۲) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں' اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہان ہے۔

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے' تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو<sup>(۳)</sup>(۱۸۳)

جمال اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدلللہ موجود ہیں۔ کاش دو سرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر ک اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیس۔

(۱) وصیت کرنے کا بیت تھم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب بید منسوخ ہے۔ نبی ما اللہ آتا کا فرمان ہے الله قد أعطیٰ کُلَّ ذِیْ حَقِّ مَقَّهُ، فَلاَ وَصِیَّةَ لِوَادِثِ " (أنحوجه السنن - بحواله ابن کشیر) "الله تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (یعنی ور ٹا کے جھے مقرر کر دیے ہیں) لی اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں" البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا کتی ہے جو وارث نہ ہوں' یا راہ خیر میں خرج کرنے کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے دو وارث نہ ہوں' یا راہ خیر میں خرج کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عد شکٹ (ایک تمائی) مال ہے' اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سمتی صحیح بہنے اور اس کی زیادہ سے الله وائس باب میراث البنات)

(۲) جَنَفَا (ما کل ہونا) کا مطلب ہے غلطی یا بھول ہے کسی ایک رشتے دارکی طرف زیادہ ما کل ہو کر دو سروں کی حق تلفی کرے اور إِنْمَا ہے مراد ہے جان ہو جھ کراییا کرے (ایسرالتفاسیر) یا إِنْمَا ہے مراد گناہ کی وصیت ہے جس کابد لنااو راس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل وانصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنیا ہے جاتے جسی ظلم کا ارتکاب اس کے اخروی نجات کے نقطۂ نظر ہے سخت خطرناک ہے۔

(٣) صِبّامٌ ،صَوْمٌ (روزہ) كامصدر ہے جس كے شرعى معنى ہيں 'صبح صادق سے لے كر غروب آفتاب تك كھانے پينے اور يوى سے ہم بسرى كرنے سے 'اللہ كى رضاكے ليے ' ركے رہنا' سے عبادت چوں كه نفس كى طمارت اور تزكيہ كے ليے

اَيَّامًا مَعَدُهُ وُدْتٍ فَمَنَ كَانَ مِنْكُوْ مَرِيُعَّا اَوْعَلَ سَغَرِ فَعِدَّةٌ ثِنْ اَيَّامِ اُخْرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدُيةً طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو حَيْثًا لَهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْ اخْدُرُ كُلُو إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ﴿

شَهُوُرَمَضَانَ الَّذِئَ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرُّانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ يَتِنْتٍ تِنَ الْهُنْى وَالْفُرُّ قَالِ \*فَمَنْ شَيِهِذَ مِنْكُوُ

گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا (الکر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے (۲) فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں 'پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لئے بہتر ہے (۳) لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھناہی ہے اگر تم باعلم ہو۔(۱۸۴)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا<sup>(۱)</sup> جولوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و

بہت اہم ہے' اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کاسب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق و کردار کے سنوار نے میں بنیادی کردار ادا کر تاہے۔

(۱)- یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں' وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

(۲) یُطِنفُونَهُ کا ترجمہ یَنَجَشَهُونهُ "نهایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں" کیا گیا ہے (یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے منقول ہے امام بخاری نے بھی اسے پند کیا ہے) یعنی جو مخص زیادہ بڑھا ہے یا ایس باری کی وجہ سے 'جس سے شفایا بی کی امید نہ ہو' روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے' وہ ایک مسکین کا کھاتا بطور فدیہ دے دے' کین جمہور مفرین نے اس کا ترجمہ "طاقت رکھتے ہیں" ہی کیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے ہیں "ہی کیا ہے' جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزے کی عادت نہ مسکین کو وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے برلے ایک مسکین کو کھاتا دے دیا کریں۔ لیکن بعد میں ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُواللّٰ اللّٰ فَالْمُونُهُ ﴾ کے ذریعے اسے منسوخ کر کے ہم صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا' تا ہم زیادہ بو ڑھے' دائی مریض کے لیے اب بھی کہی تھم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں اور حامِلَة (حمل والی) اور مُرضِعَة (دودھ پلانے والی) عور تیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے تھی میں ہوں گی یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضادیں (تحفہ الا حودی شرح ترمذی)

(m) جو خوشی سے ایک مکین کی بجائے دویا تین مکینوں کو کھانا کھلا دے تواس کے لیے زیادہ بهترہے۔

(۴) رمضان میں نزول قرآن کا بیہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کی ایک رمضان میں نازل ہو گیا' بلکہ بیہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا پر آثار دیا گیا اور وہاں بَنِٹُ العِزَّةِ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات ۲۳ سالوں تک اتر تا رہا۔ (ابن کثیر) اس لئے یہ کمنا کہ قرآن رمضان میں' یا لیلۃ القدر' یا لیلہ مبار کہ میں اترا۔ بیہ سب صحح ہے کیوں کہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے اور لیلہ القدر اور لیلۃ مبار کہ بیہ ایک ہی رات ہے لیعنی قدر کی رات' جو رمضان میں ہی آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی

وَإِذَا سَأَلَكَ عِمَادِىُ عَنِّىُ وَإِنِّ قَرِيْبُ الْحِيْبُ دَعُوَةً الكَّاجِ إِذَّا دَعَانِ فَلْيَسْتَهِيْبُوْالِيْ وَلَيْغُونُوْا بِينَ لَعَكَّهُمُ تَرْشُكُونَ ۞

باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں' تم میں سے جو شخص اس مینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے' ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دو سرے دنوں میں یہ گفتی پوری کرنی چاہئے' اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے' سختی کا نہیں' وہ چاہتا ہے کہ تم گفتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔(۱۸۵)

جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کمہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے ' قبول کر آ ہوں '' اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں ' یمی ان کی

وحی 'جو غار حرا میں آئی 'وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبارے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نمایت گرا تعلق ہے۔ ای وجہ ہے نبی کریم میں آئی۔ اس اعتبارے میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس سال آپ میں گئی گئی گئی آپ میں میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دو مرتبہ دور کیا رمضان کی جس سال آپ میں آئی گئی گئی آپ میں آپ کہ باتماعت قیام اللیل بھی کرایا 'جس کو اب تراوی کہ کما بات میں در کا جس کو اب تراوی کہ ابت میں جس کی صراحت حضرت جاتا ہے (صحیح ترفدی و صحیح ابن ماجه 'البانی) بیہ تراوی آٹھ رکھات مع و تر گیارہ رکعات تھیں جس کی صراحت حضرت جابر رہنی آئی کی کروایت (حجم بخاری) میں جابر رہنی آئی کی کروایت (جو قیام اللیل مروزی وغیرہ میں ہے) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی روایت (صحیح بخاری) میں موجود ہے۔ نبی میں گئی کا ۲۰ رکعات تراوی پڑھنا ثابت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم رضی اللہ عنم سے گیارہ رکھت سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے اس وجہ سے محض نفل کی نیت سے ہیں رکھتیں یا اس سے کم رزمی والیہ قرامی ہیں۔

(۱) رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے بیہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بری فضیلت ہے 'جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے 'خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسند اُحصد ' ترمیذی 'نسسائی ' ابن ماجہ ' بحوالمہ ابن کشیر ، تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو یمال بیان کیے گئے ہیں : ایک اللہ پر صحح معنوں میں ایمان اور دو سرا اس کی اطاعت و فرما نبرداری۔ اس طرح احادیث میں حرام خوراک سے : پخنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

كَنْ إِكَ يُمَيِّنُ اللهُ إِيْدِهِ إِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّعُونَ 🕾

غَيْفُونَ فِي الْمَسْلِحِياْ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَا تَقْرَبُوهَا و

المحلائی کاباعث ہے۔ (۱۸۲)

روزے کی راتوں میں اپنی ہویوں سے ملنا تمہارے لئے طال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالی کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کرتم سے در گزر فرمالیا 'اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالی کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہویماں تک کہ صبح کاسفید دھا گہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہوجائے۔ (ا) پھررات تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت تک روزے کو پورا کرو (ا) اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ (ا) ہوات کے قریب بھی نہ جو۔ (ا) ہوات کے قریب بھی نہ جو۔ (اک طرح اللہ تعالی اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان جاکہ وہ بجین۔ (۱۸۷)

(۱)- ابتدائے اسلام میں ایک تھم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاکی نمازیا سونے تک کھانے پینے اور یہوی ہے مباشرت کرنے کی اجازت تھی' سونے کے بعد ان میں ہے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فاہر بات ہے یہ پابندی بخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں اٹھا لیں اور افطار ہے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور یہوی ہے مباشرت کرنے کی اجازت مرحمت فرہا دی۔ الرّفَثُ ہے مراد یہوی ہے ہم بستری کرنا ہے اللہ نظا الأبنيضُ ہے صبح صادق' اور اَلْحَبُظُ الأبنيضُ ہے مبح معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھاجا سکتا ہے' کیوں کہ فجر تک اللہ تعالیٰ نے نہ کورہ امور کی اجازت دی ہے اور صبح بخاری و صبح مسلم کی روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثیر) اجازت دی ہے اور صبح بخاری و صبح مسلم کی روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثیر) افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دو سرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افظار کے بغیر دو سرا روزہ وکھا ہے۔ (کتب صدیث میں بھی بوزہ افظار کے بغیر دو سرا روزہ وکھا ہے۔ (کتب صدیث) مجد میں بوی ہے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ملا قات اور بات چیت جائز ہے۔ ﴿ خیکاف کی عالت بیٹھنا صبح نہیں ۔ البتہ ملا قات اور بات چیت جائز ہے۔ ﴿ خیکاف کی عالت بیٹھنا صبح نہیں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صبح نہیں۔ البتہ ہو' بب الزواج مطہرات نے بھی مجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صبح نہیں۔ البتہ محبح میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صبح نہیں ان کے لیے مجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا ایک آمدوں سے کی طرح کا اختلاط نہ ہو' جب

وَلاَتَاكُلُوْآآمُوَالَّحُمْ بَيْتَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوْالِهَا إِلَى الْمُحُكَامِلِيَاْ حُكُوا فِرِيُقًا مِّنْ آمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْجِهِ وَانْتُمُونَ خَلَمُونَ ﴿

يَنْمُلُونَكَ عَنِ الْاَحِسَكَةِ قُلُ هِى مَوَا قِيْكُ لِلنَّالِسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْهِزُ بِأَنْ تَأْتُواالْبُكُونَتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلِكِنَّ الْهِزَّمَنِ التَّنْ ۚ وَاثْوُاالْبُكُونَ

مِنُ أَبُوَا بِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَفُ لِحُونَ 🗠

وَقَايَتِكُوا فِي سَمِيْلِ اللهِ الَّـنِ يُنْ َ يُقَايِتُلُوْنَكُمُ وَلا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ النَّمُعْتَدِينَ ۞

اور ایک دو سرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو' نہ حاکموں کو رشوت پنچاکر کسی کا پچھ مال ظلم وستم سے اپناکرلیا کرو' حالانکہ تم جانتے ہو۔ ((۱۸۸))

اوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کمہ دیجئے کہ بید لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور جج کہ موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت میں) اور گھروں کے بچھے سے تمہارا آنا پچھ نیکی نہیں' بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو (۱۸۹)

الروالله كى راه ميں ان سے جوتم سے ارتے بيں اور زيادتى

نه کرو' (الله تعالی زیادتی کرنے والوں کو پند نمیں

تک مجد میں معقول ' محفوظ اور مردول سے بالکل الگ انتظام نہ ہو 'عورتوں کو مجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں دین چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نفل عبادت ہی ہے ' جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو' اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: (دَزءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ). (مصالح کے حصول کے مقابلے میں مفاسد سے پچٹا اور ان کو ٹالنا زیادہ ضروری ہے)

فرما آبه(۱۹۰)

(۱)- ایسے مخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو' کین حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو' اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کروہ عدالت یا حاکم مجازے اپنے حق میں فیصلہ کروالے اور اس طرح دو سرے کا حق غصب کرلے۔ یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہوگا۔ (ابن کثیر) (۲)- انصار اور دسرے عرب جالمیت میں جب جج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھ آنے کے سے سے اس میں جب جج کے جس کے اس میں میں جب جا میں میں جب جا میں کا حرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھ آنے

ر) معلور درور رط رب بایت ین بنب ی بر ما را ما بانده سے اور پر ما ما م مرورت سے سے مراح کی ضرورت کے سے مراح کی ضرورت پر جاتے کی ضرورت پر جاتے اس کو وہ نیکی سجھتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے (ایسرا لنفاسیر)

(٣) اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قبال رہتے تھے۔ آہم زیاد تی سے منع فرمایا 'جس کا مطلب میہ ہے کہ مثلہ مت کرو' عور توں' بچوں اور بو ڑھوں کو قبل نہ کروجن کا جنگ میں حصہ نہ ہو' اس طرح درخت وغیرہ جلا دینا' یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے' جن سے بچا جائے۔ (ابن کثیر)

وَاقْتُكُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُنُوْهُمْ وَاَخْدِهُمْ قِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُوْ وَالْوِتْنَةُ اَشَكُنُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقْتِلُوْهُمُ عِنْكَ الْسَنْجِلِ الْحَرَا مِحَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَإِنْ فَتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَفِيٰ يُنَ ۞

فَإِنِ انْتَهَوُا فَإِنَّ اللهَ خَفُوُمٌ تَحِينُوُ ⊕ وَهْتِلُوْهُمُ رَحَثَّى لاَئِلُونَ فِتُنَةٌ وَكَنُّوْنَ الدِّيْنُ بِلُونَإِنِ انْتَهَوُّا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَ الظَّلِمِيْنَ ⊕

الشهرُ الْحَرَامُ بِالنَّهُ مِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصٌ فَهَنِ

انہیں مارو جمال بھی پاؤ اور انہیں نکالو جمال سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ تخت ہو (اللہ می حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں' اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو (اللہ تعالی بخشے والا مہریان ہے۔(۱۹۱) ال سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مث جائے اور اللہ تعالی کا دین غالب نہ آ جائے' اگر یہ رک جائے اور اللہ تعالی رک جاؤ) زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔(۱۹۲) حرمت والے مینے کرمت والے میں اس کرمت والے مینے کرمت والے کرمت والے مینے کرمت والے کرمت والے کرمت والے مینے کرمت والے کرمت والے کرمت والے کرمت والے مینے کرمت والے کرمت و

البقكرة٢

(۱)- مكہ میں مسلمان چوں کہ کمزور اور منتشر تھ'اس لیے کفار سے قال ممنوع تھا' ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہوگئ تو پھران کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے لڑتے ہو مسلمانوں سے لڑتے میں پہل کرتے' اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے آغیداً ' (زیادتی کرنے) سے منع فرمایا' اس لیے نبی کریم ماہ آئیدا اپنے اشکر کو آکید فرمات کہ خیات' بدعمدی اور مشلم نہ کرنا' نہ بچوں' عورتوں اور گرجوں میں مصوف عبادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمات (ابن کیڑ۔ بحوالہ صیح مسلم وغیرہ) ﴿ حَدِیٰ اُوْمَائُوہُمْ ﴾ (جمال بھی پاؤ) کا مطلب ہے تَمَکَنْتُمْ مِنْ وَمَالِهِمْ ان کو قتل کرنے کی قدرت تہیں عاصل ہو جائے (ایسرالنفاسیر) ﴿ وَنْ حَدِیْ اُوْمَائُوہُمْ ﴾ یعنی جس طرح کفار نے تہیں مکہ سے نکالا تھا' اس طرح تم بھی ان کو ملک باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا عکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد' کفرو شرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوئے اس لیے اس کو ختم سے نکال جا ہر کرو۔ چنانچہ فتی محمود کو شرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوئی اس لیے اس کو ختم کے ایک جو سے نکال جا جاد سے گریز نہیں کرنا چاہی۔ اس لیے اس کو ختم کے ایک جاد سے گل جاد ہے کہا دے گریز نہیں کرنا چاہی۔

(۲)- حدود حرم میں قبال منع ہے 'کیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لؤیں تو تہمیں بھی ان سے لؤنے کی اجازت ہے۔

(٣) ٢ جرى ميں رسول الله مائي کي جوده سو صحابہ النظميم کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے اکین کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان تین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آسکیں گے۔ یہ

اعْتَدَّى عَلَيْكُوْ فَاعْتَدُّ وُاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُوْ وَاتَّعُوُّالِلَهُ وَاعْلَكُوَّالَقَ اللهُ مَعَ الْمُثَيِّةِ بْنَ ۞

وَٱنْفِقُواْفِى سَيْسُ الله وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِيَكُوْ إِلَى التَّهُلُكُةِ \* وَآحُسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

وَاَيَتُواالْحَجَّ وَالْعُهُرَةَ لِلْهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِوْتُكُوفَكَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُّيُّ وَلِاتَحْلِقُواْرُءُوسَكُّمْ عَلَى يَبْلُغَ الْهَدُّى يَجَلَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْتِرِيُضًا أَوْبِهَ إَذَى شِنُ كَالْسِهِ فَفِدُيَةٌ مِنْ صِيَامِ اَوْصَكَقَةٍ أَوْلُمُكِ ۚ فَإِذَ ٱلْمِنْتُورٌ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ

تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کروجو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔(۱۹۴)

الله تعالی کی راه میں خرچ کرو اور اینے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو (۱) اور سلوک و احسان کرو' الله تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۹۵)

ج اور عمرے کو اللہ تعالی کے لئے پورا کرو' ('') ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قرمانی میسر ہو' اسے کر ڈالو (''') اور اپنے سرنہ منڈواؤ جب تک کہ قرمانی قرمان گاہ تک نہ پہنچ جائے (''') البتہ تم میں سے جو بیار ہو' یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سرمنڈا لے) تو اس

مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دو سرے سال مسلمان حسب معاہدہ ای مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما نمیں۔ مطلب سے ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں کے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظرانداز کرکے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے ' یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو' بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظرانداز کرکے کفار کو عجرت ناک سبق سکھاؤ (ابن کشیر)

(۱) اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق ' بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ اور سے ساری ہی صور تیں ہلاکت کی ہیں ' جہاد چھوڑ دو گے ' یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہو گااور تم کمزور۔ نتیجہ تباہی ہے۔

(۲) کیعنی حج یا عمرے کا حرام باندھ لو تو پھراس کا پورا کرنا ضروری ہے ' چاہے نفلی حج و عمرہ ہو۔ (ایسرا لتفاسیر)

(٣) اگر راست میں دسمن یا شدید بیاری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور (ہدی)۔ ایک بحری اور گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی میسر ہو 'وہیں ذرج کر کے سرمنڈ الو اور حلال ہو جاؤ 'جیسے نبی سائیلیم اور آپ کے صحابہ الشخصی نے وہیں حدید بیا میں قیان اور عدید بیا ہر ہے (فتح القدیر) اور آئندہ سال اس کی قضا دو جیسے نبی مائیلیم نے ایک تقادو جیسے نبی مائیلیم نے ایک مائیلیم ناکہ جری میں دی۔

(۳)- اس کا عطف ﴿ وَاَلِتِدُواالْحَمَمُ ﴾ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے بیعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ (احرام کھول کر طال نہ ہو) جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کرلو۔

يَانْفُتْرَةً إِلَى الْحَتِّمِ فَهَااسْتَنْدَرَمِنَ الْهَدْيُ فَدَنُ لَهُ يَعِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةَ إِلَيَامِ فِي الْحَتِّمَ وَسَبُعَةٍ إِذَارَتَجْتُمْ تُلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمِنْ لَمْ كَيْنُ الْهُلُهُ حَلْفِيرِى السَّهِدِ الْحَرَامِرُ وَاتَّقُوا اللهَ وَاحْمُونَ النَّاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
هُ

پر فدیہ ہے 'خواہ روزے رکھ لے 'خواہ صدقہ دے دے 'خواہ قربانی کرے (۱۱) پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کرج تک تمتع کرے ' پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے ' جے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو جج کے دنوں میں رکھ لے اور سات والیسی میں ' (۲) سے پورے دس ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لئے ہے جو محبد حرام کے رہنے والے نہ ہوں ' (۳) لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لوکہ اللہ تعالی شخت عذاب والا ہے۔ (۱۹۲)

مجے کے مینے مقرر ہیں (<sup>(۱)</sup> اس لئے جو شخص ان میں جج

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرُّمَعْنُوُمْتُ فَنَنْ فَرَضَ فِيهِقَ الْحَجَّ فَلَارَفَتَ

(٣)- اوریہ ہیں شوال' ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب سیرے کہ عمرہ تو سال میں ہروقت جائز ہے' لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہو تاہے'اس لیے اس کااحرام حج کے مہینوں کے علاوہ باند ھناجائز نہیں۔ (ابن کثیر)

وَلاَفْتُوْقَ وَلاَحِيَالَ فِي الْحَجِّرُ وَمَاتَقَعْكُوْا مِنْ خَيْرٍ كَيْعَلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرًا لِأَلِهِ الشَّقُوٰىُ وَاتَّقَوُنِ يَأْولِ الْاَلْبَالِ @

لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَنْ تَنْمَغُوا فَضُلَامِ فَنَ تَإِكُوْد فَإِذَا اَفَضُ تُوْفِقُ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا الله عِثْمَ الْتَشْعَرِ الْخَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَالله كُوْ وَإِنْ كُنْ تُوْفِنُ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ 

الْكُنْ تُوْفِنُ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ 

الْكُنْ تُوْفِنُ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ 

الْمُنْ تُوْفِنُ قَبْلِهِ لِمِنَ الضَّالِيْنَ 

الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے بچتا رہے، (ا) تم جو نیک کروگے اس سے اللہ تعالی باخبرہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر تو شہ اللہ تعالی کا ڈر ہے (۱۹۷) ہے اور اے مظمندوا مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔(۱۹۷) تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں (۱۳) جب تم عرفات سے لوٹو تو مشر حرام کے پاس نہیں کر الدی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہوایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے

مسئلہ: جج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ ' مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے۔ البتہ جج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح المبادی ' کتاب المحج و آبواب المعمو ، وموطا اِسام مالك ) ای طرح آفاقی لوگ جج تمتع میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ البتہ بعض علما کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے عدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر طرح کے جج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

تنبیہ: عافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ما آتیا ہے قول وعمل سے صرف دو قتم کے عمرے ثابت ہیں۔ایک وہ جو جج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور دو سمرا وہ عمرہ مفردہ جو ایام جج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الآ بیہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ عنها جیسے ہول) (زاد المعاد۔ ج ۲ 'طبع جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے تجاج کو آفاقی کما جا آ ہے۔

(۱)۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مدیث ہے امن حَبع طٰذَا الْبَیْتَ، فَلَمْ یَرْفُثْ، وَلَمْ یَفْشُقْ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَنْهُ أَهُدُهُ. (صحیح بدای کتاب المحصر باب قول الله عزوجل فلادفث، "جم نے ج کیااور شہوانی باتوں اور فق و فجور سے بچا وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہو جاتا ہے ' جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا"۔

(۲)- تقویٰ سے مرادیهاں سوال سے بچتا ہے۔ بعض لوگ بغیر ذاد راہ لیے ج کے لیے گھر سے نکل پڑتے او ر کہتے کہ ہمار ا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفهوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی ٹاکید فرمائی۔ (۳)- فعنل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے ' یعنی سفر ج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تے <sup>(۱)</sup> (۱۹۸)

پھرتم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹے بیں (۲) اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشے والامرمان ہے۔(۱۹۹)

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے <sup>(m)</sup> اور آخرت میں بھی بھلائی عطا ثُكَمَّ اَفِيْضُواْ مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ ثَرَحِيُوٌ ﴿

فَاذَا قَضَىٰ يُتُومَّنَا إِسكَكُمُ فَاذُكُوُ اللهُ كَذِكْمِ كُمُو البَّآءَ كُمُ أَوْ اَشَكَا ذِكْرًا فَهِنَ الشَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ رَتَيْنَا التِنَا فِي النَّهُ نُمِيَا وَمَا لَهُ فِي الْاضِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۞

وَمِنْهُ مُ مِنْ يَعْمُولُ رَبَّنَا الْتِنَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

(۱)- 9 زوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں و قوف 'ج کا سب سے اہم رکن ہے 'جس کی بابت حدیث میں کما گیا ہے۔ «الحصَّجُّ عَرَفَةُ »(عرفات میں و قوف ہی ج ہے) یمال مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے ' بلکہ مزدافہ پہنچ کر مغرب کی تمان نہیں رکھات اور عشاکی دو رکعت (قص) جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدافہ ہی کو مشعر حرام کما گیا ہے ' کیوں کہ بیہ حرم کے اندر ہے۔ یمال ذکر اللی کی تاکید ہے۔ یمال رات گزارتی ہے ' فجر کی نماز عَلَمَ نُس (اند چرے) میں لیعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے ' طلوع آفتاب کے بعد منی جا جائے۔ بعد منی جائے ہے۔

(۲)- ند کورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں و قوف کر کے واپس آنا ضروری ہے 'لین عرفات چوں کہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے' بلکہ مزدلفہ سے ہی لوث آتے تھے' چنانچہ تھم دیا جا رہا ہے کہ جمال سے سب لوگ لوث کر آتے ہیں وہیں سے لوث کر آؤیینی عرفات سے۔

(٣)- عرب کے لوگ جج سے فراغت کے بعد منیٰ میں میلہ لگاتے اور آباواجداد کے کارناموں کاذکر کرتے 'مسلمانوں کو کھا جا رہا ہے کہ جب تم ۱۰ زوالحجہ کو کنکریاں مارنے 'قربانی کرنے ' سرمنڈانے ' طواف کعبہ اور سعی صفاو مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منیٰ میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کاذکر کرو 'جیسے جالمیت میں تم اپنے آباکا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

(۳)۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق 'لینی اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے 'بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی ما اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں' ان کے بجائے کثرت سے میہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہیں' ان کے بجائے طواف کے وقت یمی دعا ﴿ رَجَّنَا الْاِحْمَاقِ اللّٰهُ الْمُا الْحَمَّاقَةُ ﴾ رکن یمانی اور حجراسود کے در میان پڑھنامسنون عمل ہے۔ فرمااور ہمیں عذاب جسم سے نجات دے۔(۲۰۱) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲۰۲) اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو' (ا) دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ

میں کرو' () دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں' اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں' (۲) سیر بھی کوئی گناہ نہیں' (۲) سیر پہیز گار کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔ (۲۰۳)

بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کر آ ہے' حالا نکہ دراصل وہ زبردست جھڑالوہ۔ (۳) (۲۰۴) جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپند کر تاہے۔(۲۰۵)

اور جب اس سے کما جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبراور

قَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ الثّالِدِ ۞
اوَلَهُ لَهُمُ نَصِيبُ قِمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ
الْجِسَابِ ۞
وَاذْكُرُوا اللهَ فِي آيَامِ مَعْدُودْتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ
فِي يُومَنِي فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَا خَسَرَ فَلَا
إِنْ يُومَنِي فَلَا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَا خَسَرَ فَلَا
إِنْهُمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَا خَسَرَ فَلَا اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواً اللهَ وَاعْلَمُواْ فَا اللهَ وَاعْلَمُواْ فَا اللهَ وَاعْلَمُواْ فَا اللهَ وَاعْلَمُواْ فَا اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهِ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهُ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعُمِّمِكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيْوَةِ التُّاثِيَّا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْهِ ﴾ وَهُوَ النَّا الْخِصَاءِر ↔

> وَإِذَا نَوْقَ فَسَغَى فِى الْرَضِ لِيُفْسِدَ فِيهُمَّا وَيُهُلِكَ الْحَرُفَ وَالنَّسُلُ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَاءَ ؈

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّتِيَ اللَّهَ آخَذَنَّهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْهِ

(۱)- مراد ایام تشریق بین ایعنی ۱۱٬ ۱۱ اور ۱۱۳ زوالحجه - ان مین ذکر اللی ایعنی به آواز بلند تنجیرات مسنون بین و صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نمین (جیسا کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے) بلکه ہروفت یہ تنجیرات پڑھی جائیں «الله اُکبَرُ» الله اُکبَرُ» الله اُکبَرُ» الله اُکبَرُ» الله اُکبَرُ» کنگریاں مارتے وقت ہر کنگری کے ساتھ تنجیر پڑھنی مسنون ہے - (نیل الأوطار -ج ۵ ص ۸۲) -

(۲)- رمی جمار (جمرات کو کنگریاں مارنا) ۳ دن افضل ہیں 'لیکن اگر کوئی دو دن (۱۱٬ ۱۲ ذوالحجہ) کو کنگریاں مار کر منیٰ سے واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔

(٣) بعض ضعیف روایات کے مطابق بیہ آیت ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'لیکن صحیح تر بات بیہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں 'جن میں یہ ندموم اوصاف پائے جا کیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں۔

نَحَسُبُهُ جَهَنَّوُ وَلِبِشَ الْمِهَادُ 🕾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ ابْرَقَا َ مَرُضَاتِ اللهُ وَ اللهُ مَءُوْفٌ بِالْهِبَادِ ﴿

يَايُقِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَاقْهُ ۚ وَلاَتَكَيْمُوا خُطُوٰتِ الثَّهَ يُظنِ ْإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْنُمِ يُنُ

تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر (۱) دیتا ہے 'ایسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور یقینا وہ بر ترین جگہ ہے۔ (۲۰۹)
اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بچ ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ این جان بردی مہرانی کرنے والا ہے۔ (۲۰۷)
ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو (۳) وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ (۲۰۸)

<sup>(</sup>۱) ﴿ أَخَذَتُهُ الْعِزُّةُ بِالْأَنْعِهِ ﴾ تكبراور غرور اے گناہ پر ابھار آہے۔ عزت کے معنی غرور وانانیت کے ہیں۔ (۲) ہے آیت' کہتے ہیں حضرت صہیب منالیٹیہ، رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کماکہ بیہ مال سب یمال کا کمایا ہوا ہے' اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے' حضرت صہیب مغہالیں، نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مٹائیڈی نے بن کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرتبہ فرمایا (فتح القدیر) لیکن یہ آیت بھی عام ہے 'جو تمام مومنین 'متفین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آ خرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے' کیوں کہ اس قتم کی تمام آیات کے بارے میں' جو کسی خاص ہخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہو کیں یہ اصول ہے:(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہو گا' سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اخنس بن شریق (جس کا ذکر مجھپلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہراس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہو گااور صہیب منہالٹیر، خیراور کمال ایمان کی ایک مثال ہیں ہراس شخص کے لیے جو ان صفات خیرو کمال سے متصف ہو گا۔ (m)- اہل ایمان کو کما جا رہا ہے کہ اسلام میں بورے کے بورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں' ان پر تو عمل کرلواور دو سرے مکموں کو نظرانداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو' اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو' بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر ایناؤ۔اس ہے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور آج کل کے سیکولر ذہن کی تر دید بھی' جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں' بلکہ دین کو عبادات' بعنی مساجد تک محدود کرنا' اور سیاست اور ایوان حکومت ہے دلیں نکالا دینا چاہتاہے۔ ای طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہاہے جو رسوم و رواج اور علا قائی ثقافت و روایات کو پیند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے' جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔اور بیہ کهاجا رہاہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو' جو تہمیں مذکورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلفے تراش کرپیش کریا' برا ئیوں پر خوش نماغلاف چڑھا آباور بدعات کو بھی نیکی باور کرا تاہے' تا کہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں تھینے رہو۔

قَانُ زَلَلْتُوْمِينَ بَعُدِ مَا جَأَءَتُكُو الْمَيِنْتُ فَالْمَيِنْتُ فَاعْلَمُوْ اَنَ اللهَ عَنِيْرٌ حَكِيْمٌ ۞

هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَكَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ وَنَ الْفَهَامِ وَالْمَلْمِكَةُ وَقُوْمَ الْاَمْرُو وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ شَ

سَلْ بَنِئَ إِسْرَآ إِيْلَ كُوُ اتَكَنْفُهُوْقِنُ الِيَةَ بَهِنَةَ \* وَمَنْ يُتُبَدِّلُ نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ مَا جَآءُتُهُ فَاقَ اللهَ شَدِيْدُ الْوَقَالِ @

زُيِّنَ لِلَهٰ يُنَ كَفَوُهُ الخَيْوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَهٰ يُنَ الْمَنُواْ وَالَّذِينَ الْتَعْوَا فَوْتَهُو يَوُمَ الْقِيلَةِ وَاللهُ يَرُدُّنُ مَنْ يَشَا مَهُ يُورِحِسَابِ ﴿

اگرتم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔(۲۰۹)

کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالی ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا (۱) دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۲۱۰)

بن اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں (۲) اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایٹ بال ڈالے (وہ جان کے بعد بدل ڈالے (وہ جان کے) (۳) کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔

کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی فداق کرتے ہیں' (مل) مالانکہ پر بیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گئ اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا

(۱) یہ یا تو قیامت کامنظر ہے جیسا کہ بعض تغیری روایات میں ہے۔ (ابن کشی یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انظار کر رہے ہیں؟ یا پھراس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلومیں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے 'تب وہ ایمان لا کیں گے۔ لیکن ایسااسلام قابل قبول ہی نہیں' اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فور اسلام قبول کرکے این آخرت سنوار لو۔

(۲) مثلاً عصائے مویٰ 'جس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جادوگروں کا تو ژکیا' سمندر سے راستہ بنایا' پھر سے بارہ چشمے جاری کیے' بادلوں کا سامی' من وسلویٰ کا نزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھے' لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الٰہی سے اعراض کیا۔

(m) نعمت كريد لئ كا مطلب يمي بكر ايمان كريد لا انهول في كفراور اعراض كاراستد اپنايا-

(۳) چوں کہ مسلمانوں کی اکثریت غرما پر مشتمل تھی جو دنیوی آسائٹوں اور سمولتوں سے محروم تھے' اس لیے کافر یعنی قریش مکمہ ان کانداق اڑاتے تھے' جیسا کہ اہل ثروت کا ہردور میں شیوہ رہاہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمِّنَةً قَاحِدَةً " فَبَعَثَ اللهُ النَّبِتِنَ مُيَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُّ مَيْنِ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوْ افِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اللَّا الَّذِينَ أُوثُوهُ مُنْ بَعُهِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْمُيِّنَاتُ بَغْيَائِينَهُ مُؤْفَقِهَ مَن الْعَقِي بِإِذْنِهُ الَّذِينَ الْمُثُوا لِمَا اخْتَلَفُو افِيهُ مِن الْحَقِّ بِإِذْنِهُ

وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَتَكَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستَقِيْمٍ 🐨

ہے۔ (''(۲۱۲) دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے ''' اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بناکر بھیجااور ان کے ساتھ کچی کتابیں نازل فرہائیں ' ناکہ لوگوں کے ہراختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئتی ' اپنے پاس دلائل آ پچلنے کے بعد آلیں کے بغض وعناد کی وجہ ہے اس میں اختلاف کیا ''' اس لئے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیئت سے رہبری کی ''' اور اللہ

(۱) اہل ایمان کے فقراور سادگی کا کفار جو استہزا و متسخرا ڑاتے'اس کا ذکر فرماکر کما جا رہاہے کہ قیامت والے دن یمی فقرا اپنے تقویٰ کی بدولت بلند و بالا ہوں گے '' بے حساب روزی'' کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا ہے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقرا پر بھی فقوعات کے دروازے کھول دیے'جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگئی۔

(۲) یعنی توحید پر- بید حضرت آدم علیه السلام سے حضرت نوح علیه السلام ایعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر ،جس کی تعلیم انبیا دیتے رہے ، قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فَاخْتَلَفُوا محذوف مانا ہے ایعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندراختلاف پیدا ہو گیااور شرک ومظام پرستی عام ہو گئی۔ فَبَعَثُ اس کاعطف فاختَلَفُوا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالی نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم وواضح کریں (ابن کیم)

(٣)- اختلاف بیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے 'امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا' یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی' لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کاجو راستہ کھولا' اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلٹا اور برهتا ہی چلاگیا' یا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیزین کررہ گیاہے فَھِدَی اللهُ الْمُسْلِمِینَ ۔

(٣)- چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جعد میں اختلاف کیا 'یہود نے ہفتہ کو اور نصاریٰ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تواللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی محکم میسائیوں نے ان کو الدہ حضرت مریم پر بہتان باندھا' اس کے بر عکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صبح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پنجبر اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے اور اس کے فرماں بردار بندے متعے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا' ایک نے

جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔(۲۱۳)

کیا تم ہی گمان کئے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے'
طلا نکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے
اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ (ا) انہیں بیاریاں اور مصبتیں
پنچیں اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور
اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی
مدد کب آئے گی؟ من رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی
ہدد (ا) (۱۳۳)

آپ سے بوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کمہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ مال باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور مسافروں کے لئے ہے اور مسافروں کے لئے ہے اور مسافروں کے لئے ہے اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالی کو اس کاعلم ہے۔(۲۱۵)

آمُرِعَبِمْتُمُوْ أَنُ تَتُلْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَتَا يَا يُكُوْمَّتَكُ الَّذِيْنَ خَلَوَا مِنْ قَبْمِلِكُمُ مِّسَتَّهُمُ الْبَالْمَا الْوَالْفَرَاءُ وَنُ لِزِلُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوُا مَعَهُ مَنَى نَصُرُا لِلهِ الرَّالَ تَصُرَا لِلهِ قَرِيْبُ ۞

يَسْتَكُوْنَكَ مَاذَاكِنُفِقُونَ \* قُلُ مَا اَنْفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَنْلَى وَالْيَسْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَالْنِ

التَبِيْلِ وَمَا تَفُعَ لُوَامِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيُحُ 🐠

یمودی اور دو سرے نے نصرانی کها مسلمانوں کو اللہ نے صحیح بات بتلائی کہ وہ ﴿ حَنِیْمًا اُمْسُلِمًا ﴾ تنے اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔

(۱) ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں' منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قشم کی ایذا کیں اور تکلیفیں بہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی میں ایڈا کیں میں گئی ہے۔ بہت کی بہت ہیں نازل ہوئی اور خود نبی میں آئی ہے ہی فرمایا" تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سرسے لے کر پیروں تک آرے سے چراگیا اور لوہ کی کتھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچاگیا' لیکن یہ ظلم و تشددان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا" پھر فرمایا" اللہ کی قشم' اللہ تعالیٰ اس معاملے کو عکمل (بعنی اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تناسفر کرے گا اور اسے اللہ کے سواکس کا ڈرنہ ہو گا۔ الحدیث (صحبیح بہندادی کتاب الإکواہ' بیاب من اختیار المضرب والفیتل والفیتل والفیتل والفیتل کا در حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا تھا۔

ر ) اس کیے «کُلُ مَا هُوَ آتِ فَهُوَ قَرِیبٌ» . (ہر آنے والی چیز ، قریب ہے) اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مددیقین ہے ،

(٣)- بعض صحابہ اللی بھی کے استفسار پر مال خرج کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جا رہے ہیں ' یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ تھم صد قات نافلہ سے متعلق ہے ' زکو ۃ سے متعلق

كْتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ ۗ لَكُوْ وَعَلَى اَنْ تَكُوهُ وَاشَيْنَا وَهُوَ خَايُرُ لِكُوْ وَعَلَى اَنْ تَجُنُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرَّا لَكُوْ وَاللهُ يَعُلُوُ وَانْنُكُو لِاتَعُلَمُونَ شَ

يَتُ الْوَنَكَ عَنِ الشَّهُو الْمُعَرَامِر قِتَالِ فِيهُ قُلُ قِتَالُ فِيهُ كَهَ يُرُّ وَصَلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهو وَ كُفُرُّ لِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِرُ وَالْحَرَاجُ الْمَلِهِ مِنْهُ الْمُرْجِنْ لَلله وَالْفِتْنَةُ الْمُرَمِنَ الْقَتْلِ وَلاَيْوَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَلَمُعَنْ وِيْنِكُولِ السَّتَطَاعُوا وَمَنْ يَيْرَتِي دُ مِنْكُمْ عَنْ وِيْدِهِ

تم پر جهاد فرض کیا گیا گو وہ تنہیں دشوار معلوم ہو' ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو' حالا نکہ وہ تمہارے لئے بری ہو' حقیقی علم اللہ ہی کو ہے' تم محض بے خبر ہو۔ (۱) (۲۱۲)

لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں ' آپ کمہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے ' لیکن اللہ کی راہ سے روکنا' اس کے ساتھ کفر کرنا ور مجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے میں نزاگناہ ہے تند قتل سے بھی بڑا گناہ ہے ' (") یہ لوگ تم سے بھی بڑا گناہ ہے ' (") یہ لوگ تم سے

نہیں۔ کیوں کہ ماں باپ پر زکو ہ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا "مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار نگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائٹی پردوں کا" مطلب ہے ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج سیہ مسرفانہ اور ناپندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلوہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

(۱) جہاد کے تھم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر تھم پر عمل کرو' چاہے تہیں وہ گرال اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالی جانتاہے' تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے' اس میں تہمارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہمیں فتح و غلبہ' عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے' اس طرح تم جس کو پیند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم جس کو پیند کرو' (یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے' یعنی دشمن تم یے غالب آ جائے اور تہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

(۲) رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ یہ چار معینے زمانہ عہالمیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے ' جن میں قال و جدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو ہر قرار رکھا۔ نبی ماٹیلی کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے معینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کابھی خیال نہیں رکھتے '

فَيَمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولِمِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَاوَالْمِفِرَةِ وَأُولِمِكَ اَصُعْبُ النَّارِ ۚ هُمُ فِيهُا طِلدُونَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجُهَـ لُـُوا فِي سَهِيلِ اللهُ أُولَمِ كَ يَرْجُونَ رَصْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُوزُرُجِيدُونُ ﴿

يَمْنَكُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيْهِمَاۤ الثَّوَّكِمِيْرُ ۗ وَمَنَافِهُ لِلنَّاسِ وَإِنْتُهُمَاۤ ٱكْبَرُ مِنْ نَفْعِهماً.

لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تہیں تہمارے دین سے مرتد کر دیں (ا) اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے بلٹ جائیں اور اس کفر کی حالت میں مریں' ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جنمی ہوں گے اور بھشہ بھشہ جنم میں ہی رہیں گے۔ ایر (۲)

البتہ ایمان لانے والے 'جرت کرنے والے 'اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے ہی رحمت اللی کے امیدوار میں ' اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا اور بہت مہمانی کرنے والا ہے۔(۲۱۸)

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسلد پوچھے ہیں' آپ کمہ دیجئے ان دونوں میں بہت بردا گناہ ہے (اور

جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کما گیا کہ یقینا حرمت والے مینے میں قال بڑا گناہ ہے 'لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آ تا؟ یہ خوداس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں یہ اللہ کے راہتے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں کفرو شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنانامہ سیاہ بھی تو دکھے لینا چاہیے۔

- (۱) جب یہ اپنی شرار توں' سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھرتم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟
- (۲) جو دین اسلام سے پھر جائے 'لین مرتد ہو جائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے:
  ﴿ مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَا فَتْلُونُ ﴾ (صحیح بخاری 'کتاب الجهاد' باب لا یعذب بعذاب الله) آیت میں اس کی اخروی
  سزا بیان کی جا رہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفرو ارتداد کی وجہ سے
  کالعدم ہو جائیں گے اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں' اس طرح کفرو
  ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہو گاجب خاتمہ کفر
  یہ ہوگا' اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گاتو ایسانہیں ہوگا' یعنی مرتدکی توبہ مقبول ہے۔
  - (m) بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

وَيَسْغُلُونَكَ مَاذَا لِيُنْفِقُونَ أَهُ قُلِ الْعَفْوَ، كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الزَّلِيتِ لَعَنَّكُمْ تَتَقَكَّرُونَ أَنَّ

لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہو تا ہے 'کین ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ (ا) ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہ دیجئے عاجت سے زائد چیز' (۲) اللہ تعالی ای طرح اپنے احکام صاف صاف تہمارے لئے بیان فرما رہاہے' تاکہ تم سوچ سمجھ سکو' (۲۱۹)

دنیااورآ خرت کے امور کو۔ اور تجھ سے تیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں (۳) آپ کمہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی

ڣۣالكُنْيَا وَالْاِخْرَةِ ۚ وَيُشَكُلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ تَهُمُ خَنْدُ وَانْ تُعَالِطُوهُمْ فِاخْوَانَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

(۱) فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہو جا تا ہے' جس کے لیے اس کا استعال عام ہو تا ہے۔ اس طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوامیں بھی بعض دفعہ آدی جیت جا تا ہے تو اس کو بچھ مال مل جا تا ہے' لیکن بیہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ''ان کا گناہ' ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ '' اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا' تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول بیہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چز میں چاہے وہ گئی بھی بری ہو' کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ریڈ یو' ٹی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا بیہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پردین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ ہے۔ اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے طور پردین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ ہے۔ اگر دینی نقطۂ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھو ڑے سے دئیوی فائدوں کی فاطراسے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

(۲) اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے 'یا پھر یہ تھم ابتدائے اسلام میں دیا گیا' جس پر فرضیت زکوۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا' تاہم افضل ضرور ہے 'یا اس کے معنی ہیں ما سَهُلَ وَتَبَسَّرَ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْفَلْبِ (فَحَ القدیر) "جو آسان اور سولت سے ہو اور دل پر شاق (گرال) نہ گزرے" اسلام نے یقینا انفاق کی بوی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو ایپ زیر کفالت افراد کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دو سرے 'اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دو سرول کے آگے دست سوال دراز کرنا مراجائے۔

(٣) جب بیموں کا مال ملما کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنهم ڈر گئے اور بیموں کی ہرچیز الگ کر دی حتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی' تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی' اس ڈر سے کہ کمیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر بیہ آیت نازل ہوئی (ابن کیشر)

مِنَ النُصْلِحِ وَلَوْشَآءَ اللهُ لَاعْنَتَكُوْ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ عَكِيُهُ 🐨

وَلاَتَكِيْحُواالْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ۚ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خُيُرُوَّنَ مُشْرِكَةٍ وَلَوَا عَبَنَكُمْ ۚ وَلاَتُنْكِمُواالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَمَمْكُ مُؤْمِنُ خَيْرُوِّنَ مُشْرِلِةٍ وَلَوَا عَجَبَكُمُ ۚ اُولَلِكَ يَكُ عُوْنَ إِلَى التَّالِ ۗ وَاللهُ يَكُ عُوْاَ اللّهِ الجَنْقَ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهُ ۚ وَيُبْرِينُ النَّهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَكَثَّرَوْنَ ۚ

وَ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَي فَاعْتَزِلُوا السِّيَّاءَ فِي

بہترہ 'تم اگر ان کامال اپنے مال میں ملابھی لو تو وہ تمہار کے بھائی ہیں ' بدنیت اور نیک نیت ہرایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا' ' یقینا اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ (۲۲۰)
اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ (۲۲۰)
اور شرک کرنے والی عور توں سے آو قتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو' ' ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے ' گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردول کے نکاح میں اپنی عور توں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں' ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے ' گو مشرک تمہیں ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے ' گو مشرک تمہیں کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے تھی اور اللہ جنت کی طرف اپنی آئیت لوگوں کے لئے بیان فرما رہا ہے ' ناکہ وہ نسیحت حاصل کریں۔ (۲۲۱)

(۱) یعنی تمہیں بغرض اصلاح و بہتری بھی ان کامال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتا۔

(۲) مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پچاری عورتیں ہیں۔ کیوں کہ اہل کتاب (یہودی یا عیمائی) عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کی مسلمان عورت کا نکاح کی اہل کتاب مردسے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رخافی نے مصلحتا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو نا پہند کیا ہے (ابن کثیر) آیت میں اہل ایمان کو ایمان دار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظرانداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی طرف نیزار نے فرایا کہ "عورت سے چار وجموں سے نکاح کیا جا تا ہے:

مال 'حسب نسب خسن و جمال یا دین کی وجہ سے۔ تم دین دار عورت کا انتخاب کرو۔ (صحیح بہخادی۔ کتاب المنسكاح باب الاکفاء فی المدین۔ و صحیح مسلم 'کتاب الرضاع 'باب استحباب نکاح ذات المدین) ای طرح آپ ماٹھی نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا: خیر مناع المدنیا الموراً المصراً المصراً المصراً المصراً المصراً المصالحة (صحیح مسلم 'کتاب الموساع 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المصالحة (صحیح مسلم 'کتاب الموساع 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المصراً الموساء کتاب الموساء 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المسالحة (صحیح مسلم 'کتاب الموساء 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المدنیا الموراً المدنیا الموراً المدنیا الموراً الموساء 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المدنیا الموراً الموساء 'باب خیر متاع المدنیا الموراً المدنیا الموراً المدنیا الموراً الموراً المدنیا الموراً المدنیا الموراً المدنیا المدنیا المدنیا المدنیا المدنیا المدنیا المدنیا دوروں کیا کیا کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کیا کیا کوروں کو

الْمُكِيْضِ وَلاَ تَقُرُبُوهُنَ حَتَّى يَطُهُرُنَ ۚ وَاذَاتَطُهَرُنَ وَاذَاتَطُهَرُنَ وَالْمُوهُنَ مِنْ حَبُثُ آمَرَكُمُ اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ يُجِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَنُحِيبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۞

نِسَآؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمُّ فَأَنُّوا حَرْثَكُمُ الْشِئْتُمُ ۚ وَقَدِّمُوا لِاَنْشِكُمُ وَاتَّعُواالله وَاعْلَمُوۤااَثَكُمُ مُلْقُوْهُ و بَشِّر

دیجے کہ وہ گندگی ہے ' حالت حیض میں عور توں سے الگ رہو (۱) اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ ' ہاں جب وہ پاک ہو جائیں (۲) تو ان کے پاس جاؤ جمال سے اللہ نے جہیں اجازت وی (۳) ہے ' اللہ تو بہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔ (۲۲۲)

تمهاری یویاں تمہاری کھیتیاں ہیں' اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو (<sup>(()</sup> آؤ اور اپنے لئے (نیک اعمال) آگ

(۱) بلوغت کے بعد ہرعورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے 'اسے حیض کہاجاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیاری کی وجہ سے خون آتا ہے 'اسے استحاضہ کتے ہیں' جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لئے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں' تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے' البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اس طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر عتی ہے' لیکن میحودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا' وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کی بابت حضور مائٹ تی ہے بوچھاتو یہ آیت اتری' جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت ہے۔ (ابن کثروغیرہ)

(۲) جب وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ''ایک خون بند ہو جائے ''لیعنی پھر عنسل کیے بغیر بھی پاک ہیں ' مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی آئید کی ہے (آداب الزفاف ص ۷۲) دو سرے معنی ہیں 'خون بند ہونے کے بعد عنسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دو سرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عنسل نہ کرلے ' اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو رائح قرار دیا ہے (فتح القدیر) ہمارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں 'لین دو سرا قابل ترجیح ہے۔

(٣) "جہاں سے اجازت دی ہے" یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت جیض میں بھی اس کے استعال سے رو کا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب اسی (فرج ' شرمگاہ) کی اجازت ہے ' نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے بیر استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دبر کا استعال حرام ہے ' جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔

(٣) يموديوں كاخيال تھاكہ اگر عورت كو پيك كے بل لٹاكر فلنبرَةً ) مباشرت كى جائے تو پچه بھينگا پيدا ہو تاہے۔اس كى ترديد ميں كماجا رہاہے كہ مباشرت آگے سے كرو (چت لٹاكر) يا يتجھ سے (پيك كے بل) يا كروٹ پر 'جس طرح چاہو' جائز ہے' ليكن بيہ ضرورى ہے كہ ہر صورت ميں عورت كى فرج ہى استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے بيہ استدلال كرتے ہيں

الْمُؤْمِينِيْنَ 🐨

وَلاَجِّعُلُوااللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَا يِنْكُمُ أَنْ تَبَرُّوُا وَتَتَقَوُّا

وَتُصْلِحُوْابَيْنَ التَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۗ

لَائْكَاخِدُنُكُواللَّهُ بِاللَّغِيرِ فِي ٱيْمَائِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِدُنُكُمُ

بِمَاكْسَيَتُ قُلُونِكُمُ وَاللَّهُ غَفُورُ حَلِيْكُمْ ۗ

لِلّذِيْنَكَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَالِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةَ اَشُهُرِ ۚ فَإِنْ فَآءُوْ فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ لِتَحِيْمُ ۞

جھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجئے۔(۲۲۳)

اور الله تعالی کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پر بیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو (۱) اور الله تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
ہے۔(۲۲۳)

الله تعالی تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گاجو پختہ نہ ہوں (۲) ہاں اس کی پکڑاس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو اللہ تعالی بخشے والا اور بردبار ہے۔(۲۲۵) جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) فتسمیں کھائیں' ان کے لئے چار مہینے کی مدت (۳) ہے' پھراگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالی بھی بخشے والا مهریان

(جس طرح چاہو) میں تو دیر بھی آ جاتی ہے 'لنڈا دیر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعال کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ''اپیٰ کمیتیوں میں جس طرح چاہو' آو' اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دیر۔ بسرحال یہ غیر فطری فعل ہے ایسے مخص کوجو اپی عورت کی دیراستعال کر تا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے (بحوالہ این کیروفتح القدیر)

(۱) لینی غصے میں اس طرح کی قتم مت کھاؤ کہ میں فلال کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا فلال سے نہیں بولوں گا فلال کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قتم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں تو ژ دواور قتم کا کفارہ ادا کرو (کفار وُ قتم کے لیے دیکھیے: سور ۃ المائدة 'آیت ۸۹)

(۲) لینی جو غیرارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔البتہ عمد اُجھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

(٣) إِنلا يَ كَ معنی فتم كھانے كے ہیں الینی كوئی شو ہراگر فتم كھا كے كہ اپنی يوی ہے ایک مينے يا دو مينے (مثلاً) تعلق نہيں ركھوں گا۔ پھر فتم كى مت پورى ہونے سے قبل نہيں ركھوں گا۔ پھر فتم كى مت پورى ہونے سے قبل تعلق قائم كريتا ہے تو كوئى كفارہ نہيں ، ہاں اگر مدت پورى ہونے سے قبل تعلق قائم كرے گا تو كفارہ فتم ادا كرنا ہو گا۔ اور اگر چار مہينے سے زيادہ مدت كے ليے يا مدت كى تعيين كے بغير فتم كھا تا ہوكات تعلق ہوكات تعلق مينے گزرنے كے بعد يا تو بيوى سے تعلق قائم كرليں ، يا پھراسے طلاق دے ديں (اسے چار مينے سے زيادہ معلق ركھنے كى اجازت نہيں ہے) پہلی صورت ميں اسے

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُهُ ﴿

وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَكَّصُنَ بِالْفُيوْنَ ثَلْنَةً قُرُوْةٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلقَ اللهُ فِنَّ اَدْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْبَهُ مِالَّافِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِهِنَ فَى ذَلِكَ اِنْ اَرَادُ وَالْمِلْاطُ الْوَلَّمُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْفِقِ مِنْ اللّهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیس (۱) تو الله تعالی سننے والا ، عالی سننے والا ، عالی سننے والا ،

طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں '(۲) نہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ پر اور جو پیدا کیا ہوا اس کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ '' اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں اصلاح کا ہو۔ '' اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں

کفار ہ قتم ادا کرنا ہو گااور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے 'یا طلاق دے' تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغییرابن کثیر)

(۱) ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ چار مینے گزرتے ہی از خود طلاق واقع نہیں ہوگی (جیساکہ بعض علما کا مسلک ہے) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی 'جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیساکہ جمہور علما کا مسلک ہے۔ (ابن کشِر)

(۲) اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حالمہ بھی نہ ہو (کیوں کہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے) جے دخول سے قبل طلاق مل گئ ہو' وہ بھی نہ ہوا کیوں کہ اس کی کوئی عدت بی نہیں ہے) آئے بھی نہ ہو' یعنی جن کو چیف آنا بند ہو گیا ہو (کیول کہ ان کی عدت بیان کی عدت بیان کی جا ہو (کیول کہ ان کی عدت تین مہینے ہے) گویا یمال نہ کورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے اور وہ ہے تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں۔ یعنی تین طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صبح قرار دیے ہیں' اس لیے دونوں کی گنجائش ہواری کئیرو فتح القدیر)

(٣) اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں 'مثلاً کے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک یا دو حیض آئے ہیں ' در آن حالیکہ اسے تینوں حیض آ بچے ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کمہ دے کہ مجھے تو تین حیض آ بچکے ہیں جب کہ واقعتہ ایسانہ ہو' آگہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں 'کیوں کہ اس طرح دو سری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہو گااور منسوب دو سرے خاوند کی طرف ہو جائے گا۔ یہ خت کبیرہ گناہ ہے۔ اختلاط ہو جائے گا۔ یہ خت کبیرہ گناہ ہے۔ (۴) رجوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ خوادت کی ایوراحق حاصل ہے۔ کورے کی کو رہوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کو کوریوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کوریوع کرنے کی واد خور کی کوریوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کوریوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کوریوع کرنے کوریوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کوریوع کرنے کوریوع کرنے کا پوراحق حاصل ہے۔ واد کوریوع کرنے کوریوع کرنے کا پوراحق کوریوع کرنے کا کوریوع کرنے کوریوع کرنے کی ایوریوع کرنے کی کوریوع کرنے کوریوع کرنے کوریوع کرنے کوریوع کرنے کوری کوریوع کرنے کی کوریوع کرنے کوریوع کرنے کوریوع کرنے کی کوریونے کی کوریون کوریوع کرنے کوریو کوریوع کرنے کوریون کوریونے کوریونے کوریونے کوریونے کوریونے کوریونے کوریونے کوریون کوریونے کوریونے

وَاللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمٌ ۞

ٱلطّلَاقُ مَرَّتُونَ فَامُسَاكُ بِمَعُرُونٍ ٱوُ تَسُرِيْجُ ۗ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْ آنَ تَاخُذُوا مِثَا اسْتُمُنُوْهُنَ شَفَا إِلَّا آنَ يُغَاقَا آلَا لُفِيمُاحُدُودَ اللهِ

جیسے ان پر مردول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (۱) ہاں مردول کو عور توں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔(۲۲۸)

یہ طلاقیں دو مرتبہ (۲) ہیں 'پھریا تو اچھائی سے رو کنا (۳) یا عمد گی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے (۳) اور تنہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے پچھ بھی لو' ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ

(۱) لینی دونوں کے حقوق ایک دو سرے سے ملتے جلتے ہیں' جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں' تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے' مثلاً فطری قوتوں میں' جہاد کی اجازت میں' میراث کے دو گنا ہونے میں' قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق و رجوع (وغیرہ) میں۔

(۲) یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے 'وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ بھی اور دو سری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ 'جالمیت میں ہے حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو یا تھا' آدی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا' اس طرح اسے نہ بساتا تھا' نہ آزاد کر تا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا۔ اور پہلی یا دو سری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سولت سے محروم بھی نہیں کیا۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی بھیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی محاشرتی مسائل کی پیچید گیوں کا اندازہ ہی نہیں کیاجا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے " طَلَقْتَانِ " (دو طلاقیں) نہیں فرمایا' بلکہ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (طلاق دو مرتبہ) فرمایا' جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دو یا تمین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت اللیہ ای مرتبہ طلاق ہے۔ حکمت اللیہ ای مقتصیٰ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے دہ ایک ہویا کئی ایک) اور اسی طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے دہ ایک ہویا کئی ایک) اور اسی طرح دو سری مرتبہ طلاق کے بعد حکمت اللیہ ایک محت ایک مجلس کی تین طلاق اس کو ایک طلاق رجی قرار دینے میں بی باتی رہتی ہے' نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے حکمت ایک مجلس کی تین طلاق اس کو ایک طلاق رو دی کی صورت میں' رتفصیل کے لیے طاحظہ ہو: کتاب مجموعہ مقالات علمیہ بابت۔ ایک مجلس کی تین طلاق اس کو اقع ہونے ہی کا فوئی دیتے ہیں۔ عالمایک مجلس کی تین طلاق اس کو واقع ہونے ہی کا فوئی دیتے ہیں۔ عالمایک مجلس کی تین طلاق اس کو واقع ہونے ہی کا فوئی دیتے ہیں۔ عالمایک مجلس کی تین طلاق اس کو واقع ہونے ہی کا فوئی دیتے ہیں۔

- (m) لعنی رجوع کرکے اچھے طریقے سے اسے بسانا۔
  - (۴) لیعنی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

فَإِنْ خِفْتُواْلَايُقِيمُمَاحُدُوْدَاللهِ ٚفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمُاافْتَنَاتُ بِهِ ۚ تِلْكَ خُدُوْدُاللهِ فَلَانَتُنَّدُوْهَا، وَمَنْ يَتَعَدَّخُدُوْدَاللهِ فَأُولَهِكَ هُمُوالظّٰلِمُوْنَ ۖ

فَإِنْ طَلَقَهُمْ ا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْنُ حَثَّى تَعْنَكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ وَإِنْ طَلَقَهُمْ ا فَلَاجُنَامَ عَلَيْهِمَ آنَ يَتَرَاجَعَآ إِنْ ظَلَّآ آنَ يُقِيمُمَا حُنُودَ اللهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُمَيْنُهُ الِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
﴿ حُدُودُ اللهِ يُمَيْنُهُ الِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَتِلْكَ

وَإِذَا طَلَقَتُمُو النِّسَاءَ فَبَكَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوْنِ آوُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوْنٍ

کنے کا خوف ہو'اس لئے اگر تنہیں ڈر ہو کہ بید دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے'اس میں دونوں پر گناہ نہیں (ا) بید اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدول سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔(۲۲۹)

پھراگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے سوا کئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دو سرے سے نکاح نہ کرے 'پھراگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں (۲) بشرطیکہ یہ جان لیس کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے 'پیر اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جانے میں گرارہا ہے۔ (۲۳۰)

جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ' یا بھلائی کے ساتھ

(۱) اس میں خلع کا بیان ہے ' یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہرواپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا تھم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنج کردے گی۔ گویا خلع بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فنج بھی۔ دونوں صور توں میں عدت ایک حیض ہے (أبوداود' ترفدی' نسائی والحائم۔ فتح القدیر) عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی محقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی ساتھ ایس با کمیں گی۔ کرے وائر ایسا کی خوشبو تک نہیں پا کمیں گی۔ کرے گی وہ بخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا کمیں گی۔ (ابن کشرو غیرہ)

(۲) اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے۔ یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکاح۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دو سرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے 'یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے' یہ تعنتی فعل ہے۔ نبی مراثی ہے۔ خالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح 'نکاح نہیں ہو گئے۔' ناکاری ہے۔اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

وَإِذَا طَلَقَتُمُ الشِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ فَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَ آنُ يَنْكِمْنَ آزُواجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْبَعُرُونِ \* ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \*

الگ کردو (۱) اور انہیں تکلیف پنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لئے نہ روکو 'جو مخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو پھھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں تھیعت کر رہا ہے ' اسے بھی۔ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ (۲۳۱) اور جب تم اپنی عور تو ل کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے بوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ '' یہ تھیعت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین و تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین و

(۱) ﴿ الطّلَاقُ مُتَوَشِي ﴾ مِن بتلایا گیاتھا کہ دو طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ اس آیت میں کماجا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اند راند رہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہیں۔ اس لیے سے تکرار نہیں ہے جس طرح کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے۔

(۲) بعض لوگ فداق میں طلاق وے دیتے 'یا نکاح کر لیتے 'یا آزاد کر دیتے ہیں ' پھر کتے کہ میں نے تو فداق کیا تھا۔ اللہ نے است اللہ سے استہزا قرار دیا 'جس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اس لیے نبی ما تی تی از اور منا ہے کہ فداق سے بھی اگر کوئی فذکورہ کام کرے گاتو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا اور فذاق کی طلاق 'یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔

(تفیرابن کشیر)۔

ذلِكُوَآذَكَ لَكُوْرَ اَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُو وَٱنْتُوْلِا تَعْلَمُوْنَ ۞

وَالْوَالِلْنُ كُنُوضِعُنَ اوُلَادَهُنَ حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَلْدَانَ يُبْقِقَالْرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِنُونَهُنَ بِالْمُوْوْدِ لاُنْكَفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا الرَّضَازَ وَالِدَهُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤَوْدُ

ایمان ہو' اس میں تمہاری بهترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔(۲۳۲) مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کاارادہ

مائیں اپنی اولاد کو دو سال کائل دودھ پلائیں جن کاارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو (ا) اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ (۲) ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جا تا ہے

کا نکاح باطل ہے .... (حوالہ نہ کور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ' دیگر محد ثین کی طرح ' صحیح اور احسن سلیم کیا ہے۔ فیض الباری ' ج ۴ کتاب النکاح) دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ' بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضا مندی کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظرانداز کر کے زبرد سی نکاح کر دے ' تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فیخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے 'کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ہے ولی کی اجازت نظرانداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہو گا اور ولی زبرد سی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کرے ولی ابعد کے ذریعے سے یا خودولی بن کراس عورت کے نکاح کا فریضہ انجام دے گی۔ قیانِ اشتَجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَ لَیْ مَنَ لَّا وَلِیَّ لَهَا الْإِداء الْعَلْمَانُ

(۱) اس آیت کمی مسکد رضاعت کابیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کی گئ ہے کہ جو دت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ دو سال پورے دودھ پلائے۔ ان الفاظ ہے اس ہے کم دت تک دودھ پلانے کی بھی گنجائش ثکتی ہے 'دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ دت رضاعت زیادہ دو سال ہے 'بیساکہ ترذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ہے مرفوعا روایت ہے: ((لا یُحرِّمُ مِنَ الرَّصَاعِ إِلاَ مَا فَتَقَ الاَ مُعَاءَ فِي النَّدْنِ، وَكَانَ فَبْلَ الْفِطَامِ)). (السرمدی کتاب الرضاع باب ماجاء آن الرضاعة لا تحرم إلا فی الصغر دون الحولین )"وبی رضاع (دودھ پلاتا) حرمت ثابت کرتا ہے 'جو چھاتی ہے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے (کی دت) ہے پہلے ہو۔" چنانچہ اس دت کے اندر کوئی ہے کہ عورت کااس طریقہ ہے دودھ فی لے گا جس ہے رضاعت فارت ہو جاتی ہے 'تو ان کے درمیان رضاعت کادہ رشتہ قائم ہو جاتے گا 'جس کے بعد رضائی بمن بھائیوں میں آپس میں ای طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نبی بمن بھائیوں میں آپس میں ای طرح نکاح حرام ہو گا جس طرح نبی بمن بھائیوں میں آپس میں ای طرح نکاح حرام ہو گا جس الشہادات 'باب الشہادة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم، "رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں۔ "الشہادة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت القدیم، "رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جائیں۔"

(٢) مَوْلُودٌ لَّهُ ع مراد باب ب- طلاق مو جانے كى صورت ميں شير خوار بچے اور اس كى مال كى كفالت كامستا مارے

لَهُ بِوَلِهِ الْإِوْ وَعَلَى الْوَارِدِي مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن الدَا فِصَالَا عَنُ تَرَاضِ مِّنْهُمُ اَوَتَشَا وُرِ فَلَاجُنَاءَ عَلَيْهِمَ اَوَلَى الْدَثْتُونَ الْدَثْمُ اَنَ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلاَدَكُوفَلاجُنَاءَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَمْتُونَا اللّهَ تُعْمُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهَ الله بِالْمَعْرُوفِ فِي وَاتَّقَتُو الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُ اللّهَ الله وَاعْلَمُ اللّه الله وَاعْلَمُ الله وَاعْلَمُ الله وَاعْلَمُ الله وَاعْلَمُ الله وَاعْلَمُ اللّه وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جتنی اس کی طاقت ہو۔ مال کو اس کے بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اوارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری (۲) ہے، پھراگر دونوں (بعنی مال باپ) اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر پچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ بلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کردو ' اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دکھیے بھال کر رہا ہے۔ (۲۳۳)

تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں' وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس (دن) عدت میں رکھیں' <sup>(۳)</sup> کھر جب مدت ختم کر لیں تو جو

ۅؘڷڵڍؠ۫ؽؙؿۘۊؘٷٚۯؽۜۜڡؚؽ۫ڬڴۄ۫ۅؘؽؽۜۮۄؙؽٲۯٝۊڵۼؖڷؾۜڗۜڰۻؙؽؠٲؚڶۿ۫ۑۿؚؿ ٲۯؠۜۼڎۜٲۺ۫ۿ<sub>ۿ</sub>ۣٷۼۺٛڒٵٷؘؚ۠ۮؘٵؠڬۼ۫ؽٵڿؘڶۿؿۜۊڶۮڣؾٵڂ؏ڡٙؽؽڴۄ۫

معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھم الٰمی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطلقہ عورت کی روٹی کپڑے کا ذمہ دار ہو' جس طرح کہ اس آیت میں کما جارہا ہے تو نمایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

- (۱) ماں کو تکلیف پنچانا یہ ہے کہ مثلاً ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے 'گرمامتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبرد تی اس سے چھین لیا جائے ' یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے ' اسے دودھ بلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پنچانے سے مرادیہ ہے کہ مال دودھ بلانے سے انکار کردے ' یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا' اس سے مالی مطالبہ کرے۔ (۲) باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں کہی ذمہ داری دار توں کی ہے کہ دہ بچکی مال کے حقوق صحیح طریقے سے اداکرس' تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بیج کی برورش اور نگہداشت متاثر ہو۔
- (۳) یہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ بلوانے کی اجازت ہے بشرطیکہ اس کا ما وجب (معاوضہ) دستور کے مطابق ادا کر دما جائے۔
- (٣) کی عدت و فات ہرعورت کے لیے ہے 'چاہے مدخولہ ہویا غیرمد خولہ 'جوان ہویا بو ڑھی۔البتہ اس سے حاملہ عورت متنتیٰ ہے 'کیوں کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿ وَاُولَاکُ اَلاَهُمُّالِ اَجَلَهُوْنَ اَنْ يَضَعَنُ مَمْلَهُوْنَ ﴾ — (المطلاق)''حمل والی عور توں کی مدت وضع حمل ہے۔ ''اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی (حتی کہ سرمہ لگانے کی بھی) اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔البتہ مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے اور

فِيمًا فَعَلُنَ فِنَ ٱلْفُيهِ فَنَ بِالْمَعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرُ ۖ

وَلَامُنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيمُا عَرَضْتُوْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّمَا اَوَالْنَهُمُ فِنَ الْفُسِكُوْ عَلِمَ اللهُ الكُمُ سَتَنْ تُؤُونَهُنَ وَلِيْنُ لاَتُواعِدُوهُنَ سِرَّ الِآلَ اَنْ تَقُولُواْ قَوْلاَ مَعُرُوقًا أَوَلا تَقِرْمُواْ عُقْدَاةَ الذِكارِ حَتْى يَبْلُغَ الكِيْبُ لَمِلَهُ "وَاعْلَمُواْ آنَ اللهَ يَعْلَمُو مَا فِنَ انْفُسِكُمْ وَاحْدَدُوهُ "وَاعْلَمُوْ اَنَ اللهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ شَ

اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔(۲۳۴)

تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشار ق کنا یت ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو' یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گئن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو<sup>(۱)</sup> ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو<sup>(۱)</sup> اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو' جان رکھو کہ

مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے 'بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قا کل ہیں۔(ابن کثیر)

(۱) لینی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت و مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں' تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں' اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد فائی کو ہراسمجھنا چاہیے' نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے مارے معاشرے میں یہ چزیائی جاتی ہے۔

(۲) یہ یوہ یا وہ عورت 'جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں ' یعنی طلاق بائنہ۔ ان کی بابت کہاجا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنایے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے ' یا میں نیک عورت کی اتا شریم ہوں ' وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں' اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ' کیوں کہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی 'اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کرلے۔ مسئلہ: بعض دفعہ ایل بھی ہو تا ہے کہ جائل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں' اس کی بابت تھم ہے کہ اگر ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے اور اگر ہم بستری ہو گئی ہے تب بھی تفریق تو خروران کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علما کی رائے ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علما کی رائے ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں و سرے کے لیے ابد آحمام ہیں' کیکن جہور علمان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں (تغیرابن کثیر)

(٣) اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنامہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیا ہے ' مثلاً میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں 'یا ولی سے کھے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل مجھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ '(ابن کثیر) الله تعالی کو تمهارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے ، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرواوریہ بھی جان رکھو کہ الله تعالی بخشش اور حلم والا ہے۔ (۲۳۵) اگر تم عور توں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مهر مقرر کئے طلاق

دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں' ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور شکدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ (۱۱) (۲۳۲)

اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مربھی مقرر کردیا ہو تو مقررہ مبر کا آدھا مبردے دو' بید اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں (۲) یا وہ شخص معاف کر دے جس کے لاجُنَاءَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُكُو النِّسَاءَ مَا لَوْ تَسَنُّوهُ نَ اَوَ تَقْنُ ضُوالَهُنَ فَرِيْضَةٌ ۚ وَمَنَّعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَادُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِقَدَادُهُ مَتَاعًا لِمَالُمُونُونِ عَقَاعَلِ الْمُصْيِنِيْنَ ۖ

وَإِنَ كَالْقَتُنُهُو هُنَ مِنْ قَبْلِ اَنْ ثَمَتُ وَهُنَ وَقَدُ فَرَضْتُو لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ الْآانَ يَعْفُونَ اَوْيَعُفُوا الَّذِي مِيْدِهِ عُقُدَةً النِّكَاحِ وَانْ تَعْفُواۤ اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰىُ وَ لَاتَنْ كُواٰ الْفَصُٰلَ بَيْنَكُوْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمُوْنَ بَصِدُرٌ ﴿

(۱) یہ اس عورت کی بابت تھم ہے کہ نکاح کے وقت مرمقرر نہیں ہوا تھا اور فاوند نے فلوت محیحہ لیمن ہم ہمتری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اے بچھ نہ بچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ (متعہ طلاق) ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوش حال اپنی حیثیت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے لیے ہے یہ ضروری۔ ہونا چاہیے۔ خوش حال اپنی حیثیت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور تھم ہے۔ اس میں بمرصال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور تھم ہے۔ اس میں بمرصال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور تھم ہے۔ اس میں اس آیت میں نہ کور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قشم کی طلاق یافت عورت کے لیے ہو' وَالله' اُغلَمُ ۔ اس تھم متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں' وہ مختاج وضاحت نہیں۔ 'ٹنی' کشیدگی اور اختلاف کے ہو' وَاللهُ اُغلَمُ ۔ اس تھم متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں' وہ مختاج وضاحت نہیں۔ 'ٹنی' کشیدگی اور اختلاف کے موسوستوں کے والله کا اہتمام کرنا' مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے' احسان کرنا واور عورت کی دلجوئی و دلداری کا اہتمام کرنا' مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہایت اہم ذریعہ ہے' لکن ہمارے معاشرے میں اس احسان و سلوک کے بجائے' مطاقہ کو ایسے ہرے طریقے سے دخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آئیس کے تعلقات ہیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔

(۲) یہ دو سری صورت ہے کہ دھف ممرادا کرے۔ الل یہ کہ عورت اپنا یہ حق محاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف ممرادا کرے۔ الل یہ کہ عورت اپنا یہ حق محاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف ممرادا کرے۔ الله یہ کورت اپنا یہ حق محاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف ممرادا کرے۔ الله یہ کورت اپنا یہ حق محاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کیا۔

ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۱) تمهارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو' یقیناً اللہ تعالیٰ تمهارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔(۲۳۷)

. نمازوں کی حفاظت کرو 'بالخصوص در میان والی نماز کی (۲) اور اللہ تعالیٰ کے لئے باادب کھڑے رہاکرو۔(۲۳۸) اگر حمیس خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی 'ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کاذکر کروجس طرح کہ اپنے حمیس

حَافِظُوْاعَلَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطْقُ وَقُوْمُوا بِلَهِ فَيْتِيْنَ ۞ فَانْ خِفْتُهُ فَرِجَالُا أَوْرُكُهَا نَا فَإِذَا المِنْتُوفَا وَلَوْ اللَّهَ كَمَا

عَلَيْكُمْ مَا لَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 🗹

(۱) اس سے مراد خاوند ہے 'کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا تو ژنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مهر معاف کر دے اور معاف کر دے اور معاف کر دے اور پہلے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف مهر) معاف کر دے اور پہلے کی بجائے ' اپنا یہ حق (نصف مهر) معاف کر دے اور پہلے کے تاکید کر کے حق مهر میں بھی اس فضل واحسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مهر میں بھی اس فضل واحسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ بعض نے ﴿ بِیکِ ہِ عُقْدُ کَا البَّکَاتِیہ ﴾ سے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے ' لیکن میہ صحیح نہیں۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد ہ نکاح نہیں ' دو سرے مبرعورت کا حق اور اس کا مال ہے ' اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں۔ اس لیے وہی تغییر صحیح ہے جو آغاز میں کی گئی ہے (فتح القدیر) ضروری وضاحت: طلاق یا فتہ عور تول کی چار قشمیں ہیں:

ا۔ جن کاحق مبر بھی مقرر ہے 'خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پوراحق مبردیا جائے گا۔ جیسا کہ آیت ۲۲۹ میں اس کی تفصیل ہے۔ ۲- حق مبر مقرر نہیں 'مجامعت بھی نہیں کی گئی' ان کو صرف متعہ طلاق دیا جائے گا۔ ۳۰- حق مبر مقرر ہے 'لیکن مجامعت نہیں کی گئی ہے ' مجامعت نہیں کی گئی' ان کو نصف مبردینا ضروری ہے (ان دونوں کی تفصیل ' زیر نظر آیت میں ہے) ۴۰- مجامعت کی گئی ہے ' لیکن حق مبر مقرر نہیں ' ان کے لیے مبر مثل ہے 'مبر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے 'یا اس جیسی عورت کے لیے بالعوم جتنا مبر مقرر کیا جاتا ہو۔ (نیل الاوطار وعون المعبود)

(۲) ورمیان والی نمازے مراد عصری نمازے جس کو اس صدیث رسول مؤلیج نے متعین کردیا ہے جس میں آپ مؤلیج بیت رسول مؤلیج نے خندق والے ون عصری نماز کو صَلوٰۃ وُسُطَیٰ قرار دیا۔ (صحیح بخاری کتاب الجهاد باب الدعاء علی المشرکین باله زیمه وصحیح مسلم کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطیٰ ...

اس بات کی تعلیم دی جے تم نہیں جانتے تھے۔ (" (۲۳۹) جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں (" انہیں کوئی نہ نکالے ' ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے اچھائی سے کریں' اللہ تعالی غالب اور حکیم ہے۔ (۲۳۰) طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر بیز گاروں پر لازم طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر بیز گاروں پر لازم

الله تعالی ای طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے آگہ تم سمجھو۔(۲۴۲)

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھاجو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے گئے انہیں فرمایا مرجاؤ 'پھر

وَالَّذِيُنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُو مَيْكَدُونَ اَدُوَاجًا َ تَتَوَيَّنَهُ لِازُوَاجِهِمُ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرًا خُوَاجٌ ۚ وَانْ خَرَجُنَ فَكَذِيْنَا حَمَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْهُمِهِنَ مِنْ مَعْرُونٍ \* وَاللّٰهُ عَزِيْزُكْتِكِيمٌ \* ۞

- وَلِلْهُ طَلَقَتِ مَتَاعٌ إِلَا لَمَعُرُونِ تَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 💮
- كَنْ إِكَ يُمَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْمِيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ 💮

ٱلْقَتَرَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَارِهِمُوكُهُ الْوَفُّ حَذَرَالُمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُّ اللهُ مُوْتُواْ تُقَالَحُيَا هُمُوْانَ اللهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱلْمُؤَلِنَّا لِسَلَائِشُكُوْوْنَ ⊕

<sup>(</sup>۱) لیعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے 'پیادہ چلتے ہوئے 'سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ آہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھرای طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ آیت 'گو تر تیب میں مؤخر ہے 'مگر منسوخ ہے 'ناتخ آیت پہلے گزر چکی ہے 'جس میں عدت وفات ۲ مینے ۱۰ دن بتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے ' اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے سمی بھی قتم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی 'نہ رہاکش (سکنی) کی اور نہ نان و نفقہ کی۔

<sup>(</sup>٣) یہ تھم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تعلیب قلوب کا اجتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے' اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نمایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں' جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض "مجتمدین " نے "مَتَاعٌ " اور مَتَعُوهُنَّ ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو' یا عمر بحر تان و نفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں عورت کو مرد نے نمایت ناپندیدہ سمجھ کر اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا' وہ ساری عمر کس طرح اس کے افراج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو گا؟

انہیں زندہ کر دیا<sup>(۱)</sup> ہے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے'کین اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔(۲۴۳) اللہ کی راہ میں جماد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا' جات ہے(۲۴۴)

ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض (۲) دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کرعطا فرمائے 'اللہ ہی تنگی اور کشادگی کر تاہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔(۲۲۵)

کیا آپ نے (حضرت) موئ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا<sup>(۳)</sup> جب کہ انہوں نے اپنے پیغیر وَقَاتِلُوا فِي سَرِبِيْلِ اللهِ وَاعْلَمُواَلَنَّ اللهَ سَمِيمُ عَلِيْمٌ ۖ

مَنْ ذَا الَّذِي يُغْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضْعِفَهُ لَهَ أَضْعَافًا كَيْرُوَّ وَاللهُ يَغْمِضُ وَيَبْغِظُ وَ النِّيهِ تُوْجَعُونَ

ٱلَهُ تَزَالَى الْمَكِلِمِنْ اَبْنَى اِسْرَاء يُلَ مِنْ اَجْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوْ الِنَبِيَ لَهُمُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ قَالَ

(۱) یہ واقعہ سابقہ کی امت کا ہے 'جس کی تفصیل کی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفیری روایات میں اے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پنجبر کا نام 'جس کی دعا ہے انہیں اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ فرایا ' حزقیل بتلایا گیا ہے۔ یہ جماد میں قتل کے ڈر ہے ' یا وبائی یکاری رااعون کے خوف ہے اپنے گھروں ہے نکل کھڑے ہوئے تھا بتا گیا ہے۔ یہ جماد میں جانے ہے ج جا کیں۔ اللہ تعالی نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر ہے تم ج کر کمیں نہیں جا کتے۔ دو سرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پاہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ تیمرایہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو ای طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یمی مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جماد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یمی حکمت ہے کہ جماد سے جی مت چراؤ 'موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے حماد سے گریز و فرار کر کے تم نال نہیں سکتے۔

(۲) فَرْضٌ حَسَنٌ ہے مراد الله کی راہ میں اور جہاد میں مال خرج کرنا ہے لینی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی آئل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی الله کے اختیار میں ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کر آ ہے۔ بھی رزق میں کی کرکے اور بھی اس میں فراوانی کر کے۔ پھر الله کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی الله تعالیٰ اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرما آ ہے ' بھی ظاہری طور پر ' بھی معنوی و روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کراور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ جران کن ہوگا۔

(٣) مَلاً كى قوم كے ان اشراف مردار اور اہل حل و عقد كوكها جاتا ہے جو خاص مثير اور قائد ہوتے ہيں 'جن كے ديكھنے سے آئھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں مَلاً كے لغوى معنى (بھرنے كے ہيں) (ايسر التفاسر) جس پيفير كايمال

هَلُ عَسَمْتُوُرانُ كُرِّبَ عَلَيْكُوْ الْقِتَالُ اَلَانْقَاتِلُوا، قَالُوا وَمَالَنَاۤ اَلَانْقَاتِلَ فِي سَهِيلِ اللهِ وَقَدُ الْخُرِجُنَا مِنُ دِيَارِنَا وَابْنَآ إِبِنَا فَلْقَاكُمِ بَعَلِهُوهُ الْقِتَالُ تَوَلُّوْ اللَّا قَلِيْ لَا قِنْهُمُ وَاللهُ عَلِيْمُ إِللْظلِيدِينَ ⊕

ے کماکہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجے (۱) آگہ ہم اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ پیغیبر نے کماکہ ممکن ہے جماد فرض ہو جانے کے بعد تم جماد نہ کرو 'انہوں نے کما بھلا ہم اللہ کی راہ میں جماد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیئے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جماد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔(۲۲۲)

اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو کہنے گئے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقد ار بادشاہت کے ہم ہیں' اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو' اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ

وَقَالَ لَهُوْنَهِيُهُمُوانَ اللهَ قَدُهَمَتَ لَلُوْطَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْاَ الْ كِلُولُ لَهُ السُمُلُكُ عَلَيْنَا وَخَنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَوْمُؤُونَ سَعَةً قِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَ لا بَمْطَةً فِي الْمِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِيْنَ مُلْكُهُ مَنْ يَهَمَا أَوْوَاللهُ وَالسِعْعَلِيْمُ ۗ

ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جا تا ہے۔ ابن کثیرہ غیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنوا سرائیل حصات موٹی علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے ' بھران میں انحواف آگیا' دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حتیٰ کہ بتوں کی بوجا شروع کر دی۔ انبیا ان کو روکتے رہے ' لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نیتج میں اللہ نے ان کے دشنوں کو ان پر مسلط کر دیا' جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنالیا' ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا' بلا خر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے' جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے بیغیبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم وشمنوں سے لڑیں۔ بیغیبر نے ان کے سابقہ کردار کے بیش نظر کھا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو' لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسائی ہوا' جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔

(۱) نبی کی موجود گی میں باد شاہ مقرر کرنے کا مطالبہ 'باد شاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیو نکدا گرباد شاہت جائز نہ ہوتی تواللہ تعالی اس مطالبے کو رد فرمادیتا' لیکن اللہ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا' بلکہ طالوت کو ان کے لئے باد شاہ مقرر کردیا' جیسا کہ آگے آرہا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ باد شاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ دہ احکام الٹی کاپابنداو رعدل وانصاف کرنے والا ہے تواس کی باد شاہت جائز ہی نہیں' بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھتے: سورة المائدة' آیت ۲۰ کا عاشیہ۔ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے اللہ جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے (اللہ ہے اللہ اللہ دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔(۲۴۷)

ان کے نبی نے انہیں پھر کما کہ اس کی بادشاہت کی فاہری نشانی میر ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق (۲) آ

وَهَالَ لَهُ مُونِيهُ هُمُ إِنَّ اللَّهُ مُلْكِهَ أَنْ يَالْتِيكُو التَّالُوكُ وَفِيهُ سَكِينَةُ قُنِنْ تَكِيُّهُ وَبَقِيَةً فِيقَالَوْكَ الْمُوسَى وَالْ هِرُونَ

(۱) حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس ہے بنی اسرائیل کے باد شاہوں کاسلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے'جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغیبرنے کہا کہ بیہ میراانتخاب نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازس قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے' جس کو جاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نواز تا ہے۔ علیم ہے' یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے (معلوم ہو تا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ بیہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا' یا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جا ئیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کابیان ہے۔) (r) صندوق بعنی تابوت' جو توب سے ہے' جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (فتح القدیر) اس تابوت میں حضرت مویٰ و ہارون ملیمماالسلام کے تبرکات تھے' یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان ہے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالٰی نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے ہے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔ جے د کمچھ کر بنو ا سما کیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالزت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اے ان کے لیے ایک اعجاز (آیت) اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالٰی کی طرف ہے خاص نصرت کا اپیا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرما تا ہے اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آ رائیوں میں جس سے بدے بوے شیر دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں' اہل ایمان کے دل دسمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ انبیا و صالحین کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت و افادیت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ واقعی تبرکات ہوں۔ جس طرح اس آبوت میں یقینا حضرت مویٰ و ہارون ملیمماالسلام کے تبرکات تھے لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی' جس طرح آج کل'' تبرکات'' کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں' جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہے۔ ای طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بعض لوگ نی مائی ہوا کے نعل مارک کی تمثال بنا کر اپنے باس رکھنے کو' یا گھروں میں لٹکانے کو' یا مخصوص طریقے ہے اس کے استعال کو قضائے حاجات اور دفع بلبات کے لیے اکسیر سمجھتے ہیں۔ای طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نذرونیاز کی چنروں کواور لنگر کو

عَمِٰلُهُ الْمَلَلَهِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَا يَةً تَكُوُ إِنْ كُنْتُوْمُ وُمِنِيْنَ ﴿

فَكُمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُّوْدُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُمُتَلِيْكُمْ بِهَهَدٍ \* فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْ فَوْمُ لَوْمَنْ لَوْيَطْعُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْأَسْ اعْتَنَ خُرُفَةً بِينِهِ الْفَرْمُوامِنْهُ إِلَّا فَلِيْلَا مِنْهُ وَفَلَقَا هَاوَزَهُ هُووَالَّذِيْنَ امْنُوامَتُهُ فَالْوَالِكَاتَةَ لَنَا الْيُوَمِّ عِبَالُوتَ وَمُنْوَرِهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَطْنُونَ الْمُهُومُ مُنْفُوااللهِ اللهِ اللهِ مَعَالَمُ مِنْ فَتَةَ قَلِيلُكَةٍ عَلَيْتُ فِنَةً كُنْثِرَةً إِلِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الطَّيرِيْنَ

جائے گاجس میں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل مویٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے' فرشتے اسے اٹھاکرلائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگرتم ایمان والے ہو۔ (۲۴۸)

جب (حضرت) طالوت الشكروں كو لے كر نكلے تو كماسنواللہ تعالى تمہيں ايك نبر (الله عن آزمانے والا ہے 'جس نے اس ميں سے پانی پي ليا وہ ميرا نہيں اور جو اسے نہ چکھے وہ ميرا ہم ہاں يہ اور بات ہے كہ اپنے ہاتھ سے ايك چلو ميرا ہم ايكن سوائے چند كے باتی سب نے وہ پانی بي ليا (الله (حضرت) طالوت مومنين سميت جب نبر سے گزر گئے تو وہ لوگ كمنے لگے آج تو ہم ميں طاقت نہيں كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑيں۔ (الله كيكن كہ جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑيں۔ (الله كيكن كے جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑيں۔ (الله كيكن كے جالوت اور اس كے لشكروں سے لڑيں۔ (الله كان كيكن كے جو الله كے ال

متبرک سیحتے ہیں ' حالاں کہ یہ غیراللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آ تا ہے ' اس کا کھانا قطعا حرام ہے ' قبروں کو عنسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے ' حالاں کہ قبروں کو عنسل دینا بھی خانہ کعبہ کے عنسل کی نقل ہے ' جس کا کوئی جواز نہیں ہے ' یہ گنداپانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے ؟ بسرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ نہراردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۲) اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے ' آہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند ' بلکہ صد چند ہو جاتی ہے۔ دو سرے ' جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک ' پیاس اور دیگر شدا کد کو نمایت صبراور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر بر تمہاری کہلی آزمائش ہوگی۔ جس نے پانی پی لیا' اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجودا کثریت نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد ساس تبلی کی تعداد ساس تبلائی گئ ہے بین۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساس تبلائی گئ ہے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساس تبلائی گئ ہے ہیں۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد ساس تبلائی گئ

<sup>(</sup>۳) ان اہل ایمان نے بھی 'ابتداء جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی توانی قلیل تعداد کے پیش نظراس رائے کا اظهار کیا' جس پر ان کے علما اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی' تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر

الله تعالی کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا' بسا او قات چھوٹی اور تھوڑی ہی جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتوں پر اللہ کے تھم سے غلبہ پالیتی ہیں' اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔(۲۴۹)

جب ان کا جالوت اور اس کے کشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا ماگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ' ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ماری مدد فرما۔''(۲۵۰)

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے تعلم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (علیہ السلام) کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا (۲) اور اللہ تعالیٰ نے داود (علیہ السلام) کو مملکت و تحکمت (۳) اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا

وَلَمَّا بَرُزُولِلِجَالُوْتَ وَخُبُوْدِهٖ قَالُوْارَبَيَّآافْرِغُ عَلَيْنَاصُهُرًا وَيُثِيتُ اَفْدَامَنَاوَانْصُرُّنَاعَلَىالْقُوْمِالكَلِيْرِيْنَ ۞

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُلَكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَكَمَهُ مِثَا يَشَالُوْ وَلَوْلَادَ فَعُرَّاللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللَّهَ ذُوْفَصْلٍ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞

نہیں 'بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

(۱) جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھاجس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بمادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر 'عین معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ اللی میں صبرو ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا ماتھ۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں 'جیسے جنگ بدر میں نبی ایمان کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں 'جیسے جنگ بدر میں نبی سائٹ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفرت اللی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں 'جیسے جنگ بدر میں نبی سائٹ کے لیے نمایت الحاج و زاری سے فتح و نفرت کی دعائیں مائٹیں 'جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نمایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

<sup>(</sup>۲) حضرت داود علیہ السلام بھی' جو ابھی پیغیر تھے نہ بادشاہ' اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیااور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔

<sup>(</sup>٣) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت' بعض نے صنعت آبن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے 'جو اس موقعہ جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔

تو زمین میں فساد تھیل جاتا کیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ (۱۱ (۲۵۱) یہ اللہ تعالی کی آیتی ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں ' بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں (۲۵۲)

تِلْكَ النَّ اللهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالنَّقِّ وَاتَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

نے سور وَ جج کی آیت ۳۸ اور ۳۰ میں بھی فرمایا ہے۔ (۲) ہید گزشتہ واقعات' جو آپ مٹرکٹیٹیا ہر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں' اے مجمد ( مٹرکٹیٹیا ) یقینا

مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو آپ ما التہا کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْمَنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمُرُ مَنْ كَلُّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجْتٍ وَالْتَكَنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَ وَالْيَكُ لَهُ بِرُوْجِ الْعَنُسِ وَلَوْشَاءَ اللهُ مَا اقْتَلَل الْذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ فِنْ بَعْدِمَا جَاءَ مُّهُمُ البَّيْتُ وَلِي الْفَتَلُوّا فِينَهُمُ مَنَ الله يَفْعَلُ مَا يُرِدُيْ شَ

یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، (ا) ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالی نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ (ا) اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور لبض کافر، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لبحض کافر، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو یہ آپس میں نہ لبحض کافر، اور اگر اللہ تعالی جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ (۲۵۳)

شریعت کو اپنا کرنار جہنم سے پچ جا ئیں۔ اس لیے اس نے کتابیں اتاریں 'انبیاعلیم السلام کاسلسلہ قائم کیا تا آنکہ نبی کریم مائٹیکٹی پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفا اور علما و دعاؤ کے ذریعے سے وعوت حق اور امر بالمعروف و نبی عن المئز کاسلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و ٹاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پہندیدہ رائے کو اختیار کریں۔ لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو

يَّاَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَثْوَّااَ نُفِقُوا مِثَادَدَقَنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ ثَاثِيَ يَوْمُرُّلَا بَيْعُ فِيْهِ وَلَاخُلَةٌ ثَوَّلَا شَفَاعَةٌ وَالكَفِرُونَ هُمُوالظِّلِمُونَ ۞

اَللهُ لَاَالهَ الاَمْتُواْتُمَّ الْقَنْيُوهُوْ لَاتَاخُنُ وْسِنَةٌ وَلَانُومُ<sup>\*</sup> لَهُ مَانِى السَّلمُوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ اللّا بِإِذْنِ إِنْ يَعْلَمُ مَابَئِنَ اَنْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ<sup>\*</sup> وَلَا يُحِيُّطُونَ بِمِنْمُ أَمِّنْ عِلْمِهِ إلّا بِمِنَا شَاءَ \* وَسِعَمُ كُوسِيَّهُ التَّمَوٰتِ وَالْاَصْ وَلَا يَتُودُهُ عِفْلُهُمَا أَوْ هُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ 💮

اے ایمان والوا جو ہم نے متہیں دے رکھاہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت (۱) اور کافر ہی ظالم ہیں۔(۲۵۴)

الله تعالی ہی معبود پر حق ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے ' جے نہ او نگھ آئے نہ نبید' اس کی ملیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے شفاعت کر سکے 'وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور وہ اس کے علم میں ہے کسی چیز کا اصاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے' ''اس کی کری کی

کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے' اس لیے کوئی اس اختیار کا صبح استعمال کرکے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کاغلط استعمال کرکے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت و مشیت ہے' جو اِس کی رضاہے مختلف چیز ہے۔

(۱) یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین اپ اپنے پیشواؤں لیمن نبیوں ولیوں 'بزرگوں ' پیروں ' مرشدوں وغیرہ کے بارے میں بیہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنااثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے بیرو کاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منواسحے ہیں اور منواسحے ہیں۔ ای کو وہ شفاعت کتے تھے۔ لیمن ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھاجو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑکر پیٹھ جا ئیں گے ' اور بخشوا کرا شمیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بیاں ایک کی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھراس کے بعد آیت الکری میں اور دو سری متعدد آیات و احادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے بیاں ایک دو سری قتم کی شفاعت بے شک ہوگی ' مگریہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے۔ جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ احازت دے گا۔ اور اللہ اللہ اجازت دے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرضتے بھی کریں گے ' انجیا و رسل بھی ' اور شداو صافحین بھی۔ مگراللہ پر ان میں سے کی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہو گا۔ ﴿ وَلاَ یَشْفَعُونَ ﴿ اللّٰهِ اِسْ اَنْ وَدِ اللّٰه کے دان کے چروں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ ﴿ وَلاَ یَشْفَعُونَ ﴿ اِلّٰهِ اِسْ اَنْ وَرَسُل ہوں گے کہ ان کے چروں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ ﴿ وَلاَ یَشْفَعُونَ ﴿ اللّٰهِ اِسْ اِسْ اِسْ وَرَسُل ہوں ۔ مربی ۔ مربی ہوں کے کہ ان کے چروں کا رنگ اڑ رہا ہو گا۔ ﴿ وَلاَ یَشْفَعُونَ ﴾ (الانہ ہو اے ۔ ۲۰۰۰) ۔

(۲) یہ آیت الکری ہے جس کی بزی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بری فضیلت ہے وغیرہ (ابن کثیر) یہ اللہ

وسعت (۱) نے زمین و آسمان کو گھیرر کھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاباہے 'وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے (۲۵۵)

بعد اوروں کے بوہ ہوں۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں' ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے' ''اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ

ڵٙۯٳڴۯٵ؆ڣٳڸڗؠؽڹۣٷۮۺڲؽٳٷۺؙۮڡؚؽٵڶۼؘؿ؇ڣؘؽؽڰۿؙۯؙ ڽٳڶڟڶۼؙۅؙٛڗٷؽؙڋؙۣڡۯڹٛؠٳڶؿۅڣؘقؠٳڶۺؾۺٮڬ؞ؠٱڶؿٚۯٷۊ

تعالیٰ کی صفات جلال' اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نمایت جامع آیت ہے۔ (۱) کُرْسِیٌّ سے بعض نے مَوْضعُ فَدَمَیْن (قدم رکھنے کی جگہ) بعض نے علم 'بعض نے قدرت و عظمت' بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محد ثین اور سلف کا بیہ مسلک ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں' ان کی بغیر آاویل اور کیفیت بیان کیے' ان پر ایمان رکھا جائے۔اس لیے میں ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کری ہے جو عرش سے الگ ہے۔اس کی کیفیت کیا ہے'اس پروہ کس طرح بیشتاہے؟اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت ہے ہم بے خبر ہیں۔ (۲) اس کی شان نزول میں بتایا گیاہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یبودی یا عیسائی ہو گئے تھے' بھرجب بیہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے' زبردستی مسلمان بنانا چاہا' جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار ہے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے بعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب' اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں' تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیاجائے گا۔ لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے ' یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا' کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفرو شرک کے خاتمے اور باطل کا زور تو ڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبرو اکراہ ہے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑہ بی ہوئی ہو۔ تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے جاہے تواینے کفریر قائم رہے اور جاہے تواسلام میں داخل ہو جائے۔ چونکہ روڑہ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رے گی، جیسا کہ حدیث میں ب «الجهادُ مَاضِ إلىٰ يَومِ القِيْمَةِ » (جماد قيامت تک جاري رہے گا) خود نبي مُنْ تَقَيْرا نے كافرول اور مشركول سے جماد كيا ہے اور فرمايا ہے۔ ﴿أُمرَٰتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا المحديث وصحيح بىخادى-كىتاب الإيصان باب فيإن تابوا وأقىاموا المصللوة، "مجيح كلم دياكيا ہے كد ميں لوگول سے اس وقت تك جماد کروں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ اور مجمہ رسول اللہ کا قرار نہ کرلیں۔ "اسی طرح سزائے ارتداد (قتل) ہے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ ایباباد ر کراتے ہیں۔) کیونکہ ارتداد کی سزا۔ قتل۔ سے مقصود جبرو اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفریر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جاسکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھراس سے بغاوت وانحراف کی

### الْوُثْفَىٰ لَاانْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ۞

ٱللهُ وَلَىٰ الَّذِيْنَ الْمَنُوا غِيْرِجُهُ مُومِّنَ الظُّلَمْتِ إِلَى الثُّوْدِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَمُ وَالْوَلِيَنْ ﴿ الطَّاعُونُ غِيْرِجُوْمَهُمْ مِّنَ الثُّوْرِ إِلَىٰ الظَّلَمْتِ الْوَلِيِّكَ ٱصْحَابُ التَّارِ مُمْمُ فِيْهُا خَلِكُ وَنَ ۞

اَلَهُ تَزَالَى الَّذِي حَآجَ إِبْرُهِ حَفْ دَتِهَ آنُ اللهُ وَيُولِيَّ اللهُ وَيُولِيَّ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ يَأْتُ إِللهُ اللهُ ال

اَوْكَالَّذِى مُتَرَعَلَ قَرْبَيَةٍ وَ هِى خَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَهُ قَالَ اَلْ يُحْي لِهٰ وِاللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ

کے سوا دو سرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالی پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا' جو بھی نہ ٹوٹے گاور اللہ تعالی خود ہے' وہ انہیں ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالی خود ہے' وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیا شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں کراندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں' یہ لوگ جنمی ہیں جو جیشہ ای میں یڑے رہیں گے۔(۲۵۷)

کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پاکر اہراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑ رہا تھا، جب اہراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلا تا ہو رہارتا ہے، وہ کنے لگا میں بھی جلا تا اور مارتا ہوں' ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آیا ہے تو اسے مغرب کی جانب مشرق کی طرف سے لے آیا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا' اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۲۵۸)

یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی' وہ کہنے لگااس کی

اجازت نہیں دی جا سکتی للذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے۔ کیونکہ اگریہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی بھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر اقلی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداد) کی اجازت نہیں دی جا سکتی 'اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بعناوت (ارتداد) کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جرو اکراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا کیں دیناعین انصاف ہے۔ ایک کامقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دو سرے کا مقصد ملک کو شرو فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد 'ایک مملکت کے لیے ناگریم ہیں۔ آج اکثر اسلامی مملک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن المجھنوں ' دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں ' مختاج وضاحت نہیں۔

مِائَةَ عَامِرِ ثَكْرَبَعَثَهُ قَالَ كَوْلَبِثْتُ قَالَ لِمِثْثُ يُومًا
اَوْبَعْضَ يَوُمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَانْظُرُ ال
طعامِكَ وَشَرَابِكَ لَوْبَيْسَنَّهُ وَانْظُرُ اللَّحِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ اللَّ الْعِظَامِر
وَلِنَجْعَلَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ اللَّ الْعِظَامِر
كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُومً نَكْسُوهَا لَحَمَّا فَلَقَا تَبَيِّنَ لَهُ فَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

موت کے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱)

تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سو سال کے لئے ' پھر اسے
اٹھایا ' پوچھا کتی مدت تجھ پر گزری؟ کنے لگا ایک دن یا

دن کا کچھ حصہ ' (۲) فرمایا بلکہ تو سوسال تک رہا ' پھر اب تو

اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور

اپنے گدھے کو بھی دیکھ ' ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک

اپنے گدھے کو بھی دیکھ کہ ہم بڑیوں کو کس طرح اٹھاتے

بین ' پھران پر گوشت پڑھاتے ہیں 'جب سے سب ظاہر ہو

چکا تو کئے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر

ہے۔ (۲۵۹)

اور جب ابراہیم (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے پروردگار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا کیا تہیں

وَادُقَالَ اِبْرَهِمُورَتِ آرِنْ كَيْتَ ثُنِّي الْمُوْثُ قَالَ اَوَلَمُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلْ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْمِنْ قَالَ فَخُذُ ٱلنَّبَعَةُ مِنَ الطَّايْرِقَصُرُهُنَّ اللَّيْكَ ثُقَاجِعَلْ عَلْ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ

(۱) أَوْ كَالَّذِيٰ كا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب میہ ہے کہ آپ نے (پہلے واقعہ کی طرح) اس مختص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بہتی ہے گزرا... یہ مخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے جس کے بعض صحابہ و آبعین قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے کے واقعہ (حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود) میں صافع لیعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا اور اس دو سرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی قدرت احیائے موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس مختص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کردیا 'حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد ہمی زندہ کرناس کے لیے مشکل نہیں۔

(۲) کہا جاتا ہے کہ جب وہ مخض ندکور مراتھا' اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی' اس سے اس نے بیہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یمال کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیاہے اور اگر بیہ آج ہی کاواقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ بیر تھاکہ اس کی موت پر سوسال گزر چکے تھے۔

(٣) کیعن یقین تو جمحے پہلے بھی تھا لیکن اب مینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پچنگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

· (٣) یہ احیائے موتی کا دو سرا واقعہ ہے جو ایک نمایت جلیل القدر پنیمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی

ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی

تسکین ہو جائے گی' فرمایا چار پر ندلو' ان کے مکڑے کر

جُزُءً اثُقَادُ هُهُنَّ يَازِّيْدَكَ سَعُيًا \* وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْرُهُ

ا ڈالو ' پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک کمڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو ' تمہارے پاس دو ڑتے ہوئے آجا کیں گے اور جان رکھ کو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے ' (۲۲۹) جو لوگ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا ہے ' (۲۲۹) جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں ہے سات بالیاں کہ مثال اس دانے جیسی ہے جس میں ہے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ' اور اللہ تعالیٰ جے واللہ فوالدے (۱۲ ہر بالی میں سو دانے ہوں ' اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے بڑھا چڑھا کر دے '' اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے (۲۲۱)

تعیین کاکوئی فائدہ نہیں' اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ بس بیہ جار مختلف پر ندے تھے۔ فَصُرْهُنَّ ک ایک معنی اَمنائینَ کیے گئے ہیں یعنی ان کو "ہلالے" (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعدان کو آسانی ہے بہجان لے کہ یہ وہی پر ندے ہیں اور کسی قتم کا ٹنگ باقی نہ رہے۔اس معنی کے اعتبار سے پھراس کے بعد ثُمَّ قَطَعْهُنَّ (پھران کو ککڑے ککڑے کرلے) محذوف ماننا پڑے گا۔ دو سرے معنی قَطِّعَهُنَّ (ککڑے ککڑے کرلے) کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ککڑے ککڑے کرکے مختلف بیاڑوں پر ان کے اجزا باہم ملا کر رکھ دے' پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جا ئیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفییراور سلف کے منہج و مسلک کو اہمیت نہیں دیتے) فَصُرْهُنَّ کا ترجمہ صرف "ہلالے" کا کمیا ہے۔ اور ان کے مکڑے کرنے اور پیاڑوں پر ان کے ۱۶۲۱ بھیرنے اور پھراللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن بیہ تغییر صحیح نہیں' اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ حالا نکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا ثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مائٹی ہیں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقع كا تذكره كرك فرمايا «نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ» (صحيح بخارى كتاب التفسير) "جم ابراتيم عليه السلام سے زیادہ شک کے حق دار ہیں۔"اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا النذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کاحق پنچا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مسئلے میں شک نہیں کیااگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہو تا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (مزید وضاحت کے لیے دیکھنے فتح القدیر۔ للشو کانی)

(۱) یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جماد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جماد میں خرچ کی گئی

ٱلّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فَ سَيِيْلِ اللهِ ثُقَرَاكِيَّيُّ عُوْنَ مَااَنْفَتُوْا مَثَا وَلَاَاذَىٰ لَهُمْ اَجُرُهُمُ عِنْدَرَبِهِمْ وَلِذَوْنٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ۞

قَوْلُ مَعُوُوكٌ وَمَغْفِى أَهٌ خَيْرُضِّنُ صَدَاتَةٍ يَتَبَعُهَا آذَى ثَ وَاللهُ خَنِيُّ حَلِيُثُ

يَايَّهَا الذِينَ أَمَنُوالا تُبْطِلُواصدَ قَيْكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جماتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں'<sup>(ا)</sup> ان کا جر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو پچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔(۲۲۲)

زم بات کمنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بهتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو (۲) اور الله تعالی بے نیاز اور بردبار ہے (۲۲۳)

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جناکر اور ایذا پہنچاکر

رقم کا بیہ نواب ہو گااور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نکیاں «الحَسَنَةُ بِعَشْدِ أَمْثَالِهَا» (ایک نیکی کا جر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (فتح القدیر) گویا نفقات و صد قات کا عام اجر و نواب ' دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی تبیل اللہ کی اس اہمیت و فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا ، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کیے جا سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا ، فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کے جا سکتے۔

(۱) انفاق فی سبیل اللہ کی نہ کورہ فضیلت صرف اس مختص کو حاصل ہوگی جو مال خرج کرکے احسان نہیں جتلا تانہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیراداکر تاہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہواوروہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ بیہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی مالی آلیے کا فرمان ہے: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا'ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے (مسلم کتاب الإیمان 'باب غلظ تعصریم اِسبال الإزاد والممن بالعطیمة)۔

(۲) سائل سے زمی اور شفقت سے بولنایا دعائیہ کلمات (اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ) سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مَنفِرَةٌ کامطلب سائل کے فقراور اس کی حاجت کالوگوں کے سامنے عدم اظمار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چتم پوشی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی سائل سے نرمی و شفقت اور چیتم پوشی' پردہ پوشی' اس صدقے سے بھتر ہے جس کے بعد اس کو گول میں ذکیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پینچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الْکلِمةُ الطَّيبَةُ صَدَقَةٌ» الوگوں میں ذکیل و رسوا کر کے اسے تکلیف پینچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کما گیا ہے «الْکلِمةُ الطَّيبَةُ صَدَقَةٌ» الصحیح مسلم کتاب الزکاۃ' باب بیان أن اسم المصدقة یقع علی کل نوع من المعووف (پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے) نیز نی مائی آئی نے فرمایا "تم کسی بھی معروف (نیکی) کو حقیر مت سمجھو' اگر چہ اپنے بھائی سے خندہ بیشانی سے ملنا عدور میں المحدود عنداللقاء)۔

علی ہو۔ «لَا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَیْنًا وَلَوٰ أَنْ تَلْقَیْ أَخَالًا بِوَجْهِ طَلِقِ» (مسلم' کتاب البر' بیاب استحصاب طلاقة الوجہ عنداللقاء)۔

كَالَّذِي يُنَفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَالْيُوْمِ الْافِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ تُوَابُ فَأَصَابَهُ
وَالِنَّ فَتَرَّلُهُ صَلَّدًا الْكِفَدُ لَوْنَ عَلَى شَى الْمَثَلِ اللهُ
لَا يَهُوى الْفَوْمُ الْكَلِفِرِينَ

رکھے نہ قیامت پر 'اس کی مثال اس صاف پھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی ہی مٹی ہو پھراس پر زور دار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے ' (ا) ان ریاکاروں کو اٹی کمائی میں سے کوئی چیزہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالی کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں وکھاتا۔(۲۹۳)

برباد نه کرو! جس طرح وہ مخض جو اینا مال لوگوں کے

د کھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالی پر ایمان

ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال الله تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو او نچی زمین پر ہو<sup>(۲)</sup> اور زور دار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل د گنالاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تہمارے کام د کیے رہائے۔(۲۵۵)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِئُونَ اَمُوَالَهُمُ الْبَيْغَآءُ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثْغِينُةً آثِنُ اَنْفُسِهِمُ كَمَثِل جَنْةٍ بِرَنُوةٍ اَصَابَهَا وَالِلُّ فَاتَتُ اُكُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَوْيُهِنِهَا وَالِلُّ فَطَلِّ ۖ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۗ ۞

(۱) اس میں ایک تو یہ کما گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کرکے احسان جنلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا' اہل ایمان کاشیوہ نہیں' بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دو سرے' ایسے خرچ کی مثال صاف جٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو' کوئی مخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نیج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پھرکے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی' اس طرح ریا کار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(۲) یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں 'ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو' کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا کھل دگنا دے ورنہ بلکی می پھوار اور شبنم بھی اس کو کائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی ' چاہے کم ہو یا زیادہ ' عنداللہ کئ گئ گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے جَنَّةُ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیس یا وہ باغ' جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے 'جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی' پیٹ کے وجنین کما جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑجا تا کے بیچ کو جنین کما جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا' دیوا گئی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑجا تا ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُواَ او خِی زمین کو کتے ہیں۔ و ابِلْ تیز ہے۔ اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُواَ او خِی زمین کو کتے ہیں۔ و ابِلْ تیز بارش۔

آيَوَدُ آحَدُكُوْ آنَ تَكُوْنَ لَهُ جَمَّةٌ ثِنْ تَغِيْلٍ وَآعَنَالٍ تَجْرِي مِنْ تَغْمِهَا الْأَنْهُلُوْلَهُ فَيْهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرُكِ وَأَصَابُهُ الكِبَرُولَهُ ذُرْتِهَ فُنُعَنَا أَنَّ فَأَصَابَهُمَا إعْصَارُ فِيْدُونَارُ فَاحْتَرَفَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَحْمُ الزَّيْتِ لَعَلَكُمُ تَتَعَكَّرُونَ ۞

ؽؘٲؿؙۿٵڷڹڍؿؽٳؙ۫ٛٛؗؗؗۿٵٞڷڣۛڡؙۊٝٳڡؚڽؙڟڽۨڹؾؚ؞ۜڡٵٛۺٮۘٞؠٛؾؙۄۘٛۅڝؠۜؖٵ ٲڂٛۯڿؙڹٵڷڴۊؙؿؽٳڵڒۏۻٷڵٲؾؠۜۼٙٮؗۅٵڶڿؘؽۣػڡؚٮؙۿ ٮؙٮؙؙڣڠؙۊ۬ڹؘۅؘڶٮ۫ٮػؙۄؙڽٳڿۮؚڽ۫؋ٳٲٚڴٵڽ۫ؿڠٞڣڞؙٷٳ

کیاتم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کاباغ ہو 'جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور جر قتم کے پھل موجود ہوں 'اس شخص کا بڑھاپا آگیا ہو ' اس کے نفح نفے سے نیچ بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو ' پس وہ باغ جل جائے ' " اس طرح اللہ تعالیٰ تمارے لئے آیتیں بیان جائے ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔(۲۲۲)

اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمریح سے تمریک کالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا قصد کرو' (۲) ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد

(۱) ای ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بیخے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے بھل ہوں (لیخی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو) 'وہ شخص بو ڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بخو رایعتی وہ خود بھی ضعف بیری اور کبرسنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اور اس کا سارا باغ بحل جا سارا تو کیا؟ خود اپنا ہو جھ بھی اٹھانے نے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوا کیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جا ہے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا نہ اس کی اولاد۔ یکی عال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہو گا۔ کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جا کی شدید ضرورت ہو گا ور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مسلت و فرصت نہیں ہو گا۔ اللہ با کی گارے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہو گا ور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مسلت و فرصت نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تہمارا یکی عال ہو؟ حضرت این عباس خیاشی خیر میں شیطان کے جال میں بھش کر اللہ کے مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں بھش کر اللہ کے سے اللہ فرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں (صحیح بہدادی 'کتاب المتفسیر فیسے الفیدیر' فیصیہ المنے و تفسید ابن جوریو طبوی ۔

(۲) صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من واذی اور ریاکاری سے پاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت و صنعت) کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے۔ اور یہ جو فرمایا کہ''خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو۔" تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالی اسے قبول نہیں فرما آ۔ صدیث

## فِيْهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْنٌ 🏵

ٱشَّيُّطُنُ يَعِنُ كُوُّ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُوْ بِالْفَحْشَاءُ وَاللهُ يَعِنُ كُوْمَغُفِهُمَ اللهِ وَفَضَّلَا وَاللهُ وَالسِمُّ عَلِيثُوُّ ﴿

كُؤَقِ الْحَكِلْمَةَ مَنْ تَلِثَمَا ۚ وُمَن ثُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَٰ اوْقِيَ خَنْدًا كَشِيْرًا وَمَا يَذَكُو ُ الآا وْلِمَالَوْلْلَاكِ الْحَ

نہ کرنا ، جے تم خود لینے والے نہیں ہو 'ہاں اگر آ تکھیں بند کر لو تو ' (۱) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبوں والا ہے۔(۲۲۷)

شیطان تمہیں فقیری سے دھمکا تا ہے اور بے حیائی کا تھم دیتا ہے ' (۲) اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے ' اللہ تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔ (۲۲۸)

وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا (۳)

میں ہے اِنَّ اللهَ طَیِّبٌ لَا یَقْبَلُ إِلَّا طَیِبًا» (الله تعالی پاک ہے ' پاک (طال) چیز ہی قبول فرما تا ہے۔) دو سرے خبیث کے معنی ردی اور عمی چیز کے ہیں ' ردی چیزیں بھی الله کی راہ میں خرچ نہ کی جا کیں ' جیسا کہ آیت ﴿ لَنُ تَكَالُواالْهِرَّمَةُ تُنْفِقُواْمِنَا عِجْنُونَ ﴾ كا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتالیا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور عمی کھیوریں بطور صدقہ معجد میں دے جاتے ' جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر - بحوالہ ترندی و ابن اجد وغیرہ)۔

(۱) یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پند نہیں کرتے 'اس طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزی خرچ کرو۔

(۲) یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈرا تا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیثوں کو نزدیک نہیں بھٹنے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کر آ ہے اور اان کے لیے نفتہ آر ذوؤں کو اس طرح جگا آ ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم ہے دھڑک خرچ کرڈالتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد ' مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو' دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کی گئی بار دوڑا آباور پلٹا آ ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی حساب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسااو قات کی گئی بار دوڑا آباور پلٹا تا ہے۔ لیکن کبی شخص سینما' ٹیلی ویژن' شراب' بدکاری اور مقدے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے میٹ می کئی چاہد اور تردد کا ظہور نہیں ہو تا۔

(٣) حِكْمَةٌ سے بعض كے نزديك عقل و فهم علم اور بعض كے نزديك اصابت رائے و آن كے نائخ و منسوخ كاعلم و فهم توت فيصلہ اور بعض كے نزديك صرف سنت يا كتاب و سنت كاعلم و فهم ہے يا سارے ہى مفہوم اس كے مصداق ميں شامل ہو كتے ہيں۔ صحيحين وغيرہ كى ايك حديث ميں ہے كہ "دو مخصول پر رشك كرناجائز ہے ايك وہ جس كواللہ نے مال ديا اور وہ اسے راہ حق ميں خرچ كرتا ہے۔ دو سمراوہ جے اللہ نے حكمت دى جس سے وہ فيصلے كرتا ہے اور لوگول كواس كى تعليم ديتا ہے۔" (صحيح بنحادى كتاب العلم باب الاغتباط فى العلم والحكمة۔ مسلم كتاب صلاة

وَمَآ اَنْفَقُدُّوُونَ تَفَقَةٍ آوُنَـٰذَارُتُوُمِّنُ ثَـٰذُرِ فَإِنَّ اللهَ يَعُـُكُمُهُ \* وَمَالِلطُّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ ۞

إِنْ تُبُدُوا الصَّدَ فَتِ فَنِعِمَّا هِنَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤُونُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَدُرٌ لَكُوْرُ وَيُكَمِّمُ عَنْكُمُ مِّنْ سَيِّنَا لِيَكُورُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَيدُرُ ۞

كَيْسَ عَكَيْكَ هُـلامُهُمُ وَلِكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَشَكَّامُ ۗ وَمَا تُنْفِعُوْا مِنْ خَيْدٍ فَلِالقُمِـكُمُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْن الآابْسَيَّغَاءَ وَجُواللهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْدٍ يُّيَوِثَ إِلَيْكُمُ وَاَنْتُمُولاتُظْلَعُوْنَ ⊕

اور تصیحت صرف عقلندہی حاصل کرتے ہیں۔(۲۹۹) تم جتنا کچھ خرچ کرو میعن خیرات اور جو کچھ نذر مانو <sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے' اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں(۲۷۰)

اگرتم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھاہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مکینوں کو دے دو تو یہ تہارے حق میں بہترہے'''اللہ تعالی تہارے گناہوں کو مٹادے گا اور اللہ تعالی تہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے'(۲۷)

انہیں ہدایت پر لاکھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیزاللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے۔ ممہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا

المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلُّمه ....)

(۱) نَذُرِ کا مطلب ہے کہ میرا فلال کام ہو گیایا فلال ابتلا سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتناصد قد کروں گا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نذر بھی ' نماز روزہ کی طرح 'عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سواکسی اور کے نام کی نذر ماننااس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے ' جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نذر نیاز کا پیہ سلسلہ عام ہے 'اللہ تعالی اس شرک سے بچائے۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے' سوائے کی ایم صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کاپہلو ہو۔اگر ریاکاری کاجذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت عاصل کر سکتے ہیں' وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قتم کی مخصوص صور توں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموثی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی ماٹھ کی اس ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللی کا سایہ فاموثی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی ماٹھ کی اس نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللی کا سایہ نفسیب ہوگا' ان میں ایک وہ محض بھی ہوگا جس نے اسے نفیہ طریقے سے صدقہ کیا گئے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پت خبیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی سے خبیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔ صدقے میں اخفا کی افضلیت کو بعض علانے صرف نفلی صد قات خبیں محدود رکھا ہے اور زکو ق کی اوائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے (ابن کشیر) اور حدیث کا عموم بھی ای تائید کرتا ہے۔

چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تهیس دیا جائے گا<sup>' (ا)</sup> اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔(۲۷۲)

صد قات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے 'جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے (۲) نادان لوگ ان کی ہے ہوائی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں 'آپ ان کے چرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پیچان لیں گے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ' (۳) تم جو کچھ مال خرج کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جانے والا ہے۔(۲۷۳)

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ الْحُصِــُرُوْا فِى سَهِيْلِ اللهِ لَايَسُتَطِيْعُوْنَ ضَرُبًا فِ الْاَرْضِ يَسَنَهُهُو الْجَاهِـ لَ اَغْنِيَا ۚ مِنَ التَّعَلَّمُونَ تَعْرِفُهُمْ بِمِينْهُ الشَّحَ الاَيسَـُعُلُونَ النَّاسَ الْمُعَافَّا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ رِهِ عَلِيُمُو شَ

(۱) تفییری روایات میں اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان آپنے مشرک رشتے داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سیحتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگارینا یہ صرف اللہ کے افقیار میں ہے۔ دو سری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کروگے 'اس کا پورا اجر لیے گاجس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلة رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکو ہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کی غیر مسلم کو نہیں دی جاسکی۔

(۲) اس سے مراد وہ مهاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبااور علما بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں۔

(٣) گویا اہل ایمان کی صفت ہے ہے کہ فقرو غربت کے باوجودوہ تعَفَّف (سوال سے پچنا) افقیار کرتے اور إِلْحَاف (چهٹ کر سوال کرنا) سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں 'بالکل سوال نہ کرنا کیو نکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے (فتح القدیر) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف ہے ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیشر) لوگوں سے مائی اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کما گیا ہے کہ "مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو مو گھور یا ایک ایک 'وو دو لقے کے لیے در در پر جاکر سوال کرتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے" پھر نبی مائی ہے کہ "مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے" پھر نبی میں گھائی نے آیت ﴿ لَا یَسْعَلُونَ الْکَاسُ اِلْحَنَا کَا ﴾ کا حوالہ پیش فرمایا (صحیح بخاری' التفییر و الزکا ۃ )۔ اس لیے پیشہ ور گراگروں کی بجائے' مماجرین' دین کے طلباعلما اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پیتہ چلاکران کی المداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے ہیں' کیونکہ دو سروں کے سامنے ہاتھ پھیلیانا ناسان کی عزت نفس اور خود داری کے ظاف

جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ عملینی۔(۲۷۴) سود خور (۱) لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس أَلَذِيْنَ يُسْنَفِقُوْنَ آمُوَالَهُ مُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَ آرِسِرًّا وَعَلَانِيَةَ قَلَهُمُ آجُرُهُ مُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَخُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اَلَذِينَ يَا كُلُوْنَ الرِّيْوالاَيْقُومُونَ اِلاَكْمَا يَعُومُ الَّذِي ثُ

ہے۔ علاوہ ازیں صدیث میں آ تا ہے کہ جس کے پاس ما یعنی ہو (یعنی اتنا سامان ہو جو اس کو کفایت کرتا ہو) کیکن اس کے باوجود وہ لوگول سے سوال کرے گا' تو قیامت والے دن اس کے چرب پر زخم ہول گے۔ (رواہ اُھل السنن الأربعة۔ ترمذی' کتاب الزکاۃ) اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ بھیٹہ لوگوں سے سوال کرنے والے ک چرب پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہو گا۔ (بحوالمه مشکلوۃ کتاب الزکاۃ باب من لا تحل لمه المسألة و من تحل لمه)

(۱) ربواک لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق رباالفضل اور ربا النسينة پر موتا ہے۔ رہّا الْفَصْلُ 'اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیامیں کی بیثی یا نقد وادھار کی وجہ سے ہو تا ہے (جس کی تفصیل حدیث میں ہے)۔ مثلاً گندم کا جادلہ گندم سے کرناہے تو فرمایا گیاہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے بَدَا بِیَدِ (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کمی بیشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے'ایک نقد اور دو سرادھاریا دونوں ہی ادھار ہوں' تب بھی سود ہے) ربا النّسِبنَةِ کامطلب ہے کسی کو (مثلاً) ۲ مینے کے لیے اس شرط پر سوروپے دینا کہ واپسی ۱۲۵ روپے ہو گی۔ ۲۵ روپے ۹ مہینے کی مهلت کے لیے جائیں حضرت علی مذاتیٰہ، کی طرف منسوب قول میں اے اس طرح بیان کیا گیا ے۔ وکُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًا ﴾ (فيض القدير شرح المجامع الصغير'ج ٥ ص ٢٨) (قرض ير ليا گيا نفع سودے) یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں فتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانۂ جاہلیت میں بھی دونوں قتم کے قرضوں کارواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے) اس پر اضافہ ' سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھا تاہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کولوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجد دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں' ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو بقینی نہیں ہے۔ بلکہ ' منافع تو کجااصل رقم کی حفاظت کی بھی صانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض دہندہ (چاہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہو کار) کامنافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں لازمی ہے۔ بیہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندول پر بغیر کسی دنیوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے' جس سے معاشرے میں اخوت' بھائی چارے' ہمدردی' تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور

الْبَقَرَةً٢

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِالْهُمُ قَالْوَالْمُ الْبُكُمُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَ اللهُ البُّيَّةُ وَحَوَّمَ الرِّيُوا فَمَنْ حَبَّاءَهُ مَوْعِظَة يُّنُ تَرِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ إلى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيَهِ النَّالِ اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَمْحَقُ اللهُ الرِّيْوا وَيُرُ فِي الصَّدَاقْتِ ۚ وَاللهُ لَايُعِبُ كُلُّ كَفَّارٍ اَشِيُوٍ ۞

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلَّوةَ

طرح وہ کھڑا ہو تا ہے جے شیطان چھو کر خبطی بنادے''' یہ اس لئے کہ یہ کما کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے''' عالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام' جو مخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نفیحت سن کر رک گیا اس کے لئے وہ ہے جو گزرا (۳) اور اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے''' اور جو پھر دوبارہ (حرام کی طرف) لوٹا' وہ جنمی ہے' ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ (۲۵۵)

الله تعالی سود کو مثاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے (۵) اور الله تعالی کسی ناشکرے اور گنگار سے محبت نہیں کرتا۔(۲۷۶)

بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ (سنت کے مطابق)

خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند' پیاری' بھوک' افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و سنگدلی کو کس طرح پہند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں' تفصیل کی یہاں گنجاکش نہیں۔ بسرحال سود مطلقا حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر۔

(۱) سود خور کی یه کیفیت قبرے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگ۔

(۲) حالانکہ تجارت میں تو نفذ رقم اور کمی چیز کا آپس میں تبادلہ ہو تا ہے۔ دو سرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے' جب کہ سود میں سے دونول چیزیں مفقود ہیں'علاوہ ازیں بھے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر سے دونول ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟

(٣) قبول ايمان يا توبه كے بعد پچھلے سود پر گرفت نميں ہوگ۔

(٣) كه وه توبه پر ثابت قدم ركھتا ہے يا سوء عمل اور فساد نيت كى وجه سے اسے حالات كے رحم و كرم پر چھوڑ ديتا ہے۔ اس ليے اس كے بعد دوبارہ سود لينے والے كے ليے وعيد ہے۔

(۵) یہ سود کی معنوی اور روحانی مصرتوں اور صدقے کی بر کتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظا ہر بردھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا مال (انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلا کت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یو رپی ما ہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔

وَاتَوُاالزَّكُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُوعِنُكَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوْثُ عَلَهُمُ وَلَاهُمُ يُجَزِّنُونَ

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِي مِنَ الرِّهُوا إِنْ كُذْتُهُ مُؤْمِنِينَ ۞

فَإِنَّ تَمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا يِحْرُبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُّوْلِهُ وَلَنَّ اللهِ وَرَسُّولِهُ وَلَنْ اللهِ وَرَسُّولِهُ وَلَنْ اللهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهِ وَلَا لِمُؤْلِقُولُ وَلَا لِمُؤْلِمُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لِمُؤْلِمُ وَلِهُ لَا لِمُؤْلِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْلِهُ لِلللّهُ وَلَوْلِهُ لَا اللّهُ وَلَا لَهُ إِلّهُ وَلِمُ لَا لَهُ إِلّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلَّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِللللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلَا لَا لَا لِمُؤْلِمُ لِلّهُ وَلَا لِمُؤْلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِمُ لِللّهُ وَلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلللّهِ وَلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلللّهُ ولَا لَمُؤْلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِمُ لِلللّهُ وَلِمُ لَلْمُؤْلِمُ لِللْمُ لِلللّهِ لَلْمُؤْلِمُ لِلللّهِ لَلْمُؤْلِمُ لِللْمُ لِللللّهِ لَلْمُؤْلِمُ لِلللّهُ لِمُؤْلِمُ لِلللّهِ وَلَمُ لِلللّهُ لَلْمُؤْلِمُ لِلللّهُ لِلْمُؤْلِمُ لِلللّهُ ولَا لَمُؤْلِمُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهِ لِللللّهِ لِلللّهِ لَلْمُ لِللللّهِ لِلللْمُ لِللْمُؤْلِمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُؤْلِمُ لِلللْمُ لِللْمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِمُ لِللْمُؤْلِمُ لِل

وَلَا تُظْلَبُونَ 🏵

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً اللَّهَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَلَّا قُوْا خَيْرُ ثَكْمُ إِنْ كُذْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞

نیک کام کرتے ہیں' نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں ان کا جران کے رب تعالیٰ کے پاس ہے' ان پر نہ تو کوئی خوف ہے' نہ اداسی اور غم۔(۲۷۷)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود ہاتی رہ گیا ہےوہ چھو ڈرو'اگرتم سچ مچ ایمان والے ہو-(۲۷۸)

اور اگر ایبا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجاؤ<sup>، (۱)</sup> ہاں اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے 'نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیاجائے (۲۷۹)

اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دین چاہئے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے'(") اگرتم میں علم ہو(۲۸۰)

(۱) یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهمانے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھو ڑنے پر تیار نہ ہو' تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور بازنہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے (ابن کثیر)

(۲) تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو بیہ تمہاری طرف سے ظلم ہو گااور اگر تہمیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو بیہ تم پر ظلم ہو گا۔

(٣) أَن النَّهُ عَالَمِيت مِن قرض كى ادائيگى نه ہونے كى صورت مِن سود در سود 'اصل رقم مِن اضاف ہى ہو تا چلا جاتا تھا' جس سے وہ تھوڑى مى رقم ايك بپاڑبن جاتى اور اس كى ادائيگى نا ممكن ہو جاتى۔ اس كے بر عكس الله تعالى نے تھم ديا كہ كوئى تنگ دست ہو تو (سود لينا تو در كنار اصل مال لينے ميں بھى) آسانى تك اسے مملت دے دو اور اگر قرض بالكل ہى معاف كردو تو زيادہ بهتر ہے' احادیث ميں بھى اس كى برى فضيلت بيان كى گئى ہے۔ كتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں ميں؟ ايك سراسر ظلم' سنگ دلى اور خود غرضى پر بنى نظام اور دو سما ہمدردى' تعاون اور ايك دو سرے كو سمارا دينے والا نظام۔ مسلمان خود ہى اس بابركت اور پر رحمت نظام اللى كو نہ اپنائيں تو اس ميں اسلام كاكيا قصور اور الله پر كيا الزام؟ كاش مسلمان اپنے دين كى ابيت وافاديت كو سمجھ سكيں اور اس پر اپنے نظام زندگى كو استوار كر سكيں۔

وَالْقُقُوا يَوُمُّا تُرْجَعُونَ فِيهُ ﴿ اِلَ اللهِ ۗ تُقَوَّوُلُ كُلُّ نَفْسٍ تَاكْسَبَتُ وَهُمُولايُظْلَمُونَ ۞

اوراس دن ہے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ کے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گاور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۲۸۱) اور اے ایمان والوا جب تم آپس میں ایک دو سرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معالمہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو''' اور کھے والے کو چاہئے کہ تمہارا آپس کا معالمہ عدل سے کھے 'کاتب کو چاہئے کہ تکھنے ہے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے' پس اسے بھی لکھ دینا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اسے تھی لکھ دینا چاہئے اللہ تعالیٰ نے دمہ حق ہو '' وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں' ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر گھٹائے نہیں' ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر کا دان ہو یا کمزور ہو یا تکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا رب ہے اور اپنے سے دہ مرد نادان ہو یا کرور ہو یا تکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد کا کی کا کی کے کھوا کے ساتھ تکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد

<sup>(</sup>۱) بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم مل التیج پر نازل ہوئی 'اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مل کی این کثیرا

<sup>(</sup>۲) جب سودی نظام کی مختی ہے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھرالیے معاشرے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو ولیے ہی حرام ہے اور ہر مخض صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رقا۔ پھرا پی فروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باتی رہ جاتا ہے۔ ای طرح ہر مخض صدقہ لیناپند بھی نہیں کرتا۔ پھرا پی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باتی رہ جاتا ہے۔ ای لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں ہے احتیاطی یا تسابل جھڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں 'جے آیۃ الدین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی گی سب سے لمبی آیت ہے، اللہ تعالی نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھڑے کہ مدت کا تعین کرلو' دو سرایہ کہ اے لکھ لو' تیسرایہ کہ اس یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کرلو' دو سرایہ کہ اے لکھ لو' تیسرایہ کہ اس یہ دو مسلمان مرد کو'یا ایک مرداور دو عورتوں کو گواہ بنالو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد مقروض ہے لینی وہ اللہ سے ڈر تا ہوار قم کی صیح تعداد تکھوائے'اس میں کی نہ کرے۔ آگے کہاجارہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ تکھوا لے آکہ صاحب حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

گواہ رکھ لو' اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عور تیں جنہیں تم گواہوں میں سے پند کر لو' (ا) تاکہ ایک کی بھول چوک کو دو سری یاد دلا دے (۲) اور گواہوں کو چلئے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کا بلی نہ کرو' اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شہہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' (الله بو اور بات شکل میں ہو جو آپس میں شہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے' (الله بی اور بات کم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خریدو فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر

صَغِيْرًا اَوْكِهُ يُرَّا اِلْ اَجَلِهُ \* ذِلِكُمُ اَشْسَطُ عِنْدَا اللهِ وَا قُومُ الشَّهَادَةِ وَا دُنَ اَلا تَرْتَا يُوَاللَّا اَنْ تَكُونَ تِهَارَةً حَافِمَةً شُي يُرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحٌ الا تَكْتُبُوهَا \* وَاشْهِ لُ وَالْ اَلْمَالُوا وَاللهُ مِثْلُوقٌ يصَّمُ \* وَ الشَّهُ اللهُ \* وَيُعَلِّمُ اللهُ \* وَاللهُ يصِّلُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ يصِيْلِ اللهُ عَلِيمٌ \* ﴿

(۱) یعنی جن کی دین داری اور عدالت پرتم مطمئن ہو۔ علاوہ اذیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عور تول کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں' سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس امریں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک فتم کے ساتھ دو عور توں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مردگواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دو سرے گواہ کی جگہ مدعی فتم کھالے۔ فقہائے احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں' جب کہ محدثین اس کے قائل ہیں' کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے اور دو عور تھی جب ایک مردگواہ کے برابر ہیں تو دو عور توں اور قتم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہو گا۔ (فتح القدیر)

(۲) یہ ایک مرد کے مقابلے میں دوعور توں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ یعنی عورت عقل اور یاد داشت میں مرد سے کمزور ہے (جیسا کہ صحح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کھا گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر ببنی ہے۔ مُکابَرَةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق و واقعات کے اعتبار سے یہ نا قابل میں دیا ہے۔

(٣) یہ لکھنے کے نوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے 'گوائی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک و شبہہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر دکھ کرشک دور کرلیا جا سکتا ہے۔ لیا کرو (۱) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (۲) اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالی ہے ڈرو (۳) اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانے والا ہے (۲۸۲) اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ یاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو (۴) ہال اگر آپس میں ایک دو سرے سے مطمئن ہو تو جے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور اللہ تعالی سے ڈر تا رہے جو اس کا رہ ہے۔ (۵) اور گوائی کو نہ چھپا کے وہ گئار دل والا ہے (۱۲۸۳) ہو ای کو جھپاؤ اور جو اسے چھپا کے وہ گئار دل والا ہے (۲۸۳)

وَإِنْ كُنْتُوْعُلْ سَفَوْ وَلَوْ يَجِدُوا كَانِبًا فَرِهِنَّ مَقْنُوضَهُ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُوْ بِعُضًا فَلْيُؤَوِّ الَّذِي اُوْتُونَ آمَانَتَهُ وَلَيْتَي الله رَيَّهُ وَلِاتَكُنُّمُواالشَّهَا دَةً \* وَمَنْ تَكَثَّمْهَا فَإِنَّهُ الْحُرُقَلْبُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ۚ ﴿

- (۱) میہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نفذ سودے کو لکھنے سے مشتنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے اس بچ سے مکان دکان 'باغ یا حیوانات کی بچ مراد لی ہے۔ (ایسر النفاس)
- (۲) ان کو نقصان پنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہویا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے۔
  - (m) لیعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے 'ان پر عمل کرواور جن چیزوں سے رو کا گیاہے 'ان سے اجتناب کرو۔
- (٣) اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والایا کاغذ پنسل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ نبی مائیلی نے بھی اپنی زرہ ایک یمودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ (محیحین) تاہم اگر مَز هُونَةٌ (گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہو تا ہے تو اس نفع کا حق دار مالک ہو گا نہ کہ دائن۔ البت اس پر دائن کا اگر پچھ خرچ ہو تا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باتی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔
- (۵) کینی اگر ایک دو مرے بر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کامعاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مرادیہاں قرض ہے' اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صیح طریقے سے ادا کرے۔
- (١) گوائى كاچھپانا كبيره گناه ب اس ليے اس پر سخت وعيديهال قرآن ميں اور احاديث ميں بھى بيان كى گئى ہے۔اى

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمهارے ولوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرویا چھپاؤ' اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ (۱) پھر جے چاہے ىِلْتُومَا فِى الشَّمْلُوتِ وَمَا فِى الْدُوْنِ وَلَنْ شُبُكُوْ امَا فِئَ اَنْفُسِكُوْ اَوْتُخْفُونُهُ يُعَاسِبْكُوْ بِهِ اللهُ كَيْفُورُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلْ طِلِّ شَقَ قَدِيْرٌ ۞

لیے تھیچ گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ تھیچ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی مائٹی آیا نے فرمایا ''وہ سب سے بهتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے " «أَلَاأُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحيح مسلم كتاب الأقضية باببيان خيرالشهود) ايك دوسرى روايت من برترين كواه كي نثان وي بهى فرما وي كى ب- «ألا أُخبر كم بسَر الشُّهَدَاءِ؟الَّذينَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» (صحبح بىخدارى كتباب الرقباق-مسلم كتباب فيضائيل البصيحابية) «دُكيا مين تهمين وه گواه نه بتلاؤل جويرترين گواہ ہے؟ بیہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے ہے قبل ہی گواہی دیتے ہیں"مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے' اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ علاوہ ازیں دل تمام اعضا کا سردار ہے اور بیہ ایبامضغۂ گوشت ہے کہ اگر بیہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائ توسارا جمم فساد كاشكار موجا ما ي- وألا إوَإنَّ في الْجَسَدِ مُضْغَة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ - (صحيح بخارى كتاب الإيمان باب فضل من استبراً لدينه) (۱) احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز' روزہ' زکو ۃ و جہاد وغیرہ بیہ سارے اعمال' جن کا جمیں تھم دیا گیاہے' ہم بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہیں۔ کیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت ہے ہی ماورا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا ہے۔ نبی كريم ماليكاتيا نے فرمايا- في الحال تم «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» بى كمو- چنانچه صحابه النيكائي كے جذب سمع و طاعت كو ديكھتے ہوئ الله تعالی نے اسے آیت ﴿ لاَ يُكِلِفُ اللهُ نَفْمًا إلا وُسْعَهَا ﴾ (الله تعالی كسى جان كواس كى طاقت سے زيادہ تكليف نهيں دیتا) سے منسوخ فرما دیا (ابن کثیروفنخ القدیم) محیحین وسنن اربعہ کی بیہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ «إِنَّ اللهُ يَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَو تَتَكَلَّمْ (صحيح بخاري كتاب العتق باب الخطأو النسيان في العتاقة .... ومسلم كتاب الإيمان باب تجاوز ١ لله عن حديث النفس .... (الله تعالى في ميرى امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہو گی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے) اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہو گا' صرف ان پر محاسبہ ہو گا جو پختہ عزم و ارادہ میں ڈھل جا ئیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جربرِ طبری کا خیال ہے کہ بیہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کولازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کابھی محاسبہ کرے' اس کو سزا بھی ضرور دے' بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہرایک کا کرے گا' لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے

امَنَ الرَّيْمُولُ بِمَأْ أَنْزِلَ الَّذِهِ مِنْ زَّبِّهِ وَ النَّوْمِنُونَ كُلُّ امنَ بِإِللهِ وَمَلْمِكَتِهِ وَكُنْيَهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِيمِّنُ رَّسُلِهِ ﴿ وَقَالُوا سَبِعُنَا وَ ٱطَعُنَا

عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصْيُرُ ۞

لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَيَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَبِّنَا لا تُؤَاخِذُنَّاإِنُ لِّسِيْنَا اوَأَخْطَأْنَا ثُنَّيًّا

بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ تعالی ہر چیزیر قادر ب-(۲۸۲)

رسول ایمان لایا اس چیز یر جو اس کی طرف الله تعالی کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے ' یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں یر ایمان لائے' اس کے رسولوں میں سے کی میں ہم تفریق نہیں کرتے ' (ا) انہوں نے کہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی' ہم تیری بخشش طلب کرتے ہں اے مارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوثنا ر۲۸۵)' ج

اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا' جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ

بعد الله تعالی ان کو معاف فرما دے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گاکہ اس کا ایک ایک گناہ یا د کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گااور پھر فرمائے گاکہ میں نے دنیا میں ان پر بردہ ڈالے رکھا' جا آج میں ان کو معاف کر تا ہوں ( یہ حدیث صحیح بخاری ومسلم و غیرہامیں ہے بحوالہ ابن کثیر) اور بعض علمانے کماہے کہ یہاں کنخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعال کر لیا جا تا ہے۔ چنانچیہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت ے پیرا ہوا تھا' اے آیت ﴿ لَا یُکِلِفُ اللّٰہُ لَفُنّا ﴾ اور حدیث ﴿إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِنَّي عَنْ أُمَّتِي . . . ، وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اس طرح ناتخ منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(۱) اس آیت میں پھران ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ ﴾ میں الله تعالی كی رحمت و شفقت اور اس كے فضل و كرم كا تذكرہ ہے كه اس نے انسانوں كو كى ایس بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نی ما لیں ہے فرمایا ''جو شخص سور وَ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہں'' (صحیح بخاری۔ ابن کشر) بعنی اس عمل کی بدولت الله تعالی اس کی حفاظت فرما یا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ نبی مار میراج کی رات جو تین چزس ملیں' ان میں سے ایک سور ہُ بقرہ کی بیہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (صحیح مسلم' باب فی ذکر سدر ۃ المنتی) کئی روایت میں یہ بھی وار د ہے کہ اس سورہ کی آخری آیات آپ مالٹھی کوایک خزانے سے عطاکی گئیں جو عرش اللی کے پنچ ہے۔ اور بد آیات آپ کے سواکی اور نبی کو نہیں دی گئیں (أحمد نسانی طبرانی ببھ فی عاکم دارمی وغیرہ- درمنشوں حضرت معاذ ہوائی اس سورت کے خاتے پر آمین کماکرتے تھے۔ (ابن کثیر)

149

وَلاتَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصُواكِمَا حَمَلُتهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِنَا وَتَبَاوَلاَ عُيَّلْنَا مَالاَ كَاقَةَ لَنَابِهٖ وَاعْفُ عَثَا \*\* وَاغْفِرُ لِنَا \*\*وَالْمُمُنَا \*\* اَنْتَ مُؤلْدَنَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِرِ الكَفِرِيْنَ ۞

کرے وہ اس پر ہے' اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا' اے ہمارے رب! ہم ہم کے ہوں ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہوا ور ہم سے درگز فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مرحم کرا تو ہی ہمارا مالک ہے' ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔(۲۸۲)

# धाः । । ।

## 

الْغِرْنُ

اللهُ لَا إِلهُ إِلاَهُ وَالْحَثُ الْفَيْوُمُ ﴿

### سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس میں دوسو آیات اور بیں رکوع ہیں۔

شروع كريا ہوں اللہ كے نام ہے جو بڑا مهمیان نمایت رحم والا ہے۔ الم(۱) اللہ تعالمارہ سرجس كرسواكوئى معبود نہيں 'حدن واور

اللہ تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'جو زندہ اور سب کا نگهبان ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

ہے ہے سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتیں مختلف او قات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ لینی سم التہ ہوں ہے میں این سائیل ہوں ہے جو ہ ہجری میں نبی سائیل کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔
عیسا نبوں نے آکر نبی سائیل کے وقد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے جو ہ ہجری میں نبی سائیل کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔
عیسا نبوں نے آکر نبی سائیل ہی دی گئی 'جملی تفسیل آگے آئے گ۔ اس پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔
انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی 'جملی تفسیل آگے آئے گ۔ اس پس منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔
(۱) حَیِّ اور قَیُّومٌ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں ہی کا مطلب وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا' اسے موت اور فنا نہیں۔
عیسائی حضرت عیدیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کما جا رہا ہے کہ جب حضرت عیدیٰ علیہ المسائی حضرت عیدیٰ علیہ المسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کا نمات سے بہت عرصے السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں' وہ ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کا نمات سے بہت عرصے کا حال اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی نہیں آئی چاہیے لین ایک وقت آئے گاکہ وہ موت سے بھی کا حال اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی نہیں آئی چاہیے لین ایک وقت آئے گاکہ وہ موت سے بھی کنار ہوں گے۔ اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آئی ہے کہ تین آئیوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے کنار ہوں گے۔ اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے۔ احادیث میں آئی ہے کہ تین آئیوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے کہ تین آئیوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے گئی انگریڈوں کے زیاجہ تھی تھیں آئی ہے۔ دو سری آئیت الکری میں ﴿ اَلٰہُ اللّٰہُ کَا اَلٰہُ اللّٰہُ کَا اِلْمُ اِلْہُ کَا اِلْہُ اللّٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلٰہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْہُ کَا اِلْمُ اِلٰہُ کَا اُلْہُ کَا اُلْہُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا اِلْمُ کَا کُورُ کُلُمُ کَا لُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ وہ کُلُمُ کُ

نُزُلَ عَلَيْكَ الكِنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَايُهِ وَانْزَلَ النُّوْرِلَةَ وَالْإِنْجِيْلَ۞

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرُقَانَ أَيْنَ الَّذِيثِنَّ كَثَرُوْا يِالْمِتِ اللهِ لَهُمْرَعَذَاكِ شَدِيدِينٌ وَاللهُ عَزِيْزٌدُوانْيَقَامٍ ۞

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ ۞

هُوَالَّذِى يُصَوِّرُكُوْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاّ الْاَرْالَةَ اِلَّا هُوَالْغَزِيْزُ الْعَكِيْثُو ⊙

جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، (۱) جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو ا آرا تھا۔(۳)

اس سے پہلے' لوگوں کو ہدایت کرنے والی بناکر' <sup>(۲)</sup> اور قرآن بھی اس نے اتارا' <sup>(۳)</sup> جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے' بدلہ لینے والاہے۔(۴)

یقینا اللہ تعالیٰ پر زمین و آسان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔(۵)

وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جس طرح کی چاہتا ہے ہنا یا ہے۔ (۳) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ عالب ہے ' حکمت والا ہے(۲)

- (۱) کینی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔
- (۲) اس سے پہلے انبیا پر جو کتابیں نازل ہو کیں۔ یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں'ان کی صدافت اور ان میں بیان کردہ پیش گو ئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم بھی ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرما کیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہو تا قوان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔
- (٣) یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں 'اس لیے کہ ان کے اتار نے کا مقصد ہی کمی تھا۔ تاہم اس کے بعد ﴿وَاَنزَلَ اللّٰہَ قَانَ ﴾ دوبارہ کمہ کروضاحت فرمادی۔ کہ مگراب تورات وانجیل کادور ختم ہو گیا' اب قرآن نازل ہو چکا ہے' وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق و باطل کی پیچان ہے' اس کو سچا مانے بغیر عنداللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں۔
  - (٣) خوب صورت یا بدصورت 'فرکر یا مونث 'نیک بخت یا بد بخت 'ناتھ الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں ا سارے تصرفات صرف الله تعالیٰ ہی کرنے والا ہے تو حفزت عیسیٰ علیه السلام اللہ کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی مرحلہ مخلیق سے گزر کرونیا میں آئے ہیں جس کاسلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔

هُوَالَّذِنِ كَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِنْبَ مِنْهُ اللَّهُ مُحَكَّمَتُكُ هُنَ اُمُّ الكِنْبِ وَاُحَرُمُتَشْبِهِ ثُنَّ فَالْكَالَّذِينَ فِي فُلُوْيهِمُ زَيْعٌ فَيْكَبِّهِ هُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْسِتِعَا ٓ الْفِتُنَةِ وَابْتِغَا َ ثَنَّا وَيْهِ \* وَمَا يَعْلَمُ تَاوْمِيلُهُ إِلاَّ اللهُ وَالْسِيحُوْنَ فِي الْمِلْمِ يَعُولُونَ الْمُنَابِ \* كُلُّ مِنْ عِنْدِارَتِنَا \* وَمَا يَكُنَّلُو إِلَّا الْوَلُواالْالْلِبَابِ ⊙

وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض مشابہ آیتیں ہیں۔ (ا) پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں' فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتو کے لئے 'طلا نکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے یمی کہتے ہیں کہ ہم تو جانتا (ا) اور پختہ و مضبوط علم والے یمی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے 'یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور

(۱)- منحکمان سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوا مرو نوائی احکام و مسائل اور قصص و حکایات ہیں جن کا مفہوم واضح اور ائل ہے اور ان کے سیحضے میں کی کو اشکال پیش نہیں آیا۔ اس کے بر عکس آیات منتشابِهات ہیں مشلاً اللہ کی ہمتی فضاو قدر کے مسائل 'جنت دوزخ ' ملائلہ وغیرہ لینی ماورا عقل حقائق جن کی حقیقت سیحضے ہے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں ایسی تاویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ایسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمرائی میں ڈالنا ممکن ہو۔ اس لیے آگ کما جارہا ہے کہ جن کے دلوں میں کمی ہوتی ہے وہ آیات مشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں او ران کے ذریعے سے "فتے" برپاکرتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کما ہے یہ واضح اور محکم بات ہے۔ کہن عیسائی اسے جھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوح اللہ اور نبی کما ہے یہ واضح اور محکم بات ہے۔ گراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں۔ یہی حال اہل بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے بر عکس اہل بدعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے بر عکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں' وہ انمی منتشابِھات کو بنیاد بناتے ہیں اور بسا او قات منحکمات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گور کھ دھندے سے منتشابِھات کی مفہوم کو بھی (اگر اس میں اشباہ ہو) تکامات کی روشنی میں سبحضے کی کوشش کی کوش سے بھی جو کنکہ قرآن نے انمی کو "اصل کتاب" قرار دیا ہے۔ جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گرائی سے بھی جَعَلنا الله منتشابِھات کے وائے وائے عائم کی است کی روشنی میں سبحضے کی کوشش گرائی سے بھی جَعَلنا الله منائه نے

(۲) آویل کے ایک معنی تو ہیں "کسی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلاً اللهُ پر وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہرچیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف الله تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آویل کے دو سرے معنی ہیں "کسی چیز کی تفییرو تعبیراور بیان و توضیح" اس اعتبار سے اِلاَ اللهُ پر وقف کے بجائے ﴿ وَاللّٰ سِعُوْنَ آنِ الْعِلْمِ ﴾ پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے کیوں کہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفییرو توضیح کا علم رکھتے ہیں۔" آویل" کے بید دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے طابت ہیں۔ (طخص از ابن کشیر)

رَتِبَّالَا تُرْخَ قُلُوْنِيَّا بَعُدُراذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَكُنْكَ رَحْمَةُ أَنِّكَ اَنْتَ الْوَقَالِ ۞

رَبَنَآاِئِكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيْدِّانَ اللهَ لَايُخْلِفُ الْمِنْعَادَ أَنَّ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنُ تُغْنِىٰ عَنْهُمْ اَمْوَالْهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُمُ شِنَاللهِ شَيْئًا وَٱولَٰإِكَ هُمُ وَقُوْدُالتَّارِ ۚ

كَدَاْپِ الِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثَكَابُوا بِالنِّيَّا ۗ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَاللهُ شَدِيْدُ الْمِقَالِ ۞

قُلْ لِلَذِيْنَ كَفَدُوا سَتَغُلَبُونَ وَتُحْتَرُونَ إلى جَهَنَوْ وَلَيْ مَنْ اللَّهِ مَهَنَوْ وَلِلْ جَهَنَوْ

قَنْ كَانَ لَكُوْايَةٌ فَى فِعَتَيْنِ التَّقَتَا ۚ فِنَةٌ ثُقَاتِكُ فِى سِيلِ اللهِ وَائْزَى كَافِرَةٌ بَرَوْ هَهُ مُرْمَّنَكِيهِمُ رَأَى الْمَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَشَاّ اُوْإِنَّ فِى وَلِكَ لَهِ بَرَةً لَا لُولِ الْإَنْصَارِ ۞

نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔(2)

اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے

دل ٹیٹر ھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت
عطا فرما' یقیناً تو ہی بہت بڑی عطادینے والا ہے۔(۸)

اے ہمارے رب! تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے
والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں' یقیناً اللہ تعالیٰ
وعدہ خلافی نہیں کر تا۔(۹)

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد الله تعالیٰ (کے عذاب) سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی' یہ تو جہنم کا ایند ھن ہی ہیں۔(۱۰)

جیسا آل فرعون کا حال ہوا' اور انکا جو ان سے پہلے تھے' انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا' پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا' اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔(۱۱)

کافروں سے کمہ دیجے اکہ تم عفریب مغلوب کئے جاؤ گے (۱) اور جنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ برا ٹھکانا ہے۔(۱۲)

یقیناً تمهارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو سمتھ گئی تھیں' ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دو سرا گروہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ

<sup>(</sup>۱) یمال کافروں سے مراد یمودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئی۔ چنانچہ بنو قینقاع اور بنو نضیر جلا وطن کے گئے 'بنو قریظ قتل کیے گئے۔ پھر خیبرفتح ہو گیااور تمام یمودیوں پر جزید عائد کردیا گیا(فتح القدیر)

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہر فریق' دو سرے فریق کو اپنے سے دو گناد کھتا تھا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی' انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سوسے کچھ اوپر (یا ۳۱۳) تھی' انہیں کافر ۲۰۰ اور ۷۰۰ کے درمیان نظر آتے تھے۔ دراں حالیکہ ان کی اصل تعداد

جے چاہے اپنی مدد سے قوی کر آ ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لئے بڑی عبرت ہے۔ (۱۳) مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئ ہے، جیسے عور تیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھی ہوئے در اور چوپائے اور کھی ہوئے در اور خوپائی کا اچھا کھیں کا ای اور لوٹے کا اچھا کھیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے (۱۳)

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَاءَ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامُ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا \* وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْهَالِ ﴿

ہزار کے قریب (۳ گنا) بھی مقصداس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گناد کھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہو جاتے۔ جب وہ تین گنا کہ بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ بست نہیں ہوا۔ لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی' پھر جب دونوں گروہ آ منے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بر عکس دونوں کو ایک دو سرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہرایک پیش قدی کی کوشش کرے (ابن کشر) یہ تفصیل سور ۃ الأنفال۔ آیت ۳۲ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو بجرت کے کوشش کرے (ابن کشر) یہ تفصیل سور ۃ الأنفال۔ آیت ۳۲ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو بجرت کے بعد دو سرے سال مسلمانوں اور کا فروں کے در میان پیش آیا۔ یہ گئی لحاظ سے نمایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی۔ دو شام یہ بہلی جنگ تھی۔ وہ شام سلمانوں تو ارب تھا' گر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا' لیکن کفار مکہ اپنی کفار مکہ ایک مسلمانوں کو واللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چو تھے' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جس سے آئندہ مسلمانوں کو واللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوئی' چو تھے' اس میں کا فروں کو عبرت ناک شکست ہوئی' جس سے آئندہ کے لیے کا فروں کے حوصلے بہت ہوگئے۔

(۱) شَهَوَاتُ عَمرادیهال مُسْسَنَهَ بَاتُ بِن یوی وہ چیزیں جو طبی طور پر انسان کو مرغوب اور پندیدہ ہیں۔ ای لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت نا پندیدہ نہیں ہے۔ بشر طیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزیب بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِیْنَةٌ لَهُ اللّهَ بُورُهُمُو ﴾ (السکھف۔ ع) (ہم نے زمین پر جو پھے ہے 'اسے زمین کی زینت بنایا ہے آکہ ہم لوگوں کو آزما ئیں) سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہم بالغ انسان کی سب سے بری ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی مُنْ اَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

آپ کمہ دیجے؟ کیا میں تہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (۱) اور پاکیزہ بیویاں (۲) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے' سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔(۱۵)

جو کتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے اس لئے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔(۱۲) قُلُ ٱفۡنِیۡتَکُلُمُونِیۡنِیۡنُ ذٰلِکُوۡلِلَذِیۡنَ اتَّقَوْاعِنْکَ نَیۡھِمُ حَیْتُ تَجَوِیُ مِن عُنِهَا الْاَنْھٰرُخٰلِدِیۡنَ فِیۡھَا وَاَذْوَاجُ مُطَهِّرَةٌ ٌ قَرِضُوَانٌ مِّنَ اللهِ \* وَ اللهُ بَصِسهُرٌ مُرالِفْهَادِ ۞

ٱلّذِينَ يَعْوُلُونَ رَتَبَآ النَّنَا المُثَا فَا غَفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ التَّارِ أَنَ

النت کاح اباب مایت قبی من شؤم الموراً ، "میرے بعد جو فقنے رونماہوں گے 'ان میں مردوں کے لیے سب ہے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ "ای طرح بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقاو تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ فدموم۔ نبی مرافقہ کے افرمان ہے : «تَزَوَّ جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ؛ فَإِنِي مُكَاثِرٌ بِحُمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْفِيامَةِ» (بہت محبت کرنے والی اور زیادہ نبخ جفنے والی عورت سے شادی کرو' اس لیے کہ میں قیامت والے دن دو سری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا) اس آیت سے رھبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی تردید امور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی رضا عاصل ہو' تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ فرموم۔ گھو ٹروں سے مقصد' جماد کی تیاری' دیگر جانوروں سے کھیتی باٹری اور بار برداری کا کام لیناور زمین سے اس کی فرموم۔ گھو ٹروں سے مقصد' جماد کی تیاری' دیگر جانوروں سے کھیتی باٹری اور بار برداری کا کام لیناور زمین سے اس کی فیداور ماصل کرنا ہو تو یہ سب پندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھراس پر فخرو غرور کا اظہار کرنا اور یادالی کی جمع ہے۔ مراد ہے خزانے لیخی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ آلنُسُوَّ مَنِ فَنَان یا نمبرلگا دیا جائے (فع اللہ کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ' جن پر امتیاز فیکے کئی نشان یا نمبرلگا دیا جائے (فع الفتر ہر وابن کیر)

(۱)-اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہاہے کہ دنیا کی نہ کورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا' بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں' جن کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔ اگر سے تمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقینا تم دین و دنیا کی بھلا کیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگ۔

(۲)- پاکیزہ ' یعنی وہ دنیاوی میل کچیل ' حیض و نفاس اور دیگر آلود گیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔

الصّٰيِويْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْفَيْتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالنُّسْتَغْفِرِيْنَ بِالْإَسْحَادِ ۞

شَهدَائلهُ أَنَّهُ لَآبَالهَ إِلَّاهُوَّوَالْمَلَيِّكَةُ وَالْوَلُواالْعِلْمِ قَايِمًا بَالْقِسْطِ، لَآبَالة إِلَّاهُوَالْعَزِيْرُالْعَكِيْمُ ۞

إِنَّ الدِّينَ عِنْ مَا اللهِ الْإِسْ لَامْرُّومَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

جو صبر کرنے والے اور پچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور چیلی رات کو بخشش ما تکنے والے ہیں۔(۱۷) اللہ تعالیٰ 'فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں <sup>(۱)</sup> اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے 'اس غالب اور حکمت والے کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں(۱۸)

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے' <sup>(۲)</sup>

(۱)- شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہں'لیغی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیااور بیان کیا'اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف جاری رہنمائی فرمائی۔ (فتح القدری) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کاذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہیں جو کتاب و سنت کے علم سے بسرہ ور ہیں (فتح القدیر) (۲) اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پنجیرائے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جے نبی آخر الزمان حضرت محمد مائی آئی نے دنیا کے سامنے پیش کیا'جس میں توحید و رسالت اور آخرت براس طرح یقین وامیان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم ماٹی ہے اپنایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ ا چھے عمل کرلینا' بیہ اسلام نہیں نہ اس سے نجات آ خرت ہی ملے گی۔ ایمان واسلام اور د-ن بیہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے 'محمد رسول الله ماٹیکٹیل سمیت تمام انبیا پر ایمان لایا جائے۔ اور نبی ا المبتیر کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تشکیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول ماٹیکھی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عنداللہ قبول نس بو گا۔ ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُونِ الْاخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ ﴾ (آل عمران- ٨٥) بي مَّ اللَّهُ إِلَى رسالت يوري انسانيت كے ليے ہے۔ ﴿ قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنِّ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْدِيكُمُ جَمِيمُعا ﴾ (الأعراف- ١٥٨) "كمه ويجيمًا الله الله على عرف الله كارسول مول-﴿ تَلْكِكَ الَّذِي نَزَّلُ الْعُمْ قَالَ عَلَى عَبْدٍ لِيكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيْرًا ﴾ (الفرقان -۱) "بركتول والى ب وه ذات جس في اين بندے ير فرقان نازل كيا باكه وه جهانول كا ڈرانے والا ہو" اور حدیث میں ہے' نبی ملٹیکیا نے فرمایا "فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' جو يهودي يا نفراني مجه پر ايمان لائ بغير فوت مو كيا وه جنمي ب- " (صحيح مسلم) مزيد فرمايا" بُعِثْ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ " (میں احمرو اسود (یعنی تمام انسانوں کے لیے) نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں) اس لیے آپ ماٹنگٹریا نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی (تھیجین۔ بحوالہ ابن کثیر)

أُوْتُواالْكِتْبُ اِلَّارِينَ بَعْدِ مَاجَاءَهُ وُالْعِـالُوْبَهُيَّا بَيْنَهُ حُرُومَنَ يَكُفُرُ بِالنِتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞

فَإِنْ عَالَجُوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجُهِى لِلهِ وَمَنِ التَّبَعَنِ \* وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اَوْتُواالْكِيْتُ وَالْأُرْتِ بَيْنَ ءَاسْلَمْتُو ْوَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَيا اهْتَكَ وَالْوَانَ تَوَكُّوا فَإِلَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ \* وَاللّٰهُ بَصِنْهُ إِبِالْفِبَادِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِآلِتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيتِنَ بِغَيْرِ حَقِّ ٤ كَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاثَمُرُوْنَ بِالْقِمُولِمِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ إَلِيْدٍ ۞

اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکثی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ اس کاجلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹)

پھر بھی اگریہ آپ سے جھڑیں تو آپ کمہ دیں کہ میں اور میرے بابعد ارول نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اور اٹل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں (۳) سے کمہ دیجئے! کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگریہ بھی تابعد اربن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگریہ روگر دانی کریں ' تو آپ پر صرف پنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دکھ بھال رہاہے (۲۰)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل وانصاف کی بات کمیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں'''' تو اے نبی!

(۱) ان کے اس باہمی اختلاف سے مرادوہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپاکر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھروہ اختلاف بھی مرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھروہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے در میان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یمودی نصرانیوں کو اور نصرانی یمودیوں کو کہا کرتے تھے دختم کمی چیز پر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی مراثی آپٹی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی ای ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں سے سارے اختلافات دلاکل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ جے۔ علاوہ ازیں سے سارے اختلافات دلاکل کی بنیاد پر نہیں تھے 'محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ آکہ ان کی ناک بھی او نجی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علما کی ایک بوی تعداد ٹھیک ان بی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ ھدَاهُمُ اللهُ وَ إِنَّانَا۔

- ۲) یمال ان آیتوں سے مرادوہ آیات ہیں جو اسلام کے دین الی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔
- (٣) ان پڑھ لوگوں سے مراد مشر کین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔
- (۳) کینی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امریالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکراللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی۔

ٱولَّمِكَ اتَّذِيْنَ حَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَا

وَالْاحِزَةِ ۚ وَمَالَهُمُومِينَ نُصِوِيْنَ ۞

ٱلَوْتَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الكِيْبِ يُدُعُونَ إِلَى كِيْب

اللهِ لِيَكُنَّمُ بَيْنَهُمْ نُقْرَيْتُولَ فِرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُومُعُومُونَ اللهِ

ذلِكَ بِالْمُهُمُّةُ قَالُواكُنَ تَمَسَّنَا النَّالِ الْآايَّا مُالمَّمُلُودُدِ مَّ وَحَوَّمُ مُّ فِي دِيْنِهِهُ مَّا كَانُوْ المُفْتَرُونَ ۞

فَكَيْفَ َإِذَا جَمَعُنْهُ مُؤلِيَّوُمُ لِا رَيْبَ نِيْهُ ۗ وُوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْس مَّاكْسَبَتُ وَهُمُولَائُظْلَمُونَ ۞

قُلِ اللَّهُ عَلِكَ الْمُلْكِ تُوْقِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاّ اُو تَانْزِحُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَاّ وْوَتْعِزْمُنْ تَشَاّ وْوَنْوِلْ مَنْ تَشَاّتُوْمِيكِ لاَ الْفَيْرُوْ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّلَ شَكًّا قَدِيْرٌ ۞

انہیں در دناک عذاب کی خبردے دیجیجے!(۲۱) ان کے اعمال دنیاو آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔(۲۲)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا آپ ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں' پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کرلوٹ جاتی ہے (۱)

اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چئے چند دن ہی آگ جلائے گی' ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔''(۲۳)

پس کیاحال ہو گاجبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے ؟ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص اپناا پناکیا پورا اپورا دیاجائے گااور ان پر ظلم نہ کیاجائے گا۔ (۲۵)

آپ کمہ دیجئے اے اللہ! اے تمام جمان کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے 'تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں' (۳) بے شک تو ہر چیزیر قادر ہے۔(۲۲)

(۱)- ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام' مسلمانوں اور نبی مثلی ہوری ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام' مسلمانوں اور نبی مثلی ہور ہیں مصروف رہے تا آنکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قبل کر دیا گیا۔ (۲)- لیعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز واعراض کی وجہ ان کا بیہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جنم میں جائیں گے ہی نہیں' اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور اننی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھاہے۔

(٣)- قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالی بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہرنفس کو'اس کے کیے کا پورا بورا بدلہ دے گا'کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔

(م)- اس آیت میں الله تعالی کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظهار ہے 'شاہ کو گدا بنا دے 'گدا کو شاہ بنا دے 'تمام اختیارات

توہی رات کو دن میں داخل کر تاہے اور دن کو رات میں
لے جاتا ہے''' توہی ہے جان سے جاندار پیدا کر تاہے
اور توہی جاندار سے بے جان پیدا کر تاہے'' توہی ہے
کہ جے چاہتا ہے بے شار روزی دیتا ہے۔(۲۷)
مومنوں کو چاہئے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا
دوست نہ بنا کیں (۳) اور جو الیا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی

تُوْلِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَ َارِوَقُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتَخْوِجُ الْهَنَّ مِنَ الْمِيِّتِ وَنَخْوِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتَرُذُقُ مَنْ تَشَاّهُ بِغَيْرُحِسَابٍ ۞

لَا يَتَّخِذِالْمُؤُمِنُونَ الْكَلِيْرِيْنَ اَوْلِيَا ۚ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسُ مِنَ اللهِ فِي شَيْعُ

کا مالک وہی ہے۔ آنخیزُ بیدِكَ کی بجائے بیدِكَ الْخیزُ (خبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود تخصیص ہے لیمیٰ تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سواكوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر"کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کاکیا گیا ہے' شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیراللہ کا فضل محض ہے' بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پنچتا ہے یا اس لیے کہ شربھی اس کے قضاو قدر کا حصہ ہے جو خیر کو متفمن ہے' اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ قافعالہ کم کُھا خَیز (فصح المقدید)

(۱)- رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات کمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جا آ ہے اور دو سرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبااور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور مجھی دن کا حصہ رات میں داخل کردیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں۔

(۲)- چیے نطفہ (مردہ) پہلے زندہ انسان سے نکالتا ہے پھراس مردہ (نطفہ) سے انسان ای طرح مردہ انڈے سے پہلے مرفی اور پھر زندہ مرفی سے اندہ (مردہ) یا کافر سے مومن اور مومن سے کافرپیدا فرما تا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت معافر بھائی نے نبی مرفی آئی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت معافر بھائی نہ نہ نہ ہو آئی المفاق المناف المناف المناف فی المناف المناف فی المناف المناف فی المناف فی

(٣)- اولیا ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ وَلِيُ اَلّٰذِيْنَ اَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اہل ایمان کا ولی ہے۔ '' مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دو سرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دو سرے کے ولی (دوست) ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یماں اہل ایمان کو اس بات سے تخق کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ تو پھران کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا کیونکہ کافر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان

إِلَّاآنُ تَتَقُوُّا مِنْهُمْ تُقٰلَةٌ ۚ وَيُعَدِّرُكُمُ اللَّهُ

نَفْسَهُ وَإِلَّ اللهِ الْمَصِيْرُ ۞

قُـُلُ إِنْ تُحْفُوْ امَا فِي صُدُورِكُمُ اَوْتُبُدُوهُ يَعْمَلُهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُمَا فِي السَّمَلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَلَدُيْرٌ ۞

يَوْمَ نَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعِملَتُ مِنْ خَيْرِيُّغُضَّرُ ٱلْكَاكِمَاتُ مِنْ سُوَّ عَِنْوَدُ لُوَانَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَ آمَدًا اَبْعِيْدُ الْوَيُحَدِّدُ كُمُّ اللهُ نَشْمَهُ وَاللهُ رَمُوْثُ إِلْفِيَادِ ۞

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَعِبُّونَ اللهَ فَالَّبِعُونَ يُعِيبُكُوا للهُ وَيَغْفِي لَكُمُ ذُنُونَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ زَحِـنْهُ ۞

کسی حمایت میں نہیں مگر بیہ کہ ان کے شرسے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو<sup>، (۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ خود حمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوث جانا ہے۔(۲۸)

کمہ دیجئی کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو اللہ تعالی (بسرحال) جانتا ہے 'آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۲۹)

جس دن ہر نفس (شخص) اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا' آرزو کرے گاکہ کاش! اس کے اور برائیوں کے در میان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ الیٹے بندوں پر بڑاہی مہمان ہے۔(۳۰)

کمہ دیجئے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری البعداری کرو' (۲) خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گااور

کافروں کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت و مصلحت ان سے صلح و معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر' مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں' ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے ( جس کی تفصیل سور ہ ممتحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات' موالات (دوستی و محبت) سے مختلف ہے۔

(۱)- یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیران کے شرسے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کرسکتے ہیں۔

(۲)- یمود اور نصاری دونوں کا دعوی تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے 'بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیم السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجۂ الوہیت پر فائز کردیا 'اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضاو محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پنجبرپر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار میا کر دیا ہے کہ محبت اللی کا طالب اگر اتباع محمد ماٹھ آئیز کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے 'تو پھر تو یقینا وہ کامیاب ہے

تمهارے گناہ معاف فرما دے گا (۱) اور الله تعالی برا بخشفے والا مهان ہے (۳۱)

کمہ دیجئے؟ کہ اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرو'اگریہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ (۳۲)

بے شک اللہ تعالی نے تمام جمان کے لوگوں میں سے آدم (علیہ السلام) کو اور نوح (علیہ السلام) کو ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کو منتخب فرمالیا۔ (۳۳)

قُلُ ٱلِمِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُّواْ فَإِنَّ اللهَ لَايُحِبُ الكِنِينِ ۞

إِنَّ اللهَ اصَّطَعٰیَ ادْمَرَوَنُوْمُّا وَالْ إِبْرَهِیْمَرَوَالَ عِمْرِنَ عَلَ الْعُلَیدُینَ ﴿

اور اپنے دعوے میں سچا ہے 'ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی مل اللہ کا بھی فرمان ہے امران مقصد کے حصول میں ناکام کیا جس پر ہمارا معالمہ نہیں ہے بعنی مران ہے اللہ نہیں ہے بعنی ہمارے بتلائے ہوئے کا طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے۔''

(۱)- لینی اتباع رسول ماٹیکی وجہ ہے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب ہے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنااونچامقام ہے کہ بارگاہ اللی میں ایک انسان کو محبوبیت کامقام مل جائے۔

(۲)-اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول مل اُلگیا کی پھر آگید کرکے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے اور اس سے انحراف کفرہے اور ایسے کا فروں کو اللہ تعالی پند نہیں فرما آ۔ چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی وعوے وار ہوں۔اس آیت میں حجیت حدیث کے متکرین اور اتباع رسول مل اُلگی میں سے سیت حدیث کے متکرین اور اتباع رسول مل اُلگی میں سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جے یمال کفرے تعبیرکیا گیا ہے۔ اُعادٰنَا اللہ مُنهُ منه ،

دْرِّتِيَّةً بَعْضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْرُ ۖ

إِذْ كَالَتِ امْرَاتُ عِمْنَ رَبِّ إِنْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بُطْنِي مُحَرَّرًا فَتَعَبَّلُ مِيْنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّيِمُ الْعَلِيْمُ ﴿

فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعَتُهَا أَنُثُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ الدَّكُوُكَالْأُنْثُ قَدَا إِنْ سَتَيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنْ َ أَعِيْدُهُمَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّحِيْمِ ۞

کہ بیرسب آپس میں ایک دو سرے کی نسل سے ہیں (ا) اور اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔(۳۴)

جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب! میرے

پیٹ میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد

کرنے (۲) کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما! یقینا

تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔(۳۵)

جب بچی کو جناتو کئے لگیں کہ پروردگار! مجھے تو لاکی ہوئی،

اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لاکا

لاکی جیسا نہیں (۳) میں نے اس کا نام مریم رکھا، (۳) میں

اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مرود سے تیری پناہ میں

دیتی ہوں۔ (۳۷)

بھیج دیا گیا جس میں اس کی بہت می منگمتیں تھیں۔ دو سرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں' انہیں اس وقت رسول بناکر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنالی' انہیں عمر طویل عطاکی گئ' انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نوسو سال تبلیغ کی' لیکن چند افراد کے سوا' کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا' دو سرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطاکی کہ ان میں انبیا و سلاطین کا سلسلہ قائم کیا اور بیشتر پنجبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کا نمات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ ما ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے' اسلیمل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔

- (۱)- یا دو سرے معنی ہیں دین میں ایک دو سرے کے معاون اور مدد گار۔
- (٢)- مُحَوَّرًا (تيرے نام آزاد) كامطلب تيرى عبادت گاه كى خدمت كے ليے وقف۔
- (٣)-اس جملے میں حسرت کا ظهار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت 'اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے اور عذر 'اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور بیہ کام ایک مرد ہی زیادہ بمتر طریقے سے کر سکتا تھا۔اب جو کچھ بھی ہے تواہے جانتا ہی ہے۔ (فتح القدیر)
- (م)- حافظ ابن کثیرنے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھناچاہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ابن القیم نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز 'تیسرے روزیا ساتویں روزنام رکھا جا سکتا ہے' اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْنُ فِنِهِ وَاسعٌ (تحفیۃ المودود)
- (۵)- الله تعالى نے يه دعا قبول فرمائي- چنانچه حديث صحح ميں ہے كه جو بھى بچه بدا ہو تا ہے تو شيطان اس كو مس كرتا

فَتَقْتَلَهَارَئُهَا بِقَابُولِ حَسَنِ وَاكْبَنَهَا نَبَاثًا حَسَنًا وَلَمُلَهَا زُكْرِيَا ثُمُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيَا الْبِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِنْ قَافَالَ لِمَرْيَحُولُ لَكِهِ لَهِذَا قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللّهُ إِنَّ اللّهَ يَرُذُقُ مَنْ يَشَا أَنْهِ يُعِينِ إِلِهِ ۞

بے شار روزی دے۔(۳۷) وَدُوْدِیَةً اس جگه زکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی'کما کہ اے میرے پرورد گارا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد

پس اے اس کے بروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا

اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر کینے والا

ز کریا (علیه السلام) کو بنایا<sup>، (۱)</sup> جب تبھی ز کریا (علیه

السلام) ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی

ر کھی ہوئی پاتے' (<sup>'')</sup> وہ پوچھتے اے مریم! یہ روزی تمهارے پاس کمال سے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے' بے شک اللہ تعالیٰ جے جاہے

> هُمَّالِكَ دَعَازُكُرِ تَيَارَبَهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنْ لَكُنُكَ دُرُيَةً طِيّيةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۞

(چھوتا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس مس شیطان سے حضرت مریم ملیها السلام اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیه السلام) کو محفوط رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَّوْلُودِ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ، فَيَسْتَهَلُّ صَارِحاً مِنْ مَسِّهِ إِيَّاهُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» (صحح بخاری ممتل مم اللہ الفظائل)

(۱) حضرت زکریا علیہ السلام' حضرت مریم علیها السلام کے خالو بھی تھے' اس لیے بھی' علاوہ ازیں اپنے وقت کے پینیبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بهتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیها السلام کی مادی ضرو ریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے نقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔

(۱) مِخرَابٌ ہے مراد مجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق ہے مراد پھل ۔ یہ پھل ایک تو غیر موسی ہوتے 'گر می کے پھل مردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود غیر موسی ہوتے 'گر می کے پھل مردی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے 'دو سرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور مختص لا کر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی از راہ تعجب و حیرت پوچھا کہ یہ کمال ہے آئے؟ انہوں نے کما اللہ کی طرف ہے۔ یہ گویا حضرت مریم علیما السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے ظاف ہو۔ یہ کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کما جاتا ہے بعنی جو ظاہری اور عادی اسباب کے ظاف ہو۔ یہ کی ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت ہے ہو تا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہو تا کہ ان مقبولین بارگاہ کے باس کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے' جیسا کہ اہل بدعت اولیا کی کرامتوں سے عوام کو بھی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی۔

فَنَادَتُهُ الْمُلَلِّكُةُ وَهُوَقَالِمِوْ ثُصِلِّى فِي الْمِحْرَاكِ أَنَّ اللهَ يَنْشِرُكَ بِيَعْلِى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ شِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَيْنَا إِسِّ الطْمِلِيونِينَ ۞

قَالَ رَبِّ اَفْى يَكُونُ لِلْ غُلُوْ وَقَدُ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَلَ لَنَّ عَاقِرُ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَثَنَا ۚ ﴿

قَالَ رَتِ اجْعَلْ لِنَّالِيَّةٌ قَالَ ايَـتُكَ اَلَائْكُوَّ النَّاسُ تَلْثَةَ ٱتِنَامِر الَّارَمُوَّا أَوَادُكُرُّ رَبَّكَ كَيْنِيُّ اوْسَيِّتُهُ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْخَارِ ۞

عطا فرما' بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔(۳۸) پی فرشتوں نے انہیں آواز دی' جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے' کہ اللہ تعالی تھے بیکیٰ کی یقین خوشخبری دیتا ہے جو (۱) اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا' (۲) مردار' ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔(۳۹)

کنے لگے اے میرے رب! میرے ہاں پچہ کیسے ہو گا؟
میں بالکل بو ڑھا ہو گیا ہوں اور میری یوی بانچھ ہے،
فرایا'ای طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر تاہے۔(۴۸)
کمنے لگے پروردگارا میرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر
دے' فرمایا' نشانی ہے ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے
بات نہ کر سکے گا' صرف اشارے سے سمجھائے گا' تو
اپنے رب کا ذکر کشرت سے کر اور صبح وشام اس کی تشیج
بیان (۳) کر تارہ!(۲۸)

(۱) بے موسی پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود) بیہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ اللی میں اٹھ گئے 'جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

(۲) الله کے کلے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ گویا حضرت کی 'حضرت عیسیٰ علیماالسلام سے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنی ہیں سردار حصوراً کے معنی ہیں 'گناہوں سے پاک یعنی گناہوں کے قریب نہیں چھکتے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی حَصُورٌ بمعنی مَحْصُورٍ 'بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں 'کیونکہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کاذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

(٣) بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری س کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہو جائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی کیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تبیج بیان کیا کر۔ آگہ اس نعت اللی کا جو تجھے ملنے والی ہے 'شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالی تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعموں سے نوازے تو اس حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَلِّكَةُ لِيَمْرُيْهُمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْمَكِ

- وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْىكِ عَلَى نِسَاءَ الْعَلَمِينَ ۞
- يْدَرُيُواقْنْقَ لِرَبِّكِ وَالْمُهُدِى وَارْكُعَىٰ مَعَ الرَّكِعِيْنَ @

ذلِكَ مِنْ ٱثْبَاءً الْغَنْيِ فُوْحِيْهِ الْبَكَ ْوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِهُ إِذْ يُلْقُونَ ٱقَلَامَهُمُ الِّهُمُّ مَيْكُفْلُ مُرْيَعَ `وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَـٰخْتَصِمُونَ ۞

اور جب فرشتوں نے کہا' اے مریم! اللہ تعالیٰ نے کجھے برگزیدہ کر لیا اور کجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیراانتخاب کرلیا۔ (۳۲) اس مریم! تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کر۔ (۳۳) در کوع کر۔ (۳۳) یہ غیب کی خبروں میں سے جے جے ہم تیری طرف وحی سے بہنچاتے ہیں' تو ان کے پاس نہ تھاجب کہ وہ اپنے قلم ڈال

رہے تھے کہ مریم کوان میں ہے کون یالے گا؟اور نہ توان

کے جھکڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ (۱۳ (۲۳۳)

(۱)- حضرت مربیم ملیما السلام کابیہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مربیم ملیما السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما کو بھی خیزہ نِساَنِها (سب عورتوں میں بهتر) کما گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چار عورتوں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مربیم 'حضرت آسیہ (فرعون کی بیوی) 'حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی بابت کما گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے ٹرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کشر) اور ترفدی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما بنت محمد ما تی ہو سکتا ہے کہ فدکورہ خواتین بنت محمد ما تی ہو سکتا ہے کہ فدکورہ خواتین ان چند عورتوں میں جنسیں اللہ تعالی نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا ہیہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہیں۔ واللہ اعظم۔

(۲)- آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم میں آئی کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ' ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جگہ حاضرو ناظر ہونے کا عقیدہ گھڑر کھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔

اگر آپ نبی میں آپائی عالم الغیب ہوتے ' تو اللہ تعالی میہ نہ فرما ٹاکہ ''ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں ''کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو' اس کو اس طرح نہیں کما جا ٹا اور اس طرح حاضرو ناظر کو یہ نہیں کما جا ٹا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مریم طیماالسلام کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ ﴿ ذَلِكَ مِنْ اَنْبُنَا الْفَدَ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلَّهُ اِللَّهُ ﴾ ہے نبی کریم مائی آئی الفکائی فوجید اللّه ہے کہ کہ مائی تھے کہ کہ مائی تھے کہ نہیں کہ مائی ہے۔ بھی میں میں میں میں اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغبر پر بھی ہے جس میں میودی اور عیمائی شک کرتے تھے کیونکہ وحی شریعت پیغبر پر بی آتی ہے ' غیر پیغبر پر نہیں۔

جب فرشتوں نے کہااے مریم!اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک
کلے (ا) کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسے عیسیٰ بن (۲)
مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ
میرے مقربین میں سے ہے۔(۵۸)
وہ لوگوں ہے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گااور ادھیڑ
عمر میں بھی (۱)

لِذُقَالَتِ الْعَلَيْكَةُ يُعَرُّمُ إِنَّ اللَّهَ يَكِيَّرُ لِحِجَلَمَةٍ مِتَنَّهُ ثَامُعُهُ الْهَيْعُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُقَـرَّبِيْنَ ۞

وَلٰكِيۡمُوالنَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكَهۡلًاوَّمِنَ الصَّلِحِينَ 😁

(۱)- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ لیعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کما گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظهراور عام انسانی اصول کے برعکس 'باپ کے بغیر' اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔

اسال العول عے بر س باپ عے بعیر القد ی حاس قدرت اور اس سے سمبہ من کی حیس ہے۔

(۲) مَسِیحٌ مُ حے ہے آبی : مَسَعَ الأزضَ لیحن کثرت ہے زمین کی سیاحت کرنے والا 'یا اس کے معنی ہاتھ بھیرنے والا ہے 'کیونکہ آپ ہاتھ بھیر کر مریضوں کو باذن اللہ شفایاب فرماتے تھے۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ فیمیل بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسج کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول لیعن مَسُسُوحُ انتمنینِ (اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی) کے اعتبار سے ہیا وہ بھی چو نکہ کثرت سے دنیا میں بھرے گااور کہ اور محمد اور محمد اور محمد کرت سے دنیا میں بھرے گااور کہ اور بھی المسینے کہ سوا ہر جگہ پنچ گا' (بخاری و مسلم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی المسینے اللہ بنا کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفییر نے عموا کی بات درج کی ہے۔ بھی اور محققین کتے ہیں کہ مسح یہود و نصار کی کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پنجبر کو کتے ہیں' یعنی ان کی یہ اصطلاح تقریباً اولوالعزم بیغیبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مصح اس لیے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسیح کی بثارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی مشقر ہیں' دجال اس مسیح کے نام پر آئے گالین اپنے آپ کو وہی مسیح قرار دے گا۔ مگروہ اپنے اس دو وہ کسیت تمام دووں میں دجل و فریب کا انتا ہڑا پیکر ہو گا کہ اولین و آخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کہلائے گا۔ اور عسیٰی عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عربی اور عاسیٰ یعنوس سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و گا۔ اور عسیٰی عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عربی اور عاسیٰ یعنوس سے مشتق ہے جس کے معنی سیاست و قرار دے گا۔ جس کے معنی سیاست و قرار دے گا۔ وہ جس کے معنی سیاست و قرار دے گا۔ جس کے معنی سیاست و قرار دے کہ جس (قرطی وفتح القدر)

(۳) - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مَهٰدٌ (گھوارے) میں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ صحیح حدیث میں دو بچول کا ذکر اور ہے۔ ایک صاحب جرتج اور ایک اسرائیلی عورت کا بچہ (صحیح بخاری)
کتاب الانبیاء 'باب واذکر فی الکتاب مریم) اس روایت میں جن تین بچول کا ذکر ہے 'ان سب کا تعلق بنو اسرائیل سے
ہ 'کیونکہ ان کے علاوہ صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی ثیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت
پوسف کی بابت فیصلہ کرنے والے شاہد کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ بچہ تھا، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ وہ ذُو لِخوبَةِ
دواڑھی والا) تھا (الفعیف۔ رقم ۱۸۸) کے فی (ادھیزعم) میں کلام کرنے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو
کروی اور رسالت سے سرفراز کیے جا کیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسان سے نزول

قَالَتْ رَتِ الْتَ يَكُونُ لِى وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَشْنِي بَثَرُّ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَخْنُقُ رَايَتَنَا أَهُ ﴿ إِذَا فَضَى آمُرًا فَإِنْتَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ۞

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُنَّةَ وَالْإِنِّحُيْلَ ﴿

وَتُسُوُلُالُ بَيْنَ اِسْرَآهِ ثِلَ ا آنِى قَالْ حِثْنَكُمْ بِالْيَةِ مِنْ تَدَبُّكُونَ اَنْ آخُ لُقُ لَكُومُ الطِّانِي كَهَيْنَةِ الطَّلْمِرِ فَالْفَخُر فِيْهِ فَيَكُونُ طَلْمُؤَلْبِإِذُنِ اللَّهِ وَالْبَرِئُ الْاكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَانْتِي الْمَوْثُ فِي بُلِئُونِ اللَّهِ وَالْيَتِنَكُمْ يَمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَتَّ خِرُونَ فَى بُلِئُونِكُمُ النَّى فَى ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنْ كُذُنُو مُؤْمِنِنَ فَى بُلِئُونِكُمُ النَّى فَى ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ

کنے لگیں اللی مجھے لڑکا کیے ہو گا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا 'فرشتے نے کہا' اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے 'جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف سے کمہ دیتا ہے کہ ہو جا! تو وہ ہو جاتا ہے (۵۷)

الله تعالیٰ اسے لکھنا <sup>(۲)</sup> اور حکمت اور تورا ۃ اور انجیل سکھائے گا۔(۴۸)

اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو گائکہ میں تہمارے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پاس تہمارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کاپرندہ بنا تا ہوں'''' پھراس میں پھونک مار تا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے ارداللہ تعالیٰ کے حکم سے بیں مادر زادا ندھے کو اور کو ڑھی کو اچھاکر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں'' اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تہمیں بتا

ہو گا جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے ' تواس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے ' وہ کلام مراد ہے۔ (تغییرابن کثیرو قرطبی)

(۱)- تیرا تعجب بجا' کیکن قدرت اللی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے' وہ توجب چاہے اسباب عادیہ و طاہریہ کاسلسلہ ختم کرکے تھم کن سے پلک جھپکتے میں' جو چاہے کر دے۔

(۲)- کِتَابٌ سے مراد کتابت (لکھنا) ہے۔ جیسا کہ ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے یا انجیل و تورات کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جس کاعلم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ( قرطبی) یا تورات و انجیل' الکِتَابُ اور الْحِدَمَةُ کی تفسیر ہے۔

(٣)- أَخْلُتُ لَكُمْ - أَي: أُصَوِرُ وَأُفَدِّرُ لَكُمْ (قرطبی) یعنی خلق یهال پیدائش کے معنی میں نہیں ہے' اس پر تو صرف الله تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہال اس کے معنی ظاہری شکل وصورت گھڑنے اور بنانے کے ہیں۔

(۳)- دوبارہ باذن اللہ (اللہ کے حکم ہے) کہنے سے مقصد کی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہنی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدائی صفات یا افتیارات کا حامل ہوں۔ نہیں 'میں تو اس کا عاجز بندہ اور رسول ہی ہوں۔ یہ جو پچھ میرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے 'معجزہ ہے جو محض اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالی نے ہرنی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزے عطا فرمائے آکہ اس کی صدافت اور بالاتری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موئی علیہ

دیتاہوں'اس میں تہمارے لئے بردی نشانی ہے'اگر تم ایمان لانے والے ہو۔(۴۹)

اور میں توراۃ کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں اس لئے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں (ا) اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں' اس لئے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میری فرمانبرداری کرو! (۵۰) یقین مانو! میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے' تم سب اس کی

عبادت کرو' بمی سید هی راہ ہے۔ (۵۱) گرجب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے ان کا کفر محسوس کرلیا <sup>(۳۳)</sup> تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے وَمُصَدِّقَالِمَا اَبْنِنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْارِيةَ وَلِائِحِلَّ لَكُوْ بَعْضَ الَّذِى ُحُرِّمَ عَلَيْكُوْ وَجِنْنَكُمْ بِالْيَةِ مِّنْ تَرَكِّمُ ۖ فَاتَّقَةُ ا اللهَ وَاَطِيْعُوْنِ ⊕

إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَثِّكُمْ فَاغْبُدُوهُ لَهٰ اَصِرَاظُا مُّسْتَقِيْدُ ﴿

فَكَتَّا اَحْتَىءِيْسُم مِنْهُثُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ اَفْصَادِیَ اِلَى اللهُ ۚ قَالَ الْحَوَادِثُيُونَ خَنْ اَفْصَارُاللهِ ۚ امْثَا بِاللهِ ۚ وَاشْهَدُ

السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا' انہیں ایبا مجمزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب
دکھانے میں ناکام رہے جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صدافت واضح ہوگئی اوروہ ایمان لے آئے۔ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچاتھا' چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کردینے' مادر زاد اندھے اور کو ڑھی کو اچھاکر
دینے کا مججزہ عطا فرمایا گیا جو کوئی بھی بڑا سے بڑا طبیب اپنے فن کے ذریعے سے کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ہمارے چنجبر نبی
کریم مالی کیا ہے دور میں شعروادب اور فصاحت و بلاغت کا زور تھا' چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیخ اور پر اعجاز کلام
عطا فرمایا گیا' جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھرکے فسحا و بلغا اور ادبا و شعراعا جزرے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز
ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔(ابن کیشر)

(۱)- اس سے مرادیا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھیں یا پھروہ چیزیں ہیں جو ان کے علما ...

نے اجتماد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتماد میں ان سے غلطی کا ار تکاب ہوا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کرکے انہیں حلال قرار دیا۔ (ابن کثیر)

(۲)- یعنی الله کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف میہ ہے کہ ایک الله کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھسرایا جائے۔ (۳)- یعنی ایسی گھری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفریعنی حضرت مسیح کی رسالت کے انکار پر ہنی تھیں۔

يأتًا مُسْلِمُونَ ۞

رَبَّنَّالَمَنَّا بِمَآاَنْزَلْتُ وَاقْبَعْنَاالرَّسُوُلَ فَاكْمُثُبُنَا مَعَالشُّهِدِيُنَ ⊕

وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَّكِيرِيْنَ ۞

والا كون كون ہے؟ (ا) حواريوں (۲) نے جواب ديا كه ہم اللہ تعالى كى راہ كے مددگار ہيں 'ہم اللہ تعالى بر ايمان لائ اور آپ گواہ رہئے كہ ہم تابعدار ہيں۔(۵۲) اے ہمارے پالنے والے معبودا ہم تيرى آ تارى ہوئى وحى بر ايمان لائے اور ہم نے تيرے رسول كى اتباع كى 'پس تو ہميں گواہوں ميں لكھ لے۔(۵۳) اور كافروں نے محركيا اور اللہ تعالى نے بھى (مكر) خفيہ تدبير كى اور اللہ تعالى سے خفيہ تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے تدبير كرنے والوں سے

(۱)- بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں نگ آکر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی مل المقالیم نے بھی ابتدا میں 'جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے 'تو آپ موسم جج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے آگہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں 'جس پر انسار نے لیک کما اور نبی مل المقالیم انہوں نے تجل ججرت اور ابعد بجرت مدد کی۔ اس طرح یسال حضرت عیلی علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی۔ ہیہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو شرک ہو اور ہر نبی شرک کے سد باب ہی کے لیے آنا رہا ہے 'چروہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر کتے تھے ؟ لیکن قبر پرستوں کی ہر نبی شرک کے سد باب ہی کے لیے آنا رہا ہے 'چروہ خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر کتے تھے ؟ لیکن قبر پرستوں کی غلط روش قابل مائم ہے کہ وہ فوت شدہ اشخاص سے مدو ماگئے کے جواز کے لیے حضرت عیلی علیہ السلام کے قول من انسان میں انسان کو ہدایت نصیب فرما ہے۔

انسادی المی الملہ سے استدلال کرتے ہیں؟ فیانًا شہر وَاِنًا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرما ہے۔

وَحَوارِيِّ الزُّرِيَر فَيُشِیْ اللہ علی کا کوئی مددگار خاص ہو آپ ہو اور قام کی کو کوئی مددگار خاص ہو آپ اور کے اور کی کارون کی مردگار خاص ہو آپ اور کی اللہ تعالی ان کو کہ دوگار خاص ہو آپ اور کی المردگار ذہر فرائی ہو ۔ "

بهترہ۔ (۵۴)

(٣)- حضرت عينى عليه السلام ك زمان مين شام كاعلاقد روميوں ك زير تكيس تھا، يهاں ان كى طرف سے جو حكمران مقرر تھا، وہ كافر تھا۔ يهوديوں نے حضرت عينى عليه السلام كے خلاف اس حكمران كے كان بھرديئے كہ يہ نَدُوذُ بِاللهِ بغير باپ كے اور فسادى ہے وغيرہ وغيرہ حكمران نے ان كے مطالب پر حضرت عينى عليه السلام كو سولى دينے كافيصلہ كرايا۔ ليكن الله نے حضرت عينى عليه السلام كو بحفاظت آسان پر اٹھاليا اور ان كى جگه ان كے ہم شكل ايك آدى كوانهوں نے سولى دے دى 'اور سجھتے رہے كہ ہم نے حضرت عينى عليه السلام كو سولى دى ہے مَخَرِ عبى زبان ميں لطيف اور خفيه تديم كو كہتے ہيں اور اس معنى ميں يمال الله تعالى كو حَدِرُ الْمَاكِرِينَ كَماكيا ہے۔ گويا يه كمر 'سينى (برا) بھى ہو سكتا ہے 'اگر عنصد كے ليے ہو۔

اِذْقَالَ اللهُ لِمِيدُنِي إِنْ مُتَوَقِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ "ثُقَالَ مَرْحِعْكُمْ فَاخْكُوْ بَيْنَكُوْ فِيْمَاكُنْنُوْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

فَأَمَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَأَعَدِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالاِخِرَةِ 'وَمَالَهُمُّ مِنْ نُصِرِيْنَ ﴿ وَاتَّا الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَفِيْهِمُ انْجُورَهُمُ وَ اللهُ لَاِيُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿

جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عسیٰی! میں تھے پورا لینے والا ہوں اور تھے اپی جانب اٹھانے والا ہوں اور تھے کا فروں سے پاک کرنے والا ہوں (۲) اور تیرے تابعد اروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں تیامت کے دن تک' (۳) پھرتم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تراختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ (۵۵)

پیر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گااوران کاکوئی مددگار نہ ہو گا۔(۵۲)

لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بورا بورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کر آ۔(۵۷)

(۲)-اس سے مرادان الزامات سے پاکیزگ ہے جن سے یہودی آپ کو متم کرتے تھے 'نی مالی میں کا اللہ کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

(۳) - اس سے مرادیا تو نصاری کاوہ دنیاوی غلبہ ہے جو یمودیوں پر قیامت تک رہے گاہ کو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محمریہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیا کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیرمحرف دین کی بیروی کرتے ہیں۔ 10.

العِمْرِن٣

ذٰ لِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَلِيتِ وَ الذِّكُوالْحَكِيُمِ ۞

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْكَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ حُكَفَةُ

مِنُ تُرَابِ ثُوَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ 🏵

ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُّ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۞

فَهُنَّ حَاتِمَكَ فِيهُ مِنْ نَعُدَمَا عَآمَا مُنَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْانَدُءُ ٱبْنَاءَنَا وَابْنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمُ وَٱنفُسَنَا وَٱنفُسَكُمُّ تُحَرِّنَبْيَهِلُ مَنجُعَلُ لَعْنَتَ اللهِ

عَلَى الكَاذِيدُينَ ﴿

إِنَّ هٰذَالَهُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَامِنُ اللهِ إِلَّا اللهُ \*

وَإِنَّ اللَّهُ لَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

یہ جے ہم تیرے سامنے بڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نفیحت ہیں۔(۵۸)

الله تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (علیہ السلام) کی مثال ہو بہو آدم (علیہ السلام) کی مثال ہے جے مٹی سے بنا کر کے کمه دیا که جو جااپس وه جو گیا!(۵۹)

تیرے رب کی طرف سے حق میں ہے خبردار شک کرنے والول میں نہ ہونا۔(۲۰)

اس لئے جو مخض آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ ہے اس میں جھگڑے تو آپ کمہ دیں کہ آؤ ہم تم اینے اپنے فرزندوں کواور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص این این جانوں کو بلالیں' پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرس ـ (۱۱)

یقبیناً صرف نہی سحابیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز الله تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا الله تعالیٰ ہی ہے۔(۲۲)

(۱)- یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دو سرے پر لعنت یعنی بد دعاکرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف و نزاع ہو اور دلا کل سے وہ ختم ہو تا نظرنہ آتا ہو تو دونوں بارگاہ اللی میں بیہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے' اس پر لعنت فرما۔ اس کامختصر پس منظر ہیہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی مائی آئی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے تھے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ ہالآخریبہ آیت نازل ہوئی اور نبی ملڑ کائی نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ حضرت علی بعاتش ' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنهم کو بھی ساتھ لیا' اور عیسائیوں ہے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مبالم کرنے ہے گریز کیااور پیش کش کی کہ آپ ہم ہے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں' چنانچہ نبی مائٹیکٹیا نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا جس کی وصولی کے لیے آپ مانٹر کیا نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دبایٹر، کو'جنہیں آپ مانٹر کرنے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا' ان کے ساتھ بھیجا (مخص از تفییرابن کثیرو فتح القدیرِ وغیرہ) اس ہے اگلی آیت میں اہل کتاب (یہودیوں اور عیسائیوں) کو دعوت توحید دی جارہی ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهُ فَيدِينَ ﴿

فُّلُ يَاهُلُ الكِتْلِ تَعَالَوْالِلْ كَلِمَةِ سَوَا ﴿بَيُنَكَا وَبَيْنَكُاهُ ٱكَانَعُبُكَالِا اللهَ وَلَائْشُولَةَ بِهِ شَيْئًا وَلَايَتِّعِدَابَعُضُنَا بَعْضَااَرُبَابًا مِِّنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَكَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا الشَّلِمُونَ ۞

يَاهُلَ الكِتٰبِ لِمَثُّنَا لَجُونَ فِنَ إِلَى الْهِيْدُو وَمَا اَتُوْلِيةً وَالْإِنْجُ يُلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ﴾ أضَّلا تَعْقِلُونَ ⊙

پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔(۱۳۳)

آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! ایسی انساف والی بات
کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک بنائیں''' نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک
دو سرے کو ہی رب بنائیں۔'' پس اگر وہ منہ پھیرلیں
تو تم کمہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں ''' (۱۳)
اے اہل کتاب! تم ابراہیم کی بابت کیوں جھڑتے ہو
طال نکہ تو رات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں 'کیا تم
پھر بھی نہیں شجھتے ؟ ''' (۱۵)

(۱) کسی بت کو نہ صلیب کو' نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیا ک دعوت رہی ہے۔

(۲) یہ ایک تواس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے حضرت میے اور حضرت عزیر ملیماالسلام کی ربوبیت (رب ہونے) کا جو عقیدہ گھڑر کھا ہے یہ غلط ہے 'وہ رب نہیں ہیں انسان ہی ہیں۔ دوسرا' اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے اپنے المبار و رببان کو طال و حرام کرنے کا جو افقیار دے رکھا ہے 'یہ بھی ان کو رب بنانا ہے جیسا کہ آبت \_ ﴿ اِنْحَدُونُوا اَلْمَدِی وَ اِللّٰهِ مِن کو صلال و حرام کرنے کا جو افقیار دے رکھا ہے 'یہ بھی صرف اللّٰہ ہی کو ہے۔ (این کیرو فتح القدیر)۔ آجہ کہ قرآن کریم کے اس تھم کے مطابق آپ میں گھیڑا نے ہرقل شاہ روم کو کھوب تحریر فرمایا اور اس میں اے اس آبیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کما کہ تو مسلمان ہو جائے گاتو تجھے دہرا اجر اس میں اے اس آبیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور اسے کما کہ تو مسلمان ہو جائے گاتو تجھے دہرا اجر عکم نے اس میں انہ اللہ تعالیٰ کی تحقیل ہو گا۔ ﴿ فَاَسْلِمْ نَسْلَمْ اَسْلِمْ اَلٰوْ اَسْلَمْ اَلٰوْ اَلٰہُ اَجْرَكَ مَرَّ نَیْنِ وَ اَلِیْتَ وَ اِلْمَا مِن اِلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب سے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ

سنوا تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تہمیں علم تھا پھر
اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تہمیں علم ہی
نہیں؟ (ا) اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانے '(۲۲)
ابراہیم تو نہ یمودی تھے نہ نھرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ
(خالص) مسلمان تھے 'ا) وہ مشرک بھی نہ تھے '(۲۷)
سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں
جنبوں نے ان کاکما مانا ورید نبی اور جو لوگ ایمان
لائے '(ا) مومنوں کاولی اور سمار االلہ ہی ہے '(۱۸)
اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہمیں گراہ کر
دیں ' دراصل وہ خود اپنے آپ کو گراہ کر رہے ہیں اور
سیحھے نہیں۔ (ا)

هَاآَنُ ثُوْ هَوْلَآهِ حَاجَجُ ثُوْ فِيْمَالَكُوْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ ثَخَاجُوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُوْ بِهِ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُوْ وَاَنْتُوْ لَا تَصْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ إِنْرِهِ يُمُو يُمُودُونًا وَلاَ تَضْرَ اينَاوُ لِكِنْ كَان جَنِهُمُّا أَمْسُلُهُمَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُهِ فِيهُمَ لَكُونِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا

النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا ۚ وَاللَّهُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ۞

وَدَّتْ طَآلِهَ أَنْ الْمُلِ الْكِنْ لَوْيُضِلُوْ نَكُمْ. وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا اَنْشُهُمُ وَمَا يَشُعُونُونَ ﴿

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے' حالا نکہ تورات'جس پریبودی ایمان رکھتے تھے' اور انجیل جے عیسائی مانتے تھے' دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکٹووں برس بعد نازل ہو ئیں' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم و عیسیٰ علیما السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا( قرطبی)

(۱)- تمهارے علم و دیانت کا تو میہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تنہیں علم ہے بینی اپنے دین اور اپنی کتاب کا 'اس کی بابت تمهارے جھڑے (جس کا ذکر چیپلی آیت میں کیا جا چکا ہے) ہے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظربھی۔ تو پھرتم اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا تنہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے بینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں 'جس کی اساس تو حید واخلاص برہے۔

(۲)-﴿ يَوْنِيْنَا أَمُنْهُ لِلمَّا ﴾ ( يک طرفه خالص مسلمان) يعنی شرک سے بيزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔

(٣) ای لیے قرآن کریم میں نبی کریم میں آئی کہ ما ایرا ہیں کا اتباع کرنے کا تھم دیا گیا ہے ﴿ آنِ النّبِهُ مِلَةَ اِنْوَمِهُمَّ حَنِیْدُا ﴾ (النحل '۱۲۳) علاوہ ازیں حدیث میں ہے رسول اللہ میں گئی ہے فرمایا (دِانِ لِکُلِّ نَبِی وُلاۃً مِن النّبِیْنَ، وَإِنَّ وَلِيْقِي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِلُ رَبِّی عَزَ وَحَلَّ) (ہر نبی کے نبیول میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں 'میرے ولی (دوست) ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے ضلیل (ابراہیم علیہ السلام ہیں)۔ پھر آپ میں گئی ہے کی آیت تلاوت فرمائی (ترذی بحوالہ این کیشر) اور میرے رب کے ضلیل (ابراہیم علیہ السلام ہیں)۔ پھر آپ میں آب کے کہا ہے تھے اوراسی عنادی وجہ سے مسلمانوں کو گراہ کرنے ہیں۔ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اوراسی عنادی وجہ سے مسلمانوں کو گراہ کرنے ہیں۔

يَـاَهُــلَ الكِتْپلِــوَتَكُفُّهُوْنَ پايْتِــاللهِ وَاَكْتُهُ تَـنْهَدُونَ ⊙

يَاهْلَ الْكِتٰلِ لِمَ تَلْمِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُكْتُنُونَ الْحَقَّ وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞

وَقَالَتُ لَلْإِهَةٌ مِنْ اَهْلِ الكِتِّكِ المِنُوْلِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْ وَحُهُ النَّهَارِ وَالْمُزُّوْ الْخِرَةُ لَعَلَّهُ حُمْ يَمُحِبُّونَ ۖ

وَلاَنْوُمِنْوَا لِآلِ لِيَنْ تَنِيعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُلَاى هُدَى اللهُوْ اَنْ يُؤُثِّى اَحَدُّ مِّثْلُ مَا أَوْتِيْنَتُوا وُيُعَا جُوْكُمْ عِنْدَ رَيْلُمْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِاللهُ وَيُؤْتِدُيهِ مَنْ يَشَأَلُوْ

اے اہل کتاب تم (باوجود قائل ہونے کے پھر بھی) دانستہ اللہ کی آیات کاکیوں کفر کر رہے ہو؟ (اس دے) اس کتاب! باوجود جانے کے حق وباطل کو کیوں خلط طط کر رہے ہو؟ (ال) طط کر رہے ہو ورائل کتاب کی ایک جماعت نے کما کہ جو پچھ ایمان والوں بر آبارا گیاہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافرین جاؤ ' تاکہ یہ لوگ بھی بلیٹ جا کیں۔ (اس) کا اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کی کا پھین نہ کرو۔ (اس کہ جہ وجیحے کہ بے شک ہدایت تو اللہ بی کی ہدایت تو اللہ بی کی ہدایت تو (اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس

(۵) یہ ایک جملہ مخرضہ ہے جس کا ما قبل اور مابعد سے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکرو حیلہ کی اصل حقیقت اس

<sup>(</sup>۱) قائل ہونے کامطلب ہے کہ تہیں نبی کریم مالٹیکیلی کی صداقت و حقانیت کاعلم ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہ کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جارہی ہے 'پہلا جرم حق و باطل اور پچ اور جھوٹ کو فلط طط کرنا تا کہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے ۔ دو سرا کتمان حق یعنی نبی کریم میں انتہا ہے جو اوصاف تو رات میں لکھے ہوئے تھے 'انہیں لوگوں سے چھپانا' تا کہ نبی سائٹی کی صدافت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے ۔ اور یہ دونوں جرم جانتے ہو جھتے کرتے تھے جس سے ان کی بد بختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے برائم کی نشان دبی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلاَ تَلْفِیُواالْکِی بِلْبَاطِلِ وَلِکُلْتُمُواالْکِی وَلَاَتُلْمُواالْکِی وَلِلْتَلُمُواالْکِی وَلِلْتَلْمُواالْکِی وَلاَتِلْمُواالْکِی وَلاَتِلْمُواالْکِی وَلاَتُلْمُواالْکِی وَلاَتُلْمُواالْکِی وَلاَتِلْمُوالْکِی وَلاَتِلْمُولِ کَا الْکُونِ کی وَلاَتُلْمِی وَلاَتِلْمُولُولُ کَالْمُونُ کَا کُونُولُ بَالِ مِن کِلُولُ کِی وَلاَتُولُولُ کَالِمُولُ کَا بِرَاہُ رَاسَتُ انْکُی ہُدہ وَ وَلَیْ وَلاَلْمُ بِنِی بِی وَلاَیْکُی اِلْمُولُولُ کَا بِرَاہُ رَاسَتُ انْکُی سے معاملہ تھا اور کی نبی مائٹی ہی میٹی پیش پیش میش پیش میش پیش میش پیش سے ۔

<sup>(</sup>٣) یہ یمودیوں کے ایک اور مکر کاذکر ہے۔ جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جا کیں اور شام کو کافر تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ (۳) یہ آپس میں انہوں نے ایک دو سرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا ظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم فہ ہب (یہود) کے سواکی اور کی بات بریقین مت رکھنا۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُهُ ۞

بات کابھی یقین نہ کرو) کہ کوئی اس جیسادیا جائے جیساتم دیئے گئے ہو' (ا) یا میہ کہ میں تم سے تمہارے رب کے پاس جھٹرا کریں گے' آپ کمہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے' وہ جے چاہے اسے دے' اللہ تعالیٰ وصعت والا اور جاننے والا ہے۔ (۷۳)

وہ اپنی رحمت کے ساتھ جے چاہے مخصوص کر لے اور الله تعالی بڑے فضل والاہے۔ (۲۲)

ہیں میں برنے سی واقا ہے۔ بعض اہل کتاب توالیے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کاامین بنا دے تو بھی وہ مجھے واپس کر دیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر توانہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا يَّنْ حَتَصُّ بِرَحْمَتِهُ مَنْ يَّشَكَأْ وَاللَّهُ ذُوالفَصُّلِ الْعَظِيْمِ ۞ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ ۚ بِقِنْطَارِتُؤَدِّهَ اللَّيْكَ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ لِيدِ لِنَا رِكَّا فَوْتَوَا الْمُكَ

سے واضح کرنامقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہو گاکیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے 'تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔

وے دے پورٹ پانچہ میں اور اس کاعطف وَ لَا تُؤْمِنُوا پر ہے۔ لیعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تہمارے اندر نبوت نام میں میں کو کہ بری کا میں کا معطف و کَلاَ تُؤْمِنُوا پر ہے۔ لیعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تہمارے اندر نبوت نام میں کا کہ بری کا میں کا میں میں میں میں اور اس کا میں کردہ کے دور کا انداز نبوت کا میں کا میں کا میں کا می

وغیرہ رہی ہے ' یہ کی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔

(۲) اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے بڑے بڑے کا جب بہ کر مرتد ہو جائیں تو ان رن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اتر تے کفر کرو تا کہ جولوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی ندبذب ہو کر مرتد ہو جائیں تو ان شاگر دوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا' حقیقاً اور وا تعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی شاگر دوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا' حقیقاً اور وا تعتہ مسلمان نہ ہو جانا' بلکہ یہودی ہی جہارے اور ہیں اور کو بھی دیا جہار ہے ہو ہیں اور کو بھی دیا جہار ہے جو مہارے ظاف اللہ کے نزدیک ججت قائم کر سکتا ہے۔ اور حمیس غلط جا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند رکم تک کل کا کل یہود کا قول ہو گا۔ دو سرے معنی یہ ہیں کھرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند رکم تک کل کا کل یہود کا قول ہو گا۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ اے یہوں ہو گا۔ دو سرے معنی یہ ہیں اور کو کا غم اور جلن ہے کہ جیساعلم و فضل 'وتی و شریعت اور دین حمیس دیا گیا تھا اب ویہا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کہ ایک میں ہو با گیا۔ دو سرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پہنے گئی' اور اس نے اپنی جڑیں کیوں دے دیا گیا۔ دو سرا تمہیس دیا ہیں جو جاہ و و قار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے مطال نکہ تمہیں معلوم ہونا چا ہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے طال نکہ تمہیس معلوم ہونا چا ہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے جاتا ہے۔ اور رہے معلوم ہونا چا ہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے حالات جیت وہ بیکہ وہ جاتا ہے۔ اور رہے اس معلوم ہونا چا ہے۔ اور رہے معلوم ہونا چا ہے۔ اور رہے میکو م کہ یہ فضل کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے حالت کی میراث نہیں۔ ایک میں معلوم ہونا چا ہے۔ اور رہے میں کو مینا چا ہے۔

اِلاَمَادُمْتَعَكَيْهِ قَالَهِمَا ۚ ذَلِكَ بِاَ نَهُمْ قَالُواْ لَيُسَ عَيْنَا فِى الْوُتِهِّنَ سَبِيْكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَ هُمُويَعُكُمُونَ ۖ

بَلْ مَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِ ﴿ وَأَتَّقَىٰ فِإِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِينَ ۞

ُولِيكَ لَاخَلَاقَ لَهُمُ إِنَّ الْأَخِرَةِ وَلَا يُكِيَّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ وَلَيْهِمْ يَوْمَرَ الْقِسِيمَةِ وَلَا يُزِيِّيُهُمْ وَلَهُمُ مَنَاكِ الْبِيْمُ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ أَنْمَانِهِ مُ شَمَّنًا قَلْمُلَّا

نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سریر ہی کھڑا رہے 'یہ اس لئے کہ انہوں نے کہ رکھاہے کہ ہم پران جاہوں (غیریہودی) کے حق کا کوئی گناہ نہیں 'یہ لوگ باوجود جانے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ (ا) (۵۵)
کیوں نہیں (مؤاخذہ ہو گا) البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پر ہیز گاری کرے 'تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز گاروں سے محبت کرتا ہے۔ (۲)
گاروں سے محبت کرتا ہے۔ (۲)
بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عمد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیت پر بیخ آؤالتے ہیں 'ان کے لئے آخرت میں کوئی تھوڑی قیت پر بیخ آؤالتے ہیں 'ان کے لئے آخرت میں کوئی

حصہ نہیں'اللہ تعالیٰ نہ توان سے بات چیت کرے گانہ ان

کی طرف قیامت کے دن دکھیے گا' نہ انہیں پاک کرے گا

اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔ (۲۰)(۷۷)

(۱) أُمَيِينَ (ان پڑھ - جاہل) سے مراد مشركين عرب ہيں يهود كے خائن لوگ يه دعوى كرتے تھے كه يہ چونكه مشرك ہيں الله اس ليے ان كامال ہڑپ كرلينا جائز ہے 'اس ميں كوئى گناہ نہيں - الله تعالى نے فرمايا كه يه الله پر جھوٹ بولتے ہيں 'الله تعالى س طرح كى كامال ہڑپ كر جانے كى اجازت دے سكتا ہے؟ اور بعض تغيرى روايات ميں ہے كه نبى سُلَّتَيَا نِيْ الله بحق بيہ من كر فرمايا كه 'دالله كے وشمنوں نے جھوٹ كها' زمانہ جاہليت كى تمام چزيں ميرے قدموں تلے ہيں ' موائے امانت كے كه وہ ہر صورت ميں اداكى جائے گی 'چاہے وہ كى نيكوكاركى ہويا بدكاركى ۔ '' (ابن كثيرو فتح القدير) افسوس ہے كه يہودكى طرح آج بعض مسلمان بھى مشركين كامال ہڑپ كرنے كے ليے كہتے ہيں كه دار الحرب كا سود جائز ہے ۔ اور حربی كے مال كے ليے كوئى عصمت نہيں ۔

(۲) "قرار پوراکرے"کامطلب'وہ عمد پوراکرے جوائل کتاب ہے یا ہرنی کے واسطے ہان کی امتوں ہے نبی سائی این ہونی کے واسطے ہان کی امتوں ہے نبی سائی این ہونی کے ایمان لانے کی بایت لیا گیا ہے اور "پر ہیزگاری کرے " یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم ہے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی مائی کی ہوں گے۔ مائی کی ہون فرا میں۔ ایسا والی ہوں گے۔ (۳) نہ کورہ افراد کے بر عکس دو سرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے ایک تو وہ لوگ جو عمد اللی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی ملی آئی ہم پر ایمان نہیں لائے۔ دو سرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا یا کسی کا مال ہڑپ کرجاتے ہیں جیسا کہ احادیث ہیں وار د ہے۔ مثلاً نبی من آئی ہے نبی بیٹ جو محض کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے 'وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ مثلاً نبی من غضب ناک ہو گا" (صحیح برخاری 'کتاب المحسافاۃ 'باب'المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔ اللہ اس یہ غضب ناک ہو گا" (صحیح برخاری 'کتاب المحسافاۃ 'باب'المحصومة فی البئرو القضاء فیلے۔

وَإِنَّ مِنْهُوْ لَقَرِيْقَا يَتُلُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْ لِيَتَصْدَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُومِنُ عِنْبِ اللهِ وَمَا هُومِنُ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُ يَعْدَكُمُونَ @

مَاكَانَ لِبَثَهُ إِنْ ثُؤُمِّتِهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْخُكُمِّ وَالنَّبُوَّةَ ثُغَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوْ اعِبَادًا لِيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالكِنْ كُونُوْارَ لِذِيْنَ بِمَاكُمُنَّتُونُعَلِمُوْنَ الكِتْبَ وَبِمَاكُمُنْتُمُ تَكُرُسُوْنَ ﴾ تَكُرُسُوْنَ ﴾

یقینا آن میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑ تا ہے تاکہ تم اے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو حالا نکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں 'اور یہ کتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالا نکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں 'وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔''(۵۸)
کی ایسے انسان کو جے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت

کی آیسے انسان کو جے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے ' یہ لا نق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھو ژکر میرے بہندے بن جاؤ' بلکہ وہ تو کیے گاکہ تم سب رب کے ہو جاؤ' <sup>(۱)</sup> تمہمارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ <sup>(۱)</sup>(29)

مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم .... نيز فرمايا تين آدميول سے الله تعالى نه كلام كرے گا ، نه ان كى طرف ديھے گا نه انہيں پاك كرے گا اور ان كے ليے ورو ناك عذاب ہو گا ، ان ميں ايك وہ شخص ہے جو جھوئى قتم كے ذريع سے اپنا سووا بچتا ہے - (صحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإذار ....) متعدد احاديث ميں بي باتيں بيان كى گئ بيں - (ابن كثيرو فتح القدير)

(۱) یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب النی (تورات) میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور جم کی کے کہ ایک تو زبان کو مرو ٹر کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو ظاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہے۔ دو سرے 'وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عنداللہ باور کراتے۔ برقتمتی سے امت مجمد یہ کے ذہبی پیٹواؤں میں بھی' نبی مراتی کی پیٹی گوئی النتیج کی پیٹی گوئی النتیج کی پیٹی گوئی النتیج کی پیٹی گوئی النتیج کی شنک مَن کَانَ فَبُلکُم 'انتم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بدقدم پیروی کرو گے ) کے مطابق بھٹرت ایسے لوگ ہیں جو دنیوی اغراض' یا جماعتی تعصب یا فقمی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی بھی معالمہ کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آبیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے دراں حالیک اس مسئلے کا قرآن سے کوئی قعلق نہیں ہو تا۔ یا پھر آبات میں معنوی تحریف و ملمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تا کہ باور بھی کرایا جائے کہ یہ من عنداللہ ہے۔ آغاذنا الله منه منه ۔

(۲) یہ عیسائیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اور ایساکوئی شخص میہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ' بلکہ وہ تو بھی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ رَبَّائِیِّ رب کی طرف منسوب ہے' الف اور نون کا اضافہ مبالغہ کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

(m) لین کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیج میں رب کی شاخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔

اور بیہ نہیں (ہو سکتا) کہ وہ تہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے 'کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰)

ے بعد بی ہیں طرف م دے اور (۱۹۰)
جب اللہ تعالی نے نبیوں سے عمد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں
کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو
تمہارے پاس کی چیز کو تیج بتائے تو تمہارے لئے اس پر
ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (۱) فرمایا کہ تم
اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟
سب نے کما کہ ہمیں اقرار ہے 'فرمایا تو اب گواہ رہواور
خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں (۸۱)

پس اس کے بعد بھی جو لیٹ جائیں وہ یقینا بورے

وَلا يَامُرُكُمْ إِنَّ تَتَّخِذُ وا الْمُلَلِكَةَ وَالنَّحِبْنَ ٱرْبَابًا وَآيَا مُؤْكُمُ بِالثَّلْفُرِ بَعُدًا إِذْ أَنْتُمُ شُمْلِمُونَ ۞

وَإِذَاخَنَااللهُ مِيكَاقَ الشَّبِةِنَ لَمَا التَّيْتُكُوْمِّنُ كِتَٰبِ وَحِكْمَةٍ نُحْرَجَآ مُكُونُهُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُو لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْفُعُونَهُ ۚ قَالَ مَا فَرْرَثُووَاخَنْهُمُ عَلَ ذَٰلِكُوْرُضُونُ ۚ قَالُوۡاۤ الْفَرْزَاءَقَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّامَعُكُو ۡ قِنَ الشَّهِدِينَ ۞

فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفِسَقُونَ 🏵

ای طرح کتاب الله کاعلم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب الله کے پیغیروں کو بیہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں' تو کسی اور کو بیہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ (تغیرابن کثیر)

(۱) یعنی نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور کو) رب والی صفات کا حال باور کرانا بید کفرہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی بید کام بھلا کس طرح کر سکتاہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مفرین نے اس کی شان نزول میں بیہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی مشری ہے اس بات کی اجازت ما گئی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ جس پر بیہ آیت نازل ہوئی۔ (فتح القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں بیہ کہ اوازت ما گئی کہ وہ آپ کو سب کی شان نزول میں بیہ کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و ہوئے کہ یمودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی مشریق ہے کہا کہ کیا آپ بیہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پر ستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں آپ مشریق نے فرمایا۔ اللہ کی پناہ 'اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھو ڈکر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں 'اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم ہی دیا ہے۔ اس پر بیہ آبیت نازل ہوئی۔ (ابن کشرے بحوالہ سیرۃ ابن ہشام)

(۲) یعنی ہر بی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دو سرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہو گا'جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے دَسُوْلٌ مُتَصَدِّقٌ سے الرَّسُولُ کامفہوم مراد لیا ہے تعنی حضرت محمد رسول اللہ ملی تا ہے بہت تمام نبیوں سے عمد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جا کیں تو اپن نبوت ختم کرکے ان پر ایمان لانا ہو گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دو سرا مفہوم از خود آ جا تا ہے۔ اس لیے الفاظ

اَفَذَيُرَدِيُنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهَ اَسُلَمَ مَنْ فَى السَّهٰوتِ وَالْاَيْضِ طَوْعًا وَكُوهًا وَ النَّهُ فِيرُجَعُونَ ۞

گُلُ امْكَاياللهِ وَمَآ الْزِلَ عَلَيْنَا وَمَّا الْزِلَ عَلَىٓ اِبْرِهِ يُمَ وَ اِسْلَمِیْلَ وَاسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَاۤ اَوْنَ مُوسَٰی وَ عِیْنی وَالنَّبِیْتُونَ مِنْ تَقِعِهُ لَائْفِرَّ قُ بَیْن اَحَدِیْمُهُمُ وَخَنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ۖ

نافرمان ہیں (۱۸۳)
کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں
ہیں؟ حالا نکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے
اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبردار ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی
سے (۱۳) سب ای کی طرف لوٹائے جائیں گے۔(۸۳)
آپ کمہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتاراگیا
ہے اور جو کچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اساعیل (علیہ
السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور ان کی اولاد پر اتاراگیا
اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ (ملیما السلام) اور دو سرے انبیا
ور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ (ملیما السلام) اور دو سرے انبیا
ایمان لائے (۱۳۰۰)ہم ان میں سے کی کے درمیان فرق نہیں

صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔

وَمَنُ يَنْبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِدِيْنَا فَلَنْ ثُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخَيِرِيْنَ ۞

كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْابَعْدَالِهُمَانِهِمُوَتَنِهِهُ وَا آنَ الوَّسُوْلَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُلايَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلِمِيْنَ ۞

> ٱولَيْكَ جَزَآؤُهُمُ آنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُعَنَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ الْيُعَلِّونَ ۖ

إِلَّالَّذِيْنَ تَابُوَّامِنَ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصُلَحُواْ سَوَاِنَّ اللهَ عَفُورٌ لَّ حَرَاتَ اللهَ عَفُورٌ تَحِيدُوْ 🌕

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْدَالِمُمَا يَنِهِمُ ثُثَمَّ اذَّدَادُوا كُفُرُّ الَّنُ تُقْبَلَ تَوْنَتُهُمُ وَاوْلَلِكَ هُمُرااضَا لُوْنَ ۞

کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔(۸۴) جو محتص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے 'اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔(۸۵)

الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گاجو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں' الله تعالی ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا تا۔(۸۲) ان کی تو یمی سزا ہے کہ ان پر الله تعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔(۸۷)

جس میں یہ بھیشہ بڑے رہیں گے 'نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گانہ انہیں مملت دی جائے گی۔(۸۸) گر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا ممریان ہے۔ (۱) (۸۹) ب شک اللہ تعالیٰ بخشے والا ممریان ہے۔ (۱) (۸۹) ب شک جو لوگ (۲) اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں 'ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی '(۳) میں گراہ لوگ ہیں۔(۹۰)

<sup>(</sup>۱) انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیااور مشرکوں سے جاملا 'لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ مل ہو سکتی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہو کیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزااگر چہ بہت شخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پیچانے کے بعد بغض و عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض و انکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے تو بہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی مخفور و رحیم ہے 'اس کی تو بہ قابل قبول ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں ان کی سزابیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہیں اور کفرپر ان کا نتقال ہو۔

<sup>(</sup>٣) اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہرایک کے لیے ہروقت کھلا ہے۔ اس سے

ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے آگو فدیئے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا- میں لوگ ہیں جنکے لئے تکلیف دینے والاعذابہاور جن کاکوئی مددگار نہیں۔ (۱۱) إِنَّ الَّذِيْنَ كَمَّ مُوَّا وَمَا ثُوَّا وَهُمُوُكُمُّا ٱُوْفَانُ يَعْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِسْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوَا فُتَكَدَى بِهِ اُولَيِّكَ لَهُمُوْمَذَاكِ اَلِيُهُ ۖ وَمَا لَهُمُوْمِّنَ نَصْرِيْنَ ۚ

کہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اثبات ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے ﴿ وَهُوَالَذِيْ يَقَبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهُ ﴾ (الشوری - ۲۵) ﴿ اَلَهُ يَعْلَمُوْ اَلْتَهُ هُوَيَعْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهُ ﴾ (الشوری - ۲۵) ﴿ اَلَهُ يَعْلَمُوْ اَلْتَهُ هُوَيَعْبُلُ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهُ ﴾ .... (التوب سے ان کی اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما ہے " اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد آخری سائس کی توبہ ہے جو نا مقبول ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْرَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَدُونَ الشَّرِيّانَ اِنَّ مَثَى إِذَاحَفَو اَحْدَدُهُمُ الْهُوتُ قَالَ إِنْ سُنْدُ وَ الْنَاقِ مُنْ اِنْهُولَ عَلَيْ اِنْهُ وَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ الل

(۱) حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ایک جسمی سے کے گاکہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس سے اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پیند کرے گا؟ وہ کے گا ''ہاں'' اللہ تعالی فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کمیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا' گر تو شرک سے باز نہیں آیا'' (مند احمد و حکدا اثر جہ البخاری و مسلم - ابن کیر) اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جسم کا دائی عذاب ہے - اس نے اگر دنیا میں پھھ اجھے کام بھی کہ ہوں گے تو کفری وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جا کی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھاگیا کہ وہ مہمان نواز' غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ اٹمال اسے نفع دیں گے - نبی مراتی ہیں انہ کی ایک دو مامل نواز ' غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا کیا یہ اٹمال اسے نفع دیں گے - نبی مراتی ہوں اور انہیاں)۔ اس طرح اگر کوئی مخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدید دے کریہ چا ہے کہ وہ عذاب جسم سے نج جائے 'تو یہ ممکن نہیں ہو گا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب اس سے جھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو گا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کرعذاب کا وہ مرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَا يُقْتِ بُلُ مِنْ مُنْ اللّٰ وَمُنْ کیا؟ اور اگر بَنْ تُحْمِیْ اسے وہ معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ جس طرح گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گا ۔ ﴿ لَا اللّٰ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوں اس نہیں کیا جائے گی۔ ﴿ لَا اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ ہوں نہی اللّٰ اللّٰ ہوں نہی کوئی خوال کی خرید و فردت ہوگی نہ کوئی دوئی (دی زبی کام آئے گی)۔ "

جب تک تم اپنی پیندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروگ ہرگز بھلائی نہ پاؤگ '''اور تم جو خرج کرواسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ '''(۹۲) تورا ہ کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سواتمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھ' آپ کمہ دیجئے کہ اگر تھے ہو تو تورا ہ لے آؤاور پڑھ ساؤ۔ '''(۹۳)

كَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُو امِمَّا اَيُّجُنُونَ هُ وَمَا تُنْفِقُوُا مِنْ شَيُّ ۚ فَإِنَ اللهَ يِهِ عَلِيْهُ ۞

كُلُّ الطَّعَامِرُكَانَحِلَّالِيَدِينَ اِسُرَآءِ يُلَ اِلْاِمَاحَتَرَمَ اِسْرَآءَ يُلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْسِلِ اَنْ تُمَثَّلُ التَّوْرِلَةُ ثُلُّ فَاتُوْا بِالتَّوْرِلَةِ فَا تُنْوُهَا إِنْ كُفْتُ تُحُوْ صَدِيقِينَ ۞

(۱) بر (نیکی بھلائی) سے مرادیہاں عمل صالح یا جنت ہے (فتح القدیر) حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حفرت ابو طلحہ انصاری وہانٹے جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے نبی کریم ماٹنگیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما ﷺ ہیں ابنے ماباغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے' میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریا ہوں۔ آپ مائی آئی نے فرمایا ''وہ تو بہت نفع بخش مال ہے' میری رائے سیرے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو-" چنانچہ آپ مان آلا کے مشورے سے انہول نے اسے اپنے اقارب اور عم زادول میں تقسیم کر دیا۔ (مسند أحمد) اى طرح اور بھى متعدد صحاب نے اپنى بىندىدە چزين الله كى راه مين خرچ كين- ممَّا نُحِبُونَ مين مِنْ تَبُعِيض کے لیے ہے یعنی ساری پندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پندیدہ چیزوں میں ہے کچھ۔اس لیے کوشش یمی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کامطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چزیا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیزیا استعال شدہ پرانی چیز کاصدقہ نہیں کیاجا سکتایا اس کااجر نہیں ملے گا۔ اس قتم کی چیزوں کاصدقہ کرنامجھی یقینا جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضیلت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ (۲) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے 'اچھی یا بری چیز' اللہ اسے جانتا ہے 'اس کے مطابق جزا ہے نوازے گا۔ (٣) بداور مابعد كى دو آيتي يبودك اس اعتراض پر نازل موكي كد انبول نے نبى كريم م التي اي كاك آپ مالتي دین ابراہیمی کے پیرو کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بیہ چزیں حرام نہیں تھیں۔ ہال البتہ بعض چزیں اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر کی تھیں اور وه یمی اونٹ کا گوشت اور اس کادودھ تھا(اس کی ایک وجہ نذریا بیاری تھی) اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے' اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھرتم کس طرح نہ کورہ دعویٰ کر کتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یمودیوں) پر تمهارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ (سورة الأنعام-۴۷ - النسساء-۱۲۰) اگر تهمیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اے پڑھ کر سناؤ جس سے میہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں

فَيْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَيْنِ بَ مِنْ بَعُ دِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰلِكَ هُـُوالظّٰلِمُونَ ۞

قُلُصَدَقَ اللَّهُ فَالتَّبِعُوْالِلَةَ الرَّهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْتُشْرِكِيْنَ ۞

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِمَ لِلثَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكُا وَهُدًى تِلْعَلَمِيْنَ ۞

فِيُوالِيُّ بَيِّنَكُّ ثَمَّا مُ إِبْرِهِيْمُوَّوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنَا ۗ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَّيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلنَّهِ سَبِيُلِا وَمَنْ كُفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَـفِئٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۞

> قُلْ يَهَا هُلُلَ الكِمْنِ لِمَ تَكُفُّرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۞

اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔(۹۴)

بہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچاہے تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو'جو مشرک نہ تھے۔(۹۵)

الله تعالی کا پهلا گرجو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیاوہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (<sup>()</sup>جو تمام دنیا کے لئے برکت و بدایت والا ہے۔(۹۲)

جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابراہیم ہے 'اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے '' اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا جج فرض کر دیا ہے۔ ''' اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا ہے بے پرواہ ہے ''' (92) آپوں آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آپتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو' اللہ

حرام نهیں تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں تواس کیوجہ تمہاری ظلم و زیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی- «ایسسوالمناسیسو»

(۱) یہ یہود کے دو سرے اعتراض کا جواب ہے' وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد سالیکائیا اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کما گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر' جواللہ کی عبادت کے لیے تقمیر کیا گیاہے' وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

(٢) اس میں قال 'خول ریزی 'شکار حتی که درخت تک کاکاٹنا ممنوع ہے (صحبحین)

(٣) "دراہ پا سکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ لینی اتنا خرج کہ سفر کے اخراجات پورے ہو جا سیس۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں سے بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اس طرح سید بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرتی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیزعورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فنسے المقدیس) میہ آیت ہرصاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ سیم مرتبہ فرض ہے رتف سیسرابین کے شیس

(٣) استطاعت کے باوجود جج نہ کرنے کو قرآن نے '' کفر'' سے تعبیر کیا ہے جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی ٹاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (تیفیسید ابن کیشید)

قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْ لِيَوْتَصُلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ اَمَنَ تَبْغُوْنَهَ اَعِرَجُا قَانَتُوْشُهَدَا أَوْ وَمَا اللهُ يِغَافِل عَتَاتَعْدُونَ ۞

نَاَيُّهُمَا الَّذِينَ امْنُوَّا إِنْ تُطِيعُوُا فِرْيَقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الكِتْبَ يَرُدُّوْكُوْ بَعُمَا إِمْمَا يَكُوُّ كِفِرِيْنَ ۞

وَكَيْفَ تُكُفُرُونَ وَانْنُزُوتُثُلُ عَلَيْكُوْ النِّتُ اللهِ وَفِيَكُورَتُولُهُ ﴿ وَمَنْ يَمْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُهُ هُدِى اللَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِينُهِ ﴿

تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔(۹۸) ان اہل کتاب ہے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ ہے لوگوں کو

بن بن من منب و منه المنه من عيب شولته مو عالانكه تم خود شاہد مو ' (ا) الله تعالی تمهارے اعمال سے بے خبر .

اے ایمان والوا اگرتم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنادیں (۲<sup>°</sup>) گے۔(۱۰۰)

(گویه ظاہرہے کہ) تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (ملّ اللّٰہِ اللّٰہ عالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (است دکھا دی گئی۔(۱۰)

(۱) لیعنی تم جانتے ہو کہ بیہ دین اسلام حق ہے' اس کے داعی اللہ کے سچے پیغیبر ہیں کیونکہ بیہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں جو تمهارے انبیا پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

(٣) یمودیوں کے مگرو فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کو ششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو سنبید کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ میں تھی ہم موجود ہونے کے باوجود کہیں یمود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کالیس منظر تغییری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکتھے بیٹے باہم گفتگو کر رہے سے کہ شاس بن قبیل یم بیودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دو سرے کے سخت دشمن سے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیرو شکر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے سے کام لگایا کہ وہ ان کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے خات دشمن سے جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دو سرے کے ظاف جو رزمیہ اشعار کے بیا تھیاں کیا' جس پر ان دونوں قبیلوں کے پر انے جذبات پھر کیا آتھی اور انہوں کے برائے جذبات پھر کیا گوچ دینے لگا یہاں تک کہ ہم ایس اور انہوں نے ایک دو سرے کو گائی گلوچ دینے لگا یہاں تک کہ ہم سے اور انہوں نے ایک لاکار اور پکار شروع ہوگئی۔ اور انہیں سمجھایا اور وہ باز قبیب تھا کہ ان میں باہم قبال بھی شروع ہو جائے کہ است میں نہی مراز ایس کی اطاعت میں کو تاہی سے درائے اور وہ باز کے تنہ بیں وہ بھی نازل ہو کیں (تفسیسر ابن کے فید نفت القد یہ وغیبرہ) آغنے سائم باللہ کے معنی ہوں۔ اللہ کے معنی ہوں۔ اللہ کے معنی ہوں۔ اللہ کے معنی ہوں۔ اللہ کے دین کو مضوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کو تاہی نہ کرنا۔

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواالَّقُوااللهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَتَنُوْتُنَّ إِلَّاوَانَنُوُّهُ مُسْلِمُوْنَ ۞

وَاعْتَصِمُوْ إِعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَتَفَرَّقُوا وَادْكُرُوا فِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْ كُنْتُوْ اعْدَاءً فَالْفَابَئِنَ قُلُوْ لِلْمَؤْفَا شَعْتُمُ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا \* وَكُنْتُوعًل شَفَاحُهُم قِ قِسِّ النّارِ فَالْفَدَ كُمُّو قِنْهَا كَذَلِك كُيتِينُ اللهُ لَكُوْ اللّيهِ لَمَلَكُمُ اللّية وَمِنَ النّارِ فَالْفَدَ كُمُّوْ

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہئے (اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔(۱۰۲) اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو (۱۰) اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعت کو پھوٹ نہ ڈالو' اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعت کو یاد کرو جب تم ایک دو سرے کے دشمن تھ' تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی' پس تم اس کی مهمانی سے بھائی بھائی ہو گئے' اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر تا ہے تاکہ تم بدایت پاؤ۔(۱۰۳)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پورے طور پر بجالائے جائیں اور منہیات کے قریب نہ جایا جائے۔
بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ الشخیکی پریشان ہوئے تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ فَاتَتُواَ اللهَ مَاالْهُ تَعَلَّمْ تُوْ ﴾ "اللہ سے
اپی طاقت کے مطابق ڈرو" نازل فرمادی۔ لیکن اسے ناتخ کی بجائے اس کی مُبیّن (بیان و تو ضیح کرنے والی) قرار دیا جائے
تو زیادہ صیح ہے "کیونکہ ننخ وہیں ماننا چاہیئے جمال دونوں آیتوں میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو اور یمال یہ تطبیق ممکن ہے۔
معنی یہ ہوں گے «اتَّقُوا اللهُ حَنَّ تُقَاتِهِ مَا اسْنَطَعْنَمْ» "اللہ سے اس طرح ڈروجس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے
کاحق ہے" رفتے المقدیر)

(۲) تقوی کے بعد آغیضاً پر بخبلِ الله جمینا، ۔ "سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں"کادرس دے کر واضح کر دیا کہ نجلت بھی انہی دواصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا اور رہ سکتا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اگر نہ کورہ دو اس وَلاَ نَفَرَ قُواْ "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اگر نہ کورہ دو اصولوں سے انجواف کرو گے تو تممارے در میان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فرقوں می بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دکھ لیجے ' بھی چیز نمایاں ہو کر سامنے آئے گی 'قرآن وحدیث کے فیم اور اس کی توضیح و تعییر میں پھی باہم اختلاف ' یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین کے عمد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں تقیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن گروہوں میں تقیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول میں تقیم نہیں جب شخصیات اور ان کے نام پر دبتان فکر معرض وجود میں آئے قواطاعت و عقیدت کے یہ مرکز و محور تبدیل ہو گئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین حیثیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات طانوی حیثیت کے وال قرار پائے۔ اور بہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیئے کا آغاز ہواجو دن ہد دن بردھتا ہی چلا گانوی حیثیت کے حال قرار پائے۔ اور بہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے المیئے کا آغاز ہواجو دن بد دن بردھتا ہی چلا گانوں دنیات معکم ہوگیا۔

وَلَتَكُنُ مِّنْكُوْ اُمَّةٌ تَّيَنُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوْدِ
وَيَثْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ 
الْمُنْكِرُ وَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ 
الْمُنْكِرُ وَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ الْمُنْكِرُ وَاوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِخُونَ اللهِ اللهُ اللهُل

وَلَا تُكُونُواْ كَالَّذِيْنَ تَقَنَّمَ قُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ لَبَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبِيِّنْتُ وَاُولَلِكَ لَهُمْ عَذَاكِ عَظِيْرٌ ۞

يَوْمُرَتَّبُيْضُ وُجُولٌا وَسَّوَدُ وُجُولًا ۚ فَأَمَّا الَّلْنِيْنَ السُوَدَّ تُ وُجُولُهُهُ ۚ ٱلْفَلْ تُحْرَبُندَ إِنْهَا بِكُوفَانُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُونَكُمُ أُونَ ۞

وَاَمَّاالَّذِيْنَ الْبَيْقَتُ وُجُوْهُمُمْ فَغِيُّ رَحْمَةِ اللهُوْهُمُ فِيْهَا خلِدُونَ ۞

تِلْكَ النِّـُـٰ اللهِ نَسُـٰلُوْهَاعَلَيْكَ بِالْحُقِّ وَمَااللهُ يُرِيُدُظُلُمُ الِلْعَلَمِيْنَ ۞

وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَاٰ وِتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَ إِلَى اللهِ سُرُجَعُ الْاُمُوْرُ ۞

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور میں لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔(۱۰۴)

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روش دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا (۱) اور انتخاف کیا انہیں لوگوں کے لیے برااعذاب ہے۔(۱۰۵) جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ (۲) سیاہ چرے والوں (سے کہا جائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کاعذاب چھو۔(۱۰۹) اور سفید چرے والے اللہ تعالی کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں بھیشہ رہیں گے۔(۱۰۹)

اے نبی! ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نمیں۔(۱۰۸) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۱۰۹)

<sup>(</sup>۱) روش دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاری کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پہنے نہ تھا۔ اوروہ اس کے دلا کل سے بے خبر تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی اور اس پر جے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مخلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہ کی کہ ہوا اور اس سے دور رہنے کی آگید فرمائی ہے۔ گرافسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یمی روش اختیار کی کہ حق اور اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ گروہ اپنی فرقہ بندیوں پر جے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو ہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے محروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے اس سے المل سنت والجماعت اور الل بدعت و افتراق مراولیے ہیں۔ (ابن کشیرو فتح المقدین جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر المل سنت و جماعت عمل پیرا ہیں اور الل بدعت و المل افتراق اس نعت اسلام سے محروم ہیں جو ذریعہ نجات ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَاْمَةٍ اُغْمِرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُسُرُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّهُ وَلَوْ الْمَنَ اَهْلُ الْكِنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْرُ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَانْكُواْمُ الْفَسِقُونَ ۞

> ڶؽؙؿؘڟؙٷٚٷٚۯٳڷۯؘٲڐؘؽٶٛٳڶؽؙؙؿؘٵؾڶٷؖڴٷؙؽۘۅؙڷٷڴۿؙ ٵۯٚڎڹٵڎؘۥؿؙڴڒڵؽؙڞۯۏڽ۞

> > میں مِنْ ، تَبْعِیضْ کے لیے ہے۔

تم بهترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئ ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے رو کتے ہو' اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو' (ا) اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا' ان میں ایمان والے بھی ہیں (۲) لیکن اکثر تو فاس ہیں۔(۱۹)

یہ تہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے 'اگر لڑائی کاموقعہ آجائے تو پیٹھ موڑ لیس گے ' پھرمدد نہ کیے جائیں گے۔ (۱۳) (۱۱۱)

(۱) اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیرامت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کردی گئی ہے جو امر بالمعروف نی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات ہے متصف رہے گی تو "خیرامت" ہے 'بصورت دیگر اس امتیاز ہے محروم قرار پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی فدمت ہے بھی اس نکتے کی وضاحت مقصود و معلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نمی المنکر نمیں کرے گا'وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہوتی ہے ﴿ کَانُوْالا یَکْتَنَاهُوْنَ عَنْ مُنْکِرُ فَعَلُوہٌ ﴾ (المائد ق عی) "وہ ایک دو سرے کو برائی ہے نہیں روئے تھے" اور یہاں اس کے آیت میں ان کی اکثریت کو فائق کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ؟ اکثر علما کے خیال میں یہ فرض کفایہ ہے بعنی علما کی ذمے داری ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیونکہ معروف و منکر شرعی کا صبح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریضۂ تبلیغ و دعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ جیسے جماد بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہے بعنی ایک گروہ کی طرف سے ادائیگی ہے اس فرض کی ادائیگی ہوجائے گی۔ اس خوص کی ادائیگی ہوجائے گی۔

(٣) أذًى (ستانے) سے مراد زبانی بہتان تراثی اور افترا ہے جس سے دل کو وقع طور پر ضرور تکلیف پینجی ہے تاہم میدان حرب و ضرب میں یہ تہمیں شکست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایباہی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکاناپڑا' پھر خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے بھی نکلے' اسی طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تا آنکہ حروب صلیبیہ میں عیسائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مگرات سلمانوں کی ایمانی کمزوری کے بتیجہ میں مگرات سلمانوں کی ایمانی کمزوری کے بتیجہ میں میسائیوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک

ضُرِبَتْ عَلَيْهِهُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِقُوْۤ اللَّاعِبُلِ مِّنَ اللهِ
وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَأَنُوْبِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ
الْمَسُكَنَةُ ذَٰلِكَ بِإَنْهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْيِتِ اللهِ
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا ءَبِغَيْرِحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا ءَبِغَيْرِحَقٍ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا
وَكَانُوا يَكُنُونَ الْأَنْبِيَا وَنَهُ شَ

لَيُسُوْاسَوَآءُ مِنُ آهُلِ الكِتْبِ أُمَّـةٌ قَالِمَةٌ يَّتُنُوُنَ ايْتِ اللهِ انَآءَ اتَّيْلِ وَهُمُ يَسُجُدُونَ ۞

> يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ يَامُرُونَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُثَكِّرَ وَلِيَارِعُونَ فِى الْحَدُّوْتِ وَالُولَإِكَ مِنَ الصَّلِحِيُنَ ۞

وَمَايَمُعَلُوا مِنْخَيْدٍ فَلَنْ يُكُفَّهُمُ وَهُ \*وَاللّهُ عِلِيْمُرٌ بِالْمُثَقِّقِيْنَ ۞

ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی' الابیہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں' (ا) بیہ غضب اللی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئ' بیہ اس لیے کہ بیہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیا کو قتل کرتے تھے' بیہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیاد تیوں کا۔ (۱۳)

یہ سارے کے سارے مکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں-(۱۳۳)

یہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں' بھلا ئیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔(۱۳۲)

یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالی پر ہیز گاروں کو خوب جانتاہے۔ <sup>(۱۱</sup>)

وقت آئے گاکہ بیہ صورت حال تبدیل ہو جائے گی بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کاغلبہ یقینی ہے جیساکہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ (ابن کثیر)

(۱) یبودیوں پر جو ذات و مسکنت ، غضب النی کے نتیج میں مسلط کی گئی ہے ، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ دو اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزید دے کر ذمی کی حیثیت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بناہ ان کو عاصل ہو جائے ، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کی بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادفی مسلمان کی دی گئی بناہ کو بھی رد نہ کریں۔ دو سرایہ کہ کی بڑی غیر مسلم طاقت کی بہت بناہی ان کو حاصل ہو جائے۔ کیونکہ الناس عام ہے۔ اس ہیں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں۔

(٢) يه ان ك كرتوت بين جن كى پاداش مين ان پر ذلت مسلط كى گئ-

(m) لینی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی زمت بچھلی آیات میں بیان کی گئی ہے' بلکہ ان میں پچھ اچھے لوگ بھی

کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں پچھ کام نہ آئیں گی' یہ تو جہنمی ہیں جو بھیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔(۱۲۱)

یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال ہیہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی تھیتی پر پڑا اور اسے تنس نہس کر دیا۔ (اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(اا) اے ایمان والوا تم اپنا دلی دوست ایمان والول کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ (اتم تو) نہیں دیکھتے دو سرے لوگ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالَّنَ تُغُونَى عَنْهُمُ أَمْوَالُهُمُ وَلَآ أَوْلَادُهُمُ

مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَاوْلَلِكَ أَصْعُبُ التَّارِ الْهُمْ فِيْهَا خْلِدُ وْنَ 🐨

مَثُلُ مَالُنُفِتُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيُحِ فِهُا عِثْرَاصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ طَلَمُوا النَّفْسَهُمُ فَا هُلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَ اَنْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿

ۗ يَانَّهُا ٱلَٰذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَتَخِذُ وُابِطَانَةً مِّنْ دُوْبِكُو لَا يَالْوُنَكُوخِهَالِدُودُوْامَا عَنِتْمُو قَدْبَدَتِ الْبَغْضَاءُ

یں ' جیسے عبد الله بن سلام السد بن عبید ' فعلبة بن سعیة اورائسید بن سعیة و غیرہ جنہیں اللہ تعالی نے شرف اسلام سے نوازا اور ان میں اہل ایمان و تقوی والی خوبیاں پائی جاتی ہیں رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرضوا عَنْهُ ۔ قَائِمَةٌ کَ معنی ہیں ' شریعت کی اطاعت اور نی کریم مائی آئی کا اتباع کرنے والی یسنجد دُون کا مطلب ' رات کو قیام کرتے یعنی تجد پڑھتے اور نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں ۔ اس مقام پر امر بالمعروف .... کے معنی بعض نے یہ کی ہیں کہ وہ نی مائی آئی پر پر ایمان لانے کا حکم ویے اور آپ مائی آئی کی مخالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اس گروہ کا ذکر آگ بھی کیا گیا ہے۔ ﴿ وَلِنَ مِنْ اَهْلِي اللّهِ عَمْ اَلْمُولُ اللّهِ عَمْ اَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّه

(۱) قیامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتی کہ رفائی اور بظا ہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں 'وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری تھیتی کو جلا کر خاکسر کر دیتا ہے ' ظالم اس تھیت کو دکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امید یں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا' رفائی کاموں پر رقم خرچ کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہو جائے' آخرت میں انہیں ان کاکوئی صلہ نہیں ملے گا' وہاں تو ان کے لیے جنم کادائی عذاب ہے۔

(۲) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھرد ہرایا جارہا ہے۔ بطانۃ 'ولی دوست اور راز دار کو کہا جاتا ہے۔ کافراور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات و عزائم رکھتے ہیں 'ان میں سے جن کاوہ اظہار کرتے اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے یہ اور اس قتم کی دیگر آیات کے پیش نظرہی علا و فقمانے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑائی نے ایک ذی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا 'حضرت عمر بڑائی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ ''تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جب کہ اللہ نے انہیں دور

مِنُ آفواهِمِهُ وَمَا تُخْفِنُ صُدُورُهُمْ ٱكْبُوْقَدُ،بَيَّنَا لَكُمُّ الْأَلْبِ إِنْ كُنْتُوتَعْقِلُونَ

كَمَانَتُمُ اُولَاء تَجْنُونَهُمُ وَلاَيُحِنُونَكُمْ وَتُؤْمِئُونَ پَائِكَتْكُ كُلِّهِ وَلِذَالْقُوْئُمُ قَالْوَالْمَكَا } وَلِذَا خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُوْ الْإِنَّامِلَ مِنَ الْفَيْطِ قُلُ مُؤْتُواْ بِغَيْظِكُوْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُوْ بِذَا سِالصَّدُورِ ۞

إِنْ تَسُسَسُكُوْمَسَنَةً شَنُوُهُمُوْ وَلَنْ نَصِٰبُكُوْسَيِّفَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا وَلَكْ تَصْبِرُوا وَتَتَّغُواْ لاَيَضُرُكُوْرَكَيْدُ هُمُو

تمهاری باہی میں کوئی کسراٹھانمیں رکھتے ،وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو' (ا) ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے' ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کردیں۔(۱۸۸)

اگر عقلند ہو (تو غور کرو) ہال تم تو انہیں چاہتے ہو (۱) اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے 'تم پوری کتاب کو مانتے ہو' (دہ نہیں مانتے پھر محبت کیسی؟) یہ تمہارے سامنے تو اینان کا قرار کرتے ہیں لیکن تنائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چہاتے ہیں (۱۱) کمہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مر جاو' اللہ تعالی دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔(۱۱۹) تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہال! اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں '(۱) تم اگر محرکرو اور رہیز برائی جنی ہو کو اور رہیز

کر دیا ہے' ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذکیل کر دیا ہے اور انہیں امین و راز دار مت بناؤ جب کہ اللہ نے
انہیں خائن قرار دیا ہے۔ "حضرت عمر جائیے۔ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے
ہیں۔ "اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور اس وجہ سے غی لوگ
سردار اور امرا بن گئے ہیں" (تفییر قرطبی)۔ بدقتمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نمایت اہم
تھم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کے بر عکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن
کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس عکم کی رعایت کریں تو یقینا بہت
سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

- (۱) لَا يَالُونَ كُوبَابِي اور كى نهيں كريں كے خَبَالاً كے معنى فساد اور بلاكت كے بين مَا عَنِتُمْ (جس سے تم مشقت اور تكليف ميں يرو)عَنَتٌ بمعنى مَشَقَّةِ
- (۲) تم ان منافقین کی نماز اور اظهار ایمان کیوجہ سے ان کی بابت دھوکے کاشکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
- (٣) عَضَّ يَعَضُّ كَ معنى دانت سے كالمنے كے بيں۔ بيران كے غيظ وغضب كى شدت كابيان ب 'جيساكه اگلى آيت
  - ﴿ إِنْ تَسْسَلُمُ ﴾ میں بھی ان کی اس کیفیت کا ظمار ہے۔
- (۴) اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو

شَيْئًا ﴿إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيثُطٌ ۞

وَإِذْغَنَ وْتَ مِنْ آهُ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤُمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۖ

گاری کرو تو ان کا کمر تهمیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ (۱ اللہ تعالیٰ نے ان کے ائمال کا اصاطہ کر رکھاہے۔(۱۲۰) اے نبی! اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھرسے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر با قاعدہ (۲) بٹھا رہے تھے اللہ تعالیٰ سننے جانے والاہے۔(۱۲۱)

خوش حالی میسر آتی' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کو تائید و نصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد و قوت میں اضافہ ہو تا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی یا تشکد سی میں مبتلا ہوتے' یا اللہ کی مشیت و مصلحت ہے دہمن' وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے (جیسے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے ہے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو' کیا وہ اس لاکق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھا کیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بناکمیں؟ ای لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصار کی ہے بھی دوستی رکھنے ہے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دو سرے مقامات پر ہے) ای لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت و عداوت رکھتے' ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔

(۱) بیران کے مکرو فریب سے بیخے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام و مسلمین کی ساز شوں سے بیخے کے لیے صبراور تقویٰ نمایت ضروری ہے۔ اس صبراور تقویٰ کے فقد ان نے غیر مسلموں کی ساز شوں کو کامیاب بنار کھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی ہیے کامیابی مادی اسباب و و سائل کی فراوانی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ عالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہتی و زوال کااصل سبب یمی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کامتقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلیداور تائیدالٹی کے حصول کاذر بعیہ ہیں۔

(۲) جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال ۳ ججری میں پیش آیا۔ اس کالیس منظر مختصرا سے کہ جب جنگ بدر ۲ ججری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی' ان کے ستر آدمی مارے گئے اور سترقید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بری بدنای کا باعث اور دُوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عور تیں بھی شریک ہو کیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کا فرتین ہزار کی تعداد میں احد بہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم مائیلیڈ نے صحابہ الشریک سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لئیں یا مدینہ سے بہر نکل کر مقابلہ کریں' بعض صحابہ الشریک نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے کا ظمار کیا۔ لیکن اس کے بر عکس بعض پر جوش صحابہ الشریک نے جنہیں جنگ بدر میں حمد لئے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ یہ بیا کرائے کی جمایت کی۔ آپ مائیلیڈا اندر حجرے میں تشریف لے گئے حسادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ بدید کے سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ بدید سے باہر جاکر لڑنے کی جمایت کی۔ آپ مائیلیڈا اندر حجرے میں تشریف لے گئے حسادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ بدی سے انہ سے کہ آپ میں انہیں تشریف لے گئے حسادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ بدید سے باہر جاکر لڑنے کی جمایت کی۔ آپ مائیلیڈا اندر حجرے میں تشریف لے گئے حسادت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ بدید سے باہر جاکر لڑنے کی جمایت کی۔ آپ مائیلیڈا اندر حجرے میں تشریف لے گئے

إِذْ هَنَّتُ كَالَمِهُ لَيْنَ مِنْ لُمُواَنُ تَفْشَلُا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهُ وَلَيْتُهُمَا وَعَلَى اللهِ وَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَلَقَدُنْ نَصَرُكُوا اللَّهُ بِبَدْرٍ وَالنَّكُو الذِّلَةُ ۚ فَالْتَقُوا اللَّهَ لَمَكُونُ تَشْكُونُ نَ

إِذْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَنَ تَكَفِيْكُوْاَنْ يُمِثَّاكُوْرَنْكُوْ يَشَلْتُهُ الَّهِ مِّنَ الْمُلَلِّكُةِ مُنْزَلِيْنَ ۞

بَلَّ الْنُ تَصُيرُوْاوَتَتَقُوْاوَيَاتُوْكُونِنَ فَوُرِهِمْ لَهُذَا يُدُودُكُورُتَكُمْ يَخَمُّسَةِ الَّذِي قِنَ الْمَلَيْكَةِمُسَوِيئِنَ ۞

جب تمہاری دو جماعتیں پت ہمتی کا ارادہ کر پھی تھیں''' اللہ تعالی ان کا ولی اور مددگار ہے۔'' اور ای کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔(۱۲۲) جنگ بدر میں اللہ تعالی نے مین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نمایت گری ہوئی حالت میں تھے'''' اس لیے اللہ ہی ہے ڈرو! (نہ کی اور سے) آ کہ تمہیں شکرگزاری کی توفیق ہو۔(۱۳۳)

(اوریه شکر گزاری باعث نفرت و امداد ہو) جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسان سے تین ہزار فرشتے آبار کراللہ تعالی کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا (۱۲۳)

کیوں نہیں' بلکہ اگر تم صبرو پر بیز گاری کرو اور یہ لوگ ای دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا

اورجب ہتھیار پہن کر باہر آئے ' دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ ما آلی کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما آلی آئی آ آپ آگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پہند فرما نمیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ ما آئی آئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فرما نمیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ ما آئی آئی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بعد کئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ دہ اللہ کے فیصلے کے بغیرواپس ہو یا لباس آ تارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہو گئے مگر صبح دم جب مقام شوط پر پہنچ تو عبداللہ بن ابی اپنے تین سوساتھیوں سمیت سے کہ کرواپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مائی گئی۔ خواہ مخواہ جان دین کا کیا فائدہ؟ اس کی رائے نہیں مائی گئی۔ خواہ مخواہ جان دین کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کروری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن کثیر)

- (۱) یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حاریثہ اور بنو سلمہ) تھے۔
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکران کی ہمت باندھ دی۔
- (۳) بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ۳۱۳ تھے اور یہ بھی بے سروسامان۔ صرف دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے' باقی سب پیدل تھے (ابن کثیر)
- (٣) مسلمان بدر کی جانب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً نهتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ گربدر پہنچتے بہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلَّائِشُرَٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ قُلُونَكُمُّ رِبِهِ ۗ وَمَا النَّعُرُ الْامِنُ عِنْدِاللهِ الْعَذِيْزِ الْحَيْدِيْ فَ

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ اَوْنَكُمِ تَفُحُوْلَيْنْقَلِمُوْا خَلْهِمِیْنَ ۞

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِثَى أَوْنَيُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْلِيَانَى بُمُ

نشاندار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲۵)

اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور محمول والا ہے۔(۱۲۲)

(اس امداد اللی کا مقصد سے تھا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے)نامراد ہو کرواپس چلے جائیں (۱۲) اے پینمبرا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں' (۳) اللہ تعالیٰ

سے مشرکین کا ایک لئکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ 'تشویش اور جوش قبال کا ملا جلا ردعمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعاو فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہزار پھر تمین ہزار فرشتے اتار نے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبرو تقوئی پر قائم رہے اور مشرکین اسی حالت غیظ و غضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پانچ ہزار کر دی جائے گ۔ کہا جاتا ہے کہ چو نکہ مشرکین کا جوش و غضب ہر قرار نہ رہ سکا۔ (بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ مکہ لبٹ گیا اور باتی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تمین ہزار فرشتے آثارے بدر آئے اور بانچ ہزار کی تعداد پوری کی گئی۔

ایک اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آسکی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئی۔

(۱) مینی پھیان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہو گی۔

(۲) یہ اللہ غالب و کار فرما کی مدد کا بتیجہ بتلایا جا رہا ہے۔ سور ہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے ﴿ اِذْ مَنْتَوْنِیْنُوْنُ رَبِّکُلُمُ وَالْسَعْبُ اِکْمُو اِلْمَعْنِ الْبَعْنِ فَی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

(٣) لینی ان کافروں کو ہدایت دینایا ان کے معالمے میں کسی بھی قشم کافیصلہ کرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم ملی آئی ہی کہ دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چرہ مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ

فَإِنَّهُمُ لِمُلِمُونَ 🕾

وَ لِلْهُ مَا فِي السَّهُ لُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاّ لُهُ وَ يُعَنِّ بُ مَنْ يَئَنَا لِهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُمْ ﴿

يَّا يَعْهَا الَّذِيْنَ امْتُواْلَاتَأَكُمُواالِرِّ بَوَااَضْعَاقًا مُنْطَعَفَة شُواتَعُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُغُلِّمُونَ وَاتَّعُواالثّارَالَةِ فَالْعِثَاثُ لِلْكَفِرِيْنَ ۞

چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے <sup>(۱)</sup> یا عذاب دے 'کیو نکہ وہ طالم ہیں۔(۱۳۸)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے 'وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے 'اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والامرمان ہے۔(۱۲۹)

اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ' (\*) اور الله تعالیٰ سے ڈرو یاکہ تہیں نجات ملے۔(۱۳۰) اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۱)

(۱) یہ قبیلے جن کے لیے بددعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے۔ جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(۲) چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول مل التی اور مال دنیا کے لالج کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے اور اطاعت کیشی کی تاکید کی جا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہویا زیادہ مفرد ہویا مرکب 'مطلقا حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نمی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی 'اس کا بیان و اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب اوائیگی کی مدت آ جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا تا جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ وجہ سے تھوڑی میں رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ اللہ وجہ سے قوری سے ازنہ آئے تو یہ فعل حرام تہمیں کفروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے زرواور اس آگ سے ڈروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے بازنہ آئے تو یہ فعل حرام تہمیں کفر تک پنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ و رسول سے محارب ہے۔

وَٱطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكَّلُمْ نُرْحَمُونَ ۞

وَسَارِعُوٓاَالِى مَغْفِرَا وَمِنْ تَنِكُهُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَاالسَّلُوتُ وَالْأَرْضُ الْعِلَّتُ لِلْنَتِّقِيُنَ ۞

الَّذِيُّنُ يُنْفِقُونَ فِي التَّسَرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَاللهُ يُوبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوْاً اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوااللهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِهُ نُوْيِهِمُ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوُبَ إِلَااللهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىمَا فَعَـلُوْا وَهُمْ مْ يَعْلَمُوْنَ ۖ

اُولَيِّكَ جَزَآ وُهُمُومَّ مُغُفِرَةً مِيْنَ تَرْيِهِ مُ وَجَنَّتُ جَمِٰنِي عَمِي اللهِ مَنْ تَجَوِي مِن تَخِيرًا اللهِ اللهِ مِن تَخْمِرًا اللهِ اللهِ مِن تَخْمِرًا اللهِ اللهِ مِن تَخْمِرًا اللهِ اللهِ مِن تَخْمُرًا اللهِ اللهِ اللهِ مِن تَخْمُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور الله اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔(۱۳۲)

اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دو ڑو <sup>(۱)</sup> جس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے' جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔(۱۳۳۳)

جولوگ آسانی میں اور تختی کے موقعہ پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں' (۲) غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں' (۳) اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ (۱۳۳۲)

جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فورا اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں''' فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔(۱۳۵)

انہیں کابدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں 'جن میں وہ بیشہ رہیں گے 'ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔(۱۳۹۱)

<sup>(</sup>۱) مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے' اللہ و رسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متنقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متنقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کینی محض خوش حالی میں ہی نہیں' ننگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقعے پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی جب غصہ انہیں بھڑکا تا ہے تو اسے پی جاتے ہیں لیمنی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۴) کیعنی جب ان سے بہ نقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ار تکاب ہو جا آ ہے تو فور آ تو بہ و استغفار کا اہتمام کرتے میں۔

قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِكُوسُ نَنْ فَيِسَارُوْ اِنِي الْأَرْضِ فَانْظُوُوْ الْكِفْ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُثَكِّنِدِ ثِنَ ۞

هٰنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْنُتَّقِيْنِ ۞

وَلاَ يَهِنُوْاوَ لاَ عَمُزُنُوْا وَاَنْتُوا الْاَعْلُونَ اِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِ يُنَ ۞

إِنْ يَمْسَسُكُونُوَرُّ فَقَدْمَتَ الْقَوْمَرَقَرُّ مِّ مِّثُلُهُ \* وَتِلْكَ الْاَيَّامُرُنْدَاوِلُهَا بَنِّنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَا لللهُ

تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں 'موز مین میں چل پھر کرد کھ لوکہ (آسانی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کاکیا انجام ہوا؟۔ (اسالی تعلیم کے) جھٹلانے والوں کاکیا عام لوگوں کے لیے تو یہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیزگاروں کے لیے ہدایت و تصحت ہے۔ (۱۳۸) تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو' تم ہی غالب رہو گے' آگر تم ایمان دار ہو۔ (۱۳۹) اگر تم ایمان دار ہو۔ (۱۳۹) اگر تم زخی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے اگر تم زخی ہو تے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخی ہو کے ہیں' ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ہی زخی ہو کے ہیں' ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان

ادلتے بدلتے رہتے ہیں۔ (شکست احد)اس لیے تھی

ابن جبیر چاپٹیز کی قیادت میں ایک بہاڑی پر مقرر فرما دیا اور انہیں ٹاکید کر دی کہ چاہے ہمیں فتح ہویا شکست'تم یہاں سے نہ ملنا اور تہمارا کام یہ ہے کہ جو گھڑ سوار تہماری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے د تھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال واسباب سمیٹنے لگے تو اس دیتے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم ماٹیٹیٹیا کے فرمان کامقصد تو یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے ہمیں جمے رہنا' لیکن جب بیہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں تو یہال ر ہنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہاں ہے ہث کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر دیا اور وہاں نبی کریم مالیّتینی کے فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی ہاتی رہ گئے۔ جس سے کافروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کے گھڑ سوار ملٹ کر و ہیں سے مسلمانوں کے عقب میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری مچ گئی اور وہ غیر متوقع حملے سے سخت سراسیمہ ہو گئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مىلمانوں كو تىلى دے رہاہے كہ تمہارے ساتھ جو كچھ ہوا ہے' كوئى نئى بات نہيں ہے۔ پہلے بھی اييا ہو يا آيا ہے۔ ياہم بالاً خرتابی و بربادی الله و رسول کی تکذیب کرنے والوں کاہی مقدر بنی ہے۔ (۲) گزشتہ جنگ میں تنہیں جو نقصان پنجاہے' اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت کااصل را زاور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سر خرو ہی رہے ہیں۔ (۳) ایک اور انداز ہے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تہمارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو یکے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہ کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ تبھی غالب کو مغلوب اور تبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

(۱) جنگ احدییں مسلمانوں کالشکر سات سوا فراد پر مشتمل تھا'جس میں سے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ

الّذِينَ امْنُواْ وَيَتّخِذَ مِنْكُوْشُهَدَآءٌ وَاللهُ لايُحِكِ الظّلِمِينَ ۞

وَلِيُمَةِ صَاللهُ الَّذِينَ امْنُوا وَيَمْحَقَ الْكِفِرِينَ الْ

ٱمُرْحَسِبْتُمُوْاَنْ تَتُنْ خُلُواانِحَنَّةً وَلَتَمَايَعُلَمِاللهُ الَّذِيْنَ جِهْدُاوُا مِنْكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّيدِيْنَ ۞

کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم میں سے بعض کو شادت کا درجہ عطا فرمائے 'اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کر تا۔(۱۳۰)

(پیہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مثادے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۴۱)

کردے اور کافروں کو مٹادے۔ ''(۱۳۱۱) کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے' (۲) حالا نکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔؟ ''(۱۳۲۲)

(۱) احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کو تاہی کی وجہ ہے ہوئی 'اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی حکمتیں پنماں تھیں۔ جنمیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے (کیونکہ صبرو استقامت ایمان کا نقاضا ہے) جنگ کی شد توں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کیا' یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دو سری یہ کہ بچھ لوگوں کو شمادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تیسری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔ تمذیبیش کے ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تظہراور ایک معنی تخلیص کے کیے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور ظاصی ہے۔ (فتح القدیر) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چو تھی 'یہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی ہے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گا اور کی چیزان کی جرائی و ہا کہ کاسب بنے گی۔

(٢) لينى بغير قال و شدائد كى آزمائش كے تم جنت ميں چلے جاؤ كے؟ نسيں بلكہ جنت ان لوگوں كو ملے گى جو آزمائش ميں پورے اتريں گے۔ جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ آمرُ عَينِهُ ثُواْنَ تَكُ خُلُواالْبُنَةَ وَلَمَّا يَا تُكُوْمَ مَّكُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبُرُكِكُمُ وَ مَالَتُ مِنَ مُعَلِّمُ مُنَّ مُعُومُ الْبُنَاءُ وَالْمَا الْفَرَةَ - ٢١٣) "كيا تم نے گمان كيا كہ تم جنت ميں چلے جاؤ كے اور ابھى تم پر وہ حالت نميں آئى جو تم سے پہلے لوگوں پر آئى تھى' انہيں تنگ وسى اور تكليفيں پنچيس اور وہ خوب ہلائے گے" مزيد فرمايا ﴿ آحَيبَ النّاسُ آنَ يُعْرَفُواَانَ يَعُولُواَ الْمَنَاوَكُمُ الْمَائِدُ وَلَا الْمُنَاوَكُمُ الْمَائِدُ وَلَى الْمَائُولُ مُنْ الْمُنْ فَعَدُونَ ﴾ (العنكبوت-٢) "كيالوگ كمان كرتے ہيں كہ انہيں صرف يہ كنے پر جمور ديا جائے گاکہ ہم ايمان لائے اور ان كى آزمائش نہ ہوگى؟"

(۳) یہ مضمون اس سے پہلے سور ۂ بقر ۃ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی' اس کے لیے پہلے تنہیں آزمائش کی بھٹی سے گزار ااور میدان جماد میں آزمایا جائے گا وہاں زغا اعدا میں گھر کرتم سرفروشی اور صبرواستقامت کامظاہرہ کرتے ہویا نہیں ؟

جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آروز میں تھے (۱) اب اسے اپی آ کھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱۲) (۱۲۳) (حضرت) محمد مل آرہ آرہ مرف رسول ہی ہیں (۳) ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا بیہ شہید ہو جا کیں ' تو تم اسلام سے اپنی ایر لیوں کے بل پھرجاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرجائے اپنی ایر لیوں پر تو ہرگز اللہ تعالی کا پچھ نہ بگاڑے گا' (۳) عنقریب اللہ تعالیٰ ہرگز اللہ تعالیٰ کا پچھ نہ بگاڑے گا' (۳) عنقریب اللہ تعالیٰ کا بھی نہ بگاڑے گا' (۳) عنقریب اللہ تعالیٰ کا بھی نہ بگاڑے گا' (۳)

وَلَقَنَّ كُمُنْتُوْ تَمَكُونَ الْمُوْتَ مِنْ مَّبْلِ أَنْ تَلْقُوَّهُ فَقَدُ رَايَتْنُهُوْ وَانْتُوْتُنْظُرُونَ ﴿
وَمَا مُحَمِّدُ اللَّرِيَمُولُ فَقَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \*
وَمَا مُحَمِّدُ اللَّرِيمُولُ فَقَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \*
اَفَالْمِنْ مَّاتَ اَوْفُتِلَ افْقَلَتْتُو عَلَى الْمُقَالِكُو وَمَنُ
اِنْفُولِهُ مَلْ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَقِعْ تَوَاللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى
اللّهُ الشَّكِرِينُ ﴿

(۱) یہ اشارہ ان صحابہ النہ میں طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محروی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میدان کارزار گرم ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی نضیلت حاصل کریں۔ انمی صحابہ النہ بھی نے جنگ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نگلنے کامشورہ دیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی فخی کافروں کے اچانک حملے سے شکست میں تبدیل ہو گئی (جس کی تفصیل پہلے گزر چکی) تو یہ پرجوش مجاہدین بھی سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور بعض نے راہ فرار افتیار کی۔ (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہوا تو لیگ میں آبا ہے کہ "تم دشمن سے فدھ بھیڑکی آر زو مت کرواور اللہ سے عافیت طلب کیا رہے۔ (فتح القدیمی) اس لئے حدیث میں آبا ہے کہ "تم دشمن سے فدھ بھیڑکی آر زو مت کرواور اللہ سے عافیت طلب کیا جب از خود حالات ایسے بن جا نمیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہواور یہ بات جان لو کہ جنت تکواروں کے سائے تلے ہے" (معیجین بحوالہ ابن کشی)

(۲) رَأَيْتُمُوهُ اور تَنْظُرُونَ۔ دونوں کے ایک ہی معنی لینی ویکھنے کے ہیں۔ ناکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ پاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ لینی تلواروں کی چمک نیزوں کی تیزوں کی میلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ (ابن کشیروفت القدیر)

(۳) محمد ملٹیکٹی صرف رسول ہی ہیں ''یعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالا تر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے دو چار نہ ہو ناپڑے۔

(٣) جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ مان آلیا کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد مان آلیا ہے تھے۔ جس پرید گئے۔ مسلمانوں میں جب یہ خیسی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پت ہوگئے اور لڑائی سے چیھے ہٹ گئے۔ جس پرید آیت نازل ہوئی کہ نبی مان آلیا ہے کا فروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا ان پر موت کا وار دہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاعلیم السلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ مان آلیا ہی (بالفرض) اس سے دو چار ہو جا کہ میں توکیا تم اس دین سے ہی چرجاؤ گے۔ یا در کھوجو پھرجائے گاوہ اپناہی نقصان کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم مان آلیا ہے کہ سانچہ وفات کے وقت جب حضرت عمر جائی شدت جذبات میں وفات نبوی کا افکار کر رہے تھے 'حضرت ابو بکر صدیق بھر بھر کے پہلو میں کھڑے ہو کرانمی آیات کی تلاوت کی 'جس صدیق بھر بھر کے پہلو میں کھڑے ہو کرانمی آیات کی تلاوت کی 'جس

شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا(ا)

بغیراللہ تعالیٰ کے تھم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا'مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے' دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ (۲) نیک بدلہ دس گے۔(۱۳۵)

بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر' بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں' انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہے اور نہ دبے' اور اللہ صبر کرنے والوں کو (ہی) چاہتاہے۔ (۳)

وہ یمی کہتے رہے کہ آے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جازیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطاف فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدددے۔(۱۳۸)

الله تعالی نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور الله تعالی نیک لوگوں سے محبت کرتاہے۔(۱۳۸) وَمَاكَانَ لِنَهُسِ اَنْ تَهُوْتَ اِلَا لِإِذْ نِ اللهِ كِتُلْهُ اَمُّؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرُوْقُوا بَ الدُّنْ يَا نُؤْتِهِ مِنْهَا \* وَمَنْ يَتُودُ تَوَابَ الْاِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَهُ ذِي الشَّٰكِوِيْنَ ۞

وَكَايِّنْ شِنْ نَبِي قَسَلَ مَعَهُ رِبِتُمُونَ كَتِيْرُ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُهُ فِي سَيِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الصِّهِرِينَ ۞

وَمَا كَانَ قَـُولَهُـُـمُ إِلَّاآنُ قَالُوْارَبَّنَااغُوْمُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِئَآمُرِنَا وَثَيِّتُ اَقُدَامَنَا وَانْصُرُنَاعَلَ الْقَوْمِ الكِفِرِيُنَ ۞

فَالله هُمُامِلهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاِخِرَةِ \* وَاللهُ يُحِبُ النُمُعْسِنِيُنَ ۞

سے حضرت عمر ہوائیز بھی متأثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ بیہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لیمن ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبرو استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ادا کیا۔

<sup>(</sup>۲) یہ کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی' پھر بھاگنے یا بزدلی دکھانے کا کیا فاکدہ؟ ای طرح محض دنیا طلب کرنے سے پچھے دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں پچھے نہیں چچھے منیں تو ملیں گی ہی' دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرما تا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیا علیم السلام اور ان کے پیرو کاروں کے صبراور ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی ان کو جو جنگ کی شد تول میں پست ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں د کھاتے۔

يَّاتُهُمَّا الَّذِيُنَ امْمُنُوَّا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوُا يَرُدُّوْكُمُ عَلَى اَعْقَا لِكُوْفَتَنْقَلِمُوا خَسِرِيْنَ ۞

بَلِاللَّهُ مَوْلِلْكُمْ وَهُوَخَيْرُ النَّصِيرِيْنَ ٠

سَنُلْقِقْ فِي قُلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُ واالرُّعُبَ بِمَا اَشْكُوْا يِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا وُلهُمُ النَّالُ وَ بِشُنَ مَتْوَى الطَّلِهِ أَن ﴿

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةً إِذْ تَحْشُونَهُمُ بِإِذْنِةً حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُو تَنَازَعُتُمُ فِي الْاَمْرِوَعَصَيْتُمُ

اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تہیں تمہاری ایر یوں کے بل پلٹا دیں گے ' (یعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) پھرتم نامراد ہو جاؤ گے۔(۱۲۹) بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بهترین مددگار ہے۔'' (۱۵۰)

ہم عنقریب کا فروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے،
اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک
کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں آباری<sup>(۱)</sup>
ان کا ٹھکانہ جنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔(۱۵۱)

الله تعالی نے تم سے اپناوعدہ سچاکر دکھایا جبکہ تم اس کے تھے۔ اس کے تم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ اس

(۱) یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے 'پہاں پھرہ ہرایا جا رہا ہے کیو نکہ احد کی شکست سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفاریا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کما گیا کہ کافروں کی اطاعت ہا کہ یہ مشران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔
کافروں کی اطاعت ہا کہت و خسران کا باعث ہے۔ کامیابی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔
(۲) مسلمانوں کی شکست دیکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھرا نہیں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا (فتح القدیم) سمجیعین کی حدیث میں ہے کہ نبی طرف اللہ تھے ہائے جزیں ایس عطاکی گئی جام ہوا کہ تو نہیں اور میں ایک یہ ہے کہ نصورت کُر بالرُغبِ مَسِیْرَۃُ شَہْرِدٌ وَشَنَوں کے دل میں مستقل طور پر دشمن کے دل میں والہ ویا گیا تھا۔ اور اس آئی ہے۔ "اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ سائی ہے جسی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گیا شرک کے۔ گیا امت لیعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی امت لیعن میں متلا ہوئی ہے 'در اس وی اس مرعوب ہونے کی بجائے 'وہ وہ ان کا شرک ہے۔ گیا شرک کے۔ گیا سرک کے حدیث سے معلیانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی اس وی عیاں میں متلا ہوئی ہے 'در شمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے 'وہ وہ شنوں سے مرعوب ہیں۔

کا دل دو سروں کی ہمیت سے لرزال و ترساں رہتا ہے۔ غالبًا یمی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ نہیں ملکہ صحیح یہ ہے کہ فرشقوں کا ہے نزول صرف جنگ ہرار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح ہے کہ فرشتوں کا ہے نول صرف جنگ ہرار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں کہ اس کے میں ہوا کی آئی۔ نرول صرف جنگ ہرار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے سی نہیں کہ کور اس کی دوسر کی ساتھ محصوص تھا۔ باقی رہاوہ وعدہ جو اس آئی۔ ہواس آئی۔ نہیں نہ کور

مِنْ بَعُدِ مَاۤ اَرْ كُوْمَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُوْمَّنَ مُورُيُكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُوْمَّنَ مُحِرِيُكُ الْاِخِرَةَ ۚ ثُخَّ صَسَرَفَكُو عَنْهُمُ لِيَهْتَلِيَكُوْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُوْ وَ اللهُ ذُوْ فَضُلِ عَلَى الْهُؤُمِرِنِيُنَ ﴿

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ

نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے گئے اور نافرمانی کی''' اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دخیا چاہت کی چیز تمہیں دخیا چاہتے ہے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا ''') تو پھراس نے تمہیں ان سے پھیردیا آکہ تم کو آزمائے ''' اور یقینا اس نے تمہاری لغزش سے در گزر فرما دیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔''(۱۵۲) جب کے قرائے (احدا) حراف کی طرف جب کہ تم چڑھے کیا جارہے تھے ('') اور کی کی طرف جب کے ادر کی کی طرف

ہے تو اس سے مراد فتح و نفرت کاوہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے سے کیا جاچکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف ﴿ إِذْ تَحْسُونَهُوْ بِإِذْنِهُ ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

- (۱) اس تنازع اور عصیان سے مراد ۵۰ تیراندازوں کاوہ اختلاف ہے جوفتح و غلبہ دیکھ کران کے اندر واقع ہوااور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کاموقع ملا۔
  - (۲) اس سے مرادوہ فتے ہے جو ابتدا میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔
  - (٣) لعنی مال غنیمت 'جس کے لیے انہوں نے وہ پیاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔
- (٣) وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیااور نبی کریم مٹن ﷺ کے فرمان کے مطابق اس جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔
  - (۵) لینی غلبہ عطاکرنے کے بعد پھر تہمیں شکست دے کران کافروں سے پھیردیا تاکہ تہمیں آزمائے۔
- (۱) اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اس شرف و فضل کا اظہار ہے جو ان کی کو آبیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے آئندہ اس کا اعادہ نہ کریں 'اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا آئکہ کوئی بدباطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں ان کے لیے عفو عام کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے طعن و تشنیع کی گنجائش کمال رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک ج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان ہوائی، پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں 'بیعت رضوان میں شریک نہیں موقع پر ایک شخص نے حضرت این عمر ہوائی، نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو اکی المبیہ (بنت رسول مائی اللہ اللہ کے ایک جوئے سے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے بیار تھیں 'بیعت رضوان کے موقع پر آپ رسول مائی آبی کے سفیر جکر مکہ گئے ہوئے شے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ (ملخصا۔ صحیح بخاری) غزوہ آمد)
- (2) کفار کے مکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگد ڑمچی اور مسلمانوں کی اکٹریت نے راہ فرار اختیار کی-بیہ

يَدُعُوْلُمْ فِنَّ انْحُرْبُكُوْ فَأَظَّابَكُمْ غَمَّا اِبْغَيِّهِ لِكَيْبُـلَا تَخْزَنُوْاعَل مَافَاعَكُوْ وَلامَا اَصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيُرُّ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⊕

تَّقَ ٱنْزُلَ عَلَيْلُوْمِنُ بَعْدِ الْفَقِ آمَنَةً ثُمَّاسًا يَعْشَى طَآبِهَةً مِنْكُمُ وَطَلِهَةٌ قَدُ آهَمَتُهُمُ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَالْعَقِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَة تِتَقُولُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيْ قُلُ لِنَ الْأَمْرُكُلَا لِلهِ يُغْفُونَ فِيَ آنْفُهِمِ مَّ الْاَيْدِ الْمَاكَ يَقُولُونَ

توجہ تک نمیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تہیں تہارے پیچھے ہے آوازیں دے رہے تھے'<sup>(ا)</sup>بس تہیں غم پر غم پنچا<sup>(۲)</sup> تاکہ تم فوت شدہ چز پر عمکین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی (تکلیف) پر اداس ہو'<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی تہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔(۱۵۳)

پھراس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ <sup>(۳)</sup> ہاں پچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی' <sup>(۵)</sup> وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جمالت بھری بر گمانیاں کر رہے تھے <sup>(۲)</sup> اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز

اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، تُضعِدُونَ إِضعَادٌ ہے جس کے معنی اپنی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگنے کے ہیں۔ (طبری)

(۱) نبی ملٹنگیز اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ «إِلَیَّ عِبَادَ اللهِ!» بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ!'اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیمگی کے عالم میں یہ یکار کون سنتا؟

- (۲) فَأَنَّابَكُمْ تمهاری كو آبی كے بدلے میں تهمیں غم پر غم دیاغَمَّا بِغَمِّ بَمعیٰ غَمَّاعَلَیْ غَمِّ ابن جریر اور ابن كثیر ك افتيار كرده رائح قول كے مطابق پہلے غم سے مراد ب مال غنیمت اور كفار پر فتح و ظفر سے محروی كاغم اور دو سرے غم سے مراد ب مسلمانوں كی شمادت ان كے زخمی ہونے 'نبی مل آئي آيا كے حكم كی خلاف ورزى اور آپ مل آئي آيا كی خبر شمادت سے پہنچنے والا غم۔
- (۳) کینی میہ غم پر غم اس لیے دیا تا کہ تمہارے اندر شدا کد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب میہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھرانسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدا کد پر ملال نہیں ہو تا۔
- (٣) ندکورہ سراسیمگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابوطلحہ جائے، فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھاجن پر احد کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی حتی کہ میری تلوار کی مرتبہ میرے ہاتھ ہیں کہ میں اسے پکر تا وہ پھر گر جاتی ، پھر پکر تا اور پھر گر جاتی۔ (صحیح بخاری) نُعَاسًا أَمَنَةَ سے بدل ہے۔ طاكفة ، واحد اور جع دونوں کے لیے مستعمل ہے (فتح القدر)
  - (۵) اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔
- (١) وه يه تھيں كه نبى كريم ماليكي كامعالمه بإطل ب نيه جس دين كى دعوت ديتے ہيں اس كامستقبل مخدوش ب انسيں

نَوَكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْمِ شَقُ ثَا قَتِلْنَا هُهُنَا قُلُ تُوَكُّنَتُمْ فِي اللَّهُ وَيَكُمُ وَ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلِيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِمُ وَلَيَهُ تَلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُهَ يَضِى مَا فِي قُلُو يُكُمُ وَاللهُ عَلِيمُ مُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⊕

إِنَّ الَّذِينَ تَوَكَّوْ امِنْكُورَهُمُ الْتَقَى الْجَمْعَيٰ اِتْمَا اسْتَرَّلُهُمُ اللَّهُ الْجَمْعِينَ الْمَمَا السَّيْطُلُ بِبَعْضِ مَا لَكَمْهُو أُولَقَدُ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ وَإِنَّ

کا اختیار ہے؟ (ا) آپ کہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، (ا) یہ لوگ اپنے دلوں کے بھیر آپ کو نہیں بتاتے، (اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہو تا تو یمال قتل نہ کہنے جاتے۔ (اللہ کھرے کہ ویک گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، (۵) اللہ تعالی کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو پاک کرنا تھا، (۱) اور اللہ تعالی سینوں کے بھیرے آگاہ ہے۔ (الاہم) کہ میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی ٹمہ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض دونوں جماعتوں کی ٹمہ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض

الله کی مدد ہی حاصل نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

- (۱) لیعن کیااب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ یا بیہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جاسکتی ہے؟
- (۲) تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں ہے 'مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے تھم ہے ہو گی اور امرو نهی بھی اسی کا ہو گا۔
  - (m) اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں ' ظاہریہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔
    - (۴) یه وه آپس میں کہتے یا اپنے دل میں کہتے تھے۔
- (۵) الله تعالی نے فرمایا اس قتم کی باتوں کاکیافا کدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور اس جگہ پر آفی ہے جمال الله کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہال کھینج لے جاتی ؟
- (۲) یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصدیہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے بعنی ایمان' اسے آزمائے ( مآکہ منافق الگ ہو جا ئیں) اور پھرتمہارے دلوں کو شیطانی و ساوس سے پاک کر دے۔
- (2) کیعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کالبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت میہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پھپان لیتے ہیں۔

اللهَ غَفُورٌكِلِيْدٌ 🌣

يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوالاَئُلُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَمُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِ هُ إِذَا ضَمَهُوا فِي الأَرْضِ اَوْكَانُوا خُرِّى لَوْكَانُوا عِنْدَنَا مَا مَا تُوَا وَمَا فَيُلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذَٰ لِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوْيِهِ هُ وَاللهُ يُعْمَى وَيُولِيْتُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِلًا ﴿ فَ

وَلَهِنْ قُتِلْتُوُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُثْثُولَلَمَغُورَةٌ ثِنَ اللهِ وَرَحُنَةٌ خَدِرُ تِنَمَا يَجْمَعُونَ ﴿

کر تو توں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگئے (ا) لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا <sup>(۲)</sup> اللہ تعالی ہے بخشے والا اور تحل والا ۔(۱۵۵)

اے ایمان والوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں 'کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوت تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے '''' اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے ''' اللہ تعالی جلا تا ہے اور مار تا ہے اور اللہ تہمارے عمل کو دکھے رہا ہے۔(۱۵۲)

قتم ہے اگر اللہ تعالی کی راہ میں شہید کیئے جاؤیا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالی کی بخشش و رحت اس

<sup>(</sup>٣) اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے رو کا جارہ ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب سے عقیدہ ہو کہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے 'نیز سے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) نہ کورہ فساد عقیدہ دلی حسرت کائی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ سفر پر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے سے نچ جاتے۔ در آل حالیکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے' ﴿ آیْنَ مَا سَکُونُوْ الْمُونُةُ وَاَوْکُنُتُوْ وَاَوْکُنُتُوْ وَاَوْکُنُتُوْ وَاَوْکُنُتُوْ وَاَوْکُنُتُو وَالْمُدِی مِن اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

وَلَبِنُ مُنْهُمْ أَوْقُبْتِلْتُو لِإِلَى اللهِ تُحْفَرُونَ ٠

فَهِمَارَحْمَة مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنْتَ فَظَّاعَلِيُظُ الْقَلْبِ لَا نُفَضُّوٰامِنُ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْوُمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُونَ ۞

سے بهترہے جسے میہ جمع کر رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵۷) بالیقین خواہ تم مرجاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالٰی کی طرف ہی کئے جاؤ گے۔(۱۵۸)

الله تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس ہے درگزر کریں اور پاس سے چھٹ جاتے 'سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استغفار کریں اور کام کامشورہ ان سے کیا کریں '(") کے لئے استغفار کریں اور کام کامشورہ ان سے کیا کریں '(") کچرجب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالی کو کل کرنے پر بھروسہ کریں ' ") بے شک اللہ تعالی توکل کرنے

(۱) موت تو ہر صورت میں آنی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ ونیا کے مال واسباب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھپا دیتا ہے۔اس لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں' اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہئے کہ اس طرح رحمت ومغفرت اللی لیتنی ہو جاتی ہے بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

(٣) نبی مل آلیج جو صاحب خلق عظیم سے اللہ تعالی اپنے اس پیغیر پر ایک احسان کاذکر فرما رہا ہے کہ آپ مل آلیج کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالی کی خاص مربانی کا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نمایت ضروری ہے۔ اگر آپ مل آلیج کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ مل آلیج کا تنز خواور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے 'آپ مل آلیج کے سے دور بھاگتے۔ اس کئے آپ درگزرہے ہی کام لیتے رہیئے۔

(٣) یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لئے مشورہ کر لیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی ابھیت 'افادیت اور اس کی ضرورت و مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا بیہ تھم بعض کے نزدیک وجوب کے لئے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لئے ہے (ابن کشیر)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں '' مکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ علا ہے ایے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں 'سربرآوردہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات و ترجیحات کے سلطے میں مشورہ کریں''۔ ابن عطیہ کتے ہیں کہ ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو اہل دین سے مشورہ نہیں کرنا''۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگاجن کی بابت شریعت خاموش ہے بالی علم واہل دین سے مشورہ نہیں کرنا''۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگاجن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فصح القدیر)

(۳) لینی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے 'پھراللہ پر تو کل کر کے اسے کر گزریئے۔اس سے ایک تو بیر بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فیصلہ حکمران ہی کا ہو گانہ کہ ارباب مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا والوں ہے محبت کر تاہے۔(۱۵۹) إِنْ تَنْصُرُكُوُ اللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُوْ وَإِنْ يَغُنُّ لَكُوْ فَهِنَ ذَالَّذِي

يَنْصُرُكُهُ مِنْ اَبَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٠٠٠

وَمَا كَانَ لِنَبِيّ آنُ يَغُلُّ وَمَنُ تَغُلُلْ يَالُتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ

الْقِيْمَةِ ثُمَّ تُوَقَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُ مُ لَا يُظِلَمُونَ 💬

آفَمَنِ النَّبَعَ رِضْوَانَ اللهِ كَمَّنْ بَأَمْ بِسَخَطِ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَ نَوْ وَ بِئُسَ الْمُصِدُرُ ﴿

هُوُدَرَاجِتٌ عِنْدَاللهِ وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 💬

لَقَنُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْاعَلَيْهِمْ الِيتِهِ وَيُزَكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \*

آگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے

جو تمہاری مدد کرے؟ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔(۱۲۰)

ناممکن ہے کہ نی ہے خیانت ہو جائے <sup>(۱)</sup> ہر خیانت کرنے والاخیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہو گا' پھر ہر هخص اینے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا' اور وہ ظلم نه کئے جائیں گے۔(۱۲۱)

کیا پس وہ مخض جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے دریے ہے' اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹنا ہے؟ اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ (171)--

الله تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہاہے۔(۱۹۳)

بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کابڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا<sup>، (۲)</sup> جو انہیں اس کی

کہ جمہوریت میں ہے۔ دو سری بیہ کہ سارا اعتاد وتو کل اللہ کی ذات پر ہو نہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وقهم پر۔اگلی آیت میں بھی تو کل علی اللہ کی مزید ٹاکید ہے۔

<sup>(</sup>۱) جنگ احد کے دوران جولوگ 'مور چہ چھوڑ کرمال غنیمت سمیٹنے دو ڑیڑے تھے ان کاخیال تھا کہ اگر ہم نہ پنیجے تو سارا مال غنیمت دو سرے لوگ سمیٹ لے جا ئیں گے اس پر حنبیہ کی جارہی ہے کہ آخرتم نے بیہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمہ مانٹیز کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پغیمرے کسی قتم کی خیانت کاصدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت' نبوت کے منافی ہے۔اگر نبی ہی خائن ہو تو پھراس کی نبوت پریقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔

<sup>(</sup>۲) نبی کے بشراور انسانوں میں سے ہی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہاہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تووہ اپنی قوم کی زبان اور کہج میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے گاجے سمجھنا ہر کھخص کے لئے آسان

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مِّبِينٍ ٠٠

پہلے کھلی گراہی میں تھے۔(۱۹۴) (کیا بات ہے) کہ جب تہیں ایک الی تکلیف پیٹی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے '<sup>(۳)</sup> تو یہ کہنے گئے کہ یہ کمال سے آگئ؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ خود تماری طرف سے

آیتیں پڑھ کرسنا تاہے اور انہیں پاک کر تاہے اور انہیں

کتاب اور حکمت <sup>(۱)</sup> سکھا تاہے 'یقیناً <sup>(۲)</sup> یہ سب اس ہے

آوَلَمَّاً اَصَابَتُكُوْمِمُولِيْبَةٌ قَدُاصَبْتُمُومِّثْلَيْهَا ۖ فَكُنُّوْاَ لَى لَهَا ۚ قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِاَنْشُيكُوْ اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىٰ قَدِيدِرُ ۞

ہو گا۔ دو سمرے' لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ ہے اس ہے مانوس اور اس کی قریب ہوں گے۔ تیسرے انسان کے لئے انسان' یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان وشعور کی گھرائیوں اور باریکیوں کاادراک کر سکتا ہے۔اس لئے اگر پنجبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں ہے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لئے نمایت ضروری ہیں۔ اس لئے جتنے بھی انبیا آئے ہیں سب کے سب بشر ہی تھے۔ قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ مثلًا فرمایا ﴿ وَمَآازَسَلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَا فَيُوحَى آلِيهُهُم ﴾ (پیوسف ۔ ۱۰۹) "ہم نے آپ ماٹیآآآہ ہے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے" ﴿ وَمَآالْهَالْمَا مَّهُكَ مِنَ الْمُوْسَلِينَ إِلَّا لَهُمُو لَيَأْكُنُونَ الطَّعَارَوَ يَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ ﴾ (سورة الفرقان ٢٠٠) "بم نے آپ النَّهَاتِيم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج 'سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے ''۔اور خود نبی ماٹیکٹوپر کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ﴿ قُلْ إِنَّا أَنَا بَيْنَ اللَّهُ مِنْ إِلَّتَ ﴾ (سورة حلم المسجدة ١٠) " آب مَنْ تَلَيْلِ كمه ويجح مين بهي تو تهماري طرح صرف بشري ہوں البتہ مجھ پر وحی کانزول ہو تاہے"۔ آج بہت ہے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے اور انحراف کاشکار ہیں۔ (۱) اس آیت میں نبوت کے تین اہم مقاصد بیان کئے گئے ہیں۔ ۱- تلاوت آیات -۲- تزکید -۳- تعلیم کتاب و حکمت۔ تعلیم کتاب میں تلاوت ازخود آ جاتی ہے ' تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے ' تلاوت کے بغیر تعلیم کاتصور ہی نہیں۔ اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس نکتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے' چاہے پڑھنے والا اس کامفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی ومطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنایقیناً ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن جب تک بیہ مقصد حاصل نہ ہویا اتنی فہم واستعداد بہم نہ پہنچ جائے' تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔تز کیے سے مراد عقائد اور اعمال واخلاق کی اصلاح ہے' جس طرح آپ مٹیٹی نے انہیں شرک سے ہٹاکر توحید پر لگایا ای طرح نہایت بداخلاق اور بداطوار قوم کو اخلاق و کردار کی ر فعتوں سے ہمکنار کر دیا' حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک حدیث ہے۔

(۳) کینی احد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو بدر میں تم نے ستر کافر قتل کئے تھے اور سترقیدی بنائے تھے۔

(٢) يه إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَة بِ يَعِني «إِنَّ» (تَحقيق 'يقيناً بلاشبه) كم معنى بين-

وَمَاۤ اَصَابُکُوۡ يَوۡمَ الۡتَقَى الجُمَعُنِ فَبِراَذُنِ اللهِ وَلِيَعۡلَمَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ اللهِ وَلِيَعۡلَمَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ اللهِ

وَلِيَعْلَمَا الَّذِيْنَ نَافَتُوا الْوَقْلَ الْمُ تَعَالُوا قَالِواْ فِي سَمِيْلِ الله اَوادُفَعُوا قَالُوالُوَنَعْلَمُ وَقَالًا لَا تُبْعَنْكُمُ ، هُمُلِلَكُمُّى يُومَيِذِ اَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيْمَانِ يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِمِمْ قَالَيْسَ فِي قُلُوْهِهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُهُمِنَا كَاتُمُونَ ۞

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِلِخُوَانِهِمُ وَقَعَدُ وَالْوَاكَاعُونَا مَا قَيْتَانُوا ۚ قُلْ

ہے''' بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادرہے۔(۱۲۵) اور تہمیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں ٹر بھیٹر ہوئی تھی' وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لئے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لئے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔(۱۲۲)

اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے (۲) جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو' یا کافروں کو ہٹاؤ' تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے' (۳) اس دن بہ نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے' (۳) اینے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلول میں نہیں' (۵) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جے وہ چھپاتے بیں۔(۱۲۷)

یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کماکہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کئے

<sup>(</sup>۱) یعنی تمهاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ ملٹی آئیل کے تاکیدی تھم کے باوجود پیاڑی مورچہ چھوڑ کرتم نے کی تھی۔ جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری کہ اس غلطی کی وجہ سے کافروں کے ایک دستے کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کاموقع مل گیا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی احد میں تمہیں جو کچھ نقصان پہنچا' وہ اللہ کے تھم ہے ہی پہنچاہے ( ٹاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کماحقہ اہتمام کرو)علاوہ ازیں اس کاایک مقصد مومنین اور منافقین کوایک دو سرے سے الگ اور ممتاز کرنابھی تھا۔

<sup>(</sup>٣) اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی زبان سے تو ظاہر کیا جو ند کور ہوا لیکن دل میں سے تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف

فَادْرَءُواْعَنْ أَنْفُسِكُوالْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْطِيرِقِينَ 🕾

وَلِاَعْتَنَبَنَّ الَّذِينَ ثَنِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا مَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَرَتِهِ مُنْدُرُونُونَ ۞

ڡٛٙڿۣۼؙڹ؈ؠٮۜٵڶٮۿؙۄؙڶڵۿؙڡؚؽ۬ڡٛڝ۫ڸ؋ٚۮؽۜۺؿۺۯۏؽڔٲڷۮؚؽ۫ڹڶۄؙ ؽڵڂڠؙۅ۠ٳۑۿؚ۪ۄ۫ۺؽٚڂڵڣ<del>ۺ</del>ٵؘ۩ۮٷٞػ۠ۼؽٙۼۿٶۘۯڶۿؙۄؙؿڬۯٷٛؽ۞

جاتے۔ کمہ دیجئے! کہ اگر تم سیج ہو تو اپنی جانوں سے موت کوہٹادو۔ (۱۱۸)

جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں' بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کی پاس روزیاں دیئے جاتے ہیں۔ (۲۳)

الله تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بات جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں' (۳) اس پر کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔(۱۷)

پیدا ہو گا۔ دو سرے 'کافروں کو فائدہ ہو گا۔ مقصد اسلام 'مسلمانوں اور نبی کریم ملنظیّی کو نقصان پنجانا تھا۔ نتیب نتیب

(۱) یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ "اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قمل نہ کئے جاتے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ" مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے کسی کو مفر نہیں۔ موت بھی جہال اور جیسے مقدر ہے 'وہال اور اسی صورت میں آکر رہے گی۔ اس لئے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز و فراریہ کسی کو موت کے شکنج سے نہیں بچاسکتا۔

- (۲) شمدا کی بیہ زندگی حقیق ہے یا مجازی مینیا حقیق ہے لیکن اس کا شعور اٹل دنیا کو نہیں (جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو (سور ہَ بقرۃ آیت نمبر ۱۵۴) پھراس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو کیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہی صحیح ہے 'وہ یہ کہ ان کی روحیں سنر پر ندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں (فتح القدر پر بحوالہ صحیح مسلم 'کتاب اللهارۃ)
- (٣) یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں' ان کی بایت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کریمال ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں' انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ آگہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا "میں تمہاری سے بات ان تک پہنچا دیتا ہوں" اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نہ آئی ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آئیت نازل فرمائیں۔ (مند آحمد ا / ٣١٨-٣١٣ سنن أبی داود' کتاب الجھاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث

ؽؘٮۜؾؙۺؙؚۯؙۅؙؽؘؠڹۣڠؠٙۊ۪ۺٙٳ۩۬ۼۅۏٙڞؙڸٚٷٙٲؿٙٳ۩۬ۿٙڒؽؙۼڛؙۼٲۼٟ ٳڶػٷؙؙڝڹؽؙڹٞ۠۞ٛ

ٱلّذِيْنَ اسْتَجَابُوُ لِيلَّهِ وَالتَّسُوُلِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرُّحُ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُو المِنْهُو وَاتَّقُوا اَجْرُعَطِلْمُ ۖ

ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں حاسکتا۔

وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ (۱) (۱۵۱)

جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تھم کو قبول کیااس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے' ان میں سے جنموں نے نیکی کی اور پر ہیزگاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجر ہے۔ (۱۷۲)

ے شمادت کی فضیلت ثابت ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا «مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ، لَهَا عِندَ اللهِ خَيرٌ، يَسُوهُما أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيْقَتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

(مند أحمد ١٣٦٠٣، صحيح مسلم 'كتاب الإمارة ' باب فضل الشمادة ) 'وكوئى مرنے والی جان' جس كو الله كه بال اچھا مقام حاصل ہے ' ونیا میں لوٹنا پند نہیں كرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آتا پند كرتا ہے تاكہ وہ دوبارہ الله كى راہ میں قتل كیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے كرتا ہے كہ شمادت كى فضیلت كاوہ مشام كرلیتا ہے۔ " حضرت جابر براثی كتے ہیں كہ جھے كیا جائے كہ میں اسے كما كہ جھے سے ابنى كى الله مائی كہم الله مائی كہم الله علی الله مائی كرتا ہے۔ " حضرت جابر براثی کے معلوم ہے كہ الله نے تیرے باپ كو زندہ كیا اور اس سے كما كہ جھے سے ابنى كى آرزو ہے كہ جھے دوبارہ آرزو كا اظہار كر ( تاكہ میں اسے يو راكر دول) تیرے باپ نے جواب دیا كہ میرى تو صرف يمى آرزو ہے كہ جھے دوبارہ

دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں' اللہ تعالیٰ فرمائے گا' یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ

(۱) یہ استبشار' پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف و حزن کے فقد ان کی ہی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہاہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دو سری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (فتح القدیم)

(۲) جب مشرکین جنگ احدے واپس ہوئے تو رائے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ ہے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھر پور حملہ کر دینا چاہئے تھا ناکہ اسلام کا یہ پوداا پی سرز مین (مدینہ) ہے ہی نمیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ بہنچ کر نبی کریم مائیلین کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر بلیٹ آئیں لہذا آپ مائیلین نے صحابہ کو لڑنے کے لئے آمادہ کیا آپ مائیلین کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجرو حین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محرون و مغموم تھے 'تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا بیہ قافلہ جب مدینہ سے ۸ میل کے فاصلے پر واقع "حمراء الاسد" پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کاارادہ بدل گیا ور آپ مائیلین کے بحد کے بحد ایس میں گئیلین اور آپ مائیلین کے رفقا بھی

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تہمارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں 'تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے گئے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ (۱)

(متیجہ یہ ہوا کہ) اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹ (<sup>(۲)</sup> انہیں کوئی برائی نہ کینچی' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی' اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔(۱۷۲۰)

یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے روستوں

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُدُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا ٱلْمُوْفَا خُتُوهُمُ

فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا ﴿ وَقَالُوا حَسُمُنَا اللَّهُ وَنِعُمَا الْوَكِيْلُ ۞

فَانْقَلَوُ ابِنِغْمَة قِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَوْيَمُسَمَّهُ مُسُوَّهُ وَالْبَكُوْ رِضُوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْفَضُلٍ عَظِيْمٍ ۞

إِنَّمَا ذَٰلِكُوۡ الشَّمَيْ طُنُ يُغَوِّفُ أَوۡ لِيَأۡءُ ۖ ۚ فَلَاتَقَاۤ فَوُهُمُومَاۤ فَوْنِ

مدینہ واپس آ گئے۔ آیت میں مسلمانوں کے ای جذبہ اطاعت اللہ و رسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابوسفیان کی اس دھمکی کو ہتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمهارا مقابلہ ہو گا۔ (ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'جہاد میں بھرپور حصہ لینے کاعزم کرلیا۔ (مخص ازفتح القدیر وابن کثیر مگریہ آخری قول سیاق سے میل نہیں کھا آ)

(۱) مراء الاسد اور کہاجا آ ہے کہ بدر صغری کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لئے بھرپور تیاری کر رہے ہیں آ کہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے بہت ہو جا ئیں۔ بعض روایات کی روسے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانوں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن مسلمان اس قتم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے 'مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے جس کو یہاں ایمان کی زیاد تی تعبیر کیا گیا ہے 'کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا' جہاد کاعزم اور ولولہ بھی اتناہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت یہاں ایمان کی زیاد تی کہ ایمان جامد قتم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے 'جیسا کہ محد ثین کا مسلک اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قتم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے 'جیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہتلاو مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتماد و تو کل ہے۔ اس لئے حدیث میں بھی حسنبنا الله و وجب آگ میں الله و و نیم القد بر)

(٣) نِعْمَةٌ سے مراد سلامتی ہے اور فَضْلٌ سے مرادوہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم ملی ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیاجس سے نفع حاصل ہوا اور آپ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیاجس سے نفع حاصل ہوا اور آپ میں ایک اور آپ میں ایک اور آپ میں میں ایک کردیا۔ (این کیر)

## إِنْ كُنْتُهُمْ مُؤْمِنِيْنِينَ 🕜

وَلاَيُحُزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الكَّفْرِ الْمُمْلِنَ يَضُوُ اللَّهُ شَيْئًا يُرِيُكُ اللهُ الآيجَعُلَ لَهُمْ حَطَّا فِي الْخِرْوَ وَلَهُمْ عَنَا الْجُعَظِيمُ ۞

اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَ وُاللَّفُرْ بِالْإِيْمَ اِن لَنَّ يَضُوُ واللهَ شَيْئا وَلَهُمُ عَدَّ اللهَ شَيْئا وَلَهُمُ عَدَّا كِلْفُو وَاللهَ شَيْئا وَلَهُمُ عَدَّا كِلِيْمُ وَاللهَ شَيْئا وَلَهُمُ عَدَّا كِلِيْمُ وَاللهَ شَيْئا وَلَهُمُ

ۅؘڵٳۼۜٮٛڹۜؾؘٲڴؽؽؽػڡٞۯؙۏۧٲڷؙ۠۠۠۠ؠٵٮ۬ؿؽڵۿٷڿؽڒؖڷؚۯ۬ۿؙڽۿڎٝ ٳؿؠٙٲٮٛؿڮڵؗۿؠٞڸؿۮٵۮڟٙٳؿؗؠٵٷڵۿڎؙۼؽٵٮ۠ؿؙڡ۪ؿؿ۠۞

ے ڈرا آئے <sup>(۱)</sup> تم ان کافروں سے نہ ڈرواور میرا خوف رکھو'اگر تم مومن ہو۔ <sup>(۲)</sup> (۱۷۵)

کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے غمناک نہ کریں' یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے' اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطانہ کرے''''اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔(۱۷۲)

کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان ہی کے لئے المناک عذاب ہے۔(۱۷۷)

کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں ' میں مہلت تو اس لئے ہے کہ وہ گناہوں میں اور برھ جائیں ' ''' ان ہی کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب

(۱) یعنی حمهیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔

(٢) لينى جب وه تهمين اس وہم ميں مبتلا كرے تو تم صرف مجھ پر ہى بھروسه ركھو اور ميرى ہى طرف رجوع كرو! ميں تهمين كافى ہو جاؤں گااور تمهارا ناصر رہوں گا۔ جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ٱلْمِيْنَ اللّٰهُ بِكَافِ عَبْدُة ﴾ (الزمر-٣٦) ' كايا الله اپنے بندے كو كافى نہيں ہے؟''۔ مزيد ملاحظہ ہوں۔ ﴿ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَ غَلِيْنَ آنَا وَدُمُيلٌ ﴾ وَغَيْرِ هَا مِنَ الآيَاتِ

(٣) نبی ملی ایم اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں 'ای لئے ان کے انکار اور کندیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی ۔ اللہ تعالی نے اس میں آپ ملی ایک کو تسلی دی ہے کہ آپ ملی ایک ملین نہ ہول 'یا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ کے 'اپنی بی آخرت برباد کر رہے ہیں۔

مَاكَانَ اللهُلِيَنَرَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَلَىمَاۤ اَكُثُوعَلَيْهُ حَتَّى يَمِيْزُ الْخَيِيُثَ مِنَ الطَّلِيْلِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَلُوعَلَى الْفَيْلِ وَ لَكِنَّ اللهَ يَعُنَيْمُ مِنُ تُسُلِهِ مَنْ يَشَا ءُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَوُسُلِهُ وَانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ آخُرُةً عَظِيمٌ ﴿

ہے۔(۱۷۸)
جس حال پر تم ہو ای پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ
دے گاجب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر
دے ''' اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب ہے آگاہ
کر دے ''' بلکہ اللہ تعالیٰ ایپنے رسولوں میں ہے جس کا
چاہے انتخاب کرلیتا ہے '''' اس لئے تم اللہ تعالیٰ پر اور
اس کے رسولوں پر ایمان رکھو' اگر تم ایمان لاؤ اور
تقویٰ کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری اجر ہے۔(۱۹۹)

(۱) اس لئے اللہ تعالیٰ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزار تاہے تاکہ اس کے دوست واضح اور دستمن ذلیل ہو جائیں۔ مومن صابر' منافق سے الگ ہو جائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان' صبرو ثبات اور جذبہ اطاعت کا ظہار ہوا اور منافقین نے اپ اوپر جو نفاق کا پر دہ ڈال رکھاتھاوہ بے نقاب ہو گیا۔

(۲) یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کاعلم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جا کیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَأَاتُ هُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَهُمُّ رَبِلْ هُوَشَرُّلُهُمُّ شَيُطَوَّقُونَ مَاجَوْلُوالِهٖ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ثَوَ بِللهِ مِيْرَاكُ السَّنُوتِ وَالْرَضِ وَاللهُ بِمَاتَعْنَكُونَ عَبِيْرٌ شَ

لَقَدُسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْالِنَّ اللهُ فَقِيْرٌ وَحَنُ اَغْنِيَا ۚ سَكَنَّتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُ الْآنَٰ مِيَا أَمْ بِعَيْرَحِقٍ } وَنَقُولُ دُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿

> ذٰلِكَ بِمَاقَتَّامَتُ اَيُدِيْكُمُ وَاَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظَلَّمُ اِلْجَيْدِيشِ

ٱكَذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ عَهِدَ النِّنَا ٱلَا وُوُمِنَ لِرَسُولِ حَـ فِي يَاتِينَا بِقُرْ إِنِ تَاكُلُهُ النَّادُ قُلُ قَدْ جَآءَكُولُولُ

جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھاہے وہ اس میں اپنی کنجوی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نمایت بدتر ہے، عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، (۱) آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالی ہی کے لئے اور جو کچھ تم کررہے ہو' اس سے اللہ تعالی ہی کے لئے اور جو یقینا اللہ تعالی نے ان لوگوں کا قول بھی ساجنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں (۱) ان کے اس قول کو ہم لکھ لیس گے۔ اور ہم تو نگر ہیں (۱) ان کے اس کرنا بھی (۱) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب کرنا بھی (۱) اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب کی جوبا۔(۱۸۱)

یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کابدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔(۱۸۲)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کماکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قرمانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔ آپ کمہ دیجئے

(۱) اس میں اس بخیل کابیان کیاگیا ہے جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا حتی کہ اس میں سے فرض زکو ہ بھی نہیں کالتا۔ صبح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہر بلا اور نمایت خوفٹاک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا' وہ سانپ اس کی بانچیس پکڑے گا اور کے گا کہ میں تیرا مال ہوں' میں تیرا خزانہ ہوں۔ «مَنْ آتاہُ اللهُ مَالاً فَلَمْ بُوَدِ ذَكَا تَهُ، مُثِلَ لَهُ شُجَاعًا أَفْرَعَ، لَهُ زَبِبْتَانِ، يُعلَوَّفُهُ يَومَ الْقَيَامَة». (صحبح بحادی۔ کتاب النفسیر اباب نفسیر آل عموان کتاب الزکاۃ ۔ حدیث نمیرہ ۲۵۰۵)

(٣) جَب الله تعالَىٰ نے اہل ایمان کو الله کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا ﴿ مَنْ ذَاالَّذِی یُفْیِضُ الله قَوْمُتَا حَسَنًا ﴾ (البقرة -٣٣٥) ''کون ہے جو الله کو قرض حسن دے'' تو یبود نے کمااے محمہ ( مِنْ لِیَّتِیْ )! تیمرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اینے بندوں سے قرض مانگ رہاہے؟ جس پر الله تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی (ابن کثیر)

(٣) لیعن ندکورہ قول جس میں اللہ کی شان میں گتائی ہے اور اس طرح ان کے (اسلاف) کا انبیا علیم السلام کو ناحق قتل کرنا' ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں 'جن پر وہ جنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔

مِّنُ تَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي ثُلْتُمْ فَلِيَمَ فَلَكُمُ فَلِمَ مَّلَتُنُو هُمُّهُ إِنْ كُنْتُوُ طِيدِيْنِيَ ۞

قَانَ كَنَّ مُوُلَّا فَقَدَّمُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنَ قَبَلِكَ جَآ ءُوُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالنَّمُرِ وَالكِيْتِ الْمُنِيْرِ ۞

كُلُّ نَفْسِ ذَآلِقَةُ الْهَوُتِ ۚ وَانْكَاثُوَقُونَ الْجُوْرَكُو يَوْمَ الْقِيكَةُ ۚ فَكَنُ زُحُزِحَ عَنِ النّارِوَاُدُ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَاذَ وَمَا الْحَيُوةُ الدُّنُيَّآ إِلَّامَتَاءُ الْعُرُورِ ۞

کہ اگر تم ہے ہو تو بھے ہے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کمہ رہے ہو تو پھرتم نے انہیں کیوں مارڈ الا؟۔ (۱) (۱۸۳)
پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا ئیں تو آپ ہے پہلے بھی بہت ہے وہ رسول جھٹلا ئیں تو آپ ہے دوشن دلیلیں صحفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ (۱۸۳)
ہرجان موت کا مزہ چکھے والی ہے اور قیامت کے دن تم ہرجان موت کا مزہ چکھے والی ہے اور قیامت کے دن تم این بدلے یورے بورے ورے دیۓ جاؤگے 'پی جو شخص

آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے

بے شک وہ کامیاب ہو گیا' اور دنیا کی زندگی تو صرف

وھوکے کی جنس (۲) ہے۔(۱۸۵)

(۱) اس میں یہود کی ایک اور بات کی محکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کتے تھے کہ اللہ تعالی نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسان سے آگ آئے اور قربانی و صد قات کو جلاؤالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے مجم (مرات کی ای ماننا جس کی دعا پر آسان سے آگ آئے اور نہیں ہوا۔ اس لئے بحکم اللی آپ مرات پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے حالا نکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسان سے آگ آئی اور اہل ایمان لانا ایمان لانا کے صد قات اور قربانیوں کو کھا جاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اللی میں قبول ہوگئے۔ دو سری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اینہ بی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی محکد نیس سے ہوتو پھر تم نے نبیوں اور رسولوں کی بھی محکد نیس سے ہوتو پھر تم نے نبیوں اور رسولوں کی بھی محکد نیس سے ہوتو پھر تم نے اللہ عبوں اور رسولوں کی بھی محکد نبی تھی۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ''آگر تم اپنے دعوے میں سے ہوتو پھر تم نے الیہ سے بیوں اور رسولوں کی بھی محکد بی تھی۔ اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ''آگر تم اپنے دعوے میں سے ہوتو پھر تم نے الیہ سے بیوں اور رسولوں کی بھی محکد بھی تھی ہوتو پھر تم نے اللہ سے بیغیروں کو کیوں جھلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی کے کر آئے تھے''

(۲) نبی صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم یمودیوں کی ان کٹ جمتیوں سے بد دل نہ ہوں- ایما معاملہ صرف آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے- آپ صلی الله علیه وسلم سے پہلے آنے والے پیغیروں کے ساتھ بھی پی کچھ ہوچکاہے-

(٣) اس آیت میں ایک تو اس الل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دو سرایہ کہ دنیا میں جس نے ' اچھایا برا' جو کچھ کیا ہو گا' اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا' کامیابی کامعیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کر لیا جس کے نتیج میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے' جو اس سے دامن بچاکر نکل گیا' وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں کچنس گیا' وہ ناکام و نامراد ہے۔ یقینا تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی<sup>(۱)</sup> اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے اور مشرکوں کی بہت ہی دکھ دینے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگر تم صبر کر لواو ر پر بیز گاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کاکام ہے۔ (۱۸۲) اور اللہ تعالی نے جب اہل کتاب سے عمد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کوانی پیٹھے پیچے نہیں' تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عمد کوانی پیٹھے پیچے

لَتُهْلُونَ فِي آمُوالِكُمْ وَانْفُيكُو وَلَتَهُمُونَ مِنَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُوْ وَمِنَ الَّذِيْنَ آشْرَكُوْ آادَّى كَضِيرًا وَلَنْ تَصْبِرُوْ اوَتَتَعُواْ فَإِنَّ ذلكَ مِنْ عَوْمِ الْأُمُوْرِ ۞

وَ إِذَا خَذَا اللهُ مِنْكَاقَ الَّذِيْنَ أَوْتُواالُكِ تَبَ لَنَبْيَتُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لَهُ فِنَكِنْ فَهُ وَرَاءً ظُهُ وُرِهِ هُ

(۱) اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت ۵۵۱ میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفییر میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کااظہار نہیں کیا تھااور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی ماہلی مفترت سعد بن عباد ہ ہواپٹن کی عیادت کے لئے بنی حارث بن خز رج میں تشریف لے گئے۔ راتے میں ایک مجلس میں مشرکین' یہود اور عبداللہ بن الی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ماڑیہ ہی سواری ہے جو گر دائھی' اس نے اس پر بھی ناگواری کااظہار کیااور آپ ماٹیٹیل نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن انی نے گتاخانہ کلمات بھی کھے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے' انہوں نے اس کے برعکس آپ سائنگیزم کی متحسین فرمائی' قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے' آپ مائٹیو ہائے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ مائٹیو ہم حضرت سعد بھاٹھ: کے پاس مہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لئے کر آ ہے کہ آپ مٹائیآنا کے مدینہ آنے ہے قبل' یہاں کے باشند گان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی' آپ مٹائیآنا کے آنے ہے اس کی سرداری کامیزسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی بیہ باتیں اس کے اس بغض و عناد کامظهر ہں۔ اس کئے آپ مانٹیو ورگزری سے کام لیں. (صحیح البخادی کتاب التفسیر ملخصاً) (r) اہل کتاب سے مرادیبودونصاری ہیں۔ بیہ نبی مائیلویم 'اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ای طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کار کیس عبداللہ بن الی بھی آپ مائی کے شان میں استخفاف کر ہا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اینا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سریر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ ماٹیکٹیل کے آنے ہے اس کا میہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا' جس کا سے شدید صدمہ تھا چنانچہ انقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و شتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا (جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئی ہے) ان حالات میں مسلمانوں کو عفوو درگزر اور صبراور تقویٰ اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جس ہے

وَ اشْتَرَوُاكِ ثَمَنًا قَلِيُلًا فِيكُنَ مَا يَشْتَرُونَ 🗠

لَا عَنْكَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْمُ حُوْنَ بِمَا التَّوْاقَيُعِبُّوْنَ الْنَّعْمَدُوْا بِمَالَمُ التَّوْاقَيُعِبُّوْنَ الْمُكَادُوْ بِمَالَمُ يَفْعَلُوْا فَلَا عَنْبَيَّاهُمُ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَابُ وَلَهُمُ عَذَابُ الِيُمُ

> وَيلاهِ مُلكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَّئُ ۚ قَدِيرُرُ ۚ

إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّلُوتِ وَالْأَنْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّذِلِ وَالنَّهَادِ لَالْيَتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ ۚ

ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر چھ ڈالا۔ ان کابیہ بیوپار بہت براہے۔ (۱)

وہ لوگ جو اپنے کر تو توں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیااس پر بھی ان کی تعریفیں کی جا ئیں آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سجھئے ان کے لئے تو در دناک عذاب ہے۔ (۲)

آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۱۸۹)

آسانوں اور زمین کی پیدا کش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں بقیبیا تھمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (۱۹۰)

معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذیبوں اور مشکلات سے دوجار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صرفی الله' استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں (ابن کثیر)

(۱) اس میں اہل کتاب کو زجر و تو بیخ کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عمد لیا تھا کہ کتاب اللی (تورات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں 'انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گئیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لئے اللہ کے اس عمد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین و شنمیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے 'جس سے لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو' وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہئے اور دنیوی اغراض و مفادات کی خاطران کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام بینائی جائے گی (کمانی الحدیث)

(۲) اس میں ایسے لوگوں کے گئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کئے جائیں جو انہوں نے نہیں کئے ہوتے۔ یہ بیاری جس طرح عمد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے چیش نظر آیات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاہ پہند فتم کے لوگوں اور پر پیٹنڈے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیاری عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مُنهُ

آیت کے سباق ہے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ یمودی کتاب اللی میں تحریف و کتمان کے مجرم تھے 'گروہ اپنے ان کر تو تو ل پر خوش ہوتے تھے' یمی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے 'وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرکے 'غلط رہنمائی کرکے اور آیات اللی میں معنوی تحریف و تلبیں کرکے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے رجل و فریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قَاتَلَهُم اللهُ أَنَّى یُؤْفِکُوْنَ

(m) لیتن جو لوگ زمین و آسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں' انہیں کائنات کے خالق

الّذِيْنَ يَذَكُرُونَ اللّهَ قِينِمُا وَقَعُودُا وَعَلَى جُنُو يِهِمْ وَيَتَمَكَّرُونَ فِي جُنُو يِهِمْ وَيَتَمَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَبَسّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَالطِلْا سُبُمْنَكَ فَقِتَا عَذَا ابَ النّارِ ﴿

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَفَقَدُ اَخْزَيْتَهُ وَمَالِلظِّلِمِينَ مِنْ اَنْصَارٍ ۞

جو الله تعالی کاذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئ کرتے ہیں اور آسانوں و زمین کی پیدائش میں غورو فکر کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے میہ بنایا 'تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (۱۹۱)

اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسواکیا' اور ظالموں کامدد گار کوئی نہیں۔(۱۹۲)

اور اس کے اصل فرمازوا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کا نئات کا یہ لگا ہندھا نظام' جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہو تا' یقینا اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی اور اس کی تدبیر کر رہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے ہٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کاذکر کرتے ہیں ....حدیث میں آیا ہے کہ إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم مُلِّمَ اللَّیْنِ السَّمَوَاتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم مُلِّمَ اللَّیْنِ اللَّی مِلْ اللَّی اللَّی اللَّی مِلْ اللَّی اللَّی مِلْ اللَّی و قیامہ) رات کو جب تبجد کے لئے اٹھتے ' تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے (صبح بخاری ' کتاب النفیر ۔ صبح مسلم ' کتاب صلوٰ ق المسافرین و قصرها' باب الدعاء فی صلوٰ قاللیل و قیامہ)

(۱) ان دس آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل و وائش کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جائبات تخلیق اور قدرت اللہ کو و کھے کر بھی جس محتی کی برا اور قدرت اللہ کو و کھے کر بھی جس محتی کی برا کہ عالم اسلام میں ''وائش و ر'' سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالی کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَإِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُوٰ نَ دو سری آیت میں اہل دائش کے ذوق ذکر اللی اور ان کا آسان و زمین کی تخلیق میں غورو فکر کرنے کا بیان ہے۔ جبیا کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نبی مشائلین نے فرمایا '' کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نمین پڑھ سے تو بیٹھ کر اور بیٹھ کر بھی نمیں پڑھ سے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے بی نماز پڑھ او'' (صبح بخاری کتاب الصلوة آ) ایے لوگ جو ہو وقت اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسان و زمین کی تخلیق اور اس کی حکموں پر غور کرتے ہیں جن سے خالق کا کائات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے تو وہ بہا کائات کی عظمت و قدرت' اس کا علم و اختیار اور اس کی رحمت و ربوبیت کی صبح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہوتو وہ امتحان میں کامیاب ہوگی' اس کے لئے ابداللااد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے ابداللااد تک جنت کی نعتیں ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لئے قدر بیات کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قراب نار ہے۔ اس لئے وہ عذاب نار ہے ۔ بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی ہے ۔ بی کا دائش کی رسوائی ہے بیکنے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور

رَتَبَنَآإِنْنَاسَمِعُنَامُنَادِيًا يُتُنَادِيُ الْإِيْمَانِ آنُ امِنُوْابِرَتِلْمُ فَامْنَا الرَّبِّنَا فَاغْدِرُلَنَا ذُنُوبُنَا وَكَفِّنُ عَنَّاسَيِّيَالِتَنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرُادِ ﴿

رَبَّنَا وَاتِنَامًا وَعَدُنَّنَاعَلَىٰ دُسُلِكَ وَلَاغُوْزِنَانِوَمَ الْقِيمَةِ ﴿ إِنَّكَ لَاغْلِفُ الْمِيْعَادُ ۞

فَاسْتَجَابَ لَهُوْرَئُهُمُ آنِ لَا أُضِيغُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُومِّنَ ذَكْرِ اَوْانُثَى ْ بَعْضُكُومِّنَ بَعْضٍ • فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمُ وَالْوَدُوانِيَ سِبْلِيْ وَفَتَكُوا وَثَيْتِلُوا لَاكُوْمَ نَ عَنْهُهُ صَيِّلًا تِهِهُ وَلَادُ خِلَقَهُو جَنْتٍ بَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْوَفْهِ ( تُوَا بَاقِنْ عِنْدِ اللّهِ \* وَ اللّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ التَّوَابِ ۞

اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ' پس ہم ایمان لائے۔ یا اللی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔(۱۹۳)

اے ہمارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کر' یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کر آ۔(۱۹۳)

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (الکمہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا' (الله تم آپس میں ایک دو سرے کے ہم جنس ہو' (الله کے وہ لوگ جنهول نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جماد کیا اور شہید کئے گئے مرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے

(۱) فَأَسْتَجَابَ يَهَال أَجَابَ لِعِنْ "قبول فرمالي" كمعنى مين ب (فق القدير)

(۲) مرد ہویا عورت کی وضاحت اس لئے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں 'مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دو سرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے۔ مثلاً قوامیت و حاکمیت میں 'کسب معاش کی ذمہ داری میں 'جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ طنے میں۔ اس سے بیہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزامیں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہرنیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا'وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر طے گا۔

(٣) یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کامقصد پچھلے نکتے کی ہی وضاحت ہے بعنی اجر واطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو لین ایند! ہو بعنی ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها نے ایک مرتبہ عرض کیایا رسول اللہ! اللہ تعالی نے ہجرت کے سلسلے میں عور توں کا نام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (تغییر طبری' ابن کثیروفتح القدیر) جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں' یہ ہے ثواب الله تعالیٰ کی طرف سے اور الله تعالیٰ ہی کے پاس بهترین ثواب ہے۔(۱۹۵)

. تحقیح کا فروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے'(۱) (۱۹۲)

یہ تو بہت ہی تھو ڑا فائدہ ہے' <sup>' ''</sup> اس کے بعد ان کاٹھکانہ تو جنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔(۱۹۷)

لیکن جو لوگ این رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے پنچے نہریں جاری ہیں' ان میں وہ بیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک کاروں کے لئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترہے۔ (۱۹۸) لَايَغُزَّنَّكَ تَقَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْمِلَادِ ﴿

مَتَاءُ قَلِيْلُ عُنَّمَا وْنهُوْ مَهَ مَهَ مَعْ وْ بِشُ الْهِهَادُ ﴿
لِكِن الَّذِيْنَ اتَّقَوُا رَبَّهُو لَهُوْ مَنْتُ بَغِرِيْ مِن تَعْتِهَا الْأَنْهارُ
خلد بُن فَهَا نُزُلا مِن عِنْهِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ

خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ۞

(۱) خطاب اگرچہ نبی ملی ایک ملک سے دو سرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفروسا کل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے لئے ایک شرسے دو سرے شہریا ایک ملک سے دو سرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفروسا کل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت و فروغ کی دلیل ہو تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے' یہ سب کچھ عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے' اس سے اہل ایمان کو دھو کہ میں مبتلا نہیں ہو نا چاہے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے' جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائی عذاب ہے جس میں دولت دنیا ہے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ صفعون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿ مَا يُجَادِلُ فِيْ الْنِي اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

(۲) لیعنی سے دنیا کے وسائل' آسائٹیں اور سمولتیں بظاہر کتنی ہی ذیادہ کیوں نہ ہوں' در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالاً خرانہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے' جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کئے رکھتے ہیں اور ہرفتم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ (۳) ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خونی کی زندگی گزار کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی' مگروہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا

وَإِنَّ مِنْ اَهُلِ الْحِيْتِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَّا أُنْزِلَ اِلْمُلْمُ وَمَا أُنْزِلَ اِلْيُهِمُ خٰشِعِيْنَ يلهِ 'لاَيَشْتَرُوُنَ بِالْيتِ اللهِ شَمَنًا قَلِيْلًا وُلْلِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَتِهِمْ إِنَّ اللهَ

سَرِيْعُ الْحِسَابِ 💮

يَاتَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوُا وَرَابِطُوُ ا ۖ وَاتَّقُوااللّٰهَ لَعَكُمُ تُعْلِمُونَ ۞

یقینا اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیاہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی' اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالی کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قبت پر بیجتے بھی نہیں' (ا) ان کابدلہ ان کے رب کے پاس ہے' یقینا اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔(۱۹۹) اسے ایمان والو! تم ثابت قدم رہو (۲) اور ایک دو سرے کو تھائے رکھو اور جماد کے لئے تار رہو اور اللہ تعالی کو تھائے رکھو اور جماد کے لئے تار رہو اور اللہ تعالی

سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔(۲۰۰)

خالق و مالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجرو صلہ ملے گا' وہ اس سے بہت بہتر ہو گاجو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے۔

(۱) اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جے رسول کریم ماڑ آگیا کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالی نے انہیں دو سرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا 'جن کا مشن ہی اسلام' پیغیبراسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا' آیات اللی میں تحریف و تلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لئے کتمان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں' بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی تھوڑی قیت پر بیچنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علما و مشاکخ دنیوی اغراض کے لئے آیات اللی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بیان میں دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں' وہ ایمان و تقوئی سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کیٹر نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے' یمود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی البت عیسائی بردی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تغیرابن کیشر)

(۲) صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَّابَرَةٌ (صَابِرُوا) جنگ کی شدتوں میں و شمن کے مقابلے میں وُئے رہنا 'یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اس کے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ وَابِقطو امیدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چو کا اور جہاد کے لئے تیار رہنا مرابط ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے۔ اسی لئے حدیث میں اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ «رِبَاطُ یَوْمِ فِی سَبِیْلِ اللهِ خَیرٌ مِنَ الدُّنْبُ وَمَا عَلَیْهَا» (صحیح بخاری 'باب فضل رباط یوم فی سبیل الله)''الله کے راست (جہاد) میں ایک دن بڑاؤ والنا۔ (یعنی مورچہ بند ہونا) دنیا و مافیما سے بہتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ (یعنی ناواری کے حالات میں) کمل وضو کرنے 'معجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماذ کے بعد دو سری نماذ کے انظار کرنے کو بھی رباط کما گیا ہے۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المهارة)۔۔۔

## سور ۂ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سو چھتر آیات اور چومبیں رکوع ہیں۔



اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو'جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا () اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عور تیں پھیلا دیں' اس اللہ سے ڈروجس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے تو ڑنے سے بھی بچو (۲) بے شک اللہ تعالیٰ میر نگھبان ہے۔(۱)



## 

يَايُهُا النَّاسُ اثَقُوُارَكِبُكُو الذِي خَلقَلُوْمِنُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَى مِنْهُمَا إِجَالُا كَتِثْيُرُ ا وَنِمَاءً وَاتَقُوا اللهَ الذِي تَمَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْمَامَرُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُورُ رَقِيبُهُا ۞

ﷺ نساء کے معنی ہیں ''عور تیں'' اس سورت میں عور توں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس کئے اسے سور ہُ نساء کہا جا آ ہے۔

(۱) "ایک جان" ہے مراد ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور خَلْقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا ہیں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں یعنی آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کس طرح پیدا ہو کیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے قول مردی ہے کہ حضرت وا مرد (یعنی آدم علیہ السلام) ہے پیدا ہو کیں۔ یعنی ان کی با کیں لیلی ہے۔ ایک حدیث میں کما گیا ہے۔ "إِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِلَعِ وَإِنَّ أَغُوجَ شَيءِ فِي الضِلَعَ أَغَلَاهُ" (صحیح بخاری) کتاب بدء الحاق وسیح مسلم مہتاب الرضاع) کہ "وعورت لیلی ہے پیدا کی گئی ہے اور لیلی میں سب سے ٹیٹرھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو بحی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔" بعض علما نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے بعض علما نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس بھاٹی ہے منقول رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن کے الفاظ خَلَقَ مِنْهَا ہے اس موقف کی تائید ہوتی ہوئی ہے حضرت ابن عباس کو تو ڑ نے ہے بھی بچو آذ حام " رَحِم کی بہتے ہے مراد الفاظ خَلَق مِنْهَا ہے اس مورت میں قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں رشتوں کا قور نا خت بھیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کتے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں ناطوں کا تو ژ نا خت بھیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کتے ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں داریوں کو ہرصورت میں قائم رکھنے اور خور اس کے حقوق اداکرنے کی بردی تاکید اور فنیلت بیان کی گئی ہے جے صلد رحمی کما جاتا ہے۔

وَالنُّواالْيَتٰنَى اَمُوَالَهُمُ وَلَاتَتَبَنَّا لُواالْخَيِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَتَاكُلُوْاَامُوالَهُمُ إِلَى اَمُوالِكُوْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كِيْنُوا ۞

> وَلِنُ خِفْتُوْ اَلَا تُقْيِطُوْ ا فِي النِّتُ لَمِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّمَا ۚ وَمَثْنَى وَتُلُكَ وَرُبُعُ ۚ وَإِنْ خِفْتُو ٱلاَتَكْدِ لُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَامَلَكُتُ آيُمَانُكُوْ لَاكِ اَدْنَى ٱلاَتَكُولُوْا ۞

اور تیمیوں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو' اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھانہ جاؤ' بے شک میہ بہت بڑا گناہ ہے۔ (۲)

اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیٹیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انساف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو' دو دو' تین تین' چار چار سے' لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کانی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی (ا) یہ زیادہ قریب ہے' کہ (ایبا کرنے سے ناانسانی اور) ایک

(۱) یتیم جب بالغ او رباشعور ہوجا ئیں توان کامال ان کے سپرد کردو۔ خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں لیعنی ایسانہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لواور محض گغتی پوری کرنے کے لئے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (ناپاک) اور عمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس طرح بدلایا گیامال 'جو اگرچہ اصل میں تو طیب (پاک اور حال) ہے لیکن تمہاری اس بددیا نتی نے اس میں خباشت داخل کر دی اور وہ اب طیب نہیں رہا' بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث (ناپاک اور حرام) ہو گیا۔ اس طرح بددیا نتی سے ان کامال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیرخوا ہی ہو توان کے مال کو اپنے مال میں ملا ناجائز ہے۔

وی ہورد اور صحر بیر واہی ہو وائی ہو وائی ہی ان اللہ عنہا ہے اس مان ہو ہے۔

(۲) اس کی تغیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اس طرح مردی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال پہتم لڑک کی ول کے ذیر پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ ہے اس ہے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عورتوں کی طرح پورا حق مرنہ دیتا۔ اللہ تعالی نے اس ظلم ہے روکا 'کہ اگر تم گھر کی پیتم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سےتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو' تمہارے لئے دو سری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے (صحیح بخاری) کتاب النفیر) بلکہ ایک کے بجائے دو سے تین سے حتی کہ چار عورتوں تک سے تم نکاح کر سے ہو' بشرطیکہ ان کے در میان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت در میان انصاف کے نقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک سے ہی نکاح کرویا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عور تیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔

لیکن اس سے زیادہ نہیں' جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کردی گئی ہے۔ نبی کریم مائی ہے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیس وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیس وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا جو چار سے زائد شادیاں کیس وہ آپ مائی گئی کے خصائص میں سے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا کہ خوات اس کے خوات اس کی میں دو آپ مائی گئی کے خصائص میں سے جس پر کسی امتی کے لئے عمل کرنا کہ خوات اس کی کی کرزار کرنا کرنا کی دورت کی امتی کے لئے عمل کرنا کے خوات کی کرزار کی گئی ہو کرنا کی کرزار کی گئی ہو کی کرزار کرنا گئی کے کہ کمائی کی کہ کرزار کرنا کرزار کرنا گئی کے کہ کہ کی کرزار کرنا گئی کے کہ کی کرزار کرنا کی کی کرزار کرنا کرنا کی کرزار کرنا کی کی کرزار کی گئی کی کی کرزار کرنا کرنا کی کرزار کرنا کرنا کی کرزار کرنا کی کرزار کرنا کرنا کی کرزار کرنا کرنا کی کرزار کرنا کرنا کرنا کی کرزار کرنا ک

وَاتُواالنِّسَأَءَ صَدُقْتِهِنَ نِخْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَهُ مُعْنُهُ نَفْسًا فَكُوهُ مُ مَنْغًا مَرْنَا ﴿

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَقَاءَ اَمُوالَكُمُ الَّتِيُّ جَعَلَ اللهُ لَكُوْتِهُمُّا وَارْزُفُوهُمْ فِيْهَا وَاكْنُنُوهُمْ وَقُولُوْا لَهُمُ قَوْلًا مَعْدُرُونًا ⊙

وَابْتَكُواالْيَتْلَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواالَّيْكَا حُوَانَ النَّنْتُمُ وَالْبَتَكُواالَّيْكَا حُوَانَ النَّنْتُمُ مِنْ فَهُمُورُ فَلَا تَأْكُلُوهُا فَيْنَا لَهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهُا السَّرَاقَا وَمِنْ كَانَ خَرِيتًا السَّرَاقَ وَمِنْ كَانَ خَرِيتًا فَلَيْنَاكُلُ بِالْمَعُورُونِ فَلَيْنَاكُلُ بِالْمَعُورُونِ فَالْمَعُورُونِ فَالْمَعُورُ فَاللَّهُ مُنَالًا فَلَيْنَاكُلُ بِالْمَعُورُ وَفِ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَالًا فَاللَّهُ مُنَالًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

طرف جھک پڑنے سے پچ جاؤ۔(۳)

اور عورتوں کو ان کے ممرراضی خوشی دے دو' ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی ہے کچھ ممرچھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھالو۔(۴)

بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دوجس مال کو اللہ تعالیٰ فی تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے 'ہاں اشیں اس مال سے کھلاؤ' پلاؤ' پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔(۵)

اور تیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزمات رہو پھراگر ان میں تم ہوشیاری اور حس تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو' مال داروں کو چاہئے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مسکین مختاج ہو تو دستور کے مال سے) بچتے رہیں' ہاں مسکین مختاج ہو تو دستور کے مطابق واجی طور سے کھالے' پھرجب انہیں ان کے مطابق والو اللہ تعالی مال سونچو تو گواہ بنا لو' دراصل حساب لینے والا اللہ تعالی ہی کافی ہے۔'(۲)

<sup>(</sup>۱) لینی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ پویاں رکھنے کی صورت میں انسان کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو گا' ضرو ریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اس کی طرف ہوگی۔ یوں پیویوں کے درمیان وہ انسان کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دو سرے مقام پر نمایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآاَنْ تَعْدُولُوْ اَبَیْنَ الْفِسَاءَ وَالَّا سُعَدُو فَلَوْ اَلْفِسَاءً وَلَوْ مَعْدُولُولُ اِلْمَیْ اَلْمَیْ اَلْمَیْ اَلْمِیْ اَلْمُنْ اَلْمِیْ اَلْمِی یویوں کے درمیان انساف کر سکو' اگرچہ تم اس کا انہمام کرو۔ (اس لئے اتنا تو کرو) کہ ایک ہی طرف نہ جمک جاؤ کہ دو سری پیویوں کو نیج ادھڑ میں لئکا رکھو۔" اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور پیویوں کے ساتھ انساف نہ کرنا نامناسب اور نمایت خطرناک ہے۔

<sup>(</sup>۲) تیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میتم کا مال

ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عور توں کا بھی۔ (جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مریں) خواہ وہ مال کم ہویا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہواہے۔ <sup>(۱)</sup>(۷)

اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جا ئیں تو تم اس میں سے تھو ڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو- (۲)

اور چاہئے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے (ننھے ننھے) ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو لِلرِّحِيْل نَصِيْبٌ مِّمَّنَا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْأَفْرَ بُوْنَ " وَلِلرِّسَانَ فَصِيْبٌ مِّمَّنَا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكَ ثُرُهُ فَصِيْبًا مَّفْرُوضًا ۞

وَإِذَاحَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواالْقُوْلِي وَالْيَتْلَىٰ وَالتُسْكِيْنُ كَارُثُمُ قُوْهُوُمِّنْنُهُ وَقُولُوْالَهُوُ قَوْلاَ شَعْرُوْفًا ⊙

وَلَيُغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً

(۱) اسلام ہے قبل ایک سے ظلم بھی روا رکھاجا تا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت ہے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے 'سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عور تیں اور بچ بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی' انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم سے الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے جصے ہے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد فہ کور ہے) سے عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا بیہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کے باس مرکی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اے اداکر تا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا ذیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہو تا تو یہ مرد پر ظلم ہو تا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

(۲) اے بعض علمانے آیت میراث ہے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صبح تربات یہ ہے کہ بید منسوخ نہیں 'بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں ہے جولوگ دراشت میں حصہ دار نہ ہوں 'انہیں بھی تقسیم کے دقت کچھ دے دو۔ نیزان ہے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔ جانے کا اندیشہ رہتا ہے' (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر جچی تلی بات کما کریں۔ (۱) (۹)

جولوگ ناحق ظلم سے تیموں کا مال کھاجاتے ہیں 'وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھررہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔(۱۰)

الله تعالی تهیس تمهاری اولاد کے بارے میں تھم کر تاہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دولڑکیوں کے برابرہے (ا) اور اگر مرف لڑکیاں ہی ہوں اور دوسے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تمائی ملے گا۔ (۳) اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو

ضِعْفًا خَاصُوْا عَلَيْهِمْ كَلْيَكَتْقُوااللهَ وَلَيْقُولُوْا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَتْ لَى ظُلْمًا إِنْمَا يَأْكُونَ فِي لِلْمُا إِنْمَا يَأْكُونَ فِي لُلُونِهِمُ نَامًا وسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ﴿

يُوصِيْكُوْاللهُ فِيَ اَوْلادِكُوْ لِلدَّكِومِثُلُ حَظِّا الْأَثْثَيَيْ فِالْ كُنْ نِسَاءُ فَوَى اَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانْتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلاَبُورَيُ ولِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّكُسُ مِثَاثَرُكَ إِنْ

(۱) بعض مفرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو بیتی ہیں ان کے ساتھ وہ ایبا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرنے کے بعد کیا جانا پند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ تیبوں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ، قطع نظراس کے کہ وہ ان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کی پاس بیٹھے ہوں 'ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھا کیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ وقوق بی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے توایک تمائی مال کی حقوق بی آدم میں اور وصیت میں ضرور کرے جو اس کے قربی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق المداد ہیں یا پھر کی دیئی مقصد اور ادارے پر خرچ کرنے کی وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے لئے ذاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو اے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج حیثیت نہیں ہے تو اے تمائی مال میں وصیت کرنے ہے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج کے دو چار نہ ہوں۔ اس طرح کوئی اپنے ورٹا کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلی اور احتیاج اگر ان کے بعد ان کے بعد ان کی گرہ دی اس کے ایک اس کے ایک اس کی معدان ہیں۔ اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کی بیا گررے گی۔ اس تفصیل سے دو چار نہ ہوں۔ اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطبی و فتح القدیر)

(۲) اس کی حکمت اور اس کا بنی برعدل و انصاف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ور ٹامیں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقتیم ہو گی۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے 'ای طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں گی۔ حتی کہ جنبین (مال کے پیٹ میں زیر پرورش بچہ) بھی وارث ہو گا۔ البتہ کا فراولاد وارث نہ ہوگی۔

(٣) لیعنی بیٹاکوئی نہ ہو تو مال کا دو تمائی (یعنی کل مال کے تین جھے کرکے دوجھے) دوسے زائد لڑکیوں کو دیئے جائیں گے اور اگر صرف دو جی لڑکیاں ہوں' تب بھی انہیں دو تمائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیساکہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن

اس کے لئے آدھاہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے'اگر اس (میت) کی اولاد ہو' (ا) ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے' (۲) اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ (۳) یہ جھے اس وصیت (کی كَانَ لَهُ وَلَكَ ۚ وَاَنْ كَاهُ يَكُنُ لَهُ وَلَدُ وَوَلِيَّةَ آبَوَاهُ فَلِأُولِوَ الثَّالُثُ فَانْ كَانَ لَفَآ اِحْوَةٌ فَلِلْتِهِ السُّدُسُ مِنُ اَبَعُهِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَآ اَوْدَيْنِ آبَآ وُكُوُ وَابْنَآ وُكُوْلَا تَدُرُونَ اَيْفُهُمَ اَقْرَبُ لَكُوْدُ نَفَعًا ۚ فَوِيْضَةً وَمِنَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۚ

ریجے والیہ: احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ گر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا تو نبی مالیہ: احد میں شہید ہو گئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ گر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کر لیا وہ میں مالیہ ہوں اور کی ہوا کے بھی دو از میں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لئے بھی دو تمائی حصہ ہے للخدا جب دو بہنیں دو تمائی مال کی وارث ہوں گی تو دو بیٹیاں بطریق اولی دو تمائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹیوں کے تھم میں رکھا گیا ہے (فتح القدیر) خلاصۂ مطلب میہ ہوا کہ دویا دو سے زائد لڑکیاں ہوں' تو دونوں صور توں میں مال مترو کہ سے دو تمائی لڑکیوں کا حصہ ہو گا۔ باتی مال عصبہ میں تقسیم ہو گا۔

(۱) ماں باپ کے جھے کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہو تو مرنے والے کے مال باپ میں سے ہرایک کو ایک ایک سدس ملے گالیعنی باقی دو تمائی مال اولاد پر تقسیم ہو جائے گا البت اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چو نکہ صرف نصف مال (لیعنی چھ حصوں میں سے ساتھے) بیٹی کے ہول گے اور ایک سدس (چھٹا حصہ) مال کو اور ایک سدس باپ کو دینے کے بعد مزید ایک سدس باقی نیج جائے گا اس کے بہت خود سے والا یہ سدس بلور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا لیمنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گے 'ایک باپ کی دیثیت سے۔ کی دیثیت سے دو سرے 'عصبہ ہونے کی دیثیت سے۔

(۲) یہ دو سری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یا درہے کہ بوتا بوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو جھے (جو مال کے جھے میں دو گناہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا شو ہر کا حصہ (جس کی تقصیل آرہی ہے) نکال کرباقی ماندہ مال میں سے مال کے لئے ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔

(٣) تیسری صورت ہیہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ ' مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے (مینی) ہول یعنی ایک ہی مال باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو' مائیں مختلف ہوں یعنی علاقی بھائی بہن ہوں یا مال ایک ہو' باپ مختلف ہوں یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں۔ اگر چہ ہیہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حق وار نہیں ہوں گئے۔ لیکن مال کے لئے جب (نقصان کا سبب) بن جائیں گے لینی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث

سیمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہویا ادائے قرض کے بعد 'تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے' (۱) میہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بورے علم اور کامل حکتوں والا ہے۔(۱۱)

تہماری پیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تہمارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ مریں اور ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ ہوئے ہوں چھوڑ ہوئے مال میں سے تہمارے لیے چوتھائی جھہ ہے۔ (۲) اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر تہماری اولاد نہ ہو اور اگر تہماری اولاد ہو تو پھرانمیں تہمارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا' (۳) اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کے ادائیگی کے بعد ۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد کی ادائیگی کے بعد ۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد کی ادائیگی کے بعد ۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد کی دورت کاللہ ہو بینی اس کا باب بیٹا نہ بیٹا نہ

<sup>(</sup>تیسرے جھے) کو سدس (چھنے جھے) میں تبدیل کر دیں گے۔ باقی سارا مال (۱/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک دو بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو سے زیادہ بھائیوں کا نمہ کور ہوا۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث بر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں تبدیل نہیں ہو گا۔ (تغییرابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقیم مت کرو' بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے' وہ ان کودو۔

<sup>(</sup>۲) اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لینی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں 'اس پر امت کے علما کا اجماع ہے (فتح القدریر و ابن کیر) اس طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ ہوئے والی موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے۔ اس طرح مرنے والی عورت کی اولاداس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہویا پہلے کے کسی خاوند سے۔ (۳) بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی ہیں حصہ ان کے درمیان ا

ہو' (ا) اور اس کا ایک بھائی یا ایک بمن ہو <sup>(۲)</sup> تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں' <sup>(۳)</sup> اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد <sup>(۳)</sup> جب کہ اوروں

تقتیم ہو گا'ایک ایک کو چو تھائی یا آٹھوال حصہ نہیں ملے گا'یہ بھی اجماعی مسلہ ہے (فتح القدري)

(۱) کلالہ سے مرادوہ میت ہے جس کا باپ ہونہ بیٹا۔ یہ اکلیل سے مشتق ہے۔ اکلیل ایسی چیز کو کتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف (کناروں) سے گھیر لے۔ کلالہ کو بھی کلالہ اس لئے کہتے ہیں کہ اصول و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ ہے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پا جائے (فتح القدیر و ابن کشر) اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں تھک جانا۔ گویا اس شخص تک پینچتے بہنچتے سلماہ نسل و نسب تھک گیااور آگے نہ چل سکا۔

(۲) اس سے مراد اخیائی بین بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بین یا علاتی بین بھائی کا حصۂ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فتح القدیر) اور دراصل نسل کے لئے مردوزن ﴿ لِلدُّ بَرِمِثْنُ حَقِّا الْاَئْتَدَیْنُ ﴾ کا قانون چاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لئے اس جگہ اور بین بھائیوں کے لئے اس جگہ اور بین بھائیوں کے لئے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہو آباس لئے وہاں ہرایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بسرطال ایک بھائی یا ایک بین کی صورت میں ہرایک کو چھا حصہ ملے گا۔

(۳) ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تمائی جھے میں شریک ہوں گے۔ نیزان میں مذکرادر مونث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہویا عورت۔

ملحون له : مال زادیعنی اخیانی بھائی بعض احکام میں دو سرے وار ثول سے مختلف ہیں -ا- بیہ صرف اپنی مال کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں۔ -۲- ان کے مرد اور عورت 'جھے میں مساوی ہول گے -۳- بید اس وقت وارث ہول گے جب کہ میت کاللہ ہو۔ بس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجودگی میں بید وارث نہیں ہول گے۔ ۲- ان کے مرد و عورت کتنے بھی زیادہ ہوں 'ان کا حصہ ثلث (ایک تمائی) سے زیادہ نہیں ہو گا اور جیسا کہ اوپر کما گیاان کو اپنے مرنے والے اخیانی بھائی سے جو مال ملے گااس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گا بیہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے۔ حضرت عمر بھائیے نے دور خلافت میں کی فیصلہ کیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بھائیے نے یہ فیصلہ یقینا اس وقت ہی کیا ہو گا جب ان کے پاس نی مائی تھیا اس وقت ہی کیا ہو گا جب ان کے پاس نی مائی تھیا کی کوئی حدیث ہوگی۔ (ابن کیش)

(۳) میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کماجا رہاہے کہ ورثے کی تقتیم 'وصیت پر عمل کرنے اور فرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہو تاہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گالیکن اللہ تعالیٰ ے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار۔(۱۲)

یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ تنجُدِی مِن تَحْدِیمَ الْأَنْفِارُ عٰلِيائِن فِيْهَا وَذَلِكَ کَا اور اس کے رسول (سَلَّمَتَیْکِمُ) کی فرمانبرداری کرے گا

کی اور اس کے رسول ( ماٹھیلیم ) کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بری کامیابی ہے۔(۱۳۳)

کا نقصان نه کیا گیا ہو (') یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف

اور جو شخص الله تعالی کی اور اس کے رسول (میں اللہ اللہ اللہ اللہ کی افر مانی کرے اور اس کی مقررہ حدول سے آگے لکے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گاجس میں وہ بھیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لئے رسواکن عذاب ہے۔(۱۲۲)

تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو' اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو' یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے' " یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور

الْفُوْذُ الْعَظِيْمُ ۞

وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَكَّ حُـٰدُودَا يُدُخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِنْهَا ۖ وَلَهُ عَذَاكِ تُهِيُنُ ۞

وَالِّيْ يَالْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَا ۗ كُمُ فَاسْتَشُهُ فَ ا عَلَيْهِ قَ اَدُبْعَةٌ تَمْنُكُو ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَأَمُسِكُو ْ هُنَ فِي الْبُنُيُوتِ حَثَّى يَتَوَقِّدُهُ فَنَ الْهَوْتُ اَوْ يَجُعَلَ اللهُ لَهُ نَ سَمِيلًا ۞

نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہئے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت دیتے ہیں' نہ بھی دیں تو لینے والے زبردی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کوغیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تعافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے وصیت کا پہلے ذکر فرماکراس کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ (روح المعانی)

ملمو نلہ :اگر بیوی کا حق ممرادا نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہو گااور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے۔ نیزعورت کا حصہ شرعی اس ممرکے علاوہ ہو گا۔

(۱) بایں طور کہ وصیت کے ذریعے ہے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو محروم کر دیا جائے یا کہ ہو۔ گویا کو نقصان پنچانے کے لئے کمہ دے کہ فلال شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے در آل حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پنچانا ممنوع اور کبیرہ گناہ ہے۔ نیزالیک وصیت بھی باطل ہوگی۔

(۲) یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزاہ جو ابتدائے اسلام میں 'جب کہ زناکی سزامتعین نہیں ہوئی تھی 'عارضی

وَاللَّانِ يَانِينِهَا مِنْكُوْ فَالْدُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَا بَاوَ اَصْلَحَا فَاعْرِضُوْا عَنْهُمَا أِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا تَعْيِبًا ۞

إِنْهَا التَّوْبَهُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّنَّوْءَ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيْپِ فَأُولِمِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمُوْوَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

وَكَيْسَتِ التَّوْيَهُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّرِيِّ الْتِ ْحَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكُهُمُ الْمُوثُ قَالَ إِنِّ ثُبُّتُ الْفَيَ

راستہ نکالے۔ (() (10) تم میں سے جو دو افراد ایساکام کرلیں (۲) انھیں ایذا دو (۳) اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو' بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۱۲)

الله تعالی صرف انهی لوگوں کی توبہ قبول فرما تاہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتاہے' اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والاہے۔(۱۷)

ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کمہ

طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں ہے بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس تک کی گنتی میں ہے مسلمہ اصول ہے کہ عدد فہ کر ہو گا تو معدود مونث اور عدد مونث ہو گا تو معدود فہ کر۔ یہاں اربعہ (یعنی ۴۴ کاعدد) مونث ہے 'اس لئے اس کامعدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اور محذوف ہے 'یقینا فہ کر آئے گا اور وہ ہے رجال یعنی اربعہ رجال جس سے بیات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے ' اس کے اثبات کے لئے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے یعنی چار مسلمان مرد مینی گواہ 'اس کے بغیر شرعی سزا کا اشات ممکن نہیں ہو گا۔

(۱) اس رائے سے مراد زناکی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی تعنی شادی شدہ زناکار مرد و عورت کے لئے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لئے سو سو کوڑے کی سزا- (جس کی تفصیل سور ہ نور اور احادیث سحیحہ میں موجود ہے)

(۲) بعض نے اس سے اغلام بازی مراد لی ہے بعن عمل لواطت۔ دو مردول کا بی آپس میں بد فعلی کرنااور بعض نے اس سے باکرہ مرد وعورت مراد لئے ہیں اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں محصنات بعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض نے اس تنذیبے کے صیغے سے مرداور عورت مراد لئے ہیں۔ قطع نظراس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ ابن جریر طبری نے دو سرے منہوم بعنی باکرہ (مرد وعورت) کو ترجیح دی ہے۔ اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی سائی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ سوکوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دیا ہے۔ (تغییر طبری)

(m) لعنی زبان سے زجرو تو بیخ اور ملامت یا ہاتھ سے بچھ زدو کوب کرلینا۔ اب بیہ منسوخ ہے 'جیسا کہ گزرا۔

711

وَلَا الَّذِينَ يَهُوْتُوْنَ وَهُمُرُكُفَّالُوْ الْوَلَيِكَ آعُتَدُنَا لَهُمُّ عَذَا بِاللِيْمِيَّا ﴿

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الاِيَعِلُّ لَكُوْ انَ تَرِثُوا اللِّسَاءُ كَرُهَا وَلا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتِنَ هَبُوا بِبَغْضِ مَا انْتَبَنُّهُوْهُنَّ اِلاَّآنُ يَانَيْنَ بِهَاحِشَةٍ تُمْكِيْنَةٍ وَعَاشِرُوهُمْ قَ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهُ تَنْفُوهُنَّ فَعَسَى آنَ تَكُرُهُوا شَيْئًا قَيْعُمَل اللهُ فِيْهِ خَدْيِكًا كَتِنْدُوا ٣

ۅؘٳڶؙٲۮؘڎٞۼٛٳؽؾؠٚۘۘۮٵڶۮٙۅؙڿٟڡٞػٲڹۮؘۅ۫ڋۣٷٳؿؽؖڎؙؗڠڸڡ۠ڶۿؾٞ قِنْطَارًا فَلاتَأْخُذُو۫ڶۄؽهُ شَيْعًا ۖ اتَانْخُذُوْنَهُ بُهُتَاكًا

دے کہ میں نے اب توبہ کی<sup>' (۱)</sup> اوران کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مرجا کیں' کیی لوگ ہیں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھاہے۔(۱۸)

ایمان والو! تهمیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورث کو کہ جو ورث میں لئے روک نہ رکھو کہ جو میں نے میں سے پچھ لے لو<sup>(۳)</sup> ہاں میں اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں <sup>(۳)</sup> ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو گوتم انہیں ناپند کرولیکن بہت ممکن ہے کہ تم کی چیز کو برا جانو' اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کردے۔ <sup>(۵)</sup> (۹)

اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دو سری بیوی کرناہی چاہو اور ان میں سے کسی کوتم نے خزانہ کاخزانہ دے رکھاہو'توبھی

(۱) اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے 'جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضروری تفصیل آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزر چکی ہے۔

(۲) اسلام سے قبل عورت پر ایک بیہ ظلم بھی ہو تا تھا کہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی ذہر دستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے 'اس کی رضامندی کے بغیراس سے نکاح کر لیتا یا لیتے یا اپنے بھائی ' بیٹھیج سے اس کا نکاح کر دیتے 'حتی کہ سوتیلا بیٹیا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا یا اگر چاہتے تو اس کی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمریوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

(٣) ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پندنہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب نگ کرتا تا کہ وہ مجور ہو کر حق مریا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہو تا' ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجے دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

(٣) محملی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صور توں میں البتہ یہ اجازت دی گئ ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا روبیہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مرواپس کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مرواپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (ملاحظہ ہو سور ہُ لِقرہ آیت نمبر ۲۲۹)

(۵) یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کاوہ تھم ہے جس کی قرآن نے بری ٹاکید کی ہے اور احادیث میں بھی نبی سائٹر آپیا نے اس

وَّاثْنَا مُّبِينًا ۞

وَكَيْفَ تَاخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعُضُكُوْ اِلْ بَعْضٍ وَاَخَذُنَ مِنْكُمْ تِمْنَا قَاعَوْلِيُطًا ۞

وَلاَتَنْكِحُوْامَا نَكُمُ الْبَآؤُكُوْمِينَ النِّسَآءِ الْآمَاقَدْ سَلَفَ

اس میں سے کچھ نہ لو (الممیاتم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے۔(۲۰) ہوئے حالا نکہ تم ایک دو سرے سے مل چکے ہو (۱) اور ان عور توں نے تم سے مضبوط عہد و پیان لے رکھا ہے۔ (۱۱) اور ان عور توں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے دیائی کا کام نے نکاح کیا ہے دیائی کا کام

کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے ایک مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے ایک بھڑکا فرز منز کر آبوہم مومن مرد (شوہم) مومنہ عورت (یوی) ہے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہے تو اس کی دو سری عادت پندیدہ بھی ہو گی "مطلب یہ ہے کہ بے حیاتی اور نشو ذو عصیان کے علاوہ اگر یوی میں کچھ اور کو تابیال ہوں جن کی وجہ سے فاو نداسے ناپند کر تاہو تواسے جلد بازی کامظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور برداشت ہے کام لے 'ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ناپند کر تاہو تواسے جلد بازی کامظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبراور برداشت ہے کام لے 'ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ہرکت ڈال میں ہے اس کے لئے خیر کشر پیدا فرمادے یعنی نیک اولاد دے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں ہرکت ڈال دے دو فیرہ و غیرہ و افوں ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے بر عکس ذرا ذرائی باتوں میں اپنی ہیویوں کو طلاق دے دو التے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطاکر دہ حق طلاق کو نمایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ صالا نکہ بیہ حق تو انتہائی ناگز ہر صالات میں استعال کرتے ہیں۔ مالام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق در سے بر علاق کورت پر ظلم کرنے اور دیوں کی ذندگیاں خوات پر ظلم باور اکرایا جا تاہے۔

- (۱) خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہرواپس لینے سے نمایت تختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ فِنطَارٌ نزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں یعنی کتنابھی حق مہردیا ہو واپس نہیں لے سکتے۔اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم (بہتان) اور کھلا گناہ ہو گا۔
  - (٢) "ايك دوسرے سے مل م چکے ہو"كامطلب ہم بسترى ہے۔ جے اللہ تعالى نے كناية بيان فرمايا ہے۔
- (٣) ''مضبوط عمد و پيان'' ہے وہ عمد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد ہے ليا جا پاہے کہ تم''اہے اچھے طریقے ہے آباد کرنایا احبان کے ساتھ چھوڑ دینا''
- (٣) زمانۂ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے ایعنی سوتیلی ماں سے) نکاح کر لیتے تھے' اس سے رو کا جا رہا ہے 'کہ سے بہت ہی ہے حیائی کا کام ہے۔ ﴿ وَلاَ مَتَنَا عُمُواْ مَا نَكُوْ اَ كَا كُوْ مُوْعَ قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس بڑا ﷺ سے بھی سے بات مروی ہے۔ اور علماای کے قائل ہیں (تفسیر طبری)

اور بغض کاسب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔(۲۲)
حرام کی گئیں (ا) تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور
تمہاری بہنیں 'تمہاری بچو بھیاں اور تمہاری خالا ئیں اور
بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں
جنہوں نے تمہیں دودھ بلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک
بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں
جو تمہاری گودیس ہیں 'تمہاری ان عور توں سے جن ہے تم
دخول کر بچے ہو' ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم ہر

(۱) جن عور توں سے نکاح کرنا حرام ہے'ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ان میں سات محرمات نسب' سات رضاعی اور حیار سسرال بھی ہیں۔ان کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ جھیتجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نسبی محرمات میں مائیں 'بیٹیال 'مہنیں ' پھو پھیال' خالا ئیں 'جھتبی اور بھانجی ہیں اور سات رضاعی محرمات میں رضاعی ما ئیں' رضاعی بٹیمیاں' رضاعی بہنیں ' رضاعی پھو پھیاں' رضاعی خالا ئیں رضاعی بھتیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسرال محرمات میں ساس' رہائب (مدخولہ بیوی کی پہلے خاوند ہے لڑ کیاں) بہواو ردوسگی بہنوں کاجمع کرناہے۔ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ (جس کاذکراس سے پہلی آیات میں ہے)اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی پھو پھی اور اس کی خالہ اور اس کی جھینجی اور اس کی بھانجی ہے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کی تفصیل: أُمَّهَاتٌ (ما مُس) میں ماؤں کی ما ئیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باب کی ما ئیں (دادیاں ' پر دادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔ مَنَاتٌ (بیٹیاں) میں یو تیاں' نواسیاں اور یو تیوں' نواسیوں کی بیٹمیاں (نیچے تک) شامل ہیں۔ زناہے پیدا ہونے والی لڑ کی 'بٹی میں شامل ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ائمہ ثلاثہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔البتہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح ﴿ يُعْصِيْكُوْاللّٰهُ فِيَّا أَوْلَادِكُوْ ﴾ (اللّٰہ تعالی تنہیں اولاد میں مال مترو کہ تقسیم کرنے کا تحكم دیتا ہے) میں داخل نہیں اور بالا جماع وہ وارث نہیں۔ای طرح وہ اس آیت میں بھی داخل نہیں۔واللہ اعلم (ابن کشر) أَخَوَاتٌ (بهنیں) مینی ہوں یااخیافی وعلاتی عَمَّاتٌ (کچو پھیاں)اس میں باپ کی سب ند کراصول یعنی نانا ُ دادا کی تنوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ خَالَاتٌ (خلا ئیں)اس میں مال کی سب مونث اصول (یعنی نانی دادی) کی متیوں قیموں کی بہنیں شامل ہیں۔ بھتیجیاں'اس میں تینوں قتم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یاصلبی و فرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں'اس میں تینوں قتم کی بهنوں کی اولاد بواسطہ و بلاواسطہ یا صلبی و فرعی) شامل ہیں۔ تمهارا دو بهنوں کاجمع کرناہاں جو گزر چکاسو گزر چکا 'یقینااللہ تعالیٰ بخشنے والامهمان ہے۔(۲۳)

قتم دوم 'محرمات رضاعیہ: رضاعی مال 'جس کا دوھ تم نے مدت رضاعت (یعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن 'وہ عورت جسکو تمہاری حقیقی یا رضاعی مال نے دودھ پلایا 'تمہارے ساتھ پلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی مال نے تمہیں دودھ پلایا 'چاہے مختلف او قات میں پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ رضاعی مال بننے وال عورت کی نہیں و رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی 'اس عورت کا شوہراس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں 'اس کی چو بھیاں 'اس عورت کی بہنیں 'عابی اور اس مرد کی بہنیں 'اس کی پھو بھیاں 'اس عورت کی بہنیں 'عابی اور اس مرد کی بہنیں 'اس کی پھو بھیاں 'اس عورت کی بہنیں 'عابی بین ہمائی و غیرہ اس گھرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہو نگے۔

قتم سوم سسرالی محرمات: بیوی کی مال یعنی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو' تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہو گا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تواس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہو گا۔ (فتح القدیر)

رَبِيبَةٌ : يوی کے پہلے فاوند سے لڑی۔ اسکی حرمت مشروط ہے یعنیاس کی مال سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو رہیبہ سے نکاح حرام 'بصورت دیگر حلال ہو گا۔ فیص حُجُوزِ کُنہ (وہ رہیبہ جو تہماری گود میں پرورش پا کیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے 'بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگریہ لڑی کی اور جگہ بھی ذریر پرورش یا مقیم ہوگی۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہو گا۔ حکا بِلُهُ کُنی جُمعے ہے مل یکل (احزنا) سے فَعِیلَةٌ کے و زن پر بمعنی فاعِلَۃ ہے۔ یبوی کو حلیلہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا محل (جائے قیام) فاوند کے ساتھ ہی ہو تا ہے یعنی جمال فاوند اتر تایا قیام کر تا ہے یہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی واضل ہیں یعنی انگی یبو یوں سے بھی نکاح حرام ہو گا۔ اسی طرح رضائی اولاد کے جو ڑے بھی حرام ہو سے گا۔ اسی طرح رضائی اولاد کے جو ڑے بھی حرام ہو سے ۔ دو بہنیں (رضائی ہوں یا نہیں بیٹوں کی یبو یوں کی یبو یوں کی کیوں سے نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت نہیں جے۔ دو بہنیں (رضائی ہوں یا نہیں بین کا حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دو سری بمن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چار یبویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اعزرت نہیں جب تک طلاق بیا فتہ عورت عدت ناح جائز ہے۔ اسی طرح چار یبویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اعزازت نہیں جب تک طلاق باقت عورت عدت ناح جائز ہو جائے۔

ملحوظہ: زنائے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔اکٹراہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تواس بد کاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اسی طرح اگرا پی بیوی کی ماں (ساس) سے یا اسکی بیٹی سے (جو دو سرے خاوند سے ہو) زناکر لے گاتواسکی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لئے دیکھئے 'فتح القدیر) احناف اور دیگر بیٹی سے (بات ہو جائے گی۔اول الذکر مسلک کی ہائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

اور (حرام کی گئیں) شوہروالی عور تیں گروہ جو تماری ملیت میں آ جائیں '' اللہ تعالی نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں' اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے طلل کی گئیں کہ اپنے مال کے مہرے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے نیجنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لئے ''' اس لیے جن سے تم

وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ السِّسَاءِ الاَمَامَلَكُ اَيْمَا عَكُوْكِتْكِ الله عَلَيْكُوْ وَالْحِلَّ لَكُوْمَا وَلَاءَ وَلِكُوْ أَنْ تَبْتَعُوْ الْمَا فَوَالِكُمْ عُصِينِينَ عَيْرَمُسْفِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعُثُوبِهِ مِنْهُنَّ فَالتُوْمُنَ الْجُورَوْنَ وَرِيْضَةٌ وَلَاجُنَامَ عَلَيْكُو فِيْمَا تَرَضَيْتُوبِهِ مِنْ بَعِبِ الْمَرْفَضَةُ إِنَّ الله كان عَلْمُواعِكُمُ اللهِ

(۱) قرآن کریم میں إخصان چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامنی (۴) اور اسلام۔ اس اعتبارے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں (۲) آزاد عور تیں (۳) پاک دامن عور تیں (۴) اور مسلمان عور تیں بھی اعتبار ہے محصنات کے چار مطلب ہیں (۱) شادی شدہ عور تیں (۳) آزاد عور تیں بھی مسلمانوں کی قاروں کی عور تیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان ہے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ الشری نے بی مشری اس کے بیا کہ بنگ میں عاصل صحابہ الشریکی نے بی مشری اس کے بوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کشر) جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنگ میں عاصل ہونے والی کافر عور تیں 'جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جا ئیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہوئے دالیہ تا ستبرائے رحم ضروری ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا عالمہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنمی تعلق قائم کیا جائے۔

لونڈی کا مسئلہ: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا جے قرآن نے بند نہیں کیا' البتہ ان کے بارے میں ایسی حکست عملی افقیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تا کہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فرام اور لونڈی کملاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہو تا تھا۔ دو سرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا'کہ کافروں کی قیدی عورت کو مسلمانوں میں تقییم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بمترین حل تھا۔ کو تکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں بی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہو تا رتفصیل کے لیے ملاحظہ ہو کتاب ''الرق فی الاسلام'' اسلام میں غلامی کی حقیقت از مولانا سعید احمد اکبر آبادی) بمر حال مسلمان شادی شدہ عور تیں تو ویسے بی حرام ہیں تاہم کافرعور تیں بھی حرام بی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت علی میں آبا کیں۔ اس صورت میں انتبرائے رحم کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہیں۔

(۲) لینی ندکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔ اول میہ کہ طلب کرو اَنْ نَبْنَغُوا لیعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔ دو سری میہ کہ مال لیعنی مهرادا کرنا قبول کرو۔ تیسری میہ کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبض) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس

فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کامقرر کیا ہوا مہردے دو' () اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی ہے جو طے کر لواس میں تم پر کوئی گناہ نہیں' () بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ (۲۳)
اور تم میں ہے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں ہے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں ہے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کرلے) اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جانے والا ہے' تم سب آپس میں آبک ہی تو ہو وہ اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت ہے ان ہے نکاح کر لو' () اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہران کو دو' وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علامیہ بدکاری کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں والیاں' نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں والیاں' نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں' پس جب یہ لونڈیاں فائح میں آ جائیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں توانہیں نکاح میں آ جائیں پھراگر وہ بے حیائی کاکام کریں توانہیں

وَمَنُ لَمُنَيَّتَطِعُمِنَكُمُ طُوْلَا أَنَّ يَكِمَ الْمُحُصَنِٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمَنَ مَّا لَكُنْكُ أَيْمَا لَكُمُّ مِّنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بإيْمَا لِكُوْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ ۚ فَانْجُوهُمْنَ بِإِذْنِ الْمُلِهِنَّ وَاتُوْمُنَ الْمُؤْرِكُونَ بِالْمَعُونِ فَصَنَاتٍ غَيْرَسُونِت وَلَامُتَحْوَنُ تِاحَدُنُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمَتَارِدِ ذَلِكَ فَمَا يُهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمَتَارِدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْمَنْتَ مِنْكُوْ وَلَنْ تَصُيرُ وَاخَيْرَكُمُو وَاللّهُ خَمُورٌ لَّ تَحِيمُونُ شَ

متعد میں ہو آ ہے جو شیعوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روزیا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی 'یہ کہ چھپی یاری دو تی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے مستفاد ہیں۔ اس سے جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہو آ ہے وہیں مروجہ طالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہو آ ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائی قید میں لانا نہیں ہو آ ، بلکہ عرفا یہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معود ذہنی ہے۔

(۱) یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عور تول ہے تم نکاح شرعی کے ذریعے ہے استمتاع اور تلذذ کرو۔ انہیں ان کامقرر کردہ مهر ضرور اداکرو۔

(٢) اس میں آپس کی رضامندی ہے مرمیں کی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

ملحوظه: "استمتاع" كے لفظ سے شيعه حضرات نكاح متعه كا اثبات كرتے ہيں۔ حالا نكه اس سے مراد نكاح كے بعد صحبت و مباشرت كا استمتاع ہے ' جيسا كه بهم نے بيان كيا ہے۔ البته متعه ابتدائے اسلام ميں جائز رہا ہے اور اس كاجواز اس آیت كی بنياد پر نہيں تھا' بلكه اس رواج كی بنياد پر تھاجو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی مل آرہ ہے نہایت واضح الفاظ ميں اسے قيامت تك كے ليے حرام كرديا۔

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے اونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ای طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آدھی سزا ہے اس سزا ہے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ (۱) کنیزوں سے نکاح کا بیہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا اور بزی رحمت والا ہے۔ (۲۵)

الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک)لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمماری توبہ قبول کرے' اور الله تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔(۲۲)

اور الله چاہتاہ کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ (۲۷)

الله جابتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کرور پیدا کیا گیاہ۔ (۲۸)

اے ایمان والو! اینے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ' (۵) گرید کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہے

ؠؙڔؽؙٵڟٷڸؽؠٙؾؚؽؘڷڬؙۄٛۅؘؾۿؙڔؽڬؙۄؙڛؘؙؽٵػۮؚؽؙؽڡؽڟٙؽڵڎؙ ۅؘٮؙڗؙۅ۫ڔڮڵؽڬؙۄٝۯڶڵۿؙۼڸۮڗ۠ڮؽۄ۫ٛ۞

وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُوْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوٰتِ آنَ تَبِينُو المَّيَّاكُونَ لِمَالِيَّا ۞

يُرِيْدُاللهُ أَنُ يُخَفِّفَ عَنْكُوْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۞

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوا لاَ تَأْ كُلُوَّا مَوَالَكُوْ بَيْنَكُوْ بِالْبَاطِلِ

(۱) یعنی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف یعنی) پچاس کو ژوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہو گی۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تغیرابن کثیر)

(۲) لیعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہو' اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے۔

(m) أَنْ نَمِيْلُواْ لِعِنْ حَقّ سے باطل كى طرف جَعَك جاؤ-

(٣) اس کمزوری کی وجہ ہے اس کے گناہ میں جتلا ہونے کا ندلیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اے فراہم کی ہیں۔ انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عور توں سے بتلایا ہے بعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے 'اس لیے عور تیں بھی باوجود نقصان عقل کے 'اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسالیتی ہیں۔ (۵) بانباطل میں دھوکہ 'فریب' جعل سازی' ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع ہو خرید و فروخت''' اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو<sup>'')</sup> یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نهایت مهرمان ہے۔ (۲۹) اور جو محض بیہ (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا<sup>'")</sup> تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں

گ۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ (۳۰)
اگر تم ان برے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا (۳۰)
منع کیا جاتا (۳۰) ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ (۳۱)
اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے جھہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے اس میں سے جھہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عور توں کے

ٳڒۜٲ؈ٛٮؖػؙۅ۫ڹۼٵڗةۧۘۼ؈ٛؾؘۯٳۻڡٙڹ۫ڰؙۄۨۨٚٷڵڷڡٞؿڷۅٛٚٲڶڡٛٚ؊ؙؖۿؙ؞ ٳؾؘٞٵٮڵؘۿػٵڽؘؠڮؙڡ۫ۯڿؚؽؠٞٵ۞

وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

> إِنْ تَجْنَيْبُواكِمَالِمُوَالتُهُوَّنَ عَنْهُ نَكُوِّمْ عَنْكُوسَيَالِئُوُ وَنُدُخِلُكُوْ ثُلُوخَلاَكِرِيْهُا ۞

ۅؘڒڗٮۜؿۜؠۘڹٞۅؙٳڡٚٲڡ۬ڟۜڵٲٮڵؿؙۑؠڹڣڞؙڴؙؠٛٷؠڣۻۣٝٝڵڸڗؚۜۼٳڶڹٙڝؚؽؖۨ ؚڡٞؠٞٵڬؙۺۜڹؙٷٳٷڸڵێؚٮٵٞۼڝؚڹڮ؞ؚٞؠؿٵڶڰۺۜڹؙ۠ٷۺؙٷؙۅاڶڵ۬ۿ

کیا ہے 'جیسے قمار' رہا' وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلا ضرورت فوٹوگر افی 'ریڈیو ' ٹی دی ' وی سی آر 'ویڈیو فلمیں اور فحش سیسٹیں وغیرہ۔ ان کا بنانا' بیچنا' مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔

(۱) اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین طال اشیا کا ہو۔ حرام اشیا کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسلم بھی آجا تا ہے یعنی جب تک ایک دو سرے سے جدانہ ہوں سودا فنح کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ حدیث میں ہے البیقانِ بالنجیارِ مَالَمْ یَشَفَرَّ قَا اصحبح بحدادی و مسلم۔ کتاب البوعی"دونوں باہم سوداکرنے والوں کو'جب تک جدانہ ہوں' اختیار ہے۔"

(۲) اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی جو کبیرہ گناہ ہے اور ار تکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ (۳) یعنی منہیات کا ارتکاب' جانتے ہو جھے' ظلم و تعدی ہے کرے گا۔

(٣) كبيره گناه كى تعريف ميں اختلاف ہے۔ بعض كے نزديك وه گناه ہيں جن پر حد مقرر ہے ، بعض كے نزديك وه گناه جس پر قرآن ميں يا حديث ميں خت وعيد يا لعنت آئى ہے ، بعض كتے ہيں ہر وه كام جس سے اللہ نے يا اس كے رسول نے بطور تحريم كے روكا ہے اور حقيقت يہ ہے كہ ان ميں سے كوئى ايك بات بھى كى گناه ميں پائى جائے تو وه كبيره ہے۔ احاديث ميں مختلف كبيره گناہوں كا ذكر ہے جنہيں بعض علمانے ايك كتاب ميں جمع بھى كيا ہے۔ جيے الكيائوللله هيں الزواجرعن افتداف الكيائول مثلاً شرك ، الزواجرعن افتداف الكيائول مثلاً شرك ، عقوق والدين ، جھوٹ وغيره سے اجتناب كرے گا تو ہم اس كے صغيره گناه معاف كر ديں گے۔ سورة نجم ميں بھى يہ عقوق والدين ، جھوٹ وغيرہ سے اجتناب كرے گا تو ہم اس كے صغيره گناه معاف كر ديں گے۔ سورة نجم ميں بھى يہ

مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا ۞

تعالیٰ ہے اس کا فضل مانگو''' یقیناً اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ (۳۲)
ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرس اس کے وارث ہم
نے ہر شخص کے مقرر کر دیئے ہیں <sup>(۱)</sup> اور جن ہے تم
نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو <sup>(۳)</sup> حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ (۳۳)

لئے اس میں ہے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا' اور اللہ

رَيْكُلِّ جَعَلْنَامُوَ إِلَى مِثَاثَرَاكَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْوَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ اَيْمَانُكُمْ فَالْتُوهُمْ وَضِيْبَهُمُوْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كِلِّ تَنْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿

مضمون بیان کیا گیا ہے' البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے کئے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و بداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتے ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور انگال صالحہ کا اجتمام بھی نمایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا' اس لئے انہوں نے صرف وعد ہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا' بلکہ مغفرت و رحمت اللی کے یقینی حصول کے لیے نہ کورہ تمام ہی باتوں کا اجتمام کیا۔ جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امریدوں اور آرزؤں سے معمور ہیں۔

(۱) اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ الشخصین نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ ہم عور تیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (مند اُحمہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۳) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادہ کے مطابق عطاکی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کاموں میں حصہ لینا چاہئے اور اس میدان کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہئے اور اس میدان میں وہ جو بچھ کما کیں گی، مردوں کی طرح 'ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہئے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد 'صلاحیت اور قوت کار کاجو فرق ہے 'وہ تو قدرت کا ایک ازالہ وہ سکتا ہے۔ جو محض آر ذو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

(۲) مَوَالِیٰ 'مَوْلیٰ کی جمع ہے۔ مَوْلیٰ کے کئی معنی ہیں دوست' آزاد کردہ غلام' پچا زاد' پڑوی۔ لیکن یہال اس سے مراد ور ٹاہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے' اس کے وارث ان کے مال باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔

(٣) اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کااختلاف ہے۔ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ

مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دو سرے پر فضیات دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں' <sup>(۱)</sup> پس نیک ٱلِّرِجَالُ قَوْمُونَ عَلَى اللِّمَا عَبِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَاۤ انفَقُوْ امِنۡ اَمُوالِهِمْ فَالظِيكَ تٰوِيْتُ خِفْكُ

(محکم) مانتے ہیں اور اَیْمَانْکُمْ (معاہرہ) سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دو سرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دواشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوااور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہاتھا۔ نَصِینَبُهُمْ (حصہ) سے مراد اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثیراور دیگر مفسرین کے نزدیک بیہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ اُٹیماُنگُہْ ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مهاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مهاجر' انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے' وارث ہو یا تھالیکن بیہ جو نكه ايك عارضي انتظام تھا'اس ليے بھر ﴿ وَاوْلُواالْوَيْخَامُ بِعُصُهُمُ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِيْبِاللّه ﴾ (الأنفال-20)" رشتے دار الله کے حکم کی روے ایک دو سرے کے زیادہ حق دار ہیں" نازل فرما کراہے منسوخ کر دیا گیا۔اب﴿ فَٱلْتُوهُمْ وَفِيدَهُوْ ۖ ﴾۔ مراد دوستی و محبت اور ایک دو سرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد' موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہو گا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں ہے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دو سرے شخص سے بیہ طے کر تاہے کہ میں تمہارا مولیٰ ہوں۔ اگر کوئی جنایت کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال ند کورہ شخص لے گا۔ بشرطیکہ وا تعتااس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دو سرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ﴿ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ إِنْمَانَكُمْ ﴾ سے مراد بیوی اور شو ہرہی اور اس کاعطف الأَفْرَبُونَ پر ہے معنی یہ ہیں کہ ''ماں باپ نے' قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عمد و پیان آپس میں باندھ چکاہے (یعنی شوہریا بیوی) انہوں نے جو کچھ چھوڑااس کے حقدار لیعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیئے ہیں۔ للمذان حقداروں کوان کے حصے دے دو"گویا چھیے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کئے گئے تھے یمال اجمالاً ان کی ادائیگی کی ماکید مزید کی گئی ہے۔ (۱) اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجنیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہبی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دو سری وجہ نسبی ہے' جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ ہے جنھیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے 'عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سمبراہی کے خلاف قرآن کریم کی بیہ نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی ٹائیہ صحیح بخاری کی اس مدیث ہے ہوتی ہے۔ جس میں نی کریم مٹائیکٹی نے فرمایا ہے "وہ قوم ہر گز فلاح یاب نہیں ہو گی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سیرد کر دیے۔" (صحيح البخاري-كتاب المغازي-بابكتاب النبي إلى كسري وقيصروكتاب الفتن باب ١٨)

فرمانبردار عورتین خاوندگی عدم موجودگی میں به حفاظت اللی تکمداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نفیحت کرو اور انہیں مارکی سزادو پھراگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو' (۱) بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے(۳۳)

اگر تہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا' یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا پوری خبروالا ہے۔(۳۵) اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرو

وَاهْجُرُوهُنَ فِى الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْتَكُهُ فَلَاتَنْبُغُوْاعَلَيْهِنَّ سِبْيلًا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞

لِلْفَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَالَّتِي تَغَافُونَ نُشُّوزَهُنَ فَعِظُوهُنَّ

وَإِنْ خِفْتُوْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ احَكُمًا مِّنَ آهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ آهْلِهَا اللهُ يُونِيا الصَّلَاعَ الْوَقِي اللهُ بَيْنَهُمُّا اتَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَيْدُولُ ۞

وَاعْبُدُوااللَّهَ وَلَاتُتُورُكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

(۱) نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ و تھیجت کا نمبرہ ' دو سرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بری تنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی می مار کی امازت ہے۔ لیکن سید مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سائیلیل نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو لیخی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو نگ نہ دو 'گویا طلاق نہ دو 'گویا طلاق نہ دو آگویا طلاق آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا ذرا ہی بات میں فور اطلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں 'عورت کی بھی اور دی جمہوں تو ان کی بھی۔

یں (۲) گھر کے اندر ذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ مکمین (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہوں گے تو یقینا ان کی سعی اصلاح کامیاب ہو گی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعن طلاق کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس میں علاکا اختلاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے تھم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لئے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علا اس کے بغیراس اختیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لئے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علا اس کے بغیراس اختیار کے قائل ہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تفیر طبری فتح القدیر تفیراین کثیر)

قَينِى الْقُرْنِي وَالْيَتْلَمَى وَ الْمُسَكِينِينَ وَالْجَادِذِى الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُنِي وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَالْجَى السَّبِيْلِ وَمَا مَنكَتُ اَيْمَا كُفُرْزَانَ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُنتَالَافَخُوْزَا ۞

إِلَّذِيْنَ يَبُغَلُوْنَ وَيَأْثُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللهُ هُواللهُ مِنْ فَضُلِه وَ اَعْتَدُنَا لِلُكِفِي مِنْ عَنَا اللَّهُ هُدِئًا ۞

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُوْدِئَآءَ النَّاسِ وَلَائِوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَابِالْنَجُمُ الْخِذِ \* وَمَنْ تَكُنِ الشَّيْظُنُ

اور رشتہ داروں سے اور تیبیوں سے اور مسیکنوں سے اور رسیکنوں سے اور قرابت دار جسامیہ سے اور اجنبی جمسامیہ سے (ا) اور پہلو کے ساتھی سے (<sup>()</sup> اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں' (غلام کنیز) (<sup>())</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پہند شیں فرما آ۔ (<sup>())</sup>)

جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دو سروں کو بھی بخیلی کرنے کو کتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھاہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذات کی مارتیار کررکھی ہے۔(۳۷)

اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کاہم نشین اور ساتھی شیطان ہو'(۵)

(۱) آلنجارِ النجنُبِ قرابت دار پڑوی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایساپڑوی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوی سے بہ حیثیت پڑوی کے حسن سلوک کیا جائے 'وہ رشتہ دار ہویا غیررشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئے ہے۔

(۲) اس سے مراد رفیق سفر' شریک کار' بیوی اور وہ مخض ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت و ہم نشینی اختیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں مخصیل علم' تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کاموقع ملے۔(فتح القدیر)

(۳) اس میں گھر' د کان اور کار خانوں' ملوں کے ملازم اور نو کر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی ٹاکید احادیث میں آئی ہے۔

(٣) فخرو غرور اور تکبراللہ تعالیٰ کو سخت ناپند ہے بلکہ ایک حدیث میں یمال تک آتا ہے کہ "دہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔" (صحیح مسلم کتاب الإیمان 'باب تحریم الکبروبیانہ حدیث نمبر ۹۱) یمال کبر کی بطور خاص ذمت سے بیہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تأکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی مختص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہو گا۔ متنکبراور مخرور مختص صحیح معنوں میں نہ جق عبادت اداکر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔

(۵) کجل (لیعنی الله کی راه میں خرچ نه کرنا) یا خرچ تو کرنا کیکن ریا کاری میعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ بیه وونوں باتیں

لَهُ قِرِيْنَا فَسَأَءَ قِرِيْنًا ۞

وَمَــا ذَا عَلَيْهِهُ لَوَامَنُوا بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاِخْرِ وَانْفَتُوْامِتَا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ يِهُمَ عِلِيْمًا ۞

إِنَّاللهُ لاَيُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةً وَالنَّكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَنُونِتِ مِن لَدُنُهُ أَجُرًا عَظِيمًا

قَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُكُلِّ اُمَّةٍ إِنتَهِيْدٍ قَجِئُنَابِكَ عَل**َهُؤُلِّةٍ شَهِيُل**ا ۞

وہ بدترین ساتھی ہے۔ (۳۸)

بھلا ان کاکیا نقصان تھا اگریہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالی نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے 'اللہ تعالی انہیں خوب جانے والا ہے۔(۳۹)

بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت برا اثواب دیتا ہے۔ (۴۸)

پس کیاحال ہو گاجس وقت کہ ہرامت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ (۱)

الله كو سخت ناپند ہیں اور ان كى فدمت كے ليے يمي بات كافى ہے كه يمال قرآن كريم ميں ان دونوں باتوں كو كافروں كا شیوہ اور ان لوگوں کاوطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کاساتھی ہے۔ (۱) ہرامت میں سے اس کا پیغیبراللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گاکہ یااللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا' اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھران سب پر نبی کریم ملٹیکٹور گواہی دیں گے کہ یا اللہ! یہ سیح ہیں۔ آپ ملٹیکٹور میر گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ مائی آبا پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیا اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ بیرایک تخت مقام ہو گا'اس کاتصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے۔ حدیث میں آ تا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ملٹھا ہی حضرت عبداللہ بن مسعود وہاٹی سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی 'وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پنیجے تو آپ ما ہم آتا ہے فرمایا بس' اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود وہاتیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھاتو آپ مانٹرین کی دونوں آنکھوں سے آنسو روال تھے۔ (صحبح بحاری فیضائیل المقرآن) بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ "شہید" (گواہ) کے معنی "حاضر ناظر" کے کرتے ہیں اور یوں نبی مائی آیا کو ''حاضر ناظر'' باور کراتے ہیں۔ لیکن نبی مائی آیا کو حاضر ناظر سمجھنا' بیہ آپ مائی آیا کہ کواللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے کیوں کہ حاضرونا ظر صرف اللہ تعالی کی صفت ہے۔ "شہید" کے لفظ ہے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہو تی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی علم کس کاہو سکتا ہے؟ ای یقینی علم کی بنیاد پر خود امت محمرییہ کو بھی قرآن نے 🔌 🚉 کُلاَۃ عَلَى النَّاسِ ﴾ (تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ) کہا ہے۔ اگر گواہی کے لیے حاضرو نا ظرہونا ضروری ہے تو پھرامت محمرییہ کے ہر فرد کو حاضرو ناظرمانٹایڑے گا۔ بہرحال نبی مائٹر کی بارے میں بیہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مُنهُ ﴿

ۘؽٷؙڡٙؠٟڹ۪ێٙٷڎؙٲڵڹؽؾؙػڡؘٛۯؙۉٵۅؘعۤڞۘٷٵڶڒؖڛؙٷڷڬٷۺۘٮۊٝؽ ؠۿؙؚۿؙٵڷۯڞؙٷٙڵػؽٞڎؙؠٷڹٵڟۿؘڂۑٲؽڴٵ۞

يَالَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَقَدْرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُوسُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ وَلاَجُنْبُا اِلاَعَابِرِى سَبِيْل حَتَّى تَغْتَسِلُوا \* وَإِنْ كُنْنُومُ مَّرْضَى اَوْعَلى سَفَى اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْكُمُومِّنَ الْغَلِيطِ أَوْلَمَسُنُمُو المِّسَاءَ فَلَمْ يَجَّدُوا مَا اَعْ فَتَمَيَتَهُمُوْا صَعِيْدًا اطِيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَلَيْدِيْكُمُّ اللهُ كَانَ عَفْقًا غَفُورًا ۞

جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جا تا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔(۴۲)
اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔(۴۲)
قریب بھی نہ جاؤ' (ا) جب تک کہ اپنی بات کو سیحف نہ لگواور جنابت کی حالت میں جب تک کہ عنسل نہ کو اور بات لو (۲) ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے (ا) اور اگر تم بیمار ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی تھائے حاجت سے آیا ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی تھائے حاجت سے آیا ہویا تم نے ورتوں سے مباشرت کی ہو اور حہیں بانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اینے منہ اور اینے ہاتھ مل لو۔ (ا) بے شک اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا بے۔(۲۳)

(۱) یہ تھم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک وعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے ترفدی 'تفییر سور ۃ النساء) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا تھم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دو سرا تھم ہے جو مشروط ہے)

- (۲) لیعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔
- (۳) اس کامطلب بیہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علما کے نزدیک اس کامفہوم بیہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مبجد کے اندر مت بیٹھو'البتہ مبجد نے اندر سے گزرنے کی ضرورت بیل مبجد نبوی کے اندر سے گزرنے کی ضرورت بیل مبجد نبوی کے اندر سے گزر کرجانا پڑتا تھا۔ بیر رخصت ان ہی کے بیش نظردی گئی ہے۔ (ابن کیش)ور نہ مسافر کا تھکم آگے آرہا ہے۔
- (٣) یارے مراد'وہ بیارے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ (٢) مسافر عام ہے 'کمباسفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ طنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے 'لیکن بیار اور مسافر کو چو نکہ اس قتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے حاصل ہے 'لیکن بیار اور مسافر کو چو نکہ اس قتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے

ٱلْوَتَّرَالَى الَّذِيْنَ أَوْتُوْانِفِيبْالِقِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الصَّلَلَةَ وَيُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُوا السِّبِيْلَ ۞

وَاللهُ اَعُلَمُ بِأَعْدَآ إِبِكُوْ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَلِيَّا ثَوْكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيْرًا ۞

مِنَ اتَّذِيْنَ هَادُوْ اِيُحَوِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّمَوَاضِعِهِ

وَ يَغُولُوْنَ سَمِعُنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُ مَنْيُمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا
لَيَّا لِهَا لِيَلْمِنْ وَلُوْاَتُمُ قَالُوْاسِمْنَا
وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاَفْوَمَرُ
وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاَفْوَمَرُ
وَالْكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ يَكُفْمُ هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْاَقِلِيلُا ۞

کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے 'وہ مگراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔(۴۴۳)

الله تعالی تمهارے وشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کا دوست ہونا کافی ہے اور الله تعالی کامدد گار ہونا بس ہے۔(۴۵)

بعض یمود کلمات کوان کی ٹھیک جگہ ہے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سااور نافرانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے (ا) اور ہماری رعایت کرا (لیکن اس کھنے میں) اپنی زبان کو بہتے دیے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنتے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے فرمانبرداری کی اور آپ سنتے اور ہمیں دیکھتے تو یہ ان کے نے بہت بہتر اور نمایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ پس یہ

اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت ہے آنے والا (۴) اور یہوی ہے مباشرت کرنے والا ان کو بھی پانی نہ طغے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کال کی تک دونوں ہاتھ ایک وہ سرے پر بھیر لے۔ (کمنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے قال فِی النَّیَمُ بَ الْفَرَجُةِ لِلْوَجْهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند اُحمد۔ عمار بھ جلد مصفحه ۲۲۳) نبی مرتبہ اُن نے تیم کے بارے میں فرایا کہ یہ دونوں ہتھیا ہوں اور چَرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ ﴿صَحِیدًا اَلْمِیْبُ ﴾ ہے مراد "پاک مئی " ہے۔ زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کردی گئی ہے۔ "جُعِلَتْ تُونِتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ »(صحبح مسلم۔ کتاب المساجد)"جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنادی گئی ہے۔ "

(۱) یہودیوں کی خباشوں اور شرارتوں میں سے ایک بہ بھی تھی کہ "ہم نے سنا" کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ یہ دل میں کتے یا اپنے ساتھیوں سے کتے یا شوخ پہمانہ جسارت کا ارتکاب کریں گے۔ یہ دل میں کتے یا اپنے ساتھیوں سے کتے یا شوخ پہمانہ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے۔ اس طرح غیر کم مُسمَع (تیری بات نہ سی جائے) یہ بددعا کے طور پر کہتے یعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھئے سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ کا عاشیہ۔

ێٙٳؿؙۿٵڷڹؽؿٵؙۉٮٷۘٵڵڮۺ۬ٵۄٮؙٷٳڽڡٵٷٛڷؽٵۘڡؙڝۜێؚۊ۠ٵڵؚڡٵ ڡؘۼڬۏڝٚؽۊڹڸٲڽٛٮٛڟڛؚڽۘٷۼۉۿٵٷڒڎۿٵۼڵٙٲۮڹٵڕۿٵۧ ٳۅؙٮؙڵۼٮؘؘۿٷػؠٵڵڡۜؾٵۧٲڞؙۼٵڶۺؠؙۺ

وَكَانَ آمْزاللهِ مَفْعُولًا @

إِنَّ اللهُ لَا يَغْرُأُ أَن يُتُمُوكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاكُونَ مَن يُثُورِكُ بِاللهِ فَعَيافُ تَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ۞

ٱڵۿڗۜڗؘٳڶٲڷؽؿؙڽؙؽؙڒڴۏڹٲڹ۫ڡؙٛٮۘۿؙۄٛۥٮٙڸٵڶڵۿؽۯؘڴؙؙڡٞڽؙ ڰؿٞٳٚٷڵٳؽ۠ڟڶؠؙٷؾؘڣٙؿٮؙڵٳ۞

بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں '((۲۷))

اے اہل کتاب! جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے 'اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹے کی طرف کر دیں '(") یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (") اور ہے اللہ تعالیٰ کاکام کیا گیا۔ (")

یقیناً الله تعالی اپنے ساتھ شریک کبے جانے کو نہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے (۱۵) اور جو الله تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔(۱)

کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے چاہے پاکیزہ کرتا ہے' کی پرایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲۹)

- (۱) یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یمود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔ یا بید معنی ہیں کہ بہت ہی کم ہاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ایمان نافع ہیہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔
  - (٢) لينى اگر الله تعالى چاہے تو تهيس تمهارے كرتوتون كي پاداش ميں يه سزادے سكتاہے۔
  - - (m) لینی جب وہ کسی بات کا حکم کردے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔
- (۵) لینی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مرجائیں 'اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا' تو بغیر کسی قتم کی سزا دیۓ معاف فرما دے گا اور بہت سوں کو سزا کے بعد اور بہت سوں کو نبی مل کھیا ہے شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہو گا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔
- (١) ووسرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ الشِّرُكَ لَظَالُوْ عَظِلْيُهُ ﴾ (لقمان) "وشرك ظلم عظیم ب" حدیث میں اسے سب سے براا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اُخبرُ الكَبَائِر الشِّرْكُ باللَّه ....
- (2) یمودایخ منه میال منصوبنتے تئے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چیستے ہیں وغیرہ' اللہ نے فرمایا تزکیہ کا افتیار بھی

أَنْظُوْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَّذِبُ ۗ وَكَفَىٰ بِهَ إِنْهَا تَهُدِيدًا ۞

اَنَةِ تَرَالَىٰ الَّذِيُنَ أَوْتُوْانَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَّمُوْا هَوُلَاْء اَهُدُاى مِنَ السَّذِيْنَ الْمَثُوْاسَبِيْلًا ﴿

دیکھو یہ لوگ اللہ تعالی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں (۱) اور یہ (حرکت) صریح گناہ ہونے کے لئے کافی ہے۔ (۵۰) میں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصد ملا

' آپ نے آنمیں نہیں دیکھاجنہیں کتاب کا پچھ حصہ ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ بیہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ (۵)

الله کو ہے اور اس کاعلم بھی اس کو ہے۔ فندیل تھجور کی شخطی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح نکلتایا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنا ساظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

(۱) لعنی مذکورہ دعوائے تزکیہ کرکے۔

(۲) یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا اوعا ان کے گذب و افترا کے لیے کانی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے معلوم ہوا کہ ایک دو سرے کی مدح و توصیف بالخصوص تزکیۂ نفوس کا دعویٰ کرنا صحح اور جائز انسیں۔ ای بات کو قرآن کریم کے دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُرْتُواْ اَنْفُسُکُوْ مُوَا عَلَیْ بِینِ الْقُی ہِی۔ اس طرح فرمایا گیا۔ ﴿ فَلَا تُرُوّاْ اَنْفُسُکُو مُوَا عَلَیْ بِینِ الْقُی ہِی اللّٰہ تعالیٰ ہی جانا ہے 'تم میں متقی کون ہے ؟' صدیث میں ہے حصرت مقداد ہوائی بیان کرتے ہیں کہ '' بی کریم مالی اللّٰہ اللّ

(٣) اس آیت میں یمودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجودیہ جبنت (بت 'کائن یا ساحر) اورطاغُوت (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار کمہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سجھتے ہیں۔ جبنت کے یہ سارے فدکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «إِنَّ الْعِیَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّیْرَةَ مِنَ الْجِنْتِ» (سنن أبی داود' کتاب البطب) "پر ندے اڑا کر' خط کھینچ کر' بدخالی اور بدشگونی لینا یہ جبت سے ہیں۔ "لیعن یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چزیں عام تھیں۔طاغُوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش' شیطان بھی کی پیروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

اُولِيِّكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَنْعَي اللهُ فَكَنْ يَجَدَ لَهُ نَصِنْيُوا شَ

آمُرلَهُ مُونَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّ اللَّا يُؤُنُّونَ النَّاسَ نَقِيْزًا ﴾

آمْ يَصْمُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ النَّهُ هُوَاللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ \* فَقَدُ التَّيْنَاَ الرَّارِ ابْرُهِ يُوَالْكِنْبُ وَالْحِكْمُةَةَ وَالتَيْنَهُ هُومُمُ لَكُنَا عَظِيمًا ۞

فَينَهُوُمَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنْهُوُمَّنُ صَدَّاعَنُهُ وَكَفَا بِجَهَلُّمُ سَعِيْرًا ۞

إنَّ الَّذِيْنَكَكُفُرُوْ إِيالَيْتِنَا سَوُفَ نُصْلِيْمِمُ نَارًا ثُكُمَا كَضِجَتْ

یمی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے 'تو اس کا کوئی مدد گار نہ پائے گا۔((۵۲)

کیاان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایبا ہوتو پھریہ کسی کو ایک تھجور کی تشکل کے شگاف کے برابر بھی پچھ نہ دیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳)

یا میہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے ' <sup>(۲)</sup> پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطافرمائی ہے۔(۵۴)

پھران میں ہے بعض نے تواس کتاب کو مانااور بعض اس سے رک گئے '''' اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔(۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفرکیا' انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے ''' جب ان کی کھالیں پک جا ئیں گی ہم

(۱) یہ استفہام انکاری ہے بعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہو آ تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد مل کھی کہ انتا بھی نہ دیتے جس سے تھجور کی سمٹھلی کاشگاف ہی پر ہو جا آ۔ اس نقطے کو کتے ہیں جو تھجور کی سمٹھلی کے اوپر ہو تا ہے۔ (ابن کشر)

(۲) ام (یا) بل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے بعنی بلکہ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو چھوڑ کر دو سروں میں نبی (یعنی آخری نبی) کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کاسب سے بڑا فضل ہے۔

(٣) یعنی بنی اسرائیل کو 'جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں 'ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی یمود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پچھ ایمان لائے اور پچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد المشکلیم اور کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انو کھی بات نہیں ہے 'ان کی تو تاریخ بی نبیوں کی محمد میں ہوئی ہے حتی کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمنَ به میں ھاکام جع نبی مشکلیم کو بتلایا ہے یعنی ان یمود میں سے پچھ نبی مشکلیم پر ایمان لائے اور پچھ نے انکار کیا۔ ان محکرین نبوت کا انجام جنم ہے۔

(م) لیعنی جنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جا کیں گے 'بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جنم ہی ہے۔

جُلُودُهُمُ مِنَا لِنَهُمُ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنُاهُ وَفُواالْعَدَابَ ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَزِيغًا حَكِيمًا ﴿

ٷڷۮۣۺؙٵڡٛٷڲٷۘٳڵڟۑڸؾڛؘؽؙۮڿڵۿؙؙؙؠٞۻؾٚؾۼۧؠٟؽؙڝٛ ۼؿؠٵڶۯٮ۫ۿۯڂڸڔؽؽڣۿٙٳؘڹڽٵۥڶۿؙڎۏؽۿٙٳۯ۫ۏٳۺٞ۠ڡؙٞڟۿٙڒٷۨ ۊؘٮؙٛڿڰؙؙڞ۫ۥڟۣڰڒڟڸؽڰ

ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے ناکہ وہ عذاب چکھتے رہیں ''ایقینااللہ تعالیٰ عالب حکمت والاہے۔(۵۲)
اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کئے ''' ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں'جن میں وہ بیشہ بیشہ رہیں گے' ان کے لئے وہاں صاف متھری یویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔ ''(ے

(۱) یہ جنم کے عذاب کی تخق 'تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام ﷺ سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیاہے۔ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسند احمد کی روایت کی روسے جہنمی جنم میں اتنے فربہ ہوجائیں گے کہ ان کے کانوں کی لوسے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سوسال کی مسافت جتنا ہوگا'ان کی کھال کی موٹائی ستر بالشت اور داڑھ احد بہاڑ جتنی ہوگی۔

(۲) کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جوابدی نعتیں ہیں 'ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنهُمْ الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان 'عمل صالح کے بغیرا سے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشہو کے بغیر، درخت ہو لیکن بے شمر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور خیرالقرون کے دو سرے مسلمانوں نے اس کتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل۔ اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں سبی تھا۔ اس کے بر عکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا میں ہے۔ هذانا اللهُ تَعَالَیٰ ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ہے۔ هذانا اللهُ تعَالَیٰ ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ہے۔ هذانا اللهُ تعَالَیٰ ایمان کی دولت سے بھراری اور دیگر اطابی خوبیاں۔ لیکن اللہ صرف وزبان ایمان کا دامن خالی دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ عابت ہو خوبیاں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نمیں ہے جواجھے اعمال کو عند اللہ بار آور بنا آ ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا قومی اطابی و عادات ان کی بنیاد ہے۔

(٣) گھنی 'گری' عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں ''پوری راحت'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ''جنت میں ایک درخت ہے جس کا سابید اتنا ہے کہ ایک سوار سوسال میں بھی اسے طے نہیں کرسکے گابیہ شجرۃ الخلد ہے۔ (مسند آخمد' جلد ۲ ص ۴۵۵ و آصله فی البخاری' کتاب بدء المخلق باب نمبر ۸' ماجاء فی صفۃ المجنة و آنها مخلوقة)

اِتَّاللَهُ يَا مُؤكُّمُ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمِٰلْتِ اِلْآ اَهْلِهَا آوَاذَا حَكَفَتُمُ بَيُرَالِتَّاسِ اَنْ تَحَكَّمُوْ الْإِلْعَدَّ لِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا اَيَوْظُلُّمُ بِهِ ۚ اِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيْعًا اَبْصِيْرًا ﴿

ێٙٲؿۜۿٵڷێڔؽڹٵڡٛٮؙؙۏٛٳٞٲڔڟؽٷٳٳٮڵۼۘٷٳڟؽٷٳٳڵڗۜۺؙٷڷۘۅٲۅؙڸ ٵۮؙؙؙڡ۫ڔۣڡؠ۫ڹڴۄ۫۫ٷؘڮؙؾؙٵۯؘڠؿ۠ٷؿٙؿؿؙ۠ٷۮٷٷٳڮٳڶؿڡ

الله تعالی تهیس تأکیدی محم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت والوں کی امانتیں انہیں پنچاؤا (۱۱) اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو! (۲) یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصحت تمہیں اللہ تعالی کر رہا ہے۔ (۳) بے شک اللہ تعالی سنتا ہے 'دیکھتا ہے۔(۵۸)

اے ایمان والوا فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ <sup>(۳)</sup> پھراگر کسی چیز میں اختلاف کرو

(۱) اکثر مفسرین کے نزدیک به آیت حضرت عثمان بن طلحه بوالیّه کی شان میں 'جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید بردار چلے آ رہے تھے 'نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول الله مٹن ہور خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ مراز پلے آ رہے تھے 'نازل ہوئی ہے۔ مکہ فتح ہونے کی بعد جب رسول الله مٹن ہونی خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ مرائی ہونے تھے 'طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا "بیہ تمہاری چابیاں ہیں آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے " (ابن کے شہر) آیت کا سبب نزول اگر چہ خاص ہے لیکن اس کا تھم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو آلکہ ہے کہ امانتیں انہیں بہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ یہ بحفاظت عندالملب لوٹا دی جا کیں۔ دو سرے عمدے اور مناصب اہل لوگوں کو دیئے جا کیں 'محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد یا کوٹ سٹم کی بنیاد پر عمدہ و منصب دینا اس آیت کے خلاف ہے۔

(۲) اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا تھم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ ''حاکم جب تک ظلم نہ کرے' اللہ اس کے ساتھ ہو تا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب الاُحکام)

(m) تعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنااو رعدل و انصاف مہیا کرنا۔

(٣) اولوالامر(اپنے میں سے افتیار والے) سے مراد بعض کے نزدیک امرا و حکام اور بعض کے نزدیک علا و فقها ہیں مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿ اَلَا لَهُ اَلْمَانُونُ ﴾ (الاُعراف-۵۳) "خبروار مخلوق بھی اسی کی ہے' محکم بھی اسی کا ہے" ﴿ اِنِ الْمُحَكُمُ الْكَلَانُ ﴾ (بوسف،۳) "محکم صرف اللہ ہی کا مظہراور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے۔ اس سول مالی تھیا ہے اس ساتھ رسول مالی تھیا ہے۔ محکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرادیا اور فرمایا کہ رسول مالی تھیا

وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُوْ تُوُمِّنُونَ بِاللهِ وَلَيُوَمُ الْخِرْ فَلَوَا الْخِرْ فَالْكُومُ الْخِرْ

ٱلْهُرَّتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَنِهُمُونَ الْقُهُمُ الْمَنُوْابِمَا اَنُوْلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنُوْلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتِمَا كَذُوْ إِلَى الطّاعُوْتِ

تواسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر مہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہترہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھاہے۔ (۱۹ ۵۹) کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کادعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ یے اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیاہے اس

کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُا لَطَاءَاللَّهُ ﴾ (النسباء ۸۰۰)"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی" جس ہے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امرا و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ یا تواللہ اور اس کے رسول مار آپایی کے احکام کانفاذ کرتے ہیں۔ یا امت کے اجماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراو حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول مائٹین کی اطاعت کے ساتھ ۔ اس لیے ﴿أَطِيْعُوا اللهَ كے بعد أَطِيْعُوا الرَّسُولَ تو كها كيونكه بيه دونول اطاعتيں مستقل اور واجب ہن ليكن أَطِيْعُوا أُولِي الأَمْر نهيں كها كيونكه أُذلى الأَمْر كي اطاعت مستقل نهين اور حديث مين بهي كما كيا ب- «لا طَاعَةَ لَمَخْلُوق في مَعْصيةِ الخَالِق» (وقال الألباني حديث صحيح- مشكاوة نمبر ٢١٩٦ في لفظ لمسلم لاطاعة في معصية الله كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث نمبر ١٨٣٠ اور «إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (صحيح بخارى كتاب الأحكام باب نمبر م) «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَّعْصِيةً». "معصيت مين اطاعت نہیں 'اطاعت صرف معروف میں ہے۔ '' بہی حال علما و فقها کا بھی ہے۔ (اگر اولوالا مرمیں ان کو بھی شامل کیا جائے) یعنی ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہو گی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علاو فقها بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہں۔ لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول مائی آیا کی بات بتلا کمیں لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے ہوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔

(۱) الله کی طرف لوٹانے سے مراد' قرآن کریم اور الرسول مل کھی ہے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے حتم کرنے کے لیے ایک بهترین اصول بتلا دیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہو تا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور ای تیسری اطاعت نے' جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے' مسلمانوں کو امت متحدہ کی بجائے امت منتشرہ بنا رکھاہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

وَقَدُ أُمِرُوَااَنُ تَكُفُّرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطُنُ اَنُ يُضِكَّهُمُ ضَلَاً بَعِيْدًا ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُوْ تَعَالُوْا إِلَى مَا آنُزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۞

فكيفُ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُنْصِيْبَةٌ يُهَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْهِمُ ثُوّجَآنُوكَ يَحُلِفُونَ لَيَاللهِ إِنْ آرَدُنَاۤ إِلَّا صَالًا وَتَوْفِيْهُا ۞

اُولَاكِ الَّذِيْنَ يَعْلَوُ اللهُ مَا فِي قُلُوْ بِهِمْ ْفَاغُوضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمُ فِنَ الْفُسِهِمْ قُولًا بَلِيْغًا ۞

پر ان کا ایمان ہے' لیکن وہ اپنے فیطے غیراللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالا نکہ انہیں تھم دیا گیاہے کہ شیطان کا انکار کریں' شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھاکر دور ڈال دے۔(۲۰)

ان سے جب مجھی کما جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف آؤتو آپ سے منہ چھر کررکے جاتے ہیں۔ (الا)

پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو پھریہ آپ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ (۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے' آپ ان سے چشم پوشی کیجئے' انہیں نصیحت کرتے رہیئے اور انہیں وہ بات کئے! جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ (۳)

(۱) یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہو کمیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہودیا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپ فیصلوں کے لئے ان دونوں کو چھو ڈکر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہو تا ہے ﴿ اِلْمَنْ کَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِذَادُ عُولِ الله وَرَبُولِه لِيَمْ لَمُ بَيْنَهُولُوا سَيمَةً مَا اَلله عليه وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سَمِننَا وَاَطَعْنَا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے الله تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَاُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ "یمی لوگ کامیاب ہیں"۔

(۲) لیعنی جب این اس کرتوت کی وجہ سے عماب اللی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں تھینتے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کی دوسری جگہ جانے سے مقصد سے انہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروا کیں یا آپ ماٹیکٹی سے زیادہ ہمیں وہاں انساف لمے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا۔

(٣) الله تعالى نے فرمایا كه اگرچه بم ان كے دلول كے تمام بھيدول سے واقف ہيں (جس پر بم انسيں جزاديں گے) ليكن

وَمَا اَرْسَلْنَامِنُ رَّسُولِ اِلْالْمِطَاعَ بِاِذْنِ اللهُ وَلَوَانَهُمُ إِذْظَلَمُوۤا اَنْفَسَهُمُ جَاءُوُكَ فَاسْتَغْفَمُ والله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواللهَ تَوَابًا رَّجِمُنَا ۞

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمُاشَجَرَ بَيْنَهُمُوْتُوَلَاَعِهُ وَافِئَ اَنْفُياهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيُتَ وَسُلِمُوْ اتَسُلِيمُمَّا ؈

ہم نے ہر ہر رسول کو صرف ای لئے بھیجا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا' تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کرتے ''' تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالی کو معاف کرنے والا مہریان یاتے۔(۲۳)

سو فتم ہے تیرے پروردگار کیا یہ مومن نہیں ہو سکتے ' جب تک کہ تمام آلیں کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں ' پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پاکیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرلیں (۲۵)

ا بیغیمر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے در گزر ہی فرمائے اور وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھئے! جس سے بیہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفوودر گزر' وعظ و نقیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔

(۱) مغفرت کے لئے بارگاہ اللی میں ہی توبہ و استغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یمال ان کو کما گیا کہ اے پینجبرا وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتا۔ یہ اس لئے کہ چو نکہ انہوں نے فصل خصومات (جھکڑوں کے فیصلے) کے لئے دو سروں کی طرف رجوع کرکے آپ میں تیکی کا استخفاف کیا تھا۔ اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ میں تیکی کے پاس آنے کی ٹاکید کی۔

(۲) اس آیت کی شان نزول میں ایک یمودی اور مسلمان کا واقعہ عمونا بیان کیا جا تا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر والی سے فیصلہ کروائے گیا جس پر حضرت عمر والی نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ لیکن سندا بیہ واقعہ صحح نہیں ہے جیسا کہ این کیرنے بھی وضاحت کی ہے۔ صحح واقعہ جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے وہ بیہ کہ حضرت ذبیر والی کاجو رسول اللہ میں گیا ہے کھو پھی زاد تھے۔ اور ایک آدمی کا کھیت کو سراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھٹرا ہو گیا۔ معاملہ نبی میں ہی تھی ہو ہو تھی ہو تھی ناد تھے۔ اور ایک آدمی کا کھیت کو سراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھٹرا ہو گیا۔ معاملہ نبی میں ہیں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ناد کی سے حضرت زبیر والی کے حق میں تھا جس پر دو سرے آدمی نے کہا کہ آپ میں ہی تھی نے بید فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ وہ آپ میں ہو تھی کہا کہ آپ میں تھی ہو تھی ہوا کہ نبی میں گھی ہو کہا ہو تھی انسان کی کیا ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے بات یا فیصلے سے اختلاف تو کہا ول میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے بات یا فیصلے سے اختلاف تو کہا ول میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے بات یا فیصلے سے اختلاف تو کہا ول میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے بات یا فیصلے سے اختلاف تو کہا ول میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے بات یا فیصلے سے اختلاف تو کہا والیمان سے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مشکرین حدیث کے لیے

وَلَوُ اَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ اِنِ انْتُلْوَّا اَنْفُتَكُمْ اَ وِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَادِكُمْمَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قِلِيْلٌ مِّنْفُمْ وَلَوْ اَنَّهُمُ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُّ وَاَشَكَّ تَثْبُيْنَا ۖ

وَاذَالَاتَيْنُهُمْ مِنْ لَكُنَّا آجُرًا عَظِيمًا ﴿
وَلَمَا يُنْهُمُ مِنْ الْمُنْاَآجُرًا عَظِيمًا ﴿

وَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِيّكَ مَعَالَّذِيْنَ ٱنْحَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّبِيّنَ وَالعِيدِيْقِيْنَ وَالشَّهْلَأَ وَالصَّلِيانَ

وَحَسُنَ الْوَلَلِّكَ رَفِيُقًا ۞

اور اگر ہم ان پر بیہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالوا یا اپنے گھروں سے نکل جاؤا تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگر بیہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً بھی ان کے لئے بہتراور بہت زیادہ مضبوطی والاہو۔ ((۲۲)

اور تب توانہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔(٦٤) اور یقیناً انہیں راہ راست د کھادیں۔(٦٨)

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرمانبراری کرے 'وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے 'جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ 'یہ بہترین رفق ہیں۔''(۲۹)

تو ہے ہی دیگرا فراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار آویل کر کے یا ثقہ راویوں کو ضعیف باور کرا کے مسترد کرنے کی فدموم سعی کرتے ہیں۔

(۱) آیت میں انمی نافرمان تم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جا آگہ ایک دو سرے کو قتل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاؤتو 'جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرسکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے مطلب یہ ہے کہ سخت مکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالی بہت شفیق اور مہریان ہے 'اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان مکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت ہے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کھتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی

(٢) الله ورسول كى اطاعت كاصله بتلایا جارہا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے «آلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ» (صحیح بخاری كتاب الآداب باب نمبر ٩٠ علامة حب الله عزوجل مسلم كتاب البروالصلة والآداب باب الموء مع من أحب حدیث نمبر ١٩٠٠ آدى انهی كے ساتھ ہو گاجن ہے اس كو محبت ہوگی "حضرت انس براٹی فرماتے ہیں كه "صحابہ الشخصیٰ كو جتنی خوشی اس فرمان رسول كو سن كر ہوكی اتن خوشی كبی نمیں ہوئی۔ "كيونكه وہ جنت میں بھی رسول الله مراثیم كی روایات میں بتایا گیاہے كه بعض صحابہ الشخصیٰ نے نبی مراثیم سے مراثیم كی رفاقت پند كرتے تھے۔ اس كی شان نزول كی روایات میں بتایا گیاہے كه بعض صحابہ الشخصیٰ نے نبی مراثیم اس

ذٰلِكَ الْفَضُلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ۞

يَّاتُهُا الَّذِيُنَ امْنُوْاخُدُوْاجِدُ رَكُوْفَالْفِرُوُا لِمُنَاتِ اَوِانْفِرُوْاجِينُكًا ۞

وَإِنَّ مِنْكُوْلِمَنَ لِّيُبَطِّئَنَ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُوْمُ صُِّيبَةٌ قَالَ قَدْاَنْعُكَواللهُ عَلَى اِذْلَوَاكُنْ مَعَهُمْ شَهِيْدًا ۞

> ۅٙڵؠؚڹٲڝٵۘۘۘؗڴؚۮڡٛڞؙڷ۠ۺؚۜٵڵٮٶڶؽۘڠ۠ٷڷؾؘػٲڽؙڷڎ ؙ؆ؙؽؙۥٛؠ۫ؽ۫ڴۄؙۅؘؠؽ۬ؽؘ؇ڡٙۅؘڎٙۊٞ۠ؿڵؽؘؾٚڹؽ۬ػؙڹٛۺؙڡ۫ڡؘۿۿ

یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حاننے والا۔(۷۰)

اے مسلمانوا اپنے بچاؤ کا سلمان لے لو (۱) پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرویا سب کے سب استھے ہو کر نکل کھڑے ہو!(اک)

اور یقیناتم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں '<sup>(۲)</sup> پھراگر تہیں کوئی نقصان ہو تا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔(۲۲)

اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل <sup>(۳)</sup> مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں'<sup>(۳)</sup> کہتے

یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مل آلی اور دیت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فرو تر مقام ہی ملے گا اور یوں ہم آپ مل آلی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم آپ مل آلی ہے کہ اس حجت و رفاقت او دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ایر آلی آلی کی اس حجت میں رفاقت کی درخواست کی «اَسْالُک مُرَافَقَتَکَ فِي الْبَحَنَّةِ» جس پر نبی مل آلی ہی نے انہیں کثرت سے نقلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی «فَاعِنِی عَلیٰ نَفْسِکَ بِحَثْرَةِ السَّمجُودِ» (صحیح مسلم کتاب الصلوٰ قباب فضل السجود والحث علیه حدیث نصیر ۸۸۸» (پس تم کثرت مجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ "علاوہ ازیں ایک اور حدیث ہے۔ «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ اللَّمِینُ وَالصَّدِ فِقِینَ وَالشَّهُدَاءِ» (مرحدی کتاب السیوع باب ماجاء فی التجارو تسمیة النبی الأمینُ مَعَ النَّبِینَ وَالصَّدِ فِقِینَ وَالشَّهُدَاءِ» (مرحدی کتاب البیوع باب ماجاء فی التجارو تسمیة النبی سلامین کرانے کی بال الماعت متازیں سلامین کا نام ہے 'نبوت کے بعد اس کا مقام ہے 'امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکرصدیق والی صب متازیں و کا نام ہے 'نبوت کے بعد اس کا مقام ہے 'امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکرصدیق والی صب متازیں و کا نام ہے 'بوت کے بعد اس کو آئی نہ کرے۔ ووران میں کو آئی نہ کرے۔ ووران میں کو آئی نہ کرے۔

- (۱) حِذْرَكُمْ (اپنابچاؤ اختیار كرو) اسلحه اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے۔
- (٢) يد منافقين كاذكر ب- بس و پيش كامطلب جهاديس جانے سے گريز كرتے اور پيچھے رہ جاتے ہيں۔
  - (۳) لینی جنگ میں فتح و غلبہ اور غنیمت۔
  - (م) لیعنی گویا وہ تمهارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔

فَأَفُوْزَ فَوُزًاعَظِيْمًا ۞

فَلَيْفَاتِلُ فِي سِيمُ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُوْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْاِحْرَةِ "وَمَنْ ثُقَاتِلْ فِي سَبِيهِ اللهِ فَيَقْتَلْ اَوْيَغُلِبُ فَسَوْنَ نُؤْتِدُهِ الْجُرَاعِظِيمًا ۞

وَمَالَكُوْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِي سِينِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءَ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجُنَا مِنْ لَمَانِةِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ الْمُلُهَا \* وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا الْوَاجْعَلُ لَكَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِلُكًا ۞

ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہو تا تو بڑی کامیابی کو پنچا۔ (۱) (۲۳)

پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے جے کی بیس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے جے اور جو بیس انسد تعالی کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شمادت پا فضل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جماد کرتے ہوئے شمادت پا لے یا غالب آ جائے 'یقیناً ہم اسے بہت بڑا تواب عنایت فرمائیں گے۔(۲۳)

بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردول 'عورتوں اور نضے نضے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جماد نہ کرو؟ جو بوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی ہے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کردے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے مدگار کردے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ (۵۵)

(۱) لیعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کر تا جو اہل دنیا کاسب سے اہم مقصد ہو تا ہے۔

(۲) شَرَىٰ يَشْرِیٰ کے معنی بیجے کے بھی آتے ہیں اور خرید نے کہی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے فَلْیْقَائِلْ کا فاعل ﴿ اَلَٰذِیْنَ یَشْرُوْنَ الْحَیْوَةَ ﴾ بن گالین اگر اس کے معنی خرید نے کے بے جا کیں تو اس صورت میں الَّذینَ مفعول بن گا اور فَلْیُقَائِلْ کا فاعل ' الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد میں کوچ کرنے والے مومن) محذوف ہو گا۔ مومن ان لوگوں سے لئریں جنہوں نے آخرت بچ کر دنیا خرید لی۔ یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے ملک کا فاطراپ دین کو فروخت کردیا۔ مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ (این کثیر نے ہی مفہوم بیان کیا ہے) ملک کا ظالموں کی بہتی سے مراد (نزول کے اعتبار سے) کمہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر ہو ڑھے مرد 'عور تیں اور بچ 'کافروں کے ظلم و ستم سے نگ آگر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان مستفعفین کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جماد کیوں نہیں کرتے ؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علیٰ نے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم کا چکار اور زغ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دو سرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہو تا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم کا چیانے کے لیے جماد کریں۔ یہ جماد کی دو سری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعداد کیا آیت میں ہے۔ کو ان کو کافروں کے ظلم و ستم کے بچانے کے لیے جماد کریں۔ یہ جماد کی دو سری قسم ہے۔ پہلی آبت میں اور مابعد کی آبت میں ہے۔

ٱلَّذِيْنَ امَّنُوا اِيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلِ الطّاغُوتِ فَقَاتِلُواۤ اَوْلِيّاۤ وَالشَّيْطِي ۚ إِنَّ كَيْدُ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۞

ٱلْمُتَّرَٰ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمُ كُفُوْا اَيْدِيكُمُّ وَاَقِيْمُوا الصَّلُوٰةَ الْمُوالِكُمُوا الصَّلُوٰةَ وَالْوَالِثَوْلَا الْمُؤْمِنُ الْفِيلَا الْمُؤْمِنُ الْفَالُوا الْمَؤْمُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا الِمَّوَا وَالشَّكَ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا الِمَّوْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللهِ الْوَافُولَ اللَّهُ الْمَؤْمُنَةُ اللهِ الْمُؤْمِنَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ' وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ (۱) پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کروا بقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودا اور) سخت کمزور ہے۔ (۲) (۲۷)

کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تھم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکو ۃ ادا کرتے رہو۔ پھرجب انہیں جہاد کا تھم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں ہے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو' بلکہ اس ہے بھی زیادہ' اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تونے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا؟ (۳)

(۱) مومن اور کافر' دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے' مومن اللہ کے لئے لڑتا ہے' محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کامقصد یمی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

(۲) مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں' ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جماد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں ٹھر سکتے۔

(٣) کے میں مسلمان چو نکہ تعداد اور وسائل کے اعتبارے لڑنے کے قابل نہیں تھے۔اس لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قال سے رو کے رکھا گیااور دوباتوں کی تاکید کی جاتی رہی 'ایک یہ کہ کا فروں کے ظالمانہ رویے کو صبراور حوصلے سے برداشت کریں اور عفوو درگزرے کام لیں۔ دو سرے یہ کہ نماز زکو قاور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تا کہ اللہ تعالی سے ربط و تعلق مضبوط بنیا دوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو پھرانہیں قال کی اجازت دے دی گئی تو بعران اور پ ہم کا ظمار کیا۔اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا دولا کر کہاجا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں کیا۔اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزویا دولا کر کہاجا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جماد من کرخوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں جب کہ یہ تھم جماد خودان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآن میں تحریف: آیت کا پہلا حصہ جس میں کف آئید بی الدین نہیں کرنا چاہئے۔کو تکھم ہے۔اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز میں رکوع سے اٹھے وقت رفع الیدین نہیں کرنا چاہئے۔کو تک اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی حالت میں ہاتھوں کوروک رکھنے کا تھم دیا ہے۔یہ ایک

مَتَاعُ الدُّنْيَا قِلِيْكُ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ۖ وَلاَتُظْلَمُونَ ئتيٰلا ⊙

کیوں ہمیں تھو ڑی ہی زندگی اور نہ جینے دی؟ ('' آپ کمہ دیجئے کہ دنیا کی سودمندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز گاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم یر ایک وھاگے کے برابر بھی ستم روانہ رکھاجائے گا۔ (۷۷) تم جہاں کہیں بھی ہو موت تہہیں آ پکڑے گی'گو تم مضبوط قلعوں میں ہو (۲) اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیہ اللہ تعالٰی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ (الله تعالى كى طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے

آئنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُوا الْمُونَتُ وَلَوْكُنْتُونِ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِنْ تَصُبُهُمُ حَسَنَهُ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنْ تُصْبُهُمُ سَيِّنَهُ ۚ يَقُوْلُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَكَالِ هَوُلَا الْقَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ

حَدِيْثًا ۞

ا نتمائی غلط اور واہیات استدلال ہے۔اس کے لئے ان صاحب نے آیت کے الفاظ میں بھی تحریف کی اور معنیٰ میں بھی۔ یعنی لفظی اور معنوی دونوں قتم کے تحریف سے کام لیا ہے۔

(۱) اس کادو سرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس تھم کو پچھ اور مدت کے لئے مو خرکیوں نہ کر دیا یعنی اَ جَلِ فَرِيبٍ سے مراد موت یا فرض جماد کی مدت ہے۔ (تفسیر ابن کشیر)

(۲) ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہاجا رہاہے کہ ایک توبیہ دنیافانی اور اس کافائدہ عارضی ہے جس کے لئے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتراور پائیدار ہے جس کے اطاعت الٰہی کے صلے میں تم سزا وار ہو گے۔ دو سرے بیہ کہ جہاد کرویا نہ کرو' موت تواینے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ کھر جہاد ہے گریز کا کیا فائدہ؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند وبالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔

ملحوظه: بعض مسلمانوں کا چونکہ بیہ خوف بھی طبعی تھا۔ اسی طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی' بلکہ طبعی خوف کا ایک منطق بتیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نمایت مضبوط دلا کل ہے انہیں ،

(m) یمال سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی (خوش حالی' غلے کی پیداوار' مال و اولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قحط سال' مال و دولت میں کی وغیرہ) اے محمد( مالٹاتیا ہم)! تیری طرف سے ہے یعنی تیرے دین افتیار کرنے کے نتیج میں یہ ابتلا آئی۔ جس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ''جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں' یہ جمارے لیے ہے (یعنی ہم اس کے مستحق ہیں) اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت مو کی علیہ السلام اور ان کے پیرو کاروں ے بدشگونی کیڑتے ہیں '(یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتلاتے ہیں)" (الأعراف-۱۳۱۱)

کے بھی فریب ہمیں۔ مَاۤاَصَاٰ کِکَ مِنْ حَسَنَةِ فِینَ اللّٰہُ وَمَاۤاَصَاٰ کِکَ مِنْ سَیِّئَةِ فَینْ کے تحصہ کی میں۔

تَفْسِكَ وَانْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ۞

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدُالَكَاءَاللَّهُ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَّا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ثَ

ۅؘؽڡؙؙۅٛڵۅؙڹۘػڟٵۿٞٷؘڐٵؠۯۯؙۊٳڡؚڽ۬ۼٮ۫ۑڮڲؠێۜؾؘڟٳٝۿۿؖ ڡؚؠٞڡؙۿؙڂۼؽؙڔٵؾۜڹؽؙؾڠؙۅؙڷٷٳٮڶۿؽػؙڹؙ۠؞ڡؘڶؽڽؚٞؾؙۅٛڹۧٷؘٲۼٛۄۻٛ ۼؘڹؙۿؙۅٛۊۘۅؘڰڴؙؙٷٳڶڶۼۅٛڴڡ۠ؠٳڶڶۼۅؘڮؽڵۘۮ۞

کے بھی قریب نہیں۔ (۱) (۷۵)

کتھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے '(۳)
ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بناکر بھیجاہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔(۹۷)
اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو اطاعت کرے ای نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اورجو منہ پھیر لے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اورجو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر تکمبان بناکر نہیں بھیجا۔(۸۰)
یہ کتے تو ہیں کہ اطاعت ہے 'پھرجب آپ کے پاس سے

اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں کی ایک جماعت 'جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے ' ''' ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے ' تو آپ ان سے منہ کھیر لیس اور اللہ پر

(۱) لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف ہے ہی ہے لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم اور کثرت جہل و ظلم کی وجہ ہے۔ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔

(۲) لین اس کے فضل و کرم ہے ہے لین کی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ علاوہ ازیں اسکی نعتیں اتن ہے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت و طاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی سائٹی ہے نے فرایا جنت میں جو بھی جائے گا' محض اللہ کی رحمت ہے جائے گا(اپنے عمل کی وجہ ہے نہیں) صحابہ الشخصی نے عرض کیایا رسول اللہ! ولا انت آپ سائٹی ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کی وجہ ہے نہیں اسکابہ الشخصی نے عرض کیایا رسول اللہ! ولا انت آپ سائٹی ہی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گا ؟ آپ سائٹی ہی نے فرایا کہ "بال جب تک اللہ مجھے بھی اپنے وامان رحمت میں نہیں وُھائک لیفر جنت میں نہیں جائل گا۔ "(صحبح بخاری کتاب الرقاق 'باب القصد والمداومة علی العمل۔ ۱۸)

لے گا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ "(صحبح بخاری کتاب الرقاق 'باب القصد والمداومة علی العمل۔ ۱۸)

کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرایا کہ ہے تمہارے نفس سے ہے لین تمہاری غلطیوں 'کو تاہوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرایا ﴿ وَمَا اَصَا بُکُونِینَ مُولِیَا ہِ مِنْ اَلٰ اِلْهِ وَمَا اَصَا بُکُونِیْ مُولِیْ اِسْ جَا ہُوں کا تہی ہے اور بہت سے گناہ تو معان ہی فرہا دیتا ہے۔ "
"تمہیں جو معیت پنچی ہے 'وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معان ہی فرہا دیتا ہے۔ "
"تمہیں جو معیت پنچی ہے 'وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہ تو معان ہی فرہا دیتا ہے۔ "

آفَكَ يَتَكَ بَرُوْنَ الْقُرُانَ ْوَلَوْكَانَ مِنْ عِنْكِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوْلِفِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ⊙

وَإِذَا جَآءَهُمُ اَمُرُّقِنَ الْأَمُنِ اَوِالْخُونِ اَذَا عُوَالِيَّ ۚ وَلُوَدَذُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اَوْ لِى الْمُمْرِمِ نَهُمُّ لِكَلِمَهُ الَّذِيْنِ يَسْتَنْبُطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَائِبَّمْنُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا وَلِيْلًا لاَ ۞

بھروسہ رکھیں' اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔(۸۱)
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگریہ اللہ تعالیٰ
کے سواکسی اور کی طرف سے ہو آتو یقیناً اس میں بہت
کچھ اختلاف پاتے۔ (۸۲)

جمال انہیں کوئی خبرامن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا' حالا نکہ اگر یہ لوگ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے' تواس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں (۳) اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔(۸۳)

ساز شوں کے جال بغتے ہیں۔ آپ مٹی آئی ان سے اعراض کریں اور اللہ پر تو کل کریں۔ ان کی باتیں اور ساز شیں آپ مٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی کیونکہ آپ کاو کیل اور کار ساز اللہ ہے۔

(۱) قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس میں غورو تدبر کی تاکید کی جارہی ہے اور اس کی صدافت جانچنے کے لئے ایک معیار بھی بتالیا گیا ہے کہ اگر یہ کی انسان کا بنایا ہوا کلام ہو تا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تناقص ہو تا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سے کتاب نہیں ہے۔ ایک صخیم اور مفصل کتاب ہے 'جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالا نکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم نہیں رہتی۔ دو سرے 'اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام الغیوب کے سواکوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیمرے ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے ہے چھوٹا کوئی بڑی تیہ قرآن کی کمی اصل سے نگرا آ ہے۔ حالا نکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو اس نی فرشتے کے ذریعے سے اپنی سلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفعیلات میں تعارض و تضاد واقع ہو جا تا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کو تاہوں سے مبرا ہونے کے صاف معنی سے ہیں کہ یہ یقینا کلام اللی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنی آئری پر نازل فرمایا ہے۔

(۲) یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ 'ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبرسے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دسٹمن کی ہلاکت و شکست کی خبرہے۔ (جس کو من کر امن اور اطمینان کی لہردوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پراعتادی پیدا ہو جاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر

فَقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنِيَّ عَسَمَاللهُ أَنْ تُلُفَّ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أَوَاللهُ أَلْشَتُ نَاشًا وَآلِقُنُ تَنْكُلُا €

مَنْ يَشْفَعُرُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَا نُصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفاعَةُ سَيِّئَةً يَكُنُ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا \*وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شََىُّ مُعْيِثًا ⊙

وَإِذَا خُتِيْنُتُو بِيَحِيَّةٍ فَكَنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٱوُرُدُّوُهَا اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءً حَسِيْبًا ۞

ٱللهُ لَا اِلهُ اِلاَهُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمُ اللهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ۗ وَمَنْ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ۞

تو الله تعالی کی راہ میں جماد کر تارہ ' مجھے صرف تیری ذات کی نبیت محم دیا جاتا ہے ' ہاں ایمان والوں کو رغبت دلا تارہ ' بہت ممکن ہے کہ الله تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے اور الله تعالی سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی شخت ہے۔(۸۴)

جو شخص کمی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے 'اسے بھی اس کا پچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے 'اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔(۸۵)

اور جب تهمیس سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویا انهی الفاظ کو لوٹا دو' (۱) بے شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والاہے۔(۸۲)

الله وہ ہے جس کے سواکوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقینا قیامت کے دن جمع کرے گا' جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں' الله تعالیٰ سے زیادہ تجی بات والا اور کون ہو گا۔(۸۷)

ے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قل و ہلاکت کی خبر ہے (جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھینے اور ان کے حوصلے پت ہونے کا امکان ہو تا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قتم کی خبری، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں من کرعام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ مائی ہے کہ اس بھی دویا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو باکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر میں انہیں پہنچا دو باکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر رہنا انفع ہو دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط؟ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا انفع ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نمایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی اہمیت و افادیت ہیں دیا دوقت سب سے پہلے نکاتا ہے۔ اسٹینباط تحقیق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ (فتح القدیر)

(۱) تَحِيَّةٌ اصل ميں تَخبِيَةٌ (تَفْعِلَةٌ) ہے۔ يا كيا ميں ادغام كے بعد تَحِيَّةٌ ہوگيا۔ اس كے معنى ہيں۔ درازى عمر كى دعا اللهُ عَآءُ بالحَيَاقِ ) يمال بيہ سلام كرنے كے معنى ميں ہے۔ (فق القدير) زيادہ اچھاجواب دينے كى تفير حديث ميں اس طرح آئى ہے كہ السلام عليكم كے جواب ميں ورحمۃ الله كاضافہ اور السلام عليكم ورحمۃ الله كے جواب ميں ورحمۃ الله كاضافہ اور السلام عليكم ورحمۃ الله كے جواب ميں و بركامۃ كاضافہ

فَهَالَكُوْ فِى الْمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللّهُ اَزَكَمَهُمُومِهَاكَمَــُهُوا. آثِرُ يُدُوْنَ آنَ تَهُدُوْا مَنْ أَضَلُ اللهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِمَدَ لَهُ سَيِيدُلا ۞

ۅؘڎؙۉؙٳڶۅؙؾؘػؙڞؙ۠ٷؽػؠۧٵػڡٞٮۯۅؙٳڣؘؾؙڷۅٛڹٛۅٛؾڛٙۅٙٲٷٙڬڵ ؾؘؾۜڿۮؙۉٳڝڹ۫ۿؙؿۄٳؘۉڸێٳٚۦؘػڞؖؽۿٳڿؚۯؙۅٳڣٛڛؘۑؽڸٳڶڵؾٷۏٙڬ ؾۘۅۜٷٚٳڣڿؙۮ۠ۉۿؙۄؙۅؘٲؿؙؙڷۅٛۿؙۄؘػؽ۠ؿؙٷۘۘڋڬڎ۬ڹٛٷۿؙۿؙ

تہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ (ا) انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے او ندھا کر دیا ہے۔ (ا) اب کیا تم یہ منصوب باندھ رہے ہوکہ اللہ تعالی کے گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو' جے اللہ تعالی راہ بھلا دے تو ہر گز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (ام)

ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافروہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھرسب یکسال ہو جاؤ 'پس جب تک بید اسلام کی خاطروطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیق دوست نہ بناؤ' ''') پھراگر بید منہ پھیرلیں تو

کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم و رحمۃ الله و برکانة کے تو پھراضافے کے بغیرانمی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابس کے علیہ و حمۃ الله کہنے ہے میں کشیب) ایک اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیم کنے ہے دس نیکیاں اس کے ساتھ و رحمۃ اللہ کہنے ہے میں نیکیاں اور برکانة بھی کہنے ہے تمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ (مسئد تُحمد 'جلد می ۴۳۰' ۴۳۰) یاو رہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے ' یعنی ایک مسلمان جب و و سرے مسلمان کو سلام کرے۔ لیکن اہل ذمہ یعنی یمود و نصاری کو سلام کرنا ہو تو ایک تو ان کو سلام کرنے میں کیل نہ کی جائے۔ دو سرے اضافہ نہ کیا جائے بلکہ صرف و علیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحبح بہندادی کو تعالیہ السماد)

(۱) یہ استفہام انکار کے لئے ہے 'لینی تمہارے درمیان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہئے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جا کرواپس آ گئے تھے 'کہ ہماری بات نہیں مانی گئے۔ (صحیح متلم کتاب المنافقین ) جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے 'ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) لڑنا چاہئے۔ دو سرا گروہ اسے مصلحت کے خااف سمجھتا تھا۔

(۲) کَسَبُوا (اعمال) سے مراد' رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض ہے اَّذکَسَهُمْ اوندهاکر دیا۔ یعنی جس کفرو صلالت سے نکلے تھے'ای میں مبتلاکر دیا'یا اس کے سبب ہلاک کر دیا۔

(۳) جس کواللہ گمراہ کردیے یعنی مسلسل کفروعناد کی وجہ ہے ان کے دلوں پر مهرلگادے 'انہیں کوئی راہ یاب نہیں کر سکتا۔ (۲) ہجرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہو گی کہ اب بیہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔

وَلَاتَتَّخِذُوْامِنْهُمْ وَلِلَّا تَوْلَانُصِيْرًا 🎂

الا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إلى قَوْمِ المِيْنَكُمُوْ وَبَيْنَهُوُ مِيْثَاقُ أَوْ جَآءُوْكُوْحَصِرَتْ صُدُورُهُوْ اَنْ يُقَا اللَّوْكُوْ اَوْيُقَا لِلْوَا قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآءً اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُوْ فَلَقْتَلُوْكُوْ اَوْيَقَا لِللَّهِ اعْتَزَلْوُكُوْ فَلَوْ يُقَالِ لَوْكُوْ وَالْقَوْ اللَّهِ كُوْالسَّكُو السَّكَوْ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَكِيْهُمُ سَبِيْلًا ۞

انہیں پکڑو (۱) اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں ' (۲) خبردار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مدوگار نہ سمجھ بیٹھنا۔(۸۹)

سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن
سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت
میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں
اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں
اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم
سے یقیناً جنگ کرتے ''' پس اگر بیہ لوگ تم سے کنارہ
کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری
جانب صلح کا پیغام ڈالیں ' ( ) تو اللہ تعالی نے تمہارے
جانب صلح کا پیغام ڈالیں ' ) نمیں کی ۔ (۹۰)

- (٢) حل ہویا حرم۔
- (٣) لينى جن سے لڑنے كا تھم ويا جا رہا ہے۔ اس سے دو قتم كے لوگ متنى ہيں۔ ايك وہ لوگ ، جو ايى قوم سے ربط و تعلق ركھتے ہيں يعنى ايى قوم كے فرد ہيں يا اس كى پناہ ميں ہيں جس قوم سے تممارا معاہدہ ہے۔ دو سرے وہ جو تممارے پاس اس حال ميں آتے ہيں كہ ان كے سينے اس بات سے تنگ ہيں كہ وہ اپنى قوم سے مل كرتم سے يا تم سے مل كرا پئى قوم سے جنگ كريں يعنى تممارى حمايت ميں لڑنا پيند كرتے ہيں نہ تممارى مخالفت ميں۔
- (۳) لیعنی بیہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی ہے الگ کر دیا و رنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم ہے لڑتے۔ اس لئے اگر واقعی بیہ لوگ جنگ ہے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔
- (۵) کنارہ کش رہیں' نہ لڑیں' تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں' سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ٹاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ ٹاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قبال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے' اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے' تو ان کی سے علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی جو تا طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ ذکورہ حال پر قائم رہیں' ان سے مت لڑو! اس کی مثال وہ

<sup>(</sup>۱) لعنی جب تهمیں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔

سَتَجِدُ وَنَ الْحَرِيْنَ يُرِيْدُونَ انَ يَامَنُوْكُمْ وَ يَاْمَنُواْ فَقَا وَيَاْمَنُواْ فَقَا وَكُوْ وَ يَاْمَنُواْ فَقَا وَكُلُمُ وَيَا مَنُواْ فَقَا وَكُلُمُ وَيَلْقُوْاً لَكُنُكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْاً لَكِيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواً لَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواً لَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا لَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا لَكُنْ يَعْمُونُهُ فَعْ وَاقْتُلُوهُمُ مَالْمُنَا ثَبِينَا ثَقِفْتُنُوهُمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ وَعَلَيْهُمْ سُلْطًا ثَبِينَا شَ

وَمَاكَانَ لِيُوْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا الْاخَطَا ۚ وَمَنْ قَلَ مُؤْمِنًا خَطَلْ فَعَالَ الْمَاكَةُ وَمَن قَلَ مُؤْمِنًا خَطَلْ فَعَر يُورِيَةً مُؤْمِنًا اللهَ عَلَيْهِ إِلاَّ إِنْ يَقَدَ تُوْا وَان

تم پچھ اور لوگوں کو الیا بھی پاؤ گے جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم ہے بھی امن میں رہیں فات انگیزی (۲) کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوند ھے منہ اس میں ڈال دیئے جاتے ہیں ' پس اگر یہ لوگ تم ہے کنارہ کئی نہ کریں اور اپنے کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں' (۳) تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جمال کمیں بھی پالوا بھی وہ ہیں جن پر ہم نے تہیں ظاہر ججت عرایہ فرمائی ہے۔ (۱۹)

کی مومن کو دو سرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں (۵) گر غلطی سے ہو جائے (۲) (تو اور بات ہے)' جو <del>ف</del>خص کی

جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا' یہ جنگ بدروالے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے تھے'
لیکن یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا پند نہیں کرتے تھے' جیسے حضرت عباس بھاٹھ عمر رسول وغیرہ جو ابھی تک
مسلمان نہیں ہوئے تھے' ای لیے ظاہری طور پر کافروں کے کیمپ میں تھے۔ اس لیے نبی سٹھ آئی نے حضرت عباس بھاٹھ نہیں کو قتل کرنے سے دھزت عباس بھاٹھ یہاں مُسسَالَمَهُ یعنی صلح کے معنی میں ہے۔
کو قتل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفاکیا۔ سیلم یہاں مُسسَالَمَهُ یعنی صلح کے معنی میں ہے۔
(۱) سید ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے آگہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں' اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی کرتے آگہ وہ انہیں اپنا ہی ہم ذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات صاصل کرتے۔

(۲) الفِنْنَة سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اُزیِسُوا فِنِهَا اسی شرک میں لوٹادیئے جاتے۔ یا الفِنْنَة سے مراد قال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جا تاہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

(۴) اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض وعناد ہے' تب ہی تووہ بہ ر ذاس ششر سے فقد دیثر ک تر ہے ہیں نہ تاہم ہوتا ہے۔ نہ میں تاہم ہوتا ہے۔

ادنیٰ کو خش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آماد ہ قتال ہونے) میں مبتلا ہو گئے۔ (۵) سیہ نفی۔ نمی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے یعنی ایک مومن کا دو سرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور

(۵) یہ طی- کمی کے سلمن میں ہے جو حرمت کی متقاصی ہے بیٹی ایک مولمن کا دو سرے مولمن کو کل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿ وَمَاکَانَ لَکُوْاَنَ تُوْذُوُالِسُوْلَ الله ﴾ (الأحواب ۵۳۰) دفتهمارے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول مُنْظِیْرہ کو ایڈا پہنچاؤ" یعنی حرام ہے۔

(۱) غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو۔ مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔

مسلمان کو بلاقصد مار ڈالے 'اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بما پنچانا ہے۔ '' ہاں بیہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں '' اور اگر مقتول تمهاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان ' تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازی ہے۔ '' اور اگر مقتول اس قوم ہے ہو کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے تو خون بما لازم ہے ' جو اس کے کنے والوں کو پنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)' '' پس جو مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)' ''

كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوْلَكُوْ وَهُومُؤُمِنْ نَتَخُرِيُرُ وَيَهَ مُؤُمِنَ لَنَكُمُ وَرُوَيَة وَمُؤُمِنَة وَانُ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَلْيَكُلُو وَيَهْ هُوُمِيْقًا قَ فَلِينَة مُسَلِّمَة اللهَ اللهَ وَتَحْرِيْرُوْفَ بَهِ مُؤُمِنَةٍ عَمَنْ كَوْيَكِدُ فَصِيَا مُشَهَّرَيْنِ مُتَتَابِعَهُنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَ وَكَانَ اللهُ عَلِمًا حَكِيمًا

(۱) یہ قتل خطاکا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ و استغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور دو سری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے 'دِیقہ ؓ (خون بما)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے دار ثوں کو دی جائے 'وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی روسے سواونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے ' چاندی یا کرنی کی شکل میں ہوگی۔

ملحوظہ: خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغللہ ہے اور دیت مغللہ کی مقدار سواونٹ ہے جو عمراور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں گے۔ جب کہ قتل خطامیں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیت سنن ابی داود کی حدیث میں ۱۹۰۰ سودیناریا ۸ مقدار سواونٹ ہے مگر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیت سنن ابی داور کی حدیث میں بارہ ہزار در جم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر براتی نے اپنے دور خلافت میں جرار در جم تعلی کی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں: (إدواء المغللیل بیت مقرر کی جائے گی۔ جلد ۱۸، جس کا مطلب میہ ہے کہ اصل دیت (سواونٹ) کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ خلف نوعیتیں کے کئی مقرر کے دیث ملاحظہ ہوں)

- (۲) معاف کردینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔
- (٣) لینی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر میں 'اس لئے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حق دار نہیں۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی 'جب کہ ہجرت کی اس وقت بری تاکید تھی۔ اس کو تاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ (فتح القدیر)
- (۳) ید ایک تیسری صورت ہے'اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے' بعض نے کہاہے کہ اگر

نہ پائے اس کے ذمے دو مینے کے لگا آر روزے ہیں' (ا) اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانے والا اور حکمت والا ہے۔(۹۲)
اور جو کوئی کسی مومن کو قصد آقتل کرڈالے' اس کی سزا
دوزخ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا' اس پر اللہ تعالیٰ کا
غضب ہے' (۲) اسے اللہ تعالیٰ نے لعت کی ہے اور اس
کے لئے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ (۳۳)

وَمَنْ يَقْتُلُمُوْمِنَا مُتَكِّلًا فَجُزَلَاهُ جَهَنَّوُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَذَا بًاعَظِيمًا ۞

مقتول معاہد (ذمی) ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہو گی'کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا (۱) یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگا تار (بغیر ناغہ کے) دو مہینے کے روزے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناخہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حیف' نفاس یاشدید بیاری 'جوروزه رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے۔ (ابن کے شیبر) (۲) ہہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تین قشمیں ہیں۔ قتل خطا (جس کا ذکر ماقبل کی آیت میں ہے) (۲) قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے۔ (۳) قتل عمد جس کا مطلب ہے' ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عاد تأقمل کیا جا رہاہے جیسے تلوار ' نتنجروغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزا جہنم ہے 'جس میں ہمیشہ رہنا ہو گا' نیز اللہ کاغضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہو گا۔ اتنی تخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنااللہ کے ہاں کتنابردا جرم ہے۔احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدس بیان کی گئی ہیں۔ (٣) مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علما فہ کورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں۔ کیکن قرآن و حدیث کی نصوص ہے واضح ہے کہ خالص توبہ ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ﴿ إِلَامَنْ عَابَ وَامْنَ وَعَبِلَ عَمَلاَصَالِعًا ﴾ ١(الفرقان- ٥٠) اور ديگر آيات توبه عام ٻن بر گناه ڇاہے چھوٹا ہو يا برايا بهت بزا توبه النصوح ہے اس كي معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی سزا جنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تواس کی میہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود (ہمیشہ جنم میں رہنے) کا مطلب بھی مُکْثٌ طَویلٌ (لمبی مدت) ہے۔ کیونکہ جنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے۔ علاوہ ازس قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد ہے ہے جو توبہ ہے بھی ساقط نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے بھی اس کی

يَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا صَّرِيَهُ فَى سِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا يَعْفُوا اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا اللهِ فَاللَّهُ مُؤْمِنًا أَتَبَتُغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْبَا أَخِنْدَ اللهِ مَعَازِهُ كَلْيَةُ أَكْلُ إِلَى كُنْتُمُوسِ فَبَلُ الْحَيْفِةُ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْبُلُونَ خَيْرًا ﴿
فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُو فَتَبَيِّدُ وُلِيَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْبُلُونَ خَيْرًا ﴿
فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُو فَتَبَيِّدُ وُلِيَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْبُلُونَ خَيْرًا ﴿

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کرلیا کرو اور جو تم ہے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (ا) تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی عنیمیں ہیں۔ (ا) پہلے تم بھی ایسے ہی تھے ' بھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا للذا تم ضرور تحقیق و تفیش کرلیا کرو' بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبرہے۔ (۹۳) بی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے مومن برابر مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ' (ا) اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جماد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بست فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر

لَا يَسْتَوِى الْفَعِدُوْنَ وَنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُاوُلِ الْقَرَرُوالْمُنْهِدُوْنَ فَ سَيْشِلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُنْهِدِيْنَ بِأَمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَ الْفَعِدِيْنَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْخُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللهُ المُنْهِيدِيْنَ عَلَى الْفَعِدِيْنَ آجَرًا عَظِيمًا ﴿ الْخُسْنَىٰ وَقَضَّلَ اللهُ المُنْهَا لِهُ الْمُنْعِدِيْنَ عَلَى الْفَعِدِيْنَ آجَرًا عَظِيمًا ﴿

تلافی اور ازالہ فرماسکتاہے اس طرح متقول کو بھی بدلہ مل جائے گااور قاتل کی بھی معانی ہوجائے گی۔ (فتح القدریواین کثیر)

(۱) احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہاہے۔ چنانچہ انہوں چرواہے نے سلام کیا' بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہاہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر شخقیق کئے اسے قتل کر ڈالا' اور بکریاں (بطور مال غنیمت) لے کر حضور مل تاہیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح بخادی' ترمذی تفسیر سور ۃ النساء) بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی مل تاہیم کے دبی مل تاہیم کے اس کے دبی مل تاہیم کے اس کے دبی مل تاہیم کے ایک کہ نبی مل تاہیم کے دبی علام کے ایک کہ نبی مل تاہیم کے ایک کے دبی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے (صحیح بہ حادی' کتاب المدیدات) مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا۔

(۲) لیعنی تهمیں چند بکریاں 'اس مقتول سے حاصل ہو گئیں 'میہ کچھ بھی نہیں 'اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بهتر عنیمتیں ہیں جواللہ ورسول کی اطاعت کی وجہ ہے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت میں توان کا ملنا یقینی ہے۔

بوامد وروں مان علی کہ اللہ کی راہ میں جاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبد اللہ بن اللہ کی راہ میں جاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم ہوائی (نامینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ ہم جماد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جماد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجرو ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے در آن حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا لبطور شوق 'یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شرع کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ عَیْدُاوُلِی الْقُورِ ﴾ (بغیر عذر کے) کا احتیٰ نازل فرما دیا یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے ' مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیو کہ اس کہ بیٹ کے شاکہ الجماد)

ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا '<sup>(۱)</sup> ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔(۹۵)

ا پی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحم رحمت کی بھی اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔(۹۲)

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں' تم کس حال میں تھے؟ (۲) یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگه کمزور اور مغلوب تھے۔ (۳) فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کرجاتے؟ یمی لوگ ہیں جن کا شمکانا دو زخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ (۹۷)

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً \* وَكَانَ اللهُ عَفُوْدًا رَحِيْمُ اَ اللهُ عَفُوْرًا

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفِّهُ مُ الْمَلَمِّكَةُ ظَالِمِنَّ اَنْفُيهِمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُهُ \* قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ \* قَالُوْا اَلَمُ تَكُنُّ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوُا فِيْهَا دْفَاوُ لَلْإِكَ مَا وَامْهُمْ جَهَدَّهُ \* وَسَاّءَتْ مَصِيْرًا ۞

(۱) لیمنی جان و مال سے جماد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی 'جماد میں حصہ نہ لینے والے اگر چہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالی نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علانے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جماد فرض عین نہیں ' فرض کفامیہ ہے۔ یعنی اگر بفقر ر ضرورت آدی جماد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دو سرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض اداشدہ سمجھاجائے گا۔

(٣) یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نمایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا' ان کو یمال ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنم ہتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفریا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار پایا۔ دو سرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دار الکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جمال اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفراو رائل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

(٣) یمال ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہو گی۔ جمال اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ارض اللہ سے مراد ہروہ جگہ ہوگی جمال انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ججرت کرکے جائے۔

اِلَّا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا الْمُسْتَظِيْعُونَ حِيْلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَمِينُلًا ﴿

فَأُولَٰإِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوعَنْهُ مُوْوَكَانَ اللهُ عَنْهُمُ وَكَانَ اللهُ عَمْةً الْحَهُورُ اللهِ

عَفْوًاغَفُورًا ﴿
وَمَنُ يُهَاجِرُونَ سَيِينِ اللهِ يَجِدُ فِى الْاَمْ ضِ
مُرغَمًا كَذِيرًا وَسَعَةً وَمَنُ يَخْرُجُ مِنَ الدَّمَ ضِ
مُطَعَمًا كَذِيرًا وَسَعَةً وَمَنُ يَخْرُجُ مِنَ الدَّيَةِ
مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُكْ يَهُ مَنَ كُهُ الْمَوْتُ
فَقَدُوقَةَ اَجُرُهُ كَلَ اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا شَ

مگرجو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کاعلم ہے۔ (۱۹) بست ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان سے در گزر کرے 'اللہ تعالیٰ در گزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ (۹۹) جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا'وہ زمین میں بست می قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی '(۲) اور جو کوئی اپنے گھرے اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا' پھراسے موت نے اللہ علیہ وسلم) کی طرف نکل کھڑا ہوا' پھراسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقینا اس کا جر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا'(۳) اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشے والا مریان ہے۔ (۱۰)

(۱) یہ ان مردوں 'عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے متثنیٰ کرنے کا تھم ہے جو اس کے وسائل سے محروم اور رائے سے بھی بے خبرتھے۔ بچے اگر چہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یماں ان کاذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے کیا گیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا بھریماں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے۔

(۲) اس میں ہجرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاغَمًا کے معنی جگہ' جائے قیام یا جائے بناہ ہے۔ اور سَعَةً سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و فراخی ہے۔

(۳) اس میں نیت کے مطابق اجرو تواب ملنے کی یقین دہانی ہے چاہ موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیسا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سوافراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو تو بہ کے لئے نکوں کی ایک بہتی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آگئے۔ اللہ تعالی نے نکیوں کی بہتی کو 'بہ نبست دو سری بہتی کے قریب تر کر دیا جس کی وجہ سے اسے ملائکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح بعضادی 'کتاب الانسیاباب ماذکرعن بنی اسرائیل نمبر "و و مسلم کتاب النوبة 'باب قبول توبة الفاتل و اِن کشر قبتله) ای طرح جو مضی ججرت کی نیت سے گھرسے نکلے لیکن راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے ججرت کا تواب ضرور ملے گا گوا بھی وہ جرت کے عمل کو پایہ سمیل تک بھی نہ پہنچا سکا ہو۔ جسے حدیث میں بھی ہے۔ نبی کریم مائیڈی نے فرمایا «اِنما الأغمالُ بِالنِیَّاتِ» "عملوں کا دارومدار نیوں پر ہے "او اِنَّمَا لِکُل اَنْرِیءِ مَا نَوَیْ " آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نبیت کی "جس نے اللہ اور اس کے رسول مائیڈیل کے جبرت کی پس اس کی ہجرت ان ہی کے لئے ہی دی سے اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی جس اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی جس نادی کرنے وہ نبیت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اس کے لئے ہی دس نبیت سے اس نے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اس کی ہجرت اس کی دس نبیت سے اس نبیش نظر ہوگی تو وہ مقبول 'ورنہ مودود ہوگا۔

جب تم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تہیں ڈر ہو کہ کافر تہیں ستا کیں گئاہ نہیں اگر تہیں در ہو کہ کافر تہیں ستا کیں گئاہ نہیں ہواور ان کے لئے نماز کھڑی کروتو چاہئے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہمیار لئے کھڑی ہو 'پھر جب یہ مجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پچھے آ جا کیں اور وہ دو سری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہمیار لئے رہے 'کافر چاہتے ہیں کہ کی طرح تم اپنے ہمیاروں اور اپنے سامان سے بے خرہو طرح تم اپنے ہمیاروں اور اپنے ہمیار طرح تم اپنے ہمیار اور اپنے ہمیار اور اپنے ہمیار اور اپنے ہمیار اور اپنے ہمیار کے دھاوالول دیں '''اہاں اپنے ہمیار

وَإِذَا صَرَبْنُو فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو مُنَامُّ الَّهُ يُنَ مَنَامُ الَّهُ مُنَامُّ الَّهُ يُنَ مَعَمَّدُ الْمَهُ اللَّهُ يَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُ مُنَامُ اللَّهُ يُنَ كَانُو الْكُوْمَةُ اللَّهُ عَلَى الْفَالْمَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُنْ ا

(۱) اس میں حالت سفر میں نماز قصر کرنے (دوگانہ اداکرنے) کی اجازت دی جارہی ہے۔ اِن خِفنُہٰ "اگر تہمیں ڈر ہو ....." عالب احوال کے اعتبار ہے ہے۔ کیونکہ اس وقت پوراعرب دارالحرب بناہواتھا۔ کسی طرف کابھی سفرخطرات ہے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی بینی غالب احوال کے اعتبار ہے مثلاً ﴿ لَا تَنْاكُولُواالیّرِ بَیْوااَتُمْعَافَا مُضعَفَة \* ﴾ (آل عمران ۱۳۰۱) قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی بینی غالب احوال کے اعتبار ہے مثلاً ﴿ لَا تَنْاكُولُواالیّرِ بِیْوائِنَیْنَا وَمُوائِنِیْنِ اِنْعَالِیْ اَلَٰ عَمْوالِ کے اعتبار ہے مثلاً ﴿ لَا تَنْاكُولُواالیّرِ بِیْوائِنِیْنَ اِنْعَالُوا الیّرِ بِی اِن کی گئی ہیں بو اتفاقی بینی غالب احوال کے اعتبار ہو کہ کہ اگر وہ بدکاری پر مجبور نہ کرواگر وہ اس سے بچنا چاہیں۔ " چونکہ بچنا چاہی تھیں 'اس لئے اللہ نے ایک اللہ فرن اور کہ بچنا چاہی بھی سے کہ تم ان سے بدکاری کروالیا کرو ﴿ وَدَیَا بِہْ کُولُولُونِ نِیْنَ اِنْسَالِیْ اِنْ کُلُولُونِ اِنْسَالِیْ اِنْ کُلُولُونِ اِن کُلُولُونِ کُ

ملحوظه: سفر کی مسافت اور ایام قصر کی تعیین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۳ فریخ (یعنی اکوس) والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (نیل الأوطار جلد ۳ صفحہ ۲۲۰) ای طرح بہت سے محققین علما اس بات کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ دوران سفر کی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرعاة المفاتیح)

(۲) اس آیت میں صلوٰ قالخوف کی اجازت بلکہ تھم دیا جارہا ہے۔ صلوٰ قالخوف کے معنی ہیں' خوف کی نماز۔ یہ اس وقت

وَخُذُوُاحِدُ رَكُمُ اِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكِفِرِيْنَ عَذَا بَامُّهِيْنًا ۞

ا تار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تہیں تکلیف ہویا بوجہ بارش کے یا بسب بیار ہو جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔(۱۰۲)

پھرجب تم نمازاداكر چكوتوا شخة بيضة اور لينے الله تعالى كاذكر كرتے رہو (۱) اور جب اطمينان پاؤتو نماز قائم كرو! (۲) يقينا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے '(۱۰۳)

فَإِذَا تَضَيْتُوالصَّلُولَةَ فَاذْكُرُوااللَّهَ بِيلِمَّا تَوْفُودًا وَعَلْ جُنُو بِكُونِ وَإِذَا اطْمَانَنَنْكُمْ فَأَقِيبُواالصَّلُوةَ إِنَّ

الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبَّامُّوْقُوتًا ۞

مشروع ہے جب مسلمان اور کافرول کی فوجیں ایک دو سرے کے مقابل جنگ کے لئے تیار کھڑی ہوں اور ایک لیحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لئے تخت خطرناک جاہت ہو عتی ہو۔ایسے حالات میں اگر نماز کاوقت ہو جائے توصلوٰ ۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے 'جس کی مختلف صور تیں مدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو تملہ کرنے کی جسارت نہ ہواور ایک جصے نے آگر نبی مالیہ ہے جبے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیاتو یہ پہلے کی جگہ مور چہ زن ہو گیااور مور چہ زن حصہ نماز کے لئے آگیا۔ بحض روایات میں آتا ہے کہ آپ مالیہ ہیں فارغ ہو گیاتو یہ پہلے کی جگہ مور چہ زن ہو گیااور مور چہ زن حصہ نماز کے لئے آگیا۔ بحض روایات میں آتا ہے کہ آپ مالیہ ہیں کے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی 'اس طرح آپ کی چار رکعت اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہو کی۔ بعض میں آتا ہے کہ دو دور کعت ہو نمیں اور بعض میں آتا ہے کہ دو دور کعت ہو نہیں ہور پڑھ کردو میں آتا ہے کہ ایک رکعت پڑھ کر التحیات کی طرح بیٹھے رہے 'فوجیوں نے کھڑے ہو کرانے طور پر ایک رکعت اور بڑھ کردو میں ایک رکعت پڑھ کی اور التحیات میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت اور فوجیوں نے دو سری رکعت بڑھی رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت ورنوں کے ہیں دور کعت اور فوج کے دونوں کہ بھی دور کعت اور فوج کے دونوں کہ بھی دور کعت اور فوج کے سامتے آپ مالی گئی ہی دور کعت اور فوج کے دونوں

<sup>(</sup>۱) مرادیمی خوف کی نماز ہے اس میں چو نکہ تخفیف کر دی گئی ہے' اس لئے اس کی تلافی کے لئے کہا جا رہے کہ کھڑے' بیٹھے' کیٹے اللہ کاذکر کرتے رہو۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اس میں نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے 'جس سے معلوم ہو تاہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیروقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔

وَلاَ تَهِنُوْا فِي ابْدَغِغَا الْقُوْمِ إِنْ تَكُوْنُوْا تَالْمُوْنَ فِانَّهُ مُ يَالْمُوُنَ كَمَا تَالْمُوْنَ وَتَنْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَمْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا كِينِمًا ۞

اِتَّاانَوُلْمَالِلِيْكَالَكِتْبَىالُغَقِّ لِتَعْكُمْ بَيُنَالنَّاسِ بِمَآارَلِكَ اللهُ وَلاَتُكُنُ لِلْخَالِينِيْنَ خَصِيْمًا ۞

ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو! (ا) اگر تہیں ہے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تہاری طرح ہے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو' جو امیدیں انہیں نہیں' (ا) تعالیٰ دانااور حکیم ہے۔(۱۰۴)

یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے <sup>(۱۱)</sup> اور خیانت کرنے والوں <sup>(۱۱)</sup> کے حمایتی نہ ہنو۔ (۱۰۵)

(۱) لیخی این دستمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت د کھاؤ' بلکہ ان کے خلاف بھرپور جدو جہد کرواور گھات لگا کر بیٹھو! (۲) کینی زخم تو تهمیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچے ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تواللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔اس لئے اجر آخرت کے حصول کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو'وہ کافر نہیں کر سکتے۔ (۳) ان آیات (۱۹۴ سے ۱۱۳ تک) کی شان نزول میں ہلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن امیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرالی' جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ ذرہ ایک یمودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی مائٹیلیل کی خدمت میں پہنچ گیا' ان سب نے کما کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی مائٹیکیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کما کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفراور بنی ابیرق (طعمہ یا بشیروغیرہ) ہشیار تھے اور نبی مار تیجا کو باور کراتے رہے کہ چور یبودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی مار تیجیا بھی ان کی مچنی چیزی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی ما<del>ر آرام ب</del>ھی یہ حیثیت ا یک انسان کے غلط فنمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دو سری بات سہ معلوم ہوتی کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے' ورنہ آپ مائی ہی ہر فورا صور تحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات سے معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبر کی حفاظت فرما تاہے اور اگر بھی حق کے یوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھرادھرہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً الله تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتااو راس کی اصلاح فرما دیتا ہے جیسا کہ عصمت انبیا کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیا کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ (۴) اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کوچور ہاور کرانے پر تلے

ہوئے تھے۔اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کر دار کو نمایاں کرکے نبی مٹنیکٹر کو خبردار کیاجار ہاہے۔

وَّاسْتَغْفِرِ اللهُ النَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞

وَلَانَجُرَادِلُ عَنِ الَّذِيْنَ يَغْتَافُوْنَ اَنْفُسَهُمُوْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاكًا اَشِيْمًا ثُنِّ

يَّدُتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَا يُرْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحْمَلًا ۞

هَائَتُهُ هَوُلاَءِ جَادَ لَتُهُوَّعَهُمُ فِي الْحَيُوةِ اللَّائِيَا قَمَنَ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمُ يَوْمَ القِّيمَةِ آمُرَّمَنَ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكُيلًا ۞

وَ مَنۡ يَعۡمَلُسُوۡءِ الۡوَيۡظِٰلِمُ نَفۡسَهُ ثُمۡۤيَسُنَعۡفِيرِاللَّهَ يَجِـلا الله عَفُوْرًا لِيَّحِمُمُنَا ۞

اور الله تعالیٰ ہے بخشش ما عگو! <sup>(۱)</sup> ہے شک الله تعالیٰ بخشش کرنے والا'مهرمانی کرنے والا ہے۔(۱۰۷)

اور ان کی طرف سے جھڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں' یقینا دغا باز گنگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔(۱۰۷)

وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں '(لیکن) اللہ تعالیٰ سے نمیں چھپ سکتے ' وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ' ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔(۱۰۸)

ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالی کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کاوکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ (۲)

جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا 'مرمانی کرنے والا یائے گا۔(۱۹)

(۱) لعنی بغیر تحقیق کے آپ مل الم الم اللہ علی جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے' اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کی کی بابت پورایقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے' اس کی حمایت و و کالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فربق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرالے گا در آل حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلہ کی عنداللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی مل الم الم ایک فیصلہ کرالے گا در آل حالی خوارا اور جس طرح میں سنتا ہوں' اس کی روشن میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و جبت پیش کرنے میں تیز طرار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں در آنحالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دو سرے مسلمان کا حق اسے وے دوں' اسے یادر کھنا چاہئے کہ یہ آگ کا نکڑا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے یا چھوڑ دے۔ (صحیح بہندادی' کتاب الشہادۃ والحیل والا حکام۔ صحیح مسلم' کتاب الا قصیدۃ)

(r) لیمنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کامؤاخذہ ہو گاتو کون اللہ کی گرفت سے اسے بچاسکے گا؟

وَمَنْ يَكُيْبُ إِنْهَا فَإِنَّمَا يَكُيْبُهُ عَلَى نَفْسِهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْنَا جَكُنُمًا نَ

وَمَنْ يَكِيْبُ خِطِينَةً أَوْانْمُا نُتُوَّيَرُمِرِيهِ بَرِيًّا فَقَدِاحُمَّلَ بُهُتَانًا وَإِنْهُا مِبْيِنًا ﴿

وَلَوُلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَنَّتْ ظَلَّايِفَةٌ مِّنْهُمُ آنُ يُضِلُوكُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ مَّهُ أَنْ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

مَا لَهُ تَكُنُ تَعُلَهُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

اور جو گناہ کر تاہے اس کا بوجھ اس پر ہے '' اور اللہ بخوبی جانبے والا اور پوری حکمت والا ہے۔(۱۱۱)

اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوی دے' اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ

اگر الله تعالی کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہو تا تو ان کی ایک جماعت نے تو تخیجے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا' <sup>(۳)</sup> مگر دراصل یہ اینے آپ کو ہی گراہ کرتے ہیں' یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے' اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت ا تاری ہے اور تخفے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا 🗥 اور اللہ تعالی کا بھھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔(۱۱۳)

(۱) اس مضمون کی ایک دو سری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما یا ہے ﴿ وَلاَ تَزُدُواذِدُةٌ بِوَزُدُا مُحْدِيْ ﴾ (بنی إسرائیل-۱۵)" کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا'' یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو گا' ہرنفس کو وہی کچھ ملے گاجو وہ کماکر ساتھ لے گیاہوگا۔

(٣) جس طرح بنوابيرق نے کيا کہ چوري خود کي اور تهمت کسي اور پر دهردي۔ پيه زجرو تو پنخ عام ہے۔ جو بنوابيرق کو بھي شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی سی بد خصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔ (m) یہ الله تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و تگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیا علیهم السلام کے لئے فرمایا ہے جو انبیا پر الله کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہرہ۔ طا کفہ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں ر سول الله مائٹاتین کی خدمت میں ان کی صفائی پیش کر رہے تھے جس سے بیہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نبی مائٹلین اس مخص کو

چوری کے الزام سے بری کر دیں گے' جو فی الواقع چور تھا۔ (۴) یه دو سرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ مائٹیڈیلم پر کتاب و حکمت(سنت)نازل فرماکراور ضرو ری باتوں کاعکم دے کر فرماياً كيا- جس طرح دو سرے مقام ير فرمايا ﴿ وَكَنَالِكَ أَوْمَيْنَا اللَّيْكَ دُوْمًا يِّنَ أَمْرُنَا ٱلْكُنْتَ تَنَارِيْ مَالكِيْتُ وَلَا الْإِيْمَانُ ﴾ (الشوري - ٥٠) "اورای طرح بھیجاہم نے تیری طرف( قرآن لے کر) ایک فرشتہ اپنے تھم سے تونہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟" ﴿ وَمَاكُنُتَ تَرْجُوْاَ أَنْ يُنْفَقَ اِلِيْكَ الْكِتَابُ الْاَرْحُمَةُ مِّنْ رَّبِيَّكَ ﴾ (القصص-٨٦) ''اور تحجّے يہ توقع نهيں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی 'گرتیرے رب کی رحمت سے (بیر کتاب اتاری گئی)" ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ مائٹیتیٹر پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی' ان کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ مائٹیتیز کو علم

لَاخَيْرَ فِي كَيْنِهُ مِنْ نَجُولُهُمُ الْآمَنُ آمَوْمِكَ نَقَةً اَوُ مَعُرُوْنٍ آوُلِصُلَا ﴿ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَا مَوْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤُيْنِهِ آجُرُاعِظْهُمًا ۞

> وَمَنْ يُشَاقِقِ الدَّمُوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلْءِ وَ يَنْهَعُ غَيْرَسَيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ثُولِّهِ

ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں '''ہاں! بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے ''' اور جو مخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادہ سے یہ کام کرے ''' اسے ہم یقیناً بہت بڑا نواب دیں گے '''(۱۳))

جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے 'ہم اسے ادھرہی متوجہ کر

دیا گیا جن سے آپ ما آلی ہے خبر سے۔ یہ بھی گویا آپ ما آلیہ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو'اسے تو کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرروت ہی نہیں ہوتی اور جے دو سرے سے معلومات حاصل ہوں'وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔

- (۱) نَجُوَىٰ (سرگُوشی ) ہے مرادوہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔
- (۲) کیعنی صدقہ خیرات' معروف (جو ہر قتم کی نیکی کو شامل ہے)اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے' خیر پر مبنی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت واہمیت بیان کی گئی ہے۔
- (٣) کیونکہ اگر اخلاص (بینی رضائے اللی کامقصد) نہیں ہو گاتو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا-نعوذ باللہ من الرباء و النفاق۔
- (٣) احادیث میں اعمال ندکورہ کی بری فضیلت آئی ہے۔اللہ کی راہ میں حال کمائی ہے ایک تھجور کے برابرصد قد بھی احد بہاڑ جتنا ہو جائے گا (صحیح مسلم کتاب الزکوۃ) نیک بات کی اشاعت بھی بری فضیلت ہے۔ ای طرح رشتے داروں ' بھتا ہو جائے گا (صحیح مسلم کتاب الزکوۃ) نیک بات کی اشاعت بھی بری فضیلت ہے۔ ای حدیث میں اسے نفلی روزوں ' نفلی دونوں اور باہم ناراض دیگر او گول کے درمیان صلح کرا دینا 'بہت براا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں ' نفلی نمازوں اور نفلی صد قات و خیرات ہے بھی افضل بتالیا گیا ہے۔ فرمایا ﴿ أَلَا أُخبِرُكُم مِ بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّبَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَةَةِ؟ ﴾ قَالُوا بَلیٰ: قال: ﴿ إِصْلاَحُ ذَاتِ البَیْن ، ۔ قالَ ۔: وفساد ذاتِ البَیْن هِی الحَالِقَةُ ﴾ وَالصَّدافِة وَالصَّدَقَةِ؟ ﴾ قَالُوا بَلیٰ: قال: ﴿ إِصْلاَحُ ذَاتِ البَیْن ، ۔ قالَ ۔: وفساد ذاتِ البَیْن هِی الحَالِقَةُ ﴾ والحواود کتاب الأدب۔ ترزی کی کا جارے کو جھوٹ تک ہو لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضورت پڑے تو وہ اس کی اجازت دے دی گئی آئی اسے ایک دو سرے کو قریب لانے کے لئے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس الصلے مسلم والترمذی کتاب البر۔ آبوداود کتاب الأدب، ''وہ مخض جھوٹا نہیں ہے جولوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے اچھی بات پھی بات کرتا ہے۔ ''

مَا تَوَكَّلُ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَأَءَتُ مَصِيرًا شَ

إِنَّاللَهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُنْشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَا دُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُنْتُرِكُ بِاللّهِ فَقَدْضَلّ

ضَللاً بَعِينَدًا 🏵

ٳؽؙؾؘؽؙۼؙۅؙؽڡؚؽ۬ۮؙۏڹؚ؋ٙٳڷٚٙٳڶڟۜٷٳ؈ؙؾؽؙۼؙۅؘؽ ٳڰڒۺؙؽڟؽؙٲۺؚۧڕؽ۫ڲٲ۞

دیں گے جد هروه خود متوجه ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے'(ا) وہ پہنینے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱۱۵)

اسے اللہ تعالی قطعانہ بخشے گاکہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے 'ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دورکی گراہی میں جایزا۔(۱۱۱)

یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عور توں کو پکارتے ہیں (۲) اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچتے ہیں۔ (۱۱۷)

<sup>(</sup>۲) إِنَاتُ (عورتيں) سے مراديا تو وہ بت ہيں جن كے نام مونث تھے جيسے لات عزى مناة ' نائله وغيرہا۔ يا مراد فرشتے ہيں۔ كيونكه مشركين عرب فرشتوں كوالله كى بيٹياں سمجھتے اور ان كى عبادت كرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) بتوں' فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دو سروں کے آستانوں اور چو کھٹوں پر جھکا تا ہے' جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

تَعَنَّهُ اللهُ وَقَالَ لَائِلْخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّهُ وُضًا ﴾

وَلَاضِلَةَهُوْ وَلَامِنِيْنَةَهُوْ وَلَامُرَنَهُمُو فَلَيْبَتِكُنَّ اذَانَ الْاَنْعَامِ وَلِامُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ْوَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطُطنَ وَلِيَّامِّنْ دُونِ اللهِ فَقَتُ خَيْرَكُ مُلْاَئَةً بِيْنَا شَ

يَعِدُهُ وَهُمَنِيْهُ وَ وَمَا يَعِدُهُ هُوالشَّيْظُنُ إِلَّاغْزُورًا ٠٠

اُولَٰلِكَ مَأُوٰ لَهُوْجَهَنَّوُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْصًا ۞

جے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ (۱) (۱۱۸)

اور انہیں راہ سے بہکا تا رہوں گا اور باطل امیدیں دلا تا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گاکہ جانوروں کے کان چیر دیں'''' اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کوبگاڑ دیں''' سنواجو شخص اللہ کوچھو ڈکرشیطان کو اپنارفیق بنائے گاوہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔(۱۹۹) وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا' اور سنرباغ دکھا تا رہے گا' اگریاو رکھو!)شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔(۱۳۹)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جنم ہے' جمال سے انہیں چھٹکارانہ ملے گا۔(۱۲۱)

- (۱) مقرر شدہ حصہ سے ' مراد وہ نذرونیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنمیوں کاوہ کوئہ بھی ہو سکتا ہے جہنمیں شیطان گراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔
  - (۲) ہیوہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گراہی کاسبب بنتی ہیں۔
- (٣) یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صور تیں ہیں۔ مشرکین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لئے ان کا کان وغیرہ چیردیا کرتے تھے۔

(۳) تغییر نخلنی الله (الله کی تخلیق کوبدلنا) کی کئی صور تیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یمی جس کا ابھی یمان ذکر ہوا یعنی کان وغیرہ کاٹنا ، چیرنا ، صوراخ کرنا ، ان کے علاوہ اور کئی صور تیں ہیں۔ مثلاً الله تعالی نے چاند ، صورج ، پھراور آگ وغیرہ اشیا مختلف مقاصد کے لئے بنائی ہیں ، لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کوبدل کر ان کو معبود بنالیا۔ یا تغییر کامطلب تغییر فطرت ہے ، یا صلت و حرمت میں تبدیلی ہے۔ وغیرہ ای تغییر میں مردوں کی نس بندی کر کے اور اس طرح عور توں کے آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ میک اپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغیرہ اکھاڑ کر اپنی صور توں کو مشخ کرنا اور وشم (یعنی گود نے گدوانا) وغیرہ بھی شامل ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زیادہ انتفاع ہو سکے یا ان کا گوشت زیادہ بھر ہو سکے یا ای قشم کا کوئی اور صحیح مقصد ہو ، تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم شائیلیم نے خصی جانور قربانی میں ذرخ فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہو باتو آپ میں آئیلیم ان کی وبائی نہ کریم شائیلیم نے خصی جانور قربانی میں ذرخ فرمائیلیم اور خصی کرنے میں انداز کی خصی جانور قربانی میں ذرخ فرمائیلیم ان کے انہاں کی قربانی نہ کرتے۔

وَالَّذِيُّنَ امَنُوُا وَعَمِلُوا الصَّلِمُتِ سَنُكُ خِلُهُمُ حَبَّتٍ تَجُرِى مِن عَنْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهُا آبَدًا وْعُدَاللهِ حَقًا وْمَنْ اَصُدَقُ مِنَ اللهِ قِيدُلًا ۞

كَيْسَ بِأَمَانِيَّكُوُ وَلَآامَا ِنِ ٓاهُـلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهٖ ٚوَلاَيَمِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمِلِيًّا وَكَانَصْيِرًا ۞

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْانُثْنَى وَهُوَمُوْمِنُ وَأُولِيكَ يَدُخُلُونَ الْجُنَّةَ وَلَايْطُلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿

وَمَنُ آحُسَنُ دِينًا مِّمَّنُ آسُكُمَ وَجُهَةُ يُلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ

اور جو ایمان لا نمیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائمیں گے جن کے نیچے چیشے جاری ہیں' جہاں سے ابدالاباد رہیں گے' میہ ہے اللہ کا وعدہ جو سرا سر سچاہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ ((۱۲۲)

حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے' جو برا کرے گا اسکی سزا پائے گا جو اس کی حمایت و مدد' اللہ کے پاس کر سکے۔(۱۲۳)

جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے' یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور تھجور کی شخطی کے شگاف برابر بھی ان کاحق نہ مارا جائے گا۔ (۱۲۳) باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ

(۱) شیطانی وعدے تو سراسر دھو کہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلہ میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کئے ہیں سیچے اور برحق ہیں 'اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ چوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے چیچے زیادہ چاتا ہے۔ چنانچہ دکھیے لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو افقیار کرنے والے ہردور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ﴿ وَقِلْيَكُ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُودُ ﴾ (سبا۔۱۱۳)"میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں "

(٣) جیساکہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپ متعلق بری خوش فہمیوں میں جبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھران کی خوش فہمیوں میں جبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھران کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لئے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے بر عکس نامۂ اعمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہرصورت میں اس کی سزا بھگٹنی ہوگی وہاں کوئی ایبا دوست یا مددگار نہیں ہو گاجو برائی کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہودونصاری کی می غلط فہمیوں' خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیعہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں جتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گر فتار ہو کیں۔ اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمان کا بھی شعار بنی ہوئی خواراس کے باوجود وہ امت مرحومہ کملانے پر مصر ہے۔ هَدَانَا اللهُ تَعَالَىٰ .

وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَاتَّخَذَاللّهُ اِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا ۞

وَ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللهُ يُكُلِّ ثَمَّ عُيْمِيمًا شَ

وَيَسُمَّفُتُونَكَ فِى النِّسَكَا ﴿ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمُ فِيهُونَ وَمَا يُتُل عَلَيْكُونُ فِى الكِتْلِي فِى يَنْمَى النِّسَكَا ﴿ اللَّـ بَى لَا تُؤْتُونُ نَهُنَّ مَا كُمِٰتِ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنَ تَنْكِيمُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَ اَنْ تَقُومُ وَ الْلِيَتْلَى

کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکو کار' ساتھ ہی لیکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ تعالی نے اپنا دوست بنالیا ہے <sup>(۱)</sup> (۱۳۵) آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کاہے اور اللہ تعالی ہرچیز کو گھیرنے والاہے۔(۱۲۷)

آپ سے عور توں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں' (۲) آپ کمہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں تھم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان يتيم لؤكيوں كے بارے ميں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان كامقرر حق تم نہيں دیتے (۱) اور انہیں اپنے نكاح میں لانے کی حق تم نہیں دیتے (۱)

(۱) یمال کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیاریہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کردے 'محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہیں کہ جس کے ول میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح رائخ ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بروزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب بھی علیہ السلام یقینا اللہ کے محب بھی تنے اور محبوب بھی علیہ الصلوة والسلام (فتح اللہ میں کے اللہ میں کہ اللہ کے محب بھی جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا "
القدری)۔ اور نبی مان ہوڑ نے فرمایا ہے " اللہ نے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا "

(٢) عورتول كے بارے ميں جو سوالات ہوتے رہتے تھے كيال سے ان كے جوابات ديئے جا رہے ہيں۔

(٣) وَمَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ — اس كاعطف اللهُ يُفنِينَكُمْ — پر بے بعن الله تعالی ان کی بابت وضاحت فرما آ ہے اور كتاب الله كی وہ آیات وضاحت كرتی ہيں جو اس سے قبل يتيم لڑكوں كے بارے ميں نازل ہو چکی ہيں۔ مراد ہے سور وَ نساء كی آیت ٣ جس ميں ان لوگوں كو اس بے انسافی سے رو كاگیا ہے كہ وہ يتيم لڑكی سے ان كے حسن و جمال كی وجہ سے شادى توكر ليتے تھے ليكن مرمشل و ينے سے گريز كرتے تھے۔

بِالْقِسْطِ وَمَا تَعْعَلُوْامِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ۞

وَإِنِ امْرَاتَا عُنَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوْرًا اوْرَاعْرَاضًا فَكَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يُصُلِحَا بَنَنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَيْرُهُ وَأَصْفِرَتِ الْاَنْفُلُ الشُّحَ وَإِنْ تُحْمِنُوْ اوَتَتَّعُواْ فَإِنَّ اللهَ

رغبت رکھتے ہو (۱) اور کمزور بچوں کے بارے میں (۲) اور اس بارے میں کہ بتیموں کی کار گزاری انساف کے ساتھ کرو۔ (۲) تم جو نیک کام کرو' بے شبہ اللہ اس پوری طرح جاننے والا ہے۔ (۱۲۷) اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر

کوئی گناہ نہیں۔ (۲۳) صلح بت بہتر چیز ہے 'طمع ہر ہر نفس

(۱) اس کے دو ترجے کئے گئے ہیں 'ایک تو یمی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے 'اس میں فی کالفظ مخدوف ہے۔اس کادو سرا ترجمہ عن کالفظ مخدوف مان کر کیا گیا ہے لیعنی تَزَغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ، "تہمیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کاصلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے ﴿ وَمَنْ يُرْفَعُبُ عَنْ مِلَةَ إِبْرَاهِمَ ﴾ میں ہے سے گویا دو سری صورت بیان کی گئی ہے کہ میتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراشت میں شریک دو سری طرح جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے 'تاکہ شریک دو سرے ور ثاخود بھی اس کے ساتھ فکاح کرنا پہند نہ کرتے اور کسی دو سری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے 'تاکہ کوئی اور مخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ ہے۔اللہ تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دو سری صورت سے بھی منع فرمایا۔

(۲) اس کا عطف یَنَامَی النِّسَآءِ – پر ہے۔ یعنی (وما پُنٹلیٰ عَلَیکُمْ فِی یَنَامَی النِّسَآءِ وفِی الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ)" بیتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے (سورۃ النساء کی آیت نمبر ۳)اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے" اس سے مراد قرآن کا عکم ﴿ يُحْصِيْكُواللهُ فَيْ اَلْوَكُوكُو ﴾ ہے جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانۂ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا' چھوٹے کمزور بیجے اور عور تیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

(۳) اس کاعطف بھی یَنَامَی النِسَآءِ - پر ہے۔ یعنی کتاب الله کا یہ تھم بھی تم پر پڑھا جا تا ہے کہ تیمیوں کے ساتھ انصاف کا معالمہ کرو۔ بیٹیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو (جیسا کہ تفصیل گزری)

(٣) خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی ہوی کو ناپند کرے اور اس سے دور رہنا (نشوز) اور اعراض کرنا معمول بنالے یا ایک سے زیادہ ہویاں ہونے کی صورت میں کسی کم ترخوب صورت ہوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر (مهر سے یا نان و نفقہ سے یا باری ہے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا ہوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بسرحال بمترہ سے حضرت ام المومنین سودۃ الشخصین نے بھی بڑھا ہے میں اپنی باری حضرت عائشہ الشخصین کے لئے ہمہ کری تھی جے نبی میں اپنی باری حضرت عائشہ الشخصین کے لئے ہمہ کردی تھی جے نبی میں اپنی باری حضرت ام المومنین سودۃ الشخصین ہے جہ حدادی و مسلم۔ کتاب المسکماح)

كَانَ بِمَاتَعُمُكُونَ خِبْيُرًا 🕾

وَلَنُ تَسْتَطِيْعُوْ اَلَنُ تَعْدِ لُوْا بَيْنَ النِّسَآ الْوَكَوْحَرَصْتُوْ فَلاتَمِيْدُوْ اكْلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَعُوْا فِإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَحِيْمًا

> وَلِنْ يَتَنَفَرُ قَالِيُفُو اللَّهُ كُلَا مِنْ سَعَتِه \* وَكَانَ اللَّهُ وَالِسِعًا حَكِيْمًا ۞

میں شامل کر دی گئی ہے۔ <sup>(۱)</sup> اگر تم اچھا سلوک کرو اور پر ہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔(۱۲۸)

تم سے یہ تو تبھی نہ ہو سکے گاکہ اپنی تمام ہوبوں میں ہر طرح عدل کرو گوتم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو'اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دو سری کو ادھر لئکتی ہوئی نہ چھوڑو (۱) اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔(۱۲۹)

اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہرایک کو بے نیاز کر دے گا' (") اللہ تعالی وسعت والا ہے۔(۱۳۰)

(۱) شح بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہال مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہو تا ہے یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔

(۲) یہ ایک دو سری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ یویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ محبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو افقیار نہیں ہے۔ خود نبی میں آئی آزا کو بھی اپنی یویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ الشخصیا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یمی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ ہے تو عنداللہ قابل مؤاخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نبی میں آئی آئی نے اس کا نمایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دو سری یویوں کے حقوق کی ادائی میں بہت کو آبی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب یوی" کی طرح دو سری یویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ (در میان میں لئلی ہوئی) بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں 'نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت اداکرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے اور نبی میں تو تیا مت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جم کا ایک حصہ (یعنی نصف) ساقط ہوگا۔ (تعرمذی کو نظر انداز کئے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جم کا ایک حصہ (یعنی نصف) ساقط ہوگا۔ (تعرمذی کو تناب النکاح)

(m) یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجو داگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحد گی اختیار کر لی جائے۔ممکن ہے علیحد گی کے بعد مرد کومطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کومطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔اسلام میں طلاق

وَلِمُهِ مَا فِى النَّمَلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَلَقَکُ وَطَّيْنَا الَّذِيْنَ اَوُتُواالكِيْنَبَ مِنْ قَبْلِكُوْ وَإِنَيَاكُوْ أَنِ اثْقُوااللهُ وَلِنَّ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِى السَّلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًا حَمِيْدًا ۞

وَيِلْهُومَا فِى التَّمْلُوتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِمْيُلًا ۞

اِنْ يَّشَأَ يُنُوهِ بِنَكُمُ اَيُّهُمَ النَّاسُ وَيَانِتِ بِالْخَوِيْنَ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلَ ذَلِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنْ كَانَ يُرِيُكُ ثُوَّابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثُوَابُ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا أَنْصِيْرًا ۞

زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیزاللہ تعالیٰ ہی کی ملیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یمی حکم کیا ہے کہ اللہ سے وُرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔(۱۳۱۱)

اللہ کے اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔(۱۳۲)

اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دو سروں کو لے آئے 'اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والاہے۔ (۱) (۱۳۳۳)

جو شخص دنیا کاثواب چاہتا ہو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کاثواب موجود ہے (۱) اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔(۱۳۳)

کواگرچہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے أبغضُ الْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (دواہ اُبوداود مشکوٰۃ)" طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایساحلال ہے جواللہ کو سخت ناپند ہے "اس کے باوجوداللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہو تااور فریقین کی بھتری اس میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دو سرے سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ فہ کو رہ حدیث میں صحت اساد کے اعتبار ہے اگر چہ ضعف ہے تاہم قرآن و سنت کی نصوص ہے یہ واضح ہے کہ یہ حتی اس وقت استعال کرنا چاہئے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔

ملحوظہ: حدیث فدکور، أَبْغَضُ الحَلاَلِ ...) کوشِ آلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ' نمبر ۲۰۴۰) آہم عذر شری کے بغیرطلاق کے ناپندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

(۱) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ و کاملہ کا اظہار ہے جب کہ ایک دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلِنَ تَتَوَلُّوْاَیْتَبَدِیْلُ قَوْمُنَا غَیْرُکُوْوْلُوْ کَوْلُوْاَلْمُنْوَالْمُنْاَلِکُوْ ﴾ (محمد-۳۸)"اگر تم پھرو گے تووہ تھاری جگہ اوروں کو لے آئے گااوروہ تھاری طرح کے نہیں ہوں گے"

(۲) جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھراس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ ہے؟

اے ایمان والوا عدل و انصاف پر مضبوطی ہے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے تچی گواہی دینے والے بن جاؤ 'گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہویا اپنے مال باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے '<sup>(1)</sup> وہ محض اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے '<sup>(1)</sup> اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا ''اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تمی کی '' تو جان لوکہ جو پچھ تم کروگے اللہ تعالی اس سے یوری طرح باخبر ہے۔(۱۳۵)

يَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَا كَوْنُوا وَلَوْعَلَى اَنْفُدِكُوْ اَوِالُوالِدَيْنِ وَالْاَقْرَيْنِ َانْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْفَقِيُرًا فَاللهُ اَوْلَى بِهِمَا "فَلاَتَتْبِعُواالْهُوَلَى اَنْ تَعْدِلُوّا وَإِنْ تَلْوَا اَوْتَغْرِضُوا فِإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَمِيْرًا ؈

- (۱) اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی ٹاکید فرما رہا ہے جاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
- (۲) کیعنی کسی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں تچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔
- (٣) لیعنی خواہش نفس' عصبیت یا بغض تنہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے- جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُ مُنْ شَنَانُ تُوْمِ عَلَى اَلَا تَعْدِ لُوْ ﴾ (المائدة ٨٠) «متہیں کسی قوم کی دشنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔"
- (۳) نَلُوُوْا ، لیبی سے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی رو کا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی ٹاکید اور اس کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے' ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً :
- ﴾ ہر حال میں عدل کرواس سے سرموانحراف نہ کرو 'کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ ہے۔ بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دو سرے کے معاون اور دست و بازوبنو
- ﴾ صرف الله کی رضا تمهارے پیش نظر ہو' کیونکہ اس صورت میں تم تحریف' تبدیل اور کتمان ہے گریز کرو گے اور تمهارا فیصلہ عدل کی میزان میں یورااترے گا۔
- شدل وانصاف کی زواگر تم پر یا تمهارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے ' تب بھی تم پروامت کرو
   اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے نقاضوں کو اہمیت دو۔
- 🖈 کسی مال دارکی اس کی تونگری کی وجہ ہے رعایت نہ کرواور کسی تنگ دست کے فقرسے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی

يَاتَهُا الّذِيْنَ امْنُوْ المِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْ الّذِيْ نَرُلُ عَلْ رَسُولِهِ وَالكِتْ اللّذِيْ الَّذِيْ الْذِيْ اللّذِي اللّذِيْ اللّذِينَةُ فَرَالِهِ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَلِكَتِهِ وَكُتُمِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْرِخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُمْ بَعِيْدًا ۞

اے ایمان والوا اللہ تعالیٰ پر' اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ا تاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں' ایمان لاؤا (ا) جو مخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اسکی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گراہی ہیں جا بڑا۔ (۱۳۹)

جن لوگوں نے ایمان قبول کرکے بھر کفر کیا' بھرا یمان لاکر پھر کفر کیا' بھراپنے کفر میں بڑھ گئے' اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گااور نہ انہیں راہ ہدایت سجھائے گا۔ (۲)

اِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا تُتَوَّلَّمُوا أَنْتَوَامْنُوا ثُتَوَّا مُنُوا ثُتَوَّا الْمُؤَوَّا ثُمَّةً الْدُادُوْا كُفُرًّا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِمَ لَهُمُ وَلَا لِيَهْدِيكُمُ سِّبِيلًا ۞

جانتا ہے کہ ان دونوں کی بھتری کس میں ہے؟

ﷺ فیصلے میں خواہش نفس عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہئے۔ بلکہ ان سب کو نظرانداز کرے بالاگ عدل کرو۔
عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف ہے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا 'چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہو گئے گئی بابت آیا ہے
کہ رسول اللہ مائٹی ہے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔
یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی ہے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا "اللہ کی قتم 'میں اس کی طرف
سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپندیدہ ہو۔
لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری و شمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر کتی کہ میں تمہارے معاطم میں انصاف نہ
کروں۔ "یہ سن کرانہوں نے کما"اس عدل کی وجہ سے آسان و زمین کا یہ نظام قائم ہے" (تغییرابن کثیر)

(۱) ایمان والوں کو ایمان لانے کی ٹاکید ' مخصیل حاصل والی بات نہیں ' بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات کا عظم ہے۔ جیسے ﴿إِهْمِ بِإِنَّالِقِ مَلِطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴾ کامفهوم ہے۔

(۲) بعض مفسرین نے اس سے مرادیمود لئے ہیں۔ یمود حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لائے 'لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا ' بھر حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا۔ بھر حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا۔ بھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ حتی کہ حضرت محمد مل انگار کیا ہوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لئے ہیں 'چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پنچانا تھا' اس لئے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفروضلات میں استے بڑھ گئے کہ ان کی بدایت کی امید منقطع ہوگئی۔

740

## يَشِّرِالْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُوْعَذَا الْجَالِيْمَا شَ

اِلَّذِينُ َنَيَقَغِنُ ُونَ الْكِفِّرِ بِيُنَ اَوْلِيَاۤ ءَمِنُ دُوْتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ ٱيۡبُنۡتُوُنَ عِنۡنَا ۖ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَبِيْعًا ۞

وَقَنْ نَوْلَ عَلَيْهُكُوْ فِى الكِتْپِ اَنْ إِذَاسَىِمِعْتُوْ الْمِتِ اللهِ كِلُفُرُ بِهَاوَلِيْتَمُوزُ أَبِهَا فَلَالْقَعْنُدُاوَامَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِ ﴾ أَنْكُوْ إِذَا مِثْنُهُمُو النَّا اللهَ جَامِعُ النُنْفِقِتُينَ وَالْكِفِرِيْنَ فِى جَهَنْمَ جَمِيْعًا ۞

منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لئے در دناک عذاب یقینی ہے۔ (۱۳۸)

جن کی بیہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے چھرتے ہیں' (ا) کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ (۱۳۹۱)

اور الله تعالی تمهارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور فداق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوا جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں' (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو' (") یقینا الله تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (۱۳۰۰)

(۱) جس طرح سور وَ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جاکریمی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں'مسلمانوں ہے تو ہم یوں ہی استہزا کرتے ہیں۔

(۲) یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں کے گئ کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت این مانے مانے موالات و محبت سے نہیں کے گئ کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت این مانے والوں کو بی عطا فرما تا ہے۔ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ مَنْ کَانَ يُویِدُ الْعِزَّةَ مَلِيهُ الْعِزَّةُ جَعِيْمًا ﴾ — (فاطر۔۱۰)"جو عزت کا طالب ہے ' تو (اسے سمجھ لینا چاہئے کہ ) عزت سب کی سب اللہ کے لئے ہے " اور فرمایا ﴿ وَيَلِهُ الْعِزَّةُ وَلِلْهُ وَيَلْهُ وَيَنْهُ وَلَكُنَ الْلَهُ فَعِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ — (المنافقون۔ ۸) "عزت اللہ کے لئے ہے اس کے رسول کے لئے ہے اور مومنین کے لئے ہے لیکن منافق نہیں جانے۔ "یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہئے ہیں۔ در آل حالیکہ یہ طریقہ ذات و خواری کا ہے 'عزت کا نہیں۔

(٣) یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں 'جہاں آیات النی کا استہزاکیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر کمیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ''جو مخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے 'وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔'' (مسند أحمد جلد اص ۲۰ جلد مص ۱۳۳۹) اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا 'جن میں اللہ و رسول میں آئی کے احکام کا قوالا یا عملاً فوالا یا جاتا ہو 'جیسے آج کل امرا 'فیشن ایبل اور مغرب زدہ طقوں میں بالعوم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی قریبات میں کیاجاتا ہے ' سخت گناہ ہے ۔ ﴿ اِنْکُورُا اِنْتُنْ اَلْهُورُ ﴾ کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کیکی طاری کر

یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انظار کرتے رہتے ہیں پھر
اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے
ساتھی نہیں اور اگر کا فروں کو تھوڑا ساغلبہ مل جائے تو
(ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے گئے تھے اور
کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا
تھا؟ (ا) پس قیامت میں خود اللہ تعالی تمہارے درمیان
فیصلہ کرے گا (ا) اور اللہ تعالی کا فروں کو ایمان والوں پر
مرگزراہ نہ دے گا۔ (۱۳۱۱)
ہرگزراہ نہ دے گا۔ (۱۳۱۱)

إِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُهُ \* فِأَنْ كَانَ لَكُوْفَ مُّرِّيِّنَ اللهِ قَالُوْاَ اَلْوَنَكُنْ مَّعَكُمُ \* وَلَنْ كَانَ لِلْكَلِيْنِ فِنَ نَصِيْبٌ ۚ قَالُوْاَ اَلَوْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُو وَنَسْنَعُلُومِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللهُ يَعْلُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيهَةِ وَلَنْ يَعِمْلَ اللهُ لِلْكِلِي فِي عَلَى اللهُ وَلِيَكُمْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَعِيلًا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْلِ عُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادٍ عُهُمُ \* وَإِذَا قَامُواً

دینے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو-

(۱) یعنی ہم تم پر غالب آنے گئے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کرچھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کرہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب ہیر کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیج میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو تاہی اور کی نہیں کی آآئکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کھا۔

(۲) یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب ہے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھراس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گاکہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نمایت خسارے کا سوداکیا تھا' جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہو گا۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

(٣) لیمنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔(۱) اہل اسلام کامیہ غلبہ قیامت والے دن ہو گا(۲) جمت اور دلا کل کے اعتبار سے کا فر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔(۳) کا فروں کا ایساغلبہ نہیں ہو گا کہ مسلمان کی دولت و شوکت کا بلکل ہی خاتمہ ہو جائے گا اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے ہے ہی محو ہو جا نمیں۔ ایک حدیث صحیح ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے (۳) جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل 'باطل ہے غیر راضی اور مشکرات ہے روکنے والے رہیں گے 'کا فر ان پر غالب نہ آسکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ ''میہ سب سے عمدہ معنی ہے '' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
﴿ وَمَّا اَصَا بُکُونِی مُوسِیَةً فِیْعًا کَسَبَتُ اَیْدِیکُونُ کُلُ اِن مغلوبیت ان کی اپنی کو تاہیوں کا نتیجہ ہے۔

إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسُالٌ 'يُوَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَـُنُ كُرُوْنَ الله َ إِلَا قِلْيُلِا ﴾

مُّذَبْذَبِيُنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَآوَالِى هَوُلَآهِ وَلَاۤ إِلَى هَوُلآهِ وَمَنْ تُنْفِيلِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَلُهُ سَهِيلًا ۞

انہیں اس چالبازی کابدلہ دینے والا ہے (ا) و رجب نماز کو کھڑے کھڑے ہوتے ہیں تو بری کابلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں (<sup>(T)</sup> صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں '<sup>(T)</sup> اور یاد اللی تو یو نمی می برائے نام کرتے ہیں۔ <sup>(T)</sup> (۱۳۲۱) وہ در میان میں ہی معلق ڈ گمگا رہے ہیں 'نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف <sup>(A)</sup> اور جے اللہ تعالیٰ طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف <sup>(A)</sup> اور جے اللہ تعالیٰ گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔ (۱۳۲۳)

(۱) اس کی مختصر توضیح سور ہُ بقرہ کے آغاز میں ہو بچکی ہے۔

(۲) نمازاسلام کااہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کابلی اور سستی کامظاہرہ کرتے تھے کیونکہ ان کا قلب ایمان خشیت اللی اور خلوص ہے محروم تھا۔ یمی وجہ تھی کہ عشااور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیساکہ نبی ملی اللہ ایمان ہے ﴿ أَفْقَلُ الصَّلُواْ وَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَواْ الْعِشَاءِ وَصَلَواْ الْفَجْدِ . . ، ﴿ وَصَحِيح بِحَادِي وَ مَعَالُوا وَ الْعَمَانِ مِن اللهِ الْمُعَالُونَ وَ مَعَالُوا وَ مَعَالُونَ مَعَالُولُونَ وَ مَعَالُونَ مَعَالُولُونَ وَ مَعَالُولُ وَ مَعَالُونَ وَمَعَلَى اللَّهُ مَانُونَ مِن مَعَالُونَ وَمَعَلَى وَمَعَالُونَ وَمَعَلَى وَمَعَالُونَ وَمَعَلَى اللَّهُ مَانُونَ وَمَعَلَى الْعَلَالُ وَمَعَلَى الْمُعَلَّمُ وَمَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَمَعَلَى الْمُعَلِينَ وَمَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَمَانِهُمُ وَمَانِ مَن مَن اللَّهُ مَنْ مَانُونَ مِن مُعَلَى الْمُعَلِي وَمَعَلَى الْمُعَلِقُ وَمَعَلَى الْعَلَيْكُونَ وَمِن مَعَالُونَ وَمَعَلَى مُعَلَى الْمُعَلَى وَمَانِ فَعَلَى الْمُعَلِقُونَ الْمِعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّمُ وَمَانَ مَعَلَى الْمُعَلَّمُ وَمَانِ مَعَلَى الْمُعَلِقَ وَمَعَلَى الْمُعَلَّى وَمَانُ وَمَعَلَى الْمُعَلِّمِ مُعَلِي وَمَعْلَى وَمُعْلَى وَمَعْلَى وَمَعْلَى وَمَعْلَى وَمَعْلَى وَمَعْلِمُ وَمُعْلَمِ وَمُعْلَى وَمِعْلَى وَمِعْلَى وَمَعْلَى وَمِعْلَى وَمِعْلَى وَمِعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلَى وَمِعْلَى وَالْمُعْلِمِ وَمُعْلَى وَمِعْلَى وَمِعْلَى وَالْمُعْلَى وَمِعْلَى وَالْمِعْلَى وَالْمِعْلِمُ وَمِعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالِمُعِلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ

(۳) یہ نماز بھی وہ صرف ریا کاری اور د کھلاوے کے لئے پڑھتے تھے' تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔

(۳) الله کاذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصری پڑھتے ہیں ای لا یُصَلُونَ إِلَّا صَلَوٰةً قَلِلْلَةً جب نماز اظام 'خشیت اللی اور خشوع نے فالی ہو تواطمینان نے نماز کی ادائیگی نمایت گراں ہوتی ہے۔ جیساکہ ﴿ وَاِلْعَالَمُلِیْتَوَا الْاَعْلَى الْخِشْوِیْنِی ﴾ (البقرة - ۳۵) سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی مراتی ہے فرمایا "بیہ منافق کی نماز ہے 'بیہ منافق کی نماز ہے کہ بیشا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے 'بیاں تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان (یعنی غروب کے قریب) ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور چار ٹھو نگیں مارلیتا ہے .....(صحیح مسلم کتاب المساجد۔ موطاکتاب القوآن)

(۵) کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً و بافناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہران کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفروا بیمان کے درمیان متحیراور تذبذب ہی کاشکار رہتے تھے۔ نبی سُنٹیکی کافرمان ہے «منافق کی ساتھ اور بعض منافق تو کفروا بیمان کے درمیان متردد رہتی ہے ' (بحرے کی تلاش میں) کسی ایک ریوڑی کی مثال اس بحری کی طرف جو جفتی کے لئے دو ریو ٹووں کے درمیان متردد رہتی ہے ' (بحرے کی تلاش میں) کسی ایک ریوڑی طرف جاتی ہے' بھی دو سرے کی طرف" (صحیح مسلم 'کتاب المنافقین)

اے ایمان والو! مومنوں کو چھو ڑکر کا فروں کو دوست نہ بناؤ 'کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر الله تعالیٰ کی صاف جحت قائم کرلو۔ (۱) (۱۳۳۸)

منافق تو یقیینا جنم کے سب سے پنچے کے طبقہ میں جائیں گے''' ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدد گارپا لے۔(۱۳۵) ہاں جو تو بہ کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں'''' اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔(۱۳۲)

الله تعالی حمهی سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور اور باایمان رہو' <sup>(۳)</sup> الله تعالیٰ بہت قدر کرنے والااور پوراعلم رکھنے والاہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳۷) يَايَّهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوَالِاتَنَّةِ ذَنُواالْكِلْفِي بَنَ اَوْلِيمَا أَمْ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِيْنَ الرَّرْلِيا وْنَ اَنْ يَتَحَلُّوا لِلهِ عَلَيْكُو سُلطنًا تَبْهِيْنَا ۞

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ التَّارِوْوَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا فَ

اِلَّا الّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوْا بِاللهِ وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمُ يِلْهِ فَاوُلْإِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوُفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجْرًا جَعْلِهُمًا ۞

مَايَفُعَلُ اللهُ يِعَذَا بِكُوْ إِنْ شَكَرْتُثُو وَامَنْ تُمُو وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۞

- (۱) یعنی اللہ نے تہیں کافروں کی دوستی ہے منع فرمایا ہے۔اب اگر تم دوستی کروگے تواس کامطلب میہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تہیں بھی سزا دے سکے (یعنی معصیت اللی اور حکم عدولی کی وجہ ہے)
- (٢) جنم كاسب سے نچلا طبقه هَاوِيَة كملا ما ہے۔ أَعَاذَنَا اللَّه مِنْهَا منافقين كى مْدكوره عادات و صفات سے ہم سب مسلمانوں كوالله تعالى بيائے۔
- (۳) کینی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا' وہ جسم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہو گا۔
- (٣) شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید و ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ماڑی ہے کی رسالت پر ایمان ہے۔
- (۵) لیعنی جو اس کا شکر کرے گا' وہ قدر کرے گا' جو دل سے ایمان لائے گا' وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بمترین جزامے نوازے گا۔

كَيْعِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِمِنَ الْقَوْلِ الْأَمِنُ ظُلِمْ وَكَانَ اللهُ سَهِيْعًا عَلِيمًا ۞

اِنُ تُبُدُوْ اخَيُرًا اَوْتُخْفُوْهُ اَوْتَعْفُواْ عَنْ سُوْءٍ فَانَ اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيْرًا

برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالی پند نہیں فرما آ گر مظلوم کو اجازت ہے (۱) اور اللہ تعالی خوب سنتا جانتا ہے۔(۱۳۸)

. اگر تم کسی نیکی کو علانیه کرویا پوشیده ایا کسی برائی سے درگزر کرو ایک پس یقینا اللہ تعالی پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔(۱۳۹)

(۱) شریعت نے ټاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچانہ کرو' بلکہ تنائی میں اس کو سمجھاز' الا یہ کہ کوئی دین مصلحت ہو۔ ای طرح کطے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب و یہ ہم مخوع ہے' چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے بر سرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ دہ چند' بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک احتفا ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آجائے یا اس کی طلم کی تلاق کی سعی کرے۔ دو سرافائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بی کر رہیں۔ حدیث میں آ با ہے کہ ایک شخص نبی مائے تی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور کہا کہ جمچے میرا پڑوی ایذا دیتا ہے۔ آپ مائے تی اس سے فرمایا "تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا'وہ پڑوی کے فرماندت کر باجر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا'وہ پڑوی کے فرماندت کر باجر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزر آباس سے پوچھتا'وہ پڑوی کے فرماندت کر باجر یا تعملہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ (سنن ابی داود۔ کتاب الاروب)

(۲) کوئی مخص کی کے ساتھ ظلم یا برائی کاار تکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ المُسْتَبَّانِ مَا قَالاً ، فَعَلَى البادِی ، مَا لَمْ یَغْتَدِ الْمَظْلُومُ (صحیح مسلم کتاب البروالصلة والآداب باب النهی من السباب حدیث نمبرده» (آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو پھے کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے (بشرطیکہ) مظلوم (یعنی جے پہلے گالی دی گئی اور اس نے جواب میں گالی دی) زیاد تی نہ کرے۔ "کین بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ محافی اور در گزر کو زیادہ پیند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کالمد کے عفوودر گزر سے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿ وَجَزَّوْاسَتِیْنَةٌ سَیِّیْتَةٌ سَیِّیْتَةٌ مِسَیِّتَ مُنْ عَفَاوَاصُلَحَ کِ الله عَلَى مثل برائی ہے 'مگرجو در گزر کرے اور اصلاح کرلے تو اس کا اجر اللہ کے اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردینے ہے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما ہے۔ " صحیح مسلم کتاب البد کے ذے ہے اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردینے ہے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما ہے۔ " صحیح مسلم کتاب البور العامة والآداب باب استحباب العفود التواضع ۔

اِنَّ الَّذِينَ يَكُمُّؤُونَ بِاللهِ وَرُسُولِهِ وَيُويِدُونَ اَنْ يُقَوِّرُونُ بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكُفُّرُ بِبَعْضٍ وَسُرِيْدُ وَنَ اَنْ يَتَخِفُواْ بَنَ ذَلِكَ سِيْدِلًا ۞

> اُولَيِّكَ هُمُوالكَلِفُرُونَ حَقَّا وَ اَعْتَدُنَالِلَكِفِرِيْنَ عَدَارًا مُعْمِينًا ۞

وَالَّذِيْنِ امْنُواْ يَا للهِ وَ رُسُلِهٖ وَلَوْيُلْرِّوُوْا ابَيْنَ اَحَدِيْنَهُمُ اُولَيْكَ سَوْقَ يُؤْتِيْهُمُ الْجُؤْرُهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞

يَنْعُلْكَ اَهُلُ الكِتْپِ اَنْ ثَنِزِّلَ عَلَيْهِهُ كِتْبَالِمِنَ السَّمَاءَ فَقَىٰ سَالْوْامُوْسَى ٱلْبَرَمِنْ ذلِكَ فَقَالْوَالَوِنَا اللهَ جَهُرَةً فَاخَذَ نَهُوُ الصِّعِقَةُ بِطُلْمِهِمُ ۚ ثُثُمَّ اتَّخَذَ وُالْمِجْلَ

جولوگ اللہ کے ساتھ اوراس کے پیغیروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جولوگ میہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جولوگ کتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔(۱۵۰)

یقین مانو که به سب لوگ اصلی کافرین '(۱) اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزاتیار کرر کھی ہے۔(۱۵۱)
اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کی میں فرق نہیں کرتے ' یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا (۲) اور اللہ بڑی مغفرت والا ہے۔(۱۵۲)

آپ سے بیر اہل کتاب در خواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں' (۳) حضرت مویٰ (علیہ السلام) سے تو انہوں نے اس سے بہت بری درخواست

(۱) اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد رسول اللہ ماڑ ہوں کیا۔ اللہ ماڑ ہوں کے فرمایا کہ انبیاعلیم السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ کیے کافر ہیں۔

(۲) یہ ایمانداروں کا شیوہ ہتلایا کہ وہ سب انبیا علیم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمان ہیں کہ وہ کی بھی نبی کا فار نہیں کرتے۔ اس آیت ہے بھی "وحدت ادیان" کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محمد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا نکار ہو گا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبراور نامقبول ہے (مزید دیکھیے سور ہُ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا عاشیہ)

(۳) کیعنی جس طرح مویٰ علیه السلام کوه طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے' اس طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد' جود اور تعنت کی بنا پر تھا۔

مِنُ بَعُدِهِ مَاجَآءَ تُهُدُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنَ ذلكَ وَاتَنْنَامُوسي سُلْطَنَامَّيْدُنَا ۞

وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَبِينِثَا قِهِمُ وَقُلْمَالَهُمُّ الْحُوْلُونُ الْبَابَسُجَّمَّا وَقُلْمَا لَهُمُ لَا تَعُدُّوا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ تِنْنَاقًا غَلِنظًا ۞

قَيِمَا نَقَفِ هِهُ مِيْنَا فَقَهُ وَلَفْرِهِهُ بِالْمِيَّاللهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ قَقَرُلِهِمُ قُلُولُهُنَا غُلُثَّ بَلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرُ هِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ الِّاقِلِيْلاَ ۞

وَّيِكُفُرِهِمُووَقَوْلِهِمُ عَلَىٰمَرُلِيَهَ بُهُتَّانًا عَظِيمًا شَ

ٷٙقَوْلِهِمْ إِنَّالْقَتَلْنَا النَّسِينُة رَغِنْسَى ابْنَ مَرْيُهَرَسُولَ اللهِّ وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَاصَلَهُوْ لُا وَلِكِنُ شُبِّهَ لَهُوْرٌ

کی تھی کہ ہمیں تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھادے 'پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجل آپڑی پھر باوجود بیکہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا 'لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موئی کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔(۱۵۳)

اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پیاڑ لاکھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول و قرار لیے۔(۱۵۴)

(یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عمد شکنی کے اور احکام اللی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے '' اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ جمارے ولوں پر غلاف ہے۔ حالا نکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے مبرلگا دی ہے' اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔(۱۵۵) اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث۔ ''(۱۵۵)

اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے

<sup>(</sup>۱) تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِنَفَضِهِمْ مِیشَافَهُمْ لَعَنَاهُمْ لِعِن ہم نے ان کے نقض میثاق' کفر بآیات الله اور قل انبیا وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزادی۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مرادیوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیماالسلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نماد محققین اس بہتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نَعُو ذُبِاللهِ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھااوریوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

قتل کیانہ سولی پر چڑھایا (۱) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ) کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ (۲) یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں 'انہیں اس کاکوئی یقین نہیں بجز تخییٰی باتوں پر عمل کرنے کے (۱) اتنا یقیٰی ہے کہ انہوں نہیں قتل نہیں کیا۔ (۱۵۵) کے انہیں کیا۔ (۱۵۵) بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا (۱۳) اور اللہ بڑا

وَإِنَّ الَّذِيْنُ الْخَلَفُوْافِيْهِ لِفِي شَلِّيِّ تِنْهُ مَالَهُمُّ يِهٖ مِنْ عِلْمِرالِّا اِتِّبَاءَ الظَّرِيَّ وَمَاقَتَلُوْهُ يُقِيْنًا شَ

كَلْ زَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

(۱) اس سے داضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کامنصوبہ تھا۔ جیسا کہ سور ہ آل عمران کی آیت نمبر ۵۵ کے حاشیے میں مخضر تفصیل گزر چکی ہے۔

(۲) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب حفرت عیلی علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد ۱۲ یا کا تھی 'جع کیااور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ آپ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی شکل وصورت میری جسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حفرت عیلی علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھا دیا جے حفرت عیلی علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ یہودی ہی سمجھتے رہے کہ ہم نے عیلی علیہ السلام کو سولی دی ہے در آل حالیکہ حضرت عیلی علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جسم عضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا جے تھے۔ (ابن کثیرو فق القدیر)

(۳) عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ایک گروہ تو ہمی کہتار ہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کردیا' جب کہ دو سراگروہ جے سے اندازہ ہو گیا کہ مصلوب شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں' کوئی اور ہے۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ک قتل اور مصلوب ہونے کا افکار کر تارہا۔ بعض کتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض کتے ہیں کہ اس اختلاف سے مراووہ اختلاف ہے جو خودعیسائیوں کے نسفور سے فرقے نے کما کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے لحاظ سے توسولی دے دیئے گئے لیکن لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کما کہ بیہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (فتح القدیم) ہمرحال وہ اختلاف 'تر دداورشک کاشکار رہے۔

(۴) یہ نص صرح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر اٹھالیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ یہ احادیث حدیث کی تمام کمابوں کے علاوہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت ہی باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام این کثیریہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں ''پس یہ احادیث رسول اللہ میں آتھا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ (۱) (۱۵۸) اہل کتاب میں ایک بھی ایسانہ بچے گاجو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے <sup>(۲)</sup> اور

وَانْ مِّنُ اَمْلِ الكِلْيِ اِلْالْيُؤْمِنَ فَيْهِ مَّبُلَ مَوْتِهِ \* وَيَنْ مِهُ مَبْلُ مَوْتِهِ \* وَيَوْمَ الفِيهُ يَلُونُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

متواتر ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریر ۃ ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، عثان بن ابی العاص ، ابو امامہ ، نواس بن سمعان ، عبداللہ بن عمرو بن العاص ، مجمع بن جاریہ ، ابی سریحہ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ عشم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کابیان ہے ، آپ علیہ السلام و مشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خزیر کو قتل کریں گے ، صلیب تو ڑ دیں گے ، جزیہ معاف کر دیں گے ، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جا کیں گے ، وجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہو گا اور یا جوج و ماجوج کا ظہور و ضاد بھی آپ کی ہاکت واقع ہوگی۔

(۱) وہ زبردست اور غالب ہے' اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آ جائے' اے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتااور وہ حکیم بھی ہے' وہ جو فیصلہ بھی کرتاہے' حکمت پر مبنی ہو تاہے۔

(۲) قَبْلَ مَوْتَهِ مِین "ه" کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب (نصاری) ہیں اور مطلب بیہ کہ ہرعیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عبیٹی علیہ السلام ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہو گااور وہ دجال کو قتل کرکے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لا کراس دنیا ہے گزر چکیں گے۔ خواہ ان کا بمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صحیح احادیث ہے بھی بہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی مائٹیلیز نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے ' وہ صلیب کو تو ڑ دیں گے' خزیر کو قتل کریں گے' جزیہ اٹھادیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اے قبول کرنے والا نہیں ہو گا۔ (یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہو گا) حتی کہ ایک سحدہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہررہ والله فرماتے اگرتم جابو تو قرآن كى يہ آيت يڑھ لو ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِيْنِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ ﴾ (صحيح بخیادی۔ کیناب الانبیباء) یہ احادیث اتنی کثرت ہے آئی ہیں کہ انہیں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہلسنّت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کانزول ہو گااور دجال کااور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کوغالب فرما کیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہو گااور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے ہی اس فتنے کابھی خاتمہ ہو گاجیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔

ڣۣڟؙڸ۫ۄڗۜؽٵڷٙڮٳ۫ؽؘؽؘۿاۮؙۏٳڂڗٙؽؙٵٚٵؽؘؿۄۿؙڟۣؾڵ۪ؾ۪ٳؙڝڷؙؙۘۛڡؙڵۿؙۿؙ ۅؘۑٟڝٙؿ<u>ۿؠٝ</u>ۼؽؙڛؚؽڮٳڵڶٶػؿؿؙٵ۞ٞ

وَّاخْذِهِمُ الرِّبُوا وَقَلْ ثُهُوَاعَنْهُ وَاكْلِيمُ الْمُولَ التَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدُنَا لِلْكِلِمِ بْنَ مِنْهُمُ عَنَا ابَّا اَلِيْمًا ۞

لِكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤُمِنُونَ عِمَّانُزِلَ الِّذِكَ وَمَّالُزْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلَوةَ وَالْمُؤْثُونَ الرَّكُوٰةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤُمِ الْاِحْرِ أُولَيِّكَ سَنُوْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيمًا شَ

قیامت کے دن آپان پر گواہ ہوں گے۔ ''' (۱۵۹) جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اکثرلوگوں کورو کئے کے باعث۔ ''' (۱۲۰)

اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کامال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔(۱۲۱)

لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں (۳)
اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی
طرف ا آبارا گیااور جو آپ سے پہلے ا آبارا گیااور نمازوں
کو قائم رکھنے والے ہیں (۳) اور زکو ۃ کے ادا کرنے
والے ہیں (۵) اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھنے والے ہیں (۲) ہے ہیں جنمیں ہم بہت بڑے اجر عطا
فرمائیں گے۔(۱۲۲)

(۱) یہ گواہی اپی کہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہو گی۔ جیسا کہ سورۂ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿ وَكُذْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا الأَدُمْتُ فِيهُومُ ﴾ "میں جب تک ان میں موجود رہا' ان کے حالات سے باخبر رہا"

(۲) لیعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں۔ (جن کی تفصیل سور ۃ الأنعام-۱۴۷1میں ہے)

(٣) ان سے مراد عبداللہ بن سلام بھالتہ وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

(۴) ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مهاجرین و انصار مراد ہیں۔ یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ار تکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نالیند فرما آ ہے۔

(۵) اس سے مراد زکو قاموال ہے یا زکو ق نفوس یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطمیراو ران کاتز کیہ کرنا'یا دونوں ہی مراد ہیں۔

ر الله الله الله الله الله الله كله الله كله الله كله الله كله معبود نهيل المين بيز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا كاليقين ركھتے ہيں كہ الله كله سوا كوئى معبود نهيں - نيز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزا و سزا كاليقين ركھتے ہيں -

إِنَّا اَوْحَيْنَا الِيُكَ كُمَّا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوْمِ وَالنَّيِهِ بَن مِن بَعْدِهُ وَاوْحَيْنَا إِلَى إِبْرِهِي مُوَوَ اِسْلِعِيلَ وَاسْلَحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ اَيُّوْبَ وَيُوْمُنَ وَهُرُوْنَ وَسُلَمْنَ وَالْتَيْنَادَا وَدَ ذَبُورًا شَ

وَرُسُلَاقَدُ تَصَصَٰنهُهُ مُعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَهْ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَمُ اللهُ مُوْسَى تَتَكِيبُنَا ۚ ۞

یقینا ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی 'اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ابوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ (ا) اور ہم نے داود (عیسم السلام) کو زبور عطا فرمائی۔ (۱۲۳)

اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں <sup>(۲)</sup>اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے <sup>(۳)</sup>اور موٹی (علیہ السلام) سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۳)

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موی علیه السلام کے بعد کسی انسان پر الله تعالی نے کچھ نازل نہیں کیااور یول نبی مل آتیا کی وجی و رسالت سے بھی انکار کیا'جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کیٹر) جس میں نہ کورہ قول کاروکرتے ہوئے رسالت محمدیہ مل آتیا کی کا اثبات کیا گیا ہے۔
- (۲) جن نبیوں اور رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد ۲۳ یا ۲۵ ہے۔ (۱) آدم (۲) ادریس (۳) نوح (۴) ہود (۵) صالح (۲) ابراہیم (۷) لوط (۸) اسماعیل (۹) اسحاق (۱۰) لیقوب (۱۱) لیوسف (۱۳) ایوب (۱۳) شعیب (۲۳) موٹی (۱۵) ہارون (۱۲) یونس (۷) واود (۱۸) سلیمان (۱۹) الیاس (۲۰) الیسع (۲۱) زکریا (۲۲) پیمیل (۲۳) عیسلی (۲۳) ذوالکفل – (اکثر مفسرین کے نزدیک (۲۵) حضرت مجمد صلوت الله وسلامه علیه و علیم اجمعین –
- (٣) جن انبیاو رسل کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے 'ان کی تعداد کتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہو بہت مشہور ہے ایک لاکھ ۲۴ ہزار اور ایک حدیث میں ۸ ہزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ لیکن بیہ روایات سخت ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف یمی معلوم ہو تاہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و منذرین رانبیا) آتے رہے ہیں۔ بالاً خریہ سلسلہ بنوت حضرت محمد مرافظتی پر ختم فرما دیا گیا۔ آپ سے پہلے گئے نبی آئے؟ ان کی صحح تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا تاہم آپ مرافظتی کے بعد جتنے بھی وعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گئی سب کے سب رجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمد یہ سے الگ ایک متوازی امت ہم ہو عود مائے والے لاہوری مرزا قادیانی کو مسیح موعود مائے والے لاہوری مرزائی بھی۔
- (٣) یه مویٰ علیه السلام کی وه خاص صفت ہے جس میں وه دو سرے انبیا سے ممتاز ہیں۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت

رُسُلاَمُبَيَّتِرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِمَلَا يُكُوْنَ لِلتَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّة تُعَدُّ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

لِكِنِ اللهُ يَشْهَنُ بِمَا آنَزُلَ إِلِيَّكَ آنَزُلَهُ بِعِلْمُ ﴿ وَالْمَكَمِّكَ أَنَوُلَهُ بِعِلْمُ ﴿ وَالْمَكَمِّكَ أَنَوُلَهُ الْمِعِلَمُ الْمَالِمُ لَلْهُ مَنْ فَيَالًا أَنْ

إِنَّا الَّذِيُنَ كَفَّهُ وَاوَ صَدُّواً عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدُ ضَنُّوا ضَلَا لَهِيُدًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُاوَظَلَمُوْا لَعُرِيَّنِي اللهُ لِيَغْفِمَ ٱلْهُرُ وَلاَلِيَكُنِيَّهُمْ طَرِنْهًا ۞

ِ الْاَطِرِيْقَ جَعَنَّمَ خِلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدَا أَوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَدِيرُوا ﴿

مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

يَايَّهُاالنَّاسُ قَنُجَاءَكُوْالنَّيُوْلُ بِالْحِقِّ مِنْ تَنِيَّوُ فَالْمِنُوْا خَيْرُالكُوُّ وَإِنْ تَكَفُّرُوْا فَإِنَّ بِلَّهِ مِنَا فِي السَّمْلُوتِ

ہم نے انہیں رسول بنایا ہے 'خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے <sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی ججت اور الزام رسولوں کے بیجنج کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے <sup>(۲)</sup>۔اللہ تعالیٰ بڑاغالب اور بڑابا حکمت ہے۔(۱۲۵)

جو کچھ آپ کی طرف ا آرا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالی گوائی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے ا آرا ہے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور اللہ تعالی بطور گواہ کافی ہے۔(۱۲۲)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکاوہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔(۱۲۷)

جن لوگوں نے کفر کیااور ظلم کیا'انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہ بخشے گااور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ (۱۲۸)

بجر جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے' اور بیہ اللّٰہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔(۱۲۹)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے، پس تم ایمان لاؤ آگ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہروہ

کی رو سے امام ابن کیرنے اس صفت ہم کلامی میں حفرت آدم علیہ السلام و حفرت محمد مل الی کو بھی شریک مانا ہے۔ (تفسیر ابن کشیر زیر آیت ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ قَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضٍ ﴾

- (۱) ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینااور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑ کتی ہوئی جنم سے ڈرانا۔
- (۲) لیمن نبوت یا انذار و تبشیر کابیه سلسله ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس بیہ عذر باتی نه رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچاہی نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْاَلْكَا اَهُدُ اَلَّهُ مُهُمْ بِعَدَا بِینْ فَبَیْا اِللَّا اُلَّهُ اَلْمُنْا اَلَّهُ اَلْمُنَا اَلْمُنَا وَسَوْمَ اِلْمَ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّ ومِن اللّٰمِلْمُعِلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ
- دیں روہ سے مناسل کا رویاں ہے۔'' پیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔'' (۳) کیونکہ مسلسل کفراور ظلم کا ار تکاب کر کے 'انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کرلیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و

وَالْاَرُضُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿

ێٲۿڵۘٵڷؚڮؾ۬ۑ؆ؘڠؙڬ۠ۊٛٳ؈ٛ۫ۮؚؽڹۣػؙۄ۫ۅؘڵٳؾٙڠؙٷڵۏٵٸٙؽٵڟؾ ٳڒٵڵڂٷٞٵۣؿٮٵڶڛۜؽڿؙ؞ؽؽؽٵڹؙؿؙڡؙؽؘڮۯؽٮٛۏڷؙٵڟؾۅػڮڶؾؿؙ ٵڷؿۿٳۧٳڸ؞ؙۯؽڂۉۮٷڴۺؙڎؙٷؘٳڽؙٷٳڽٳڟؿۅۮۯۺڸۿۨٷڒ

چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے ' (۱) اور الله دانا ہے حکمت والا ہے۔(۱۷۰)

اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گزر جاؤ (۲) اور اللہ پر بجز حق کے اور پچھ نہ کہو' مسے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں' جے مریم (ملیماالسلام)

تَعُوْلُوْا تَلْفَةٌ ۚ إِنْ تَعُواْ خَيُرُاللَّهُ وَانَّمَا اللهُ إِللهُ قَاحِـكُ سُبُطنَةَ آنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَكُ لَهُ مَا فِى السّلطوتِ وَمَـا فِى الْدَرُضِ ۚ وَكَفْى بِاللّهِ وَكِيـٰلًا ۞

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْسَيْهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا الِلهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ اللهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَوِّدُونَ وَمَنْ يَشَكُورُ الْمُقَوِّدُونَ وَمَنْ يَسْتَكُورُ الْمُقَوِيُونَ وَمَنْ يَسْتَكُورُ اللهِ جَوِيْعًا ﴿

کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح (ا) ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں (۱) اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو 'ای کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ (اک)

میح (علیه السلام) کو الله کا بنده ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبرو انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں کو' (۳) اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبرو انکار کرے' الله تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔(۱۷۲)

خدائی صفات سے متصف تصرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ اس طرح علاو فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسرمانے کے بجائے ان کو شارح (شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے) بنا دیا ہے۔ فَإِنَّا اللّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ۔ بَجَ فرمایا نبی سُنَّ اَلَیْمِ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱) كَلِمَةُ اللهِ كا مطلب بيہ ہے كہ لفظ كُن سے باپ كے بغيران كى تخليق ہوئى اور بيہ لفظ حضرت جبريل عليه السلام ك ذريعے سے حضرت مريم عليها السلام تك پہنچايا گيا۔ روح الله كا مطلب وہ نفخة (پھونك) ہے جو حضرت جبريل عليه السلام نے اللہ كے حكم سے حضرت مريم عليها السلام كركريبان ميں پھونكا بھے اللہ تعالى نے باپ كے نطفه كے قائم مقام كرديا۔ يوں عيسىٰ عليه السلام الله كا كلمه بھى ہيں جو فرشتے نے حضرت مريم عليها السلام كى طرف ڈالا اور اس كى وہ روح ہيں 'جے لے كرجبيل عليه السلام مريم عليها السلام كى طرف بھيج گئے۔ (تفسيران كثير)

(۲) عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الله ' بعض الله کا شریک اور بعض الله کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھرجو الله مانتے ہیں وہ اَفَائِنِهُ مُلاَنَةٌ ( تین خداؤں) کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ ( تین سے ایک) ہونے کے قائل ہیں۔ الله تعالیٰ فرمارہا ہے کہ تین خدا کئے سے باز آ جاؤ ' الله تعالیٰ ایک ہی ہے۔

(٣) حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھرا رکھاتھا' اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیادیر بناتے ہو؟

نَاتَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَبِدُوا الصَّلِطِتِ فَيُورَةَ يُهِمُ الْجُوْرَهُمُ وَ وَ يَزِيُنُ هُمُومِّنَ فَضُلِم وَامَّا الَّذِيْنَ اسْتَنَكَفُوا وَ اسْتَكَمَّرُوْا فَيُعَلِّ بُهُمُ عَذَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ فَنَ لَهُمُومِّنْ دُونِ اللهِ وَلَيْكَا وَلَا يَجِدُ فَنَ لَهُمُومِّنْ دُونِ اللهِ وَلَيْكَا وَلَا يَصِدُوا

ۗ يَانَهُمُ النَّاسُ قَدُ جَآءَ كُوْ بُرُهَانٌ مِّنَ رَّيْكُوْ وَانْزَلْنَا اِلْنِكُوْنُورًا لِمُبِيْنًا ۞

> كَأَمَّنَا الَّذِينَ أَمُنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ قَيَهُدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاكًا مُّسُتَقِيْمًا ۞

يَمْتَقُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُو فِي الْكَلْلَةِ إِنِ امْرُوُّا هَلَكَ لَيْسُ لَهُ وَلَنُّ وَلَهَ اخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرُكَ وَهُوَ يَرُتُهَا ۖ

پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا (ا) اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکتی اور انکار کیا ''' انہیں المناک عذاب دے گا ('') اور وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی 'اور امداد کرنے والانہ یا ئیں گے۔(۱۷۳)

اے لوگو! تمهارے پاس تمهارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آئینچی (۳) اور ہم نے تمهاری جانب واضح اور صاف نور آثار دیا ہے۔ (۵) (۱۷۳۳)

پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا' انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لیے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔(۱۷۵)

آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں' آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی مخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بمن ہو تو اس

<sup>(</sup>۱) لبعض نے اس ''زیادہ'' سے مرادیہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا' یہ اذن شفاعت پاکر جن کی بابت اللہ چاہے گابیہ شفاعت کریں گے۔

 <sup>(</sup>۲) لعنی الله کی عبادت و اطاعت ہے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔

<sup>(</sup>٣) جمس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَبُرُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِيْ سَيَدُ هُلُوْنَ جَهَدُّو دُخِيرِينَ ﴾ (المؤمن-١٠) "بے شک جولوگ میری عبادت سے استکبار (انکار و تکبر) کرتے ہیں' یقینا ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔" (۴) برہان' ایسی دلیل قاطع' جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ایسی حجت جس سے ان کے شہمات زائل ہو جائمں' ای لیے آگے اسے نور سے تعبر فرمایا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد قرآن کریم ہے جو کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے۔ صلالت کی بگذنڈیوں میں صراط متنقیم اور حبل الله المتین ہے۔ پس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

النِّسَاء ٢

ٳؚؗڽؙٷؽؙڲؙڽؙٛڷۿٳؘۘۅؘڵڎ۠ٷؚٳڽؙػٳڹۜؾؘٵۺؙؾؽۑڣؘۿۿٵٳڷؿ۠ڷۺؚٚڝؚؠٙٵ ؾۯۣڐٷڹؙػٳٷٛٳڂٛۅٙۊٞڔۣٞڿٵڴۏٙۺڵٷؘڣڵڵڎٞڮڔڝڞؙٛػڂڟؚ ٵڵؙؙؙؙؙڎؿٙؽڹؿؽؚؿؿٵۺؙۿؙڵڴۄٙٲڽؙؾٙۻڰٛۊٝٲۅڶۺؙۿؚۼؚ۠ڷۺٛڴ۫۫ڝؘؽؽ۠ڎ۠۞

کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھاحسہ ہے (ا) ور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہو گا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ (ا) پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تمائی طلح گا۔ (ا) اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عور تیں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عور توں کے '(ا) اللہ تعالی تممارے لئے بیان فرما رہا ہے کہ ایسانہ ہو کہ تم بمک جاؤ اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقت ہے۔(۲۱)

(۱) کَلاَلَةٌ کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہونہ بیٹا۔ یہاں پھراس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹانہ ہو۔ یعنی باپ موجود ہو'کیکن یہ صبح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صبح ہے۔ کیونکہ باپ کی موجود گی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں مارے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں حاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یمال اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ یوں بیٹے کی نفی تو فور سے عابت ہو جاتی ہے۔

ملحو ملہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پو آ دونوں ہیں۔ ای طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاقی (باپ شریک) بہن ہے (ایسرالتفاسیر) احادیث سے فابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بسن کو نصف اور بیٹی اور پیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف نو پی کو صدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باقی یعنی شکٹ دیا گیا۔ (فتح القدیر و ابن کشیر) اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو بہن کو بھیٹیت ذوی الفروض کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی اور مائیقی لے لے کسی اور حیثیت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہو تو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہو جائے گی اور مائیقی لے لے گی۔ یہ مَائِیقی ایک بیٹی کی موجودگی میں شکٹ ہو گا۔

(۲) اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے کہ باپ 'بھائی سے قریب ہے 'باپ کی موجودگی میں بھائی وارث ہی نہیں ہو تا اگر اس کلالہ عورت کا خاوندیا کوئی ماں جایا بھائی ہو گا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باتی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (این کش)

(٣) ہیں تھم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہو گا۔ گویا مطلب میہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں توانہیں کل مال کا دو تمائی حصہ ملے گا۔

(۳) لیعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونوں) ہوں تو پھر"ایک مرد دو عورت کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگ۔

## سورۂ ماکدہ مدنی ہے اس میں ایک سو ہیں آیتیں اور سولہ رکوع ہیں

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

اے ایمان والواعمد و پیاں پورے کرو' (ا) تمهارے لئے مویشی چوپائے حلال کئے گئے ہیں (۲) بجزان کے جن کے نام پڑھ کر سنا ویئے جا کیں گ<sup>(۳)</sup> مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا' یقیناً اللہ جو چاہے تھم کر تاہے۔(۱)

اے ایمان والو! الله تعالی کے شعائر کی بے حرمتی نه کرو



## 

يَايَهُمَّاالَّذِينَ امَنُوَّا أَوْفُوْ الْإِلْعُفُوْدِ لَهُ الْحِلَّتُ لَكُوْ بَهِيمَتُهُ الْاَنْعَامِرالَّامَالُيْنُلُ عَلَيْكُوْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَانْنُوْمُوُمُّ النَّالَهُ يَحْمُومَا يُرِيدُ ①

يَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُوُ الاَئِحُنُوا شَعَآ بِوَاللهِ وَلاَ الثَّهُو الْحَرَّامَ

(۱) عُفُودٌ عَفَدٌ كى جمع ہے 'جس كے معنى گرہ لگانے كے ہيں۔ اس كااستعال كسى چيز ميں گرہ لگانے كے لئے بھى ہو تا ہے اور پخت عمدو پيان كرنے پر بھى۔ يمال اس سے مراد احكام اللى ہيں جن كا اللہ نے انسانوں كو مكلف ٹھرايا ہے اور عمدو پيان و معاملات بھى ہيں جو انسان آپس ميں كرتے ہيں۔ دونوں كا ايفا ضرورى ہے۔

(۲) بَهِنِمَةٌ چوپائے (چار ٹاگوں والے جانور) کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بَهُمْ، إِنهَامٌ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے' اس لیے ان کو بَهِنِمَةٌ کہا جاتا ہے۔ أَنعَامٌ اونٹ' گائے' بمری اور بھیڑکو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نری ہوتی ہے۔ یہ بَهِنِمَةُ ٱلأَنعَامِ نراور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں' جن کی تفصیل سور قالاً نعام آیت نمبر ۱۳۳۳میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانور وحثی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن' نیل گائے وغیرہ' جن کا عموا شکار کیا جاتا ہے' یہ بھی حلال ہیں۔ البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پر ندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روسے جو جانور ذو ناب اور جو پر ندے ذُو مِخلَبِ نہیں ہیں' وہ سب حلال ہیں' جیسا کہ سورہ بقرۃ آیت نمبر ۱۳۵ کے حاشی میں تفصیل گزر چی ہے۔ ذُو نَابِ کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار بھیٹتا پکڑتا ہو۔ اور چیرتا ہو' مثلاً شیر' چیتا' کتا' بھیٹیا وغیرہ اور ذُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے نینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور ذُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے بینج سے اپنا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔ مثلاً شکرہ 'باز' شاہیں' عقاب وغیرہ اور دُو مِخلَبِ کا مطلب ہے وہ پر ندہ جو اپنے ہیں جو سے بینا شکار جھیٹتا پکڑتا ہو۔

(m) ان کی تفصیل آیت نمبر سمیں آ رہی ہے۔

(٣) شَعَآنِرَ ، شَعِبْرَةٌ کی جمع ہے 'اس سے مراد حرمات اللہ ہیں (جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اس عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یمال جج و عمرے کے مناسک مراد ہیں لینی ان کی بے حرمتی اور بے تو قیری نہ کرو۔ای طرح جج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو 'کہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔

نہ ادب والے مینوں کی (ا) نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کوجارہے ہوں (۲) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضاجوئی کی نیت سے جارہے ہوں (۳) ہاں جب تم احرام اثار ڈالوتو شکار کھیل سکتے ہوں (۳) جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم صد سے گزر جاؤ (۵) نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں

وَلَا الْهَدُى وَلَا الْقَلَا بِهِ وَلَا آلِيْنَ الْبَيْدَ الْخُرَامُ يَبْتَغُونَ فَضُلَا قِنْ دَيِّهِ هُ وَرِضُوا نَا وَإِذَا حَلَلْتُهُ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجُومَنَكُمُ شَنَالُ تَوْمِ إَنْ صَدُّ وَكُونِ الْسَعْجِدِ الْحَوْامِ أَنْ تَمْتَدُو وَاوَتَعَا وَنُواعَلَ الْبِرِ وَالتَّقُوٰى وَلِاتَعَا وَنُواعَلَ الْإِنْهِ وَالْعُدُونِ وَاتَعَوْ اللّهَ وَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْحَقَابِ \* وَالْعُدُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) ﴿ اَلشَّهُ الْمُعَدَّالُهُ ﴾ مراد اس سے جنس ہے بعنی حرمت والے چاروں مہینوں (رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی ماہ ذوالحجہ (جج کا مہینہ) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس حکم کو ﴿ فَالْتُدُواللَّهُ شِرِیدِینَ حَیْثُ تَدُوهُ وُ ﴾ سے منسوخ مانا ہے۔ مگراس کی ضرورت نہیں۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں 'جن میں تعارض نہیں۔

(۲) هَذَىٰ ایسے جانور کو کما جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے جاتے تھے۔قَلاَ ذَہ کی جمع ہے جو گلے کے پنے کو کما جاتا ہے 'یماں جج یا عمرہ کے موقع پر قربان کئے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پنے ڈال دیئے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ حدی کی مزید تاکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا جائے نہ ان کے حرم سے جنگے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

(٣) یعنی هج و عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت رو کو نہ انہیں نگ کرو۔ بعض مفرین کے نزدیک ہیہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے هج و عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب آیت ﴿ إِنْكَا الْنَشْرِكُونَ هَمِنَ فَكَلَيْمُ الْلَهُ مُعِدُا الْحَرَامُ وَقَت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے هج و عمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب آیت ہو الله بیکن اس مسرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہوگیا۔ بعض کے برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیس" نازل ہو گئ و مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہوگیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم لیعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ (فتح القدیر)

(۴) یمان امراباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے۔ یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔

(۵) لیعنی گو تہمیں ان مشرکین نے ۲ ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھالیکن تم ان کے اس رو کئے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا روپیہ افتلیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کاسبق دیا جا رہا ہے۔ مدد نه کرو<sup>' (۱)</sup> اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو' بے شک الله تعالیٰ سخت سزاوینے والا ہے۔(۲)

تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دو سرے کانام پکارا گیا ہو (۲) اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو (۳) اور جو کسی ضرب سے مرگیا ہو (۳) اور جو افزی کے اور جو افزی جگہ سے گر کر مرا ہو (۵) اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو (۱) اور جے در ندوں نے پھاڑ کھایا ہو (۱) کین اسے تم ذرجی کر ڈالو تو حرام نہیں (۸)

حُوِمَتْ عَكَيْكُوْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَكَعُوْ الْخِنْوِيْرُ وَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِ الله يه وَالنَّهُ عَنِقَةٌ وَالْمُوْفُودَةُ وَالْمُنَّرِدِّيَةٌ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا اكْلَ السَّبُهُ الْامَا ذَكِيْتُو وَمَا وَبِعَ عَلَى النَّصُبِ وَانْ تَسْتَقْبِمُوا بِالْاَذَكُ لِمِرْ ذَلِكُوْشِكُمْ الْمُؤْمِدَ يَسِلَ الذِيْنَ كَفَرُ وُامِنْ وَيُنكِمُ وَالْمَسْتُ فَلَا تَعْشَوُ وَاعْتَمَوْ وَانْسَمَتُ فَلَا تَعْشَوُ وَاعْتَمُونِ الْمُؤْمِرَ الْمُنكُ لَكُوْدِيْنَكُمُ وَانْسَكُمُ وَانْسَمَتُ

- (۱) یہ ایک نمایت اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی مہیا کر سکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اینا سکیں۔
- (۲) یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہاہے جن کاحوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا آنا حصہ سور ہ بقرہ میں گزرچکا ہے۔ (دیکھیے آیت نمبر۱۷۳)
  - (m) گلاکوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیزمیں کھنس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صورتوں میں مردہ جانور حرام ہے۔
- (۴) کسی نے پھر'لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری جس سے وہ بغیر ذرج کیے مرگیا۔ زمانۂ جاہلیت میں ایسے جانو روں کو کھالیا جا آ تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔

بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علما کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر) یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی گئ اور شکار ذرج سے پہلے ہی مرگیاتو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

- (a) چاہے خود گرا ہویا کسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔
- (١) نَطِيْحَةُ ، مَنْطُوْحَةٌ كم معنى ميں ب- يعنى كى نے اسے كرمار دى اور بغير ذرج كيے وہ مركيا-
- (۷) لیعنی شیر' چیتا اور بھیٹریا وغیرہ جے ذوناب ( کچلیوں سے شکار کرنے والے در ندوں میں سے کسی نے) اسے کھایا ہو اور وہ مرگیا ہو۔ زمانہ مجاہلیت میں مرجانے کے باوجود ایسے جانور کو کھالیا جا تاتھا۔
- (۸) جمہور مفسرین کے نزدیک بہ احثنا تمام نہ کورہ جانوروں کے لیے ہے بعنی مُنْخَنِقَةٌ ، مَوْفُوذَةٌ ، مُتَرَدِّيةٌ ، نَطِيْحَةٌ اور درندوں کا کھایا ہوا 'اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھرتم انہیں شرقی طریقے سے ذبح کر لو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت بہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹا تکسی مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت بہ اضطراب و حرکت نہ ہو تو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذبح کا شرقی طریقہ بہ ہے کہ بم اللہ

عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وُوَفِيدُ كَكُوُ الْإِسْلَامَ دِينَّا فَمَنِ اصَّطْرٌ فِيُ عَمْصَةِ غَنْرُمُتَمَانِفِ لِاثْغِرْفَانَ اللهَ غَفُوْرُتَّ حِيْثُو ۞

اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو (۱) اور سے بھی کہ قرعہ کے شیروں کے ذریعے فال گیری کرو (۲) سیسب بدترین گناہ ہیں 'آج کفار تمہمارے دین سے نامید ہو گئے 'خبروار! تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا' آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہمارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشر طیکہ می گناہ کی طرف اس کامیلان نہ ہوتو یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہمان ہے۔ (۳)

پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلااس طرح کاٹا جائے کہ رگیس کٹ جائیں۔ ذیج کے علاوہ نح بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ بیہ ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے) جس سے نر فرہ اور خون کی خاص رگیس کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بعہ جاتا ہے۔

(۱) مشرکین اپنے بتوں کے قریب پھریا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ ' بناتے تھے۔ جے نُصُبُ (تھان یا آستانہ)

کتے تھے۔ اس پر وہ بتوں کے نام نذر کئے گئے جانوروں کو ذرج کرتے تھے یعنی یہ ﴿ وَمَاَالُونَ پِهِ اِغَدُ اِللهِ ﴾ ہی کی ایک شکل
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں ' مقبروں اور درگاہوں پر ' جمال لوگ طلب حاجات کے لئے جاتے ہیں اور وہاں
مدفون افراد کی خوشنودی کے لئے جانور (مرغا' برا وغیرہ) ذرج کرتے ہیں ' یا بکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں' ان کا کھانا
حرام ہے یہ ﴿ وَمَاذُرُ بِحَمَلِ النّصُ ﴾ میں داخل ہیں۔

(۱) ﴿ وَأَنْ تَتَقَيْبُوْ إِلِلْاَذِكُورْ ﴾ كے دو معنی كيے گئے ہيں ایک تیروں كے ذریعے تقییم كرنا دو سرے ' تیروں كے ذریعہ قسمت معلوم كرنا ' پہلے معنی كی بناپر كما جاتا ہے كہ جوئے وغیرہ ہیں ذرئ شدہ جانور كی تقییم كے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں كو كچھ مل جاتا ' كوئی محروم رہ جاتا ۔ دو سرے 'معنی كی رو ہے كما گیا ہے كہ ازلام ہے مراد تیر ہیں جن ہے وہ كی كام كا آغاز كرتے وقت فال ليا كرتے تھے۔ انہوں نے تین قتم كے تیر بنار کھے تھے۔ ایک آفعنل (كر) دو سرے میں لا تَفْعَل (در كرے) اور تیرا تیر فئون آتا تو وہ كام كرلیا جاتا ' لاَنفُعَلُ والا ثكاتا تو نہ كرتے اور تیرا تیر نئیل آتا تو وہ كام كرلیا جاتا ' لاَنفُعَلُ والا ثكاتا تو نہ كرتے اور تیرا تیر نئیل آتا تو چھر دوبارہ فال نكالتے۔ یہ بھی گویا كہانت اور اسٹ تیمڈاڈ بغیر اللَّهِ كی شكل ہے اس لیے اے بھی حرام كردیا گیا استقام كے معنی طلب قسمت ہیں۔ یعنی تیروں ہے قسمت طلب كرتے تھے۔

(۳) یہ بھوک کی اضطراری کیفیت میں ندکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنانہ ہو' صرف جان بچانامطلوب ہو۔

يَتْنَكُوْنَكَ مَاذَآأَجُلَّ لَهُمُوْثُلُ أَجِلَّ لَكُوْالطِّبِكُ وَمَاعَكُمْتُوْمِّنَ الْجُوَارِيَّ مُكِلِّدِيْنَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِتَاعَلَىكُواللهُ فَكُوامِمَّا اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُوااسُواللهِ عَلَيْهُ وَاتَّقُوااللهُ أَنْ اللهَ سَرِيْحُ الْجُسَانِ ﴿

ٱلْيُؤَمَرُ أُمِنَّ ٱلْفُوْالْكِيِّبَكُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِيْبَ حِلَّ ٱلْمُوْ وَطَعَامُكُوْحِلُّ الْمُؤْمَاوُالْمُتَّمَانُ مِن الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِيْنَ مِنْ تَقِيلِكُوْرِاذَ الْتَيْتُمُوهُمِّ أَفْوُرَهُنَّ

آپ ہے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ طال ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تممارے لئے طال کی گئی ہیں '' اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار کھا ہے یعنی جنہیں تم تھو ڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھی ہے '') پس جس شکار کو وہ تممارے لئے بکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھالواوراس پر اللہ تعالی کے روک رکھیں تو تم اس سے کھالواوراس پر اللہ تعالی کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ ''') اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' کہا کہ کہا کہ حداب لینے والا ہے۔ (س)

کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لئے طلال کی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے طلال ہے (اللہ تمہارا ذبیحہ ان کے حلال ہے 'اور پاک دامن مسلمان عور تیں ان کی پاک اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک

<sup>(</sup>۱) اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔

<sup>(</sup>۲) جَوارِحِ ، جَارِحِ کی جمع ہے جو کا سب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا 'باز 'چیتا' شکرا اور دیگر شکاری کر ہناری کر ندے اور درندے ہیں۔ مُحَلِّینِنَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سد ھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو دوڑ تا ہوا جائے 'جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو والی آجائے۔

<sup>(</sup>٣) ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ طال ہے۔ ایک ہید کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بھم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دو سری ہید کہ شکاری جانور شکار کرکے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے 'خود نہ کھائے۔ حتی کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو' تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور طال ہو گابشر طیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح بحدادی کتاب المفید)

<sup>(</sup>٣) اہل كتاب كا وہى ذبيحہ حلال ہو گاجس ميں خون بهہ گيا ہو۔ گويا ان كا مشينى ذبيحہ حلال نہيں ہے كونكه اس ميں خون بننے كى ايك بنيادى شرط مفقود ہے۔

دامن عور تیں بھی حلال ہیں (۱) جب کہ تم ان کے مرادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بد کاری کرو' منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔(۵)

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو' اور اپنے ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھو لو<sup>(۲)</sup> اپنے سروں کامسح کرو<sup>(۳)</sup> اور اپنے پاؤں کو مخنوں سمیت دھولو'<sup>(۳)</sup> مُحْصِنِيْنَ غَيْرَمُسْفِحِيْنَ وَلَامُتَّخِذِنَ ثَآخُدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَتُ حَبِطَعَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْاِجْرَةِ مِنَ الْخِيرِيُنَ ۞

بَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْٓ الْذَاقُمُتُوْ إِلَى الصَّلْوةِ فَاغْسِكُوْا وُجُوْهَكُوْوَائِي بَكُوُوالِ الْمَرَافِقِ وَاصْمُوْارِوُوْمِكُوْوَانِيْكُوُ

إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْ تُوجُنِياً فَاطَّهِّرُواْ وَإِنْ كُنْتُورُ

(۱) اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے 'جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے۔ دو سرے 'اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے 'اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے بیہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایس عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شعرید خطرات لاحق ہوتے ہیں 'مختاج وضاحت نہیں۔ در آل حالیکہ ایمان کو بچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے اسکا جواز بھی اس وقت تک نا قابل عمل رہے گا' جب تک ذکورہ دونوں چزیں مفقود نہ ہو جا کیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ولیے بھی اپنے دین سے بالکل ہی برگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہو سے جیں؟ واللہ اعلیٰ۔

(۲) ''منہ دھوؤ'' یعنی ایک ایک' دو دو یا تین تین مرتبہ دونوں ہتھیلیاں دھونے' کلی کرنے' ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کمنیوں سمیت دھویا جائے۔

(٣) مسح پورے سر کاکیا جائے 'جیسا کہ حدیث ہے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے ہے پیچھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جمال سے شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ کانوں کا مسح کر لے۔ اگر سرپر بگڑی یا عمامہ ہو تو حدیث کی روسے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ (صحیح مسلم 'کتاب اللمارة) علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کرلیناکانی ہے۔

(٣) ۔ أَذَجُلَكُمْ كَا عطف وُجُوهَكُمْ پر ہے لیعنی اپنے پیر نخنوں تک دھوؤ! اور اگر موزے یا جرامیں پنی ہوئی ہیں (بشرطیکہ وضوکی حالت میں پنی ہوں) تو حدیث کی روسے پیردھونے کی بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔

ملحوظہ: ۱- اگر پہلے سے باوضو ہو تو نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے آزہ وضوبہتر ہے۔ ۲- وضو سے پہلے نیت فرض ہے۔ ۳- وضو سے پہلے بہم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ ۳- داڑھی گھنی ہو تو اس کا ظلال کیا جائے۔

مَّرْضَى اَوْعَل سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْعَلَامِطِ
اَوْلسَنْ تُوُالِيّسَاءَ فَكُوْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدُا
طِيّبًا فَامْسَحُوالِوْجُوْهِكُو وَالْدِيكُوْ مِّنْهُ مُّالُورِيْدُ اللهُ
لِيّجُعَلَ عَلَيْكُوْمِينَ حَرْجَ وَالْحِنْ يُولِيكُ لِيُطَاهِمَ كُوُو

لِيُتِوَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُهُ لَعَ لَكُوُ تَشْكُرُونَ 🕙

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَافَهُ الَّذِي وَاتَفَكُّمُو بِهِ إِذْ تُكْنُو سَمِعْنَا وَٱطْعُنَا ۗ

اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو عنسل کرلو'() ہاں اگر تم بینار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو' یا تم عور توں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو' اسے اپنے چروں پر اور ہاتھوں پر مل لو<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ تم پر کی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا <sup>(۱)</sup> بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعت دینے کا ہے' <sup>(۱)</sup> باکہ تم شکرادا کرتے رہو۔(۲)

تم پر اللہ تعالیٰ کی جو تعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے

۵-اعضا کو ترتیب وار دھویا جائے۔ ۲- ان کے درمیان فاصلہ نہ کیا جائے۔ یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دو سرے عضو کے دھونے میں دیر نہ کی جائے۔ بلکہ سب اعضا تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے دھوئے جائیں۔ ۷- اعضائے وضو میں سے کسی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے 'ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ ۸- کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایساکرنا خلاف سنت ہے۔ (تفسیرابن کیٹر'فتح القدیر والیرالتفاسیر)

(۱) جنابت سے مرادوہ ناپا کی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہے اور اس محم میں حیض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو پاکیزگی عاصل کرنے کے لیے طمارت یعن عسل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر وایسر التفاسیر)

(۲) اس کی مختصر تشریح اور تیم کا طریقہ سور ۃ النساء کی آیت نمبر ۳۳ میں گزر چکا ہے۔ صبح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آیا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی وستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن تھنیر ہاڑے نے آیت سن کر کما اے آل ابی بحر! تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے بر کمیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سرایا برکت ہو۔) صبح بخاری۔ سورۃ المائدۃ)

(۳) اس کیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

(m) اس کیے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی تنابوں سے بید دعایا د کرلی جائے۔

وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِلْيُمْ اللِّهِ الصُّدُورِ 🕥

يَائَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُواكُونُوْا قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ ُ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَ اَلَاتَعُ بِلُوْا لِعُبِلُوْا "هُوَاقْرَبُ لِلنَّقُوٰى ُ وَاتَّ غُوااللهُ أِنَّ اللهَ خَبِيُرُّ مِنَاتَعُمُونَ ۞

وَعَدَائِلُهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِّ لَهُمُ مَنْفِعَ أُو وَاجْرُعَظِيمُ ﴿

وَالَّذِينَكَفَرُ وَا وَكَنْ بُوْا بِالْنِيِّنَا اُولَإِكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿

يَّايَّهُمَّاالَّذِيْنَ امَنْواا ذَكْرُوْ انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذُ هَـَةَ قَوْمُ اَنْ يَبْسُطُوْ َ الِيَكُمُ اَيْدِيَهُ مُ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقُوااللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ النُّهُ مِنْوُنَ شَ

جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو 'یقینا اللہ تعالی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔(2)
اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ 'راسی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ '(ا) کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے '(۲) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے ' اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' یقین مانو کہ اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخرہے۔(۸)

الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑاا جرو ثواب ہے۔(۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔(۱۰)

اے ایمان والو! اللہ تعالی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا (اللہ تعالی سے ڈرتے رہواور مومنوں کو اللہ تعالی ہی ہر جمروسہ کرنا چاہئے۔(۱۱)

(۱-۱) پیلے جملے کی تشریح سور قالنساء آیت نمبر ۱۳۵ میں اور دو سرے جملہ کی سور قالمائد ق کے آغاز میں گزر چکی ہے۔
نبی کریم مراتی ہے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے 'اس کا اندازہ اس واقعے ہے ہو تا ہے جو صدیث میں آتا ہے
حضرت نعمان بن بشیر ہواؤ کتے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا'اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے
رسول کو گواہ نہیں بنا کیں گے میں راضی نہیں ہول گی۔ چنانچہ میرے والد نبی ماتی آئے ہو آپ مراتی ہول گا۔
نبوچھاکیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ مراتی ہوا ''اللہ
سے ڈرو! اور اولاد کے درمیان انصاف کرو'' اور فرمایا کہ ''میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا'' (صحبح بعدادی و مسلم'
کتاب المھنة)

وَلَقَدُ اَخَذَاللهُ مِنْتَاقَ بَنِيْ اِسُرَاء بِنُ وَبَعَثْنَا مِنْهُهُ
الثُّنُ عَشَرَفَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ إِنْ مَعَكُو لَهِنَ اَقَهُمْ اللهُ الشَّكُو لَهِنَ اَقَهُمْ اللهُ الصَّلُولَةَ وَالمَنْثُو بِرُسُيلُ
وَعَزَّمْ تُنُهُو هُمُ وَاقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَاكُفِّنَ نَ عَنْكُو سَيِمّا لِتِكُو وَلَا دُخِلَتُكُو جَنْتٍ
عَبْرِي مِنْ تَحْرِبُمَ الْأَنْهُو فَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ
مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّيِيلِ 
هِ مِنْكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّيِيلِ 
هِ

اور الله تعالی نے بی اسرائیل سے عمدوییان لیا (ا) اور الله انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے (۲) اور الله تعالی نے فرما دیا کہ یقینا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکو ہ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور الله تعالی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں اور الله تعالی کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقینا میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تہمیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے بیچ چشے بہہ رہے ہیں اب اس عمدوییان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقینا راہ راست سے بھٹک گیا۔ (۱۲)

(۱) جب القد تعالی نے مومنوں کو وہ عمد اور میثان پورا کرنے کی بالید کی جواس نے مطرت محمد ملی ایکی نے دریعے سے کیا اور انہیں قیام حق اور شادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہرا و باطنا ہوئے اور بالخصوص سے بات کہ انہیں حق و صواب کے رائے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عمد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں ہو اسرائیل کی طرح عمد ومیثاق کو بابال کرنا شروع نہ کر دیتا۔

(۲) اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی علیہ السلام جبابرہ سے قال کے لئے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرما دیئے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لئے تیار بھی کریں' ان کی قیادت و رہنمائی بھی کریں اور وگیر معاملات کا انظام بھی کریں۔

فَيِمَا نَقُضِهِمْ مِّيْتَا فَهُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ فَي يَهُ الْفَضِهِمْ مِّيْتَا فَهُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ فَي يَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِمَتَ اللَّهِ عَلَى خَالِمَتَ اللَّهُ عَلَى خَالِمَتُ اللَّهُ عَلَى خَالَمَتُ اللَّهُ عَلَى خَنْهُمُ وَاصْفَحُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِبُّ النَّهُ سِنِيْنَ سَ

پھران کی عمد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیئے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں (ا) اور جو پچھ نفیحت اشیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے' (ا) ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی (ا) ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں (ا) پس تو انہیں معاف کرتا جا اور در گزر کرتا رہ' (۵) ہے شک اللہ تعالی احسان کرتا جا اور در گزر کرتا رہ' (۵)

(۱) یعنی اتنے انظامات اور عمد مواعیہ کے باوجود بنوا سرائیل نے عمد شکنی کی 'جس کی بناپر وہ لعنت اللی کے مستی ہے۔

اس لعنت کے دنیوی نتائج یہ سامنے آئے کہ ایک' ان کے دل سخت کر دیئے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیا کے وعظ و نصیحت ان کے لئے ہے کار ہو گئے ' دو سرے ' یہ کہ وہ کلمات اللی میں تحلیف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل و فہم میں بھی آ گئی ہے اور ان کی جسارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

اور ان کی جسارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی آئیوں تک میں تصرف کرنے سے انہیں گریز نہیں۔

برقسمتی سے اس قساوت قبی اور کلمات اللی میں تحریف سے امت محمد ہے کہ افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے برقسمتی سے اس قساوت بھی ' جملا ہی نہیں علی بھی ' ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وعظ و نصیحت اور احکام اللی کی یاد دہائی ان سے ان کے لئے بیکار ہیں ' ان سے ان کے لئے بیکار ہے ' وہ من کران سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کو تاہیوں کا وہ شکار ہیں ' ان سے تائب نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات 'خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں ترفیف کرڈ التے ہیں۔

آئر نہیں ہوتے۔ اس طرح اپنی بدعات 'خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاویلات باطلہ کے اثبات کے لئے کلام اللی میں ترفیف کرڈ التے ہیں۔

تحریف کر ڈالتے ہیں۔

(۲) یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کامطلب یہ ہے کہ احکام اللی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچپی نہیں رہی بلکہ بے عملی اور بد عملی ان کاشعار بن گئی اور وہ پستی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت متعقیم۔

(۳) یعنی شذر 'خیانت اور مکر' ان کے کر دار کا جزوبن گیا ہے جس کے نمونے ہروقت آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔

(۳) یہ تھوڑے سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔

(۵) عفوو در گزر کا بیہ تھم اس وقت دیا گیا تھا' جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ تھم دیا گیا ﴿ قَالِیَ لُوا الّذِیْنِی کَلُومِوْنَ پَاللّٰہُ وَلِا یَالْیَوْمِ اللّٰہِ اِسْ کَالْ اللّٰ نَہٰیں رکھتے ''بعض کے نزد یک عفوو در گزر کا بہ تھم مندوخ نہیں ہے۔ یہ بجائے خودا یک اہم تھم ہے 'علات و ظروف کے مطابق اسے بھی اختیار کیا جاسکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتا کہ حاصل ہو جاتے ہیں جن کے لیے قال کا تھم ہے۔

کیا جاسکتا ہے اور اس سے بھی بعض دفعہ وہ نتا بھی جاتے ہیں جن کے لیے قال کا تھم ہے۔

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصْلَرَى اَخَذُ نَامِيْنَا قَهُمُ فَنَسُوا حَقُلَامِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَيُنَا بَيْنَهُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّ تُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۞

يَاهَلُ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُوْرَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ كَثِيرُا مِّمَا كُنْتُوْتُوْنَ مِنَ الْكِتْب وَيَعْفُواعَنُ كَثِيرُهْ قَدْجَاءَكُوْمِّنَ اللهِ نُوْرُ وَكِعْفُواعَنُ كَثِيرُهُ قَدْجَاءَكُوْمِّنَ اللهِ نُوْرُرُ وَكِتْبُ مُهِمِينٌ ۞

اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں (۱) ہم نے ان سے بھی عمد و پیان لیا' انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نفیحت کی گئی تھی' تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تاقیامت رہے گی (۲) اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ (۱۲)

اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی الله علیہ وسلم) آچکاجو تمہارے سامنے کتاب الله کی بکشرت ایسی باتیں ظاہر کر رہاہے جنہیں تم چھپارہے تھے (۳) اور بہت می باتوں ہے درگز رکر تاہے 'تمہارے پاس الله تعالیٰ کی طرف ہے نوراورواضح کتاب آچکی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) نَصَارَیٰ نُصْرَةٌ "مدد" سے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال ﴿ مَنْ اَنْصَادِیؒ اِلَیٰ اللّٰہِ ﴾ "اللّٰہ کے دین میں کون میرا مددگار ہے؟" کے جواب میں ان کے چند مخلص پیرو کارول نے جواب دیا تھا ﴿ غَنْ اَنْصَادُ اللّٰهِ ﴾ "جم اللّٰہ کے مددگار میں" اس سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی یمود کی طرح اہل کتاب ہیں۔ ان سے بھی اللّٰہ نے عمد لیا 'لیکن انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی اس کے ختیج میں ان کے دل بھی اثر پذیری سے خالی اور ان کے کردار کھو کھلے ہوگئے۔

<sup>(</sup>۲) یہ عمد اللی سے انحاف اور بے عملی کی وہ سزا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں جو ایک دو سرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے اور ایک دو سرے کی تکفیر کرتے ہیں اور ایک دو سرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ معلوم ہو تا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی یہ سزا مسلط کر دی گئ ہے۔ یہ امت بھی کئی فرقوں میں بٹ گئ ہے 'جن کے درمیان شدید اختلافات اور نفرت و عناد کی دیواریں حاکل ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرائے۔

<sup>(</sup>۳) کینی انہوں نے نورات وانجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں' انہیں طشت ازبام کیااور جن کو وہ چھپاتے تھے' ظاہر کیا' جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

<sup>(</sup>٣) نُورٌ اور كِتَابٌ مُيِنِنٌ دونوں سے مراد قرآن كريم ہے ان كے درميان واؤ 'مغايرت مصداق نہيں مغايرت معنى كے كئے ہے اور يہ عطف تفيرى ہے جس كى واضح دليل قرآن كريم كى اللّى آيت ہے جس ميں كما جا رہا ہے يَهُ بِائْ يوباللهُ "كہ اس كے ذريع ہے الله تعالى ہدايت فرما تا ہے "اگر نور اور كتاب بيد دو الگ الگ چيزيں ہوتيں تو الفاظ يَهٰدِي بِهِمَا اللهُ موت "يعنى الله تعالى ان دونوں كے ذريع ہے ہدايت فرما تا ہے" قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوكيا كہ نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيز يعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آخضرت ماليليد اور

يَّهُ بِهِ مِنْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَاتَهُ سُبُلَ السَّلْهِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلْسِيَ إِلَى النُّوْدِ بِإِذْنِ هِ وَيَهُو يُهِمْ اللَّ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ ۞

لَقَ دُ كُفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآاِنَ اللهَ هُوَ الْسَيهُ الْبُنُ مَرْيَةُ قُلُ فَمَنُ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ آرَادَ اَنْ يُهْ لِكَ الْسَيهُ عَالَى مَرْيَةَ وَأَلْمَةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلهِ مُلْكُ السّماوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُما " يَخُلُقُ مَا يَشَلُ أَوْ وَاللهُ عَل كُلِّ شَيْ

در پے ہوں سلامتی کی راہیں بتلا تاہے اور اپنی توفق سے
اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ
راست کی طرف ان کی رہبری کر تاہے۔(۱۱)
یقینا وہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہاکہ اللہ ہی مسے
ابن مریم ہے' آپ ان سے کمہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ
مسے بن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب
لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر پچھ
بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں و زمین اور دونوں کے
درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے' وہ جو چاہتا ہے
درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے' وہ جو چاہتا ہے
پیدا کر تاہے' اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۷)

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی انہیں جو رضائے رب کے

کتاب سے قرآن مجید مراد ہے۔ جیسا کہ وہ اہل بدعت باور کراتے ہیں جنوں نے نبی کریم ماڑ ہی ہاہت نُورٌ مِن نُورِ اللهِ کا عقیدہ گھر رکھا ہے۔ اور آپ ماڑ ہی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ ای طرح اس خانہ ساز عقید سے ابنات کے لئے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی ماڑ ہی کا نور پیدا کیا اور پھراس نور سے ساری کا نئات پیدا کی۔ حالا نکہ یہ حدیث محدیث کے کسی بھی متند مجموع میں موجود نہیں ہے علاوہ ازیں یہ اس صحح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی ماڑ ہی اس میں میں میں میں میں اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اللہ کو داود میں ہے۔ محدث البانی لکھتے ہیں ( فالحدیث صحیح بلا ریب، و هو من الأدلة الطاهرة علی بُطلان الحدیث المشکوة جلدا میں اس میں اللہ اللہ علی بُطلان جابر کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا ، العلی عام ہے۔ (خلاصہ ترجمہ)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کالمہ اور ملکیت نامہ کابیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقید و الوہیت مسیح کا رد و ابطال ہے۔ حضرت میح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو پچھ ہی لوگ تھے یعنی ایک ہی فرقہ۔ یعقوبیہ۔ کا یہ حقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت میچ کے کی نہ کی انداز سے قائل ہیں۔ ای لیے مسیحت میں اب عقید و تشکیت یا اقابیٰم خلافہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بسرحال قرآن نے اس مقام پر نصری کر دی کہ کی پیفیراور رسول کو اللی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کاار تکاب عیسائیوں نے مصرت میچ کو اللہ قرار دے کا تو وہ کرکیا اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کی اور پیفیر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گاتو وہ بھی اسی کفر کاار تکاب کرکیا و گائی کو گائی دور گائی کوئی اور گروہ یا فرقہ کی اور پیفیر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گاتو وہ بھی اسی کفر کاار تکاب کرے گا فر فائر کرے گائی فر کا اس کفر کاار تکاب کرے گا فر فکو دُ باللہ مِنْ هٰذِہ الْعَمَیْدَۃ الْفَاسَدَة .

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّطْرَى عَنُ اَبُنَّوُ اللهِ وَاَحِبَّا وَهُ قُلُ فَالْمَ اللهِ وَاَحِبَّا وَهُ قُلُ فَالْمَ اللهِ وَاَحِبَّا وَهُ قُلُ فَالْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْزَمُ ضِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْزَمُ ضِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُرْضِ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُرْضِ وَمَا اللهُ ا

ٙؽٳۿڵٵڷڮٮڮ۬ۊڐڂٵۜٷؙٷۯڛؙٷڵٮؙٵؽؠؾؚؽؙڷڰؙۄٛڟؘٷۺڗۊۺ ٵڗؙڛؙڸٲڽؙؾڠٷڷٷٳڡٙٵڿٳۧٷٵڛؙؽؿؿڕٷڵڒڹۏؽڔٟؗڣڡٙڽ۫ۘڿٳٛٷڰ ؿ۪ؿؿڒٷؾڒڽؿڒٷٳڶڶۿٷڂڴؿؿؿٷٷؿڔؿٷٛ

یمود و نصاری کتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں' (۱) آپ کہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۲) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جے چاہتا ہے بخش دیتا ہے' اور جے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے' (۳) زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مکیت ہے اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۸) ملکیت ہے اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۸)

اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تممارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے۔ جو تممارے لئے صاف صاف بیان کررہا ہے تاکہ تمماری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی' برائی سانے والا آیا ہی نہیں' پس اب تو یقیناً خوشخبری سانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا (اس اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔(۱۹)

(۱) یبودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کما۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعض کھتے ہیں کہ یمال ایک لفظ محذوف ہے یعنی اُنْبَاعُ اَبْنَآءِ اللهِ ہم "اللہ کے بیٹوں (عزیر و مسے) کے بیروکار ہیں" دونوں مفسوموں میں سے کوئی سابھی مفسوم مراد لیا جائے 'اس سے ان کے نقاخر اور اللہ کے بارے میں بے جااعتاد کا اظہار ہو تاہے 'جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔

(۲) اس میں ان کے ذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چینتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب سے ہے کہ تم جو چاہو کرو' اللہ تعالی تمہیں تہمارے ہونے کا مطلب سے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں تہمارے گناہوں کی پاداش میں سزاکیوں دیتا رہا ہے؟ اس کاصاف مطلب سے ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ' دعووں کی بنیاد پر نہیں ہو تا نہ قیامت والے دن ہوگا' بلکہ وہ تو ایمان و تقوی اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرما تا ہے اور قیامت والے دن بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرما تا ہے اور قیامت والے دن بھی اس اصول پر فیصلہ ہوگا۔

(٣) تاہم یہ عذاب یا مغفرت کافیصلہ ای سنت اللہ کے مطابق ہوگا ، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفرو فسق کے لیے عذاب ، تمام انسانوں کافیصلہ ای کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟

(۳) عسیٰی علیه السلام اور حضرت محمہ رسول الله مان آتیا ہے در میان جو تقریباً ۵۷۰ / یا ۲۰۰ سال کا فاصلہ ہے میہ

اور یاد کرو موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم ہے کہا'اے میری قوم کے لوگوا اللہ تعالی کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغیبر بنائے اور تنہیں بادشاہ بنا دیا (ا) اور تنہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ (۲۰) اے میری قوم والوااس مقدس زمین (۳۳) میں داخل ہو جاؤ

وَإِذْقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِنَقُومِ اذْكُوْوَانِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَعَلَ فِينَكُوْ اَنِمُ مَا ۚ وَجَعَلَكُمْ مُلُوّكًا أَوَّالتُكُوْمَـّا لَمُ يُؤْتِ اَحَدًا امِنَ الْعَلْمِينَ ۞

يْقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقْتَاسَةَ الَّيْقُكَبَ اللَّهُ لَكُورُ

زمانۂ فترت کملا تا ہے۔ اہل کتاب کو کما جا رہاہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول مالٹیکیلی بھیج دیا ہے۔ اب تم یہ بھی نہ کمہ سکوگے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیرو نذریر پیغیبر ہی نہیں آیا۔

(۱) بیشترانمیا بی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں جن کاسلسکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیااور آخری پیخبر بنو اساعیل سے ہوئے مائی ہیں۔ اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) سے نوازا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) بھی اللہ کا انعام ہے 'جے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بری غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نورشاہ بنا تا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرما تا، جیسا کہ یمال ہے آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں پر مسلط ہے اور شاطران مغرب نے اس کا افسوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسرائل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و دستار بھی ہیں۔ بسرحال ملوکیت یا محضی حکومت 'اگر بادشاہ اور حکمراں عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے ہزار درجے بستر ہے۔

(۲) یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف 'جن ہے بنی اسرائیل نوازے گئے۔ جیسے من و سلوئ کا نزول ' بادلوں کا سایہ ' فرعون ہے نجات کے لیے دریا ہے راستہ بنا دینا۔ وغیرہ -اس لحاظ ہے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی لیکن پیغیر آ خرالزمان حضرت محمد سائٹیلیل کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمد یہ کی حاصل ہوگیا ہے۔ ﴿ مُنْ نُوْخَدُو اَرْمَا اَلَهُ اَنْفُوجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمون - ۱۱) تم بھرین امت ہو جے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی جمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ﴿ تَأَمُّ رُونَ پَالْمَ مُونُونِ وَ تَنْفُونَ عَنِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ ﴾ (تم لوگوں کو بھلائی کا تھم دیتے ' برائی ہے روکتے ہو اور اللّه پر ایکان رکھتے ہو '' اللّه تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیرامت ہونے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیرامت ہونے کام کرنے توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیرامت ہونے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این کے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این میں میں مقام کے سائٹھ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این کے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ این کیا کہ دورانے خیرامت ہونے کیا کہ دورانے خیرامت ہونے کیا کہ دورانے کیا کیا کہ دورانے کیا کیا کہ دورانے کیا کہ دورانے کیا کہ دورانے کیا کہ دورانے کیا کہ دو

(٣) بنواسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ممکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصرکے زمانے میں یہ لوگ مصرجاکر آباد ہو گئے تھے اور پھر تب سے اس وقت تک مصربی میں رہے' جب تک کہ موٹ علیہ السلام انہیں راتوں رات (فرعون سے چھپ کر) مصرسے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بمادر قوم تھی۔ جب حضرت موٹ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جاکر آباد

وَلَا تَتُرْتَكُ وَاعَلَى اَدُبَالِرُكُومُ فَكَنْقَلِبُوْ الْحِيرِيْنَ ®

قَالُوالِبُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمُا جَبَّادِينَ ﴿ فَلِنَّالَنُ ثَنَّ ثُمُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُو المِنْهَا فَإِنَّ يَغُرُجُو المِنْهَا فَإِنَّا لَا خِلُونَ ﴿

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِيرُنَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواعَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فِإِذَا دَخَلْتُنُوهُ وَائْكُمْ طِلْبُونَ هَ

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواۤ إِنَّ كُنتُوۡمُوۡمِنِينَ ۞

قَالْوُا يِنُوْسَى إِنَّالَنُ ثَنْ خُلَهَا آبَتُا اتَّادَامُوا فِيهُا فَاذْهَبُ ٱنتَ وَرَبُّكِ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا فَعِدُونَ ۞

جواللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۱) اور اپنی پشت کے بل روگر دانی نہ کرو (۱۲ کھر پھر نقصان میں جاپڑو۔(۲۱) انہوں نے جواب دیا کہ اے مویٰ وہاں تو زور آور مرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل خانکیں بھر تو ہم (بخوشی) چلے جائیں گے۔ (۲۲) اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو ہینچ جاؤ ' دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم عالب آ جاؤ گئروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کے 'اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کی خواہئے۔ (۳۰)

قوم نے جواب دیا کہ اے موی ٰ! جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے' اس لئے تم اور تمهارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھڑلو' ہم یمیں ہیٹھے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا تھم دیا اور نصرت اللی کی بشارت بھی سنائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (ابن کیٹر)

- (۱) اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر ر کھا تھا۔
  - (۲) لعنی جهاد سے اعراض مت کرو۔
- (٣) بنو اسرائیل عمالقہ کی بمادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جماد سے دست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعد ہُ نصرت پر یقین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔
- (٣) قوم موی علیہ السلام میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے ، جنہیں نصرت اللی پریقین تھا' انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو' بھردیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تنہیں غلبہ عطا فرما تا ہے۔
- (۵) کیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدیزین بزدلی موء ادبی اور تمرو و سرکشی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ماٹیکیٹی نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں

قَالَ دَتِ إِنِّ ثَرَّامُلِكُ إِلَّا نَفْيَىٰ وَاَخِیْ فَافْرُقُ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَیقِیْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا هُوَتَمَةٌ عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً \* يَتَيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفْيِقِيْنَ ﴿

ۅؘٲؾؙڷؘؙٛع*ؘڲۿۣۿ*ڔؘڹۘؠؘٲۥڹؿؙٳۮػڔٳڵڂۊٚٵڋۊۜڔٵڎؙۯٵڰؙڶؿؙؿؙؚڷ ڡؚڽؙٲػڽۿؚؠٵۅؘڶۄؙؽؾۜڡۧؾۜٙڷ؈ٵڵڶڂۣ۫ڗ۠ڠٲڶڵٲڨؙؿؙڵؽڬۨٷٙٲڶ

موسیٰ (علیہ السلام) کہنے گئے اللی الججھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں' پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔ (۱۵) ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے' یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے (۲)

آدم (علیہ السلام) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو'<sup>(7)</sup> ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا'ان

نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جماد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظهار کیا اور یہ بھی کہا کہ "یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم مویٰ نے مویٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔" (صحبح بنجادی۔ کتاب المغازی والنفسیو)

غمگین نه ہونا۔ (۲۲)

- (۱) اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے کبی کا اظهار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔
- (۲) یہ میدان تیہ کملا تا ہے 'جس میں چائیس سال ہے قوم اپنی نافرمانی اور جمادے اعراض کی وجہ سے سرگردال رہی۔
  اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من و سلوئ کا نزول ہوا 'جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغیرے کہا کہ روز روز
  ایک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بحرگیا ہے۔ اپنے رب سے وعاکر کہ وہ مختلف قتم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا
  فرمائے۔ بہیں ان پر بادلوں کا سابیہ ہوا ' پیخر پر حضرت موئ علیہ السلام کی لا تھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشنے
  جاری ہوئے ' اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد بھرایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت
  المقدس کے اندر داخل ہوئے۔
- (۳) پغیر 'وعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سید ھاراستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں 'جس میں اس کے لیے دین و دنیا کی سعاد تیں اور بھلا کیاں ہیں قو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہو تا ہے۔ یہی نبی مل آئیلی کا بھی حال ہو تا تھا 'جس کاذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کما جارہا ہے کہ جب تو نے فریضۂ تبلیغ اواکر دیا اور پیغام اللی لوگوں تک پہنچا دیا اور اپنی قوم کوایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لاکھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سب تیری بات مانے کو تیار نہیں تو تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد گیا اور اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمکینی تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تعلی سے یہ کہ تبلیغ وہ عوت کے بعداب تم عنداللہ بری الذمہ ہو۔
  - (4) آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام ہائیل اور قائیل تھے۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِبْنَ ﴿

میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دو سرے کی مقبول نہ ہوئی <sup>(۱)</sup> تو وہ کئے لگا کہ میں تخصے مار ہی ڈالوں گا'اس نے کہا اللہ تعالی تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔(۲۷)

گو تو میرے قتل کے لئے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگزاپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا'میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھا تا ہوں۔(۲۸) میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سرپر رکھ لے (۲) اور دوز خیوں میں شامل ہو جائے' طالموں کا کی بدلہ ہے۔(۲۹)

پس اے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر

لَمِنُ بَسَطْكَ النَّيْدَكَ لِتَقْتُلَنِيُ مَا اَنَابِبَاسِطِ تَيْدَى الَيُكَ لِأَقْتُلَكَ النَّيْ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعُلَمِينَ ۞

إِنْ َارُبُ كُ اَنْ تَنْهُوْ اَ بِإِنْهِى ُ وَ اِشِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النّارِ وَذٰلِكَ جَزَوُ الظّلِمِينَ ۞

فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ آخِيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَعَ مِنَ الْخِيرِيْنَ @

(۱) یہ نذریا قربانی کس لیے پیش کی گئی؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں۔ البتہ مشہور ہیہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی ' ایک حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جا یا۔ بائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی ' جب کہ قائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی ' جب کہ قائیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق بائیل کا نکاح قائیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن قائیل چاہتا تھا کہ وہ بائیل کے بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ اور قائیل کا نکاح بائیل کی بہن کے ساتھ ہو خوبصورت تھی ' نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا ' لیکن وہ نہ سمجھا' بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ اللی میں قربانیاں پیش کرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گا۔ بائیل کی قربانی قبول ہو گئی ' یعنی آسان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھا نیوں نے اپنے الحور پر اللہ کی بائیل کی قربانی قبول میں نذر چیش کی ' بائیل نے آئیل کے قربانی اور قائیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی ' بائیل کی قربانی قبول ہوئے یہ قائیل حد کا شکار ہوگیا۔

(۲) میرے گناہ کامطلب ، قتل کاوہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہو تاجب میں تجھے قتل کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنم میں جا کیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل کا جنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے ، مقتول جنم میں کیوں جائے گا؟ آپ مالی آتا ہے ، مقتول جنم میں اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ (صحبح بخدادی ومسلم کتاب الفتین)

دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا' جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ (۱۱ (۳۰)

پھراللہ تعالی نے ایک کوے کو جھیجاجو زمین کھود رہاتھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے 'وہ کہنے لگا'ہائے افسوس! کیامیں ایساکرنے ہے بھی گیا گزرا ہو گیاکہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا؟ پھرتو (بڑاہی) پشمیان اور شرمندہ ہو گیا۔ (۳۱)

ای وجہ سے ہم نے بی اسرائیل پر بیہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیراس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو' قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا' اور جو مخض کسی ایک کی جان بچالے' اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا ''اور ان کے پاس

نَبَعَتَاللّٰهُ غُرَابَايَّبُحَتُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيُ سَوْءَةَ اَخِيُهُ ۚ قَالَ يُويُنَكَى اَعَجَزُتُ اَنَ ٱلْمُونَ مِثْلَ لِمَنَا الْغُرَابِ فَأْوَارِى سَوْءَةَ اَخِى ۚ فَاصَبْحَ مِنَ النّٰدِ مِيْنَ ۚ ﴿

مِنُ اَجْلِ ذَٰ لِكَ مُكَتَّبُنَا عَلَى بَنِيَ السَّرَا وَيْلَ انَّهُ مَنُ قَتَلَ نَفُسًا إِغَيْرِ نَفْسِ اَوْفَمَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَانَمُا قَتَلَ النَّاسَ جَوِمْبعًا وَمَنُ اَحْيَاهَا فَكَانَمَ الحَيْاالنَّاسَ جَمِيعًا. وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّذِي تُقَوِّانَ كَيْثُرُ المِّنْهُمُ بَعْدَ

(۱) چنانچہ حدیث میں آتا ہے (﴿لاَ تُقَتَّلُ نَفْسٌ ظُلُمًا إِلاَ کَانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوْل کِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنْهُ کَانَ أَوْلَ مَنْ سَنَ القَتْلَ)، (صحیح بعدادی 'کتاب الاَنبیاء ومسلم 'کتاب الفسامة) ''جو قتل بھی ظلماً ہو آ ہے' (قاتل کے ساتھ) اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہو آ ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا'' امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ ''ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو ہائیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔'' حدیث میں آتا ہے نبی ملکن ہوتا ہے فرمایا ﴿ مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِلَ الللهُ عُقُونَتَهُ في الدَّنْيا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الآخِرَةِ ؛ مِنَ الْبَغْي و قطیعَةِ الرَّحِمِ ﴿ (أَبوداود 'کتاب الأَدب۔ ابن ماجه 'کتاب الوهد ومسند أحمد ه / ۲۲ می اور قطع رحی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لاکق ہیں کہ اللہ تعالی ان کے مرتئمین کو دنیا میں ہی جلد سزا وے وے' آئم آخرت کی سزااس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتی ہوگی "اور قائیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔'' فَإِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ (ابن کیشر)

(٣) اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالی نے انسانی جان کی قدرہ قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنوا سرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور بحریم ہے اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا' اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن (بھری) سے بوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنوا سرائیل کے لیے تھی'' انہوں نے فرمایا ''ہاں۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بنواسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے ذیارہ قابل احترام نہیں تھے'' (تفییرابن کیٹر)

ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞

إِنَّمَا جَزَوُّا الَّذِيْنَ يُعَالِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ في الْاَرْضِ فَسَادًا الن يُقتَّلُوْ اللهُ يُصَلَّبُو الوَّتُقطَّمَ اَيْدِيْهِ هُ وَارْجُلُهُ هُوسٌ خِلَانٍ اَوْ يُسْنُفُوْا مِنَ الْاَرْضِ ذَلِكَ لَهُ هُوخِذْئُ فِي الدُّنْنِيَا وَلَهُمُ فِي الْاَرْضِ ذَلِكَ لَهُ هُوخِذْئُ فِي الدُّنْنِيَا وَلَهُمُ فِي الْحِزَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾

ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھراس کے بعد بھی ان میں کے اکٹرلوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردسی کرنے والے ہی رہے۔ (۳۲) جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا کہی ہے کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کا خدیئے جائیں یا مخالف جانب سے دیا جائے پوئ کان کا دینوی ذلت اور خواری ویا جائے ''' یہ تو ہوئی ان کی دینوی ذلت اور خواری 'اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب اور آخرت

(۱) اس میں یہود کو زجر و توبیخ ہے کہ ان کے پاس انبیا دلا کل و براہین لے کر آتے رہے۔ لیکن ان کا رویہ بھیشہ حد سے تجاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نبی میں گئیا کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں 'یہ کوئی نئی بات نہیں ہے 'ان کی ساری تاریخ ہی مکرو فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بسرحال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیرالماکریں ہے۔ تمام سازشوں سے بھتر تدبیر کرنے والا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنُ تَقْبُورُوا عَلَيْهِمُ ۚ فَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَفُورٌ تَحِيثُو ۖ

يَايَهُمَّاالَّذِينَ الْمَنُواالَّقُوُااللَّهُ وَالْبَتَغُوَّا اللَّهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وُالَّوْأَنَّ لَكُمُ مُسَّافِي الْأَرْضِ

ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو (ا) تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بردی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔(۳۴)

مسلمانو! الله تعالی سے ڈرتے رہوادراس کا قرب تلاش کرو<sup>(۲)</sup> اور اس کی راہ میں جماد کرو تا کہ تمہارا بھلا ہو۔(۳۵)

یقین مانو کہ کافروں کے لئے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری

مال نہیں لیا' اسے قتل کیا جائے گااور جس نے قتل کیااور مال بھی چھینا' اس کاایک دایاں ہاتھ اور ہایاں یاؤں یا ہایاں ہاتھ اور دایاں باؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیانہ مال لیا' صرف دہشت گر دی کی اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ کیکن امام شو کانی فرماتے ہیں پہلی بات صحیح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتح القدیر) (۱) لیعنی گر فتار ہونے سے پہلے اگر وہ تو بہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردیں تو پھرانہیں معاف کر دیا جائے گا' نہ کورہ سزا ئیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھراس امرمیں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کریا آبروریزی کر کے ہندوں' پر جو دست درازی کی بیہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا' بعض علما کے نزدیک میہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شو کانی اور امام ابن کثیر کار جحان اس طرف ہے کہ مطلقا انہیں معاف کر دیا جائے گااور اس کو ظاہر آیت کامقتضی بتلایا ہے- البتہ گر فتاری کے بعد تو بہ ہے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (فتح القدير وابن کثير) (۲) وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے میں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو" کا مطلب ہو گا ایسے اعمال افتیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شُوكائى فرمات بين (( إنَّ الْوَسِيلةَ - التِي هِيَ القُربَةُ - تَصْدُقُ على النَّقْوى وَعَلى غيرها من خِصَال الخيرِ، الَّتي ینفَرَّبُ العِبادُ بھا إلى رَبِّهم )) "وسلِه جو قربت کے معنی میں ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیررِ صادق آ تا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں" ای طرح منہیات ومحرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہو تا ہے۔اس لئے منہیات ومحرمات کا ترک بھی قرب الٰہی کاوسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اینا وسیلہ سمجھ لیا ہے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کما گیا ہے جو جنت میں نبی ملٹر آئیز کا کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لئے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہو گا اصحیح بہخاری۔ کتاب الأذان صحیح مسلم كتاب الصلوة) وعائ وسلِم جو اذان كے بعد يرضى مسنون ب «اللَّهُمَّ اربَّ هٰذه الدَّعْوَة التَّامَّة ، والصَّلُوة القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتهُ »-

جَمِيْعًا وَّمِثُلَّهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْالِهِ مِنْ عَذَاكِ يَوْمِ

الْقِيلِمَةِ مَانْقُبُّلَ مِنْهُمُ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱلِبُمُ ۗ ۞

يُرِيْدُونَ اَنَ يَخُرُجُوا مِنَ التَّالِرُ وَمَاهُمُ يَخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيْدٌ ۞

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوۡۤ اَیْدِیهُمَاجَزَٓاءُبُمَاکَسَبَا
نَکَالاُمِّنَ اللهِ ۚ وَاللهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمُوْ

فَمَنُ تَابَمِنُ بَعَدِي ظُلْمِهِ وَاصَلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَمُو إِنَّ اللهُ خَفُورٌ يُحِيُّهُ ۞

زمین میں ہے بلکہ ای کے مثل اور بھی ہو اور وہ اس
سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں
دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا
جائے' ان کے لئے تو ور دناک عذاب ہی ہے۔ (۳۹)
یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز
اس میں سے نہ نکل عمیں گے' ان کے لئے تو دوامی
عذاب ہیں۔ (۳۷)

چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کان دیا کرو۔ (۳) پیبدلہ ہے اس کاجوانہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالی قوت و تحکمت والا ہے۔ (۳۸) جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹا ہے (۳)

(۱) حدیث میں آتا ہے کہ ایک جسنی کو جسنم سے نکال کراللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا "تونے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟" وہ کھے گا "برترین آرام گاہ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے بھی کارا حاصل کرنا پیند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تونے وہاں اس کی پروا نہیں کی اور اسے دوبارہ جسنم میں ڈال دیا جائے گا صحبح مسلم صفة القیامة صحبح بہت کی کی تعالیٰ الرقاق والانسبیاء)

- (۲) یہ آیت کا فروں کے حق میں ہے ،کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گاجیسا کہ احادیث سے فاہت ہے۔
- (٣) بعض فقما ظاہری کے زدویک سرقہ کا یہ تھم عام ہے چوری تھوڑی ہی چیزی ہویا زیادہ کی-ای طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہویا غیر حرز میں- ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی- جب کہ دو سرے فقمااس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں- پھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے- محد ثین کے زدیک نصاب رائع ریناریا تین درہم (یا ان کے مساوی قیمت کی چیز) ہے ' اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ رسخ (بہنچوں) سے کانے جائیں گے- کہنی یا کندھ سے نہیں- جیسا کہ بعض کا خیال ہے ( تفصیلات کے لیے کتب صدیث و فقہ اور تفایر کا مطالعہ کیا جائے)
- (٣) اس توبہ سے مراد عند اللہ قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہوجائے گی - حدود 'توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔

یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا مهریانی کرنے والا ہے۔(۳۹)

کیا تخھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسان کی بادشاہت ہے؟ جسے جاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے 'اللہ تعالیٰ ہرچیزیر قادر ہے۔(۴۰) اے رسول! آپ ان لوگوں کے بیچھے نہ کڑھیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں خواہ وہ ان (منافقول) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن حقیقتاً ان کے دل باایمان نہیں (۱) اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے' وہ کلمات کے اصلی موقعہ کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ اگر تم یمی حکم دیئے جاؤ تو قبول کرلینا اور اگریه تھکم نہ دیئے جاؤ تو الگ تھلگ <sup>(۲)</sup> رہنا اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں ہے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں' ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔(۴۱)

اَلَهُ تَعَلَمُ اَنَ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَلِّبُ مَنْ يَشَا اُورَيْفِرُ لِمَنْ يَشَا اَوْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَعَ قَالِيرُ ۗ

يَايَهُا الرَّسُولُ لَا يَعُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواً المَنَا إِلَّهُ وَاهِمِهُ وَلَهْ تُوثُونُ فَلُوبُهُمُ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواً المَنَا إِلَّهُ وَالْمَعُونَ لِلْكَذِب سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِيْنَ لَاهُ يَأْتُوكُ وَيُحْرِفُونَ الْكَلِمِ مِنَ بَعُدِ مَواضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيْنَكُمُ هَذَا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَهُ تُوتُونُوهُ فَاحْدَارُولُ وَمَن يُرْدِ اللهُ فِتْنَاتُهُ فَكُن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا و الْوَلْمِ اللهُ فِتْنَاتُهُ فَكُن اللهُ أَن يُطِهِرَ فَلُورَةً مَنَا لَهُ عَلَى اللهِ فَيْدِد وَلَهُمْ فِي الْأُخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَي اللهُ فَيَا خَرْقٌ \*

<sup>(</sup>۱) نبی کریم مرتیقی کوائل کفرو شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہو تا تھا'اس پر اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عنداللہ مجھ سے بازیرس نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>٣) آیت نمبرا ۳ تا ۴۳ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانیوں (مرد و عورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تو رات میں تو ردوبدل کر ڈالا تھا علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے سے۔ انہی میں سے ایک تھم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لئے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چو نکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد ما تھی کیا ہے جا سے بیا گر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے باس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کو ڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا تو مان لیس گے اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ اللَّهُوْنَ لِلسُّحْتِ قَانُ جَا أُوْلَ فَاحَمُّمُ السُّعُونَ فَإِنْ جَا أُولَا فَاحَمُّمُ اللَّهُ وَالْتَعْرِضُ عَنْهُمُ فَلَنْ يَضُولُوكَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَ

وَكَيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْكَهُمُ التَّوْلِيةُ فِيْهَا حُكُوُاللَّهِ تُتَّرِيَتَوَكُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ \* وَمَا اوْلَمِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے (۱) اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں 'اگریہ تمہارے پاس آئیں تو مہیں افتیار ہے خواہ ان کو تمہیں افتیار ہے خواہ ان کو تاہیں کافیصلہ کرو خواہ ان کو بال دو' اگر تم ان سے منہ بھی چھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا کے 'اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو' یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ (۲۲)

(تجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام اللی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں ' دراصل یہ ایمان ویقین والے ہیں ہی نہیں۔(۳۳)

مانیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عظم افرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم مٹائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے'
آپ مٹائیلیم نے ان سے پوچھا کہ تو رات میں رجم کی بابت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو رات میں زنا کی سزا کو ڑے ہار نااور
رسوا کرنا ہے۔ عبد اللہ بن سلام بولٹے نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو' تو رات میں رجم کا عظم موجود ہے' جاؤ تو رات لاؤ'
تو رات لاکروہ پڑھنے گئے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام بولٹے نے کہا ہاتھ
اٹھاؤ' ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم بھی۔ بلائخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ مجمد مٹائیلیم بچ کہتے ہیں' تو رات میں آیت رجم
موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانیوں کو سکسار کر دیا گیا۔ (ملاحظہ ہو صحیحین ودیگر کتب مدیث) ایک دو سرا واقعہ اس طرح
بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دو سرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محرم سمجھتا تھا اور اس کے
مطابق اپنے مقتول کی دیت سووسی اور دو سرے قبیلے کے مقتول کی بچاس و سی مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی سٹرٹیلیم مدینہ
تربیف لائے' تو یہود کے دو سرے قبیلے کو بچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سووسی
دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے در میان اس مسئلے پر لڑائی چھڑجاتی کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سووسی
مطابق اپنے ہو رہائے پر رضا مند ہو گئے اس موقعے پر یہ آیات نازل ہو کیس جن میں جب جب کہ آپ آپیلیم کی ان کے سبھدار اور اس کے متحدار اور اس سے کہ میں کہ میں جب جس کی سند کو شخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ مند احمد میں ہے جس کی سند کو شخ احمد شاکر نے صحیح کہا ہے۔ مند احمد جلدا' ص ۲۳۲۔
عمدیث نمبر ۲۲۱۲) امام این کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں اور ان سب کے لیے صدیث نمبر جب کا کورو روازی کئیں

(۱) سَمَّاعُونَ کے معنی "بهت زیادہ سننے والے" اس کے دومفہوم ہو سکتے ہیں 'جاسوی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننایا دو سرول کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دو سرے۔

إِنَّا آئْزَكْنَا التَّوْرُكَ فِيهُا هُدَّى وَنُورُهُ يَحُكُو بِهَا السَّيِيُّونَ النَّيِيْنَ هَا دُوْا وَالرَّبْنِيُوْنَ النَّيِيْنَ هَا دُوْا وَالرَّبْنِيُوْنَ وَالْاَحْبُوْلِ الْمِنْ كِمَا دُوْا وَالرَّبْنِيُوْنَ وَالْاَحْبُوْلُوا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَنْ كِتْبُولُ النَّاسَ وَاخْتُونُ وَلَا تَشْفُرُوا عَنْ اللهُ وَمَنْ لَهُ يَحْكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُولاً اللهُ فَاللهِ مُولاً اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَا

وَكَتَبُنَاعَكَيْهِمْ فِيْهَآلَقَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْغَيْنِ وَالْرَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالْأَذُنِ وَالبَّـنَّ بِالبِّينِ ۚ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے'
یہودیوں میں ('') ہی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے
والے انبیا(علیم السلام) ('') اور اہل اللہ اور علاقصا کرتے
تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا
گیا تھا۔ ('') اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے ('') اب تمہیں
چاہئے کہ لوگوں ہے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈررکھو'میری
آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو' ('<sup>6)</sup> جولوگ اللہ
کی اتاری ہوئی و جی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ (پورے اور
پختہ) کا فرہیں۔ ('' (۴۳))

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آ کھ کے بدلے آ کھ اور ناک کے بدلے کان اور دانت کے بدلے کان اور دانت کے بدلے کان کھی دانت اور خاص زخموں کا بھی

- (m) چنانچه انهول نے تورات میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کیا'جس طرح بعد میں لوگول نے کیا۔
  - (٣) كه يه كتاب كمي ميشي سے محفوظ ہے اور الله كي طرف سے نازل شدہ ہے۔
- (۵) کینی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو نہ دنیا کے تھو ڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد وبدل کرو۔
  - (٢) پھرتم كيے ايمان كے بدلے كفر پر راضي ہو گئے ہو؟

<sup>(</sup>۱) ﴿ لِكَذِيْنَ هَادُوا ﴾ اس كاتعلق يَخكُمُ سے ہے۔ يعنى يبوديوں سے متعلق في كرتے تھے۔

بدلہ ہے' " پھرجو محض اس کو معاف کر دے تو وہ اس
کے لئے کفارہ ہے' اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے
کے مطابق حکم نہ کریں' وہی لوگ ظالم ہیں۔ (۲) (۴۵)
اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے
سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے
تھے (۲)
اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور
اور ہدایت تھی اور وہ اینے سے پہلے کی کتاب تورات کی

گفَّارَةٌ لَهُ \* وَمَنُ لَوْ يَكُكُوْبِمَاۤانُوْلَ اللهُ فَأُولَٰلِكَ هُوُالظَّلِمُوْنَ ۞

وَقَفَّيْنَاعَلَ اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَدَ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَكَ يُومِنَ التَّوْلِيةَ وَالتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ فِيهُ هُدَّى وَنُورُّوَّ مُصَدِّقًالِمَا ابَيْنَ يَكَنِّهِ مِنَ التَّوْلِيةِ وَهُدَّى وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ۞

(۱) جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا تھم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نفیر) کا دو سرے قبیلے (بنو قریظ) کے ساتھ اس کے برعکس معالمہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دو سرے قبیلے کے مقتول کی بہ نبیت دو گنار کھنے کاکیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

(۲) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے ذرکورہ فیصلہ کیا تھا'یہ اللہ کے نازل کردہ تھم کے خلاف تھااور اس طرح انہوں نے نظم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات اللی کو اپنائے' اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی عاصل کرے' اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ اللی میں ظالم متصور ہو گا' فاسق متصور ہو گا اور کافر متصور ہو گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے تینوں لفظ استعال کر کے اپ غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپ بی خود ساختہ قوانین یا اپی خواہشات ہی کو ابمیت غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپ بی خود ساختہ قوانین یا اپی خواہشات ہی کو ابمیت دے تواس سے زیادہ پر قسمتی کیا ہوگی؟

ملحوظہ: علائے اصولین نے لکھا ہے کہ تچھل شریعت کا تھم' اگر اللہ نے بر قرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کردہ تھم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہیں جیسا کہ احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے ﴿النّفُشِ پِالنّفُشِ ﴾ (جان' بدلے جان کے) کے عموم سے دو صور تیں خارج ہول گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو' اس طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو' فتح الباری و نیل الاوطار و غیرہ)

(٣) یعنی انبیائے سابقین کے فورا بعد' متصل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے'اس کی تکذیب کرنے والے نہیں' جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جیے رسول ہیں اور اسی اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی' تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیراور شفیص و اہانت کی۔

تصدیق کرتی تھی اور وہ سرا سرہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لئے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۶)

اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ا انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق تھم کریں (۲) اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی تھم نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہں۔(۲۷)

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (۳) اس لئے آپ ان کے آپ کا تاری ہوئی کتاب کے معاملات میں اس اللہ کی ا تاری ہوئی کتاب کے

وَلْيَخُكُوْ اَهُلُ الْإِنْجُيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيُوْوَمَنُ لَّهُ يَخَلُّمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيُوَمِّنُ لَّهُ يَخَلُّمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيكُ هُمُ الفَيقُونَ ۞

وَانْزَلْنَآ اِلَيْكَ الكِيْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَا اِبَيْنَ يَدَابُهِ مِنَ الْكِيْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُوْ بَيْنَهُوْ بِمِثَآ انْزَلَ اللهُ وَلاَتَتَّيِعُ آهْوَآءَهُمْ عَتَاجَآءَكَ مِن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا

(۱) یعنی جس طرح تورات اپ وقت میں لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ ای طرح انجیل کے نزول کے بعد اب یمی حیثیت انجیل کو حاصل ہو گئ اور پھر قرآن کریم کے نزول کے بعد تورات وانجیل اور دیگر صحائف آسانی پر عمل منسوخ ہو گیااور ہدایت و نجات کا واحد ذریعہ قرآن کریم رہ گیااور اس پر اللہ تعالی نے آسانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی فلاح و کامیابی اسی قرآن سے وابست ہے۔ جو اس سے جڑگیا' سرخرو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکای و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان'' کا فلف سے جڑگیا' سرخرو رہے گا۔ جو کٹ گیا ناکای و نامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ''وحدت ادیان'' کا فلف سے سر فرو ر میں ایک ہی رہا ہے' متعدد نہیں۔ حق کے سوا دو سری چیزیں باطل ہیں۔ تو رات اپ دور کا حق تھی' اس کے بعد انجیل اپ دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تو رات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لئے نازل ہو گیا تو انجیل منسوخ ہو گئ' انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لئے تائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیریعتی نبوت محمدی علی صاحبہ العملاة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیریعتی نبوت محمدی علی صاحبہ العملاة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید قائل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیریعتی نبوت محمدی علی صاحبہ العملاة والسلام کو تسلیم کئے بغیر نجات ممکن نہیں۔ مزید

(۲) اہل انجیل کو بیہ تھم اس وقت تک تھا' جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی سُلِّ اَلَیْما کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی پیروی کا حکم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گاجو رسالت محمدی پر ایمان لائے گااور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔

(٣) ہر آسانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن بچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مُهَنِمِنٌ (محافظ'امین'شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی بچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغییر بھی ہوئی ہے اس لئے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا'جس کو یہ صحیح قرار دے گاوہی صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔

مِنْكُوْشِرُعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَآءَاللّهُ كَبَعَكُمُوْأُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكِنْ لِيَبْلُوكُوْ فِى ْمَاالْتُلُوْ فَاسْتَيْقُوا الْحَيْرُتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُوْ تَحِيْعًا فَيْنَتِئْكُوْ بِمَا كُنْنُوْفِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿

ساتھ محم سیجئے ''' اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے بیچے نہ جائے '' تم میں سے ہرایک کو اہشوں کے بیچے نہ جائے '' تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔ 'اگر منظور مولی ہو تا تو تم سب کو ایک ہی امت بنادیا 'لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے ''' تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو' تم سب کارجوع اللہ ہی کی طرف ہے 'چروہ تمہیں ہروہ چزہادے گاجس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ (۴۸) آپ ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ مطابق ہی محم کیا سیجئے 'ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ مطابق ہی محم کیا سیجئے 'ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ سیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کمیں بیہ آپ کو اللہ سیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کمیں بیہ آپ کو اللہ

وَانِ احْكُوْ بَيْنَهُوْ سِمَآانْزَلَ اللهُ وَلاَتَنْبِعُ آهُوَآءَهُوْ وَاحْذَرُهُوْ اَنْ يَقْنِبُوْ لِعَنْ بَعْضِ مَا ٱنْزَلَ اللهُ

(۱) اس سے پہلے آیت نمبر ۴۲ میں نبی مرائی کی افتیار دیا گیاتھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ ہیہ تھم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔

(۲) یہ دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آرایا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے 'جس کی اجازت جب پینمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے ؟

(۳) اس سے مراد تچھی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چزیں حرام تو دو سری میں حلال تھیں' بعض میں کسی مسئلے میں تشدید تھی تو دو سری میں تخفیف' کیکن دین سب کا ایک بعنی توحید پر بہنی تھا۔ اس لحاظ سے سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ (﴿ نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبَاءَ إِخْوَةٌ لَفَلاَت، دِنْهَا وَاحِدٌ ))(صحب بخاری)" ہم انبیا کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے "عمالتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں باپ ایک ہو۔ مطلب سیر ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا اور شریعتیں (دستور اور طریقے) مختلف تھیں۔ لیکن شریعت محمد سے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں ہیں اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک۔

(٣) یعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ ای ہے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جر نہیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا' لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی'جب کہ وہ حمیس آزمانا چاہتا ہے۔

الَيْكَ قِالَ تَوَكُّوا فَاعْلَمُ الْمُنْكِيلُ اللهُ اَنْصُلِيَهُمُ بِمَعْضِ ذُنُويهِ مُوَانَّ كَيْثُرُ المِّنَ التَّاسِ كَفِيقُونَ ۞

ٱفَحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةَ بَيْنَغُونَّ وَمَنْ ٱحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمُّ الْقَوْمُ لُوْقِوُنَ ۚ

يَالَهُا الَّذِيْنَ امَنُوالاَتَتَخِنُ واالْيَهُوْدَ وَالنَّصْنَى اَوْلِيَا ۗ بَعْضُهُوْ اَوْلِيَا ۚ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ وَيِّنْكُوْ فَانَّهُ مِنْهُو مُ إِنَّ اللهَ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الظّلِيدُينَ @

کے اتارے ہوئے کسی حکم ہے ادھرادھرنہ کریں'اگر یہ لوگ منہ کچیرلیں تو یقین کریں کہ اللہ کاارادہ ہمی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثرلوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔(۴۹)

کیا یہ لوگ بھرے جالمیت کا قیصلہ چاہتے ہیں (۱) یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتاہے؟۔(۱)

اے ایمان والواتم یمود و نصاری کو دوست نه بناؤ (۳) یه تو آپس میں ہی ایک دو سرے کے دوست ہیں۔ (۴) تم میں ہیں ایک دو سرے کے دوست ہیں۔ (۴) تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک ان میں سے ہے ' ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نمیں دکھاتا۔ (۵)

- (۱) اب قرآن اور اسلام کے سوا' سب جاہلیت ہے 'کیا میہ اب بھی روشنی اور ہدایت (اسلام) کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاثی اور طالب ہیں؟ میہ استفهام' انکار اور تو بخ کے لیے ہے اور ؒ فا ' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں ﴿ يُغرِضُونَ عَنْ حُكْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلَّونَ عَنْهُ، يَبْتَغُونَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ، "تیرے اس فیصلے سے جواللہ نے تجھ پر نازل کیا ہے میہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاثی ہیں" (فتح القدیر)
- (٢) صدیث میں آتا ہے نمی مُنْ اَلَیْنَا نے فرمایا ﴿ (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ثَلَاثَةُ: مُبْتَغِ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ، وطَالِبُ دَمِ امْرِئَ بِغَيرِ حَنَّ لِيُرِيْقَ دَمَهُ )) (صحیح بسخداری-کشناب البدیدات) "الله کوسب سے زیادہ ٹالپندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جالجیت کے طریقے کامثلاثی ہو اور جو ناحق کمی کاخون بمانے کا طالب ہو"
- (٣) اس میں یمود ونصاری سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن میں اور اس پر اتنی تخت و عید بیان فرمائی کہ جوان سے دوستی رکھے گاوہ اننی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھئے سور وَ آل عمران آیت ۱۸۸ کا حاشیہ)
- (٣) قرآن كى اس بيان كرده حقيقت كامشامده بر شخص كر سكتاب كه يهود ونصارى كااگرچه آپس ميس عقائد كے لحاظ سے شديد اختلاف اور باہمى بغض وعناد ب اكين اس كے باوجوديد اسلام اور مسلمانوں كے خلاف ايك دو سرے كے معاون بازو اور محافظ بيں۔
- (۵) ان آیات کی شان نزول میں بیان کیا جا آ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری بوایر اور رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں بی عمد جاہلیت سے یمود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمُ مَّرَضٌ يُسَلِوعُونَ فِيهُمُ يَقُوْلُونَ نَخْشَى اَنْ تَقِينْبَنَادَ آبِرَةٌ فَعَسَى اللهُ اَنْ تَيْلَيَ بِالْفَتْتِ اَوْ آمُرِقِنَ عِنْدِم فِي الْفَتْتِ اَوْ آمُرِقِنَ عِنْدِم هِ فَيُصْمِحُوا عَلَى مَا اَسْرُوا فِيَّ الْفَيْدِ هِمُ لِلْهِمِيْنَ ۞

> وَيُقُولُ الَّذِيْنَ امْنُوٓااَهَٰوُلاَۤ؞ الَّذِيْنَ اَقْـَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَا نِهِمُ ۚ إِنَّهُمُ لَمَكَامُرُّحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمُ

فَأَصُبُكُوْ الْحَيرِيْنَ 🕝

ێٵؿۿٚٵڷڹٳؿؙٵ؞ٮؙؙۊؙٳڡؘڽؙؾۧۯؾػۧڡؚؽ۬ڬؙۄٝٸۜۮؚؽڹۄ؋ڛؘۅؙڡؘؽٳٝؾ ٳٮڵۿؙؠؚڡۧۅؙڝٟڲؙؿؙؚؠؙؙٛؠؙۯؘڲؙۼؙٷٛڒؘڎٞٳۮؚڰۊ۪ٟٷٙٲڶۿۅؙؙڡؚڹؽڹٙٵؘۼڒٞۊ

آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے (۱) وہ دو ڑ دو ڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے 'الیا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے 'اللہ تعالیٰ فتح دے دے۔ 'یا اپنے پاس ہے کوئی اور چیز لائے '') پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیس گے۔(۵۲) اور ایمان والے کہیں گے 'کیا یمی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہوگے۔(۵۲)

اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے <sup>(۵)</sup> تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کولائے گاجو اللہ کی محبوب ہو گی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہو گی <sup>(۱)</sup>

بن ابی نے بھی اسلام کا ظمار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھو ڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپاکیا اور وہ کس لئے گئے' جس پر حضرت عبادہ بھٹڑ، نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براء ت کر دیا۔ لیکن عبد اللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کو حشش کی۔ جس پر بیہ آیات نازل ہو ئیں۔

- (۱) اس سے مراد نفاق ہے۔ لیعنی منافقین میودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کر رہے ہیں۔
- (۲) کینی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے- یہودیوں سے دوستی ہوگی تو ایسے موقعے پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔
  - (س) لعنی مسلمانوں کو۔
- (۳) یمود ونصاریٰ پر جزبیہ عائد کر دے بیہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف 'جس کاو قوع مستقبل قریب میں ہی ہوا۔
- (۵) الله تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا 'جس کاو قوع نبی کریم ملٹی ہے کی وفات کے فور ابعد ہوا۔اس فتنڈار تدار کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکرصد بق جابیڑ اور ان کے رفقا کو حاصل ہوا۔
- (۱) مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گاان کی جم نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ ا- اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ ۲- اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ ۳- اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ۲- اور

عَلَ الْكَفِيرِيْنَ لَيُحَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكَيَّنَا أَوْنَ لَوْمَةَ لَا يَحِوْ ذَٰ لِكَ فَصْلُ اللّٰهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَشَأَرُ وَاللّٰهُ وَاسِمُ عَلِيْنُهُ ۞

إِثْمَاوَلِيْكُوُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُولِكِعُونَ ۞

وَمَنُ يَّـَتَوَلَّالِلهُوَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْنُواْ فَانَّ حِزْبَ اللهِ هُمُوالْغَلِبُونَ ۞

وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر اللہ کی راہ میں جماد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے ' (ا) یہ اللہ تعالی بوی ہے اللہ تعالی بوی وصعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ (۵۴)

(مسلمانو)! تمهارا دوست خود الله ب اور اس كا رسول ب اور اس كا رسول ب اور ايمان والي بين (ملك بي بندى كرتے بين اور وه ركوع (خشوع و خضوع) كرنے والے بين والے (م

اور جو مخض الله تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے 'وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ (۵۲)

الله کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظهراتم تھے 'چنانچہ الله تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔

(۱) یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ لیعنی اللہ کی اطاعت و فرماں برداری میں انہیں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پواہ نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا جلن عام ہو جائے' ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی' معصیت اللی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنادامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کامقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے اور حق و باطل سے بچنے کی توفق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نشیخنا وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور حق و باطل سے بچنے کی توفق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کاان پر خاص فضل ہے۔

(۲) جب یمود و نصاریٰ کی دوست سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کاجواب دیا جا رہا ہے کہ پھروہ دوستی کن ہے کریں؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں اور پھران کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔

(٣) یہ جِزْبُ اللهِ (الله کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب الله وہی ہے جس کا تعلق صرف الله' رسول اور مومنین سے ہو اور کا فروں'مشرکوں اور یہود ونصاریٰ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوْ الاَتَتَّخِدُ وَالَّذِينَ الْخَدُو وَيْنَكُوُ هُزُوًا وَلَمِبَاتِنَ الَّذِينَ الْوُتُو الْكِتْبَ مِنْ تَبْلِكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَالْقُوااللهَ إِنْ كُنْتُومُ مُؤُونِيْنَ ﴿

وَ إِذَا نَادَيْتُهُ إِلَى الصَّلُوةِ النِّنَدُوْهَا هُزُوًا وَلَمِبَّا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ قَوْمُرُّلَايَعُقِلُونَ ۞

مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ)وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں (۱) اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔(۵۷) اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل

اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھیرا لیتے ہیں۔ (۲) یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔(۵۸)

ہوں' وہ محبت و موالات کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سور ہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ ''تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اپیا نہیں یاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جواللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں' چاہے وہ ان کے باپ ہوں' ان کے بیٹے ہوں' ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں'' پھر خوشخمری دی گئی کہ ''بیہ وہ لوگ ہیں' جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مرد حاصل ہے' انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا ..... اور یمی حزب اللہ ہے 'کامیابی جس کامقدر ہے۔" (سور ہ مجادلہ آخری آیت) (۱) اہل کتاب سے یہود ونصار کی اور کفار ہے مشر کین مراد ہیں۔ یہاں پھریمی پاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چو نکہ اللہ او راس کے رسول کے دستمن ہیں 'اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے ۔ (۲) حدیث میں آیا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مار تا ہوا بھاگ جاتا ہے 'جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جا تا ہے' تکبیر کے وقت پھر پیٹے پھیر کر چل دیتا ہے' جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوت يداكريًا ب-الحديث (صحيح بخاري- كتاب الأذان صحيح مسلم كتاب الصلوة) شيطان على ك طرح شیطان کے پیرو کاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی' اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت ہے بیہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول مالٹی ہے تر آن کی طرح دین کا ماُخذ اور اسی طرح جست ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "ندا" کا تو ذکر کیا ہے لیکن ہیہ "ندا" کس طرح وی جائے گی؟ اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بیہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چزیں حدیث سے ثابت ہیں' جو اس کی حجیت اور ماُفذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ حجیت حدیث کامطلب: حدیث کے مأخذ دین اور حجت شرعیہ ہونے کا مطلب ہے' کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام و فرائض پر عمل کرنا ضروری اور ان کاانکار کفرہے۔اس طرح حدیث رسول مٹنٹی ہے ثابت ہونے والے احکام کاماننا بھی فرض' ان پر عمل کرنا ضروری اور ان کاانکار کفرہے۔ تاہم حدیث کاصیحے مرفوع اور متصل ہونا ضروری ہے۔ صیحے حدیث چاہے متواتر ہویا آحاد' قولی ہو' فعلی ہویا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کاخبرواحد کی بنیادیر' یا قرآن ہے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعویٰ کی بنیاد پر یا عقلی

قُلْ يَاهُلُ الكِينِ هُلُ تَنْقِبُونَ مِثَنَّ الْآلَانُ الْمَثَا بِاللهِ وَمَآ اُثْنِولَ اِلِمُنَا وَمَاۤ اُثْنِولَ مِنْ قَبُلُّ وَلَنَّ اَثُوْرُكُمُ لِمُفُونَ ۞

قُلُ هَلُ أَنِيْنَكُمُ وَيَتَرِيِّنُ ذَلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَا للهِ مَنْ لَكَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا إِنْهِ وَعَبَدَ الطّاغُوْتُ أُولِيَكَ شَرُّ مَكَانًا وَّاصَلُ عَنْ سَوَاءِ التّبِينِيل ۞

وَإِذَاجَا مُؤُكُّوْقَالُوَّا امَنَّا وَقَلُ ذَخُلُوْا بِالْكُفِّي وَهُوُ قَلُخَرَجُوُا بِهِ وَاللهُ آعُلُوْ بِيَا كَانُوْا يَكُتُمُونَ ۞

آپ کمہ دیجئے اے یہودیو اور نفرانیو! تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لئے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔(۵۹)

کمہ دیجئے کہ کیامیں تمہیں بناؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالی کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالی نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پر ستش کی ' یمی لوگ بدتر در ہے والے ہیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے ہیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے ہیں اور یمی راہ راست سے بہت زیادہ بھکنے والے ہیں۔ (')

اور جب تمهارے پاس آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالا نکہ وہ کفر لئے ہوئے ہی آئے تھے اور اس کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو پچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۲)

استحالے کی بنیاد پریا اس فتم کے دیگر دعوؤں کی بنیاد پر' رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں۔

(۱) لیعنی تم تو (اے اہل کتاب!) ہم سے بیوں ہی ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم اور اس سے قبل ا تاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ لیعنی یہ عیب اور فرمت والی بات نہیں 'جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ احتثا منقطع ہے۔ البتہ ہم تہیں ہتلاتے ہیں کہ بد ترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ ؛ جو نفرت اور فدمت کے قابل ہیں 'کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھے لوا کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟

(۲) یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نبی ماڑ آئیل کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اس کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور اس کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں 'آپ ماڑ آئیل کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو آ۔ کیوں کہ دل میں تو کفر چھپا ہو تا

وَتَنْيَكُونُ مِنْهُمُ مُيُسَارِعُونَ فِي الْإِنْتِمِ وَالْعُدُ وَانِ

وَا كُلِهِمُ السُّحْتَ لَيَهُ شَمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

<u>كۇلاينىڭىھە الرّتىنىتۇن ۋالاكخىكارْعَنْ قۇلھ</u>مُ

الْإِنْثُمَ وَاكْلِهِمُ السُّحْتُ لِيَهُنَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ 🐨

ڡۘۘۜڠٵڵؾؚٵڵؽۿؙۅؙۮؙؽؽؙٵۺ۠ۊڡؘۼ۬ٷڵڎٞڟٞػٵؽۑؽۿۄۘ۫ۘۮڶؿٷٛٳڛٵ ۊٵؿؙۉٲڹڵؽۮٷڡۺٮؙٷڟۺ۬ؿٚؿڞؙڲؽ۫ػؽؿؘٲٷڲڹڒۣؽؿڰؿؿؙۯ ؿؚڹۛۿؙڂۺۜٵؙؿ۫ۏڷٳڵؽػڝ۫ڗۑۜػڟڣ۫ؽٳڬٵۊٞڰڡٚٚؗٵٚۅؘڷؿؽۨٵؽؘؠٚٙڎؙ ٵڵڡ۫ػٵۅؘٷٙۅؘڶڶڹۼؙڞؘٲٚٵٟڵؿۅؙڝؚٳڶۊڽڶڡٷٷڴڴٵۘۏڡٙػۮؙۅٵڬٵۯٵ

آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور طلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں وہ نمایت برے کام ہیں۔(۱۲)

انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے ' بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ (۱)

اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے
ہیں۔ (۱) اننی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے
اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئ ' بلکہ اللہ تعالیٰ
کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے
خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی

ہے اور رسول اللہ مان آلیا کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں ' بلکہ دھو کہ اور فریب دینا ہو تا ہے۔ تو پھرالی حاضری سے فائدہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟

(۱) یہ علاو مشائخ دین اور عباد و زباد پر نگیرہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فتق و فجور اور حرام خوری کاار تکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموثی بہت بڑا جرم ہے۔اس سے واضح ہو تاہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

لِلْحُرْبِ اَطْفَالْمَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَلَوْاَتَّ اَهُلَ الْكِتْبِ امْنُوْاوَاتَّقُواللَّقْرْنَا عَنْهُمُ سَيِّالِيهِمُ وَلَادُخَانُهُمُوجَنِّتِ النَّعِيْمِ ۞

وَلَوْاَنَّهُمْ اَنَّامُوا التَّوْرَامَةُ وَالْرِيْخِيلَ وَمَا أُنْزِلَ اِلْيُهِمْ مِّن

جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکتی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے ، وہ جب بھی لڑائی کی آگ کو بھڑ کانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بچھا دیتا ہے ، (۱) یہ ملک بھر میں شروفساد مجاتے بھرتے ہیں (۲) اور اللہ تعالی فساد یوں سے محبت نہیں کرتا۔ (۱۳۲) اور اللہ تعالی فساد یوں سے محبت نہیں کرتا۔ (۱۳۳) کرتے اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی افتیار کرتے (۱۳ تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما ویتے اور ضور رانہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے طے۔ (۱۵)

اور اگریه لوگ توراة وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ

بند ہے ہوئے ہیں بینی بخیلی انمی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالی کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں 'وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرج

کر تا ہے۔ وہ وَاسِعُ الْفَضُلِ اور جَزِيْلُ الْعَطَآءِ ہے' تمام خزانے ای کے پاس ہیں۔ نیزاس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام
عاجات و ضروریات کا انظام کیا ہوا ہے' ہمیں رات یا دن کو 'سفر میں اور دعفر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں
کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ عتی ہے' سب وہی مہیا کرتا ہے۔ ﴿ وَالْمُلَمُّونَ كُلِّ مَاسَالْتُعُونُو وَالْنَ تَعَدُّ وَالْفَعُمَّ اللّٰهِ لَا تُعْمَلُوهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَاءِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمَاءِ منا اللّٰهُ اللّٰمَاءِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۱) لیمنی میہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو اننی پر الٹادیتا ہے اور ان کو ''چاہ کن را چاہ در پیش '' کی سی صور تحال سے دو چار کر دیتا ہے۔

(۲) ان کی عادت ثانیہ ہے کہ بیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی ندموم کوششیں کرتے ہیں درال حالیکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کویند نہیں فرما آ۔

(٣) لیعنی وہ ایمان 'جس کا مطالبہ اللہ تعالی کر تا ہے' ان میں سب سے اہم محمد رسول الله مل الله مل الله على رسالت ير ايمان لانا

ؙڒڽؚۿؚڂۘڒػڵۅؙٳ؈۬ ۏؘۊؚۿؚۮۅؘ؈ؙۼۘؾؗڗٲڔؽؙڸۿؚۮ۫ۄڹۿؙۮ ٵ۫مّةؙؿ۠ڡٞڝؘۜۮة۠ٷڲڹؿؗڒؙ ؠؚۨڹۿۄؙڛٵٚٷٵؽۼؠڵۏؽؘ۞۫

يَايَّتُهَاالرَّسُوُلُ بَلِغْمَآأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَيِّكَ ْوَلَنْ لَمُوَتَفْعَلُ فَمَا بَكَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ

تعالی کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے' ان کے پورے پابند رہتے (اُن تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور ینچ سے روزیاں پاتے اور کھائے' (۱) ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے' باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ (۲۲)

اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچاد بچئے۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو کیا تو آپ کو

ہے' جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا عظم دیا گیا ہے۔ و اَنَّقَوْا اور اللہ کی معاصی سے بچتے' جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ بجود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
(۱) تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب' ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیئے گئے' اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور و مَنا أُنزلَ سے مراد تمام آسانی کتب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی

شامل ہے۔ مطلب میہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔ (۲) اوپر نینچ کا ذکریا تو بطور مبالغہ ہے ' یعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق اللہ تعالی مہیا فرما تا۔ یا اوپر سے مراد آسان ہے یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برسا تا اور '' نینچ '' سے مراد زمین ہے۔ یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی۔ نیتبتاً شادا بی اور خوش حالی کا دور دورہ ہو جا تا۔ جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَوْاتَ اَهْ لَى اَلْفُوْنِي اَمْنُوْا وَاقْعَوْالْفَهَ مُعَدِّا عَلَيْهِ هُمْ بَرَكِ مِنَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِنَّ اللّهِ مِنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

لائے ہوتے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا ہو تا تو ہم ان پر آسان و زمین کی برکات کے (دروازے) کھول دیتے۔'' میں لیک سب کی شد نہ ان کیا ہوئی ان کیا ہوئی میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں

(٣) کیکن ان کی اکثریت نے ایمان کابیر راستہ اختیار نہیں کیااوروہ اپنے کفرپر مصراور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس اصرار اور انکار کو پیمال برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ در میانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام واللہ جیسے ۴ ۱۹ فراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے۔

(٣) اس تھم کامفادیہ ہے کہ جو کچھ آپ ملی آلیا پر نازل کیا گیا ہے 'بلا کم و کاست اور بلا خوف اومنہ لائم آپ او گوں تک پہنچا دیں 'چنانچہ آپ ملی کیا۔ حضرت عائشہ الیہ تھی جی جی کہ 'جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی ملی آلیہ نے پہنچا دیں 'چنانچہ آپ ملی کیا۔ '' (صحیح بخاری۔ ۵۸۵) اور حضرت علی بربائی ہے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے؟ تو انہوں نے قتم کھا کر نفی فرمائی اور فرمایا إلاً فَهُمَا بُعْظِیٰهُ اللهُ رَجُلاً (البتہ قرآن کا فہم ہے جے اللہ تعالی کی کو بھی عطا فرماوے) (صحیح بخاری۔ نصبہ ۲۵۔۲۲)

لَاِيَهُدِي الْقَوْمُ الْكَفِيٰنِ الْعَوْمُ الْكَفِيٰنِ

تُلْ يَاهَلَ الْكِتْبِ لَسُتُوْعَلِ مَنْ مُّحَمَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْلِيةَ وَالْإِنْجُيْلُ وَمَا ۚ اُنْزِلَ الِيُكُوْمِنْ تَكِلُوْ وَلَكِزِ لِيدَنَ كَتَوْلُوا مِنْهُمُ مَّا اُنْزِلَ الِذِيكَ مِنْ تَدِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا \* فَلَا تَالْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكِلْمِيْنَ

الله تعالی لوگوں سے بچالے گا(ا) بے شک الله تعالی کافر لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔(۲۷)

آپ کمہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کی چزپر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو پچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف ہے اناراگیا ہے قائم نہ کرو'جو پچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف ہے انرا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گائی'" تو آپ ان کافروں پر شمگین نہ ہوں۔(۱۸)

(۲) یہ ہدایت اور گراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ یعنی جس طرح بعض اعمال و اشیا سے اہل ایمان کے ایمان کے ایمان و تصدیق 'عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہو تا ہے 'ای طرح معاصی اور تمرد سے کفرو طغیان میں

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُواوَالصَّيِعُونَ وَالنَّصْرَى مَنُ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْرِ الْإِنْرِوَعَ عَلَ صَالِحًا فَلَا خُوفُ عَيْرُومُ وَلاَهُمُ يَعْزَنُونَ ٠٠٠

ڵڡۜٙڽؙٲڂؘڹؙٮؘٚٲڡۣؽؿٵؘؾٙڹؿٙٳۺۯٙ؞ٟؽڶۅؘڷۺڵڹۜٳڶؽۼؠؖۥؙٮؙۺڵٳڬڴػؠٵ ڿٲۼۿؙۄڒۺؙۅ۠ڷ۠ڹؠٵڵٲۿۏؽٲؽۺؙؠؙؙؠۨٷٚؽۣڲٵڬۮٛڹ۠ڟ ۅؘڣؙؠڟٙڷڡۜؿؙڋؽ۞ۨ

وَحَسِبُواَالَائَكُونَ فِثَنَةٌ نَعَمُوا وَصَمُّوا ثَثَةٌ تَابَاللهُ عَلَيْهِمُ تُثَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيْرُةً يُمُو وَاللهُ بَصِيْرٌيْمَا يَعْمَلُونَ ۞

لَقَدُكُفَرَالَّذِينَ قَالُوْآلِنَّ اللهَ هُوَالْسِيْحُ ابْنُ مُرْيَمٌ وَقَالَ

مسلمان میودی ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ (۱۹)

ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عمد و پیان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا 'جب بھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کردیا۔(۷۰)

اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی کپڑنہ ہوگی 'پس اندھے ہمرے بن بیٹھے' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی 'اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے ہمرے ہو گئے۔ (<sup>۱)</sup> اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے ولا ہے۔(اے) بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسے ابن

<sup>(</sup>۱) یہ وہی مضمون ہے جو سور ہُ بقرہ کی آیت ۹۲ میں بیان ہوا ہے 'اسے دیکھ لیا جائے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی سمجھے یہ تھے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی۔ لیکن نہ کورہ اصول اللی کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے بیننے سے مزید بسرے ہو گئے اور توبہ کے بعد پھریمی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزابھی دوبارہ مترتب ہوئی۔

الْمَسِينُ يَابِينَ اَسْرَاءِ يُلَ اعْبُدُ واللهُ وَرَقَ بُغُوْ اللهُ وَرَقَ بُغُوْ اللهُ وَرَقَ بُغُوْ الله و مَن يُتُولُو يَالله فَقَدُ حَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَنَّةُ اللهُ عَلَيْهِ الْبَنَّةُ اللهُ عَلَيْهِ الْبَنَّةُ وَمَا الله عَن اسرائيل! الله بى كى عبادت كرو جو ميرا اور تمهارا سب كا رب ہے ''' یقین مانو كہ جو محض اللہ ك ماتھ شریک كرتا ہے اللہ تعالى نے اس پر جنت حرام كر دى ہے ' اس كا شكانہ جنم بى ہے اور گنگاروں كى مدد

کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔ (۲۳) وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا' اللہ تین میں کا تیسرا ہے' <sup>(۳)</sup> دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود

لَقَنَّكُفَّرَ الَّذِيْنَ قَالُوَّالَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ وَمَامِنُ اللهِ الْآ اللَّهُ قَاحِدُ ثَوَانُ تَعَيِّنَهُ وَاعَلَيْقُوْلُونَ لَيَمَتَّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوا

(۱) میمی مضمون آیت نمبر/امیں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ (۲) چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیهماالسلام نے عالم شیر خوارگی میں (اللہ تعالیٰ کے تھم ہے جب کہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا'﴿ إِنَّ عَبْدُاللَّهُ ۗ النينيَ الكِتْبَ وَجَعَلَيْنَ يَبِيًّا ﴾ ( سورة مريم '٣٠) "مين الله كابنده اور اس كا رسول مهول 'مجصے اس نے كتاب بھي عطا کی ہے " حضرت مسیح علیہ السلام نے بیہ نہیں کہا' میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ صرف بیہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عمر کهولت میں بھی انہوں نے یمی دعوت دی ﴿ إِنَّ اللَّهُ زَنَّ وَنَفِكُوْ فَاعْبُدُوهُ مْلِدَاصِوَلْطُلُمُسْتَقِيدُو ﴾ (آل عمران ' ۵۱) یہ وہی الفاظ ہیں جو مال کی گود میں بھی کھے تھے( ملاحظہ ہو سور ہ مریم '۳۱) اور جب قیامت کے قریب ان کا آسان ے نزول ہو گا'جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے' تب بھی وہ نبی س اللہ اللہ کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے'نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ (٣) حضرت مسیح علیه السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظهار الله کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھاجب وہ مال کی گود میں یعنی شیر خوار گی کی حالت میں تھے۔ پھرین کہولت میں یہ اعلان فرمایا۔او رساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرمادی که مشرک پر جنت حرام ہےاو راس کاکوئی مد د گار بھی نہیں ہو گاجوا ہے جنم سے نکال لائے 'جیساکہ مشرکین سمجھتے ہیں۔ (r) ہے عیسائیوں کے دو سرے فرقے کاذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے 'جن کووہ اَفَانینہ مُلَائَةٌ کہتے ہیں۔ ان کی تعبیرو تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بات میں ہے کہ اللہ کے ساتھ 'انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے' الله تعالى قيامت والے ون حضرت عيلي عليه السلام سے يو جھے گا۔ ﴿ ءَانْتَ قُلْتَ لِلنَّالِسِ أَخِذُونَ وَأَقِي الْهَيْنِ مِنْ دُوْلِ اللَّهِ ﴾

مِنْهُوْءَعَذَابُ ٱلِنَيْرِ 🏵

اَفَلاَ يَتُوْبُونَ إِلَى اللهِ وَيَمْتَغُفِرُ وَنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ 🏵

مَا الْسَيهُ حُرَائِنُ مُرْعَمَرُ اللَّهُ رَسُولٌ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيْقَةٌ مُحَانَايَنَا كُلِي الطَّعَامِّ انْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْايْتِ ثُمَّا نُطُلُ أَنْ مُؤْفِلُونَ ۞

قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُوْفَعَّا اَوَ لَانَفَعًا. وَاللَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ۞

نہیں۔اگریہ لوگ اپنے اس قول سے بازنہ رہے تو ان میں سے جو کفرپر رہیں گے' انہیں المناک عذاب ضرور پنچے گا۔(۷۳)

پ پ یه لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟اللہ تعالیٰ توبہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مرمان ہے۔(۸۲۷)

مسے ابن مریم سوا پینمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں' اس سے پہلے بھی بہت سے پیلمبر ہو چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں (ا) دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے' (۲) آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں پھر غور کیجے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔(۵۵)

آپ کمہ دیجیے کہ کیاتم اللہ کے سواان کی عبادت کرتے ہو جونہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے 'اللہ

(السمائيدة - ١١١) كيا تو نے لوگوں ہے كها تھا كہ ججھے اور ميرى مال كو اللہ كے سوا معبود بنالينا ؟ `` اس ہے معلوم ہوا كہ عيسىٰ اور مريم مليماالسلام ان دونوں كوعيساؤں نے اللہ بنايا 'اور اللہ تيسرااللہ ہوا' جو فَالِثُ فَلاَفَةِ (تين ميں كا تيسرا كملايا) پہلے عقيدے كى طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھى كفرسے تعبير فرمايا -

(۱)صِدِیْفَ یَّ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں یعنی وہ بھی حضرت مسے علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ بین کہ وہ نِبِیَةٌ (بَیْغِیم) نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم علیما السلام سمیت 'حضرت سارہ (ام اسحاق علیہ السلام) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نَبِیَةٌ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آکر گفتگو کی اور حضرت ام موسیٰ کو خوداللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن جمور علاکے نزدیک یہ دلیل ایس نہیں جو قرآن کی نص صریح کامقابلہ کر عکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھی بھیج 'وہ مرد تھے۔ (سورہ یوسف۔ ۱۹۰۹)

(۲) یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہاالسلام دونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا' بیانسانی حوائج وضروریات میں سے ہے۔جواللہ ہو' وہ توان چیزوں سے ماورا بلکہ وراءالوراء ہو تاہے۔ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ (۱۷)

کمہ دیجئے اے اہل کتاب! اپنے دین بیں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو (۲)

زیادتی نہ کرو (۳)

پیروی نہ کرو جو پہلے ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بیروی نہ کرو جو پہلے ہے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) داود (علیہ السلام) اور (حضرت) عیمیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی زبانی لعنت کی گئی (۳) اس وجہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد کی گئی (۳)

آپس میں ایک دو سرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْ لَاتَغُنُوْ اِنْ دِيْنِكُوْ غَبْرَ الْحَقّ وَلِاتَتَّبِغُوْ اَهُوَ آءَقُومِ قَدُ ضَكُوْ امِنْ قَبْلُ وَاضَلُوْ الدَّنْرِ الْوَضَلُوْ اعْنُ سَوَا البَّيْدِيل فَّ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَبِنِيَّ اِسْرَاءِ يُلَ عَلْ لِسَانِ دَا وَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَدَةِ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوْ ايَعْتَدُونَ <sup>©</sup>

كَانُوْالَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ ثُمُنْكِرِ فَعَلُوْهُ لِبَشْ مَاكَانُوْا

(۱) یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنا رکھاہے جو کسی کو نفع پہنچا گئے ہیں نہ نقصان ' بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا' وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روامشکل کشابھی صرف وہی ہے۔

- (۲) لینی اتباع حق میں صدسے تجاوزنہ کرواور جن کی تعظیم کا تھم دیا گیاہے 'اس میں مبالغہ کرکے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر فائز مت کرو 'جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاطم میں تم نے کیا۔ غلو ہردو رمیں شرک اور گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہاہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے 'وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کر تاہے۔ وہ امام اور دینی قائد ہے تواس کو پیغیر کی طرح معصوم سمجھنا اور پیغیر کو خدائی صفات سے متصف مانناعام بات ہے 'بدقتمتی سے مسلمان بھی اس غلوسے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول 'حتی کہ ان کی طرف منسوب فتو کی اور فقہ کو بھی حدیث رسول مائی تربی کے مقاطع میں ترجع دے دی۔
- (٣) یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو' جوایک نبی کواللہ بناکر خود بھی گمراہ ہوئے اور دو سروں کو بھی گمراہ کیا۔ (۴) یعنی زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اب یمی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ میں تھی پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیرے دوری ہے۔
- (۵) یہ لعنت کے اسباب ہیں -۱- عصیان ' یعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ار تکاب کر کے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی -۲- اور اغیندآ ہ سیعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کرکے انہوں نے حدسے تجاوز کیا۔

يَفْعَلُوْنَ ⊙

تُۈىكَثِيْرًامِّنْهُمْ يَتَوَكُّوْنَ الَّذِيْنَكَفَرُوْلَالِيْشَ مَاوَدَّمَتُ لَهُمُ اَنْفُدُهُمُ اَنُ سَخِطَ اللهُ عَلِيهُمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمُ خِلدُونَ ۞

وَلَوْكَانُوْايُوْمِئُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاٱنْزِلَ اِلْمَيْوِمَا اتَّخَدُهُوْهُمُوْاَوْلِيَآءَ وَالكِنَّ كَيْتُكِيْتُكِيْتُواْمِنْهُمُ فْسِقُونَ ۞

كَتَجِدَنَ اَشْكَالنَّاسِ عَدَاوَةٌلِلَّذِينَ امْنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْأُ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُدُ شَوَدًةً

تھے روکتے نہ تھے <sup>(۱)</sup> جو پکھ بھی پیر کرتے تھے بقیناً وہ بہت برا تھا۔(۷۹)

ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیال کرتے ہیں 'جو پچھ انہوں نے اپنے لیے آگے جیج رکھاہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوااوروہ بیشہ عذاب میں رہیں گے۔ (۸۰)

اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیاہے اس پر ایمان ہو آا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے 'کیکن ان میں کے اکثرلوگ فاسق ہیں۔ (۸۱)

یقیناً آپ ایمان والول کاسب سے زیادہ دسمن یمودیوں اور مشرکول کو پائیں گے (<sup>(())</sup> اور ایمان والول سے سب

(۱) اس پر مستزادیہ کہ وہ ایک دو سرے کو برائی ہے رو کتے نہیں تھے۔ جو بجائے خودا یک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مضرین نے اس ترک نمی کو عصیان اور اعتدا قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہر حال دونوں صور توں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی ہے نہ روکنا' بہت بڑا جرم اور لعنت و غضب اللی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت و عیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی ماٹیکی ہے فرمایا ''سب ہے پہلا نقص جو بئی اسرائیل میں داخل ہوایہ تھا کہ ایک آدی دو سرے آدی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تو کہتا اللہ ہے ڈراور یہ برائی چھوڑوے ' یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دو سرے روز پھرای کے برائی کرتے ہوئے دیکھا تو کہتا اللہ ہے ڈراور یہ برائی چھوڑوے ' یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دو سرے روز پھرای کے ساتھ اے کھانے پینے اور اٹھٹے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی ' (یعنی اس کا ہم نوالہ و ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا) در آن حالیکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالی نے ان کے در میان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت اللی کے مستحق قرار پائے '' پھر فرمایا کہ '' اللہ کی قشم! تم ضرور الوگوں کو نیکی کا تھم دیا کرواور برائی سے دوکاکرو' ظالم کا ہولیے کے ترک پر یہ وعید سائی گئی ہے کہ تم عذا ب اللہی کے مستحق بن جاؤ گئی کھرتم اللہ سے دعا نمیں بھی ما گو گے تو قبول اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئی ہے کہ تم عذا ب اللہی کے مستحق بن جاؤ گے 'پھرتم اللہ سے دعا نمیں بھی ما گو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ (مندا حمد جلد ۵۔ صبح ۲۰

(۲) یہ اہل کفرے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر ناراض ہوااورای ناراضی کا نتیجہ جہنم کادائمی عذاب ہے۔

(m) اس کامطلب ہیہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہو گا' وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔

(۴) اس لیے کہ یبودیوں کے اندر عناد و بحود' حق سے اعراض و انتکبار اور اہل علم و ایمان کی تنقیص کا جذبہ بہت پایا

الْمَايِّكَة ۵

۲۲۳

لأيجيب الله أ

سے زیادہ دوستی کے قریب آپ **یقینا** انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصار کی کہتے ہیں ' میہ اس لیے کہ ان میں علما اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تنکبر نہیں کرتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۲) لِلَّذِيْنَ امْنُواالَّذِيْنَ قَالُوَّالِثَانَصْرَى ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِتِيْمُ بِيْنَ وَرُهُبَانًا وَّالَّهُمُ لِايَنُ عَنْهُرُوْنَ ⊙

جا آ ہے' ہیں وجہ ہے کہ عبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے' حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ مل آپائی کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی' آپ مل ملی ہیں ہے۔ مشرکین کا حال بھی ہیں ہے۔

(۱) وہتائی ہے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ اور قبنیسین سے مراد علاو خطبا ہیں کینی ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے ' اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جود و انتکبار نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو و درگزر کی تعلیم کو امتیازی حثیت حاصل ہے ' حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخمار پر مارے تو بلیاں رخمار بھی اس کو پیش کر دو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے ' بہ نبیت یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے۔ تاہم جمال تک اسلام دشنی کا تعلق ہے ' کم و بیش کے پچھ فرق کے ساتھ ' اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے ' جیسا کہ صلیب و ہلال کی صدیوں پر محیط محرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تواسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی معرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تواسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مرکہ آرائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تا حال جاری ہے۔ اور اب تواسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مرکہ آرائی سے داخوں ہیں۔ یہ دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

وَإِذَاسَمِعُواْمَاۤ أُنُوْلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعَيُنَهُ مُوُ تَفِيْثُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَاعَرَفُواْمِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّبَاۤ الْمَنَّا فَاكْنُبْنَامَعَ الشَّهِدِيْنَ ⊙

سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا 'وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجو لے جو تصدیق کرتے ہیں۔(۸۳)
اور ہمارے پاس کون ساعذ رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لا نمیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (۱)

اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کو سنتے ہیں تو

آپ ان کی آنکھیں آنسو ہے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس

وَمَالَنَالِالُوُوْمِنُ بِاللهِ وَمَاجَآءُنَامِنَ الْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَتُهُامَعَ الْقَوْمِ الطّيلِجِينَ ۞

(۱) حشے میں 'جہاں مسلمان مکی زندگی میں دو مرہتہ ہجرت کر کے گئے۔ أَصْحَمَة نجاثی کی حکومت تھی' یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات جشے میں رہنے والے عیسائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تاہم روایات کی رو سے نبی ملٹیکٹویل نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری معاشہ کو اینا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا' جو انہوں نے جاکراہے سایا' نجاثتی نے وہ مکتوب سن کر حیثے میں موجود مهاجرین اور حضرت جعفرین ابی طالب رہار کی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علما اور عباد وزباد ( فسیسین) کو بھی جمع کرلیا' پھر حضرت جعفر ہوائیز؛ کو قرآن کریم پڑھنے کا تھم دیا۔ حضرت جعفر ہوائیز؛ نے سورۂ مریم بڑھی' جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جے من کروہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں ہے آنسو رواں ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے کچھ علما نبی مانٹیکٹیا کے پاس بھیج تھے' جب آپ س اللہ اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سایا تو بے اختیار ان کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور ایمان لے آئے۔(فتح القدیر) آیات میں قرآن کریم من کران پر جواثر ہوااس کانقشہ کھینچاگیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قتم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَمَّا أُنْزِلَ اِلْيَهُو وَخْشِعِينَ بِلَّهِ ﴾ (سورة آل عمران ١٩٠٠) "يقينا ابل كتاب ميس كچه اي لوك بھی ہیں جو اللّٰہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی' ایمان رکھتے ہیں اور اللّٰہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں" وَغَیْرِ هَا مِنَ الآیَاتِ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی ماڑیکیٹا کو پینجی تو آپ ما الترتيب نے صحابہ اللہ ﷺ سے فرمایا کہ حیثے میں تمہارے بھائی کا انقال ہو گیاہے' اس کی نماز جنازہ پڑ ھو! چنانچہ ایک صحرا میں آپ مائی و اس کی نماز جنازہ (غائرانہ) اوا فرمائی۔ صحیح بحاری مناقب الأنصار و کتاب الجنائز۔ صحیح مسلم کتاب المجنائن) ایک اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت 'جونی مراثیریم کی نبوت پر ایمان لائے بالاياكياب كه انهيس دو كنااجر ملے كاربخارى - كتاب العلم وكتاب النكاح)

قَاتَابَهُهُ اللهُ بِمَاقَالُواجَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَخِيمَ الْأَنْهُرُ ظِيدِيْنَ فَمُوَّا وَذَٰ لِكَ جَزَآءُ الْهُجُسِنْيِنَ ۞

وَالَّذِينَ كَفَّهُ وَاوَكَذَّ بُوا بِالْيَتِنَأَاوُلَّمِكَ أَصْعُبُ الْجَيْبُو ﴿

يَّايَّهُاالَّذِيْنَ امْنُوالا تُحَرِّمُواكِيِّبْتِمَآاَحَلَّ اللهُلَّهُ وَلاَتَعْتَنُوْاْلِنَّ اللهَ لا يُعِبُ الْنُعْتَدِيْنَ ↔

وَكُنُوْا مِنَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طِينَّا ۖ وَالتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيُّ اَنْتُوْرِهِ مُؤْمِنُوْنَ ۞

اس لئے ان کو اللہ تعالی ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گاجن کے نیچے نمریں جاری ہوں گی ' یہ ان میں ہیشہ بمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔(۸۵) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہں۔(۸۲)

اے ایمان والوا اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو (۱) ور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والول کو پیند نہیں کر تا۔(۸۷)

اور الله تعالی نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالی سے ڈروجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔(۸۸)

مسکد:-اس طرح اگر کوئی مخص کی چیز کو این اوپر حرام کرلے گا تو دہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے-البتہ اس صورت میں بعض علما یہ کتے ہیں کہ اسے فتم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں-امام شوکانی کہتے ہیں کہ احادیث محیحہ سے اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کیونکہ نبی ماڑ کی نے کسی کو بھی کفارہ کمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالی نے فتم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کسی طال چیز کو حرام کرلینا ، یہ فتم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تحفیر (یعنی کفارہ ادا کرنے) کا متقاضی ہے۔ لیکن سے استدلال احادیث صحیحہ کی موجود کی میں محل نظرہے۔ فالصَّحِیٰحُ مَا قَالَهُ الشَّوْکَانِيُّ .

لايُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيَّ آيْمَانِكُو وَلِكِنْ يُؤَاخِذُكُو بِمَاعَقَدُ أَثُوالْاَنِمَانَ فَكَفَّارَتُهَ الطُّعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسَطِمَانُطْعِمُونَ اهْلِينُكُو اَوْكِمُو تُهُمُ اَوْتَحْدُو يُورُونَهُمُ اَوْتَحْدُو يُورُونَهَ الْمَ فَمَنْ لَوْيَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَامِ ذَلِكَ كَفَارَةُ آيُمَانِكُمُ اِذَا حَلَفْتُو وَاحْفَظُو آا اَيْمَا نَكُمُ كَالِكَ يُمَانِينُ اللهُ لَكُو النِيّهِ لَعَلَّكُوْ تَشَكَّرُونَ ۞

نہیں فرما پالیکن مؤاخذہ اس پر فرما پاہے کہ تم جن قسمول
کو مضبوط کر دو۔ (ا) اس کا کفارہ دس مخاجوں کو کھانا دینا
ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھانتے ہو (ا)
ان کو کپڑا دینا (ا) یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے (۵)
اور جس کو مقدورنہ ہو تو تین دن کے روزے ہیں (۵)
تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی
قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے
اپنادکام بیان فرما تاہے تاکہ تم شکر کرو۔(۸۹)
اب ایمان والو! بات یمی ہے کہ شراب اور جوااور تھان اور این فال نکالے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں
فال نکالنے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں

الله تعالی تمهاری قسموں میں لغو قسم پرتم سے مؤاخذہ

يَاتَّهُاالَّذِينُ الْمُنُوَّالِثَمَّا الْخَمْرُوَالْمَيْيُورُوَالْاَضَابُ وَالْرُلَامُ رِجُنَّ مِّنَ عَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَلِبُّوهُ لَعَمَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) فَسَمْ جَسِ کو عربی میں حَلْفٌ یا یَمِین کتے ہیں جن کی جمع آخلاف اور ایمان ہے 'تین قشم کی ہیں۔ النَّفُو '۲ غَمُوسٌ ۳۔ مُعَقَّدَةٌ لَنَفُو ' : وہ تُسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیرارادہ اور نیت کے کھا تا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ : وہ جھوٹی قشم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لئے کھائے۔ یہ بمیرہ گناہ بلکہ اکبرا ککبار ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَدَةٌ : وہ قشم ہے جو انسان اپنی بات میں ٹاکید اور پختگی کے لئے ارادۃ اور نیتۂ کھائے 'الی قشم اگر تو ٹرے گاتواس کاوہ کفارہ ہے جو آگ آیت میں بیان کیا جارہا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے' اس لئے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے' جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی ہے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے' ایک مد (تقریباً ۱۰ / چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نبی مائیلیا نے اس شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لئے ماساع تھجوریں دی تھیں' جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ۴ مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لئے دس مد لاجنے سواچھ سیریا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگی۔ (ابن کشر)

<sup>(</sup>۳) کباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جو ڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علما خوراک اور کباس دونوں کے لئے عرف کومعتبر قرار دیتے ہیں۔(حاشیہ ابن کثیر' تحت آیت زیر بحث)

<sup>(</sup>٣) بعض علما قتل خطاکی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی 'غلام کے لئے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شو کانی کہتے ہیں ' آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

<sup>۔</sup> (۵) لیعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں ہے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے' یہ روزے اس کی قتم کا کفارہ ہو جا کیں گے۔ بعض علا بے در بے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔

إِنَّمَا يُرِنْدُالشَّيْطُنُ إَنْ يُؤْقِعَ بَنْيَكُوْ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْبَيْيُووَيَصُنَّكُوْعَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَن الصَّلَوْةَ فَهَلُ اَنْمُ مُنْتَهُوْنَ ۞

وَلَطِيعُوااللهَ وَالْطِيعُواالرَّسُوُلَ وَاحْدَارُواْ فَإِنْ تَوَكَّنَتُوفَا عَلَوْاَاتُمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْمَلَاَ الْفَيْنِيْنَ ۞

لَيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِىلُوا الصَّلِيهٰتِ جُنَاءٌ فِيمْاطَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَامْنُوْا وَعِمْواالصَّلِهٰتِ ثُقَرَاتَقُوْا وَامَنُوْاتُتَوَا اَتَّوَا الْتَقَوْا

ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ (۱) (۹۰) شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اور نمازے تم کو باز رکھے (۲) سو اب بھی باز آ جاؤ۔ (۹۱)

اور تم الله تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچادیتا ہے۔(۹۲)

ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے

(۱) یہ شراب کے بارے میں تیسراتھم ہے۔ پہلے اور دوسرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لین یہاں اے اور اس کے ساتھ 'جوا پر ستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطانی کام قرار دے کرصاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے ' وہ تو منشائے اللی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے۔ اور کھا آئٹھیٹنا رَبِّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند أحمد جلد ۲ صفحة ۲۵) لیکن آج کل کے بعض "دانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کمال قرار دیا ہے۔ علی کے ایک بیایہ گریت

یعنی شراب کو رجس (بلیدی) اور شیطانی عمل قرار دے کراس سے اجتناب کا تھم دینا' نیزاس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا' ان '' مجتندین '' کے نزدیک چلید کام بھی جائز ہے' دینا' ان '' مجتندین '' کے نزدیک حرمت کے لئے کافی نہیں۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے' شیطانی کام بھی جائز ہے' جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا تھم دے' وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کاباعث ہے' وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ .

(۲) یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں' جو مختاج وضاحت نہیں ہیں۔ ای لئے شراب کو ام النبائث کماجا تا ہے اور جوابھی الیی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھو ڑتی اور بسااو قات رکیس زادوں اور پشتنی جاگیرداروں کو مفلس وقلاش بناویتی ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ منهُماً .

وَّاحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

يَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُوْاليَمْلُوَنَّهُ اللهُ بِتَنْ قُمِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ آبُدِينُهُ وَ رِمَاحُكُولِيعُلَمَ اللهُ مَنْ يَغَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَلَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَلَابٌ الِيُمْ ۞

ؘڲٲؿؙٵڷێؽۣؿٵڡٮؙٛۅ۬ٳڒڟۜؿؙٮؙؙۅؙٳڶڞؘؠۮۅٙڶٮ۬ؿ۠ حُويٌر۫ۅؘڝۜؽۘڡۜٙؽؘۮڡؽڬؙۄ ۿؾۼڲٵڣؘجۯٙٳۦٞؿٟؿ۬ڰؙڝؙٲڡٞؾٙڶڡؚؽٵڶێۧۼ؞ؚڲػؙۿ۫ۑ؋ۮؘۅؘٵۼٮ۫ڸٟ

ہوں جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں پھر پر بیز گاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں پھر پر بیز گاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں' اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتاہے۔'' (۹۳)

اے ایمان والو! اللہ تعالی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا<sup>(۲)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گ<sup>(۳)</sup> تاکہ اللہ تعالی معلوم کرلے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈر تا ہے سوجو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے۔(۹۴)

اے ایمان والو! (وحشی) شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔ <sup>(۳)</sup> اور جو شخص تم میں ہے اس کو

(۱) حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ الشخصیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہیدیا ویسے ہی فوت ہو گئے۔ جب کہ وہ شراب چیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شہے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پ ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

(۲) شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عضر تھا' اس کئے حالت احرام میں اس کی ممانعت کرکے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ الشخصیکا کے قریب آئے 'لیکن اننی ایام میں ان ۴ آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ ادکام بیان فرمائے گئے۔

(٣) قریب کاشکاریا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی ہے پکڑ لئے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لئے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مرادیہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیزے بھی شکار کیا جائے' احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

(٣) امام شافعی نے اس سے مراد' صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دو سرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں' ماکول اور غیرماکول دونوں قتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استشناا حادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا' چیل' بچھو' چوہا اور ہاؤلا کتا۔ صحیح مسلم 'کتاب الحج' بیاب مایندب للمحرم

مِّنْكُوْهَدُيْنَالِيْغَ الْكَعْبُةِ اَوْكَفَارَةُ طَعَامُ مَسْكِبُنَ اَوْعَدُلُ ذلك صِيَامًالِيَدُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهِ عَفَااللهُ عَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَقِدُواللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزْيُزُذُ وانْتِقَامِ ۞

جان بوجھ کر قتل کرے گا<sup>(۱)</sup> تو اس پر فدیہ واجب ہو گاجو کہ مساوی ہو گا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر مخض کردیں (۳) خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پنچایا جائے (۱۹) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لئے جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ جائیں (۵) تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزہ چکھے اللہ

وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم وموط إمام مالك حضرت نافع سے سانپ كے بارے ميں سوال كياكيا تو انہوں نے فرمايا 'اس كے قل ميں تو كوئى اختلاف ہى نہيں ہے۔ (ابن كثير) اور امام احمد اور امام مالك اور ديگر علمانے بھيڑسيے ' درندے ' چيتے اور شير كو كلب عقور (كاشنے والے كتے) ميں شامل كر كے حالت احرام ميں ان كے قتل كى بھى اجازت دى ہے۔ (ابن كثير)

- (۱) ''جان ہو جھ کر'' کے الفاظ سے بعض علمانے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیرارادہ کے بعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علما کے نزدیک بھول کر' یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ مُتَعَمِّدًا کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط نہیں ہے۔
- (۲) مساوی جانور (یا اس جیسے جانور) سے مراد خلقت یعنی قدو قامت میں مساوی ہونا ہے۔ قیت میں مساوی ہونا نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔ مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل (مساوی) بکری ہے۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ وغیرہ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو' وہاں اس کی قیت بطور فدیہ لے کر کمہ پنچادی جائے گا۔ (۳) کہ مقتول جانور کی مثل (مساوی) فلاں جانور ہے اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتن قیمت ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر کمہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مدے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے خرد کمی فی مسکین دوید ہیں۔
- (۳) یہ فدیہ 'جانوریا اس کی قیمت 'کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے '(فتح القدیر) یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔
- (۵) او (یا) تنجیب کے لئے ہے یعنی کفارہ 'اطعام مساکین ہویا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کی بیشی ہوگی' روزوں میں بھی کی بیشی ہوگی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے' یہ فدیہ حرم مکہ میں ذرج کیا جائے گا'اگریہ نہ ملے تو ابن عباس بواٹی کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے'اگر اس نے بارہ سنگھا'سانبھریا اس جیساکوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے' اگر یہ دستیاب نہ ہویا اس کی طاقت نہ ہو تو ہیں

229

انقام لينے والا۔ (90)

تعالیٰ نے گذشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھرالی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انقام لے گااور اللہ زبردست ہے

تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا

الْمَايِّكَة ۵

أَحِلَ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْوِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُوْوَ لِلسَّيَّارَةِ وَحُوْمَ عَلَيْكُوْصَيْدُ الْبَرِّمَا دُمُنُّهُ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ثَلَالَكِ عَلَيْكُوْمَا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ثَلَالَكِ عَلَيْكُومَا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي ثَلَالَكِ عَنْمُرُونَ ﴿

ہے۔ (۱) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کاشکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔(۹۲) اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم

جَعَلَ اللهُ الكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ قِيمُ الِلثَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْى وَالْقَلَالِينَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوْ آنَ اللهَ يَعْلَمُمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَآنَ اللهَ يَشِيلُ شَعْعُ عَلِيْرُهُ ۞

الله نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے ممینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں (۲) ہی اس لئے آکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔(۹۷)

مسكين كو كھانا يا بيس دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ يا ايسا جانور (شتر مرغ يا گور خر وغيره) قتل كيا ہے جس كى مثل اون ہے ہواں گے۔ ابن كثير) اون ہے تو اس كى عدم دستيابى كى صورت ميں ٣٠ مساكين كو كھانا يا ٣٠ دن كے روزے ركھنے ہوں گے۔ (ابن كثير) (ا) صَبنة سے مراد ذندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مراد وہ مردہ (مجھلى وغيره) ہے جے سمندريا دريا باہر پھينك دے يا پانى كے اوپر آجائے۔ جس طرح كہ حديث ميں بھى وضاحت ہے كہ سمندركا مردار حلال ہے۔ (تفصيل كے لئے طاحظہ ہو۔ تفسير ابن كثيراور نيل الاوطار وغيره)

(۲) کعبہ کو البیت الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا ورخت کاٹناوغیرہ حرام ہیں۔ اس طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قبامًا لِلنَّاسِ (لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم وانھرام بھی صبح ہے اور ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس طرح حرمت والے مہینے (رجب والقعدہ والحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قبیّا تا لِلنَّاسِ میں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قبیّا تا لِلنَّاسِ میں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو نہ کورہ فوائد حاصل میں جسے تھے۔

اِعْكَمُوٓالنَّاللهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ وَانَّ اللهَ غَفُوْرٌ تَحِيْهُ ۞

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَّبُدُونَ

وَمَاتَكُتُنُونَ 🏵

قُلُ لَا يَسُنَوَى الْخَيِيْثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَنُّرَةُ الْخِيَيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ يَاوُلِ الْأَلْبَالِ لَعَلَّمُ ثُقُلِحُونَ ۞

يَآيُهُا الَّذِيْنَ امْتُوالاَتَسْنَكُواعَنْ اَشْيَآءُ اِنْ تُبُدَ لَكُمُ تَسُوُكُوْ وَانْ تَسْنَكُواعَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْالْ تُبُدَ لَكُوْ عَقَاالِلهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ كِلِيْرٌ ۞

قَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُو تُوَّاصَبُوا بِهَالِفِيرِينَ ⊕

تم بقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بردی مغفرت اور بردی رحمت والا بھی ہے۔(۹۸) رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔(99)

آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو (۱) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! ماکہ تم کامیاب ہو۔(۱۰۰)

اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گ (۲) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیۓ اور اللہ بری مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔(۱۰۱)

الی باتیں تم ہے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۲)

(۱) سَجَبِنَثُ (ناپاک) سے مراد حرام 'یا کافریا گناہ گاریا ردی۔ طیب (پاک) سے مراد حلال 'یا مومن یا فرمال بردار اور عمدہ چیز ہے یا سے سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاکی) ہوگی وہ گفرہو' فتل و فجور ہو' اشیا واقوال ہوں' کثرت کے باوجود وہ ان چیزول کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ سے دونول کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں پاکیزگی ہو گا۔ گا اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہو گا۔

(٣) کمیں اس کو تابی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نبی ماڑ تیکی نے فرمایا "الله تعالیٰ نے تم پر جج فرض کیا ہے" ایک محض نے سوال کیا؟" کیا ہر سال؟ "آپ ماٹیکی خاموش رہے 'اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا' پھر آپ

مَاجَعَلَاللهُمِنُ بَحِيْرَةٍ وَلاسَآبِيَةٍ وَلاَعَصِيلَةٍ وَلاَعَصِيلَةٍ وَلاَحَامِرُ وَلِكِنَّ النَّذِيُنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَابِّ وَ الْكُذِّهُ وُلاَكِفُونَ كَنْ

الله تعالی نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ سائبہ کو اور نہ وہ الله نہ ومیلہ کو اور نہ حام کو (۱) لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔(۱۰۳)

ما الله الله والله والل

(۱) یہ ان جانوروں کی قشمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر دیا کرتے تھے۔ ان کی مختلف تغیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بواٹو، سے صحیح بخاری میں اس کی تغییر حسب ذیل نقل کی گئی ہے۔ بَجِنْدَۃ وہ جانور' جس کا دوردھ دوہنا چھوڑ دیا جا آباور کہا جا آباکہ یہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگا آبا۔ سیّانِیۃ وہ جانور' جے وہ بتوں کے لئے استعمال کرتے نہ باربرداری کے لئے۔ جانور' جے وہ بتوں کے لئے آزاد چھوڑ دیتے تھے' اسے نہ سواری کے لئے استعمال کرتے نہ باربرداری کے لئے۔ وَصِبْلَة اوہ او نمنی' جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی ۔ (یعنی ایک مادہ کے بعد وہ سری مادہ مل گئی' ان کے در میان کی فرسے باربرداری کے لئے آزاد چھوڑ دیتے اور اس کے بعد وہ سری مادہ مل گئی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لئے چھوڑ دیتے اور اسے وہ حالی گئے '۔ اسی روایت میں سے حدیث بھی باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے جانور آزاد چھوڑ نے والا شخص عمرو بن عامر خزای تھا۔ ہی سائی ہی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑ نے والا شخص عمرو بن عامر خزای تھا۔ ہی سی سے بسلے بول کے جانور آزاد چھوڑ نے والا شخص عمرو بن عامر خزای تھا۔ ہی سی سی کہا گیا ہے کہا اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے' کیو نکہ اس نے تو نذر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر کے کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے' کیو نکہ اس نے تو نذر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر چھوڑ نے اور نذر نیاز پیش کرنے کا یہ سلمہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نماد مسلمانوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ آغاذنا اللہ مُنہُ ،

وَإِذَاقِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوْ إِلَى مَا اَنْزُلُ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسُبُنَا مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ الْإِمْنَا الْوَلَوْكَانَ الْإَفْهُمُ لَايَعْلَمُونَ شَعْفًا وَلاَيْقِنَا وَن

لَاَيُهَا الّذِينَ امْنُواعَلَيْكُوْ اَفْسَكُوْلَا يُضْرُكُوْ مَنْ صَلّ إِذَا

اهْتَدَيْنُةُ إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُهُ بَمِيْعًا فَيَنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْ تُمْرُقُمَكُونَ ۞

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةً بَهُنِكُمْ إِذَا حَضَرَاحَدَكُمُ الْمُوثُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنِن ذَوَاعَنْ لِ مِنْكُةُ ٱوَالْخَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ ٱنْتُوْضَرَبْتُوْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتَكُمْ مُّمِيئِيتُهُ الْمُوْتِ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بردوں کو پایا 'کیا اگر چہ ان کے بڑے نہ پچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔(۱۹۴۳)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو' جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو مخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (۱) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھروہ تم سب کو بتلا دے گاجو پچھ تم سب کرتے تھے۔(۱۰۵)

اے ایمان والو! تہمارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کاوقت ہووہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہول (۲) یا غیرلوگوں میں سے دو

(۱) بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ ہے یہ شہر پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کرئی جائے تو کائی ہے۔ امر بالمعروف ونی عن الممکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی نمایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا الْمَتَدَیْثُمْ (جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ ای لئے جب حضرت ابو بکرصدیق ہوائی علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ "لوگوا تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مائی آئیم کو فرماتے ہوئے نا یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ "لوگوا تم آیت کو غلط جگہ استعال کر رہے ہو' میں نے تو نبی مائی آئیم کو فرماتے ہوئے نا علم میں ایک جب کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے " رسند آحمہ ' جلدا ص ہو نمی کو مشش نہ کریں تو قریب ہے کہ تمارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو تمارے لئے یہ نقصان دہ نہیں ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نبی عن الممکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی مختص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جائ ش ہے۔ آیت خطرہ ہے۔ اس صورت میں فیان لَم یَستَطِیعْ فَرِ فَلِکُ أَضْعَفُ الإِیمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔

(٢) "تم ميں سے ہوں" كامطلب بعض نے يہ بيان كيا ہے كه مسلمانوں ميں سے ہوں اور بعض نے كها ہے كه مُوْصِيٰ

تَخْشُوْنَهُمَامِنَ بَعْدِالصَّلْوَةَ فَيُقْمِمْنِ بِاللهِ اِن ارْتَبُسُّوُ كِنَشُنَزِى بِهِ ثَمَنَا وَكَوَكَانَ ذَاقُرُ بِى ۚ وَكِانَكْتُهُ شَهَادَةً ۚ اللهِ إِنَّا إِذَا لِمِنَ الْمُقِينِينَ ۞

فَانُ عُثِرَعَلَى اَنَّهُا اسْتَحَقَّا أِثْمَا فَالْخَرْنِ يَقُوْمُنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَائِنِ فَيُقْمِمُن بِاللهِ لَشْهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَاوَ مَااعْتَدَبْنَا ۚ أَنَّا إِذَّا لَئِنَ الظّٰلِمِيْنَ ⊕

شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تہیں موت آجائے (ا) اگر تم کوشبہ ہو تو ان دو نوں کو بعد نماز روک لو پھر دو نوں اللہ کی قتم کھا کیں کہ ہم اس قتم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۱) اگر چہ کوئی قرابت دار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے 'ہم اس حالت میں سخت گنگار ہوں گے۔(۱۲۹)

پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں (۳) تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کاار تکاب ہوا تھا اور دو شخص جوسب میں قریب تر ہیں جہال وہ دونوں کھڑے ہوئے تتے (۳) یہ دونوں کھڑے ہوئے تتے (۳) یہ بیالیقین ہماری ہے قتم ان دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ بالیقین ہماری ہے قتم ان دونوں کی اس قتم سے ذیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔(۱۰۷)

(وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ اس طرح ﴿ الْخَرْنِ مِنْ غَنْدِكُمْ ﴾ میں دو مفہوم ہوں گے لینی من غَنْرِ كُمْ سے مراد یا غیر مسلم (اہل كتاب) ہوں گے یاموصی کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی سفر میں کوئی ایساشدید بیار ہو جائے کہ جس سے زندہ بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں دوعادل گواہ بناکرجو وصیت کرنا جاہے ، کردے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی مرنے والے مُونصِف کے ور ٹاکو شک پڑجائے کہ ان اوصیا نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لیخی لوگوں کی موجود گی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھا کے کہیں ہم اپنی قتم کے عوض دنیا کاکوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی جھوٹی قتم نہیں کھارہے ہیں۔ لعہ میں نہ وقت سے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی جھوٹی قشمیں کھائیں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) اَوْلَیَانِ ، اَولَیٰ کا تثنیہ ہے ، مراو ہے میت یعنی موصی (وصیت کرنے والے) کے قریب ترین دو رشتے دار ﴿ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ جَمُولُ فَتَم کا ارتکاب کر کے ان کو طنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ الاوْلیَانِ یہ یا تو هُمّا مبتدا محذوف کی خبرہ یا یقُومَانِ یا آخَرَانِ کی ضمیرے بدل ہے۔ یعنی یہ دو قریبی رشتے دار'ان کی جھوٹی قسمول کے مقابلے میں اپنی قتم دیں گے۔

ذٰلِكَ اَدْنَ اَنُ يَبَانُوُّا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا اَوْيَخَافُوْاَلَٰنُ تُرَدِّاَهُمَانُ بَعْدَاَيْمَانِهُمْ وَاتَّقُوااللهَ وَاسْمَعُوا وَاللهُ لَايَهْدِى الْقَوْمُ الْفُسِقِيْنَ ۞

يَوْمَرَيْجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا الْجِبْنُمُّوْقَالُوْ الَاعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُّوبِ ۞

یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی (۱) اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کر تا۔ (۱۰۸)

جس روز الله تعالی تمام پینیبروں کو جمع کرے گا' پھرارشاد فرمائے گاکہ تم کو کیا جواب ملاتھا' وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں <sup>(۲)</sup> تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔(۱۰۹)

(۱) یہ اس فاکدے کا ذکر ہے جو اس تھم میں پنمال ہے جس کا ذکر یہال کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیا صحیح صحیح کوائی ویں گے کیونکہ انہیں خطرہ ہو گا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیال خود ہم پر الث سکتی ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے ' وہاں بیار اور قریب المرگ ہو گئے ' ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا' جو انہوں نے دو عیسائیوں کے ہروکر کے اپنے رشتہ داروں تک پنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہو گئے ' یہ دونوں وصی جب واپس عیسائیوں کے ہروکر کے اپنے رشتہ داروں تک پنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہو گئے ' یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو بیالہ تو انہوں نے بچ کر پینے آپس میں تقیم کر لئے اور باقی سامان ورٹا کو پنچا دیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی جس کی روسے چاندی کا پیالہ گم تھا' ان سے کماگیا تو انہوں نے جھوٹی قتم کیس بعد چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو پیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قتمیں کھا کران سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو شد اُضعیف ہے۔ (ترمذی نصبر ۲۰۹۹) یہ تحقیق اُحمد شاکو۔ مصور) تاہم ایک دو سری شد سے حضرت ابن عباس بوائی ہے جسی مختفراً یہ مروی ہے ' جے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا مصور) تاہم ایک دو سری شد سے حضرت ابن عباس بوائی ہے جسی مختفراً یہ مروی ہے ' جے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ (صحیح ترمذی 'جلد تنصبر ۱۳۳۹)

(۲) انبیاعلیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھایا براجو بھی معاملہ کیا'اس کاعلم تو یقینا انہیں ہو گالیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیت وعظمت کی وجہ سے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کاعلم تو کلیتاً صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس لئے وہ کہیں گے علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیا ورسل عالم الغیب نہیں ہوتے' عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیا کو جتنا کچھ بھی علم ہوتا ہے' اولا تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ ثانیا ان سے بھی ان کو بذریعہ وی ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کاعلم ذاتی

إِذْ قَالَ اللهُ يُعِينِي ابْنَ مُرْيَّمَ اذْ كُرْنِعْمَقَ عَلَيْكَ وَعَلَّ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِينَ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْمَالِينَ عَلَيْهِ الْفَالُسِ ثَلْكَ الْمَالُمِ الْمُعْلَى الْفَالُسِ ثَلْكَ الْمَالُمِ وَالْمُعْلَمَةَ وَالتَّوْرُلِةَ وَالْمَالُمِ وَالْمُعْلَمَةِ وَالتَّوْرُلِةَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گاکہ اے عیسی بن مریم!
میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تہماری والدہ پر ہوا ہے،
جب میں نے تم کو روح القدس (ا) ہے تائید دی۔ تم
لوگوں ہے کلام کرتے تھے گود میں بھی (۲) اور بڑی عمر میں
بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں
اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی (ا) اور جب کہ تم
میرے حکم ہے گارے ہے ایک شکل بناتے تھے جیے
میرے حکم ہے گارے ہے ایک شکل بناتے تھے جیے
دیتے تھے جس ہے وہ پرند بن جا تا تھا میرے حکم ہے اور
تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذاد اندھے کو اور کوڑھی کو
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
میرے حکم ہے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر
اسرائیل کو تم ہے باز رکھا جب تم ان کے باس دلیلیں
اسرائیل کو تم ہے باز رکھا جب تم ان کے باس دلیلیں
لے کر آئے تھے (۵) بھران میں جو کافر تھے انہوں نے
کہا تھا کہ بجر کھلے جادو کے بید اور پچھ بھی نہیں۔ (۱)

طور پر ہو' نہ کہ کسی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کاعلم حاصل ہواسے عالم الغیب نہیں کہا جا آ' نہ وہ عالم الغیب ہو آہی ہے۔ فَافْهَمْ وَتَدَبَّرُ وَلَا تُكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

(۱) اس سے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں جیساکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، ۸ میں گزرا۔

(۲) گود میں اس وقت کلام کیا' جب حضرت مریم علیها السلام اپنے اس نو مولود (بچے) کو لے کراپی قوم میں آئیں اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر تعجب کا اظهار اور اس کی بابت استفسار کیا تو اللہ کے تھم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے عالم میں کلام کیا اور بری عمر میں کلام سے مراد' نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ ہے۔

(٣) اس کی وضاحت سورہُ آل عمران کی آیت ۴۸ میں گزر چکی ہے۔

(٣) ان معجزات کاذکر بھی نہ کورہ سورت کی آیت ٣٩ میں گزر چکا ہے۔

(۵) یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لئے تار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکرانہیں آسان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سور ہ آل عمران آیت ۵۴۔

(۱) ہرنبی کے مخالفین 'آیات اللی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالا نکہ جادو تو شعبدہ بازی کا ایک فن ہے 'جس سے انبیا علیہم السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں انبیا کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات

وَ إِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنَّ امِنُوْلِينَ وَبِرَسُولِنَّ

قَالُوۡاَ امَنَّا وَاشْهَدُ بِأَتَّنَا مُسُلِمُونَ 😁

اورجب كديس نے حواريين كو تھم ديا (الممد تم جھ پراور مير در سول پر ايمان لاؤ انهول نے كماكد ہم ايمان لائ انهول نے كماكد ہم ايمان لائ اور آپ شاہد رہئے كد ہم بورے فرمال بردار بين (ااا)

وہ وفت یاد کے قاتل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے علیلی بن مریم! کیا آپ کارب ایسا کر سکتاہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرمادے؟ (۲) آپ نے إِذْ قَالَ الْخَوَارِيُّوْنَ يْعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ هَلْ يَسْتَطِيْهُ رَبُّكَ أَنْ يُثَنِّزِلَ عَلَيْنَا مَآلٍ دَةً مِّنَ السَّمَآءُ قَالَ اتْعُوااللّهَ إِنْ كُنْتُو مُؤْمِنِيْنَ ۞

قادر مطلق الله تبارک و تعالی کی قدرت وطاقت کا مظرہوتے تھے 'کونکہ وہ اللہ ہی کے تعکم ہے اور اس کی مثیت وقد رہ ہے ہوتے تھے۔ کی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے تعکم اور مثیت کے بغیر کوئی مجڑہ صاور کرکے دکھا دیتا' اس لئے یہاں بھی دکھ لیجئے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے ہر مجڑے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا " بیاذنی " کہ " ہر مجڑہ میرے تھم ہے ہوا ہے"۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی مائٹی ہے مشرکین مکہ نے مختلف مجڑات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سور ہ نبی اسرائیل آیت نمبراہ۔ ۹۳ میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی مائٹی ہے نبی فرمایا ﴿ فرمیا ﴿ فرمیا اللہ کیا جس کی تفصیل سور ہ نبی اسرائیل آیت نمبراہ۔ ۹۳ میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی مائٹی ہے کہ وہ یہ چزیں نہ دکھا تھے' وہ تو دکھا سکا ہے لیکن اس کی تعمت اس کی مقتفی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہو پاک ہے دوہ یہ چزیں نہ دکھا تھے' وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی تحمت اس کی مقتفی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہو گی ؟ اس کا علم اس کو ہے اور اس کا علم اس کو ہے اور اس کا قور پر طاقت نہیں ہے۔ بسرطال انبیا کے مجڑات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہو آ۔ اگر ایسا ہو تا قور وہ اس کا قور مہیا کر لیے۔ لیکن حضرت موسی علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ برے معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان ہو گیا تو ہو مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گیا تو تو مسلمان ہو گیا۔

معلوم ہو گیاتو وہ مسلمان ہو گئے۔

(۱) حَوَارِیْنَ َ ہے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار ہیں۔
ہنے۔ ان کی تعداد البیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مرادیبال وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انہیا علیم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وحی السام ہے 'جو اللہ تعالی کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاکر دی جاتی ہے 'جیسے حضرت موک علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم ملیما السلام کو ای قتم کا الهام ہوا جے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے۔

(۲) مَائِدَة ' ایسے برتن (سین 'پیٹ یا ٹرے وغیرہ) کو کتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ ای لئے وسترخوان بھی اس کا ترجمہ کرلیا جا ہے کیونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہو تا ہے۔ سورت کا نام بھی اس مناسبت سے ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حَوَارِیْنِن خامینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احیائے موتی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔

فرمایا کہ اللہ ہے ڈرواگر تم ایمان والے ہو۔ (۱۱۳)
وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور
ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین
اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے تج بولا ہے اور ہم
گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔(۱۱۳)
عیسیٰ ابن مریم نے دعاکی کہ اے اللہ اے ہمارے
پروردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما! کہ وہ ہمارے
لئے لینی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے
لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے (۱) اور تیری طرف

قَالُوْانُرِيُكُ آنُ ثَأَكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ ثُلُوْبُنَا وَنَعْلَوَانَ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ <sup>©</sup>

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرُيُواللّٰهُوَّرَتَبَاۤ اَزِلُ عَلَيْنَاْمَلِّ مَقَّىٰ التَّمَاّ وَ تَكُونُ لَمَاّعِ يُمُالِإِوَّلِمَا وَاخِرِيَا وَالْهَ مِّنْكَ وَادْدُفُنَا وَ انْتَ خَيْرُ الزِقِيْنَ ۞

(۱) یعنی بیہ سوال مت کرو 'ممکن ہے بیہ تمہاری آ زمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن عتی ہے۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکااور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم مریم نَبِیَّةٌ تحقین' اس لئے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وی آئی تھی' صحیح نہیں۔ اس لئے کہ یہ وی 'وی الهام ہی تھی' جیسے یمال ﴿ اَوْحَیْتُ إِلَیٰ الْحَوَّالِیْنَ ﴾ میں ہے یہ وی رسالت نہیں ہے۔

(۲) اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے چکم طریقے سے طرب و مرت کا اظہار کیا جائے 'چراغال کیا جائے اور جش منایا جائے 'جیسا کہ آن کل اس کا ہمی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلکہ آسانی شریعتوں میں اس کی حثیث ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے 'جس کا اہم مقصد یہ ہو تا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتاعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکر سے اور اس کی تکبیرو تحمید کے زمزے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عینیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب ہی ہے کہ ہم تعریف و تبحید اور تکبیرو تحمید کریں۔ بعض اہل برعت اس "عید میلاد" کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ طالا تکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کو دو ہم ہے 'جے اگر اسلام برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کر دی جاتی۔ دو سرے یہ پیغیر کی زبان سے "عید" بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پغیبر بھی اللہ کے تھم سے شرعی احکام بیان کرنے کا مجاز ہو تا ہے۔ تیسرے عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہو تا ہے جو خہ کورہ بالا سطروں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ الندا "عید میلاد" عید الفطراور عید الاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی شیس ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو نہیں ہیں عید نہیں ہے۔ اسلام نے مقرر کی ہیں 'عید الفطراور عید الاضیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

قَالَ اللهُ إِنِّى مُنَوِّلُهُا عَلَيْكُوْفَمَنْ يَكُفُّوْبَعْدُ مِنْكُوْفِا فَيَّ اُعَذِّبُهُ عَذَابُالْأَاعَذِبُهُ اَحَدًا قِنَ الْفُلْمِيْنِ ۞

ۅؘڵڎ۬ۊٙٵڶ۩ؿؙؽۑڡؚؽٮؽٳۺؙۯؽٷٵؘؽٮۜٷؙڷؾٳڸٮۜٵڛٲۼؚۮؙۉؽ۬ ۅؙٳٚؿٙٳڵۿؿؙڹۣڡؚڹٛۮؙۅٮؚٳ۩ڶۄڎٙٵڶۺؙۼؽڬٵؠٙڴؙٷٛڸٛٙٲڽؙٲۊؙٛۏڷ ڝؘٲؽۺڸؿ۫ۼۣۊ۪ٞٵۣڽؙڴڹ۫ؾؙڰڶؾؙٷڡٛڷۮۼۿٮػؠڶؠٞؿٷؾۼڰۄڒ؈ٛٚڡٚڡؚٝؽ

ے ایک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں' پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شنای کرے گا تو میں اس کو الی سزا دول گا کہ وہ سزا دنیا جمان والوں میں سے کسی کو نہ دول گا۔ (۱۱۵)

اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عینیٰ ابن مریم!کیاتم نے ان لوگوں سے کمہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو! (۲) عینیٰ عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ

(۱) سے مَائِدَۃٌ (خوان طعام) آسان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع حدیث نہیں۔ جمہور علا (امام ثوکانی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ إِنِّي مُنْوَلَهُا عَلَيْكُو ﴾ سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو یقینا سچا ہے لین اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لئے صحیح نہیں معلوم ہو آگہ اسکے الفاظ فَمَن بَحُفُر اس وعدے کو مشروط ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے دو سرے علا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ شرط من کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کشرنے ان آثار کی اسانید کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بن بھری سے منقول ہیں ، صحیح قرار دیا ہے۔ نیز کما ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں ہے 'نہ ان کی کہا بول میں درج ہے۔ طالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہو آئو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم میں درج ہے۔ طالانکہ اگر یہ نازل ہوا ہو آئو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم اصادے نقل ہونا چاہئے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم اصادے نقل ہونا چاہئے تھا و کرائہ اُ اُغلہُ بالصّوراب .

(۲) یہ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصداً سے اللہ کو چھوڑ کر کی اور کو معبود بنالینے والوں کی زجرو تو بخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سجحتے تھے 'وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسج علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیما السلام کو بھی اللہ (معبود) بنایا ہے۔ تیمری بات یہ معلوم ہوئی کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سوا معبود) وہی نہیں جن مشرکین نے پھریا ککڑی کی مور تیوں کی شکل میں بناکران کی بوجا کی 'جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علما اپنے عوام کو یہ باور کرا کے مخالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی مِن دُونِ اللهِ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کی بھی انداز سے عبادت کی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی عیسائیوں نے کی۔

وَلِآاعُكُومَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ آنْتَ عَكَامُ الْغُيُوبِ 🌚

سجھتا ہوں' مجھ کو کسی طرح زیبانہ تھاکہ میں الی بات
کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں' اگر میں نے کہا
ہو گاتو تجھ کو اس کاعلم ہو گا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی
بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس
کو نہیں جانتا۔ (۱) تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی
ہے۔(۱۱۱)

میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تہمارا بھی رب ہے۔ (اسمین ان پر گواہ رہاجب تک ان میں رہا۔ پھرجب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا۔ (اللہ اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔(اله) مَاثَلُتُ لَهُمُ إِلَامَآ اَمُرَتَّنَى ْ يِهَ اَنِ اعْبُدُ واللهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا المَّادُمْتُ فِيهُمْ وَلَلمَّا اَوَ فَيْبَرِينَ كُنْتَ

اَنْتَ الرَّوْدُبِ عَلَيْهِمْ وَآنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ مُنْ شَهِيدٌ 🌚

(٣) توفَیْنَیْ کامطلب ہے جب تو نے جھے دنیا ہے اٹھالیا جیسا کہ اس کی تفسیل سورہ آل عمران کی آیت ۵۵ میں گرر چکی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پنجبروں کو اتناہی علم ہو تا ہے جتنااللہ کی طرف ہے انہیں عطاکیا جاتا ہے یا جس کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آئھوں ہے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا علم نہیں ہو تا۔ جب کہ عالم الغیب وہ ہو تا ہے جے بغیر کسی کے بتلائے ہر چزکا علم ہو تا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر محیط ہو تا ہے۔ معلوہ الغیب وہ ہو تا ہے جا کسی اور کے اندر نہیں۔ اس کے عالم الغیب عرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی سائٹی کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی سائٹی کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں آئی ہوئی آئی ان کو آپ مائٹی کی ان کو آپ مائٹی کی ان کو آپ مائٹی کی ہو تا کہ کہ میں بھی اس وقت آپ کو بتلا کی بر بھی اس وقت آپ کو بتلا کی رہی کی اور کے اس المام نے کہا) ﴿ وَکُنْتُ مَلَیْ اِللّٰ مُنْتُ اِنْتُ اللّٰ کُسی کی وہو الغید الصال کے (حضرت عیلی علیہ السلام نے کہا) ﴿ وَکُنْتُ مَلَیْ اِنْکُ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِن کے نبو العبد الصال کے (حضرت عیلی علیہ السلام نے کہا) ﴿ وَکُنْتُ مَلَیْ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ کے مصلے مسلم 'باب فناء المدنب المَن اللّٰ حسور وہ المان المحسور یوم الفیام نبو ، اللّٰ وہو الغیام نبی ۔

<sup>(</sup>۱) حضرت عیسیٰ علیه السلام کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید وعبادت رب کی بیہ دعوت عالم شیرخوارگ میں بھی دی' جیسا کہ سور ہ مریم میں ہے اور عمر جوانی و کمولت میں بھی۔

إِنْ تُعَيِّنُ بُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَالُدُكَ وَانْ تَغُفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ الْتَ

قَالَ اللهُ لِهَذَا يَوُمُ يَنْفَعُ الطّٰدِ وَيْنَ صِدْقُهُم لِهُوْرَجَنْتُ بَخِرِى مِنْ عَوْبَا الْاَفْرُطِلِائِنَ فِيُهَآآبَدُا أَرْضِىَ اللهُ عَنْهُوْ وَرَضْوًا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَطِيْمُ ۞

يِلْهُ مُلُكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِ يَ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنَّ قَدْرُرٌ ﴿

اگر توان کو سزادے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو معاف فرمادے تو تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو معاف فرمادے تو تو زیر دست ہے حکمت والاہے۔ (۱۱۸)

اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ ہے تھے ان کاسچا ہوناان کے کام آئے گا (۲) ان کو باغ ملیں گے جن کے یہے نہیں جاری ہول گی جن میں وہ بھشہ بھشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالی ان ہے راضی اور خوش اور یہ اللہ ہے راضی اور خوش ہیں 'یہ بڑی (بھاری) کامیا بی ہے۔ (۱۹۹)

اللہ تی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے ریوری

سورة انعام کمی ہے اس میں ایک سوپنیٹر ہے آیتیں اور بیں رکوع ہیں۔

قدرت رکھتاہے۔(۱۲۰)

شروع کر ما ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نمایت مہمان بڑا رحم والاہے۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لا کق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیااور تاریکیوں اور نور کو بنایا <sup>(۳۳)</sup> پھر بھی کافر



ٱكْحَمْدُولِهِ الَّذِي َ خَلَقَ التَّمُوتِ وَالْرُضَ وَجَعَلَ الظَّلَمْتِ وَالْرُضَ وَجَعَلَ الظَّلَمْتِ وَالنُّوْرَةُ نُتَمَّ اللَّذِينَ كَفَنُ وَابِرَ تِيْهِ مَيَعُدِلُونَ ①

(۱) یعنی مطلب یہ کہ یااللہ!ان کامعالمہ تیری مشیت کے سپردہ 'اس کئے کہ تو فَعَالٌ لِمَا بُرِیٰدُ بھی ہے' (جو چاہ کر سکتا ہے) اور تھے سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ﴿ لَا يُسْفَلُ عَمَا يَفْعَكُ وَهُمْ يُسْفَلُونَ ﴾ (الاُنسیاء۔۳۳) اور تھے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی' لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی''۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سجان اللہ! کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اس کا بیان بھی اور پھران دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سجان اللہ! کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اس کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی مائی آیم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار بر کعت میں اسے بی پڑھتے رہے' حتی کہ صبح ہوگی۔ (مند احمد جلد ۵ میں ۱۳)

(۲) حضرت ابن عباس وہاٹھ نے اس کے معنی سے بیان فرمائے ہیں۔ یَنْفَعُ الْمُوَحِدِیْنَ تَوْجِیْدُهُمْ وہ دن ایسا ہو گا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی میعنی مشرکین کی معانی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگ۔

(m) ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مراد ہے۔ نور کے

هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِينَ طِينُ نُتَوَّقَضَى آجَلَاوَآجَلُ مُسَمًّى

عِنْكُأْتُتُمَ أَنْتُمُ مَّتَرَوُنَ ۞

وَهُوَاللَّهُ فِى التَّمَاوِتِ وَ فِى الْأَرْضِ يَعْلَمُ مِرَّكُووَ جَهُرَكُوْ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ ۞

لوگ (غیراللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ (۱) وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا (۲) پھرا کیک وقت معین کیا (۲) اور (دو سرا) معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے (۲) نزدیک ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں اور قبیارے فاہر بھی' وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے فاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو

مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے' اس لئے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فتح القدیر) بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ چو نکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے' چاریا پانچ یا متعدد نہیں ہیں' اس لئے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

مجھی جانتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (m)

- (۱) لعنی اس کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھسراتے ہیں۔
- (۲) لینی تهمارے باپ آدم علیہ السلام کو' جو تهماری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دو سرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوارک اور غذا کیں کھاتے ہو' سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور اننی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جاکر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تہماری پیدائش مٹی سے ہوئی۔
  - (۳) گیمنی موت کاوفت۔
- (۳) یعنی آخرت کاوقت 'اس کاعلم صرف الله ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمرہے اور دو سری اجل مسلی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کرو قوع قیامت تک دنیا کی کل عمرہے 'جس کے بعدوہ زوال وفناسے دو چار ہو جائے گی اور ایک دو سری دنیا لیحنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
- (۵) لیعن قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشر کین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تنہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تنہیں زندہ کرے گا(سورة پلین)
- (1) اہل سنت یعنی سلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لا کُق ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقید سے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن سے عقیدہ جس طرح غلط ہے ہیا استدلال بھی صبحے نہیں۔ آیت کا مطلب سے ہے کہ وہ ذات جس کو آسانوں اور زمین میں اللہ کہ کر لیکارا جاتا ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود ہر حق سمجھا اور

وَمَا تَانِيَهُو مِنِّنَ الدَةِ مِنْ البَّهِ رَبِّهُ إِلَّا كَانُوْا

عَنُهَامُغرِضِيُنَ۞

فَقَانُكُنَّ بُوْالِالْحَقِّ لِتَنَاجَأَ بُمُّ فَمَوْفَ يَالْتِيهُوهُ أَنْبَعُ امَا كَانُوْا بِهِ يَشَتَهُوْرُونَ ۞

ٱلهَّبَهُوْلَكُمْ ٱهْلَكُمْنَامِنُ تَبْلِهِهُ مِّنْ قَدْنٍ مَّكَنْهُهُ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ تُكِنْ لَكُمْ وَانْسَلْنَاالسَّمَاءَ عَلَيْهِهُ قِلْدَارًارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهُرَ تَجْوِى مِنْ تَخْزِمُ فَاهْلَكُنْهُمْ نِبْنُوْدِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعِنْهُمْ قَوْزًا خَرْنِينَ ۞

وَلَوْنَرَّلْنَاعَلَيْكَكِتْبَاقْ قِرْطَاسٍ فَلَسُّوُمُّ بِأَيْدِيْهِمُلَقَالَ الَّذِيْنَكَفَرُوْلَانُ هٰذَا الَّاسِمُوْمُنِينٌ ۞

اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔(م)

ہیں۔(۱)
انہوں نے اس تچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے
پاس پینجی' سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی
جس کے ساتھ یہ لوگ استہزا کیا کرتے تھے۔ (۱)
کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی
جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی
قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر
خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے
نہریں جاری کیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے
سب ہلاک کر ڈالا (۱) اور ان کے بعد دو سری جماعتوں کو
سب ہلاک کر ڈالا (۱)

اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھراس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی

مانا جاتا ہے' وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو' سب کو جانتا ہے۔ (فتح القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیهات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفییروں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً تفییر طبری وابن کثیرو غیرہ۔

(۱) لیعنی اس اعراض اور تکذیب کا وبال انہیں پنچے گااس وقت انہیں احساس ہو گاکہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور اس کااستہزانہ کرتے۔

(۲) یعنی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں در آن حالیکہ وہ طاقت و قوت میں بھی تم سے کمیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں' تو جہیں ہلاک کرنا ہمارے لئے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ بہت کامیاب و کامران ہے۔ یہ استدراج وامہال کی وہ صور تیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرما آ ہے۔ لیکن جب یہ مملت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بیانے میں جو بیس ہو تیں۔

یہ کافرلوگ یمی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔''(2) اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں ا آرا گیااور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جا آ۔ پھران کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔''(۸)

وَقَالُوْالُوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِمَلَكُ ۚ وَلُوَانَنْزَلْنَامَلُكُالَّقُوْضَ الْإِمْرُثُقَلَائِيُطُوُونَ ۞

(۱) یہ ان کے عناو بحود اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ اللی کے باوجود وہ اے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور اے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے دو سری مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ﴿ وَلُوفَتَحْنَا عَلَيْرَهُ بَابُا اِسْمَا وَظُلُو اِنِهِ اِیَوْجُونَ \* لَقَالُوْ اِنْجَارُکُونَ اَبْصُارُنَا اِنْکُووْنَ ﴾ (المحبر، ۱۳۵۰) "اگر میں پر شخت بھی لگ جا کیں تب بھی کہیں گے ہماری آئے میں متوالی ہو گی بین بلکہ ہم پر جادو کرویا گیا ہے ' ﴿ وَلُنُ تَیْرَوُ اِسْمَا اِنْسَانَ سَافِطُ اِنْتُو اُلُّو اَسْمَا اِنْکُورُورُ ﴾ (المطور - ۱۳) "اور اگر وہ آسمان ہیں بلکہ ہم پر جادو کرویا گیا ہے ' ﴿ وَلُنُ تَیْرَو اِلْمُ اِنْمُ اِنْتُ اِسْمَا اِنْکُورُ اِسْمَا اِنْکُورُورُ ﴾ (المطور - ۱۳) "اور اگر وہ آسمان ہے گر تا ہوا نکرا بھی دیکھ لیس تو کمیں گے کہ تہ بہ تہ بادل ہیں " ۔ یعنی عذاب اللی کی کوئی نہ کوئی ایسی تو جیہ کرلیں گے کہ جس میں مشیت اللی کاکوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ پڑے ۔ عالال کہ کا نئات میں جو بچھ بھی ہو تا ہے اس کی مشیت سے جس میں مشیت اللی کاکوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ پڑے ۔ عالال کہ کا نئات میں جو بچھ بھی ہو تا ہے اس کی مشیت ہے ہوتا ہے۔

(٣) الله تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جتنے بھی انبیا و رسل بھیجے وہ انسانوں میں ہے ہی تھے اور ہر قوم میں اس کے ایک فرد کو و جی و رسالت سے نواز دیا جا تا تھا۔ یہ اس لئے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریفٹ بہنچ وہ عوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا، مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کرپاتے دو سرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات وجذبات کے سیجھنے ہے بھی وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات وجذبات کے سیجھنے ہے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت و رہنمائی کا فریفنہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لئے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہی قر آن کریم میں ذکر فرمایا ہے ﴿ لَقَدُ مُرَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُول کی بشریت کا وہ انکار کر تمیں کتے تھے کیونکہ وہ ان کے اہل بدعت بھی کی سیم حسب نسب ہرچیز سے واقف ہوتے تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ بہرطال اللّٰه وہ ان کے اہل بدعت اللّٰ می شریت کو رسول کی بشریت کا آئی کا رکم می اللّٰ ہو ہو سے رسول کی بشریت کا رسول کی اللّٰ کی تھیں کی اللّٰ کی وہ وہ سے رسول کی اللّٰ کے ہوئے کی اللّٰ کی تھیں۔ اللّٰ کی اللّٰ

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنُهُ رَجُلَا وَلَلَبَسْنَا عَلَنْهِ مُمَّا يَلْبُسُونَ ۞

وَلَقَادِا اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ تَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مِثَاكَا نُوْ الِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۚ

قُلُ سِيُرُوا فِي الْأَرْضِ تُتَّاانُطُرُوا كَبَفَ كَانَ عَافِبَةُ الْمُكَنِّبِيُنَ ۞

قُلْ لِبَنَ مَّالِى السَّلْمُوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ يَلَاهِ ْكَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ التَّصْمَةَ ْلَيَجْمَعَنَّكُمُّ اللَّيَوْمِ الْقِيمَةُ لَارَيْبَ نِفْهُ ٱلَّذِيْنَ خَسِرُوۡۤاَ نَفْسَهُمُوۡ فَهُمُ لَا يُؤْمِئُونَ ۞

اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھران پر وہی اشکال ہو تا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

اور واقعی آپ ہے پہلے جو پیغیر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے نداق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخرا ڑاتے تھے۔(۱۰)

آپ فرہا و بیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کاکیاانجام ہوا۔(۱۱)

آپ کیئے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے 'آپ کمہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے 'اللہ نے مریانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے (۲) تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا' اس میں کوئی شک نہیں 'جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھائے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نہیں لائیں گے۔(۱۲)

لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے (جیسا کہ یمال یمی بات بیان کی گئی ہے) اور پھروہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیئے بغیرہلاک کر دیا جاتا۔

(۱) لیمنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول میں آلیے ہا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر مات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آنہیں سکتا تھا' کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب ومانوس ہونے کے بجائے' دور بھاگتے اس لئے ناگزیر تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جا تا۔ لیکن سے تمہارے لیڈر پھر پی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ بیہ تو انسان ہی ہے'جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں تو پھر فرشتے کے بھیجنے کا بھی کیافا کدہ؟

(٢) جس طرح حدیث میں نبی مان آلی نے فرمایا "جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا إِنَّ رَحْمَتِیْ تَعْلِبُ غَضَبِیْ (صحیح بحدادی کتاب التوحید وبدء الحلق مسلم کتاب التوبة " تیقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے " لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوگی کا فرول کے لئے رب سخت غضب ناک ہوگا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے 'جس سے مومن اور کافر نیک اور بر ' فرمال بردار اور نافرمان سب ہی فیض یاب ہورہ ہیں۔ اللہ تعالی کی مخض کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند

وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَ ارْدُوهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🐨

قُلُ آغَيُرُ اللهَ آغِّنُ وَلِمَّا فَاطِرِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَيُطْعَمُ ۚ قُلُ إِنِّ آمُرْتُ آنَ آكُونَ أَقَلَ مَنْ

ٱسُلَمَوَوَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْيرِكِيْنَ ®

قُلُ إِنَّ أَخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ٠

مَن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفَقَدُ دَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُالْمِهُ بُنُ ﴿

وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ

اور الله ہی کی ملک ہیں وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔(۱۳۳)

آپ كيئے كه كيا الله كے سوا ، جو كه آسانوں اور زمين كا پيدا كرنے والا ہے اور جو كه كھانے كو ديتا ہے اور اس كو كوئى كھانے كو ديتا ہے اور اس كو كوئى كھانے كو نہيں ديتا ، اور كى كو معبود قرار دوں '(۱) آپ فرما ديجئے كه مجھ كويہ علم ہوا ہے كه سب سے پہلے ميں اسلام قبول كروں اور تو مشركين ميں سے ہرگز نه ہونا۔(۱۳)

آپ کمہ د جیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کمنانہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر تا ہوں۔ (۲) (۱۵) جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑار حم کیااور یہ صرح کامیابی ہے۔ (۳) اور اگر تجھ کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں۔ اور اگر تجھ

نہیں کر تا کین اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے 'وہاں اللہ کی صفت عدل کا کائل ظہور ہو گا 'جس کے نتیج میں اہل ایمان وامانِ رحمت میں جگہ پائیں گے اور اہل کفروفس جنم کے دائی عذاب کے مستحق ٹھریں گے۔ اس لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

﴿ وَرَحْمَدَىٰ وَسِعَتْ کُلَ اَنَّمُ اللّٰهِ اِنْ اِنْ مِنْ اللّٰ ایمان وامانِ رحمت میں جگہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ ا

(۱) وَلِيٌّ مراديهال معبود ب جيساكه ترجمه سے واضح ب ورنه دوست بنانا تو جائز ب-

(۲) لیخی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے 'اللہ کو چھو ژکر کسی اور کو معبود بنالیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں پچ سکول گا۔

(٣) جس طرح ووسرے مقام پر فرمایا: ﴿ مَمَنْ زُخْزِسَ عَنِ النّالِر وَادْخِلَ الْجَدَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ (آل عسوان - ١٨٥) "جو آگ ہے دور اور جنت میں واخل کر دیا گیا' وہ کامیاب ہو گیا'' اس لئے کہ کامیابی' خسارے سے پیج جانے اور نفع عاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو گا؟

- تَمُسَسُكَ عِنْدُ فَهُوَعَلَى كُلِّ شَمَّ عَلَيْدُ ۗ
  - وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْحِكِيْمُ الْغَيِيدُ 🕜

قُلُ اَئُ شَخُوا اَكْبَرُشَهَا دَةً قُلِ اللهُ تَنَهَيْكُ اَبَيْنِي ْ وَبَيْنَكُوْ وَاوْجِى اِلْحَ هَٰذَا الْقُمُّ الْنُلِانْنِ ذَكُوْ بِهِ وَمَنْ بَكَعُ أَيِثَكُوْ لَتَشْهَدُ وَنَ اَنَ مَعَ اللهِ الهَةَ أُخُرِى قُلُ لِّاَشْهَدُ قُلُ لِاَاشْهِدُ قُلُ الْإِنْمَا هُوَ اللهُ وَاحِدٌ وَ اِنْنِي بَرِكُمُ مِّمَا التَّيْرِكُونَ ۞

- کو الله تعالی کوئی نفع پنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ (ا)
- اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے <sup>(۳)</sup> اور وہی بڑی تحکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔(۱۸)

آپ کیئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون
ہ آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ
ہ آپ کیئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ
ہ آ اور میرے پاس سے قرآن بطور وقی کے بھیجا گیا
ہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس
جس کو یہ قرآن پنچ ان سب کو ڈراؤں (اللہ کیا تم چ چ چ کے
یکی گواہی دو گے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی
ہیں 'آپ کمہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما
دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں
تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔(۱۹)

(۱) یعنی نفع و ضرر کامالک کائت میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے حکم و قضا کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع کِیمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنْعُتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا اللهُ عَدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا مَانِع کِیمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا المصلوة والقدر والدعوات۔ مسلم کتاب الصلوة والمساجد، "جس کو تو دے اس کو کوئی رو کے والا نہیں 'اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا کتی " نبی مان ایک ہم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

- (۲) لیعنی تمام گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں' بڑے بڑے جابر لوگ اس کے سامنے بے بس ہیں' وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کا نئات اس کی مطبع ہے وہ اپنے ہر کام میں تھیم ہے اور ہر چیزے باخبرہے' پس اے معلوم ہے کہ اس کے احسان وعطا کاکون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔
  - (٣) لینی الله تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کاسب سے بڑا گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔

ٱلَّذِيْنَ النَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِيْنَ خَِمُوۡالنَّهُ مُمْ فَهُمُ لِيُوْمِنُونَ ۚ

وَمَنُ اَظْلَمُومِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيَّ اللّهِ كَذَّبَ بِالبَرِّةُ اِنَّهُ الاَيْفُلِخُ الظّلِنُونَ ۞

> وَيُوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُتَوَنَّقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُرَكُوْااَيْنَ تُتَرَكَّأُونُهُ الَّذِيْنَ كُنْتُهُ تَرْعُمُونَ ۞

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پھپانتے ہیں۔ جن پہپانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سووہ ایمان نمیں لائیں گے۔ (۱۰)

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے (۲) ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ (۳) (۲۱)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا 'جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے 'کمال گئے؟۔(۲۲)

(۱) یغرِ فُونَهُ میں ضمیر کا مرجع رسول مٹن تیکی ہیں لینی اہل کتاب آپ مٹنٹیکی کو اپنے بیٹوں کی طرح بیچانتے ہیں کیونکہ آپ مٹنٹیکی کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس کئے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خسارے میں ہیں کیونکہ سے علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہیں۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ \* وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ.

(اگر تھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگر چِہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے)

(۲) یعنی جس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا (یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے 'ای طرح وہ بھی بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیات اور اس کے سچے رسول کی تکذیب کرے۔ جھوٹے دعوائے نبوت پر اتن بخت وعید کے باوجود ہید واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے کئے ہیں اور یوں یقینا نبی میں آگئی آلی کی سیدی گوئی پوری ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے گوئی پوری ہوگا کہ دہ نبی ہے۔ گذشتہ صدی میں بھی قادیان کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کی اور بعض مسے موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آج اس کے بیرو کار اسے اس لئے سچانی اور بعض مسے موعود مانتے ہیں کہ اسے ایک قلیل تعداد نبی مانتی ہے۔ طالانکہ پچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو سچا مان لینا' اس کی سچائی کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صداقت کے لئے تو قرآن وحدیث کے واضح دلاکر کی ضرورت ہے۔

(٣) جب به دونوں ہی ظالم بیں تو نہ مفتری (جھوٹ گھڑنے والا) کامیاب ہو گا اور نہ مکذب (جھٹلانے والا) اس کئے ضروری ہے کہ ہرایک اپنا انجام پر اچھی طرح غور کرلے۔

نْغَالْمُ تَكُنُّ فِتْنَتُهُمُ إِلَّاآنَ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَامَا كُنَّا

مُشْبِرِكِمُنَ 💮

أنْظُرُكِيفُ كَنَّ بُوْاعَلَى اَنْفُيْهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

مَّاكَانُوايَفُتَرُونَ 🐨

وَمِنْهُوْمَةُنَيْسُتَمِعُ النِّكَ ۚ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوْبِهِمُ آكِنَّةً آنُ يَّفْقَهُو ﴾ وَفَيَّا ذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِنْ يَرَوُاكُلُّ الْيَدِلَّا يُوْمِنُوا بِهَاْحَتِّي إِذَا جَاءُولِ يُعَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِنْ كَفَرُوآان

هٰذَا إِلَّا اَسَاطِيُوالْأَوَّالِأَنَّ ۞

پھران کے شرک کاانجام اس کے سوااور کچھ بھی نہ ہو گا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قتم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نه تھے۔ "(۲۳)

ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولاا پی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سے غائب ہو گئے۔ (۲۴)

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں '''اور ہم نے ان کے دلوں پریر دہ ڈال رکھاہے اس سے کہ وہ اس کو معجھیں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے ('') اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھے لیں تو بھی ان بر مجھی ایمان نہ لا کیں ' یمال تک کہ جب بیہ لوگ آپ کے پاس آتے ہی تو آپ سے خواہ مخواہ

(۱) فتنہ کے ایک معنی حجت اور ایک معنی معذرت کے کئے گئے ہیں۔ بالاً خریہ حجت یا معذرت پیش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں ٹُمَّ لَمْ بِکُنْ قَيْلُهُمْ عِنْدَ فِنَتَيْنَا إِيَّاهُمْ أَغْتِذَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الشِّرْكِ باللهِ. ـــــــ (جب بم انهيں سوال كى بھٹی میں جھو نکس گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا' اس کی معذرت کے لئے بیہ کھے بغیران کے لئے چارہ نہیں ہو گا کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے) یماں یہ اشکال پیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دس گے اور زبانوں پر تو مہرس لگادی جائیں گی' کچربیہ انکار کس طرح کرس گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس ہواپٹیہ نے بیہ دیا ہے کہ جب مشر کین دیکھیں ، گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کر کے اپنے شرک کرنے ہے ہی انکار کر دس گے۔ تب الله تعالیٰ ان کے مونہوں پر مهرلگا دے گا اور ان کے ہاتھ یاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہو گااس کی گواہی دس گے اور بھرہیہ اللہ سے کوئی بات چھیانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (ابن کثیر)

 لیکن وہاں اس کذب صریح کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہو گا'جس طرح بعض دفعہ دنیا میں انسان ایسا محسوس کر تا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی' جن کووہ اللہ کا شریک اپنا حماتی وید د گار اور سفار شی سمجھتے تھے' غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکا کی حقیقت واضح ہو گی' لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔

(٣) کینی بیہ مشرکین آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چو نکہ مقصد طلب ہدایت نہیں' اس لئے بے فائدہ ہے۔ (٣) علاوہ ازیں مُجَازَاةً عَلَىٰ كُفرهِم ان كے كفرك بيتج ميں ان كے دلوں ير بھى بم نے يروے ڈال ديئے ہيں اور ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ ہے ان کے دل حق بات سمجھنے ہے قاصراور ان کے کان حق کو سننے ہے عاجز ہیں۔

جھڑتے ہیں ' یہ لوگ جو کافرہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو پچھ بھی نہیں صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ (۱)

اور یہ لوگ اس سے دو سرول کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں (۲) ادر یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نمیں رکھتے۔ (۲۲)

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں (<sup>(()</sup>) تو کمیں گے ہائے کیاا چھی بات ہو کہ ہم پھروالیں بھیج دیئے جائیں اور اگر الیا ہو جائے تو ہم ایمان ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلا ئیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔

بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے (۲) اور اگرید لوگ پھرواپس بھیج دیئے

وَهُوْرِيَهُهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَالْنُيُهُلِكُونَ إِلْاَانَفُنْسُهُمْ وَمَالِينَتُعْرُونَ ۞

ۅؘڷٷٙڗۜۯؽٳۮ۫ٷڨڡؙٛٵڡۧڶ۩ٳۏڡٙٵڶؙۉٳۑێؽؾؘٮٚٵؙٮٛ۠ۯڎؙۅٙڵٲٮ۠ػؽۨڹ ڽٲێؾؚٮڗؾ۪ٮٚٵۅؘٮڴٷؽؙڝؘؚٲڶؠؙٷ۫ڝڹؿڹ۞

بَلُ بَكَ الْهُوْمُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُوْا

کرکے وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کاسامان کر رہے ہیں۔

(۱) اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں بھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھے لیں' تب بھی ایمان لانے کی توفق سے محروم رہیں گے اور ان کا عناد و بھو دانتا بڑھ گیا ہے کہ وہ قر آن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کمانیاں کہتے ہیں۔

(۲) لیعنی عام لوگوں کو آپ میں آلی ہے اور قرآن سے روکتے ہیں ناکہ وہ ایمان نہ لا کیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ (۳) لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا' اس سے ہمارا یا ہمارے پیغیر میں آلی آلی کا کیا بگڑے گا؟ اس طرح کے کام

. ہماں کو اُکا جواب محذوف ہے تقدیری عبارت یوں ہوگی "تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے گا" (۳)

(۱) بَلُ جو إِضْرَاب (يعنى پهلى بات سے گريز كرنے) كے لئے آتا ہے۔ اس كے كئى مفہوم بيان كيے گئے ہيں۔ (۱) ان كے لئے وہ كفراور عناد و تكذيب ظاہر ہو جائے گى، جو اس سے قبل وہ دنيايا آخرت ميں چھياتے تھے۔ يعنى جس كا انكار

لِمَانُهُوْاعَنُهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ 🕾

وَقَالُوْالِنُ هِيَ الِّلَامَيَاتُنَااللَّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَبُعُوْفِيْنَ ۞

وَلَوْتَزَى اِذُوْقِقُوْاعَلَ رَبِّهِمُ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلْ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُوْتَكُفُرُونَ ۞

قَدْخَسِرَالَّذِيْنَكَذَّبُوليلِقَا اللهُ حَتَّى اِذَاجَاءَتْهُهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُولي*ضَ*رَتَنَاعَل*َ*مَاوَظِنَا فِيْهَا ۚ وَهُو

يَحْمِلُونَ ٱوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُوْ رِهِنْهِ ٱلْاَسَآءَ مَايْزِرُونَ ۞

جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع
کیا گیا تھا اور یقینا یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱)
اور یہ کتے ہیں کہ صرف یمی دنیاوی زندگی ہماری زندگ
ہوار ہم زندہ نہ کئے جائیں گے۔ (۲۲)
اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے
سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ ام
واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قتم اپنے رب
کی۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض
عذاب چکھو۔ (۳)

بے شک خمارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی 'یمال تک کہ جبوہ معین وقت ان پر دفعتاً آپنچ گا' کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کو آئی پر جو اس کے بارے میں ہوئی' اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بارا پنی پیٹھول پر لادے ہوں گے 'خوب من لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کووہ لادیں گے۔ (اس)

(۱) یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لئے نہیں ' صرف عذاب سے بیچنے کے لئے ہے 'جوان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گااور جس کاوہ معاشد کرلیں گے ورنہ اگر بیہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی بیہ وہی پچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

(۲) سی بَغٰت بَغٰدَ الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کر تاہے اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفروعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے درنہ اگر انسان کے دل میں صیحے معنوں میں اس عقید ہُ آخرت کی صداقت رائخ ہو جائے تو کفروعصیان کے رائتے سے فور آ ٹائب ہو جائے۔

(۳) لیمنی آتھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیس گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے۔ لیکن وہاں اس اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں ہو گااور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاکہ اب تواپنے کفرکے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔ (۴) اللہ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے اپنی کو تاہیوں پر جس طرح

وَمَاالْحَيُوةُ الدُّنْيَآلِكِلِعِبُّ وَلَهُؤُولَكَتَّالُالْاخِرَةُ خَبُرُلِكِذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاتَمْقِلُونَ ۞

قَدُنَعُكُمُ إِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ

لَا يُكُلِّذِ بُوۡنَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِيْنَ بِٱلٰتِ اللهِ يَعَجُعَكُ وُنَ 🗇

وَلَقَدُا كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِِّنْ قَبْلِكَ فَصَبُرُوْا عَلَى مَاكُذِّ بُوُا وَ اُودُوْا حَتَّى اَتُسْهُوْنَصُرُنَا ۚ وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمْتِ اللهُ وَلَقَدُ جَاءَ لِكَ مِنْ تَنْبَأْ فِي الْمُؤْسِلِيْنَ ۞

اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں ، بجز لهو و لعب کے۔ اور دار آخرت متقبول کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔(۳۲)

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں' سوید لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تواللہ کی آتیوں کا انکار کرتے ہیں۔ (اسس)

ع موامد کی ایون داخار رہے ہیں۔ (۱۲) اور بہت سے پیغمرجو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی حکذیب کی جا چکی ہے سوانہوں نے اس پر صبرہی کیا' ان کی حکذیب کی گئی اور ان کو ایذا ئیں پہنچائی گئیں یہال تک کہ ہماری امداد ان کو پینچی <sup>(۱)</sup> اور اللہ کی باتوں کا کوئی

نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بو جھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آیت میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے فرَّ طُنَا فِنِهَا میں ضمیر الساعۃ کی طرف راجع ہے بعنی قیامت کی تیاری اور تقدیق کے معاملے میں جو کو تاہی ہم سے ہوئی۔ یا الصَّفَقَةُ (سودا) کی طرف راجع ہے 'جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کنال ہے۔ اس لئے کہ نقصان سودے میں ہی ہو تا ہے اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے کفر خرید کر انہوں نے کیا۔ یعنی یہ سودا کر کے ہم نے شخت کو تاہی کی یا حَبَاۃ کی طرف راجع ہے بعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفرو شرک کا ارتکاب کرے جو کو تاہیاں کیں۔ (فخ القدیر)

(٣) نبی التیکیا کی مزید تسلی کے لئے کها جارہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافراللہ کے پیغیر کا انکار کر رہے ہیں بلکہ

بدلنے والا نہیں (ا) اور آپ کے پاس بعض پیفیروں کے بعض خبرس پہنچ کھی ہیں۔ (۳) (۳۳)
اوراگر آپ کوان کااعراض گرال گزر ناہے تواگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو اور اگر اللہ کو منظور ہو تاتوان سب کوراہ راست پر جمع کردیتا (۳) سو آپ نادانوں میں ہے نہ ہوجائے۔ (۳۵)

وَإِنْ كَانَ كَذِّرَ عَلَيْكَ إِخْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّتَطَعُتَ أَنْ تَهْتَغَىٰ نَفَقًا فِي الْرَكِضِ اَوْسُلَمَا فِي التَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِالْيَةِ وَلَوْشَا أَلِلْهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلٰى فَلَا تُلُوْنَنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞

اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تھذیب کی جاتی رہی ہے۔ پس آپ بھی ان کی اقد آکرتے ہوئے ای طرح مبراور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایڈا پر صبر سے کام لیا، حتی کہ آپ کے پاس بھی ای طرح ہماری مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ﴿ إِنَّا لَنَدُّ مُسُرِّدُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللل

- (۱) بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گاکہ آپ کا فروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔
- (۲) جن سے واضح ہے کہ ابتدا میں گوان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا' انہیں ایذا ئیں پہنچا ئیں اوران کے لئے عرصۂ حیات تنگ کر دیا' لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی و کامرانی اور نجات ابدی انہی کامقدر بنی۔
- (٣) نی مان آیا کو معاندین و کافرین کی محکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی ' اس کے حوالے سے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہوناہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتی کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھوو کریا آسان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں ' تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھا کیں بھی تو یہ ایمان لانے کے نہیں۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا' اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل اعاظم انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں افقیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک رائے درائے کی گا میں ہو سکتا ہے۔
- (۳) کینی آپ ان کے کفرپر زیادہ حسرت و افسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مثیبت و نقذیرے ہے' اس لیے اے اللہ ہی کے سپرد کر دیں' وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بهتر سمجھتا ہے۔

ٳڴؠٙٳؿؘۼؠۣؽؙڮٳڷٙڎؚؠؙؽ۬ڮؽٮٛؠؘٷۯڹۜۅؘٳڵؠٷؾٚؠؘؽؿۿٷٳڵڶۿڠؙڗ ؿ؞ۄۄؠۄۄؠ

اِلَيْهِ مُرْجَعُونَ 🗑

وَ قَالُوَالُولِائِزِّلَ عَلَيْهِ إِيَةٌ ثِنْ رَبِّهِ قُلُ إِنَّ اللهَ قَادِرْعَلَ أَنُ ثُنَزِّلُ إِنَّةً وَلِكِنَ ٱلْمُرْهُمُولِكِيمُلَكُونَ ۞

وَمَامِنْ دَابَةٍ فِي الْرَرْضِ وَلِأَطْهِرِ يَطِيْدُ بِجَنَاحَيُهِ إِلَّالُمَّهُ ٱمْثَالُكُوْ مُافَرُّطْنَا فِي اللَّمْنِ مِنْ ثَثَّىً ثُقَّ

الْ رَبِّهِمُ يُعِثَمُ وْنَ 💬

وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۱) اور مردوں کو اللہ زندہ کرکے اٹھائے گا پھرسب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔(۳۲)

(۱) اور ان کافرول کی حیثیت توالی ہے جیسے مردول کی ہوتی ہے جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں 'یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فنم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے 'اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔

(۲) کیعنی ایبامعجزہ 'جوان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے 'جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے 'یا پہاڑان پراٹھا کر بلند کر دیا جائے 'جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا : اللہ تعالیٰ تو یقینا ایبا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسااس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے اہلا کامسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔علاوہ ازیں ان کے مطالبے پراگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فور اانہیں اس دنیا ہی میں سخت سزادے دی جاتی۔ یول گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی اننی کا دنیاوی فائدہ ہے۔

(٣) جواللہ کے تھم و مثیت کی حکمت بالغہ کاادراک نہیں کر سکتے۔

(۳) لیعنی انہیں بھی اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا جس طرح تہمیں پیدا کیا' اس طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تہمیں دیتا ہے اور تہماری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

(۵) کتاب (وفتر) سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لینی وہاں ہر چیز در رج ہے یا مراد قرآن ہے جس میں اجمالاً یا تفسیلاً دیں کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئ ہے ' جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَئَوَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتْبَ بِتِبْمَیا نَالِطْلِ تَدُمْ ﴾ (المنحل - ۸۹) ہم نے آپ پر الیم کتاب آثاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ " یمال پر سیاق کے کحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔

(۱) یعنی تمام ندکورہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے علا کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کرکے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا' جانوروں اور دیگر تمام مخلو قات کو بھی زندہ کرکے ان کا بھی حساب

وَالَّذِيْنَ كَنَّ كُوُّا بِالْلِتِنَاصُمُّ وَكُبُوْفِ الظُّلُمْتِّ مَنْ يَشَاللَهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجُعُلُهُ عَلْ صِوَاطٍ مُسْتَقِيْهٍ ۞

قُلْ آرَوَيْتَكُوْ إِنَ التَّكُوْعَنَا كِ اللَّهِ اَوْ اَتَتَكُوُ السَّاعَةُ اَغَيْرَاللَّهِ تَدُعُونَ إِنَّ كُنْتُوصِيةِ ثِينَ ۞

بَلُ إِيَّالُا ثَنَّ عُوْنَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُ عُوْنَ الِيَّهِ إِنْ شَا َرُوَتَنْوَنَ مَاشُورِكُونَ ﴿

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ملامتوں میں بسرے گونگے ہو رہے ہیں' اللہ جس کو چاہے اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پرلگادے۔'' (۳۹)
آپ کئے کہ اپناحال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب

آپ کئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا لوئی عذاب آپڑے یاتم پر قیامت ہی آپنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔اگر تم سے ہو۔(۴۰)

بلکہ خاص اس کو پکارو گے ' پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھمراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ (۳۱)

کتاب ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی نی مل آتی ہے فرایا کی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگا تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سینگ والی بکری سینگ والی بکری سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ (صحیح مسلم-نمبر عامانے حشرے مراد صوف موت کی ہوت آئے گی۔ اور بعض علمانے کما ہے کہ یمال حشرے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں 'وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث ندکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہے) بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حساب و کتاب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کے جانب کی ابھیت و عظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا سے کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلا دیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کر دیے جائیں گے۔ (فتح القدیر وغیرہ) اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

(۱) آیات اللی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سفتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں 'اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کفرو ضلالت کی آریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جے چاہے گمراہ کر دے اور جے چاہے سید ھی راہ پر لگا دے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الل می نہیں ہو جا تا بلکہ عدل وانصاف کے نقاضوں کے مطابق ہو تا ہے 'گمراہ اس کو کر تا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہو تا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کر تا ہے نقاضوں کے مطابق ہو تا ہے 'گمراہ اس کو کر تا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہو تا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کر تا ہے نظنے کو وہ پند ہی کر تا ہے۔ (مزید دیکھنے صور ہ بقرہ آیت ۲۲ کا حاشیہ)

(٣) أَرَّءَ يُنتُكُمْ مِيں كاف اُور ميم خطاب كے ليے ہے اس كے معنی أَخبِرُ ونِنِ (ججھے بتلاؤیا خبردو) كے ہیں۔اس مضمون كو بھی قرآن كريم میں كئی جگه بيان كيا گيا ہے (ديكھئے سور وَ بقرہ آيت ١٦٥ كا حاشيہ) اس كامطلب بيہ ہوا كہ توحيد انسانی فطرت

وَلَقَدُ ٱلنِّسَلْنَآلِكَ أُمَحِمِّنُ قَيْلِكَ فَأَخَذُنُّهُمْ بِالْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنَتَضَرَّعُونَ ۞

فَكُوْلِآ إِذْ خَآ أَهُمْ يَالْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَسَّى لَهُمُ الشَّيْظِنُ مَا كَانُوْ ايْعَكُونَ 🐨

فَكَتَانَسُوُامَادُكِّرُوْايِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَكِّلِ شَيْءٌ. حَتَّى إِذَا فِرِحُوا بِهَأَا وُتُوْآ إِخَذُ نَهُمُ بَغْتَهُ ۗ فَإِذَا هُــمُ مُبْلِسُونَ 🕝

فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعٰلَمِينُ ۞

اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہں پنیبر بھیجے تھے'سوہم نے ان کو تنگد ستی اور بیاری ہے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کرسکیں۔(۴۲) سو جب ان کو ہماری سزا کپنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کرویا۔(۱) (۱۳۳۳)

پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً کپڑلیا' پھرتو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔(۴۳)

پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالٰی کا شکر ہے جو تمام عالم کاپروردگارہے۔(۴)

کی آواز ہے۔ انسان ماحول' یا آباو اجداد کی تقلید ناسدید میں مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیراللہ کو اپنا حاجت رواو مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے' نذر نیاز بھی اننی کے نام کی نکالتا ہے' لیکن جب کسی ابتلا سے دو چار ہو تا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے اور بے اختیار انسان پھراسی ذات کو پکار تا ہے جس کو پکار نا چاہیے۔ کاش!لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

(۱) قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وفت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور مجنجھو ڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھران کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے' ان کے دل اس کی بار گاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی بد اعمالیوں پر ہادیلات و توجیهات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کرلیتی ہیں۔اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہو تا ہے۔

(۲) اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائنٹوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں' یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مؤاخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی

قُلْ آرَءَ يُنْتُو إِنْ آخَذَاللهُ سَمُعَكُمْ وَ ٱبْصَارَكُمُ وَخَتَمَ عَلْ قُلُوْ بِكُوْمِنَ الِلهُ عَيْرُاللهِ يَأْتِيكُمْ يِهِ ٱلْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الرايتِ ثُقَ هُمُرْ يَصْدِنُونَ ۞

قُلُ آرَءَيْتَكُوُّ إِنَّ التَّلُوْعَنَا الْبِاللهِ بَغْتَةً ٱوْجَهْرَةً هَلُ يُهُلَكُ إِلَا الْغَيْمُ الظَّلْمُونَ ۞

آپ کئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمماری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تممارے دلوں پر ممرکردے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھردے دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف بہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ (الاس) بہلوؤں کے بیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ (الاس)

آپ کیئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کاعذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیاجائے گا۔ (۳۷)

جڑنی کاٹ کررکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آ تا ہے۔ نبی ما اللہ اللہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدراج" (وُ سیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے کسی آیت تلاوت فرمائی۔ (مسند آحمد : جلد " صفحہ ہ ")، قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث نبوی ما اللہ اللہ ہوا کہ دنیوی تق اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فردیا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیوی تق اور خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فردیا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے ' جیسا کہ بعض لوگ ایسا سیحق ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿ اَنَّ الْاَدْضَ يَرِثُهُمَ عِبَادِی الصّٰلِحُونَ ﴾ (الأنسباء ہ اس) کا مصداق قرار دے ہیں۔ ایسا سیحقا اور کمنا خلط ہے 'گراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی' اتلا اور مملت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کفرو معاصی کا صلہ ہے۔

(۱) آنکھیں'کان اور دل' یہ انسان کے نمایت اہم اعضا و جوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کرلے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں لینی سننے' دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات' جس طرح کا فرول کے سیاعضا ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضا کو ویسے ہی ختم کردے' وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے' اس کی گرفت سے کوئی بی نہیں سکتا' مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے بھی اندار و تبشیر اور ترغیب و تربیب کے ذریعے سے 'اور بھی کسی اور ذریعے ہے۔

(۲) بَغْتَهُ ﴿ اللَّهِ خَبْرَى ﴾ عراد رات اور جَهْرَةَ (خبردارى) سے دن مراد ہے 'جے سورہ لونس ميں ﴿ بَيَاتَااَوْبَهُالًا ﴾ (سودة يونس ٥٠٠ سے تعيركيا گيا ہے يعنى دن كوعذاب آجائے يا رات كو - يا پھر بَغْنَةَ وہ عذاب ہے جو اچانك بغير تميد اور مقدمات كے بعد آئے - يه عذاب جو قوموں كى ہلاكت كے ليے آئے - يه عذاب جو قوموں كى ہلاكت كے ليے آئے - ان ہى ير آئے جو ظالم ہوتى ہيں يعنى كفروطغيان اور معصيت اللى ميں حدسے تجاوز كر جاتى ہيں۔

وَمَانُوسُ الْمُوسِلِينَ الْأَمْتِيرِينَ وَمُنْفِرِينَ فَمَنْ امْنَ

وَاصْلَحَ فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزُنُونَ ۞

وَالَّذِينَ كَنْدُوُا بِالْتِنَايَمَتُهُهُ وَالْعَدَابُ بِمَا كَانُوُا يَفْتُقُونَ ۞

قُلْ لَاَ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَارِنُ اللهِ وَلَآاعُكُو النَّيْبُ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ اِنْ اَتَّجِهُ الْاِمَا يُوخَى إِنَّ مُلُّ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْرُوا فَلَا تَسْتَفَكَّرُونَ ۞

اور ہم پیغیروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں (ا) پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کرلے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ (۴۸)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلا کیں ان کو عذاب پنچے گابوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ (۳) آپ کمہ دیجئے کہ نہ تو میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم ہے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وی آتی ہے اس کا اجاع کرتا ہوں (۳) آپ کئے کہ اندھا اور بینا کمیں برابر ہو سکتا ہوں (۵۰) سوکیاتم غور نہیں کرتے ؟(۵۰)

- (۱) وہ اطاعت گزاروں کو ان نعتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جنم کی صورت میں تیار کے ہوئے ہیں۔
- (۲) مستقبل (لیمنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسود گیاں وہ حاصل نہ کرسکے' اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جمانوں میں ان کا ولی اور کارسازوہ رب ہے جو دونوں ہی جمانوں کا رب ہے۔
- (۳) کینی ان کوعذاب اس لیے پنچے گا کہ انہوں نے تکفیرو تکذیب کا راستہ اختیار کیا' اللہ کی اطاعت اور اس کے اوا مر کی پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم و مناہی کاار تکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔
- (٣) میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراد ہر طرح کی قدرت وطاقت ہے) کہ میں تہیں اللہ کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا مجوزہ صادر کرکے دکھاسکوں' جیساکہ تم چاہتے ہو' جسے دکھے کر خمیس میری صداقت کالقین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ متعقبل میں چیش آنے والے حالات سے میں حمیس مطلع کر دول' مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے ایسے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وہی کا پیرو ہوں جو مجھے پر نازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے' جیساکہ آپ نے فرمایا اُوزینتُ الفُزُءَانَ وَمَنْ مُنَاهُ مُنَاهُ وَمَنْ مُنْ ہُمِی دیا گیا ہم میں ور کیا گیا ہم مثل بھی دیا گیا ہم مثل جمل حدیث رسول میں تاریخ کی ہے۔
  - (۵) یہ استفهام انکار کے لیے ہے لینی اندھااور بینا مگمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے۔

وَٱنۡذِرُ بِهِ الَّذِينَ يَغَافُونَ ٱنُ يُعْتَدُو ۗ اللَّهِ مِنْ لَيْسَ

لَهُمْمِّنُ دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيْعُ لَكَلَّهُمْ يَتَقُونَ ٠

وَلاَ تَطْرُدِ اللَّذِيْنَ يَدُ عُوْنَ رَتَّهُمُ يِالْغَلَاوَةِ وَالْعَثِيِّ عَرِيلُونَ وَجُهُمُ يِالْغَلَاوَةِ وَالْعَثِيِّ عَرِيدُونَ وَجُهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنُ تَنُمُّ وَ مَاعِلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِّنُ تَمُعُ وَمَعْ مَنْظُورَهُمُمُ مَا عَلَيْهُمْ مِّنُ تَمْعُ فَتَطُورَهُمُمُ فَتَطُورُهُمُ فَيَعْلَمُ فَعَلَيْكُ مِنَ الطَّلِيدِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المَّعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المِنْ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ الْعَلِينَا لَهُمْ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المِنْ عِنْ المُعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المُعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المُعْلِينَ عَلَيْهُمُ مُعْلِومُ مِنْ المُعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المُعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المُعْلِينَا عِلْمُ عَلَيْهُمُ مُنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المَعْلِينَ عَلَيْهُمُ مِنْ المِنْ الْعِلْمُ عَلَيْهُمُ مِنْ المُعْلِينَا لِلْعِلْمِينَ المِنْ المَعْلِينَا عِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ الْعِلْمُ عِلْمُ المِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ المُعْلِينَ المُعْلِينِ المُعْلِينَ عَلَيْكُمُ مِنْ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَ الْعُلِينَا عِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ المَعْلِينَ الْعَلِينَ عَلَيْكُمُ مِنْ المُعْلِينِ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ المُعْلِينَ المُعْلِينَا عِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُنْ المُعْلِينَا عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ المُعْلِينَا عَلَيْكُمُ مِنْ مُعْلِينَا عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ المُعْلِينَ المُعْلِينَ المُعْلِينَا عَلَيْكُمُ المُعْلِينَ الْعِلْمُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعْلِمُ مُلْعِلَمُ مِنْ المُعْلِينَ الْع

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَاّبَعُضُهُمُ بِبَعُضٍ لِيَقُولُوۡا اَهَـُوُلَاۤء مَنَّاللّهُ عَلَيْهِمُوّنُ اَبْنِينَا ۚ الَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّٰكِونِينَ ۖ

اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایس حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع ہو گا'اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ (۵۱) اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں' خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو خاک دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (۵۲)

اور ای طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے آکہ یہ لوگ کماکریں کیا یہ لوگ ہماکریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے۔ (۲) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر

(۱) یعنی انذار کافائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے 'ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشرو نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے 'وہ اپنے گفرو ججود پر ہی قائم رہتے ہیں - علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رد بھی ہے جو اپنے آبااور اپنے بتوں کو اپنا سفار شی سمجھتے تھے۔ نیز کار ساز اور سفار شی نہیں ہوگا کا مطلب ' یعنی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پاچکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ نیک بندے ' اللہ کے تھم سے سفارش کریں گے۔ یعنی شفاعت کی نفی اہل کفرو شرک کے لیے ہے اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن و موجد ہوں گے ' اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

(۲) لیعنی یہ بے سمارااور غریب مسلمان 'جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں لیعنی اس کی عبادت کرتے ہیں 'آپ مشرکیین کے اس طعن یا مطالبہ سے کہ اے مجمد! (ماٹیکٹیلیم) تمہارے اردگر د تو غرباو فقرا کاہی ججوم رہتا ہے ذراا نہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ جیٹھیں 'ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا ' الحضوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہو گاجو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھانا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا' یہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔اہل ایمان کا میں حبت رکھتے ہیں جانے وہ غریب اور مسکیین ہی کیوں نہ ہوں۔

(۳) اہتدامیں اکثرغریب' غلام قتم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یمی چیزرؤسائے کفار کی آزمائش کاذرایعہ

ۉڵۮٵۻؖٲٷ۩ڵڹۯؙڽٷؙڡۣؠؙؙۅٛڹٵۣڸؾؚؾٵڡؘٛڡؙڷڛڵۄ۠ۼڵؽؙڴؙۄؙػڽٙ ۯڹؖؠؙ۠ۄ۫ۼڶؽؘڡ۫ڽؠٵڶڗۜۻؠٙڎۜٵؽۜ؋ؙڡڽؙۼۑؚڵۄڹٮٚڴۄڛؙۊٵؠۣۻۿٲڵؾٙ ؿؙڗۜڗٵڔ؈ٛؠۼ۫ڽ؇ۅؘٲڞڶػٷٙڷڰڂۿۏ۠ڒڰڿؽۿ۠۞

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْالِيٰتِ وَلِمَسَّتَنِينَ سَبِينُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ ''(۵۳)
اور بیہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری
آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کمہ دیجئے کہ تم پر
سلامتی ہے '' تہمارے رب نے مہرانی فرمانا اپ ذمہ
مقرر کرلیا ہے ''کہ جو شخص تم میں ہے برا کام کر بیٹے
جمالت ہے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح
رکھے تو اللہ (کی بیہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے
والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ ''(۵۳)

مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔(۵۵)

بن گئی اور وہ ان غریبوں کا نداق بھی اڑاتے اور جن پر ان کابس چان انہیں تعذیب و اذبت سے بھی دو چار کرتے اور کستے کہ کیا ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصد ان کابی تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہو تا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہو تا ، جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَوْكَانَ خَيْرُالِمَا اللّٰ مَسْتُوفَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰ

- (۱) لیعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک' ٹھاٹھ باٹھ اور رئیسانہ کرو فرو غیرہ نہیں دیکھتا' وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اس اعتبارے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی' انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا جس طرح حدیث میں آتا ہے۔"اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔" (صحبیح مسلم' کتاب البر' بیاب تحدید ظلم المسلم وخذلہ واحتقادہ و دمہ وعرضہ)
  - (۲) یعنی ان پر سلام کر کے با ان کے سلام کاجواب دے کر ان کی تحریم اور قدر افزائی کریں۔
- (۳) اورانہیں خوشخبری دیں کہ تفضل واحسان کے طور پراللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیاتو اس نے عرش پر لکھ
  - ویا «إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِيْ» (صحیح بخاری ومسلم) "میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔"
- (٣) اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ ان ہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ نقاضائے بشریت کسی گناہ کاار تکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فور اُتو بہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور تو بہ و انابت سے اعراض نہیں کرتے۔

قُالُ اِنْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَنْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ لَا اَتَّبِهُمُ الْهُوَاءَكُوْنَتَنَ ضَلَلْتُ اِذًا قَمَّا اَنَامِنَ النُّهُتَكِيْنَ ۞

قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَةً وِّنْ تَرِيِّى وَكَذَّ بُثُوْرِهِ مَاعِمْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ رِهِ إِنِ الْحُكُولِلا لِلْوَيْقَصُّ الْحَقَّ وَهُـوَ خَيْرُ الْفُصِلِيْنَ ۞

قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِى مَا تَسُتَعُمِلُونَ بِهِ لَقُضِى الْاَمْرُلِيَّنِيُ وَبَيْنَكُوْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ⊕

آپ کمہ دیجئے کہ مجھ کواس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان
کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالی کوچھو ڈکرپکارتے
ہو۔ آپ کمہ دیجئے کہ میں تہماری خواہشات کی اتباع نہ
کروں گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں ہے راہ ہو جاؤں گا
اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ (۵۲)
آپ کمہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے
رب کی طرف سے (۱) اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو'
جس چیزی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔
حکم کی کا نہیں بجزاللہ تعالی کے (۱) اللہ تعالی واقعی بات
کو بتلا دیتا ہے (۱) اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی
کو بتلا دیتا ہے (۱)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم نقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصۂ فیصل <sup>(۵)</sup> ہو

- (۱) یعنی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے 'تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقینا میں بھی گراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت دپر ستش 'سبسے بڑی گراہی ہے لیکن بد قسمتی سے میہ گراہی اتن ہی عام بھی ہے۔ حتی کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداداس میں مبتلاہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ نَعَالیٰ۔
- (٢) مرادوہ شریعت ہے جو وی کے ذریعے سے آپ ما اللہ اللہ کی گئ ، جس میں توحید کو اولین حیثیت عاصل ہے۔ « إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ولكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُونِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ، (صحیح مسلم ومسند اُحمد ۲۰۸۵/۲۰۵۰ ابن ماجه کتاب الزهد؛ باب القناعة )
- (۳) تمام کائنات پر اللہ ہی کا تھم چلتا ہے اور تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کاعذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صدافت یا کذب کا پیۃ چل جائے ' تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے 'وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مملت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔
- (٣) يَمُصُّ فَصَصِّ سے بعن يَمُصُّ فَصَصَ الْحَقِّ (حق باتيں بيان كرتايا بتلاتا ہے) يا قَصَّ أَنْرَهُ (كى كے يَحِيَّ پيروى كرتا) سے بعنى بَنِّبِعُ الْحَقَّ فِنِمَا يَخْكُمُ بِهِ (اپنے فيملول مِن وہ حق كى پيروى كرتا ہے يعنى حق كے مطابق فيط كرتا ہے)-(فتح القدير)
- (۵) لینی اگر الله تعالی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب جھیج دیتا یا اللہ تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا تو پھر

وَعِنْكَةُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايعُلَمُهَا اللهُمَ وَيَعُلُوْمَا فِي الْبَرُوالْبَخِرُوَّا تَسْقُطُمِنْ وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلِاَحْبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَاَظِبِ وَلاَيَاسٍ إِلَا فِي كِنْبِ مُعِينِ ۞

وَهُوَالَٰذِىُ يَنَوَقُدُمُ لُوبِالَّذِلِ وَ يَعُلُونَا جَرَحُنُو بِالنَّهَارِ تُعْيَنِّكُنُكُ وْنِهُ وِلِيُقْضَى اَجَلُّ شَسَتَى ۚ ثَقَرَالَيْهِ مُوعِكُمُونُونَ

چکا ہو تا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۵۸)
اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی تخیاں' (خزانے)
ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو
جانتا ہے جو پچھ خشکی میں ہیں اور جو پچھ دریاؤں میں ہیں
اور کوئی پتا نہیں گرتا مگروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی
دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر
اور نہ کوئی خشک چیزگرتی ہے مگریہ سب کتاب مبین میں
ہیں۔ ((۵۹)

اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کر دیتا ہے (۲) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہواس کو

تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلد ہی فیصلہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معالمہ چونکہ کلیتا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے'
اس لیے اس نے جھے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری در خواست پر فور آعذاب نازل فرمادے۔
ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے بہاڑوں کا فرشتہ نبی مراتی ہے خدمت میں
آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مراتی ہے کہ دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں بہاڑوں کے درمیان کچل دوں آپ مراتی ہے نے فرمایا۔ "نہیں' بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
نے فرمایا۔ "نہیں' بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا'جو اس کے
ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھرا کیں گے" (صحیح بعدادی' کتاب بدء المحلق' بیاب إذا قبال أحد کہم آمین
والمملائکۃ فی السماء ..... و صحیح مسلم' کتاب المجھاد بیاب مالقی النہ میں آذی المشرکین) یہ
حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے' بیسا کہ بظا ہر معلوم ہوتی ہے' اس لیے کہ آیت میں عذاب طلب کرنے
پر عذاب دینے کا اظہار ہے جب کہ اس حدیث میں مشرکین کے طلب کے بغیر صرف ان کی ایڈا دہی کی وجہ سے ان پر
عذاب جینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے جے آپ مراتی ہے بند نہیں فرمایا۔

(۱) " کِتَابٌ مَبِینٌ " سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے غیب کے سارے خزانے ای کے پاس میں اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف ای کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مفاتح الغیب پانچ ہیں قیامت کا علم 'بارش کا نزول' رحم مادر میں پلنے والا بچہ' آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات 'اور موت کمال آئے گامت کے ساتھ کو نہیں۔ (صحیح بعدادی نفسیر سورة الانعام)

(۲) یمال نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے' اس لیے اسے وفات اصغراور موت کو وفات اکبر کما جا آ ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیئے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

يُشِّئُكُوْ بِمَاكُنْتُوْتَعُمَكُوْنَ ۞

وَهُوالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْلُوْ مَفَظَةً مَتَى ۗ إِذَاجَآ ۚ اَحَدَكُوُ الْهَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُدُ لاَ يُقْرَطُونَ ۞

> تُوَرُدُوْ اللَّهِ اللَّهِ مَوْلَمُهُمُ الْحَقِّ ٱلاَلَهُ الْحُكُوُّوَهُوَاسْرَءُ الْحَسِبِيْنَ ۞

جانتا ہے پھرتم کو جگا اٹھا تا ہے <sup>(۱)</sup> تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے <sup>(۲)</sup> پھرائ کی طرف تم کو جانا ہے <sup>(۳)</sup> پھرتم کو جلائے گاجو کچھ تم کیاکرتے تھے۔(۲۰)

اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر تگہداشت رکھنے والے بھیجا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپنیچی ہے' اس کی روح ہمارے بھیج ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اوروہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔ (۱۳)

یں رہے۔ پھرسب اپنے مالک حقیق کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہو گا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔(۱۲)

- (۱) کیمنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔
- (۲) کینی بیہ سلسلہ شب و روزاور وفات ِاصغرے ہمکنار ہو کردن کو پھراٹھ کھڑے ہونے کامعمول' انسان کی وفات ِ اکبر تک جاری رہے گا۔
  - (۳) کیعنی پھر قیامت والے دن زندہ ہو کرسب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
- (٣) لیعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ ' مرنے والا اگر نیک ہو تا ہے تو اس کی روح عِلَيْنِنَ میں اور اگر بد ہو تا ہے تو اس کی اور عِلْمِیْنَ میں بھیج دیتا ہے۔
- (۵) آیت میں ددوا (لوٹائے جائیں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے لیمی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ لیمی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (پیش کیے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والا فرشتوں کو رسل (جمع کے صینے کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مضرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید میں روح قبض کرنے والا نہیت اللہ کی طرف بھی ہے۔ ﴿ اَللهُ يَتُوَفَّى اَلْاَنْفُسُ حِیْنَ مَوْتِهَا ﴾ (المزمر ۳۳) "اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے " اور اس کی نبیت ایک فرشتہ (ملک الموت) کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُو مَلْكُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ کی اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے۔ ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُو نَاءَ اللهُ کی اور اس کی نبیت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ' جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس طرح سورہ نساء کیا گیا ہے " اور اس کی نبیت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ' جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس طرح سورہ نساء آیت ۹۳ میں بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف اس کی نبیت اس کاظ سے ہے کہ وہی اصل آمر آمیت ہیں جس کے کہ وہی اصل آمر

قُلْمَنُ تُنبَِّدِيْكُوْشِنُ ظُلْمُتِ الْبَرِّوَالْبَكُورِ تَنُّعُونَهُ نَضَرُّعًا

- وَّخُفُيَةٌ لَيْنَ اَنجُلْمَا مِنْ لهٰذِهِ لِمَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّرِكِرِيْنَ 💬
- قُلِ اللهُ يُنجِّينُكُوْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ نُقُرَّا نَتُوَكُّورُ كُونَ 🐨

تُلُهُوالْقَادِرُعَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُوْعَنَا اِبَاصِّ فَوْقِكُوْ اوْمِنْ تَعْتِ اَرْجُلِكُوْ اَوْ يَلْمِسَكُوْشِيْعًا اَقِيْدُونِيَّ بَعْضَكُوْ

بَاْسَ بَعْضٍ ٱنْظُرُكِيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ لَعَكَّهُ مُرْيَفُقَهُونَ ﴿

آپ کیسٹے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے 'کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا ئیں گے۔(۱۳۳) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے 'تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔(۱۳۳)

ہر سے سے ہر بی سربی طرف رہے ہے ہو۔ (۱۱)

آپ کیئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب
تمہارے اوپر سے بھیج دے (۱۱) یا تمہارے پاؤں سلے
سے (۲) یا کہ تم کو گروہ گروہ کرکے سب کو بھڑا دے اور
تمہارے ایک کو دو سرے کی لڑائی چکھا دے۔ (۳) آپ
دیکھیے تو سمی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے
بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔(۲۵)

( حکم دینے والا) بلکہ فاعلِ حقیق ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہیں '
وہ رگوں' شریانوں' پیٹوں سے روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاننے کا کام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت کے معنی میں ہیں کہ پھر آخر میں وہ روح قبض کر کے آسانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ (تفسیسر دوح المصعانی جلد ہ۔ صفحہ ۱۵) حافظ ابن کثیر' امام شوکانی اور جمهور علما اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی المصعانی جلد ہ۔ صفحہ ۲۵) مار سورة الم السجدة کی آمار ہیں اور جمال کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان و انصار ہیں۔ اور بعض آثار میں ملک الموت کانام ''عزرائیل'' بتالیا گیا ہے۔ (تفسیسر ابن کشیر۔ الم السجدة۔ واللہ اُعلم۔

- (۱) کینی آسان سے 'جیسے بارش کی کثرت' یا ہوا' پھر کے ذریعے سے عذاب۔ یا امراو حکام کی طرف سے ظلم وستم ۔
- (۲) جیسے دھنسایا جانا' طوفانی سیلاب' جس میں سب کچھ غرق ہو جائے۔ یا مراد ہے ماتحتوں' غلاموں اور نو کروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بد دیانت اور خائن ہو جائیں۔
- (٣) یَلْبِسَکُمْ أَيْ: یَخُلُطَ أَمْرَکُمْ تهمارے معالمے کو خلط طط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ وَیُلْاِیْنَ ، أَيْ: یَقَتُلَ بَعْضَکُمْ بَعْضًا فَنُلْاِیْنَ کُلُّ طَائِفَةِ ٱلْاَخْرَیٰ أَلَمَ الْحَرْبِ. تمهار اایک و درے کو قتل کرے۔ اس طرح ہرگروہ دو سرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے (ایسرا لتفاسیر) حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے تین دعا کیں کیں۔ ا۔ میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ ۲۔ قبط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ ۳۔ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے پہلی دودعا کیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا

وَكَنَّ بَرِيهٖ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُوْبِوَكِيْلٍ ۗ

لِكُلِّ نَبَإِمُسْتَقَرُّوْسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ 🏵

وَإِذَارَايَتُ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِئَ الِيَنَا فَأَغُوضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرٍ ﴿ وَإِمَّا لِمُثْبِينَكَ الشَّيْطُلُ فَلَاتَقَعُنُ بَعُدَ الذِّكُولِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ۞

> وَمَاعَلَ الَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِمُونَ شَعُّ قَالَانُ ذِكْرُى لَكَاهُوْ دِيَّتُوْنَ ﴿

اور آپ کی قوم <sup>(۱)</sup> اس کی تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقیٰ ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

ہر خبر (کے وقوع) کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔(۲۷)

اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں اور جائیں اور جائیں اور بات میں لگ جائیں اور آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھرا سے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ (۳)

اور جو لوگ پر ہیز گار ہیں ان پران کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پنچے گا<sup>(۳)</sup> اور لیکن ان کے ذمہ نصیحت کردیناہے شاید

ے مجھے روک دیا۔ (صیح مسلم ، نمبر۲۲۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں سیربات تھی کہ امت مجمر بیر میں اختلاف وانسفاق واقع ہو گااو راس کی وجہ اللہ کی نا فرمانی اور قر آن وحدیث ہے اعراض ہو گاجس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت ہے امت محمر س بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ ہے ہے جو قوموں کے اخلاق وکر دار کے بارے میں بھیشہ رہی ہے۔ جس میں تبدیلی ممکن نہیں ﴿ وَلَكُنْ تَعَجِدَ لِلْمُنْتَ اللّٰهِ تَبْدِیْلِلا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِلْمُنْتِ اللّٰهِ تَبْدِیْلِلا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِلْمُنْتِ اللّٰهِ تَعْدِیْلِلا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِلْمُنْتِ اللّٰهِ تَعْدِیْلِلاً وَلَنْ تَجِدَ لِلْمُنْتِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ تَعْدِیْلِلا ہُو لَدُنْ تَجِدَ لِلْمُنْتِ اللّٰہِ تَعْدِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہِ تَعْدِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ تَعْدِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

(۱) به كامرجع قرآن بياعذاب (فق القدير)

(۲) لیعنی مجھے اس امر کامکلٹ نہیں کیا گیا ہے کہ میں تہیں ہدایت کے راتے پر لگا کرہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے ﴿ فَهَنْ شَاءْوَلَكُونُونَ وَمَنْ شَاءْ فَلْدِکَفُورُ ﴾ (السکھف'۲۹)

(٣) آیت میں خطاب اگرچہ نبی مل آلی اس سے کین مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی تھم ہے جے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر ۱۳ میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ اس سے ہروہ مجلس مراد ہے جمال الله رسول کے احکام کا فداق اڑایا جا رہا ہویا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہویا اہل بدعت واہل زینج اپنی تعلیم مراد ہے جمال الله رسول کے احکام کا فداق اڑایا جا رہا ہویا عملاً ان کا استخفاف کیا جا رہا ہویا اہل بدعت واہل زینج اپنی تعلیم الله کا تعلیم کا ایک کا بعث میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کو جس باندی کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے 'بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب اللی کا باعث ہے۔

(٣) مِنْ حِسَابِهِمْ كا تعلق آیات اللی كااستهز اكرنے والوں سے ہے۔ یعنی جولوگ ایس مجالس سے اجتناب كریں گے، تو استهز الكي عائد والوں كو ملے گا'وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

وه بھی تقویٰ اختیار کرس۔''' (۲۹)

وَذِرِ الّذِينَ الْخَنُدُوادِيْنَهُمُ لَوِينًا وَلَهُوا وَغَرَتَهُمُ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَاوَ وَيِّرْنِهِ آنُ تُبُسِّلَ نَفُنْ إِبِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
الدُّنْيَاوَ وَيِّرْنِهِ آنُ تُبُسِّلَ نَفْنُ إِبِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللهِ وَلِنُّ وَلاَ شَفِيعُ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدُلِ
كَرْيُوْخَذُونِ اللهِ وَلِيَّاكِ الَّذِينَ الْبُولِوَالِيَمَا كَسَبُوا اللَّهُمُ
شَرَاكِ مِنْ حَيِيْهِ وَعَنَاكِ الْبِيْرِيْمِمَا كَانُوا يَكُمُ وُنَ نَ

اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذرایعہ سے تھیمت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب (اس طرح)نہ کھینس جائے (ایک کوئی غیراللہ اس کانہ مددگار ہو اور نہ سفار شی اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ (ایس جی بین کہ اپنے کردار کے سبب بھینس جائے 'ان کے لیے نمایت تیز گرم پانی پینے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفرکے سبب روگ

آپ کہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالی کے سوا ایسی چیز کو نقصان کیا ہم اللہ تعالی کے سوا ایسی چیز کو نقصان کیا ہم کو نقصان پہنچائے اور نہ ہم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم اللے پھرجا کمیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ تعالی نے ہدایت کر دی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ

قُلُ آنَنُ عُوامِنُ دُونِ اللهِ مَالا يَنْفَعُنَا وَلاَيَفْتُزَا وَنُوَدُّعُلَ ٱعْقَانِنَا بَعْدَا دُهَ لَمْنَا اللهُ كَالَّذِي اسْتَهُوَتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِي الْرَفِضِ حَيْرانَ لَهَ آصُف يَنْ عُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا \*

(۱) لیعنی اجتناب و علیحد گی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جا کیں۔

(۲) تُبسَلَ، أي: لِنَلاَّ تُبسَلَ بَسَلُ کَ اصل معنی تومنع کے بین ای ہے شُجَاعٌ بَاسِلٌ لیکن یمال اس کے مخلف معنی کے گئے ہیں۔ او تُسَلَّمُ (سونپ دیۓ جا مَیں۔ ۲- تُفضَعُ رسواکر دیا جائے) ۳- تُوَاحَدُ (مُوافذه کیا جائے) ۳۰ تُحَادَیٰ (بدله دیا جائے) امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک بیر۔ خلاصہ یہ کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نفیحت کریں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ نفس کو' جو اس نے کمایا' اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کر دیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مُؤافذه اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم فی سے دی میں تباہے۔ تعبیر کیا ہے۔

(٣) دنیامیں انسان عام طور پر کسی دوست کی مددیا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جا تا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تنیول ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کاکوئی دوست نہ ہو گا جو انہیں اللّٰہ کی گرفت سے بچالے 'نہ کوئی سفار ثی ہو گا ، اور نہ کسی کی اور نہ کسی کی باصلہ کی سفار شدد ہے کے لیے پچھے ہوگا 'اگر بالفرض ہو بھی تووہ قبول نہیں کیا جائے گاکہ وہ دے کرچھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَالْهُ لَا قُولُورٌ وَالِنُسُولِ وَلِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞

اس کو شیطانوں نے کمیں جنگل میں بے راہ کردیا ہو اور وہ بھٹلٹا پھر تاہو'اس کے پچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ (ا) آپ کہ دیجئے کہ تقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے (ا) اور ہم کویہ تھم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے مطبع ہو جائیں۔(اے) اور یہ کہ نماز کی پابندی کرواور اس سے ڈرو (ا) اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(۲) اور وہی اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔(۲) اور وہی اور وہی کی جائے گے۔

وَاَنُ اَقِيْمُواالصَّلُوَةَ وَ اتَّعُوْهُ وَهُوَالَّذِئَ اِلَيْهِ تَعْشُرُونَ ۞

وَهُوَالَّاذِ يُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَر

(۱) یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفراور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جا کیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں ہے بچھڑجائے جو سیدھے راتے پر جا رہے ہوں۔ اور بچھڑجانے والا جنگلوں میں حیران و پریشان بھلکتا پھر رہا ہو' ساتھی اسے بلا رہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے کچھ بھائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے نرنے میں بچینس جانے کے باعث صحیح راتے کی طرف مراجعت اس کے لیے ممکن نہ رہی ہو۔

(۲) مطلب سے ہے کہ کفرو شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہوگیا ہے 'وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کردی ہے تو یقیناً اللہ کی توفیق ہو وہ راہ یاب ہو جائے گا۔ کیونکہ ہدایت پر چلا دینا' اس کا کام ہے۔ جیسے دو سرے مقامت پر فرمایا گیا۔ ﴿ وَلَنَّ اللهُ لَا يَقَوْنُ وَمَالَهُ مُعِينٌ لَمُصِونِيْنَ ﴾ ہدایت پر چلا دینا' اس کا کام ہے۔ جیسے دو سرے مقامت پر فرمایا گیا۔ ﴿ وَلَنَّ اللهُ اس کو ہدایت نہیں دینا' جس کو وہ گمراہ کر داور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔"لیکن سے ہدایت اور گمراہی اس اصول کے تحت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جے چاہے گمراہ اور جے چاہے راہ یاب کرے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جاچی ہے۔

(۳) وَأَنْ أَقِيْمُوا كَاعَطَفَ لِنُسُلِمَ پر ہے بعنی ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے مطبع ہو جائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں ۔ تسلیم وانقیادالٰی کے بعد سب سے پہلا تھم اقامتِ صلوۃ کادیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقویٰ کا تھم ہے کہ نماز کی پابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ﴿ وَالْعَمَالْكِيْدَيْقُ اللَّهِ الْكِيْدِيْقُ ﴾ (المبقدۃ ۵۰۰) لاکھنے پیٹونین ﴾ (المبقدۃ ۵۰۰)

(٣) حق کے ساتھ یا بافائدہ پیداکیا ایعنی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدا نہیں کیا 'بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کا نتات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کویادر کھااور اس کاشکرادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

يَقُولُ كُنُّ فَيَكُونُ مْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ لَيُفَخُّ

فِي الصُّورِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيُوُولِا بِيُعِ الزَرَ آتَتَيِّنِذُا آصُنَامًا الْهَهَّ وَاتِّنَ ارْكَ وَقَوْمُكَ فِي صَلْلِ مُعِينِ ۞

وَكَذَالِكَ ثُوِئَى إِثْرِهِيْمَ مَلَكُوْتَ التَّمَاٰوِتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۖ

اور (۱) جس وقت الله تعالی اتنا که دے گاتو ہو جابس وہ ہو پڑے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اسی کی ہو گی جب که صور میں چھونک ماری جائے گی (۱) وہ جائے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا بوری خبرر کھنے والا۔(۲۳)

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ آزر <sup>(۳)</sup> سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تبھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔(۷۴)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم (علیہ السلام) کو آسانوں اور زمین کی مخلو قات د کھلا ئیں اور پا کہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں (۳)

(۱) یَوْمَ فَعْلِ مَحْدُوف وَآذَکُر یا وَاتَقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس دن کو یاد کرویا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا' ہو جائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حساب کتاب کے تخصٰ مراحل بھی بردی سرعت کے ساتھ طے ہو جا کیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دو سروں کو تو یہ دن ہزار سال یا پچاس ہزار سال یا طرح بھاری گئے گا۔

(۲) صُوزٌ سے مرادوہ نرسنگایا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ "اسرافیل اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے ، حکم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں پھونک دیں " (ابن کشر) ابو داود اور ترفدی میں ہم اللی کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کما جائے تو اس میں پھونک دیں " (ابن کشر) ابو داود اور ترفدی میں ہم انہوں کا جائے گا" ہون علی ہوں گے ، نفُخهُ الصَّفق (جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے) نفُخهُ الفِناَءِ جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے ۔ بعض علا آخری دو جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجا کیں گے ۔ بعض علا آخری دو نفوں کے بی قاکل ہیں۔

(٣) مور خين حفرت ابراجيم عليه السلام ك باب ك دو نام ذكر كرتے بين 'آزر اور آرخ - ممكن ب دو سرا نام لقب هو- بعض كتے بيں كه آزر آپ كے پچاكا نام تھا- ليكن به صحح نهيں 'اس ليے كه قرآن نے آزر كو حضرت ابراہيم عليه السلام كے باپ كے طور پر ذكر كيا ہے 'للذا يي صحح ہے۔

(٣) مَلَكُونٌ، مبالغه كاصيغه ب جيس رَغْبَقٌ س رَغْبُوتٌ اور رَهْبةٌ س رَهَبُوتٌ اس س مراد مخلوقات ب عيساكه

فَلْتَاجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْمَا وَاللَّهُ مَا رَبِّ وَاللَّهَ اَلَكَا اَفَلَ قَالَ لِآائِحِكُ الْاِفِلَانَ ۞

فَكَتَارَاالْقَهَرَيَازِغًا قَالَ هَذَارَتِي ْفَكَتَّااَفَلَ قَالَ لَهِنُ

كُوْيَهُدِرِنُ دَيِّنُ لَاكُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّلَالِينَ

فَكَتَازًاالثُّهُسَ بَازِغَةً قَالَ لَهٰذَارَتِى لَمَنَاالَّكُوْ فَلَنَّاأَقَلَتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّ بَرِثَىٰ ثُمِثَا تُشْرِكُونَ ۞

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئ تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ بیہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا (الک)

پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ بیہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔(22)

پھرجب آفتاب کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ ("کید میرا رب ہے بیر ارب ہے بیر اوب ہو گیا تو ہمی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کے شک میں تممارے شرک سے بیزار ہوں۔ (")

ترجمه میں یمی مفہوم افقیار کیا گیا ہے۔ یا ربوبیت والوہیت ہے یعنی ہم نے اس کو بید دکھلائی اور اس کی معرفت کی توفیق دی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ و مشاہدہ کرایا۔ (فتح القدیر)

- (۱) لیعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پیند نہیں کر ہا' اس لیے کہ غروب' تغیر حال پر دلالت کر ہاہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔
- (۲) شَمْسُ الورج) عربی میں مؤنث ہے۔ لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد الطالع ہے یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاو وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت مختاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے بجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا۔
- (٣) لیعنی ان تمام چیزوں ہے 'جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو 'میں بیزار ہوں۔ اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے 'کبھی طلوع ہوتے 'کبھی غروب ہوتے ہیں 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے محکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو کتے ہیں؟

إِنِّ وَجَهُ ثُ وَجُهِىَ الِلَّذِي فَطَرَالتَمْ لُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَاً اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> وَعَاكَجَهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتَّعَالَّجُوْنَ فِي اللهِ وَقَدُهُ لَمُلْ مِنْ وَلَا اَغَافُ مَا تُشْفِرُنُونَ بِهِ إِلَّا اَنْ يَشَاءً رَبِّى شَيْئًا ۥ وَسِعَرَتِنْ كُلِّ شَقْعُ عِلْمَا ۖ أَفَلَا تَتَنَاكُمُونَ ۞

وَكَيْكَ اَخَانُمَا ۚ اَشْرَكُنُّهُ وَلَا يَخَافُونَ اَثَلُمُ اَشُرُكُتُمْ بِاللهِ مَا لَوْ يُنَزِّلُ بِهِ مَلَيْكُمُ سُلْطَنَا فَأَنَّ الْفَرِيْقَانِ اَخَقُ بِالْأَمْنِ

میں اپنا رخ اس کی طرف کر تا ہوں <sup>(۱)</sup> جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میسو ہو کر'اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔(29)

یں ہے یں ہوں ۔ (اک علی اور ان سے ان کی قوم نے جبت کرنا شروع کیا اللہ اسے فرمایا کیا تم اللہ کے کے معاملہ میں مجھ سے جبت کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلادیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے میرا پروردگار ہی چربھی خیال نہیں کرتے۔ (۸۰)

اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے

مشہورہ کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھاتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا گئہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جا کیں۔ وہیں غار میں جب بچھ شعور آیا اور چاند سورج دکھھے تو یہ آثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات متند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو آئے کہ قوم سے گفتگو اور مکالے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں۔ اور مقصداس مکالے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

(۱) رخ یا چرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چرے ہے ہی انسان کی اصل شاخت ہوتی ہے 'مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ میری عبادت اور توحید ہے مقصود' اللہ عز و جل ہے جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

(۲) جب قوم نے توحید کا بیہ وعظ ساجس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلا کل دینے شروع کیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلا کل تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہرہ آج بھی کیا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں 'سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے "سمارے" تلاش کررکھے ہیں جن کو وہ "دلا کل" سجھتے ہیں یا جن سے کم از کم دام تزویر میں پھنسائے رکھا جا سکتا ہے۔

إِنْ كُنْتُوْتَعُلَمُوْنَ ﴿

ٱتَّذِيْنَامَنُوْا وَلَوْيَلِيْمُوَالِيُمَانَهُمْ نِظُلْمِ اُولَيِّكَ لَهُوَالْاَمْنُ وَهُوْمُهُنَّا وُنَ ۞

وَتِلْكَ خُتِّتُنَاۤ الْتُمْنَهَآ لِابُرْهِيْمَعَلَ قَوْمِه ﴿ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنۡ تَتَاۤ اِنَّ رَتَبَكَ حَكِيْمُعَلِيْهُ ۚ

اللہ کے ساتھ الیی چیزوں کو شریک ٹھمرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی 'سوان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے (ا) اگر تم خبر رکھتے ہو۔(۸۱)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے 'ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ (۲)
اور یہ ہماری جمت تھی وہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (۳) ہم جس کو جاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔ (۸۳)

(۱) یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں' جب کہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں' صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور خوات کا مستحق کون ہوگا؟

(٣) یعنی توحید اللی پر ایسی جمت اور دلیل ، جس کا کوئی جواب ابراتیم علیه السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا ' ﴿ وَکَیْکَ اَخَاکُ اَمْ اَکْتُوکُ اَفُوکَ اَکْلُوکُ اَکُلُوکُ اَکْلُوکُ اَکْلُوکُ اِللّٰهِ مَالَوْکِیْزَلْ بِهِ عَلَیْکُمُ سُلطْنَا فَاکُ اَلْفَرِیْکُ اَکْوَکُ اِلْکُونُ اَکْلُوکُ اِلْدُوکِ اَکْدُوکُ اِللّٰمِ اَلَٰ اَلْمُ اَلْکُوکُ اِلْکُوکُ اِللّٰمِ اَللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِنِيْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب " ہرایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے (۲) داود کو اور سلیمان کو اور الی الیوب کو اور ایوسف کو اور مویٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزادیا کرتے ہیں (۸۴) اور (نیز) ذکریا کو اور یجیٰ کو اور عیمٰ کو (۳) اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے۔(۸۵)

اور نیزاساعیل کواوریسع کواور یونس کواور لوط کواور ہر ایک کوتمام جمان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔(۸۲) وَوَهَمْنَا لَهَ إِسْخَقَ وَيَعْقُوبُ ثُلَّاهِكَ يُنَا وَنُوْحًاهَكَ يُنَا مِنْ تَبْلُ وَمِنْ ذُرِّتَيْتِهِ دَاوْدَوَسُلَيْمُنَ وَايُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُولِى وَهُرُونَ وَكَذَلِكَ بَجْزِى الْمُحْسِنِينَ فَ

وَزَكُرِتَاوَيَعْنِي وَعِيْلِي وَالْيَاسَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ 🌣

وَاشْلِمِيْلُ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُنَ وَلُوْطًا وَكُثَّرُ فَطَّلُنَا عَلَىالُعْلَمِيْنَ ۞

(۱) لینی بڑھاپے میں' جب کہ وہ اولاد سے ناامید ہو گئے تھے' جیسا کہ سورہ ہود' آیت ۲۲'۲۳ میں ہے' پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب (علیہ السلام) ہوگا' جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا' اس لیے کہ یہ عقب (پیچیے) سے مشتق ہے۔

(٣) ذُرِيَّتِ مِيں ضمير كا مرجع بعض مفسرين نے حضرت نوح عليه السلام كو قرار ديا ہے كيونكه وہى اقرب ہيں۔ يعنى حضرت نوح عليه السلام كو۔ اور بعض نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو۔ اور بعض نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو۔ اور بعض نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو۔ اس ليے كه سارى گفتگوانمى كے ضمن ميں ہو رہى ہے۔ ليكن اس صورت ميں بيہ اشكال پيش آ تا ہے كه پھر "لوط عليه السلام" كاذكر اس فهرست ميں نہيں آنا چاہيے تھاكيونكه وہ ذريت ابراہيم عليه السلام ميں سے نہيں ہيں۔ وہ ان كے بھائى باران بن آ ذر كے بيٹے يعنى ابراہيم عليه السلام كے بھتيج ہيں۔ اور ابراہيم عليه السلام ، لوط عليه السلام كے باب نہيں ' پچا ہيں۔ ليكن بطور تغليب انہيں بھى ذريت ابراہيم عليه السلام ميں شار كرليا گيا ہے۔ اس كى ايك اور مثال نہيں ' بجيا ہيں۔ حال حضرت اساعيل عليه السلام كو اولاد يعقوب عليه السلام كے آبا ميں شار كيا گيا ہے جب كہ وہ ان كے بچا تھے۔ (ديكھيے سورہ بھرة آ يت ١٣٣)

(٣) عيسىٰ عليه السلام كاذكر حضرت نوح عليه السلام يا حضرت ابراتيم عليه السلام كى اولاد ميں اس ليے كيا گيا ہے (عالا نكه ان كاباب نهيں تھا) كه لڑكى كى اولاد بھى ذريت رجال ميں ہى شار ہوتى ہے۔ جس طرح نبى مل الله اَنْ عَضرت حسن بوالله الله اَنْ يُصلح بِه بَيْنَ (اپنى بينى حضرت فاظمه الله اَنْ يُصلح به بَيْنَ عَظِيْمَتَيْنِ، مِنَ المُسلمِيْنَ » (صحيح بحادى كتاب المصلح باب قول النهى للحسن بن على ابنى هذا سيد، (تقصيل كے ليے ديكھ تقيرابن كثير)

وَمِنُ الْإِهِهُ وَذُرِّيِّتِهِمُ وَلِنُوانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَلَايُنَهُمْ اللي صراطة سُتَقِيْمِ ﴿

ذلِكَ هُدَى الله يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَاّ مُنْ عِبَادِهِ وَلَوْ ٱشُرَكُوْ الْخَيْطَ عَنْهُوُمَّا كَانُوْ الْيَعْمَلُوْنَ ۞

ٱۅڷؠٟٚڬٲڵۮؚؽؙؽ اتَيُنهُهُۄؙالكِتْبَ وَانْحُكُمُووَالنَّبُوَّةَ ۖ فَإِنْ تَكُفُرُ بِهَالْمَوُلَاهِ فَقَدُ وَكَلْمَنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُنُوا

بِهَا بِكُفِي يُنَ ۞

اُولَيِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُلا مُهُوَا فَتَدِهُ \* ثُـلُ لَا اَسْمُلَكُوْمَلَيْهِ اَجُوَّا إِنْ هُوَ الَّلَاذِكُوْ

اور نیزان کے بچھ باپ دادوں کو اور بچھ اولاد کو اور بچھ بھائیوں کو' (ا) اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔(۸۷)

اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر فرضا میں حضرات بھی شرک کرتے تو جو پچھ مید اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہوجاتے۔ (۱۸)

یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطاکی تھی سواگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں <sup>(۳)</sup> تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں <sup>(۳)</sup> (۸۹)

ہی لوگ ایسے تھے جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی'سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلئے <sup>(۵)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں

(۱) آبا سے اصول اور ذریات سے فروع مراد ہیں۔ لینی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں سے بھی بہت سول کو ہم نے مقام اجتبااور ہدایت سے نوازا آ جُنِباً یہ کے معنی ہیں چن لینااور اپنے خاص بندوں میں شار کرنااور ان کے ساتھ ملا لینا۔ یہ جَبَیْتُ الْمَاءَ فِی الْحَوْضِ (میں نے حوض میں پانی جمع کر لیا) سے مشتق ہے۔ پس آجنیباً یہ کا مطلب ہو گا اپنے خاص بندوں میں ملا لینا۔ اصطفاءً تخلیص اور افتایار بھی ای معنی میں مستعمل ہے۔ جس کا مفعول مصطفیٰ (مجتبیٰ) مخلص اور مختار ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) اٹھارہ انبیا کے اسائے گرامی ذکر کر کے اللہ تعالی فرمارہاہے 'اگریہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دو سرے مقام پر نبی ماڑھی ہے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ لَبِنَ اَشْرَکْتُ لَیَحْبَطَتَیٰ عَمَدُکْتَ ﴾ (النومر۔ ۲۵)"اے پیغیبر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔"عالا نکہ پیغیبروں سے شرک کاصدور ممکن نہیں۔مقصدامتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرناہے۔

- (٣) اس سے مراد مهاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔
- (۵) اس سے مراد انبیا ندکورین ہیں۔ ان کی اقتدا کا تھم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں

لِلْعُلْمِينَ 🕁

وَمَا قَدَّرُوااللّهَ حَقَّ قَدُوهَ إِذْ قَالُوا مَاۤانْزُلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنۡ شَیْ \* قُلُمَنُ اَنْزُلَ الْکِنْبَ الّذِیْ جَاۤنِیهٖ مُوسٰی نُورًا وَ هُدًی لِلنّاسِ جَعۡدُونَهُ قَراطِیْسَ بُبُدُونَهَ اَوْجَهُ وَعُلِمَنْهُ مَالَوَ تَعْلَمُوۤ اَلنُّهُ وَلِاۤ ابْآؤُكُوۡ فَیْلِ اللّهُ نُقُوۡدُولُهُ وَ

تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا (۱) یہ تو صرف تمام جمان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ (۹۰)

اوران لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرناواجب تھی و کی قدر نہ کی جب کہ یوں کمہ دیا کہ اللہ نے کمی بشر پر کوئی چیزنازل نہیں کہ <sup>(۳)</sup> آپ ہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق

ہوئے۔ (فتح القدري) كيونكه اصول دين تمام شريعتوں ميں ايك ہى رہے ہيں گو شرائع اور مناجج ميں كچھ كچھ اختلاف رہا۔ جيساكه آيت ﴿ فَتَرَعَ لَكُورٌ مِّنَ الذِيْنِ مَاوَتَلَى بِهِ نُوسًا ﴾ (المشودي - ١١) سے واضح ہے۔

(۱) لیمن تبلیغ و دعوت کا کیونکه مجھے اس کاوہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

(۲) جمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس بیہ قرآن انہیں کفرو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کرائیان کی صراط متنقیم پر گامزن کر وے گا۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرناچاہے' ورنہ ع دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیادیکھے۔ والا معاملہ ہو گا۔

(٣) قَدُرٌ کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور ہے کی چیزی اصل حقیقت جانے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مطلب ہے ہے کہ بیہ مشرکین مکہ ارسال رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں 'جس کے صاف معنی سے ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ علاوہ ازیں اس عدم معرفت اللی کی وجہ ہے وہ نبوت و رسالت کی معرفت ہے تا قاصر رہے اور سے سمجھتے رہے کہ کی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجِّبًا اَنْ اُوسِیْنَا اِللَّ کَاکُلُ مِنْ اِللَّهُ کَانَ لِلنَّاسِ عَجِّبًا اَنْ اُوسِیْنَا اِللَّ کَ اَنْ اِللَٰہُ کَاکُلُ مِنْ اِللّٰہُ کَانُ اِللَّالِی کَجِّبًا اَنْ اُوسِیْنَا اِللَّ کَ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُلُ مِنْ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُلُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُلُ مِنْ اِللّٰہُ کَاکُلُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُلُہُ اِللّٰہُ کُلُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُ اِللّٰہُ کَاکُ اللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ کُلُ اللّٰہُ کَاکُ اللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُ اللّٰہُ اِللّٰہُ کَاکُ اللّٰہُ اِللّٰہُ کَاللّٰہُ اِللّٰہُ کَاللّٰہُ اللّٰہُ کَ اللّٰہُ اللّٰہُ کَاللّٰہُ اللّٰہُ کَ اللّٰہ نے اللّٰہ نے ایک اللّٰہ نے ایک بیا ہو کہ ایک کے اللہ تعالی نے فرمایا کے فرمایا کے فرمایا کہ اگر ایکی بات ہے تو ان سے آیں فرم کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایکی بات ہے تو ان سے کی فرم کی کہ اللہ تعالی نے کرما اللہ می تو رات کرنے کی کہ اند تعالی نے فرمایا کہ اگر ایکی بات ہے تو ان سے بوجھو! مو کی علیہ السلام پر قورات کرنے کی کہ اند تعالی نے فرمایا کہ اگر ایکی بات ہے تو ان سے بوجھو! مو کی علیہ السلام پر قورات کرنے کی کہ اللہ تعالی کے فرمایا کہ اگر ایکی بات ہے تو ان سے بوجھو! مو کی علیہ السلام پر قورات کرنے کی کہ جو اس کی جو اس کی جو اس کی کھو کے منافر کی کہ اللہ کو کی مانے ہیں)

نِيْ خَوْضِهِمُ يَكْعَبُوْنَ 🏵

وَهٰذَاكِتِكَ اَنْزَلْنَهُ مُبْرَكَ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهُ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُهٰى وَمَنْ حَوْلَهَ اَوَالَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُوعَلَى صَلَاتِهِ مُهُافِظُونَ ۞

وَمَنُ ٱلْحَلَمُومِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٱوْقَالَ ٱوْجَى إِنَّ وَلَوْ يُوْحَ الِيُهِ شَمِّئً وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَّا اَنْزُلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي ْغَمَرْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلْإِكَةُ بَالِسِطُوْاَ

اوراق میں رکھ چھوڑا <sup>(۱)</sup> ہے جن کو ظاہر کرتے ہواور بہت می باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت می الیمی باتیں بتائی گئ ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے ۔ <sup>(۱)</sup> آپ کمہ د بچئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے <sup>(۱۳)</sup> پھران کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے د بیجئے (۹۱)

اور یہ بھی الی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے'اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مداومت رکھتے ہیں۔ (۹۲)

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالا نکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی اور

<sup>(</sup>۲) یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہو گی کہ تورات کے ذریعے سے تہمیں بتائی گئیں 'بصورت دیگر قرآن کے ذریعے ہے۔

<sup>(</sup>m) سيمَنْ أَنْزَلَ (كس في المارا) كاجواب ہے۔

ٱؽۑؽ۬ۿٷٵٞۼۛڔۼؙٛٛٵؘ ٱنڤُسُكُۄٛٚٲڶؽؘۉؘڡػٛۯۯۨؾػۮٵٮۘۘۘۘۘۘۘٳڷۿؙۅڹۣؠؠٙٵ ڬؙٮؙٛؿٛۊؘؿؙٷؙڶۉڹٷٙ؞ٳڶؿۅۼؘؿۯاڂؾۣۜٷڴؽڷڎ۫ۼڽٵڸڹؾؚ؋ ؿٮؿڴؽڔؙۄؙۯڹ۞

ۅؘڵڡۜٙۮؙڿٟۼؙٞؾؙۻؙٷٵ ڡؙٛڗٳۮؽػؠٵڂؘڵڨؙڬڵۄ۫ٳٷٙڵڡۜڗۣٙ؋ٙۊۜڗڴٛێؙؿ۠ ڽٵڂۜۊؙڶڬ۠ۿؗۅۯٳٞٷۿۅڒڂۣ۠ۅٙٵڶڒؽ؞ڡۘػڴ؞ۺٛڡ۫ڡٙٵٙڴۉٳڷۮڽؽڹ ڒؘۼؿؙڎؙۄٲڂٛۿۏڎڴۏؙؿڗۘڒٷ۠ۥڶڡٙڽؙؙڡٞڟۼؠ۫ڹؽ۠ڴۄ۫ۅۻٙڷۓؽ۠ڴۄ

جو شخص یوں کے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ای
طرح کا میں بھی لا تا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں
جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور
فرشتے آپ ہاتھ بڑھارہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکا
لو۔ آج تم کو ذات کی سزا دی جائے گی (اس سبب سے
کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے 'اور تم
اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات ہے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات ہے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات ہے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
اللہ تعالیٰ کی آیات ہے تکبر کرتے تھے۔ (۱۳)
دور تم ہمارے پاس تنا تنا آگئے (۱۳) جس طرح ہم نے اور نام کو دیا تھا اس کو
اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو پچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو
اپ بیچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تو تمہارے ہمراہ
تہمارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی

(۱) ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اوراس میں کتاب النی کا افکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔
غَمَرَاتٌ سے موت کی شختیاں مراد ہیں۔ "فرشتے ہاتھ بڑھارہے ہوں گے۔ "لینی جان نکالنے کے لیے۔ اَلٰیوٰ مَ (آج) سے مراد
قبض روح کا دن ہے اور بھی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہو آہے کہ عذاب قبر
برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کئے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تہیں ذلت کا
عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی ونیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل 'میہ
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے
ایک در میان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موجوں کی نذر ہوگئی ہویا اسے جلاکر راکھ بنادیا گیایا قبر میں وفنادیا گیاہو۔
سے کی در ندے نے کھالیا ہو' اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہویا اسے جلاکر راکھ بنادیا گیایا قبر میں وفنادیا گیاہو۔
سے برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالی قادر ہے۔

(۲) الله کے ذمے جھوٹی ہاتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے۔ ای طرح نبوت و رسالت کا انکار واستکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت و رسوائی کاعذاب دیا جائے گا۔
(۳) فُرَادَیٰ فَرْدُی کَی جمع ہے جس طرح سُکارَیٰ سَکرَانُ کی اور کُسَالیٰ کَسٰلاَنُ کی جمع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک ایک کرکے میرے پاس آؤ گے۔ تہمارے ساتھ نہ مال ہو گانہ اولاد اور نہ وہ معبود' جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اینا مدوگار سمجھ رکھا تھا۔ یعنی ان میں سے کوئی چربھی تمہیس فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اسکلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔

مَّاكُنْتُوْتَرُعُمُوْنَ ﴿

إِنَّاللَهُ فِلْتُ الْعَبِّ وَالنَّوْىُ يُغْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَغُوْجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُو اللهُ فَأَنِّى ثُوْفَكُونَ ۞

فَالِئُ الْوَصْبَاءِ وَ جَعَلَ النَّبْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُهُسَبَانًا ﴿
وَلِكَ تَقُورُ الْعَبِيْدِ الْعَلِيْمِ ﴿

نبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ (۹۴)

اوروہ تمہارادعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔ (۹۴) ب شک اللہ تعالی دانہ کو اور گھلیوں کو پھاڑنے والا ہے' (۱) وہ جاندار کو بے جان سے نکال لا تاہے (۲) اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالے والا ہے (۳) اللہ تعالیٰ یہ ہے' سوتم کماں الٹے چلے جارہے ہو۔ (۹۵)

وہ صبح کا نکالنے والا ہے (۲۰) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۵) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۲) یہ ٹھمرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے

- (۱) یمال سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حب) اور گشملی (نبواۃ ،جمع نبری) کو 'جے کاشت کا رزمین کی تہ میں وہا دیتا ہے ' پھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرما تا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے ' پانی ہمی 'جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ' ایک ہی ہو تا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا حکھلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قتم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوابھی 'کوئی ہے ' جو بیے کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟
- (۲) لیعنی دانے اور گھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ پڑھتا' پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار' رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کرانسان فرحت و انبساط محسوس کر تایا نطفے اور انڈ سے سے انسان اور حیوانات پیدا کر تا ہے۔
- (٣) لینی حیوانات سے انڈے 'جو مردہ کے حکم میں ہیں۔ جی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے ' یعنی مومن کے گھرمیں کافراور کافر کے گھرمیں مومن پیدا کر دیتا ہے۔
- (۴) اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کر تاہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔
  - (۵) لیمنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تا کہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔
- (٦) کینی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیرو اضطراب نہیں ہو تا' بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں' جن پر وہ گرمی اور سردی میں روال رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی اور

بڑے علم والا ہے۔(۹۲)

اور وہ ایباہ جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا' ما کہ تم ان کے ذرایعہ سے اندھیروں میں' خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو۔ (۱) بے شک ہم نے دلا کل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبرر کھتے ہیں۔(۵۷)

اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک مخص سے پیدا کیا پھر
ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے 'رہنے
کی (۲) بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کربیان
کر دیئے ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے
ہیں۔(۹۸)

اور وہ ایسا ہے جس نے آسان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قتم کے نبات کو نکالا (۳۳) پھر ہم نے

وَهُوَالَّذِي ُجَعَلَ لَكُوالنَّجُوُمُ لِتَقْتَكُوْالِهَا فِي ُطُلَّنتِ الْبَرِّوَالْبَغِرِْفَكُ فَضَلْنَاالْالِيَتِ لِقَوْمِ يَّعْلَمُونَ ۞

> وَهُوالَّذِيُّ اَنْشُاكُمُونِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَتُّ وَمُسْتَوْدَءُ عَدُ فَصَّلْنَا الْأَلْسِيلِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞

ۅؘۿۅؘٳڷڔ۬ؽٞٲٮؙٛۯؘڶڝؚڹ السّماء مَاءٌ فَاخْرْجْنَارِهِ نَبَاتَكُلِّ شَمْعُ فَأَخْرَجْنَامِنُهُ مَخِفًرًا ثَغْرِجُ مِنْهُ حَبَّالْمَثَوَّاكِمُٵ وَمِنَ الْغَنِل

گر می میں اس کے بر عکس دن لیجے اور را تیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سور ہ یونس۔ ۵ سور ہ لیسن ۴ مواور سور ۂ اعراف ۵۴ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۱) ستاروں کا یمال سے ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے 'ان کے دو مقصد اور ہیں جو دو سرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُومًا لِلشَّيٰطِنِن ۔ لیخی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سے ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِي هٰذِهِ النَّبُحُومُ عَیْرَ ثَلَاثِ ، فَقَدْ أَخْطاً وَکَذَبَ عَلَى اللهِ اِن تین باقوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے بیں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ "اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کا تئات میں ان کے اثر ات بتانے کا دعویٰ کیاجاتا ہے' وہ بے بنیاد بھی ہے اور شریعت کے ظاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ (حصہ) بتالیا گیا ہے۔ مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْورَادَ مَا زَادَ (حسنہ الألبانی صحیح آبی داود رقم ہوں ، (۲) اکثر مفرین کے نزدیک مُشتَقَرٌ سے رحم ماور اور مُستَوْدَعٌ سے صلب پدر مراد ہے۔ (فتح القدیم 'ابن کشر) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۲) کیا سے ماس کی ایک اور مجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سے ماس کی ایک اور مجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سے اس کی ایک اور مجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے (۳) سیال سے اس کی ایک اور مجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے

مِنْ طَلْمِعَهَا قِتُوانٌ دَانِيَةٌ ۚ وَمَنْتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَعَيْرَ مُتَنَا لِيهٍ أَنْظُرُواۤ اللَّ ثَنَوِهَ

إِذَاآتُمُرَوَيَنُعِهُ إِنَّ فِي ذَالِكُهُ لَا لِيتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ

اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھاہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند

وَجَعَلُوْالِتُهُ ثُنْدَكَآ الْحِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَثُوْالْهَ بَيْنِيَ وَبَلْتٍ بِغَيْرِعِلُوْ اللَّهُ عَلَمْ وَتَعْلَى خَلِيمِفُوْنَ ۞

درخت پیدا فرما تا ہے۔

- (۱) اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کو نیلیں ہیں جو زمین میں دیے ہوئے دانے سے اللہ تعالی زمین کے اوپر ظاہر فرما یا ہے ' چمروہ یودایا در خت نشوہ نمایا تا ہے۔
- (٢) کیعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مرادیہ سب غلہ جات ہیں مثلاً جو'جوار' باجرہ' مکئ گندم اور چاول وغیرہ۔
- (٣) فِنْوَانْ فِنْوْ کَی جَمْع ہے جیسے صِنْوْ اور صِنْوَانْ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھایا پھھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے ' یمی بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھروہ رطب کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ دَائِیَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور پھھ خوشے ور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے۔ بطور امتنان دانسیة کا ذکر فرما دیا ہے ' مطلب ہے۔ فیضا دَائِیةٌ وَمِنْهَا بَعِیْدَةٌ (کی خوشے قریب ہیں اور کچھ دور) بَعِیْدَةٌ میذوف ہے۔ (فتح القدیر)
- (م) جنات زینون اور رمان سے سب منصوب ہیں ' جن کاعطف نبات پر ہے۔ لیعنی فَاَخْرَ جَنَا بِهِ جَنَّاتِ لیعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔
- (۵) لیمنی بعض اوصاف میں سے باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ پیس کی نہیں۔ ملتے ہیں۔ پیس کی نہیں۔ ملتے ہیں۔ کیکن مزے اور ذاکنتے میں باہم مختلف ہیں۔ (۱) لیمنی نہ کورہ تمام چزوں میں خالق کا کتات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے دلا کل ہیں۔

ٹراش رکھی ہیں اور وہ پاک اور برتر ہے ان ہاتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔(۱۰۰)

وہ آسانوں اور زمین کاموجد ہے 'اللہ تعالیٰ کے اولاد کماں ہو سکتی ہے حالا نکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔۔(۱۰۱)

یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب! اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ' ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے ' تو تم اس کی عبادت کرواوروہ ہر چیز کا کارساز ہے۔(۱۰۲)

اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وہ سب

بَدِيعُ السَّبْوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يُكُونُ لَهُ وَلِدٌ وَلَوْتَكُنُ لَهُ صَاحِمةٌ وَخَلِقَ كُلِّ شَعْ أَقَهُوبِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْهُ ۞

ۮ۬ڸػؙۉؙڶڶؿؙۮڗؙؿؙڴۊؙٙڵڒٳڶڎٳٙڰڒۿۅڎٚۼٳڸؿؙڴڷۣۺؘؽؙٞۏۜٵۼؠؙۮؙۉٷٛۅۿۅ ۼڵ؏ؙڟۺؘؿٷڲڮؽڷٛ؈

لَا تُكْرِكُهُ الْرَبُصَارُ وَهُوَيُ لُهِ لِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

(۱) یعنی جس طرح اللہ تعالی ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے ' کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح وہ اس لا کت ہے کہ اس اکیلے کی عباوت کی جائے ' عباوت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے ' حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ مشرکین عباوت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یمال کما گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات قبرول میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یمال کما گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات دراصل ہیہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے اس لیے گویا شیطان ہی کی عباوت کی جاتم سور ہو میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سور ہو نساء - کاا- سور ہو مریم - ۴۲ سور ہو سور ہو سال اس کے کہنے سے دی شرک کیا جاتا ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سور ہو نساء - کاا- سور ہو مریم - ۴۲ سور ہو۔

(۲) أَبْصَارٌ بَصَرٌ (نگاه) کی جمع ہے بینی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتیں۔ اور اگر اس سے مراد روئیت بھری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہو گا لینی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دکھ سکتا۔ آئم یہ صحیح اور متوارّ روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالی کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے معتزلہ کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالی کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا وزیا میں نہ آخرت میں 'صحیح نہیں۔ کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ اللہ تعالی ہمی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی تھیں' جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی میں تقارش معراج میں) اللہ تعالی کی زیارت کی ہے' اس نے قطعاً جموث بولا ہے۔ (صحیح بخمادی' تفسیس سورۃ الانعام) کیونکہ اس آیت کی تعالی کی زیارت کی ہے' اس نے قطعاً جموث بولا ہے۔ (صحیح بخمادی' تفسیس سورۃ الانعام) کیونکہ اس آیت کی روسے بیغیر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہو گا۔ جیسے دو سرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا۔ ﴿ وَمُجُونُ یُورُمُونُ اُورُونُ اُلُورُ اُلُورُ اِلْمُورَدُ ﴾ (القیامة) کی چرے اس دن ترو کاز دیکھ مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا۔ ﴿ وَمُجُونُ یُورُ اُلُورُ اُلُا رَبُها نَا ظِرَدُ ﴾ (القیامة) کی چرے اس دن ترو کازہ

الخبينز 🛈

قَدُّ جَاءَكُوْ بَصَالَ رُمِنْ تَرَّبُّوُ فَمَنْ اَبُصَرَ فَلِنَفُسهُ وَمَنْ

عَبِىَ فَعَلَيْهَا وُمَاانَاعَلَيْكُوْ بِعَفِيْظٍ 💬

وَكَنَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِيتِ وَلِيَعُولُوا دَرَسْتَ وَلِمُيَنَّهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّةِ مُمَّا أُوْمِى َ إِلَيْكَ مِنْ تَلِكَ لَاَ اِلْمَا اِلْاَهُوَ وَاَعْمِضْ عَنِ النَّشْرِكِيْنَ ۞

نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔(۱۰۳)

اب بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بنی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سوجو شخص دیکھ لے گاوہ اپنا فائدہ کرے گااور جو شخص اندھارہے گادہ اپنانقصان کرے گا'(ا) اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ (۲)

اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کی سے پڑھ لیا ہے (") اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کردیں۔(۱۰۵)

آپ خود اس طریق پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رہے تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے' اللہ

مول گے 'اپنے رب کی طرف د مکھ رہے ہول گے۔"

(۲) لکمہ صرف مبلغ' داعی اور بشیرو نذیر ہوں۔ راہ د کھلانا میرا کام ہے' راہ پر چلا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔

(٣) یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ہے کہنے گئتے ہیں کہ مجر ( ساتھ کی اس کے جو ر ساتھ کر آیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَقَالَ الّذِیْنَ كَفَرُوْلَانَ اللّٰهِ بِیْنَ کَفَرُوْلَانَ اللّٰهِ بِیْنَ کَفَرُوْلاَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

تعالی کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ سیجئے۔(۱۴۰۱) اور اگر اللہ تعالی کو منظق ہوتا تھی شرک: کر تر<sup>(۱)</sup>اور

اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تا تو یہ شرک نہ کرتے <sup>(۱)</sup> اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مختار ہیں!<sup>(۲)</sup> (۱۰۷)

اور گالی مت دو ان کو جن کی بیہ لوگ اللہ تعالی کو چھوٹر کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھروہ براہ جہل حدے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گے (۱۳) ہم نے ای طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنار کھا ہے۔ پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گاجو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔(۱۰۸)

اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ (۱۳) اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے (۵) تو

وَلَوْشَأَءْ اللهُ مَاۤ اَشۡرَكُوا ۚ وَمَاجَعَلُنكَ عَلَيْهِهُ حَفِيُظًا ۚ وَمَّااَنتُ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ ⊙

وَلَاسَّنُهُ اللَّذِيْنَ يَنْمُؤْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُوُ اللهَ عَدُوْا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ تَثْوَ إِلَى رَبِّهِمُ مَرْجِمُهُمْ فَيُنَبِّنَهُهُمْ مِهَا كَانُوْلِيَعْمَلُوْنَ ۞

وَٱقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَا اَيْمَا نِهِمْ لَهِنْ جَآءَ ثُهُمُوا اِيَهٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْأَلِثُ عِنْدَا للهِ وَمَا لِيُشْعِرُكُمُ أَنَّهُ اَلَّذَا

(۱) اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جا پھی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضااور'اس کی رضانواس میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی'ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے۔(مزید دیکھتے سورۂ بقرۃ آیت ۱۵۳ اور سورۃ الانعام آیت ۳۵ کا حاشیہ)

(۲) یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی ماٹھ کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا نقاضا ہے اور آپ صرف اس حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محس چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے 'جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔

(٣) یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ایک مباح کام' اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کاسب بنتا ہو تو وہاں اس مباح کام کا ترک رائج اور بہتر ہے۔ اس طرح نبی میں آئی آئی نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤگے (صحیح مسلم کتاب الإیسمان بیاب بیان الکسائر واُکھبر ہا، امام شوکانی کھتے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (فتح القدیر)

(٣) جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَيْ: حَلَفُوا أَيْمَاناً مُؤكَّدةً. برى تأكيد ت قسميس كها كير-

(۵) لینی کوئی برا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو' جیسے عصائے مویٰ علیہ السلام' احیائے موتی اور ناقہ ممود

جَاءَتُلا يُؤْمِنُونَ 🖭

وَنُقَلِّبُ اَثِٰ ِ نَهُدُو اَلْمُصَارَهُمُوكُمَ الْوُنُوُمِئُوا بِهَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَمُونَ ۞

وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے' آپ کہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضہ میں ہیں (ا) اور تم کواس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔(۱۰۹) اور ہم بھی ان کے دلول کو اور ان کی نگاہوں کو چھیردیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر کہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (۲) اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں جیران رہنے دیں اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں جیران رہنے دیں گے۔(۱۹)

وغيره جيسا-

<sup>(</sup>۱) اُن کابیہ مطالبۂ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے 'طلب ہدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کاظہور تمام تراللّٰہ کے اختیار میں ہے 'وہ چاہے توان کامطالبہ پو را کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیاتھا کہ صفا بھاڑسونے کا بنادیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے 'جس پر جبریل علیہ السلام نے آکر کھاکہ اگر اس کے بعد بھی ہے ایمان نہ لائے تو پھرا نہیں ہلاک کردیا جائے گا'جے نبی مائی تیج ہے نہیں فرمایا۔ (ابن کثیر)۔

<sup>(</sup>۲) اس کامطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تواس کاوبال ان پراس طرح پڑا کہ آئندہ بھی ان کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھیردینے کامیمی مفہوم ہے۔ (ابن کشیر)

وَلَوَائَنَانَزَّلْنَا اللَّهِهُ الْمَلْلِكَةَ وَكَلَّمَهُ مُالْمَوْقُ وَ حَشَرْنَا عَلِيهُهُ مُثَلِّ ثَثَقُ مُبُلَاتًا كَانُوْالِيُؤُمِنُوْ اللَّالَنَّ يَشَاءَ اللهُ وَلكِنَّ اكْثَرَهُمُ يَجْهُلُوْنَ ۞

کی باتیں کرتے ہیں۔ ('''(ااا))
اور اس طرح ہم نے ہرنی کے دستمن بہت سے شیطان
پیدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن '(<sup>(a)</sup> جن میں سے
بعض بعضوں کو چکی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے
تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں <sup>(۲)</sup> اور اگر اللہ تعالی

اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (۱) اور ان

سے مردے باتیں کرنے لگتے (۲۰) اور ہم تمام موجو دات کو

ان کے پاس ان کی آ تکھول کے روبرو لا کر جمع کر دیتے

ہیں <sup>(۲۲)</sup> تب بھی ہیہ لوگ ہر گز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی جاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جمالت

> وَكَنَالِكَ جَعَلْمَتَالِكُلِّ نَهِي عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِيِّ يُوْجِى بَعْضُهُمُ لِلْ بَغْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُزُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمُ وَمَايَفُةَرُفَنَ ۞

- (I) جیساکہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پینجبرے کرتے ہیں۔
- (۲) اوروہ حفرت محمد رسول اللہ الشریق کی رسالت کی تصدیق کردیتے۔
- (٣) دو سرا مفہوم اس کا بیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں 'وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے۔ اور ایک مفہوم بیہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ بیہ گواہی دے کہ پیغیبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کردیئے کے باوجو دید ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مگر جس کو اللہ چاہے۔ ای مفہوم کی بیہ آیت بھی ہے ﴿ إِنَّ الْدَیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهِ مُح کَلِیْتُ رَبِّكَ لَا کُوْمِنُونَ ﴿ وَلُوْجَاءَ تَعْمُوكُونُ الْاَوْمَ الْمُولَّ الْمُدَّابَ الْمُلِیْمُ ﴾ (سورة یونس ۹۱-۹۷) بیان کی بات ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لا کیں گے 'اگر چہ ان کے باس ہر قتم کی نشانی آجائے یماں تک کہ وہ در د ناک عذاب دیکھ لیں۔ "
- (٣) اور بيہ جمالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حاکل ہیں۔اگر جمالت کاپر دہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور پھراللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔
- (۵) یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ ما اللہ ما آلیہ کی تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا گزرے 'ان کی محکدیب کی گئی 'انہیں ایذا کیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصدیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبراور حوصلے سے کام لیا' آپ بھی ان وشمنان حق کے مقابلے میں صبرواستقامت کامظاہرہ فرما کیں۔اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی جی جی اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ بیں جو دونوں گروہوں میں سے مرکش 'باغی اور متکبر قتم کے ہیں۔
- (٦) وَخَيْ خَفِيه بات كوكتے ہیں یعنی انسانوں اور جنول كو گمراہ كرنے كے ليے ايك دو سرے كو چالبازياں اور حيلے سكھاتے

چاہتاتو یہ ایسے کام نہ کر سکتے "سوان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افترا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے۔(۱۱۲)

ر با کہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پریقین نہیں رکھتے اور ٹاکہ اس کوپند کرلیں اور ٹاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ (۱۱۱۳)

تو کیا اللہ کے سوا کی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش
کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کال
تہمارے پاس بھیج دی ہے 'اس کے مضامین خوب صاف
صاف بیان کئے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب
دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ
آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے '
سو آپ شبہ کرنے والوں ہیں سے نہ ہوں۔ (سمال)
آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبارے کائل ہے '(سمال)

وَلِتَصْغَى الِيَهِ اَفِيْ مَةَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ يَا الْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُهُ وَلِيَقُتَّرِ فُوْامَا هُـوَثُغَّتِرَفُونَ ۞

آفَفَيْرَ اللهِ آفِتَغِيْ حَكَمًا وَهُوَالَٰذِيُ آنُزُلَ اِلْتَكُمُّ الْكِتْبُ مُفَصَّلُا وَالَّذِيْنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آنَهُ مُنَزَّلُ مِّنْ رَبِّكَ بِالحَقِّ فَلَا تَكُوْنَقَ مِنَ الْمُمُتَّرِيْنَ ۞

وَتَتَفَّكِيمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلًا لَامُبَتِّلَ لِكَلِمْتِهُ ۗ وَهُوَ السَّمِمُعُ الْعَلِمُ ۞

ہیں۔ ناکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دو سرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جسکی دجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔ (۱) لیننی اللہ تقران شرطانی چھی فروں کو ناکام ہزار نریہ قارب سے لیکن دو الحجہ اور انہیں کے برگا کہ نکی اور اکر نامیں کر

<sup>(</sup>۱) یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی جھکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجبراییا نہیں کرے گا کیونکہ اییا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے ، جس کی حکمتیں وہ بهتر جانتا ہے۔

۲) گیعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے پیند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو (۲)

آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حباب سے لوگوں کے اندر عقید ہ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہو رہا ہے 'ای حباب سے لوگ شیطانی جال میں پھنس رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) آپ کو خطاب کر کے دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

<sup>(</sup>۳) اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچاہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے یعنی اس کا ہرامراور نمی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس نے انہی باتوں کا تھم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے اور انہی چیزوں سے رو کا ہے جن

وَانْ تُطِعْ ٱكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِدُّوكَ عَنْ سَبِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُمُوْمَنْ يَضِلُّ عَنْ سَيِيلِهِ ۚ وَهُوَاعْلَمُ بِالنَّهُمَّتِيئِنَ

فَكُلُوْامِمَّا ذُكِرَاسُ وُاللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوْ بِالنِّمِهِ مُؤْمِنِينَ 🐵

سیں (۱) وروہ خوب سننے والاخوب جاننے والاہے۔ (۱۱۵) اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ (۱۲)

بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جا تا ہے۔اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔(ساا)

سوجس جانور پر الله تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ!اگرتم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ (۱۱۸)

میں نقصان اور فساد ہے۔ گوانسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ اوری نئیسن

(۱) یعنی کوئی ایبانہیں جو رب کے کسی تھم میں تبدیلی کردے 'کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔

(۲) لیخی بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزا دے گا۔

(٣) قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقع کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا " ﴿ وَمَا اَکْتُوالنَّاسِ وَلُوْ مَوَصْتَ بِمُوْمِنِیْنَ ﴾ "(سورة یوسف: ١٠٠١) "آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں"۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق وصداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ بھیشہ تھو ڑے ہی ہوتے ہیں۔ جس سے یہ بات بھی فابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار ولا کل و براہین ہیں اوگوں کی اکثریت واقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہواور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ نہ کورہ حقیقت قرآنی کی روسے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس کی تاکیداس صدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی مائی اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ مائی فرق میں بٹ جاتی گی کہ جو جس میں نبی مائی کہ بو جس میں اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ مائی آئی مائی کہ جو بی میں اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ مائی آئی کہ بو اور اس ماجاء فی افتواق ہذہ الاُمة وقد حسنه المترمذی فی بعض السنة نمب سے مرف الکہ انبی فی الطحاویة و حدیث نصور ۱۲۰۰۰ میں اور ۱۲۰۰۰ السنة نمب المسنة نمب ماجاء فی افتواق ہذہ الاُمة وقد حسنه المترمذی فی بعض السنة نمب خواقدہ الاُلب نبی فی الطحاویة و حدیث نصور ۱۲۰۰

(٣) لیعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذرج یا نحر کرتے وقت اللہ کانام لیا جائے 'اے کھالوبشر طیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ جس جانور پر عمد آ ان موقعوں پر اللہ کانام نہ لیا جائے وہ طال

وَمَالَكُمُّ الآتَاكُوُ المِمَّا ذُكِرَاسُو اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَلُوْمًا لَكُوْمًا كُورَاتُهُ اللهِ وَالَّ كَشِيرًا لَلْمُومُ اللهِ وَالَّ كَشِيرًا لَيُومُونَ مَا الْمُطُورُ تُقُوالِيُّهِ وَالَّ كَشِيرًا لَيْضِكُونَ بِهَ هُوَاعُنْهُ لِمُعْتَى اللهُ عَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَتَى اللهُ عَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَتَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَذَرُوْاظَاهِرَ الْإِنْثُو وَبَاطِنَهُ النَّ الَّذِيْنَ كَيْشِبُوْنَ الْإِنْمُ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانْوَايَقُتَرِفُونَ ۞

وَلاَتَأْكُلُوْا مِثَالَمُ يُذُكِّرِ اسْمُ اللهِ عَكَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْتٌ ۖ وَإِنَّ

اور آخر کیاوجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پر اللہ کانام لیا گیاہو عالا نکہ اللہ تعالی نے ان سب جانوروں کی تقصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیاہے ''انگمروہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بست سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ (۱۹)

اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کئے کی عنقریب سزاملے گی۔(۱۲۰)

اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے (۲) اور یقیناً شیاطین اپنے

وطیب نمیں البتہ اس سے ایسی صورت مشتیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرئے کے وقت ذرج کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نمیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کراسے کھالو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ کھی نے رسول اللہ میں تھا ہے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں (اس سے مرادوہ اعرابی سے جو نئے نے مسلمان ہوئے سے اور اسلامی تعلیم و تربیت سے پوری طرح بہرہ و رہجی نہیں سے) ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ آپ میں تھا ہم و تربیت سے پوری طرح بہرہ و رہجی نہیں سے) ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ آپ میں آئی آئی التباس (شبہ) کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قتم کے جانور کا گوشت بھم اللہ پڑھ لینے سے حال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور کوشت بھم اللہ پڑھ لینے سے حال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر ملنے والا گوشت حال ہے۔ ہاں آگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بھم اللہ پڑھ لے۔

(۱) جس کی تفصیل اسی صورت میں آگے آرہی ہے 'اس کے علاوہ بھی اور صورتوں نیزاہ اور جائز ہیں۔

(۱) یعنی عمد اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا' اس کا کھانا فسی اور ناجائز ہے۔ حضرت این عباس بوائی نے اس کے بی محمل اس کے بیں وہ کتے ہیں وہ کتے ہیں کہ جانور بھی بی کہ والے کو فاسی نہیں کما جاتا' اور امام بخاری کار بحان بھی ہی ہی ہے اور ہی ادر کی ادر کیا کانا کے بیں وہ کتے ہیں کہ امام شافعی کا مسلک ہے تاہم امام شافعی کا مسلک ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں طال ہے چاہے وہ اللہ کا نام امال ہے تاہم امام شافعی کا مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں طال ہے چاہے وہ اللہ کا نام امال ہے تاہم امام شافعی کا مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں طال ہے چاہے وہ اللہ کا نام

لے یا عمد اچھوڑ دے اور وہ وَإِنَّهُ لَفَسْقُ کوغیراللّٰہ کے نام پر ذریح کئے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔

الشَّيْطِينَ لَيُوْحُون إلَّ اَوْلِيَمْ هِمْ لِيُجَادِ لُؤَكُمْ وَانْ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُون الْ اَطْعُتُنُوهُ مُو إِنَّكُمُ لِنَشْرِكُونَ شَ

آوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَآخَيَى يُنهُ وَجَعَلْمَنالَهُ نُوْرًا يَّمْشِى بِهِ فِى التَّاسِ كَمَنُ مَّنَتُهُ فِى الظُّلْمِ اليِّسُ بِخَارِمٍ مِّنْهَا \* كَذَالِكَ ذِيْنَ الِكُلِيمِ بِيُنَ مَا كَانُوْ أَيْعُمَلُونَ ۚ

وَكَذَ إِلَكَ جَعَلْمَنَا فِي كُلِّلِ قَرْمَةٍ ٱلْإِرَمُ خِرِمِيهَ الْبَمْ كُزُوا

دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ بیہ تم سے جدال کریں (۱) اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔(۱۲۱)

الیا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چاتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نمیں پاتا۔ (۲) اسی طرح کا فروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہواکرتے ہیں۔ (۱۲۲)

اور اسی طرح ہم نے ہر بہتی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں۔ (۳)

(۱) شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذرئے کئے ہوئے جانور (یعنی مردہ) کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذرئے شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے پیچھے مت لگو' جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذرئے کئے مرگیا (سوائے سمندری میتہ کے کہ وہ حلال ہے) اس پر چو نکہ اللہ کانام نہیں لیا گیا' اس لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

(۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت (مردہ) اور مومن کو جی (زندہ) قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ کافر کفرو ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکا پھر آ ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پا آجی کا نتیجہ ہلاکت و بربادی ہے اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرما دیتا ہے جس سے زندگی کی راجیں اس کے لئے روش ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتی ایمون کے خوالی المظللہ ایک المؤرث کے نواز میں مضمون ہے جو حسب ذیل آبات میں بیان کیا گیا اسور ۃ البقر ۃ ۔ یہ، منگل الفور ہی کارائی المؤرد فرا المؤرث کی والی المؤرد فرا المؤرد فرا

(٣) اَ کَابِرَ، اَکْبَرُ کی جمع ہے ' مراد کا فروں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھڑ چینج میں کیونکہ یمی انبیا اور داعیان حق کی خالفت میں پیش پیش بیش ہوتے ہیں 'اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں 'اس

فِيْهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنْشِيهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 💮

وَاذَاجَآءُ تَفُوهُ آلِكُ قَالُوالَنَ تُؤْمِنَ حَثَىٰ نُوُلْ مِثْلَ مَاۤ اُوۡ تِنَ رُسُّلُ اللّهُ اَللّهُ اَعْلُوْ حَيْثُنَى بُعُمَّلُ رِسَالِيّهُ سَيُصِيْبُ الّذِيْنَ اَجْرَمُوْ اصَغَارُعِنْدَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَيْدِيْنُ اللّهِ مَا كَانُوْلِيَكُوْوْنَ ۞

فَمَنْ يُرِدِ اللهُ آنُ يُهُوينَ فَيَشُرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسْ لَاوِ وَمَنْ يُرُدُ آنُ يُضِلَّهُ يَجُعَلْ صَدْرَهُ ضَِيتَقًا حَرَجًا كَأَنَّمًا يَضَعَدُ فِي السّمَا ﴿ كَذَالِكَ يَجُعَلُ اللهُ الرِّجُنَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَهٰڬَامِعَرَاطُرَنِكَ مُسْتَقِيَّمُا ۚ فَتُنَ فَصَّلُمَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ تَنْكَرُّوْنَ ⊕

اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ورا خبرخمیں۔<sup>(۱</sup>۲۳۳) اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے' ('' اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کماں وہ ائی پیغیبری رکھے؟ <sup>(۳)</sup> عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرار توں کے مقابلے میں سزائے سخت۔(۱۲۴) سو جس مخض کو اللہ تعالی راستہ پر ڈالنا جاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ ر کھنا جاہے اس کے سینہ کو بہت ننگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسان میں چڑھتا ہے' <sup>(۲)</sup> اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ (۱۲۵) اور کیمی تیرے رب کاسیدھا راستہ ہے۔ ہم نے تھیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف

کئے مخالفت حق میں بھی ممتاز ہوتے ہیں ( نہی مضمون سور ہُ سباکی آیات ۳۱ تا ۳۳ سور ہُ زخرف ۲۳۔ سور ہُ نوح ۲۲ وغیرهامیں بھی بیان کیا گیاہے)۔

بیان کر دیا۔ (۱۲۷)

(۱) لیعنی ان کی اپنی شرارت کاوبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کاوبال 'انمی پر پڑے گا(مزید دیکھئے سور ہُ عکبوت ۱۳۔ سور ہُ نحل ۲۵)

(۲) لیمنی ان کے پاس بھی فرشتے وجی لے کر آئیں اور ان کے سرول پر بھی نبوت ورسالت کا تاج رکھا جائے۔

(m) لینی به فیصله کرناکه کس کو نمی بنایا جائے؟ بیه توالله ہی کاکام ہے کیونکہ وہی ہرمات کی تحکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اے

ہی معلوم ہے کہ کون اس منصب کااہل ہے؟ مکہ کاکوئی چود ھری ور کیس یا جناب عبداللہ و حضرت آمنہ کادریتیم؟

(۳) لیمنی جس طرح زور لگا کر آسان پر چڑھنا ممکن نہیں ہے'ای طرح جس کھخص کے سینے کواللہ تعالیٰ ننگ کردے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کاسینہ اس کے لئے کھول دے۔

(۵) یعنی جسفرح سینه ننگ کردیتا ہے اس طرح رجس میں مبتلا کردیتا ہے۔ رجس سے مراد پلیدی یا عذاب یا شیطان کا تسلط ہے۔

لَهُوُدَارُالسَّلِمِعِنْدَرَبِّهِمْ وَهُوَوَالِيُّهُمْ بِمَاكَانُوا بَعْمَلُوْنَ ۞

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ مُ جَمِيْعًا المَمْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسُتَمُّ تَوْنُهُ مِّنَ الْإِنْنَ وَقَالَ اَوْلِيَّ هُمْ مِِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمُتَعَ بَعْضُنَا بِمَعْضِ وَبَلِفُنَا كَجَلَنَا الَّذِي َ اَجَلَتَ لَنَا اللَّهُ قَالَ النَّا رُمَنُوْ سُكُمْ خِلِدِيْنَ فِيهُ اَلْاَمَا شَاءَ اللهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيُهُ وَعِلِيْمُوْ ﴿

ہے اور اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ (۱۲۷) اور جس روز اللہ تعالی تمام خلائق کو جمع کرے گا' (کے گا) اے جماعت جنات کی! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے (۲) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے شے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک

ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر

تے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگارا ہم میں ایک نے دو سرے سے فائدہ حاصل کیا تھا (اللہ) اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پنچ جو تو نے ہمارے لئے معین فرمائی' (اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے' ہاں اگر اللہ ہی کو

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفرو صلالت کے کج راستوں سے پچ کر ایمان وہدایت کی صراط متنقیم پر گامزن رہے' اب آخرت میں بھی ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا' ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارسازہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گمراہ کر کے اپنا پیرو کار بنالیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سور ہ کیٹین میں فرمایا: ''اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کر دیا تھا کہ تم شیطان کی پوجامت کرنا' وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ایس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا ہے کیا پس تم نہیں سجھتے؟ (یلین ۔ ۲۰ / ۲۲)

<sup>(</sup>۳) جنوں اور انسانوں نے ایک دو سرے سے کیافائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھاناان کو اپنا پیرو کاربنا کر ان سے تلذ ذحاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت بنادیا جسے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں ٹھینے رہے۔ دو سرامفہوم ہیہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہ انسان کے طور پر پھیلائی جاتی تھیں۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بے و قوف بنا کر دہ جھوٹی یا انکل پچو باتوں سے انسانوں کو بے و قوف بنا کر دہ جھوٹی یا انکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قتم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی قیامت واقع ہوگئ جے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گاکہ اب جنم تمهارا دائی ٹھکانہ ہے۔

منظور ہو تو دو سری بات ہے۔ (۱) بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا بڑا علم والا ہے۔(۱۲۸) اور اسی طرح ہم نے بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔<sup>(۲)</sup>(۱۲۹) اے جنات اور انسانوں کی جماعت آکیا تممارے یاس تم میں

الے بہان اور السانوں کی بھا جے ایم سار سے ہی پیغیر نہیں آئے تھے'''' جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبردیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور سے لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کا فرتھے (''')۔ (۱۳۳)

یہ اس وجہ ہے کہ آپ کا رب کسی بہتی والوں کو کفر

وَكَذَٰ لِكَ ثُورِ إِنْ بَعْضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا لِبَمَا كَانُوْا يَكِيْسُبُونَ شَ

يْمَعُتَىرَالْجِيِّ وَالْإِنْسِ الَّهُ يَاأْتِكُهُ رُسُلٌ مِّنْكُهُ يَقْضُونَ عَلَيْكُوْ الْمِتِّى وَلَيْنِارُ وْكُلُهُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هُـنَا - قَالُوْ اشَهِدُ نَاعَلَ آفْفِيهَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُ وَاعَلَ آنفُيهِهُ آنَهُمُ كَانُوْ الْفِرِيْنِ ۞

ذٰلِكَ أَنْ لَهُ يَكُنُ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا

<sup>(</sup>۱) اور الله کی مثیت کفار کے لئے جہنم کا دائمی عذاب ہی ہے جس کی اس نے بار بار قرآن کریم میں وضاحت کی ہے۔ بنا بریں اس سے کسی کو مفالطے کا شکار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ احتثنا الله تعالیٰ کے مطلق ارادہ کے بیان کے لئے ہے جے کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا اس لئے اگر وہ کفار کو جہنم سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی دو مراروکنے والا۔ (ایسرالتفاسیر)

<sup>(</sup>۲) لیعنی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرا مفہوم بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دو سرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) اسی طرح ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آ ہے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم کو ہلاک و تباہ کر آ ہے اور ایک ظالم کا انتقام دو سرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رسالت و نبوت کے معاطم میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال میہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لئے انھیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں' البتہ نبی کریم مار تیکی کے سالت بسرحال تمام جن وانس کے لئے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں

<sup>(</sup>٣) میدان حشرمیں کافر مختلف پینترے بدلیں گے 'مجھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام '٣٣) اور مجھی ا اقرار کئے بغیرچارہ نہیں ہو گا'جیسے یہاں ان کا قرار نقل کیا گیا ہے۔

غْفِلُوْنَ 🕝

وَلِمُلِّ دَرَنِتُ ثِمْهَاعَمِلُوْا ۗ وَمَارَبُکَ بِغَافِیلِ عَمَّالِعُمُلُوْنَ ⊙

وَرَبُّكَ الْغَنِیُّ ذُوالرَّحْمَة ﴿ اِنْ يَّشَا أَيْدُهِبُكُمُّ وَيَشْتَخُلِكُ مِنْ بَعْدِكُمُ مَّا يَشَآءُكُمَّا اَنْشَا كُمُومِّن ذُرِّيَةِ قَوْمِ اخْرِيْنَ ۞

إِنَّ مَا نُوْعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَّمَاۤ اَنْتُو بِمُعْجِزِيْنَ ۞

قُلْ لِقَوْمِ اعْمَـ لُوُا عَلَى مَكَانَتِ كُوْرِ إِنْ عَامِلٌ فَسَوْفَ

کے سبب الی حالت میں ہلاک نہیں کر تاکہ اس بہتی کے رہنے والے (۱۱) بے خبر ہوں۔ (۱۳۱۱)

اور ہرایک کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب (۲) ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔(۱۳۲)

اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ (اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے جیسا کہ تم کو ایک دو سری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ (۱۳۳)

جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیزہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ (۱۳۴)

آپ یہ فرمادیجئے کہ اے میری قوم! تم اپی عالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کر رہا ہوں' (۲۱)

- (۱) لیمنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا' ہلاک نہیں کر تا جیسا کہ یمی بات سور ہُ فاطر آیت ۲۴۔ سور ہُ نحل ۲۲۔ سور ہُ بنی اسرائیل ۱۵اور سور ہُ ملک ۴، وغیرہا میں بیان کی گئی ہے۔
- (۲) لیعنی ہرانسان اور جن کے' ان کے باہمی درجات میں' عملوں کے مطابق' فرق و نقاوت ہو گا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جنمی ہوں گے۔
- (٣) وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات ہے۔ ان کا مختاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مندہے 'ان کا ایمان اس کے گئے نفع مندہے نہ ان کا کفراس کے لئے ضرر رسال لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لئے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔
- (٣) یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پیچلی کی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مناویا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا' وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تہمیں نیست و نابود کردے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کردے جو تم جیسی نہ ہو۔ (مزید طاحظہ ہو سور ہُ نساء ۱۳۳۳۔ سور ہُ ابراہیم ۲۰۔ سور ہُ فاطر۔ ۱۵۔ اسور ہُ مجھ (مُنْظِیَّةً اِ) ۳۸)
- (۵) اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر سکتے" کا مطلب ہے کہ وہ تہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔
- (١) يه كفراور معصيت پر قائم رہنے كى اجازت نهيں ہے بلكه سخت وعيد ہے جيساكه الله الله سے بھى واضح ہے۔

تَعْلَمُوْنَ ٰ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ التَّادِ

إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّلِمُوْنَ 🕝

وَجَعَلُوْالِلهِ مِمَّاذَرَامِنَ الْحَرُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَالِلهِ بِرَغِيهِمْ وَهٰذَالِشُرَكَ إِبْنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآ إِبِهِمْ فَلَايَصِلُ إِلَى اللهَ \*وَمَا كَانَ بِلْهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَّ شُرَكَآ إِبِهِمْ \*سَآءً مَا يَحْلُمُونَ ⊙

وَكَذَالِكَ زَتَّيَنَ لِكَتِيْدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ

تم كو معلوم ہوا جاتا ہے كہ اس عالم كا انجام كاركس كے ليے نافع ہو گا۔ يہ يقينى بات ہے كہ حق تلفى كرنے والوں كو كبھى فلاح نہ ہو گا۔ (۱۳۵)

اور الله تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواثی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ الله کامقرر کیا اور برغم خود کہتے ہیں کہ بیہ تو الله کا ہور یہ ہمارے معبودوں کا ہے'(\*) پھر جو چیزان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچتی (\*) اور جو چیزاللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے (\*) کمیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔(۱۳۸)

اور اس طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے

جس طرح ووسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَقُلْ لِلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُوْلَ الْعَلِيْوَنَ \* وَانْتَظِارُولَ الْمُنْتَظِارُونَ ﴾ (سودة استان) جو ايمان نهيل لات ان سے كمه و يجت اكه تم اپني جگه عمل كيے جاؤ ہم بھى عمل كرتے ہيں اور انتظار كرو ہم بھى منتظر ہيں۔"

- (۱) جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا '۸/ ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جو ق در جو ق مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور پورا جزیر ہَ عرب مسلمانوں کے ذیر تکیس آگیااور یہ دائرہ پھر پھیلتااور بڑھتاہی چلا گیا۔
- (۲) اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے تھے۔ وہ زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں ہے کچھ حصہ اللہ کے لئے اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے جھے کو مہمانوں' فقرا اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے جھے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے اور بتوں کے جھے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھراگر بتوں کے مقررہ جھے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے جھے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معالمہ ہو آتو بتوں کے جھے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔

  (۳) بعنی اللہ کے جھے میں کی کی صورت میں بتوں کے مقررہ جھے میں سے تو صد قات و خیرات نہ کرتے۔

  (۳)
- (٣) ہاں اگر بتوں کے مقررہ جھے میں کی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ جھے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلہ مقابرہ آج کے مشرکین کے دلوں میں زیادہ تھاجس کا مشاہرہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جاسکتاہے۔

معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحن بنار کھا ہے (۱) تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں (۲) اور اگر اللہ کو منظور ہو تا تو ہی ایسا کام نہ کرتے (۳) تو آپ ان کو اور جو پچھ میہ غلط با تیں بنا رہے ہیں یو نمی رہنے دیجئے (۱۳۷)

اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مواثی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر شخص کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں (۱۱) اور مواثی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کردی گئ (۵) اور کچھ مواثی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں اللہ لیتے محض اللہ پر افترا باندھنے کے طور پر۔ (۱۲) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افترا کی سزا دیئے دیتا ہے۔ (۱۳۸)

ٱۉؙڵٳۮؚۿؚڂۺؙۯػۜٲۉٞۿؙٷ؞ڸؿؙڔۮٷۿؙڂۄٷڸؽڵڽۺؙۉٵۘۛۛڡڬؽۼۿ ۮؚؽؙػڞؙڂٷػٷۺؽٵٞٵڶؿؙڡؙڡٵڣؘۼٷٛٷڣؘۮؘۮۿؙڞ ؞؞؞؞ڒٷڽ

وَمَاٰيَفُ تَرُوُنَ

وَقَالُوْا هَٰذِهَ ٱنْعَامُّ وَحَرْثُ حِجْوَّ لَا يَطْعَمُهَ ۗ الْأَمْنُ نَشَآءُ بِرَعْمِهِمُ وَٱنْعَامُّ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَٱنْعَامُ لَا يَذُكُرُونَ السَّرَاللهِ عَلَيْهَا افْتِرَا ءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمُ بِمَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿

(۱) یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ در گور کردینے یا بتوں کی جھینٹ چڑھانے کی طرف۔

(r) لیعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کرویں۔

(٣) لیعنی الله تعالی اپنے اختیارات اور قدرت ہے 'ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا' تو پھریقینا یہ وہ کام نہ کرتے جو نہ کور ہوئے لیکن ایساکرنا چو نکہ جرہو تا'جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی' جب کہ الله تعالی انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے' اس لئے الله نے جرنہیں فرمایا۔

(٣) اس میں ان کی جابلی شریعت اور اباطیل کی تین صور تیں اور بیان فرمائی جیں۔ حِجْرٌ ( بمعنی منع) اگر چہ مصدر ہے کیاں مفعول یعنی مَخْجُورٌ (ممنوع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانوریا فلال کھیت کی پیداوار'ان کا استعال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بنول کے خادم اور مجاورین ہی کے لئے ہوتی۔

(۵) یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے دہ بار برداری یا سواری کاکام ند لیتے۔ جیسے بَحِیْرَةِ سَآنِیَةِ وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

(۱) یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذرج کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے' اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کروہ جج کے لئے نہ جاتے۔ بسرحال یہ ساری صور تیس گھڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں لیکن وہ اللہ پر افترا باندھتے لیتن یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم ہے ہی ہم سب پچھ کر رہے ہیں۔

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُوْنِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنَّكُوْرِنَا وَمُحَوَّمُ عَلَى اَذُو اَجِنَا وَإِنْ يَّكُنُ مَّيْنَةٌ فَهُمُ فِيْهِ شُرُكَآءُ شَيَجْزِيْهِمُ وَصْفَهُمُ لَآنَهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ صَ

قَدُ خَسِرَالَاذِيْنَ قَتَلُواْ اَوْلَادَهُمُسَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَارَنَ قَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهُ قَدُ ضَكُوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۞

وَهُوَالَّذِئَ اَنْشَأَ جَنْتٍ مَّعُرُوْشْتٍ وَغَيْرَ مَعُرُوشْتٍ وَالنَّحْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَالِهًا وَغَيْرَ مُتَشَالِهٍ\*

اور وہ کتے ہیں کہ جو چیزان مواثی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تواس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللّٰہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزادیے دیتا ہے <sup>(۲)</sup> بلاشبہ وہ حکمت والا ہے اوروہ بڑاعلم والا ہے۔(۱۳۹)

واقعی خرابی میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افترا باند سے کے طور پر ۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑگئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔(۱۳۰)

اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کئے وہ بھی جو ملیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ملیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور تھجور کے درخت اور تھیتی جن میں کھانے کی چزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں <sup>(۳)</sup>اور زیتون اور انار جو ہاہم

(۱) یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے 'ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ کچہ صرف ہمارے مردوں کے لئے حلال ہے 'عور توں کے لئے حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہو تا تو پھراس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

(۲) الله تعالی نے فرمایا کہ بیہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور الله پر افترا باندھتے ہیں 'ان پر عنقریب الله تعالی انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق وہ جزاوسزا کا اہتمام فرمائے گا۔

(٣) مَعْرُوْشَاتِ کا مادہ عَرْشٌ ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مراد معروشات سے بعض درختوں کی وہ بیلیں ہیں۔ اور وہ بیلیں ہیں ہوں۔ اور وہ بیلیں ہیں۔ اور وہ بیلیں ہیں۔ اور غیرہ کی بیلیں ہیں۔ اور غیر معروشات' وہ درخت ہیں جن کی بیلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی پھیلتی ہیں' جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی بیلیں ہیں ہوتے۔ یہ تمام بیلیں' درخت اور کھیورک درخت اور کھیتیاں' جن کے ذاکتے ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون وانار' ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔

كُلُوْا مِنُ ثُمَرِهُ إِذَآ الشُّمْرَ وَالثُّوْاحَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْسُسْرِفِينَ ۖ

وَ مِنَ الْأَنْعَالِمِحَمُولَةً وَ فَرُشًا ۚ كُلُوْامِمَّا رَمَزَ قَاكُوْاللهُ وَ لاَتَتَبِعُوْاخُطُوٰتِ الشَّيْطِنِّ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوُّ مَّيُـ يُنُّ ﴾

ایک دو سرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دو سرے
کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ''' ان سب کے پھلوں میں سے
کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ
اسکے کا شنے کے دن دیا کرو ''' اور حد سے '' مت گزرو
یقیناً وہ حد سے گزر نے والوں کو ناپند کر تاہے۔ ''' (۱۳۱۱)
اور مواثی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے (شیطان
(پیداکیے)'جو کچھ اللہ نے تم کو دیاہے کھاؤ (۱) اور شیطان
کے قدم بھترم مت چلو' '' بلاشک وہ تمہارا صرح دشمن
ہے۔ (۲۲)

(۱) اس كے لئے ديكھئے آيت ٩٩ كا حاشيه۔

(۲) لیعنی جب تھیتی سے غلہ کاٹ کرصاف کر لواور کھل درختوں سے تو ڑلو ' تو اس کا حق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علما کے نزدیک نظی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقۂ واجبہ لیعنی عشر ' وسواں حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر لینی بیسواں حصہ (اگر زمین کنویں ' ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہو)

(٣) لين صدقد و خيرات ميں بھی حد سے تجاوزنه کرو'ايبانه ہو که کل کو تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ بعض کہتے ہيں اس کا تعلق حکام سے ہے ليعنی صد قات و زکو ة کی وصولی ميں حد سے تجاوزنه کرو اور امام ابن کثير فرماتے ہيں که سياق آيت کی روسے زيادہ صحیح ہيہ بات لگتی ہے که کھانے ميں اسراف مت کرو کيونکه بسيار خوری عقل اور جمم دونوں کے لئے مصر ہے۔ اسراف کے بيہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہيں۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالی نے کھانے پينے ميں بھی اسراف سے منع فرمايا ہے'جس سے واضح ہے که کھانے پينے ميں بھی اعتدال بہت ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بناليا ہے۔ فَإِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ فَ

- (۳) اس لئے اسراف کسی چیز میں بھی پنگدیدہ نہیں ہے 'صدقہ وخیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں۔ ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ومحبوب ہے اور اس کی ٹاکید کی گئی ہے۔
- (۵) کُمُولَةً (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد' اونٹ' بیل 'گدھا' خچروغیرہ ہیں' بوبار برداری کے کام میں آتے ہیں اور فَوْشَا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور۔ جیسے بکری وغیرہ جس کاتم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔
  - (٦) یعنی پھلوں' کھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کواللہ نے پیدا کیا ہے اور اُن کو تمہارے لئے خوراک بنایا ہے۔
- (4) جس طرح مشر کین اس کے پیچھے لگ گئے اور حلال جانو روں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا گویا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کو حلال کرلینا' میہ شیطان کی پیروی ہے۔

تَنَيْنِيَةَ أَذُوَا عِرْ مِنَ الصَّالِ التُنَيِّنِ وَمِنَ الْمُعَوِّ التَّنَيُنِ قُلُ ۚ الدَّكُويَنِ حَوَّمَ آمِ الْأَنْفَيِينِ أَمَّا الشُّتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأَنْفَيْدَيْنِ ثَبِّئُوْ فَيْ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ﴾

پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ (مم) تم مجھ کو کسی دلیل سے تو ہاؤاگر سے ہو۔ (مم) اور گائے میں دو قتم (۵) آپ کیئے اور اونٹ میں دو قتم اور گائے میں دو قتم کہ کیا اللہ تعالی نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کیا ہے یا ہی کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لئے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضرتھے جس وقت اللہ تعالی نے تم کو اس کا حکم دیا؟ (۱۲) تو اس سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو

(پیدا کیے) آٹھ نر و مادہ <sup>(۱)</sup> یعنی بھیٹر میں دو قتم اور بکری

میں دو قسم <sup>(۱)</sup> آپ کہئے کہ کیااللہ نے ان دونو*ں نروں کو* 

حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَوِ اثْنَيْنِ قُلْ ﴿ الذَّكُرَيُنِ حَوَّمَ آمِ الْأُنْتَيْنِ امَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَرْعَالُمُ الْأَنْثَيَنُنِ اَمُرُكُنْتُو شُهَدَا مَا ذَوْصَلْكُو اللهُ بِهِذَا ظَمَّنَ أَظْلُومِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّ إِلَيْضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>۱) یعن أَنْشَأَ فَمَانِیَةَ أَذْوَاجِ (ای الله نے آٹھ زوج پیدائے) أَذْوَاجٌ ، زَوْجٌ کی جمع ہے۔ ایک ہی جنس کے نر اور مادہ کو زوج (جو ٹرا) کما جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کمہ لیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دو سرے کے لئے زوج ہو تاہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج 'افراد ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی ۱۸ افراد اللہ نے پیدا گئے۔ جو باہم ایک دو سرے کا جو ڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جو ڑے) پیدا گئے کیوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہو

جائے گی جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ نَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور مراد دو قتم سے نر اور مادہ ہے بینی بھیڑھے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کئے (بھیڑ میں ہی دنبہ چھڑا بھی شامل ہے)

<sup>(</sup>٣) مشركين جو بعض جانورول كواپ طور پر بى حرام كر ليتے تھے 'اس كے حوالے سے اللہ تعالى بوچھ رہا ہے كہ اللہ تعالى نے ان كے نرول كو حرام كيا ہے يا ماداؤل كويا اس بچے كوجو دونوں ماداؤں كے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب بيہ ہے كہ اللہ نے تو كى كو بھى حرام نہيں كيا ہے۔

<sup>(</sup>٣) تهمارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی یقینی دلیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ ، سَآنِیَةِ وَصِیْلَةِ اور حَامٍ وغیرواس دلیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ بھی نَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور یمال بھی دو دو قتم سے دونول کے نر اور مادہ مراد ہیں اور یول یہ آٹھ قتمیں پوری ہو گئیں۔

<sup>(</sup>۱) کیعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہو 'کیاجب اللہ نے ان کی حرمت کا حکم دیا تو تم اس کے پاس موجو د تھ؟ مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے توان کی حرمت کاکوئی حکم ہی نہیں دیا۔ بیہ سب تمہار اافتراہے اور اللہ پر جھوٹ باند ھتے ہو۔

لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ أَنَّ

قُلُلْآآجِدُ فِي مَآافِحَى إِلَىّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَفْعَمُهُ اِلْاَانَ يَكُوْنَ مَيْسَّةُ أَوْ دَمًّا مَسُمُفُوحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ اَوْفِسْقًا الْهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَمَين اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغِ وَلاعادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُوْرُتَعِيْمٌ ۞

الله تعالى پر بلادليل جموثی تهمت لگائے ''' باكه لوگوں كو گراہ كرے يقينا الله تعالى ظالم لوگوں كو راسته نبيں وكھلا آ۔(۱۳۴۷)

آپ کہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذرایعہ وی میرے پاس آپ کہ وہ بیل قرام نہیں پا آکی کھانے والے کے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پا آکی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے 'مگریہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو'کیوں کہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شمرک کاذرایعہ ہو کہ غیراللہ کے لئے نامزد کردیا گیا ہو۔ (۳) پھر جو مخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفورالرجم ہے۔(۱۳۵)

(۱) لینی ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ نبی ماڑ آتی نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن کی کو جہنم میں اپنی انتزیاں کھینچتے ہوئے دیکھا' اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وصیلہ اور حام وغیرہ جانور چھو ڑنے کا سلسلہ شروع کیا تقارصحیح بحدادی نفسسیر سور ۃ الممائد ۃ۔ صحیح مسلم 'کتاب المجند نباب النادید حلمها المجبادون والمجند ۔ سید حلمها الصعفاء) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ عمرو بن لحی ' فزاعہ قبیلے کے مرداروں میں سے تھا جو جر ہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا' اس نے سب سے پہلے دین ابرا جمیں میں تبدیلی کی اور تجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیں (ابن کثیر) بسرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکورہ آٹھ فتم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے' ان میں سے بعض جانوروں کو اپن طرف سے حرام کرلین' اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ار تکاب بھی۔

(۲) اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے 'اس کی ضروری تفصیل سورہ بقرہ ۱۷ کے حاشیے میں گذر کجی ہے۔
یہاں یہ کلتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیا گیا ہے 'جس سے بظا ہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ
ان چار قسموں کے علاوہ باتی تمام جانور طال ہیں۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام
ہیں 'کھریمال حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جابلانہ طریقوں اور ان کے رد کا
بیان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے' اس سیاق اور
ضمن میں یہ کما جارہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت
ہین وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو
اللہ تعالی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آیت کی نہ ہوتی تو پھریقینا

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوُاحَوَّمُنَا كُلُّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَدِحَرَّمُنَاعَلَيْهِمْ الْمُحُومُهُمَّا اللَّامَاحَمَلَتُ ظُهُوُرُهُمَّآارِ الْحَوَايَّا أَوْمَا اخْتَلَط بِعَظْمِ ﴿ ظَهُورُكُهُ مَا أَدِ الْحَوَايَّا أَوْمَا اخْتَلَط بِعَظْمٍ ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَالْاَلْصَافِقُونَ ۞

فَإِنْ كَنَّ بُوْكِ فَقُلْ رَّ بُكُوْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّالِسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ مَاشُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۞

اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے (ا) اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کردی تھیں مگروہ جو ان کی پشت پر یا انتزلیوں میں لگی ہو یا جو ہڑی سے ملی ہو۔ (ا) ان کی شرارت کے سب ہم نے ان کو یہ سزا دی (ا) اور ہم یقیناً سے ہیں۔ (الا)

پھراگریہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے (۵) اور اس کاعذاب مجرم لوگوں سے نہ مللے گا۔ (۱۳۷)

محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی
مالٹیکی نے بھی پچھ محرمات بیان فرمائیں ہیں' تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی سلیکی نے پرندوں
اور درندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے لئے دو اصول بیان فرما دیئے ہیں جن کی وضاحت بھی نہ کورہ محولہ حاشیہ
میں موجود ہے۔ اَوْ فِسنقا کا عطف لَخم خِنزِیْو پر ہے۔ اس لئے منصوب ہے' معنی ہیں اَیٰ : ذُبِع عَلَی الأَضنامِ'''وہ
جانور جو بتوں کے نام پریا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ذرج کئے جائیں'' یعنی ایسے جانوروں پر گو
عند الذرج اللہ کا نام لیا جائے' تب بھی حرام ہوں گے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نمیں' غیراللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود
ہے۔ فتق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے تھم دیا ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر جانور ذرج کیا جائے اور صرف اس کے تقرب ونیاز کے لئے کیا جائے اور

- (۱) ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی جدا جدانہ ہوں۔ جیسے اونٹ 'شتر مرغ ' بطخ' قاز ' گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لئے حلال تھے جن کے پنج کھلے ہوں۔
- (۲) یعنی جو چربی گائے یا بمری کی پشت پر ہو (یا د نبے کی چکتی ہو) یا انتزویوں (یا او جھ) یا ہٹریوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ چربی کی بیہ مقدار حلال تھی۔
- (۳) یہ چیزیں ہم نے بطور سزاان پر حرام کی تھیں لیعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم توان کے اتباع میں ان کو حرام سجھتے ہیں۔
  - (م) اس کامطلب سے کہ یہودیقینا اپنے ندکورہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔
    - (۵) اس کئے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کر تا۔
- (٢) لیعنی مهلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لئے عذاب اللی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ

سَيَقُولُ الذِيْنَ اَشْرُكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَا اَشْرُكُنا وَلَا ابَا وُنا وَلاحَوَّمُنا مِن شَكَّ لَا لِك كَذَّ بَ الّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ حَتَّى ذَا قُوْا بَأْسَنَا قُلُ هَلْ هِلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللَّى تَتَبِعُونَ الِالطَّنَ وَلَنَ مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اللَّى تَتَبِعُونَ الِالطَّنَ وَلَنَ انْنُمْ الْاَتَّقُونُونَ ﴿

قُلُ فَيللهِ الْحُبَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَكُوۡشَاۤءَ لَهَا لَكُوۡ ٱجۡمَعِينَ ﴿

قُلْ هَـلُقَ شُهَدَآءَكُمُ الّذِينَ يَشْهَدُونَ انّ اللهَ حَتِّمَ لَهَذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوْا فَلاَ نَشْهُدُ مَعَهُمْ ۚ وَلا تَنْبَعُ آهْوَآءَ الّذِيْنَ كَنْ بُوْا بِالْدِينَا وَالّذِيْنَ لاَيْؤُمِنُونَ بِالْاِجْرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ شَ

ہے مشرکین (یول) کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہ سکتے۔ (ا) اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تعلذیب کی تھی یمال تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (۱) آپ کیئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ (۱) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ (۱۳۸)
آپ کیئے کہ بس پوری جمت اللہ ہی کی رہی۔ پھراگر وہ چہاتاتو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ (۱۳۸)

آپ کیئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شمادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے ' (مم) پھراگر وہ گوائی دے دیں تو آپ اس کی شمادت فنہ د جیجئا ور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئا جو اماری آیتوں کی محکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دو سروں کو تھراتے ہیں۔ (۱۵۰)

كرے گاتو پھراہے كوئى ٹال نہيں سكے گا۔

- (۱) یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیت ِ اللی اور رضائے اللی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہو تا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگریہ شرک الله کی رضا کامظہرتھا تو پھران پر عذاب کیوں آیا؟ عذاب الٰمی اس بات کی دلیل ہے کہ مشیت اور چیزہے اور رضائے الٰمی اور چیز۔
- (٣) لیحنی اینے دعوے پر تمهارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کماں؟ وہاں تو صرف اوہام و مکنون ہی ہیں۔

  - (۵) کیوں کہ ان کے پاس سوائے کذب دافترا کے کچھ نہیں۔
    - (۲) لینی اس کاعدیل (برابر کا) ٹھیرا کر شرک کرتے ہیں۔

قُلُ تَعَالَوْا آتُلُ مَاحَوْمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُوْ اللَّ تُشْرِكُوْ الله شَيْئَا وَ بِالْوَالِدَ يُوْمِ الله شَيْئَا وَ بِالْوَالْمَدُ فَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُولِ اللْمُولِي اللْمُولِي وَالْمُؤْمِنِ الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولِي اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلِمُومُ الل

آپ کیئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن (یعنی جن کی مخالفت) کو تممارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، (ا) وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ احسان کرو (ا) اور اپنی مصراؤ (ا) اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو (ا) اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں ان کر دیتے ہیں ان کے باس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہول خواہ پوشیدہ ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ، ہال مگر حق کے ساتھ (۱۵) ان کا تم کو آگیدی حکم دیا ہے آگہ تم سمجھو۔(۱۵۱)

(۱) یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلاد کیل ما أَنزَلَ الله 'محض اپنے اوہام باطلہ اور مکنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ حرام تووہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ کیونکہ تمہار اپیدا کرنے والااور تمہار اپالنہاروہی ہے اور ہرچیز کاعلم بھی اس کے پاس ہے۔ اس لئے اس کویہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے طال اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلا تا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

(۲) ألَّا تُشْرِ کُواْ سے پہلے اُوصَاکُم محذوف ہے یعنی اللہ تعالی نے تہیں اس بات کا تھم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کی چیز کو تم شریک مت تھمراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے 'جس کے لئے معافی نہیں ' مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجید میں بیہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم مار تیکی نے بھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرمادیا ہے اس کے باوجود بیہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آکر شرک کاعام ار تکاب کرتے ہیں۔

(۳) الله تعالی کی توحید واطاعت کے بعد یہاں بھی (اور قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیاہے جس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔اگر کسی نے اس ربوہیت صغر کی (والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک) کے نقاضے پورے نہیں گئے تو وہ ربوہیت کبر کی کے نقاضے بھی یورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

(۴) زمانۂ عالمیت کا میہ فعل فتبع آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے بوری دنیا میں زور وشور سے جاری ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

(۵) کیعنی قصاص کے طور پر'نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ کریں تو یہ قتل نمایت ضروری ہے۔ ﴿ وَلَكُوْمِ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةً ﴾ (البقرة - ۱۷۹)"قصاص میں تہماری زندگی ہے"۔

وَلَاتَفُّ رَبُوا مَالَ التُبِيْمُ إِلَّا بِالَّتِيُ هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَمْلُغُ الشُّدَهُ \* وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَاَئْكِيْفُ نَفْسًا اِللَّوُسْعَهَا \* وَاذَاقُلْتُمْ فَاعْدِانُوا وَلَوْكَانَ ذَا قَدُنِهُ \* وَبِعَهْ بِاللّهِ اَوْفُواْ لَالِكُمْ وَصَّلَمُ بِهِ لَعَكُمُ وَتَنَكَّرُونَ فَنْ

وَانَّ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَالَّبِعُولَا وَلَاتَتَّبِعُواالسُّبُلَ

اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ مگرايسے طريقے ہے جو كہ مستحن ہے يمال تك كہ وہ اپنے من رشد كو پہنچ جائے (ا) اور ناپ تول پورى پورى كرو انساف كے ماتھ (<sup>()</sup>) ہم كى هخص كو اس كى طاقت سے زيادہ تكليف نہيں ديتے۔ (ا) اور جب تم بات كرو تو انساف كرو اگو وہ مخص قرابت دار ہى ہو اور اللہ تعالى ہے جو عمد كيا اس كو پورا كرو ان كا اللہ تعالى نے تم كو تاكيدى حكم ديا ہے تاكہ تم يادر كھو۔ (۱۵۲)

راه پر چلو <sup>(۵)</sup> اور دو سری راهوں پر مت چلو که وه راہیں

(۱) جس يتيم كى كفالت تمهارى ذمه دارى قرار پائے ' تو اس كى ہر طرح خير خواہى كرنا تمهارا فرض ہے۔ اسى خير خواہى كا تقاضا ہے كہ اگر اس كے اس مال سے يعنى وراشت ميں سے اس كو حصہ ملا ہے ' چاہے وہ نفذى كى صورت ميں ہويا زمين اور جائداد كى صورت ميں ' تاہم ابھى وہ اس كى حفاظت كرنے كى الجيت نہيں ركھتا۔ اس كے مال كى اس وقت تك پورے خلوص سے حفاظت كى جائے جب تك وہ بلوغت اور شعوركى عمركونہ پہنچ جائے۔ بينہ ہوكہ كفالت كے نام پر' اس كى عمر شعور سے پہلے ہى اس كے مال يا جائدادكو ٹھكانے لگا ديا جائے۔

(۲) ناپ تول میں کی کرنا' کیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کرلینا' مگر دیتے وقت ایسانہ کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دو سرے کو کم دینا' یہ نهایت پست اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب میں یمی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب میں سے تھی۔

(۳) یمال اس بات کے بیان سے بیہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی ٹاکید کر رہے ہیں 'میہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنامشکل ہو۔ اگر ایساہو تاتو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔اس لئے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں ٹھسراتے۔اس لئے اگر نجات اخروی اور دنیامیں بھی عزت و سرفرازی چاہتے ہو توان احکام الٹی پر عمل کرواور ان سے گریز مت کرو۔

(٣) هَذَا (بي) سے مراد قرآن مجيديا دين اسلام يا وہ احكام ہيں جو بطور خاص اس سورت ميں بيان كئے گئے ہيں اور وہ ہيں توحيد ' معاد اور رسالت۔ اور يمي اسلام كے اصول ثلاثہ ہيں جن كے گرد پورا دين گھومتا ہے۔ اس لئے جو بھى مراد ليا جائے مفہوم سب كا ايك ہى ہے۔

(۵) صراط مستقیم کو واحد کے صینے ہے بیان فرمایا کیونکہ اللہ کی' یا قرآن کی ' یا رسول اللہ ملٹی ہی ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس لئے بیروی صرف اس ایک راہ کی کرنی ہے کسی اور کی نہیں۔ یمی ملت مسلمہ کی وحدت واجتماع کی نبیاد ہے جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے آکید کی گئی ہے

نَتَفَرَقَ بِكُوْعَنْ سَبِيلِهِ لَا لِكُوْرَوْ السَّكُوْرِيةِ لَعَكَّكُوْ تَتَقَوُّونَ 💮

ثُوَّ اتَيْنَامُوُسَى الْكِتْبَ تَمَامًاعَلَى الَّذِيِّ آخْسَ وَقَفْمِيلًا لِكُلِّ شَيْءً وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَمُهُمُ بِلِقَاءَ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَلَهٰذَاكِتُكِ اَنْزَلْنَاهُ مُلِرَكٌ فَاتَّتِبِعُوهُ وَاتَقَنُوالَعَــُلَّكُمُّو تُرْعَنُونَ ۞

آنْ تَقُوُلُوۤا اِنَّمَاۤا ٰثُرِزلَ الكِتٰبُ عَلَى طَاۤإِهۡتَـثُيٰ مِنْ قَبْلِيَا ۗ وَإِنۡ كُنَّا عَنۡ دِرَاسَتِهِمُ لَغٰفِلِيۡنَ ۞

تم کو الله کی راہ سے جدا کردیں گی۔ اس کا تم کو الله تعالی نے ناکیدی تھم دیا ہے تا کہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔(۱۵۳)

پھر ہم نے موی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو (۱) تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لا کیں۔(۱۵۴) اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بری خیروبرکت والی' (۱) سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو آ کہ تم پر رحمت

کمیں تم لوگ یوں (۳) نه کمو که کتاب تو صرف جم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی' اور جم ان

که "دوسری راہوں پر مت چلوکہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جداکر دیں گی"۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اَنَ اَقِینَهُ اللّهِ بِینَ وَ لَاَتَعَمَّوْ اَنْ اِللّهِ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اَنَ اَقِینَهُ اللّهِ بِینَ وَ لَاَتَعَمَّوْ اَلْمِ اِللّهِ اللّهِ اللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله اور قبل الله اور قبل الله کا سیدھا راستہ ہے"۔ اور چند خطوط اس کی دا کیں اور با کیں جانب کھنچ اور فرمایا "پر راستے ہیں اور فرمایا کہ "پہ شیطان بیٹیا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلا تا ہے"۔ پھر آپ مالی اللّه این جانب کھنے منداحمہ بعلی احمد شاکر نجو زیر وضاحت ہے۔ (منداحمہ ، جلدا 'ص ۱۳۵۵ میں صراحت ہے کہ دو دو خط دانے اور با کیں گئیے۔ یعنی کل چار خطوط کھنچ اور انہیں شیطان کا راستہ تالیا۔ شیطان کا راستہ تالیا۔ شیطان کا راستہ تالیا۔ شیطان کا راستہ تالیا۔

(۱) قرآن کریم کابیہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرایا گیا ہے کہ جہال قرآن کا ذکر ہو تا ہے تو وہاں تو رات کا اور جہال تو رات کا اور جہال تو رات کا خرکر دیا جا تا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیرنے نقل کی ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں تو رات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دور کی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ورحمت کا باعث تھی۔

(۲) اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ودنیا کی بر کتیں اور جھلائیاں ہیں۔

(٣) لینی بیه قرآن اس کئے آبارا ناکه تم بیه نه کهو- دو فرقول سے مرادیمود ونصاریٰ ہیں۔

اَوَتَقُوْلُوا لَوَاكَا اَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا اَهْدُى وَنْهُمُ فَقَدَ لَ جَاْءَكُوْ بَيْنَهُ مِّنْ تَا يِّكُوْ وَهُدًى وَرَحْمَهُ \* فَمَنْ اَطْلَاهُ مِثَنْ كَذَّبَ بِاللِتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْمَالِسَجْزِى الَذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ الْبَيْنَا لُمُؤْءَ الْعَنَا إِنْ بِمَا كَانُوْالِيصُدِفُوْنَ ٠٠٠

ۿڵؽ۬ڟ۠ۯؙۏڹٳڷؚۜٚٲٲڽ۫ٵؙؾؠؙؙؙؙؗؗؗؗ؋ڶؠٙڸۧؠٚػٲؙٲۅ۫ێٳؙؾٙۯؾؙڮٙٲۅؙؽٳ۫ؾ ؠۼڞؙٳۑؾؚۯؾؚڮٛؿۄؙۯێٲؿۣٷۼڞؙٳۑؾؚۮڽڮڶڒؽؙڣٚڰؙڟۺؙٵ

کے پڑھنے پڑھانے سے محص بے خبرتھے۔ (ا) (۱۵۲)

یا یوں نہ کمو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان

سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے

پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور
رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ بچی ہے۔ (ا) اب اس
شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو ہماری ان آیتوں کو
جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ (ا) ہم جلد ہی ان
لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس
روکنے کے سبب بخت سزادیں گے۔(۱۵۷)

کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کارب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ <sup>(۳)</sup>جس روز آپ کے رب

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ وہ ہماری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کر دیا۔

<sup>(</sup>۲) گویا به عذر بھی تم نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) یعنی کتاب ہدایت ورحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدایت (اسلام) کا راستہ افتیار کرکے رحمت اللی کا مستحق نہیں بنیا' بلکہ تکذیب واعراض کا راستہ اپنا تا ہے' تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہیں اور دو سروں کو روکنے کے بھی۔

<sup>(</sup>٣) قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد میں آئی کی رسالت کے ذریعے ہے ہم نے جحت قائم کردی ہے۔ اب بھی اگریہ اپنی گراہی ہے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظرین کہ ان کے پاس فرضتے آئیں بعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے گئے '
اس وقت یہ ایمان لا کس گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے ' بعنی قیامت برپا ہو جائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کے جا کیں۔ اس وقت یہ ایمان لا کیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بربری نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سورج مشرق کے باکن مخرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس قتم کی بربری نشانی کے گھر کریہ ایمان لا کیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر بھائے مخرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس قتم کی بربری نشانی و کھر کریہ ایمان لا کیں گئی نشانی کے ظہور کے بعد کا فر کا ایمان اور فاسق وفا ہر اس انتظار میں ہیں تو بہت ہی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیو تکہ بربری نشانی کے ظہور کے بعد کا فر کا ایمان اور فاسق وفا ہر مشرق کے مخرب سے طلوع ہو گی سے حدیث ہے نبی میں گئی ہے کہ مورج (مشرق کے مخرب سے طلوع ہو لیس جب ایسا ہو گا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہو تے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں بھائی گئی اُس منتوب کے منتوب کے اس وقت ایمان کے گئی انتائی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو گا ( کے بخاری سے نظار میں کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو گا ( کے بخاری ۔ تفییر سورۃ الانعام )

إِيْمَانُهَالُوْتَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبُلُ آوْكَمَبَتُ فِنَ إِيْمَانِهَا خَيُولُ قُلِ انْتَظُرُ وَالنَّامُنْدَ عِلْوُونَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَقُوْ ادِيْنَهُمْ وَكَانُواشِيعًا لَسُتَ مِنْهُمْ فِي شَّىً \* إِنَّهَا آمُرُهُمُ اللَّى اللهِ ثَمَّائِمَ هُمُ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

مَنُ جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُامُتَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّنَةِ فَلَا يُجُنِّى اِلْاِمِثْلَهَا وَهُولَائِظُلَمُونَ ۞

کی کوئی بڑی نشانی آپنچ گی 'کسی ایسے مخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گاجو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا۔ (ا) یا س نے ایمان نہیں رکھتا۔ (ا) یا س نے ایکا ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (ا) آپ فرماد بجئے کہ تم منتظر ہیں۔ (ا) (۱۵۸) بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے '(ا) آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معالمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھران کو ان کسی کاکیا ہوا جبلادیں گے۔ (۱۵۹)

جو مخض نیک کام کرے گااس کو اس کے دس گناملیں گے <sup>(۵)</sup> اور جو مخض برا کام کرے گااس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی <sup>(۱)</sup> اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہو گا۔(۱۲۰)

- (۱) لینی کافر کاایمان فائدہ مند 'لینی قبول نہیں ہو گا۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں ہے توبہ کرے گاتو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہو گا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۳) یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لئے تهدید ووعید ہے۔ قرآن کریم میں یمی مضمون سورۂ محمد ۱۱۸ور سورۂ مومن ۸۵٬۸۳ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (٣) اس سے بعض لوگ یہود ونصاری مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک طائلہ کی 'کچھ ستاروں کی 'کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن سے آیت عام ہے کفار ومشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ سائٹی ہیں کہ کچھوڑ کردو سرے دین یا دو سرے طریقے کو افتیار کرکے تفرق و تحزب کا راستہ اپناتے ہیں۔ شِیمًا کے معنی فرقے اور گروہ 'اور یہ بات ہراس توم پر صادق آتی ہے جو دین کے معالم میں مجتمع تھی لیکن پھران کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی متند اور حرف آخر قرار دے کرایا راستہ الگ کرلیا' چاہے وہ رائے حق وصواب کے خلاف ہی ہو (فتح القدیر)
- (۵) یہ اللہ تعالیٰ کے اس فعنل واحسان کا بیان ہے جو اٹل ایمان کے ساتھ وہ کرے گاکہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سوگنا بلکہ ہزار دل گنا تک ملے گا۔
- (۱) یعنی جن گناہوں کی سزامقرر نہیں ہے' اوراس کے ارتکاب کے بعداس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یااس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں' یا اللہ نے اپنے فضل خاص ہے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں

فُلُ إِنَّنِيُ هَلَ بِيُ رَبِّيُ إِلَى صِرَاطٍ مُُسْتَقِينُوٍ وْمِيَّا لِيَمَّا مِّلَةَ إِبْرُهِ يُو حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَشُكِئُ وَ تَحْيَاكَ وَمَمَالِى ثُلُو رَّتِ الْغَلَمِينُ شَ

لَاتَبَرِنْكِ لَهُ وَيَنِالِكَ أَمْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ 💬

ڠؙڶٲۼؘؽؙڒڶڟۄٲڹۼؽڒؠٞٳۊؘۿۅؘڗڣ۠ڴؚڸۺٞؿؙ۠ۥۅؘڵػڷؚڛۘۘٷ۠ڎؘڡؘڛؙٟ ٳڰٷڹؠۿٵٷڵڗؘڒۯٷٳۯؚڐٞڐۣۯ۫ۯٲڂٛۏ؆ؿ۬ۄٞٳڶڕڗڽؚڰ۪ۊڴڔڿؚػؙڎؚ

تھی۔ گو بعض بعض شرعی احکام ایک دو سرے سے مختلف تھے۔

آپ کمہ و بیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین متحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) کا جو اللہ کی طرف میسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔(۱۲۱)

آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جمان کامالک ہے۔(۱۹۲)

اس کاکوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا تھم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ (۱) (۱۲۳) آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تلاش کروں حالا نکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا (۲) اور جو شخص بھی کوئی عمل کر تاہے وہ اسی پر رہتا

عجازات کا قانون ہروئے عمل نہیں آئے گا) تو پھر اللہ تعالی ایی ہرائی کی سزادے گا و راس کے برابرہی دے گا۔

(۱) تو حید الوہیت کی ہی دعوت تمام انہیا نے دی' جس طرح یہاں آخری پیغیر کی زبان مبارک ہے کہ لوایا گیا کہ "جھے اس کا حکم دیا گیاہے اور میں سب ماننے والوں ہے پہلا ہوں۔" دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا "جم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیا بیسیج ' سب کو ہی وحی کی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں' پس تم میری ہی عبادت کرو" (الانبیاء ۲۵) چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان فرمایا ﴿ وَاُورُتُ اَنْ اَکُونَ مِنَ اللهُ يُلِمِينُنَ ﴾ (یبونس ۲۰۰۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ اُسلِم (فرمانبردار ہو گیا" حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب الله المباد کو وصیت فرمائی ﴿ وَلَورُتُ اَنْ أَدُونَ مِنَ اللّٰهِ عَلَیْدُونَ ﴾ (البقرة:۱۱۱)" میں رب العالمین کے لئے مسلمان یعنی فرمانبردار ہو گیا" حضرت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی ﴿ وَلَا تَوْنُ مُدُسِلُهُونَ ﴾ (البقرة: ۱۳۱۱)" میں موت اسلام پر آئی المفان یعنی فرمانبردار ہو گیا" حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت میں دنیا سے علیہ السلام نے دعا فرمائی ﴿ وَلَائِیْ مُدُسُلُهُونَ ﴾ (البقرة: ۱۳۱۰) " محمد اسلام کی حالت میں دنیا سے المحان اللہ پر بحروسہ کرو۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دواریوں نے کما﴿ وَاشْهَدُ بِانَّ مَامُولِیْنَ ﴾ (المصاندة ۔ ۱۱۱۱) ای اللہ پر بحروسہ کرو۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دواریوں نے کما﴿ وَاشْهَدُ بِانَّ مَامُولِیْنَ کَو بنیادی حیثیت عاصل طرح اور بھی تمام انہیا اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت عاصل طرح اور بھی تمام انہیا اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت عاصل طرح اور بھی تمام انہیا اور ان کے مخلص پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت عاصل طرح اور بھی تمام انہیا اور ان کے مخلف پیروکاروں نے اسی اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت عاصل

(٢) يمال رب سے مراد وہي الله ماننا ہے جس كا انكار مشركين كرتے رہے ہيں اور جو اس كي ربوبيت كا تقاضا ہے۔ ليكن

فَيُنَتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُهُ فِنْهِ تَخْتَلِفُونَ 💮

ۅۿؙۅٵڷڹؽۼۘۼڡٙڴؙۄؙڂؘڵؠڣٵڷۯۻۅؘڗڡؘۼؠؙڞؗڰؙڎ۫ۊؘٙؽۼۻؚ ۮڒڂؾڸؽڹۘٷڰؗڔ۫ؽٚٵڶؾڰؙۊ۫ٳڽۧڒؠٙڬڛڔؽۼؙٲڶڡؚؚڡٙٵڮڐۅٳؾٛ ڶۼؙۏ۠ڒڗۜڿؽ۫ڎؚ۞۫



البّض أ

كِتْبُ أُثِولَ اِلنَّكَ فَلَاكِنُ فَيُصَدُّدِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَدِهِ وَذِكْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

ہے اور کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۱) پھر تم سب کو اپنے رب کی پاس جانا ہو گا۔ پھروہ تم کو جنلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ (۱۹۴۲) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا (۱۳) ایک کا دو سرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ (۱۳) بلقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہانی کرنے والا ہے۔ (۱۲۵)

## سورۂ اعراف کی ہے اس میں دو سوچھ آیتیں اور چوہیں رکوع میں

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا مهریان نمایت رحم والا ہے۔

المص\_(ا)

یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں' سو آپ کے دل میں اس سے بالکل شکّل نہ ہو (۵) اور نقیحت ہے ایمان

مشرکین اس کی ربوبیت کو تو مانتے تھے۔ اور اس میں کسی کو شریک نہیں گر دانتے تھے لیکن اس کی الوہیت میں شریک ٹھمراتے تھے۔

- (۱) لیعنی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گااور جس نے۔ اچھایا برا۔ جو کچھ کیا ہو گا' اس کے مطابق جزا و سزا دے گا' نیکی پراچھی جزااور بدی پر سزا دے گااور اور ایک کابوجھ دو سرے پر نہیں ڈالے گا۔
- (۲) اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انہیا کی مشتر کہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ' ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بار گاہ میں ہی ہمارا تمہمارا فیصلہ ہو گا۔
  - (۳) کینی حکمران بنا کرافتیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دو سرے کو اس کاوارث(خلیفہ) بنایا۔
  - (۳) کیعنی فقرو غنا'علم و جهل 'صحت اور بیاری' جس کو جو کچھ دیا ہے' اس میں اس کی آزمائش ہے۔
- (۵) لعنی اس کے ابلاغ سے آپ کاول تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ بہنچائیں اس لئے

اِتَّوِعُواْ مَاۤاُنْسِزِلَ اِلْيَكُوْمِنَ تَكِيْهُ وَلَاتَثَيْعُوا مِنْ دُونِهَ اَوْلِيَآ أَتَّالِيُلُامًا تَذَكَّرُونَ ۞

> وَكُوَمِّنْ قَرْيَةٍ الْهُلَكُنْهَانَجَاۤ هَابَالْسُنَابَيَاتًا اَوْهُوۡ قَاۡبِلُوۡنَ ۞

فَمَا كَانَ دَعُونِهُمُ إِذْجَاءَهُمْ بَالْسَنَآرَآلَآنُ قَالُوَّالِثَاكُنَّا ظلِمِيْنَ ۞

فَلَنَسْتُكُنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكُنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

والوں کے گئے۔(۲) تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (۱) اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت کیڑتے ہو۔(۳)

اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کردیا اور ان پر ہماراعذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ روپسر کے وقت آرام میں تھے۔ (۲)

سوجس وقت ان پر ہماراعذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجواس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ (۵)

پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچیس گے جن کے پاس بغیر بیج گئے تھے اور ہم بنیمبروں سے ضرور پوچیس گے۔ (۲)

کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

- (۱) جو الله کی طرف سے نازل کیا گیاہے لیعن قرآن' اور جو رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا لیعنی حدیث' کیونکہ آپ مائی ہے۔ ان سلم سے فرمایا کہ ''میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں۔'' ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھو ڈکر دو سروں کی پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانہ جاہیت میں سرداروں اور نجومیوں کا ہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی حتیٰ کہ حلال و حرام میں بھی ان کو سند تشلیم کیا جاتا تھا۔
- (۲) فَانِلُونَ فَیْلُولَةٌ سے ہے' جو دوپسر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ ہماراعذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لئے بے خبربستروں میں آسودۂ خواب تھے۔
- (٣) لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گذر بھی ہے ﴿ فَکَوْیَكُ یَنْفَعُمْ اِلْفِیَانَهُ وَلِیَّا اَرْاَوْا اِبْآسَنَا ﴾ (الممؤمن - ٨٥) جب انهول نے ہماراعذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا' ان کے لئے نفع مند نہیں ہوا۔"
- (٣) امتوں سے یہ یوچھا جائے گاکہ تمهارے پاس پنجبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں جمارا پیغام پنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب

فَكَنَقُصَّنَّ عَلَيْهُمُ بِعِلْمٍ قَمَا لُكًّا غَآلِمِيْنَ ۞

وَالْوُزُنُ يَوْمَهِذِ إِلْحَقُ ۚ فَمَنْ تَقَلَتُ مَوَازِيْنُهُ فَاوُلِهَكَ هُوُالْمُفْلِحُونَ ۞

وَمَنُ خَفَّتُ مَوَاذِيْنُهُ فَأُولَيِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوَااَنَفُسَهُمُ بِمَا كَانُوا بِالْتِنَايُطُلِمُونَ ۞

وَلَقَنْ مَكَثْنُكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْمَالَكُمْ فِيْهَامَعَالِشَّ قَلِيُلَامًا تَشْكُوْنَ ۞

وَلَقَدُ خَلَقُنٰكُو ٰتُعَرَّصَوِّرُنِكُو ٰتُعَرَّقُلْنَا الِمُمَلَيِكَةِ اسُجُدُوا

پھر ہم چو نکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے۔ (ا) اور ہم کچھ بے خبرنہ تھے۔(2)
اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا بھاری ہو گاسوا بے وں گے۔(۸)
اور جس شخص کا پلا ہلکا ہو گاسویہ وہ لوگ ہوں گے جہنوں نے اپنا نقصان کر لیا بسب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ (ا)
اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامان رزق پیدا کیا' تم لوگ بست ہی کم شکر کرتے ہو۔(۱۰)

نہیں کی اور پیغیمروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ افتقار کیا؟ پیغیمروں سے لوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور ہو پیغیمروں) کے سامنے ساری باتیں (۱) چو نکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لئے ہم پھر دونوں (امتیوں اور پیغیمروں) کے سامنے ساری باتیں ہیاں کریں گے اور جو جو پھے انہوں نے کیا ہو گا' ان کے سامنے رکھ دیں گے۔

(۲) ان آیات میں و زن انمال کا مسلمہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہو گا اور جے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ ترازو میں انمال تو لے جا کیں گے' جس کا نیکیوں والا پلڑا اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ ترازو میں انمال تو لے جا کیں گے' جس کا نیکیوں والا پلڑا ہماری ہو گا' وہ ناکام ہو گا۔ یہ انمال کس طرح تو لے جا کیں گیا دب کہ سے اعراض ہیں یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرمادے گا اور ان کا و زن ہوگا۔ دو سری رائے یہ ہے کہ وہ وہ صاحب عمل کو تو لا جائے گا۔ تیوں مسلموں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ مسلموں والوں کے پاس اپنی مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں' اس لئے امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ تیوں بی باتیں صحیح ہو سے ہیں ممکن ہے بھی انمال' کسی صحیح اور بھی صاحب عمل کو تولا جائے (دلا کل کے لئے دیکھتے تیوں بی باتیں صحیح ہو سے ہیں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گئوائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تو کی جائے لگی ہیں۔ ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گئوائش نہیں کہ بے وزن چزیں بھی تو کی جائے گئی ہیں۔

دیں گے کہ ہاں! یااللہ تیرے پیغیبر تو یقینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا

لِادْ أَرِّفَ مَسَجَدُ وَٱلِآلَ إِبْلِيشَ لَهُ يَكُنْ مِّنَ الشِّجدِيْنَ 🕦

قَالَ مَامَنَعَكَ الاَسْجُعُكَ اِذْ اَمَرُتُكَ ۚ قَالَ اَنَاخَيُرُعُيْهُ ۚ خَلَقْتَنِيُ مِنْ نَالٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ ﴿

قَالَ فَاهْبِطُومُهَا فَمَا يَكُونُ لِكَ أَنْ تَتَكَثَّرَ فِيهَا فَاخْرُجُراتَكَ

صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سوسب نے سجدہ کیا بجز اہلیس کے 'وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔(اا)

والون یں سمان کہ اوا۔ (۱۱)
حق تعالی نے فرمایا تو جو مجدہ نہیں کر آتو تجھ کو اس سے
کون امرمانغ ہے ' (۱) جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا' کنے لگا
میں اس سے بهتر ہوں' آپ نے جھ کو آگ سے پیدا کیا
ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ (۱۱)
حق تعالی نے فرمایا تو آسان سے اتر (۳) تجھ کو کوئی حق

(۱) ألَّا تَسْجُدَ مِن لَا ذاكد ہے لِين أَنْ تَسْجُدَ ( تَجْعِے سجدہ كرنے ہے كس نے روكا؟) يا عبارت محذوف ہے لين " تَجْعِ كس چيزنے اس بات پر مجبور كياكہ تو سجدہ نہ كرے " (ابن كثيروفتخ القدير) شيطان ' فرشتوں ميں ہے نہيں تھا' بلكہ خود قرآن كى صراحت كے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (الكھف-٥٠) ليكن آسمان پر فرشتوں كے ساتھ رہنے كى وجہ ہے اس سجدہ تھم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں كو ديا تھا۔ اسى لئے اس ہے باذ پرس بھى ہوئى اور اس پر عماب بھى نازل ہوا۔ اگر وہ اس تھم ميں شامل ہى نہ ہو تا تو اس سے باز پرس ہوتى نہ وہ رائدہُ درگاہ قرار پاتا۔

(۲) شیطان کابی عذر "عذر آناه بدتر از آناه" کا آئینہ دار ہے۔ ایک تواس کابی سجھنا کہ افضل کو مففول کی تعظیم کا تھم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چیز تواللہ کا تھم ہے 'اس کے تھم کے مقابلے میں افضل وغیرافضل کی بحث اللہ ہے۔ دو سرے 'اس نے بہتر ہونے کی دلیل بہ دی کہ میں آگ ہے پیدا ہوا ہوں اور بیہ مٹی ہے۔ لیکن اللہ ہے اس فرف و عظمت کو نظرانداز کردیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ ہے بنایا اور اپنی طرف ہے اس میں روح پھو تی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیمرا'نص کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیمرا'نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا' جو کسی بھی اللہ کو مانے والے کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اس کا قیاس بھی قیاس فاسد مقاب آگ' مٹی ہے کس طرح بمتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی' بھڑنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں سکون اور بات آگ می سرحال بمتر اور زیادہ مفید اور بات آپ ہو سکتا۔ برصول بمتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آپ ہے سے معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ ہے ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آ تا ہے کہ "فرشتے نور ہیں۔ اس آپ مت اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ "صحیح مسلم کتاب المزهد' بیاب ہے 'املیس آگ کی لیٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔ "صحیح مسلم کتاب المزهد' بیاب ہے 'المیں متف فیق آ

(٣) مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دو سرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

مِنَ الصَّغِرِيْنَ ﴿

قَالَ ٱنْظِرُنَ ۚ إِلَّ يَوْمِرُيْبُعَثُونَ ۞

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ 🕜

قَالَ فَإِمَّا غُوْيُتَنِي لَاقْعُدَ قَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞

تُقَرَّلِيَنَةُمُ مِِّنَ بَيْنِ إِيْدِيْمُ وَمِنْ خَلِفِهِمُوعَنُ اَيْمَانِهُمْ وَعَنْ شَمَآبِلِهِهُ وَلاَقِیْنُ اکْتُوَهُمُو شٰکِرِیْنَ ۞

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَامَذْ ءُوْمَا مَنْ مُحُوِّرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَمَنَانَنَّ حَهَنَّهَ مِنْكُوُ اَجْمُعِيْنَ ۞

حاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل ہے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ (۱۳)

تک رونیوں میں سے م اس نے کہا کہ مجھ کو مهلت دیجئے قیامت کے دن تک۔(۱۴۲)

الله تعالی نے فرمایا تجھ کو مهلت دی گئ۔(۱۵)

اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے <sup>(۳)</sup> میں قسم کھا تا ہوں کہ میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔(۱۲)

پھران پر حملہ کروں گاان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی (<sup>(()</sup>) اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پایئے گا۔ <sup>(()</sup>(اے)

الله تعالی نے فرمایا کہ یمال سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا جو مخض ان میں سے تیرا کہنا مانے گامیں ضرور تم سب سے جنم کو بھردوں گا۔(۱۸)

- (۱) الله کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والااحترام و تعظیم کا نہیں' ذلت و خواری کالمستحق ہے۔
- (۲) الله تعالی نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مملت عطا فرمادی جو اس کی تحکمت 'ارادے اور مشیت کے مطابق تھی جس کا پوراعلم اس کو ہے۔ تاہم ایک تحکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گاکہ کون رحمان کا بچاری ؟
- (۳) گمراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مثیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا'جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
- (۴) مطلب میہ ہے کہ ہر خیراور شرکے راہتے پر میں جیٹھوں گا۔ خیر سے ان کو روکوں گااور شرکو ان کی نظروں میں پہندیدہ بناکران کواختیار کرنے کی ترغیب دوں گا۔
- (۵) شَاكِرِ نِنَ كَ دو سرے معنی مُوَحِّدِ نِنَ كَ كَتَ سُّتَ ہِیں۔ یعنی اکثر لوگوں کو میں شرک میں مبتلا کردوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ کمان فی الواقع سچاکر دکھایا ۔ ﴿ وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهُمُ اِبْلِيْسُ طَلَّهُ فَائَبَعُوهُ إِلَا فَينَفَاقِسَ الْهُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورۃ سببِ-۲۰) ''شیطان نے اپنا کمان سچاکر دکھایا' اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوٹر کرسب لوگ اس کے چیچے لگ گئے''۔ ای لئے احادیث میں شیطان سے پناہ مانگنے کی اور قرآن میں اس کے مکروکید سے بیچنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔

وَيَادَمُ اسْأَنُ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنَ جَبْثُ شِنْكُمُّنَا وَلاَهَٰنَ بَالهٰذِيةِ الشَّيَجَوَّةَ فَتَلُوْنَا مِنَ الظِّلِمِيْنَ ۞

فَوَسُوَسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِئَ لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْانِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْمُلُمَا رَكُبُّهَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

اِلْآانُ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْحِلِدِيْنَ 💮

وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنَّ لَكُمَالَمِنَ النَّصِحِينَ صُ

فَىَ لَهُمَا بِغُوْوْرِ فِلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَثُ لَكُمَا سَوُاتُهُمَا وَطَفِقًا

اور جم نے تھم دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ' اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>(۱)</sup> ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔(۱۹)

یں سے ہو جو ہے ۔ (۱۹)
پھر شیطان نے ان دو نوں کے دلوں میں وسوسہ (۲) ڈالا ناکہ
ان کی شرمگاہیں جو ایک دو سرے سے پوشیدہ تھیں دو نوں
کے رو برو بے پردہ (۲۳) کردے اور کہنے لگاکہ تمہارے رب
نے تم دو نوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع
نہیں فرمایا ، مگر محض اس وجہ سے کہ تم دو نوں کہیں فرشتے
ہوجاؤیا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ ۔ (۲۰)
اور ان دو نوں کے رو برو قسم کھالی کہ یقین جانیئے میں تم
دو نوں کا خیر خواہ ہوں۔ (۲۰)

سو ان دونوں کو فریب سے نیچ (۵) کے آیا بس ان

- (۱) کیعنی صرف اس ایک درخت کو چھو ڑکہ جہاں ہے اور جتنا چاہو' کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کر دی۔
- (۲) وَسُوسَةٌ اوروِسُواَسٌ زَكُزَلَةٌ اورزِلْزَالٌ كے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس كى بات شيطان ول ميں جو برى باتيں ڈالتا ہے'اس كووسوسہ كما جا تا ہے۔
- (٣) لینی شیطان کامقصداس به کاوے سے حضرت آدم وحوا کواس لباس جنت سے محروم کرکے انہیں شرمندہ کرناتھا' جو انہیں جنت میں پہننے کے لئے دیا گیا تھاسَوٰ آتؑ 'سَوٰءَۃٌ (شرم گاہ) کی جمع ہے۔ شرم گاہ کوسَوٰءَۃٌ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو ہراسمجھا جا آہے۔
- (٣) جنت کی جو نعتیں اور آسائش حضرت آدم علیہ السلام وحوا کو حاصل تھیں' اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ حمیس ہیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا' اس لئے اس درخت کا کھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیرہی یہ ہے کہ جواسے کھالیتا ہے' وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے کچر قتم کھاکر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا' جس سے حضرت آدم علیہ السلام وحوا متاثر ہوگئے اس لئے کہ اللہ والے' اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھاجاتے ہیں۔
- (۵) تَذَلِيَةٌ اور إِذَلاَءٌ كَمْعَىٰ بين كَى چِيزِ كواوپر سے نيچے چھوڑ دينا۔ گويا شيطان ان كو مرتبہ عليا سے اتار كر ممنوعہ در خت كا پھل كھانے تك لے آيا۔

يَحْصِفِي عَلَيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْجَنَّةُ وَنَادَهُمُ وَالَّهُ الْهُمُ الْهُمُّ الْهُمُ الْهُمُّ الْهُمُّ الْمُعْمَالُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

قَالَارَتَبْنَاظَلَمْنَااَنْفُسَنَا ۚ وَإِنْ لَمْ تَغْفُرْلِنَا وَتَرْحَمُنَالَنَّلُوْنَنَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُهُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ

دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دو سرے کے روبرو بے پر دہ ہو گئیں اور دونوں اپنے او پر جنت کے پتے جو ڑجو ڑکر رکھنے لگئے <sup>(1)</sup> اور ان کے رب نے ان کو پکاراکیامیں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کمہ چکا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟۔ <sup>(۲)</sup>

دونوں نے کمااے ہمارے رب!ہم نے اپنابرا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (۲۳)

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ینچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم ہاہم ایک دو سرے کے دعمن ہو گے اور تمہارے واسطے

(۱) یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم علیہ السلام وحوا سے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے ہے جو ڑجو ٹر کراپی شرم گاہ چھپانے گئے۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسانو رانی لباس ملا ہوا تھا' جو اگرچہ غیر مرئی تھالیکن ایک دو سرے کی شرم گاہ کے لئے ساتر (پردہ پوش) تھا۔ (ابن کثیر)

(۲) لیخی اس جنبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کاشکار ہوگئے۔اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دلفریب ہوتے ہیں اور جن سے بیخنے کے لئے بڑی کاوش و محنت اور ہروقت اس سے چو کنار ہنے کی ضرورت ہے۔
(۳) تو ہد واستغفار کے بید وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے بیکھے 'جیسا کہ سورہ بقرہ' آیت ہے سے سر صراحت ہے (دیکھئے آیت نہ کورہ کا حاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑگیا بلکہ اس کے جواز واثبات میں عقلی وقیای دلا کل دینے لگا۔ نتیجنا وہ راندہ درگاہ اور ہمیشہ کے لئے ملحون قرار پایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیانی کا اظہار اور بارگاہ الی میں تو ہہ واستغفار کا اہتمام کیا۔ تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئ 'شیطانی راستے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا' اصرار کرنا اور اس کو صحیح خابت کرنے کے لئے ''دلا کل'' کے انبار فراہم کرنا' شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کربارگاہ الی میں جھک جانا اور تو واستغفار کا اہتمام کرنا' بندگان راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کربارگاہ الی میں جھک جانا اور تو واستغفار کا اہتمام کرنا' بندگان کا مراستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کربارگاہ الی میں جھک جانا اور تو واستغفار کا اہتمام کرنا' بندگان کا مراستہ ہے۔ اللَّهُ اَ آجُعَلْنَا منہُ ہُم

مُسْتَقَنَّ وَمَتَاعُ إلى حِيْنِ ﴿

قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهُا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿

يَنَيْنَ اذَمَ قِنَا اُنْزَلْنَاعَلَيْكُوْلِبَاسًا ثُيُولِيْ سَوُا يَكُوْ وَرِيْشًا ﴿ وَلِيَاسُ التَّقُوٰى ذَلِكَ خَنْيُرْذَلِكَ مِنْ الْمِتِ اللهِ لَعَلَّهُوُ مَيْكَثَرُونَ ۞

يَدَقَ ادَمُرَلاَيُفِتِنَكُوُ الشَّيْطُولُ كَمَّأَاخُرَجَ اَبَوَكُمُوْمِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُعَنُهُمُ الِيَاسَهُمَ الِيُرِيمُا الشَّالِيَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْجَنَّةِ حَيْثُ الرَّنَوْمَنُونَ اللَّهِ إِلَا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَأَ عَلِلَاٰ يُنَ لاَيْغُومُونَ ۞

زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔(۲۴)

فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔(۲۵)

اے آدم (علیہ السلام) کی اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپا تا ہے اور موجب زینت بھی ہے (<sup>(1)</sup> اور تقوے کالباس <sup>(۲)</sup> یہ اس ہے بڑھ کرہے۔ (<sup>(۳)</sup> یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ہے بڑھ کرہے۔ (۲۲)

اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا الی حالت میں ان کالباس بھی اتروا دیا آکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کالشکرتم کو ایسے طور پر دیکھتا ہو۔ (می) ہم نے پر دیکھتا ہو۔ (می) ہم نے

(۱) سَوْاَتَ ، جَم كَ وہ حصے جنہيں چھپانا ضرورى ہے۔ جيسے شرم گاہ اور دِينشا وہ لباس جو حسن ورعنائی كے لئے پہنا جائے۔ گويا لباس كى پہلى قتم ضروريات سے اور دو سرى قتم تحملہ واضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں كے لباس كے لئے سامان اور مواد پيدا فرمايا۔

(۲) اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متفقیں قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان' بعض کے نزدیک عمل صالح' خثیت الٰمی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسالباس' جے پہن کرانسان تکبر کرنے کے بجائے' اللہ سے ڈرے اور ایمان وعمل صالح کے نقاضوں کااہتمام کرے۔

(٣) اس سے یہ مفہوم بھی نکاتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لئے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ تاہم لباس میں الی سادگی زیادہ پندیدہ ہے جو انسان کے زہد وورع اور تقویٰ کی مظهر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس بہن کرید دعا بھی پڑھی جائے'کو نکہ نی ملی الیاس بہن کریے دعا بھی پڑھی جائے'کو نکہ نی ملی الیاس بہن کرتے تھے «آلحمدُ للهِ الَّذِیْ حَسَانِیْ مَاأُوارِیْ بِهِ عَوْرَ بَیْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَیَانِیْ (تومذی 'آبواب الدعوات۔ ابن ماجہ 'حتاب اللباس 'باب مایقول الرجل إذالبس ثوبا جدیدا، "تمام تعریفی اس سے میں اپناسترچھپالوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں''۔

(٣) اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے جانوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور

شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲۷)

اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ای طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یمی بتایا ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ تعالی فخش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیااللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟۔ (۲۸) جس کی تم سند نہیں رکھتے؟۔ (۲۸) آپ کمہ دیجئے کہ میرے ربنے تھم دیا ہے انصاف کا (۳)

وَاِذَافَعَلُوْافَاحِثَةً قَالُوْاوَمَبُنَا عَلَيْهَا ابْآءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا ۚ قُلُ إِنَّ اللّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَتَمَا ۚ الْتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

قُلْ ٱمَرَرَ بِنَ بِالْقِسُطِ ۗ وَاقِيْهُوْا وُجُوْهَا كُوْعِنْدَ كُلِّ

سستی سے فائدہ اٹھاکر تہمیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم وحوا) کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ہے ایمان قتم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہیں تو شرک خفی ' (ریا کاری) اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی ہے محروم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) اسلام ہے قبل مشرکین بیت اللہ کا نگاطواف کرتے تھے اور کھتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں ہو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کھتے ہیں کہ وہ اس کی بیت تاویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پینے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمائی کرتے رہتے ہیں' اس لئے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عور تیں بھی نگی طواف کرتیں' صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چیڑے کا نگزا رکھ لیتیں۔ اپنی اس مرمناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پیش کئے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتے ہایا ہے۔ دو سرا' یہ کہ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا عکم دے ؟ یعنی تم اللہ کے ذے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ اس آیت میں ان مقالمین کے لئے بڑی زجرہ تو بڑنے ہے جو آبا پرستی' بیر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں' جب انہیں بھی حق کی بات مقالمین کے قو اس کے مقالمی میں بی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بی کہ اللہ عالم اور پیر مثائی جاتے ہو تو اس کے مقالمی میں عند پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بی کہ اور برعتی بدعتوں پر قائم بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ قالم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی ' یمودیت پر ' نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم ورثے خالا ہیں' جب ایک ہو جاتے گاتھ ہے۔ وہ قالم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی ' یمودیت پر ' نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم کی دے۔ وہ خالا تھد ہے)

<sup>(</sup>m) انصاف سے مرادیمال بعض کے نزدیک لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ لِعِنى توحير ہے۔

مَسْجِدٍ وَّادْعُوُهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَاٰبَكَٱلُّهُ تَعُودُونَ شَ

فَرِيْفًا هَـَلَى وَ فَرِيْفًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُ وَاالشَّلِطِبُنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ النِّهُومُهُمَّةً دُوْنَ ۞

ڸڹۼؘٛٙٳۮؘڡٙڂؙۮؙۏٳڔ۫ٮؙێؘػؙؙۿؙۄۼٮۛ۬ۮػ۠ڸؖٚڡٞٮؙڿٮ۪۪ٷػؙٷٳٷڶؾۘڗؠؙؙۉٳۅٙڵ ؾؙؿؚٷ۬ٲ۠ٳؿٞ؋ڵڲؙڮؚڣؙٳڵؽؿۄڣؽڹ۞۫

قُلُ مَنْ حَرَّمَزِيْنَةَ اللهِ الَّتِينَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّلِبَّاتِ مِنَ

اور بیر که تم ہر تجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھاکرو<sup>(۱)</sup>اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے ر کھو۔ تم کواللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھااسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔(۲۹)

بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گراہی ثابت ہو گئ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔(۳۰)

اے اولاد آدم! تم معجد کی ہرحاضری کے وقت اپنالباس پہن لیا کرو۔ (۲) نکلو۔ بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پند نہیں کرتا۔ (۳) (۳)

آپ فرمائے کہ اللہ تعالی کے پیدا کئے ہوئے اسباب

(۱) امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ''اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو' چاہے تم کسی بھی معجد میں ہو'' اور امام ابن کثیرنے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص للہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دو سرے خالص رضائے اللی کے لئے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

(۲) آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے۔ اس لئے انہیں کما گیا کہ لباس پہن کراللہ کی عبادت کرواور طواف کرو۔

بعض کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لئے پہناجائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت نز کین کا عکم نگلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سترعورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے بلکہ احادیث کی رو سے سترعورت (گھنوں سے لے کرناف تک کے قصے کو ڈھانپنا) ہر حال میں ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ (فتح القدری) جعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کثیر)

الِرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَالْقِيْمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْإِيلِقَوْمُ يَعْلَكُونَ ﴿

قُلُ إِنَّمَا حَوَّمَرَيَّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَكُلَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغَى يَغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِعُوا بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنَّا

زینت کو 'جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ یہ اشیااس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لئے ' دنیوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں۔ (۱) ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ (۳۲)

آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام مخش باتوں کو جو علانیہ ہیں (۲) اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو (۳) اور

(۱) مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پیننے کو ناپندیدہ قرار دے رکھا تھا'ای طرح بعض حلال چزیں بھی بطور تقرب اللی اپنے اوپر حرام کرلی تھیں (جیساکہ بعض صوفیا بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت می حلال چزیں اپنے بتوں کے بام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گر دانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لئے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ چزیں بنائی ہیں' انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چزیں حرام نہیں ہوجا کیں گی وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ حلال وطیب چزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے حلال کردہ چزیں حرام نہیں ہوجا کیں گی' وہ حلال ہی رہیں گی۔ بیہ حلال وطیب چزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لئے بنائی ہیں۔ گو کفار بھی ان سے فیض یاب اور متمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آساکٹوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن سے بات ور عارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکویٰی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن بیہ نعتیں صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام محک سے جس کی کونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوں گے۔

(۲) علانیہ فخش باتوں سے مراد بعض کے نزدیک طوا کفوں کے اڈوں پر جاکر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی "گرل فرینڈ" سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد مخرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ صحح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہرفتم کی ظاہری ہے حیائی کو شامل ہے (جیسے فلمیں ' ڈرا سے ' ٹی وی ' وی می آر ' فخش اخبارات ورسائل ' رقص و سرود اور مجروں کی محفلیں ' عورتوں کی ب پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط ' مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ ' یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ ( اُعَادُنَا الله منه منه ) .

(٣) گناہ' اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نبی مان کیا ہے نے فرمایا 'گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھیکے اور لوگوں

وَّآنُ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ 🕝

وَلِكُلِّ الْمَقْوَاجُلُّ فَإِذَاجَاءُ اَجَلُهُمْ لِاَيْمُتَا أَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيْنَتَقْدِمُونَ ۞

لِبَنِيَ ادْمَ لِثَا يَازِينَكُمُوْرُسُلُّ ثِنْكُمُونِيَّقُصُونَ عَلَيْكُوْ الْتِيُّ فَمَن اتْعَى وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يُغْزِنُونَ ۞

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالنِّنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا الْوَلَيِّكَ اَصْعُبُ النَّالِرُ هُمُونِهُ هَاخْلِدُونَ ۞

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی الیی چیز کو شریک ٹھراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے الیمی بات لگادو جس کو تم جانتے نہیں۔(۳۳)

باور ہر گروہ کے لئے ایک میعاد معین (" ہے سوجس وقت ایک میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ چیچے ہٹ سکیں گے۔(۳۴۳) ہٹ سکیں گے۔(۳۴۳) اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس پنیمبر آئیں جو تم ہی

میں سے ہوں جو ممرے احکام تم سے بیان کریں تو جو مہیں سے ہوں جو ممرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سوان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ ممگین ہوں گے۔ (۳) (۳۵) اور جو لوگ جمال میں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں جیشہ بیشہ رہیں گے۔ (۳۲)

کے اس پر مطلع ہونے کو تو براسمجھے" (صحیح مسلم 'کتاب البر) بعض کتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر 'کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی بیہ ہے کہ اس کے اثرات دو سروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیرالحق کا مطلب' ناحق' ظلم و زیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کرلینا' کسی کا مال ہتھیا لینا' ناجائز مارنا پیٹینا اور سب و شتم کرکے بے عزتی کرنا وغیرہ ۔

(۱) میعاد معین سے مراد وہ مملت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لئے عطا فرما تا ہے کہ وہ اس مملت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بعناوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مملت بعض دفعہ ان کی بوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے۔ لیعن دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرما تا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گاان کی اجل مسمی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ' ان کی اجل مسمی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ' ان کی اجل مسمی و اس کے اس کے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دو چار کر دیتا ہے ' ان کی اجل مسمی و بات کے دو اس کی اجل مسمی و بات کی ایک کے دو اس کی ایک کی دو تا میں دو جب ان کا مؤاخذہ فرما تا ہے۔

(۲) یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ 'اکثر جگہ 'عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔

(٣) اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکلذیب اور ان کے مقالبے

فَمَنُ آظْلَهُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَا اُوْكَذَّبَ بِالْيَتِهُ اُولِلِكَ يَنَالْهُ مُونَوَيِئِهُ هُوْتِنَ الْكِلْتِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُو رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ وَ قَالْوَاآلِينَ مَا لَمُنْكُوْ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ \* قَالُوْاضَلُواعَنَّا وَشَهِدُواعَلَ اَنْشُيهِمُ اَنْهُمُ كَانُوْالِهِرِيْنَ ⊙

قَالَ ادْخُلُوْا فِيَّ أَمْتِهِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُوْتِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِى النَّا إِرْكُلْمُا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَكَنْتُ انْفَتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّ ارَّوُا فِيهُا جَمِيْعًا 'قَالَتُ اُخُولِهُ فَالْاوْلِهُمُ رَبَّنَا هَؤُلِاّءِ اَضَلُوْنَا فَالْتِهِمُ عَذَا بَا ضِعْفًا مِنَ الدَّارِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ

ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے' وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے اورانچ کافر ہونے کا قرار کریں گے۔(۳۷) اللہ تعالی فرمائے گاکہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں (۲) جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی' ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی ایس بہت ہو

سو اس شخص ہے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر

جھوٹ باند ھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے' ان لوگوں

کے نصیب کا جو سیجھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل

جائے گا' (۱) یمال تک کہ جب ان کے پاس مارے بھیج

میں انتکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل گفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود سے کہ لوگ اس کر دار کو اپنا ئیں جس کا انجام اچھاہے اور اس کر دار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔

(۱) اس کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل 'رزق اور عمر کے گئے ہیں۔ یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے بورا کر لینے ' اور جتنی عمر ہے ' اس کو گزار لینے کے بعد بالاً خرموت سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے ہم معنی سے آیت ہے ﴿ اِنَّ الَّذِینُنَ یَفُو کُونَ عَلَی اللّٰہِ اِنْ جھوٹ باند ھے ہیں' وہ کامیاب نہیں ہوں گے' دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر' بالاً خر ہورے یاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے….)

(۲) أَمَّمٌ، اَمَّةٌ كى جمع ہے۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو كفروشقاق اور شرك و تكذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فِي بمعنی مَع بھی ہو سكتا ہے۔ یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں'ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤیا ان میں شامل ہو جاؤ۔

(٣) ﴿ لَعَنَتُ الْخُتَهَا ﴾ اپنی دو سری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُخْتُ بمن کو کھتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دو سری جماعت (امت) کی بمن بہ اعتبار دین' یا گمراہی کے کہا گیا۔ یعنی دونوں ہی ایک غلط ند بہب کے بیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دو سری کی بمن قرار دیا گیا ہے۔

وَلِكِنَ لَاتَعْلَمُوْنَ 🕣

جائیں گے ('' تو پیچیلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے ('') کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھاسوان کو دوزخ کاعذاب دوگنادے۔ ''' الله تعالیٰ فرمائے گاکہ سب ہی کا دو گناہے' ''' ایکن تم کو خبر منیں۔(۳۸)

اور پہلے لوگ چھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھرتم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کامزہ چکھو۔(۳۹)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے (۱۵) اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب وَقَالَتُا أُوْلِمُهُو لِكُفُرِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْ نَامِنُ فَضُلٍ فَذُوْقُواالْعَذَابَ بِمَاكْمُنْتُوْتَكُسِبُونَ ﴿

ڔؘۣۛۛڽۜٵڷ<u>ۮۣؠٛڹ</u>ؽؘػٞۮٞؠٛٷٳۑٳڵؾؚؾ۬ٵۅٵڛؾؘڴؠۯٳؙڠؠٞؠٵڒٮڤ*ڎڿۧۅ۪۫ڵۿۄٛ* ٲؠ۫ۅٵٮؙٵڶڝۜؠٙٳٚ؞ۅؘڵڒؘۘؽۮڂڰۯؽٵڶڿؽؘۜٛڠؘۜڂڴ۬ۑؽڸۣۼڔٵۼؚؠٙٮڵڣۣ

(ا) ادًارَكُوا ك معنى بين تَدَارَكُوا جب ايك دوسرك كومليس كَ اوربابهم المضح بول ك-

(۲) اُنْحَرَیٰ (پیچیلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اوراُولَیٰ (پہلے) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُنْحَرَیٰ سے اَتَّبَاعٌ (پیروکار) اوراُولَیٰ سے مَنْبُوعٌ لیڈراور سردار ہیں۔ان کاجر م چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دو سرول کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا 'اس لئے بیا ہے اتباع سے پہلے جنم میں جائیں گے۔

(٣) کینی اب ایک دو سرے کو طعنے دینے 'کونے اور ایک دو سرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں 'تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دو گئے عذاب کے مستحق ہو۔ اتباع اور متبوعین کابیہ مکالمہ سور ہُ سبا۔ ۳۲،۳۳ میں بھی بیان کیا گیاہے۔

(۵) اس سے بعض نے اعمال 'بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ یعنی ان کے عملوں 'یا روحوں یا دعا کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جاتے 'بعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمیں میں لوٹادی جاتی ہیں (جیساکہ مند احمد 'جلد ۲ / صفحہ ۳۹۵٬۳۹۳ کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔

سَيِّدَالْخِيَاطِ وَكَذَٰ لِكَ نَجْنِى الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

لَهُمُومِّنُ جَهَنَّوَمِهَا دُوَّمِنْ فَوْقِرَهُمْ غَوَاثِنْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى

الظُّلِمِينَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَثُوْاوَعَيدُوْالصَّلِيْتِ لَاَنْكَلِّفُ نَفْسُا لِآلَاوُسُعَهَا ۗ اوُلِيْكَ اَصْعُبُ الْعِنَّةِ وَهُوْ فِيهُا خلِدُونَ ۞

وَنْزَعْنَامَافَ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجُرِيُ مِنْ تَخْتِرِمُ الْأَنْفُوْ

تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ کے اندر سے نہ چلا جائے <sup>(۱)</sup> اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔(۴۰) ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہو گا اور ان کے اوپر (اس کا)او ڑھنا ہو گا<sup>(۱)</sup>اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔(۴۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ہم کسی شخص کواس کی قدرت سے زیادہ کسی کامکلف نہیں بناتے (۳) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔(۴۲)

اور جو کچھ ان کے دلول میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ (۱۳) ان کے نیچے نہریں جاری ہول گی۔ اور وہ

(۱) یہ تعلیق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر نا ممکن نہیں' اس طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی اس لئے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمائی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے اور تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکرنے اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کر دیا ہے۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہے' ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو نا ممکن ہو۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو' اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل میں داخل ہے۔

(۲) غَوانس ، غَاشِيَةٌ كى جمع ہے۔ وُھانپ لينے والى۔ يعني آگ ہى ان كااو رُھنا ہو گا يعنى اوپر سے بھى آگ نے ان كو وُھانيا يعني گھيرا ہوگا۔

(٣) یہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصودیہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح 'یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتضیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔

(٣) غِلِّ اس كينے اور بغض كو كها جا آ ہے جو سينوں ميں مستور ہو۔ الله تحاليٰ اہل جنت پر بيہ انعام بھى فرمائے گاكہ ان كے سينوں ميں ايك دو سرے كے خلاف بغض وعداوت كے جو جذبات ہوں گے 'وہ دور كر دے گا' پھران كے دل ايك دو سرے كے بارے ميں آئينے كى طرح صاف ہو جائيں گے 'كى كے بارے ميں دل ميں كوئى كدورت اور عداوت نہيں رہے گی۔ بعض نے اس كامطلب بيہ بيان كيا ہے كہ اہل جنت كے درميان درجات ومنازل كا جو نقاوت ہوگا' اس پر وہ ايك دو سرے سے حسد نہيں كريں گے۔ پہلے مفہوم كى آئيد ايك حديث سے ہوتی ہے كہ جنتوں كو' جنت اور دوزخ

وَقَالُواالْحَمُدُولِلهِ الَّذِي هَدْمَنَالِهِامَا ۖ وَمَاكُنَّا لِيَهْتَدِى لَوْلَا اَنْ هَدْمَنَااللهُ ۚ لَقَدْحَآ اَتُسُوسُلُ رَبِّنَالِالْحَقِّ وَفُودُوۤ اَلَنْ تِلْكُوْ الْجَنَّةُ اُوْرِثِتُمُوْهَا بِمَاكُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ ۞

وَنَاذَى اَصْعُبُ الْجُنْتَةِ اَصْعُبُ النَّالِ اَنْ قَدُ وَجَدْ نَامَّا وَعَلَا رَبُنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَدُثُوْمً اَوْعَدَرَبَّا لُمُ عَقَّا ثَالُوْا نَعَوْءُ فَاذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَنْفَهُ اَنْ كَنَةُ اللهِ عَلَى الْطْلِدِينَ ﴿

لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچا یا۔ (ا) واقعی ہمارے رب کے پیغیبر کچی باتیں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کما جائے گاکہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ (۳۳)

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اسکو واقعہ کے مطابق پایا 'سوتم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا ؟ (۳) وہ کہیں گے ہاں '

کے در میان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے در میان آبس کی جو زیاد تیاں ہوں گی ' ایک دو سرے کو ان کا بدلہ دیا دلایا جائے گا' حتی کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجا کیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے وی جائے گ (صحیح بخاری- کتاب المظالم ' باب قصاص المظالم ۔) جیسے صحابہ کرام ﷺ کی باہمی رنجشیں ہیں جو سیاس رقابت میں ان کے در میان ہو کیں۔ حضرت علی ہواٹی کا قول ہے '' مجھے امید ہے کہ میں ' عثمان بواٹی اور طلحہ بواٹی وزیر بواٹی ' ان لوگوں میں سے ہول گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وَنَوْعَنَا مَانِیْ صُدُوْدِ هِوَتِنْ غِنِ ﴾ (ابن کشیر)

(۱) یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھرانہیں بارگاہ اللی میں تبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللی نہ ہو آ تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ اس مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی مان کی اللہ تعالیٰ دیہ بات اچھی طرح جان او کہ تم میں ہے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا'جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔" صحابہ اللہ تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔" صحابہ اللہ علیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔"

يارسول الله! آپ مُنْ يَيْدِم بھى؟ آپ مُنْ يَيْدِم نَے فرمايا ہاں مِن بھى اس وقت تک جنت مِن نہيں جاؤں گاجب تک که رحمت اللى مجھے اپنے وامن مِن نہيں سميٹ لے گی۔" صحيح بخارى کتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل-صحيح مسلم کتاب صفة القيامة - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله)-

ت میں مصاب مصابع مصلم کے باعث المصابع مصابع میں ہے۔ اس کے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل (۲) یہ تصریح کچھلی بات اور حدیث مذکور کے منافی نہیں۔ اس کئے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل

واحسان ہے۔

(٣) کی بات نبی ما تیکی نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کنو کیں میں پھینک دی گئی اس اس کے اس کے تعلیم دیا گئی۔ انہیں خطاب فرمارہ ہیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پر حضرت عمر دیا تین نے کما تھا" آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہ ہیں

الله كي مار ہو ان خالموں ير۔(۴۴) جو اللہ کی راہ ہے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی الذين تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ كُلِفِمُ وْنَ 6

تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر

پھرا یک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ

اوران دونوں کے درمیان ایک آڑہو گی'' اوراع اف کے اویر بہت ہے آدمی ہوں گے وہ لوگ '(۲) ہرایک کوان کے قیافہ سے پھانیں گے <sup>(۳)</sup>اور اہل جنت کو یکار کر کہیں گے ' السلام عليم! ابھی به اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوںگے اوراس کے امیدوار ہوں گے۔<sup>(۳)</sup> اور جب ان کی نگاہی اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو كسيس كے اے جارے رب! ہم كو ان ظالم لوگوں كے ساتھ شامل نہ کر۔(۴۷)

وَبَنْهُمَا حِنَاكُ وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِحَالٌ يَعُرِفُونَ كُلَّاسِيلِهُمْ وَنَادُوُااصَعٰتِ الْجَنَّةِ آنُ سَالُ عَلَيْكُو لَهُ بَيْ خُلُوهَا

وَهُمْ يُطْمَعُونَ 💮

وَإِذَاكُ مِنْ مَن المُعْمَارُهُمُ مِلْقَاءَ أَصَعٰبِ النَّارِ قَالُوْا مَ بَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

جو ہلاک ہو چکے ہیں" آپ مائٹین نے فرمایا "اللہ کی قشم' میں انہیں جو کچھ کمہ رہا ہوں' وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں' ليكن اب وه جواب دينے كى طاقت نهيں ركھتے" (صحيح مسلم - كتاب الجنة باب عرض مقعدالميت من الجنة أوالنار والبخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل)

- (۱) "ان دونوں کے درمیان" سے مراد جنت دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حجابٌ (آٹر) ہے وہ فصیل (دبوار) مراد ہے جس کا ذکر سور ہ حدید میں ہے۔ ﴿ فَضُربَ بَيْنَهُمْ بِيُوْرِلَهُ بَابُ ﴾ (المحدید ۱۳۰۰)" پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی'جس میں ایک دروازہ ہو گا'' بھی اعراف کی دیوار ہے۔
- (۲) یہ کون ہول گے؟ ان کی تعیین میں مفسرین کے درمیان خاصااختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں جنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔
- (٣) سینماءٌ کے معنی علامت کے ہیں۔ جنتیوں کے چرے روش اور ترو تازہ اور جہنمیوں کے چرے سیاہ اور آ نکھیں نیلی ہوں گی۔اس طرح وہ دونوں قتم کے لوگوں کو پیچان لیں گے۔
- (٣) یمال یَطْمَعُونَ کے معنی بعض لوگوں نے یَعْلَمُونَ کے کئے ہیں یعنی ان کو علم ہو گا کہ کہ وہ عنقریب جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

وَنَاذَى اَصْعُبُ الْأَعْرَافِ رِعَالًا يَبُونُونَهُ مُدِيسِيْمُهُمْ قَالُوا مَأَاغُنَىٰ عَنُكُو جَمْعُكُمُ وَمَاكُنْتُو تَسْتَكِيْرُونَ ۞

ٱۿؙۅؙٛڒڒٙ؞ۣٳڷێڔؙؿؘٲڤٮۜٮؙڡؙؿؙۅؙڵڒؽۜٵۿۿؙۉڶٮڷ؋ۑۜڗؘڡٛٛػؿٝٚٳٲۮڂ۠ٞۅ۠ٳۘٲۼۘێؘڎٙ ڵڂؘٷڡ۠ۜٚعؘؽؽؙڲؙۏۅؙڵٲٮ۫ؿؙۊؙۼۧڗٷٛؽ۞

وَنَاذَى اَصُحٰبُالنَّا اِصَعٰبَ الْجُنَّةِ اَنَ اَفِيضُوا عَيْمُنَامِنَ الْمَآ اَوْمًا رَزَقَكُواللهُ قَالُوَّا اِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكِفِرْنِنَ ثُ

اكَّذِيْنَ اتَخْنَەُوْلِدِيْنَهُوُلَهُوَّا وَلَعِبَّا فَخَرَتْهُوُا كَيُوهُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيُوْمَ نَشْمُهُمُ كِمَاشَنُوالِقَاءَكُوهِمُ هٰذَا وْمَاكَانُوْالِيَّلِيَنَا

بَجُكُونَ 🕧

اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بیچانیں گے بھاری گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔(۱) (۴۸)

کیابیہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قشمیں کھا کھا کر کما کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان پر (۲) رحمت نہ کرے گا' ان کو یوں حکم ہو گا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو گے۔(۲۹)

اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھو ڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو 'جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کمیں گے کہ اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لئے بندش کردی ہے۔

جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کولہو ولعب بنا رکھا تھااور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ سو ہم (بھی) آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ

(۱) یہ اہل دو زخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پیچان لیں گے اور وہ اپنے جھے اور دو سری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے 'اس کے حوالے سے انہیں یاد دلا کیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آ کیں۔
(۲) اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا ہیں غریب و مسکین اور مفلس و نادار قتم کے تھے جن کا استہز اندکورہ مسکین اور مفلس و نادار قتم کے تھے جن کا استہز اندکورہ مسکین اور ان کا دنیا ہیں یہ حال ہو تا؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے والیا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا ہیں ہو رہی ہے) نہ کہ ان پر۔
ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا ہیں ہو رہی ہے) نہ کہ ان پر۔
بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلایا ہے اور بعض کتے ہیں جب اصحاب الاعراف جہنیوں کو یہ کسیں گے
"تمہارا جستہ اور تمہارا اسپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ "یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہو
گی"۔ (تفیرا بر، کشر)

(٣) جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پینے کی نعمیں قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لئے ہوں گ۔ ﴿ خَالِصَةَ يُوۡمُالۡقِيٰهُةِ ﴾ (آیت نمبر٣) یمال اس کی مزید وضاحت جنتیوں کی زبان سے کردی گئی ہے۔ اس دن کو بھول <sup>(۱)</sup> گئے اور جیسا میہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔(۵۱)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایس کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کرکے بیان کر دیا ہے '(۲) وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے ہیں۔(۵۲)

ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے ' <sup>(۳)</sup> جس روز اسکا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے وَلَقَنَا بُمُنَنَاهُمُ بِكِتْ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِهْدًى وَمَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا تَالُونِيَاهُ \* يَوْمَ يَـاأَيْنَ تَالْوِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوُهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا رِالْحَقِّ

(۱) حدیث میں آیا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالی اس قتم کے بندے ہے گا دوکیا میں نے تجھے ہوی بچے نہیں دیئے تھے؟ گئے عزت واکرام ہے نہیں نوازا تھا؟ کیااونٹ اور گھوڑے تیرے آلع نہیں کر دیئے تھے؟ اور کیاتو سرداری کرتے ہوئے لوگوں ہے چنگی وصول نہیں کر تا تھا؟ وہ کے گا کیوں نہیں؟ یااللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالی اس ہے پوچھ گا'کیاتو میری ملا قات کا لیقین رکھتا تھا؟ وہ کے گا۔ نہیں اللہ تعالی فرمائے گا'دیس جس طرح تو ججھے ہولا رہا' آج میں مجھے بھول جا ہموں" (صحیح مسلم۔ کتاب الزحد) قرآن کریم کی اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں ہے چو نکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جا تا ہے۔ اس لئے وہ دین میں بھی اپنی طرف ہے جو چاہتے ہیں' اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لئے دین میں اپنی طرف ہے دیلے میان اخراج مے 'کیونکہ اس سے دین کھیل کود بین کر رہ جا تا ہے اور ادکام و فرائفن پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) یہ اللہ تعالی جہنمیوں کے طمن میں ہی فرمارہا ہے کہ ہم نے تواپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہرچیز کو کھول کر بیان کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا 'توان کی بدقتمتی 'ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے 'وہ ہدایت ورحمت اللی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿ وَمَا لَکُمَامُعَدِّرِبِیْ بَیْ مَتَّیَ بُعْتَ دَیْنُولًا ﴾ (سورۃ بنبی اِسوائیل۔۱۵)"جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام جمت نہیں کر دیتے' ہم عذاب نہیں دیتے" کے مطابق اہتمام کر دیا تھا۔

(٣) آویل کا مطلب ہے 'کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام۔ لین کتاب اللی کے ذریعے سے وعدے 'وعید اور جنت ودوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا گیا تھا۔ لیکن ہید اس دنیا کا انجام اپنی آئھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے 'سواب وہ انجام ان کے سامنے آگیا۔

فَهَلْ لَنَّامِنُ شُفَعَا ۚ فَيَشْفَعُوالْنَاۚ اَوْثُرُدُفَنَعُسُلَ غَيُوالَّذِ فَ كُنَّانَعُسُلُ ثَنَ خَيِرُوَااَنَشُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُفَتَّرُونَ شَ

تی تی باتیں لائے تھ' سواب کیا کوئی ہماراسفار شی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیج جا کتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے' جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دو سرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے ایخ آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراثتے تھے سب کم ہو گئیں۔ (۱) (۵۳) بے شک تہمارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں بے شک تہمارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں

ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغیبر

بے شک ممهارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے ' <sup>(۲)</sup> پھر عرش پر قائم ہوا۔ <sup>(۳)</sup> وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھیا دیتا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُوُّاللهُ ٱلَّذِيْ مُخَلِّقَ السَّمَلُوتِ وَ الْأَرْضَ فِي ْسِتَّةِ ٱيَّا مِرُثُوَّالسَّمَانَ عَلَى الْعَرَشِّ يُعْشِى ٱلنِّيلَ النَّهَا رَيْطُلُبُهُ

(۱) یعنی سے جس انجام کے منتظر تھے' اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفار شی کی تلاش' سے سب بے فائدہ ہول گی۔وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے تھے' وہ ان کی مدد کر سکیں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جنم سے چھڑا ہی سکیں گے۔

(۲) یہ چھ دن اتوار' پیر'منگل' بدھ' جعرات اور جعد ہیں۔ جعد کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتہ والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی' اسی لئے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سبت کے معنی قطع (کاٹنے) کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھراس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن' ہو طلوع شمس سے شروع ہو تا ہے۔ یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یمال کے دن کی گئتی ہے 'یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظا ہریہ دو سری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا' آسان وزمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دو سرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہم کو دنیا سے کوئی نبیت نہیں ہے' اس لئے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہ ساتھ بالا تو لفظ کُن سے سب پھھ پیدا کر سکتا تھا' اس کے باوجود اس نے ہر چیز کوئی بات نہیں کہ ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آئم بعض علما نے اس کی ایک حکمت کوئوں کو آرام' و قار اور تدریخ کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ وَاللهُ أَعَلُمُ ۔

(٣) آسنتوآء کے معنی علو اور استقرار کے ہیں سلف نے بلاکیف وبلا تشبید کی معنی مراد لئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح 'کس کیفیت کے ساتھ 'اسے ہم بیان نہیں کر سکتے نہ کسی کے ساتھ تشبید ہی دے سکتے ہیں۔ فیم بن حماد کا قول ہے ''جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبید دے اس نے بھی کفرکیا اور جس نے اللہ کی 'اپنا بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا' اس نے بھی کفرکیا'' اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا' اس نے بھی کفرکیا'' اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان

حَثِيثًا أَوَّالشَّمْسَ وَالْقَمْرَوَالنِّيُوْمَمُسَتَّخُوتٍ عَامَرٍهُ ٱلَّا لَهُ الْغَنْقُ وَالْمَوْقَ لَرَكِ اللهُ رَبُ الْعَلِيدِينَ

أَدْعُوا رَتَّكُوْ تَضَرُّعًا قَحُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

وَلاَتْفُيدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعُدَارِصُلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خُوفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَجْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُخْسِنِيْنَ ۞

وَهُوَاتَذِي يُرْسِلُ الرِّلِيحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ

وہ شب اس دن کو جلدی ہے آلیتی ہے (ا) اور سورج اور چاند اور دو سرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا 'بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔(۵۴)

تم لوگ اپنے پروردگار سے دعاکیا کرو گر گزا کرے بھی اور چیکے چیکے بھی۔ واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپیند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔(۵۵)

اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئ ہے 'فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرواس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (۲)

اور وہ الیاہے کہ اپنی باران رحت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں '(۳) یماں تک کہ جب

کردہ بات کو بیان کرنا' تشبیہ نہیں ہے۔ اس لئے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں' ان پر بلا آویل اور بلاکیف و تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (ابن کثیر)

(۱) حَشِیْناً کے معنی میں نمایت تیزی سے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دو سرا فورا آجا تا ہے۔ یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزدیک ساہی چھاجاتی ہے۔

(۲) ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے 'ا۔ اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری اور خفیہ طریقے سے دعاکی جائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ ''لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نری کرو (یعنی آواز پست رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو' وہ بسرا ہے نہ غائب' وہ تمماری دعا کمیں سننے والا اور قریب ہے (صحیح بخادی' کتاب الدعوات' باب الدعاء إذا علاحقبۃ۔ ومسلم۔ کتاب الجنبۃ' باب استحباب خفض الصوت بالذکر)

۲۔ دعامیں زیادتی نہ کی جائے لیخی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعانہ کی جائے۔ ۱۳۔ اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے لینی اللہ کی نافرمانیاں کرکے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ ۱۴۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعاکرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔

(m) اپنی الوہیت وربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلا کل بیان فرما کر پھراس سے احیاء موتی کا اثبات فرما رہا ہے

حَتِّى إِذَا اَقَلَتُ مَعَا كَافِقَ الْا سُقَنْهُ لِيمَكُو مَيِّةٍ فَأَنْزُلْنَا يِهِ الْمَا أَوَا خُرْجُنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرُتِ كَالِكَ نُخْرِجُ الْمُوْقِ لَمَكَلُمُ تَلَكُونُونَ ﴿

ۅؘٲڣؘۘۘؽؘڎؙٵڟؚۣؠٙٮ۠ؽڂٛۯؙۼؙۺؘٲؿؙ؋ؠٳۮ۬ڽۯڽۜ؋ٷڷڵۮؚؽڂۘؠؙڞٛ ڵٳۼٛٷؙۼؙٳؙڵێؘڮۮٞٲػۮڸػۘؽؙڝۜڕۣۨڡؙٛٲڵٳڹؾؚڸۊؘۅٛۄٙؿؿٛڴۯۅٛڽٙ۞

لَقَدُ ٱرْسُلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَا

وہ ہوا ئیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں' (<sup>()</sup> توہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں' پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھراس پانی سے ہر قتم کے پھل نکالتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے ناکہ تم سمجھو۔ <sup>(۱)</sup>

اور جو متھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تواللہ کے تھم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار برت کم سے مرک ہم دلائل کو طرح طرح مرح سے بیان کرتے ہیں' ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں۔ (۵۸)

ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو

بُشْرًا بَشِيْرٌ كى جمع ب رَخْمَةٌ مراديمال مَطَرٌ (بارش) ب يعنى بارش سے پيلے وہ مُصندى ہوا كيں جلا آب جو بارش كى نويد ہوتى ہيں-

- (۱) بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔
- (۲) ہر قتم کے کھل 'جور نگوں میں 'ذا نقوں میں 'خوشبوؤں میں اور شکل وصورت میں ایک دو سرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ (۳) جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور کھل پیدا کرتی ہے۔ اس طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو 'جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے 'ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پیمران کا حیاب لیں گے۔
- (٣) علاوہ ازیں سے تمثیل بھی ہو سکتی ہے۔ آلبَلَدُ الطَّیِبُ سے مراد سریع الفہم اور آلبَلَدُ الْخَبِیْثُ سے کند ذہن وعظ و تھیجت قبول کرنے والا دل اور اس کے بر عکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن 'پاکیزہ انسان اور وعظ و تھیجت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح 'آیات اللی کو من کر ایمان وعمل صالح میں مزید پختہ ہو تا ہے اور دو سرا دل اس کے بر عکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائ نام جس سے پیداوار بھی تکمی اور برائ نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ سل آئیل نے بیان فرمایا کہ '' مجھے اللہ تعالی نے جو علم وہدایت دے کر بھیجا ہے 'اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو ھے زر خیز شے 'انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگلا لیعنی بھر پور بیداوار دی) اور اس کے بعض جے خت شے 'جنوں نے پانی کو آوروک لیا (اندر جذب اور گھاس خوب اگلا لیعنی بھر پور بیداوار دی) اور اس کے بعض جے خت شے 'جنوں نے پانی کو آوروک لیا (اندر جذب

ٱلمُوْمِّنُ اللهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

قَالَ الْمَكَرُمُنُ قُومِهَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلْلِ ثَمِيدٍ ۞

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَهُ ۗ وَلَكِينِي ۡرَسُولُ مِّنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

أبَيْغَكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَآنْصَحُ لَكُمْ وَآعُلَوْمِنَ

اللهِ مَالِاتَعُلَنُونَ 💮

ٱوَعِجْنُتُوْانُ جَآءَكُوْذِكُونِّينْ تَاكِلُوْ عَلَىرَجُلٍ قِمْكُمُ لِلْمُنْذِرَكُوْوَلِتَـَّتُقُوْا وَلَعَلَكُوْ تُرْحَمُونَ ⊙

انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں' مجھ کو تمہارے لئے ایک برے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔(۵۹)

ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۹۰)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کارسول ہوں۔(۱۱) تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر تاہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔(۱۲)

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پر وردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے 'کوئی نصیحت کی بات آگئ آگدوہ شخص تم کوڈرائے اور تاکہ تم ڈرجاؤ (۲) اور تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۱۳)

نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا 'خود بھی پیا۔ کمیتیوں کو بھی سیراب کیااور کاشت کاری کی اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چیٹیل تھا' جس نے پانی رو کااور نہ کچھ اگایا۔ پس سے اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا' اس سے اس نے نفع اٹھایا' پس خود بھی علم حاصل کیا اور دو سروں کو بھی سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے بچھ نہیں سکھلایا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے بچھ نہیں سکھلاور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا"۔ صحیح بہنداری' کتاب العلم 'باب فیصل من علم وعلّہ ،

(۱) شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت مگراہی اور گمراہی 'ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یمی قلبی ماہیت ہوئی' ان کو حضرت نوح علیہ السلام 'جو اللّٰہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے' نَعُوٰذُ بلللہِ گمراہ نظر آتے تھے۔ ۔۔۔

تھاجو ناخوب' بتدرتج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتاہے قوموں کاضمیر

(۲) حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرنوں یادس پشتوں کافاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے بھرسب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم

فَكُذَّ بُولُهُ فَأَغِينُنٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَفُنَا

الَّذِينَكَذَّبُوا بِالنِّمِنَا. اِنَّهُمُوكَانُوا اَقُومُا عَمِينَ ﴿

وَلِلْ عَادِ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلاتَتَقُونَ ۞

قَالَ الْمَكُ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَكُرْبِكَ فِي

سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْتُكَ مِنَ الْحَاذِبِينَ ٠

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَـةٌ ۚ وَلِكِنِيْ رَسُولٌ مِنْ

سووہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ' بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ (ا) (۱۳)

اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۲) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو' اس کے سواکوئی تمارا معبود نہیں' سوکیاتم نہیں ڈرتے۔(۲۵)

ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافرتھے انہوں نے کہاہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۲۳) اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سیجھتے ہیں۔(۲۲)

انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم

کے صالحین فوت ہو گئے توان کے عقیدت مندول نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہال لٹکادیں 'مقصدان کایہ تھا کہ اس طرح ان کی یا دسے وہ بھی اللہ کاذکر کریں گے اور ذکراللی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گئے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجتبے بنادیئے اور پھر کچھ اور عرصہ گزر نے کے بعد یہ مجتبے بنول کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہو گئی اور قوم نوح کے یہ صالحین و ڈ شواع یکھون ف ، یکھون و اور نسنر "معبود بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر جیجا جنہوں نے ساڑھے نوسوسال تبلیغ کی۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوائٹ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا ہلا تحرابل ایمان کے سواسب کو غرق کردیا گیا۔ اس آ بیت تھوڑے کے تو کہ تو منوح نے اس بات پر تجب کا اظہار کیا کہ ان ہی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں تلایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تجب کا اظہار کیا کہ ان ہی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آگیا جو انہیں اللہ کے عذاب میں شوروں نہیں۔

(۱) لیعنی حق ہے 'حق کو دیکھتے تھے نہ اسے اپنانے کے لئے تیار تھے۔

(۲) یہ قوم عاد'عاداولی ہے جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام' جو اسی قوم کے ایک فرد تھے' نبی بن کر آئے۔

(۳) بیہ کم عقلی ان کے نزدیک بیہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر'جن کی عبادت ان کے آبا و اجداد سے ہوتی آرہی تھی' اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

رَّتِ الْعُلَمِينَ 👁

أَبَلِّغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّي وَانَالَكُوْ نَاصِحٌ اَمِيْنُ

اَرَعَهِنْتُوْ اَنْجَاءُكُوْ ذِكْرُثُونَ دَيْلُوْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُوْ لِلْمُنْذِنَرَكُمْ وَاذْكُرُوْ الدُّجَعَلَكُوْ خُلفناً ءَمِنَ بَعْدِ قَوْمِرُنُومِ ۚ وَزَادَكُوْ فِي الْخَلْقِ بَعْدَطَكَ ۚ فَاذْكُرُوۤ الْآءَ اللهِ لَعَلَكُوْنُهُ لِفُلْوُونَ ۞

قَالْوَّا اَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُ لُ ابْأَوْنَا وَالْتِنَامِ الْقِدُ ثَالِنُ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِ قِيْنَ ۞

عقلی نهیں کیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغیبر ہوں۔(۲۷)

تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا تا ہوں اور میں تمہارا امانتد ار خیر خواہ ہوں۔(۱۸)

اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے مخص کی معرفت 'جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی تھیجت کی بات آگئی آکہ وہ مخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا ''' سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تا کہ تم کو فلاح ہو۔(19)

انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھو ڑدیں' (۲) پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس مثلوا دواگر تم سے ہو۔ (۳)

(۱) ایک دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے ان کی بابت فرمایا ﴿ لَوْیُخْتَ مِشْلُهَا فِی الْبِهِ لَا ﴿ ﴾ (الفجر-۸)"اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئ" اپنی ای قوت کے گھنڈی میں جتال ہو کراس نے کہا مَنْ أَشَدُ مِنَا فُوهَ "ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟" اللہ تعالی نے فرمایا "جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے" (ہم تجدة - ۱۵)

(۲) آباو اجداد کی تقلید' ہر دور میں گراہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی "دلیل " پیش کی اور شرک کو چھو ژکر' توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقت ہی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بردوں کی تقلید کی ہیاری عام ہے۔ (۳) جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ مائی ایک وعوت توحید کے جواب میں کہا تھا۔ ﴿ اللّٰهُ عَلَیٰ کُانَ ہُدُا اُمُوالْکُنَیٰ مِنْ عِنْ اللّٰہُ اَلٰہُ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ اللّٰہُ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدَا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا ہُوالْکُنَ کُورِ کُورِ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا ہُورِ کُلّٰ اللّٰہُ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا ہُورُ کُورِ کَانَ ہُدُا اللّٰہُ کَانَ ہُدُا ہُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کَانَ ہُدہُ کُ ہُدی کی میں جاتے ہو ہم پر آسان سے پھروں کی بارش برسایا کوئی اور در دناک عذاب ہم پر بھیج دے "۔ یعنی شرک کرتے کرتے میں سے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمرال قوم عاد نے اپنے پیفیم دعزت ہود علیہ السلام سے کہ یا اگر تو بھی ای اللہ سے کہ ایک اللّٰہ اللہ ہے کہا جاتے اللہ اللہ سے کہ السلام سے کہ یا گر تو تو تو تو اللہ ہم ہے تو ہمیں اسے تو ایک اللّٰہ سے کہ جس عذاب سے وہ ڈرا آ ہے' بھیج دے۔

قَالَ قَدُوتَعَ عَلَيْكُونِ ثَنَ يَتِكُوْدِ فَنَ وَعَمَنُ وَعَمَنُ اللهِ عَمْدِ فَكُونِ وَعَمَنُ وَعَمَنُ الْعَ الْجَادِ لُوْنَنِي فِنَ السُمَاءِ سَمَّيْتُنُوهَا النَّمُو وَالبَّا وُكُومُمَا نَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْظِينُ وَالْتَظِرُ وَالنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينُ ﴿

فَأَغَيْنُنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ قَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوُا رِيَالْتِنَا وَمَا كَانُوْامُؤُمِنِيْنَ ۞

وَإِلَى تَمُوْدَ آخَاهُمُ طَلِحًا عَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَا لَكُوْمِ فَاللهِ عَيْدُهُ قَلْ مَا اللهُ مَا لَكُوْمِ فَاللهُ عَيْدُهُ قَلْ مَا عَلَمُ مَا اللهُ عَيْدُهُ قَلْ مَا عَلَمُ مَا اللهُ عَيْدُهُ وَقَلْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا مُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا مِنْ مُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَالِمُ عَلَ

انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب (۱) اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھڑتے ہو (۱) جن کو تم نے اور تمہمارے باپ دادوں نے ٹھرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں جھیجی۔ سوتم منتظررہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔(۱۷)

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑکا دی ، جنہوں نے ہماری آیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ سے۔ (۲)

اور ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا۔ (۳) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

(۱) رِ جنسٌ کے معنی تو پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہال سے مقلوب (بدلا ہوا) ہے رِ جُزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر ر جنسی میمال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہے۔ (ابن کثیر)

(۲) اس سے مراد وہ نام ہیں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھ' مثلاً صَدَاً صُمُودُ کُمَبَا۔ وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کئے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ لَاتٌ، عُزَّیٰ مَناتٌ هُبَلٌ وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً "دا آگئج بخش" "خواجہ غریب نواز"" بابا فرید شکر گنج ""مشکل کشا" وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشاوگنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے باس نہیں ہے۔

(٣) اس قوم پر بادتند کاعذاب آیا جو سات را تیں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا ،جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا ان کے لاشے کھجور کے کئے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ (دیکھے سورة الحاقة۔ ٢- ٨٠ سورة هود۔ ٥٣۔ ٥٣ سورة اتحاف۔ ٢٣۔ ٢٥ ، وغیرها من الآیات) پڑے نظر آتے تھے۔ (دیکھے سورة الحاقة۔ ٢٠ - ١٠ سورة هود۔ ٥٣۔ ٥٣ سورة اتحاف بحری میں تبوک جاتے ہوئے رسول الله مسلکی ہو آپ کے صحابہ الشیخی کان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا ، جس پر آپ سائٹی ہے نے صحابہ الشیخی کے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے یعنی عذاب اللی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو (صحبح بدحادی اسلام کتاب الدھد باب لاتد خلوا مساکن کتاب الدھد اب لاتد خلوا مساکن

هٰ نِهُ نَاقَةُ اللهِ لَكُوُ اللهُ فَنَا رُوْهَا تَأْكُلُ فِنَ ارْضِ اللهِ وَلا تَمَتُنُوْهَا إِسْنَوْءٍ فَيَا نُذْذَاكُوْمَا تَأْكُلُ فِي

وَاذَكُوْوَ الذَّجَعَكُمُ خُلَكَاءَ مِنْ بَعُنِ عَادٍ وَبَوَاكُمُ فَلَكَاءَ مِنْ بَعُنِ عَادٍ وَبَوَاكُمُ وَفِ الْاَرْضِ فِي الْاَرْضِ الْمُدُولِهَا فَصُورًا وَتَنْعِتُونَ الْجِبَالَ بُبُوْقًا وَلَا تَعْتُولُ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ مُفْسِدِينَ ﴿

قَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ الْسَتَكُمُرُوُّ امِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ الِمِنَّ امَنَ مِنْهُوُ اتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَلِحًا مُرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوْ آلِنَا بِمَاۤ أُرْسِلَ بِهِ

عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبود نسیں۔ تمہارے پاس تمہارے پردورگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ او نمٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سواس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔(سے)

اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو (ا) اور بہاڑوں کو تراش تراش کران میں گھر بناتے ہو' () مو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت چھیلاؤ۔ (۳)

ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا' کیاتم کو اس بات کالیتین ہے کہ صالح (علیہ السلام) اپنے رب کی طرف سے جھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

الذین ظلموا انفسهم إلا أن تكونواباكین ان كی طرف حضرت صالح علیه السلام نبی بناكر بیج گئے۔ یہ عاد کے بعد كاواقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغیرے مطالبه كیا كه پھر كی چٹان ہے ایک او نثنی نكال كرد كھا' جے ہم نكلتے ہوئے ہم اپنی آنكھوں ہے دیكھیں۔ حضرت صالح علیه السلام نے ان ہے عمد لیا كہ اس كے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاك كر دي تأكموں ہے دیكھیں۔ حضرت صالح علیه السلام نے ان ہے مطالبے پر او نثنی ظاہر فرما دی۔ اس او نثنی كی بابت انہیں تأكید كردى گئی كہ اس كے بعد بھی گر ایمان نہ لائے تو ہوہ ہلاك كردى گئی كہ اس برى نیت ہے كوئی مخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللی كی گرفت میں آجاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس او نثنی كو بھی قتل كر ڈالا' جس كے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَنِحَةٌ ، خت چخ اور رَجَفَةٌ - زلزلہ ) كے عذاب ہلاك كرديا گیا؟ جس سے وہ اینے گھروں میں اوندھے كے اوندھے بڑے رہ گئے۔

- (۱) اس کامطلب ہے کہ نرم ذمین سے مٹی لے لے کرانیٹیں تیار کرتے ہواوران اینٹوں سے محل' جیسے آج بھی بھٹوں یرای طرح مٹی سے اینٹیس تیار کی جاتی ہیں۔
  - (۲) یہ ان کی قوت 'صلابت بدن اور مهارت فن کا ظهار ہے۔
- (۳) لیعنی ان نعمتوں پر اللہ کاشکر کرواور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو' نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کار تکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔

مُؤْمِنُونَ 💮

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْ آلِكَا بِالَّذِيْنَ امْنُتُوْ رِبِهِ كَفِرُونَ ⊙

فَعَقَرُواالذَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنُ آمُورَيِّهِمِ وَقَالُوْا يُصْلِحُ اغْتِنَا بِمَانَعِ دُنَآ إِنْ كُنْتَ مِسَ الْمُوْسَلِيْنَ ۞

فَأَخَذَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمُ خِثِمِينَ ﴿

فَتُوَلَّى عَمُهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَكْ اَبْـكَغْتَكُمُّ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنُ لَا يُحِبُّونَ النّصِحِيْنَ ۞

وَنُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَنَاٰتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُوْ بِهَامِنُ اَحْدِمِّنَ الْعَلِمِيْنَ ۞

بے شک ہم تو اس پر پورایقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ (۱) کر بھیجا گیا ہے۔ (۵) وہ متکبر لوگ کہنے گئے کہ تم جس بات پر یقین لائے

وہ متکبر لوگ کہنے گئے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو'ہم تواس کے متکر ہیں۔ (۲)

پس انہوں نے اس او نٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے گئے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائے اگر آپ پنجیبرہیں۔(22)

پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا <sup>(۳)</sup> اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔(۷۸)

اس وقت (صالح علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے 'اور فرمانے گلے (<sup>۳)</sup>کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پر خواہی کی بینچادیا تھااور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پیند نہیں کرتے۔(29)

ین موت بیر تواہوں ویسکہ یں ترے -(۱۹) اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھیجا<sup>(۵)</sup> جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسافخش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیاجہان والوں میں سے نہیں کیا۔(۸۰)

(۱) یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں' وہ چو نکہ فطرت کی آواز ہے' ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باقی رہی سے بات کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کا سوال تھا' اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی۔ جیساکہ فی الواقع تھی۔

- (۲) اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے اسکبار اور انکار پر اڑے رہے۔
- (٣) یمال رَخِفَهٌ (زلزلے) کا ذکر ہے۔ دو سرے مقام پر صَینِحَهٌ ' (چیخ) کا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیر دونوں فئم کا عذاب ان ہر آیا۔ اوبر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
- (٣) یہ یا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اس طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول اللہ مل ﷺ نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔
- (۵) حضرت لوط عليه السلام 'حضرت ابراتيم عليه السلام كے بھتيج تھے اور حضرت ابراتيم عليه السلام پر ايمان لانے والوں

اِئَكُوْلَتَا ثُنُونَ الرِّجَالَ شَهُونَا مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءَ ۗ بَلُ اَنْتُوْ قُوْمُرُّمُّ مِرْفُوْنَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ [لآآنَ قَالُوْ اَ اَخْرِجُوهُمُ مِّنْ قَدْ نَعَكُمُ الْنَهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ۞

تم مردول کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (ا) عورتوں کو چھوڑ کر'<sup>(۲)</sup> بلکہ تم تو حد ہی ہے گزر گئے ہو <sup>(۳)</sup> (۸۱) اور ان کی قوم ہے کوئی جواب نہ بن پڑا' بجزاس کے کہ آپس میں کہنے گئے کہ ان لوگوں کو اپنی بہتی ہے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۸۲)

میں سے تھے پھر خود ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک علاقے میں نمی بناکر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقد س کے در میان تھا جے سدوم کما جاتا ہے۔ یہ زمین سر سبزوشاداب تھی اور یمال ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُؤْتَفِکَةٌ یا مُؤْتَفِکَاتٌ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے غالباسب سے پہلے یا دعوت تو حدید کے ساتھ بی 'رجو ہر نمی کی بنیادی دعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی دعوت اپی قوم کو دیتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے نبیوں کے حالات میں 'جن کا ذکر ابھی گذرا ہے ' دیکھا جا سکتا ہے۔) جو دو سری بڑی خرابی مردوں سے ساتھ بد فعلی ' قوم لوط میں تھی 'اس کی شناعت و قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایساگناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے اس قوم لوط نے کیا' اس گناہ کا نام ہی لواطت پڑگیا۔ اس لئے مناسب سمجھاگیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحیہ بھی یمال پہنچ چکی ہوگی۔ خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحیہ بھی یمال پہنچ چکی ہوگی۔ شادی شدہ ہو تو رہم ' غیرشادی شدہ ہو تو سوکوڑے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہی رہم ہے چاہے مجرم کیسابھی ہو شادی شدہ ہو تو رہم ' غیرشادی شدہ ہو تو سوکوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رہم ہے چاہے مجرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رہم ہے چاہے مجرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رہم ہے چاہے مجرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رہم ہے چاہے مجرم کیسابھی ہو اور بعض کے نزدیک قائل اور مفعول ہد دونوں کو قتل کر دینا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں ،

(۱) یعنی مردوں کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو' اس کے علاوہ تمهاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل بہائم کی طرح تھے جو محض شہوت رانی کے لئے ایک دوسرے پرچڑھتے ہیں۔

(۲) جو قضائے شہوت کااصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے مسنح ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لئے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان طالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعال کرنا شروع کر دیا۔

(٣) لیکن اب ای فطرت محیحہ سے انحراف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی "ممهذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو یہ انسانوں کا "بنیادی حق" قرار پاگیا ہے جس سے رو کئے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہال لواطت کو تا نونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فیإنًا لللهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

(٣) یه حفرت لوط کو سبتی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہاریا تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصدان

فَأَغِيُنٰهُ وَآمُلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ ﴿ كَانَتُ

مِنَ الْغَيِرِيْنَ 🕣

وَامُطُرُنَا عَكَيْهُوهُ مَّطَرًا \* فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَالِبَهُ \* الْمُجْرِمِيْنَ ﴿

وَ إِلَى مَدْيَنَ آَخَاهُمُ شُعَيْدًا، قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تَنْكُوْ بَيْنَة يُمِّنُ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَ تَنْكُوْ بَيْنَة يُمِّنُ النَّاسَ تَرْيُحُو فَا وَفُواللَّكَ مُن وَلاَ تَبْغَشُواالنَّاسَ الشَّياءَ هُمُ وَلاَ تُغْمِدُ وَإِنْ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِها اللهَ المُن الم

سو ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے گھروالوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ (اس ۸۳) اور ہم نے ان رہ خاص طرح کامن (۲)

اور ہم نے ان پر خاص طرح کامینہ <sup>(۲)</sup> برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجرموں کاانجام کیساہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۸۴)

اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجا۔ ((\*) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواسکے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں 'تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کوان

کامیہ ہوا کہ بید لوگ اس برائی ہے بچنا چاہتے ہیں 'اس لئے بهتر ہے کہ میہ ہمارے ساتھ ہماری بہتی ہی میں نہ رہیں یا استهزا اور متسنح کے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔

(۱) إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِي عَذَابِ اللهِ . ' يعنى وه ان لوگول ميں باقى ره گئى جن پر الله كاعذاب آيا۔ كيونكه وه بھى مسلمان نهيں تھى اور اس كى ہمدردياں بھى مجرمين كے ساتھ تھيں بعض نے اس كا ترجمه " ہلاك ہونے والول ميں ہے " كيا ہے۔ ليكن به لازمى معنى ہيں 'اصل معنى وہى ہيں۔

(۲) یہ خاص طرح کامینہ کیا تھا؟ پھروں کامینہ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةُ مِّنْ سِجِیْلٍ ہُ مُنْصُوْدِ ﴾ (ھود ۸۲) "ہم نے ان پر نہ بہ نہ پھروں کی بارش برسائی" اس سے پہلے فرمایا ﴿ جَعَلْمَاعَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ "ہم نے اس بستی کو الٹ کر) نیچے اوپر کر دیا"۔

(٣) یعنی اے محمہ ( مرتیکی آبار) دیکھتے تو سمی 'جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کاار تکاب اور پیغیبروں کی بحکذیب کرتے ہیں 'ان کاانجام کیا ہو آہے؟

(۴) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کانام تھا' پھرانمی کی نسل پر مبنی قبیلے کانام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر بھے' اس کانام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بہتی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بہتی حجاز کے رائے میں ''معان'' کے قریب ہے۔ انمی کو قرآن میں دو سرے مقام پر اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کما گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نمی بناکر بھیجے گئے۔ (دیکھتے الشعراء:۲) کا حاشیہ)

ملحون طہ: ہرنی کواس قوم کا بھائی کہا گیاہے 'جس کا مطلب ای قوم اور قبیلے کا فرد ہے 'جس کو بعض جگہ دَسُو لاَ مِننهُ مَا مِن أَنْفُسِهِمْ سے بھی تعبیر کیا گیاہے اور مطلب ان سب کا بیہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہو تاہے جے اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لئے چن لیتا ہے اور دی کے ذریعے سے اس پرائی کتاب اور احکام نازل فرما تاہے۔

## ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُو إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِينينَ ٥

وَلَاتَقَعُدُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّوْنَ عَنَ سَمِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ هِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْا اِذْكُنْ تُوْ قَلِيْ لَا فَكَثَّرُكُوْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ لَهُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

> وَإِنْ كَانَ طَالِمْفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُو ُ الْبِالَّذِيُّ اُرُسِلُتُ بِهِ وَطَالِمْفَةٌ لُوْ يُؤْمِنُو الْمَاصِدُو ُ الْحَتَّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْدُ الْخَكِمِيْنَ ﴿

کی چیزیں کم کرکے مت (ا) دواور روئے زمین میں 'اس کے بعد کہ اسکی درستی کردی گئی 'فساد مت پھیلاؤ' یہ تمہارے کے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔(۸۵)

اور تم سرگوں پر اس غرض سے مت بیشا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی خلاش میں گئے رہو۔ (۲) اور اس حالت کویاد کروجب کہ تم کم تنے پھراللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیھو کہ کیما انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ (۸۲) اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر 'جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا' ایمان لے آئے ہیں اور پچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھر جاؤ! یمال تک کہ ہمارے در میان اللہ فیصلہ کے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے (۸۷)

(۱) دعوت توحید کے بعد'اس قوم میں ناپ تول میں کی کی جو بڑی خرابی تھی'اس سے اسے منع فرمایا اور پورا پورا ناپ اور تول کردینے کی تلقین کی۔ یہ کو تاہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پہ چاتا ہے جس کے اندر سیر ہو۔ میہ بدترین خیانت ہے کہ پنیے پورے لئے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ اسی لئے سور وَ مطففین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبردی گئی ہے۔

(۲) اللہ کے راستے ہے روکنے کے لئے اللہ کے راستے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجد دین اور فر نگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَادُنَا اللهُ مِنهُ. علاوہ ازیں راستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لئے بیٹھنا 'جیسے عام طور پر اوباش فتم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا اور اس کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد ظن کریں' جیسے قریش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا۔ یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صبح ہو کئے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب ہی پھے کرتے ہوں (فتح القدیر)۔

(٣) کفربر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اسکے لیے تهدید اور سخت وعید ہے کیونکہ الله تعالیٰ کافیصلہ اہل حق کااہل باطل پر فتح وغلبہ ہی ہو تا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَتَدَيَّصُولَ اِنَّامَ عَكُومُ تَدَيَّصُونَ ﴾ (المنوبة-٥٠)

قَالَ الْمَكُلُّ الَّذِيْنَ الْسَتَكُمْرُوُ امِنْ قَوْمِهُ لَغُوْرِجَنَّكَ يُثْعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امْنُوامَعَكَ مِنْ فَرَيْتِنَّا اوَلَتَعُوْدُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ اَوْلَوْكُنَا كُلِهِيْنَ ۞

قَىدِافْتَرَنَيْنَاعَلَ اللهِ كَذِبَالِنُ عُنْنَا فِنْ مِتَكِمُوْ بَعُدَادُ نَجْمَنَا اللهُ مِثْمَادُ فَجُمْنَا اللهُ مِثْمَا وَاللّهُ مَثْمَا وَاللّهُ مَثْمَا وَاللّهُ مَثْمَا وَاللّهُ مَثَمَا اللّهِ تَوْكُلْنَا رُبّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا فَتَحْ بَيْنَا فَعْ مِثْمِنَ وَهِ وَبَنْنَا خَنْهُ الْفَتِحِيْنَ ﴿

ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہاکہ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بہتی ہے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ (ا) شعیب (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جا ئیں گو ہم اس کو کمروہ ہی سیجھتے ہوں۔ (۸۸)

ہم تو اللہ تعالی پر بڑی جھوئی تہمت لگانے والے ہو جائیں گ اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے ہم کواس سے نجات دی (۳) اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے ذہب میں پھر آ جائیں، لیکن بال یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو۔ (۳) ہمارے رب کاعلم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی پر

(۱) ان سرداروں کے تکبراور سرکٹی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے بیغبراور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی فد جب پر واپس آ جاؤ' نہیں تو ہم تمہیں یمال سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق فد جب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے' کیونکہ انہوں نے کفرچھوڑ کر ایمان افقیار کیا تھا۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ملت آبائی کی طرف او شنے کی دعوت اس کیاظ ہے تھی کہ وہ انہیں بھی تبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم فد جب ہی سمجھتے تھے' کو حقیقتاً ایسانہ ہو۔ یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔

(۲) یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے۔ یعنی کیاتم ہمیں اپنے نہ ہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنے بہتی سے نکال دو گے در آل حالیکہ ہم اس نہ ہب کی طرف لوٹنا اور اس بہتی سے نکلنا پیند نہ کرتے ہوں؟ مطلب میہ ہے کہ تہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔

(٣) لینی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے ،جس سے اللہ نے ہمیں نجات دی ، تو اس کا مطلب میہ ہو گا کہ ہم ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھاتھا؟ مطلب میہ تھا کہ میہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو۔

(٣) اپناعزم ظاہر کرنے کے بعد معالمہ اللہ کی مثیت کے سپرد کر دیا۔ یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف

بھروسہ رکھتے ہیں۔ '' اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے در میان حق کے موافق فیصلہ کردے اور ہماری قوم سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ '' (۸۹) اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کماکہ اگرتم شعیب (علیہ السلام) کی راہ پر چلوگ تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ ''' (۹۰)

پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ (۹۱)

جنهوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکلذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں بھی بسے ہی وَقَالَ الْمَلَاٰ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُامِنْ قَوْمِهُ لَبِنِ البَّعْثُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُوْرِاذًا الَّخْمِيرُونَ ۞

فَأَخَذَتْ تُهُوُ الرَّحْفَةُ ثَأَصُبَحُوْا فِي دَارِهِمُ جُثِمِينَ أَثُّ

الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْاشُّعَيْبًا كَأَنْ لَوْيَغْمُوا فِيهَا ۚ ٱلَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا

نمیں لوٹ کتے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ ﴿ حَتَّى بَیلِجَ الْجَمَلُ فِي سَوِّا لِخِمَالُوا ۗ ﴾ کی طرح تعلیق بالمحال ہے۔ تعلیق بالمحال ہے۔

- (۱) کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گااور ہمارے اور کفرو اہل کفرکے درمیان حاکل رہے گا'ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گااور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔
- (r) اور الله جب فیصله کرلیتا ہے تو وہ یمی ہو تا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ گویا عذاب اللی کے نزول کامطالبہ ہے۔
- (٣) اپنے آبائی ند بہ کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا' یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی در آں حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان بی کافائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فور اَ حاصل ہو جانے والا نفع) ہی سب پچھ ہو تا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا' وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں ملئے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟۔
- (٣) یمال رَجْفَةٌ ( زلزله) کالفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت ۹۴ میں صَنِحَةٌ (چِخ) کالفظ ہے اور سورہ شعراء۔ ۱۸۹ میں ظُلَّةٌ (ابادل کاسابی) کے الفاظ ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سابہ کیا جس میں شعلے ' چنگاریاں اور آگ کے بصبھوکے تھے' پھر آسان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال' جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پر ندوں کی طرح گھنوں میں منہ دے کراوندھے کے اوندھے بڑے رہ گئے۔

شُعَيْبًا كَانُوْاهُمُ الْخٰسِرِيْنَ ٠٠

فَتَوَلَٰ عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَانَا بَلَقْتُكُمُ وَاللَّهِ رَبِّنُ وَنَصَعْتُ لَكُوْ فَكِيفَ اللَّي عَلَى قَوْمِ كِيفِ إِنْ ﴿

ۅۜػۧٲٳؙۺڵؽٵڣۣ*ٷٙؿۊۄؚؾۏ*ؾٞۼۣ؆ؚٳٞڒٲڂۮڹۧٲٲۿڶۿٳۑڵڹٲ۫ۺؖٵ؞ ۅٵڶڞؘڒٙٳ؞ڶۼۘڴۿۄؙڞؙڗٷؽ؈

ثُمَّرَبَّهُ لَنَامَكَانَ السَّبِبَقَةِ الْحُسَنَةَ حَثَى عَفَوْاقَقَالُواقَ مَّسَ ابْأَءَنَا الضَّتَرَاءُ وَالسَّتَرَاءُ فَأَخَذُ نَهُمُ مَغْنَةً وَهُمُولاَ يَشْعُرُونَ ٠٠

نہ تھے۔ <sup>(۱)</sup> جنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ <sup>(۲)</sup>

سی وہی خمارے میں پڑتے۔ (۹۲)
اس وقت شعیب (علیہ السلام) ان سے منہ موڑ کر چلے
اور فرمانے گئے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے
پروردگار کے احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے
تمہاری خیرخواہی کی۔ پھرمیں ان کافرلوگوں پر کیوں
رنج کروں۔ (۹۳)

اور ہم نے کسی بہتی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہاگر گڑا کیں۔ (۹۴)

پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی' یہاں تک کہ ان کو خوب ترتی ہوئی اور کہنے گئے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتاً پیڑلیا (۵)

- (۱) یعنی جس بہتی ہے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیرو کاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے'اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہوگئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔
- (۲) لیعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیبر کی تکذیب کی 'نہ کہ پیغیبراوران پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔
- (٣) عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے' تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کمیں۔ اور ساتھ ہی کما کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا' تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفراور شرک پر ڈٹے رہے۔
- (٣) بَأْسَآءُ 'وہ تَكلیفیں جو انسان کے بدن كولاحق ہوں لین بیاری اور ضَرَّآءُ ہے مراد فقرو نتگ دستی۔ مطلب بیہ ہے كہ جس كى ببتى میں ہم نے ان كو بیاری اور محاجی جس كى پاداش میں ہم نے ان كو بیاری اور محاجی میں مبتلا كردیا جس سے مقصد بیر تقاكہ وہ اللہ كى طرف رجوع كريں اور اس كى بارگاہ میں گڑ گڑا كیں۔
- (۵) لیعنی فقرو بیماری کے اہتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کاشکر اداکریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی

وَلَوْاَنَّ اَهُمُ الْقُرْنَى الْمُنُوا وَاثْقُوْالْفَتَعُمَّاعَكُمُهُمُ بَرَكَتِ قِنَ السَّمَاء وَالْاَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوْا فَالْحَنْ نَهُمُ يهما كَانُوْ الْكِشِبُونَ ۞

ٱفَامِنَاهُلُ الْقُرَاىانُ يَّالِّتِيَهُمُ بَاسُنَابِيَّاتًا وَّهُمُ لَا الْمُنَابِيَّاتًا وَّهُمُ لَا الْمُؤْنَ

ٱوَامِنَ اَهُلُ الْقُرْآى اَنُ يَّالِتَيَهُمُ بَاشْنَاضُيُّ وَهُوْيَلُعَبُوْنَ ۞

ٱفَامَنُوْامَكُوْامْلُوْ فَلَايَامُنُ مَكُواللهِ إِلَّاالْقَوْمُرُ الْخِينُرُونَ ۞

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی بر کتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ ہے ان کو پکڑلیا۔(۹۲) کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے

کیا چربی ان بسیوں کے رہنے والے اس بات ہے ہے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔(۹۷)

اور کیاان بستیوں کے رہنے والے اس بات ہے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔(۹۸)

کیالیں وہ اللہ کی اس کیڑے بے فکر ہو گئے۔ سواللہ کی کیڑے بواراللہ کی کیڑے بوارللہ کی کیڑے ہواور کوئی ہواور کوئی ہے فکر نہیں ہو آ۔ (۱۹)

ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بھیشہ سے ہی ہو تا چلا آ رہا ہے کہ بھی عنگی آ گئی بھی خوش حالی آ گئی 'بھی پیاری تو بھی صحت' بھی فقیری تو بھی امیری۔ یعنی ننگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ثابت ہوا' نہ خوش حالی' ان کے اصلاح احوال کے لیے کار گر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل و نمار کی گردش ہی سیجھتے رہے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت اللی اور اس کے اراوہ کو سیجھنے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس لیے حدیث میں مومنوں کا معالمہ اس کے بر عکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آ رام و راحت ملنے پر اللہ کا شکراوا کرتے ہیں اور تکلیف چنچنے پر صبرے کام لیتے ہیں' یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیراو راجر کاباعث ہوتی ہیں۔ (صحبے میں اور تکلیف چنچنے پر صبرے کام لیتے ہیں' یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیراو راجر کاباعث ہوتی ہیں۔ (صحبے مسلم۔ کتاب المزھد بیاب المحقومین آمرہ کیلہ خیر)

(۱) ان آیات میں اللہ تعالی نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوی ایسی چیزہے کہ جس بہتی کے لوگ اے اپنالیں تو ان پر اللہ تعالی آسان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے بعنی حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرما تا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجنا خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس محکدیب اور کفر کا راستہ افتیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھرجاتی ہیں 'پھرپتہ نہیں ہو تا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور بنستی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈر بناکر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خونی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور پچھ نہیں۔ مکڑ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھئے سورہ آل عمران آیت ۵۲ کا حاثیہ۔

ٱۅؙۘڷۘۄؙؽۿڮٳڵؚڵۮؚؽ۫ڽؘؾڔؿؙٛۏؙڽٵڷڒۯۻٙڡؚڽؙڹۼڡ۫ڔٲۿؙڸۿٙ ٲڽ۠ٷٚڹؘۺؙڴٵڝٙڹؙڹۿؙۄؙۑۮ۠ٷ۫ۑۿٷٷڟڹۼؙٵڸڰ۬ٷؠۿۄ ؋ٞۿؙڒڮؿۜۿٷ۫ڹ؈

تِلْكَ الْقُرِّى نَفَضُّ عَلَيْكَ مِنَ الْبَالِمِهَ اَوَلَقَتُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ يِالْيِنَاتِ قَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُو الْمِمَالَكَ بُوامِنَ قَبُلْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الكِفِرِيْنَ ۞

اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان واقعات ندکورہ نے) ہیہ بات ضیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بندلگادیں 'پس وہ نہ سن سکیں۔ (۱۰)

ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغیر معجزات لے کر آگ<sup>(۲)</sup> پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہ دیا ہیہ بات نہ ہوئی کہ پھراس کو مان لیت '<sup>(۳)</sup> اللہ تعالیٰ ای طرح کافروں کے دلوں پر بندلگا دیتا ہے۔(۱۰۱)

(۱) یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آ تا ولوں پر بھی قفل لگ جاتے ہیں 'پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔ دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا 'ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کر توتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دو سری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر ممرلگادی جاتی ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و تھیجت ان جاتی ہے 'جس کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و تھیجت ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھرانذار اور وعظ و تھیجت ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ پھراندار اور وعظ و تھیجت ان کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تنبین (وضاحت) کے معنی میں ہے 'ای لئے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آرکہ نیم نیم نور بھری ان کے کان بند ہو جاتے ہیں۔ بین کیاان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِمُ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدُنَا الْكُثْرَهُمُ لَفْسِقِينَ ﴿

تُوَّبَعَثُنَامِنُ بَعْدِ هِمُ مُّوْسَى بِالْنِتَاَ الْفُوْعُونَ وَمَلَابٍهِ فَظَلَهُوْ اِبِهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَ قَالَ مُوسَى لِفِرْ عَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿

حَقِيْتُ عَلَىٰ اَنْ لَاَ اَقُولَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ ثَدُ جِنُنَكُمْ إِبَيْنَةً شِنْ تَـٰتِهُوْ فَارُسِلْ مَعِىَ بَنِيْ اِسُرَا مِيْلَ ۞

اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عمد نہ دیکھا<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔(۱۰۲)

پھران کے بعد ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا<sup>، (۲)</sup> گران لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھئے ان مفسدول کاکیاانجام ہوا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۰۳)

اور موی (علیه السلام) نے فرمایا که اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغیبرہوں۔(۱۰۴)

میرے لئے کی شایان ہے کہ بجزیج کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں ''' سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ (۵)

(الأنعام ۱۱۰،۱۱۰) ''اور تہمیں کیا معلوم ہے بیہ تو ایسے (بد بخنت) ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں بھی آ جا کیں تب بھی ایمان نہ لا کیں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ ویں گے (تو) جیسے سیہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لا کیں گے'' ) -

- (۱) اس سے بعض نے عمد الست 'جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا' بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پینمبروں سے جو عمد کرتے تھے۔ اور یہ عمد شکنی 'چاہے وہ کسی بھی قتم کی ہو' فت ہی ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی ہو' فت ہی ہے۔
- (۲) یمال سے حضرت مویٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو ندکورہ انبیا کے بعد آئے جو جلیل القدر پیفمبر تھے' جنہیں فرعون مصراوراس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔
  - (m) لعنی انہیں غرق کر دیا گیا' جیسا کہ آگے آئے گا۔
- (م) جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔
- (۵) بنی اسرائیل 'جن کا اصل مسکن شام کاعلاقہ تھا' حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصریحلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کر آتھا' جس کی تفصیل پہلے سور ہ بقرہ میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امرانے جب حضرت موی علیہ السلام کی

قَالَ إِنْ كُنْتَجِمُٰتَ بِآلِيَةٍ فَأْتِ بِهَآلِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⊙

فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُغُبَانٌ مُّبِينُ ۖ

وَّنَزَعَيْدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيُضَآءُ لِلنَّظِرِيْنَ ۞

قَالَ الْمَكَاثِمِنُ قَوْمِ فِرُعَوْنَ إِنَّ لَمَنَا السَّاحِرُ عَلِيْمٌ ۖ

يُّرِيْدُانَ يُغْفِرِجَكُوْمِينَ اَرْضِكُوْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 💮

قَالُوُّٱلَرْجِهُ وَآخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَكَآيِنِ خِشْرِيْنَ ﴿

يَأْتُولَةَ بِكُلِّ سُحِرِعَلِيْمٍ ﴿

فرعون نے کہا'اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تواس کواب پیش کیجئ!اگر آپ سچے ہیں۔(۱۰۲) پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا' سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدھابن گیا۔(۱۰۷)

اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ ایکا یک سب دیکھنے والوں کے روبروبہت ہی چکتا ہوا ہو گیا۔ (۱)

قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی بیہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ (۱۰۹)

یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے سو تم لوگ کیامشورہ دیتے ہو۔(۱۱۰)

انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے۔ (۱۱۱) کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے ماس لا کر حاضر کر

کہ وہ سب ماہر جادو گروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ (۳)

دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے فرعون سے بیہ دو سرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے بآکہ بیہ اپنے آبائی مسکن میں جاکر عزت واحترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

(۱) کعنی الله تعالی نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے'اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔

(۲) معجزے دیکھ کر' ایمان لانے کے بجائے' فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر ہیے کہ دیا کہ ہیہ تو بڑا ماہر جادو گر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا' اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا' جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہو تا۔ خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔

(٣) حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ اس لئے حضرت موی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا تو ڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کمہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کما ''اے موی علیہ السلام! کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے جمیں ہماری ذمین سے نکال دے؟' پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لا کیس گے' اس کے لیے کسی

وَجَاءَ السَّعَوَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَّالِنَّ لَنَالَاَجُرُّا إِنْ كُنَّا غَنْنُ الْغِلِمِيْنَ ۞

قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمُ لَمِنَ الْنُقَرِّينِينَ 🕝

قَالُوْا يِمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ ثُلُوْنَ غَنْ الْمُلْقِيْنَ 💮

قَالَ ٱلْقُوْا ۚ فَلَمَّنَاۗ ٱلْقَوُاسَحُرُواۤ اعْلَىٰ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيرُ ۚ ۞

اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے' کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟(۱۱۳) فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤگے۔ <sup>(۱)</sup>(۱۱۳)

ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موٹ! خواہ آپ ڈالئے اور یا ہم ہی ڈالیں؟ <sup>(۱)</sup> (۱۱۵)

(موی علیه السلام) نے فرمایا که تم ہی ڈالو' (<sup>۳۳)</sup> پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر ہندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کابڑا جادود کھلایا۔ <sup>(۳۳)</sup> (۱۱۲)

ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کاوقت ہے' اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں"۔(سور ہُ طلہ۔۵۵-۵۹)

(۱) جادوگر' چول کہ طالب دنیا تھ' دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کافن سکھتے تھ' اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے' کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبۂ اجرت' کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا' جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤگے۔

(٣) جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتاد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پور ایقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقالے میں موی علیہ السلام مقالے میں موی علیہ السلام کا معجزہ 'جے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے 'کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موی علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا' ہم اس کے کرتب کا تو ڑ بسر صورت مہاکرلیں گے۔

(٣) لیکن موی علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی' اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا لیقین تھا' للذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادوگروں سے کما کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو' دکھاؤ! علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو کتی ہے کہ جادوگروں کے بیش کردہ جادو کا تو ڑ جب حضرت موی علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں بیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا' جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا' جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سمل ہو جائے گا۔

(۴) بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ۷۰ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہریہ تعداد مبایغے سے خالی نہیں 'جن میں سے ہرایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں بھینکی 'جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا ہزعم خولیش بہت بڑا جادو تھاجو انہوں نے پیش کیا۔

وَآوْحَيْنَآالِي مُوْسَى آنَ أَلِي عَصَالًا فَإِذَاهِي تَلْقَنُ مَا يَأْفِكُونَ شَ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ شَ

فَعُلِبُواهُمَالِكَ وَانْقَلَبُواصِغِرِينَ ﴿

وَ ٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ قَالُوْاَامَنَابِرَتِ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُولِي وَهِمُ وَنَ 💮

قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُوْرِهِ قَبْلَ انَ اذَنَ لَكُو اللَّ لَمَا لَمُكُرُّمًا كَوْتُهُو كُونِ الْمَدِينَةِ لِيَّهُ خُرُوا مِنْهَا الْفُلْهَا فَسَوْفَ تَعُلُبُوْنَ ⊙

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو تھکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے! سوعصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے ہے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا۔ (۱)

پس حق ظاہر ہو گیااور انہوں نے جو کچھ بناما تھاسپ جاتا

پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر کھرے **۔** (۱۱۹)

اور وہ جو ساحر تھے سحدہ میں گر گئے۔(۱۲۰) كمن كل كه مم ايمان لائ رب العالمين ير- (١٢١) جو موسیٰ او ربارون کابھی رب ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۲)

فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیراس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک پیہ سازش تھی جس یر تمهارا عمل در آمد ہواہے اس شہرمیں تاکہ تم سب اس شہرسے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سواب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ (۱۲۳)

(۱) کیکن بیہ جو کچھ بھی تھا'ایک تخیل 'شعبرہ بازی اور جادو تھاجو حقیقت کامقابلہ نہیں کر سکتا تھا' چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیااور لاٹھی نے ایک خوفناک اژ دھے کی شکل اختیار کرکے سب کچھ نگل لیا۔ (۲) جادوگروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے' یہ دیکھاتو سمجھ گئے کہ مویٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے ' جادو نہیں ہے' بیہ واقعی اللہ کانمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے بیہ معجزہ پیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر تبوں پریانی پھیردیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ باطل' باطل ہے جاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھالیے جا 'میں اور حق' حق ہے چاہے اس پر کتنے ہی پر دے ڈال دیئے جائیں' تاہم حق کا ڈنکائج کر رہتا ہے۔

(٣) سجدے میں گر کرانہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ بیہ سحدہ فرعون کو کیا گیاہے جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے' اس لئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب کمہ کرواضح کر دیا کہ بیہ سجدہ ہم جمانوں کے رب کو ہی کر رہے ہیں۔لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔ (۳) ہہ جو کچھ ہوا' فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا' اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجھا' اس نے ب<sub>ی</sub>ی کہہ

ڒؙڡٛڟۣعَؾؘٵؽڔ؉ڲؙۄٛۅؘٲر۫ۻؙڴڬۄ۫ۺؽڿڶاؿ ؿٛۊٙڒؙڝؘڸٙڹؿؙڵۄ۫ ٲۻ۫ۼؿؾؘۛۛۛ

قَالُوْآاِئآ إلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿

وَمَاتَنُقِوُمِئَّا لِآلَاكُ امْنَا بِالنِّتِ رَبِّنَالَتَا جَأْءَتْنَا ْرَبَّنَا اَوْرُغْ عَلَيْنَاصَهُ وَاَتَّذَقْنَامُسُلِوِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلَامُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَتَذَرُمُوْهِي وَقَوْمَـهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّتِلُ

میں تہمارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ پھرتم سب کوسولی پرلٹکادوں گا۔ (۱۲۴) انہوں نے جواب دیا کہ ہم (مرکز) اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے۔ (۱۲)

اور تونے ہم میں کونساعیب دیکھاہے ، بجزاس کے کہ ہم اپنے درب کے احکام پر ایمان کے آئے ''' جب وہ مارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب! ہمارے اور ماری جان حالت اسلام پر نکال۔ (۵)

اور قوم فرعون کے سرداروں نے کماکہ کیا آپ موی ٰ (علیہ السلام)اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں' (۱) اور وہ آپ کو اور آپ

دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

- (۱) یعن دایا ن پاؤں اور بایا ن ہا تھ یا بایا ن پاؤں اور دایا ن ہاتھ ' پھر پی نہیں ' سولی پر چڑھا کر تہمیں نشان عبرت بھی بنادوں گا۔

  (۲) اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معالمہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزادے گا' اس لیے کہ ہم سب کو مرکزای کے پاس جانا ہے' اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے ؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دو سرا مفہوم یہ ہے کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟

  مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے' اس سے کیا فرق پڑے گاکہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے ہے ؟

  مان سے کی تیرے نزدیک ہمارا کی عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزاد سے پر تل گیا ہے۔ درال حالیک یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوبی ہے' بہت بڑی خوبی نکہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو جا کہ اس کے مقالے میں تمام دنیاوی مفادات محکرا دیے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھرانہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے بھیرکر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے۔
  - (٣) تاكه ہم تيرے اس دسمن كے عذاب كو برداشت كرليں 'اور حق ميں متعلب اور ايمان پر ثابت قدم رہيں۔
    - (۵) اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فقنے میں ہم مبتلا ہوں۔
- (٦) میہ ہر دور کے مفسدین کاشیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فسادے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی بہی کہا۔

ٱبْنَآءَهُمُ وَنَسُتَهُم نِسَآءُهُمُ وَالَّافَوْقَهُمُ قَعِمُونَ ٠

قَالَ مُونِى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوُ ا بِاللهِ وَاصْحِرُوُا اِنَّ الْاَسُ ضَ بِلْهُ ۚ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَأَ أَمِنْ عِبَادِمٖ ۚ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينِ ۚ ۞

قَالْوَّا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتَٰتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَا ۗ قَالَ عَلَى رَبَّكُمُ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسُتَعْفُلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞

کے معبودوں کو ترک کئے رہیں۔ (۱) فرعون نے کہاکہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گ اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا ذور ہے۔ (۲۲)

موی (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سمارا حاصل کرو اور صبر کرو' یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے' اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ورتے ہیں۔ (۱۲۸)

قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو بیشہ مصیبت ہی میں رہے' آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (الله آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی السلام) کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ (۱۹۵ موی (علیه السلام) نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا

<sup>(</sup>۱) فرعون کو بھی اگرچہ وعوائے ربوبیت تھا ﴿ آنَارَ بُکُوْالْاَعْلَى ﴾ میں تمهارا بڑا رب ہوں" (وہ کہا کرتا تھا) لیکن دو سرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) ہمارے اس انتظام میں بیہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ قبلِ ابناء کا بیہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیااس سے قبل بھی' جب مویٰ علیہ السلام کے بعد از ولاوت خاتے کے لیے اس نے بیل بھی' جب مویٰ علیہ السلام کے بعد از ولاوت خاتے کے لیے اس نے بیل اسرائیل کے نومولود بچوں کو قبل کرنا شروع کیا تھا' اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی بیہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کرای کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فَلِلَّهِ الْمَکُورُ حَمْنَعًا .

<sup>(</sup>۳) جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صبح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تنہیں ہی ملے گا۔

<sup>(</sup>m) یه اشاره به ان مظالم کی طرف جو ولادت موی علیه السلام سے قبل ان پر ہوتے رہے۔

وَلَقَکْ اَخَکْ نَآالَ فِرْعَوْنَ بِالنِّنِيْنَ وَنَقَصِٰ مِّنَ التَّمَرْتِ لَعَلَّهُوْ يَذَّكُونَ ۞

فَإِذَاجَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالنَّا لَهٰ وَأَن تُوسُهُمْ بَيِّنَةُ يَطَيَّرُوْا بِمُوسَى وَمَن مَّعَةُ الْاَرِاتُمَا ظَيْرُهُمُ عِنْدَا اللهِ وَلَكِنَّ اكْتُرَهُمُ وَلاَيعُلُونَ ۞

وَقَالُواْ مَهُمَا تَانِتِنَا بِهِ مِنْ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَابِهَ اَفَمَاغَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ⊕

دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھیے گا۔ ''(۱۲۹) اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قبط سالی میں اور پھلوں کی کمپیداواری میں' ٹاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔''(۱۳۰) سوجب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ بیہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موی (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔'''یا د

اور یوں کتے کیسی ہی بات جارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری بات ہر گزند مانیں گے۔ (۱۳۲)

ر کھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے '('') کیکن ان

کے اکثرلوگ نہیں جانتے۔(۱۳۱)

(۱) حضرت موی علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں 'بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے ' زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیادور شروع ہو گا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہے ہو' پھرانعام واکرام کی بارش کرکے اور افتدار و قتدار سے بہرہ مند کرکے تمہیں آزمایا جائے گا۔ (۲) آلَ فِهْ عَوْنَ سے مراد' فرعون کی قوم ہے۔ اورسِنینَ سے قحط سالی۔ یعنی بارش کے فقدان اور در ختوں میں کیڑے وغیرہ

(۱) ان چرعوں سے مورد سرون کی و ہے۔ اور پّرین سے طف عن سی باد کا سے عقدان اور در وں یں یارے ویریں گا۔ ان لگ جانے سے پیداوار میں کی۔مقصداس آزمائش سے بید تھا کہ اس ظلم اور انتظار سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلاتھے۔ (۳) حَسَنَةٌ (جملائی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سَتَنَةٌ (برائی) سے اس کے برعکس اور قط سالی اور بیداوار

(۳) حسنة (جلالی) سے مراد علے اور چھلوں کی فراوائی اور سنیقة (برائی) سے اس نے بر مس اور کط سائی اور پیداوار میں کمی۔ حَسَنَةٌ کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور بد حالی کاسبب حضرت مو کی علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثر ات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔

ان پر ایمان اے والوں تو مرار دیہے کہ تیہ م کو توں کی کوشک ہے امراک ، مارے ملک پر پر رہے ہیں۔ (۴) طَآئِر ؓ کے معنی ہیں ''اڑنے والا''لیعنی پر ندہ۔ چوں کہ پر ندے کے بائیں یا دائیں اڑنے ہے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا

کرتے تھے۔اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعال ہونے لگ گیااور یہاں یہ اس معنی میں استعال ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیریا شر'جو خوش حال یا قحط سال کی وجہ سے انہیں پہنچتا ہے'اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں'موٹ علیہ

ے رویہ سے بین از بو کو س مان یہ سے اس اور ہوئے۔ اس اس اس میں بی ہے ہوگا کہ ان کی بدشگونی کاسبب اللہ کے علم میں ہے السلام اور ان کے بیرو کاراس کاسبب نہیں ہو ظاہرُوہُ نے چینا کا لائد کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفروا نکارے نہ کہ کچھ اور - یا اللہ کی طرف ہے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفرے۔

فَانُسِلُنَا عَلَيْهِمُ الظُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَتِ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَا سُتَكَلِّبُواْ وَكَانُوُا قَوْمُا مُجْرِمِيْنَ ۞

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُقَالُوْا يِنْمُوسَى ادُّعُ لَنَارَتَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَهِنَ كَتَفَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَلَنْفُومِنَّ لَكَ وَلَنُوسِلَنَّ مَعَكَ بَنِئَ إِسُرَاءِ يُلَ ۞

فَلَتَاكَتُنَفُنَاعَنُهُمُ الرِّجُزَالَ اَجَلِهُ مُ بَلِغُوُهُ إِذَا هُمُ يَنْكُثُونَ ؈

پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجااور ٹڈیاں اور گھن کاکیڑا اور مینڈک اور خون 'کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔'' سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔(۱۳۳۳)

اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہو تاتو ہوں کہتے کہ اے موٹ! ہمارے لئے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجے! جس کا اس نے آپ سے عمد کر رکھا ہے' اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی (رہاکر کے) آپ کے ہمراہ کردیں گے۔(۱۳۳۳) پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو بہنچنا تھا ہٹا دیتے' تو وہ فور آ ہی عمد شکنی کرنے گئے۔ (۱۳۵۳)

(۱) طوفان سے سیلاب یا کترت بارش 'جس سے ہر چیز غرق ہوگئ 'یا کشرت اموات مراد ہے 'جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہوگیا۔
جَرَادٌ مُدی کو کہتے ہیں 'مُدی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ مُدیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا
کر چیٹ کر جاتمیں۔ فَمُسَّلٌ سے مراد جوں ہیں جو انسان کے جہم 'کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ
جا تاہے تو اس کے بیشتر جھے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو وک سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے بخت پریشانی بھی۔ اور
جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو
جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو
کھے ہو کھلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ضَفاد عُ 'ضَفلاَعَ ہُ کی جمع ہے یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پائی اور جو ہڑوں 'چھپڑوں میں ہوگئا۔
جس سے ان کا کھانا پینا' مونا اور آرام کرنا حرام ہوگیا۔ دَمٌ (خون) سے مراد ہے پائی کاخون بن جانا' یوں پائی پینا ان کے لیے نا ممکن
ہوگیا۔ بعض نے خون سے مراد مکسر کی تیار کی ہے۔ یعنی ہر مختص کی ناک سے خون جاری ہوگیا آبات مُفصَّلاَت نہ کھلے اور میدا مداجر ام مجزے ہو قف ہے ان کے ہاں آ ہے۔
کھلے اور میدا مدام ججزے تھے 'جوو قف و قف ہے ان کے ہاں آ ہے۔

(۲) لیعنی ایک عذاب آیا تو اس سے نگ آگر موئی علیہ السلام کے پاس آتے 'ان کی دعاہے وہ ٹل جایا تو ایمان لانے کے بجائے ' بھراس کفرو شرک پر جے رہتے۔ بھردو سراعذاب آ جایا تو پھراس طرح کرتے۔ بوں کچھ کچھ و قفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلول میں جو رعونت اور دماغول میں جو تکبر تھا' وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پابنا رہاور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَثُنْهُمُ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمُ كَدَّبُوا بِالْـِبْنَاوَكَانُوْاعَنُهُمَا غَفِلِينَ ۞

وَٱوْرَئُنَاالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْائِنْتَضَعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْدُرْضِ وَمَغَادِ بَهَا الَّذِيُّ بُرُكُنَافِيْهَا وَتَنَتَّ كِلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسُنَى عَلَى بَنِيُّ إِسْرَاءِ يُلَ لَا بِمَا صَبُرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَمُ فِرُعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْالِيَعْرِشُونَ ۞

پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ (۱) (۱۳۲۱) اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے تھے۔ (۱) اس سے ناموں کر دوں سے پچھٹے کا الکی بنادا ا

اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کئے جاتے تھے۔ (۱۳) اس سرزمین کے پورب پچھم کامالک بنادیا 'جس میں ہم نے برکت رکھی ہے (۱۳) اور آپ کے رب کانیک وعدہ 'بی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا (۱۳) اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کار خانوں کو اور جو پچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں

<sup>(</sup>۱) اتنی بری بردی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالاً خرانہیں دریامیں غرق کر دیا گیا'جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی بنی اسرائیل کو 'جن کو فرعون نے غلام بنار کھا تھااور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بناپر وہ فی الواقع مصر میں کمزور مسمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تواسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کاوارث بنا دیا۔ ﴿ وَنَعُونُهُنَ مِنْکَا اُو تَنْدِلُ مِنْ مِنْکَالُا ﴾ (آل عمران-۲۲)

<sup>(</sup>۳) زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے 'جہاں اللہ تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا 'شام میں بنی اسرائیل حضرت موسی علیہ السلام وہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یو شعبی نون نے عمالقہ کو ظکست دے کربنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں بر کمیں رکھیں 'بعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکشرت انبیا کامسکن و مد فن رہا اور ظاہری شادا بی و خوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری و باطنی دونوں قشم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حالا نکہ مشرق اور مغرب ایک ایک بی برسے جمع سے مراداس ارض بابرکت کے مشرق اور مغرب حصے ہیں یعنی جمات مشرق و مغرب۔

<sup>(</sup>٣) یہ وعدہ یمی ہے جو اس سے قبل حضرت مولی علیہ السلام کی زبانی آیت ۱۲۸ و ۱۲۹ میں فرمایا گیا ہے اور سور ہ قصص میں بھی۔ ﴿ وَنُونِیْدُ اَنْ نَدُنَ عَلَى اَلَّذِیْنَ اسْتُصُعِعُوا فِی الْاَدْضِ وَ تَجْعَلَهُ مُواَیِّمَةٌ وَنَجْعَلَهُ مُواَلِوْتِیْنَ \* وَنُمِیْنَ اَسْتُصُعِعُوا فِی الْاَدْضِ وَ تَجْعَلَهُ مُواَلِّا اِلْاِدِیْنَ اَسْتُصُعِعُوا فِی الْاَدْضِ وَ تَجْعَلَهُ مُوالِّوْتِیْنَ \* وَنَمِیْنَ اللهُ مُوالِدُونِیْنَ اللهُ مُوالِدُونِیْنَ اللهُ مُوالِدُونِیْنَ اللهُ مُولِدِیْنَ اللهُ مُولِدِیْنَ وَمُولِدُونِی وَوَالْمُولِی وَ مُولِدِی وَ مِیْنَ اِللهُ اللهِ اللهِ الله الله واحسان اس صبر کی وجہ سے ہواجس کا مظاہرہ انہوں نے فرعونی مظالم کے مقابلہ میں کیا۔

وَجُوزُنَا بِهِنِئَ اِسُرَآءِ يُلَ الْبَحُرُ فَأَقَوَا عَلِّ قَوْمِ يَعَكُمُوْنَ عَلَ آصُنَا مِرَكُمُوْ ۚ قَالُوا لِيُحُوسَى اجْعَلْ لَنَاۤ الْهَا كَمَا لَهُمُو الِهَدُّ ۚ قَالَ اِلَّهُ ۚ وَمُرْجَّعُهُوْنَ ۞

> اِنَّ هَوُلَا مُتَنَّبُرُثَنَا هُــُـــهُ فِيُهِ وَبْطِلُ مِّنَا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ⊕

قَالَ اَغَيْرَاللّٰهِ ٱبْغِينَكُوۡ اِللّٰهَا وَّهُوَفَضَّلَكُوْعَلَ الْعُلْمِدُينَ ۞

وَإِذَا نَجْيَنْكُوْمِنَ الْ فِرْعَوْنَ يَنُومُونَكُوْسُوَءَالْعَنَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبُنَآءَكُوْوَ يَسْتَعْنُوْنَ نِسَآءَكُوْ وَ فِي لَاكُوْ بَكُوْمِنَ تَا يَكُوْعَظِيْدُ ۞

بنواتے تھے 'سب کو درہم برہم کردیا۔ ''(۱۳۷) اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اثار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزرہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے 'کہنے گئے اے موٹی! ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں ہیں بڑی جمالت ہے۔ ''(۱۳۸) یہ لوگ جس کام میں گئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ '''(۱۳۳) فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ طالا نکہ اس نے تم کو تمام جمان والوں پر فوقیت دی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے

بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تمہارے

بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تہماری عورتوں کو زندہ

(۱) مصنوعات سے مراد کارخانے 'عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَغْرِ شُونَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد او کچی او کچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں 'ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کردیا اور ان کے باغات بھی۔

(۲) اس سے بڑی جمالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی ' بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں مجزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پھرکے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے تھے جو پھرکی بنی ہوئی تھیں۔

(٣) کینی بیہ مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تہمیں بھی دھوکے میں ڈال دیا' ان کا مقدر تباہی اور ان کا بیہ فعل باطل اور خسارے کاباعث ہے۔

(۴) کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تنہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی 'اسے چھو ژ کر میں تمہارے لیے پھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ یعنی بیہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے۔

وَوْعَكُنَّامُوسَى ثَلْثِينَ لَنَّلَةً وَّاتُّهُمُنْهَا بِعَثْبِرِ فَتَحَّ مِبْقَاتُ رَبَّهَ آرُبُعِيْنَ لَمُلَةً \* وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيبُ ءِ هُرُوْنَ اخْلُفُنْنِي فِي قَوْمِي وَآصُلِحُ وَلِاتَ تَبِيعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِينَ 💮

اور جب موی (علیہ السلام) ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اینا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے <sup>(۳)</sup>لیکن تم اس بیاڑ کی طرف دیکھتے <sup>ہ</sup> رہو وہ اگر اپنی جگہ پر بر قرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو

چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پرورد گار کی طرف

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تمیں راتوں کاوعدہ کیا

اور دس رات مزید ہے ان تمیں راتوں کو پورا کیا۔

سوان کے بروردگار کاونت بورے چالیس رات کا

ہوگیا۔(۲) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے بھائی ہارون

(علیہ السلام) سے کماکہ میرے بعد ان کا نظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے پر

سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ (۱)

عمل مت کرنا۔ (۳) (۱۳۲)

وَلَتَاجَآءَمُوْسَى لِمِيْقَالِتَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ آرِ فِيَ ٱنْظُوْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرْسِيْ وَلِكِن انْظُوْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوُفَ تَرْيِينُ فَكَمَّا تَجَلِي رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُما وَخُرَّمُوسي صَعِقًا فَكَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

(۱) یہ وہی آ زمائشیں ہیں جن کاذکر سور ہُ بقرہ میں بھی گزرا اور سور ہُ ابراہیم میں بھی آئے گا۔

(r) فرعون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام کو تمیں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا' جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو' جوان کے بھائی' بھی تھے اور نبی بھی' اینا جائشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت واصلاح کا کام کرتے رہں اور انہیں ہرفتم کے فساد سے بچا کیں۔اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔

(۳) حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا' حضرت مویٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیرو تنبیبہ کے طور پر بیالصیحتیں کیں 'میقات سے یہاں مرادوتت معین ہے۔

(٣) جب مویٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان ہے براہ راست گفتگو کی' تو حضرت مویٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا' اور اپنے اس شوق کا اظہار دیّباَرِینؔ کہہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن تئومنی ''تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا''اس ہے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے کہا کہ کن نَفْیُ تأبیٰد (بھشہ کی نفی) کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معتزلہ کا یہ مسلک صحیح اعادیث

گے۔ پس جب ان کے رب نے بہاڑ پر بچلی فرمائی تو بچلی نے اس کے پر فیجے اڑا دیئے اور موی (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ (ا) پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا' بے شک آپ کی ذات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایکان لانے والا ہوں۔ (۱۳۳۳)

ارشاد ہوا کہ اے موٹ! میں نے پیغیری اور اپنی ہم کلا می سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطاکیاہے اس کولواور شکر کرو۔ <sup>(m)</sup> (۱۳۴۲)

اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قتم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی ایک تم ان کو پوری طاقت سے

قَالَ يُمُوْسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَ النَّايِسِ بِرِسُـ لِيَّى وَ بِكَلَامِیْ \* فَخُذْ مَاَ انْیَبْتُكَ وَکُنْ مِّنَ الشَّٰکِویُنَ ۞

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىٰ مُوْعِظَةً وَّنَفْصِيُـلاً كِكُلِّ شَیْ ۚ ۚ فَخُذُهُ هَا بِعُتَّوَةٍ وَامْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا

کے خلاف ہے۔ متواتر 'صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللی سے مشرف ہول گے۔ تمام اہل سنت کا نہی عقیدہ ہے۔ اس نفی رؤیت کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آ نکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان آ نکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو ہرداشت کر سکے۔

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی بخل کو برداشت نہ کر سکا اور موئی علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر بڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہول گے '(بی بے ہوشی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہو گی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا محض ہوں گا' میں دیکھوں گا کہ موئی علیہ السلام عرش کا پایہ تھاہے کھڑے ہیں' مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مشتیٰ رکھاگیا۔" (صحبح مسلم باب فیضائیل موسی علیہ السلام)

۲) تیری عظمت و جلالت کا اور اس بات کاکه میں تیراعاجز بندہ ہوں' دنیا میں تیرے دیدار کامتحمل نہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۳) یہ ہم کلامی کا دو سرا موقعہ تھا جس سے حضرت موئ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھااور پیغیبری عطا فرمائی تھی۔

<sup>(</sup>٣) گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام' امرو نمی اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی۔

بِأَحْسَنِهَا أَسَأُورِ يُكُودُ وَارَالُفْسِقِينَ

سَأَصُوفُ عَنُ الِتِي الَّذِيْنَ يَتَكَكَّرُوُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْ يَرَوُا كُلُّ الِيةٍ لَا يُؤْمِنُوْلِهَا وَانْ يَرَوُا سَبِيْلَ الرُّشُولِا يَتَّخِذُ وَهُ سَبِيْلًا وَإِنْ يَرَوُاسِبِيْلَ الْغَقِّ يَتَخِذُوْهُ سَمِيُلًا ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّا هُمُ كَنَّ بُوُا بِالْتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا خَفِلِيْنَ ⊙

کپڑ لو اور اپنی قوم کو تھم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں '' اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کامقام دکھلا تاہوں۔ ''' (۱۴۵)

فا مقام و هلا باہوں۔ (۱۳۵) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں 'جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لا ئیں '(۳) نہ بنا ئیں اور اگر مجراہی کاراستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنا ئیں۔ (۳) بنا لیں۔ (۳) تیوں کو جھٹلایا اور ان سے عافل رہے۔ (۱۳۲)

- (۱) لیخی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سمولت پہندوں کا حال ہو تا ہے۔
- (۲) مقام (دار) سے مرادیا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تہمیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمرانی تھی۔جو اللہ کے نا فرمان تھے۔(ابن کثیر)
- (٣) تکبرکامطلب ہے اللہ کی آیات واحکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہوا سمجھنااو رلوگوں کو حقیر گرداننا۔ یہ تکبر انسان کے ایمان نہیں۔ کیو نکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق ۔ مخلوق ہو کر'خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات ہے اعراض و غفلت کرنا کی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے تکبراللہ تعالی کو سخت ناپیند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتالیا گیا ہے۔

  کہ اللہ تعالی انہیں آیات اللی ہے دو رہی رکھتا ہے اور پھروہ اسنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّ اللَّذِینَ حَقَّتُ عَلَیْهُو مُکِلِتُ رَبِّ لَا لَا فِینَ حَقَّتُ عَلَیْهُو مُکِلِتُ رَبِّ لَا لَا فِینَ حَقَّتُ عَلَیْهُو مُکِلِتُ رَبِّ لَا لَا فِینَ حَقَّتُ عَلَیْهُو مُکِلِتُ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰہ مُن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰہ کَا اللّٰہ کے اللّٰہ لللّٰہ کے کہ کا حالہ کہ کے اس ہر طرح کی نشانی آجائے۔ حتی کہ وہ در دناک عذاب دیکھ لیں۔ "
- (٣) اس میں احکام اللی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اے تو نہیں مانے 'البتہ گراہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فور آ اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی بھی بچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے بھررہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک لیک کرافتیار کر راہے۔
- (۵) یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الٰہی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا۔ یہ ہرمعا شرے میں عام ہے۔

وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوُا بِالْنِنَاوَلِقَاۤ الْاَخِرَةِ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُوْ هَلُ يُجُرَّوُنَ الِّامَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ﴿

وَاتَّخَنَ قَوُمُمُوُسِى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَمَدًا لَهُ خُوَاثُوالَمْ يَرُواانَّهُ لَا يُكِلِّمُهُ مُ وَلاِيَهُدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَنَ وُهُ وَكَانُوْا ظَلِمِيْنَ ۞

وَلَمْنَا اُسْقِطَ فِنَ آيُدِيفُوهُ وَرَاوَا الْهُوُ قَدُضَلُوُا اقَالُوُا لَبِنَ لَهُ يَرُحُمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَالنَّلُوْضَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت گئے۔ ان کو وہی سزادی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ (ا) (۱۳۷) اور موٹی (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلا تا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ (۱۳۸)

اور جب نادم ہوئے (<sup>(۳)</sup> اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑگئے تو کہنے گئے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔(۱۳۹)

<sup>(</sup>۱) اس میں آیات اللی کی کھذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہیں' ظلم و باطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شرہی شرہو گا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہو گی۔ ہاں اس شرکا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) موئی علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکسے کرکے ایک بچھڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے پنچے کی مٹی بھی 'جو اس نے سنجھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی 'جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی 'جس کی وجہ سے بچھڑا پچھ پچھ بیل کی آثیر رکھی تھی 'جس کی وجہ سے بچھڑا پچھ پچھ بیل کی آواز ناکاتا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں) اس میں انداز ناکاتا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں) اس میں ہوا اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا ، یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے 'بیل کی ہی آواز اس میں سے نکلی۔ (ابن کشر) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے 'موسی علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ (بید واقعہ سور ہ طہ میں)

<sup>(</sup>٣) سُقِطَ فِي أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس كے معنى نادم ہونا ہيں' يہ ندامت موىٰ عليہ السلام كى واپسى كے بعد ہوئی' جب انہوں نے آكراس پر ان كى زجر و تونيخ كى' جيساكہ سور ہُ طاميں ہے۔ يہاں اسے مقدم اس ليے كرديا گيا ہے كہ ان كافعل اور قول اكٹھا ہو جائے۔ (فتح القدير)

وَلَتَّارَجَةَ مُوْسَى إلى تَوْمِهِ عَضْبَانَ آسِفًا ْقَالَ بِنُسَمَا عَلَفْهُوْ فِنْ مِنْ بَعِدِى أَجَهُلُمُ الْمُرَدِّ بَكُوهُ وَالْفَى الْأَلُواحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ آخِيْهِ يَجُوُلًا لَيْهُ قَالَ ابْنَ أَمَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونَ وَكَادُوْ اِيقْتُلُونَى ۚ فَلَا تُشْمِّتُ مِنَ الْأَمْدَاءُ وَلَا تَبْعَلْنِى مُمَّ الْقَوْمِ الطّلِيدِينَ ۞

اور جب موی (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کرلی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں (ا) اور اپنے بھائی کا سرپکڑ کران کو اپنی طرف کھیٹنے لگے۔ ہارون (علیہ السلام) نے کما کہ اے میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھے کو بے حقیقت میرے ماں جائے! (ا) ان لوگوں نے مجھے کو بے حقیقت میموں کو مت ہناؤ (ا) اور مجھے کو ان ظالموں کے ذیل دشمنوں کو مت ہناؤ (ا) اور مجھے کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شار کرو۔ (۵۰)

<sup>(</sup>۱) جب حضرت موئی علیہ السلام نے آکرد یکھاکہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی 'جو کوہ طور سے لائے تھے' ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے ینچے پھینک دی ہیں' جسے قرآن نے ''ڈال دیں'' سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا' بلکہ دینی غیرت و حمیت میں بے خود ہو کر غیراختیاری طور پر ان سے سے فعل سرزد ہوا۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ہارون علیہ السلام و مو کی علیہ السلام آپس میں سکے بھائی تھے' لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے ''مال جائے''اس لیے کہاکہ اس لفظ میں بیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) حضرت ہارون علیہ السلام نے بیر اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے رو کئے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دو سرا' بنی اسرائیل کاعناد اور سر کشی کہ وہ انہیں قتل تک کردینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا' جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

<sup>(</sup>٣) میری ہی سرزنش کرنے سے دعمن خوش ہول گے 'جب کہ یہ موقع تو دشمنوں کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بھانے کا ہے۔ بھانے کا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اور ویسے بھی عقیدہ و عمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جا سکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کاار تکاب کیا' نہ اس کی اجازت دی' نہ اس پر خوش ہوا' صرف خاموش رہااور اس کے لیے بھی میرے پاس محقول عذر موجود ہے' پھر میرا شار طالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت و رحمت کی دعاما گئی۔

قَالَ رَبِّاغُفِرْلِ وَلِكِنِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحُو اللِيمِينِينَ شَ

إِنَّ الَّذِيْنَ اَتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَا الْهُوُخَضَبُّ مِِّنَ تَّيِّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاْ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُفَّتَرِيْنَ ۞

> وَالَّذِيْنَعَمُوُاالسَّيِّاتِ ثُقَّ تَابُوُا مِنْ بَعُدِهَا َوَامَنُوَا ۗ إِنَّ رَتَبَكِ مِنْ بَعَدُهِ هَالْغَفُورُ رَبِّحِيْمٌ ۞

ۅؘڵؠۜٙٵ؊ۘػٮؘۼؽؙۺؙۅٛڛٵڶۼۻۜڹؙڂؘۮٵڶۯڵۅؘٳڂٷؽ۬ؽؙؽڿ؆۪ٵ ۿۮؙؽۊڒڞۂٞ۠ڷۣڷڹؚؽؿۿؙۄؙڸڒڽؚۅۿڽؙۣؗۿڹؙۏڹؘ۞

موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور توسب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والاہے۔(۱۵۱)

بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی (۱) اور ہم افترا پر دازوں کو ایسی ہی سزادیا کرتے ہیں۔ (۲)

اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کئے پھروہ ان کے بعد تو بہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارب اس تو بہ کے بعد گناہ معاف کردینے والا'رحمت کرنے والاہے۔'''(۱۵۳)

اور جب مویٰ (علیہ السلام) کا غصہ فرد ہوا توان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۳) ان لوگوں کے لئے جو ایسے زب ہے ڈ (۱۵۴)

- (۱) الله كاغضب سه تھاكہ توبہ كے ليے قتل ضرورى قرار پايا۔ اور اس سے قبل جب تک جيتے رہے' ذلت و رسوائی كے وہ مستحق قرار پائے۔
  - (۲) اور بیہ سزاان ہی کے لیے خاص نہیں ہے 'جو بھی اللہ پر افترا کر تاہے 'اس کو ہم میں سزا دیتے ہیں۔
- (٣) ہاں جنہوں نے توبہ کرلی' ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بشرطیکہ خالص توبہ ہو۔
- (٣) نُسْخَةٌ ، فُعْلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کمہ دیا جاتا ہے۔ یہاں نخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تو رات لکھی گئی تھی 'یا اس سے مراد وہ دو سرا نسخہ ہم و تختیاں زور سے بھیکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کر کے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم صحیح بات پہلی ہی گئی ہے۔ کیونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام نے ان'' تختیوں کو اٹھالیا'' جس سے معلوم ہو تا ہے کہ شختیاں ٹوٹی نہیں تھیں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم ''مضامین'' ہے جو ترجمہ میں اختیار کیا گیا ہے۔
- (۵) تورات کو بھی ' قرآن کریم کی طرح ' اننی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جواللہ سے ڈرنے والے ہیں ' کیونکہ اصل فائد ، آسانی کتابول سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دو سرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سنے سے ' آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہیں' اس چشمۂ فیض سے وہ بالعموم محروم ہی رہتے ہیں۔

وَاخْتَارَمُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلالِيْمَقَاتِنَا ثَلَثَا اَخَلَتُا اَخَلَتُهُمُّ التَّخِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَشِفُتَا اَهْلَكُنْهُوُوْنِّ فَتُلُ وَلِيَّانَ اَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ النَّفَهَا أَهْ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ الْاِفْتَنَكَ ثَفِتْ لُ بِهَا مَنُ تَشَاءُونَهُدِى مَنْ تَشَاءُ انْتَ وَلِكُنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمُنَا وَلَنْتَ خَيُرُالْفَفِرِيْنَ ۞

اور موی (علیہ السلام) نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لئے منتب کئے 'سو جب ان کو زلزلہ نے آپکڑا (ا) تو موی (علیہ السلام) عرض کرنے گئے کہ اس میرے پروردگار! اگر تجھ کو یہ منظور ہو آتو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیا۔ کیا تو ہم میں سے چند ہے و تو فول کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے 'الیے امتحان ہے 'الیے امتحان ہے 'الیے امتحان ہے جس کو تو چاہے گراہی میں ڈال دے اور احمان جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معانی دیے والوں سے ذیادہ اچھا ہے۔ (۱۵۵)

(۱) ان ستر آدمیوں کی تفصیل اگلے حاشیے میں آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے 'جہاں بطور عذاب انہیں ہلاک کر دیا گیا' جس پر حضرت مویٰ علیہ السلام نے کھا......

(۲) بنی اسرائیل کے یہ ستر آدمی کون تھے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حفرت مو ک علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سائے تو انہوں نے کہا ہم کیے یقین کرلیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نازل شدہ ہے؟ ہم تو جب تک خوداللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے نہ بن لیں 'اے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موئی علیہ السلام ہے ہم کلام ہوا جے ان لوگوں نے بھی سا۔ لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کردیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آئھوں سے نہیں دکھے لیس گے 'ایمان نہیں لا نمیں گے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جو پوری قوم کی طرف ہے نگھڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی عبادت کر جرم عظیم کی تو بہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیبری رائے یہ ہے کہ یہ ستر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے عکم ہوئے وہوں کی وہ طور پر لے جائے کے لیے چناگیا تھا 'وہاں جا کر انہوں نے اللہ ہمیں تو وہ بیں جنہیں اللہ کے حکم ہے کوہ طور پر لے جائے کے لیے چناگیا تھا 'وہاں جا کر انہوں نے اللہ ہمیں کیا اور نہ آئیدہ وہ سی کو عطاکرنا۔ ''اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پند نہیں وہ بی جو سے میں رائے کے قائل ہی بیں اور انہوں نے آئی 'جس پر وہ زلز لے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دو سری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے آئی 'جس پر وہ زلز لے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دو سری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کاؤکر سور ؤ ہوں آئیہ کہ میں آیا ہے۔ جماں ان پر صاعقہ (بجلی کی کر کر کر ) سے موت وارد وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کاؤکر سور ؤ ہوں آئیہ کہ میں آیا ہے۔ جماں ان پر صاعقہ (بجلی کی کر کر کر ) سے موت وارد

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا الدُّنْ الْحَرَةِ اِنَّا هُدُنَا الدُّنُ اَعَدَالِنَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَا أَوْرَدُمْ مَتَى فَدُنَا الدُّنَا الدُّنِي مَنَ اَشَا أَوْرَدُمُ مَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَعْدًا كُذُنُهُ اللّذِينَ يَتَعُونَ وَفُونُونَ وَفُونُونَ اللّذِينَ هُدُرِيا لِيتِنَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ وَالدِّينَ هُدُرِيا لِيتِنَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ الدَّرُكُونَةَ وَالدِّينَ هُدُرِيا لِيتِنَا يُؤْمِنُونَ اللّهَ

ٱكَ بِنِينَ يَكْبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبَقَ الْأَبِّقَ الْإِنْ الَّذِينَ الْأَبِّقَ الَّذِينُ يَحِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرُونِ وَالْإِنْجُمِيلُ يَامُرُهُمُ وَالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهُمْ هُمْ عَنِ الْمُنْكَرُ وَيُحِلُّ لَهُ وَالطَّيِّبَ تِنْجُورُهُ عَلَيْهُمُ الْخَبَلِاتَ وَيَعَمَّمُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَالْأَغْلَلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهُمْ وَالْكَثِلِينَ

اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور
آ ترت میں بھی ' ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ''
الله تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کر تا
ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیا پر
محیط ہے۔ '' تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں
گاجو اللہ ہے ڈرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور جو ہماری
تیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (۱۵)

جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کووہ لوگ اینے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ " وہ ان کو نیک باتوں کا تھم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں "اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے (۵) ان کو دور کرتے

ہونے کا ذکر ہے اور یمال رَجْفَةٌ (زلزلے) ہے موت کا ذکر ہے۔اس کی توجیہ میں کما گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر سے بجل کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ۔ بسرحال حضرت موئی علیہ السلام کی اس دعاو التجائے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتاجب یہ مچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے' اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

- (۱) کعنی توبہ کرتے ہیں۔
- (۲) یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت ہے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ھے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ ھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نصبر ۲۰۱۸ وابن ماجہ 'نصبر ۲۲۳»
- (٣) یہ آیت بھی اس امر کی وضاحت کے لیے نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسالت محمدید پر ایمان لائے بغیر نجات انروی ممکن نہیں اور ایمان وہی معبتر ہے جس کی تفصیلات محمد رسول الله ملٹیکٹی نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت سے بھی نصور "وحدت ادیان" کی جڑکٹ جاتی ہے۔
  - (٣) معروف 'وہ ہے جے شریعت نے اچھااور منکر 'وہ ہے جے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔
- (۵) یه بوجه اور طوق وه بین جو نیچیلی شریعت میں تھے 'مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا' (دیت یا معافی نہیں

امَنُوُاكِ وَعَوَّرُاوُهُ وَنَصَـرُوهُ وَ التَّبَعُواالتُّوْرَ الذِي اَنْزِلَ مَعَةَ اوليِّكَ هُوُالْمُعْلِحُونَ شَ

عُلْ يَانَهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ اِلَهِ حَمْدِ جَمِيعًا إِلَّذِى لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ لَآ اِلهَ اِلاَهُوكُو يُحْ وَيُومُنُ كَا مِنُوا رِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّيْقِ الْأَرْقِيِّ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِمْتِهِ وَالتَّبِعُولُهُ لَعَلَّكُوْتَهُ تَعْتَدُونَ ۞

ہیں۔ سوجو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیاہے 'ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ (۱) (۱۵۵)
آپ کھ دیجے کہ اے لوگوا میں تم سی کی طرف اس

آپ کمہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں' جس کی بادشاہی تمام آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سواللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو

تھی) یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اس کا قطع کرنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا تھم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ ساٹھی نے بھی فرمایا ہے کہ ''جھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ''(مسند أحمد جلدہ۔ ص ۲۶۱۔ جلدہ' ص ۱۱۱) کین افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے ہیں 'جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے ہیں۔ هَذَاهَا اللهُ تَعَالَىٰ .

(۱) ان آخری الفاظ ہے بھی ہی بات واضح ہوتی ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ سالی آئی پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمد پر ایمان نہیں لا کیں گئی وہ کامیاب نہیں اکس اس کے وہ کامیاب نہیں کا میان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمد خاسراور ناکام ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی ہے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت محمد پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوش حالی و فراوانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وقت مغربی اور یور پی اور دیگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وہ عیسائی یا یمودی یا کافرو مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی میں متاز ہیں۔ لیکن ان کی یہ ترقی عارضی و بطور امتحان و استدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضانت یا علامت نہیں۔ اس طرح (وگرانٹ بھٹور اللیونٹی انٹون مقد کی گئی تھی) کیوں کہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے 'وہ قرآن مجمد ہی ہے۔ اس لیے اس ''نور ''ور'' کے خود نبی کریم میں گئی تھی) کیوں کہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے 'وہ قرآن مجمد ہی ہے۔ اس لیے اس ''نور ''ور'' ہی حفود نبی کریم میں آئی کی ذات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک صفت نور بھی ہے۔ اس کیا سے خود نبی کریم میں ایک صفت نور بھی ہے۔ ہاں ہو کی آپ کی فرات میں ایک صفت نور بھی ہونے ہوں کا خور میں۔ لیکن آپ کی نوری صفت ہونے ہوئے کی گؤر میں گؤر میں گؤر الله ہونا میں ہو سکتا' جس طرح اہل بدعت یہ خابت کرنے ہیں۔ (مزید دیکھئے سورة الما کدۃ آیت ۱۵ کا حاشیہ)

وَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى أَمَّةٌ يُهَمُّكُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِالُوْنَ ﴿

وَقَطَعُنْهُمُ الثَنَقَىٰ عَثَرَةَ اسْبَاظَا أَمَمًا وَاوْحَمُنَا الله مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُ فَوَمُهُ آنِ افْرِبْ يَعَصَاكَ الْعَجَرُو فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ افْنَتَا عَثْرَةَ عَيْنًا تَنْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ وَظَلَلْنَا عَلَيْهُمُ الْفَهَامُ وَالْنَرَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَهَامُ وَالْنَرَلْنَا عَلَيْهِمُ النُسَ وَالسَّلُوٰى ثَلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَارَنَ قَنْكُمُ وَالْسَلُوٰى ثَلْوَامِن طَيِّبْتِ مَارَنَ قَنْكُمُ وَمُا الْفَيْمُ وَيُظْلِمُونَ فَى

ناکہ تم راہ پر آجاؤ۔ ((۱۵۸) اور قوم مویٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ (۱۵)

اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۳) اور ہم نے موی (علیہ السلام) کو تھم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے بانی ما نگا کہ ایخ عصا کو فلال پھر پر مارو پس فور آ اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنی پانی پینے کاموقع معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سامیہ گئن کیا اور ان کو من وسلوی (تر نجبین اور بٹیریں) پنچا کیں 'کھاؤ نفیس چیزوں

(۱) یہ آیت بھی رسالت محمد ہے کا عالم گررسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مل اللہ اللہ کو حکم دیا کہ آپ مل نظر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مل اللہ اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ مل اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں میں 'نہ کسی اور فد ہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ میں 'نہ کسی اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ مل آپ کو النبی الای کما گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی بیں ان پڑھے۔ یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے ذانوئے تلمذہ نہیں کیے 'کسی سے کسی قتم کی تعلیم عاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ مل آپھی کی استاد کے سامنے ذانوئے تلمذہ نہیں کیا' اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحاو بلغاعاجز آگے اور آپ نے جو تعلیمات بیش کیں' ان کی صدافت و تھانیت کی ایک دنیا معترف ہے' جو اس بات کی دلیل ہو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں' انہیں اپنائے بغیردنیا تھیتی امن و سکون و وحدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح و کامرانی کے لیے ناگزیر ہیں' انہیں اپنائے بغیردنیا تھیتی امن و سکون و اور راحت و عافیت سے جمکنار نہیں ہو سکی۔

اور راحت وعافیت سے جمکنار سمیں ہو ستی۔ (۲) اس سے مرادوہی چندلوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے 'عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ دَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ (۳) أَسْبَاطٌ ، سِبْطٌ كی جَع ہے۔ بمعنی ہو تا۔ یہاں اسباط قبائل کے معنی میں ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے ' ہر قبیلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نقیب (نگران) بھی مقرر فرما دیا تھا ' ﴿ وَبَعَنْنَا مِنْهُ اَتْ مِنْ عَشَرَفَقِیْدًا ﴾ (المائدة۔ ۱۲) یہال اللہ تعالیٰ ان بارہ قبیلوں کے بعض بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا یر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتان کے ذکر فرما رہا ہے۔

وَاذْقِيْلَ لَهُوُ اسْكُنُوْ الْهَادِةِ الْقَرْبَيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُو وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا تَنْفُورُ لَكُوْ خَطِيْنَا يَكُو سَنَوْيُدُ الْمُنْسِنِيْنَ ٠٠٠

فَبَــَّةَ لَ الَّذِيُنَ كَالْمُوُامِنُهُمُ قَوُلُا غَيْرَاكَذِئ قِيـُـلَ لَهُ حُ فَالْسُلْمَنَاعَلَيُهِ حُرِجُزًا مِّنَ السَّـمَآءِ بِـمَا كَانُوْا يَظُلِمُوْنَ شَ

وَسُنَالُهُمُ عَنِ الْقَرْيَاةِ الَّــِينُ كَانَتُ حَاضِرَةٌ الْبَحُورُاذُ يَعَدُ وَنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَالْتِيْهُمُ حِيْتَانَهُمُ يَوُمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوُمَ لاَيَنْهِتُونَ لاَ تَالْتِيْهِمُ \* كَذْلِكَ ثَبْنُاوُهُمُ مِمَا كَانُوا يَفْسُ قُوْنَ ۞

سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیالیکن اپناہی نقصان کرتے تھے۔(۱۹۰) اور جب ان کو تھم دیا گیاکہ تم لوگ اس آبادی میں جاکر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرواور زبان سے بیہ کہتے جانا کہ تو بہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہوناہم تمہاری خطا کیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کرس گے ان کو مزید پر آن اور دس گے۔ جو لوگ نیک کام

سوبدل ڈالاان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھااس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی' اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ تھم کوضائع کرتے تھے۔ (۱) (۱۲۲)

اور آپ ان لوگوں سے ''' اس بستی والوں کا '' جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھے! جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حدسے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں' اور جب ہفتہ کا دن نہ ہو تا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں' ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا

<sup>(</sup>۱) ۱۹۰ تا ۱۹۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں' یہ وہ ہیں جو پارہ الم' سور ہُ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرمالی جائے۔

<sup>(</sup>٣) وَسَنَلْهُمْ مِیں «هُمْ» ضمیرے مرادیود ہیں۔ یعنی ان سے بوچھے۔ اس میں یبودیوں کو یہ بتانابھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم ملی کی اور سے وہ کے اس واقعے کا علم نبی کریم ملی کی اور سے وہ کے اللہ کی طرف سے وہ کی کے بغیر آیا گیا کہ کا سے وہ کی کے بغیر آیا گیا کہ کا کہ خاس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے 'کوئی اس کا نام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی 'جو سمندر کے قریب تھی' بتلا تا ہے۔ مفسرین کا ذیادہ ربحان ''ایلہ ''کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

وَاِذْ قَالَتُ أُمَّةَ ثِّمِنْهُمُ لِمَرَّتَفِظُونَ قَوْمَا لِللهُ مُهْلِكُهُمُ اَوْ مُعَنِّ بُهُمْ عَذَا ابَّاسَتَكِ يُمَا أَفَالُوا مَعُذِرَ قَالِلْ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ ﴿

فَلْتَالَنَنُواْمَاذُكُوُوْالِهَ اَنْجَيْنَاالَّذِيْنَ يَنْهُوَنَ عَنِ السُّوَّءِ وَلَخَذْنَاالَّذِيْنَ طَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِيُسِ بِمَا كَانُوْا يَشْفُونَ ۞

کرتے تھے۔ (۱۲۳)

اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے
لوگوں کو کیوں تصیحت کرتے ہوجن کواللہ بالکل ہلاک کرنے
والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ (۱۲) انہوں نے
جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے
اور اس لئے کہ شاید ہید ڈرجا ئیں۔(۱۹۴)

سوجب وہ اس کو بھول گئے جوان کو سمجھایا جاتا تھا (۳) تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے ایک کرتے تھے ایک

(۱) حِنتَانٌ حُونتٌ (مچھلی) کی جمع ہے۔ شُرعًا شَادِعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر ابھر کر آنے والیاں۔ بید یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کاشکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب بید دن گزر جا تا تو اس طرح نہ آتیں۔ بالاتر یہودیوں نے ایک حلیہ کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تا کہ مجھلیاں اس میں بھنسی رہیں اور جب ہفتے کادن گزر جا تا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔

(۲) اس جماعت سے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس ضیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا کر ان کی اصلاح سے مایوس بھی ہو گئی تھی۔ آئم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے سے جو انہیں وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی تعمیت میں ہلاکت و عذاب اللی ہے۔ یا اس جماعت انہیں ہیہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت و عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ سے کہ جب تمہارے خیال میں ہلاکت یا عذاب اللی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ ایک تو اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم تو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں۔ بوئل معصیت اللی کا ارتکاب ہوتے ہوئے ویکھنا اور پھراسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے 'جس پر اللہ تعالیٰ کی کیونکہ معصیت اللی کا ارتکاب ہوتے ہوئے ویکھنا اور پھراسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے 'جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی ہو سکتی ہو ۔ اور دو سرا فائدہ ہیہ ہے کہ شاید ہے لوگ حکم اللی سے تجاوز کرنے سے باز ہی آجا کیں۔ پہلی تفیر کی روسے یہ تین جماعت جو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی نہی نہیں تھی۔ اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی نہیں نہی نہیں تھی۔ اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی ۔ ایک بلکہ نافرہانوں کو منع کرتی تھی۔ دو سری تفیر کی روسے یہ دو جماعت ہوں گی۔ ایک نافرہانوں کی اور دو سری منع کرنے والوں کیں۔

(m) لینی وعظ و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔

فَلَمَّاعَتُواْ عَنْ مَّا نَهُوْ اعَنْهُ قُلْنَا لَهُ عُرُونُوْا قِرَدَةً خَسِمِ بُنَ ﴿

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهُوْ إِلَّى يَوُمِ الْقِيهَ وَمَنْ يَنُوْمُهُو مُؤُورًا لَعُنَا إِنِّ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيْمُ الْمِقَابِ \* وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ تَحِيْمٌ ۞

وَقَطَّعْنَهُمُ فِي الْأَرْضِ أَمَنَا مِنْهُوُ الصِّلِحُونَ وَمِنْهُوُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَكُونَهُمُ بِإِنْمَنَاتِ وَالتَّبِيَاتِ لَعَلَّهُوُ يَرُجِوُنَ ۞

سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ (۱۱۵)

یعنی جب وہ 'جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کمہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔(۲)

اور وہ وقت یاد کرنا چاہئے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان یمود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گاجو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا' ") بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزاوے ویتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بری مغفرت اور بری رحمت والا ہے۔ ")

اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں۔ بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے اور ہم

- (۱) لیعنی وہ ظالم بھی تھے' اللہ تعالی کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنالیااور فاسق بھی کمہ اللہ کے مکموں سے سرتانی کو انہوں نے اپناشیوہ اور وطیرہ بنالیا۔
- (۲) عَتَواْ کے معنی ہیں ، جنہوں نے اللہ کی نا فرمانی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے درمیان اس امریس اختلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے ، جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب اللی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آئے والے صرف معصیت کار تھے؟ اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔
- (٣) تَأذَّنَ، إِنذَانٌ بمعنی إِغلام (خبردینا جملادینا) سے باب تفعل ہے۔ یعنی وہ وقت بھی یاد کرو! جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کواچھی طرح باخبر کرویا یا جلادیا تھا لیّنبعَنَ میں لام تاکید ہے جو قتم کے معنی کافا کدہ دیتا ہے۔ یعنی قتم کھا کر نمایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کر تا رہے گاجو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے 'چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و سکنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مطرب جو قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مطرب جو قرآنی حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی موجودہ موقیہ ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے آل عمران۔ ۱۱۲ کا عاشیہ)
  - (٣) ليني اگر ان ميں ہے كوئى توبہ كر كے مسلمان ہو جائے گاتو وہ اس ذلت و سوء عذاب ہے نيج جائے گا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعُلِ فِمْ خَلْفٌ وَرُثُوا الْكِيتُ يَأْخُنُ وُنَ عَرَضَ هٰ ذَاالْاَدُنْ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلُنَا ۚ وَإِنْ يَا يَتِهِمُ عَرَضٌ مِّتُلُهُۥ يَاخُذُونُوا الْوَنُونُخُذُ عَلَيْهُمْ يَيْنَاقُ الكِينِ النَ لَا يَقُولُوا عَلَى الله إلاالْحَقَّ وَدَرَسُوْامَا فِيهُ وَالكَارُ الْاحِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ كَتَّقُونُ أَفَلاتَعُقَلُونَ ﴿

یڑھ لیا (1) اور آخرت والا گھران لوگوں کے لئے بهتر ہے

وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِينِ وَأَقَامُواالصَّلَوةَ إِنَّالُانُونِيهُ المُصلحين ٠

جو تقویٰ رکھتے ہیں' پھر کیاتم نہیں سمجھتے۔(۱۲۹) اور جولوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہں' ہم ایسے لوگوں کاجو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ <sup>(۷)</sup> (۱۷۰)

ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ

بھران کے بعد ایسے لوگ ان کے حانشین ہوئے <sup>(۴)</sup>کہ

کتاب کو ان ہے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال

متاع کے لیتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور کتے ہیں کہ ہاری ضرور

مغفرت ہو جائے گی (مم) حالا نکہ اگر ان کے پاس ویہا ہی

مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیاان

ہے اس کتاب کے اس مضمون کاعہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجزحق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں'<sup>(۵)</sup> اور انہوں نے اس کتاب میں جو پچھ تھااس کو

شايد باز آ جائيس-(" (١٦٨)

<sup>(</sup>۱) اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں ہے بعض کے نیک ہونے کاذکر ہے۔ اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا ئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔

<sup>(</sup>٢) خَلَفٌ (لام پر فتح کے ساتھ) اولاد صالح کو اور خَلْفٌ (بسُکُونِ اللَّام) نالا کُلِّ اولاد کو کہتے ہیں-اردو میں بھی نا خلف کی ترکیب نالا کُق اولاد کے معنی میں مستعمل ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَدْنَىٰ ، دُنُوُ الرّب ) ہے ماخوذ ہے بعنی قریب کا مال حاصل کرتے ہیں جس سے دنیا مراد ہے یا یہ دنآءَہٌ سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقیراور گرایزامال ہے۔مطلب دونوں ہے ان کے دنیا کے مال و متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۳) لینی طالب دنیا ہونے کے باوجود' مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے 'مثلاً وہی مغفرت کی بات' جو اوپر

<sup>(</sup>١) اس كاايك دو سرامفهوم مثانا بھي ہو سكتا ہے 'جيسے دَرَسَتِ الرّينهُ الآفارَ (ہوانے نشانات مثادُ الے) يعني كتاب كي باتوں کو مٹاڈالا'محو کر دیا یعنی ان پر عمل ترک کر دیا۔

<sup>(</sup>۷) ان لوگوں میں ہے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرلیں' کتاب کو مضبوطی ہے تھام لیں' جس ہے مراد اصلی تو رات ہے

ۅؙٳۮ۬ڹۜؿؘؿؙٮٵٳڶۻۘڔؘڶٷۊۿۿڰٲڰۀڟ۫ڷڎ۠ۊۜڟؖٷؖٳٲڰۀۅٙٳؾٙٷ۠ؠۿؚٟڡۗ؞ٛ ڂؙۮؙۅؙٳڝۧٳٵؾؽؙٮؙڴۯؠڠٷۼٷٳۮٷٛۅٳڝٳڣؠؗڿڵڰڰڴۯؾڴڠ۠ۏؽ۞

> وَ اِذْ اَخَذَارَئُكَ مِنْ اَبَثَى الْاَمْرِمِنْ ظُهُوْرِهِمُ دُرِّ يَّدَتُهُمُو الشُّهَدَ هُمُوعَلَى اَنْشُيهِمُ اَلَسُنُ بِرَتِّكُمْ قَالُوْا مِلَا شَهْدَ كَافَانَ تَقُولُوا يَوْمُ الْقِيلِمَةِ إِنَّا كُنَاعَنْ هٰذَا غَفِلِيْنَ ﴿

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے بہاڑ کو اٹھاکر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیااور ان کو یقین ہو گیا مائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیااور ان کو یقین ہو گیا اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرواوریادر کھوجو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متی بن جاؤ۔ ((الا)) اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم تمارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم تمارا رب میں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم کموکہ ہم تواس سے محض بے خبر تھے۔ (۱۷۲)

اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں 'نماز وغیرہ کی پابندی کریں ' تواللہ ایسے مصلحین کا جر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (سیاق کلام سے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر ہے جو تقویٰ ' تمسک بالکتاب اور اقامت صلوٰۃ کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آخرت کی خوش خبری ہے۔ اس سے مطلب میہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمد پر ایمان لے آئیں۔ کیونکہ اب پنیمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ مل ملی پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔

(۱) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی علیہ السلام ان کے پاس تو رات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے ہے انکار واعراض کیا' جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر حمیس کچل دیا جائے گا' جس ہے ڈرتے ہوئے انہوں نے تو رات پر عمل کرنے کا عمد کیا۔ بعض کتے ہیں کہ رفع جبل کا بیہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم تو رات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ جبل کا بیہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا' جب انہوں نے کہا کہ ہم علوم ہوتی ہے والله' أُعَلَمُ ، یماں مطلق بہاڑ کا ذکر کہا ہے۔ لیکن اس سے قبل سور اُ بقرہ آیت سالا اور آیت سالا میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے' وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور جلایا گیا ہے۔

(۲) بی عَهْدِ أَلَسْتُ كملا تا ہے جو أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ سے بَی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عمد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ ''عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اصلاب آدم سے عمد (میثاق) لیا۔ پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے بوچھا' 'دکیا میں تمارا رب نہیں ہوں؟'' سب نے کما «بَلَیٰ، شَهِدْنَا» 'دکیوں نہیں۔ ہم سب رب ہونے کی گوائی دیتے ہیں''۔ (مسند آصمد - جلدا' ص ۲۵ والد حاکم - جلد

اَوَتَعُولُوا إِلَيْهَا اَشُولَ البَّافِّنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُرِّيَةَ مِّنْ بَعْدِهِ الْمُثَافِلُونَ ﴿ بَعْدِهِمُ الْمُنْظِلُونَ ﴿ وَمِنْ الْمُنْظِلُونَ ﴿

وَكُنْ الِكَ نَقُصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَكَّهُمُ يَرُحِعُونَ ۞

وَاتُّلُ عَكَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِئُ الْيَبْنُهُ الْيَتِنَا فَانْسَلَهُ مِنْهَا فَٱتَّبُعَهُ النَّيْيُطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغِلِيْنَ ۞

وَلَوْشِئُنَا لَرَفَعُنُهُ بِهَا وَلِكَتَّةَ اَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَالَّبَعَ هَوْهُ ۚ فَمَنَكُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ

یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بردوں نے کیااور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے 'سو کیاان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کوہلا کت میں ڈال دے گا؟ (۱۱ ساما) ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور باکہ وہ باز آ جا ئیں۔(۱۷۳)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائے کہ جس کو ہم نے اپنی آئیتی دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا' پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ (۲)

اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی

۲٬ صهه او صححه و وافقه الذهبي المام شو کانی اس حدیث کی بابت لکھتے ہیں و اِسْنَادُهُ لا مَطْعَنَ فِيهِ (فتح القدیر)

"اس کی سند میں کوئی طعن نہیں "نیز امام شو کانی فرماتے ہیں۔ "پی عالم ذر کہلا تا ہے اس کی یمی تفیر صحیح اور حق ہے

جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور

اسے مجازی بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ "ہر صال الله کی ربوبیت کی ہید گواہی ہرانسان کی فطرت میں و دیعت ہے۔ اس مفہوم کو رسول الله مالی ہی نہوں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'پس اس کے ماں باب اس کو یہودی یا نصرانی یا بحوی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے' اس کا ناک' کان کٹا نہیں ہوتا۔"

دصحیح بہندوں کو صنیف (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری)

ن اپنے بندوں کو صنیف (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری)

ت گراہ کردیتا ہے۔ الحدیث (صحیح مسلم۔ کتاب المجنة) یہ فطرت یا دین فطرت' میں رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔

(۱) لینی ہم نے بیہ اخذ عمد اور اپنی ربوہیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم بیہ عذر پیش نہ کرسکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے ' بیہ عذر قیامت والے دن بارگاہ اللی میں مسموع نہیں ہوں گے۔

(۲) مفسرین نے اسے کسی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جے کتاب اللی کاعلم حاصل تھا لیکن پھروہ دنیا اور شیطان کے چیچے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ تاہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہوتے رہے ہیں' جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا' وہ اس کامصداق قراریائے گا۔

اَوْتَكُوْكُهُ يُلْهِثُ لَالِكَ مَتَكُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَكَّ بُوْا بِاَيْلِيَنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ وُيَتَكَّرُونَ ⊙

سَآءَمَثَلَا إِلْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَكَّ بُوَا بِإِلَيْتِنَا وَٱنْفُسَهُمُ كَانُوْا يُطْلِئُونَ @

مَنْ يَهْدِاللهُ فَهُوَالْمُهُنَدِئُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَأُولِكَ هُوُالْخِيرُونَ @

ڡؘۘڵڡؘۜۮؙۮٚۯؙ۫ٮٚڵڮۻۘڡٞػػؿؙڲٵۺؽٵڵڿؾۜٷڷٳٚۺؗ<sup>؞</sup>ٛڷۿۄؙڰٷ؈ٛڰ ؽڡٞۼۘۿۏؙٮؘۑڡٵؘٷڷۿٷٵۼؙؿؙڰڒؿؙڝؚٷۏؘٮؘۑۿٵٷڷۿڞؙٳۮٵڷ ڰڒؽٮ۫ٮٮؘٷ۫ؽۑۿٵٷڷڸػػٵڷڒڡ۫ٵ؞ڔؠڵۿؙۄٳڞؙڷ ؙؙؙؙؙؙ۠۠۠۠ٷؿڵڣۼڵڹڹ۞

نفسانی خواہش کی بیروی کرنے لگاسواس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانچ یا اس کو جھوڑ دے تب بھی ہانچ '(ا) یمی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دہ بجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیس۔ (۱) (۱۷) ان لوگوں کی حالت ہمی بری حالت ہے (۳) جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ (۱۷)

جس کو الله ہدایت کر آئے سوہدایت پانے والا وہی ہو آ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے سوالیے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ (۱۷۸)

اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پیدا کئے ہیں '(۵) جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں شیم سیمھتے اور جن کی آئکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ وگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی

<sup>(</sup>۱) لَهَثْ کُتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان کے باہر نکالنے کو۔ کئے کی بید عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹویا اس کے حال پر چھوڑ دو' دونوں حالتوں میں وہ بھو تکنے سے باز نہیں آ نا'اس طرح اس کی بید عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو یا بھوکا' تند رست ہو یا نیار' تھکا ماندہ ہو یا توانا' ہر حال میں زبان باہر نکالے ہائیتا رہتا ہے۔ یمی حال ایسے شخص کا ہے' اسے وعظ کرویا نہ کرو' اس کا حال ایک ہی رہے گا اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹیکٹی رہے گی۔

<sup>(</sup>۲) اور اس فتم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے ، گمراہی سے بحییں اور حق کو اپنا کیں۔

<sup>(</sup>٣) مثلًا تيمز ب-اصل عبارت يون هو كي سَآءَ مَثلًا! مَثلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنا -

<sup>(</sup>٣) يه اس كے قانون مشيت كابيان ہے جس كى وضاحت پہلے دو تين مرتبہ كى جا چكى ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کا تعلق نقدیر سے ہے۔ یعنی ہرانسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکر اچھے یا بڑے کیا عمل کرے گا' اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دو زخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دو ذخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بتا دیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ای انداز میں ہوں جس کاذکر یہاں کیا گیا ہے' تو سمجھ لوکہ اس کا انجام برا ہے۔

زیادہ گراہ ہیں۔ (ا) یمی لوگ غافل ہیں۔(۱۷۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سوان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو<sup>(۱)</sup> اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں'<sup>(۱)</sup> ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔(۱۸۰)

وَيِلْهِ الْوَسُمُ الْمُصُّنَٰىٰ فَادْعُونُوهِا ۖ وَذَرُواالَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِئَ اَسُمَالِهٖ تَسَيُّجُزَوْنَ مَا كَانُوْايَعَمْلُونَ ۚ

(۱) یعنی دل' آنکھ' کان پیر چزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرورد گار کو سمجھ' اس کی آیات کامشایدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان مشاعرے سے کام نہیں لیتا' وہ گویا ان ے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دینے والی چیزوں سے پی کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنے والے مخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور مفر کون سی؟ اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کما گیا ہے۔ (r) حُسننَىٰ أَحْسَنُ كي تانبيث ہے۔ اللہ كے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ كے وہ نام ہیں جن سے اس كي مختلف صفات ' اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظهار ہو تا ہے۔ تحیین کی حدیث میں ان کی تعداد ٩٩ (ایک کم سو) بتائي گئي۔ اور فرمايا كه "جو ان كو شار كرے گا' جنت ميں داخل ہو گا' الله تعالى طاق ہے طاق كو پند فرما تا ہے۔" (بخارى كتاب الدعوات باب لله مائة اسم غيرواحد ـ "مسلم كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى و فیصل من أمحیصاها، شار کرنے کا مطلب ہے' ان پر ایمان لانا' یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا' یا ان کا حفظ' ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ 'کتاب الدعوات' باب أساء الله تعالیٰ) بعض روایات میں ان ٩٩ ناموں کو ذکر کیا گیا ہے لیکن بیر روایات ضعیف ہیں اور علما نے انہیں مدرج قرار دیا ہے بیعنی راوبوں کا اضافہ۔ وہ نبی مائٹیویم کی حدیث کا حصہ نہیں ہیں۔ نیز علمانے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ (ابن کثیرو فتح القدیر) (m) الحاد کے معنی ہیں کسی ایک طرف ماکل ہونا۔ اس سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کج روی) کی تین صورتیں ہیں۔ ۱- اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا۔ مثلاً اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزیزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا ۲۰ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا' جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ ۳- یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے مثلاً اسے کسی ایک ہی مخصوص نام ہے یکارا جائے اور دو سرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو براسمجھا جائے۔ (فتح القدیر) اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت پیر بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعطیل یا تثبیہ ہے کام لیا جائے (ایسرالتفاسیر) جس طرح معتزلہ 'معطلہ اور مثبہ وغیرہ گراہ

وَمِتَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ﴿

ۅؘٲڷڒؠٝؽؽػڐٛڹٛٷٳڽٳێؾێٵڛؘۮؘؾۘڎڔڂؚۿؠؙڝؚٞؽؘػؽڮ ڮؽۼڬٷؽ۞۠

وَأُمْلِ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ 🕾

ٱۅؙڵۊؙؽۜؾؘڡٚڴۯٞۏٳؖٵٞؠٳڝٵڝؚۿۭؠٞ؈۫ڿؚؿٷڟٟڶۿۅٳڷٳؽڹؽؙڒٛ ۺؙۑؿؙڹٛ ڝ

ٱۅؘڵۊؙؽڹؙڟ۠ۯۅٛٳڣٛ؞ڡؙٮۘڬۅٝؾؚٵڶؾۜڬۅؾؚۘۅؘٲڷۯڝ۬ۅؘڡؘٵۼٙڡؘۜٵڒؾؙ؞ڡۣڽؙ ۺٛؿ۠؆ۊٲڽ۫ۼڹؽٲڽؙڲڮؙۅؽۊڽٳٲڠؖڗۜڹٵڿڷۿؙٷڟؘۑٙٲؠٞڝٚۮؚؽؿ۪ ڹؘڡؙٮؙػٷؙ۫ۅٛ۫ٷٛؽ۞

اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت الی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔(۱۸۱)

اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بندر تج (گرفت میں) لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔(۱۸۲)

اور ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ (۱)

کیاان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۸۴)

اور کیاان لوگوں نے غور نہیں کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دو سری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ کینچی ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لا کس گے؟ (۱۸۵)

فرقول كاطريقة رہا ہے۔ الله تعالى نے حكم دياكه ان سب سے في كر رہو۔

- (۱) یہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھرجب اس کی مشیت مؤاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا' کیونکہ اس کی تدبیر بردی مضبوط ہے۔
- (۲) صَاحِبٌ سے مراد نبی کریم ملٹیکی کی ذات گرای ہے جن کی بایت مشرکین کبھی ساحراور کبھی مجنون (نعوذ باللہ) کتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بیہ تمهارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیغامبرہے جو ہمارے احکام پنچانے والا اور ان سے غفلت واعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔
- (۳) مطلب میہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر میہ غور کریں تو یقینا نیہ اللہ پر ایمان لے آئیں'اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں' انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفریر قائم ہوں۔
- (٣) حَدِینتٌ سے مرادیمال قرآن کریم ہے۔ لین نبی می اللہ اللہ کے انذار و تهدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان نہ لائیں توان سے بڑھ کرانہیں ڈرانے والی چیزاور کیا ہوگی جواللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھریہ اس پر ایمان لائیں؟

مَنُ يُُضُلِل اللهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ \* وَ يَذَدُّمُ فِي طُفَيَافِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞

يَشَكُونَكَ عَن السَّاعَة إِيَّانَ مُرْسِمَا أَثُلُ إِنَّمَا عِلْمُهُا عِنْدَ رَقِيْ لِائْعِيْلَهُ الِوَقِّمَ الْاَفْتُولَّقُلْتُ فِي السَّمْنِيّ وَالْرَفِّنِ لَا تَأْمِيلُهُ الْاَفْتَةُ يَّشَالُونَكَ كَانَكَ حَفِقٌ عَثْمَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللهِ وَلِكَنَّ الْمُثَلِّدُ النَّاسِ لَاَيْقِلَمُونَ ۞

قُلُ لِاَ اَمُلِكُ لِنَفْيِنَ نَفْعًا وَلاَضَرَّا اِلْاَمَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْكُمُ الْفَيْبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِةُ وَمَا مَسَّنِي السُّوَءُ الْ اَنْ الْالْهَ لِنَدِيرُ وَكَنْتِيرُ الْقَوْمِ كُونِينُونَ ﴿

جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالی ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتاہے۔(۱۸۲)

یہ لوگ آپ سے قیامت (۱) کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا و قوع کب ہو گا؟ (۲) آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے' اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بڑا بھاری (حادث) ہو گا (۵) وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھے ہیں۔ (۵) آپ میں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ (۵) آپ فرما و یجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔ (۱۸۷)

آپ فرما د بیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگراتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چالم ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہو آتو میں بہت سے منافع حاصل کرلیتا اور کوئی نقصان مجھ کونہ پنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان

<sup>(</sup>۱) سَاعَةٌ كَ معنى گُورى (لحد يا بل) كے بيں۔ قيامت كو ساعة اس ليے كما گيا ہے كہ يہ اچانك اس طرح آجائے گى كہ بل بحريس سارى كائنات درہم برہم ہو جائے گى يا سرعت حساب كے اعتبار سے قيامت كى گورى كو ساعة سے تعبيركيا گيا ہے۔

<sup>(</sup>٢) أَرْسَىٰ يُرْسِيٰ كَ معنى اثبات و وقوع كے بين الين كب بيه قيامت ثابت يا واقع ہو گى؟

<sup>(</sup>٣) لیمنی اس کایقینی علم نه کسی فرشتے کو ہے نه کسی نبی کو'اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں' وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

<sup>(</sup>۴) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والوں پر بھاری ہے 'کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حَفِی گھتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو۔ یعنی یہ آپ ماٹیکٹیا سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضرو ری علم حاصل کر رکھاہے۔

هُوَالَّذِئُ خَلَقَلُمُونَ تَغْمِنَ وَاحِدَةٍ قَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الِيُهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتُ حَمُلاَّخِفِيقًا فَمَرَّتُ رِبُّ فَلَمَّا أَثْفَ لَتُ قَعَوااللهَ رَبَّهُمَا لَهِنُ الْكِثُنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِينَ ۞

درمیان ہو تاہے وہ دنیامیں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو تا۔

لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ "(۱۸۸) وہ اللہ تعالیٰ ایبا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا<sup>(۲)</sup> اور اس سے اس کا جو ٹر ابنایا<sup>(۳)</sup> آگہ وہ اس اپنے جو ڑے سے انس حاصل کرے <sup>(۳)</sup> پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو<sup>(۵)</sup> اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سوود

(١) يه آيت اس بات ميس كتني واضح ب كه نبي المُنتاليم عالم الغيب نهيس- عالم الغيب صرف الله كي ذات ب- ليكن ظلم اور جہالت کی انتها ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ ماٹھ کی عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالا نکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے' آپ ماٹھی کا چمرہ مبارک بھی زخمی ہوا' اور آپ ماٹھی نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح پاپ ہو گی جس نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کر دیا 'کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذمل کے واقعات بھی درج ہیں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت گلی تو آپ یوراایک مہینہ سخت مضطرب اور نمایت پریشان رہے۔ایک یمودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا' جسے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی' حتیٰ کیہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہرہے ہلاک ہی ہو گئے اور خود نبی ماٹیٹیٹی عمر بھراس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ پیر اور اس قتم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف نینچی' نقصان اٹھانا پڑا 'جس ے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہو تا ہے کہ "اگر میں غیب جانتا ہو تا تو مجھے کوئی مفرت نہ پہنچی۔" (۲) ابتدالیخی حضرت آدم علیه السلام ہے۔اس لیے ان کوانسان اول اور ابوالبشر کماجا تا ہے۔ (۳) اس سے مراد حفزت حواجن' جو حفزت آدم علیہ السلام کی زوج بنیں۔ان کی تخلیق حفزت آدم علیہ السلام سے ہوئی' جس طرح کہ منھاکی ضمیرے' جو نفس واحدۃ کی طرف راجع ہے' واضح ہے (مزید دیکھئے سور ہُ نساء آیتا' کا حاشیہ) (۴) لینی اس ہے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لیے کہ ایک جنس اینے ہی ہم جنس سے صحیح معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیر بیے ممکن ہی نہیں۔ دو سرے مقام پر الله تعالى نے فرمایا ﴿ وَمِن البِّهَ أَنْ خَلَقَ لَكُونِينَ أَنْهُ مِلْمَ أَزْوَاجُالِلِّسَّاكُمُ وَأَرْجَعَلَ بِيَنْكُمُ مَّوَدُةً وَرَحْمَةً ﴾ (روم-٢١) "الله كي نشاييوں ميں سے يہ بھي ہے كہ اس نے تمهارے ليے تم ہي ميں سے (يا تمهاري جنس ہي ميں سے) جو ژے یدا کیے ' ٹاکہ تم ان ہے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی" یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دو مرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے' فطرت کے بیہ تقاضے وہ جو ڑا بن کر یورا کرتے ہیں اور ایک دو سرے سے قرب وانس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو ہاہمی ییار میاں بیوی کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۵) لیغنی پیرنسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج لیغنی میاں بیوی نے ایک دو سرے

سے قربت کی۔ تَغَشَّاهَا کے معنی بیوی سے ہم بستری کرنا ہیں۔ یعنی وطی کرنے کے لیے وُھانیا۔

اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ''' پھر جب وہ ہو جبل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جوان کامالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ '' (۱۸۹) سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے '''' سواللہ پاک ہے ان کے شرک سے ۔(۱۹۹) کیا ایسوں کو شریک ٹھراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر کئیں اور وہ خود ہی بیدا کئے گئے ہوں۔(۱۹۹)

اور وہ ان کو کسی قتم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے ۔ (۱۹۲)

اور اگرتم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمهارے کئے پر نہ چلیں (۱۳) تمهارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں خواہ تم ان کو پکارویا تم خاموش رہو۔(۱۹۳) فَلَتَأَاتُهُمَاصَاكِاجَعَلَالَهُ شُرَكَآءَ فِيمَالَتُهُمَا ثَتَعَلَى اللهُ عَمَّائِشُوكُون ۞

آيُثْيُرِكُونَ مَالاَيَعْنُقُ شَيْئًا وَّهُو يُغُلَقُونَ ﴿

وَلَايَنُتَطِيعُونَ لَهُ وَنَصْرًا وَلَّا أَنْفُسُهُ وَيَنْصُرُونَ ٠٠٠

وَإِنْ تَنْ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلَاى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ الْمُعَالَكُمُ المَّاتُونَ ﴿

(٣) کینی تمهاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا بیہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو' تو وہ تمهاری بات نہیں مانیں گے' نہ تمہیں کوئی جواب ہی دیں گے (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۱) کیعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتی کہ نطف سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْغَةٌ بِنْنَے تَک' حمل خفیف ہی رہتا ہے' محسوس بھی نہیں ہو آاور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۲) ہو جھل ہو جانے سے مراد' جب بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے' والدین کے دل میں خطرات اور توہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کو انھراکی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے' چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عمد کرتے ہیں۔
ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شريک قرار دينے سے مراد يا تو بچ کا نام ايسا رکھنا ہے 'مثلا امام بخش' پيراں دية 'عبد شمس' بندهَ على 'وغيره' جس سے يہ اظهار ہو تا ہو کہ يہ بچ فلال بزرگ' فلال پير کی (نعوذ بالله) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ يا پھراپنے اس عقيدے کا اظهار کرے کہ ہم فلال بزرگ يا فلال قبر پر گئے تتے جس کے نتیج ميں يہ بچہ پيدا ہوا ہے۔ يا کسی مردہ کے نام کی نذر نياز دے يا بچ کو کسی قبر پر لے جاکر اس کا ماتھا وہال ٹکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ يہ ساری صور تيں اللہ کا شريک ٹھرانے کی بیں 'جو بدقسمتی سے مسلمان عوام ميں بھی عام بیں۔ اگلی آيات ميں اللہ تعالی شرک کی ترديد فرما رہا ہے۔

إِنَّ الَّذِبُنَ تَنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ ٱمْثَالُكُمُ

فَادُعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيْبُوالكُوُ إِنَّ كُنْتُو صَٰدِقِيْنَ ﴿

ٱلهُوْ اَرْجُلُّ يَّنْشُوْنَ بِهَا آَوَلَهُ اَيُوِيَنْظِشُوْنَ بِهَا آَمُرَلَهُوْ اَعُيُنُ تَيْمِورُونَ بِهَا آَمَرُلُهُمُّ اذَانُّ يَيْسَعُوْنَ بِهَا قُيُّل ادْعُوْ الْسُرِّكَاءِ كُوْ تُعَرِينِ وَن فَلا تُنْظِرُون ﴿

إِنَّ وَمِكَّ اللَّهُ الَّذِي نَنَّالَ الْكِتْبَ وَهُوَيَتُوكَّى الصَّلِحِينَ ﴿

ۅؘٲڷڹؚؽؙؽؘؾؙڎؙٷؽؘ؈ؙٛۮؙۏڹ؋ڵڛٛؾٙڟؚؽٷٛؽؘڡؘٛڗڴڎؚ۫ۅڵۜ ٲؙڡؙؙۺۿؗۉؽؙؿؙۯۏڹٛ؈ٛ

واقعی تم اللہ کو چھو ژ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں <sup>(۱)</sup> سوتم ان کو پکارو پھران کو چاہئے کہ تمہارا کہنا کر دس اگر تم شیح ہو۔(۱۹۴)

کیاان کے پاؤل ہیں جن ہے وہ چلتے ہوں یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کی چیز کو تھام سکیں 'یاان کی آ تکھیں ہیں جن سے وہ جن سے وہ دیکھتے ہوں' یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں <sup>(۲)</sup> آپ کہ دیجے اِن تم اپنے سب شرکا کو بلا لو ' پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا مملت مت دو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹۵)

یقیناً میرا مددگار الله تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کر تاہے۔(۱۹۲)

اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوٹر کر عبادت کرتے ہو وہ تمهاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ (۳)

(۱) یعنی جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو' اب وہ دیکھ نہیں سکتے' تم دیکھتے ہو۔ وہ سن نہیں کتے' تم سنتے ہو۔ وہ کسی کی بات سمجھ نہیں سکتے' تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے' تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین' جن کی مور تیاں بناکر پوجتے تھے' وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے' جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بتوں کی بابت صحیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

(۲) لینی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے 'سننے' سیھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھریا کئری کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد' تبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخوال فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ ج

اگرچه پیرے آدم'جوال ہیں لات و منات

(٣) لیخی اگر تم اپنے دعوے میں سیچ ہو کہ بیہ تمہارے مدد گار ہیں تو ان سے کمو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ (٣) جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں' وہ جھلا دو سرول کی مدد کیا کریں گے ؟

> جو خور مختاج ہووے دو سرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

وَإِنْ تَنْ عُوْهُوْ إِلَى الهُدَاى لَا يَمْعُواْ وَتَرَاثُمُ يَنْظُرُونَ الدِّيكَ وَهُولَانُهُورُونَ ﴿

خُذِالْعَفُوَوَامُورُ بِالْعُوْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ٠٠

وَامَّا اَ نُوَغَنَّكَ مِنَ الشَّهُ يُطْلِى نَوْءٌ قَاسْتَعِذُ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْهٌ عَلِيْمٌ ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُالِذَا مَسَّهُمُ طَيِّفٌ مِّنَ الشَّيُطْنِ تَذَكَرُّوا فَإِذَاهُمُ مُنْبُصِرُونَ ۞

اور ان کواگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں (۱) اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔(۱۹۸)

آپ در گزر کو اختیار کریں <sup>(۳)</sup> نیک کام کی تعلیم دیں <sup>(۳)</sup> اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹۹)

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے گئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے (۵) بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔(۲۰۰)

یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں 'سو

(۱) اس کاوہی مفہوم ہے جو آیت ۱۹۳ کا ہے۔

(۲) بعض علما نے اس کے معنی کے ہیں خُذ مَاعَفَالکَ مِن أَموالِهِم أَي: مَا فَضَلَ لِعِن "جو ضرورت سے زائد مال ہو' وہ لے لو" او بیر زکو ق کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ (فست المبادی ' جلدہ' ص ۲۰۵۰) لیکن دو سرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت بعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے اور امام ابن جریر اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفییر میں حضرت عمر ہوائی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حفن حضرت عمر ہوائی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حفن حضرت عمر ہوائی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن اور نہ ہمارے در میان ضدمت میں حاضر ہوئے اور آگر ان پر تقید کرنے گئے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر ہوائی غضب ناک ہوئے ' بیہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر ہوائی نے مشیر حربن قیس نے (جو عیبینہ کے بیتیج سے) حضرت عمر ہوائی عضب ناک ہوئے ' بیہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر ہوائی المفقد والمئن المندی تعلق کے اپنی نبی مائی المندی کے مقابلے سے معربی المبول ہے اعراض کیجئے۔ "اور بیکی کا حکم دیجئے اور جابلوں سے ہے" جس پر حضرت عمر ہوائی نے درگزر فرما دیا۔ و کان وَ قَافَا عِندَ کِتَابِ اللهِ اور حضرت عمر ہوائی الله کے مقابلے میں معاف کر دیے نظم رحمی کے مقابلے میں صلۂ رحمی اور برائی کا تکہ بہ کے بہ لے احمان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

(٣) عُرُفٌ سے مراد معروف لعنی نیکی ہے۔

(۴) کیعنی جب آپ نیکی کا تھم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں توان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کاجواب نہ دیں۔

(۵) اور اس موقعے پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی بناہ طلب فرما کیں۔

وَاخْوَانْهُوُ يَمُكُونَهُمْ فِي الْغَيَّ تُقَرِّلَا يُقْصِّرُونَ 🕣

وَإِذَالْوَتَا ْتِهِمْ بِالْيَةِ قَالُوْالُولَااجْتَبَيْتُهَا ثُلُ إِنَّمَآاتَّكِمُ مَايُوْتَى إِنَّ مِنْ دَبِّنَ ۚ هٰذَا بَصَآبِرُمِنْ تَتِهُمُ وَهُدُّى وَرَحْمَةُ لِلْقَوْمِ ثُوْمِئُونَ ⊙

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَهِ عُواْ لَهُ وَانْصِتُوالْعَلَكُمُّ تُرْحَمُونَ ۞

الکایک ان کی آنگھیں کھل جاتی ہیں۔ ((۱۰۱)
اور جو شیاطین کے تالع ہیں وہ ان کو گراہی میں کھنچے لے جاتے ہیں پس بورہ ان کو گراہی میں کھنچے لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ ((۲۰۲)
اور جب آپ کوئی مجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تووہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجزہ کیوں نہ لائے؟ ((الله تی فرما دیجے) کہ میں اس کا اتباع کر تاہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت می دلیلیں ہیں طرف سے حکم بھیجا گیا ہے یہ گویا بہت می دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان

لوگوں کے لئے جوامیان رکھتے ہیں۔ (۲۰۳)

- (۱) اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف 'اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعال کیا گیا، کیونکہ وسوسۂ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (فتح القدیر)
- (۲) کینی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف تھنچے لے جاتے ہیں' پھروہ کافر(گمراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان انکو لے جانے میں کو تاہی کمی نہیں کرتے۔ یعنی لایفنصرو وٰ کا کافاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اِنحوانُ النُحُفَّاد شیاطین بھی۔
- (٣) مراد ایسام مجزہ ہے جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطالبات سور و بنی اسرائیل' آیت ٩٠-٩٣ میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) لَوْ لاَ آخِتَبَنِتَهَا كَ معنى بين واپنياس عنى كيون نهيں بنالا نا؟اس كے جواب ميں بتلايا گياكه آپ فرمادين م مجرات پيش كرنا ميرك افقيار ميں نهيں ہے ميں تو صرف وحى الى كاپيروكار بوں۔ بال البته يه قرآن جو ميرك پاس آيا ہے 'يه بجائے خود ايك بهت برا معجزہ ہے۔ اس ميں تمهارے رب كى طرف سے بصائر (دلاكل و برابين) اور ہدايت و رحمت ہے۔ بشرطيكه كوئى ايمان لانے والا ہو۔
- (۵) یہ ان کافروں کو کما جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ﴿ لَاَتَسْتُمُو اللّٰهِ اَلٰهُوْالِ وَالْغُوا فِنْهِ ﴾ (حلم السجدة ٢٦) یہ قرآن مت سنو اور شور کرو" ان سے کما گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللّٰہ تعالیٰ تہمیں ہدایت سے نواز دے۔ اور یوں تم رحمت اللّٰی کے مستحق بن جاؤ۔

بعض ائمۂ دین اے عام مراد لیتے ہیں یعنی جب بھی قرآن پڑھاجائے 'چاہے نماز ہویا غیرنماز' سب کو خاموشی سے قرآن

وَاذْكُوْزَنَكِ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّ كَاوَخِيْفَةٌ وَدُوْنَ الْجَهُرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلِاَتَّكُنُ فِنَ الْغِلِيْنَ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَائِيَتُكَيْرُوْنَ عَنُ عِبَادَتِهُ

وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿







يَمْعَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا

تفسيرمين بيراحاديث بيان کي گئي ہيں)

اور اے مخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں ہے مت ہونا۔ (۲۰۵)

یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔(۲۰۲)

سورہانفال مدنی ہےاوراس کی پھیتر آیاتاوردس رکوع ہیں

میں شروع کر تا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نمایت میں اسلان محمک نہ مالا ہم

مہرمان بڑا رحم کرنے والا ہے بیہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں'(ا)

سننے کا تھم ہے اور پھروہ اس عموم ہے استدلال کرتے ہوئے جمری نمازوں میں مقتری کے سور ہ فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآنی تھم
کے خلاف بتاتے ہیں۔ لیکن دو سرے علما کی رائے ہے ہے کہ جمری نمازوں میں امام کے چھے سور ہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید نبی ملیکی ہے سے خاصہ ہے صحح احادیث ہے فاہت ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا صحح ہے ' جیسا کہ اس کے کی ہونے ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھاجائے تب بھی اس عموم ہے نبی ملیکی ہوئے نے مقدیوں کو خارج فرما دریا اور یوں قرآن کے اس عموم کے باوجو درجری نمازوں میں مقتدیوں کا سور ہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ قرآن کے اس عموم کی ہو تحصیص احادیث کی بنیاد موم کی ہی شخصیص صحح و قومی احادیث ہے فائز این قائج لیک فائی الآبید (النور: ۲) کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج ' اور پر سلیم کی جاتی ہے ' مثلاً آیت ﴿ اَلَوْلُونِیَهُ وَالزَّانِیَهُ وَالزَّانِیَ فَاجُولُدُوا ﴾ الآبید (النور: ۲) کے عموم سے شادی شدہ زانی کا اخراج ' اور السارتی والسارق والسارق ہے کہ عموم سے ایسے چور کا خراج یا شخصیص جسنے در بعی دینار سے کم ایات کی چیزچوری کی ہویا چوری شدہ (السارتی والسارق والسارق ہورے کے عموم سے ایسے چور کا خراج یا شخصیص جسنے در بعی دینار سے کم ایات کی چیزچوری کی ہویا چوری شدہ

چیز' حرز میں نہ رکھی ہو۔ وغیرہ۔ای طرح ﴿ فَاسْتَعِمُوْالَهُ وَلَيْصِتُوْا ﴾ کے عمو می علم سے مقتدی خارج ہوں گے اور ان کے لیے جری نمازوں میں بھی سور ۂ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہو گائیونکہ نبی مانیکیزا نے اس کی تاکید فرمائی ہے (عیساکہ سور ہُ فاتحہ ک

(۱) أَنْفَالٌ ، نَفَلٌ كى جَمّع ہے جس كے معنى زيادہ كے ہيں ' ميہ اس مال و اسباب كو كما جا تا ہے ' جو كافروں كے ساتھ جنگ ميں ہاتھ كے ' جے غنيمت بھى كما جا تا ہے اے نفل (زيادہ) اس ليے كما جا تا ہے كہ بيہ ان چيزوں ميں سے ايك ہے جو پچپلى امتوں پر حرام تھيں۔ بيد گويا امت محمريہ پر ايک زاكد چيز حلال كى گئى ہے يا اس ليے كہ بيہ جماد كے اجر سے (جو آخرت ميں طبح گا) ايک زاكد چيز ہے جو بعض دفعہ دنيا ميں ہى مل جاتى ہے۔

اللهُ وَٱصَٰلِعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَٱطِيعُوااللَّهُ وَرَسُولَهَ إِلَى كُنْتُمْ

مُّؤُمِنِيُنَ 🛈

إِنَّمَا الْمُنْوَمُنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتُ ثُلُونُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اللِتُهُ زَادَ نَهُمُ إِلْمَانًا وَعَلْ رَبِّهِمُ رَتَوَكُونَ ﴿

آپ فرما دیجئے اکہ یہ عنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں اور رسول کی ہیں ' اس متم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرواگرتم ایمان والے ہو۔ ' ا)

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آئیس ان کو پڑھ کر سائی جاتیں ہیں تو وہ آئیس ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ (۲)

- (۱) لینی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کا رسول' اللہ کے تھم ہے اسے تقتیم فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہوا سے تقتیم کرلو۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہوا کہ فدکورہ نتیوں باتوں پر عمل کے بغیرایمان عمل نہیں۔ اس سے تقویٰ اصلاح ذات المبین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان نتیوں امور پر عمل نمایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے 'اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات المبین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکال رہتا ہے اس کے لیے تقویٰ کا تھم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو آہی ہو جائے تو اس کا طاحت میں مضمرہے۔
- (٣) ان آیات میں اہل ایمان کی ۴ صفات بیان کی گئی ہیں: ا- وہ اللہ اور اس کے رسول مان کی کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ صرف اللہ کی بعنی قرآن کی۔ ۲- اللہ کاذکر سن کر اللہ کی جلالت و عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں ۳- تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو آ ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے ، بیسا کہ محد ثین کا مسلک ہے) ۴- اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب افقیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لوکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب افقیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے ، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب بچھے شیس سمجھے لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت اللی ہی ہی دیا ہے ، اس لیے جب تک اللہ کی مشیت بھی شیس ہوگی 'بی ظاہری اسباب بچھ شیس کر سیس گے اور اس یقین و اعتاد کی ہیا در و اعانت حاصل کرنے سے ایک لمجے کے لیے بھی غافل شیس ہوتے۔ آگ ان کی مزید صفات کا جزار کی خورت و رحمت اللی تذکرہ ہے اور ان صفات کے حالمین کے لیے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سرشیقایث اور مغفرت و رحمت اللی تذکرہ ہے اور ان صفات کے حالمین کے لیے اللہ کی طرف سے سے مومن ہونے کا سرشیقایث اور مغفرت و رحمت اللی اور رزق کریم کی نوید ہے۔ جَعَلَنَا الله مُنهُمُ (الله تعالیٰ جمیں بھی ان میں شار فرمالے)۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّاوَةَ وَمِمَّا رَنَمَ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿

ٱۅڵؠٟڬ ۿؙؙؙؙۿؙٳڶؽؙٷؙؽڹؙۏٛڹڂڠؖٛٵڶۿؙٷۮڒڂ۪ؾۜۼڹ۫ۮڒڽؚٚۼۄٝ ۅؘمَغۡفِر)ة۠ٷرِنْ قُ كِرِيْدُ ۞

كَمَّا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْخَقِّ وَإِنَّ فِيْهُامِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرْهُونَ ﴿

يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحِقّ بَعْدُ مَا تَبَيّنَ كَانَهُ ايُمَا ثُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ

جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

سے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لئے برے درجے ہیں ان کے لئے برے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔(۴)

جیساکہ آپ کے رب نے آپ کے گھرے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا (۱) اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ (۵) وہ اس حق کے بارے میں' اس کے بعد کہ اس کا

منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیرا چانک ہوئی۔ نیز بے سرو سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مخقرا اس کا پس منظراس طرح ہے کہ ابو سفیان کی (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا' چو نکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامال و اسباب بجرت کی وجہ سے مکہ رہ گیا تھا' یا کافروں نے چھین لیا تھا' نیز کافروں کی قوت و شوکت کو تو ڑنا بھی مقتضائے وقت تھا' ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ سٹ تیا تیا ہے۔ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس نے اس تجارتی قافلے پر جملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امرکی اطلاع مل گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ دو سرے ' مکہ اطلاع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جمل ایک شکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا' نبی سٹ تیارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تہمیں کرام کے سامنے معالمہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بھی بتالیا کہ ان دونوں (تجارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تہمیں ضور حاصل ہوگی۔ تاہم پھر بھی لڑائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کا مشورہ دیا' جب مربور تعاون کا بھین دلایا۔ اس پس منظر میں یہ آئیں۔ کہ دو سرے تمام صحابہ نے رسول اللہ مٹر تھی سے ماتھ لڑنے میں بھرپور تعاون کا بھین دلایا۔ اس پس منظر میں یہ آیات کہ دو سرے تمام صحابہ نے رسول اللہ مٹر تھیں تھر پور تعاون کا بھین دلایا۔ اس پس منظر میں یہ آئیں۔ نازل ہو نمیں۔

(۱) یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقییم کا معالمه مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھراسے اللہ اور اس کے رسول مار آئی ہے حوالہ کر دیا گیا تو اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی 'اس طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا' اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے 'شکر قریش سے ڈبھیڑ ہو جانا 'گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا' لیکن اس میں بھی بالاخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔

(۲) یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی 'جس کااظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوااور اس کی وجہ بھی صرف بے سروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

وَهُوْ يَنْظُرُونَ 🕁

وَاِذُ يُعِوْكُوُ اللهُ إِحْدَى الطَّا إِفَتَ يُنِ انَّهَالَكُوُ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو وَيُويُدُاللهُ اَنْ يُحِقَّ الحُثَّ كِلِلْمِتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكِلْمِيْنَ `نْ

لِيُحِثَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكِرَةَ الْمُخْرِمُونَ ﴿

اِذْ تَسْتَقِيْنَةُونَ رَبَّكُهُ فَالْسَتَجَابَ لَكُوُ اِنِّى مُمِثَّلُهُ بِالْفِ مِنَ الْمُلَلِكَةِ مُرْدِفِيُنَ ①

ظہور ہو گیا تھا<sup>(۱)</sup> آپ ہے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہائے لئے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ (۲)

اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو! جب که الله تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر نا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گ<sup>(۳)</sup> اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے <sup>(۳)</sup> اور الله تعالی کو بیہ منظور تھا کہ این احکام سے حق کاحق ہونا ثابت کردے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔(ے)

ناکہ حق کاحق ہونا اور باطل کاباطل ہونا ثابت کردے گو بیہ مجرم لوگ ناپند ہی کریں۔ (۸)

اس وقت کویاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھ' پھراللہ تعالی نے تمہاری س لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگا تار چلے آئیں گر (۱)

<sup>(</sup>۱) معنی بیر بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو چ کر نکل گیاہے اوراب الشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے لڑائی ناگز رہے۔

۲) یہ بے سروسامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھیں 'اس کا اظهار ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی یا تو تجارتی قافلہ تنہیں مل جائے گا' جس سے تنہیں بغیرلڑائی کے وافر مال واسباب مل جائے گا' بصورت دیگر لشکر قریش سے تنہارا مقابلہ ہو گااور تنہیں غلبہ ہو گااور مال غنیمت ملے گا۔

<sup>(</sup>٣) لين تجارتي قافله 'آكه بغيرارك مال ماته آجاك-

<sup>(</sup>۵) کیکن اللہ اس کے بر عکس میہ چاہتا تھا کہ لشکر قرایش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت و شوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجرموں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی' جب کہ کافراس سے ۳گنا(یعنی بزار کے قریب) سے 'پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سلمان سے جب کہ کافروں کے پاس اسلح کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سمارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی' جس سے وہ گز گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم ماڑی الگ ایک خیصے میں نمایت الحاح و زاری سے معروف دعا تھے۔ (صیح بخاری۔ کتاب المغازی) چنانچہ اللہ تعالی نے دعا کیں قبول کیں اور ایک بزار فرشتے ایک دو سرے کے پیچھے مسلمل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

وَمَاجَعَلَهُ اللهُ اِلَّذِيْتُرْى وَلِيَتَظْمَهُنِّ بِهِ قُلُونَكِمُوْ وَمَا النَّصُرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَرِزْيُرُ ّ حَكِيْبُوْ ۚ أَ

اِذْ يُغَنِّنْ يُكُوُّ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَوِّ لُ عَلَيْكُوُ مِّنَ السَّمَاّ ِ مَا ۚ اَلِيْطَهِّرَ كُوْبٍ ۗ وَيُنْ هِبَ عَنْكُوْرِ فِي الشَّيْظين وَلَيْرُبِطَ عَلْ قُلُوْ بِكُوْ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ شَ

اِذْ يُوْمِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمُلَلِّكَةِ إَنِّ مُعَكُمُّ فَتَخِتْواالَّذِيُّ الْمَنُواا سَأَلْفِیْ فِی ثُلُوْبِالَّذِیْنَ گَفَرُواالرُّعْبَ فَاضْرِیُوا فَوْقَ

الْزَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمُ كُلِّ بِنَانِ ﴿

اور الله تعالی نے یہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور آگہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور مدد صرف الله ہی کی طرف سے ہے (۱) جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔(۱۰)

اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر او نکھ طاری کر رہاتھا اپی طرف سے چین دینے کے لئے (۲) اور تم پر آسان سے پانی برسارہاتھا کہ اس پانی کے ذرایعہ سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کر دے (۳) اور تمہارے دلول کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤل جما دے۔ (۳)

اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو تھم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں' (۵) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو

- (۱) لعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمهارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا' ورنہ اصل مدو تو اللہ کی طرف سے تھی' جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدو کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تیج کیا'
  دیکھتے (صحیح بحادی وصحیح مسلم کتاب المغازی وضائل الصحابة)
- (۲) جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر او نکھ طاری کر دی' جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ملکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔
- (٣) تیسراانعام یہ کیا کہ بارش نازل فرمادی'جس ہے ایک تو رتیلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ دو سرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ دوسرے وضو و طمارت میں آسانی ہو گئی۔ تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوئے ہوئے بھی پانی سے دور ہو' دو سرے جنابت کی حالت میں تم لڑو گے تو کیے اللہ کی رحمت و نفرت تہمیں حاصل ہو گی؟ تیسرے تم پیاہے ہو' جب کہ تمہارے دشمن سیراب ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔
  - (٣) یه چوتھاانعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا۔
- (۵) یہ الله تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد فرمائی'اس کابیان ہے۔

مارو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کر تاہے سوبے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ (۱۳)

سویہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔(۱۳)

اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

اور جو مخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگرہاں جو لڑائی کے لئے پینیزا بدلتا ہو یا جو (اپنی) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشتیٰ ہے۔ " باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ذٰلِكَ رِيَانَهُمْ شَكَاقُوااللهَ وَرَسُوُلَهُ ۚ وَمَنُ يُثَاقِقِ اللهَ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

ذَلِكُوْ فَذُوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿

يَايَّهُا الَّذِيثِينَ امَنُوْآلِذَ القِيْنَةُوا الَّذِيثِينَ كَفَهُوازَحُفًا فَلاتُولُوْهُوالْوَدُبَارَ ۞

وَمَنُ يُوَلِهِهُ بَهُمَهِ إِدُبُرَةُ الْأَمْتَحَرِّفًا لِقِتَالِ اَوُمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَاقٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَاوُلُهُ جَعَنَوْ وَبِثْنَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) بَنَانِ-ہا تھوںاور پیروں کے پور۔ لیعنیان کیا نگلیوں کےا طراف(کنارے) 'یہ اطراف کاٹ دیئے جا ئیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جا ئیں گے۔اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگئے کے قابل نہیں رہیں گے۔

<sup>(</sup>۲) ذَخْفًا کے معنی ہیں ایک دو سرے کے مقابل اور دو بدو ہونا۔ یعنی مسلمان اور کافرجب ایک دو سرے کے بالقابل صف آرا ہوں تو پیٹے پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے آجْتِنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو!" ان سات میں ایک وَالتَّولِّي يَومَ الزَّخْفِ"مقالِّج والے ون پیٹے پھیرجانا ہے" (صحیح بخاری نصبر ۲۷۱۲ کتاب الوصایا وصحیح مسلم کتاب الإیمان)

<sup>(</sup>٣) گزشتہ آیت میں پیٹے پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے ' دو صور تیں اس سے مشٹیٰ ہیں: ایک تحرف کی اور دو سری تعیز کی تَحَرُفْ کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا۔ یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پریا و سٹمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑ تا لڑ تا ایک طرف پھر جائے ' دشمن میں سمجھے کہ شاید سے شکست خور دہ ہو کر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینتزا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹے پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ تَحَیُرُ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجاہد لڑ تا لڑ تا تنا رہ جائے تو بہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ہوتی طرف ہو جائے ' آگہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صور تیں جائز ہیں۔

فَلَوْتَفَتُلُوْهُمُ وَلَكِنَّ اللهُ فَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللهَ رَكِئَ وَلِيُمْلِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاَءً مَسَنَّا إِنَّ اللهَ سَمِيْةٌ غَلِيْمٌ ﴿

ذلِكُوْوَاتَ اللهَ مُوْهِنُ كَيْدِالكَفِينِينَ 🕜

ٳؗڽؙۺؙٮۜٛؿؘڡؙٛٷٳڡؘڡٙڽؙۼؖٲۥٛڒؙۄؗٳڵڡؙػڗ۠ٷڶڽؙؾؽ۠ۿۅؙٳڡؘۿۅؘڂؽڒ ڰڴۄ۠ڎٳڹ ؾۘٷۮۮٳڶۼڬڎ۫ٷڶؽٮؙٷ۬ؽؘۼؽؽۼؽڬۄ۠ڣؽؘؾۘڴۄ۫ۺؽٵۊڵۅؙ ػڰ۫ڗؙٮؙ۫ٷڷۜٵۺؗؗڡؘڡۼٵڶؠٷ۫ڝڹؽؽ۞۫

ٹھکانہ دوزخ ہو گاوہ بہت ہی بری جگہ ہے (۱۱)

سوتم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کو

قتل کیا۔ (۱) اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ

اللہ تعالی نے وہ چھینکی (۱) اور تا کہ مسلمانوں کو اپنی

طرف ہے ان کی محنت کا خوب عوض دے (۱)

تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ (۱۷)

(ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دو سری بات یہ ہے) اللہ تعالی

کو کا فروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ (۱۸)

اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تممارے سامنے آ

موجود ہوا (۱) اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تممارے کے نہایت

خوب ہے اور اگر تم پھروہی کام کرو گے تو ہم بھی پھروہی

کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرابھی کام نہ

<sup>(</sup>۱) کینی نہ کورہ دو صور توں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے بیٹیے پھیرے گا' اس کے لیے بیہ سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمهارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تمهاری وہاں مدد کا فرمائی' اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل ' یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہیں' بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا میتجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

<sup>(</sup>۳) جنگ بدر میں نبی مائی تیجا نے کنگریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف جھینکی تھی 'جے ایک تواللہ تعالی نے کافروں کے مونہوں اور آ تھوں تک پہنچادیا اور دو سرے 'اس میں سے باثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آ تکھیں چندھیا گئیں اور انہیں پچھے بھائی نہیں دیتا تھا' نیہ معجزہ بھی 'بواس وقت اللہ کی مددسے ظاہر ہوا' مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔اللہ تعالی فرما دہا ہے کہ اے پینجی بیٹر اکتریاں بے شک آپ نے بھی تھیں 'لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی 'اگر ہم اس میں سے تعالی فرما دہا ہے کہ اے کار جم اس میں بیا کہ تاریاں کیا کر علی تھیں ؟اس لیے ہی در اصل ہماراہی کام تھانہ کہ آپ کا۔

<sup>(</sup>٣) بلاء يهال نعت كے معنى ميں ہے۔ يعنى الله كى يه تأكيد و نصرت الله كا انعام ہے جو مومنول پر ہوا۔

<sup>(</sup>۵) دو سرامقصداس کا کافرول کی تدبیر کو کمزور کرنااوران کی قوت و شوکت کو تو زناتھا۔

<sup>(</sup>۱) ابوجهل وغیرہ رؤسائے قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ "یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نا فرمان اور قاطع رحم ہے' کل کو تو اسے ہلاک کر دے " اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نا فرمان سیجھتے تھے' اس لیے اس قتم کی دعا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے کمہ رہا ہے کہ تم فتح یعن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ طلب کر رہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے' اس لیے اب تم کفر سے باز آ جاؤ' تو تمہارے

آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔(۱۹)

اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور منت جانتے ہوئے۔(۲۰)

اورتم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جودعویٰ توکرتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالا نکہ وہ سنتے (ساتے کچھ) نہیں۔ (الا)

ہم نے س لیا حالا نکہ وہ سنتے (ساتے کچھ) نہیں۔ (الا)

ہو ہمرے ہیں گونگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔ (الا)

اور اگر اللہ تعالی ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا (اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا (اللہ اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ (الا)

اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ 'جب کہ رسول تم کو تجالاؤ کو بیا

يَّايُهُا الَّذِيْنَ امَنُواْ اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوُا عَنْهُ وَانْتُرُوْتَسُمْعُوْنَ ⊙

وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِينَ قَالْوَاسَمِعُنَا وَهُمُولَايَسْمَعُونَ أَنَّ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَاللهِ الصُّمُّ الْبُكُمُّ الْكِيْنَ لا يَمْقِلُونَ ۞

وَلُوْعَلِمَ اللهُ فِيهُمُ خَيْرًا لَأَيْسَمَعُهُمْ ۚ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَكُوْا وَهُمْ تُنْفِرْضُونَ ۞

يَآيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوا السُتَجِيبُوُ اللّهِ وَلِلرَّسُوُلِ إِذَا

لیے بہتر ہے اور اگر پھرتم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تہماری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔

(۱) لینی من لینے کے باوجود 'عمل نہ کرنا' میہ کافروں کاطریقہ ہے' تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ' کو نگا' غیرعاقل اور بد ترین خلا کق قرار دیا گیا ہے۔ دَوَابَ ' دَابَّه ؓ کی جَمع ہے ' جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابتہ ہے۔ مراد مخلوقات ہے۔ یعنی میہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاطمے میں بہرے گو نگے اور غیرعاقل ہیں۔

(۲) ای بات کو قرآن کریم میں دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿ لَهُوْ قُلُوْ ۖ لَا يَعْمَهُونَ بِهَا وَلَهُو َ اَعْمُونَ بِهَا وَلَهُو اَعْدُونَ اِللَّهِ الْمُؤْمِلُكَ كَالْوَعْمُ مِنَ لُهُ مُواَعَنُكُ أَوْلَاكُونَ الْغَلْوَدُكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ

(٣) ليعنى ان كے ساع كو نافع بناكران كو فتم صحيح عطا فرما ديتا'جس سے وہ حق كو قبول كر ليتے اور اسے اپنا ليتے۔ ليكن چونكه ان كے اندر خير يعنى حق كى طلب بى نہيں ہے'اس ليے وہ فتم صحيح سے بى محروم ہیں۔

(٣) پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دو سرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالی انہیں حق بات سنوابھی دے تو چو ککہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے 'اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔ ہوں۔ (۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس
کے قلب کے در میان آثر بن جایا کرتا ہے (۲) اور بلا شبہ
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ (۲۴)
اور تم ایسے وبال سے بچوا کہ جو خاص کر صرف ان ہی
لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے
مرتکب ہوئے ہیں (۱) اور بیہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا
دینے والا ہے (۲۵)

دَعَاكُوْلِمَا يُخِيِّيُكُمُ ۚ وَاعْلَمُوَّا اَنَّ اللهَ يَخُوُلُ بَيْنَ الْمَرْوَوَقَالِهِ وَاَنَّهُ إِلَيْهِ تُعْتَرُونَ ۞

وَاتَّعُوْافِئُنَةً لَاتُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ طَلَمُوُ امِنْكُوْ خَاضَةً وَاعْلَمُواانَ اللهَ شَدِيْدُ الْفِقاَ بِ ﴿

(۱) لمَا بُخینکُہٰ الی چیزوں کی طرف جس سے تہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جماد مراد لیا ہے کہ اس میں تمهاری زندگی کا مروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامرو نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں 'جن میں جہاد بھی آ جا یا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول مانٹیا کی بات مانو' اور اس پر عمل کرو' اس میں تمہاری زندگی ہے۔ (۲) لینی موت وارد کر کے 'جس کامزہ ہرنفس کو چکھنا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے 'اللہ اور رسول کی بات مان لواور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے' اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ہندوں کے دلوں پر بورا اختیار رکھتا ہے اور جب جاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے۔ حتی کہ انسان اس کی مثیت کے بغیر کسی چیز کویا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالی نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شو کانی فرماتے ہیں کہ آیت کے بیہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں (فتح القدری) امام ابن جربر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے 'جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول اللہ ماٹیکیٹی نے فرمایا ''بنی آدم کے دل' ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں' انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر ارہتا ہے" پھر آپ مَا اللَّهُ مِنْ مِن وَعَا يُرْهِى - اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوب، صَرِّفْ قُلُوبْنَا إلى طَاعَتِكَ (صحيح مسلم-كتاب القدد باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء) اے دلول كے چيرنے والے! جارے دلول كوائي اطاعت كى طرف پھردے۔ بعض روایات میں ثبّت قلْبی علیٰ دنینك رسنن ترمذی- أبواب القدر) ك الفاظ بير-(m) اس سے مرادیا توبندوں کاایک دو مرّب پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام وخاص پر ظلم کرتے ہیں 'یاوہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش پاسلاب وغیرہ ارضی وساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک وبدسب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں'یا بعض احادیث میں امریالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے 'وہ مراد ہے۔

وَاذْكُوْوَالِذْ اَنْتُوْقِلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَغَا فُوْنَ اَنُ يَتَعَطَّقَكُوْ النَّاسُ قَالْ لَمُوْ وَاَيْدَاكُونِ عَمْرِ الْ وَرَزَقَ كُوْ قِنَ التَّلِيْدِ العَلَيْدُ تَشْكُونُونَ ﴿

يَّاتُهُا الَّذِيُّنَ امْنُوُالا تَخُونُوُااللهَ وَالتَّسُوُلَ وَتَخُونُوْا اَمْنَتِكُوْوَانْتُوْتَعْلَمُونَ۞

وَاعْلَمُوْاَانَمَاْاَمُوَالْلَاُوُوَاوَلاَدُكُمْ فِنْنَةٌ ۚ وَاَنَّ اللّٰهُ عِنْدَةً ۚ وَاَنَّ اللّٰهُ عِنْدَةً أَجُرِّعُظِيْمٌ ﴿

يَايَتُهَا الَّذِينَ امْنُوْ إِنْ تَتَقَوُ اللهُ يَجْعَلْ لَكُوْنُوْ قَانًا

اور اس حالت کو یاد کروا جب که تم زمین میں قلیل تھے،
کمزور شار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے که
تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سواللہ نے تم کو رہنے کی
جگہ دی اور تم کو اپنی نفرت سے قوت دی اور تم کو نفیس
نفیس چزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ (۱)(۲۲)
اے ایمان والوا تم اللہ اور رسول (کے حقوق) میں
جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت
چزوں میں خیانت مت کرو (۲۷)

اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیزہے۔ (۳) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔(۲۸)

اے ایمان والوا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمارے

(۱) اس میں کمی زندگی کے شدا کد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل اللی ہمکنار ہوئے' اس کا تذکرہ ہے۔

(٣) مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے ' یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لوکہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں میں مال اور اولاد اس کے لیے عذاب اللی کا باعث بن جائیں گے۔

وَّيُكَفِّمُ عَنَكُوْسَيِّهَا تِكُوْ وَيَغُفِّمُ لَكُوْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِیُو ﴿

رَيْنِ وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُنْشِئُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ اللّٰكِيرِيْنَ ⊙

وَاذَاتُتُلْ عَلَيْهِمُ الِـُثُنَاقَ الْوُاقَدُسَمِعْنَالُوَنَشَآءُ لَقُلُنَامِثُلَ لِهُذَآلِنَ لِمَـٰذَآ اِثَلَ اَسَاطِلُهُ الْاَقَلِيْنَ ۞

وَإِذْ قَالُوااللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالُحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ

گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی برے فضل والا ہے۔ (۱۹)
اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئا جب کہ کافرلوگ آپ کی نبیت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں' یا آپ کو قارج وطن کردیں (۱۳) اوروہ تو اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ متحکم تدبیروالا اللہ ہے۔ (۱۳)
اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کستے ہیں کہ ہم نے من لیا' اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر

ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔(۳۱) اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگریہ قرآن

ہم بھی کمہ دیں' یہ تو مچھ بھی نہیں صرف بے سند ہاتیں

(۱) تقوی کا مطلب ہے 'اوا مرالی کی مخالفت اور اس کے مناہی کے ار تکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً الیی چیز جس سے حق و باطل کے در میان فرق کیا جا سکے۔ مطلب سے ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط ' بھیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جا تا ہے ' جس سے انسان کو ہرا لیسے موقعے پر ' جب عام انسان التباس و اشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں ' صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نفرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور سارے ہی معانی مراد ہو سکتے ہیں 'کیونکہ تقویٰ سے یقیناً سے سارے ہی فوائد حاصل ہو تا ہے۔ موتے ہیں ' بلکہ اس کے ساتھ تکلفیرسیئات ' مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہو تا ہے۔

(۲) یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو رؤسائے مکہ نے ایک رات دارالندوہ میں تیار کی تھی اور بالآخریہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے ٹاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کرجان چھوٹ جائے۔

(٣) چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہراس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سالیکی اہم اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سالیکی باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالی نے آپ سالیکی کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ سالیکی نے گھرے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے 'کسی کو آپ سالیکی آپیم کے نکلے کا پہتہ ہی نہیں لگا' حتی کہ آپ غار وہ میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بھتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ (مرکے معنی کے لیے دیکھئے: آل عمران۔ ۵۳ کا عاشیہ)

فَأُمُطِرُعَلَيْنَا جَارَةً مِنَ السَّمَا ﴿ أَوِ الْحَتِنَا

بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّى بَهُمُ وَأَنْتُ فِيهُومٌ وَمَاكَانَ اللَّهُ

مُعَدِّبَهُمُ وَهُمُ يَسُتَعَفُورُونَ ۞

وَمَالَهُوُ الْاَيْعَذِ بَهُوُ اللهُ وَهُوُيصَنُدُونَ عَنِ الْسَهِدِ الْحَوَامِروَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ إِنْ اَوْلِيَا وُهُوَ اِللَّهِ اَلْهُ تَتَقُونَ وَلَكِنَّ اكْذَرُهُ وُلِا يَعْلَمُونَ ﴿

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُـُمُ عِنْدَالْبُيُتِ اِلْاَمُكَآءُ وَتَصُدِيَةُ ۚ فَذُوۡتُوۡالۡعَـٰذَابَ بِمَا كُنۡتُوۡ تَكُفُرُونَ ⊙

آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا یاہم پر کوئی در دناک عذاب واقع کر دے۔(۳۲) اور اللہ تعالی ایبا نہ کرے گاکہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کوعذاب دے (ااور اللہ ان کوعذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ (۳) اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالی سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں' جب کہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوا متقبوں کے اور اشخاص نہیں' لیکن ان میں اکثر لوگ علم متعبیں رکھتے۔ (۳)

اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف بیہ تھی سیٹیاں بجانااور

آلیاں بجانا۔ <sup>(۲)</sup> سواینے کفرکے سبب اس عذاب

کا مزه چکھو۔(۳۵)

<sup>(</sup>۱) کینی پینمبری موجود گیمیں قوم پر عذاب نہیں آ تا'اس لحاظے آپ مائٹیٹیم کاوجود گر امی بھی ان کے حفظ وامان کاسب تھا۔

<sup>(</sup>٢) اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے 'یا ہیہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْر َ انَكَ رَبَّنَا غُفْر اَنَكَ کَهاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مجد حرام (خانہ کعب) کا متولی سجھتے تھے اور اس اعتبار ہے جس کو چاہتے طواف کی اعبازت دیتے اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے ہے رو کتے تھے۔ ورال حالیکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے' نَحکُمُنا (زبردسی) ہے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اس کے متولی تو متی افراد ہی بن سے متولی ہی نہیں تھے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے' اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب الیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے' جو پنجمبر کی موجودگی یا استغفار کرتے مرہنے کی وجہ سے نہیں آنا' اس سے مراد عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و سنبیمہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔

<sup>(</sup>٣) مشركين جس طرح بيت الله كانتكاطواف كرتے تھے 'اى طرح طواف كے دوران وہ الگلياں منه ميں ڈال كرسشياں اور ہاتھوں سے تالياں بجاتے۔اس كو بھى وہ عبادت اور نيكى تصور كرتے تھے 'جس طرح آج بھى جاہل صونی مجدوں اور آستانوں ميں رقص كرتے ' ڈھول پيٹے اور دھماليں ڈالتے ہيں اور كھتے ہيں۔ يى ہمارى نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ كر ہم اپنے يار (الله) كو مناليں گے نعُوذُ باللہ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ .

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُنْفِقُونَ اَمُوَا لَهُمُولِيَصُدُّوا عَنَ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنُفِقُوْنَهَا اللَّمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرةً لَّةَ يُغْلَبُونَ وَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلْ جَهَنَّمُ يُغْتَرُونَ ﴿

لِيَمِيْزَاللهُ الْخَبَيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَيِيْثَ بَعْضَهُ عَلْ بَعْضِ فَيَزَكُمُهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ الْوَلَلِكَ هُوُ الْخَيِسُوُونَ ﴿

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْلَانَ يَنْتَهُوْلِيُغَفَّرُ لَهُوُمَّا قَدُسَلَفَّ وَإِنْ يَغُوُدُوْا فَقَدُمُضَّتُ سُنَّتُ الْأَوْلِيْنَ ۞

بلاشک یہ کافرلوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیس سویہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے ' پھروہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے۔ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دو زخ کی طرف جمع کیاجائے گا۔ (۳۲)

آ کہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے (۲) اور ناپاکوں کو ایک دو مرے سے ملا دے 'پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھران سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔(۲۷)

آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اکہ اگر بیہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں

(۱) جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کروہاں پہنچ چکے تھے تو پچھ لوگ 'جن کے باپ ' بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے 'ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا' ان کے پاس گئے اور ان سے استدعاکی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انمی لوگوں یا ای قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک میہ لوگ اللہ کے رائے کے اس آیت میں انمی کو گوئی بنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے قصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے پچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جنم ہوگا۔

(٣) یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقادت ہے الگ کر دیا جائے گا' جیسا کہ فرمایا۔﴿ وَامْتَكَادُوا الْحَيْمَا الْمُعْمِمُونَ ﴾ (سود آیاسٹ ۵۰۰) "اے گناہ گارو! آج الگ ہو جاؤ "لینی نیک لوگوں ہے اور مجرموں لیمی کافروں' مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جشم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھراس کا تعلق دنیا ہے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ لیمی کافراللہ کے رائے ہے دور کے اس حقیل کے لیے ہو مال خرچ کر رہے ہیں' ہم ان کو الیما کرنے کا موقع دیں گ تا کہ اس طریقے ہے اللہ تعالی خبیث کو طیب ہے'کافر کو مومن ہے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اس اعتبار کے اس طریقے ہوں گے'کہ فار کے ذریعے ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گ' وہ تم ہے لئیس گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث' طیب سے ممتاز ہو جائے۔ پھروہ خبیث کو ایک دو سرے ہیا دے گا دو جمع کردے گا۔ (ابن کثیر)

سب معاف کر دیئے جائیں گے <sup>(۱)</sup> اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے۔<sup>(۱)</sup>

اور تم ان ہے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ (۲) اور دین اللہ ہی کا ہو جائے (۳) چر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب رکھتاہے۔ (۵) (۳۹)

اور اگر روگردانی کریں <sup>(۲)</sup> تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمہارا کارساز ہے<sup>' (2)</sup> وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھامددگار ہے۔ <sup>(۸)</sup> (۴۸) وَقَالِتِلُوْهُ مُرَحَثُّى لاَ تَكُوْنَ فِتْ نَهُ ۚ ثَوَّ نَكُونَ الدِّيْنُ كُلُهُ بِلَهِ ۚ فِإِن انْ تَهُواْ فَإِنَّ اللهَ بِهَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿

وَإِنْ تَوَكُواْ فَاعْلَمُوْاَ اَثَاللَهُ مَوْللَّهُمُ ثِغْمَ الْمَوْللَّ وَيْغُمَالنَّصِيثِرُ ۞

(۱) باز آجانے کامطلب مسلمان ہوتا ہے۔ جس طرح صدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کاراستہ اپنا لیا' اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نمیں ہوگی جو اس نے جابیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی' اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کامؤافذہ ہوگا۔" (صحیح بخاری کتناب استنابة المسرندین و صحیح مسلم کتناب الا پیمان اباب ہل یؤاخذ باعمال البجا ہلیت ، ایک اور صدیث میں ہے الإسلام یُجُبُّ مَا قَبْلَهُ (مسند أحمد - جلد من ص ۱۹)"اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹادیتا ہے"۔

- (۲) کیعنی اگر وہ اپنے کفرو عناد پر قائم رہے تو جلدیا بہ دیر عذاب اللی کے مورد بن کر رہیں گے۔
- (٣) فتنه سے مراد شرک ہے۔ یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو'جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔
- (۵) یعنی تمهارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے' باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کردو' کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چز کاعلم ہے۔
  - (٦) کیعنی اسلام قبول نه کریں اور اپنے کفراور تمہاری مخالفت پر مصرر ہیں۔
    - (۷) لیعنی تمهارے دشمنوں پر تمهارا مدد گار اور تمهارا حامی و محافظ ہے۔
  - (۸) پس کامیاب بھی وہی ہو گاجس کامولی اللہ ہو' اور غالب بھی وہی ہو گاجس کامد د گار وہ ہو۔

وَاعْلَمُوْ النَّهَ اَخْمِهُ تُعْرِضْ شَكُمُ فَاتَّ بِلَهِ خُمُسَهُ وَ لِلْمَسْكِيْنِ وَابْنِ لِلْمَسْكِيْنِ وَابْنِ لِلرَّسُولِ فَلِ الْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِمِيْنِ إِنْ كُمُنْكُو لِللَّهِ وَكَا النَّهُ الْمَسْكِيْنِ وَابْنَ الْمَسْكِيْنِ وَابْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَّ فَوَيْدُ ﴿ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَّ فَوَيْدُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ فَا وَيَدُرُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَ فَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّ

جان لوکہ تم جس قتم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو (۱) اس میں سے پانچوال حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور تیبیوں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اور تیبیوں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے این دن آبارا ہے (۳) جو دن حق و باطل این بندے پر اس دن آبارا ہے (۳) کی جدائی کا تھا (۳) جس دن دو فوجیس بھڑ گئی تھیں۔ (۵) اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ (۱۳)

(۱) غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں سے 'کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد 'حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ جتم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھر کردیا جا تا 'آسان سے آگ آتی اور اسے جلا کر جسم کر ڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حال کردیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ و خراج سے وصول ہو 'اسے فَیٰءٌ کہا جا تا ہے۔ بھی غنیمت کو بھی فَیٰءٌ سے تعمیر کر لیا جا تا ہے۔ مِی غنیمت کو بھی فَیٰءٌ سے تعمیر کر لیا جا تا ہے۔ مِیٰ شَیءِ سے مراد جو کچھ بھی ہو۔ یعنی تصوٹر ابو یا زیادہ 'قیتی ہو یا معمول 'سب کو جمع کر کے اس کی تقییم حسب ضابطہ کی جائے گی۔ کی سپائی کو اس میں سے کوئی چیز تقییم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مراد اللہ اور اس میں سے کوئی چیز تقییم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہو کہ کے ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی ای کا چلا ہے۔ مراد اللہ اور اس علی ہی بیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ ' ہے جائیں گی جنوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ ' ہو بی میں خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ مراثی ہی ہے دھمہ مسلمانوں پر ہی خرج فرماتے تھے بلکہ آپ مرائی ہی ہے۔ و النہ خمک جادہ "کاسے کا میسا کہ خود آپ مراثی ہی ہے وہ بھی مسلمانوں کی میں حصہ سلمانوں پر ہی خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ مرائی ہی ہو صحبہ اللہ انہ فی مسلمانوں کے میں حصہ النہ سائی۔ وصحبہ النہ سائی۔ وصحبہ النہ سائی۔ وصحبہ النہ سائی۔ وحسنہ أحصہ ہو وہ بھی مسلمانوں کے صحبح النہ سائی کی میں جو میں مسلمانوں کے میں حصہ النہ سائی ہو میں میں خرج کیا جائے گا ہوں کا میں دور آپ کی خوبی کی انہ کی میں میں خرج کیا جائے گا ہوں کی تھیں جو کہ کی مسلمانوں کی میں حصہ سلمانوں کے میں میں میں میں میں میں خرج کیا جائے گا کی میں کرچ کیا ہوئے کی میں ہو کی کوئی کی میں کرچ کی میں کرچ کیا ہوئے کی میں کرچ کیا ہوئے کی میں کرچ کی میں کرپ کیا ہوئے کی کرپ کی میں کرپ کر کر کی کرپ کی کرپ کی میں کرپ کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

(m) اس نزول سے مراد فرشتوں کااور آیات اللی (معجزات وغیرہ) کانزول ہے جو بدر میں ہوا۔

مبافروں کا-اور کما جاتا ہے کہ بہتمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا-

(٣) بدركى جنگ ٢/ ججرى ١/ رمضان المبارك كو جوئى - اس دن كويوم الفرقان اس ليے كما گيا ہے كه يه كافرول اور مسلمانوں كو فتح و غلبہ دے كرواضح كرديا گيا كه اسلام حق ہے اور كفرو شرك باطل ہے - اور كفرو شرك باطل ہے -

مصالح پر ہی خرچ ہو تا ہے'' دو سما حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا' پھریتیموں اور مسکینوں اور

(۵) لینی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیس۔

إذ أَنْ تُمُورِ الْعُدُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ وِالْعُدُّدُوةِ الْقُصُولَى وَ السَّرِكُ السَّفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتَوَاعَدُ تَثُمُ الاَفْتَافَةُ مُن الْمِيعُ لِا وَلِكِنْ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَيْهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِتَنَةٍ قَيْعُيلى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِنَنَةٍ \* وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

اِذْ يُرِيْكَهُوُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قِلْمِيلًا وَلَوْ آرَنِكُهُوْ كَيْثِيرًا لَقَشِلْتُمُ وَلَنَـنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْدِ وَالْكِنَّ اللهَ سَلَمَ النَّهُ عَلِيُمُ ْرِينَاتِ الصُّلُودِ ﴿

جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور علی اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناتم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔ (۳) کین اللہ کو تو ایک کام کری ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو' دلیل پر (یعنی تقیین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے' وہ بھی دلیل پر (حق بہچان کر) زندہ رہے۔ (۳۳ بیشک اللہ بہت سننے والا خوب جانے والا ہے۔ (۳۲)

جب کہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی' اگر ان کی زیادتی دکھا یا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالی نے بچالیا' وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ (۵) (۳۳)

<sup>(</sup>۱) دنیا- دُنُوٹیسے ہے بمعنی قریب- مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہرکے قریب تھا- قصویٰ کہتے ہیں دور کو- کافراس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا-

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابوسفیان رہائٹی، کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا اور جے عاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا' جب کہ بدر کامقام' جہاں جنگ ہوئی 'بلندی پر تھا۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دو سرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہو تا تو ممکن بلکہ بیمین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیری پیائی افقیار کرلیتا لیکن چو نکہ اس جنگ کا ہو نااللہ نے لکھ رکھاتھا' اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیۓ گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دو سرے کے مقابل بغیر پیٹگی وعدہ وعید کے 'صف آرا ہو جا 'ئیں۔ (٣) یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا' ٹاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے بقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی تھانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گراہی اور باطل کا راستہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام

وَ إِذْ يُوكِئُهُوهُ هُ الْهِ الْتَقَيْتُهُ فِي آعَيْنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَـلِلُكُوْ فِنَ آعَيْنِهِ هُ لِيَقْضِى اللهُ آمُرًا كَانَ مَعْتُولًا \* وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿

يَائِهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَالِقِينَ مُوُ نِئَةً فَالْتُبُكُوُّا وَاذْكُرُوا الله كَشِّيُرًا لَعَلَّكُمُ ثُفُلِوْمُونَ ﴿

وَ اَطِيعُوااللهَ وَرَسُوُلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا اَفَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيُحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللهَ مَعَ الطّبِدِينَ ۞

جبکہ اس نے بوقت ملا قات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے (ا) ماکہ ماکہ وکھائے (ا) ماکہ دکھائے (ا) ماکہ دکھائے (ا) ماکہ تعالیٰ اس کام کوانجام تک پہنچادے جو کرناہی تھا (ا) اور سب کام اللہ ہی کی طرف چھیرے جاتے ہیں۔ (۹۳)

اے ایمان والوا جب تم کمی مخالف فوج سے بھر جاؤ تو ابت قدم رہو اور بکشرت اللہ کو یاد کرو ناکہ حبس کامیابی حاصل ہو۔ (۳۵)

اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو' آپس میں اختلاف نہ کروورنہ بزدل ہو جاؤگ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبروسار رکھو' یقینا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ''' (۴۲)

کے سامنے بیان فرمائی 'جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے 'اگر اس کے بر تکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں پست ہمتی ہیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔

- (۱) ناکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھاکر پیچھے نہ ہمیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھااورید دکھلاناعین قبال کے وقت تھا' جیساکہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معالمہ ابتدا میں تھا۔ لیکن جب با قاعدہ لڑائی شروع ہوگئ تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جیساکہ سورۂ آل عمران کی آیت ۱۳ سے معلوم ہو تا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کران کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے' جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو' اس کے بر عکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔
  - (٢) اس سب كامقصديه تقاكه الله تعالى في جو فيصله كيابه واتفا أوه يو را بوجائي -اس ليے اس في اسباب بيد افرماديّ
- (٣) اب مسلمانوں کو لڑائی کے وہ آداب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقلال ہے 'کیونکہ اس کے بغیرمیدان جنگ میں ٹھرنا ممکن ہی نہیں ہے آہم اس سے تحف اور تحیر: کی وہ دونوں صور تیں مشتیٰ ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے ۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف یا تحیر: ناگزیر ہو تا ہے دو سری ہدایت ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ناکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں نیادہ ہوں تو کشت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں نیادہ ہوں تو کشت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے۔
- (٣) تیسری ہدایت 'اللہ اور رسول کی اطاعت ' ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ویسے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم

وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَ رِئَآ ءَ النّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَدُونَ عِجْيُتُا ۞

وَإِذْزَتَيْنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ آعُمَالَهُمُ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُوُ الْيُؤْمَرِينَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُوْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتَتٰنِ نَكُصَ عَلَ عَقِمَيْهُ وَقَالَ إِنِّ بَرِثِيُ أَيْنَكُمْ إِنِّيْ آلَى مَالاَتَرُونَ إِنِّيْ آخَافُ اللهُ ثَوَالِمُهُ شَدِيدُ الْعِقَالِ ﴿

ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے' (۱) جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والاہے۔ (۴۷)

جبکہ ان کے انگال کو شیطان انھیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا' میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہو نمیں تواپی ایڈیوں کے بل چیچے مٹ گیا اور کنے لگا میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ (") میں اللہ سے ڈر تا ہوں'(") اور اللہ تعالیٰ خت عذاب والاہے۔ (")

میدان جنگ میں اس کی اہمیت دوچند ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی ہی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چو تھی ہدایت کہ آپس میں نتازع اور اختلاف نہ کرو' اس سے تم بزدل ہو جاؤگ اور ہواا کھڑ جائے گا۔ اور پانچویں ہدایت کہ صبر کروا یعنی جنگ میں کتنی بھی شدت آجائے اور تمہیں کتنے بھی کشف مراحل سے گزر ناپڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا۔ "لوگوا دشمن سے نہ بھیڑک آرزو مت کرواور اللہ سے عافیت مانگا کرو! تاہم جب بھی وشمن سے لڑائی کا موقعہ پیدا ہو جائے تو صبر کرو (یعنی جم کر لڑو) اور جان لوکہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے" اصحیح بہنداری کتناب المجھاد' بیاب کان النہ می صلی الله علیہ وسلم إذا لم بھاتان آول المنہ والمعارث عملی الله علیہ وسلم إذا لم بھاتان آول المنہ المختل حتی تزول المنہ میں)

- (۱) مشرکین مکہ' جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے' تو بڑے اتراتے اور فخروغرور کرتے ہوئے نکلے'مسلمانوں کواس کافرانہ شیوے ہے رو کا گیاہے۔
- (۲) مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بی بحربن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے' چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا' جو بی بحربن کنانہ کے ایک سردار تھے' اور انہیں نہ صرف فتح وغلبہ کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورایقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد اللی اسے نظر آئی تو امرابوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔
- (٣) الله کا خوف تو اس کے دل میں کیا ہو ناتھا؟ تاہم اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھسر سکیں گے۔
  - (٣) ممکن ہے یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ متانفہ ہو۔

اِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِهُ مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلُا دِيْنُهُمُّ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْهُ ﴿

وَ لَوُتُزَى لِذُيَتُوَ فَى الّذِيْنَ كَفَهُ واالْمَلْمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَآدُنُارَهُمُ وَذُوْقُواعَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿

> ذَٰلِكَ بِمَاقَتَّامَتُ آيُرِيُكُوُ وَاَتَّاللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿

جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا<sup>(۱)</sup> کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے <sup>(۲)</sup> جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلاشک و شبہ غلجے والا اور حکمت والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۹)

کاش کہ تو دیکھا جب کہ فرشتے کافروں کی روح بیض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں (اور کتے ہیں) تم جلنے کاعذاب چکھو۔ (۵۰) بیہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے

یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے بیثک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والانہیں۔ (۵)

(۱) اس سے مرادیا تو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کے بارے میں انہیں شک تھا'یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور بیر بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں۔

(۲) لیعنی ان کی تعداد تو دکیھو اور سروسامان کا جو حال ہے 'وہ بھی ظاہر ہے۔ لیکن یہ مقابلہ کرنے چلے ہیں مشرکین مکہ ہے 'جو تعداد میں بھی ان سے کمیں زیادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ اور یہ موٹی می بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔ (۳) اللہ تعالی نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم و ثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے 'جو غالب ہے یعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سمارا نہیں چھوڑ تا اور تحکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں تحکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عقلیں قاصر ہیں۔

(٣) بغض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہوئے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضائیہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چروں پر تلواریں مارتے ، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹے پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دیروں پر تلواریں مارتے ۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافرو مشرک کو شامل ہے اور مطلب بیہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونوں اور پشتوں (یا دیروں لیعنی چو تڑوں) پر مارتے ہیں ، جس طرح سور اُنعام میں بھی فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْدَیْکَةُ بُالِهِ طُوْلَ الْدِیْدِیْوَدُو ﴾ (آیت - ۹۳) "فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں "اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہو گی اور داروغٹ جنم کے گا" تم جلنے کاعذاب چھو"

(۵) یہ ضرب و عذاب تمهارے اپنے کرتوتوں کا بتیجہ ہے 'ورنہ الله تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے 'بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قتم کے ظلم و جور سے پاک ہے - حدیث قدی میں بھی ہے - الله تعالیٰ فرما تا ہے - اے میرے بندو! میں

كَدَانِ الْي فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كُفَّرُوْ الْإِنْتِ اللهِ فَاخَذَهُ هُوَ اللهُ بِذُنُوْ بِهِمُ النَّ اللهَ قَوِيُّ شَيِيْهُ الْفِقَالِ ﴿

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَوْ يَكُ مُغَيِّرٌ انْعُمَةً اَنُعْمَهَا عَلَى قَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُوُا مَا بِأَنْفُسِهِ هُوُوَاتَ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيْهُ ﴿

كَدَاْثِ الِ فِرْعَوْنُ وَالّذِينَ مِنْ قَبْلِهِهُ كَذَّ بُوْا بِالْتِ رَبِّهِهُ فَالْمُلَلَّةُ مُ يِذُكُوْبِهِمُ وَاَغْرَقُنَّا الَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوْ اظٰلِيدِيْنَ ﴿

إِنَّ شَرَّالِكَ وَإِبِّ عِنْدَامِلُهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُولَا نُوْمِنُونَ ۗ

مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے ' <sup>(الم</sup>مہ انہوں نے اللّٰہ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللّٰہ نے ان کے گناہوں کے باعث انھیں پکڑلیا۔اللّٰہ تعالیٰ یقینا قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔(۵۲)

یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسانہیں کہ کمی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھربدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی (۲) اور بیہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے-(۵۳)

مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلا ئیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے ظالم تھے۔ (۵۳)

تمام جانداروں سے بدتر' اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر

نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تہمارے ورمیان بھی حرام کیا ہے پس تم ایک دو سرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو! یہ تہمارے ہی اعمال میں بھلائی پائے 'اس پر اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔(صحیح مسلم کتاب اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے بر عکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔(صحیح مسلم کتاب اللہ رئاب تحریم الطلم)

(۱) دَأَبٌّ کے معنی میں عادت۔ کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ لیعنی ان مشرکین کی عادت یا حال' اللہ کے پیفیروں کے جھٹلانے میں' اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مکذبین کی عادت یا حال تھا۔

(۲) اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی سے اعراض کرکے اپنے احوال واخلاق کو نہیں بدل لیتی 'اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرما آ۔ دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرمالیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب میں ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت اللی کا راستہ اختیار

(٣) یہ ای بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری' البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کرکے ان پر ظلم نہیں کیا' بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا ﴿ وَمَادَتُكِ بِطَلَادِ لِلْعَبِیْدِ ﴾ (حمٰ السجدۃ ۴۷)

ٱلَّذِينَ عَهَدُتُّ مِنْهُمُ ثُوَّيَنَقُضُوْنَ عَهُدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُوْلِاَيَتَّقُونَ ۞

ڥَّامَّاتَنْڤَقَتَهُوْ فِي الْحَرُبِ فَشَيِّرْدِيمُ مِّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُوُ بَذَّكُوُونَ ﴿

وَالِمَّاغَىٰ اَفَنَ مِنُ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاشِمْدُالِيَهِمُوعَلَى سَوَاءٍ \* اِنَّاللهَ لَايْعِبُ الْعَالِينُنَ ۞

وَلِيَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كُفَّا وُاسَبَقُوا إِنَّهُمُ لِأَيْعُجِزُونَ ٠

وَ آعِدُ وَالَهُ مُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ قَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ

کریں 'پھروہ ایمان نہ لائیں۔''(۵۵) جن سے آپ نے عمدو پیان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عمدو پیان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پر ہیز نہیں کرتے۔'')(۵۲)

پس جب مجھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایس مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں <sup>(۳)</sup> ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ (۵۷)

اور اگر تحقیم کسی قوم کی خیانت کاؤر ہو تو برابری کی حالت میں ان کاعمد نامہ تو ژوے' <sup>(۳)</sup> اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں فرما تا۔ <sup>(۵)</sup> (۵۸)

کافریه خیال نه کریں که وہ بھاگ نگلے- یقیناً وہ عاجز نہیں کریجتے-(۵۹)

تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری

(۱) شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرَّ الدَّ وَابِ کَما گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جا تا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعال چوپایوں کے لیے ہو تا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں ہے ہی نہیں۔ کفر کاار تکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔

(۲) یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہربار نقض عمد کاار تکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں گی۔

(٣) شَرِدْ بِهِمْ کامطلب ہے کہ ان کوایی مارمار کہ جس سے ان کے چیچے 'ان کے حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگد ڑیج جائے ' حتی کہ وہ آپ کی طرف اس اندیشے سے رخ ہی نہ کریں کہ کمیں ان کابھی وہی حشرنہ ہوجوان کے پیش رؤوں کاہواہے۔

(۴) خیانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقض عمد کا خطرہ- اور عکمیٰ سَوآءِ (برابری کی حالت میں) کا مطلب ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں- ناکہ دونوں فربق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں 'کوئی ایک فربق لاعلمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔

(۵) لیعنی یہ نقض عمد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جے اللہ تعالی پند نہیں فرما تا- حضرت معاویہ رخالتہ، اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا- جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضائتہ، نے

تُوْهِبُونَ بِهِ عَنْ قَالِمُهِ وَعَنْ قَكْوُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ اللَّهِ مُعَنَّ قَكْمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُمُ وَمَا لَتُفِقُوا مِنْ شَيْ أَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوكَ وَالنَّهُ لَا لَمُظْلَمُونَ 
اللَّهِ يُوكَ فَ النَّهُ كُوزَانَتُو لا لَطْلَمُونَ 
اللَّهِ يُوكَ فَ النَّهُ كُوزَانَتُو لا لَطْلَمُونَ 
اللَّه يُوكَ فَ النَّهُ كُوزَانَتُو لا لَطْلَمُونَ 
اللَّه يُوكَ فَ النَّهُ اللَّهُ اللّلِيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

وَانُجَنَكُوالِلسَّلُو فَاجْنَعُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللتوْانَّةُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

وَإِنْ يُرِيْدُوْاَانُ يَخْدُ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَالَّذِئَ اَيَّدُكَ يِنَصُرِ ۗ وَبِالْمُؤْمِنِيُنَ ۞

وَالَّفَ بَيْنَ ثُلُوْبِهِمُ لُوَانُفَقُتُ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الَّفْتَ

کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی (ایکمہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اور ول کو بھی ، جنمیں تم نہیں جانے ، اللہ انھیں خوب جان رہا ہے جو پچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا-(۲۰) اگر وہ صلح کی طرف جھیس تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ ، (ایکمی قیناً وہ بہت سننے جا در اللہ پر بھروسہ رکھ ، (ایکمی قیناً وہ بہت سننے جانے والا ہے - (۱۲)

اگر وہ تھے سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تخفیے کافی ہے' اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔(۹۲)

ان کے دلول میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین

روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیس جمع کرنا شروع کر دیں۔ مقصد سے تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر مملمہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رض پنٹے، کے علم میں حضرت معاویہ رض پنٹے، کی بہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا' جم پر حضرت معاویہ رض پنٹے، نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ (مسند أحصد جلد-۵° ص-ااا- أبوداود کتاب المجھاد' بیاب فی الإمام یہ کون بین ویلی بلا لیں۔ (مسند أحصد جلد-۵° ص-ااا- أبوداود کتاب المجھاد' بیاب فی الإمام یہ کون بین بین ویلی الله علیہ وسید نصوب والیسه، تومندی 'آبواب المسید' بیاب ماجاء فی المغدر)

(۱) قُونَّ کی تفیر نبی صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے لیمی تیراندازی (صحیح مسلم کتاب الإمارة' بیاب فیضل المرمی والمحث علیه، ودیگر کتب حدیث) کونکہ اس دور میں سے بہت بڑا جنگی ہتھیار اور نمایت اہم فن تھا' جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزی خوروں کے تیراندازی اور مطور کی ہے جنگی اہمیت اور افادیت و ضرورت بی نہیں رہی۔ اس لیے ﴿ وَ اَیمَانُ وَالْهُوهُ قَااللهُ تُعَلَّدُهُ ﴾ کے تحت آج کل گھوڑوں کی سے جنگی اہمیت اور افادیت و ضرورت بی جہا کہ اس آیت سے بھی واضح ہے۔ لیکن اب تیراندازی اور کئی ہتھیاروں (مثلاً میزا کیل ' مُنیک' بم اور جنگی جماز اور بحری جنگ کے لیے آبدوزیں و غیرہ) کی تیاری ضروری ہے۔ کی خوروں کی سے جنگی ہتوں کو کہ ہوں اور دشمن بھی ما کل بہ صلح ہو تو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھو کہ اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی سے اجازت ایسے عالات میں ہو نہ مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے بر عکس ہو' مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے بر عکس ہو' مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے بر عکس ہو' مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے بر عکس ہو مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمان کور دی ہوں ہوں کیاں جب معامد اس کے بر عکس ہو مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمان کرور ہوں اور صلح میں اسلام

میں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالٹا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (ا) وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ (۱۳۳) اے نبی! کچھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ (۱۲۲)

اے نبی! ایمان والوں کو جماد کا شوق دلاؤ (۲) اگر تم میں

بَيْنَ ثُلُوْ بِهِمُ لَا وَلَكِنَّ اللَّهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُوْ إِنَّهُ عَزِيْزُوْ كِيمُوهُ 💮

يَّايَّهُ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

يَايَّهُا النَّبِيَّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ" إِنْ تَكُنُ مِّنْكُمْ

وسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور ہزیمت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بحائے کافروں کی قوت و شوکت کو تو ژنا ضروري ہے- (سور ۾ محمد-٣٥) ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُرحَثَّى لَا تَكُونَ فِشَنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الدِّينِ كُلُهُ بِدلهِ ﴾ (الأنفال-٣٩) (۱) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جواحسانات فرمائے 'ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بیہ کہ نبی مائٹی کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی'وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پریہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جوعداوت تھی' اسے محبت والفت میں تبدیل فرمادیا۔ پہلے وہ ایک دو مرے کے خون کے پاسے تھے' اب ایک دو سرے کے جانثار بن گئے' پہلے ایک دو سرے کے دلی دسمن تھے' اب آپس میں رحیم و شفق ہو گئے۔ صدیوں پرانی باہمی عداوتوں کو اس طرح فتم کر کے ' باہم پیار اور محبت بیدا کر دینا' بیہاللّٰد تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت و مشیت کی کار فرمائی تھی' ورنہ یہ ایسا کام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیئے جاتے تب بھی بیہ گوہر مقصود حاصل نہ ہو یا اللہ تعالی نے اپنے اس احسان کاذکر سور ہُ آل عمران ۱۰۳۰ ﴿ إِذْ كُنْتُوْ اَعْدَاءً فَأَلَفَ بَنِيَ قُلُونِكُمْ ﴾ ميں بھی فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غنائم حنین کے موقع پر انصار ے خطاب کرتے ہوئے فرمایا "اے جماعت انصار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے' اللہ نے میرے ذریعے ہے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ تم محتاج تھے' اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوش حال کر دیا اور تم ایک دو سرے سے الگ الگ تھے' اللہ نے میرے ذریعے سے تہیں آپس میں جوڑ دیا'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوبات کتے' انصار اس کے جواب میں کی کہتے "اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ". "الله اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کمیں زیادہ ہیں"- رصحیح بخارى كتاب المغازى باب غزوة الطائف صحيح مسلم كتاب الزكوة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام)

(۲) تَنحْدِ يضٌ كَ معنى بين ترغيب مين مبالغه كرناليعنى خوب رغبت دلانا اور شوق پيدا كرنا- چنانچه اس كے مطابق نبی صلی الله عليه وسلم جنگ ہے قبل صحابہ كو جهاد كى ترغيب دية اور اس كى فضيلت بيان فرماتے- جيسا كه بدر كے موقع پر ، جب مشركين اپني بھارى تعداد اور بھرپور وسائل كے ساتھ ميدان ميں آموجود ہوئے ، آپ سُلَّ اَلَيْنِ نے فرمايا "الى جنت ميں جانے كے ليے كھڑے ہو جاؤ ، جس كى چوڑائى آسانوں اور زمين كے برابر ہے "ايك صحابى عمير بن حمام رہائيتن نے كها "اس كى چوڑائى آسانوں اور زمين كے برابر ہے "ايك صحابى عمير بن حمام رہائيتن كے برابر ہے ؟" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "بال" اس بر خ بح كما يعنى "

عِشْنُوُدُنَ صَٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائْتَتَبُنِ ۚ وَانْ نَيُنُّنُ مِّنْكُوْ مِّانَةٌ يُتَغْلِبُوَاالْفَامِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمُّو قَوْمُرُّ لَّانِفْقَهُوْنَ ⊕

ٱكُنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَّعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُوْمِنَا نَهُ صَالِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِافَتَ يُنِ ۚ وَانْ تَكُنُ مِّنْكُواْلَفُّ يَغْلِمُواَ الْفَكِنِ بِإِذْنِ اللهُوَ اللهُ مُعَالِّظِيرِيْنَ ۞

ۗ مَاكَانَ لِنَهِيِّ ٱنَّ يُكُوْنَ لَهُ ٱسُلْى حَتَّى يُثُخِنَ فِى الْأَرْضِ تُونِيُهُ وَنَ عَرَضَ الدُّنْيَا تُؤَلِئُهُ يُرِينُهُ الْاِحْرَةَ ۚ وَاللّٰهُ عَرِيْرُحُكِيْهُ ۚ ۞

ہیں بھی صبر کرنے والے ہوں گے' تو دو سوپر غالب رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے <sup>(۱)</sup> اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔(۲۵)

اچھااب اللہ تمہار ابوجھ لمكاكر تاہے 'وہ خوب جانتا ہے كہ تم ميں ناتوانی ہے ' پس اگر تم ميں سے ایک سو صبر كرنے والے ہوں گے تو وہ دو سوپر غالب رہيں گے اور اگر تم ميں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہيں گے ' (۲) اللہ صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے ۔ (۲۲)

نی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کاارادہ آخرت کا ہے (۳) اور اللہ زور آور ہا حکمت ہے۔ (۲۷)

خوشی کا اظهار کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ ملی آئیل کے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ ملی آئیل کر کھانے گے ' چرجو بچیں ' جانے والوں میں سے ہو گے "۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان تو ٹویل وز ڈالی اور کھجوریں نکال کر کھانے گئے ' چرجو بچیں ' ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہاتو یہ تو طویل زندگی ہوگی " پھر آگے بڑھے اور واو شجاعت وین کھی کہ عروس شماوت سے ہمکنار ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم کتناب الإمارة باب نہوت المحنة للسسمد،

- (۱) یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تہمارے ثابت قدمی سے لڑنے والے ہیں مجاہد دو سو پر اور سوایک ہزار پر غالب رہیں گے۔
- (۲) پچھلا تھم صحابہ رضی اللہ عنہم پر گرال گزرا کیونکہ اس کا مطلب تھا' ایک مسلمان دس کافروں کے لیے' ہیں دوسو کے لیے اور اس کے لیے ہزار کے لیے کافی ہیں اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرما کرایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کر دیا (صحیح بخاری ' تغیر ضروری ہے۔ دیا (صحیح بخاری ' تغیر ضروری ہے۔
  - (٣) یه که کر صبرو ثبات قدمی کی اہمیت بیان فرمادی که الله کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔
- (٣) جنگ بدر میں ستر کافرمارے گئے اور ستر ہی قیدی بنا لیے گئے۔ یہ کفرواسلام کاچونکہ پہلا معرکہ تھا-اس لیے قیدیوں

ڵٷڒڮڎؖ۠ٛڮۺؚۜؠٙڶۥڶڰۄڛۘڹۜڨٙڵۺۜٙڴڴۅ۬ؽۿٵۧٲڂٙۮ۠ؾؙۄؙ عَدَاكِ عَظِيْمُ ۞

ڡؘؙڬؙۏؙٳڝؚؠۜٙٵۼؘۯؠ۫ڎؙۄؙۘڂڵڷڒڟؚڽۜؠٵ؞ٷٙٳڷٚڠؙۅؗٳٳٮڵ؋ٞٳۜڰٳۺٚ ۼٙۿؙۅؙڒڗۜڝؚؽؙۄ۠ٛ۞

اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی (ا) تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی - (۱۸)

یں جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے' خوب کھاؤ پیو (۲) اور اللہ سے ڈرتے رہو' یقینا اللہ غفورور حیم ہے۔ (۲۹)

کے بارے میں کیا طرز عمل افتیار کیا جائے؟ ان کی باہت احکام پوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فید ان سر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کردیا جائے یا فدیہ لے کرچھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گئجائش تھی۔ ای لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز و عدم جواز سے قطع نظر صلات و ظروف کے اعتبار سے زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ سمتر صورت افتیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ سمتر صورت افتیار کرنے گئی خرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل بنازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر مخالفہ ، وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ گفری قوت و شوکت تو ڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے 'کیونکہ یہ گفراور کافروں کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر مخالفہ ، وغیرہ کے سرغنے ہیں 'یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زیادہ سازشیں کریں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر مخالفہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای دات کو پہند فرمایا جس کے خلاف زیادہ سے کہ اگر ملک میں کفر کا غلبہ ہو ای کہ بیارے بی صلی اللہ علیہ وتن کو نو زنا ضروری ہے۔ اس نکتے کو نظر کر کے تو کہ ہی خوت کو قرز نا ضروری ہے۔ اس نکتے کو نظر کہ ان میار کی خلام بنا کے 'مالات کو خلوں کے بارے میں امام وقت کو افتیار کیا ہے جو تمہاری غلطی مطابق کو بی محد میں جب نفر کا غلبہ ختم ہوگیاتو قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لے اور چاہے تو ان کو غلام بنا کے 'طالت و ظروف کے مطابق کو بی بھی صورت افتیار کرنا جائز ہے۔

(۱) ایس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے بینی چو نکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا'اس لیے تم نے فدید لے کرایک جائز کام ہی کیا ہے -اگر ایسا نہ ہو آتو فدید لینے کی وجہ سے تہمیں عذاب عظیم پنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مرادل ہے 'بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی کوعذاب میں مانع ہو نا مرادلیا ہے وغیرہ - (تفصیل کے لیے دیکھتے فتح القدیر)

(۲) اس میں مال غنیمت کی حلت و پاکیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرمادیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ '' کابھی ہوئی بات'' سے مراد شاید میں حلت غنائم ہے۔

يَايَّهُا النَّيْ عُلْ لِمَنْ فَأَلِيْ يُكُومِّنَ الْاَئْتَرَىٰ اِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِنْ قُلُونِكُو خَيْرًا نُؤْيِّكُو خَنْرًامِّمَّا أَخِذَ مِنْكُو وَيَغِفُرُ ٱللَّهُ وَاللهْ عَفُورٌ تَحِيُدُ ۞

وَانْ يُرِيْدُوْ اخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَافُوا اللهَ مِنْ قَبُلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُوْ وَاللهُ عَلِيُرْتَعِكَيْهُ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوْاوَهَا جَرُوْا وَجِهَدُوْا بِامْوَالِهِمْ وَاَنْفُيهِمْ فِيُ سِينْكِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَا تَفَصَّرُوَا اُولَهِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَلَوْيُهَا حِرُوْا مَالْكُوْمِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِّنْ شَيْئًا حَتَّى يُهَا مِحُوْا وَلِي اسْتَنْصَرُوْكُوْ فِي اللَّدِيْنِ فَعَلَيْكُوُ التَّصُرُ الْاعْلِي قَدُومٍ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُمْ وَمِيْنَاقٌ وَاللَّهُمِمَا

اے نبی! اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا<sup>(ا)</sup> تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا<sup>(۱)</sup> اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشے والا مہرمان ہے ہی۔(20)

اوراگروہ جھے نے خیانت کاخیال کریں گے تو یہ تواس سے پہلے خوداللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخراس نے انہیں گر فتار کرادیا''" اوراللہ علم و حکمت والاہے -(ا2)

جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا (") اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی ' ( ) یہ سب آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہیں ' ( ) اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ججرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ ( ) ہاں اگر وہ تم سے دین جب تک کہ وہ ججرت نہ کریں۔ ( ) ہاں اگر وہ تم سے دین

- (۴) يه صحابه مهاجرين كهلات بين جو فضيلت مين صحابه مين اول نمبر بربين-
  - (۵) یه انصار کهلاتے ہیں- یہ نضیلت میں دو سرے نمبر پر ہیں-
- (۱) لیعنی ایک دو سمرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دو سمرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مهاجر اور ایک ایک انصاری کے در میان رشتہ اُخوت قائم فرمادیا تھا حتی کہ وہ ایک دو سمرے کے وارث بھی بنتے تتے (بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہوگیا)
- (۷) یہ صحابہ کی تیسری قتم ہے جو مهاجرین و انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں

<sup>(</sup>۱) کیمن ایمان و اسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کاجذبہ۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے' اس سے بهتر تهمیں الله تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' حضرت عباس مخالتیٰ، وغیرہ جو ان قیریوں میں تھے' مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔

<sup>(</sup>۳) یعنی زبان سے تواظہار اسلام کر دیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو' تواس سے قبل انہوں نے کفرو شرک کاار تکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ کیمی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے' اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راہتے پر قائم رہے تواس سے مزید ذلت و رسوائی کے سواانہیں کچھ اور حاصل نہیں ہو گا۔

تَعَمُّلُوْنَ بَصِيْرٌ ؈

ۅؘٲڷڒۣؠۣؗڹؘ كَفَرُو۫ٳۼڞؙۿۏ۫ٲۅؙڸؽۜٳٚۦؙڹۼؗڞۣ۫ٳٞڵڒڟۜڠؙڬۅؖٛٷؙؾؙڴؙؽؙۊؚۛ۠ؾؘؿۨ۠ڣٛ ٲڒؿ۬ۻۅؘڣؘٮۘڵڎؙػٮؙڒۛ۞

وَاتَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَ لُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاتَّذِيْنَ اوَوَا وَنَصَرُوۤا اُولَيِّكَ هُمُوالْمُؤْمِنُوْنَ حَقَّا الْهُوُ مَعْفِمَ ۚ ثُوۡ وَرِذَٰقُ كَرِيْمٌ ۞

وَالَّذِيْنَ امْنُواْمِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجْهَدُوُا مَعْكُوْ فَاُولِيْكَ مِنْكُوْ وَاوُلُواالْزَرْحُامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكِلِّ أَمْنُ عِلَيْهِ شَ

کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے' (ا) سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عمدو پیان ہے' (۱) تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکتا ہے۔(۷۲)

کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں' اگر تم نے ایبا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہو گا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔(۱۳)

جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ میں لوگ سیچ مومن ہیں' ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ (۲۰۰۰)

اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس بید لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں (۵) اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض بعض

میں مقیم رہے-اس لیے فرمایا کہ تہماری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں-

- (۱) مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھران کی مدد کرنا ضروری ہے۔
- (۲) ہاں اگر وہ تم ہے ایسی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کااور جنگ نہ کرنے کامعابدہ ہے تو پھران مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں' معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔
- (۳) یعنی جس طرح کافرایک دو سرے کے دوست اور حمایتی ہیں ای طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دو سرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہو گا- اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں انتباہ اور مداہت پیدا ہو گی- بعض نے ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا يُهِمُنِينَ ﴾ سے 'وارث محبت و موالات سے دین کے معاملے میں انتباہ اور مداہت پیدا ہو گی- بعض نے ﴿ بَعْضُهُمْ اَوْلِیا یَا بَعْضُ کُور کا اور کافر کی ہونا مراد لیا ہے۔ یعنی کافر ایک دو سرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کافر کا اور کافر کی مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفروائیان کو نظرانداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو گا۔
- (۴) یہ مهاجرین و انصار کے اننی دو گروہوں کا تذکرہ ہے 'جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کاذکران کی فضیلت کے سلسلے میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کاذکر آپس میں ایک دو سرے کی حمایت و نصرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔
- (۵) یه ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے رو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے ' (جنہوں نے ہجرت

التَّوْبَة ٩

سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے تھم میں ''' بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیز کاجاننے والاہے- (۷۵)

## سور ہ توبہ مدنی ہے اور اس میں ایک سوانتیں آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۲) ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہدو پان کیا تھا۔(۱)

پس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار مینے تک تو چل پھر لو' <sup>(۳)</sup> جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو'



بَرَآءَةُ ثُمِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُ ثُمُّ ثِنَ الْمُشْرِكُينَ أَن

فَيِيهُ عُوا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَهُوٓ النَّاءُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

## نہیں کی تھی') پہلے ہے۔

(۱) اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصہ دار بنتے تھے 'اس آیت ہے اس کو منسوخ کر دیا گیااب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے -اللہ کی کتاب یا اللہ کے علم سے مرادیہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل تھم کی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دو سرے کا وارث بنا دیا گیا تھا'جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیااور اصل تھم نافذ کر دیا گیا۔

ہ وجہ تسمیہ: اس کے مفرین نے متعدد نام ذکر کئے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ 'اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دو سرا نام براء ت ہے۔ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براء ت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاذ میں بہم اللہ الرحمٰن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفییر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیسانیت پائی جاتی ہے 'یہ سورت گویا سورہ انفال کا تمتہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہوا کہا جاتا ہے۔

(۲) فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق بھی ہے: مصرت علی میں ہے: اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی بیہ آیات اور بیہ احکام دے کر بھیجا ٹاکہ وہ مکے میں ان کاعام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ سی اللہ کاعم اس کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی مختص بیت اللہ کاعم ال طواف نہیں کرے گا 'بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے جج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحیح بہادی کتاب المصلاة 'باب ما یستومن العورة مسلم کتاب المحدیات بہا کا میں المحدید المعدورة مسلم کتاب المحدید بالایہ المحدود المبیت المسلول کا کتاب المحدید بالمدید کی تعدید کے بیاب لایہ جوالمبیت المسلول کا کہ کہ کا بیاب لایہ جو المبیت المسلول کا کہ اور اللہ کا کہ کا بیاب لایہ جو المبیت المسلول کا کہ کہ کو کہ کا بیاب لایہ جو المبیت المسلول کی دور کا کہ کا بیاب لایہ کے المبیت المسلول کا کہ کا بیاب لایہ کے کہ کو کہ کا بیاب لایہ کے المبیت المسلول کی دور کے کہ بیاب لایہ کے المبیت المسلول کی دور کا کہ کا بیاب کی بیاب لایہ کو کہ کا بیاب لایہ کے المبیت المسلول کی دور کی بیاب لایہ کے المبیت اللہ کا کہ کا بیاب لایہ کو کی بیاب لایہ کو کہ کا بیاب کی دور کی بیاب لایہ کو کر بیاب کی المبیت اللہ کی دور کی بیاب لایہ کے کا بیاب کی بیاب لایہ کی المبیت اللہ کا کہ کے کہ بیاب لایہ کے کا بیاب کا کا کو کا بیاب کی بیاب لایہ کے کر بیاب کا کہ کا بیاب کی کے کہ بیاب لایہ کو کیاب کو کی بیاب لایہ کے کا بیاب کی بیاب لایہ کو کہ کو کر بیاب کا کہ کی بیاب لایہ کو کر بیاب لایہ کی کو کر بیاب لایہ کی بیاب لایہ کے کہ کی بیاب لایہ کیا کہ کو کر بیاب کی بیاب لایہ کے کر بیاب لایہ کے کہ کی بیاب لایہ کے کہ کی بیاب کیاب کی کے کہ کی بیاب لایہ کے کر بیاب کی بیاب لایہ کیاب کی کے کر بیاب کی بیاب کی کے کر بیاب کی کے کر بیاب کی کے کر بیاب کی بیاب کی کر بیاب کی بیاب کی بیاب کی کے کر بیاب کی کر بیاب کی کے کر بیاب کی کر بیاب کر بیاب کی کر بیاب کی کر بیاب کر

(٣) یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھاجن سے غیرمؤنت معاہدہ تھایا چار مینئے سے کم کا تھایا جن سے چار مینئے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھالیکن ان کی طرف سے عمد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا- ان سب کو چار مینئے مکہ میں

وَأَنَّ اللَّهُ مُغُزِى الْكُلْفِيانِينَ ۞

وَاذَانُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللهُ بَرِيْنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ انَّ اللهُ مُرَكِّيْنَ اللهُ وَلَا يُمْوَلُهُ ۚ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ مُؤْمِنِي اللهِ وَمَنْتِرِ لَكُوْمُ فِيزِى اللهِ وَمَنْتِرِ اللَّذِيْنَ كَفَرُ اللهِ وَكَالِيهُ ﴿ ﴾ اللَّذِيْنَ كَفَرُ وُلِعِذَا لِيلُو ﴿

ٳ؆ٳ؆ؽڹؽڂۿۮڷٛۏٛۺۜٵڶؙؠٛۺؙڔڮڹڹ ؿؙۊۘڶۄؙؽؗڠؙڡٛٮٛۅٛڬۄٛ شَيْئَاۊَڶڠ يُظاهِرُۅ۠ٳعَلَيْكُۄٛٳؘحَدَّافَاڷؚؾٷٞٳٳڵؽڥؚۄؙ عَهْدَهُۄُ ٳڮؙؙ۠ؗڡؙڎڗڥؚڎٝ ٳڹۤٳٮڶڵۿؽؙۼؚؚۘٵؚڶڶٛؠؙٚؖٛؾٙڡؚؽڹ۞

اور یہ (بھی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والاہے-(۱)

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے جج کے دن (۲) صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے' اور اس کا رسول بھی' اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہترہے' اور اگر تم روگر دانی کرو تو جان لوکہ تم اللہ کو ہرا نہیں کتے۔ اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچاد ہے۔ (۳)

جران مشرکوں کے جن سے تمہارا معلمدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذراسابھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معلم ک مدت ان کے ساتھ پوری کرو' (الله تعالی پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (۴)

رہنے کی اجازت دے دی گئی- اس کا مطلب میہ تھا کہ اس مدت کے اندراگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی' بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہو گا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیر ہوب سے نکل جائیں' اگر دونوں صور توں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شار ہوں گے'جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا آکہ جزیر ہوب کفرو شرک کی تاریکوں سے صاف ہوجائے۔

(۱) یعنی یہ مملت اس لیے نہیں دی جارہی ہے کہ فی الحال تمهارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمهاری بھلائی اور خیر خواہی ہے باکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے 'وہ مسلمان ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمهاری بابت اللہ کی جو نقد رر و مشیت ہے 'اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بج نہیں سکتے۔

(۲) سحیحین (بخاری و مسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم جج اکبر سے مراد یوم النحر (۱۰/ ذوالحجہ ) کا دن ہے (ترمذی نمبر ۱۹۵۰ بخاری نمبر ۲۹۵۰ مسلم نمبر ۱۹۸۰) ای دن منی میں اعلان براء ت سایا گیا۔ ۱۰/ ذوالحجہ کو جج اکبر کا دن ای لیے کما گیا کہ اس دن جج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہیں۔ اور عوام عمرے کو جج اصغر کما کرتے تھے۔ اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے جج کو جج اکبر کما گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو جج جعد والے دن آئے 'وہ جج اکبر کما گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جو جج جعد والے دن آئے 'وہ جج اکبر ہے ' یہ بے اصل بات ہے۔

(٣) یه مشرکین کی چوتھی قتم ہے۔ان سے جتنی مدت کامعاہدہ تھا'اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی'

فَإِذَا الْسَلَخَ الْأَشْفُو الْخُوْرُوفَا قَتْلُوا الْمُشْرِيكُينَ حَيْثُ وَجَدُ تَنْفُوهُمْ وَخُذُ وَهُمْ وَاحْمُمُرُوهُمْ وَاقْعُدُ وَا وَجَدُ تَنْفُوهُمْ وَخُذُ وَهُمْ وَاحْمُمُرُوهُمْ وَاقْعُدُووَ لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلُوةَ وَ التَّوْا التَّكُونَةَ فَغَلُوا مَبِيلَهُمُورُانَ اللهَ غَفُورٌ تَرْجِينُونَ ﴿

پھر حرمت والے مہینوں (ا) کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرہ (<sup>()</sup>) انھیں گر فقار کرہ (<sup>()</sup>) ان کامحاصرہ کر لو اور ان کی تاک میں ہر گھائی میں جا بیٹھو' (<sup>())</sup> ہاں اگر وہ تو بہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جا نمیں اور زکو ۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھو ڑدو۔ <sup>(۵)</sup> یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہران ہے۔ (۵)

کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی 'اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

(۱) ان حرمت والے میں بینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مینے میں جو حرمت والے ہیں۔ یعنی رجب ' ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براء ت ۱۰/ زوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد پچاس دن کی مملت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے مینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت وے دی گئی۔ لیکن امام ابن کیڑنے کہا ہے کہ یمال اَشْهُر حُرُمُ سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ ۱۰ ذوالحجہ سے لے کر ۱۰ رہی النانی تک کے چار مہینے مراد ہیں۔ انہیں اَشْهُر حُرُمُ اس لیے کما گیا ہے کہ اعلان براء ت کی روسے ان چار مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے ظاف کی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان براء ت کی روسے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے ' واللہ اُعلم بالصواب۔

(۲) بعض مفسرین نے اس تھم کو عام رکھا ہے بعنی حل یا حرم میں 'جہال بھی پاؤ' قبل کرو۔ اور بعض مفسرین نے ﴿ وَلاَ تَفْتِلُوْ هُمْ عَافُتُ الْمُسَعْجِدِالْمُحَرَّامِحَتَّى يُقْتِلُوْ كُمْ فَافْتُ لُوْ هُمْ فَافْتُ لُو هُمْ فَافْتُ لُو هُمْ فَافْتُ لُو هُمُو حَالَاتِ اللّهِ الْمُعَلِّمِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

(٣) یکی اہیں میدی بنالویا می کروو۔
(٣) یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تہیں کہیں ملیں تو تم کارروائی کرو۔ بلکہ جہال جہال ان کے حصار 'قلعے اور پناہ گاہیں ہیں 'وہال وہال ان کی گھات میں رہو۔ حتی کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لیے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔
(۵) یعنی کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کی جائے 'کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاۃ اور ادائے زکو ق کا اہتمام ضروری ہے 'اگر کوئی شخص ان میں سے کی ایک کابھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکرصدیق وہائی نے مانعین زکو ہ کے خلاف 'اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ لِاُفْقَائِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَیْنَ الصّلواۃِ والزَّکاۃِ (متفق علیہ 'بحوالہ مشکلوۃ کتاب الزکاۃ ن فصل

وَإِنُ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارِكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُمُ اللهِ تُتُوَّا لِلِغُهُ مَامُنَهُ لالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوُمٌّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِتِي عَهْنَّ عِنْدَا اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهَ اِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدَ تُتُوعِنُدَ الْسَّخِيرِ الْحَرَارِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُوْفَ اسْتَقِيْمُوْ الْهُمُ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُثَقِيْنَ ①

كَيْفَوَلُ تَنْظُهَرُوْاعَلَيْكُوْ لَايَرْفَنُوْا فِيْكُوْ اِلَّاقَالَاذِشَةُ يُرْضُوْ نَكُوْ بِأَفْوَاهِهِمُ وَتَأْلِى قُلُونُهُهُ ۚ وَاَكُمْ لِلَّاسِمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّ

اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ س لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچادے۔ <sup>(۱)</sup> یہ اس لیے کہ بیہ لوگ بے علم ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۲)

مشرکوں کے لئے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک

کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے
عہد و پیان معجد حرام کے پاس کیا ہے ' (۳) جب تک وہ
لوگ تم سے معلمہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو'
اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ''') (۷)

ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عمد دیجان کا (۱۵) اپنی

شالٹ، ''اللہ کی قتم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گاجو نماز اور زکو ۃ کے درمیان فرق کریں گے۔'' یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکو ۃ ادا کرنے سے گریز کریں۔

(۱) اس آیت میں ندکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یعنی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھو باکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے۔ اور باکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سمجھنے کاموقعہ ملے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہو تا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ مطلب سے ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب جب تک وہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک وہ اپنی مستقر تک کخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا' اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔

(۲) لیعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار وہ دیکھیں تو اسلام کی حقانیت و صدافت کے وہ قائل ہو جائیں اور اسلام قبول کرکے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافرامان طلب کرکے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سیجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔

- (m) ہیا استفہام نفی کے لیے ہے 'لعنیٰ جن مشرکین سے تمہار امعاہدہ ہے 'ان کے علاوہ اب کسی سے معاہدہ باقی نہیں رہاہے۔
  - (۳) کیعنی عهد کی پاسداری'اللہ کے ہاں بہت پہندیدہ امرہے-اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے-
- (۵) کینٹ ' پھر بطور ٹاکید' نفی کے لیے ہے۔ إِنَّ کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّةٌ کے معنی عهد کے ہیں۔ یعنی ان

فْسِقُونَ 🗟

إِشُ تَرَوُّا بِاللِتِ اللهُ تَمَنَّا قِلِيُلاً فَصَدُّوُا عَنْ سَبِيلِهِ \* إِنَّهُمُّ سَكَامَماً كَانُوُّا يَعْمَلُوْنَ ۞

> لاَيَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلاَذِمَّةٌ مَا وُللِمِكَ هُمُوالنُعْتَكُونَ⊙

فَإِنْ تَأْبُوْا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتَّوُا الرَّكُوةَ فَإِخْوَا لَكُوُّ فِي الدِّيْنِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ۞

زبانوں سے تو تہمیں پر چا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔(۸)
انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر پچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت براہے جو بیہ کر رہے ہیں۔(۹)
میں تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عمد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے ' یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ (۱)

اب بھی اگریہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکو قدیتے رہیں' تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ <sup>(۲)</sup> ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔(۱۱)

مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار' جب کہ ان کا بیہ حال ہے کہ اگر بیہ تم پر غالب آجا کیں تو کسی قرابت اور عمد کا پاس نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلاکیف مشرکین کے لیے ہے اور دو سرے سے یہودی مراد ہیں'کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر پچ دیتے ہیں۔ اور بیہ وطیرہ یہودیوں ہی کا رہاہے۔

- (۱) بار بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام دشنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔
- (۲) نماز' توحید و رسالت کے اقرار کے بعد' اسلام کاسب سے اہم رکن ہے جو اللہ کاحق ہے' اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بستہ قیام ہے' رکوع و جود ہے' دعاو مناجات ہے' اللہ کی عظمت و جلالت کااور اپنی عاجزی و بے کسی کااظمار ہے۔ عبادت کی بیہ ساری صور تیں اور قتمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دو سرا اہم فریضہ زکو ہ ہے' جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زکو ہ سے معاشرے کے اور زکو ہ ویخ والے کے قبیلے کے ضرورت مند' مفلس و نادار اور معذور و مختاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ای لیے صدیث میں بھی شماوت کے بعد ان ہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا '' مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں ' یمال تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زکو ہ ویں '' صحیح بہادی۔ کتاب الإیسان بیاب فیان تبابوا واقعاموا المصلوۃ ' مسلم' کتاب الإیسان' بیاب الاُمو بھتال المناس ....... حضرت عبداللہ بن مسعود رخیا ہے۔ کا قول ہے۔ ومن لہ بیزک فلاصلوۃ المه (حوالة نماکورہ) ''جس نے زکو ہ نہیں دی' اس کی نماز بھی نہیں''۔

وَإِنْ نَّكَ وَٰ اَلَهُمَا نَهُ مُ مِّنَ اَبَعُهِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْفِكُمْ فَقَاتِلُواۤ اَبِمَّةَ الْكُفْمُ إِنَّهُمُ لِآ اَيْمَانَ لَهُمُ لَعَـكَهُمُ مَ يَنْتَهُوُنَ ۞

ٱلاتُقَالِتِلُوْنَ قُومًا نَّكَ ثُوْاَ اَيْمَا نَهُمُوْ وَهَمَّوُا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوُلِ وَهُمُّ بَدَّوُكُوْ اَوَّلَ مَثَقَة إَخْنَتُونَهُمُّ فَاللهُ اَحَثُّ اَنْ تَخْتُوكُا اِنْكُنْتُوُمُوْمِنِيْنَ ⊙

قَاتِلُوْهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْفُرُكُوْعَلَيْهِمْ

اگریہ لوگ عہدو پیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو تو ژدیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفرہے بھڑجاؤ- ان کی قسمیں <sup>(ال</sup>کوئی چیز نہیں<sup>،</sup> ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آجا ئیں۔(۱۲)

تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے (۲) جنہوں نے اپنی قسموں کو تو ڑ دیا اور پیغیر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں (۳) اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ (۳) کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کاڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔ (۱۳)

ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالی انہیں تمہارے ہاتھوں

(۱) أَنِمَانْ، بَمِنِنْ كَى جَمّع ہے 'جس كے معنی قتم كے ہيں۔ ائمہ 'امام كى جَمّع ہے۔ مراد پيشوا اور ليڈر ہيں۔ مطلب يہ ہے كہ اگر يہ لوگ عمد تو ڑويں 'اور دين ميں طعن كريں 'تو ظاہرى طور پر يہ قسميں بھى كھائيں تو ان كى قسموں كاكوئى اعتبار نہيں۔ كفر كے ان پيشواؤں ہے لڑائى كرو۔ ممكن ہے اس طرح اپنے كفر ہے يہ باز آجائيں۔ اس ہے احناف نے استدلال كيا ہے كہ ذى (اسلامى ممكنت ميں رہائش پذير غير مسلم) اگر نقض عمد نہيں كرتا۔ البتہ دين اسلام ميں طعن كرتا ہے تو اسے قبل كے ليے دو چيزيں ذكر كى ہيں' اس ليے جب تك دونوں اسے قبل نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ قرآن نے اس سے قبال كے ليے دو چيزيں ذكر كى ہيں' اس ليے جب تك دونوں چيزوں كاصدور نہيں ہو گا'وہ قبال كا مستحق نہيں ہو گا۔ ليكن امام مالک' امام شافعی اور ديگر علاطعن فی الدين كو نقض عمد بين قرار ديے ہيں۔ اس ليے ان كے زديك اس ميں دونوں ہى چيزيں آجاتی ہيں' للذا اس ذى كا قبل جائز ہے' اى طرح نقض عمد كی صورت ميں بھی قبل جائز ہے۔ (فتح القدير)

(٢) أَلَا حرف تحفيض ٢، جس سے رغبت دلائي جاتي ہے الله تعالی مسلمانوں کو جماد کی ترغيب وے رہا ہے-

(٣) اس سے مراد دارالندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاوطن کرنے 'قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

(٣) اس سے مرادیا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا روب ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ نج کر نکل گیا ہے 'وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے 'جس کے نتیج میں بالآخر جنگ ہو کر رہی ۔ یا اس سے مراد قبیلہ بی بحرکی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی کی 'جب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علیف قبیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی دراں عالیکہ قریش کی بیداد معاہرے کی خلاف ورزی تھی۔

## وَيَتْفُ صُدُورَقُومٍ مُّؤُمِنِينَ ﴿

وَمُٰذُوبُ عَنْ عَنْظُفُلُونِهِمْ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَّ مَنْ يَشَأَءُ وَاللهُ عَلِيْوْ حَكِيْثُو ﴿

آمُحَوِبُتُوْ اَنْ تُتَرَّكُوْ اوَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ جَهَدُ وَامِنْكُوْ وَلَوْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهووَلاَ رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَيْجَةً \* وَاللهُ خَيْدُرُّ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنُ يَعْمُرُوا مَلِعِدَاللَّهِ شَلِهِدِينَ عَلَ

عذاب دے گا'انہیں ذلیل و رسوا کرے گا'تہیں ان پر مدد دے گااور مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے کرے گا-(۱۳) اور ان کے دل کاغم و غصہ دور کرے گا'<sup>(۱)</sup> اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرما تا ہے- اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے-(۱۵)

کیاتم سے میجھے بیٹھے ہو کہ تم چھو ڑدیے جاؤگے (\*\*) حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیاجو مجاہد ہیں (\*\*) اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ (\*\*) اللہ خوب خردار ہے جو تم کررہے ہو۔ (۵)

لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی معجدوں کو آباد کریں۔ در آں حالیکہ وہ خود اپنے کفرکے آپ ہی گواہ ہیں' (۲) ان

- (۱) یعنی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ مشرکین ان پر ظلم وستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت و رسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیج ٹھنڈے اور دلوں کاغصہ فرو ہو گا۔
  - (۲) کیعنی بغیرامتحان اور آزمائش کے۔
  - (m) گویا جهاد کے ذریعے امتحان لیا گیا۔
- (۴) وَلِنجَةٌ ' گرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چو نکه ' الله اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا' للذا یہ بھی آ زمائش کا ایک ذریعہ تھا' جس سے مخلص مومنوں کو دو سروں سے متاز کیا گیا۔
- (۵) مطلب میہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کاعلم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت میہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص' فرمال بردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آجاتے ہیں'جنہیں ہر شخص دیکیے اور پھپان لیتا ہے۔
- (۱) مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد مبحد حرام ہے۔ جمع کالفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی مبحد حرام) کو تعمیریا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفرو شرک کا ار تکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے وہ تبدیہ میں کہا کرتے تھے لَبَیْكَ اِلاَ شَرِیْكَ لَكَ، إِلَّا شَرِیْکًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (صحیح مسلم باب التلبیة) یا اس سے مرادوہ

اَنْفُيهِمُ بِالْكُفْرِ أُولَيْكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ أَوَ فِي النَّالِهُمُ خِلِدُونَ ﴿

اِثْمَايَعَمُوْمَسِهِ مَاللهِ مَنْ امْنَ پائلهِ وَالْيُؤَمِ الْلِخِرُواَقَامَ الصَّلْوَةَ وَانَّ الرَّكُوةَ وَلَوْيَخْشَ إِلَّالِئَلَةٌ فَعَنَى اُولِلْهِكَ اَنْ يَكُونُوْ امِنَ النَّهُ مَتَدِينَ ۞

اَجَعَلْمُتُوسِقَايَةَ الْحَلَّجُ وَعِمَارَةَ الْمَسُعِدِالْحَرَامِكَمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِحْدِ وَجْهَدَ فِي سَبِيئِلِ اللهِ لَايَسْتَوْنَ عِنْدَاللهِ وَ اللهُ لَا يَهُدِى الْقَوُمَ الطّلمِينَ ۞

کے انگال غارت و اکارت ہیں' اور وہ دائمی طور پر جسمی ہیں۔ (۱)

الله کی معجدوں کی رونق و آبادی توان کے حصے میں ہے جو الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں 'نمازوں کے پابند ہوں' ز کو قدیتے ہوں 'الله کے سواکس سے نہ ڈرتے ہوں 'تو قع ہے کہ یمی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ (۱۸) کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور معجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جماد کیا' یہ اللہ کے نزد یک برابر کے نہیں (۳) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نزدیک برابر کے نہیں (۳)

اعتراف ہے جو ہرند ہب والا كر ما ہے كم ميں يهودى 'نفراني 'صابى يا مشرك مول (فتح القدير)

- (۱) لینی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک گئتے ہیں 'جیسے طواف و عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ- کیونکہ ایمان کے بغیر سہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے شمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔
- (۲) جس طرح حدیث میں بھی ہے 'نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا رَأَیتُمُ الرَّجُلَ یَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالإِنْمَانِ (تومدنی نفسیر سورة التوبة)"جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں بابندی سے آیا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو"۔ قرآن کریم میں یمال بھی ایمان بالله اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کاذکر کیا گیا ہے 'وہ نماز' ذکوۃ اور تقوی کی اہمیت واضح ہے۔
- (٣) مشركين حاجيوں كو پانى بلانے اور مبحد حرام كى ديكھ بھال كاجو كام كرتے تھے 'اس پر انہيں بڑا فخر تھا اور اس كے مقالية عيں وہ ايمان و جہاد كو كوئى ابميت نہيں ديتے تھے جس كا اہتمام مسلمانوں كے اندر تھا- اللہ تعالیٰ نے فرمايا كيا تم سقايت حاج اور عمارت مبحد حرام كو ايمان باللہ اور جہاد فی سبيل اللہ كے برابر سجھتے ہو؟ ياد ر كھوا اللہ كے نزديك بيہ برابر نہيں بلكہ مشرك كا كوئى عمل بھى مقبول نہيں ' چاہ وہ صور قَّ خير ہى ہو- جيسا كہ اس سے پہلى آيت كے جملے ﴿ حَيطَتُ اللّٰهُمُ ﴾ ميں واضح كيا جا چكا ہے بعض روايت ميں اس كاسب نزول مسلمانوں كى آپس ميں ايك گفتگو كو بتاليا گيا ہے كہ ايك روز منبر نبوى كے قريب بچھ مسلمان جمع تھے 'ان ميں سے ايك نے كہا كہ اسلام الانے كے بعد ميرے نزديك سب سے بڑا عمل حاجيوں كو پانى بلانا ہے دو سرے نے كہا 'معبد حرام كو آباد كرنا ہے تيسرے نے كہا' بلكہ جہاد فى سبيل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کے ہیں حضرت عمر ضابطیٰ نے جب انہیں اس طرح باہم شكرار كرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈائنا اور فرمایا كہ منبر رسول مائن ہي ہو کے باس آوازیں اونجی مت كرو بيہ جمعہ كاون تھا- راوى حدیث حضرت نعمان بن بشير خلائي ہے كہا كہ منبر رسول مائن ہي علی وسلم كی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کیا گیں کہ میں جمعہ كے بعد نبی صلى اللہ علیہ وسلم كی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس كی حضرت نعمان بن بشير خلائيٰ كے میں جمعہ كے بعد نبی صلى اللہ علیہ وسلم كی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس كی

هُمُ الْفَكَآيِرُونَ 🕝

نعمت ہے۔(۲۱)

ٱكَّنِينُ الْمَنُوُّا وَهَاجَرُوُّا وَجْهَ دُوْلِقُ سِينِّلِ اللهِ يِأْمُوَالِهِمُ وَانْفُيهِمْ ٱعْظَوُدَرَجَة عِنْدَاللهُ وَالْولاِّكَ

يُبَيِّرُهُوْرَالْهُوْ يَرَحْمُ قِيمِنْهُ وَرِضُوانٍ وَحَبَّيْ لَهُوَ فَهُا نَعِيُوهُ مُقِيدُهُ ﴿

خْلِدِيْنَ فِيْمَا أَبَدُا إِنَّ اللَّهُ عِنْدَةَ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿

يَّايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لاَتَتَّخِذُوْا الْأَمْكُمُ وَ اِخْوَانَكُوُ أَوْلِيَا ۚ أَنِ اسْتَعَنُوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِنْمَانِ وَمَنُ يَتَوَلَّهُمُ يِّنْكُوْ فَالْوِلِكَ هُوَالطَّلِمُونَ ۞

نهیں دیتا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹)

جو لوگ ایمان لائے 'ہجرت کی' اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جماد کیاوہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں 'اور میں لوگ مراد پانے والے ہیں۔(۲۰) انھیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی' ان کے لیے وہاں دوای

وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقینا بہت بڑے تواب ہیں۔ (۲۲)

اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گاوہ پورا گنگار

(۱) کیمنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کریں 'حقیقت میں ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں 'اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت اللی سے محروم ہیں۔ اس لیے ان کااور مسلمانوں کا 'جو ہدایت اللی سے بسرہ ورہیں' آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

(۲) ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا۔ اللہ کے رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں لیا۔ فرمایا۔ اللہ کے رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

فَكُ إِنْ كَانَ ابَا فَكُوْ وَابَنَا فَكُوْ وَاخْوَانَكُوْ وَازُواجُكُوْ وَعَشِيْرَتُكُوْ وَامُوَالُ اِفْتَرَفْتُكُوْ هَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ الِيُكُوْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجَهَادِ فِي سَيِيلِهِ فَتَرَيْصُوا حَتَّى يَاثِي اللهُ يأتُرِهُ وَاللهُ لا يَهُدِى الْقَوْمُ الفَلِيقِيْنَ ﴿

> لَقَنُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرُوٓ ۚ فَيَوَمُرَ حُنَيْنِ الْذَاعُجَبَتَكُوُكُ ثَرُتُكُوۡ فَلَوۡتُفُنِ عَنْكُمُ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيُكُو الأَرْضُ بِمَا رَحُبُثُ ثُقَ

ظالم ہے۔ (''(۲۳)

آپ کہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بیاں اور تمہارے کئیے اور تمہارے کئیے قبیلے اور تمہارے کئیے فیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنمیں تم پند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں' تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کوہدایت نہیں دیتا۔ (''(۲۳)

یقینا اللہ تعالی نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کرڑت پر ناز ہو گیا تھا' لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ ( طاحظہ ہو۔ سورۃ آل عصران آیت ۱۸-۱۸ سورۃ المصائدۃ آیت ۱۵-۱۸ مصورۃ السحائدۃ آیت ۱۵ اور سورۃ السحائدۃ آیت ۱۵ اور سورۃ السحائدۃ ۲۲) یمال جہاد و ججرت کے موضوع کے ضمن میں (چو نکہ اس کی اجمیت واضح ہے اس لیے اسے یمال بھی بیان کیا گیا ہے بعنی جہاد و ججرت میں تمہمارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آئے کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں تو بھروہ تمہارے دوست ہو،ی نہیں سکتے 'بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تویاد رکھو تم ظالم قرار پاؤگے۔

(۲) اُس آیت میں بھی اس مضمون ماسبق کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عثیرۃ اسم جمع ہے 'وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزار تا ہے 'لیخی کنبہ 'قبیلہ - اقتراف 'کسب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت 'سودے کی خریدو فروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد 'مندے کو کہتے ہیں لیمی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو 'جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صور تیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدا کد و حوادث سے نیخ 'آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سنے اور اپنی بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے 'میہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت وافادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو نہ موم نہیں) کیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے میں مانع ہو جائے 'تو ہے بات اللہ کی سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو

ۅؘڵؽؙ**ڗؙؗۅٛڡ**ؙۮؠؚڔؚؽؙڹٙ۞

ثُقَّاَنُزُلَاللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى النُوْمِنِيْنَ وَانْزُلَ جُنُوْدًا لَكُوْتَرَوْهَا، وَعَنَّابَ الَّذِيثَنَ كَفَرُاوًا \* وَذَٰلِكَ جَزَا ۗ الْكَائِرِيْنَ ۞

ثُو يَتُوُبُ اللهُ مِنَ بَعُدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَكَّا ُ وَاللهُ عَنْ مَنْ يَشَكَّا ُ وَاللهُ عَفُورُ وَعِيهُ

دیا بلکہ زمین باوجودا پنی کشادگی کے تم پر ننگ ہو گئی پھرتم پیٹھ پھیر کر مڑگئے-(۲۵)

پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر آثاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافرول کو پوری سزا دی- ان کفار کائیں بدلہ تھا۔(۲۹)

پھراس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا<sup>(۱)</sup> اللہ ہی بخشش ومہمانی کرنے والاہے-(۲۷)

سکتا ہے۔ جس طرح کہ آخری الفاظ تہدید ہے واضح ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت ہے بیان فرایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حفرت عمر حالیہ ان کے اپنے نفس ہے بھی آپ 'اپ نفس کے سوا' ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں ''۔ آپ ساٹیلیم نے فرمایا ''جب تک میں اس کے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب اس وقت تک وہ مومن نہیں ''۔ حضرت عمر ضائیلی نے کہا ''لی واللہ! اب آپ جھے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں ''۔ آپ مرائیلیم نے فرمایا ''اب عمر ضائیلی نے کہا ''لی واللہ! اب آپ جھے اپنے نفس ہے بھی زیادہ محبوب ہیں ''۔ آپ مرائیلیم نے فرمایا ''اب عمر صافح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک دو سری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قتل ہے کہا اس کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں 'جب تک میں اس کو' اس کے والد ہے' اس کی اولاد ہے اور تمام لوگول ہے زیادہ 'محبوب نہ ہو جاؤں''۔ اصحبے بہخاری کتاب الایسمان الایسمان ایک اور حدیث میں جماد کی ایمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ''جب تم بین عین الایسمان وجد حلاوۃ الایسمان) ایک اور حدیث میں جماد کی ایمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ''جب تم بین عین باڑی پر راضی و قائع ہو جاؤ اور جماد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالی تم پر ایسی ذات مسلط فرمادے گا جس ہے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گئی جب تک اس وقت تک نہ نکل سکو گئی جب تک اس وقت تک نہ نکل سکو گئی اور جماد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالی تم پر ایسی ذات مسلط فرمادے گا جس ہے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گئی جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے (آبوداود' کتاب المبیوع' بیاب المنہی عن العینیة مسند آحد مد' جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے (آبوداود' کتاب المبیوع' بیاب المنہی عن العینیة مسند آحد مد' جب تک اپنے

(۱) حُنَیْن مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یمال هَواَذِن اور ثَقِیف رہتے تھے 'یہ دونوں قبیلے تیراندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کالشکر لے کران قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے 'یہ فتح مکہ کے ۱۸' ۱۹ دن بعد 'شوال کاواقعہ ہے۔ ندکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیراندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں

اے ایمان والو! بے شک مشرک بالکل ہی نایاک يَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوٓ إِلَّنَمَا الْمُشُوكُونَ جَسَّ فَلَا يَقْرَبُوا ہیں (۱) وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ الْمُسْجِدَالْحُرَامَرِيَعُدَاعَامِهُمُ هَانَا ۚ وَإِنْ خِفْتُوْعَيْلَةً سی کے یا نیں (<sup>۲)</sup> اگر متہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ فَسَوْفَ يُغُنينَكُو اللهُ مِنْ فَضُلِهَ إِنَّ اللهَ تہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر عَلِدُهُ عَكِيْهُ ٣

یہ عجب بیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ ہے ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بجائے' اپنی کثرت تعداد پر اعتاد زیادہ ہو گیا۔اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پیند نہیں آیا۔ نتیجتا جب ہوازن کے تیراندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر ہریک بارگی تیراندازی کی تو اس غیرمتوقع اور اجانک تیروں کی بوجھاڑ ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے-میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سو کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ ماٹیتین مسلمانوں کو یکار رہے تھے "اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ' میں اللہ کا رسول ہوں" بھی بیہ رجز بیہ کلمہ يرصة أنَّا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ - أنَّا ابْنُ عَبدِ الْمُطَّلِبْ يَهِر آپ النَّالَيْنِ فَي حضرت عباس ضالتني كو (جو نمايت بلند آواز تنے) تھم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی ندا من کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آگئے اور پھراس طرح جم کرلڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی' اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھراس طرح حاصل ہوئی کہ ا یک تو ان پر سکینت نازل فرمائی گئی' جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دو سرے' فرشتوں کا نزول ہوا-اس جنگ میں مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدی بنایا (جنہیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در خواست پر چھوڑ دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں ۳ آیات میں الله تعالیٰ نے اس واقعے کامخضراً ذکر فرمایا ہے۔

(۱) مشرک کے نجس (یلید' نایاک) ہونے کا مطلب' عقائد و اعمال کے لحاظ سے نایاک ہو ناہے۔ بعض کے نز دیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے نایاک ہے۔ کیونکہ وہ طہارت (صفائی و یا کیزگی) کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا'جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔

(۲) یہ وہی حکم ہے جو س 9 ججری میں اعلان براء ت کے ساتھ کیا گیا تھا' جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف محد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال ہے اپٹیہ، کومیجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھاتھا۔ حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ علاوہ ازیں اکثر علما کے نزدیک یہاں مبجد حرام سے مراد' پورا حرم ہے۔ بعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آ ثار کی بنیاد پر اس تھم سے ذمی اور خدام کو مشتنی کیا گیاہے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصار کی کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے ہے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا- (ابن کثیر)

قَاتِكُواالَّذِيْنَكُونُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُؤُمِرُالَّانِي وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّـنِ يُـنَ أَوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْظُوا الْجِوْزِيَةَ عَنْ يَيْهِ وَهُمُ صَافِحُرُونَ ﴿

> وَقَالَتِ الْيَهُوُدُعُزَيُّرُ لِيُنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ تَذْلِكَ قَوْلُهُمْ يِأْفُوا **وَثِ** يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الذَّيْنَ كَمَّهُوا مِنْ قَبُـلُ قَالَتَلَهُمُ اللهُ اللهُ الْنُونَ كُونَ ۞

إِتَّخَذُوُاۤٱخْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ ٱرۡبَابًاۗ بِين دُونِ اللهِ وَالْمَسِـيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَمَاۤاُمِرُوۡاَ

چاہے "اللہ علم و حکمت والا ہے۔ (۲۸)

ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان 
ہنیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو 
حرام نہیں جانتے 'نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان 
لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے 'یماں تک کہ وہ 
زلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ (۲) 
پیود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسے 
اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے۔ اگلے 
مکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے گئے اللہ انہیں 
مکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے گئے اللہ انہیں 
عارت کرے وہ کیسے بیٹائے جاتے ہیں۔ (۳۰)

ان لوگوں نے اللہ کو چھو ڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے <sup>(۳)</sup> اور مریم کے بیٹے مسیح کو حالا نکہ

(۱) مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں میہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے' تجارت ہوتی ہے' یہ متاثر ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کمی) سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' اللہ تعالیٰ عنقریب اپنے فضل سے تہمیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بہ تدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی رہل بیل پھرائی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے۔

(۲) مشرکین سے قبال عام کے تھم کے بعد اس آیت میں یہودونصاری سے قبال کا تھم دیا جا رہا ہے (اگر وہ اسلام نہ قبول کریں) یا پھروہ بڑیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرلیں۔ بڑیہ 'ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمے داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصاری باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کردیا گیا کہ انسان ایمان رکھتے تھے 'ان کی بایت کما گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے 'اس سے یہ واضح کردیا گیا کہ انسان جب سے کہ ان کے ایمان باللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پغیبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے 'اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبراس لیے قرار دیا گیا کہ یہودونصاری نے حضرت عزیر و حضرت مسیح ملیما السلام کی ابنیت (یعنی بیٹا ہونے کا) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدہ گھڑ لیا تھا' جیسا کہ اگلی آیت

(٣) اس كى تفيير حضرت عدى بن حاتم بوالير كى بيان كرده حديث سے بخوبي ہو جاتى ہے۔ وہ كہتے ہيں كہ ميں نے نبى صلى

اللَّالِيَعُبُدُوْ اللَّهُا وَاحِدًا اللَّالِكَ اللَّهُ اللَّهُوَ. سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

يُرِيْدُوْنَ اَنُ يُطْفِئُوا نُوْرَا للهِ بِأَفُو اهِ هِـمُ وَ يَـاْبَى اللهُ اِلذَّا اَنْ يُسُرِّعَ نُوْرَةُ وَلَوْكِرَةَ الْسَخِمُ وَ يَـاْبَى

هُوَ الَّذِئُ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٌ ۖ وَلَوْكِرَةَ الْمُشُورُكُونَ ۞

انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے ہے-(۳۱)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ تعالی انکاری ہے مگراس بات کا کہ اپنانور پورا کرے گو کافرناخوش رہیں۔ (۳۲)

ای نے اپنے رسول کو ہدایت اور سپح دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے <sup>(۲)</sup>

الله عليه وسلم سے يہ آيت من كرعوض كياكه يهودونصارى نے تواپنے على كى بھى عبادت نہيں كى ' پھريہ كيوں كها گياكه '
انهوں نے ان كو رب بناليا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ " يہ ٹھيك ہے كه انهوں نے ان كى عبادت نہيں كى۔
ليكن يہ بات تو ہے نا ' كه ان كے علیا نے جس كو حلال قرار دے دیا ' اس كو انهوں نے حلال اور جس چيز كو حرام كردیا '
اس كو حرام ہى سمجھا۔ يكى ان كى عبادت كرنا ہے "۔ (صحیح تومذی و للالبانی و نمبرور ۱۳۵) كيونكه حرام و حلال كرنے كا اختيار صرف الله تعالى كو ہے۔ يكى حق اگر كوئى شخص كى اور كے اندر تسليم كرتا ہے تو اس كا مطلب بيہ ہے كه اس نے اس كو اپنا رب بناليا ہے۔ اس آيت ميں ان لوگوں كے ليے برى تنبيم ہے جنہوں نے اپنے اپنيواؤں كو تعليل و تحريم كا منصب دے ركھا ہے اور ان كے اقوال كے مقابلے ميں وہ نصوص قرآن و حديث كو بھى ابميت دينے كے عليل و تحريم كا منصب دے ركھا ہے اور ان كے اقوال كے مقابلے ميں وہ نصوص قرآن و حديث كو بھى ابميت دينے كے عار نہيں ہوتے۔

(۱) لیعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر جھیجا ہے 'یہودونصاریٰ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افترا سے اسے مثادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھو کلوں سے بجھادے۔ پس! جس طرح ہیہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مثانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دیوں پر غالب آگر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں چھپانے والا اسی لیے رات کو بھی ''کافر'' کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھروں میں چھپالیتی ہے۔ کاشت کار کو بھی ''کافر'' کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا کاشت کار کو بھی ''کافر'' کہتے ہیں کفرو نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

(۲) ولائل و براہین کے لحاظ سے تو بیہ غلبہ ہروقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کاغلبہ بھینی ہے' اس لیے کہ اللہ کاوعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہو گا۔ شرط میں ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔ اگرچه مشرک برا مانین- (۳۳)

ا کے ایمان والو! اکثر علما اور عابد 'لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (ا) اور جو لوگ سونے چاندی کاخزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ' انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ (۲) (۳۳)

جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) ہیہ ہے جے تم نے اپنے لیے خزانہ بناکر رکھاتھا۔ پس اپنے خزانوں کامزہ چکھو۔(۳۵) يَايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوُّ التَّكَيْثِ يُرَّامِّنَ الْأَخْبَارِ وَالتُّهُبَانِ
لَيَنْ كُلُوُنَ اَمُوَالَ التَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصْدُونَ عَنُ
سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنْزُونَ النَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِنْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ يُعَذَابٍ الِيهْمِ ﴿

ێۘۅؘؙۛۛٛٛۛمَڲؙۼؗؽؗۼڲؠؙٵ؋ؽؙڶٳڿۿڗٞۄؘڡٛٛؾؙڬۅ۬ؽڽٟۿٳڿؠٵۿۿؙۿ ٷۼؙڹٛٷۿۿۘٷڟۿٷۯۿؙڋۿڶٵڡٵػٮؘۯؙؿؗٷڸٳٛؽڤؙڛڬ۠ۄ۫ڣؘۮؙٷٷٳ ڡٵڬؙؿٷؙؾڴڹۯؙۏڹ۞

(١) أَخْبَارٌ، حَبْرٌ كى جمع ہے- يه ايسے شخص كوكما جاتا ہے جوبات كو خوبصورت طريقے سے پيش كرنے كاليقه ركھتا ہو-خوبصورت اور منقش کپڑے کو مُوبٌ مُحَبَّرٌ کہا جاتا ہے مراد علائے یہود ہیں- رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علائے نصاریٰ ہیں بعض کے نزدیک بیہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ علما کے لیے ان کے ہاں قسّنِسنِنَ کالفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کرے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسکے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے رائتے ہے روکتے ہیں دو سمرے اس طرح لوگوں ہے مال اینٹھتے 'جوان کے لیے باطل اور حرام تھا۔ بدقتمتی ہے بہت سے علائے مسلمین کا بھی ہمی حال ہے اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کامصداق ہیں جس مين آب سُلُمُ الله في أَلِيهُ عَنْ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (صحيح بنحادى كتاب الاعتصام مين نبي صلى الله علیہ وسلم کابیہ فرمان باب کاعنوان ہے) ''تم بچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے ''۔ (۲) حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ بیہ ز کو ۃ کے تھم ہے پہلے کا تھم ہے۔ ز کو ۃ کا تھم نازل ہونے کے بعد زکو ۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طمارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس لیے علما فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکو ۃ ادا کر دی جائے' وہ کنز نہیں ہے اور جس مال ہے زکو ۃ ادا نہ کی جائے' وہ کنز (خزانہ) ہے جس پر بیہ قرآنی وعید ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ''جو شخص اینے مال کی زکو ۃ ادا نہیں کر یا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا' جس ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو' پیشانی کواور کمر کو داغا جائے گا۔ بیہ دن پچاس ہزار سال کا ہو گااو رلوگوں کے فصلے ہو جانے تک اس کا نمیں حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا (صحیح مسلم کتاب المذكة ة 'باب إليه مانع المذكة ة ) بيه بكرُك موئ علما اور صوفيا كے بعد بكرْے موئے اہل سرماييہ ہن تينوں طبقے عوام كے بِكَارُ مِينِ سب سے زيادہ ومہ وار ہن- «اللَّهُمَّ! اخْفَظْنَا مِنْهُمْ».

إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُوْرِعِنُكَ اللهِ الثُنَاعَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّهُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَ كَا اَرْبُعَة "حُوُمُ لالِكَ الرِّينُ الْفَرَيْهُ لا فَكَرَقُطْ لِمُوْا فِيُهِنَّ اَنْفُسَكُمُو "وَقَالِتلُو الْفَشْرِكِينَ كَأَفَة كَمَا فِيْهِنَ اَنْفُسَكُمُ وَقَالِتلُو الْفَشْرِكِينَ كَأَفَة كَمَا يُقَالِتلُو كَلُّهُ كَأَفْةً كَافَةً مُواعْلَمُوا آنَ اللهَ مَعَ الْفَتَقِيْنَ ﴿

إِنَّمَاالِنَّهِ ثَنُّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُورُيْضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ

مینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے،
اسی دن سے جب سے آسان و زمین کو اس نے پیدا کیا
ہے ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں۔ (اسمیم درست دین ہے، (اسمیم ان میمینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو (اسم) اور تم تمام مشرکوں سے جماد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں (اسم) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ (۱۳)

مہینوں کا آگے بیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے <sup>(۵)</sup> اس سے

- (۱) فی کتاب اللہ سے مرادلوح محفوظ لعنی تقدیر اللی ہے۔ یعنی ابتدائے آفریش سے ہی اللہ تعالی نے بارہ مینے مقرر فرمائے ہیں ' جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ ای بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ '' زمانہ گھوم گھما کر پھرای حالت پر آگیاہے جس حالت پر اس وقت تھاجب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مینوں کا ہے 'جن میں چار حرمت والے ہیں 'تین پے در پے۔ ذوالقعدہ ' ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب مضر' جو جمادی الا خری اور شعبان کے در میان ہے '' صحبے بعدادی۔ کتاب التفسیر' سور ، تنوبہ وصحبے مسلم 'کتاب القسامنہ' باب تغلیظ تحریم الدماء …) زمانہ ای حالت پر آگیاہے کا مطلب 'مشرکین عرب مینوں میں جو تاخیرونقدیم کرتے تھے 'جس کی تفصیل آگے آر ہی ہے 'اس کا خاتمہ ہے۔
- (۲) کیعنی ان میینوں کا ای ترتیب سے ہونا' جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں۔ اور کی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔
  - (۳) کیعنی ان حرمت والے مہینوں میں قبال کرکے ان کی حرمت پامال کرکے اور اللہ کی نافرمانی کاار تکاب کرکے۔
- (۴) کیکن حرمت والے میینے گزرنے کے بعد الا میہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں' پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تہمارے لیے لڑنا جائز ہو گا۔
- (۵) نَسِنی ﷺ کے معنیٰ پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قبال و جدال اور لوٹ مار کو سخت نالپندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے' ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے' قتل و غارت سے اجتناب' ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے' اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلال مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت تو ثر کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ صفر کو حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیراور ادل بدل کراس کی جگہ اس اول بدل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نَسِنی ﷺ کہ کما جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں ذیادتی ہے کیونکہ اس ادل بدل

يُحِنُّوْنَهُ عَامًا قَ يُمَوِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوْاعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِنُّوْامَا حَرَّمَ اللهُ ثُرِيِّنَ لَهُمُ سُوَّءُ اَعْمَالِهِمُ وَاللهُ لاَيَهُدِى الْقُوْمُ الْكِلْفِي بُنَ ﴿

يَّالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوامَا لَكُوْ إِذَا قِيْلَ لَكُوْ انْفِرُوْ إِنْ سَيِيْلِ الله الثَّاقَلْتُوْ إِلَى الْأَرْضِ آرَضِيْتُو بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَامِنَ الْهِوْرَةُ فَهَامَتَنَا مُالْمُودَ اللَّهُ فَا فَالْاِحْرَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَالْمُورِّ اللَّهُ فَا

إِلَاتَنْفِرُوالِيُعَذِّبُكُوْءَنَاابًا لِلِمُاذَقَيَسْتَبُٰدِلُ قَوْمًاغَيُرُكُو وَلاَتَضُنُّوُوُ شَيْئًا وَاللهُ عَل كُلِّشَىُّ قَدِيُرُ ۞

وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال ای کو حرمت رکھی ہے محرمت والا کر لیتے ہیں اور ایک سال ای کو اس کے شار میں تو موافقت کر لیں (۱) پھراسے حلال بنا لیں جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیئے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرما تا۔ (۳۷)

اے ایمان والو! تہمیں کیا ہو گیاہے کہ جب تم ہے کما جاتا ہے کہ چلواللہ کے رائے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو۔ سنو! دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یو نئی سی ہے۔ (۳۸)

اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تہمیں اللہ تعالی دروناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا'تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کتے (۲) اور اللہ ہرچیز پر قادرہے-(۳۹)

سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں- اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتے کا علان سے کسہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کراپی اصلی حالت میں آگیا ہے- یعنی اب آئندہ مہینوں کی بیہ ترتیب ای طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے-

(۱) یعنی ایک میپنے کی حرمت تو ٹر کراس کی جگہ دو سرے میپنے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کامقصدیہ ہو تا تھا کہ اللہ تعالی نے جو چار میپنے حرمت والے رکھے ہیں'ان کی گنتی پوری رہے' یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے سے لیکن اللہ نے قال و جدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا'اس کی انہیں کوئی پروانہ تھی' بلکہ انہی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

(۲) روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا تھم وے دیا۔ یہ شوال سن ۹/ ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گر می کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ تھم گراں گزرا' جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں

إِلَّا تَنْفُمُرُوهُ فَقَدُ نَصَمَوُ اللهُ إِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِ اَثْنَهُ مِنْ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِمِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ثَنَاتُولَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيّدَ لا يِجْنُونُ فِي لَوْتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَوْا الله فَالْ وَكِلمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْرُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ الله فَالله عَزِيْرُ حَكِيمٌ ﴿ ﴾

اِنْفِرُوْاخِفَافًا قَيْقَالًا قَجَاهِمُ وَا بِأَمُوَالِكُوْوَانْفُيكُوْ

اگرتم ان (نبی مانی تیم ایک مدونه کروتوالله بی نے ان کی مدو کی اس وقت جبکه انحصی کا فرول نے (دلیس سے) نکال دیا تھا' دو میں سے دو سرا جبکہ وہ دونول غار میں تھے جب سے اپنی ساتھ ہے ۔ (الله بھارے ساتھ ہے ۔ (الله بھارے ساتھ ہے ۔ (الله بھارے ساتھ ہے ۔ (الله بھاری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان کشکروں سے اس کی مدو کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں ''اس نے کا فرول کی بات پست کردی اور بلندوعزیز نہیں ''اس نے کا فرول کی بات پست کردی اور بلندوعزیز توالله کا کلمہ ہی ہے '''الله غالب ہے حکمت والا ہے۔ (۴۰) نگل کھڑے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو نکل کھڑے ہو جاؤ ملکے تھیکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو

زجرو تو نئن کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ ۲۰ روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کرواپس آگئے۔ اس کو جیش العسر ق کہا جا تا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی د قتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ انَّا فَلَشُنُہ ' یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوالیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ (فتح القدیر)

(۱) جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا مختاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیری مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی (یعنی حضرت ابو بکر صدیق مضالینے، ) سے کہا تھا ''غم نہ کر اللہ بھارے ساتھ ہے ''اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابو بکر صدیق مضالین ، فرماتے ہیں۔ ''جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہااگر ان مشرکین نے (جو بھارے تعاقب میں ہیں) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں وکھے لیں گے ''حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ' بھار اس کی تعاقب میں بین ) اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں وکھے لیں گے ''حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ' یکنی اللہ کا مداور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔ بارے میں کیا خیال ہے 'جن کا تیمرا اللہ ہے '' یعنی اللہ کی مدداور اس کی نصرت جن کے شامل حال ہے۔

(۲) یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی- ایک سکینت' دوسری فرشتوں کی تائید-

(٣) کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ایک شخص بمادری کے جو ہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے ' ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے ' ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ' وہ فی سبیل اللہ ہے"۔ (صحبے بنجاری کتاب العلم 'باب من سال وهو قائم عالم اللہ ہے تاب المحادة ' باب من سال وهو قائم عالم المحادة ' باب من سال وهو قائم عالم اللہ ہے تا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ' وہ فی سبیل اللہ ہے تا ہے دون کلمة اللہ هی العلم ا

فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُوْ خَيُرٌ لَّكُوۡ إِنۡ كُنۡ تُوۡتَعۡلَمُوۡنَ ﴿

لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا الرَّخَمَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُكَتُ عَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوالسُتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ أَيُهُ لِكُونَ اَنْفُسَهُ فَ وَاللهُ يَعُلُو النَّهُ لَكُونِ مُؤنَ ﴿

عَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ حَثَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الذِيْنَ صَدَقُوْ اوَتَعَلَّمُ الْكَذِبِيْنَ ﴿

تو بھی' (ا) اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو'
یمی تمہارے لیے بہترہے اگر تم میں علم ہو۔(۴۱)
اگر جلد وصول ہونے والامال واسباب ہو تا (۴۱)
ہو تاتو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہولیت (۱۳) کین ان پر تو دوری
اور دراز کی مشکل پڑگئی۔اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے
کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ
نگلت' یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (۴)
ان کے جھوٹا ہونے کا سچاعلم اللہ کو ہے۔(۲۲)
اللہ تجھے معاف فرمادے 'تو نے انھیں کیوں اجازت دے
اللہ تجھے معاف فرمادے 'تو نے انھیں کیوں اجازت دے
دی؟ بغیراس کے کہ تیرے سامنے سے لوگ کھل جائیں
اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۴۳)

- (۳) کینی آپ مالٹائیل کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ میں آپ کی ایک کا ایک ہوری کی ایک ہوری کی ایک کا ک
  - (م) یعنی جھوٹی قشمیں کھاکر۔ کیونکہ جھوٹی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔
- (۵) یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیریہ تحقیق کے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تو نئے میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے ، اس لیے اس کو تابی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے یہ تنبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت دینے میں عجمی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجمی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿ فَإِذَا السّتَاذَ نُوْلَ لِبَعَفِينَ شَانِعِهُ فَاذَنُ لِبَنَ شِنْتَ مِنْهُمْ ﴾ الندور ۱۲۰ شور ۲۰۰ ورنہ تحقیق کے بعد طور پر تحقیق کی وجہ ہے اجازت مانگیں 'تو جس کو تو چاہے 'اجازت دے دے دے''۔ "جس کو چہے عاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پریا اجھائی طور پر- خوشی سے یا ناخوشی سے - غریب ہویا امیر-جوان ہویا بو ڑھا۔ پیادہ ہویا سوار - عیال دار ہویا اہل و عیال کے بغیر - وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہویا ہیچھے لشکر میں شامل - امام شوکانی فرماتے ہیں - آیت کا حمل تمام معانی پر ہو سکتا ہے 'اس لیے کہ آیت کے معنی سے ہیں کہ ''تم کوچ کرو' چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہویا ہلکی ''- اور اس مفہوم میں نہ کورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں -

<sup>(</sup>۲) یمال سے ان لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کی تھی دراں حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضٌ سے مراد' جو دنیوی منافع سامنے آئیں' مطلب ہے مال غنیمت۔

لَايَمْتَأَذِنُكَ اللَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُؤَمِ الْإِيْمِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِالْمُوَالِهِمْ وَانْشُيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْكُوْ بِالنُّقْتِيْنَ ﴿

إِنْهَايَسْتَاذْ نُكَ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرُ الْاِخِرِوَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمُ فِي رَيْدِهِمُ

يَتُرَدُّدُونَ 🕝

وَلُوْاَرَادُواالْخُوُومَ لَاَعَنُّ وَاللَّهُ عُدَّةً وَالْبَنْكِرِهُ اللَّهُ انْبِعَا تَهُــُمْ فَتَنْبَطَهُمْ وَقِـنْيَلَ اقْعُنُ وَا مَعَ الْقَصِدِيْنَ⊙

الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جماو سے رک رہنے کی بھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے ' (ا) اور الله تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے - (۴۳)

یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ (۳۵)

اگر ان کا ارادہ جماد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے (۲) لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پیند ہی نہ تھا اس لیے انھیں حرکت سے ہی

۱۱) یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت سے ہے کہ وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کرجہاد میں حصہ لیتے ہیں۔

(۲) یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے حیلے تراش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بابت کما گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ای عدم ایمان نے انہیں جہاد سے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو آتو نہ جہاد سے یہ بھاگتے نہ شکوک و شبہات ان کے دلوں میں بیدا ہوتے۔

ٹونلہ: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار قشمیں تھیں۔

پلی قتم: وہ مسلمان جو ہلا آبال تیار ہو گئے۔ دو سرے 'وہ جنہیں ابتداءٌ تر در ہوا اور ان کے دل ڈولے 'لیکن پھر جلد ہی اس تردد ہے نکل آئے۔ تیسرے 'وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جائے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی (ان کا ذکر آیت ۱۹۰۹ میں ہے) چو تھی قتم 'وہ جو مُضلیٰ کا کمی کا کمی کا کمی کا کمی کا میں ہوئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپ کناہ کا احتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے بیلے گروہ اور منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی بیاتی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

۳۱) یہ انمی منافقین کے بارے میں کما جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جماد میں بانے کاارادہ رکھتے تو یقینانس کے لیے تیاری کرتے۔ روک دیا <sup>(۱)</sup> اور کمہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

اگریہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نه بڑھاتے (۳) بلکه تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہنے (۳) ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں (۵) اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ (۲۷)

یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ بلٹ کرتے رہے ہیں' یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آگیا<sup>(۱)</sup> باوجود یکہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔<sup>(۷)</sup> (۴۸) لَوُخَرَجُوْا فِيْكُهُ مِّا مَهَا دُوكُمُ الْاحْبَ الَّا وَكُوْا وُضَعُوُا خِللَكُمُ يَـ بُغُوْنَكُمُ الْفِـثَنَـٰةَ وَفِيُكُمُ سَلْمُعُونَ لَهُمُوْ وَاللّهُ عَلِيْمٌ ْ إِبَالظّلِمِينَ ۞

لَقَبِ الْبُتَغُوا الْفِيثْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْ الْكَ الْأَمُورَ حَتَّى حَآمَ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُ اللهِ وَهُوْ كُلِهُ مُونَ ۞

- (۱) فَنْبَطَهُمْ کے معنی ہیں انکو روک دیا یعنی 'پیچھے رہناان کے لیے پندیدہ بنا دیا گیا' پس وہ ست ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلے (ایسرالتفاسیر) مطلب میہ ہے کہ اللہ کے علم میں ان کی شرار تیں اور سازشیں تھیں' اس لیے اللہ کی
- تقدیری مشیت میں تھی کہ وہ نہ جائیں۔ (۲) یہ یا تو اس مشیت الٰہی کی تعبیر ہے جو تقدیر اٰ لکھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
- (۲) سیدیا تو اسی مشیت انهی کی تعبیر ہے جو نقد برآ کاتھی ہوئی تھی۔ یا بطور نارانعتی اور عصب کے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں' بچوں' بیاروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہو کران کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔
- (۳) یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کا باعث بنتے۔
- (۳) اِنضَاعٌ کے معنی ہوتے ہیں' اپنی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب میہ ہے کہ چغل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندر فتنہ برپاکرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پارہ پارہ کر دینااور ان کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کر دینا ہے۔
- (۵) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ منافقین کی جاسوس کرنے والے کچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبرس پنجایا کرتے تھے۔
- (1) اس لیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی تمہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ نہیں گئے' تو تمہارے حق میں اچھاہی ہوا' اگریہ جاتے تو یہ یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہو تیں۔
- (2) لیعنی بیر منافقین تو 'جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں ' آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کوبگاڑنے میں

وَمِنْهُوُمْتُنَ يَقُولُ اعْدَنُ لِنَّ وَلاَ تَقْدِيْقُ ۖ اَلا فِي الْهِنْدَةِ سَقَطُهُ الْوَ إِنَّ جَهَدَّوَ لَهُمِيْطَةٌ لِلْكِمْرُنَ

اِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ ثَسُوُهُ مُؤْوَانْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةُ يَعُولُوْا قَدُاخَذُنَا ٱمْرَنَامِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلُوا وَهُمُ فَرِحُونَ ۞

قُلُ لَنْ يُصِيْمَــنَآ الاَمَاكَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَــنَا \* وَعَلَى اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَــنَا \* وَعَلَى اللهُ وَمِنُونَ ﴿

ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت و بیجئے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے 'آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑچکے ہیں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیرلینے والی ہے۔ (۱) (۲۹)

آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں براگتا ہے اور کوئی برائی بینچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معالمہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا' پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹے ہیں۔ (۵۰)

آپ کمہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولی ہے - مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی جمروسہ کرنا چاہیے۔ (۵)

سرگرم رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتح وغلبہ عطافرہادیا 'جوان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ای طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے راہتے ہے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہرموقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیااورا کٹرعرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حسرت وافسوس مل رہے ہیں۔

(۱) "جمجے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو ہہ ہے کہ اگر آپ جمجے اجازت نہیں دیں گے تو جمجے بغیراجازت رکنے پر سخت گناہ ہو گا- اس اعتبار سے فتنہ آگناہ کے معنی میں ہو گا- یعنی جمجے گناہ میں نہ ڈالیے ' دو سرا مطلب فتنے کا' ہلاکت ہے یعنی جمجے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں کما جا آ ہے کہ جد بن قیس نے عرض کیا کہ جمجے ساتھ نہ لے جا کیں ' روم کی عور توں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا- اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ چھیرلیا اور اجازت دے دی- بعد میں یہ آیت نازل ہوئی- اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں " یعنی جماد سے پیچے رہنا اور اس سے گریز کرنا' بجائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کاکام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں- اور مرنے کے بعد جنم ان کو گھیر لینے والی ہے'جس سے فرار کاکوئی راستہ ان کے گیے نہیں ہو گا

رار یا وی راحمہ ان کے اعتبار سے حَسَنَةٌ سے یہاں کامیابی اور غنیمت اور سَیّنَةٌ سے ناکامی ' شکست اور ای قتم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں 'مراد ہیں۔اس میں ان کے اس خب باطنی کا اظہار ہے جو منافقین کے دلوں میں تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ تھا۔اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونااور بھلائی حاصل ہونے پر رزج و تکلیف محسوس کرنا 'غایت عداوت کی دلیل ہے۔ (۳) یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبروثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو سے معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے ' ای تقدیر اللی کا حصہ ہے ' تو انسان کے لیے مصیبت یا بھلائی ہمیں سینچتی ہے ' ای تقدیر اللی کا حصہ ہے ' تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہو تا ہے۔

قُلْ هَـُلْ تَرَبَّصُونَ بِنَكَا الْآرَاحُـكَى الْمُسْنَيَيْنِ وَكُلْ هَـُلُ تَرَبَّصُونَ بِنَكَا الْآرَاحُـكَى الْمُسْنَيَيْنِ وَحَمَّنُ نَتَرَبَّصُ وَاللهُ بِعَدَابٍ مِّنَ عِنْدِةٍ ٱوْ بِاكِنِي يُنَا الْقَاتَرَبَّصُوْ آلِكَامَعَكُو مُثَلَّامُ مُثَلَّهُ مُثَرِّبَصُونَ ﴿

قُلُ اَنْفِقُواطَوْعَااوَكُرْهَالْنَ يُتَقَبَّلَ مِنْكُوْ إِنَّكُوكُنْتُو قَوْمًا فِيقِيْنَ ﴿

وَمَامَنَعَهُمُ اَنْ ثُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ لِلَّا اَلَّهُمُ كَفَرُوْا يِاللهِ وَبِرَسُولِهٖ وَلا يَاثَوُنَ الصَّــلُوةَ اِلْاَوَهُمُ كُسُـالِى وَلاَيُنْفِئُونَ اِلاَوَهُـُ كَلرِهُونَ ۞

کہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے (اور ہم تم ہمارے حق میں اس کا انظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی اپنی باس سے کوئی سزا تہمیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے (۲) پس ایک طرف تم منتظر رہو دو سری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔(۵۲)
کہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کی طرح بھی خرج کرو قبول کہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کی طرح بھی خرج کرو قبول

تو ہر گزنہ کیاجائےگا<sup>(۳)</sup> یقیناتم فاس لوگ ہو۔(۵۳) کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کاس کے سوانہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کابل ہے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) لعنی کامیابی یا شهادت'ان دونول میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو'ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤیا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں (قتل کرنے 'یا قیدی بننے وغیرہ قتم کی) سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>٣) أَنْفِفُوا امر كاصيغہ ہے۔ ليكن يمال بي يا تو شرط اور جزاك معنى ميں ہے۔ يعنى اگر تم خرج كرو گ تو قبول نہيں كيا جائے گا۔ يا بي امر بمعنی خبرہے۔ مطلب بيہ ہے كہ دونوں باتيں برابر ہيں 'خرج كرويانہ كرو۔ اپنى مرضى سے اللہ كى راہ ميں خرچ كروگ ، تب بھى نامقبول ہے۔ كيونكہ قبوليت كے ليمان شرط اول ہے اور وہى تمهارے اندر مفقود ہے اور ناخو فى سے خرچ كيا بوا مال 'اللہ كے ہال ويسے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہال قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت ك ناخو فى سے خرچ كيا بوا مال 'اللہ كے ہال ويسے ہى مردود ہے 'اس ليے كہ وہال قصد صحيح موجود نہيں ہے جو قبوليت ك ليے ضرورى ہے۔ يہ آيت بھى اى طرح ہے جس طرح بيہ ﴿ اِسْتَغَفِيٰ لَهُمُّ اَوْلَا اَنْتَنْفَوْرُ لَهُمُ ﴾ (المتوبة ٨٠٠٠) آپ ان كے ليے بخش ما نگيں يا نہ ما نگيں (يعنی دونوں باتيں برابر ہيں)

<sup>(</sup>٣) اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تمین دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفرو فسق ۔ وو سرا 'کابلی سے نماز پڑھنا' اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزاسے انہیں کوئی خوف ہے۔ کیو نکہ رجا اور خوف 'بیہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا۔ اور جس کام میں دل کی رضانہ ہو'وہ قبول س طرح ہو سکتاہے؟ بسرحال ہے تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ چہ جائیکہ تینوں وجوہات جمال جمع ہو جائیں تواس عمل کے مردود بارگاہ اللی ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟

فَلَاثَغِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا اوْلَادُهُمْ إِنْمَا يُرِيُواللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ فِلَاثُهُمُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ بِهَا فِي الْخَيْوةُ اللَّهُ نِيَا وَتَرْهُقَ اَنْهُنْهُمُ وَهُمُو كَفِرُونَ ﴿

وَيَعُلِفُوْنَ بِاللهِ إِنَّهُمُ لِمِنْكُوْ وَمَالْهُمُ وَيَنْكُوُ وَلِيَّقَهُمْ قَوْمُرُ يَّذَرُ قُوْنَ ﴿

لَوْيَجِدُوْنَ مَلُجَأَأُوَمَغَرَٰتٍ ٱوْمُتَّ خَلَا لُوكُوْ اللَّهِ وَ وَهُوْ يَجْمَنُكُونَ ﴿

وَمِنْهُوْمَنْ تَنْ لِمِنُ لَا فِي الصَّدَةَٰتِ ۚ فَإِنْ اُعُطُواْمِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوُ امِنْهَ ۖ الْذَاهُو يَسْخَطُونَ ۞

پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ (() اللہ کی جاہت یمی ہے کہ اس سے انھیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے (() اور ان کے کفرہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ (() (۵۵)

یہ اللہ کی قشم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ بیہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں ' علا نکہ وہ دراصل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (") (۵۲)

اگرید کوئی بچاؤ کی جگه یا کوئی غاریا کوئی بھی سرگھسانے کی جگه پالیس تو ابھی اس طرف لگام تو ژکر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ (۵)

ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں' (1) اگر انھیں اس میں سے مل

(۱) اس کے کہ میہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَلَاتَمُلُدَّتَ عَیْنَیْكَ الْ مَامَتَعْمَالِهَ آزُوَا بِعَالَمْ مُرَهُمُ وَهُمَا الْسَيْوَةِ اللَّهُ الْمَامَتَعْمَالِهَ آزُوا بِعَالِمَ آرائش كی چیزوں ہے اللَّهُ نَیْا فَیْفَوْ ﴾ (طلہ ۱۳۱۰) "اور کی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا زندگی میں آرائش کی چیزوں ہے ہمرہ مند کیا ہے' ناکہ ان کی آزمائش کریں' ان پر نگاہ نہ کرنا''۔ اور فرمایا ﴿ اَیَعْسَبُونَ اَنْمَائِهُ مُعْمُ بِهِ مِنْ مَالِ وَسَعَلِمُ اللهِ مُعْمَلِهِ مَنْ مَالُولُ مِنْ اللهِ وَمِنْ مَالِ اور بَیمُول ہے مدد دیے ہیں (تواس ہے) ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ (نمیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں''۔

(۲) امام ابن کثیراور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکو ۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زکو ۃ وصد قات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) دنیا میں قبول کر لئے جائیں ٹاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔

(۳) تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی- اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغیبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفرونفاق پر ہی بدستور قائم و مصربیں-

(٣) اس ڈراور خوف کی وجہ سے جھوٹی قشمیں کھا کریہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں ·

(۵) کینی نمایت تیزی سے دوڑ کروہ ان پناہ گاہوں میں چلے جا کمیں 'اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے 'وہ محبت و خلوص پر نہیں 'عناد' نفرت اور کراہت پر ہے۔

رد) یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو آہی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صدقات و غزائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے 'جس طرح ابن ذی الخویصرہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ سالی آئین

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِيبُونَ ٥

کھڑے ہوئے۔ (۵۸) وَلَوَ اَنْهُو مُرضُوْ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اور رسول کے دیئے ہوئے پر خوش مَنْ اللهُ سَبُونُ وَتَهُذَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَ سَولُهُ اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللل

الربیہ لوک اللہ اور رسول کے دیۓ ہوتے پر حوس رہتے اور کمہ دیۓ کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گااور اس کارسول بھی'ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔(۵۹)

جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فور أ ہی بگڑ

صدقے صرف فقیرول (۲) کے لیے ہیں اور مکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور

إِنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغِيلِينَ عَلَيْهُمَا وَالْمُؤَكَّفَةِ قُلُومُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغِيمِينَ وَفَى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَهُفَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ

ا یک مرتبہ تقیم فرما رہے تھے کہ اس نے کما''انساف سے کام لیجے'!'' آپ ماٹیٹیٹی نے فرمایا''افوس ہے بچھ پ'اگر میں ہی انساف نہیں کروں گاتو پھراور کون کرے گا؟'' الحدیث صحیح بنخاری کتناب المناقب'باب علامات النبوۃ صحیح مسلم کتناب الزکوۃ باب ذکو النخوارج ....)

(۱) گویا اس الزام تراثی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے'یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں' انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔

(۲) اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے متحق لوگوں کا تذکرہ کیاجا رہا ہے۔ صد قات سے مرادیمال صد قات واجبہ لینی زکو ۃ ہے۔ آیت کا آغاز إِنَّمَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صیفوں میں سے ہے اور الصد قات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی ہیہ جنس (زکو ۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہیں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی ہیہ جنس (زکو ۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔ ان کے علاوہ کی اور معرف پر زکو ۃ کی رقم کا استعال صبحے نہیں۔ اہل علم کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقییم کرنا ضروری ہے یا ان میں سے جس مصرف یا مصارف پر امام یا ذکو ۃ اداکر نے والا 'مناسب سمجھے 'حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی و غیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ و غیرہ کا دو سری رائے کے۔ اور ہیہ دو سری رائے بی زیادہ صبح ہے۔ امام شافعی کی رائے کی روسے زکو ۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے 'لاۃ ہی تقفائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیرر تم کے آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ پر پچھ پچھ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دو سری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے 'جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کے مقتفی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کی زیادہ ضرورت یا مصالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتفی ہوں 'تو وہاں ضرورت اور مصالح کا طاب خرج کرنے کے لیے رقم نہ نیج۔ اس رائے میں نہیں ہو۔ کو کہا کی دو میں دو میں کی رائے میں نہیں ہے۔

راہرو مسافروں کے لیے' (۱) فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ کل طرف سے اور اللہ علم و حکمت والاہے-(۲۰)

عَلِيُوْعَكِيْهُ 🕤

(۱) ان مصارف ثمانیه کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔

17- فقیراور مسکین چو نکہ قریب قریب بیں اورایک کااطلاق دو سرے پر بھی ہو تاہے یعیٰ فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہ لیا جا تاہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ تعریف بیں خاصااختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم بیں ہیہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور دسائل سے محروم ہوں'ان کو فقیراور مسکین کہا جا تاہے۔ مسکین کی تعریف بیں ایک حدیث آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''دمسکین وہ گھو منے پھر نے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دودو لقمے یا محبور کے لیے گھر گھر پھر تاہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنامال بھی نہ ہوجوا ہے بے نیاز کر دے 'نہ وہ ایس مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کراس پر صدقہ کریں اور نہ خودلوگوں کے سامند دست سوال دراز کرے ''۔ (صبحے بخاری و مسلم ۔ کتاب الزکو ق) حدیث بیں گویا اصل مسکین شخص فہ کور کو قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ حضرت این عباس وٹی گئی وغیرہ سے مسکین کی تعریف سے منقول ہے کہ جو گداگر ہو' گھوم بھر کراورلوگوں کے بیچھے پڑ کرما نگا تاہو۔ ورنہ اور فقیروہ ہے جو نادار ہونے کے بوجود سوال سے نبچے اور لوگوں ہے کہ چوگراسوال نہ کرے (ابن کشر)
سام عالمین سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو زکو قوصد قات کی وصوبی و تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پرمامور ہوں۔ سام عالمین نہ وہ کہ اللہ کو اور اس کی المداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو

سائے مؤلفۃ الفلوب آلیک تو وہ کافر ہے جو چھ پچھ اسلام کی طرف ما مل ہواوراس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دو سرے 'وہ نومسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے 'وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں سے امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیس گے اوراس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا شخفظ کریں۔ بیاوراس قتم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ چاہے نہ کو رہ افراد مال دار ہی ہوں۔ احتاف کے نزدیک بید مصرف ختم ہو گیاہے۔ لیکن بیاب صحیح نہیں۔ حالات و ظروف کے مطابق ہردور میں اس مصرف پر زکوۃ کی رقم خرچ کرناجائز ہے۔

۵-گردنیں آزاد کرانے میں۔ بعض علانے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ اور دیگر علانے مکاتب و غیر مکاتب ہر قتم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔

۲- غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جوابنے اہل وعیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نفذر قم بھی نہیں ہے اور ایساسامان بھی نہیں ہے جسے بچ کروہ قرض ادا کر سکیں - دو سرے وہ ذمہ دار اسحاب ضانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضانت دی اور چھروہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے 'یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کاشکار ہوگیا اور اس بنیاد پروہ مقروض ہوگیا- ان سب افراد کی زکو تھی کہ سے امداد کر ناجا کڑنے -

ے- فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے- یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد (چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر زکو ق کی رقم خرچ کرنا جائز ہے- اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے- اس طرح بعض علما کے نزدیک تبلیغ و

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُونُكُو ۚ وَاللهُ وَ مَرْسُولُكَ ۚ اَحَقُّ اَنۡ يُوۡضُوٰهُ اُلۡنَ كَانُوا مُؤۡمِنِينَنَ ۞

ٱلَـهُ يَعُـكُمُوْاً آكَـهُ مَنْ يُتُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَالَّنَ لَهُ نَارَجَهَــُتُمَ خَالِدًا فِيْهَا وْلِكَ الْخِزْنُ الْعَظِيْدُ ⊕

يَحُدَّرُالْمُنْفِقُونَ اَنُ تُنَزَلَ عَلَيْهِمُ سُوَرَةٌ ثُنَيِّتُهُمُّمُ بِمَا فِي قُلُوْ بِهِمُ قُلِ اسْتَهُزِءُوا ۚ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا عَنْدَرُونَ ؈

وَلَمِنْ سَالْتَهُوْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوْثُ وَنَلْعَبُّ قُلُ لِبَانْهِ وَالِيتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْتَسُتَهْزِءُوْنَ ⊙

ان میں ہے وہ بھی ہیں جو پغیبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچاہے' آپ کمہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے' اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں ہے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے' رسول اللہ (مل ایک ہیں کے ایک رحمت ہے' رسول اللہ (مل ایک ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔(۲۱)

محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالا تکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اوراس کارسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔(۱۲) کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گااس کے لیے یقینا دو زخ کی آگ ہے جس میں وہ بھیشہ رہنے والاہے 'یہ زبردست رسوائی ہے۔(۱۳۳) منافقوں کو ہروقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انھیں بتلا دے۔ کمہ و جنے کہ تم فداق اڑاتے رہو' بیٹین انگلہ تعالی اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر بیٹین اللہ تعالی اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔(۱۲۳)

اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کمہ دیں گے کہ ہم تو یو نمی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کمہ دیجئے کہ اللہ' اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تممارے ہنسی نداق

دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد' جہاد کی طرح' اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

آبن السَّبنِلِ ہے مراد مسافر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر' سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھریا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو'اس کی امداد زکو قکی رقم ہے کی جا سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمال سے پھر منافقین کاؤکر ہو رہاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے بیہ کی کہ یہ کان کا کچا (ہلکا) ہے 'مطلب ہے کہ یہ ہرایک کی بات من لیتا ہے (بیہ گویا آپ مالٹیجیل کے حکم و کرم اور عفووضفی کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں 'ہمارا پیغیبر شروفساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے 'تمہارے لیے اس میں خیراور بھلائی ہے۔

لاَتَّعْتَنِرُوُاقَانُ كَفَرْتُوْ بَعْدًا اِيْمَانِكُوْ اِنْ تَعْفُ عَنْ طَالِفَةٍ مِّنْكُوْ نُعَدِّبُ طَالِفَةً وِالنَّهُو كَانُوُا جُروبُنَ ﴿

ٱلمُنْفِقُونَ وَالمُنْفِقَتُ بَعُضُهُوْ مِّنَ بَعُضٍ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوْفِ وَيَقْبِضُونَ ٱيْدِيَهُوْ تَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُوْ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُوُالْفَسِقُونَ ۞

کے لیے رہ گئے ہیں؟ "(١٥) تم بہانے نہ بناؤ یقینا تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے' (۲) اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے

ہیں ہوئے ہو ہوں سے درگزار بھی کر لیں (<sup>۳)</sup> تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی عظم میں میں ابھی میں اور اس کے جرم کی سطور میں میں ابھی میں ساتھ (<sup>۳)</sup> دون

عنگین سزابھی دیں گے۔ (۲۲)

تمام منافق مرد وعورت آپس میں ایک ہی ہیں '<sup>(۵)</sup> یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں '<sup>(۲)</sup> یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انھیں بھلادیا۔ <sup>(2)</sup> بیٹک منافق ہی فاسق وبد کردار ہیں۔(۲۷)

(۱) منافقین آیات الی کافداق اڑاتے 'مومنین کاستہز اکرتے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خانہ کلمات کئے سے گریز نہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے ہے بعض مسلمانوں کواور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی ۔
لیکن جب ان سے پوچھا جا آبو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو بول ہی آپس میں بنسی فداق کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' بنسی فداق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر مقصد تمہار ا آپس میں بنسی فداق ہی ہو آبواس میں اللہ 'اس کی آیات ورسول در میان میں کیوں آتا۔ یہ یقینا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آیات اللی اور ہمارے تیفیم کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔

(۲) لیعنی تم جوایمان ظاہر کرتے رہے ہو-اللہ اور رسول کے استہزا کے بعد 'اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے-اول تووہ بھی نفاق پر ہی ببنی تھا- تاہم اِس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہاراشار ہو تاتھااب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی ہے-

(٣) اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیااور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے۔

- (۳) یہ وہ لوگ ہیں' جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفرونفاق پر اڑے رہے۔ای لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے۔
- (۵) منافقین' جو حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ''ہم تم ہی میں سے ہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی' کہ ایمان والوں سے ان کاکیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق' چاہے مرد ہوں یا عور تیں' ایک ہی ہیں۔ یعنی کفرونفاق میں ایک دو سرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور بر عکس ہیں۔
- (۱) اس سے مراد بخل ہے۔ لیعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے بر عکس بخل ' یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔
  - (2) لینی الله تعالی بھی ان سے ایبا معاملہ کرے گاکہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا

وَعَدَائِلُهُ الْمُنْفِقِيِّنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خلِدِيُّنَ فِيُهَا هِي حَسُبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُّقِيْمٌ ۚ فِي

كَالَّذِيْنَ مِنْ مَّلِكُمْ كَانُوْ اَلْمَدَّا مِنْكُوْ فُوَّةً وَاكْثَرَ اَمُوالاَّوَّا وَلادًا "فَاسْتَمْتَهُ وَإِعْلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَهُ تُوْ عِلَاقِكُوْكِمَا اسْتَمْتَمَ الَّذِيْنَ مِنْ مَّبُلِكُوْ يِغَلَاقِهِمُ وَخُفْتُهُ كَالَّذِي عَاضُوا الْوَلِيْكَ حَبِطَتْ اَعْمَا الْهُمُونِ الدُّنْذَا وَالْإِضْرَةَ وَاللَّهِكَ هُمُ الْخُيرُونَ ۞

اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں'عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرچکا ہے جہاں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں' وہی انھیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے' اور ان ہی کے لیے دائی عذاب ہے۔ (۱۸) مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے''<sup>(۱)</sup>تم میں سے وہ زیادہ توت والے تھے اور زیادہ مال واولاد والے تھے پس وہ اپنا

قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے لیں وہ اپنا د بنی حصہ برت گئے پھرتم نے بھی اپناحصہ برت لیا<sup>(۱)</sup> جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی ای طرح ندا قانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔<sup>(۱۳)</sup> ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ کی لوگ نقصان پانے والے ہیں<sup>(۱۳)</sup> (۲۹)

﴿ الْيَوْمَ نَشْلَهُ كُوْكُمْ الْحَيْدُ عُلِيْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عَلَم اللّه عَلَم الله عَلْم اللّه عَلَم اللّه عَلْمُ اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَم اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَاللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

- (۱) لیعنی تمهارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب عائب کی بجائے 'منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔
- (۲) خلاق کا دو سرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیاہے۔ لیعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیاہے'وہ برت لو'جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ بر آباور پھر موت یا عذاب سے ہم کنار ہو گئے۔
- (٣) یعنی آیات اللی اور اللہ کے پنجمبروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دو سرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور الهوولعب میں جس طرح وہ مگن رہے ' تمہارا بھی یمی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہودونصاریٰ ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت ' ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یمال تک کہ اگر وہ کی طریقوں کی ضرور متابعت کرو گے۔ بالشت بہ بالشت ' ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ ۔ یمال تک کہ اگر وہ کی بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھو گے۔ لوگوں نے پوچھا 'کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا 'اور کون؟'' صحیح بہ خاری ' کتاب الاعتصام مسلم ' کتاب العلم۔ البتہ ہاتھ بہ ہاتھ ( بَاعَا بِبَاع ) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفیر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔
- (٣) أُوْلَئِكَ سے مرادوہ لوگ بیں جو فد کورہ صفات وعادات کے حامل ہیں ، مشبہین بھی اور مشبہ بم بھی ۔ یعنی جس طرح وہ خاسر

اَكُهُ يَانِيُهِهُ بَنَا الكِنْيُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْمِ قَعَادٍ وَتَمُوْدَ لَا وَقَوْمِ إِبْرَهِيْهُ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِّ اَتَتَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانْوَاانْنُسُهُمْ يُطْلِلُونَنَ

> وَالْمُوُمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَا ۚ بَعْضٍ يَامُنُوُونَ بِالْمُعُرُونِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرَ

کیا انھیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں' قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات (الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے) گ'<sup>(۱)</sup> ان کے پاس ان کے پنجبر دلیلیں لے کر پہنچ'<sup>(۲)</sup> اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپ ظلم کیا۔<sup>(۳)</sup> (۰۶)

مومن مردوعورت آپس میں ایک دو سرے کے (مدد گارو معاون اور) دوست ہیں ' <sup>(۳)</sup> وہ بھلا ئیوں کا حکم دیتے ہیں

و نامراد رہے 'تم بھی اسی طرح رہوگے - حالا نکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی بہت زیادہ تھے -اس کے باوجودوه عذاب اللي سے نہ نج سکے توتم 'جوان سے ہرلحاظ ہے کم ہو 'کس طرح اللہ کی گرفت ہے نج سکتے ہو۔ (۱) یمال ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کامسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباو اجداد سے سن بھی ہوں۔ قوم نوح 'جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد 'جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود' باد تند سے ہلاک کردی گئی۔ قوم خمود' جسے آسانی چیخ سے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم'جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھرسے مروا دیا گیا۔ اصحاب مدین (حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم)' جنہیں چپخ' زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مو تفکات۔ اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی نستی کا نام ''سدوم'' تھا۔ اکتفاک کے معنی ہیں انقلاب- الٹ بلیٹ دینا- ان پر ایک تو آسان سے بقربرسائے گئے- دو سرے' ان کی نستی کواویر اٹھا کرنیچے پھینکا گیاجس سے یوری بہتی اوپر نیچے ہو گئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفکات کہاجا تا ہے۔ (۲) ان سب قوموں کے پاس'ان کے پیغیر' جوان ہی کی قوم کاایک فرد ہو تا تھا' آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی- بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا' جس کا متیجہ بالآخر عذاب الٰہی کی شکل میں نکلا-(۳) کینی سے عذاب'ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے ۔ یوں ہی بلاوجہ عذاب الٰہی کاشکار نہیں ہوئے ۔ (٣) منافقین کی صفات ندمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت 'وہ ایک دو سرے ك دوست معاون وغم خوارين بص طرح حديث مين ب- " ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » (صحيح بخارى كتاب الصلوة ' باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره مسلم' باب تراحم المسؤمنيين وتعاطفهم وتعاضدهم، "مومن مومن كي ليه ايك ديواركي طرح ہے جس كي ايك اينك دوسري اينك كي مضوطي كا ذراييه ہے"- دوسري حديث ميں فرمايا: ١ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَآدِهِمْ، وتَرَاحُمِهمْ، كمثلَ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُو، تَدَاعَى لَهُ سَآئِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» (صحيح مسَلم باب مذكور والبخارى كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم، "مومنول كي مثال "آپس مي ايك دو سرے ك

وَيُقِيُمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ الله وَرَسُولَةَ أُولِلَمِكَ سَيَرِّحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ الله عَزِيْزُخُكِيُمُوْ ﴿

وَعَدَاللَّهُ النَّهُ وَمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ عَتْمَا الْاَنْهُ رُخْلِدِينَ فِيهَا وَمَسْلِكِنَ كِلِبَّةَ فِي جَنْتِ عَدُنِنْ وَمِثْوَانٌ قِنَ اللَّهِ ٱكْبُرُ وْلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيمُو شَ

يَايُّهُا النِّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَ المُنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ

اور برائیوں سے روکتے ہیں '''نمازوں کو پابندی سے بجا
لاتے ہیں ذکو قادا کرتے ہیں 'اللہ کی اور اس کے رسول کی
بات مانتے ہیں '<sup>(۲)</sup> میں لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد
رحم فرمائے گا بیٹک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے -(ا2)
ان ایمان دار مردوں اور عور توں سے اللہ نے ان جنتوں
کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں
جمال وہ جمیشہ جمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف
ستھرے پاکیزہ محلات ''' کا جو ان جیشکی والی جنتوں میں
ہیں' اور اللہ کی رضامندی سب سے بری چزہے''''ہمی

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جماد جاری رکھو' (۵)

زبردست کامیانی ہے۔(۷۲)

ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جمم کی طرح ہے کہ جب جمم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کاشکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے"۔

- (۱) یہ اہل ایمان کی دو سری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف (یعنی نیکی اور بھلائی) اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر (یعنی برا) قرار دیا ہے- نہ کہ وہ جسے لوگ اچھایا برا کہیں-
- (۲) نماز' حقوق الله میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکو ۃ' حقوق العباد کے لحاظ سے' امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کرکے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاطع میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔
  - (m) جوموتی اور یا قوت سے تیار کیے گئے ہول گے- عدن کے کئی معنی کیے گئے ہیں- ایک معنی بیشگی کے ہیں-
- (٣) حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعتول کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعت رضائے اللی کی صورت میں طلح گی-(صحیح بخاری و مسلم کتاب الرقاق و کتاب الدجنة)
- (۵) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جماد اور ان پر بخی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ سل آئی ہی کا مت ہے۔ کا فروں کے ساتھ منافقین سے بھی جماد کرنے کا جو تھم ہے' اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو بھی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی ساز شیس بے نقاب ہوجا نمیں تو ان سے بھی ای طرح جماد کیا جائے 'جس طرح کا فروں سے کیا جاتا ہے۔ دو سری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جماد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ و بھیجت کی جائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جماد کا تھم کفار سے متعلق ہے اور بختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان آ راہیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں 'اس لیے متعلق ہے اور بحتی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان آ راہیں آپس میں کوئی تضاد اور منافات نہیں 'اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی بھی رائے یہ عمل کرنا جائز ہے۔

## وَمَأْوْنِهُمْ حَهَنَّهُ وَوَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ۞

يُحُلِفُونَ بِإِللهِ مَاقَالُوا ۗ وَكَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفُرُ وَكَفَرُوُا بَعُدُ اللهِ يَعْمُ وَهَمُّوُا بِمَالَهُ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُوَ الآلَااَنُ اَغُذْ هُمُواللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوْبُواْ إِلَى خَدَّاً لَهُمُ ۚ وَإِنْ يَتَ تَوَلَّواْ يُعَلِّيهُمُ اللهُ عَذَالًا لَلِيمُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ ۚ وَمَالَهُمُ فِي الْكَرْضِ مِنْ

اور ان پر سخت ہو جاؤ (۱) ان کی اصلی جگہ دو زخ ہے 'جو نمایت بد ترین جگہ ہے۔ (۲)
سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کما'
حالا تکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ
اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں (۳)
اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں (۳)

انقام لے رہے ہیں کہ انھیں اللہ نے اپنے فضل سے اور

اس کے رسول (میں ایٹ ایٹ ایک دولت مند کر دیا '<sup>(۵)</sup> اگر بیا اب

(۱) فلطّة 'رافقہ کی ضد ہے' جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبارے فلطّتہ کے معنی تختی اور قوت سے دشنوں کے خلاف اقدام ہے۔ محض زبان کی تختی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر بیمانہ کے بی خلاف ہے' اسے آپ مل سکتا تھا۔ کبی خلاف ہے اس کا محکم آپ کو مل سکتا تھا۔ (۲) جماد اور سختی کے محکم کا تعلق ونیا ہے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بد ترین جگہ ہے۔

(٣) مفرین نے اس کی تغییر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں 'جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخانہ کلمات کیے۔ جے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا 'لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف تک اٹھالیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنے والا مصلمان نہیں رہ سکتا۔

(٣) اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً جوک ہے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھائی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتی لشکر ہے الگ تقریباً تناگزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر آپ کا کام تمام کردیں گے اس کی اطلاع وحی کے ذریعے ہے آپ کو دے دی گئی 'جس ہے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ کے آپ کا کام تمام کردیں گے اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی 'جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ کھمانوں کی ججرت کے بعد' مدینہ کو مرکزی حیثیت عاصل ہو گئی تھی' جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا' اور اہل مدینہ کی معاشی صالت بست اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ صاصل ہوا۔ اللہ تحالی اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ کیاان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ لین یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں' بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں فقرو نگ دستی سے نکال کر خوش صال بنادیا۔

ملحوظه الله تعالیٰ کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تو گری کا ظاہری سبب

تَّ لِآِتَوَلَانَصِيْ**ر**ِ ۞

وَمِنْهُمْ مِّنُ حُهَدَاللهَ لَينِ الْمُنْآمِنُ فَغُيلِهِ لَمُضَّدَّقِنَ

ويمهومن عهدالله بهن المناون صوبه مصلات وكنتُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

فَكَتَآالتُهُوُمِّنَ فَضُلِهِ بَغِنُوُ إِنهِ وَتَوَكُّوْاً وَهُومُنُومُونَ ٠٠

فَأَعْقَبَهُمُ نِمَاقًا فِى فُلُوْيِهِمُ اللَّيَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآاَخُلَمُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۞

ٱلـُـهُ يَمُــُـكُمُواً آنَّ اللهَ يَعُـكُهُ سِتَهُمُـهُوَوَنَجُوا مُهُــُـوَانَ الله عَـــُـكُمُرُ الْغَيُونِ ۞

ٱلَّذِينَ يَلِمِزُوْنَ الْمُطَّقِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَةَٰتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَاجُهُ مَ هُمُ

بھی توبہ کرلیں تو یہ ان کے حق میں بہترہے' اور اگر منہ موڑے رہیں تواللہ تعالی انھیں دنیاو آخرت میں در دناک عذاب دے گااور زمین بھرمیں ان کاکوئی حمایتی اور مدد گارنہ کھڑا ہوگا-(۲۲)

ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عبد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور کی طرح نیکوکاروں میں ہوجائیں گے-(۷۵)

لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انھیں دیا تو بید اس میں بخیلی کرنے گے اور ٹال مطول کرکے منہ مو ڑلیا۔ (۱)(۲۷)
پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیوں کہ جھوٹ بولتے رہے۔ (۷۷)

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالی غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۷۸)

جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنمیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور پچھ میسر ہی نہیں' پس بیہ ان کا

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی' ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو الله تعالیٰ ہی تھا- اس لیے آیت میں من فضلہ' واحد کی ضمیرہے کہ اللہ نے اپنے فضل ہے انہیں غنی کردیا-

(۱) اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سند آبیہ صحیح نہیں۔ صحیح بات ہیہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے۔

(۲) اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں اور پھراس کی پروانسیں کرتے۔ گویا میں سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی سب پچھ جانتا ہے'کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبرہے۔ العیوب ہے۔ غیب کی تمام باتوں سے باخبرہے۔

نداق اڑاتے ہیں' (اللہ بھی ان سے متسخر کرتا ہے (۲)
انہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۵۹)
ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی
ان کے لیے استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی
ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انھیں ہرگزنہ
بخشے گا (۱۳) ہیہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس
کے رسول سے کفر کیا ہے (۴۰)
کریم ہدایت نہیں دیتا۔ (۸۰)

قَيَّسُخُرُونَ مِنْهُمْ أَسَخِرَائلُهُ مِنْهُمْ وَلَهُمُ عَذَابٌ إَلِيُمُ ﴿

اِسْتَغُفِرُ لَهُمُ اَوْلاَتَنتَغُفِرْ لَهُمُ إِلَى تَتتَغُفِرْ لَهُمُ سَبُعِينَ مَرَّةً

فَلَىٰ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ ۚ ذَٰ لِكَ يَأْلُهُمُ كَفَنُ وَالِأَللٰهِ وَمَ سُولِهِ ۗ
وَاللّٰهُ لَا يَقُدِى الْقَوْمُ الْفَيقِينَ ۚ

(۱) مُطَّرِعِینَ کے معنی ہیں 'صد قات واجب کے علاوہ اپی خوشی ہے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ "جمد" کے معنی محنت و مشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت ہے کمائے ہوئے تھوڑے ہے مال میں ہے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کا جو کے تھوڑے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں ہے چندے کی اپیل فرمات تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کی کے پاس زیادہ مال ہو تا 'وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس قبوڑا ہو تا 'وہ تھو ڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں قتم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی دیتا جس کے پاس محلم کہ اس مال ہے کیا ہے گا؟ یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے ہے نیاز ہے۔ (صحیح بحدی، نفسیسر سورہ توبیہ مسلم کتاب الزکوٰۃ 'باب اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے ہے نیاز ہے۔ (صحیح بحدی، نفسیسر سورہ توبیہ مسلم کتاب الزکوٰۃ 'باب المحمل آجرۃ بنصدق بھا سے) یوں وہ منافقین مسلمانوں کا استہز اکرتے اور فداق اڑا تے۔

(۲) لیعنی مومنین سے استزا کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بلاغت کا ایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسی طرح استہزا کامعاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۳) ستر کاعد د مبالغے اور تکثیر کے لیے ہے۔ یعنی تو کتنی ہی کثرت ہے ان کے لیے استغفار کر لے 'اللہ تعالیٰ انہیں ہر گز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر مرتبہ سے زا کد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

(۴) یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی ہے ناکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پو نجی لے کراللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں- اگریہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہو گاتو ایسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا'اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا-

(۵) اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب (ایمان) تک پنچادیتی ہے۔ ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی ر راستے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کا فرکے لیے کر دیا گیا ہے ﴿ اِتّاهَدَیْنِهُ السَّبِیدُلَ إِمّانَتُ اِکْوَا وَ اِمّا گفُورًا ﴾ (المدهر ۳۰) ﴿ وَهَدَیْنِهُ الْتَعْدَیْنِ ﴾ (المبلد ۱۰۰) اور ہم نے اس کو (خیرو شرکے ) کے دونوں رہے دکھا دیے ہیں"

فَرِحَ الْمُعَلِّقُونَ بِمَقْعَدِهُمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوٓ اَانُ يُجَاهِدُوْا بِامْوَ الِهِمْ وَانْشِيهِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوَ الْاَسَّفُورُوْلِ فِي الْحَرِّ فَلُ نَارُجَهَنِّوَ اللَّهُ كَوَّالُوْكَانُوا يَقَقَهُونَ ۞

> فَلْتَصْحَكُوْا قِلِيكُلْ وَلَيْبُكُوا كَوْيُرُا ۗ جَزَاءُ بِمَا كَانُواْ يَكِيدُنُونَ ⊙

فَإِنْ تَرْجَعَكَ اللّهُ إِلَىٰ طَلَمْ بِفَ هِ مِنْهُمُ فَالْسَتَأَذُنُوْكَ لِلْحُرُومِ عِنْ اللّهُ وَمِع فَقُلُ كُنْ تَعْرُبُونُومِ مِنَاكَ مَا تَكُنْ تُقَادِلُوْا مِعِيَ عَدُواْ إِنَّكُمُ مِنْ وَمِنْ الْدُمِودِ مِنَاكَ مِنْ مِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

رَضِيُتُو بِالْفُعُودِ آوَلَ مَرَةٍ فَاقْعُدُواْمَعَ الْخَلِفِينَ

یجھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (مل اللہ اللہ اللہ کی جانے کے بعد اپنے میٹے رہنے پر خوش ہیں (ا) انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا نالپند رکھا اور انہوں نے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے 'کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ (۱)

پی انھیں چاہیے کہ بہت کم ہنیں اور بہت زیادہ رو ئیں (۳) برلے میں اس کے جویہ کرتے تھے۔ (۸۲) پی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت (۳) کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے چریہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں (۵) تو آپ کمہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پند کیا تھا (۲) پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی

کُٹِیزا) کی بنیاد پر منصوب ہے-اور امر کے دونول صیغے جمعنی خبر ہیں- مطلب یہ ہے کہ یہ ہسیں گے تو تھوڑا اور رو نمیں گے بہت زیادہ-

<sup>(</sup>۱) بیران منافقین کاذکرہے جو تبوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی۔خلاف کے معنی ہیں ' پیجھے یا مخالفت۔ بعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں ہیٹھے رے

<sup>(</sup>۲) لین اگر ان کو یہ علم ہو باکہ جنم کی آگ کی گری کے مقابلے میں ' دنیا کی گری کوئی حیثیت نہیں رکھتی ' تو وہ بھی پیچھے نہ رہتے - صدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی بیہ آگ جنم کی آگ کا ۲۰ وال حصہ ہے - لیعنی جنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 19 حصد نیا دہ ہے (صحیح بہخاری بدء المخلق بناب صفة النار) الله ہم احفظ نما منها

<sup>(</sup>٣) قَالِيْلاً اور کَيْنِيرًا ياتو مصدريت (يعنی ضِخكًا قَالِيلاً اور بُکَآءًا کَيْنِيرًا يا ظرفيت يعنی (زَمَانَا قَالِيلاً وَزَمَانَا کَبْنِرًا) کی بنیاد پر منصوب ہے- اور امر کے دونوں صیغ بمعنی خبرہیں- مطلب یہ ہے کہ یہ بنسیں گے تو تھوڑا اور رو کس

<sup>(</sup>۴) منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت تبوک سے مدینہ واپس لے آئے جمال یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین بھی ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی کسی اور جنگ کے لیے 'ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

<sup>(</sup>۱) یہ آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔للذااب تم اس لا کُق نہیں کہ تمہیں کسی بھی جنگ میں ساتھ لے جایا جائے۔

بیٹھے رہو۔ (۱۱)

ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (۲) ہے اللہ اور اس کے رسول کے مکر ہیں اور مرتے دم تک بد کار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۳) آپ کوان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں! اللہ کی چاہت کی ہے کہ انہیں ان چزوں سے دنیوی سزا دے چاہت کی ہے کہ انہیں ان چزوں سے دنیوی سزا دے

اور به این جانیں نگلنے تک کافرہی رہیں۔ (۸۵)

وَلاَتُصَلِّ عَلْ اَحَدِيةِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدُ اوَلاَتَفُوْعِلْ قَدْرِهِ إِنَّهُوْكُفَرُوْالِاللهِ وَرَبُولِهِ وَمَاثُوْا وَهُمُوْلِيقُوْنَ ۞

ۅٙڒؿؖۼۻػٲڡٞۅٲڶۿۄ۫ۅٙٲٷڒۮۿؙۅ۫ٳؿۜٙػٵؽڕؽۘؽٵڟۿٲڶؽ۠ڲڹۜ؉ؙٛؠٛ ؠؚۿٳڧٳڟڎؙؽؘٳٷڗٛۄٚقٵڶڡؙٛؽؙڞؙٷۿۅٛڸٳٛڕٛؽ۞

(۱) لیعنی اب تمهاری او قات میں ہے کہ تم عور توں 'بچوں اور بو ڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو' جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت اس لیے دی گئی ہے آکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

(۲) یہ آیت اگرچہ رکیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کا تھم عام ہے۔ ہر شخص بس کی موت گفرونفاق پر ہو'وہ اس میں شامل ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ (جو مسلمان اور باپ ہی کے ہم نام تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور کما کہ ایک تو آپ (بطور تیمک) اپنی قمیص عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں گفنا دوں۔ دو سرا' آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے قمیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے تھیص بھی عنایت فرما دی اور نماز جنازہ پڑھا نے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر جائیہ نے آپ میں گئی ہے کہا کہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا نے دو کا ہے' آپ کیوں اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ آپ میں گئی ہے فرمایا ''اللہ تعالی نے جمعے اختیار دیا ہے ''لیکنیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ''اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل میر مرتبہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کر لوں گا' چنانچہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرماکر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ دصوبے بہاری۔ تفسیر سودہ فرماکر آئندہ کے لیے منافقین کے حق میں دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی۔ دصوبے بہاری۔ تفسیر سودہ فرماکر آئندہ کے لیے منافقین وائحکام ہے،

(٣) یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفروفت پر ہو'
ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعاکرنی جائز ہے۔ ایک حدیث میں تو یماں تک آ تا ہے کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جاچکا ہے' چنانچہ آپ سٹر اللہ اس جاری کتاب
سے نکلوایا اور اپنے گھٹوں پر رکھ کر اس پر اپنا لحاب وہن تھوکا' اپنی قیص اسے پہنائی اصحیح بحدادی کتاب
اللہاس باب لبس القمیص وکتاب الجنائز صحیح مسلم' کتاب صفات المنافقین واُحکامہم)

وَإِذَّ ٱلْنُولَتُ سُورَةٌ أَنْ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذَ نَكَ اوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا مَكُنْ مَعَ الْقَعِدِينَ

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَى قُلُوبِهِرُهُ فَهُوُ لاَ يَفْقَوُونَ ۞

لِكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ المَنُواْمَعَة جَهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُرِهِمُ الْمُوالِهِمُ وَانْفُرِهِمُ وَانْفُرِهِمُ الْمُدُونُ وَانْفُرِهِمُ وَانْفَرِهِمُ وَانْفُرِهِمُ وَانْفُرِهِمُ

هُمُوالْمُفُلِحُونَ 💮

اَعَدَّاللَّهُ لَهُوُجَنَّتٍ تَجُوِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ غِلِدِينَ فِيُهَا ذَٰلِكَ الْفُوزُ الْمَظِيْرُ ﴿

جب كوئى سورت ا تارى جاتى ہے كہ الله پر ايمان لاؤ اور اس كے رسول كے ساتھ مل كر جماد كرو تو ان ميں سے دولت مندوں كا ايك طبقہ آپ كے پاس آكريه كه كر رخصت لے ليتا ہے كہ جميں تو بيٹھے رہنے والوں ميں ہى چھوڑ د بيخے - (۱۹)

یہ تو خانہ تشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر ممرلگا دی گئی اب وہ پچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ (۸۷)

کیکن خود رسول ( مل الکیمیم )اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں' میں لوگ بھلائیوں والے ہیں اور میں لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔(۸۸)

ا نئی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں- یمی بہت بڑی کامیابی ہے- (۸۹)

جس سے معلوم ہوا کہ جوامیان سے محروم ہو گا'اسے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنیا سکے گی۔

- (۱) یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے حیلے تراش کر پیچھ رہنا پہند کیا اُولُو الطَّولِ سے مراد ہے صاحب حیثیت' مال دار طبقہ' یعنی اس طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا'کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب پچھے موجود تھا۔ فَاعِدِیْنَ سے مراد بعض مجوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو حَوالِف کے ساتھ تشہید دی گئی ہے جو حَالفَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی' پیچھے رہنے والی عور تیں۔
- (۲) دلوں پر مرلگ جانا' یہ مسلسل گناہوں کا نتیجہ ہو تا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے'اس کے بعد انسان سوپنے سیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جا تا ہے۔
- (٣) ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ' اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی- ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالاتر ہے- انہی کے لیے خیرات ہیں یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمیں- اور بعض کے نزدیک دین و دنیا کے منافع اور یمی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے-

وَ جَآءَالهُعَيِّرُوُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤُذَنَ لَهُوُوقَعَدَالَذِيُنَ كَذَبُوااللهَ وَرَسُولَهٔ شَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُو عَذَابُ الِيُوْ ﴿

لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَلاَعَلَى الْمُرْضَى وَلاَعَلَى الَّذِينَ لاِيَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّرٌ لِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولُهُ مَاعَلَى الْمُحُينِيْنَ مِنْ سَبِيلٌ وَللهُ خَفُوْدٌ تَوْمِيُّهُ (نَ

وَلاعَلَ الّذِينَ إِذَامَا اَتُوْلُهُ لِتَحْمِيلُهُمُ قُلْتَ لاَ آجِبُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ تَوْلُوْا وَاعْنُنْهُمُ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ

شرکت کرنے سے معذور ہوں توان پر کوئی گناہ نہیں۔

بادید نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انھیں دکھ دینے والی مار پہنچ کررہے گی۔ ((۹۰)

ضعیفوں پر اور بیاروں پر اور ان پر جن کے پاس خرج کرنے کو پچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں' ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں' اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والاہے۔'' (۹۱)

ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ اخصیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے

(۱) ان مُعَذِرِین کے بارے میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ شہرے دور رہنے والے وہ اعرابی ہیں جنہوں نے بھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کی۔ دو سری قتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آ کو عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل ہیں اور مِنهُم سے جھوٹے عذر پیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گا اور دوسرے مفسرین نے مُعَذِرُونَ سے مراداییے بادید نشین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر پیش کر اجازت کی تھی۔ اور مُعَذَرُونَ ان کے نزدیک اصل میں مُعَنَدِرُونَ ہے۔ تاکو ذال میں مذخم کر دیا گیا ہے اور معتذر کے اجازت کی تھی۔ اور مُعتذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے اور آیت میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دو سرے منافقین 'جو بغیر عذر پیش کے شیٹھے رہے اور آیت کے آخری جھے میں جو وعید ہے' اسی دو سرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ أَعَلَمُ .

(۲) اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور سے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً ا۔ ضعیف و ناتواں لیمن بیل جو واقعی معذور سے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً ا۔ ضعیف و ناتواں لیمن کیا ہے۔ ۲۔ ایمن اس آیت میں ان کو بیاروں میں شامل بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کے ان کو بیاروں میں شامل کیا در سے ایمن کیا ہے۔ ۲۔ بیار ۳۔ جن کے پاس جماد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کے ایمن کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کے ایک کے ایک خراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ کو سے کا میک کے ایک کے ایک کے ایک کی کی کی کو کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کو کو کی کے دو کو کو کی کے کو کے ایک کے ایک کے ایک کے کو کے کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کے کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو

اور رسول کی خیرخواہی سے مراد ہے' جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ ' مجاہرین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت' اور حتی الامکان اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں- ایسے محسنین ' اگر جہاد میں

حَزَنًاٱلَّا يَجِدُوْامَا يُنْفِقُونَ ﴿

ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پا آ' تو وہ رنج و غم سے اپنی آ تکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انھیں خرچ کرنے کے لیے پچھ بھی میسر نہیں۔ (۹۲)

بیشک انھیں لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر ممرخداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ (۲) إِنَّمَاالسَّيِينُلُ عَلَى الَّذِينَ يَسُتَأَذِنُوْنَكَ وَهُمُواَ غُنِينَا ۗ رَضُوْا بِأَنُ يَّكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَل قُلُوْيِهِمُ فَهُوُلاَيعُلَمُوْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) یہ مسلمانوں کے ایک دو سرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سواریاں پیش کرنے ہے معذرت کی جس پر انہیں انتاصد مہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم۔ گویا مخلص مسلمان 'جو کسی بھی لحاظ ہے معقول عذر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر و باطن سے باخبر ہے' ان کو جماد میں شرکت ہے مشتیٰ کردیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جماد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ "تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس رائے پر بھی چلتے ہو' تمہارے ساتھ وہ اج میں برابر کے شریک ہیں "صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ سائٹی اور کے شریک ہیں "افذر" اصحب نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں؟ آپ سائٹی نے فرمایا حَبسَهُم الْعُذُر ُ اصحب بعدادی کتاب الجمادة باب من حبسه المعذر عن العذو وصحب مسلم' کتاب الإمادة باب ثواب من حبسه عن العذو مدرو صدیح مسلم' کتاب الإمادة باب ثواب من حبسه عن العذو میں العذو میں دیا ہے "۔

يَعْتَنِ دُوُنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُ أَوْ اللهُ هِمْ فَتُلُ لَا تَعْتَذِ دُوْ النَّ نُؤْمِنَ لَكُوْقَ لَ بَنَا آنَا اللهُ مِنْ اَخْبَادِ كُوْ وَ سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى غِلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَرِّمُ لُوْنَ مِنَا كُذَامُ تَعْمَلُوْنَ ﴿

سَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْلِذَ الْقَلَبُتُو الِيَهِمُ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمُ وَ فَأَغْرِضُوا عَنْهُو وَ إِنَّهُ مُرِجُسٌ قَمَا أَوْنِهُمْ جَهَدَّوْجَرَا أَوْلِمَا كَانُوا يَكُمْ بُونَ ۞

يَحْلِفُونَ لَكُوْلِتَرْضُواعَنُهُوْ فَإِنْ تَرْضَوُاعَنُهُمْ فَاِنَ اللَّهَ لاِيَرُضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفِيـقِيْنَ ۞

کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کمہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم بھی تم کو سچانہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو سماری خبردے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیس گے پھرایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے پھروہ تم کو بتادے گاجو کچھ تم کرتے تھے۔ (۹۴) ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاجا ئیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ حب مان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دو زخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ (۹۵) کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ (۹۵) عبد اس لیے قسمیں کھا ئیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بیا واپ سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بیا فاس لوگوں سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو بیات سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو

یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان

(۱) ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گئے ' تم ان سے کمہ دو ' کہ جمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے جمیں باخبر کر دیا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر سے ہیں؟ البتہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہو جائے گی ' تمہارا عمل ' سے اللہ تعالیٰ بھی دکھے رہا ہے اور رسول مار الیہ نظر بھی اس پر ہے ' تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کر دے گا۔ اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالاً خر ایک وقت اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور مغالطہ دینے میں کامیاب رہے تو بالاً خر ایک وقت ہرصورت دھو کہ نہیں دے سے نو ہا گا جی بارگاہ میں حاضر کئے جاؤ گے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے۔ اسے تو تم بمرصورت دھو کہ نہیں دے سے ' وہ اللہ تمہاراسارا کیا چھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دو سری آیت میں فرمایا کہ تمہارے لوٹ بے بیا تھیں کہ اگر تم ان کی حالت پر چھوٹ فرمایا ہے بیا تھیں کہ اگر تم ان کی حالت پر چھوٹ فرمایا ہے بیا تو سے عقائد و اعمال کے لحاظ سے بلید ہیں ' انہوں نے جو کھے کیا ہے۔ اس کا بدلہ جنم ہی ہے تمیس کہ اگر تم ان سے داخی ہو بھی نان نادانوں کو بیا بیتہ نہیں کہ اگر تم ان سے داخی میں ہو بھی فرمایا ہو بھی سے تمیں کہ اگر تم ان سے داخی میں خواف کے ۔ لیکن ان نادانوں کو بیا بیتہ نہیں کہ اگر تم ان سے داخی میں خواف کے ۔ لیکن ان نادانوں کو بیا بیتہ نہیں کہ اگر تم ان سے داخی میں کو بی بھی نہیں کہ اگر تم ان سے داخی میں کو بیا بھی نہیں کہ اگر تم ان سے داخی میں کو بیا بھی

ٱلأَعْرَابُ اَشَكُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَٓ ٱجُدَدُ ٱلاِيعُ لَمُوا

حُدُودَمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيبُمْ ﴿

وَمِنَ الْأَعْرَابِمَنَ تَنَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوُ الدَّوَآلِمِرْ عَلَيْهِمْ دَآلِمَوَّا السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْهُ عَلِيْرٌ ۞

دیماتی لوگ کفراور نفاق میں بہت ہی تخت ہیں (ا) اور ان کو الیہا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے (۲) ہیں اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے-(۹۷) اور ان دیماتیوں میں سے بعض (۳) خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سبھتے ہیں (۳) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظرر ہتے ہیں (۵)

برا وقت ان ہی پر پڑنے والا ہے (۱۲) اور اللہ سننے والا

جاؤ تو انہوں نے جس فیق یعنی اطاعت اللی ہے گریز و فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالی ان سے راضی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

جاننے والا ہے۔ (۹۸)

(۱) نہ کورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر سے - اور پھے منافقین وہ بھی سے جو بادیہ نشین لیخن مدینہ کے باہر دیمالوں میں رہتے تھے ' دیمات کے ان باشندوں کو اعراب کماجا تا ہے جو اعرابی کی جمع ہے - شہریوں کے اظال و کروار میں در شتی اور کھرورا بین زیاوہ پایا جاتا ہے - ای طرح ان میں جو کافرو منافق سے وہ کفرو نفاق میں بھی شہریوں سے زیاوہ سخت اور احکام شریعت سے زیاوہ بے جہرے - اس آیت میں ان کا تذکرہ اور ان کے اس کروار کی وضاحت ہے - بعض احادیث سے بھی ان کے کروار پر روشنی پڑتی ہے - مثلاً میں انہی کا تذکرہ اور ان کے اس کروار کی وضاحت ہے - بعض احادیث سے بھی ان کے کروار پر روشنی پڑتی ہے - مثلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اُتَفَہَلُونَ صِبْیَانکُمْ "دُکیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟" صحابہ اللہ اللہ نے عرض کیا "ہاں" انہوں نے کما "واللہ! بم تو بوسہ نمیں دیتے" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ س کر فرمایا "اگر اللہ نے تمہارے دوں سے رحم و شفقت کاجذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بہ حادی کتاب الاکھن باب دحمہ المولد و تقبیلہ و معانف نہ دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بہ حادی کتاب الاکوب' بیاب دحمہ المولد و تقبیلہ و معانف نہ دیا ہو تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بہ حادی کتاب الاکوب' بیاب دحمہ المولد و تقبیلہ و معانف نہ دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟" اصحبے بہ حادی کتاب الاکوب' بیاب دحمہ المولد و تقبیلہ و معانف نہ دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟"

صحيح مسلم كتاب الفضائل باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال .....)

- (۲) اس کی وجہ میہ ہے کہ چوں کہ وہ شہرہے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول میں تیا ہی ہا تیں سننے کا نقاق ان کو نہیں ہوتا۔ ا
  - (٣) اب ان ديماتوں كى دو قتميں بيان كى جارہى ہيں يہ پہلى قتم ہے-
  - (٣) غُرُمٌ ' آوان اور جرمانے کو کتے ہیں۔ یعنی ایسا خرچ ہو جو انسان کو نمایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑ جا آ ہے۔
- (۵) دَوَانِژُ دَانِزَةٌ کی جمع ہے ، گروش زمانہ لیمنی مصائب و آلام لیمنی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گروشوں لیمنی مصائب کا شکار ہوں۔
  - (۱) یہ بددعایا خبرہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْدِ وَيَتَّخِذُ مَايُنُفِقُ قَرُبَتٍ عِنْمَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُوُهُ سَيُدُخِلُهُ وَاللهُ فِيُرَخْمَةِ إِنَّ اللهَ عَفُوْرُ رَحِيْمٌ ﴿ ﴿

وَالسَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيِّنِيَ اتَبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانِ زَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ وَاكْلِمُمُ

اور بعض اہل دیمات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب عاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں' (ا) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لیے موجب قربت ہے' ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (۱) اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والل بڑی رحمت والل ہے۔ (۹۹)

اور جو مهاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے بیرو ہیں <sup>(۳)</sup> اللہ ان سب

(۱) یہ اعراب کی دو سری قتم ہے جن کو اللہ نے شہرے دور رہنے کے باوجود 'اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی- اور اس ایمان کی بدولت ان ہے وہ جمالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سجھنے کے بجائے 'اللہ کے قرب کا اور رسول مالیکی ہوئی کی دعا ئیں لینے کا ذریعہ سجھتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی طرف 'جو صدقہ دینے والوں کے بارے میں آپ مالیکی میں آپ کے دایک بارے میں آپ مالیکی اس کے میں دعائے خیر فرماتے۔ جس طرح حدیث میں آپ ہے کہ ایک صدقہ لانے والے کے لیے آپ مالیکی آپ مالیکی آپ آبین آوفٹی ، (صبح بخاری نمبر' ۱۲۱۲) صبح مسلم 'نمبر' ۱۲۱۲) اللہ والے کے لیے آپ مالیک آپ اللہ می مالیک نمبر کرمائے۔ ایک اللہ واللہ کی آل پر رحمت نازل فرما"۔

۲) یہ خوش خبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہیں۔

(٣) اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مهاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور رسول سائی کے علم پر 'کمہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے۔ دو سرے انصار 'جو مدینہ میں رہائش پذیر ہے۔ انہوں نے ہرموقع پر رسول اللہ مٹی کی کھی خوب پذیرائی اور انہوں نے ہرموقع پر رسول اللہ مٹی کی کھی خوب پذیرائی اور انہوں نے ہواوں کے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور انہوں نے اور اپناسب پچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے ' یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تعریف میں اختیان نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یعنی اختیان نے ہوئی قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک بے وہ صحابہ الشریف ہیں جو حدیبہ میں بیعت تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ بعض کے نزدیک بے وہ صحابہ الشریف ہیں مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری رضوان میں حاضر تھے۔ بعض کے نزدیک بیا امام شوکانی فرماتے ہیں کہ بیاسارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری مقت میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریف کی صحبت سے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریف کی کی صحبت سے مشرف ہو کے اصلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریف کی کھوت سے مشرف ہو کے اصطلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریف کی کھوت سے مشرف ہو کے اصلاحی تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام الشریف کی کھوت سے مشرف ہو کے اس کی ساتھ بیرو کار ہیں۔ اس گر وہ جب میں دیکھا کی صحبت سے مشرف ہو کے مشرف ہو کی میں دیکھا کی کھون کی میں دور ان میں دور کیکھا کی حدیب سے مشرف ہو کے مشرف ہو کی کھون کی میں دور کیکھا کیں کی کھون کے مشرف ہو کے مشرف ہو کے مشرف ہو کے مشرف ہو کار ہیں۔ کی میں دور کی کھون کی کو کھون کی کھون کی کھون کے مشرف کو کھون کی کھون کی کھ

جَنْتٍ عَرِي تَعَمَّا الْأَنْهُو طِلِدِينَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ ذَٰلِكَ الْغَوْزُ الْعَظِيْدُ ۞

وَمِثَنَّ حُوْلَكُمْ وْمِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۚ وَمِنْ اَهُلِ الْمُدِيْنَةِ شَمَرُدُواعَلَ التِّعَاقِ ۖ لاَتَعْلَمُهُمَّ ۚ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَدِّ بُهُمُّ مِّثَوَتَيْنِ ثُمَّيًا يُوكُونَ اللَّعَذَابِ عَظِيْمٍ ۞

سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے پنچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے (۱) میہ بری کامیابی ہے-(۱۰۰)

اور کچھ تمہارے گردوپیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۲) ہوئے ہیں 'آپ ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے '(۳) پھروہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیج جا کیں گے۔(۱۰۱)

اور بعض نے اسے عام رکھاہے بعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مهاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں' وواس میں شامل ہیں-ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں-

(٣) مَرَدَ اور تَمَرَّدَ كَ مَعْنى ہِيں- نَرَى مُ ملائمت (چَكناہث) اور تجرد- چنانچہ اس شاخ كو جو بغیر پتے كے ہو 'وہ گھو ژاجو بغیر بال کے ہو 'وہ لڑكاجس كے چرے پر بال نہ ہوں 'ان سب كو أَمْرَدُ كما جا تا ہے اور شیشے كوصَرْحٌ مُمَرَّدُ أَي مُجَرَّدُ كَمَا جا تا ہے۔ ﴿ مَرَدُوْا عَلَى النِفَافِ 'كويا انہوں نے نفاق كے ليے اپ آپ كو خالص اور تنمار ليا 'لين اس يران كا صرار اور استمرار ہے۔

(٣) کتنے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قر آن سیحضے کی توفیق نصیب ہو۔ (۴) اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سزاہے۔ اور کھے اور اوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں الکہ عَفُودُرُکھِینَا اللہ عَفُودُرُکھِینَا اور جہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کھا کہ عَفُودُرُکھِینَا اور کچھ برے۔ (۲) اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۳) بلاشبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والا بڑی رحت والا ہے۔ (۱۰۲)

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجے' جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کردیں اور ان کے لیے دعا کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان معالی خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ (۱۰۳) کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صد قات کو قبول فرما تا ہے (۱۵ اور یہ کہ

ۅؘڵڂۯٷڹٵۼؙۘۘڰۯٷۛٳۑۮؙڬۅ۫ۑؚڡۣۭڿڂػڟۏٵۼٙڰؙؙ۠۠ڝٵڲٵٷٲڂٛڛؾؚٞڲؙٲ عَسَىاللهُ ٱنۡ يَّتُوۡبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌڗٞڿؽ۫ۄؚۨۨ

خُنْ مِنَ ٱمُوَالِهِ وُصَدَقَةُ تُطَهِّرُهُ وُوَثُرِّيْنِهُ وَمِنَّ لِلَّهِ وَبِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنَّ لَهُوْ وَاللهُ سَمِينُعُ عَلِيُوْ ⊙

ٱلْوَبِعَلَمُوْآانَ اللهَ هُويَقُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَاكُنُنُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَاكُنُنُ اللهَ هُوالتَّوَّابُ التَّحِيمُ ﴿

(۱) یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیرعذ ر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا' اور اعتراف گناہ کر لیا۔

(۲) بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں چیچے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور "کچھ برے" سے مرادیمی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔

(۳) الله تعالیٰ کی طرف سے امید' یقین کا فائدہ دیتی ہے بعنی الله تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرما کران کے اعتراف گناہ کو تو بہ کے قائم مقام قرار دے کرانہیں معاف فرمادیا۔

(٣) یہ تھم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ لینی ذکو ہ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ نبی سالی آبار کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیراوران کانزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکو ہ و صدقہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطبیراوران کانزکیہ فرمادیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہا جا تا صد قات انسان کے اطاق و کردار کی طمارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ علاوہ ازیں صدقے کو صدقہ اس لیے معلوم ہوئی ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرچ کرنے والا اپنے دعوائے ایمان میں صادق ہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ دینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیبر سالی آبان کو دعا کرنے کا تھم دیا' اور آپ سالی آبان دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس تھم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ ذکو ہی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو برصدایت وہائی اور صحابہ کرام الی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابو برصدایت وہائی والی میں اس کے خلاف جماد ضروری ہے۔ (ابن کشے)

(۵) صد قات قبول فرما تا ہے کا مطلب (بشرطیکہ وہ حلال کمائی سے ہو) اس میں اضافہ فرما تا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ تمهارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں

وَقُلِ اعْمَلُواْفَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُّ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ \* وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْبَلُونَ 👸

ۅؘڵڂؗۯۏڹۘڞؙۯڿۘۏڹٳڵۺڗۣٳڶڷڡٳٲ؆ؙؽؙۼڮۧؠؙۿؙۿ۫ۅؘٳ؆ٙڵؽٷٛڹٛۼؽؽۯٟۿ ۅؘڶڶۿٶڸؽڐػؚڮؿ<sub>ڰ۞</sub>

وَالَّذِيْنَ التَّخَذُوُامَسُجِدًا فِهَارًا وَكُفُوًا وَتَفُرِيْقَ اَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَصَادًا لِلْمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ اَرَدْنَاۤ إِلَّا الْحُسُمٰیْ وَاللهُ يَثُمُهُ إِنَّهُمُ مُ لَكَذِبُونَ ⊕

کامل ہے۔ (۱۰۴۳) کمہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ کے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیس گے) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کاجاننے والاہے۔ سووہ تم کو تمہاراسب کیا

اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا تھم آنے تک ملتوی ہے (<sup>(۳)</sup> ان کو سزا دے گا <sup>(۳)</sup> یا ان کی توبہ قبول کر لے گا<sup>(۳)</sup> اور اللہ خوب جاننے والا ہے بڑا تحمت والا ہے -(۱۰۹)

یوا بتلارے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱•۵)

اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مبحد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے' (۵) اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور

ے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بیچ کی پرورش کرتا ہے 'حتی کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد بہاڑ کی مثل ہوجا تا ہے ''- (صحیح بنجاری کتاب الزکوة 'ومسلم 'کتاب الزکوة)

(۱) رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جانتا ہے۔ لیعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھنا' بلکہ ان کاعلم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہو جاتا ہے۔ (بیہ منافقین ہی کے ضمن میں کہاجا رہاہے) اس مفهوم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ یہال مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول مائٹرین کے بتلانے سے علم ہو جاتا ہے۔

(۲) جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے' دو سرے - وہ جو بلاعذر پیچھے رہ گئے تھے - اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھالیکن انہیں محافی عطانہیں کی گئی تھی - اس آیت میں اس گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کہ اگرافتار در تیں وفی دیچے 'جر کازکر آگر آئے اور ہیں

کر دیا گیا تھا- (یہ تین افراد تھے'جن کاذکر آگے آرہاہے)

(۳) اگر وہ اپنی غلطی پر مصررہے۔ "

(۴) اگروہ خالص توبہ کرلیں گے۔

(۵) اس میں منافقین کی ایک اور نمایت فتیج حرکت کابیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی- اور نبی مراہم اور اور اللہ

ہاری کچھ نیت نہیں' اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ('' (۱۰۷) آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ (۲) ابتہ جس معجد کی

بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لا نُق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہول' (۲۰) اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب یاک ہونے کو پیند کرتے ہیں'<sup>''')</sup> اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پیند کر تاہے۔ (۱۰۸) پھر آیا ایسا شخص بہترہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ ے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو' یا وہ

لَا تَقَتُ فِيهُ وَ آبَدُاْ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ بَوْمِ آحَقُٰ أَنْ تَقُوْمَ فِيُهِ فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّوُنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَلِقِرِينَ

ٱفَكُونَ ٱلسَّسَى يُنْهَانَهُ عَلَى تَقُولِي مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ آمُوَّنُ آتَسَ بُنْيَانَهُ عَلْ شَفَاحُرُفِ هَارِفَانُهَارَبِهِ فِي

کرایا کہ بارش' سردی اور اس قتم کے موقعوں پر بیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دفت پیش آتی ہے-ان کی سولت کے لیے ہم نے یہ مجد بنائی ہے۔ آپ مالی اللہ جل کر نماز پر هیں باکه ہمیں برکت حاصل مور آپ مالی اللہ اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے' آپ مائٹائیزا نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا' کفر پھیلانا' مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا' اور اللہ اور رسول مائٹرائیا کے دشمنوں کے لیے نمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) یعنی جھوٹی قتمیں کھاکروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ مہاراتی کو ان کے کمرو فریب سے بیجالیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں اور بیہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں' اس میں جھوٹے ہیں۔

(۲) کیعنی آپ مائٹرائی نے وہاں جا کرنماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے' اس کے مطابق وہاں جا کرنماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ ما لئاتی نے نہ صرف بیہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کروہ مبجد ڈھادی اور اسے ختم کر دیا- اس سے علما نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے' مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے' وہ مسجد ضرار ہے' اس کو ڈھا دیا جائے پاکہ مسلمانوں میں تفریق و انتشاریدا نہ ہو۔

(٣) اس سے مراد کون می مسجد ہے؟اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مسجد قبااد ربعض نے مسجد نبوی مراتین قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت ہے اگر مسجد قبام راد ہے تو بعض احادیث میں معجد نبوی کو ﴿ ایْسَیّ عَلَى التَّقَوٰی ﴾ کامصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں-اس لیے کہ اگر مسجد قباکے اندریہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول پوم سے ہی اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو بطریق اولیٰ اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔

طمارت کی تعریف فرمائی ہے' تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ یانی بھی استعال

نَارِجَهَ نَمَ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ

ڒؖؽڒٙٵڷؙٛڹؙؽٵؙۿؙۿؙٵڷڮؽؠڹۘٷٳڔؽڹڐؽ۬ٷٷۑڡٟ؞۫ٳڵٚٚٲٲؽ تَقَطَّمَ قُلْوُبُهُمْ وَاللهُ عَلِيْهُ عِكِيْهُ ۞

يِأَنَّ لَهُوُ الْمِنَّةَ يُقَالِتُوْنَ فِي سَهِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ
يُقْتَلُوْنَ وَمُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْرُ لِهَ وَالْإِنْجُيْلِ
وَالْقُرُولِ وَمَنْ اَوْفَى يَعَهْدِ ، مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَيْمِكُو الْبَدِي كَايَعْتُونِهِ وَذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿
بَيْمِكُو اللّهِ وَالْمَاكَ الْعَظِيمُ ﴿

إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُيْكُهُمْ وَآمُو الْهُمُ

شخص' کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو' رکھی ہو' پھروہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے' <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ (۱**۰۹**)

ان کی بید عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کانٹا بن کر) تھنگتی رہے گی' ہاں مگران کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جا ئیں (۲) تو خیر' اور اللہ تعالی بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ (۱۹)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ (") وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں' اس پر سچاوعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عمد کو کون پورا کرنے والا ہے' "" تو تم لوگ اپنی زیادہ اپنے عمد کو کون پورا کرنے والا ہے' "" تو تم لوگ اپنی

کرتے ہیں۔ (بحوالہ ابن کشر) امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ بیہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ الی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جواللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے تعمیر کی گئی ہوں' نیز صالحین کی جماعت اور الیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنامستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکیزگی کا صبح صبحے اہتمام کرنے والے ہوں۔

(۱) اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے کے ہو تا ہے 'جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزر تا ہے اور مٹی کو ساتھ بمالے جاتا ہے ۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کر لی جاتا تو فور آگر پڑے گی۔ ان منافقین کامجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جنم میں ساتھ لے گرے گا۔

(۲) ول پاش پاش ہو جائیں' کامطلب موت ہے ہم کنار ہو نا ہے۔ یعنی موت تک بیہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی' جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔

(٣) یہ الله تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کابیان ہے کہ اس نے مومنوں کو 'ان کے جان و مال کے عوض 'جو انہوں نے الله کی راہ میں خرچ کیے 'جنت عطا فرما دی 'جب کہ یہ جان و مال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضہ بھی جو عطاکیا یعنی جنت۔ وہ نمایت ہی میش قیمت ہے۔

(٣) یه ای سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچاوعدہ بچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے- اور اللہ سے

بری کامیاتی ہے۔(۱۱۱)

اَلتَّا بِبُونَ الْعِيدُونَ الْحِيدُونَ السَّايِحُونَ الرَّكِعُونَ الشجدُونَ الْإِمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُثَّكُر

> مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُآ آنُ يِّسُتَغْفِرُوْا لِلْمُشْبِرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْآاوُ لِيُ قَرُّ فِي مِنْ بَعْدِ

وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَ يَشِر الْمُؤْمِنِينَ

پغیبر کو اور دو سرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ

مومنین کو آپ خوشخبری سنادیجئے۔ (۱۱۲)

اس بيچير جس کاتم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ''' اور بیہ

وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے' عبادت کرنے والے'

حمد کرنے والے' روزہ رکھنے والے' (یا راہ حق میں سفر

کرنے والے) رکوع اور سحدہ کرنے والے' نیک باتوں

کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور الله کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں<sup>(۲)</sup>اور ایسے

زیادہ عہد کو بورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

(۱) میہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن میہ خوشی اس وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی میہ سودا منظور ہو- یعنی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے انہیں وریغ نہ ہو۔

(۲) یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے' یعنی گناہوں اور فواحش ہے۔ پابندی ہے اپنے رب کی عبادت کرنے والے' زبان ہے اللہ کی حمدو ثنابیان کرنے والے اور دیگران صفات کے حامل ہیں جو آیت میں ندکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں اور ای کوابن کثیرنے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے-اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے- تاہم سیاحت سے زمین کی ساحت مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے بیاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور سنسان بیابانوں میں جاکرڈ ہرے لگالینابھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ بیر رہبانیت اور جوگی بن کا ا یک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بیجانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلول اور بیابانول میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے- اصحیح بنحاری- کتاب الإیمان' باب "من الدين الفرار من الفتن" وكتاب الفتن باب التعرب. أي السكني مع الأعراب. في الفتنة)

(m) مطلب بیہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ نے اسے روک دیا ہے اور یوں اللہ کی حدول کو پامال نہیں' بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو - ایسے ہی کامل مومن خوشخیری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں ﴿ الْمَنْوْا وَعَیدَلُواالصّٰیاحٰتِ ﴾ کے الفاظ میں بار ہار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْعُكِ الْجَعِيْمِ ٠

وَمَاكَانَ اسْتِغُفَازُ اِبْرُهِبُورِلاَ بِيْهِ اِلَّاعَنُ مَوْمِدَةٍ وَمَدَهَا اِيَّاهُ فَكَمَّا لَبَكِنَ لَهُ آنَّهُ مَدُوٌّ تِلْهِ تَبَرَّا مِنْهُ \* إِنَّ إِبْرُهِبُولَا وَادْ حَلِيْهُ ۞

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَ قَوْمُالِعَنْدَادُهُمَا لهُوُحَتَّى يُـبَيِّنَ لَهُــُـوُمِّا يَتَّقُوْنَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شََىُّ عَلِيُرٌ ۞

رشتہ دار ہی ہوں اس امرکے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ بیدلوگ دوزخی ہیں۔ (۱۱)

اور ابراہیم (علیہ السلام) کا آپ باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگناوہ صرف وعدہ کے سبب سے تھاجو انہوں نے اس سے وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب ان پریہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے ''' واقعی ابراہیم (علیہ السلام) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ''' (۱۱۱۲) اور اللہ ابیا نہیں کرتا کہ کی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بلا دے جن سے وہ بجیں ''' بیشک اللہ تعالی ہر چیز کو بنا دے جن سے وہ بجیں ''' بیشک اللہ تعالی ہر چیز کو بنا

<sup>(</sup>۱) اس کی تفیر صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم بزرگوار ابوطالب کا آخری وقت آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مالیہ بھی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس البوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا ''ابوجهل اور کے بالا اللہ بھی اس کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے گئے ہو؟ حتیٰ کہ اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمھے روک نہیں ویا جائے گا' میں آپ کے لیے استعفار کرتا رہوں گا''۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے دوک دیا گیا ہے۔ (صحیح بہخاری کتاب المنفسیو' سورۃ المتوبیۃ) اور موری صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی مطاب فرمائی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مند احمد کی ایک روایت میں ہورہ فقص کی آیت 24 ابی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللہ ہم آغفیز لیکھوں فیائٹہ نہ لا یکھلہؤں کہ ''یااللہ میری قوم بے علم ہے اس کی مغفرت فرما وے ''یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز لیکھوں کی کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز دے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام و مرتبہ سے نا آشنا ہے' اسے ہدایت سے نواز دے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب بیہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جسمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار براءت کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔

<sup>(</sup>٣) اور ابتدامیں باپ کے لیے مغفرت کی دعاہمی اپنے اس مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے کی تھی۔

<sup>(</sup>٣) جب الله تعالى نے مشركين كے حق ميں مغفرت كى دعاكرنے سے روكا تو بعض صحابہ الني على كو جنهوں نے ايساكيا تھا'

خوب جانتاہے۔ (۱۱۵)

بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جلا آاور مار تا ہے' اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گارہے۔ (۱۱۲)

الله تعالی نے پیغیبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغیبر کا ساتھ دیا' () اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ () پھراللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشبہ اللہ تعالی ان سب پر بہت ہی شفیق مہریان ہے۔ (ے اا)

اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کامعاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ (۳) یماں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی إنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعْمَى وَيُمِينُتُ \* وَمَالَكُمُوشِنُ دُونِ اللهِ مِنُ وَّ لِيَّ وَلاَنْصِيْرٍ ۞

لَقَنُ ثَنَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَادِ الَّذِينَ اشَّبَعُوُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِمَا كَادَ يَزِيْغُ ثَانُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمُ الْتَهُ بِهِمُ رَمُونُ كَ تَحِيْمُ ۚ شَ

ٷَعَلَ الشَّلْتَٰةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ْحَتَّى إِذَاضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْاَرْصُ بِمَارَخُبَتْ وَضَافَتُ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمُ وَقَلْتُوْاَانُ

یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا' اس وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرما تانہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے البتہ جب ان کاموں سے نہیں بچتا' جن سے رو کا جاچکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا' کیونکہ انہیں مسلے کااس وقت علم ہی نہیں ہوگا' کیونکہ انہیں مسلے کااس وقت علم ہی نہیں تھا۔

(۱) جنگ تبوک کے سفر کو ''تنگی کا وقت'' قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم شخت گرمی کا تھا۔ دو سرے' فصلیں تیار تھیں۔ تیسرے' سفر خاصالمبا تھااور چوتھے وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے «جَیْشُ الْعُسْرَةِ» (تنگی کا قافلہ یالشکر) کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری طور پر ہو جانے والی کو تاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہا جرین وانصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں ہے جنہوں نے بلا تامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم جہادیر لبیک کہا۔

(۲) یہ اس دو سرے گروہ کا ذکر ہے ہے نہ کورہ وجوہ ہے ابتداءً تردد ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت ہے نکل آیا اور بخو شی جہاد میں شریک ہوا- دلوں میں تزلزل ہے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ نہ کورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہونے میں جو تذبذب اور تردد تھا'وہ مراد ہے۔

(٣) خُلِفُوا 'کاوہی مطلب ہے جو مُرْ جَونَ کا ہے یعنی جن کامعالمہ مؤخراور ملتوی کردیا گیا تھااور پچاس دن کے بعد انکی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک 'مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنهم۔یہ تینوں نہایت مخلص

ڒۜڡڵڿٲؙڡؚڹٙ الله ؚٳڵڒٙٳڸؽؙ؋۫ؿٚڗۜؾٵڹٸۘؽڣۣڡ۫؞ڸؽٷؙؽؙۅٛٳ۠ٳؾٞ الله هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْهُ ۞

يَائِيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقَتُوااللهُ وَكُونُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِينَةَ وَمَنُ حَوْلَهُوُمِّنَ الْآغَرَاپِ اَنۡ يَّنَتَّخَتَفُوْاعَنۡ تَسُوْلِ اللهووَ لاَيۡرَغَبُوْا بِٱنۡفُیسِهِمْعَنُ نَفْسِهٖ ۚ ذٰلِكَ بِالْقَهُوۡلاَ مُصِیۡبُهُو ۚ ظَمَاۤ وَلاَنصَبُ

کے ان پر نگ ہونے گی اور وہ خود اپنی جان سے نگک آگئے (۱) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ ای کی طرف رجوع کیا جائے پھران کے حال پر توجہ فرمائی باکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ (۲) بیشک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ (۱۸)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور چوں کے ساتھ رہو۔ (۱۱۹)

مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گر دوپیش میں ان کو یہ زیبانہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر چیچھے رہ جائیں <sup>(۳)</sup> اور نہ رہے کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز

مسلمان تھے۔اس سے قبل ہرغزوے میں بیہ شریک ہوتے رہے۔اس غزوہ تبوک میں صرف تسابلاً شریک نہیں ہوئے۔
بعد میں انہیں اپی غلطی کا احساس ہوا۔ تو سوچاکہ ایک غلطی (پیچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ طالبہ ہوائے کی خدمت میں جمعو ٹاغذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کراپی غلطی کاصاف اعتراف کرلیا اوراس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ نبی سٹی ہوئی نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے پرد کردیا کہ وہ انکے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام الی میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام الی میں کوئی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی یو یوں تعلق قائم رکھنے حتی کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی یو یوں سے بھی جدائی عمل میں آگئی مزید دس دن گزرے تو تو بہ قبول کرلی گئی اور خدکورہ آبت نازل ہوئی۔ (اس واقع کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک جائین سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو' صحیح بحدادی کتاب المعازی باب غزوۃ تبوك مسلم کتاب النوبہ 'باب حدیث توبہ تکعب بن مالک )

(r) لیعنی پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی آہ و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔

(٣) سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قر آن بناکر نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنهم ورضواعنہ - اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرواور چوں کے ساتھ رہو-اس کامطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (یعنی اللہ کاخوف) ہوگا'وہ سچابھی ہوگااور جو جھوٹا ہوگا'سمجھ لو کہ اس کادل تقویٰ سے خالی ہے -اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ مومن سے کچھاور کو تاہوں کاصدور تو ہو سکتاہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔

(۳) جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چو نکہ عام منادی کر دی گئی تھی' اس لیے معذورین' بو ڑھے اور دیگر شرعی عذر

وَّلَاعَنْمَصَةً فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعُ اَيَغِيْطُ الْمُعْلَدُونِهُ الْمُعْلَدُونِهُ الْمُقَادُولَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوتَنَيْلًا اللَّاكِتِ لَهُمُونِهِ عَمَلٌ صَالِحُرُ إِنَّ اللهَ لَايْضِيْعُ آجُرَالُمُعُسِنِيْنَ ﴿
عَمَلٌ صَالِحُرُ إِنَّ اللهَ لَايْضِيْعُ آجُرَالُمُعُسِنِيْنَ ﴿

جو پیاس گلی اور جو تکان کپنجی اور جو بھوک گلی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کھار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو<sup>(۳)</sup> اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی<sup>(۳)</sup> ان سب پر ان کے نام (ایک ایک) نیک کام کھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (۱۲۰)

سمجھیں' <sup>(۱)</sup> یہ اس سب سے کہ <sup>(۲)</sup> ان کو اللہ کی راہ میں

اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے '(۵) یہ سب بھی ان

ۅؘڵڮؽؙڣؚڨؙۅؙڹؘڡؘڡٛقةًڝۧۼؽڗؘةً ٷڵڮ۪ۜؽڗةً ٷڵؽڤڡؘڟڡؙۅؙڹ ۅٵڍڽٵٳڗڵڮ۠ؾڹۘڵۿؙ؞ؙڸؽۼؚٚڒؽۿؙؙڞؙٳٮڵۿؙٱڂ۫ڛؘڝٵػاڬۅؙٵ

ر کھنے والوں کے علاوہ 'سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جماد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زجر و تو بیج کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔

(۱) لینی میہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو- بلکہ انہیں رسول ملی تھی ہے ساتھ رہ کراینے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۲) ذٰلِكَ سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جارہی ہے۔ یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس ' تھکاوٹ ' بھوک پنچے گی یا ایسے اقدامات ' جن سے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو گا' ای طرح دشنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گئے ' یہ سب کے سب کام عمل صالح کھے جا کیں گے لینی عمل صالح صرف یمی نہیں ہے کہ آدمی مبحد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل ' تلاوت ' ذکر اللی وغیرہ کرے بلکہ جماد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریثانی ' حتی کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بھڑ کے ' ان میں سے ہرایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کبھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جماد سے گریز صبح نہیں ' چہ جائیکہ برایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کبھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جماد سے گریز صبح نہیں ' چہ جائیکہ بین آدمی جماد سے جی جرائے ؟

(۳) اس سے مراد پیادہ' یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کرایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔

(۴) ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَلَيْةٍ نَيْلاً ﴾ (المنوبة ، ۱۲) و ثمن سے كوئى چيز ليتے ہيں يا ان كى خبر ليتے ہيں 'سے مراد' ان كے آدميوں كوقتل يا قيدى كرتے ہيں يا انہيں شكست سے دوچار كرتے اور مال غنيمت عاصل كرتے ہيں -

(۵) پہاڑوں کے درمیان کے میدان او رپانی کی گزر گاہ کووادی کہتے ہیں۔ مرادیهاں مطلق وادیاں اورعلاقے ہیں۔ یعنی اللّٰہ کی راہ میں تھو ڑایا زیادہ جتنابھی خرج کروگے اس طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کروگے '(یعنی جماد میں تھو ڑایا زیادہ سفر کرو گے) یہ سب نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللّٰہ تعالیٰ اچھا ہے اچھا بدلہ عطافرہائے گا۔

يَعْمَلُوْنَ 💮

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآلَةٌ فَكُولَانَقَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَلْإِمَنَ مُّلِيَّتَفَقَّهُوْ افِي السِّيْنِ وَلِيُنْفِرُوْا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا الِيَهِمُ لَعَكَمُهُمْ يَعُدَّرُونَ ۞

ێٙؽؿؙٵڷڬؚۏؽڹٵڡۘٮٛٷٛٳڠٳؾٮؙۅٳ۩ڮؚۏؽؽؘؽڶۅٛڹۘٛٛٛٛٛ ٳڰڵڡٞٵڔۅڵؽڿؚٮؙۉٳڣؽػؙۄ۫ۼڷڟةٞٷٵۼٮٮؙۏۘٳٲڹٞٳ؇ۿڝؘۼ

کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالی ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا ہدا۔ (۱۲۱)

اور مسلمانوں کو بیا نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایساکیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہربڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے ٹاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ٹاکہ بید لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں'ڈرائیں ٹاکہ وہ ڈر جائیں۔ (۱۲۳)

اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں (۲) اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا

(۱) لبعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد ہے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ محجیلی آیات میں جب بیجیے رہنے والول کے لیے سخت وعید اور زجر و تو بخ بیان کی گئی تو صحابہ کرام الشیشیکا بڑے محاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحله آیا توسب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں تھم دیا گیا کہ ہر جماد اس نوعیت کا نہیں ہو تا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہے- ان کے نزدیک لیَتَفَقَّهُوا کا مخاطب پیچیے رہ جانے والا طاکفہ ہے۔ لینی ایک گروہ جماد پر چلا جائے وَمَبْقَیٰ طَآئفَةٌ (بیر محذوف ہو گا)اور ایک گروہ چیجیے رہے' جو دین کاعلم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں توانہیں بھی احکام دین سے آگاہ کرکے انہیں ڈرا کمیں۔ دو سمری تفییراس کی ہیہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکھنے کی اہمیت کا بیان' اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ بیہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھربار چھوڑس اور مدارس و مراکز علم میں جاکراہے حاصل کریں اور پھر آکراپنی قوم میں وعظ و نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کامطلب اوا مرو نواہی کاعلم حاصل کرنا ہے ٹاکہ اوا مرالٰی کو بجالا سکے اور نواہی ے دامن کشال رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امریالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ (r) اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ اُلاَ وَّلُ فَالاَّوْ لُاور اَلاَّ قُرَبُ فَالاَّقْرَبُ کَ مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیر ۂ عرب میں آباد مشرکین سے قبال کیا'جب ان ہے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ' طائف' یمن' یمامہ' ججز' خیبز' حضرموت وغیرہ ا قالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے' تو پھراہل کتاب سے قبال کا آغاز فرمایا اور ۹/ ہجری میں رومیوں سے قبال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ ٔ عرب سے قریب ہے- ای کے مطابق آپ م<sup>یں ہ</sup>یاتیا کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قبال فرمایا' اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

الْمُتَّقِينَ

وَإِذَا مَا أُنْزِلْتُ سُوْرَةٌ فَيِنْهُوْمَ مَنْ يَقُوْلُ اِيَّكُوُ زَادَتُهُ هٰ نِهَ إِيْمَانًا قَالَمَا الَّذِينَ المَنْوَا فَزَادَ تُهُوْ إِيْمَانًا وَهُوْمَ يَسُتَمْشِرُونَ ۞

وَ اَمَّنَاالَّذِيْنَ فِى قُلُوْ يِهِمُّ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجْسًا اِلْىرِجْمِيهِمُّ وَمَاتَوُّا وَهُمُّ كَلِفِهُوْنَ ۞

چاہیے۔ (۱) اور بیہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔(۱۲۳)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں ہے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔ (۱۳۳)

اور جن کے دلول میں روگ ہے اس سورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفری میں مرگئے۔ (۱۲۵)

<sup>(</sup>۱) لیعنی کافروں کے لیے 'مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں تختی ہونی چاہیے جیسا کہ ﴿ اَشْدَاأَوْعَلَى الْكُفَارِتُ اَلْهِ اَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللللَّهُ اللللللَّ اللللللَّا اللللل

<sup>(</sup>۲) اس سورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے 'یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہیں۔ اس میں بتلایا جا رہاہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہو تا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزا اور خداق کے طور پر آپس میں ایک دو سرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہواہے؟

<sup>(</sup>٣) الله تعالی نے فرمایا 'جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہو تا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محد ثین کا مسلک ہے۔

<sup>(</sup>۳) روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک و شبهات ہیں۔ فرمایا: البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بردھاتی ہے اور وہ اپنے کفرو نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نمیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ ''ہم قرآن میں ایسی چزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرما تا بنازل کرتے ہیں۔ وہ میں اضافہ ہی فرما تا ہے'' (بی اسرائیل۔ ۸۲) ہید گویا ان کی بد بختی کی انتہاہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں۔ وہ بی باتیں ان کی ضلالت وہلاکت کا باعث خابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے' تو وہ بی غذا نمیں' جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں' اس کی بیاری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔

ٱ<u>وَ</u>لاَ يَـرَوْنَ ٱنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً ٱوْ

مَزَّتَيْنِ نُتُمَّ لايَتُوبُونَ وَلاهُمُو يَثَاكَرُونَ 🕝

وَاِذَامَآ أُنْزِلَتُسُورَةٌ نَظَرَبَعُضُهُمُ اللَّهُ عَضِ هَلَ بَرِلْكُوْشِنُ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللهُ قَلُوْبَهُمُ يَانَهُ مُ مُ قَدُمُّ لَا يَفْعَهُونَ ۞

لَقَنُ جَأَءً كُورَسُولٌ مِّنَ اَنْفُيْ كُوْعَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُوْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْكَ رَحِيهُوْ ﴿

اور کیاان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہرسال ایک باریاد و بار کسی نہ کسی آفت میں بھنتے رہتے ہیں <sup>(۱)</sup> پھر بھی نہ تو بہ کرتے اور نہ تھیحت قبول کرتے ہیں-(۱۲۷)

اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دو سرے کو دکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھا تو نہیں پھر چل دیتے ہیں (<sup>۲۱)</sup> اللہ تعالی نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

تمہارے پاس ایک ایسے پینمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں (اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تمہاری مفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (۱۱) ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی

- (۱) یُفْتَنُونَ کے معنی ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مرادیا تو آسانی آفات ہیں مثلاً قط سالی وغیرہ (مگرید بعید ہے)یا جسمانی بیاریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۲) کیعنی ان کی موجود گی میں سورت نازل ہو تی جس میں منافقین کی شرار توں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہو آ تو پھر بیہ د کیھ کر کہ مسلمان انہیں دکیھ تو نہیں رہے' خاموثی ہے کھسک جاتے۔
  - (m) کیمنی آیات اللی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیراو ریدایت سے پھیر دیا ہے-
- (٣) سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا' اس کا ذکر کیا جارہا ہے۔ آپ مائٹی آپیم کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تہماری جنس سے بعنی جنس بشریت سے ہیں (وہ نوریا کچھ اور نہیں)

ہے ؟ پپ ہانتیوں کی اس سے بیدیوں ہوں مدوں موں اور اس میں بھنساتے ہیں۔ جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قتم کے گور کھ دھندے میں بھنساتے ہیں۔

- (۵) عَنَتُ الى چيزي جن سے انسان كو تكليف ہو'اس ميں ونياوى مشقتيں اور اخروى عذاب دونوں آجاتے ہيں۔اس پيمبر پر'تهمارى ہر قتم كى تكليف و مشقت 'گرال گزرتی ہے۔اس ليے آپ مُلْفَلَقِدَا نے فرمايا كه ''ميں آسان دين حنيفى وے كر بھيجا گيا ہوں'' (مند أحمد- جلد-۵' ص-۲۲۲ 'جلد ۲ ص ۲۳۳) ايك اور حديث ميں فرمايا۔ إِنَّ هٰذَا الدِّينَ يُسْرٌ بے شك يد دين آسان ہے۔(صحبح بحادى كتاب الإيمان)
- (۱) تمهاری ہدایت اور تمهاری دنیوی واخروی منفعت کے خواہش مندہیں۔ اور تمهارا جہنم میں جانا پند نہیں فرماتے۔ ای لیے آپ مل آئیا نے فرمایا کہ "میں تمہیں تمهاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبرد سی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ (صحیح بسخدادی کستاب الموقداق بیاب نیمبر (۲۱) الانتہاء من المعاصی)

فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ لِآلِالَهُ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرِيْنِ الْعَظِيْمِ ﴿



## 

الرِّستِلْكَ الْبُ الْكِتْبِ الْكِكْيْمِ () أكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبَّا أَنُ أَوْمَيْنًا إلى رَجُلِ مِّنْهُو أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

شفیق اور مهرمان بس- (۱۲۸) پراگر روگردانی کریں <sup>(۲)</sup> تو آپ کمه دیجئے که میرے لیے اللہ کافی ہے' (m) اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (۲۹)

سور ہونس کی ہے اور اس کی ایک سونو آیتیں ہیں اور گياره رکوع ٻي-

شروع كريا مول ميس الله تعالى كے نام سے جو نمايت مهرمان بڑا رحم والاہے۔

الر-يه پر حکمت کتاب کی آيتيں ہیں۔ (۱) کیاان لوگوں کو اس بات سے تعجب <sup>(۱)</sup> ہوا کہ ہم نے ان

- (۱)- بیہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے- بیہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظهر ہیں- یقیناً آب ماليَّتِين صاحب خلق عظيم بين- صلى الله عليه وسلم-
  - (۲) لینی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت ہے۔
  - (m) جو کفرو اعراض کرنے والوں کے مکروکید سے مجھے بچالے گا-
- (٣) حضرت ابوالدردا بناتير، فرمات بين كه جو شخص به آيت حَسنبيَ اللهُ (الآية) صبح اور شام سات سات مرتبه يزه لے گا الله تعالی اس کے ہموم (فکرومشکلات) کو کافی ہو جائے گا- (سنن أبي داود- نمبرا۸٥٥))
  - 🖈 یه سورت کمی ہے-البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے-(فتح القدیر)
- (۵) الحَكِنِم 'كتاب يعني قرآن مجيد كي صفت ہے-اس كے ايك تووى معنى ہيں جو ترجے ميں اختيار كيے گئے ہيں-اس ك اور بھى كئى معنى كئے كئے بين- مثلاً المُخكم العنى حلال وحرام اور حدودو احكام ميں محكم (مضبوط) ب- حكيم بمعنى حاکم- لعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب (البقرۃ -۲۳) حکیم جمعنی محکوم فیہ - یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل وانصاف کے ساتھ فصلے کیے ہیں۔
- (١) استفهام انکار تعجب کے لیے ہے 'جس میں تو پیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی و رسالت کے لیے چن لیا 'کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہو تاتو فرشتہ یا جن ہو تا' اور دونوں ہی صورتوں میں

وَيَثِيرِالَّذِيْنَ امْنُوَّالَقَ لَهُوُ قَدَمَصِدُقِ عِنْدَرَيِّهِمُ ۚ قَالَ الكَّذِرُونَ اِنَّ الْمُلْلِيمُ ثُوِيْنُ ⊕

اِنَّ رَبَّكُوْ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِيْسِتَّةَ اَيَّامُ تُقَاسُنَوٰى عَلَى الْعُرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيْمِ اللَّامِنَ بَعْدادُنهُ ذَلِكُ اللهُ رَكِنُهُ فَأَعْدُ وُوَا أَفَلا تَذَكُرُونَ

میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آرمیوں کو ڈرایئے اور جو ایمان لے آئے ان کو بیہ خوشخبری شایئے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجرو مرتبہ (۱) ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ مخص تو بلاشبہ صرح جادو گر ہے۔ (۲)

بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا (۳) وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ (۳) اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے یاس سفارش کرنے والا نہیں (۵) ایساللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو' (۲) کیا تم پھر بھی تھیجت نہیں پکڑتے۔ (۳)

رسالت كا اصل مقصد فوت ہو جاتا' اس ليے كہ انسان اس سے مانوس ہونے كے بجائے وحشت محسوس كرتے۔ دو سرے' ان كے ليے اس كو ديكھنا بھى ممكن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم كمى جن يا فرشتے كو انسانی قالب ميں بھيج تو پھر وہى اعتراض آتاكہ بيد تو ہمارى طرح كاہى انسان ہے۔ اس ليے ان كے اس تعجب ميں كوئى معقوليت نہيں ہے۔

- (۱) ﴿ قَدَمَ عِيدُقِ ﴾ كامطلب 'بلند مرتبه' اجرحس اوروه اعمال صالحه بين جو ايك مومن آكے بھيجتا ہے-
- (۲) کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوجھتی تو ہیہ کمہ کرچھٹکارا حاصل کر لینے کہ بیہ تو جادو گر ہے-نعوذ باللہ -
  - (m) اس کی وضاحت کے لیے دیکھئے سور و اعراف آیت ۵۴ کا حاشیہ -
- (۴) لیمنی آسان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا' بلکہ ساری کا ئنات کا نظم و تدبیروہ اس طرح کر رہاہے کہ بھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا' ہر چیزاس کے تھم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔
- (۵) مشرکین و کفار' جو اصل مخاطب تھ' ان کا عقیدہ تھا کہ بیہ بت' جن کی وہ عبادت کرتے تھے' اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ لِاَلَّ لِلَهِنَ الْرَبْضَائِی ﴾ (الاَنسساء ۲۸۰) ﴿ لَا تَقْفِیْ شَفَاعَتُهُمُ شَفِیًا اِلَّا مِن بَعْدِانَ یَادُنّ اللهُ لِسَ قَفَادُونَ مِنْ عَلَیٰ اللهُ لِسَ قَفَادُنَ اللهُ لِسَ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
- (۲) لیعنی ایسا اللہ' جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے' وہی اس لا نُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

اِلَيْهُ مَرْحُوْكُمُ مَجِيْعًا وَعُدَاللهِ حَقًا اِنَّةَ يَهْدَوُالْخُلُقَ ثُوَّ يُعِينُهُ لَا لِيَجْزِى الَّذِيْنَ امَنُوْا رَعِلُواالطْيلِحْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنَ كَثَوُّا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيْهٍ وَعَدَابٌ اَلِيُعْ يَمِا كَانُوْا يَكُفُرُونَ ۞

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّسُ ضِيَا ۚ وَالْقَمَرُ وُوْرًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْاعَدَدَ السِّنِيْنِ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اللهِ الْعِنْ يُفْصِّلُ الْأَلِمِ لِقَوْمِ لِعَلْمُونَ ﴿

تم سب کو اللہ بی کے پاس جانا ہے 'اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بیشک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور در دناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ ہے۔ (ا) (م)

وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا <sup>(۲)</sup> اوراس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ <sup>(۳)</sup> اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔وہ یہ دلا کل ان کوصاف صاف بتلار ہاہے جو دانش رکھتے ہیں۔(۵)

(٣) لیعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ ٢٨ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے ' پھر بتد رہ بج برا ہوتا جاتا ہے حتی کہ چود ھویں شب یا چود ھویں منزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھروہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتی کہ آخر میں ایک یا دو را تیں چھپارہتا ہے۔ اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گئتی

<sup>(</sup>۱) اس آیت میں قیامت کے وقوع' بارگاہ اللی میں سب کی حاضری' اور جزا و سزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ضِبَآءٌ ضَوَءٌ کے ہم معنی ہے۔ مضاف یمال محذوف ہے ذَاتَ ضِبَاءِ وَالْقَمَرَ ذَا نُوزِ سورج کو چکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ یا پھرانہیں مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیا اور نور ہیں۔ آسان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا کنات سے ہے 'جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی 'کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہو اگد ہیں' وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ (فتح القدیر) واللہ اعلم بالصواب۔

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ لَالِيْتِ لِقَوْمِ تِيَّقُونَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ لَاِيرَجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاطْهَا ثُوْلِهِا وَالَّذِيْنَ هُوْعَنْ الْيَتِنَا غَفِلُوْنَ ﴿

اُولَٰٓإِكَ مَا ۡوُٰںهُمُ النَّارُ بِهَا كَانُوۡایَكُسِٰبُوۡنَ 🕜

إنَّ الَّذِينَ امْنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِطَٰتِينَهُ لِي يُهِهُ رَبُّهُهُ بِإِيْمَانِهِهُ تَجَرِى مِنْ تَثْتِهُ الْاَنْهُ رُفِ جَنْتِ النَّعِبُمِ ٠

دَعُولُهُمْ فِيْهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتَهُمُ فِيْهَاسَلَوُّ وَالْخِرْ

بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیاہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلا کل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔(۱)

رسے ہیں (۱)
جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ
دنیوی زندگی پر راضی ہوگئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں
اور جولوگ ہماری آنیوں سے عافل ہیں۔(۷)
ایسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے
دوزخ ہے۔(۸)

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کارب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا وے گا (ا) نعمت کے باغوں میں جن کے پنچ شریں جاری ہوں گی۔(۹)

ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی ''سبحان اللہ'''(۱) اور ان کا

اور حساب معلوم کر سکو۔ لیعنی چاند کی ان منازل اور رفتار ہے ہی مینے اور سال بنتے ہیں جن سے تہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ لیعنی سال ۱۲ مینے کا ممینہ ۲۵ ،۳۰ دن کا۔ ایک دن ۲۲ گھنے لیعنی رات اور دن کا۔ جو ایام استوا میں ۱۲ '۱۲ گھنے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمرے وابستہ نہیں۔ دینی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طلوع ہلال سے جج 'صیام رمضان' اشہر حرم اور دیگر عبادات کی تعیین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتاہے۔

(۱) اس کے ایک دو سرے معنی میں گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب ، قیامت والے دن اللہ تعالی ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا'اس صورت میں میہ "با" سبیت کے لیے ہے۔ بعض کے نزدیک میہ استعانت کے لیے ہے اور معنی میہ موں گے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گاجس کی روشنی میں وہ چلیں گے 'جیساکہ سورۂ صدید میں اس کاذکر آ تا ہے۔

(۲) لیمنی اہل جنت 'اللہ کی حمد و تشییح میں ہروفت رطب اللهان رہیں گے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ''اہل جنت کی زبانوں پر تشبیج و تخمید کا اس طرح الهام ہو گا جس طرح سانس کا الهام کیا جاتا ہے '' (صحیح مسلم 'کتاب البحنة وصفة نعیمها' بیاب فی صفات البحنة وأهلها وتسبیحهم فیها بیکرۃ وعشیا، لیمنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمدورفت رہتی ہے 'ای طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیراہتمام کے حمد و تشبیح اللی کے ترانے رہیں گے۔

دَعُوْنَهُمْ إِن الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

وَلُوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلتَّاسِ التَّتَّاسُتِعُجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ لَقُفِنَى الِيُهُمُّ اَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَ رُالَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَا ۚ مَا فِئ طُغْمَانِهُمْ يَعُمُهُونَ ۞

وَإِذَامَتَى الْإِنْمَانَ الصُّرُدَعَانَا لِمَنْهِهُ اَوْقَاعِدًا اَوْقَاهِدًا وَقَاهِدًا وَقَاهِدًا وَلَهُمَا فَلَمَّا كَثَقَفُنَا عَنْهُ صُرَّوْ مَرَّ كَانَ لَمُ يَبُهُ عَنَا اللَّ صُرِّ مَتَى فَكُنْ اللَّهُ رُبِّنَ لِلْمُنْدِينِ مَا كَانُو اَيْعُمَوُنَ ۞

باہمی سلام یہ ہو گا''السلام علیم '' <sup>(۱)</sup> اور ان کی اخیریات یہ ہو گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جمان کا رب ہے۔ (۱۰)

اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعدہ بھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ (۱) سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھلتے رہیں۔(۱۱)

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پینجی ہے تو ہم کو پکاریا ہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پینچی تھی بھی ہمیں

> (۱) لیعنی ایک دو سرے کواس طرح سلام کریں گے' نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔ آپ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اور انہیں سلام عرض کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے' اسی طرح وہ شر(عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی مجاتا ہے' اللہ کے بیغیروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سے بہو تو وہ عذاب لے کر آؤجس سے تم جمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو بھی کے یہ موست اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم مہلت دے کرانہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دو سرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیراور بھلائی کی دعا ئیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غصیا عگی میں ہو تا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد و غیرہ کے لیے بد دعا ئیں کرتا ہے' جنہیں ہم اس لیے نظرانداز کر دیتے ہیں کہ یہ نبی سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے' مگراس کے دل میں ایسا ادادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے مطابق' انہیں فور آ ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں' تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے جمکنار ہو جایا کریں اسی لیے دیت میں آتا ہے کہ ''تم اپنے لیے' اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بددعا ئیں مت کیا کرو' کہیں ایسا خدیث میں آتا ہے کہ ''تم اپنے لیے' اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال و کاروبار کے لیے بددعا ئیں مت کیا کرو' کہیں ایسا بد ہو کہ تمہاری بددعا ئیں' اس گھڑی کو پالیں' جس میں اللہ کی طرف سے دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں' پس وہ تمہاری بددعا کیں۔ است شہی عدن اُن بدعو الإنسسان علی اُھلہ وماللہ بددعا کیں حدیث جابرالطوب ال

وَلَقَتُ اَهْلَكُنَا الْقُرُوْنَ مِنْ تَبُلِكُوْ لَتَنَاظَلَمُوْ الْوَجَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كَنَالِكَ بَحُزِى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

تُوَجَعَلُنٰكُوْ خَلِيٓفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِهِ وَلِنَنْظُرُكُيْفَ تَعْمَاكُونَ ۞

وَاِذَاتُتُلَ عَلَيْهِمُ اِيَاثُنَا بَكِنْتٍ قَالَ الَّذِينُ لَاِيرَجُوْنَ لِقَاءَ نَااتُتِ بِمُمَّ إِلَى غَيْرِ لِمُنَاآوُبَ لِللهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ آنُ أَبِدِلَهُ وَنُ تِلْقَاتِي تَغْمِى إِنَّ الَّذِيمُ الْاِمَا يُوخِي اِلَّ

پکارا ہی نہ تھا' (۱) ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۱۲) اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیٹیر بھی دلائل لے کر آئے' اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آئے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۱۳)

پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا<sup>(۳)</sup> ما کہ ہم دکھ لیس کہ تم س طرح کام کرتے ہو-(۱۴)

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں <sup>(۵)</sup> جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یول کہتے ہیں کہ اس کے سواکوئی

(۱) یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے مانے والے بھی اس کو تاہی کا عام ار تکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہا ہے ' دعا ئیں کی جارہی ہیں ' توبہ واستغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالی مصیبت کاوہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ اللی میں دعا و تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعا ئیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی ' اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔

(۲) یہ تزئین عمل 'بطور آزمائش اور مملت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے 'وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے 'وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّفْسُ لَا لِمَّالَ وَ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اِللَّهُ اللَّهُ وَ اِللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَ اللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ

(٣) يه كفار مكه كو تنبيه ب كه گزشته امتول كي طرح تم بهي بلاكت سے دوچار موسكتے مو-

(٣) خلائف 'خلیفہ کی جمع ہے-اس کے معنی ہیں 'گزشتہ امتوں کا جائشین - یا ایک دو سرے کا جائشین -

(۵) لعنی جو الله تعالی کی الومیت و وحدانیت پر دلالت کرتی میں-

## إِنَّ أَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

قُالُ لَوْشَاءَاللهُ مَا تَلَوْمُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدُرْكُمُورِهِ ﴿ فَقَدُ لَبِثْكُ فِيكُمْ عُمُوًا مِنْ قَبْلِهِ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

فَمَنُ ٱظْلَاُمِ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اَوْكَتُّ بَ بِٱلْيَةِ مُ إِنَّهُ لِايُعَلِّيهُ الْمُجُومُونَ ۞

وَيَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لايضُرْهُ وُ وَلاَيَنْفَعْهُمْ

دوسرا قرآن لائے (اللہ یا اس میں کھ ترمیم کر دیجئے۔
آپ (مل کی ایوں کمہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں
اپنی طرف ہے اس میں ترمیم کردوں (اللہ میں تواسی کا
اتباع کروں گاجو میرے پاس وحی کے ذریعہ ہے پہنچاہے '
اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن
کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (۱۳)

آپ یوں کمہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہو تاتونہ تو میں تم کو وہ پڑھ کرسنا تا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا (<sup>(()</sup>) کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہے اور (۱۲)

سواس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو گاجو اللہ پر جھوٹ باندھے یااس کی آیتوں کو جھوٹا ہتلائے 'یقیناً ایسے مجرموں کواصلاً فلاح نہ ہوگی- (۱۷)

اور یہ لوگ اللہ کے سوا (۱) ایسی چیزوں کی عبادت

- (۱) مطلب بیہ ہے کہ یا تواس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دو سرالائیں یا پھراس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں۔
  - (٢) لعنی مجھ سے دونول باتیں ممکن نہیں میرے افتیار میں ہی نہیں۔
- (۳) یہ اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف اس بات کا پیرو ہوں جواللہ کی طرف سے مجھے پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی بیشی کا میں ار تکاب کروں گا تو ہوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔
- (٣) لینی سارا معالمہ اللہ کی مثیت پر موقوف ہے 'وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کرسنا آنہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی۔ بعض نے آذراکُم بِهِ کے معنی کیے ہیں أَعْلَمَكُم بِهِ عَلَىٰ لِسَانِيٰ 'کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت پھے۔ نہ بتلا آ۔
- (۵) اور تم بھی جانتے ہو کہ وعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ کیا میں نے کسی استاذ سے پچھ سیکھا ہے؟ اس طرح تم میری امانت و صدافت کے بھی قائل رہے ہو۔ کیا اب بیہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افترا باند صنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا بیہ ہے کہ بیہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کراہے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔
- (۱) لینی الله کی عبادت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکلیہ الله کی عبادت ترک کر کے۔ کیونکہ مشرکین الله کی عبادت کرتے۔ تھے۔ اور غیرالله کی بھی۔

وَيَقُوُّلُونَ لَهُؤُلِآءِ شُفَعَآ أُوْنَاعِنْدَاللهِ قُلُ اَتُنَبِّئُونَ الله بِمَالاَيَعُلُوْنِ السَّلْوٰتِ وَلا فِي الْرُفِينُ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَلْ عَمَّا اِنْشُرِكُوْنَ ﴿

وَمَاكَانَ النَّاسُ اِلْآامَّةَ قَاحِدَةً فَاخْتَلَمُوْا وَلَوْلاَ كَلِمَةُ شَبَقَتُ مِنْ تَرَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ وْنِيْمَا وْنِيُهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَيَقُولُونَ لَوْلاَ الْنُولِ عَلَيْهِ اليَهَ يُتِن رَّبِّهِ

کرتے ہیں جونہ ان کو ضرر پنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں (۱) اور کہتے ہیں کہ بیہ اللہ کے پاس ہمارے سفار شی ہیں۔ (۲) آپ کہ دیجئے کہ کیاتم اللہ کو الی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں' نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں' (۱) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک ہے۔ (۱۸)

اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھرانہوں نے اختلاف پیدا کر لیا<sup>(۵)</sup> اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھسر چکی ہے توجس چیز میں بیدلوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔<sup>(۱)</sup> (۱۹)

اور بیہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب

<sup>(</sup>۱) جب که معبود کی شان میہ ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو-

<sup>(</sup>۲) لیعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرور تیں پوری کر دیتا ہے- ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دستمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے- لیعنی مشرکین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع ضرر میں مستقل نہیں سبھتے تھے بلکہ اپن اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سبھتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی الله کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفار شی بھی ہوں گے؟ گویا سہ مشرکین الله کو خبردیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں۔ لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفار شی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔

<sup>(</sup>م) الله تعالى نے فرمایا كه مشركين كى يه باتيں بے اصل بين الله تعالى ان تمام باتوں سے پاك اور برتر ہے-

<sup>(</sup>۵) لینی سے شرک 'لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت عاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ای توحید پر قائم رہے۔ بھران میں اختلاف ہو گیا اور پچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ' دو سروں کو بھی معبود' عاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کردیا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی اگر اللہ کا بیہ فیصلہ نہ ہو تاکہ اتمام جمت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے' اسی طرح اس نے تخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہو تا تو یقینا وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کرچکا ہوتا۔

فَتُلُ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْتَظِرُوا عِنْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿

وَإِذَّا اَذَهُنَّا النَّاسَ رَحْمَةً ثِينَ بَعِدٍ خَثَرًا مِثَتَّمُهُمْ إِذَالُهُمْ ثَكُّوُ فَيَّا إِيَّا يَتَنَاقُلِ اللَّهُ ٱشْرَءُ مَكُوْلًا إِنَّ يُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَنَكُونَ ۞

هُوَالَّذِي ُيُسَيِّرُكُونِ الْمَزِوَالْحَوْمِ عَلَى إِذَا كُنْتُونِ القَالِثَ وَ جَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْجٍ طَلِبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَاءَتُهَ آمِيْنُ عَلَيْكُ مَاصِكُ

ے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۱) سو آپ فرما د سیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۲) سوتم بھی منتظر ر ہومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔(۲۰)

اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں (ا) تو وہ فورا ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں (ا) آپ کمہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے نیاوہ تیز ہے (۵) بالیقین ہمارے فرشتے تمماری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ (۱۱)

وہ اللہ ایبا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے' (۱) یمال تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ

- (۳) اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیعنی یہ ان کی وہ بری تدبیرہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔
- (۵) لینی الله کی تدبیر'ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کامؤاخذہ کرنے پر قادر ہے' وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے' فور ابھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقضیٰ ہو تو بعد میں بھی۔ مر' عربی زبان میں خفیہ تدبیراور حکمت عملی کو کہتے ہیں' جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں الله کی عقوبت اور گرفت کو مکسے تعبیر گیا گیا ہے۔
- (١) يُسَيِّرُ كُمْ أوه تهمين جلا ما يا چلنے چرنے اور سير كرنے كى توفق ديتا ہے۔ "خشكى ميں" يعنى اس نے تهمين قدم عطا

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد کوئی بڑااور واضح معجزہ ہے 'جیسے قوم ثمو د کے لیے او نثنی کا ظہور ہوا-ان کے لیے صفا پیاڑی کو سونے کایا کے کے بیاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہرس او رباغات بنانے کایا او راس قتم کا کوئی معجزہ صاد رکرکے دکھلایا جائے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھراللہ کا قانون ہہ ہے کہ ایسی قوم کو فور آ وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کاعلم صرف ای کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دیتا' اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کاعلم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گئے اس کے خواہشار کرو' میں بھی تمہارے ساتھ انظار کرنے والوں میں سے ہوں"۔
گی؟ ای لیے آگے فرمایا' د'تم بھی انتظار کرو' میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں"۔

<sup>(</sup>۳) مصیبت کے بعد نعمت کامطلب ہے' تنگی' قبط سالی اور آلام ومصائب کے بعد 'رزق کی فراوانی' اسباب معیشت کی ارزانی وغیرہ-

وَّعَآ أَهُ هُوالْمُوْمُومُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّكَاثُواۤ أَكُمُ الْمِيْطِيرِمُ لَاعُوُا اللهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ اَلَهِیْ اَجْیَتَنَامِنُ هٰذِهٖ لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکِییْنَ ۞

کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھو نکا بخت ہوا کا آ تا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سیجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے' (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں <sup>(۱)</sup> دا گر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جا ئیں گے۔(۲۲)

کیے جن سے تم چلتے ہو' مواریاں مہیا کیں' جن پر موار ہو کر دور دراز کے سفر کرتے ہو۔''اور سمند رہیں''لینی اللہ نے تہیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی' تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمند روں کاسفر کرتے ہو۔ (۱) اُحینطَ بِہِم کامطلب ہے' جس طرح دشمن کسی قوم یا شہر کا احاطہ یعنی محاصرہ کرلیتا ہے اور پھروہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں' اسی طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھیٹروں اور تلاطم خیز موجوں میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔

فَكُتَآاَنِمُنْهُمُ إِذَاهُمُ يَنِغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ آيَاتُهَا النّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُو عَلَ انْفُسِكُمْ مَّتَاءَالْحَيْوةِ الدُّيْنَا ۗ ثُوَّ اِلْيُثَامَرُمِعِكُمُ فَنْنَيْهُ كُوْمِهَا كُنْنُهُ تَعْمَلُونَ ۞

إِنْهَامَتَكُ الْمَكِوةِ الدُّنْيَاكَمَا ۚ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۗ فَافْتَكَطَّ لِهُ الْمَامَ الْأَنْفَا أُرْخَقَى الشَّما وَالْمَنْفَاكُ النَّاسُ وَالْأَنْفَا أُرْخَقَى النَّامُ وَالْمَنَّ الْفَلُهَا الْمُهُمَّ الْفَلُهَا الْمُؤْمَّ وَظَنَّ الْمُلُهَا الْمُهُمَّ الْمُؤْمَّ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ الْمُلُونَ اللَّهُ الْمُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِنُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِاللِكُ اللَّهُ اللْمُواللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلُولُ اللْلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُنْتُلُولُونُ اللْمُلْلُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّلْمُولِلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُولِي الْمُؤْمِلِلْمُ اللْمُؤْمِلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُل

پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو فور آبی وہ زمین میں ناحق سر کشی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تمہاری سر کشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے (ا) دنیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں 'پھر ہمارے پاس تم کو آناہے پھر ہم سب تمہاراکیا ہواتم کو بتلادیں گے۔(۲۳)

پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایس ہے جیسے ہم نے آسان
سے پانی برسایا پھراس سے زمین کی نباتات 'جن کو آدمی
اور چوپائے کھاتے ہیں 'خوب گنجان ہو کر نکلی۔ یمال تک
کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس
کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا
کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات
میں اس پر ہماری طرف سے کوئی تھم (عذاب) آپڑا سوہم
نے اس کو ایساصاف کر دیا (شکم کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ
تقی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں
ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ (۲۳)

<sup>&</sup>quot;الصحيحة" نمبر ۱۷۲۳ ليكن افسوس! امت محمريه كعوام اس طرح شرك ميس بين بوئ بين كه شدائد و آلام ميس بهى وه الله كى طرف رجوع كرف كر بجائ وفت شده بزرگول كو بى مشكل كشا سجهة اور اننى كو مدد ك لي پكارت بين و فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آه! فَلْيَبُكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

<sup>(</sup>۱) یہ انسان کی اسی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آئیت ۱۲ میں بھی گزرا' اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کاذکر فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالیٰ نے فرمایا' تم بیہ ناشکری اور سرکشی کرلو' چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھا کر بالاً خرختہیں ہمارے ہی یاس آنا ہے' پھرہم تنہیں' بو کچھ تم کرتے رہے ہو گے' بتلا کیں گے لینی ان پر سزادیں گے۔

<sup>(</sup>٣) حَصِندًا فعیل جمعنی مفعول ہے أَيْ: مَحْصُو دَافِعِن ایک کھیتی ہے جے کاٹ کرایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو- دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تثبیہ دے کراس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشوونما پاتی اور سرسبزو شاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اثار دیا جاتا ہے-

وَاللهُ يَدُّعُوَّ اللَّى دَارِ السَّلْمِ وَيَهُدِى مَنْ يَشَأَرُ الْي صَالِمِ مُسَتِّقَتِهُم ۞

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُواالْحُنُىٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَيَرُهُقُ وُجُوهُمُ مَّتَرُوَّلًا وَلَيْرُهُنَّ وُجُوهُمُ مَّتَرُوَّلًا إِلَّانُ أَمُّهُمْ فَتَرُوَّلًا الْمِثَانُ الْمُوْمِنُ الْمِثَانُةُ أُمُونِهُمْ الْخِلَدُونَ ۞

وَالَّذِيْنَكَمُنُوا التَّيِتَاتِ جَزَاءُسِيِّنَةِ بِمِثْلِهَا اَنَتُوهَهُوُدِلَةٌ مَالَهُوُمِّنَ اللهِ مِنْ عَلَصِمْ كَالْمَااُءُتُثِيتُ وُجُوهُهُو قِطَعًا مِّنَ اليَّلِ مُثْلِمًا اللهِ اللهِ الصَّعْبُ التَّارِعُهُو فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ جَبِيْعَاتْتَوَنَقُولُ لِلَّذِيْنَ اشْرَكُوا مَكَانَكُمُّ انْتُوْوَشُرَكَا ۚ وُكُونَ فَنَيَّلْنَا بَيْنَهُوْوَقَالَ شُرَكَا وُهُمُ

اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کوبلا تاہے اور جس کو چاہتاہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتاہے۔ (۲۵) جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید بر آں بھی (۱۱) اور ان کے چروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت ' یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں گے۔ (۲۷)

اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزااس کے برابر
طے گی (۲) اور ان کو ذلت چھائے گی ان کو اللہ تعالیٰ سے
کوئی نہ بچا سکے گا۔ (۳ کمویا ان کے چروں پر اند ھیری رات
کے پرت کے پرت لیٹ ویے گئے ہیں۔ (۲) پیلوگ دو ذرخ
میں رہنے والے ہیں 'وہ اس میں بھیشہ رہیں گے۔ (۲۷)
اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب
کو جمع کریں گے (۵) پھر مشرکین سے کمیں گے کہ تم اور

- (۱) اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفیر دیدار باری تعالی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعتیں دینے کے بعد 'مشرف کیا جائے گا- (صحیح مسلم کتاب الإیمان 'باب إثبات رؤیة المؤمنین فی الآخرة لربھم)
- (۲) گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا'اس میں بتلایا گیا تھاکہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار اللی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔ سَیِّناتٌ سے مراد کفرو شرک اور دیگر معاصی ہیں۔
- (۳) جس طرح که اہل ایمان کو بچانے والااللہ تعالیٰ ہو گاای طرح انہیں اس روزاپنے فضل خاص سے نوازے گاعلاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کوشفاعت کی اجازت بھی دے گا بجن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔
- (٣) بیہ مبالغہ ہے کہ ان کے چرے اتنے سخت سیاہ ہوں گے- اس کے بر نکس اہل ایمان کے چرے ترو آنہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران ' آیت ۱۰۶- ﴿ یُوْمُرَئِنْیکُ وُجُودٌ وَکَنُودُ وُجُودٌ ۖ ﴾ الآیـــة. سورہ عبس ۲۰۱۸ اور سورہ قیامت میں ہے-
- (۵) جَمِیْعًا سے مراد 'ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انسان اور جنات ہیں 'سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ جس طرح کہ دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَّحَمَّوْهُمُ فَلَوْنَغَادِدُ مِنْهُمُ آحَدًا ﴾ (السکھف۔ ۲٪)"ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ' کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے"۔

مَّاكُنْتُمُوٰإِيَّانَاتَعُبُكُوْنَ ۞

فَكُفَى بِاللهِ شَهِيدًا اَبَيْنَنَا وَبَلْيَنَكُو اِنَ كُنَّاعَنُ عِبَادَ تِكُوُ لَغْفِلُونَ ۞

هُنَالِكَ تَبْنُؤَاكُلُّ نَفْسِ مَّأَلَسُلَفَتُ وَرُدُّوْالِلَ اللهِ مَوْلِـهُمُر الْحَقِّ وَضَلَّحَهُهُوْمَاكَانُوايَفْتَرُونَ ۞

تمہارے شریک اپی جگہ ٹھرو (ا) پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے (۲) اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲۸) سو ہمارے تمہارے در میان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر 'کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ (۲۹) اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جائے کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیق ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ (۴۰)

(۱) ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دو سری طرف کر دیا جائے گا۔ یعنی اہل ایمان اور اہل کفرو شرک دونوں کو الگ الگ ایک دو سرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا ﴿ وَامْتَاذُواالْیَوْمَرَایُنَاالْمُنْمُونُونَ ﴾ (سود ۃ یاست، ۵۹) ﴿ یَوْمَیدِنِیَقَمَدَ عُوْنَ ﴾ (المدوه - ۳۳) اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جا کیں گے " یعنی دوگروہوں میں ۔ آئی : یصیرو وُن صِدْعَین . (ابن کشر)

(۲) لیعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ فتم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دو سرے کے دشمن بن جا کی اور ان کے معبود اس بات کابی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے 'ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے 'ان کو مدد کے ایک بیکارتے تھے 'ان کو مدد کے لیے پکارے تھے 'ان کی غذرو نیاز دیتے تھے۔

(٣) یہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں' تم کیا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہمارے در میان اللہ تعالی گواہ ہے اور وہ کافی ہے' اس کی گواہی کے بعد کی اور جُوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صریح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکارتے تھے' وہ محض چھر کی مور تیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مجسے اور بت بنا کر پو جنے شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے جس کی تصریح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ سرایہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتنا بھی نیک ہو' حتی کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا بخاری میں موجود ہے۔ وہ سرایہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد 'انسان کتنا بھی نیک ہو' حتی کہ نبی و رسول ہو۔ اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہو تا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مندا ہے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر نیاز دیتے ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ ہے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت ہیں' اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انظام کرتے ہیں' لیکن وہ ہے خبر ہو تا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت والے دن کریں گے۔ یمی بات سور وا تھاف آیت کہ' ہمیں بھی بیان کی گئی ہے۔

- (۳) کینی جان لے گایا مزہ چکھ لے گا۔
- (۵) لینی کوئی معبود اور "مشکل کشا" وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہو گا۔

قُلُ مَنُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ التَّمَا وَالْاَصْ اَمَّنُ يَمْلِكُ التَّمْمَةِ وَالْاَبْصَارُ وَمَن يُغْرِجُ الْيَ مِن الْمِيَّتِ وَيُخْوِجُ الْمِيَّتَ مِن الْحَيِّ وَمَن يُنَابِّدُ الْوَمُرْهُ يَنْقُولُونَ اللَّهُ قَتُل أَفَلاَ مَتَّعُونَ ۞

فَنْالِكُوْاللَّهُ نَكْثُمُ الْحَقَّ فَمَاذَابَعُنَ الْحَقِّ اِلْالضَّلَا فَأَنَّى تُصُرَفُونَ ۞

كَنالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوَا اَنَّهُمُو لائِوُمِنُونَ ۞

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكًا إِلَّمُ مُنْ يَبُدُ وَالنَّانَ ثَمْ يُعِيْلُ الْاقْلُ لَلْهُ عَلَى اللَّهُ يَبْدُ وَالنَّانَّى ثَرِيْعُيْدُهُ فَالْفَى تُوْمِكُونَ ۞

آپ کیئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے
رزق پہنچا آ ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر
پوراافتیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو
تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ کبی کہیں گے کہ
"اللہ" (ان وان سے کیئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے-(۱۳)
سو یہ ہے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیق ہے۔ پھر
حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے ' پھر کہاں
جق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے ' پھر کہاں

ای طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے' تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ (۳۳)

آپ یوں کیئے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے ' پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کر تاہے پھروہی دوبارہ

(۱) - اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ما لکیت' خالقیت' ربوبیت اور اس کے مد بر الامور ہونے کو اسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دو سروں کو شریک تھراتے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایند ھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے مکر ہیں۔ فَتَسَابَهَتْ فُلُو بُهُمْ (هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ).

(۲) یعنی رب اور اللہ (معبود) تو یمی ہے 'جس کے بارے میں تہمیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبروہی ہے ' پھراس معبود کو چھو ڈ کر جو تم دو سرے معبود بنائے پھرتے ہو' وہ گمراہی کے سوا پچھ نہیں تمہاری سمجھ میں سے بات کیوں نہیں آتی؟ تم کماں پھرے جاتے ہو؟

(٣) لعنی جس طرح یه مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھو ڑنے کے لیے تیار نہیں ' ای طرح تیرے رب کی بیہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھو ژکر صحح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَذِنْ حَقَّتُ كُلِكَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِرِيْنَ ﴾ (المزمر اے)"لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی"۔

ڠؙڶۿڵٷۺؙٛٷٛٳٙؠؙؙٛٷٛ۫ڡۧؽؘٷؠؽٙٳڶڵڡؖؾٙٷڸڶڷۿؽڣؠؽ ڸڵڂڨٙٵڡؘٮٚڽؙڲۿڮػٙٳڶڶڷؾٙٳػڞؙٲڽؙؿؙۺۘؠٵؘڞؙڵٳؠڡؚڐؽۧ ٳڵڒٲڽؙؿۿڵؽ۠ڣؘٵڵڰ۫ڐۜڲؽؙؿؘڠۜڴؙۮ۠ۏٛؽ۞

وَمَايَثَنِهُ وَاكْثَرُهُ وَ الْأَطَانَا إِنَّ الطَّنَ الْاَفُونِيُّ مِنَ الْحَقِّ شَيَّا ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُوْنِهَ اَيْفُعَلُونَ ۞

بھی پیدا کرے گا۔ پھرتم کماں پھرے جاتے ہو؟ (ااسس)
آپ کھئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا
راستہ بتا تا ہو؟ آپ کمہ دیجئے کہ اللہ بی حق کا راستہ بتا تا
ہو وہ زیادہ
ہے۔ (اللہ علی ہو شخص حق کا راستہ بتا تا ہو وہ زیادہ
الباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود بی
راستہ نہ سو جھے؟ (اللہ بی تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے
کرتے ہو۔ (۳۵)

اوران میں سے اکثرلوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان 'حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> یہ جو کچھ کررہے ہیں یقینااللہ کوسب خبرہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷)

- (۱) مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو کیاانہوں نے اس کا نکات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے؟ یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں 'یقینا نہیں۔ کہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا۔ تو پھرتم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر 'کمال پھرے جا رہے ہو؟
- (۲) لینی بھلے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلول کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان کے شرکامیں سے کوئی ایسانہیں جو بیہ کام کر سکے۔
- (٣) لعین پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ مخض جو دیکھتاستتااورلوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کر تاہے؟ یا وہ جو اندھے اور بسرے ہونے کی وجہ سے خود راتے پر چل بھی نہیں سکتا 'جب تک کہ دو سرے لوگ اسے راتے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کیؤ کرنہ لے جائیں؟
- (٣) لینی تمهاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھسرائے جا رہے ہو؟ اور اللہ کے ساتھ تم وو سروں کو بھی شریک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان دلا کل کا نقاضا یہ ہے کہ صرف اس ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام فتمیں صرف اس کے لیے خاص مانی جا کیں۔
- (۵) کیکن بات میہ ہے کہ لوگ محض اٹکل یچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالا نکہ جانتے ہیں کہ دلا کل کے مقابلے میں اوہام و خیالات اور ظن و مگمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن' یقین اور مگمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے- یہاں دوسرامعنی مرادہے-
- (۱) لیعنی اس جٹ دھری کی وہ سزا دے گا۔ کہ دلا کل نہ رکھنے کے باوجود ' بیہ محض اوہام باطلہ اور 'طنون فاسدہ کے پیچیے گگے رہے اور عقل و فہم سے ذرا کام نہ لیا۔

وَمَاكَانَ لِهَٰذَا الْقُوْانُ اَنَ يُقْتَرَاى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصُّدِيْقَ الّذِى بَئِنَ يَدَيْهِ وَتَقَضِّيلَ الْكِلْتِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِالْعْلَمِيْنَ ۞

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَكُ قُلْ فَأَتُوْ إِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُوْمِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْصْدِقِيْنَ ۞

ؠؙۜڽؙٛػڎٞڹٛۅٳؠؠۜٵڷۄؙؽڿؽڟۅؙٳڽؚڡؚڶؠ؋ۅؘڵؿۜٵؾٲؚؾۣڡؚۿڗٙڵۄؚؽڵڎ ػۘۮڸڬػۮۜۜٵڷۮؚؽؙؽ؈ٛؿٙؽٚڸۣۿؚۄؙڣؘٲٮڟٚۯڲؽڡٛػٵڽ

اور بیہ قرآن ایبانہیں ہے کہ اللہ (کی وحی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑ لیا گیا ہو۔ بلکہ بیہ تو (ان کتابوں کی) تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل (نازل) ہو چکی ہیں (ا) اور کتاب (احکام ضروریہ) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے (اس میں کوئی بات شک کی نہیں (اللہ کے اس میں کوئی بات شک کی نہیں (اللہ کے اللہ اللہ کی کا طرف ہے (اس)

کیا یہ لوگ بول کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑلیا ہے؟ آپ کمہ دیجئے کہ تو پھرتم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیراللہ کو بلاسکو 'بلالواگر تم ہے ہو۔ (۳۸) بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے اعاطہ علمی میں نہیں لائے (۱) اور ہنوزان کو اس کا خیر متیجہ نہیں ملا۔

<sup>(</sup>۱) جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے ' بلکہ ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے بچپلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا-

<sup>(</sup>۴) بیرسب باتیں واضح کرتی ہیں کہ بیر رب العالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے 'جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ پر میں میں میں میں میں اور میں اور المعالمین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے 'جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔

<sup>(</sup>۵) ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی 'اگر تمہارا دعویٰ ہی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے 'تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے 'تمہاری زبان بھی ای کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے 'تم اگر اپنے دعوے میں سبح ہو تو تم دنیا بھر کے ادیوں' فصحا و بلغا کو اور ابل علم و اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سے جھوٹی سورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے 'اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ بیس کہ یہ قرآن 'کی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے 'بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس کہ یہ قرآن 'کی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے 'بلکہ فی الواقع کلام اللی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>٦) لینی قرآن میں تدبراوراس کے معانی پر غور کیے بغیر اس کی تکذیب پر تل گئے۔

<sup>(2)</sup> یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کئے ہیں' اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی' اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کردی' یا دو سرا مغموم ہیہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کماحقہ تدبر کئے بغیر ہی اس کی تکذیب کردی حالا نکہ اگر وہ صبح معنول میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے' جو اس کے کلام اللی

عَاقِبَهُ الظُّلِمِينَ 🕾

وَمِنْهُوْمَّ<u>نَ ثُوْمِنُ بِهِ</u> وَمِنْهُوْمَّنَ لَايُؤْمِنُ بِهِ ْوَرَتُٰكِ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۞

وَإِنْ كَنَّ بُولِوَ فَقُلْ إِنْ عَلِى وَكُمُوْعَمَى كُمُوْ أَنْتُوْبَرِيِّنُوْنَ مِثَا آعْمَلُ وَأَنَا بَرِثِّى يِّمَّا لَعْمَى لُونَ ۞

وَمِنْهُوْمَنَ يَسْتَمِعُونَ الِلَيُكَ ٱفَأَنْتَ تُسُمِعُ الصُّمَّ وَلَوْكَانُوْا لايعُقِلُونَ ۞

جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹایا تھا 'سود کمیے لیجئے ان ظالموں کا انجام کیساہوا؟''(۳۹) اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے-اور آپ کارب مفیدوں کو خوب جانتا ہے۔'''(۴۰)

اوراگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ و بیجئے کہ میرے لیے میراعمل اور تمہارے لیے تمہاراعمل ہم میرے عمل سے بری ہواں۔ (۳) بری ہواور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ (۳) اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو ساتے ہیں گو ان کو شہمے بھی نہ ہو؟ (۳۲)

ہونے پر ولالت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں آویل کے معنی ' قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔

(۱) یہ ان کفار و مشرکین کو حبیبہ و تهدید ہے۔ کہ تمہاری طرح بچیلی قوموں نے بھی آیات اللی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کاکیاانجام ہوا؟اگر تم اس تکذیب سے بازنہ آئے تو تمہاراانجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو گا۔

(۲) وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گمرابی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گمرابی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے' اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہو تا ہے' اس کے مطابق وہ چیزاس کو عطاکر دیتا ہے۔

(٣) یعنی تمام تر سمجھانے اور ولائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھلانے سے بازنہ آئیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں' مطلب یہ ہے کہ میرا کام صرف وعوت و تبلیغ ہے' سووہ میں کر چکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو' نہ میں تمہارے عمل کاسب کواللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے' وہاں ہر شخص سے اس کے اجھے یا برے عمل کی باز پر س ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو ﴿ قُلْ یَالَیْهُ الْکُوْدُونَ ﴾ لآ آغیبُ کُ مَا تَعَبُّدُ وُنَ ﴾ میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کسی تھی۔ ﴿ اِنَّ اَبْدِیَوْ اَلْمُونَدُ مِی اَلْمُولِکُونَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

(٣) لیعن ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں 'لیکن سننے کامقصد چو نکہ طلب ہدایت نہیں 'اس لیے انہیں 'ای طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا' جس طرح ایک بسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو تا۔ بالخصوص جب بسرا غیرعاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بسرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ لیکن ان کی مثال تو غیرعاقل بسرے کی طرح ہے جو بالکل ہی ہے بسرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُوْمَّنْ يَنْظُرُ النَّكَ أَفَانْتَ تَهُدِى الْعُثَى َوَلُوْكَانُوْا لاَيْبُصِرُوْنَ ۞

إِنَّ اللهُ لَانَظِٰلِهُ التَّاسَ شَيْئًا وَ لِكِنَّ التَّاسَ انْفُسُهُمُ مُ لَيْطُلِمُونَ ۞ وَيُومَ يُشْئِلُونَ ۞ وَيُومَ يُشْئِلُونَ ﴾ وَيُومَ يَشْئِلُونَ اللّهَ اللّهَ وَيَلْمَثُونَ اللّهَ وَيَعْمَلُونَ وَيُومَ يَشْئُونُ وَيَلْمَثُونَا لِلِقَاءَ اللّهِ وَمَا كَانُونَا مُمْعَدُونَ ﴾ وَيُمْنُهُمُ قُلُ خَيْرًا لَيْزِيْنَ كَذَّبُوا بِلِقَاءَ اللّهِ وَمَا كَانُونَا مُمْعَدُونَ ﴾ مُمْعَدُونَ ۞

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر
کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو
بھیرت بھی نہ ہو؟ (السم)

یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر پچھ ظلم نہیں کرتا لیکن
لوگ خودہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (اسم)
اور ان کووہ دن یا دولائے جس میں اللہ ان کو (اپنے حضور)
جع کرے گا(تو ان کو الیا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ (دنیا میں)
مارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گا"اور آپس
میں ایک دو سرے کو پہچانے کو ٹھمرے ہوں اساء۔ واقعی
میں ایک دو سرے کو پہچانے کو ٹھمرے ہوں (اسم)۔ واقعی
میں ایک دو سرے کو پہچانے کو ٹھمرے ہوں (اسم)۔ واقعی

(۱) ای طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں 'لیکن مقصدان کا بھی چو نکہ پچھ اور ہو تا ہے 'اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہو تا ، جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہو تا ۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بھیرت ہے بھی محروم ہونے کوم ہو ۔ کیونکہ بعض اندھے 'جنہیں دل کی بھیرت حاصل ہوتی ہے 'وہ آ تکھوں کی بصارت ہے محروم ہونے کہ باوجود' بہت پچھ سجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بھیرت ہے بھی محروم ہو ۔ مقصد بان باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلی ہے ۔ جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب معلوم ہو جائے کہ مریض علاح کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پروا نہیں کرتا' تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پند نہیں کرتا۔

(۲) لیعنی اللہ تعالی نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے 'آئکھیں بھی دی ہیں 'جن سے دیکھ کتے ہیں'کان دیے ہیں۔ ہیں 'جن سے س کتے ہیں' عقل و بھیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور پچ کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے 'تو پھر بیہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔

(٣) لین محشر کی سختیاں دیکھ کرانہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿ لَوْرَیْكَبْتُوْاَلِا عَشِیّةَ ٱوْصُحْلَهُما ﴾ (النسازعات ٣٦)

(۳) محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی' جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے- ایک وقت یہ بھی ہو گاجب ایک دو سرے کو پہچانیں گے' اور بعض دو سرے کو پہچانیں گے' اور بعض موقع ایسے آئیں گئی گئے کہ آپس میں ایک دو سرے پر گمرائی کالزام دھریں گے' اور بعض موقعوں پر ایس دہشت طاری ہوگی کہ ﴿ فَلْاَ أَنْسَاكَ بَیْنَهُ مُوْتِهِ مِنْ اَلْاَیْتَمَا اَوْدُنَ ﴾ (المصوّمنون'۱۰۱) که "آپس میں ایک دو سرے کی رشتہ داریوں کا پیتہ ہو گااور نہ ایک دو سرے کو بوچھیں گے"۔

وَإِمَّا زُبِنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَفَّيَنَكَ وَالَيْنَا مَرْجِعُهُمُوْتُوَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۞

> ۅؘؖڸػؙڵۣٲ۬**ڡۧ**ڎٙڒڛؙۅؙڷٷؘڐٵجٙٲۥؘۯڛؙۅٛڵۄؙ؋ڠؚؗؽؠٙؽؽۿۄؙ ڽٳڶۊؚڛٚ<u>ؚ</u>ۅۅۿؙۅڒؿڟؽٷؽ۞

کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ (۴۵) اور جس کا ان ہے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں ہے کچھ تھو ڈاسااگر ہم آپ کو دکھلادیں یا (ان کے ظہور سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں 'سو ہمارے پاس تو ان کو آناہی ہے۔ پھراللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸) اور ہرامت کے لیے ایک رسول ہے 'سوجب ان کا وہ رسول آپکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے''') اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ (۴۷)

(۱) اس آیت میں اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفروشرک پر اصرار جاری رکھاتو ان پر بھی اسی طرح عذاب اللی آسکتا ہے۔ جس طرح پچپلی قوموں پر آیا' ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج دیں تو یہ بھی ممکن ہے' جس سے آپ کی آنکھیں ٹھٹڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا کی زندگی میں بھیج دی کوئی بات نہیں' ان کا فروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے' وہاں یہ ہمارے عذاب سے سس طرح بچ سکیں گے؟ لیخی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیو نکہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جا نمیں لین آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ممکن ہی نہیں ہو گا کیو نکہ میامت کی وقعد ہی ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نا فرمانوں کو ان کی نا فرمانی کی شرادی جائے۔

(۲) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہرامت میں ہم رسول سیج رہے - اور جب رسول اپنا فریضۂ تبلیغ اوا کر چکنا تو پر ان کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ۔ لیعنی پنج براور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دو سروں کو ہلاک کر دیتے ۔ کیونکہ ' ﴿ وَمَا كُنّنَا مُعَدِّبِیْنَ حَقِّی بَنِعَیْ رَسُول ہِ ہِ ایسوائیل ان اور ہماری عادت نہیں کہ رسول ہیج ہے کہ بہتے ہی عذاب دینے لیس " اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہو تا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہو تا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بعیج دیا جا تا یا بغیر جمت تمام کے ' ان کا مؤاخذہ کر لیا جا تا۔ (فتح القدیر) دو سرا منہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت ہے بعنی قیامت والے دن ہرامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی ' تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور یوں ہرامت اور اس کے بہت کیا ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مجمد یہ کافیصلہ سب سے پہلے کیا رسول کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت مجمد یہ کافیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ والے ہیں ' لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے ' اور تمام کافیقا میں المحمد کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الائمة لیوم کافیقات کے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا"۔ (صحیح مسلم۔ کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الائمة لیوم کافیت کو سب ہو گا۔ (المحمد کو سب کے کافیت کافیت کو سب کے کہ اور تمام المحمد کیا بارے گا۔ (المحمد کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہذہ الائمة لیوم کافیت کافیت کو کھر کافیت کیا گا۔ (المحمد کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الائمة لیوم کافیت کافیت کافیت کافیت کو کو کیا گا۔ (المحمد کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الائمة کیا کیا کہ کہ اس کافیت کو کیا گا۔ (المحمد کتاب المجمعة ' باب ہدایة ہدہ الائمة کیا کو کیا کو کو کیا کہ کیا کیا کیا کو کیا گا کو کیا گا کو کیا کو کیا گا کو کیا کو کیا کو کیا گا کو کیا گا کو کیا کو کر

وَيَقُوْلُونَ مَتَّى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صْدِقِيْنَ ۞

قُلُ ﴾ آمُولِكُ لِنَفْمِي مَثَرًا وَلاَنفُتُ الِالْاَمَاشَآءُ اللَّهُ لِكُلِّ اَمَّتَهِ اَجَلُ إِذَاجَآءَ اَجَاهُهُ مُؤلَدَيْنَتَا أَخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيْسَتَقْدِمُونَ ۞

قُلُ ارَءَبْتُولُ اللَّهُ عَدَالَهُ بَيَاتًا أَوْمَهُ لِا مَّا ذَايَدُتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُومُونَ ⊕

> ٱتُتَوَاذَامَاوَقَعَامَنْتُوْلِهِ ۚ الْكَنَّ وَقَدُكُنْتُو يِهِ تَتَنَعُمِلُونَ ۞

تُغَوِّيْنَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ا ذُوْقُوْاعَدَابَ الْخُلُدِ هَلْ تُجْزَوْنَ

اور بیر لوگ کہتے ہیں کہ سیہ وعدہ کب ہو گا؟ اگر تم سیح ہو-(۴۸)

آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو سمی نفع کااور سمی ضرر کااختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب کتے ہیں معین وقت آپنچا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے مرک کتے ہیں۔ (اوم)

آپ فرما و بیجے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون می چیز ایک ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ (۲) (۵۰)

کیا پھرجبوہ آئی پڑے گا اس پرائمان لاؤگے-ہاں اب مانا! (۳) عالانکہ تم اس کی جلدی مجایا کرتے تھے-(۵۱) پھر ظالموں سے کما جائے گا کہ ہمیشہ کاعذاب چکھو- تم کو تو

(۱) بیہ مشرکین کے عذاب اللی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ کہ میں کی دو سرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مثیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہرامت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے ' اس وقت موعود تک وہ مملت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھروہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے سرک کے ہیں۔

حبید: یمال سیر بات نمایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق 'سیدالرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نفع نقصان پنچانے پر قادر نہیں' تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ہستی الیی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اس طرح خود اللہ کے پیغبرسے مدد مانگنا' ان سے فریاد کرنا' ''یارسول اللہ مدد'' اور ''افر سند فریاد کرنا' کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آئیٹ داراس قتم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ بیہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَذَا .

(۲) کینی عذاب تو ایک نهایت ہی ناپیندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں' پھریہ اس میں کیاخوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟

(m) کیکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فا کدہ؟

اللِيِمَا كُنْتُوْتَكُسِبُوْنَ 🏵

وَيُسۡتَنَّوٰٓؤُنك اَحَثُّ هُوَ قُلُ إِي وَرَيْلَ إِنَّهُ كَتَّ وَمَا ٱنْمُو مِعْجِزِيْنَ ﴿

وَلَوَّانَ لِكُلِّ نَفْسِ طَلْمَتُ مَا فِي الْرَضِ لَافَتَرَتْ بِهِ وَاسَوُواالتَّلَاةَ لَتَارَاوُاالْعَدَابَ وَقَوْمَى بَيْنَهُو بِالْقِسْطِ وَهُو لَايْظِلَمُونَ ﴿

اَلَا إِنَّ بِلْتُومَافِى التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضُ َ الْأَلِانَ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلِكِنَّ اكْثَرُهُوْ لِاَيْعَلَمُونَ ۞

هُوَيُغِي وَيُمِيْتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ 🏵

تمهارے کیے کاہی بدلہ ملاہے-(۵۲)

اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سے ہے؟ (ا) آپ فرما دیجئے کہ ہاں قتم ہے میرے رب کی وہ واقعی سے ہے اور تم کی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر کتے۔(۵۳)

اور اگر ہرجان 'جس نے ظلم (شرک) کیا ہے 'کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھرجائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے <sup>(۲)</sup> اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو بشیانی کو پوشیدہ رکھیں گے- اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو گا-اور ان پر ظلم نہ ہو گا- (۵۴)

یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ (۵۵) وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اس کے پاس لائے جاؤ گے۔ (۳)

(۱) یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ بیہ معاد و قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا ایک برحق بات ہے؟
الله تعالی نے فرمایا' اے پینیمبر! ان سے کمہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا' الله تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے سے
عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقینا بیہ ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲
آسیس ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے اپنے پینیمرکو تھم دیا ہے کہ وہ قتم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک سورہ سا'
آسیس اور دو سرے سورہ تغابن' آسیت کے۔

(۲) لیعنی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کروہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہو گا۔ لیکن وہاں کس کے پاس ہو گا ہی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہو گی۔

(٣) ان آیات میں آسان و زمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت تامہ ' وعد ہَ اللّٰی کے برحق ہونے ' زندگی اور موت پر اس کے افقیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے 'جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و توشیح ہے کہ جو ذات اتنے افقیارات کی مالک ہے ' اس کی گرفت سے پچ کر کوئی کماں جا سکتا ہے ؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے ' اس کو نال سکتا ہے ؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے ' وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وید کو اس کے عملوں کے مطابق جزاو سزادی جائے گی۔

يَايُهُمَّا النَّاسُ قَنُجَآءَنُكُومَّوُعِظَةٌ ثِّنْ َرَيَّهُوْوَشِفَآءَلِّمَا فِىالصَّدُوثِ وَهُدًى قَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

قُلْ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِنْ الِكَ فَلَيْفُرُحُواْ هُوَخَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ۞

قُلْ اَرَكِيْتُوْمَآاَنُزُلَ اللّٰهُ لَكُوْمِّنْ تِرْذَقٍ فَجَعَلْتُوْمِنْنُهُ حَرَامًا وَحَلَلْأَقُلُ اللّٰهُ اَذِنَ لَكُوْاَمُوَلَ اللّٰهِ يَفْتَرُونَ ۞

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نفیحت ہے (۱۱) اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے <sup>(۲)</sup> اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ <sup>(۳)</sup>

آپ کمہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ <sup>(۳)</sup> ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ (۵۸)

آپ کہئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھرتم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ (۵) آپ پوچھئے کہ کیاتم کو اللہ نے

- (۱) یعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی و مطالب پر غور کرے 'اس کے لیے قرآن تھیجت ہے۔ وعظ کے اصل معنی میں عواقب و نتائج کی یاد دہانی 'چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہویا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال 'طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے رو کتاہے جو اس کے جم موصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب و ترہیب دونوں طریقوں سے وعظ و تھیجت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی صورت میں دو چار ہونا پڑے گااور ان کاموں سے رو کتاہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔
- (۲) گیخی دلول میں توحید و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک و شبهات پیدا ہوتے ہیں' ان کا ازالہ اور کفرونفاق کی جو گندگی دیلیدی ہوتی ہے' اسے صاف کر تاہے۔
- (٣) یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اہل ایمان ہی ہوتے ہیں 'اس لیے یمال صرف انہی کے لیے اسے ہدایت و رحمت قرار دیا گیا ہے' اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل 'آیت ۸۲ اور سورہ الم السجدة' آیت ۳۳ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ (نیز ﴿ هُدُی لِلْنُمُولِيْنَ ﴾ کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں)
- (٣) خوشی 'اس کیفیت کانام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کر تا ہے- اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے 'اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لینی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا چراغاں کا اور اس اس میلا کا ور اس اس اس میلا کا در اس کی غلط کام اور اسراف بے جاکا اہتمام کرو- جیسا کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے "جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔
- (۵) اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتوں کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے 'جس کی

وَمَاظَنُ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ إِنَّ اللهِ مَا لَكَذِبَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ إِنَّ اللهِ الْكَذِبَ يَوْمُ الْقِيلَمُ وَانَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

وَمَا تَكُونُ فِي شَكَانِ وَمَا تَتَكُولُومُنَهُ مِنْ قُولُنِ وَلَاَتَعْمَانُونَ مِنْ عَلِى الْأَلْكَاعَلَيْكُو شُهُودًا اِذْتُونِ ضُونَ فِيهِ وَمَا يَعُزُبُ عَنُ ذَيْكِ مِنْ مِّثُقَالِ ذَرَةٍ فِي الْرُضِ وَلا فِي السَّمَاءُ وَلَا اَصْعُومِنْ ذَلِكَ وَلَا الْمُبْرَالًا فِي كَتْبِ ثُمِينُنِ ٣

حکم دیا تھایا اللہ پر افترائی کرتے ہو؟ (۵۹)
اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت
کی نبست کیا گمان ہے؟ (۱) واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا
ہی فضل ہے (۱) کین اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ (۱۳)
اور آپ کی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے
آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے
ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں
مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ
برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ
کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی گریہ سب
کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی گریہ سب

تفصیل سور ہُ انعام میں گزر چکی ہے۔

(۱) لعنی قیامت والے دن اللہ تعالی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا-

(۲) کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فور آمواخذہ نہیں کر تا' بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بلا تفریق مومن و کافر' سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں' انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے' انہیں حرام نہیں کیا۔

(٣) کینی الله کی نعتول کاشکرادا نهیں کرتے 'یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں-

(٣) اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر کخطہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظرہے۔ زمین و آسان کی کوئی بڑی چھوٹی چیزاس سے مخفی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ۃ الانعام' آیت ۵۹ میں گزر چکا ہے کہ ''اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں' جنہیں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہے' اور کوئی پانہیں جھڑتا گروہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے گر کتاب مبین میں ( کھی ہوئی) ہے" اس طرح سور ہ انعام کی آیت ۲ میں جو کی آیت ۲ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے کہ وہ آسان و زمین میں موجود اشیا کی حرکتوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خررہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہیں؟

ٱلآياتَ ٱوْلِيكَاءُ اللهِ لِاخْوُثُ عَلَيْهِهُ وَلِاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞

ٱلَّذِينَ الْمَنْوُاوَكَانُوُايَتَّقُوْنَ 🚭

لَهُوْالْبُثْرَى فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ الرَّبَّدِينَلَ لِكِلِمْتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُو ۞

> وَلاَيَحُزُنُكَ قَوْلُهُوْرَانَ الْعِــزَّةَ بِللهِ جَمِيْعًا ۗ هُوَالسَّـمِيْعُ الْعَكِيثِرُ ؈

یاد رکھواللہ کے دوستوں <sup>(۱)</sup> پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ عمکین ہوتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۹۲)

یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیز رکھتے ہیں-(۹۳)

ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی (۳۳) اور آخرت میں بھی خوش خبری ہوا ہوا ہیں کھی فرق ہوا ہیں کرتا۔ یہ بردی کامیابی ہے۔ (۱۳۳)

اور آپ کوان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں- تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتاجاتا ہے-(۱۵)

(۱) نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ ہیں اولیاء اللہ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے 'جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے 'وہ سچے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی 'جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے 'اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سیحتے ہیں۔ اور پھروہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی تچی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا ولایت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کی مشیت ہے' اس میں اس ہزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔

(۲) خوف کا تعلق متنقبل ہے ہے اور غم (حزن) کا ماضی ہے 'مطلب ہیہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا 'جس طرح دو سروں کو ہوگا۔ بلکہ وہ اپنے ایمان و تقویٰ کی وجہ ہے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ونیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذتیں انہیں حاصل نہ ہو سکی ہوں گی' ان پر انہیں کوئی حزن و طال نہیں ہوگا۔ ایک دو سرا مطلب ہیہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں' اس پر وہ غم و حزن کا مظاہرہ نہیں کرتے'کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاو نقد یرہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہو تی کہ دنیا میں ہوتی۔

(٣) دنیا میں خوشخبری سے مراد' رؤیائے صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو دیتے ہیں 'جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ٱلْآلِانَ لِلهِ مَنْ فِى التَّمَلُوتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضُ وَمَا يَكَيْعُ الَّذِينُنَ يَـنُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَا ثَرُانُ

يَ تَيْهِعُوْنَ إِلَّا الطَّلَّقَ وَإِنْ هُمُو إِلَّا يَخُوْصُونَ ۞

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوالَّيْلَ لِتَمْكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَارَ

مُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ يُسُمِّعُونَ ٠

قَالُوااتَّفَذَاللهُ وَلَدَّاسُبُحْنَهُ هُوَالْفَوْقُ لَهُ مَا فِي السَّبُوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِنَّ عِنْدَاكُوْمِ مِنْ سُلُطِينَ بِهٰذَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞

یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو چھو ڑکر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں اور حض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض المطین لگارہے ہیں۔ (۱۲)

وہ ایباہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ٹاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذرایعہ ہے ' تحقیق اس میں دلا ئل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔(۲۷)

وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سجان اللہ! وہ تو کی کا محتاج نہیں (اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (اس) تمہمارے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ الی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ (۱۸)

(۱) لیعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محض ظن و تخیین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صبح طریقے سے استعال میں لائے تو یقینا اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کاکوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان و زمین کی تخلیق میں واحد ہے 'کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دو سرے کیول کراس کے شریک ہو سکتے ہیں؟

(۲) اور جو کسی کامختاج نہ ہو'اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ اولاد تو سمارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب وہ سمارے کامختاج نہیں تو پھراسے اولاد کی کیا ضرورت؟

قُلُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُتَّرُوُنَ عَلَى اللهِ الْكَذِيبَ لَا يُفُلِحُونَ ﴿

مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُوَّالِيُنَا مَرُّحِعُهُ مُ ثُوَّةً نُنِ يُقَهُّهُ الْعُكَنَابُ الشَّدِيدُ رِيسًا كَانُوَّا يَكُفُّرُونَ ۞

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَالُوْمِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِكَ كَانَ كَبُرَعَكُمُّمُ مَعَامِي وَتَذَكِيرِي بِإِلَيْتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْمِهُوْاَ اَمْرُكُوْ وَسُرَكًا مَوْنُو تُولِكِينَ اَمْرُكُو عَلَيْكُمْ عُمَّةٌ نُمَوَا قُضُوْ اللَّهُ وَ لَا تُنْظِرُونِ ٠٠٠

فَإِنْ تُوكِيْتُونَ فَمَاسَ الْتُكُومِينَ الْجَرِانُ الْجِيرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ

آپ کمہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں'<sup>(۱)</sup> وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۹)

سے دنیا میں تھو ڑا ساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھا ئیں گے-(20)

اور آپ ان کو نوح (علیہ اسلام) کا قصہ پڑھ کر سنایے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میرا رہنا اور احکام اللی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہو تا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تہ بیر مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو<sup>(۳)</sup> پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ (<sup>۳)</sup> پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔(اک)

پھر بھی اگرتم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی

<sup>(</sup>۱) افتراکے معنی جھوٹی بات کنے کے ہیں-اس کے بعد مزید ''جھوٹ'' کااضافہ ٹاکید کے لیے ہے-

<sup>(</sup>۲) اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی بعنی اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے نی جانا ہے محض دنیا کی عارضی خوش حالی کامیابی نہیں۔ جیسا کہ بہت ہے لوگ کا فروں کی عارضی خوش حالی سے مغالطے کا اور شکو ک و شہمات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ '' یہ دنیا میں تھو ڑا ساعیش کرلیں پھر ہمار ہے ہی پاس ان کو آنا ہے '' یعنی یہ دنیا کا عیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا کی عیش ' آخرت کے مقابلے میں نمایت قلیل اور تھو ڑا ساہے جو شار میں نمیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کا فروں ' مشرکوں اور اللہ کے نافر مانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں ' یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالی ان سے خوش ہے ۔ یہ مادی کامیابیاں ' ان کی جمد مسلسل کا ثمرہ ہیں جو اسباب فل ہری کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سمتی ہیں جو اسباب کو ہروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح مخت ہیں جو اسباب کو ہروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح مخت کرے گی نے ہے وہ مو من ہویا کافر - علاوہ اذہیں سے عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مملت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر بھے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھمرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو' (اگر وہ تمہارے زعم کے مطابق تمہاری مدد کر سکتے ہیں)

<sup>(</sup>٣) عُمَّةً ك دوسرك معنى بين ابهام اور پوشيدگى - يعنى ميرك خلاف تههارى تدبيرواضح اور غيرمبهم جوني چاسيي -

وَأُمِرُتُ أَنُ ٱكُونَ مِنَ الْمُثْلِمِينَ ﴿

فَكَذَّابُوهُ فَنَجَيْنُهُ وَمَنُ مِّعَهُ فِي الفَّلْكِ وَجَعَلْنُهُمُ خَلِمٍّ فَ وَلَغَّرُقُنَا الَّذِينُ كَنَّ بُوْارِالْيَتِنَا قَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَلَيْتُهُ النُّنْذَرِيْنَ ⊕

ثُوْرَ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِ الْمِدُلَا الْ قَوْمِهِ مَوْفَجَآءُوهُ مُو بِالْبَيِّنَةِ فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا إِمِمَا كَذَبُوا رِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ الِكَ نَطْبَعُ عَلَ قُلُونِ الْمُعْتَدِينَ ۞

معاوضہ تو نہیں مانگا' (۱) میرامعاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ (۲)

سووہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے (<sup>(m)</sup> پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا (<sup>(n)</sup>) اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا نجام ہوا ان لوگوں کاجو ڈرائے جاچکے تھے۔ (س2)

پھرنوح (علیہ السلام) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجاسوہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آگ<sup>(۵)</sup>یں جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کمہ دیا سے نہ ہوا کہ پھراس کو مان لیتے - (۱) اللہ تعالیٰ ای طرح حدے

<sup>(</sup>۱) کہ جس کی وجہ سے تم بیر تہمت لگاسکو کہ دعوائے نبوت سے اس کامقصد تو مال و دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت نوح علیه السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیا کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ گو شرائع مختلف اور مناج متعدد رہے۔ جیسا کہ آیت ﴿ لِکُلِّ جَعَلْنَا فِنْكُوْثِوْعَةً قَعِبْهَ اَجَا ﴾ (المصائدة ۱۳۸۰) سے واضح ہے۔ لیکن دین سب کا اسلام تھا' ملاحظہ ہو سور ۃ النمل ' ۱۹ سور ۃ الأعراف ' ۱۳۲ سور ۃ ایوسف ' ۱۰۱ سور ۃ یونس ۸۴ سور ۃ الأعراف ' ۱۲۲ سور ۃ النمل ' ۴۳ سور ۃ الماکدۃ ' ۴۳ اور الااور سور ۃ الأنعام ' ۱۲۲ سالا

<sup>(</sup>٣) لینی قوم نوح علیه السلام نے تمام تر وعظ و تھیجت کے باوجود کلذیب کا راستہ نہیں چھوڑا' چنانچہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح علیه السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک تشتی میں بٹھا کر بچالیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیه السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کردیا۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی زمین میں ان بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی'اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جا یا ہے۔

<sup>(</sup>۵) گیخی ایسے دلا کل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی میہ اللہ کے سیچے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیکن سے امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں 'محض اس لیے کہ جب اول اول سے رسول ان کے پاس آئے تو فور آ بغیر غورو فکر کئے 'ان کا انکار کر دیا۔ اور سے پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ کی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں 'اب اس کو کیا ماننا؟ نتیجاً ایمان سے وہ محروم رہے۔

ثُوَّتِمَنْنَامِنَ)بَمِّهِ مُمُوْسِي وَهَاوُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ بِالْنِتِنَاقَالْسَنْكُبُرُوا وَكَانُوْ إِقَوْمًا الْجَيْمِينَ ۞

فَكَتَاجَآءُهُمُوالْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَالُوٓ النَّ هٰذَالْسِعُرُّمُّمِينٌ ۞

قَالَ مُوْسَى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَأَزُكُوْ اَيَعُرُّهٰ دَاْوَلاَيُعْلِمُ السَّجِرُونَ ﴾ الشّجرُون ۞

قَالُوَّا اَچْتَتَنَالِتَلْفِتَنَاعَتَاعَتَاوَجُدُنَاعَلَيُهِ ابْأَءُنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَّا الْكَوْرِيَا فِي الْكِبُرِيَا فِي الْاَرْضِ وَمَا هَنُ لَكُمَا لِمُؤْمِنِيْنَ ۞

بڑھنے والوں کے دلوں پر بندلگادیتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲) پھران پنجیبروں کے بعد ہم نے موئی اور ہارون (علیما السلام) کو '<sup>(۲)</sup> فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ <sup>(۳)</sup> سوانہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ <sup>(۳)</sup>

پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پینجی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ (۵۱)
موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی الی بات کہتے ہو کیایہ جادو ہے 'طلا نکہ جادو گر کامیاب نہیں ہواکرتے۔ (۱) (۷۷) وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادو جس پر ہم نے اپنے باپ

- (۱) لیمنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفرو تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں اس طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی' ان کے دلوں پر مهر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ' اس طرح محروم رہے گی' جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔
- (۲) رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد 'حضرت موسیٰ وہارون علیہماالسلام کاذکر کیاجا رہاہے ' دراں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چو نکہ ان کاشار جلیل القدر رسولوں میں ہو تاہے 'اس لیے خصوصی طور بران کاالگ ذکر فرمایا۔
- (۳) حضرت موی علیه السلام کے بیہ معجزات ' بالخصوص نو آیات بینات ' جن کا ذکر اللہ نے سور ہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں کیا ہے۔ مشہور ہیں۔
- (۴) یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی انتکبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ و مرے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ ارتکاب کی جرأت پیدا کر دیتا ہے۔
  - (۵) جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تواس سے چھٹکار احاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ توجاد وہ-
- (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا' ذرا سوچو تو سہی' حق کی دعوت اور صحح بات کو تم جادو کتے ہو' بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ لینی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اور میں تو اللہ کا رسول ہوں' مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے مجزات اور آیات بینات عطاکی گئی ہیں مجھے سحروساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطاکردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟

دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بردائی ال جائے (۱) اور ہم تم دونوں کو سمجھی نہ مانیں گے-(۷۸) اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادو گروں کو حاضر کرو-(۷۹)

پھر جب جادوگر آئے تو مویٰ (علیہ السلام) نے ان سے فرمایا کہ ڈالوجو کچھ تم ڈالنے والے ہو-(۸۰)

سوجب انہوں نے ڈالا تو موکیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ سید جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے ''' اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ ''(۸۱)

اور الله تعالی حق کو اینے فرمان سے (۱۳) ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیمائی ناگوار سمجھیں -(۸۲)

پس موی (علیه السلام) پران کی قوم میں سے صرف قدرے

وَقَالَ فِرُعَوْنُ انْمُوْنِيْ بِكُلِّ الْمِرْعِلِيُمِ ۞

فَلَتَاجَآءُ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُوْمُوسَى الْقُوامَ آانْتُومُلْقُونَ 🖸

فَلَقَاَالْقَوَّاقَالُ مُوْسَى مَلْجِمُنُوُ بِهِ السِّعُوُ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ ۗ إِنَّ اللهَ لاَيُصُرِّحُ مَكَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَيُحِثُّ اللهُ الْحَقَّ بِكِلمتِهٖ وَلَوْكِرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۞

فَهَأَالْمَنَ لِمُوْسَى إلَاذُرِّيَّةٍ ثُمِّنْ قَوْمِهِ عَلْخَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

(۱) یہ منگرین کی دیگر کٹ جتیال ہیں جو دلا کل سے عاجز آگر' پیش کرتے ہیں۔ ایک بید کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو' دو سرے بیر کہ ہمیں جاہ و ریاست حاصل ہے' اسے ہم سے چھین کرخو داس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو بھی بھی ہم پر ایمان نہیں لا کیں گے۔ بعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کامقابلہ ہوا' جیسا کہ سور ہ اعراف میں گزرااور سورہ فطہ میں بھی اس کی پچھے تفصیل آگئی۔

(۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بھلا جھوٹ بھی 'چ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے 'چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پنچے ہوئے تھے' جو کچھ پیش کیا'وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبرہ بازی ہی تھی اور جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا بھینکا تو اس نے ساری شعبرہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

(۳) اور بیہ جادو گربھی مفیدین تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادو گری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کرلوگوں کو بے و قوف بناتے تھے'اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

(٣) یا کلمات سے مراد وہ دلاکل و براہین ہیں جو اللہ تعالی اپنی کتابوں میں اتارتارہا ہے جو پیفیروں کو وہ عطافرما تا تھا۔ یا وہ مجرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیا کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے' یا اللہ کا وہ حکم ہے جو وہ لفظ کُنْ سے صادر فرما تا ہے۔

وَمَلاَيْهِوْمُأَنُ يَّفْتِنَهُمُّ ثَلَقَ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي الْأَرْضُ وَالَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِوْنِينَ ۞

وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ لِنَ كُنْتُمُ الْمَنْتُو بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو ٓ النَّهُ كُنْتُو مُسُلِمِ بْنَ

> فَقَالُواعَلَى اللهُ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّبَالِاعِبَّىٰلُنَا فِثْنَةً لِلْقَوْمِ الطّٰلِيدِيْنَ ۞

قلیل آدمی ایمان لائے ('' وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کمیں ان کو تکلیف پہنچائے ('') اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا' اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حدسے باہر ہوجا تاتھا۔ (''') اور مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پ ایمان رکھتے ہوتوا ہی پر توکل کرواگر تم مسلمان ہو۔ (''') (۸۸۲) انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے

ہمارے پرورد گار! ہم کوان ظالموں کے لئے فتنہ نہ بنا-(۸۵)

(۱) قَونِمِهِ كِ "ه" كَ مرجع مِيل مفسرين كااختلاف ہے۔ بعض نے اس كا مرجع حضرت مو ك عليه السلام كو قرار ديا ہے۔
كيونكه آيت ميں ضمير سے پہلے انمى كا ذكر ہے۔ ليمنى مو ك عليه السلام كى قوم ميں سے تھو ڑے سے آدى ايمان لائے۔
ليكن امام ابن كثيروغيره نے اس كا مرجع فرعون كو قرار ديا ہے۔ يعنی فرعون كى قوم ميں سے تھو ڑے سے لوگ ايمان لائے۔ ان كى دليل بيہ ہے كه بنى امرائيل كے لوگ تو ايك رسول اور نجات دہندہ كے انتظار ميں سے جو حضرت موى عليه السلام كى صورت ميں انہيں مل كئے اور اس اعتبار سے سارے بنى امرائيل (سوائے قارون كے) ان پر ايمان ركھتے عليه السلام كى صورت ميں انہيں مل كئے اور اس اعتبار سے سارے بنى امرائيل (سوائے قارون كے) ان پر ايمان ركھتے ہے۔ اس ليے صبح بات يمن ہے كہ ﴿ ذَرِيَّة وَقِينٌ قَوْمِ ﴾ سے مراد 'فرعون كى قوم سے تھو ڑے سے لوگ ہيں 'جو حضرت موى عليه السلام پر ايمان لائے۔ انہى ميں سے اس كى يوى (حضرت آسيہ) بھى ہيں۔

(۲) قرآن کریم کی میہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے'کیونکہ انمی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل' ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اس کاکوئی تعلق نہیں تھانہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا ندیشہ تھا۔

(۳) اور ایمان لانے والے اس کے اسی ظلم وستم کی عادت سے خوف زدہ تھے۔

(٣) بنی اسرائیل ، فرعون کی طرف ہے جس ذات و رسوائی کا شکار تھے ، حضرت موئی علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کی نہیں آئی اس لیے وہ سخت پریثان تھے ، بلکہ حضرت موئی علیہ السلام ہے انہوں نے یہ تک کمہ دیا 'اے موئی! جس طرح تیرے آنے ہے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہے تکلیفوں میں جتلا تھے ، تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا ہی حال ہے۔ جس پر حضرت موئی علیہ السلام نے انہیں کما تھا کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑو۔ (ملاحظہ ہو 'سور ۃ الاُعراف آیات ۱۲۸-۱۲۹)) یمال بھی حضرت موئی علیہ السلام نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے ہے فروری ہو قواسی یہ توکل کرو۔

وَيَجِنَأْبِرَحُمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ 🕾

وَاوَحَيُنَآ إِلَى مُوسَى وَلَغِيْهِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ يُيُوْتَاَوَّاجُعَلُوْا بُيُوْتَكُوْ قِبْلَةٌ وَآقِيمُ مُواالصَّلُوةَ \* وَبَثِيرِالْهُؤُمِنِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَآ اِنَكَ التَيْتَ فِرْعُونَ وَمَكَا فَإِنْيَةٌ قَامُوالاَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ رَبِّنَالِيُضِلُوُاعِنُ سَبِيئِكَ ثَرَيْنَا اطْمِسْ عَلَى الْمُوالِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوُاالْحَذَابَ الْاَلِيمُمَ ۞

اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔(۱) (۸۲)

اور ہم نے موی (علیہ السلام) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو<sup>(۱)</sup> اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔(۸۷)

اور موی (علیہ السلام) نے عرض کیااے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیئے۔ اے ہمارے رب! (ای واسطے دیئے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور انکے دلوں کو سخت کردے (۳) سویہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ در دناک عذاب کود کھے لیں۔ (۸۸)

<sup>(</sup>۱) الله پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بار گاہ اللی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقینا اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور سہار ابھی۔

<sup>(</sup>۲) اس کامطلب سیہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالواور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو- ٹاکہ تہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے 'جہاں تہمیں فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کاڈر رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) جب موی علیه السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح معجزات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھران کے حق میں بددعا فرمائی 'جے اللہ نے یمال نقل فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۴) یعن اگریہ ایمان لائیں بھی توعذاب دیکھنے کے بعد لائیں 'جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یماں ذہن میں یہ اشکال نہیں آتا جا ہیں کہ پنجمبرتو ہدایت کی دعارتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیخ اور ہر طرح سے اتمام جمت کے بعد 'جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید ہاتی نہیں رہی ہے 'تو پھر آخری چارہ کاری رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاطے کو اللہ کے سرد کردیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پنجبر کی ذبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ساڑھے نوسوسال تبلیخ کرنے کے بعد بالا تحرابی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی '

قَالَ قَدُ الْجِيْبَتُ دُعُوتُكُمُ افَاسْتَقِيمُ اوَلاَتَثْبِعِنِّ سَبِيْلَ الذين لايعُلكُون ۞

وَجُوزُنَالِبَهِنَ الْمُنَرَاءِيُلِ الْبَحْزَقَاتُبَعَاهُمْ فِرْعَوُنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوااتُحْثَى إِذَا اَدْزَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ امْنُتُ اتَّهُ لَآلِاللهَ إِلَّا الَّذِي َ الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ ٓ الْمُسَرَّاءِ يُلَ وَ اَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

ٱلنُنْ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ®

حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی 'سوتم ثابت قدم رہو (۱) اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ (۲) (۸۹)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا (۳) پھران کے پیچھے بیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یمال تک کہ جب ڈو بنے لگا (۴) تو کئے لگا کہ میں ایمان لا تا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں 'اس کے سواکوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۹۰)

(جواب دیا گیا که) اب ایمان لا تا ہے؟ اور پہلے سر کشی

﴿ رَّبِّ لَا تَكَدَّمْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الكَفِينَ مُنَّارًا ﴾ (نوح-٢٦)" اے رب زمین پرایک کافرکو بھی بسانہ رہے دے"-

(۱) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ اپنی بدوعاپر قائم رہنا 'چاہ اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعاتو یقینا قبول کرلی گئے ہے لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنا کیں گئے ؟ بیہ خالص ہماری مشیت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بددعا کے حطابق فرعون ہوب ڈو بناگ و میان کیا ہے کہ اس بددعا کے حطابق فرعون ہوب ڈو بناگ تو میان کیا ہے کہ تم اپنی تبلیغ و تواس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا ، جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دو سرا مطلب اس کا بیہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہ دجاری رکھو۔

(۲) کیعنی جو لوگ اللہ کی سنت' اس کے قانون' اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے' تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو' اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلدیا بہ دریر اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا- کیوں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

(۳) لینی سمند ر کو پھاڑ کر' اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ (جس طرح کہ سور ۂ بقرہ آیت ۵۰ میں گز رااو ر مزید تفصیل سور ۂ شعراء میں آئے گی)اور تهمیں ایک کنارے سے دو سرے کنارے پر پہنچادیا۔

(٣) لیعنی اللہ کے حکم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خٹک راتے پر 'جس پر چل کرموئی علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کیا تھا' فرعون اور اس کا لفکر بھی سمندر پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہو گیا۔ مقصدیہ تھا کہ موئ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے نجات ولانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لفکر' اس سمندری راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ نے سمندر کو حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے ویا۔ نتیجناً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہو گئے۔

كَالْيُؤَمِّ نُجِّيْكَ بِمَكَوْنَ لِيَنْ خَلُفَكَ ايَةٌ وَالتَّكَيْرُا مِّنَ التَّاسِ عَنَ الْيَتِنَالَغُولُونَ ﴿

ۅؘڵڡۜٙۮؙؠٷٲٮٚٵڹؽٙٳڛؗۯٳ۫؞ؽڶؙؙؙ؞ؙؠٷٙٳڝۮۊٷڒۮڡ۠۬ڬۿؙۄۺؚۜ ٵڵڟڽۣؠٚؾؚٷڡٞؠٵڶڂٮۜڵڡؙٛٷٵڂڴ۠ڿٵٛ؞ۿؙۅؙڶڡۣڵۊؙٳ؈ۜۯؾڮؽڡ۠ۻؽ ؠؽؙٮۜۿؙؗۮؿۅؙڞڵڣؽۿۊڣؽؠٵػاٮؙٷڶڣؽۼؾؙڶؚڡؙٷؽ۞

فَانْ كُنْتَ فِي شَاكِ مِّمَّا اَنْزَلْتَا الَيْكَ فَمُعَلِ الَّذِيْنَ يَقْمُ اُوْنَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَنْ جَآءُكَ الْحَقُّ مِنْ زَيِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْتَزِيْنَ ۞

کر تا رہااور مفسدوں میں داخل رہا۔ (۱۹) سوآج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ توان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں (۲) کہ بہت ہے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ (۹۲)

اور ہم نے بنی اسمرائیل کو بہت اچھاٹھکانارہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ (<sup>(۱)</sup> بھینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے در میان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گاجن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ (۹۳)

پھراگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ د کیھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے تچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۹۳)

(۱) الله کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں 'کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا' اس وقت تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔

(٢) جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا- الله تعالیٰ نے سمندر کو تھم دیا 'اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا 'جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا- مشہور ہے کہ آج بھی بیہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے- وَاللهُ مُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ

(٣) لیعنی ایک تواللہ کاشکرادا کرنے کے بجائے 'آپس میں اختلاف شروع کردیا 'پھریہ اختلاف بھی لاعلمی اور جمالت کی وجہ سے نہیں کیا' بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ بیداختلاف محض عناداور تکبر کی بنیاد پر تھا۔

(۴) یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ "جو کتاب پڑھتے ہیں' ان سے بوچھ لیں''کا مطلب ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسانی کتابیں' (قورات وانجیل وغیرہ) یعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کرس کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغیر کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

وَلاَتُلُوْنَنَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوُ اِياْلِتِ اللهِ فَتَكُوُنَ مِنَ الْخِيرِيْنَ ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

وَلُوْجَاءَتْهُ وَكُلُّ اٰكِةٍ حَتَّى يَرُوْاالْعَذَابَ الْرَاكِيمُ ۞

ڡؙڵۊ۬ڒڰٲٮؘڎؙۊۧڔؽڐؙٛٲڡڬڎؙڡؘۜڡؘڡٚۼڴٳڸؽٵؠؙٛڴٳڷٳۊۜۄ۫ۄڮٷۺ<sup>ٷ</sup>

اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آتیوں کو جھٹالیا ، کمیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ (ا) (۹۵)

یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ٹاہت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لا ئیں گے۔(۹۹)

گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کونہ و کچھ لیں۔ (۲)

چنانچہ کوئی بہتی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانااس کو نافع ہو تا سوائے یونس (علیہ السلام) کی قوم کے۔ " جب وہ ایمان

(۱) یہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جا رہاہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

(۲) یہ وہی لوگ ہیں جو کفرو معصیت اللی میں اتنے غرق ہو بچکے ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کر آ اور کوئی ولی ان کے لیے کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نافرمانیاں کر کر کے قبول حق کی فطری استعداد و صلاحیت کو وہ ختم کر لئے ہوتے ہیں' ان کی آنکصیں اگر کھلتی ہیں تو اس وقت' جب عذاب اللی ان کے سروں پر آجا آ ہے' تب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو آ۔ ﴿ فَکُوْیَكُ يَنْفَعُهُمُ إِنْهَا نَهُمُ لِیْنَا نَهُ مُرا مِنَا الله کی اللہ موقمن ۱۸۵۰ "جب وہ ہمارا عذاب و کم اس وقت ) ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں ویا"۔

(۳) کو لا یماں تحفیض کے لیے ' ملا کے معنی میں ہے بیتی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا 'ان میں کوئی ایک بستی بھی ایک کیوں نہ ہوئی جو ایساایمان لاتی جو اس کے لیے فائد ہے مند ہو تا 'ہاں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان کے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کردیا۔ اس کا مختفر پس منظریہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ وہ میں اعلان کردیا کہ فلاں فلال دن تم پر عذاب آجائے گا ورخود وہوں سے ان کی قوم متاثر نہیں ہورہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کردیا کہ فلاں فلال دن تم پر عذاب آجائے گا ورخود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر اٹم آیا تو وہ بچوں 'عور توں حتی کہ جانو روں سمیت ایک میدان میں جم ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و اکساری اور تو ہو واستعفار شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرما کران سے عذاب ٹال دیا ہے 'تو انہوں نے اپنی قوم کا صال معلوم کرتے رہے تھے ' انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے 'تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعداس قوم میں جانا پہند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کروہ کی اور طرف روانہ ہو گئے 'جس پروہ کشتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)۔ وفتح القد بی ناراض ہو کروہ کی اور طرف روانہ ہو گئے 'جس پروہ کشتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)۔ وفتح القد نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس تارہیں ان اللہ تعالیٰ نے اسے اس تارہیں ان اللہ تعالیٰ نے اسے اس تانون سے مشتیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ یا بھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ ہو آ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس تانون سے مشتیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا۔ یا بھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ

لَتَكَّ المَنُواكَتُفُنَا عَنُهُمُ عَنَاابَايُغِرِّي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَتَتَّعَنْهُمُ اللَّحِيْنِ ۞

وَلَوْشَاءُ رَبُكَ لِأَمْنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلْمُمْ بَحَيْمُنَا ۗ ٱفَانَتَ تَكْرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ اَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجُعَلُ الرِّبْضَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُعْقِلُونَ ۞

قُلِانْظُرُوامَاذَافِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَالَعُنِّنِي الْآلِيكَ وَالتَّذُّدُوعَنُ قَوْمِ لِانْثُومِئُونَ ۞

لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص) تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کاموقع) دیا۔ ((۹۸) اور آگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے '(<sup>۱)</sup> توکیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یمال شک کہ وہ مومن ہی ہو جائس۔(۹۹)

حالا نکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ (۱۰۰)

آپ کمدد بیجئے کہ تم غور کرو کہ کیاکیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں

مرحلہ نمیں آیا تھاکہ جب ایمان نافع نمیں ہو تا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس کا اِلّاکے ساتھ جواحثن کیا ہے وہ پہلی تفیر کی تائید کرتا ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

(۱) قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے' اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی' اس لیے بعض مفرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کردی کہ دنیوی عذاب ایکان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا' تو پھرا خروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگی' (جس کی صراحت یمال نہیں ہے) تو یقینا وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت ویگر عذاب سے بچنا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

(۲) کین اللہ نے ایسانہیں چاہا کیو نکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے 'جے مکمل طور پر وہی جانتا ہے - یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جا ئیں 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا - یہ نہیں ہو سکتا کیو نکہ مثیت اللی 'جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجم پر بمنی ہے 'اس کی مقتضی نہیں - اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں ؟ جب کہ آپ کے اندراس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں -

(٣) گندگی سے مراد عذاب یا کفرہے۔ لیعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے 'وہ کفر میں ہی جتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قراریاتے ہیں۔

فَهَلْ يُنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَامِ الَّذِينَ خَلَوْامِنْ تَمْيِلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوۡا إِنِّى مَعَكُوُ مِّنَ الْمُنْتَظِمِينَ ۞

تُقَوْفِيَّىُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امْنُواكَدْ إِكَ \* حَقَّا عَلَيْنَا شُفِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

عُلُ يَالَيُهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُورْ فِى شَلِقِ مِنْ دِيْنِي ُ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنَ اَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَقَّدُ كُوْ \* وَالْمِرْتُ اَنَ الْوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

وَأَنُ أَقِدُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيْفًا وَلِالتَّوْنَ مِنَ

اوردھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔(۱۰۱) سووہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرماد بیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو ہیں بھی تمہارے ساتھ انتظار

کرنے والوں میں ہوں۔ ''(۱۰۲) پھر ہم اپنے پیغیروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے' اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ (۱۰۳)

آپ کمہ دیجئے (۲) کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھو ڈ کر عبادت کرتے ہو'(۲) کین ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے۔ (۲) اور مجھ کو بیہ تھم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ (۱۰)

اور بیہ کہ اپنا رخ کیسو ہو کر(اس) دین کی طرف کر

<sup>(</sup>۱) یعنی بید لوگ 'جن پر کوئی دلیل اور دهمکی اثر انداز نهیں ہوتی 'لهذا ایمان نهیں لاتے-کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ و ہرائی جائے جن سے پچپلی امتیں گزر چکی ہیں- یعنی اہل ایمان کو بچاکر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا- اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے 'تم بھی انتظار کرو' میں بھی انتظار کر رہا ہوں-

<sup>(</sup>۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پنجیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم فرما رہاہے کہ آپ تمام لوگوں پر بیہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دو سرے سے مختلف ہے۔

<sup>(</sup>m) لیعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو'جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور نہی دین حق ہے نہ کہ کوئی اور تویاد رکھو کہ میں ان معبودوں کی کبھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا'جن کی تم کرتے ہو۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی موت و حیات ای کے ہاتھ میں ہے 'ای لیے جب وہ جاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے 'کیونکہ انسانوں کی جانیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔

الْمُشْيِرِكَيْنَ ⊙

وَلاَتَنُعُمُونُ دُوْنِ اللهِ مَالاَيْنَفَعُكُ وَلاَيَضُرُّكَ قَوَانَ فَعَلْتَ فَاتَّكَ إِذَا مِّنَ الظّلِمِينَ ۞

وَانُ يَنْسَسُكَ اللهُ بِفُتِرِ فَلَا كَاشِفَ لَفَالِاهُؤُوَانُ يُرِدُكَ فِيَرِ فَلَازَادَ لِفَضْلِمِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَأَءُمِنُ عِبَلَوِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْءِ ۞

قُلُ يَالَيُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَكُو الْحَقُّ مِنَ تَرَيِّوْ فَمَنِ الْهَتَدَى قَالَتُمَا يَضِينُ لِيَفْشِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَالْتُمَا يَضِلُّ

لینا'(۱) اور مجھی مشرکوں میں سے نہ ہونا-(۱۰۵)

اور الله کوچھوڑ کرایی چیزی عبادت مت کرنا جو تجھ کونہ کوئی نفع بہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھراگر ایساکیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گئے۔ (۲)

اوراگرتم کواللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجزاس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں' وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والاہے - (۱۰۵)

آپ کمہ دیجئے کہ اے لوگوا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکاہے '<sup>(۱)</sup> اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے

<sup>(</sup>۱) حَنِیْفٌ کے معنی ہیں۔ یک سو' یعنی ہردین کو چھو ڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانااور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔

<sup>(</sup>٣) لینی اگر اللہ کو چھوٹر کرایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں' تو یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ظلم کے معنی ہیں وَضعُ الشَّیٰءِ فِی غَیْرِ مَحَلِّهِ کسی چیز کواس کے اصل مقام سے ہٹاکر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ عبادت چو نکہ صرف اس اللہ کاحق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت کو چھوٹر کر کسی اور کی عبادت کرنا گویا عبادت کا نمایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یمال بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمد ہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) خیر کو یمال ففنل سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرما تا ہے' اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن میہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے' انسانوں پر پھر بھی رحم و کرم فرما تا ہے۔

<sup>(</sup>m) حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید اللی اور رسالت محمدید پر ایمان نمایت ضروری ہے۔

عَلَيْهُمَا وْمَمَّا أَنَاعَلَيْكُوْ بِوَكِيْلٍ 💍

وَاتَّنِيعُ مَا يُوْحَىٰ اِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى يَعَكُواللَّهُ وَهُوَخَيُرُ الْحٰكِمِیْنَ شَ



گا<sup>(۱)</sup> اور جو شخص بے راہ رہے گاتواس کا بے راہ ہوناای پر پڑے گا<sup>(۲)</sup> اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ <sup>(۳)</sup>

پرسے فا اور یک میں ہے جو کچھ آپ کے پاس اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے (") یمال تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ (۱۹۹)

سورۂ ہود کی ہے اور اس کی ایک سو شیس آئیتیں اور دس رکوع میں

شروع كرتا ہوں ميں الله كے نام سے جو نمايت مهمان بردا رحم والاہے-

(۱) تعنی اس کافائدہ اس کو ہو گاکہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے چ جائے گا۔

(۲) لیعنی اس کا نقصان اور وبال اس پر پڑے گا کہ قیامت کو جنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا' تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی کفروضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت و طاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو جائے گا۔ گویا ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفروضلالت سے بچنے کی ٹاکید و ترجیب' دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیرخواہی ہے۔اللہ کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔

(۳) لینی سے ذمہ داری جھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بناکر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف بشیر اور نذیر اور مبلغ اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا' نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مُواخذے سے ڈرانا اور اللہ کے پیغام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کرایمان لا تا ہے تو ٹھیک ہے'کوئی نہیں مانیا' تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اس سے زبردستی منواکر چھوڑوں۔

(۴) الله تعالیٰ جس چیزی و حی کرے 'اسے مضبوطی سے پکڑلیں' جس کاامر کرے 'اسے عمل میں لائیں' جس سے روکے' رک جائیں اور کسی چیز میں کو تاہی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں' خالفین کی طرف سے جو ایذائیں پنچیں اور تبلیغ ودعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزر ناپڑے 'ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کامقابلہ کریں۔

(۵) کیونکہ اس کاعلم بھی کامل ہے' اس کی قدرت و طاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ بهتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟

اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور پیغیبروں کی تکذیب کرے عذاب اللی کانشانہ بنیں اور اللہ کا تذکرہ ہے جو آیات اللی اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں- اس لیے حدیث تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں' یا اور اق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہیں- اس لیے حدیث

الزُّوكِينُ أُحُكِمَتُ اللَّهُ ثُوَفُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْدٍ ﴿

الا تَعْبُدُو اللَّاللَّهُ إِنَّنِي لَكُوْمِنْهُ نَذِيْرٌ وَكَيْثِيْرٌ ﴿

ۉٙٳڹٳۺؾۧۼٛۏۯؗۅ۫ٳۯڹۜڲؙٷؙٷڗٷٛٳڷڶۣڮ؞ۣؽڗۼڬؙۄؙ۫ۺٙٵٵڝۜٮٵٛٳڷ ٲۻڸۺؙٮڿۧؽٷؽٷؙؾٷٞڷۮؽڣڞؙڸڣؘڞ۠ڵڎۯٳڽٛٷٷٷٳڣٳڮٛٞ ٲڂٵؽؙؗۼؽؽڬڎؙۄۼۮٵڔۘؽٷۄڲؽۣڎۣ۞

اِلَى اللهِ مُرْجِعُكُةُ وَكُمُوعَلَى كُلِّ شَنْ قَدِيْرٌ ۞

الرئید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں ''' پھرصاف صاف بیان کی گئی ہیں ''' ایک حکیم باخبر کی طرف ہے۔''' (۱)

یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرومیں تم کو اللہ کی طرف ہے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔(۲)

تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتاہے۔ (م)

عذاب کااندیشہ ہے۔ (۳)

میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق بواٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیابات ہے آپ بو ڑھے سے نظر آتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جمجھے سور ہ ہود' واقعہ' عم بیتساء لون اور إذا الشمس کورت وغیرہ نے بو ڑھاکر دیا ہے"۔ (ترندی- نمبرے۳۲۹۔ صبحے ترندی للألبانی س/۱۱۳)

(۱) لینی الفاظ و نظم کے اعتبارے اتن محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔

(۲) پھراس میں احکام و شرائع 'مواعظ و قصص 'عقائد و ایمانیات اور آداب و اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل ہے بیان کئے گئے ہیں 'کچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔

(۳) لینی اپنے اقوال میں حکیم ہے'اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اوروہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبرہے -اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے پچ سکتا ہے -

(٣) یمال اس سامان دنیا کو جس کو قرآن نے عام طور پر "متاع غرور" دھوکے کا سامان- کما ہے "یمال اسے "متاع حسن" قرار دیا ہے- اس کا مطلب میہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کرلے گا'اس کے لیے میہ متاع غرور ہے 'کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا'اس کے لیے بیچندروزہ سامان زندگی متاع حسن ہے 'کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق بر تا ہے۔

(a) بوے دن سے مراد قیامت کادن ہے۔

یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں ماکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھپا سکیں۔ (۱) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کیڑے لیٹیتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔(۵) اَلَاِاتَّهُوْمَيَثَثُوْنَ صُدُورَهُ وَلِيَسْتَخْفُوامِنَةٌ اَلَاحِيْنَ يَسْتَغُفُونَ يَتَابَهُمُ يَعْلُوْمَا لِمُبِرُّوْنَ وَمَالِيُعْلِنُونَ أَلِّهُ عَلِيْمٌ لِبَّاتٍ الصُّدُورِ ۞

<sup>(</sup>۱) اس کی شان نزول میں مفسرین کا ختلاف ہے 'اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تفیرسور ہ ور) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہند ہو ناپند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھے رہاہے 'اس لیے ایسے موقعوں پروہ شرم گاہ کوچھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے۔اللہ نے فرمایا کہ رات کو اندھرے میں جبوہ بستروں میں اپنے آپ کو کیڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے 'تو اس وقت بھی وہ ان کو دکھتااو ران کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنے آپ کو کیڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے 'تو اس وقت بھی وہ ان کو دکھتا اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔مطلب میں اپنی جگہ جس ذات کی خاطروہ ایسا کی جس ذات کی خاطروہ ایسا کے کہ جس ذات کی خاطروہ ایسا کو تھیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سے "تو پھر اس طرح کے تکلف کاکیافا کدہ؟

وَمَامِنُ دَآئِةٍ فِي الْأَرْضِ الْاعَلَى اللهِ رِزُقَهُمَا وَيَعُلُؤُمُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِنْ كِتَلِي مُّبِيئِن ⊙

وَهُوَالَّذِي خَتَقَ التَّمَاوِتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةَ آيَّا مِرَوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا عِلِيمُ الْوَكُو آيَكُوُ آعَسُنُ عَمَلاً وَلَيْنُ قُلْتَ اِنَّكُوْمَمْ مُحُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِينَ كَغَرُو ٓ آالِنُ لَهُ لَمَ الْالِيحُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الّذِينَ كَغَرُو ٓ آالِنُ لَهُ لَا الْالِيحُوثُونِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيْقُولَنَّ الذِينَ كَعَرُو ٓ آالِنُ

زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں <sup>(۱)</sup> وہی ان کے رہنے سننے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونیے جانے <sup>(۲)</sup>کی جگہ کو بھی' سب کچھ واضح کتاب میں موجودہے۔(۲)

اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا (۲۳) ٹاکہ وہ حمہیں آزمائے کہ تم میں سے اجھے عمل والا کون ہے ' (۳) اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤگ تو کافر لوگ بلیٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نزا صاف صاف جادو ہی ہے۔(ے)

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ کفیل اور ذہبے دار ہے- زمین پر چلنے والی ہر مخلوق 'انسان ہو یا جن 'چرند ہو یا پرند' چھوٹی ہو یا بڑی' بحری ہو یا بری- ہرا یک کواس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے-

<sup>(</sup>۲) متنظر اور مستودع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سیر ایعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے) متنظر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقراور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہال رہائش پذیر ہو' وہ اس کا مشتقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو' وہ مستودع ہے۔ (تغییرائن کشر) امام شوکانی کہتے ہیں' مشتقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر ای کو ترجیح دی ہے۔ بسرحال جو بھی مطلب لیا جائے' آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مشقر و مستودع کا علم ہے' اس لیے وہ ہرایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذے دار ہے اور وہ اینی ذے داری پوری کر آہے۔

<sup>(</sup>٣) كيى بات صحيح احاديث ميں بھى بيان كى گئى ہے۔ چنانچہ ايك حديث ميں آتا ہے كه "الله تعالى نے آسان و زمين كى تخليق سے پچاس بزار سال قبل كاوقات كى نقدر كھى اس وقت اس كاعرش بإنى پر تھا"۔ (صحيح مسلم كتاب القدد نيز ويكھ كو صحيح بحدادى كتاب بدء المحلق)

<sup>(</sup>۳) لینی بیر آسان و زمین یول ہی عبث اور بلامقصد نہیں بنائے ' بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اجھے اعمال کرتا ہے؟

ملحوظہ اللہ تعالی نے یمال یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کر تاہے بلکہ فرمایا کون زیادہ اچھے عمل کر تاہے -اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہو تاہے جو صرف رضائے اللی کی خاطر ہواور دو سمرا' نیہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو-ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہوجائے گی تووہ اچھاعمل نہیں رہے گا' پھروہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو' اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

وَلَهِنَ اَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَاابَ إِلَى اُتَةٍ مَعْدُوُدَةٍ لِكَيْقُولُنَّ مَا يَخِيدُهُ الْالاَوْمَ مَا إِنَّيْهُمُ لَيْنَ مَعْدُونُا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوْ الِهِ يَمْتُهُونُونُ ﴿

وَلَهِنُ اَذَقُنَا الْوِنْسَانَ مِنَّارَحُمَةً ثُوَّ نَوْعَنْهَامِنُهُ ۚ إِنَّهُ لِمُؤُسُّ كَفُورٌ ۞

ۅؘڵؠۣڹٛٳؘۮؘؿ۠ڶۿؙٮٛۼؙؠؙٵٞءؘؠۼؙۮؘڞؘڗۧٳٚءؘۺؾؿؙۿڷؽڠؙۅ۬ڵؾۜۮٚۿڹ السَّيِيّاتُ عَنِّى ٝٳتَك لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞

متنقبل ہے ہے اور ناشکری کاماضی و حال ہے۔

اور اگر ہم ان سے عذاب کو گئی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکارا تھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہوئے ہاں کے پاس آئے گا بھران سے بلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑار ہے تھے وہ انہیں گھیرلے گی۔ (۱)

اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذا کقعہ چکھا کر پھراسے اس سے لے لیس تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ (۹)

اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس تختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں' (۳) یقینا وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ (۱۰)

(m) لین سمجتاہ کہ تختیوں کا دور گزر گیاہے 'اب اے کوئی تکلیف نہیں آئے گی-

(۳) کینی جو کچھ اس کے پاس ہے' اس پر اترا یا اور دو سروں پر فخرو غرور کا اظهار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات ند مومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشتنیٰ ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

<sup>(</sup>۱) یمال استعجال (جلد طلب کرنے) کو 'استہزا ہے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ استعجال 'بطور استہزا ہی ہوتا تھا۔ بسرحال مقصودیہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے 'اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ (۲) انسانوں میں عام طور پر جو ندموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ ناامیدی کا تعلق

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِمْتِ او لَإِكَ لَهُمْ مَنْ فَوْرَةٌ وَآجُرُكُ لَهُمْ الصَّالِمُ ال

فَكَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوخَى اِلدَّكَ وَضَا إِنَّى بِهِ صَدُدُكَ آنَ يَعُولُوا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنُزُّ أُوجُهَا ءَمَعَ هُ مَكَ النَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَّى الْكُلِي مَّى اللهِ عَلى كُلِّ شَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

ٱمَرْيَقُولُونَ افْتَرْيهُ ثُمَّلُ فَأَنُو الِعَشْرِسُورِ مِّنْلِهِ مُفَتَّرَيٰتٍ وَّ ادْعُوامَنِ اسْتَطَعْتُوْمِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُوْصِ وَيْنَ ۞

سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک (۱) بدلہ بھی۔(۱۱)

پس شاید که آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے' صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیول نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ تا' س لیجئ! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۲)

کیا ہے گئے ہیں کہ اس قرآن کو ای نے گھڑا ہے۔ بواب دیجئے کہ پھرتم بھی ای کے مثل دس سور تیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سواجے چاہوا پنے ساتھ بلا بھی لواگر تم سے ہو۔ (۱۳)

(۱) لینی اٹل ایمان 'راحت و فراغت ہویا بنگی اور مصیبت' دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھا کر فرمایا ''فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرما آ ہے' اس میں اس کے لیے بھتری کا پہلو ہو آ ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کر آ ہے' جو اس کے لیے بھتر (یعنی اجر کا باعث) ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر آ ہے' یہ بھی اس کے لیے بھتر (یعنی اجر وثواب کا باعث) ہے یہ امتیاز ایک مومن کے سواکسی کو حاصل میں "۔ رصحیح مسلم' کتاب الموہ من الموہ من اُمرہ کلہ خیس اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ''مومن کو جھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کا نا چھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرمادیا ہے۔ (مند اُتحد' جلد ۳ مصری کی ایات ۱۹ ۲۲ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(۲) مشرکین نبی صلی الله علیه وسلم کی بابت کتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہو تا 'یااس کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اثار دیا جاتا- (الفوفان ۱۸۰۰) میک دو سرے مقام پر فرمایا گیا دو بمیں معلوم ہے کہ بیا لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں 'ان سے آپ کا سینہ نگ ہو تاہے "(سورۃ الحجر-۹۸) اس آیت میں اننی باتوں کے حوالے سے کہ اجارہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ نگ ہوا ور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں 'ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانالیندنہ کریں۔ آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے 'وہ آپ ہر صورت میں کئے جائیں۔

(٣) امام ابن کیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالی نے چیلنج ویا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سیچ ہو کہ یہ محمد (صلی الله علیہ

فَالَّذِينَةَ عِنْمُواللَّهُ فَاعْلَمُوا اَنْمَا الْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَاَنُ لَا إِلَهُ اللهِ وَاَنُ لَا إِلهُ اللهِ وَاَنُ لَا إِللهَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَتِ الْيَهِمُ اَعْمَالُهُمُ فِيْهَا وَهُوْ فِيْهَا لاَيْبُخَسُونَ ۞

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُوْ فِي الْخِزَةِ الْاالتَّارُ وَعَيِطَ مَا صَنَعُوا فِيهُا وَبُطِلُّ مَّا كَانُوا يُعْمَلُونَ ۞

پھراگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ ا تاراگیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ (۱۳)

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کابدلہ) یمیس بھرپور پہنچادیتے ہیں اور یمال انہیں کوئی کی نہیں کی جاتی۔(۱۵) ہاں میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یمال کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۱) یعنی کیااس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کاجواب دینے سے قاصر ہو' میہ ماننے کے لیے 'کہ میہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے' آمادہ نہیں ہواور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟

<sup>(</sup>۲) ان دو آیات کے بارے میں بعض کاخیال ہے کہ اس میں اہل ریا کاذکر ہے ' بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود و نصار کی ہیں اور بعض ایسے عمل کرتے ہیں ' اللہ نصار کی ہیں اور بعض ایسے عمل کرتے ہیں ' اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے ' آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا- ای مضمون کو قرآن مجید میں سورہ نی إسرائیل ' آیات ۱۸ '۱۲اور سورہ شور کی ' آیت ۲۰ میں بیان کیاگیا ہے۔

هُـوُد اا

کیاوہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس
کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موئ
کی کتاب (گواہ ہو) جو پیشوا اور رحمت ہے (اوروں کے
برابر ہو سکتا ہے؟)۔ (ا) ہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے
ہیں '(ا) اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کامنکر ہو اس
کے آخری وعدے کی جگہ جنم (اللہ) ہے 'پس تو اس میں
کی قتم کے شبہ میں نہ رہ ' یقینا سے تیرے رب کی جانب
سے سرا سربرحق ہے ' لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةَ قِتَّنُ تَرَّةٍ وَيَتُلُوُهُ شَاهِنُ بِنَهُ وَمِنُ قَبْلِهِ يَبْنُهُوْنَى إِمَامًا قَرَضَةٌ أُولَلٍ كَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يَكُفُّمُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّالُومُوْعِدُهُ فَلَاتَكُ فِي مُوكِةَ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقَّ مِنْ دَتِكَ وَلِكِنَ الْمُثَوَالنَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ ۞

(۱) متکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔" اپنے رب کی طرف ہے ولیل" سے مراد' وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ واحد کا اعتراف اور اس کی عبادت۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ " ہر بچہ فطرت پر پیدا ہو تا ہے' پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی' نصرانی' یا مجوسی بنا دیتے ہیں ....." (صحیح بہناری کتاب الحبنائنر و مسلم کتاب الفدن یکنلوهُ کے معنی ہیں' اس کے پیچے۔ لینی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو' گواہ سے مراد قرآن' یا مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' جو اس فطرت محیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے موئی علیہ السلام کی کتاب قرات بھی جو پیشوا بھی جو اور رحمت کا سبب بھی ہے۔ لینی یہ کتاب موٹی علیہ السلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ مخص ہے جو مشکرو کافر ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دو سرا مختص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے' اس پر ایک گواہ (قرآن' یا پیغیبراسلام مراثینہ) بھی ہے' ای طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب' تورات' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے مراح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب 'تورات' میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے ہر طرح کے دلائل سے لیس ہو دونوں مختص برابرہو سکتے ہیں؟ لیعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک مومن ہے اور دو سرا کافر- ایک

بر کی بین جن کے اند رند کورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔

(۳) تمام فرقوں سے مراد' روئے زمین پر پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا' اس کا ٹھکانا جنم ہے۔ یہ مشرکین و کفار وغیر ہم' ہو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا' اس کا ٹھکانا جنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے "فتم ہے' اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اس امت کے جس یہودی' یا عیمانی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر جمھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جنم میں جائے گا' (صحبح کے جس یہودی' یا عیمانی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر جمھے پر ایمان نہیں لایا' وہ جنم میں جائے گا'' (صحبح مسلم' کتاب الإیمان' بیاب وجوب الإیمان برسالیہ نبیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم إلی جمیع النباس ) ہے مضمون اس سے قبل صور فریقرہ' آیت ۱۲ اور سور و نباء آیت ۱۵ میں بھی گزر دیکا ہے۔

ا نهیں ہوتے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۷)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (۲) باندھے کا در سارے گواہ کمیں گے کہ بیہ وہ لوگ ہیں جائیں گے اور سارے گواہ کمیں گے کہ بیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا' خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ (۳)

جو الله کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> میں آخرت کے منکر ہیں۔(۱۹)

نہ بید لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کاکوئی حمایق اللہ کے سوا ہوا' ان کے لیے عذاب دگناکیا جائے گانہ بیہ سننے کی طاقت رکھتے تتے اور نہ یہ دیکھتے ہی تتے۔ (۵) وَمَنُ ٱظْلَمُهُ مِثْمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا ٱُولِيِّكَ يُعُرَّضُونَ عَلَى يَقِهِمُ وَ يَغُولُ الْاَشْهَا دُهَّوُلاَّ اللهِ يُنَ كَذَّ بُواعَل رَيِّهِمْ مُ ۚ اَلَا لَعُنْنَةُ اللهِ عَلَى الظّلِيمِيْنَ ۞

الَّذِيْنَ)يَصُنُدُونَ عَنْ سَبِيُلِ اللهِ وَيَبَغُونُهَا عِوَجًا ۗ وَهُوْ بِالْرِخِرَةِ هُـ هُ كُورُونَ ۞

اُوَلَمِكَ لَقَ يَكُوْنُواْمُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُوُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَا ءُ يُضِعَفُ لَهُوُ الْعَنَابُ مَا كَانُوَّا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْعِرُونَ ۞

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ وَمَآ اَكُثُوّالنَّاسِ وَلُوْ تَحَرَّضَتَ بِهُوْمِینَیْنَ ﴾ — (سور اَ یوسف۔۱۰۳) '' تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لا کیں گ'۔﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ طَلَّهُ فَاشَّبَعُوهُ اِلْكِنْ مَا تَعَالَّمُ فَاشَبَعُوهُ اِلْكِنْ مَا تَعَالَیْ مَا اَ کَا مَانَ کَا اِللّٰ مَا اِللّٰ مَانَ کَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ مَانَ کَا اللّٰ مَانَ کَا اللّٰ مَانَ کَا اللّٰ اللّ

- (۲) لیعنی جن کو اللہ نے کا نئات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے' ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔
- (٣) حدیث میں اس کی تغییراس طرح آتی ہے کہ ''قیامت والے دن اللہ تعالی ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گا کہ بختے معلوم ہے کہ تو نے فلال گناہ بھی کیا تھا' فلال بھی کیا تھا' وہ مومن کے گا کہ بال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا' میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا' جا آج بھی انہیں معاف کر تا ہوں۔ لیکن دو سرے لوگ یا کافروں کا معالمہ ایسا ہو گا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ بی وہ لوگ ہیں' جنہوں نے اپ جھوٹ باندھا تھا''۔ (صحبح بسخاری۔ تفسیر سورۃ ھود)
  - (m) لیعن لوگوں کواللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے اور لوگوں کو اس سے متنظر کرتے ہیں۔
- (۵) یعنی ان کاحق سے اعراض اور بغض اس انتها پر پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آئکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سی اور نہ دیکھی۔ گویا ﴿ فَمَاۤ اَعْفِی حَمْلُهُمْ سَمَعُهُ مُوْ وَلَا اَبْصَادُهُمْ وَلَا اَفْتِ تُهُمُّ مِتْ مُعْفِی (سود ۃ الاُحقاف ۲۰۰)"نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا'نہ ان کی آئکھوں اور دلوں نے "کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے '

اُولَلِكَ الَّذِيْنَ خَبِرُوَاانَشَى هُمُووَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞

لَاحَرَمَ اَنْهُمْ فِي الْإِخِرَةِ هُو الْأَخْسَرُونَ @

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَعِمُوا الصَّلِطَتِ وَاَخْبَتُوۤ إِلَى رَبِيهِمُّ اوْلِيْكَ أَمُعُكِ الْجُنَّةِ أَهُمُ فِيهُا خِلِدُونَ ۞

مَثَلُ الْفَرِيْقَيُّنِ كَلْاَعُلَى وَالْفَوَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّبِيْعِ هَلُ يَتْتَوِيْنِ مَثَلَا الْفَلاتَذَكَرُونَ ۞

وَلَقَدُ ٱلْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ إِنِّي كُلُّوْنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

أَنُ لَا تَعْبُدُوْ آ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

کی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا' جو انہوں نے گھڑر کھا تھا۔(۲۱)

بیٹک کی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔(۲۲)

یقینا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے' نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے' وہی جنت میں جانے والے ہیں' جمال وہ بھیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ (۲۳)

ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے 'بسرے اور دیکھنے 'سننے والے جیسی ہے۔ <sup>(۱)</sup> کمیا ہیہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟(۲۴)

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا کہ میں تہمیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔(۲۵)

که تم صرف الله ہی کی عبادت کرو' <sup>(۲)</sup> مجھے تو تم پر

جس طرح كه وه جنم مين داخل موت موئ كسي ك و لؤلمنّا نَسْمَهُ أَوْتَعْقِلُ مَا كُنْ الْمُعْلِقِ اَلْمَعِيْرِ ﴾ (الملك-١٠) "داكر مم سنة اور عقل سے كام ليت تو آج جنم مين نہ جات" -

(۱) کیجیلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندول اور بد بختوں' دونوں کا تذکرہ فرمایا- اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے- فرمایا' ایک کی مثال اندھے اور بسرے کی طرح ہے اور دوسرے کی مثال دیکھنے ہے گروم اور آخرت میں نجات کے دوسرے کی مثال اندھے اور بسزے نے والے کی طرح - کافرونیا میں حق کا روئے زیباد کھنے ہے محروم اور آخرت میں نجات کے دات ہے ہیں، اسی طرح حق کے دلائل سننے ہے بسرہ ہو تا ہے' اسی لیے الی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں- اس کے بر عکس مومن سمجھ دار' حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے در میان تمیز کرنے والا ہو تا ہے۔ کیا نے مفید ہوں- اس کے بر عکس مومن سمجھ دار' حق کو دیکھنے والا اور حق و باطل کے در میان تمیز کرنے والا ہو تا ہے۔ کیا نے مفید ہوں- اس کے بر عکس مومن سمجھ دار' حق کو دیکھنے والا اور حق ہمات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے - کیا ہے دونوں برابر ہمیں ہو سے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا - کیا ہے دونوں برابر ہمیں ہو سے جیسے دو سرے مقام پر موسود آلے ہیں۔ ایک اور موتی سایہ اور دونوں برابر ہمیں " در سود آلے ہیں" ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا "اندھا اور دیکھنے والا برابر ہمیں - اندھرے اور روشن 'سایہ اور دھوپ برابر ہمیں' زندے اور مردے برابر ہمیں " - (سود آلی طرح بیان فرمایا فودی کی میں تو تو دید ہے جو ہر نی نے آگرائی آئی قرم کو دی۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت تو حید ہے جو ہر نی نے آگرائی آئی تو کامیاب ہوئے والے بی تا آگرائی آئی قور کو دی۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت تو حید ہو جو ہر نی نے آگرائی آئی قور کو دی۔ جس طرح فرمایا فودی۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت کی ہوئی کی تو آگرائی آئی قور کو دی۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت کی دیا دور فرمای دور قور کی کے آگرائی آئیں کی گوری۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت کی کوری۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت کی دور کی کوری۔ جس طرح فرمایا فودی دعوت کی کی کوری۔ جس طرح فرمایا فودی کوری۔ جس طرح فرمایا فودی کوری۔ جس طرح فرمایا فودی کوری۔ جس طرح فرمایا کوری۔ جس طرح فرمایا کوری۔ جس طرح فرمایا کوری۔ جس طرح فرم کوری۔ کوری کوری۔ کوری

اَلِيْمٍ ⊙

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا ظَلْكَ الَّالِيَثَمَّا مِثْنَكَ اَوَمَا سَوْلِكَ النَّبَعَكَ الَّالاَلَانِيْنَ هُوُارَا ذِلْنَا بَادِى الوَّافِئُ وَمَا نَزِى الْمُوْعَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظْتُكُوْ كَذِيبُيْنَ ۞

دنیوی اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔

در دناک دن کے عذاب کاخوف <sup>(۱)</sup> ہے-(۲۷) اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ

اس می توم نے فافروں کے سرداروں کے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور تیرے آبعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ لوگ واضح طور پر سوائے پنچ <sup>(۳)</sup> لوگوں کے <sup>(۳)</sup> اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کر رہے ہیں) 'ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے' بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ (۲۷)

نُوْجِي آلَيُهُ آنَهُ لَرِّلَهُ إِلَّاآنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنسياء-٢٥) "جو پغير بم نے آپ سے پہلے بھيج' ان کی طرف يمي وحی کی که ميرے سواکوئی معبود نہيں' پس ميرى بى عبادت كرو"-

- (۱) لیعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب اللی سے نہیں بچ سکو گے۔
- (۲) یہ وہی شبہ ہے'جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بڑا مجیب تھا'جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی مجیب لگتاہے او روہ بشریت رسول مٹن کا ایسے انکار کرتے ہیں۔
- (٣) حق کی تاریخ میں سے بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے بیشہ وہ لوگ ہوتے جنیس معاشرے میں بے نوا اور کم تر سمجھا جا تا تھا اور صاحب حیثیت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ سے چیز پیغبروں کے بیرو کاروں کی علامت بن گئ۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابوسفیان بوائیز، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت باتیں بوچھیں تو اس میں ان سے ایک بات بیہ بھی بوچھی کہ "اس کے بیرو کار معاشرے کے معزز سمجھ جانے والے لوگ بیں یا گرور لوگ"۔ جس پر ہر قل نے کما جانے والے لوگ بیں یا گرور لوگ؟" تو حضرت ابوسفیان بوائیز، نے جواب میں کما" کرور لوگ"۔ جس پر ہر قل نے کما "رسولوں کے بیرو کار بیمی لوگ ہوتے ہیں " (صبح بخاری صدیث نمبر ۔ ۷) قرآن کریم میں بھی وضاحت کی گئ ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے بیغبروں کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ (سورہ ز خرف۔۳۳) اور یہ اہل ایمان کی دنیوی حیثیت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفرانمیں حقیراور کم تر سمجھے تھے 'ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے بیرو کار معزز اور اشراف اور جو مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حقیت میں جانے وہ
- (٣) اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے 'اس کے اہل ایمان چونکہ 'اللہ علی باللہ باطل میہ سجھتے ہیں کہ بیہ بہ سوچ سمجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے 'میہ مڑجاتے ہیں جس چیزے روک دیتا ہے 'رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی نقاضا ہے۔ لیکن اہل کفروباطل کے نزدیک یہ خوبی بھی «عیب» ہے۔

قَالَ لِقَوْمُ آوَءَيْمُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ دَّتِنُ وَالْتَدِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُبِّيَتْ عَلَيْكُوْ ٱنْلُوْمُكُمُوْهَا وَانْنُوْوَلَهَا كِرِهُوْنَ ۞

وَيْقُوْرِلْاَلْشَكْلُمُوْعَلَيْهِ مَالْأَلْنَ اَجْرِي اِلْاَعْلَى اللهِ وَمَأَانَا بِطَارِدِالَّذِيْنَ امْنُوْ الْإِنَّمُ مَّلْقُوْارَيْرَمُ وَالْكِنْنَ آرْبُكُوْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞

وَيْقَوْمِ مَنْ يَنْضُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرُدَتُهُمُ أَفَلَا تَنَ كُرُونَ ۞

نوح نے کہا میری قوم والوا بھے بتاؤ تواگر میں اپ رب
کی طرف سے کی دلیل پر ہوا اور بھے اس نے اپ
پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو' (ا) پھروہ تہماری نگاہوں
میں (۲) نہ آئی توکیا زبردسی میں اسے تممارے گلے منڈھ
دول ' حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۲۸)
میری قوم والوا میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں
مانگا۔ (ش) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالی کے ہاں ہے نہ میں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں ' آئمیں
ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں کہ تم لوگ
جہالت کر رہے ہو۔ (۲۹)

میری قوم کے لوگو!اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا

- (۲) کیعنی تم اس کے دیکھنے سے اند ھے ہو گئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پیچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے' ملکہ اس کی تکذیب اور رد کے دریے ہو گئے۔
  - (٣) جب يه بات ب تويه مدايت و رحمت تمهار عصم مين كس طرح آسكتي ب؟
- (۵) اس سے معلوم ہو تاہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کامطالبہ کیا ہوگا ، جس طرح رؤسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتم کامطالبہ کیا تھا' جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سے آیات نازل فرمائیں تھیں ہو زَلا تَظُورُدِ الّذِینُ نَی الله علیہ وسلم سے اس فتم کامطالبہ کیا تھا' جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سے آیات نازل فرمائیں تھیں ہو زَلا تَظُورُدِ الّذِینُ نَی الله علیہ وسورہ الاً نعام ،۲۵' اے پنیمبراان لوگول کو اپنے سے دور مت کرنا ہو صبح وشام اپنے رب کو پالٹ کو قوائی اللہ تھا ہوں کو ان لوگول کے ساتھ جو ڑے رکھیے !جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں' اپنے رب کی رضا عاصر جن اس کی کر کے ساتھ جو ڑے رکھور نے درب کو صبح و شام پکارتے ہیں' اپنے رب کی رضا عاصر جن آئے ہوں ان اس کے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں ''۔
- (۲) لیعنی الله اور رسول کے پیرو کاروں کو حقیر سمجھنا اور پھرانہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا' یہ تمہاری جمالت ہے۔ یہ لوگ تواس لائق ہیں کہ انہیں سرآ تکھوں پر بٹھایا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔

وَلاَاقُولُ لَكُوْعِنْدِى حَنَآ إِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ اِنْ مَلَكُ وَلاَاقُولُ لِلاَيْنِ مَنَ نَوْدَرِقَ اَعْيُنُكُمُ لَى ثُنُوتِيَهُمُ اللهُ خَدُراً اللهُ اَعْلَمُ بِمَافِئَ الْفُسِهِمُ " إِنْ َ إِذَا لَكِنَ الظّهِدِينَ ۞

قَالُوْالِنُوْحُ قَدْجَادَلْتَنَافَأَكُمُونَ حِدَالَنَا فَاتِّنَامِمَاتَقِدُونَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّبِدِقِيْنَ ۞

عَالَ إِنَّمَا يَانْتِكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شَكَاءَ وَمَا النُثُو بِمُعْجِزِيْنَ ®

ہے؟ (المحمایة تم کچھ بھی نفیحت نہیں پکڑتے۔ (۳۰)
میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں'
(سنوا) میں غیب کاعلم بھی نہیں رکھتا'نہ میں یہ کہتا ہوں
کہ میں کوئی فرشتہ ہوں'نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر
تمہاری نگاہیں ذات سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی
نعت دے گاہی نہیں' (ا) ان کے دل میں جو ہے اسے
اللہ ہی خوب جانتا ہے'اگر میں ایسی بات کموں تو یقینا میرا
شار ظالموں میں ہو جائے گا۔ (ا)

(قوم کے لوگوں نے) کمااے نوح اتو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کرلی۔ (۳) اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ' اگر تو پچوں میں ہے۔(۵)

جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ (۳۳)

<sup>(</sup>۱) گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۲) بلکہ اللہ تعالی نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالی جاہے گا' تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تہمارااان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں' البتہ تم ہی عنداللہ مجرم ٹھرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو'جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے' تم حقیراور فروما یہ سمجھتے ہو۔

<sup>(</sup>m) كيونكه مين ان كى بابت اليي بات كهول جس كا مجهد علم نهين صرف الله جانتا ب وي ظلم ب-

<sup>(</sup>۴) کیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیفیمرسے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کروا دے - حالانکہ ان میں عقل ہوتی' تو وہ کہتیں کہ اگر تو سچاہے اور واقعی اللہ کارسول ہے' تو ہمارے لیے بھی دعاکر کہ اللہ تعالیٰ ہماراسینہ بھی کھول دے ناکہ ہم اے اپنالیں۔

<sup>(</sup>۱) لینی عذاب کا آنا خالص اللہ کی مشیت پر مو قوف ہے' یہ نہیں ہے کہ جب میں چاہوں' تم پر عذاب آجائے۔ آہم جب اللہ عذاب کا فیصلہ کرلے گایا بھیج دے گا' تو پھراس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔

وَلاَ يَنْفَكُمُوْ نَصْمِ أَنِ الْدَدُتُ اَنْ اَتَصَادَ اللّهُ يُرِيدُ اَنْ يُغُوِيَكُمُ هُوَدُلُمٌ وَالْدَهِ تُرْجَعُونَ ﴿

ٱمۡ يَقُولُونَ افۡتَرَكُ ثُلُ إِن افۡتَرَيۡتُهُ فَعَلَّ إِجُرَامِي وَانَا بَرِ كَانُّتِمَا تَجُومُونَ ﴿

وَاوْتِى الْهُوُتِمَ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدُامَنَ فَلاَ تَبْسَيْسْ بِمَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞

تہ س میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی ہگو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں' بشرطیکہ اللہ کا ارادہ تہمیں گمراہ کرنے کا ہو' (ا) وہی تم سب کا پروردگار ہے' اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۳۳) کیا ہیہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ جمعے برے ہوں جو تم کر

نوح کی طرف وحی جھجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گاہی نہیں' پس تو ان کے کامول پر غمگین نہ ہو۔ (۳۲)

رہے ہو۔ (۳۵)

<sup>(</sup>۱) إغوامً بمعنی اصلال (گراہ کرنا) ہے۔ یعنی تمهارا کفرو محود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے 'جہاں سے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو کئی اور ہدایت کا دلکہ ایست کو اللہ تعالی کی طرف سے ممرلگا دینا کہا جاتا ہے 'جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر میں تمهاری خیرخواہی بھی کرنی چاہوں یعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کو ششیں کروں' تو یہ کو شش اور خیرخواہی تمهارے لیے مفید نہیں' کیونکہ تم گراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔

<sup>(</sup>۲) ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے ' جمال وہ تنہیں تمہارے عملوں کی جزادے گا۔ نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزااور بروں کو ان کی برائی کی سزادے گا۔

<sup>(</sup>٣) بعض مفسرین کے نزدیک بیر مکالمہ قوم نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے در میان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے در میان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن میرا گھڑا ہوا ہے اور میں اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہوں تو یہ میرا جرم ہے'اس کی سزا میں ہی بھگتوں گا۔ لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو'جس سے میں بری ہوں'اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نبیں'تم یر بی بڑے گاکیااس کی بھی تمہیں کچھ فکر ہے؟

<sup>(</sup>٣) یہ اس وقت کما گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کیااور حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں دعا کی کہ یارب! زمین پر ایک کافر بھی ہسنے والانہ رہنے دے-اللہ نے فرمایا 'اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا' تو ان پر غم مت کھا۔

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلِاتُخَاطِبْنِيُ فِي

الَّذِينُ طُلَمُوا ۚ إِنَّهُمُ مُغْرَقُونَ ۞

وَيَصْنَهُ النَّلُكُ وَكُلِّمًا مَرَّعَلَيْهِ مَلاَيْنُ قَوْمِه سِحْرُوُامِنُهُ قَالَ إِنْ تَنْفُرُوْامِتًا فَإِنَّا مُنْحُومِنَا أَوْكَا النَّهُوُونَ ﴿

فَمَوْنَ تَعْلَمُوُنَ ّمَنْ يَا أَتِيْهِ عَذَاكِ يُخْزِيُهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُقِيْعُ ۞

حَتَّى إِذَا جَأَءً أَمُونَا وَفَارَ التَّثُورُ قُلْنَا احْمِلُ فِيمَا مِنْ كُلِّ

اور ایک کشی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر (۱) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کروہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ (۲)

وہ (نوح) کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا نداق اڑاتے '''' وہ کہتے اگر تم ہمارا نداق اڑاتے وہ ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہینتے ہو۔(۳۸)

تہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گاکہ کس پر عذاب آیا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہیشگی کی سزا<sup>(۳)</sup> اتر آئے۔(۳۹)

یمال تک کہ جب ہمارا حکم آپنچااور تنور ایلنے لگا<sup>(۵)</sup>ہم نے کہاکہ اس کشتی میں ہرفتم کے (جانداروں میں سے)

(۱) "لیعنی ہاری آکھوں کے سامنے" اور "ہماری و کھ بھال میں" اس آیت میں اللہ رب العزت کے لئے صفت "عین" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے - اور "ہماری و جی سے" کا مطلب 'اس کے طول و عرض و غیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس طرح اسے بنا- اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض 'اس کی منزلوں اور کیفیات ہم نے بتلائی ہیں 'اس میں استعمال کیا گیا' اس کی تفصیل بیان کی ہے 'جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر منی نہیں ہے۔ اس کی بوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

(۲) بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کولیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مملت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاک سے لیے جلدی نہ کریں 'وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جا کیں گے '(فتح القدیر)

(٣) مثلاً کتے 'نوح! نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! خشکی میں کشتی کس لیے تیار کر رہے ہو؟

(٣) اس سے مراد جنم کادائی عذاب ہے 'جواس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔

(۵) اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور' بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیرنے اس آ فری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح اہل پڑی' اوپر سے آسان کی بارش نے رہی سسی کسرپوری کردی۔

زَوْجَنِي اشْنَيْ وَاهْلَك إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن امَنَ وَمَا امْنَ مَعَةَ إِلاَقِلِيلُ ۞

وَقَالَ اذَكَبُوا فِيْهَ اللهِ مَهِمْ لِهَا وَمُوسِلَهَا أَنَّ رَقِي لَفَكُورُ رَحِيْمُ ﴿

وَهِيَ جَوْنُ بِهِمُ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالَ ۖ وَنَاذَى نُوْحُ إِبْنَهُ

جوڑے (لیعنی) دو (جانور' ایک نر اور ایک مادہ) سوار کرا کے (ا) اور اپنے گھرکے لوگوں کو بھی' سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ بھی ہے (ا) اور سب ایمان والوں کو بھی' (ا) اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ (ا) (۴۰)

نوح علیہ السلام نے کما' اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھرنا ہے' (۵) یقیناً میرا رب بری بخشش اور بڑے رحم والاہے۔ (۱۲)

وہ کشتی انہیں بہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جو ڑا کشتی میں رکھ لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نبا آت بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جن کاغرق ہونا تقدیر اللی میں ثبت ہے۔ اس سے مرادعام کفار ہیں 'یا یہ استناء آھلکَ سے ہے بینی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرالے ' سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے بینی ایک بیٹا (کنعان یا۔ یام) اور حضرت نوح علیہ السلام کی المیہ ( وَاعِلَهٔ ) ہیہ دونوں کافر تھے' ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مشتکی کر دیا گیا۔

<sup>(</sup>۳) بعض نے ان کی کل تعداد (مرد اور عورت ملا کر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حفزت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے' جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے' سام' عام' یا فٹ اور ان کی بیویاں اور چو تھی بیوی' یام کی تھی' جو کافر تھا' لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۵) یعن اللہ بی کے نام ہے اس کاپانی کی سطح پر چلنااور اس کے نام پر اس کا ٹھرزا ہے۔ اس ہے ایک مقصد اہل ایمان کو تعلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ' اللہ تعالی بی اس کشتی کا محافظ اور گران ہے' اس کے حکم ہے چلے گی اور اس کے حکم ہے ٹھرے گی۔ جس طرح اللہ تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا کہ ''اے نوح! جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام ہے بیٹھ جا کیں تو کمو۔ ﴿ الْحَمَدُ مُلِلُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

بعض علما نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت ﴿ بِمِیم الله بَجْرَتِها وَمُوسِلها ﴾ \_ کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے- مگر حدیث سے ﴿ مُدُبِعُنَ اللَّهِ مُعْدِّرِينَا اللَّهِ عَلَيْمَ اللهِ بَعْدِينَا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

اسے یاد رکھیں۔

وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىًا رُكَبُ مَّعَنَا وَلِا تَكُنُ مُعَ اللَّفِينِينَ ﴿

قَالَ سَالَوَى إلى جَمَلٍ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَالَةِ قَالَ لَاَعَاضِهَ الْمُؤَمِّفُ اللَّهُ وَمُعَالَ الْمُؤَمُّفُونَا الْمُؤَمُّفُونَا الْمُؤَمُّفُونَا الْمُؤمُّفُونَا الْمُؤمُّفُونَا وَمِنْ الْمُفَوَّدُنِ ﴿
مِنَ الْمُفَوِّدُنِ ﴿

وَقِيْلَ يَأْرُضُ الْبِلَعِي مَأْمَلِهِ وَلِيهَمَا وَأَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَازُ

تھی'''اور نوح(علیہ السلام)نے اپنے لڑکے کوجوا یک کنارے پر تھا' پکار کر کما کہ اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہوجااور کافروں میں شامل نہ رہ۔'<sup>(۲)</sup>) اس مذرد میں ایک معمد تاکس میں میں اور کی طرف نیا

سوار ہوجااور کافروں میں شامل نہ رہ- (۳۲) اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی برے بہاڑ کی طرف پناہ میں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا (۳۳) نوح علیه السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں 'صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کار حم ہوا- اسی وقت ان وونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈو بخ والوں میں سے ہو گیا۔ (۳۳)

فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا<sup>(۵)</sup> اور اے آسان بس کر تھم جا'اس وقت پانی سکھادیا گیااور کام پورا

(۱) لین جب زمین پر پانی تھا' حتیٰ کہ بہاڑ بھی پانی میں ذوبے ہوئے تھے' یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے' اللہ کے حکم ہے اور اس کی حفاظت میں بہاڑ کی طرح روال دوال تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ اِکَالْتَنَا طَعْالْلُمُ اَلْمُوسِّلُهُ فِی اَلْمُ مِنَا اللهُ اَلَّمُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن طَعْیانی آگئ تو اس وقت ہم نے جہیں کشتی میں چڑھالیا باکہ اسے تھمارے لیے تھیجت اور یادگار بناوی اور باکہ یاد رکھنے والے کان

﴿ وَمَسَلَنْهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَايِرَ وَدُيُو \* تَيْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَّا لِيْنَ كَانَ كُفِنَ ﴾ (القسر ١٣٠١)، ''اور جم نے اسے تختوں اور كيوں والى كشتى ميں سوار كرليا 'جو جمارى آئكھوں كے سامنے چل رہى تھى - بدلہ اس كى طرف سے جس كا كفركيا گيا تھا''۔

(۲) یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ''یام'' تھا' اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جااور کافروں کے ساتھ شامل رہ کرغرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔

(٣) اس کا خیال تھا کہ کمی بڑے بہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کرمیں پناہ حاصل کرلوں گا' وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟

(م) باب بیٹے کے درمیان سے گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طغیانی کی زدمیں لے لیا۔

(۵) نگلنا' کا استعال جانور کے لیے ہو آ ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں سے حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدر تئج خشک نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔

وَقَيْنَ الْمُرُوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعُدُ الِلْقَوْمِ الطّلِمِيْنَ ۞

وَنَادَى نُوْحُ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّالِيْنِ مِنْ اَهْرِلُ وَإِنَّ وَعْدَاكَ الْحَقِّ وَانْتَ اَحْكُوالْحَكِمِينِ ۞

قَالَ يُنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْمُ الْمِدِ فَلَا مَّنَكُنِ مَالَيْسَ لَكَ يِمْ عِلْمُ إِنْ آعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

کر دیا گیا (ا) اور کشتی ''جودی'' نامی (۲) پہاڑ پر جا گلی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ (۳) (۴۳) نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے' یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ (۳۵)

الله تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے ہیں (۱) مجھے ہیں ہے اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں (۱) مجھے ہرگز وہ چیزنہ مانگنی چاہیے جس کا مجھے مطلقاً علم نہ ہو'(<sup>2)</sup>

- (۱) لیعنی تمام کا فروں کو غرق آب کر دیا گیا-
- (٣) بُغدٌ ، يه بلاكت اور لعنت اللي كے معنى ميں ہے اور قرآن كريم ميں بطور خاص غضب اللي كى مستحق بنے والى قوموں كے ليے اسے كئي جگه استعال كيا گياہے۔
- (۴) حضرت نوح علیہ السلام نے غالبًا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بار گاہ الٰہی میں بیہ دعا کی اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں بیہ خیال تھا کہ شایدیہ مسلمان ہو جائے گا'اس لیے اس کے بارے میں بیہ استدعا کی۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کالحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کااصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے' چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو' بیٹا ہویا بیوی' وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔
- (1) یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی- اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہو گا' اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغیر بھی بچانے پر قادر نہیں- آج کل لوگ پیروں' فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابسٹگی کو ہی نجات کے لیے کافی سیجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سیجھتے حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نہیں قرابت بھی کام نہیں آتی' تو یہ وابسٹگیاں کیاکام آسکتی ہیں؟
- (۷) اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہو تا'اس کو اتنا ہی علم ہو تا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہو تا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقینا وہ اس سے پر ہیز فرماتے۔

میں تختے نصیحت کر تا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ <sup>(۱۱</sup> (۴۲)

نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ ما نگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہواگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا'تو میں خسارہ یانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ (۲)

فرما دیا گیا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر '''' جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ''' اور بہت سی وہ امتیں ہوں گ جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچے گا۔ (۲۸) یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم

آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم'(۱) اس لیے آپ صبر

قَالَ رَتِ إِنِّى َاعُودُ يُهِكَ اَنُ اَسْفَلَكَ مَالَيْسَ لِي يِهِعِلَوُ وَالْا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمُنِنَ ٱكُنُ مِّنَ الْخِسِرِينَ ﴿

قِيْلُ اِنْوُخُ اهْبِطْ بِسَلْمِ قِنْنَا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أَشَهِهِ قِتَّنَ مَّعَكَ وَامْمُ سُنُمَتِّعُهُمْ ثُقَيَمَتُنْهُمُ مِّنْنَاعَدَابُ الِيُمْ۞

تِلْكَ مِنُ اثْبَآ إِلْغَيْبِ نُوْحِيْمَ ٓ الْيُتِكَ مَاكُنُتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلِاقَوْمُكَ مِنُ قَبْلِ لِمَنَا أَقَاصُهِرُ أَلَىَّ الْعَابَبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو تقیحت ہے' جس کامقصدان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۲) جب حعنرت نوح علیہ السلام ہیہ بات جان گئے کہ ان کاسوال واقع کے مطابق نہیں تھا' تو فور آاس سے رجوع فرمالیا اور اللّٰہ تعالیٰ ہے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔

<sup>(</sup>۳) بیارناکشتی ہے یا اس بہاڑ ہے جس پر کشتی جاکر ٹھبر گئی تھی۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے 'یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جوان کی نسل سے ہونے والے تھے-ا گلے فقرے کے پیش نظریمی دو سرامفہوم زیادہ صحیح ہے-

<sup>(</sup>۵) یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں چ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کاسازوسامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے دوجار ہوں گے۔

<sup>(</sup>۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کررہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لاعلم تھی۔

وَالْى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالكُمْ مِّنُ اللهِ عَيْرُهُ ۚ إِنَّ اَنْهُمُ إِلَا مُفْتَرُونَ ۞

ؽڡۜۅ۫ڕڵڗٲۺؙڬؙڴۯ۬ڡػؽ؋ٲڋۯٳڽٛٲڿڔؽٳؖڒڡٙڵٵٚؽؽ ڡٛڟڔؽ۬ٵٛڡؘڵڒؿ۫ڣٟٷؽ۞

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّكُوْ ثُقَوْنُوْ اللَّهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَكَيْكُمْ مِنْدُرَارًا وَيَزِدْكُمُ فَوَقَ إِلَى قُوْيَكُمْ السَّمَاءَ

کرتے رہیے (یقین مانیئے ) کہ انجام کار پر ہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ (۱) (۴۹)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم (۲) نے بھیجا'
اس نے کہا میری قوم والو! الله ہی کی عبادت کرو' اس
کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں' تم تو صرف بہتان باندھ
رے ہو۔ (۳)

اے میری قوم! میں تم ہے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگنا' میرااجراس کے ذے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل ہے کام نہیں لیتے۔ <sup>(۱۱)</sup>

اے میری قوم کے لوگوا تم اپنی پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معانی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو ' ماکہ وہ برسنے والے بادل تم یر بھیج دے اور

(۱) یعنی آپ مل الله این قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ مل آلیا کا ایذا کیں پنچارہی ہے 'اس پر صبر سے کام لیجئے' اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیرو کاروں کے لیے ہی ہے' جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقب 'دنیا و آخرت کے ایجھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بری بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتابھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے ' تاہم بالآخر اللہ کی مددو نصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِنَّالْمَنْ مُورُدُسُلَنَا وَالَّذِینُیْنَ المَنْوَافِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیُنَا وَیَوْمُ مَقَامُ کُورُدُسُلَنَا وَالوں کی مدد زندگانی 'دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہو گئے۔
دینے والے کھڑے ہو گئے۔

﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِيكُنَا لِعِبَادِمَا الْمُرْسِلِينَ ﴾ إِنَّهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُنْصُورُونَ ﴾ ورائه مناز ہور البت جارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسواول کے لیے صاور ہو چکا ہے کہ وہ مظفر و منصور ہول کے اور جارا ہی اشکر غالب اور برتر رہے گا''۔

- (r) بھائی سے مراد انہی ہی کی قوم کا ایک فرد-
- (٣) لینی الله کے ساتھ دو سرول کو شریک ٹھمراکرتم الله پر جھوٹ باندھ رہے ہو-
- (۴) اور سے نہیں سیحتے کہ جو بغیراجرت اور لاچ کے تنہیں اللہ کی طرف بلا رہاہے 'وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یا قوم سے دعوت کا ایک طریق کار معلوم ہو تا ہے لیعنی بجائے یہ کہنے کے ''اے کافرو''اے مشرکو''اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔

414

مُجْرِمِيْنَ 🏵

قَالُوا يِهُوُدُمَاجِمُتَكَأْبِبَيِّنَةٍ وَمَانَعُنُ بِتَارِكَ الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لِكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

ٳؽؙؿڠؙٷڷٳؖٛڵٵۼڗؙڔؽػڹۼڞٳڸۿؾؘؚٮٙٳۺؙٷٙ؋۫ڡۜٵڶٳؽٞٲۺؚ۠ؽڶڟۿ ۅؘڶۺ۫ؠڬٷٙٵٳٞؿٙؠڲۧؿؙؿؾٵڞؙٷؚڮۏؽ۞

تمهاری طاقت پر اور طاقت توت برهادے (۱) کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو- <sup>(۲)</sup> (۵۲)

انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھو ڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔
(۵۳)

بلکہ ہم تو ہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کمی معبود کے برے جھٹے میں آگیاہے۔ ''' اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کر تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سواان سب سے بیزار ہوں 'جنہیں تم شریک بنارہے ہو۔ (۵۳)

(۱) حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ و استعفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوا کد بیان فرمائے جو توبہ و استعفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوا کد بیان کیے گئی۔ (طاحظہ ہو سورہ نوح '۱۱) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ مَن لَزِمَ الاِسْتِغفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِن کُلِّ هَمْ فَرَجًا، وَمِن کُلِّ ضِینِ مَخْرَجًا ورزَفَهُ مِن حَیْثُ لَا یَخْسَبُ (اُبُوداود کتاب الوتر باب فی الاستعفاد کمی میں ماجه نمورہ ۱۹۵۰) دوبن ماجه نمورہ ۱۹۵۸ (جمورہ ۱۹۵۸) دوبر مادہ و این ماجه نمورہ ۱۹۵۸) دوبر میں استعفار کرنا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر فکرے کشادگی اور ہر

ت مبر ۱۵۱۸- وابن ما مجمد تمام ۱۳۸۹) بوپابرای کے استقار کرنا ہے اللہ تعلق آن سے ہے ہر سرے سادی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو الی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی "۔

(۲) کیعنی میں تنہمیں جو دعوت دے رہا ہوں' اس سے اعراض اور اپنے کفرپر اصرار مت کرو- ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کرپیش ہو گے-

(۳) ایک نبی دلا کل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتاہے۔ لیکن شپرہ چشموں کووہ نظر نہیں آتے قوم ہو دعلیہ السلام نے بھی اسی ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہاکہ ہم بغیردلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھو ژدیں؟ اقد میں الحدید میں اس کر میں میں میں اس کر ہے گئے ہیں ہے گئے ہے۔ اس کر میں میں میں میں میں میں اس کر میں کر اس

(٣) یعنی تو جو ہارے معبودوں کی تو بین اور گتافی کر تا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے 'معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گتافی پر تجھے کچھ کر دیا ہے۔ اور تیرا دماغ ماؤف ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نماد مسلمان بھی اس فتم کے تو ہمات کا شکار ہیں 'جب انہیں کما جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے 'تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گتافی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گتافی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هُوذَهُ بِاللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ مِن هٰذِهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن هٰذِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۵) لیعنی میں ان تمام بیوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمهارا بیہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کردیا ہے 'بالکل غلط ہے' ان کے اندر بیہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔

مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُ وَنِ جَمِيْعًا ثُمَّرًا لَثُظِّرُونِ ۞

إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَيِّى وَرَتِكُوْمَا مِنْ وَ الْتِهْ إِلَّالُهُوَ الْمِنْ وَلَيْهُ إِلَّا لُهُوَ الخِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

فَإِنْ تَوَكِّواْ فَعَنْدُا اَبُلَغُنْكُمْ تَاأْنُسِلُتُ بِهَ اِلْيَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّنَ قَوْمًا غَيْرُكُمْ وَلاَتَضُّتُووْنَهُ شَيْعًا أِنَّ رَبِّى عَل كُلِّ شَنَّ حَفِيْظٌ ۞

وكمَّاجَاءَ أَمُونَا بَخَيْنَا هُودًا أَوَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا \*

اچھاتم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ (۱) (۵۵)

میرا بحروسہ صرف اللہ تعالی پر ہی ہے 'جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھاہے ہوئے (۲) ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحح راہ پر ہے۔ (۳)

پی اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تهمیں وہ پیغام پہنچا چکاجو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ (<sup>(())</sup> میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑنہ سکو گے ' <sup>(()</sup> یقینا میرا پروردگار ہر چیز پر نگربان ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اور جب ہمارا تھم آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا

<sup>(</sup>۱) اور اگر تہمیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تولوا میں حاضر ہوں'تم اور تمہمارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے اس انداز کا پتہ چاتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہو تا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کاقبضہ و تصرف ہے 'وہ وہی ذات ہے جو میرااور تمہارا رب ہے 'میرا تو کل ای پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھسرا رکھاہے 'ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے 'اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے 'وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے۔

<sup>(</sup>۳) لینی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقینا ہے دعوت ہی صراط متنقیم ہے' ای پر چل کر نجات اور کامیابی ہے ہم کنار ہو کتے ہو اور اس صراط متنقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس کے بعد میری ذے داری ختم اور تم پر جبت تمام ہو گئی۔

<sup>(</sup>۵) لیخی تہمیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کا وہ دو سروں کو مالک بنا دے ' تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ کتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کر تا رہتا ہے۔

<sup>(</sup>٦) یقینا وہ مجھے تمہارے مکرو فریب اور ساز شوں ہے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں ہے بھی بچائے گا- علاوہ ازیں ہرنیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا-

وَ بَيِّنَا هُوْمِنَ عَذَابٍ غَلِيْظٍ 🕑

وَيَلْكَ عَالَّهُ جَمَّدُوْا بِالْبِسِ رَيِّهِمُ وَعَصُوْارِيسُلَهُ وَاتَّبَعُوَّا اَمُرُكِّل جَبَارِعِيْدِيْهِ ۞

ۅؘٲؾؙڽڡؙۅ۫ٳؽٙۿۑؚ۬ۼؚ۩ڶڰ۫ؽؗێٲڶۼؘڎؙۊۜؽۅٛڡڔٵڷؚؿؽؗڎٵٚڒٙٳؽۜٵۮؙٵ ػڡٞۯؙڎٳؽۜۿڎؚؖٵڒڹؙؿٵڷؚۼٳڿۊٙۄؙۄۿؙۅڿ۞۫

وَالْ تُمُودُ آخَاهُ وَطِيحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهَ مَالَكُوْمِنَ إِلَّهِ

فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ (۱) (۵۸)

یہ تھی قوم عاد'جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی <sup>(۲)</sup> نافرمانی کی اور ہرا یک سرکش نافرمان کے تھم کی تابعداری کی۔ <sup>(۳)</sup> (۵۹)

دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی ''' و کیھ لوقوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا' ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ (۵۰)

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا' (۱) اس

- (۱) سخت عذاب سے مراد وہی الرِیْحَ الْمَقِینَمَ تیز آندهی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی ۔ قوم عاد کو ہلاک کیا گیااور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بیالیا گیا۔
- (۲) عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بیجے نکئے تھے 'یمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تافزیان کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب 'یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب 'ہے گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفروا نکار میں اتنی آگے بڑھ پکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر بم اس قوم میں متعدد رسول بھی بیجیج 'تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعانیہ امید نہیں تھی کہ وہ کی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیا بیجیج گئے ہوں اور اس قوم نے ہرایک کی تکذیب کی۔
- (۳) کیعنی اللہ کے پیفمبروں کی تو تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سر کشی کرنے والے اور نافرمان تھے'ان کی اس قوم نے پیروی کی۔
- (۴) کَعْنَةٌ کامطلب ہے اللہ کی رحمت ہے دوری' امور خیرے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا میں بیہ لعنت اس طرح کہ اہل ایمان میں ان کا ذکر بھیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہو گااور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علیٰ رؤوس الاشہاد ذات و رسوائی ہے دوچار اور عذاب اللی میں مبتلا ہوں گے۔
  - (۵) بُعْدٌ كايد لفظ رحمت ، دورى اور لعنت ہلاكت كے معنى كے ليے ہے ، جيساكداس سے قبل بھى و ضاحت كى جا چكى ہے -
- (۱) وَإِلَىٰ ثَمُودَ عطف ہے الجبل پر- لیعنی وَ أَزْسَلْنَا إِلَیٰ فَمُودَ ہم نے ثمود کی طرف بھیجا- یہ قوم تبوک اور مدینہ کے در میان مدائن صالح (جر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی- حضرت صالح علیہ السلام کو یہال بھی ثمود کا بھائی کما ہے ' جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے۔

غَيْرُةُ هُوَ اَشَاكُوُمِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغَمَرُكُمْ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ تُقَوِّدُوُ اللَّهِ لِنَّ رَبِّي قَوِيْتِ فِينِي

قَالُوَّا يُطِيِّهُ قَدُكُنُتَ فِيُنَامُرُهُوَّا قَدُّلَ لِهُذَا التَّهُمَا الْنَقُونَ لَعُبُدَمَا يَعْبُدُ الْأَوْنَا وَإِنْمَا لَغِيُ شَاكِ فِيَالَدُمُونَا النِّهِ مُرْبُونَ

قَالَ لِقُوْمِ ارَوَيْتُو اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةَ مِّنْ رَبِّيْ وَالْتَنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنَ نَيْصُرُ فَصُ الله إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا أَتَرِيْكُ وَنَهَ غَيْرَ غَفِيهُ مِ ۞

نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرواس کے سوا تہمارا کوئی معبود نہیں' اسی نے تہمیں زمین اسی ہے تہمیں زمین میں سے پیدا کیا ہے' اور اسی نے اس زمین میں تہمیں ببایا ہے' اس نہیں تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بیٹک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ (۱۲) انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے

بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھ'کیا تو ہمیں ان کی عبادت ہمارے باپ عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے 'ہمیں تو اس دین میں جران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہا ہے۔ (۱۲) اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوا ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے بچھے اپنے پاس کی رحمت عطاکی ہو'(۵) پھر اور اس نے بچھے اپنے پاس کی رحمت عطاکی ہو'(۵) پھر

اسان منب او ہمنیدا سنا ہے پیدا ہوتا ہوں ہوں کا ہمانوں کی پیدا کارین سے بوق وید سنب ہے کہ جم بوپ ہو کھاتے ہو' سب زمین ہی سے پیدا ہو تا ہے اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔

(۳) لینی تمهارے اندر زمین کوبسانے اور آباد کرنے کی استعداد وصلاحت پیدا کی 'جس سے تم رہائش کے لیے مکان تقمیر کرتے 'خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت وحرفت سے کام لیتے ہو۔

(٣) یعنی پیغیراپی قوم میں چو نکہ اخلاق و کردار اور امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے' اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ ای اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا میہ مرکز' ان کی آنکھوں کا کاٹنا بن گیا اور اس دین میں شک کا ظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے یعنی دین توحید۔

(۵) بَیْنَةِ سے مرادوہ ایمان ویقین ہے 'جو الله تعالی پغیبر کو عطا فرما تا ہے اور رحمت سے نبوت- جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپی قوم کو توحید کی دعوت دی 'جس طرح کہ تمام انبیا کا طریق رہاہے۔ (۲) لیعنی ابتداءً تهمیں زمین سے پیدا کیا' وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا بیہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ

مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو- (۲۳) ادارہ ﷺ کی تابیع میری قوم والواسے اللہ کی بھیجی ہوئی او نمٹنی ہے جو

اوراے میری قوم والوایہ الله کی بھیجی ہوئی او نتنی ہے جو تمہارے کیے ایک معجزہ ہے اب تم اسے الله کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤورنہ فوری عذاب مہیں پکڑلے گا۔ (۳)

اگر میں نے اس کی نافرمانی کر <sup>(۱)</sup> لی تو کون ہے جو اس کے

پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب ہمیں پلڑ کے گا۔ ' (۱۳۳) پھر بھی ان لوگوں نے اس او نٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے' اس پر صالح نے کہا کہ اچھاتم اپنے گھروں میں تین تین دن تک تو رہ سہ لو' یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ''' (۱۵) پھر جب ہمارا فرمان آ بہنچا' <sup>(۵)</sup> ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نمایت توانا اور غالب ہے۔ (۲۲) وَيُقُوْمِهٰذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْااِيَّةً فَذَرُوْهَاتَاٰكُلُ فِنَ اَرْضِاللهِ وَلاَتَمَتُّوْهَاهِبُوَّ، فَيَأْتُذَكُوْ عَذَابٌ قِرِيْبٌ ۞

فَعَقَرُوْهَافَقَالَ تَسَتَّعُوْافِيْ دَارِكُوْتَلَثَةَ ٱبَّامِرِ دَٰلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْدُوْمٍ ؈

فَكَتَاجَآءَٱمُوْنَا تَغِيَّنَاطِيعًا وَالَّذِبْنَاامَنُوْامَعَهُ بِرَحْمَهَ مِيتًا وَمِنْ خِزْى يَوْمِمٍ نِدَّالَ رَبَّكَ هُوَالْقِوقُ الْعَزِيْرُ ۞

<sup>(</sup>۱) نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں تنہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں' جیسا کہ تم چاہتے ہو۔

<sup>(</sup>۲) کینی اگر میں ایساکروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا گئے 'البتہ اس طرح تم میرے نقصان و خسارے میں ہی اضافیہ کرو گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ تعالی نے ان کے کہنے پر ان کی آئھوں کے سامنے ایک بہاڑیا ایک چٹان سے برآمد فرمائی۔
اس لیے اسے «نَاقَةُ الله» (اللہ کی او نٹنی) کما گیا ہے کیونکہ یہ خالص اللہ کے عظم سے مجزانہ طور پر نہ کورہ خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کردی گئی تھی کہ آسے ایذانہ پنچانا' ورنہ تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔

<sup>(</sup>٣) کیکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ تھم اللی سے صریح مرآبی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا' جس کے بعد انہیں تین دن کی مملت دے دی گئی کہ تین دن کے بعد حمیس عذاب کے ذریعے سے ہلاک کردیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا' سب کو ہلاک کر دیا گیا۔

وَاخْذَا الَّذِيْنَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْحُوْ إِنْ مِيَارِهِمُ خِيْرِيْنَ ﴿

كَانَ لَوْيَغَنُو افِيهَا الرّاقَ تَنُودَ الْفَهُو النَّهُو الرَّبُعُهُ الرَّبُعُهُ الرَّبُعُهُ الرَّبُعُهُ ا

وَلَقَدُهُ خَآءُتُ رُسُلُنَا اِبْرُهِ يُوَيِلُكُ وَٰ عَالُواسَلِمُا قَالَ سَلَوُّ فَمَالَہِكَ اَنْ جَآءً بِعِمْ لِ حَنِيْنٍ ⊕

اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آدبو چا<sup>، (۱)</sup> پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲) ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے<sup>، (۳)</sup> آگاہ رہو کہ قوم ٹمودنے اپنے رب سے کفر کیا۔ من لو! ان ٹمودیوں پر پھٹکار ہے۔ (۱۸)

اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبرا براہیم کے پاس خوشخبری لے کر پنچ <sup>(۱۲)</sup>اور سلام کما'<sup>(۵)</sup>انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کابھناہوا کچٹرالے آئے۔<sup>(۵)</sup>(۲۹)

- (۱) یہ عذاب صَیْحَةٌ (چَخْ زور کی کُڑک) کی صورت میں آیا 'بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چخ تھی اور ابعض کے نزدیک ایم حصرت جبریل علیہ السلام کی چخ تھی اور بعض کے نزدیک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئ اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھو نچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا 'جس نے سب کچھ نہ و بالا کر دیا (جیساکہ سور مُاعراف ' ۲۸ میں ﴿ فَأَخَذَنَ تُعْهُدُ السَّجْفَةُ مُ ﴾ کے الفاظ ہیں۔
- (۲) جس طرح پر ندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہو تا ہے-ای طرح سے موت سے ہم کنار ہو کرمنہ کے بل زمین پر پڑے رہے-
- (٣) ان کی بستی یا خود میہ لوگ یا دونوں ہی 'اس طرح حرف غلط کی طرح منادیئے گئے 'گویا وہ بھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔

  (٣) میہ دراصل حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی بحیرہ میت کے جنوب مشرق میں تھی 'جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تو ان کی طرف فرشتے بھیج گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط علیہ السلام کی طرف جاتے ہوئے راہتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھمرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔
  - (a) لعنى سَلَّمْنَا عَلَيْكَ سَلاَمًا "جم آپ كوسلام عرض كرتے بين"-
- (۲) جس طرح پہلاسلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا- ای طرح بیسَلاً م مبتدایا خبرہونے کی بنا پر مرفوع ہے ' عبارت ہوگی آفر کُنم سَلامٌ یا عَلَیْکُم سَلامٌ
- (2) حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ بیہ فرشتے ہیں جوانسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں' بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھااور فور آمهمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھناہوا پچھڑالا کران کی خدمت میں پیش کردیا۔ نیز اس سے بیہ معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو موجود ہو عاضر خدمت کردیا جائے۔

فَلْتَارَآاتَيِ يَهُـهُ لَاتَعِلُ النَّيُونَكِوَهُمُ وَاوْجَسَ مِنْهُمُ خِيْفَةٌ قَالُوْالاَعَنَىٰ إِنَّاأَرُسِلْنَا لِل قَوْمِ لُوطٍ أَنْ

وَامْرَاتُهُ قَالِمَهُ فَضَجِكَتُ فَبَشَرُنُهَا بِإِسُحْقَ وَمِنْ قَرَالَهُ وَامْرَاتُهُ قَالِمَهُ وَسُلِّعَ بَعِقُوْبَ ۞

قَالَتُ يُونِيلَنَى مَالِدُ وَآنَا مَجُورٌ وَهِلَ المَعِلِي شَيْعُالِنَ هِذَا لَتَنَ مُّ عَجِيبٌ @

قَالُوْ ٱلْعَجْبِينَ مِنَ ٱمْرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَتَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ

اب جو دیکھاکہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے''' انہوں نے کہاڈرو نہیں ہم تو قوم لوط کی طرف بھیج ہوئے آئے ہیں۔'' (•۷) اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی''' تو ہم نے اسے اسی تی اور اسحاق کے پیچے یعقوب کی خوشخبری دی۔(اک)

وہ کتے گی ہائے میری کم بختی! میرے ہاں اولاد کیے ہو کتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمرے ہیں یہ تو یقینا بڑی عجیب بات ہے! (()) فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی (۵) ہے؟ تم پر اے اس گھرے لوگو اللہ کی رحمت رہی (۵)

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے ' تو انہیں خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھا تہ تھا کہ آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پینجبروں کو غیب کاعلم نہیں ہو تا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا 'چھڑا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔ (۲)۔ اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا' یا تو ان آفار سے جو ایسے موقعوں پر انسان کے چبرے پر ظاہر ہوتے ہیں' یا

ربی گفتگو میں مفرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا 'جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ اِنَّامِهُ نَکُوْ وَجِلُوْنَ ﴾ (الحب در ۵۲) "جمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے"۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں 'آپ جو سمجھ رہے ہیں' ہم وہ نہیں ہیں' بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم قوط لوط علیہ السلام کی طرف جارہے ہیں۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کتے ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کی فساد انگیزیوں ہے وہ بھی آگاہ تھیں' ان کی ہلاکت کی خبرہے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کتے ہیں اس لیے ہنبی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور ابعض کتے ہیں کہ نقذیم و آخیر ہے۔ اور اس ہننے کا تعلق اس بثارت ہے ہو فرشتوں نے اس بو رہے جو رہے کو دی۔ واللہ اعلم۔

(٣) یہ اہلیہ حضرت سارہ تھیں' جو خود بھی بو ڑھی تھیں اور ان کے شو ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بو ڑھے تھے' اس لیے تعجب ایک فطری امرتھا' جس کااظہار ان سے ہوا۔

(۵) یہ استفهام افکار کے لیے ہے۔ لیعنی تواللہ تعالیٰ کے قضاد قدر پر کس طرح تعجب کا ظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی چیز

الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مِجَمِيْدٌ ۞

فَكَتَاذَهَبَ عَنُ إِبُرْهِيْءَ الرَّوْغُ وَجَاءَتُهُ الْبُثَرَٰى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوُوا ۞

إِنَّ إِبُرْهِ مِيهُ كَوَلِيْهُ ۚ أَوَّاهُ مُّنِينُ ۖ ۞

ؚڮٳڹ۠ۯۿؚؽؙۄؙٲۼؙڔۣڞؙٸؙۿڶٵٵ۠ؾۜٞڎؙۊٙٮؙۻٙٲٵٞڡؙۯڒؾڮٷٳڵۿؙۄؙ ٵؾؽۿۄؙۘۼۘۮٵڹ۠ۼؙؿؙؽڒڎؙۅ۫ۮٟ۞

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَالُوُطَاسِنَى بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًاوَّقَالَ هٰذَا يَوْمُوعَصِيْبٌ ۞

اور اس کی بر کتیں نازل ہوں' <sup>(۱)</sup> بیشک اللہ حمدوثنا کا سزاوار اور بڑی شان والاہے-(۲۳)

جب ابراہیم کاڈر خوف جاتارہااور اسے بشارت بھی پنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کھنے سننے لگے۔ (۲۳ (۲۸۷)

یقیناً ابراہیم بهت مخمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔(24)

اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ دیجئے' آپ کے رب کا تھم آپنچاہے' اور ان پر نہ ٹالے جانے والاعذاب ضرور آنے والا عذاب صرور آنے والا ہے۔ (۲۲)

جب ہمارے بھیج ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت عملین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بوی مصیبت کا دن (۳) ہے-(۷۷)

مشکل نمیں -اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کامختاج ہے 'وہ تو جو چاہے 'اس کے لفظ کُن (ہوجا) سے معرض وجو دمیں آجا تاہے -(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو یمال فرشتوں نے "اہل ہیت" سے یاد کیا اور دو سرے ان کے لیے جمع نہ کر مخاطب (عَلَیْکُم) کاصیغہ استعمال کیا - جس سے ایک بات تو یہ خابت ہو گئی کہ "اہل ہیت" میں سب سے پہلے انسان کی ہوی شامل ہوتی ہے - دو سری' یہ کہ "اہل ہیت" کے لیے جمع نہ کر کے صینے کا استعمال بھی جائز ہے - جیسا کہ سور ہ اُحزاب' ۳۳۳ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی اہل ہیت کہا ہے اور انہیں جمع نہ کر کے صینے سے مخاطب بھی کیا ہے -

کے صینے سے مخاطب بھی کیا ہے۔ (۲) اس مجادلے سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بہتی کو تم ہلاک کرنے جا
رہے ہو' اسی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا''ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی
وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھروالوں کو سوائے ان کی یوی کے بچالیس گے''۔ (العنکبوت۔ ۳۲)
(۳) یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کاکوئی فائدہ نہیں' اسے چھوڑ ہے! اللہ کاوہ تھم
(ہلاکت کا) آچکا ہے' جواللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذاب نہ کس کے مجادلے سے رکے گانہ کسی کی دعاسے ملے گا۔
(۳) حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر نوجوانوں کی شکل میں
آئے تھے' جو بے رایش تھے' جس سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیجہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس

وَجَاءَهُ قُومُهُ يُهُرَعُونَ اللَّيهِ وَمِن قَبُلُ كَانُوايَعُمَلُونَ التَّبِيَّاكِ قَالَ لِقَوْمِرِ هَوُلَا بَنَاقِ هُنَّ أَلْهُ لَكُمُ لَكُمُ فَاتَّعُوااللهَ وَلا غُوْرُون فِي فَيَعِيْ اللِّينِ مِنْكُورَعُكُ تَشِيْدٌ @

قَالُوْالقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّى وَإِنَّكَ لَتَعْلَوُ مَا يُورِيُكُ ۞

قَالَ لَوُانَ لِي بِكُو قُنُوَّةً أَوْاوِئَ إِلَّا رُكُنِ شَدِيْدٍ ۞

اوراس کی قوم دو رقی ہوئی اس کے پاس آ پینی 'وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی ' (ا) لوط علیہ السلام نے کما اے قوم کے لوگو! یہ جی میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ جیں ' (۱) اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔ ((۸)

انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی جاہت سے بخوبی واقف ہے۔ (۲۹)

لوط علیہ السلام نے کما کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے

کیا- کیونکہ ان کو میہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے میہ نوجوان' مہمان نہیں ہیں' بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جواس قوم کوہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں-

- (۱) جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا' آگہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں۔
- (۲) لیعنی تنہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تواس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں 'جن سے تم نکاح کر لواور اپنا مقصد پورا کرلو۔ بیہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عور تیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا ہے کہ پیٹیبراپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہو تا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ اس کام کے لیے عور تیں موجود ہیں'ان سے نکاح کرواور اپنامقصد پورا کرو! (ابن کثیر)
- (٣) لینی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبرد سی کر کے جھے رسوانہ کرو۔ کیاتم میں ایک آدی بھی ایسا سجھدار نہیں ہے، جو میزبانی کے نقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ اور تہمیں اپنی برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بیہ ساری باتیں اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کوئی الواقع نووارد مسافراور مہمان ہی سمجھتے رہے۔ اس لیے وہ بجاطور پر ان کی حفاظت کوائی عزت و و قار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو چہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ انہیں میر پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی، جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یماں قرآن بمجھنے ہے۔
- (۳) کینی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رو کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا 'جس سے اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔

قَالُوَا يِلُوُطُ اِتَّالُسُكُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوَّ الدِّيْكَ فَاسُرِ بِلَهُ لِكَ بِقِطْعِ مِنَ الدِّيْلِ وَلاَ يَلْتَقِتُ مِنْكُوْ اَصَدُّ اللَّ امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِينُهُمَا مَا اَصَابَهُمُ إِنَّ مَوْعِكَ هُـ مُ الصُّبُحُ \* المُسَ الطُّبُحُ بِعَنِرِيْنٍ ۞

فَلْمَنَاجَآدَاَمُوْنَاجَعَلْنَاعَالِيهَاسَافِلَهَا وَامْطُوْنَا عَلَيُهَا حِجَارَةً وْنُسِجِيْلٍ دْمَنْضُوْدٍ ۞

مُسَوَّمَةً عِنْدَرَتِكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿

کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑیا تا۔ (۱) (۸۰)

اب فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے
بیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس

تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔
تم میں ہے کسی کو مؤکر بھی نہ دیکھنا چاہیے ' بجز تیری

یوی کے 'اس لیے کہ اے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان

سب کو پہنچے گا' یقینا ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے 'کیا
صبح مالکل قریب نہیں۔ (۱)

پھرجب ہمارا تھکم آپنچا'ہم نے اس نستی کو زیروزبر کر دیا اوپر کا حصہ پنچ کر دیا اور ان پر کنگر پلے پھر برسائے جو بہ یہ بتہ تھے-(۸۲)

تیرے رب کی طرف سے نثان دار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۳)

(۱) قوت سے اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے فاندان و قبیلہ یا ای قتم کا کوئی مضبوط سارا مراد ہے۔ لینی نمایت بے بی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش! میرے اپنی پاس کوئی قوت ہوتی یا کسی فاندان اور قبیلے کی بناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مممانوں کی وجہ سے بید ذلت و رسوائی نہ ہوتی میں ان بد تماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیر آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔ اور توکل علی اللہ کا صبحے منہوم و مطلب بھی ہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نمایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر تو ڈکر بیٹھ جاؤ اور کمو کہ ہمارا بحروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو پچھ کہا 'ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہو تا' اس طرح وہ موت تو وہ تعین موری کہ اللہ کا پخیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا' اس طرح تو تو کسی موری کہ اللہ کا پخیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا' اس طرح تو تو کسی کہ اللہ کا پخیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا' اس کے وہ تا کو کہ اللہ کا پخیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا' اس طرح تو تو کسی کہ اللہ کا پخیبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا' اس کیا تھینا حضرت لوط علیہ السلام اپنی ہے بسی کا اور اس آرزو کا اظهار نہ کرتے جو انہوں نے نہ کورہ الفاظ میں کیا۔

(۲) جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہے ہی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہرہ کر لیا تو ہوئے' اے لوط! گھرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہم تک تو کیا' اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک جصے میں' سوائے بیوی کے ' اینے گھروالوں کو لے کریمال سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بہتی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔

(٣) اس آیت میں هِبَ کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنگریلے بیخرہیں جوان پر برسائے گئے اور بعض

وَاللَّمَدُيْنَ اَخَافُمُ شُكِيْباً قَالَ لِيَقُومِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُمْ يَنْ اللهِ غَيْرُهُ وَلاَتَ نَقْصُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنْ آلَاكُمْ عَلَيْهُ وَالْنَا آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُعْفِيلٍ

وَيٰقَوْمِ اَوُفْوُ الْمِلْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَتَبُحَسُوا التَّاسَ اَشْيَازُهُمُّ وَلاَتَعُتُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

اور ہم نے مدین والوں (۱) کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا' اس نے کما اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو (۲) میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں (۳) اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (بھی) ہے۔ (۵۴)

اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرولوگوں کوان کی چزیں کم نہ دو (۱۵) ور زمین میں فساد

کے نزدیک اس کامرجع وہ بستیال ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین ہیں۔مقصدان کوڈرانا ہے کہ تہمارا حشر بھی دیساہو سکتاہے جس سے گزشتہ قومیں دو چار ہو ئیں۔

- (۱) مدین کی تحقیق کے لیے دیکھئے سورۃ الاً عراف 'آیت ۸۵ کا حاشیہ -
- (۲) توحید کی دعوت دینے کے بعد'اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی- ناپ تول میں کی- کی تھی'اس سے انہیں منع فرمایا-ان کامعمول سے بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بائع) اپنی چیز لے کر آ ٹا تو اس سے ناپ اور تول میں زائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کمی کرکے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی کار لیتے۔
- (٣) یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے تنہیں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھرتم یہ فتیج حرکت کیوں کرتے ہو؟
- (٣) یہ دو سری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت ہے بازنہ آئے تو پھراندیشہ ہے کہ قیامت والے دن کے عذاب سے تم نہ نچ سکو- گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے نچ سکے گانہ بھاگ کر کہیں چھپ سکے گا-
- (۵) انبیا علیم السلام کی دعوت دواہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے ا- حقوق اللہ کی ادائیگی ۲- حقوق العباد کی ادائیگی- اول الذکر کی طرف لفظ الحبُدُ والله کا ادائیگی اول جانب ﴿ وَلاَ تَنقَصُوا الْبِ اللَّهِ کَا اللَّهِ کَا اور اب تاکید کے طور پر انتیاں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جا رہا ہے اور الوگوں کو چیزیں کم کر کے دینے ہے منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ الله تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بست بڑا جرم ہے اور الله تعالیٰ نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت و قاحت اور اس کی اخروی سزابیان فرمائی ہے ﴿ وَيُنْ لِلْمُطَوِّئِينَ \* اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُل

بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرُكُمُ إِنْ كُنْتُومُوُمِنِيْنَ \$ وَمَاآنَا عَلَيْكُو عَفِيْظِ ۞

قَالُوْالِمِثْعَيُبُ اَصَلُوتُكَ تَامُّرُكَ اَنْ تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُا اَبَا وُنَّ اَوَانُ نَفْعُلَ فِيَّ اَمُوالِنَامَا نَتَّاقُوا إِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَكِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞

قَالَ لِقُومِ آدَءَ يُتُوَّرِانُ كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ قِنْ ثَرِيِّنُ وَرَزَقَيْنُ مِنْهُ رِنْ قُاحَسَنًا \* وَمَآارُئِيْ كَانَ اُخَالِفَكُوْ إلى مَآ

اور خرابی نه محاؤ<sup>- (۱۱</sup> ۸۵) الله تعالی کا طلال کیا ہوا جو پچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہترہے اگر تم ایمان والے ہو<sup>' (۲)</sup> میں تم پر پچھ نگسان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔ <sup>(۳)</sup>

(۱۹۷۱) ین اول (۱۹۷۱) ین اول (۱۹۷۱) انهوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! کیا تیری صلاۃ (۱۹ کی سختے کی تحم اینے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور جم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں (۱۵ تو تو بڑا ہی باو قار اور نیک چلن آدمی ہے۔ (۱۹ کے)

کمااے میری قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے جھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے ''<sup>(2)</sup> میرا یہ ارادہ

- (۱) الله کی نافرمانی سے 'بالحضوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو 'جیسے یہاں ناپ تول کی کمی بیشی میں ہے ' زمین میں یقینا فساد اور بگاڑیدا ہو تاہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔
- (۲) ﴿ بَقِیَّتُ الله ﴾ ہے مراد' وہ نفع ہے جو ناپ تول میں کسی قتم کی کمی کیے بغیر' دیانت داری کے ساتھ سودا دیے کے بعد عاصل ہو۔ بیہ چونکہ حلال وطیب ہے اور خیروبرکت بھی اسی میں ہے' اس لیے اللہ کابقیہ قرار دیا گیا ہے۔
- (۳) لیعنی میں تنہیں صرف تبلیغ کر سکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ لیکن برا ئیوں سے میں تنہیں روک دوں یا اس پر سزا دوں' یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔
  - (۴) صَلَواةٌ سے مراد' عبادت وین یا تلاوت ہے۔
- (۵) اس سے مراد بعض مفرین کے نزویک ذکو ہ وصد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ند ہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تھم سے ذکو ہ و صد قات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ند ہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تعلم سے ذکو ہ و صد قات کا اخراج 'اللہ کے نافر مانوں پر نمایت شاق گزر تا ہے اور وہ سجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت ولیا قت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اس طریقے سے کمائی اور تجارت میں طال و حرام اور جائز و ناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نمایت گراں گزرتی ہے 'ممکن ہے ناپ تول میں کی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صبحے ہیں۔
  - (١) حفرت شعیب علیه السلام کے لیے یہ الفاظ انہوں نے بطور استہز اکھے۔
    - (2) رزق حسن کادو سرامفهوم نبوت بھی بیان کیا گیاہے- (ابن کثیر)

أَنْهُ كُوْعَنُهُ إِنْ أَدِيدُ إِلَّا الْإِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ \* وَمَا تُوْفِئْ فِي َالَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّمُتُ وَاللَّهِ اَيْنِهُ ﴾

وَيْقُوْمِ لَا يَعُرِمَنَكُمُ شِعَاقَ أَنَ يُصِينِبُكُوْمِثُلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْمِ اوْقَوْمَ هُوْدِ اوْقَوْمَ طِلِمِ وْمَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُو بَعِيدٍ ۞

وَاسْتَغْفِرُ وَارْبَكُو تُوَتُونُوا اللَّهِ وَإِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودٌ ٠

قَالُوَالِشُعَيْثُ مَانَفْقَهُ كَثِيرُامِيمَّانَعُولُ وَإِنَّالَنَرَلِكَ فِيْنَاضِعِيغُا وَلَوْلاَرْهُطُكَ لَرَجُمُنكَ وَمَّالَتْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرٍ ﴿

بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہاہوں' (۱) میراارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ (۲) میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے' (۳) اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کر تاہوں۔ (۸۸)

اور اے میری قوم (کے لوگو!) کمیں ایبانہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابول کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم مود اور قوم صالح کو پہنچ ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ (۸۹)

تم اینے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو' یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہرمانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے-(۹۰)

انہوں نے کہااے شعیب! تیری اکثرباتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں (۵) اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں (۱۲) اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہو تا تو ہم تو تجھے کی خیار کر دیتے (۱۲) اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی

<sup>(</sup>۱) لینی جس کام سے میں تمہیں روکوں 'تم سے خلاف ہو کر'وہ میں خود کروں' ایبانہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۲) میں تہیں جس کام کے کرنے یا جس سے رکنے کا حکم دیتا ہوں'اس سے مقصدا پی مقدور بھر'تمہاری اصلاح ہی ہے۔ ا

<sup>(</sup>۳) لیعنی حق تک پینچنے کاجو میراارادہ ہے 'وہ اللہ کی توفیق ہے ہی ممکن ہے 'اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ ای پر ہے اور ای کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>م) لینی ان کی جگه تم سے دور نہیں 'یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کاموجب بنا-

<sup>(</sup>۵) یہ یا تو انہوں نے بطور نداق اور تحقیر کہا درال حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل قیم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں قیم کی نفی مجاز آ ہوگی۔ یا ان کامقصد ان باتوں کے سمجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلًا بعث بعد الموت' حشرنشر' جنت و دو زخ وغیرواس لحاظ سے ' قیم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) یہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی' جیسا کہ بعض کاخیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی یاوہ نحیفولاغر جسم کے تقصیااس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنمامقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

<sup>(2)</sup> حضرت شعیب علیه السلام كاقبیله كها جاتا ہے كه ان كاپشتبان نہيں تھا'ليكن وہ قبیلہ چونكه كفرو شرك ميں اينى ہى

نہیں گنتے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۹)

انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال (۲) دیا ہے یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔(۹۲)

اے میری قوم کے لوگو!اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤییں بھی عمل کر رہا ہوں' تہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کردے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ (۳)

جب ہمارا تھم (عذاب) آپنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخش اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب قَالَ لِقَوُمِ آرَهُ طِلَّ آعَزُعَلِيْكُوْمِنَ اللهِ ۚ وَاتَّخَذُ نَّهُوهُ وَرَاءَكُوْ ظِهْرِيَّا ۚ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُخِيْطٌ ۞

وَيَقُومُ اِعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُوْ اِنْ عَامِنٌ سَوَى تَعْلَمُوْنَ لَا مَنْ عَلَمُونَ لَا مَنْ عَلَمُونَ مَنْ يَاثِينُهِ عَدَاكِ يُمُنِّونِهُ وَمَنْ هُوكَاذِكِ وَارْتَقِبُوَّ الْإِنْ مَعَكُوْرَةِ يُكِ ۞

ۅؘڷؠۜٵ۫ڮٲٵٞڡؙۯؙڹٵۼۜؽێٵۺؙۘۼؠؙڋٵۊٞٵڷڹؽڹٵڡؙڹؙۅؙٳڡۼڣڔۯڂؠڐ ؞ۭٞٮٞٵٷٲڂؘٮؘ۫ۻؚ۩ٙۮؚؠؿؘڟڶڡؙۅاڶڟۣٙؽؙؿؙٷؙڶؘڞؙؠػٷٳڨ

قوم کے ساتھ تھا' اس لیے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے اس قبیلے کا لحاظ' بسرحال حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں مانع تھا۔

(۱) لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہر حال ہمارے دلوں میں موجود ہے 'اس لیے ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں۔

(۲) کہ تم بچھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظرانداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے بچھے منصب نبوت سے نوازاہے 'اس کی کوئی عظمت اوراس منصب کاکوئی احترام تہمارے دلوں میں نہیں ہے اوراسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہال حضرت شعیب علیہ السلام نے آعزُ عَلَیْکُمْ مِنِّی (مجھ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے (اکھڑ عید گئے ٹیٹن املاء کی اللہ سے زیادہ ذی عزت) کی بجائے (اکھڑ عید گئے ٹیٹن اللہ کامبعوث ہو تاہے -اوراس اعتبار جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو بین 'یہ دراصل اللہ کی تو بین اوراس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے تو بین اوراس کا استخفاف ہے 'اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے نمائندے ہیں۔ وَاتَّخَذُنْمُوہُ میں ھاکا مرجع اللہ ہے اوراس کی کوئی پرواتم نے نہیں گئے۔

(٣) جب انہوں نے دیکھاکہ یہ قوم اپنے کفرو شرک پر مصر ہے اور وعظ و نصیحت کابھی کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا'تو کہاا چھاتم اپنی ڈگر پر چلتے رہو'عنقریب تہمیں جھوٹے سچے کااور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کامستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔

دِيَارِهِمُ لِجَيْمِيْنَ 🎳

كَانَ لَوْ يَغْنُو افِيْهَا ٱلا بُعْدًا الْمَدْيِنَ كَمَا بَعِدَتُ تَتُودُونُ

وَلَقَكُ أَرْسَكُنَا مُوْسَى بِالْلِتِنَا وَسُكُطْلِ مُّبِيْنٍ ﴿

إلى فِرُعَوْنَ وَمَـكَانِهِ فَاتَّبَعُوَّالَمُوَفِرْعَوُنَ وَمَاً اَمُرُفِزُعَوْنَ بِرَشِيمِهِ ۞

يَقُدُمُوتَوُمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّادُوَيَثِسُ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞

نے دھر دبوچا<sup>(۱)</sup>جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے-(۹۴)

گویا کہ وہ ان گھروں میں بھی بسے ہی نہ تھے' آگاہ رہو مدین کے لیے بھی ولیی ہی دوری<sup>(۲)</sup> ہو جیسی دوری شمود کو ہوئی۔(۹۵)

اوریقیناً ہم نے ہی موسیٰ کواپی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ جیجا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹۲)

فرعون اور اس کے سرداروں (۳) کی طرف ' پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی تھم درست تھاہی نہیں۔ (۵)

وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کاپیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا' (۱) وہ بہت ہی برا گھاٹ (۱) ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے-(۹۸)

- (۱) اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے معاُبعد ہی بھونچال بھی آیا' جیسا کہ سور ۂ اعراف-۹۱- اور سور ہُ عکبوت ۳۷۰ میں ہے-
  - (۲) کیعنی لعنت' پیشکار' الله کی رحمت سے محرومی اور دوری-
- (٣) آیات ہے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہیں- اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے ' آیات تسعہ اور سلطان مبین (روشن دلیل) سے عصا مراد ہے- عصا اگر چہ آیات تسعہ میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چو نکہ نمایت ہی عظیم الثان تھا' اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے-
- (٣) مَلاَءٌ قوم کے اشراف اور ممتاز قتم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ (اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے) فرعون کے ساتھ' اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم الن ہی کے پیچھے چلتی تھی۔ اگر بیہ حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔
- (۵) رَشِینِد ' ذی رشد کے معنی میں ہے۔ یعنی بات تو حضرت مولیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی' کیکن اسے ان لوگوں نے رد کردیا اور فرعون کی بات 'جو رشد و ہدایت سے دور تھی' اس کی انہوں نے پیروی کی۔
- (۱) لیعنی فرعون' جس طرح دنیا میں ان کا رہبراور پیش رو تھا' قیامت والے دن بھی سے آگے آگے ہی ہو گااورا پی قوم کواپنی قیادت میں جنم میں لے کر جائے گا۔
- (٤) وِدَدٌ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں 'جمال پیاس جا کرا پنی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن یمال جہنم کوورد کما گیاہے مَوْدُودٌ وہ مقام یا

وَائْتِبِعُوْا فِي هٰذِهِ لَعُنَةً وَيُومَ الْقِيمَةِ ثِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۞

ذَ لِكَ مِنْ اَنْبَالَ الْقُرِى نَفَقُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِوْ وَحَصِيدٌ ٠

وَمَاظَلَمُنَاهُهُو وَلَكِنَ ظَلَمُواَ اَنْفُسَهُمْ فَهَمَّا اَغُنَتُ عَنُهُمُ الْهَمُّهُوُ الَّذِي يَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مِنْ تَنَىُّ لَيَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمُو فَغُونَةً بِينِي ٠٠٠

وَكَذَٰ لِلْاَ اَخُدُرَتِكِ إِذَّا اَخَذَالْقُهُمٰ يَ وَهِيَ طَالِمَةٌ ۚ إِنَّ اَخْذَهٔ اَلِيْمُ ۖ شَدِيدٌ ۖ

ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چیکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی (۱) براانعام ہے جو دیا گیا۔ (۲۲)

بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض (کی فصلیں)کٹ گئی ہیں۔ (۱۰۰)

ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا' (\*\*) بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا' (۵) اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے' جب کہ تیرے پرورد گار کا حکم آپنچا' بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ (۱۰۱)

تیرے پروردگار کی پکڑ کا نمی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑ تاہے بیشک اس کی پکڑد کھ دینے والی اور نمایت <sup>(ک)</sup> سخت ہے۔ (۱۰۲)

گھاٹ یعنی جنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے لینی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ اَعَادَنَا اللهُ مِنهَا .

- (۱) لَغَنَةٌ سے پھٹکار اور رحمت الٰمی سے دوری و محرومی ہے ، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت اللیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رمیں گے 'اگر ایمان نہ لائے۔
- (۲) دِ فَذُ انعام اور عطیے کو کما جاتا ہے۔ یہال لعنت کو رفد کما گیا ہے۔ اس لیے اسے براانعام قرار دیا گیا۔ مَرْ فُودٌ سے مراد' وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔
- (٣) قائم' سے مراد وہ بستیاں' جو اپنی چھوں پر قائم ہیں اور حَصِینہ جمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کئی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں' ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں' جن کے آثار و کھنڈرات نشان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ ہتی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باتی رہ گیاہے۔
  - (<sup>44</sup>) ان کوعذاب اور ہلاکت سے دو چ**ی**ار کرکے۔
    - (۵) کفرومعاصی کاار تکاب کر کے۔
- (۱) جب کہ ان کاعقیدہ بیہ تھاکہ بیہ انہیں نقصان ہے بچا ئیں گے اور فائدہ پنچا ئیں گے۔لیکن جب اللہ کاعذاب آیا تو واضح ہو گیاکہ ان کامیہ عقیدہ فاسد تھا'اور بیہ بات ثابت ہوگئی کہ اللہ کے سواکوئی کسی کو نفع نقصان پنچانے پر قادر نہیں ۔
- (۷) کینی جس طرح گزشته بستیول کوالله تعالی نے تباه و برباد کیا 'آئنده بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔

ٳؾۧڣٛڎ۬ڵؚػؘڵٳؽۘڎؙ۬ڷۣٚؠۜڽؙڂٙٲؽؘۘۼۘؽؘٵڔٵڷٚڿۯؚۼٚ؞ڎ۬ڵؚڮؘؽۘۅؙؿ۠ ۼۘۼؙٷۨٷٚڷؙڎؙٵڶٮۜٛٵۺؙۘٷۮ۬ڵؚڮؽؘۅؙڠؚڡۧۺٛۿۏڎ۠۞

وَمَانُوَيِّوْرُهُ إِلَّالِاِكِمِلِ مَّعُدُودٍ ۞

ۘؿۅؙڡؘڔؾٲٛؾؚؖٳڒؾػڴۄؙٮٚڡٛڽٳڵٳۑٳۮؙڹۣ؋ٝڡؚٙؠڹۿۄؙۄۺٛۼؿؙ ٷڛؘڡؚؽػ۞

ڬٲڡۜٵ۩ٚڹؽؙؽؘۺٛڠؙۅ۠ٲڣٙؽٵڶؾٙٳڔڷۿؙۄ۫ڣؽڡٵۯؘۏؽؙڒؖ ٷۺٙڡ۪ؽؿؙ؈ٚ

خِلِدِيْنَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمْوْتُ وَالْكِرُضُ إِلَّامَاشَآ ءَرَبُكَ

یقینا اس میں <sup>(۱)</sup> ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں-وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جا کیں گے اور وہ 'وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جا کیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۱**۰۳**)

اے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ (۱۰۴۳)

جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہو گی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر (۳) لے 'سوان میں کوئی بد بخت ہو گا اور کوئی نیک بخت-(۱۰۵)

کیکن جو بد بخت ہوئے وہ دو زخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلا کیں گے-(۱۰۲)

وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان و زمین برقرار رہیں (۵) سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب

حدیث میں آتا ہے ، نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَدَهُ لَم يُفلِتهُ الله تعالى يقيناً ظالم كومهلت ديتا ہے ليكن جب اس كى گرفت كرنے پر آتا ہے تو پھراس طرح اجاتك كرتا ہے كه پھرمملت نہيں ديتا"-

- (۱) کینی موافذ و اللی میں یا ان واقعات میں جو عبرت و موعظت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔
  - (۲) لینی حباب اور بدلے کے کیے۔
- (٣) لینی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف میہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔جب وہ وقت مقرر آجائے گا' توایک کمحے کی تاخیر نہیں ہو گی۔
- (٣) گفتگونہ کرنے سے مراد 'کی کو اللہ تعالی سے کی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی-الا یہ کہ وہ اجازت دے دے- طویل حدیث شفاعت میں ہے- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ولا یَتکلَّمُ یَوْمَئِذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَی الرُّسُلُ یَوْمنذِ ؛ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ الله علیہ وسلم کے تعاب الإیمان 'باب فضل السجود' ومسلم 'کتاب الإیمان' باب فضل السجود' ومسلم 'کتاب الإیمان' باب معرف طویق الروید ، ''اس دن انہیا کے علاوہ کی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انہیا کی زبان پر بھی اس دن صرف میں ہوگا کہ یااللہ ! ہمیں بچالے ' ہمیں بچالے ''۔
- (۵) ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جنم کاعذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے لینی اس وقت تک رہے گا' جب تک آسان و زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں ﴿ مَاٰذَامَتِ التَّمَاٰوْكُ

عاہے۔ (۱) یقینا تیرا رب جو کھے عاہے کر گزر آ ہے۔(۱۰۷)

ہے ہوں گے جمال کین جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جمال ہیشہ رہیں گے جبال ہیشہ رہیں گے جمال ہیشہ رہیں گے جبال ہیشہ رہیں گے جبال ہو تیرا پروردگار چاہے۔ (۲) میر بے انتہا بخشش ہے۔ (۱۰۸)

## اِتَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُونِيُهُ ⊕

وَٱتَاالَّذِيْنَ سُعِدُوافَقِي الْجَنَّةِ خِلدِيْنَ فِيْهَا مَا َدَامَتِ السَّلوْتُ وَالْاَرْضُ إِلَامَاشَا مَّرَبُكَ ْعَطامً غَيْرَجَهُدُّ وُذِ ۤ

والروش الله عرب کے روز مرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہو تا تو وہ کتے تھے کہ هَذَا دَانِم دُوام السَّمُواَتِ وَالأَذْضِ (بيد چیزای طرح بھیشہ رہے گی جس طرح آال فروش کا دوام ہے) اس محاورے کو قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے 'جس کا مطلب بیہ ہے کہ اہل کفرو شرک جنم میں بھیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ ﴿ عَلِينِينَ فِيْمَالَئِنًا ﴾ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دو سرا مفہوم اس کا بید بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور بین جو فنا ہو جا میں گے لیک سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین ان کے علاوہ اور بول گے 'جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے ' ﴿ يَوْمِرْبُبُدُنُ الْاَوْمُونُ وَالتَمُونُ ﴾ (سورۃ إبواهیہ ہم» ''اس دن بے زمین دو سری ذمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (بدل قبر الله والم الله و زمین کی اس کی صراحت ہے ' ﴿ يَوْمِرْبُدُنُ الله وَ الله و الله و زمین مواور ہوا۔ اس آست اور دوزخ کی طرح 'بیش رہیں گے۔ اس آست میں بیک آسمان و زمین مراد ہے ' نہ کہ دنیا کے آسمان و زمین 'جو فنا ہو جا میں گے۔ (ابن کشی) ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے ' آست کا مفہوم واضح ہو جا تا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہو تا جو ذرکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۱) اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تصحیح مفہوم ہی ہے کہ یہ استثناء ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو اہل توحید و اہل ایمان ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شَقِیِّ کالفظ عام بعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہو گاور ﴿ إِلّاَمَاشَكَاءُرَبُكِ ﴾ سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا۔ اور مَاشَكَاءَ مِیں مَا، مَنْ کے معنی میں ہے۔

(۲) یہ استناء بھی عصاۃ اہل ایمان کے لیے ہے۔ یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہیشہ سے جنت میں نہیں رہیں ہوں گے۔ بلکہ ابتداء میں ان کا بچھ عرصہ جہنم میں گزرے گااور پھرانبیا اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں جاہت ہیں۔

(٣) غیر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع- بعنی نہ ختم ہونے والی عطاء- اس جملے سے یہ واضح ہو جا تا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا' یہ دخول عارضی نہیں' ہمیشہ کے لیے ہو گااور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطاء اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے' اس میں مجھی انقطاع نہیں ہو گا۔

فَلَا تَكُ فِي ْرِئِيةٍ مِّمَّا يَعَبُّكُ لَهَ وُلَا مِثَا يَعُبُّكُ وَنَ الْأَلْمَا يَعْبُكُ الْبَا وُلُهُ وَمِّنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُؤَفُّو لُهُ وَنَوْيِنَبَهُ مُ غَيْرً مَنْقُوصٍ شَ

وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوسَى الكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ \* وَلَوْلَاكِلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ زَبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ ۚ وَإِنَّهُ مُ لَئِنُ شَلِقِ مِّنَهُ مُرِيُ ِ ﴿

طَكَ كُلَّالَتَا الْيُوقِينَهُمُ رَبُكَ آعَالُهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَوِيْرُ ﴿

فَاسْتَقِتُوكُمَا اَبُرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَتَطْعَوْ آاِنَهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ص

اس کئے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنمیں میہ لوح دہم جنمیں میہ لوگ ہوج دہمیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس خور ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کی کے دینے والے ہی ہیں۔ (۱۹)

یقیناً ہم نے موئی (علیہ السلام) کو کتاب دی۔ پھراس میں اختلاف کیا گیا' (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا' (۳) انہیں تواس میں سخت شبہ ہے۔ (۱۹)

یقینا ان میں سے ہرایک جب ان کے روبرو جائے گاتو آپ کا رب اے اس کے اعمال کا پورا پورابدلہ دے گا-بیشک وہ جو کررہے ہیں ان سے وہ باخبرہے-(۱۱۱) پس آپ جے رہئے جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے

پس آپ ہے رہیے جیسا کہ آپ تو م دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کرچکے ہیں' خبردارتم حد سے نہ بڑھنا'<sup>(۳)</sup> اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والاہے-(۱۳)

(۱) اس سے مرادوہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے 'اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

(۲) لینی کی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ پچھلے انبیا کے ساتھ بھی کبی معاملہ ہو تا آیا ہے' کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دو سرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرا کیں۔

(٣) اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہو آ تو وہ انہیں فور اہلاک کر ڈالتا۔

(٣) اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جارہی ہے' جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دو سرے طُغْیَانٌ یعنی بَغْیٌ (صد سے بڑھ جانے) سے رو کا گیا ہے' جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتی کہ یہ تجاوز' دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے۔

وَلا تَرْكُنُوۡ اَإِلَىٰ الَّذِينَ عَلَمُوا اَفَتَهَ سَكُوُ النَّارُ وَمَا الْكُوْمِينَ دُوْنِ اللهِ وِسنَ اَوْلِياً اَثْمُوَالِهُمْ مَرُونَ ۞

وَاقِوالصَّلُوٰةَ كَلَرُ فِي النَّهَا لُورَثُ كَفَاتِنَ الْفَيْلِ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّ الْتِ ذٰلِكَ ذِكُوٰى لِلذَّكِيْنَ ۞

وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَايُضِيْعُ آجُرَالُمُحْسِنِيْنَ ۞

دیکھو ظالموں کی طرف ہرگزنہ جھکناورنہ تہمیں بھی(دوزخ کی) آگ لگ جائے گی<sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوااور تہمارا مددگار نہ کھڑاہو سکے گااورنہ تم مدددیے جاؤگے-(۱۱۳)

دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی ''' یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ''' یہ تھیجت پکڑنے والوں کے لئے۔(۱۳۳)

آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کر تا- (۱۱۵)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو-اس سے ان کو میر تاثم طبح گا کہ گویا تم ان کی دو سری باتوں کو بھی پیند کرتے ہو- اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گاجو تمہیں بھی ان کے ساتھ 'نار جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے- اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے- الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں- ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی- جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے-

(۲) "دونوں سروں" سے مراد بعض نے ضبح اور مغرب ابعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بیہ آیت معراج سے قبل نازل ہوئی ہو 'جس میں بانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پسر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مرات کے بچھلے پسر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مرات کے بھیلے سر میں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ مرات کے بھیلے سر میں نماز تہد ہو تہد کے بھر نماز تہد امت سے معاف کر دی گئی 'پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ

فَكُولَاكَانَ مِنَ الْقُرُاوُنِ مِنْ قَبْلِكُمُّ الْوَلُوَابَقِيَّةٍ يَتَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّاقِلِيْلَامِّتَنَ اَجْمَيْنَامِنُهُ هُوْ وَاتَّبَعَ الّذِيْنَ ظَلَمُواْمَا الْتُرفُولِفِيْهُ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۞ مُجْرِمِيْنَ ۞

> وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرْى بِظُلْمٍ وَآهُلُهَا مُصْلِحُونَ @

وَلُوْشَاءَرَئُكِ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَيْزَالُوْنَ مُخْتَلِغِنُنَ ﴿

الآمَنُ تَحِوَرَتُكَ وَلِمْ الِكَ خَلَقَهُمُ وَتَتَتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَأَمُكُنَّ جَهَنَّمُوسَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿

پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے
سے روکتے' سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان
میں سے نجات دی تھی' (۱) فالم لوگ تو اس چیز کے
پیچے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ
گنگار تھے۔ (۱۱)

آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بہتی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکو کار ہوں-(۱۵)

اگر آپ کاپروردگار چاہتا توسب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا-وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے-(۱۱۸)

بجران کے جن پر آپ کارب رحم فرمائے 'انہیں تواسی لیے پیدا کیا ہے '(۳) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جنم کو جنوں اور انسانوں سبسے پر کروں گا۔''(۱۹۱)

(۱) لیمنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شراور اہل منکر کو شر' منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا' ایسے لوگ تھے تو سمی' لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی' جب دو سروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔

(۲) لینی یه ظالم 'اپ ظلم پر قائم او را پی مدہوشیوں میں مت رہے حتیٰ کہ عذاب نے انہیں آلیا۔

(٣) ''ای لیے ''کامطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صور توں میں مفہوم ہیہ ہو گا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو دین حق سے اختلاف کا راستہ اختیار کرے گا'وہ آزمائش میں ناکام اور جو اسے اینالے گا'وہ کامیاب اور رحمت اللی کامستحق ہو گا۔

(٣) یعن الله کی تقدیراور قضاء میں بیب بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنم ک مستحق ہوں گے اور جنت و جنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے 'نبی صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا "جنت اور دو زخ آپس میں جھڑ پڑیں 'جنت نے کما 'کیابات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے ؟"جنم نے کما"میرے اندر تو بڑے جبار اور متلکر قتم کے لوگ ہوں گے "۔ الله تعالیٰ نے جنت سے فرمایا " تو میری رحمت کی مظہر ہے 'تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنار حم کروں۔ اور جنم سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے۔(۱۲۰)

وَكُلًا نَقَصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَأَ والرُّسُلِ مَانَتَيَّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَحَاْمُولَة فِي هٰذِي وَالْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٠

> وَقُلْ لِكَذِيْنَ لَا نُومِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَت كُو إِنَّا غِيدُونَ شَ

> > وَانْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 💬

وَمِلْهِ غَيْثُ التَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ وَإِلَّهُ يُرْجَعُ الْأَثَرُ كُلُّهُ فَأَعُدُكُمُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَارَيُّكِ بِغَافِلَ عَاتَعْمَلُونَ 🕝

سور و کوسف کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور باره رکوع ہیں۔

رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے

دل کی تسکین کے لیے بیان فرہا رہے ہیں۔ آپ کے پاس

اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو تصیحت و وعظ ہے

ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اینے طور پر

زمینوں اور آسانوں کاعلم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے'تمام

معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے ' پس مجھے اس کی

عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللّٰہ تعالٰی بے خبر نہیں۔ (۱۲۳)

عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔(۱۲۱)

اورتم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظریں۔''' (۱۲۲)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والاہے۔

الر' په روشٰ کتاب کی آیتیں ہیں۔(ا)



حِرالله الرَّحْمِين الرَّحِيمُون

النوسيلك البك الكيني الميبين

نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظهرہے تیرے ذریعے سے میں جس کو جاہوں سزا دوں-اللہ تعالیٰ جنت اور دو زخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں ہمیشہ اس کافضل ہو گا' حتی کہ اللہ تعالیٰ ایس مخلوق پیدا فرمائے گاجو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی ۔اور جہنم' جہنمیوں کی کثرت کے باوجو د ﴿ مَنْ مِنْ تَزِیْدٍ ﴾ کانعرہ بلند کرے گی'یمال تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپناقدم رکھے گاجس پر جنم يكار الصفى كَي قَطْ قَطْ ، وَعِزَّتِكَ "لب" بن تيرى عزت وجلال كي قتم" (صحيح بنحارى كتاب التوحيد باب ماجاءفى قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وتفسير سورةق مسلم كتاب الجنة باب النار يدخلهاالجبارون والجنة يدخلها الضعفاء)

(۱) لینی عنقریب تهمیں پتہ چل جائے گاکہ حسن انجام کس کے جھے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گاکہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ بیہ وعدہ جلد ہی پورا ہوااور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پوراجزیر ہ عرب اسلام کے زیر نگین آگیا۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُوٰمُ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَ ۚ أَوْحَيْنَاۤ اللَّيْكَ

هٰذَاالْقُمُ انَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ مَّبُلِهِ لَـمِنَ الْعُفِلِيْنَ ﴿

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَ بِنْيِهِ يَأْبَتِ إِنِّى زَايْتُ اَحَدَ عَشَرَ

یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو۔ (۲)

ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (<sup>۱۱)</sup> پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب بیہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ (<sup>۱۳)</sup>

جب کہ یوسف (م) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اباجان

(۱) آسانی کتابوں کے نزول کا مقصد' لوگوں کی ہدایت و رہنمائی ہے اور بیہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اس زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکیں' اس لیے ہر آسانی کتاب اسی قومی زبان میں بازل ہوئی'جس قوم کی ہدایت کتاب اس زبان میں بازل ہوئی' جس قوم کی ہدایت کے لئے وہ اتاری گئی تھی۔ قرآن کریم کے مخاطب اول چو نکہ عرب تھے' اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں بازل ہوا۔ علاوہ ازیں عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور انجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بهترین زبان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف الکتب (قرآن مجید) کو اشرف اللغات (عربی) میں اشرف الرسل (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اشرف الملائکہ (جرائیل) کے ذریعے سے نازل فرمایا اور مکہ' جہاں اس کا آغاز ہوا' دنیا کا اشرف ترین مقام ہے اور جس مینینے میں اس کے زول کی ابتداء ہوئی وہ بھی اشرف ترین ممینہ۔ رمضان ہے۔

(۲) فَصَصٌ 'یہ مصدر ہے 'معنی ہیں کسی چیز کے پیچھے لگنا'مطلب دلچیپ واقعہ ہے۔ قصہ 'محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کے بیان کو (یعنی اس کے پیچھے لگنے کو ) قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام' تائید اللی کی کرشمہ سازیاں' نفس امارہ کی شورشیں اور سر کشیوں کا بتیجہ اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نہایت دلچیپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں' اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص (بهترین بیان) سے تعبیر کیا ہے۔

(٣) قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے 'ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ مائٹین اللہ کے سپج نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے ہی یہ سپچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگر دیتے 'کہ کسی استاذ سے سکھ کر بیان فرما دیتے 'نہ کسی اور سے ہی ایسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر آباری کا کیے واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقینا اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

(٣) لينى اے محمد! ( مَلْمَلَيْهِم ) اپنى قوم كے سامنے يوسفُ عليه السلام كا قصد بيان كرو 'جب اس نے اپنے باپ كوكها- باپ حضرت يعقوب عليه السلام تھ 'جيساكه دو سرے مقام پر صراحت ہے اور حديث ميں بھى يه نب بيان كياگيا ہے ' الكويهُ ابْنُ الكويمِ ابْنِ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ ابْنِ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ أَبْنُ الْكَويمِ الْمَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَرَأَيْتُهُمْ لِيُ سُجِدِيْنَ ۞

قَالَ يَكُنَّىٰ لَا تَقْصُصُ رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْكُ وَالْكَ كَيْدُالِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّيُونِيُنْ ﴿

وَكَنْ الِكَ يَمْتَقِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْكِ الْكِتَادِيْتِ وَيُرِّبُّ وَعَمَّنَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ال يَعْقُوْب كَمَا اَتَنَعَهَا عَلَى اَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِينُو وَالْسَلْحَقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمُ حُكِبْنُهُ ۞

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کو (ا) دیکھا کہ وہ سب مجھے سحدہ کر رہے ہیں۔ (۴۸)

یعقوب علیہ السلام نے کما پیارے بچے! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا-الیانہ ہوکہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں''' شیطان توانسان کا کھادشن ہے۔''(۵) اور اسی طرح ''' تجھے تیرا پرورد گار بر گزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فنمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے گا اور اپنی معملے گا ور یعقوب کے گھر والوں کو بھی ''(۲) جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے والوں کو بھی بھر پور اپنی نمت دادا اور پردادا لینی ابراہیم واسحاق کو بھی بھر پور اپنی نمت

- (۱) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد مال اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اس سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب بیہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہال حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے' جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گی۔
- (۲) حضرت بعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگالیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہو گا'اس لیے انہیں اندلیشہ ہوا کہ بیہ خواب من کراس کے دو سرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا نیں' بنابریں انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع فرمادیا۔
- (٣) یہ بھائیوں کے مکرو فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چو نکہ انسان کا ازلی دسمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو بہمانے ' مگراہ کرنے اور انہیں حسد و بعض میں مبتلا کرنے میں ہروقت کوشاں اور ٹاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھاموقع تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد و بعض کی آگ بھڑکا دے۔ جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسائی کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔
- (٣) یعنی جس طرح تخیجے تیرے رب نے نهایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا' ای طرح تیرا رب تخیجے برگزیدگی بھی عطاکرے گااور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تَأُوِیْلُ الْأَحَادِیْثِ کے اصل معنی باتوں کی تهہ تک پنچناہے۔ یمال خواب کی تعبیر مراد ہے۔
- (۵) اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف علیہ السلام کو عطاکی گئی- یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے-
  - (٢) اس سے مراد حضرت موسف علیہ السلام کے بھائی 'ان کی اولاد وغیرہم ہیں 'جو بعد میں انعامات اللی کے مستحق ہے۔

دی کی یقیناً تیرا رب بهت براے علم والا اور زبردست عکم والا اور زبردست عکمت والا ب-(۲)

یقیناً بوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لئے (بری) نشانیاں <sup>(۱)</sup> ہیں-(2)

جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی (<sup>۲)</sup> بہ نبیت ہمارے 'باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں طالانکہ ہم (طاقتور) جماعت (<sup>۳)</sup> ہیں' کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی (نامعلوم) جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے-اس کے بعد تم نیک ہو جانا- <sup>(۵)</sup>(۹)

ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کئی اندھے کئو ئیں (کی نہ) میں ڈال آؤ کہ (۱۲) اسے کوئی (آیا جاتا) قافلہ اٹھا لیے جائے اگر تنہیں کرنا ہی ہے تو لیوں کرو۔ (۱۷)

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَاخْوَتِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اِذْقَالُوْالِيُوسُفُ وَانْحُوْهُ اَمَتُ إِلَىٰٓ اَبِيْنَامِينَّا وَخَنُ عُصْبَةٌ اِنَّ اَبَانَالَفِیْ ضَلْلِ ثَمِيتُونَ ۖ

ٳڡؙٞؾؙڵۉٳؽؙۅڛؙڡؘٙٲۅٳڟڒٷٷٲۯڞؙٳؿؘٷؙڵػۿٚۅٛٶ۫ۨۿؗٲؠۣؽڴۄ۬ ۮ؆ڴٷٛڎٚٳڝؙ۬ڹؘڎڽؚ؋ ڡٞٷؗڡٵڝڸڿؽڹؘ۞

قَالَ قَالِمُلُّمِّةُمُمُمُ لِاَتَقَتُنْكُوا يُوسُفَ وَالْقُوُّمُ فِي غَيْبَتِ الْجُبُّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْكُنْتُو ْفِطِيبُنَ ۞

(۱) کینی اس قصے میں اللہ تعالی کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

(٢) "اس كابھائى" سے مراد بنيامين ہے-

(٣) لیعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں 'جب کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین (جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں'اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کانور اور دل کا سرور ہیں۔

(٣) یمال ضلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے بیوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔

(a) اس سے مراد تائب ہو جانا ہے بعنی کنویں میں ڈال کریا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ کے لیے تو ہہ کرلیں گے۔

(۱) جُبُّ ، کنویں کو اور غَیَابَةٌ اس کی مۃ اور گرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گراہی ہو تا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنوس کی گرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔

(2) یعنی آنے جانے والے نووارد مسافر' جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے از راہ شفقت

قَالُوْا يَاكِمَا نَامَالُكَ لَا تَامُنَا عَلَى يُوسُفَ وَلِثَالَهُ لَنُوسُفَ وَلِثَالَهُ لَنُعِمُونَ ٠

آرسِلْهُ مَعَنَاعَدُ التَّرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ®

قَالَ إِنِّ لَيَحُوُنُونَيُّ الْنَتْ مُفَوْلِهِ وَاخَافُ اَنْ يَا كُلُهُ الذِّنْ ثُبُ وَ اَنْ تُوْعَنْهُ غِيدُون ﴿

قَالُوُّالَيِنُ آكَلُهُ الذِّنُّ ثُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً"

إِنَّاإِذُالَّخْسِرُونَ ﴿

فَلَتَاۚ ذَهُبُوا لِهٖ وَٱجۡمُعُواۤانُ يَّجۡعَلُوهُ فِي غَلِبَتِ الۡجُنَّ وَاوۡجُنِنَاۤالۡلَهُ لِتُنۡتِكَنَّهُوۡمُ لِأَمۡرِهِمُ لِمَنَا وَهُوۡ لِاَمْتُورُونَ ۞

انہوں نے کہا اہا! آخر آپ یوسف (علیہ السلام) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ (۱)

کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجے کہ خوب کھائے ہے اور کھیلے '(۲) ہیں-(۱۲)

(یعقوب علیہ السلام نے) کما اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیٹریا کھا جائے۔(۱۳۳)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیٹریا کھاجائے تو ہم بالکل تکتے ہی (۳) ہوئے-(۱۴)

پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر شمان لیا کہ است غیر آباد گرے کو کیں کی منہ میں پھینک دیں 'ہم نے یوسف (علیہ السلام) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وقت

پیش کی۔ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تنہیں کچھ کرناہی تو یہ کام اس طرح کرلو-

(۱) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ثاید اس سے قبل بھی براد ران پوسف علیہ السلام نے پوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا۔

(۲) کھیل اور تفریح کا رجمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالی نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط۔ یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پینچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ کھلے میدانوں اور صحراؤں میں وہاں بھیڑے عام تھے۔

(٣) یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھاجائے۔ آرہاہے کہ) توانہیں اس ماجرا کی خبراس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے (۱۲)

اور کھنے گئے کہ اباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف(علیہ السلام) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیٹریا کھاگیا' آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے' گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ (۲)

اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھے' باپ نے کہایوں نہیں' بلکہ تم نے اپنے ول ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بمتر وَجَآءُوۡ اَبَاهُوۡ عِشَاءُ يَبُكُوۡنَ۞

قَالُوا يَا آبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكُنَايُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاكَلَهُ الرِّبُّ ثَبُّ وَمَا انْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا

وَلَوُكُنَّاصٰدِقِينَ 🏵

وَجَاءُوْعَلَ قِمَيْصِهِ بِدَوِرَكَذِيِّ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْانَفُسُكُوْ آمُوا فَصَنْبُرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ النُسْتَعَانُ

(۱) قرآن کریم نمایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ مطلب سے ہے کہ جب اپنے سوچ سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک ویا 'او اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لئے وی کی کہ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک کریں گے کہ یہ بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا' جے سن کروہ تیران اور پشیان ہو جا کیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بیج تھے' لیکن جو بیچ 'نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں' ان پر بیپین میں بھی وی آجاتی ہے معضرت عینی و کیجین میں بھی وی آجاتی ہے معضرت عینی و کیجی وغیر ہم علیم السلام پر آئی۔

(۲) لیخی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقه اور اہل صدق ہوتے 'تب بھی بوسف علیه السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نه کرتے 'اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متم اور مشکوک افراد کی سی ہے 'اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے ؟

(٣) کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذرج کر کے یوسف علیہ السلام کی قیص خون میں لت بت کرلی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھا تا تو قبیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قبیص فابت کی فابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو 'بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے۔ آہم چو نکہ 'جو ہونا تھا' ہو چکا تھا' حضرت یعقوب اس کی تفصیل سے بے خبرتھ 'اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سمارانہ تھا۔

عَلَىمَاتَصِفُونَ 🕾

وَجَآدَتُسَنَيْاَةٌ فَانْسَلُوّا وَارِدَهُمْ فَاذُلْ دَلُوكَ \* قَالَ لِيُشْنَى هٰذَاغْلُمٌ \* وَالسَّزُوهُ بِضَاعَةٌ \*وَاللّهُ عَلِيْمٌ \* بِمَا يَعْتَمُونَ ۞

ہے' اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدوکی طلب ہے۔ (۱۸)

اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجااس نے اپناڈول لٹکا دیا' کہنے لگاواہ واہ خوشی کی بات ہے بید تو ایک لڑکا ہے' (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا (۳)

(۱) منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر تهمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللهِ لِاَ أَجِدُ لِنِی وَ لَالَکُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ ﴿ فَصَدَّرُ جَمِيْلٌ وَاللهُ اللهُ مُتَعَانُ عَلَى مَانَقِيفُونَ ﴾ (صحیح بحدی نقصیر سور قیوسف) "اللہ کی فتم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ کہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا" یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں۔

(۲) وارد'اس مخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چاتا ہے۔ ناکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو ٹھرایا جاسکے۔ یہ وارد (قافلے کے لیے پانی لانے والا) جب کنویں پر آیا اور اپناؤول نیچے لئکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑلی' وارد نے ایک خوش شکل بچہ دیکھا تو اسے اوپر کھینچ لیا اور بڑا خوش ہوا۔

(٣) بضاعة اسان تجارت كو كتے ہيں أمتر و اكا فاعل كون ہے؟ يعنى يوسف كو سامان تجارت سمجھ كرچھپانے والاكون ہے؟ اس ميں اختلاف ہے- حافظ ابن كثير نے برادران يوسف عليه السلام كو فاعل قرار ديا ہے مطلب يہ ہے كہ جب ڈول كے ساتھ يوسف عليه السلام بھى كنويں ہے باہر نكل آئ تو وہاں يہ بھائى بھى موجود تھے اہم انہوں نے اصل حقيقت كو چھپائے ركھا اُ يہ نہيں كما كہ يہ ہمارا بھائى ہے اور حضرت يوسف عليه السلام نے بھى قتل كے انديشے ہے اپنا بھائى ہونا ظاہر نہيں كيا بلكہ بھائيوں نے انہيں فروختنى قرار ديا تو فاموش رہے اور اپنا فروخت ہو ناپند كر ليا۔ چنانچ اس وارد نے اہل قافلہ كو خوش خبرى سنائى كہ ايك يچه فروخت ہو رہا ہے- گريہ بات سياق ہے ميل كھاتى نظر نہيں آتى- ان كبر خلاف امام شوكانى نے أمتر و اگا فاعل وارد اور اس كے ساتھيوں كو قرار ديا ہے كہ انہوں نے يہ ظاہر نہيں كيا كہ يہ يچه كويں ہے نگلا ہے كيونكہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس "سمانان تجارت" ميں شريك ہو جاتے بلكہ اہل قافلہ كوانہوں نے جاكريہ بتاليا كہ كنويں كے مالكوں نے يہ يچہ ان كے سپردكيا ہے ناكہ اسے وہ مصر جاكر بچے دیں- مگرا قرب ترین بات يہ ہو اگر يہ تاليا كہ كنويں كے مالكوں نے يہ يچہ ان كے سپردكيا ہے ناكہ اسے وہ مصر جاكر بچے دیں- مگرا قرب ترین بات يہ ہو اللہ تو نافلہ نے دیچہ کو سامان تجارت قرار دے كر چھپاليا كہ كيں اس كے عزيز وا قارب اس كی تلاش میں نہ آئ تبغیں۔ اور يوں لينے كے ديے پڑ جائيں كيونكہ يچہ ہونا اور كنويں ميں پايا جانا اس بات كی علامت ہے كہ وہ كہيں قريب ہی كا اور يوں لينے كے ديے پڑ جائيں كونكہ يچہ ہونا اور كنويں ميں پايا جانا اس بات كی علامت ہے كہ وہ كہيں قريب ہى كا

ۅؘۺؘڒٙۉٷؙ ؠؚۺٛۯڹۼؙڛۮڒٳۿؚ؞ؚٙمَعُۮؙۅڎٷٚٷڴٲٷٳڣؽٶ ڝڹٵڶڴۿۮڹؙؽؙ۞

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْلِهُ مِنْ مِّصْتَرَ لِامْرَاتِهَ اكْرِي مَعْوْلِهُ عَلَى اَنْ يَتَفْعَنَا اَوْتَكُفِّنَا لَا وَلَكَ الْوَكَذَ لِكَ مَكَنَا لِيُوسُنَ فِي الْأَرْضِ فَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَا أُولِلِ الْاَصَادِيْةِ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلْ آمْرِهِ وَلِلْنَ الْكُثَرَ التَّالِسِ لاَيْعَلَمُونَ ﴿

وَلَمَّا بَلَغَ آشُكَّ أَلْتَيْنَهُ خُلُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ إِكَ

وہ کررہے <sup>(۱)</sup> تھے۔(۱۹) اور انہوں <sup>(۲)</sup> نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بچ ڈالا' وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

مصروالوں میں سے جس نے اسے خریدا تھااس نے اپنی بیوی (۳) سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو' بہت ممکن ہے کہ یہ جمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنایٹا ہی بنالیس' بوں ہم نے مصر کی سرز مین میں یوسف کاقدم جما<sup>(۵)</sup> دیا <sup>۶</sup> کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا پچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ (۱۲)

اور جب (یوسف) پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے

(۱) لیعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے جو کچھ ہو رہا تھا' اللہ کواس کا علم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ نقد پر النی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ ہے بینی اللہ تعالیٰ اپنی پنجبر کو بتلا رہاہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایذا پہنچارہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اس طرح انہیں مملت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علیہ السلام کو مملت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے بیس سف علیہ السلام کو مملت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے بیس سف علیہ السلام کو مصرکے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولا چار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کردیا۔ اے پنجیبرا ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس طرح سرخرہ ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارہ ابرواور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت جلد ہی آپنچا۔

- (r) بھائيوں يا دو سرى تفسير كى روسے ابل قافله نے بيجا-
- (٣) کیونکہ گری پڑی چیزانسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے' اس لیے چاہے وہ کتنی بھی قیتی ہو' اس کی صحیح قدروقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔
- (٣) کما جا آہے کہ مھرپر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا' اور یہ عزیز مھر' جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا' اس کاوزیر خزانہ تھا' اس کی بیوی کانام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے' واللہ اعلم-
- (۵) کیعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے خالم بھائیوں سے نجات دی' اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصرمیں ایک معقول اچھاٹھکانہ عطاکیا۔

## بَغِزِى الْمُحْسِنِيْنَ 🕝

وَرَاوَدَتُهُ الَّذِيَّ هُوَ فَ بَيْرِتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَمْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَا اللهِ إِنَّهُ رَبِّيَ آَصُسَ مَثْوَايُّ إِنَّهُ لَائِفُلِوُ الظِّلِمُونَ ۞

وَلَقَدُهُمَّتُتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَأَلُوُلَا أَنُ تَاابُرُهَانَ رَبِّهِ ·

قوت فیصله اور علم دیا<sup>، (۱)</sup> ہم نیک کاروں کو ای طرح بدله دیتے ہیں- (۲۲)

اس عورت نے جس کے گھر میں پوسف تھ' پوسف کو بسانا پھلانا پھروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی گرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے گلی لو آجاؤ۔ پوسف نے کما اللہ کی پناہ! وہ میرا رب ہے' مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ (۲۳)

اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا اور یوسف اس عورت کے دلیل نہ اس (۳) کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ

(۱) کعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصله-

(۲) یمال سے حضرت بوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی' جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے' وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی' جے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔

كَذَٰ لِكَ لِنَصُونَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحُشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاالْمُغُلِّصِيْنَ ۞

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قَبِيْصَهُ مِنْ دُبُرُ وَالْهَيَا سَيِّدَهَالَدَاالْبَالِ قَالَتْمَاحَزَاءُ مُنْ آزادُ بِأَهْلِكَ سُوِّءَالِّلَا آنْ يُشْجَنَ آوْءَذَابُ آلِيمُرُّ ۞

قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا ۚ

دیکھتے' (ا) یو نمی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ (۲) بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (۲۴)

دونوں دروازے کی طرف دوڑے (۳) اور اس عورت نے یوسف کا کرتا چیچے کی طرف سے تھینچ کر پھاڑ ڈالااور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا' تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزایمی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دروناک سزادی جائے۔ (۳)

یوسف نے کمایہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی' <sup>(۵)</sup> اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی <sup>(۲)</sup> دی کہ

(۱) یماں پہلی تفیر کی بناء پر لَوْ لَا کا جواب محذوف ہے ' لَفَعَلَ مَا هَمَّ بِهِ ' یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا 'کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے داعیتے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اے دیکھ کر آپ نفس کے داعیتے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسیٰ جیغبروں کی ای طرح حفاظت فرما آپ۔

(٣) لینی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السّلام کو برہان دکھاکر' برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا'ای طرح ہم نے اسے ہر معاطع میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ (٣) جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے' تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے' یوسف علیہ السلام کے پیچے انہیں پکونے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔

- (٣) لیعنی خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر پوسف علیہ السلام کو قرار دے کران کے لیے سزا بھی تجویز کر دی- حالا نکہ صورت حال اس کے برعکس تھی' مجرم خود تھی جب کہ حضرت پوسف علیہ السلام بالکل ہے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے۔
- (١) يدانني كے خاندان كاكوئي سمجھ دار آدى تھاجس نے يد فيصله كيا- فيصلے كويهال شهادت كے لفظ سے تعبير كيا كيا كون

إِنْ كَانَ قِمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الْكَذِيبُينَ ۞

وَانُ كَانَ قِمِيْصُهُ قُدَّمِنُ دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

فَلْتَارَاقِيمُصَهُ ثُلَّامِنُ دُبُرِقَالَ إِنَّهُمِنَ كَيْدِكْنَ رِبَّى كَيْدَكُنَّ عَظِيْرٌ ۞

يُؤسُفُ آغِرضَ عَنُ لِلذَا وَاسْتَغْفِرِ مَى لِلَانْبِكِ أَلَكُ اللَّهِ الْأَلْبِ أَلَكُ اللَّهِ الْأَلْبُ

وَقَالَ نِمُوةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَيْزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْهَا عَنْ نَفْدِهِ ۚ قَلْ شَغَفَهَا كُبِّا إِثَا لَكَوْبِهَا

ِئُ ضَلْلِ ثَمِينِينِ ۞

اگر اس کاکر تا آگے ہے پھٹا ہوا ہو تو عورت تجی ہے اور
یوسف جھوٹ بولنے والوں ہیں ہے ہے۔(۲۲)
اور اگر اس کا کر تا چیچے کی جانب سے بھاڑا گیا ہے تو
عورت جھوٹی ہے اور یوسف بچوں میں ہے ہے۔(۲۷)
خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کر تا پیٹھ کی جانب سے
بھاڑا گیا ہے تو صاف کہ دیا کہ بیہ تو تم عور توں کی چال
بازی ہے' بیٹک تمہاری چال بازی بہت بری
بازی ہے۔ (۱)

یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو (۱) اور (۱) عورت) تو ایخ گناه سے توبہ کر' بیشک تو گنگاروں میں سے ہے۔ (۲۹)

اور شرکی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی ہیوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھلانے میں لگی رہتی ہے' ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے' ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے۔ (۱۳۰)

کہ معالمہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچے کی شہادت والی بات متند روایات سے ثابت نہیں۔ تحیین میں تین شیر خوار بچوں کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کاذکراس مقام پر کیا جاتا ہے۔

(۱) یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی ہوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عور توں کی بابت کما۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صبح- اس لیے اسے ہر عورت پر چہاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکرو فریب کا پتلا باور کرانا' قرآن کا ہرگز منشا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔

(۲) کیعنی اس کاچر چامت کرو-

(٣) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عزیز مصریر حضرت بوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی۔

(۳) جس طرح خوشبو کو پر دوں سے چھپایا نہیں جاسکتا' عشق و محبت کامعالمہ بھی ایساہی ہے۔ گوعزیز مصرنے حضرت یوسف علیہ السلام کواسے نظرانداز کرنے کی تلقین کی اوریقیناً آپ کی زبان مبارک پراس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہو گا'اس کے باوجود سے واقعہ جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیااور زنان مصرمیں اس کاچر چپاعام ہو گیا'عور تیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرناہی تھاتو کسی پیکر حسن وجمال سے کیاجا تا' یہ کیااسیے ہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہوگئ' بیہ تواس کی بہت ہی نادانی ہے۔

464

اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو اسیں بلوا بھیجا<sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب <sup>(۲)</sup> کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی- اور کما اے یوسف! ان کے سامنے چلے آؤ<sup>(۳)</sup> ان عور توں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کائے گئے<sup>(۳)</sup> اور زبان سے ذکل گیا کہ حاشاللہ! یہ انسان تو ہر گز نہیں' یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳)

فَلْمَنَامَىمِعَتْ بِمَكْرِهِنَ ٱرسُلَتُ الِيُهِنَّ وَاعْتَنَدَتُ لَهُنَّ مُتَكَا وَاتَتُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ سِكِيْنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَا رَايَنَهَ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَعُى آيُدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهْنَا بَتُوْلُ اِنْ هَذَا الرَّمَلَكُ كُرِيْمُ ﴿

- (۱) زنان مصری غائبانہ باتوں اور طعن و ملامت کو تحریت تعبیر کیا گیا ہے 'جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی یوسف کے بے مثال حسن و جمال کی اطلاعات پہنچ بھی تھیں۔ چنانچہ وہ اس پکیر حسن کو دیکھنا جاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپ اس مکر (خفیہ تدبیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امرأة العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں 'محض ایک غلام یا عام آدی نہیں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کرنقذ دل و جان ہار و باطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کرنقذ دل و جان ہار و باطن کے ایسے حسن سے قراستہ میں ان عور توں کی ضیافت کا اجتمام کیا اور انہیں دعوت طعام دی۔
- (۲) کینی الی نشست گاہیں بنا کمیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے'جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گاہیں عام ہیں حتی کہ ہو ٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کااہتمام ہے۔
- (m) لین حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عورتوں نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑلیں تو امراً ة العزیز (زلیخا) نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔
- (۳) یعنی حسن یوسف علیہ السلام کی جلوہ آرائی دیکھ کرایک توان کی عظمت و جلال شان کا اعتراف کیا اور دو سرے 'ان پر بے خودی و وار فتگی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلا لیس 'جس سے ان کے ہاتھ زخی اور خون آلودہ ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے (صحیح مسلم 'کتاب الایسواء)
- (۵) اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل و صورت میں انسان سے بہتریا افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھائی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احس تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عور توں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حس و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں بھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان کی سمجھتا ہے کہ فرشتہ زات و صفات کے لحاظ ہے ایس شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالا تر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیا کی غیر معمولی خصوصیات و امتیازات کی بناء پر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دینا' ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمُنْتَنِي فِيهِ وَ لَقَدُّ رَاوَدُتُّهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَمِنُ تَوْيَفُعَلُ مَاامُرُهُ لَيُسْجَنَّنَ مَا سُنَعْصَمُ وَلَمِنُ تَوْيَفُعَلُ مَاامُرُهُ لَيُسْجَنَّنَ

وَلَيْكُوْنَا مِّنَ الصَّغِرِيُنَ ۞

قَالَ رَبِّ التِّجْنُ اَحَبُّ إِلَىّٰ مِثَالَيْدُ عُوْنِيْنَ ٓ اِلَّذِيهِ ۚ وَالْاَتَصُرِفُ عَنِّىٰ كَيْدًا هُنَّ اَصُبُ اِلَيْهِنَ وَاكْنُ

مِّنَ الْجُعِلِيْنَ 🕝

نَاسُغَيَّابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْلُهُنَّ إِنَّهُهُوَ السَّينِيُّهُ الْعَلَمُ ﴿

تُوَّبَدَ الْهُوْمِّنَ بَعُدِ مَا رَأُوا الْأَلِي لِيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿

اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا' میں ہیں جن کے بارے میں تم جمعے طعنے دے رہی تھیں' (ا) میں نے ہرچند اس سے اپنامطلب حاصل کرنا چاہا کیکن میہ بال بال بچارہا' اور جو کچھ میں اس سے کہ رہی ہوں اگریہ نہ کرے گاتو یقینا میہ قید کر دیا جائے گا اور بیشک میہ بہت ہی ہے عزت ہوگا۔ (۳۲)

یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پرورد گارا جس بات کی طرف یہ عور تیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے' اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف ماکل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاملوں گا۔ (۳۳)

اس کے رب نے اس کی دعا قبول کرلی اور ان عور تول کے داؤ بھی اس سے پھیردیے 'یقیناً وہ سننے والا جائے والا ہے۔ (۳۴)

پھران تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یمی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو پچھ مدت کے لیے قید

(۱) جب امرأة العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عور تیں یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن آراء سے مبهوت و مدہوش ہو گئیں تو کئے گئی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی ججھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ یمی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم ججھے ملامت کرتی ہو۔

(۲) عورتوں کی سے مدہو شی دیکھ کراس کو مزید حوصلہ ہو گیااور شرم و حیا کے سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا کیک مرتبہ پھراظهار کیا۔

(٣) حضرت يوسف عليه السلام نے بيہ دعااپنے ول ميں كى- اس ليے كہ ايك مومن كے ليے دعا بھى ايك ہتھيار ہے-حديث ميں آيا ہے 'سات آدميوں كو اللہ تعالى قيامت والے دن عرش كا سابيہ عطا فرمائے گا- ان ميں سے ايك وہ شخص ہے جے ايك الي عورت وعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھى آراستہ ہو اور جاہ و منصب كى بھى حامل ہو- ليكن وہ اس كے جواب ميں بير كمہ دے كہ ميں تو ''اللہ سے ڈريا ہوں ''- (صحيح بنحارى-كتاب الأذان 'باب من جلس فى المسجد ينتظر الصالوۃ و فضل المساجد ومسلم 'كتاب الذكاوۃ باب فضل إخفاء الصدقة)

وَدَخَلَ مَعَهُ التَّبُنَ فَتَكِنْ قَالَ اَحَدُهُ كَأَ إِنِّ آدَىنِ كَاعُصُوخُمُوا وَقَالَ الْاَفْرُلِ آلَانِنَ آيُولُ وَقَ رَاسُى خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُونِ لُهُ يَهْمُنَا لِتَاْوِيْلِهُ إِنَّا مَوْلِكَ مِنَ الْمُحْمِينِيْنِ ۞

قَالَ لَا يَالْتِكُمُا طَعَامٌ ثُمُّوزَ فَنِهَ إِلَّا بَتَأْنَكُمُنَا بِتَاوْبُيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَالْتِيَكُمُا لَالِكُمَامِنَا عَكَمَنِى رَثِيْ إِنْ تَرَكُ مِلَةَ قَوْمٍ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوْ بِاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَهُوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِيْلِيْلِيْلِهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُولِهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

خانه میں رکھیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئ ان میں سے ایک نے کما کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچو ڑتے دیکھا ہے 'اور دو سرے نے کما میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سرپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جے پر ندے کھا رہے ہیں 'میں آپ اس کی تعبیر بتائے' ہمیں تو آپ خویوں والے شخص دکھائی دیے ہیں۔ ''(۳۲)

یوسف نے کہا تہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تہمارے پاس پینچنے سے پہلے ہی میں تہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے '''') میں نے ان لوگوں کا غذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی

<sup>(</sup>۱) عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو حوالۂ زنداں کرنے میں یمی مصلحت ان کے پیش نظر ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا آکہ وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کواپنے دام میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے جیساکہ وہ ایساارادہ رکھتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دو سرا نان بائی تھا۔ کی حرکت پر دونوں کو پس دیوار زندال کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغیر تھے، وعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت تقویٰ و راست بازی اور اظاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تجییرکا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں۔ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر تلا کیں۔ محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کئے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ چھی کر لیتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا'وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخیین پر مبنی نہیں ہو گی'جس میں خطااور صواب دونوں کا اختال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہو گی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطاکیا گیا ہے'جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَّاءِ يُ الرهِبُو وَاسْحَقَ وَيَغْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَاآنُ نُشُرِكَ بِاللهِ مِن شَّمَ لُوْلِكَ مِنُ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا

وَعَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشُكُونُونَ @

لْصَلِحِيَ السِّجُنِ ءَارْبَاكِمُّ مَّفَةِ تُوْنَ خَيُرُا مِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّادُ ﴿

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِةَ اِلْآاَسُمَاءَ سَتَمْيُتُمُوْهَآاَنُتُو وَ ابْآَوُنُوْمَآاَنُوْلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحَكْمُ اِلَالِلهِ اَمْرَاكَانَعُبُدُوْ الْآرَاتِاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُولَلِنَّ ٱكْثَرَ

منکر ہیں۔<sup>(۱)</sup>(۳۷)

میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں' لینی ابراہیم و اسحاق اور لیعقوب کے دین کا'''' ہمیں ہر گزید سزاوار نمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں''''ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے' لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔(۳۸)

اے میرے قیدخانے کے ساتھیو! (۳) کیا متفرق کی ایک پروردگار بہتر ہیں؟ (۵) یا ایک اللہ زبردست طاقت ور؟(۳۹)

اس کے سواتم جن کی پوجایات کررہے ہو وہ سب نام ہی خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی' (۱) فرمائروائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے' اس کا

<sup>(</sup>۱) یہ الهام اور علم الٰهی (جن سے آپ کو نوازا گیا) کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا نہ ہب چھوڑ دیا جو اللّٰہ اور آخرت پریقین نہیں رکھتے' اس کے صلے میں اللّٰہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) اجداد کو بھی آباء کہا' اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر تر تیب میں بھی جد اعلیٰ (ابراہیم علیہ السلام) پھرجد اقرب (اسحاق علیہ السلام) اور پھرباپ ( یعقوب علیہ السلام) کاذکر کیا۔ یعنی پہلے' پہلی اصل' پھردو سری اصل اور پھر تیسری اصل بیان کی۔

<sup>(</sup>۳) وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>٣) قيدخانے كے ساتھى 'اس ليے قرار ديا كه يه سب ايك عرصے سے جيل ميں محبوس چلے آرہے تھے-

<sup>(</sup>۵) تفرق ذوات 'صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ لیعنی وہ رب 'جو ذات کے لحاظ سے ایک دو سرے سے متفرق ' صفات میں ایک دو سرے سے مختلف ---- اور تعداد میں باہم متنا فی ہیں۔ وہ بستر ہیں یا وہ اللہ ' جو اپنی ذات و صفات میں متفرد ہے 'جس کاکوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور تحکمران ہے؟

<sup>(</sup>۱) اس کاایک مطلب تویہ ہے کہ ان کانام معبودتم نے خودہی رکھ لیا ہے 'درال حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے - دو سرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودول کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے ہیں 'مثلاً خواجہ

التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

يصَاحِبَى السِّحْنِ اَمَّا اَحَدُكُمُا فَيَسْقِقَ رَبَّهُ خَمُرًا وَ اَسَّالُو فَيُسْقِقَ رَبَّهُ خَمُرًا وَ وَالصَّالُو فَيْنَ السَّلِيرُ مِنْ دَّلْسِهُ وَفَيْنَ الطَّهُرُ مِنْ دَّلْسِهُ وَفَيْنَ الطَّهُرُ مِنْ دَّلْسِهُ وَفَيْنَ اللَّهُ وَالْمَرُالَاذِي فِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِنِي الْمُؤْلِنِ الْمُؤْلِنِي الْمُؤْلِنِي الْمُؤْلِنِي الْمُؤْلِنِي الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ

وَقَالَ لِلَّذِى َظَنَّ اَنَّهُ نَايِّم ِيِّنَهُمَا اذْكُونِي َعِنْدَ رَبِّيْ َفَانْسُهُ الثَّيْطُلُ ذِكْرَرَتِهٖ فَلِمِتَ فِي السِّجْنِ

فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو' میمی دین درست <sup>(۱)</sup> ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۲)</sup>(۴۰م)

اے میرے قیدخانے کے رفیقو! (۳) تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور جائے گا اور جائے گا اور پر ندے اس کا سرنوچ نوچ کھا کیں گے (۵) تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کافیصلہ کردیا گیا۔ (۱۳) (۱۳)

اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا' پھراسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے

غریب نواز' عَمِجْ بَحْش مُکرنی والا مُکرمال والاوغیرہ بیہ سب تمهارے خود ساختہ ہیں 'ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ (۱) یمی دین 'جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں' جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' درست اور قیم ہے جس کا

<sup>(</sup>۱) یک دین تن من می طرف میں مبلارہا ہوں جس میں صرف ایک الله می عبادت ہے در ست اور یم ہے جس ہ تھم اللہ نے دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس کی وجہ سے اکثرلوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں '﴿ وَمَائِوْمِنُ اکْتُوْهُوْ بِاللهِ اِلْاَوْهُوْمُشْرِئِوْنَ ﴾ (سورة بوسف ۱۰۰۰ "ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں "-اور فرمایا ﴿ وَمَاَأَكُثُوْالتَّاسِ وَلُوْ حَوَّمْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة بوسف - ۱۰۰) "اے پنجبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے سیں ہیں "-

<sup>(</sup>m) توحید کاوعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہ مخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کاشیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھاتھا۔ آہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی ناکہ مرنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلانہ ہو جائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے سریر خواب میں روٹیاں اٹھائے دیکھا تھا۔

<sup>(</sup>۱) لینی تقدیر اللی میں پہلے سے بیہ بات ثبت ہے اور جو تعبیر میں نے بتلائی ہے 'لامحالہ واقع ہو کر رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''خواب' جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے ' پر ندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کردی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے ''۔ (مند أحمد' بحوالہ ابن کثیر)

بِضْعَ سِنِيْنَ ﴿

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنْ الْرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِبَاثٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتٍ خُفْرٍ وَأَخَرَ لِلِسْتِ لَيَايُهُا الْمَكَا اَفْتُونِ فِي وُرُويًا فِي الْمُنْتُمُ لِلاَّوْمَا تَعَامُرُونَ ۞

قَالُوَّاآضَغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَا أُويْلِ الْكَفْلَامِ يَعْلِمِيْنَ ﴿

وَقَالَ الّذِي كَخَامِنْهُمَا وَادَّكَرَجَكُ أُمَّةٍ اَنَا أُنَيِّنُكُوْ بِتَأْوِيْلِهِ فَانْسِلُوْنِ ۞

ذکر کرنا بھلا دیا اور بوسف نے کی سال قیدخانے میں ہی کائے۔ (۱) (۲۲)

بادشاہ نے کہا' میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فریہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر دیلی تپلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک- اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔(۴۳)

انہوں نے جواب دیا کہ میہ تواڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ (۲)

ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھااسے مدت کے بعدیاد آگیا اور کنے لگامیں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ (۳)

(۱) بضع کالفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام آزمائش میں اور بوسف علیہ السلام قید خانے میں سات سال رہا۔ اور بعض کے نزدیک بارہ سال اور بعض کے نزدیک چودہ سال قیدخانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔

(۲) أضغات ضغت کی جمع ہے جس کے معنی گھاس کے گھے کے ہیں۔ أخلام حِلْم (بمعنی خواب) کی جمع ہے۔ اصغاف اصلام کے معنی ہوں گے خواب ہائے پریثان 'یا خیالات منتشرہ 'جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ یہ خواب اس بادشاہ کو آیا 'عزیز مصر جس کا وزیر تھا۔ اللہ تعالی کو اس خواب کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی رہائی عمل میں لانی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں 'کاہنوں اور نجو میوں نے اس خواب پریثال کی تعبیر بتلانے سے عجز کا اظہار کر دیا۔ بعض کھتے ہیں کہ نجو میوں کے اس قول کا مطلب مطلقا علم تعبیر کی نفی ہے اور بعض کھتے ہیں کہ علم تعبیر سے وہ بے خرنہیں تھے نہ اس کی انہوں نے صرف اس خواب کی تعبیر بتلانے سے لاعلمی کا اظہار کیا۔

(٣) یہ قید کے دو ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا' جے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میراذکر کرنا' ناکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو' میں تہیں آگر

يُوسُفُ اَيُّهُ الصِّدِيْقُ اَفْتِنَافِ سَبُعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ كَاكُلُهُنَّ سَبُعُ عِبَافٌ قَسَبُعِ سُنْبُلْتٍ خُفُعٍ وَالْخَرَ يَلِسْتِ لَكُمْلُ اَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَمَكَّهُ يَعْلَوُنَ ۞

قَالَ تَرْشُوْنَ سَلْمَ سِنْيُنَ دَابًا ثَمَا حَصَلُتُمُ فَنَدَّرُوهُ فِى سُنْبُلِهَ إِلَا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞

تُوَّكِأَنِّ مِنْ)بَعْدِ ذٰلِكَ سَبُثُّ شِدَادُّيَّأَكُلُنَ مَا قَتَّمُثُمُ لَهُنَّ الِّاقِلِيُلُاثَةً الْتُصِنُونَ ۞

تُعَيَّالُونُ مِنَ اَبَعُدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِنْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ۚ۞

اے یوسف! اے بہت بڑے ہے یوسف! آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات وبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہی دو سرے بھی بالکل سنز خوشے ہیں اور سات ہی دو سرے بھی بالکل خشک ہیں' تاکہ میں واپس جاکران لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ (۲۹)

یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے در پے لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا' اور فصل کاٹ کراہے بالیوں سمیت ہی رہنے دیناسوائے اپنے کھانے کی تھو ژی سی مقدار کے-(۲۷)

اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جا کیں گے 'جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا' (۱) سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۲)

اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہُ انگور بھی) خوب

اس کی تعییر بتلا تا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل کرسید ھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا' اور خواب کی تفصیل بتلا کراس کی تعبیر کی بابت یوچھا۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم تعبیرے بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی یہ تک فوراً پنچے گئے۔
انہوں نے موثی تازہ سات گایوں سے ایسے سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی اور سات دبلی پہلی گایوں
سے اس کے بر عکس سات سال خشک سالی کے۔ اس طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی
اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھراس کے لیے تدبیر
بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرواور جو غلہ تیار ہو' اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو
آگہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے ' پھر جب سات سال قبط کے آئیں گئو تیے غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا
ذخیرہ تم اب کروگے۔

(٢) مِمَّا تُخصِنُونَ سے مرادوہ دانے ہیں جو دوبارہ کاشت کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔

وَقَالَ الْمَلِكُ الْثُوْنِ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْحِعُ لِلْ رَبِّكَ فَسَعُلُهُ مَا كِالَ النِّسْوَةِ الْذِي قَطَعْنَ لَكِ رَبِّهُ فَتَ إِنِّ رَبِّيْ كِمُدِهِ فَّ عَلِيْهُ ۖ ۞

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ تَفْسِهْ قُلْنَ حَاشَ بِتَّاءِ مَاعِلْمَنَا عَلَيْهِ مِنْ شُوِّعْ قَالَتِ الْمَرَادُ الْتَوْنِيزِالْفُنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ آنَا رَاوَدْ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاتَه لِمِنَ الصَّدِقِيْنِ ﴿

نچوٹریں گے۔ ''(۲۹))
اور بادشاہ نے کما یوسف کو میرے پاس لاؤ' ''' جب
قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کما' اپنے
بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان
عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ
کاٹ لیے ''' تھے؟ان کے حیلے کو (صبح طور پر) جانے
والا میرا بروردگارہی ہے۔ (۵۰)

بادشاہ نے پوچھااے عور توااس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کرکے بوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں'انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذاللہ ہم نے بوسف میں کوئی برائی نہیں (۳) پائی' پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو تچی بات نھر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا'اس کے جی سے'اور یقینا وہ تچوں میں

<sup>(</sup>۱) یعنی قحط کے سات سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی' جس کے نتیج میں کثرت سے پیداوار ہوگی اور تم اگوروں سے اس کاشیرہ نچوڑو گے' زیتون سے تیل نکالو گے اور جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر کو خواب سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے' جے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان' ذوق سلیم اور ملکنہ راسخہ عطا فرمادے جواللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) مطلب میہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے میہ اندازہ لگا لیا کہ میہ شخص 'جے ایک عرصے سے حوالۂ زندال کیا ہوا ہے 'غیر معمولی علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>٣) حضرت يوسف عليه السلام نے جب ديكھاكه باوشاہ اب ماكل به كرم ہے ' تو انہوں نے اس طرح محض عنايت خسروانه سے جيل سے نكلنے كو پند نہيں فرمايا ' بلكه اپنے كرداركى رفعت اور پاك دامنى كے اثبات كو ترجيح دى ماكه دنيا كے سامنے آپ كے كرداركا حن اور اس كى بلندى واضح ہو جائے - كيونكه داعى الى الله كے ليے يہ عفت و پاك بازى اور رفعت كردار بہت ضرورى ہے -

<sup>(</sup>٣) بادشاہ کے استفسار پر تمام عور تول نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔

﴿لِاَلِيَعْلَمَ أَنِّ لَوَ اَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللهَ لاِيَهَٰدِيْ كَيْدُالْخَالِمِيْنَ ۞

ے ہے۔ ((۵۱) (۱۵) (پیسف علیہ السلام نے کما) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی ((3) اوریہ بھی کہ اللہ وغلبازوں کے ہتھکنڈے چلئے نہیں ویتا۔ ((3)

(۱) اب امرأة العزیز (زلیخا) کے لیے بھی یہ اعتراف کئے بغیر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی' اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔

<sup>(</sup>۲) جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیہ ساری تفصیل بتلائی گئی تواہے سن کر یوسف علیہ السلام نے یہ کہااور بعض کتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاکر انہوں نے یہ کہااور بعض مفسرین کے نزدیک بیہ بھی زلیخا کاہی قول ہے اور مطلب یہ ہم کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اسے غلط طور پر متہم کرکے خیانت کاار تکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کااعتراف کرتی ہوں' یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے دی ہے۔

<sup>(</sup>٣) که وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہو تاہے۔ بالا خرجیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے 'گوعار ضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزر ناپڑے۔

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٰ إِنَّ النَّفْسَ لَامَتَارَةٌ نِاللَّهُوَ ۗ وَالْا

مَارَحِمَرَ إِنَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورُرَّحِيْمُ

وَقَالَالْمُلِكُ اثْتُوْنِيْ بِهَالَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِيْ فَلَتَا كَلَّمَهُ

قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ آمِيْنٌ ۞

قَالَ اجْعَلْمِنْ عَلَى خَزَآيِنِ الْأَرْضَ إِنِّى حَفِيْظٌ عَلِيُهٌ ۞

میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ (۱) بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے '(۲) گربیہ کہ میرا پر وردگار ہی اپنا رحم کرے ' (۳) یقیناً میرا پالنے والا بری بخشش کرنے والا اور بہت مرمانی فرمانے والا ہے۔ (۵۳)

بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں''') پھرجب اس سے بات چیت کی تو کئے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔'(۵)

(یوسف نے) کماآپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کردیجئے ''(۱)

- (۱) اسے اگر حفزت بوسف علیہ السلام کا قول تشکیم کیا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے 'ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیزۂ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے ) تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور پوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔
- (۲) یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھار آاور اس پر آمادہ کرتا ہے۔
- (٣) کینی نفس کی شرار توں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچالیا۔
- (٣) جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر پوسف علیہ السلام کے علم و فعنل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئ ' تو اس نے تھم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو' میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مثیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔
  - (۵) مَكِينٌ مرتبه والا وأمينٌ رموز مملكت كارازدان-
- (۱) خَزَائِنُ خِزَانَةٌ کی جمع ہے۔ خزانہ ایسی جگہ کو کتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جمال غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی روسے) جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں 'اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچاکر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگر چہ عمدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص میہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در پیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دو سروں میں نہیں ہیں ' تو وہ اپنی

میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ (۱) (۵۵)

ای طرح ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو ملک کاقبضہ دے دیا۔ کہ وہ جمال کمیں چاہے رہے سے '(۲) ہم جے چاہیں

ا بی رحمت پنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکو کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ (۲۳)

یقیناً ایمان دارول اور پر ہیز گاروں کا اخروی اجر بهت ہی بهتر ہے۔ (۵۷)

یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تواس نے انہیں پیچان لیااور انہوں نے اسے نہ پیچانا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۸) وكذاك مَلَّتَالِيُوسُفَ فِي الْرُضِّ يَتَبَوَّا مُنْهَا حَيْثُ يَشَآ الْ

نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَامَنُ نَشَآ أَوْلَانُضِيْعُ أَجُرَالُمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَلَاجُوْ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ امَنُوْ اوَكَانُوْ ايَتَّقُوْنَ ﴿

وَجَآءَ إِنْوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُوۡا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمُ لَهُمُنْكِرُونَ ۞

اہلیت کے مطابق اس مخصوص عمدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عمدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا' البتہ جب بادشاہ مصرنے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھرا یہے عمدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔

- (۱) حَفِيظٌ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا' عَلِیٰمٌ اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔
- (۲) کینی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے' اور سرزمین مصرمیں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہال چاہتے' وہ رہتے' پورامصران کے زیر نگین تھا۔
- (m) یہ گویا اجر تھاان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیااور اس ثابت قدمی کا جو زلیخا کی دعوت گناہ کا یہ مقابلے میں افتیار کی اور اس اولوالعزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا'جس کی ہوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ہدموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر'جس کا نام المفیر تھا' فوت ہو گیا تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوگیا اور دو سرے کا نام میشا تھا' افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ہوی رحمت کے والد تھے۔ (تفیر ابن کشر) کیکن یہ بات کسی مستند روایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات صبح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے بات صبح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا' اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابطگی' نمایت نامناسب بات گئی ہے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی جس نے ملک مصر

وَ لَتَاجَهَّزَهُمُ بِعَهَازِهِمْ قَالَ التُّوْنِ فِي أَمْ تَكُوْمِنْ اَبِيْكُمُ ۗ الَا تَرُونَ اَنِّنَ اُوْفِي الكَيْلَ وَانَاخَيُرُاللُهُ فِرِيْنِينَ ۞

فَإِنْ لَهُ تَأْتُونِ لِهِ فَلا كَيْلَ لَكُهْ عِنْدِى وَلاَتَقْرَ بُونِ ۞

قَالُوُّاسَنُوَاوِدُعَنْهُ آبَاهُوَاِتَالَفْعِلُوْنَ ۞

وَقَالَ لِفِتْنِيٰذِهِ اجْعَلُوْالِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ

جب انہیں ان کا سباب مہیا کر دیا تو کما کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے 'کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزمانی کرنے والوں میں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۹) پس اگر تم اسے لے کرپاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

انہوں نے کما اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت کھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱) اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ <sup>(۴)</sup> ان کی پونجی انہی کی

کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لییٹ میں لے لیا حتیٰ کہ کنعان تک بھی اس کے اثر ات جا پنچے 'جمال حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیرے علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باس قط سائی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے ہے 'وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے باس غلہ لینے کے لیے آرہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیہ شہرت کنعان تک بھی پنچی کہ مصر کا باوشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پریہ برادران یوسف علیہ السلام بھی گھر کی پو نجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں بنچ گئے 'جمال حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جنہیں سے بھائی تو نہ بہچان سکے لیکن یوسف علیہ وربار شاہی میں بنچ گئے 'جمال حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام قریف فرما تھے۔ جنہیں سے بھائی تو نہ بہچان سکے لیکن یوسف علیہ واسلام نے اپنے بھائی تو نہ بہچان سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بہچان لیا۔

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچیس تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا' یہ بھی بتا دیا کہ ہم دس بھائی اس وقت یماں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاتی بھائی (لیعنی دو سری مال سے) اور بھی ہیں' ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دو سرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے' اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کر نا ہوں۔

- (۲) ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیار ہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہمیں غلہ ملے گانہ میری طرف ہے۔
   اس خاطریدارات کا اہتمام ہو گا۔
  - (٣) لینی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کولانے کے لیے پھسلا کیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ (٣) فِنْیَانُد (نوجوانوں) سے مرادیمال وہ نوکر چاکراور خاوم وغلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور تھے۔

يَعُرِفُونَهَ ۗ إِذَ النَّقَلَبُوا إِلَى آهُلِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

فَلَمَّارَجُعُوْ اللَّ إِيهُومُ قَالُو الْمَالَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ

فَأَرُسِلُ مَعَنَأَ الْخَانَا نَكْلَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ 🐨

قَالَ هَلُ امْنَكُمُ عَلَيْهِ إِلا كَمَا آمِنْتُكُوْ عَلَى آخِيُهِ مِنْ قَبُلُ فَاللهُ خَيْرُ المِنْ اللهِ عَلَى المَنْ اللهُ عَلَى المَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَلْمُ عَلّا عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ

وَلَمَّااَفَتَخُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوابِضَاعَتَهُمُرُدَّتُ اِلْيُهِمُ ۗ قَالُوائِلَالْنَامَا نَمُغِيُّ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَارُدَّتُ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ

بوریوں میں رکھ دو <sup>(اکم</sup>کہ جب لوٹ کراپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھرلوٹ کر آئیں-(۶۲)

جب یہ لوگ لوٹ کراپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۲) اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیانہ بھر کر لا کیں ہم اس کی مگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ (۱۳۳) (یعقوب علیہ السلام نے) کماکہ مجھے تو اس کی بابت تممارا

بس ویبا ہی اعتبار کے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا' <sup>(۳)</sup>بس اللہ ہی بهترین حافظ ہے اور وہ سب مهرمانوں سے بڑا مهرمان ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲۳)

جب انہوں نے اپنااسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کئے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے۔ <sup>(۵)</sup> دیکھئے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں

(۱) اس سے مراد وہ پوٹمی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف علیہ السلام ساتھ لائے تھے رِ حَالٌ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ پوٹمی ' چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پوٹمی نہ ہو تو یمی پوٹمی لے کر آجا کیں۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گاتو غلہ نہیں ملے گا- اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں باکہ ہمیں دوبارہ بھی ای طرح غلہ مل سکے 'جس طرح اس دفعہ ملاہے- اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا' ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

(٣) کینی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت ای طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا' وہ سامنے ہے-اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟

(۵) لیعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد 'کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی'اور ہمیں کیاچاہیے ؟

ٱهؙڶڹؘٵۏؘۼؘفَظاخَانًا وَنَوْدَادُكَيُلَ بَعِيْرٍ ذَلِكَ كَيُلٌ يَسِيْرٌ · ۞

قَالَ لَنُ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ عَثَى ثُوْثُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنْ فِي إِلَا أَنْ يُعَاطَ بِكُوْفَلَتَا اتَوْهُ مَوْفِقَهُمُ قَالَ اللهُ عَلى الفُوْلُ وَكِيْلٌ ۞

وَقَالَ لِبَهِٰقَ لَاتَتُ خُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَّا دُخْلُوا مِنْ الْمُوامِنُ الْمُوامِنُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ أَنْيُ اللهِ مِنْ اللهِ مَلِيْهِ وَكُلُنُ وَعَلَيْهِ وَلَيْتَوَكِّلِ الْمُحْكُمُ الْآلِللَّ عَلَيْهِ تَوَكِّلُتُ وَعَلَيْهِ وَلَيْتَوَكِّل

واپس لوٹا دیا گیاہے- ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گے اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلمہ زیادہ لائیں گے- (۱) یہ ناپ تو بہت آسان ہے- (۲۵)

یقوب (علیہ السلام) نے کما! میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گاجب تک کہ تم اللہ کونچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچادوگ ' سوائ اس ایک صورت کے کہ تم سب گر فقار کر لیے جاؤ۔ ''' جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کماکہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر ٹکسبان ہے۔ (۲۲)

اور (بعقوب علیہ السلام) نے کمااے میرے بچو! تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ (۳) میں اللہ کی طرف سے آنے والی کس

<sup>(</sup>۱) کیونکہ فی کس ایک اونٹ جتنابو جھ اٹھا سکتا تھا اُغلہ دیا جاتا تھا اُ بنیا بین کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ بحرغلہ مزید ملا۔

(۲) اس کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ بادشاہ کے لئے ایک بارشر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے 'آسان ہے - دو سرامطلب سے ہے کہ فارٹ اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ لائے تھے اور یَسِین " بمعنی قَلِیْلِ ہے - یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے تھے اور یَسِین " بمعنی قَلِیْلِ ہے - یعنی جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں 'قلیل ہے ' بنیا بین کے ساتھ جانے ہے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ' ہماری ضرورت زیرہ بست طریقے سے بوری ہو سکے گی ۔

<sup>(</sup>٣) لین تهمیں اجماعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گر فقار ہو جاؤ'جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو' تو اور بات ہے' اس صورت میں تم معذور ہوگے۔

<sup>(</sup>٣) جب بنیامین سمیت گیارہ بھائی مصرجانے گئے 'تو یہ ہدایت دی 'کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے 'جو قدو قامت اور شکل و صورت میں بھی ممتاز ہوں 'جب اکشے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کمیں سے گزریں تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کی چیز نظر گئے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظرید سے بچانے کے لیے بطور تدبیریہ تھم دیا۔ '' نظر کا لگ جانا حق ہے ''۔ جیسا کہ نبی کریم مالیکھیل سے بھی صیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً اَلْعَیْنُ حَقَّ '' نظر کالگ جانا حق ہے ۔ جانا حق ہے۔ کا مت وصحیح مسلم 'کتاب السلام' باب الطب جانا حق ہے۔ کا دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ والمصرض والموقی) اور آپ مالیکھیل نے نظرید سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی اپنی امت کو بتلائے ہیں۔ مثلاً فرمایا کہ

الْمُتَوَكِّلُوْنَ 🏵

وَلَمَّادَ خَلُوا مِن حَيْثُ أَمَرَهُمْ اَبُوهُمُ مَا كَانَ يُغْثِىٰ عَنْهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ شَى الرَّحَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَطْهَا وَانَّهُ لَنُ وُعِلْمِ لِمَا عَكَمْنَهُ وَلَكِنَّ اَكْ تَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ۞

وَلَمَّادَخَلُوْاعَلٰى يُوْسُفَ اوْنَى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ ٱنَا اَخُوْكَ فَلاَتَنتَمٍسْ بِمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ ⊕

چز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چاتا ہے۔ (۱) میرا کامل بھروسہ ای پر ہے اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کو ای پر بھروسہ کرناچا ہیے۔(۲۷) جب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے

انہیں دیا تھا' گئے۔ کچھ نہ تھاکہ اللہ نے جو بات مقرر کر
دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ مگر یعقوب
(علیہ السلام) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) ہے
اس نے پورا کر لیا' '' بلاشیہ وہ ہمارے سکھلائے
ہوئے علم کاعالم تھالیکن اکٹرلوگ نہیں جانے۔ ''(۱۸)

یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تواس نے اپنے بھائی
کو اپنے پاس بٹھالیا ور کھاکہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں'
پس یہ جو پچھ کرتے رہے اس کا پچھ رنج نہ کر۔ '''(۲۹)

- (۱) لیعنی یہ تاکید بطور ظاہری اسباب' احتیاط اور تدبیرے ہے جے اختیار کرنے کا انسانوں کو تھم دیا گیا ہے۔ تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی نقد رہے و قضامیں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہو گاوہی' جو اس کی قضا کے مطابق اس کا تھم ہو گا۔
- (۲) لیعنی اس تدبیرسے اللہ کی نقد ہر کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو (نظرید لگ جانے کا)اندیشہ تھا'اس کے پیش نظرانہوں نے ایسا کہا۔
- (٣) کینی بیہ تدبیروحی الٰهی کی روشنی میں تھی اور بیہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی 'اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا' جس سے اکٹرلوگ بے بسرہ ہیں۔
- (٣) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھمرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنماالگ ایک کمرے میں رکھااور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیس اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو بچھ کیا' اس پر رنج نہ کراور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا' اس سے بھی انہیں آگاہ کردیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (ابن کشر)

444

فَلَمَّاجَهَزَهُمُ مُوبِجَهَازِهِمُ جَعَلَ البِّنقَايَةَ فِي رَحُلِ اَخِيُهِ ثُمَّا اَذَّنَ مُؤَدِّنُ اَيَتُهَا الْعِيْرُ اِتَّكُمُ لَلْمِرْقُونَ ⊙

قَالُواْ وَاَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ @

قَالْوُانَفُقِ دُصُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَأْءَ بِهِ حِمُلُ بَعِيْرِ وَأَنَابِهِ زَعِيْهُ ۞

قَالُوْا تَاللهِ لَقَانُ عَلِمَتُوْمًا جِنْنَالِنُفُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا گنّاسٰرِقِيْنَ ۞

قَالُوُافَمَاجَزَآؤُكَالِنُكُنْتُوكُذِبِينَ ۞

پھرجب انہیں ان کاسامان اسباب ٹھیک ٹھاک کرے دیا تواہیے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ <sup>(''</sup> رکھ دیا- پھر ایک آواز دینے والے نے یکار کر کماکہ اے قافلے <sup>(۲)</sup> والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۲۰)

انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کھاکہ تمہاری کیا چز کھوئی گئی ہے؟ (اک)

جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوچھ کا غلہ ملے گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ (۲۲)

انہوں نے کمااللہ کی قتم!تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ (۵)

انہوں نے کما اچھاچور کی کیاسزاہے اگر تم جھوٹے *هو*؟<sup>(۲)</sup>(مم∠)

- (۱) مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایہ (پانی پینے کا برتن) سونے یا جاندی کا تھا' پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا۔ اسے چیکے سے بینامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔
- قافلے والے ہیں۔
- (٣) چوري کی به نسبت این جگه صحیح تھی کیونکه منادی حضرت بوسف علیه السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی میہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا ساہے کہ بادشاہ کا پیالہ ' بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔
- (۳) کیعنی میں اس بات کی صفانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص سے جام شاہی ہمارے حوالے کردے گا تواسے انعام یا اجرت کے طور پر اتناغلہ دیا جائے گاجو ایک اونٹ اٹھا سکے۔
- (۵) برادران یوسف علیه السلام چونکه اس منصوب سے بے خبرتھ جو حضرت یوسف علیه السلام نے تیار کیا تھا' اس لیے قتم کھاکرانہوں نے اینے چور ہونے کی اور زمین میں فساد بریا کرنے کی نفی کی۔
  - (Y) لیعنی اگر تههارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھراس کی کیاسزا ہو گی؟

قَالُوا جَزَاقُوٰ مَنْ تُحِدِنِ رَغِلِهِ فَهُوَجَزَاقُوُ كَالَٰكِ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ۞

فَبَكَ آبِاؤَعِيْتِهِهُ قَبُلَ وِعَآءِ آخِيْهِ ثُوَّةَ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَآءَ آخِيْهِ كَكَالِكَ كِنْ نَالِيُوسُكَ \*مَــا كَانَ لِيَاخُدَآخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّآآنَ يَشَا َاللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَنْ نَشَاءُ وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٌ ۞

قَالُوْآاِنُ يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ اَخْلَةُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوْسُفُ فِي نَفْيِهِ وَلَهُ يُبْدِهَ الْهُوْقَالَ انْتُوْمَتُومَّكَانًا ۚ

جواب دیا کہ اس کی سزایمی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کابدلہ ہے۔ (۱) ہم توالیہ ظالموں کو سے سزادیا کرتے ہیں۔ (۲)

یں مرادیا رہے ہیں اسکے سامان کی تلاش شروع کی' اپنے پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی' اپنے بھائی کے سامان کی تلاش شروع کی' اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ (۳) ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ (۳) اس بادشاہ کے قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا (۵) گریہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کردیں' (۱) ہرذی علم پر وقیت رکھنے والادو سراذی علم موجود ہے۔ (۱) (۲۷) فوقیت رکھنے والادو سراذی علم موجود ہے۔ (۱) (۲۷) انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (قوکوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ (۸)

- (۱) یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی' جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔
- (۲) یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایس ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا ککڑا کہ "بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑنہ سکتے تھے"اس قول کی نفی کرتا ہے۔
- (٣) پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاقی کی 'آخر میں بنیامین کاسامان دیکھا ٹاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ بیہ کوئی سوچا سمجھامنصوبہ ہے۔ (٣) بینی ہم نے وحی کے ذریعے سے بوسف علیہ السلام کو بیہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت حیلہ اور کیدکی ہو' جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (فتح القدیر)
- (۵) کیعنی بادشاہ کامصرمیں جو قانون اور دستور رائج تھا'اس کی رو سے بنیامین کواس طرح رو کناممکن نہیں تھا-اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی پوچھا کہ بتلاؤ!اس جرم کی کیاسزا ہو؟
  - (١) جس طرح يوسف عليه السلام كواني عنايات اور مهرمانيون سے بلند مرتبه عطاكيا-
- (2) لینی ہرعالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہو تاہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑاعالم ہوں-اور بعض کہتے ہیں کہ اس کامطلب سیہ ہے کہ ہرصاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے-
- (٨) يه انهول نے اپني پاكيزگي و شرافت كے اظهار كے ليے كها- كيونكه حضرت يوسف عليه السلام اور بنيامين ان كے سكے

440

وَاللَّهُ اَعْلَوُ بِمَاتَصِفُونَ ۞

قَالُوْا يَاٰتُهُاالْعَزِيْرُانَ لَهَ اَبَاشَيْخًا كَمِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا طَرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞

قَالَ مَعَاذَاللهِ إَنْ تَأْخُذَ الآَمْنُ وَجَدُنَامَتَاعَنَاعِنُدَةٌ اِتَّالِذًا لَظْلِمُونَ ۞

فَكَتَااسْتَيْنُمُوْ امِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمُ

یوسف (علیہ السلام) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کما کہ تم بدتر جگہ میں ہو '(ا) اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ بی خوب جانتا ہے۔ (22) انہوں نے کما کہ اے عزیز مصر! (۱) اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بو ڑھے مخص ہیں۔ آپ اس کے برلے ہم میں سے کی کو لے لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ برٹ نیک نفس ہیں۔ (۵۸)

یوسف (علیہ السلام) نے کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دو سرے کی گر فقاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں' ایسا کرنے سے تو ہم یقینا ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ (۳) (۵۹)

جب بیہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنمائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ (<sup>۵)</sup> ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا

اور حقیقی بھائی نہیں تھے 'علاتی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی بیں جو کسی مستند مافذ پر ببنی نہیں ہیں۔ صبح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت بااخلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے 'انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

- (۱) حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صرتے کذب بیانی کاار تکاب کیا۔
- (۲) حضرت بوسف علیہ السلام کو عزیز مھراس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت بوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے' بادشاہ صرف برائے نام ہی فرمال روائے مصرتھا۔
- (٣) باپ تو یقیناً بو ژھے ہی تھے 'کین یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کمیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیرباپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کمیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کے طرح کمیں گم کردیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے میرے بنیامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کردیں کہ بنیامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔
  - (٣) يه جواب اس ليے ديا كه حضرت يوسف عليه السلام كااصل مقصد تو بنيامين ،ى كو روكنا تھا-
- (۵) کیونکد بنیامین کو چھوڑ کر جانا'ان کے لیے نمایت کشن مرحلہ تھا'وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔اس

اَكُهُ تَعُـُلُمُوَّااَنَّ اَبَاكُهُ قَنُ اَلَخَلَا عَلَيْكُهُ مُّوْقِقًاسِّنَ الله وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطْلَتُهُ فِى يُوْسُفَ ْ فَلَنْ اَبْرَحَ الْأَرْضَ حَثَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنِّ اَوْجَالُهُ اللهُ مِلْ وَهُـوَ خَيْرُالْهٰ كِيمِيْنَ ⊙

اِدُعِمُوْاَلِلَ اِبَيْكُوْ فَقُوْلُوْالِيَابَانَالِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَاۤاِلابِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ لحِفظئن ۞

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَتِيْ اَقْبَلُنَا فِيْهَا وْزَنَالْصْدِقُونَ ۞

تہمیں معلوم نہیں کہ تہمارے والد نے تم سے اللہ کی قتم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو تاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس مرزمین سے نہ ٹلوں گاجب تک کہ والدصاحب خود جھے اجازت نہ دیں (۱) یا اللہ تعالی میرے اس معالمے کا فیصلہ کردے 'وہی بمترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۲) من بمترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۲) تم سب والدصاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ اباجی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ (۳) ہم پچھ غیب کی گوائی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ (۳) ہم پچھ غیب کی مخاطب کرنے والے نہ تھے۔ (۸۱)

آپ اس شرکے لوگوں سے دریافت فرمالیں جمال ہم شے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیس جس کے ساتھ ہم آئے ہیں' اور یقینا ہم بالکل سے ہیں۔ (۸۲)

لیے باہم مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے؟

(۱) اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی ' تو صاف کمہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گاجب تک خود والد صاحب تفتیش کرکے میری بے گناہی کا یقین نہ کر کیر اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔

- (۲) الله میرے لیے معاملہ فیصل کر دے- کا مطلب سے ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام (عزیز مصر) بنیامین کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے 'یا ہہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی مجھے اتنی قوت عطاکر دے کہ میں بنیامین کو تکوار یعنی طاقت کے ذریعے سے چھڑواکر اپنے ساتھ لے جاؤں۔
- (٣) لیعنی ہم نے جو عہد کیا تھاکہ ہم بنیامین کو بہ حفاظت واپس لے آئیں گے ' تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عمد کیا تھا 'بعد میں جو واقعہ پیش آگیااور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھو ڑنا پڑا ' یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا- دو سرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزابیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے ' تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی' اس میں کسی فتم کی بد نمیتی شامل نہیں تھی۔ لیکن پھریہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاثی کی طابق کی قومسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔
  - (٣) ليعنى مستقبل ميں پيش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے-
- (۵) ٱلمَذرية ت مراد معرب عبال وه غلم لين كئ ته مطلب ابل معربين- اى طرح وَالْمِيرَت مراد اصحاب العير يعني

قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْ اَنْفُنْكُوُ اَمْرًا فَصَابُرُّجَوِيْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَمِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْلِلْمُ اللْمُواللِيلِي الللْمُواللِيلِيلِيلِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللِمُولُولُولُولُولِمُولُولُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُول

الْعَلِنُوْ الْعَكِيْمُ ۞

وَتَوَلَى عَنْهُمُووَقَالَ يَاسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَالْمِضَتُ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُ كَظِيْرٌ ﴿

قَالُوُاتَاللّٰهِ تَفْتَوُاتَنَكُوُمُوسُكَحَتَّى تُكُونَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَآاَشُكُوا بَـثِّقُ وَحُوْزِنَّ إِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُومِنَ اللّٰهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ۞

(یعقوب علیہ السلام نے) کہا یہ تو نہیں' بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی' (ا) پس اب صبرہی بہترہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچادے۔ (۲) وہ ہی علم و حکمت والاہے۔ (۸۳)

پھران سے منہ پھیرلیا اور کہا ہائے یوسف! (<sup>(m)</sup> ان کی آٹکھیں بوجہ رنج وغم کے سفید ہو چکی تھیں <sup>(m)</sup> اور وہ غم کو دہائے ہوئے تھے۔(۸۴)

بیٹوںنے کماواللہ! آپ ہمیشہ یوسف کی یادہی میں گئے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہوجائیں۔ (۵۵) انہوں نے کہا کہ میں تواپئی پریشانیوں اور رنج کی فریاداللہ ہی سے کر رہا ہوں' مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں

اہل قافلہ ہیں۔ آپ مصر جاکر اہل مصرے اور اس قافلے والوں ہے 'جو ہمارے ساتھ آیا ہے ' پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں 'وہ سچ ہے ' اس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔

- (۱) حضرت یعقوب علیہ السلام چو نکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالی نے بھی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا- اس لیے وہ یمی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاطم میں اپنی طرف سے بات گار کر بیان کی تھی' اب پھرای طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنالی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا' تاہم یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بجا طور پر شہمات تھے۔ شکوک و شبہات تھے۔
- (۲) اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا' تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا' بھِیٹ سے مراد یوسف علیہ السلام' بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیاتھا کہ یا تو والد صاحب مجھے ای طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
  - (m) لینی اس آزہ صدے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کردیا۔
    - (٣) لینی آئھوں کی ساہی' مارے غم کے 'سفیدی میں بدل گئی تھی۔
- (۵) حَرَضٌ اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بردھاپ 'عشق یا پے درپے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو تا ہے ' یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی 'اور اپنے باپ کو یہ کہا۔

معلوم ہیں جوتم نہیں جانتے۔ (۱) ميرك پارك بچو! تم جاؤ اور يوسف (عليه السلام) كي اور اس کے بھائی کی بوری طرح تلاش کرو ('')اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقینا رب کی رحمت سے ناامید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ (۲۵) پھرجب یہ لوگ یوسف (علیہ السلام) کے پاس پہنچے <sup>(۳)</sup> تو کنے لگے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ <sup>(۵)</sup> ہم حقیر پونجی لائے ہیں پس آپ ہمیں

پورے غلہ کا ناپ و بیجئے (۱) اور ہم میر خیرات سیجے '<sup>(۵)</sup> الله تعالى خيرات كرنے والوں كوبدله ديتاہے- (٨٨)

پوسف نے کہاجانتے بھی ہو کہ تم نے پوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۸۹) يْبَنِيَّ اذْهَبُوْ افْتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِبُهِ وَلاَتَأْتُكُوا مِنْ تَرُوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَايْمُنُ مِنْ زَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَدْمُ الْكُفِيُّ وْنَ 💮

فكتادخكؤاعكيه قالؤا يأيثهاالعزيئرمشنا وآهلنا الفُرُّ وَجِئْنَ أَيبِضَاعَةٍ مُّزُجِبةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا اللَّهَ اللَّهُ عَيْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ 💮

قَالَ هَلْ عَلِمْتُوْمًا فَعَلْتُهُ بِيُوسُفَ وَاخِيْهِ إِذْاَنْتُوْجِهِلُوْنَ ۞

- (۲) چنانچہ ای یقین سے سمرشار ہو کرانہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا۔
- (m) جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ يَقَنَظُ مِنْ زَحْمَةُ دَبَّهُ إِلَّا الصَّالْوُنَ ﴾ (المحجو-٥١) "مراه لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں" اس کا مطلب سے ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت طالات میں بھی صبرورضا کا اور الله کی رحمت واسعه کی امید کادامن نهیں چھوڑنا چاہیے۔
  - (۳) به تیسری مرتبه ان کامصرجانا ہے۔
  - (۵) لعنی غله لینے کے لیے ہم جو حمن (قیمت) لے کر آئے ہیں' وہ نمایت قلیل اور حقیرہے۔
    - (۱) کیعنی ہماری حقیر یو نجی کو نہ دیکھیں 'ہمیں اس کے بدلے میں یورا ناپ دیں۔
- (۷) لینی جاری حقیر یو تجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہارے بھائی بنیامین کو آزاد کرکے ہم پر احسان فرمائیں۔
- (٨) جب انہوں نے نمایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بردھایے' ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدے کا بھی ذکر کیا'جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا' آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کابھی اظہار فرمادیا کہ بیر کام تم نے الی حالت میں کیاجب تم جابل اور نادان تھے۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھاکہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اوروہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے یاان کا یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں 'اوراس سے زندگی میں ضرور ملا قات ہوگی۔

انہوں نے کہا کیا (واقعی) تو ہی یوسف (علیہ السلام) ہوں ہے۔ '' جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (علیہ السلام) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نیکوکار کا اجرضائع نہیں کرتا۔ ''(۹۰) انہوں نے کہااللہ کی قتم ! اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم بربر تری دی ہے اوریہ بھی بالکل بچ ہے کہ ہم خطاکار تھے۔ ''(۹۱) ہواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ''اللہ تنہیں جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ '''اللہ تنہیں ہے۔ ''' اللہ تنہیں ہے۔ '' اللہ تنہیں ہے۔ ' اللہ تن

ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں'<sup>(۵)</sup> اور آجائیں اور اپنے تمام

قَالُوَّاءَ اِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَايُوسُفُ وَهَٰ لَاَ اَيْنَ قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْ نَا اللهُ لِاَيْضِيهُ مُ اَجُوالْمُحْسِنِينِ نَنَ

قَالُوا تَالِمُلُو لَقَـَى الْتَرَكَ اللهُ عَلَيْمَنَا وَإِنْ كُنَّا لَهُ عَلَيْمِنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِمِين كَالَ لِاتَثْرُنِيَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُرُنِيْغُفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو اَرْضَهُ اللّٰرِحِمِيْنَ ۞ إِذْهَبُوا بِقَيمِيْمِي هٰمَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ إِلَى يَالْتِ بَصِدُيرًا ، وَانْوُ فِي ْبِاهْلِكُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شا 'جے انہوں نے بجینی میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں بھینک دیا تھا ' تو وہ جیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کمیں ہم سے ہم کلام بادشاہ ' یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو بوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟

<sup>(</sup>۲) سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ 'اللہ کے احسان کاذکراور صبرو تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بتلا دیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن بیہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف بیہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی ' بلکہ مصر کی فرمال روائی بھی عطا فرما دی اور بیہ نتیجہ ہے اس صبراور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

<sup>(</sup>٣) بھائيوں نے جب يوسف عليه السلام كى بير شان ديھي تواني غلطى اور كو تاہى كااعتراف كرليا-

<sup>(</sup>٣) حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پینجبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا' سو ہوا۔ آج تہمیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو' جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذا کمیں پہنچائی تھیں' ہی الفاظ ارشاد فرما کرانمیں معاف فرمادیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

<sup>(</sup>۵) تمیں کے چرے پر پڑنے سے آئکھوں کی بینائی کا بحال ہونا' ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔

وَلَتَّا فَصَـٰ لَمِّ الْعِيْرُقَالَ اَبُوهُمُ إِنِّ لَكِيدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَيِّدُونِ ؈

قَالُوْا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلْلِكَ الْقَدِيْمِ ٠

فَلَتَّأَانُ جَآءَالْبَشِيْرُالْفُهُ عَلَى وَجُهِمْ فَالْيَّكَبَصِيرًاءً

قَالَ النَّمُ اقْلُ لَكُونًا إِنَّ اعْلَمُوسَ اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ۞

قَالُوۡا يَاٰبُانَا اسۡتَغُوۡمُ لَنَا دُنُوۡ بَنَاۤ اِتَّا كُتَّا خُطِرٍ يُنَ ؈

قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِمُ لَكُوْرَتِنْ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔'''(۹۳) جب یہ قافلہ حدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجج

جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کما کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔ (۲) (۹۲)

وہ کننے لگے کہ واللہ آپ اپنے ای پرانے خبط <sup>(۳)</sup> میں مبتلا ہیں۔(۹۵)

جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کر آڈالاای وقت وہ پھرسے بیناہو گئے۔ (۳)کما! کیامیں تم سے نہ کماکر یا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۹۵)

انہوں نے کما اہاجی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب سیجئے بیٹک ہم قصوروار ہیں-(۹۷)

کما اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا<sup>، (۱)</sup> وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نمایت مهمانی

- (۱) یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔
- (۲) ادھر یہ قمیم کے کر قافلہ مصرے چلا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغیبر کو بھی 'جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پنچ ' پیغیبر بے خبر ہو تا ہے ' چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرمادے تو پھر مصر جیسے دور ور از کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔
- (٣) ضَلاً لِّ سے مراد ' دالهانه محبت کی وہ وار فتگی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہنے لگے ' ابھی تک آپ اس پرانی غلطی یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت میں گر فقار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی محبت دل سے نہیں گئی۔
- (٣) لیعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیااور آکروہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چبرے پر ڈال دی' تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی۔
- (۵) کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ علم وحی بھی ہے جوتم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے- اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کر تا رہتا ہے-
- (١) في الفور مغفرت كي دعاكرنے كے بجائے دعاكرنے كا وعدہ فرمايا 'مقصديد تھاكه رات كے بچھلے بهرميں 'جو الله ك

فَكَتَّا لَهُ كُوْلُوا عَلَى يُوسُفَ الْآى الِيَهُ الْبَوْيُهِ وَقَالَ ادْخُلُوا جَبِ مِصْرَانَ شَاءً اللهُ البِنِيْنَ ﴿

> وَرَفَعَ اَبَوَيُهِ عَلَى الْعَرُيْقِ وَخَوُّوالَهُ شُجَّدًا اَوْقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَاوِيْكُ نُوْيَاى مِنْ قَبُلُ فَتَى جَعَلَهَا رَبَّى حَقًّا وُقَدُ اَحُسَنَ مِنَ إِذَ اَخْرَجَنِى مِنَ السِّحْنِ وَجَاءً يِكُوْمِنَ البُدُومِنُ بَعْدِ اَنْ تَنزَعَ الشَّيْطُ لُورَيْدَ وَبَهُن اِخْوَقَ لِآنَ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاؤُ إِنَّهُ هُو

کرنے والا ہے۔ (۹۸)
جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے
اپنے ماں باپ کواپنے پاس جگہ دی (ا) ور کما کہ اللہ کو منظور
ہو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ (۹۹)
اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ (۲) کو او نچا بھایا اور سب
اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ (۳) تب کما کہ اباجی!
یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے (۳)
میرے رب
نے اس سچا کر دکھایا 'اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا
جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا (۵) اور آپ لوگوں کو
صحرا ہے لے آیا (۱) اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے

خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہو تا ہے' اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا- دو سری بات میہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف علیہ السلام پر بھی- ان سے مشورہ لینا ضروری تھا- اس لئے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعانہیں کی-

- (۱) لینی عزت واحترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور ان کاخوب اکرام کیا۔
- (۲) بعض مفرین کاخیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کی حقیقی مال بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھیں 'حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا- بھی خالہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر گئی تھیں (فتح القدیر) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیق والدہ ساتھ تھیں-(ابن کشیر)
- (٣) بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿ وَهَوْ وَالْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ لین یہ سجدہ 'سجدہ ہی کے معنی میں ہے۔ تاہم یہ سجدہ 'سجدہ نقطیمی ہے سجدہ عبادت نہیں اور سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی کھی کی کے لیے جائز نہیں۔
- (۴) کینی حضرت یوسف علیه السلام نے جو خواب دیکھاتھا۔اتنی آ زمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخراس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔
  - (۵) الله كا الله كا احسانات مين كنويس سے نكلنے كاذكر نهيں كيا تاكه بھائى شرمندہ نه ہوں- يہ اخلاق نبوى ہے-
  - (٢) مصر جیسے متدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی حیثیت ایک صحراکی تھی'اس لیے اسے بَذُوّ سے تعبیر کیا۔

الْعَلِيْهُوْ الْحَكِيْهُ 🛈

وَمَنَّا ٱبْرَرِئُ ١٣

رَتِ قَدُاتَيْتَيْنَ مِنَ الْمُلْثِ وَ عَكَمْتَيْنَ مِنَ تَالُويُلِ الْاَحَادِيُثِ فَاطِرَالتَّمْوٰتِ وَالْاَرْفِنَّ اَنْتَ وَلِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ تَوَقِّىٰ مُسُلِمًا قَالْحِقْنِي بِالطَّلِحِيْنَ ۞

ذلِكَ مِنَ اَنْبَآ الْغَيْبِ نُوْمِيُهِ الْبَكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِهُ إِذْ اَجْمَعُوٓ الْمَرَهُ وَهُمُ مَيْمَكُرُوْنَ ۞

مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ (ا) میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ بت علم و حکمت والا ہے۔ (۱۰۰)

اے میرے پروردگارا تونے مجھے ملک عطا فرمایا (۲) اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ (۳) اے آسان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے' تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کراور نیکوں میں ملادے۔ (۱۰)

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف و حی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ (۱۰۲)

- (۱) یہ بھی اخلاق کریمانہ کا ایک نمونہ ہے کہ بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں ٹھیرایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔
  - (۲) لینی ملک مصری فرمانروائی عطا فرمائی 'جیساکه تفصیل گزری-
- (٣) حضرت يوسف عليه السلام الله كے پيغبر تھ 'جن پر الله كى طرف سے وحى كانزول ہو آاور خاص خاص باتوں كاعلم انہيں عطاكيا جا آتھا۔ چنانچہ اس علم نبوت كى روشنى ميں پيغبر خوابوں كى تعبير بھى صحح طور پر كر ليتے تھ ' آئم معلوم ہو آ كا علم محرت يوسف عليه السلام كواس فن تعبير ميں خصوصى ملكه حاصل تھا' جيساكه قيد كے ساتھيوں كے خواب كى اور سات موٹى گايوں كے خواب كى تعبير كيكے گزرى۔
- (٣) الله تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو احسانات کیے 'انہیں یاد کر کے اور الله تعالی کی دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا فرما رہے ہیں کہ جب جمعے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور جمعے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے-اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے آباو اجداد' حضرت ابراہیم و اسحاق علیماالسلام و غیرہ مراد ہیں- بعض لوگوں کو اس دعاسے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا ما تگی- حالا تکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے' آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔
- (۵) لینی یوسف علیہ السلام کے ساتھ 'جب کہ انہیں کویں میں پھینک آئے یا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں یعنی ان کویہ کہہ کرکہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قیص ہے 'جو خون میں است ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالی نے اس مقام پر بھی اس بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ لیکن یہ نفی مطلق علم کی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے ہے آپ کو آگاہ فرمادیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس

گو آپ لاکھ چاہیں کیکن اکثر لوگ ایمان دار نہ ہوں گے۔ (۱) (۱۰۳)

يُوْسُف ١٢

آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں۔ (<sup>(۲)</sup> یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہی نصیحت ہے۔ (۱۰۴۳)

آسانوں اور زمین میں بہت می نشانیاں ہیں۔ جن سے بیہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ (۱۰۲)

وَمَآ أَثُرُالتَّاسِ وَلَوْ عَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ 🕤

وَمَاتَتَ كُلُهُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِانَ هُوَالَّاذِ كُرَّالْلَعْلَمِينَ ﴿

وَكَأَيْنُ مِّنُ الْهَ قِي السَّمْوَتِ وَالْرَضِ يَمُرُونَ

عَلَيْهَا وَهُوعَنَهَا مُعْرِضُونَ ۞

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمُو بِإِمْلُهِ إِلَّا وَهُوْمُثُمِّ يُرَكُونَ 💮

وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس طرح ایسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و تعلق نہیں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ غیب کی خبردی ہے 'جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سے بی خبری ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح علم غیب اور مشاہد ہے کی نفی فرمائی ہے۔ (مثلاً ملاحظہ ہو' سورہ آل عمران ک' ۴۳ سے۔ القصص ۴۵٬۲۵ سورہ ص ۲۹۰۵ سورہ کا راستہ التعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پنیمبرول کا راستہ (ا) لیعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور اللہ کے پنیمبرول کا راستہ

افتدار كر كے نجات الدى كے مستحق بن جائيں ليكن اس كے باوجود لوگوں كى اكثريت ايمان لانے والى نہيں ہے كيونكه وہ گزشتہ قوموں كے واقعات تو سنتے ہيں ليكن عبرت پذيرى كے ليے نہيں 'صرف دلچيں اور لذت كے لئے- اس ليے وہ ايمان سے محروم ہى رہتے ہيں-

(٢) كه جس سے ان كويہ شبہ ہوكہ يہ دعوائے نبوت تو صرف پيے جمع كرنے كابمانہ ہے-

(۳) ناکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا و آخرت سنوار لیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تولوگوں کا قصور اور ان کی بدقسمتی ہے ' قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدایت اور نھیمت ہی کے لیے آیا ہے۔

گر نه بیند بروز شپره چشم چشمهٔ آفاب را چه گناه

(٣) آسان و زمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود' اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ ایک خالق و صافع ہے جس نے ان چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے بیہ نظام چل رہا ہے اور ایک مربر ہے جو ان کا ایسا انتظام کر رہا ہے کہ صدیوں سے بیہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں نگراؤ اور نصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں ان پر غورو فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

(۵) یہ وہ حقیقت ہے جے قرآن نے بری وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو ماتے ہیں کہ

ٱوْتَالِّيَهُهُوالسَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمُولايَشْغُوُونَ ⊙

قُلُ هٰذِهٖ سِيْمُ لِنَ ادْمُؤَالِلَ اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ أَنَاوَمَنِ النَّبَذِيُّ وَسُمُعُنَ اللهِ وَمَّالِنَامِنَ الْمُشْرِكُونَ ﴿

وَمَآانَسَلْنَامِنُ مَّبْلِكَ اِلْارِجِالْاَثْوْرَىٰۤ اِلِيهُوْمِّنَ اَهْلِ الْقُرْقُ اَفْلَوْ يَسِيْرُوُ اِنِ الْأَرْضِ فَيَنْظُوُوْ الْمَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَ ازُ الْاِخْرَةِ خَيْرُ للَّذِيْنَ اتَّعَوَّا أَفَلَاتَحُولُوْنَ ⊙

کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبرہی ہوں-(۷۰)

آپ کہ دیجئے میری راہ یم ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں' پورے یقین اور اعتاد کے ساتھ۔ (ا) اور میں مشرکوں میں مشرکوں میں میں۔ (۱۰۸)

آپ سے پہلے ہم نے لہتی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ (۳۳ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقینا آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے 'کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ (۱۰۹)

آسان و زمین کا خالق 'مالک' رازق اور مدبر صرف الله تعالی ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں الله کے ساتھ دو سرول کو بھی شریک ٹھرا لیتے ہیں اور پول اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہردور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی ہی ہے کہ وہ قبرول میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کرا نہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ اُعَاذَنَا اللهُ مِنهُ مُ

- (۱) کینی میہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پیغیبر کی راہ رہی ہے' اس کی طرف میں اور میرے پیرو کار پورے یقین اور دلا کل شرع کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔
- (۲) کیعنی میں اس کی تنزیہ و نقذیس بیان کر تا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک' نظیر' مثیل یا وزیر و مشیر یا اولاد اور بیوی ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔
- (٣) یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں 'عور توں میں سے کسی کو نبوت کامقام نہیں ملا' اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا' جو قصبہ دیمات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نسبتا طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھرد رے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم' دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم' دھیے اور باخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبیاں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

حَنَّىَ إِذَا اسْتَيْسَ الرَّسُلُ وَظَنَّوْا أَنْهُمُ قَدَّكُ أَنْ يُوَاجَاءَهُمُ نَصْرُنَا فَفِعْ مَنْ نَشَكَأَءُ وَلاَيُرَدُّ بَأَسُنَاعَ فِ الْقَوْمِ الْمُغْرِمِيْنِ ۞

ڵڡۜٙۮؙػٲڹ؋ٛڡٛۜڝٙڝؚؠؗؠۼۘڔۘٛٷٞڵٟٲۅڔڸٵڵٙڷؠؙٵؚٮؚ؞ٝڡٵػٲڹ ڂٮؚؽؾ۠ٲؿؙڡؙؾڒؽۅؘڶڵؽؙؾڞؙٮؚؽؾؘٵڷٙۮؠؙڹؿؙڹؽؘؽۮڽٷ ؘڡٞڡ۫ڝؽڶػؙڵۣؾٚؿؙٷٞٷۿۮؙؽٷٙڔڂۘڡڎڐڵؚڡٚۅ۫ؠٟڎؙٷؙۣڝٷٛؽ۞ٞ

یماں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (ا) اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ (۳) فور آہی ہماری مدد ان کے پاس آپنجی (۳) جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۳) بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیاجا تا۔ (۱۹)

ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً تصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۱۱۱)

(۱) یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

(۲) قراءات کے اعتبارے اس آیت کی کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں لیکن سب سے مناسب مفہوم ہیہ ہے کہ ظائوا کا فاعل قوم یعنی کفار کو قرار دیا جائے یعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آ تا نہیں ہے' (جیسا کہ پنجبر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے) اور نہ آ تا نظر ہی آ تا ہے' معلوم ہو تا ہے کہ نبیوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تا نہیں ہوں ہی جو رہی ہی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روار کھی گئی ہے تا ہے۔ مطابق انہیں خوب خوب مملت دی گئی کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور اللہ کی مثیت و حکمت کے مطابق انہیں عذاب کا یوں ہی جھوٹ موٹ کمہ دیا گیا ہے۔

(٣) اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مهلت کابیان ہے 'جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے 'حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیفیروں کی خواہش کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مهلت عطاکر تا ہے 'جلدی نہیں کر تا' یہاں تک کہ بعض دفعہ پیفیبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کریہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کی منافی نہیں ہے۔

(۳) یہ نجات یانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔

(۵) لیخی بیہ قرآن 'جس میں بیہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں 'کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ بیہ چھپلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت و رحمت۔

## سورۂ رعد مدنی ہے اور اس میں تینتالیس آیات اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کر تا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہوان بڑا رحم والاہے-

ال م رسیہ قرآن کی آیتیں ہیں' اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے' سب حق ہے لیکن اکثرلوگ ایمان نہیں لاتے۔(۱)

الله وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھروہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے (۱) اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگار کھا ہے۔ ہرا یک میعاد معین پر گشت کر رہاہے'(۱) وہی کام کی



## 

الْتَوَّتِلْكَ الْيُكَ الْكِتْبِ وَالَّذِي َ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكِ الْحَقُّ وَلَذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكِ الْحَقُّ وَكَنَّ الْكُثَرَ الْتُلْسِ لَايُغُمِنُونَ ①

ٱللهُ الَّذِي ُرَفَّةِ التَّمُوٰتِ بِغَيْرِ عَمْ تَرَوْنَهَا ثُقَّاسُتُوى عَلَى الْعَرَشِ وَسَخَّرَالثَّمْسُ وَالْقَمَرَ ﴿ كُلُّ يُغْرِيُ لِاَجَلِ أَسْتَقَىٰ يُكَبِّرُ الْاَئِرُيُقَصِّلُ الْاِيتِ لَعَكْمُ وَ بِلِقَا ۚ مِرَتِّهُ وَتُوْتُونَ ۞

(۱) استواعلی العرش کامفہوم اس سے قبل بیان ہو چکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاعرش پر قرار پکڑتا ہے۔ محدثین کا یمی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے ، چیے بعض دو سرے گروہ اس میں اور دیگر صفات اللی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا عتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تثبیہ دی جا سکتی ہے۔ لیسس ﴿ لَیْسُ کَیْشِلِهِ مَتَّیْ وَهُوَ النّبَویْمُ الْبَصِیْدُ ﴾ (المسودیٰ : ۱۱)

(۲) اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے عکم ہے چلتے رہیں گے 'جیسا کہ فرمایا ﴿ وَالنَّهُ مُن بَعْنِی اِلْسَنْ اَللّٰهِ اِللّٰهُ وَالنَّهُ مُن بَعْنِی اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مُن اَلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَهُوالَّذِي مُكَا الْأَرْضَ وَحَعَلَ فِيهُا ۚ رَوَالِينَ وَانْهُزَّا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ الْتَنَيْنِ يُفْشِى الْيُلَ النَّهَا وَ لِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَالِتِ إِنَّهُ وَيَتَعَكَّرُونَ ۞

وَ فِى الْرَضِ قِطَعُمُّ مَّتِوْرِكُ وَجَمِّتُ مِّنُ اَعْمَابٍ وَزَرْءٌ وَغَنِيْلٌ صِنُوانٌ وَغَبُرُصِنُوانِ ثِمُنْ مِيكَا, وَاحِدٌ وَنُفَقِّلُ بَعُضَهَا عَلْ بَعْضِ فِي الْرُكُلِّ النَّ فِى ذلك لاليتِ لِقَوْمِ يَتَقِلُونَ ۞

تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کربیان کر رہا ہے
کہ تم اپنے رب کی ملاقات کالیقین کرلو-(۲)
اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں بہاڑ اور
نہریں پیدا کر دی ہیں۔ (۱) اور اس میں ہر فتم کے پھلوں
کے جو ڑے دو ہرے پیدا کر دیے ہیں' (۲)
دات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقینا غورو فکر کرنے والوں
کے لیے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں۔ (۳)

اور زمین میں مختلف کرے ایک دوسرے سے لگتے لگائے ہیں (۳) اور اگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں اور کھیوروں کے درخت ہیں 'شاخ دار اور بعض ایسے ہیں (۳) ہوبے شاخ ہیں سب ایک ہی بانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں (۵) اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ی دیتانیاں ہیں۔ (۳)

(۱) زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند و بالا بہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں' نہروں' دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں' جن کی شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف اور ذائعے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔

(۲) اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ نراور مادہ دونوں بنائے۔ جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کردی ہے۔ دو سرامطلب (جوڑے جوڑے کا) بیر ہے کہ میٹھا اور کھٹا' سرد اور گرم' سیاہ اور سفید اور ذا کقہ دار وبد ذا کقہ' اس طرح ایک دو سرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کیں۔

(٣) مُتَحِنونةً - ايك دوسرے كے قريب اور متصل يعنى زمين كاايك حصد شاداب اور زر خيز ہے - خوب پيداوار ديتا ہے -اس كے ساتھ ہى زمين شور ہے 'جس ميں كى قتم كى بھى پيداوار نہيں ہوتى -

(٣) صِنْوَانٌ كَ ايك معنى ملے ہوئ اور غَيْرُ صِنْوَانِ كَ جداجداكيه كَيْ بين - دوسرامعنى صِنْوَانْ ايك درخت 'جس كى كى شاخيس اور سے ہوں 'جيسے انار 'انجير' اور بعض كھجوريں - اور غَيْرُ صِنْوَانِ جواس طرح نہ ہوبلكدا يك ہى سے والاہو -

(۵) لیعنی زمین بھی ایک ' پانی ' ہوا بھی ایک لیکن پھل اور غلہ مختلف قتم کے اور ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔

وَ إِنْ تَعْبُ فَعَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا لُنَّا اللهِ الْمَاكُولِ المَّاكَ الْفِي خَدَيْقِ جَدِيدٍه أُولَلِكَ النِّيْنَ كَفَنُ وَابِرَيِّهِمْ وَاوْلِكِ الْأَلْلُ فِنَ اَعْنَا قِهِمْ وَالْولَلِكَ أَصْعُبُ التَّارِّهُمُ وَفِيْهَا خُلِدُونَ ۞

ہمیش رہیں گے۔(۵) اور جو تجھ سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی 'بقیناان سے پہلے سزا نمیں (بطور مثال) گزر چکی ہیں '<sup>(۲)</sup> اور بیشک تیمارب البتہ بخشے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ '''اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیمارب بری

سخت سزادینے والابھی ہے۔ <sup>(۴)</sup> (۲)

اگر مجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا

جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں

گے؟ (' کہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پرورد گار سے

کفر کیا۔ نیمی ہیں جن کی گر دنوں میں طوق ہوں گے۔ اور نیمی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ

> وَيَمْتَعُمِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدُخَلَتْ مِنُ قَبْلِهِهُ الْمَثُلُثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِزَةٍ لِلسَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِهُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَيرِيُكُ الْفِقَابِ ⊙

(۱) لیعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا' اس کے لئے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟

(۲) کینی عذاب النی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیس پہلے گزر چکی ہیں 'اس کے باوجو دیہ عذاب جلدی مانگتے ہیں؟

یہ کفار کے جواب میں کما گیاجو کہتے تھے کہ اے پیغیبرااگر تو سچاہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ'جس سے تو ہمیں ڈرا نار ہتاہے۔

(۳) لیعنی لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کر تا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ تو اتنی

تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفو درگرز کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مؤاخذہ

کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باتی نہ رہے ۔ ﴿وَلَوْمِيْوَا خِذَا اللّٰهَاسَ بِهَا کُمَدَ بُواْمَا شَرَافَةُ

کرنے اور عذاب دینے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باتی نہ رہے ۔ ﴿وَلَوْمِيْوَا خِذَا اللّٰهَاسَ بِهَا کُمَدَ بُوْاَ مَا شَرَافَةُ

عَلَىٰ ظَهُرِهَا مِنْ دَآبَةِ ﴾ (سودة فاطر ٢٥٠) "اور اگر الله تعالیٰ لوگول پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کونہ چھوڑ تا؟ -روی دیشن پر ایک متنفس کونہ چھوڑ تا؟ -

(٣) یہ اللہ کی دو سری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظرنہ رکھے' اس کے دو سرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے۔ کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے ہے بہت می چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ کی صفت رحیمی و خفوری کا بیان ہو تا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دو سری صفت قماری و جاری کا بیان ہو تا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دو سری صفت قماری و جاری کا بیان بھی ماتا ہے' جیسا کہ یہاں بھی ہے تاکہ رجا (امید) اور خوف' دونوں پہلو سامنے رہیں' کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت اللی پر دلیر ہو جاتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہروقت دل و دماغ پر مسلط رہے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے «الإیمَانُ

وَيَقُولُ الّذِيْنَ كَمَنَّ وُالْوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَّ مِّنُ تَدَّبِّةً إِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِئًمُ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَنْ

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْيِلُ كُلُّ النَّلْى وَمَا نَعْيُصُ الْرَحْالُرُ وَمَا تَزَدَادُ وَكُلُّ ثَقَى عِنْدَ فَهِيقُنَادٍ ۞

علىُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكَبِينُ الْمُتَعَالِ ①

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں (۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ (۲)

مادہ اینے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے <sup>(۳)</sup> اور پیٹ کا گھٹنا بوھنا بھی' <sup>(۳)</sup> ہر چیزاس کے پاس اندازے سے ہے۔ <sup>(۵)</sup>

ظاہرو پوشیدہ کاوہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے ) بلند و بالا-(٩)

بَينَ الْخَوفِ وَالرَّجَاءِ "ايمان خوف اور امير كے درميان ہے" يعنی دونوں باتوں كے درميان اعتدال و توازن كا نام ايمان ہے- انسان اللہ كے عذاب كے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس كی رحمت سے مايوس- (اس مضمون كے ملاحظہ كے ليے ديكھتے سورة الاُنعام '٣٤- سورة الأعماف ١٦٤ سورة الحجر'٣٩-٥٠-)

(۱) ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات و ضروریات اور اپنی مثیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے۔
لیمن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو
سونے کا بنا دیاجائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشے جاری ہو جا کیں 'وغیرہ وغیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ
صادر کرکے نہ دکھایا جا تا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (معجزہ) نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'اے پنیبرا تیرا کام
صرف انذار و تبلیغ ہے۔ وہ تو کر تا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے 'اس سے تجھے کوئی غرض نہیں 'اس لیے کہ ہدایت دینا ہے ہمارا کام ہے۔
کام ہے۔ تیرا کام راستہ دکھانا ہے 'اس راستے پر علادیتا' ہیہ تیرا نہیں' ہمارا کام ہے۔

(۲) کیعنی ہر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راہتے کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے پیغیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿ وَیَلْ قِتْ اُمِّیَةِ اِلاَ خَلَا فِیْقِانَذِیْرِیْرُ ﴾ (فاطو: ۳۳) " ہرامت میں ایک نذیر ضرور آیا ہے"۔

(٣) رحم مادر میں کیا ہے' نر ہے یا مادہ' خوب صورت ہے یا بد صورت' نیک ہے یا بد' طویل العمرہے یا قصیرالعمر؟ بیہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

(٣) اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مینے ہوتی ہے لیکن گھٹتی برهتی بھی ہے 'کسی وقت سے مدت ۱۰ مینے اور کسی وقت ۷ '۸ مینے ہو جاتی ہے 'اس کاعلم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔

(۵) لینی کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اے رزق ہے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازہ اللہ کو ہے۔

41.

تم میں سے کسی کا پنی بات کو چھپا کر کہنااور بآواز بلند اسے کہنااور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو' سب اللہ پر برابر ویکسال ہیں۔(۱۰)

اس کے پسرے دار (۱) انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں 'جو اللہ کے تکم سے اس کی نگمبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ (۲) اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ (۱۱)

وہ اللہ ہی ہے جو تتہیں بیلی کی چیک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے د کھا تاہے <sup>(۳)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتاہے۔<sup>(۳)</sup>(۱۲)

گرج اس کی شبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی 'اس کے خوف ہے۔ <sup>(۵)</sup> وہی آسان سے بجلیاں گرا <sup>آ</sup>ا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے <sup>(۱)</sup> کفار اللہ کی **بابت** لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والاہے۔ <sup>(۷)</sup> (۱۳) سُوَا وَمِنْكُومُنَ السَّرَالَةُولَ وَ مَنْ جَهَرَيهِ وَمَنْ هُو

مُشتَخْفٍ بِالْكِيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞

كَهْمُتَوِّبْتُ مِّنْ بَيْنِ يَكِيهِ وَمِنْ خَلْمِهِ يَخْفَظُوْنَ اللهَ لَايُعَيِّرُمَا بِقَوْمِ عَلْمُ يَخْتِرُوامَا مِنُ آمُرِاللهِ إِنَّ اللهَ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ عَلَى يُغَيِّرُوامَا بِانْفُسِهِمْ وَلِذَا اَرَادَاللهُ بِقَوْمِ مُنَوَّ اِفَلَا ثَرَدَ لَهُ وَمَالَهُمُ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالِ ﴿

ۿؙۅؘٲڴڹؽؙؽؙڔؙۣؽڲؙۄؙڷڋڒؘؾؘڂٛۏٵٞۊۜڟؠؘڡٵۊؙؽ۠ؿٝؿؿؙٲۺۜٙڡۧٲۘۘ ٵؿؚۨۼٲڶ۠۞

وَيُسِتِرُ الرَّمَٰدُ بِعَمْدِ ﴿ وَالْمَلَمِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُعَادِلُونَ فِي اللهَ وَهُو شَدِيدُ البُحَالِ ۚ ﴿

<sup>(</sup>۱) مُعَقِبَاتٌ، مُعَقِبَةٌ كى جمع ہے- ايك دو سرے كے يہج آنے والے ' مراد فرشتے ہيں جو بارى بارى ايك دو سرے كے بعد آتے ہيں- دن كے فرشتے جاتے ہيں تو شام كے آجاتے ہيں شام كے جاتے ہيں تو دن كے آجاتے ہيں-

<sup>(</sup>۲) اس کی تشریح کے لیے دیکھتے سور وانفال آیت ۵۳ کا حاشیہ۔

<sup>(</sup>۳) جسے راہ گیرمسافرڈ رتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کاراس کی برکت و منفعت کی امید رکھتے ہیں -

<sup>(</sup>٣) بھارى باداول سے مراد وہ بادل بيں جن ميں بارش كايانى ہو تاہے-

<sup>(</sup>۵) جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلِمَنْ مِينَ أَمْنَ اللَّهُ يَتَعُومَكُومٌ ﴾ (بنسي إسوائيسل: ٣٠) " برچيزالله كي تنبيج بيان كرتي ب- "-

<sup>(</sup>٢) يعنى اس ك ذريع سے جس كو جاہتا ہے ' ہلاك كر دالتا ہے۔

<sup>(2)</sup> مِحَالٌ كَ معنی قوت 'مؤاخذہ اور تدبیروغیرہ كے كيے گئے ہیں۔ لینی وہ بڑی قوت والا 'نمایت مؤاخذہ كرنے والا اور تدبیر كرنے والا ہے۔

لَهُ دَعُوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَكْعُونَ مِنُ دُونِهِ لِاَيُسْتَحِنُدُنَ لَهُ دِيثَةً إِلَّا كَمَا إِسطِ كُفَّتُهِ إِلَى الْمَا إِلَيْ لُعُ فَاهُ وَمَاهُو سَالِغِهُ وَمَادُعَاءُ الْكَلِفِي مِنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ﴿

وَبِلَّهِ يَسُجُكُ مَنْ فِي السَّمَانِ تِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلْلُهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ ۚ

اسی کو پکارنا حق ہے۔ <sup>(۱)</sup> جو لوگ او روں کو اس کے سوا یکارتے ہیں وہ ان (کی یکار) کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے گر جیسے کوئی مخص اینے دونوں ہاتھ یانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے حالا نکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں' <sup>(۲)</sup> ان منکروں کی جتنی پکارہے سب گمراہی میں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

اللہ ہی کے لیے زمین اور آسانوں کی سب مخلوق خوشی ا اور ناخوشی سے سحدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و ا شام- (۱۵)

<sup>(</sup>۱) لیعنی خوف اور امید کے وقت اس ایک اللہ کو یکارنا صحح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی یکار سنتا اور قبول فرما تا ہے یا دعوت' عبادت کے معنی میں ہے لینی' اس کی عبادت حق اور صحیح ہے' اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں' کیونکہ کائنات کا خالق' مالک اور مدبر صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کو مدد کے لیے بکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کریانی ہے کہے کہ تو میرے منہ تک آجا' ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے' اسے پیۃ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے میہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک بہننے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ ہے حرکت کر کے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک' اللہ کے سوا' جن کو پکارتے ہیں' انہیں نہ بہیتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہاہے اور اس کی فلاں حاجت ہے-اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

<sup>(</sup>٣) اور بے فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>۳) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیزیراس کاغلبہ ہے اور ہر چیزاس کے ماتحت اوراس کے سامنے تحدہ ریز ہے' چاہے مومنوں کی طرح خوشی ہے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی ہے۔اوران کے سائے بھی صبح و شام سحدہ کرتے ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا 🔃 ﴿ أَوْلَهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَن الْيَدِينِ وَاللَّهُ مَا إِلَى سُجَّدًا لِللهِ وَهُمُّ إِذِيرُونَ ﴾ (مسورة المنحل ٣٨٠) "كيا انهول نے نهيں ويكھاكه الله نے جو چز بھى بيداكى ہے' ان كے سائے داہنے اور بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں"-اس سحدے کی کیفیت کیاہے؟ یہ اللہ تعالی بهتر جانتا ہے۔ یا دو سرا مفہوم اس کا بیہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کسی میں اس ہے سر آبی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے' بیار کرے' غنی کر دے یا فقیر بنا دے' زندگی دے یا موت ہے

قَلْمَنُ رَّبُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ اقَاتَّخُذُ ثُوُّمُ مِّنُ دُونِهُ اوْلِيَآءُ لِلَيْمُلِكُونَ لِانْشُيهِمُ نَفْعًا قَلاضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى الْاَعْلَى وَالْبُصِيرُ لَاهُمُ هَلْ تَسُتَوى الظَّلَمٰتُ وَالثُّورُهُ المُرْجَعُلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَمَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْمَعْلَقُ مَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِ ثَنْعُ وَهُو الْوَاحِدُ الْفَقَالُ ۞

آپ پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟

کمہ دیجے! اللہ اللہ دیجے! کیاتم پھر بھی اس کے سوا
اوروں کو جمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے
برے کا اختیار نہیں رکھتے - (۲) کمہ دیجے کہ کیا اندھا اور
بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو
سکتا ہے - (۳) کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھرا رہے ہیں
سکتی ہے - (۳) کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھرا رہے ہیں
انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی
نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو 'کمہ دیجے کہ صرف اللہ
بی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے (۳)
اور زبردست خالب ہے (۱۲)

ای نے آسان سے پانی برسایا پھراپی اپنی و سعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ (۵) پھر پانی کے ریلے نے اوپر

آئزَلَ مِنَ السَّمَا ُ مَا مَّ مَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبْكُ زَبَدًا الَّالِيكَا ۚ وَسِمَّا يُوْقِدُونَ

ر) پھرتم اسے چھوڑ کرایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کااختیار نہیں رکھتے۔

(۳) لینی ایس بات نہیں ہے کہ یہ کسی شب کاشکار ہو گئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کاخالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

ہمکنار کرے۔ان بکو بنی احکام میں کسی کا فرکو بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>۱) یمال تو پنجبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کا بواب بھی ہی ہو تاتھا۔ (۲) لیمنی جب تہمیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام افتیارات کا بلا شرکت غیرمالک ہے تو

<sup>(</sup>٣) یعنی جس طرح اندهااور بینا برابر نهیں ہو سکتے 'ای طرح موحد اور مشرک برابر نهیں ہو سکتے -اس لیے کہ موحد کا دل توحید کی بصیرت سے معمور ہے 'جب کہ مشرک اس سے محروم ہے - موحد کی آنکھیں ہیں 'وہ توحید کانور دیکھا ہے اور مشرک کو بیہ نور توحید نظر نہیں آ آ'اس لیے وہ اندھا ہے - ای طرح 'جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی - ایک اللہ کا پجاری 'جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے 'اور ایک مشرک 'جو جمالت و توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہاہے 'برابر نہیں ہو سکتے ؟

<sup>(</sup>۵) یقدَدها (وسعت کے مطابق) کا مطلب ہے۔ نالے یعنی وادی (دو پیاڑوں کے درمیان کی جگه) نگ ہو تو کم پانی ' کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ یعنی نزول قرآن کو 'جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے 'بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ - اس لیے کہ وادیوں (نالوں) میں یانی جاکر ٹھر آئے 'جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑ آئے۔

عَلَيْهِ فِى الطَّارِ الْبَتِغَآ أَعِلْيَةٍ أَوْمَتَنَاءٍ رَبَّكُ مِّشُلُهُ \* كَذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ دُ فَامَّا الزَّبَدُ فَيَدُهُ هَبُ جُفَآءٌ \*وَامَّا مَا يَـنُفَعُ النَّسَاسَ فَيَمَكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْوَمْثَالَ شِ

چڑھے جھاگ کو اٹھالیا' '' اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تیاتے ہیں زیور یا سازوسامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں '(۲) اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان فرما آہے' (۳) اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جا آہے ''' ایکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو کر چلا جا آہے ''' ایکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہو کہ وہ ذمین میں ٹھری رہتی ہے' (۵) اللہ تعالی اسی طرح مثالیں بیان فرما آہے۔ '' (۱۱)

جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کی تھم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویساہی اور بھی ہو تو وہ سب

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْ الرَّيْهِ مُالْحُسُنَىٰ وَالَّذِيْنَ لَوَيُسْتَجِيْبُوُ الدَّلُوانَّ لَهُوْمًا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْ البِهُ اُولِيَّكَ لَهُمُّ مُنَوْء الْحِسَابِ ذومَا وْمُمُ جَهَنَّوْرَ بِثْسَ الْمِهَادُ ۞

<sup>(</sup>۱) اس جھاگ ہے' جوپانی کے اوپر آجا تا ہے اور جو مصنحل اور ختم ہو جا تا ہے اور ہوا کیں جے اڑا لیے جاتی ہیں کفر مراد ہے' جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ دو سری مثال ہے کہ تانے 'پیتل 'سیسے یا سونے چاندی کو زیو ریاسامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جا تاہے تواس پر بھی جھاگ آ جا تاہے -اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جوان دھاتوں کے اندر ہو تاہے - آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جا تاہے - پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے ختم ہو جا تاہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے -

<sup>(</sup>٣) لیعن جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور مکراؤ ہو تا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہو تا'جس طرح سیلابی ریلیے کا جھاگ پانی کے ساتھ' دھاتوں کا جھاگ' جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے' دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ مصلحل اور ختم ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہو تا' کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتاہی نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوا ئیں اسے اڑا لیے جاتی ہیں- باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے-

<sup>(</sup>۵) لیعنی پانی اور سونا چاندی ' تانبا' پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں-ای طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائی ہے-

<sup>(</sup>٦) لیعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرما تا ہے ' جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرما ئیں اور اس طرح سور ہ نفرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرما ئیں۔ اسی طرح سور ہ نور ' آیات ۳۹ '۴۰ میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرما ئیں اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی

کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ (۱) یمی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے (۲) اور جن کا ٹھکانہ جنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ (۱۸) کیاوہ ایک مخض جو بیہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ

یودہ بیت سی بویہ ہر سی ہو کہ اپ کی سرت اپ کے رب کی جانب سے جو اثارا گیا ہے وہ حق ہے' اس مخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو (۳) نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلند ہوں۔ (۱۹)

جو اللہ کے عمد (وپیان) کو پورا کرتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور قول و قرار کو تو ڑتے نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

اور اللہ نے جن چیزوں کے جو ڑنے کا تھم دیا ہے وہ اسے جو ڑتے ہیں <sup>(2)</sup> اور وہ اپنے پرورد گار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی تختی کا ندیشہ رکھتے ہیں۔(۲۱) ٱفَسَّنُ يَعَلَوُ الْمُنَّاأُ ثُولَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِّكِ أَحَقُّ كَسَّنُ هُوَاعْلَىٰ الْمَالِيَّذَكُوْاوُلُوا الْزَلْبَاكِ ۞

الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقَ ﴿

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَااَمَرَاللهُ بِهَ اَنْ يُوصَلَ وَيَغْتُونَ رَدِّهُمُ وَ يَعَافُونَ سُوِّرَالِحُسَابِ ۞

باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیرابن کثیر)

- (۱) یہ مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگہ گزر چکا ہے۔
- (۲) کیونکہ ان سے ہرچھوٹے بڑے عمل کاحماب لیا جائے گااور ان کامعاملہ مَنْ نُوَفِشَ الْحِسَابَ عُلْبَ (جس سے حماب میں جرح کی گئی اس کا پچنا مشکل ہو گا'وہ عذاب سے دوچار ہو کرہی رہے گا) کا آئینہ دار ہو گا-ای لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جنم ہے-
- (۳) لینی ایک وہ مختص جو قرآن کی حقانیت و صداقت پر یقین رکھتا ہو اور دو سرا اندھا ہو لینی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو'کیا بیہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟استفهام' انکار کے لیے ہے کینی بیہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے' جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا' تانبااور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔
- (٣) لیعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو' وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔
- (۵) یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عمد سے مراد 'اس کے احکام (اوا مرو نواہی) ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ یا وہ عمد ہے 'جو عَفیدِ اَکَسْت کملا آہے 'جس کی تفصیل سور ہُ اعراف میں گزر چکی ہے۔
- (۱) اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آلیس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں-
  - (2) لین رشتول اور قرابتول کو تو ژتے نہیں ہیں ' بلکہ ان کوجو ژتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ صَبَرُواالْبَعَآ وَجُهِ رَبِّهِهُ وَاَقَامُواالصَّلَوْةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّارَثَقْنُهُمُ مِثَّرًا وَعَلَانِيَةَ وَكَيْدَرَثُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِتَّعَةَ اُولَٰلَمِكَ لَهُوْعُقُبَىالنَّالِهِ ﴿

جَتْتُ عَدُنٍ يَّدُخُلُونَهَا وَمَنُ صَلَحَمِنُ الْمَايِمُ وَازُواجِمُ وَذُنِيِّرَمُ وَالْلَيَّاةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِوْمِيْنَ كُلِّ بَابٍ شَ

اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں''' اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں'' اور جو پچھے کھلے خرج جو پچھے کھلے خرج کھا ہے اسے چھے کھلے خرج کرتے ہیں''' اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں''' ان ہی کے لیے عاقبت کا گھرہے۔'(۲)

ہمیشہ رہنے کے باغات (۲) جہاں یہ خود جا کیں گے اور ان کے باپ دادوں اور یو یوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیوکار ہوں گے' (۲) ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے۔(۲۳)

- (۱) الله كى نافرمانيوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبركى ایك قتم ہے۔ تكلیفوں اور آزمائشوں پر صبر كرتے ہیں۔ یہ دوسرى قتم ہے۔ اہل دانش دونوں قتم كاصبركرتے ہیں۔
  - (۲) ان کی حدود و مواقیت 'خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ نہ کہ اپنے من مانے طریقے ہے۔
- (٣) لینی جمال جمال اور جب جب بھی' خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے 'اپنوں اور بریگانوں میں اور خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں-
- (٣) لینی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آ پاہے تو وہ اس کاجواب اچھائی سے دیتے ہیں 'یا عفو و در گزراو رصبر جمیل سے کام لیتے ہیں۔جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ إِذْ فَعْرِ بِالَّتِیْ هِی ٱخْسُنُ فَاذَالَائِدِی بَیْنَکَ وَبَیْنَنَهُ عَدَاوَۃٌ گَانَّهُ وَیُ تَجَیِیْهُ ﴾ (حم السبحد قد ۳۰۰)" برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا کروگ) تو وہ محض جو تمہارا دشمن ہے ' ایسا ہو جائے گاگویا وہ تمہارا گرا دوست ہے"
  - (a) لیعنی جو ان اعلی اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے 'ان کے لیے عاقبت کا گھرہے۔
    - (٢) عدن كے معنى بيں اقامت- لعنى بميشہ رہنے والے باغات-
- (2) لینی اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا ناکہ ایک دو سرے کو دیکھ کران کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادنیٰ درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا ناکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمایا
  - ﴿ وَالَّذِينَ امْنُواوَاتَّبَعَتُهُمُ وُزِيَّتُهُمُ مِلْيُمَالِ الْحَقْنَابِهِمْ وَزُوِّيَّتُهُمُ وَمَا ٱلْتَنْهُمُ مِنْ عَمَلِهِمُونَ شَيْءٌ ﴾ (المطور:١١)

"اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں"-اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا' وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی بونجی نہیں ہوگ' تو وہ جنت میں نہیں جائے گا' چاہے اس کے دو سرے نمایت قربی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں- کیونکہ جنت میں داخلہ

سَلُوْعَلَيْكُوْمِيَاصَّبُوثُمُ فَيَعْمَ مُعْقَبَى التَّالِ ۞

وَالَّذِينُ يَنْقُفُونَ عَهْدَاللهِ مِنْ يَعْدِينِنَّاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَّااَثَرَاللهُ يِهَ اَنْ يُوصَلَ وَنُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضَ الْآلِكِ لَهُ وُاللَّعْنَةُ وَلَهُمُ مُوَّءًا لِكَارِ ۞

ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَا ُمُوَيِّدُهُ وَخَرِسُوا بِالْعَيْوةِ الدُّنْيَا وْمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَافِ الْاِحْرَةِ الْاَمْنَاءُ ۞

کمیں گے کہ تم پر سلامتی ہو' صبر کے بدلے 'کیاہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا-(۲۴)

(بدلہ) ہے اس دار آخرت کا (۲۲۳)
اور جو اللہ کے عمد کو اس کی مضبوطی کے بعد تو ژدیتے
ہیں اور جن چیزوں کے جو ژنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
انہیں تو ژتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں' ان
کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھرہے۔ (۵)
اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بوھا تا ہے اور
گھٹا تا ہے (۲) یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ (۳)
حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی
حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نمایت (حقیر) پونجی

حسب نسب كى بنياد پر نميں 'ايمان وعمل كى بنياد پر ہوگا « مَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (صحيح مسلم ' كتاب الذكروالدعاء 'باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)" في اس كاعمل يَحَيي چھوڑگيا'اس كانبات آگے نميں برهائے گا"۔

- (۱) یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشربیان فرما دیا ٹاکہ انسان اس حشرہ بیخنے کی کوشش کرے۔
- (٣) جب كافروں اور مشركوں كے ليے يہ كها كہ ان كے ليے برا گھر ہے ، تو ذہن ميں يہ اشكال آسكتا ہے كہ دنيا ميں تو انہيں ہر طرح كى آسائشيں اور سولتيں مهيا ہيں۔اس كے ازالے كے ليے فرمايا كہ دنيوى اسباب اور رزق كى كى بيشى يہ اللہ كے اختيار ميں ہے وہ اپنى حكمت و مشيت ، جس كو صرف وہى جانتا ہے ، كے مطابق كى كو زيادہ ديتا ہے كى كو كم رزق كى فراوانى ، اس بات كى دليل نہيں كہ اللہ تعالى اس سے خوش ہے اور كى كا مطلب يہ نہيں كہ اللہ تعالى اس بے خوش ہے اور كى كا مطلب يہ نہيں كہ اللہ تعالى اس بر ناراض ہے -
- (٣) کسی کو اگر دنیا کامال زیادہ مل رہا ہے ' باوجو دیکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں 'کیوں کہ بیہ استدراج ہے' مملت ہے یہ نہیں کب بیہ مملت ختم ہو جائے اور اللہ کی کپڑے شکیجے میں آجائے۔
- (٣) حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت 'آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگل سمندر میں ڈال کر نکالے ' تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے؟ (صحیح مسلم 'کتاب الحجنہ 'باب فناء الدنیا وبیان الحصر یوم القیامة ) ایک دو سمری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بحری کے ایک مردہ نچ کے پاس ہے ہوا' تو اسے دکھ کر آپ نے فرمایا' اللہ کی قتم دنیا' اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیرہے جتنا سے مردہ' اپنے مالکول کے نزدیک اس وقت حقیر تھاجب انہوں نے اسے پھیکا''۔ (صحیح مسلم' کمتاب المؤهد والوقاق)

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوُلْأَلْوِلَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ تَدَيْهُ قُلُ اِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَا أُو رَيَهُ دِئَ الْيَهِ مَنْ اَنَابَ ۚ

> ٱلَّذِيْنَا امْنُوَا وَتَقْلِينُ قُلُونُهُمُ بِذِكْرِاللَّهِ ٱلَا يِذِكْرِ اللهِ تَظْلِمَنُ الْقُلُوبُ ۞

الذين المنوُ وعَلَواالصَّلِعِي طُونِ لَهُو وَحُسُ مَالٍ ٠

كَذَالِكَ اَنْسَلَنْكَ فِنَ ٱتَّةٍ قَدُخَلَتُ مِنُ قَبُلِهَٱلْمُمُّ لِلْتَتَكُواْ عَلَيْرُمُ الّذِیْ اَلْحَدِیْنَآ اِلَیْافَوْمُ بَیْمُنْرُون پِالرَّمُیْنَ قُلْ هُورَتِیْ لَا اِلْهَ اِلْاَهُوْعَلَیْهِ تَوَکِّلْتُ وَالَّذِیْ مَتَاب

کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی (معجزہ) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف بھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے-(۲۷)

جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اظمینان حاصل کرتے ہیں- یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے- (۱) (۲۸)

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے (۲) اور بهترین ٹھکانا-(۲۹)

ای طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجائے (۳) جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سناسیئے سے اللہ رحمٰن کے مکر ہیں ' " آپ کمہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ' (۵) اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اس کی جانب میرا رجوع ہے۔ (۳۰)

(۱) الله کے ذکر سے مراد' اس کی توحید کابیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے' یا اس کی عبادت' تلاوت قرآن' نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ایمان کے دلوں کی خوراک ہے یا اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے' جس کے بغیراہل ایمان و تقویٰ ہے قرار رہتے ہیں۔

(۲) طُوبَیٰ کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر' حسلٰ 'کرامت' رشک' جنت میں مخصوص در خت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کاایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھامقام اور اس کی نعتیں اور لذتیں۔

(٣) جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے جھیجا ہے 'اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے ' ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوجار ہو 'میں' انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہناچا ہیے۔

(٣) مشرکین مکہ رحمٰن کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے' صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بھم اللہ الرحمٰن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کمایہ رحمٰن رحیم کیاہے؟ ہم نہیں جانتے-(ابن کثیر)

(۵) لینی رحمٰن میراوه رب ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

وَلَوَانَ قُرَانَا سُيِّرَتُ بِهِ الْمِيَالُ اوْقُطِعَتُ بِهِ الْرَصُ اوَكُلِّرَ بِهِ الْمَوْثَى بَلْ بِلَهِ الْأَرْتَوَيْمُا أَفَلَوْ يَائِسُ الَّذِينَ الْمُوْاآنُ لَوْيَشَا أَاللَهُ لَهَ مَى النّاسَ بَمِيْعُ أَوْلِاَ رَالْ الَّذِينَ كَفُرُوالْوَيْنَامُ عِلْصَنَعُوْ اقَارِعَةٌ أَوْعَلُ قَرِيبُ أَمِّنُ وَالِهِمْ حَقْيَانِينَ وَمُلْلَهُ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ الله لَا يُمْفُلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

لاتے) 'بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے '(ا)
توکیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگر اللہ
تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے ۔ کفار کو تو
ان کے کفر کے بدلے بھیشہ ہی کوئی نہ کوئی شخت سزا پہنچتی
رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی
رہے گی '' آو قتیکہ وعدہ اللی آ پہنچ۔ ''' یقینا اللہ تعالیٰ
وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ (۱۳)

اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذریعہ

یماڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا

مردوں ہے باتیں کرا دی جاتیں (پھر بھی وہ ایمان نہ

یقیناً آپ سے پہلے کے پیغیروں کا نداق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھرانہیں پکڑلیا تھا' پس میراعذاب کیسارہا؟ (۳۲) وَلَقَكِا سُنُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ تَبْلِلاَ فَامَلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاتُتَّ اَخَدْتُامُ مُّ تَكَيَّفَ كَانَ عِقَادِ ۞

(۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے 'جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ''حضرت داود علیہ السلام ' جانور کو تیار کرنے کا حکم دیے اور اتن در میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیے '' - (صحیح بعدادی داود علیہ السلام ' جانور کو تیار کرنے کا حکم دیے اور اتن در میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیے '' - (صحیح بعدادی کتاب الانسیاء 'باب قول الله تعالی وآتین داود زبورا) یمال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے - مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسانی کتاب الی نازل ہوئی ہوتی کہ جے س کر پہاڑ روال دوال ہو جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھے 'تو قرآن کریم کے اندر سے خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی 'کیونکہ یہ انجاز و بلاغت میں بچرات کی تمام کتابوں سے فائل ہے - اور بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجرات خاہر ہوتے ' ہمجروں پر نہیں ۔ ای خرمایا 'مب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

<sup>(</sup>٢) جوان كے مشاہد ياعلم ميں ضرور آئے گي تاكه وہ عبرت بكر سكيں-

<sup>(</sup>٣) لعنى قيامت واقع مو جائ 'يا الل اسلام كو قطعي فتح وغلبه حاصل مو جائ-

<sup>(</sup>٣) حدیث میں بھی آتا ہے و إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِنهُ ، "الله تعالى ظالم كومملت ديے جاتا ہے حتی كه جب اسے پكر تا ہے تو چرچھوڑ تا نہیں"۔ اس كے بعد نبی صلی الله علیه وسلم نے به آیت تلاوت فرمائی

افَمَنَ هُوفَا أَمْ عَلَى كُلِ فَهُن بِمِاكْبَتْ وَجَعَلُوا لِلْهِ شُرِكاً أَ قُلْ مُعُوفُمُ الْمُنْفِئُونَ بَالاَيْدَاءُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَظَاهِرِ مِن الْفَوْلِ بَلْ نُئِنَ الِلَّذِيْنَ كَمُوُلًا مَكْرُهُمُ وَصُدُّوا عَنِ السِّمِيْلِ وَمَن يُضْلِل لِلْهُ فَمَالَهُ مِنْ هَلْدٍ ۞

آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی 'اس کے ہوئے اعمال پر ' (ا) ان لوگوں نے اللہ کے شریک کھرائے ہیں کہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو ' (اللہ کی شیں 'یا کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں 'یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ' ہو 'بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مرسجا دیے گئے ہیں ' اور جیس ' اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں ' اور جس کو اللہ گراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا جس کوئی نہیں۔ (۵)

﴿ وَكَنَالِكَ اَخُذُرَتِكَ إِذَا اَخْذَالْتُهُمْ يَ وَهِي طَالِمَةُ الْحَالَةُ الْحَدَالَةُ الْحَدَالِكَ الْحَد جبوه ظلم كى مرتكب بستيول كو پكرتا ہے - يقيناس كى پكر بهت بى الم تاك اور سخت ہے "- (صحيح بنحارى تفسير سورة هودومسلم كا مرتكب البر باب تحريم الطلم)

- (۱) یمال اس کا جواب محذوف ہے۔ لیعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہو سکتے ہیں جن کی ہے عبادت کرتے ہیں ، جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر 'نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل و شعور سے بسرہ ور ہیں۔ (۲) لیعنی ہمیں بھی تو بتاؤ باکہ انہیں پیچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں 'لیعنی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہو تا قواللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہو تا 'اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔
- (٣) یمال ظاہر ظن کے معنی میں ہے یعنی یا بیہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ بیہ نفع نقصان پنچا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ حالا نکہ "بیہ تممارے اور تممارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں' جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں آباری۔ بیہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں"۔ (المنجے۔ ۲۲)
- (٣) کرے مراو' ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھاہے 'شیطان نے گراہیوں پر بھی حسین غلاف جڑھار کھے ہیں۔
- (۵) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَمَنْ يُودِ اللهُ وَتُنَدَّهُ فَكُنْ تَدُمْكِ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْنَاء ﴾ (مسودة المصافدة ٢٠٠٠)"جس كو الله محراه كرنے كا اراده كرلے تو الله سے اس كے ليے كچھ افقيار نهيں ركھتا" اور فرمایا ﴿ إِنْ تَعْمِضَ عَلْ هُلهُمُ مُؤَلِّ اللهُ لايقهُدى مَنْ يُغِيلُ وَمَالَهُ وَمِنْ تُصِيدِينَ ﴾ (مسودة المنحل ٢٠٠٠)" أكرتم ان كى ہدایت كی خواہش ركھتے ہو تو (یاد ركھو) الله تعالیٰ اسے ہدایت نهيں ديتا جے وہ محراہ كرتا ہے اور ان كاكوتى مددگار نهيں ہوگا"۔

لَهُوْعَذَاكِ فِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَلَمَذَاكِ الْلِفِرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُوْمِينَ اللهِ مِنْ وَاق ص

مَثَّلُ الْجَنَّةِ الَّقِيُّ وُعِدَ النَّنَقَّةُ نَ\* تَجْرِىُ مِنْ تَحْيَّهُ الْأَنْهُوْ اَكُلُهَادَآبِهُ وَظِلْهَا تِلْكَ مُعْتَبَى الَّذِيْنَ انَّقُوا الْوَعْقُبَى الْكِفِرِيْنَ النَّارُ ﴿

وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُوُ الْكِتْبَ يَغْمُ ُوُنَ بِمَٱلْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَ الْمُرْتُ

آن أَعْبُدَامَلُهُ وَلَأَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَالَّيْهِ مَاكِ ۞

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے' (ا) اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ (۳) انہیں اللہ کے غضب ہے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ (۳۳) انہیں اللہ کے غضب ہے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ (۳۳) ہے ہے کہ اس کے بنچ ہے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کامیوہ ہی والا ہے اور اس کا سامیہ بھی۔ بیہ ہے انجام پر بیز گاروں کا نجام کاردوزخ ہے۔ (۳۵) جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (۳۵) وہ تو جو کچھ آپ پر آثار اجاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں (۵) اور دو سرے جاتا ہے اس کی بعض باتوں کے مکر ہیں۔ (۱) آپ اعلان کر ویجئے کہ مجھے تو صرف میں تکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں' میں عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں' میں اللہ کی

ہے۔(۳۲)

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس طرح نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ» (صحیح مسلم کتاب اللعان) "ونیا کاعذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے" علاوہ ازیں دنیا کا عذاب (جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کاعذاب دائی ہے 'اسے زوال وفانیں مزید برآں جنم کی آگ ونیا کی آگ کی نبت ۹۹ گنا تیز ہے - اور اس طرح دو سری چزیں ہیں - اس لیے عذاب کے سخت ہوئے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے ۔

<sup>(</sup>٣) اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو' اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں' لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشمل احادیث بیان فرمائی ہیں' جنہیں وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

<sup>(4)</sup> اس سے مراد مسلمان ہیں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی قرآن کے صدق کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیبود و نصاری اور کفار و مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد ' تو رات و انجیل ہے ' ان میں سے جو مسلمان ہوئے ' وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یبود و نصاری ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَاَءَهُمُ بَعْدَمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مِنَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَ لِيّ وَلاَوَاقٍ أَجْ

ملے گا اور نہ بچانے والا۔ (۳۵) ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا' (۵) کمی رسول سے نہیں ہو سکتاکہ کوئی نشانی بغیراللہ کی اجازت کے لے

اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان

ا آرا ہے۔ (ا اگر آپ نے ان کی خواہشوں (۲) کی

پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا

ہے (<sup>(m)</sup> تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی جمایتی

وَلَقَدُارُسُلُنَارُسُلَاقِينُ تَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمُ ازْوَاجًا وَدُرْتِيَةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ آنَ يَتَأْتِنَ بِالْبَةِ الْآرِبِاذُنِ اللّهْ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۞

- (۱) یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں' اس طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اٹارا' اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں' جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہو تا تو ان کی سمجھ سے بالا ہو تا اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اٹار کریہ عذر بھی دور کردیا۔
- (۲) اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیبر آخر الزمان انہیں اختیار کریں۔ مثلاً ہیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنااور ان کے معقدات کی مخالفت نہ کرنا' وغیرہ۔
- (٣) اس سے مراد وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔
- (٣) یہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں 'اگر وہ ایبا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔
- (۵) لیمنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے 'سب بشرہی تھے 'جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے 'وہ فرشتے تھے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس بشرہی میں سے تھے کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا' جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جا آ اور اگر وہ فرشتے 'بشری جامے میں آئے 'تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیا بہ حیثیت جنس کے 'بشری تھے 'بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے 'بذکورہ آیت میں آز وَاجّا ہے رہانیت کی تردید اور ذُرِیّة ہے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے ۔ کیونکہ ذُرِیّة جمع ہے کم از

آئے' (ا) ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ (۳) (۳۸) اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھ' لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ (۳)

ان سے کیے ہوئے وعدول میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پننچا دیناہی ہے۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ (۴۰)

کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے

يَمْحُوااللَّهُمَايِشَآ أَرُ وَيُثْنِبُ ۖ وَمِيْثَاثِهُ وَعِنْدَآ اَلْمُرَالَكِتْكِ 🕾

وَإِنْ مَّا نُو يَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُوْ أَوْنَتَوَقَّيَتَكَ وَإِنْ مَوْكُونَتَوَقَيَتَكَ وَالْمَاعَةِ وَعَلَيْنَا الْجِيابُ ۞

ٱۅَلَةِ يَرَوْااتَّا نَأْتِي الْرَضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا. وَاللَّهُ يَعْكُو

(۱) لیمنی معجزات کاصدور' رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھادیں بلکہ یہ کلیٹا اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مثیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے توکس طرح اور کب دکھایا جائے؟

(۲) لیعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے' اس کا ایک وقت مقرر ہے' اس وقت موعود پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا' اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور بعض کتے ہیں کہ کلام میں نقدیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت لیکُلِّ کِتابِ اَجَلِّ ہے۔ اور مطلب ہے کہ ہروہ امر' جے اللہ نے لکھ رکھا ہے' اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی معالمہ' کفار کے ارادے اور منتابر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مثیت ہر موقوف ہے۔

لامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ @

وَقَدُ مَكُرَا لَانِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلهِ الْمُكُرُّجُمِيْعًا لَيْفُ لَوُ مَا تَكُيْبُ كُنُّ نَفِيلْ وَسَيَعْ لَوُ الكُفُّرُ لِمِنْ مُفْتِى الدَّالِ ﴿

وَيَقُوْلُ الّذِينَ كَفَرُ وَالسَّتُ مُرَسَلًا فَلَّ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنِكُوْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِيتْبِ ﴿



گھٹاتے چلے آرہے ہیں'<sup>(۱)</sup> اللہ تھم کر آہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں'<sup>(۲)</sup> وہ جلد حساب لینے والا ہے۔(۲))

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کی نہ کی تھی'
لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں' (۳) جو شخص جو پچھ کر رہا
ہے اللہ کے علم میں ہے۔ (۳) کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے
گاکہ (اس) جمان کی جزا کس کے لئے ہے؟ (۳۳)
میں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جو اب
دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی
ہے (۳۳)

سورہ ابراہیم کی ہے اور اس کی بادن آیتی اور سات رکوع ہیں

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہوان بڑا رحم والاہے-

- (۱) لینی عرب کی سرزمین مشر کین پربندر تح ننگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ و عروج حاصل ہو رہا ہے۔
  - (٢) يعنى كوئى الله ك حكمون كورد نهيس كرسكتا-
- - (۳) وہ اس کے مطابق جزااور سزادے گا'نیک کواس کی نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا-
    - (۵) پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کاسچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔

(۱) کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تو رات اور انجیل کاعلم ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں' جیسے عبداللہ بن سلمان فاری اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنهم یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معالمات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھے تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں' ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب ، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی اللہ تارک و تعالیٰ۔ عرب کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔ یعنی جس کے باس لوح محفوظ کا علم ہے۔

الْزَّكِتْبُ أَنْوَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُغْمِرَةُ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَى النَّاسَ مِنَ الظَّلْمَاتِ إِلَ النُّورُةِ بِإِذْنِ وَيَرْمُ إِلَى صِرَاطِ الْعَرِيْزِ الْمَمْيَدِ \* ثُ

الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَبُلُ لِلَكُفِي مِنَ مِنْ عَذَابٍ شَرِيْدِ ﴿

ڸڷڒؠؙؽ؊ؖؿۼؖڹؙٞٷڹٵڶؖؾۏڎؘۘٵڶڰؙۺؙٳۼٙؽٲڵٳڿۯۊٚۅؘؽڝؙڰؙۏؽۼڽؙ ڛۜؠؽڸؚٳٮڵؿۅۅؘؽڹٛۼؙٷؙڷۿٳۼۅؘڋٲڷٷڵؠٟڮۏؽؙڞؘڵڸؽۼؚؽڽؚ

وَمَا ۚ اَنْسَلْمَنَا مِنْ تَسُولِ الْالِيلِسَالِ تَوْمِهِ لِلْمَيْنَ الْمُمُّ فَيُغِلُّ اللهُ مَنْ يَشَا لُورَيَهُدِى مَنْ يَشَا اُوْ مُهُولُ اللهُ مَنْ يَشَا لُورَيَهُدِى مَنْ يَشَا اُوْ

وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ

الرابیه عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندهیروں سے اجالے کی طرف لائیں'(ا) ان کے پرورد گارکے حکم (۲) سے 'زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف (۱)

جس اللہ کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے- اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے-(۲)

جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پہند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ (۳) ہی لوگ پر لے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ (۳)

ہم نے ہر ہرنبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجاہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ (۵) اب اللہ جسے چاہے گراہ کر دے 'اور جسے چاہے راہ دکھادے 'وہ

(۱) جس طرح دو سرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا۔ ﴿ هُوَاكَانِی یُنَزِّلُ عَلَ عَبْدِ ﴾ اللَّهِ بِیَتِنَتِ لِیْنُوْ بَکُوْرِ بَکُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا

(۲) یعنی پیغیر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے تھم اور مشیت سے ہو تا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو' تو پیغیر کتنا بھی وعظ و نصیحت کرلے' لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے' جس کی متعدد مثالیں انبیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید خواہش کے اپنے ممریان پچاابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔

(٣) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بد ظن کرنے کے لیے بین میکھ نکالتے اور انہیں منخ کرکے پیش کرتے ہیں۔ دو سرامطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔

(۴) اس لیے کہ ان میں نہ کورہ متعدد خرابیاں جمع ہو گئی ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا'اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنااور اسلام میں کجی تلاش کرنا۔

(۵) پھر جب اللہ تعالی نے اہل دنیا پر ہے احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیج ' تو اس احسان کی پھیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا ناکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دفت نہ ہو۔

وَلَقَدُ ٱلسَّلُمَنَامُوسى بِالْنِتِنَّالَنَ اَخْرِجُ قَوْمُكَ مِنَ الظَّلَمَٰتِ اِلَى النُّوْثُ وَذَكِرُوهُمُ بِأَيْتُهِ اللهِ اِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَا لِيتِ لِكُلِّ صَبَّارٍشَكُورٍ ۞

وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوانِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْلِذُ ٱجْسَكُوْمِنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُوسُوَّءَ الْعَذَابِ وَ يُنَةَ بِحُوْنَ ٱبْنَآءَكُوْوَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُوْ وَفَىْ ذَلِكُوْ بَكَذَهُ مِّنُ دَيْرُوْعَظِيُوٌ ۞

غلبہ اور حکمت والا ہے۔ (۱) (۲) (یاد رکھو جب کہ) ہم نے موئی کو اپنی نشانیاں دے کر اید رکھو جب کہ) ہم نے موئی کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں ہے روشنی میں نگال (۱) اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (۳) اس میں نشانیاں ہیں ہرایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ (۳) (۵) جس وقت موئی نے اپنی قوم سے کما کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں 'جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ چھو ڑتے تھے اس میں تمہارے تربی کرائش (۵) تھی۔ (۲)

(۱) کیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جے اللہ جاہے گا-

(٣) أَيَّامَ اللهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بن اسرائیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئ مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام و قالع کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا 'جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ یمال بھی آرہا ہے۔

(٣) صبراور شکریہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے-اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صیغے ہیں- صبار' بہت صبر کرنے والا- شکور' بہت شکر کرنے والا- اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے- اس لیے کہ شکر' صبرہی کا نتیجہ ہے- حدیث ہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''مومن کا معالمہ بھی عجیب ہے- اللہ تعالی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے' اگر اسے تکلیف پننچ اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے' اگر اسے تکلیف پننچ اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے''۔
اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوشی پننچ 'وہ اس پر اللہ کا شکر اوا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے''۔
(صحیح مسلم 'کتاب المزهد' بہاب" الممؤمن آمرہ کیلہ خیب)

(۵) لیمنی جس طرح بید ایک بهت بربی آزمائش تھی اس طرح اس سے نجات اللہ کا بهت بزا احسان تھا۔ اس لیے بعض متر جمین نے بَلاَء ؑ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعن جس طرح اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کواپی قوم کی طرف بھیجااور کتاب نازل کی 'ٹاکہ آپ اپنی قوم کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشن کی طرف لا ئیں۔ اس طرح ہم نے موئ علیہ السلام کو مجزات وولا کل دے کران کی قوم کی طرف بھیجا۔ ٹاکہ وہ انہیں کفرو جسل کی تاریکیوں سے نکال کرائیمان کی روشنی عطاکریں۔ آیات سے مراد وہ مجزات ہیں جوموئی اسرائیمل میں کیا گیاہے۔

وَإِذْ تَأَذِّنَ رَعُكُوْ لَهِنَ شَكَوْتُهُ لَآزِنْيَ تَكُوْوَ لَهِنَ كَفَنْ تُحُوانَّ عَذَابِيُ لَشَدِيْدٌ ۞

وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَنَكُفُرُاوَا اَنْتُوْوَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا 'فَإِنَّ اللهَ لَغَيْثُ حَمِيْدُ ۞

الُوْيَالْتِكُوْنَبَوُ اللَّذِينَ مِنْ قَسُلِكُوْ قَوْمِنُوْمٍ وَعَادٍ

اور جب تمهارے پروردگار نے تمہیں آگاہ (ا) کر دیا کہ اگر دیا کہ اگر تمہیں نیادہ (۲) دیا کہ دوں گااور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقینا میراعذاب بہت سخت ہے۔ (۳) دی کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں (۳) والا ہے۔ (۸)

کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں

(۱) تَأَذَّنَ كَ مَعَىٰ أَغَلَمَكُمْ بِوَغَدِهِ لَكُمْ 'اس نے اپنے وعد تے تہمیں آگاہ اور خبردار کردیا ہے- اور یہ اختال بھی ہے کہ یہ قتم کے معنی میں ہو یعنی جب تہمارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قتم کھاکر کہا- (ابن کثیر)

(۲) نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا-

(۳) اس کا مطلب بیہ ہوا کہ کفران نعمت (ناشکری) اللہ کو سخت ناپسند ہے جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمانی ہے۔ اس کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جنم میں جائے گی- (صحیح مسلم) العیدین اوائل کتاب المصلاوة)

(٣) مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گاتو اس میں ای کافا کرہ ہے۔ ناشکری کرے گاتو اللہ کااس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہے نیاز ہے۔ سارا جمان ناشکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بجڑے گا؟ جس طرح حدیث قدی میں آ با ہے۔ اللہ تعالی فرما نا ہے «تیاعیبادِیٰ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، کَانُوا عَلَیٰ اَتَعٰیٰ فَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْکُمْ، مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِيٰ شَيْنًا، باعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ مَا نُوا عَلیٰ اَنْفَیٰ فَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْکُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِيٰ شَيْنًا، باعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ وَاجْدُو مَا عَلیٰ اَفْعَرِ فَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْکُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِيٰ شَيْنًا، باعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ وَاجْدُو وَاحِدِ مِسْئَالُونِیٰ فَأَعطَیٰ اَنْ فَی مُنْکِی شَیْنًا، اِللّٰ کَمَا ینقصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَذْخِلَ مِنْ مُلْکِی شَیْنًا، اِلّٰ کَمَا ینقصُ الْمِخْیَطُ إِذَا أَذْخِلَ فِی الْبَخْرِهِ. (صحیح مسلم کتاب البر باب تعریم الطلم) "اے میرے بندو! اگر تمارے اول اور آخر اور ای طرح تمام انسان اور جن 'اس ایک آدی کے دل کی طرح ہو جا کیں' جو تم میں سب سے زیادہ متی اور بہیزگار ہو' مین کوئی بھی نافرمان نہ رہے) تو اس سے میری حکومت اور بادشائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو! اگر تمارے اول و آخر اور قواس سے میری حکومت اور بادشائی میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو! اگر تمارے اول و آخر اور قواس سے میری حکومت اور بادشائی میں اور بھے سول کریں' پس میں برانسان کواس کے سوال کے مطابق عطاکر دوں تواس سے میرے خزانے اور بادشائی میں اتی ہی کی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں ڈبو کر نکا لئے سے سمندر میں جو تو کا سے سے میرے خزانے اور بادشائی میں اتی ہی کی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں جو تو کا سے سیک ہوگی بختی سے سائل کو کر نکالئے سے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر میں جو تو ہوئی بھوئی ہوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالئے سے سمندر کی میان میک کے سکندر سے سلم کی سائل کو کر نکالے سے سمندر کی میں

ۊۜڞؙۉڎڎؙ ۉٵڷۮؚؽڹ؈ؙڹۼؙٮ؞ؚۿٷٛڒڲۼۘڬۿۿؙۄؙ ٳڷۘۘٳٳڶؿڎ۫ڿٵٚ؞ٛؿۿۄؙۯۺؙڶۿۄؙڔٳڷڹڲٟؾٚڹؾٷڎڎؙۉٵ ٲؽڔؽۿؙٷٛڰٛٷٳۿؚڡۣ۪ۿؗۅؘڰٵڷٷٳڵٵػڡٚۯٵۑٮٮٵٞڷڛڵڞؙۯ ڽڋۅؘڶ؆ڶٷۺڮۨ؞ڹؠٞٵؾڽؙٷڗڹۜڴٳڷؿٷؠؙؽۑ۞

قَالْتَ رُسُلُهُمُ أَنِي اللهِ شَكُ فَاطِرِ السَّلُوتِ

وَالْأَرْضِ لَيْ هُوَكُو لِيَغُومَ لَكُوْمِ اللَّهُ وَمِن فَوْرِيكُو

وَيُوَقِّ وَرُكُو اللَّ اَجَهِ مِنْ مُسَتَّى ثَالُوۤ النَّ اَنْ تُوُ

وَيُوَقِّ وَرُكُو اللَّ اَجَهِ مِنْ مُسَتَّى ثَالُوۤ النَّوْلُ النَّوُ اللَّهُ وَمَا عَمَا

وَلاَ مَنْ مُنْ الْمَا لَوْكُوا فَا النَّوْ وَمَا إِسْلَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آئیں؟ یعنی قوم نوح کی اور عاد و شمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا' ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے' لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دیا لیے (ا) اور صاف کمہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیاہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلارہ ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ (۱)

ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تہیں شک ہے جو آ سانوں اور زمین کا پنانے والا ہے وہ تو تہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے' (۳) اور ایک مقرر وقت تک تہیں مہلت عطا فرمائے' انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو (۳) تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداوُں کی عبادت ہمارے باپ عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ

(۱) مفرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں- ا- مثلا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کما کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے متکر ہیں ۲- انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کر کے کما کہ خاموش رہواور رید جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو- ۳- انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہز ااور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی ہخص نہی ضبط کرنے کے لیے ایساکر تاہے ۲۰- انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کما خاموش رہو- ۵- بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لے لیے ۔ جس طرح منافقین کی بابت وو سرے مقام پر آئی انگلیاں غیظ و غضب سے بابت و مرے مقام پر آئی انگلیاں غیظ و غضب سے بابت و مرے مقام پر آئی انگلیاں غیظ و غضب سے کا شخت ہیں "- مام شوکا فی اور امام طری نے ای آخری معنی کو ترجے دی ہے۔

(۲) مُرِینٌ بینی ایساشک کم جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہے۔

(٣) لیمن تهمیں اللہ کے بارے میں شک ہے 'جو آسان و زمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہاہے کہ تهمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض و ساکو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تمہیں انکار ہے؟

(٣) يدو بى اشكال ب جو كافرول كوپيش آ تار باكد انسان موكر كس طرح كوئى دى اللى اور نبوت و رسالت كامستحق موسكتا ب ؟

بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ متہیں لا بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ متہیں لا دکھائیں (۳) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۱)

دادا کرتے رہے۔ (۱) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی

آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جو ایذا کیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یمی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ (۱۲) کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر

قَالَتَ لَهُوُرُسُلُهُوُلُ ثَعَنَ الْاَدَبَثُوثِ الْاَلْمَوْرَ الْلَاكَ وَالْلِكَ اللهَ يَمُنُ عَلْ مَنَ يَشَا َامِنَ عِبَادِهُ وَمَا كَانَ لَنَا آنَ تَالِّيَكُو مُلُطْنٍ الِّا بِاذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

وَمَالْنَآٱلَا نَتَوَكُّلَ عَلَىاللهِ وَقَدُهُ لَمَا سَنَاسُبُلَنَا وُلِنَصُيرَتَ عَلَى مَاۤ اذَیْشُنُونَاْ وَعَلیاللهِ فَلینَتَوَکِّلِ ٱلْمُتَوَکِّلُوْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِرْسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُوْمِنَ ٱرْضِنَّا أَوُ

<sup>(</sup>۱) یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباو اجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تہمارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹاکرالہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ولائل و معجزات تو ہرنی کے ساتھ ہوتے تھے 'اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آر زو مند ہوتے تھے 'جیسے مشرکین مکہ نے حضور ما اُلگینا سے مختلف قتم کے معجزات طلب کیے تھے 'جس کا تذکرہ سور ہُ بنی اسرائیل میں آئے گا۔

<sup>(</sup>٣) رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقینا ہم تمہارے جیسے بشرہی ہیں- لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشررسول نہیں ہو سکتا- اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے-

<sup>(</sup>٣) ان ك حسب منشا معجزے كے سلسلے ميں رسولوں نے جواب ديا كه معجزے كاصدور 'جارے اختيار ميں نہيں' بيہ صرف الله كے اختيار ميں ہے-

<sup>(</sup>۵) یمال مومنین سے مراد اولاً خود انبیا ہیں ' یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی ر کھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا "آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں "۔

<sup>(</sup>٢) كه وى كفاركى شرارتوں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے- يه مطلب بھى ہو سكتا ہے كه ہم سے معجزات طلب نه كريں الله ير توكل كريں اس كى مثيت ہوگى تو معجزہ ظاہر فرمادے گا ورنه نہيں-

لَتَعُوْدُنَ فِي مِكْتِنَا. فَأَوْخَى الِيُهِمُ رَبَّهُمُ لِنَهُلِكَنَّ الْتَلِيمُورَ بَهُمُ لِنَهُلِكَنَّ الطَّلِمِينَ شِ

وَلَشْكِنَتُكُوُّالْوَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمُّوْلِكَ لِعَنْ خَاَفَ مَقَامِیۡ وَغَاٰفَ وَعِیْدِ ۞

وَاسْتَفْتَوُ وَخَابَكُلُّ جَبَّالِ عَنِيْدٍ ۞

مِّنُ وَرَابِهٖ جَهَانُوْ وَيُسْفَى مِنُ مَّأَوْ صَدِيْدٍ ۞

کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے ند ہب میں لوث آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی ہیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ (۱) (۱۳) واران کے بعد ہم خود تہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ (۲) یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کاڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ (۱۳) اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا (۱۳) اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ (۱۵)

اس کے سامنے دوزخ ہے جمال وہ پیپ کاپانی پلایا جائے

(۱) جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَلَقَدُ سَمَقَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَافِمَا الْمُوسَلِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُوالْمَنْصُورُونُونَ ﴿ وَلِقَدُ سَمِنَالَهُ مُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (سود ۃ المصافات-۱۱-۱۵) "اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا ﴿ كَتَبَاللَهُ لَاَ غَلِبَتُ آنَاوَدُسُلُ ﴾ (المصحادلة ۲۰۰ "الله نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے "

(۲) یہ مضمون بھی اللہ نے کی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثلاً ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْدُنَا فِي النَّبْوْدِمِنْ بَعْدِالدّ كُور اَقَ الْأَرْضَ بَيْر تُهَاعِبَادِی الشّلِعُونَ ﴾ \_\_\_\_\_ (الانبیاء ۱۹۰۰) "ہم نے لکھ دیا زبور میں 'فسیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے دارث ہوں گ میرے نیک بندے" - (مزید دیکھنے سور ۃ الاعراف ۱۲۸۰) سال پنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی 'آپ کو بادل نخواستہ کے سے نگلنا پڑا لیکن چند سالوں کے بعد ہی آپ فاتحانہ کے میں داخل ہوئے اور آپ کو نگلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشرکین سرجھکائے 'کھڑے آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہے ۔ لیکن آپ سُنگینیا نیو خاتی عظیم کامظا ہرہ کرتے ہوئے گا کہ مشرکین سرجھکائے 'کھڑے آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہے ۔ لیکن آپ سُنگینیا (۳) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَ اَنْکَامَ مُقَامِّرَتِهِ وَ فَقَى الْمُقَلِّنَ عَنِي الْمَادُق الْمَحَدِّ وَ اِنْ الْمَحَدِّ وَ اَنْکُلُور الله عَلَیْ الله اللہ اس کو خواہش سے رو کے رکھا 'یقینا جنت (المنازعات ۱۳۰۰)" 'جواپ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا اور اپنے نفس کو خواہش سے رو کے رکھا' بقینا جنت اس کا ٹھکانہ ہے ''۔ ﴿ وَلَمَنْ مُعَافَ مُقَلَدُرَتِ ہُونَ ہے '' وَ المِوسِلَ مِنْ الله الله کھڑا ہونے سے ڈرگیا اور اپنے نفس کو خواہش سے رو کے رکھا' ابونے سے ڈرگیا' اس کا ٹھکانہ ہے ''۔ ﴿ وَلَمَنْ مُعَافَ مُقَلَدُرِ ہِمِنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمِنْ ہُمَا ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمَانُہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمَانِی ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمَانِی ہُمُنْ ہُمُمُنْ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُونُ ہُمُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُنْ ہُمُمُنْ ہُمُونُ ہُمُنْ ہُمُ

(٣) اس كافاعل ظالم مشرك بهى موسكة بيس كه انهول في بالآخر الله سه فيصله طلب كيا- يعن اگر بير رسول سيح بيس تويا الله ايم كو اپني عذاب كي ذريع سه بلاك كر دب جيسه مشركين مكه في كما ﴿ الله هُوَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحُقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْ لِلْوَعَكَيْنَا عِجَازَةً مِّنَ السَّمَا الْهِ الْحَيْدَابِ الِيهِو ﴾ (سودة الأنفال ٣٠٠) "اور جب كه ان لوگول في كروك الله! الله! الربية قرآن آپ كي طرف سه واقع كروك" يا (M) (1) -R

جے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گااور اسے ہر جگہ سے موت آتی د کھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ (۱۷)

ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا' ان کے اعمال مثل اس را کھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آند ھی والے دن چلے۔ (۳) جو بھی انہوں نے کیااس میں سے کسی چزیر قادر نہ ہوں گے 'ہی دور کی گمراہی ہے۔ (۱۸)

پیپ کیاتو نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کواور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے-اگر وہ چاہے تو تم سب کو فٹاکر دے اور نئی مخلوق لائے-(۱۹)

الله يربيه كام كچه بهي مشكل نهين- (٢٠)

پ یہ اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ (۵) سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کمیں گے کہ ہم تو ؾۜۼۜڗۜٷؙۅؘڵڒێڰٲۮؽؙۑؽۼؙ؋ۅٙؽٳؿٝؽٵؚڶؠٙۅؙؾؙ؈ؙڰؙڷ ڡػٳڹۊۜڡٵۿٷۑؠێؾڐ۪ۏڡؙٷڗٳڸ؋ڡؘڵڮٛۼؽڟ۠

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَمُ وَابِرَيَّهُمُ أَغَالُهُمُ كَرِّمَادِ لِنَّسَتَتَّتُ يهِ البِيهُ فِي يَوْمِ عَاصِمْ لَكَيْفِ رُونَ وَمِنَا لِسَّبُوا عَلَى شَعَ

ذلِكَ هُوَالصَّلْ الْبُعِيْدُ ۞

ٱڷڗؙڗؖٳؙڶۜؽڶؿؖڬڰٙؿٵڶ؆ڶۅؾۘۅٙٲڵۯؙڞؘؠٳڵؿؚؖٚٵ۠؈ؙؿؿؙڵؽؙۮ۫ۄڹڰؙٷ ۅؘۘؽڵؙؿؠۼؘڶؾۣٙۻۑؽؠ۞ٞ

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزٍ ۞

ۅۘؠۜۯۯؙۉٳۑڵؿڔڿؠؽؙۼٵڣؘقٵڷٵڞ۠ۼڣٛۉ۠ٳڸڵۏؠ۫ؽٵۺؾۘػؙؠۯؙۉٞٳٳػٵ ڴؾۜٵػؙۿؾؠۜۼٵڣؘۿڵٲٮ۫ڗؙؙؿؙۼؙٷٛڹۜٶؾٵڡۣڽؙۼۮٳٮؚٳؠڵڡؚڡۣڽؙ

جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے اس قتم کی آرزو کی تھی جس کاذکر اللہ نے (الْأنفال-۱۹) میں کیا ہے۔ یا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا نمیں کیں 'جنہیں اللہ نے قبول کیا۔

(۱) صَدِیندٌ بیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے ہما ہو گا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ اَهلِ النَّادِ» (مند اُحم جلد-۵ 'صفحہ-اک) (جہنمیوں کے جسم سے نچو ڈا ہوا) اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گر م اور کھولتا ہوا ہو گا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چبرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ میں ہے کہ یہ کا ایک گھونٹ میں ان کے پیٹ بی ان کے باہر نکل پڑیں گی آغاذ کا الله منه منه .

(۲) لیمنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کروہ موت کی آر زو کرے گا۔ لیکن 'موت وہاں کماں؟ وہاں تواسی طرح دائمی عذاب ہو گا۔

(m) قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یمی مال ہو گاکہ اس کاکوئی اجرو ثواب انہیں نہیں ملے گا-

(٣) لیعن اگرتم نافرمانیوں سے بازنہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تہمیں ہلاک کرکے 'تہماری جگہ نئ مخلوق پیدا کر دے - (یمی مضمون اللہ نے سور و فاطر- ۱۵ ' ۱۵ - سور و محمد- ۳۸ - المائدہ '۵۳ اور سور و نساء ۱۳۳۳میں بھی بیان کیاہے - )

(۵) کینی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے 'کوئی کمیں چھپ نہ سکے گا-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تَنَىُّ ۚ قَالُوۡالُوۡمِدَلۡمَنَا اللّٰهُ لَهَدَ بُنِكُمُ ۚ سُوَا ۗ عُكَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمُ صَبُرُنَا مَالَنَا مِنْ تَحِيْصٍ ۞

وَقَالَ الشَّيُظُنُ لَتَنَاقِئِصَ الْاَرْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُوْ وَعُدَالَحِقَ وَوَعَدُتُكُوْ فَاَخْافَتُكُو \* وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُونِيْ سُلَطِي اِلْآانُ دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْتُولِ فَكَلا تَلُومُونِ وَلُومُوٓا اَنْشُدَكُوْمَ اَنَا إِمْصُوخِكُووَاااَنْتُمْ بِمُصْحِحٌ ۚ اِنِّ كَفَمُون بِمَا اَشْرَكْنُهُ وَنِينَ قَبْلُ إِنَّ الطَّلِمِينَ لَهُـُو

تمهارے بابعدار سے 'توکیاتم اللہ کے عذابوں میں ہے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو ؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے 'اب تو ہم پر بے قراری کرنااور صبر کرنادونوں ہی برابر ہے ہمارے لیے کوئی چھٹکارانہیں۔ (ار) بسالہ کے گاکہ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گاتو شیطان (۲) کے گاکہ اللہ نے تو تہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم ہے جو وعدے کیے شے ان کا خلاف کیا '(۳) میرا تم پر کوئی دباؤ تو وعدے کیے شے ان کا خلاف کیا '(۳) میرا تم پر کوئی دباؤ تو

تھاہی نہیں' <sup>(۴)</sup> ہاں میں نے تہہیں پکارااور تم نے میری

مان لی<sup>، (۵)</sup> پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو

<sup>(</sup>۱) بعض کہتے ہیں کہ جنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے' آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کریں چنانچہ وہ رو کیں گے اور خوب آہ و زاری کریں گے۔ لین اس کاکوئی فائدہ نہیں ہوگا' پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی' چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں' پھروہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے' لیکن اس کابھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا' پس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزع و فزع' اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو جنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ مومن ہے ۲۸-۲۸ سورۂ اعراف ۲۸-۳۹ سورۃ الاحزاب ۲۲٬۲۸ س کے علاوہ وہ آپس میں گگڑیں گے بھی اور ایک دو سرے پر گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا میدان محشر میں ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۂ سااس۔ ۳۳ میں بیان فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے توشیطان جہنمیوں سے کیے گا۔

<sup>(</sup>٣) الله نے جو وعدے اپنی پیغیروں کے ذریعہ سے کئے تھے کہ نجات میرے پیغیروں پر ایمان لانے میں ہے 'وہ حق تھے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سرا سردھوکہ اور فریب تھے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ يَعِدُهُ مُؤَوَّئُهُ مِيْوَاللَّهُ مِيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ الل

<sup>(</sup>٣) دو سرایه که میری باتول مین کوئی دلیل و جحت نهیں ہوتی تھی' نه میرا کوئی دباؤ ہی تم پر تھا-

<sup>(</sup>۵) ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی' تم نے میری بے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیفیبروں کی دلیل و ججت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا۔

4.1

عَذَاكِ ٱلِيُمْ ﴿

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَعُنِهَا الْأَنْهُارُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ ۗ

عَيِّتَهُمُ فِيْهَاسَلَمُ 🐨

ٱلْوَتَرُكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَالًا كَلِمَةً كَلِيَّبَةً كَشَجَرَةٍ طِيِّبَةِ آصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿

تُؤُتِّنَ ٱكْلَهَاكُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَتِهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْمُثَالَ

ملامت کرو' " نه میں تمهارا فریادرس اور نه تم میری فریاد کو پہنینے والے' <sup>(۲)</sup>میں تو سرے سے مانتاہی نہیں کہ تم مجھے اس ہے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے' ('' یقیناً ظالموں کے لیے در دناک عذاب ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں

داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چیٹمے جاری ہیں جہاں انہیں ہیشگی ہو گی اینے رب کے تھم ہے۔ (۵) جہال ان کا خیرمقدم سلام سے ہو گا- <sup>(۱)</sup> (۲۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی 'مثل ایک یا کیزہ درخت کے جس کی جڑمضبوط ہےاور جس کی مثنیاں آسان میں ہیں-(۲۴) جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہرونت اپنے پھل لا یا <sup>(۷)</sup>

- (۱) اس لیے کہ قصور سارا تہمارااپناہی ہے 'تم نے عقل و شعور سے ذرا کام ندلیا' دلائل واضحہ کو تم نے نظرانداز کردیا' اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے ،جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔
- (۲) کینی نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہواور نہ تم اس قہرو غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو الله کی طرف سے مجھ پر ہے۔
- (٣) مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں' اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گر دانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی' جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کر تا رہا' بھلا اس کا کوئی شربک کیوں کرہو سکتا تھا؟
- (م) بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے فد کورہ خطبے کا تتمہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام من قَبْلُ يرختم موكيا ، يه الله تعالى كاكلام ب-
- (۵) یہ اہل شقاوت و اہل کفرکے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیاہے ناکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق و رغبت پیدا ہو-
- (۱) کیعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دو سرے کو سلام کرنا ہو گا- علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔
- (2) اس کامطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے 'جو گرمی ہویا سردی ہروقت پھل دیتا ہے۔ اس طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے کمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسان کی طرف لے جائے جاتے ہیں. تحلیمَةٌ طَبِبَهَ ﷺ

لِلنَّاسِ لَعَكَّهُمُ يَتَنَكَّرُونَ 🎯

وَمَثَلُكِيْمَةٍ خِيئَثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيئَة لِي جُنُثَتُ مِنُ فَوُقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ ۞

يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امْنُوالِ الْقَوْلِ الثَّالِبِ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاِخِرَةِ وَكُفِيلُ اللهُ الظَّلِمِينَ ۖ فَيَقَعُلُ اللهُ مَايَتَنَا ۗ ﴿

ہے' اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما یا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔(۲۵)

اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا۔ اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ (۱) (۲۲)

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، ونیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، (۲) ہاں ناانساف لوگوں کو اللہ برکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔(۲۷)

اسلام' یا لا الله الا الله اور شجرة طیب سے محجور کا درخت مراد ہے۔ جیسا کہ صحیح صدیث سے ثابت ہے۔ (صحیح بنجادی، کتاب العلم باب الفهم فی العلم ومسلم کتاب صفة القیامة ، باب مشل المؤمن مشل النخلة ) (۱) کلم تنبیش سے مراد کفراور شجرة خبیشہ سے منظل (اندرائن) کا درخت مراد ہے۔ جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی

ے اور ذراسے اشارے سے اکھڑجاتی ہے۔ لیعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں۔ نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں' نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کادرجہ پاتے ہیں۔

(۲) اس کی تقیر صدیث میں اس طرح آتی ہے کہ "موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے' تو وہ جواب میں اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ پس کی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان ﴿ يُقِیِّتُ اللهُ الَّذِينُ الْمَنْوا ﴾ کا رصحیح بہ خاری 'تفسیر سود آبر البراهیم وصحیح کی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان ﴿ يُقِیِّتُ اللهُ الَّذِينُ الْمَنْوا ﴾ کا رصحیح بہ خاری 'تفسیر سود آبر البراهیم وصحیح مصلم 'کتاب البحنة وصفة نعیم مها' بہاب عرض مقعد المسیت علیه واثبات عذاب الفیر) ایک اور حدیث میں ہے کہ "جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آبٹ سنتا ہے۔ پس اس کے پاس کے وہ فرص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے ' وہ مومن ہو تا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے گیں اور کتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعتوں سے بھر دیا جاتا ہے ''۔ (صحیح مسلم ' باب نہ کور) ایک بین اور میں ہو تا ہے تو چھا جاتا ہے من ربیا گا ؟ من تیریک کی تعرویا جاتا ہے ''۔ (صحیح مسلم ' باب نہ کور) ایک بیخیم کون ہے ' اس سے بو چھا جاتا ہے من ربیا گا ؟ من تیریک کون ہے ' تیرا رب اللہ علیہ وار تیرا اللہ علیہ وسلم (اور میرے تیفیم مجموصلی اللہ علیہ وسلم (اور میرے تیفیم مجموصلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ الإسلام ہے) و نَبِیتِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم (اور میرے تیفیم مجموصلی اللہ علیہ وسلم ہیں)۔ (تقیرابن کیر)

ٱڵۄؙ؆ۯٳڶؽٳڷڹؽؙؽؘؠۜڐڷۅٳؽۼؠۜٮؘڎٳۺڮؙڡٛ۫ؗۄؙٳۊؘڵڝٙڷ۠ۊٳۊٙۄؙڡۿۄؙ ۮٳۯٳڶڹۅؘٳڔ۞۫

جَهَنَّهَ وَيَصُلَوْنَهَا وُبِئُسَ الْقَرَارُ 💮

وَجَعَلُوْالِلهِ اَنْدَادًالِيُضِلُوْاعَنُ سَبِيْلِهُ

قُلْ تَمَثَّعُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوْ إِلَى النَّارِ ۞

قُلْ لِعِبَادِى الَّذِينَ الْمَثُوا يُقِيمُو االصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّارَنَ قَنْهُوُ سِكًا وَعَلَائِيَةٌ مِنْ قَبْسُلِ اَنْ يَاثِقَ مَدُّلُابَ مِنْ فِيهُ وَلَافِلْلُ ۞

ٱللهُ الَّــٰذِى خَــٰكَقَ السَّــٰلُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّــٰمَا ۚ مَا اُوْفَاهُرَۃِ بِهِ مِنَ الشَّمَرٰتِ رِنْ قَالَكُوْ وَسَخَرُلَكُوْالْفُلُكَ لِتَـَوْى فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَحَرَ

کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کوہلاکت کے گھر میں لاا تارا۔ (۲۸)

یعنی دو زخ میں جس میں یہ سب جائیں گے' جو بدترین ٹھکاناہے۔ (۲۹)

انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا ئیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو تمہاری بازگشت تو آخر جنم ہی ہے۔ (۳۰)

میرے ایمان والے بندوں سے کہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پچھ نہ پچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدو فروخت ہو گی نہ دوستی اور محبت۔ (۳)

الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس

(۱) اس کی تفییر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں '(بخاری- تفییر سورہ ابراہیم) جنہوں نے رسالت محمدیہ کا افکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑکراپنے لوگوں کو ہلاک کروایا 'تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب سے ہو گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الله بناکر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کی قدر کی 'اس قبول کیا' اس نے شکرادا کیا' وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفرافتیار کیے رکھا' وہ جنتی قراریایا۔

(٢) يه تهديد و تو يخ ب كه دنيامين تم جو كچه چا چو كرلو ، مُركب تك؟ بالآخر تمهارا مُهانه جنم ب-

(٣) نماز کو قائم کرنے کامطلب ہے کہ اے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے ' جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کامطلب ہے کہ زکو قادا کی جائے ' اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریخ خوب خرچ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کادن ایسا ہو گا کہ جمال نہ خرید وفروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی۔

لَكُوْ الْكِنْفُرُ شَ

وَسَخُولِكُوُ النَّهُ مِن وَالقَهَرَ دَآلِمِهُ يَأْ وَسَخُولَكُو النَّيْلُ وَالنَّهَارَ ۞

ۅؘڶۺؙڴؙۄؙۺٟٷڴڸ؆ٲ سَٱلتُنُّوُهُ ۗ وَإِنْ نَعُثُوا نِعُمَتَامِلَهِ ڵٳڞؙٷۿٳ۫ٳؘڷٳڒۣۺٚٵؘؽ ڵڟڶۅٛٷػڡٞٵڒٞ۞ٛ

میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے عکم سے چلیں پھریں۔ اسی
ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کردی ہیں۔ (اس)
اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو منخر کر دیا ہے کہ
برابر ہی چل رہے ہیں (اس)
کام میں لگار کھا ہے۔ (اس)
اسی نے تمہیں تمہاری منہ ما تکی کل چیزوں میں سے
دے رکھا ہے۔ (اس) اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو

انہیں یورے گن بھی نہیں کتے۔ <sup>(۵)</sup> یقیناً انسان بڑا ہی

ب انصاف اور ناشکرا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۴)

(۱) الله تعالیٰ نے مخلو قات پر جوانعامات کئے ہیں 'ان میں سے بعض کا تذکرہ یمال کیاجارہاہے۔ فرمایا آسان کو چھت اور زمین کو چھو نابنایا۔ آسان سے بارش نازل فرماکر مختلف قتم کے درخت اور فصلیں اگا کمیں 'جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع واقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ذاکئے 'خو شہواور فوا کہ بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو فد مت میں لگادیا کہ وہ تلاطم خیر موجوں پر چلتے ہیں 'انسانوں کو بھی ایک ملک سے دو سرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دو سری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور بھاڑوں سے چشے اور نہریں جاری کردیں تاکہ تم بھی سیراب ہواور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔

- (۲) کینی مسلسل چلتے رہتے ہیں 'مجھی ٹھمرتے نہیں رات کو' نہ دن کو۔ علاوہ ازیں ایک دو سرے کے پیچھے چلتے ہیں لیکن مجھی ان کاباہمی تصادم اور مکمراؤ نہیں ہو تا۔
- (٣) رات اور دن اُن کا باہمی نفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات ون کا پچھ جھے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ' رات کا پچھ حصہ لے کر لمباہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدائے کا نئات سے چل رہا ہے 'اس میں یک سرمو فرق نہیں آیا۔ (٣) لینی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو 'وہ بھی دیتا ہے اور جے نہیں مانگتے 'لیکن اسے پنہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے 'وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سمولتیں فراہم کرتا ہے۔
- (۵) یعنی الله کی نعتیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حیطہ ثاریں ہی نہیں لا سکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعتوں کے شکر کاحق ادا کرسکے۔ ایک انٹریس حضرت داود علیہ السلام کا قول نقل کیا گیاہے۔ انہوں نے کما"اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب کہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعت ہے"۔ الله تعالی نے فرمایا "اے داود! اب تو نے میرا شکر اداکر دیا جب کہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یااللہ میں تیری نعتوں کا شکر اداکر نے سے قاصر ہوں"۔ (تفیر ابن کشر) اللہ کی نعتوں پر شکر اداکر نے سے فالم اور بے انسانی کر تا ہے۔ (۱) اللہ کی نعتوں پر شکر اداکر نے سے فالم ہی اللہ سے نافل ہے۔ باکھی میں اللہ سے عافل ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبُوهِ يُوُرَتِ اجْعَلُ هِ نَا الْبُلَكَ امِنًا وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَّ اَنْ تَعْبُكَ الْأَصَنَامَ ﴿

رَبِ إِنَّهُنَّ اَصُّلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ \* ضَمَنُ تَجِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيٍّ وَمَنُ عَصَائِنُ فَإِنَّكَ غَفُوْ رُّ تَجِيُورُ ۞

رَجَنَاۤاِنۡۤۤٱسۡکَنُتُءِنُ دُرِّیَۃِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیُ ذَرُءِعِنْدَ بَیۡمِتِکَ الۡمُحَرَّولِارَتَبۡنَالِیُوۤ یُہُوا الصَّلٰوَّةَ فَاجْعَلُ اَفْہِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِیُ اِلْیُهِمُ

(ابراہیم کی میہ دعابھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن والا بنا دے' (ا) اور جھھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ (۳۵)

ار میرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ (۲) پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ (۳۲)

اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی کچھ اولاد (۳) اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھرکے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! بیہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں' (۳) پس تو کچھ لوگوں (۵) کے دلوں کو ان کی طرف

<sup>(</sup>۱) "اس شر" ہے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں ہے قبل ہد دعاکی کہ اسے امن والا بنادے 'اس لیے کہ امن ہو گاتو او گرو سری انعتوں ہے بھی سیح معنوں میں متنع ہو سکیں گے 'ورند امن و سکون کے بغیر تمام آسائٹوں اور سمولتوں کے باوجود 'خون اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے وہاں اس دعاکی برکت ہے اور اسلامی حدود کے نفاذ ہے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے صانعاً الله عن الشرور والفتن یہاں انعامات اللیہ کے ضمن میں اسے بیان فرماکر اشارہ کردیا کہ قریش جمال اللہ کے دیگر انعامات سے غافل ہیں۔ اس خصوصی انعام ہے بھی غافل ہیں کہ اس نے انہیں کہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنایا۔

<sup>(</sup>۲) گمراہ کرنے کی نسبت ان پھر کی مورتوں کی طرف کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے' باوجود اس بات کے کہ وہ غیرعاقل ہیں 'کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

<sup>(</sup>٣) مِن ذُرِّيَّتِيٰ مِن مِنْ تبعيض كے ليے ہے يعنی بعض اولاد- كہتے ہيں حضرت ابراہيم عليه السلام كے آٹھ صلبی بيٹے تھ'جن میں سے صرف حضرت اساعیل علیه السلام كو يهال بسایا- (فتح القدير)

<sup>(</sup>٣) عبادات میں سے صرف نماز کاذکر کیا، جس نے نماز کی اہمیت واضح ہے۔

<sup>(</sup>۵) یمال بھی من تبعیض کے لیے ہے۔ کہ کچھ لوگ 'مراداس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور جج کے علاوہ بھی سارا سال میہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام أَفْنِلَدَةَ النَّاسِ (لوگوں کے دلوں) کھتے تو عیسائی ' یہودی ' بجوسی اور دیگر تمام لوگ مکہ چنچتے۔ مِنَ النَّاسِ کے مِنْ نے اس دعاکو مسلمانوں تک محدود کردیا۔ (ابن کشر)

4.4

وَارْنُ قَهُ وُونِ النَّهَ رَتِ لَعَكَّهُ وُ يَتُكُرُونَ 🕾

مَ تَبَنا ٓ إِنَّكَ تَعُكُومُانُخُفِي وَمَانُعُلِنٌ وَمَايَخُفِي عَلَى اللهِ مِنْ شَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَا أَهِ @

> ٱلْحَمَدُ يِلْهِ الَّذِي مَ وَهَبَ لِيْ حَلَى الْكِيَرِ إِسْلِعِيْلَ وَاسْحَقُ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآدِ 👁

رَبِ اجْعَلْنِي مُقِيهُ وَالصَّالَوةِ وَمِنُ ذُرِّتَتِيَّ الْمُرَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ®

رَتَّنَااغُفِرُ إِنْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْهُؤُمِنِينَ يَوْمُ يَقُومُ الْحِسَاكُ أَنَّ

ما ئل کر دے- اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما<sup>(۱)</sup> آگه به شکرگزاری کرس-(۳۷)

اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھیائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسان کی کوئی چیزاللہ پر پوشیدہ نهیں۔ <sup>(۴)</sup> (۳۸)

الله كاشكر ب جس نے مجھے اس بردھائے میں اساعیل و اسحاق (ملیمها السلام) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا یالنهار الله دعاؤں کاسننے والا ہے۔ (۳۹)

سے بھی<sup>،(۳)</sup> اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما-(۴۰) اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں

اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کلیابند رکھ اور میری اولاد

باپ کو بھی بخش (۳) اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن

(۱) اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لی جائے کہ مکہ جیسی ہے آب و گیاہ سرزمین میں' جہاں کوئی کھل دار درخت نہیں' دنا بھر کے کھل اور میوے نمایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور حج کے موقعے پر بھی' جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے میں' پھلوں کی فراوانی میں کوئی کی نہیں آتی \_ وَهٰذَا مِنْ لُطْفِ اللهِ تَعَالَیٰ وَکَرَمِهِ وَرَحْمَته وَبَرَکَته، ٱسْتجَابَةً لِّخَلِيْلِهِ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَلَ اجاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی 'جب کہ پہلی دعا (امن والا ہنا دے) اس وفت مانگی' جب اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے اساعیل کواللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے- (ابن کثیر) (۲) مطلب بیہ ہے کہ میری دعاکے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے 'اس شہروالوں کے لیے دعاہے اصل مقصد تیری رضاہے تو تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے' آسان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔

(٣) اینے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ما نگی 'جیسے اس سے قبل بھی اینے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی بیہ دعا ما نگی کہ انہیں بھرکی مور تیوں کو پوجنے سے بچاکر رکھنا۔ جس سے بیہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھروالوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے - جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پنجبر حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھم دیا ﴿ وَٱنْذِوْعَشِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (الـشعواء-۲۱۳) "اینے قریبی رشتہ داروں کوڈرایئے!"-

(٣) حضرت ابراہيم عليه السلام نے يه دعااس وقت كى جب كه ابھى ان پر اپنے باپ كا عَدُقُ اللهِ جوناواضح نهيں ہوا تھا' جب بیہ واضح ہو گیا کہ میراباپ اللہ کادشمن ہے تواس ہے اظہار براءت کر دیا۔اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نهیں چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔

وَ لَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلًا عَتَّا يَعْمِلُ الظَّلِمُونَ أَهُ

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْءِ الْأَبْصَارُ ۞

مُهْطِعِيْنَ مُڤْنِعِى رُءُوْسِهِمْ لَاَيَرُتَكُا اِلَيْهِمْ طَوْفَهُوْوَافِهُمَا تَهُمُوهَوَاءٌ ۞

وَٱنْذِرِالتَّاسَ يَوُمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ نَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوارَتَبَاۤ اَخِرْنَاۤ اللَّهِ اَجَلِ قَرِيْتٍ ثِجُبُ دَعُوتَكَ وَتَثْتِيمِ الرُّسُلُ ٓ اَوَلَوْتِكُوۡ وَوَۤا تَشَمْتُمُوۡمِنَ تَعْبُلُ مَالْكُوۡمِّنَ ذَوَالِ ۞

وَسَلَنَتُمْ فِي مُسَلِكِنِ الَّذِيْنَ طَلَمُوا الْفُشَامُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلَمَانِهِمُ وَخَمَرُبُنَا لَكُوالْمُثَالَ ۞

حساب ہونے گئے۔(۴۸) ناانصافوں کے اعمال سے اللّٰہ کو غافل نیہ سمجھ وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آئکھیں

اس دن تک مهلت دیے ہوئے ہے جس دن آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ (۱) (۴۲)

وہ اپنے سراوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے''' خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیس گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔''''(۳۳)

لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کردے جب کہ ان کے پاس عذاب آجائے گا'اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغیروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھارہ تھے؟ کہ تمہارے لیے دنیاسے ٹلناہی نہیں۔ (۳) ہم ہم)

اور کیاتم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیااور کیاتم پروہ معالمہ کھلانہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو)بہت سی مثالیں بیان کردی تھیں۔ <sup>(۵)</sup>(۴۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے۔اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مملت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذہ اللی ہے نہیں نچ سکے گا' جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہو گا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

<sup>(</sup>٢) مُهطِعِيْنَ - تيزى سے دوڑر ب بول گے- دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ مُهطِعِیْنَ إِلَى الدّاء ﴾ (القصر ٨٠) "بلانے والے کی طرف دوڑیں گے" مُفنِعِي رُءُوسِهم حیرت سے ان کے سراٹھے ہوئے ہول گے-

<sup>(</sup>٣) جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فَکَر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہو گا' ان کے پیش نظران کی آنکھیں ایک لحظہ کے لیے بھی پیت نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) لیخی دنیامیں تم قتمیں کھا کھا کر کما کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں 'اور دوبارہ کے زندہ ہوناہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان تجیلی قوموں کے واقعات بیان کر دیئے ہیں 'جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو او ر

قَقُامَكُوُوْامَكُوهُمُوْوَعِنْمَاللهِ مِكُوْهُمُوْ وَلِنْ كَانَ مَكُوْهُوُ لِتَرُوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞

فَلاَقَتُسَبَنَىٰ لِللهُ تُخْلِفَ وَمُدِهٖ رُسُلَهُ أِنَّ اللهُ عَزِيْزُذُو

انْتِعَامِّم ۞ يُوْمَنُّبَدَّ لُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالتَّمْلُوتُ وَبَرَزُوْ الِلَّهِ

يُوَمَّتُنَكُ الْارْضُ غَيُرالارْضِ وَالتَّمُوتُ وَيَرْزُوُالِلهِ الْوَاحِدِالْقَهَارِ ۞

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَهِذٍ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْرَصُفَادِ 🕝

یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کاعلم ہے () اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑا پی جگہ سے ٹل جائیں۔ () (۳۸) آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ ایخ نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا' () اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ

ب ہر دیا ہی جات کی صدید میں ہے۔ والہ اور بدلہ اللہ بڑا ہی عالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ (۳)

جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسان (۱۹۵ بھی) اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے-(۴۸)

آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔(۴۹)

ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غورو فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑواور ان کے انجام سے بیخے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی۔ پھرتم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔

- (۱) یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیاوہ کیا' دراں حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر جیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کاعلم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو سزادے گا-
- (٣) کینی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے'وہ یقینا سچا ہے' اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
  - (م) لین این دوستول کے لیے اینے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ (۲)
- (۵) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ سے ہویا ذات کے لحاظ سے۔ یعنی یہ آسان و زمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویسے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آئے گی'نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسان- زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسان بھی کوئی اور- حدیث میں آتا ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'

- سَرَايِيْلُهُوْمِنُ قَطِرَانٍ وَتَغَثَّى وُجُوْهَهُوُ النَّارُ ۗ
- لِيَجْزِى اللهُ كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ الْحِسَابِ @

ۿ۬ٮؘؙٳؠ۬ڬؙڷٟڵؾٞٳڛٷڸؽؙڹ۫ڬٮؙۉٳڽؚ؋ٷڸؿۼڷؿٷٞٳٵؽۜٮۜٵۿۅٳڵۿٷٳڿڽ ۊؘڸؽؽؙڴڗٷڰۄٳٳڰڒڷڹٵٮ۪۞



## 

اللَّرْتُ تِلُكَ النَّ الْكِتْبِ وَقُرْانٍ مَّبِينٍ 0

ان کے لباس گندھک کے ہوں گے (۱) اور آگ ان کے چروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ (۵۰)

یہ اس کیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کابدلہ دے' بیثک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔(۵۱)

یہ قرآن (۲) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک بی معبود ہے اور آکہ عقلندلوگ سوچ سمجھ لیں۔(۵۲)

سور ہُ جر کلی ہے اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کر تاہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہوان بردار حمو الاہے۔

بدر المسلم الله الله كل آيتيں ہيں اور کھلے اور روشن قرآن كى۔ (۱۱) (۱)

" يُخشَرُ النَّاسُ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءً، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْس فِيهَا عَلَمٌ لأَحَدِه. (صحيح مسلم و سفة القيامة البعث والنشون "قيامت والے دن لوگ سفير بھورى زمين پر اکشے ہول گے جو ميده كى روئى كى طرح ہوگى- اس مِن كى كاكوئى جمنڈا (يا علامتى نشان) نميں ہوگا"۔ حضرت عائشہ الله عليہ وسلم نے بوچھاكہ جب يہ آسان و زمين بدل ديئے جائيں گے تو پھرلوگ اس دن كمال ہوں گے؟ ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "صراط پر" يعنى بل صراط پر- (حوالة فدكور) ايك يمودى كے استفسار پر آپ مل الله عليه وسلم نوگ اس دن بل كے قريب اندهرے ميں ہول گے"۔ (صحيح مسلم كتاب المحيض ابداب ميان صفة منى الوجل)

- (۱) جو آگ ہے فور آ بھڑک اٹھتی ہے۔علاوہ ازیں آگ نے ان کے چمروں کو بھی ڈھانکا ہوا ہو گا۔
- (۲) یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے 'یا بچیلی تفسیلات کی طرف' جو﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهَ عَافِلاً ﴾ ہے بیان کی گئی ہیں۔
- (٣) کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے 'جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح ﴿ قَتُ جَاءَكُوْمِنَ اللهِ ذُوْمٌ وَ كِ تَبُ تَبُدِيْنٌ ﴾ (المسائدة نه) میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنگیر تفخیم شان کے لیے ہے یعنی یہ قرآن کامل اور نمایت عظمت و شان والا ہے۔

رُبَمَايَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوالْوَكَانُوْامُسْلِمِينَ ۞

ذَرُهُمْ يَأْكُلُوْ اوَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْنَ يَعْلَمُونَ ۞

وَمَا الْهُلُلُنَامِنَ قَرْيَةٍ إِلَا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞

مَاتَنبِتُ مِنْ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَأْخِرُونَ ﴿

وَ قَالُوْا لِيَايَهُا الَّذِي ثُرِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُوْ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا لِبِالْمُلَلِِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

مَانُنَزِّلُ المُنْلَمِكَةَ اِلَّامِالْحَقِّ وَمَاكَانُوْزَالِذَامُنْظَرِيْنَ ۞

وہ بھی وقت ہو گاکہ کافراینے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ (۱)

آپ انہیں کھا تا 'نفع اٹھا تااور (جھوٹی)امیدوں میں مشغول ہو تاجھو ژد بیجئے بیہ خود ابھی جان لیں گے۔")

کسی بہتی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر بیہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ (۴)

کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگ برهتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ (۵)

انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن ا تارا گیاہے یقینا تو تو کوئی دیوانہ ہے-(۲)

اگر تو سچاہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا۔ <sup>(۳)</sup>(2)

ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی آثارتے ہیں اور اس وقت وہ مملت دیے گئے نہیں ہوتے۔ (۸)

(۱) یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت 'جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گے یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا' جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گایا میدان محشر میں' جہاں حساب کتاب ہو رہا ہو گااور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رُدِیمااصل میں تو تحشیر کے لیے ہے لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

(۲) یہ تہدید و تو یخ ہے کہ یہ کافرو مشرک اپنے کفرو شرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجئے' یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برلا کمیں- عنقریب انہیں اپنے کفرو شرک کاانجام معلوم ہو جائے گا-

(٣) جس بهتی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں ' تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے ' بلکہ ہم ایک وقت مقرر کئے ہوئے ہیں ' اس وقت تک اس بہتی والوں کو مسلت وے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجا تا ہے تو انہیں ہلاک کرویا جاتا ہے پھروہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔

(٣) یه کافروں کے کفروعناد کابیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو(اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم) سچاہے تواپنے اللہ سے کہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیج ٹاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔

(۵) الله تعالی نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جیجتے ہیں یعنی جب ہماری تھمت و مشیت عذاب جیجنے کی مقتضی

- إِنَّانَحُنُ نَزَلْنَا الدِّكْرُوَ إِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ①
- وَلَقَدُ السِّلْمَامِنُ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّ لِمُن ﴿
- وَمَايَالْتِيَهُوْمِيْنُ تَسُولُ لِ إِلَّا كَانُوْالِهِ يَسْتَهُوْمُونَ ﴿
  كَنَالِكَ نَسْلَكُوْنُ قُلُوبِ النَّجْرِينِينَ ﴿
  - لايُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدُخَلَتُ سُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ ۞

- ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ (۱)
- ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول (برابر) بھیجے-(۱۰)
- اور (کیکن)جو بھی رسول آ آوہ اس کا**ن**داق اڑاتے۔ <sup>(۳)</sup>(۱۱) گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح میں رچادیا کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۱۲)

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہواہے۔ <sup>(۱</sup>۳۳)

ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کانزول ہو تاہے اور پھروہ مهلت نہیں دیے جاتے' فور اہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ (۱) گیغیٰ اس کو دست برد زمانہ ہے اور تحریف و تغیرے بجانا یہ ہمارا کام ہے۔ جنانجہ قر آن آج تک ای طرح محفوظ ہے جس

(۱) یعنی اس کو دست برد زمانہ ہے اور تحریف و تغیرہ بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک ای طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا گراہ فرقے اپنے اپنے گراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن بچیلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیرے محفوظ ہے - علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریف معنوی کاپر دہ چاک کرنے کے لیے ہردور میں موجود رہی ہے 'جوان کے گراہانہ عقائد او رغلط استد لالات کے آرو پو بھی تحریف اس معنوی کاپر دہ چاک کرنے کے لیے ہردور میں موجود رہی ہے 'جوان کے گراہانہ عقائد او رغلط استد لالات کے آرو پو بھی تحقیق رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگر م عمل ہے - علاوہ ازیں قرآن کو یہ ال "ذکر " (یادوہ بانی اور تھیجت ہونے) کے پیلو کو 'بی صلی اللہ جس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جمان کے لیے "ذکر " (یادوہ بانی اور تھیجت ہونے) کے پہلو کو 'بی صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت کے تابذہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کرکے 'قیامت تک کے لیے باتی رکھا گیا ہے ۔ گویا ورسیرت نبوی میں تائی رکھا گیا ہوا ہے ۔ یہ شرف ورمون کو نبیت کا داستہ ہیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے ۔ یہ شرف اور محفوذ کلیت کا داستہ ہیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے ۔ یہ شرف اور محفوذ کیت کا مقام بچیل کی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

- (۲) یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی' ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یمی معالمہ کیا ہے۔
- (٣) لیخی کفراور رسولوں کا استہزا ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں 'یہ نبیت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔
- (۳) لینی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزا کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کر تا رہاہے۔

وَلُوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابَّامِّنَ السَّمَا ۚ فَظَلُّوا فِيهِ يَعُرُجُونَ ﴿

لَقَالُوۡۤالۡغَاسُٰكِرَتُ الصَارُنَا بِلُغَنُ قَوۡمُ مُسۡعُوۡرُوۡنَ ۖ

وَلَقَدُ جَعَلْنَافِي السَّمَأَءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّتُهَ الِلنَّظِرِيْنَ 💮

وَحَفِظُنْهَا مِنُ كُلِّ شَيْطِن رَّحِيْمٍ ﴿

إلامن استرَق السَّمْعَ فَأَتَبْعَهُ شِهَاكُمْ مُعْدِينٌ @

اور اکر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور پیہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں(۱۲۴) تب بھی نہی کہیں گے کہ ہاری نظربندی کر دی گئی ہے

بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۱۵)

یقیناً ہم نے آسان میں برج بنائے ہیں '''اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجادیا گیاہے۔ (۱۲)

اورات ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھاہے۔ (۱۵) ہاں مگر جو چو ری جھیے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھیے

(۱) لیمنی ان کا کفروعناد اس حد تک بردها ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف 'اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جائیں اور بیران دروازوں ہے آسان پر آئیں جائیں 'تب بھی انہیں اپنی آئکھوں پریقین نہ آئ اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کمیں کہ جاری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے 'جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالا نکہ ایسا نہیں ہے۔

(۲) بُرُوجٌ بُرْجٌ کی جمع ہے' جس کے معنی ظهور کے ہیں۔ ای سے تَبَرُّعٌ ہے جوعورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعال ہو تاہے۔ یہاں آسان کے ستاروں کو بُڑونج کما گیاہے کیوں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بُرُوجٌ ہے مراد شمن و قمراور دیگر سیاروں کی منزلیں ہیں' جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور سہ ۱۲ ہیں' حمل' ثور' جوزاء' سمرطان' اسد ' سنبلیہ ' میزان' عقرب' قوس' جدی' دلو' حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیریذیر یہونے والے واقعات و حوادث جاننے کادعویٰ کرنا' جیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا جرچا ہے۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذریعے ہے دیکھااور سمجھاجا تا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے نہیں ہو تا' جو کچھ بھی ہو تا ہے' صرف مثیت اللی ہی ہے ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یماں ان برجوں یا ستاروں کا ذکراینی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیاہے-علاوہ ازس بیہ واضح کیاہے کہ بیہ آسان کی زینت بھی ہیں-

(٣) رَجینمٌ مَّز جُومٌ کے معنیٰ میں ہے · رَجْمٌ کے معنی سَلَسار کرنے یعنی پھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کما گیاہے کہ یہ جب آسان کی طرف جانے کی کوشش کر آنو آسان سے شماب ٹا قب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون و مردود کے معنی میں بھی استعال ہو تا ہے' کیوں کہ جے سنگسار کیا جا تاہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھیٰ کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یمی فرمایا ہے کہ ہم نے آسانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم ہے۔ یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے 'کیوں کہ بیہ شیطان کو مار کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

وَالْأَرْضُ مَكَ دُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَٱنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ثَتَى مُّتَوْزُوْنِ ۞

وَجَعَلْنَالَكُوْ فِيُهَامَعَا بِشَ وَمَنْ لَلْمُتُوْلَهُ بِإِنْقِدِينَ ۞

وَانْ مِنْ ثَنْثُ الآهِنْدَنَا خَزَالَهِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ الابِقَدَرِيَّعُلُوْمِ ۞

دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) گلتا ہے۔ (۱۸) اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر (اٹل) بہاڑ ڈال دیئے ہیں' اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگادی ہے۔ (۱۹) اور اس میں ہم نے تہماری روزیاں بنا دی ہیں (۱۳) اور جنیس تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ (۱۳)

اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں' (۵) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز ہے اتارتے ہیں۔ (۲۱)

(۱) اس کا مطلب میہ ہے کہ شیاطین آسانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں 'جن پر شہاب ٹاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں ' جن سے کچھ تو جل مرجاتے ہیں اور کچھ نج جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیراس طرح آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'جب اللہ تعالیٰ آسان پر کوئی فیصلہ فرما تا ہے 'تو فرشتے اسے سن کراپ پر یا بازو پر پر پڑواتے ہیں ' رجحزب فرشتوں کے دلوں سے پھڑواتے ہیں ' رجحزب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو تا ہے تو وہ ایک دو سرے سے پوچھتے ہیں ' تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں 'اس نے جو کہا' حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچ تک کیے بعد دیگرے سایا جا تا ہے۔) اس موقع پر شیطان چوری چھچ بات سننے ہیں۔ اور یہ چوری چھچ بات سننے ہیں۔ اور یہ چوری چھے بات سننے والے شیطان ' تھو ڑے تھو ڑے فاصلے سے ایک دو سرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجوی یا کائن کے کان میں پھو تک دیتے ہیں' وہ اس کے مائے سوجھوٹ ملاکر لوگوں کو بیان کر تا ہے '' (طفعاً ۔ صبحے بخاری تفسیر سورہ ججر)

(٢) مَوْزُونٌ بمعنى مَعْلُومٌ ما به اندازه ليني حسب ضرورت-

(۲) مَعَایِشَ، مَعِیشَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بیشار اسباب ووسائل پیدا کردیہے۔
(۳) اس سے مراد نوکر چاکر' غلام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے آلج کر دیا ہے' جن پر تم سواری بھی کرتے ہو'
سامان بھی لاد کرلے جاتے ہو اور انہیں ذرج کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام
لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت
میں ان کا رازق اللہ تعالی ہے' تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو' اگر تم انہیں کھانا نہیں دوگے تو بھوک
مرحائیں گے۔

(۵) بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات سے ہے کہ اس سے مراد تمام کا نئات کے خزانے ہیں 'جنمیں اللہ تعالیٰ حسب مثیت و ارادہ عدم سے وجود میں لا تا رہتا ہے۔

وَٱرْسُلْنَا الرِّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزُلْنَا مِنَ السَّمَا مِمَاءً فَالسَّمَةُ مَاءً فَالسَّمَةِ مُنَاءً فَالسَّمَةِ مُنَافِئُولُهُ فِي فَالسَّمَةِ مُنَافِقُهُ وَمُ النَّكُولُهُ فِي فَرْنِيْنَ ﴿

وَ إِنَّالَنَمْنُ ثَنِّي وَنُمِينْتُ وَخَنُ الْوَرِثْوُنَ ۞

وَلَقَنُ عَلِمُنَا النُسُتَقَيْمِ مِنْ مِنْكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا النُسُتَا أَخِدِيْنَ ﴿ النَّسُتَا أَخِدِيْنَ ﴿ النَّسُتَا أَخِدِيْنَ ﴾

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَىيَحْشُرُهُمُو ۚ إِنَّهُ حَكِيثُمٌ عَلِيْهُ ۗ

وَلَقَنُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنُ حَمَرٍا مَسْ ذُوْنٍ ش

وَالْجِأَنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِالسَّمُوْمِ

اور ہم سیج ہیں بو جھل ہوائیں' (ا) پھر آسان سے پانی برساکر وہ تہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ (۲)

ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر) وارث ہیں-(۲۳)

اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں-(۲۴)

آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والاہے-(۲۵)

یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھیکھناتی مٹی سے' پیدا فرمایا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ (<sup>(۳)</sup> ہے۔ یداکیا۔(۲۷)

- (۱) ہواؤں کو بو جھل' اس لیے کہا کہ بیران بادلوں کو اٹھاتی ہیں جن میں پانی ہو تا ہے۔ جس طرح لَفْحَةٌ حاملہ او نٹنی کو کہاجا تا ہے جو پیپ میں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔
- (۲) لیعنی سے پانی جو ہم آثارتے ہیں 'اسے تم ذخیرہ کرکے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ سے ہماری ہی قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں 'کنوؤں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں 'ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی نیجی کر دیں کہ چشموں اور کنوؤں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے 'جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالی بعض وفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا تا ہے اللَّهُمَّ آخفظناً مِنْهُ.
- (۳) مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبارے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی تواب بھیگی ہوئی طین اوندھی ہوئی بدبودار ﴿حَمَوا مَسْنُونِ ﴾ یہ حَمَاً مِّسْنُونِ ﴾ یہ حَماً مِسْنُونِ است معلوم ہو تاہے کہ آدم خاکی کا (مُسْکِری) کہ ماتی ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کاجس طرح تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ آدم خاکی کا پتلا حَماً مِسْنُدُونِ (گوندھی ہوئی سُری ہوئی 'بدبودار) مٹی سے بنایا گیا 'جب وہ سو کھ کر کھن کھن کرنے لگا (یعنی صلصال) ہو گیا۔ تواس میں روح بھو تکی گئی 'اس صلصال کو قرآن میں دوسری جگہ کا اَف خار (فحار کی ماند کہا گیا ہے۔ ﴿ خَلْق الْاِشْنَانَ مِنْ سے جیسے شیکرا ''
- (٣) جِنَّ کوجن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آکھوں سے نظر نہیں آیا۔ سورۂ رحمٰن میں جنات کی تخلیق ﴿ مَلا پِرِوْنَ تَلَادِ ﴾

وَإِذْ قَالَ مَ بُّكَ لِلْمَلْمِكَةِ إِنَّ خَالِقٌ اَبْتُرَامِنَ صَلْصَالِ مِّنْ حَوَاتَسُنُوْنٍ 🕾

فَإِذَاسَوْيُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْدِمِنْ ثُوْمِي فَقَعُوْ الدَسْجِدِينَ

هَمَهَنَ الْمَلَهِكُةُ كُلُّهُمْ اَجَهَعُونَ ۞ إِلَّالِيْلِيْسُ الْمَالِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْهَعُونَ صَعَ النَّجِدِيْنَ ۞

قَالَ يَابِيْنُ مُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ النَّهِدِينِينَ 💮

قَالَ لَوُ إِنُّنْ لِإِسْجُدَ لِبَشَرِخَكَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَالِمَسْنُوْنٍ 🗇

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ وَاللَّهِ

وَإِنَّ مَلَيْكَ اللَّعُنَّةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

اور جب تیرے پروردگارنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی تھنگھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں-(۲۸)

توجب میں اسے یو را بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گریڑنا۔ '''(۲۹)

چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا- (۳۰) گر اہلیں کے۔ کہ اس نے تحدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے ہے (صاف) انکار کر دیا۔ (۳۱)

(الله تعالى نے) فرمايا اے ابليس تھے كيا ہواكہ تو سحدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ (۳۲)

وہ بولا کہ میں ایبانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جے تونے کالی اور سڑی ہوئی تھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ <sup>(۳۳</sup> (۳۳)

فرمایا اب تو بهشت سے نکل جا کیوں کہ تو راندہ ورگاہ **(۳۴)-**

اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک-(۳۵)

ے بتلائی گئی ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یمی کما گیاہے' « خُلِقَتِ الْمَلاَثِكَةُ مِنْ نُودِ وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِج مِنْ نَّار وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » (كتاب الزهد باب في أحاديث متفوقة) اس اعتبار س لووالى آگ با آگ کے شعلے کاایک ہی مطلب ہو گا-

(۱) سجدے کا بیر تھم بطور تعظیم کے تھا'عبادت کے طور پر نہیں۔ اور بیر چو نکہ اللہ کا تھم تھا' اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محربیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(r) شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہو نا ہتلایا۔ جس کامطلب میہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنایر حقیراور کم تر سمجھنا میہ شیطان کا فلسفہ ہے' جو اہل حق کاعقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ای لیے اہل حق انبیاء علیهم السلام کی بشریت کے منکر نہیں' اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے-علاوہ ازیں بشریت ہے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَّا يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿

اِلْ يَهُمُ الْوَقْتِ الْمَعَلُوْمِ ۞ قَالَ رَتِ بِمَا اَخْوَيُتَنِنُ لَازَتِنَنَّ لَهُــُمُ فِى الْدُرْضِ وَلَاغْوِيَنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ ۞

إلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَصِيْنَ ﴿

قَالَ لَمْ نَاصِرَا طُاعَلَىٰٓ مُسْتَعِيْمُ ﴿

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لِكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنُّ اِلَّامِنِ التَّبَعَكَ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَإِنَّ جَهَاتُمْ لِمَوْعِدُهُمُ الجَمْعِيْنَ ﴿ لَمَا سَبُعَةُ الْهَا بِثَائِلٌ بَابِ مِنْهُمُ مُؤُرُّةً قُدُورٌ ﴿ لَمَا سَبُعَةُ الْهَا بِثَائِلٌ بَابِ مِنْهُمُ مُؤُرُّةً قَدُورٌ ﴿

کئے لگا کہ اے میرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں-(۳۶) فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے-(۳۷) روز مقرر کے وقت تک کی-(۳۸)

رور سررت وقت میں (۱۸۹) (شیطان نے) کہا کہ اے میرے رب! چو نکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو مزین کروں گااور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔(۳۹)

سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔(۴۰)

ارشاد ہوا کہ ہاں میں مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ (۱۱)

میرے بندوں پر مجھے کوئی غلبہ نہیں ' '' کیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں- (۴۲)

یقیناان سب کے وعدے کی جگہ جنم ہے۔ <sup>(۳۳</sup> (۳۳۳) جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان

(۱) لیعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے 'جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہو گا' میں انہیں انچھی جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے رائے پر چلتا رہا ہو گا اسے سخت سزا دوں گاجو جنم کی صورت میں تیار ہے۔

(۲) یعنی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤنہیں چلے گا- اس کا میہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرز دنہیں ہو گا' بلکہ مطلب میہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہو گاکہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کی اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو- ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کر آچلا جا تا ہے' اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت میہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بیں۔

ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فور اتوبہ کرکے آئندہ کے لیے اس سے بیخنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۳) یعنی جتنے بھی تیرے پیرو کار ہوں گے' سب جہنم کا ایندھن بینیں گے۔

(۳) یعنی جتنے بھی تیرے پیرو کار ہوں گے' سب جہنم کا ایندھن بینیں گے۔

کاایک حصہ بٹاہواہے۔ <sup>(۱۱</sup> (۳۳۳) پر ہیز گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ <sup>(۱۲</sup> (۳۵)

(ان سے کما جائے گا)سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ (۳۲)

ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا' ہم سب کچھ نکال دیں گے' (۳) وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دو سرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔(۳۷) نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے بھی نکالے جا ئیں گے۔(۳۸)

میرے بندوں کو خبردے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہریان ہوں- (۴۹) إِنَّ الْمُثَّقِعِينَ فِي جَنْتٍ قَرْعُيُونٍ ۞

أدْخُلُوْهَابِسَالِمِ امِنِيْنَ ۞

وَنَزَعْنَامَافِيُصُدُوهِمْرِينَ عِلْ اِخْوَانَاعَل سُرُرِيُتَقْدِلِيْنَ ۞

لايَتَشُهُمُوْ فِيْهَانَصَبُّ وَمَاهُمُوتِنَهَا بِمُخْرَحِيْنَ @

نَبِّئُ عِبَادِئَ آنِّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْهُ ۗ

(۱) یعنی ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہو گا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک دہریوں کے لیے 'ایک زادوازوں سے ایک زندیقوں کے لیے 'ایک زاندوں 'جو روں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درجے ہیں۔ پہلا طبق یا درجہ جنم ہے ' دو سرانظی 'پھر حظمہ 'پھر سعیر' پھر سقر' پھر جیم 'پھر ہاویہ ' سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہو گا۔ جنہیں پچھ عرصہ سزادینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دو سرے میں میودی ' تیسرے میں عیسائی ' چو تھے میں صابی 'پانچویں میں مجوسی ' چھے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ' ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کانام جنم ہے اس کے بعد ای تر تیب سے نام ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جہنم اور اہل جنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو- متفین سے مراد شرک سے بیخ والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بیختار ہے۔ جَنَّاتِ سے مراد باغات اور عُیُونِ سے نہریں مراد ہیں- یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متفین کے لیے مشترکہ ہوں گی' یا ہر ایک کے لیے الگ باغات اور نہرہوگی۔

(٣) سلامتی ہر قتم کی آفات سے اور امن ہر قتم کے خوف سے - یا بیہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعادیں گے - یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کااعلان ہو گا-

(۳) دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے' وہ ان کے سینوں سے نکال دییے جائیں گے اور ایک دو سرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

وَآنَ عَدَانِ هُوَالْعَدَاكِ الْأَلِيُهُ ۞ وَنَيِّنَّهُهُ مَّنُ ضَيُفِ إِرْاهِيمُ ۖ ۞

إِذْ دَخَكُوا عَلَيْهُ وَفَعَالُوا سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُوْ وَجِلُونَ ﴿

قَالُوْالاَتُوْجَلُ إِنَّانَبُتِّيرُكَ بِغُلْمِ عَلِيْمٍ ۞

قَالَ اَبَشُّرُتُمُونَ عَلَى اَنُ مَّسَّىٰ بِى اَلْكِبَرُفَيْهِوَ تُبَشِّرُونَ ۞

قَالُوْابَشَرْنِكَ بِالْحَقِّ فَلَاتَكُنُ مِّنَ الْقَنْطِينَ ۞

قَالَ وَمَنْ يَقَنُظُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الضَّالَوُنَ ﴿

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمُ أَيُّهُا الْمُوْسَلُونَ ٠

قَالُوۡۤا إِنَّا اٰرُسِلۡنَاۤ اللَّهُوۡمِ مُجۡدِمِيۡنَ ۖ

اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نمایت در دناک ہیں۔ (۵۰)
انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا (بھی) حال سنادو۔ (۵۱)
کہ جب انہوں نے ان کے پاس آگر سلام کما تو انہوں
نے کماکہ ہم کو تو تم ہے ڈر لگتا ہے۔ (۵۲)
انہوں نے کماڈرو نہیں' ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند
کی بشارت دیتے ہیں۔ (۵۳)
کی بشارت دیتے ہیں۔ (۵۳)
کما 'کیا اس بڑھا پ کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری
دیتے ہوا یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ (۵۲)
انہوں نے کما ہم آپ کو بالکل تچی خوشخبری ساتے ہیں
انہوں نے کما ہم آپ کو بالکل تچی خوشخبری ساتے ہیں
کما اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے ناامید تو صرف گراہ
اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۵۲)
اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ (۵۲)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے

(۱) حفرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈراس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حفرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ بھنا ہوا بچھڑا نہیں کھایا ، جیسا کہ سور کا ہود میں تفصیل گزری- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیمیروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہو تا 'اگر پیمیرعالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں 'کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے مختاج نہیں ہیں۔

کام ہے؟ (۵۷)

بن-(۵۸)

صلی ہیں۔ (۲) کیو نکہ میہ اللہ کاوعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا۔علاوہ ازیں وہ ہریات پر قادر ہے 'کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔
(۳) لیعنی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور جیرت کا اظهار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں سے
بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔
(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ میہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں
آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے بوچھا۔

إِلاَ الَ لُوُطِا اِنَّالَهُمَنَّةُ وُهُوْ أَجْمَعِيْنَ ﴿
اللهُ اللهُ اللهُ فَقَدَرُنَا إِنَّا لَمِنَ الْفِيرِينَ ﴿

ئَلْتَاجَآءُالَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ ﴿
قَالَ اللَّهُ وَمُ مُنْكَرُونَ ﴿

قَالُوابَلْ جِمُنْكَ بِمَاكَانُوافِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿

وَ اَتَيْنُكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّالَصْدِقُونَ 🕝

فَأَشْرِياْ هَٰلِكَ بِقِطْعِرِتْنَ أَلَيْكِ وَاشْبِعُ أَدْبَارُهُو وَلَايْنَقِتْ مِنْكُوْ آحَدُوا مُصُّــوً الْحَبْثُ ثُوْمُرُونَ

> وَقَضَيْنَالَايُوذِلِكَ الْأَمُواَنَّ دَابِرَهَوُلَاَهِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ ۞

وَجَآءَا هُلُ الْمُدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ 🏵

گر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچالیں گے۔(۵۹) سوائے اس (لوط) کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور ہاقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔(۲۰) جب جیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پنچے۔(۲۱) تو انہوں (لوط علیہ السلام) نے کما تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔''(۲۲)

انہوں نے کمانئیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیزلائے ہیں جس میں یہ لوگ شک شبہ کررہے تھے۔ (۲۳)

ہم تو تیرے پاس (صرح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سیچے-(۱۲۳)

اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کمی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچے رہنا '(۲) اور (فردار) تم میں سے کوئی (پیچے) مر کر بھی نہ دیکھے اور جمال کا تمہیں کم کیاجا رہا ہے وہال چلے جانا-(۱۵)

اور ہم نے اس کی طرف اس بات کافیصلہ کردیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگول کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ <sup>(۵)</sup>(۲۲) اور شہروالے خوشیال مناتے ہوئے آئے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

<sup>(</sup>۱) میہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے 'اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور برگا گلی کا اظہار کیا۔

<sup>(</sup>٢) يعنى عذاب اللي-جس ميس تيرى قوم كوشك ب كدوه أبهى سكتاب؟

<sup>(</sup>٣) اس صریح حق سے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیج گئے تھے 'اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سچے- یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں- اس میں سچے ہیں- اب اس قوم کی تابی کا وقت بالکل قریب آپنچاہے-

<sup>(</sup>٣) الله كوئي مومن يتي نه رب اوان كو آگ كر مارب

<sup>(</sup>۵) لینی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہے اس فیصلے ہے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی'یا دابِرَ سے مرادوہ آخری آدمی ہے جو ہاتی رہ جائے گا' فرمایا' وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>١) ادهرتو حضرت لوط عليه السلام ك كهريس قوم كى بلاكت كابيه فيصله جو رباتها- ادهر قوم لوط كو پة چلاكه لوط عليه السلام

قَالَ إِنَّ لَمَؤُلًّا ۚ ضَيُغِي ۚ فَلَاتَفْضَحُونِ ﴿

وَاتَّعُوااللهَ وَلَا تُخُرُونِ ۞ وَالْوَاآوَلَوْنَنُهُكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞

قَالَ هَوُلَا بَنَاقِنَّ إِنْ كُنْ تُنْهُ وَفَعِلِينٌ ﴿

لَعَمْرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكُرِتِهِمُ يَعْمَهُونَ ٠

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾

(لوط علیہ السلام نے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوانہ کرو<sup>۔ (۱)</sup> (۱۸)

الله تعالی ہے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو-(٦٩)

وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر(کی ٹھیکیداری) سے منع نہیں کر رکھا؟ <sup>(۲)</sup> (۷۰)

(لوط علیہ السلام نے) کہااگر تہمیں کرناہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

تیری عمر کی قتم! وہ تو اپنی بدمتی میں سرگردال تھے۔ (۲۲)

پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے

کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرد پرسی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کیا جائے ٹاکہ وہ ان سے بے حیائی کاار تکاب کر کے اپنی تسکین کر سکیں۔

(۱) حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بیہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں' اس میں تو میری رسوائی ہے۔

(۲) انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! تو ان اجنبیوں کاکیا لگتاہے؟ اور کیوں ان کی حمایت کر تاہے؟ کیا ہم نے کچھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر'یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر! بیہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بیہ علم نہیں تھا کہ بیہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ ای ناہجار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لیے مصر تھی' جیسا کہ سورہ ہود میں بیہ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کاذکر پہلے آئیا ہے۔

(٣) لینی ان سے تم نکاح کر لویا پھراپی قوم کی عور توں کو اپنی بیٹیاں کہا' لیعنی تم عور توں سے نکاح کرویا جن کے حبالہً عقد میں عور تیں ہیں' وہ ان سے اپنی خواہش یوری کریں۔

(٣) الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم سے خطاب فرماکر'ان کی زندگی کی قتم کھا رہا ہے'جس سے آپ کا شرف وفضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لیے الله تعالیٰ کے سواکسی اور کی قتم کھانا جائز نہیں ہے۔ الله تعالیٰ تو حاکم مطلق ہے'وہ جس کی چاہے قتم کھائے'اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل ماؤن ہو جاتی ہے'ای طرح یہ اپنی بدمتی اور گمراہی میں اشنے سرگر دال تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آبائی۔

کیولیا۔'''(۷۳) بالآخر ہم نے اس شرکواوپر تلے کر دیا<sup>(۲)</sup>اور ان لوگوں پر کنکروالے پھر<sup>(۳)</sup> برسائے۔(۷۳)

بلاشبہ بصیرت والوں کے لیے (۲) اس میں بہت ی نشانیاں ہیں-(۷۵)

یہ کہتی الی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذرگاہ) ہے۔ (۵۹)

اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے-(۷۷) ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے- <sup>(۲)</sup> نَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطُرُنَا عَلَيْهِ مُعِجَارَةً قِنُ سِجِّيْلِ ۞

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يُتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞

وَإِنَّهَالَهِسَبِينُ إِثْمَةِيُهِ ۞

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِيَةً لِلْمُؤُمِنِيُّنَ ۞ وَإِنْ كَانَ ٱصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَطْلِينِّنَ ۞

- (۱) ایک چنگھاڑ نے ' جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا' ان کا خاتمہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیے زور دار آواز حضرت جرائیل علیہ السلام کی تھی۔
- (۲) کما جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ پنچے اور نچلا حصہ اوپر کر کے متہ و بالا کر دیا گیا' اور کما جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے۔
- (٣) اس کے بعد ان پر کنگر قتم کے مخصوص پھر برسائے گئے۔اس طرح گویا تین قتم کے عذابوں سے انہیں دوچار کر کے نثان عبرت بنادیا گیا۔
- (٣) گرى نظرے جائزہ لينے اور غورو فكر كرنے والوں كو مُتَوَسِّمِيْنَ كماجاتا ہے- مُتَوَسِّمِيْنَ كے ليے اس واقع ميں عبرت كے پيلو اور نشانياں ہيں-
- (۵) مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو اپنی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں۔ سَدُومُ (یہ مرکزی بستی تھی) صَعْبَةُ، صَعُوةُ عَنْوَرَةُ اور دُومَا کما جاتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے حتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھو تکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں اور پھران کو زمین پر دے مارا (ابن کشر) مگراس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔
- (۱) اَیْکَةُ گھنے در خُت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے در خت ہوں گے۔ اس لیے انہیں اَصْحَابُ الأَیْکَةِ (بن یا جنگل والے) کما گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے اور ان کاعلاقہ تجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کما جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ وَ إِنَّهُمَّا لِمِإِمَامِ ثُمِينِ ﴿

وَلَقَتَنَكَنَّبَ اَصُّلُبُ الْجَيْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿
وَالْتَيْنَاهُمُو الِيْقِنَافَكَانُو اعْنُهَامُعُوضِينَ ﴿

وَكَانُوْايَنْحِتُوْنَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوْتَا المِنِيْنَ 🕜

فَأَخَذَ تَهُو الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ

فَمَااَغُنِي عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ الْالِالْعَقِّ

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَالِتِيَةٌ فَأَصْفِرِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ⊙

جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے (عام) راستے پر ہیں۔ (ا) (۵۹)
اور ججروالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۱) (۱۹)
اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرما کیں (لیکن)
تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ (۱۸)
یہ لوگ بھاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے 'ب
خوف ہو کر۔ (۱۳)

آخرانمیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑنے آدبو چا۔ (۱۵۳) پس ان کی کسی تدبیرو عمل نے انہیں کوئی فائدہ ند دیا۔ (۱۸۳) ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے' (۱۱)

کانام تھااور ای کے نام پر بستی کانام پڑ گیا تھا۔ان کاظلم میہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے' رہزنی ان کاشیوہ اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کاوطیرہ تھا' ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سامیہ قمکن ہو گیا پھر چنگھاڑاور بھونچال نے مل کران کوہلاک کردیا۔

- (۱) اِمَام مُبنین کے معنی بھی شاہراہ عام کے ہیں 'جمال سے شب و روز لوگ گزرتے ہیں- دونوں شہرسے مراد قوم لوط کا شہراور قوم شَعِیب کامسکن- مدین- مراد ہیں- یہ دونوں ایک دو سرے کے قریب ہی تھے-
- (۲) حجر حفرت صالح علیہ السلام کی قوم- ثمود- کی بستیوں کانام تھا-انہیں اَصْحَابُ الْحِنجِرِ (حجروالے) کہا گیاہے- یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی-انہوں نے اپنے پیغیبر حفزت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا- کیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''انہوں نے پیغیبروں کو جھٹلایا' یہ اس لیے کہ ایک پیغیبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغیبروں کی تکذیب-
- (٣) ان نشانیوں میں وہ او نٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر کی گئی تھی' لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کرڈالا-
- (٣) یعن بغیر کی خوف یا احتیاج کے بہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ ۹ ججری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم اس بہتی سے گزرے تو آپ ماٹھی نے سرپر کپڑا لیبیٹ لیا اور اپن سواری کو تیز کرلیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اس بہتی سے گزرو (ابن کثیر) صحیح بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ نمبر ۲۳۵۳، مسلم نمبر ۲۲۸۵۔
  - (۵) حضرت صالح علیه السلام نے انہیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا' چنانچہ چوتھے روزان پریہ عذاب آگیا۔ دیں چتر سے دیں فرور مدول کو میں مرتب الروز میں کیا گئی ہے۔ مقوم میں احتراب محسد کی کاری رہ
- (١) حق سے مرادوہ فوائدو مصالح بیں جو آسان و زمین کی پیدائش سے مقصود بیں- یا حق سے مراد محن ( نیکو کار) کو اس

ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی (اور اچھائی)سے در گزر کر لے-(۸۵) یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جانئے والا

ی ۱۱ر پرورد دور کار بی پیرا کرمی واقا اور بات واقا ہے-(۸۲)

یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں (الکمد دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھاہے-(۸۷) آپ میں گزائی نظیمی اس جن کی طرف میں دانا کھی

آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دو ڈائیں' جس سے ہم نے ان میں سے کی قتم کے لوگوں کو بسرہ مند کر رکھاہے' نہ ان یر آپ افسوس کریں اور مومنوں

کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۸)

اور کهہ دیجئے کہ میں تو تھلم کھلاڈ رانے والا ہوں۔(۸۹) جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر ایارا۔<sup>(۳)</sup> (۹۰) إِنَّ رَبُّكَ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ 💮

وَلَقَدُ التَّبُلُكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَالِقُ وَالْقُرُ ال

الْعَظِيْمُ 🏵

الرَّتُهُدُّنَّ عَيُنَيُكَ إلى مَامَتَّعُنَابِ ﴿ ٱزْوَاجًامِّنُهُمُ

وَلَاتَحُنَرُنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ

وَقُلُ إِنِّ أَنَّا النَّهٰ ذِيرُ الْمُهِدِينُ ۞

كَمَا اَنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ أَنْ

کی نیکی کااور بد کار کواس کی برائی کا بدلہ دینا ہے۔ جس طرح ایک دو سرے مقام پر فرمایا ''اللہ ہی کے لیے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے باکہ وہ بروں کوان کی برائیوں کااور نیکوں کوان کی نیکی کا بدلہ دے (النجم - ۱۳۱) (۱) سَبْعُ مَثَانِیٰ سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صبحے بات میر ہے کہ اس سے مراد سور ہ فاتحہ ہے۔ بید

سات آیتیں ہیں اور جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں (مثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں) حدیث سے بھی ای کائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿ اَلْحَمْدُ بِلُورَتِ الْعَلَمِينَ ﴾ یہ سیع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں (صیح بخاری- تغییر سورة الحجر) ایک اور حدیث میں فرمایا «اُمُ الفُرْآنِ

هِيَ السَّبْعُ الْمَنَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ» (حوالهُ مْدُور) سورهُ فاتحه قرآن كاليك جزء ہے اس ليے قرآن عظيم كا ذكر بھى ساتھ ہى كيا گياہے۔ ساتھ ہى كيا گياہے۔

(۲) لینی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعتیں آپ کو عطاکی ہیں 'اس لیے دنیا اور اس کی زیمتیں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑا کیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں 'اس پر غم نہ کھا کیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں 'لینی ان کے لیے نرمی اور محبت کا روبیہ اپنا کیں۔ اس محاورہ کی اصل ہیہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچول کو اپنے سابھ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوؤں لیمنی پروں میں استعال ہوتی ہے۔

(m) بعض مفرین کے نزدیک أَنْزَلْنا كامفعول الْعَذَابَ محذوف ہے- معنی بد ہیں كد میں تهمیں كھول كر دُرانے والا

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ٠

فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ الجُمْعِينَ ﴿

عَبَّا كَانُوْا يَعْبُلُوْنَ ۖ

فَاصُدَءُ بِمَانُؤُمُرُو آغُوضُ عَنِ الْمُشْعِكِينَ @

إِنَّالَعَيْنَاكَ الْمُسْتَقْنِوْيِينَ ﴿

الذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إلهَا اخْرَاطَسُوفَ يَعْلَمُونَ 💮

وَلَقَدُنْكُمُ النَّكَ يَضِيُتُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿

فَسَيْحُ بِعَمْدِرَيِكَ وَكُنْ فِنَ الشَّجِدِينَ ۗ ۖ

وَاعُبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ الْ

جنہوں نے اس کتاب اللی کے مکٹوے کلڑے کردیئے۔(۹۱) فتم ہے تیرے پالنے والے کیا ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔(۹۲)

ہراس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔(۹۳)

پس آپ<sup>(۱)</sup> اس تھم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے'! اور مشرکوں سے منہ پھیمرلیجئے۔(۹۴)

آپ سے جو لوگ منخراین کرتے ہیں ان کی سزاکے لیے ہم کافی ہیں- (۹۵)

جو الله ك ساتھ دو سرے معبود مقرر كرتے ہيں انہيں عقريب معلوم ہو جائے گا- (٩٦)

ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل نگگ ہو تاہے-(٩٤)

آپ اپنے پروردگار کی شبیع اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا ئیں-(۹۸)

اور اپنے رب کی عباوت کرتے رہیں یمال تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (۹۹)

ہوں عذاب سے 'مثل اس عذاب کے جو مُفتسِمِینَ پر نازل ہوا مُفتسِمِینَ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب اللی کے کلاے کلاے کلاے کلاے کلاے کلاے کا بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کردیا' اس کے بعض جھے کو شعر' بعض کو سحر(جادو) بعض کو کمانت اور بعض کو اساطیرالاولین (پہلوں کی کمانیاں) قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مُفتسِمِینَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہیں۔ انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزا میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو رات کے اند هیرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿ تَقَامَتُواْ اللّٰهِ الْنَهِ يَتَدَنَّكُ وَ اَفْلَهُ ﴾ (الند مل ۱۳۰۰) اور آسانی کتاب کو کلاے کلاے کروالا۔ عضرین کے ایک معنی یہ بھی کے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفرکرنا۔

(۱) آصندَعْ کے معنی ہیں کھول کربیان کرنا' اس آیت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبلیغ فرماتے تھے' اس کے بعد آپ نے تھلم کھلا تبلیغ شروع کردی-(فتح القدیر)

(٣) مشركين آپ كو ساح ' مجنون 'كابن وغيره كتے جس سے بشرى جبلت كى وجد سے آپ كبيده خاطر بوتے 'الله تعالى

## مورہ کل کی ہے اور اس کی ایک سواٹھا کیس آیتی اور سولہ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نمایت مہمان بڑا رحم والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم آپنچا' اب اس کی جلدی نہ مجاؤ۔ (۱) تمام پاکی اس کے لیے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں سیر اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔(۱)

وہی فرشتوں کو اپنی وحی (۳) دے کر اپنے تھم ہے اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے (۳) آثار تا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں 'پس تم مجھ ہے ڈرو-(۲)

ای نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا<sup>(۳)</sup> وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ (۳)



## 

ٱنۡى ٓٱمۡرُالله وَلَالتَّــُ تَعۡجِلُوّهُ سُبُطنَهُ وَتَعْلَى عَبَّـا يُثۡرِكُونَ ۞

يُنْزِّلُ الْمَكْبِكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّتَمَا أَ

مِنْ عِبَادِ ﴾ أَنْ أَنْ ذِرُوا أَنَّهُ لِآ اِللَّهِ إِلَّا آنَا فَاتَّقُونِ ۞

حَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَ عَمَّا أَيْثُرِكُوْنَ ۞

نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ حمدو ثاکریں' نماز پڑھیں اور اپنے رب کی عبادت کریں' اس سے آپ کو قلبی سکون مجھی ملے گااور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی' مجدے سے یمال نماز اور یقین سے مراد موت ہے۔

(۱) اس سے مراد قیامت ہے 'لیعنی وہ قیامت قریب آگئی ہے جے تم دور سمجھتے تھے 'پیں جلدی نہ مجاؤ 'یاوہ عذاب مراد ہے جے مشرکین طلب کرتے تھے۔اسے مستقبل کے بجائے ماضی کے صیغ سے بیان کیا 'کیوں کہ اس کاو قوع یقینی ہے۔

(۲) رُوخ سے مراد وحی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكَدَٰلِكَ اُوحَیْنَاۤ اِلْیَكَ دُوحًاتِنَ اَمْرِیَاۤ مَالْکِتُنَٰ وَکَالِیْکَ اُوحِیْنَاۤ اِلْیَکَ اُوکِیْنَا اَلِیْتُ وَکَالِیْکَ اُن کے بیلے آپ کو علم نہیں مااکبِتُ وَکَالِیْکُ اُن کے اُن اس سے پیلے آپ کو علم نہیں تقا کہ تباب کیا ہے'' اور ایمان کیا ہے''۔

(٣) مراد انبیا علیهم السلام میں جن پر وحی نازل ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ﴿ اَللهُ اَعْلَوْ سَیُهُ عُنَیْ اَللّٰهُ اَعْلَوْ سَیْ اَللّٰهُ اَعْلَوْ سَیْ اَللّٰهُ اَعْلَوْ سَیْ اَللّٰهُ اَعْلَا مِنْ اَللّٰهُ اَعْلَوْ سَیْ اَللّٰهُ اَعْلَا مِنْ اَللّٰهُ اَعْلَا مَنْ اَللّٰهُ اَعْلَا مَنْ اَللّٰهُ اَعْلَا مَنْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَعْلَا مَنْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

(۳) کینی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اور وہ ہے جزاو سزا' جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

خَكَقَ الْإِنْمَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْرٌ مُبِينٌ ۞

وَالْأَنْغَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَادِفُّ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوُّ فِيْهَاجَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوُنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ 👸

ۅؘؾۜڂڡؚڶؙٲڟ۬ڡۜٵػڎؙٵڸؠڮۅڰۏؾڴۏؙٷڵڸۼؽٵؚڒؠۺؚقؚ ٵڵٷؙڝؙ۠ٳڹۜۯ؆ڴٷؙڷڒٷڡٛؓ تۜڿؽؙۄۨٚ۞

**ۊٞالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيْرَ لِتَرَكَّبُوُهَا وَزِيْنَةً '** 

اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھروہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ <sup>(۱)</sup> (۸)

ای نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گری کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (۲) اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ (۵)

اور ان میں تمهاری رونق بھی ہے جب چرا کرلاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ (۲)

اور وہ تمہارے ہوجھ ان شہوں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقینا تمہارا رب بڑا ہی شفق اور نہایت مہرمان ہے۔ (2) گھوڑوں کو ' ٹچروں کو ' گدھوں کو اس نے بیدا کیا کہ تم

ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ (۱۳) در بھی

(۱) لیمنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے' جے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے' پھراس میں اللہ تعالیٰ روح پھو نکتا ہے اور مال کے پیٹ سے نکال کراس دنیا میں لا تا ہے جس میں وہ زندگی گزار تا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاطمے میں جھڑتا' اس کا انکار کر تایا اس کے ساتھ شریک ٹھمراتا ہے۔

(۲) ای احسان کے ساتھ دو سرے احسان کاذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ 'گائے اور بکریاں) بھی ای نے پیدا کیے 'جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گر می حاصل کرتے ہو 'مثلاً ان سے دیگر منافع حاصل کرتے ہو 'مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو' ان پر سواری کرتے اور سامان لادتے ہو' ان کے ذریعے سے بل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو' وغیرہ وغیرہ۔

(٣) تُرِینحُونَ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ تَسْرَحُونَ جب صبح چرانے کے لیے لیے جاؤ' ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تہمارے حسن و جمال میں اضافیہ ہو تا ہے۔ ان دونوں او قات کے علاوہ وہ نظروں سے او جمل رہتے یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔

(٣) لیعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے ' خچر' اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہانے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھااور خچر- علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے ' یہ صرف

وَيَخُلُقُ مَالَاتَعُلَمُوْنَ ۞

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ التَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَ لَكُوْ اَجْعَوِيْنَ ۞

هُوَاكَٰذِئَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۗ مَا ۚ اَكُوْمِتُ هُ شَرَابٌ وَمِنْهُ مَنَ حَرُّفِيُهِ ثَمِينُهُونَ ⊙

وہ الی بہت چیزیں پیدا کر تا ہے جن کا تہیں علم بھی  $(\Lambda)^{(1)}$  نیں۔

اور الله پر سیدهی راه کابتا دینا ہے <sup>(۲)</sup> اور بعض ٹیڑهی راہیں ہیں' اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ <sup>(۳)</sup>(۹)

وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جے تم پیتے بھی ہو اور اس سے اگے ہوئے در ختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو- (۱۰)

رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح احادیث سے گوڑے کی حلت ثابت ہے۔ حضرت جابر جائی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گو ژوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ آذِنَ فِی کُمُومِ الْخَیْلِ (صحیح بعجادی کتاب اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں نیبراور مدینہ میں گو ژا ذرج کر لحوم المنحیل) علاوہ ازیں صحابہ کرام الشیخی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی ہیں نیبراور مدینہ میں گو ژا ذرج کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ ما شیخی نیبی فرایا (الماحظہ ہو صحیح مسلم باب مذکور و مسند تحدید ہو المنحید ہو ما اور ملف و خلف کی اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ ما شیخی نبیب فی آئے للہ صوم المنحیل) ای لیے جمہور علااور سلف و خلف کی اکثریت گوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تغیر این کئی) یمال گوڑے کا ذکر محض سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعال اس مقصد کے لیے ہے 'وہ ساری دنیا میں بھیشہ انا گرال اور قبتی ہوا کر آ ہے کہ خوراک کے طور پر اس کا استعال بہت ہی ناور ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذریح نہیں کیا جا آ۔ لین خوراک کے یو مین نہیں کہ اس کو بلادلیل حرام شھرادیا جائے۔

(۱) زمین کے زیریں جھے میں' اس طرح سمندر میں' اور بے آب و گیاہ صحراؤں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا فرما تا رہتا ہے جن کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں اور اس میں انسان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں بھی آجاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے اور کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جو اُکروہ تیار کر آ ہے' مثلاً بس کار' رمل گاڑی' جماز اور ہوائی جماز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں متوقع ہیں۔

(۲) اس کے ایک دو سرے معنی ہیں ''اور اللہ ہی پر ہے سید ھی راہ '' یعنی اس کا بیان کرنا- چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور بدایت اور مثلات دونوں کو واضح کردیا ' اس لیے آگے فرمایا کہ بعض راہیں ٹیڑھی ہیں یعنی گمراہی کی ہیں۔

(۳) کیکن اس میں چوں کہ جبرہو تا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی' اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا' بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کرکے' انسان کو ارادہ وافتلیار کی آزادی دی ہے۔

يُنْفِتُ لَكُمُّوْبِ الزَّرْءَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَّتَعَكَّمُوْنَ ۞

وَسَعَّرَ لَكُوْالَيْلُ وَالنَّهَارُّ وَالشَّهُسَ وَالْقَمَرُ وَالتَّجُوهُمُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِمِتِ لِقَعُمِيَّا فِي أَنْ ﴿

وَمَاذَرَالَكُوْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًاٱلْوَاكُ ۚ إِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَايَةً لِلْقَوْمِ تَيْثَ كَرُّوْنَ ⊙

وَهُوَ الَّـنِىُ سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْ امِنُهُ لَمُمُّاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنُهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِنَبَنَّغُوْامِنُ فَضْلِهِ وَلَمَلَّكُ تَسْتُكُرُونَ ۞

ای سے وہ تمہارے لیے تھیتی اور زینون اور تھجور اور انگور اور ہر قتم کے کھل اگاتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے (۱) جو غورو فکر کرتے ہیں-(۱۱)

اس نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقینا اس میں عقلند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ (۱۲)

اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تہمارے کیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک تھیمت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ (۱۳)

اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کردیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کافضل تلاش کرواور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں' جو ہر مخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیزان کاذکر پہلے آچکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کس طرح رات اور دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں' چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہو آ' ستارے کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیروں میں بسکے ہوئے مسافروں کے لیے دلیل راہ ہیں- یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں-

<sup>(</sup>٣) کینی زمین میں اللہ نے جو معدنیات 'نبا بات' جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں' ان میں بھی تھیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

<sup>(</sup>۴) اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجول کو انسان کے آلع کر دینے کے بیان کے ساتھ 'اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے ۔

وَالْقِّى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي آنْ تَبَدْيَ بِكُوْ وَا ثَهْرُا وَسُبُلًا لَعَكُوْتَهُمَّتُدُونَ ۞

- وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّجُهِ هُمُويَهُمَّتُكُونَ 💮
- آفَمَنُ يَعْلُقُكُمُ مَنَ لِايَعْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿
- وَانَ تَعُدُّوْانِعُهَ ۗ اللهِ لَا تُحُصُّوْهَ ۚ إِلَّ اللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيُهُ ۖ ۞
  - وَاللَّهُ بَعُكُومًا شُيِّرُونَ وَ مَا تَعُلِنُونَ 🕦

وَالَّذِيْنَيَيْدُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَعْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُوْ يُعْلَقُونَ ﴿

اور اس نے زمین میں بہاڑ گاڑ دیے ہیں ماکہ تمہیں لے کر ملج نہ' (ا) اور نہریں اور راہیں بنا دیں ماکہ تم منزل مقصود کو بہنچو۔ (۱۵)

اور بھی بہت می نشانیاں مقرر فرمائیں- اور ستاروں ہے۔ بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں-(۱۲)

توکیاوہ جو پیدا کر تاہے اس جیساہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیاتم بالکل نہیں سوچتے؟ (۳)

اوراگر تم الله کی نعمتوں کا شار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بیشک الله بڑا بخشنے والامهرمان ہے۔(۱۸)

اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرواللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ (۲۳)

اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ' ملکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے

ہیں۔ ایک بید کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ بھی ہوت بھی علال ہے۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے۔) دو سرے' اس سے تم موتی' سیبیاں اور جوا ہر نکالتے ہو' جن سے تم زیو ربناتے ہو۔ تیسرے' اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو' جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاتے ہو' تجارتی سامان بھی لاتے' لے جاتے ہو' جس سے تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو تا ہے جس پر تمہیں اللہ کا شکر ار ہونا چاہیے۔

- (۱) یہ بہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی 'کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن ہی نہ رہتی- اس کا اندازہ ان زلزلوں سے کیا جا سکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحوں کے لیے آتے ہیں' لیکن کس طرح وہ بری بری مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہروں کو کھنڈروں میں تبدمل کردیتے ہیں۔
- (۲) نسروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے 'کہال سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہال کہال 'دائیں بائیں ' ثال جنوب' مشرق و مغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں-ای طرح راستے بنائے 'جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو-
- (٣) ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے 'کیکن اس کو چھوڑ کرجن کی تم عبادت کرتے ہو' انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں' بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ تم نے انہیں معبود بناکر اللہ کا برابر ٹھسرا رکھاہے۔ کیا تم ذرا نہیں سوچتے؟
  - (۳) اوراس کے مطابق وہ قیامت والے دن جزااور سزادے گا- نیک کو نیکی کی جزااور بد کواس کی بدی کی سزا-

بين- <sup>(۱)</sup> (۲۰)

۔ مردے ہیں زندہ نہیں' <sup>(۲)</sup> انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱)

تم سب کا معبود صرف الله تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبرے بھرے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

بے شک و شبہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو 'جے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جے ظاہر کرتے ہیں 'بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔ (۵۳) ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمهارے پروردگار

أَمُواكُ غَيْرًا حَيَا إِذْ وَمَا يَشُعُورُونَ التَّانَ يُبْعَثُونَ ۗ

اِلهُكُوِّ اِلهُ وَّالِحِكَّ فَالَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ عُلُوْبُهُمُو مُنْكِرَةٌ وَهُمُومُ سَتَلْبِرُونَ ۞

لَاحَرَمُ آنَ اللهَ يَعَلَمُ مَا يُبِيتُونَ وَمَا يُعُونُونَ إِنَّهُ لَايُحِبُ الْمُمُنَّلُمِينَ ۞

وَلِذَاقِينُ لَ لَهُمُ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوَا اَسَاطِيْرُ

<sup>(</sup>۱) اس میں ایک چیز کااضافہ ہے یعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان یعنی کی (عدم خالقیت) کا ثبات - (فتح القدر)

<sup>(</sup>۲) مردہ سے مراد' وہ جماد (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیوں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کما بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ "وہ زندہ نہیں ہیں" اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے' جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں' زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد' دنیوی زندگی کمی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیاسے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) پھران سے نفع کی اور تواب و جزا کی توقع کینے کی جا سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۵) آستِکبَارٌ کامطلب ہو تا ہے اپنے آپ کو بڑا سیحتے ہوئے صیح اور حق بات کا انکار کر دینااور دو سروں کو حقیرو کمتر سیحتا۔ کبرکی میں تعریف حدیث میں بیان کی گئی- (صحیح مسلم کتاب الإیمان باب تحریم الکبروبیانه) سیم کر وغرور اللہ کو سخت ناپند ہے۔ حدیث میں ہے کہ ''وہ مخض جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا''۔ (حوالۂ فدکور)

الْاَقَالِينَ ﴿

لِيَحْمِلُوٓا آوْزَارَهُو كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةَ وَمِن اَوْزَارِ الّذِينَ مُضِلُونَهُ وَغِيْرِعِلْمِ الرّسَاءَ مَا يَزِيرُونَ ۞

قَدُمَكَرَاكَانِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَأَنَى اللهُ بُذْيَانَهُوُمِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَكِيْهِ ُ السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْغُرُونَ ۞

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُخْزِيْهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآ مِنَ الَّذِيْنَ كُنْتُوْتُمَا ۚ قُرْنَ فِيهُوهُ كَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْوَ إِنَّ الْحِذْرَى

نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ الگوں کی کمانیاں ہیں۔ (۱) (۲۴)

ای کا نتیجہ ہو گاکہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے جنمیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھارہے ہیں۔ (۲۵)

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مرکیا تھا' (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمار توں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے مروں) پر (ان کی ) چھتیں اوپر سے گر پڑیں' (۳) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جمال کا انہیں وہم و مگمان بھی نہ تھا۔ (۳)

پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کمال ہیں جن کے

(۱) یعنی اعراض اور استهزا کا مظاہرہ کرتے ہوئے سے مکذبین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کچھے نہیں اتارا' اور سے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں جو پڑھ کرسنا تاہے' وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں سے سن کربیان کر تاہے۔

(۲) لیعنی ان کی زبانوں سے بیہ بات اللہ تعالی نے نکلوائی ٹاکہ وہ اپنے ہو جھوں کے ساتھ دو سروں کا ہو جھ بھی اٹھا کیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ''جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا 'تواس شخص کوان تمام لوگوں کا جربھی ملے گاجواس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنا کیں گے اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تواس کوان تمام لوگوں کے گناہوں کابار بھی اٹھاتا پڑے گاجواس کی دعوت پر گمراہ ہوئے''۔ (أبو داود بحت اب السند 'باب لزوم السند )

(۳) بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے 'جنہوں نے آسان پر کسی طرح چڑھ کراللہ کے خلاف محرکیا'کیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال میں ہے ایک تمثیل ہے جس سے بہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفراور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ بچھت سمیت گر پڑے ۔ مگر زیادہ صحح بات یہ ہے کہ اس سے مقصودان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن توموں نے بنج بروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور بالآخر عذاب اللی میں گر فتار ہو کراپنے گھروں سمیت تباہ ہوگئے 'مثلاً قوم عادو قوم لوط وغیرہ۔جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ مِنْ جَیْفُ لَمْ مِصْتِدِیْوَا ﴾ (المحسد ۲۰۰۰)

(٣) "پس الله (كاعذاب) ان كے پاس ايى جگه سے آيا جمال سے ان كو وجم و كمان بھى نہ تھا"۔

الْيَوُمُ وَالثُّنُّوءَ عَلَى الْكَفِيرِينَ ﴿

الَّذِيْنَ تَتَوَفِّهُ هُوُ النَّلَيِكَةُ ظَالِيقَ اَنْفُيدِهِ مُّوَاَلَقُواْ السَّلَوَ مَا ثُكَافَعُلُ مِن سُوِّهُ بَالَ إِنَّ اللهَ عَلِيثٌ إِبِمَا ثُنْتُوْتُ عَمَادُونَ ۞

> فَادُخُلُوۡٓاَٱبُوۡابَ جَهَــٰتُمَ خَلِيدِيۡنَ فِيهَآ لَلۡكِمۡنَ مَثۡوَىالْمُتَكَبِّرِیۡنَ ۞

بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے' <sup>(۱)</sup> جنہیں علم دیا <sup>گ</sup>یا تھا وہ پکار اٹھیں گے <sup>(۲)</sup>کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی جیٹ گئی-(۲۷)

وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ' فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ (۳)کیوں نہیں؟ اللہ تعالی خوب جانے والاہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ (۳)(۲۸)

پس اب تو جینگی کے طور پر تم جنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ<sup>، (۵)</sup> پس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا-(۲۹)

<sup>(</sup>۱) لیمنی بیہ تو وہ عذاب تھے جو دنیا میں ان پر آئے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھھ گا' تمہارے وہ شریک کمال ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے' اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لڑتے جھکڑتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی جن کو دین کاعلم تھاوہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔

<sup>(</sup>٣) یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جارہی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں لیونی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے —﴿ وَاللّٰهِ رَبِّهَا مَالْکُنَا مُشْہِ رِکِیْنَ ﴾ (الأنعام ۱۳۰۰) "اللہ کی قسم ، ہم مشرک نہیں ہے " دو سرے مقام پر فرمایا "جس دن اللہ تحالی ان سب کو اٹھا کراپنی پاس جمع کرے گاتو اللہ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ اس طرح (جھوٹی) قسمیں کھائیں گے جس طرح تسارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ (المجادلة ۱۵۰)

<sup>(</sup>۳) فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ بعنی تم جھوٹ بولتے ہو' تمہاری تو ساری عمرہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کاریکارڈ محفوظ ہے' تمہارے اس انکارے اب کیا ہے گا؟

<sup>(</sup>۵) امام ابن کیر فرماتے ہیں' ان کی موت کے فور اُ بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جہم قبر میں رہتے ہیں (جہاں اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جہم و روح میں بعد کے باوجود' ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کرکے ان کو عذاب دیتا ہے' (اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت بہا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کردیے جائیں گے۔

مَقَيْلَ لِلَّذِيْنَ الْتَقَوَامَا قَالَوْلَ رَعْبُمُو قَالُوا خَيْرًا \*
 لِلَّذِيْنَ أَحْسَ فَوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَا أُوالْا فِرَةِ
 خَيْرُ وَلَيْعُودَ الْمُلْتَقِيْنَ ﴿

جَنْتُ عَدُن يَّدُ عُلُونَهَا عَبْرِي مِنْ عَيْمَ الْأَنْهُرُ لَهُمُ فِيهَا مَايِشَكَ وُنَ كَثَالِكَ يَغِزى اللهُ الْمُتَّقِيْنَ ۞

اتَّذِيُّنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَوِّكَةُ عَلِيّدِيْنَ يَقُولُوْنَ سَلَّمُّ عَلَيُّكُوْ ادْخُلُواالْجِنَّةَ بِمِمَّا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ ۞

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا اَنْ تَالِيَهُوُ الْمَلَيِكَةُ اَوْ يَاثِنَ اَمْرُرَيِكَ كَنْلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِ وْزَمَّا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ

قیامت) آجائے۔

اور پر ہیز گاروں سے پوچھا جا تا ہے کہ تہمارے پروردگار نے کیانازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا- جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے' اور یقینا آخرت کا گھر تو بہت ہی بھترہے' اور کیاہی خوب پر ہیز گاروں کا گھر ہے۔(۳۰)

ہیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے پنیج نہریں بہہ رہی ہیں' جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر ہیز گاروں کو اللہ تعالیٰ ای طرح بدلے عطا فرما تاہے-(۳۱)

وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے اور اس جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۳۲)

کیا یہ ای بات کا انظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا تھم آجائے؟ (۲) ایسای

(۱) ان آیات میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ، آمِیْنَ یَارَبَّ الْعَالَمِیْنَ.

كَانُوۡآاَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ۞

فَأَصَابَهُوُسَيِّنَاتُ مَاعَمِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ شَاكَانُوُاكِ

وَقَالَ الْأَذِيْنَ اَشُرَكُوْ الوَّشَآءَ اللهُ مَاعَبَدُ نَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَمُّ الْحَنُ وَلَا الْمَاوُنَا وَلاحَوَّمْنَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَمَّ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الِلَّا الْبَكُمُ الْمُبِيْنُ ۞

ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ('' ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا ('' ) بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ('' ) (۳۳)
پس ان کے برے اعمال کے نتیج انہیں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیرلیا۔ ''' (۳۳)
مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سواکی اور کی عبادت ہی نہ ہمارے باپ دادے اس کے سواکی اور کی عبادت ہی نہ

کرتے ' نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔

نیمی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو

صرف تھلم کھلا پیغام کا پہنچا دیناہے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۵)

<sup>(</sup>۱) یعنی اس طرح سرکشی اور معصیت' ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے رکھی' جسِ پر وہ غضب اللی کے مستحق ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا- رسولوں کو بھیج کراور کتابیں نازل فرما کران پر ججت تمام کردی۔

<sup>(</sup>m) لیعنی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کر کے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کاعذاب آجائے گا۔ توبیہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جااپنے اللہ سے کمہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کر دے۔ چنانچہ اس عذاب نے انہیں گھیرلیا جس کاوہ نداق اڑاتے تھے' پھر اس سے بجاؤ کاکوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔

<sup>(</sup>۵) اس آیت میں اللہ تعالی نے مشرکین کے ایک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمایا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کے علم کے بغیری کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں' اگر ہماری سے باتیں غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کالمد سے ہمیں ان چیزوں سے روک کیوں نہیں دیتا' وہ اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہیں روکتاتواس کامطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں' اس کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شہم کا زالہ "رسولوں کا کام صرف پہنچا دیتا ہے"کہ کہ کر فرمایا۔ مطلب سے ہے کہ تہمارا سے گمان صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تہمیں اس مشرکانہ امور سے بری تختی سے روکا ہے۔ اس لیے وہ ہر قوم میں رسول بھیجتا اور کتابیں نازل کر تا رہا ہے اور ہر نبی نے آگر سب سے پہلے اپنی قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگڑ یہ پہند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کیونکہ اگر اسے بید کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگڑ یہ پہند نہیں کر تا کہ لوگ شرک کریں کونکہ اگر اسے بید ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا ؟ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تحکی بیب کرے شرک کا کہ لوگ شرک کریں کونکہ اگر اسے بیبند ہوتا تو اس کی تردید کے لیے وہ رسول کیوں بھیجتا ؟ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے رسولوں کی تحکی بیب کرے شرک کا

وَلَقَدُ بُعَثْنَا فِي كُلِّ اُمْتَةِ رَّسُنُولًا آنِ اعْبُدُوااللهَ وَاجْتَنِبُواالطَاغُونَ فَينَهُمُ مَّنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّللَةُ فَيسَيُرُوافِ الْرَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَالِمَ لَهُ الْمُكَذِّبِينَ 

هَنْ عَلَيْهِ الضَّلَا الْمُكَذِّبِينَ 

هَنْ عَلَيْهِ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنْ عَلَيْهُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنُ اللهُ اللهُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنْ الْمُكَذِّبِينَ اللهُ اللّهُ الْمُكَذِّبِينَ 

هُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُدَائِمُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهُدِئُ مَّنَ يُّضِلُّ وَمَالَهُ وَثِنْ لِمُصِرِيْنَ ۞

وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُ لَا اَيْمَا نِهِ مِلْلاَ يَبَعُثُ اللهُ مَنْ يَّمُونُ وَ وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُ لَا يَتُمَا اللهُ مَنْ يَمُونُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئ '<sup>(1)</sup> پس تم خود زمین میں چل پھر کر دکھے لوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا پچھ ہوا؟(۳۹) گو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے گمراہ کر دے اور نہ ان کاکوئی مددگار ہو آہے۔ <sup>(۲)</sup>

وہ لوگ بری سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا۔ <sup>(۳)</sup>کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے' لیکن اکثرلوگ جانتے نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۸)

راستہ اختیار کیااور اللہ نے اپنی مشیت تکویٹنیہ کے تحت قمراً وجمراً تہمیں اس سے نہیں روکا' توبہ تو اس کی اس حکمت و مصلحت کا ایک حصہ ہے' جس کے تحت اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیران کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول ہمارا پیغام تم تک پہنچا کریمی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اسے استعال کرو! ہمارے رسول کی کچھ کر سکتے تھے' جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کر کے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزادا تمی عذاب ہے۔

- (۱) ندکورہ شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہرامت میں رسول بھیجااور یہ پیغام ان کے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی' انہوں نے اس کی پرواہی نہ کی۔
- (۲) اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اے پیغیر! تیری خواہش یقیناً یمی ہے کہ بیہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیس لیکن قوانین النیہ کے تحت جو گمراہ ہو گئے ہیں' ان کو تو ہدایت کے راتے پر نہیں چلا سکتا' بیہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہیں گ' جہاں ان کاکوئی مددگار نہیں ہو گا۔
- (۳) کیوں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا' انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا- اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں' اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس یعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں' قسمیں بھی بڑی تاکید اور یقین کے ساتھ۔
  - (٣) ای جمالت اور بعلمی کی وجہ سے رسولوں کی کلزیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفریس ڈوب جاتے ہیں۔

ِلِيُمَيِّنَ لَهُوُ الَّذِي يُغَتَّلِفُونَ فِيْهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاً النَّهُوُكَانُواكِنْ بِيْنَ ۞

إِنَّمَا قَوْلُنَالِشَيْ أِذَا الدُّنْهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِ اللهِ مِنْ بَعُ بِ مَا ظُلِمُوْ النَّبُوِّنَّةَ هُوْ فِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَرَجُرُالْخِزَةِ ٱلْبُرَكُوْ كَانُوْ اِيَعْلَمُوْنَ ﴿

اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے استہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافراپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ (" (۳۹) ہم جب سمی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہو تا ہے کہ ہو جا 'پس وہ ہو جاتی ہے۔ (" (۴۰) جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے (") ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانا دنیا میں عطا فرما ئیں گے (") اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بینا ہے (")

(۱) یہ وقوع قیامت کی حکمت و علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالی ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گاجن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزا اور اہل کفرو فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا- نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قشمیں کھاتے تھے' ان میں وہ جھوٹے تھے۔

(۲) یعنی لوگوں کے نزدیک قیامت کا ہونا'کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو' مگر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین و آسان ڈھانے کے لیے مزدوروں' انجینئروں اور مستربوں اور دیگر آلات و وسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کن کمنا ہے اس کے لفظ کن سے پلک جھپکتے میں قیامت برپا ہو جائے گی ﴿ وَمَاۤ آمَرُ السّاعَةِ اِلّا کَلَمْتُمِ الْبَصَرِ اَوْهُوَ آوَرَبُ ﴾ الله حل 22)" قیامت کا معالمہ بلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا"۔

(٣) ججرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطرا پناوطن 'اپ رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جمال آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان ہی مهاجرین کی نضیلت بیان فرمائی گئی ہے 'یہ آیت عام ہے جو تمام مهاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتال ہے کہ یہ ان مهاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے ننگ آکر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک سویا اس سے زیادہ تھی 'جن میں حضرت عثمان غنی بھائے، اور ان کی زوجہ ۔ وخر رسول ما کھی جھرت و تھی۔

(۴) اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے' جو مسلمانوں کا مرکز بنا- امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے- اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھریار چھوڑ کر ججرت کی تھی' اللہ تعالیٰ نے دنیا

میں ہی انہیں ان کالعم البدل عطا فرمادیا- رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا-(۵) حضرت عمر دہائیے نے جب مهاجرین وانصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مهاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا- هَذَا مَا وَعَدَكَ

الَّذِيْنَ صَبَرُوُاوَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَّوَكَّلُوْنَ @

وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ تَمْلِكَ اِلَّارِجَالِأَنُوجِيِّ اِلَيْمِ فَسُعُلُوْا هَلَ الذِّكْوِانَ كُنْتُو لِاتَّعْلَمُونَ ﴿

> بِالْبَيِّنِيتِ وَالزُّبُرُووَاَنْزِلُنَّالِيَكِ الدِّكْرِلِمُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَانُزِّلَ اِلِيُهِمْ وَلَعَ**لَا**مُوْتَيَقَّكُوْنَ ۞

ٱقَالَمِنَ اللَّذِيْنَ مَكَرُو السَّيِيَّاتِ انَّ يَتَّفِيفَ اللَّهُ بِمُ الْوَصَّ اَوْيَاتِيْهُوُ الْعَدَابُ مِنُ حَيْثُ لاَيَشْتُورُونَ ﴿

ٱوؙؽٳؙ۬ڂؙۮؘۿؙۄ۫ ڣٛ تَقَلَّبُهِوْ فَمَاهُو بِمُعْجِزِيْنَ ٚ۞

وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے-(۴۲)

آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی جھیجے رہے' جن کی جانب وحی ا نارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم ہے دریافت کرلو۔ (۱) (۳۳)

دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ 'ید ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف آثارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں 'شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔(۴۴)

بدترین داؤ بچ کرنے والے کیااس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسادے یا ان کے پاس الی جگہ سے عذاب آجائے جمال کاانہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔(۴۵)

یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ <sup>(۲)</sup> یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کوعاجز نہیں کر <del>سکت</del>ے۔ (۴م)

اللهُ فِي الدُّنْيَا "يه وه م جس كاالله نے دنيا ميں وعده كيا م "وَمَا ٱدَّخَرَ لَكَ فِي الآخِرَةِ أَفْضَلُ "اور آخرت ميں تيرے ليے جو ذخيره م وه اس سے كهيں بهتر م " (ابن كثير)

(۱) أَهَلُ الذِّخْرِ عَمراد اہل كتاب ہيں جو بچھلے انبيا اور ان كى تاريخ نے واقف تھے-مطلب سے ہے كہ ہم نے جتنے بھى رسول بھیج و انسان ہى تھے اس لیے محمد رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم بھى اگر انسان ہيں تو یہ كوئى نئ بات نہيں كہ تم ان كى بشریت كى وجہ سے ان كى رسالت كا انكار كردو-اگر تمہيں شك ہے تو اہل كتاب سے پوچھ لوكہ پچھلے انبيا بشر تھے يا ملائكہ؟ اگر وہ فرشتے تھے تو پھر بے شك انكار كردينا اگر وہ بھى سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى رسالت كا محض بشریت كى وجہ سے انكار كوئ ؟

(۲) اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں' مثلاً ا- جب تم تجارت اور کاروبار کے لیے سفر پر جاؤ ۲- جب تم کاروبار کو فروغ و دینے کے لیے مختلف حیلے اور طریقے افقتیار کرو ۳- یا رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے بستروں پر جاؤ- میہ نَقلُبٌ کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان صور توں میں بھی تمہارا مؤاخذہ کر سکتا ہے۔

ٱۅؙؽٳٛڂ۠ۮؘۿؙؠ۫ۼڵؾؘ*ٷ۫*ڎٟ۫ۏؘٳؘؘؘٛۛڽؘۯؾؙڲؙۄ۫ڵۯٷڡؙٛڗٞڿؚؽۿۨ

آوَلَوْيَرَوُالِلْ مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَى أَ يَتَفَقِّتُوُ اظِللُهُ عَنِ الْيَمِينُ وَالثَّمَ مَآلِلِ سُجَّدًا اللهِ وَهُمْ ذِخِرُوْنَ ۞

وَلِلهِ يَسْعُكُ مَا فِي السَّهٰ لِوتِ وَمَا فِي الْوَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمُلَيِّكُةُ وَهُو لِاَيْسَكُيْرُونَ ۞

ا آ ا يَخَافُونَ رَبِّهُمْ مِنْ فَوْتِرْمْ وَيَفْعَكُونَ مَايْوُمُرُونَ عَلَيْهِ يَخَافُونَ رَبِّهُمْ مِنْ فَوْتِرْمْ وَيَفْعَكُونَ مَايْوُمُرُونَ عَلَيْهِ

> وَقَالَاللهُ لَاتِتَعْفِذُ وَاللهَ يُنِ اتَنَيْنِ اِنَّمَاهُولِلهُ وَالِمِنَّا فَالِيَّا يَ فَارْهَبُونِ ۞

یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے ''' پس یقینا تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انہائی رخم والا ہے۔'' (ے ۴) کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کراللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجو دہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ''' (۴۸)

یقیناً آسان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔(۴۹)

اوراپ رب ہے جوان کے اوپر ہے 'کپکیاتے رہتے ہیں ''')
اور جو تھم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (۵۰)
اللہ تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ- معبود تو
صرف وہی اکیلا ہے '(۱) پس تم سب صرف میرا ہی ڈر
خوف رکھو۔ (۵)

- (۱) نَخَوْنُفِ کا میہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل میں عذاب اور مؤافذے کا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑے گناہ کاار تکاب کر بیٹھتا ہے' تو خوف محسوس کر تا ہے کہ کہیں اللہ میری گرفت نہ کرلے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھی مؤافذہ ہو تا ہے۔
- (۲) کہ وہ گناہوں پر فورا مواخذہ نہیں کر نا بلکہ مملت دیتا ہے اور اس مملت سے بہت سے لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔
- (٣) الله تعالی کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت شان کابیان ہے کہ ہر چیزاس کے سامنے جھکی ہوئی اور مطبع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن وانسان اور ملائکہ- ہروہ چیز جس کاسامیہ ہے اور اس کاسامیہ دائیں بائیں جھکتا ہے تووہ صبح و شام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے- امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے-
  - (۴) الله کے خوف سے لرذاں و ترسال رہتے ہیں۔
- (۵) اللہ کے تھم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ جس کا تھم دیا جاتا ہے' بجالاتے ہیں' جس سے منع کیا جاتا ہے' اس سے دور رہتے ہیں۔
- (١) كيوں كه الله كے سواكوئى معبود ہے ہى نہيں۔ اگر آسان و زمين ميں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہى نہيں رہ سكتا

وَلَهُ مَا فِي التَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَخَيُراللهِ تَنَّقُونَ ⊕

وَمَاكِمُوْ مِّنَ نِّعَمَّةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُوا الْفُتُرُوَا لَيْهِ تَجْرُونَ شِ

تُعَرَادَاكَتُنَفَ الضَّرَّعَنْكُوْ إِذَا فَرِئِيٌّ مِنْكُوْ بِرَرِّيْهُمُ يُشْرِكُونَ ﴿

لِيَكُفُرُوْالِمِكَالْتَيْنَاهُوْ فَتَمَتَّعُوُ آ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 🐠

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے اور اس کی عبادت لازم ہے ' <sup>(ا)</sup>کمیا پھرتم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟(۵۲)

تمهارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں'<sup>(۱)</sup> اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔<sup>(۱۳)</sup> (۵۳)

اور جہال اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے پھھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔(۵۲)

که ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں۔ <sup>(۳)</sup> اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تہہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> (۵۵)

تھا' یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہو آ ﴿ لَوْکَانَ فِیْهِمَا لَاهِهُ اِلْاَللهُ لَفَسَدَتَا' ﴾ (الأنسياء-٢٠) اس ليے شؤیت (دو خداؤں) کا عقیدہ' جس کے مجودی حامل رہے ہیں یا تعدد الله (بہت سارے معبودوں) کا عقیدہ' جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں۔ یہ سب باطل ہیں۔ جب کا نتات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیرے تمام کا نتات کا نظم و نسق چلا رہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔ دویا دوسے زیادہ نہیں ہیں۔

- (۱) ای کی عبادت واطاعت دائمی اور لازم ہے و اصب کے معنی بیشگی کے بیں ﴿ وَلَهُوْمَلَابُ وَاصِبُ ﴾ (الصافات ۱۰) "ان کے عبادت ہو معنی بیشگی کے بیں ﴿ وَلَهُومَلَابُ وَاصِبُ ﴾ (الصافات ۱۰) "ان کے لیے عذاب ہے بیشہ کا" اور اس کا وہی مطلب ہے جو دو سرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے ۔ ﴿ وَاَعْمُواللّٰهُ مُعْلِّمِاللّٰهُ اللّٰهُ عَلِّمَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ کی عبادت کرو' ای کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے 'خردار! اس کے لیے خالص بندگی ہے "
  - (۲) جب سب نعمول کادینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کی اور کی کیوں؟
- (۳) اس کامطلب میہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کاعقیدہ قلب و وجدان کی گمرائیوں میں رائخ ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آجا تاہے جب ہر طرف ہے مایوی کے بادل گرہے ہو جاتے ہیں۔
- (۳) کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (بیاری' ننگ دستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
- (۵) یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا' ﴿ قُلْ تَمَنَّتُهُوا فَانَ مَصِیْرُکُوْ اِلْیَ النَّلِا ﴾ (إسراهیم ۲۰۰۰) "چند روزه زندگی میں فائدہ اٹھالو! بالآخر تهمارا ٹھکانا جنم ہے "۔

وَيَعْبَعَلُونَ لِمَالَانِعُلْمُؤْنَ نَصِيْبًا لِمِّالَ زَقْنَهُمْ تَاللَّهِ

- لَشُنَائُنَّ عَنَى الْمُنْتُورُ تَفْتَرُونَ ﴿
- وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُجْعَنَهُ وَلَهُمْوَايَشْتَهُونَ ④
- وَإِذَا اُبُرِّىٰ رَاحَدُ هُمُ يِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَكَظِيْمٌ ﴿

يَتَوَالىمِنَ الْقَوْمِمِنُ سُوَّءَ مَابُقِرَبِهُ أَيْفُسِكُهُ عَلَى هُونِ اَمْ يَكُشُّ فِي الْتُرَابِ ٱلرَّسَاءَمَا يَعَكُمُونَ ۞

اور جسے جانتے ہو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں '' واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ (۲) (۵۲) اور وہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (۳) (۵۷) ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبردی جائے تو اس کا چرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ (۵۸)

اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا بھر تا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذات کے ساتھ لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں وہا دے' آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟ (۱۹)

(۱) لینی جن کو یہ حاجت روا' مشکل کشا اور معبود سیمھتے ہیں' وہ پھر کی مورتیاں ہیں یا جنات و شیاطین ہیں'جن کی حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں۔ اس طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا معالمہ ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کے پندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دو سری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے نا آشنا ہونے کے باوجود' انہیں اللہ کا شریک ٹھرا رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے جبی (نذرونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے' ان کے جصے میں کی نہیں کرتے جیساکہ سورۃ الأنعام۔٣٩ میں بیان کیا گیا ہے۔

(r) تم جوالله پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکا ہیں 'اس کی باہت قیامت والے دن تم سے بوچھا جائے گا-

(٣) عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عباوت کرتے تھے اور کتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کی اولاد قرار دی' جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھراولاد بھی مونٹ' جے وہ اپ لیے پہند ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے اور اس کی مقام پر فرمایا —﴿ اَلْکُوُ الذَّکُو وَلَهُ الْاَئْتُی \* بِنُكُ اِذَاقِهُ مَدَّ فِیوْدی ﴾ کرتے اللہ کے لیے اسے پہند کیا' جے دو سرے مقام پر فرمایا — ﴿ اَلْکُو الذَّکُو وَلَهُ الْاَئْتُی \* بِنُكُ اِذَاقِهُ مَدَّ فِیوَ اِنْ کی بھونڈی تقیم ہے "۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ فرائش رکھتے ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔ خواہش رکھتے ہوکہ بیٹے ہوں' بیٹی کوئی نہ ہو۔

(٣) لیعن لڑی کی ولادت کی خبر من کران کا تو یہ حال ہو تا ہے جو نہ کور ہوا' اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں- کیسا

لِلَّذِيْنَ لَائُوْمِنُونَ بِالْخِرَةِ مَثَلُ التَّوْءَ وَيِلْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَ وَهُوالْمِزِيُّ الْكِيْهُ ۞

وَلَوُنِيَاخِدُاللهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ التَّرَاعَلَيْهَا مِن دَالْهَ وَلَيْن يُؤخِّرُهُمُ اللَّ اَعِن مُسَمَّى فَإِذَا جَآءًا جَلْهُمُ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُ مُونَ ۞

آخرت پر ایمان نه رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے'(ا)
اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے' وہ بڑا ہی غالب
اور باحکمت ہے۔'(۱)
اور باحکمت ہے۔'(۱)
اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالی ان کی گرفت کر آنو روئے
زمین پر ایک بھی جاندار باقی نه رہتا'(۱) لیکن وہ تو انہیں
ایک وقت مقرر تک و هیل ویتا ہے'(۱) جب ان کا وہ
وقت آجا آ ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچے رہ سکتے ہیں اور
نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔(۱۱)

برا یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیراور کم تر سمجھتا ہے۔
نہیں 'اللہ کے نزدیک لڑکے لڑکی میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاو پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں ہے۔
یہاں تو صرف عربوں کی اس نالفصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے 'جو انہوں نے اللہ کے ساتھ
افتیار کیا تھا دراں حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل ہے۔ جس کا منطق نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیزیہ اپنے لیے
لیند نہیں کرتے 'اللہ کے لیے بھی اسے تجویز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اس ناانصافی کی
وضاحت کی گئی ہے۔

(۱) لینی کافروں کے برے اعمال بیان کیے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال یاصفت ہے لیعنی جسل اور کفر کی صفت -یا ہے مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولاد ہیے ٹھمراتے ہیں 'میہ بری مثال ہے جو بیہ متکرین آخرت اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں -

(۲) لیعنی اس کی ہرصفت' مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و ہرتر ہے 'مثلاً اس کاعلم وسیع ہے 'اس کی قدرت لامتناہی ہے'اس کی جودو عطابے نظیر ہے -وعلیٰ ہذاالقیاس یا بیہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے 'خالق ہے' رازق اور سمیع وبصیر ہے وغیرہ (فتح القدیر) یا بری مثال کامطلب نقص 'کو تاہی ہے اور مثل اعلیٰ کامطلب' کمال مطلق' ہر لحاظ ہے اللہ کے لیے ہے - (ابن کثیر)

بین عام مسبب می توجمن ہے ہوت میں مسلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب (۳) بیہ اس کا حکم ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کر تا ہے نہ فوری مؤاخذہ ہی کر تا ہے حالال کہ اگر ار تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مؤاخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم و

کر ما ہے نہ فوری موّاخذہ ہی کر ماہے حالال کہ اگر اور تکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ موّاخذہ کرنا شروع کر دے تو تعلم و معصیت اور کفروشرک اتناعام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ہاتی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیئے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عنداللّٰہ سرخرو رہیں گے جیسا کہ حدیث میں

وضاحت آتی ہے-(ملاحظہ ہو صحیح بخاری- نمبر۱۱۸، ومسلم- نمبر۲۰۰۷و ۲۲۰۰)

(٣) یہ اس حکمت کابیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مهلت دیتا ہے ٹاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باق نہ رہے- دو سرے 'ان کی اولادین سے کچھ ایماندار نکل آئیں-

اور وہ اینے لیے جو ناپیند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت

کرتے ہیں '''اوران کی زبانیں جھوٹی یا تیں بیان کرتی ہیں

کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ (۲) نہیں نہیں ' دراصل ان کے لیے آگ ہے اور مید دوز خیول کے پیش روہیں۔ (۲۳) واللہ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتول کی طرف بھی اینے

رسول بصحے لیکن شیطان نے ان کے اعمال بدان کی نگاہوں

میں آراسته کردیئے '<sup>(۳)</sup> وه شیطان آج بھیان کارفیق بناہوا

اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس کیے اتارا ہے کہ آپ

ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ

اختلاف کر رہے ہیں (۱۰) اور یہ ایمان داروں کے لیے

اور اللہ آسان ہے یانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی

رہنمائی اور رحمت ہے۔ (۲۴)

ہے<sup>(۵)</sup>اوران کے لیے در دناک ع**ز**اب ہے۔ (۱۳)

وَيَجْعَلُونَ بِلِهِ مَا يَلْوُفُنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُوُ الكَّذِبَ اَنَّ لَهُمُّ الْحُسْنَى لِلْحَدَمَ اَنَّ لَهُوُ النَّارَةِ أَنْهُوهُمُّفًى كُوْنَ

تَاللُّهِ لَقَدُ ٱلسُّلُنَّا إِلَّى أُمَوِيِّنُ قَبُلُكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْطَنُ آعْمَا لَهُمْ فَهُو وَإِيُّهُ وَالْبَوْمَ وَلَهُمْ عَذَاكِ اللَّهُ ﴿

وَمَآ اَنُوۡلُنَا عَلَيْكَ الكِتٰبَ اِلَّالِئُبَيِّنَ لَهُـُمُ الَّذِي

اخْتَلَفُوْافِيْهُ وَهُدُّى كَاوْرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُجُوُمِنُونَ 🏵

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ التَّمَا مِمَاءً فَاخْمَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْمِهَا إِنَّ فِي

(I) لیعنی بیٹیاں- بیہ تکرار ٹاکید کے لیے ہے-

(۲) یہ ان کی دو سری خرابی کابیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں ان کی زبانیں سے جھوٹ بولتی ہیں

کہ ان کا انجام اچھاہے 'ان کے لئے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہو گی۔

(٣) لینی یقینا ان کا انجام "اچها" ہے۔ اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رو یعنی پہلے جانے والے ہول گے۔ فرایا «آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» ہول گے۔ فرطایا «آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» ہول گے۔ فرطایا «آنَا فَرَطُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» (صحیح بحادی نصبر ۲۵۸۳) ومسلم نصب دوس کوش کوثر پر تمهارا پیش رو ہول گا"۔ ایک دو سرے معنی مُفْرَطُونَ کے یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں جنم میں ڈال کر فراموش کردیا جائے گا۔

(٣) جس كى وجد سے انهوں نے بھى رسولوں كى تكذيب كى جس طرح اے پيغير قريش كمه تيرى تكذيب كررہ ہيں-

(۵) اُلَيْقَمَ سے يا تو زمانہ دنيا مراد ہے 'جيساكہ ترجے سے واضح ہے 'يا اس سے مراد آخرت ہے كہ وہاں بھى بيدان كا ساتھى ہو گا- يا كِلِيْهُمْ مِيس هُمْ كا مرجع كفار كمه ہيں۔ يعنى يمى شيطان جس نے كِچلى امتوں كو گراه كيا' آج وہ ان كفار كمه كا دوست ہے اور انہيں تكذيب رسالت ير مجبور كر رہا ہے۔

(۱) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد واحکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود و نصاریٰ کے درمیان اور ای طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جوباہم اختلاف ہے'اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہوجائے تاکہ لوگ حق کواختیا راو رباطل سے اجتناب کریں۔

ذٰلِكَ لَائِةً لِقَوْمِ نِيَسْمَعُوْنَ ۖ

وَإِنَّ لَكُوُ فِ الْأَنْعَامِ لِفِيرَةً ثُنْتِقِيْكُو تِكَافِ ثُطُونِهِ مِنَ بَيْنِ فَرُونِ وَدَمِ لِلْمَنَا خَالِصًا مَا إِنْ اللِّشْرِيْنِ ۞

وَمِنْ ثَمَرُتِ النِّغِيْلِ وَالْاَعْنَالِ تَتَّغِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزُقَّا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآئِيَّةً لِقَوْمِ ثَعِقُونَ ۞

وَ اَوْمَىٰ رَبُّكِ إِلَى النَّمْنِ لِناتَّخِنِي مِنَ الْجِبَالِ بُبُوتًا وَمِنَ الشِّرِوْمِ النِّمْنُونُ ۞

تُوكِلْ مِنْ كُلِّ الثَّمَاتِ قَاسُكِيْ سُبُلَ دَيِّكِ ذُلُلْأَيْفُونُهُ مِنَ بُطُونِهَا أَمَّرَاكِ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِمَا الْإِلَيْانِ أَنَّ فِيُ ذِلِكَ بُطُونِهَا أَمَّرَاكِ مُعْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيْهِ شِمَا الْإِلْلَالِينَ إِنَّ فِي ذِلْكَ

موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ (٦٥)

تمهارے کیے تو چوپایوں (آ) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے بیٹ میں جو کچھ ہے ای میں سے گوبراور لمو کے درمیان سے خالص دودھ بلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے ستا پچتاہے۔ (۲۲)

اور کھجور اور اگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو (۳) اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بری نشانی ہے۔(۱۷)

آپ کے رب نے شد کی کھی کے دل میں یہ بات (۱۳) ڈال دی کہ بہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی او پی او پی ایک ہوئی او پی اللہ او پی ایک (چھتے) بنا-(۱۸) اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ' ان کے پیٹ سے رنگ برنگ

(٣) یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی' اس لیے طلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لین اس میں سَکَرًا کے بعد دِذَقًا کَسَنَا ہے' جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے۔ نیز یہ سورت کی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہوگئی۔

(٣) وَخَيِّت مراد الهام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالی نے اپنی طبعی ضروریات کی سمکیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) أَنْعَامٌ (چوپائے) سے اونٹ کائے عمری (اور بھیر ونبه) مراد ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) یہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہیں 'معدے میں جاتا ہے 'اسی خوراک سے دورھ 'خون 'گوہراور پیشاب بنتا ہے۔ خون ' رگوں میں اور دورھ تھنوں میں اسی طرح گوہراور بیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہو جاتا ہے اور دورھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوہر پیشاب کی ہدبو۔ سفید اور شفاف دورھ باہر آتا ہے جو نمایت آسانی سے حلق سے پنچے اتر جاتا ہے۔

لَايَةً لِلْقَوْمِ يَّنَتَعَكَّرُونَ 🟵

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ تُتَوَيِّنُو لَمُ وَمِنْكُوْمِّنَ يُودُ إِلَى الْوَلِ الْعُمُولِكُ لَا يَقْلَمُ بَعُنَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿

کامشروب نکلتاہے' (ا) جس کے رنگ مختلف ہیں (ا) اور جس میں لوگوں کے لیے شفا (اس) ہے غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ (۱۹۹) اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر تمہیں فوت کرے گا'تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے ہو جھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ (ا) پیٹک اللہ وانا اور توانا ہے۔ (ای

(۱) شد کی تکھی پہلے پہاڑوں میں 'ورختوں میں انسانی عمارتوں کی بلندیوں پر اپنامسدس خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہیں رہتا۔ پھروہ باغوں 'جنگلوں 'وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قتم کے پھلوں کا جوس اپنے پہیٹ میں جمع کرتی ہے اور پھرانمی راہوں سے 'جمال جمال سے وہ گزرتی ہے 'واپس لوٹی ہے اور اپنے چھتے میں آگر بیٹھ جاتی ہے 'جمال اس کے منہ یا دہر سے وہ شمد نکلتا ہے جسے قرآن نے ''شراب'' سے تعبیر کیا ہے۔ لینی مشروب روح افزا۔

(۲) کوئی سرخ 'کوئی سفید' کوئی نیلا اور کوئی زرد رنگ کا- جس قتم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے' اسی حساب سے اس کارنگ اور ذا کقنہ بھی مختلف ہو تا ہے۔

(٣) شِفَآءٌ مِیں تنکیر تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بہت سے امراض کے لیے شد میں شفا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہر بیاری کا علاج ہے۔ علائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شمدیقیناً ایک شفا بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بیاریوں کے لیے نہ کہ ہر بیاری کے لیے۔

حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طوا (میٹی چیز) اور شد پیند تھا۔ (صحیح بحاری کتاب الأشربة اللہ بساب شراب المحلواء والعسل) ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا "تین چیزوں میں شفا ہے۔ فصد کھلوانے (کچھنے لگانے) میں شد کے پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کر تا ہوں" (بحن ای ابسال دوست) کے مرض میں آپ سلی آئی ہے شد (بحن ای استعال کرنے کا مشورہ دیا جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا "آکر بتالیا گیا" تو دوبارہ آپ سلی آئی ہے شد پالنے کا مشورہ دیا ، جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا "آکر بتالیا گیا" تو دوبارہ آپ سلی آئی ہے شد پالنے کا مشورہ دیا ، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھروالے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ، جااور اسے شد پالا چنانچہ تیسری مرتبہ میں اسے شفائے کا ملہ حاصل ہو گئی۔ (بحاری ، باب دواء المسطون ومسلم ، کتاب السلام ، باب المتعاوی بسقی العسل)

(٣) جب انسان طبعی عمرے تجاوز کر جاتا ہے تو پھراس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف' اور وہ

وَاللهُ فَضَّلَ بَعُضَكُوْ عَلَ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْ ابِرَالِّهِ مُ رِنَّدِهِمُ عَلَى اللَّتَ ايَّائُمُ فَهُمُ فِيْهِ سَوَا الْإِنْفِيَةِ اللهِ يَجُحَدُونَ ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِنَ الفُيُسكُو اَزُواجًاوَّ جَعَلَ لَكُوْمِنَ ازُوَاجِكُوبَيْنَ وَحَفَدَةً قَرَزَقَكُومِنَ الطّيبَاتِ اَفِيالْمَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِغْمَتِ اللهِ هُمُمَيَّفُونَ ۖ

وَيَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَلاَيْمُ تَطِيْعُونَ ۞

فَلاَتَفُهِرُبُوا بِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَانْتُو

الله تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دو سرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے 'پی جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں'<sup>(1)</sup> تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟<sup>(1)</sup>(اے)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری یویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایکان لا کیں گے؟ (۳) اور اللہ تعالیٰ کی نعموں کی ناشکری کریں گے؟ (۲۲)

اور وہ اللہ تعالی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسانوں اور زمین سے انہیں کھے بھی تو روزی نہیں دے کتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ (۳) (۱۲۳) بی اللہ تعالی کے لیے مثالیں مت بناؤ (۵) اللہ تعالی

نادان بچے کی طرح ہو جا تا ہے۔ میں ارذل العربے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ ما گلی ہے۔ میں لعرف سے میں میں میں تاریخ اللہ میں میں نبید میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس کا میں

(۱) لینی جب تم اپنی فلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جا کیں تو اللہ تعالی کب یہ پند کرے گاکہ تم کچھ لوگوں کو 'جو اللہ ہی کے بندے اور فلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو 'اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ معاثی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جا تا ہے وہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانین کے ذرایعہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے۔ لیعنی معاثی مساوات کی غیر فطری کوشش کے بجائے ہر کسی کو معاثی میدان میں کب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں۔

(٢) كه الله ك دي موع مال مين سے غيرالله ك ليے نذرنياز نكالتے بين اور يوں كفران نعمت كرتے بين -

(۳) کینی اللہ تعالی اپنے ان انعامات کا تذکرہ کر کے جو آیت میں نہ کور ہیں' سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے' لیکن ہیر اسے چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں اور دو سروں کاہی کہنامانتے ہیں۔

(٣) لیعنی الله کو چھو ژ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔

(۵) جس طرح مشرکین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہویا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ سے نہیں

لاتَعُلَمُوْنَ ۞

ضَرَبَ اللهُ مَثَلَاعَبُدًا مَمُلُوكًا لَايَقُرِرُعَلَى تَمُؤُوَّلُوَكَا لَايَقُرِرُعَلَى تَمُؤُوَّلُ زَرَقُناهُ مِثَارِنْهَ قَاحَمَنَا فَهُوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِمَّا اَوْحَهُـوًا \*

هَلُ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهُ الْأَثْرُهُ وَلاَيَعْلَمُونَ ۞

خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانے - (۲۲)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما تا ہے کہ ایک غلام ہے

دو سرے کی ملکت کا جو سمی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور

ایک اور شخص ہے جے ہم نے اپنے پاس سے محقول

روزی دے رکھی ہے ،جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا

ہے - کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں ؟ (ا) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے

سب تعریف ہے 'بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے - (۵۷)

اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما تا ہے ''' (و شخصوں کی '
جن میں سے ایک تو گو نگا ہے اور سمی چیز پر اختیار نہیں رکھتا

بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی

بھلائی نہیں لا تا 'کیا یہ اور وہ جو عدل کا تھم دیتا ہے (اور

وَغَرَبَ اللهُ مَثَلَاتَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا أَبُكُوُ لَايَقُدِرُ عَلْ شَمُّ وَهُوَ كَانَّ عَلْ مُولَّكُ ٱلنَّمَالُوَتِهِهُ أُلاَيْتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعُـدُلِ وَهُوَعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُو ۚ

مل سکتا' اسے پہلے باوشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کربادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ ای طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' تم اللہ کو اسپنے پر قیاس مت کرونہ اس قتم کی مثالیں دو۔ اس لیے کہ وہ تو واحد ہے' اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پھر باوشاہ نہ تو عالم الغیب ہے' نہ حاضرونا ظر' نہ سمیع و بصیر۔ کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رعایا کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضروغائب ہرچیز کاعلم رکھتا ہے' رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہرایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے۔ بھلا ایک انسانی باوشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ؟

(۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا مخص غلام اور دو سرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافراور دو سرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ
تعالیٰ اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دو سرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
مطلب کی ہے کہ ایک غلام اور آزاد 'باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں ' دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت ک
چیزیں دونوں کے درمیان مشتر کہ ہیں 'اس کے باوجود رتبہ و شرف اور فضل و منزلت میں تم دونوں کو برابر نہیں سمجھے۔
تو اللہ تعالیٰ اور پھرکی ایک مورتی یا قبرکی ڈھیری 'یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں ؟

(۲) یه ایک اور مثال ہے جو پہلے سے زیادہ واضح ہے۔

(٣) اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہربات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سید ھی راہ پر یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ جس طرح ہے دونوں برابر نہیں 'اس طرح اللّٰہ تعالیٰ اور وہ چیزیں 'جن کولوگ اللّٰہ کا

وَيِلْهُ غَيْبُ السَّمْنُوتِ وَالْكَرْضُ وَمَاۤاَمُوُالسَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْتِ الْبَصَرِ اَوْهُوَا قُرْبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَّىُ قَدِيْرُ ۖ

وَاللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنَ اُبْطُونِ اُمَّهَتِكُوْلاَتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ وَ جَعَلَ لَكُوُّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَ الْأَفْرِكَةُ لَعَلَّكُوُ شَفْكُرُونَ @

ہے بھی سید ھی راہ پر 'برابر ہو کتے ہیں؟(۷۶) آسانوں اور زمین کا غیب صرف الله تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ (۱) اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آ کھ کا جھپکنا' بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک الله تعالیٰ ہرچیز پر قادرہے۔ (۲)

الله تعالی نے تهمیں تمهاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے' (۳) ای نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (۴)کمہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵)

شریک تھمراتے ہیں' برابر نہیں ہو سکتے۔

(۱) لینی آسان و زمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شار ہیں اور اننی میں قیامت کاعلم ہے۔ ان کاعلم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کاعلم نہیں نہ وہ کسی کو نقع نقصان پنچانے پر ہی قادر ہیں۔

(۲) لینی اس کی قدرت کالمہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عریض کا نئات اس کے تھم سے بلک جھیکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لیحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی- یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر مثناتی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے 'اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ جاہتا ہے۔ تو یہ قیامت بھی اس کے کُن (ہو جا) کہنے سے برپا ہو جائے گی۔

(٣) سَنِناً ، نكره ب تم كچه نهيں جانتے تھے 'نه سعادت و شقاوت كو 'نه فائدے اور نقصان كو-

(٣) ناكه كانوں كے ذريعے سے تم آوازيں سنو' آگھوں كے ذريعے سے چيزوں كو ديكھو اور دل' يعنی عقل (كيوں كه عقل كا مركز دل ہے) دی' جس سے چيزوں كے درميان تميز كرسكو اور نفع و نقصان پچپان سكو' جوں جوں انسان بڑا ہو تا ہے' ان قوىٰ و حواس ميں بھى اضافہ ہو تا جا تا ہے' حتیٰ كہ جب انسان شعور اور بلوغت كى عمر كو پنچتا ہے تو اس كى بيہ صلاحيتيں بھى قوى ہو جاتى ہں ' حتیٰ كہ چر كمال كو پہنچ جاتى ہیں۔

(۵) لینی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالی نے اس لیے عطاکی ہیں کہ انسان ان اعضاو جوارح کواس طرح استعال کرے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے۔ یمی اللہ کی اللہ کی اللہ کی شکر ہے۔ صدیث میں آتا ہے "میرابندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر تاہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔علاوہ ازیں نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی سعی کر تاہے '

اَلَهُ يَرَوُالِلَ الطَّلْيُومُسَخَّرْتِ فَيُجَوِّالسَّمَا ﴿ مُمَايُنُسِكُهُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِنَ اُبُيُوتِكُوْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُوْمِنَ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِر بُيُوتًا لَسُتَقِفُونَهَا يَوْمَ طَفَيْكُوْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُوُ وَمِنْ اَصُوافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا آثَاثًا قَا وَمَسَاعًا لِلْحِيْنِين

کیا ان لوگوں نے پر ندوں کو نہیں دیکھا جو آلجع فرمان ہو کر فضامیں ہیں 'جنہیں ، بجزاللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھاہے ہوئے نہیں ' (ا) بیٹک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بردی نشانیاں ہیں۔ (24)

اور الله تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور ای نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں 'جنہیں تم ہلکا کھالیاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھرنے کے دن بھی '(۲) اور ان کی اون اور رووَں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چزیں بنا کیں۔ '(۸۰)

حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں' تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے' آگھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے' ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے' اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے بناہ دیتا ہوں۔ (صحیح بخاری 'کتاب الرقاق' باب التواضع)

اس مدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کراولیاء اللہ کو خدائی افتیارات کا عامل باور کراتے ہیں۔ عالا نکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تا ہے' اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آ تکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے' جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

- (۱) یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پر ندول کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔
- (۲) کینی چڑے کے خیے' جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو' اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے آن کر موسم کی شد توں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔
- (٣) أُصْوَافٌ 'صُوفْ كَى جمع- بھيڑى اون أَوْبَارٌ ، وَبَرٌ كى جمع ' اونٹ كے بال ' أَشْعَارٌ ، شَعَرٌ كى جمع- دنے اور بكرى كے بال- ان سے كئي قتم كى چيزيں تيار ہوتى ہيں 'جن سے انسان كو مال بھى حاصل ہو تا ہے اور ان سے ايك وقت تك فائدہ بھى اٹھا تا ہے-

۷۵۰

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْتِنَا خَكَقَ ظِلْلاً وَّجَعَلَ لَكُوْ مِنَ الِجُمَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَامِيلَ تَقِيئُكُوُ الْحَرَّ وَسَرَامِيلَ تَقِيئُكُوْ بَاشَكُوْ كَذَٰ لِكَ يُنِيَّةُ نِعُمَتَهُ عَلَيْ كُوْ لَعَكُلُوْشُدُلِمُوْنَ ۞

فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُهِمْيُنُ ۞

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ تُتَّرَيُنُكِرُوْنَهَا وَاكْثَرُهُوهُ الْكَفْرُونَ شَ

وَيَوْمَرَنَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيْدًا لَثُوَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَلَاهُوْيُسْتَعْتَبُوْنَ ⊕

اللہ ہی نے تممارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے
سائے بنائے ہیں (۱) اور اس نے تممارے لیے بہاڑوں
میں غار بنائے ہیں اور اس نے تممارے لیے کرتے بنائے
ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو
تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ (۱) وہ اس طرح اپنی
پوری پوری نعتیں دے رہا ہے کہ تم علم بردار بن
جاؤہ(۸۱)

پھر بھی اگر ہیہ منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دیناہی ہے-(۸۲)

یہ اللہ کی نعتیں جانتے پچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں' بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۸۳)

اور جس دن ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے <sup>(۳)</sup> پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کماجائے گا- (۸۴)

- (۱) لعنی در خت جن سے سامیہ حاصل کیا جا تا ہے۔
- (۲) کینی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ذر ہیں اور خود جو جنگوں میں پنی جاتی ہیں۔ (۳) لینی اس بات کو جانتے اور سجھتے ہیں کہ یہ ساری نعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ' پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کرتے ہیں۔
- (٣) یعنی ہرامت پر اس امت کا پیغیر گواہی دے گاکہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پروانہیں کی۔ ان کا فروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی' اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا جست ہوگی ہی نہیں۔ نہ ان سے رجوع یا عمّاب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کی کو گنجائش دینا مقصود ہو لا یستعنبون کے ایک دوسرے معنی سے کیے گئے کہ انہیں اپ رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ موقعہ تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دار العل ہے۔ آخرت تو دار العل نہیں' وہ تو دار الجزا ہے' وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گاجو انسان دنیا سے کرکے گیا ہوگا' وہاں پچھ کرنے کا موقع کی کو نہیں طبے گا۔

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعُنَابَ فَلَايُحْفَقَتُ عَمُّهُمُ وَلَاهُوْيُنْظَرُوْنَ ⊕

ۉٳڐؘٳۯٲڷڎ۬ۑؿؙڹؘٲۺؖۯؙٷٛٳۺؙڗػٲ؞ۧۿؙۄ۫ۛۊٵڷٷٳڒۺۜڹۿٷؙڒؖؠٚ ۺؙڗڰٲۉؙٮٵڷڎؚؽڹۘػؙػ۠ٵٮؘۮؙٷٛٳڝؙ۬ۮؙۏڽڬٷؘٲڵڡٞۊؖٳ ٳڵؿۿؚۄؙٳڶڡٞٷؙڵٳڹۨؖٛٛٛٛٛٛٛڝؙؙؙۄؙڵڬۮؚڹٷؘؾ۞ٛ

وَٱلْقَــُوا إِلَى اللهِ يَوُمَهِ ذِ لِلسَّـلَوَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفُـتَّرُونَ ⊕

اور جب یہ ظالم عذاب دکھ لیں گے پھرنہ تو ان سے ہکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جاکیں گے۔ (۱)

بیں ۔ اور جب مشرکین آپ شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار! کمی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے' پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ (۲)(۸۲)

اس دن وہ سب (عابز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی-(۸۷)

(۱) ہلکا نہ کرنے کا مطلب ' درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا 'عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا- اور نہ وُ هیل ہی دیے جائیں گے بعنی ' ان کو فور الگاموں سے پکڑ کراور زنجیروں میں جکڑ کر جنم میں پھینک دیا جائے گایا توبہ کاموقع نہیں دیا جائے گا ' کیوں کہ آخرت عمل کی جگہ نہیں 'جزا کامقام ہے۔

(۲) معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپناس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعن ہمیں اللہ کا شریک گھرانے میں یہ جھوٹے ہیں، ہملا اللہ کا شریک گون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿ فَکَفَی پاللہ شَیْدُ الْبَیْنَکُورُانُ کُنُکُاعَنُ عِبَادُ تِکُورُ وَ لَکُفَی پاللہ شَیْدُ الْبَیْنَکُورُانُ کُنُکُاعَنُ عِبَادُ تِکُورُ وَ لَمُؤَلِّ الله الله بالله بالله

ٱلٓنِيْنَ كَفَرُوْاوَصَتُواعَنُ سِينِ اللهِ زِدْنَهُمُ عَثَالِبًا فَوْقَ الْعَذَاكِ بِمَاكَانُوْايُفُسِدُونَ ↔

وَيَوُمَنِهُ عَثُ فِي كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُرِّنَ ٱلْمُسِيهِ مُ وَجِمُّنَا بِكَ شَهِيدًا عَل هَوُلَآهُ وَتَوَلَّنَا عَلَيْكَ الكِلْبَ يَنْهَا نَالِكُلِّ شَقْ قَ هُدًى قَرَحْمَةً وَبُشُرى لِلْمُسُلِمِيْنَ ۚ

ِانَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعُدُلِ وَالْإِحْسَالِ وَاِيْتَآَيُ ذِى الْقُرُّ لِ وَيَتُهٰى عَنِ الْفَحْشَآهُ وَالْمُنْكَرِّ وَالْبَغْيُّ يَعِظُكُوُ لَمَكُكُوْ تَذَكَّرُونَ ⊕

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے' (ا) میہ بدلہ ہو گا ان کی فتنہ پردازیوں کا-(۸۸)

اور جس دن ہم ہر امت میں اننی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ ہذا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ ہذا کر لا ئیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ ہذا کر لا ئیں گے (۲) اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شانی بیان ہے (۳) اور ہدایت اور حست اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ (۸۹) اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ' ناشائستہ حرکتاں اور ظلم و زیادتی سے روکتا

ساتھ سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں' ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے'''' وہ خود تہیں تھیجیں کر رہا ہے کہ تم تھیجت طاصل کرو۔(۹۰)

<sup>(</sup>۱) جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے 'اس طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں تفاوت ہو گا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دو سروں کی گمراہی کاسب بنے ہوں گے 'ان کاعذاب دو سروں کی نسبت شدید تر ہو گا۔

<sup>(</sup>۲) کینی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیا کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچ ہیں' انہوں نے' یقیناً تیرا پیغام پنچا دیا تھا- (صحیح بسخدادی' تفسیوسودۃ النسساء)

<sup>(</sup>٣) كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور نبى صلى اللہ عليه وسلم كى تشريحات (احاديث) ہيں- ابنى احاديث كو بھى اللہ ك رسول نے دوكتاب اللہ " قرار ديا ہے، جيساكه قصہ عيمت وغيرہ ميں ہے (ملاحظہ ہو صحبح بدخارى، كتاب المحاد بين باب هل يأمر الإمام رجلا فيصرب المحد غائبا عنه، كتاب المصلوة، باب ذكر البيع والشراء على الممنب في المسجد اور ہر چيز كا مطلب ہے، ماضى اور متنقبل كى وہ خبريں جن كا علم ضرورى اور مفير ہے۔ اى طرح حرام و طلال كى تفصيلات اور وہ باتيں جن كے دين و دنيا اور معاش و معاد كے معاملات ميں انسان محتاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں ہي سب چيزيں واضح كردى گئى ہى۔

<sup>(</sup>٣) عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے 'کسی کے ساتھ و شمنی یا عنادیا محبت یا قرابت کی وجہ سے 'انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دو سرے معنی اعتدال کے ہیں لیمن کسی

اور الله کے عمد کو پورا کرو جب که تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پچنگل کے بعد مت تو ژو' حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپناضامن ٹھمرا چکے ہو' (ا) تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس کو بخوبی جان رہاہے۔ (۹۱)

وَاقَثُوا بِعَهُدِاللّهِ إِذَا عَهَدُ تُثُمُّ وَلَانَتَقُضُواالْآيُـمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُمُّاللّهَ عَلَيْكُوْكُونِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُمَا تَفْعَلُونَ ۞

معاملے میں بھی افراط یا تفریط کاار تکاب نہ کیا جائے۔ حتی کہ دین کے معاملے میں بھی۔ کیوں کہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے 'جو سخت مذموم ہے اور تفریط' دین میں کو تاہی ہے ہیے تاہیدیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک 'عفوو در گزر اور معاف کر دینے کے ہیں۔ دو سرے معنی تفضل کے ہیں لیعنی حق واجب سے زیادہ دینایا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلاً کسی کام کی مزدوری سوروپے طے ہے لیکن دیتے وقت ۱۰٬۲۰روپ زیادہ دے دیٹا' طے شدہ سو روپے کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے-مزید ۱۰ ۲۰ روپے یہ احسان ہے-عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہو تا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت و فدائیت کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔ اور فرائف کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی عاصل ہوتا ہے- احسان کے ایک تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے 'جس کو حدیث میں واُن تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ الله كي عبادت اس طرح كرو كوياتم اسے دكھ رہے ہو) سے تعبيركيا كيا ہے- إيْتَآءِ ذي الْفُرْبَىٰ (رشت دارول کا حق ادا کرنالینی ان کی امداد کرناہے) اسے حدیث میں صلة رحمی کها گیاہے اور اس کی نمایت باکید احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد'اس کا الگ ہے ذکر' میہ بھی صلدْر حمی کی اہمیت کو واضح کر رہاہے۔ فَ خشآء " ہے مراد بے حیائی کے کام ہیں- آج کل بے حیائی اتن عام ہو گئ ہے کہ اس کا نام تہذیب 'ترقی اور آرف قرار پا گیا ہے 'یا " تفری" کے نام پر اس کاجواز تسلیم کرلیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنمالیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی' اسی طرح شریعت اسلامیہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو' رقص و سرود' بے پردگی اور فیشن پرسی کو اور مرد و زن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگراس قتم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے' ان کا کتنابھی اچھانام رکھ لیا جائے 'مغرب سے در آمد شدہ میہ خباشتیں جائز قرار نہیں پاسکتیں۔ مُنککر مروہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بَغْنِی کامطلب ظلم و زیادتی کاار تکاب- ایک حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور بغی' بیہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپیند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کاامکان غالب رہتا ہے- (ابن ماجه "كتاب الزمد" باب البغي)

(۱) فَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کی عمد و پیان کے وقت 'اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دو سری قتم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کی وقت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کروں گایا نہیں کروں گا۔ یمال آیت میں اول الذکر قتم مراد ہے کہ تم نے قتم کھاکر اللہ کو ضامن بنالیا ہے۔ اب اسے نہیں تو ڑنا بلکہ اس عمد و پیان کو پوراکرنا ہے جس پر تم نے قتم

وَلَا تَكُونُوْا كَالَّتِى نَقَضَتُ غَرُلُهَا مِنْ)بَعُبُ ثُوَةً أَنْكَا كَا تَتَّغِبُ وُنَ اَيُمَا نَكُوْدَخَلَا بَيْنَكُوْ اَنْ تَكُونَ اُمَّةَ هُوَى اَدْبِى مِنْ اُمَّةٍ إِنْمَا لِيَبُوُكُولُوا لِلهُ بِهُ وَلَيُمِيَّنَ لَكُويَوُمُ الْقِيلِمَةِ مَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿

وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ الْمَنَّةُ قَاحِدَةً وَّلِكِنُ تُنْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَلَشُنْعَلَنَّ عَمَّا كُنْتُوتَعُمَانُونَ ۞

ۅٙڵڗؾۜؿۧڿؚڎؙۉؘٲٲؽؙڡؙٵؘێؙؙۿؙۯڂؘڴڶڔؙؽێؖڷؙۄ۫ڡٛٙؾٙڔ۬ڷۛۊٙۮ؋ٞۜڹڡؙػ ؿؙڹؙٷؾۿؘٵۅؘؾڎؙۏڨؙؗۅؙٲٲۺؙٷۧءؚڽڡٵڝٙۮڎؿٷ۫ؿڛؘۑؽڸۥڶڶؿ

اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد کلڑے کرکے تو ڑ ڈالا' (۱) کہ تم اپنی قسمول کو آلیں کے کمر کاباعث ٹھراؤ' (۱) اس لیے کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ (۱) بات صرف یمی ہے کہ اس عمد سے اللہ شمیس آزما رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالی تمہارے لیے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کربیان کر دے گاجس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ (۹۲)

اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہے گراہ کر تاہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے 'یقیناتم جو پچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پرس کی جانے والی ہے۔ (۹۳)

اورتم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگرگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی

کھائی ہے۔ کیوں کہ ٹانی الذکر قتم کی بابت تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ ''کوئی شخص کسی کام کی بابت قتم کھالے' پھروہ دیکھے کہ زیادہ خیردو سری چیز میں ہے (بیخی قتم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قتم کو تو گرکر اس کا کفارہ اوا کرے''۔ (صحبح مسلم نمب مسلم نمب اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کی تھا۔ (صحبح بخاری نمب ۱۲۲۳) مسلم نمب (۱۲۲۳)

- (۱) لیعنی مؤکد بہ حلف عمد کو توٹر دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کانتے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ تمثیل ہے۔
  - (۲) لیعنی دهو که اور فریب دینے کاذر بعیہ بناؤ۔
- (٣) أَذْبَىٰ كَ معنی اكثر كے ہیں یعنی جب تم دیکھو كہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے زعم كثرت میں حلف تو ژدو 'جب كه قتم اور معاہدے كے وقت وہ گروہ كمزور تھا'كين كمزورى كے باوجودوہ مطمئن تھا كہ معاہدے كی وجہ سے ہمیں نقصان نہيں پہنچایا جائے گا۔ ليكن تم غدر اور نقض عمد كركے نقصان پہنچاؤ۔ زمانۂ جاہلیت میں اخلاقی پستی كی وجہ سے اس قتم كی عمد شكنی عام تھی' مسلمانوں كواس اخلاقی پستی ہے روكاگیاہے۔

وَ لَكُوْعَذَاكِ عَظِيْرٌ ۞

وَلا تَشْتَرُوابِعَهُ فِ اللهِ ثَمَنّا قَلِي لَا إِنَّمَاعِنُ دَاللهِ هُوَ خَيْرُلُكُو إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ۞

مَاعِنُدَكُمُ يَنُفُذُ وَمَاعِنُدَاللهِ بَاقِ ۚ وَلَنَجُزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ 🏵

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْ ثَى وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَنْغِينَنَّهُ حَيْوةً طِيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُ وَأَجْرَهُ وَبِأَحْسَن مَاكَانُوْايَعُمَلُوْنَ ۞

فَإِذَا قَرَانَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنْ بِإِللَّهِ مِنَ الشَّيْطِرِ. الرَّجِينِمِ 🏵

کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں برا سخت عذاب ہو گا۔ (۱۹۴)

تم الله کے عمد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ چے دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطیکه تم میں علم ہو۔ (۹۵)

تمهارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کابھترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ (۹۲) جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ' کیکن

باایمان ہو تو ہم اسے یقینا نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ ''' اور ان کے نیک اعمال کابہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ (۹۷)

قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی بناہ طلب کرو۔ (۹۸)

(۱) مسلمانوں کو دوبارہ ندکورہ عمد فکنی ہے رو کا جارہاہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی ہے کسی کے قدم ڈ گمگا جائیں اور کافرتمہارا بیہ رویہ د مکھے کر قبول اسلام ہے رک جائیں اور پوں تم لوگوں کو اللہ کے راہتے ہے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے أَیْمَانٌ يَمِیْنٌ (بمعنی قشم) کی جمع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے۔ لیعنی نبی کی بیعت تو ژکر پھر مرتد نہ ہو جانا' تمهارے ارتداد کو دیکھ کردو سرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور یوں تم دگنے عذاب کے مستحق قراریاؤ گے- (فتح القدیر)

(r) حیات طیبہ (بھتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگ ہے' اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر الگلے جملے میں ہے اور مطلب میہ ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت واطاعت اور زہر و قناعت میں جولذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے' وہ ایک کافراور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائٹوں اور سہولتوں کے ماوجود میسر نہیں آتى' بلكه وه ايك گونه قلق واضطراب كاشكار رہتا ہے۔ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ثَفَنْكًا ﴾ (طله ١٣٣) "جس نے میری یاد سے اعراض کیا-اس کا گزران تنگی والا ہو گا"۔

(٣) خطاب اگرچه نبی صلی الله علیه وسلم سے بے لیکن مخاطب ساری امت بے لینی تلاوت کے آغاز میں أُعُوزُهُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِرْهَاجَاتِ- ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقا نہیں چاتا-(۹۹)

ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو ای سے رفاقت کریں
اور اسے اللہ کا شریک ٹھرا کیں-(۱۰۰)

اور جب ہم کی آیت کی جگہ دو سری آیت بدل دیتے
ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نازل فرما تا ہے اسے وہ خوب
جانتا ہے تو یہ کتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے- بات یہ ہے
کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ (۱۱)
کہ دیجے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جرا کیل
حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں "باکہ ایمان والوں کو
حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۱)

اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے (۱)

اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے (۱)

رہنمائی اور بشارت ہو جائے- (۱۰۲)

النَّحُل ١٤

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَلَى رَتِيهِمُ يَتَوَكَّمُونَ ﴿ اِنْمَ السُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ سِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَلَذَا لِكَالُمَا لَا لَيْ اللّهُ اَعْلَمُ مِما لِي اللّهُ اَعْلَمُ مِما لِي يَزِل عَالُوا النَّمَا الْمُتَّامُ مُفْتَرِقِ مِنْ الْمُؤْمُونُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

> قُلُ نَزُلَهُ دُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ تَرَبِّكَ بِالْمَقِّ لِيُسَتَّبِتَ الَّذِيْنَ الْمَثُوَّا وَهُدًى تَوْجُثْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۞

وَلَقَدُ نَعْلُوُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِمَانُ الَّذِي

(۱) لیمنی ایک تھم منسوخ کر کے اس کی جگہ دو سراتھ مازل کرتے ہیں 'جس کی تھمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرما تا ہے ' تو کافر کہتے ہیں کہ بیہ کلام اے مجمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیراا پنا گھڑا ہوا ہے - کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کر سکتا- اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے اکثرلوگ بے علم ہیں' اس لیے بیہ شخ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جانیں۔ (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو' سور ۂ بقرہ' آیت ۱۶۰ کا حاشیہ)

(۲) لیعنی بیر قرآن محمر صلی الله علیه وسلم کااپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اے حضرت جبریل علیه السلام جیسے پاکیزہ ہستی نے ' سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اثارا ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے ' ﴿ نَزَلَ بِدِ الدُّوْمُ الْآمِدَيْنُ \* عَلَّ قَلْبِكَ ﴾ (المشعداء-۱۹۲۱) ''اے الروح الامین (جبرل علیه السلام) نے تیرے دل پر اثاراہے''۔

(٣) اس لیے کہ وہ کتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں۔ علاوہ ازیں لنخ کے مصالح بھی جب ان کے سامنے آتے ہیں توان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہو تاہے۔

(٣) اور بير قرآن مسلمانوں كے ليے ہدايت اور بشارت كا ذريعہ ہے "كيوں كه قرآن بھى بارش كى طرح ہے "جس سے بعض زمينيں خوب شاداب ہوتى ہيں اور بعض ميں خاروخس كے سوا كچھ نہيں اگتا- مومن كا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن كى بركت سے اور ايمان كے نور سے منور ہو جا تا ہے اور كافر كا دل زمين شوركى طرح ہے جو كفرو ضلالت كى تاريكيوں سے بھرا ہوا ہے 'جمال قرآن كى ضيايا شياں بھى بے اثر رہتى ہيں۔

يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٌّ وَلِمْنَا لِسَأَنٌ عَرَبٌّ ثُنِّهِ يُنَّ 💬

اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِّنُونَ بِالْيَتِ اللَّهُ لَايَهُدِيْهُو اللهُ وَلَامُمُ عَذَاكِ اللِيْرُ ﴿

اِتَّمَايَفُتُرِّىالْكَذِبَالَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْتِاللَّهِ ۗ وَأُولَلِّكَ هُمُوالْكَذِبُونَ ؈

مَنُ كَفَرَ بِاللّهِ مِنُ بَعْدِ إِيْمَانِهَ إِلَامَنُ ٱلْمُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُ بِالْاِيْمَانِ وَلَكِنَ مَّنُ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدُرًا مُطْمَعِنُ إِلَا مُرَانِ وَلَكِنَ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدُرًا

فَعَلَيْهُومُغَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْرٌ ۞

آدی سکھا آہے (۱) اس کی زبان جس کی طرف یہ نبت کر رہے ہیں مجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ (۱۰۳)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف ہے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔ (۱۰۴)

جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آتیوں پر ایمان نہیں ہونا۔ یمی لوگ جھوٹے ہیں۔ (۱۰۵)

جو محض اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجزاس کے جس پر جبر کیاجائے اور اس کادل ایمان پر بر قرار ہو ''''کمرجو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑاعذ اب ہے۔ (۵)

- (۱) بعض غلام تھے جو تورات وانجیل سے واقف تھے 'پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے 'پھر مسلمان ہو گئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام مجمہ کو قرآن سکھا تاہے۔
- (۲) الله تعالی نے جواب میں فرمایا کہ ہے جس آدمی کیا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے ، جب کہ قرآن تو ایسی صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنے کے باوجود اس کی مثل ایک سورت بھی بنا کر پیش نہیں کی جاسکتی و نیا بھر کے فصحا و بلغا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ عرب اس شخص کو عجی (گونگا) کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کما جاتا ہے کہ عرب اس شخص کو عجمی (گونگا) کہتے تھے جو فصیح و بلیغ زبان بولنے سے قاصر ہو تا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کما جاتا ہے کہ عرب اس شخص کو علی دبان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔
- (٣) اور ہمارا پینمبر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے 'وہ کس طرح اللہ پر افترا باندھ سکتا ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے ان ان ہوئی ہے۔اس لیے طرف سے ان ل ہوئی ہے۔اس لیے جھوٹاہمارا پینمبر نہیں ' بیہ خود جھوٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے منکر ہیں۔
- (٣) اہل علم کااس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کرلے' جب کہ اس کاول ایمان پر مطمئن ہو' تو وہ کافر نہیں ہوگا'نہ اس کی ہیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگراد کام کفرلاگو ہوں گے قالَهُ الْقُرْطُبيُّ . (فتح المقدیر)
- (۵) یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب اللّی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قلّ ہے جیسا کہ

ذلِكَ بِالَهُ وُاسُتَحَبُّوا الْعَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ لا وَأَنَّ اللهُ لا يَهُوى الْقُوْمُ الْكِفِرِينَ ۞

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ كَلَبَّ اللهُ عَلَ قُلْوْ يِهِمُ وَسَمْعِهِمُ وَالْصَالِهِمُّ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ۞

لَاجَوْمَرَائَهُمُ فِي الْآخِـرَةِ هُــهُ الْخَيْسُرُونَ 💮

ثُوَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوُامِنُ بَعُ بِ مَافْتِنُوُا تُوَّجُهَدُوُا وَصَبَرُوَا لِآنَ رَبَّكَ مِنُ بَعُ بِهَا نَعُفُورُرُّحِيْهُ ۚ ﴿

يَوْمَ تَالَيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنُ تَفْسِهَا وَنُوَقَىٰ

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقینا اللہ تعالیٰ کافرلوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ (۱) (۱۰۷)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مرلگا دی ہے اور میں لوگ غافل ہیں۔<sup>(۲)</sup> (۱۰۸)

کچھ شک نہیں کہ میں لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں-(۱۰۹)

جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیٹک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہرانیاں کرنے والاہے۔ (۱۳)

جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے اثر تاجھاڑ تا آئے (مم) اور

حدیث میں ہے- (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے سور ہُ بقرہ ' آیت ۱۲۱۷ور آیت ۲۵۱ کا حاشیہ )

(۱) یہ ایمان کے بعد کفرافتیار کرنے (مرتد ہو جانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے - دو سرے اللہ کے ہال یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں -

(۲) پس یہ وعظ و نھیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ یہ ایسی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راستے ان کے لیے مسدود کر دیے ہیں۔

(٣) یہ کے کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کانشانہ بنے رہے۔
بالاً خر انہیں ہجرت کا تکم دیا گیا تو اپنے خولیش و اقارب ' وطن مالوف اور مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے
گئے ' پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جماد میں بھرپور حصہ لیا اور پھراس کی راہ کی
شد توں اور الم ناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے یعنی
رب کی مغفرت و رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے ' جیسا کہ ندکورہ مهاجرین نے ایمان و
مکل کاعمرہ نمونہ پیش کیاتو رب کی رحمت و مغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ دَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَدَضُوا عَنْهُ.

(٣) لیعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آگے گانہ باپ 'نہ بھائی' نہ بیٹا' نہ بیوی نہ کوئی اور- بلکہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے- بھائی بھائی سے ' بیٹے' مال باپ سے ' خاوند' بیوی سے بھاگے گا- ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے

كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُمُولِائِنُظُلَمُوْنَ 🕾

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرُيّةً كَانَتُ امِنَةً مُطْمَبِنّةً يَأْتِيمُارِزُقُهَارَغَدًامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتُ بِانْعُو اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِمَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْنِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ۞

وَلَقَكَ جَأَءَهُمُ رَسُولُ مِّنْهُمُ فَكَذَّ بُـوُهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظِلِمُونَ ۞

ہر شخص کواس کے کیے ہوئے اعمال کاپورابدلہ دیا جائے گا اورلوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیاجائے گا۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۱۱)

الله تعالی اس بستی کی مثال بیان فرما تا ہے جو پورے امن و اطبینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو الله تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ پھسایا جو بدلہ تھاان کے کر تو توں کا۔ (۱۳)

ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبو چا<sup>(۱۳)</sup> اور وہ تھے ہی ظالم-(۱۱۳)

دو سرے سے بے پرواہ کر دے گی ﴿ لِكُلِّ الْمِوْئَ مِنْهُ مُؤْمِيْدِ شَكْنٌ ثُنْفُ نِيْهِ ﴾ (عبس:٣٧) ''ان ميں سے ہرا يک کو اس دن ايک ايبام شغلہ ہو گاجو اسے مشغول رکھنے کے ليے کافی ہو گا''۔

(۱) لیعنی نیکی کے نواب میں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہو گا۔ کسی پر ادنی سا

ظلم بھی نہیں ہوگا۔ برائی کا اتنابی بدلہ طے گاجتنا کی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزا اللہ تعالی خوب بڑھا چڑھا کردے گاور بیاس کے فضل و کرم کا مظاہرہ ہو گاجو قیامت والے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنهُمْ

(۲) اکثر مفرین نے اس قرید (بستی) سے مراد کمہ لیا ہے۔ لیخی اس میں کمہ اور اہل کمہ کا حال بیان کیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بدوعا فرمائی۔ «اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَاتَكَ عَلَیٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِیْ يُوسُفَ، (بحددی۔ نصبر ۱۳۸۳۔ مسلم نصبر ۱۳۵۳) "اے اللہ مصر قبیلے) پر اپنی سخت گرفت فرما اور سنین کَسِنِیْ یُوسُف، (بحدی۔ نصبر ۱۳۸۳۔ مسلم نصب کے زمانے میں مصر میں ہوئی "۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے کے امن کو خوف سے اور خوش حالی کو بھوک سے بدل دیا۔ حتیٰ کہ ان کا بیہ حال ہوگیا کہ ہڈیاں اور درخوں کے یہ کھا

کرانہیں گزارہ کرنا پڑا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک میہ غیر معین بہتی ہے اور تمثیل کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا بیہ حال ہو گا' وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسریہ کہ بھی نکا نہیں یہ 'گرندالہ کا ایس ایس کرند کی خاص یہ مسین مرم مرم ساڈندا کر جم

مفرين كو بھى انكار نہيں ہے ، گو نزول كا سبب ان كے نزديك خاص ہے ۔ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّتَ .

(٣) اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کا ذکراس سے پہلی آیت میں ہے 'یا اس سے مراد کا فروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

فَكُوُّ المِنْ الْمُوَكُوُّ اللهُ حَلَاطِيبًا "وَاشْكُوُّوا

نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُو إِيَّاهُ تَعَبُّكُونَ 🐨

إِنْمَاحَوَّمَ عَلَيْكُوُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْوَيُرِ وَمَا أَهُلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضُطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَ لَاعَادٍ

جو کچھ طلل اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ (۱۱)

تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر الله کے سوا دو سرے کانام پکارا جائے حرام ہیں'<sup>(۲)</sup> پھر

(۱) اس کامطلب میہ ہوا کہ حلال و طیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کا استعال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' میہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔

(۲) یہ آیت اس سے قبل تین مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ سورۃ البقرہ "۱۲۵- المائدہ" "الانعام "۱۳۵ میں۔ یہ چوتھا مقام ہے جمال اللہ نے اس بھر بیان فرمایا ہے۔ اس بیل لفظ إِنَّمَا حصر کے لیے ہے۔ لیکن یہ حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے بعنی مخاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے۔ ورنہ دو سرے جانور اور در ندے وغیرہ بھی حرام ہیں ' البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرات کا ذکر ہے ' اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نمایت باکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے ' آئم اس میں ﴿وَمَالُولَ لَا اِللّٰهِ اللّٰهِ بِهِ ﴾ (جس چیز پر اللہ کے سوا دو سرے کا نام پکارا جائے) جو چوتھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں آویلات رکھکہ اور توجیہات بعیدہ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جا تا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔

جو جانور غیراللہ کے لیے نامزد کردیا جائے 'اس کی مختلف صور تیں ہیں۔ ایک صورت بیہ ہے کہ غیراللہ کے تقرب او راس کی خوشنودی کے لیے اے ذری کیا جائے اور ذریح کرتے وقت نام بھی اسی بت یا بزرگ کالیا جائے 'بزعم خویش جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دو سری صورت بیہ ہے کہ مقصود تو غیراللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذریح اللہ کے نام پری کیا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں میں بیہ سلسلہ عام ہے۔ وہ جانوروں کو بزرگوں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ برا فالل بیر کا ہے 'یہ گائے فلال بیر کی ہے 'یہ جانور گیار ہویں کے لیے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ برا فلال بیر کا ہے 'یہ اللہ پڑھ کری ذریح کری ذریح کرتی دری ہوں۔ اس لیے وہ کتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقینا ترام ہے لیکن بید دو سری صورت ترام نہیں 'یا گیا ہے اور یوں شرک کا رائے کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقہا نے بیک جانز ہے کیوں کہ یہ غیراللہ کے نام پر ذریح نہیں کیا گیا ہے اور یوں شرک کا رائے کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقہا نے اس دو سری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ﴿ وَمَمّا اُولَ لِوَیْدُ الله بِیہ ﴾ میں داخل ہے۔ چنانچہ حاشیہ بیناوی میں ہے" ہروہ جانور جس پر غیراللہ کا نام پکارا جائے 'حرام ہے 'اگر چہ ذرئ کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اس لیے کہ علا کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذرئ کرے گاتو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذیجہ مرتد کا ذیجہ ہو گا" اور فقہ حنی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے "کی حاکم اور دی طرح کی بڑے کی ترب خانور دس خاتی یا شری ضافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرئے کیا کہ کی کہ تار کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرئے کیا کہ کی کی تمدیر (حسن خاتی یا شری خوری کی جانور دی کیا کہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور ذرئے کیا کہ کی کی تھیں گورے کیا کہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور پر) جانور در کیا گی کی کی کر کر کی گور

فِآنَ اللَّهَ غَفْوُسٌ رَّحِيثُو 🐠

وَلاَتَغُولُوْالِمَاتَصِفُ الْسِنَتُكُوُالُكَوْبَ لَمِنَا حَلَا ۚ وَهٰذَا حَرَامُ إِنَّفُ تَرُواعَلَ اللهِ الْكَوْبُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُتَرُّونَ عَلَ اللهِ الْكَوْبَ لاَيُعُلِحُونَ ﴿

مَتَاعُ قَلِيُلُ وَلَهُمُ عَدَابٌ اَلِيُمُ ﴿

اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے نہ وہ خواہشمند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے- (۱۱۵)

کی چیزکوانی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کمہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو' (۱) سمجھ لو کہ اللہ تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔(۱۱۱) انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔(۱۱۷)

جائے تو وہ حرام ہوگا'اس لیے کہ وہ ﴿اکھ الِفَائِولِلله ﴾ شن واض ہے اگرچہ اس پر اللہ ہی کانام لیا گیا ہو اور علامہ شای نے اس کی تائید کی ہے " (کتاب الذہائے طبع قدیم ۱۲۷ الدھ ص ۱۲۷ فقاد کی شامی ج ه ص ۲۰۷۰ مطبع جمینے 'مصر) البتہ بعض فقہااس دو سری صورت کو ﴿ وَمَاۤ اُکُولِ لِفَائِو ﴾ کا لمول اور اس میں داخل نہیں جھتے اور اشتراک علت (تقرب لغیر اللہ) کی وجہ ہے اسے حرام جھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال و احتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے علاوہ اذیں بیہ دو سری صورت ﴿ وَمَاۤ اُئِو مَلَ اللّٰهُ بِ ﴾ (جو بتوں کے پاس یا تقانوں پر ذرج کے جا سیں) میں اختلاف ہے ، علیوہ اذیں بیہ دو سری صورت ﴿ وَمَاۤ اُئِو مَلَ اللّٰهُ بِ ﴾ (جو بتوں کے پاس یا تقانوں پر ذرج کے جا سیں) میں اختلاف ہے ، عصور ہو آلمائد ہ میں محرات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آستانوں' تقریر اللہ کے سور ہ المائد ہ میں محرات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ آستانوں' تقریر اللہ اللہ صلی اللہ علیہ و سمور کی رضااور تقرب حاصل کرنا) ہی ہو تا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ "ایک شخص موائی ہو آلیہ اللہ علیہ و سملم سے کما کہ میں نے نذر مائی ہے کہ میں بوانہ جگہ میں اونٹ ذرج کروں گا۔ آپ شمیر کی ہو تھا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بیت تھا جس کی پر ستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نئی خور آپ مائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نئی منی نئی منی تھی ۔ بو چھا کہ کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی ؟ لوگوں نے اس کی بھی نئی منی خور آب مائی جاتی تھی ؟ لوگوں نے اس کی بھی نئیر آباد آستانوں پر جاکر جائر وہا کہ بتوں کے ہٹائے جائمیں جو پر ستش اور نذرونیاز کے لیے مرجع خوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مِنْ اُن آند کی اُن کی جو مرجع خوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مِنْ اُن آناؤں اور درباروں پر جاکر ذرئے کیے جائیں جو پر ستش اور نذرونیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ آغاذنکا اللہ مُندُ اُن

(۱) یہ اشارہ ہے ان جانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے' جیسے بحیرہ' سائبہ' وصیلہ اور حام وغیرہ-(دیکھئے المائدہ'۱۰۳ساور الانعام'۱۳۹-۱۳۱ کے حواثی-) وی تھی۔(۱۲۱)

وَعَلَى الَّذِينُ مَا لَدُوا حَوَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَاكِنُ كَانُوۤۤ النَّفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞

ثُمَّانَّ رَبَكَ لِلَّذِيْنَ عَمِكُ الثُّوَّءَ عِمَهَ لَلَةٍ ثُمَّتَ الْبُوامِنُ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْقَفُورُ رَحِيْهُ ﴿

إِنَّ الْمِرْهِيْمَرُكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِمُلْعِ حَنِيْهًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ

شَاكِرًا الْإِنْغُولَةُ الْمِتَلِمَةُ وَهَمَامُهُ اللَّهِ مِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَاسْتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلِنَّهُ فِي الْاَفِوَّ لِمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ ثُوَّ اَوْحَيْنَا لِلَيْكَ لِنِ اتَّبِعُمِلَةَ إِنْهِمُ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ إِفِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ

اور یمودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھااہے ہم پہلے ہی ہے آپ کو سنا چکے ہیں''' ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خودا پنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۱۱۸)

جو کوئی جمالت سے برے عمل کر لے پھر تو بہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلاشک و شبہ بردی بخشش کرنے والا اور نمایت ہی مریان ہے-(۱۹۹)

بیشک ابراہیم پیشوا (۲) اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ (۱۲۰) اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے انہیں راہ راست بھا

ہم نے اسے دنیا میں بھی بهتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں-(۱۲۲)

پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں' (۳) جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔(۱۲۳)

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذے

<sup>(</sup>۱) دیکھتے سورۃ الانعام '۴۲ کا حاشیہ 'نیز سورۂ نساء' ۱۹۰ میں بھی اس کاؤکر ہے۔

<sup>(</sup>٢) أُمَّةٌ ك معنى پيشوا اور قائد ك بهى بين بيساكه ترجم سے واضح ب اور امت بمعنى امت بهى ب اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عليه السلام كا وجود ايك امت ك برابر تھا- (امت ك معانى ك ليے سورة ،وو ، ٨ كا عاشيه وكھيے)

<sup>(</sup>٣) مِلَةً كَ معنى بين اليادين جه الله تعالى نه النه تعالى في الله قرار ديا الله الله عليه وسلم باوجود الله تعالى في النه تعلى من بي كه ذريع لوگول كه يم مشروع اور ضرورى قرار ديا همه الله عليه وسلم باوجود الله بات كه آپ تمام انبيا سميت اولاد آدم كه سردار بين آپ كوملت ابرا بيمى كى بيروى كا علم ديا گيا ہے ، جس سے حضرت ابرا بيم عليه السلام كى اقليازى اور خصوصى فضيلت ثابت ہوتى ہے - ويسے اصول ميں تمام انبياكى شريعت اور ملت ايك ہى رہى ہے جس ميں رسالت كے ساتھ توحيد و معادكو نبيادى حيثيت عاصل ہے -

لَيْحَكُوْ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ 😁

أَدُّ وَالْ سَيِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤَعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُّ بِالَّتِيْ هِى آحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سِيلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْنُهْتَرِيْنِ ﴿

وَاِنْ عَاقَمُنْ تُوُقِعَا تِبُوُا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبُ تُوْ بِهِ \* وَ لَهِنْ صَبَرْتُوُلُهُوَ خَيْرٌ لِلطّيهِ رِينَ ⊙

ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا<sup>، (۱)</sup> بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا-(۱۲۳)

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو تحکمت اور بہترین الشیحت کے ساتھ بلایئے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجئے'(۲) یقیناً آپ کارب اپنی راہ سے بہلنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ (۳)

اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تہمیں پنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یمی

<sup>(</sup>۱) اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے ان کے لیے جعد کادن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنوا سرائیل نے ان سے اختلاف کیااور ہفتے کادن تعظیم و عبادت کے لیے پند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موی! انہوں نے جو دن پند کیا ہے، وہی دن ان کے لئے رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر لو۔ جس کے تعین میں ان کے در میان اختلاف ہوا۔ انہیں تھم دیا جہتاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصار کی نے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ اور جعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کردیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نصار کی نے اتوار کادن یمودیوں کی مخالفت کے جذب سے اپنے مقرر کیا تھا، اس طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یمودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختیار کیا۔ جعہ کادن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے جانے کاذکر حدیث میں موجود ہو الماحظہ ہو۔ صحیح بہناری محتاب المجمعة ، باب ہدایہ ہذہ الأمه لیوم المجمعة ، ومسلم کتاب و باب مذکود)

<sup>(</sup>۲) اس میں تبلیغ و دعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت 'موعظم حسنہ اور رفق و ملائمت پر مبنی ہیں-جدال بالاحسن' در شتی اور تلخی سے بیچتے ہوئے نرم و مشققانہ لب و لہجہ اختیار کرنا ہے ۔

<sup>(</sup>٣) لینی آپ کا کام ند کورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے ' ہدایت کے راہتے پر چلا دینا' میہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے ' اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ؟

وَاصْدِرُوَمَاصَبُرُكُ إِلَا لِللهِ وَلاَتَحْزَنُ عَلَيْهُمُ وَلاَتَكُ فِى ضَيْقِ شِمَّا يَمْكُرُونَ ۞

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوُا وَالَّذِينَ هُوْمُحُسِنُونَ ﴿

ہرہے۔ (''(۱۲۷)) آپ صبر کریں بغیر توفیق اللی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور جو مکرو فریب ہے کرتے رہتے ہیں ان سے ننگ دل نہ ہوں۔ (۲)

یقین مانو کہ اللہ تعالی پر ہیز گاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے-(۱۲۸)

<sup>(</sup>۱) اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشرطیکہ تجاوز نہ ہو' ورنہ بیہ خود طالم ہو جائے گا' تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس لیے کہ اللہ تعالی ان کے مکروں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو'ا سے اہل دنیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتیں'جیسا کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

بابركت قرار ديا گياہے-

## موره بن اسرائیل کی ہے اور اس کی ایک سوگیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں-



بڑے مہمان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔

پاک ہے '' وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ''کو رات ہی رات میں مجد حرام سے مجد اقصلٰ ''' تک لے گیاجس کے آس پاس ہم نے برکت دے ''' رکھی ہے' اس لیے

سُبُحٰنَ الَّذِي َ اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُلَامِّنَ الْسُعِدِ الْمُرَامِرِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي الْرُكْنَا حُولُهُ لِلْمُرْدَةِ مِنْ

﴿ یہ سورت کی ہے۔ اسے سورة الإسراء بھی کہتے ہیں 'اس کیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء (رات کو معجد اقصلی لے جانے) کا ذکر ہے۔ صبح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن معود بوار مرفوعاً فرماتے ہیں کہ سورة کف مربح اور بنی اسرائیل یہ عماق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں" (تفسیس سورة بنی إسرائیل) عِتاق ، عَنِیْق ، (قدیم) کی جمع ہے اور تِلاَدٌ تَالِدٌ کی جمع ہے۔ تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب سے ہی جم کہ یہ سور تیں ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو کے میں اول اول نازل ہو ئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہررات کو بنی اسرائیل اور سورة زمرکی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (مسنداً حمد علد اس ۱۲۲ ترمذی و نمبر ۲۹۳ وصححه الألبانی فی المصحیحة نمبر ۲۹۳ وصححه الألبانی فی المصحیحة نمبر ۲۹۳ وصحححه الألبانی فی

(۱) سُبنحانَ ، سَبَعَ یَسْبَعُ کامصدر ہے۔ معنی ہیں اُنزِهُ الله تَنزِیهَا لینی میں الله کی ہر نقص سے تنزیہ اور براء ت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعال ایسے موقعوں پر ہو تا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب سے ہو تا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے سے واقعہ کتنا بھی محال ہو'اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں' اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کُن سے بلک جھیکتے میں جو جائے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یابند یوں اور کو تاہوں سے یاک ہے۔

(٢) إِسْرَآءٌ كَ معنى موت ميں 'رات كولے جانا- آگ لَيْلاً اس ليے ذكر كيا گيا ہے ناكه رات كى قلت واضح موجائے ' اس ليے وہ كرہ ہے- لينى رات كے ايك جھے يا تھوڑے سے جھے ميں- لينى چاليس راتوں كابيد دور دراز كاسفر ' پورى رات ميں بھى نہيں بلكه رات كے ايك قليل جھے ميں طے موا-

(٣) أَفْصَىٰ ، دور كوكتے ہيں بيت المقدس ، جو القدس يا ايلياء (قديم نام) شهريس ہے اور فلسطين ميں واقع ہے ' كے سے القدس تك مسافت • ٧٠دن كى ہے 'اس اعتبار سے مجد حرام كے مقابلے ميں بيت المقدس كوم بحد اقصىٰ (دور كى مجد) كما گياہے۔ (٣) بيه علاقہ قدر تى نهروں اور چھلوں كى كثرت اور انبياء كا مسكن و مدفن ہونے كے لحاظ سے متاز ہے 'اس ليے اسے

الْيِتِنَا لِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں' (ا) یقینااللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والاہے۔(۱) ہم نے موکیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔(۲) اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کردیا تھا' وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ (۳)

وَاتَيْنَامُوْسَى الْحِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِيَنِيُّ الْمُوَلَّدِيلَ الاسَّيِّخِنُ وُلِمِنُ دُونِ وَكِيَّا ﴿

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْمِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿

(۱) یہ اس سیر کامقصد ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمباسفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسانوں پر لے جایا گیا' وہاں مختلف آسانوں پر انبیاعلیم السلام ہے ملا قاتیں ہو ئیں اور سدر ۃ المنتلی پر 'جو عرش سے پنچ سانویں آسان پر ہے' اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کیں۔ جس کی تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علاو فقهااس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ یہ معراج ببجسکدہِ انْعُنْصُری حالت بیداری میں ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی سیراور مشاہدہ نہیں ہے' بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ ہے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلا تاہے' جس کا ذکریمال کیا گیا ہے اور جومبحد حرام سے مبحد اقصلی تک کے سفر کا نام ہے 'یمال پینچنے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے تمام انبیا کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس ہے گھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا' یہ اس سفر کا دو سرا حصہ ہے جے معراج کہا جاتا ہے۔اس کا کچھ تذکرہ سورہ مجم میں کیا گیاہے اور باقی تفعیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔عام طور پر اس پورے سفر کو "معراج" ہے ہی تعبیر کیا جاتا ہے- معراج سیر ھی کو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ے نکلے ہوئے الفاظ عُرج بی إِلَی السَّماءِ (مجھے آسان پر لے جایا یا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کابیہ دو سرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الثان ہے' اس لیے معراج کالفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت ہے قبل کاواقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں گئی سال قبل بیہ واقعہ پیش آیا- ای طرح مینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی رئیج الاول کی ۱۷' یا ۲۷' کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مهینه اوراس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) طوفان نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے فیج گئے تھے۔ اس لیے بنو اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ 'نوح علیہ السلام۔ الله کابہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرواور ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کورسول بناکر بھیجا ہے 'ان کا انکار کرکے کفران نعمت مت کرو!

وَقَفَيْنَآ إِلٰ يَنِثَلُوْمَ رَآ وَيُلِ فِي الْكِتْبِ لَتُغْمِدُنَّ فِي الْأَدْضِ مَرَّنَتُهِنِ وَلَتَعُلُّنَ عُلُوَّا كِيدِيًا ۞

وَاذَاجَآءُ وَعُدُاوُلِهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاذَالْنَااُولِيَ بَأْسِ شَدِيْدٍ وَجَالُسُواخِلَ البِّيَارِ وَكَانَ وَعُدَّا مَفْعُولًا ۞

تُقرَّدَدُنَالَكُوُ الْكُرُّةَ عَلَيْهِمُ وَامْدَدُنْكُوْ بِامْوَالِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَكُوْ الْكُرُّ تَفِيْرًا ۞

ان آحَسَنْهُ وُ آحَسَنْهُ وُلاَ نَفْسِكُمْ وَان اَسَأَتُهُ وَلَمَا اللهُ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَكَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكَاللهُ وَلَا اللهُ وَكَاللهُ وَلَا اللهُ وَكَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلِمُ واللّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ واللّهُ وَلِمُ لِلللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلّهُ وَلِمُ لَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلّهُ وَل

ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کردیا تھاکہ تم زمین میں دوبار فساد برپا کروگے اور تم بڑی زبردست زیاد تال کروگے- (۴)

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیئے جو بڑے ہی لاؤاکے تھے۔ پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک چھیل گئے اور اللہ کابیہ وعدہ پورا ہوناہی تھا۔ (۱)

پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جھے والا بنادیا۔ (۲)

اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے '
اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے ' پھرجب
دو سرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دو سرے بندوں
کو بھیج دیا آگہ) وہ تمہارے چرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ
کی طرح پھرای مجد میں گھس جائیں۔اور جس جس چیز
پر قابو پائیں تو ٹر پھوڑ کر جڑ ہے اکھاڑ دیں۔ (۳)

(۱) یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو باہل کے فرمال روا بخت نصر کے ہاتھوں' حضرت مسے علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال قبل' میمودیوں پر برو عظم میں نازل ہوئی۔اس نے بے دریغ میمودیوں کو قتل کیااور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور بیہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شعیاعلیہ السلام کو قتل یا حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ار تکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالی نے بطور سزاان پر مسلط کیا' جس نے ان پر ظلم و ستم کے بہاڑ تو ڑے۔ حتی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داو دعلیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔

(۲) کیعنی بخت نصریا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت ' بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا' جب کہ بیہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ اور تمہیں پھر زیادہ جھے والا اور طاقت ور بنا دیا۔

(۳) یہ دو سری مرتبہ انہوں نے فساد برپاکیا کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے دریے رہے 'جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پر اٹھاکران سے بچالیا-اس کے منتبج میں پھرروی بادشاہ ٹیٹس کواللہ نے ان پر

عَلَى رَبُّهُ النَّيْرِ عَمَّلُمْ وَإِنْ عُدُتُمُ عُدُنَا وَجَعَلُنَا جَهَلُوَ اللَّهِ مِنْ وَجَعَلُنَا جَهَلُو الكَيْرِينَ حَصِيْرًا ۞

إِنَّ هٰذَاالْقُوْانَ يَهُدِئَ لِلَّيْقُ فِي اَقْوَمُ وَ يُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الطْلِحْتِ اَنَّ لَهُمْ آَمْرًا كَبِيرًا ﴿

وَّانَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ اَعْتَكُنَا لَهُوْمَكُ الْبَالِيمًا ﴿

وَمَيْهُ عُ الْوِنْسَانُ بِالشَّيْرِ وُعَالَمُ اللَّهِ الْخَنْيِرْ وَكَانَ الْوِنْسَانُ عِجُولًا ١

ڡؘۜۼۘڡؙڵٮؘٵڰؽڷۅۘٳڷؠٞڮٳڒٳؽۜؾؠ۠ڹۣڡ۫ٙؠؘڂٷٵۜٳؽڐٲؿ۫ڸؚۅؘڝؘۼۘڵٮۜٵۧٳؽڐ ٳڶڐۿٳؚڡؙؠؙڝٷۛٞٞڰۣڷؚؾؿ۫ٮڠؙۅٳڡڞؙڵٳۺڽڗۜڽۭۧؗۮ۫ۏڸؾڠڵؽۅؙٳڡػۮٳڸڛؚٙڹؽڹ

امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے گئے تو ہم بھی دوبارہ ایباہی کریں (ا) گے اور ہم نے مکروں کاقید خانہ جنم کو بنا رکھاہے۔ (۲) یقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھا تا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ (۹) اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے۔ (۱۰) اور انسان برائی کی دعا کی ما نئے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح 'انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ (۱۱) ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں ' ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں ' رات کی ورش بنایا ہے باکہ تم اینے رب کافضل تلاش کر رات کی دوشن بنایا ہے باکہ تم اینے رب کافضل تلاش کر

مسلط کردیا 'اس نے برو مثلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگادیے اور بہت سوں کو قیدی بنالیا 'ان کے اموال لوٹ لیے ' غمر ہی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو ناراج کیا اور انہیں بھیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا۔اور یوں ان کی ذلت ور سوائی کاخوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی 20ء میں ان پر آئی۔

- (۱) یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ جس کامطلب دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تمہیں اس طرح ذلت و رسوائی ہے دوچار کر دیں گے جیسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معالمہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسابی ہوا'یہ یہوداپی حرکوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محدید کے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے'جس کے نتیج میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت عیسوی میں ادا کر چکے تھے'جس کے نتیج میں یہ یہودی تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے اور رسالت کی دور سوائی انہیں مدینے اور خیبرے نکلایوا۔
  - (۲) یعنی اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزااو راس کاعذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھگتنا ہو گا۔
- (٣) انسان چونکہ جلد بازاور بے حوصلہ ہے'اس لیے جباسے تکلیف پینچی ہے توابی ہلاکت کے لیے اس طرح بدوعا کر آہے جس طرح بعدوعا کر آہے جس طرح بعدائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کر آہے۔ یہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کر آ۔ یہی مضمون سور و یونس آیت ۱۱ میں گزر چکا ہے۔

وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَكُّ فَصَّلْنَهُ تَغْضِيلًا ﴿

وَكُلِّ إِنْسَانِ الْزَمَٰنَهُ ظَلَامٌ فِي عُنُقِةٌ وَغُغِيجُ لَهُ يُومَرُ الْقِيمَةِ كِتَبَالِيَلْقُهُ مَنْشُورًا ۞

إقْرَاكِتْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَرَعَكَيْكَ حَبِيبًا ﴿

مَنِ،اهْتَدَى فَائَمَا يَهُتُدِى لِنَفْسِهُ وَمَنُ صَٰلَ فَالْمَبَايَضِلُّ عَلَيْهُمُّ وَلاَتَذِدُوازِرَةُ قِـنَدَا مُحْلِى وَمَا كُنَّامُ مَنَّذِيدِيْنَ حَتَّى نَبُعُتَ

سکواوراس لیے بھی کہ برسوں کا ثار اور حساب معلوم کر سکو (۱۱) اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ (۱۲)

ہم نے ہرانسان کی برائی جھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے (") اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جے وہ اپنے اوپر کھلا ہوایا لے گا-("ا) لے! خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے- آج تو تو آپ ہی این خود حیاب لینے کو کافی ہے-("۱۱)

جو راہ راست حاصل کرلے وہ خودا پنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہو تا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے 'کوئی بوجھ والاکسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا (۳) اور ہماری سنت نہیں کہ رسول جھیجنے سے پہلے ہی

(۱) یعنی رات کو بے نور لیعنی تاریک کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تہماری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دو سرا فائدہ بیہ ہے کہ اس طرح ہفتوں' میپنوں اور برسوں کا شار اور حساب تم کر سکو' اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تہمیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کاموقع نہ ملتا اور اس طرح میپنوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔

(۲) کیعنی انسان کے لیے دمیں اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں ٹاکہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں' اپنی دنیابھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں۔

(۳) طَانِزٌ کے معنی پرندے کے ہیں اور عُنُقٌ کے معنی گردن کے - امام ابن کثیر نے طائرے مرادانسان کے عمل لیے ہیں۔
فی عُنْقِهِ کا مطلب ہے' اس کے اجھے یا برے عمل' جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی' گلے کے ہار کی طرح اس
کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے' اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو گا۔ قیامت والے دن اس
کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائرے مرادانسان کی قسمت لی ہے' جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے
مطابق پہلے سے لکھ دی ہے' جے سعادت منداور اللہ کا مطیع ہونا تھاوہ اللہ کو معلوم تھااور جے نافرمان ہونا تھا' وہ بھی اس
کے علم میں تھا' بھی قسمت (سعادت مندی یا بد بختی) ہرانسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چٹی ہوئی ہے۔ اس کے
مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قیامت والے دن اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔

(٣) البتہ جو ضال (گمراہ) مفل (گمراہ کرنے والے) بھی ہوں گے 'انہیں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ'ان کے گناہوں کا

رَسُنُولًا ۞

وَلَذَّااَرُدُنَّا اَنْ ثُقُلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَا اُمُثَرَفِيهَا فَفَسَقُوافِيْهَا فَحَتَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَلَ مَّرْنِهَا تَدُومِيُّرُا۞

عذاب کرنے لگیں۔ ((۵)) اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (کچھ) تھم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباہ و پر باد کردیتے ہیں۔ (۱۲)

بار بھی (بغیران کے گناہوں میں کمی کیے) اٹھانا پڑے گاجو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے ہوں گے' جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہو گاجو دوسروں کو گمراہ کرکے انہوں نے کمایا ہو گا۔

(۱) بعض مفسرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے۔ یعنی آخرت کے عذاب سے مثلیٰ نہیں ہوں گے'لیکن قرآن کریم کے دو سرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے 'جس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیروہ کسی کوعذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا' قیامت والے دن وہ خود ہی فرمائے گا' وہاں یقیناً کی کے ساتھ ظلم نہیں ہو گا- اسی طرح بسرا' یاگل' فاتر العقل اور زمانۂ فترت یعنی دو نبیوں کے در میانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسلہ ہے' ان کی بابت بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی ان کی طرف فرشتے بیسجے گااور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ'اگر وہ اللہ کے اس حکم کومان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی' بصورت دیگرانہیں تھییٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا (مسند أحمد ، ج م ، ص ٢٣ وابن حبان ، ج ٥ ص ٢٢٦ علامه الباني نے صحیح الجامع الصغير (نمبر ١٨٨) میں اسے ذکر کیا ہے) چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے' البتہ کفار و مشرکین کے بچوں میں اختلاف ہے' کوئی توقف کا' کوئی جنت میں جانے کااور کوئی جنم میں جانے کا قائل ہے' امام ابن کثیرنے کہاہے کہ میدان محشرمیں ان کاامتحان لیا جائے گا'جواللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا'وہ جنت میں اور جو نافرمانی کرے گا'جنم میں جائے گا' امام ابن کثیرنے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کماہے کہ اس سے متضاد روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے (تفصیل کے لیے تفسیرابن کثیر ملاحظہ سیجئے) گر صیح بخاری کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے بیچے بھی جنت میں جا ئیں گے۔ دیکھیئے صحیح بخاری (۳ ؛ ۲۵۱ : ۳۴ ٪ ۳۴۸) مع الفتح (۲) اس میں وہ اصول ہتلایا گیاہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کافیصلہ کیا جا تا ہے اور وہ بیہ کہ ان کاخوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دو سرے لوگ کرتے ہیں' یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قراریا جاتی ہے۔

وَكَوَاهُلَكُنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْمٍ وَكَعْلَى بِرَبِّكَ بِذُنُوب عِبَادِهِ خِبُولُا بَعِيرًا ۞

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَبَلْنَالَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِلَّنَ تُويدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَعَنَةً مِّصَلْمَا مَذْ مُوْمًا مَنْ مُحُولًا ۞

وَمَنْ ٱلْوَادَ الْخِزَةَ وَسَعَى لَهَا سَعُيَهَا وَهُوَمُومُونِيُّ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مِّشُكُورًا ﴿

ڬڴڒۼؙٝؽؙۿؙٷؙڒڔٚ؞ۅٙۿٷٛڵٳٝ؞ۄۺؙعؘڟڵؠۯؾڮ۪ڎؘڡٵڬٳڹۼڟڵۯڗڮ ۼۘڟؙۅڔٞٵ۞

ٱنْظُرْكِيْفَ فَضَلْمَابِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ْوَلَلْاِفِرَةُ الْكُبْرُدُوجِيتِ وَكُثْرُتَفُصْلًا ۞

ہم نے نوح کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں (۱) اور تیرا رب اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والاہے-(۱۷)

جس کاارادہ صرف اس جلدی والی دنیا (فوری فائدہ) کائی ہو اسے ہم یمال جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیتے ہیں بالاً خراس کے لیے ہم جنم مقرر کردیتے ہیں جمال وہ بُرے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ (۱۸)

اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے ' وہ کر تا بھی ہو ' لیے ہونی چاہیان بھی ہو ' پس میں لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ''' (۱۹)

ہرایک کو ہم بھم پہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں ہے۔ تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ (۲۰) د کھے لے کہ ان میں ایک کوا یک پر ہم نے کس طرح نضیلت دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کرہے اور نضیلت کے اعتبارے بھی بہت بڑی ہے۔ (۲۱)

(۱)) وہ بھی اس اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہو سیس

(۲) یعنی دنیائے ہرطالب کو دنیا نہیں ملتی' صرف اس کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں' پھراس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جنم کادائی عذاب او راس کی رسوائی ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر دانی کے لیے تین چیزیں یمال بیان کی گئی ہیں۔ ارادۂ آخرت' یعنی اضلاص اور اللہ کی رضا جوئی ۲- الی کو شش جو اس کے لائق ہو۔ یعنی سنت کے مطابق۔ ۳- ایمان۔ کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اضلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

(٣) کیعنی دنیا کا رزق اور اس کی آسائش ہم بلا تفریق مومن اور کافر' طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللّٰہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتیں۔

(۵) آہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم 'کسی کو زیادہ ملتی ہیں' اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقتیم فرما تا

لَا تَعْمَلُ مَعَ اللهِ إِلَهُ الضَّرْفَتَقَعُكَ مَذُ مُومًا تَعَنْدُولًا ﴿

وَقَطْى رَبُكَ الْاَتَمُهُ وَالْآلِيَا وُ وَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسَانَا أَتَالِيلُفَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُ فَمَا اَوْكِلْمَا فَلاَتَعُلُ تَعْمَا أَنِي وَلاَتَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْها @

> ۅؘٲڂٛڣڞؙڵڰٲڿڹڶڂٳڷۮؙڷۣڝؘۘٵڶڗۜٛٛٚٛٚڰۊۊڰؙڷڗۜڐٟٳۯڂۿؙٵ ڲٵڽؾڵؽؙڝٚڣؽؙڟ۞

الله کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھسراکہ آخرش توبرے حالوں ہے کس ہو کربیٹھ رہے گا-(۲۲)

اور تیرا پروردگار صاف صاف تھم دے چکاہے کہ تم اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا- اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا بیہ دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا' نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا- (۲۳)

اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا<sup>(۲)</sup> اور دعاکرتے رہناکہ اے میرے پرورد گار! ان پر ولیا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچین میں میری پرورش کی ہے-(۲۴)

ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا بیہ تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہو گااور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جنم میں جائیں گے۔

(۱) اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دو سرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے 'جس سے والدین کی اطاعت 'ان کی خدمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت اللی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے ' پھر بڑھا ہے میں بطور خاص ان کے سامنے "بہوں" تک کئے اور ان کو ڈانٹنے ڈیٹنے سے منع کیا ہے ' کیو نکہ بڑھا ہے میں والدین تو کمزور ' بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں ' جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے دیوانی جذبات اور بڑھا ہے کے سردوگر م چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالت میں والدین کے ہاں سرخ رو حالت میں والدین کے اور واحق کے اور واحق کے جان سرخ رو حالت میں والدین کے اور واحق کے گا۔

(۲) پر ندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سامی شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پست کر دیتا ہے 'لینی تو بھی والدین کے ساتھ ای طرح اچھااور پر شفقت معاملہ کرنااور ان کی ای طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی ۔ یا سے معنی میں کہ جب پر ندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو کھیلا لیتا اور جب نیچے اتر تا ہے تو بازوؤں کو پست کر لیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی' والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔

رَكِهُوَّا مُنْكُوِيَا فِي مُفُوسِكُوْ إِنْ تَكُونُوُ اصْلِحِيْنَ فِاتَّهُ كَانَ لِلْكَوَّائِيْنَ غَفُولًا ۞

وَاتِ ذَاالْفُولِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ التَّبِيلِ وَلاَ تُبَكِّوْدَتَهُ فِي رَا اللهِ ال

اِنَّ الْمُهَدِّرِيْنَ كَانُوَّلَوْخُوانَ الثَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِنَ لِرِيَّةُ كَفُورًا ۞

> وَامَّالُغُوضَىَّ فَهُمُ الْبِعَآ اَ رَحْمُ تَوِينَ دَيِّكَ مَرْمُوهَا فَقُلُ لَكُهُم قُولَاتِيْسُورًا

جو کچھ تمہارے دلول میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والاہے-(۲۵)

اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو <sup>(۱)</sup> اور اسراف اور پیجا خرج سے بچو-(۲۶)

یجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے پروردگار کابڑاہی ناشکراہے۔ (۲۷) اور اگر مجھے ان سے منہ پھیرلینا پڑے اپنے رب کی اس

رحمت کی جبتو میں' جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی کجھے چاہیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجھادے (۲۸)

(۱) قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں 'مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے ' ان پر احسان نہیں جنانا چاہیے 'کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے ' بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں فذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے 'اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عنداللہ مجرم ہو گا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی ہے ' نہ کہ کسی پر احسان- علاوہ ازیں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو ' صلہ رحمی کما جاتا ہے' جس کی اسلام میں بدی تاکید ہے۔

(۲) تَبْذِیْرٌ کی اصل بذر (ج) ہے 'جس طرح زمین میں ج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھاجا آگہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا اس

ادھر ادھر۔ بلکہ کسان ج ڈالے چلا جا تا ہے۔ تَبْذِیْرٌ ( فضول خرچی) بھی یمی ہے کہ انسان اپنا مال ج کی طرح ا ڈا تا
پھرے اور خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے اور بعض کھتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہیں
چاہے تھو ڈا بی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں بی صور تیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب
کو شیطان سے مماثلت تامہ ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا' چاہے وہ کسی ایک بی خصلت میں ہو' انسان کے لیے
واجب ہے۔ پھر شیطان کو کھُورڈ (بہت ناشکرا) کہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی ہے کہ اگر تم شیطان کی مماثلت اختیار کرو
گو تھم بھی اس کی طرح کھُورڈ قرار دے دیئے جاؤ گے۔ (فتح القدیر)

(٣) یعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ ہے 'جس کے دور ہونے کی اور کشاکش رزق کی تواپنے رب ہے امید رکھتا ہے۔ اگر تخبے غریب رشتے داروں' مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنالیتی اظمار معذرت کرنا پڑے تو نری اور عدگی کے ساتھ معذرت کر' یعنی جواب بھی دیا جائے تو نری اور پیار و محبت کے لہج میں نہ کہ ترثی اور بداخلاتی کے ساتھ معذرت کو شرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

وَلاَعَبْمُنُ يَلَا مَغُلُولَةً إِلى عُنْقِكَ وَلاَعَبُمُ طُهَاكُنَّ الْبَمْطِ فَقَعْنُ مَنْ وَالْعَنْمُونَا عَنْمُونًا

ٳڽۜۯؾؘڮٙؽڹؙٮؙڟٳڷڗۯ۫ۊٙڸؠؘڽؙؿۜؿؙٲٚۥٝۄؘؽؿ۫ڔۮڷێۧٷػٲڽؠؚۼٮٵۮ؋ ڂؘڽؙڒٳڵڝؚؽڒٳ۞

> ۅؘڵڒؿڡؙٚؾؙڵۏۘٵٷڵڒڎؙڵۏۼؿٛڎٙٳ؞ؙڵڗ۪ۧڂؽؙڒؘڒۯ۠ٷؙؙؙٛٛٛ ۄؘڵ؆ڴڋ۬ڷؿٙؾ۫ٵٛۿؙۮػڶؽڿڟؖڲؽؿؙٳ۞

اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ (۱) (۲۹)

یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے نگ - (۲۳) یقیناً وہ اپنے بندول سے باخبراور خوب دیکھنے والاہے - (۳۰)

اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادو کو نہ مار ڈالو' ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کمیرہ گناہ ہے۔ (۳)

(۱) گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بیان فرمایا اب انفاق کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل
کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرے اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور
گنجائش دیکھے بغیری ہے دریغ خرچ کر تا رہے۔ بخل کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان ملوم ' یعنی قائل ملامت و فدمت قرار پائے گا
اور فضول خرچی کے نتیج میں محسور (تھکا ہارا اور پچھتانے والا) محسور ' اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور
چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے والا بھی ہالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جا تا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا
ہوا نہ رکھ ' یہ کنایہ ہے بخل سے اور " نہ اسے بالکل ہی کھول دے " یہ کنایہ ہے فضول خرچی سے۔ ملومًا مَّخسُورًا
لَفُ نَشْر مُورَتَّ ہے یعنی ملوم ' بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتیجہ ہے۔

(۲) اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے ' تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کی ' اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت ہے ہے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے بہ مشکل وہ اپنا گزارہ کر سیس بید اس کی مشیت ہے۔ جس کووہ زیادہ دے ' وہ اس کا مجبوب نہیں اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔ سیس بید اس کی مشیت ہے۔ جس کوہ زیادہ دے ' وہ اس کا مجبوب نہیں اور قوت لا یموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔ (۳) یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یمی ہے کہ ﴿ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْبَةَ أَنْ يَقْطَعَمَ مَعَكَ ﴾ . (صحیح بہادی ' تفسیر سورة البقرة ' وکتاب الأدب' مسلم' کتاب التوحید' باب فیلا تجعلواللہ اُندادا، ' کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قبل کردے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی'۔ آج کل قبل اولاد کا گناہ عظیم نمایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات '' بہتر تعلیم و تربیت ' کے نام پر اور خوا تین منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات '' بہتر تعلیم و تربیت ' کے نام پر اور خوا تین اپنے دوسن' کو بر قرار رکھنے کے لیے اس جرم کاعام ار تکاب کر رہی ہیں آعاذا کا اللہ مُناہ ' مندہ ' .

وَلاَتَقْرَبُواالرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَسَبِيْلًا @

وَلاَتَفْتُلُواالتَّفْسَ الَّقِيُ حَتَمَ اللهُ الَّالِيالْتِيَّ وَمَنْ ثُمِّلَ مُظْلُونًا فَقَدُ جَمَلُمُنَالِوَ إِنِهِ سُلُطْنًا فَلَايْدِفُ فِي الْقَتَلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُولًا ۞

وَلاَتَقُرَبُوُامَالَ الْيَرْيُولِالَابِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ عَلَيْ يَبْلُغَ اَشْكَهُ وَادَفُوْالِالْعَهُرِالِنَ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُوْلًا ۞

خروار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ (ا)

اور کی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا (۲) اور جو مخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیٹک وہ مدد کیا گیا ہے۔ (۳۳)

اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجزاس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو' یہال تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (<sup>۳)</sup> اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز

(۱) اسلام میں زناچو نکہ بہت بڑا جرم ہے 'اننا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کا ارتکاب کرلے تو اے اسلامی معاشرے میں زناچو نکہ بہت بڑا جرم ہے 'اننا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مردیا عورت اس کافی نہیں ہے بلکہ علم ہے کہ پھر معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یمال فرمایا کہ زناکے قریب مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے گاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یمال فرمایا کہ زناکے قریب مت جاؤ 'لیمنی اس کے دواعی اور اسباب ہے بھی نیچ کر رہو' مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا' ان سے اختلاط و کلام کی راہیں پیدا کرنا' اس طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا' وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے بیا جائی ہے بیا جا جائے۔

(۲) حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے 'جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار دیا گیاہے- ای طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے-

(٣) یعنی مقتول کے دارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیس یا معاف کر دیں۔اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دویا تین چار کو مار دیں' یا اس کا مثلہ کر کے یا عذاب دے دے کرماریں' مقتول کا وارث' منصور ہے بینی امراو حکام کو اس کی مدد کرنے کی ٹاکید کی گئی ہے' اس لیے اس پر اللہ کا شکر اداکرنا چاہیے نہ ہے کہ زیادتی کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری کرے۔

(٣) کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد 'اتلاف مال (مال کے ضائع کرنے) سے رو کا جا رہا ہے اور اس میں بیتیم کا مال سب سے زیادہ اہم ہے 'اس لیے فرمایا کہ بیتیم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو' جس میں اس کا فائدہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیرا لیسے کاروبار میں لگا دو کہ وہ ضائع یا خسارے سے دوچار ہو جائے۔ یا عمر شعور سے پہلے تم اے اڑا ڈالو۔

وَأَوْفُواالْكَيْلَ لِذَاكِلْتُمُونَوْفُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِةٍ ذلِكَ خَيْرٌوَّا حَسُنَ تَاوُيْلًا ۞

وَلِانِقَفُ مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْوَّالِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفُؤَادَكُلُّ اُولِيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞

وَلاَ تَمُشِ فِ الْرُمُضِ مَرَعًا أَنَكَ لَنْ تَغُوقَ الْرُمُنَ وَلَنَ تَبَلُغُ الْجِبَالَ كُلُولًا ۞

كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِيّنُهُ عِنْدَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ۞

ذلِكَ مِمَّا أَوْتَى الْيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَتَجْعَلُ مَعَ

پرس ہونے والی ہے۔ ''(۳۳) اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ یمی بهترہے <sup>(۲)</sup> اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھاہے۔ (۳۵)

جس بات کی تخفی خبرہی نہ ہو اس کے پیچھے مت (<sup>'')</sup>پڑ۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہرایک سے پوچھ گیچھ کی جانے والی ہے۔ <sup>(''')</sup> (۳۱)

اور زمین میں اکر کرنہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ (۵) ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت)

یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے ا تاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو

(۱) عمد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دو سرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قتم کے عمدوں کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عمد کی صورت میں باز پرس ہوگی۔ (۲) اجرو ثواب کے لحاظ سے بہترہے 'علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید

نايندے۔(۱)

- (٣) قَفَا يَقْفُو ْ كَ مَعَىٰ بِين بِيجِهِ لَكنا- يعِنى جَس چِيز كاعلم نهيں 'اس كے بيجهِ مت لَكُو 'يعنى بر مَمانى مت كرو 'كى كى لوه ميں مت رہو 'اى طرح جس چِيز كاعلم نهيں 'اس پر عمل مت كرو-
- (٣) لیعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہو گاکہ کیااس نے سناتھا' آنکھ سے سوال ہو گاکہ کیا اس نے دیکھا تھااور دل سے سوال ہو گاکیااس نے جاناتھا؟ کیوں کہ یمی تنیوں علم کاذریعہ ہیں۔ بیعنی ان اعضا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطافرمائے گااور ان سے بوچھا جائے گا۔
- (۵) اتراکراور اکُرگر چلنا'اللہ کو سخت ناپند ہے۔ قارون کو اس بنا پر اس کے گھراور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (القصص-۸۱) حدیث میں آتا ہے ''ایک شخص دو چادریں پننے اکر کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا''۔ (صحیح مسلم' کتاب اللباس' بیاب تبصویہ التب پختر فی المسشی مع إعجابه بندیابه) اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پندہے۔
  - (١) ليني جو باتيں ذكور موكي ان ميں جو برى بين جن سے منع كيا گيا ہے 'وہ ناپنديده بين-

الله إلهاا اخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنْوَمَلُومًا مَنْ مُحُورًا 👁

ٱقَاصَّفَهُ كُورَكُهُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّغَنَامِنَ الْمَكَلِكَةِ إِنَاكًا إِنَّكُو لَتَعُولُونَ قَوْلاعَظِيْمًا ﴿

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هٰذَ الْقُرْانِ لِيَكَ كُوْوَاْوَالْيَرِيدُ فَمُ إِلَّانْفُورًا ۞

تُلُ لُؤكَانَ مَعَهُ اللهَهُ كَمَا يَقُولُونَ لِذَالْاَبْتَغُوا اللهِ فِي الْمُؤَيِّنِ بَيْنِيلًا ۞

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَالِقَوُلُونَ عُلُوًّا كِبَيْرًا ﴿

شَيْدِوْلَهُ التَّمَاوْتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَانْ مِّن شَيْهُ

معبود نه بنانا که ملامت خورده اور راند هٔ درگاه بهو کردوزخ میں ڈال دیا جائے-(۳۹)

کیا میول کے لیے تو اللہ نے تہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کولڑ کیاں بنالیں؟ بیشک تم بہت برا بول بول رہے ہو-(۴۰)

ہم نے تواس قرآن میں ہر ہر طرح بیان (۱) فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بر هتی ہے-(۴)

کمہ دیجئے! کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے ہیں کہ دیکے اللہ عرش میں کہ دیا ہے اللہ عرش میں کہ اللہ عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ (۳۲)

جو کچھ یہ کتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر' بہت دور اور بہت بلند ہے۔ <sup>(۳۳)</sup> (۴۳)

ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ایس کوئی چیز نہیں جواسے پاکیزگی اور تعریف کے

(۱) ہر ہر طرح کا مطلب ہے 'وعظ و تھیجت' دلا کل و بینات تر غیب و ترہیب اور امثال و واقعات 'ہر طریقے ہے بار بار سمجھایا گیا ہے ناکہ وہ سمجھ جائیں 'لین وہ کفرو شرک کی تاریکیوں میں اس طرح کھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے 'اس سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو' کمانت اور شاعری ہے ' پھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟ کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمین پر پڑے تو وہ بارش سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وہ گندی ہے تو بارش سے بد ہو ہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دو سرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے ' اس طرح یہ دو سرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا 'جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں ' تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں 'کوئی باافتیار ہست ہی نہیں' کوئی نافع و ضار ہی نہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں 'انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے۔ (۳) لیخی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اسکے شریک ہیں 'اللہ تعالیٰ ان باتوں سے یاک اور برتباند ہے۔

ہے۔

الكَنْسَيْحُ عِمْدُهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَشْبِيْحَهُمُ النَّهُ كَانَ حَلِيًّا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَدَاْتَ الْقُرُّانَ جَمَلْنَابَيْنَكَ وَيَئِنَ الَّذِيْنَ لَانُوْمُونُونَ بِالْإِضْرَقِيْحِاناً الشَّنْوُرًا ۞

قَجَعْلْنَاعَلْ فُلْزُيهِمِ النِّنَّةُ الْنَيْفَقُوْهُ وَفَيَّاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَاذَا ذَكُرْتَ رَبِّكِ فِي الْفُرُّالِي وَحُدَاهُ وَأَثُواعَلَ اَذَبْارِهِمْ نُفُورًا ۞

ساتھ یادنہ کرتی ہو-ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی شبیع سمجھ نہیں سکتے۔ (ا) وہ ہزا ہر دبار اور بخشنے والا ہے۔ (۴۳) تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے در میان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ تجاب ڈال دیتے ہیں۔ (۲)

اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ' اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹے چھیر کر بھاگ

(۱) یعنی سب ای کے مطبع اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تنبیع و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تنبیع و تحمید کو نہ سجھ سکیں۔ اس کی تائید بعض اور آیات قرآنی ہے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت داو دعلیہ السلام کے بارے میں آ تا ہے۔
﴿ اِکْسَعُوْرَا اَلْجِمَالُ مَعَهُ لُکُسِیّهُ مَن بِالْعَیْمِی وَالْفِیْمَاوَی ﴾ (سودہ ص-۱۸) "ہم نے پہاڑوں کو داو دعلیہ السلام کے آباع کر دیا ہیں وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تنبیع (پاکی) ہیان کرتے ہیں "۔ بعض پھروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَلنَّ وَمِهُ اَلٰهُ اَلٰهُ عَلَی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے ہیں "۔ بعض سحابہ وہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے ہیں تابع کی آواز سنی 'صحیح بہخاری۔ کتاب المناقب نمبر ۱۹۵۹) ایک اور صدیث ہے ثابت ہے کہ چیو ٹیاں اللہ کی تبیع کی گرتی ہیں۔ (بخاری نمبر ۱۹۵۹) ای طرح جس سے کے ساتھ نیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے 'جب کلڑی کا منبرین گیا اور اسے آپ ساتھ نیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے 'جب کلڑی کا منبرین گیا اور اسے آپ ساتھ نیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ رونے کی آواز آتی تھی۔ (بخاری۔ نمبر ۱۹۵۹) کی میں ایک پھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کر تا تھا۔ (صحیح مسلم 'نمبرین کی اوادیث ہے واضح ہے کہ جمادات و نبا تات کے اندر بھی ایک مخصوص مسلم 'نمبر ۱۹۵۶) ای شعور کی بنا پر اللہ کی تعیج کرتے ہیں۔ بعض کے ہیں کہ اس سے مراد تیج دلالت ہے بعن یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ مراد تیج دلالت ہے بینی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کائات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ مراد تیج دلالت کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو دلات کو خالق اور ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ مراد تیج دلالت کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوروں سالہ تعالیٰ کوروں سے دین کوروں سے دلالے کوروں سے دین کی میں ایک کر دلال کر تھی کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کیا کر دوروں کی کوروں کوروں کر بیار کوروں کی خوالی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کورو

وَفِي كُلِّ شَيءٍ لَّهُ آيَةٌ \* تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

" ہر چیزاس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے " لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے کہ تشییج اپنے حقیقی معنی میں ہے " (۲) مَسْتُورٌ ' بمعنی سَاتِرِ (مانع اور حاکل) ہے یا مستور عن الأبصار ( آئھوں سے او جسل) پس وہ اسے دیکھتے نہیں-اس کے باوجود' ان کے اور ہدایت کے در میان حجاب ہے۔

غَنُ اَمَّلُوٰہِمَ اَیَنْتَبِعُوْنَ بِهَ اِذْیَسْهَمُوْنَ اِلَیْكَ وَاذْهُمُونَجُوْن اِذْ یَکُوْلُ الطِّلُوْنَ اِنْ تَتَبُعُونَ اِلْاَیْجُلَّامَتُکُورًا ۞

انْظُرْكَيْفَعُولُوالَكَ الْرَمْثَالَ فَصَلُّوا فَلَايَسْتَطِيعُونَ سِبْيلًا

وَقَالُوْآمَاذَ الْمُنَاعِظَامُ اوَرُفَاتًا مَرِنَّالَمَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۞

ڠؙڵٷٛڟٳۼٵڒؘٞٵۏؙڡؙڮؠؽؙٵ۞ٛ ٲۅؙۼٛڵڡٞٵؾؠۜ؆ؽڮڹٛۯ؈ؙڞؙۮۏڔڴۄؙ۫ڡٚؽۘۿٷڶۅٛڹؠٙڹ ؿؙۼؚؽؙۮؙٮؘٵٚؿٚڸٲڵۮؚؽڡٚڟڒػٷٲۊؘڶۥؘٮۧٷٚڡ۫ۺؽڹ۫ڿڞٛۏڹٳڶؽڬ

کھڑے ہوتے ہیں۔ (''(۴۶))
جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی نیتوں) سے
ہم خوب آگاہ ہیں 'جب یہ آپ کی طرف کان لگائے
ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں
تب بھی جب کہ یہ ظالم کتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری
میں لگے ہوئے ہو جن پر جادہ (<sup>۲۲</sup> کر دیا گیاہے۔ (۴۷)
دیکھیں تو سی' آپ کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے
دیکھیں تو سی' آپ کے لیے کیا کیا مثالیس بیان کرتے

میں نہیں رہا۔'''(۴۸) انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہو کر) ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سرنو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھاکر کھڑے کردیئے جائیں گے۔(۴۹) جواب دیجئے کہ تم پھرین جاؤیا لوہا۔'''(۵۰)

ہں' پس وہ بمک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس

یا کوئی اور الی خلقت جو تمهارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو'<sup>(۵)</sup> پھروہ یہ بو چھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی

<sup>(</sup>۱) اَکِنَّةً ،کِنَانٌ کی جمع ہے 'الیا پر دہ جو دلوں پر پڑ جائے۔ وَ فَرْ کانوں میں الیا ثقل یا ڈاٹ جو قرآن کے سننے میں مانع ہو۔ مطلب سے ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصراور کان قرآن من کرہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے من کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں 'ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف' بہ اعتبار طلق کے ہے۔ ورنہ ہدایت سے یہ محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتیجہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) کینی نبی صلی الله علیه وسلم کویه تحرزده سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں' اس لیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) مجھی ساحز' بھی متحور' بھی مجنون اور بھی کاہن کہتے ہیں' پس اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں' ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟

<sup>(</sup>۳) جومٹی اور مڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ·

<sup>(</sup>۵) کینی اس سے بھی زیادہ سخت چیز 'جو تمہارے علم میں ہو' وہ بن جاؤ اور پھر پوچھو کہ کون زندہ کرے گا؟

رُءُوسَهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُ عَلَى أَنْ يُكُونَ تَرِيبًا ١٠

يَوْمَرَيْدُ عُوْلُوْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِةٍ وَتَظْنُوْنَ إِنْ لَبِثْتُهُ ۚ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

> ۅؘڰؙڶڵۣۑؠڶڋؽێڰٷڷۅؗٵڷؾؿ۬ۿۣٲڂۘڛؙؿ۠ٳڽۜٵؿؽؙڟؽؽؙڒٷؙ ؠؽؘؿؘڰؙڟڷٙؿٵۺؽڟؽػڶؽڶؚڶٳۮ۬ۺٵڹۣٷڰؙڰٲۺٟ۫ؽؽٵ۞

جس دن وہ تہیں (<sup>(4)</sup> بلائے گائم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنابہت ہی تھوڑا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

اور میرے بندوں سے کمہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں <sup>(۵)</sup> کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تا ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> بیٹک شیطان انسان کاکھلاد شمن ہے۔ (۵۳)

<sup>(</sup>۱) أَنْغَضَ يُنْغِضُ كَ معنى مين مرملانا- يعني استهزاء كے طور پر مرملا كروه كهيں گے كه بيه دوباره زندگى كب ہوگى؟

<sup>(</sup>۲) قریب کا مطلب ہے'ہونے والی چیز کُلُ مَا هُو آتِ فَهُو َ فَرِیْبٌ" ہر وقوع پذیر ہونے والی چیز'قریب ہے''اور عسبی بھی قرآن میں لیقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعمال ہوا ہے بینی قیامت کاوقوع لیقین اور ضروری ہے۔

<sup>(</sup>٣) "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا'تم اس کی حمد کرتے ہوئے تھیل ارشاد کرو گے یا اسے بیچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ گے۔

<sup>(</sup>٣) وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی' ﴿ كَانَّكُمْ يَوْمَرَيَّرُونَهَا لَغُرِيَا بَغُواَلِاَعَشَيَّةُ أَوْمُعُهُما ﴾ — (النازعات ٣٠) "جب قیامت کو دیکھ لیں گے' تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے گئے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صح رہے ہیں "- اس مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة طن ۱۹۲٬ ۱۹۰ - الروم' ۵۵- المؤمنون - ۱۱۱٬ ۱۹۳۱ - بعض کمتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا' تو سب مردے قبرول میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دو سرے نفخ پر میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے اکشے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا' وہ سوجا ئیں گے۔ دو سرے نفخ پر انھیں گ تو کہیں گے۔ "افوس' ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے؟" (سورہ کیلین - ۵۱) (فتح القدیر) پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔

<sup>(</sup>۵) کینی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط ہے استعال کریں' اچھے کلمات بولیں' اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب ہے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آ جائے تو ان ہے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔

<sup>(</sup>۱) زبان کی ذرای بے اعتدالی سے شیطان' جو تمهارا کھلا اور ازلی دشمن ہے' تمهارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے' یا کفار و مشرکین کے دلول میں تمهارے لیے زیادہ بغض و عناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ڒؿؙڋٳؘڡٛڶۄؘێؚڋٳڹۘؾۺٲؽۯڂڴۮٳۏڸؽؾۜۺٝٳٛۼؾؖؠڹٛڎٚۊڡۧٵٙۯڛؖڶڹڬ ٵؘؽۼؠؗٛۄڮؽؙڵٳ۞

وَرَيُّكَ اَعْلَوْبِهِنَ فِي النَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَتُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِةِنَ عَلْ بَعْضٍ وَانْتَيْنَا دَاوَدَرْجُورًا ۞

> قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ مِّنُ دُوْنِهِ فَلَايَمُلِكُوْنَ كَشُفَ الثَّهِ عِنْلُمُ وَلَاتَعُوِيْلًا ۞

اُولَلِكَ الَّذِينُ يَدِيُخُونَ يَبْتَغُونَ اللَّ يَوْلُمُ الْوَسِيْلَةَ اَيَّاكُمُ اَقْرِبُ وَيَرْغُونَ رَحْمَتَهُ وَيَغَا فُوْنَ عَنَا بَهُ إِنَّ عَذَا بَرَيِكَ

تمهارا رب تم سے بہ نسبت تمهارے بهت زیادہ جانے والا ہے 'وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے تہیں عذاب دے۔ (۱) ہم نے آپ کو ان کاذمہ دار ٹھمرا کرنئیں بھیجا۔ (۲)

آسانوں و زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخو بی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بهتری اور برتری دی ہے اور داو د کو زبور ہم نے عطافر مائی ہے۔ (۵۵) کمہ دیجئے کہ اللہ کے سواجنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو لیکن نہ تو وہ تم سے کئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ (۵۲)

جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے وہ خوداس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں' ''' (بات بھی کیی ہے) کہ

نے فرمایا۔ "تم میں سے کوئی شخص 'اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف 'ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے 'اس لیے کہ وہ نہیں جات کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ بتھیار چلوا دے (اوروہ اس مسلمان بھائی کو جاگے 'جس سے اس کی موت واقع ہو جائے ) لیں وہ جنم کے گڑھے میں جاگرے "- (صحیح بہاری کتاب الفتن 'باب من حمل علینا السسلاح فلیس منا صحیح مسلم 'کتاب البر'باب النهی عن الإشارة بالسلاح)

- (۱) اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہوں گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے 'جس پر وہ عذاب کے مستق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تہاری حفاظت فرمائے گااور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔
  - (٢) كه آپ انبيں ضرور كفركى دلدل سے نكاليس يا ان كے كفرېر جے رہنے پر آپ سے باز پر س ہو-
- (٣) يد مضمون ﴿ يَلْكَ الرُّيْسُ فَقَدَلْمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ يس بحى گزر چكا ب- يهال دوباره كفار كمه كے جواب ميں يد مضمون د برايا گيا ہے 'جو كتے تھے كه كيا الله كو رسالت كے ليے يد محمد (صلى الله عليه وسلم) بى ملا تھا؟ الله تعالىٰ نے فرايا كى كو رسالت كے ليے نتخب كرنا اور كى ايك نى كو دو سرے ير فضيلت دينا' بد الله كے بى اختيار ميں ہے۔
- (٣) ندكوره آيت مين من دُونِ اللهِ عمراد فرشتول اور بزرگول كي وه تصويرين اور مجته بين جن كي وه عباوت كرتے تھے 'يا

كَانَ عَنْدُورًا 🏵

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّغَنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ

أَوْمُعَذِّبُوْهَاعَنَابًا شَدِيدًا كَانَ ذلكَ فِي الْكِتْ مَسْطُورًا ۞

ۅۜڡؙٵٚڡؗٮۜۼڬۜٲڶؿؙٮؙٛڗؙڛؚڶ؞ڸاڵڶۣؾؚٳڵٳٚٲڽ۫ػۮۧٮٜؠۿٵڷۘۘۘڒۊؙٙٮؙۅ۫ؽ ۅؘٳؾؽۜڹٵؿؙٷ۫ڎٳڶێٞٵؾٙةؙڡؙؠ۫ڝؚڒؖۼ فؘڟڶؠؙٷؠۿٲٝۅؘٮٵؙؿ۫ڛڷ

تیرے رب کاعذاب ڈرنے کی چیزہی ہے۔(۵۷)
جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو
انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے
والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھاجا چکا ہے۔ (۵۸)
ہمیں نشانات (مجزات) کے نازل کرنے سے روک
مرف ای کی ہے کہ اسکلے لوگ انہیں جھٹا چکے ہیں۔ (۲)
ہم نے شمودیوں کو بطور بصیرت کے او نثنی دی لیکن

حضرت عزیر و مسیح علیمهاالسلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی این اللہ کہتے اور انہیں الو ھی صفات کا حامل مانے تھے 'یاوہ جنات ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے کہ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ یہ تو خو دا پنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جبتو میں رہتے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب ہے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھروں) میں نہیں ہو سکتی۔ اس آیت ہے واضح ہو جا تا ہے کہ مِن دُونِ اللهِ (اللہ کے سواجن کی عبادت کی عباق رہی ہے) وہ صرف پھر کی مورتیاں ہی نہیں تھیں 'بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن میں ہے کچھ فرشتے 'کچھ صالحین 'کچھ انہیا اور کچھ جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی بابت فرمایا کہ وہ کچھ نہیں کرسکتے 'نہ کی ہے تکلیف دور کرسکتے ہیں نہ کسی عالت بدل کہ چھ جن ہیں۔ ''اپنے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں ''کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب ڈھونڈ تے ہیں۔ 'یکی الوسیلۃ ہے جے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اضخاص کے نام کی نذر نیا ذرو' اللہ تجروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے ٹھیلے جماؤ اور ان سے استمد ادواستفا شہر کرو۔ کیو نکہ یہ وسیلہ نہیں 'یہ توان کی عبادت ہو شرک ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔

(۱) کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے-مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میہ بات طے شدہ ہے 'جو لوح محفوظ میں کھی ہوئی لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بہتی کو یا تو موت کے ذریع سے ہلاک کر دیں گے اور بہتی سے مراد ' بہتی کے باشند گان ہیں اور ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذر باشند گان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفرو شرک اور ظلم و طغیان ہے-علاوہ ازیں میہ ہلاکت قیامت سے قبل و قوع پذر پر ہوگی 'ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بہتی ہی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی۔

(٣) یہ آیت اس وقت اتری جب کفار کمہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفاکو سونے کا بنادیا جائے یا کھے کے پیاڑا پی جگہ ہے ہٹا دیئے جائمیں ناکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے 'جس پر اللہ تعالی نے جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں 'لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائ تو پھران کی ہلاکت یقینی ہے۔ پھر انہیں مملت نہیں دی جائے گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پند فرمایا کہ ان کامطالبہ پورانہ کیا جائے ناکہ یہ یقینی ہلاکت سے بی جائمیں۔ (مسند احسد نے اس محمد نے اس محمد نے اس محمد نے اس محمد نے مطابق نشانیاں اتار است مصوبے اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے کہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار

بِالْالِيتِ اِلْاَتَخُونِهُا ۞

ۅٙٳۏٛڰؙڵٮؘٵڵڎٳڽٞڒٙڣۜ٦ڝٙڵٮٳڶؾٵڛؖۏڡٵۻۘڬٵڵڗؙؿٵڵؿؽٙٲۯؽڬ ٳڒڣؿۜڹڐٙڸێؾٙٳڛ٥ الشَّعَرَةَالْمَلْعُوْنَةَ فِىالْقُرَّالِ وَمُوَّعِثْهُمْ فَايَزِيُكُمْ ٳڒڟۼؙؽٵڴڮٛؿؙٳ۞

ۅٙڸڎؙڰؙڶٮؘٳڸؠؙٮؘڵؠۣڮٙۊٳۺؙۼؙۮؙۏٳڸٳۮڡٙۯڣٙڛۘڿۮؙۏٙٳڷڷۣۧٳٳؠ۫ڸڣؙٯۨڠٵڶ ٵٙۺؙۼؙۮڸؽڽؙڂڰڤؾڟۣؽؙٵ۞

انہوں نے اس پر ظلم کیا (۱) ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں جھیج ہیں۔ (۵۹)

اوریاد کروجب کہ ہم نے آپ سے فرمادیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھرلیا ہے۔ (۳) جو رویا (عینی رؤیت) ہم نے آپ کود کھائی تھی وہ کو گھرلیا ہے۔ اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ (۳) ہم انہیں ڈرار ہے ہیں لیکن بیا انہیں اور بردی سرکشی میں بردھار ہاہے۔ (۱۰)

جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا' اس نے کما کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جے تونے مٹی سے پیداکیا ہے۔ (۱۱۱)

دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں ما تکیں جو انہیں دکھا دی گئیں' لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکفذیب کی اور ایمان نہ لا کیں' جس کے بتیج میں وہ ہلاک کردی گئیں۔

(۱) قوم ثمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او نٹنی ظاہر کرکے دکھائی گئی تھی'لیکن ان ظالموں نے'ایمان لانے کے بجائے'اس او نٹنی ہی کو مار ڈالا'جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

(۲) لیعنی لوگ اللہ کے غلبہ و تصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گاوہی ہو گانہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے 'یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیرِ اقتدار ہیں' آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجئے' وہ آپ کا پچھ نہیں بگاڑ سکیں گے' ہم ان سے آپ کی حفاظت فرائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار کیا' اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔

(٣) صحابہ و تابعین النہ علیہ فتنے کا باعث بن گیاہ تفیر عینی رویت سے کی ہے اور مراداس سے معراج کاواقعہ ہے 'جو بہت سے کم خور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیاہ روہ مرتد ہو گئے۔اور درخت سے مرادز قُومٌ (تھو ہر) کادرخت ہے 'جس کامشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 'جنم میں کیا۔ آلمَلْعُونَةَ سے مراد' کھانے والوں پر لیخن جہنمیوں پر لعنت۔ جیسے دو سرے مقام پر ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومُ ﴿ مُلَاحُونَهُ ﴾ (الدحان ۳۳٬۳۳)" ترقوم کادرخت آگناہ گاروں کا کھانا ہے۔" (۳) لینی کافروں کے دلوں میں جو خب و عناد ہے' اس کی وجہ سے 'نشانیاں دکھ کر ایمان لانے کے بجائے' ان کی سرکشی و طفیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

قَالَ ٱرَمَيْتَكَ لِمَنَاالَّذِي كَثَمَّتَ عَلَّ لَهِنَ أَخْرُتَنِ اللَّهِوْمِ الْقِيمَة لِلَمْتَنِكَنَّ دُمِّرًايِّتَهَ إِلاَ قِلْيلاً ۞

> قَالَ ادُّهَبُ فَنَنْ سَبِعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَمُّمُ جَزَّاؤُوُوُ جَزَّاءُ مُوْفُورًا ۞

وَاسْتَغْنِرْنُمِن اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ مِصَوْتِكَ وَآجُلِبُ عَلَيْهِمْ بَغِيُلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمُ وَوَمَا يَعِدُهُ هُوُالْشَيُطُنُ الْإِخْرُورُا ۞

اچھا دیکھ لے اسے تونے مجھ پر بزرگی تو دی ہے'لین اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے'اپنے بس<sup>(۱)</sup> میں کرلوں گا-(۱۲)

میں کرلوں گا-(۱۲)

ارشاد ہوا کہ جاان میں ہے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا

تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورابدلہ ہے - (۱۳)

ان میں ہے تو جے بھی اپنی آواز ہے بہکا سکے بہکا (۱)

اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا (۱)

ال اور اولاد میں ہے اپنا بھی ساجھا لگا (۱)

اجھوٹے) وعدے دے ۔ (۱)

وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ (۱۲)

<sup>(</sup>ا) لیعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گااور اسے جس طرح چاہوں گا 'گمراہ کرلوں گا- البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے پچ جائیں گے- آدم علیہ السلام و اہلیس کا بیہ قصہ اس سے قبل سورۂ بقرۃ ' اُٹراف اور ججرمیں گزر چکا ہے- یہال چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جارہا ہے-علاوہ ازیں سورۂ کھف' طہٰ اور سورۂ ص میں بھی اس کاذکر آئے گا-

<sup>(</sup>۲) آوازے مراد پر فریب دعوت یا گانے 'موسیقی اور لہوولعب کے دیگر آلات ہیں 'جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہاہے۔

<sup>(</sup>۳) ان گشکروں سے مراد 'انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور بیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے بیرو کار ہیں اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں 'یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعال کر تاہے -

<sup>(</sup>۳) مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا ہے اور اس طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ ' سائبہ وغیرہ - اور اولاد میں شرکت کا مطلب ' زناکاری ' عبداللات و عبدالعزیٰ وغیرہ نام رکھنا' غیراسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرناکہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں' ان کو ننگ دستی کے خوف سے ہلاک یا زندہ درگور کر دینا' اولاد کو مجوسی' یمودی و نصرانی وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے ہیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے - ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے -

<sup>(</sup>۵) که کوئی جنت دوزخ نہیں ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

<sup>(</sup>۲) غُرُوزٌ (فریب) کامطلب ہو تاہے غلط کام کواس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھااور درست لگے۔

إِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَتِكَ وَكُيْلًا ۞

ىَتْلُوالَىٰ كُنْ يُرْجِىُ لَكُوالْفُلُكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبَتَعُوْا مِنْ فَضُلِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ يَكُورِينِهُمَا ۞

وَاِذَامَتَكُو الشَّرُ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ اِلَّا اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا اَخِنْكُ اِلَى الْبَرِّاعُرَضْتُو ُوكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞

> ٲۊؘڵؠۛؽ۬ٮٛٛؿٛٷڷٷؾڂڛڡؘڽڴٷۼٳڹٮٵڡٛڹڗؚٳۏؿٷڝڶ عَلَيْنُڰؙۄؙعَاصِبًا كُتُوَلاَقِحُهُٷالكُوُٷڲؽ۠ڸڵا۞

آمُ أَمِثْ تَوُلُن يُعِيْدُ كُوْ فِيْهِ تَازَةً الْخُوى فَكُوْسِلَ

میرے سیچ بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔ <sup>(۱)</sup> تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

تمهارا پروردگاروہ ہے جو تمهارے لیے دریا میں کشتیاں چلا آ ہے آکہ تم اس کافضل تلاش کرو۔ وہ تمهارے اوپر بہت ہی مہران ہے۔ (۲۲)

اور سمندروں میں مصیبت پینچے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جا تاہے۔ پھر جب وہ تہمیں خشکی کی طرف بچالا تاہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکراہے۔ (۲۲)

تو کیاتم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تہیں خطی کی طرف (لے جاکرزمین) میں دھنسادے یاتم پر پھروں کی آندھی بھیج دے۔ (۱۵) پھرتم اپنے لیے کسی نگربان کو نہ پا سکو۔ (۲۸)

کیاتم اس بات ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیزو تند

<sup>(</sup>۱) بندوں کی نسبت اپنی طرف کی' میہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے' جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان برکانے میں ناکام رہتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے' اسی پر اعتاد اور تو کل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) بیاس کاففنل اور رحمت بی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جماز چلا کر ایک ملک سے دو سرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں 'نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

<sup>(</sup>۴) یه مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکاہے۔

<sup>(</sup>۵) لین سمند رہے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تہیں معلوم نہیں کہ وہ خطی میں بھی تہماری گرفت کر سکتا ہے' تہیں وہ زمین میں دھنسا سکتا ہے یا پھروں کی بارش کرکے تہیں ہلاک کر سکتا ہے'جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

عَلَيْكُوْ قَاصِفًا شِنَ الرِيْحِ فَيُغُوِقَكُوْ بِمَا لَهَنَ أَثُو تُوَلاَعِينُ وَالكُوْمَلَيْنَا إِنهِ تِمْفِعًا ۞

وَلَقَنُ كُرَّمُنْ أَبْنِيَ ادْمَوَ حَمَلَنْهُمُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرُورَزَقْهُمُ مُّنِّ الطَّيِّباتِ وَفَصَّلْنَهُمُ عَلْ كَيْنُورِيِّشَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ۚ ﴿

ہواؤں کے جھونے بھیج دے اور تہمارے کفر کے باعث تہمیں ڈبو دے۔ پھرتم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ (پیچپا) کرنے والا کسی کونہ پاؤ گے۔ (۱۹) یقینا ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی (۱) اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں (۳) دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں (۳) دیں اور اپنی بہت می مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ (۵)

(۱) قَاصِفٌ الی تندوتیز سمندری ہواجو کشیوں کو تو ژوے اور انہیں ڈبودے - تَبِیْعًا انقام لینے والا ' پیچھا کرنے والا ' یعنی تہمارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب بیہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بہ خیریت نکلنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تمہیں گرداب بلا میں نہیں پھنما سکتا؟

(۲) یہ شرف اور فضل 'بہ حیثیت انسان کے 'ہرانسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر- کیونکہ یہ شرف دو سری مخلوقات 'جوانات 'ہمادات و نبا آت و غیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار ہے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت 'قدو قامت اور ہیئت اللہ تعالی نے انسان کو عطا کی ہے 'وہ کسی دو سری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے 'جس کے ذریعے ہے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیں 'حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اس عقل ہے وہ غلط و صحیح 'مفید و مضراور حسین و فتیج کے در میان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے ذریعے ہے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا آاور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے۔ ای عقل و شعور ہے وہ ایک عمار تیں تغیر کرتا' ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایسی تیار کرتا ہے 'جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شد توں ہے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کا نئات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے انسان کی خدمت پر لگار کھا ہے۔ چانہ 'مورج' ہوا' یانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے۔

(٣) خفکی میں وہ گھوڑوں' خچروں' گدھوں' او نٹول اور اپنی تیار کردہ سواریوں (ریلیں' گاڑیاں' بسیں' ہوائی جہاز' سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ) پر سوار ہو تا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہو تا ہے اور سامان لا تالے جاتاہے۔

(۳) انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات' میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں' ذاکقے اور قوتیں رکھیں ہیں- انواع و اقسام کے بیہ کھانے' بیہ لذیذ و مرغوب پھل اور بیہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور مجونات' انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

(a) مذکورہ تفصیل سے انسان کی 'بہت می مخلو قات پر ' فضیلت اور برتری واضح ہے۔

يۇمُ نَنْ مُوَاكُلُّ أَنَايِسَ بِإِمَّامِهُمُّ فَنَنَ أُوَّلَ كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاوْلَيْكَ يَقْرُءُونَ كِتْبَهُمُ وَلَاكْتُطْلَمُونَ فَتَيْلًا ﴿

> وَمَنُكَانَ فِي هَلَاِهَ اَعْلَى فَهُو فِي الْكِيْرَةِ اَعْلَى وَاضَلُّ سِِيْلًا ۞ وَلَنُكَاذُوالْيَفْتِنُوْرَكَ عَنِ الَّذِئَ اَوْحَيْدُ اللَّيْكَ لَمُنْكَرَى عَلَيْنَاغَدُولَا وَلَا اللَّيْدُولَا فَعَلَمُولَا فَعَلَمُولَا فَعَلَمُولَا فَعَلَمُولَا فَعَلَمُ

ۅؘڵٷڵٙٲڹٛؾؙٚؾؙڬڶڡٙػؽڮۮۜ*ۜۜٛ*ػڗؙؽؙٳڶ<u>ۿۿ</u>ۭۺؙؽٵڡٙڸؽڵٳٚ۞

لِذَالَّذَقَٰلُكَ ضِعُمَالُحَيْوِةِ وَضِعْمَ الْمَبَاتِ ثُقُلَاعِّكُ لَكَ عَلَيْنَانَصِيْرًا ۗ

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت (ا) بلا کیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دا کیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامۂ اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر (ذرہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جا کیں گے۔ (۲) (ال) اور جو کوئی اس جمان میں اندھا رہا 'وہ آخرت میں بھی اندھا اور رائے ہے۔ بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ (۳) اندھا اور رائے ہے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ (۳) ہے اندھا اور بی یہ لوگ آپ کو اس وی سے جو ہم نے آپ پر اناری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور بی ہمارے نام سے گھڑ گھڑالیں ' تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ (۳)

اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳) پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہراعذاب دنیا کاکرتے اور دو ہرا ہی موت کا'<sup>(۵)</sup> پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ (۷۵)

(۲) فَتِيلٌ اس جَعلى يا آگ كو كت بين جو تحجوركي تحصل مين بو آب يعن ذره برابر ظلم نهين بو گا-

(٣) أَغمَىٰ (اندها) سے مراد دل کااند ها ہے لینی جو دنیا میں حق کے دیکھنے 'سیجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا' وہ آخرت میں اندها' اور رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا۔

(٣) اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیا علیہم السلام کو حاصل ہو تی ہے۔اس سے بیہ معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ما کل کرنا چاہتے تھے 'لیکن اللہ نے آپ مل مل آلا آلیم کو ان سے بچایا اور آپ مل آلیم فرا بھی ان کی طرف نہیں تھکے۔

(a) اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدرومنزلت کے مطابق ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اِمَامٌ کے معنی پیشوا'لیڈراور قائد کے ہیں' یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد پیفبرہ یعنی ہرامت کو اس کے پیغبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں' اس سے آسانی کتاب مراد ہے جو انہیا کے ساتھ نازل ہوتی رہیں۔ یعنی اے اہل تورات! اے اہل انجیل! اور اے اہل قرآن! وغیرہ کہ ہے پکارا جائے گا۔ بعض کتے ہیں یہاں"امام" سے مراد نامۃ اعمال ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامۃ اعمال اس کے ساتھ ہو گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس رائے کو امام ابن کیراور امام شو کانی نے ترجیح دی ہے۔

ڡؘڵڽؙػٵۮؙۏٵڷؽٮؖۼۯ۫ۄؽڬ؈ٙٲڵۯۻٳؽۼڔۼٛۅ۠ۮڡڹۿٵ ۄؽڐؙٲڵٳؽڵؚؠٛػؙؙٷڹڿڶڠڬٳڵٳٷؽڵڐ۞

سُنَّةً مَنْ قَدْ السِّلْنَا مَلْكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَعْبِدُ السُّنَّوَنَا تَعْوِيْلًا ﴿

أقِوالصَّلُوَةُ لِلْمُلُوْكِ الشَّيْسِ إلى خَسَقِ ٱلَيْلِ وَقُرُانَ الْفَخْرِ \* إِنَّ قُرُّانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا @

یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی گئے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔ (۱) پھریہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھرپاتے۔ (۲) (۲۷) الداری ست اللہ کا تعادہ آ

ایا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیج (۳) اور آپ ہارے دستور میں بھی ردوبدل نہ پائیں گ۔(۱)

نماز کو قائم کریں آفآب کے ڈھلنے سے لے کردات کی ارکی تک (۱ اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیاہے۔ (۱)

- (۱) یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی' جس سے اللہ نے آپ کو بچالیا۔
- (۲) لیعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق میہ آپ کو کھے سے نکال دیتے تو سے بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی عذاب اللی کی گرفت میں آجاتے۔
- (۳) کینی بید دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ مائٹی ہے پہلے رسولوں کے لیے بھی بر تا جا تا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھروہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔
- (۴) چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ ججری میں مکہ ہی فتح ہو گیااور اس ذلت و ہزیمیت کے بعد وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے۔
- (۵) دُلُوكٌ كے معنی زوال (آفآب ڈھلنے) كے اور غنق كے معنی تاريكی كے ہیں۔ آفآب كے ڈھلنے كے بعد 'ظهراور عصر كی نماز اور رات كی تاريكی تك ہے مراد مغرب اور عشاء كی نمازیں ہیں اور قرآن الفجرسے مراد فجر كی نماز ہے۔ قرآن ' نماز كے معنی میں ہے۔ اس كو قرآن ہے اس ليے تعبير كيا گيا ہے كہ فجر میں قراءت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آيت میں پانچوں فرض نمازوں كا اجمالي ذكر آجا تا ہے۔ جن كی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت كے عملی تواتر ہے بھی طابت ہیں۔
- (۱) لیخی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہو تا ہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے (حصیح بخاری 'تغییر سور ہ بنی اسمرائیل) ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟" فرشتے

وَمِنَ الْيُلِ مَلَعَبِّكُ رِهِ نَافِلَةٌ لَكَ مِنْ مَلْ مَلْ مَنْ مَانَ يَبْعَتَك

رَبُّكِ مَعَامًا كَعَمُودًا ۞

ۅؘۘڡؙؙڶڒۜۑۜٳٲڎ۬ڂؚڵڣؙؗڡؙۮڂٙڶڝؚۮڗ۪ٷٙٳٙڟٟٝڿڣ*ؙٷٛڗؠۧ*ڝڎؾ ٷٳۻؙڵٳٞٷڽؙڰۮؙڶڰؙڛؙڵڟػڷڝؽؙڒٵ۞

رات کے کچھ جھے میں تہد کی نماز میں قرآن کی تلاوت
کریں (ا) یہ زیادتی آپ کے لیے (۱) ہے عقریب آپ کا
رب آپ کو مقام محمود میں کھڑاکرے گا۔ (۱)
اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جمال
لے جا اچھی طرح لے جا اور جمال سے نکال اچھی
طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور
الداد مقرر فرمادے۔ (۱۰)

کتے ہیں کہ "جب ہم ان کے پاس گئے تھے 'اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔" (البخاری کتاب المواقیت 'باب فضل صلاو آ العصر ومسلم باب فضل صلاحی الصبح والعصر والمحافظة علیهما)

(۱) بعض کہتے ہیں تبجد اضد ادمیں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی-اور یہال یک دو سرے معنی ہیں کہ رات کوسو کرا تھیں اور نوا فل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جود کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں 'لیکن باب تفعل میں جانے سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے۔ جیسے تَأَثَّمُ مُ کے معنی ہیں 'اس نے گناہ سے اجتناب کیا' یا بچا-اس طرح تہجد کے معنی ہوں گے 'سونے سے بچا' اور مُتَهَ بِحِدٌ وہ ہو گاجو رات کوسونے سے بچااور قیام کیا۔ بسرحال تہجد کا مفہوم رات کے بچھلے پسراٹھ کر نوا فل پڑھنا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم رات کے پہلے جھے میں سوتے اور بچھلے جھے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ یبی طریقۂ سنت ہے۔

(۲) بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک ذاکد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے اس طرح وہ کتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجہ بھی اس طرح فرض تھی 'جس طرح پائج نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تہجہ کی نماذ فرض نہیں۔ بعض کتے ہیں کہ زاؤلة (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجہ کی نماز آپ مائی آئے کے رفع درجات کے لیے ذائد چیز ہے 'کیونکہ آپ مائی آئے ہو مغفور الذنب ہیں 'جب کہ امتیوں کے لیے یہ اور دیگر اعمال خیر کفارہ سیئات ہیں۔ اور ابعض کتے ہیں کہ زاؤلة نافلہ بی ہے یعنی نہ آپ مائی آئے ہی کی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہو تا ہے 'تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہو تا ہے 'تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ کیا ہے۔ سلم پر تھی اور نہ آپ مائی آئے ہی کا مت پر بی فرض ہے۔

(٣) یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گااور اس مقام پر ہی آپ مل اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظلیٰ فرمائیں گے 'جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہو گا۔

(٣) بعض كتے ہيں كہ يہ بجرت كے موقع پر نازل ہوئى جب كہ آپ كو مدينے ميں داخل ہونے اور كے سے نكلنے كا مسكلہ در پیش تھا' بعض كہتے ہيں اس كے معنى ہيں مجھے سچائى كے ساتھ موت دينا اور سچائى كے ساتھ قيامت والے دن

وَقُلْ جَآءً الْحَقُّ وَزَهِنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۞

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْغُرُّالِ مَا هُوَيشْفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلايَزِنْكُ الظّلِيفِينَ الْاَفَسَارًا ۞

وَإِذَّا اَنْعَمُنْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَشَهُ التَّتُوَكَانَ يَتُوسُانَ

> ڠؙڷڠؙ۬ڽؙٛؿؘۼؙڡۘٮؙڶٛٷۺؘٵڮڟڗ؋۫ ڡٞڗۼٛۼؙۄؙٳۼڷۄؙؠؚڡٙڽؙ ۿؙۅؘٲۿ۫ڵؽڛؘؽڵڶ۞

اور اعلان کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ <sup>(۱)</sup> (۸۱)

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سرا سرشفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ (۲)

اور انسان پر جب ہم اپناانعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑلیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جا تا ہے۔ (۳) کی بینچتی ہے قومہ ایس طراقہ بریاماں سرجہ دیں کی

کمہ دیجئے اکہ ہر محض آپ طریقہ پر عال ہے جو پوری ہدایت کے رائے پر ہیں انہیں تممارا رب ہی بخوبی جائے (۸۴)

اٹھانا۔ بعض کتے ہیں کہ جھے قبر میں سچا داخل کرنااور قیامت کے دن جب قبرے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبرے نکالنا' وغیرہ-امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعاہے اس لیے اس کے عموم میں سیر سب باتیں آجاتی ہیں-

- (۲) اس مفهوم کی آیت سور و کونس ۵۷ میں گزر چکی ہے اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔
- (٣) اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت بھٹلا ہو تا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا محاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہو تا ہے۔ دیکھئے سورہ ہود کی آیات ۱-۱۱ کے حواشی۔
- (٣) اس میں مشرکین کے لیے تهدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سور ۂ ہود کی آیت ۱۲۱- ۱۲۲ کا ہے ﴿ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَیْ مَکَانَتِ کُوْلِاً عَلِمِدُونَ ﴾ ۔۔۔۔۔۔ شاکِلَةٌ کے معنی نیت 'دین 'طریقے اور مزاج وطبیعت کے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے 'کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق و کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے۔

وَيَنْعَلُوْنَكَ عَنِ الزُّوْجِ قُلِ الرُّوْجُونَ ٱمُورَتِّ وَمَا اُوْتِيْنُتُوْتِنَ الْعِلْمِ الِلاَقِلِيْلاَ⊙

ۅؘڵؠڹؙۺؙؿؘٵڶٮۜۮؙ؞ؘ؉ٙؽۑٲڵڹؽٙٲۅؙػؽؙؾٚٳۧٲڵؽڮڎؙۊؙ ؆ۼ**ٙ**ۣٮؙڵڡؘڽؚؠ؞ۼؘؽؽؙٵڮؽؙڵاٚ۞

اِلْارَخْمَةُ مِنْ رَّبِكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَمِيرًا @

قُلُ لَلِينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَاثَوُ الِمِيشِ لَمْذَا الْقُرُّ الِنِ لَا يَاثَوَّ نَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ فَصُّهُمُ لِيَعْضِ ظَهِيُرًا ۞

> وَلَقَدُومَرَّفُنَالِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُوُّانِ مِنْ كُلِّ مَثَّلِ فَالْيَاكُثُرُالثَّاسِ الْاكْفُورُا ↔

اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں'
آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے تھم
سے ہے اور تہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ((۱۵)
اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے آثاری
ہے سب سلب کر لیں' ((۱) پھر آپ کو اس کے لیے
ہارے مقابلے میں کوئی تمایتی میسرنہ آسکے۔ ((۱۸)
سوائے آپ کے رب کی رحمت کے' ((۱۳) یقینا آپ پر اس
کا بڑا ہی فضل ہے۔ (۱۸)

کمہ و بیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گووہ (آپس میں)ایک دو سرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ (۸۸)

ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سیجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں' مگراکٹر لوگ انکار

<sup>(</sup>۱) روح وہ لطیف شی ع ہے جو کی کو نظرتو نہیں آتی لیکن ہرجاندار کی قوت و توانائی ای روح کے اندر مضمہے۔اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری ' رصحیح بحاری ' تفسیر سود آبنی إسرائیل و مسلم ' کتاب صفه آلفیامه والحدید والدند نہ السوائیل و مسلم کتاب صفه آلفیامه والدند کے والدند ' باب سؤال الیہود النبی صلی الله علیه وسلم عن الروح ) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم ' اللہ کے علم کے مقابل عیں قلیل ہے ' اور یہ روح ' جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو' اس کا علم تو اللہ نے انبیا سمیت کی کو بھی نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر ( حکم ) ہے۔یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی وحی کے ذریعے سے جو تھو ژابہت علم دیا گیاہے اگر اللہ تعالی چاہے تو اسے بھی سلب کرلے یعنی دل سے محو کر دے یا کتاب سے ہی مٹادے۔

<sup>(</sup>۳) جو دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے-

<sup>(</sup>٣) كه اس نے نازل كرده وحي كوسلب نہيں كيايا وحي اللي سے آپ مالينتي كو مشرف فرمايا-

<sup>(</sup>۵) قرآن مجیدے متعلق یہ چیلنجاس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔یہ چیلنج آج تک تشنہ جواب ہے۔

وَقَالُوْالَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿

ٳؘۉؙؾؙڴۏ۫<u>ڹ</u>ؘڵػڂؚۜڹڎؙٞڡؚٞۨڹ۫ٷۼٚڿڵۊۜۼڹۜڣڡؘڠؙۼۣڔۜ الأنهرخ للهَاتَفُجُيرًا ١

أؤثن قطالسكاء كمازعمت عكمنا كسفاا وتأتى باللع وَالْمُلَيْكُةِ تَكِينُلانُ

ٳۊؠڲ۠ۅڽۘڵڮٙؠؗؽؾۺۯؙڿٛۯ۫ڣٳۏؖؾڗڰ۬ؽٳڶۺڡۜٳٝڗۅڵڽؙؿٛۏڝ لِوُقِتِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتِنَّا لَقُورُونَا قُلُ سُعُنَانَ رَتْيَ هَلْ كُنْتُ إِلَائِثَرُ الرَّسُولَا ﴿

سے باز نہیں آتے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۹)

انہوں نے کما(اللم کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں تاو قتیکہ آب ہارے کیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ

یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر و کھائنس۔(۹۱)

یا آپ آسان کو ہم پر مکڑے مکڑے کرکے گرادیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہارے سامنے لا کھڑا کرس۔ <sup>(۲)</sup> (۹۲)

یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے (۵۰) کا گھر ہو جائے یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کابھی اس وقت تک ہرگزیقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ ا تارلا ئیں جے ہم خود پڑھ لیں'<sup>(۵)</sup> آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگاریاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جور سول بنایا گیا ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳)

- (۱) یہ آیت ای سورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہے۔
- (٢) ايمان لانے كے ليے قريش كمه نے يه مطالبات پيش كيے-
- (٣) لینی ہمارے روبرو آگر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں این آنکھوں سے دیکھیں۔
- (٣) زُخُورُفٌ ك اصل معنى زينت كے بيں مُزَخْوَفٌ مزين چيز كو كتے بيں-ليكن يمال اس كے معنى سونے كے بيں-
  - (۵) لینی ہم میں سے ہر مخص اسے صاف صاف خود راھ سکتا ہو۔
- (١) مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے' وہ چاہے تو تمهارے مطالبے آن واحد میں لفظ "کُنْ" ہے بورے فرمادے۔ لیکن جمال تک میرا تعلق ہے میں تو (تمهاری طرح) ایک بشربی ہوں۔ کیا کوئی بشران چیزوں یر قادر ہے؟ جو مجھ سے ان کامطالبہ کرتے ہو- ہاں' اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف الله کا پیغام پہنچانا ہے' سووہ میں نے پہنچادیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کرکے د کھانا یہ رسالت کا ھے۔ نہیں ہے۔البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھادیا جا تا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر

وَمَامَنَةَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْ الذَّجَاءِمُمُ الْهُذَى الْأَلَنْ قَالُوَا اَبْعَتَ اللهُ بَثَرًا رَسُولًا ﴿

قُلْ تُوكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يَّتُنُونَ مُطْمَيِتِيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهُمُقِينَ التَّمَا وَمَلَكَا تَسُولًا ۞

قُلُ كَفَلْ بِاللهِ شَهِيُكَالَبُنِيُّ وَيَثِيَكُوُّ إنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْدُوَابَصِيْرًا ۞

وَمَنْ يَهُدِاللهُ فَهُوَالُهُهُ تَدِهُ وَمَنْ يُفُلِلُ فَكُنُ يَعِمَالُهُمُ اَوْلِيَا أَمِنُ دُونِهُ وَتَشَرُّوهُ إِنْهِمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِ مُعُمَّيًا وَنَهُمَا وَصُمَّامًا وَلَهُ مُرْجَةً تَوْكُلُمَا خَبَتْ زِدُلْهُ وَسَعِيْرًا ﴿

لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ کچکنے کے بعد ایمان سے رو کئے والی صرف کیم چیز رہی کہ انہوں نے کماکیااللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بناکر بھیجا؟ (۱) (۹۴)

آپ کمہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کورسول بناکر بھیجے۔ (۱۳)

کمہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان الله تعالیٰ کا گواہ ہوناکافی ہے۔ (۳) وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ (۹۲)

الله جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ راہ سے بعث کا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سواکی اور کو پائے ''' ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کرس گے '(۵) درال حالیکہ وہ قیامت اوندھے منہ حشر کرس گے '(۵)

اگر معجزے دکھانے شروع کر دیئے جائیں تو بیہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا' ہر آدی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہو گااور رسول پھراس کام پر لگارہے گا' تبلیخ و دعوت کااصل کام ٹھپ ہو جائے گا- اس لیے معجزات کاصدور صرف اللہ کی مثیت ہے ہی ممکن ہے اور اس کی مثیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے' جس کاعلم اس کے سواکسی کو نہیں- میں بھی اس کی مثیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔

(۱) یعنی کسی انسان کا رسول ہونا کھار و مشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی 'وہ بیہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیساانسان 'جو ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے 'وہ رسول بن جائے۔ بیمار سلک ہے نوہ رسول بن جائے۔ بیما ستعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔

(۲) الله تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول' انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔

(۳) لیعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی' وہ میں نے پہنچا دی' اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے' کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اس کو کرنا ہے۔

(٣) میری تبلغ ودعوت سے کون ایمان لا آئے ، کون نہیں 'یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے ،میراکام صرف تبلغ ہی ہے۔

(a) حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام النہ ﷺ نے تعجب کا ظهار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہو گا؟ نبی صلی الله علیه

اندھے گوئے اور بسرے ہوں گے'<sup>(۱)</sup> ان کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑ کا دیں گے۔(۹۷)

یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کھنے کابدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گئے گھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں (۲) گئے (۹۸)

کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے' ''') اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے' ''') لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیرر ہتے ہی نہیں۔ (۹۹) ذٰلِكَ جَزَآ وُهُمُو بِإِنَّهُهُوكَفَّهُ وَالِيلْقِنَا وَقَالُوَّا عَاذَا لُمُنَّاعِظَامًا قَرُفَاتًا ءَانَا ٱلْمُبْغُوثُونَ خَلْقًا حَبِايْدًا ۞

ٱۅؘۘۘڬۄؙؾۯۉٵؾؘۜٵڵۼٲڵۮؚؽؙڂؘڷؾؘٵڛؖؠؗۏٮؚٷٲڴۯڞؘۊؘٳ؞ۯ۠ٸڶٙ ٲؽؿۼٛڷؾؘۄؿ۫ڶۿؙڎؙۅؘجَعَلَڵۿؙۮؙٳۻٙ**ڐ**ؘڴڒڒؽڹۜڔؽ۬ؠڎؚ۫ڡٙڸٛٵڟٝڸڎۏ ٳڵڒڴۿؙۅؙڒٵ۞

وسلم نے فرمایا "جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاکی ہے ' وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا وے "(صحیح بخاری 'سورة الفوقان' مسلم' صفة القیامة والجنة والنار'باب بحشر الکافر علی

- (۱) لیعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے' بہرے اور گو نگے بنے رہے' قیامت والے دن بطور جزا اندھے' بہرے اور گونگے ہوں گے۔
- (۲) لیعنی جنم کی میہ سزاان کواس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تقیدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غورو فکر نہیں کیا' جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کماکہ بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟
- (٣) الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جواللہ آسانوں اور زمین کا خالق ہے 'وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے 'کیونکہ بیہ تو آسان و زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے ' ﴿ لَحَمَّتُ السَّهُوٰتِ وَالْاَرْضِ ٱكْثَبُرُ مِنْ وَمِنْ کَلُوْمِ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ اللَّلِي اللَّهُ ا
- (٣) اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یمال سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے، لینی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبرول سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ﴿ وَمَا نُوَيَّدُوُ اللّالِكَیْلِ مَعْدُوْدٍ ﴾ (هود ۲۰۰۰)"ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ہی مؤ خرکر رہے ہیں۔"

قُلْ لُوَانَتُوْتِمُلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذًا الْأَمْسَكُتُهُ خَشْيَةَ الْإِنْعَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿

وَلَقَدُ التَّيْنَا الْمُؤْسِ تِسْعَ الْبِيَّ بَيِنَّتِ فَشُكُّرُ بَنِيَ (سَرَّا مِنْ) الْمُعَاَّمُومُ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّ كُلِطْنَكَ لِمُؤْسِ شَنْعُورًا ۞

کمہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحموں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرج ہو جانے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے ہی نگ دل۔ (۱۰۰)
ہمر نر مری کی کو نہ معجز روسط الکال صاف صاف عطا

ہم نے موسیٰ کو نو معجزے (۲) بالکل صاف صاف عطا فرمائے ' تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ (۱۰۱)

(۱) خَشْيةَ الْإِنْفَاقِ كامطلب ہے خَشْيةَ أَنْ يُنْفِقُوا فَيَفْتَقُرُوا "اس خوف ہے کہ خرچ کر کے خم کر ڈالیس گے، اس کے بعد فقیر ہو جا کیں گے۔" عالا نکہ یہ خزانہ اللی ہے جو ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن چو نکہ انسان نگ دل واقع ہوا ہے 'اس لیے بخل ہے کام لیتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ آفراَهُ مُوضِیْبٌ بُونَ الْمُالِكِ فَإِذَالَا يُوفِئُونَ النّاسَ فَ نَوْلَا ﴾ — (المنساء ۳۰) یعن "ان کو اگر اللہ کی بادشانی میں ہے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو پچھ نہ دیں "نقبر کم مجور کی تصلی میں جو گڑھا ہو تا ہے اس کو کہتے ہیں 'یعنی مل برابر بھی کی کو نہ دیں۔ یہ تو اللہ کی مربانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے "اللہ کے ہاتھ کرم ہوئے ہیں۔ وہ رات دن خرج کرتا ہے 'لیکن اس میں کوئی کی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو سمی 'جب ہے آسان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں 'کس قدر خرج کیا ہو گا۔ لیکن اس کے ہتھ میں جو پچھ ہے اس میں کی نہیں۔ (وہ بحرے کے بحرے اس نے پیدا کیے ہیں 'المبخاری۔ کتاب المتوحید' بیاب وکان عوشہ علی الماء۔ مسلم' کتاب الزکور آ' بیاب المحث علی الماء۔ مسلم' کتاب الزکور آ' بیاب المحث علی النفقة و تبشیر المنفق بالحلف،

(٣) وہ نو معجزے ہیں۔ ہاتھ 'لا تھی 'قط سالی 'نقص ثمرات 'طوفان ' جراد (ٹڈی دل) قمل (کھٹل 'جو کیں) مفادع (مینڈک) اور خون۔ امام حسن بھری کہتے ہیں 'کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے اور نوال معجزہ لا تھی کا جادوگروں کی شعبدہ ہازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیۓ گئے تھے مثلاً لا تھی کا پھر پر مارنا ' جس سے بارہ چیٹے ظاہر ہو گئے تھے۔ بادلوں کا سامیہ کرنا 'من و سلوکی وغیرہ۔ لیکن یمال آیات ترجہ سے صرف وہی نو مجزات مراد ہیں 'جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے آنفیلاً فُ بَخرہ شار بَخر (سمند رکا پھٹ کر راستہ بن جانا) کو بھی ان نو معجزات میں شار کیا ہے اور قبط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجزہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات ترجہ کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سند اُوہ روایت ضعیف کیا ہے۔ اس لیے آیات ترجہ سے مراد یکی نہ کورہ معجزات ہیں۔

قَالَ لَقَدُ عَلَيْهَمَ أَنْزَلَ هَوُلِآوَ الإربُ السَّهٰوِتِ وَالْرَضِ بَصَلِّرَ وَإِنْ لَاظْتُكَ يَغِوْعَنُ مَثْبُورًا ۞

فَأَرَادَ أَن يَّسْتَفِرْ المُوسِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقُنا فُو مَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا ﴿

وَقُلْنَامِنُ بَعْدِ وَلِيَقِي الْمِرَاءِيُلِ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ الْاِخِرَةِ حِثْنَا لِكُولِفِينًا ۞

وَبِالْحَيِّ انْزَلْنَهُ وَبِالْحَيِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلَنْكَ الْالْبَيْتُرُا وَنَذِيرُا ۞

وَقُوْانًا فَرَقَٰنُهُ لِتَقُرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَوْلُنُهُ تَنْزِيلًا ۞

مویٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تحقیم علم ہو چکاہے کہ آسان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے 'سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں' اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد وہلاک کیا گیاہے-(۱۰۲)

آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑدے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کردیا۔(۱۰۳)

اس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین () پرتم رہوسہو-ہاں جب آخرت کاوعدہ آئے گا ہم تم سب کوسمیٹ اور لپیٹ کرلے آئیں گے-(۱۰۴) اور بہ بھی اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ (۲) ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا (۱۳) بناکر بھیجاہے-(۱۰۵) قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا (۱۳) ہے کہ آپ اسے بدمہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بندر بج نازل فرمایا-(۱۰۷)

<sup>(</sup>۱) بظاہراس سرزمین سے مراد مصرہ 'جس سے فرعون نے موئی علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کاارادہ کیا تھا۔ گر آریخ بنی اسرائیل کی شہادت میہ ہے کہ وہ مصرسے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے ' بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔اس کی شہادت سورۂ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔اس لیے صبح کمی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی به حفاظت آپ تک پنچ گیا' اس میں راستے میں کوئی کی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئ-اس لیے کہ اس کولانے والا فرشتہ سَدِیندُ الْفُویٰ، الأَمِینُ، اَلْمَکِیْنُ اور اَلْمُطَاعُ فِی الْمَالِ الْأَعْلَیٰ، ہے- یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبرل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں-

<sup>(</sup>m) مُبَشِّرٌ 'اطاعت گزار مومن کے لیے اور نَذِیرٌ نافرمان کے لیے۔

<sup>(</sup>٣) فَرَفْنَاهُ كَ ايك دوسر معنى بَيِّنًاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (بَضَ اس كُول كريا وضاحت بيان كرديا م) بهي كيه كتي بين -

قُلُ الْمِنُولَالِيَّةِ أَوْ لَا تُوَمُّنُواْ إِنَّ الّذِيْنَ أَوْتُوا الْمِلْمَوْنَ ثَمَّلِهَ إِذَا يُتُلُ عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ الْمِلَاذَقَالِى سُجَّمًا ۞

وَيَقُولُونَ سُبُحْنَ رَبِّنَا أَنْ كَانَ وَعُدُرِّبِّنَا لَمَفْعُولًا 💮

وَيَخِرُونَ لِلاَذْ قَالِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُ هُوْ خُتُوعًا ﴿

عَلِى ادْعُوااللّه اَوَادْعُواالرّعْمَن َ اَيَّاكَالْكَدُّوْا فَلَهُ الْاَيْمَةُ الْمُسُنَّىٰ وَلاَ تَجَوْرُهِمَ لَاتِكَ وَلاَثْخَاوْتُ بِهَا وَابْتَوْ بَدُنِ ذَلِكَ سِيدِلا ﴿

کمہ دیجئے؟ تم اس پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس توجب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے میں۔ (۱) (۱۰۷)

اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے 'ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشبہ پورا ہو کر رہنے <sup>(۲)</sup> والا ہی ہے-(۱۰۸) وہ اپنی ٹھو ڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور بیہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۹)

کمہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کمہ کر پکارویا رحمٰن کمہ کر'جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ (۱۳) نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ (۱۵)

(۱) یعنی وہ علما جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں 'وہ تجدہ رین ہوتے ہیں' اس بات پر اللہ کاشکرادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول ملڑ ﷺ کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن و رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔

(۲) مطلب میہ ہے کہ بیہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں' اگر میہ ایمان نہیں لاتے' تو آپ پروا نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی و رسالت کی حقیقت سے آشا ہیں وہ اس پر ایمان لیے آئے ہیں بلکہ قرآن من کروہ بارگاہ اللی میں محدہ ریز ہوگئے ہیں-اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدول پر یقین رکھتے ہیں-

(۳) ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا 'کیونکہ پہلا سجدہ اللّٰہ کی تعظیم و تنزبیہ کے لیے اور بطور شکر تھا اور قرآن من کرجو خشیت و رفت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیرو اعجاز سے جس درجہ وہ متأثر ہوئے' اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کردیا۔

(٣) جس طرح که پہلے گزر چکا ہے که مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا صفتی نام "رحلٰ" یا "رحیم" نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمٰن و رحیم کے الفاظ سے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارواور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پریہ آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) (۵) اس کی شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماییان فرماتے ہیں کہ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ

ۅؘڡؙۛڸٵڂؠؘڎؙؽڶؿڮٳڷڮؽؙڵۄؘڽڴؚڿۮؙۅٙڶڎٵٷٙڶۏڲۮؙؽڴٷڰۿؙۺٙڔؽڮ ڣۣٳڶؽڴڮۅؘڵۿێػٛؽؙڴٷڸؿ۠ۺٵڶڎٛڔۨ؆ٷؿٷڰؙڰۿؙؚؽؙٷ۞

اور سے کمہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری برائی بیان کر تارہ - (۱۱۱)

## سورہ کمف کی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

بڑے مہمان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں۔

تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر بیہ قرآن ا آرا اور اس میں کوئی سر ہاتی نہ



ٱلْحَمْدُدُيلِهِ الّذِينَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِةِ الْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا أَنَّ

کرر ہے تھے 'جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالیے 'مشرکین قرآن من کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شم کرتے 'اللہ تعالی نے فرمایا 'اپنی آواز کو اتنااو نچانہ کرو کہ مشرکین من کر قرآن کو برابھلا کمیں اور نہ آوازا تی پست کرو کہ صحابہ الشخیکی بھی نہ من سکیں۔ (المبحادی۔ المتوحید اب قب قول المله تعالی انداله بعلمه والمدائد کے یہ شہدون۔ ومسلم 'المصلاۃ 'باب المتوسط فی القراءۃ ) خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا وقعہ ہے کہ ایک رہ رہائے ہوئی ہو تھوں ہو بھی تو بھی تو بھی تو میں معروف مناجات تھا 'وہ میری آواز من رہا تھا 'حضرت عمر ہو الیہ ' بنی آواز قدرے بلند کرواور حضرت عمر ہو الیہ ' بنی آواز قدرے بلند کرواور حضرت عمر ہو الیہ بنی کہ یہ آیت و عا اور شیطان کو بھا گا تھا۔ آپ میں گئی آبا ہو اللہ و بی ہو الیہ اللہ و بی ہو المرشک فرماتی ہو بی اللہ و بی ہو الدون ہو کہ ہو اللہ اللہ و بی اللہ و بی ہو الوں ہو بی ہو الوں ہو بی ہو الیہ اللہ و بی ہو الدون ہو بی ہو الدون ہو بی ہو الوں ہو بی ہو بی تو بی تو بی تو بی ہو ہو ہو بی ہ

اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کیا گیا ہے' اس لیے اس سور ہ کہف کما جا آ ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا'وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا' (صحیح مسلم' فضل سورة الکھف) اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گاتو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی' (مستدد لئے حاکم' ۲۱۸ موصححه الالبانی

قَيِّمَالَلِيُنُوْرَ رَبَالْسَاشَوِيدُكَامِّنَ لَكُنُهُ وَيُنَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ الصَّلِحَةِ اَنَّ لَهُمُ إَجُرًا حَسَنًا ﴿

مَّاكِيثِيْنَ فِيهُ أَبَدُانُ

وَّيُنُذِدِدَالَّذِينَ قَالُوااتَّخَذَ اللهُ وَلَدُاحٌ

مَالَهُوُ بِهِ مِنُ عِلْهِ قَالَالِا بَآيِهِ مُ كَثَبُرَتُ كُلِمَةً

تَخُرُجُ مِنَ أَفُواهِمِهُ ﴿إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ۞

فَكَعَكُكَ بَاخِعُ نَشَكَ عَلَ اتَّارِهِمُ إِنْ تُمْ يُؤُمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

چھو ڑی۔<sup>(۱)</sup> (ا)

بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا ٹاکہ اپنے (۱۳) پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بمترین بدلہ ہے۔ (۲)

جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے-(۳)

اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتاہے۔ (۳)

در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کاعلم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو- یہ تہمت (۳) بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ (۵) پس اگر یہ لوگ اس بات (۵) پس اگر یہ لوگ اس بات (۵) کے پیچھے ای رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈ الیس گے؟(۱)

فی صحیح المجامع الصغیر نمبر ۱۳۷۰) اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بواٹن نے نبور کا کھف پڑھی گھر میں ایک جانور بھی تھا' وہ بدکنا شروع ہوگیا' انہوں نے فور سے دیکھا کہ کیابات ہے؟ تو انہیں ایک باول نظر آیا' جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا' صحابی بواٹن نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا' تو آپ مل آئین ان میں میں اس سورة الکہ ہوتی ہے۔ " (صحیح بحادی فضل سورة الکھف۔مسلم 'کتاب الصلوة' باب نوول السکینة بقواءة القرآن)

- (۱) یا کوئی کجی اور راہ اعتدال ہے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی' بندوں کے دینی و دنیوی مصالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
  - (٢) مِنْ لَّدُنْهُ جواس الله كي طرف سے صادريا نازل ہونے والا ہے-
  - (٣) جيسے يهوديوں عيسائيوں اور بعض مشركين (فرشتے الله كى بيٹياں ميں) كاعقيدہ ب-
    - (٣) اس كلمة (تهمت) سے مراديمي ہے كه الله كى اولاد ہے جو نراجھوٹ ہے-
- (۵) بِهذَا الْحَدِیْثِ (اس بات) سے مراد قرآن کریم ہے- کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ سُنْ اَلِیْ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گریز سے آپ سُنْ اَلِیْنِ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی 'اس میں آپ سُنْ اَلِیْنِ کی ای کیفیت اور جذبے کا اظہار ہے-

إِنَّاجَعَلْنَامَاعَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةٌ لَهَالِنَبُلُوهُمْ وَأَيُّهُمْ

آخسَنُ عَمَلًا ۞

وَإِنَّالَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيْدًاجُرُزًا ٥

أَمُ صَبِبُتَ أَنَّ أَصُحْبَ الْكَهُفِ وَالتَّرِقِيْوِكَا نُوَّامِنُ النَّامِيِّةِ وَالتَّرِقِيْدِ كَا نُوَّامِنُ النَّامَةِ عَلَى النَّامِةِ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةِ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِةِ عَلَى النَّامِةِ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِ عَلَى النَّامِةُ عَلَى النَّامِ عَلَى الْمَامِقُ عَلَى الْمَامِ عَلَى النَّامِ عَلَى الْمَامِعِ عَلَى الْمَامِعِ عَلَى الْمَامِعِ عَلَى الْمَامِعِ

إِذَاوَىالْفِتْنِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوُّا رَبَّبَنَا الْبَتَامِنُ لَّكُنْكَ رَحُمَةً وَهَيِّئُ لَمَنَامِنُ اَمْرِنَارَشَكَا ۞

روئے زمین پر جو کچھ (۱) ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے - (ے)

اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ (۸)

کیاتو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۹) ان چند نوجوانوں نے جب غارمیں پناہ کی تو وعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>۱) روئے زمین پر جو کچھ ہے 'حیوانات' جماوات' نباتات' معدنیات اور دیگر مدفون خزانے' یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی رونق ہیں۔

<sup>(</sup>۲) صَعِندًا صاف میدان 'جُرُدٌ بالکل ہموار' جس میں کوئی ورخت وغیرہ نہ ہو۔ لینی ایک وقت آئے گا کہ یہ ونیا اپنی تمام تر رو نقول سمیت فنا ہو جائے گی اور روئے زمین ایک چیٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی' اس کے بعد ہم نیک وید کو ان کے عملوں کے مطابق جزاویں گے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسان و زمین کی پیدائش اور اس کا نظام 'شمس و قمراور کواکب کی تسخیر' رات اور دن کا آنا جانا اور دیگر بے شار نشانیاں 'کیا کم تعجب انگیز ہیں کہفٹ' اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہو تاہے۔ رقیم 'بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے 'بعض کتے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں دَفِیْۃ جمعنی مَن فُونۃ ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہ یا سیسے کی 'جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہواکہ پہلی بات زیادہ صحح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے اب الرقیب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کمف کما گیا' (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ وعاما نگی- اصحاب کمف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے' آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو تا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ ک عبادت میں صرف کریں۔

فَضَرَ بُنَاعَلَ اذَانِهِمْ فِي الْكَفْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿

ثُوَّبَعَثْنُهُ ولِنَعْلَوَا يُ الْحِزْبَيْنِ آحُصٰى لِمَالَيِثُوَّا اَمَدًا ﴿

نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُو بِالْعَقِّ إِنْهُمْ فِتْيَةٌ الْمُواْبِرَيْفِمْ وَزِدُنْهُمْ هُدًى ﴿

وَرَبَطْنَا عَلْ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنِارَبُ السَّلُوتِ

پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں یر دے ڈال دیے۔ '' (۱۱)

پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتمائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ (۲۰) یاد رکھی ہے۔ (۱۲)

ہم ان کا صحح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں- بیہ چند نوجوان <sup>(۲)</sup> اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔(۱۳) ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے (<sup>۳)</sup> تھے جبکہ یہ اٹھ

(۲) ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تواسی دور کے لوگ تھے جن کے درمیان ان کی بابت

کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عبادت کرتے آہستہ آہستہ لوگوں میں ان کے عقیدہُ توحید کا چرچا ہوا' تو بادشاہ تک بات بہنچ گئی اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر کے ان ہے بوچھا' تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توحید بیان کی- بالآخر پھر باد شاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈریسے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک بیاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے'

جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ تین سونو (۳۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔

(۳) لینی ہجرت کرنے کی وجہ ہے اپنے خویش و اقارب کی جدائی اور عیش و راحت کی زندگی ہے محروی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا' ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا پاکہ وہ ان شدا ئد کو برداشت کر لیں۔ نیز حق گوئی کا فریضہ بھی جرأت اور حوصلے ہے ادا کر سکیں۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی کانوں پر بردے ڈال کران کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ بڑے - مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گری نیند سلا دیا۔

اختلاف ہوا' یا عمد رسالت کے مومن و کافر مراد ہی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ایک کہتا تھاکہ ہم اتناع صہ سوئے رہے۔ دو مرا'اس کی نفی کر نااور فرنق اول سے کم و بیش مدت بتلا ہا۔ (٣) اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ یہ نوجوان 'بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیرو کارتھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حافظ ابن کثیرنے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا' دقیانوس' جولوگوں کو ہتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں بیہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسان و زمین کا خالق اور کائنات کارب ہے۔ فنیمٌ مجمع قلت ہے جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہو کر

وَالْرَضِ لَنَ ثَنْ عُوَاْمِنُ دُونِهِ إِلْهَالَتَنُ ثُلُنَا إِذَا السَّطَا @

هَوُلاَهِ قَوْمُنَااتَّعَنَهُوا مِنُ دُونِهَ الِهَةُ لُوَلاَ يَاثُونَ عَلَيْهِمُ سِمُلطِنَ بَيِّنٍ ۚ فَمَنُ الطَّلُومِيَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا۞

ۅؘٳڿٳڠۘ؆ٛڗؙڷؿؙٮٛۅٛۿؙۄ۫ۅؘڡۘڵؽڡؠؙۘؠؙۮۏؽٳڵٳ۩ڶۿٷٛٲڟٙٳڶؽٳڷؖػۿڣ ؘؽؿؙؿۯڴۿۯڰڴۄۺٞڎڂڡڗ؋ۅؽۿڿۭؿؙڶػؙۄ۠ۺٵڡؙۯڴۏۺۏڠٞٲ۞

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتُ تَنْوُورُعَنَّ كَهُفِهِمُوَ اَتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِحُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَخُوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنُ النِّتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يَنْضُلِلْ

کھڑے ہوئے <sup>(۱)</sup> اور کہنے گئے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان و زین کا پروردگار ہے' ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکی اور معبود کو پکاریں اگر ایساکیا تو ہم نے نمایت ہی غلط بات کی۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳)

یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوااور معبود بنار کھے ہیں۔ ان کی خدائی کی ہیہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ (10)

جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں (۳) جا بیٹھو' تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سمولت مہیا کردے گا-(۱۱)

آپ دیکھیں گے کہ آفاب بوقت طلوع ان کے عار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس عار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ (اللہ کی نشانیوں میں سے

<sup>(</sup>۱) اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلبی ہے' جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے توحید کا بیہ وعظ بیان کیا' بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آلیں میں ہی کھڑے' ایک دو سرے کو توحید کی وہ بات سائی' جو فردا فردااللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈائی گئی اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہوگئے۔

(۲) شَطَطًا کے معنی جھوٹ کے یا حدسے تجاوز کرنے کے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کرلی ہے ' تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کمف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے ' جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا' لیکن وہ اس طرح ناکام رہے 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود 'جس میں آپ مائی آئیل حضرت ابو بکر جہائیں۔ کے ساتھ موجود تھے ' ناکام رہے تھے۔

<sup>(</sup>۳) لینی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جا آاور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی' حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محواستراحت تھے۔ فَجُووَۃ کے معنی ہیں کشادہ جگہ۔

فَلَنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُثُرْشِدًا ﴿

و تَحْسَبُهُو اَيْقَاظًا وَهُوْدُوْدُ ۚ وَنُقَلِبُهُو دُاتَ الْسَهِنْيِ

وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُو بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوَاطَلَعْتَ
عَلَيْهِمُ لُوَلَيْتَ مِنْهُو فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ مُوْمَاً ۞

وَكَذَٰ لِكَ بَعَثُنْهُمُ لِيَتَمَا أَنُوابِيْنَهُ وَقَالَ قَالِ اللَّهِ الْمِنْهُمُ وَقَالَ قَالِل اللَّهِ ال كُولِتَ تُنُورُ قَالُوالِمِ ثَمَا يَومُ الوَّبِعُضَ يَوْمِرُ قَالُوا رَبُّكُمُ اَعْلَمُ بِمَالِمِ ثَنُورُ قَالْعِنُوا اَحْدَاكُمُ بُورِ وَحِكْمُ هٰ فِا

ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنمایا سکیں۔ (۲) آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں' حالانکہ وہ سوئے

آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، طلانلہ وہ سوئے ہوئے تھ' (۳) خود ہم ہی انہیں وائیں بائیں کروٹیں ولایا کرتے تھ' (۳) ان کا کتا بھی چو کھٹ پر اپنے ہاتھ کھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کرانہیں دیکھناچاہتے تو ضرور النے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب تے آپ پر دہشت چھاجاتی۔ (۱۸)

ای طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھادیا (اللم کم آپس میں پوچھ گچھ کرلیں- ایک کنے والے نے کماکہ کیوں بھی تم کتنی در ٹھرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم- (اللہ کے کہ تمہارے ٹھرے

<sup>(</sup>۱) لیعنی سورج کااس طرح نکل جانا که باوجود کھلی جگه ہونے کے وہاں دھوپ نہ بڑے 'اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔

۳) جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیرو کار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کرسکا۔

<sup>(</sup>٣) أَيْفَاظٌ، يَقِظٌ كَى جَعْ اور دُفُودٌ، دَاقِدٌ كَى جَعْ ہِ وہ بيداراس ليے محسوس ہوتے سے كہ ان كى آنكھيں كھلى ہوتى تھيں' جس طرح جاگنے والے مخص كى ہوتى ہيں۔ بعض كہتے ہيں كہ زيادہ كروٹيس بدلنے كى وجہ سے وہ بيدار بيدار نظر آتے تھے۔

<sup>(</sup>۴) تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔

<sup>(</sup>۵) یہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا آباکہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس طرح ہم نے انہیں اپی قدرت سے سلا دیا تھا' اس طرح تین سونو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھا دیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اس طرح صحیح تھے' جس طرح تین سو سال قبل سوتے وقت تھے' اس لیے آپس میں ایک دو سرے سے انہوں نے سوال کیا۔

<sup>(2)</sup> گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے 'صبح کا پہلا پسرتھااو رجب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پسرتھا'یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم'ون کا کچھ حصہ سوئے رہے۔

رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ " اب تو تم اینے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شرجیجو وہ خوب د مکیہ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پا کیزہ تر ہے<sup>، (۲)</sup> پھر ای میں ہے تمہارے کھانے کے لیے لیے آئے'اور وہ بهت احتیاط اور نری برتے اور کسی کو تمهاری خبرنه ہونے دے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹)

اگریہ کافرتم پر غلبہ یالیں تو حمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھراپنے دین میں لوٹالیں گے اور پھرتم بھی بھی کامیاب نه موسکوگے- (۳۰)

جم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر <sup>(۵)</sup> دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور

إِلَى الْمَدِينَةِ فَكُيْنُظُوْ اَيُّهَا أَزَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْ يَكُوبِرِزُقِ

مِّنُهُ وَلَيْتَكَطَّفُ وَلاَيُشْعِرَنَّ بِكُمُ آحَدًا @

إِنَّهُ مُوانَ يُنْظِهَرُواْ عَلَىٰكُوْ يَرْجُمُوْكُوْ أَوْ يُعِيْدُ وُكُوْ فِي مِكْتِهِمُ وَلَنْ تُفْلِحُوْا إِذَا آبَدُ ان

وَكُنْ لِكَ أَعْتَرُنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُوْ آاتَ وَعْدَاللهِ حَقُّ وَّانَ السَّاعَةُ لَا رَبُبِ فِيهَا الْأَدُيكَنَا زَعُونَ

<sup>(</sup>۱) تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردّو میں رہے اور بالاً خر معالمہ اللہ کے سیرد کر دیا کہ وہی صحیح مت جانیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بیدار ہونے کے بعد 'خوراک جوانسان کی سب سے اہم ضرورت ہے 'اس کا سروسامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔

<sup>(</sup>۳) احتیاط اور نرمی کی تاکید ای اندیشے کے پیش نظر کی' جس کی وجہ سے وہ شہرسے نکل کرایک ویرانے میں آئے تھے۔ اے تاکید کی کہ کمیں اس کے رویے ہے شہروالوں کو ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نٹی افتاد ہم پر نہ آپڑے 'جیسا کہ اکلی آیت میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت مشقت برداشت کی ' ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کر کے پھر آبائی دین کی طرف لوٹا دیا' تو ہمارااصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا'ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا' ای طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی جاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا' جو تین سو سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھااور وہ سکہ اس نے ایک د کاندار کو دیا' تو وہ حیران ہوا' اس نے ساتھ کی د کان والے کو دکھایا' وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا' جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی بیہ کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یماں سے گیا ہوں' لیکن اس ''کل '' کو تین صدیاں گزر چکی تھیں' لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو- شدہ میات باد شاہ یا حاکم مجاز تک کپنچی اور اس سائھی کی مدد سے وہ غار تک پنچااور اصحاب کھف سے ملا قات کی-اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں بھروہیں وفات دیدی(ابن کثیر)

بَيْنَهُمُ اَمُرَهُمُوْفَقَالُواابُنُوْا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا \* رَبَّهُمُ اَعْدُوْبِهِمُ \* قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوْا عَلَى اَمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ تَسْفِيدًا ۞

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْثَةٌ تَّالِعُهُوْ كَأَبُّهُوْ ۚ وَيَقُولُونَ خَنْسَةٌ ۗ سَادِسُهُمْ كَلُبُهُوْ رَجُمًا لِالْغَيْلِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبُعَةٌ ۚ وَتَامِنُهُو

قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (۱) جبکہ وہ اپنے امریس آپس میں اختلاف کر رہے (۲) شخے کہنے گئے ان کا رہ ہی ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ (۳) ان کا رہ ہی ان کے حال کا زیادہ عالم (۳) ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے گئے کہ ہم تو ان کے آس پاس مجد بنالیس گے۔ (۱۲)

کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا'<sup>(1)</sup> غیب کی باتوں میں اٹکل (کے تیر تکے)

- (۱) لیمنی اصحاب کمف کے اس واقعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کا وعد ہُ اللی سچا ہے۔ منکرین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔
- (۲) إِذْ الله ظرف ہے أَعَفَرْنَا كا مينى ہم نے انہيں اس وقت ان كے حال سے آگاہ كيا ، جب وہ بعث بعد الموت يا وقوع قيامت كے بارے ميں آپس ميں جھڑ رہے تھے يا يمال آذكُر محذوف ہے ، لينى وہ وقت ياد كرو ، جب وہ آپس ميں جھڑ رہے تھے۔
- (٣) یہ کہنے والے کون تھے 'بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کے اہل ایمان تھے 'بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تھے 'جب جاکر انہوں نے ملاقات کی اور اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سلا دیا ' تو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک ممارت بنا دی جائے۔
  - (m) جھڑا کرنے والوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی بابت صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔
- (۵) یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھ یا اہل کفرو شرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور ابن کیرنے دو سری رائے کو۔ یونکہ صالحین کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پہند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولَعَن الله الْبَعُود وَ النَّصَارَی اَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَا نِهِم وَصَالِحِیْهم مَسَاجِد» (السخادی کتاب المحساجد النه الله تعالی یمود من التحاذ المحساجد علی القبور ومسلم کتاب المحساجد والتحاذ المحساجد علی القبور ومسلم کتاب المحساجد والتحاذ الصور فیہا "اللہ تعالی یمود نصاری پر لعنت فرمائے ، جنہوں نے اپنے پنجیروں اور صالحین کی قبروں کو مجدیں بنالیا "حضرت عمر وہا تینی کی خلافت میں عالی سے حضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیسا کردیا جائے۔ عالی میں حضرت وانیال علیہ السلام کی قبروریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپا کرعام قبروں جیسا کردیا جائے۔ تاکی اللہ قبروں جیسا کردیا جائے۔ تاکی اللہ تو تو این کے علم میں نہ آئے کہ فلال قبر فلال پیمبری ہے۔ (تفیر ابن کیش)
- (٢) یه کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر تھے 'خصوصاً اہل کتاب جو کتب ساویہ سے آگائی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔

كَلْبُهُوْ فَكُلُ كَرِّنَ آعُكُو بِهِنَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُّ إِلَّا قَلِيْلُّهُ فَلَاتُمَارِ فِيْهِمُ الِّامِرَآءُ ظَاهِمُ ا<sup>م</sup>َّوَلَا تَسُتَفُتِ فِيْهِمُ مِّنْهُمُ اَحَدًا أَ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿

إِلَّاآنَ يَشَاءُ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرُرَّتَكِ إِذَا نَبِيئَتَ وَقُلْ عَلَى

چلاتے ہیں '() کچھ کمیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھوال ان کا کتا '') ہے۔ آپ کمہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانے والا ہے' انہیں بہت ہی کم لوگ جانے ہیں۔ ''' پس آپ ان کے مقدے میں صرف مرسری گفتگو ہی کریں '') اور ان میں ہے کی ہے ان کے بارے میں پوچھ کچھ بھی نہ کریں۔ (۲۲)

مگر ساتھ ہی انشاء اللہ کمہ لینا۔ <sup>(۱)</sup> اور جب بھی بھولے'

(۱) یعنی علم' ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے ' جس طرح بغیرد کیھیے کوئی پھرمارے ' یہ بھی ای طرح انکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔

کروں گا۔ (۲۳)

- (۲) الله تعالی نے صرف تین قول بیان فرمائے 'پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بِالْغَیْبِ (طَن و تخیین) کمه کران کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تغییر نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی اتنی ہی تعداد تھی (این کیٹی)
- (٣) بعض صحابہ النہ ﷺ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیاہے (ابن کثیر)
- (۴) لیمن صرف ان ہی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے کر دی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و تکرار نہ کریں 'صرف میہ کمہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
- (۵) کیعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ لوچھیں' اس لیے کہ جس سے لوچھا جائے' اس کو لوچھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے' جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ ماٹٹیکیز کے پاس تو پھر بھی لیٹنی علم کا ایک ذرایعہ۔ وحی۔موجود ہے' جب کہ دو سروں کے پاس ملنون واوہام کے سوا پچھ نہیں۔
- (۱) مفسرین کتے ہیں کہ یمودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں بوچھی تھیں' روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کمف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یمی سوالات اس سورت کے نزول کا سبب ہے۔ نبی مل اللہ اللہ نے فرمایا' میں تنہیں کل جواب دول گا' لیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ پھرجب آئے تو اللہ تعالیٰ نے

آنُ يَهُدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا ٣

وَلَبِثُوانِ كَمُفِهِمُ تَلْكَمِائَةِ بِينِينَ وَازْدَادُوْاتِمُعًا ۞

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِهَا لَهِ تُوْالهُ عَيْبُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضُ أَيْصِرُيهِ وَلَسُعِمْمًا لَهُمُّ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَدِيْ وَلَا يُشْرِلُهُ فِي حَكِيْمَ إَحَدًا ۞

ۅٙٲؿؙڽؙڡؘۜٲٲؿؿؘٳڷۣؿػڡؚڽؙڮؾٙٵڮۮڽڬڷڮٛڹڐؚڵڶڲؚڶؠؾةؖ

اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا (۱۱) اور کہتے رہنا کہ جمجھے
پوری امید ہے کہ میرا رب جمجھے اس سے بھی زیادہ
ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۲۳)
وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال
اور زیادہ گزارے۔ (۲۵)

آپ کمہ دیں اللہ ہی کو ان کے تھرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے' آسانوں اور زمینوں کاغیب صرف ای کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ ''' سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں' اللہ تعالی اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔(۲۹)

تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے

ان شاء الله كهنے كابيه تعلم ديا- آيت ميں كل (فد) سے مراد مستقبل ہے لينى جب بھى مستقبل قريب يا بعيد ميں كوئى كام كرنے كاعزم كرو تو ان شاء الله ضرور كماكرو- كيونكه انسان كو تو پية نهيں كه وہ جس بات كاعزم ظاہر كر رہا ہے'اس كى توفيق بحى اسے الله كى مشيت سے لمنى ہے يا نهيں؟

- (۱) لیخی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ' تو جس وقت بھی یاد آجائے ان شاء اللہ کہہ لو'یا پھر رب کو یاد کرنے کامطلب' اس کی تشبیع و تحمید اور اس سے استغفار ہے۔
- (۲) کیعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں' ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بهتراور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمادے۔
- (٣) جمہور مضرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ سٹسی حساب سے ٣٠٠ اور قمری حساب سے ٣٠٠ سال بنتے ہیں۔
  بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بید اننی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے 'جس کی دلیل اللہ کابیہ قول ہے
  "اللہ ہی کو ان کے ٹھسرے رہنے کی مت کا بخوبی علم ہے " جس کا مطلب وہ فہ کورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی
  تفییر کے مطابق اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور 'اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے ' تو آپ ان سے
  کہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ؟ جب اس نے تین سونو سال مدت بتلائی ہے تو یمی صبح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ
  وہ کتنی مدت غار میں رہے ؟
  - (۴) یه الله کی صفت علم و خبر ہی کی مزید وضاحت ہے۔

وَلَنُ تَغِدَ مِنُ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ١

وَاصِّيرُنَهُ مُكَمَّ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ دَبَّهُمُ بِالْغَلَاوِةِ وَالْعَثِيِّ يُمِنِيُ وَنَ وَجُهَهُ وَلاَتَعُدُ عَيْنُكَ عَنْهُمُ رَّدُيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا \* وَلاَتُطِعُ مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرُنَا وَالتَّبَعَ هَوْلهُ وَكَانَ آمُرُهُ فَوُطا ﴿

پڑھتارہ' (ا) اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس
کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ (۲۵)
اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے
پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چرے کے
ارادے رکھتے ہیں (رضامندی چاہتے ہیں)' خبردارا تیری
نگاہیں ان سے نہ بٹنے پائیں (ا) کہ دنیوی زندگی کے
نگاہیں ان سے نہ بٹنے پائیں (ا) کہ دنیوی زندگی کے
شاٹھ کے ارادے میں لگ (ا) جا۔ دیکھ اس کا کمنا نہ ماننا
جو اپنی خواہش کے پیچے پڑا ہوا ہے اور جس کاکام حدسے
جو اپنی خواہش کے پیچے پڑا ہوا ہے اور جس کاکام حدسے
گڑر چکا ہے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱) ویسے تو یہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وی آپ ماڑنگڑا کی طرف کی جائے 'اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کمف کے قصے کے خاتمے پر اس تھم سے مرادیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کمف کے بارے میں لوگ جو چاہیں 'کتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھے اور جتنا کچھے بیان فرما دیا ہے ' وہی صبحے ہے 'وہی لوگوں کو پڑھ کر سناد بیجئے' اس سے زیادہ 'دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے۔

<sup>(</sup>۲) لینیٰ اگر اسے بیان کرنے ہے گریز وانحراف کیا' یا اس کے کلمات میں تغیرو تبدیلی کی کوشش کی' تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے' لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

<sup>(</sup>٣) سي وہى تھم ہے جو اس سے قبل سورة الأنعام '۵۲ ميں گزر چكا ہے- مراد ان سے وہ صحابہ كرام اللي بي جو غريب اور كنرور سے 'جن كے ساتھ بيشناا شراف قريش كو گوارا نہ تھا- حضرت سعد بن ابي و قاص وظاليہ، فرماتے ہيں كہ ہم چھ آدى نبي صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سے 'ميرے علاوہ بلال 'ابن مسعود' ايك بذكي اور دو صحابہ الله عليہ وسلم كے ساتھ سے بنا دو آكہ ہم آپ سائي آيم كى خدمت ميں حاضر ہوكر آپ سائي آيم كى خدمت ميں حاضر ہوكر آپ سائي آيم كى اب سنے بنا دو آكہ ہم آپ سائي آيم كى خدمت ميں حاضر ہوكر آپ سائي آيم كى بات سنے سے ان كے دلوں كى دنيا بدل جائے۔ ليكن بات سنے سے ان كے دلوں كى دنيا بدل جائے۔ ليكن بات سنے سے مسلم۔ فيضائل الصحابة 'بياب فيضل سعد بين الله تعالى نے تخق كے ساتھ الياكرنے سے منع فرما ديا (صحيح مسلم۔ فيضائل الصحابة 'بياب فيضل سعد بين الله وقاص)

<sup>(</sup>٣) ليني ان كو دور كرك آپ اصحاب شرف و الل غني كوايخ قريب كرنا جائتے ہيں؟

<sup>(</sup>۵) فُرْطًا 'اگر افراط سے ہو تو معنی ہول گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر مبنی ہے 'جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔

وَقُلِ الْعَقُّ مِنْ تَا يَكُوُ فَمَنُ شَاءَفَلْبُؤُمِنْ وَمَنُ شَاءَ فَلْيُحَعُفُو ۚ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلظّلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِهُ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْنُوا يُغَاثُو اِمِمَا ۚ عَالَمُهُلِ يَشُوى الْوُبُودُة ثِشْ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَقَقًا ۞

لِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِواتَالَانُضِيُعُ اَجْرَمَنُ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿

اُولَٰلَاِكَ لَهُوُ جَنَّتُ عَدُنِ تَجْدِئَ مِنَ غَتِهِمُ الْاَنْهُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهُامِنَ اَسَاْوِرَمِنُ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُّوْنَ ثِيَابًا خُضُرًاقِنَ سُنْدُسِ وَاسْتَبُرَقٍ مُسَّكِمِينَ فِيهَاعَلَ الْاَرْآبِكِ نِعْمَ التَّوَابُ وَحَسُّنَتُ مُرْتَفَقًا ۞

وَاضُرِدُ لَهُمُ مَّتَكُلاتَجُكَيْنِ جَعَلْنَا لِإَحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ

اور اعلان کردے کہ یہ سرا سربر حق قرآن تمہارے رب
کی طرف ہے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے
کفر کرے۔ خالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر تھی ہے
جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گی۔ اگروہ فریاد رسی چاہیں گے
توان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گیجو تیل کی تیجھٹ
جسیا ہو گاجو چرے بھون دے گا' بڑا ہی براپانی ہے اور بڑی
بری آ رام گاہ (دوزخ) ہے۔ (۲۹)

یقینا جولوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ (۱۱) (۳۰)

ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں' ان کے نیچ سے نہریں جاری ہوں گی' وہاں ہیہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے (<sup>1)</sup> اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریٹم کے لباس پہنیں گے' (<sup>1)</sup> وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے' اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ (۳۱)

اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنادے (\*) جن میں

<sup>(</sup>۱) قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے باکہ لوگوں کے اندر جنت عاصل کرنے کا شوق و رغبت بیدا ہو۔

<sup>(</sup>۲) زمانہ مزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ باوشاہ 'رؤسا اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے 'جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گ۔ (۳) سُندُس 'باریک ریشم اور اِسْتَبْرَقِ موٹا ریشم۔ ونیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہیں 'جو لوگ اس تھم پر عمل کرتے ہوئے ونیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے 'انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی کہ اہل جنت جس چیزی خواہش کریں گے 'وہ موجود ہوگی۔ ﴿ وَلَكُونِيْهَ مَا اَلْمُ جَنْتُ جَمَارا ہِی چاہے اور جو کچھ تم ما گوسب جنت میں موجود ہو"

<sup>(</sup>۳) مفسرین کااس میں اختلاف ہے کہ بیہ دو کھنحص کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تفنیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے

مِنْ اَعْنَابٍ وَحَفَفْنْهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿

كِلْتَاالْجَلْتَيْنِ اتَتُأْكُلُهَا وَلَوْتَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَجَرُنَا خِلْلَهُمَانَهَرًا ﴿

وَكَانَ لَهُ شَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالاً وَآعَزُنَفُوا ﴿

وَدَخَلَ جَنَنَتُهُ وَهُـوَ ظَالِمٌ لِنَهْسِهِ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنۡ تَكِیدُنَ هٰذِهٖ اَبۡدًا۞

وَّمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَالْهِمَةً لْوَلْمِنْ ثُودُتُ اللَّ رَبِّى لَاَحِدَتَ

ے ایک کو ہم نے دوباغ اگوروں کے دے رکھے تھے اور جنمیں کھجوروں کے درختوں ہے ہم نے گھیرر کھا<sup>(۱)</sup> تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگار کھی تھی۔<sup>(۲)</sup> (۳۲) دونوں باغ اپنا کھل خوب لائے اور اس میں کی طرح کی کی نہ کی <sup>(۳)</sup> اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہرجاری کررکھی تھی۔<sup>(۳)</sup>

الغرض اس کے پاس میوے تھے 'ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی <sup>(۵)</sup> سے کہاکہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جھے <sup>(۲)</sup> کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔(۳۳۳)

اور یہ اپنے باغ میں گیااور تھااپی جان پر ظلم کرنے والا-کھنے لگاکہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے-(۳۵)

اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کر تاہوں اور اگر (بالفرض) میں اینے رب کی طرف لوٹایا بھی گیاتو یقیناً

یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے'ان میں ایک مؤمن اور دو سرا کافر تھا۔

<sup>(</sup>۱) جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے' اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف تھجوروں کے درخت تھے' جو ہاڑاور چار دیواری کاکام دیتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) کیعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی این پیداوار میں کوئی کی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے۔

<sup>(</sup>م) کاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو- یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں-

<sup>(</sup>a) لینی باغوں کے مالک نے 'جو کا فرتھا' اپنے ساتھی سے کہا جو مؤمن تھا۔

<sup>(</sup>٢) نَفَرٌ (جَقے) ہے مراد اولاد اور نوکر چاکر ہیں۔

خَيُرُامِّنُهَا مُنْقَلَبًا ﴿

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ۚ ٱلْقَمْرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ تُقْرِنْ نُطْفَةٍ ثُتُو سُوٰلِكَ رَجُلًا ﴿

لكِتَأْهُوَاللهُ رَبِّي وَلَا أَشُوكُ بِرَبِّي آحَدًا ۞

میں (اس لوٹنے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ <sup>(۱)</sup> بهتر پاؤں گا-(۳۹)

اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تواس (معبود) سے کفر کر تاہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۳) لیکن میں توعقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ (۳)

(۱) یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی جتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے
اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا ' پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرامقدر ہوگا۔ جن کا کفرو طغیان حدسے تجاوز کرجاتا
ہے 'وہ مست مے پندار ہوکرا یسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ وَ لَهِنْ تُحْوَمُنُ اللّٰهِ وَ لَهِنْ تُحْوَمُنُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهِ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال

(۱) اس کی یہ باتیں سن کراس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے 'جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام چو نکہ مٹی سے بنائے گئے تھے 'اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قربی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم مادر میں گیا' وہاں نو ممینے اس کی پرورش کی۔ پھراسے پوراانسان بنا کرماں کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے بیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھا تا ہے 'وہ سب زمین سے بعنی مٹی سے ہی عاصل ہوتی ہے 'ای پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھا تا ہے 'وہ سب زمین سے بعنی مٹی سے ہی عاصل ہوتی ہے 'ای خوراک سے وہ نظفہ بنتا ہے جو عورت کے رخم میں جاکرانسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہرانسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کو اس کی اصل یاد دلا کراہے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ تو تا پہنے تیا دیا اور اس مگل ہی تو تار نہیں ہے دور کہا تا ہے جس کی کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے 'جس کو مانے کے لیے تو تار نہیں ہے۔ آہ 'کس قدر یہ انسان ناشکرا ہے ؟

(m) لینی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کر تا

وَلَوْلِاَإِذْ دَخَلْتَ جَمَّتَكَ ثُلْتَ مَالْتَأَ اللهُ لَالْفُوَّةَ اللهِ اللهِ وَلَا لِاللهُ اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ

فَعَلَى مَ بِنَ آنُ ثُوْتِيَي خَيُرُايِّنُ جَنَّتِكَ وَيُمِيلَ عَلَيْهَا حُسُبَانَايِّنَ التَّمَا فَتُصْبِعَ صَعِيدًا ذَلَقًا ﴿

ٱوْيُصْبِعَ مَا ۚ وُهَاغَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ۞

ۅٵؙۑڡؽؙڟڔۺؘۜؠڔ؋ ڡٚٲڞؘؠؘؗٛۼؽؙڲؠڮٛٷؽؙۑؗڡڟڸؗڡٵٙٲٮؙڡؘؙٛٛۛۛۛ؈ڣؽۿٵ ۅٙۿؚؽڂٳۅؽة۠ٷڸءؙٷۺۿٵۘۅؽڠؙٷڵؽڵؽڹؿؿؙ

تونے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کما کہ اللہ کا جاہا ہونے والا ہے' کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد <sup>(۱)</sup> سے' اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ (۳۹) بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے <sup>(۲)</sup> اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو یہ چیٹیل اور چکنامیدان بن جائے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰)

یا اس کاپانی بنیج اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تواسے ڈھونڈھ لائے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

اوراس کے (سارے) پھل گھیرلیے گئے'<sup>(۵)</sup>پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھااپنے ہاتھ ملنے<sup>(۱)</sup> لگا اور وہ باغ تو اوند ھاالٹا پڑا تھا<sup>(2)</sup> اور (وہ محض) میہ کہہ

ہوں-اس سے بھی معلوم ہو تاہے کہ دو سراساتھی مشرک ہی تھا-

(۱) الله كى نعتوں كا شكر اداكرنے كا طريقه بتلاتے ہوئے كماكه باغ ميں داخل ہوتے وقت سركشى اور غرور كا مظاہره كرنے كے بجائے يہ كما ہو آئ ماشاء الله كا فُوء إلا بالله يعنى جو كھے ہو آئ الله كى مشيت سے ہو آئ ہے 'وہ چاہ تو اسے باقى ركے اور چاہ تو فناكر دے۔ اى ليے حديث ميں آتا ہے كہ جس كوكى كامال ' اولاد يا حال اچھا لگے تو اسے ماشاءَ الله كلا فُوء إلا بالله براهنا چاہيے۔ (تفسير ابن كفير و بحواله مسند أبويعللى)

(r) ونیامیں یا آخرت میں۔ یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔

(٣) حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ کے وزن پر- صاب سے ہے یعنی ایساعذاب' جو کسی کے کرتوتوں کے نتیج میں آئے۔ یعنی آسانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کرلے۔ اور میہ جمال اس وقت سرسبر وشاداب باغ ہے' چیٹل اور چکنا میدان بن جائے۔

(٣) یا در میان میں جو نسر ہے جو باغ کی شادابی اور زر خیزی کا باعث ہے 'اس کے پانی کو اتنا گرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے۔ اور جمال پانی زیادہ گرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اور یہ تھینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں۔

(a) یه کنایه ہے ہلاکت و فنا ہے ۔ یعنی اس کا سارا باغ ہلاک کر ڈالا گیا۔

(L) لیعنی جن چھتوں' چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں' وہ سب زمین پر آرہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی۔

لَهُ أُشْرِكُ بِرَيْنَ آحَدًا @

وَلَوْ تَكُنُّ لِلهُ وَمَا قُلَيْنُصُرُوْنَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَاكِ قُلِمَهِ الْعَقِّ مُوَخَدِّرُ ثُوَابًا وَخَدُرُّ عُقْدًا ﴾

وَاضْمِبْ لَهُمُ مَّشَلَ التَّحَيٰوةِ الدُّثْيَاكَمَا ۚ إَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذُرُوهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَّىُ مُشْتَدِدًا ۞

رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کی کو بھی شریک نہ کرتا۔ (۴۳) شریک نہ کرتا۔ (۳) اس کی جمایت میں کوئی جماعت نہ (۳) تھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خودہی بدلہ لینے والابن سکا۔ (۴۳) میں سے (ثابت ہے) کہ اختیارات (۳) اللہ برحق کے

لیے ہیں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے

بت (" بی برتر ہے۔ (۴۴)

ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال (بھی) بیان کرو جیسے

پانی جے ہم آسان سے اثارتے ہیں اس سے زمین کاسبزہ

ملا جلا (نکلا) ہے ' پھر آخر کاروہ چورا چورا ہو جا تا ہے جے

ہوا کیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر

ہوا کیں اڑائے کے

<sup>(</sup>۱) اب اے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھمرانا'اس کی نعتوں سے فیض یاب ہو کراس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکٹی'کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں'لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا'اب چھتائے کیا ہوت' جب جزیاں چگ گئس کھیت۔

<sup>(</sup>۲) جس جتھے پر اس کو ناز تھا' وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بیخے کا کوئی انتظام کر سکا-

<sup>(</sup>٣) وَلَا بَةٌ کَ مَعْی موالات اور نفرت کے ہیں ایعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا

کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قاور نہیں ہے ' کی وجہ ہے کہ پھراس موقع پر بڑے بڑے

مرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں 'گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قرآن نے

فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کھنے لگا' ﴿ (مَدُنْ اَتَّهُ اللّهُ واحد پر ایمان لائے اور جن کو

ہم اللہ کا شریک ٹھراتے تھ' ان کا انکار کرتے ہیں ' (سورة المُومن - ۱۸۵) اگر ولایت' واؤکے کرے کے ساتھ ہو تو پھر

اس کے معنی تھم اور افتیارات کے ہیں' میساکہ ترجے میں کی معنی اضیار کیے گئے ہیں (ابن کیشر)

اس کے معنی تھم اور افتیارات کے ہیں' میساکہ ترجے میں کی معنی اضیار کیے گئے ہیں (ابن کیشر)

<sup>(</sup>۳) لینی وہی اپنے دوستوں کو بهتر بدلہ دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَ الْبَنُونَ ذِبْنَةُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَأُ وَالْبَقِيْتُ

الصِّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَرَتِبِكَ ثُوَّابًا وَخَيْرُ امَلًا ۞

وَبَوۡمَ نُسۡیِرُالُجِبَالَ وَ تَرَىالُارُضَ بَلِوٰذَةً ۚ فَحَشُرُنْهُمُ فَلۡوۡ نُغَادِرۡمِنْهُمُ آحَدًا ۞

مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے' (ا) اور (ہاں) البتہ ہاتی رہنے والی نیکیاں (<sup>(۲)</sup> تیرے رب کے نزدیک ازروئے تواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔(۴۶) اور جس دن ہم کپاڑوں کو چلا ئیں گے <sup>(۳)</sup> اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گااور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ان میں سے ایک کو بھی ہاتی نہ چھو ڈیں گے۔ (<sup>۳)</sup>

ہوئے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر تھیتی لہلمااٹھتی ہے' پودے اور درخت حیات نوسے شاداب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھرایک وقت آ تا ہے کہ تھیتی سو کھ جاتی ہے۔ پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے یا فصل پک جانے کے سبب تو پھر ہوا ئیں اس کواڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جھو نکا بھی اسے دائیں جانب اور بھی بائیں جھو نکا بھی ہی کی طرح ہے' جو اپنی چند روزہ بہار دکھا جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جھو نئے یا پانی کے بلیلے یا تھیتی ہی کی طرح ہے' جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فاکے گھاٹ اثر جاتی ہے۔ اور بیر سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بید مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ (مثلاً سورۂ یونس' ۲۵' سورۂ زمر'۲۱' سورۂ حدید' ۵۰ و غیرہا من الآیات۔)

(۱) اس میں ان اہل دنیا کارد ہے جو دنیا کے مال واسباب قبیلہ و خاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باتی رہنے والے ہیں۔

(۲) باقیات صالحات (باقی رہنے والی نکیاں) کون می یا کون کون می ہیں؟ کمی نے نماز کو' کمی نے تخمید و شبیج اور تکبیرو تهلیل کو اور کمی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کامصداق قرار دیا۔ لیکن صبح بات بیہ ہے کہ بیہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منهیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے' جس پر عنداللہ اجروثواب کی امید ہے۔

(٣) یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب 'پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ﴿ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهْنِ الْمُنَكُّوْشِ ﴾ (المقادعة ٥٠) "اور پہناڑ ایسے ہول گے جیسے دھنگی ہوئی رنگین اون "مزید دیکھتے سورۂ طور '۹' ۱۰- سورہ نمل ۱۸۸- سورہ طلہ '۱۰۵' ۲۰- زمین سے جب پہاڑ جیسی مضوط چزیں ختم ہو جائیں گی ' تو مکانات ' درخت اور ای طرح کی دیگر چزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی ؟ ای فران کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ "

(٣) لیمن و آخرین ، چھوٹے بڑے 'کافرومؤمن سب کوجع کریں گے 'کوئی زمین کی مة میں پڑانہ رہ جائے گااور نہ قبرے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔

وَعُرِضُواعَلَ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدُ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقُتُكُهُ اَوَّلَ مَرَّةِ أَمِن نَعَمْتُهُ الدِّنْ تَجُعَلَ لَكُهُ مَوْعِدًا ۞

وَوُضِهَ السَّيِّةُ فَتَرَى النُجُومِينَ مُشَفِقِينَ مِمَّافِيُهِ وَ يَقُوُلُونَ لِوَيُلَتَنَا مَالِ هٰذَا الكِتْبِ لاَيُغَادِرُصَفِيرَةٌ قَلاكِمَ يُرَةً إِلاَّ آحصُهمَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوْ احَاضِرًا وُلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ۞

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِيكَةِ اسْجُكُ وَالْإِدَمَ فَسَجَكُ وَآ اِلْآَ اِمْلِيْسٌ كَانَ مِنَ الْيِحِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِرَتِيةٍ

اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ (ا) عاضر کیے جائیں گے۔ یقیناتم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے متہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کاوقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔(۲۸) اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیۓ جائیں گے۔ پس تو د کھھے

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گاکہ گنگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کمہ رہے ہوں گے ہائی کہ تماری خرابی ہے کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا ہڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوٹا 'اور جو پچھ انہوں نے کیا تھاسب موجود پائیں گے اور تیرا رہ کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ (۴۹) اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ تم آدم کو تجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا 'یہ جنوں میں سے تھا' (۱) اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی' (۳)کیا پھر بھی تم اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی' (۳)کیا پھر بھی تم

(۱) اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے 'یا صفوں کی شکل میں بارگاہ اللی میں عاض ہوں گے -

(۲) قرآن کی اس صراحت نے واضح کر دیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہو تا تو تھم اللی سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَا يَعْضُونَ اللهُ مَاۤ اَمَرَهُمُو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (المنصوریم ۲۰)" وہ اللہ کے تھم کی نافرمائی نہیں کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔" اس صورت میں یہ اشکال رہتا ہے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا تو بھر اللہ کے تھم کا وہ مخاطب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے، انہیں کو حجدے کا تھم دیا گیا تھا، صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقینا نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی آسنجدُ والآدم کے تھم کا مخاطب تھا۔ اور حجدہ آدم کے تھم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلاَ تَسْجُدُ اِلْاَ آمَرُیْكَ ﴾ "جب میں نے تھے تھم دے دیا تو پھر تو اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعَكَ اَلاَ تَسْجُدُ اِلْوَ آمَرُیْكَ ﴾ "جب میں نے تھے تھم دے دیا تو پھر تو نے سے دہ کیوں نہ کیا۔"

(٣) فِسْقٌ كَ مَعْن ہوتے ہيں نكان چوہا جب اپني بل سے نكاتا ہے تو كتے ہيں فَسَقَتِ الْفَأْرَةُ مِنْ جُحْرِهَا شيطان جي سَحِدة تعظيم و تحيه كا انكار كرك رب كى اطاعت سے نكل گيا-

ٱقَتَتَّخِثُاوُنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ٱوْلِيَاءَ مِنُ دُونِنَ وَهُمُ لَكُوْعَدُثُو بِمُنَ لِلظّٰلِمِينَ بَدَالًا ﴿

مَاآشُهُدُ تُنْهُرُ خَلْقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ اَنْشُمِهُمَّ وَمَالْمُنْتُ مُثَنِّذَ الْمُضِلِّيْنِ عَضُدًا ﴿

وَيُوْمَ يَقُولُ نَادُوا أَثُرُكَا إِيَ الَّذِيْنَ نَعَمْتُهُ فَنَعُوهُمُ فَكُوْيُسْتَوِيْبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مُّوْبِقًا ۞

اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوٹر کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ (۱) ایسے ظالموں کا کیا ہی برابدل ہے۔ (۱۰)

میں نے انہیں آسانوں و زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں '(۳) اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ '''(۵۱)

اور جس دن وہ فرمائے گاکہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکاروا یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے در میان ہلاکت کا سامان کردیں گے۔ (۵۲)

- (۱) لینی کیا تمهارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمهارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن 'تمهارا دشمن اور تمهارے رب کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟
- (۲) ایک دو سرا ترجمه اس کامیه کیا گیاہے" خالموں نے کیاہی برابدل اختیار کیاہے۔ "بینی الله کی اطاعت اوراسکی دوستی کوچھوڑ کرشیطان کی اطاعت اوراسکی دوستی جواختیار کی ہے توبیہ ہت ہی برابدل ہے ' جیے ان خالموں نے اپنایا ہے۔
- (٣) یعنی آسان و زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں 'بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل نہیں کی 'میہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی لیج جایا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت و اطاعت سے تہمیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کا خالق ہوں۔
- (۴) اور بفرض محال اگر میں کسی کو مدد گار بنا تا بھی توان کو کیسے بنا تا' جب کہ بیہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضاہے روکتے ہیں۔
- (۵) مَوْنِقٌ کے ایک معنی تجاب (پردے اور آڑ) کے ہیں۔ لینی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گائیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی۔ نیزاس لیے کہ عرصہ محشر میں ہیا ایک دو سرے کونہ مل سکیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مملک کیا ہے جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے لینی یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود 'یہ ایک دو سرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیوں کہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہوناک چزیں ہوں گی۔

وَرَاالْمُجُومُونَ النَّارَفَظَنُّواالَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَعِدُوا عَنْهَا مَمْرِفًا ۞

وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هٰذَا الْقُدُواٰنِ لِلتَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْمُثَرِّنَىُ أَجَدَلاً ۞

وَمَامَنَعَ النَّاسَ آنَ يُؤْمِنُوْ آاِذُجَاءَهُوُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمُ الْآآنَ تَالْتِيَهُمُ سُنَّهُ الْأَوَّ لِينَ آوُ يَالْتِيهُمُ الْعُدَاكِ قُمُلًا ۞

> وَمَانُوْسِلُ الْمُوْسِلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَنَ وَمُنْذِدِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُاوْالِلْبَاطِلِ لِيُدُّحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْ الْذِي وَمَا أَنْذِرُوُ الْمُؤُوَّا ۞

وَمَنُ ٱظْلَوْمِتَنَّ دُكِّرَ بِالنِّتِ رَبِّهٖ فَاعْرَضَعَنُهَا وَنَمَى َافَتَمَتُ يَدُاهُ أَرْنَاجَعَلْمَنَاعَلِ قُلُوْبِهِمُ إِكِنَّةً

اور گنگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھو تکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ (۱۱ (۵۳)

جم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھڑالوہے۔ (۵۲)

لوگوں کے پاس ہدایت آ پھنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیزنے روکا کہ اسلام انہیں بھی پیش آئے (۳) یا ان کے سامنے تھلم کھلاعذاب آموجود ہوجائے۔ (۵۵)

ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس کیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سارے بھڑتے ہیں کہ) اس سے حق کو کو کھڑا دیں' انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیزے ڈرایا جائے اسے نداق بناڈالا ہے۔ (۵)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھربھی منہ موڑے رہے

(۱) جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافرابھی چالیس سال کی مسافت پر ہو گا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے (منداحمد 'جلد ۳ مل ۷۵)

(۲) کینی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعال کیا ہے' وعظ و تذکیر' امثال و واقعات اور دلا کل و براہین' علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چو نکہ سخت جھڑالو ہے' اس لیے وعظ و نصیحت کا اس پر اثر ہو تا ہے اور نہ دلا کل و براہین اس کے لیے کارگر۔

(٣) لین کلذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے ' جیسے پہلے اوگوں پر آیا۔

(۴) کینی سے اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو سے پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں یا اس کے بعد ایمان لانے کاان کو موقع ہی کب ملے گا؟

(۵) اور الله كى آينون كافداق ازانا 'يه كلذيب كى بدترين فتم ب-اسى طرح جدال بالباطل ك ذريع سے ايعني باطل

اَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِنَ الْأَلْفِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدُى فَلَنْ يَهْتَدُولًا إِذَّالَكِنَا ﴿

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُدُو الرَّحْمَةُ لَكُوْيُوَاخِنُ هُمُ بِمِمَا كَمَبُوْا لَعَجَلَ لَهُوُ الْعَذَابِ بَلِ لَهُوُمَّوُعِكُ أَنَّ يَجْدُوْا مِنْ دُونِهٖ مَوْلِلًا ⊕

وَيِلْكَ الْقُرْبَى الْمُلَكَٰفَهُ وَلِمَّاظَلُمُواوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِوْمَوْعِدًا ﴿

اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھاہے اسے بھول جائے ' بیٹک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے (نہ) سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے ' گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلا تا رہے ' لیکن میں بھی بھی ہدایت نہیں پانے (ا) کے -(۵۷)

تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہرانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بیشک انہیں جلد ہی عذاب کردے ' بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نیں یا ئیں گے۔ (۲)

یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد

طریقے افتیار کر کے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نمایت ندموم حرکت ہے۔ اس مجاولہ بالباطل کی ایک صورت یہ جو کافر رسولوں کو یہ کمہ کران کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم تو ہمارے بیسے ہی انسان ہو شمآآنٹو الاجند ترفیق نمائٹ کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم تو ہمارے بیسے ہی انسان ہو شمآآنٹو الاجند ترفیق نمائٹ کی رسالت کی محن کے اصل معنی بیسلنے کے ہیں۔ کما جاتا ہے دَصَفَت رِجْلَهُ (اس کا پیر پھل گیا) یمال سے یہ کسی چیز کے زوال (ملنے) اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ کستے ہیں۔ دَصَفَت حُجَنهُ دُحُوضًا أي بَطَلَتْ (اس کی جمت باطل ہوگئی) اس لحاظ سے آذ حَضَ یُذحِضُ کے معنی ہوں گے باطل کرنا (فتح القدیر)

(۱) یعنی ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیااور اپنے کرتو توں کو بھولے رہے' ان کے دلول پر ایسے پردے اور ان کے کانول پر ایسے بوجھ ڈال دیئے گئے ہیں'جس سے قرآن کا سجھنا' سننااور اس سے ہرایت قبول کرناان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنابھی ہرایت کی طرف بلالو' یہ کبھی بھی ہرایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہول گے۔

(۲) یعنی بیر تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فور آگرفت نہیں فرما تا 'بلکہ مملت دیتا ہے۔ اگر ایبانہ ہو آتو پاداش عمل میں ہر مخص ہی عذاب اللی کے شلیح میں کسا ہو تا۔ البتہ بیہ ضرور ہے کہ جب مملت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آجا تا ہے 'جو اللہ تعالیٰ مقرر کئے ہو تا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سیبل ان کے لیے نہیں رہتی۔ مَوْ نِیلٌ 'کے معنیٰ ہیں جائے نیاہ' راہ فرار۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِنَسْهُ لَآ اَبْرَهُ حَتَّى اَبْلُغَ عَبْمَعَ الْبَعْوَيْنِ اَوْامْضِيَ حُقُبًا ۞

فَكَتَّابَكَغَامَجُمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّغَنَسَيْلَهُ فِي الْبَحْرِسَرِيًّا®

مقرر کرر کھی تھی۔ (''(۵۹) جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان (۲) سے کما کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یماں تک کہ دو دریاؤں کے (<sup>۳)</sup> سٹیم پر پہنچوں' خواہ مجھے سالهاسال چلنا پڑے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰) جب وہ دونوں دریا کے سٹیم پر پہنچ' وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنالیا۔(۱۱)

قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگر چہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں بورا موقع دیا گیا اور جب بیہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم و طغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے' جہال سے مدایت کے راتے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں اور ان سے خیراور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی' تو پھران کی مہلت عمل ختم اور تاہی کا وقت شروع ہو گیا۔ بھرانہیں حرف غلط کی طرح مثادیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ بیہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغیبراور اشرف الرسل حضرت مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو' تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو معلت مل رہی ہے تو اس کامطلب بیر ہے کہ تمہیں کوئی یو چھنے والا نہیں بلکہ بیہ مهلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد' گروہ اور قوم کو وہ عطاکر تاہے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفروعناد سے باز نہیں آؤ گے تو بھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہو گاجو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے-(۲) نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو مو کی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہے -(m) اس مقام کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے تاہم قرائن کاا قضابہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کاوہ جنولی رأس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سولیں دونوں آکر ملتے اور بحراحمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دو سرے مقامات جن کا ذكر مفسرين نے كيا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرين كى تعبيرى صادق نسيس آتى-(٣) حُقُبٌ كايك معنى ١٥ يا ٨٠ سال اور دو سرے معنى غير معين مدت كے بين- يهال مين دو سرامعنى مراد بـ- يعنى جب تک میں مجمع البحرین (جہال دونوں سمندر ملتے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا' چلتا رہوں گااور سفر جاری رکھوں گا' چاہے کتنابھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ا یک سائل کے جواب میں بیر کمہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔اللہ تعالیٰ کو ان کا بیہ جملہ پیند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہماراایک بندہ (خصر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یو چھا کہ یااللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' جہاں دونوں سمند ریلتے ہیں' وہں ہمارا وہ

(۱) اس سے مراد' عاد شمود اور حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے

فَلَتَنَا جَاوَزَاقَالَ لِفَتْمَهُ التِنَاغَدَاآءَنَا لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِيَا لِمُلَافَصًا ۞

عَالَ اَرَعَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا ٓ إِلَى الصَّغْرَةِ فَإِنِّى كَيْدِيُّ الْخُوْتَ ﴿
وَ مَا ٱلشَّيْدِيْهُ اِلْا الشَّيْطُلُ اَنُ اَذْكُرُهُ \* وَاتَّخَذَ سَيِبِيْكُ الْمُوْتِ عَبَّا ۞
فِي الْجُوْتِ عَبَّا ۞

قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ اللَّهُ فَارْتَكَا عَلَى التَّارِهِمَا قَصَصًا ﴿

فُوجَكَاعَبُدًا مِينَ عِبَادِنَآاتَيْنَاهُ وَمُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ

جب بیہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو مویٰ نے اپنے نوجوان سے کماکہ لاہمارا کھانا دے ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی-(۲۲)

اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھابھی؟ جبکہ ہم پھر سے نیک لگاکر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا' دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انو کھے طور پر دریا (ا) میں اپناراستہ بنالیا۔ (۱۳۳)

موسیٰ نے کمایی تھاجس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے والیس لوٹے۔(۱۲)

پس ہارے بندوں میں سے ایک بندے (<sup>۳)</sup>کو پایا 'جے

بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ' جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری (زنبیل) سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کی مقام ہے (بخاری "مورہ کہف ) چنانچہ اس تھم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔

(۱) لیعنی مجھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت یو شع علیہ السلام نے مجھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا' لیکن حضرت موئی علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے۔ حتی کہ آرام کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا' اس دن اور اس کے بعد رات سفر کرکے' جب وو سرے دن حضرت موئی علیہ السلام کو تھانا' کھانا کھا لیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کو تھاکوٹ اور بھوک محسوس ہوئی' تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھئی کھانا' کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا' مجھلی تو' جہاں ہم نے پھر سے نیک لگا کر آرام کیا تھا' وہاں ندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں مجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا' جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اس نے کہا' اللہ کے بندے! جہاں مجھلی ندہ ہو کر عائب ہوئی تھی' وہی تو بھار مطلوب مقام کھا' ۔ جس کی خلاش میں ہم سفر کر رہ ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم دیکھتے ہوئے بیچھ لوٹے اور اس مجھے چھے چھے چھے جھے رہے۔ جس کی خلاش میں ہم سفر کر رہ ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے تھے تھے چھے چھے جھے رہے۔ جس کی خلاش میں ہم سفر کر رہ ہیں۔ چنانچہ اپنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے تھے تھے چھے چھے چھے جھے رہے۔ جس کی خلاص کے معنی ہیں چھے گئا' چچھے چھے چھے چھے احدیث میں صواحت ہے۔ خصرے معنی سر سبز ہو کر لملمانے لگا' اس وجہ سے ان کانام خصر بیں نہ کی سرورہ کو کہلا کے گانات تعرب سربز ہو کر لملمانے لگا' اس وجہ سے ان کانام خصر بیں تعرب سرورہ کو کہلا کی گانات تعرب سربز ہو کر لملمانے لگا' اس وہ سے ان کانام خصر بیں بین کو ہوں۔

مِنُ لَكُ تَناعِلُمًا ۞

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلَ اَتَّبُعُكَ عَلَ اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشُدًا ⊕

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ﴿

وَكَيْفُ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحُطُ رِبِهِ خُبُرًا ١٠

قَالَ سَتَجِدُرِنَ إِنْ شَاءً اللهُ صَايِرًا وَلَا أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ۞

قَالَ قِانِ النَّبَعُتَيْنُ فَلَاتَتُمُلِيْنُ عَنْ شَيُّ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت <sup>(۱)</sup> عطا فرمار کھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص <sup>(۲)</sup> علم سکھار کھا تھا۔(۲۵) اس سے موئی نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیاہے۔(۲۲)

اس نے کما آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر کتے۔ (۲۷) اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں (۳) نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے کتے ہیں؟ (۲۸)

مویٰ نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاکیں گے اور کس بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا-(۲۹)

اس نے کما چھا گر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے میں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت بھے سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں-(۷۰)

(۱) رَحْمَةٌ سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔

(۲) اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے حضرت موکی علیہ السلام بھی بہرہ وریتے ' بعض بحویٰی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا' حضرت موکی علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیاد عولیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو' جو نبی نہیں ہوتے ' علم لدنی سے نواز تا ہے ' جو بغیر استاد کے محض مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہو تا ہے اور یہ باطنی علم ' شریعت کے ظاہری علم سے ' جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے ' مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہو تا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خودان کو علم خاص دیئے جانے کی صراحت کردی ہے ' جب کہ کی اور کے لیے ایک صراحت کردی ہے ' جب کہ کی اور کے لیے ایک صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کردیا جائے تو پھر ہر شعبدہ بازاس قشم کادعویٰ کر سکتا ہے ' چنانچہ اس طبقے میں سے دعوے عام ہی ہیں۔ اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔

(۳) یعنی جس کا یورا علم نہ ہو۔

(۳) یعنی جس کا یورا علم نہ ہو۔

غَانْطَلَقَا مَثَنِي إِذَا رَكِهَا فِي السَّفِينَةُ وَحَقَهَا قَالَ آخَرَقُتَهَا لِمُنْ وَالْمَا وَالْمَا وَال لِتُغُونَ آهُلَهَا الْقَدُوجُةَتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿

قَالَ ٱلنُواقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبُرًا ﴿

قَالَلَاثُوَّاخِدُنِ بِمَانَسِيُتُ وَلَاثُرُهِثْنِي مِنَ ٱمُرِي عُمُرًا ۞

فَانْطَلَقَانِ حَتَّى إِذَالَقِيَاعُلُمَّا فَقَتَلَهُ ۚ قَالَ ٱتَّتَلَّهُ

نَفُسًا زَكِيَّةً بِعَيْرِنَفُنِ لَقَدُ جِمُّتَ شَيْئًا ثُكُرًا ﴿

پھر وہ دونوں چلے ' یہال تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے ' تو اس نے کشتی کے شخت تو ڑ دیے ' موئی نے کہا کیا آپ اے تو ڑ رہے ہیں تا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں ' یہ تو آپ نے بردی (خطرناک) بات کر دی۔ (ال) اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھاکہ تو میرے ساتھ ہرگز صبرنہ کر سکے گا-(۲۲) موئی نے جواب دیا کہ میری بھول پر ججھے نہ پکڑیئے اور جھے اپنے کام میں شکی میں نہ ڈالیے۔ (۳) پرورنوں چلے ' یہاں تک کہ ایک (۳۲) پرورنوں چلے ' یہاں تک کہ ایک (۳۳) نے ایک پاک سے مار ڈالا؟ میشک آپ نے تو بردی ناپندیدہ حرکت کی۔ (۳۳)

(۱) حفرت موی علیه السلام کو چونکه اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر نے کشتی کے تختے تو ڑ دیئے تھے' اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نهایت ہولناک کام قرار دیا۔ اِنڈا کے معنی ہیں الدَّاهِيةُ الْعَظِیْمَةُ " "براہیب ناک کام"۔

- (r) لیعنی میرے ساتھ پسر کامعاملہ کریں 'سختی کانہیں۔
- (٣) غلام سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔

قَالَ الْهُ آقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَبْرًا ۞

قَالَ إِنْ سَالَتُكَ عَنْ شَيْ أَبَعُكَ هَا فَلَائُطُحِبْنِيُّ قَدْ بَلَفْتَ مِنْ لَدُنِّنَ عُذْدًا ⊙

فَانْطَلَقَا ۚ حَتَّى اِذَا الْتَيَّااهُلَ ثَيْتِ السَّطْعَمَا اَهُلَهَا فَالْبَوَاانُ يُّفَيِّيقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا حِدَارًا يُّرِيْدُ اَنَ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ قَالَ لُوشُنْتَ لَقَدُت عَلَيْهِ اَجُوا ۞

قَالَ هٰذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكَ سُأَنِيِّكُ بِتَأْوِيلِ مَالْوَتُسْتَطِعْ

وہ کہنے گئے کہ میں نے تم سے نہیں کہاتھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر کتے۔(۷۵)

موی (علیه السلام) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیشک آپ میری طرف سے در کھنا ' یقینا آپ میری طرف سے (حد) عذر (الکو پہنچ کیے۔(۲۷)

پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کردیا' (۲) دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی' اس نے اسے ٹھیک اور درست (۳) کردیا' موکیٰ (علیہ السلام) کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیے۔ (۱)

اس نے کمابس بیہ جدائی ہے میرے اور تیرے در میان <sup>،(۵)</sup>

(۱) لیعنی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت کے شرف سے مجھے محروم کردیں 'مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا' اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہو گا-

(۲) یعنی به بخیلوں اور الیموں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہے ہی انکار کردیا ورال حالیکہ مسافروں کو کھانا کھانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیعت کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَن کَانَ یُؤمِنُ بِاللهِ وَالْیَومِ الآخِر، فَلْیُحُرِمْ ضَینفَه» (فیص المقدیر شرح المجامع المصغیر، ۲۰۹۵، "جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تحریم کرے "۔

(٣) حضرت خضرنے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے تھم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی۔ جیسا کہ صیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔

(٣) حفرت مویٰ علیہ السلام 'جو اہل بہتی کے رویے سے پہلے ہی کبیدہ خاطر تھے 'حفرت خفر کے اس بلامعاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بہتی والوں نے ہماری مسافرت 'ضرورت مندی اور شرف و فضل کسی چیز کابھی کحاظ نہیں کیاتو یہ لوگ کب اس لا کق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیاجائے ؟

(۵) حضرت خصرنے کہا کہ مو کی علیہ السلام' بیہ تیسراموقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کر سکااور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تچھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

عَلَيْهِ صَبُرًا ﴿

أَمَّا التَّوْيْدَةُ فَكَانَتُ لِمَسْلِيلُنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَالْدُثُ ٱنۡ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءُ هُمُوتِكِكَ يَا ثُنُكُ كُلُّ سَفِيْنَة عَصْبًا ۞

وَٱتَّاالَغُلُوْنَكَانَ اَبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخِيثُنِثَآ اَنَّ يُتُومِّتُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞

اب میں تحقیے ان باتوں کی اصلیت بھی بتادوں گاجس پر تجھ سے صبرنہ ہوسکا<sup>۔ (۱)</sup> (۷۸)

کشتی تو چند مکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھاجو ہرا یک (صبح سالم) کشتی کو جبرا ضبط کرلیتا تھا۔ (۷۹)

اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کمیں میہ انہیں اپنی سرکشی اور کفرسے عاجز و پیشان نہ کردے۔(۸۰)

(۱) کیکن حدائی سے قبل حضرت خضرنے نتیوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ مویٰ علیہ السلام کسی مغالطے کاشکار نہ رہیں اور وہ سے سمجھ لیس کہ علم نبوت اور ہے 'جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کاعلم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مثیت کے تحت' حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام بجاطور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انمی بکوینی امورکی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضرانسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے 'لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروالے ' تواس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب و جی خوداس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے تھم ہے ہی کیے ہیں تو گو بظاہروہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں' لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہو تا ہے 'کوئی مرتا ہے 'کسی کاکاروبار تباہ ہو جاتا ہے 'قوموں پر عذاب آتا ہے 'ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن اللی فرشتے ہی کرتے ہیں' تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے۔ای طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ امور تکویٹنیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔البتہ اب وحی و نبوت کاسلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کااس قتم کادعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تشکیم نہیں ہو گا جیسا کہ حضرت خضرے منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کا معاملہ تو نص قرآنی ہے ثابت ہے' اس لیے مجال انکار نہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قتم کا دعویٰ یا عمل کرے گا' اس کا انکار لاز می اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذریعیۂ علم موجود نہیں ہے جس ہے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے۔

فَأَرُدُنَا أَنُ يُبِيلِ لَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَٱقْرَبَ رُحْمًا ۞

ۅؘٲٮۜٮٞٵڸۛ۫ؠٮٚٵۯؙڡٛػٵؽڸڡؙؙڵؠؽؙڹۣؾؿٮۜؽؽڹ؋ ٲڵؠۘڔؽؙڎۊۘٷٵؽ ؾؙؿؾؘ؋ؙػڎ۫ڒۘڰۿؙؠٵٷػٳڹٲڋؙڡؙؠؠٵڞٳۼٵٷٙڵۯۮڒۘڹڮٲؽؙؾڹڶؙڡٞٵٙ ٳۺؙڰۿؠٵۅؘؽٮؗؿڂۣ۫ڿٵڬڗٛڰؙٵؙؿٛڂؠڎٞؾۨڹ؆ڮڎٞۅڝٵڣػڶؿۿ ۼڽؙٲٮۯٟؽ۠ڎ۠ڵڮػڗٳٝؿڷؙۣؠٵڶٷۺۜڟؚۼۘڲٙؽڽۅڞڹۘڔ۠ڵ۞

وَيَبْعَلُونَكَ عَنُ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوْ اعْلَيْكُومِنَّهُ ذِكْرًا ﴿

اس کیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے زیادہ محبت بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔(۸۱) دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شرمیں دو یہتم نچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے' ان کا باپ بڑا نئی مختص تھا تہ تہ ہے ہیں جن کہ جامہ تہ تھی کی مدونہ ان

نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں میں بی جاہوں ہے ہیں ہونوں میں بی جاہوں ہے ہیں ہونوں میں جوانی کی عمر میں آگر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہرانی اور رحمت سے نکال لیں 'میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا' (ا) یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے مبرنہ ہو سکا۔ (۸۲)

آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں'<sup>(۲)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ میں ان کا تھو ڑا ساحال تمہیں بڑھ کرسنا یا ہوں۔ (۸۳)

(۲) یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دو سینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑاکہ فی الواقع اس کے سرپر دو سینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاع کامشاہدہ کیا' بعض کہتے ہیں۔ لعنی دولوں یا دو مینڈ ھیوں یا' دو زلفوں ہیں کہ اس کے سرپر بالوں کی دولٹیں تھیں' قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی دولوں یا دو مینڈ ھیوں یا' دو زلفوں والا۔ قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا

ہم نے اے زمین میں قوت عطافرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے (۱) کے (۱) سامان بھی عنایت کردیے تھے۔(۸۴) وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ (۲) یماں تک کہ سورج ڈو بنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک

دلدل کے چیشے میں غروب ہو تا ہوا پایا (۲۳) اور اس چیشے

إِنَّامَكَّنَّالَهُ فِي الْرَرْضِ وَاتَّيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءً مَنْ كُلِّ شَيْءً سَبَبًا ﴿

فَأَتَبُعُ سَبَبًا ۞

حَتَى إِذَابَلَغَ مَغُونِ الشَّمُسِ وَجَدَهَاتَوُّ ثُوكُ فَي عَيْنٍ حَمِثَةٍ

ہوا تھا۔ لیکن جدید مضرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد تحقیق دی ہے اور اس مخص کی دریافت میں جو محنت و کاوش کی ہے 'وہ نمایت قابل قدر ہے۔ ان کی تحقیق کا خلاصہ سے ہے ا۔ کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا'جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا ۲۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کر تا ہوا' ایک ایسے بہاڑی در سے پر پہنچا جس کی دو سری طرف یا جوج اور ماجوج تھے۔ ۳۔ اس نے وہاں یا جوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نمایت محکم بند تعیر کیا ۳۵'۔ وہ عادل' اللہ کو مانے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا ۲۔ وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جے یو نانی سائرس' عبرانی خورس' اور عرب کی محرو کے نام سے پکارتے ہیں' اس کا دور حکمرانی ۳۳۹۵' قبل می حجے۔ نیز فرماتے ہیں ۱۸۳۸ء میں سائرس کے ایک مجتبے کا بھی انکشاف ہوا جس میں سائرس کا جمم' اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سرپر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تغیر" ترجمان القرآن"

- (۱) سَبَبٌ کے اصلی معنی رسی کے ہیں'اس کااطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہو تاہے جو حصول مقصد کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًا کے معنی ہیں' ہم نے اسے ایسے سازوسامان اور وسائل مہیا کیے' جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کیں' دشمنوں کاغرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔
- (۲) دو سرے سبب کے معنی راتے کے کیے گئے ہیں یا بیہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے 'جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہے سے مختلف قتم کے ہتھیار اور اسی طرح دیگر خام مواد سے بہت می اشیا بنائی جاتی ہیں۔
- (٣) عَنِن سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ حَمِنَة ' کیچر' دلدل' وَجَدَ (بایا) یعنی دیکھایا محسوس کیا۔ مطلب سے ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جت میں ملک پر ملک فنح کرتا ہوا' اس مقام پر پہنچ گیا۔ جہال آخری آبادی تھی وہال گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا ہو نیچ سے سیاہ معلوم ہوتا تھا اسے الیا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے 'جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو' غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو الیابی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا ذہن میں ڈوب رہا ہے حالال کہ وہ اپنے مقام آسان پر ہی ہوتا ہے۔

وَّوَجَدَعِنْدَهَا قُومًا هُ قُلْنَا لِنَا الْقَرُنَيْنِ إِمَّا أَنَ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَخِّنَ فِيهِمُ مُسْنًا ﴿

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَيِّبُهُ كُوَّيُودُ اللَّ رَبِّهِ فَيُعَلِّبُهُ عَذَابًا كُثُرًا ۞

وَآتَامَنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ظَلَهُ جَزَآءُ لِلْحُسُّفَ وَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ أَفِرِنَا يُدُرًا ۞

ثُوِّاتُبَعَ<sub>ص</sub>َبَبًا ۞

حَثَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَلَهَا تَظْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَهُ جَعَّلُ لَهُ وَمِّنْ دُونِهَا سِنْزًا ۞

كَنَالِكَ وَقَدُ أَحَطْنَا بِمَالَكَ يُهِ خُبُرًا ۞

کے پاس ایک قوم کو بھی پایا' ہم نے فرما دیا (الکمہ اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ (۱) (۸۲) اس نے کما کہ جو ظلم کرے گااے تو ہم بھی اب سزادیں گئاور گئاور اپنچروہ اپنچ پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گااور وہ اے سخت تر عذاب دے گا-(۸۷)

ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا تھم دیں گے-(۸۸) پھروہ اور راہ کے پیچھے لگا- (۸۸)

یمال تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچاتوا ہے۔ ایک الی قوم پر نکاناپایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نمیں بنائی۔ (۹۰)

واقعہ ایساہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا اصطحہ (۱۲) اصاطحہ (۲۲ کرر کھاہے۔(۹۱)

- (۱) فُلْنَا (ہم نے کما) بذریعہ وحی 'ای سے بعض علمانے ان کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں 'وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے پیفیبرکے ذریعے سے ہم نے اس سے کما۔
- (۲) کینی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کراختیار دے دیا کہ چاہے تواسے قتل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کریا بطور احسان چھوڑ دے۔
  - (٣) لینی جو کفرو شرک پر جمارہے گا'اہے ہم سزادیں گے لینی پچیلی غلطیوں پر مؤاخذہ نہیں ہو گا-
    - (۴) یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفراختیار کیا۔
- (۵) لین ایس جگد پہنچ گیا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی'اس کو مطلع الشمس کما گیا ہے۔ جمال اس نے ایس قوم دیکھی جو مکانول میں رہنے کی بجائے میدانول اور صحراؤل میں بسرا کیے ہوئے 'لباس سے بھی آزاد تھی۔ یہ مطلب ہے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھی۔ سورج ان کے نگلے جسمول پر طلوع ہوتا۔
- (1) لیعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پنچااور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں' اسباب و وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پوراعلم ہے۔

ثُوَّاتَبَعَ سَبَبًا ۞

حَقَى إِذَا بَلَهُ بَيْنَ السَّكَ يُنِ وَجَدَ مِنُ دُونِهِمَا قُوْمُا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿

قَالُوَالِكَاالْقَرُنَيْنِ إِنَّ يَاجُوُّجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْدُوْضِ فَهَلْ خَعُلُ لِكَ خَرُجًا عَلَ آنُ يَعُعُلَ بَيْنَنَا وَيَنْهُوُ مِنَّالًا ۞

قَالَ مَا مُكَّنِّقُ فِيْدِرَتِنُ خَيُرٌ فَالْمِيْنُونِ يُقِّوَّ اَجْمَلُ بَيْنَكُوْ وَيَيْنَهُوْمَ رَدُمُناك

اتُونِ زُنْرَالْکِیدِیْرِ حَتَّی اِذَاسَاوٰی بَیْنَالصَّدَقِیْنِقَالَ انْغُخُوا ۗ حَتَّی اِذَاجَعَلَهٔ نَالاً قَالَ اتُوْنِیَ اُفْرِعْ عَلَیْهِ وَقِطْرًا ۞

وہ پھرایک سفرکے سامان میں لگا-<sup>(۱)</sup> (۹۲)

یمال تک کہ جب دو دیوارول <sup>(۲)</sup> کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک الی قوم پائی جو بات سیجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ <sup>(۳)</sup> (۹۳)

انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! (۱۱) یاجوج ماجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فسادی ہیں '(۱۵) تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔ (۹۴) اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے یووردگار

طاقت سے میری مدد کرو-(۹۵) میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو- یمال تک کہ جب ان دونوں بہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی (۲) تو تھم دیا کہ

آگ تیز جلاؤ یاو قتیکه لوہے کی ان جادروں کو بالکل

نے جو دے رکھا ہے وہی بهترہے'تم صرف قوت ('

(l) کینی اب اس کارخ کسی اور طرف کو ہو گیا۔

(۲) اس سے مراد دو پیاڑ ہیں جو ایک دو سرے کے مقابل تھے 'ان کے در میان کھائی تھی' جس سے یا جوج و ماجوج اد ھر آبادی میں آجاتے اور اود ھم مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔

(٣) لیعن اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔

(۴) ووالقرنین سے میہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو گایا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و

وسائل مہیا فرمائے تھے'انہی میں مختلف زبانوں کاعلم بھی ہو سکتا ہے اور یوں پیہ خطاب براہ راست بھی ہو سکتا ہے۔

(۵) یا جوج و ماجوج به دو قومیس بین اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے بین اور ان کی تعداد' دوسری انسانی نسلول کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جنم زیادہ بھرے گی (صحیح بسخنادی- تفسیسر سورۃ الحج-والرقاق' باب ان ذلذلة الساعة شعبیء عظیمہ ومسلم کتاب الإیمان' باب "قوله یقول الله الآدم' أنحرج بعث النار)

(٢) قوت سے مراد لعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہیا کرو-

(2) بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ یعنی دونوں بہاڑوں کے سرول کے درمیان جو ظاتھا 'اے اوے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے بر کردیا۔

آگ کر دیا' تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پھلا ہوا آنبا ڈال دوں۔ (۱) (۹۲)

پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔(۹۷) کما یہ صرف میرے رب کی مہرمانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا'<sup>(۲)</sup> بیٹک میرے رب کا وعدہ سچااور حق ہے۔(۹۸) فَهَااسُطَاعُوْآآنُ يَظْهَرُونُ وَمَااسْتَطَاعُوالَهُ نَقْبًا @

قَالَ لِمَنَارَحُمَّةٌ ثِنَّزَيِّنَ ثَوَاذَاجَاءً وَعُدُرَيِّيْ جَعَلَهُ دَكَالَهُۥ وكَانَ وَعُدُرَيِّ حَقَّا۞

(۱) قِطْرًا - بَکِھلا ہواسیسہ 'یالوہایا تانیا۔ بعن لوہ کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر بکھلا ہوالوہا' تانیایا سیسہ ڈالنے سے وہ پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کرکے یا تو ٹر کر یا جوج وماجوج کا ادھردو سری انسانی آبادیوں میں آنا نامکن ہوگیا۔

(۲) کینی سے دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چڑھ کریا اس میں سوراخ کر کے یا جوج وماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا' تو وہ اسے ریزہ کرکے زمین کے برابر کر دے گا'اس وعدے ہے مراد قیامت کے قریب یاجوج وہاجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فقنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صحیح بخاری 'نمبر٣٣٣٧) ومسلم' نمبر ۲۲۰۸) ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہرروز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب الله كي مشيت ان كے خروج كى مو گى تو پھروہ كهيں گے كل ان شاء الله اس كو كھوديں گے اور پھردو سرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے حتی کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے' یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے' بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس ہے ان کی ہلاکت واقع بو جائ گى- (مسند أحمد ١٢ / ٥١١ / عامع ترمذي نمبر ٢١٥٣ والأحاديث الصحيحة للألباني- نمبر ه ۱۷۲ صیح مسلم میں نواس بن معان مغالبی کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج وماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجود گی میں ہوگا' (کتاب الفتن وأشراط المساعة بباب ذکر الدجال) جس سے ان حضرات کی تر دید ہو جاتی ہے' جو کہتے ہیں کہ تا تاریوں کامسلمانوں پر حملہ' یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھایا روس یا چینی قومیں سی یا جوج وماجوج ہیں 'جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کامصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کاغلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیوں کہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شروفساد کاوہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی' تاہم پھروبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمنۂ اجل بن جائیں گے۔

ۅؘٛ؆ٞؽؙڬٵؽڞؘٲؙؙؙ؋ؙؽؘۅ۫مٙؠۮٟؾؽؙۅؙۼؙۏۣٛٲڹڡؙڞۣۊۘٮؙؽ۬ۼؗۧ ڣۣالصُّور ڣؘجَنَعۡنٰهُوۡجَمُعًا۞

وَّعَرَضُنَاحَهَنُّوْيَوْمَيِنِ لِلْكَلِفِينَ عَرُضَا ﴿

الدين كانت المينه فق غطاً وعن دِكْرِى وَكَانُوا لايستطيعُون سَمعًا شَ انْحَسِ الدين كَفَرُوا ان يَتْخِذْنُوا حِبَادِي مِنْ

افحَسِبُ الذِينَ كَفَرُ وَالنَّ لِيُخِنْدُوا عِبَادِي مِ

قُلْ هَلُ نُنِيِّتُ ثُكُوْ بِالْأَخْسَرِينَ آعَالًا ۞

ٱكَذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُوُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُوْ يَحْسَبُوْنَ الْهُوْمُئِينُونَ صُنْعًا ۞

اُولَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُ والِالْتِ رَبِّهِمْ وَلِعَالِهِ فَحَبِّطْتُ

اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دو سرے میں گڈٹہ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھاکر کے ہم جمع کرلیں گے۔(۹۹) اس دن ہم جہنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔(۱۰۰)

جن کی آنگھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور (امر حق) من بھی نہیں کتے تھے-(۱۰۱) کیا کافرید خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سواوہ میرے

کیا کافریہ خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہم نے تو ان کفار کی مهمانی کے لیے جنم کو تیار کر رکھاہے۔ (۱)

کمہ دیجئے کہ اگر (تم کموتو) میں تہمیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟(۱۰۳) وہ ہیں کہ جنگی دنیوی زندگی کی تمام تر کو خشیں بیکار ہو گئیں اور دوائی گمان میں رہے کہ وہ بہتا جھے کام کررہے ہیں۔ (۱۳) میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آخوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا' (۱۳) اس لیے ان کے اعمال اس کی ملاقات سے کفر کیا' (۱۳)

(۱) حَسِبَ، بمعنی ظَنَّ ہے اور عِبَادِیَ (میرے بندوں) سے مراد' طائکہ' مسے علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں' جن کو حاجت روااور مشکل کشاسمجھاجا تاہے' اس طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر و تو تخ کے لیے ہے۔ لینی غیر اللہ کے یہ پچاری کیا ہہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے' ہم نے تو ان کا فروں کے لیے جنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی سے عبادت کرتے اور ان کو اپنا جمایتی سمجھتے ہیں۔

(۲) لیعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپندیدہ ہیں 'لین بزعم خولیں سیجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت انتھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کتے ہیں 'یبود و نصاریٰ ہیں ' بعض کتے ہیں خوارج اور دیگر اٹل بدعت ہیں ' بعض کتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صبح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہروہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے بی لوگوں کی بابت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

(m) رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلا کل ہیں جو کا نکات میں چھلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جو اس نے

ٱغْمَالُهُوْمَوْكُلَا نُوْيَهُوْلَهُوْيَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ۞

ذلكَ جَزَآؤُهُوْ جَهَنَّهُ يَاكْفُرُوا وَاتَّخَذُاوُ اللَّهِي وَرُسُولُ هُزُوا

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَاِيَنْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا 💮

قُلُ كُوْكَانَ الْبَعْرُ فِيهَا دُالْكِلِمْتِ رَبِّي لَنَوْمَ الْبَعْرُمَ بْلَ أَنْ تَنْفَنَ

غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ (۱)

حال یہ ہے کہ ان کابدلہ جنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو نداق میں اڑاما-(۱۰۲)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے - (۱۰۷) جمال وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کاارادہ ہی نہ ہوگا۔ (۱۰۸)

کمہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے <sup>(۳)</sup> لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی

ا پئی کتابوں میں نازل کیں اور پغیمروں نے ان کی تبلیغ و توضیح کی- اور رب کی ملا قات سے کفر کامطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے-

(۱) یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدروقیت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گئے کہ جس میں ان کے اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نہیں ان کے اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی 'جب کہ ان کے نامۂ اعمال 'حسنات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ''قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا' اللہ کے ہاں اس کا آنا وزن نہیں ہو گا جتنا مچھرکے پر کا ہو تا ہے' پھرآپ ماٹھیلیڈ نے اس آئید کے اس اس کا انا وزن نہیں ہو گا جتنا مچھرکے پر کا ہو تا ہے' پھرآپ ماٹھیلیڈ نے اس آئید ہم کے تارہ کی تلاوت فرمائی۔ (صحیح بخاری۔ سور ۃ الکھن)

(۲) جنت الفردوس 'جنت كاسب سے اعلیٰ درجہ ہے 'اى ليے نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه '"جب بھى تم الله سے جنت كا سوال كرو تو الفردوس كاسوال كرو 'اس ليے كه وہ جنت كا اعلیٰ حصه ہے اور وہيں سے جنت كی نهريں پھو ٹتی ہيں "۔

(البخارى كتاب التوحيد'باب وكان عرشه على الماء)

(۳) لیعنی اہل جنت' جنت اور اس کی نعمتوں سے مجھی نہ اکتا ئیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔

(۳) کَلِمَاتٌ ہے مراد' اللہ تعالیٰ کاعلم محیط' اس کی حکمتیں اور وہ دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا اعاطہ نہیں کر سکتیں اور دنیا بھرکے در ختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں' وہ سب سیاہی میں بدل جائیں' قلم گھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی' لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آسکیں گی۔

## كَلِلْتُ رَبِّيُ وَلَوْجِئُنَا بِشِّلِهِ مَدَدًا ۞

تُلُ إِنَّا أَمَّا بَتَنْ يَشْكُمُونُونَى إِلَّى أَثَمَّا الْهُمُو الْهُ كُوالِمُنْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الِقَا أَرْتِهِ فَلْهُمُلُ عُلَاصًا لِمُا وَلَكُنْ إِلَّهِ بِيهِ لَا وَرَبِّهَ أَحَدًا أَنْ

باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گو ہم اسی جیسااور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔(۱۰۹)
آپ کہ حیات کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (۱) (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے '(۱) تو جے بھی اپنے معبود صرف ایک ہی معبود ہے '(۱) تو جے بھی اپنے پروردگار سے طلح کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک انتال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت (۱) میں کی کو بھی شریک نہ کرے۔(۱۹)

## سورة مريم كى سے اور اس ميں اٹھانوے آيتيں اور چھ ركوع ہيں-

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

کمیعص-(۱) ہیہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہرمانی کاذکر جواس نے اپنے بندے ذکریا <sup>(۳)</sup> پر کی تھی-(۲)



## 

كَلْهَايْغَضَ ( وَكُرُرَحُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيَّا ﴿

(۱) اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

(۲) البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وی النی آتی ہے۔ ای وی کی بدولت میں نے اصحاب کمف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی جیں جن پر مرور ایام کی دبیز تہیں بڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وی میں سب ہے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وی میں سب ہے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ (۳) عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو' یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے' اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دو سرے' اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھمرائے' اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط انمال کا سبب ہیں۔ اللہ تعالی ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

﴿ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اسکے مصاحبین اور امراکے سامنے جب سور ہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب واپٹر نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی ڈاٹر ھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور نجاشی نے کماکہ یہ قرآن اور حضرت عیسی علیہ السلام جولے کر آئے ہیں 'یہ سب ایک ہی مشعل کی کر نیں ہیں (فتح القدیر)

(۳) حضرت ذکریا علیہ السلام ' انبیائے بن اسرائیل میں سے ہیں۔ یہ بڑھئی تھے اور کیی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔

اِذُنَادٰى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞

قَالَ رَتِإِنِّى ُوَهَنَ الْعَظُومِينَى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَوَأَثُنُ بِدُعَلِمْكَ رَبَشِيقًا ۞

وَاتِّىُخِفْتُالْمَوَالِىَ مِنْ قَرَآءَىُوكَانَتِامُوَا يَنْعَاقِرُا فَهَبْ إِنْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۞

يَرْثَيْنُ وَيَرِثُ مِنَ الِ يَعْقُونَ ۖ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿

يُثَوِّيَّالَانَانَقِرُكَ بِعُلْمِ إِنْمُهُ يَعِينَ لَوْجَعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِينًا ۞

قَالَ رَبِّ أَنَّى يُكُونُ لِي غُلْزٌ وَكَانَتِ امْرَا بِي عَافِرًا

جبکہ اس نے اپنے رب سے چیکے چیکے دعا کی تھی۔ (") کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھاہے ' (") لیکن میں مجھی بھی تجھ سے دعاکر کے محروم نہیں رہا۔ (") مجھی سے نہ میں نرکران اسٹر قامیت دالداں کائی سے ' (")

مجھے اپنے مرنے کے بعداپ قرابت والوں کاڈر ہے'(م) میری یوی بھی بانجھ ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطافرہا-(۵)

جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنا لے-(۲)

اے ذکریا! ہم مختب ایک بچ کی خوشخری دیتے ہیں جس کانام کی ہے' ہم نے اس سے پہلے اس کاہم نام بھی کسی کونئیں کیا۔ (۱)

ذكريا (عليه السلام) كمن سك ميرك رب! ميرك مال لاكا

(صحيح مسلم باب من فضائل زكريا)

- (۱) خفیہ دعااس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع و انابت اور خشوع و خضوع زیادہ ہو تا ہے۔ دو سرے لوگ انہیں ہو قوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہیں۔
- (۲) لیعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اس طرح میرا سربالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھاہے مراد ضعف و کبر (بردھاہے) کا اظہار ہے۔
  - (٣) اورای لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں-
- (۴) اس ڈر سے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مند وعظ وارشاد نہیں سنبھالے گاتو میرے قرابت داروں میں اور تو کوئی اس مند کااہل نہیں ہے۔ نتیجنا میرے قرابت دار بھی تیرے راتے ہے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔
- (۵) "اپنیاس سے"کامطلب یمی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو بچکے ہیں 'کین تواپ فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے -
  - (١) الله تعالى نے نه صرف دعا قبول فرمائي بلكه اس كانام بھي تجويز فرما ديا-

وَّقَدُبَلَغُتُمِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۞

قَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰ هَيِّنْ قَقَدُ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَوْتِكُ شَيْئًا ۞

قَالَ رَبِّاجُعَلْ لِنَّايَةُ ۚ قَالَ ايَتُكَالَا ُتُكِيَّوُ النَّاسَ ثَلَكَ لِيَالِ سَوِيًّا ۞

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْتَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَيِّتُمُوْا

کیے ہو گا' جب کہ میری ہیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپ کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ (۱)

ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا' تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھامیں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔<sup>(۲)</sup> (9)

کنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے 'ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کمی فخض سے بول نہ سکے گا۔ (۱۰)

اب ذکریا (علیہ السلام) اپنے حجرے <sup>(۳)</sup> سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام

(۱) عَاقِرِ ۱۳ س عورت کو بھی کہتے ہیں جو بردھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں۔ مراد بردھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہٹیاں اگر جاتی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں بردھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں ہٹیاں اگر جاتی ہیں۔ مطلب سے ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں بردھاپے کے انتہائی آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں' اب اولاد کسے ممکن ہے؟ کما جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بردھاپے کے انتہائی آخری درجے تول سے لگتا ہے کہ اور بید حضرت حنہ (والدہ مریم) کی بہن ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح قول سے لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد تھے۔ بول حضرت مجلی علیہ السلام اور حضرت عسیٰ علیہ السلام آثری میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) فرشتوں نے حضرت زکریا کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجتبے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقینا تجتبے بیٹا طے گا'اور بیہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تجتبے نیست سے ہست کر سکتا ہے تو تجتبے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔

(٣) راتوں سے مراد' دن اور رات ہیں اور سَوِیًا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک' تندرست' لینی ایک کوئی بیاری منسی ہوگی جو تجھے بولئے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگونہ ہو سکے تو سمجھ لینا کہ خوش خبری کے دن قریب آگئے ہیں۔

(٣) مِخْرَابٌ ہے مراد وہ مجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرْبٌ ہے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں۔ گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔

بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۞

ينعنى فحذِ الكِتَبَ بِفُوَّةٍ وَالْتَيْنَاهُ الْحُكُورَ صَيِبِيًّا ﴿

وَّحَنَانًا مِّنَ لَكُتَا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّالًا عَصِيًّا ®

وَسَالُوْعَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَتُومَرُونُ وَ وَيُومَ بِبُعِثُ حَيًّا ﴿

وَاذْكُرْ فِي الْكِيتْبِ مَرْيَحَ إِذِانْتَبَكَتْ مِنْ آهِلِهَا مَكَانًا

الله تعالى كى تتبيج بيان كرو- (۱۱) "اب کیلی! میری کتاب (۲۴) کو مضبوطی سے تھام لے"اور ہم نے اسے لڑ کہین ہی ہے دانائی عطافرمادی۔ (۱۲) اوراپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی' (۳) وہ پر ہیز گار

اور اپنے مال باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناه گارنه تھا۔ (۱۲۸)

اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ '' (۱۵) اس کتاب میں مریم کابھی واقعہ بیان کر۔ جبکہ وہ اینے گھر

- (۱) صبح وشام الله كي تشبيع سے مراد عصراور فجركي نماز ہے- يا بيه مطلب ہے كه ان دووقتوں ميں الله كي تشبيح و تحميد اور تنزبيه كاخصوصي اہتمام كرو-
- (٢) لیعنی اللہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو بیجیٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور جب وہ کچھ بڑا ہوا 'گو ابھی بچہ ہی تھا' اے اللہ نے کتاب کو مضبوطی ہے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب ہے مراد تو رات ہے یا ان پر مخصوص نازل کردہ کوئی کتاب ہے جس کااب ہمیں علم نہیں۔
- (٣) محکم سے مراد دانائی عقل شعور کتاب میں درج احکام دیننیہ کی سمجھ علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے-امام شو کانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ تھکم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔
- (٣) حَنَانًا ، شفقت ، مهمانی ، یعنی جم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مهمانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشۋں اور گناہوں ہے یا کیزگی و طہارت بھی عطا کی۔
- (۵) یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کاجذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمادے توبیہ اس کا خاص فضل و کرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ ' بیراللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔
- (۱) تنین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں'ا۔جب انسان رحم مادر سے باہر آیا ہے ۲-جب موت کاشکنجہ اے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔۳- اور جب اسے قبرسے زندہ کرے اٹھایا جائے گاتو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولنا کیوں میں گھرا ہوا پائے گا-اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے- بعض اہل بدعت اس آیت سے بوم ولادت پر ''عید میلاد'' کاجواز ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے بوچھے تو پھر بوم وفات پر ''عید وفات ''یا

شَرُقِتًا ۞

فَاتَّغَنَّتُ تُونِهِمُ دُونِهِمُ حِجَابًا ﴿ فَالْسَلْنَا الِيُهَارُوُحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَابَثَمَرًا سَوِيًّا ﴿

قَالَتُ إِنَّ آعُوٰذُ بِالرَّحْمُلِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞

قَالَ إِنَّمَا ٱنَارَسُولُ رَبِّكِيٌّ لِأَهْبَ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّا ۞

قَالَتَ الْيُكُونُ لِي غَلَمُ ۗ وَلَمْ يَسُسَوٰى بَثَرُوَلَمُ الدُبَعِيَّا ۞

کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں۔(۱۱) اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا' (ا) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جمرائیل علیہ السلام) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آ دمی بن کر ظاہر ہوا۔ (۱۲) یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔(۱۸) اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں'

تخفے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔(۱۹) کہنے لگیس بھلا میرے ہاں بچہ کیے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کاہاتھ تک نہیں لگااور نہ میں بد کار ہوں۔(۲۰)

"عید ممات "بھی منانی ضروری ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولادت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات کے لیے بھی سلام ہے۔
اگر محض لفظ "سلام" سے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو پھراسی لفظ سے "عید وفات "کا بھی اثبات ہو تاہے۔ لیکن یمال
وفات کی عید تو کجا' سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے۔ یعنی وفات نبوی سائٹی آئی کا انکار کرکے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی
ہیں 'خودایٹ استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں 'اور اسی آیت کے دو سرے جز سے 'ان ہی کے استدلال
کی روشنی میں 'جو ثابت ہو تاہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَفْتُوْمِوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ ﴾ (البقر تا ۱۵۰۰) "کیا بعض
کی روشنی میں 'جو ثابت ہو تاہے 'اس کا انکار ہے۔ ﴿ اَفْتُوْمِوْنَ بِبَعْضِ الْکِنْتِ وَتَكُفْرُوْنَ بِبَعْضِ ﴾ (البقر تا ۱۵۰۰) "کیا بعض
احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو ؟"

(۱) یہ علیحدگی اور تجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا ٹاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور میسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے-اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے-

(۲) دُوخ ہے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں 'جنہیں کائل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا' حضرت مریم کے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آگیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا' بعض قراء توں میں لِبَهَبَ صیغہ غائب ہے۔ متکلم کاصیغہ (جو موجودہ قراء ت میں ہے) اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا فرمائے گا' بعض قراء ت میں ہے) اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس اس لیے بولا کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی جس سے باذن اللہ ان کو حمل ٹھر گیا تھا۔ اس لیے بہہ کا انتساب اپنی طرف کر لیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہو اور یمال دکایتا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کلام یوں ہوگی' اُزسکنی'، یَقُولُ لَکِ اَزسَلْتُ دَسُولِیْ إِلَیْكِ لاَهُبَ

قَالَ كَدْلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَعَلَ هَيِّنُ وَلِمَعَكَ اللهَ اللهُ الل

فَحَمَلَتُهُ فَانْتُبَذَتُ ثُوبِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٣

فَاجَآءَمَاالْمَغَاضُ إلى جِنْءِالغَّنْلَةِ قَالَتُ يَلْيَتَفِيُ مِثُ قَبْلَ لَمْذَاوَكُنْتُ نَسُيًا مَنْسِيًّا ۞

فَنَادْىهَامِنْتَمُتِهَاۤ ٱلاَتَّحُزَیٰۤ قَدُجَعَلَ رَئُكِ تَحۡتَكِسَرِیۡۤا۞

وَهُـزِّى إِلَيْكِ بِجِنُ عِ النَّخُلَةِ شُلْقِطُ عَلَيْكِ

اس نے کما بات تو ہمی ہے ' (ا) لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں <sup>(۲)</sup> گے اور اپنی خاص رحمت ' (۲) یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ <sup>(۳)</sup> یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ <sup>(۳)</sup> اہل وہ حمل سے ہو گئیں اور ای وجہ سے وہ کیسو ہو کر ایک دورکی جگہ چلی گئیں۔ (۲۲)

پھر درد زہ اسے ایک تھجو رکے تنے کے نیچے لے آیا 'بولی کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ (۲۳)

اتنے میں اسے ینچے سے ہی آواز دی که آزردہ خاطرنہ ہو' تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ (۲۴)

اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا' یہ تیرے سامنے

بتلانے کے لیے بھیجاہے کہ میں تخصے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا"-اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئ جگہ ہے-(۱) لیعنی بیہ بات توضیح ہے کہ تخصے مرد سے مقاربت کا کوئی موقعہ نہیں ملاہے 'جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے-جب کہ حمل کے لیے عاد تابیہ ضروری ہے-

(۲) یعنی میں اسباب عادیہ کا مختاج نہیں ہوں 'میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر 'اور تمہاری مال حواکو صرف مرد سے پیدا کیااور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظهار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے 'بغیر مردکے پیدا کر دینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔

(٣) اس سے مراد نبوت ہے جواللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جواس نبوت پر ایمان لائیں گے۔

(۴) یہ ای کلام کا تمتہ ہے جو جرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ اعجازی تخلیق- تواللہ کے علم اور اس کی قدرت و مشیت میں مقدر ہے۔

(۵) موت کی آرزواس ڈرسے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی'جب کہ میری بات کی کوئی تقدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گا- اور یہ تصور بھی روح فرساتھا کہ کمال میری شهرت ایک عابدہ و زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی-

رُطَبًاجَنِيًّا ۞

فَكُولْ وَاشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولُ ۚ إِنِّ نَذَرُتُ الِتَرَّمُلِنِ صَوْمًا فَكَنُ ٱكْلَوَالْيُومَ الْمِيتَّا ﴿

فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوُ الْمُرْيَمُ لَقَدُجِمُّتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞

يَانُحُتَ هُرُونَ مَا كَانَ ٱبْوُلِهِ امْرَاسَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَتُكِ بَغِيًّا ﴿

فَأَشَارَتُ إِلَيْةٌ قَالُواكِيفُ نُكَلِّوْمَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ۞

قَالَ إِنَّ عَبُكُ اللَّهُ ۚ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ترو بازہ کی تھجوریں گرادے گا۔ <sup>(۱)</sup>

روبارو پی جوری و روت می (دیم)

اب چین سے کھالی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ'(۲) اگر تجھے
کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کمہ (۳) دینا کہ میں نے اللہ
رطن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کی شخص
سے بات نہ کروں گی-(۲۹)

اب حفرت علیلی (علیه السلام) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کھنے لگے مریم تو نے بردی بری حرکت کی-(۲۷)

اے ہارون کی بمن! <sup>(۳)</sup> نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد کار تھی۔ (۲۸)

مریم نے اپنے نیچ کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے نیچ سے باتیں کیسے کریں؟(۲۹) بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیفیمر بنایا (۵) ہے۔(۳۰)

(۱) سَرِیًا چھوٹی ضریایانی کا چشمہ - یعن بطور کرامت اور خرق عادت الله تعالی نے حضرت مریم کے پاؤں تلے 'پینے کے لیے پائی کا اور کھانے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت میں پکی ہوئی آازہ کھجوروں کا انتظام کر دیا - ندا دینے والے حضرت جرائیل علیہ السلام تھے 'جنہوں نے وادی کے نیچ سے آواز دی اور کما جاتا ہے کہ سَرِیؓ بمعنی سردار ہے اور اس سے مرادعیلی علیہ السلام ہیں اور اننی نے حضرت مریم کو نیچ سے آواز دی تھی۔

(٢) ليني تھجوريں کھا' چشتے کاپانی پی اور بچے کو دیکھ کر آئکھیں ٹھنڈی کر۔

(٣) ميد كهنا بهى اشارے سے تھا' زبان سے نہيں'علاوہ ازيں ان كے بال روزے كامطلب ہى كھانے اور بولنے سے يہ بيز تھا-

قَجَعَلَىٰى مُبْرِكًا آيَنَ مَا كُنتُتَ وَٱوْصِينَ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿

وَّبَرُّالِهِوَالِدَ بِنُ وَلَمْ يَعْعَلِنَى جَبَّارًا شَقِيًّا ۞

وَالسَّلَوْ عَلَّ يَوْمَرُولِدُكُ وَيُوْمَ الْمُوْتُ وَيَوْمُ الْمُوْتُ وَيَوْمُ الْبَعْثُ حَيًّا ۞

ذلك عِيْسَى ابْنُ مُرْيَةٌ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهُ وَيَمْتَرُونَ ﴿

كاكَانَ يلاوانَ يَتَتَخِذَ مِنْ وَلَدٍ لاسُبُحْنَهُ إِذَا قَضَى اَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

اور اس نے مجھے بابر کت کیا ہے (۱) جہاں بھی میں ہوں' اور اس نے مجھے نماز اور زکو قاکا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں-(۳۱)

اور اس نے مجھے اپنی والدہ کاخدمت گزار بنایا ہے <sup>(۲)</sup> اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا' سلام ہی سلام ہے۔ (۳۳۳)

یہ ہے ضیح واقعہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کا میں ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشبہ میں جتلامیں۔ (۳) (۳۳) اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونالا کُق نہیں 'وہ تو بالکل پاک ذات ہے 'وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتاہے تو اسے کہ دیتاہے کہ ہو جا'وہ اسی وقت ہو جا تا

- (۱) الله کے دین میں ثابت قدم' یا ہر چیز میں زیادتی' علو اور کامیابی میرا مقدر ہے یا لوگوں کے لیے نافع' معلم خیریا معروف کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا- (فتح القدیر)
- (٢) صرف والدہ كے ساتھ حسن سلوك كے ذكر سے بھى واضح ہے كہ حضرت عينى عليه السلام كى ولادت بغيرباب كے ايك اعجازى شان كى حامل ہے ورنہ حضرت عينى عليه السلام بھى 'حضرت يحيٰى عليه السلام كى طرح بَرًّا بِوالِدَيْهِ (مال باپ كے ساتھ حسن سلوك كرنے والا ہوں۔ كے ساتھ حسن سلوك كرنے والا ہوں۔
- (٣) اس کا مطلب میہ ہے کہ جو مال باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہو آ' اس کی فطرت میں سرکشی اور قسمت میں بر بختی کلھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری گفتگو ماضی کے صیغوں میں کی ہے حالال کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا'کیوں کہ ابھی تو وہ شیر خوار بچے ہی تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گوابھی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع اسی طرح یقینی تھاجس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شہر ہے بالاہوتے ہیں۔
- (٣) لیعنی سے ہیں وہ صفات 'جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل 'جو نصاریٰ نے غلو کر کے ان کے بارے میں باور کرا کیں اور نہ ایسے 'جو یمودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا- اور کی جن بات ہے جس میں لوگ خواہ مخواہ شک کرتے ہیں۔

مَشْهَدِيَوُمِعَظِيْمِ

ر") -ج

میرا اور تم سب کاپروردگار صرف الله تعالی ہی ہے- تم سب اسی کی عبادت کرو' یمی سیدھی راہ ہے-(۳۲)

پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، ''' پس کافروں کے لیے "ویل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی عاضری ہے۔ ''' (۳۷)

کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے' <sup>(۳)</sup> لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صرح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔(۳۸) تو انہیں اس رنج وافسوس کے دن <sup>(۵)</sup>کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچادیا جائے گا' <sup>(۱)</sup> اور یہ لوگ غفلت اور وَانَّ اللهُ رَبِّنُ وَرَقِبُكُوْ فَاعْبُدُوكُو ُ هَٰذَا مِرَاطُ مُسْتَقِيْهُرُّ ۞ فَاخْتَلَفَ الْرُحْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ

ٱسُومُ بِهِمُ وَٱبْصِرُ يَوْمَرَ يَاثَوُّنَنَا لِكِنِ الظَّلِمُوُنَ الْيَوْمَ فَ صَلِي تُهِينِ ۞

وَٱنْذِرْهُمُ يَوْمُ الْحَسُرَةِ إِذْ قَضِى الْأَمْرُوَهُمْ فِي غَفُلَةٍ وَّهُمُ

(۱) جس الله كى به شان اور قدرت ہواہے بھلا اولاد كى كيا ضرورت ہے؟ اور اى طرح اس كے ليے بغيرياپ كے پيداكر ديناكون سامشكل امرہے - گويا جو الله كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں يا حضرت عيسىٰ عليه السلام كى اعجازى ولادت سے انكار كرتے ہيں 'وہ دراصل الله كى قدرت و طاقت كے منكر ہيں -

- (۲) یمال الاحزاب سے مراد اہل کتاب کے فرقے اور خود عیسائیوں کے فرقے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ یمود نے کما کہ وہ جادوگر اور ولد الزنا۔ یعنی یوسف نجار کے بیٹے ہیں نصاریٰ کے نسطوریہ (پروٹسٹنٹ) فرقے نے کما کہ وہ ابن اللہ ہیں ' ملکیہ یا سلطانیہ (کیتھو لک) فرقے نے کما وہ ثالث ثلاثة ( تین خداؤں میں سے تیسرے) ہیں اور تیسرے فرقے یعقو سیہ (آرتھوڈکس) نے کما' وہ اللہ ہیں۔ پس یمودیوں نے تفریط اور تقصیر کی عیسائیوں نے افراط و غلو (ایسرالتفاسیر' فتح القدیم)
- (٣) ان کافروں کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح اختلاف اور افراط و تفریط کاار تکاب کیا' قیامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے' ہلاکت ہے۔
- (٣) یہ تعجب کے صینے ہیں یعنی دنیا میں تو یہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بسرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہول گے؟ لیکن وہال یہ دیکھنا سننا کس کام کا؟
- (۵) روز قیامت کو یوم حسرت کها اس لیے که اس روز سب ہی حسرت کریں گے بد کار حسرت کریں گے که کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہو تیں اور نیکو کار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کما کیں ؟
- (١) لعنی حساب کتاب کرے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جنمی ' جنم میں چلے جائیں گے- حدیث

لايُؤمِنُونَ ﴿

إِنَّا غَنُ نُرِثُ الْرَضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ مَا يُرْجَعُونَ ﴿

وَاذْكُرُ فِ الْكِتْبِ اِبْرُهِيُهُ وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۞

ٳۮؙۊٙٲڶٙڵٳٚؠؚؽڋؽؘٲؠؘؾڸۄؘؾؘڡؙڹؙۮؙٵڵٳؽٮٛڡ۫ۼؙۅؘڵؽؙڹڝؚۯؙۅؘڵٳؽؙۼؽؙ ۓؙٮؙڬۺؙؽٵ۫۞

ۗ يَأْمَتِ إِنِّى ْ تَدُجَآءَىٰ مِنَ الْوِلْمِ مَا لَمُ يَاثِتُ فَالْتَبَعْنِيُّ اَهْدِلِدُعِمَاطُاسَوِيًّا ۞

ہے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ (۳۹)

خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے-(۴۰)

اس کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ بیان کر' بیثک وہ بڑی سچائی والے پیغمبرتھے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کماکہ اباجان! آپ ان کی پوجاپاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔(۲۳)

میرے مہرمان باپ! آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں' <sup>(۲)</sup> تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری

میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا ، اس ہے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا ، اس ہے؟ وہ کسیں گے ، ہال یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اے ذریح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اٹال جنت! تہمارے لیے جنت کی زندگی بیشہ کے لیے ہے ، اب موت نہیں آئے گی-دوز خیول ہے کما جائے گا اے دوز خیو! تہمارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے ، اب موت نہیں آئے گی-دور خیول سے کما جائے گا اے دوز خیو! تہمارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے ، اب موت نہیں آئے گی-دوسے بخاری سورة مریم ، ومسلم ، کتاب الحندة ، باب النادید حلها الحجادون ....)

(۲) جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا' بعث بعدالموت اور غیراللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کاعلم ہوا۔ کروں گا۔<sup>(۱)</sup> (۳۳م)

میرے اباجان آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالٰی کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ (۴۲)

اباجان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کمیں آپ پر کوئی عذاب اللی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ (۳)(۵م)

اس نے جواب دیا کہ اے اہراہیم!کیا تو ہمارے معبودوں سے روگروانی کر رہاہے۔ من اگر تو بازنہ آیا تو میں تجھے سے پھروں سے مار ڈالوں گا' جاایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ (۳۲)

کما اچھاتم پر سلام ہو' (<sup>۵)</sup> میں تو اپنے پروردگار سے

لَأَبْتِ لَاتَعْبُدُ الشَّيْطُنِّ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْلِي عَصِيًّا ۞

يَلْجَوالِنَّ أَخَافُ أَنْ تَمَسَّكَ عَذَائِنِينَ الرَّمْنِي فَتُلُونَ الِشَّيْطِينَ وَلِيًّا ۞

قَالَ لَآخِبُ اَنْتَ عَنُ الِهَتِيْ يَاإِرْهِيْوُلَهِنِ لَوْتَنْتَهِ لِاَرْهُمْنَكَ وَافْوُرُنِ نَوِيًا ۞

قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَأَسَتَغْفِرُكَ رَبِّنْ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞

- (۱) جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کردے گی۔
- (۲) لینی شیطان کے وسوسے اور اس کے برکاوے سے آپ جو ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پنچانے کی قدرت ' تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نا فرمان ہے اور دو سروں کو بھی اللہ کا نا فرمان بنا کران کو اینے جیسا ہی بنانے پر تلا رہتا ہے۔
- (٣) اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باتی رہے اور اس حال میں آپ کو موت آگئی ' و عذاب اللی سے آپ کو کوئی نہیں بچا

  سکے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جا ئیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہیشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہو
  جا ئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے نقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے' نمایت
  شفقت اور بیار کے لیج میں باپ کو توحید کا وعظ سنایا۔ لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور زم لیج میں بیان کیا جائے'
  مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہو تا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نمایت در شتی اور
  "کی کے ساتھ معموم بیٹے کہ کہا کہ آگہ تو میرے معجد دل سے مدا گر دانی کم نے سے بانی نہ آیا تو میل کہ جو رہ (۳) میلینا' دراز مدت' ایک عرصہ۔ دو سرے معنی اس کے صبح و سالم کے کئے گئے ہیں۔ یعنی مجھے میرے حال پر چھو ڈ
  دے 'کمیں مجھے سے اپنے ہم میرے حال پر چھو ڈ
  دے 'کمیں مجھے سے اپنے ہم تیر نہ تڑوالینا۔
- (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دو سرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے جیسے ۔۔۔ ﴿ وَلِذَاخَاخَارُهُمُ الْجُولُونَ قَالُواسَلْمُنَا ﴾ (الفوقان-۱۲) "جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہ دیتے ہیں کہ

تمهاری بخشش کی دعا کر تا رہوں گا<sup>، (۱)</sup> وہ مجھ پر حد درجہ مهرمان ہے-(۴۷)

میں تو تنہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہوانہیں بھی سب کوچھوڑ رہاہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکار تا رہوں گا' مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعامانگ کر محروم نہ رہوں گا۔(۴۸)

جب ابراہیم (علیہ السلام) ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب (ملیما السلام) عطا فرمائے' (۲) اور دونوں کو نمی بنا دیا۔(۹۳))

اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمیں <sup>(۳)</sup> عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۰) ۅؘٵؙۼؙڗؚٚڬؙڴۄ۬ڝۜٲؾػؙٷۏؽڡؽؙڎۏڽؚٳٮڵؾۅؘۏؖڎٷ۠ٳڒۑٚٞڹؖۼڛٛٙٲڰۜۯ ٱڰؙۏڽؘؠۮؙۼٙڵڔڒؿۺؘۼؚؾٞٵ۞

فَكَتَااعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

وَهَبُنَالَهُ السُّحٰقَ وَيَعُقُونَ ۖ وَكُلَّاحِعَلُمَا نَبِيًّا ۞

<u>ؖۅۘۘ</u>ۅؘۿڹێٲڶۿؙۮۺٚڗ۫ڂٮؾؚڹٵۅؘۜٛۻڬڶٵڷۿؙۮڸٮٵؽڝۮؾٟڡؘڵؚڲ۠ٲ۞۫

سلام ہے"۔ میں اہل ایمان اور بندگان اللی کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔

- (۱) یہ اس وقت کما تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا' جب بیہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا (التوبۃ-۱۱۳)
- (۲) حضرت یعقوب علیہ السلام ، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید اللی کی خاطر باپ کو ، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ججرت کرگئے ، تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیما السلام سے نوازا ٹاکہ ان کی انس و محبت ، باپ کی جدائی کاصد مہ بھلا دے۔
- (٣) لین نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطاکیں 'مثلاً مال 'مزید اولاد اور پھراس سلسلٹ نسب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا' میہ سب سے بڑی رحمت تھی 'جو ان پر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالا نبیا کہلاتے ہیں۔
- (٣) لِسَانَ صِذَقِ سے مراد ثنائے حن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت' صدق کی طرف کی اور پھراس کا وصف علو بیان کیا' جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے' تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ دکھ لیجئے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ

اس قرآن میں موی (علیہ السلام) کاذکر بھی کر' جو وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصَّا وَكَانَ رَسُولًا لِلَّيْمًا @ چنا ہوا'''اور رسول اور نبی تھا۔(۵۱)

وَنَادَيُنْهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِي وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًا @ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی

وَوَهَبْنَالَهُ مِنُ تَحْمَتِنَآ آخَاهُ لَمْ رُونَ نِبَيًّا @

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِسْمِعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولِا يَبِيًّا شَ

وَكَانَ يَأْمُوُ آهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةُ وَكَانَ عِنْدَرَتِهِ مَرْضِيًّا ۞

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّيْقًا لَبُيًّا أَشِّ

وَّرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

اوُلَيِكَ الَّذِينَ) نُعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهِ بَنَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ادَمَرُوَمِتَنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَقِينَ ذُرِيَّةِ الرَّاهِيمُ وَاسْرَاءَيْلُ

کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔ (۵۲) اور این خاص مہانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا- (۵۳) اس كتاب ميں اساعيل (عليه السلام) كاواقعه بھي بيان كر' وہ بڑا ہی وعدے کاسچا تھااور تھابھی رسول اور نی-(۵۴) وه اپنے گھروالوں کو برابر نماز اور ز کو ۃ کا حکم دیتا تھا' اور تھا بھی اینے پرورد گار کی بار گاہ میں پندیدہ اور مقبول - (۵۵) اور اس كتاب ميں ادريس (عليه السلام) كابھي ذكر كر'وه بھی نیک کردار پیغیبرتھا۔ (۵۲)

یمی وہ انبیا ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیاجو اولاد

آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں

ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔ (۲) (۵۷)

برے اچھے الفاظ میں اور نمایت ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ججرت فی سبیل الله کی وجہ ہے انہیں حاصل ہوا۔

(۱) مُخلَصٌ، مُضطَفَىٰ، مُجتَبَىٰ اور مُختَارٌ ، چارول الفاظ كامفهوم ايك ٢- يعني رسالت ويامبري ك ليے چنا ہوا' پیندیدہ کھخص' رسول' بمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا ) اور نبی کے معنی' اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا' یا وحی الٰہی کی خبر دینے والا' تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس ہندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے ا بنی وحی سے نواز ہاہے' اسے رسول اور نبی کماجا تاہے- زمانۂ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث بیہ چلی آرہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیاہے؟ فرق کرنے والے بالعوم کتے ہیں کہ 'صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کما جا تا ہے اور جو پیغیبراینے سابقہ پیغیبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کاپیغام پہنچا تا رہا' وہ صرف نبی ہے' رسول نہیں- تاہم قرآن کریم میں ان کااطلاق ایک دو سرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقابل بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ الحج آیت ۵۲ میں۔

(۲) حضرت ادریس علیه السلام 'کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیه السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح علیه السلام کے

ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا' اور اولاد ابراہیم ویعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پہندیدہ لوگوں میں سے- ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی خلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے- (ا) (۵۸)

پھران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کردی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے 'سوان کا نقصان ان کے آگے آگے آگے اُ<sup>(۲)</sup> (۵۹)

بجزان کے جو تو بہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ (۲۰) وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الزَّدَاتُتُلَّ عَلَيْهِمُ اليُّ الرَّحْمُنِ ﴿ وَمِمَّنُ هَدُاوً لِلْمِيَّالَ ﴿ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولِيَّالًا ﴿ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولِيَّالًا ﴿ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْوِلُولِيَّالًا الْمُؤْوِلُولِيَّالًا الْمُؤْوِلُولِيَّالًا ﴿ الْمُؤْوِلُولِيَّالِكُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْوِلُولِيَّالًا الْمُؤْوِلُولِيَّالًا اللهِ الْمُؤْوِلُولِيَّالِقُ اللهِ الْمُؤْوِلُولِيَّالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيلِيِّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

فَخَلَفَ مِنُ بَعُواهِمُ خَلُفٌ اضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَمَوْفَ يَلُقُونَ عَيَّالِ

اِلَّامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَمِكَ يَدُ خُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيُظلَمُونَ شَيْئًا ۞

یا ان کے والد کے دادا تھے' انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے' رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مفرین نے اس کا مفہوم دُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صرح نہیں ہیں اور کسی صحیح صدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کرکے انہیں عطاکی گئی۔ والله أغلهُ.

(۱) - گویا الله کی آیات کو من کر رفت اور بکاکی کیفیت کاطاری ہو جانا اور عظمت اللی کے آگے ہو، و رہز ہو جانا 'بندگان اللی کی خاص علامت ہے۔ سجد اُ تلاوت کی مسنون دعا یہ ہے استجد وَجْهِی لِلَّذِیْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَعْضَرَه، بِحَوْلِهِ وَفُوَّتِهِ الاواوو' ترفری' نسائی۔ بحوالہ مشکو ق' باب سجود القرآن) بعض روایات میں اضافہ ہے۔ فَتَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِیْنَ (عون المعبود 'ج-ا'ص-۵۳۳)

(۲) انعام یافتہ بندگان اللی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے 'جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مرادیا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفرہے یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے یعنی وقت پر نمازنہ پڑھنا' جب جی چاہا' نماز پڑھ لی' یا بلاعذر اسھی کرکے پڑھنایا بھی وو' بھی چار' بھی ایک اور جھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صور تیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سرزاوار ہو سکتا ہے۔ خیًا کے معنی ہلاکت' انجام برکے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔

(m) لینی جو توبه کرکے ترک صلوٰة اور اتباع شہوات سے باز آجائیں اور ایمان وعمل صالح کے نقاضوں کا اہتمام کرلیں

جَبِّتِ عَدُنِ إِلَّيِّ وَعَدَ الرِّحُمْنُ عِبَادَةُ بِالْعَيْبِ

إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاٰتِيًّا ۞

لاَيْنَىَكُوْنَ فِيْهَالَغُوا إِلَّاسَلَمُا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا

بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ®

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنْ كَانَ تَقِتَّ ا

وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَا بِأَمُورَتِكَ لَهُ مَابَيُنَ آيُويُنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذٰلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

رَبُّ التَّسْلُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينُهُمُا فَاعْبُدُهُ

ہیشگی والی جنتوں میں جن کاغائبانہ وعدہ (۱) الله مهمیان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔(۲۱)

وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں <sup>(۲)</sup> گے' ان کے لیے وہاں صبح شام ان کارزق ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>

یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ (۲۳)

ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ''' ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں ای کی ملکت میں ہیں 'تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔(۱۳۳) آسانوں کا 'زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب

توایسے لوگ مذکورہ انجام ہدے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

- (۱) لیعنی بیر ان کے ایمان ویقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں' صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) لینی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دو سرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔
- (۳) امام احمد نے اس کی تغییر میں کہا ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہی روشنی ہوں گے۔ حدیث میں ہے "جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گی ، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول و براز- ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی ، ان کا بخور ، خوشبودار (ککڑی) ہوگی۔ ان کا پیننہ کتوری (کی طرح) ہو گا۔ ہر جنتی کی دو پیویاں ہوں گی ، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا ، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہو گا ، ان کے دو را ، ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تعبیج کریں گے (صحیح بہدادی بدء المخلق ، باب ماجاء فی صف المجنة وانبها مخلوقة ومسلم کتاب المجنة ، باب فی صفات المجنة واقعلها)
- (٣) نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ جرائیل علیه السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی ' جس پر بیہ آیت اتری (صحیح بخاری 'تفییر سور وَ مریم)

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

وَيَقُولُ الَّانْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿

آوَلاَيَنْكُوْالْوِنْسَانُ آتَاخَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْمِيكُ شَيْئًا ۞

فَوَرَبِكَ لَنَحْتُورَنَّهُ وَالتَّيطِينَ ثَقَ لَنُحْضِرَنَّهُ وْحَوْلَ جَهَنَّمَ چِثِيًانَّ

کارب وہی ہے تو اس کی بندگی کراور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلیہ کوئی اور بھی ہے؟ (() (۲۵)

انسان کہتا<sup>(۲)</sup>ہے کہ جب میں مرجاؤں گاتو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟<sup>(۳)</sup> (۲۲)

کیا میہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالا نکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (۳) تیرے پروردگار کی قتم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کردیں گے۔ (۵)

- (۱) کعنی نہیں ہے 'جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں۔
- (۲) انسان سے مرادیمال کافر بہ حیثیت جنس کے ہے 'جو قیامت کے وقوع اور بعث بعدالموت کے قائل نہیں۔
- (٣) استفهام' انکار کے لیے ہے۔ یعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا' تو جیھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا؟ یعنی ایسا ممکن نہیں۔
- (٣) الله تعالی نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا کو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہو گا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ ای خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے۔
- (۵) جِنْیِ ، جَانِ کی جمع ہے جَنَا یَجنُو ہے۔ جَانِ گھنوں کے بل گرنے والے کو کتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ لیمی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گراہ کیا تھایا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر ہم ان سب کو اس حال میں جنم کے گر دجمع کر دیں گے کہ یہ محشری ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھنوں کے بل بیٹے ہوں گے۔ حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے "ابن آدم میری تکذیب کر تا ہے۔ حالاں کہ یہ اس کے لا ئق نہیں۔ ابن آدم مجھے ایڈا پنچا تا ہے حالاں کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کر تا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہنا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے ایڈا پنچا تا ہے حالاں کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکفیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہنا ہم کرتے ہیدا کیا حالاں کہ میرے کہنا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گاجس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا حالاں کہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ زیادہ آسان نہیں ہے (یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے نہ کہ دو سری مرتبہ) اور اس کا مجھے ایڈا پنچانا یہ ہے کہ وہ کہنا ہے میری اولاد ہے' طالاں کہ میں ایک ہوں' بے نیاز ہوں' کہنے میں نے کی کو جنااور نہ خود جناگیا ہوں اور میراکوئی ہمسر نہیں ہے"۔ (صیحے بخاری' تغییرسورہ افلامی)

نْغَلّْنَةُ نِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةً أَيُّهُمُ الشَّكُ عَلَى الرَّمْنِ عِتِيًّا ﴿

تُتَوَلَنَعُنُ آعُكُو بِاللَّذِينَ هُوْ أَوْلَ بِهَاصِلِيًّا ۞

وَ إِنْ مِّنْكُوُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمًّا مَّقْضِيًّا ﴿

نُتُو نُنَيِّى الَّذِينَ الْتَقُواوَنَنَ رُالطَّلِينِينَ فِيهَا حِثِيًّا ۞

وَاذَاتُتُلْ عَلَيْهِمُ النُتُنَاكِيتُوتِ قَالَ الَّذِيثُنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيثُنَ امْنُوَّا اَيُّنْ الْفَرِيْقِ بِينِ خَيْرُمَّقَامًا وَٱحْسَنُ نَدِيًّا ۞

ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو الله رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ (۱) پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ (۲)

تم میں سے ہرایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے' یہ تیرے پروردگار کے ذیے قطعی 'فیصل شدہ امرہے۔(ا) کھر ہم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرہانوں کو ای میں گھنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ (") جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ (")

(۲) صلیتًا مصدر ساعی ہے صَلَیٰ يَصْلِي كامعنى ميں داخل ہونا۔ لينى جنم ميں داخل ہونے اور اس ميں جلنے كون زيادہ مستحق ميں 'ہم ان كو خوب جانتے ہيں۔

(٣) اس کی تغییر صحح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس میں ہے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہو گا۔ مومن تو اپنے اعبال کے مطابق جلد یا بہ دیر گزر جا ئیں گے، کچھ تو پلک جھکتے میں 'کچھ بکل اور ہوا کا مطرح 'کچھ پر ندول کی طرح اور کچھ عمدہ گھو ڈول اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جا ئیں گے یوں کچھ بالکل صحح سالم 'کچھ زخمی تاہم بل عبور کرلیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنمیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافراس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث کافراس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ''جس کے تین بچ بوغ ت سے پہلے وفات پا گئے' اسے آگ نہیں چھوٹ گی 'گر صرف قتم طال کرنے کے لیے''۔ (المبخاری۔ کتاب المجنائوز ومسلم کتاب المبر) یہ قتم وہی ہے جے اس آیت میں حذف بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں حذف بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں حذف بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں حذف بل پر سے گزرنے کی حد تک ہی میں گو۔ انقصیل کے لیے دیکھئے این کیروالیہ النجائیں)

(m) لینی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقرا مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی

<sup>(</sup>۱) عِتِيًّا 'بھی عَتَا ' یَعْنُوْ سے عَاتِ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں کہ یہ قائدین دو سرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزاو عقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیساکہ اگلی آیت میں ہے۔

وَكُوْاَهُ لِللَّمْنَاقَبُ لَهُوْمِ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ آثَا ثَاقَا وَرَثُمْيًّا ۞

قُلُمَنُكَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْمِمُدُدُلَهُ الرَّحُمُنُ مَتًا هُحَثَّىَ الْحَدُنُ مَتًا هُحَثَّى الْخَارَاوُ السَّاعَةَ فَسَيَعُلَمُونَ وَالْحَارَاوُ السَّاعَةَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَيَتُرُقُكُمَا نُا وَاضْعَفُ جُنْدًا ۞

وَيَزِيدُاللهُ الَّذِينَ الْمَتَدَوْا هُدَّى وَالْبِقِيكُ الصَّلِحْتُ خَيُرُّعِنْدَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُتَّرَدًا ۞

> ٱقْوَءَيْتَاڭِدِىٰكَقَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَٱلْاوْتَيَنَّ مَالَاقَوَلِكَالِي

ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازوسامان اور نام و نمود میں (۱) ان سے بڑھ جڑھ کر تھیں۔(۷۴)

سیس - (۱۲)
کمه دیجی اجو گرابی میں ہو آاللہ رحمٰن اس کو خوب لمبی
مملت دیتا ہے ' یمال تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں
جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں لیخی عذاب یا قیامت کو' اس
وقت ان کو صحح طور پر معلوم ہو جائے گاکہ کون برے
مرتبے والا اور کس کا جھا کمزور ہے - (۱) (۵۵)
اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھا تا
ہے ' (۱) اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے
نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے

کیاتو نے اسے بھی دیکھاجس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کماکہ مجھے تو مال واولاد ضرور ہی دی جائے گی-(۷۷)

بهت ہی بہتر ہیں۔ (۲۷)

مواز نے سے کرتے ہیں 'کہ مسلمانوں میں عمار' بلال' صہیب رضی اللہ عنهم جیسے فقیرلوگ ہیں' ان کا دارالشوریٰ دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں میں ابوجہل' نفر بن عارث' عتبہ' شیبہ وغیرہ جیسے رکیس اور ان کی عالی شان کوٹھیاں اور مکانات ہیں' ان کی اجتماع گاہ (دارالندوہ) بہت عمدہ ہے۔

- (۱) الله تعالیٰ نے فرمایا' دنیا کی میہ چیزیں ایس نہیں ہیں کہ ان پر فخرو ناز کیا جائے 'یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ میہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں 'کیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا' دنیا کامیہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔
- (۲) علاوہ ازیں سے چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں' اس لیے سے کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا' جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کاعذاب انہیں آگھیرے گایا قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کاعلم'کوئی فائدہ نہیں دے گا'کیوں کہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔
- (٣) اس میں ایک دو سرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن ہے 'جن کے دلوں میں کفرو شرک اور ضلالت کا روگ ہے 'ان کی شقاوت و ضلالت میں اور اضافہ ہو جا آ ہے 'اس طرح اہل ایمان کے دل ایمان و ہدایت میں اور پختہ میں مار ترجہ
- (٣) اس میں فقرا مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں 'وہ سب فنا کے گھاٹ اثر

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْسِ عَهْدًا ﴿

كَلَّاسَنَكُتُ مُايَقُولُ وَغَثَالَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَثَّا ﴿

وَنَرِئُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تِيُنَا فَرُدًا ۞

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ الْهَ أَلِيَّكُونُوا الْهُوعِزَّا ﴿

كَلَّاْسَيَكُمْ أُونَ بِعِمَادَتِهِمُ وَكُونُونَ عَلَيْهِمُ فِيكًا أَن

ٱلْعَرِّرَاتَّا الْسَلْمَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِيرِينَ تَوُرُّهُمُ الرَّاسُ

کیادہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کاکوئی وعدہ لے چکا ہے؟ (۸۷)
ہرگز نہیں 'یہ ہو بھی کمہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے '
اور اس کے لیے عذا ب بڑھائے چلے جائیں گے - (۷۹)
یہ جن چیزوں کو کمہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد
لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلاہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ (۱۰)

انہوں نے اللہ کے سوا دو سرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں-(۸۱)

لیکن ایسا ہر گر ہونا نہیں۔ وہ توان کی پوجاسے منکر ہوجا ئیں گے'اور الٹےان کے دشمن (۲) بن جانیں گے۔(۸۲) کیا تونے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو

جائیں گے اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو' یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجروثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا بهترین صلہ اور نفع تمهاری طرف لوٹے گا۔

(۱) ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص رفی تینی کا والد عاص بن واکل 'جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے زمے حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آبمن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رفی تینی نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کما کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر نہیں کرے گا' وی تینی رقم نہیں دول گا۔ انہوں نے کما کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کما کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کما اچھا پھرا لیے ہی سی 'جب جھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی جھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں میں یہ رقم اواکر دول گا رصحیح بہندادی 'کتاب المبوع' بیاب دکو القین والمحداد' وتفسیسر سود آ مریم مسلم' صفح الفیام نے اور اولاد ہو گی ہیا اللہ سے اس کا کوئی عمد ہے؟ ایسا ہم گز نہیں ہے۔ یہ صف تعلی اور آیات النی کا استہزا و تمسخر ہے' یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں لیخی مرنے کے ساتھ بی ان کا استہزا و تمسخر ہے' یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں لیخی مرنے کے ساتھ بی ان ساتھ ہو گانہ اولاداور نہ کوئی حسلہ حسلہ ۔ البتہ عذاب ہو گاجو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بردھاتے رہیں گے۔ حضر ۔ البتہ عذاب ہو گاجو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بردھاتے رہیں گے۔

(٣) عِزّا كا مطلب ہے يہ معبود ان كے ليے عزت كا باعث اور مدد گار ہول كے اور ضِدًّا كے معنى ہيں ، دشمن ، جھلانے والے اور ان كے خلاف دو سرول كے مدد گار - ليعنى يہ معبود ان كے گمان كے بر عكس ان كے حمايتى ہونے كى بجائے ، ان كے دشمن ، ان كو جھلانے والے اور ان كے خلاف ہول گے -

سیحیح ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۸۳) تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر' ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کر رہے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۸۴) جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔ (۸۵)

اور گناہ گاروں کو شخت پیاس کی حالت میں جنم کی طرف ہائک لے جائیں گے۔ (۱۲۳)

کی کوشفاعت کا اختیارنہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ (۸۵) ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمٰن نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ (۸۸)

یقیناً تم بهت بری اور بھاری چیزلائے ہو-(۸۹) قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور بہاڑ ریزے ریزے ہو حائیں۔(۹۰)

که وه رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ (۹۱)

فَلاَتَعَمِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّانَعُنُا أَمْمُ عَلَّا أَنَّ

يَوْمَ نَعُثُوْ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا ۞

وَنَنُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيُدَّا ﴿

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ الرَّامِنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهُدًا ﴿

وَقَالُوُااتَّفَنَاالرَّحُمْنُ وَلَدًا ۞

ڵڡۜٮٝڿؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٛٮؿؙؽؖٵٞٳڐٞٳڵ۞ ٮؙػٵۮٳڶؾڬڵۅؙؽؾۜؿؘڡٞڟۯڹؘ؞ۣؠ۬ۿؙۅؘؾؘۺؘٛؾٛ۬ٳ۬ۯڞٛۅؘؿۧڗؙڷۼۣؠؘٳڷ ۿڴڵ۞

أَنُ دَعُوالِلرَّ مُنِن وَلَكًا ﴿

(۱) لعنی مراه کرتے 'برکاتے اور معصیت کی طرف تھینج کرلے جاتے ہیں۔

(۲) اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب اللی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔

(٣) وَفَدٌ، وَافِدٌ كَى جَمْع ہے جیسے رَخَبٌ، رَاحِبٌ كى جَمْع ہے ' مطلب بيہ ہے كہ انہيں اونٹوں ' گھو رُوں پر سوار كرا كے نمايت عزت و احترام سے جنت كى طرف لے جايا جائے گا- وِذَدًا كے معنى پياسے - اس كے بر عكس مجربين كو بھوكا پياسا جنم ميں ہانك ديا جائے گا-

(۳) قول و قرار (عمد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ یعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' وہی شفاعت کریں گے' ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔

(۵) إِذَّا كَ معنى بهت بھيانک معاملہ اور دَاهِيَةٌ (بھارى چيزاور بوى مصيبت) كے ہيں- بيہ مضمون پہلے بھى گزر چکا ہے كہ اللّٰہ كى اولاد قرار دينااننا بڑا جرم ہے كہ اس سے آسان و زمين پھٹ سكتے ہيں اور پياڑ ريزہ ريزہ ہو سكتے ہيں-

وَمَالِنَّبُغِيُ لِلْتَوْمُ إِن أَنَّ يَغُذِذَ وَلَا ﴿

إنْ كُلُّ مَنْ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِي الرَّحْنِ عَبْكًا ۞

لَقَدُ آحُطُهُمْ وَعَلَّاهُمُوعَدًّا ﴿

وَكُلُّهُمُواٰتِيُهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ۞

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوْ اوَعِمِ لُواالصَّلِيا حَتِ سَيَجُعَلُ لَهُوُ الرَّحْمُنُ وُدًا ۞

فَإِنَّمَا يَتَوْنِهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرَيهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ

شان رحمٰن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے-(۹۲) آسان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر بی آنے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۹۳) ان سب کو اس نے گھیرر کھاہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۹۲) یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے

بینک جوایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے بیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا کردے گا۔ (۹۳) ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے (۵)کمہ تو اس کے ذرایعہ سے پر ہیز گاروں کو خوشخبری

یاس حاضر ہونے والے ہیں۔ (۹۵)

- (۱) جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھراہے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لا کُق بھی نہیں ہے۔
  - (۲) لینی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان 'جن ہیں 'سب کو اس نے گن رکھا ہے' سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں 'کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔
- (٣) لین کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا'نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ يَوْمَلاَئِنَفَعُهُمْالٌ قَلاَبُوْنَ ﴾ (المشعداء-٨٨)''اس دن نہ مال نفع دے گا'نہ بیٹے" ہر شخص کو تنماا پناا پنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے' وہاں سب غائب ہو جا کیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔
- (٣) یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہن جنب اللہ تعالیٰ کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جبرا ئیل علیہ السلام کو کہتا ہے 'میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتی ہوں تو بھی اس سے محبت کرتی ہوں تو بھی اس سے محبت کرتی شروع کر دیتے ہیں پھر جبرا ئیل علیہ السلام آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آدی سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے 'پس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرتا ہوں نے بھی نہیں 'پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے" (صحبح بحدادی 'کتاب المقت من الله تعالیٰ)
- (۵) قرآن کو آسان کرنے کامطلب اس زبان میں اتار ناہے جس کو پیغیبر جانتا تھا یعنی عربی زبان میں' پھراس کے مضمون کا کھلا ہوا' واضح اور صاف ہوناہے۔

يهٖ قَوْمًا لُكَا ۞

ٷۜڴؙؙٷؙڵۿڵڴؽٚٵڣۜڵۿؙۮؙڗۣڹ۫ٷۯڹ؞ۿڵؿؚٝۺؙڡؚڹ۫ۿؙۉۺۣڶٙڡٙۑ ٵۏؙۺۜٮ۫ۼؙڶۿؙۮڔڴۯؙٵ۞



## 

ظه ( كَالنَّرُلْنَاعَلَيْكَ الْقُهُمْ إِنَ لِتَشْقَى ﴿

ٳڷٳؾؘۮ۫ڮۘۯۊؙٞڵؚؠٮؘؙ؞ٞۼٛڟؽۨ۞ تَنْزِيۡلاَمِّتۡنَ خَلَقَ الاَرْضَ وَالتَّمٰوٰتِ الْعُلْ۞

دے اور جھگڑالو<sup>(۱)</sup>لوگوں کو ڈرا دے-(۹۷) جمہر نہیں سے مہل میں میں جاعتمہ میں کر میں

ہم نے ان سے پہلے بہت ہی جماعتیں تباہ کر دی ہیں'کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پا تا ہے یا ان کی آواز کی بھنگ بھی تیرے کان میں پ<sup>رد</sup>تی ہے؟ <sup>(۱)</sup> (۹۸)

سورهٔ طه کل ہے اور اس میں ایک سو پینتیں آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

طہ-(۱) ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں ا تارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ <sup>(۲)</sup>

بکہ اس کی تھیجت کے لیے جو اللہ سے ڈر تاہے۔(۳) اس کا آرنااس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیاہے۔(۴)

(۱) لُدًّا '(الَدُّ كَ جَع) كے معنی جھگزالوكے بين مراد كفار و مشركين بين-

(۲) احساس کے معنی میں آلإِ ذرّاكُ بِالْحِسِّ، حس کے ذریعے سے ادراک حاصل کرنا۔ یعنی کیاتوان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے کہ تو انہیں دیکھ یا چھو سکے دِ کُزُّ صوت خفی کو کتے ہیں یا ان کی ہلکی می آواز ہی تجھے کہیں سے سائی دے سکے۔

حضرت عمر وہائٹی کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ بعض تاریخ وسیر کی روایات میں اپنی بمن اور بہنوئی کے گھر میں سور ہ طر کا سننا اور اس سے متأثر ہونا بھی نہ کور ہے (فتح القدیر)

(٣) اس كامطلب يہ ہے كہ ہم نے قرآن كواس ليے نہيں ا بارا كہ توان كے كفر بر قرط تأسف اور ان كے عدم ايمان پر حرت سے اپنے آپ كو مشقت ميں ڈال لے اور غم ميں پڑ جائے جيسا كہ اس آيت ميں اشارہ ہے ۔ ﴿ فَكَمَلُكُ بَا الْحَدِيْ وَاللّٰهِ عَلَى اَلْاَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الل

جور حمٰن ہے 'عرش پر قائم ہے۔ ''(۵) جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے در میان اور (کرۂ خاک) کے پنچ کی ہر ایک چیز پر ہے۔ ''(۲) اگر تو اونجی بات کے تو وہ تو ہرایک پوشیدہ' ملکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخولی جانتا ہے۔ '''(2)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بهترین نام اسی کے ہیں۔ ''' (۸) تحصے موسیٰ (علیہ السلام) کا قصہ بھی معلوم ہے؟(9)

تختے مویٰ (علیہ السلام) کا قصہ بھی معلوم ہے؟ (۹) جبکہ اس نے آگ دیکھ کراپنے گھروالوں سے کہا کہ تم ذرا می دیر ٹھر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ (۱۰) الرِّحْمْلُ عَلَى الْعُرَيْنِ اسْتَوْلِي ﴿

لَهُ مَا فِي التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا

وَمَا تَعَتُ الثَّرَاي ⊙

وَإِنْ تَجُهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلُوُ البِّتَّرُوَا خُلَى ۞

ٱللهُ لَا إِلهُ وَاللَّهُ وَالدُّهُ الْأَلْسُمَآءُ الْحُسُنَى ۞

وَهَلُ اللَّهُ كَدِيثُ مُوَّسٰى ﴾

إذْ رَانَالُوا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْنُكُوُّ آلِيْنَ اَشَتُ نَارُالْعَيْلُ لِتِيْكُمُ تِنْمُ الِعَبْسِ آوُ آجِدُ عَلَى النَّالِ هُدًى ۞

(٢) فَرَىٰ ك معنى بين اسفل السافلين يعنى زمين كاسب سے نحلا حصه-

(٣) لیمنی اللہ کا ذکریا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بلت کو بھی جانتا ہے یا اُخفکیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے نقذیر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھاہے۔ یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

(۴) یعنی معبود بھی وہی ہے جو نہ کورہ صفات ہے متصف ہے اور بہترین نام بھی اس کے ہیں جن ہے اس کو پکارا جاتا ہے - نہ معبوداس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسمائے حتلی ہی کسی کے ہیں - پس اس کی صحیح معرفت عاصل کر کے 'اس سے وڑرایا جائے' اس سے محبت رکھی جائے 'اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے - تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت ہے شاد کام اور اس کی رضا ہے سعادت مند ہو ۔

(۵) یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب موئی علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی وختر نیک اختر تھیں ) اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے' اندھیری رات تھی اور راست بھی نامعلوم۔ اور بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی۔ یا سردی

<sup>(</sup>۱) بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے 'جس طرح کہ اس کی شان کے لا کُل ہے بینی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے ' لیکن کس طرح اور کیسے؟ بیہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

فَلَتَأَاتُهَانُوْدِيَ يُنُوْلَى ١

إِنْهَانَا رَبُكَ فَاخْلَمُ نَعْلَيْكَ أَتَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ كُلُوًى شَ

وَآنَااخُتُرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَايُولِي

إِنْذِئَ آَكَااللَّهُ لَاَيْلَاهَ إِلَّا اَنَّافَاعُبُدُنِ ۚ وَكَاتِمِ الصَّلَوَةُ لِذِكْرِيُ صَ

جبوہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی "اے موٹ!(اا) یقیناً میں ہی تیرا پرور د گار ہوں تو اپنی جوتیاں اثار دے'<sup>(۲)</sup>کیونکیہ تو پاک میدان طومیٰ میں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

دے یو ملہ تو پات میدان طوی یں ہے۔ (۱۳) اور میں نے مختب کرلیا ہے (۱۳) اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر من-(۱۳)

بیشک میں ہی اللہ ہوں 'میرے سوا عبادت کے لا کُق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر' (۵) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ (۱۳)

کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے لینی والوں سے لینی بیوی سے (یا بعض کہتے ہیں خادم اور بچہ بھی تھااسی لیے جمع کالفظ استعال فرمایا) کماتم یہاں ٹھمرو! شاید میں آگ کاکوئی شعلہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے رائے کی نشان دہی ہی ہو جائے۔

- (۱) مویٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پر پنچے تو وہاں ایک درخت سے (جیسا کہ سورۂ نقص' ۳۰ میں صراحت ہے) آواز آئی۔
- (۲) جوتیاں اتارنے کا تھم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ ہے 'بعض کتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں جو غیر مدبوغ تھی۔ کیوں کہ جانور کی کھال دباغت کے بعد ہی پاک ہوتی ہے 'گریہ تول محل نظرہے۔ دباغت کے بغیرجو تیاں کیوں کربن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا' جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہو تا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں۔ یہ تھم وادی کی تعظیم کے لیے تھایا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات نظے پیرہونے کی صورت میں مولی علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکیس۔ واللہ أعلم۔
  - (٣) طُوسى وادى كانام ب 'اس بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف كما ب- (فتح القدير)
    - (۴) لیعنی نبوت و رسالت او رہم کلامی کے لیے۔
- (۵) کیعنی تکلیفات شرعیہ میں بیہ سب سے پہلا اور سب سے اہم تھم ہے جس کا ہرانسان مکلف ہے- علاوہ ازیں جب الوہیت کامستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اس کاحق ہے-
- (۱) عبادت کے بعد نماز کا خصوصی تھم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی' ناکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہو جائے جیسے کہ اس کی ہے۔ لِذِ کُرِیٰ کا ایک مطلب ہیہ ہے کہ تو جھے یاد کرے' اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ دو سرا مفہوم ہیہ ہے کہ جب بھی میں تھے یاد آجاؤل نماز پڑھ۔ یعنی اگر کسی وقت غفلت' ذہول یا نیند کا غلبہ ہو تو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے' تو اس کا کفارہ کی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے

قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں ناكه ہر هخص كووه بدله ديا جائے جواس نے كوشش كى ہو-(١٥) پس اب اس کے یقین ہے تجھے کوئی ایسا ہخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھیے یرا ہو' ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ (۱۲) اے موسیٰ! تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیاہے؟ (سے) جواب دیا کہ یہ میری لا تھی ہے 'جس پر میں ٹیک لگا تاہوں اورجس سے میں اپنی بکریوں کے لیے بیتے جھاڑلیا کر تاہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں-(۱۸) فرمایا اے موٹی! اسے ہاتھ سے پنچے ڈال دے-(۱۹) ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دو ڑنے گئی۔(۲۰) فرمایا بے خوف ہو کراہے بکڑ لے 'ہم اسے اس پہلی می صورت میں دوبارہ لا دس گے۔ (۲۱) اور اینا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا' لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے <sup>(4)</sup> بیہ دو سرامعجزہ ہے۔(۲۲) یہ اس لیے کہ ہم تحق اپنی برای برای نشانیاں دکھانا چاہتے بس-(۲۳)

إِنَّ السَّاعَةَ الِتِيَةُ أَكَادُ أُخِفِيمُ الِتُجْزِى كُنُّ نَفُسٍ بِمَا تَسُغى ۞

فَلَايَصَدَّنَاتُعَهُمُا مَنَ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالْتَبَعَ هَوْلُهُ فَتَرَدُى ١٠

وَمَاتِلُكَ بِيَمِيْنِكَ أَمُوْسَى 🖭

قَالَ هِيَ عَصَائَ أَتُوكُواْ عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَ عَنِي وَلِيَ فِيْهَا مَالِبُ اُنْوٰى ۞

1 2011 - 35 - 115

قَالَ ٱلْقِهَالِئُوْسَى ۞

فَٱلْقُمْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسُعَٰي ۞

قَالَ خُنْ هَا وَلِأَقَفَ شَنْعِينُ هَاسِيْرَتَهَا الْأُولِل 💮

وَلَفُمُوْ يَدَاكَ إِلَى جَنَاجِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآ مِنْ غَيْرِسُوْ ۗ إِلَيْهُ ۗ اُخْوى ٚ۞

لِنُورَيك مِن اليتِنَاالكُبُولي ﴿

رُره لے۔ " (صحیح بخاری کتاب المواقیت باب من نسی صلوة فلیصل إذا ذکرها ومسلم کتاب المساجدباب قضاء الصلوة الفائتة)

- (۱) اس لیے کہ آ خرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکرو مراقبے سے گریز ' دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔
  - (٢) يد حفرت موى عليه السلام كو معجزه عطاكياكياجو عصائے موى عليه السلام كے نام سے مشهور ب-

اب تو فرعون کی طرف جااس نے بڑی سرکشی مجا رکھی ہے۔('' ۲۳۳)

موی (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سینہ میرے لیے کھول دے-(۲۵) اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے-(۲۷) ناکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیس-(۲۸) اور میراوزیر میرے کنبے میں سے کردے-(۲۹) لیتی میرے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو-(۳۰)

اوراہے میرا شریک کار کردے۔(۳۲)

إِذْهَبُ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ ﴿

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِيُ ﴿

دَيَتِرُكُ اَئِرُىٰ ۞ وَاحْدُلُنُ عُقْدَةً تَتِنَ لِسَائِنْ ۞ يَفْقَهُوْ اقْدُلِنَ ۞ وَاجْمَلُ لِنَ وَنِيْرُ الْمِنْ اَهْلُنْ ۞ هُمُوْنَ اَخِيْ ۞ اشْدُدُ بِهَ الْدُرِيْ ۞ وَالْحِرُكُةُ فِنَا أَفِيْ ۞

(۱) فرعون کا ذکراس لیے کیا کہ اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کوغلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرکشی و طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتی کہ وہ وعویٰ کرنے لگا تھا ﴿ آفَادَ فِبْلُؤُ الْاَعْلَى ﴾ "میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔"

(۲) کتے ہیں کہ موکی علیہ السلام جب فرعون کے شاہی محل میں ذیر پرورش تھے تو تھجوریا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا جس ہے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ (ابن کشی) جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تھا ہویا کہ فرعون کے پاس جا کر میراپیغام پنچاؤ تو حضرت موکی علیہ السلام کے دل میں دو با تیں آئیں' ایک تو ہد کہ دہ بڑا جابراور متکبر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے۔ دو سرایہ کہ موکی علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدی مارا آلیا تھا اور دو سرا' اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا ندیشہ۔ اور ان دونوں پر ذائد تیسری بات' زبان میں لکنت۔ حضرت موکی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ آ'د میراسینہ کھول دے ناکہ میں رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں' میرے کام کو آسان فرماوے یعنی جو مہم موکی علیہ بخیا میں ہونے والے واقعہ کا ندیشہ۔ اور ان دونوں پر ذائد تیسری بات' زبان میں لکنت۔ حضرت موکی علیہ بخیا می بخیا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ سے دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ بیغام پنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ سے دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو رکتے ہیں کہ سے عمر میں موکی علیہ السلام میں میری موٹی علیہ السلام سے بڑے تھی ابطور معین اور مددگار میراو زیر اور شریک کاربنادے۔ وَذِیرٌ کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک و زیر بادشاہ کابو جھ اٹھا تا ہے اور امور مملکت میں اس کامشیر ہو تا شور کہ دون کے معنی میں ہے یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک و زیر بادشاہ کابو جھ اٹھا تا ہے اور امور مملکت میں اس کامشیر ہو تا ہے۔ ای طرح ہارون علیہ السلام میرامشیراور بوجھ اٹھانے والا ساتھی ہو۔

ناکہ ہم دونوں بکٹرت تیری شبیع بیان کریں۔ (۳۳)
اور بکٹرت تیری یاد کریں۔ (۱۱ (۳۳)
بیٹک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والاہے۔ (۳۵)
جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات
پورے کردیے گئے۔ (۳۱)
ہم نے تو تیجھ پرایک باراور بھی بڑااحسان کیاہے۔ (۳۷)
جبکہ ہم نے تیری مال کووہ الهام کیاجس کا ذکراب کیا
جا رہاہے۔ (۳۸)

کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے ' پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گااور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا' <sup>(۵)</sup> اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ <sup>(۱)</sup> آگہ تیری ػؙؽؙؙۺ۠ؠؚۜٙڡٙڬػؿؽڗؙٳ۞ ۊۜٮؘۮؙػؙڒۘڮػؿؿؙڒٵ۞ .

اِتَّكَ كُنُتَ بِنَا بَصِيْرًا ۞

قَالَ قَدُأُوْتِيُتَ سُؤُلِكَ يُنْوُسَى ۞

وَلَقَتُ مُنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً الْخُرْي ﴿

إِذْ آوُحَيُمَنَأَ إِلَىٰ أُمِيِّكَ مَا يُوْخَى ﴿

أَنِ اقْذِيْدِ فِيْ وَفِي التَّنَّا يُوْتِ فَا قُذِيْنِ فِي وِنِ الْيَوْ فَلِيُلُقِهِ الْيَمُّوُ بِالسَّاحِلِ يَا خُذُهُ وَعَدُوُّ لِي وَعَدُوُّلَهُ وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ عَنَبَةً مِنْيَ وْ وَلِتُصُنَعَ عَلَ عَيْنِي ﴾

- (۲) کینی مختجے سارے حالات کا علم ہے اور بحیین میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کیے' اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں محروم نہ رکھ۔
- (۳) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرما دیا ہو گا-اس لیے بیہ کہنا صحح نہیں کہ موٹ علیہ السلام نے چوں کہ بوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی 'اس لیے بچھ باقی رہ گئی تھی- باقی رہا فرعون کا بیہ کہنا ﴿ وَلاَ بِيَكَا لَهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِلّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اِللّٰهُ مِيْنُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مِيْنُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم
- (۴) قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ 'مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بھپن کے اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے' جب موٹیٰ علیہ السلام کی مال نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے تھم سے (یعنی القائے اللی) سے انہیں 'جب وہ شیر خوار بچے تھے' تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔
- (۵) مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موئی علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ لینی لکڑی کاوہ تابوت تیر تاہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا' تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا' فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔
  - (۲) لیعنی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی-

پرورش میری آنکھوں کے سامنے (الکی جائے۔ (۳۹)
(یاد کر) جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کمہ رہی تھی کہ
اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے'(۲)
اس تد بیرسے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ
اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تو
نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا (۳) اس پر بھی ہم نے تجھے غم
سے بچالیا 'غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا۔ (۳) پھر تقدیر
کی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھمرا رہا'(۵)

إِذْ تَشْفِئَ اُخْتُكَ فَتَعُوْلُ هَلُ اَدْلُكُوْعُلِ مَنْ يَكُفُلُهُ ۚ فَرَجَعُنْكَ إِلَىٰ اُمِّكَ كَنَ تَقَرَّعَيْهُمُ ۚ وَلَاَّحُزْنَ هَ وَقَتَلَتَ نَشْسًافَجَيَّيْنِكَ مِنَ الْغَيِّووَقَتَنْكَ فُتُوْنًا الْآفَلِيثَتَ سِنِيْنَ فِئَ الْهُلِ مَدْيَنَ لَا تُعَرِّحِثْتَ عَلَى قَدَدٍ يُنْمُوسَى ۞

(۱) چنانچه الله کی قدرت کااور اس کی حفاظت و جمهانی کا کمال اور کرشمه دیکھئے که جس بچے کی خاطر ٔ فرعون بے شار بچول کو قتل کروا چکا ہے ' اور مال اپنے بچے کو دودھ بچول کو قتل کروا چکا ہے ' اور مال اپنے بچے کو دودھ بلا رہی ہے ' لیکن اس کی اجرت بھی موکیٰ علیه السلام کے اسی وشمن فرعون سے وصول کر رہی ہے۔ « فَسُبْنِحَانَ فِي الْمَجَبَرُوتِ وَالْكِلُوتِ وَالْكِلْوَيْمَ وَالْعَظْمَةِ».

(۲) یہ اس وقت ہوا' جب مال نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی ہے کما' ذرا دیکھتی رہو' یہ کمال کنارے لگتا ہے اور کیا معالمہ اس کے ساتھ ہو تا ہے؟ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے' شیر خوار گ کا عالم تھا' چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بمن خاموثی سے سارا منظر دکھے رہی تھی' بالآخر اس نے کما میں تمہیں ایس عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری سے مشکل دور کردے گی' انہوں نے کما ٹھیک ہے' چنانچہ وہ اپنی مال کو' جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مال تھی' بلالائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیرو مشیت سے غٹاغٹ دورھ بینا شروع کردیا۔

- (٣) یه ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے 'جب موٹی علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مارنے سے مرگیا 'جس کا ذکر سور ہ فقص میں آئے گا۔
- (٣) فُتُونٌ وَخُول اور خروج کی طرح مصدر ہے لیعنی آبْتَلَیْنَاكَ آبَتِلاَءً لیعنی ہم نے تَجْھے خُوب آزمایا۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی۔ جیئے جُوجُرَةٌ کی حُجُورٌ اور بَذْرَةٌ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ لیعنی ہم نے تَجْھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائٹوں سے نکالا-مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا تھا' تجھے پیدا کیا' تیری مال نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کردیا' تمام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کردیا' تو نے فرعون کی داڑھی بکڑلی تھی' جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کرلیا تھا' تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا' وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدداور چارہ سازی کرتے رہے۔
  - (۵) کینی فرعونی کے غیرارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کرمدین چلا گیااور وہاں کئی سال رہا۔

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْيِينَ ۞

إِذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُولُوَ بِاللِّينِ وَلاَتِّنِيَا فِي ذِكْرِيْ ﴿

إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ ﴿

فَغُوْلًا لَهُ قُولًا لَيْنَا الْعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ اَوْيُفَعْلَى ۞

قَالاَرَتَبَنَآ إِنَّنَا نَخَاكُ آنُ يَغُرُكُوا عَلَيْنَاۤ اَوۡاَنۡ يُطْغَى ۞

قَالَ لَاتِّفَا فَالَّائِنِي مَعَكُمْأَ اسْمَعُ وَارَى ۞

فَالْتِيلُهُ فَقُوُّلُالِثَالَسُولَارَيِّكَ فَالْسِلُ مَعَنَالَبَنِيُّ إِسْرَاءَيْلُ فَولانُعَذِّبُهُوُّ قَلْحِثْنَاكَ بِالْيَةِ مِّنْ رَبِّكِ وَالسَّلاُوْ عَلِي مَنِ اتْبَعَالُهُدْي ۞

اللی کے مطابق اے (۱) موسیٰ! تو آیا۔ (۴۰) او رمیں نے تخصے خاص اپن ذات کے لیے پیند فرمالیا۔ (۴۱) اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا'اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ (۴۲) تم دونوں فرعون کے پاس جاؤا سے بری سرکشی کی ہے۔ (۴۳) اسے نرمی (۳) سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ (۴۲)

دونوں نے کما اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کمیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سر کشی میں بڑھ نہ جائے-(۴۵)

جواب ملاکہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتاد کھتار ہوں گا۔ (۳) "

تم اس كے پاس جاكر كہوكہ ہم تيرے پروردگار كے پيغير بيں تو ہمارے ساتھ بنى اسرائيل كو بھيج دے' ان كى سزائيں موقوف كر- ہم تو تيرے پاس تيرے رب كى طرف سے نشانی لے كر آئے بيں اور سلامتی اى كے ليے ہے جوہدايت كاپابند (۵) ہو جائے۔(۲۷)

(٢) اس میں داعمیان الى الله كے ليے براسبق ہے كه انہيں كثرت سے الله كاذكر كرنا جا سيے-

<sup>(</sup>۱) یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلای اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا فَدَر سے مراد' عمر بے یعنی عمر کے اس مرطے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے یعنی چالیس سال کی عمر میں۔

<sup>(</sup>٣) يه وصف بھى داعيان كے ليے بہت ضرورى ہے- كيوں كه تخق سے لوگ بدكتے اور دور بھاگتے ہيں اور نرى سے قريب آتے اور متاثر ہوتے ہيں اگر وہ ہدايت قبول كرنے والے ہوتے ہيں-

رم) تم فرعون کو جاکر جو کهو گه اوراس کے جواب میں جووہ کے گائیں وہ سنتااور تمہارے اوراس کے طرز عمل کو دیکتا رموں گا۔اس کے مطابق میں تمہاری مداوراس کی چالوں کو ناکام کروں گا اس لیے اس کے پاس جاؤ 'تردد ک کوئی ضرورت نہیں۔ (۵) یہ سلام تحیہ نہیں ہے 'بلکہ امن و سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا' واشلیم تشلکہ الاسلام قبول کرلے 'سلامتی میں رہے گا) ای طرح مکتوب کے شروع

إِنَّاقَدُ أُوْحِيَ إِلَيْنَاآنَ الْعَذَابَ عَلْمَنُ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۞

قَالَ فَمَنُ رَثِّكُمُمَا يُلْمُوْسَى ۞

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ٓ ٱغْطَى كُلَّ شَيٌّ خَلْقَهُ نُثْرً هَذَى ۞

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْزُولِ @

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرَتِي فِي كِتْبِ لَايَضِكُ رَبِي وَلايَـشَى اللهِ

الذِي جَعَلَ لَكُوْ الْكَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُوْ فِيهَا اللهِ اللهِ

ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگر دانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ (۴۸)

فرعون نے پوچھاکہ اے موی ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ (۴۹)

جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرایک کو اس کی خاص صورت' شکل عنایت فرمائی پھر راہ جھا دی۔ (۱) (۵۰)

اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ الطلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔ (۵۱)

جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (۵۲)

ای نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راتے بنائے ہیں اور آسان سے

میں آپ نے ﴿ وَالتَّلَاثُ عَلَى مِنَ الْتَبَعَ الْهُلَاى ﴾ بھی تحریر فرمایا '(ابن کشر) اس کامطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہو تو اے انہی الفاظ میں سلام کما جائے 'جو مشروط ہے بدایت کے اپنانے کے ساتھ -

- (۱) مثلاً جو شکل و صورت انسان کے مناسب حال تھی' وہ اسے جو جانوروں کے مطابق تھی' وہ جانوروں کو عطا فرمائی -"راہ بھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سمن' کھانے پینے اور بو دوباش کا طریقہ سمجھا دیا' اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے -
- (۲) فرعون نے بات کارخ دو سری طرف چھرنے کے لیے یہ سوال کیا ایعنی پہلے لوگ جو غیراللہ کی عبادت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے 'ان کا حال کیا ہو گا؟
- (٣) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا' ان کاعلم نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ البتہ ان کاعلم میرے رب کو ہے' جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے گا' پھراس کاعلم اس طرح ہرچیز کو محیط ہے کہ اس کی نظرے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی' نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کاعلم محیط کل نہیں' بلکہ ناقص ہے۔ دو سرے' علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں' میرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگ' رب کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

پانی بھی وہی برساتا ہے' پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قتم کی ہیداوار بھی ہم ہی ہیدا کرتے ہیں۔(۵۳) تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ۔ <sup>(۱)</sup> پچھ شک نہیں کہ اس میں عقمندوں کے لیے <sup>(۲)</sup> بہت ہی نشانیاں میں۔(۵۴)

ای زمین میں سے ہم نے تنہیں پیدا کیا اور اس میں پھر واپس لوٹا کیں گے اور اس سے پھر دوبارہ تم سب (۳) کو نکال کھڑا کریں گے۔(۵۵)

ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں د کھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ (۵۲)

کنے لگا اے موٹ! کیاتو ای لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے۔ ( $^{(n)}$ ( $^{(n)}$ )

اجِها ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لا ئیں

- وً ٱنْزَلَ مِنَ التَّمَا مَا أَفْفَا خُرَجْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنَ نَبَاتٍ تَشْي @
  - كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُوْ إِنَّ فِي وَلِكَ لَا يَتِ لِأُولِي التَّكُلِّي ۗ
  - مِنْهَا خَلَقْنُكُوْ وَفِيْهَا نُعِيدُ كُلُوْ وَمِنْهَا غُوْرِجُكُوْ تَارَةً الْخُرَى ٠
    - وَلَمَتُدُارَينُكُ الْيَتِنَاكُلُهَا فَكُذَّبَ وَالِي ⊙
    - قَالَ آجِئْتَنَا الْغُنُوحَنَامِنَ آرْضِنَا مِيغُولَ يُمُوسَى ﴿

فكناأتيناك بسخر يتثله فانجعل بكنناؤبيتك

- (۱) لیعنی ان انواع و اقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت و فرحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے لیے ہیں۔
- (٢) نُهَىٰ ' نُهْنِيَةٌ کی جَعْ ہے ' بمعنی عقل ' أُولُو النَّهیٰ عقل والے عقل کو نَهْنِیَةٌ اور عقل مندکو ذُو نَهْنِیَةِ 'اس لیے کما جاتا ہے کہ بالاً خرانی کی رائے پر معالمہ انتما پذیر ہوتا ہے ' یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے رو کتے ہیں ' یَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَن الْفَبَائِح (فتح القدیم)
- (٣) بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مضیاں (یا بکے) مٹی ڈالتے وقت اس آیت کاپڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن سند آب روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لیبی ڈالنے والی روایت 'جو ابن ماجہ میں ہے' صحح ہے' اس لیے دفانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علمانے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب الجنائز صفحہ ۱۵۲ وادواء الغلیل۔ نمبر ۱۵۵ میس من ۲۰۰ کا دھے المذکب انبی)
- (٣) جب فرعون کو دلائل واخحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے 'جو عصا اور ید بیضا کی صورت میں حضرت مویٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے' تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا' اچھا تو جمیں اس جادو کے زور سے جاری زمین سے نکالناچاہتا ہے؟

مَوْعِدُ الْاَنْخُلِقُهُ غَنْ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوًى 💮

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَآنَ يُعْشَرَ النَّاسُ ضُعًى ٠

فَتُوَكِّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَةُ ثُوَّالِ ٠٠

قَالَ لَهُوْمُوْسى وَيْكِكُوْ لِالتَّفَّتُرُوْا عَلَى اللهِ كِنِيًا فَيُسْجِتَكُوْ بِعِدَابٍ وَقَدُخَابَ مَن افْتَرَى ﴿

فَتَنَازَعُوْ ٱلْمُرْهُمُ بَيْنَهُمُ وَاسْتُواالْعَبُوى ٠٠

قَالْوْآاِنُ هٰذَٰنِ لَلْعِرْنِ يُرِيْلِنِ أَنَّ يُغُوِّظِكُوْمِينَ

گ' پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کرلے' (الکمہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ (۲)

موی (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۳)</sup> کا وعدہ ہے اور بیہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔(۵۹)

پس فرعون لوٹ گیااور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کیے پھر آگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

موی (علیه السلام) نے ان سے کها تمهاری شامت آ چکی ' الله تعالی پر جھوٹ اور افترانه باندھو که وہ تنہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے 'یاد رکھو وہ بھی کامیاب نہ ہو گا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ (۱۲)

پس بیہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کرچیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (۱۲)

کنے لگے میہ دونوں محض جادوگر ہیں اوران کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تنہیں تنمارے ملک سے نکال

<sup>(</sup>۱) مَوعِدٌ مصدرہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کر لے۔

<sup>(</sup>۲) مَکَانَا سُویی ۔صاف ہموار جگہ' جہال ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ' جہال فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔

<sup>(</sup>m) اس سے مراد نو روزیا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کادن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی مختلف شهرول سے ماہر جادوگروں کو جمع کرکے اجتماع گاہ میں آگیا۔

<sup>(</sup>۵) جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کر رہا تھاتو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیااور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب اللی سے ڈرایا۔

<sup>(</sup>٦) حضرت موی علیہ السلام کے وعظ ہے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چیکے چیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی الله کا نبی ہی نہ ہو'اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہیں پنج برانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا ظہار کیا۔

فَأَجْمِهُوا لَيْدُ كُوْتُوَالْتُواصَفًا وَقَدْ اَفْكُوالْيُومُونِ اسْتَعْلَى ﴿

قَالْوُالِيْمُوْسَى إِمَّاكَ ثُلُقِي وَإِمَّاكَ ثُلُونَ أَوَّلَ مَنَ الْغَي ٠

قَالَ بَلُ القُوْاْ فَاذَاحِبَالْهُمُ وَعِمِينُهُمُ يُغَيِّلُ الْيَعِينُ يَغِوْمُ الْهَاتَسُنِي ۞

ڬٲۅؙؙۼ<u>ؘ</u>ؘٛٛۜڹ؋ؙۣڹ۫ؿؙڛ؋ڿؚؽؙڡؘڎؖؗٛٛٛٛ۠ڠؙۅ۬ۺ

**تُ**لْنَالَاقَخَتُ إِنَّكَآنَتَالَاعَلَى ⊕

باہر کریں اور تمہارے بہترین فد جب کو برباد کریں۔ (۱)
تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا ند رکھو' پھر صف بندی کر کے
آؤ۔ جو آج غالب آگیاوہی بازی لے گیا۔ (۱۳)
کہنے لگے کہ اے موٹی! یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے
والے بن جائیں۔ (۱۵)
جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ (۱)
السلام) کو بیہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور کلڑیاں

ان کے جادو کے زور سے دو ڑبھاگ رہی ہیں۔ (۲۲) پس موکیٰ (علیہ السلام) نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ (۲۷) ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کریقینا تو ہی غالب اور برتر رہے

(۱) مُنلَیٰ، طَرِیقَةٌ کی صفت ہے۔ یہ أَمْنَلُ کی تانیث ہے 'افضل کے معنی میں مطلب بیہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپ "جادو" کے ذور سے غالب آگے ' قو سادات و اشراف اس کی طرف ماکل ہو جا کیں گے ' جس سے ہمارا اقتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا غرب ' اسے بھی یہ ختم کر دیں گے۔ لینی اپنے مشرکانہ فد ہب کو بھی انہوں نے "بہترین" قرار دیا۔ جیسا کہ آج بھی ہر باطل فد ہب اور فرقے کے پیرو کارائی زعم فاسد میں جتا ایس کے قرمایا اللہ نے ' ﴿ کُلُ يُحِونُ بِهِ مِلْكُ مَنْ مُوْدَ کَ ﴿ الْمُومِ ١٠٠ " ہر فرقہ جو اس کے باس ہے ' اس بر رہے رہے۔ "

(۲) حضرت موی علیہ السلام نے انہیں پہلے اپنا کرتب د کھانے کے لیے کما' ناکہ ان پریہ واضح ہو جائے کہ وہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد ہے 'جو فرعون جمع کر کے لیے آیا ہے 'اور ای طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر تبول سے خوف ذرہ نہیں ہیں۔ دو سرے 'ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں 'جب معجزة اللی سے چٹم زدن میں هَبَاءً مَّنْفُورًا ہو جا کیں گی 'تو اس کا بہت اچھاا ٹر پڑے گا اور جادوگریہ سوچنے پر مجبور ہو جا کیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے 'واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لا تھی ہمارے سارے کر تبول کو نگل گئی؟

(٣) قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں 'بکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہو تا تھا 'جیسے مسمریزم کے ذریعے سے نظریندی کر دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہو تا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک وہشت طاری ہو جاتی ہے 'گوشے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتناہی اونچے درجے کا ہو' وہ شے کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا۔

(YA)<sup>(1)</sup>-b

وَالْقِ مَافِى ْيَوِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُواْ إِنْمَا صَنَعُواْ يَدُسُورٍ وَلاَيُغُلِوُ السَّارِوُعِيُكُ الْن ﴿

اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے' انہوں نے جو پچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو تا-(۱۹)

فَٱلْقِيَ السَّعَرَةُ سُغِّدًا قَالُوٓ الْمَتَابِرَتِ هُرُوْنَ وَمُوْسَى ۞

اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موی (ملیما السلام) کے رب پر ایمان لائے۔ (۵۰)

قَالَ المُنْثُمُ لَهُ قَبْلَ آنَ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِينَ يُؤْكُو ٱلَّذِي عَلَمَكُو

فرعوں کنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقینا نہی تہمار اوہ بڑا ہزرگ ہے جس نے

(۱) اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کراگر حضرت موٹ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا' توبیہ ایک طبعی چیز تھی' جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نبی بھی بشرہی ہو تاہے اور بشریت کے طبعی نقاضوں سے نہ وہ بالا ہو تاہے نہ ہو سکتاہے-اس ہے رہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیا کو دیگر انسانی عوار ض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں 'اسی طرح وہ جادو ہے بھی متاثر ہو سکتے ہیں 'جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہو دیوں نے جاد و کیا تھا'جس کے کچھا ٹرات آپ محسوس کرتے تھے 'اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آ تا' کیوں کہ اس ہے کار نبوت متاثر نہیں ہو تا'اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرما تا ہےاو رجادو ہے وحی یا فریضۂ رسالت کی ادائیگی کومتاثر نہیں ہونے دیتا-اور ممکن ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہو کہ میری لاٹھی ڈالنے ہے قبل ہی کہیں لوگ ان کر تبوں اور شعیدہ بازیوں ہے متاثر نہ ہو جا ئیں' لیکن اغلب ہے کہ بیہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادوگروں نے بھی جو کرتب د کھایا' وہ لا ٹھیوں کے ذریعے سے ہی د کھایا' جب کہ مو کی علیہ السلام کے پاس بھی لا ٹھی ہی تھی جے انھیں زمین پر پھیکناتھا'مو کی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شبے اور مغالطے میں نہ پڑجا کیں اور وہ بیہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قتم کاجادو پیش کیا'اس لیے بیہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون ساجادو ہے کون سامعجزہ ؟کون غالب ہے کون مغلوب؟ گویا جادواور معجزے کاجو فرق واضح کرنامقصودہے 'وہ نہ کورہ مغالطے کی وجہ سے حاصل نہ ہوسکے گا'اس سے معلوم ہوا کہ انبیا کوبسااو قات سے علم بھی نہیں ہو تا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کامعجزہ ظہوریذیر ہونے والا ہے۔خود معجزہ کو ظ ہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے' یہ تو محض الله کاکام ہے کہ وہ انبیا کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے' بسرحال مویٰ علیہ السلام کے اس اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا' موسیٰ (علیہ السلام) کسی بھی لحاظ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے' توہی غالب رہے گا' اس جملے سے طبعی خوف اور دیگراندیشوں' سب کاہی ازالہ فرمادیا- چنانچہ ایساہی ہوا' جیساکہ اگلی آیات میں ہے۔

الِتِحْزَفَلَاقَطِّمَٰ آيُدِيكُمُووَارَخُلَكُمْرِينَ خِلَافٍ وَلَوْصَلِلْلَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّغْلِ وَلَتَعْلَمُنَ آيَنَا الشَكْءَدَا لَآؤَابُهُمْ . ۞

قَالُوْالَنُ نُوُيْرُ لِلَّاعَلَى مَا جَآءُنَامِنَ الْبَيْنَتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَافْقِس مَا اَنْتَ قَافِينَ ﴿ لِثَمَا تَقْفِي لَمْ لِذِهِ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا ﴿

> اِئَّااَمَكَايِرَتِنَالِيغَفِرَلَتَا خَطْيَنَا وَمَاَٱثُرُهَتَنَاعَلَيْهِ مِنَالسِّحْرِوَاللهُ خَيْرُوَابُقْي ⊕

تم سب کو جادو سکھایا ہے '(س لو) میں تمہارے ہاتھ پاؤل النے سید ھے (الکو کرتم سب کو تھجور کے تنوں میں سولی پر لکوادوں گا 'اور تمہیں پوری طرح معلوم ہوجائے گاکہ ہم میں ہے سس کی مارزیادہ تخت اور دیر پاہے -(الا) انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے (اب تو تو جو کچھ کرنے والا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے (اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر 'تو جو بچھ بھی تھم چلا سکتا ہے وہ اس دنیوی (اس) ذندگی میں ہی ہے۔

ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور (خاص کر) جادو گری (کا گناہ ')جس پرتم نے ہمیں مجبور کیاہے '''اللہ ہی ہمتر

<sup>(</sup>۱) مِنْ خِلاَفِ (النَّ سِيدهے) كامطلب ب سيدها باتھ توباياں پاؤں يا باياں ہاتھ توسيدها پاؤں۔

<sup>(</sup>۲) یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَالَّذِيْ فَطَرَنَا كاعطف مَا جَاءَنَا پر ہو-اوریہ بھی صحیح ہے- تاہم بعض مفسرین نے اسے قتم قرار دیا ہے- یعنی قتم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیداکیا' ہم تجھے ان دلیوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو مارے سامنے آچکیں-

<sup>(</sup>٣) لین تیرے بس میں جو پچھ ہے 'وہ کرلے 'ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں بھل سکتا ہے۔جب کہ ہم جس پروردگار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو پی جا 'میں گئ میری کہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے 'تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نمیں نکل سکتے 'وہ ہمیں شخت مخذاب وسینے پر قادر ہے۔ رب پر ایمان لائے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی زندگی پر جس طرح بھین ہونا چاہیے اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں' انہیں جس حوصلہ و صبراور عزم و استفامت سے برداشت کرنا چاہیے 'جادوگروں نے اس کا ایک بمترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طالب تھے 'کیکن ایمان لانے کے بعد کوئی تر غیب و تحریف انہیں منزلزل کر سکی 'نہ تشدید و تعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

اِنَّهُ مَنْ يَالَّتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّ لَا يَمُوتُ فِيُهُا وَ لَاَعْلِي ۞

وَمَنَ يَالْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الشَّلِحْتِ فَأُولَلِكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلْ ﴿

جَنْتُ عَدُنِ تَجْوِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُ وُخْلِدِيْنَ فِيُهَا وَذٰلِكَ جَزْوُا مَنْ تَنَزَلْيْ ﴿

وَلَقَدُاوَحُيْنَاۚ إِلَىٰ مُوْلَتَى هَ اَنُ اَسْرِ بِعِبَادِ ىٰ فَاضُرِبُ لَهُوۡطِرِیۡقَاۡفِ الْبَحْرِیَبَسُّا لَا تَخْفُ دَرُکَا وَ لَا تَخْشٰی ۞

اور ہمیشہ باقی رہنے والاہے۔ '''(۷۳) بات کیمی ہے کہ جو بھی گنگار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہال حاضر ہو گااس کے لیے دو زخ ہے' جہاں نہ موت ہو گی اور نہ زندگی۔ '''(۷۲)

اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔(۵۵)

ہیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ( ہمیشہ) رہیں گے- کیی انعام ہے ہر اس شخص کاجو پاک ہوا- <sup>(۱۳)</sup>

ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل '''' اور ان کے لیے دریا میں خٹک راستہ بنا لے ' '<sup>(۵)</sup> پھرنہ تجھے کسی کے

مجبور كرنے پر ہم نے عمل جادو كى صورت ميں كيں-"اس صورت ميں مَا أَكْرَ هْتَنَا كاعطف خَطَايَانَا پر ہوگا-

(۱) یہ فرعون کے الفاظ' ﴿ وَکَتَعْلَمْنَ آیُٹَااَشَدُّعَذَابْاوَائِلْی ﴾ کا جواب ہے کہ اے فرعون! تو جو سخت ترین عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہاہے' اللہ تعالیٰ کے ہال ہمیں اجرو ثواب ملے گا' وہ اس سے کمیں زیادہ بهتراور پائیدار ہے۔

(۲) کینی عذاب سے ننگ آکرموت کی آرزد کریں گے 'تو موت نہیں آئے گی اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا' کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچوا ہوا خون اور پیپ ملنا' میہ کوئی زندگی ہوگی؟اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

(٣) جہنمیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی' اس کا ذکر فرمایا اور واضح کر دیا کہ اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے نقاضے بھی پورے کریں گے یعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات اوا کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔

(۵) اس کی تفصیل سورة الشعراء میں آئے گی کہ موی علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے سمندر میں لا تھی ماری ، جس سے

آ پکڑنے کا خطرہ ہو گانہ ڈر۔''(22) فرعون نے اپنے کشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھے چھاجانے والا تھا۔''(۵۸) فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔'''(29)

اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نوات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ (۱۹ کیااور تم پر من وسلویٰ ا آرا۔ (۱۹ (۸۰) تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ 'اور اس میں حدسے آگ نہ برھو' (۱۹ ورنہ تم پر میراغضب نازل ہوگا' اور

فَأَتَبْعَهُمْ فِوْعَوْنُ بِجُنُودِ لا فَغَشِيَهُمُ مِّنَ الْبَيِّ مَاغَشِيَهُمُ ﴿

وَاَضَلُ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَدَى ۞

يْبَغِيَّ إِسْرَا وِيْلَ قَدُ ٱلْجُيَّالُمُ وُسِّنَ عَدُوْكُو وَوْعَدُانْكُوْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنَ وَنَكَّلْنَا عَلَيْكُوْ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ⊕

ڭلۋامِنْ كَلِيّْ بْتِ مَا رَزَقْنَاكُوْ وَلاَتَطْغُوْ افِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُوْغَضَيِىٰ ۚ وَمَنْ يَتَحْلِلُ عَلَيْهِ خَضَيِىٰ

سمندرمیں گزرنے کے لیے خٹک راستہ بن گیا۔

(I) خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کااور ڈرپانی میں ڈو بنے کا-

(۲) یعنی اس خنگ راستے پر جب فرعون اور اس کالشکر چلنے لگا او اللہ نے سمندر کو تھم دیا کہ حسب سابق روال دوال ہو جا ، چنانچہ وہ خنگ راستہ چشم زدن میں پانی کی موجول میں تبدیل ہو گیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہو گیا ، غَشِیهُم ، کے معنی ہیں عَلاَهُم وَأَصَابَهُم سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا غَشِیهُم ، یہ تکرار تعظیم و تهویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے۔یااس کے معنی ہیں "جو کہ مشہور و معروف ہے۔"

اس ليے كه سمندر ميں غرق ہوناان كامقدر تھا۔

(٣) وَوَاعَدْنَاکُمْ مِیں ضمیر جمع مخاطب کی ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹی علیہ السلام کوہ طور پر تنہیں یعنی تہمارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں' ٹاکہ تہمارے سامنے ہی ہم موٹی علیہ السلام سے ہمکلام ہوں' یا ضمیر جمع اس لیے لائی گئی کہ کوہ طور پر موٹی علیہ السلام کو بلانا' بنی اسرائیل ہی کی خاطراور انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا۔

(۵) مَنٌّ وَسَلْوَىٰ كَ نزول كاواقعه 'سورهٔ بقره كَ آغاز ميں گزر چكا ب- مَنَّ كوئى ميشى چيز تقى جو آسان سے نازل ہوتى تقى اور سَلْوَىٰ سے مراد بمير پرندے ہيں جو كثرت سے ان كے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہيں پكر كر پكاتے اور كھالية - (ابن كثير)

(۱) طُننِیانٌ کے معنی ہیں تجاوز کرنا۔ بعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھو ژکر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو'یا اللہ کی نعتوں کا انکار کر کے یا گفران نعت کا ارتکاب کر کے یا منعم کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو'ان تمام مفہومات پر طغیان کا لفظ صادق آیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے' ضرورت و حاجت سے زیادہ پرندے پکڑنا۔ یعنی حاجت کے مطابق پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

فَقَدُهُوٰى ۞

وَانِّ لَغَقَّ ارُّلِمَنَ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا كُتَّالُمَتَنْ ي ۞

وَمَّأَاعُجَلَكَ عَنُ قَوْمِكَ يَامُوْسَى 🟵

قَالَ هُمُواُولَآدِعَلَىۤ اَشَرِىٰ وَعَجِلْتُوالَٰكِكَ رَبِّ لِتَرْضٰی ۞

قَالَ فَإِنَّا قَـٰدُ فَنَتَثَا قُومَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَاضَ**نَّهُمُ** السَّامِرِئُ ۞

فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قُومِهِ غَضْبَانَ آسِفًا اللهَ قَالَ لِقَوْمٍ

جس پر میراغضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ (۸۱) ہاں بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو تو بہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ (۲)

اً ہوئ! مخصے اپنی قوم سے (عافل کرکے) کون می چیز جلدی لے آئی؟(۸۳)

کماکہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں 'اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ (۲۳)

فرمایا! ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچیے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے برکا دیا ہے۔ (۸۵) پس موئ (علیہ السلام) سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے 'اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والواکیا تم سے

- (۱) دو سرے معنی بیہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ یعنی جہنم میں گرا- ہاویہ جہنم کا نحیلا حصہ ہے یعنی جہنم کی گرائی والے حصے کا مستحق ہو گیا-
- (۲) کینی مغفرت اللی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفرو شرک اور معاصی سے توبہ 'ایمان' عمل صالح اور راہ راست پر چلتے رہنالینی استقامت حتی کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے 'ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک و کفر کا راستہ افتیار کر لیا' حتیٰ کہ موت بھی اسے کفرو شرک پر ہی آئے تو مغفرت اللی کے بجائے' عذاب کا مستحق ہو گا۔
- (۳) سمند رپار کرنے کے بعد موئی علیہ السلام بن اسرائیل کے سربر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے' لیکن رب کے شوق ملاقات میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے'سوال کرنے پر جواب دیا' مجھے تو تیری رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔وہ لوگ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کامطلب سے نہیں کہ میرے پیچھے آرہے ہیں بلکہ سے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور دہاں میری واپسی کے منتظر ہیں۔
- (٣) حضرت موی علیہ السلام کے بعد سامری نامی مخص نے بنی اسرائیل کو بچیزا پوجنے پرلگادیا ،جس کی اطلاع اللہ تعالی نے طور پر موی علیہ السلام کودی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گمراہ کردیا ہے۔ فتنے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بہ حیثیت خالق کے کہے ، ورنداس گمراہی کاسبب توسامری ہی تھاجیسا کہ أَضَلَّهُمُ السَّامِر فَی سے واضح ہے۔

ٱلْهَيْمِدُنْكُوْ رَتَبُكُوْ وَعُدًا حَسَنَاهُ أَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَهْدُ آمُرُارَدُ ثُتُوانَ يَحِلَّ عَلَيْكُوْ غَضَبٌ مِّنُ رَيِّكُو فَأَخَلَفْتُو مُوْمِدِينَ ۞

قَالُوْانَّااَخُلَفْنَامَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُعِّلْنَا اَوْلَوَاتِنْ زِيْنَةَ اللَّهِ الْمُؤَمِّنَ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَي السَّامِرِينَ فَي السَّامِ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَي السَّامِ فَي فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَي فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَي فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَي فَالْمُؤْلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْمِنِينَ المُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْ

فَأَخْرَجَ لَهُوْجِجُلًا جَسَدًالَهُخُوارُّفَقَالُوَاهِنَآالِاهْكُوْ وَاللَّهُمُوْسَىٰذُفَتِينَ شِ

ٱفَلَا يَرَوُنَ ٱلاَيَرُحِمُ اِلَيُهِمُ قُولًاهٌ وََلاَيَمُلِكُ لَهُمُضَرًّاوًلاَنَفُعًاشَ

تمهارے پروردگارنے نیک وعدہ نہیں کیا<sup>(۱)</sup> تھا؟کیااس کی مدت تنہیں لمبی معلوم ہوئی؟<sup>(۲)</sup> بلکہ تمهارااارادہ ہی ہیہ ہے کہ تم پر تمهارے پروردگار کا خضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کاخلاف کیا۔<sup>(۳)</sup>(۸۲)

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیارے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا۔ (می) بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا' اور ای طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔(۸۷)

برویں من کو کو کہ ایک ایک کھڑا نکال کھڑا کیا یعنی پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی پھر کہنے پچھڑے کا بت 'جس کی گائے کی ہی آواز بھی تھی پھر کہنے گئے کہ یمی تمہارا بھی معبود ہے <sup>(۵)</sup>اور موٹیٰ کا بھی' کیکن موٹیٰ بھول گیاہے۔(۸۸)

کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے

(ا) اس سے مراد جنت کایا فتح و ظفر کاوعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے یا تورات عطاکرنے کاوعدہ ہے' جس کے لیے طور برانہیں بلایا گیا تھا۔

(۲) کیااس عمد کومت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے 'اور بچھڑے کی بوجا شروع کردی۔

(۳) قوم نے موی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ کی اطاعت و عبادت پر قائم رہیں گے 'یا یہ وعدہ تھاکہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے بیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستے میں ہی رک کرانہوں نے گوسالہ پرستی شروع کردی۔

(٣) لینی ہم نے اپنے افتیار سے میہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہو گئی' آگے اس کی وجہ بیان کی۔

(۵) زِینَة ت نیورات اور اَلقَوْمِ سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں سے ذیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریاً لیے تھے 'اسی لیے انہیں اَوْزَارُ وِزْرٌ (بوجھ) کی جمع کہا گیا ہے کیوں کہ بید ان کے لیے جائز نہیں تھے 'چنانچہ انہیں جمع کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا 'مامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا' کچھ ڈالا' (اور وہ مٹی تھی جیساکہ آگے صراحت ہے) پھراس نے تمام زیورات کو تپاکرایک طرح کا بچھڑا بناویا کہ جس میں ہوا کے اندر' باہر آنے جانے ہے ایک قتم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس آواز ہے اس نے بنی اسرائیل کو گراہ کیا کہ موئی علیہ السلام تو گراہ ہوگئے ہیں کہ وہ اللہ سے ملئے کے لیے طور پر گئے ہیں' جب کہ تمہار ااور موئی علیہ السلام کامعبود تو ہیہ ہے۔

وَلَقَدُقَالَ لَهُمُ لِهُ وُنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُوْبِهِ وَإِنَّ رَكَّوُ الرِّحْدُنُ فَانَبَعُوْنَ وَلِمِنْهِ أَلَمُونَ ۞

قَالُوْ الَّنُ تُذَبِّرَحُ عَلَيْهُ عِلِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوْسِي ۞

قَالَ لِهٰرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْرَائِتَهُمُوضَاتُوٓا ﴿

ٱلاِتَثْبِعَنِ ٱفَعَصَيْتَ ٱمْرِيُ ۞

قَالَ يَمْنُوُمَّلَاتَا ثُنُكَ بِلِعُمَيِّقَ وَلاِيَرَاْمِنَّ إِلِّي تَحِشِيُتُ اَنُ تَقُوُلُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَاءِ مِنْ وَلَوْتَرُقُبُ قَوْلٍ ۞

کااختیار رکھتاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۹)

اور ہارون (علیہ السلام) نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو! اس پچھڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے' تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمٰن ہی ہے' پس تم سب میری تابعداری کرو- اور میری بات مانتے چلے جاؤ-(۲)

انہوں نے جواب دیا کہ موئی (علیہ السلام) کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> موسیٰ (علیہ السلام) کئے لگے اسے ہارون! انہیں گمراہ ہو تا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیزنے رو کا تھا۔ (۹۲)

که تو میرے پیچھے نہ آیا- کیا تو بھی میرے فرمان کانا فرمان بن بیٹھا- (۹۳)

ہارون (علیہ السلام) نے کمااے میرے ماں جائے بھائی! میری داڑھی نہ پکڑ' اور سرکے بال نہ تھینچ' مجھے تو صرف میہ خیال دامن گیر ہوا کہ کمیں آپ میہ (نہ) فرمائیں <sup>(۵)</sup>کہ تونے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور

(۱) الله تعالیٰ نے ان کی جمالت و نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پہ چلاکہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے' نہ نفع نقصان پنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہرا یک کی فریاد سننے پر ' نفع و نقصان پنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔

(۲) حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اس وقت کماجب بیہ قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ دھوں میں میں اس کی گیا اس تاہم الگلی اس میاں الدی کی اس کی تھے۔ رہنمیں کی سرامی کے تعظیمہ علیہ اس

(۳) اسرائیلیوں کو بیا گوسالہ اتنا اچھالگا کہ ہارون علیہ السلام کی بات کی بھی پروا نہیں کی اور اس کی تعظیم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر دما-

(٣) لیعنی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا' تو تجھ کو فور آمیرے چیھے کوہ طور پر آگر مجھے بتلانا چاہیے تھا۔ تو نے بھی میرے حکم کی پروا نہیں کی۔ لینی جانشینی کا صبح حق اوا نہیں کیا۔

(۵) حضرت موی علیه السلام قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی 'جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے ' مداہنت کا بھی دخل ہو ' اس لیے سخت غصے میں ہارون

قَالَ فَمَاخَطْبُكَ لِسَامِرِيُّ **⊙** 

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَالَوْ يَبُصُرُوا بِ فَقَبَضُتُ قَبَضُةٌ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَدُنْتُهَا وَكَذَاكِ سَوِّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿

قَالَ فَاذْهَبُ فِانَّ لَكَ فِي الْحَيْوةِ آنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ

میری بات کاانتظار نه کیا- (۹۴)

مویٰ (علیہ السلام) نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے-(۹۵)

اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہ اللی کے نقش قدم کے ایک مٹھی بھرلی اے اس میں ڈال دیا (۲) اس طرح میرے لیے بھلی بنادی- (۹۱) کما اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزایمی ہے کہ تو کہتا رہے کہ جھے نہ چھونا '۳) اور ایک اور بھی وعدہ تیرے رہے اور بھی وعدہ تیرے

علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ نا اور پوچھنا شروع کیا' جس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اتنا سخت روبیہ اپنانے سے روکا۔

(۱) سورہ اعراف میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ '' قوم نے جھے کمزور خیال کیااور میرے قتل کے در ہے ہوگئ'' (آیت-۱۳۲۲) جس کامطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذے داری پوری طرح نبھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرستی ہے روئے میں مداہنت اور کو آہی نہیں کی۔ لیکن معاطع کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کیو نکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کامطلب پھران کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہو آاور بی اسرائیل واضح طور پر دوگرو ہوں میں بٹ جاتے 'جو ایک دو سرے کے خون کے پیاہے ہوتے۔ حضرت موئی علیہ السلام کو انہوں کہ خود وہاں موجود نہ تھے' اس لیے اس صورت حال کی نزاکت ہے بے خبرتھے' اسی بناپر حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے سخت ست کہا۔ لیکن پھروضاحت پر وہا صلی مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں (جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد وانقاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی پر داشت کرلینا چاہیے۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہ ایساکیاتی ہے' نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔

(۲) جمہور مفسرین نے الرَّسُولِ سے مراد جبرائیل علیہ السلام لیے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھو ڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھااور اس کے قدموں کے بینچے کی مٹی اس نے سنبھال کررکھ لی 'جس میں کچھ خرق عادت اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قشم کی آواز ثکلی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

(٣) لینی عمر بحرتو یمی کهتارے گاکہ مجھ سے دور رہو' مجھے نہ چھونا' اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور بہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے-اس لیے جب بیہ کسی انسان کو دیکھتاتو فور آجیخ اٹھتاکہ لاَ مِسَاسَ کہا جاتا ہے کہ ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا' ()) اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ اڑا دیں گے۔ (۲) (۹۷) اصل بات یمی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس کاعلم تمام چیزوں یہ حادی ہے۔ (۹۸)

ای طرح ہم تیرے (۳) سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطافرما چکے ہیں۔ (۹۹)

اس سے جو منہ کچھیر لے گا<sup>۵۵)</sup> وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہو گا<sup>۔ (۱</sup>) ۅٳڹۜۘڵػڡۘۅ۠ڝۣڎٵ؈ٞڠؙڵڡؘۜٷڷڟ۠ۯڸڵٳڸڥڐٲڵڍؚؽڟڵ ػٷڔ؆٤ٵؙؙڰڝؾؾٷڣڰڎ؞۫ڿٷ؋۩ڰ

عَلَيُهِ عَالِمُ النَّكْرِتَنَّهُ ثُوَّلَنَنْسِغَنَّهُ فِي الْيَوْنَسُفًا ۞

إِنَّمَا الهُكُوُاللَّهُ الَّذِى لَا الهَ إِلَّاهُوْ وَسِعَكُلَّ ثَنَّى عِلْمًا ۞

كَذٰلِكَ نَقُعُنُ عَلَيْكَ مِنَ اَئْبَآ إِمَاقَتُ سَبَقَ وَقَدُاتِيَنَكَ مِنْ لَـٰدُنّا ذِكْرًا ﴿

مَّنُ أَعْرَضَ عَنُهُ فَإِنَّهُ يَعِبِلُ يَوْمُ الْقِيمَةِ وِنْرًا ۞

پھریہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا' جمال جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو محض جتنا زیادہ حیلہ و فن اور مکرو فریب اختیار کرے گا' دنیا و آخرت میں اس کی سزابھی اسی حساب سے شدید تر اور نمایت عبرت ناک ہوگی۔

- (۱) لینی آخرت کاعذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھکتنا پڑے گا-
- (۲) اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کانام و نشان تک منا ڈالنا ، چاہ ان کی نسبت کتی ہی مقد س ہتیوں کی طرف ہو ، تو ہین نہیں ، جیسا کہ اہل بدعت ، قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کراتے ہیں ، بلکہ یہ تو حید کا فشااور دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ چیسے اس واقعے میں اس آئرِ الرَّسُولِ کو نہیں ویکھا گیا ، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا اس کے باوجود اس کی پروا نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ شرک کاذر بعد بن گیا تھا۔
- (٣) یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موئی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے 'اس طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں باکہ آپ ان سے باخبر ہوں 'اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں 'انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں آگ لوگ اس کی روشنی میں صبح رویہ افتیار کریں۔
- (۴) نصیحت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کر تا' ہدایت افتیار کر تااور نجات و سعادت کا راستہ اینا تاہے۔
  - (۵) لینی اس پر ایمان نہیں لائے گااور اس میں جو کچھ درج ہے 'اس پر عمل نہیں کرے گا-
    - (١) کینی گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نامۂ اعمال 'نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہو گا۔

خلِدِيْنَ فِيُوْوَسَأَءَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ حِمُلًا ﴿

يَّوْمَرُيْنَفَخُ فِى الصُّورِ وَنَحْثُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِنٍ نُزْدَقًا اللهِ

يَتَغَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِيشَنُّو إِلَّا حَثْمًا ۞

خَنُ ٱعُكُوبِهِ اَيَقُولُونَ اِذْيَقُولُ ٱمْثَلَلْهُوَ طِرِيْهَةً اِنْ لَبِنْ ثُنُورُ الاِبِوُلا

وَيَثَنَا لُونَكَ عَنِ الْإِبَالِ فَعُلْ يَنْسِفُهَ ادَيِّى نَسُفًا اللهِ

فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا إِنَّ

لَاتَرَى فِيْهَاعِوَجَاوَلَا آمُتًا 🗿

جس میں بیشہ ہی رہے گا' (ا) اور ان کے لیے قیامت کے دن (بڑا) برا بوجھ ہے۔ (ا•ا)

جس دن صور <sup>(۲)</sup> پھو نکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن (دہشت کی وجہ ہے) نیلی پیلی آ تکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے-(۱**۰۲**)

وہ آپس میں چیکے چیکے کمہ رہے <sup>(۳)</sup> ہوں گے کہ ہم تو (ونیا میں) صرف دس دن ہی رہے-(۱۰۳)

جو کچھ وہ کمہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبرہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ (۳) والا کمہ رہا ہو گاکہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے- (۱۰۳)

وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں' تو آپ کمہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کرکے اڑا دے گا-(۱۰۵)

اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا-(۱۰۲)

جس میں تو نہ کہیں مو ڑتو ڑ دیکھے گانہ اونچ پنچ (۱۰۷)

(۱) جس سے وہ پچ نہ سکے گا'نہ بھاگ ہی سکے گا۔

(٣) صُوزٌ ہے مرادوہ قَرِنٌ (نرسنگا) ہے 'جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم ہے پھونک ماریں گے ' تو قیامت برپا ہو جائے گی ' (مند احمد - ۲ / ۱۹۱) ' ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے ' (یعنی اسے منہ لگائے کھڑا ہے) پیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے ' رب کے تھم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے تھم دیا جائے اور وہ اس میں پھونک مار دے '' (تومدی ' أبواب صفة القیامة ' باب ماجاء فی الصور) حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخ سے سب پر موت طاری ہو جائے گی ' اور دو سرے نفخ سے بحکم اللی سب زندہ اور میرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخ سے سب پر موت طاری ہو جائے گی ' اور دو سرے نفخ سے بحکم اللی سب زندہ اور میرافیل علیہ السلام کے پہلے نفخ سے میں بھی دو سرا نفخہ مراد ہے۔

(٣) شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دو سرے سے چیکے چیکے باتیں کریں گے۔

(٣) لین سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار۔ لینی دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہو گی۔ جس طرح دو سرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَيَوْمُرَتَقُومُ اللّهَاعَةُ يُقَيمُ الْهُ جُومُونَ هُمَالِيُكُوا يَوْسَاعَةٌ ﴾ (المروم: ٥٥)

بَوْمَهِنِ يَتَّبِعُونَ النَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ

الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰ فِي فَلَاتَتُمْمُ إِلَّاهِمُسَّا ۞

يُوْمَيِنِ لِاَتَفْعُرُ الشَّفَاعَةُ اِلْاَمْنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۞

يَعْلُونُ البَيْنَ الْمِدِيمِهُمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُعِيْطُونَ بِهِ عِلْمًا ۞

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَنَّةُ وَرِوْوَتَكُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ا

جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچیے چلیں (۱) گے جس میں کوئی کجی نہ ہو گی <sup>(۲)</sup> اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام آوازیں بیت ہو جا ئیں گی سوائے کھسر پھسر کے کجھے کچھ بھی سائی نہ دے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰۸) اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی گر جے رحمٰن تعلم

اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جے رحمٰن تھم دے اور اس کی بات کو پہند فرمائے۔ (۱۰۹)

جو کچھ ان کے آگے ہیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتاہے مخلوق کاعلم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۱۰)

تمام چرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر' اللہ کے سامنے

''جس دن قیامت برپا ہوگی' کافر قشمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ (دنیا میں) ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔'' ہی مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ۂ فاطر' ۲۳۷۔ سور ۃ المومنون' ۱۱۲۔ ۱۱۳۴ سور ۃ النازعات وغیرہ۔ مطلب ہی ہے کہ فانی زندگی کو ہاتی رہنے والی زندگی پر ترجح نہ دی جائے۔

- (۱) یعنی جس دن اونچی نینچ بہاڑ وادیاں ولک بوس عمارتیں سب صاف ہو جائیں گی سمندر اور دریا خٹک ہو جائیں گے 'اور ساری زمین صاف چیٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھرایک آواز آئے گی 'جس کے پیچھے سارے لوگ لگ جائیں گے یعنی جس طرف وہ دامی بلائے گا' جائیں گے۔
  - (۲) لعنی اس داعی سے ادھرادھر نہیں ہول گے۔
  - (m) لینی مکمل سانا ہو گاسوائے قدموں کی آہٹ اور تھسر پھسرکے کچھ سائی نہیں دے گا-
- (٣) لینی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی 'سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا' اور وہ بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پہند فرمائے گا- اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید 'جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گایہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے- مثلاً سور ہُ جُم '۲۲- سور ہُ انبیاء '۲۸- سور ہُ سبا' ۲۳- سور ہ النبا' ۲۸ اور
  آیت الکری-
- (۵) گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جواصول بیان فرمایا گیاہے 'اس میں اس کی وجہ او رعلت بیان کردی گئی ہے کہ چوں کہ اللّٰہ کے سواکسی کو بھی کسی کی بابت پو راعلم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا مجرم ہے؟ او روہ اس بات کا مستحق ہے بھی یا نہیں 'کہ اس کی سفارش کی جاسکے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گاکہ کون کون لوگ انبیا و صلحا کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت و کیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔

کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے' یقینا وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادلیا۔ (اللہ)

اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو گانہ حق تلفی کا۔<sup>(۲)</sup> (۱۱۲)

ای طرح ہم نے بھے پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کابیان سایا ہے باکہ لوگ پر ہیز گارین (۳) جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ (۱۳) (۱۱۱۱)

یں اللہ عالی شان والا سیا اور حقیق بادشاہ (۱۵) ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ یوری کی جائے'(۱۱) ہاں یہ دعا ومَنْ يَمْلُ مِنَ الصِّياتِ وَهُومُونُ فَكِنَّ فَكَايَعْفُ ظُلْمًا وَلَاهَضُمَّا ﴿

وكَدَالِكَ ٱنْزَلْنَهُ قُرُ الْاَعْرَبِيًّا وَّ مَرَّفَنَافِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَكُونُ الْوَعِيْدِ لَمَا الْوَعِيْدِ لَمَا الْوَعِيْدِ لَمَا الْوَعِيْدِ لَمَا الْوَعِيْدِ لَمَا الْوَعِيْدِ الْوَالْمَانِيْدُ الْمُعْرِثُولُ اللَّهِ الْمُعْرِثُولُ اللَّهِ الْمُعْرِثُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِثُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَتَعْجَلْ بِالفُّرَانِ مِنْ تَبْلِ اَنْ يُقْفَى النِّكَ وَخُيْهُ وَقُلْ رَّتِ رِدْ نِ عِلْمًا ۚ

(۱) اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کمل انصاف فرمائے گااور ہرصاحب حق کو اس کاحق دلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہو گا' تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ (صحیع مسلم 'کتاب البر' مسند أحمد' ج ۲ ص ۱۲۳۵) ای لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ای حدیث میں سے بھی فرمایا ہے ' «اَلتُؤدنَّ الْحُقُوقَ إِلَیٰ أَهٰلِهَا» "مرصاحب حق کو اس کا حق دے دو "ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا۔ ایک دو سری حدیث میں فرمایا «آیا کُم والظُلْم ؛ فَإِنَّ اللَّهُ اللهُ ا

(۲) بے انصافی سے سے کہ اس پر دو سرول کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی سے سے کہ نیکیوں کا جر کم دیا جائے۔ بید دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

(٣) لیعنی گناہ 'محرمات اور فواحش کے ار تکاب سے باز آجا کیں۔

(٣) لیخی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا پچیلی امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنے کاجذبہ ان کے اندریدا کردے۔

(a) جس کا وعدہ اور وعید حق ہے 'جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہربات حق ہے۔

(۱) جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور ساتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے 'کہ کمیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں' اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے' پہلے وحی کو سنیں' اس

کرکه پروردگار! میراعلم بردها- (۱۱۳)

ہم نے آدم کو پہلے ہی ٹاکیدی تھم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیااور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ (۱) (۱۵) اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا' اس نے صاف انکار کردیا۔ (۱۲)

وَلَقَدُ عَهِدُنَّا إِلَى الدَّمَوِنُ قَبُلُ فَنَسِي وَلَوْغِيدُ لَهُ عَزْمًا ۞

وَإِذْ قُلْنَالِلْمُلَلِّكَةِ اسْجُدُ وَالِادَمَ فَسَجَدُ وَالْكَالْبِلِيْسَ اللهِ الْعَالَى اللَّهُ

کویاد کرانااور دل میں بھادینایہ ہمارا کام ہے جیساکہ سور ، قیامت میں آئے گا۔

(۱) لیعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علما کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں یوری تحقیق اور غور سے کام لیں' جلد بازی ہے بچپیں اور علم میں اضافے کی صور تیں اختیار کرنے میں کو تاہی نہ کریں۔علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن و حدیث کاعلم ہے۔ قرآن میں اس کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علا دیگر چیزوں کاعلم' جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کر تاہے' وہ سب فن ہیں' ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے' وہ وحی و رسالت ہی کاعلم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے' جس سے انسان کا ربط و تعلق الله تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو تا'اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضاوعدم رضا کا پتہ چتنا ہے۔ الى دعاوَل مِن ايك دعاي بھى ہے جو آپ پڑھاكرتے تھ — «اللَّهُمَّ أَنفَغِني بِمَا عَلَّمْتِني، وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، وزدنى عِلْماً، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ (ابن ماجه باب الانتفاع بالعلم والعمل المقدمة) (۲) نسیان' (بھول جانا) ہرانسان کی سمرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری بیخی فقدان عزم- بیہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ بیہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں پھنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو' تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں' کیوں کہ اس کے بعد انسان فور آنادم ہو کراللہ کی بارگاہ میں جھک جا آاور توبه واستغفار میں مصروف ہو جا تاہے- (جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا) حضرت آدم علیہ السلام کواللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرااور تیری بیوی کا دشمن ہے' میہ تنہیں جنت سے نہ نگلوا دے۔ یمی وہ بات ہے جسے یہال عمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام اس عمد کو بھول گئے اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے یعنی اس سے کچھ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شیطان نے اللہ کی قشمیں کھاکرانہیں بیہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے' اسے زندگی جاودال اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کاشکار ہو گئے۔

َّقُلْنَايَادُمُولَىٰ هٰنَاعَدُوُّلُكَ وَلِزَوْحِكَ فَلَايُحْرِّعَبَّلُمَا مِنَ الْجَنَّةَ فَتَشَقْقَى ۞

انَّ لَكَ ٱلْاَتَّجُوْعَ فِيْهَا وَلَاتَعْرَى ﴿

وَٱتَّكَلَانَظُمُؤُافِيْهَاوَلِانَضْمَى 💬

فَوَسُوسَ اِلْيَهِ الشَّيُطُنُ قَالَ يَادْمُوْهِ لَ اَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلُ ۞

فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سُوانَهُمَا وَطَفِقَا يَغُصِفِن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَطْمَ ادْمُرْرَبَهُ فَغَوْى ۖ

تُوَاجْتَلِهُ رَبُهُ فَتَأْبَ عَلَيْهِ وَهَمَاي

تو ہم نے کہااے آدم! یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے (خیال رکھنا) ایبانہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نگلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑجائے۔ (۱۱) میمال تو تحقیمیہ آرام ہے کہ نہ تو بھو کا ہو تاہے نہ نگا۔ (۱۱۸) اور نہ تو بیمال پیاسا ہو تاہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھا تا ہے۔ (۱۹)

لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا' کھنے لگا کہ کیا میں تھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو بھی پرانی نہ ہو-(۱۲۰)

چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹائکنے گگے۔ آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بمک گیا۔ (۱۳۱)

پھراس کے رب نے نوازا' اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ <sup>(۱۳۲</sup>)

(۱) یہ شقا محنت و مشقت کے معنی میں ہے ' یعنی جنت میں کھانے پینے ' لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑے گی 'جس طرح کہ ہرانسان کو دنیا میں ان بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے ۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ السلام ب کما گیا کہ تو محنت و مشقت میں پڑ جائے گا ۔ دونوں کو نہیں کما گیا حالال کہ درخت کا پھل کھانے والے آدم علیہ السلام و حوا دونوں ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے ' حوا دونوں بی تھے۔ اس لیے کہ اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نیز بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے' عورت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت و مشقت سے بچاکر گھر کی ملکہ کا عزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ ''داد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جمد ہے آہ! اغوائے شیطانی بھی کتنامو ثر اور اس کا جال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

(٢) لعنی درخت کا پھل کھاکر نافرمانی کی 'جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گیا۔

(٣) اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ندکورہ عصیان کاصدور' نبوت سے قبل ہوا' اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صفحے میں اس "معصیت" کی جو حقیقت

قَالَ الْمِيطَا مِنْهَ الْجَمِيْعُ الْمَضْكُمُ لِلْمَعْضِ عَدُوَّ فَالْمَا يَأْتِينَّكُمُّ مِّنْهُ لُمُدًّى ۚ فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْتُمُ ۞

وَمَنُ اَعُرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ بِيُومَ الْقِيلِمَةِ اَعْلَى ۞

قَالَ رَبِّ لِمُ حَشَرْتَنِنَّ أَعْلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا 🜚

قَالَ كَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْنُتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ نُفْنَى ۞

وَكُنْالِكَ غَيْرِى مَنْ اَسُرَفَ وَلَوْ يُؤُمِنْ بِالْيَتِ رَبِّهُ وَلَعَنَاكِ الْاِجْرَةِ الشَكُ وَابْقِي ۞

فرمایا' تم دونوں یہال سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دستمن ہو' اب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت پنچ توجو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بیکے گانہ تکلیف میں پڑے گا-(۱۲۳) اور (ہاں) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی' اور ہم اسے بروز قیامت اندھاکرے اٹھائیں گے۔ (۱۳۳)

وہ کیے گا کہ الٰی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھا بھالتا تھا-(۱۲۵)

(جواب ملے گاکہ) ای طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیاتو آج تو بھی بھلادیا جا تاہے-(۱۳۲) ہم ایسا ہی بدلہ ہراس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ' اور بیٹک آخرت کاعذاب نمایت ہی شخت اور باقی رہنے والا ہے-(۱۲۷)

بیان کی ہے' وہ عصمت کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایساسہو و نسیان' جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریع سے نہ ہو' بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے' جس کی بنا پر انسان غضب اللی کا مستحق بنتا ہے۔ اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بروں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا سمجھ لیا جاتا ہے' اس لیے آیت کا مطلب بیہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا' بلکہ مطلب بیہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا' بلکہ مطلب بیہ ہم کہ ندامت اور تو ہہ کے بعد ہم نے اس پھرمقام اجتبابر فائز کر دیا' جو پہلے انہیں عاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتار نے کا فیصلہ' ہماری مشیت اور حکمت و مصلحت پر بھنی تھا' اس سے بیہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بیہ مارا عتاب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔

(۱) اس تنگی سے بعض نے عذاب قبراور بعض نے وہ قلق واضطراب ' بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بوے بوے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

(۲) اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے یا بھر بصیرت سے محرومی مراد ہے بینی وہاں اس کو کوئی ایسی دلیل نہیں سوجھے گی جے پیش کر کے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔

ٱفَلَوْيَهُولَهُوُكُواْهُمُلَكُنَاقَبَالُهُـ مِنْ الْقُرُونِيَمْشُوْنَ فِي مُسْلِكِنِهِمُولَانَ فِي ذٰلِكَ لَالْبِيْرِ لِأُولِالِتَّلِيٰ ۚ۞

وَلُوْلِا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ دَيِّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ﴿

فَاصْدِرُعُلَامَائِقُولُونَ وَسِّيْمٌ مِعَمْدِرَدِيكِ قَبْلُ طُلُوْءِالشَّهُسِ وَقَتْلَ غُرُوْ بِهَا وَمِنَ انَآِي الَّيْلِ فَسَيِّمْ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ لَعَكَ تَرْضَى ⊕

کیاان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان
سے پہلے بہت می بستیاں ہلاک کردی ہیں جن کے رہنے
سنے کی جگہ سے چل پھر رہے ہیں۔ یقینا اس میں عقلندوں
کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ (۱۲۸)
اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت
معین کردہ نہ ہو آلوای وقت عذاب آچٹتا۔ (۱۲۹)
پس ان کی باتوں یہ صبر کر اور اسنے یروردگار کی تسیح اور

سعین کردہ نہ ہو گاتوای وقت عذاب آچنتا۔ ((۱۲۹) پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی شیع اور تعریف بیان کر تا رہ 'سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے' رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی شیع کر تا رہ '(۲) بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ (۳)

(۱) یعنی سے مذیین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان ہے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں 'جن کے سے جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں ہے گزر کر آگے جاتے ہیں انہیں ہم ای تکذیب کی وجہ ہے ہلاک کر چکے ہیں 'جن کے عبرت ناک انجام میں اہل عقل و وانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن سے اہل مکہ ان ہے آتھیں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہے سے فیصلہ نہ کیا ہو آگہ وہ اتمام جمت کے بغیراور اس مدت کے آنے ہے پہلے جو وہ مملت کے لیے کمی قوم کو عطا فرما آئے 'کمی کو ہلاک نہیں کر آ۔ تو فور آانہیں عذاب اللی آجہٹتا اور سے ہلاک سے دوچار ہو چکے ہوئے۔ مطلب سے ہے کہ محکمیں کہ آئندہ ہو چکے ہوئے۔ مطلب سے ہے کہ محکمیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا بکہ ابھی ان کو اللہ کی طرف ہے مملت ملی ہوئی ہے 'جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مملت عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب اللی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

(۲) بعض مفسرین کے نزدیک تبیع سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع شمس سے قبل فجر' غروب سے قبل' عصر' رات کی گھڑیوں سے مغرب و عشااور اطراف النمار سے ظهر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظهر کا وقت' یہ نمار اول کا طرف آ خر اور نمار آ خر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان او قات میں ویسے ہی اللہ کی تبیع و تحمید ہے جس میں نماز' تلاوت' ذکر اذکار' وعا و مناجات اور نوافل سب واخل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تکذیب سے بددل نہ ہوں۔ اللہ کی تبیع و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا' ان کی گرفت فرمالے گا۔

(٣) يه متعلق ب فَسَبِّخ ب - يعنى ان او قات ميں شبيح كريں 'يه اميد ركھتے ہوئے كه الله كهاں آپ كووہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے گاجس سے آپ كانفس راضى ہو جائے -

وَلاَتُمَكَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتُعُنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمُ زَهُمَ اللهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُنافِقة المُنْفِقة المُنْفِقة المُنْفِقة المُنْفِقة المُنْفِقة المُنافقة ا

وَٱمُّوْاَهُمَكَ بِالصَّلَوَةِ وَاصْطَارِ عَلَيْهُا - لاَ مُسَعَلَكَ وَاصْطَارِ عَلَيْهُا - لاَ مُسَعَلُكَ وَلُوَاتُمَا اللَّمِّذِي الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِ

وَقَالُوا لَوُلاَ يَالِتِيْنَالِهِ اللَّهِ مِّنُدَّتِهٖ ٱوَلَوْ تَالَّتِهِمْ بَيْنَةُ كَانِىالعُّعُنِ الأُوْلِ ⊙

اورا پنی نگاہیں ہرگزان چیزوں کی طرف نہ دو ڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں ماکہ انہیں اس میں آزمالیں (استیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بمتراور بہت باتی رہنے والاہے۔ (۱۳۱)

اپ گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمارہ'(۳) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے' بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں' آخر میں بول بالا پر ہیزگاری ہی کا ہے۔(۱۳۲)

انہوں نے کما کہ یہ نبی ہمارے پاس اینے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ <sup>(۱۳)</sup>کیاان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ <sup>(۵)</sup> (۱۳۳۳)

(۱) سیروہی مضمون ہے جو اس سے قبل سور ق آل عمران ۱۹۲-۱۹۷ سور ق الحجر ٔ ۸۵-۸۸ اور سور ق ا ککھٹ ' کے وغیرها میں بیان ہوا ہے۔

(۲) اس سے مراد آخرت کا اجرو تواب ہے جو دنیا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باتی رہنے والا بھی۔ حدیث ایلاء میں آیا ہے کہ حضرت عمر نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ویکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور بے سروسامانی کا یہ عالم 'کہ گھر میں چڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر وظائینی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا' عمر کیا بات ہے 'روتے کیوں ہو؟ عرض کیایا رسول اللہ! قیصرو کسرئی' کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا' باوجوداس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں' یہ حال ہے؟ فرمایا' عمر کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا آپ افضل الخلق ہیں' یہ حال ہے؟ فرمایا' عمر کیا تم اب تک شک میں ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔ '' یعنی آخرت میں ان کے لیے پچھ نہیں ہوگا۔ (بہنجاری' سور ۃ المتحریم۔ مسلم' بیاب میں ہی دے دی گئی ہیں۔ '' یعنی آخرت میں ان کے لیے پچھ نہیں ہوگا۔ (بہنجاری' سور ۃ المتحریم۔ مسلم' بیاب الایہ کا ایک ان کی گئی ہیں۔ '' ایک آئی ہیں۔ '' ایک آئی میں ان کے لیے پچھ نہیں ہوگا۔ (بہنجاری' سور ۃ المتحریم۔ مسلم' بیاب ایک ہیں۔ '' ایک آئی ہیں۔ '' ایک آئی ہیں۔ '' ایک آئی ہیں۔ ' اللہ بلاء کا اس کی کی کی نہیں ہوگا۔ (بہنجاری' سور ۃ المتحریم۔ مسلم' بیاب الایہ بلادی

(۳) اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اینے گھروالوں کو بھی نماز کی تاکید کر تارہے۔

(٣) لینی ان کی خواہش کے مطابق نشانی 'جیسے ثمود کے لیے او نٹنی ظاہر کی گئی تھی۔

(۵) ان سے مراد تورات 'انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ لینی کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں ' جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس بچیلی قوموں کے بیہ حالات نہیں پنچے کہ اور اگر ہم اس سے (۱) پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً میہ کمہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تونے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے-(۱۳۴۲)

کہہ دیجئے! ہرایک انجام کا منتظر (۲) ہے پس تم بھی انتظار میں رہو- ابھی ابھی قطعاً جان لو گے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں- (۱۳۵) وَلَوَاكَاً الْهُلَكُ نُهُمُ بِعَذَا بِ مِّنْ تَقِيلِهِ لَقَالُوا رَّبَنَا لَوُلَاَ اَسُلُتَ اِللَهُ نَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ البَيْكَ مِنْ تَمِيْلِ اَنْ نَنْذِلَّ وَخَيْرًى ۖ

قُلْ كُلُّ شُكَّرَبِّصٌ فَ تَرَبَّصُوا ا فَسَتَعُلَمُوْنَ مَنْ اَصُلِّبُ القِّمَ اطِ السَّوِيِّ وَمِن الْمَتَدٰى ﴿

انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کامطالبہ کیااور وہ انہیں دکھادیا گیالیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے ' تو انہیں ہلاک کر دہا گیا۔

<sup>(</sup>۱) مراد آخر الزمال پنجبر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين-

<sup>(</sup>۲) لعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفرغالب رہتاہے یا اسلام غالب آتاہے؟

<sup>(</sup>٣) اس کا علم تمہیں اس سے ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سر خرو کون ہو تا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی 'جس سے واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھارات اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

## مور و انبياء کی ہے اور اس میں ایک سوبارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا (۱۱) پھر بھی وہ بے خبری میں منہ چھیرے ہوئے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱)

ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی تھیجت آتی ہے اسے وہ کھیل کو دمیں ہی سنتے ہیں۔ (۲)

ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چیکے چیکے مرکبا وجہ سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے ' پھر کیا وجہ ہے جو تم آ تکھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔ (۳) پنجبر نے کہا میرا پروردگار ہراس بات کو جو زمین و آسمان

میں ہے بخوبی جانتا ہے' وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا

## ينونوالانبينان

## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمُون

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَائِهُمُ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ

مُعْرِضُونَ 🛈

ڡؙٳؽٵٚؿؿؗٷۿڗڹؙۮؚڮؙڔۺۜڹٞڗؠٞؠؖڠؙۮڿٳڷٚٳڶۺۿؘٷٷ ۅؘۿؙۄؙؽڵۼٷڹ؇

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواالنَّبُويَّ الَّذِيْنَ طَلَهُوًّا هَلُ هٰذَا

إِلاَبْتَرُوِّتُلُكُو أَفَتَاتُونَ السِّعُرَوَانَثُونُ عَالَمُ الْمُعَرُونَ ۞

قُلَ رَبِّنَ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي التَّمَا ٓءَ وَالْرَضْ وَهُوَالتَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ۞

(۱) وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے 'قریب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے۔ باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔

رم) (م) ب- - (م)

(۲) یعنی اس کی تیاری سے عافل ونیا کی زیتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔

(٣) لیمنی قرآن جو وقاً فوقاً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اتر تا رہتا ہے 'وہ اگرچہ انمی کی نصیحت کے لیے اتر تا ہے ' لیکن وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جیسے وہ اس سے استہزاو نمال اور کھیل کر رہے ہوں لیمنی اس میں تدبرو غورو فکر نہیں کرتے۔

(٣) لیعنی نبی کابشر ہوناان کے لیے ناقابل قبول ہے پھر یہ بھی کتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادو گر ہے'تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں تھنتے ہو؟

(۵) وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے 'تم جو جھوٹ بکتے ہو'اسے من رہا ہے اور میری سچائی کو اور جو دعوت تہیں دے رہا ہوں'اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بَلُقَالُوۡٱلۡصُٰغَاتُ ٱحۡلَاءِ بَلِ افۡتَرۡهُ بَلۡ هُوَشَاعِرُٓقَلۡيَاۡتِنَا ياليَةٖ كَمَاۤٱرۡسُلِ الْاَوۡلُوۡنَ ⊙

مَآامَنَتُ تَبْلَهُمُومِّنَ ثَرْيَةِ اَهۡلَمُهُمُ الْفَهُو يُؤْمِنُونَ ۞

وَمَااَرْسُلْنَا مَبْلُكَ اِلْارِجَالَانُوْجِيَّ اِلْيَهِمُ فَسُسُلُوَالَهُلُ الذِّكْوِرانَ كُنْتُوْلِاتَعْلَمُوْنَ ۞

اتنائی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابول کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے بلکہ یہ شاع (اللہ ) ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی الی نشانی لاتے بیسے کہ اگلے پیغیر بھیجے گئے (۱۳) تھے -(۵) ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجازیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لا کیں گے۔ (۱۳) خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لا کیں گے۔ (۱۳) تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغیر ہم نے جھیجے جھی مرد تھے (۱۳)

جن کی طرف ہم وحی ا تارتے تھے پس تم اہل کتاب ہے

پوچھ لواگر خود تمہیں علم نہ ہو۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ان سرگوشی کرنے والے طالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریثان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ ' بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے ' بلکہ بیہ شاعرہے اور بیہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ' شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہرروز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئ سے نئی الزام تراثی کرتے ہیں۔

(٢) لعنی جس طرح ثمود کے لیے او نثنی مویٰ علیہ السلام کے لیے عصااور پد بیضاوغیرہ-

(٣) یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں 'میہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں' بلکہ معجزہ دکھ لینے کے باوجودوہ ایمان نہیں لائیں 'جس کے نتیج میں ہلاکت ان کا مقدر بی - تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جائے ' تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں' ہرگز نہیں - ہیہ بھی حملہ یب و عناد کے راہتے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے۔

(٣) لینی تمام نبی مرد انسان تھے 'نہ کوئی غیر انسان جمعی نبی آیا اور نہ غیر مرد 'گویا نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ اس لیے کہ نبوت بھی ان فرائفن میں سے ہے جو عورت کے طبعی اور فطری دائرہَ عمل سے خارج ہے۔

(۵) أَهْلَ الذِّحْرِ (اہل علم) سے مراد اہل کتاب ہیں 'جو سابقہ آسانی کتابوں کا علم رکھتے تھے 'ان سے پوچھ لوکہ پچھلے انجیاء جو ہو گزرے ہیں 'وہ انسان تھے یا غیر انسان؟ وہ تہہیں بتلا کیں گے کہ تمام انہیا انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات '' تقلید" کا اثبات کرتے ہیں۔ جو غلط ہے۔ '' تقلید ہیہ ہے کہ ایک معین شخص 'اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور ای پر عمل کیا جائے۔ دو سرا' بید کہ بغیر دلیل کے اس بات کو تشکیم کیا جائے جب کہ آیت میں اہل الذکر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے۔ بلکہ ہروہ عالم ہے جو تو رات و انجیل کا علم رکھتا تھا۔ اس سے تو تقلید شخصی کی نفی ہوتی ہے؟ اس میں تو علاکی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے' جو عوام کے لیے ناگز ہر ہے' جس سے کسی کو

وَمَاحَبَعَلُنْهُمُ جَسَدًالَايَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوْا

خْلِدِيْنَ 🕥

تُوصَدَقَهٰكُمُ الْوَعَدَ فَأَنْجَيْنُهُمُ وَمَنْ نَشَأَءٌ وَآهُلُلُنَا

الْمُسْرِفِيُنَ ①

لَقَكُ ٱنْزَلْنَآ النِّكُوۡ كِتٰبُا فِيُه ذِ كُوۡكُوۡ ٱفَكَاتَعۡقِلُوۡنَ ۚ

وكَوْقَصَمْنَا مِنْ قَوْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَٱلْشَاٰنَابَعُدَاهَا قَوْمُااخَرِيْنَ @

فَلَتَآ اَحَشُوْا بَالْسَنَآ إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرُكُضُونَ ٠

جم نے ان کے ایسے جم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ بمیشہ رہنے والے تھے۔ (۱)
پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کردیا۔ (۲)
وہ نہیں در تر اس میں نہ کہ اس از ان فرائی ہے۔

یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے' کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟(۱۰)

اور بہت می بستیاں ہم نے تباہ کر دیں (۳۳) جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دو سری قوم کو پیدا کر دیا- (۱۱) جب انہوں نے ہمارے عذاب کا حساس کر لیا تو گگے اس سے بھاگئے۔ (۳۳)

مجال انکار نہیں ہے۔ نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑیلنے کا تھم۔ علاوہ ازیں تورات و انجیل 'منصوص کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ نقمیں؟ اگر وہ آسانی کتابیں تھیں تو مطلب میہ ہوا کہ علاکے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں 'جو آیت کا صحیح مفہوم ہے۔

- (۱) بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیران عالم بقابھی ہوئے 'یہ انبیا کی بشریت ہی کی دلیل دی جارہی ہے۔
- (۲) کینی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطاکی اور حد سے تجاوز کرنے والے بینی کفار و مشرکین کو ہم نے ہلاک کردیا۔
- (٣) فَصَمَ كَ معنی میں تو ڑپھوڑ كرركه دینا اور كَمْ صیغة كشیرہے یعنی كتنی ہی بستیوں كو ہم نے ہلاك كرديا 'تو ڑپھوڑ كرركه دیا 'جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا "قوم نوح كے بعد ہم نے كتنی ہی بستیاں ہلاك كرديں " - (سود ، بسی إسوائيل - ٤)
- (٣) احساس کے معنی ہیں 'حواس کے ذریعے سے ادراک کرلینا۔ لیعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آئیسل کے آثار کو آتے ہوئے آئیسل سے نہنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈھنے گئے۔ رکض کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کراس کو دوڑانے کے لیے ایڑ لگائے۔ بہیں سے یہ بھاگنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔

لاَتَوْنُصُوْا وَ الْحِعُوْآ اِل مَاۤالْتُوفَتُوْ وَيْدُووَمَسْكِينِكُوْ لَمُكُنُونُتُتُ كُوْنَ ⊕

قَالُوالِوَيْكِنَآاِتَاكُتَاظِلِمِينَ ۞

فَمَازَالَتُ تِبْلُكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا الْحَمِدِينَ ٠

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمَاءَ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِبِينَ

لَوَارَدُنَا آنُ نَتَّعَذِذَ لَهُوَ الرَّتَّخَذُ نَهُ مِنَ لَكُتَا الرِّنُكُنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بھاگ دوڑ نہ کرو<sup>(۱)</sup> اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف <sup>(۲)</sup> جاؤ ٹاکہ تم سے سوال تو کرلیا جائے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳) کمنے گئے مائے ہماری خراتی! بیٹک ہم طالم تھے۔ (۱۳)

کئے لگے ہائے ہماری خرابی! بیٹک ہم ظالم تھے-(۱۳) پھر تو ان کا میں قول رہا<sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ ہم نے

پیر تو آن ہیں تون رہا ہیں۔ بہان بک کہ ہم سے انہیں جڑسے کئی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ (کی طرح) کر دیا۔ (۵)

ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ <sup>(۲)</sup>

اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا (۱) لیتے ' اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ (۱۷)

- (۱) یه فرشتول نے ندادی یا مومنوں نے استہزاکے طور پر کھا۔
- (۲) کیعنی جو نعتیں اور آسائشیں تمہیں حاصل تھیں جو تمہارے کفراور سرکشی کا باعث تھیں اور وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف پلٹو۔
- (٣) اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیق 'کس طرح بیتی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور طنزاور مذاق کے ہے 'ورنہ ہلاکت کے شکنج میں کسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی کب رہتے تھے؟
  - (۳) لیخی جب تک زندگی کے آثاران کے اندر رہے 'وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔
- (۵) حَصِیندٌ 'کُی ہوئی کھیتی کو اور خُمُو دٌ آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی بالاً خروہ کئی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح راکھ کاڈھیرہو گئے'کوئی تاب و توانائی اور حس و حرکت ان کے اندر نہ رہی۔
- (۱) بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں'مثلاً بندے میرا ذکرو شکر کریں' نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بدیوں کی سزا دی جائے۔وغیرہ۔
- (۷) کیعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی کمبی چوڑی کا مُنات بنانے کی اور پھراس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
- (A) "اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے"- عربی اسلوب کے اعتبار سے میہ زیادہ صیح ہے بہ نسبت اس ترجمہ کے کہ "ہم کرنے والے ہی نہیں" (فتح القدیر)

بَلُ نَقُونُ دُبِالْحَقِّ كَلَ الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقُ \* وَلَكُوْ الْوَيْلُ مِثَا تَصِغُون ۞

وَلَهُمُن فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَيْسَتَكُيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلاَيَسْتَحْسِرُوْنَ ۞

يُسَبِّحُونَ الْيُلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ 💮

آمِراتَّغَنُدُ وَآالِهَةَ مِّينَ الْأَرْضِ هُمُوُنَيْثِرُونَ 👁

لُوْكَانَ فِيُهِمَّا الِهَهُ ۗ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَتُبُعُنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞

بلکہ ہم سے کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں پس سے جھوٹ کا سر تو ڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت نابود ہو جاتا ہے''' مم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔'' (۱۸) آسانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے'' اور جو اس کی عبادت سے نہ سرکشی اس کے پاس ہیں (۳) وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ (۱۹)

وہ دن رات تشبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے-(۲۰)

کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے جنہیں معبود بنار کھاہے وہ زندہ کردیتے ہیں۔ (۲۱)

اگر آسان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو بیہ دونوں در ہم برہم ہو جاتے '(۱) پس اللہ تعالیٰ

(۱) یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصدیہ ہے کہ یمال حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شرک درمیان جو تصادم ہے' اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شرکو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا بچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شرپر مارتے ہیں' جس سے باطل' جھوٹ اور شرکا بھیجہ نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ دُمنع سرکی الیی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَمن کے معنی' ختم یا بلاک و تلف ہو جانے کے ہیں۔

(۲) لیعنی رب کی طرف تم جو بے سروپا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو' (مثلاً میہ کا نئات ایک کھیل ہے' ایک کھلٹ ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سمجھنے کی وجہ سے 'ایک کھلٹڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ) میہ تمہماری ہلاکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے' جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔

(٣) سب اس کی ملک اور اس کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملو کین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا اور بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے؟

(۴) اس سے مراد فرشتے ہیں' وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں' ان الفاظ سے ان کا شرف و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیال نہیں ہیں جیسا کہ مشرکیین کاعقیدہ تھا۔

(۵) استفهام انکاری ہے لیعنی نہیں کر سکتے۔ پھروہ ان کو'جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے'اللہ کا شریک کیوں ٹھمراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

(٢) لینی اگر واقعی آسان و زمین میں دو معبود ہوتے تو کا ئنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہو تیں ' دو کاارادہ و شعور

عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں-(۲۲)

وہ اپنے کامول کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں-(۲۳)

کیاان لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود بنار کھے ہیں 'ان سے کمہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ (ا) بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے ای وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ (۲۳)

تھے سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجااس کی طرف یمی وحی نازل فرمائی کہ میرے سواکوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ (۲۵)

(مشرك لوگ) كتے بين كه رحمٰن اولاد والا ب (غلط ب) اس كى ذات پاك بے ' بلكه وه سب اس كے باعزت بندے بن (٢٦)

سسى بات ميں الله پر پيش دستى نهيں كرتے بلكه اس كے

لاَيْسُكَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمْ يُسْكَلُوْنَ ۞

ٱمِراتَّخَدُوُامِنُ دُوُنِهُ اللِهَةٌ قُلُ هَاتُوَابُرُهَانَكُوْ هٰذَاذِكُوْمَنُ مِّعِى وَذِكْرُامَنُ قَبْلِيْ مِلُ أَكُ ثَرُهُمُو لايَعْلَمُونُ الْحَقَّ فَهُوْمُعُونُونَ ۞

وَمَا اَرُسُلُنَامِنُ تَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اِلْاَنْوْجِيُّ اِلَّيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلْاَانَاقَاعُبُدُونِ۞

> وَقَالُوااتَّخَانَالَرَّصُلُنُ وَلَكًا سُبُعْنَهُ ثَبُلُ عِبَادُّ مُكُرُمُونَ ۞

لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ ۗ بِيَعْمَلُوْنَ ۞

اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کا نتات میں چاتی تو یہ نظم کا نتات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفر بیش ہے ' بغیر کسی ادنی توقف کے ' قائم چلا آرہا ہے ۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دو سرے ہے ککرا تا ' دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہو تا ' دونوں کے اختیارات ایک دو سرے کی مخالف سمت میں استعال ہوتے ۔ جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا ۔ اور اب تک ابیا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کا نتات میں صرف ایک ہی ہتی ہے کہ کا نتات میں صرف ایک ہی ہتی ہے جس کا ارادہ و مشیت کار فرما ہے ' جو پچھ بھی ہو تا ہے ' صرف اور صرف ای کے حکم پر ہوتا ہے ' اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے ' اس کو دینے والا کوئی نہیں ۔ بے ' اس کے دیئے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی مراد ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں ' سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و ربوبیت کا ذکر ماتا ہے ۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو تشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہیں ۔ شکیم کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہیں ۔

فرمان پر کاربند ہیں۔ ((۲۷)

وہ ان کے آگے پیچے کے تمام امورے واقف ہے وہ کی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(۲)</sup> وہ تو خو دہیت اللہ خوش ہو<sup>(۲)</sup> وہ تو خو دہیت اللہ کے سوا میں ان میں سے اگر کوئی بھی کمہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دو زخ کی سزا دیں (۳) ہم ظالموں کو ای طرح سزا دیتے ہیں۔(۲۹)

کیا کافرلوگوں نے یہ نہیں دیکھا (۱۹۹۳ کمہ آسان و زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا (۱۵) ور ہرزندہ چیز کوہم يَعُلُوْمَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَاخَلُفَهُمُو َ لَايَشْفَعُونَ لَا لِشَفْعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللّل

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُوۡ إِنۡ إِلهُ مِنۡ دُونِهٖ فَدٰلِكَ بَحُونِيهِ جَهَّنَوُ ۗ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الظِّلِمِيْنَ ﴿

أوَلَهْ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمَا إِنَّ الْأَرْضَ

(۱) اس میں مشرکین کارد ہے جو فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہاکرتے تھے۔ فرمایا 'وہ بیٹیاں نہیں 'اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرماں بردار ہیں۔ علاوہ اذیں بیٹے ' بیٹیوں کی ضرورت' اس وقت پڑتی ہے جب عالم بیری میں ضعف و اضحال کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وقت اولاد سارا بن جاتی ہے اولاد کو عصائے بیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن برحمایا ' ضعف و اضحال ' ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں ' اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزور یوں اور کو تاہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اسے اولاد کی یا کسی بھی سمارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیا صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ بند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی ایل ایمان و توحید ہی کے لیے بند فرمائے گا۔ اپنی نافران بندوں کے لیے بند فرمائے گا۔ اور فلا ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے ، جس کا و قوع ضروری نہیں۔ مقصد ، شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے ﴿ قُلُ إِنْ کَانَ لِلوَّ عَلٰیْ وَالُوں مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں اگوں النہ میں اللہ علی میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گا'۔ ﴿ لَٰہِنَ اللّٰهُ کِنَ اللّٰهُ کُنَ لَیْحَمُ مُلُکُ ﴾ (المزمر ۱۵۰) "اے پینم برااگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد ہو جا میں گئی گئی اللہ میں جن کا و قوع غیر ضروری ہے۔

(٣) اس سے رؤیت مینی نہیں 'رؤیت قلبی مراد ہے لیعنی کیاانہوں نے غورو فکر نہیں کیا؟ یاانہوں نے جانا نہیں؟ (۵) رَتْقٌ کے معنی ' بند کے اور فَنْقٌ کے معنی کھاڑنے ' کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لینی آسان و زمین ' ابتدائے امر ہیں ' باہم ملے ہوئے اور ایک دو سرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دو سرے سے الگ کیا' نے پانی سے پیدا کیا (الکمیا یہ لوگ بھر بھی ایمان نہیں التے-(۳۰)

اور ہم نے زمین میں بہاڑ بنا دیئے تاکہ وہ مخلوق کوہلا نہ سکے'<sup>(۲)</sup> اور ہم نے اس <sup>(۳)</sup> میں کشادہ راہیں بنادیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔(۳۱)

آسان کو محفوظ چھت (۱۱) بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ لیکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ (۳۲) وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۱۵) ان میں سے ہرایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۲) (۳۳) كَانَتَارَتُقَافَقَتَقَنُهُمَاوَجَلَنَامِنَ الْمَاّ وَكُلَّ شَيْءَ مِنْ اَفَلَائِوْمِنُونَ ۞

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي اللهُ تَمِيْد بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي اللهِ الدُّلُونَ فِي المُعَلِّد اللهُ اللهُ المُعَلِّد وَنَ ﴿

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا وَكُفُوعَنَ

ايتِهَامُغُرِضُونَ 🕾

وَهُوَالَّذِي عَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ

فِيُ فَلَاكٍ يَسُبَحُوْنَ ۞

آسانوں کواوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے اور زمین کواپنی جگه پر رہنے دیا' تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔

(۱) اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے 'تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئیدگی ہوتی اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے ' تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی صلب سے نکاتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔

(۲) کینی اگر زمین پر بیہ بڑے بڑے بہاڑنہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی 'جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مشقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔

(٣) اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں الینی زمین میں کشادہ راستے بنا دیئے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیئے 'جس سے ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ یَهَتَدُونَ کا ایک دو سرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے باکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں۔

(٣) سَفَفًا مَّحْفُوظًا ، زمین کے لیے محفوظ چھت ، جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے۔ یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گر بڑیں تو زمین کا سارا نظام نہ و بالا ہو سکتا ہے۔ یا شیاطین سے محفوظ۔ جیسے فرمایا ﴿ وَحَفِظُلْهُ مَامِنُ كُلِّ شَيْطُن تَجِيْمِ ﴾ (الحجور: ١٤)

(۵) کیعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا' سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات کی نشانی بنایا' ناکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جاسکے' جوانسان کی اہم ضروریات میں ہے ہے۔

(١) جس طرح پيراك سطح آب يرتير تاب اي طرح چانداور سورج اپناپندر تيرتے يعني روال دوال رہتے ہيں-

وَمَاجَعَلْنَالِيَنَهُرِمِّنَ تَبُلِكَ الْخُلُدُ ۚ اَفَا إِنَّ مِّتَّ فَهُوالْخُلِدُونَ ۞

كُنْ نَفْسِ دَ إِنْكَةُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوْكُوْ بِالشَّيْرِ وَالْخَيْرِ نِثْنَةٌ وَاللَّيْنَاتُرْجَعُونَ ۞

وَإِذَارَاكَ الَّذِينَ كُفَرُوْ إِنَّ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّاهُنُوا الْهَٰذَا

الَّذِي يَذُكُوْ الْهَتَّاكُوْ وَهُوْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُوكُفِرُونَ ۞

خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِ يَكُوْ الْيَيْ فَلَاتَسُتَغْجِلُونِ ۞

آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہیشگی نہیں دی'کیا اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔(ا'(۳۲۲)

برجان دار موت کامزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہرایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں (ا) اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۳۵) میں محرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہمارا نداق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یمی وہ ہے جو تمہمارے معبودوں کا ذکر

انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں تہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی د کھاؤں گاتم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ <sup>(۵)</sup>

برائی ہے کر تاہے' اور وہ خود ہی رحمٰن کی یاد کے بالکل

ہی منکر ہیں۔ <sup>(۴)</sup> (۳۲)

(۱) یہ کفار کے جواب میں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کتے تھے کہ ایک دن اسے مربی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' موت تو ہرانسان کو آنی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشتیٰ نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان بی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور جیشگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا ہے بات کنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہو گئی جو دیو تاؤں کی اور انبیا واولیا کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فَنعُودُ بِاللهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِنِيْ تُعَارِضُ الْفُرْآنَ.

(۲) یعنی بھی مصائب و آلام سے دوجار کر کے اور بھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہرہ ورکر کے۔ بھی صحت و فراخی کے ذریعے سے اور بھی نقروفاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے کے ذریعے سے اور بھی فقروفاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ ناکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کر تا ہے اور ناشکری کون؟ صبر کون کر تا ہے اور ناصبری کون؟ شکراور صبر' یہ رضائے اللی کا اور کفران فعت اور ناصبری غضب اللی کا موجب ہے۔

(m) وہاں تہمارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزادیں گے-اول الذكر لوگوں کے لیے بھلائی اور دو سروں کے لیے برائی-

(٣) اس كے باوجوديه رسول الله صلى الله عليه وسلم كااستهزا و نداق اثراتے ہيں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَاَ اَذَاوَا وَلَا اِنْ اَلْكُونُ اَلْهُ ذَاللّٰهُ وَمُولًا ﴾ (المفرقان ٣٠) "جب اے پیغیرایه کفار مكم تجھے دیکھتے ہیں تو تیرانداق اثرانے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جے اللہ نے رسول بناکر بھیجاہے؟"

(۵) یه کفار کے مطالبۂ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے- اس لیے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَا الْوَعُدْ إِنْ كُنْتُوطِدِقِينَ ۞

لَوْيَعُ لَمُ الَّذِيُنَ كَفَرُوْاحِيْنَ لَا يَكُفُونَ عَنُ وُجُوهِهِمُّ النَّارَوَلا عَنُ ظُهُوهِمُ وَلاهُمُونِيُّ صَرُّوْنَ ۞

بَلُ تَانِّيُهِمُ بَغْتَةً فَتَهُمَّهُمُ فَلَا يَسُتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ۞

ۅؘڵڡٙۜؼٳۺؙؿؙۿڔۣ۬ؽٞؠؚۯؙۺڸڡؚٞڽؙؿٞڸؚػۏؘڂٲؿٙۑؚٲڷڹؚؽڹڛؘڿۅ۠ۅؙٳ مِنْهُوٞڡٞٵػٵٮٛؗٷٳۑ؋ؚؽۺۘػؠؙڔؙٷڹ۞ۛ

کتے ہیں کہ اگر سے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے-(۳۸)

کاش! بیہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو بیہ کافر آگ کو اپنے چروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱۱) (۳۹)

(ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی<sup>\*(۲)</sup> پھرنہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذراسی بھی مہلت دیئے<sup>(۳)</sup> جائیں گے-(۴۰)

اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی **ندا**ق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیرلیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

پنیمبرے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کمہ کر ہم پر فور أعذاب نازل کروا دے- اللہ نے فرمایا ' جلدی مت کرو' میں عقریب اپنی نشانیاں تہمیں دکھاؤں گا- ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول ما اللہ اللہ کے دلائل و براہین بھی-

(۱) اس کا جواب محذوف ہے 'لیعنی اگریہ جان لیتے تو پھرعذاب کاجلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان لیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفریر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

(٢) لینی انہیں کچھ بھھائی نہیں دے گاکہ وہ کیا کریں؟

(۳) که وه توبه واعتذار کااہتمام کرلیں۔

(٣) رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ مشرکین کے استہزا اور تکذیب سے بدول نہ ہوں' یہ کوئی نئی بات نہیں ہے' تجھ سے پہلے آنے والے پنجبروں کے ساتھ بھی بھی معالمہ کیا گیا' بالآخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا الیمن فئی بات نہیں گھیرلیا' جس کا وہ استہزاو نداق اڑا یا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مسبعد تھا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا۔﴿ وَلَقَدَىٰ كُلِّیْبَ اُوسُلُ مِنْ تَبَیْلِکَ فَصَبَرُولُ عَلَیْ مَا کُورُوا وَ اُورُولُ وَ اَوْدُوا وَ اَوْدُولُ وَ اَوْدُولُ وَ اَوْدُولُ وَ اِللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم بِی اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں' صبر کیا' یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری بدد آئی''۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکیون کے لیے اس میں تهدید و وعید بھی ہے۔

قُلُمَنُ يَكُلُوُكُوْ بِالنِّيلِ وَالنّهَارِمِنَ الرَّحُلِينِ بَلُ هُوعَن ذِكْرِ رَبِّوِمُرتُعُرِضُوْنَ ۞

ٱمْلَهُمْ الِهَةُ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيْغُونَ نَصْرَ ٱنْفُيهِهُ وَلَاهُمُ تِنَا اِيُصَحَبُونَ ۞

بَلْ مَتَّعُنَا لَمَوُلَا وَ ابَاءً هُمُوحَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ الْعُنْزُرُ اَفَلابَرَوْنَ اَنَّا نَاْقِ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ اَظْرَافِهَا اَفَهُو الْغُلِيُّونَ ۞

> قُلْ إِنَّهَا ۗ أَنْذِرُكُوْ وِالْوَحْقِ ۗ وَلَا يَتُمَعُ الصُّمُ الدُّعَا ۗ إِذَا مَا يُتُمْذُونَ ۞

ان سے پوچھے کہ رحمٰن سے ' دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ (۲۲)

کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خودا پنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ (۲) ہما) بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سروسامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ (۳) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے طبح آرہے (۵)

ہے ارہے ہیں اب یودہ ملاب ہیں: (۱۱)

کمہ دیجئے! میں تو تہیں اللہ کی وی کے ذریعہ آگاہ

کر رہا ہوں مگر بسرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں

آگاہ کیا جائے۔ (۵)

- (۱) تعنی تهمارے جو کرتوت ہیں' وہ توالیے ہیں کہ دن یا رات کی گئی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آسکتاہے؟اس عذاب سے دن اور رات تمهاری کون حفاظت کر تاہے؟کیااللہ کے سوابھی کوئی او رہے جو عذاب النی سے تمہاری حفاظت کرسکے؟
- (۲) اس کے معنی میں وَ لَا هُمْهُ بَهِ خِاْرُونَ مِنْ عَذَا بِنَا ''نه وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ میں''۔ لیعنی وہ خودا پی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہیں ہیں' پھران کی طرف سے ان کی مدد کیا ہونی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچا کتے ہیں؟
- (٣) لیعنی ان کی یا ان کے آباد اجداد' کی زندگیاں اگر عیش و راحت میں گزر گئیں تو کیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہو گا؟ نہیں' بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مملت کا ایک حصہ ہے' اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتل نہیں ہونا چاہیے۔
- (۳) کینی ارض کفر بتدر تبج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کاغلبہ بڑھ رہاہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فٹج کرتے چلے جارہے ہیں۔
- (۵) گیخی کفر کو سمنتا اور اسلام کو بردهتا ہوا دیکھ کر بھی 'کیاوہ کافریہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟استفہام انکاری ہے۔لیعنی وہ غالب نہیں 'مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں 'مفتوح ہیں۔ معزز و سرفراز نہیں ' ذلت و خواری ان کامقد رہے۔
- (۱) کیغنی قرآن سنا کرانہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور نہی میری ذمہ داری اور منصب ہے۔ لیکن جن لوگوں کے کانوں

وَلَمِنُ مُتَتَّ تُهُو نَفْحَة أُمِّنْ عَذَا لِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لِمُلْلَاً إِنَّاكُتَا ظِلِمِيْنَ ۞

وَنَضَهُ الْهُوَازِيْنَ الْقِنْطَلِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَلَانْظُلُهُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴿ وَانْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَ لِ اَسَيْنَا بِهَا وْكَفَلْ بِنَالْحَسِمِيْنَ ۞

> وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوسى وَهُـُرُونَ الْقُرُقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَقِيْنَ ﴿

اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھو نکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ بائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گئر تھے۔ (۲۹)

قیامت کے دن ہم درمیان میں لار کھیں گے ٹھیک ٹھیک تو لئے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہو گا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ (۲)

یہ بالکل سیج ہے کہ ہم نے مویٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیز گاروں کے لیے وعظ و نصیحت والی

کواللہ نے حق کے سننے سے بسرا کر دیا' آٹکھوں پر پر دہ ڈال دیا اور دلوں پر مسرلگا دی'ان پر اس قرآن کااور وعظ و تصیحت کاکوئی اثر نہیں ہوتا۔

(۱) یعنی عذاب کاایک ہکا سا جھیٹا اور تھو ڑا حصہ بھی پنچے گاتو پکارا تھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جا ئیں گے۔

(۲) مَوَاذِیْنُ مِیْزَانٌ ( ارزو) کی جمع ہے - وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن یا تو کئی ترازو کیں ہوں گی یا ترازو تو ایک ہی ہوگی ' محض تعخیم شان کے لیے یا تعدوا عمال کے اعتبار ہے جمع کا لفظ استعال کیا گیا ہے - انسان کے اعمال تو اعراض ہیں لیحنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جمع تو ہے نہیں ' پھروزن کس طرح ہو گا؟ یہ سوال آج ہے قبل تک تو شاید کوئی اہمیت رکھتا ہو - لیکن آج سائنسی ایجاوات نے اے ممکن بنا دیا ہے ' اب ان ایجاوات کے ذریعے ہے اعراض کا اور بے وزن پیڑوں کا وزن بھی تولا جانے لگا ہے - جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان اعمال کا' جو اعراض کا ور کھلانے کے لیے ان اعمال کا' جو اعراض ہیں وزن کرنا کون سامشکل امرہے ' اس کی تو شان ہی عَلَیٰ کُلِّ شَیٰء قَدِیْرٌ ہے - علاوہ اذیں یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ان اعمال کو وہ اجمام میں بدل دے اور پھروزن کرے ' جیسا کہ احادیث میں بعض اعمال کے جسم ہونے کا ثبوت ملا ہے ۔ مثلاً صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا وہ ہو چھے گا تو کون ہونے کا ثبوت ملائے ہیں قرآن ہوں جے تو راتوں کو (قیام اللیل میں) بیدار رہ کراور دن کو پیاسارہ کر پڑھا کر تا تھا۔ (مسند احمدہ / ۲۸۷) ور منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں ۔ (مسند اُحمدہ / ۲۸۷) اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورة الاگواف کا خاشیہ ۔ القِسْطَ ' مصدر اور آلمَوَاذِینَ کی صفت ہے ۔ مثن ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورة الاگواف کر کا حاشیہ ۔ القِسْطَ ' مصدر اور آلمَوَاذِینَ کی صفت ہے ۔ مثن ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورة الاگواف کی کا حاشیہ ۔ القِسْطَ ' مصدر اور آلمَوَاذِینَ کی صفت ہے ۔ مثن ہیں ذوائہ قبط انصاف کرنے وائی ترازو یا ترازو کئی۔

کتاب عطا فرمائی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۸) وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھیے خوف کھاتے ہیں اور

ری رہ میں رہائی رہا ہے۔ قیامت (کے تصور) سے کا ثبیتے رہتے ہیں- <sup>(۲)</sup> (۴۹)

اوریہ نفیحت و برکت والا قرآن بھی ہمیں نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۰۵)

یقیناہم نے اس سے پہلے ابراہیم کواسکی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور (۱۳) ہم اسکے احوال سے بخوبی (۱۵) واقف تھے۔(۱۵) جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کما کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور سنے بیٹھے ہوکیاہیں؟ (۱۳)

اَكَذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞

وَهٰذَاذِ كُوْمُ مُركُ انْزَلْنَهُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنْتُولُهُ مُنْكِرُونَ ﴿

وَلَقَدُاتَيْنَآ الرَّهِ يُوَرُشُدَهُ مِنَ قَبُلُ وَ كُنَّالِيهِ عِلْمُهُنَ شَ

إِذْ قَالَ لِآمِيهُ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ النَّمَا شِيلُ الَّينَ آنَتُهُ لَهَا

عْكِفُوْنَ ۞

(۱) یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت موئی علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متقین کے لیے ہی نصیحت تھی' جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿ هُدُی لِلْمُتَقِیدُن ﴾ (المبقرۃ ۲۰) کما گیا ہے' کیونکہ جن کے دلول میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہو تا' وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے' تو آسانی کتاب ان کے لیے تصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح ہے؟ نصیحت یا ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غورو فکر کیا جائے۔

- (۲) یہ متقتن کی صفات ہیں ' جیسے سور ہُ بقرۃ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقتن کی صفات کا تذکرہ ہے۔
- (٣) یہ قرآن' جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیروبر کت کا حامل ہے' اسے بھی ہم نے ہی ا آرا ہے۔ تم اس کے مُنَزَّلٌ مِنَ اللهِ ہونے سے کیول انکار کرتے ہو' جب کہ تنہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔
- (٣) مِنْ فَبْلُ ہے مرادیا تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ 'موی علیہ السلام کو ایتائے تو رات سے پہلے کا ہے 'یا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطاکر دی تھی۔ (۵) لیعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعال کرے گا۔
- (۱) تَمَانِیْلُ ، نِمْنَالُ کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کمی چیز کی ہوبہو لقل کو گہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر ۔ یہاں مراد وہ مور تیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِفْ ، عُکُوفْ ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے 'جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک کر' عبادت کرتے تھے۔ عَاکِفْ ، عُکُوفْ ہے اسم فاعل کاصیغہ ہے 'جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور کیسوئی اور انہماک جم کر بیٹھتا ہور کیسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لولگا تا ہے۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم و عبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھتا ہے۔ یہ تمثالیں (مور تیاں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں

قَالُوْا وَجَدُنَا ابَآءً نَالَهَا عِبدِيْنَ ۞

قَالَ لَقَدُكُنْتُهُ ٱلنَّهُ وَالبَّاؤُكُونِ ضَلْلٍ مَّبِينِ

قَالُوْ ٱلْجِئُـ تَنَا بِالْحَقِّى أَمُ ٱنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ۞

قَالَ بَلْ زَبُّكُمُ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

فَطْرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ٠

وَ تَاللَّهِ لَاَ لِكِيْدَتَ آصُنَا مَكُوْ بَعْدَانَ تُولُوْامُدْبِرِيْنَ ﴿

فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞

سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ (۱) (۵۳)
آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تممارے باپ دادا سبھی یقینا کھلی گراہی میں جتلا رہے۔ (۵۳)
کملی گراہی میں جتلا رہے۔ (۵۳)

ہی نداق کر رہے ہیں۔ '''(۵۵)
آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پرور دگار تو وہ
ہے جو آسانوں اور زمین کامالک ہے جس نے انہیں پیدا
کیاہے 'میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ ''(۵۲)
اور اللہ کی قتم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم
علیحدہ پیٹے بھیر کرچل دو گے ایک چال چلوں گا۔ ''(۵۷)
پس اس نے ان سب کے عکرے عکرے کر دیئے ہاں
سرف بڑے بت کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب

اس کی طرف ہی لوٹیں۔<sup>(۵)</sup> (۵۸)

اور د کانوں میں بطور تیرک آویزاں کیا جاتا ہے- اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے-

(۱) جس طرح آج بھی جمالت و خرافات میں تھنے ہوئے مسلمانوں کوبدعات ورسومات جاہلیہ سے رو کاجائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں 'جب کہ ہمارے آباواجداد بھی ہی کچھ کرتے رہے ہیں۔او رہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علماو مشائخ کے آراءوافکارے چیٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔

(۲) یہ اس لیے کما کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا' پیۃ نہیں' ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ نداق تو نہیں کر رہاہے؟

(٣) لیعنی میں نداق نہیں کر رہا' بلکہ ایک ایک چیز پیش کر رہا ہوں جس کاعلم ویقین (مشاہدہ) مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تہمار امعبودیہ مورتیاں نہیں' بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کامالک اور ان کاپیدا کرنے والا ہے۔

(٣) یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ وَاللهُ أَعْلَمُ . بحید (تدبیر) سے مرادیاں وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغییر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، بعنی بتوں کی توڑ چوڑ۔

(۵) چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جنن مناتے تھے' ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے

کہنے گئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟
ایسا شخص تو یقینا ظالموں میں ہے ہے۔ (۱) (۵۹)

بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکرہ کرتے ہوئے شا
تھاجے ابراہیم (علیہ السلام) کماجا تا ہے۔ (۲)

سب نے کما اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے
سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ (۳)

کمنے لگے! اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہی ہمارے
خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

مداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ (۱۲)

تب نے جواب دیا بلکہ اس کام کوان کے بڑے نے کیا
ہوں۔ (۳)
ہوں۔ (۳)

- قَالُوُا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَآ اِتَّهٰ لَمِنَ الظّٰلِمِينَ ۞
- قَالُوْا سَمِعْنَافَتَى تَذْكُرُهُمُ مُنْقَالُ لَهُ ٓ إِبُرْهِ بُهُ ۗ ۞
- قَالُوْا فَانْتُواْ لِهِ عَلَى أَعُيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتُهُمُ دُونَ ٠
  - قَالُوۡٓ ءَٱنْتَ فَعَلۡتَ هٰمَا بِالْهَتِنَا يَالِبُوٰهِيُو ﴿

قَالَ بَلْ فَعَـلَهُ ﴿ كَبِـيُوهُمُوهُنَا أَشْئُلُوهُمُ اِنْكَانُو اٰيُتْطِقُونَ ۞

موقع غنیمت جان کرانہیں تو ڑپھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا' بعض کہتے ہیں کہ کلماڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی' آگہ وہ اس سے یوچھیں۔

- (۱) یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں ' تو کہنے گئے ' یہ کوئی بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔
- (۲) ان میں سے بعض نے کما کہ وہ نوجوان ابراہیم (علیہ السلام) ہے نا'وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر تاہے'معلوم ہو تاہے ہیہ اس کی کارستانی ہے۔
- (٣) لینی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت تو ڑتے ہوئے دیکھایا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے ساہے۔
- (٣) چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا ور ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس برے بت نے کیا ہے، اگر یہ (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بٹلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سمی یہ بطور تعریف اور تبکیت کے انہوں نے کما ناکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر اللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے ایک حدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول بَل فَعَلَهُ کَبیرُهُم کو لفظ کذب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، دو اللہ کے لیے، ایک بین سَفِینم اور دو سرایمی اور تیسرا حضرت سارہ اپنی ہیوی کو بس کمنا، (صحیح بنجادی، کتاب الانسیاء؛ باب واتحداللہ ابداہی حلیلہ نوان کے خلاف باور کر کے اس کا واتحداللہ ابداہی جلیلہ نوان کے خلاف باور کر کے اس کا

فَرَجَعُوْ آلِلَ ٱنْفُيْمِهِمُ فَقَالْوَالِتَّلُوُ ٱنْتُوُ الظَّلِمُونَ ﴿

تُوَّنُكِسُوْاعَلِ رُءُوْسِهِوْ َلَقَدُعَلِمُتَ مَاهَوُٰلَآ يَيْطِقُوْنَ ۞

قَالَ اَفَتَعَبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعَكُمْ شَيْعًا

پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے گئے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ (۱) (۱۲۳) واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ کا اوندھے ہو گئے (اور کہنے پھر اپنے سرول کے بل اوندھے ہو گئے (اور کہنے گئے کہ) یہ تو تحقیم بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ (۱۲)

اللہ کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس! کیاتم اللہ کے

انکار کر دیا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کو غلو اور روایت پر ستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی بیہ رائے صحیح نہیں۔ یقینا حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ گو ہیر کذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ دراں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا- اور بیہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقیاً گذب نہ ہو' جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے عَصَیٰ اور غَوَیٰ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں' صالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے نعل اکل شجر کونسیان اور ارادے کی کمزوری کا نتیجہ بھی بتلایا گیاہے۔ جس کاصاف مطلب پیہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو نجهی ہو سکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کاپہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کابیہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ بیہ واقعے کے خلاف تھا' بتوں کو انہوں نے خود تو ڑا تھا۔ لیکن اس کا انتساب برے بت کی طرف کیا۔ لیکن چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات و اظهار کا ایک انداز کہیں گے'علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس ضمن میں آیا ہے' وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے رو برو جاکر سفارش کرنے ہے اس لیے گریز کرنا کہ ان ہے دنیامیں تین موقعوں پر لغزش کاصدور ہوا ہے۔ دراں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں یعنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جھوٹ نہیں ہیں۔ مگروہ اللّٰہ کی عظمت و جلال کیوجہ ہے اتنے خوف زوہ ہوں گے کہ بیر باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گویا حدیث کامقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہر گز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن' خثیت اللی کی وجہ ہے ان پر طاری ہو گی۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دو سرے کو 'لاجواب ہو کر' کئے لگے' واقعی ظالم تو تم ہی ہو' جو اپنی جان سے دفع مضرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں' وہ مستحق عبادت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دو سرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دو سرے کو ظالم کھا۔

(۲) کھراے ابراہیم (علیہ السلام) تو ہمیں یہ کیوں کمہ رہاہے کہ ان سے یوچھو' اگریہ بول سکتے ہیں'جب کہ تواجھی طرح

<u> </u> وَلَايَضُرُّكُهُ 💮

ائِق كَلُوْ وَلِمَا تَعَبُّدُونَ مِنُ دُوْنِ اللهِ أَفَلاَ تَعُبُلُونَ ۞

قَالُوُّاحَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوَا الِهَتَكُوُ إِنْ كُنْتُو فَعِلِينَ ۞

قُلْنَا لِنَارُكُونِ بُرُدًا وَسَلَمُا عَلَى إِبُرُهِ يُمَ 💮

وَ اَسَ ادُواْ وِ ﴿ كَيْدُا فَجَعَلْنَاهُ وُ الْأَفْسَرِينَ ۞

وَنَجَّيْنُـٰهُ وَ لُوْطًا إِلَىٰالُارُضِالَّتِقُىٰبِرَّكُنَا فِيْهَالِلْهُا لِمِيْنِ ۞

علاوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تہمیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان-(۲۲)

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ (۱۱) کہنے گگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرناہی ہے۔ (۲۲)

ہم نے فرہا دیا اے آگ! تو ٹھنڈی پڑ جااور ابراہیم (علیہ السلام) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا! (۱۹) گو انہوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کابرا چاہا' لیکن ہم نے انہیں ناکام بنادیا- (۵۰)

اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچاکر اس زمین کی طرف کے چلے جس میں ہم نے تمام جمان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ <sup>(۳)</sup>(۱۷)

جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

(۱) کینی جب وہ خود ان کی ہے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھران کی ہے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کرا یسے ہے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی جمت تمام کر دی اور ان کی صلالت و سفاہت کو ایسے طریقے ہے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہوگئے۔ تو چو نکہ وہ توفیق ہدایت ہے محروم تھے اور کفرو شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک ہے تائب ہوتے 'الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کما جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے سے بچینکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کا کہ صفحہ دیا گئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مصفحہ کی ساتھ آگ کو تھم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ علما کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مصفحہ کی ساتھ "سلامتی" نہ فرما تا تو اس کی محضوک ابراہیم علیہ السلام کے لیے نا قابل برداشت ہوتی۔ بسرطال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے وہ آسان سے باتیں کرتی ہوئی د بحق آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے بہذے کو دشمنوں کی سازش سے بچالیا۔

(٣) اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزویک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور پھلوں اور نمروں کی کثرت نیز انبیاعلیم السلام

اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور لیعقوب اس پر مزید۔ (۱)
اور ہرا یک کو ہم نے صالح بنایا۔ (۷۲)
اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی
رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے
کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکو ق دینے کی
وی ( تلقین) کی' اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت
گزار بندے تھے۔ (۲۳)

ہم نے لوط (علیہ السلام) کو بھی تھم اور علم دیا اور اسے اس بہتی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔اور تھے بھی وہ بدترین گنگار۔(۱۲۲۷) اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا بے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔ (۱۳) نوح کے اس وقت کو یاد سیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھروالوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔(۲۷) اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے

وَوَهَـبْنَالُهُ إِسُحْقُ وَيَفْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلُنَا طرحِيْنَ ۞ وَجَعَلْنُهُو آبِمَةً يَهْدُونَ بِأَثْرِنَا وَأُوحَيْنَا النَّهِمُ فِعُـلَ انْخَيْرِاتٍ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَائِنَا أَءَالذَّلُوةِ وُكَاثُوالنَّا عَبِيرُنَ ۞

وَلُوْطَاالَتَيْنَهُ مُثُمَّا وَعِلْمًا وَنَجَمِيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيُّ كَانَتُ تَعَمُّلُ الْخَبَرِثَ آِنَّهُمُ كَانُوْا قُومَيَوْءٍ فِيقِيْنَ ﴿

وَٱدْخَلُنْهُ فِي رَحْمَتِنَا النَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

وَنُوْحًا اِذْنَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَعَجَّاٰيِنَهُ وَلَهْلَهٔ مِنَ الْكَرِّبِ الْعَظِيْمِ ۚ

وَنَصَرُنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَكَّ بُوُا بِالْتِينَا ۗ

کامسکن ہونے کے لحاظ سے بابر کت کما گیا ہے۔

(۱) نَافِلَةً 'زائد كو كت بي 'لعنى حضرت ابرائيم عليه السلام نے تو صرف بيٹے كے ليے دعاكى تھى 'ہم نے بغير دعاك مزيد يو تابھى عطاكر ديا-

(۲) حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد ( بھیجے ) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق ہے ، بجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعن نبوت سے نوازا۔ یہ جس علاقے میں نبی بناکر بھیج گئے ' اسے عمورہ اور سدوم کما جا تا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع 'گزر گاہوں پر بیٹے کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا اور انہیں شک کرنا خزف ریزے پھیکنا وغیرہ میں ممتاز تھی ' جے الله کے بیال خبائث (بلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے یعنی انہیں اور ان کے متبعین کو بچاکر قوم کو تباہ کر دیا گیا۔

مقالبے میں ہم نے اس کی مدد کی 'یقیناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا-(۷۷)

اور داود اور سلیمان (ملیماالسلام) کو یاد سیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں' اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔(۵۸)

ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھادیا۔ (۱) ہاں ہرایک کو ہم نے تھم وعلم دے رکھا تھا اور داود کے بالع ہم نے بہاڑ کر دیئے تھے جو شبیع کرتے (۲) تھے اور پرند (۳) بھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوْا قُوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنْهُمُ أَجْمَعِينَ @

وَدَاوْدَ وَسُلِينُمْنَ إِذْ يَخْكُمْنِ فِي الْحَرَثِ إِذْ نَفَشَتُ

فِيهِ غَنْهُ الْقَوُمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمُ شَهِدِينَ ﴿

فَفَهَّمُنْهَاسُلِيمُنَ ۚ وَكُلًّا اتَّيُنَا حُكُمًا قَعِلْمًا وَّسَخَّرُنَا

مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّايُرُ وَكُنَّا فَعِلْيُنَ ۞

(۱) مفرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں ، دو سرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھیں اور اس کی کھیت پر چگ گئیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے ، جو پیغیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ، حکمران بھی تھے۔ فیصلہ دیا کہ بکریاں ، کھیت والا لے لیے باکہ اس کے نقصان کی حلاقی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیااور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں بچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جا ئیں ، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے باکہ وہ کھیتی کی آب پائی اور دیکھ بھال کر کے ، اسے صبح کرے ، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو کھیتی ، کھیتی والے کو اور بکریاں ، بکری والے کو واپس کر دی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دو سرا فیصلہ اس لحاظ سے زیاوہ بہتر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بکری والے اپنی بکریوں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کی بھی تعریف کی اور فرمایا کہ ہم نے ہرایک کو راحت میں داور علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو) علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے گئے ہیں کہ ہر مجتمد ، مصیب ہو تا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ہر وہتم نہیں ہو سے ، ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو سے نہیں ہو سے ، ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو سے ، ان میں ضرور ایک مصیب نہیں ہو گئ بلکہ اسے ایک اور دو سرا مخلی غلط فیصلہ کرنے والا ، الب تہ یہ الگ بات ہے کہ مجتمد مخلی عنداللہ گناہ گانہ گانہ کی شرفتی اللہ بیت ہو گئ بلکہ اسے ایک اور کہ کمانی الحدیث (فتح القد یہ)

(۲) اس سے مرادیہ نمیں کہ پہاڑان کی شبیع کی آواز سے گونج اشختے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باتی نہیں رہتا) ہر کہ و مہ کی اونچی آواز سے بہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود علیہ السلام کی شبیع کے ساتھ بہاڑوں کا بھی شبیع مردھناہے۔ نیزیہ مجازا نہیں حقیقا تھا۔

(m) لینی پرندے بھی داود علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کراللہ کی تنبیع کرنے لگتے۔ والطّنبر کی تو مفتوح ہے اور اس کا

م مرك وَعَكَمُنْـٰهُ صَنْعَـةَ لَبُوْسِ لَكُوْلِي لَكُولِي التَّمْصِنَكُوْ اور جم -

مِّنُ بَالْسِكُمُ ْ فَهَلُ أَنْتُهُ شَكِرُوْنَ ⊙

وَلِسُكَيْمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَخْرِي بِافْرِهَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بِرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ أَنْ عَلِيدِينَ ۞

Vienal - 1 (100 ) 200 (100 ) 200 (100 ) 200 (100 ) 200 (100 )

وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُوْنَ ذَالِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُوْ حِٰفِظِيْنَ ۞

ہم کرنے والے ہی تھے۔ ''(29) اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی ٹاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ <sup>(۲)</sup> کیا تم شکر گزار بنوگے؟ (۸۰)

ہم نے تندو تیز ہوا کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا (۳) جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف علتی تھی میں جال ہم بر کیت دے رکھی تھی، اور ہم بر چیز سے باخبر اور دانا ہں۔(۸۱)

ای طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے آلع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوابھی بہت سے کام کرتے تھے '''' ان کے نگسبان ہم ہی تھے۔ (۸۲)

عطف الْحِبَالَ پر ہے یا پھریہ مرفوع ہے اور خبر محذوف کا مبتدا ہے لینی وَالطَّیْرُ مُسَخَّرَاتٌ مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داود علیہ السلام کے لیے متخرکر دیۓ گئے تھے (فتح القدیر)

- (۱) یعنی یہ تفییم 'ایتائے تھم اور تسخیر'ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے 'اس لیے ان میں کسی کو تعجب کرنے کی یا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے 'اس لیے کہ ہم جو چاہیں کرسکتے ہیں۔
- (۲) لیعنی لوہ کو ہم نے داود علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا' وہ اس سے جنگی لباس' لوہ کی زر ہیں تیار کرتے تھ' جو جنگ میں تہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت قادہ بھائی، فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بھی زر ہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام پہلے مختص ہیں جنہوں نے کنڈ بے دار اور حلقے والی زر ہیں بنا کیں۔ (ابن کثیر)
- (٣) لینی جس طرح پہاڑاور پر ندے حضرت داود علیہ السلام کے لیے متخرکر دیئے گئے تھے 'اس طرح ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آلئے کر دی گئی تھی۔ وہ اپنے اعیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہال چاہتے 'مینوں کی مسافت' کمحوں اور ساعتوں میں طے کرکے وہاں پہنچ جاتے 'ہوا آپ کے تخت کو اڑا کرلے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔
- (۴) جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جو ان کے تھم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے 'ای طرح دیگر عمارتی کام' جو آپ چاہتے 'کرتے تھے۔
- (۵) لیعنی جنول کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے اس سے ہم نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی اور وہ ان کے

وَٱيُوْتِ إِذْنَادَى رَبَّهُ ٓ إَنِّى مَسَّىنِىَ الصُّوُّ وَٱنْتَ ٱرُحَـُوُ الرِّحِـمِـبُنَ ۚ ۚ

فَاسُتَجَبُنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابٍ مِنْ صُرِّرَ وَالتَّبُنٰهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمُومَّعَهُمْرَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعِبِدِيْنَ ↔

وَالسَّلْمِينُلَ وَادْرِيْسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِّنَ الصَّيْرِيْنَ أَنَّ

وَ الدُّخَلُنْهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ۞

وَ ذَاالتُّونِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ كُنْ نَقُدٍ رَعَلَيْهِ

ایوب (علیہ السلام) کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ ججھے یہ بیاری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ (۸۳) تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ دیا در اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور 'اپنی خاص مہمانی ('' سے ٹاکہ سے بندول کے لیے سبب نصیحت ہو۔ (۸۴)

اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل <sup>(۲)</sup> (علیهم السلام) پیرسب صابرلوگ تھے-(۸۵)

ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔ (۸۲)

مچھلی والے <sup>(۳)</sup> (حضرت بونس علیہ السلام) کویاد کرو! جبکہ

آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

- (۱) قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کما گیا ہے ' (سورہ ص- ۴۳) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ انہیں سخت آ ذمائشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبروشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آ زمائش اور تکلیفیں کیا تھیں 'اس کی متند تفصیل تو نہیں ملتی۔ تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دنیااور اولا وغیرہ سے نوازا ہوا تھا' بطور آ زمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعتیں چھین لیں' حتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیاریوں میں گھر کررہ گئے۔ بالآخر کما جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آ زمائشوں کے بعد بارگاہ اللی میں دعاکی' اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اولاد' پہلے سے دوگنا عطافرمائے۔ (اس کی کچھ تفصیل صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ملتی ہے۔ ج ۴ من ۴۲۲ و مجمع الزوائد ۸ / ۲۰۸) شکوہ شکایت اور جزع فزع صبر کے منافی ہے'جس کا ظمار حضرت میں ملتی ہے۔ ج ۴ می نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے" ہم نے قبول کر ایوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے" ہم نے قبول کر ایک شرت کے الفاظ استعال فرمائے۔
- (۲) ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں؟ بعض ان کی نبوت کے اور بعض ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے' امام ابن کیر فرماتے ہیں' قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کاذکران کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے' وَاللهُ مُأَعَلَمُ أُدُ
- (m) مجھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جواپی قوم سے ناراض ہو کراور انہیں عذاب الی کی دھمکی دے

فَنَادَى فِي الظَّلَمٰتِ آنَ لَآ إِلٰهَ اِلْآ اَنْتَ سُـبُحٰنَكَ ۗ إِنْ كُنُتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ۚ ۞

فَاسْتَجَبُنَالَهُ ۚ وَنَجَّــيُمْنُهُ مِنَ الْفَــَّةِ وُكَنَالِكَ نُسْعِى الْمُؤْمِنِـيُنَ ۞ وَزَكَـرِتَيَّا إِذُنَاذَى رَبَّهُ رَتِ لَاتَـذَدُ نِنْ فَـرُدًا وَانْتَخَــٰذُو الْوَرِشِيْنَ ۖ ۚ ۚ

فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْنِى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿
اِنْهُمُ كَانُوْ الْمُسرِعُونَ فِى الْخَيْرِتِ وَ يَدُ عُوْنَنَا
رَغَبًا قَرَهَبًا ﴿وَكَانُوْ الْنَاخِيْمِ يُنَ ۞

وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے- بالآخر وہ اند هیرول <sup>(۱)</sup> کے اندر سے پکار اٹھا کہ اللی تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے' بیٹک میں ظالموں میں ہو گیا-(۸۷)

توہم نے اس کی پکارین لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کواسی طرح بچالیا کرتے ہیں۔ (۸۸) اور زکریا (علیہ السلام) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنمانہ چھوڑ 'تو سب سے بہتروارث ہے۔(۸۹)

ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کراسے یجی (علیہ السلام) عطا فرمایا (۲۳) اور ان کی بیوی کوان کے لیے درست کردیا۔ سی بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ (۵۰)

کر' اللہ کے تھم کے بغیر ہی وہاں ہے چل دیئے تھے' جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کالقمہ بنا دیا' اس کی کچھ تفصیل سور ۂ بیونس میں گزر چکی ہے اور کچھ سور ہُ صافات میں آئے گی۔

(۱) ظُلُمَاتٌ، ظُلْمَةٌ کی جمع ہے 'جمعنی اندھیرا- حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گھر گئے- رات کا اندھیرا' سمندر کا اندھیرا' اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا-

(۲) ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے اند هیروں سے اور چھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں لگارے گا'ہم اسے نجات دیں گے- حدیث میں بھی آتا ہے- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے"۔ (جامع ترمذی نمبرہ ۲۰۰۰) وصححه الاکتبانی)

(٣) حضرت ذکریاعلیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنااور اللہ کی طرف سے اس کاعطاکیا جانا' اس کی ضروری تفصیل سور وَ آل عمران اور سور وَ طرمیں گزر چکی ہے۔ یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

(٣) لینی وہ بانجھ اور ناقابل اولاد تھی' ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرماکراہے نیک بچیہ عطا فرمایا۔

(۵) گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یمال ذکر کیا گیا ہے-مثلاً الحاح و

وَالَّذِيُّ آخَصَٰنَتُ فَرُجَهَا فَنَعَنُنَا فِيهُا مِنُ تُوْجِنَا وَجَعَلْهَا وَانْغَمَّا الِيَّةِ لِلْعَلِمِينَ ۞

> إِنَّ هَٰ ذِهَ ٱلتَّنُكُو أَمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَانَانَكُوْفَاعُيُدُون ۞

وَتَقَطَّعُوْ المَرْمُمُ بَيْنَهُمُ كُلُّ اليُنَارِحِعُونَ ﴿

نَسُ يُعْمَلُ مِنَ الطّيلِحٰتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ۞

وَ حَرْمٌ عَلِ قَرْيَةٍ الْمُلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ٠

اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جمان کے لیے نشانی بنا دیا۔ (۹۱)

یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے''<sup>(۲)</sup> اور میں تم سب کاپروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو- (۹۲)

گرلوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں' سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۹۳) پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن (بھی) ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ (۹۳)

اور جس بہتی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلیٹ کر نہیں آئیں گے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۹۵)

زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعاو مناجات' نیکی کے کاموں میں سبقت' خوف و طبع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنااور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔

(۱) یه حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ملیهماالسلام کا تذکرہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) اُبَعَةً سے مرادیمال دین یا ملت ہے بعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید 'جس کی دعوت تمام انبیا نے دی اور ملت' ملت اسلام ہے جو تمام انبیا کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہم انبیا کی جماعت اولاد علات ہیں' (جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے"۔ (ابن کیٹر)

(٣) لینی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا اور انبیا و رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے 'کوئی یہودی ہو گیا'کوئی عیسائی 'کوئی کچھ اور- اور بدقتمتی سے میر قبیل خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ 'جب یہ بارگاہ اللی میں لوٹ کرجائیں گے۔ تو وہیں ہوگا۔

(٣) حَرَامٌ واجب كے معنى ميں ہے 'جيساك ترجے سے واضح ہے - يا پھر لاَ يَرْجِعُونَ مِيں لَا زائد ہے 'ليعنى جس بستى كو ہم نے ہلاك كرديا 'اس كادنيا ميں پلك كر آناحرام ہے - یمال تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہربلندی سے دو ڑتے ہوئے آئیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۹۲) اور سچا وعدہ قریب آگھے گا اس وقت کافروں کی نگاہیں

وہ ہر بلدی سے دو رہے ہوئے آیں ہے ۔ (۱۲)
اور سپا وعدہ قریب آگے گا اس وقت کا فروں کی نگاہیں
سپٹی کی پھٹی رہ جائیں گی' (۲)کہ ہائے افسوس! ہم اس
حال سے عافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصور وار تھے۔ (۹۷)
تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو'
سب دو زخ کا ایند ھن ہو گے' تم سب دو زخ میں
جانے والے ہو۔ (۹۸)

اگریہ (سیچ)معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے'اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ <sup>(۱۲)</sup> (۹۹) حَتَّى َاذَا فَتُوَمَّتُ يَا ْجُوْجُ وَمَا ْجُوْجُ وَهُوْجُ وَهُوْ مِّنْ كُلِّ حَدَبِ تَنْسِلُونَ ۞

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَلِخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَاقَتُمُ اللَّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

كُنَّاظلِمِيْنَ 🏵

إِنَّكُوْوَمَا تَعْبُ كُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّوَ ۗ

آئنُتُوُلَهَا وٰرِدُوُنَ ؈

لَوْ كَانَ هَوْ لَرُهُ الِهَةُ مَّا وَرَدُوْهَا ۚ وَكُلُّ فِيهَا

خْلِدُوْنَ 🟵

(٣) لینی اگریه واقعی معبود ہوتے تو باافتیار ہوتے اور تهمیں جنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی جنم میں بطور

<sup>(</sup>۱) یا جوج و ماجوج کی ضروری تفصیل سور ہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہو گا اور آئی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہراونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فسادا نگیزیوں اور شرار توں سے اہل ایمان ننگ آجائیں گے حتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے 'پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سراند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی 'حتی کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گاجوان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھرایک زوردار بارش نازل فرمائے گا'جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ (یہ ساری تفصیل کے لیے تقییرابن کیرملاحظہ ہو)

<sup>(</sup>۲) لیعنی یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ 'جو برحق ہے ' بالکل قریب آ جائے گااور جب یہ قیامت برپا ہو گی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کا فروں کی آئھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

<sup>(</sup>٣) یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جولات و منات اور عزیٰ و ہبل کی پوجاکرتے تھے۔ یہ سب پھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیرعاقل تھیں 'ای لیے آیت میں مما نَعْبُدُونَ 'کے الفاظ ہیں اور عربی میں "مَا" غیر عاقل کے لیے آ تا ہے۔ یعنی کما جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں 'سب جنم کا ایندھن ہیں۔ پھر کی مورتیوں کا اگر چہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیرعاقل اور بے شعور ہیں انہیں بچاریوں کے ساتھ جنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن میں معرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپناسمارا سیجھتے تھے' وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جنم میں 'جنم کا ایندھن ہیں۔

لَهُمُ فِيْمَا زَفِيرُوَّهُمُ فِيْهَالْايَسْمَعُونَ 💮

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِّنَا الْحُسُنَى ۗ اوُلَيْكَ عَنْهَا الْحُسُنَى ۗ اوُلَيْكَ عَنْهَا الْحُسُنَى ۗ اوُلَيْكَ عَنْهَا الْحُسُنَى ۗ اوْلَيْكِ

لاَيْمَعُونَ حَيِميْمَهَا ۚ وَهُوْ فِي مَااشْتَهَتُ اَنْشُنْهُمُ خٰلِكُ وُنَ ۞ لاَيُحُرُنْهُوُ الْفَرَّعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَيِكَةُ ۖ هَٰذَا يَوْمُكُوْ

لايجزىقۇرالفزىخالاكبروتتىلقەم الىكلېلىقى ھاندايومىكۇ الكِدى كُنْتُوْتُوْعَدُون ۞

يَوْمَرْنُطُوِي السَّمَآءِكُطِيّ السِّجِلِّ لِلْكُنُثِبُ كَمَابَدَأَنَّاأَوَّلَ

وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں پچھ بھی نہ س سمیں گے۔<sup>(۱)</sup> (۱**۰۰**)

البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھس چک ہے۔ وہ سب جنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ (۱۰۱)

وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ (۱۰۲) \*\* (۳) ہمیشہ (۳) ہمیں نہ بچاہی سے ا

وہ بڑی گھبراہٹ <sup>(۱۳)</sup> (بھی) انہیں عمکین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے 'کہ یمی تمہارا وہ دن ہے جس کاتم وعدہ دیئے جاتے رہے۔ (۱**۰**۳)

جس دن ہم آسان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے طومار میں اوراق لپیٹ دیئے جاتے ہیں' <sup>(۳)</sup> جیسے کہ ہم نے اول

عبرت کے جارہے ہیں۔ تمہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجناعابد ومعبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اقد مصر سے سب میں مصرف نا است حمد است کے ایک انتہاء کے ایک ساتھ کے دروزوں کی است کا میں اور میں کے است کے ساتھ

(۱) تعنی سارے کے سارے شدت غم والم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

(۲) بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھایا مشرکین کی طرف سے پیداکیا جا سکتا تھا' جیسا کہ فی الواقع کیا جا تا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ و عزیر ملیما السلام' فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپنا عالمین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپنا عالمین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جا کیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی بعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھرائی جا چی ہے۔ یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں جہنم سے دور ہی تربی گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی تھے بنیں اور لوگ انہیں قاضی الحاجات سمجھ کران کے نام کی نذرونیاز دیں اور ان کی پر ستش کے دائی سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا لَهُمْ مِنَا اللہ کی پر ستش کے دائی سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا اللّٰہ کی پر ستش کے دائی سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا اللّٰہ کی ہوں تھے۔ کہ میں یقینا نہیں آئے۔

(٣) بری گھبراہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لمحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا- دو سری بات یعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

(٣) لعنى جس طرح كاتب لكھنے كے بعد اوراق يا رجر ليب كر ركھ ديتا ہے۔ جيسے دو سرے مقام برفرمايا ﴿ وَالتَّمَاوْتُ

خَلْقِ تَغُيْدُهُ أَوْعُدُا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ 💬

وَلَقَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُودِمِنُ بَعُدِا الذِّ كُورَانَ الْأَرْضَ يَرُثُهَ أَعِبَادِى الصَّلِخُونَ ؈ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِقَوْمِ غِيدِيْنَ ۚ۞

وَمَا ٱرْسَلُنْكَ إِلَارَخْمَةُ لِلْلَهِ لَمِينَ

دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے- بیہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رہیں گے-(۱۰۴)

ہم زبور میں پندو نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (ای) ہول گے-(۱۰۵) عبادت گزار بندول کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے-(۱)

اور ہم نے آپ کو تمام جمان والوں کے لیے رحمت بنا کر

مَطُولَيْكَ المِينِيْهِ ﴾ (المزمر ١٤٠) "آسان اس كواكس باته مين ليخ بوئ بول على سبجلٌ كمعن صحفي يا رجر ك بي - لِلْكُتُبِ كمعنى بي عَلَى الْكِتَابِ بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ (تفيرابن كثر) مطلب يه به كه كاتب ك لي لكه بوك كاغذات كولييك ليناجس طرح آسان ب اى طرح الله ك لي آسان كى وسعول كوا ب باته مين سميك لينا كوئى مشكل امر نهيں ب -

(۱) ذَبُودٌ ہے مرادیا تو زبور ہی ہے اور ذکرے مراد پندو نصیحت 'جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مرادگر شتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ ہے۔ یعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابوں میں بھی یہ بات کسی جاتی رہی ہے کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے۔ زمین سے مراد بعض مضرین کے نزدیک جنت ہے اور اس میں جنت ہے اور ابعض کے نزدیک ارض کفار۔ یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہے 'وہ دنیا میں بااقتدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے' اس وعدہ اللی کے مطابق' زمین کا اقتدار انمی کے پاس ہو گا۔ اس لیے سلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ صورت' کمی اشکال کا باعث نہیں بنی چاہئے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور یک محرومی اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتالیا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت' یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار نا اور اس کے حدود و ضالبطوں پر کاربند رہا۔

(۲) فِي هٰذَا سے مراد' وہ وعظ و جنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت و منفعت ہے ' یعنی وہ کافی اور مفید ہے۔ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے۔ عابدین سے مراد' خشوع خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے' اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَانُونَتِي إِلَّ ٱنْمَاّ الْهُكُوْ اللهُ وَاحِدٌ فَهَلْ ٱنْتُوُ مُسْلِمُونَ

فَانَ تَوَلُواْ فَقُلْ اذَنْتُكُوْعَلَى سَوَآءِ وَانَ دَرِثَ ٱقَرِيْبُ ٱمْر بَعِيْدُ مَّا تُوْعَدُونَ ۞

إِنَّهُ يَعُلُو الْجَهُرَمِنَ الْقُولِ وَيَعُلُوْمَا تَكُتُمُونَ 💮

ہی بھیجاہے۔ (''(۱۰۷) کمہ دیجئے! میرے پاس تو پس وی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے' تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ <sup>(۲)</sup>

پھراگرید منہ موڑلیں تو کمہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکسال طور پر خبردار کردیا ہے۔ (۳) مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہاہے وہ قریب ہےیادور۔ (۳) (۱۰۹) البتہ اللہ تعالی تو کھلی اور ظاہریات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہواہے بھی جانتا ہے۔ (۱۱۰)

(۱) اس کامطلب ہے ہے کہ جو آپ میں آئی اور اللہ کیان لے آئے گا'اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر اداکیا' نیخباً دنیا و آخرت کی سعاد توں ہے ہم کنار ہو گا اور چونکہ آپ میں آئی ہی رسالت پورے جمان کے لیے ہے' اس لیے آپ میں گئی ہورے جمان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے ہے دیں و دنیا کی سعاد توں ہے ہم کنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار ہے بھی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو جمان والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ میں گئی ہی کی وجہ سے ہم امت' بالکلیہ جابی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ جسے بچپلی کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ میں آئی ہی وجہ سے ہم امت' بالکلیہ جابی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ جسے بچپلی نوع اسانی پر مشمل ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ اور احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ مشرکین کے لیے بدوعانہ کرنا' یہ بھی آپ میں گئی معلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' بدعس نہ میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا' نمصب کا ای رحمت کا حصہ ہے۔ (مسند آحمد ہے ۔ (مسند آحمد ہے / ۳۲) آبوداود نمب والا میان کو این الصحب مسلم نمس کی رحمت کا حصہ ہے۔ (مسند آحمد ہے ۔ اس میں آپ کو اللہ کی طرف سے اٹل جمان کے لیے ایک ہدیہ ہے "نمسی میں کر آیا ہوں' جو اللہ کی طرف سے اٹل جمان کے لیے ایک ہدیہ ہے "۔

- (۲) اس میں سے واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحید کو اپنالینا اور شرک سے پچ جانا ہے۔
- (۳) لیعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دستمن ہو' اس طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دستمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔
- (۳) اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔

وَإِنْ آدُرِي لَعَلَّهُ فِتُنَةً ثُلَمُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ 😁

قُلَ رَبِّ الْحَكْمُ بِالْحَقِّ وَرَثَبْنَا الرَّحْمُنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

## **84**

## 

يَائِهُا النَّاسُ اتَّقُوْ ارْبَّكُو ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَثَيُّ عَطِيْهُ 0

يَوْمُرَتُرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرٰى وَمَاهُمْ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ

مجھے اس کابھی علم نہیں 'مکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کافائدہ (پہنچانا) ہے-(الا) خود نبی نے کہا (ا) اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی

## سورہُ جج مدنی ہے اور اس کی اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ <sup>(۱)</sup>

سب سے زیادہ مہمان بہت رحم والے اللہ کے نام سے شروع کر تاہوں

لوگوااپ پروردگارے ڈروا بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیزے-(۱)

جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچ کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے 'حالا نکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب بڑاہی سخت ہے۔ (۲)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ

- (۱) کیعنی اس وعد و اللی میں تاخیر' میں نہیں جانتا کہ تمہاری آ زمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مهلت دیتا ہے۔
- (۲) لیعنی میری بابت جوتم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو' یا اللہ کے لیے اولاد ٹھمراتے ہو' ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہرمانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔
- اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یمی ہے کہ اس کا پکھ حصہ مکی اور پکھ مدنی ہے۔ قَالَهُ القُرْطُبي (فَحَ القدير) بيد قرآن كريم كي واحد سورت ہے جس ميں دو سجدے ہيں۔
- (٣) آیت ندکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے 'جس کے نتائج دو سری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف ' دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے 'یہ قیامت سے قبل ہو گااور اس کے ساتھ ہی دنیا فناہو جائے گی۔ یا یہ قیامت کے بعد اس وقت ہو گاجب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے

ڪُلَّ شَيُطْنِ مَرِنْيَدٍ ﴿

كْتِبَعَلَيْهِ ٱنَّهُ مَنْ تَوَكَّرُهُ فَأَنَّهُ يُفِيلُهُ وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَنَابِ السَّمِيْرِ ۞

يَايَهُاالٽَاسُ(نَكُنُتُمُ فِيْ رَبِي مِّنَ الْبَعْثِ فِإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ تُواپِ ثُحَةً مِنْ ثُطْفَةٍ نُتُومِنْ عَلَقَةٍ ثُتَّوَمِنْ مُّضْفَةٍ مُخَدَّقَةً وَكَفَيْرِ مُخَلَقَةً لِلِنُمَيِّنَ لَكُوْ وَنُقِرُّ

بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ (۱۱)

جس پر (قضائے المی) لکھ دی گئی<sup>(۲)</sup> ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گاوہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا-(۳)

لوگو! اگر تہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بست سے پھر گوشت کے لو تھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا۔ (۳) یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے

کے قائل ہیں۔ جب کہ بعض مفسرین دو سری رائے کے۔ اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو تھم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات من کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، نیچ بو ڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مد ہوش سے نظر آئیں گے حالا نکہ وہ مد ہوش نہیں ہوں گے، صلی ہوں گے، میز بات صحابہ اللہ کا اس گزری ان کے چرے متغیرہو گئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھ کر فرمایا '( گھراؤ نہیں) یہ 999 یا جوج وہاجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا تمہاری (تعداد) لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں 'کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی ' یا تمائی یا نصف ہوگ ' جے من کر صحابہ الشیخین کی بہلو میں سفید بال ہوں۔ اور جھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی ' یا تمائی یا نصف ہوگ ' جے من کر صحابہ الشیخین کے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ' وصحیح بحدادی تنفسیسر وسودۃ المحج ) کبلی رائے بھی ہے وزن نہیں ہے۔ بعض ضعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فرع اور جونوں بی شعیف احادیث سے ان کی بھی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فرع اور دونوں بی موسلی می شدت ہے (اور بظاہریمی ہے) تو سخت گھراہٹ اور ہولناکی کی سے کیفیت دونوں مو قعوں پر ہی ہوگی۔ اس لیے دونوں مو قعوں پر ہی ہوگی۔ اس لیے دونوں مو قعوں پر ہی ہوگی۔ اس لیے دونوں مو قعوں پر ہی ہوگی ۔ اس لیے دونوں مو تعوں پر ہی ہوگی۔ اس لیے دونوں کی روایت میں بیان کی گئے ہے۔

- (۱) مثلًا میہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے'یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ -
  - (۲) تعنی شیطان کی بابت تقدیر اللی میں بیہ بات شبت ہے۔
- (٣) لینی نطفے (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَة گاڑھا خون اور عَلَقَة سے مُضْعَة گوشت کالو تھڑا بن جا آ ہے مُخَلَّقَةِ سے 'وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہو جائے ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور چکیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیرمنحلقہ 'اس کے بر عکس' جس کی شکل وصورت

فى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى ثُقَ نُخْوجُكُمُ وَطِفُلَا ثُوَّا لِتَبَلُغُواَ الشُّكَاكُوُّ وَمِنْكُوُ مَّنَ يُتَوَقِّى وَمِنْكُوْ مِّنَ ثَيْرَدُ إِلَّ اَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعُلُوَ مِنْ بَعُدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْاَثْمُ صَ هَامِدَةً وَإِذَا اَنْزُلْنَا عَلَيْهُا الْمَاءَ اهْتَرْتُ وَرَبَتُ وَ اَنْبُرَتُتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ﴿

واضح نہ ہو'نہ اس میں روح پھوکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساقط ہو جائے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلَقَةِ (گاڑھا خون) بن جا تا ہے' پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضْغَةِ (لو تعزایا گوشت کی بوٹی) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پھراللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے' جو اس میں روح پھو مکتا ہے۔ یعنی چار مینے کے بعد نفخ روح ہو تا ہے اور پچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جا تا ہے۔ (صحیح ہنحاری کتاب الا تبیاء و کتاب القدر' مسلم کتاب القدر' باب کیفیة المنحلق الآدمی)

- (۱) یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔
  - (٢) ليعني جس كو ساقط كرنا نهيس هو تا-
- (۳) لیعنی عمراشد سے پہلے ہی۔ عمراشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمرہے 'جو ۳۰ سے ۴۰ سال کے درمیان کی عمرہے۔
- (٣) اس سے مراد بڑھاپے میں قوائے انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یا دداشت اور عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جانا ہے' سے سورۂ کیلین میں ﴿ وَمَنْ تَعْفِتُوهُ مُنْکِّسُهُونِ الْغَـلْقِ ﴾ اور سورۂ تین میں ﴿ تُقَرَدُدُنْهُ ٱسْفَلِ سَٰفِلِیْنَ ﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- (۵) یہ احیائے موتی (مردوں کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دو سری دلیل ہے۔ پہلی دلیل 'جو نہ کور ہوئی 'یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکٹااو رایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے ' علاوہ ازیں وہ اسے مختلف مراحل سے گزار تا ہوا بڑھا ہے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتا ہے جمال اس کے جمم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک 'سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جا ئیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقینا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے 'وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا قالب اور نیا وجود بخش سکتی ہے دوسری دلیل ہے دی ہے کہ دیکھو زمین نجراور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد

ذَٰلِكَ بِالنَّاللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَآتَـهُ يُـغِي الْمَوْثَى وَآتَـهُ عَلَىٰ كُلِّ شَقُّ تَدِيْرٌ ۞ وَآتَ النَّا النَّا عَةَ النِّهُ قَالَ رَبِّ فَعُمَا ثَهَ آنَ اللهَ سَعَتْ.

وَانَّ السَّاعَةَ الِتِيَهُ لَارَيْبَ فِيهُمَا ثُوَانَّ اللهَ يَبُعَكُ مَنُ فِي الْقُنُورِ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَّلاَهُدَّى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعِلِمُ وَلاَهُدًى وَ وَلاَهُدًى وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ثَانَ،عِطْفِه لِيُفِسلَ عَنْ سَهِيْلِاللَّهُ لَهُ فِي اللَّهُ نَيَا خِزُنٌ وَنْدِيْقُهُ بَيْوُمُرَالْقِيلِمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۞

دْلِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَلْكُ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيُفِ أَنَّ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلا تاہے اور وہ ہر ہرچیز پر فقدرت رکھنے والا ہے-(۲) اور بیر کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و

اورید که قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نمیں اور یقیناً اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا-(2)

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھکڑتے ہیں۔(۸) جواجی پہلوموڑنے والابن کر<sup>(۱)</sup> اس لیے کہ اللہ کی راہ ہے

بمکادے 'اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جنم میں جلنے کاعذ اب چکھا ئیں گے -(۹) یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ بھین مانو کہ اللہ تعالی اینے بندوں پر ظلم

بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر ( کھڑے) ہو

یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع واقسام کے غلے میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔
اس طرح اللہ تعالی قیامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی جائی قیامت والے انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے ! نبی صحابی جائی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کہا تمہارا گزرایی وادی سے ہواہے جو خشک اور نجرہو' پھردوبارہ اسے اسلما آ ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کما۔ ہاں' آپ من منظیم نے فرمایا' بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہو گا۔ (مسند أحمد جلد من ساابن ماجه المصقدمة 'حدیث نصبہ ۱۸۰)

كرنے والانہيں-(۱۰)

(۱) ثَانِيَ 'اسم فاعل ہے۔ موڑنے والا۔ عِطْف کے معنی پہلو کے ہیں۔ یہ یُجادِلُ سے حال ہے۔ اس میں اس مخص کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو بغیر کی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھڑتا ہے کہ وہ تکبراور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جیسے دو سرے مقامت پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ ۔۔۔ ﴿ وَیْلُ مُسْتَلِّیْرًا کَانَ لَمْ یَسْتَدُیْرًا کَانَ لَمْ یَسَتَدُمْ ﴾ (المنافقون ۵۰) ﴿ اَلْمَانَ اِللّٰهِ اَلَّانِ اَلْمَانِيْرُ اِلْمَانِيْرِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

خَيُرُ إِلْمَاكَ يِهِ وَإِنَ اَصَابَتُهُ فِتُنَةً إِلْقَلَبَعَلَ وَجُهِه ۚ تَخَمِراللَّهُ نَيْا وَالْاِخِرَةَ ﴿ لَاكَ هُوَالْخُمُوانُ الْمُؤِينُ ۞

يَدُعُوَامِنُ دُوْنِ اللهِ مَا لَايَضُرُّهُ وَمَالاَيَنْفَعُهُ ۖ وَلِكَ هُوَ الصَّللُ الْبَعِيدُ صَ يَدُعُوالَمَنُ ضَرُّفًا أَقْرَبُ مِنْ ثَفْعِهٌ لِبَشْ الْمَوْل وَلَبِشُ الْعَشِيْرُ ۞

کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچیں لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئ تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں' (۱) انہوں نے دونوں جمان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی سے کھلا نقصان ہے۔ (۱۱) اللہ کے سواانہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پنچا سکیں نہ نفع۔ یمی تو دور در از کی گمراہی ہے۔ (۱۲)

یں مہ سے یں ورور ورور کی سرائی سرائی ہے۔ اور اللہ اسے نیادہ اسے بکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے 'نقینا برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ (۱۳)

(۱) حَرْفٌ کے معنی ہیں کنارہ- ان کناروں پر کھڑا ہونے والا ، غیر متعقر ہو تا ہے یعنی اسے قرار و ثبت نہیں ہو تا- ای طرح جو شخص دین کے بارے میں شک و ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے ، اس کا حال بھی کیی ہے ، اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کیونکہ اس کی نیت صرف دنیوی مفادات کی رہتی ہے ، طبتے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی کفرو شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے - اس کے برعکس جو بچے مسلمان ہوتے اور ایمان ویقین سے مرشار ہوتے ہیں - وہ عرویر کو دیکھے بغیردین پر قائم رہتے ہیں ، نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں - اس کی شان نزول میں ایک ذیذب شخص کا طریقہ بھی ای طرح کا بیان کیا گیا- (صحیح بہندی) تفسیر سود آلدہ جب کہ ایک شخص مدینے آتا ، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ، ای طرح کا بیان جانوروں میں برکت ہوتی ، تو کہتا ، یہ دین برا ہے - بعض روایات میں یہ وصف نومسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے - (فتح الباری ، باب ندکور)

(۲) بعض مفرین کے نزدیک یدعو 'یقول کے معنی میں ہے۔ یعنی غیراللہ کا پجاری قیامت والے دن کے گاکہ جس کا نقصان 'اس کے نفع سے قریب تر ہے 'وہ والی اور ساتھی یقینا برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کے گاکہ وہاں اس کی امیدوں کے محل ڈھے جائیں گے اور یہ معبود 'جن کی بابت اس کا خیال تھاکہ وہ اللہ کے عذاب سے اس بچائیں گے 'اس کی شفاعت کریں گے 'وہاں خودوہ معبود بھی 'اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایند ھن بنے ہوں گے۔ مولی کے معنی دی اور میدوگار کے اور میسائی تو وہ ہو تا ہے جو معنی دو اور کے ہیں۔ مددگار اور ساتھی تو وہ ہو تا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے 'لیکن یہ معبود خود گرفتار عذاب ہوں گے یہ کس کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انہیں برا والی اور براساتھی کما گیا۔ ان کی عباوت ضرر ہی ضرر ہے 'نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے 'پھر یہ جو کما گیا ہے کہ والی اور براساتھی کما گیا۔ ان کی عباوت ضرر ہی ضرر ہے 'نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے 'پھر یہ وہ کما گیا ہے کہ ان کا نقصان 'ان کے نفع سے قریب تر ہے 'تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا' ﴿ وَالْمَا اَوْلَا اَلَیْ اِللّٰہ کے اُلْمَا اِللّٰہ کے اِللّٰہ کو اُلْمِا کُونِ اِللّٰہ کے مانے والے ) یا تم (اس کا انکار کرنے والے ) ہدایت پر ہیں 'یا کھون کی اللہ کے مانے والے ) یا تم (اس کا انکار کرنے والے ) ہدایت پر ہیں 'یا کھون کی دور کے ایک کی دور کے ایک کی دور کے بھون کی دور کی د

إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوَّا وَعَمِلُواالصَّلِطْتِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْيَمُ الْأَنْهُرُ لِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَايُرِيُدُ ﴿

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنُ لَّـنَ يَتُصُونُهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ رِسَمَيِ اللَّ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنْظُرُهَلُ يُذُهِبَى كَيْدُهُ مَالِغِيْظُ ۞

وَكَذَالِكَ اَنْزَلْنَهُ الْيُوِّ الْمِيَّاتِ ۚ وَآنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يُرِيُدُ ۞

إِنَّ النَّذِيُنَ امْنُوا وَالنَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِيِيْنَ وَالتَّصْرَى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوَا أَنِّ اللَّهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمُ الْقِيمَةُ

ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی لهریں لیتی ہوئی ضرول والی جنتوں میں لیے جائے گا- اللہ جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتاہے-(۱۴)

جس كايد خيال ہوكہ اللہ تعالى اپنے رسول كى مدد دونوں جمان ميں نہ كرے گا وہ اونچائى پر ايك رسه باندھ كر (اپنے حلق ميں پھندا ڈال كر اپنا گلا گھونٹ كے) پھرد كھيے كہ اس كى چلاكيوں سے وہ بات ہٹ جاتى ہے جو اسے ترميا(ا) رہى ہے؟(۱۵)

ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں انارا ہے۔ جے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرما ناہے۔(۱۲) سرید نہ

بیٹک اہل ایمان اور یمودی اور صابی اور نصرانی اور مجو<sup>ری</sup> اور مشر کین <sup>(۳)</sup> ان سب کے در میان قیامت کے دن

کھلی گراہی میں "- ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں- لیکن اسے واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے- جو سامع کے لیے زیادہ موثر اور بلیغ ہو تا ہے- یا اس کا تعلق دنیا سے اور مطلب میہ ہوگا کہ غیراللہ کو پکارنے سے فوری نقصان تو اس کا میہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا' میہ اقرب نقصان ہے ۔ ور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق ہی ہے-

(۱) اس کے ایک معنی تو سے کئے ہیں کہ الیا شخص 'جو میہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیغیبر ماڑی آبی کی مدونہ کرے 'کیونکہ اس کے غلبہ و فتح ہے اس تکلیف ہوتی ہے 'تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے ہیں اس کا پیندالے کر اپنا گلا گھونٹ کے 'شاید سے خور دی شخص سے بچالے جو وہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دو سرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وہی یا مدر آتی ہے 'اس کا سلسلہ ختم کر دے '(اگر وہ کر سکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈ ا ہوگیا ہے؟ امام ابن کثیر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دو سرے مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے اور سیاق سے یی دو سرام مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔

(۲) مجموس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں 'ایک ظلمت کا خالق ہے ' دو سرانور کا' جے وہ اہر من اور بردال کتے ہیں۔

(m) ان میں نہ کورہ گمراہ فرقوں کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرنے والے ہیں 'سب آگئے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَكَّ شُومُيلٌ ﴿

خود الله تعالی فیصلے کردے گا<sup>، (۱)</sup> الله تعالی ہر ہر چیز پر گواہ ہے- <sup>(۲)</sup>(۱۷)

کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور جانور (۳)

ٱلُوْتَوَاتَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِى التَّمُوٰتِ وَمَنْ فِى الْوَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُوَالنَّجُوْمُو الْجِبَالُ وَالشَّيْخُرُ وَالْدَوَآبُ وَكَثِيْرُوْتِنَ التَّاسِ وَكَذِيْرُ عَتَى عَلِيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَثْهِنِ

(۱) ان میں سے حق پر کون ہے ' باطل پر کون؟ یہ تو ان دلا کل سے واضح ہو جا آ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پنجبر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا' ﴿ لِيُظْلِهِ رَوَّ عَلَى اللَّهِ مِنْ سُخِلِهِ ﴾ (المفتح ٢٨٠) يمال فيصلے سے مراد وہ سزا ہے جی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون؟

(۲) کی فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہو گا' بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہو گا' کیونکہ وہ باخبر ہتی ہے' اسے ہرچیز کاعلم ہے۔

(m) بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کااحکام الٰہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے' کسی میں مجال نہیں کہ وہ تھم الٰہی سے سر آبی کر سکے۔ان کے نزدیک وہ سجد ہُ اطاعت و عبادت مراد نہیں جو صرف عقلا کے ساتھ خاص ہے۔ جب کہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے- مثلًا مَنْ فِي السَّمُواتِ سے مراد فرشتے ہیں وَمَنْ فِي الأَدْض سے ہرقتم کے حیوانات 'انسان' جنات' چویائ اور پر ندے اور دیگر اشیا ہیں- یہ سب اینے اپنے انداز سے سجدہ اور تشبیج اللی کرتی ہیں- — ﴿ وَلَمَا مِنْ أَنْهُمُ الْأَلْمِينَهُ بِحَمْدِعٌ ﴾ (ہنبی اِمسرانیبل ۴۳۰) سورج' چاند اور ستارول کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا'تم ان کو سجدہ کرتے ہو' بیہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو' اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (حمٰ السجدۃ -۳۷) صحیح حدیث میں ہے حضرت ابوذر مناتِثْةِ، فرماتے ہیں' مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوچھا' جانتے ہو' سورج کماں جا تاہے؟ میں نے کما' الله اور اس کے رسول مالیکی بمتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جا آ ہے اور عرش کے پنچے جاکر سجدہ ریز ہو جا آ ہے ' پھراسے (طلوع ہونے کا) تھم دیا جاتا ہے- ایک وقت آئے گا کہ اسے کما جائے گا' واپس لوٹ جالینی جمال سے آیا وہیں چلا جا-(صحيح بخاري' بدء الخلق' باب صفة الشمس والقمر بحسبان- مسلم' كتاب الإيمان' باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان) اى طرح ايك صحالي كاواقعه حديث مين بيان كياكيا ب كه انهول نے خواب ميں اسيِّ ماتھ ورخت کو مجدہ کرتے ویکھا۔ (ترمذی' أبواب السفر' باب ماجاء مايقول فی سجود القرآن تحفة الأحوذی 'جلدا صفحه ۴۰۲ ابن ماجه نسمبر ۱۰۵۳ اور پیاڑول اور در فتول کے سجدے میں ان کے سابول کادا کیں بائیں پھرنایا جھکنابھی شامل ہے'جس کی طرف اشارہ سورۃ الرعد ۱۵'اور النجل ۴۸'۴۹ میں بھی کیا گیا ہے۔

اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَا أَنْ ﴿

ۿڵڹۏڿؘڞؙڟؽٳڶڬؖؾۜڞؠؙۊؙٳؽ۬ۯڽؚۜۿؚٷ۫ۥٚڣؘٲڷڹؽؙڽؙػڡٞۯؙۊؙٳ ڟڟڡؘؾؙڶۿؙۿڗؽٳڮۺۣٞڽؙڗٛٳڋؽڝۺؙڡۣڽؙٷٛ؈ٛۮؙٷٛڛۿۿ ٵڰ۫ڛؚؽؙۿؙ۞

يُصُهَرُ بِهِ مَانِ بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ ۞

ۅؘڵۿؙۄؙۛ؆ٞڡؘۜٲڝٷؠڹؘۘڂڔؽڽ۞ ػؙڵؠۜٵٙۯٵۮؘۊؘٳٲڽؙؾۜڂٛڔؙڿؙۅؙٳڡؚٮ۬ۿٳڝؙۼٙڿٟٳ۠ۼؽۮؙۉٳ ڣؽؙۿٳ۠ٷٛڎ۫ٷؙٳۼۮؘٳٻٲڂؚؽۣؾۣ۞

اور بہت سے انسان بھی۔ (۱) ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکاہے'(۲) جے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں' (۳) اللہ جو چاہتا ہے کر تاہے۔(۱۸)

یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے (۳) والے ہیں ' پس کافروں کے لیے تو آگ کے کیڑے ہیونت کر کاٹے جائیں گے 'اور ان کے مروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ (۱۹)

جس سے ان کے بیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی-(۲۰)

اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھو ڑے ہیں۔(۲۱)

یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں
گے وہیں لوٹا دیئے جائیں گے اور (کہا جائے گا) جلنے کا
عذاب چکھو!(۵)

<sup>(</sup>۱) یہ تجدو اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مشتق قرار پاتی ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ وہ ہیں جو تجدۂ اطاعت سے انکار کرکے کفراختیار کرتے ہیں' ورنہ تکویٰی احکام یعنی تجدہُ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔

<sup>(</sup>٣) کفرافقیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے' جس سے بچاکر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) هٰذَانِ خَصْمَنْ ابد دونوں تثنیہ کے صیغی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نہ کورہ گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دو سرا فرقہ مسلمان کو کیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھڑتے ہیں 'مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں 'جب کہ دو سرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں جتلا ہیں۔ اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں 'جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ 'حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنهم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ 'شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے اور حصرت عبیدہ رضی اللہ عنهم تھے اور دو سری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں منہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ (صحیح بہنے اور آیت کے مطابق ہیں۔ (صحیح بہنے اور آیت کے مطابق ہیں۔ (۵) اس میں جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہو گا۔

اِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهُرُ يُحَلَّونَ فِيهُ الْمِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوُا وَلِبَاسُهُمُ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿

وَهُدُوَّا لِلَالطَّيِّبِ مِنَ الْقَوُلِ ﴿ وَهُدُوَّا لِلْ صِرَاطِ الْعَبَيْدِ ﴾

اِتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا وَيَصُنُّ وُنَ عَنَ سِيْلِ اللهِ وَالْمَسُيِعِيدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ لِلْعَاكِفُ فِيُهِ وَالْبَادِ\* وَمَنْ بَيْرِهُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِطُلْمِونُ فِي قُمِنُ عَذَابٍ

ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے در ختوں تلے سے نهریں لهریں لے رہی ہیں' جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کا کباس خالص ریشم ہوگا۔''(۲۳)

ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کر دی گئی (۱) اور قابل صد تعریف راه کی ہدایت کردی گئی۔ (۲۳)

جن لوگوں نے کفرکیا اور اللہ کی راہ ہے روکنے گئے اور اس حرمت والی مسجد ہے ہی جہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں '<sup>(۵)</sup> ہو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کاارادہ

<sup>(</sup>۱) جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>۲) کینی جنت ایسی جگه ہے جمال پاکیزہ باتیں ہی ہول گی وہال بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہو گی۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تشبیج کی صدائے دل نواز گونج رہی ہو گی- اگر اس کا تعلق دنیا ہے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آتی ہے-

<sup>(</sup>۵) اس میں اختلاف ہے کہ معجد حرام ہے مراد خاص معجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پوراحرم کھہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی معجد حرام کالفظ بولا گیا ہے 'بینی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص معجد حرام کا تعلق ہے 'اس کی بابت تو یہ بات تو اور دن کے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم ' مکی اور آفاتی سب کا حصہ مساوی ہے لینی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی جھے میں عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت کے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علانے معجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے 'ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی سب مسلمانوں کے لیے میاں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں۔ اس کے لیے ان کی خریدہ فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے ان کی خریدہ فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے گھروں میں ٹھمرنے سے حسی کو نہ رو کیس۔ دو مری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان کا گھروں میں ٹھمرنے سے کسی کونہ رو کیس۔ دو مری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان

اَلِيُو ۖ

وَاذْ بَوَا ۗ الْاِبْرُ هِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الْنُ لَتُشْرِكُ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ الِسَّلِ هِيْنَ وَالْقَالِمِينَ وَالْوَكُمُ السُّجُودِ ﴿

کرے (الہم اے در دناک عذاب چکھائیں گے۔ (۲۵) اور جبکہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی (۳) اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک (۳) نہ کرنااور میرے گھرکوطواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ (۲۵)

میں مالکانہ تصرفات لیتی بیچنا کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک جج سے ہے 'مثلاً منی' مزدلفہ اور عرفات کے میدان میہ وقف عام ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ میہ مسئلہ قدیم فقہا کے درمیان خاصا مخلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علما ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقہا کا مسلک مختار اسی کو قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو"معارف القرآن جلد ۲' صفحہ ۲۵۳)

- (۱) اِلْحَادُّ کے لفظی معنی تو کج روی کے ہیں۔ یہاں میہ عام ہے' کفرو شرک سے لے کر ہر قتم کے گناہ کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض علما الفاظ قرآنی کے پیش نظراس بات تک کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کرلے گا' (چاہے اس پر عمل نہ کر سکے) تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ نہیں ہو گا' جیسا کہ دیگر نصوص سے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ (فتح القدیر)
  - (۲) یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو **نہ کورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گ**ے۔
- (٣) ليمنى بيت الله كى جله بتلا دى اور وہاں ہم نے ذريت ابراہيم عليه السلام كو جا ٹھرايا- اس سے معلوم ہو تا ہے كه طوفان نوح عليه السلام كى ويرانى كے بعد خانه كعبه كى تقييرسب سے پہلے حضرت ابراہيم عليه السلام كے ہاتھوں سے ہوئى ہے 'جيسا كہ صحيح حديث سے بھى ثابت ہے جس ميں نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا '"سب سے پہلى معجد جو زمين ميں بنائى گئ 'معجد حرام ہے 'اور اس كے چاليس سال بعد معجد اقصىٰ تقيير ہوئى "- رمسند أحدمد ٥ / ١٥٠ ١١١-١١١ ومسلم كتاب المساجد)
- (٣) یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں' جن کی وہ یہال آگر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہال صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی' وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔
- (۵) کفر' بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں ہے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے'کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ ای کی طرف ہو تا ہے اور طواف صرف ای کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت می قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے ''قبلہ''بھی کوئی اور۔ آَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُمَا

وَاَدِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوُّلُو بِجَالًا قَعَلَ كُلِّ ضَامِرٍ كَانْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَتِرَّ عَيْقٍ ٰ۞

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَدُكُوُوااسُواللّهِ فِيَّ اَيَّامِر مَّعُـ لُوْمُتِ عَلَى مَارَزَ فَهُوُمِّنَ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَالْحُومُواالْبَآلِسَ الْفَقِيْرَ (ش ثُنَّةً لِيُقَصُّوا تَفَتَهُ مُ وَلَيُّوْفُوْانُدُوْوَ مَهُمُ وَلَيْطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَرِيْقِ ۞

اور لوگوں میں جج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور د بلے پتلے اونٹوں پر بھی (ا) دور دراز کی تمام راہوں ہے آئیں (۲) گے-(۲۷) اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائیں (۳) اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کانام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ (۳) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ-(۲۸) پھروہ اپنا میل کچیل دور کریں (۵) اور اپنی نذریں پوری کریں (۲) اور اللہ کے قدیم گھر کاطواف کریں۔ (۲۹)

<sup>(</sup>۱) جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغراور کمزور ہو جائیں گے۔

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے بہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا' دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی'جس کامشاہدہ جج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتاہے۔

<sup>(</sup>۳) یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز' طواف اور مناسک جج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضاحاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال واسباب دنیا بھی میسر آجائے۔

<sup>(</sup>٣) بَهِينَمَةُ الأَنْعَامِ (پالتو چوپايوں) سے مراد اونٹ 'گائے 'بکری (اور بھیرد نے) ہیں 'ان پر الله کانام لینے کا مطلب ان کو ذرج کرنا ہے جو الله کانام لینے کا مطلب ان کو ذرج کرنا ہے جو الله کانام لے کربی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد ' ذرج کے ایام "ایام تشریق " ہیں 'جو یوم النح (ا اور تین دن اس کے بعد ہیں۔ لینی اا' ۱۲ اور ۱۳ اور الحجہ تک قربانی کی جاستی ہے۔ عام طور پر ایام معلومات سے عشرہ والحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ تاہم یمال "معلومات" جس سیاق میں آیا ہے 'اس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ یمال ایام تشریق مراد ہیں۔ والله اعلم۔

<sup>(</sup>۵) لیعن ۱۰ ذوالحجہ کو جمرہ کبری (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول (یا اصغر) عاصل ہو جاتا ہے 'جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا' دیگروہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں' جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یمی ہے کہ چروہ بالوں' ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے' تیل' خوشبو استعمال کرلے اور سلے ہوئے کپڑے بہن لے وغیرہ۔

<sup>(</sup>٦) اگر کوئی مانی ہوئی ہو' جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی' تو ہم فلاں نیکی کاکام کریں گے۔

<sup>(2)</sup> عَتِنِقٌ کے معنی قدیم کے ہیں' مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کر لے' جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں' اور یہ حج کار کن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرۂ عقبہ (یا کبریل) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ

ذلِكَ وَمَنْ ثُبِعَظِّمُ حُومُتِ اللهِ فَهُو خَيُرٌلُهُ عِنْدَرَتِهِ \* وَاجْلَتُ لَكُوالْاَنْعَامُ الاَمائِتُلْ عَلَيْ كُو فَاجْتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ ﴿

حُنَفَآ ، وَلَاهِ غَيْرَمُشُوكِيْنَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُتُثُولُ بِاللَّهِ فَكَالَمُنَا خَرَّينَ التَمَآ ، فَتَخْطَفُهُ الطَّايُرُا وَتَقُوىُ بِهِ الرِّيحُ فِي

یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں (۱) کی تعظیم کرے اس
کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بمتری ہے۔ اور
تمہارے لیے چوپائے جانور طلال کر دیئے گئے بجزان کے
جو تمہارے سامنے (۱) بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بتول
کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے (۳) اور جھوٹی بات سے
بھی پر ہیز کرنا چاہیے ۔ (۴)
اللہ کی توحید کو مائے ہوئے (۴)

الله کی توحید کو مانتے ہوئے (۵) اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے شریک کرنے والا گویا آسان سے گر پڑا' اب یا تو اسے پر ندے اچک

طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے- جو اکثراہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے ' جیسے حالفنہ عورت سے بالانقاق ساقط ہو جاتا ہے (ایسرالتفاسیر)

<sup>(</sup>۱) ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری- ان کی تعظیم کا مطلب' ان کی اس طرح ادا لیگی ہے جس طرح بتلایا گیاہے- یعنی ان کی خلاف ورزی کرکے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے-

<sup>(</sup>٢) "جوبيان كيے گئے ہيں" كامطلب ہے جن كاحرام ہونابيان كرديا گيا ہے 'جيسے آيت ﴿ مُخِوَمَتُ عَلَيْكُوْالْمَيْتَةُ وَالدَّمُرُ ﴾ الآمَةَ مِن تفصيل ہے -

<sup>(</sup>۳) رِ جْسٌ کے معنی گندگی اور بلیدی کے ہیں۔ یہال اس سے مراد لکڑی 'لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا' یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث 'اس سے بچو!

<sup>(</sup>٣) جھوٹی بات میں' جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے' (جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیرے نمبرپر کمیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ ہیے ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے' وہ اس کی طرف منسوب کی جا نمیں' مثلاً اللہ کی اولاد ہے' فلال بزرگ اللہ کے افقیارات میں شریک ہے' یا فلال کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا! جیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کااظمار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی طال کر وہ چیزوں کو طال کر لینا' جیسے مشرکین بحیرہ سائیہ' وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیت تھے' یہ سب جھوٹ ہیں' ان سے اجتناب ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۵) خُنفَاءُ، حَنِنفٌ کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی ہیں ماکل ہونا' ایک طرف ہونا' یک رخا ہونا۔ لینی شرک سے توحید کی طرف اور کفروباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف ماکل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔

مَكَاإِن سَجِيْقٍ @

ذَ لِكَ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآ إِرَاللَّهِ فَإِنَّهَامِنُ تَقْوَى الْقُلُوبِ

لَكُوْ فِيْهَامَنَافِهُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُوَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنِينَ ﴿ الْعَيْنِينَ ﴿

لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی- (۳۱)

یہ سن لیا اب اور سنو! الله کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے ول کی پر ہیزگاری کی وجہ سے بیہ ہے۔ (۳۲)

ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کافائدہ ہے <sup>(۳)</sup> پھران کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

(۱) یعنی جس طرح بوے پر ندے 'چھوٹے جانوروں کو نمایت تیزی ہے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوا کیں گئی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں اور کئی کو اس کا سراغ نہ طے- دونوں صور توں میں تاہی اس کا مقد رہے- اس طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے 'وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہرو صفائی بلندی پر فائز ہو تا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں بھینک لیتا ہے۔

(۲) شَعَآئِوُ، شَعِیزَةٌ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں 'جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور علامت) افتیار کر لیا جاتا ہے 'جس سے وہ آپس میں ایک دو سرے کو پہچانتے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں 'جو اعلام دین یعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں 'جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہو تا ہے اور دو سرے اہل ندا ہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا' مروہ پہاڑیوں کو بھی ای لیے شعائر اللہ کما گیا ہے کہ مسلمان جج و عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یمال جج کے دیگر منامک' خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کما گیا ہے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحسان اور استمان ہے یعنی عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی بنیاد تقوی ہے۔

(٣) وہ فائدہ 'سواری' دودھ' مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذرج کرنا) ہے بینی ذرخ ہونے تک تہیں ان سے فہ کورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے 'جب تک وہ ذرج نہ ہو جائے' فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہائے لے جارہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا' اس پر سوار ہو جا' اس نے کہا سے جج کی قربانی ہے' آپ ماٹیکیا نے فرمایا' اس پر سوار ہو جا۔ (صحیح بد حدادی 'کتاب المحج 'باب دکوب البدن)

(٣) حلال ہونے سے مراد جمال ان کا ذرج کرنا حلال ہو تا ہے۔ لیعنی سے جانور' مناسک جج کی ادائیگی کے بعد' بیت اللہ اور حرم کی میں پینچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذرج کر دیئے جاتے ہیں' پس ندکورہ فوائد کاسلسلہ بھی ختم ہو جا تا ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے ہدی ہوتے ہیں' تو حرم میں پینچتے ہی ذرج کر دیئے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم

كُلِئْلِ أَمَّةَ جَعَلْنَامُنْسَكًا لِيَثْدُكُوُوااسْمَاللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ وُمِّنَ بَعِيمَةِ الْرَنْعَامِ وَ فَالهُكُوْ اللهُ قَالِحِنْ فَكَةَ آسُلِمُوْا وَبَشِوالْمُغْبِتِينَ ﴾

الَّذِيُّنَ اِذَا ذُكِرَا للهُ وَجِلَتُ قُلُونُهُمُ وَالصِّيرِيُّنَ عَلَى مَاْصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلوةِ ٚ وَمِثَّارَزَقْلُهُمُ يُثْفِقُونَ ۞

ۅٙۘٲڶؠؙؙڎؙڹؘڿڡٙڵڹۿٳڵڴۅ۫ۺؽۺؘۼٳۧؠڔٳٮڷۼؚڷػۄؙ۫ۏؿۿٳڂؽٷؖ ڣٵڎٞڰۯؙۅٳٳڛؙڂٳٮڵۼۼڲؠؠۜٵڝۜۅٙٳۧڰۧٷٙڶؚۮٙٳۅؘۼؚؠۜؿؙۼٛٷٛؠۿٵ

اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کانام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (اسمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے تم اس کے تالع فرمان ہو جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری ساد یجئے (۳۳)

بو ہ بوں اسلام کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں' انہیں جو برائی پنچے اس پر صبر کرتے ہیں' نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھاہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں۔(۳۵)

قربانی کے اونٹ (۲) ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس ان میں کھڑا کے ان پر اللہ کانام لو'(۲) پھرجب ان کے پہلو

کر دیا جا تاہے۔

(۱) مَنْسَكٌ، نَسَكَ بَنْسُكُ كا مصدر ہے 'معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذَہِینَحَةٌ '(ذرج شدہ جانور) کو بھی نیسنیکةٌ کما جاتا ہے 'جس کی جمع نُسُكُ ہے۔ اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں۔ کیونکہ رضائے اللی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ ای لیے غیراللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذرج کرنا غیراللہ کی عبادت ہے۔ یا منسَکُ (سین کی فتح یا کسرے کے ساتھ ) اسم ظرف ہے۔ مَوْضِعُ نَخوِ (ذرج کرنے کی جگہ) یا مَوْضِعُ عِبادَةِ ۔ ای سے مناسک جج ہے یعنی وہ جگہیں' جہاں جج کے اعمال و ارکان اداکیے جاتے ہیں' جیسے عرفات' مزدلفہ' منی اور کمہ۔ مطلق ارکان و اعمال جج کو بھی مناسک کمہ لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا بیہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر نہ جب والوں کے لیے ذرج کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہم کے دوہ اس کے درج کریں یا ہمیں یادر کھیں۔

(٣) بُذنٌ ، بَدَنَةٌ كى جمع ہے به جانور عام طور پر موٹا آزہ ہو تا ہے۔ اس لیے بَدَنَةٌ كماجا تا ہے۔ فربہ جانور-اہل لغت نے اسے صرف او نثول كے ساتھ خاص كيا ہے ليكن حديث كى روسے گائے پر بھى بَدَنَةٌ كا اطلاق صحح ہے۔ مطلب به ہے كه او نث اور گائ ، جو قربانى كے ليے ليے جائيں 'يہ بھى شعائر الله ' يعنى الله كے ان احكام ميں سے ہيں جو مسلمانوں كے ليے خاص اور ان كى علامت ہیں۔

(٣) صَوَافَّ مَضْفُوفَةً (صف بسته يعني كھڑے ہوئے) معنی میں ہے- اونٹ كواى طرح كھڑے كھڑے نحركيا جاتا ہے كہ باياں ہاتھ پاؤں اس كابندها ہوا اور تين پاؤں پر وہ كھڑا ہوتا ہے-

زمین سے لگ جائیں (۱) اسے (خود بھی) کھاؤ (۲) اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ' (۳) اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے

فَكُلُوْامِنْهَا وَٱطْمِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعُتَّرُّكَذَٰلِكَ سَّخَرُنْهَا لَكُوْلَمَــُلَكُوْتَشُكُرُوْنَ ۞

(۱) لیخی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے۔ تب اسے کاٹنا شروع کرو۔ کیونکہ جی وار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطعَ مِنَ الْبَهِينمةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُو مَنِتةٌ (أَبُوداود کتاب الصيد باب فی صيد قطع منه قطعة - ترمذی أَبُواب الصيد باب ماجاء ماقطع من الحی فهو میت وابن ماجه الاجم جانور سے اس حال میں گوشت کا ناجائے کہ وہ زندہ ہو تووہ (کاٹا ہوا گوشت) مردہ ہے "۔

(۲) بعض علا کے نزدیک بیہ امروجوب کے لیے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا کوبائی کرنے والے کے لیے واجب یعنی ضروری ہے اور اکثر علا کے نزدیک بیہ امر استجباب یا جواز کے لیے ہے یعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استجباب ہے بعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا مستحب (پندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کردے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

(m) قانِع ؑ کے ایک معنی سائل کے اور دو سرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور مُغَمَّرٌ كِمعنى بعض نے بغیر سوال كے سامنے آنے والے كے كيے ہیں۔ اور بعض نے قانع كے معنی سائل اور معتر كے معنی زائر یعنی ملا قاتی کے کیے ہیں۔ بسرحال اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کما جا تا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین ھے کیے جائیں۔ ایک اپنے لیے' دو سمراملا قاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسراسائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے' جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں نے تہمیں (پہلے) تبین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھالیکن اب تہمیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو' ذخیرہ کرو"۔ دو سری روایت کے الفاظ ہیں "لپس کھاؤ' ذخیرہ کرواور صدقہ کرو" ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہں "لیس کھاؤ' کھلاؤ اور صدقہ کرو" (البخاری کتاب الأضاحی، مسلم کتاب الأضاحي. باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ... والسنن) بعض علما دو حص كرني کے قائل ہیں۔ نصف اپنے لیے اور نصف صدقے کے لیے' وہ اس سے ماقبل گزرنے والی آیت ﴿فَكُلُوٓ المِنْهُمَّا وَاَطْعِبُواالْبِهَ إِلَيْهِ كَالْمُوتِيْرَ ﴾ ہے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت کی بھی آیت یا حدیث ہے اس طرح کے دویا تین حصوں میں تقتیم کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا حکم ہے۔اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ برقرار ر ہنا چاہیے اور کسی تقییم کا پابند نہیں بنانا چاہیے - البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت انفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعال میں لاؤیا صدقہ کر دو' اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے' (مند اُحمہ' ۲۰/ ۱۵) تاہم بعض علاء نے کھال خود زیج کراس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے' (ابن کثیر)ایک ضروری وضاحت:- قرآن کریم میں یہال قربانی کا ذکر مسائل ع کے ضمن میں آیا ہے،جس سے محرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے

لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُوْكَمْالِكَ سَحَّمَهَا لَكُوْلِتُكَبِّرُوااللهَ عَل مَاهَىٰ كُمُوْوَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ ۞

اِنَّ اللهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ امْنُوْ الرَّ اللهَ لَايُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۚ

اْذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُونَ يَا لَهُمُ فُطِلِمُوۤ أَوَكَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصُرِهِمُ لَقَدِيُرُ ۚ ﴿

ماتحت کردیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۳۲)
اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریئے میں اس کی بڑائیال بیان کرو 'اور نیک لوگوں کو خوشخبری سناد ہے ؟! (۳۷)
من رکھو! یقیناً سچ مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ کو بٹا دیتا ہے۔ (اکوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو

جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔<sup>(۲)</sup>

برگزیند نهیں- (۳۸)

لیے ہی ہے۔ ویگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ بات ضیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق تھم بھی دو سرے مقام پر موجود ہے، ﴿ فَصَلَ لَوَتِكَ وَاغْتُو ﴾ (المحوشو۔ ۲)" اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر" اس کی شبیین و تشریح (عملی) نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ ملی آئی ہے فور دینے میں ہر سال ۱۰ ذوالحجہ کو قربانی کرتے رہے۔ وزائی مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تأکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ اللہ تھی ہی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ ملی آئی ہے نے قربانی کی بابت جمال دیگر بہت می ہدایات دیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ ۱۰ ذوالحجہ کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جاکر جانور ذرج کریں فرمایا "جس نے نماز (عید) سے قبل اپنی قربانی کرئی اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی "صحیح بعداری" کہتاب العبدین باب المنب کیسر إلی العبد، ومسلم کتاب الأضاحی 'باب… وقت بھی واضح ہے کہ قربانی کا تھم ہر مسلمان کے لیے ہے وہ جمال بھی ہو۔ کیول کہ حاتی تو عیدالاضح کی نماز ہی نمیں پڑھے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں مطابق کی نماز ہی نمیں پڑھے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں مطابق کو نماز دی طرف سے ایک جانور کی قربانیاں کرنے کا رواج بھی ظاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق تھا' در مدنی 'ابواب ماجاء اُن الشاۃ الواحدۃ تدجزی عن اُھل البیت' وابن ماجه)

(۱) جس طرح ۲ ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ نہیں کرنے دیا اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کوختم فرما کرمسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا اورمسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ (۲) اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جماد کا تھم دیا گیا ہے 'جس کے دو مقصد یماں بیان کیے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ۔ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی دادر سی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور

إِلَّذِيْنَ اُخْدِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرِحَقِّ الْآاَنُ يَتَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ \* وَلُوْلَادَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهْدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْكٌ وَمَسْجِهُ يُنْكَرُو فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيْنَصُّرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْتُصُولُ إِنَّ اللهَلَقَوَىٰ عَزِيْرٌ ﴿

ٱكَذِيْنَ إِنَّ مَّكَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُواالصَّلُوَةُواتُوا الذَّكُوةَ وَآمَرُوُ الْإِلْمُعُرُّونِ وَنَهُواْعَنِ الْمُثَكِّرُ وَلِلْهِ عَلَقِهَةُ الْمُوْدِ ۞

بیشک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ (۳۹)

یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا' صرف ان

کے اس قول پر کہ جمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دو سرے سے نہ ہٹا تارہتا تو
عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یمودیوں کے
معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتیں جمال اللہ کانام بہ
کثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور
اس کی مدد کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے
غلے والا ہے۔ (۴۷)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکو تیں دیں اور اجھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ (۱) تمام کاموں کا انجام اللہ کے

آور کمزورول کواور باوسائل بے وسیلہ لوگول کو جینے ہی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھرجائے۔ اسی طرح اعلائے کلمة الله کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور الله کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باتی نہ رہے (مزید تشریح کے لیے دیکھتے سور ہ بقرہ 'آیت ۲۵۱ کا حاشیہ )۔ صوامع صوف مَعَة ' کی جمع ) سے برے گرج مسلورت سے بھودیوں کے عبادت خانہ اور بینع (بینعة کی جمع ) سے برے گرج 'صلوات سے بعودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مرادیں۔

(۱) اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں 'جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا' رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں بھر اللہ ان چیزوں کا اہتمام ہے ' تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بمترین اور مثالی مملکت ہے ' آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا برنا غلغلہ اور شور ہے اور ہر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی' فساد' قتل و غارت اور اوبار و پستی ہر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی' فساد' قتل و غارت اور اوبار و پستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ سب اللہ کے جائے مغرب کے جمہوری اور لاد پی نظام کے ذریعے سے فلاح و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں' جو آسان میں تحقی لگا گائے اور ہوا کو مٹھی

اختیار میں ہے۔ (اسم)

اگریہ لوگ آپ کو جھٹلا کیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور شمود-(۴۲) اور قوم ابراہیم اور قوم لوط-(۴۳)

اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (علیہ السلام) بھی جھٹلائے جا چکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی می مسلت دی چرد ھر دہایا'<sup>(۲)</sup> پھر میرا عذاب کیساہوا؟<sup>(۳)</sup>(۴۳)

ہت می بستیاں ہیں جنہیں ہم نے نہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے پس وہ اپنی چھوں کے بل او ندھی ہوئی پڑی ہیں اور پڑی ہیں اور بہت سے آباد کنو ئیں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے کیا اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔(۵م) کیا انہوں نے زمین میں سیروسیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سیجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان

وَانُ يُكَذِّبُولَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبُلَاثُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَّعَادٌ ۖ وَتُنْوُدُ ﴿

ۅؘٷٙۯٵڒۿؽۄؘۅٷٷٛۯؙڵٷڟٟ۞ ٷؘٲڞؙڡڮٮٞۮؙؽێٷ۠ڴڒؚۜڹۘۘڡٛٷڶؽٷٲۮؽؽؙؿؙڶؚڵڬۣۿؚڔؠؙؽؘؙٛڗٛۊۜ ٲڂۮٷٛٷٷڰڰؽؙػٵؽٵڮؽۯ۞

فَكَايِّنُ مِّنْ قَرَيَةِ الْمُلَكُمْهَا وَهِىَ طَالِمَةٌ فِنِى خَاوِيَةٌ كَطَّحُوُوشِهَا وَبِثُوْمِتُعَطَّلَةٍ وَقَصُرِ مَّشِيْدٍ ۞

ٱڬڵۄ۫ؽۑڔؙؿۯٷٳڣؚ۩۬ۯڞۣڣػٷن ڵۿۄ۫ڰ۬ڵۅؙۘۻڲۼۼڷۯڹؠۿٙۘٲۊؙ ٵڎٵن۠ؾۜۺۼؙۅٛڹؠۿٵٷڶڽۜۿٵڵڒؾۼۘػؽٳڷڒؠڞؙٵۯٷڶڮؚڽ۫

میں لینے کے مترادف ہے۔ جب تک مسلمان ملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوٰ ۃ و ز کو ۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المئر کااہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی 'وہ فلاحی مملکت کے قیام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔

(۱) لیعنی ہربات کا مرجع اللہ کا تکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے تکم کے بغیر کا نئات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔

(۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کفار کمہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نمیں ہے۔ پچپلی قومیں بھی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ساتھ ہی پھے کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں جاہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں تعریض و کنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مؤاخذہ اللی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے 'جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فاکدہ اٹھا کراطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی' تو پھراسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کردیا جا تا ہے۔

(m) لین کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کرکے عذاب و ہلاکت سے دو چار کر دیا۔

تَعُمَى الْفُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۞

وَيُسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَالِ وَلَنْ يُغْلِكَ اللهُ وَعُدَاهُ وَالْ يَوْتُا عِنْدَرَيْكَ كَالْفِ سَدَةِ مِبْنَاتَهُ ثُونَ ۞

وَكَايِّنْ مِنْ قَرْيَةِ ٱمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُوَ آَفَادُتُهَا ۗ وَالْكَالُمُومُيُرُ۞

عُلُ يَالَهُمَا النَّاسُ إِنَّمَا ٱنَالَكُوْ نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞

(واقعات) کو من لیتے' بات میہ ہے کہ صرف آ ٹکھیں ہی اندھی نہیں ہو تیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ (۱) (۴۶)

اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے اللہ ہر گز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے۔ (۳۷)

بہت می ظلم کرنے والی بستیوں کو بیس نے ڈھیل دی پھر آخر انہیں پکڑلیا' اور میری ہی طرف لوٹ کر آناہے۔'''(۴۸) اعلان کر دو کہ لوگو! بیس تہمیس تھلم کھلا چو کنا کرنے والا ہی ہوں۔'''(۴۹)

(۱) اور جب کوئی قوم صلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے ' تو ہدایت کے بجائے ' گزشتہ قوموں کی طرح جابی ہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے ' جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل ' قلب ہے۔ اور بعض کھتے ہیں محل عقل دماغ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ' اس لیے کہ فہم و ادراک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ (فتح القدیر ' ایسرالتفامیر)

(۲) اس لیے یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔
اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (۲۴ گھنے) کی مسلت دے تو ہزار سال 'نصف ہوم کی مسلت تو پانچ سو سال ' ۱ گھنے
(جو ۲۴ گھنے کا چوتھائی ہے) مسلت دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لیے در کار ہے ' و هَدُمُ جَرًا اس طرح اللہ کی
طرف سے کسی کو ایک گھنے کی مسلت مل جانے کا مطلب کم و بیش چالیس سال کی مسلت ہے ' (ایسر النفاسی) ایک
دو سرے معنی سے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں ' اس لیے نقذیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں
پڑتا ' سے جلدی مانگتے ہیں ' وہ ویر کرتا ہے ' تاہم سے بات تو تھینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا- اور بعض نے
بڑتا ' سے جلدی مانگتے ہیں ' وہ ویر کرتا ہے ' تاہم سے بات تو تھینی ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا- اور بعض نے
سے آخرت پر مجمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا
سے آخرت پر مجمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا

(٣) اى ليے يهال قانون مهلت كو پھر بيان كيا ہے كه ميرى طرف سے عذاب ميں كتنى ہى تاخير كيوں نه ہو جائے "تاہم ميرى گرفت سے كوئى چ نہيں سكا "نه كميں فرار ہو سكتا ہے - اسے لوث كربالآخر ميرے ہى ياس آنا ہے -

(٣) یه کفار و مشرکین کے مطالبہ عذاب پر کما جا رہا ہے کہ میرا کام تو انذار و تبشیر ہے۔عذاب بھیجنا' یہ الله کا کام ہے 'وہ

كَالَّذِيُنَ الْمَنْوَاوَ عَمِلُواالصَّلِطَتِ لَهُوُمَّغُفِرَةً وَرَدُقُ كَوَيُو ﴿

وَالَّذِيْنَ سَعُوا فَٱلْيَتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيِّكَ آصُلُبُ الْجَعِيْمِ ( الْجَعِيْمِ (

ومَا اَرْسُكُنَا مِنَ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولِ وَلاَئِتِيّ اِلْالِذَا تَسْفَى الْقَى الشَّيْظُنُ فِيَ الْمُدِيَّةِ مَ فَيَنْسَعُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْظُنُ تُعَرِيْحُكُمُ اللهُ النِّتِهِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْثُهُ ﴿

پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی-(۵۰) اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہیں (۱) وہی دوزخی ہیں-(۵۱)

ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجااس کے ساتھ سے ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان کی شیطان کی ماروٹ میں پچھ ملا دیا' پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے پھرا پئی باتیں کی کر دیتا ہے۔ (۵۲) اللہ تعالی دانا اور با حکمت ہے۔ (۵۲)

جلدی گرفت فرمالے یا اس میں تاخیر کرے'وہ اپنی حسب مشیت و مصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کاعلم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل مکہ ہیں لیکن چو نکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبراور رسول بن کر آئے تھے' اس لیے خطاب یکا آٹیکا النّاسُ! کے الفاظ ہے کیا گیا ہے' اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار و مشرکین آگئے جو اہل مکہ کاسارویہ اختیار کریں گے۔

- (۱) مُعْجِزِیْنَ کامطلب ہے میہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے 'تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے۔
- (۲) تَمَنَّی کے ایک معنی ہیں آرزوکی یا دل میں خیال کیا۔ دو سرے معنی ہیں پڑھایا تلاوت کی۔ ای اعتبارے اُمْنِیَّہ کا ترجہ آرزو خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبارے مفہوم ہوگا 'اس کی آرزو ہیں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں ناکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی آرزو بی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں 'شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دو سرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وہی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شہے ڈالٹا اور مین شیخ نکالٹ ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرماریا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کریا شیطان کی پیدا کردہ شکوک و شہمات کا ازالہ فرما کرا پنی بات کو یا اپنی اند علیہ و سلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آیات کو محکم (پکا) فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ و رسول اور نبی آئے ' سب کے ساتھ ہی کہی کچھ کرتا آیا ہے۔ آپ مائٹی ہی کہا آئی ہے۔ آپ مائٹی ہی اسلام کو بچاتے آپ مائٹی ہی محفوظ رہیں گیا اور اس مازشوں سے 'جس طرح ہم پچھلے انہیا علیم السلام کو بچاتے آپ مائٹی ہی محفوظ رہیں گے اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ یہال رہ ہی اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ یہال رہ ہی اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کر کے رہے گا۔ یہال

لِيَجْمَلَ مَا يُلْقِى الشَّدُيْطُنُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي َ ثُلُوْ يِهِمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْ بُهُوْ وَ إِنَّ الظّلِمِينَ لَغِي شِعَالِقٍ بَعِيْدٍ أَنْ

> وَّلِيَعُكُوَ الَّذِيْنَ اوْتُوا الْعِكْوَ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّيِكَ فَيُوُمِنُوا بِهِ فَتَخْمِتَ لَهُ قُلُونِهُمُ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنِ المَّوَالِلْ صِرَاطِتُ تَقِيْمٍ ﴿

وَلَابَزَالُ الَّاذِينُ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ يِنْهُ مُحَثَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغُنَـّةُ أَوْ يَاثِيمُهُمُ السَّاعَةُ بَغُنَـةً أَوْ يَاثِيمَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَقِـ يُمِو ﴿

یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ (۱) بیشک ظالم لوگ گری مخالفت میں ہیں۔(۵۳)

اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطافرمایا گیاہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر وہ اس پر ایمان لا ئیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔

مرف جھک جائیں۔ (<sup>(1)</sup> یقیناً اللہ تحالیٰ ایمان داروں کو راہ داست کی طرف رہبری کرنے والا ہی (<sup>(1)</sup> ہے۔(۵۴) کافراس و جی اللی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کافراس و جی اللی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آجائے یاان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے۔ (<sup>(10)</sup> (۵۵)

بعض مفسرین نے غرانین علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہیں سمجھی گئی ہے۔

- (۱) لیعنی شیطان میہ حرکتیں اس لیے کر تا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور اس کے جال میں وہ لوگ بھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہو تا ہے یا گناہ کر کے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی یہ القائے شیطانی' جو دراصل اغوائے شیطانی ہے' اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفروشرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دو سری طرف جو علم و معرفت کے حال ہیں' ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات مینی قرآن حق ہے' جس ہے ان کے دل بارگاہ اللی میں جھک جاتے ہیں۔
- (٣) دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی- دنیا میں اس طرح کی ان کی رہنمائی حق کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے قبول اور ا اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے- باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچابھی لیتا ہے اور آخرت میں سیدھے راتے کی رہنمائی میہ ہے کہ انہیں جنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نغمتوں اور دیدار سے انہیں نوازے گا- اللَّهُمَّ! آجْعَلْنَا مِنْهُمْ.
- (٣) يَوْمٍ عَقِيْمِ (بانجھ دن) سے مراد بھی قیامت کادن ہے۔ اسے عقیم اس لیے کما گیاہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہو گا ، جس طرح عقیم اس کو کما جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کا فروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہو گا ، جس طرح باد تند کو ، جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الدِیْحَ الْعَقِیْمَ کما گیاہے ، ﴿ إِذْ اَرْسَاكُنَا عَلَيْهِمُ الزِیْحَ الْعَقِیْمَ ﴾ (الذاریات ۳۰) "جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی " یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر تھی

ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِ نِيْلُهِ ۚ يَكُكُو بَيْنَهُمُ ۚ فَٱلَّذِينَ

المَنْوُا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

وَالَّذِينَ كَفَرُواوَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا فَأُولَلِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهْدُنُ ﴿

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي سَمِينِلِ اللَّهِ تُتَوَّ قُرِّتُوَّاا وُمَاتُوْا لَيۡرُزُفَتَهُمُ اللّٰهُ رِزُقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَـ يُرُ

الرْزِقِيْنَ⊙

لَيُدُخِلَقَهُوْمُدُخَلَاتَيْرُضُوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَـلِيُهُ حَلِيْهُ ٠

اس دن صرف الله ہی کی بادشاہت ہو گی (۱) وہی ان میں فیصلے فرمائے گا- ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے-(۵۲) بھری جنتوں میں ہوں گے-(۵۲) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آبتوں کو جھٹالیا ان

اور جن لوگول نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں- (۵۷)

اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھروہ شہید کر دیۓ گئے یا اپنی موت مر<sup>(۲)</sup> گئے اللہ تعالی انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔<sup>(۳)</sup> اور بیٹک اللہ تعالی روزی دینے والوں میں سب سے بہترہے۔<sup>(۳)</sup>

انہیں اللہ تعالی الی جگہ پنچائے گاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے' (۵) بیشک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری (۲) والا ہے۔(۵۹)

نہ ہارش کی نوید۔

- (۱) یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار و اقتدار مل جاتا ہے۔
  لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک الله کی بادشاہی اور اس کی
  فرماں روائی ہوگی' اسی کا مکمل اختیار اور غلبہ ہوگا' ﴿ اَللّٰهَ كُوتَمَيْنِ لِلْكَتْ لِلْرَحْمُيْنَ وَكَانَ يَوَمُّاعِلَ اللّٰهِ اِبْنَ عَسِيْرًا ﴾
  (المفرقان ۲۲۰) "بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمٰن کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا"۔ ﴿ لِمِنَ الْمُلْكُ
  الْکَوْمُرُ بِلّٰهِ الْوَلِحِدِ الْقَعْدَ لِهِ ﴾
  (الممؤمن ۱۱) الله تعالی پوجھے گا۔ "آج کس کی بادشاہی ہے؟" پھر خود ہی جواب دے گا"۔ "ایک الله غالب کی"۔
  - (٢) لعنی اس جرت کی حالت میں موت آگئی یا شهید ہو گئے۔
    - (٣) ليعني جنت كي نعتين جو ختم مول گي نه فنا-
- (۴) کیونکہ وہ بغیر حساب کے 'بغیرا تحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دو سرے کو دیتے میں تو اس کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہیں' اس لیے اصل رازق وہی ہے۔
- (۵) کیونکہ جنت کی نعتیں الی ہول گی' مَالاَعَیٰنٌ رَآفَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَیٰ قلبِ بَشَرِ" جنہیں آج تک نہ کسی آ کھ نے دیکھا' نہ کسی کان نے سنا- اور دیکھنا سنٹا تو کجا' کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و مگمان بھی نہیں گزرا"۔ بھلا الی نعتوں سے بہرہ یاب ہو کر کون خوش نہیں ہو گا؟
- (٦) " عَلَيْمٌ " وہ نيك عمل كرنے والوں كے درجات اور ان كے مراتب استحقاق كو جانتا ہے- كفرو شرك كرنے والوں كى

ۮ۬ڸڬؘ ۚ وَمَنَ عَاقَبَ بِمِيثُول مَاعُوُقِبَ بِهِ ثُكَّوْفِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ۞

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَا لُوكَوْلِجُ النَّهَا لَا فِي النَّيْلِ وَ أَنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيرُهُ ﴿

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَكْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَانَّ اللهَ هُوَ الْعَرِاقُ الْحَيِّةِ الْكَبِيثُرُ ۞

ٱلَـُهُ تَوَانَّ اللهَ ٱلْـُولَ مِنَ السَّـمَا ۚ مَا أَوْ فَتُصْبِحُ

بات یمی ہے' '' اور جس نے بدلہ لیاای کے برابر جواس کے ساتھ کیا گیا تھا پھراگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ <sup>(۲)</sup> بیٹک اللہ در گزر کرنے والا بخشے والا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر تا ہے اور دن کو رات میں داخل کر تا ہے (۱۳) د مکھنے والا ہے -(۱۲)

یہ سب اس کیے کہ اللہ ہی حق ہے (۵) اور اس کے سوا جے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے-(۱۲)

کیا آپ نے نمیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی

گستاخیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کا فوری مواخذہ نہیں کر تا۔

(۱) لیمنی بیر که مهاجرین سے بطور خاص شهادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے' وہ ضرور پورا ہو گا۔ (۲) عقوبت' اس سزایا بدلے کو کہتے ہیں جو کسی فعل کی جزا ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیاد تی

(۲) محقوب اس سزایا بدلے لو بہتے ہیں جو سمی علی برزاہو۔ مطلب بیہ ہے کہ سمی نے اگر سمی نے ساتھ لولی زیاد ہی گی ہے اور سمی نے ساتھ لولی زیاد ہی کے ہور 'جب کہ ظالم اور کی ہے تو جس سے زیاد تی کی گئی ہے' اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد 'جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہو چکے ہوں' ظالم' مظلوم پر پھر زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد فرما تا ہے۔ یعنی یہ شبہ نہ ہوکہ مظلوم نے معاف کردینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے' نہیں' بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نے دی ہے' اس لیے آئندہ بھی وہ اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔

(٣) اس میں پھر معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ الله در گزر کرنے والا ہے 'تم بھی در گزر سے کام او- ایک دو سرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں جو بقدر ظلم طالم ہو گا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا'اس کی اجازت چو نکہ الله کی طرف سے ہے 'اس لیے اس پر موافذہ نہیں ہو گا' بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور شیۃ بطور مشاکلت کے کہا جا تا ہے 'ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا بیشتہ ہی نہیں ہے۔

(٣) لیعنی جواللہ اس طرح کام کرنے پر قادرہے 'وہ اس بات پر بھی قادرہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔

(۵) اس لیے اس کا دین حق ہے' اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہیں' اس کا اپنے اولیا کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے' وہ اللہ عزو جل اپنی ذات میں' اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے۔

الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيِبُرٌ ﴿

لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِينُ الْحَمِيدُ فَي ٱلَوْتَوَانَ اللهَ سَخُولَكُوْمًا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْدِي في الْيَحُورِ إِمْرُة وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَعَعَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِإِذْ نِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُونُ تُحِيْدُ ٠

> وَهُوَالَذِئِّ آخْيَاكُوْ نُتَّوِّيمُينَّكُوْ ثُقَّ يُعِينُكُوْ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ۞

برساتا ہے ' پس زمین سرسبر ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی مهرمان او رباخبرہے۔ '' (۱۳۳)

آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے ' ' اور یقینا الله وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا- (۲۲۳)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چزیں تمہارے لئے مسخر کر دی ہیں <sup>(۳)</sup> اور اس کے فرمان سے یانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنه بڑے ' '' بیثک الله تعالی لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہریان ہے۔ (۲۵)

اسی نے تنہیں زندگی تخشی' پھروہی تنہیں مار ڈالے گا پھر وہی حمہیں زندہ کرے گا' بے شک انسان البتہ ناشکرا ے-<sup>(۱۲</sup>(۲۲)

- (۱) لَطِيقٌ (باريك بين) ب اس كاعلم مر چھوٹی بری چيز كو محيط ب يا لطف كرنے والا ب يعني اين بندول كو روزي پنچانے میں لطف و کرم سے کام لیتا ہے- خَبیرٌ ' وہ ان باتوں سے باخبرہے جن میں اس کے بندوں کے معاملات کی تدبیر اور اصلاح ہے۔ یا ان کی ضرو ریات و حاجات سے آگاہ ہے۔
- (۲) پیدائش کے لحاظ سے بھی ' ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی- اس لیے سب مخلوق اس کی محتاج ہے' وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی یعنی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے ' ہر حال میں تعریف کی مستحق بھی وہی ہے۔
  - (۳) مثلاً جانور' نهرس' درخت اور دیگر بے شار چیزیں' جن کے منافع سے انسان بہرہ ور اور لذت یاب ہو تا ہے۔
- (۳) لینی اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گریڑے 'جس سے زمین پر موجود ہر چیز تاہ ہو جائے۔ ہاں قیامت والے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ کھوٹ کاشکار ہو جائے گا-
- (۵) اس لیے اس نے ندکورہ چیزوں کوانسان کے تابع کر دیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا- تابع (منخر) کرنے کامطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کر دیا گیا ہے۔
- (۱) یہ بحیثیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کااس ناشکری ہے نکل جانااس کے منافی نہیں'کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفروجو دیایا جا تاہے۔

لِكُلِّ الْمَةِ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُوْنَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي

- الْأَمْرِوَادْءُ إِلَّى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّى هُدَّى مُسْتَقِيْهِ ﴿
  - وَإِنْ جَادَلُوُكَ فَقُلِ اللَّهُ آعُكُوْبِمَا تَعْمَلُونَ ۞
- اللهُ يَعْكُو بَيْنَكُوْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَاكُنْ تُوْفِيُهِ تَعْتَلِفُونَ ٠

الَّهُ تَعُلُوُ إَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ

اِتَّذَٰلِكَ**فِئَكِتْپُ** اِتَّذَٰلِكَعَلَىاللَّهِ يَسِيْبُرُ ⊙

ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے' جے وہ بجالانے والے (۱۱ بیں پس انہیں اس امر میں آپ سے جھڑا نہ کرنا چاہیے (۲۳) آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ (۲۷)

پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لکیں تو آپ کمہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے-(۱۸) کی تربیب

بیثک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ (۲۹)

کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو یہ امریالکل آسان ہے۔ (۵)

- (۱) لیعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی 'جو بعض چیزوں میں سے ایک دو سرے سے مختلف بھی ہوتی 'جس طرح تورات' امت موئ علیه السلام کے لیے ' انجیل امت عیسیٰ علیه السلام کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت محدید کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات ہے۔
- (۲) لیعنی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطاکی ہے 'یہ بھی نہ کورہ اصول کے مطابق ہی ہے 'ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب معاملے میں آپ ماڑ ہی ہے جھڑیں۔ کو چاہیے کہ اس معاملے میں آپ ماڑ ہی ہے جھڑیں۔
- (٣) لینی آپ مالی آلیا ان کے جھڑے کی پروا نہ کریں' بلکہ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں' کیونکہ اب صراط متنقیم پر صرف آپ ہی گامزن ہیں۔ یعنی بچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔
- (٣) لیخی بیان اور اظهار جحت کے بعد بھی اگریہ جدال و منازعت ہے باز نہ آئیں تو ان کامعاملہ اللہ کے سپر دکر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمهارے اختلافات کافیصلہ قیامت والے دن فرمائے گا'پس اس دن واضح ہو جائے گاکہ حق کیاہے اور باطل کیاہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزادے گا۔
- (۵) اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اس کی مخلوقات کو جو جو پچھ کرنا تھا' اس کو اس کا علم پہلے ہے ہی تھا۔ جن بندول کو اپنے اختیار و ارادے سے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اپنانا تھا' وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم سے بیہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہے' کتتی ہی مشکل معلوم ہو' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسلہ ہے' اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے' جے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا

وَّمَالَيْسُ لَهُمُّ رِهِ عِلْمُرَّوْمَ الِلطَّلِيمِينَ مِنُ تَصِيْرٍ ﴿

وَإِذَا تَتُلُ عَكَيْهِمُ النَّتَكَابِيِّنَتٍ تَعْرِفُ فِي وَجُوْوِ الَّذِيُنَ كَفَرُ وَاللَّمُنْكُرِّ بِكَادُوْنَ يَسُطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ عَكَيْهِمُ النِّيَنَا قُلُ اَفَأْنَتِ عَلَمُ فِشَرِّيِّنَ ذَلِكُمْ التَّلَاُ وَعَدَ هَا اللهُ الذينَ نَكَفُرُوْ اوَبِثْنَ الْمَصِيْرُ شَ

اور یہ اللہ کے سواان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (اے) جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کا فروں کے چروں پر ناخوشی کے ساف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں '(اللہ کے حکمہ و بیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خردوں۔ وہ آگ ہے ' میں مجمعی اللہ نے کا فروں ہے کر کھا ہے ''' او روہ بہت ہیں کی بری جگہہ ہے۔ ''' او روہ بہت ہیں بری جگہہ ہے۔ '''اوروہ بہت ہیں بری جگہہ ہے۔ '''

حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ "اللہ تعالی نے آسان و زمین کی پیدائش سے بچاس ہزار سال پہلے ، جب کہ اس کاعرش پانی پر تھا، مخلوقات کی نقذ بریں لکھ دی تھیں "- (صحیح مسلم کتاب القدر باب حجاج آدم و موسی) اور سنن کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا "اور اس کو کما "لکھ" اس نے کما کیا کھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا 'جو پچھ ہونے والا ہے 'سب لکھ دے - چنانچہ اس نے اللہ کے عمم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے 'سب لکھ دے - چنانچہ اس نے اللہ کے عمم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا تھا 'سب لکھ دیا"۔ (أبوداود کتاب السنمة 'باب فی القدر نومذی أبواب القدروني فسيرسورة ن 'مسند آحمده / ۲۱۵)

- (۱) لیعنی ان کے پاس نہ کوئی نفتی دلیل ہے' جے کسی آسانی کتاب سے میہ دکھا سکیں' نہ عقلی دلیل ہے جے غیراللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔
- (۲) اپنے ہاتھوں سے دست درازی کر کے یابد زبانی کے ذریعے سے ۔ یعنی مشرکین اور اہل صلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت و معاد کا بیان نا قابل برداشت ہو تا ہے 'جس کا اظہار 'ان کے چبرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہو تا ہے ۔ بی حال آج کے اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا ہے 'جب ان کی گمراہی 'قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قرآنی اور دلائل حدیثیہ کے مقاطعے میں ایساہی ہو تا ہے 'جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئے ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لین ابھی تو آیات اللی من کر صرف تمهارے چرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا' اگر تم نے اپنے اس رویئے سے توبہ نہیں کی' کہ اس سے کمیں زیادہ بدتر حالات سے تمہیں دو چار ہونا پڑے گا' اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا' جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفرو شرک سے کر رکھا ہے۔

يَاتَهُا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوالَةُ إِنَّ الَّذِينَ تَنُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنُ يَتَخُلُقُوا دُبَابًا وَلِو اجْتَمَ عُوالَةُ وَإِنْ يَسَانُهُ هُوُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنُقِنُ وَهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ⊕

مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقُويٌّ عَزِيْرٌ @

لوگوا ایک مثال بیان کی جارہی ہے ' ذرا کان لگا کر سن لوا اللہ کے سواجن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی ہجی تو پیدا نہیں کر سکتے ' گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جا ئیں ' (ا) بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو بیہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں (ا) سکتے ' بردا بودا ہے طلب کیاجا رہا کرنے والا اور بردا بودا ہے () وہ جس سے طلب کیاجا رہا ہے۔ (21)

انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں ' ''' اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ (۷۲)

- (۱) یعنی یہ معبودان باطل 'جن کو تم 'اللہ کو چھوڑ کر 'مدد کے لیے پکارتے ہو ' یہ سارے کے سارے جمع ہو کرایک نمایت حقیری مخلوق کمھی بھی پیدا کرنا چاہیں ' تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باد جود بھی تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھو' تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے ' وہ صرف پھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں ' (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ یہ عقل و شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ لینی اللہ کا شریک شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں۔ لینی اللہ کا نین اللہ کا شریک ٹھرالیا' ای لیے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے کمھی ' بھی پیدا نہیں کر سکتے ' محض پھرکی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا۔
- (۲) یہ ان کی مزید ہے بھی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا' یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے' جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔
- (٣) طالب سے مراد 'خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد کھی یا بعض کے نزدیک طالب سے ' بجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے ''اس کا معبود مراد ہے۔ صدیث قدی میں معبودان باطل کی بے بی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے ''اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کس میں داقعی سے قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھادے''۔ (صدحیح بعداری کتاب اللہ اس 'باب لاتد حل المملائکة بست افید کلب ولا صورة)
- (٣) ہیں وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسراور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت 'اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بے پناہی کا صبح صبح اندازہ اور علم ہو تو وہ بھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ شمرائیں۔ کو شریک نہ ٹھمرائیں۔

ٱَتُلهُ يَصُطِفِي مِنَ الْمَلَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِينُهُ بَصِيرُ ﴿

يَعُـلَوُمَابَيْنَ آيِبُ يُهِوُ وَمَاخَلَفَهُوُ وَالَ اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞

يَّايَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُواارْكَعُوْا وَالْسُجُدُوْا وَاعْبُدُوْا وَالْمُدُوْا وَالْمُدُوّا وَالْمُدُوّا وَالْمُدُوّلُ الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ وَالْمُعُوّا الْمُعَلِّوا الْمُنْكِرُكُمُ لَكُمُّ تَكُلِّحُونَ فَي اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُنْفِقِينَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ الْمُنْفِقِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَا

وَجَاهِـ لُـُوُافِى اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴾ هُوَ اجْتَلِمْ كُوُومَا جَعَلَ مَلَيُكُو وَمَا جَعَلَ مَلَيُكُو وَمَا جَعَلَ مَلَيْكُو أَفِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ثِمِلَةً إَبِيْكُمُ

فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہونچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، (۱) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (۲) (۵۵)

وہ بخوبی جانتا ہے جو بچھ ان کے آگے ہے اور جو بچھ ان کے پیچھے ہے' اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ (۳)

اے ایمان والوا رکوع تجدہ کرتے رہو (۱۰۰۰) اور اپنے پروردگار کی عبادت میں گلے رہواور نیک کام کرتے رہو آگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ (۵)

اور الله کی راہ میں ویساہی جماد کروجیسے جماد کاحق ہے۔ (1) اسی نے تنہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں

- (۱) رُسُلٌ رَسُولٌ (فرستادہ 'جیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے-اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا لیعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے 'جیسے حضرت جرائیل علیہ السلام کو اپنی و حی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس و حی پہنچا کیں۔ یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جا کیں اور لوگوں میں سے بھی 'جنہیں چاہا' رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی پر مامور فرمایا- بیہ سب اللہ کے بندے تھے 'گو منتخب اور چنیدہ تھے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شرک گردان لیا- نہیں 'بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔
- (۲) وہ بندوں کے اقوال سننے والا ہے اور بصیر ہے لینی ہیہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے؟ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا '﴿ اَللهُ اَعْلَمُ عَبُّهُ مُنِعَمِّكُ يُسَالَتَهُ ﴾ — (الأنعام-۱۳۳) ''اس موقع کو تو الله ہی خوب جانتا ہے کہ کمال وہ اپنی پیفمبری رکھے''۔
- (٣) جب تمام معاملات کا مرجع الله ہی ہے تو پھرانسان اس کی نافرمانی کر کے کہاں جا سکتا اور اس کے عذاب سے کیوں کر پچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے بیہ بهتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرمال برداری کا راستہ اختیار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔
- (۳) کینی اس نماز کی پابندی کروجو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی تھم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی'لیکن اس کی اہمیت وافضلیت کے پیش نظراس کاخصوصی تھم دیا۔
- (۵) لینی فلاح (کامیابی) الله کی عبادت اور اطاعت یعنی افعال خیراختیار کرنے میں ہے ' نہ کہ الله کی عبادت و اطاعت ہے گریز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور فراوانی میں 'جیسا کہ اکٹرلوگ سیجھتے ہیں۔
- (٢) اس جهاد سے مراد ' بعض نے وہ جهاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمة الله کے لیے کفار و مشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض

کوئی تنگی نہیں ڈالی' () دین اپنے باپ ابراہیم (۲) (علیہ السلام) کا قائم رکھو'اسی اللہ (<sup>(۲)</sup>) نے تمہارانام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اوراس میں بھی ٹاکہ پنجبرتم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھواور زکوۃ اداکرتے رہواور اللہ کو مضبوط تھام لو'وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیابی اچھامالک ہے۔ اور کتنابی بمترمددگارہے۔ (۸۷)

إِبْرُهِيْءَ هُوَسَلَّمْ كُوَّالْتُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هُذَا لِيَكُونَ الْمَثْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هُذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَاكَا مَعَلَى النَّالِينُّ فَالْقِيمُ وَالتَّفِيلُونَ وَاحْتَصِمُوا النَّالِينُ فَالتَّصِيمُولُ النَّالِينُ فَالتَّصِيمُولُ فَي اللَّحِيلُةُ فَي اللَّهِ فَالتَّصِيمُولُ فَي اللَّهِ فَالتَّصِيمُولُ فَي اللَّهِ فَالتَّصِيمُولُ فَي اللَّهُ فَالتَّهُ اللَّهُ فَالتَّصِيمُولُ فَي اللَّهُ فَالتَّهُ اللَّهُ فَالتَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالتَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالتَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا الْمُنْ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ

نے اوا مرالی کی بجا آوری کمہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہروہ کو شش مراد ل ہے جو حق و صدافت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) لینی ابیا تھم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو' (ورنہ تھو ڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ کچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کردیں' جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

<sup>(</sup>۲) عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے 'اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے اور فیرعرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے 'جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں 'اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے 'علاوہ ازیں پیغبراسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے 'اس لیے امت مجمریہ کے بھی باپ ہوئے۔ اس لیے کما گیا' یہ دین اسلام 'جے اللہ نے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کادین ہے 'ای کی پیروی کرو۔

<sup>(</sup>٣) هو كامرجع بعض كے نزديك حضرت ابراہيم عليه السلام ميں يعنى نزول قرآن سے پہلے تمهارا نام مسلم بھى حضرت ابراہيم عليه السلام ہى نے ركھا ہے اور بعض كے نزديك مرجع الله تعالى ہے۔ يعنى اس نے تمهارا نام مسلم ركھا ہے۔ (٣) به گواہى ، قيامت والے دن ہوگى ، جيساكہ حديث ميں ہے۔ ملاحظه ہو سور ءُ بقرہ ، آيت ٣٣ اكا عاشيہ۔

## سور ۂ مؤمنون کمی ہے اور اس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں بیں اور چھ رکوع-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

> یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔ (''(۱) جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ (۲) جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۳) جو زکو قادا کرنے والے ہیں۔ (۴) جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ (۵)



## 

قَدُّ أَفَلَا مُ الْمُؤْمِثُونَ ۞ الّذِينَ هُمُونَ صَلاِتِهِ خُشِعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُونِ اللَّقُومُ عُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ اللَّؤُوجِهُ فَالْوُنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ الفُرُوجِهِمْ فِفْلُونَ۞

(۱) فَلاَّحٌ کے لغوی معنی ہیں ، چیرنا ، کاٹنا ، کاشت کار کو بھی فَلاَّح کما جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں نئے ہوتا ہے۔
مفلح (کامیاب) بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے ، یا کامیابی کی راہیں اس کے
لیے کھل جاتی ہیں ، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کراپنے رب کو راضی کر لے
اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی
بھی میسر آجائے تو سجان اللہ ۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے ۔ گو دنیا والے اس کے بر عکس دنیوی
آسائٹوں سے بہرہ ور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سائی گئی ہے جن میں ذیل کی
صفات ہوں گی۔ مثلاً اگلی آیات ملاحظہ ہوں۔

(۲) خُسنُوع کے جموم سے دل کو محفوظ رکھے اور اشاک ہے۔ قلبی یکسوئی بیہ ہے کہ نماز کی حالت میں بہ قصد خیالات و وساوس کے جموم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت و جلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاو جوارح کی یکسوئی بیہ ہے کہ ادھرادھرنہ دیکھے 'کھیل کو د نہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوار نے میں نہ لگا رہے۔ بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی و فرو تی کی الیمی کیفیت طاری ہو 'جیسے عام طور پر باوشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ (۳) گفوٹ ہروہ کام اور ہروہ بات ہے جس کا کوئی فاکدہ نہ ہویا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النفات بھی نہ کیا جائے۔ جیہ جائیکہ انہیں اختیاریا ان کاار تکاب کیا جائے۔

(٣) اس سے مراد بعض کے نزدیک زکو ق مفروضہ ہے ' (جس کی تفصیلات یعنی اس کانصاب اور زکو ق کی شرح گو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم ) اس کا تھم ملے میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے 'جس سے نفس کا تزکید اور اخلاق و کردار کی تطمیر ہو۔

الَاعَلَ أَنْوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمًا أَثْمُ فَاتَمُ عَيْرَمَلُومِ فِينَ ﴿

فَهَنِ الْتَكَفَى وَرَآءُذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُوُالْعَدُونَ ٥

وَالَّذِينُنَ هُمُو لِإِنْلِيَهِمُ وَعَهْدِهِمُ لِعُوْنَ ⊙

وَالَّذِيْنَ ثُمُّ عَلَى صَلَّىٰتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ اُولَيْكَ هُمُوالْوْرِثُونَ۞ مُنْسِكَ هُمُوالْوْرِثُونَ۞

الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِنَ دَوْسَ هُمُوفِيهُمَا خِلِدُونَ ﴿

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَاةٍ مِّنُ طِيْنٍ ﴿

بجزائی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقینا یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہں-(۲)

جو اس کے سوائی کھ اور چاہیں وہی مدے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ (۱)

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے  $\binom{r}{y}$ 

جوا پنی نمازوں کی نگسانی کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۹) یمی وارث ہیں۔ (۱۰)

جو فردوس کے وارث ہوں گے جمال وہ ہیشہ رہیں گے۔ (۱۱)

یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جو ہرسے پیدا کیا۔ (۱۲)

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کرکے یا لونڈی سے ہم بستری کرکے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب بھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔
- (۲) أَمَانَاتٌ سے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی 'رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عمد میں الله سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عمد و پیان دونوں شامل ہیں۔
- (٣) آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا'جس سے نماز کی اہمیت و نسنیات واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دو سرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باتی نہیں رہ گئ ہے۔ فَإِنَّا لللهِ وَاجْعُونَ .
- (۴) ان صفات نہ کورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے جو جنت کے وارث لینی حق وار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفرووس 'جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جمال سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اصحیح بہنحاری 'کتاب الجهاد' باب درجات المجاهدین فی سبیل الله وکتاب التوحید' باب وکان عرشه علی الماء)
- (۵) مٹی سے پیدا کرنے کامطلب ابوالبشر حفزت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھا تا ہے 'وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں 'اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل 'جو خلقت انسانی کا باعث بنتا ہے 'مٹی ہی ہے۔

پھراسے نطفہ بناکر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ (۱۱ (۱۳))
پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا 'پھر اس خون کے
لو تھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ پھر گوشت کے ٹکڑے کو
ہٹریاں بنا دیں 'پھر ہٹریوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا '<sup>(۲)</sup> پھر
دو سری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ (<sup>(۳)</sup>) برکتوں والا ہے
وہ اللہ جو سب ہے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ (<sup>(۳)</sup>)
اس کے بعد پھرتم سب یقینا مرجانے والے ہو۔ (۱۵)
پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ (۱۱)
ہم نے تمہارے اویر سات آسان بنائے ہیں (۱۵)

ثُوَجَعَلُنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِيَكِينٍ ۞ ثُوَخَلَقُنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَنَلَقَنَا العَلَقَةَ مُضُغَةً فَنَلَقَنَا المُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا الْفِظْمَ لَهُمًا \*ثُوَّا أَثَمَا فَهُ خَلُقًا اخْرُفَنَ لِكُ اللهُ أَحْسَنُ الْفَلِقِينَ ۞

ثُمَّ النَّكُونَعِكُ ذَلِكَ لَمَيْتُثُونَ ٠

ثُغُواللَّهُ نَوْمَ الْقِيمَة بُنْعَثُونَ 🕦

وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقٌ ثَوَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلْيُنَ ۞

(۱) محفوظ مبلہ سے مراد رحم مادر ہے 'جہال نومینے بچہ بردی حفاظت سے رہتا اور پرورش پا تا ہے۔

(۲) اس کی کچھ تفصیل سورہ کچ کے شروع میں گزر چک ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں مُخَلَقَةً کا جو ذکر تھا' یہاں اس کی وضاحت' مُضْغَةً کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے' سے کردی ہے۔ مُضْغَةً کوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے' سے کردی ہے۔ مُضْغَةً کوشت میں تو کوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد' انسانی ڈو ھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ کیونکہ محض گوشت میں تو کوئی صلابت اور سختی نہیں ہوتی' پھراگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا' تو انسان میں وہ حسن و رعنائی نہ آتی' جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تاسب اور مقدار سے گوشت چڑھا دیا گیا کہیں کم کہیں زیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور بھدا بن پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن و جمال کا ایک پیکراور قدرت کی تایت مالے شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا' ﴿ لَقَلُ خَلَقَتَا الْإِنْسَانَ فِنَ آخَسِنِ تَکُوبِ یا بہت ایسے ڈھانچے میں بنایا''۔ تَقَیْم یعنی بہت ایسی اس کے دو سے ڈھانچے میں بنایا''۔

(۳) اس سے مراد وہ بچہ ہے جو نو میینے کے بعد ایک خاص شکل و صورت کے کر ماں کے بیٹ سے باہر آ تا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ سمع و بصراور ادراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

(٣) خَالِقِیْنَ 'یمال ان صانعین کے معنی میں ہے' جو خاص خاص مقداروں میں اشیا کو جو ژکر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہو ہیں۔ لیعنی ان تمام صنعت گروں میں 'اللہ جیسابھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اپس سب سے زیادہ خیروبرکت والا وہ اللہ ہی ہے' جو تمام صنعت کاروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے۔

(۵) طَرَائِقَ، طَوِیْقَةٌ کی جُع ہے مراد آسان ہیں۔ عرب 'اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کتے ہیں۔ آسان بھی اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا۔ یا طریقہ جمعنی راستہ ہے 'آسان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں (کواکب) کی گزرگاہ ہے 'اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

ۅؘٲؿٚۯڷٮؘٵؠڹؘٳڵؾؘػؖٳ؞مۜڵٲٷؚۼڡۜڔۏؘٲۺۘػؾ۠ٷڣٲڵۯؿۻؖٙۅٳ؆ٵٸڶ ۮؘۿڵۑ؇ڽ؋ڵۼۑۯؙٷڹۨ۞

فَانْثَانَالْكُمْرِيهِ جَنْتٍ مِّنْ يَخِيْلِ وَ اعْنَابِ ٱلْمُوفِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

> ۅؘۺؘڿۘڗۘۊؙٞۼٞۯؙۼؙۘٷؠؽ۬ڟۏڔڛؚٙؽؙڹٙٲۧۥؘؾۺؙؙٛؾؙڽٵڷڰ۫ۿڹۣ ۅؘڝؚڹڿۣٳٞڵڵڮڸؿؙڹ۞

مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ''(۱) ہم ایک صحیح انداز سے آسان سے پانی برساتے ہیں ''' پھراسے زمین میں ٹھرا دیتے ہیں ''' اور ہم اس کے لے جانے پر یقینا قادر ہیں۔ '' (۱۸) اس کے لے جانے پر یقینا قادر ہیں۔ '' (۱۸) اس پانی کے ذریعہ سے ہم تمہارے لیے تھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں 'کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ (۵)

اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ ہے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

- (۱) خَلْقٌ ہے مراد مخلوق ہے۔ یعنی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق ہے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے ہے محفوظ رکھا ہے ٹاکہ مخلوق بلاک نہ ہو۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضرو ریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں' (فتح القدیر) اور بعض نے بیہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پچھ نکتایا داخل ہو تا'ای طرح آسان سے جو اثر تا اور چڑھتا ہے' سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگر پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگر ہوں کا خاط سے تمہارے ساتھ ہو تا ہے۔ (ابن کشر)
  - (۲) کینی نه زیاده که جس سے تباہی تھیل جائے اور نه اتنا کم که پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کانی نه ہو-
- (٣) لیمن بیه انظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فور اُ بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ ہم نے چشموں'نہوں' دریاؤں اور تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے' (کیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) ٹاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں' یا ایسے علاقے میں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے' ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔
- (٣) لیعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا ایسا و سیع انتظام کیا ہے ' وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے۔
- (۵) لینی ان باغوں میں انگور اور تھجور کے علاوہ اور بہت سے کھیل ہوتے ہیں 'جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔
- (٢) اس سے زیون کاور خت مراد ہے ،جس کاروغن تیل کے طور پر اور کھل سالن کے طور پر استعال ہو تا ہے سالن

ۅٳڽۜڵڬۄؙ۫ڹ۩۬ڒڡ۫ػٳڔڵۅؠٛڒۼۧٷؿؾڲۿڗۣۺٵڣٛڣڟۅ۫ڹۿٳۊڷڰۊؙڣۿٵ ؞ٮؘڬٳڣػڲؿ۬ڽڗؙٷۜؽؘؠؙ؆ٵػڵۏڽ۞ٚ

وَعَلَيْهَا وَكُلِ الْفُلْكِ تُعْلَوْنَ ۞ وَلَقَدَا لَيْسُلْنَا نُوْحًا إلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَّكُو مِنْ الهِ غَدُوْ أَفَلَا تَنْفُونَ ۞

ڡٛڡۜٙٵڶٲٮٮۘڬۉؙٵڷڹڔؠؙؽٵۿۯؙۅؙ؈۫ۊؙڡؚ؋؆ۿۮٙٳؖٳ؆ؽۺۧڗ۠ۺؙڵػؙۄٚ ڽؙڔۣؽؙٳؙڽؙؾۜڡؘڝٞڶٸؽڬٛۉۛٷۺٵ؞ٳٮؿٷڵڒؿٛڶڝٙڷؠٟٙڴۊؖ ٷڛؠڡ۫ٵڽۿۮٳڣٞٳڹٳۧؠؚٵڵٷٙٳؽڹ۞ٞ

إِنْ هُوَ الْارْجُلُ لِهِ جِنَّةُ فَتَرَيَّصُوالِهِ حَتَّى حِيْنِ ۞

تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔
ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی
بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے
بعض بعض کوتم کھاتے بھی ہو-(۲۱)

اوران پراور کشتیوں پرتم سوار کرائے جاتے ہو۔ (۱۲) پیشینا ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا' اس نے کہاکہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تہارا کوئی معبود نہیں 'کیاتم (اس سے) نہیں ڈرتے۔ (۲۳)

اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کمہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے 'یہ تم پر فضیلت اور بردائی حاصل کرناچاہتا ہے۔ (۲) اگر اللہ ہی کو منظور ہو آتو کسی فرشتے کو اتار تا '(۳) ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سناہی نہیں۔ (۳)

یقیناً اس شخص کو جنون ہے 'پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ <sup>(۵۵</sup>)

کو صِبنغ رنگ کماہے کیوں کہ روٹی' سالن میں ڈبو کر' گویا رنگی جاتی ہے۔ طُورِ سَیْنَآءَ (پیاڑ)اور اس کا قرب وجوار خاص طور پر اس کی عمدہ قتم کی پیداوار کاعلاقہ ہے۔

(۱) لیعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو'کیاوہ اس لائق نہیں کہ تم اس کاشکرادا کرواور صرف ای ایک کی عبادت اور اطاعت کرو-

(۲) لیعنی بیہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے' بیہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگریہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہاہے' تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

(٣) اوراگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لا کُق صرف وہی ہے' تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجتانہ کہ کسی انسان کو' وہ ہمیں آگر توحید کامسئلہ سمجھا تا۔

(م) لعنی اس کی دعوت توحید 'ایک نرالی دعوت بے 'اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں توبیہ سی ہیں نہیں۔

(۵) یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ' بے و قوف اور کم عقل سمجھتا اور کہتا ہے-

قَالَ رَبِّانْصُرُنِ بِمَاكَذُ بُوْنِ ؈

فَاوُحَيْنَآ الِيُوانِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِالْحَيْنَا وَوَحِينَا فَإِذَاجَآ اَمُرُنَا وَفَارَالتَّنُورُ فَاسْلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اشْنَيْنِ وَاهْلَكَ الْاَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ مِنْهُ حَوْلَا لَيْنَا طِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْأَهُومُ مُعْرَفُونَ ﴿

فَإِذَ السَّتَوَبَّتَ اَنْتُ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحُمَدُ بِلِهِ الّذِي يَخِننَا مِنَ الْقَوُمِ الظّلِمِينَ ۞

نوح (علیه السلام) نے دعاکی اے میرے رب! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر- (۲۹)

تو ہم نے ان کی طرف و جی بھیجی کہ تو ہماری آ تکھوں کے سامنے ہماری و جی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا تھم آجائے ''اور تنور اہل پڑے '''اتو تو ہر قتم کا ایک ایک جو ٹرااس میں رکھ لے '''اور اپنے اہل کو بھی ہمگران میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چک ہے۔ '(۵) جردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پچھ کلام نہ کرناوہ توسب ڈ ہوئے جا کمیں گے۔ '(۲۷)

جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کمنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔(۲۸)

معلوم ہو تا ہے کہ بیہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو' موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے اور اس دعوت کو ترک کر دے۔

- (۱) ساڑھے نو سوسال کی تبلیغ و دعوت کے بعد' بالآخر رب سے دعا کی' ﴿ فَدَعَالْيَا اللَّهِ مَعْلَوْتُ فَالْتَبَعَرُ ﴾ (القمر-۱۰) "نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی' میں مغلوب اور کمزور ہوں میری مدد کر"- الله تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور تھم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو-
  - (r) لیعنی ان کوہلاکت کا حکم آجائے۔
- (٣) تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے کہ تعلیم بات بیہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں 'جس میں روٹی پکائی جاتی ہے' بلکہ روئے زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چیشے میں تبدیل ہو گئی۔ ینچے زمین سے پانی چشموں کی طرح اہل پڑا۔ نوح علیہ السلام کوہدایت دی جارہی ہے کہ جب پانی زمین سے اہل پڑے .....
  - (۳) کیعن حیوانات 'نباتات اور تمرات مرایک میں سے ایک ایک جو ژا (نراو رمادہ) تشتی میں رکھ لے ناکہ سب کی نسل باتی رہے۔
    - (۵) لیعنی جن کی ہلاکت کافیصلہ' ان کے کفروطغیان کی وجہ سے ہو چکا ہے' جیسے زوجہ نوح علیہ السلام اور ان کا پسر-
- (۲) لیعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں میں سے کسی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے۔کیونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

اور کہنا کہ اے میرے رب! (۱) مجھے باہر کت ا تارنا ا تار اور تو ہی بہتر ہے ا تار نے والوں میں۔ (۲۹)

یقینا اس میں بردی بردی نشانیاں ہیں (۳) اور ہم بیشک آزمائش کرنے والے ہیں۔ (۳۰)

ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی۔ (۵)

بھران میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا (۱۲)کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نمیں ، (۳۲)

میر، (۵) تم کیوں نمیں ڈرتے ؟ (۳۲)

اور سرداران قوم (۸) نے جواب دیا ، جو کفر کرتے تھے اور سرداران قوم (۸)

## وَقُلُ رَّتِ اَنْزِلْنُ مُنْزَلًا مُارِكًا وَّأَنْتَ خَيُرِ الْمُنْزِلِينَ 🕜

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِيتٍ وَانَ كُنَّا لَيُمْتَلِينَ ﴿

تُعَاَّنُتُأَنَّا مِنْ بَعْدِهِمُ قَرْنَااخَرِيْنَ ﴿
فَارْسَلْنَا فِيهُهُ مُرَسُولًا مِنْهُمُ آبِ اعْبُدُوااللهَ مَالَكُوْمِينَ اللهِ غَيْرُوْا اَفَلَاسَتَقُونَ ﴿

وَقَالَ الْمَكَامُونَ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْ إِبِلِقَآ إِالْخِرَةِ

کہ انبیا جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں' ان میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ نیز بید کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادراور کشکش حق و باطل میں ہربات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطن کی پھراس طرح گرفت کر تاہے کہ اس کے شکنے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔

(م) اور ہم انبیاو رسل کے ذریعے سے یہ آزمائش کرتے رہے ہیں۔

(۵) اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد 'جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا' وہ قوم عاد ہے کیول کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد ہی کاذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک بیہ قوم ثمود ہے کیول کہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کما گیا ہے کہ صَنیحة ہم (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا' اور بیہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک بیہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ بعض کے نزدیک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ (۱) بیہ رسول بھی ہم نے انئی میں سے بھیجا 'جس کی نشود نما ان کے در میان ہی ہوئی تھی' جس کو وہ انچھی طرح بجیا نے

(۱) سیہ رسول بھی ہم نے اسی میں سے بھیجا جس می نشود کماان سے در کمیان ہی ہومی سی جس کو دوا ہی طرح چیا تھے'اس کے خاندان' مکان اور مولد ہرچیزے واقف تھے۔

(2) اس نے آگرسب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہرنبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔

(٨) يه سرداران قوم بي مردور مين انبيا و رسل اور ابل حق كي تكذيب مين سرگرم رب مين ، جس كي وجه ع قوم كي

<sup>(</sup>۱) کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالا خر غرق کر کے 'ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیروعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا- ﴿ زَبِّ اَنْزِلْفَ نُنْزِلْانَا اِنْ اِلْنَائِنِ الْاِنْ ﴾

<sup>(</sup>٢) اس كے ساتھ وہ وعابھي پڑلي جائے جو نبي صلى الله عليه وسلم' سواري پر بيٹھتے وقت پڑھا كرتے تھے۔ الله أُخْبَرُ ، اللهُ أُخْبَرُ ، اللهُ أَخْبَرُ ، اللهُ أَخْبَرُ . ﴿ سُبُعِلَى اللَّهِ مُعَلِّمَا لَهُ اللَّهُ مُقْدِينَةً نَهُ وَإِنْ إِلَى رَبِيَّا الْهُ نُقَالُونَ ﴾ (السرخوف سنا سنا)

<sup>(</sup>٣) لینی اس سرگزشت نوح علیه السلام میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا' نشانیاں ہیں اس امر پر

وَاتُوفَنْفُمُ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَالْهِ ثَالِاَ بَشُرٌّ مِثْلُكُمْ لِيَاكُلُ مِثَانَا كُلُونَ مِنْهُ وَيَثْرُبُ مِثَالَتُثْرَانُونَ ﴿

وَلَمِنَ اَطَعْتُوْ مِنْتُرًا مِنْتُكُوْ إِنَّكُوْ إِذًا لَّخْيِرُونَ ﴿

ٱيَعِدُكُوْ ٱنَّكُوْ إِذَامِتُنُو وَكُنْنُو تُوابَاقِعِظَامًا ٱلْكُوْ فَخْرَجُونَ ۖ

هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ لِمَا تُؤْعَدُونَ ﴿

ٳڽ۬ڰؚؽٳڷڒ حَيَاتُنَاالدُّنْيَانَبُوُنُٷعَيَا ۅؘمَاعَنْ بِمَبْعُوْثِيْنَ۞

اِنْ هُوَ اِلاَدِجُلْ اِفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا خَنْ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھاتھا، (الکم یہ تو تم جیساہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کاپانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ (۱۳) اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کرلی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ (۳۳) کیایہ تمہیں اس بات کا وعدہ کر تا ہے کہ جب تم مرکر صرف خاک اور ہڑی رہ جاؤگ تو تم پھرزندہ کیے جاؤگ ۔ (۳۵)

جاتے ہو۔ (۳۲) (زندگی) تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور بیہ نہیں کہ ہم پھراٹھائے جائیں گے۔ (۳۷) بیہ تو بس الیا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) باندھ لیا ہے' <sup>(۵)</sup> ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (۳۸)

نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کاتم وعدہ دیئے

ا کثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ ہوتے تھے ' قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) لینی عقید هٔ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائٹوں کی فرادانی 'یہ دو بنیادی سبب تھے'اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی اہل باطل انمی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) چنانچہ انہوں نے یہ کمہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھا تا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو رسول مان کرتم اس کی فضیلت و برتری کو تشکیم کر لوگے 'جب کہ ایک بشر' دو سرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہی وہ مغالطہ ہے جو منکرین بشریت رسول کے وماغوں میں رہا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی جس بشرکو رسالت کے لیے چن لیتا ہے ' تو وہ اس وحی و رسالت کی وجہ سے دو سرے تمام غیرنبی انسانوں سے شرف و فضل میں بہت بالا اور نمایت ارفع ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۴) هَنهَاتَ ،جس كے معنی دور كے ہيں و و مرتبہ تأكيد كے ليے ہے-

<sup>(</sup>۵) کینی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ 'یہ ایک افترا ہے جو یہ مخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِ بِمَاكَذَّ بُوْنِ 🕾

قَالَ عَمَّاقَلِيْرٍلِ لَيْصُبِعُنَّىٰ نْدِمِيْنَ ﴿

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيُحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلُمْمُ غُثَاً ۚ فَيُعْمَا الِّلْفَقُومِ الظّلِمِينَ ۞

'ثُقَّانُشَأْنَامِنُ بَعُدِهِمُ قُرُونًا اخْرِينَ۞

مَاتَسْبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا أَخِرُونَ ﴿

نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدوکر۔ (۱) (۳۹)

جواب ملا کہ بیہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر چکھتانے لگیں گے۔<sup>(۲)</sup> (۴۰م)

بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیج (۳) نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کو ژا کر کٹ کر ڈالا' (۳) پس ظالموں کے لیے دوری ہو-(۲۱)

ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔ (۵)

نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچیے رہی۔ (۲۳)

- (۱) بالآخر' حضرت نوح علیه السلام کی طرح' اس پیغیبرنے بھی بار گاہ النی میں' مدد کے لیے' دست دعا دراز کر دیا۔
- (۲) عَمًا 'میں ما زائد ہے جو جار مجرور کے درمیان' قلت زمان کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے ﴿ فَهَا َحْمَاتِهِ اللهِ ﴾ (آل عمران-۱۵۹) میں ما زائد ہے۔ یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے 'جس پرید پچھتا کیں گے۔ لیکن اس وقت یہ پچھتانا

ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔

- (٣) یہ چیخ' کتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی' بعض کتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی' جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی۔ دونوں نے مل کران کو چیثم زدن میں فنا کے گھاٹ آبار دیا۔
- (٣) غُفَآءَ اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سلابی پانی کے ساتھ ہو آئے 'جس میں در ختوں کے کھو کھلے' ختک سے' شکے 'اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہو جا آئے تو یہ بھی خشک ہو کر بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ یمی حال ان مکذیین اور متکبرین کا ہوا۔
- (۵) اس سے مراد حضرت صالح 'حضرت لوط اور حضرت شعیب علیهم السلام کی قومیں ہیں۔ کیوں کہ سور ہُ اعراف اور سور ہُ ہود میں اس ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں قُرُونٌ ، قَرْنٌ ک جمع ہے اور یہاں بمعنی امت استعال ہوا ہے۔
- (۱) کینی میہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح 'جب ان کی ہلاکت کاونت موعود آگیا' تو تباہ و برباد ہو گئیں- ایک لمحہ آگے' پیچھے نہ ہو ئیں' جیسے فرمایا' ﴿ إِذَاجِآءُ اَجَالُهُوْ فَلاَیْدَ تَایُّوُوْنَ سَاعَةً وَلاَیْدَ تَقُومُونَ ﴾ (یبونس۔۳۹)

ؙؿٚۄۜٙٳؘۯڛۘڶڹٵڛٛڵڹٵؾؖڒؖۯؙڴؠۜٵڿٲٵٙڡۜڐؙۜؽٮۜٷڶۿٵڬۮٛڹٛٷ ڡؘؙٲؿؘڡۜٮٚٵؠۼڞؘۿۄؙڔؠۜڞٵۊۜڿػڵؿۿۄؙڵػٳۮؽؿ۠

مَهُعُدُ الِقَوْمِ لِايُؤْمِنُونَ @

ثُوُّ اَرْسَلْنَامُوْسَى وَاَخَاهُ لَمْرُوْنَ لَا بِالْتِنَا وَسُلْظِن تَهْدِيْنِ ﴿

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائمٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُومًا عَالِيْنَ ﴿

فَقَالُوْٓا أَنُوۡمُنُ لِيَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالَنَا غِيدُوۡنَ۞

فَلَنَّ بُوهُمَا فَكَانُوْامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۞

وَلَقَدُ اتَّيُنَا مُوسَى ٱلكِتْبَ لَعَكَافُمُ يَهْتَدُونَ 🕤

پھر ہم نے لگا تار رسول (ا) بیسیج 'جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹالیا 'پس ہم نے ایک کو دو سرے کے پیچھے لگادیا (ا) اور انہیں افسانہ (ال) بناویا - ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے - (۱۳۳) پھر ہم نے موئی (علیہ السلام) کو اور اس کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل (اللہ کے ساتھ جھیجا - (۲۵)

فرعون اور اس کے اشکروں کی طرف 'پس انہوں نے تکبر کیااور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ (۳۲) کمنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لا کیں؟

علا نکہ خودان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت (۱) ہے-(۷۸)
پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ
لوگوں میں مل گئے-(۸۸)

م نے تو موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (بھی) دی کہ لوگ

- (۱) تَتْرَا كَ معنى بين يك بعد ديكرك متواتر 'لكا مار-
- (۲) ہلاکت و بربادی میں۔ یعنی جس طرح کیے بعد دیگرے رسول آئے 'ای طرح تکذیب رسالت پر بیہ قومیں کیے بعد دیگرے 'عذاب سے دوچار ہو کر ہست سے نیست ہوتی رہیں۔
- (٣) جس طرح أَعَاجِنِبُ، أُعْجُوبَةٌ كى جمع ب (تعجب الكيز چيزيا بات) اى طرح أَحَادِنِثُ أُحْدُونَةٌ كى جمع بمعنى زبان زدخلا كُلّ واقعات و فقص-
- (۳) آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں 'جن کاذکر سور ہُ اعراف میں ہے 'جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سُلْطَانِ مُبِینِ سے مراد ججت واضحہ اور دلیل و برہان ہے 'جس کاکوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن بڑا۔
- (۵) اعتکبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا' اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقید ہُ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی' جس کاذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔
- (۱) یمال بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حفزت مولیٰ و ہارون علیہماالسلام کی "بشربیت" ہی پیش کی اور اس بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

وَجَعَلْمَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّةَ ايَةً قَالَوَيْنَهُمَّ اللَّ رَبُوقِوْدَاتِ قَرَادٍ وَمَعِيْنِ ۞

ؽؘڷؿٝٵڶڗؙڛؙڷؙڰ۬ڵۉٳ؈ؘٳڟؾٟڹٮؚۘٷٵڠڶۊؙٳڝۜٳڲٵٳؿٞؠٟؠٵ ٮۜۼۘٮۘۮؿٷڸؿؙۄ۫۞

راہ راست پر آجائیں۔ ''(۴۹) ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا <sup>(۳)</sup> اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی <sup>(۳)</sup> والی جگہ میں پناہ دی۔(۵۰)

اے پیمبرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو (۴) تم جو

- (۱) امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام کو تورات ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئ۔ اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم دیا جا تا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔
- (۲) کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی 'جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے 'جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اور حوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنااس کی نشانیوں میں سے ہے۔
- (٣) رَبُورَ (بلند جله) سے بیت المقدس اور مَعِین (چشمهٔ جاری) سے وہ چشمه مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عیسیٰ علیه السلام کے وقت الله نے بطور خرق عادت 'حضرت مریم کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا۔ جیسا که سور ہُ مریم میں گزرا۔
- (٣) طیبات ہے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چزیں ہیں ابعض نے اس کا ترجمہ طال چزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیوں کہ ہرپاکیزہ چیز اللہ نے طال قرار دی ہے اور ہر طال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائ کو اللہ نے ای لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ ہے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گونہ لذت ہی محسوس ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قرآن و صدیث کے موافق ہو 'نہ کہ وہ یے اوگ اچھا سمجھیں کیوں کہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہی نہیں ہے۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہو تا ہے۔ 'اننا فراکض اسلام اور سنن و مستجبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل طال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہو تا ہے۔ ان کا آپس میں گرا تعلق ہے اور یہ ایک دو سرے کے معاون ہیں۔ اکل طال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح آسان اور عمل صالح آسان اور عمل صالح تائن وہ تو ہوں باتوں کا گھر دیا۔ چنانچہ تمام پنجم محنت کرکے طال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے 'جس طرح حضرت داود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یَا اُکُلُ مِن کَسٰبِ یکِدہِ (صحیح بہخاری اللہ یو جن باب کسب الرجل وعصلہ بیدہ) "اپ ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے " اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا " ہر نبی نے بمریاں چرائی ہیں' میں بھی بیدہ) "اپ ہاتھ کی کمائی جو ض چراتا رہا ہوں "۔ صحیح بہخاری' البیوع' باب کسب الرجل وعصلہ بیدہ کی کہیاں چند قراریط کے عوض چراتا رہا ہوں "۔ صحیح بہخاری' کتاب الإجازة' باب رعی الفت ہو علی اللہ علیہ و سلم نے فرایا " ہر نبی نے بمریاں چرائی ہیں' میں بھی اللہ علیہ و سلم نے فرایا " جب اب کسب الرجل وعرض چراتا رہا ہوں "۔ صحیح بہخاری' کتاب الإجازة' باب رعی المختم علی

کیچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔(۵۱) یقینا تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے <sup>(۱)</sup> اور میں ہی تم سب کارب ہوں' پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ (۵۲) پھر انہوں نے خود (ہی) اپنے امر( دین) کے آپس میں

پھرانہوں نے خود (ہی) اپنے امر ( دین) کے آپس میں گلڑے گلڑے کر لیے' ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اترار ہاہے-(۵۳)

پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ <sup>(۲)</sup>

کیا یہ (یوں) سمجھ بیٹھے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھارہے ہیں-(۵۵)

وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں (نہیں نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں-(۵۲)

یقیناً جولوگ اپنے رب کی ہیت سے ڈرتے ہیں-(۵۷) اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں-(۵۸) وَانَّ هٰذِهَ أَمَّتُكُمُ أُمَّةً وَّلِحِدَةً وَّاكِارَكُمُ وَالَّقُونِ ۞

فَتَقَطَّعُوَّااَمُوْهُوْرَيُكِنَهُوْ ذُبُرًا • كُلُّ حِزُبٍ بِهِمَا لَدَيْهِوْ وَفِرْحُونَ ⊕

فَذَرُهُمْ فِي غَنْرَتِهِمُ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

ٱيَعْسَبُونَ ٱنَّمَانِهُ تُعْمُمُ بِهِ مِنْ قَالِ قَيَدِينَ ﴿

نْكَارِءُ لَهُمُ فِي الْخَيُراتِ بَلَ لَايَشُعُرُونَ ﴿

لِنَّ الَّذِينَ}هُمُّ مِّنُ خَشْيَة رَبِّهِمُ مُثْشُفِقُونَ ﴿
وَالَّذِينَ هُمُو بِالنِّتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿

قرادیط، آج کل بلیک میلروں' سمگلروں' رشوت و سود خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت مزدوری کر کے طال روزی کھانے والوں کو حقیراور پت طبقہ بناکرر کھ دیا ہے درال حالیکہ معالمہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں' چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں' احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روکھی سوکھی ہی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالی حرام کمائی والے کاصدقہ قبول فرماتی ہے نہ اس کی دعائی " رصحیح مسلم کتاب الزیکو آب باب قبول الصدقة من الکسب الطیب)

(۱) أُمَّةٌ سے مراد دین ہے 'اور ایک ہونے کا مطلب میہ ہے کہ سب انبیا نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو۔

(۲) غَمْرَة 'ماء کثیر کو کتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتن تھبیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق او جھل ہی رہتا ہے۔ غمر ق سے مراد حیرت ' غفلت اور صلالت ہے۔ آیت میں بطور تہدید ان کوچھوڑنے کا حکم ہے' مقصود وعظ و تھیجت سے روکنا نہیں ہے۔

ڡؘڷڵۮؚؽؙ<sup>ٛ</sup>ؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٛؗٛؠڔۜؾؚڡؚۄؙڶڒؿؿ۫ڔؚػؙۏؽؘ۞۫

وَلِلَّذِينَ نَكُونُونَ مَا اسْوَاقِ فُلُونِهُمُ وَحِلَةٌ أَنَهُمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهُ وَاللّ اللَّ رَبِيِّهُ وَلَحِمُونَ ۞

اُوْلَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرُاتِ وَهُوْلَهَا سَبِعُونَ ٠

وَلاُنْكِلْفُ فَشُمَّا لِالْاوْسُعَهَا وَلَدَيْنَاكِمَتْ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُوْلِائْظُلُنُونَ ۞

بَلُ تُكُوُّهُمْ فِي خَمُرَةِ مِّنُ هٰذَا وَلَهُوُا عَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكُ مُ لَهَا غِلُوْنَ ۞

حَتَّى إِذَا آخَذُنَا أَثْرَ فَيُهِمُ بِإِلْعَنَا لِإِذَا هُمْ يَعْتُرُونَ ﴿

اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے-(۵۹)

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کہاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۱) (۲۰)

یمی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یمی ہیں جو ان کی طرف دو ڑجانے والے ہیں۔(۱۱) ہم کسی نفس کواسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے'<sup>(۲)</sup> اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے' ان کے اوپر پچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گا۔(۲۲)

بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں <sup>(۱۳)</sup> جنہیں وہ کرنے والے ہیں-(۱۳)

یماں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑلیا<sup>(۳)</sup> تو وہ بلبلانے لگے-(۱۲۳)

(۱) لیعنی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لیکن اللہ ہے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کی کو آبی کی وجہ ہے جارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ اللہ علیہ نے پوچھا "ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ' برکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' نہیں ' بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ' روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھمریں "۔ (تومذی ' تفسید سود آ المؤمنون مسئد آحدہ / ۱۹۵۵ و ۱۹۷)

(r) الی ہی آیت سور ہُ بقرہ کے آخر میں گزر چکی ہے۔

(m) یعنی شرک کے علاوہ ویگر کہاڑیا وہ اعمال مراد ہیں 'جو مومنوں کے اعمال (خثیت اللی ' ایمان بالتوحید وغیرہ ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

(٣) کمٹر فین کے مراد آسودہ حال ( مُتَنَعِّمِینَ ) ہیں- عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہو تا ہے- لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیاہے کہ قوم کی قیادت بالعموم اننی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے 'وہ

لَالْجَنْزُوا الْيَوْمُرُّااِنْكُوْمِيِّنَالِائْتُصَرُّوْنَ 🕟

تَنْكَانَتْ الدِّيْ تُتُلَّا عَلَيْكُمْ مُلْذَكُمْ عَلَى اعْقَالِكُو تَنْكِصُونَ ﴿

مُشْتَكِيْرِينَ تَثْرِيهِ سَمِوًا تَهْجُرُونَ 🏵

اَفَلَوْيُدَيَّدُ رُواالْقُولَ ٱمْرِجَاءَ مُومِّالُوْيَاتِ ابْآرَهُمُ الْوَقَالِينَ ۞

آج مت بلبلاؤ يقيينا تم جمارے مقابلہ پر مدد نہ کیے جاؤگ۔ (۱۵)

میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں <sup>(۲)</sup> پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲) اکڑتے اپنیصتے <sup>(۳)</sup> افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ <sup>(۵)</sup>

کیاانہوں نے اس بات میں غورو فکر ہی نہیں کیا؟ <sup>(۲)</sup> بلکہ

جس طرف چاہیں' قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انمی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے میں نہیں ہوتی اور توبہ و ندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں' جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مملت دی گئی۔ جس طرح کہ چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چودھری اور سردار فتم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراداگر دنیوی ہے' تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مار کے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرعا کے نتیج میں بھوک اور قبط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا' وہ مراد ہے یا پھر مراد ترحت کا عذاب سے مگریہ سیاق سے بعید ہے۔

- (۱) تعنی دنیا میں عذاب اللی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ پکار اور جزع فزع انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی-اس طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والایا مدد کرنے والا 'کوئی نہیں ہو گا۔
  - (۲) کیعنی قرآن مجیدیا احکام اللی 'جن میں پیغیبر کے فرمودات بھی شامل ہیں۔ .
- (٣) نُکُوصٌ کے معنی ہیں دَ جُعَت فَهٰفَرَیٰ (النے پاؤں لوٹنا) لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگر دانی کے معنی و مفہوم میں استعال ہو تا ہے۔ یعنی آیات و احکام اللی سن کرتم منہ بھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔
- (٣) بِهِ كا مرجع جمهور مفسرین نے البَیْٹُ العَینِیُّ (خانہ کعبہ) یا حرم لیا ہے۔ یعنی انہیں اپی تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و گران ہونے کاجو غرہ تھا' اس کی بناپر آیات اللی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب بی ہے کہ قرآن من کران کے دل میں کبرو نخوت پیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔
- (۵) سَمَوْ کے معنی ہیں رات کی گفتگو یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے لینی چھوڑ دیتے۔ اور بعض نے جرکے معنی ہذیان گوئی اور بعض نے کخش گوئی کے کیے ہیں۔ یعنی راتوں کی گفتگو ہیں تم قرآن کی شان میں ہذیان مجتے ہویا ہے ہودہ اور فخش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی ہملائی نہیں' (فتح القدیم' ایسرالتفاسیر)
  کی شان میں ہذیان مجتے ہویا ہے ہودہ اور فخش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی ہملائی نہیں' (فتح القدیم' ایسرالتفاسیر)
  (۲) بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ لیعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی۔

ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نمیں آیا تھا؟ (۱) ما انہوں نے اپنے پیغیم کو پھانا نہیں کہ اس کے مشکر ہو

یا انہوں نے اپنے پیغیر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ <sup>(۲)</sup> (۲۹)

یا یہ کتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ (می) بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے- ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں- (°)(۷)

اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسان اور ان کے در میان کی ہر چیز در ہم برہم ہو جائے۔ حائے۔ (۵) حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت بہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔(اک)

كيا آپ ان سے كوئى اجرت چاہتے ہيں؟ ياد ركھيے كه

ٱمۡرُكُوۡيَعُرِوۡوۡارَسُولَهُوۡ فَهُوۡلَهُ مُنْكِرُوۡنَ ۖ

اَمَنِيُوْلُوْنَ رِبِهِ جِنَّةٌ، بَلْجَآمُهُ وِيالْغَيِّ وَٱكْثَرُهُمُ لِلْحُتِّ كُولُوْنَ ⊙

وَكُوالَّتُهُمُ الْحَقُّ لَهُوَا أَفْمُ لَهُ لَمُنَاتِ التَّمُلُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ \* بَلْ التَّيْنُامُ بِذِرْفِهُ أَمْمُ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعُوضُونَ ۞

ٱمْرَتَنَكَلْهُمُوخُوجُا فَخَرَاجُرَيْكِ خَيْرُةٌ ۚ وَهُوَخَيْرُالْزِيْقِينَ · ·

<sup>(</sup>۱) یہ آم منقطعہ یا انتقالیہ یعنی بل کے معنی میں ہے یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباو اجداد' زمانہ جاہیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں اللہ کاشکرادا کرنااور دین اسلام کو قبول کرلینا چاہیئے تھا۔

<sup>(</sup>۲) یہ بطور تو پخ کے ہے' کیونکہ وہ پغیبر کے نسب' خاندان اور اس طرح اس کی صدافت و امانت' راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کااعتراف کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) سیر بھی زجروتو پخ کے طور پر ہی ہے بینی اس پیغمبرنے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے' اس طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں۔ کیاایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ابیا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟

<sup>(</sup>۳) لینی ان کے اعراض اور انتکبار کی اصل وجہ حق ہے ان کی کراہت (ناپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز ہے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ لینی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسان کاسارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں'اگر فی الواقع ایسا ہو' تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتاہے؟ وَعَلَیٰ هٰذَا الْفَیَاسِ دیگران کی خواہشات ہیں۔

آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رسال ہے۔(۷۲)
یقینا آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔(۲۳)
ہیں۔(۲۳)
ہیٹک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے ہے مرجانے والے ہیں۔ (۱۱ (۲۳))
اوراگر ہم ان پر رحم فرمائیں اوران کی تکلیفیں دور کردیں

اورا ک<sup>و ہ</sup>اں پر کس مرحق میں اور ان کسی میں دور رویں تو یہ تو اپنی اپنی سر کشی میں جم کراور بہتنے لگیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵) اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم بیہ لوگ نہ تو اپنے بیروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار

یمال تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فور أمايوس ہو گئے۔ (۳)

وَإِنَّكَ لَتَكُ عُوْهُمُ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُو ۞

وَانَّ الَّذِيْنَ لَانُؤُمِنُونَ بِالْلِغِرَةِ عَنِ المِّعَرَاطِلَنكِبُونَ @

ۅؙؙۘۘۅؙۯڝٛڹ۠ۿؙۄؙؗۄؙڰۺؙڡؙؙڹٵڡٙٳؠۿؚۄ۫ۺؙۜۻٛڗۣڵڵۼؙؗؗڎؚٳ؈ؙٛڟڡ۬ؽٵڹۿۣۄؖ ؿۼؠٷۏڹ؈ٛ

> وَلَقَدُ ٱخَذُ نَهُمُ لِالْعَذَابِ فَمَااسُتَكَانُوْالِرَيْقِيمُ وَمَايَتَضَرِّعُوْنَ ⊕

حَتَّى َ إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَابَاذَاعَنَا بِشَرِيْدِ إِذَا هُمُوفِيْهِ مُبْلِدُونَ ۞

(ZY) (F) -(S

(۳) اس سے دنیا کاعذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی 'جہاں وہ تمام راحت اور خیرسے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔

<sup>(</sup>۱) یعنی صراط متنقیم سے ان کے انحراف کیوجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔

<sup>(</sup>۲) اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عناد تھا اور کفرو شرک کی دلدل میں جس طرح وہ ٹیسنے ہوئے تھے' اس میں ان کابیان ہے۔

<sup>(</sup>٣) عذاب سے مرادیمال وہ فکست ہے جو جنگ برر میں کفار کمہ کو ہوئی 'جس میں ان کے ستر آدی بھی مارے گئے تھے یا وہ قبط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ مرافظہ ہے نہ دعا فرمائی تھی «اللَّهُہ اَّ عَینِی عَلَیه ہِ بِسَبْعِ کَسَنْعِ یُوسُفَ». (البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی الممشرکین ومسلم کتاب الممساحد باب استحباب القنون فی جمیع الصلاۃ إذا نزلت بالمسلمین نازلة)"اب الله 'جس طرح حضرت بوسف کے زمانے میں سات سال قبط رہا 'اسی طرح قبط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما"۔ چنانچہ کفار کمہ اس قبط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ جنانچہ کفار کہ اس قبط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ جنانچہ کفار کہ اس قبط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں میری مدد فرما"۔ جنانچہ کفار کہ اس فی داری کا واسط دے کر کما کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر آیت نازل ہوئی۔ (ابن کشر)

وَهُوَالَّذِيُّ اَنْشَالَكُوُالسَّمْعَ وَالْاَمْصَارَ وَالْاَفْدِىَّ اَتَّالِيُلَا مَّا تَشْكُوُونَ ۞

وَهُوَالَّذِي ذَمَراً كُنُونِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُعْتَمَرُونَ ﴿

وَهُوَالَّذِي يُهِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُالَيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ اَفَلَاتَعُقِلُونَ ⊙

بَنْ قَالُوْا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ 💬

قَالُوْاَ مَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَّعِظَامًا مَا إِنَّالْمَبْعُوثُونَ ۞

لَقَدُوُمِدُنَاعَثُنُ وَالْأَوْنَاهَٰذَا مِنْقَبُلُ اِنْ هَٰذَا اِلْاَاسَاطِيْرُالْاَقَالِتَنَ ۞

وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور ول پیدا کیے بمگرتم بہت (ہی) کم شکر کرتے ہو۔ (( ۵۸ ) اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ (۲) اور ار تاہے اور رات دن کے ردوبدل (۳) کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ؟ (( ۸۰ ) )

بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کھی جو الگلے کہتے چلے آئے۔(۸۱)

کہ کیاجب ہم مرکز مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟(۸۲)

ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہو تا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ (۸۳)

<sup>(</sup>۱) یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطا کیں ٹاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانیں' سنیں اور اسے قبول کریں۔ یمی ان نعمتوں کاشکر ہے۔ گریہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کابیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے' تمہارے رنگ بھی ایک دو سرے سے مختلف ہیں' زبانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھرایک وقت آئے گاکہ تم سب کو زندہ کرکے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

<sup>(</sup>٣) لینی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا' پھررات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

<sup>(</sup>۳) جس سے تم میہ سمجھ سکو کہ بیہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>۵) أَسَاطِيْرُ ،أَسْطُورَةٌ كَى جَمْع بِ يعنى مُسَطَّرَةٌ مَكْتُوبَةٌ كَلَهى موئى حكايتيں 'كمانياں- يعنى دوباره بى الله كاوعده كب عنه الله الله الله على الله عنه الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه على تو نهيں موا 'جس كاصاف مطلب يہ ہے كه بيد كمانياں ہيں جو پہلے لوگوں نے اپنى كتابوں ميں لكھ دى ہيں جو نقل در نقل موتى چلى آرہى ہيں 'جن كى كوئى حقيقت نہيں۔

پوچھئے توسمی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتلاؤاگر جانتے ہو؟ (۸۴) فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی' کمہ دیجئے کہ پھر تم نفیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ (۸۵) دریافت کیجئے کہ ساتوں آسانوں کااور بہت باعظمت عرش کارب کون ہے؟ (۸۲)

وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ (() پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے (() اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیاجا تا (() اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو؟ (۸۸) کی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کمہ دیجئے پھرتم کد هر سے جادو کرد ہے جاتے ہو؟ (())

حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔ (۹۰) قُلْ لِبَنِ الْأَرْضُ وَمَنُ فِيْهَآ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ 🏵

سَيَقُوْلُوْنَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُوْنَ ۞

قُلْ مَنُ رَّبُّ التَّمُونِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (

سَيَقُولُونَ بِلَهِ قُلُ أَفَلَاتَتَّقُونَ

قُلْ مَنَ بِيكِ ﴿ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَيُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْ عِلِنَ كُنْ تُوْتَعُلَمُونَ ۞

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ فَأَلَّى ثُنْحُرُونَ 🖭

بَلُ اَتَيْنَٰهُمُ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمُ لَكَاذِبُوُنَ ·

<sup>(</sup>۱) یعنی جب حمیس تشلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیا کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے ' تو پھر حمیس بیہ تشلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے ' پھر تم اس کی وحدانیت کو تشلیم کر کے اس کے عذاب سے نیخے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ؟

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے 'کیا اے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

<sup>(</sup>٣) لینی جس کووہ نقصان پہنچانا جاہے ،کیا کا نئات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچالے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے ؟

<sup>(</sup>۴) یعنی چرتمهاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دو سروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت' اس کی خالقیت و ما لکیت اور رزاقیت کے مکر نہیں تنے بلکہ وہ بیہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے' انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں کہ آسان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ آسان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے

مَا أَغَذَا اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ اِلهِ إِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلهِ بِمَا خَكَقَ وَلَعَلَا بَعُثُهُمُ عَلَى بَعْضٍ سُبُحْنَ اللهِ عَلَّ اِيصِفُونَ ۞

عْلِمِ الْغَيْبُ وَالثَّهَادَةِ فَتَعْلَى عَمَّا أَيْثُورُكُونَ ﴿

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِيْ مَا يُوْعَدُ وْنَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجُعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِيْنَ ۞

وَإِنَّاعَلَ آنَ تُورِيكَ مَانَعِدُهُمُولَقْدِرُونَ ٠

نہ تو اللہ نے کمی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر تا اور ہرایک دو سرے پر چڑھ دو ڑتا - جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک (اور بے نیاز) ہے - (۹۱) وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے - (۹۲) آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جارہا ہے - (۹۲)

ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پریقینیا قادر ہیں- (۹۵)

تھے'ان کو بھی اللہ نے پچھ افتیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ یکی مخالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل برعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے'ان کے نام کی نذر نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ حالا نکہ اللہ نے کسی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ ولی یا نبی کو افتیارات دے رکھے ہیں' تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو' یا انہیں مدد کے لیے پکارویا ان کے نام کی نذر نیاز دو۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ یعنی یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دو سروں کو شریک کر رہے ہیں' تو اس لیے نہیں کہ ان کہ پاس اس کی کوئی دلیل ہے' نہیں' بگدہ محض ایک دو سرے کی دیکھا دیکھی اور آبا پرسی کی وجہ سے اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک اگر ایسا ہو تا تو ہر شریک ارب خوس کر آباور ہرایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کو خش کر آباور ہرایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کو خش کر آباور ہرایک شریک دو سرے پر غالب آنے کی کو خش کر آباور ہرایک شریک اور برتر ہے' جو بایسا نہیں ہے اور نظام کا نتات میں ایس کی کشائش نہیں ہے تو یقینا اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے' جو بایسا نہیں ہے اور نظام کا نتات میں ایس کی بابت باور کراتے ہیں۔

کرنا- <sup>(۱)</sup> (۱۹۴)

(۱) چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے" وإِذَا أَرَدْتَ بِقَومِ فِتْنَةَ فَتَوَفَّنِي إِلَيكَ غَيْرَ مَفْتُونِ " (ترمذی ' تفسیر سور آصّ ومسند أحمد ' جلدہ ' ص ۲۳۲)"اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب تیجیخ کافیصلہ کرے تواس سے پہلے پہلے مجھے دنیا ہے اٹھالے "۔

إِدْ فَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحُسَنُ السِّيِّمَةَ نَحْنُ أَعْلَوْ بِمَالِيصِفُونَ ٠٠

وَقُلُ رَّبِ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّلِطِيْنِ ﴿

ۅؘٲۼٛٷۮؙٮڸؚڬڒؾؚٲڽ<del>ؙڲ</del>ٛڞؙڒؙۏڹؚ؈

حَتَّى إِذَاجَاءَ اَحَدَامُ الْمُونُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿

لَمَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِّلْهَا \* وَمِنْ وَلَإِنْهَا كُلُو اللَّهِ وَمُؤْتَخُونَ ۞

برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سرا سر بھلائی والا ہو' (ا) جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ (۹۲) اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۲) اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجا کیں۔ (۳)

یمال تک که جبان میں ہے کمی کوموت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار! مجھے داپس لوٹادے -(۹۹) که اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کر لول' <sup>(۲)</sup> ہرگز ایسا نہیں ہوگا' <sup>(۵)</sup> یہ تو صرف ایک قول

<sup>(</sup>۱) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا "برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو' اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ تمہارا دسٹمن بھی' تمہارا گہرا دوست بن جائے گا" - (حلم المسجدة -۳۵-۳۳)

<sup>(</sup>٢) چنانچ ني صلى الله عليه وسلم شيطان سے اس طرح استعاده كرتے «أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْدِهِ وَنَفْدِهِ » (أبوداود كتاب المصلوة ، باب ما يستفتح به المصلوة من الدعاء ترمذي باب مايقول عندافتتاح المصلوة)

<sup>(</sup>٣) اى لي ني صلى الله عليه وسلم نے تاكيد فرمائى كه جرابم كام كى ابتدا الله ك نام سے كرويعى بم الله پڑھ كر-كيول كه الله كى ياو شيطان كو دور كرنے والى چيز ہے - اى لي آپ بد وعا بھى ما نكتے تھ «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَطَّنِي الشَّيطَانُ عِنْدَ الْمَوتِ »(أبوداود كتاب الوتو باب فى الاستعاذة) رات كو هجراب من آپ بد وعا بھى پڑھتے تھے - «بِآسْمِ الله ، أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِه، وَعِقَابِه، وَمِنْ هَرَ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ وَأَنْ يَتْحَضُرُونِ » (مسند أحمد ٢٠/١٥- أبوداود كتاب الطب باب كيف الرقى - ترمذى أبواب الدعوات)

<sup>(</sup>٣) یہ آرزو' ہرکافرموت کے وقت' دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت' بارگاہ اللی میں قیام کے وقت اور جہنم میں و ھکیل دیئے جانے کے وقت کر آئے اور جہنم میں و ھکیل دیئے جانے کے وقت کر آئے اور کرے گا' لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور وَ منافقون' ۱۰ اابراھیم ۴۳۔ آعراف ۵۳۔ السجدة ۱۲۔ الاُنعام' ۲۲٬۲۲ الثورئی' ۲۳۔ المُومن اا' فاظرے ۳۳۔ وَغَیْرِهَا مِنَ الآیَاتِ .

<sup>(</sup>۵) كَلَّا ' وَانْ وَبِّ كَ لِيهِ بِ يعِن البالبهي نهيں ہو سكتاكہ انہيں دوبارہ دنيا ميں جھيج ديا جائے۔

ہے جس کا میہ قائل (۱) ہے 'ان کے پس پشت تو ایک گجاب ہے 'ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک-(۲) (۱۰۰) پس جب کہ صور پھونک دیا جائے گااس دن نہ تو آپس کی پوچھ گچھ۔(۳) (۱۰۱) کے رشتے ہی رہیں گے 'نہ آپس کی پوچھ گچھ۔(۳) (۱۰۱) جن کی ترازو کا بلیہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے۔(۱۰۲)

اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا جو ہمیشہ کے لیے جنم واصل ہوئے-(۱۰۳۰) ان کے چروں کو آگ جھلتی رہے گی (۲۰۰۰) اور وہ وہاں فَإِذَانْفِخَ فِى الصَّوْرِفَلَآ اَشْمَابَ بَيْنَهُوْ يَوُمَهٍ ذٍ وَلايَتَسَآءَلُوْنَ ⊕

فَمَّنُ تَقُلُتُ مَوَازِينَهُ فَالْوَلِيكَ فَمُ الْمُفْلِحُونَ 💮

وَمَنُ خَقَّتُ مَوَازِيُنُهُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوَاَانُشُمَهُمُ فُرُجَهَنَّهُ خلدُون ۞

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ وُالتَّارُوكَهُ وَفِيهَا كُلِحُونَ

(۱) اس کے ایک معنی تو سے ہیں کہ اسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جاکئی) کے وقت کہتا ہے۔ دو سرے معنی ہیں کہ سے صرف بات ہی بلت ہے عمل نہیں 'اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا سے قول 'قول ہی رہے گا' عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نفید نہیں ہوگی۔ جیسے دو سرے مقام پر فرایا۔ ﴿ وَلَوْدُدُوْ اَلْعَادُوْ اِلْعَانُهُوْ اِعَدُهُ ﴾ (الأنعام ۱۳۸۰''اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے قو سے پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا''۔ حضرت قادہ جائی فرماتے ہیں' کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے' کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا' بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرنے گی ضرورت پیش نہ آئے (ابن کشر)
صالح کر لیے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے (ابن کشر)

(۲) دو چیزوں کے درمیان تجاب اور آٹر کو برزخ کہ اجا تا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے' اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہوجا تا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہو گاجب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیان کی زندگی 'جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے 'برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجو د جمال بھی اور جس شکل میں بھی ہو گا۔ بظا ہروہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہو گا' یا را کھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بما دیا گیا ہو گا یا کہ جانور کی خوراک بن گا۔ بھا ہو گا گا۔ سے کا بی جانب کو ایک نیا وجود عطافرہ کر کر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔

(۳) محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداء الیا ہو گا۔ بعد میں وہ ایک دو سرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دو سرے سے یوچھ گچھ بھی کرس گے۔

(۳) چبرے کاذکراس لیے کیا ہے کہ بیرانسانی وجود کاسب سے اہم اور اشرف حصہ ہے 'ورنہ جنم کی آگ تو پورے جسم کوہی محیط ہوگی۔ بدشکل ہے ہوئے ہوں گے۔ (۱۱ (۱۹۰۳) کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نسیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ (۱۰۵) کہیں گے کہ اے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب <sup>(۲)</sup> آگئی(واقعی)ہم تھے ہی گمراہ - (۱۰۹)

اے ہمارے پرورد گار! ہمیں یمال سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایساہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں-(۱۰۷) اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیٹکارے ہوئے بہیں پڑے رہو اور

مجھ سے کلام نہ کرو-(۱۰۸)

میرے بندول کی ایک جماعت تھی جو برابر ہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مهمانوں سے زیادہ مهمان ہے۔ (۱۰۹)

(کیکن) تم انہیں نداق میں ہی اڑاتے رہے یمال تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) بھلا دی اور تم ان سے نداق ہی کرتے رہے-(۱۱۰)

میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کابدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup> ٱڮؘۊ۫ڴؙؙؙؙؙؙؙؙڶؙٳڶؿؽؙؙؙٛٛٛؿؙڰٚڸۼڮٷؙۏؘڰؙڶڎڰ۫ۏڽۿٵڰػڐؚڹٛٷؽٙ

قَالُوْا رَبِّبَاغَلَبَتُ عَلَيْنَاشِقُونُنَا وَكُنَّاقُومًاضَآلِيْنَ ⊕

رَتَبَنَا ٱخْرِخْنَامِنُهَا فَإِنْ مُدُنَّا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ۞

قَالَ اخْسَنُوافِيْهَا وَلاَتُكَلِّمُونِ ۞

ٳتَّهُ ػانَ فَرِيْقُ بِّنْ عِبَادِى يَقُولُوْنَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرُلِنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيُرُالرِّحِمِيْنَ ۖ

فَاقَّغَنُ تَنْمُوهُمُوسِخُرِيًّاحَتَّى اَشُوَلُوذِكُرِي وَكُنْتُومُهُمُ تَضْحَلُون

إِنْ جَزَيْتُهُ وَالْيَوْمَ بِمَاصَةَرُوا اللَّهُ وَهُو الْفَايِزُونَ اللَّهِ الْفَايِزُونَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) کَلَعٌ کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں۔ ہونٹ گویا دانتوں کالباس ہیں 'جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے 'جس سے انسان کی صورت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گ-(۲) لذات اور شوات کو 'جوانسان پرغالب رہتی ہیں 'یمال بد بختی سے تعبیر کیا ہے کیوں کہ ان کا نتیجہ 'وائمی بد بختی ہے۔ (۳) دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہو تا ہے کہ وہ جب دین و ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے ناآشا اور ایمان سے جبرلوگ انہیں استہزا و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام اللیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے' پردے کا مسئلہ

- قُل كَمُ لَمِ ثُمُّ فِي الْأَرْضِ عَدَد سِنِينَ ٣
- قَالْوَالْمِثْنَالِيَوْمُا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلِ الْعَاَّدِيْنَ ۞
- ڟڸٳڽؙڷؠؚؿ۬ٷٳڷٳۊٙڸؽؙڵٳٷٳڰٷٛڬٛڎ۬ڬؿٚۊؾۼۘڬؠؙۅؙؽ۞
- اَفَحَسِبُتُوُانَّهَاخَلَقُنْكُوْعَبَثَا وَانْكُوْ اِلَيْنَالاَتُوْجَعُونَ <sup>@</sup>

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ كَا اِلْهَ إِلَاهُوَ ْ رَبُ الْعَرُشِ الْكِرِيْدِ ﴿

الله تعالی دریافت فرمائے گاکہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ (۱۱۲)

وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ' گنتی گننے والوں سے بھی پوچیر لیجئے۔ (۱) (۱۳۳)

الله تعالى فرمائے گانی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے؟ (۱۱۲)

کیاتم مید گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یو نمی بیکار پیدا کیا ہے اور میہ کہ تم جماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے-(۱۱۵)

الله تعالی سچاباد شاہ ہے وہ بری بلندی والاہے '''' اس کے سواکوئی معبود نہیں 'وہی بزرگ عرش کامالک ہے۔'''(۱۱۱)

ہے' شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے' وغیرہ وغیرہ - خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پروا نہیں کرتے اور اللہ و رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقعے پر انحراف نہیں کرتے۔﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآنِهِ ﴿ اللّٰهِ تعالَٰ اللّٰهِ تعالَٰ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا ا

- (۱) اس سے مراد فرشتے ہیں' جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب ہیں مہمارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہولئاکیاں' ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے۔ بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے بوچھ لے۔
- (۲) اس کا مطلب سے ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس کلتے کو دنیا میں تم نئی جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثبتی سے آگاہ ہو جاتے 'تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوتے۔
- (۳) لینی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے بوں ہی ایک تھیل کے طور پر بے کارپیدا کرے-اور تم جو چاہو کرو' تم سے اس کی کوئی بازپر س ہی نہ ہو- بلکہ اس نے تہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا-ای لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے' اس کے سواکوئی معبود نہیں-
  - (۴) عرش کی صفت کریم بیان فرمائی که وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کانزول ہو تاہے۔

وَمَنُ يَنَّدُءُ مَعَ الله ِ اللهِ الخَرَ الاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهُ ` فِانْمَاحِسَالُهُ عِنْدَرَيِّةِ إِنَّهُ لاَيُغِلِّوُ الْكِفِرُونَ ۞

وَقُلُ زُبِّ اغْفِرُوا رُحَهُ وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ ﴿

## # يَوْلُوْ الْدَبُوْلِدِ ٢٠٠٨

سُوْرَةُ اَنْزَلُنْهَا وَفَرَضُهٰهَا وَانْزَلُنَا فِيهَا البِيَّائِينِ كَمُــَاكُمُوْ تَذَكِّرُونُنَ ①

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجُولِدُ وَاكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٌ وَلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَازَافَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں' پس اس کا صاب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافرلوگ نجات سے محروم ہیں۔ (۱)

اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہرہانوں سے بهتر مهرہانی کرنے والا ہے-(۱۱۸)

> سورۂ نوریدنی ہے اور اس کی چونسٹھ آیتیں اور نور کوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے <sup>(۲)</sup> اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں (احکام) اتارے ہیں ناکہ تم یاد رکھو۔(۱)

زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کوسو کو ڑے لگاؤ۔ <sup>(۳)</sup>ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب اللی سے پچ جانا ہے ، محض دنیا کی دولت اور آسائٹوں کی فراوانی 'کامیابی نہیں' میہ تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالی ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے 'جس کے صاف معنی میہ بیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آئے گی' نہ کہ دنیوی مال و اسباب کی کشرت' جو کہ بلا تفریق مومن و کافر'سب کوہی حاصل ہوتی ہے۔

ا سورہ نور 'احزاب اور نساء میہ تینوں سور تیں الیم ہیں 'جن میں عور توں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

(۲) قرآن کریم کی ساری ہی سور تیں اللہ کی نازل کردہ ہیں 'لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کما تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

(٣) بد کاری کی ابتدائی سزا' جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی' وہ سورۃ النساء' آیت ۱۵ میں گزر چکی ہے' اس

وَالْيُومُ الْأَخِرُ وَلَيْتُهُمُ عَدَا بَهُمَا طَأَيْفَةُ مِّنَ الْنُومُ نِنْكِنَ ۞

ٱڵٷڶؽ۬ڬؽؽ۫ڮڂؙٳڷڒۯؘڶڹؽڎٞٲۅؙٛٛٛٛۺؙؿڔػڐؘٷٵڵٷڶؽؽڰؙڒؽؽؘڮۣڡؙۿٵٙ ٳڷڒۯؘڮٲۅؙؙؙٛٛٛٛۿؿٚڔڰ۫ٷڂڗؚؚڡڒڶڸػٸڶٲٮؙٷ۫ڡڹؽ؈ٛ

تہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے' اگر تہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ (ا) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ (۲) مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ (۲) نائی مرد بجز زانی یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کر آباور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر سے حرام کردیا گیا۔ (۳)

میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے' ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو! پھر جب سور ہ نور کی ہے آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا' اس کے مطابق بدکار مرد وعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے' وہ تم مجھ سے سکھ لو' اور وہ ہے کنوار سے (غیرشادی شدہ) مرد اور عورت کو سو سو کو ڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبح مسلم کے لیے سوسو کو ڑے اور شکساری کے ذریعے سے مار دینا۔ (صحبح مسلم کے تناب المحدود بباب حد المزنیل ۔ والمسنن) پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سو کو ڑے (جو چھوٹی سزاہے) بڑی سزامیں مدغم ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سنگساری) ہے۔ محد رسالت مآب صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد ظفائے راشدین اور عمد صحابہ الشیکھی میں بھی یمی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقما و علا بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزاکا انکار کیا برصغیر میں اس وقت بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس سزا کے مشر ہیں۔ اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار صدیث پر ہے۔ کیونکہ رجم کی سزا صحح اور نمایت قوی احدیث سے ثابت ہے اور اس کے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علانے اسے متواتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رحم کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۱) اس کا مطلب میہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے ہے گریز مت کرو'ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا' ایمان کے منافی نہیں' منجملہ خواص طبائع انسانی میں ہے ہے۔

(۲) ناکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکویں 'زیادہ وسیع پیانے پر حاصل ہو سکے- بدقشمتی سے آج کل بر سرعام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے- سے سرا سرجہالت 'احکام اللی سے بغاوت اور بزعم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کاہدرداور خیرخواہ بنتا ہے- درال حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں-

(٣) اس كے مفہوم ميں مفسرين كے درميان اختلاف ہے-

جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ بیش کر سکیں تو انہیں اس کو ڑے لگاؤ اور بھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴) ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں <sup>(۲)</sup> تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہرانی کرنے والا ہے۔ (۵)

جولوگ اپنی بیویوں پر بد کاری کی تهمت لگائیں اور ان کا

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَمَّتُ ثَوْلَا مُتَاكُواْ بِأَذُواْ بِأَدْبُعَةُ شُهَادَاً، فَاجْلِدُوْ ثَمَّ تَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلاَنْتَبُلُوالَهُمْ شَهَادَةً الْبَدَا وَاوْلِيْكَ هُوُ الْفُرِيْنَ ثَا مُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُواْ قَالَ اللهَ الله الذين تَامُونَ اذْوَاجِهُمُ وَلَوْ يَكُنْ لَهُوَ شُهَدَا أَوْلَا اللهَ وَالذِيْنَ مَرُمُونَ اذْوَاجِهُمُ وَلَوْ يَكُنْ لَهُوْ شُهَدَا أَوْلاَ اللهَ

ا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار ہے ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ عام طور پر بدکار قتم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں 'چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پند کرتی ہے اور مقصوداس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نمایت فتیج اور بڑا گناہ ہے 'ای طرح زنا کاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے ۔ امام شوکانی نے اس مفہوم کو رائح قرار دیا ہے اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ الشخصی نے بدکار عور توں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی 'یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے کی اجازت طلب کی 'جس پر یہ آیت نازل ہوئی 'یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علی نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو۔ ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خالص تو بہ کرلیں تو پھران کے در میان نکاح جائز ہے۔ (تفیرابن کیشر)

۲- بعض کتے ہیں کہ یمال نکاح' سے مراد معروف نکاح نہیں ہے بلکہ یہ جماع کے معنی میں ہے اور مقصد زنا کی شاعت و قباحت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مردا پنی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکین کے لیے بدکار عورت کی طرف اور ای طرف اور ای طرح بدکار عورت بدکار مرد کی طرف رجوع کرتی ہے' مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی زناکاری حرام ہے۔ اور مشرک مرد و عورت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے' جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر مدوں کے در پر جھکتا ہے ای طرح ایک زناکار اپنی ہیوی کو چھوڑ کریا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنامنہ کالا دو سروں کے در پر جھکتا ہے ای طرح ایک زناکار اپنی ہیوی کو چھوڑ کریا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنامنہ کالا کراتی ہے۔

(۱) اس میں قذف (بہتان تراثی) کی سزابیان کی گئی ہے کہ جو مخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے (اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت عائد کرے) اور وہ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے لیے تین حکم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) انہیں اس کوڑے لگائے جائیں '۲) ان کی شمادت بھی قبول نہ کی جائے ' ۳۔ وہ عنداللہ وعندالناس فاسق ہیں۔

(٢) توبہ سے کو ژول کی سزا تو معاف نہیں ہو گی وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے 'یہ سزاتو بسرحال ملے گی- البتہ دو سری

آنفُسُهُ مُ فَشَهَادَةُ آحَدِهِ مُ آرَبَعُ شَهٰدَ بِيَاللَّهُ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّلْزِيثِنَ ۞

وَيَدُرُوُاعَهُمَّاالْعُنَابَآنَ تَشَّهَدَارَبُعَ شَهْدَاتٍ َإِللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَالكَذِيدِينٌ ۞

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ ۚ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۞

کوئی گواہ بچز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہرایک کا ثبوت ہیہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کہیں کہ وہ چوں میں سے ہیں-(۲) اور مانچوس مرتبہ کیے کہ اس بر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر

اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو<sup>۔ (۱)</sup>

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھاکر کیے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔(۸)

اور پانچویں دفعہ کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کاغضب ہو اگر اس کاخاوند پچوں میں سے ہو۔ <sup>(۲)</sup> (9)

دوباتیں جو ہیں' مردود الشہادة اور فاسق ہونا'اس کے بارے میں اختلاف ہے' بعض علمااس استنا کو فسق تک محدود رکھتے ہیں لینی تو ہہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا- اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سبحصتے ہیں' لینی تو ہہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا- امام شوکانی نے اس دو سری رائے کو ترجیح دی ہے اور آبدًا کا مطلب بیان کیا ہے سَادام فَاذِفَا لِینی جب تک وہ بستان تراثی پر قائم رہے جس طرح کما جائے کہ کافر کی شہادت بھی قبول نہیں' تو یہاں''کھی'' کامطلب بی ہوگاکہ جب تک وہ کافرہے۔

(۱) اس میں لعان کامسلہ بیان کیا گیا ہے 'جس کامطلب ہے ہے کہ کمی مرد نے اپنی ہوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا' جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے لیکن چو نکہ زناکی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی عینی گواہ مضروری ہے 'اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید تین عینی گواہ پیش نہ کرے 'اس کی ہوی پر زناکی حد نہیں لگ سکت ۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد الی بد چلن ہوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے ۔ شریعت نے اس کا حل ہے پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر یہ کے گاکہ وہ اپنی ہوی پر زناکی تہمت لگانے میں سچاہے یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے ۔ اور یا نچویں مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر یہ بچہ تو اس پر اللہ کی لعت۔

(۲) یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قتم کھا کر بیہ کمہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کے کہ اگر اس کا خاوند سچاہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے نیج جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں بی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات بیش آئے 'جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے 'وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

اگر الله تعالی کا فضل و کرم تم پر نه ہوتا (۱۱) (تو تم پر مشقت اترتی) اور الله تعالی توبه قبول کرنے والا باحکمت ہے۔(۱۰) جو لوگ میہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں (۲۰) میہ بھی تم

وَكُوْلِافَصُّلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَلَنَّ اللهَ تَوَابٌ حَلِيُوْنَ

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُوْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُوْ

(۱) اس کاجواب محذوف ہے ' تو تم میں ہے جھوٹے پر فور االلہ کاعذاب نازل ہو جایا۔ لیکن چو نکہ وہ تواب ہے اور تھیم بھی ' اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی ' باکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور تھیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نمایت معقول اور آسان تجویز میاکر دی ہے۔

(٢) إفك عرادوه واقعه الك ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی الله عنها كے دامن عفت وعزت كو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ اللیجھیں کی براء ت نازل فرما کر ان کی یاک دامنی اور عفت کو داضح تر کر دیا۔ مخضراً بیہ واقعہ یوں ہے کہ تھم حجاب کے بعد غزوہً بنی المصطلق (مریسیع) سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام النہﷺ نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا' صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ اللی علی المورج بھی 'جو خالی تھا' اہل قافلہ نے یہ سمجھ کراونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین اللی علی اس کے اندر ہی ہوں گی- اور وہاں سے روانہ ہو گئے ' درال حالیکہ حضرت عائشہ ﷺ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھیں 'جب واپس آئیں تو دیکھاکہ قافلہ چلاگیا۔ تو یہ سوچ کروہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیرموجودگی کاعلم ہو گاتو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دہر کے بعد صفوان بن معطل سلمی بڑاٹئز، آگئے 'جن کی ذمہ داری بہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ ﷺ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی إِنَّا لِللهِ إلخ بڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی ہے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین النہ ﷺ کو بہیں جھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود کلیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جالطے- منافقین نے جب حضرت عائشہ اللی کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان ہواتئہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا اور ر کیس المنافقین عبداللہ بن الی نے کہا کہ بیہ تنائی اور علیحد گی بے سبب نہیں اور یوں انہوں نے حضرت عائشہ اللہ ﷺ کو حضرت صفوان مواثیٰ کے ساتھ مطعون کر دیا' دراں حالیکہ دونوں ان باتوں ہے کیسربے خبرتھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگیٹرے کا شکار ہو گئے' مثلاً حضرت حسان' مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جش رضی اللہ عنهم (اس واقعہ کی بوری تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم یورے ایک مہینے تک' جب تک اللہ تعالٰی کی طرف سے براءت نازل نہیں ہوئی ' سخت پریشان رہے اور حضرت عائشہ اللیکھی الاعلمی میں این جگہ بے قرار و مضطرب-ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إفْكٌ کے معنیٰ ہیں کسی چیز کو الٹا

ۘؠڽؙۿۅؘڂؽ۫ۯؙڰؙڎٝٳڠؙؚڷٳ؋۫ڔؿؙؾڣؙۿؗؠٞٵڵۺۜٮؘڹڡؚؽٳٝڔڎٛٷۘۅؘٲڵؽؽ ؾۘۏڵؽؙۯٷؙڝ۫ڹؙؙۿؙؠؙڵۏؙۼۮؘٳڽٛۼڟؽ۠ڎۣ۞

ڵٷڵڒٙٳۮ۫ڛٙڡؚۼؿؗٷٷؾؘٲڵۼۅؙؽٷؽؘٷٵڵڹۏؙؠۣڹؗؿؙ؈ۣٲٮٚؿؙؽۣۿؚۼۧۼؘڽؙڗڵ ۊؘڠؘٲڰؙٵۿڶۜڵٳڣؙڰۼؖؠؙؚؽؙڽٛ۞

> ڷۊؙڒڿٵٚۥٛۏۘٛۘۼڵؽٶۑٲۯؠؘۼۊۺؙڮڵٲٷٞڶڎؙڵۏؽٲڎ۠ۊٵڽٳۺٞؗۿڵڵٙ؞ ٷؙڷ۬ڸۧؠۣڮۼٮ۫ۮٵۿٷۿؠٳڷػڶۮؚؠؙۏڹ۞

ۅؘڷٷٙڵٷؘڝٛ۬ڵؙڶڵڰٷڝؘڷێؙڴؙۅؙۯڔۜڂؙؠٮؘۜڎڣ۬ٳڶڎؙۺٚٳۅٙٲڵڿؚۯۊٙڷؠۺۜڴۄ۫ڶ ؆ٙٲڡؘۜڞؙؿؙۅ۫ڣۣٷڝۜڴڷڹٞۼڟؽۄٛ۞

میں سے ہی ایک گروہ (۱) ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ اللہ بال ان میں سمجھو' بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہترہے۔ اور سے جرایک شخص پر انتاگناہ ہے جتنااس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بردے جھے کو سمرانجام دیا ہے۔ (۳) دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی براہے۔ (۱۱) اسے سنتے ہی مومن مردول عور تول نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کمہ دیا کہ بہ تو تھم کھلا

وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محص جھوٹے ہں۔(۱۳)

صریح بہتان ہے۔ (۱۲)

اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہو تا تو یقیناً تم نے جس بات کے چربے شروع کر رکھے

دینا- اس واقعے میں بھی چو نکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھالیعنی حضرت عائشہ ﷺ، تو نثاو تعریف کی مستحق تھیں' عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھیں نہ کہ قذف کی- لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے بر عکس طعن اور بہتان تراثی کاہدف بنالیا-

(۱) ایک گروہ اور جماعت کو عُضبةٌ کما جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دو سرے کی تقویت اور عصبیت کاباعث ہوتے ہیں۔

(۲) کیونکہ اس سے ایک تو تہیں کرب اور صدے کے سبب ثواب عظیم ملے گا' دو سرے آسانوں سے حضرت عائشہ اللہ تھی۔ اللہ عظیم ملے گا' دو سرے آسانوں سے حضرت عائشہ اللہ تھی۔ اللہ عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا' علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و موعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔

اس سے مراد عبداللہ بن الی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔

(٣) یمال سے تربیت کے ان بہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں سب سے بہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں' جب حضرت عائشہ الشخصیٰ پر اتهام طرازی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فور آاس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صرح کیوں قرار نہیں دیا؟

إِذْتَكَقُّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُوْوَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُوْتَالَيْسَ لَكُوْمِهِ عِلْمُوَتَّسُبُونَهُ مِينَاتُوهُ عِنْداللهِ عَلِيمٌ ﴿

وَ لَوْلِالْهُ سَمِعَةُ وَهُ فَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ف لَمْ لَا لِهُمَّالَ عَظِيمٌ ۞

تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ (۱۴) جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے گئے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے گئے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی' گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔(۱۵)

تم نے الی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کمہ دیا کہ ہمیں الی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یااللہ! تو پاک ہے' یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ (۱۲)

(۱) دو سری بات اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بیہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے 'اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یمی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان 'مسطح اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أصمد بحد اللہ عنهم کو حد قذف لگائی گئی۔ (مسند أصمد بحد اللہ عنهم کو حد قذف لگائی گئی۔ اس منہ بنت بحش اللہ عنہم کو مد قذف لگائی گئی۔ اس منہ بنت بحش اللہ بن ماجه 'نمبر ۱۳۵۲) عبداللہ بن ابی کو سزااس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیااور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دو سرے 'اس کے پیچھے ایک پورا جسم تھا' اس کو سزا دینے کی صورت میں پچھے ایک خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا' اس کے مصلح تا اے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ (فتح القدیر)

تیسری بات بید فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل و احسان تم پر نہ ہو آ تو تمهارا بید روبید کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشرواشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔

چوتھی بات کہ یہ معالمہ براہ راست حرم رسول ما آتی اور ان کی عزت و آبرو کا تھالیکن تم نے اسے قرار واقعی ابھیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو رہزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سو کوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل و اہانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے 'اسے ہلکامت سمجھو۔ اسی لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ جمیں ایسی بات منہ سے نکائی بھی لائق نہیں۔ یہ یقینا بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ الشروعی پر بے حیاتی کا الزام عائد کرے وہ کا فرہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تحذیب کرتا ہے (ایسراتھاسیر)

يَعِطُكُوْاللَّهُ أَنُ تَعُوْدُوُ المِثْلِهَ أَلِكَ النَّ النُّ كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ۞

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُوُّا اللَّيْتِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ﴿

لِنَّ الَّذِيْنَ عُجُّوُنَ اَنَ تَتَفِيْعَ الْفَاحِمَّةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوْ الْهُمُّ عَذَاكِ الْمُعَّقِّ الدُّنْمَا وَالْحِرَّةِ وَاللهُ يَعْلَوْ وَاثَمَّهُ لِرَسَّلَمُوْنَ ۞

وَلَوْلِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَنَّ اللهَ رَوْفٌ تَوِيْمٌ ۞

ؽؘٳؿؘۿٵڷڬڒؾؙڶ؋ٮؙؙۉٳڵڬؾۧۑٷٳڂؙڟڔ<u>ڗٵؿۧؽڟڹ</u>ۅٙؠؘؽٙؿؖۼؖڂٛڟۅڗ ٳؿؘؽڟڹٷؘٳؾؘڎؘؽٲڞؙڔؙڸڷڡۘڂۺٵۧۅؘڶڷڹ۫ڴڕؙٷڶٷڵۻؙڶؙڶٮڶڡٵؽڬؙ

الله تعالی مهمیں نفیحت کر تاہے کہ پھر بھی بھی ایسا کام نہ کرنااگر تم سیچے مومن ہو- (۱۷)

الله تعالی تمهارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہاہے' اور الله تعالی علم و حکمت والا ہے-(۱۸)

جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں'<sup>(۱)</sup> اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم پچھ بھی نہیں حانتے۔(۱۹)

اگرتم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہڑی شفقت رکھنے والا مهرمان ہے۔ (توتم پر عذاب اتر جا تا)(۲۰)

ایمان والوا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو- جو شخص شیطانی قدموں کی بیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں

(۱) فَاحِشَةٌ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے '(بی اسرائیل) اور یہ البدکاری کی ایک جھوٹی فرکی اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیائی ہے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیاو آخرت میں عذا ب الیم کاباعث قرار دیا ہے 'جس ہے بجس ہے بحص ہے جوئی کے بارے میں اسلام کے مزاج کااور اللہ تعالیٰ کی مشاکااندازہ ہو تا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عنداللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات 'ریڈیو' ٹی وی اور فلموں فرراموں کے ذریعے ہے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھراہے پہنچارہے ہیں' اللہ کے ہاں بید لوگ کتنے بڑے بحرم ہوں گے ؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملاز مین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیس گے ؟ ای طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لاکرر کھنے والے ، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے 'وہ بھی اشاعت فاحشہ کے جرم کیوں نہیں ہوں گے ؟ اور کنا کہ ان کابھی گھروں کے اندر ایک نہیں تھروں کے اندر انشاعت فاحشہ کے جم کیوں نہیں ہوں گے ؟ اور کی معالمہ فواحش اور مشکرات سے بھرپور روز نامہ اخبارات کا ہے کہ ان کابھی گھروں کے اندر آنا عت فاحشہ کابی سب ہے 'یہ بھی عنداللہ جرم ہو سکتا ہے ۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کورو کئے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

(۲) جواب محذوف ہے' تو پھراللہ کاعذاب تہمیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ یہ محض اس کا فضل اور اس کی شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیا۔

وَرَضَتُهُ مَازَىٰ مِنْكُوْمِنَ آحَدٍ أَبَكُ وَلِكَ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَأَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيْهُ ۞

وَلَا يَأْتَكِ أُولُواالْفَصُّلِ مِنْكُوْوَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوَّا اُولِي الْقُوْلِ وَالْسَلِيلِينَ وَالْمُهِلِي يُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعُفُوْ اوَلْيَصَفَعُوْ أَ الَاغِنْجُونَ آنُ يَغْفِرَ اللهُ لَكُوْ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيْدٌ ﴿

کابی تھم کرے گا- اور اگر اللہ تعالیٰ کاففنل و کرم تم پر نہ ہو تا تو تم میں سے کوئی بھی بھی پاک صاف نہ ہو تا۔
لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرنا چاہے 'کردیتا ہے۔ (ا) اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ (۲۱)
تم میں سے جو ہزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے

تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مهاجروں کوفی سبیل اللہ دینے سے قتم نہ کھالینی چاہیے 'بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرلینا چاہیے ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قصور معاف فرما دے؟ (۲) اللہ قصوروں کو

(۱) اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے
کوئی بھی پاک صاف نہ ہو تا' اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ کورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے نج
گئٹ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے جو ان پر ہوا' ورنہ وہ بھی اسی رو میں بہہ جاتے' جس میں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔
اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بیخنے کے لیے ایک تو ہروفت اللہ سے مدو طلب کرتے اور اس کی طرف رجوئ
کرتے رہو اور دو سرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوی سے شیطان کے فریب کاشکار ہو گئے ہیں' ان کو زیادہ ہدف ملامت
مت بناؤ' بلکہ خیرخواہانہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

(۲) حضرت مسطح 'جو واقعہ افک میں ملوث ہو گئے تھے 'فقرائ مہاجرین میں سے تھے ' رشتے میں حضرت ابو بکر صدایت بھائی ہائی ۔ خالہ زاد تھے 'ای لیے ابو بکر بھائی ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھے 'جب یہ بھی حضرت عائشہ الیہ ہوگئی خالف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق بھائی کو سخت صدمہ پہنچا 'جو ایک فطری امر تھاچنا نچہ نزول براء ت کے خلاف مہم میں شریک ہو گئے تو ابو بکر صدیق بھائی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فاکدہ نہیں پہنچا ئیں گے۔ ابو بکر صدیق بھائی کی ہو تم 'جو اگر چہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی ' تاہم مقام صدیقیت 'اس سے بلند تر کردار کا مقاضی تھا' اللہ تعالی کو پہند نہیں آئی اور یہ آئیت نازل فرمائی 'جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں بوتی رہتی ہیں اور تم بھی دو سروں کے ساتھ اس ہوتی رہتی ہیں اور درگزر کا معالمہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری غلطیاں معاف فرما دے ؟ بیا خروریہ طرح معانی اور درگزر کا معالمہ کیوں نہیں کرتے ؟ کیا تم پسند پکار اٹھے 'دکیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضروریہ بچاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے "اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی عربی کہ تو جمیں معاف فرما دے "اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سرح تی شروع فرمادی (فتح القدیر' این کئیر)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَمُوُنَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلتِ الْمُؤْمِنْتِ لِمُنْوَا فِي الدُّنْيَا وَالْاِخْرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَنْدَابٌ عَظِيمٌ ﴿

يَّوْمَ تَتَهُّ لَ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَالْدِيْمِمْ وَارْجُلْهُمْ مِمَا كَانْوَا يَعْمُلُونَ ۞

يَوْمَ إِذِيُّ وَقِيْهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللَّهَ هُوالْحَقُّ الْمِبْيُنِ ۞

ٱخْبِيَّتْ لِخَيِّمْتِيْنَ وَالْغَيِيْتُوْنَ لِغَيِّيْتْ وَالطَّلِبَّ وَالطَّلِبَ فَالطَّلِيِّيْنَ وَالطَّلِيْبُونَ لِلطَّلِيِّيْتِ أُولَلِّكَ مُبَرِّدُونَ مِمَّ أَيْقُولُونَ لَهُمْ مَتْفِقَ قُوْرُونَ كِيمُهُ ۞

معاف فرمانے والا مهرمان ہے-(۲۲) جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ہلا پمان عور توں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے- <sup>(۱)</sup> (۲۳)

جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ یاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (۲۳)

اس دن الله تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گااور وہ جان لیس گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والاہے-(۲۵)

خبیث عورتیں خبیث مردول کے لا کُق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتیں کے لا کُق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردول کے لا کُق ہیں اور پاک عورتوں کے لا کُق ہیں۔ (۳) ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس

(۱) بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عائشہ النظمیٰ اور دیگر از داج مطهرات رضی اللہ عنهن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ کہ اس آیت میں ان کے لیے تو بہ نہیں ہے۔ کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تهمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ بیر ہے کہ ان کے لیے تو بہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد فذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تهمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہو گا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافرہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیاو آخرت میں ملعون یعنی رحمت اللی سے محروم ہے۔

(۲) جیساکہ قرآن کریم میں دو سرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

(٣) اس کا ایک مفہوم تو یمی بیان کیا گیا ہے جو ترجے ہے واضح ہے۔اس صورت میں یہ ﴿ اَلَوْ اِنْ اَلَاَیْکُ وَ اِلْاَ اِنْ اِلَاَ اِلْاَیْکُ وَ اِلْاَ اِلْاَیْکُ وَ اِلْاَ اِلْاِلَا اِلْاِلَا اِلَاِیْکُ اِلْاَ اِلْاِلَا اِلْاِلْاِلَا اِلْلِاَلِیْکُ وَ اِلْاَلِیْکُ وَ اِلْاَلِیْکُ وَ اِلْاَلِیْکُ وَ اِلْاَلِیْکُ وَ اِلْاَ اِلْاِلِیُ مِردوں کے لیے اور تاپاک مردوں کے لیے بین اور مطلب یہ ہو گا کہ ناپاک باتیں وہی اور پاکیزہ باتوں کے لیے بین اور مطلب یہ ہو گا کہ ناپاک باتیں وہی مردوعورت کرتے ہیں جو ناپاک بین اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردول اور عورتوں کا شیوہ ہے۔اس میں اشارہ ہے' اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ اللہ ﷺ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براء ت کرنے والے باک باتیں ایک ہیں۔

(بہتان باز) کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں' ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔ (۲۷)
اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو' (۲۷) یمی تمہارے لیے سرا سر بہتر ہے تاکہ تم تصحت حاصل کرو۔ (۲۷)

ؽٙٲؿؙۿٲڷڐڔؽڹۘٵڡٮؙٛۅٛٳڵڒؾۘڎؙڂٛٷٳڹ۠ؿۅؙؾؖٵۼؽڒؠؙؿ۫ؿٟڴؠٝڝڴۨؾۘؾؙؾٛٳٝؽٮؙۅٛٳ ٷڝؙٞڵٟؿۅ۠ٵڟۣٙٳۿڸۄٵڐڶڴۯڂؿۯػڴۅڶڡڰڴۄؾڒڴۄؽڹ۞

(۱) اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہو گی۔

(r) گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدول کا بیان گزرا' اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہا ہے تاکہ مرد وعورت کے درمیان اختلاط نہ ہو جو عام طور پر زنایا قذف کاسبب بنمآ ہے۔ آسنتیناس کے معنی ہیں' معلوم کرنا' یعنی جب تک تہمیں میہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے' اس وقت تک داخل نہ ہو- بعض نے تسنتأنسوا کے معنی تسنتأذنوا کے کیے ہی 'جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ لیکن حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے- اس طرح آپ مائی کی ایم معمول بھی تھا کہ تین مرتبہ آپ مائی کی اجازت طلب فرماتے' اگر کوئی جواب نہیں آیا تو آپ وائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے' ٹاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے بردگی کا امکان رہتا ہے (ملاحظہ ہو صحبے بخارى كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا مسند أحمد ٣/١٣٨ أبو داود كتاب الأدب باب کے مرز یسلم الرجل فی الاستشذان) ای طرح آپ مائلی نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نمایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حتیٰ کہ اگر کسی مخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ سالٹی آپیم نے فرمایا کہ اس يركوكي كناه نهين- (البخاري كتباب الديبات بباب من اطلع في بيت قوم ففقاً واعينيه فيلادية له مسلم ' كتاب الآداب باب تحريم النظر في بيت غيره، آب مالي المراكز في ال بات كو بهي نايند فرمايا كه جب اندر ت صاحب بیت یو چھے 'کون ہے؟ تو اس کے جواب میں "میں" میں "کما جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف كرائ- (صحيح بنحادي كتاب الاستئذان باب إذا قال من ذا؟ قال أنا. ومسلم كتاب الآداب باب كراهة قول المستأذن أنا إذاقيل من هذا؟ وأبوداود كتاب الأدبى

(m) لینی عمل کرو 'مطلب میہ ہے کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھرکے اندر داخل ہونا' دونوں کے لیے اجانک داخل ہونے سے بہترہے۔ فَانُ لَوْتَكِدُوْا فِيهَآ اَحَدُا فَلَا تَدَخُلُوهَا حَتَّى نُوُّذَن لَكُوْلُان قِيْلَ الرّوال تهيس كوئى بهى نه مل سكے تو پھراجازت ملے بغير لَكُوارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَالْكُالِكُوْوَاللّهُ بِمَاتَعُلُونَ عِلَيْهُ ۞ اندر نه جاؤ- اور اگر تم سے لوث جانے كو كما جائے تو تم

> لَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحٌ آنَ تَدْخُلُوالْيُوْتَاغَيُّوسَنْكُوْنَةٍ فِيْمَامَتَاجُّلُوْ وَاللَّهُ يَعْلُوَالْبُرُوْنَ وَمَاتَكُنْنُوْنَ ۞

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُّوا مِنَ اَبْصَارِهِوْ وَيَعْفَظُوا فَرُوَجَهُمُّ دُلِكَ اَذَكُ لَهُمُّ إِنَّ اللهَ خِيدُرُنِهَ اَيَصْنَعُونَ ۞

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَفْضُضُنَ مِنَ اَصْلَاهِنَ وَيَعْفُظَنَ فُرُيْجَهُنَّ وَلَيْنِيْنِ نِيْنَتَهُنَّ اِلَّامَاظَهَرَمِنْهَا وَلَيْضُورِيْنَ بِغُمْرِهِنَّ عَل

اگر وہاں تہمیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھراجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ- اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کما جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ' یمی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے' جو کچھ تم کررہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔(۲۸)

ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو' جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاتا ہے۔ (۲۹)

مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں' (اس) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (اس) یہی اسکے لیے پاکیزگ ہے 'لوگ جو پچھ کریں اللہ تعالیٰ سبسے خبردارہے۔ (۳۰) مسلمان عور توں سے کہوکہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۱۵) اور اپنی زینت

(۱) اس سے مراد کون سے گھر ہیں ،جن میں بغیراجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں 'جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کر دیۓ گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے ' بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں ' مَتَاعٌ کے معنی ' منفعت کے ہیں یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔

(٣) جب کسی کے گھریں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تواس کے ساتھ ہی غض بھر( آ تکھوں کو پت رکھنے یا بند رکھنے) کا حکم دے دیا ٹاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔

(٣) لیعنی ناجائز استعال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپاکر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظرنہ پڑے۔ اس کے بیہ دونوں مفہوم صحیح میں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیو نکہ اس میں بے احتیاطی ہی 'حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔

(۵) عور تیں بھی اگرچہ غض بھراور حفظ فروج کے پہلے تھم میں داخل تھیں 'جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں

کو ظاہر نہ کریں ''' سوائے اسکے جو ظاہر ہے ''' اور اپنی گریبانوں پراپی اوڑھنیاں ڈالے رہیں' ''' اور اپنی آراکش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں' ''' سوائے اپنے خاوندوں کے <sup>(۵)</sup> یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے

ؙۼؽ۫ۏؠڡؚؾۜۜۉ؆ؽؙٮۮێڹؽڬؠۜؠٞؿٳڷۯڵؠؙٷؙڷؾڡۣؾۜٲۊڶؠؙۧڸؚڡؚؾؘٲۉٵؠۧٳ۫ ؠؙٷڵؾڡؚؾؘٲٷۘؠؙۺؙٳۧڡؚؾٵۉٲۺؙٵٚۄؠؙٷڶؾٙڡ۪ؾؘٵۉٳڂۛۅٳڹڡؚؾٵۄۘؽڹؽٙ ٳڂٛۅؘٳڹڡۣؾٵۘٷؠڹؿٙٵڂۏؾڡۣؾٵۉڛٵ۪ؠڡۣؾٵۉٮٲٮڷڷػٵؙؽٮٵۿؙؾ ٳۅڶؾٝؠؚڃؽؿؘۼؿڔٵۘۅڸٳڵۯؽٷڝڹٵڸڗۼٳڶٳٳڶڟڣٝڸٵڷڍؽؙڹ

مومن عورتیں بھی بالعوم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عور توں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی تکم دیا جا رہا ہے جس سے مقصود تاکیہ ہے بعض علانے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عور توں کو دیکھناممنوع ہے اس طرح عور توں کے لیے مردوں کو دیکھنامطلقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عائشہ النہ تھی۔ کا حبثیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے دصحیح بدخیاری کو تیاب المصلوۃ بیاب تصحیب المحراب فی المصسحد، بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عور توں کو اجازت دی ہے۔

- (۱) زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جوعور تیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں 'جسکی آکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا ظمار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کوعمال اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہو گا۔
- (۲) اس سے مرادوہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کو کی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہوئے ہوئے اس خصص میں ہاتھ میں جو انگوشی پنی ہوئی یا مهندی لگی ہو' آ تکھول میں سرمہ' کاجل ہو یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقعہ یا چادر لی جاتی ہے' وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتسیں ایس ہیں' جن کا اظہار ہوقت ضرورت یا ہوجہ ضرورت مباح ہے۔
  - (٣) ناکه سر گردن سینے اور چھاتی کاپر دہ ہو جائے 'کیونکہ انہیں بھی بے پر دہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
- (٣) یہ وہی زینت (سگھار) یا آرائش ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیوروغیرہ کی'جو چادر یا برقعہ کے پنچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کاذکراب استثنا کے ضمن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا ظہار جائز ہے۔
- (۵) ان میں سرفیرست خاوند ہے۔ ای لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت خاوند ہی کے لیے ہوتی ہے 'اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارابدن ہی طال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہروقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہو تا' جس سے فقنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے' جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور بچپا کا ذکر نہیں کیا

لَوُيْظُهُرُوا عَلَى عَوُرْتِ النِّسَأَةُ وَلَايَفُهُرِيَّنَ بِالْجُيُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ َايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْاَ إِلَى اللهِ عَبِيعًا اَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَلُمُ تُعْلِمُونَ ۞

یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھانبوں اپنے بھانبوں کے یا اپنے بھانبوں کے ایا اپنے بھانبوں کے ایا اپنے ممیل جول کی عورتوں کے "یا غلاموں کے ("") یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں (") یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ (۵) اور اس طرح زور زور کی باتوں سے مطلع نہیں۔ (۵)

گیاہے۔ جمہور علما کے نزدیک میہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظمار زینت کی اجازت دی گئی ہے اور بعض کے نزدیک میہ محارم میں سے نہیں ہیں (فتح القدیر)

(۱) باپ میں دادا' پر دادا' نانا' پر نانااور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کاباپ' دادا' بوردادا' اوپر تک۔ بیٹوں میں پو تا' پر پو تا' نواسہ پر نواسہ ینچے تک۔ خاوندوں کے بیٹوں میں پوتے' پر پوتے' ینچے تک' بھائیوں میں تنوں قتم کے بھائی (عینی' اخیافی اور علاقی) اور ان کے بیٹے' پوتے' پر پوتے' نواسے' ینچے تک۔ بھیبجوں میں ان کے بیٹے' ینچے تک اور بھانجوں میں تینوں قتم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔

(۲) ان سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت' اس کا حسن و جمال اور جسمانی خدوخال اپنے خاوند کے سامنے اطہار زینت منال اور جسمانی خدوخال اپنے خاوند کے سامنے اطہار زینت منع ہے میں رائے حضرت عمرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنماو مجاهد اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عور تیں مراد کی ہیں' جو خدمت وغیرہ کے لیے ہروقت ساتھ رہتی ہیں' جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔

(٣) بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی- صدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے - (آبوداود کتاب اللباس بباب فی العبد ینظر إلى شعر مولاته) اس طرح بعض نے اسے عام رکھاہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں-

(٣) بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے 'کھانے پینے کے سواکوئی اور مقصد نہیں۔ بعض نے بے و قوف' بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بو ڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت یائی جائے گی' وہ سب اس میں شامل اور دو سرے خارج ہوں گے۔

(۵) ان سے ایسے بیج خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔

ہو جائے'''اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو ناکہ تم نجات پاؤ۔''(اس) تم میں ہے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر

تم میں ہے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو<sup>(m)</sup> اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈ یوں کا بھی۔<sup>(m)</sup> اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تواللہ تعالی انہیں اپنے فضل ہے غنی بنادے گا۔<sup>(A)</sup> اللہ تعالی کشادگی والااور علم والا ہے۔(۳۲)

وَالْكِوُ الْآيَا فِي مِنْكُو وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُو وَامَلَكُو أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ عَلِيْمُ ۞

(۱) تاکہ پازیوں کی جھنکارے مرواس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آجاتے ہیں جنہیں عورت بین کر چلتی ہے تو نک فک کی آواز' زیور کی جھنکارے کم نہیں ہوتی۔ اس طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھرے باہر لکانا جائز نہیں' جو عورت ایسا کرتی ہے' وہ بدکار ہے (سومذی' أبواب الاستندان' أبوداود' كتاب السرجل)

(۲) یمال پردے کے احکام میں توبہ کا تھم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو' وہ چو نکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں' اس لیے اگر تم نے بچے دل سے توبہ کرلی اور ان احکام نہ کورہ کے مطابق پردے کا صحح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔ (۳) آئات کی تجمع سے آنہ پر اس عوریت کے کہا جاتا ہے جس کا خادی نے جس میں کنوں کی' بعد وہ مطابق تندال

(٣) أَيَامَىٰ، أَيْمَٰ كَ جَع ہے۔ آيَہُ الى عورت كو كما جاتا ہے جس كا خاوند نہ ہو'جس میں كواری' يوہ اور مطلقہ تيوں آجاتى ہیں۔ اور ایسے مرد كو بھی آیّہ گئے ہیں جس كی ہوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیا ہے ہے كہ نكاح كردو' یہ نہیں فرایا كہ نكاح كرلو کہ مخاطب نكاح كرنے والے مرد وعورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا كہ عورت ولى كی اجازت اور رضامندی كے بغیرازخودا پنا نكاح نہیں كر سمتی۔ جس كی تائيد احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ای طرح امر كے صیفے سے بعض نے استدلال كیا ہے كہ نكاح كرنا واجب ہے' جب كہ بعض نے اسے مباح اور ابعض نے مستحب قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت ركھنے والے كے ليے یہ سنت موكدہ بلكہ بعض حالات میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید كا باعث ہے۔ نبی مائی ہی فرمان ہے دو مقد کی نمبرہ ۱۰۰۰ ومسلم نمبرہ ۱۳۰۰ میری سنت سے اعراض کیا' وہ مجھ سے نہیں "۔

(٣) یمال صالحیت سے مراد ایمان ہے' اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قائل ہیں' بعض نہیں۔ تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت دیگر غیر مشروع (ایسرالتقاسیر)

(۵) لیعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے۔ تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرما تا ہے۔ ا- نکاح اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے (۱) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے 'تہمارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تہمیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایس تحریر انہیں کردیا کرواگر تم کوان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو (۱) اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی (۱) دو 'تمماری جو لونڈیال یاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنا کی زندگی کے

وَلَيَسْتَتَوْفِ الذِيْنَ الإِيَّوْدُونَ فِكَا عَاصَةًى يُفْنِيهُ وُاللهُ مِنْ فَضْلِهُ وَالآنِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ مِمّا لَمُلْكُ الْمَانُمُ وَكَالَيْوُهُمُ إِنْ عَلِمْنُ تُتُوفِهِ هُوَ خَبُرًا "وَاتُوهُ هُونِّنَ مَثَلَ اللهِ الدِيقَ اللَّهُ وَلَا تُكُومُوا فَتَنْ الْمُونَى الْمِنْ الْمِنَا إِلَى الدَّنَ تَصَفَّنَا لِاسَتَمَوْا وَصَ الْمَيْلِةِ الدُنْهَا وَمَنْ يُكُومُ فَتَى فَإِنَّ الله مِنْ ابْعَدِ الْمُواهِمِينَ عَفُورٌ تَحِيْمٌ شَيْ

كرنے والا 'جو پاك دامنى كى نيت سے نكاح كرتا ہے- ٢-) مكاتب غلام 'جو ادائيگى كى نيت ركھتا ہے ٣- اور الله كى راہ ميں جماد كرنے والارتومذى- أبواب فضائل الجهاد 'باب ماجاء فى المجاهد ' والمكاتب والنكاح)

(۱) حدیث میں پاک دامنی کے لیے 'جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے ' نظی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا ''اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے ' اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے ' اس لیے کہ اس سے آ کھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا' اسے چاہیے کہ وہ (کثرت سے نظی) روزے رکھے' روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے ''البخاری۔کتاب الصوم' باب الصوم لمن خاف علی نفسہ العزوبة مسلم اُول کتاب النکاح)

(۲) منکانَب اس غلام کو کما جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کرلیتا ہے کہ میں اتن رقم جمع کر کے ادا کر دول گاتو ادادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ وہملائی نظر آنے "کا مطلب ہے اس کے صدق و امانت پر تہمیں بقین ہویا کی حرفت و صنعت سے وہ آگاہی رکھتا ہو۔ تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم ادا کر دے۔ اسلام نے چو نکہ زیادہ سے زیادہ غلای کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی' اس لیے یمال بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشرطیکہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمماری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علاکے زدیک بدامروجوب کے لیے اور بعض کے زدیک استحباب کے لیے ہے۔

(۳) اس کامطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جومحاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے ۔ ٹاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم اداکردے توتم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو'اگر اللہ نے جہیں صاحب حیثیت بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ذکو ہے جومصارف ثمانیہ (التوبۃ - ۲۰ میں) بیان فرمائے ہیں 'ان میں ایک وَفِی الرِّ فَابِ بھی ہے جس کے معن ہیں 'گر دنیں آزاد کرانے میں۔ یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوہ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔

وَلَقَدُ انْزَلْنَا اللَّهُ كُوْ النِّي مُبَيِنْتٍ وَّمَقَلَا مِنْ اللَّهِ بِنَ حَكُوا مِنْ تَمْلِكُوْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُثَقِّقِينَ أَنْ

ٱللهُ نُورُالسَّمُ وَلِيَ وَالْاَرْضِ مُشَلُ نُورِهِ كِيشُكُ وَ قِيهُا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُحَاجَةِ النَّهُاجَةُ كَالَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُ يُّدُوَّكُ مِنْ شَجَرَةً تُهُرِكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَاشُوعَةٍ لَا شَوْيَةٍ وَلاَعْرُيْهَةٍ يُتِكُلُونَيْتُ الْفِضَى وَلَوْ لَوْتَسَسُّهُ ذَاوُّ نُورِّعِلْ فُورٍ يَعْرِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَسَكَلَا وَ يَغْمِلُ اللهُ الْوَمْثَالَ لِلنَّالِ

فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو ('' اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالی ان پر جبرے بعد بخش دینے والا اور مہانی کرنے والا ہے۔ ('') مینے والا اور مہانی کرنے والا ہے۔ ('') ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں ا تار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے تھیجت۔ (۳۲)

الله نور ہے آسانوں کااور زمین کا'''' اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہواور چراغ شیشہ کی قدیل میں ہواور شیشہ مثل جیکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابر کت ورخت زیون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل

(۱) زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خواہی نخواہی انہیں سے داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا إِنْ أَرَدُنَ عَالب احوال کے اعتبار سے ب داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا۔ اللہ علم دینا بیہ مقصود ہے۔ ورنہ مقصد بیہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پہند کریں تو پھرتم ان سے بیہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ علم دینا بیہ مقصود ہے کہ لونڈیوں سے ' دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے ' بیہ کام مت کرواؤ' اس لیے کہ اس طرح کہ کمائی ہی حرام ہے۔ جساکہ حدیث میں وارد ہے۔

(٢) ليمنى جن لوند يول سے جرآب بے حيائى كاكام كروايا جائے گا و گناہ گار مالك ہو گاليمنى جركرنے والا نه كه لوندى جو مجبور ہے - حديث ميں آتا ہے - "ميرى امت سے خطا نسيان اور ايسے كام جو جرسے كرائے گئے ہول معاف ہيں "- (ابس ماجه كتاب الطلاق بها طلاق المكرہ والناسى)

(٣) یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ آسان میں نور ہوتانہ زمین میں 'نہ آسان و زمین میں کی کوہدایت ہی نصیب ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالیٰ ہی آسان و زمین کو روش کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے 'اس کا رسول (بہ حیثیت صفات کے) نور ہے۔ یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے 'جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (المبخاری 'باب المدعاء فی وَالأَرْضِ وَمَنْ فِنْهِنَّ (المبخاری 'باب المدعاء فی صلاۃ الملیل) پس اللہ 'اس کی ذات نور ہے 'اس کا تجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق 'اس کا عطاکر نے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے (ایسرالتفاسیر)

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئُّ عَلِيْهُ ۞

قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگر چہ اسے آگ نہ بھی چھوئے 'نور پر نور ہے ''' اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کر تاہے جے چاہے '''' لوگوں (کے سمجھانے) کو میہ مثالیں اللہ تعالی بیان فرمار ہاہے '''' اور اللہ تعالی ہر چیزکے حال سے بخوبی واقف ہے۔ (۳۵)

ان گھروں میں جن کے بلند کرنے 'اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ''' وہاں صبح و شام

؈ؙٛؿؙٷؾٵؘۮڹ اللهُ ٱنٞ تُؤفَعَ وَيُثَاكَن فِيهَا اسْمُهُ أَيْسَتِهُ لَهُ فِيْهَا بِالْعُدُوْوَالْاصَالِ ۞

(۱) یعنی جس طرح ایک طاق میں ایبا چراغ ہو' جو شیشے کی قدیل میں ہو' اس میں ایک بابر کت درخت کا ایبا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ ( دیا سلائی) دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو- یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گئیں اور وہ بقعہ نور بن گیا۔ اس طرح اللہ کے نازل کردہ دلا کل و براہین کی حیثیت ہے کہ وہ واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی یعنی نور علی نور جو مشرقی ہے' نہ مغربی کا مطلب ہے' وہ درخت ایسے کھے میدان اور صحرا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی' بلکہ سارا دن وہ وھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا پھل بست عمدہ ہو تا ہے اور مراداس سے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تھی سالن کے طور پر بھی۔

(۲) نُودٌ سے مراد ایمان و اسلام ہے ' لیعنی اللّٰہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ' ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے ' جس سے دین و دنیا کی سعاد توں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

(٣) جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی 'جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے رائخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

(٣) جب الله تعالی نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان و ہدایت اور علم ہے 'اس کو ایسے چراغ سے تثبیہ دی جو شیشے کی قندیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں 'جن کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں الله کا ذکر کیا جائے۔ مراد مجدیں ہیں 'جو الله کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ مجبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ و خشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں مسجدوں کو گندگی' لغویات اور غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مجدوں کی ممارتوں کو مسجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے مالی شان اور فلک ہوس بنا دینا' مطلوب نہیں ہے بلکہ احادیث میں مجدوں کو زرنگار اور زیادہ آراستہ و پیراستہ کرنے سے منابی گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ (آبوداود' کتناب الصلاء آ

ڔٟۘڲٵؙڵ؆ؙڬٮؙٞڣؠ۫ۄڡ۫ؾۼٵڒةٞٷٙڒؠؘؽۼٞٛٷؙ؞ۮؚۣڴڔۣڶڵۼٷٳۊٙڶؠڔۘٳڶڞڵۅۊ ٷٳؽؾٵٚؠٙٳڶٷٚٷ؆ؗۼٵٷٞڽؘؽٟڡؙٵؾؾؘڠٙۘۘڮٛڹۏؽۼٳڷؿؙڵٷؠٛ ۘۅٳڶؙؙؙڒۻۘٵۮ۞۫

لِيَجْزِيَهُوُ اللهُ ٱحُسَنَ مَاعَدِلُوا وَيَزِيْدُهُمُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْذُقُ مَنْ يَتَنَا أُرْبِعَدُ مِحِمَانٍ ©

وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُ وَكَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَعْسَبُهُ الظَّمْانُ

الله تعالی کی شیع بیان کرتے ہیں۔ (" (۳۲)

ایسے لوگ (" جنمیں تجارت اور خرید و فروخت الله کے
ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکو ۃ ادا کرنے سے
غافل نمیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے
دل اور بہت می آئھیں الٹ بلٹ ہوجا ئیں گی۔ (" (۳۷)
اس ارادے سے کہ الله انہیں ان کے اعمال کا بهترین
بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔
اللہ تعالی جے چاہے بے ثمار روزیاں دیتا ہے۔ ("۸)
ادر کافروں کے اعمال مثل اس چیکی ہوئی ریت کے ہیں

باب فی بنیاء المساجد) علاوہ اذیں 'جس طرح مجدول میں تجارت و کاروبار اور شوروشغب ممنوع ہیں کیونکہ یہ مسجد کے اصل مقصد 'عبادت کے منافی ہیں۔ اس طرح اللہ کاذکر کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ایک اللہ کاذکر کیا جائے 'اس کی عبادت کی کارا جائے ﴿قَالَ النّسَاجِدَ وَلَا تَعُواْمَعُ اللهِ اَحَدُا ﴾ (مسودة جن-۱۸) ''معجدیں' اللہ کے لیے ہیں' پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو''۔

(۱) تسبیح سے مراد نماز ہے، آصال ، اُصِیل کی جمع ہے جمعنی شام- یعنی اہل ایمان 'جن کے دل ایمان وہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں 'صبح و شام مسجدول میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

(۲) اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر چہ عور توں کا مجدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نمایت سادہ لباس میں 'بغیر خوشبولگائے اور باپر دہ جائیں 'جس طرح کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عور تیں مبجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (آبود داد' کتاب الصلاح آ'باب المتشدید فی ذلک' مسند آجہ دار' ۲۰۰۱'۲۹د)

(٣) یعنی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَاَنْدِدْ وَمُوْدِوَمُ الْاِذِ فَةِ اِذَا الْتُوْبُ لَدَى الْحَمَّا حِرِيَّا طِيمِينَ ﴾ (سورة الممؤمن-٨١) "ان کو قیامت والے دن سے ڈراؤ 'جس دن دل 'گلوں کے پاس آجا سیس کے 'غم سے بھرے ہوئے"۔ ابتداء دلول کی ہیں کی بھی اور کافر کی بھی۔

(٣) قیامت والے دن اہل ایمان کوان کی نیکیوں کابدلہ اُضعافاً مُضاعَفةً (کئی کئی گنا) کی صورت میں دیا جائے گااور بہت سوں کو بے حساب ہی جنت میں واخل کر دیا جائے گااور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذذ ہو گا'اس کاتواندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

مَأَةْ حُتَّى إِذَاجَآءًا لَوْ يَجِدُهُ شَيِّاً وَوَجَدَا اللهَ عِنْدَةُ فَوَقْدَهُ حِسَابَةُ وَاللهُ سَرِيْهُ الْحِسَابِ ﴿

ٱڎۘػڟؙڵڹؾ؈۬ۼؙڔڴۣؾٙؾۼؗۺ۠ۿڡؘۘڿڔ۠ۜۺۜۏؘۊؚۿڡۘۅٛڿ۠ۺۨۜۏٙۊؚۿ ڛٙٵڣڟ۠ڵٮڲ۠ڹۼڞؙ؆ڣٛؿؘ؉ۻۻٵڐؘ۩ٙڐٛ۩ڐٛۯػؽػٷڵۅۛؽػ ٮڒؠ؇ۊڝٞڷٷۼؽڵڟڶڟٷٷٛٷڟڣۘڡڵڮۄڽٛٷ

جو چیٹیل میدان میں ہو جے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پنچتا ہے تو اسے کچھ بھی شمیں پاتا ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چادیتا ہے۔ (۱) اللہ بہت جلد حساب کردینے والا ہے۔ (۳۹)

یا مثل ان اندهیرول کے ہے جو نمایت گرے سمندر کی مثر ہوں جے اوپر لیے کی موجوں نے ڈھانپ رکھاہو' پھراوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندهیریاں ہیں جو اوپر لیے پورے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ وکھ سکے''' اور (ہات یہ ہے کہ) جے اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشن نہیں ہوتی۔ (۴۰)

<sup>(</sup>۱) أغمَالٌ عمراد 'وہ اعمال میں جنہیں کافرو مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں 'جیسے صدقہ و خیرات 'صلهٔ رحی 'بیت الله کی تعمیراور حاجیوں کی خدمت وغیرہ-سَرَابٌ 'اس چکتی ہوئی ریت کو کھتے ہیں 'جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے-سَرَابؓ کے معنی ہی چلنے کے ہیں- وہ ریت 'چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے فینعیّ ، فَاع کی جمع ہے ' زمین کا نشیمی حصہ 'جس میں پانی ٹھر جاتا ہے یا چلیل میدان- یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالا نکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے- اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے 'ان کاکوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا' تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حیاب چکا لے گا۔

<sup>(</sup>۲) کید دو سری مثال ہے کہ ایکے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں ایعنی انہیں سراب سے تثبیہ دے لویا اندھیروں سے -یا گزشتہ مثال کا فرکے اعمال کی تھی اور بیر اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کا فرساری زندگی گھرا رہتا ہے اکفر وضلالت کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بید اندھیری اعمال میٹ و عقائد مشرکانہ کی اندھیری اور رب سے اور اسکے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری - بید اندھیری اندھیری انسان کو اپناہا تھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتیں - جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپناہا تھ بھی بھائی نہیں دیتا۔

(۳) لیعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔

اَلَهُ تَرَ اَنَّ اللهَ يُمَرِّعُ لَهُ مَنْ فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ طَفْيَّ كُنُّ قَدَ عِلْهُ صَلاتَهُ وَتَنْفِقَهُ وَاللهُ عَلِيْوُمُ مَا يَفْعُلُونَ ۞

وَ يِلْهِ مُلْكُ التَّمَانِيَّ وَالْرَضْ وَإِلَّى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ﴿

ٱكَوْتَرَانَ اللَّهُ يُوْتِى سَمَا بَاثُمُّ يُوَلِّهِ بَيْنَهُ لَتُوَيَّعَهُ لُهُ كُاكَانًا فَدَى الْوَدْقَ عَفْرُهُ مِن خِلْلِهِ وَنُيْزِلُ مِنَ التَّمَا وَمِنْ جِمَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَا أَوْ يَضْعِرفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاكُو مَيْكَادُ سَنَا بَرُوهِ مِينُهُ هَهُ بِالْأَبْصَارِ \* ۞

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے (ا) اڑنے والے کل پرند اللہ کی شہیع میں مشغول ہیں۔ ہرایک کی نماز اور شبیع اسے معلوم ہے (۲) لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ (۱۳) زمین و آسان کی باوشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوٹنا ہے۔ (۳۲)

کیا آپ نے نمیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلا تاہے' پھر انہیں ملا تاہے پھر انہیں مۃ بہ مۃ کر دیتا ہے' پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے در میان میں سے مینہ برستاہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے بہاڑ میں سے اولے برسا تاہے' (۵) پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں

(۱) صَافَاتٌ کے معنی ہیں باسِطَاتِ اور اس کا مفعول آخینحتھا محذوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ ﴿ مَنْ فَى التَّمُوٰتِ وَالْدَنْ ﴾ میں پر ندے بھی شامل تھے۔ لیکن یمال ان کا ذکر الگ ہے کیا' اس لیے کہ پر ندے'تمام حیوانات میں ایک نمایت متاز مخلوق ہیں' جو اللہ کی قدرت کالمہ سے آسان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ کی تبیج کی آئی ہے۔ یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

(۲) لیعنی اللہ نے ہر مخلوق کو میہ علم الهام والقاکیا ہے کہ وہ اللہ کی شیچے کس طرح کرے' جس کامطلب میہ ہے کہ یہ بخت و انقاق کی بات نہیں بلکہ آسان و زمین کی ہر چیز کا شیچ کرنا اور نماز ادا کرنا میہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک مظهرہ' جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدلع ہے' جس پر اللہ کے سواکوئی قادر نہیں۔

(۳) یعنی اہل زمین واہل آسان جس طرح اللہ کی اطاعت او راس کی تشییح کرتے ہیں 'سب اس کے علم میں ہے 'یہ گویاانسانوں اور جنوں کو حقیمیہ ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تنہیں تو دو سری مخلو قات سے زیادہ اللہ کی تشییج و تحمید اور اس کی اطاعت کرنی جا ہیے۔ لیکن معالمہ اس کے بر عکس ہے - دیگر مخلو قات تو تشییج اللی میں مصروف ہیں۔ لیکن شعور اور ارادہ سے بسرور مخلوق اس میں کو تاہی کا ارتکاب کرتی ہے - جس پریقیناوہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔

(۳) پی وہی اصل حاکم ہے 'جس کے تھم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اور وہی معبود پر حق ہے 'جس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں ۔ اس کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے 'جہال وہ ہرایک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔

(۵) اس کا ایک مطلب تو یمی ہے جو ترجے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے

برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ (۱) بادل ہی سے نکلنے والی بحل کی چیک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنھوں کی روشنی لے چل۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳) اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردوبدل کرتا رہتا ہے <sup>(۳)</sup> آنھوں والوں کے لیے تو اس میں یقینا بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ (۴۲)

تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بیل چلتے ہیں (۵) بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ (۵) بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں (۲) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر تاہے۔ (۵م)

يُقَلِّبُ اللهُ ٱليُلَ وَالنَّهَارِّزُنَّ فِي ذَالِكَ لَحِبُرةً الْأُولِي الْوَجْمَارِ @

وَاللهُ خَكَنَ كُلُّ دَابَّةٍ وِّسُ مَا إِنْهَنِهُمُ مَّنُ يُكِيثِى عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُمُ مَّنَ يُكِيْثِى عَلَى رِحُلِينَ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَكِثْنِى عَلَى اَدْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَا ۚ اللهِ اللهَ عَلَى كُلِّ تَعْنُ قَدِيدُ ۞

برساتا ہے- (ابن کشر) دو سرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بڑے بڑے نکڑے ' پیاڑوں جیسے' یعنی اللہ تعالیٰ آسانوں سے بارش ہی نہیں برسا تا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے نکڑے بھی نازل فرما تاہے' (فتح القدیر) یا پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برسا تاہے-

- (۱) تعنی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے' پنچا تا ہے اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ ژالہ باری (اولے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کر دیتا ہے' جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچالیتا ہے۔
- (۲) کیعنی بادلوں میں جیکنے والی بکلی 'جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چک ہوتی ہے کہ وہ آئکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نمونہ ہے۔
- (۳) کیعنی مجھی دن بڑے' را تیں چھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یا مجھی دن کی روشنی' کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔
  - (۳) جس طرح سانپ 'مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔
    - (۵) جیسے انسان اور پرندہیں۔
    - (۲) جیسے تمام چوپائے اور دیگر حیوانات ہیں۔
- (2) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں 'جیسے کیڑا'

لَقَدُٱنْزَلْنَا الْيَتِ مُنَيِّنْتٍ وَاللَّهُ يَهُدِى مَنَ يَتَأَثْرِالِي صِرَاطٍ مُسْتَعِيْرٍ ۞

وَيَفُولُونَ امَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَاثُوَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِنْهُوُ مِّنُ بَعُبِ ذلِكَ وَمَااُولَإِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞

> وَاذَادُعُوٓاَالَىٰاللهِ وَرَسُوۡلِهٖ لِيَحُلُّمِ بَيۡنَهُوۡ اِذَافَرِيۡنُ مِنْهُوۡمُتُعۡرِضُوۡنَ ۞

> > وَانَ كُنْ لَهُوالْكَقُ يَأْتُوۤ اللَّهِ مُذَعِنِينَ ۞

اَفِيْ قُلُوْيِهِهُ ۚ مَرَضٌ اَمِرادُتَا اُبُوَّ اَلَمُ يَغَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَرَسُولُهُ مُنِّلُ اُولِيِّكَ هُمُوالظِّلِمُونَ ۚ ۞

بلاشک و شبہ ہم نے روش اور واضح آیتیں ا تار دی ہیں اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۱) (۴۷)
اللہ تعالی جے چاہے سید ھی راہ دکھا دیتا ہے۔ (۱) (۴۷)
اور کتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی اور رسول پر ایمان لائے اور فرماں بردار ہوئ ' پھران میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھرچا تاہے۔ یہ ایمان والے ہیں (ہی) نہیں۔ (۱) جب یہ اللہ اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ (۴۸)
ہاں اگر انہی کو حق پنچتا ہو تو مطبع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ (۲۹)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا بیہ شک و شبہ میں پڑے ہوئ جی آئد ہے کہ اللہ بیات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ان کی حق تعلقی نہ کریں؟ بات بیہ ہے کہ بیدلوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ (۵۰)

مکڑی اور بہت سے زمینی کیڑے۔

(۱) آیات میرینات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہراس چیز کابیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق سے ہے جس پر اس کی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَوْکُلنَا فِي الْکَدْ فِي مِنْ مَنْکَعُ ﴾ (الانعام ۱۳۸۰) ہم نے کتاب میں کی چیز کے بیان میں کو تاہی نہیں کی"۔ جے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے' اللہ تعالی اسے نظر سجے اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے جس میں کوئی کجی جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط متنقیم سے مراد یمی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں اسے اختیار کرکے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

(۲) یہ منافقین کابیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظهار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفروعناد تھالینی اعتقاد صحیح سے محروم تھے۔اس لیے زبان سے اظہار ایمان کے باوجود ان کے ایمان کی نفی کی گئی۔

(٣) کیوں کہ انہیں بقین ہو تاہے کہ عدالت نبوی مائی تین ہے جو فیصلہ صادر ہو گا'اس میں کسی کی رو رعایت نہیں ہوگ'اس لیے وہاں اپنامقدمہ لے جانے ہیں اوران ہی کے حق میں لیے وہاں اپنامقدمہ لے جانے ہی گریز کرتے ہیں -ہاں اگر وہ جانتے ہیں کہ مقدمے میں وہ حق پی اوران ہی کے حق میں فیصلہ ہونے کا خالب امکان ہو تی وہاں آتے ہیں إِذَعَانٌ کے معنی ہوتے ہیں 'اقرار اور انقیاد واطاعت کے ۔ (٣) جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہو تا ہے تو اس سے اعراض و گریز کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ یا تو ان

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَصَّكُمُ بِيُنَافُوْ إِنَّ يَقُوْلُوا سَيِمُنَا وَٱطْعَنَا وَالْمِلْكِ هُوَالْمُثْلِحُونَ ﴿

> وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَقُهُ فَالْلَهِكَ هُوْلَالْفَا يَزُونَ ﴿

وَاقْسَمُوْابِاللهِ جَهْدَالِيمَانِهِمُ لَكِينَ امْرَتَهُمُ لِيَغُرُجُنَّ قُلُلا تُقْسِمُوا طَلْمَةٌ مَّعُوُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِينُ ثِمِمَا لَعْمَلُونَ ؈

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کروے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ (۱) میں لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔(۵۱)

جو بھی اللہ تعالیٰ کی' اس کے رسول کی فرماں برداری کریں' خوف اللی رکھیں اور اس کے عذابوں سے فررت رہیں' وہی نجات پانے والے ہیں۔ (۲) بری پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں (۳) کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کمہ دیجئے کہ بس قشمیں نہ کھاؤ (تمہاری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۳) جو پچھ تم کر رہے اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۳)

کے دلوں میں کفرونفاق کا روگ ہے یا انہیں نبوت محمدی میں شک ہے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول میں کھا کہ اس کا رسول میں ہیں۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود ہی خالم میں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جب قضاو فیصلے کے لیے ایسے حاکم و قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو، تو اس کے پاس جانا ضروری ہے۔ البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلا کل سے بے بہرہ ہو تو اس کے پاس فیصلے کے لیے جانا ضروری نہیں۔

- (۱) یہ اہل کفرونفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار و عمل کابیان ہے۔
- (۲) لیعنی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور اننی کی اطاعت کرتے ہیں اور خشیت اللی اور تقویٰ سے متصف ہیں' نہ کہ دو سرے لوگ' جو ان صفات سے محروم ہیں۔
- (٣) جَهٰدَ أَيْمَانِهِمْ مِيں جَهٰدٌ فعل محذوف كامصدر بجوبطور تأكيد كے ہے 'يَجْهَدُونَ أَيْمَانَهُمْ جَهٰدًا يابي عال كل وجہ ہے منصوب ہے بعنی مُجْتَهِدِیْنَ فِي أَیْمَانِهِمْ مطلب بیہ کہ اپنی وسعت بھرفتمیں کھا کر ہتے ہیں (فتح القدیر) (٣) اور وہ بیہ ہے کہ جس طرح تم قسمیں جھوئی کھاتے ہو 'تمہاری اطاعت بھی نفاق پر ببنی ہے۔ بعض نے یہ معنی کے بین کہ تمہارا معالمہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ یعنی معروف میں بغیر کسی قتم کے علف کے اطاعت 'جس طرح مسلمان کرتے ہیں 'پس تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ۔ (ابن کیشر)

قُلُ اَطِيْعُوااللّهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ ۚ وَاَنْ تَوَكُّواْ فَائْمَا عَلَيْهِ مَاحِيّلَ وَعَلَيْكُوْمِنَا هُوِيَلَتُنْوُ وَإِنْ يُطِيعُوْهُ تَهْتَدُواْ وْمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَاالْبَلَاةُ الْمُهِينُ ﴿

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمُثْوَامِنَكُمْ وَ عَبِلُواالصَّلِحْتِ
لَيْسَتَخُلِفَتَهُوْ فِ الْرُوْضِ كَمَّااسَّغُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَ لَهُوْ دِيْنَهُو الَّذِي انَصَٰ لَهُمُ وَلَيْئِلَتِ لَمَّمُ مِّنَ بَعْدِ
خَوْفِهِمَّا مُنَا يَعْبُدُونَ فَى لَا يُعْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدُ ذَلِكَ فَأُولِمِكَ هُو الْفَيقُونَ ﴿

ہواللہ تعالی اس ہے باخبرہے۔ ("(۵۳))

کمہ دیجئے کہ اللہ تعالی کا حکم مانو 'رسول اللہ کی اطاعت کرو'
پھر بھی اگرتم نے روگردانی کی تو رسول کے ذے تو صرف
وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے (۲) اور تم پر اس کی
جوابد ہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے (۳) ہدایت تو تہمیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ما تحتی کرو۔ (۵۳) سنو رسول کے
ذے تو صرف صاف طور پر پہنچادینا ہے۔ (۵۴)

تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقینان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمادے گا جے ان کے لیے وہ پند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا (۱) وہ میری عبادت کریں

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ تمہارے سب کے حالات سے باخبرہے۔ کون فرمال بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھا کر اطاعت کے اظہار کرنے سے 'جب کہ تمہارے ول میں اس کے خلاف عزم ہو' تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے' اس لیے کہ وہ پوشیدہ ہے' پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینوں میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو!

<sup>(</sup>۲) کیعنی تبلیغ و دعوت 'جو وہ ادا کر رہاہے۔

<sup>(</sup>٣) لیخی اس کی دعوت کو قبول کرکے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔

<sup>(</sup>۴) اس لیے کہ وہ صراط متنقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) کوئی اس کی دعوت کو مانے یا نہ مانے جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ وَالْمُمَاعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْمَا الْهِسَاكِ ﴾ (الموعد ۴۰۰)" اے پنجیرا تیراکام صرف (جمارے احکام) پنچادیناہے (کوئی مانتاہے یا نہیں) یہ حساب ہماری و مہ داری ہے"۔

<sup>(</sup>۱) بعض نے اس وعدہ اللی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے لیکن اس کی شخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان وعمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔البتہ بیہ بات ضرور ہے

گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھرائیں گے۔ (ا)
اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ
یقیناً فاسق ہیں۔ (۲) (۵۵)
نماز کی پابندی کرو' ذکو قادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے

وَاَقِينُواالصَّلُولَا وَ انُواالزُّكُولَا وَاَلِينُعُواالرَّسُولَ لَعَكُمُهُ تُوْحَمُونَ ۞

رسول کی فرمانبرداری میں گگے رہو ماکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۳)

- (۱) یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق' اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔
- (۲) اس کفرسے مراد' وہی ایمان' عمل صالح اور توحید ہے محروی ہے' جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جا آباور کفروفسق کے دائرے میں داخل ہو جا تا ہے۔
- (٣) یه گویا مسلمانوں کو ټاکید کی گئی که الله کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقه یمی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔

لَاتَحْسَبَنَ الَّذِينُ كَفَهُ وُامُعُجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَالْمُهُ النَّالُ وَلَبِشُ الْمَصِيدُ ﴿

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوْ الِيَسْتَاذِ نَكُو الَّذِينَ مَلَكَ اَيُمَانُكُوْ
وَالَّذِينَ الْمَنْ الْمُلُومِنُكُوْ تَكَ مَرَّتٍ مِنْ قَبْلِ
صَادِةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ وْيَابُلُونِينَ الطَّهِمُرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْحِشَآةِ تَتَكُ عَوْدَتِ اللَّهُ لَكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ
لَاعَلَيْهُمُ جُنَامٌ بَعَلَاهُنَ كُلُونُونَ عَلَيْكُوْ بَعْضُ حَمْلُ اللهُ لَكُوالْلِيةِ وَاللهُ عَلَيْكُو بَعْضُ عَلَى بَعْضِ كَذَا اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْمُ عَلَى بَعْضَ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>I) یعنی آپ کے مخالفین اور مکذمین اللہ کوعاجز نہیں کر سکتے ' بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قاد رہے۔

<sup>(</sup>۲) غلاموں سے مراد 'باندیاں اور غلام دونوں ہیں فَلاَثَ مَرَّاتِ کا مطلب او قات 'تین وقت ہیں۔ یہ تیوں او قات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی ہیوی کے ساتھ بہ کار خاص مصروف 'یا ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی کاان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھر کے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیراجازت طلب کیے گھرکے اندر داخل ہوں۔

<sup>(</sup>٣) عَوْزَاتِ 'عَوْزَهٌ کی جمع ہے ' جس کے اصل معنی خلل اور نقص کے ہیں۔ پھراس کااطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کما جاتا ہے کہ اس کا ظاہراور عریاں ہونااور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ یمال ندکورہ تین او قات کو عورات کما گیا ہے بینی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے او قات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۴) لینی ان او قات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے نہ کورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آجا بکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ وہی وجہ ہے جو حدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ "' بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تممارے پاس (گھرکے اندر) آنے جانے والی ہے"۔ (آبوداود'کتابالطهارةباب سؤرالهرة' ترمذی'کتاب وباب مذکوروغیرہ، خادم اورمالک'ان کو بھی آپس میں ہر

وَإِذَا اِللَّهُ الْأَطْنَالُ مِنْكُوالُحُلُمُ فَلَيْسُتَا أَوْ ثُوَاكُمُنَا اللَّهُ لَكُمُ السَّاذُنَ اللَّهُ لَكُمُ السَّاذُنَ اللَّهُ لَكُمُ السَّاذُنَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّ لَلَّهُ لَلْكُمُ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُلَّالِكُلَّالِكُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُلِّ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْ

وَالْقَوَاعِدُونَ النِّسَآءِ الْبِقُ لاَيَرُجُونَ بِخَاحًا فَكِيْسُ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ اَنُ يَّضَعُنَ شِيَابَهُنَّ غَيُرَمُتَ بَرِّحْتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنُ يَّمُنَتَعُفِفُنَ خَيُرٌكُهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعُ عِلِيْمُ ﴿

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ (۵۸)

اور کامل حکمت والا ہے۔ (۵۸)

اور تممارے نیچ (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح انکے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے '' اللہ تعالیٰ تم ہے ای طرح اپنی آیتی بیان فرما تا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی علم و حکمت والا ہے۔ (۵۹)

بری بو ڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش بری بو ڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش بی) نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ بول ''' تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے بہت افضل ہے ''' اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ (۱۰)

اند هے یر ' لنگڑے یر ' بیار یر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی

وقت ایک دو سرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے- اسی ضرورت عامہ کے پیش نظراللہ نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کیونکہ وہ علیم ہے کوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے اسکے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں-۔

(۱) ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں' بلوغت کے بعد ان کا تھم عام مردوں کا سا ہے' اس لیے ان کے لیے ضرو ری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔

(۲) ان سے مراد وہ بوڑھی اور از کار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔
اس عمر میں بالعوم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے 'وہ ختم ہو جاتی ہے 'نہ وہ کسی مرد
سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں 'نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی
اجازت دے دی گئی ہے "کپڑے آبار دیں " سے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی
چادر' یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سکھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب سے ہے کہ
کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے باوجود آگر بناؤ سکھار کے ذریعے سے اپنی "جنسیت "کو نمایاں کرنے کے
مرض میں مبتلا ہو تو اس تخفیف پردہ کے تھم سے وہ مشنی ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔

(۳) کیعنی نہ کورہ بوڑھی عور تیں بھی پر دے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادریا برقعہ بھی استعال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بھتر ہے۔ حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالویا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بھویھیوں سے یا اپنی پھویھیوں کے گھروں سے یا اپنی خلاؤں کے گھروں سے جن کی تخیوں کے تم مالک ہویا اپنے دوستوں (۲) کے گھروں سے - تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤیا الگ الگ۔ (۳) پس جب تم گھروں میں جانے گھر قواپنے گھر

<sup>(</sup>۱) اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام الیٹی بیکی 'آیت میں نہ کور معذورین کو اپنے گھروں کی چابیال دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ الیٹی بیٹی کی اجازت دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ الیٹی بیٹی ہائز نہ سمجھتے' اللہ نے فرمایا کہ نہ کورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں' ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ) نہیں ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ الیٹی بیٹی 'معذور صحابہ الیٹی بیٹی کی ماتھ بیٹے کر کھانا' اس لیے بالیند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھاجا کیں گ' اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ اس طرح خود معذور صحابہ الیٹی بھی' دیگر لوگوں کے ساتھ کھانا اس لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانا سے لیے پند نہیں کرتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالی نے دونوں کے لیے وضاحت فرما دی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) تاہم بعض علانے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھاجانے سے کی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ الی عمدہ چیزیں جو مالکوں نے خصوصی طور پر الگ چھپا کر رکھی ہوں ناکہ کسی کی نظران پر نہ پڑے 'ای طرح ذخیرہ شدہ چیزیں' ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ (ایبر النقاسیر) اس طرح یہاں بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں' جس طرح حدیث میں ہے آنت وَ مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نمبر ۱۲۹۰۔ مسند أحمد ۲/ انسان کے اپنے ہی گھر ہیں' جس طرح حدیث میں ہے آنت وَ مَالُكَ لاَ بِیْكَ (ابن ماجه نمبر ۱۲۹۰۔ مسند أحمد ۲/ ابران ماجه نمبر ۱۲۵۰ وسری حدیث ہے ولد الرجل من کسبہ (ابن ماجه نمبر ۱۲۵۰ وسری حدیث ہے ولد الرجل من کسبہ (ابن ماجه نمبر ۱۲۵۰ ابروداود نمبر ۲۵۰۰ وصححه الاُلبانی)" آدی کی اولاد' اس کی کمائی ہے ہے"۔

<sup>(</sup>٣) اس میں ایک اور بنگی کا ازالہ فرما دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اکیلے کھانا پیند نہیں کرتے تھے 'اور کسی کو ساتھ بٹھا کر کھانا ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ' اکٹھے کھا لویا الگ الگ' دونوں طرح جائز ہیں ' گناہ کسی میں نہیں۔ البتہ

والوں کوسلام کرلیا کرو<sup>(۱)</sup> وعائے خیرہے جوبابر کت او رپا کیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ' یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کرتم ہے اینے احکام بیان فرمار ہاہے تاکہ تم سمجھ لو-(۱۱) باایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگول کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہں توجب تک آپ ہے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت کے لیتے ہیں حقیقت میں نہی ہیں جو اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے بخشش کی دعاما نگیں 'بیشک اللہ بخشنے والامہرمان ہے-(٦٢) تم الله تعالی کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لوجیسا کہ آپس میں ایک دو سرے کو ہو تا (<sup>۳)</sup> ہے۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتاہے جو نظر بچا کرچیکے سے سرک

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ المَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَ الشَّرِحَامِعِ لَهُ بَدُ هَبُواحَتَّى يَسُتَاذِنُوهُ التَّ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ فَ أُولِبِّكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا السَّتَاذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِثْمُمُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ وُاللهُ إِنَّ الله عَفُورُ لَيْحِيْدُ "

لاَتَجُعَـ لُوَّادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْكَدُعَاءَ بَعْضِكُو بَعْضًا فَكُدُ يَعْلَوُاللَّهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُوْلِوَاذًا ْفَلْيَحُنْزِ الَّذِيْنَ يُغَالِفُوْنَ عَنَ اَمْرِةَ اَنْ تُصِيِّدَ بَهُمْ فِنْنَهُ ۖ أُوكُولِيَبَهُمُ

اکھے ہو کر کھانا زیادہ باعث برکت ہے 'جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہو تا ہے (ابن کثیر)

(۱) اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ سے کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو' آدمی کے لیے اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزر تا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعاسے کیوں محروم رکھاجائے۔

(۲) لیمنی جمعہ و عیدین کے اجتماعات میں یا داخلی و بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جس کا مطلب دو سرے ماضر ہوتے ہیں' اس کے ایک منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت سے اور آپ ماٹھی ہے اجازت ماٹھنے سے گریز کرتے ہیں۔

(۳) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح تم ایک دو سرے کو نام لے کرپکارتے ہو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھنے ہمیں بلکہ یارسول اللہ' یا نبی اللہ وغیرہ کو۔ (یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا جب کہ طرح مت پکارو۔ مثلاً یا محمد ماٹھنے ہمیں تی کہ آپ سے ناطب ہوں) دو سرے معنی ہیہ ہمیں کہ رسول کی بدعا کو دو سرول کی اللہ و اللہ کوں کہ میں ہمیں کہ رسول کی بدعا کو دو سرول کی اللہ کے بیہ ہمیں کہ دوسرول کی بدعا کو دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی اللہ کوں کی دوسرول کی بدعا کو دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی اللہ کہ کیوں کو سالم کرام اللہ کی ہدیا کو کرام اللہ کی ایک کی دو سرول کی بدعا کو دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی دو سرول کی ہدعا کو دو سرول کی ہدیا کو دو سرول کی دو سرول کی ہدیا کو دو سرول کی ہدیا کو دو سرول کی دو سرول کی ہدیا کو دو سرول کی دو

عَذَاكِ اَلِيُهُ ۞

جاتے ہیں۔ (''سنوجو لوگ محكم رسول كى مخالفت كرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے كہ كہیں ان پر كوئى زبردست آئت آپڑے (''ا) یا انہیں در دناك عذاب نہ چنچے (''ا) تا انہیں در دناك عذاب نہ چنچے (''ا) تقالی ہى كا ('') ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہو ''') اور جس دن ہے سب اس كى طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان كو ان كے ہے سے وہ خبردار كر جائیں گا۔ اللہ تعالی سب کچھ جانے والا ہے۔ ('اللہ تعالی سب کھھ جانے والا ہے۔ ('اللہ تعالی سب کھی جانے واللہ ہے۔ (اللہ تعالی سب کھی جانے واللہ ہے۔ (اللہ تعالی بسب کھی بسب کھی جانے واللہ ہے۔ (اللہ تعالی بسب کھی بسب کھی بسب کھی ہے۔ (اللہ تعالی بسب کھی بسب کھی ہے۔ (اللہ تعالی بسب کھی ہے۔ (اللہ تعالی بسب کھی بسب کھی ہے۔ (اللہ تعالی بسب کے اللہ تعالی بسب کے اللہ تعالی ہے۔ (اللہ تعالی ہے

ٱلآَاِنَ بِلَهِمَا فِى السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضُ قَدْيَعَكُوْ مَآاَدَثُوُّ عَكَيْهِ ۚ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ الِيَّهِ وَيُنَتِّبُهُ مُوْسِمَا عَمِـالُّاوَاللهُ بِكُلِّ مَنْ عَلِيْهُ ۚ ۞

بد دعاکی طرح مت مسجمو 'اس لیے کہ آپ کی دعاتو قبول ہو تی ہے ۔اس لیے نبی کی بد دعامت او 'تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مصدر افقہ میں مصدر ترقیق کی مصدر میں مصدر کی ہے ۔ اس کے نبی کی بد دعامت او 'تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

<sup>(</sup>۱) یہ منافقین کارویہ ہو تا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

<sup>(</sup>۲) اس آفت سے مراد داوں کی وہ کی ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کردیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سرتابی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفریر خاتمہ 'جنم کے دائی عذاب کا باعث ہے۔ بسیاکہ آیت کے اگلے جملے میں فرایا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منساج 'طریقے اور سنت کو ہروت سائے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے 'وہی بارگاہ اللی میں مقبول اور دو سرے سب مردود ہوں گے۔ آپ مالی کے مجان کا فرمان ہے مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُورَدٌ » (السحاری کتاب الصلح باب إذا اصطلحوا علی صلح جور ومسلم 'کتاب الاقصية 'باب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور۔ والسنن "جس نے ایساکام کیا' جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے 'وہ مردود ہے"۔

<sup>(</sup>٣) خلق کے اعتبار سے بھی 'ملک کے اعتبار سے بھی اور مانحتی کے اعتبار سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے ' حکم وے۔ پس اس کے رسول مانٹیکیڈ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے ' جس کا تقاضا بیہ ہے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر دیا ہے ' اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رسول مانٹیکٹر کے بیجینے کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

<sup>(</sup>٣) یه مخالفین رسول می آلید کو سنمید ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو' یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت والے دن جزا و سزا دے گا۔

## سورۂ فرقان کی ہے اور اس میں سہتر آیتی اور چھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مرمان نهایت رحم والا ہے۔

بہت بابر کت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان <sup>(۱)</sup> ایارا باکہ وہ تمام لوگوں کے <sup>(۲)</sup> لیے آگاہ کرنے والابن جائے۔(۱)

اسی اللہ کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (۲۰۰) اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا' <sup>(۴)</sup> نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے (۵) اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازه ٹھیرا دیا (۱) ہے۔(۲)

ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں' یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار



## حِراللهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ ٥

تَبْرِكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدٍ إلِيُّكُونَ لِلْعَلِمَةُ نَ نَذُكُ (نُ

لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْكِرْضِ وَلَوْ يَتَّخِذُ وَلِدًا وَّكُو يَكُرُثُ

لَهُ شَرِكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَوْعٌ فَقَدَّرُوْ فَقَد رَوْ فَتُدِيرًا ۞

وَاتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ الِهَةً لَا يَغُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُوْيُخُلُفُونَ وَلاَيَمْلِكُوْنَ لِإِنْفُيْهِمْ خَتَّا وَلاَنَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

وَلَاحَلُوةً وَلَانْشُورًا ۞

- (۱) فرقان کے معنی ہیں حق و باطل' توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا' اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے'اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔
- (۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم گیرہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیج گئے ہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ قُلْ يَاتَفُهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُ مُ جَمِيعًا ﴾ (الأعراف-١٥٨) اور مديث من بهي فرمايا بُعِنْتُ إِلَى الأَحْمَر وَالأَسْوَدِ (صحيح مسلم كتاب المساجد) كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ فَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَآمَةٌ (صحيح بخارى كتاب التيمم ومسلم كتاب الىمىساجىد، "مجھے احمرواسود سب كى طرف نبي بناكر بھيجا گياہے"۔ "پہلے نبي كى ايك قوم كى طرف مبعوث ہو يا تھااور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔ رسالت و نبوت کے بعد' توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کی چار صفات بیان کی گئی ہیں۔
  - (m) ہیہ کہلی صفت ہے یعنی کائٹات میں متصرف صرف وہی ہے 'کوئی اور نہیں۔
  - (٣) اس میں نصاریٰ ' بیوداور بعض ان عرب قبائل کارد ہے جو فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
  - (۵) اس میں صنم پرست مشرکین اور شویت (دوخداؤں شراور خیر' ظلمت اور نور کے خالق) کے قائلین کار د ہے۔
- (۱) ہمر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلو قات کو ہمروہ چیز بھی مہیا کی ہے جو

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْآ إِنْ هِـٰنَّا الِآلَ اِفْكُ إِفْتَرِيهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الخَرُونَ \* فَقَدْ جَآمُو ُ ظُلْمُا وَرُورًا ﴿

وَقَالُوُٓالسَاطِيُّوْالْاَ وَّلِيُنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُلُ عَلَيْهِ

بُكُرَةً قَالَصِيْلًا ۞

قُلُ اَنْزَلَهُ اَلَّذِي يَعُلُوُ السِّرَّ فِي السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا تَحِيْمًا ۞

نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ (۳) اور کافروں نے کمایہ تو بس خود ای کا گھڑا گھڑایا جھوٹ

اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ای کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی (۲) ہے، دراصل سے کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ (۴)

اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں-(۵)

کمہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ (<sup>(۳)</sup> بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا مهرمان <sup>(۳)</sup> ہے۔(۲)

اس کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔

(۱) کیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کرایسے لوگوں کو رب بنالیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے بسرہ ور ہوں- اس کے بعد منکرین نبوت کے شہمات کا ازالہ کیا جا رہا ہے-

(۲) مشرکین کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض موالی (مثلاً ابو کئیسہ یسار 'عداس اور جبروغیرہم ) سے مدولی ہے۔ جیسا کہ سور ۃ النحل ' آیت ۱۰۳ میں اس کی ضروری تفصیل گزر چکی ہے۔ یسال قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے 'جھلا ایک آی شخص دو سرول کی مدد سے الی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو' تقائق و معارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو' انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلات میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی شاندی اور وضاحت میں بھی اس کی صداقت مسلم ہو۔

(٣) یہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو' اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقینا نہیں ہے۔ بلکہ ہربات بالکل صبح اور تچی ہے' اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسان و زمین کی ہریوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

(٣) اس لیے وہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر

وَقَالُوْا مَالِ لَهَذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامُرَوَيَمُثِيثُ فِي الْأَسُوَاقِ لُوَلَا النِّرِلَ الدَّهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴾

ٱۅؙؽڵڠٚؽٙ ٳؽڽؙؚؠػٮۜٛڗ۠ٲۏػؙۏؙڽؙڵۿؘڂۜٛڐٞؿؙٲ۠ػؙؙؙؙٛٛؽؙؠؠٛٚٵۨٷۊؘٲڶ الظّٰلِمُوۡ ۚ نَ إِنۡ تَتَّيۡعُوۡنَ إِلَّارَجُلَّاتَ؊ٛٓٚۼُٷۧۯؘٲ ۞

ٱنْظُرُكِيْفُ ضَرَبُوالَكَ الْكَمُثَالَ فَضَلُوْا فَلَا يَدُ تَطِيُعُوْنَ سَمِيْلًا ۞

تَبْرَكَ الَّذِئَ إِنْ شَأَءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنَ ذَالِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُزُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُّورًا ۞

اور انہوں نے کہا کہ یہ کیبار سول ہے؟ کہ کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تا (ا) ہے 'اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا تا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جا تا۔ (۲)

یااس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا (۳۳) جا تایااس کا کوئی باغ ہی ہو تا جس میں سے یہ کھا تا۔ (۳۳) اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیاہے۔ (۸)

خیال تو کیجے ! کہ یہ لوگ آپ کی نبت کیسی کیسی ہاتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خودہی بمک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آگئے۔ (۱)

الله تعالی تو ایمابابر کت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت ہے ایسے باغات عنایت فرمادے جو ان کے کمے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں لہیں لے رہی ہوں

عذاب اللي كي كرفت مين آيكتے ہيں-

- (۱) قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیا جا رہا ہے اور بیہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت' عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیہ تو کھا تا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہی جیسابشرہے۔ حالانکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔
- (۲) نہ کورہ اعتراض سے بنچے اتر کر کما جا رہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔
  - (m) تاکه طلب رزق سے وہ بے نیاز ہو تا-
  - (۴) کاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔
    - (۵) کینی جس کی عقل و قهم سحرزده اور مختل ہے۔
- (۱) لیعنی اے پیغیر! آپ کی نسبت بیداس قتم کی باتیں اور بہتان تراثی کرتے ہیں 'کبھی ساحر کتے ہیں 'کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر- حالانکہ بیہ ساری باتیں باطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل و فہم ہے 'وہ ان کا جھوٹا ہونا جانے ہیں 'لیس بیدالیں باتیں کرکے خود ہی راہ ہدایت ہے دور ہوجاتے ہیں' انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہو سکتی ہے ؟

اور آپ کوبہت سے (پختہ) محل بھی دے دے۔ (۱۰) بات میہ ہے کہ میہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔(۱۱)

جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کاغھے سے بھرنا اور دھاڑناسنیں گے۔ <sup>(۱۳)</sup>

اور جب بیہ جنم کی کسی نگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیئے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے-(۱۳۳)

(ان سے کما جائے گا) آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ (۱۳)

. آپ کمہ و بیننگی والی جنت بَكْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَآعَتَنُ ثَالِمَنُ كَنَّ بَ بِالسَّاعَةِ سَعِـنُيُرًا ﴿

إِذَارَاتُهُ وُمِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْبٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا ﴿

وَإِذَّا الْقُوَّامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِيْنَ دَعَوُا هُنَالِكَ ثَبُورًا ۞

لَاتَتُهُ عُواالْيَوْمَ ثُبُنُورًا وَاحِمَّا وَادْعُوا شُبُورًا كَشِيْرًا ®

قُلُ آذٰلِكَ خَيْرُ أَمْرَجَنَّهُ الْخُلْدِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ

(۲) قیامت کابی جھٹلاناہی تکذیب رسالت کابھی باعث ہے۔

(٣) لینی جنمی جب جنم کے عذاب سے نگ آگر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آجائے'وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں۔ توان سے کما جائے گاکہ اب ایک موت نہیں گئی موتوں کو پکارو- مطلب بیہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب میں لینی موتیں ہی موتیں جین'تم کماں تک موت کامطالبہ کروگے!

(۵) " یہ" اشارہ ہے جنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف 'جن میں جنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے۔ کہ یہ بهتر ہے جو

<sup>(</sup>۱) تعنی یہ آپ کے لیے جو مطالبے کرتے ہیں' اللہ کے لیے ان کا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے' وہ چاہے تو ان سے بهتر باغات اور محلات دنیا ہیں آپ کو عطاکر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب و عناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

كَانَتُ لَهُمُ جَزَآءً وَّمَصِيُّوا ۞

ڵۿؙڎڣۿٵؗماؽؿؘآءُونَ ڂڸڔؠؙؽؘ°کانَٸڵڕێڮ ۅؘ*ڠڎ*ؙٲۺ*ؿٷٚڒ*ٷ۞

وَيُومُ يَشُثُرُومُ وَمَا يَعَبُدُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ اَنْ نُوُّ اَضْلَلْتُمُ عِبَادِيْ لَهَوُلَا الرَّهِ المُرهُوضَاتُوا السِّبِيْلَ ۞

قَالُوْالسُبْطَنَكَ مَاكَانَ يَسْثَنِّىٰ لَنَّالَثُنَّتَنْخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَفْلِيَا ۚ وَ لَلِنْ مَّنَّغَتْقُهُمْ وَالْبَاۤ مُهُوْحَتَّى نَسُواالدِّكُوۡوَكَافُوۡاقَوْمًا ۚ بُوْرًا ۞

جس کا وعدہ پر ہمیز گاروں سے کیا گیا ہے 'جو ان کابدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔(۱۵) وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہو گا' بیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۱)

اور جس دن الله تعالی انہیں اور سوائے الله کے جنہیں یہ بوجھے گاکہ کیا میرے ان بندول کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے۔ (۱۷)

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی ہیہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے <sup>(۳)</sup> بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرما کیں یمال تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے'

کفرو شرک کابدلہ ہے یا وہ جنت' جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقویٰ و اطاعت اللی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گالیکن اسے یمال اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کرلوگ تقویٰ و اطاعت کا راستہ اختیار کرلیں اور اس انجام بدسے نج جائیں' جس کا نقشہ یمال کھینچا گیا ہے۔

(۱) لیعنی ایسا وعدہ' جویقینا پورا ہو کر رہے گا' جیسے قرض کامطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزاکو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔

(۲) دنیا میں اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی- ان میں جمادات (پھر' کلڑی اور دیگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں) بھی ہیں' جو غیرعاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر' دھاتوں کی بنی ہوئی مورتیاں) بھی ہیں' جو غیرعاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر مضرت مسیح ملیما السلام اور دیگر بہت سے نیک بندے - اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے- اللہ تعالیٰ غیرعاقل جمادات کو بھی شعور و اور اک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا- اور ان سب معبودین سے پوچھے گاکہ ہتلاؤ! تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرکے گراہ ہوئے تھے؟

میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا تھم دیا تھایا ہے اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کرکے گراہ ہوئے تھے؟

(۳) لیمنی جب ہم خود تیرے سواکی کو کارساز نہیں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ کتے تھے کہ تم اللہ کے بجائے ہمیں اپناولی اور کارساز سمجھو۔

ڡؘڡۜڽؙػڐٛڹٛۅؙڵۄ۫ؠؠٵؾڡؙٛٷڵۏؽۜ۫ڡٚٵۺۜؿڟؚؽٷؽؘڞؗؗؗؗؗۄڡٞٚٳ ۊٙڵٳٮؘڞڗٵٷڡڽؙؾڟڸۄ۫ؾڹڴۄؙڹؙۏڰ۫ٷڝؘۮٵۨٵؘؙ۪ٛٛٛٛػؚؽؖٵۨ

وَمَااَرُسُلْنَاقَبُلُكَ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ الْآلِانَّهُوْ لَيَاكُنُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْفِى فِثْنَةً 'آتَصْدِرُونَ' وَكَانَ دَبُّكَ بَصِيْرًا ۞

یہ لوگ تھے ہی (۱) ہلاک ہونے والے-(۱۸) تو انہوں نے تو تہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا' اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے' نہ مدد کرنے کی' (۲) تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے (۳) ہم اسے بردا عذاب چکھا کیں گے-(۱۹)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (ہم) تھے (۵) اور ہم نے تم میں سے ہرایک کو دو سرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ (۲) کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۲)

- (۱) ییہ شرک کی علت ہے کہ دنیا کے مال و اسباب کی فراوانی نے انہیں تیری یاد سے غافل کر دیا اور ہلاکت و تباہی ان کا مقدر بن گئی۔
- (۲) یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کے گاکہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے 'انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براء ت کا علان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سیجھتے تھے' وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر سے طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کواپنے سے بھیرسکواورانی مدد کرسکو؟
- (٣) ظلم سے مراد وہی شرک ہے 'جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دو سرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿ إِنَّ الْقِدْرُكَ لَظَالُوْ عَظِلْمُو ﴾ (لقصان-١٣)
- (۵) گینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں'جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔
- (۱) لیعنی ہم نے ان انبیا کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی بھی آ زمائش کی ' ٹاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے ' جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا'وہ کامیاب اور دو سرے ناکام رہے۔ ای لیے آگے فرمایا ''کیاتم صبر کرو گے؟"
- (2) لینی وہ جانتا ہے کہ وحی و رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ اَللهُ اَعْلَوْ حَدِّثُ بِجُعَلُ دِسَالَتَهُ ﴾ (الأنعام ١٣٠٠) حدیث میں بھی آتا ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے جمھے اختیار دیا کہ باوشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بنتا پہند کیا (ابن کیر)

وَقَالَ النَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَالُولَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِّكَةُ أَوْنَى رَبَّنَا لَقَوالُ النَّكُرُولُ فَأَنْفُ هِمُ

وَعَتُوْ عُتُواً كِينًا 🕜

يَوْمَ يَرُوْنَ الْمَلَلِكَةَ لَا بُشْرَٰى يَوْمَ بِإِللَّهُ مُومِينَ وَ

يَقُوُلُونَ حِجُرُامَّحُجُوْرًا 🐨

وَقَدِمْنَا إِلَّى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ نَجَعَلْنَهُ هَبَآ مُتَنْتُورًا ٠

اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کماکہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں ا تارے جاتے؟ (ا) یا ہم اپنی آ تکھوں سے اپنے رب کود کھے لیتے؟ (ا) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کرلی ہے۔ (ا)) ہی دن سے فرشتوں کو دیکھے لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی (ا) اور کہیں گے سے محروم ہی محروم کیے۔ گئے۔ (۲۲)

اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف

- (۱) لیمنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کے بجائے ' کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جا تا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ پیفمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ' جنہیں ہم اپنی آ نکھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشرر سول کی تصدیق کرتے۔
  - (۲) لیعنی رب آگر جمیں کتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمهارے لیے ضروری ہے-
- (۳) ای انتکابار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس فتم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزما تا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نزول فرمالے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایساکام کیوں کر کر سکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوین کے خلاف ہے؟
- (۳) اس دن سے مراد موت کادن ہے لینی سے کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آر زوتو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب بیہ فرشتوں کو دیکھیں گے توان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی 'اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذا ب جہنم کی وعید سناتے ہیں اور کتے ہیں اے خبیث درح خبیث جمم سے نکل 'جس سے روح دو ڑتی اور بھا تی ہے 'جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوٹتے ہیں جیسا کہ سور ۃ الاُنفال '۵۰ 'سور ۃ اللہ کی نصیل کے بیا کہ فرشتے مومن کی روح سے کتے ہیں 'اور کافر دو نوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں ۔ مومنوں کو مصل کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں ۔ مومنوں کو رحمت ورضوان اللی کی خوش خبری اور کافروں کو ہل کت و خسران کی خبرد ہے ہیں۔
- (۵) حِبْرٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا' روک دینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے و قوفی یا صغر سیٰ کی وجہ سے اس

- بو*هه کر*انهیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ ''' (۲۳) البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانا بهتر ہو گا اور خواب گاہ بھی ع**د**ہ ہو گی۔ <sup>(۲)</sup>
- اور جس دن آسان بادل سمیت بھٹ جائے گا <sup>(۲)</sup> اور فرشتے لگا آرا آرے جا ئیں گے-(۲۵)
- اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کابی ہو گا اور بیہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہو گا-(۲۷)
- أَصُّعُبُ الْجُنَّةِ يَوْمَهِ نِ خَدْرُتُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه
  - وَيَوْمُ تَشَقَّقُ التَّمَأَ ءُبِالْغَمَّاءِ وَنُزِّلَ الْمَلْمِكَةُ تَنْزِيلًا ۞

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِذِ إِلْحَقْ لِلرَّحْمَلِ ۚ وَكَانَ يَوْمُاعَلَ

الْكِفِرِينَ عَسِيْرًا 💮

کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کتے ہیں حَجَرَ الْفَاضِيٰ عَلَیٰ فُلانِ قاضی نے فلال کو تصرف کرنے سے روک دیا ہے۔ ای منہوم میں خانہ کعبہ کے اس جھے (حظیم) کو تجر کما جاتا ہے جے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت 'اس کے بیرونی جھے گزرنا چاہیے جے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی تجر کما جاتا ہے 'اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لاکق نہیں ہیں۔ معنی بیہ ہیں کہ قرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے۔ لینی بیہ حَرامًا مُحَرَّمًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعتیں تم پر حرام ہیں' اس کے مستحقی صرف اہل ایمان و تقویٰ ہوں گے۔

(۱) هَبَآءً ان باریک ذرول کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بے حثیت ہوں گے۔ 'کیوں کہ وہ ایمان و اظام سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جب کہ عنداللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ ایمان و اظام بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یماں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حثیت ذروں کی مثل کما گیا ہے۔ ای طرح دو سرے مقامات پر کمیں راکھ سے 'کمیں سراب سے اور کمیں صاف بھنے پھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمثیلات پہلے گزر بھی ہیں ملاحظہ ہو سورة النور '۲۲' سورة إبراہیم' ۱۸۱۸ درسورة النور' ۲۹۔

(۲) بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کا یہ ہولناک دن اتنا مخقراور ان کا حساب اتنا آسان ہو گا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہو جا کیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حور عین کے ساتھ دوپیر کو استراحت فرما ہوں گئ ، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہو گا کہ جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماذ اواکر لینا۔ (مند آجمہ ۲۳/۸۵)

(m) اس کامطلب بیہ ہے کہ آسان بھٹ جائے گااور بادل سابیہ فکن ہوجا ئیں گے 'اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلومیں 'میدان محشر

وَيُوۡمَنِيۡضُ الطَّالُوۡعَلٰ يَدَيُهِ يَقُوۡلُ لِلْيَتَنِى الْغَنَنُتُ مَعۡ الرَّسُوۡلِ سَمِیۡلًا ۞

يُوَيْلَتَىٰ لَيُتَنِىٰ لَمْ ٱلْخِذَ فَلَانَاخِلِيْلًا ۞

لَقَدُاضَكِيْنُ عَنِ اللِّهِ كُولِعَدُ الذِّجَآءَ فِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۞

وَكَالَ النَّيْمُولُ لِيُوتِ إِنَّ قَوْمِي الْخَنْمُولُهُ الْقُرْانَ مَهْجُولًا ۞

وَكَتْلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نِيِيّ عَدُوَّاتِنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَعْلَ بِرَيِّكِ هَادِيًاوَنُومِيُوا ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً

اوراس دن ظالم مخص اپنے ہاتھوں کو چباچباکر کے گاہائے کاش کہ میں نے رسول (مائٹیٹیٹر) کی راہ اختیار کی ہوتی -(۲۷)

ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔'' (۲۸)

اس نے تو مجھے اس کے بعد گراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپنچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دغادینے والا ہے-(۲۹)

اور رسول کے گاکہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوٹر رکھاتھا۔ (۳۰) (۳۰) اور اس قرآن کو چھوٹر رکھاتھا۔ (۳۰) اور اس کو اور اس کو بنادیا ہے۔ (۳) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ (۳)

اور کافروں نے کماکہ اس پر قرآن سارا کاساراایک ساتھ

میں 'جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی' حساب کتاب کے لیے جلوہ فرماہو گا'جیسا کہ سور ۂ لِقرۃ' آیت ۲۱۰ سے بھی واضح ہے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے' اس لیے کہ صحبت صالح سے

(۱) ان سے علوم ہوا تہ اللہ سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بهترین مثال سے

واضح كياكياب (طاحظه مومسلم كتاب البروالصلة 'باب استحباب مجالسة الصالحين....)

(۲) مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے باکہ قرآن نہ سنا جاسکے 'یہ بھی ہجران ہے 'اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے 'اس پر غورو فکر نہ کرنا بھی ہجران کے اوا مرپر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا' یہ بھی ہجران ہے بعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے '
جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغیر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرما نمیں گے۔

(٣) لينى جس طرح اے محمد! (صلى الله عليه وسلم) تيرى قوم ميں سے وہ لوگ تيرے دشمن ہيں جنهوں نے قرآن كو چھوڑ ديا'اسى طرح گزشته امتوں ميں بھى تھا'لينى ہرنى كے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے'وہ لوگوں كو گمراہى ك طرف بلاتے تھے سورۃ الأنعام' آيت ١١٢ ميں بھى بيہ مضمون بيان كياگيا ہے۔

(م) یعنی یہ کافر گولوگوں کو اللہ کے رائے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کوہدایت دے اس کوہدایت سے کون

وَّاحِدَةً ۚ كَذَالِكَ ۚ ثَلِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتُّلُنَاهُ تَرُبِيْكُمْ ۖ

وَلَايَاتُونَكَ بِمَثْلِ الْآحِثُناكَ بِالْحَتِّ وَأَحْسَنَ تَفْيِيْرًا ﴿

ٱلَّذِيُّنَ يُخْتَرُونَ عَلَى وُجُوْهِمُ إلى جَهَنَّمَ ٚاُولَلِكَ تَتُرَّقَكَانَا وَآضَلُ سَبِيلًا ۞

وَلَقَدُ النَّيْنَامُوسَى الْكِيْبَ وَجَعَلْنَامَعَهَ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿

فَقُلْنَا اذْهَبَأَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّا بُوْلِيا لِيَنَّا فَكَ أَرْفَاهُمْ تَدُمِيُّوا ﴿

ۅؘ*ۊؘۘۅؙؗۯۏؙڎۣ۩*ػۜٲػۮٞؠٛۅاڶڗؙڛؙڶٲٷٝۼۿؠٞۅؘۻػڶؽ۬ؠٛٞؠڵؚێٙٲڛ ٳؽةٞٷٙٲڠؾٞۮٮؘڒٳڶڟ۬ڸؠؽڹؘعؘۮٵڋٲٳڵؽؙؠٵؙ۞ٛ

ہی کیوں نہ اتارا گیا (ا) اسی طرح ہم نے (تھو ڑا تھو ڑا کرکے)
اتارا تاکہ اس ہے ہم آپ کادل قوی رکھیں 'ہم نے اسے
ٹھرٹھرکری پڑھ سایا ہے۔ (۳)

یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا
جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ (۳)
جولوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔
وی بد تر مکان والے اور گمراہ تر رائے والے ہیں۔ (۳۳)
اور بلاشبہ ہم نے موئی کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان
کے بھائی ہارون کو ان کاوزیر بنا دیا۔ (۳۵)
اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری

اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کماتو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نثان عبرت بنادیا-اور ہم نے ظالموں کے لیے در د ناک عذاب مہیاکرر کھاہے-(۳۷)

آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں- پھرہم نے انہیں بالکل ہی یامال

روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مدد گار تو تیرا رب ہی ہے۔

(۱) جس طرح تورات 'انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل هو کین -

(۲) الله نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھو ڑا تھو ڑا کرکے اتارا ناکہ اے بیٹیم مراثیکی یہ بیٹی اور اٹل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَقُوْلْنَا فَرَفْنَهُ لِتَقُواْفَا فَوَقْنَهُ لِتَقُواْفَا فَوَقَنْهُ لِتَقُواْفَا فَرَقْنَهُ لِتِقَوَّا فَا فَلَى اللّائِي عَلَى اللّه و تَلْ ہو تَلْ ہوتی ہے ، مردہ زمین میں زندگی کی امردو رُ جاتی ہے اور یہ فاکدہ بالعوم اسی وقت ہو تا ہے جب بارش جو قائن ال ہو نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول ہے۔

کروہا۔(۳۲)

(٣) یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کر دیں گے اور یوں انہیں یا اعتراض اور شبہ پیش کر دیں گے اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کاموقع نہیں ملے گا۔

وَعَادًا وَّ شَمُودُوا وَ أَصْعُبَ الرَّيْسَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَوْنُهُوا @

وَكُلَّاضَرَ بُنَاكَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّاتَكُرُنَاتَتُمِينًا 🏵

وَلَقَدُا آتُواْعَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَّ ٱمُطِرَتُ مَطَرَاللَّتُوْءُ آفَلَوْ يَكُوْنُوْا بَيْرَوْنَهَا "بَلُ كَانْتُوا لا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ۞

وَلِذَارَاوُكُ إِنْ تَتَغَذِنُ وَنَكَ إِلَاهُ وُوَا آهَ ذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ۞

إِنْ كَادَ لَيْضِلّْنَاعَنْ الْهَتِنَالَوْ لَآلَنْ صَبّْرِنَاعَلَيْهَا وْسَوْفَ

اورعادیوں اور شمو دیوں اور کنو ئیں والوں کو (۱) اور ان کے درمیان کی بہت ہی امتوں کو (۱) (ہلاک کردیا)۔ (۳۸)
اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں (۳۳) پھر ہر
ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا۔ (۳۳)
یہ لوگ اس بہتی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری

یہ و ک ان میں کے پان کے بی اسے جاتے ہیں بن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ (۱۵ کیابیہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت بیہ ہے کہ انہیں مرکز جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ (۱۱) ور متہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو تم سے منخزا بن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یمی وہ شخص ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا ہے۔ (۱۲)

(وہ تو کیئے) کہ ہم اس پر جے رہے ورنہ انہوں نے تو

- (۱) دَسِّ کے معنی کنویں کے میں اُضحَابُ الرَّسِ ، کنویں والے- اس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ، امام ابن جربر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں جن کاذکر سورۃ البروج میں ہے (ابن کثیر)
- (۲) قَوَنْ کے صحیح معنی ہیں 'ہم عصرلوگوں کا ایک گروہ- جب ایک نسل کے لوگ ختم ہو جائیں تو دو سری نسل دو سرا قرن کہلائے گی- (ابن کشر)' اس معنی میں ہرنبی کی امت بھی ایک قرن ہو سکتی ہے۔
  - (٣) ليعنى دلاكل ك ذريع سے جم فے جمت قائم كردى-
    - (۴) لعین اتمام حجت کے بعد۔
- (۵) کستی سے 'قوم لوط کی بستیال سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سور ۂ ہود۔ ۸۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بستیاں شام و فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں 'جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔
- (٦) اس کیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے-اور آیات اللی اور اللہ کے رسول کی تکذیب سے باز نہیں آتے-
- (2) دو سرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿ اَهٰذَا الَّذِي بَيْنَكُوْ اِلْهَتَائُةُ ﴾ (الأنبياء ٢٦٠) ' کیا یمی وه شخص ہے جو تممارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟'' یعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس حقیقت کا اظہار ہی مشرکین کے نزدیک ان کے معبودوں کی تو ہیں تھی' جیسے آج بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کا نئات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے' تو کتے ہیں کہ بیا اولیاء اللہ کی شان میں گتاخی کررہے ہیں۔

يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا @

أرَءَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ إلهَهُ هُولُهُ أَفَأَنْتُ تَكُونُ

عَكِيهُ وَكِيْلًا ۞ ٱمُتَّحْسَبُ اَنَّ ٱكْثَرَهُمُ مِيسَمَعُونَ اَوْبَيْعُولُونَ ۚ إِنَّ هُمُوالِّلا كَالْأَنْعَامِ مِلْ هُوُاضَلُّ سَمْلًا ۞

ٱلْهُتَرَ الْ رَبِّكَ كَيْفَ مَتَ الظِّلُّ وَلُوْشَأَ مُلْجَعَلَهُ سَالِنًا عُثُمَّ

ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ (۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گاکہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہواکون تھا؟ (۲)

کیا آپ نے اے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اسکے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ (۳۳) کیا آپ ای خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سبجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ (۳) (۴۳)

کیاآپ نے نہیں دیکھاکہ آپ کے رب نے سائے کوکس

(۱) لیمی ہم ہی اپنے آباو اجداد کی تقلید اور روایتی ندہب سے وابنگلی کی وجہ سے غیراللہ کی عبادت سے باز نہیں آئے ورنہ اس پیغیر مالی آئی ہے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی-اللہ تعالی نے مشرکوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جے ہوئے ہیں کہ اس پر گخر کر رہے ہیں-

(۲) لیعنی اس دنیامیں تو ان مشرکین اور غیراللہ کے پجاریوں کو اہل توحید گمراہ نظر آتے ہیں لیکن جب بیہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب الٰہی سے دو چار ہو ناپڑے گاتو پتھ لگے گاکہ گمراہ کون تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در دریر این جمینیں جھکانے والے؟

(٣) لینی جو چیزاس کے نفس کو اچھی گئی 'ای کو اپنا دین و فد بہ بنالیا 'کیا ایسے مخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے گا؟ اس کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ''کیاوہ مخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا' پس وہ اسے اچھا سجھتا ہے 'پس اللہ تعالیٰ بی جے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے راہ یاب ۔ پس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر" ( فعاطو ۔ ۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما اس کی تغییر میں فرماتے ہیں ۔ زمانہ جاہلیت میں آدی ایک عرصے تک سفید پھڑکی عبادت کرتا رہتا' جب اے اس سے اچھا پھر نظر آجا تا تو وہ پہلے پھڑکو چھوڑ کر دو سرے پھڑکی پوجا شروع کر دیتا (ابن کیٹر) مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص 'جو عقل و فہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اینا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بیم کیا تو ان کو ہو ایت کے رائے یہ لگا سکتا ہوئے نہیں لگا سکتا۔

(٣) لینی یہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں 'اسے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان 'جے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا' وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کر آباور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھر آ ہے۔ اس اعتبار سے یہ یقینا چوپائے سے بھی زیادہ بر تر اور گمراہ ہے۔

جَعَلْنَاالشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا ۞

نْقَوَقَبَضْنَهُ اللِّينَاقَبَضًا يَبِيرُوا ۞

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الْمُؤَالَّيْلَ لِإِلَّاسًا وَالتَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَ اَنْشُورًا ۞

وَهُوَالَّذِئَ اَرْسُلَ الرِّيْحَ بُثُوا اَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* وَاَنْزَلْنَامِنَ السَّمَا ْ مَا مَّعُطَهُورًا ﴿

لِنُعْجَ َ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَا وَنُسَقِيهُ مِتَاخَلَقْنَا اَهْعَامًا وَانَاسِقَ كَشِيرًا ۞

طرح بھیلا دیا ہے؟ (ا) اگر چاہتا تو اسے ٹھمرا ہوا ہی کر دیتا۔ (۲) پھر ہم نے آفاب کواس پر دلیل بنایا (۳۵) پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف تھینچ لیا۔ (۳۲) اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پر دہ بنایا (۵) اور نیند کو راحت بنائی (۲) اور دن کواٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ (۲) (۲۲)

اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ <sup>(۸)</sup> (۴۸)

ناکہ اس کے ذرایعہ سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلو قات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ (۴۹)

- (۱) یماں سے پھر توحید کے دلا کل کا آغاز ہو رہاہے- دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کا ئنات میں کس طرح سامیہ پھیلایا ہے 'جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے- یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی 'دھوپ کے ساتھ میہ سمٹمااور سکڑنا شروع ہو جا آہے-اقد میں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا ساتھ کیا ہے۔
  - (۲) لیعنی ہیشہ سامیہ ہی رہتا' سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔
- (٣) کینی دهوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیزا پی ضد سے پیچانی جاتی ہے- اگر سورج نہ ہو تا' تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔
  - (٣) لينی وه سايه آبسته آبسته جم اپنی طرف تھینج ليتے ہیں اور اس کی جگه رات کا تنبير اندهيرا چھاجا تا ہے۔
  - (۵) لیعن لباس 'جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپالیتا ہے 'اس طرح رات مہیں اپنی تاریجی میں چھپالیتی ہے۔
- (١) سبات كمعنى كالمنے كے ہوتے ہيں- نيندانسان كے جمم كوعمل سے كاث ديتى ہے ،جس سے اسكوراحت ميسر آتى ہے-
- (2) لینی نیند' جو موت کی بهن ہے' دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھراٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ «آلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَمَا
- أَمَاتَنَا وَإِلَيهِ النَّشُورُ» (رواه السخارى-مشكلوة كتاب الدعوات، "تمّام تعريفين اس الله ك ليه بين جس نه بمين مارنے ك بعد زنده كيا اور اى كى طرف اكتھے ہونا ہے"-
- (٨) طَهُودٌ (بِفَتْحِ الطَّاءِ) فعول كوزن ير آلے كے معنى ميں ب يعنى اليي چيز جس سے پاكيزگي حاصل كى جاتى ب-

وَلَقَتُ صَرِّفُنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَكَّثُرُوا "فَالِّيَ أَكْثُرُالتّاسِ اِلْاكْفُورُا ۞

وَلُوْ شِئْنَالَبُعَنْنَافِ كُلِّ قَرْنِيةٍ تَدْيُرًا ﴿

نَلانُطِعِ الْحُغِيرِينَ وَجَاهِدُهُمُورِهِ جِهَادُ الْكِيدُا ۞

وَهُوَالَٰذِى ْمَرَجَالَبُحْرَيْنِ هَٰنَا عَدْبُ ْفُرَاتُ وَهَذَامِلُهُۥ اُجَاجُ ْوَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرِّزَهُ فَارَجِبُوْا مَعْجُورًا

اور بیشک ہم نے اسے ان کے در میان طرح طرح سے بیان کیا ٹاکہ <sup>(۱)</sup> وہ نصیحت حاصل کریں' مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۰) اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج <sup>(۳)</sup> ویتے۔(۵۱)

پس آپ کافروں کا کہنا نہ مائیں اور قرآن کے ذریعہ ان
سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ (۵۲)
اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے
ہیں 'یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا' (۵)
اور ان دونوں کے درمیان ایک تجاب اور مضبوط

جیسے وضو کے پانی کو وضواور ایند هن کو وقود کما جاتا ہے' اس معنی میں پانی طاہر (خود بھی پاک) اور مطمر (دو سرول کو پاک کرنے والا) بھی ہے۔ حدیث میں بھی ہے "إِنَّ الْمَاءَطَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ» (اَبُوداود' السرمذی۔ نصبر۲۱' النسسانی و ابن ماجه وصححه الآلبانی فی السنن، ''پانی پاک ہے' اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی'' ہاں اگر اس کارنگ یا ہویا ذا گفتہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے۔ کمافی الحدیث۔

(۱) لعنی قرآن کریم کو-اور بعض نے صَوَّ فَنَاهُ میں ہا کامرجع بارش قرار دیا ہے 'جس کامطلب یہ ہو گا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کربرساتے ہیں یعنی بھی ایک علاقے میں 'کبھی دو سرے علاقے میں ۔ حتی کہ بعض دفعہ ایسابھی ہو تاہے کہ بھی ایک ہی شہرکے ایک جھے میں بارش ہوتی ہے 'دو سروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دو سرے حصوں میں ہوتی ہے 'پہلے جھے میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی حکمت ومشیت ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'کہیں بارش برسا تا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی اور کبھی

- (۲) اور ایک کفراور ناشکری به بھی ہے کہ بارش کو مشیت النی کی بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیا جائے 'جیسا کہ اہل جاہلیت کماکرتے تھے۔ کما فِی الْحَدِیْثِ .
  - (۳) کین ہم نے ایسانہیں کیااور صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نذیر بناکر بھیجاہے۔
- (٣) جَاهِدْهُمْ بِهِ مِين ها كامرجع قرآن ہے لین اس قرآن کے ذریعے سے جہاد كريں ' بير آیت مکی ہے ' ابھی جہاد كا تھم نہیں ملا تھا۔ اس کيے مطلب بيہ ہوا كہ قرآن كے اوامرو نواہی كھول كھول كربيان كريں اور اہل كفر كے ليے جو زجر و تونخ اور وعيدس ہن ' وہ واضح كرس۔
- (۵) آب شیریں کو فرات کہتے ہیں' فُرَاتٌ کے معنی ہیں کاٹ دینا' تو ڑ دینا' میٹھاپانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے بعنی ختم کر دیتا ہے۔ اُجَاجٌ سخت کھاری یا کڑوا۔

وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَا أَهِ بَشُوًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا \* وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿

وَيَمْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالاَيَنْفَعُهُوْ وَلاَيَضُرُّهُوْ وَكَانَ الْسَافِوْعَلَى رَبِّهِ ظَهِيًّا ۞

اوٹ کردی۔ ((۵۳))
وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیداکیا، پھراسے نسب
والا اور سرالی رشتول والا کر دیا۔ ((۲) بلاشبہ آپ کا
پروردگار (ہرچیزپر) قادرہے۔ (۵۴)
ہیداللہ کوچھوڑ کرائی عبادت کرتے ہیں جو نہ توانمیں کوئی
نفع دے سکیں نہ کوئی نقصان پہنچاسکیں اور کافرتو ہے ہی
اپنے رب کے خلاف (شیطان کی) مدد کرنے والا۔ (۵۵)

(۲) نسب سے مرادوہ رشتے واریاں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں اور صهر سے مرادوہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد یوی کی طرف سے ہو' جس کو ہماری زبان میں سرالی رشتے کما جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل آیت ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْکُوْ ﴾ (النساء-۲۳) اور ﴿ وَلاَئَکَوْمُوْا مَا لَکُوْ اَبْاَؤُونُو ﴾ (النساء-۲۳) میں بیان کردی گئ ہے۔ اور رضاعی رشتے داریاں حدیث کی روسے نبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَخرُمُ مِنَ النَّسَبِ اللبخاری۔ نمبرہ-۲۳، ومسلم نمبرہ-۱۰)

وَمَآاَدُسُلُنْكَ إِلَّامُبَشِّرًا قَنَذِيْرًا ۞

قُلْ مَاۤ ٱسۡعَلُكُوۡ عَلَيْهُ مِنۡ ٱجْرِ الْاَمَنُ شَآءُ

آنٌ يَتَخِذَ إلى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿

وَقَوْمُكُلْ عَلَى الْفِي الَّذِي فَ لَا يَشُوتُ وَسَيِّتُمْ بِعَمْدِ الْاَ وَكَافَىٰ لِهُ يذُكُوْنِ عِبَادِ الإِخْ يُرُوا ثَنْ

إِلَّذِى خَلَقَ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي ُسِتَّةُ آيَّامِ

كْقَاسْتَوْي عَلَى الْعَرْيِثْ أَلْرَحْلُنُ فَسْغَلُ بِهِ خَبِيُرًا 🟵

وَلِذَاقِيْلَ لَهُمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهِ عَلَى قَالُوُ ا وَمَا الرَّحْلَى قَالُوُ ا وَمَا الرَّحْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَابُرُكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَا أَبُرُو جُا تَجْعَلَ فِيهَا

ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا (نبی) بنا کر جھیجاہے-(۵۲)

کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پنچانے پرتم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا گرجو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے۔''(۵۷) اس بھیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر تو کل کریں جے کبھی

اس میشه ریده رجوای الله تعالی پر وس مری سے بی موت نہیں اور اسکی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں 'وہ اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبردارہے-(۵۸)

رین دہ اپ برون سے الوں اور زمین اور ان کے درمیان وی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا ہے ' پھر عرش پر مستوی ہوا ' وہ رحمٰن ہے ' آپ اس کے بارے میں کی خبردار سے بوچھ لیں۔ (۵۹)

ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کاتو ہمیں تھم دے رہاہے اور اس (تبلیغ) نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کردیا۔ (۲)

بابر کت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے <sup>(۳)</sup> اور

(۱) لینی میرااجرے کہ رب کاراستہ اختیار کراو۔

(۲) رَخَمْن ، رَحِبْمُ الله کی صفات اور اسمائے حتیٰ میں ہے ہیں لیکن اہل جاہلیت 'الله کو ان ناموں ہے نہیں پچانتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدید بیرے موقعے پرجب نبی صلی الله علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بیسم اللهِ الدَّحَمٰنِ الدَّحِیْم مشرکین مکہ نے کہا 'ہم رحمٰن ورحیم کو نہیں جانتے۔ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ الکھو۔ (سیرت ابن بشام ۲۰/۱۳۱۷) مزید دیکھتے سور ہُ بن امرائیل '۱۰-الرعد' ۳۰- یمال بھی ان کار حمٰن کے نام ہے بد کے اور سجدہ کرنے ہے گریز کرنے کاذکرہے۔

(٣) بُرُوج بُرج کی جمع ہے 'سلف کی تغییر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں۔ اور اس مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسمین نے اس سے اہل نجوم کے مصلحہ بروج مراد لے لیے۔ اور یہ بارہ برج ہیں۔ حمل ' ثور 'جوزاء' سرطان' اسد' سنبلہ' میزان' عقرب' قوس' جدی ' دواور حوت۔ اور یہ برج سات بڑے سیاروں کی منزلیس ہیں۔ جن کے نام ہیں۔ مرج' نزمرہ' عطارد' قمر' شمس' مشتری اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے) ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں' جیسے یہ ان کے لیے زہرہ' عطارد' قمر' شمس' مشتری اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے) ان برجوں میں اس طرح اترتے ہیں' جیسے یہ ان کے لیے

سِرْجَاقَقَتَمَواتَمُنِيْرًا 🏵

ۅؘۿؙۅٙ۩ٙڹؽؙۼۜڡٙڶ۩ؽڷۅٙۘٳڶؠۜٞٵۯڂۣڷڡؘڎٙڵؚٮڽؙٲۯٳۮٲڽؙؾۜڎٛڴۯ

آوَارَادَشُكُورًا 💬

وَعِبَادُ الرَّعْمٰنِ الَّذِيْنَ يَشُوْنَ عَلَى الْوَضِ هَوْنَا قَلَدَاخَا طَبَكُمُ الْجَعِدُونَ قَالُوْاسَلُمَا ۞

وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا قَيْهَا مَا 💮

ۅؘٲڷؽ۬ؿؗؽؿؙۅٛڷۯڹۯڗۜڹۘٮؘٵڞۅڡٛٚۛؗؗۼٵٞٵۼۜۮۘٲڔۻڿؠٞڗؖڎؖ ٳڽؘۜۼۮؘٳؠڮٵػٲڹۼؘٳڴ؆ٛ

اس میں آفتاب بنایا اور منور مهتاب بھی۔ (۱۱)

اور اسی نے رات اور دن کوایک دو سرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا (۱) اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کاار اد ہر کھتا ہو۔ (۲۲)

رحمٰن کے (یچے) بندے وہ ہیں جو زمین پر فرو تی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تووہ کمہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ (۲)

اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں-(۱۳۳)

اور جوبیہ دعاکرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کاعذاب پرے ہی پرے رکھ 'کیونکہ اس کاعذاب چمٹ جانے والا ہے۔ (۳)

عالى شان محل بين (ايسرالتفاسير)

(۱) یعنی رات جاتی ہے تو دن آجا تا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوتے'اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہیں۔ بعض نے خِلْفة کے معنی ایک دو سرے کے مخالف کے کیے ہیں یعنی رات تاریک ہے تو دن روشن۔

(۲) اسلام سے مرادیمال اعراض اور ترک بحث و مجادلہ ہے۔ لیعنی اہل ایمان 'اہل جمالت و اہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی یالیسی افتیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰن کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دو سری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کمیں کی غلطی یا کو آئی پر اللہ کی گرفت میں نہ آجا کیں 'اس لیے وہ عذاب جہنم سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے باوجو داللہ کے عذاب اور اس کے مؤافذے سے انسان کو بے خوف اور اپنی عبادات و طاعات اللی پر کسی غور اور گھنڈ میں جتل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مفہوم کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَاللَّذِيْنَ يُؤْوُنُونَ مَا التَّوْاقُ قُلُونُهُمُ وَعِكُمُ الْهُولُولُ وَيُومُ وَعِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى کہ ان کا صدقہ و خیرات قبول ہو تا ہے یا نہیں؟ وریث میں اید کا تھی سے اس آیت کی تعلیہ وسلم سے اس آیت کی حدیث میں آیت کی تفیر میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہانے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے اس آیت کی حدیث میں آیت کی تفیر میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہانے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کی

اِنْهَا سَلَةً تُ مُسْتَقَتَّرًا وَمُقَامًا 🏵

وَالَّذِينَ اِلْاَ اَانْفَقُوا اَمُ يُسْرِفُوا وَ لَـمْ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا ۞

وَاتَّذِيُنَ لَايَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا الْخَرَوَلَايَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِىُ حَرَّمَ اللهُ إِلاَ بِالْحَقِّ وَلاَيَزُنُونَ ۚ وَمَنْ تَيْعُلُ ذلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۞

يُضعَفُ لَهُ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِلِمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهُ مُهَانًا اللَّهِ

بے شک وہ ٹھسرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے-(۲۲)

اور جو خرج کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی' بلکہ ان دونوں کے در میان معتدل طریقے پر خرج کرتے ہیں (۱)

اور اللہ کے ساتھ کسی دو سرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنااللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے ''' نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور جو کوئی سے کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وہال لائے گا- (۱۸)

اسے قیامت کے دن دو ہراعذاب کیاجائے گااور وہ ذلت

بابت پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے اور چوری کرتے ہیں؟ آپ مالی آئی ان نہیں' اے ابوجود ڈرتے ہیں؟ آپ مالی کی ایکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کی بیٹی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں کیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کمیں ان کے بدا عمال نامقبول نہ ہو جا کیں۔ (المتومذی کتاب المتفسیو 'مسورۃ الممؤمنون)

- (۱) الله کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور الله کی اطاعت میں خرچ نه کرنا بخیلی اور الله کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے (فتح القدیر) ای طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آسکتا ہے' اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نمایت ضروری ہے۔
- (۲) اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صور تیں ہیں'اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفراختیار کرے' جے ارتداد کہتے ہیں' یا شادی شدہ ہو کربد کاری کاار تکاب کرے یا کسی کو قتل کر دے-ان صور توں میں قتل کیا جائے گا-
- (٣) حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ مل اللہ اللہ فرمایا 'یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کی کو شریک ٹھراے درال حالیکہ اس نے تھے پیدا کیا۔ اس نے کما 'اس کے بعد کون ساگناہ بڑا ہے؟ فرمایا 'اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی 'اس نے پوچھا' پھر کون سا؟ آپ سل اللہ اللہ نہ کہ تو اپنے بڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ سل اللہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہ کہ آپ نے کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کی آیت تلاوت فرمائی۔ (البخاری 'تفسیر سور ۃ البقر ۃ 'مسلم 'کتاب الإیمان' باب کون المشرك أقبح اللہ نوب)

اِلَامَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَلَاصَالِعًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّلُ

اللهُستِيَاتِهِمُ حَسَنٰتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞

وَمَن تَابَ وَعِيلَ صَالِمًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَّى اللهِ مَتَابًا ۞

وَٱلَّذِينَ لَايَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ وإذا مَرُّوا بِاللَّغُوِمَرُّو الرَامَا ۞

و خواری کے ساتھ ہیشہ اس میں رہے گا-(19) سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں' <sup>(۱)</sup> ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے' <sup>(۲)</sup> اللہ بخشے والا مهمانی کرنے والا ہے-(20)

اور جو مخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقتاً) اللہ تعالیٰ کی طرف سچار جوع کرتا ہے۔ (۱۳) اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے (۱۳)

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ ونیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے 'چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو- اور سورہ نساء کی آیت ۹۳ میں جو مومن کے قتل کی سزا جنم بتلائی گئی ہے ' تو وہ اس صورت پر محمول ہو گی 'جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کی فوت ہو گیا ہو- ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آوی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرماویا (صحیح مسلم کتاب المتوبة)

(۲) اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالی اس کا حال تبدیل فرمادیتا ہے 'اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کر تا تھا'
اب نیکیاں کرتا ہے 'پہلے شرک کرتا تھا' اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے 'پہلے کا فروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے طرف سے کا فروں سے لڑتا ہے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ دو سرے معنی ہیں کہ اس کی برائیوں کو نئیوں میں بدل دیا جاتا ہے ۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میں اس شخص کو جانتا ہوں' جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نگلے والا ہوگا۔ یہ وہ آخری ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے 'برے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کما جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن فلال فلال کام کیا تھا؟ وہ اثبات میں جواب دے گا' انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی' علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی چیش کیے جائیں گے۔ کہ استے میں اس سے کما جائے گا کہ جا' تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مربانی دیکھ کروہ کے گا' کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یمال نہیں دیکھ رہا' یہ بیان کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بنس پڑے ' یمال جب تہ میں انہیں کہ انہاں نہیں دیکھ رہا' یہ بیان کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بنس پڑے ' یمال کہ تہ منزلة فیلیمان 'باب اُدنی آھل المجنة منزلة فیلیمان 'بیلی تو یہ کا تعلق دیا تھوں سے ۔ اس تو یہ کا تعلق دیا تھوں کے ۔ اس تو یہ کا تعلق دیگر معاصی اور کو تاہوں سے ۔

(۳) زور کے معنی جھوٹ کے ہیں- ہرباطل چیز بھی جھوٹ ہے'اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفرو شرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً لہوولعب'گانااور دیگر بیپودہ جاہلانہ رسوم وافعال'سب اس میں شامل ہیں اور عبادالرحمٰن کی بیہ صفت کسی لغو چزیر ان کا گزر ہو آئے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۱)

اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہیں توہ اندھے بسرے ہو کران پر نہیں گرتے۔ (۲) (۲۳)
اور بید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد ہے آنکھوں کی شھنڈک عطا
فرما (۳) اور ہمیں پر ہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ (۳) )
میں وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بلاخانے دیئے جاں انہیں دعا سلام

اس میں سے بیشہ رہیں گے' وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے-(۷۱)

پنجایا جائے گا-(۷۵)

کهه دیجئی اگر تمهاری دعاالتجا (پکارنا) نه هوتی تو میرا رب تمهاری مطلق پروانه کرتا<sup>، (۵)</sup>تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چٹ جانے والی ہو گی۔ <sup>(۱۲)</sup> وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا لِاللَّتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا مَلَيْهَا مُمَّا قَعْمُينَانًا ۞

وَالَّذِينَ)يَغُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَا مِنُ اَدُوا جِنَاوَدُرِّلْيَبَنَافُوَّةَ اَعَيُن وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّتِّشِ إِمَامًا ۞

اُولَٰلِكَ يُجُزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَبَرُواوَيُلَقُونَ فِيهُا عَيْنَةً وَسَلْمًا ۞

خلِدِينَ فِيهَا حُسُنَتُ مُسْتَعَرُّا وَمُقَامًا ۞

ڡؙ۬ڽؙڡٵيۼؠؙۉؙٳڮؙۄؙڗڽۣٛڷٷڒۮؗۼٵٚۉٷۏڡٛٛٛڠڽٛڴۮٞؠؙۼؙۄٛۿٮۅٛۛڡؘ ؽڂٛٷؙڔڶٳٳ؉ٳ۞

بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

- (۱) کَغُو مروہ بات اور کام ہے 'جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموثی کے ساتھ عزت وو قارے گزر جاتے ہیں۔
- (۲) کینی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتے' جیسے وہ بسرے ہوں کہ سنیں ہی نہیں یا اندھے ہوں کہ دیکھیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے اور انہیں آویزہ گوش اور حرز جان بناتے ہیں۔
  - - (٣) کینی ایسااچهانمونه که خیرمین وه جماری اقتدا کرین-
- (۵) دعاو التجاکا مطلب الله کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب سے ہے کہ تمهارا مقصد تخلیق الله کی عبادت ہے اگر سے نہ ہو تو الله کو تمهاری کوئی پروانہ ہو۔ یعنی الله کے ہال انسان کی قدروقیت اس کے الله پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔
- (١) اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے 'سواب اس کی سزاہھی لاز ما تہمیں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ

## سور ہُ شعراء کی ہے اور اس میں دوسوستا کیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

طسم(۱) یہ آیتیں روش کتاب کی ہیں۔(۲) ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔<sup>(۱)</sup>(۲۰)

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسان سے کوئی الی نشانی ا آرتے کہ جس کے سامنے ان کی گر دنیں خم ہو جاتیں۔ (۱۳) اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی نئی تھیجت آئی یہ اس سے روگر دانی کرنے والے بن گئے۔(۵) ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی خبریں آجا کیں گی جسکے ساتھ وہ متخوا پن کر رہے ہیں۔ (۱۳) کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جو ڑے کس قدرا گائے ہیں؟ (۵)



## بِمُ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

ظَمْمَةِ © تِلْكَ النَّ الْحِتْبِ الْهُيْنِ ۞ لَمُكَانَحُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ لَكَكَ بَاخِعُ تَفْمُكَ الاَيكُونُواْ امُؤْمِنِينَ ۞

إِنْ نَشَأَ نَانِزُلْ صَلَيْهُمْ قِنَ السَّمَاءِ اليَّهُ فَظَلَتُ المَّنَافَهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ المَّنَافَهُمُ لَهَا خَضِعِينَ ﴿

وَمَايَاٰتِیۡهُوۡمُوۡنُ ذِکۡرِمِیۡنَ الرَّحُسِ مُحۡدَثِ اِلَّاکُانُوۡاعَنُهُ مُعۡرِضِیۡنَ ۞

فَقَدُكُذَّ بُوْافَسَيَاثِينُهِمُ أَنْبَآؤُامَاكَانُوُّالِهِ يَنْتَهُزِّ وُنَ⊙

أوَلَهُ يَرُوالِلَ الْأَرْضِ كَوْ أَنْكُتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْمٍ كَرِيْمٍ ﴿

سزابد رمیں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دو چار ہوناپڑے گا۔

- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوانسانیت سے جو ہمد ردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ بھی 'اس میں اس کااظہار ہے۔
- (۲) لیعن جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہو تا۔ لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جا تا' جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے الیی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا'

جس سے ہمارا میہ قانون متاثر ہو۔اور صرف انبمیا و رسل بھیجے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفاکیا۔ ۔

- (٣) یعنی تکذیب کے نتیج میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپی گرفت میں لے لے گا جے وہ ناممکن سمجھ کراستزاو فراق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے 'جیسا کہ گئی قومیں تباہ ہو کیں 'بصورت دیگر آخرت میں تواس سے کی صورت چھٹکارا نہیں ہو گا۔ ماکانُوا عَنهُ مُغرِضِینَ نہیں کما بلکہ مَاکانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ کما۔ کیوں کہ استزاایک تو اعراض و تکذیب کو بھی متلزم ہے۔ دو سرے 'یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے (فتح القدری)
- (٣) ذَفْح ب ك دوسرے معنى يهال صنف اور نوع ك كيے كئے ہيں يعنى برقتم كى چيزيں جم نے پيداكيس جو كريم ہيں

بیشک اس میں یقینا نشانی ہے (۱) اور ان میں کے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ (۱) (۸)
اور تیرا رب یقینا وہی غالب اور مہریان ہے۔ (۹)
اور جب آپ کے رب نے موئ (علیہ السلام) کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا۔ (۱) قوم فرعون کے پاس کیا وہ پر ہیزگاری نہ کریں گے۔ (۱۱) موئ (علیہ السلام) نے کہا میرے پروردگار! مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا (نہ ) دیں۔ (۱۲)
اور میرا سینہ ننگ ہو رہا ہے (۵) میری زبان چل نہیں اور میرا سینہ ننگ ہو رہا ہے (۵)

رہی <sup>(1)</sup> پس تو ہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج <sup>(2)</sup> (۱۳) اور ان کامجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے مجھے

ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ <sup>(۸)</sup>

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً ثَمَاكَانَ ٱكْتُرَاهُمُ مُؤْمِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْدُ ۞

وَإِذْ نَادَى رَبُّكِ مُوسَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴿

**قُومُ فِرْعَوْنَ ٱلاَيَتَّقُونَ** 🎟

قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿

وَيَضِيْنُ صَدُرِي وَلَايَنْظِلِقُ لِسَانِي فَأَرْمُولُ إِلَّ هِمُ وَنَ ۞

وَلَهُوْعَكَ ذَنْبٌ فَاخَاتُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۗ

- (٣) لعنی اس کی بیه عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ الله اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں' ایمان نہیں لاتے۔
- (٣) کینی ہر چیز پر اس کاغلبہ اور انقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چو نکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے نور اُگر فت نہیں فرما تا ہلکہ یوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کر تاہے۔
- (۴) یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت موسی علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے 'راستے میں انہیں حرارت عاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے 'جمال ندائے نیبی نے ان کااستقبال کیااور انہیں نبوت سے سرفراز کردیا گیااور ظالموں کواللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ اکوسونپ دیا گیا۔
- (۵) اس خوف سے کہ وہ نمایت سرکش ہے 'میری تکذیب کرے گا-اس سے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیا کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔
- (۱) یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موٹی علیہ السلام زیادہ قصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ ہے ککنت پیدا ہو گئی تھی' جے اہل تفسیر بیان کرتے ہیں۔
  - (2) کینی ان کی طرف جبرائیل علیه السلام کودحی دے کر بھیج اور انہیں بھی وحی و نبوت سے سر فراز فرماکر میرامعاون بنا-
- (٨) یه اشاره ہے اس قتل کی طرف' جو حضرت مویٰ علیہ السلام سے غیرارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبطی لینی

قَالَ كَلَّاءْ فَاذْهَبَابِالْبِتِنَآاِتَامَعَكُوْمُسْتَمِعُوْنَ 🏵

فَالْتِيَا فِرْعُوْنَ فَقُوْلَا إِنَّارَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

ان أرسُل مَعَنَا بَنِي إِنْ رَآءِ يُلَ ۞

قَالَ ٱلَوْنُوَىِّكِ نِمُنَا وَلِيمُا وَلَبِثُتَ فِينَامِنُ عُمُرِكَ سِينِينَ 💮

جناب باری نے فرمایا! ہر گز ایسانہ ہو گا'تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ<sup>(۱)</sup> ہم خود <del>نن</del>نے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(۱۵)

یہ تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کمو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بھیج ہوئے ہیں-(۱۱)

کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کوروانہ کردے۔ (۳) فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے مجھے تیرے بجپن کے زمانہ میں اپنے ہاں نہیں پالاتھا؟ (۳) اور تو نے اپنی عمرکے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ (۱۸)

فرعون کی قوم سے تھا'اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا'جس کی اطلاع پا کر حضرت مولیٰ علیہ السلام مصرسے مدین چلے گئے تھے۔اس واقعے پر اگرچہ کی سال گزر چکے تھے' مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں کپڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔اس لیے یہ خوف بھی بلاجواز نہیں تھا۔

(۱) الله تعالیٰ نے تسلی دی که تم دونوں جاؤ میرا پیغام اس کو پہنچاؤ مسیس جو اندیشے لاحق ہیں ان سے ہم تمهاری حفاظت کریں گے۔ آیات سے مراد وہ دلاکل و براہین ہیں جن سے ہر پیغبر کو آگاہ کیا جاتا ہے یا وہ معجزات ہیں جو حضرت مولیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے 'جیسے ید بیضااور عصا۔

- (۲) لیمنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کھے گا' ہم سن رہے ہوں گے۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تہمیں فریفیڈ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے۔ بلکہ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ معیت کامطلب مصاحبت نہیں' بلکہ نصرت و معاونت ہے۔
- (٣) لیخی ایک بات میہ کمو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی ہے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت ہے آئے ہیں اور دو سری بات میہ کہ تو نے (چار سو سال ہے) بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے' ان کو آزاد کردے ٹاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤں'جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔
- (٣) فرعون نے حضرت موٹی علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے 'ان کی تحقیرہ تنقیص کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیاتو وہی نہیں ہے جو ہماری گو دمیں اور ہمارے گھرمیں پلا 'جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرڈالتے تھے ؟ (۵) بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے 'بعض کے نزدیک ۳۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔ لعنی آئی عمر ہمارے میں گزارنے کے بعد 'چند سال او هراه هرره کراب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگاہے ؟

وَنَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكِفِرِينَ 🐠

قَالَ نَعَلُتُهَا إِذَا وَآنَامِنَ الصَّالِيْنَ ۞

فَفَرَتُ مِنْكُولِتَا لِنِفْتَكُوفَوَهَبَرِكَ رَبِّ عُلَمًا وَجَعَلِفَ مِنَ الْمُرْسَلِفِنَ ۞

وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُمَا عَلَىٰٓ انَ عَبَّدُتَّ بَنِيۡ اِسۡرَاءِئِل ۖ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِيْنَ 🕝

قَالَ رَبُ السَّمٰوٰتِ وَالْكَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُ أَإِن كُنْتُمْ مُؤْقِنِيْنَ ۞

قَالَ لِمَنْ حَوُلَهُ ٱلاَتَمُتَمِعُونَ @

پھر تو اپناوہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں ہے۔ (۱۱) (۱۹)

' مرکن (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۲۰)

پھرتم سے خوف کھا کر میں تم میں سے بھاگ گیا' پھر مجھے میرے رب نے تکم وعلم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغیبروں میں سے کر دیا۔ (۲۱)

مجھ پر تیراکیا یمی وہ احسان ہے؟ جے تو جمّارہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھاہے۔ <sup>(۳)</sup>

فرعون نے کمارب العالمین کیا(چیز) ہے؟ (۲۳) (حضرت) موی (علیہ السلام) نے فرمایا وہ آسانوں اور

رسرت) موں رمسید من ایک مرفید وہ ۱۰ وی اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے'اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔(۲۴)

ہ میں فرعون نے اپنے اردگرد والوں سے کہا کہ کیاتم من نہیں رہے؟ <sup>(۲)</sup> (۲۵)

- (۱) پھر جارا ہی کھاکر جاری ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کرکے جاری ناشکری بھی گی۔
- (۲) کینی یہ قبل اراد تا نہیں تھا بلکہ ایک گھونسہ ہی تھا جو اے مارا گیا تھا' جس سے اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی بیر روشنی نہیں دی گئی تھی۔
- (٣) لیعنی پہلے جو کچھ ہوا' اپنی جگہ ' لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں' اگر میری اطاعت کرے گا تو پچ جائے گا' بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہوگی۔
- (٣) لیعنی بیر اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہاہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھالکن میری پوری قوم کوغلام بنار کھاہے- اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر حیثیت کیاہے؟
- (۵) یہ اس نے بطور استفہام کے نہیں' بلکہ انتکبار اور استزکار کے طور پر کما' کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿ مَاعَلِمْتُ اکٹوئین اللوغائیوی ﴾ (القصص ۳۵) ''میں اپنے سواتمہارے لیے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں''۔
  - (۱) کینی کیاتم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوابھی کوئی اور معبود ہے؟

قَالَ رَكِيْمُ وَرَبُ إِبَالَهِ كُوْ الْأَقَلِيْنَ ۞

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُوٰ لَمَحُنُونٌ ۞

قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَالِيْتُهُمَا أَنْ كُنْتُوْتَمْوَلُونَ ۞

قَالَ لِمِنِ اثْغَنْدُتَ الْهَاغَيْدِيُ لَاجْعَلَتَكَ مِنَ الْمُخُونِينَ ۞

قَالَ ٱوَلَوْجِئُتُكَ بِثَنَّىٰ ثَمِيْنِينِ ۞

قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّْدِقِيْنَ ®

فَٱلْقِي عَصَاهُ وَإِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ ۖ

وَنَزَءَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَأَ ثُولِلنَّظِرِينَ ﴿

(حضرت) مویٰ (علیہ السلام) نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادول کاپروردگارہے-(۲۲)

فرعون نے کما (لوگو!) تہمارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیاہے یہ تو یقینا دیوانہ ہے-(۲۷)

(حضرت) موسیٰ (علیه السلام) نے فرمایا! وہی مشرق و

مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے'اگر تم عقل رکھتے ہو-(۲۸)

فرعون کہنے لگاس لے! اگر تونے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا- (۲۹) موکیٰ (علیہ السلام) نے کہااگر چہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چزلے آؤں؟ (۳۰)

فرعون نے کما اگر تو پچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔(۳۱)

آپ نے (اس وقت) اپنی لائھی ڈال دی جو اچانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہابن تھی۔ <sup>(۳۲)</sup>

اور اپناہاتھ تھینج نکالاتو وہ بھی ای وقت ہر دیکھنے والے کو

- (۱) یعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا 'جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب ہوتے ہیں-ای طرح ان کے درمیان جو کچھ ہے 'ان سب کا رب اور ان کاانتظام کرنے والا بھی وہی ہے-
- (۲) فرعون نے جب و یکھا کہ مولی علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں ' جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے دھمکی دینی شروع کر دی اور مولیٰ علیہ السلام کو حوالۂ زنداں کرنے سے ڈرایا۔
- (٣) کینی ایسی کوئی چیزیا معجزہ جس سے واضح ہو جائے کہ میں سچااور واقعی اللہ کارسول ہوں' تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا؟
- (٣) کیمض جگه نُعبَانٌ کو حَیّهٔ اور بعض جگه جَانٌ کماگیا ہے۔ نُعبَانٌ وہ سانپ ہو تا ہے جو بڑا ہو اور جَانٌ چھوٹ سانپ کو کھتے ہیں اور حَیّهٔ چھوٹے بڑے دونوں قتم کے سانپوں پر بولا جاتا ہے۔ (فتح القدير) گويا لا تھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختيار کی پھرديکھتے ديکھتے ا ژدھابن گئ- وَاللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ لِلْمُلَاحِوْلَةَ إِنَّ هِـٰ نَالَـٰاحِرُ عَلِيْرٌ ۞

يْرُيْدُ أَنْ يُغْرِحَكُوْرِينَ أَرْضِكُوْ بِيغِرِ إِلَّا فَمَاذَا تَأْفُرُونَ 🕝

قَالْوَّالَرْجِهُ وَلَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآبِنِ حْثِيثَ ۞

يَأْتُوكَ بِحُلِّ سَخَارٍ عَلِيْمٍ ۞ نَجُوعَ النَّحَرَةُ لِلِيْقَاتِ بَوْمٍمَّعُلُومٍ ۞

سفيد چمکيلا نظر آنے لگا- (۳۳)

فرعون اینے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی سے تو کوئی بڑا دانا جادو گرہے۔ (۳۳)

یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تہیں مہاری سرزمین سے ہی نکال دے' بتاؤاب تم کیا تھم دیتے ہو۔''' (۳۵)

ان سب نے کما آپ اسے اور اس کے بھائی کو مملت دیجئے اور تمام شہرول میں ہرکارے بھیج دیجئے - (۳۹) جو آپ کیاں ذی علم جادوگروں کولے آپیں - (۳۷) بھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے - (۳۸)

- (۱) لیمنی گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے ککڑے کی طرح چکتا تھا۔ بیہ دو سرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔
- (۲) فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دکھ کر' حفزت مو کی علیہ السلام کی تصدیق کر یا اور ایمان لا یا' اس نے تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کیااور حفزت مو کی علیہ السلام کی بابت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادو گر ہے۔
- (۳) پھراپی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے تنہیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے-اب بتلاؤ! تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کیامعالمہ کیا جائے؟
- (٣) یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو' اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے ٹاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری ٹائید و نصرت ہو جائے۔ اور بیہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا ٹاکہ لوگ ایک ہی جگھ ہو جائیں اور ان دلائل و براہین کا بہ چشم سرخود مشاہدہ کریں' جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔
- (۵) چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر کی گئ ان کی تعداد ۱۲ ہزار '۱۲ ہزار '۱۹ ہزار '۳۰ ہزار امختلف اقوال کے مطابق) بتلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ کی متند ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل سورہ اعراف 'سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہیں۔ گویا فرعون کی قوم 'قبط' نے اللہ کے نور کو اپنے مونموں سے بجھانا چاہا تھا' کیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفروائیمان کے معرکے میں بھی ایا ہے کہ جب بھی کفر نم ٹھو نک کرائیمان کے مقابلے میں آیا ہے 'تو ائیمان کو اللہ تعالیٰ سرخروئی اور غلبہ عطا فرما تا ہے۔ جس طرح فرمایا ' ﴿ بَلُ نَفْنِ فَیْ اِلْمَالِیٰ فَیْدَمُ مُعْلَا فَیْدَا اللهُ وَاللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا اللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا فَیْدَا اللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا اللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا اللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا اللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا فَیْدَا اللهُ وَاللهِ فَیْدَمُ مُعْلَا اللهِ اللهِ الله تعالیٰ سرخروئی اور غلبہ عطا فرما تا ہے۔ جس طرح فرمایا '

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلُ اَنْتُوٰمُنُجْتَمِعُوْنَ 🖱

لَعَلَنَانَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُمُ الْعَلِمِينَ ۞

فَلْتَاجَآدُالسَّحَوَّةُ قَالُوْالِفِرْعُوْنَ اَبِنَّ لَنَالَاَجْرُالِنُ كُنَّا غَنُ الْفِهِيْنَ ۞

- قَالَ نَعَهُ وَإِنَّكُمُ إِذَّالَّكِنَ النُّقَتَّرِبِينَ ۞
- قَالَ لَهُمْ مُوْسَى ٱلْقُوْامَ ٓانْتُمُ مُلْقُونَ ۞

فَٱلْقُوْاحِبَالَهُمُ وَعِصَيَهُمُ وَقَالُوْا بِعِزَةِ فِرُعَوُنَ إِثَالَنَحْنُ الْغَلِبُونَ ۞

فَٱلْقِي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٥

اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے ؟ <sup>(۱)</sup> (۳۹)

ناکه اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم ان ہی کی پیروی کریں۔(۴۰م)

جادوگر آگر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ (۴۱)

فرعون نے کہا ہاں! (بڑی خوثی ہے) بلکہ الی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤگے-(۴۲)

(حضرت)مویٰ (علیہ السلام) نے جادو گروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالناہے ڈال دو- (۲) (۳۳)

انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قتم! ہم یقیناغالب ہی رہیں گے۔(۳) (۴۳٪) اب (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) نے بھی اپنی لاٹھی

(الأنبياء-۱۸) بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر تھینچ مارتے ہیں' پس وہ اس کا سرتو ژ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابو د ہو جا تا ہے''۔ (۱) لیعنی عوام کو بھی ٹاکید کی جارہی ہے کہ تمہیں بھی بیہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

کہ ایک توان پریہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پنجبراتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادو گروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے- دو سرایہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے تھم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں آن

بنیافی کے سوے موں میں ہم سور کر ہے۔ واحد میں ختم ہو جائمیں گی تو دیکھنے والوں پراس کے اچھے اثر ات مرتب ہوں گے اور شاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پرایمان کے

آئیں۔ چنانچہ ایساہی ہوا' بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان کے آئے۔ جیساکہ آگے آرہاہے۔

(٣) جیسا کہ سورہ اعراف اور طہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا ﴿ سَتَحُرُوْاَ اَعَیْنَ اللّٰالِی وَاسْتَوَهُمْ وَجُارِّوُ مِنْ اور طہ میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے دل میں النّایس وَاسْتَوَهُمْ وَجُارُو مِنِ علیه السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا' ﴿ فَاوَجُسَ فَیْ اَنْہِ عَیْدَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ

میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔(۴۵) یہ دیکھتے ہی جادو گر ہے افتقیار تجدے میں گر گئے۔(۴۲) اور انہوں نے صاف کمہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔(۴۷)

یعنی موئی(علیہ السلام) اور ہارون کے رب پر-(۴۸)
فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان
لے آئے؟ یقینا یمی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم
سب کو جادو سکھایا ہے ' '' سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو
جائے گا، فتم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں النے طور
پر کائ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ (۳۹)
انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ' (۳۹) ہم تو اپنے رب کی
طرف لوٹے والے ہیں ہی۔ (۰۵)
اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بین ش

ہمیں امید بڑتی ہے کہ عارا رب عاری سب خطائیں

فَأُلْقِىَ النَّحَرَةُ الْجِدِيُنَ ۞ قَالُوۡۤ المُنَّالِرَتِ الْعَلَمِينَ ۞

رئبِ مُوسَى وَلَهُ رُونَ ۞

قَالَ امْنَثُولُهُ تَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِيْ يُؤْوِ الَّذِي عَلَمَكُوْ السِّحْوَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ فَالْوَقِلِعَنَّ اَبْدِيكُوْ وَالرُّجُلَكُوْ فِنُ خِلَافٍ قَلَاوُصِلِمَكُمُ الجُمْعِينَ ۞

عَالُوَالاَضَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ۞

إِنَّانَظْمَعُ أَنْ يَغُفِرَ لَنَارَتُبَاخَظِينَا أَنْ كُنَّا أَقُلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

(۱) فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا کہ جن جادو گروں کے ذریعے سے وہ فتح و غلبے کی آس لگائے بیشا تھا' وہی نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے' جس نے حضرت مویٰ و بارون ملیما السلام کو دلائل و معجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غورو فکر سے کام لیتا اور ایمان لاآ' اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادو گروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کردیا اور کما کہ تم سب اس کے شاگرد لگتے ہو اور تمہارا مقصدید معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کے ذریعے سے تم جمیں یمال سے بے دخل کردو' ﴿ لِنَّ اللَّمُنَّوْنَهُو فَا فِي الْمَدِينَةَ لِنَهُ فَيْمُو اَوْنَهُمَا اَهُمُ اَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

معاف فرما دے گا- (۵۱)

- (۲) الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کا شنے کا مطلب' دایاں ہاتھ اور بایاں پیریا بایاں ہاتھ اور دایاں پیرہے- اس پر سولی مشزاد-لیخی ہاتھ پیر کا شنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی 'مزید اس نے سولی پر لٹکانے کااعلان کیا-
  - (٣) لَاضَيْرَ كُونَى حرج نهيں يا جميں كوئى پروانهيں- يعنى اب جو سزا جاہے دے لے 'ايمان سے نهيں چر سكتے-
  - (٣) أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اس اعتبار سے كماكه فرعون كى قوم مسلمان نہيں ہوئى اور انہوں نے قبول ايمان ميں سبقت كى-

وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَّا مُوْسَى آنُ ٱسْرِ بِعِبَلاِئَ ٱللَّهُ مُثَبَّعُونَ ۞

فَارَسُلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَا آبِي خِيْرِيُّنَ ۞ لِنَّ لَهُؤُلِزَا لِتَارْذِمَاتُّ قَلِيْلُوْنَ ۞ وَلَنَّهُمُوْلِنَالُغَالِظُوْنَ ۞

وَإِنَّا لَجَوِيْعٌ حَذِرُونَ ۞

ڬؘٲڂٛڔؙڿؗڶؙٛؗؗٛٛؠؙٷڽڽڂڵؾۊۜڲؽۅڽ۞ ٷؙڵۏٛڒؚۊؘڡؘڡؘۜٳ*ڡڔڮ*ۣؠٛۄؚ۞

كَذَٰ لِكُ وَٱوْرَتُهُمْ كَابَنِيۡ إِنْهُمَ ٓ أَوْرِكُ ۖ

اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں
کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ (ا) (۵۲)
فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔ (۵۳)
کہ یقینا نیہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ (۵۳)
اور اس پریہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔ (۵۵)
اور یقینا ہم بری جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے
والے۔ (۵۲)

بور کرد مرکب کے ایس بوت اور ایسے اور خراتوں ہے۔ اور ایسے مقامات سے نکال باہر کیا۔ (۵۸)

اسی طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا وارث بی اسرائیل کو بنادیا۔ (۲<sup>۹)</sup> (۵۹)

(۱) جب بلاد مصر میں حصرت موئی علیہ السلام کا قیام لمباہو گیااور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے دربار یوں پر ججت قائم کردی۔ لیکن اس کے باوجودوہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے ' تواب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب و نکال سے دوچار کرکے سامان عجرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موٹی علیہ السلام کو تھم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کریساں سے نکل جائیں' اور فرمایا کہ فرعون تمہارے پیچھے آئے گا' گھبرانا نہیں۔

- (٢) یہ بطور تحقیر کے کہا' ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- (m) لینی میری اجازت کے بغیران کا یمال سے فرار ہونا ہمارے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے۔
  - (۴) اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔
- (۵) کیعنی فرعون اوراس کالشکرین اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکلانم کہ پھرپلٹ کراپنے گھروں اور باغات میں آنانصیب ہی نہیں ہوا۔ بیر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومشیت سے انہیں تمام نعتوں سے محروم کرکے ان کاوارث دو سروں کو ہنادیا۔
- (۱) یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی' وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطاکر دی۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیوی جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطاکیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل 'مصر سے نکل جانے کے بعد مصروالیں نہیں آئے۔ نیز سور ہ دخان میں فرمایا گیا ہے ﴿ وَاَوْمَتُ اَلْفَوْاَ اَلْمَوْمِیْنَ ﴾ کہ "ہم نے اس کا وارث کی دو سری قوم کو بنایا" (ایسرا تفاسیر) اول الذکر اہل علم کتے ہیں کہ قوما آخرین میں قوم کا لفظ اگر چہ عام ہے لکین یہال سور ہ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آگئ ہے' تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل

فَأَتَبُعُوْهُمُ مُّثُمِرِقِينَ 🕤

فَلَتَاتَزَاءَ الْجَمَعْنِ قَالَ اَصْعَبْمُوسَى إِنَّالَكُدُ رَكُونَ ﴿

قَالَكُلَأَ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهُ دِيْنِ

فَأَوْحَيْنَا لِلْمُوسَى إِن اضْرِبْ يِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفُلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِي كَالطَّوْدِ الْخِلْيْمِ ۞

وَٱزْلُفَنَاثُمُ الْلِخِرِيْنَ ۞

پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) پس جب دونوں نے ایک دو سرے کو دیکھ لیا' تو مویٰ کے ساتھیوں نے کہا' ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ <sup>(۱۲)</sup> موسیٰ نے کہا' ہرگز نہیں۔ یقین مانو' میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۲)

ہم نے موئی کی طرف وی بھیجی کہ دریا پر اپنی لا ٹھی مار'<sup>(\*)</sup> پس اسی وقت دریا پھٹ گیااور ہرا یک حصہ پانی کامثل بڑے بہاڑ کے ہو گیا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۳)

اور ہم نے اس جگہ دو سروں کو نزدیک لا کھڑا کر

ہی ہو گی۔ مگرخود قرآن کی صراحت کے مطابق مصرے نگلنے کے بعد بنوا سرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا تھم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے بید داخلہ مو خر کر کے میدان تبیہ میں بھٹکایا گیا۔ پھروہ ارض مقدس میں داخل ہوئے چنانچہ حضرت موئ علیہ السلام کی قبر' حدیث اسراء کے مطابق بیت المقدس کے قریب ہی ہے۔ اس لیے صبحے معنی ہی ہے کہ جیسی نعمتیں آل فرعون کو مصر میں حاصل تھیں' ویسی ہی نعمتیں اب بنوا سرائیل کو عطاکی گئیں۔ لیکن مصر میں نبیس بلکہ فلسطین میں' واللہ مُ آغلہُ مُ

- (۱) لینی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پیۃ جلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں' تو اس کے پندار اقتدار کو ہوی ٹھیس پینچی-اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا-
- (۲) لیعنی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمند رہے اور پیچھے فرعون کالشکر' اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھردوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔
- (۳) حضرت مویٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں' اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے۔ میرا رب یقینا نجات کے راہتے کی نشاندہی فرمائے گا
- (٣) چنانچہ اللہ تعالی نے بیر رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو ، جس سے داکیں طرف کاپانی داکیں اور باکیں طرف کا باکیں طرف کر گیا اور دونوں کے پیچ میں راستہ بن گیا۔ کما جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ رائے بن گئے تھے 'واللہ اعلم۔
- (۵) فِرْقِ: قطعہ بح سندر کا حصہ طَوقت میان ایعنی پانی کا ہر حصہ بڑے بہاڑکی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے محبات پالے 'اس تائید اللی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔

وَأَغِينًا مُوْسَى وَمَنْ مُعَهُ آجْمَعِينَ ۞

ثُعَرَاغُومَةُنَا الْاخَوِيْنَ 💮

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ وَمُؤْمِنِينَ ﴿

وَإِنَّ رَتَّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْدُ ۞ وَاتُلْ عَلَيْهِوْ تَبَالُّ الِهِيُو ۞

اِذْقَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُدُونَ ۞

قَالُوُانَعُبُدُاصَنَامًافَظَلُّ لَهَاغِيْفِينَ ۞

عَالَ هَلَيَسُمَعُونَكُو إِذْ تَدُعُونَ ۞

ٱوْنَيْفَعُونَامُ أُونِيْفِرُوْنَ ·

قَالُوُابَلُوَجُدُنَآابَآءَنَاكَذَالِكَيَفُعَلُوْنَ <sup>©</sup>

ويا- <sup>(۱)</sup> (۱۹۲

اور مویٰ(علیہ السلام) کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی-(۱۵)

بهراور سب دو سرول کو ژبو دیا- <sup>(۲)</sup> (۲۲)

یقیناً اس میں بری عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

اور بیشک آپ کارب بڑا ہی غالب و مہمان ہے-(۲۸) انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کاواقعہ بھی سنادو-(۲۹)

جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپن قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عمادت کرتے ہو؟ (۱۰۷)

انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی 'ہم تو برابران کے محاور ہے: بیٹھے ہیں۔ <sup>(")</sup> (اے)

آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہں؟ (۷۲)

یا تنہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳) انہوں نے کہار (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تواپنے باپ دادوں کواسی طرح کرتے پایا۔ <sup>(۱)</sup> (۷۲)

(۲) موی ملیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کالشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگاتو ہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کر دیا 'جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔

(۳) لیعنی اگرچہ اس واقعے میں' جو اللہ کی نصرت و معونت کا واضح مظهرہے' بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

(۴) لیعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔

(a) تعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کردو تو کیاوه شهیس نقصان پننچاتے ہیں؟

(۱) جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کمہ کر چھٹکا را حاصل کر لیا۔ جیسے آج بھی لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتلائی جائے تو یمی عذر پیش کیا جا تا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباد

قَالَ افْرَءَيْتُومُمَّا كُنْتُوتَعَبُّدُونَ ۖ

اَنْتُوُوالِبَّاؤُكُوُ الْأَقْدَمُونَ۞

فَوَانَّهُمُّ عَدُوَّ لِنَّ الْارَبَ الْعُلْمِيْنَ ﴿
الَّذِي خَلَقَيْنَ فَهُوَيَهُدِيْنِ ﴿

وَ الَّذِيُ هُوَيُطُعِمُنِيُّ وَيَسُقِيُنِي ۗ وَإِذَا بَرِضُتُ فَهُويَشُونِيُنِ ۚ ﴿

وَالَّذِي يُمِينُتُنِي ثُنَّةً يُحْمِينُنِ ۞

وَالَّذِئَّ ٱلْطُمُّعُ اَنُ يَّغُفِرَ لِى خَطِيْنُتِنَّ يَوْمَ الدِّيْنِ ۞

آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے (۱) جنہیں تم پوج رہے ہو؟(۵۵)

تم اور تمهارے الکلے باپ دادا' وہ سب میرے و مثمن بیں۔ (۲)

... بجزیج الله تعالی کے جو تمام جمان کلپالنمارہے۔ (۲۷) حسن مجمد میں کا مصرف میں میں

جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتاہے۔ (۲۸)

وہی ہے جو مجھے کھلا تا پلا تاہے- <sup>(۵)</sup>

اور جب میں بیار پڑجاؤں تو مجھے شفاعطافرما تاہے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰) اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھرزندہ کردے گا۔ <sup>(۷)</sup> (۸۱)

اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ (۸۲)

اجدادے یمی کچھ ہو آ آرہاہے ، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔

(١) أَفَرَأَيْتُمْ؟ كَ مَعَىٰ بِينَ فَهَلْ أَبْصَرْتُمْ وَتَفَكَّرْتُمْ؟ كياتم نے غورو فكر كيا؟

(۲) اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دو سرول کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ داداعبادت کرتے رہے ہیں' وہ سب معبود میرے دشمن ہیں یعنی میں ان سے بیزار ہوں۔

(۳) لیعنی وہ دستمن نہیں ' بلکہ وہ تو دنیا و آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔

(۴) لیعنی دین و دنیا کے مصالح اور منافع کی طرف-

(۵) لیعنی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا اور جو پانی ہم پیتے ہیں 'اسے مہیا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔

(۱) بیماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یعنی دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی اس کے تھم سے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ نیماری بھی اگر چہ اللہ کے تھم اور مشیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت

اللہ کی طرف نمیں کی- بلکہ اپنی طرف کی- یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔

(2) لعنی قیامت والے دن 'جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا 'مجھے بھی زندہ کرے گا۔

(۸) یمال امید 'یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید 'یقین کے مترادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کا نکات کی سب سے بڑی ہستی ہے 'اس سے وابسۃ امید 'یقینی کیوں نہیں ہوگی- اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جمال بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کالفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خَطِینَتی، خَطِینَةٌ واحد کاصیخہ اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ (۱) عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملادے - (۸۳)
اور میراذکر خیر بچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ (۲)
مجھے نعمتوں والی جنت کے وار توں میں سے بنادے - (۸۵)
اور میرے باپ کو بخش دے یقینا وہ گراہوں میں سے تھا۔ (۳)
اور جس دن کہ لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر۔ (۳)
نہ کر۔ (۳)
کین فائدہ والا وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب کیل فائدہ والا وہی ہو گاجو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل کے راجائے۔ (۸۸)

رَبِّ هَبُ لِ مُكُمُّا وَٱلْمِعْنِيُ بِالطَّلِمِينَ ۞

وَاجْمَلُ لِيُ لِمَانَ صِدُقٍ فِي الْاضِيْنَ ۞ وَاجْمَلُونُ مِنْ قَرَثَةَ جَنَّةُ النَّعِيْمِ ۞ وَاخْفِرُ لِإِنْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِثِينَ ۞

وَلَائُخْزِنَ يَوْمَرُيْبُعَنُوْنَ 🌣

يَوْمُ لِلاَيْنُفَعُ مُالٌ وَلاَ يَنُونَ ۞

الَّا مَنَ اَقَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيْهٍ ۞

ہے لیکن خَطَایَا (جمع) کے معنی میں ہے۔ انبیا علیم السلام اگرچہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر بھی اپنے بعض افعال کو کو تاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ اللی میں عفو طلب ہوں گے۔

(۱) تھم یا حکمت سے مراد علم و فہم' قوت فیصلہ' یا نبوت و رسالت یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت ہے۔ (۲) لیعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے' وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں' اس سے معلوم ہوا کہ

(۱) میں ہو وہ میرے بعد یو سے بعد ہیں ہے وہ میرو درائے موں میں رہے رہیں اس سے اور است نیکیوں کی جزااللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرما تا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر خیر ہر غذہب کے لوگ کرتے ہیں 'کسی کو بھی ان کی عظمت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔

(٣) یعنی تمام مخلوق کے سامنے میراموافذہ کر کے یا عذاب سے دو چار کر کے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت والے دن ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپ والد کو برے عال میں دیکھیں گے ، تو ایک مرتبہ پھراللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی در خواست کریں گے اور فرمائیں گے یااللہ! اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہو گی؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھران کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جنم میں وال دیا جائے گا- رصحیح بعدادی ، سورة السعواء و کتاب الانسیاء 'باب قول اللہ واتحد اللہ ابراهیم حلیلا) وال دیا جائے گا- رصحیح بعدادی ، سورة السعواء و کتاب الانسیاء 'باب قول اللہ واتحد اللہ ابراهیم حلیلا) کا دل مریض ہوتا ہے جیس دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ یعنی قلب مومن - اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ' برعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل ' بعض کے نزدیک ' دنیا کے مال و متاع کی کافر اور متاع کی

وَأُنْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

وَتُرِّزَتِ الْجَحِيدُ وُلِلْغُوِيْنَ ﴿

وَقِيْلَ لَهُوْ آيُنَمَا كُنْتُوْ تَقَبُدُوْنَ ﴿

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ هَلِّ يَنْصُرُونَكُوْ اَوْنَيْنَتَصِرُونَ 🏵

فَكُبُكِبُوافِيُهَا هُمُووَالْغَاوَنَ ۗ

وَجُنُوْدُ اِبُلِيشَ اَجْمَعُوْنَ 🌣

قَالُوُاوَهُمُ فِيهَا يَغْتَصِمُونَ ۗ

تَامْلُهِ إِنَّ كُنَّا لَفِيْ ضَلْإِنَّ مُبِينِ ﴿

إِذْنُسَوِّئِكُمْ بِرَتِ الْعٰكِمِينَ ۞

وَمَّااضَلَنَا اللهُ عُرِمُونَ 🐠

فَمَالَنَامِنُ شٰفِعِيْنَ ۞

اور برہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزویک لا دی جائے گی۔ (۹۰)

اور گراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ (۱۱)

اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے۔ وہ کمال ہیں؟ (۹۲)

جو الله تعالیٰ کے سواتھ'کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ (۲)

یں وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں او ندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۹۴)

اور ابلیس کے تمام کے تمام لشکر <sup>(۳)</sup> بھی' وہاں-(۹۵) آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے-(۹۲)

کہ قشم اللہ کی! یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔(۹۷) بر حتمہ مسلم اللہ کی سے مسلم ہیں (۵)

جبکہ تمہیں ربالعالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۹۸) ریجمعہ تنہیں کا بات کے کسب نے گئی نہو

اور ہمیں تو سوا ان بد کارول کے کسی اور نے مگراہ نہیں کیا تھا۔ <sup>(۲)</sup> (۹۹)

اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں۔(۱۰۰)

مجت سے پاک دل اور بعض کے نزدیک' جہالت کی تاریکیوں اور اخلاقی رذالتوں سے پاک دل- یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہو سکتے ہیں-اس لیے کہ قلب مومن مذکورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہو تاہے-

- (۱) مطلب سے ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔
  - (۲) لعنی تم سے عذاب ٹال دیں یا خودایخ نفس کواس سے بچالیں۔
  - (۳) کینی معبودین اور عابدین سب کو مال ذِ گر کی طرح ایک دو سرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔
    - (٣) اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔
- (۵) دنیا میں تو ہر ترشاہوا پھراور قبر پر بناہوا خوش نماقیہ 'مشرکوں کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آ تاہے۔ لیکن قیامت کو پتہ چلے گاکہ بیہ تو تھلی گمراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سبجھتے رہے۔
- (١) لیعنی وہاں جاکر احساس ہو گاکہ ہمیں دو سرے مجرموں نے گمراہ کیا۔ دنیا میں انہیں متوجہ کیا جاتا ہے کہ فلال فلال کام

1.44

اور نہ کوئی (سچا) غم خوار دوست۔ <sup>(۱)</sup> (۱۰۱) اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم <u>پکے سچے</u> مومن بن جاتے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۲) یہ ماجرایقیناً ایک زبردست نشانی ہے <sup>(۳)</sup> ان میں سے اکثر

یہ ماجرایقلیناً ایک زبردست نشائی ہے ' ''ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ''' (۱۰۳) منت میں سیار میں اسلام میں رہوں ا

یقیناً آپ کاپرورد گارہی غالب مہربان ہے-(۱۰۴۰) قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا- <sup>(۵)</sup>

جبکہ ان کے بھائی <sup>(۱)</sup> نوح (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تہیں اللہ کاخوف نہیں! (۱۰۲)

سنو! میں تمہاری طرف الله کا امانتدار رسول ہوں۔ <sup>(۷)</sup>

یس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات مانی

وَلَاصَدِيْقٍ حَبِيْدٍ 🛈

فَكُوْاَنَّ لَمَا كُرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 💮

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ اكْثَرُهُ وُمُّؤُمِنِينَ 🕝

وَانَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَزِيُزُ الرَّحِيْدُ ﴿

اِذْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُونُوحٌ أَلَاتَتَقُونَ ۞

اِنْ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ 🎂

فَاتَّقُوااللَّهَ وَ إَطِيعُونِ ٥

گراہی ہے 'بدعت ہے' شرک ہے تو نہیں مانتے' نہ غورو فکر سے کام لیتے ہیں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
(۱) گناہ گارابل ایمان کی سفارش تواللہ کی اجازت کے بعد انبیا و صلحابالخصوص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فرما کیں گے۔
لیکن کا فروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ 'اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔
(۲) اہل کفرو شرک' قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آر زو کریں گے ٹاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو سرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جو کہلے کرتے رہے تھے۔

- (٣) یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے بارے میں اپنی قوم سے مناظرہ و محاجہ اور الله کی توحید کے دلائل ، یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔
  - (٣) بعض نے اس کا مرجع مشر کین مکہ یعنی قریش کو قرار دیا ہے یعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔
- (۵) قوم نوح علیه السلام نے اگر چه صرف اپنے پیغیبر حضرت نوح علیه السلام کی تکذیب کی تھی۔ مگرچو نکہ ایک نبی کی تکذیب' تمام نبیوں کی تکذیب کے متراد ف اور اس کو متلز م ہے - اس لیے فرمایا کہ قوم نوح علیه السلام نے پیغیبروں کو جھٹالیا۔
  - (٦) بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔
  - (2) کینی اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے 'وہ بلا کم و کاست تم تک پہنچانے والا ہوں' اس میں کمی بیشی نہیں کر تا۔

چاہیے۔ (۱۰۸) میں تم ہے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا' میرابدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ (۲) پس تم اللہ کاخوف ر کھواور میری فرمانبرداری کرو۔ (۳) قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں! تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔ (۱۱۱) آپ نے فرمایا! مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے؟ (۱۳)

شعور ہو تو-(۱۱۲۳) میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں۔ <sup>(۷)</sup> میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ <sup>(۸)</sup> وَمَآ اَشۡعُلُكُوۡعَلَيْهِ مِنۡ ٱجْرِالۡ اَجْرِيۤ اِلْاعَلٰ رَبِّ الْعُلْمِيۡنَ ۞

فَاتَّقُوااللَّهُ وَالْمِيْعُونِ ١٠٠

قَالُوۡۤٱلۡنُوۡمِنُ لِكَوَاتَّبُعَكَ الْاَرۡذَلُونَ ۗ

قَالَ وَمَاعِلُمِيْ بِمَاكَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ شَ

إِنْ حِمَانُهُمُ إِلَاعَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُورُونَ شَ

وَمَّا آنَابِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَ

إن آنَا إلَّا نَذِيُرُ ثُمُّي مِنْ

(۱) کینی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں 'اس میں میری اطاعت کرو-

(۲) میں تہمیں جو تبلیغ کر رہا ہوں' اس کا کوئی اجرتم ہے نہیں مانگتا' بلکہ اس کا اجر رب العالمین ہی کے ذے ہے جو قیامت کو وہ عطا فرمائے گا۔

- (۳) یہ ٹاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بناپر بھی' پہلے اطاعت کی دعوت' امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب بیہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ ہے ہے۔
- (۳) الأزْذَلُونَ ، أَزْذَلُ كَى جَمْع ہے- جاہ و مال نہ رکھنے والے'اور اس كى وجہ سے معاشرے ميں كمتر سمجھے جانے والے اور ان ہى ميں وہ لوگ بھى آجاتے ہيں جو حقير سمجھے جانے والے پيثوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
- (۵) لینی مجھے اس بلت کا مکلف نہیں ٹھرایا گیاہے کہ میں لوگوں کے حسب و نسب امارت و غربت اور ان کے پیژوں کی تفتیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف ہیہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کر لے ' چاہے وہ کسی حیثیت کا حامل ہو 'اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔
  - (٢) ليعني ان كے ضائر اور اعمال كي تفتيش بيه الله كا كام ہے۔
- (2) بیران کی اس خواہش کاجواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر دے 'پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔
- (۸) پس جو اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا'وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں' چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہویا

قَالُوْالَينُ لَامُ تَنْتَهِ لِينُوْمُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ شَ

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كَذَّ بُون ﴿

فَافْتَوْنِيْنِي وَبَيْنَهُوُ فَتْعًا وَيَعِيْنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْتُؤْمِنِينَ ®

فَأَخْيُنْهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمُشَكُّونَ أَنْ

ثُوَّالَغُرَقُنَابَعُدُ الْبَاقِيْنَ ﴿

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاٰئِةً وْمَا كَانَ ٱكْثُرُهُ وَمُؤْمِنِينَ ۚ

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ ﴿

كَذَّبَتُ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ أَنَّ إِذُ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُ مُوهُ وَلَا لَتَتَقُونَ ﴿

ر ذمل 'جليل ہو يا حقير۔

انهوں نے کما کہ اے نوح! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کروما جائے گا- (۱۱۲)

آپ نے کہااے میرے پروردگار! میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ (کاا)

پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے-(۱۱۸)

چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی تشتی میں (سوار کرا کر) نجات دے دی-(۱۱۹)

بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔''' (۱۲۰)

یقبینااس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ان میں سے اکثرلوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ (۱۲۱)

اور بیشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم كرنے والا- (۱۲۲)

عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ (۲)

جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود <sup>(۳)</sup> نے کما کہ کیاتم ڈرتے

(۱) یہ تفصیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سالہ

تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے' بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی' اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں' جانو روں اور ضروری سازوسامان رکھنے کا تھم دیا اور یوں اہل ایمان کو تو بحالیا گیااور ہاقی سب لوگوں کو' حتیٰ کہ بیوی اور بیٹے کو بھی' جوایمان نہیں لائے تھے' غرق کر دیا گیا۔

(۲) عاد 'ان کے جداعلیٰ کانام تھا 'جس کے نام پر قوم کانام پڑگیا۔ یمال عاد کو قبیلہ تصور کر کے کَذَّبَتْ (صیغہ مونث)ایا گیاہے۔

(۳) ودعلیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی اس لیے کما گیاہے کہ ہر نبی اس قوم کا ایک فرد ہو یا تھا' جس کی طرف اے مبعوث کیا جاتا تھا اور اسی اعتبار ہے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے' جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انہیا و رسل کی میہ ''بشریت''بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں ر کاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں' مافوق البشر ہو نا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت ہے بے خبرلوگ پیغیبراسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پریتلے رہتے ہیں- حالانکہ وہ بھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف اولاً ان کو پیغیمر بنا کر بھیجا گیا تھا-

نهیں؟(۱۲۴۷)

میں تمہاراامانتدار پنجبر ہوں۔(۱۲۵) یس پیشر میں میں کیا ناز 2001)

یس اللہ ہے ڈرواور میرا کہامانو!(۱۲۲)

میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا ثواب تو تمام جہان کے بروردگار کے پاس ہی ہے-(۱۳۷)

کیاتم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشایادگار (عمارت) بنا

رہے ہو۔ (۱۲۸)

اور بڑی صنعت والے (مضبوط محل تقمیر) کر رہے ہو گویا کہ تم بیشہ بہیں رہوگے- <sup>(۲)</sup>

اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ (۳)

الله سے ڈرواور میری پیروی کرو- (۱۳۱)

اس سے ڈروجس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو- (۱۳۲۱)

اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد ہے۔(۱۳۳) باغات ہے اور چشموں ہے۔(۱۳۳)

مجصے تو تمہاری نبیت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ

اِنْ لَكُوْرَسُولُ أَمِينٌ 🌝

فَاتَّقُوااللهَ وَأَطِيْعُونِ اللهَ وَأَطِيعُونِ

وَمَآالۡمُثُلُكُوۡعَلَيۡهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِيَ اِلَاعَلَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۗ

ٱتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعِ إِيَّةً تَعْبَنُوْنَ ﴿

وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ اللهِ

وَإِذَابَكُمْ أَنُونُهُ لَهُ ثُنُو جَبَّارِينَ ۖ

فَاتَّقُوااللَّهَ وَٱلِمِيْعُونِ أَ

وَاتَّقَوُاالَّذِئَ آمَلَاكُوۡمِمَا تَعُلَمُوۡنَ ۞

ٱمَدَّاكُوْ بِٱنْعَامِرَقَّ بَنِيْنَ ۖ وَجَنْتٍ قَـُمُوْنٍ ۚڞ

إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُوْعَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

(۱) دِنِع ، دِنعَةٌ کی جَمّع ہے۔ ٹیلہ 'بلند جگہ 'پیاڑ' درہ یا گھاٹی ہیہ ان گزر گاہوں پر کوئی ممارت تغییر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی لیخی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کامقصد اس میں رہنا نہیں ہو تا بلکہ صرف کھیل کود ہو تا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے منع فرمایا کہ بیہ تم الیا کام کرتے ہو' جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کامقصد بھی الیا ہے جس سے دین اور دنیا کاکوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(۲) ای طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتیں تغییر کرتے تھے 'جیسے وہ بمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔ ..........

(۳) یہ ان کے ظلم و تشد داور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے۔

(٣) جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہاک اور ظلم و سرکشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ ہے۔ (اس ۱۳۵۱)

انہوں نے کہاکہ آپ وعظ کمیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ

ہوں ہم پر کیساں ہے۔ (۱۳۷۱)

یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے۔ (۱۳۵)

اور ہم ہر گر عذاب نہیں دیے جا کیں گے۔ (۱۳۸)

چو نکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹالیا 'اس لیے ہم نے

انہیں تباہ کر دیا ' (۲) یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں

ہیشک آپ کارب وہی ہے غالب مہرمان۔ (۱۳۰۹)

قَالُوْاسَوَآءُ عَلَيْنَآاوَ عَظْتَ أَمْرَكُوْتَكُنْ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ 🗑

اِنُ لِمُنَّا اِلْاَفْئُقُ الْاَتِلِيْنَ ۞ وَمَا فَسُنُ بِمُعَكَّبِيْنَ ۞ فَكَذَيْمُوهُ وَمُؤْمِنِيْنَ اكْثَرُهُمُومُّ وَمِنْمُنِيْنَ ۞

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

(۱) لیعنی اگر تم نے اپنے کفرپر اصرار جاری رکھااور اللہ نے تنہیں جو یہ نعمیں عطا فرمائی ہیں' ان کاشکرادا نہیں کیا' تو تم عذاب اللی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہو گا۔

ر ۲) کینی و بی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات و روایات پر قائم ہیں 'وہ و بی ہیں جن پر ہمارے آباواجداد کار بند رہے 'مطلب دونوں صور توں میں ہیہ ہے کہ ہم آبائی ند ہب کو نہیں چھوڑ کئے ۔ (۳) جب انہوں نے اس امر کااظہار کیا کہ ہم تو اپنا آبائی دین نہیں چھوڑیں گے 'تو اس میں عقید ہُ آخرت کا انکار بھی

ر ، ، ب ب کون کے بین ہو کہ موری ہے ہے ' اور پی ہبال ویں گئیں کو کوئیں گئیں ہو گئیں ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا اور تھا- اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا- کیونکہ عذاب اللی کا اندیشہ تو اسے ہو تا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزا کو تسلیم کرتا ہے ۔

(٣) قوم عاد' دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی'جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے' ۔ ﴿ الَّذِی ۡ لَمُوْعِفَقَ مِیمُلُهُا فِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

كُنَّابَتْ تَنْهُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۖ

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوْهُمُ طِيكُ ٱلْاِنْتَقُوْنَ 🕝

إِنْ لَكُوْرَسُولٌ آمِينٌ ۖ

فَاتَّقُوااللهَ وَالِمِيْعُونِ ۖ

وَمَا اَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُورُانُ أَجُورَى الْآحَلَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

أَتْتَرَكُونَ فِي مَالْمُهُنَّا أَمِينِينَ ﴿

فِي جَنْتِ وَعُيُونٍ ﴿

*ڎؘۜؿؙۯۏ؏ۊۜۼٛڸ*ڟڵۼؠؙٵۿۻؚؽؙۄ۠۞ۛ

وَتَنْفِتُونَ مِنَ الْعِبَالِ بُيُوتًا فِرِهِينَ ۞

ثمودیوں <sup>(۱)</sup> نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔(۱۴۱) ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیاتم اللہ سے

ان سے بھاق صان سے ان سے فرمایا کہ کیا م اللہ سے نہیں ڈرتے؟(۱۴۲)

میں تمہاری طرف الله کاامانت دار پیفیبرہوں-(۱۴۳۳) میں تمہاری طرف الله کاامانت دار پیفیبرہوں-(۱۴۳۳)

توتم اللہ ہے ڈرواور میرا کھاکرو۔(۱۳۴)

میں اس پر تم ہے کوئی اجرت نہیں مانگتا' میری اجرت تو بس پرورد گار عالم پر ہی ہے۔ (۱۳۵)

کیا ان چیزوں میں جو یماں ہیں تم امن کے ساتھ جھوڑ دیے جاؤ گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۳۲)

لعنی ان باغول اور ان چشمول-(۲۸۴)

اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگونے نرم و نازک ہیں۔ (۱۳۸)

اور تم بہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو۔ (۱۳۹)

- (۱) ثمود کامکن جمر تھا جو تجاز کے شال میں ہے' آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایسرالتفاسیر) یہ عرب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے' جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔
- (۲) لینی سے تعتیں کیا تہیں ہیشہ حاصل رہیں گی'نہ تہیں موت آئے گی نہ عذاب؟ استفہام انکاری اور تو بیخی ہے۔ لینی الیا نہیں ہو گا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے ہے 'جب اللہ چاہے گا'تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کرواور اس پر ایمان لاؤاور ترہیب ہے کہ اگر ایمان و شکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے۔
- (٣) یہ ان نعتوں کی تفصیل ہے جن ہے وہ بہرہ ورتھ ' ملل ' محجور کے اس شگوفے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکاتا یعن طلوع ہو تا ہے ' اس کے بعد تمر کہلا تا ہے ۔ (ایسرالتفاسیر) باغات میں دیگر پھلوں ہو تا ہے ' اس کے بعد محجور کا پیل بھی آجا تا ہے ۔ لیکن عربوں میں چو نکہ محجور کی بڑی اہمیت ہے ' اس لیے اس کا خصوصی ویگر پھلوں کے ساتھ محجور کا پھل بھی آجا تا ہے ۔ لیکن عربوں میں جو نکہ محجور کی بڑی اہمیت ہے ' اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ هضہ نبٹم م کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں ۔ مثلاً لطیف اور نرم و نازک ۔ بتہ بہ یہ وغیرہ۔
- (۴) فَادِ هِینَ کینی ضرورت سے زیادہ تصنع ' تکلف اور فن کارانہ مهارت کامظاہرہ کرتے ہوئے یا اتراتے اور فخرو غرور

1-77

فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَالطِيْعُونِ ٥

وَلاَتُطِيعُوْاَأَمُوالْمُسُرِفِينَ ﴿

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لَايْصْلِحُونَ ٠

قَالُوْٓالِنَّمَّالَنْتَ مِنَ الْمُسَجَّدِيْنَ ۞

مَّالَنْتَ إِلَابَتَرُ فِقُلُنَا ﴿ فَأَلْتِ بِأَيْقِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ @

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَهَاشِرُكِ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ۞

وَلَاتَسَنُوْهَابِئُو ۚ فَيَاخُذَكُمْ عَنَاكِ يَوْمِعَظِيْمٍ ۞

فَعَقَرُوْهَا فَأَصَبَحُواندِمِينَ ٠

یں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو-(۱۵۰)

بے باک حد سے گزر جانے والوں کی (۱۱) آجاؤ-(۱۵۱)

الشُّعَرَّاء ٢٩

جو ملک میں فساد کچھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے-(۱۵۲)

وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے-(۱۵۳)

تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو چوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ (۱۵۴)

آپ نے فرمایا ہے ہے او نننی' پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمماری-(۱۵۵)

(خردار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کاعذاب تمہاری گرفت کرلے گا۔ (۱۵۲) پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیس کاٹ ڈالیں' <sup>(۳)</sup> بس وہ

کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارتوں پر بھی غیر ضروری آرائشوں اور فن کارانہ ممارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دو سرے پر برتری اور فخروغرور کا اظهار بھی۔

(۱) مُسْرِ فِيْنَ سے مرادوہ رؤسااور سردار ہیں جو کفرو شرک کے داعی اور مخالفت حق میں پیش پیش تھے۔

(۲) یہ وہی او نغنی تھی جو ان کے مطالبے پر پھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی- ایک دن او نغنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا تھا' اور ان سے کمہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہو گا' او نٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن او نٹنی کے پانی پینے کا ہو گا' تمہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے-

(۳) دو سری بات انہیں ہیے کہی گئی کہ اس او نٹنی کو کوئی بری نیت سے ہاتھ نہ لگائے ' نہ اسے نقصان پنچایا جائے۔ چنانچہ یہ او نٹنی اسی طرح ان کے درمیان رہی۔ گھاٹ سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھا کر گزارہ کرتی-اور کہا جا تا ہے کہ قوم ثمود

اس کادودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی-لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کامنصوبہ بنایا-

(۳) کینی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹنی 'اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پینمبر کی صداقت کی دلیل تھی 'قوم ثمود ایمان نہیں لائی اور کفرو شرک کے رائے پر گامزن رہی اور اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی

پشیان ہو گئے۔ (ا) (۱۵۵)

اور عذاب نے انہیں آدبوچا۔ (۲) بیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ (۱۵۸)

اور بیشک آپ کارب بڑا زبردست اور مهمان ہے۔ (۱۵۹)
قوم لوط (۳) نے بھی نبیوں کو جھٹالیا۔ (۱۲۹)

ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ (۱۲۱)
میں تمہاری طرف امات دار رسول ہوں۔ (۱۲۲)

میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (۱۲۲)

میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگنا میرا اجر تو صرف میں تم جہان کارب ہے۔ (۱۲۲)

اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو ڑ بنایا

ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو' <sup>(۳)</sup> بلکہ تم ہو ہی حدسے گزر

غَاخَنَهُ مُمُ الْعَنَاكِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَاكَانَ اكْتَرُهُمُ مُّوُّفِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَرِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿ كَذَّبَ قَوْمُ لُوْطِ الْعَرِيْزُ الرَّحِيْدُ ﴿

إِذْقَالَ لَهُمُ الْخُوْمُ وَلُوْكُا الاَتَتَقُونَ ﴿
إِنْ لَالْمُولُ الْمِنْ ﴿

فَأَتَّقُوا اللهَ وَالطِيْعُونِ شَ

وَمَّالَشَعْلُكُوْءَ لَيْهِ مِنْ اَجْرِيًّا إِنْ اَجْرِي اِلْاعَلِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 💮

اَتَأْتُوْنَ الذُّكُوْانَ مِنَ الْعَلَمِينَ 🎂

وَ تَكَذُرُونَ مَاخَكَنَ لَكُوْرَئِكُوْمِنُ اَذُوَاحِكُوْمِنُ اَذُوَاحِكُوْمِكُ آنَتُمْ قَوْمُ عَدُونَ ۞

''او نٹنی''کی کوچیں کاٹ ڈالیں لیمنی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا' جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھراسے قتل کر دیا۔ (۱) یہ اس وقت ہوا جب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تہمیں صرف تین دن کی مہلت ہے' چوشے دن تہمیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں' تو پھران کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دکھے لینے کے بعد ندامت اور تو بہ کاکوئی فائدہ نہیں۔ (۲) یہ عذاب زمین سے بھونچال (زلز لے) اور اوپر سے سخت چنگھاڑکی صورت میں آیا' جس سے سب کی موت واقع ہوگئی۔

کرتے ہو۔ (۱۲۵)

(٣) حضرت لوط علیہ السلام 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ھاران بن آزر کے بیٹے تھے۔ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بناکر بھیجاگیا تھا۔ان کی قوم "سدوم "اور"عموریہ "میں رہتی تھی۔یہ بتیاں شام کے علاقے میں تھیں۔ (٣) یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی 'جس کی ابتدا اس قوم سے ہوئی تھی 'اس لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بد فعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ یورپ میں تو اسے قانونا جائز شلیم کر لیا گیا ہے یعنی ان کے ہاں اب یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا خماق اتنا بار گیا ہو کہ مرد و عورت کا ناجائز جنسی ملاپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو' تو وہاں دو مردوں کا آپاں

جانے والے۔ (۱)

انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! اگر تو بازنہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ (۲۲)

آپنے فرمایا' میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ (۲۱۸)

میرے پروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس (وبال) ہے بچالے جو یہ کرتے ہیں-(۱۲۹)

پس ہم نے اسے اور اسکے متعلقین کوسب کو بچالیا۔ (۱۷۰) بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ بیجھے رہ جانے والوں میں ہوگئی۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۷۱)

پھرہم نے باقی اور سب کوہلاک کردیا-(۱۷۲) اور ہم نے ان پر ایک خاص قتم کامینہ برسایا 'پس بهت ہی برا مینہ تھاجوڈ رائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا- <sup>(۵)</sup> ۱۷۳۱) قَالُوُالَبِنُ لَوْتَنْتُكِهِ لِلُّوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَحِيْنَ 🏵

قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمُونِينَ الْقَالِينَ 🎰

رَيِّ غِجِّنِي وَأَهْلِي مِتَالِعُمَلُونَ 💬

فَعَتَيْنَاهُ وَٱهْلَةَآجُمُعِيْنَ ﴿

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ۞

ثُوَّدَمُّرِيْنَا الْلِخَوِيْنَ ﴿

وَامْطُرُنَاعَلِيْهِوْمُطَوّاً فَسَآءُمَطَوْ الْنُنْذَرِيْنَ 🏵

میں بد فعلی کرنا کیو نکر گناہ اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ

- (۱) عَادُونَ ' عَادٍ کی جع ہے۔ عربی میں عَادٍ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنے والا۔ یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور طال کو چھوڑ کر باطل کو اور طال کو چھوڑ کر جرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شری کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مردکی دہر کو حرام۔ قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مردوں کی دبراس کام کے لیے استعال کی اور یوں اس نے حدسے تجاوز کیا۔
- (۲) لیعنی حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے جواب میں اس نے کہا کہ تو بڑاپاک باز بنا پھر ہاہے- یاد ر کھنااگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے- آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے- اور نیکوں کے لیے عرصہ حیات ننگ کر دیا گیا ہے-
  - (۳) کینی میں اسے پند نہیں کر مااور اس سے سخت بیزار ہوں۔
- (۴) اس سے مراد حفزت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی' چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔
- (۵) کیعنی نشان زدہ کنکر پھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیااور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا' جیسا کہ سور ہ مود-۸۳٬۸۳۰ میں بیان ہوا۔

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُتَّوْمِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْءُ

كَذَّبَ ٱصْعِبُ لَعَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۖ

إِذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ آلَا تَتَقُونَ ۞

اِنْ لَكُوْرَسُولُ آمِيْنُ 🌣

فَأَتَّقُوااللَّهُ وَالطِّيعُونِ ۗ

وَمَآالُسُئُكُمُوۡعَلَيۡهِ مِنُ ٱجْرِاْنُ ٱجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

أَوْفُواالْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوْ امِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿

یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے۔ ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔(۱۷۲)
بیثک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مهرانی والا-(۱۷۵)
ایکہ والوں (۱) نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔(۲۷۱)
جبکہ ان سے شعیب (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟(۱۷۷)

میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں-(۱۷۸) اللہ کاخوف کھاؤ اور میری فرمانبرداری کرو-(۱۷۹) میں اس پرتم ہے کوئی اجرت نہیں چاہتا' میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے-(۱۸۰)

با و و ت بی ایک و است پات (۱۸۱۰) ناپ پورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو- (۱۸۱)

(۱) أَيْكَةَ ،جُكُل كو كہتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بہتی "دین " کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ اور کما جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی ہیں گھنا ورخت اور ایسا ایک درخت مدین کی نواتی آبادی ہیں تھا۔ جس کی پوجاپاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور صدود دعوت و تبلغ 'مدین سے لے کر اس نواتی آبادی تک تھا' جمال ایکہ درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہال کے رہنے والوں کو اصحاب الا یکہ کما گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الا یکہ اور اہل مدین کے پیغیبر کی امت تھی۔ ایکہ 'چو نکہ قوم نہیں' اہل مدین کے پیغیبر ایک ہی تعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغیبر کی امت تھی۔ ایکہ 'چو نکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نہیں کا درخت تھا۔ اس لیے اخوت نہیں کا ذکر ہیں ہے۔ البتہ جمال مدین کے ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے 'وہال ان کے اخوت نہیں کا ذکر بھی ملتا ہے 'کیو نکہ مدین' قوم کا نام ہے۔ ﴿وَ اِلْلُ مَدُینَ اَخَاهُمُ شُعَیْبُا﴾ (الا عمراف وہ ماری باری باری جاری باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین وے کہا ہے کہ یہ خلف دو امتیں ہیں' جن کی طرف باری باری حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ مدین کی طرف اور دو سری مرتبہ اصحاب الا یکہ کی طرف اور دو سری مرتبہ اصحاب الا یکہ کی طرف باری باری وعظ یہاں اصحاب الا یکہ کو کیا جا رہا ہے 'جس سے کہ ہد ایک ہی صاف واضح ہے کہ ہد ایک ہی امت ہو دو نہیں۔

(۲) لیعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو ای طرح پورا دو' جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ مت رکھو' کہ دیتے وقت کم دواور لیتے وقت پورالو! الشُّعَرَّاءُ٢٩

وَزُنُوْ إِبِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيْدِ ﴿

وَلَاتَبَخْسُواالنَّاسَ الشُّيَّاءَ مُ وَلاَتَعْثُوا فِي الْوَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥

وَاتَّعُواالَّذِي عَلَقَاكُو وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ ﴿

قَالُوَّ النَّمَ أَنْتَ مِنَ النُسَعَمِيْنَ ﴿

وَمَاآنُتَ إِلَّابَتُنْ مِنْكُنَا وَ إِنَّ نَظْتُكَ لِمِنَ الْكَذِيدُينَ ۞

فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَكَا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ

قَالَ رَبِّنَ ٱعْلَوْ بِمَاتَعُلُوْنَ 💬

اور سید هی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ (۱۸۲) لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو' <sup>(۲)</sup> ہے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ <sup>(۱۳)</sup> اس اللہ کاخوف ر کھو جس نے خود تہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸۲)

انهوں نے کما تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے-(۱۸۵)

اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سیجھتے ہیں۔ (۱۸۲) اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے مکڑے گرا دے۔ (۲) (۱۸۷)

کها که میرا رب خوب جاننے والا ہے جو پچھ تم کر رہے ہو۔ (۱۸۸)

- (۱) ای طرح تول میں ڈنڈی مت مارو ' بلکہ پورا صحح تول کردو!
  - (۲) لیعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا تول میں کمی مت کرو۔
- (٣) لینی اللہ کی نافرمانی مت کرو' اس سے زمین میں فساد بھیلتا ہے۔ بعض نے اس سے مرادوہ رہزنی لی ہے' جس کا ار تکاب بھی یہ قوم کرتی تھی۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر ہے'﴿وَلِاَتَقَعُدُوْا بِحُلِّ صِمَاطٍ ثُوّعِدُونَ﴾(الاَتحداف-٨١)" راستوں میں لوگوں کوڈرانے کے لیے مت بیٹھو"۔(ابن کثیر)
- (۵) لینی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی و رسالت کے نوازا ہے 'ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں ' کیونکہ تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہو سکتا ہے ؟
- (۱) یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تهدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچاہے تو جاہم مجھے نہیں مانتے' ہم پر آسان کا مکزاگرا کر دکھا!
- (2) لینی تم جو کفرو شرک کررہے ہو 'سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تہیں دے گا'اگر چاہے گاتو دنیا میں

كَلَدُّنُونُهُ فَأَحَٰذَهُمُوْعَذَابُيَوُمِ الظُّلَةِ ۚ إِنَّهُ كَانَعَذَابَ يَوْمِعَظِيْمٍ ۞

إِنَّ فِي دُلِكَ لَايَةٌ وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ وَمُوْمِينِينَ ٠

وَلَنَ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيُّوُالزَّحِيُّوُ ﴿

نَزَلَ بِهِ الرُّوْمُ الْوَمِيْنُ ﴿ عَلْ قَلْيِكَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنْذِدِيْنَ ﴿

چو نکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ (۱) وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔(۱۸۹)

یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔ (۱۹۰)

اوریقیناتیراپرورد گارالبته وی ہے غلبے والامربانی والا-(۱۹۱) اور بیشک و شبہ بیر (قرآن) رب العالمین کانازل فرمایا ہوا ہے-(۱۹۲)

اے امانت دار فرشنہ لے کر آیا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۹۳) آپ کے دل پر اترا ہے <sup>(۳)</sup>کہ آپ آگاہ کر دینے والوں

بھی دے دے گا' یہ عذاب اور سزااس کے اختیار میں ہے۔

(۱) انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسانی عذاب مانگاتھا' اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی' اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور پچھ سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چند کمچے بعد ہی آسان سے آگ کے شعلے برہے شروع ہو گئے' زمین زلز لے سے لرزا تھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں بھٹہ کے لیے موت کی فیند سلادیا۔ یوں تین قتم کاعذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ قاس ہوا' اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔

- امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سور ہَ اعراف ' ۸۸ میں زلزلہ کا ذکر ہے ' سور ہَ ہود ' ۹۳ میں صَینحَةٌ (چِخ) کا اور یمال شعراء میں آسان سے عمرے گرانے کا لیعنی تین قتم کا عذاب اس قوم پر آیا۔
- (۲) کفار مکہ نے قرآن کے وحی الی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسالت محمد بیہ اور دعوت محمد بیکا اللہ الکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیا علیم السلام کے واقعات بیان کرکے میہ واضح کیا کہ بیہ قرآن یقیناً وحی اللی ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسانہ ہو یا تو یہ پنجمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیا اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے ہے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔
  - (m) دل کابطور خاص اس لیے ذکر فرمایا که حواس بالخنه میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔

میں ہے ہو جا ئیں۔''' (۱۹۴) صاف عربی زبان میں ہے-(۱۹۵) اگلے نیبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ

ا کلے عبیوں می المابوں میں جمی اس فران کا تذکرہ ہے۔ ''(۱۹۹)

کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علاء بھی جانتے ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۹۷)

اوراگر ہم اے کسی عجمی شخص پر نازلِ فرماتے-(۱۹۸)

پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کر یا تو ہیہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹۹)

اسی طرح ہم نے گنگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کردیا ہے۔ (۲۰۰)

وہ جب تک در دناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کرلیں ایمان نہ لائس گے۔ (۲۰۱)

پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو گا۔ (۲۰۲) بِلِيَانٍ عَرَبِيْ مُبِينٍ ٥

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُوالْأَوَّلِينَ ۞

ٱوَلَوْكُمْ أَنْ أَنْهُمُ أَنَةُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَمْوُ أَبَنِي إِسْرَاءِ مُلَ ﴿

وَكُوْنَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَغْجَيْنَ ١٠٠٠

فَقُرَاكَ وَعَلَيْهِمُ مَّا كَانُوْ إِيهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

كَدْلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

لَابُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُالْعَدَابَ الْكِلِيْءَ ۞

فَيَّاٰتِيَهُمُ بَغُنَّةً وَّهُوُلِايَتِنْعُرُونَ ۖ

(۱) یه نزول قرآن کی علت ہے۔

(۲) لیمنی جس طرح پنیمبر آخرالزماں ملی کی خلمور و بعثت کا اور آپ ملی کی صفات جمیله کا تذکرہ تیجیلی کتابوں میں ہے' اس طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید' به اعتبار ان احکام کے' جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہاہے' بیجیلی کتابوں میں بھی موجود رہاہے۔ (۳) کیونکہ ان کتابوں میں آپ ملی کی گیا کا ور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ' ذہبی محالمات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا بیہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم' اللہ

کے سیچے رسول اور بیہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر بیہ یمود کی اس بات کو مانتے ہوئے پنیمبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ مار کر سے علی میں میں کے مصرف کے مصرف کے مصرف کی مصرف کی مصرف کی اس بات کو مانتے ہوئے پنیمبر پر ایمان کیوں

(۳) کینی کسی عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جیسے حم السجدۃ - ۴۳ میں ہے۔ اور میں تاریخی کسی میں میں میں میں اور کہ اور میں اور میں ہیں نہیں ہیں ہیں تا ہے۔ جس میں ہے۔

(۵) لینی سَلَخْنَاهُ میں ضمیر کا مرجع کفرو تکذیب اور جود و عناد ہے۔

اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی فَيَقُوْلُوْاهَلَ غَنُ مُنْظُرُونَ 🕝

ٱفَهِعَذَالِهَايَسُتَعُجِلُوْنَ ۖ

اَفُرَءَيْتَ إِنْ مَّتَعُنْهُمْ سِنِيْنَ 🙆

ثُمَّ جَآءَهُمُوْتَاكَانُوْايُوْعَدُوْنَ ﴿

مَااَغُهٰى عَنْهُمُ مَاكَانُوْايُمَتَّعُونَ ۞

وَمَا الْمُلَكُمُنَامِنُ قَوْنَ قِوْلِكُوالِالْمَا مُنْدُرُونَ رَبِّي

ذِكُوٰى شُومَاكُنَا ظلِيئِنَ ⊙

وَمَاتَنَزُلُتُ بِوالشَّيْطِينُ أَنَّ

وَمَايَنَبُغِيۡ لَهُمۡ وَمَا يَسۡتَطِيعُونَ 👜

إِنَّهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُوْلُوْنَ 🐨

مائے گی؟ ((۲۰۳)

یں کیایہ ہمارے عذاب کی جلدی مجارہے ہیں؟ (۲۰۴) اچھا یہ بھی بناؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا۔ (۲۰۵)

پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تقے۔(۲۰۲)

تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں ہے کچھ بھی فائدہ نہ پنجا سکے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰۷)

ہم نے کسی بہتی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگراسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ (۲۰۸) نصیحت کے طور پراور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔<sup>(۳)</sup> (۲**۰**۹) اس قرآن کو شیطان نہیں لائے-(۲۱۰)

نہ وہ اس کے قابل ہیں 'نہ انہیں اس کی طاقت ہے-(۱۱۱) بلکہ وہ توسنے سے بھی محروم کردیئے گئے ہیں۔ (۱۲)

- (۱) کیکن مشاہرہ عذاب کے بعد مهلت نہیں دی جاتی نه اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے ' ﴿ فَكُورُيكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُ مُ لَمَّا زَاوًا بَالْسَنَا \* ﴾ (المؤمن ٨٥٠)
  - (۲) یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جوایئے پیغمبرسے کرتے رہے ہیں کہ اگر توسیاہے توعذاب لے آ-
- (m) کیعنی اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھرانہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں' تو کیادنیا کامال و متاع ان کے کچھ كام آئ كا؟ يعنى انهيل عذاب سے بياسك كا؟ نهيل عين نهيل ﴿ وَ مَاهُوبُ وَعَنِيهِ مِنَ الْعَدَابِ أَنْ يُعَكِّرُ ﴾ (البقرة -٩١) ﴿ وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا تَرَدِّي ﴾ (الليل - ١١)
- (٣) ليعنی ارسال رسل اور انذار كے بغيراگر جم كسى بستى كو ہلاك كر ديتے توبيہ ظلم جو تا 'جم نے ايبا ظلم نہيں كيا بلكه عدل کے نقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں رسول بھیج ' جنبوں نے اہل قربیہ کو عذاب الٰہی ہے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغیر کی بات نہیں مانی' تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یمی مضمون بنی اسرائیل-۱۵ اور تصف -۵۹ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیاہے۔
- (۵) ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے 'محفوظیت کابیان ہے۔ ایک تواس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے

فَكَاتَدُءُ مَعَ اللَّهِ الْهَااخَرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّرِمِينَ شَ

وَٱنْدِدْوَعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿

وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 🕝

فَانُ عَصَوُكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيِّي مُرِيِّي مِنْ الْعُمْلُونَ شَ

وَتُوَكِّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿
الَّذِي تَلِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿

پی تو اللہ کے ساتھ کی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ (۱۳۱۳) اپ قربی رشتہ والوں کو ڈرا دے۔ (۱۳۲۱) اس کے ساتھ فروتی سے پیش آ' جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ (۲۱۵) اگر بیہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ (۲۱۲) اپنا پورا بھروسہ غالب مہمان اللہ پر رکھ۔ (۲۱۲) جو تجھے دیکھار ہتاہے جبکہ تو کھڑا ہو تاہے۔ (۲۱۸)

کر نازل ہونا' ان کے لاکق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کامقصد شروفساد اور منکرات کی اشاعت ہے 'جب کہ قرآن کامقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سرباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے 'بیر کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے' تیسرے' نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے' آسانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا ہے ستارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور جسم کردیتے۔ اس طرح اللہ تقالی نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

(۱) پیغیری و عوت صرف رشتے وارول کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبربن کر آئے تھے۔ قربی رشتے دارول کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منانی نہیں، بلکہ اس کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیجی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی آزر کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس تھم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گے اور یا صبّا حاله کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جا آ ہے جب و شمن اچائک تملہ کر دے، اس کے ذریعے سے قوم کو خروار کیا جا آ ہے۔ یہ کلمہ من کر لوگ جمع ہو گئے، آپ نے قرایش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا، بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقینا ہم تعدیق کریں گے۔ آپ می تشکیل اس پر ابولہ ہے۔ آپ می تشکیل اس کے قرایا کہ قرایا ہوئی اصحبے بہارے نیز پر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک شخت عذاب سے ڈرا آ ہوں، اس پر ابولہ ہے۔ آپ می تشکیل اور آپی پھو پھی حضرت صفیہ لیکھیے کو بھی فرمایا، تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندویست کر لو، میں وہاں تہمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبے مسلم کناب الإیمان ، باب وائد دعشہ و تعلی کا بندویست کر لو، میں وہاں تہمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبے مسلم کناب الإیمان ، باب وائد دعشہ و تعلید کا بندویست کر لو، میں وہاں تہمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبے مسلم کناب الإیمان ، باب وائد دعشہ و تعلید کا بندویست کر لو، میں وہاں تہمارے کام نئیں آسکوں گا۔ (صحبے مسلم کناب الإیمان ، باب وائد دعشہ و تعلیہ کا کہدوں ،

اور سجدہ کرنے والول کے در میان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔ <sup>(۱)</sup> (۲۱۹)

وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے-(۲۲۰)
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں-(۲۲۱)
وہ ہرا یک جھوٹے گنگار پر اترتے ہیں- (۲۲۲)
(اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے
اکثر جھوٹے ہیں- (۲۲۳)
شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں-(۲۲۲)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعرا یک ایک بیابان میں سر

نگراتے بھرتے ہیں۔(۲۲۵) اوروہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ <sup>(۴)</sup> (۲۲۲) وَتَقَلُّبُكَ فِي السِّجِدِينَ 🗝

إِنَّهُ هُوَالتَّبِمِيْعُ الْعَلِيْمُ 🕾

هَلُ ٱنْزِئَكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ﴿

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ ٱفَالِهِ ٱثِيْهِ ﴿

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاكْثَرَهُمْ وَلِذِبُونَ 😁

وَالشُّعَوْ آءُ يَثَّبِعُهُمُ الْفَاوْنَ ۞

ٱلَوۡ تَرَانَهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيۡمُوۡنَ ۖ

وَاتَهُمُ يَقُولُونَ مَالاَيَفْعَلُونَ شَ

(۱) لعنی جب تو تناہو تاہے 'تب بھی اللہ دیکھتاہے اور جب لوگوں میں ہو تاہے تب بھی۔

(٣) لين ايك آدھ بات ، جو كى طرح وہ سننے ميں كامياب ہو جاتے ہيں ، ان كاہنوں كو آكر بتلا ديت ہيں ، جن كے ساتھ وہ جھوٹی باتيں اور ملا ليتے ہيں (جيساكہ صحیح صديث ميں ہے -) ملاحظہ ہو (صحيح بخدادی ، كساب السوحيد ، باب قداء ، المفاجر والمنافق وبدء المخلق ، باب صفة إبليس وجنودہ ، صحيح مسلم ، كساب السلام باب تحريم المفاجر والمنافق وبدء المخلق ، باب صفة إبليس وجنودہ ، صحيح مسلم ، كساب السلام باب تحريم المحانة واتيان الكھان ) بُلقُونَ السَّمْع - شياطين آسان سے سنى ہوئى بعض باتيں كاہنوں كو پننيا دستے ہيں ، اس صورت ميں سمع كے معنى مسموع كے ہوں گے - ليكن اگر اس كا مطلب حاسم ساعت (كان) ہے ، تو مطلب ہو گاكہ شياطين آسانوں پر جاكركان لگاكرچورى چھے بعض باتيں س آتے ہيں اور پھرانہيں كاہنوں تك پننيا ديتے ہيں -

<sup>(</sup>۲) کینی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے' کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (لینی کاہنوں' نجومیوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انبیا و صالحین پر -

إِلَّا الَّذِينُ امَنُوا وَعَمِلُواالطّلِطَتِ وَذَكُرُوااللّهُ كَيْثِيرًا وَانْتَصَرُّوامِنَ اَبْعُكِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعُكُوَ الَّذِينَ ظَلَمُوَّا اَنَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِمُوْنَ ۞



طَسَ اللَّهُ اللَّ

هُدًى وَبُثُرٰي لِلْمُؤْمِنِيُنَ ۞

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَنُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْآخِرَةِ

سوائے ان کے جو ایمان لائے (۱) اور نیک عمل کیے اور بھڑت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلوی کے بعد انتقام لیا (۲) جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیس گے کہ کس کروٹ اللتے ہیں۔ (۲۲)

#### سور و منمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

طس' پیه آیتیں ہیں قرآن کی (لینی واضح) اور روش کتاب کی۔(۱)

ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔(۲) جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت

- (۱) اس سے ان شاعروں کو مشتیٰ فرما دیا گیا 'جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر بنی ہے اور احتیٰ الیے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار 'عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کاذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری 'جس میں جھوٹ 'غلو اور افراط و تفریط ہو 'کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔
- (۲) لیعنی ایسے مومن شاعر' ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں' جس میں انہوں نے مسلمانوں کی ججو (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رہائی۔ کافروں کی ججو یہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی صلی الله علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ''ان (کافروں) کی ججو بیان کرو' جرائیل علیہ السلام بھی تہمارے ساتھ ہیں''۔ (صحیح بخاری 'کتاب بدء المخلق' باب ذکر المملائک تہ 'مسلم' فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثبابت) اس سے معلوم ہوا کہ الیی شاعری جائز ہے جس میں کذب و مبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین و اہل باطل کو جواب دیا جائے اور مملک حق اور توحید و سنت کا اثبات کیا جائے۔
- (٣) لينى أَيَّ مَرْجَعِيزَ جِعُونَ لِعِنى كون مى جُلَّه وه لوشت بين؟ اوروه جهنم ہے-اس ميں ظالموں كے ليے سخت وعيد ہے-جس طرح حديث ميں بھى فرمايا كيا ہے "تم ظلم سے بچو! اس ليے كه ظلم قيامت والے دن اندهيروں كا باعث ہو گا"-(صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الطلم)
- نَمْلٌ چیونیٰ کو کتے ہیں-اس سورت میں چیونٹیوں کاایک واقعہ نقل کیا گیا ہے 'جس کی وجہ ہے اس کو سور ہ نمل کہا
   جاتا ہے-

هُمُ يُؤَوِّنُونَ ۞

لِتَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمُنُونَ بِالْخِرَةِ نَتَيَّنَا لَهُمُ اعْمَالَهُمُ فَهُمُ مَعْمَهُونَ ۞

اُولَٰلِمْكَ الَّذِيْنُ لَهُمُومُوَّءُ الْعَدَابِ وَهُمُ فِي الْاِحْرَةِ هُمُوالْاَخْسَرُوْنَ ۞

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرَّالَ مِنُ لَكُ نُ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ٠

اِذْقَالَ مُونِى لِاهْلِهِ اِنِّ أَنْسَتُ نَارُا اُسَالِتَكُمُ مِنْهَا اِعْبَرِا وَالْيَكُمْ شِهَاپِقَسِ تَعَكُمُ تَصْطَلُونَ ۞

فَلَتَاجَاءَهَا نُودِيَ أَنُ بُورِكِ مَنْ فِي النَّارِوَ مَنْ حُولَهَا"

پریقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

پ من کا میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرنوت زینت دار کر دکھائے (۲<sup>°)</sup> ہیں' پس وہ مجھکتے پھرتے ہیں۔ (۳°)

یمی لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔(۵)

بیشک آپ کواللہ تھیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہاہے-(۲)

(یاد ہو گا) جبکہ موٹ (علیہ السلام) نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے 'میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے پاس آجاؤں گا ٹاکہ تم سینگ تاپ کرلو۔ ''') (2)

جب وہاں پنچے تو آواز دی گئی کہ بابر کت ہےوہ جواس آگ

(۱) یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکاہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہواہے لیکن اس سے حقیقاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے 'جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بندیا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کرلیں گے 'قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشن سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشن سے فیض یاب نہیں ہو سکتے ' درال حالیکہ سورج کی روشن ہورے عالم کی درخشانی کاسب ہے۔

(۲) یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت ہے ہی ہو تا ہے 'تاہم اس میں بھی اللہ کاوہی اصول کار فرما ہے کہ نیکیوں کے لیے نیکی کاراستہ اور بدوں کے لیے بدی کاراستہ آسان کردیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راتے کا افقیار کرنا' یہ انسان کے ایخ ارادے پر متحصر ہے۔

(٣) لیعنی گمراہی کے جس راہتے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں'اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راہتے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔

(۴) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موکیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کرواپس آ رہے تھے' رات کو اندھیرے میں راہتے کا علم نہیں تھااور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

وَسُبُوْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

يْمُوْسَى إِنَّهُ آنَااللهُ الْعَزِيْزُ أُلْحِيكَيْهُ 💍

وَالِنَّ عَصَالَاَ فَلَمَّا لَا فَاتَفَةَ ثُكَا نَهَا جَآنٌ قَلْمُدُيرًا وَلَمُ يُعَوِّبُ لِنُوسَى لاَتَغَنُّ إِنِّ لاَ يَنَا فُلدَى الْمُوْسَنُونَ ۞

اِلَامَنُ ظَلَوَتُهُ بَتَالَ مُسْنَابَعُكَ سُوِّهِ فَإِنِّي غَفُورُ رَحِيْهُ ®

میں ہے اور برکت دیا گیاہے وہ جو اسکے آس پاس ہے (۱) اور پاک ہے اللہ جو تمام جمانوں کاپالنے والاہے۔ (۸) موی ! من بات ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب (۳) با حکمت - (۹)

تو اپنی لا تھی ڈال دے 'موسیٰ نے جب اسے ملما جاتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا'اے موسیٰ! خوف نہ کھا'<sup>(۱)</sup> میرے حضور میں پنیبرڈ رانہیں کرتے۔(۱۰) لیکن جولوگ ظلم کریں <sup>(۱)</sup> پھراس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشے والامہریان ہوں۔<sup>(۱)</sup> (۱۱)

(۱) دور سے جہاں آگ کے شطے لیکتے نظر آئے 'وہاں پہنچے یعنی کوہ طور پ' تودیکھاکہ ایک سرسبزور خت ہے آگ کے شعلے بلند ہور ہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی النّاد میں من ہور ہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی النّاد میں من الله کانور تھا ،جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی مَن فِی النّاد میں من ہور ہے ہور ہور وَمَن حَولَهَ الله تبارک و تعالی اور تار سے مراد اس کانور ہے اور وَمَن حَولَهَ الله تبارک و تعالی کی ذات کے تجاب '(پردے) کونور (روشنی) اور ایک روایت میں نار (آگ) سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "اگر اپنی ذات کو بے نقاب کردے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے"۔ (صحیح مسلم کتاب الإیمان بیاب إن الله لاینا میں۔ تفسیل کے لئے دیکھیں فتاوی ابن تیمید نے جھرس ۲۵۹ سے ۱۳۸۳))

(۲) یہاں اللہ کی تنزیہ و تقدیس کامطلب یہ ہے کہ اس ندائے غیبی سے بیانہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگیا در خت میں اللہ حلول کئے ہوئے ہے 'جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ بیہ مشاہد ہوت کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیا علیم السلام کو بالعوم سرفراز کیا جاتا ہے۔ بھی فرشتے کے ذریعے سے اور بھی خوداللہ تعالی اپنی تجی اور جمکلا می سے جیسے یہاں موٹی علیہ السلام کے ساتھ معالمہ پیش آیا۔

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ پیغیرعالم الغیب نہیں ہوتے 'ورنہ موکیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دو سرا 'طبعی خوف پیغیبر کو بھی لاحق ہو سکتاہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔

(a) لینی ظالم کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرما لے-

(٦) لیعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔

1.84

او را پناہاتھ اپنے گریبان میں ڈال 'وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے ''' و نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا<sup>،(۲)</sup> یقیناُوہ بد کاروں کاگروہ ہے۔(۱**۲**) پس جب ان کے پاس آ تکھیں کھول دینے والے (۳) ہمارے معجزے پہنچے تووہ کہنے لگے یہ تو صریح جادوہے-(۱۳۳) انہوں نے انکار کر دیا حالا نکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنایر - (۳۰) پس دیکھ کیجئے کہ ان فتنہ یر دازلوگوں کاانجام کیسا کچھ ہوا۔ (۱۴۷) اور ہم نے یقیناً داود اور سلیمان کوعلم دے رکھا تھا (۵) اور دونوں نے کہا' تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اینے بہت سے ایمان دار بندوں یر فضیلت عطا فرمائی ہے۔(۱۵) اور داو د کے وارث سلیمان ہوئے <sup>(۱)</sup> اور کہنے لگے لوگو! ہمیں

وَٱدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ تَخُرُجُ بَيْضَا أَمِنُ غَيْرِسُوَّةٍ نِي تِسْعِ اللَّتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمُ كَانُوُا قَوْمُ الْسِقِينَ اللهُ

فَكُمَّاجَاءَتُهُوُ النُّمَنَامُبُصِرَةً قَالُوُ الهٰذَا سِحُرَّمُمِينٌ ۞

وَجَحَدُوْابِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَآ انْفُدُهُ وَظُلُمَّا وَّعُلُوًّا ۗ فَانْظُرُكِيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَن

وَلَقَدُ التَيْنَادَ اوْدَوَ سُلَمُن عِلْا وْقَالُوالْحَمُدُ بِلْعِ الَّذِي فَصَّلَنَاعَلَى كَثِيْرِمِّنْ عِبَلْدِهِ الْمُؤْمِنِينَ 🎱

وَوَرِكَ سُكِيمُنُ دَاوُدَوَقَالَ يَانَهُا النَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ

<sup>(</sup>۱) لیعنی بغیر برص وغیرہ کی بیاری کے۔ یہ لاٹھی کے ساتھ دو سرا معجزہ انہیں دیا گیا۔

<sup>(</sup>٢) فيي تسنع آيات لعني يه دو معجر ان ٩ نشانيول مين سے بين جن كے ذريع سے ميں في تيرى مددكى ب- انهيں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا' ان 9 نشانیوں کی تفصیل کے لیے دیکھئے' سور ہ بنی اسرائیل' آیت-۱۰۱ کا حاشیہ-

 <sup>(</sup>٣) مُنْصِرةً 'واضح اور روشن یا بیه اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور استکبار تھا-

<sup>(</sup>۵) سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ بہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے' اس کی دلیل کے طور یر حضرت مویٰ علیه السلام کا قصه مخضرابیان فرمایا اور اب دو سری دلیل حضرت داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام کابه قصه ب-انبیا علیهم السلام کے بیہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سیجے رسول ہیں- علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا جیسے حضرت داو د علیہ السلام کولوہے کی صنعت کاعلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانو روں کی بولیوں کاعلم عطاکیا گیا تھا- ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا' لیکن یہاں صرف علم کاذکر کیا گیا ہے' جس سے واضح ہو تا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

<sup>(</sup>١) اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے ، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار یائے ورنہ

الطَّيْرُ وَاوْتِنَنَا مِنْ كُلِّ شَيْ إِنَّا لَهُ الْفَوْلُ الْفَصْلُ الْبِينِينَ ٠٠

وَحُثِنَ السَّلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ وَالْقَارُوَهُمُ يُوزَعُونَ ﴿

حَتَّى َ إِذَا ٱتَوَاعِلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتُ مُلَا قَالْتُ مُلَا قَالُو النَّمْلُ ادْخُلُوا مِن يَهُو وَمِن مِن النِّحِلِ مِن وَهِ وَمِن النِّمْ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَمِن اللَّهِ وَمِن مِن مِن اللَّهِ

مَىٰكِنَاكُو ۚ لَا يَحُطِمَنَا ۗ لُمُسْلَكُمْنُ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَاَيَشْعُورُونَ ۞

پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے (ا) اور ہم سب کچھ میں سے دیئے گئے ہیں۔ (۲) دیئے گئے ہیں۔ انکل کھلاہوا فضل النی ہے۔ (۱۲) سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے (اس بر ہر قتم کی ) الگ الگ درجہ بندی کردی گئی۔ (۱۳)

جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پنیجے توایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ 'ایسانہ ہو کہ بیخبری میں سلیمان اور اسکالشکر تمہیں روندڈ الے۔ (۱۸)

حضرت داو دعلیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انمیا کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے 'جو مال واسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں' وہ صدقہ ہو آہے' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (السبخدادی کنداب الفوائض' ومسلم کتناب البجهاد)

(۱) بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہروفت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیو نٹیال بھی منجملہ پرندوں کے ہیں۔ (فتح القدیر)

(۲) جس کی ان کو ضرورت تھی' جیسے علم' نبوت' حکمت' مال' جن وانس اور طیور و حیوانات کی تسخیرو غیرہ۔

(٣) اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کاذکرہے 'جس میں وہ بوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات 'حیوانات اور چرند و پرند حتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی' اس میں کما گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں' انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤلشکر جمع کیا گیا۔

(٣) یہ ترجمہ (توزیع بمعنی تفریق) کے اعتبارے ہے۔ یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقییم (قتم وار) کر دیا جاتا تھا' مثلاً انسانوں' جنوں کا گروہ' پر ندوں اور حیوانات کے گروہ۔ وغیرہ وغیرہ۔ دو سرے معنی اس کے "پی وہ رو کے جایا کرتے سے " یعنی یہ لشکرا تنی بڑی تعداد میں ہو تا تھا کہ راستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بد نظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو یہ وَزَعَ یَزَعُ ہے ہے' جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی مادے میں ہمزہ سلب کا اضافہ کر کے اُوزِغِنی بنایا گیا ہے جو اگلی آیت نمبر ۱۹ میں آرہا ہے یعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرمادے' جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں۔ اس کو اردو میں ہم الهام و توفیق سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ (فتح القدیم' ایسرالتفا سیرو ابن کشر) (۵) اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قتم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور

تَرْضُهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِ لَا الصَّلِحِينَ ٠

وَتَفَقَّدُ التَّلِيُّرُفَقَالَ مَالِى لِآلَوَى الْهُدُهُدُّ أَمُّكَانَ مِنَ الْفَالِمِيْنَ ۞

ڵۯؙۼٙڐؚؠڹۜٙ؋ؙعَڬٵۨۨ؆ؙۺٙڔؽػٵٲٷڵڒٵۮ۬ڹ*ۼ*ؾۜٙ؋ٙڷٷڶؽٲؾؚؽٙؿٚ

بِنُلُطْنِ ثَبِينِ ۞

فَمَّلَتَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ ٱحْطُتُ بِمَالَمُ يَخُطُوبِهِ

اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعاکرنے گئے کہ اے پرور دگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کاشکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں (۱) اور میرے مال باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کر آ رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (۱)

آپ نے پر ندول کا جائزہ لیا اور فرمانے گئے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نمیں دیکھتا؟ کیاوا قعی وہ غیرحاضرہے؟ (۲۰) یقیناً میں اسے سخت سزا دول گا' یا اسے ذبح کر ڈالوں گا' یا میرے سامنے کوئی صرت دلیل بیان کرے۔(۲۱)

کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آگراس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبرلایا ہوں کہ مجھے اس کی خبرہی نہیں'<sup>(۳)</sup> میں

مختلف ہے۔ دو سرا' یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتن عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھ' ای لیے چیو نٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دیئے جا ئیں۔ تیسرا' یہ کہ حیوانات بھی ای عقید ہ صحیحہ سے بسرہ ور تنے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے ہدہر کے واقعے سے بھی اس کی مزید آئید ہوتی ہے۔ چوتھا' یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سبجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطافر مایا تھا' جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔

(۱) چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو س کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان کے دل میں شکر گزاری کا حساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتناانعام فرمایا ہے۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔
اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "سید سے سید سے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اللہ ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ما اللہ ایک میں آپ میں میں میں میں خوس میں نہیں جاؤل گا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں منہیں وقت تک جنت میں نہیں جاؤل گا، جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں وقت کی جند میں نہیں جاؤل گا، جب تک اللہ کی رحمت میں نہیں دامن میں نہیں وقت کی دعمت میں نہیں دوروں اللہ کی دعمت میں نہیں دوروں کے دوروں کی میں نہیں وقت کی دعمت میں نہیں دوروں کے دوروں کے دوروں کی میں نہیں دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی کی دوروں کی دورو

(m) لینی موجود تو ہے ، مجھے نظر نہیں آرہایا یمال موجود ہی نہیں ہے۔

(۴) احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔

وَ جِئْتُكَ مِنُ سَبَإَائِنْبَإَلِيَّقِيْنِ <sup>®</sup>

اِنْى ْ وَجَالْتُ الْمُرَاةُ تَمْلِلُهُ مُو وَافْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْ اللَّهُ مُو وَافْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْ وَلَهَا عَوْشُ عَظِيْمٌ ﴿

وَجَدُ ثُهُوَ وَمُهُمَّا يَتَجُدُّهُ وَنَ لِلشَّمُسِ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ وَذَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالُهُمُ فَصَدَّ هُمُوْعَنِ السَّيِيدُلِ فَهُوُ لَاَيْهُتَدُونَ ﴿

ٱلكييَجُدُ وُاللَّهِ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبُ أَنِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

سبالله کی ایک تجی خبر تیرے پاس لایا ہوں-(۲۲) میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے (۱) جسے ہر قتم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ (۲۳) میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر

انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے <sup>(۳)</sup> پس وہ ہدایت پر نہیں آتے-(۲۳)

سورج کو سحدہ کرتے ہوئے پایا 'شیطان نے ان کے کام

کہ اس اللہ کے لیے سجدے کریں جو <sup>(۵)</sup> آسانوں اور

(۱) سَبَأَ ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شمر کا بھی۔ یمال شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے (فتح القدیر)

(۲) یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امریاعث تعجب تھا کہ سبامیں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلای تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکہ سبا (بلقیس) کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سمربراہی جائز ہے۔ حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے' اس سے اس کے جوازیا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سمربراہی کے عدم جوازیر قرآن و حدیث میں واضح دلا کل موجود ہیں۔

(٣) کما جا تا ہے کہ اس کا طول ۸۰ ہاتھ عرض ۴۰ ہاتھ اور اونچائی ۴۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی ' سرخ یا قوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے' واللہ اعلم- (فتح القدير) وليے بيہ قول مبالغے سے خالی نہيں معلوم ہو تا۔ يمن ميں بلقيس کاجو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اپنے بڑے تخت کی گئجائش نہیں۔

(٣) اس كا مطلب يہ ہے كہ جس طرح پرندوں كو يہ شعور ہے كہ غيب كا علم انبيا بھى نہيں جانے 'جيسا كہ بدہد نے حضرت سليمان عليه السلام كو كما كہ ميں ايك الي اہم خبراليا ہوں جس سے آپ بھى بے خبر ہيں 'اس طرح وہ الله كى وحدانيت كا احساس و شعور بھى ركھتے ہيں۔ اس ليے يمال بدہد نے حيرت واستجاب كے انداز ميں كماكہ يہ ملكہ اور اس كى قوم اللہ كے بجائے 'سورج كى بجارى ہے اور شيطان كے بيچھے لگى ہوكى ہے۔ جس نے ان كے ليے سورج كى عبادت كو بھلاكركے دكھلايا ہواہے۔

(۵) أَلَّا يَسْجُدُوا اس كا تعلق بھى ذَيَّنَ كے ساتھ ہے- يعنى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كرديا ہے كہ وہ الله كو تحدہ نہ كريں- يا اس ميں لاَ يَهْتَدُونَ عامل ہے اور لا زائد ہے- يعنى ان كى سمجھ ميں يہ بات نہيں آتى كه تجدہ صرف الله

وَيَعُلُوْمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ 🏵

ٱللهُ لَاَ الهَ إِلَاهُ وَرَبُ الْعَرَشِ الْعَظِيُو ۗ

قَالَ سَنَنْظُوْ آصَدَ قُتَ آمُرُنْتَ مِنَ الْكَذِيبُنَ ﴿

ٳۮ۬ڡؘۜۘڹٸؚ۪ؿؿؗؽ۬ ۿۮؘٵڡٚٲڵڤؚؚۛؗؗٞؗڡٞٳڵؽۿؚۄؙڰ۬ۛۊؘؘۜۘۛۛۛۊۘڵٵؘۜۼۛؠؗؗٛٛٛٛؠؙڡؙٲٮٛ۬ڟ۠ۯ ٮڵۮؘٳؿۯڃٷؽؘ ۞

قَالَتُ يَاتِّهُمَا الْمُكُوَّالِنَّ الْقِي الْتَكِيْتُ كُرِيْتُ كُرِيْتُ وَكُو

إِنَّهُ مِنُ سُكِمُنَ وَإِنَّهُ بِسُواللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

ٱلْاَتَعْلُواعَلَ وَأَتُونَى مُسْلِيدِينَ ۞

زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتاہے' (ا) اور جو پچھ تم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب پچھ جانتاہے۔(۲۵) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کامالک ہے۔(۲۲) سلیمان (۲) نے کما' اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے بچ کما ہے یا تو جھوٹاہے۔(۲۷) میرے اس خط کو لے جاکرانہیں دے دے پھران کے پاس

سے ہث آاور دیکھ کہ وہ کیاجواب دیتے ہیں۔ (۲۸)

وہ کہنے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط

ڈالاگیاہے-(۲۹) جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہرمان اللہ کے نام سے شروع ہے-(۳۹) میرک تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر

میرے پاس آجاؤ۔ (۳)

### كوكرين- (فتح القدير)

(۱) لیعنی آسان سے بارش برسا آاور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نبا بات 'معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرما آاور نکالتا ہے۔ خَبْء 'مصدر ہے مفعول مَخْبُوءٌ ' (چیپی ہوئی چیز) کے معنی ہیں۔

(۲) مالک تو اللہ تعالیٰ کا نئات کی ہر چیز کا ہے لیکن یمال صرف عرش عظیم کا ذکر کیا' ایک تو اس لیے کہ عرش اللی کا نئات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دو سرے' یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تحت شاہی بھی' گو بہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہر ہدنے چو نکہ توجید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے' اس لیے حدیث میں آ تا ہے" چار جانوروں کو قتل مت کرو۔ چیو نئی' شد کی کھی' ہر ہر اور صرد لیخی لٹورا"۔ (مسند اُحمد ا/ ۲۳۲۔ اُبوداود 'کتاب الأدب' باب ماین ہی عن قتله) صرد (لٹورا) اس کا سربڑا' پیٹ سفید اور پیٹے سبب فی قتل المذروابن ماجه 'کتاب الصید' باب ماین ہی عن قتله) صرد (لٹورا) اس کا سربڑا' پیٹ سفید اور پیٹے سبز ہو تی ہے' ہے چھوٹے پر ندوں کو شکار کر تا ہے (عاشیہ ابن کیش)

(٣) لعین ایک جانب ہٹ کر چھپ جااور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

(٣) جس طرح نبی صلی الله علیه وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے 'جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت

قَالَتَ يَاتَهَا الْمُكَوُّا الْنَوُّنِ فَيُ الْمُرِى مَاكُنُتُ قَاطِعَةً اَمُرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞

قَالْوَاخِنُ أُولُوَا فَوَقَ وَالْوَابَاشِ شَيِيدٍ ۚ وَالْأَمْرُ اِلنَّكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ۞

قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوُكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱفْسَدُ وُهَا وَجَعَلُوَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَوَ

وَانِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةً ٰ بِهَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۞

فَلَتَاجَآءَسُلِمُنَ قَالَ آثِمُكُونِنِ بِمَالِ فَمَّا الْتُرَّ اللهُ

اس نے کہا اے میرے سردارو! تم میرے اس معالمہ میں مجھے مشورہ دو- میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی- (۳۲)
ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت الرئے بھڑنے والے ہیں۔ "آگے آپ کو افتتار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ "" (۳۳)

اس نے کہاکہ بادشاہ جب کسی بہتی میں گھتے ہیں (<sup>'')</sup> تواسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کردیتے ہیں۔ <sup>''')</sup> اور بیالوگ بھی ایساہی کریں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۳) میں انہیں ایک ہدیہ جھینے والی ہوں' پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کرلوشتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

پس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پنچاتو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدودینا چاہتے ہو؟ (۱) مجھے تو میرے

دی گئی تھی۔ ای طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب الیہ کا نام خط میں پہلے لکھاجا تا ہے۔ لیکن سلف کا طریقہ بھی تھاجو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنانام تحریر کیا۔ (۱) لیعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نمایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں' اس لیے جھکنے اور دہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

- (٢) اس ليے كه ہم تو آپ كے مابع بين 'جو حكم ہو گا' بجالا كيس كے-
  - (۳) لیمنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔
  - (۴) کینی قتل و غارت گری کرکے اور قیدی بناکر۔
- (۵) کبعض مفسرین کے نزدیک ہے اللہ کا قول ہے جو ملکۂ سباکی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک ہے بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور کیی سیاق کے زیادہ قریب ہے-
- (۱) اس سے اندازہ ہو جائے گاکہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیادار بادشاہ ہے یا نبی مرسل 'جس کامقصداللہ کے دین کاغلبہ ہے۔ اگر مدیہ قبول نہیں کیاتویقینااس کامقصد دین کی اشاعت و سرملندی ہے 'چرجمیس بھی اطاعت کیے بغیرچارہ نہیں ہو گا۔
- (2) لینی تم دیکھ نہیں رہ کہ اللہ نے مجھے ہر چیزے نوازا ہوا ہے ۔ پھرتم اپناس ہدیے سے میرے مال و دولت میں

# خَيْرُمِّيَّنَا اللَّهُ وَمِلِ أَنْتُو بِهَدِيَّتِكُمُ تَفْرَحُونَ 🗇

ارُحِهُ الَيْهِمُ فَلَمَا أَتِيَكَهُمُ بِجُنُودِ لَاقِتَبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمُ مِّنْهَاۤ اَذِلَةٌ وَهُمُوطِنِرُونَ ۞

قَالَ يَانَيْهَا الْمُنْوَا اِنَّلُو يُلْزِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَانْوُنِيُ مُسْلِمِينِنَ ۞

قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنَ الَالِيَّكَ بِهِ قَبُلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّعَامِكَ وَانِیْ عَلَيْهِ لَقَوِیْ اَمِینُ ۞

رب نے اس سے بہت بہتردے رکھاہے جواس نے تہیں دیاہے پس تم ہی اپنے تخف سے خوش رہو۔ (۱۳۹) جا ان کی طرف واپس لوٹ جا<sup>، (۲)</sup> ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لشکر لائیں گے جنکے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل ویت کرکے وہاں سے نکال باہر

کریں گے۔ ("") ("") آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو الکے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اسکا تخت مجھے لادے۔ ("") ایک قوی بیکل جن کھنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا (") ہوں' یقین مائے کہ میں اس پر قادر ہوں اور

کیا اضافه کر سکتے ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی کوئی اضافیہ نہیں کر سکتے۔

(۱) یہ بطور تو پخ کے کماکہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرد اور خوش ہو' میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا' اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے- دو سرے اللہ نے مجھے وہ پچھ دیا ہے جو پورے جمان میں کسی کو نہیں دیا- تیسرے' مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیاہے-

(۲) یمال صیغهٔ واحد سے مخاطب کیا' جب کہ اس سے قبل صیغهٔ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں بھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیاہے۔ بھی امیرکو۔

(٣) حضرت سلیمان علیہ السلام نرے بادشاہ ہی نہیں تھے 'اللہ کے پیٹیمبر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا' لیکن جنگ و قبال کا نتیجہ یمی ہو تا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری کا ہے اور ذلت و خواری سے یمی مراد ہے' ورنہ اللہ کے پیٹیمبرلوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل و خوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوۂ حنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔

(۴) حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جواب ہے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کامقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مطیع و منقاد ہو کر آنے کی تیاری شروع کردی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اٹکی آمد کی اطلاع مل گئ تو آپ نے انہیں مزیدا پی اعجازی شان دکھانے کاپرد گرام بنایا اور ایکے پہنچنے ہے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے پاس منگوانے کابندو بست کیا۔

(۵) اس سے وہ مجلس مراد ہے 'جومقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔

(١) اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقینا ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالی نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے

قَالَ الَّذِي عِنْدَ الْعِلْمُوسِّنَ الْكِتْبِ اَنَّا الِتِكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَرْتَكَ الِيُكَ طَوْفُكَ فَلَمَّا رَالُا مُسُتَعِرًا عِنْدَاهُ قَالَ هذا مِنْ فَصَلِ رَبِّي لِيبَلُونِ أَاشْلُوا الْمُاكُولُ وَمَنُ شَكَرَ فَاتَمَا يَشْكُولُونَهُ لِمَا وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ مَ إِنْ غَسِيتٌ كَرِيْدُ \* ©

قَالَ نَكِرُوُالَهَاعَرُشَهَانَنْظُرُ اتَّهُتَدِي َآمُرتَكُونُ

ہوں بھی امانت دار۔ ("(۳۹) جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھیکا ئیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچاسکتا ہوں۔ (") جب آپ نے اسے اپنے پاس موجو دپایا تو فرمانے کگے یمی میرے رب کافضل ہے' ٹاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کر تا ہوں یا ناشکری'شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کر تا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا کے لیے شکر گزاری کر تا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا محم دیا کہ اس کے تخت میں کچھے پھیریدل کر (") دو ٹاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پالیتی ہے یا ان میں سے ہوتی

نوازا ہے۔ کیونکہ کمی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو' میہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے مآرب یمن (سبا) جائے اور پھروہاں سے تخت شاہی اٹھالائے۔ اور ڈیڑھ ہزار میل کا بیہ فاصلہ جے دو طرفہ شار کیا جائے تو تین ہزار میل بنتا ہے' ۴' ۴ گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقت ور سے طاقت ور انسان بھی اول تو اسنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سمارا لے کر اٹھوا بھی لے تو آئی قلیل مدت میں انتا سفر کیوں کر ممکن ہے۔ (۱) لیعنی میں اے اٹھاکر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کمی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔

(۲) یہ کون محض تھاجس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون می تھی؟ اور یہ علم کیا تھا، جس کے زور پر یہ وعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان متیوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ ہے جو معلوم ہو تاہے وہ انتاہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب اللی کاعلم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت وے دی کہ پلک جھیکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجوہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے کیمر خلاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت، جس کاذکر یمال ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت، جس کاذکر یمال ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا 'ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت اللی ہی کی کار فرمائی ہے جو چشم زدن میں' جو چاہے 'کر علی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے' اس لیے جب انہوں نے دیکھاکہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔

(۳) کینی اس کے رنگ روپ یا وضع و ہیئت میں تبدیلی کردو۔

مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ @

فَلَمَّا جَآءَتُ قِيْلَ اَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتُ كَانَّهُ

هُوَ ۚ وَاٰوُبِتُهٰنَاالُعِلْهَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۞

وَصَدَّهَامَاكَانَتُ تَّعَبُدُامِنُ دُونِ اللهِ ۚ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرُحَ ۚ فَكَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَتَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرِّدُ مِّنْ قَوَادِيْرَهُ

ہے جو راہ نہیں یاتے۔ <sup>(۱)</sup> (اسم)

پھر جب وہ آگئی تو اس سے کما (دریافت کیا) گیا کہ ایساہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے' <sup>(۲)</sup> ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ <sup>(۳)</sup>

اسے انہوں نے روک رکھاتھاجن کی وہ اللہ کے سواپر ستش کرتی رہی تھی 'بقیناوہ کا فرلوگوں میں سے تھی۔'''(۴۳) اس سے کما گیا کہ محل میں چلی چلو 'جے دیکھ کریہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں'<sup>(۵)</sup> فرمایا یہ تو

- (۱) کعنی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ بیہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دو سرامطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ لعنی اتنا بڑا معجزہ دکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟
- (۲) ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع و ہیئت میں کچھ تبدیلی آگئی تھی' اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا قرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پیچان ہی لیتا ہے' اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔اور بیہ کما'' ہیر گویا وہی ہے''اس میں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نمایت مختلط جواب ہے۔
- (٣) لیعنی یمال آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے- لیکن امام ابن کثیرو شو کانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے علم دے دیا گیا تھا کہ ملکۂ سبا آبع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی-

قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظُلَمُتُ نَفْمِیُ وَ اَسْلَمُتُ مَعَسُلِمُنَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ﴿

وَلَقَدُ السَّلْنَا اللهِ نَمُوْدَ اَخَاهُمُ صَلِحًا اَنِ اعْبُدُ واللهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيْهُ شِي يَغْتَكِمُونَ ۞

قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِنَةَ قَبُلَ الْحَسَنَةِ • لَوْلاَتَسْتَغُفِرُونَ اللّٰهَ لَعَ لَكُمْ شُرْحَمُونَ ۞

قَالُوااطَّايِّرُنَابِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُوْعِنْدَاللهِ

شیشے ہے منڈھی ہوئی عمارت ہے'کئے لگی میرے پروردگار! میں نے اپ آپ بر ظلم کیا-اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں-(((۱۳۳)) یقینا ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے بھگڑنے لگے-(۲)(۵۸)

آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو! تم نیکی ہے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے (۳) ہو؟ تم اللہ تعالیٰ ہے استعفار کیوں نہیں کرتے آکہ تم پر رحم کیاجائے-(۴۸) وہ کہنے گئے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے (۵) ہیں؟ آپ نے فرمایا تہماری بدشگونی اللہ کے ہاں (۵)

(۱) لیمنی جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کو تاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور اعتراف قصور کرتے ہوئ مسلمان ہونے کااعلان کردیا۔ صاف عجنے گھڑے ہوئے بھروں کو مُمَرَّدٌ کما جاتا ہے۔ اس سے امرد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کما جاتا ہے جس کے چرے پر ابھی داڑھی مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر) لیکن یمال بیہ تعبیریا جڑاؤکے معنی میں ہے۔ لیمن شیشوں کا بنا ہوا یا جڑا ہوا محل۔

ملحوظه: ملكة سبا (بلقيس) كے مسلمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكسي صحيح حديث ميں اس كى تفصيل نهيں ملتى - تفيرى روايات ميں يہ ضرور ملتا ہے كہ ان كا باہم ذكاح ہو گيا تھا۔ ليكن جب قرآن و حديث اس صراحت سے خاموش ہيں تواس كى بابت خاموش ہى بمترہے۔ وَاللهُ أَغْلَمُ بِالصَّوابِ.

(٢) ان سے مراد کافراور مؤمن ہیں 'جھڑنے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔

(٣) لینی ایمان قبول کرنے کے بجائے 'تم کفر ہی پر کیوں اصرار کر رہے ہو' جو عذاب کا باعث ہے - علاوہ ازیں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ- جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے بیہ کہا-

(۴) آطَّیَّوْنَا اصل میں تَطَیَّوْنَا ہے۔ اس کی اصل طیر(ا ژنا) ہے۔ عرب جب کس کام کایا سفر کاارادہ کرتے تو پرندے کو اثارات اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اے نیک شگون سمجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفرپر روانہ ہو جاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اے بدشگونی سمجھتے اور اس کام یا سفرے رک جاتے (فتح القدیر) اسلام میں سید شگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔

(۵) لینی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے 'کیونکہ قضا

ہے 'بکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ ('' (۲۷) اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ (۴۸) انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عمد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھروالوں پر ہم چھاپہ ماریں گے' ''' اور اس کے وارثوں سے صاف کمہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل تچ ہیں۔ ''' (۴۹) انہوں نے مکر (خفیہ تد ہیر) کیا ''') اور ہم نے بھی <sup>(۵)</sup> اور وہ انہوں نے مکر (خفیہ تد ہیر) کیا ''') اور ہم نے بھی <sup>(۵)</sup> اور وہ اب سجھتے ہی نہ تھے۔ '' (°۵) (اب) دیکھے لے ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ '(۵)

بَلُ أَنْكُمْ قُوْمُرْتُفْتَنُونَ ۞

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِمْعَةُ رَهُ مِلْيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

وَلاَيْصُلِحُونَ ⊙

قَالُوْاتَقَاسَمُوْالِياللَّهِ لَلْنَيْتِنَّكَ ۚ وَاهْلَهُ نُتَوَلِّنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ

مَاشَهِدُنَامَهْلِكَ آهُلِهِ وَإِنَّالَصْلِقُونَ 👁

وَمَكُرُوْامَكُوُ اوْمَكُرُنَامَكُوُ اوْهُمْ لِاَيْثُعُرُونَ 🕑

فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ النَّادَمَّرْنَهُمُ

وَقُومُهُ وَ الْجُمَعِينَ @

و تقدیر ای کے اختیار میں ہے۔ مطلب میہ ہے کہ تمہیں جو نحوست (قحط وغیرہ) پنچی ہے' وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کاسبب تمہارا کفرہے (فتح القدیر)

- (۱) یا گمرای میں و هیل دے کر شہیں آزمایا جارہاہے-
- (۲) لینی صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھروالوں کو قمل کر دیں گے ' یہ قشمیں انہوں نے اس وقت کھا کیں ' جب او نمٹی کے قمل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا- انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے ہے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کاصفایا کر دیں۔
  - (٣) لینی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے-
- (٣) ان کا مکریمی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لا ئیں اور تین دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو ٹھکانے لگادیں۔
- (۵) لین ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کردیا- اسے بھی مَکَونَا مَکْوَا سے مشاکلت کے طور پر تعبیر کیا گیاہے۔ تعبیر کیا گیاہے۔
  - (۲) الله کی اس تدبیر (مکر) کو سمجھتے ہی نہ تھے۔
- (L) لیعنی ہم نے ندکورہ ۹ سرداروں کوہی نہیں 'بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کردیا۔ کیونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل

فَتِلُكَ بُنُونَهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوْ أَلِنَ فِي ذَٰلِكَ لَائِةً

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 🏵

وَٱجْيَنْنَاالَّذِينَ الْمَنْوَاوَكَانُوْايَتَقُوْنَ 🕝

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ آتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَانْتُوْ تُنْصِرُونَ @

ٱؠ۫نَّكُمُ لَتَأْتُونُ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّنْ دُونِ النِّسَأَءُ بَلُ ٱنْتُوْتُومُ ۚ تَجْهَلُونَ ۞

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخُوجُوَاالَ

لُوطٍمِّنْ قَرْيَتِكُو ۚ إِنْهَا أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۞

فَٱنْجَيْنَهُ وَٱهْلُهُ ٓ إِلَّا امْرَاتَهُ ۚ قَدَّرُنْهَا مِنَ الْغَيْرِيْنَ ۞

یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے بڑے ہیں 'جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بری نشانی ہے-(۵۲)

ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پر ہیز گارتھے بال بال بچالیا۔ (۵۳)

اور لوط کا(ذکر کر) جبکه (۱) اس نے اپنی قوم سے کماکه کیاباو جود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟ (۵۳) میہ کیا بات ہے کہ تم عور توں کو چھوٹر کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ (۳) حق میہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کررہے ہو۔ (۵۵)

قوم کاجواب بجزاس کہنے کے اور پچھ نہ تھاکہ آل لوط کواپنے شرے شرید رکردو 'یہ تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں۔ (۵۲) پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجزاس کی بیوی کے سب کو بچالیا' اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگاہی چکے تھے۔ (۱)

سبب کفرو جمو دمیں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی اور گوبالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی۔ کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا۔ لیکن ان کی منشااور دلی آر زو کے عین مطابق تھااس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی جو ۱۹ فرادنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا۔ اس لیے پوری قوم ہی ہلاکت کی مستحق قرار پائی۔

- (۱) لیخی لوط علیه السلام کا قصه یاد کرو ، جب لوط علیه السلام نے کمایہ قوم عموریہ اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔
- (۲) کینی بیہ جاننے کے باوجود کہ بیہ بے حیائی کا کام ہے۔ بیہ بصارت قلب ہے۔او راگر بصارت ظاہری لینی آئکھوں ہے دیکھنا مراد مقامعة میں گاک نظام کی مدن کا کی تو اور قدیم کشام ہے۔ کا مناقع کی جہدی کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف کا معرف
- ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو 'لینی تمہاری سرکشی اس مدیک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا لکلف بھی نہیں کرتے ہو۔ دس سے بہتری بنتو بھی کے اس کے سامنے یہ کام کرتے ہو ایک تاریخ کے اس میں تاریخ کا بھی نہیں کرتے ہو۔ دستان کے سام
- (٣) ميه تکرار تو پخ کے ليے ہے کہ ميہ بے حيائي وہي لواطت ہے جو تم عور توں کو چھو ژکر مردوں سے غير طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔
  - (٣) یااس کی حرمت سے یااس معصیت کی سزاسے تم بے خبرہو- ورنہ ثایدیہ کام نہ کرتے-
    - (۵) یه بطور طنزاور استهزاکے کما۔
- (١) ليخي پهلے ہى اس كى بابت يه اندازه يعني تقدير اللي ميں تھاكه وہ انهى ييچے رہ جانے والول ميں سے ہوگى جو عذاب سے

وَ ٱمْطَرُنَا عَلَيْهُو مِّمَّطُرًا فَمَا آمَكُو الْمُنْذَرِينَ ۞

قُلِ الْحَمَدُ يُلْهُ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِ وِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۚ وَاللَّهُ خَيُرُ المَّا يُشْرِكُونَ ﴿

اور ان پر ایک (خاص قتم کی) بارش برسادی ''' پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ ''' (۵۸) تو کمہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ '''کیا اللہ تعالیٰ بمترہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھرا رہے ہیں۔ '''(۵۹)

دو جار ہوں گے۔

- (۲) کینی جنہیں پنیمبروں کے ذریعے ہے ڈرایا گیااوران پر جحت قائم کردی گئی۔لیکن وہ تکذیب وانکارے باز نہیں آئے۔ کی میں میں میں میں ایک اور ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے اور ایک کیا ہے کہ ایک کیا ہے کہ ایک کیا ہے۔
  - (٣) جن کواللہ نے رسالت او رہندوں کی رہنمائی کے لیے چنا ٹاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔
- (۳) یہ استفہام تقریری ہے۔ بعنی اللہ ہی کی عبادت بهترہے کیونکہ جب خالق' رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دو سرا کیوں کر ہو سکتاہے؟ جونہ کسی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک۔ خَینرٌ اگر چینففیل کاصیغہ ہے لیکن یہاں تففیل کے معنی میں نہیں ہے "مطلق بهتر کے معنی میں ہے' اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیرہے ہی نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ان پر جو عذاب آیا' اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیااور اس کے بعد ان پر تہ بتہ کنکر چتروں کی بارش ہوئی۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضُ وَاَنْزَلَ لَكُوْمِّنَ السَّمَا ۚ مِنَا ۚ فَانْتَتَنَابِهِ حَلَا إِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مُسَاكَانَ لَكُوْاَنُ تُنْذِبْتُوا لِشَجَرَهَا مَاللهُ مَعَ اللهِ ثِلُ مُ تَوْمُرْتِيدِ لُوْنَ ﴿

اَمِّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا اَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَلِجِزًا \* ءَاللهُ مُتَعَامِلُهُ

بھلا بتاؤ تو؟ کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسان سے بارش برسائی؟ پھر اس سے ہرے بھرے بھرے بارونق باغات اگا دیئے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگزنہ اگا گئے '''کمیااللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ ''' بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ''') بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں ('')

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا (<sup>(())</sup> اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور وہ سمندروں کے درمیان روک بنا دی <sup>((())</sup>کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر

(۱) یمال سے پچھلے جملے کی تشریح اور اس کے دلا کل دیئے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش 'رزق اور تدہیروغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا 'ان میں درخشاں کو اکب ' روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا۔ اس طرح زمین اور اس میں بہاڑ ' نہیں ' چشے ' سمندر ' اشجار کھیمیاں اور انواع و اقسام کے طیور و حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے ' جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام یرہے۔ (مثلاً سورة العنكبوت۔ ۱۳۳)

- (۲) یعنی ان سب حقیقوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہتی ایسی ہے 'جو عبادت کے لائق ہو؟ یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو- امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیاوہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے ' اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ (ابن کیشر)
  - (٣) اس كادوسرا ترجمه ب كه وه لوگ الله كابمسراور نظير تهمرات بين-
- (۳) لینی ساکن اور ثابت' نہ ہلتی ہے' نہ ڈولتی ہے اگر الیانہ ہو یا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہو یا- زمین پر بڑے بڑے بہاڑ بنانے کامقصد بھی زمین کو حرکت کرنے ہے اور ڈولنے ہے روکناہی ہے-
  - (۵) اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سور ۃ الفرقان '۵۳ کا حاشیہ-

بَلُ ٱكْتُرُّهُ وُلِايَعُلَمُونَ ۞

ٱمَّن يُعِيدُ الْمُضَطّرًا ذَا دَعَاهُ وَيَكُثِفُ السُّوَّءَ وَيَعْعَلُكُو خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَلِلهُ مَّعَ اللهِ عَلَىٰ لَاعْمَاتَ كَذَّوْنَ ﴿

أَمَّنُ يَّهُويَكُوْ فِي ْظُلَمْتِ الْسَرِّوَ الْبَحُوِوَمَنُ يُمُسِلُ الرِّلِيَحَ بُنْثُوَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه \* عَالَهُ مَّحَ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّا لِمُثْنِوكُونَ ۞

اَ مَنَّ يَبَدُ وَاللَّهُ الْحَلَّىُ تُتَوَيِّعِيدُهُ وَمَنَ يَرُزُفُكُوْمِنَ السَّمَا ۚ وَالْاَصْ عَالِهُ مَّعَ اللهِ قُلْ هَا ثُوْا بُرُهَا لَكُوُ

کچھ جانتے ہی نہیں-(۱۱)

بے کس کی پکار کو جب کہ وہ پکارے 'کون قبول کر کے تختی کو دور کر دیتا ہے؟ (۱) اور جہیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے' (۲) کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت عاصل کرتے ہو-(۱۲)

کیاوہ جو تمہیں ختکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (۳) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے' (۱۳) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں ان سب سے اللہ بلند وبالاتر ہے۔(۱۲۳)

کیا وہ جو مخلوق کی اول وفعہ پیدائش کرتا ہے پھراسے لوٹائے گا<sup>(۵)</sup> اور جو تمہیں آسان اور زمین سے روزیاں دے رہاہے' <sup>(۲)</sup>کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہ

(۱) کیعنی وہی اللہ ہے جے شدا کد کے وقت پکارا جا آیا اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابسۃ کی جاتی ہیں شضطَرّ (لاچار) اس کی طرف رجوع کر آیا در برائی کو وہی دور کر آ ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سور ۃ الا سراء ' ۲۷' سور ۃ النمل' ۵۳۔

(۲) لیعنی ایک امت کے بعد دو سری امت 'ایک قوم کے بعد دو سری قوم اور ایک نسل کے بعد دو سری نسل پیدا کر تا ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی نگ دامانی کا شکوہ کرتی 'اکساب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہو تیں اور یہ سب ایک دو سرے کی ٹائگ تھینچنے میں ہی مصروف و سرگرداں رہتے۔ یعنی کیے بعد دیگر سے انسانوں کو پیدا کرنااور ایک کو دو سرے کا جانشین بنانا' یہ بھی اس کی کمال مهمیانی ہے۔

(٣) لیمنی آسانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو- بہاڑوں اور وادیوں کا کیا ہے۔ وادیوں کا کیا ہے۔

(۴) یعنی بارش سے پہلے مصندی ہوائیں' جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتیں' بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لمربھی دو ژبیاتی ہے۔

(a) لیعنی قیامت والے دن تنہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا-

(٦) لیعنی آسان سے بارش نازل فرماکر' زمین سے اس کے مخفی خزانے (غلہ جات اور میوے) پیدا فرما یا ہے اور یول

انُ كُنْتُوْطْدِقِيْنَ 🕤

قُلُ لِآكِيَعُ كُوْمَنُ فِي السَّمُلُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللهُ فَ وَمَا يَتُعُونُونَ أَتَانَ يُبْعَثُونَ ۞

بَلِ الْدُرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ " بَلُ هُمُ فِي شَكٍّ

د بیچئے کہ اگر سیح ہو تواینی دلیل لاؤ-(۱۲۳)

کمہ دیجئے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا' (۱) انہیں تو سہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟(۱۵)

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کاعلم ختم ہو چکا ہے'(۲)

آسان و زمین کی بر کتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

(۱) لیمنی جس طرح ندکورہ معاملات میں اللہ تعالی متفرد ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نہیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہو تا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی و الهام کے ذریعے سے انہیں بتلا دیتا ہے اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو' اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا یا- عالم الغیب تووہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہرچیز کاعلم رکھے' ہر حقیقت سے باخبر ہواور مخفی ہے مخفی چیز بھی اس کے دائر ۂ علم سے باہر نہ ہو۔ بیہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔اس کے سوا کا نئات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ النہ ﷺ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں' اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ب كه "آسان و زمين ميں غيب كاعلم صرف الله كوب" - (صحيح بىنحادى نىمبر ۴۸۵۵ صحيح مسلم نىمبر ۴۸۷ ، المنه مذی نمبر ، ۲۰۱۸) حضرت قادہ جائیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں۔ آسان کی زینت' رہنمائی کا ذربعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبرلوگوں نے ان سے غیب کاعلم حاصل کرنے (کمانت) کا ڈھونگ رچالیا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں جو فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گاتو یہ یہ ہو گافلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گاتو ایسا ایسا ہو گا' فلاں فلاں ستارے کے وقت بیدا ہو گاتو ایسا ایسا ہو گاو غیرہ وغیرہ- یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہو تا رہتا ہے۔ ستاروں' پر ندوں اور جانوروں سے غیب کاعلم کس طرح حاصل ہو سکتاہے؟ جب کہ اللہ کافیصلہ تو یہ ہے کہ آسان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا-(ابن کثیر) (۲) لینی ان کاعلم آخرت کے وقوع کا وقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کاعلم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے استفسار پر فرمایا تھا کہ ''قیامت کے بارے میں مسئول عنها (نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) بھی سائل (حضرت جبرائیل علیہ السلام) سے زیادہ علم نہیں رکھتے" یا یہ معنی ہیں کہ ان کاعلم کمل ہو گیا' اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کواپی آ کھوں ہے دیکھ لیا' گویہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلاتے رہے تھے جیسے فرمایا ﴿ اَسْبِعُرِبِهِمْ وَٱبْصِيرُ يَوْمَرَ بِٱلْوَيْنَ الْكُلِيانُونَ

مِّنُهَا ثَبُلُهُمُ مِنْهَاعَمُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ءَ إِذَا كُنَّا ثُوْرُا وَابَّا وُنَّا إِيتَا لَهُ وْرَجُونَ @

لَقَدُوْعِدُنَا هٰ ذَا نَحُنُ وَالبَّا وُنَا مِنْ قَبُلُ إِنْ هٰ لَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قُلْ سِيْرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَانِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ۞

وَلاَتَحْزَنُ عَلَيْهُوْ وَلاَتَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمُكُرُوْنَ ⊙

وَيَعُولُونَ مَتَى هَلَ اللَّوَعَدُ إِنْ كُنُتُوصُ وِيْنَ ۞ قُلُ عَنَى اَنْ يَكُونَ رَدِنَ لَكُونَ بَعْضُ الَّذِي تَسُتَعُجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُوفَضُل عَلَى النَّاسِ وَلَاِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَدُوفَضُل عَلَى النَّاسِ وَلَاِنَّ

بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ () (۲۲)

کافروں نے کما کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی کیا ہم پھر نکالے جائیں گے-(٦٧)

ہم اور ہمارے باپ دادول کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے۔ کچھ نہیں یہ تو صرف الگول کے افسانے ہیں۔ (۲۸)

کهه دیجئے که زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سمی که گنرگاروں کا کیساانجام ہوا؟ (۲۹)

آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں- (۷۰)

کہتے ہیں کہ بیہ وعدہ کب ہے اگر سیچے ہو تو بتلا دو-(اے) جواب دیجئے ! کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ (۳) لقعنا آپ کاروں دگار تمام لوگوں پر پڑے ہی فضل والا ہے

یقیناً آپ کاپرورد گارتمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۷۳)

الْيَوْمَ فِي ضَلِل مُهِينِن ﴾ (سورة مريم ٣٨٠)

(۱) یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ اختلال عقل و بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔

(۲) لیخی اس میں حقیقت کوئی نہیں 'بس ایک دو سرے سے سن کریہ کہتے چلے آرہے ہیں۔

(۳) یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ مجھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغیروں کی

(٣) اس سے مراد جنگ بدر کاوہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پنچایا یا عذاب قبرہے رَدِفَ ' قرب کے معنی میں ہے ' جیسے سواری کی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کھاجا تا ہے۔

(۵) لینی عذاب میں تاخیر' یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے ' لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کر کے ناشکری

وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُوْرُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ @

وَمَامِنُ غَأَيْبَةٍ فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتْبِ تُبِينُ ۞

إِنَّ هِ ذَا الْقَرُالَ يَقَعُصُ عَلَى بَسَنِيٌّ إِسُرَآءِ يُلَّ ٱكْثُرَالَّذِي هُوُ مِنْ إِي خُتَالِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ لَقُدًّى وَرَحْمَةُ لِلنَّهُ مِندُنَ @

إن مَ بَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ بِحُكِمْهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

فَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ "إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبُيِّنِ ۞

بیشک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھیا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ئں۔(۲م∠)

آسان و زمین کی کوئی پوشیده چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔(۱) (۷۵)

یقینا یہ قرآن بی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چزوں کا بیان کر رہاہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۷۲) اوریہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت رے۔ <sup>(۲)</sup>-ج

آپ کا رب ان کے درمیان اینے علم سے سب فصلے کر دے گا' ('') وہ بڑاہی غالب اور داناہے-(۸۷) یس آپ یقیناً الله ہی پر بھروسہ رکھیے 'یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۷۹)

کرتے ہیں۔

(۱) اس سے مرادلوح محفوظ ہے-ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کاعلم بھی ہے جس کے لیے بیہ کفار جلدی مجاتے ہیں-لیکن اس کاوقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھاہے جسے صرف وہی جانتا ہے اور جب وہ وقت آ جا تا ہے جواس نے کسی قوم کی تباہی کے لیے لکھ رکھاہو تاہے 'تو پھراہے تباہ کردیتاہے ۔ یہ مقررہ دفت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟ (۲) اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دو سرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اور توہن کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حتیٰ کہ انہیں' الله یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے الیی باتیں بیان فرما کیں' جن سے حق واضح ہو جا تاہے اور اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق وانتشار کم ہو سکتا ہے۔ (٣) مومنوں کااختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں-انہی میں وہ بی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے-(m) لینی قیامت میں ان کے اختلافات کافیصلہ کر کے حق کو باطل ہے متاز کردے گااور اس کے مطابق جزاو سزا کا اہتمام فرمائے گایا نہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہں' دنیامیں ہی ان کار ردہ جاک کرکے ان کے در میان فیصلہ فرمادے گا۔ (۵) کینی اپنامعاملہ ای کے سپرد کردیں اور ای پر اعتاد کریں 'وہی آپ کا مدد گار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دیں حق پر

إِنَّكَ لَانْتُمِيعُ الْمَوْثَى وَلَانْتُمِعُ الصُّخَّ الثُّ عَآمَاذَا وَتُوْامُدُيْرِيُنَ ۞

وَمَاۤآنَتَ بِهٰدِى الْعُثِيعَىٰ عَنۡضَلَتِهِمُۥ اِنۡ تُسُمِعُ اِلَّا مَنۡ ثُؤۡمِنُ بِالنِّتِنَا فَهُوۡمُشُلُمُوۡنَ ۞

وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلِيْهِوُ ٱخْرَجْنَالَهُوْدَآبَةُ مِّنَ الْأَرْضِ تُكِلِّمُهُوْ إِنَّ النَّاسَ كَالْوًا بِالْلِتِنَا

بیثک آپ نه مردول کو سنا کتے ہیں اور نه بسرول کو اپنی پکار سنا کتے ہیں' (۱) جبکه وہ بیٹھ پھیرے روگر دال جارہے ہوں۔ (۲۰)

اورنه آپاندهول کوان کی گمراہی ہے ہٹاکر رہنمائی کر گئے ہیں <sup>(۳)</sup> آپ تو صرف انہیں سنا کتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں چمروہ فرمانبردار ہوجاتے ہیں -(۸۱)

جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا''''ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا (۵) کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں

میں' دو سری وجہ آگے آرہی ہے۔

(۱) سیران کافروں کی پروانہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دو سری وجہ ہے کہ بیدلوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات س کر فائدہ نہیں اٹھا بھتے یا بسرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سیجھتے ہیں اور نہ راہ یا ب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل اور بسروں سے 'جو وعظ و نفیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔

(۲) یعنی وہ حق سے کمل طور پر گریزاں اور متنفریں کیونکہ بمرہ آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں من پاتا چہ جائیکہ اس وقت من سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹے بھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساع موتی کا عقیدہ قرآن کے ظاف ہے۔ مردے کی کی بات نہیں من سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صور تیں منتنی ہوں گ جمال ساعت کی صراحت کی نص سے ثابت ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفنا کرواپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے (صحیح بعدادی نمبر ۲۳۸ صحیح مسلم نمبر (۲۳۰) یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جو قلیب بدر میں پھینک دیئے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا 'جس پر صحابہ نے کہا" آپ مرتق میں ہوگی۔ بین اور جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ مائیکی نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ میری بات من رہے ہیں۔ یعنی مغزانہ طور پر اللہ تعالی نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوادی (صحیح بعدادی نمبر ۱۳۰۰)

(٣) لیخی جن کواللہ تعالی حق سے اندھاکر دے 'آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پنجادے۔

(٣) لین جب نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا-

(۵) یہ دابہ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیساکہ حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لايُؤتِنُونَ ۞

وَ يَوْمَرَنَحْشُرُمِنَ كُلِّ الْمَالَةِ فَوْجًا مِّتَّنَ

تُكِنِّ بُ بِالْلِتِنَا فَهُوْ يُؤْزَعُونَ 🟵

حَتَى َ إِذَا جَاءُوْ قَالَ ٱلذَّبُنُهُ بِالْذِي وَلَهُ تَحُمِيُطُوْ الِهَا عِلْمُا المَّاذَ الْمُنْتُونِ عَمْمُ لُونَ ۞

وَوَقَعَ الْقَوُلُ عَلَيْهِمُ بِمَاظَلَمُوا فَهُمُ لَا يَنْطِقُونَ ۞

ٱلَوْيَرُوا إِنَّاجَعَلْمَنَا الَّيْلَ لِيَسَكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَ المُبْعِدُا \*

کرتے تھے۔ (۸۲)

اور جس دن ہم ہرامت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کرلائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کر دیئے جائیں گے۔ (۲۳) جب سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ بتم سب کے سب آپنجیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ تم میں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۳) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا بچھ کرتے تھا کیوں جھٹلایا؟ (۸۳)

ببب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اوروہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ (۸۵) کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے

"قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ و کھے لو' ان میں ایک جانور کا نکانا ہے۔ (صحبح مسلم کتاب الفتن باب فی الآیات التی تکون قبل الساعة ' والسنن) دو سری روایت میں ہے "سب سے کہلی نشانی جو ظاہر ہوگی ' وہ ہے سورج کا مشرق کی بجائے ' مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی ' دوسری اس کے فور آبعد ہی ظاہر ہو جائے گی (صحبح مسلم 'باب فی خروج الدجال ومکشه فی الأرض)

- (۱) یہ جانور کے نگلنے کی علت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے و کھلائے گاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ تاہم اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے میں تو کوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔
- (۲) یا قتم قتم کر دیئے جائیں گے۔ یعنی زانیوں کاٹولہ' شراہیوں کاٹولہ وغیرہ۔ یا بیہ معنی ہیں کہ ان کو رو کا جائے گا۔ یعنی ان کو ادھراد هراور آگے پیچیے ہونے سے رو کا جائے گااور سب کو تر تیب وار لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
  - (۳) کیعنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلا کل سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیری میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ (۴) کہ جس کی وجہ سے تنہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
- (۵) لینی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہو گا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولنا کیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یا سوفت کی کیفیت کابیان ہے جب ان کے مونہوں پر مرلگادی جائے گی۔

اِنَّ فِي دُلِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ۞

وَكِوْمَ يُنْفَتُحُ فِى الصَّوْرِ فَغَزِعَ مَنُ فِى السَّمَاوْتِ وَمَنُ فِى الْدُكْفِ إِلَامَنُ شَآءَاللهُ \* وَكُلُّ اَتَوَةً لَا خِيْرِيْنَ ۞

وَتَرَى الِجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِى تَسُوُمَرَ السَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِئَ اَتْقَسَ كُلَّ مُثَى اللهِ خَبِيُنْ مِنَا تَقْعَسُونَ ۞

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ قِنْهَا وَهُومِّنْ فَزَيْع

بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے ''' یقینا اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔(۸۲) جس دن صور پھو نکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے ''' مگر جے اللہ تعالیٰ چاہے'''' اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کراس کے سامنے حاضر ہوں گے۔(۸۷)

اور آپ بہاڑوں کو دیکھ کراپی جگہ جے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے '''' یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہرچیز کو مضبوط بنایا ہے '(۵) جو پچھ تم کرتے ہواس سے وہ باخرہے ۔(۸۸)

جو لوگ نیک عمل لائمیں گے انھیں اس سے بهتر بدلہ ملے گااور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں

(۱) آگ وہ اس میں کسب معاش کے لیے دو ڑ دھوپ کر سکیں۔

(۲) صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخے دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہ نفخے دویا دو سے زیادہ ہوں گے۔ پہ نفخے اپھونک) میں ساری دنیا گھبرا کر ہے ہوش اور دو سرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی۔ تیبرے نفخے میں سب لوگ قبرول سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہو گا جس سے سب لوگ میدان محشر میں اکتھے ہو جائیں گے۔ یہاں کون سانفخہ مراد ہے؟ امام ابن کشرکے نزدیک یہ پہلا نفخہ اور امام شوکانی کے نزدیک تیبرانفخہ ہے جب لوگ قبرول سے اٹھیں گے۔

- (٣) یہ متنٹی لوگ کون ہوں گے۔ بعض کے نزدیک انبیا و شدا ابعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان حقیقی گھراہٹ ایمان جون کی فرمائے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام ندکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیساکہ آگے آرہا ہے)
- (۵) کیعنی سے اللہ کی عظیم قدرت سے ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دینے پر قادر ہے۔

يُؤمَيِدِ المِنُونَ 🟵

وَمَنُ جَاءَ عِالتِّبْنَةِ قَلْبَتُ وُجُوهُهُمُ فِي النَّارِهُ لُ

تُجْزُونَ إِلَّامَا كُنْتُونَتُعُلُونَ ٠

إِنْمَا أَمُرْكُ أَنْ أَعُبُدُ دَبُّ هَا نِهِ الْبَكْدُةِ النَّهِ الْمَكْدُةِ النَّهِ مُحَمَّمُ الْحَلَةُ كُلُّ ثَنْغُ أَوْكُورُتُ إِنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \*

> وَانُ ٱتَلُواالْقُرُالَ ْفَيْنِ اهْتَالَى فَإِنَّا يُقَتِّدِينُ لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنِّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِيدِيْنَ ۞

وَقُلِ الْحَمَٰكُ بِلَهِ سَيُرِيُّكُو البِّيهِ فَعَوْوُوْنَهَا وْمَارَتُكَ

گ- <sup>(۱)</sup> (۸۹)

اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے- صرف وہی بدلہ دیئے جاؤگ جوتم کرتے رہے-(۹۰)

مجھے تو بس میں تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شمر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے' (۲) جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور مجھے میہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمال برداروں میں ہو جاؤں۔(۹۱)

اور میں قرآن کی حلاوت کر ہا رہوں' جو راہ راست پر آجائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا-اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے! کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ (۹۲)

کمہ دیجئے 'کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں ('' وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پیچان لو گے۔ <sup>(۵)</sup> اور جو پچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب

(۱) لعنی حقیقی اور بزی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿ لِاَ يَعَوْنُهُمُ الْفَرَّعُ الْأَكْبَرُ ﴾ (الأنسياء ١٠٣٠)

(۲) اس سے مراد مکہ شہرہ اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے اور یمی رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ "حرمت والا" کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا ، ظلم کرنا ، شکار کرنا ، ورخت کاٹنا حتیٰ کہ کائنا تو ڑنا بھی منع ہے۔ (بہخاری کتاب المجنائز ، مسلم کتاب المحج باب تحریم مکة وصیدها والسنن)

(٣) لینی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا'اس میں اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے خائے گا'اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا' تو میراکیا؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے حساب لے لے گااور اسے جنم کے عذاب کامزہ پچھائے گا۔

(۴) که جو کسی کواس وفت تک عذاب نہیں دیتاجب تک جحت قائم نہیں کر دیتا۔

(۵) دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ سَثْرِيْهِمُ النِّبْنَافِ الْزَفَاقِ وَنَى الشَّيْهِمُ حَتّى يَتَبَكّن لَهُمْ أَنَهُ الْخَقّ ﴾ (سورة حام السحدة ۵۳۰)

بِغَافِلِ عَتَاتَعُمُلُونَ ۞

## غافل نهيس۔ (۱) (۹۳)

#### سورۂ قصص کی ہے اور اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو ر کوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

طعم-(۱) یہ آیتیں ہیں روش کتاب کی-(۲)
ہم آپ کے سامنے موٹی اور فرعون کا صحیحواقعہ بیان کرتے
ہیں ان لوگوں کے لیے جوائیمان رکھتے ہیں۔(۳)
یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی <sup>(۳)</sup> اور
وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا <sup>(۳)</sup> اور ان میں
سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا <sup>(۵)</sup> اور ان کے لڑکوں کو
تو ذریح کرڈالنا تھا <sup>(۲)</sup> اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ ویتا تھا۔



## 

طلمَةً ① تِلكَ النَّ الكِتْ الْمُهُمُنِ ٠

ئَتْلُوْاعَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوْسَى وَفِرْعُونَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ تُوْوْمُنُونَ ۞

بعورچوپون انگرفته بحدین مالا فراه

اِنَّ فِرْعُونَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَاشِيَعًا يُسْتَضْعِفُ طَأَرِهَاتًّ مِنْهُمُرُيْنَ تِهُ ٱبْنَاءَهُمُونَيْسَتُمُ

" ہم انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں د کھلا ئیں گے ٹاکہ ان پر حق واضح ہوجائے"۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں و کمچہ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو د مکچہ کر ضرور پہچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی' اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔

(۱) بلکہ ہر چیز کووہ دیکھ رہاہے-اس میں کافروں کے لیے ترہیب شدید اور تهدید عظیم ہے-

(۲) یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں کیونکہ وجی اللی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے' ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہو گا' کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

(٣) لیعنی ظلم وستم کابازار گرم کر رکھاتھااور اپنے کو بڑا معبود کہلا تا تھا۔

(۴) جن کے ذہے الگ الگ کام اور ڈیوٹیاں تھیں۔

(۵) اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں 'جواس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلا و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تختہ مثق بنی ہوئی تھی۔

(٢) جس كى وجه بعض نجوميوں كى يەپیش گوئى تھى كەبنى اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايك بىچ كے ہاتھوں فرعون كى

نِسَاءَهُوْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞

وَئُولِيُدُ اَنَ ثَنَنَ عَلَى الّذِيْنَ اسْتُضْعِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُ مُو إَبِيّنَةٌ وَنَجُعَلَهُ وُالْولِيثِينَ ﴿

وَنُمَكِّنَ لَهُوْ فِي الْأَرْضِ وَنِزَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُوُمًا كَانُوا يَحَدُّدُونَ ۞

وَٱوۡحَیۡمَنَاۤ اِللّ اُمۡرِمُوۡسَیۤ اَنُ اَرۡضِیمُهُۥ فَاٰذَاخِفُتِ عَلَیْهِ فَالۡفِیۡمِیۡقِ الۡیَمِّ وَلاَتَعَاٰفِ ُوَلا تَحۡزَقُ اِتّارَادُوۡهُ اِللّٰہُ

بیشک و شبه وه تھاہی مفسدوں میں سے-(۴)

پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا' اور ہم انہیں کو پیشوا اور (زمین) کا وارث بنائیں۔ (۱)

اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار دیں <sup>(۱)</sup> اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup>

ہم نے مویٰ(علیہ السلام) کی مال کو دحی کی (ممکم کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب مجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو

ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہرپیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالا نکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کابن سچا ہے تو ایسا یقینا ہو کر رہے گاچاہے وہ بچے قتل کروا تا رہے - اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فتح القدیر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشنجری منتقل ہوتی چلی آرہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہو گا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تاہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کردیا۔ (ابن کثیر)

- (۱) چنانچه اییا ہی ہوا اور الله تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث (مالک و حکمران) بنا دیا (الاُعراف-۱۳۷۷) نیزانهیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔
- (٢) یمال زمین سے مراد ارض شام ہے جمال وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصروایس نہیں گئے واللہ أُغلَم .
- (۳) لیعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک ولشکر کی تباہی ہو گی'ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دکھایا۔
- (٣) و حی سے مرادیمال دل میں بات ڈالنا ہے 'وہ و حی نہیں ہے 'جو انبیا پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو 'تب بھی اس ایک و حی سے ام موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہو نا ثابت نہیں ہو تا 'کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اقرع ' ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے (منفق علیہ ' بخاری 'کتاب آجادیث الاُنبیاء)

وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 🏵

فَالنَّقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُوْعَدُوَّا وَّحَزَنَا الْقَ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوُاخِطِيِيْنَ ⊙

وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ قُرَّتُ عِبْنِ لِلْ وَلَكَ \* لِاتَقْتُلُونُة عَلَى آنُ يَنْفَعَنَا آوْنَتَّخِذَهُ وَلَدًا

اسے دریامیں بمادینااور کوئی ڈرخوف یا رنج غم نہ کرنا'''ہم یقینا سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اسے اپنے پنجیبروں میں بنانے والے ہیں -(۷)

آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا <sup>(۳)</sup>کہ آخر کار میں بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا<sup>(۳)</sup> بچھ شک نہیں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار۔ <sup>(۵)</sup>

اور فرعون کی بیوی نے کہامیہ تو میری اور تیری آنکھوں کی محنڈک ہے 'اسے قتل نہ کرو'<sup>(۱)</sup>بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں

<sup>(</sup>۱) یعنی دریامیں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنااور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا-

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایسے طریقے ہے کہ جس ہے اس کی نجات یقی ہو 'کتے ہیں کہ جب قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے اور پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اند یشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا 'جس پر نیا تھم جاری کر دیا گیا کہ ایک سال بچ قتل کئے اور ایک سال پچوڑ دیئے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچ قتل نہیں کیے جاتے تھے 'جب کہ موسی علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے 'جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آجا ئیں۔ اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموثی کے ساتھ ہو گیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا 'لین ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا 'جس کا طل خود اللہ تعالی نے وجی و القا کے ذریعے سے مولی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ پعد قتل کا اندیشہ موجود تھا 'جس کا طل خود اللہ تعالی نے وجی و القا کے ذریعے سے مولی علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ پینے انہوں نے اسے آبوت میں لٹاکر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (این کشر)

<sup>(</sup>۳) یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا' جو لب دریا ہی تھااور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا۔

<sup>(</sup>۴) یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ لینی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آئکھوں کی ٹھنڈک بنا کرلیا تھانہ کہ دیشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کامیہ ہوا کہ وہ ان کا دیشمن اور رنج و غم کا باعث' ثابت ہوا۔

<sup>(</sup>۵) یہ ما قبل کی تغلیل ہے کہ موٹی علیہ السلام ان کے لیے دشمن کیوں ثابت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطاکار تھے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طوریر ان کے بروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذرایعہ بنادیا۔

<sup>(</sup>۱) یہ اس وقت کماجب تابوت میں ایک حسین و جمیل بچہ انہوں نے دیکھا۔ بعض کے نزدیک یہ اس وقت کا قول ہے

#### وَّهُوُلاَنَيْتُعُرُونَ 🛈

وَآصُبَهَ فَوَّادُ الْمِمُولِي فِرِغَا اللهِ كَادَتُ لَتُبُدِئُ بِهِ لَوْلَاَنُ تَنَفِلْنَا عَلَ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَقَالَتُ لِاُخُتِهِ قَصْنَيْهُ فَنَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُوْ لاَيْنَعُرُونَ ۞

وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِالْمَرَاضِعَ مِنُ ثَبَّلُفَقَالَتُ هَلُ ادْلُلُوْعَلَى اَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُوُ وَهُــُولَهُ نصِحُونَ ⊕

کوئی فاکدہ پہنچائے یا ہم اسے اپناہی بیٹا بنالیں (ا) اور بیدلوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ (۹)

مویٰ (علیه السلام) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا' (۳) قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ (۱۰)

موئی (علیہ السلام) کی والدہ نے اس کی بمن (۵) سے کما کہ تو اس کے بیتھ چیچے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۱۱) اور فرعونیوں کو اس کاعلم بھی نہ ہوا-(۱۱) ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موئی (علیہ السلام) پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ (۵) یہ کہنے گئی کہ کیا میں تہمیں (۸) ایسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے تہمیں (۸)

جب موئ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لیے تھے تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا تھم دے دیا تھا- (ایسر التفاسیر) جمع کاصیغہ یا تو اکیلے فرعون کے لیے بطور تعظیم کے کہایا ممکن ہے وہاں اس کے پچھ درباری موجود رہے ہوں-(۱) کیوں کہ فرعون اولاد سے محروم تھا-

- (۲) کہ رید بچہ 'جےوہ اپنا بچہ بنارہ میں 'یہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لیے سینکٹروں بچوں کوموت کی نیند سلادیا گیاہے۔
- (۳) کینی ان کادل ہر چیزاور فکر سے فارغ (خالی) ہو گیااور ایک ہی فکر مینی موسیٰ علیہ السلام کاغم دل میں ساگیا'جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیاہے۔
- (۳) لیعنی شدت غم سے بیہ ظاہر کر دیتیں کہ بیہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کرلیا کہ اللہ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کاجو وعدہ کیا ہے 'وہ یو را ہو گا۔
- (۵) خوا ہر موسیٰ علیہ السلام کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران تھیں۔ نام اور ولدیت دونوں میں اتحاد تھا۔
  - (٢) چنانچہوہ دریا کے کنارے کنارے و کیھتی رہی تھی 'حتی کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کابھائی فرعون کے محل میں چلا گیاہے۔
- (۷) لینی ہم نے اپنی قدرت اور تکوین تھم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کواپنی ماں کے علاوہ کسی اور انا کا دو دھ پینے سے منع کر دیا ' چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی اناانہیں دو دھ یلانے اور جیب کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
- (۸) یہ سب منظران کی ہمشیرہ خاموثی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں' بلآخر بول پڑیں کہ میں تہیں''اپیا گھرانا بتاؤں جواس

فَرَدَدُنهُ إِلَىٰ اُمِّـٰہٖ كُنْ مَّتَّمَّ عَيْنُهَا وَلاَيَّخُونَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعُدَاطُهِ حَقَّ وَلِكِنَّ اَكْثَرُهُمُ لِلْعَثَلُونَ شَ

وَلَتَابِكُغُ الشُدَّةُ وَاسْتَوْيَ التَّبْنَهُ كُمُمَّا قَعِلْمًا وْكَدْلِكَ

پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ - (۱۲)
پس ہم نے اسے اس کی مال کی طرف واپس پہنچایا' (۱۱)

ٹاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطرنہ ہو
اور جان لے کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہے (۲) لیکن
اکثرلوگ نہیں جانتے۔ (۱۳)

اور جب مویٰ (علیہ السلام) اپنی جوانی کو پینچ گئے اور پورے تواناہو گئے ہم نے انہیں حکمت وعلم عطافرمایا '<sup>۳)</sup>

بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے"۔

(۱) چنانچہ انہوں نے ہمشیرہ مو کی علیہ السلام ہے کہا کہ جااس عورت کو لے آ' چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی مال کو' جو مو کی علیہ السلام کی بھی ماں تھی' ساتھ لے آئی۔

(۲) جب حضرت موی علیہ السلام نے اپی والدہ کا دودھ پی لیا' تو فرعون نے والدہ موی ہے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بیچ کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بیچوں کو چھوڑ کر یہال نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بیچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے ہے دی جائے گئ 'سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا گئے' دودھ اپنے بیچ کو پلائیں اور شخواہ فرعون سے وصول کریں' رب نے موئ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرایا۔ ﴿ فَسَنْهُ فَی اِلْدِیْ بِیکِ ہِ مَلَکُونُ مِیْ بِیْنَ ہُو اَیک مرسل روایت میں ہے۔ "اس کاریگر کی مثال" جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے' موئی علیہ السلام کی مال کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے' موئی علیہ السلام کی مال کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی بیچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی جو کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی طرح ہے جو اپنے ہی جو کو دودھ پلاتی ہوئی ور دیں اس کی طرح ہے جو اپنے ہی جو کو دودھ پلاتی ہوئی ور در سراسی کی جو دی جو اپنے ہی دی جو دی جو اپنی ہوئی ہیں۔ ان در مراسل آبی داود)

(٣) لین بہت ہے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت ہے اکٹرلوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہو تا ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا (ہو سکتا ہے جس چیز کو تم براسمجھو'اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم پیند کرو'اس میں تمہارے لیے شرکا پہلو ہو) (البقرة -۲۱۷) دو سرے مقام پر فرمایا (ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو'اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرمادے) (النساء -۱۹) اس لیے انسان کی بھتری اس میں ہے کہ وہ اپنی پیند و ناپندے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی بابندی کرلے کہ اس میں اس کے لیے خیراور حسن انجام

. (۴) تھم اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچ' اس کی تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل و دانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر کیکھے۔

نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ®

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى عِنْ عَفْلَةٍ مِنْ الْفَلِهَا فَوْجَدَ فِيهُا رَجُكَيْنِ يَقْتَتِلِي هٰذَا مِنُ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنُ عَدُوّةٍ فَاسْتَغَا لَكُهُ اللّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوّةٍ فَوَكَزَةُ مُوْسُ فَقَصَى عَلَيْهُ وَالَهٰذَا امِنْ قَلِ التَّيْظِيْ إِنَّهُ عَدُوْمُ وَمِنْ ثَمْدِينٌ ﴿

> قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْمِى فَاغْفِرْ فِ فَغَفَرَ لِهُ إِنَّهُ هُوالْغَفُّورُ الرَّحِيْثُو ۞

قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ ٱلْحُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ @

نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (۱۳)
اور مویٰ (علیہ السلام) ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ
شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ (ا) یمال دو شخصوں کو لڑتے
ہوئے پایا' یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور بیہ
دو سرا اس کے دشمنوں میں سے' (ا) اس کی قوم والے
نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس
نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس
مارا جس سے وہ مرگیا موئی (علیہ السلام) کنے لگے یہ تو
مارا جس سے وہ مرگیا موئی (علیہ السلام) کئے لگے یہ تو
شیطانی کام ہے' (۱۳) یقینا شیطان دشمن اور کھلے طور پر
برکانے والا ہے۔ (۱۵)

پھردعاکرنے لگے کہ اے پروردگار! میں نے خوداپنے اوپر ظلم کیا' تو مجھے معاف فرمادے' (۵) اللہ تعالی نے اے بخش دیا' وہ بخشش اور بہت مہمانی کرنے والاہے۔ (۱۲)

کنے گئے اے میرے رب! جیسے تونے مجھے پریہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنمگار کامدد گار نہ بنوں گا۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اس سے بعض نے مغرب اور عشا کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النمار مراد لیا ہے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا-

<sup>(</sup>٣) اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قتل ایک نہایت تھین جرم ہے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کامقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہیں تھا۔

<sup>(</sup>۳) جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جو جو جنتن کرتا ہے 'وہ بھی مخفی نہیں۔ ....

<sup>(</sup>۵) یہ انقاقیہ قبل اگرچہ کبیرہ گناہ نہیں تھا' کیونکہ کبائزے اللہ تعالی اپنے تیغیبروں کی حفاظت فرما تاہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے بہت بخشش انہوں نے ضروری سمجھ - دو سرے ' انہیں خطرہ تھا کہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے انہیں قبل نہ کر دے -

 <sup>(</sup>۲) لینی جو کافراور تیرے مکموں کامخالف ہو گا' تو نے مجھ پر جوانعام کیا ہے' اس کے سبب میں اس کا مدد گار نہیں ہوں گا۔

فَأَصَبَحَ فِى الْمَدِنْيَةَ خَأَلِمًا تَتَكَرَّقُبُ فِاذَا الَّذِى اسْتَنْصُرَوُ بِالْكَمِسُ يَسْتَصُرِخُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ثُمِيرُنُ ۞

فَكَتَّأَانُ اَرَادَانُ يَبْطِشَ بِالْآنِي هُوَعَدُ وُ لَهُمَا أَقَالَ فَلَمَّانُ اَنَ الْمُوسَى الْآنِي هُوَعَدُ وُ لَهُمَا أَقَالَ يَهُوسَى التُورُي الدَّانُ اللَّهُ مِنْ الدَّرُضِ وَمَالتُورُ يُكُ الْمُؤْنَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يُورُيُنُ فَى الدَّرُضِ وَمَا يُورُيُنُ فَى الدَّرُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ

وَعَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَاالْمَدِينَةِ يَمْعَىٰ قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَكَ يَانَتِرُونَ لِكَ اللَّهُ وَسَى إِنَّ الْمَكَ يَانْتِرُونَ لِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَاخْرُمُ إِنِّ لَكَ

صبح ہی صبح ڈرتے (۱) اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شر میں گئے 'کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تقی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے اس سے کما کہ اس میں شک نہیں تو تو صریح بے راہ ہے۔ (۱۸)

پھرجب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا ( '') وہ فریادی کفنے لگا کہ ( ''') موی (علیہ السلام) کیا جس طرح تونے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے ججھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے ' تو تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔(۱۹)

شرکے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑ تا ہوا آیا <sup>(۵)</sup> اور کھنے لگا اے موئ! یہاں کے سردار تیرے

بعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ کی معافی ل ہے جو غیرار ادی طور پر قبطی کے قبل کی صورت میں ان سے صادر ہوا۔

<sup>(</sup>۱) خَانِفًا کے معنی ڈرتے ہوئے یَتَرَقَّبُ 'ادھرادھرجھا تکتے اور اپنے بارے میں اندیشوں میں مبتلا-

<sup>(</sup>۲) لیعنی حضرت موی علیه السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھااور آج پھر تو کسی سے دست بہ گریبان ہے' تو تو صریح بے راہ یعنی جھکڑالوہے۔

<sup>(</sup>۳) گینی حصرت موئی علیہ السلام نے چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں 'کیونکہ وہی حصرت موئی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا' ٹاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے-

<sup>(</sup>٣) فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ مویٰ علیہ السلام شاید اسے پکڑنے گئے ہیں تو وہ بول اٹھا کہ اے مویٰ! أَتُرِیْدُ أَنْ تَفَتْلَنِیٰ ...... جس سے قبطی کے علم میں بیہ بات آگئ کہ کل جو قتل ہوا تھا' اس کا قاتل مویٰ علیہ السلام ہے' اس نے جا کر فرعون کو بتلادیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں مویٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کاعزم کر لیا۔

<sup>(</sup>۵) یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو درپر دہ حضرت موٹی علیہ السلام کا خیر خواہ تھا- اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبرایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے- بعض کے نزدیک یہ موٹی علیہ السلام کا قریبی رشتے دار اور اسمائیلی تھا- اور اقصائے شہرہے مراد منٹ ہے جہال فرعون کا محل اور دارا لحکومت تھااور یہ شہرکے آخری کنارے پر تھا-

مِنَ النَّصِحِينَ 🛈

ڡؘڂؘۯڿؘۄؽ۬ؠؙڶڬٳؖڛٵؾؘڒؘۘڨٞٛٛٛٛػؙؙۊؘٲڶؘۮؾؚۜۼۣؖۼؽؙ مِنَالْقَوُمِالظّلِفِينَ۞ٛ

وَلِتَانَوَجَهَ دِنُلَقَاءَ مَدُيَنَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ آنُ يَهُدِينِيُ سَوَا ِالسِّبِيْلِ ﴿

ۅؘۘڵؾۜٵۅؘۯۮٙمآءٛمۮێڹۅؘڮػۘۼڷؽ؋ٲۺۜڐۜ۫ڡؚؚۜڽ الٽاڛ ؽۺڠؙۅ۫ڹ؋ۅٙۅؘجؘۮڡؚڹؙۮۏڹۣۿۭڂٲۺۯٳؾؽؙڹؾۮؙۏۮڹۣٵٞڵڶ ماخَطؙڹؙڵؠ۫ٵٵؾؘٲڵؾؘٵڵٳۺٛؿؿؙڂؿ۠ؽڞؙۮؚڒڶؾۣٵٞٵٞٷٲڹ۠ۏػٲ

قتل کامشورہ کر رہے ہیں' پس تو بہت جلد چلا جا مجھے اپنا خیرخواہ مان-(۲۰)

پی مویٰ (علیہ السلام) وہاں سے خوفزوہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے ' <sup>(۱)</sup> کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچالے۔ <sup>(۲)</sup>

اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے گئے مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے سید ھی راہ لے چلے گا۔ (۲۲) مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے (<sup>۳)</sup> اور دو عور تیں الگ کھڑی اینے (جانوروں کو) رو کتی ہوئی دکھائی دیں 'پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے' <sup>(۵)</sup> وہ بولیں کہ جب تک بیہ

- (۱) جب حفرت مویٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ٹاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔ آسکیں۔
- (۲) لیعنی فرعون اور اس کے درباریوں ہے 'جنہوں نے باہم حضرت مویٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کتے ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے ؟ کیوں کہ مصرچھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا ' پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا' چنانچہ اللہ نے گھوڑے پرایک فرشتہ بھیج دیا' جس نے انہیں راتے کی نشاندہی کی' وَاللهُ أَعْلَمُ . (ابن کشِر)
- (۳) چنانچہ اللہ نے ان کی بیہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سید ھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی لیعنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مهدی بھی' خود بھی ہدایت یافتہ اور دو سروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔
- (۴) کینی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی بلا رہاہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا' جب کہ حضرت موٹی علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے (حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے) تھے۔ یوں اہل مدین اور موٹی علیہ السلام کے درمیان نسبی تعلق بھی تھا (ایسرالتقاسیر) اور یمی حضرت شعیب علیہ السلام کامسکن و مبعث بھی تھا۔
- (۵) دوعورتوں کو اپنے جانور روکے ' کھڑے دیکھ کر حضرت موٹی علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور ان سے پوچھا' کیا

شَيُخُ كِيدُرُ ۞

فَسَفَى لَهُمَا ثُتَوَكِّى إلى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ۞

چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں (ا) اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بو ڑھے ہیں۔ (۲۳) ہیں آب نے خود ان جانوروں کو پانی بلا دیا چرسائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ کھلائی میری طرف آبارے میں اس کامختاج ہوں۔ (۳) کامختاج ہوں۔ (۳) کامختاج ہوں۔ کام کام طرف شرم و حیا ہے چلتی ہوئی آئی (۳) کہنے لگی کہ طرف شرم و حیا ہے چلتی ہوئی آئی (۳) کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے میانوروں) کو جو پانی بلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵) جب بانی بلایا ہے اس کی اجرت دیں (۵)

بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- (۱) آکه مردول سے ہمارااختلاط نہ ہو-رُعَاءٌ رَاعِ (چرواما) کی جمع ہے-
  - (٢) اس ليه وه خود گھاٹ پر بانی پلانے کے ليے نہيں آسكتے-
- (٣) حضرت موی علیہ السلام انتالمباسفر کر کے مصرے مدین پنچے تھے 'کھانے کے لیے پچھے نہیں تھا' جب کہ سفر کی تکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی بلا کر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہو گئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے 'کھانے پر' امور خیراور عبادات پر' قوت و طاقت پر اور مال پر (ایسر التفاسیر) یمال اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔
- (۳) اللہ نے حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئی۔ لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ بیہ عورت کا اصل زیو رہے۔ اور مردوں کی طرح حیا و حجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعا ناپہندیدہ ہے۔
- (۵) بچیوں کاباپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت سے کسی کانام نہیں لیا ہے۔مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کولیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔امام شو کانی نے بھی اسی قول کو ترجے دی ہے۔لین امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ نبوت 'حضرت موئ علیہ السلام ہے بہت پہلے کا ہے۔اس لیے یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا مختص مراد ہے 'واللہ اعلم۔بہر حال حضرت موئ علیہ السلام کا مختص مراد ہے 'واللہ اعلم۔بہر حال حضرت موئ علیہ السلام کے جو ہدر دی اور احسان کیا' وہ بچیوں نے جا کر بو ڑھے باپ کو بتلایا' جس سے باپ کے دل میں بھی داسلام کے بیدا ہواکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا اس کی محنت کی اجرت ہی اداکر دی جائے۔

قَالَ لَاتَّخَفُ عَنَّ بَغُونُتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيئِن @

قَالَتُ إِخْدُهُمَا لِكَابَتِ اسْتَا أَجُرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَا جُرُوتَ الْقِيئُ الْوَمِينُ ۞

قَالَ إِنِّ َ لِرُيُهُ اَنُ الْكِحَكَ لِحُدَى الْمُنَّىَّ لِمَتَّى لِمُتَافِّى عَلَى اَنُ تَاجُرِنَ ثَنْنِي حِبَجٍ ، فَإِنَ اَثْمَمُتَ عَشْرًا فَمِنُ عِنْدِكَ \* وَمَّا ارِّيُهُ انَ اَشْقٌ عَلَيْكَ سَجِّدُ نِزَ إِنْ شَاءَاللَّهُ

حضرت موی (علیہ السلام) ان کے پاس پنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات یائی۔ (۱۵)

ان دونوں میں سے ایک نے کما کہ ابا جی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کو نکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بمتروہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ (۲۲)

اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں <sup>(۳)</sup> اس (مهرپر) که آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں۔ <sup>(۳)</sup> ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو

<sup>(</sup>۱) یعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے-اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے-

<sup>(</sup>۲) بعض مفرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچوں سے بوچھا تہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقت ور بھی ہے اور امات دار بھی۔ جس پر بچوں نے بتالیا کہ جس کنویں سے پانی پلایا 'اس پر اتنا بھاری پھرر کھا ہو تا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پھراکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ ای طرح جب میں اس کو بلا کراپنے ساتھ لا رہی تھی' تو چو نکہ راتے کا علم مجھے ہی تھا' میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ چچھے۔ لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی تواس شخص نے کہا کہ تو چچھے چل' میں آگے آگے چلا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راتے کی نشاندہی کے لیے پچھے سے پھر' کنگری مار دیا کر' وَاللہ مُ أَعْلَمُ بِحَالِ صحّتِهِ . (ابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) ہمارے ملک میں کسی لڑکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظمار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت الله میں یہ ندموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھروالوں سے اپنی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے ' بلکہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ عمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین میں بھی بھی کمی طریقہ تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس سے علانے اجارے کے جوازیر استدلال کیا ہے لینی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات عاصل کرنا جائز ہے۔

مِنَ الصِّلِعِيْنَ 🏵

قَالَ دَٰلِكَ يَنْفِى وَبَيْنَكَ أَيَّا الْوَجَلِينِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَى وَاللهُ عَلَى مَا نَعُولُ وَكِيشُلُ ﴿

فَلَمْنَا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَسَادَ بِأَهْلِهَ الْسَصِّ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ بَادُا قَالَ لِاهْلِهِ امْكُنُو النِّيِّ النَّدُ تَارَا لَعَلَى التِيْكُو المُعرودِ مَادِدِ اللَّهِ اللَّ

مِّنُهُ البِخَبْرِ أَوْجَذُو تِومِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصُطَلُونَ ۞

فَكَتَااتُهَانُودِي مِن شَاعِيُّ الْوَادِ الْأَيْسَ فِي الْبُقْعَة

کسی مشقت میں ڈالوں' (ا) اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ جمھے بھلا آدمی پائیس گے۔ (۲۷)

مویٰ(علیہ السلام) نے کھا نخرتو یہ بات میرے اور آپ کے در میان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو'(۲) ہم رید جو کچھ کمہ رہے ہیں اس پر اللہ (گواہ اور) کارسازہے۔''(۲۸)

جب حضرت موی علیہ السلام نے مدت (۵) پوری کرلی اور ایخ گھروالوں کو لے کر چلے (۲) تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھرو! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبرلاؤں یا آگ کاکوئی انگارہ لاؤں ٹاکہ تم سینک لو۔ (۲۹)

پس جب وہاں پہنچ تو اس بابر کت زمین کے میدان کے دا کئیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیئے گئے (کمکر

(٢) نه جھرا كرول كانه اذيت بننجاؤل كائد تخق سے كام لول كا-

(٣) ليني آثھ سال كے بعد يا دس سال كے بعد جانا جا ہوں تو مجھ سے مزيد رہنے كامطالبہ نه كيا جائے-

(۴) یہ بعض کے نزدیک شعیب علیہ السلام یا برادر زاد ہ شعیب علیہ السلام کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موٹ علیہ السلام کا- ممکن ہے دونوں ہی کی طرف ہے ہو- کیونکہ جمع کاصیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پراللہ کو گواہ ٹھسرایا-اور اس کے ساتھ ہی ان کی لڑکی اور موٹ علیہ السلام کے در میان رشتہ از دواج قائم ہو گیا- باتی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں- ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دوعادل گواہ بھی ضروری ہیں-

(۵) حضرت ابن عباس منی الدُنسانے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے 'کیونکہ میں اکمل اور اطیب (یعنی خسر موی طلیہ السلام کے لیے خوشگوار اور مرغوب) تھی اور حضرت موی علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق نے اپنو ڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا لیند نہیں کیا (فتح السادی محتاب المشہادات'باب من آمربانیجاز الموعد)

(١) اس سے معلوم ہوا کہ خاوندانی بیوی کو جہال جاہے لے جاسکتا ہے۔

(2) لین آواز وادی کے کنارے سے آرہی تھی 'جو مغربی جانب سے بہاڑ کے دائیں طرف تھی ' یمال درخت سے

المُبُرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ يُنُوسَى إِنِّى أَنَا اللهُ رَبُ الْعَلَمِ يُنَ ﴿

وَاَنُ اَلْقِ عَصَاكَ ثَلَقَارَاهَا نَهْتَذُ كُانَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدُيِرًا وَلَوُلُئِكَوِّبُ ثِيْنُوسَى اَقِيلُ وَلاَعْفَتُ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنِيْنِ ۞

ٱسْلُكْ يَكَلَا فِي جَلِيْكِ نَخْرُجُ بَيْضَكَا مُونُ غَيْرِسُوْلَهُ ۚ وَاضْمُوْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْزِلْا الْإِلْمُ الْنِي مِنْ تَنْتِكَ

اے موئی! یقینا میں ہی اللہ ہوں سارے جمانوں کا پروردگار۔(۱) (۳۰)

اور یہ (بھی آواز آئی) کہ اپنی لاتھی ڈال دے۔ پھرجب اسے دیکھاکہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنارہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا' ہم نے کہا اے موئی! آگے آ ڈر مت' یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ (۳۱)

اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قتم کے روگ کے چہکتا ہوا نکلے گابالکل سفید (۳) اور خوف سے (بحنے کے لیے) اپنے بازو اپنی طرف ملا لے '۴) پس میر رونول معجزے تیرے رب کی طرف سے ہیں

آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کانور تھا۔

(۱) لینی اے موکی! تجھ سے جواس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے 'وہ میں اللہ ہول رب العالمین -

(٢) یہ موکیٰ علیہ السلام کا وہ مجمزہ ہے جو کوہ طور پر 'نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا- چونکہ مجرہ خرق عادت معاطے کو کہا جاتا ہے لیعنی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو-الیامعالمہ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نہیں- چاہے وہ جلیل القدر ﷺ راور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو-اس لیے جب موٹیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لا تھی 'زمین پر بھینک سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھنکارتی سانپ بن گئ 'تو حضرت موٹیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے-جب اللہ تعالی نے بتالیا اور تسلی دی تو حضرت موٹیٰ علیہ السلام کاخوف دور ہوا اور یہ واضح ہواکہ اللہ تعالی نے ان کی صدافت کے لیے بطور دلیل یہ مجمزہ انہیں عطا فرمایا ہے-

٣) سير يَدٌ بَيْضَا و و سرا معجزه تهاجو انهيس عطاكياً كيا- كمَما مَرَّ.

(٣) لا تھی کے اثر دھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موئی علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا'اس کاحل بتلا دیا گیا کہ اپنا بازوا پنی طرف ملالیا کر لینی بغل میں دبالیا کر'جس سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کی اقتدا میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا' تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گایا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔ قل كرۋالين- <sup>(۲)</sup> (۳۳)

- الى فِرُعُونَ وَمَلَادِهِ إِنَّهُمْ كَانُوْاقُومًا فَلِيقِينَ ۞
- قَالَ رَبِّ إِنْ تَتَلَتْ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَا ثُانَ يَقْتُلُونِ ۞

وَ اَنِیُ هٰرُونُ هُوَافَعُمُ مِتِی لِسَا نَا فَارْسِلُهُ مَعِیَ دِدْاً یُصَیِّ قُنِیۡ ۖ اِنۡ اَخَافُ اَنُ یُکیّزِ بُونِ ۞

قَالَ سَنَشُتُ مُ عَضُدَكَ بِالْخِيْكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلطُنَّا فَلايَصِلُونَ الِيُكُمَّا أَبِالِتِنَا ۖ ٱنْتُمَا وَمَنِ

فرعون اور اس کی جماعت کی طرف 'یقینا وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ (۱) (۳۲) موسیٰ (علیہ السلام) نے کما پروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب جمھے اندیشہ ہے کہ وہ جمھے بھی

اور میرا بھائی ہارون (علیہ السلام) مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج (۳) کہ وہ مجھے سچا مانے 'مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھلا دس گے۔ (۳۳)

الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے (۳) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ کیس گے (۵) بسبب ہماری شانیوں کے ' تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے

- (۱) لیعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے بیہ دونوں معجزے اپنی صدافت کی دلیل کے طور پر پیش کرو- ہیہ لوگ اللّٰہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللّٰہ کے دین کے مخالف ہیں۔
- (۲) یہ وہ خطرہ تھاجو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کولاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

  (۳) اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجوریا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں، تاہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔

  علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرہ تھی۔

  جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی۔ دِدْءًا کے معنی ہیں معین 'مددگار' تقویت پنچانے والا۔ لعنی ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت لسانی سے جمجے مدداور تقویت پنچا کیں گے۔
- (۳) کیعنی حضرت موکیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرلی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرماکران کاساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔
  - (۵) لیعنی ہم تمهاری حفاظت فرمائیں گے 'فرعون اور اس کے حوالی موالی تمهارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

اتَّبَعَّكُمُا الْغَلِمُونَ 🕝

فَكَتَاجَآءَهُءُمُّوْسِ بِالْدِيّنَايَيْنِتِ قَالُوْامَاهُنَّاالِّلْسِحُرُّ مُفُتَرَى وَمَاسَمِعُنَابِهِذَا فِيَّاأَيِّهَا الْأَوْلِينَ ۞

وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ اَعُلَوْ بِمَنْ جَاءَبِالْهُلُكَ مِينُ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَهُ اللّه ارِرْاتَهُ لَا يُغْلِمُ الظّٰلِمُونَ ۞

والے ہی غالب رہیں گے۔ (۳۵)

پس جب ان کے پاس موئ (علیہ السلام) ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچ تو وہ کہنے گلے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں بھی یہ نہیں سا<sup>(۲)</sup> -(۳۹)

حفرت موی (علیہ السلام) کہنے لگے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اس اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہو تا ہے۔ (س) یقیناً ہے انصافوں کا بھلانہ ہوگا۔ (۵۵)

- (۱) یه وای مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا مثلاً 'المائدۃ-۱۲ 'الاُمزاب-۳۹ 'المجادلة-۲۱ ' المؤمن-۵۲٬۵۱
- (۲) لیعنی بیہ وعوت کہ کا کتات میں صرف ایک ہی اللہ اس کے لاکن ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ مرکبین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کما تھا ﴿ آجَمَلُ الْذَلِهُ اَلِّهُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل
- (٣) لیعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے'اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی'وہ صیح ہوگی یا تمهارے اور تمهارے باپ دادوں کی؟
- (۴) الجھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا جانا ہے اور سے استحقاق صرف اہل توحید کے حصے میں آئے گا۔
- (۵) ظالم سے مراد مشرک اور کافریں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضعُ الشَّیٰءِ فِی غَیْرِ مَحَلِدِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مستق نہیں ہوتے۔ اس طرح کافر بھی رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے لینی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہیں جو اس لیے کہ یہ کامیابی آخرت ہی کی کامیابی جو شیق کامیابی ہیں جو شیق کامیابی ہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اہل کفرو شرک کو بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی فرا وابا ہے جس کاصاف مطلب یہ ہے کہ حقیق کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ عارضی خوش طال و فراوانی۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَآتُهُا الْمَكَادُمَاعِلِمْتُ لَكُوْمِنْ اِللهِ غَيْرِئَ فَاوَقِتْ لَى لَيْ يَهَا لَمُنْ عَلَ الطِّلَيْنِ فَاجْعَلَ إِلَّى صَرُحًا لَهَإِلَى ٱظّلِهُ إِلَى اللهِ مُوسَىٰ وَإِنْ لِاَظْنُهُ مِنَ الْكِذِبِ يُنَ ۞

وَاسْتَكُبْرَ هُوَوَجُنُودُهٔ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَظَنْوًا أَنْهُمُ اِلنِّيْنَا لَايُوجَعُونَ ۞

فَاخَذُنْهُ وَجُنُودَ لا فَنَبَذُنْهُمُ فِي الْيَعِ وَ فَانْظُرُ يَكُفَ كَانَ عَاقِدَهُ الطَّلِمِينُ ۞

وَجَعَلْنُهُوُ اَبِثَةً يَّدُعُونَ إِلَى التَّارِدُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْصَّرُونَ ۞

فرعون کہنے لگا اے درباریو! میں تواپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا- سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ سے بکوا<sup>(۱)</sup> پھر میرے لیے ایک محل تقمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں<sup>(۲)</sup> اسے میں تو جھوٹوں میں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔<sup>(۳)</sup>

اس نے اور اس کے کشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا (<sup>(۲)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے-(۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لئنگروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا' (۵) اب دیکھ لے کہ ان گنرگاروں کا انجام کیسا پچھ ہوا؟- (۳۰)

اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیئے کہ لوگوں کو جنم کی طرف بلا کیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جا کس-(۱۳)

<sup>(</sup>۱) کینی مٹی کو آگ میں تیا کر امنیٹیں تیار کر- ہامان ' فرعون کاوزیر ' مشیراور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کعنی ایک او نچااو رمضبوط محل تیار کر 'جس پرچڑھ کرمیں آسان پر بید دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے؟

<sup>(</sup>۳) لیعنی مویٰ (علیه السلام)جوبیه وعویٰ کرتا ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کا نتات کاپالنہار ہے 'میں تواہے جھوٹا سمجھتا ہوں۔

<sup>(</sup>٣) زمین سے مراد ارض مصر ہے جہال فرعون تحکمران تھا اور انتکبار کا مطلب ، بغیرا شخفاق کے اپنے کو بڑا سمجھنا ہے۔ لیعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں تھی جو موکیٰ علیہ السلام کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن انتکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی جب ان کا کفرو طغیان حد سے بڑھ گیااور کسی طرح بھی وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالاً خرایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا (جس کی تفصیل سور ہُ شعراء میں گزر چکی ہے)

<sup>(</sup>٦) لیعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے ' تو ان کاامام و پیشوا یمی فرعونی سمجھے جا کمیں گے جو جہنم کے داعی ہیں۔

وَاتُبَعْنٰهُمْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَالَعُنَةُ ۗ وَيَوْمَ الْقِيمُةَ هُمُ

وَلَقَدُائْتَيُنَامُوُسَى الْكِتْبِ مِنْ بَعُدِ مَآاهُلَكُنَا الْقُدُوُنَ الْأُولِ بَصَأَلِّرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لَكَلَهُمُ يَتَنَكَرُونَ ۞

وَمَاكُمُنُتَ عِلِي الْغَرُقِ إِذْ قَصَيْنَاۤ إِلَّى مُوْسَى الْمُرُوّمَا كُنْتَ مِنَ الشِّهدِيْنَ ۞

وَلِكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَكَيْهِمُ الْعُنْزُومَا كُنْتَ ثَاوِيًا

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدعال لوگوں میں سے ہوں گے۔(۱) (۲۲۷)

اور ان اگلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موٹ (<sup>۲)</sup> جولوگوں موٹ (علیہ السلام) کوالی کتاب عنایت فرمائی <sup>(۳)</sup> جولوگوں کے لیے دلیل اور مدایت و رحمت ہو کر آئی تھی <sup>(۳)</sup> ماکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو تھم احکام کی وحی پہنچائی تھی' نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۴۳)

لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیس <sup>(۱)</sup>جن پر کمبی مدتیں

- (۱) لیعنی دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کامقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے۔ لینی چرے سیاہ اور آنکھیں نیگوں- جیسا کہ جنہیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔
  - (۲) کیعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح و عاد و ثمو د وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب (تورات) دی-
    - (۳) جس سے وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں-
- (۳) کیعنی اللہ کی نعمتوں کا شکرادا کریں اور اللہ پر ایمان لا ئیں اور اس کے پیغیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیرورشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔
- (۵) یعنی کوہ طور پر جب ہم نے مولی علیہ السلام سے کلام کیااور اسے وحی و رسالت سے نوازا' اے محمہ! (صلی الله علیہ وسلم) تو نہ وہاں موجود تھااور نہ یہ منظر دیکھنے والول میں سے تھا۔ بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے تھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو الله کا سچا پنج برہے۔ کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیمی ہیں نہ خودہی ان کا مشاہرہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران-۴۳، سورہ ہود۔۳۹، ۱۰۰، سورہ یوسف۔۱۰۲، سورہ طہ۔۹۹ وَغَنِرهَا مِنَ الآیَاتِ .
- (۲) قُرُونٌ ، قَرَنٌ کی جمع ہے ' زمانہ لیکن یہال امتول کے معنی میں ہے لینی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں -

فِيُّ آهُلِ مَدْيَنَ تَتَلُو اعَلَيْهِمُ النِيِّنَا ۗ وَالكِيَّاكُمُّنَا مُرْسِلِينَ ۞

وَمَاكُنُتُ بِعَانِبِ الطُّوْرِ اذْ نَادَيْنَا وَلِكِنْ تَوْمُهَ ۚ مِّنْ تَرْتِكَ لِشُنُورَ قَوْمًا مِّنَا اَتَهُمُ مِّنَ تَنْدِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ وُيْتَ ذَكُونَ ۞

ۅؘڵٷۘۯٲڽؙؿ۠ڝؽڹڰؙؙؙٛؠؙؗؗؗؗؗؗؗڞڝؽؠؘڎ۠ۑؙؠؘٵڡۧڐۜڡۧٮؙٲؽڮؽۿؚۄؙ ڣٙؿڠؙۅڷۅؙٳۯؠؚۜٞڹٵڶٷڰٳۺڶػٳڶڝؙٵڝٮؙٷڰڡٚؽٙؿۧۼٳڶؾؚڮ

گزر گئیں '(۱) اور نہ تو دین کے رہنے والوں میں سے تھا کر رگئیں '(۱) اور نہ تو دین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کر تا بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ (۳) اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے '(۵) اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کردے جن

اگریہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تویہ کمہ اٹھتے کہ اے ماری طرف کوئی

کے پاس تھھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا<sup>، (۱)</sup>

کیاعجب که وه نصیحت حاصل کرلیں۔(۴۸)

<sup>(</sup>۱) لیمن مرور ایام سے شرائع واحکام بھی متنغیرہو گئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے 'جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عمد کو فراموش کر دیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے یا بیہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے' اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہاہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>r) جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ ہو جاتے۔

<sup>(</sup>۳) اورای اصول ہے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور پچھلے حالات و واقعات ہے آپ کو ہاخبر کر رہے ہیں۔ اس

<sup>(</sup>٣) ليعن اگر آپ رسول برحق نه بوت تو موئ عليه السلام كاس دافع كاعلم بهي آپ كونه بو يا-

<sup>(</sup>۵) لینی آپ کابیہ علم 'مشاہدہ و رؤیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا-

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد' اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا' کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کاسلسلہ خاندان ابراہیم ہی میں رہااور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعیل یعنی عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی سے اور سلسلۂ نبوت کے خاتم سے۔ ان کی طرف نبی سیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجی گئی ہوگی کہ دو سرے انبیا کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفروشرک پر جے رہنے کا علار موجود رہے گااور یہ عذر اللہ نے کس کے لیے باتی نہیں چھوڑا ہے۔

وَنَكُوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۞

فَكَتَاجَآمُهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَاقَ الْوُالُولَا أُوْقَ مِثْلَمَاً أُوْقِ مُوْسَىٰ آوَلَهْ يَكُفُرُوا بِمَا أَوْقَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرِنِ تَظَاهَرَا " وَقَالُوْا إِنَّا بِكِنْ كُورُونَ ۞

قُلُ فَاتُوُّ الِكِتْبِ مِّنْ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُدَى مِنْهُمَّا التَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُوْطِدِ قِيْنِ ۞

رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آتیوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ (ا) (۲۳) پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپنچا تو گئے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیئے گئے تھے موئ (علیہ السلام) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، (۳) صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے مشر ہیں۔ (۳۸) کہہ دے کہ اگر سے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی اللہ کے پاس سے کوئی الیک کاری کیا تھا، (۳۸) کی بیروی کروں گا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) لیعنی ان کے ای عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیا کی تعلیمات منح اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پیغیر آخر الزمان حضرت مجمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات (قرآن و صدیث) کو منح ہونے اور تغییرو تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا بھوٹی انتظام فرما دیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کوئے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے آگہ کی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے - اور جو شخص اس شرورت "کا دعویٰ کرکے نبوت کا ڈھونگ رہا تاہے 'وہ جھوٹا اور دجال ہے۔

<sup>(</sup>٢) لینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات ، چیسے لاتھی کاسانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ-

<sup>(</sup>٣) یعنی مطلوبہ معجزات اگر وکھا بھی دیئے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنہیں ایمان نہیں لانا ہے ، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موئ علیہ السلام کے ذکورہ معجزات دکھ کر فرعونی مسلمان ہو گئے تھے ، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یَکفُرُوا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے یعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موئ علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کیا؟

<sup>(</sup>۳) پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موئ و ہارون علیما السلام ہوں گے اور سِیخرَانِ بمعنی سَاحِرَانِ ہو گا- اور دو سرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تو رات مراد ہوں گے لینی دونوں جادو ہیں جو ایک دو سرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے لینی موئ علیہ السلام اور مجمد (صلی الله علیہ وسلم) کے منکر ہیں- (فتح القدیرِ)

<sup>(</sup>۵) لیعنی اگرتم اس دعوے میں سیجے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں' توتم کوئی اور کتاب اللی پیش کردو' جو

فَانَ تَكُمْيُنَةِعِيْبُواْ لَكَ فَاعْلَمُ آنَتَمَا يَتَّبِعُونَ آهُوَآءَهُوْ وَمَنْ آَضَلُّ مِثَنِ اثْبَعَهَ هَوْمِهُ بِعَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلِمِيْنَ ۞

وَلَقَدُوصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَرُّونَ ﴿

الدِينَ اتَينُهُ وُ الْكِتِ مِنْ قَبْلِهِ هُوْرِهِ يُؤْمِنُونَ @

ۅٙٳۮؘٲؿڷڸٵؽڣۼ قالۏٛٳٳؗؗڡػٵڽۿٙٳؾٞۿٳڵڠڰؙ۫ڝؽؗڗۜؾؚؽٙٳڗٵؽؙػٳ ڝؚڽؙؿٙؠڸۿٮؙۺڸؠؽڹ۞

پھراگریہ تیری نہ مانیں (۱) تو تو یقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی بیروی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو<sup>(۱)</sup> بغیر اللہ کی رہنمائی کے ' بیٹک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (۵۰)

اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام جھیج رہے <sup>(۲)</sup> ناکہ وہ نصیحت حاصل کرلیں۔ <sup>(۵)</sup> (۵)

جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ <sup>(۱۱)</sup>

اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی

ان سے زیادہ مدایت والی ہو عمین اس کی بیروی کرلول گا- کیونکہ میں تو ہدایت کاطالب اور بیرو ہول-

(۲) کیعنی الله کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھو ژکر خواہش نفس کی پیروی کرنا ہیہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے بیہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو اس حرکت کاار تکاب کر رہے ہیں۔

(٣) اس میں اللہ کی ای سنت (طریقے) کابیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیا کی تکذیب آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفرو عناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم و عصیان اور کفرو شرک کی تاریکیوں میں ہی جسکتا پھرتاہے 'اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔

(۴) لینی ایک رسول کے بعد دو سمرا رسول'ایک کتاب کے بعد دو سری کتاب ہم بھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل'لگا تار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔

(۵) مقصداس سے یہ تھاکہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کراور ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔ (۲) اس سے مرادوہ یمودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے 'جیسے عبداللّٰہ بن سلام بڑائیز، وغیرہ - یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم من کرمسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کثیر)

<sup>(</sup>۱) یعنی قرآن و تورات سے زیادہ ہرایت والی کتاب پیش نہ کرسکیں اور یقینا نہیں کرسکیں گے۔

مسلمان ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۳)

یہ اپنے گیے ہوئے صبر کے بدلے دو ہرا دو ہرا اجر دیئے جائیں گے۔ <sup>(۲)</sup> یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں <sup>(۳)</sup> اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں۔ (۵۴)

اورجب بیبودہ بات (۱۳)کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے'تم پر سلام ہو'<sup>(۵)</sup> ہم جاہلوں سے (الجمنا) نہیں چاہتے۔(۵۵)

آپ جے چاہیں ہدایت نہیں کر کتے بلکہ اللہ تعالیٰ بی جے

اوُلَلِكَ يُؤْتَوْنَ آجُرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُوْ اوَيَدُرَءُوْنَ بِالْحُسَنَةِ السِّيِنَةَ وَمِمَّارَ مَنْ فَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿

وَاذَاسَمِعُوا اللَّغُوَاعُرَضُواعَنُهُ وَقَالُوْالنَّاَاعُمَالُنَا وَلَكُوْلَعُمَالُكُوْ سَلاَّعَلَيْكُولَائِبَتْنِي الْجَهِلِيْنِ ﴿

إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنْ آحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ

(۱) یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پینجبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تقااور ان نمیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہود یا نصار کی وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساختہ ہیں جو بعد میں ایجاد ہو کمیں۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہودیا عیسائیوں) نے کماکہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آرہے ہیں۔ یعنی سابقہ انبیا کے بیرو کار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

(۲) صَبَرْت مراد ہر قتم کے حالات میں انبیا اور کتاب اللی پر ایمان اور اس پر فابت قدی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرانی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ آئی تو اس پر 'اس کے بعد دو سرانی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دو ہرا اجر ہے 'صدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تین آومیوں کے لئے دو ہرا اجر ہے 'ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ (صحیح بخاری 'کتاب العلم 'باب تعلیم الرجل آمنه وآهله۔ مسلم 'کتاب الإیمان 'باب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم)

- (٣) لینی برائی کاجواب برائی سے نہیں دیتے 'بلکہ معاف کردیتے اور در گزرے کام لیتے ہیں۔
  - (۴) یمال لغوے مراد وہ سب و شتم اور دین کے ساتھ استہزا ہے جو مشرکین کرتے تھے۔
- (۵) یہ سلام' سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متار کہ ہے یعنی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کتے ہیں' جاہلوں کو دور ہی ہے سلام' ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

مَنُ تَيْثَآ أَوْوَهُوَ آعُلُوهُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ۗ

وَقَالُوْاَلِنَ تَنْتِيمِ الْهُدُاى مَعَكَ نُتَخَطّفُ مِنَ اَرْضِنَا اَوَلَوْ نُتَكِنْ تُهُوْ حَرَمًا امِنَا يُعْبَلَى إِلِيُهِ ثِتَرَكْ كُلِّ شَّئُّ رِّنْ قَامِّنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ اكْثَرَهُ وَلَاَيْعَلَمُونَ ﴿

وَكُوَاهُلُكُنَامِنُ قَرْيَةٍ لِبَطِرَتُ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنْهُو

چاہے ہدایت کر آ ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اُ

کنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کرہدایت کے آباع دار بن جائیں تو ہم تواپ ملک سے اچک لیے جائیں' (اللہ ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی؟ (اللہ) جمال تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں' (اللہ) لیکن ان میں سے اکثر پچھ نہیں جانے۔ (۵۷)

اور ہم نے بہت می وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں' میہ ہیں ان کی رہائش کی

(۲) کیعنی ہم جمال ہیں' وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذبتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دو چار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کاعذر پیش کیا-اللہ نے جواب دیا...

(٣) لینی ان کابی عذر غیر معقول ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرکو' جس میں بیر رہتے ہیں' امن والا بنایا ہے۔ جب بیہ شہران کے کفرو شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟

(٣) یہ مکے کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہرہ لا کھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نمایت فراوانی سے ہر قتم کا پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان ملتا ہے۔

لَوْ تُنْكُنُ مِنْ بَعْدِ هِوْ إِلَّا قَلِيْلَا وَكُنَّا خَنُ الْوَرِثُونَ ۞

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَفِهَا رَيْنُولُا يَتُنْكُوا

عَكَيْهِمْ الْنِتِنَا وْمَاكْتَامُهُلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَٱهْلُهَا ظَلِمُونَ @

ۅؘمَاۤٵۏٛڗؽؽؙٷؠٚؽؙۺؙٛٷٞڣؘڡۜؾٵٷٵڬؾۅۊٵڷڎؙڛؘٛٳۅ۬ؽؚؽؘۺؙٵٷڡؘڡٵ ۼؚٮؙۮٵۺؙٶڂؘؽٷڰٲڣڠٝٵٚڡؘؘڴڗڰؿڣڶٷڽ۞۫

أفَمَنُ وَعَدُنْهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لا مِتْ عِلْمَنُ مَّتَّعُنْهُ مَتَاعَ

جگمیس جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں (ا) اور ہم ہی ہیں آ خرسب کچھ کے وارث۔ (۵۸)

تیرا رب کی ایک بہتی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کر آ جب تک کہ ان کی کسی بڑی بہتی میں اپنا کوئی پیغیبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے (۳) اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمرکس لیں۔ (۳)

اور تہمیں جو کچھ دیا گیاہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اسی کی رونق ہے' ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بهتراور دریاہے۔ کیاتم نہیں سبجھتے۔ (۱۰)

کیاوہ مخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیاہے جے وہ قطعاً

<sup>(</sup>۱) یہ اہل کمہ کو ڈرایا جارہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعتوں سے فیض یاب ہو کراللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں کچھ در کے لیے ستالیں تو ستالیں' ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پند نہیں کرتا۔

<sup>(</sup>٢) کینی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہاجو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہو تا-

<sup>(</sup>٣) لینی اتمام جحت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کر تا۔ اُمتِهَا (بڑی بہتی) کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نہیں آیا' بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۳) کینی نبی بھیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفرو شرک پر اپناا صرار جاری رکھتے تو پھرانہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یمی مضمون سورۂ ہود' کاامیں بھی بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی کیااس حقیقت سے بھی تم بے خبرہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیس عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی 'جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعتیں 'آسائش اور سمولتیں تیار کرر کھی ہیں 'وہ دائمی بھی ہیں۔ حدیث میں ہے ''اللہ کی قتم دنیا' آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر کال لے ' دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتا پانی ہو گا؟'' (صحیح مسلم' کتاب المجنة' باب فناء المدنیا وبیان الحشور)

الْحَيْوةِالدُّنْيَانْتَوَّهُوَ يَوْمَالْقِيمَةِمِنَ الْمُحْضَرِينَ 🏵

وَيُومَ بُنَادِيْهِ مُفَيَّقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُوْتَرِ مُنْكِدُونَ ۞

قَالَ الذِيْنَ حَقَّ مَلَيْهِءُ الْقَوْلُ رَتَبَاهُؤُلَاهَ الَّذِيْنَ ٱغْوَنْيَنَا ٱغْوَيْنْهُمُوكَمَاغَوْنَيْا يَّتَبُرَانَا اللَّيْكَ مَاكَافْوَا

اِيًّانَايَعَبْدُوْنَ 🏵

پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ جے ہم نے زندگائی دنیا کی کچھ یو نئی می منفعت دے دی چربالاً خروہ قیامت کے روز کپڑا باند ها حاضر کیا جائے گا۔ (۱۱)
اور جس دن اللہ تعالی انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھرار ہے تھے کماں ہیں۔ (۲) جن پر بات آچکی وہ جواب دیں گے (۳) کہ اے ہمارے پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا (۳) تھا' ہم پروردگار! یمی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا (۳) تھا' ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں' (۲) ہم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۱۳)

- (۱) یعنی سزا اور عذاب کامستحق ہو گا۔ مطلب ہے اہل ایمان 'وعد ہُ اللی کے مطابق نعتوں سے بسرہ ور اور نافرمان عذاب سے دو جار - کیابیہ دونوں برابر ہو تکتے ہیں؟
- (۲) لیعنی وہ اصنام یا اشخاص ہیں 'جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گر دانتے تھے 'انہیں مدو کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر نیاز دیتے تھے 'آج کمال ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے اور تہمیں میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ تقریع و تو بخ کے طور پر اللہ تعالی ان سے کھے گا'ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال وم زدنی ہوگی؟ یمی مضمون اللہ تعالی نے سورۃ الاُنعام' آیت ۹۴ اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔
  - (m) کیعنی جو عذاب الٰمی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے 'مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفرو شرک وغیرہ 'وہ کہیں گے ۔
    - (٣) یه ان جابل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو داعیان کفروضلال نے اور شیاطین نے گمراہ کیا تھا۔
      - (۵) لینی ہم تو تھ ہی گراہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گراہ کیے رکھا۔
- مطلب میہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جر نہیں کیا تھا' بس ہمارے ادنیٰ سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے بھی گمراہی اختیار کرلی۔
- (۱) کیعنی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں' ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہاں بیہ تابع اور متبوع' چیلے اور گروایک دو سرے کے دہثمن ہول گے۔
- (2) بلکہ در حقیقت اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ لیعنی وہ معبودین 'جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے 'اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلًا سورة الأنعام ۲۵۰ سورة المبقرة ۸۲٬۱۲۰ سورة الأحقاف ۴۵۰ سورة المعنکبوت ۲۵۰ سورة البقرة ۱۲۲ اعداوغیرها من الاکیات.

وَقِيْلَ ادْعُوْالْتُرَكَآءَكُوْ فَدَعَوْهُمُوفَلَوْمِيْنَجِيبُوْالَهُمْ وَرَاوُاالْعَدَالَ ۚ لَوَا نَهُو كَانُوا نَهُونُ

وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُهُ الْمُوسِلِينَ ﴿

فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَيِنٍ فَهُمْ لَا يَتَمَآ اَلْوُنَ ®

فَامَّامَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَلَ صَالِحًافَعَلَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۞

وَرَتُكِ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَأَرُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيْرَةُ شُغْلَ

کما جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ<sup>' (۱)</sup> وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیس گے<sup>'(۲)</sup>کاش بیہ لوگ ہدایت پالیتے۔<sup>(۳)</sup> (۱۳) اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دو سرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ (۱۹) ہاں جو شخص تو بہ کرلے ایمان کے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہوجائے گا۔(۱۲) اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے' ان میں ہے کی کو کوئی اختیار نہیں' (۱)

<sup>(</sup>۱) یعنی ان سے مدد طلب کرو' جس طرح دنیامیں کرتے تھے۔ کیاوہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ لیں وہ پکاریں گے۔ کیکن وہاں کس کو یہ جرات ہوگی کہ جو یہ کھے کہ ہاں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟

<sup>(</sup>r) لیعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ایند هن بننے والے ہیں-

<sup>(</sup>٣) کینی عذاب د مکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنا لیتے تو آج وہ اس حشر سے پیج جاتے۔ سورۃ اکلمٹ-۵۳٬۵۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>م) اس سے پہلے کی آیات میں تو حید سے متعلق سوال تھا' میہ ندائے ٹانی رسالت کے بارے میں ہے 'لینی تمہاری طرف ہم نے رسول بیسج تھ' تم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا' ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہو تاہے' تیرا پیفیر کون ہے؟ اور تیرادین کون ساہے؟ مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے ھافہ ھافہ لاَ آفدرِ نی جھے تو کچھ معلوم نہیں' اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کاکوئی جواب نہیں سوجھ گا۔ اسی لیے آگے فرمایا'' ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی''۔ یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جے وہ پیش کر سکیں۔ یمال دلائل کو اخبار سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں' صرف قصص و حکایات ہیں۔ چیسے آج بھی قبریہ ستوں کے ہاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوانچھ نہیں۔

<sup>(</sup>۵) كيونكه انهيس يقين مو چكامو گاكه سب جهنم مين داخل مونے والے مين-

<sup>(</sup>۱) لیعنی اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں' چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔

اللهِ وَتَعْلَىٰ عَاٰيُثُمِرُكُوْنَ ۞

وَرَبُّكَ يَعُلُوْ مَا تُكِنَّ صُدُورْهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَ ٠

وَهُوَاللّٰهُ لَاَ الدَّلاَهُ وَ'لَهُ الْحَمَدُلُ فِي الْأَوْلِ وَالْأَخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْخَلُوْ وَالنِّيهِ تُرْجَعُونَ ⊙

قُلُ آرَءَيُتُوُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوْ النَّيْلَ سُرُمَدًا الِلْ يَوْمِ الْقِيمَةِ وَمِنَ اللهُ عَيْدُ اللهِ يَاثِيكُوْ بِضِياً ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞

قُلُ أَرْءَ يَنْتُوانُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوالنَّهَ أَرْسَرُمَدًا اللَّ يَوْمِ القِيْمَةِ مَنُ إلهٌ غَيْرُاللهِ يَا يُتَكُو بِيَنْ يَسْكُنُونَ فِيهُ الَّذِيمَةِ مَنْ إلهُ عَنْدُونَ ﴿

وَمِنُ تَدْخُمُتِهِ جَعَلَ لَكُوْ النَّيْلَ وَالنَّهُ الْلِشَكْنُواْ فِيْهِ

اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہراس چیزے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ (۱۸)

ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کارب سب کچھ جانتاہے-(۲۹)

وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی لاکق عبادت نہیں 'دنیااور آخرت میں ای کی تعریف ہے۔ ای کے لیے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤگ۔ (۵۰) کمہ دیجئے ! کہ دیکھو تو سمی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ (اک)

پوچھے ! کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالی تم پر ہیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کرو 'کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ (۷۲) اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو' (ا) یہ اس لیے کہ تم

(۱) دن اور رات 'یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعتیں ہیں۔ رات کو ہار یک بنایا ٹاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی دجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی تکمل طریقے سے سونے کاموقع نہ پا ہا' جب کہ معاثی تگ و دواور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سورہے ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے 'تو سونے والول کے آرام و راحت میں خلل پڑتا' نیزلوگ ایک دو سرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے 'جب کہ دنیا کا نظام ایک دو سرے کے تعاون و تاصر کا مختاج ہے اس لیے اللہ نے رات کو تاریک کردیا ٹاکہ ساری کرفت آرام کرے اور کوئی کسی کی نیند اور آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اس طرح دن کو روشن بنایا ٹاکہ روشن

وَلِتَبْتَغُواْمِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُوْتَتُكُونُونَ 💬

وَيَوْمَ يُنَادِيُهِمُ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَا مِنَ الَّذِينَ

كْنْتُوْتَرْغُنُونَ ۞

وَنَزَعْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْ الْبُرْهَا نَكُوُ فَعَلِمُوَّا التَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مِّا كَانُوْ ايفَ تَرُونَ ۗ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنُ قَوْمِرُمُوْسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهُوْهُ وَانَّيْنَاهُ

شکراداکرو- (۱۳)

اور جس دن انہیں پکار کراللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟(۲۸)

میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ (۵۴) اور ہم ہرامت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں (۲) گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو (۳) پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے' (۱۳) اور جو کچھ افتراوہ جو ڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھوجائے گا۔ (۵)

الرون تھاتو قوم مویٰ ہے الیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا (۱) ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے تھے کہ کئی گئ

میں انسان اپنا کاروبار بهتر طریقے سے کر سکے - دن کی میہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ<sup>ت</sup>ا' اسے ہر شخص بآسانی سمجھتااور اس کاادراک رکھتا ہے -

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا یہ نظام ختم کر کے بھیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطاکر دے؟ یا اگر وہ بھیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہیں رات کی تاریکی سے بسرہ ورکر سکتا ہے 'جس میں تم آرام کر سکو؟ نمیں۔ یقیناً نمیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی سے کا نئات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کا نئات کی جرچیز نمایاں اور واضح تر ہو جاتی ہے اور انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضن (روزی) تلاش کرتا ہے۔

- (۱) یعنی الله کی حمدوثا بھی بیان کرو (به زبانی شکر ہے) اور الله کی دی ہوئی دولت 'صلاحیتوں اور توانا ئیوں کو اس کے احکام و ہدایات کے مطابق استعمال کرو-(به عملی شکر ہے)
  - (۲) اس گواہ سے مراد پغیرہے۔ یعنی ہرامت کے پغیر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے۔
- (٣) کینی دنیا میں میرے پیفیبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک ٹھمراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے'اس کی دلیل پیش کرو-
  - (٣) لعنی وہ حیران اور ساکت کھڑے ہوں گے 'کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گی-
    - (۵) لینی ان کے کام نہیں آئے گا۔
- (۲) اپنی قوم بنی اسرائیل پراس کاظلم میہ تھاکہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کاانتخفاف کریا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے بیرا پی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھااور ان پر ظلم کریا تھا۔

مِنَ الكُنُوزِمَا إِنَّ مَنَاعِتَهُ لَتَنُوَّا بِالْعُصُبَةِ اُولِ الْقُوَّةِ"

إِذْقَالَ لَهُ قُومُهُ لَانَقُنُ حُإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

وَابْتَوْفِهُمَّا اللهُ اللهُ الدَّارَ الْاِخْرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْمِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ الدَّكَ وَلاَ تَنْبِغ

الفَسَادَ فِي الْأَنْ ضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ @

قَالَ إِنْمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى ۚ أَوَ لَهُ بَعَ كُوْلَ اللَّهَ قَدُ

طاقت و رلوگ به مشکل اس کی تخیاں اٹھا سکتے تھے'<sup>(۱)</sup> ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترامت!<sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔<sup>(۳)</sup> (۷۲)

اور جو کچھ اللہ تعالی نے تخفے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ (م) اور اپنے دنیوی حصے کو بھی نہ بھول (۵) اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھاسلوک کر (۱) اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو '(ک) یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپند رکھتا ہے۔(۷۷)

قارون نے کما یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے' (<sup>۸)</sup> کیا اے اب تک یہ نہیں معلوم کہ

<sup>(</sup>۱) نَــنُو ءُکے معنیٰ ہیں تمیل (جھکنا) یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیزاٹھا تا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھراد ھراڑ کھڑا تا ہے' اس کی جاپیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دفت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

<sup>(</sup>r) کیمنی مال و دولت پر فخراور غرور مت کرو 'بعض نے کبل 'معنی کیے ہیں' کبل مت کر۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی تکبراور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پیند نہیں کر تا-

<sup>(</sup>۴) لیعنی اپنے مال کو الیں جگہوں اور راہوں پر خرچ کر'جہاں اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہے' اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر د ثواب ملے گا۔

<sup>(</sup>۵) یعنی دنیا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر- مباحات دنیا کیا ہیں؟ کھانا پینا' لباس' گھر اور نکاح وغیرہ-مطلب یہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تیرے رب کاحق ہے' اسی طرح تیرے اپنے نفس کا' بیوی بچوں کااور مہمانوں وغیرہ کا بھی حق ہے' ہر حق والے کو اس کاحق دے۔

<sup>(</sup>١) الله نے تخفیے مال دے كر تجھ پر احسان كياہے تو مخلوق پر خرچ كركے ان پر احسان كر-

<sup>(2)</sup> کینی تیرامقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو۔ ای طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بد سلو کی مت کر' نہ معصیتوں کاار تکاب کر کہ ان تمام ہاتوں سے فساد پھیلا ہے۔

<sup>(</sup>A) ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے' یہ دولت تو اس کا بتیجہ اور ثمرہے' اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دو سرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مال

ٱۿؙڵڬؘڡۣڹٛ تَبُلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَنْ مِنْهُ تُوَةً وَّالْثُرُ جَمُعًا وَلائِيْسُنلُ عَنْ ذُنْوَبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۞

غَنَرَءَعَلَ قَوْمِهِ فِيُ زِيْنَتِهُ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَالِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاْأُوقِ َقَادُوْنُ النَّهُ لَنُوْ خَطِّعَظِيْهِ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ وَنُلَكُونُ ثُوَّاكُ الله خَنُولِمَنَ

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بہتی والوں کو عارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بری جمع پونجی والے اور بہت بری جمع پونجی والے تھے۔ (ا) اور گرنگاروں سے ان کے گناہوں کی بازپرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ (۱) (۸۷) پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا' (۱) تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۱) کاش کہ بہیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑاہی قسمت کا دھنی ہے۔ (۹۷) ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسرس! بہتر چز تو وہ وہ میں جاتا ہو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑاہی قسمت کا دھنی ہے۔ (۹۷)

دیا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں اور میرے لیے اس نے یہ پہند کیا ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر انسانوں کا ایک اور قول اللہ نے نقل فرمایا ہے "جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکار تا ہے ' پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ إِنَّمَا اَوْتِیَتُهُ عَلَیْ عِلْمِ ﴿ وَالْتَقْتُ عَلَیْ عِلْمِ ﴿ وَالْتَقَافُونِیَا وَ عَلَیْ عِلْمَ الله عَلَیْ مِنَ اللهِ یعنی " مجھے یہ نعمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے علم میں میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ هٰذَ الله ﴾ (حلم المسجد قامون کی نظر اللہ عَمَّل الله عَلَیْ الله کے علم میں میں اس کا مستحق تھا"۔ ایک مقام پر ہے "جب ہم انسان پر تکلیف کے بعد اپنی رحمت کرتے ہیں تو کہتا ہے ﴿ هٰذَ الله کُنِی مُراد ہے اس کِی مراد ہے اس کے اتن دولت کما کی مراد ہے اس کے اس نے اتن دولت کما کی مرا سرجھوٹ ' فریب اور دھو کہ ہے ۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کی چیز کی ماہیت تبدیل کر دے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دو سری دھاتوں کو تبدیل کر کے سونا بنالیا کر آباور اس طرح دولت کے انار جمع کر لیتا۔

- (۱) لیعنی قوت اور مال کی فرادانی' بیه فضیلت کا باعث نهیں۔ اگر الیا ہو تا تو تچھلی قومیں تباہ و برباد نہ ہو تیں۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت بر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گر داننے کا کوئی جواز نہیں۔
- (۲) کینی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیئے گئے ہوں تو پھران سے بازیرس نہیں ہوتی' بلکہ اچانک ان کامواخذہ کر لیا جا تا ہے۔
  - (٣) لیمنی زینت و آرائش اور خدم و حثم کے ساتھ۔
- (٣) یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزدیک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے تھے اور بعض کے نزدیک کافرتھے۔

الْمَنَ وَعِلَ صَالِحًا وَلَائِلَقُهُمَ ۖ آلِكَ الصِّيرُونَ ۞

فَحَسَفْنَايِهٖ وَبِدَارِةِ الْأَرْضُ ثَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ

مِنُ دُوُنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْنُنْتَصِرِيْنَ 💮

وَٱصۡبَحَۥالَّذِينُ عَنَّوْامَكَانَهُ بِالْأَمۡسِ يَقُولُونَ وَيُكِأَنَّ اللَّهَ

ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (۱) یہ بات انہی کے (۲) ول میں ڈالی جاتی ہے جو صبروسار والے ہوں۔(۸۰)

(آخر کار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھندادیا (۳) اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔(۸۱)

اور جولوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے وہ آج کہنے گئے کہ کیاتم نہیں دیکھتے (<sup>۸۳)</sup>کہ

- (۱) یعنی جن کے پاس دین کاعلم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر سے 'انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ پچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اہل ایمان اور اعمال صالح بجالانے والوں کے لیے جو اجرو ثواب رکھا ہے 'وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ''میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چزیں تیار کر رکھی بیس جنہیں کسی آئکھ نے نہیں دیکھا' کسی کان نے نہیں سٹا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا''۔ (البخدادی' کتاب التوحید' بہاب قول اللہ تعالی بریدون أن یبدلوا کملام اللہ' ومسلم' کتاب الإیمان' بہاب اُدنی اُھل البحنة منزلة)
- (۲) لیعنی بُلُقًاهَا میں ها کا مرجع 'کلمہ ہے اور میہ قول الله کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم بی کے قول کا تتمہ قرار دیا جائے تو ها کا مرجع جنت ہوگی لیعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔
- (٣) یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ ہے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا- صدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا (اللہ کو اس کا یہ تکبر پہند نہیں آیا) اور اسے زمین میں دھنسا چلا جائے گا" (المبخدادی 'کشاب اللهاس' باب من جرثوبه من المخیلاء)
- (٣) مكان سے مراد وہ ونياوى مرتبہ و منزلت ہے جو دنيا ميں كى كو عارضى طور پر ملتا ہے۔ جيسے قارون كو ملا تھا' امس' گزشته كل كوكتے ہيں۔ مطلب زمانہ قريب ہے۔ وَبْكَأَنَّ 'اصل ميں "وَيْلَكَ آغَلَمْ أَنَّ " ہے اس كو مُخفف كر كے وَيْكَأَنَّ ، ہنا ديا گيا ہے ' يعنی وَيْكَ أَنَّ - يعنی افسوس يا تعجب ہے ' تجھے معلوم ہونا چاہيے كہ ....... بعض كے نزد يك به أَلَمْ تَرَك معنی

يَبُسُطُ الرِّدُقَ لِمَنَ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقُورُ لَّ لُوْلِاۤ اَنْ مَنَّ اللهُ عَلِيُنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَاتَهُ لَا يُقْلِحُ الْكُورُونَ ﴿

تِلْكَ الدَّادُ الْاَحْرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِيثَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا وَالْعَالِيَةُ لِلْلَّشَوِيْنَ ۞

مَنُ جَآ مَرَا عُسَنَة فَلَهُ خَيُرُتِّهُمُ أُوسَ جُآ مَرالتَّيِنَة فَلَا يُجُزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا التَّيِّة الْسِالِّلِمَا كَانُوْ أَيْعُمَلُوْنَ ۖ

الله تعالی ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ بھی؟اگر الله تعالی ہم پر فضل نہ کر ہاتو ہمیں بھی دھنسادیتا' (المکیاد کیھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی؟ (۸۲)

آخرت کایہ بھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کردیتے ہیں جو زمین میں اونچائی برائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پر ہیزگاروں کے لیے نمایت ہی عمدہ انجام ہے۔ (۸۳)

جو مخض نیکی لائے گا ہے اس سے بہتر ملے گا<sup>(۳)</sup> اور جو برائی لے کر آئے گاتو ایسے بدا عمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کابدلہ دیا جائے گاجو وہ کرتے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۸۴)

میں ہے' (ابن کشر) جیسا کہ ترجے سے واضح ہے- مطلب سے ہے کہ قارون کی می دولت و حشمت کی آرزد کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت 'اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم- اس کا تعلق اس کی مثیت اور حکمت بالغہ سے ہے جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا' مال کی فراوانی اس کی رضاکی اور مال کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل نہیں ہے نہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔

- (۱) لعنی ہم بھی اسی حشرے دوچار ہوتے جس سے قارون دوچار ہوا۔
- (۲) کینی قارون نے دولت پاکر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور منصیت کا راستہ اختیار کیا تو دیکھ لواس کا انجام بھی کیما ہوا؟ دیکھو مجھے جو دید و عبرت نگاہ ہو۔
- (٣) عُلُو کا مطلب ہے ظلم و زیادتی 'لوگوں ہے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا ' تکبراور فخرو غرور کرنا اور فساد کے معنی ہیں ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا یا نافرمانیوں کا ار تکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں ہے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متنقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں ہے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع ' فرو تی اور معصیت کیشی کی بجائے اطاعت کیشی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر لیمنی جنت اور حسن انجام انہی کے جھے میں آئے گا۔ معصیت کیشی کی از کہ ہرنیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا' اور جس کے لیے اللہ چاہے گا' اس سے بھی زیادہ 'کہیں زیادہ '
- (۵) کینی نیکی کابدلہ تو بوھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کابدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزامیں اللہ ک

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُوْانَ لَرَّاذُكَ اِللَّ مَعَادٍ ﴿ قُلُ ثَرِّیْنَ اَعْلَوُمَنُ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنُ هُوَ فِیُ ضَلَٰلٍ مُبْدِیْنٍ ⊕ هُوَ فِیُ ضَلَٰلٍ مُبْدِیْنٍ ⊕

وَمَاكُنُتَ تَرُجُواَ اَنْ يُنْفَى َ اِلَيْكَ الْكِتْبُ اِلَارَحْمَةً مِنْ تَرْبِّكَ فَلَا عَلُوْنَنَّ ظَهِمْيُرُ الِللَّافِيرِيْنَ ۞

وَلاَيَصُدُّ نَّكَ عَنُ الْبِ اللهِ بَعْ مَا إِذَ أُنْزِلَتُ إِلَيْك

جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے <sup>(۱)</sup> وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے<sup>، (۲)</sup>کمہ دیجئے! کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸۵)

آپ کو تو جمعی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی  $^{(n)}$  لیکن یہ آپ کے رب کی مہمانی سے اترا۔  $^{(a)}$  اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہئے۔  $^{(n)}$  (۸۲)

خیال ر کھیئے کہ یہ کفار آپ کواللہ تعالی کی آیتوں کی تبلیغ

فضل و کرم کااور بدی کی جزامیں اس کے عدل کامظاہرہ ہو گا۔

(۱) یا اس کی تلاوت اور اس کی تبلیغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔

(۲) کینی آپ کے مولد مکہ 'جمال سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیئے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس بڑاٹو سے صحیح بخاری میں اس کی یمی تفییر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا سے وعدہ پورا ہو گیااور آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے۔ یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گااور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا۔

(٣) يه مشركين كه اس جواب مين ب جووه نبي صلى الله عليه وسلم كوان كه آبائى اور روايتى ند مب انخراف كى بنا پر گمراه سجھتے تھے۔ فرمايا "ميرا رب خوب جانتا ب كه گمراه مين مول ، جوالله كى طرف سے مدايت كر آيا موں يائم مو ، جوالله كى طرف سے آئى موئى مدايت كو قبول نهيں كر رہے ہو؟"

(۴) گینی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گااور آپ پر کتاب اللی کا نزول ہو گا۔

(۵) لیعنی بے نبوت و کتاب سے سرفرازی' اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے' جے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو۔ بلکہ بیہ سراسرایک وہبی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا رہا' نبوت و رسالت سے مشرف فرما تا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کراسے موقوف فرما دیا گیا۔

(٦) اب اس نعمت اور فضل اللي كاشكر آپ اس طرح ادا كريس كه كافرول كي مد داور بهمنو ائي نه كريس-

وَادْعُ إِلَّا رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞

وَلَائِنُهُ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرُ لَآ اِلهَ إِلَاهُوْ كُلُّ ثَنَيُّ اللهِ اللهُ اللهُ كُلُّ مُثَنَّ اللهُ اللهُ

هارات راكر وجهه له الحامر ورانيا و ترجيعون ٣

المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظالة المنظلة المنظ

النَّمْ أَ أَحَسِبَ النَّاسُ آنَ يُتُرَّكُوْ ٱلَّنَ يَعُولُوْ الْمَنَّاوَهُمْ

سے روک نہ دیں <sup>(۱۱</sup> اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب آباری سمئیں' تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔(۸۷) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا<sup>(۲)</sup> بجزاللہ

شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں-(۸۷) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا (۲) بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں 'ہرچیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کامنہ- (۳) (اور ذات) اس کے لیے فرمانروائی ہے (۵) اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۵۸)

> سور ہُ عنکبوت کی ہے اور اس کی انهتر آیتیں اور سات رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

الم(۱)كيالوگول نے يہ گمان كر ركھاہے كہ ان كے صرف اس دعوے پر كہ جم ايمان لائے ہيں جم انہيں بغير

(۱) لینی ان کافروں کی باتیں' ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں' آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تن وہی اور کیسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

(۲) لیعن کی اور کی عبادت نه کرنا'نه وعاکے ذریعے ہے'نه نذر و نیاز کے ذریعے ہے'نه ہی قربانی کے ذریعے سے که سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیراللہ کی عبادت کو پکار نے سے تعبیر کیا گیا ہے' جس سے مقصود اس نکتے کی وضاحت ہے کہ غیراللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا'ان سے استمداد و استغاثہ کرنا'ان سے دعائیں اور التجائیں کرنابیان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔

(٣) وَجْهَهُ (اس كامنه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجہ (چرو) سے متصف ہے- لينى الله كے سوا ہر چيز ہلاك اور فنا ہو جانے والى ہے- ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَإِن ﴿ وَيَهِ فَي يَعْنَى وَجُهُ رَبِيْكَ ذُوالْبَكِلِي وَالْوَكُولِي ﴾ (السرحة لمن ٢٠١٠)

(۴) کینی اس کافیصلہ' جو وہ چاہے' نافذ ہو تا ہے اور اس کا تھم'جس کاوہ ارادہ کرے' چلتا ہے۔

(۵) تاکہ وہ نیکوں کوان کی نیکیوں کی جزااور بدوں کوان کی بدیوں کی سزادے۔

لا نَفْتَنُونَ ٠

وَلَقَدُ فَتَتَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعُلُمَنَّ اللهُ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ الكَذِبِينَ ۞

اَمُرْحَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْلُوْنَ السَّيِّالَٰتِ اَنَّ يَسُبِقُوْنَا \* سَأَمَّا عَكُلُوْنَ ۞

آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ (")

ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ (۲) یقینا اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گاجو بچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گاجو جھوٹے ہیں۔ (۳)
کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا

کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے بیہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جا ئیں گے '''' بیہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ ''')

(۱) یعنی سہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد 'بغیرامتحان لیے' انہیں چھوڑ دیا جائے گا'صحیح نہیں۔ بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائٹوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا ٹاکہ کھرے کھوٹے کا' سیچ جھوٹے کا اور مومن و منافق کا پیتہ چل جائے۔

(٣) لینی یہ سنت الہٰیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے-اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا'جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئ-ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام الیہ اس طلم و سلم سے وعا کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے وعا کی در فواست کی تاکہ اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے- آپ مائی ہی ہوئے تھے اور رسول اللہ ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھران کے سروں پر آرا چلا دیا گیا ،جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقیم ہو گئے 'اس طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری دیا گیا ،جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقیم ہو گئے 'اس طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں ۔ لیکن یہ ایذا کیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں" - (صحیح بہندای کوشت کی تحادیہ خصات الحدیث المان اس میں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہو کیں"۔ (صحیح بہندای کو والد حضرت یا سر' حضرت اللہ علیہ مائی موفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بے ۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک و اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔

(m) لینی ہم سے بھاگ جا کیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔

(۳) کیعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا ہیں 'جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہربات سے باخبر بھی۔ پھراس کی نافرمانی کرکے اس کے مؤاخذہ و عذاب ہے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟

مَنْ كَانَ يَرْجُو القَاء الله فَإِنَّ أَجَلَ الله لَاتٍ

وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْهُ ۞

وَمَنُ جُهَدَ فَإِثَمَا يُجَاهِدُ لِنَقَيْدِهُ لِنَّ اللهَ لَعَنِيُّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ ۞

وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحْتِ لَنُكُوفِّرَنَّ عَنْهُمْ

سَيِّتَا تِهِهُ وَلَنَجْزِنَيُّهُهُ آحُسَ الَّذِي كَانُوايَعُلُونَ ۞

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَـ لَكَ

جزاو سزابھی یقینادے گا۔

جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا تھرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے ' (۱) وہ سب کچھ سننے والا ' سب کچھ جانے والا ہے۔ (۵)

اور ہرایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تواللہ تعالی تمام جمان والوں سے بنیاز ہے۔ (۲)

اور جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دو رکر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ (۳) ہم نے ہرانسان کو اپنے مال باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی نصیحت کی ہے (۵) ہاں اگر وہ بیہ کو شش کریں کہ

- (۱) لیمی جسے آخرت پر یقین ہے اور وہ اجرو تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گااور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاعطا فرمائے گا 'کیونکہ قیامت یقینا برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگ۔ (۲) وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا شنے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ
- (٣) اس کا مطلب وہی ہے جو ﴿ مَنْ عَبِلَ صَلِيمًا فَلَقَعْمِيهٌ ﴾ (المجانبة -١٥) کا ہے لینی جو نیک عمل کرے گا'اس کا فائدہ اس کو ہو گا-ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے-اگر سارے کے سارے متی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہو گا اور سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کی نہیں ہوگ۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جماد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی من جملہ اعمال صالحہ ہی ہے-
- (٣) لیعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے 'وہ محض اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو ان ک عملوں کی بهترین جزاعطا فرمائے گا-اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی گناا جرو ثواب دے گا-
- (۵) قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی توحید و عبادت کا تھم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے نقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور انہیں اداکر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت و خدمت کے نقاضوں کو سمجھتا اور اداکر تا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی تربیت و پر داخت 'ان کی غایت مرمانی

لِتُنْشِرِكَ بِنُ مَالَيْسُ لَكَ رِبِهِ عِلْمُؤْفَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفُونَ ﴿ مَرْحِعُكُمُ وَالْنَبِيِّنُكُمُ وَمِنَا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ﴾

وَاتَّذِيْنَ المَنُوُّا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَنُدُخِلَةًهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ وَ الصَّلِحِيْنَ وَ الصَّلِحِيْنَ وَ الصَّلِحِيْنَ وَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوُّلُ المَثَالِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللهِ خَعَلَ فِتُنَةً التَّاسِ كَعَدَاكِ اللهِ وَإِذَا أُوْذِي

آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنانہ مانیے ''' تم سب کالوٹنا میری ہی طرف ہے چرمیں ہراں چیز ہے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردوں گا۔ (۸) اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شار کرلوں گا۔ (۹) اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ جم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں' (۳)

اور شفقت کا شمرہ ہے۔اس لیے جمحے ان کی خدمت میں کوئی کو تاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔وہ یقینا خالق کا ئنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے نقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ای لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضااور ان کی ناراضی کو رب کی ناراضی کا باعث قرار دیا گیاہے۔

(۱) لینی والدین اگر شرک کا تھم دیں (اور اس میں دیگر معاصی کا تھم بھی شامل ہے) اور اس کے لیے خاص کو حش بھی کریں۔ (جیسا کہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ «اَلا طَاعَةَ لاَّ حَدِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَبَارِكُ وَ تعَالَىٰ (مسند أحمد ۲۷/۵ والصحیحة للالبانی نصبر ۱۵۱)''الله کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ''۔

اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی و قاص بی الله کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کماکہ میں نہ کھاؤں گی نہ پول گی ' یمال تک کہ جمجے موت آجائے یا پھر تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا انکار کر دے ' بالآخر سے اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے ' جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم' ترمذی مفسلہ سورة المعنک بوت)

(۲) گیعنی اگر کسی کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکوں کے ساتھ ہو گا' والدین کے ساتھ نہیں- اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا ہریں اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ کے تحت وہ زمرۂ صالحین میں ہو گا۔

(٣) اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذا پہنچی ہے تو عذاب اللی کی طرح وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نیجاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔

جَآءَ نَصُرُوسٌ ثَرَبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَ عَكُمُ ٱ وَلَيْسَ اللهُ بِاعْلَوْبِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ۞

وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ المَنْوُا وَلَيَعُلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ <sup>®</sup>

ۅؘقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِلَّذِيْنَ الْمَنْوااتَّبِعُوْا سَبِيْلُنَا وَلْنَحَيْلُ خَطْلِكُمُ ۚ وَمَا هُمُو يِحْمِلِينَ مِنْ خَطْلِيهُمْ مِّنْ شَكَّىٰ

ہاں اگر اللہ کی مدد آجائے (ا) تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں (۲) کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ (۱۰)

جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا- (۱۱)

کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی ابعداری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے '(۵) حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ' یہ

(۱) لیعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب ہو جائے۔

(۲) لینی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ "وہ لوگ تمہیں دیکھتے رہتے ہیں' اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے' تو کتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے پچھے سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا"۔ (النساء۔۱۳۱۱)

(۳) کینی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تہمارے دلوں میں ہے اور تمہارے صمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گوتم زبان سے مسلمانوں کاسائھی ہو نا فلاہر کرتے ہو۔

(٣) اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا ٹاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے جو دونوں حالتوں میں اللہ کی اللہ کا اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے تعنی یہ جیں کہ وہ صرف اپنے خط نفس کا مطبع ہے 'اللہ کا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَهُو كُنُّو تَعَلَّمُ اللّهِ اِیْنُ وَمُنَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ کا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَهُو كُنُّو تَعَلَّمُ اللّهِ اللّهُ کَا نہیں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَنَهُ وَلَمُو تَعَلَّمُ اللّهِ اللّهُ كَا مُعَلِينً كُونُ وَلَا اللّهِ مَا كُنُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۵) لیعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوث آؤ'جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں' اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی ند ہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہو گے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں' وہ بوجھ ہم اپنی گر دنوں پر اٹھا کیں گے۔

اِئْتُمُ لَكُذِبُونَ 🐨

وَكِيَحُمِدُنَّ اَثْعَالَهُمُ وَاثْقَالُامَّة اَثْقَالِهِمُ وُلَيُسُّعُنُنَّ يَوْمَرُ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانْوَايِكُ تَرُونَ ۞

وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَّى قُومِهِ فَلِمِثَ فِيهُومُ ٱلْفَ سَنَةٍ

إِلَّاخَمْسِيْنَ عَامًا فَاخَنَ هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ®

فَأَنْجُيْنُكُ وَأَصْحُبُ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلُنْهَا آيَةً لِلْعُلَمِينَ ٠

وَإِبْرَاهِيمُوَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوااللَّهَ وَاثْقَتُوهُ ۚ ذَٰلِكُورُ

تو محض جھوٹے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (۲) اور جو کچھ افتراپر دازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے بازپرس کی جائے گی۔ (۱۳) اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نوسوسال تک رہے '(۲۳) پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔ (۱۲) پھرہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جمان کے لیے عبرت کانشان بنادیا۔ (۱۵) اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اور ابراہیم (علیہ السلام) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ

(۱) الله تعالی نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہو گاکہ وہاں کوئی کی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿ وَلا تَعَزِدُوَالِدَةٌ قِدْدَائْفُولَى ﴿ ﴾ وہاں تو ایک دوست' دو سرے دوست کو نہیں بوجھے گا جاہے ان کے درمیان نمایت گری دوستی ہو۔ ﴿ وَلاَیۡمَنَکْ حَدِیْمٌ حَدِیْمًا ﴾ (السمعارج۔۱۱) حتیٰ کہ رشتے دار ایک دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھا کیں گ ﴿ وَلانْ مَنْدُعُمُمُمُلَّلَةُ اللهِ عِلْمَالَا يُعْمَلُ مِنْهُ مَنْدَى اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمُ اللهِ عَدِيْمَ اللهِ عَدِيْمُ وَلِيْمُ اللّٰ عَدِيْمُ اللّٰهِ عَدِيْمُ اللّٰ اللّٰهِ عَدْمُ اللّٰ عَدْمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰ عَدْمُ اللّٰهِ عَدْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللهُ اللّٰمِنْ اللّٰمَ عَلَيْمُ اللّٰمَ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّٰمِنْ اللّٰمَالَةُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالَى اللّٰمِيْمُ اللّٰمَالِكُ اللّٰمِنْ اللّٰمَالِيّ الْمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالَةُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِيْمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِيْمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّ

(۲) لیمنی سے انکمہ کفراور داعیان صلال اپنا ہی ہو جھ نہیں اٹھا کیں گے 'بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ بھی ان پر ہو گا جو ان کی سعی و کاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ سے مضمون سورۃ النحل آیت ۲۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ حدیث میں ہے 'جو ہدایت کی طرف بلا تا ہے ' اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہو گا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے ' بغیراس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گراہی کا داعی ہو گا' اس کے لیے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہو گاجو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کیا ہو اپنے گناہوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہو گاجو قیامت تک اس کی وجہ سے گراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے 'بغیراس کے کہ ان کے گناہوں میں کی ہو''۔ (ابوداود' کتاب السنم ' باب لزوم السنم آب ماجه' المقدمة ' باب من سن سنم حسنم آوسینم ) اس اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہو گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے ناحق قتل کیا تھا (مسند أحسند أحسنہ الموری)

(٣) قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمرہے - ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد 'اس میں شامل کر لیے جا کیں۔ اور بھی کئی اقوال ہیں ' وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ .

خَيُرُ لَكُوْ إِنْ كُنْ تُوْتَعُلُمُوْنَ 🕾

إِنْمَانَعُبُكُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانًا وَتَخَلْعُونَ إِفْكَا اِنَّ الَّـٰذِيثِنَ تَعُبُكُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ لَاِيَمُلِكُوْنَ لَكُوْرِثُهَا فَالْتَغُوا عِنْدَاللهِ الرِّزُقَ وَاعْبُكُونَ وَاشْكُرُوالَهُ إِلَيْهُ تُرْبُعُونَ ۞

وَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدُ كَدُّبَ أُمَـَّرُرِ مِنْ قَبُلِكُو وَمَا

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو' اگر تم میں دانائی ہے تو یمی تمہارے لیے بهترہے -(۱۲)

یں واٹائی ہے تو یکی ممهارے ہے بھڑ ہے۔ (۱۹)
تم تواللہ تعالیٰ کے سوابتوں کی پوجاپاٹ کررہے ہواور جھوٹی
ہاتیں دل ہے گھڑ لیتے ہو۔ (۱) سنو! جن جنگی تم اللہ تعالیٰ ک
سواپوجاپاٹ کررہے ہووہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں
پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو
اوراسی کی عبادت کرواوراسی کی شکر گزاری کرو (۱) اوراسی
کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔ (۱)

اوراگرتم جھٹلاؤ توتم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے ''''

(۱) أوفانٌ وَفَنَ کی جَع ہے۔ جس طرح أَضنَامٌ ، صَنَمٌ کی جَع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں صنم ، سونے ، چاندی ، پیتل اور پھر کی مورت کو اور و ٹن مورت کو بھی اور چونے کے پھروغیرہ کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کستے ہیں۔ تخلُفُونَ إِفْکًا کے معنی ہیں تَخَذَبُونَ کَذَبًا ، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرے معنی ہیں تَغَذَبُونَ کَذَبًا ، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دو سرے معنی ہیں تغملُونَهَا وَتَنْجِنُونَهَا لِلإِفْكِ ، جھوٹے مقصد کے لیے انہیں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مغموم کے اعتبار سے دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو 'وہ تو پھر کے بنے ہوئے ہیں جو س کے ہیں نہ دیکھ کتے ہیں 'نقصان پہنچا کے ہیں نہ نفع۔ اپ ول سے ہی تم نے انہیں گھڑ لیا ہے کوئی دلیل تو ان کی صدافت کی تہمارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان کی ایک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم سجھے ہو کہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کرکے انہیں طورت بن جاتی ہے تو تم سجھے ہو کہ اب ان میں خدائی اختیارات آگئے ہیں اور ان سے تم امیدیں وابستہ کرکے انہیں طاجت روااور مشکل کشا باور کر لیتے ہو۔

(۲) لیعنی جب بیہ بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل میں ہے کمی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں' نہ بارش برساسکتے ہیں' نہ زمین میں درخت اگا سکتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں وہ صلاحیتیں دے سکتے ہیں' جنہیں بروئے کار لا کرتم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو' تو پھرتم روزی اللہ ہی سے طلب کرو' اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرو۔

(٣) لیمن مرکراور پھردوبارہ زندہ ہو کرجب ای کی طرف لوٹنا ہے 'ای کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھراس کا در چھو ژکر دو سرول کے در پر اپنی جبین نیاز کیول جھکاتے ہو؟ اس کے بجائے دو سرول کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اور دو سرول کو حاجت روااور مشکل کشاکیوں سمجھتے ہو؟

(٣) یه حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی ہو سکتا ہے ،جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں

عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبُسَلَّةُ الْمُيْسِيْنُ ۞ اَوَلَمُ يَرَوُّ الْمُيُسِيْنُ ۞ اللهُ الْمُحَلِّقُ يُحِيْبُ لُهُ ﴿ اللّهِ يَسِيُرُ ۞

قُلُسِيُرُوْا ِنِي الْأَنْمِ ضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَكَا الْخَلْقَ ثُحَّالِللهُ يُـنْشِئُ النَّشُأَةَ الْأَخِرَةَ ۖ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَكُمُ قَدِيرُ ۖ ۞

يُعَدِّبُ مَنْ يَشَا أَوْ يَرْحَهُ مَنْ يَشَا أَوْ وَالْيُوتُ قُلُبُونَ اللهِ وَتُعْلَبُونَ

رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچادیناہی ہے۔ (۱۸)

کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ
نے کی پھراللہ اس کا اعادہ کرے گا' (۲)
بیہ تو اللہ تعالی پر
بہت ہی آسان ہے۔ (۳)

کمہ دیجئے !کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سمی (مہمکمہ کس طرح اللہ تعالی نے ابتداءً پیدائش کی- پھر اللہ تعالی ہی دو سری نئ پیدائش کرے گا'اللہ تعالی ہرچیز پر قادرہ-(۲۰) جے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے' سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۲۱)

اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں 'تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغبروں کے ساتھ یمی ہو تا آیا ہے۔ پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا 'تیجہ بھی وہ ہلاکت و تباہی کی صورت میں بھگتی رہی ہیں۔

- (۱) اس لیے آپ بھی تبلیغ کاکام کرتے رہیے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہو تا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں 'نہ آپ سے اس کی بابت پوچھاہی جائے گا'کیونکہ ہدایت دینانہ دینانہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے' جو اپنی سنت کے مطابق' جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے' اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ دو سرول کو صلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہواچھوڑ دیتا ہے۔
- (۲) توحید و رسالت کے اثبات کے بعد 'یمال سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جا رہا ہے جس کا کفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا' پھرتم دیکھنے سننے اور سیجھنے والے بن گئ اور پھر جب مرکزتم مٹی میں مل جاؤگے 'بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا' اللہ تعالیٰ تنہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ (۳) بعنی ہے بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے' اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔
- (۴) لینی آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین پر غور کرو'کس طرح اسے بچھایا'اس میں بہاڑ'وادیاں'نہریں اور سمندر بنائے'اس سے انواع واقسام کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ کیا میہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کاکوئی بنانے والا ہے؟
- (۵) لیعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے' اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کاعذاب یا رحمت' یوں ہی الل ٹپ نہیں ہو گی' بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہو گی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَمَآ اَنْتُهُوْمِهُ عُجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآ ۗ وَمَا كُوْمِتُنُ دُوْنِ اللهِ مِنُ قَالِ وَّلاَنْصِيْرِ ۞ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِالبِ اللهِ وَلِقَآلِهَ ٱلْوَلَمِ كَايَهُمُوا

مِنْ تَخْبَتِيُ وَاوُلِيْكَ لَهُمُ عَذَاكِ إِلَيْهُ ۞

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّاآنُ قَالُوااقُتُلُوهُ ٱوْحَيِّقُوهُ

تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کوعاجز کر سکتے ہونہ آسان میں ' اللہ تعالیٰ کے سواتمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار-(۲۲) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے ناامید ہو جائیں <sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے-(۲۳)

ان کی قوم کاجواب بجزاس کے پچھ نہ تھاکہ کہنے گئے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں

(۱) الله تعالی کی رحمت 'ونیا میں عام ہے جس سے کافراور مومن 'منافق اور مخلص اور نیک اور بدسب یکسال طور پر مستفیض ہو رہے ہیں۔ الله تعالی سب کو ونیا کے وسائل 'آسائیس اور مال و دولت عطاکر رہا ہے ہیہ رحمت اللی کی وہ وسعت ہے جے الله تعالی نے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَرَحَمَرَى وَسِعَتُ كُلُّ مَنْیَ الله عواف ۱۵۰ '(۱۵ میری رحمت نے ہر چر کو گیر لیا ہے ''۔ لیکن آخرت چو نکہ دار الجزاہے 'انسان نے دنیا کی تھیتی میں جو کچھ ہویا ہو گا' اس کی فصل اسے وہال کا ٹنی ہو گی جیسے عمل کیے ہوں گے۔ دنیا کی کا ٹنی ہو گی نصبے عمل کیے ہوں گے 'اس کی جزا اسے وہال ملے گی۔ الله کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ دنیا کی طرح اگر آخرت میں بھی نیک و بد کے ساتھ کیسال سلوک ہو اور مومن و کافرونوں ہی رحمت اللی کے مستحق قرار پائیس تو اس سے ایک تو الله تعالی کی صفت عمل پر حرف آتا ہے' دو سرے قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن تو الله نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہال نیول کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت اور بدول کو ان کی بدیوں کی جزا میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن الله تعالی کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہو گی۔ جے یہاں بھی میں جنم دی جائے۔ اس لیے قیامت والے دن الله تعالی کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہو گی۔ جے یہاں بھی رحمت اللی نہیں آگ گی ہو تو الله نین کی تو تو میری رحمت سے ناامید ہوں گے بعنی ان کے حصے میں رحمت اللی نہیں آگ گی ہو تو اگونی کی گی دھوں گا جو میری رحمت سے ناامید ہوں گے لیے ککھوں گا جو متی نے نواز قالونی کی گیا تھوں گا جو متی نواز قالونی کی گی دولوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوت میں ان لوگوں کے لیے ککھوں گا جو متی نور خوالے میں گائی کھوں گا جو متی نور خوت میں کیا کی خوالے ہوں گے ۔ خوالے کی کو میں کو می کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو می

(۲) ان آیات سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا' اب پھراس کا بقیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ در میان میں جملہ معرّضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے وعظ کا حصہ ہے' جس میں انہوں نے توحید و معاد کے اثبات میں دلائل دیئے ہیں' جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کار روائی سے دیا' جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قبل کر دویا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخیق کے ذریعے سے اس میں پھینک دیا۔

فَأَنْجُنْهُ اللهُ مِنَ النَّالِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِر نُهُمِنُونَ ®

وَقَالَ إِثِّمَا اتَّغَذُنُهُ مِّنُ دُونِ اللهِ اَوُتَانًا اُمْتَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا الْتُحَيِّوَمَ الْقِيلِمَة يَكُفُرُ بَعُضُكُمُ بِبَغْضٍ قَيَلْعَنُ بَعْضُكُو بَعْضًا وَمَا لَى كُوُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ نِعْمِرِينَ قَ

غَالَمَىٰ لَهُ لُوُظُ ۗ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِدٌ اِلَى دَيِّ إِلَّىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيمُهُ ۞

وَوَهَبُنَالَةَ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ

آگ سے بچالیا<sup>، (۱)</sup> اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت می نشانیاں ہیں۔ (۲۴)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کماکہ تم نے جن بتول کی پرستش اللہ کے سواکی ہے انہیں تم نے اپنی آلیس کی دنیوی دوستی کی بنا ٹھمرا لی ہے ' (۲) تم سب قیامت کے دن ایک دو سرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دو سرے پر لعت کرنے لگو گے۔ (۳) اور تممارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہو گاور تممارا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ (۲۵) پس حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) ہم حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر حضرت لوط (علیہ السلام) ہم تے رہ کی طرف ہو تکم کے میں اپنے رہ کی طرف ہو تکم کے دارہ کی اور ہم نے انھیں (ابراہیم کو) اسحاق و یحقوب (علیمالسلام) عطاکے اور ہم نے نبوت اور کتاب ال کی اولاد میں کردی (۲۱)

- (۱) لینی اللہ نے اس آگ کو گلزار کی صورت میں بدل کراپنے بندے کو بچالیا' جیسا کہ سور ہ انبیاء میں گزرا-
- (۲) کیعنی میہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتاعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوٹر دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کاشیرازہ بکھرجائے گا۔
- (۳) لینی قیامت کے دن تم ایک دو سرے کا افکار اور دوستی کے بجائے ایک دو سرے پر لعنت کرو گے اور تابع' متبوع کو ملامت اور متبوع' تابع سے ہیزاری کااظہار کریں گے۔
- (٣) حضرت لوط علیہ السلام' حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد تھے' یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے' بعد میں ان کو بھی "سدوم" کے علاقے میں نبی بناکر بھیجا گیا۔
- (۵) یہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے کہااور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام نے- اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ججرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کے لیے اپنے علاقے ' "کوٹی" میں 'جو حران کی طرف جاتے ہوئے کوفے کی ایک بستی تھی 'اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئ تو وہاں سے ججرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے- تیسری' ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی المہیہ سارہ تھیں۔
- (۱) لینی حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انبیا ہوئے ' اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے

اور ہم نے دنیامیں بھی اے ثواب دیا (ا) اور آخرت میں تووہ صلح لوگوں میں ہے ہے۔ (۲)
اور حضرت لوط (علیہ السلام) کا بھی ذکر کروجب کہ انہوں نے اپنی قوم ہے فرمایا کہ تم تواس بدکاری پراتر آئے ہو (۳) جے تم ہے پہلے دنیا بھر میں ہے کسی نے نہیں کیا۔ (۲۸)
کیا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو (۳) اور اپنی عام مجلسوں میں بے رائے عام مجلسوں میں بے

النُّهُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَانْتَيْنَهُ أَجُرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِحِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُولُتَا نُوُنَ الْفَاحِثَةَ ۚ مَاسَبَقَكُوْمِهَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

أَيِتُكُوْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ التِّبِيْلَ لَهُ وَتَأْتُونَ

حفرت اساعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ م الم اللہ اللہ اللہ ہوا۔

- (۱) اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیسائی ' یمودی وغیرہ حتیٰ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و تحریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے بیرو' ان کے بال وہ محترم کیوں نہ ہوں گے ؟
- (۲) لیمنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہُ صالحین میں ہوں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ وَالتَیْدُهُ فِی الدُّنَیّا صَنَدَهُ وَلِنَدُ فِی الْاَنْجَةِ لِینَ الصّلِحِیْنَ ﴾ (سورۃ النصل ۱۳۲۰)
- (٣) اس بد کاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کیا' جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
- (٣) یعنی تهماری شہوت پرستی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہو گئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھاہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دبراستعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔ (۵) اس کے ایک معنی تو یہ کے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں' نو دار دوں اور گزرنے والوں کو زیر دتی پکڑ کیڑ
- (۵) اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں 'نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبردی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو'جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیااور لوگ گھروں ہیں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ دو سرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کئریاں مارتے ہو۔ تیبرے معنی کیے گئے ہیں کہ سر راہ ہی بے حیائی کاار تکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محموس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راتے بند ہو جاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کسی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے'جس سے عملاً راستہ بند ہو جاتا تھا۔ قطع طریق کے ایک معنی قطع نسل کے بھی کیے گئے ہیں۔ یعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرکے تم این نسل بھی منقطع کرنے ہیں۔ گھنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی در استعال کرکے تم این نسل بھی منقطع کرنے ہیں گئے ہوئے ہو۔ (فتح القد بر)

فِي نَادِ نِكُوُ الْمُنْكُرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّالَ قَالُوا

ائْتِتَابِعَدَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ @

قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿

وَلَتَا عَا َمُنْ مُنْكَا آِبُوهِ مُوَ بِالْبُنْثُونِ قَالُوَالِثَا مُهْلِكُوْ آاهُلِ هٰذِهِ الْقَرُيَةُ أِنَّ آهُلَهَا كَانُوُ اظْلِمِينَ ۚ

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۚقَالُوانَحُنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۗ لَتُنَجِّينَتُهُ وَآهُلُهَ ۚ إِلَّاامُرَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغَيِرِيْنَ ۞

حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ ('' اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجزاس کے اور پچھ نہیں کہا کہ بس (۲<sup>۳)</sup> جااگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالی کاعذاب لے آ۔ (۲۹) حضرت لوط (علیہ السلام) نے دعا کی (۳۳) کہ پروردگار! اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ (۳۰)

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے پاس بشارت لے کر پہنچے کہنے لگے کہ اس بہتی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں' <sup>(۳)</sup> یقیناً یمال کے رہنے والے گنگار ہیں۔(۳۱)

(حضرت ابراہیم علیہ السلام نے) کہا اس میں تو لوط (علیہ السلام) ہیں' فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ (<sup>(a)</sup>لوط (علیہ السلام) کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچالیس گے' البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہے ہے۔ (<sup>(r)</sup>)

(۱) یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں' مثلاً لوگوں کو کنگریاں مارنا' اجنبی مسافر کا استہزا و استخفاف' مجلسوں میں پاد مارنا' ایک دو سرے کے سامنے اغلام بازی' شطرنج وغیرہ قتم کی قمار بازی' رنگے ہوئے کپڑے پہننا' وغیرہ امام شوکانی فرماتے ہیں ''دکوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں''۔

- (٢) حضرت اوط عليه السلام نے جب انہيں ان منكرات سے منع كياتواس كے جواب ميں كما...
- (٣) ليني جب حفرت لوط عليه السلام قوم كى اصلاح سے ناميد مو كئے تو الله سے مددكى دعا فرماكى ...
- (٣) لیمن حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمالی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے جھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔
  - (۵) یعنی ہمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون ہیں اور اشرار کون؟
- (۱) لینی ان پیچیے رہ جانے والوں میں ہے 'جن کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا جانا ہے وہ چو نکہ مومنہ نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی' اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔

وَلَتَّااَنُ جَآدَتُ رُسُلْنَا لُوُطًا سِنَى َ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوْا لِانتَخَفْ وَلاَنَّحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُّوُلَةَ وَ اَهْلَكَ اِللّا امْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغابِرِيْنَ ۞

إِنَّامُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هَٰذِهِ الْقَرُبَيَةِ رِجُزُّامِّنَ السَّمَاءَ يِمَا كَانْوُا يَفُسُقُونَ ۞

وَلَقَدُ تُرَكُّنَامِنُهَا الِيَةُ أَكِيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ 💮

پھر جب ہمارے قاصد لوط (علیہ السلام) کے پاس پنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ (ا) قاصدوں نے کما آپ نہ خوف کھائے نہ آزردہ ہوں' ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بچالیں گر آپ کی (۲) ہیوی کہ وہ عذاب کے لیے باتی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ (۳۳)

مم اس بہتی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے ہیں <sup>(۳)</sup> اس وجہ سے کہ بیہ بے حکم ہو رہے ہیں-(۳۳) البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا <sup>(۳)</sup> ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں- <sup>(۵)</sup> (۳۵)

(۱) سِن عَ بِهِم کے معنی ہیں۔ ان کے پاس ایس چیز آئی جو انہیں بری گی اور اس سے ڈرگئے۔ اس لیے کہ لوط علیہ السلام نے
ان فرشتوں کو 'جو انسانی شکل میں آئے تھے' انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان
خوبصورت مہمانوں کی آمد کاعلم اگر انہیں ہوگیا تو وہ ان سے زبردسی بے حیائی کاار تکاب کریں گے 'جس سے میری رسوائی ہو
گی۔ ضاف بهِم ذرعا یہ کنایہ ہے عاجزی سے۔ چیسے ضافت یَدُه ' (ہاتھ کا تنگ ہونا) کنایہ ہے فقر سے۔ لینی ان خوش شکل
مہمانوں کوبد خصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیرانہیں نہیں سوجھی 'جس کی وجہ سے وہ عملین اور دل ہیں دل ہیں پریشان تھے۔
مہمانوں کوبد خصلت قوم سے بچانے کی کوئی تدبیرانہیں نہیں اور غم و حزن کی کیفیت کو دیکھا تو انہیں تبلی دی' اور کہا کہ آپ
کوئی خوف اور حزن نہ کریں' ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھروالوں کو'
سوائے آپ کی یہوی کے ' نجات دلانا ہے۔

(۳) اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کها جا تا ہے کہ جمرا ٹیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندیوں تک لے گئے 'پھران کو ان ہی پر الٹا دیا گیا' اس کے بعد کھنگر پھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بد بو دار بحیرہ (چھوٹے سمندر) میں تبدیل کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

(۳) کینی پھروں کے وہ آثار 'جن کی بارش ان پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں ' یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں۔ مگر کن کے لیے؟ دانش مندوں کے لیے۔

(۵) اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے 'اسباب و عوامل کا تجربیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بہرہ ہوتے ہیں 'انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذرج کے لیے بوچ خانے لیے جایا جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہو تا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش ہے بہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

وَ لِلْ مَدُبِّنَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا كَفَالَ يَقُومِ اعْبُ دُواللَّهُ وَ ارْجُوا الْيُومُ اللَّيْخُ وَلَا تَعْتُوْ إِنِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِيْنَ 🕝

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصُبَحُوْا فِي دَارِهِمُ جُمْهُنَ ۞

وَعَادًا وَتَغُوُدُا وَقَلُ تَبَيِّنَ لَكُوْمِّنَ مَّسْلِكِنِهُمْ ۗ وَزَيِّنَ لَهُوُ التَّلِيلِ التَّلِيلِ التَّلِيلِ التَّلِيلِ التَّلِيلِ التَّلِيلِ التَّلِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْضِرِينَ ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْضِرِينَ ﴿

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَدُ جَأَءَهُ مُرْمُوسَى

اور مدین کی طرف (۱) ہم نے ان کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو بھیجاانہوں نے کہااے میری قوم کے لوگو! الله کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو (۲) اور زمین میں فسادنہ کرتے بھرو۔ (۳)

پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا آخرش انہیں زلز لے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کررہ گئے۔ (۳۷)

اور ہم نے عادیوں اور شمو دیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں (۵) اور شیطان نے انہیں اگی بداعمالیاں آ راستہ کرد کھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھاباو جود میکہ بیہ آئکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ (۳۸) اور بامان کو بھی 'ان کے پاس

- (۱) مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا' بعض کے نزدیک میہ ان کے بوتے کا نام ہے' بیٹے کا نام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑگیا' جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بناکر بھیجا گیا۔ بعض کتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا' یہ قبیلہ یا شہرلوط علیہ السلام کی بہتی کے قریب ہی تھا۔
- (٣) الله کی عبادت کے بعد 'انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے ہوئے تھے اور معصیتوں میں مبتلاتھے اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے ' وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا صال ہے۔
- (۳) ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا' میہ بیماری ان میں عام تھی اور ار تکاب معاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا' جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی۔
- (۴) حضرت شعیب علیہ السلام کے وعظ و تھیحت کاان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالاً خربادلوں کے سائے والے دن' جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی' جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔
- (۵) قوم عاد کی کہتی -اتھاف 'حضر موت (یمن) کے قریب اور ثمو دکی کہتی 'حجر' جے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں 'تجاز کے شال میں ہے -ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے 'اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں 'بلکہ فاہر تھیں ۔ (۲) لیعنی تقے وہ عقل منداور ہوشیار - لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھے کام نہیں لیا' اس لیے میہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی -

بِالْبَيِّنْتِ فَالْسَتُكْبَرُوُ إِنِي الْأَرْضِ وَمَاكَانُوا سْبِقِيْنَ 🕝

تے ('') پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے
آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ ''(۳۹)
پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گر فقار
کر لیا' ''') ان میں سے بعض پر ہم نے پھروں کا مینہ
برسایا ''') اور ان میں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے
دیوچ لیا <sup>(۵)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں
دیوچ لیا <sup>(۵)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے ذمین میں
دھنیا ویا <sup>(۱)</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے ذبو دیا' <sup>(2)</sup>

حفرت موسیٰ (علیہ السلام) کھلے کھلے معجزے لے کر آئے

ڡؙٛڰؙؙڒؙٳڬۮؙٮؙٚڒڸڎڛؚٛٞٷڣؠ۫ۿؙۄؙ؆ؖڽؙٳۺڷؽٵۼڷؿؚڿڂٳڝؚؠٵ۠ ۅٙڡؚڹٝۿؙۅؙ؆ٞؽؙٳڂؘۮؘؿؙۿٳڶڞۜؽۣڂڰؙٷؽۣؠٛٞۿؙؠٞۺؙڂؘ؊ڣؽٵ ڽؚڍؚٳۯٚۯڞؘٷؽؚؠٛ۫ۿؙؠٛ۫؆ٙؽؙٳٷٛۯؿؙؾٵٷٵڰٳڽٳڶڶۿ

- (۱) کینی دلا کل و معجزات کاکوئی اثر ان پر نہیں ہوا 'اور بدستور متکبر بنے رہے بعنی ایمان و تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا۔
- (۲) لیعنی ہماری گرفت سے پچ کر نہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنج میں آکر رہے۔ ایک دو سمرا ترجمہ ہے کہ ''یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے '' بلکہ ان سے پہلے بھی بہت ہی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کفرو عناد کا راستہ اختیار کیے رکھا تھا۔
  - (m) لین ان فرکورین میں سے ہرایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں 'ہم نے گرفت کی۔
- (٣) يہ قوم عاد تھی' جس پر نمایت تندو تیز ہوا کاعذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنگریاں اڑا اڑا کران پر برساتی 'بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں اچک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سرکے بل زمین پر دے مارتی' جس سے ان کا سر الگ اور دھڑالگ ہو جاتا گویا کہ وہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہیں۔ (ابن کثیر)

بعض مفسرین نے حاصبا کا مصداق قوم لوط علیہ السلام کو ٹھسرایا ہے۔ لیکن امام ابن کثیرنے اسے غیر صحیح اور حضرت ابن عباس بولٹھ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

- (۵) یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم' ثمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے او نمٹنی نکال کر د کھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس او نمٹنی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چٹکھاڑ کاعذاب آیا'جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔
- (۱) یہ قارون ہے ' جے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے 'لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں۔ جمھے موٹی علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسادیا گیا۔
- (2) یہ فرعون ہے' جو ملک مصر کا حکمران تھا' لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو' جس کو اس نے غلام بنا رکھاتھا' آزاد کرنے

لِيَظْلِمَهُ مُ وَلِكِنَ كَانُوْ آانَفُنَّهُ مُو يُظْلِمُونَ ۞

مَثَلُ الَّذِيْنَ التَّخَذُوُّا مِنُ دُوْنِ اللّهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلَ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتُ بَبُيًّا ۗ وَ إِنَّ اَوْهَنَ الْبُنُيُوْتِ لَيَبُتُ الْعَنَّكُمُوْتَ لَوْكَانُوْ اِيَعْلَمُوْنَ ۞

إنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَكُونُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْتَكِيدُ ﴿
الْعَزِيْزُ الْتَكِيدُ ﴿
وَتِلْكَ الْوَمُثَالُ نَضُرِ بُهَ اللِلتَّاسِ \* وَمَا يَعْقِلْهَا ۚ
إِلَّا الْعُلِمُونَ ﴿
خَلَقَ اللهُ السَّمُ وَلِيتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ لِنَّ إِنَّ فِيْ الْكَوْمُونِ فَيْ وَالْوَصَ بِالْحَقِّ لِنَّ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَائِينَ اللهُ السَّمُ والشَّوْدِ فَي الْوَرُضَ بِالْحَقِّ لِنَّ فِيْ وَالْوَرُضَ بِالْحَقِّ لِنَّ فِي وَالْوَرُضَ بِالْحَقِّ لِنَّ فِي فَا لَا لَهُ السَّمُ اللهُ السَّمُ الْعَلَمُ مِنْ فَي وَالْوَرُضَ بِالْحَقِّ لِنَّ فَي وَلِي اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمَا اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمْ الْمُولُونَ اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمَالِيْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَمْ اللهُ السَمْ اللهُ السَالِمُ السَّمْ اللهُ السَلْمُ السَّمُ السَّمُ اللهُ السَمْ اللهُ السَّمْ السَّمْ اللهُ السَّمْ السَّمْ اللهُ السَّمْ اللهُ السَمْ السَّمْ السَّمْ اللهُ السَمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَالِمُ السَّمِيْ الْمُعْلَمُ السَّمِيْ الْمُعْلَقِيْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْلِمُ السَّمِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْلِمِيْ السَّمِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْلُولُ السَّمِيْ الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمِيْلِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِيْ الْمِنْ الْمُعْمِنِيْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعِلْ الْمُعْمِيْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْم

الله تعالی ایسانمیں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ یمی لوگ اپن جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۱) (۴۰۰)

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے ' عالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھربی ہے ' '''کاش! وہ جان لیتے۔ (۱۲)

الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں 'وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ (۴۲) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں (۳) انہیں صرف علم والے ہی سیجھتے ہیں۔ (۴) (۳۳) الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ' (۵) ایمان والوں کے لیے تو اس میں بری بھاری دلیل ہے۔ (۲) (۴۳)

ے انکار کردیا- بالآخرایک صبح اس کواس کے بورے لشکر سمیت دریائے قلزم میں غرق کردیا گیا-

<sup>(</sup>۱) لیعنی الله کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے- اس لیے تجھیلی قومیں' جن پر عذاب آیا' محض اس لیے ہلاک ہو کیں کہ کفرو شرک اور محکذیب و معاصی کاار تکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جس طرح مکڑی کا جالا (گھر) نہایت ہودا' کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے' ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دو سروں کو اپنا معبود' حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی' یعنی بالکل بے فائدہ ہے' کیونکہ وہ بھی کمی کے کام نہیں آتھتے۔ اس لیے غیراللہ کے سارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح بکسرناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تاہی سے بچالیتے۔ لیکن دنیانے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچاسکے۔

<sup>(</sup>m) لینی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے 'شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانے کے لیے۔

<sup>(</sup>۳) اس علم سے مراد اللہ کا'اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلا کل کاعلم ہے جن پر غورو فکر کرنے ہے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کاراستہ ملتاہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی عبث اور بے مقصد نہیں۔

<sup>(</sup>٦) کیعنی اللہ کے وجود کی' اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھراسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کا ئنات میں اس کے سواکوئی معبود نہیں' کوئی حاجت روااور مشکل کشانہیں۔

جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے (۱) اور نماز قائم کریں ' (۳) یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے ' (۳) بیٹک اللہ کا ذکر بہت بری چیز اُتُلُ مَآ اُوْجِى اِلَيُكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاَقِو الصَّلَوٰةُ الْ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنُعْلَ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُثَكِّرُ وَلَذِ كُوْلِللهِ اكْبُرُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَوْمَا تَصْنَعُوْنَ ۞

(۳) یعن 'بے حیاتی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذرایعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تا ثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلال دوا فلال بیاری کو روکتی ہے اور وا فتقا ایسا ہو تا ہے لیکن کب ؟ جب دو باتوں کا التزام کیا جائے ۔ ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے ۔ دو سرا پر بیز 'یعنی الی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثر ات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اس طرح نماز کے اندر بھی یقینا اللہ نے الیک دوائی سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثر ات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اس طرح نماز کو اندر بھی یقینا اللہ نے ایک اللہ دوائی تیرر کھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیاتی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت 'جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اظلام ہے ' ٹانیا طمارت قلب' یعنی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف النفات نہ ہو' ٹالٹا باجماعت او قات مقررہ پر اس کا اہتمام۔ رابعاً ارکان صلو ق (قراءت 'رکوع' قومہ ' جدہ و غیرہ) میں اعتدال واطمینان ' فاساً خثوع و خضوع اور رقت کی کیفیت۔ سادسا مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام ' سابعاً رزق طال کا اہتمام۔ ہماری نماز میں ان آداب و شرائط سے عاری ہیں' اس لیے ان کے وہ اثر ات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں' جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی گرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی گران کر کاموں سے اور برائی سے درک جائے۔

اور ہم نے ای طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے 'پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (<sup>(a)</sup>) اور ان (مشرکین) میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کا فر ہی کرتے ہیں۔(۲۷)

ٷۘڬٮ۬ٳڬٲڹ۫ڗؙڶێۧٳڷؿڮٵڷؚێۻٛٷٙڷڐؽ۬ڹٵؾؿ۠ۿؙۘؗؗؗۄؙڶڰؚۺ۬ڮٷؙڡۣٮؙ۫ۏۘؽ ڽ؋ٷڝؙۿٷؙڵٳۧۄڞؿؙٷ۬ڝؚڽؙڽ؋ٷڝٵۼؠؙڂٮؙڽٳڵؾؾێۧ ٳٙڰٳٵڬڸۏۯؙۏڽ۞

- (۱) یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کاذکر'اقامت صلوۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہو تاہے' برائی سے رکارہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے' اس کے بر عکس ہروقت اللہ کاذکر اس کے لیے ہروقت برائی میں مانع رہتاہے۔
- (۲) اس لیے کہ وہ اہل علم و قنم ہیں' بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں- بنابریں ان سے بحث و گفتگو میں تکخی اور تندی مناسب نہیں۔
- (٣) یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تہمیں بھی سخت اب ولہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مرادوہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہوئے تھے اور دو سرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نفرانیت پر قائم رہے اور بعض نے ظَلَمُوْا مِنْهُم کامصداق ان اہل کتاب کولیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جار حانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قال کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ ان سے تم بھی قال کرو یا آئکہ مسلمان ہوجائیں 'یا جزید دیں۔
- (م) کینی تورات و انجیل پر- بعنی میہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور میہ کہ میہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بعثت محمد میں تک شریعت اللیه ہیں-
- (۵) اس سے مراد عبداللہ بن سلام بولائی وغیرہ ہیں- ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے- گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے'انہیں سے کتاب دی ہی نہیں گئی-
  - (٢) ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے پچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْامِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبٍ وَّلاَ تَخْظُه ْبِيَمِيْنِكَ إِذَّ الْارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۞

بَلْ هُوَالِيتُ بَيِنْتُ فِي صُدُولِآلَانِينَ أَوْتُواالْمِلْهُ وَمَا يَجُحَدُ بِالْتِيَاّ الْالظّلِيْوْنَ ۞

وَقَالُوَالُوَلَآأُنْزِلَ عَلَيْهِ النِّتُ مِّنَ رَّتِهِ ۚ قُلْ اِتَّمَا الْأَلْيُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاتَّمَا اَنَانَوْرُوُمُوْمِيْنُ ۚ ۞

ٱۅؙڵۄؘؽڬڣؚۿمٛٲێٙٲڶڗٛڶؾؙٵ عَكَيْكَ الكِتْبَيْتُنْ عَلَيْهُمُ ۗ إِنَّ فِى ۤڎ۬ڵڮ كرَحْمَةً وَّدِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (ا) اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے (۲) تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے۔ (۳۸) بلکہ یہ (قرآن) تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں (۳) ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ (۴۹)

انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں (مجزات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے۔ آپ کمہ ویجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۵) میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔ (۵۰)

کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما وی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے ' (۱۱) اس میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ (۵۱)

- (۱) اس کیے کہ ان پڑھ تھے۔
- (۲) اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے 'جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا۔
- (٣) لینی اگر آپ مٹھنگیا پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد ہے کچھ سیکھا ہو آا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فلاں کی مدد ہے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔
  - (٣) لعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا عجازے کہ قرآن مجید لفظ بد لفظ سینے میں محفوظ ہوجا آہے۔
- (۵) کیعنی سے نشانیاں اس کی حکمت و مشیت 'جن بندوں پر ا تارنے کی مقتضی ہوتی ہے 'وہاں وہ ا تار تاہے' اس میں اللہ کے سواکسی کااختیار نہیں ہے۔
- (۱) لیعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیاان کے لیے بطور نشانی سے قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بنا کر پیش کر دیں۔ جب قرآن کی اس مجزہ نمائی کے باوجود سے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو حضرت موک و عیسیٰ ملیماالسلام کی طرح انہیں مجزے دکھابھی دیئے جائیں' تواس پر سے کون ساائمان لے آئیں گے؟
- (2) یعنی ان لوگول کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے 'کیول کہ وہی اس

قُلْ كَفَى بِالله بِنَيْنَى وَتَيْنَكُوشَهِمِيْدًا لَيَعْلَمُ الْوَالْمَالِتُونَ وَالْأَرْضِ وَلَذِيْنَ امْنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَثَرُوْ الِللَّهِ الْوَلِّيَا الْخِيْرُونَ ۞

وَيَسْتَعْجُلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلُوْلَااَجَلُّ مُّسَمَّى كَبَآ وَهُمُ الْعَذَابُ وَلِمَالْيَنَقُوُونَاتُ فِيَعُوْلَانُتُعُوْوْنَ ۞

يَـنْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ ۚ وَ اِنَّ جَهَا مُرْلَمُ عِبْطَةٌ يُالْكُفِرِ أَنِي ۖ

يَوْمَرَيْغُشْلَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِهُ وَمِنْ تَعُتِ ٱرْجُلِامِمُ

کمہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالی گواہ ہونا کافی ہے (ا)
وہ آسان و زمین کی ہر چیز کاعالم ہے 'جولوگ باطل کے ماننے
والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے (۲)
نبیں وہ
زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ (۳)
یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ (۳)
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہو تا تو ابھی تک ان
کیاس عذاب آ چکا ہو تا' (۵) یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان
کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پنچے گا۔ (۵۳)
ہم عذاب کی جلدی مجا رہے ہیں اور (تبلی رکھیں) جنم

کافروں کو گھیر لینے وال ہے۔ <sup>(۷)</sup> (۵۴) اس دن انکے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہاہو گااور

سے متمع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

(۱) اس بات پر که میں الله کانبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے 'یقینامنجانب الله ہے۔

(۲) لیعنی غیراللہ کو عبادت کا مستحق ٹھمراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے ' یعنی اللہ تعالیٰ 'اس کا انکار کرتے ہیں۔ (۳) کیوں کہ یمی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں 'اسی لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفراور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے 'اس میں بیہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

(٣) یعنی پغیری بات مانے کے بجائے 'کتے ہیں کہ اگر تو سچاہے تو ہم پر عذاب نازل کروادے۔

(۵) کیعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لا کق ہیں کہ انہیں فوراً صفحۂ ہتی ہے ہی مٹادیا جائے۔ لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کوایک وقت خاص تک مهلت دیتے ہیں' جب وہ مهلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجا تا ہے۔

(۱) لیعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا- یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا' یعنی جنگ بدر میں اسارت و قتل' یا پھر قیامت کا و قوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔

(2) پہلا یسنتغجلونک بطور خبر کے تھااور یہ دو سرابطور تعجب کے ہے یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ (جنم) ان کو اپنے گیرے میں لئے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچارہ جیں؟ حالال کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے 'اے دور کیول سجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

وَيَقُولُ ذُوْقُوْ إِمَا كُنْتُوْ تَعْمَكُوْنَ 👁

يعِبَادِيَ الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالِنَّ الْرَضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَّاكَ فَاعْبُدُونِ ٠

كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِ " ثُقِرً إِلَيْنَا أَثُرُجَعُونَ "

وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ لَنْبَوْنَكُمْمُ مِّنَ الْجَنَّةِ عُرَّفًا

تَجُرِي مِنْ تَغْتِمَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا تَغْعَ ٱجُرُالْغِيلِيْنَ ﴿

الَّـذِينَ صَبَرُوْاوَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكَنَّلُوْنَ 🟵

وَكَايَنُ مِّنُ دَآبَةٍ لِاتَعْمِلُ رِنْ فَهَا وَاللَّهُ يُرْذُفُهَا وَايَّاكُوْ

الله تعالیٰ (۱) فرمائے گاکہ اب اپ (بد) اعمال کامزہ چکھو۔ (۵۵)
اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بہت کشادہ
ہے سوتم میری ہی عبادت کرو۔ (۲)
ہرجاندار موت کامزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی
طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۳)

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے ینچے چشتے بہہ رہے ہیں (۱۳) جہال وہ ہمیشہ رہیں گے (۵۱)کام کرنے والوں کاکیاہی اچھاا جرہے۔(۵۸)

وہ جنہوں نے صبر کیا (۱۲) اور اپنے رب تعالی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۵۹)

اور بہت سے (۸) جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں

- (۱) يَقُولُ 'كافاعل الله بي فرشة 'لعني جب جارول طرف سے ان پر عذاب مو رہا مو گاتو كها جائے گا-
- (۲) اس میں ایسی جگہ ہے' جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہو رہا ہو' ججرت کرنے کا تھم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔
- (٣) لینی موت کا جرعهٔ تلخ تولامحاله ہرایک کو پینا ہے ' ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی 'اس لیے تمہارے لیے وطن کا' رشتے داروں کا' اور دوست احباب کا چھو ڑنامشکل نہیں ہو ناچا ہیے ۔ موت تو تم جماں بھی ہو گے آ جائے گی البت الله کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں ہے شاد کام ہو گے 'اس لیے کہ مرکز تواللہ ہی کے پاس جانا ہے ۔
- (۴) کیعن اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے' جن کے نیجے نسریں بہہ رہی ہوں گی- بیہ نسریں پانی' شراب' شہد اور دودھ کی ہوں گی'علاوہ ازیں انہیں جس طرف بھیرنا چاہیں گے' ان کا رخ ای طرف ہو جائے گا-
  - (۵) ان کے زوال کا خطرہ ہو گا'نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔
- (۱) کیعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے' ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیں' اہل وعیال اور عزیز وا قربا سے دوری کو محض اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا۔
  - (۷) دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔
  - (٨) كَأَيِّنْ مِين كاف تشبيه كاب اور معنى مِين كَتَنى ميا بهت ،

وَهُوَالسَّمِينَعُ الْعَلِيْمُ ۞

وَلَهِنُ سَالَتُهُوُمُ مَنَ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْرُرُضَ وَسَّخُوالشَّسُ وَالْفَسَرَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَالْقُ يُؤْفِئُونَ ﴿

اَلَمُهُ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمِنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُلَهُ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىُّ عَلِيبُو ۗ

پھرتے''' ان سب کو اور حمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیا ہے''' (۱۰) دیتا ہے''' وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔'' (۲۰) اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب میں ہو گاکہ اللہ تعالیٰ'''' پھر کد ھرالئے جا رہے ہیں۔' (۱۲)

الله تعالی این بندول میں سے جے چاہے فراخ روزی ریتا ہے اور جے چاہے تنگ- (۱) یقینا الله تعالی ہر چیز کا

<sup>(</sup>۱) کیوں کہ اٹھاکر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی 'اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب ہیہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو جانے والے صحابہ اللہ ﷺ کو پہلے ہے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا 'نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنادیا۔ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِیْنَ .

<sup>(</sup>۲) لیعنی کوئی کمزور ہے یا طاقت ور' اسباب و وسائل سے بسرہ ور ہے یا بے بسرہ' اپنے وطن میں ہے یا مهاجر اور بے وطن 'سب کا روزی رسال وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں' پر ندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دگیر آبی جانوروں کو سمندر کی گرائیوں میں روزی پہنچا تا ہے۔ اس موقع پر مطلب میہ ہے کہ فقروفاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ ہے' اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذہے دار ہے۔

<sup>(</sup>٣) وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو 'اس لیے صرف اس سے ڈرو' اس کے سوا کسی سے مت ڈرو! اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان -

<sup>(</sup>۴) کینی سے مشرکین' جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذا ٹیں پہنچا رہے ہیں' ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے؟ تو وہاں سے اعتراف کیے بغیرانہیں چارہ نہیں ہو تاکہ سے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) یعنی دلاکل واعتراف کے باوجود حق سے بید اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔

<sup>(</sup>۲) یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے' اس کا تعلق اس کی رضامندی یا غضب سے نہیں ہے۔

وَلَمِنْ سَالَتَهُوُّمُّنُ ثَرُّلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَاخْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنُ بَعُهِ مُرْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَّدُ لِلْوْبَالُ ٱلْثَرُّهُو لاَيْشَقِلُونَ ۞

وَمَا هٰنِوَ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَّ الْآلَهُوُّ وَلَعِبُّ وَانَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ كَوْكَانُوْ ايْعُلَمُوْنَ ۞

فَإِذَاكِهُواْفِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ أَفَلَتَا نَجْنُهُمُ اِلَى الْمَرِّلدَّاهُمُ يُشْرِكُونَ ۞

جانے والا ہے۔ (''(۱۲) اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسان سے پانی ا تار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقینا ان کاجواب میں ہو گااللہ تعالی نے۔ آپ کمہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے ' بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ '' (۱۳)

اور دنیا کی بید زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے <sup>(۳)</sup> البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیق زندگی ہے'<sup>(۳)</sup> کاش! بیر جانتے ہوتے۔<sup>(۵)</sup> (۱۲۲)

پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لا تا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ (۱) (۱۵)

- (۱) اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟
- (۲) کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے- نہ ان کے اندریہ نتاقض ہو آ کہ اللہ تعالٰی کی خالقیت و ربوبیت کے اعتراف کے باوجود' بتوں کو حاجت روا اور لا کُق عبادت سمجھ رہے ہیں-
- (٣) یعنی جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھااور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھاہے 'وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی 'کافردنیا کے کاروبار میں مشغول رہتاہے 'اس کے لیے شب و روز محنت کر تاہے لیکن جب مرتاہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں 'پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں 'سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھے حاصل نہیں ہو تا۔
  - (٣) اس ليے ايسے عمل صالح كرنے جائيس جن سے آخرت كايد گرسنور جائے۔
  - (۵) کیول کداگروہ بیات جان لیتے تو آخرت ہے بے پرواہ ہو کردنیامیں مگن نہ ہوتے۔اس لیےان کاعلاج علم ہے 'علم شریعت۔
- (۱) مشرکین کے اس تناقش کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیاہے -اس تناقض کو حضرت عکر مہ بڑائیہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی -ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے پچ جائیں - یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے 'کشتی گرداب میں پھنس گئی' توکشتی میں

یا کہ جماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتے رہیں۔ <sup>(۱)</sup> بھی ابھی یہ چل جائے گا-(۲۲)

کیا بیہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنادیا ہے حالا نکہ ان کے اردگرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں '(۱) کمیا بیہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔ ''(۱)

اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہاندھے <sup>(۳)</sup> یا جب حق اس کے پاس آجائے وہ اسے <sup>(۵)</sup> جھٹلائے <sup>4</sup>کیاایسے کافروں کاٹھکانا جنم میں نہ ہو گا؟ (۸۸) لِيَكُفُنْ وُالِبِمَ ٓ التَّيْنَاهُمُ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا السَّفَسُونَ يَعْلَمُونَ 🏵

ٱۅؘڮۄ۫ؠٚڗؙۣۉٳٲڬٵجَعڵٮڬٵحَومًاٳمِنَاۊؙيُتَخَطَّفْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِهُ "

اَفِيالْبَاطِلِ بُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُوْنَ 🎱

وَمَنُ اَغْلَمُومِتْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اوَكَذَبَ بِالْحَقِّ لَتَاجَآءَةُ ٱلَيْسَ فِي جَهَنَّوَمَنْوًى لِلْكِفِي بِيْنَ ۞

سوار لوگوں نے ایک دو سمرے سے کما کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو 'اس لیے کہ یماں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکر مہ بواٹیز نے بیرین کر کما کہ اگر یماں سمند رمیں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عمد کر لیا کہ اگر میں یماں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ پر بیعت کر لول گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یماں سے نجات پاکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن کثیر بحوالہ سیرت مجمد بن اسحاق)

- (۱) بیالام گی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا' اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ بیہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کوہی ہیشہ پکارتے۔ بعض کے نزدیک بیہ لام عاقبت کے لیے ہے' یعنی گوان کامقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ار تکاب کا نتیجہ ہمرحال گفرہی ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت' اسیری' لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں۔ جب کہ عرب کے دو سرے علاقے اس امن و سکون سے محروم ہیں قتل و غارت گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
- (۳) کیعن کیااس نعمت کاشکریمی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں' اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں۔اس احسان کا قتضانویہ تھاکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے پیغیبر مالٹریج کی تصدیق کرتے۔
- (۳) کیعنی دعویٰ کرے کہ مجھے پر اللہ کی طرف ہے وتی آتی ہے دراں حالیکہ ایسانہ ہویا کوئی ہیہ کھے کہ میں بھی وہ چیزا تار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے- یہ افتزا ہے اور مدعی مفتزی-
  - (۵) یہ تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب-افترااور تکذیب دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے۔

وَالَّذِيْنَ جُهَّدُوْافِيْنَالَنَهُويَنَّهُوْمُسُلِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيْنَ ۞



الَّمِّ أَنَّ غُلِبَتِ الرُّوْوُمُ ۗ

فِيَّ اَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنَ ابْعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ۞

نىٰ يِضْعِ سِنِيْنَ ۚ ﴿ يَلُهُ الْأَمُوْمِنُ قَبْلُ وَمِنَ اَبَعُكُ ۗ \* وَيَوْمَبِ نِ يَغْمَرُ ۖ الْمُؤْمِنُونَ ۞

بِنَصْرِ اللَّهُ يَنْضُرُمَنُ تَيْشَ أَءْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيُوُ الرَّحِيْهُ ۞

اور جولوگ ہماری راہ میں مشقیں برداشت کرتے ہیں (۱) ہم انہیں اپنی راہیں ضرور د کھادیں گے- (۲۰) یقینااللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔ (۲۳)

## مورهٔ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

الم-(۱) رومی مغلوب ہو گئے ہیں-(۲)

نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے- (۳)

چند سال میں ہی- اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے- اس روز مسلمان شادمان ہوں گے-(۴)

الله کی مدد سے ' (۳) وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے-

- (۱) لعنی دین پر عمل کرنے میں جو د شواریاں 'آزما کشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔
- (٢) اس سے مراد دنیاو آ خرت کے وہ رائے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضاحاصل ہوتی ہے۔
- (٣) احمان كامطلب ہے اللہ كو حاضر ناظر جان كر ہر نيكى كے كام كو اخلاص كے ساتھ كرنا منت نبوى مل اللہ كا كے مطابق كرنا ، برائى كے بدلے ميں برائى كے بجائے حن سلوك كرنا ، اپنا حق چھوڑ دينا اور دو سرول كو ان كے حق سے زيادہ دينا۔ بير سب احمان كے مفہوم ميں شامل ہيں۔
- (۴) عمد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک فارس (ایران) کی 'دو سری روم کی۔ اول الذکر حکومت آتش پرست اور دو سری عیسائی لیعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکین مکہ کی ہمد ردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیوں کہ دونوں غیراللہ کے پجاری تھے 'جب کہ مسلمانوں کی ہمد ردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں 'اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وجی و رسالت پر بھین رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں شخی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آگئ 'جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا'اس موقعہ پر قرآن کریم کی بھر آیات نازل ہو کیں 'جن میں بھپیش گوئی کی گئی کہ بضع سِنِینَ کے اندر روی پھر

وَعُدَاللَّةِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّـاسِ لَا يَعُلَمُونَ ۞

يَعْكَمُونَ ظَاهِرًاهِنَ الْحَيَّوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمُعَنِ

ٱوَلَوۡيَيۡفَكُوۡواۡفِیۡٓاَنۡفُیاعِمُۥۗ ثَاحَٰلَقَاللهُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَیۡنَهُمۡۤاَلِاَدِیالَحٰیِّ وَاَجَلِ مُسَمَّی ۚ وَ اِنَّ کَثِیْرَامِّنَ

اصل غالب اور مهرمان وہی ہے۔ (۵)
الله کا وعدہ ہے''' الله تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں
کر ټالیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (۲)
وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور
آخرت سے تو بالکل ہی بے خبرہیں۔ (۲)
کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں سے غور نہیں کیا؟ کہ الله
تعالی نے آسانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ

ہے سب کو بہترین قرینے <sup>(۳)</sup> سے مقرر وفت تک کے

غالب آجائیں گے اور غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیگے۔ بظا ہراسباب یہ پیش گوئی ناممکن العل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے حضرت ابو برصدیق براٹرہ نے ابوجمل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی پانچ سال کے اندر ووبارہ غالب آجائیں گے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بضع کا لفظ تین سے دس تک کے عدد کے لیے استعال ہو تا ہے تم نے ۵ سال کی مدت کم رکھی ہے ، اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ میں اضافہ کروالیا۔ اور پھر اس میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ آپ میں اضافہ کروالیا۔ اور پھر الیا ہی ہوا کہ روی ۹ سال کی مدت کے اندر اندر ایدن ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آگئے ، جس سے یقینا مسلمانوں کو بردی خوشی ہوئی ' ترزیکی کو تفیر سور ۃ الروم) بعض کتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی ' جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صدافت کی مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا' اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صدافت کی جمل عیسائیوں کی حکومت تھی۔

(۱) لیعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کو جو خبردے رہے ہیں کہ عنقریب رومی' فارس پر دوبارہ غالب آجا 'میں گے' یہ اللہ کاسچاوعدہ ہے جو مدت موعود کے اندریقینا پورا ہو کر رہے گا۔

(۲) لیعنی اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مهارت فن کامظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے بیہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے۔ لیعنی دنیا کے امور کو خوب پھیانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔

(٣) یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے' بے مقصد اور برکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انھیں نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض

التَّاسِ بِلِقَآئِي رَبِّهِهُ لَكُفِرُونَ

ٱوَكُوْ يَسِيْدُوْ الِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيْفُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْسِلِهِمَ \* كَانُوْ اَلْشَدَّ مِنْهُمْ قُوْةً وَآفَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَا آكُثْرَ مِمَّا عَمَرُهُمَا وَجَآءَتُهُو رُسُلُهُمُ وَالْكِيْلِيْ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِيْكُمْ وَلِكِنْ كَانُوْ اَلْفُنْهُمُهُ وَيُطْلِمُونَ ۞

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ آلَـذِيْنَ أَسَاءُواالسُّوَّآي أَنُ كَذَّبُوا

لیے (ہی) پیدا کیا ہے' ہاں اکثر لوگ یقینا اپنے رب کی ملاقات کے مشریس - (۱)

کیاانہوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا (۲۰۰ کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا (برا) ہوا؟ (۳) وہ ان سے بہت زیادہ توانا (اور طاقتور) تھے (۴) اور انہوں نے (بھی) زمین بوئی جو تی تھی اور (۵) ان سے زیادہ آباد کی تھی (۱ اور ان کے پاس ان کے رسول روش دلائل لے کر آئے تھے۔ (۵) یہ تو ناممکن تھاکہ اللہ تعالی ان (۸) پر ظلم کرتا لیکن (دراصل) وہ خودا پی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (۹) پھر آخرش برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا' (۱۰)

سلسلہ قائم کیا' نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا لینی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینا اللہ کے وجود' اس کی ربوبیت و الوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک واحساس ہو جا آباور اس پر ایمان لے آتے۔

- (۱) اوراس کی وجہ وہی کا ئتات میں غورو فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔
- (۲) میہ آثار و کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکرنہ کرنے پر تو پیج کی جارہی ہے۔مطلب ہے کہ چل پھر کردہ مشاہدہ کر پچکے ہیں۔
  - (m) لیعنی ان کافروں کا 'جن کو اللہ نے ان کے کفر ماللہ' حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔
    - (۴) لیعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ-
    - (۵) کیعنی اہل مکہ تو تھیتی باڑی ہے نا آشا ہیں لیکن تجھیلی قومیں اس وصف میں بھی ان ہے بڑھ کر تھیں ۔
- (۱) اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں' جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے' لیہ بنت بنا علاقت تھے دیا ہے کہ ' رہ میں کا میکا رہ تھے کہ بسرائل میں تھے دیا ہے۔
  - پس انہوں نے عمار تیں بھی زیادہ بنائیں' زراعت و کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
  - (۷) کیکن وہ ان پرائیمان نہیں لائے۔ نیتجاً تمام تر قوتوں' ترقیوں اور فراغت وخوش حالی کے باوجو دہلاکت ان کامقد ربن کررہی۔ سبب نیسی دیا
    - (٨) كه انهيس بغير گناه كے عذاب ميں مبتلا كرديتا-
    - (9) لینی الله کاانکار اور رسولوں کی تانیث کرکے۔
- (۱۰) سُوْآی ، بروزن فُعْلَیٰ ، سُوْءٌ سے أَسْوَأُ کی آنیث ہے جیسے حُسْنَیٰ ، أَحْسَنُ کی آنیث ہے ۔ لینی ان کاجو انجام ہوا' بدترین انجام تھا۔

بِالنِّتِ اللَّهِ وَكَانُوْا بِهَايَسَتُهْزِءُوْنَ 👵

اَللهُ يَبِنْدَوُ الْخَلْقَ ثُوَّيُونِيْهُ لَا تُعْرِالَيْهِ تُرْجَعُونَ ®

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُجُومُونَ ﴿

وَلَهُ يَكُنْ لَهُمْ تِنْ شُرَكَآيِهِمُ شُفَعَوًّا وَكَانْوًا بِشُرَكَآيِهِمُ كُلِفِرِيْنَ ۞

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ ۖ إِنَّ يَتَفَرَّقُونَ ۞

اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے-(۱۰)

الله تعالی ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے (۱) گا پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔(۱)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی تو گنرگار جیرت زدہ رہ جا کیں گے۔(۱۳)

اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفار ثی نہ ہو گا<sup>(س)</sup> اور (خود یہ بھی) اپنے شریکوں کے محر ہو جائیں گے۔ (۱۳)

اور جس دن قیامت قائم ہو گی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہو جائیں گی۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۸۲)

- (۱) لینی جس طرح الله تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادرہے 'وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادرہے-اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا' پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے-
  - (٢) ليعني ميدان محشراور موقف حساب مين 'جهال وه عدل وانصاف كالهتمام فرمائ گا-
- (٣) إِنلاً سِّ كے معنی ہیں 'اپ موقف كے اثبات میں كوئی دليل پیش نہ كر سكنااور جیران و ساكت كھڑے رہنا-ای كوناامیدی كے مفہوم سے تعبير كر ليتے ہیں-اس اعتبار سے مُنبلِسٌ وہ ہو گاجو ناامید ہو كر خاموش كھڑا ہواور اسے كوئی دليل نہ سوجھ رہی ہو 'قیامت والے دن كافروں اور مشركوں كا يمي حال ہو گالعنی معاینہ عذاب كے بعدوہ ہر خبرسے مايوس اور دليل و ججت پیش كرنے سے قاصر ہوں گے۔ مجرمون سے مراد كافرو مشرك ہیں جيساكہ اگلی آیت سے واضح ہے۔
- (٣) شريكوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہيں جن كى مشركين 'يه سمجھ كر عبادت كرتے تھے كہ بيہ اللہ كے ہاں ان كے سفار شي ہوں گے 'اور انہيں اللہ كے عذاب سے بچاليس گے- ليكن اللہ نے يهاں وضاحت فرما دى كہ اللہ كے ساتھ شرك كار تكاب كرنے والوں كے ليے اللہ كے ہال كوئى سفار شي نہيں ہوگا-
- (۵) لیعنی وہاں ان کی الوہیت کے منکر ہو جا کیں گے کیوں کہ وہ دکھے لیں گے کہ بیہ تو کسی کو کوئی فاکرہ پنچانے پر قادر نہیں ہیں- (فتح القدیر) دو سرے معنی ہیں کہ بیہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ بیہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کران کی عبادت کرتے تھے- کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت ہے ہی بے خبر ہیں-
- (٦) اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور کا فروں کا الگ الگ ہونا ہے۔

فَاتَدَااكَـذِيْنَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فَهُمُ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۞

وَاهَا الَّذِينَ كَفَهُوُ اكْكَذَبُوا بِالنِّينَا وَلِقَآ فِي الْاَخِرَةِ فَاوُلِلَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْصَرُون ۞

فَسُبُعْنَ اللهِ حِيْنَ تُسْتُونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ 🏵

وَلَهُ الْحَمَٰدُ فِي السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا قَحِيْنَ تُظْهِرُونَ ۞

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیئے جائیں گے۔ (۱۱)

اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھمرایا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ (۱۲)

پس الله تعالی کی تشبیع پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو-(۱۷)

تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظهر کے وقت بھی (اس کی پاکیزگی بیان کرو)۔ (۱۸)

(وہی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتاہے۔<sup>(۳)</sup>

اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی' یہ دونوں پھر بھی اکٹھے نہیں ہوںگے یہ حساب کے بعد ہو گا- چنانچہ اس علیحد گی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔ العمال العمال کی العمال کی العمال کے العمال کی العمال کیا تھا تھا کہ العمال کی جارہ کی العمال کی العمال کی العمال کی بعد میں کا جارہ کی العمال کی حساس کے العمال کی جنائج کی العمال کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی العمال کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی العمال کی جارہ کی جنائج کی العمال کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی العمال کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی کا جارہ کی کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی گا گا تھا گا کی جارہ کی جارہ کی تائی کیا جارہ کی جارہ

- (۱) لیخی انہیں جنت میں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا'جن سے وہ مزید خوش ہول گے۔
  - (r) لیعن بیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔

مومن سے بیدا فرما تاہے۔

(٣) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تنبیع و تحمید ہے 'جس سے مقصدا پنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں 'جو ایک دو سرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قد رت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں 'اس کی تنبیع و تحمید کیا کرو۔ شام کا وقت 'رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحردن کی روشنی کا پیامبر ہو تا ہے۔ عشاء 'شدت تاریکی کا اور ظهر' خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام او قات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ تنبیع ہے مراد 'نماز ہجر' عیشیاً (سہ بس) میں عصرا ور تُظهروُ وَ نماز ظهر آجاتی ہے 'وقت القدیر) ایک ضعیف حدیث میں ان دونوں آیات کو ضبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی میں نماز ظهر آجاتی ہے ' وفتح القدیر) ایک ضعیف حدیث میں ان دونوں آیات کو ضبح و شام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس ہے شب و روز کی کو تاہوں کا ذالہ ہو تا ہے۔ (آبو داود 'کتاب الاُدب' باب ما یہ قول اِذا صبح)

وَيُغِي الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞

وَمِنُ النِيَهُ آنُ خَلَقَكُمُ مِّنْ تُرَابِ ثُقَّ إِذَ آانَتُمُ بَتَّرُ تُنْتَثِرُونُونَ ۞

وَمِنُ النِيَّةِ أَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفُسِكُوْ اَذُوَاجًالِلْسَنَكُمُوُّا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے ای
طرح تم (بھی) نکالے جاؤ گے۔ (۱۱)
اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی
سے پیدا کیا پھر اب انسان بن کر (چلتے پھرتے) پھیل
رے ہو۔ (۲۰)

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے ہویاں پیدا کیس (۳) اگ تم آن سے آرام پاؤ (۳) اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کردی' (۵) یقیناً

(۱) تعنی قبروں سے زندہ کرکے۔

(۲) إِذَا فُجَائِيَّة ہے- مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچہ بورا انسان بنتا ہے جس کی تقصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے- تنتیفیرُونَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے-

(٣) لینی تمهاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں ناکہ وہ تمهاری بیویاں بنیں اور تم جو ڑا جو ڑا ہو جاؤ ذَفَح علی میں جو ڑے کہ جو ڑے کہ جو ڑے کہ جو ڑے کہ جو ڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مردعورت کے لیے اورعورت مرد کے لیے ذوج ہے۔عورتوں کے جنس بشرہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت۔حضرت حوا۔کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیداکیا گیا۔ پھران دونوں سے نسل انسانی کاسلہ چلا۔

(۴) مطلب میہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دو سرے سے مختلف ہوتی' مثلاً عور تیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتین نوان سے وہ سکون بھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دو نول کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دو سرے سے نفرت و وحشت ہوتی۔ میہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں' انسان ہی بنائیں۔

(۵) مَوَدَّةٌ یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شو ہر سے - جیسا کہ عام مشاہدہ ہے - ایسی محبت جو میاں بیوی کو درمیان ہوتی ۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو جو میاں بیوی کو درمیان ہوتی ۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر حکی مولات اور آسائش مجم بہنچا تا ہے ، جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرہ میں ۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جو ڈوں سے حاصل ہو تا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کو جو ڑا قرار دیتا ہے ۔ غیر قانونی جو ڈوں کو وہ جو ڑا ہی تشلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے ۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بروار

لَايْتِ لِقَوُمِ تِّيَتَفَكُّرُوُنَ 🖤

وَمِنْ الْيَهِ خَلَقُ السَّمَٰوٰتِ وَالْاَمْضِ وَاغْتِلاَفُ ٱلْمِنَّةِ كُوَّ وَالْوَاذِكُوْ الَّىِّ فِي ذَالِكَ لَا لِيَتِ لِلْعَلِيمِينَ ۞

وَمِنُ الْمِتِهُ مَنَامُكُورُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْبَعَاَوُّكُوْمِينُ فَضُلِهُ ۚ انَّ فِى ذَلِكَ لَا لِيْتِ لِقَوْمِ تِيْسَمُونَ ۞

غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں-(۲۱)

اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رسکتوں کا اختلاف (بھی) ہے ' (ا) وانش مندول کے لیے اس میں یقیناً بدی نشانیاں ہیں-(۲۲)

اور (بھی) اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہار ا تلاش کرنا بھی <sup>۲۱)</sup> ہے۔ جو لوگ (کان لگاکر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔(۲۳)

شیاطین ان ندموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو "جوڑا" (COUPLE) تتلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجائے' وہ حقوق منوائے جائیں' جوایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ فَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .

(۱) ونیا پی اتن زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشائی ہے 'عربی ہے ' ترکی ہے ' اگریزی ہے ' الدو ' ہندی ہے ' پشتو ' فاری ' سند تھی ' بلوچی وغیرہ ہے ۔ پھرایک ایک زبان کے مختلف لیجے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لیج سے پہچان لیا جا تا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ (آدم و حواطیما السلام) ہے ہونے کے باوجود رنگ ایک دو سرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کلا ہے ' کوئی گورا ' کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گدی رنگ کا ' پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اسنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رگوں میں تقیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں قسیس ہیں اور ایک دو سرے سے کیسرالگ اور ممتاز۔ پھران کے چروں کے خدو خال ' جسمانی ساخت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے پیچان لیا جا تا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان ور سرے انسان سے نہ بیلی ملک کا انسان الگ سے پیچان لیا جا تا ہے۔ یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان میں کی ایک زوسرے انسان سے نہیں ملک کے باشندے ' دو سرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

(۲) نیند کا' باعث سکون و راحت ہونا چاہے وہ رات کو ہویا بہ وقت قیلولہ 'اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللہ کافضل تلاش کرنا' بیہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔

وَمِنُ الِيَتِهُ مُرِئِكُمُ الْبَرُقَ خُوفًا وَّطَمَعًا وَّيُؤَلِّ مِنَ السَّمَا مِمَا مُنْفِعُي بِدِهِ الأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞

وَمِنَ البَيِّهَ أَنْ تَقُوْمُ السَّمَا أَوَالْارَضُ بِأَمْرِهِ ثُوَّاذَا دَعَاكُوْ دَعُوفًا تُمِّنَ الْارْضِ إِذَ آاَنتُهُ تَغُرْجُونَ ۞

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَيْتُونَ ۞

وَهُوالَّذِيْ يَبُدُواْ الْخَانَّىُ أَثَةَ يُعِيدُهُ ذَوَهُوَاَهُونُ عَلَيْهِ \* وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعِكِنُهُ ۞

ضَرَّبَ لَكُوْ مَّتَلَامِّنَ اَنْفُيكُوْ هَلَّ لَكُوْمِّنَ مَّامَلَكَتُ اَيْمَانُكُوْ مِّنْ شُرِكَاءَ فِي مَارَنَ قُنْكُو فَانْتُوُمِنْهِ سَوَاءُ

اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیہ (بھی) ہے کہ وہ تنہیں ڈرانے اورامیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھا تا<sup>(۱)</sup> ہے اور آسمان سے بارش برسا تاہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے' اس میں (بھی) عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔(۲۴)

اس کی ایک نشانی بیہ بھی ہے کہ آسان و زمین ای کے تھم سے قائم ہیں ' پھرجب وہ تہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ (۲۵)

اور زمین و آسان کی ہر ہر چیزای کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۲)

وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے بھرسے دوبارہ پیدا کرے گا اور بیہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے- اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے<sup>(۳)</sup> آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے-(۲۷)

الله تعالی نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی 'جو کچھ ہم نے تہمیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے فلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک

<sup>(</sup>۱) لیخی آسان میں بکل چمکتی اور بادل کڑ کتے ہیں ' تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کمیں بکلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ ہے۔ تھیتال برباد نہ ہو جائیں اور امیدس بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جب قیامت برپا ہو گی تو آسان و زمین کا بیہ سارا نظام 'جو اس وقت اس کے تھم سے قائم ہے ' در ہم برہم ہو جائے گااور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لينى است كمالات اور عظيم قدرتول كامالك ، تمام مثالول سے اعلی اور برتر ہے - ﴿ لَيْسَ كَمِينَّلِه تَتَى ۖ ﴾ (المسودي ١١١)

تَخَافُونَهُمُ كَخِيْفَتِكُوْ اَنْفُسَكُوْ كَدَالِكَ نُفَصِّلُ الْالْتِ

لِقَوْمٍ تَيْعُقِلُوْنَ ۞

بَلِ اتَّنَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوَّا اَهُوَآءَهُوْ بِغَيْرِعِلْمٍ ْفَمَنُ يَهُدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللهُ وَمَالَهُوْ مِّنْ شِّيرِيْنَ ۞

فَٱقِوْمُ وَجُهَكَ لِلرِّيْنِ حَنِيْفًا أَفِطُرَتَ اللهِ الَّتِيُّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

ہے؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ (۱) اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا (۲) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کردیتے ہیں۔ (۲۸)

بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے '''خواہش پرستی کر رہے ہیں' اسے کون راہ دکھائے جے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹادے''(۲۹) ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔''(۲۹) پس آپ یک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔'' اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو دیں۔

- (۱) یعنی جب تم میہ پیند نمیں کرتے کہ تہمارے غلام اور نوکر چاکر 'جو تہمارے ہی جیسے انسان ہیں' وہ تہمارے مال و دولت میں شریک اور تہمارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے ' چاہے وہ فرشتے ہوں' پنجبر ہوں' اولیا و صلحا ہوں یا شجرو حجر کے بنائے ہوئے معبود' وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے خلام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی' دو سری بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دو سرول کی بھی عبادت کرنااور انہیں بھی حاجت روااور مشکل کشا سمجھنا یکسرغلط ہے۔
- (۲) یعنی کیاتم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس میں ایک دو سرے سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہو تاہے کہ دو سرے شریک بازپرس کریں گے۔ کیاتم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے۔ کیوں کہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنائی نہیں کتے تو اس سے ڈر بھی کیسا؟
- (٣) کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعال میں لا کراور غورو فکر کااہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تکویننیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسانہیں کرتے'ان کی سمجھ میں توحید کامئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔
- (۴) کینی اس حقیقت کاانہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم ہے بے بسرہ اور صلالت کاشکار ہیں اور اس بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے بیرو کار ہیں۔
- (۵) کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے' جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں' انہیں گراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
  - (٦) لینی ان گراہوں کا کوئی مدد گار نہیں جو انہیں ہدایت سے بسرہ ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیردے۔
    - (۷) لین الله کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطله کی طرف التفات ہی نہ کریں۔

الْقَرِيَّةُ وْلَاكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

مُنيْمِينَ إلَيْهِ وَاتَقُونُهُ وَاقِيتُمُوا الصَّلْوَةَ وَلَاتَكُونُوْا مِنَ النُشْرِكِيْنَ أَنْ

مِنَ الَّذِيْنَ ثَرَّقُواْ دِيْنَهُهُ وَكَانُوْ اشِيَعًا ۖ كُلُّ ُحِزْبٍ إِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞

پیدا کیا ہے' (اللہ تعالیٰ کے بنائے کوبدلنا نہیں' (<sup>۳)</sup> یمی سیدھادین ہے (<sup>۳)</sup> کیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ (<sup>۳)</sup> (۴۰) (لوگو!) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ (۳)

ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو مکڑے مکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے (۲۱) ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ (۳۲)

(۱) فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (و توحید) ہے مطلب بیہ ہے کہ سب کی پیدائش 'بغیر مسلم و کافر کی تفریق کے۔اسلام اور توحید پر ہوتی ہے 'اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عمد الست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض ' فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے 'جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے" ہر پچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے 'لیکن پھر اس کے ماں باپ' اس کو یمودی' عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں"۔ (صحیح بخدای نفسید سورة الدوم مسلم کتاب القدر 'بیاب معنی کیل مولود یولد علی الفطرة)

- (۲) لینی اللہ کی اس خلقت (فطرت) کو تبدیل نہ کرو بلکہ صبح تربیت کے ذریعے ہے اس کی نشوونما کرو ٹاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں رائخ ہو جائے۔ یہ خبر بمعنی انشاہے لینی نفی'نمی کے معنی میں ہے۔
  - (٣) لیعنی وہ دین جس کی طرف میسواور متوجہ ہونے کا حکم ہے 'یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ کی دین قیم ہے۔
    - (٣) اى كيے وہ اسلام اور توحيدے ناآشنار بتے ہیں۔
    - (۵) لینی ایمان و تقوی اور اقامت صلوة سے گریز کرکے 'مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔
- (۱) لیعنی اصل دین کو چھوڑ کریا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے' جیسے کوئی یہودی' کوئی نصرانی' کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا۔
- (2) لینی ہر فرقہ اور گروہ سجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دو سرے باطل پر 'اور جو سمارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں 'جن کو وہ دلا کل سے تعبیر کرتے ہیں 'ان پر خوش اور مطمئن ہیں 'بد قتمتی سے ملت اسلامیہ کابھی ہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کابھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں جتلا ہے کہ وہ حق پر ہے ' حالا نکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پیچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو گا۔

ۅٙٳۮؘٳڡۜڛۜٳڶێٵڝؙڞؙڒ۠ۮۼۅؙٳؽۼۧۿٷۨؿؙؽؠؽڽؽٳڷؽڮۅٮؾۊٳۮٙٳ ٳڎٙٳڡؙۿؙۄ۫ۺڹؙڎػؘؠڎٙٳۮٳۏؘؽؿ۠ۺؙؙۿؙؠڒؚڒٙۿؽؙؿۯڰؙؽۺۯؙۏڽ ۞ٚ

- لِيكُفُرُوا بِمَا التِّينُاهُ وْمُتَمَّتُكُواْ فَسُونَ تَعْلَمُونَ 🕝
- آمُ أَنْزَلْنَا عَكَيْرُمُ سُلُطْنًا فَهُوَيَتَكُلُّهُ بِمَا كَانُوْارِهِ يُشْرِكُونَ ۞

وَإِذَّاآذَقَنَاالنَّاسَ رَحُةً قِرُنُوا بِهَا ثَوَانَ تَصِّهُمُ سَيِّنَةٌ مِنَاقَدَّمَتُ أَيْدِيْهُمُ إِذَاهُمُوتَقِنَّطُونَ ۞

اَوَلَوْسِيَوُالنَّاللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِيَنْ يَشَأَغُوبَيَّدُرُ اِنَّ فِيْ ذالِكَ لَا لِيتِ إِلْقَوْمِ رُوْمِنُونَ

لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تواپنے رب کی طرف (پوری طرح) رجوع ہو کر دعا ئیں کرتے ہیں ' پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذا گفتہ چکھا تا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے گئتی ہے۔ (۳۳)

اکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (۱)
اچھاتم فائدہ اٹھالو ابھی ابھی تہیں معلوم ہوجائے گا۔ (۳۳)
کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی
ہے جے بیداللہ کے ساتھ شریک کررہے ہیں۔ (۳۵)
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب
خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے
کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پنچے تو ایک دم وہ محض
نامید ہوجاتے ہیں۔ (۳)

کیاانہوں نے یہ نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ جے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جے چاہے تنگ' (۲۳) اس میں بھی ان

(۱) یه و بی مضمون ہے جو سور او عظبوت کے آخر میں گزرا-

(۲) یہ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی میہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں ' یہ بلا ولیل ہے۔ اللہ فیا اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے بیغیبر بھیج ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیبر نے آگر سبب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نماد مسلمانوں میں توحید و سنت کا وعظ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدعت میں جتلا ہے۔ مَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ .

(٣) یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کاشیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نامید ہو جاتے ہیں- البتہ اہل ایمان اس سے متنتیٰ ہیں- وہ تکلیف میں صبراور راحت میں اللہ کاشکریعنی عمل صالح کرتے ہیں- یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیراور اجرو تواب کا باعث بنتی ہیں-

(٣) لیعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتی کہ بعض دفعہ عقل وشعور میں

فَالْتِ ذَاالْقُورُ لِى حَقَّة وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيمُلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنِ بِنَ يُرِيُدُونَ وَجُهَ اللّهَ وَالْلَّلِكَ هُمُوالْمُثْلِوُونَ ۞

ومَا التَّكَ تُوْمِينَ يِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ آمُوالِ النَّاسِ فَلاَيَرْبُوا

لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۳۷) پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہرا یک کو اس کا حق دیجئے''' یہ ایکے لیے بہترہے جو اللہ تعالیٰ کامنہ دیکھناچاہتے ہوں''' ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۳۸) تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ <sup>(۳)</sup> اور جو پچھ صدقہ زکو ق

اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں 'ایک جیساہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں 'جب کہ دو سرے شخص کاکاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہتی ہے 'جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قتم کے تصرفات فرما تا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بھی دولت فراوال کے مالک کو مختاج اور مختاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کاکوئی شریک نہیں۔

(۱) جب وسائل رزق تمام تراللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تواصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ان کے مستحق ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں ان کے مستحق رشتے داروں' مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی نضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ غریب رشتے دار کے ساتھ احسان کرنا دو ہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دو سراصلۂ رحمی کا۔ علاوہ اذیں اے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کروگ بلکہ ایک حق کی ہی ادائیگ کروگ۔

(r) لینی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔

(٣) یعنی سود سے بظا ہراضافہ معلوم ہو تا ہے لیکن در حقیقت ایبا نہیں ہو تا بلکہ اس کی نحوست بالاً خر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس بھائے اور متعدد صحابہ و تابعین الشخصی نے اس آیت میں دبات مراد سود (بیاج) نہیں 'بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے دبات اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے تاہم اللہ کے بال اس پر اجر نہیں ملے گا' ﴿ فَلَكُتُهُ اللهِ عَلَى صورت میں ترجمہ ہو گا' جو تم عطیہ دو' اس نیت کے دواپس کی صورت میں زیادہ کے بال اس کا تواب نہیں ''۔ (ابن کیر 'ایبرالنقاسیر)

تم الله تعالی کا منه دیکھنے (اور خوشنودی کے لیے) دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنادو چند کرنے والے ہیں۔ ((۳۹) الله تعالی وہ ہے جس نے تہمیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کر دے گا بتاؤ تمہارے شریکوں ہیں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے پچھ بھی کر سکتا ہو۔ الله تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہراس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ (۴۰)

خشکی اور تری میں لوگوں کی بداعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر توتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھادے (بہت)ممکن ہے کہ وہ باز آجا کیں۔<sup>(۲)</sup> (۲۸) عِنْكَ اللَّهِ وَمَآلَتَنَتُوْشُ زَكُوةٍ ثُرِيدُ وَنَ وَجُهُ اللَّهِ كَاوُلِمْكَ هُوُ الْمُضُعِفُونَ ۞

ٱلله الذِي خَلَقَائُوْ تُوَرِّزُ قَائُو نُتَوَّيْمِينَتُكُوْ نُوْيَكِيدِكُوْ هَـلُ مِـنْ شُرَكَآ إِكُوْمَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُوْمِنْ شَيْ أُسُبُّنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي الْهَرِّوَالْبَحْرِيِمَاكْتَبَتْ اَبْدِي التَّالِس لِيُذِيْفَقُهُمُ بَعْضَ الَّذِي تَحِيلُوْالْعَلَهُ وَيُوْجِئُونَ ۞

(۱) ذکو ہ وصد قات ہے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہو تا ہے لیخی بقیہ مال میں اللہ کی طرف ہے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دو سرے ' قیامت والے دن اس کا اجرو تواب کئی گئا ملے گا' جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی ہے ایک تھجو رکے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کراحد بہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ (صحیح مسلم 'کتاب الزکو ہ

(۲) ختگی ہے مراد 'انسانی آبادیاں اور تری ہے مراد سمندر 'سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد ہے مراد ہروہ بگاڑ ہے جس ہے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون نہ وبالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و سینات پر بھی صحح ہے کہ انسان ایک دو سرے پر ظلم کر رہے ہیں 'اللہ کی حدوں کو پابال اور اخلاقی ضابطوں کو تو ٹر رہے ہیں اور قتل و خو نریزی عام ہو گئ ہے اور ان ارضی و سادی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحح ہے۔ جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و جنیمہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قبط 'کثرت موت' خوف اور سیلاب وغیرہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے انسانوں کے ہم جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف چرجا آ ہے اور زمین فساد سے بھرجاتی ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت 'سلب و منہ اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و ساوی کا بھی نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بمی ہو تا ہے کہ اس عام بگاڑیا آفات اللیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آجا ئیں' نزول ہو تا ہے۔ مقصد اس سے بھ باز آبا نہیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔

اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت اللی پر قائم ہواور اللہ کی حدیں نافذ ہوں 'ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو۔ وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے خیروبرکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے ''زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا' وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روزکی بارش سے بہترہے''۔ (النسسانی' کتاب قطع بعد زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

پس آپ اپنا رخ اس سے اور سید ہے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا ٹل جانااللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی نہیں''' اس دن سب متفرق (۳) ہو جائیں گے۔(۳۳)

کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وہال ہو گا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔ (۳۳) باکہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک (۵) اعمال کیے وہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ (۳۵) قُلْ سِيُرُوُا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كِيْفَكَانَ عَاتِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ تَبُلُ كَانَ اكْثَرُهُمُومُّشُرِيكِينَ ۞

فَأَقِّوْوَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّرِمِنْ تَبُلِ أَنْ يَأْقِى يُوَمُّرُّلُامَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَهِ نِي يَضَتَّدُ عُوْنَ ۞

مَنْ كَفَرَافَعَكَيْهِ كُفُرُاهُ \*وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِاَنْفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ ﴿

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِـلُوا الصَّلِحْتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ لَايْغِبُ الكَفِيرِيْنَ ۞

السارق باب الترغيب في إقامة الحد وابن ماجة ) اى طرح به حديث ہے كه "جب ايك بدكار (فاجر) آدى فوت ہو جا آ ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں"۔ فوت ہو جا آ ہے تو بندے ہى آرام پاتے ہيں"۔ (صحيح بخارى كتاب الوقاق باب سكوات الموت مسلم كتاب الجنائز باب ماجاء فى مستريح و

- (۱) شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کہ بیر سب سے بڑا گناہ ہے- علاوہ ازیں اس میں دیگر سیئات و معاصی بھی آجاتی ہیں-کیوں کہ ان کا ار تکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے 'کر تا ہے 'اس لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں-
- (۲) لیعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا- اس لیے اس دن (قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الٰہی کا راستہ اختیار کرلیس اور نیکیوں سے اپنا دامن بھرلیس-
  - (m) لیعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جا کیں گے 'ایک مومنوں کا دو سرا کا فروں کا-
- (٣) مَهٰدٌ كَ مَعَىٰ بين راسته بموار كرنا و فرش بجهانا كيني بيه عمل صالح كه ذريع سے جنت ميں جانے اور وہال اعلیٰ منازل حاصل كرنے كے ليے راسته بموار كر رہے ہيں -
- (۵) لیعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی'جب تک ان کے ساتھ اللہ کافضل بھی شامل حال نہ ہو گا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سوگنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔

وَمِنَ النِّتِهَ آنَ تُوسِلَ الرِّيْحَ مُكَثِّرُتٍ وَلَيُنِيْفَكُمُوشِنَ تَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْقُلُكُ بِأَمْرِ إِ فَلَتِبَتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَكُمُ مَثَنَا الْوُلِ

وَ لَقَدُادُسُلُنَامِنُ تَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمُ فَجَاءُوُهُمُ يِالْبِيِّنْتِ فَانْتَقَمُنَامِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقَّا عَلَنَافَهُوالْمُؤْمِنِهُنَ ۞

اس کی نشانیوں میں سے خوشخبرپاں دینے والی (۱) ہواؤں کو چلنا بھی ہے اس لیے کہ تہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے ' (۲) اور اس لیے کہ اس کے تعلم سے کشتیاں چلیں (۳) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم فشر گزاری کرو۔ (۵) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵) کا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنالازم کے۔ (۲۲)

- (۱) لیعنی په ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔
- (۲) لیعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلماا تھتی ہیں۔
- (٣) یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبانی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی مطاعیتوں کے بحر پور استعال سے دو سری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ آہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں 'ورنہ اللہ تعالی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردینے پر قادر ہے۔
  - (٣) لینی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آجاکر تجارت و کاروبار کرے۔
- (۵) ان ظاہری و باطنی نعمتوں پر 'جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ یعنی بیہ ساری سمولتیں اللہ تعالیٰ تہیں اس لیے بہم پہنچا تا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اطاعت بھی کرو!
- (۱) یعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بناکر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے' ای طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیج' ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے' لیکن قوموں نے ان کی حکمتریب کی' ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالا خر ان کے اس جرم حکمتریب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا و تحریر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی نفرت و تائید کی جو ہم پر لازم ہے۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جارہی ہے کہ کفار و مشرکین کی روش تکذیب سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یمی محالمہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یمی محالمہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بہی وہی وہ وہ کی وہ کو بہت کے موسوں کا ہو چکا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی مدو تو بالا خر مومنوں ہی کو عاصل ہو گی 'جس میں پنج ہراور اس

اَملُهُ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّياحَ فَتُتِيْرُسَحَابًا فَيَبَسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَإِذَّ الصَّابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ فَإِذَا هُمُؤْيَسَتُبْشِرُونَ ۞

> رَ إِنْ كَانْتُوْامِنْ قَبْلِ اَنْ ثِنَاتُلَ عَلَيْهِمُوتِنَ قَبْلِهِ لَمُنْلِدِيْنَ ۞

فَانْظُرُالَ الْزِرَصَمَتِ اللهِ كِيَفْ يُجِى الْأَرْضَ بَعْدُمَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُغِي الْمَوْقُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَكُمُ تَدِيدٌ ۗ ۞

> وَكَ مِنْ أَرْسُلُنَارِيُكَ افْرَاوُهُ مُصُفَّرًا الطَّنُوا مِنَ بَعْدِ مُ يَكْفُرُونَ ﴿

الله تعالی ہوائیں چلاتا ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں (۱) پھرالله تعالی اپنی منشاکے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے (۲) اور اس کے مکٹرے کر دیتا ہے (۳) پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں '(۳) اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہوجاتے ہیں۔(۸)

یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ ناامید ہو رہے تھے-(۴۹)

پس آپ رحمت اللی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کر دیتا ہے؟ پھھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والاہے '<sup>(۵)</sup> اور وہ ہر ہرچزیر قادر ہے۔(۵۰)

اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور بیہ لوگ اننی کھیتوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی د کھے لیس تو پھراس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۱)

ر ایمان لانے والے سب شامل ہیں- حَقًا کان کی خبرہے 'جو مقدم ہے نَصْرُ المُوْمِنِيْنَ اس كاسم ہے-

<sup>(</sup>۱) یعنی وہ بادل جمال بھی ہوتے ہیں 'وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھاکر لے جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) مجھی جلاکر 'مجھی ٹھہراکر'مجھی نہ بہ نہ کرکے'مجھی دور دراز تک۔ یہ آسان پر بادلوں کی مختلف سیفیتیں ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>m) کینی ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد مجھی ان کو مختلف مکڑوں میں تقتیم کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) وَذَقٌ كَ معنى بارش ك بين ليعنى ان بادلول سے الله اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے 'جس سے بارش ك ضرورت مندخوش ہو جاتے ہيں۔

<sup>(</sup>۵) آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوش حالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن ای طرح مردول کو زندہ فرمادے گا۔

<sup>(</sup>١) لعنی ان ہی کھیتوں کو ،جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیاتھا' اگر سخت (گرم یا محصد ی) ہوا کیں چلا کران

فَإِنَّكَ لَاتُتْمِيعُ الْمَوْتَى وَلَانْتُمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآمَاذَا

وَلُوامُدُيرِينَ 🏵

وَمَّااَنَتَ بِهِدِالْعُنِي عَنْ صَللَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ تُؤْمِنُ بِالبِّنَا فَهُو مُسُلِمُونَ ﴿

ٱللهُ الَّذِي ُخَلَقَكُمُ مِّنْ ضَّغَفٍ 'ثَوَّجَمَلَ مِنْ)بَعْدِ ضَّعْفِ ثُوَّةً تُتَوَّجَعَلَ مِنْ) بَعْدِ فَتُرَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٌ 'يَخْلُقُ مَا

بیشک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے <sup>(۱)</sup> اور نه بسروں کو (اپنی) آواز سنا سکتے ہیں <sup>(۲)</sup> جب که وہ پیٹھ پھیر کر مڑگئے ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے (۳) ہیں آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو ساتے ہیں جو ہماری آچوں پر ایمان رکھتے (۵) ہیں پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ (۲) (۵۳)

الله تعالی وہ ہے جس نے تہیں کروری کی حالت (<sup>(2)</sup>میں پیدا کیا پھراس کروری کے بعد توانائی (<sup>(۸)</sup> دی' پھراس توانائی

کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں تو یمی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب بیہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبراور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذراس بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذراس اہتلا پر فورا ناامید اور گربیہ کناں ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کامعاملہ دونوں عالتوں میں ان سے مختلف ہو تاہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔

- (۱) لیعنی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں'اسی طرح یہ آپ مالی آلیے کی دعوت کو سبحضے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔
  - (۲) کیعنی آپ مائی آیا کا عظ و تھیجت ان کے لیے بے اثر ہے جس طرح کوئی بسرا ہو'اسے تم اپنی بات نہیں ساسکتے۔
- (۳) یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بسرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹیے پھیر کر جانے والے ہیں' حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں ساسکتی ہے؟
- (۴) اس لیے کہ بیر آتھوں سے کماحقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ بیر گمراہی کی جس دلدل میں بھینے ہوئے ہیں'اس سے کس طرح تکلیں؟
- (۵) کیعنی میں سن کرامیان لانے والے ہیں'اس لیے کہ سے اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔
  - (٢) لعنی حق کے آگے سرتسلیم خم کردینے والے اور اس کے پیرو کار۔
- (2) یمال سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ لیعنی قطرۂ آب ہے یا عالم طفولیت۔
  - (٨) ليعني جواني 'جس ميں قوائے عقلي و جسماني کي سکميل ہو جاتی ہے۔

الزُّوْھر٣٠

يَثَنَأَوْوَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۞

وَيَوْمَرَّتُعُوْمُ السَّاعَةُ يُقْمِدُ الْمُجْرِمُونَ لَهُ مَالِبُنُواغَيْرَسَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُوْالِوُ فَكُورَنِ ﴿

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدلِهُ تُورُ

کے بعد کمزوری اور بڑھاپادیا<sup>(۱)</sup> جو چاہتاہے پیداکر تاہے'<sup>(۳)</sup>
وہ سب سے پوراواقف اور سب پر پورا قادر ہے۔(۵۴)
اور جس دن قیامت <sup>(۳)</sup> برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ
قشمیں کھائیں گے کہ (دنیا میں) ایک گھڑی کے سوانہیں شمرے'<sup>(۳)</sup> ای طرح یہ بہتے ہوئے ہی رہے۔<sup>(۵)</sup> (۵۵)
اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیاوہ جواب دیں گے <sup>(۲)</sup>کہ

(۱) کروری سے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جا تا ہے اور بڑھا ہے ہے مراد شخو خت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جا تا ہے۔ ہمت بہت ' ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کمزور' بال سفید اور تمنع ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے بیہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں۔ بعض علانے دیگر چھوٹے چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شار کرکے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے بھوٹے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کی اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام این کثیر فرماتے ہیں کہ انسان کے بعد دیگرے ان حالات و اطوار سے گزر تا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے۔ یعنی اس کے باب آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھا تا ہے 'جس سے وہ منی اصل مٹی ہے۔ بور آم مادر میں جاکراس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے ' وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے بھروہ نطفہ ' نظفہ سیدا ہوتی ہے جو رقم مادر میں جاکراس کے وجود و تخلیق کا بات بہتا ہا جا ہے۔ بھراس میں روح پھو کی جاتی ہے۔ بھرمان کے بیٹ سے ملقتہ ' بھرمفغنہ ' بھرمفغنہ ' بھرمفغنہ ' بھرمفغنہ ' بھرمند کر جند و نزار اور نمایت نرم و نازک ہوتا ہے۔ بھربتدر تری نشود نمایا تا ' بجین ' بلوغت اور سے اس حال میں نکتا ہے کہ نحیف و نزار اور نمایت نرم و نازک ہوتا ہے۔ بھربتدر تری نشود نمایا تا ' بجین ' بلوغت اور جوانی کو پنچتا ہے اور پھر بحد رہی رجعت قبقر کی کا عمل شروع ہو جاتا ہے ' کمولت ' شیخوخت اور پھر کمر سی (بڑھایا) تا تکہ موت اے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔

- (۲) انہی اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے۔جس سے انسان گزر تا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
- (٣) ساعت کے معنی ہیں 'گھڑی' لمحہ ' مراد قیامت ہے 'اس کو ساعت اس لیے کما گیا ہے کہ اس کاو قوع جب اللہ چاہے گا' ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ یا اس لیے کہ بیہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔
- (٣) دنیامیں یا قبروں میں۔ یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قتم کھائیں گے 'اس لیے کہ دنیامیں وہ جتناعرصہ رہے ہوں گے 'ان کے علم میں ہی ہو گااور اگر مراد قبر کی زندگی ہے توان کاحلف جمالت پر ہو گاکیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے۔ بعض کتے ہیں کہ آخرت کے شدائداور ہولئاک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گی۔
  - (۵) أَفَكَ الرَّجُلُ كَ معنى بين يج سے پر كيا مطلب ہو گا اى پرنے كے مثل وہ دنيا ميں پرتے رہے يا بمك رہے-
    - (۲) جس طرح یه علادنیامیں بھی سمجھاتے رہے تھے۔

فِي كِيْكِ الله وإلى يُؤمِر الْبَعْثِ فَهٰذَا يُومُ الْبَعْثِ وَلَهِ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُو الْبَعْثِ و وَلِكِتَكُمُ مُنْذَكُمُ لِانْعُلَمُونَ ۞

بَيْوْمَ دِلاينْغَمُ الَّذِيْنَ طَلَمُوْا مَعْدِرَتَهُمُّ وَلاهُمُ يُتَغَتَّبُونَ ۞

وَلَقَدُ فَكَرُنَبَالِلنَّاسِ فِيَ هٰذَاالْفُرُ النِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَهِنُ عِثْتُهُمُ بِالنَّةِ لِمُتَّوُلِقَ النَّذِيُّنَ كُفَرُوَّ النَّ انْتُوْ إِلَّامُبُطِلُونَ ۞

كَنْالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِينَ لَا يَعُلَمُوْنَ 💮

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَامِلُهِ حَتَّىٰ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ

تم توجیساکه کتاب الله میل (۱) ہے یوم قیامت تک ٹھرے رہے۔ (۲) آج کابدون قیامت ہی کادن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے۔ (۵۲)

پس اس دن ظالموں کوان کاعذ ربہانہ کچھ کام نہ آئے گااور نہ ان سے تو بہ اور عمل طلب کیاجائے گا۔'''(۵۵)

بیٹک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں۔ (۵) آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں' (۱) یہ کافر تو یمی کمیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) بالکل جھوٹے ہو۔ (۵۸)

الله تعالی ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مرکر دیتا ہے- (۵۹)

پس آپ صبر کریں <sup>(۸)</sup> یقیناً الله کاوعدہ سچاہے- آپ کووہ

- (۱) كِتَابِ اللهِ ب مراد الله كاعلم اور اس كافيصله ب يعنى لوح محفوظ
  - (۲) یعنی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک
- (٣) كه وہ آئے گی بلكہ استزااور تكذیب كے طور پراس كاتم مطالبہ كرتے تھے۔
- (٣) لیعنی انہیں دنیامیں بھیج کریہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عماب الٰہی کاازالہ کرلو۔
- (۵) جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صدافت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہوتا ہے۔
  - (٢) وہ قرآن كريم كى پيش كرده كوئى دليل ہوياان كى خواہش كے مطابق كوئى مجزه وغيره-
- (2) یعنی جادو وغیرہ کے بیروکار- مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دکھ لیں 'تب بھی ایمان بسرطال نہیں لا کیں گئے 'کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ممرلگادی ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفرو طغیان اس آخری حد کو پہنچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ان کے لیے مسدود ہیں۔
- (۸) لیخی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر' اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے' وہ یقینا حق ہے جو بسرصورت پورا ہو گا۔

لايُوْقِئُونَ ۞

لوگ ملکا (بے صبرا) نہ کریں <sup>(۱)</sup> جو یقین نہیں رکھتے-(۹۰)

## سورهٔ لقمان کی ہے اور اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

الم (۱) ایر حکمت والی کتاب کی آیتی ہیں۔ (۲) جو نیکو کارول کے (۳) لیے رہبراور (سراسر) رحمت ہے۔ (۳)

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴)



## 

الَّةِ أَ تَلْكَ النِّ الْكِتْبِ الْحِيْدِ فَ هُدًى وَرَحْمَةَ لِلْمُحْسِنِيْنَ فَ

الّذِينَنُ يُقِيمُونَ الصّلوةَ وَيُؤِتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْآخِرَةِهُمُ يُوتِئُونَ ۞

(۱) لیمنی آپ کو غضب ناک کر کے صبرو حلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کردیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے سرموانحراف نہ کرس-

(۲) اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں 'جن کے معنی و مراد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن ای قتم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کے مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور جس پیغیبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ لے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور جس پیغیبر پر یہ نازل ہوا ہے وہ سچا رسول ہے 'جو شریعت وہ لے کر آیا ہے 'انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی شکمیل اس شریعت سے ممکن ہے۔ دو سرا' یہ کہ مشرکین اسپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے کہ مبادا وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف سور توں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہو جا کیں کیول کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھو تا تھا۔ (اگیر التفاسی اواللہ اعلم۔

(٣) مُخسِنِنَ، مُخسِنٌ کی جمع ہے- اس کے ایک معنی تو یہ ہیں احسان کرنے والا والدین کے ساتھ 'رشتے داروں کے ساتھ 'مشتقین اور ضرورت مندول کے ساتھ - دو سرے معنی ہیں 'نیکیاں کرنے والا 'یعنی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار۔ تیسرے معنی ہیں اللہ کی عبادت نمایت اظامی اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبرائیل علیہ السلام میں ہے ' اَنْ تَعْبُدَ اللهُ کَانَّكَ تَرَاهُ . . . قرآن ویسے تو سارے جمال کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چونکہ صرف محنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں' اس لیے یمال اس طرح فرمایا۔

(٣) نماز' زكوة اور آخرت پر يقين- بير تينول نهايت اجم بين اس ليے ان كابطور خاص ذكر كيا' ورنه محسنين و متقين تمام

اُولَلَبِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَبِّهِمُ وَاُولَلِمِكَ مُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْشِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ الله ِبِغَيْرِعِلْمٍ ۚ وَيَتَّخِذَهَ هَا هُزُواْ الْوَلْمِكَ لَهُوْعَذَاكِ تُعِيْنُ ⊙

وَاذَاتُتْلَ عَلَيْهِ الِتُنَاوَلَىٰ مُسْتَلَيْرًا كَأَنَ لَوْيَسُمَعُهَا كَأَنَّ فِنَّ اُذْتَيُهِ وَقْرًا فَتَبَيِّرُ وُهِ بِعَنَابِ إَلِيْهِ ۞

میں لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور میں لوگ نجات پانے والے ہیں۔ (۱) (۲)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغوباتوں کو مول لیتے ہیں (۲) کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے برکا ئیں اور اسے ہنسی بنا ئیں ' (۳) میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ (۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوااس طرح منہ کھیرلیتا ہے گویا اس نے سناہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں'<sup>(۵)</sup> آپاسے در دناک عذاب کی خبر سناد یجئے۔(2)

فرائض وسنن بلکه مستحبات تک کی پابندی کرتے ہیں۔

(I) فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھئے سور ہ بقرۃ اور مومنون کا آغاز۔

(۲) اہل سعادت 'جو کتاب اللی سے راہ یاب اور اس کے ساع سے فیض یاب ہوتے ہیں 'ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہو رہا ہے جو کلام اللی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازو موسیقی ' نغہ و سرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچپی لیتے ہیں۔ فرید نے سراد کی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھروں میں لاتے اور پھران سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهُوَ الْحَدِیْثِ سے مراد کیا بجانا' اس کا سازو سامان اور آلات' ساز و موسیقی اور ہروہ چیز ہے جو انسانوں کو خیراور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے 'کمانیاں' افسانے ' ڈراسے ' ناول اور جنسی اور سنسنی خیر لٹر پچ' رسالے اور بے حیائی کے پر چارک اخبارات سب ہی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈ یو ' ٹی وی ' وی می آر ' ویڈ یو قلمیں وغیرہ بھی۔ عمد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اس مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے ساکر بملاتی رہیں تاکہ قرآن و اسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے سے مدب ' خوش سفیراور پتہ نہیں کیسے کیسے مہذب ' خوش نمااور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔

(۳) ان تمام چیزوں سے یقینا انسان اللہ کے رائے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کو استہزا و تمسخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ (۴) ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت 'ادارے 'اخبارات کے مالکان 'اہل قلم اور فیچرنگار بھی اسی عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ آعاذَنَا الله منهُ .

(۵) یه اس شخص کا حال ہے جو ند کورہ لہوولعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے' وہ آیات قرانیہ اور اللہ و رسول کی باتیں

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ أَوْعِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمْ حَبَّتُ التَّعِيْمِ (

خْلِدِيْنَ فِيْهَاْ وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَالْعَزِيُزُالُعَكِيْمُ ۞

خَلَقَ السَّمْوْتِ بَغَيْمِ عَمَدِ تَرَوُنُهَا وَالْفَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ آنْ تَعِيْدَ رَبِّكُو وَرَبَّكَ وَفِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِبَةٍ ۚ وَالْنُرَلُنَا مِنَ السَّمَاۤ ءِ مَآ وَفَانَئِبَتُنَا فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْمِ كَرِيْهِ ۞

بیثک جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور کام بھی نیک (مطابق سنت ) کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ (۸)

جهال وہ ہمیشہ رہیں گے- اللہ کاسچا وعدہ ہے<sup>، (ا)</sup> وہ بہت بری عزت وغلبہ والااور کامل حکمت والاہے-(۹)

ای نے آسانوں کو بغیرستون کے پیدا کیاہے ہم انہیں دیکھ رہے <sup>(۲)</sup> ہواوراس نے زمین میں بہاڑوں کوڈال دیا ٹاکہ وہ مہیں جنبش نہ دے <sup>(۳)</sup> سکے اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلادیئے۔ <sup>(۳)</sup> اور ہم نے آسان سے پانی برساکر زمین میں ہرقتم کے نفیس جو ڑے اگادیئے۔ <sup>(۵)</sup>

سن کر بسرابن جاتا ہے حالال کہ وہ بسرانہیں ہو تا اور اس طرح منہ پھیرلیتا ہے گویا اس نے سناہی نہیں 'کیوں کہ اس کے سننے سے وہ ایذا محسوس کرتا ہے 'اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا- وَقُوّا کے معنیٰ ہیں کانوں میں ایسا بوجھ جو اسے سننے سے محروم کر دے-

- (١) يعنى يد يقينا يورا مو كا اس لي كه يه الله كى طرف سے ب- وَالله كُلَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.
- (۲) تَرَوْنَهَا 'اگر عَمَدٌ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دکیھ سکو۔ یعنی آسان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دکیھ نہیں سکتے۔
- (٣) دَوَاسِيَ ، رَاسِيَةٌ کی جَمع ہے جس کے معنی فَابِتَةٌ کے ہیں۔ لیعنی پہاڑوں کو زمین پراس طرح بھاری ہو جھ بناکر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین طابت رہے لیعنی حرکت نہ کرے۔ ای لیے آگے فرمایا ' اَنْ تَمِینَدَ بِکُمْ یَعْنِی کَرَاهَةَ اَنْ تَمِینَدَ رَبِی ہُمَا ہُمَا اُنْ تَمِینَدَ بِکُمْ اَوْ لِنَکَّا تَمِینَدَ لِیعْنِ اس بات کی نالپندیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھرادھر ڈولے 'یا اس لیے کہ زمین ادھرادھرنہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بحری جمازوں میں بڑے برے لئگر ڈال دیئے جاتے ہیں تاکہ جمازنہ دو اراب کے لیے بہاڑوں کی بھی بہی حیثیت ہے۔
- (۴) کینی انواع و اقسام کے جانور زمین میں ہر طرف پھیلا دیئے جنہیں انسان کھا تا بھی ہے ' سواری اور باربرداری کے لیے بھی استعال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔
- (۵) ذَوْجٍ يهال صِنْفِ كے معنى ميں ہے يعنى ہر قتم كے غلے اور ميوے پيدا كيے- ان كى صفت كريم' ان كے حس لون اور كرت منافع كى طرف اشاره كرتى ہے-

هٰذَاخَكُ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَكَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظّٰلِمُونَ فِي صَلِّل مُهِينِ أَ

وَلَقَدُ اثَيْنَالُقُمْنَ الْكِلْمَةَ إِنَ اشْكُو بِلَيْءِ وَمَنْ يَشْكُرُ وَالْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ وَإِنَّ اللهَ غَيْثُ حَمِيدٌ ۞

> ۅٙٳۮؙۊؘٵڶڡؙڡؙؙٞ؈ؙڸٳؠ۫ڹۄۅؘۿۅؘؾۼڟؙ؋ؽؠؙؿؘٙۜٛۯڷڎ۬ؿؙڔۣڬٛؠؚٳڶؿؗۊ ٳؾؘٵڶۺٙۯڮٵڟڵڕؙۼڟؚؽ۫ٷ

یہ ہے اللہ کی مخلوق (۱) اب تم مجھے اس کے سوا دو سرے کسی کی کوئی مخلوق تو و کھاؤ (۲) رکچھ نہیں) بلکہ یہ ظالم کھلی گراہی میں ہیں-(۱۱)

اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی (۳) تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر (۳) تھی کہ تو اللہ تعالی کا شکر کر (۳) تھی کہ اللہ تعالی کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالی بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ (۱۳)

اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا<sup>(۵)</sup> بیٹک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔<sup>(۱۲)</sup> (۱۳۳)

(۱) هٰذَا (بي)اشاره بالله كي ان پيداكرده چيزول كي طرف جن كاگزشته آيات مين ذكر موا-

(۲) لیمنی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو'انہوں نے آسان و زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بتلاؤ؟ مطلب میہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے' تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔اس کے سواکا کتات میں کوئی ہستی اس لا کق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔

(۳) حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت لیخی عقل و فعم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تہہیں ہیہ فعم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا 'راست بازی' امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموثی کی وجہ ہے۔ ان کا حکمت و دانش پر جنی ایک واقعہ ہیہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے' ان کے آقانے کہا کہ بکری ذئے کرکے اس کے سب سے بہترین دو جھے لاؤ' چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کرلے گئے۔ ایک دو سمرے موقعے پر آقانے ان سے کہا کہ بکری ذئے کرکے اس کے سب سے بہترین حصے لاؤ۔ وہ پھر وئی زبان اور دل کے کرچھے پر آفوں نے بتلایا کہ زبان اور دل 'اگر صبح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر میں تو ان سے بہتر ہیں اور اگر میں قان سے بہتر ہیں اور اگر میں تو ان سے بہتر ہیں اور اگر میں تھیں قان سے بہتر ہیں۔ (ابن کشر)

(m) شکر کامطلب ہے'اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمدو ثنااور اس کے احکام کی فرمال برداری-

(۵) الله تعالیٰ نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت بیہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا 'جس سے بیہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کو شش کریں ۔

(٦) یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں وہ

وَوَصَّيْنَاالْإِنْسَانَ وِالدَّيَةِ عَلَتُهُ أَنَّهُ وَهُنَاعَلَ وَهُنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ان اشْكُرُلُ وَلِوَالدَيْدُ إِلَى الْمُصِيْرُ ۞

وَإِنْ جَهَلَ لَوَعَلَى آنَ تُشُولِكَ بِيُ مَالَيْسُ لِكَ يَهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِمُمُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اوَّاتَتِبِعُ سَبِيْلَ مَنُ

اَنَابَ إِلَىٰٓ ۚ تُتَوِّ اِلَىٰٓ مَرُحِعِمُكُوۡ فَانَتِنَكُمُو بِمَا كُنُتُهُوۡ تَعُمُلُونَ ۞

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی (۱) ہم نے اس کی مال نے دکھ پر دکھا ٹھا کر (۲) اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دوبرس میں ہے (۳) کمہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کر' (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ (۱۲)

اور اگر وہ دونوں تجھ پراس بات کا دباؤ ڈالیس کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنانہ ماننا' ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو (<sup>(())</sup> تمہمارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کردوں گا۔ <sup>(۵)</sup>

حدیث پش کی ہے جو ﴿ اَلّذِیْنَ الْمُنْوَاوَلَوْمَیْلَوْمُوْلِلِمُنَافَهُ مِنْلُوْ ﴾ — کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس میں آپ مُنْفِیَّا نِیْ نے فرمایا تھا کہ یمال ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے اور آیت ﴿ اِنَّ النِّوْلِوَالْاَلْوُعُوَلِیْوْ ﴾ کاحوالہ دیا- (صیح بخاری ' نمبر ۷۷۷۷) مگر در حقیقت اس سے اللہ کا قول ہونے کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید-

- (۱) توحید و عبادت اللی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید سے اس نھیحت کی اہمیت واضح ہے۔
- (۲) اس کا مطلب ہے کہ رخم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے' ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مال کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے' جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔
  - (m) اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے' اس سے زیادہ نہیں۔
    - (۳) کیعنی مومنین کی راہ-
- (۵) لیعنی میری طرف رجوع کرنے والوں(اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے'اور میری ہی طرف سے ہرایک کواس کے (اچھے یا برے) عمل کی جزا المنی ہے -اگر تم میرے راستے کی پیروی کروگے اور جھے یا در کھتے ہوئے زندگی گزاروگے توامید ہے کہ قیامت والے روز میری عدالت میں سرخ روہوگے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے -سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا-اب آگے پھروہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان کے اس جارہی ہیں جو لقمان کے اس کے ساتھ احسان کی کے اس کے ساتھ احسان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی

يلُئَنَى اِثْفَا اَن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَـُودَ لِ فَتَكُنُ فِيُصَخُرَةٍ اَوْفِى السَّلْمُوتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَالْتِ بِهَا اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَيْـاُرُ ۞

يُجُنَّىَ اَقِوالصَّلُوةَ وَامْرُ بِالْمُعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُعَلَ مَا اَصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ۞

پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو<sup>(۱)</sup> پھروہ (بھی) خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے-(۱۲)

اے میرے بیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا' اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا' برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا<sup>(۱)</sup> (بقین مان) کہ بیہ بردے تاکیدی کاموں میں ہے ہے۔<sup>(۱)</sup>

ناکید فرمائی 'جس کی ایک وجہ توبیہ بیان کی گئی ہے۔ کہ لقمان نے بیہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا پناذاتی مفاد بھی تھا- دو سرا بیہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت واطاعت ضروری ہے- تیسرا بیہ شرک انتا ہڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا تھم والدین بھی دیں 'توان کی بات نہیں ماننی چاہئے۔

(۱) إِنْ تَكُ كَا مرجع خَطِيْنَةٌ ہو تو مطلب گناہ اور اللہ كى نافرمانى والا كام ہے اور اگر اس كا مرجع خَصْلَةٌ ہو تو مطلب الإسمان اچھا يا برا كام كتنا بھى چھپ كركرے 'اللہ سے مخفى نہيں رہ سكا' اچھائى يا برائى كى خصلت ہو گا۔ مطلب يہ ہے كہ انسان اچھا يا برا كام كتنا بھى چھپ كركرے 'اللہ سے مخفى نہيں رہ سكا' قيامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر كرلے گا۔ يعنی اس كى جزادے گا اچھے عمل كى اچھى جزا' برے عمل كى برى جزاد كا وائى كے دانے كى مثال اس ليے دى كہ وہ اتنا چھوٹا ہو تا ہے كہ جس كا وزن محسوس ہو تا ہے نہ تول ميں وہ ترازو كے بلاے كو جھكا سكتا ہے۔ اى طرح چئان (آبادى سے دور جنگل' پہاڑ ميں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے۔ يہ مضمون بلائے كو جھكا سكتا ہے۔ اى طرح چئان (آبادى سے دور جنگل' پہاڑ ميں) مخفى ترين اور محفوظ ترين جگہ ہے۔ يہ مضمون حدیث ميں بھى عبان كيا گيا ہے۔ فرمايا "اگر تم ميں سے كوئى مخص بے سوراخ كے پھرميں بھى عمل كرے گا' جس كاكوئى دروازہ ہونہ كھڑكى' اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرمادے گا' چاہے وہ كيسا ہى عمل ہو''۔ (مند أحمد ' ۱۳۸۳) اس ليے كہ در اطيف (باريك بين) ہے' اس كاعلم مخفی ترین چیز تک محیط ہے' اور خبیرہے' اند ھيرى رات ميں چلنے والی چیونئى ك

(٢) إِفَامَةُ صَلاَةٍ 'أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَوِ اور مصائب پر صبر كااس ليے ذكر كياكه بيه تيوں اہم ترين عبادات اور امور خير كي بنياد ہيں-

(٣) یعنی فدکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ٹاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا بیہ ترغیب ہے عزم و ہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم و ہمت کے بغیر طاعات فدکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ڈلگ کا مرجع صبرہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد و مصائب اور طعن و ملامت ناگزیرہے' اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کرکے واضح کر دیا کہ صبر کا دامن

وَلاَتُصَعِّرُغَةَ كَلِلتَّاسِوَلاَ تَمُشِ فِى الْأَرْضِ مَرَّعًا ۚ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخَوْرٍ ۞

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ أِنَّ اَنْكُوالْاَصُوَاتِ لَصَوْتُ الْعَيِيْرِ أَ

آلئه تَرَوْااَنَّ اللهُ سَخَّرَ لَكُمْ تَأْنِي السَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ

لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا (۱) اور زمین پر اترا کر نہ چل- (۲) کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرما تا- (۱۸)

ا پنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر' (۳) اور اپنی آواز پست کر (۳) یقینا آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔(۱۹)

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کی ہر چیز

تھاہے رکھنا کہ بیہ عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار- اس کے بغیر فریضۂ تبلیغ کی ادائیگی ممکن نہیں-

(۱) لیمن تکبرنہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ ہے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔صعرایک بیاری ہے جو اونٹ کے سریا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں لبلور تکبرمنہ پھیرلینے کے معنی میں بیر لفظ استعال ہوا ہے (ابن کیٹر)

(۲) یعنی ایسی چال یا رویہ ، جس سے مال و دولت یا جاہ و منصب یا قوت و طاقت کی وجہ سے فخرو غرور کا اظہار ہو تا ہو' یہ اللہ کو ناپند ہے' اس لیے کہ انسان ایک بند ہ عاجز و حقیرہے' اللہ تعالی کو یمی پند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی افقیار کیے رکھے اس سے تجاوز کر کے برائی کا اظہار نہ کرے کہ برائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام افقیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ''وہ مخص جنت میں نمیں جائے گا' جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ (مسند اُحمد نا/ ۱۳۲ ترمذی 'ابواب البر' ماجاء فی الکبر) جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچے (گھیٹے) ہوئے چلے گا' اللہ اس کی طرف (قیامت والے دن) نمیں دیکھے گا'۔ (مسند اُحمد ہ / ۱۰۰ وانظر البخاری 'کتاب اللہاس) تاہم تکبر کا اظہار کے بغیراللہ کے انعامات کا ذکر یا ایجا لباس اور خوراک وغیرہ کا استعال جائز ہے۔

(٣) لیمن عال اتن ست نه بوجید کوئی بیار بو اور نه اتن تیز بوکه شرف و و قار کے خلاف بو-ای کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ مَیْمُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا ﴾ (الفوقان ١٣٠) "الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں "۔

(۳) یعنی چیخ یا چلا کربات نه کر'اس لیے که زیادہ اونجی آواز سے بات کرنا پیندیدہ ہو یا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجمی جاتی لیکن ایسانئیں ہے' بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کرمیہ ہے-اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ''گدھے کی آواز سنو توشیطان سے پناہ ماگلو'' (بخاری' کتاب بدء الخلق اور مسلم وغیرہ)

عَلَيْكُمْ نِعَهُ ظَاهِرَةً قَابَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَلَاهُدًى وَلاَيكَتْبِ شِينْدٍ ۞

> وَ اِذَا قِيْلَ لَهُوُاتَّىِعُوْامَآانُزْلَااللهُ قَالُوَابَلُ نَشَّهُ مَاوَكِدُنَا عَلَيْهِ الِآءَنَا الوَّلُوكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوْهُمُ اِلْعَذَابِ السِّغِيْرِ ۞

وَمَنْ يُثُنْلِوْ وَجُهَا ۚ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمُسُكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقُ وَإِلَى اللهِ عَالِيمَةُ الْأُمُورِ ۞

کو تمہارے کام میں لگار کھا ہے (اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمیں بھرپور دے رکھی ہیں (۲) بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر ہدایت کے اور بغیر مردایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھڑا کرتے ہیں۔ (۲) اور جب ان ہے کما جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق (۳) پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے ، اگر چہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (۱۲)

اور جو (شخص) اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے <sup>(۵)</sup> اور ہو بھی وہ نیکو کار <sup>(۲)</sup> یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا<sup>، (2)</sup>

- (۱) تسخیر کا مطلب ہے انتفاع (فائدہ اٹھانا) جس کو ''یمال کام سے لگا دیا'' سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے آسانی مخلوق' چاند' سورج' ستارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کاپابند بنادیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دو سرا مطلب تسغیر کا آلج بنا دینا ہے۔ چنانچہ بہت سی زمین مخلوق کو انسان کے آلج بنا دیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے جیسے ذمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تسخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسان و زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں گلی ہوئی ہیں' چاہے وہ انسان کے آباج اور اس کے زیر تقرف ہوں یا اس کے تقرف اور آبھیت سے مالا ہوں۔ (فتح القدیر)
- (۲) ظاہری ہے وہ نعتیں مراد ہیں جن کا در اک عقل' حواس وغیرہ ہے ممکن ہو اور باطنی نعتیں وہ جن کا در اک و احساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں قتم کی نعتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شار بھی نہیں کر سکتا۔
- (۳) لیعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی باہت جھکڑتے ہیں' کوئی اس کے وجود کے بارے میں' کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے میں۔
- (۳) کینی طرقگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے' نہ کسی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی ثبوت' گویالڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔
  - (۵) کینی صرف اللہ کی رضائے لیے عمل کرے'اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔
    - (٢) ليعني ماموربه چيزول كالتباع اورمنهيات كوترك كرنے والا-
    - (2) لینی اللہ سے اس نے مضبوط عمد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔

وَمَنَ كَفَمَ فَلَا يَحُزُنُكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامُرْحِعُهُمُ فَنْنَيِّ مُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللهَ عَلِيُونُ إِذَاتِ الصُّدُودِ ۞

نُمَتِّعُهُمُ قِلْدُلَانْةَ نَضْطَرُّهُمُ إلى عَنَابٍ غِلْيُظٍ ۞

وَلَمِنْ سَالْتَهُوْمَّنُ خَلَقَ التَّمَانِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُيْلِوْبُلُ ٱکْتَرْهُو لَايَعْلَمُوْنَ ⊕

يلهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْرَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَوْقُ الْعَمِيدُ ۞

تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔(۲۲)
کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں' (ا) آخر ان
سب کالوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے
جو انہوں نے کیا ہے' بے شک اللہ سینوں (۲)
بھیدوں (۳) کے داقف ہے۔(۲۳)

ہم انہیں گو کچھ یو نمی سافائدہ دے دیں لیکن (بالاً خر) ہم انہیں نمایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۴)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسان و زمین کاخالق کون ہے؟ تو بیہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ '<sup>(۵)</sup> تو کمہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے'<sup>(۲)</sup> لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں۔(۲۵)

آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے (<sup>(A)</sup> بقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز <sup>(A)</sup> اور سزاوار حمدو ثناہے۔ <sup>(P)</sup>

- (۱) اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کوششیں اپنی جگہ بجااور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی نقد ہر اور مشیت سب بر غالب ہے۔
  - (r) لینی ان کے عملوں کی جزادے گا-
  - (۳) پس اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔
- (۴) لینی دنیامیں آخر کب تک رمیں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں ہے کماں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتیں تو چند روزہ ہیں' اس کے بعد ان کے لیے بخت عذاب ہی عذاب ہے۔
  - (۵) لیعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسان و زمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔
    - (٢) اس ليے كه ان كے اعتراف سے ان پر جحت قائم مو گئ
    - (۷) لیغنی ان کا خالق بھی وہی ہے' مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کا ئنات بھی وہی۔
    - (٨) بنیاز ہے اپنی ماسوا ہے ایعنی ہر چیزاس کی محتاج ہے 'وہ کسی کامحتاج نہیں۔
- (٩) اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے' اس پر آسان و زمین میں سزاوار

وَلُوَاتَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمْتُ هُ مِنْ بَعْدِ ؟ سَبُعَةُ اَمُحُرٍ مِثَانَفِدَ ثُ كَلِمْتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِنْزُعَلَيْهُ ﴿

مَاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْتُكُمْ إِلَاكَتَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۞

ٱلْهَٰتَوَانَّ اللهَ يُولِمُ الَّيْلَ فِى النَّهَ الْوَدُولِمُ النَّهَ ارْفِ النَّيْلِ وَسَخَوَ الشَّهُسَ وَالْقَهَرَ كُلُّ يُحْرِقَ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَالْقَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ جَيْدُ ۞

روئے زمین کے (تمام) در ختوں کے اگر تلمیں ہو جا ئیں اور تمام سمندروں کی سیابی ہواوران کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے ''' بیشک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے۔ (۲۷)

تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا ایبا ہی ہے جید ایک جی کا<sup>(۲)</sup> بیشک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا سننے والا دیکھنے والا سنے (۲۸)

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن
کو رات میں کھیا دیتا ہے ' ''' سورج چاند کو اس نے
فرمال بردار کر رکھا ہے کہ ہرایک مقررہ وقت تک چاتا
رہے ''' اللہ تعالی ہراس چیز سے جو تم کرتے ہو خردار
ہے-(۲۹)

حمدو ثنا' صرف اس کی ذات ہے۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی 'جلالت ثان' اس کے اسائے حسنی اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر دلالت کناں ہیں کا بیان ہے کہ وہ استے ہیں کہ کسی کے لیے ان کا اعاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شار کرنا اور حیطۂ تحریر میں لانا چاہے' تو دنیا بھر کے در ختوں کے قلم محص جا کیں 'سمند رول کے پانی کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے' لیکن اللہ کی معلومات' اس کی تخلیق و صنعت کے علی بانی معلومات ' اس کی تخلیق و صنعت کے جائبات اور اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جا سکتا۔ سات سمند ربطور مبالغہ ہے ' حصر مراد نہیں ہے' اس لیے کہ اللہ کی آیات و کلمات کا حصر و احصا ممکن ہی نہیں ہے (ابن کشر) اسی مفہوم کی آیت سور ہ کہف کے آخر میں گرر چکی ہے۔

- (۲) کینی اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت والے دن زندہ کرنا' ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو جاہتا ہے لفظ کُنْ سے ملک جھیکتے میں معرض وجود میں آجا تا ہے۔
- (٣) لیعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے 'جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں ہو تا ہے ' اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کر دیتا ہے 'جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے -جیسے سردیوں میں ہوتا ہے -
- (٣) "مقرره وفت تك" سے مراد قيامت تك ہے لينى سورج اور چاند كے طلوع وغروب كايہ نظام 'جس كالله نے ان

﴿الكَ بِالنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُ وَالنَّ مَالِيَهُ عُونَ مِنْ دُونِو الْبَاطِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

ٱكَوْتَرَ آنَ الْفُلُكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ نِبْعَمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُوْتِنَ البِّية إنّ فِى ذلك لايتٍ لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُوْرٍ ۞

یہ سب (انتظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سواجن جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں <sup>(۱)</sup> اوریقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والاہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۰)

کیاتم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں د کھاوے' <sup>(۳)</sup> یقینا اس میں ہر ایک صبروشکر کرنے

کو پابند کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دو سرا مطلب ہے "ایک متعینہ منزل تک" یعنی اللہ نے ان کی گروش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہو تا ہے اور دو سرے روز پھروہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر آکر ٹھر جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مصارت ابوذر بھا پڑے سے فرمایا' جانے ہو' یہ سورج کہاں جاتا (غروب ہوتا) ہے؟ ابوذر بھا پڑے کتے ہیں' میں نے کہا' اللہ اور اس کے رسول میں ہیں ہوتی ہے دوباں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر (وہاں سے نکلنے کی) اپنے رب سے اجازت مانگا ہے ایک وقت آئے گاکہ اس کو کہا جائے گا۔ ارجعی من حیث جنت "تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ بیسان حیث جنت "تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو گا۔ بیسان المذی لایقبل فیہ الإیسان مصارت مصرت این عباس رہی اللہ تا ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسان پر المزمن المذی لایقبل فیہ الإیسان مصرت این عباس رہی اللہ تا ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے' دن کو آسان پر سے طلوع ہو جاتا ہے' تو رات کو زہین کے نیچ اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ای طرح چاند کا معالمہ ہے "۔ (این کشر)

- (۱) یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں' اللہ تعالیٰ تمهارے لیے ظاہر کرتا ہے ٹاکہ تم سمجھ لو کہ کا نئات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے' جس کے تھم اور مشیت سے بیہ سب کچھ ہو رہاہے' اور اس کے سواسب باطل ہے یعن کسی کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں کیوں کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں' ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی بلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔
- (۲) اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی-اس کی عظمت شان'علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہرچیز حقیر اوریست ہے۔
- (۳) لیعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا' یہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظهراور اس کی قدرت تنخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں' ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی

يَاكِتُهَاالنَّاسُ اتَّقُوُارَنَّكُوْ وَاخْشُوا يَوْمَالَايَعُزِيُ وَالِـنُّ عَنُ وَلَكِهِ ۚ وَلَامُولُودُ هُوَجَانِعَنُ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعُدَ

والے (''کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ (۳۱)
اور جب ان پر موجیس سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو
وہ (نمایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو
پکارتے ہیں۔ ('') پھر جب وہ (باری تعالیٰ) انہیں نجات
دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو پچھ ان میں سے
اعتدال پر رہتے ہیں' (''') اور ہماری آیتوں کا انکار صرف
وہی کرتے ہیں جو بدعمد اور ناشکرے ہوں۔ (''')
لوگو! اینے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس

دن باپ اینے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گااور نہ بیٹاایئے

باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہو گا<sup>(۵)</sup> (یاد رکھو) الله کا

تندی اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔

(۲) لیعنی جب ان کی تشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زمینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔

(٣) بعض نے مُقْتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عمد کو پورا کرنے والا ' یعنی بعض ایمان ' توحید اور اطاعت کے اس عمد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرواب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے ' نقد پر کلام یوں ہو گا۔ فَمِنهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُمُ کَافِر ہوتے ہیں ''۔ (فُخ القد بر) دو سرے فَمِنهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنهُمُ کَافِر ہوتے ہیں ''۔ (فُخ القد بر) دو سرے مفرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار ہے ہو گا۔ یعنی اسے ہولئاک حالات اور پھر وہاں رب کی اتی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی ' انسان اب بھی اللہ کی ممل عباوت واطاعت نہیں کر آ؟ اور متوسط راستہ اختیار کر آ ہے 'جب کہ وہ حالات 'جن سے گزر کر آیا ہے ' عکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں 'نہ کہ اعتدال کا۔ (ابن کشر) گر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

(٣) خَتَّارِ- غدار ك معنى ميس ب- بدعدى كرنے والا كفُودِ ناشكرى كرنے والا-

(۵) جَازِ اسم فاعل ہے جَزَی یَخِزِیٰ ہے 'بدلہ دینا' مطلب ہیہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ ' یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کر دے ' تو وہاں یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا

<sup>(</sup>l) تکلیفوں میں صبر کرنے والے ' راحت اور خوشی میں اللہ کاشکر کرنے والے۔

اللهِ حَقُّ فَكَ لَعُثَرَّكُو الْحَيُوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُومُ الدُّنْيَا وَلَّا يَغُرَّنَكُمُ المُنَا وَلَا يَغُرُورُ ﴿

إِنَّ اللهَ عِنْدُهُ عِلْوُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَ يَعْلَمُمَا فِي الْوُرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ عَدًا ﴿ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بَأَى اَرْضَ تَمُوْثُ إِنَّ اللهَ عَلَمُ وَجَدِيرٌ ۚ

وعدہ سچا ہے (دیکھو) تہمیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تہمیں دھوکے میں ڈال دے-(سس)

ہے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی مارش نازل فرما تا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اے

بے شک اللہ تعالی ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرما تا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی (بھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (پچھ) کرے گا؟ نہ کسی کو بیہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ (ا) (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ (۳۲۳)

جھگتی ہو گی- جب باپ بیٹا ایک دو سرے کے کام نہ آسکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہو گی؟ اور وہ کیوں کر ایک دو سرے کو نفع پہنچا سکیں گے؟

(۱) حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چڑیں مفاتیح الغیب ہیں 'جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ (صحیح بہندای نفسیر صورۃ لقمان و کتاب الاستسقاء باب لا یدری متی یجیء المصطر إلا الله) ا۔ قرب قیامت کی علامات تو نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا بیٹنی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں 'کسی فرشتے کو 'نہ کسی نبی مرسل کو۔ ۲- بارش کا معالمہ بھی ایسانی ہے۔ آٹا روعلائم سے تخیینہ تو لگایا جا آاور لگایا جا آاور لگایا جا سات ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ و مشاہدے کا مصد ہے کہ یہ تخیینہ بھی صحیح نگلتے ہیں اور بھی غلط - حتی کہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض دفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی بیٹینی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ ۳- رحم مادر میں مشینی ذرائع سے جنسیت کا ناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ بچہ ہے یا بچی کیکی کیکن مال کے پیٹ 'میں نشوونما پانے والیہ بچہ نیک بخت ہے یا بہ بخت ہے ایا ہوگایا کامل 'خوب رو ہو گا کہ بہ شکل 'کالا ہو گایا گورا' وغیرہ باتوں کا علم اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ ۳- انسان کل کیا کرے گا؟ وہ دین کا معالمہ ہو یا دنیا کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے میں علم نہیں ہوگی گیا جو ماس کی زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا بچھ کرے گا؟ ۵- موت کہاں آئے گیا گھر میں یا گھر سے باہر 'اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی جمعرہ آئے گیا یاس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔

## سورهٔ تحده کی ہے اور اس میں تمیں آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے-

الم-(۱) بلاشبہ اس کتاب کا آبار ناتمام جمانوں کے پرور دگار کی طرف سے ہے- (۱)

کیا میہ کتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ (" (نہیں نہیں) بلکہ میہ تیرے رب تعالی کی طرف سے حق ہے باکہ آپ انہیں ڈرائیں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا (") ناکہ وہ راہ راست پر آجا کیں۔ (")

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کوچھ دن میں پیدا کر دیا پھرعرش پر



## 

الَّةِ أَ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيُهِ مِنَ رَّبِ الْعَلَيْنَ أَ

اَمُ يَقُوُلُونَ افْتَرْلُهُ بَلْ هُوَالُحَقُّ مِنْ تَرَيِّكَ لِتُنْذِرَقُومًا مَّأَ اَتْهُمُ مِّنْ تَذِيْرِ مِّنَ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ۞

ٱللهُ الَّذِي ُخَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِى سِنَّةَ اَبَّامٍ تُقَاسُتُونى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُمْ وْمِنْ دُونِهِ مِنْ وَ إِنَّ وَلَاشَفِيهُ ۗ

حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعد کے دن فجر کی نماز میں الّتِ السّتَ جُدَة (اور دو سری رکعت میں) ﴿ هَلُ آئی عَلَ الْإِنْسَانِ ﴾ (سورة و ہر) پڑھا کرتے تھے- (صحیح بنحادی ومسلم کتاب البجمعة 'باب مایقراً فی صلوة المفجو یوم البجمعة ) ای طرح یہ بھی صحح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدة اور سورة ملک پڑھا کرتے تھے- (ترفی) نمبر ۸۹۲ و مند احمد ۳/۳۳۷)

(۱) مطلب میہ ہے کہ بیہ جھوٹ ' جادو' کمانت اور من گھڑت قصے کمانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ بدایت ہے۔

(۲) یہ بطور تو پیخ ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود (محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے) گھڑ لیا ہے؟

(٣) یہ نزول قرآن کی علت ہے۔اس سے بھی معلوم ہوا (جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے) کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی شحے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم-اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ ماٹھ آئیل سے پہلے نہیں آیا۔

اَفَلَاتَتَذَكُرُونَ ۞

يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْرَاضِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَيُهِ فِي يَوْمِ كَانَ،مِقْدَارُةُ الْفَسَنَةَ وَمَّالَعُنُّرُونَ ۞

ذلك علوُ الْعَيْبِ وَالشَّهَ ادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

قائم ہوا<sup>' (۱)</sup> تمہارے لیے اس کے سواکوئی مددگار اور سفارثی نہیں۔ <sup>(۲)</sup>کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ <sup>(۳)</sup>(۴)

وہ آسان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کر تا ہے (ہر) کام کی تدبیر کر تا ہے (<sup>(\*)</sup> پھر (وہ کام) ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابرہے۔ (۵)

یمی ہے چھیے کھلے کا جاننے والا' زبردست غالب بہت ہی مہمان-(۲)

- (۱) اس کے لیے دیکھئے سور ۂ اعراف ۵۴ کا حاشیہ یہاں اس مضمون کو دہرانے سے مقصدیہ معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں -
- (۲) لیعنی وہاں کوئی ایبا دوست نہیں ہو گا' جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے' نہ وہاں کوئی سفار شی ہی ایبا ہو گاجو تمہاری سفار ش کر سکے۔
  - (٣) لینی اے غیراللہ کے پجاریو اور دو سرول پر بھروسہ رکھنے والو! کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
- (۳) آسان سے 'جہاں اللہ کاعرش اور لوح محفوظ ہے 'اللہ تعالی زمین پر احکام نازل فرما تابعیٰ تدبیر کر تا اور زمین پر ان کا نفاذ ہو تا ہے۔ جیسے موت اور زندگی' صحت اور مرض 'عطا اور منع 'غنا اور فقر 'جنگ اور صلع' عزت اور ذلت 'وغیرہ-اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق ہیہ تدبیرس اور تصرفات کرتا ہے۔
- (۵) یعنی پھراس کی یہ تدبیریا امراس کی طرف واپس لونا ہے ایک ہی دن میں 'جے فرشتے لے کرجاتے ہیں اور صعود (چڑھنے) کایا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس "یوم" کی تعبین و تغییر میں مفرین کے در میان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے ۱۵ اوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں اس لیے حضرت ابن عباس بھا ہیں نہ قرآن میں یہ تین میں توقف کو پند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ صاحب ایسر التفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور شیوں جگہ الگ دن مراد ہے۔ سورہ آج (آیت ۷۳) میں "یوم" کالفظ عبارت ہے اس زمانہ اور محاب مراد محارب سے جو اللہ کے ہاں ہے اور سورہ معارج میں 'جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئ ہے 'یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے 'جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جا کس گ

الَّذِيُّ آَحْسَنَ كُلُّ ثَنَيُّ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيُرِن ۚ

مُتَمَّجَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَّلَا مِنْ مُلْلَةٍ مِّنْ مَّا إِمْ مِهِيْنٍ ﴿

نْتَوَسَوْىهُ وَلَقَوْفِيُهِ مِنْ تُرُوِّحِهُ وَجَعَلَ لَكُوُّاللَّمَّمُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهِدَةُ ۚ قِلْيُلَامَّا تَشْكُرُوْنَ ۞

وَقَالُوْآءَادَاضَلَلْنَافِي الْاَرْضِ ءَاِئَا لَـفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍهْ بَلُهُمُ يِلِقَآءِ رَبِّهِ مُكْفِرُوْنَ ⊙

جس نے نمایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی <sup>(۱)</sup> اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی<sup>- (۲)</sup> پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی <sup>(۳)</sup>(۸)

جے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح پھو کی''' اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup> (اس پر بھی) تم بہت ہی تھو ڑا احسان مانتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۹) اور انہوں نے کہاکیا جب ہم زمین میں رل مل جا کیں <sup>(۷)</sup>

اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں ''' گے کیا پھرنئ پیدائش میں آجا ئیں گے؟ بلکہ (بات یہ ہے) کہ وہ لوگ اپنے برورد گار کی ملا قات کے منکر ہیں۔ (۱۰)

- (۱) یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے 'وہ چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اقتضا ہے 'اس لیے اس میں اپناایک حسن اور انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے اور بعض نے آخسنَ کے معنی اَنْفَنَ وَ اَخْکَمَ کے کیے ہیں 'لینی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی۔ بعض نے اسے اَلْهَمَ کے مفہوم میں لیا ہے 'لینی ہر مخلوق کوان چیزوں کا المام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ (۲) لیعنی انسان اول ''آدم علیہ السلام '' کو ملی سے بنایا' جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور اس کی زوجہ حضرت حواکو آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے پیدا کر دیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہو تا ہے۔
- (٣) لینی منی کے قطرے ہے-مطلب میہ ہے کہ ایک انسانی جو ڑا بنانے کے بعد 'اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں 'ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرۂ آب 'عورت کے رحم میں جائے گا' اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر جھیجے رہیں گے۔
- (۳) کینی اس بچے کی 'مال کے پیٹ میں نشوونماکرتے 'اس کے اعضابناتے 'سنوارتے ہیں اور پھراس میں روح پھو نکتے ہیں -
- (۵) لیعنی بیہ ساری چیزیں پیدا کیس ٹاکہ وہ اپنی تخلیق کی پنجیل کردے 'پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو' دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔
- (۱) کیعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم اداکر تا ہے یا شکر کرنے والے آد می بہت تھوڑے ہیں۔
- (2) جب کسی چیز پر کوئی دو سری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو صلالت (گم ہو جانے) سے تعبیر کرتے ہیں صَلَلْنَا فِی الْأَدْضِ کے معنی ہوں گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا۔

قُلْ يَتَوَفَّلُمُ مِثَلُكُ الْمَوْتِ الَّذِي ُ وُكِلَ بِكُوْتُقَ اللَّ رَبِّكُوُ تُرْجَعُونَ ۞

وَلَوْتُزَى اِذِالْمُجُومُونَ نَاكِمُواْتُوْسِهِمْ عِنْدَرَيِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرُنَا وَسَعِمْنَا فَارْجِمْنَا مَعْمَلُ صَالِمًا إِنَّامُوْتِيُوْنَ ﴿

وَ لَوُشِمُنَالَاتِيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُلَامَا وَلَكِنُ حَثَّ الْقُولُ مِنِّيُ لَامُلَكَنَّ جَمَّلُمَونَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۞

فَذُوْقُوْابِمَا نَسِيْتُوْلِقَآءَيَوُمِكُوْلِمَاۤ الْكَانَسِيْنَكُوْ وَذُوْقُوا عَذَابَالُخُلُدِيمَا كُنْتُوْتَعَمَّلُوْنَ ۞

إِنَّمَايُؤُمِنُ بِأَيْتِتَاالَّذِينَ إِذَاذُكِّرُوْ إِبِهَاخَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّوُ

کمہ دیجئے! کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گاجو تم پر مقرر کیا گیا ہے (۱۱) پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے-(۱۱)

کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گارلوگ اپنے رب تعالیٰ
کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں (۲) گے 'کہیں گے
اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب (۳) تو
ہمیں واپس لوٹا دے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین
کرنے والے ہیں۔ (۱۳)

اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کوہدایت نصیب <sup>(۵)</sup> فرمادیے 'کیکن میری سے بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کردوں گا۔ <sup>(۱۱)</sup>

اب تم اپنے اس دن کی ملا قات کے فراموش کردینے کامزہ چھو' ہم نے بھی تہیں بھلا دیا <sup>(ک)</sup> اور اپنے کیے ہوئے اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کامزہ چکھو۔ (۱۲۳) ہماری آیتوں پروہی ایمان لاتے ہیں <sup>(۸)</sup> جنہیں جب بھی ان

<sup>(</sup>۱) لینی اس کی ڈیوٹی ہی ہے کہ جب تمہاری موت کاوقت آجائے تو وہ آکر روح قبض کر لے۔

<sup>(</sup>۲) کینی اینے کفرو شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔

<sup>(</sup>۳) لینی جس کی تکذیب کرتے تھے'اہے دیکھ لیا'جس کا افکار کرتے تھے'اہے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی حیائی کو دیکھ لیا اور پیغیبروں کی تصدیق کو سن لیالیکن اس وقت کا دیکھنا' سنناان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔

<sup>(</sup>٣) ليكن اب يقين كياتو كس كام كا؟ اب توالله كاعذاب ان پر ثابت ہو چكا جے بھكتنا ہو گا-

<sup>(</sup>۵) لیعن دنیامین کیکن به مدایت جری موتی مجس مین امتحان کی گنجاکش نه موتی -

<sup>(</sup>٢) لیعنی انسانوں کی دو قسموں میں ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں 'ان ہے جہنم کو بھرنے والی میری بات بچ ثابت ہو گئی۔

<sup>(∠)</sup> لینی جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلائے رہے' آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۸) کینی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ے نفیحت کی جاتی ہے تو وہ تجدے میں گر پڑتے ہیں <sup>(۱)</sup> اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشبیع پڑھتے ہیں <sup>(۲)</sup> اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں (اللہ) اپنے رہتی ہیں اللہ رہتی ہیں اپنے رہتی ہیں اور جو پچھ رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے (۱۱) ہیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہو بچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی مختلاک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے (۱۲) ہے 'جو پچھ

(السجدة ٩

عِمُدِرَبِّهِوُ وَهُولَا يَدُنَّكُيْرُونَ 🗑

تَجَّالَىٰ جُنُونُهُوْعَنِ الْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ خُوُفَاقَطَمَعًا ۗ وَمِمَّا رَنَمَافُناهُوْنُيْفِقُونَ ۞

فَكَاتَعُلُوْنَفُسٌ مَّااُخْفِى لَهُمُ مِنْ قَـٰتَرَةِ اَعُيُنٍ ۚجَزَائِبُمَا كَانُوْا يَعْلُونَ ۞

- (۱) کینی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کی سطوت و عذاب سے ڈرتے ہوئے۔
- (۲) یعنی رب کوان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جواس کی شان کے لا کُق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعمت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے تجدوں میں «سُبنِحَانَ اللهِ وَبِهِحَمٰدِهِ» یا «سُبنِحَانَ رَبِّيَ الأَغلیٰ وَبِحَمْدِهِ» وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔
- (m) کینی اطاعت و انقیاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی عباوت سے تکبر کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكَيْرُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ آسَيَدُ مُلُوّنَ بَهَا مُنَّ رُخِهُ وَ الله کَ سامنے ہروقت عاجزی ' ذلت و اسود ، المسوّمن ۱۱۰ اس لیے اہل ایمان کا معالمہ ان کے بر عکس ہو تا ہے ' وہ اللہ کے سامنے ہروقت عاجزی ' ذلت و مسکینی اور خشوع و خضوع کا ظہار کرتے ہیں۔
  - (٣) لینی راتوں کواٹھ کرنوافل (تہجہ) پڑھتے توبہ واستغفار 'تشبیج و تحمید اور دعاوالحاح و زاری کرتے ہیں-
- (۵) لینی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب اور موَّا خذہ وعذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ محض امید ہی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جا کیں (جیسے بے عمل اور بدعمل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ عذاب کا انتاخوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جا کیں کہ ہیرمایوس بھی کفروضلالت ہے۔
- (٦) انفاق میں صد قات واجبہ (زکو ۃ) اور عام صدقہ و خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں۔
- (2) نَفْسٌ ، مَكرہ ہے جو عموم كافا كدہ دیتا ہے بعنی اللہ كے سواكوئی نہيں جانتا-ان نعمتوں كوجواس نے نہ كو رہ اہل ايمان كے ليے چھپاكرر كھی ہيں جن سے ان كی آئكھيں ٹھٹڈى ہو جائيں گی-اس كی تغيير ميں نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے بہ حدیث قدسی بیان فرمائی كہ اللہ تعالی فرما تا ہے "میں نے اپنے نیک بندوں کے ليے وہ وہ چیزیں تیار کرر كھی ہیں جو کسی آئكھ نے نہيں ديكھا، کسی

افَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَالِيقًا لَامَيْتُونَ ﴿

آتَاالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعَلُواالصَّلِوٰتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَأْوَىٰ نُوْلُائِمًا كَانُوايَعَلُونَ ٠٠

وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَٰهُمُ النَّا اَرُهُمَ النَّا اَرُهُمَ النَّا اَرُهُ وَالَّنْ يَغُونُوا مِنْهَا أَعِيدُ وُلِينِهَا وَقِيْلَ لَهُوْ ذُوْتُواعِنَ ابَ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّ مُنْتُوْيِهُ تَلَيِّدُونَ ۞

ۅؘڬٮؙۮؚؽڡۜٮٞۿؙڎٞؾؚؽٵڵۼۮؘڮٵڮٵڷؙۘڒڎڶۮۏؽٵڵۼۮٵۑ ٵڒ۠ڴڹٙڔڵڞؘڲۿؙڠڔؽۯؙڿٷؽ۞

کرتے تھے بیہ اس کابدلہ ہے۔ <sup>(۱۱</sup>(۱۷) کیاوہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ <sup>(۲)</sup> بیہ برابر نہیں ہو کتے -(۱۸)

جن لوگوں نے ایمان قبول کیااور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے بیشگی والی جنتیں ہیں' مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔(۱۹)

کین جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ (") اور کمہ دیا جائے گاکہ (") اپنجشلانے کے بدلے آگ کاعذاب چکھو۔(۲۰)

بالیقین ہم انہیں قریب کے جھوٹے سے بعض عذاب (۵) اس بڑے عذاب کے سوا چکھا کیں گے ٹاکہ وہ لوٹ

کان نے نہیں سنا'نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کاگز رہوا۔ (صحیح بخاری 'تفسیر سورۃ السجدۃ )

- (۱) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کامستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے۔
- (۲) یہ استفہام انکاری ہے بعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق و تفاوت ہو گا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز واکرام کے مستحق اور فاسق و کافر تعزیر و عقوبت کی بیزیوں میں جکڑے ہوئے جنم کی آگ میں جھلسیں گے۔ اس مضمون کو دو سرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ جافیہ ۲۲، سور ۂ ص ۲۸، سور ہُ حشر ۲۰، وغیرھا۔
- (٣) لیعنی جنم کے عذاب کی شدت اور ہولنا کی ہے گھبرا کر باہر ٹکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جنم کی گہرائیوں میں د تھلیل دیں گے۔
- (٣) یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی' بسرحال اس میں مکذبین کی ذلت و رسوائی کاجو سامان ہے' وہ مخفی نہیں۔
- (۵) عذاب ادنی (چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصبتیں اور بیاریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہے' جس سے جنگ بدر میں کافر دو چار ہوئے یا وہ قبط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں' تمام صور تیں ہی اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔

ۅؘڡۜڹؙٲڟٚڮۯ۫ڝؚۼۜڹؙڎؙػۣڒڔٙ؞ٳڵؽؾؚڗؾؚ؋ڎؙۊۜٳؘۼۅؘڞؘۼؠؙٛؠؙٚ ٳٮٞٵڝڹٲٮؙۼۼڔۣؠؙڹؽؙؙڡؙڹؾڣۯڹ۞۫

وَلَقَدُ التَّهُنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنَّ فِي صِرْيَةٍ مِّنُ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِنَبْقَ اسْرَآء يُل شَ

دَ جَعَلُمٰنَامِنُهُمُ اَبِهَّةً ثَلَهُدُونَ بِالْمُرِنَالَقَاصَبُرُوْا<sup>™</sup> وَكَانُوْابِالْيِنَائِوْتِنُوْنَ ۞

اِتَّ رَبَّكَ هُوَيَفُوسُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيمًا ݣَالْوًا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

آئیں۔ (۱۱)

اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے
وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر (۱) کیا (یقین مانو)

کہ ہم بھی گئہ گاروں سے انقام لینے والے ہیں۔ (۲۲)

پیٹک ہم نے موئی کو کتاب دی 'پس آپ کو ہرگز اس کی
ملا قات میں شک (۱۳) نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اسے (۱۳)

بی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ (۱۳۳)

اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے
پیشوا بنائے جو ہمارے تھم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے '
اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ (۱۳۳)

آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) ہاتوں کا
فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر

رہے ہیں۔ (۲۵)

<sup>(</sup>۱) میہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شایدوہ کفرو شرک اور معصیت سے باز آجا کیں۔

<sup>(</sup>٢) کینی الله کی آیتیں من کرجو ایمان و اطاعت کی موجب ہیں 'جو شخص ان سے اعراض کریا ہے 'اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لینی میں سب سے بڑا ظالم ہے۔

<sup>(</sup>٣) کما جاتا ہے کہ بیہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موٹ علیہ السلام کے درمیان ہوئی 'جس میں حضرت موٹی علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کامشورہ دیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) "اسے" سے مراد كتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موكى عليه السلام-

<sup>(</sup>۵) اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوا مرکے بجالانے اور ترک زواج میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں' انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا' ان کے صبر کرنے اور آیات اللی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے بر عکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کردیا' تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے' پھران کاعمل صالح رہاور نہ ان کا اعتقاد صبح۔

<sup>(</sup>١) اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم بریا تھا' ضمناً وہ اختلافات بھی آجاتے ہیں۔ جو اہل ایمان اور اہل

ٱوَلَوْيَهُ لِللَّهُ مُو الْمُلَكُنَامِنَ تَبْلِهِمْ مِن الْقُرُونِ يَمْتُنُونَ

فَى مُسْكِنِهِمُ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ اَفَكَا يَسْمَعُونَ 💮

آوَلَهُ يُرَوُالْكَانَسُوْقُ الْمُنَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْحُرُزِ فَنُخْرِجُ رِبِهِ

زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ وَٱنفُشُهُمْ وَآفَكُلِيُهُ مِرُونَ ۞

وَيَقْوُلُونَ مَنَّى هَذَاالْفَ تُورُانُ كُنْتُوْطِوقِيْنَ ۞

قُلْ يُوْمَالُفَتْمِولَائِنُفَعُ الَّذِيْنَكَكُمُ ۗ وَالِيْمَانُهُوُ وَلَاهُوْ نُيُظُوُونَ ۞

کیااس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل چلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں۔ (۱) اس میں تو (بڑی) بڑی نشانیاں ہیں۔کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟(۲۱)

کیا میہ نمیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف بماکر لے جاتے ہیں پھراس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں '''کمیا پھر بھی بیہ نہیں دیکھتے ؟(۲۷)

اور کتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو گا؟ اگر تم بیچے ہو (تو بتلاؤ) <sup>(۱۲)</sup>

جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لاناہے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گااور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ <sup>(۳۸)</sup>

کفر' اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید و اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور ہیں چو نکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلا کل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا' جس کامطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفروباطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

(۱) یعن بچیل امتیں 'جو تکذیب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہو 'میں 'کیابیہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے' البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے بیہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنمیسہ ہے کہ تمہار احشر بھی ہی ہو سکتا ہے'اگر ایمان نہ لائے۔

(۲) پانی سے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادیوں کاپانی ہے 'جے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بنجراور بے آباد)علاقوں کی طرف بماکر لے جا تا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے جوانسان کھاتے ہیں اور جو بھوس یا چارہ ہوتا ہے 'وہ جانور کھالیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یاعلاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے جو ہربے آباد 'بنجراور چیش زمین کوشامل ہے۔

(٣) اس فیطی (فتح) سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کتے تھے کہ اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈرا تا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھے پھرتے ہیں۔

(٣) اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيط كادن ب، جمال ايمان مقبول ہو گااورنه مملت دى جائے گا- فتح كمد كادن

ىَاعُرِضُ عَنْهُمُ وَانْتَظِرُ النَّهُ مُنْتَظِرُونَ ﴿



يَايَهَاالنَّهِيُّ اثْقِ اللهُ وَلا تُطِعِ الكِيْرِيُنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ ۗ لِ قَ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَيْمُمًا ۞

اب آپ ان کاخیال چھوڑ دیں <sup>(۱)</sup> اور منتظر رہیں۔ <sup>(۲)</sup> یہ بھی منتظر ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰۰)

سورهٔ احزاب مدنی ہے اور اس میں تهتر آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے نبی! اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا <sup>(۳)</sup> اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا' اللہ تعالیٰ بڑے علم والااور

مراد نہیں ہے کیوں کہ اس دن تو ملقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا'جن کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ (ابن کشی) طلقاء سے مراد'وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن' سزا و تعزیر کے بجائے محاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری بچھلی طالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔

(۱) یعنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں 'جو و تی آپ ساٹھیٹی کی طرف نازل کی گئ ہے' اس کی بیروی کریں۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اِتَّبِعُومًا اُنْتِی اِلْیَاکُ مِنْ دَوّتِی اَلْیُکُ مِنْ دَوْتِی اِللّٰہ کے دب تعالی کی طرف خیال نہ کیجے۔" کی مُن اللہ کے وعدے کا کہ کبوہ ہو اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطافرما تاہے ؟ وہ یقینا پورا ہو کر دہ گا۔ (۲) لیعنی نیے کافر منتظر ہیں کہ شاید ہے تبغیری گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن دنیا نے دکھی لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل و خوار کیایا ان کو آپ کاغلام بنا دیا۔

(٣) آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں 'تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔(ابن کیثیر) اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کردے 'اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔(ابن کیثیر)

بڑی حکمت والاہے۔ ''(ا) جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وتی کی جاتی ہے '' اس کی تابعداری کریں (یقین مانو) کہ اللہ تمہارے ہرایک عمل سے باخبرہے۔ '''(۲) آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں'''اوہ کارسازی کے لیے

کافی ہے۔ (۳) کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دودل نہیں رکھے (۱۱) اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کمہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے وَاتَّىمُ مَالُوْمَى اِلَيْكَ مِنْ تَرَبِّكَ ﴿ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا لَتُعُمُّونَ خِيدُوا ﴿

وَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهُؤَوَّكُهٰى بِاللهِ وَكِيْلًا ۞

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ تَلْبَيْنِ فِى جُوْفِةٌ وَمَاجَعَلَ أَدُواجَكُوْ الِّنْ تُطْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِتِكُؤُّومَاجَعَلَ لَدُعِيَاۤ ءَكُوْ اَبْنَاۤ ءَكُوْ

<sup>(</sup>۱) پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔

<sup>(</sup>۲) کینی قرآن کی اور احادیث کی بھی'اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے میں لیکن ان کے معانی ومفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں-اس لیے ان کو وی خفی یا وحی غیر مملو کما جا تا ہے-

<sup>(</sup>m) پس اس سے تہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔

<sup>(</sup>۴) اینے تمام معاملات اور احوال میں۔

<sup>(</sup>۵) ان لوگوں کے لیے جواس پر بھروسہ رکھتے 'اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) بعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایک منافق ہے دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دو سرا دل کفراور کافروں کے ساتھ ہے۔ (مند أحمد اله ٢٦٧) ہے آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا' جو بڑا ہشیار' مکار اور نمایت تیز طرار تھا' اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کی میرے تو دو دل ہیں نازل ہوئی۔ (ایسرالنفاسیر) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسلے بیان کیے جارہے ہیں' یہ ان کی تہمید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے ' اس طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کر لے یعنی سے کہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری مال کی پشت۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی' اس کی مال نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی شخص کی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیق بیٹا نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کیں نہیں ہو سکتیں۔ اس طرح کوئی شخص کی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنا لے تو وہ اس کا حقیق بیٹا نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کیں نہیں ہو سکتے۔ اس کی حقیق بیٹا نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو ما کیں نہیں ہو سکتے۔ (ایس کشر)

ذٰلِكُوْقُولْكُوْ بِالْقُواهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيْلَ ۞

أَدْعُوْهُمُولِابَا بِهِمُ هُوَاقْسَطُعِنْدَاللهِ ۚ فِإِنْ لَوْتَعَكَمُوْاَ البَّاءَهُمُوفَا خُوَانَكُمْ فِالدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُوْ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ خُنَاحٌ فِيْمَا اخْطَانُتُو بِهِ وَلَكِنْ مَّالَعَبَدَتْ قُلُونَكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا تَحْدِيمًا ۞

تمهاری (پچ چ کی) مائیں نہیں (ا) بنایا 'اور نہ تمهارے لے پاک لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بیٹے بنایا ہے ' (۲) یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں ' (۳) اللہ تعالی حق بات فرما تا ہے ' (۳) اللہ تعالی حق بات فرما تا ہے ' (۳) لیکوں کو ان کے (حقیق) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزویک پورا انصاف یمی نہ ہو تو وہ تمہارے تمہیں ان کے (حقیق) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے تمہیں ان کے (حقیق) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے

دینی بھائی اور دوست ہیں' <sup>(۷)</sup> تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں' <sup>(۷)</sup> البتہ گناہ وہ

- (۱) یه مسئلهٔ ظهار کهلا تا ہے اس کی تفصیل سور و مجاولة میں آئے گی۔
- (٢) اس كى تفصيل اى سورت ميس آ كے چل كر آئے گا۔ أَدْعِبَاءُ ، دَعِيٌّ كى جمع ہے- منہ بولا بيا-
- (۳) لیعنی کسی کو مال کہہ دینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی' نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا' یعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے۔
- (۴) اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظمار والی عورت کو مال اور لے پالک کو بیٹا مت کھو' خیال رہے کہ کسی کو بیار اور محبت میں بیٹا کمنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے' یمال مقصود دو سری بات کی ممانعت ہے۔
- (۵) اس تھم سے اس رواج کی ممانعت کردی گئی جو زمانہ عبالمیت سے چلا آرہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ
  لے پالک بیٹوں کو حقیق بیٹا سمجھاجا تا تھا۔ صحابہ کرام الشخصی بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ بواپٹر کو (جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا) زید بن مجمد (مائٹیلیم) کہ کر پکارا کرتے تھے 'حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ﴿ اُدْعُوهُ وُلاِ بَالِهِ عِلَى ازل ہو گئی۔ (صحیح بخاری 'تفسرسور ق الاُحزاب) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیقہ بڑائیر کے گھر میں بھی ایک مسئلہ بیدا ہو گیا؛ جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک کے گھر میں بھی ایک مسئلہ بیدا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیقہ بڑائیر کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیقہ بڑائیر کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اینا رضای بیٹا بنا لو کیوں کہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤگی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (صحیح مسلم کو تابا رضاع بیاب دیا تا ایک بیا رضاع بیاب دیساع الکہ بیر اُبوداود 'کتاب النکاح' بیاب فیصن حرم بید)
- (۱) لیعنی جن کے حقیقی باپوں کاعلم ہے- اب دو سری نسبتیں ختم کر کے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو- البتہ جن کے باپوں کاعلم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو' بیٹامت سمجھو۔
  - (۷) اس لیے کہ خطاو نسیان معاف ہے 'جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

ہے جس کا تم ارادہ دل ہے کرو۔ ('' اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مهرمان ہے۔ (۵)

والا مهرمان ہے۔ (۵)

پنجیر مومنوں پر خود ان ہے بھی زیادہ حق رکھنے والے (۲)

ہیں اور پنجیر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں '(۳) اور رشتے دار کتاب اللہ کی رو ہے بہ نسبت دو سرے مومنوں اور مہاجروں کے آئیں میں زیادہ حق دار ہیں (۳) (ہاں) مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرناچا ہو۔ (۵) یہ تھم کتاب (الٰی) میں لکھا ہوا ہے۔ (۲)

ٱلذِّيْ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ وَٱزْوَاجُهَ ٱمَّهٰ تَهُمُّوْ وَاوْلُوْاالْرَوْمَامِرِبَعْضُهُ مُو اوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتْبِاللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اِلْاَانُ تَفْعَلُوۤالِلَ ٱوْلِيَ بِمُؤْمِّعُنُووْفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ مُسْطُورًا ۞

- (۱) لینی جو جان بوجھ کرغلط انتساب کرے گا'وہ سخت گناہ گار ہو گا۔ حدیث میں آتا ہے۔"جس نے جانتے ہو جھتے اپنے کو غیرباپ کی طرف منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا"۔ (صحیح بنخاری 'کتاب المناقب باب نسبۃ السمن الی اسماعیل علیه السلام)
- - (۳) کیعنی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں-مومن مردوں اور مومن عور توں کی مائیں بھی ہیں-
- (۴) کینی اب مهاجرت 'اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی- اب و راثت صرف قریبی رشتہ کی بنیا دیر ہی ہوگی-
- (a) ہاں تم غیرر شتے داروں کے لیے احسان اور بروصلہ کامعاملہ کر سکتے ہو 'نیزا نکے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو۔
- (۱) لینی لوح محفوظ میں اصل تھم ہی ہے 'گو عارضی طور پر مصلخاً دو سروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا' کیکن اللہ کے علم میں تھاکہ بیہ منسوخ کر دیا جائے گا- چنانچہ اسے منسوخ کرکے پہلا تھم بحال کر دیا گیا ہے۔

وَإِذْ لَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِينَا فَهُو وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْمِ وَالْوَهِمُ وَمُوسِى وَعِيْمَى ابْنِ مُرْيَعٌ وَلَخَذْ نَامِنْهُ وَيِّيْنَا قَاغِينُظ ﴿

لِينْ عَلَى الصَّدِيقِينَ عَنُ صِدُقِهِمُ وَاعَدَّ الْكِفِرِينَ عَذَابًا الِيُّا ﴿

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوااذْ كُوْوَ انِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ اِذْجَاَ تَكُوْجُنُوْدُ فَالْسُلْنَاعَيْهِمْ رِيُعَاقَجُنُودً اللهْ تَرَوُهَاْ وَكَانَ اللهُ مَا تَعُنُوْنَ بَصِيْرًا ۞

جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عمد لیا اور (بالحضوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور مویٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے 'اور ہم نے ان سے (پکااور) پختہ عمدلیا۔ (۱)

ناکہ اللہ تعالیٰ بچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے'(۲) اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کرر کھ ہیں۔(۸)

اے ایمان والو! الله تعالی نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں پھر ہم نے ان پر تیزو تند آند ھی اور ایسے لشکر بھیج جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں' (۳) اور جو کچھ تم کرتے ہو الله تعالیٰ سب کچھ دیکھا ہے۔ (۹)

(۱) اس عمد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے جوایک دو سرے کی مدد اور تصدیق کا انبیا علیم السلام سے لیا گیا تھا جیساکہ سور ہ آل عمران کی آیت ۱۸ میں ہے۔ بعض کے نزدیک ہے وہ عمد ہے 'جس کاذکر شور کی کی آیت ۱۳ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ ہے عمد اگرچہ تمام انبیا علیمم السلام سے لیا گیا تھا لیکن یمال بطور خاص پانچ انبیا علیم السلام کانام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ و سلم کاذکر سب سے بہلے ہے درال حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ مائیکی سب سے متاخر ہیں 'اس سے آپ مائیکی کی عظمت اور شرف کاجس طرح اظہار ہو رہا ہے 'محاج وضاحت نہیں۔
شرف کاجس طرح اظہار ہو رہا ہے 'محاج وضاحت نہیں۔

(۲) یہ لاَمِ کَیٰ ہے۔ یعنی یہ عمد اس لیے لیا ٹاکہ اللہ سچے نبوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا؟ یا دو سرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیا سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے ہے؟ جس طرح کہ دو سرے مقام پر ہے کہ "ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے"۔ (الاعراف-۱۱) اس میں داعیان حق کے لیے بھی جن کی طرف رسول بھیج گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے"۔ (الاعراف-۱۱) اس میں داعیان حق کے لیے بھی سنیم ہوری تن دہی اور اخلاص سے اداکریں ٹاکہ بارگاہ اللی میں سرخرو ہو سکیں اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عنداللہ مجرم اور مستوجب سزاہوں گے۔

(٣) ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو ۵ ججری میں پیش آیا- اے احزاب اس کیے کہتے ہیں کہ اس

جب کہ (دیمن) تمارے پاس اوپر سے اور نیجے سے چڑھ آئ (۱) اور جب کہ آئکس پھراگئیں اور کیجے منہ ٳۮ۬ۼٵٚٷڴۄ۫ۺۣٷۊؚڰۄؙۅؘڝ۬ٲۺڡؘؘڶ ڡۣٮؙڬؙۄؙۅؘٳڎ۬ ڒٙڵڡؘٙؾ ٵڒػۻٵۯۅؘڹڬۼؘؾؚٵڵڨؙڶۅؙبؙٵؗٚۼٮؘٵڿۘۅۊؘڟۜڟٷۛؽٳڶڵٶ

ینچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان وانصار۔

موقعے پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز "مدینہ" پر حملہ آور ہوئے تھے-احزاب حزب(گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں' اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی ٹاکہ دشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں- اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نفییر'جس کو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كى مسلسل بدعمدى كى وجه سے مدينے سے جلا وطن كر ديا تھا' يہ قبيله خيبر ميں جا آباد ہوا' اس نے کفار مکہ کومسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا'اسی طرح غلفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کالیقین دلا کر آماد و قتال کیااور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے- مشر کین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی' انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصره کرلیا' ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی' جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔علاوہ ازیں جنوبی رخ پریہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا'جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہرہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کاپابند تھا۔ لیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی مردار جی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے 'اپنے ساتھ ملالیا- بوں مسلمان چاروں طرف سے دمثمن کے نرنجے میں گھر گئے ۔اس موقع پر حضرت سلمان فارسی ہواپٹے، کے مشورے سے خندق کھودی گئی 'جس کی وجہ سے دعمن کالشکر دینے کے اندر نہیں آسکا اور مینے کے باہر قیام یذیر رہا- تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ بلغار ہے سخت خو فزدہ تھے۔ کم و بیش ایک میینے تک بیہ محاصرہ قائم رہااور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا- بالآخر اللہ تعالی نے بردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں ان ہی سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنُودٌ سے مراد کفار کی فوجیں ہیں' جو جمع ہو کر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آند ھی کی شکل میں آئی 'جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھیٹکا' جانور رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے' ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آ تا ہے' نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح بخارى كتاب الاستسقاء باب نصرت بالصباء مسلم باب فى ربح الصبا والدبون وميرى مروصا (مشرقى موا) سے كى كى اور عاد ديور (مچھى) مواسے بلاك كيے گئے"-﴿ وَجُنُوهُ الْعُرْتُوهُ مَا ﴾ سے مراد فرشتے ہیں' جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دستمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد غطفان' ہوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں اور

الظُّنُونَا أَنْ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِنُوا زِلْزَالَاشَدِيدًا ®

ۅؘٳڐٚؽڠُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيِّنَ فِي كُلُوْبِهِهُ مُّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَاعْرُورًا ۞

> ۯٳۮ۫ۘٵڵٮٞٷٳٚؠٚڣڎٞؿٞٷۿؙٷؘٳؙۿڵٙؽؿ۬ڔۣٛۘڹڵۯؙڡؙڡٞٲڡڒڵڴۄ ٵۯڿٟٷٳٷڝؙۺؙٳٚۮؚڽؙٷؚ<sub>ڽ</sub>ؽٷ۫ۺؙڰؙ؋ٳڵؽؚؖؿڲؿٷٷڗؘٳۛڰ

بُيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِيَ بِعُورَةٍ أَإِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَارًا ®

وَلُودُ يُخِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا أَتْعَ سُهِلُوا الْفِتْنَةَ

کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ (۱۰)

مییں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح وہ جھنجھو ڑ دیے گئے۔''(۱۱)

اوراس وقت منافق او روہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کہنے گئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھو کا فریب کاہی وعدہ کیا تھا۔"") (۱۲)

ان بی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو! (۳) تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں چلولوٹ چلو (۵) اور ان کی ایک اور جماعت یہ کمہ کر نبی ( مرابقہ کی ) سے اجازت مانگنے لگی کہ جمارے گھر غیر محفوظ میں (۱) حالا تکہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ تنے (لیکن) ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہوئے کا تھا۔ (۱۳)

اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کیے جاتے پھران سے فتنہ طلب کیاجا آتو یہ ضرور اسے برپاکر

(۱) یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دوچار تھے۔

(۲) لیعنی مسلمانوں کو خوف' قبال' بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جانچاپر کھا گیا ٹاکہ منافق الگ ہو جائیں۔

(٣) ليمن الله تعالى كى طرف سے مدو كاوعدہ ايك فريب تھا- بيه تقريباً سرّ منافقين تھے جن كى زبانوں پر وہ بات آئى جو دلول ميں تھى-

(٣) یثرباس بورے علاقے کانام تھا' مدیندای کاایک حصہ تھا' جے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیاہے - کہاجا تاہے کہ اس کانام یثرب اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں ہے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھاجس کانام یثرب بن عمیل تھا- (فتح القدیر)

(a) لینی مسلمانوں کے اشکر میں رہناتو سخت خطرناک ہے 'اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔

(١) ليمنى بو قريظ كى طرف سے حملے كا خطرہ ہے يوں اہل خاندكى جان ومال اور آبرو خطرے ميں ہے-

(2) لینی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں' نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَۃٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھتے' سور ہ نور' آیت ۵۸ کا حاشیہ۔

لَاتَوُهَاوَمَاتَكَبَتْثُوْابِهَاۤالَّاكِيَينُبُرا ۞

وَلَقَدُ كَانُوْاعَاهَدُوااللَّهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُولُونُ الْأَدُبَارَ وَكَانَ

عَهُدُاللهِ مَسْتُؤلِّز 🏵

قُلُ ثَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَ ارْإِنْ فَرَرْتُ وْمِنَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّا

الأَثُمَّتَعُونَ إِلَاقِلِيلًا 💮

قُلُ مَنْ ذَاالَّذِي يَعْضِمُكُوْمِنَ اللهِ إِنَّ ٱلَّادَيِكُوسُوِّءً ٱلْوَارَادَ

بِكُهُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُ وَنَ لَهُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَانَصِيُرًا 🕑

عَنُ يُعُلَّوٰ اللهُ الْمُعَرِّقِ ثِينَ مِنْكُمُ وَالْقَالِيلِينَ لِإِنْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا \* وَلاَيَانُونَ الْبَأْسَ الِلاَقِلِيلُلا ۞

دیتے اور نہ لڑتے مگر تھو ڑی مدت۔ <sup>(۱)</sup>

اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عمد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے ' (۲) اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازیرس ضرور (۳) ہوگی-(۱۵)

کمہ دیجئے کہ گوتم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو ہیہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گااور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ (۱۲)

پوچھے! تو کہ اگر اللہ تعالی تہمیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تہمیں بچاسکے (یا تم سے روک سکے؟) (۵) اپنے لیے بجراللہ تعالیٰ کے نہ کوئی جمایتی پائیں گے نہ مددگار-(۱۷)

الله تعالیٰ تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دو سروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کتے ہیں کہ ہمارے پاس (۱۱) چلے آؤ- اور مجھی مجھی ہی لڑائی میں

(۱) یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دسٹمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفرو شرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ ' تو یہ ذرا تو قف نہ کریں گے او راس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کاعذ ربھی نہیں کریں گے بلکہ فور امطالبۂ شرک کے سامنے جھک جائیں۔مطلب یہ ہے کہ کفرو شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لیکتے ہیں۔

(۲) بیان کیاجا آ ہے کہ یہ منافقین جنگ برر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کراور مال غنیمت لے کرواپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا ظہار کیا بلکہ یہ عمد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے ' یمال ان کو وہی عمدیاد کرایا گیا ہے۔

(m) لینی اے پوراکرنے کاان سے مطالبہ کیاجائے گااور عدم وفاپر سزاکے وہ مستحق ہوں گے۔

(۴) کینی موت سے تو کوئی صورت مفرنہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آبھی جاؤ گے' تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی بیناہی بڑے گا۔

(۵) کیعنی تمہیں ہلاک کرنا' بیار کرنا' یا مال و جائیداد میں نقصان پنچانا یا قحط سالی میں مبتلا کرنا چاہے' تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچاسکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟

(۲) یہ کینے والے منافقین تھے 'جواپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے ہے روکتے تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اَ يَشْعَةَ تَّ عَلَيْكُوْ ۚ وَادَاجَا ۚ الْحَوْثُ رَائِينَهُ وْ يَنْظُوُوْنَ الِيَك تَكُونُمُ اَعَيْنُهُمُ مُوكَالَّانِ فَي يُغْطَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ وَاذَا ذَهَبَ الْحَوْثُ سَلَقُوْكُمُ وَالسِّنَةِ حِدَادِ اَشِحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ اُولِيَك لَوْنُهُ مِنْوَا فَأَخْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُ وْوَكَانَ دَالِكَ عَلَى اللهِ بَيدِيْرًا ۞

آجاتے ہیں۔ ((۱۸))

تماری مدد میں (پورے) بخیل ہیں ((۲) پھر جب خوف و
دہشت کاموقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ
کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس
طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی عثی
طاری ہو۔ (((۲) پھر جب خوف جا تا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز
زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں ((()) اللہ تعالی
حریص ہیں ((()) یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں (()) اللہ تعالی
نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیۓ ہیں ((())

- (۱) کیول کہ وہ موت کے خوف سے پیچھے ہی رہتے تھے۔
- (۲) لیعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر لڑنے میں بخیل ہیں۔
  - ۳) میدان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کیفیت کابیان ہے۔
- (۳) یعنی اپی شجاعت و مردانگی کی بابت ڈیگیں مارتے ہیں 'جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں 'یا غنیمت کی تقسیم کے وقت اپنی زبان کی تیزی و طراری سے لوگوں کو متأثر کر کے زیادہ سے زیادہ مال عاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ والٹی فرماتے ہیں 'غنیمت کی تقسیم کے وقت سے سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بڑد کی اور ساتھیوں کو بے یا روید دگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔
- (۵) یا دو سرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی مذکورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیراور بھلائی ہے بھی وہ محروم ہیں۔
  - (٢) ليعني دل سے ' بلكہ بير منافق ميں 'كيوں كه ان كے دل كفرو عناد سے بھرے ہوئے ميں۔
- (2) اس لیے کہ وہ مشرک اور کافرہی ہیں اور کافرو مشرک کے اعمال باطل ہیں 'جن پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ یا آُخبطَ اَظْهَرَ کے معنی میں ہے ' یعنی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کر دیا ' اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کر دے - (فتح القدیر)
  - (٨) ان كے اعمال كابرباد كرويتا 'يا ان كانفاق-

يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَوْنَيْهُ هَبُوّا وَلِنْ يَانِي الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُونَ فِى الْاَعْزَابِ بَسُالُونَ عَنَ اَبَثَآلٍ كُوْ وَلَوْكَانُوْا وَيَكُونًا فَتَلُوْالَا وَلِيلًا أَنْ

لَقَدُ كَانَ لَكُوْنِ رَسُولِ اللهِ السُّوقُّ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمُ الْآخِرَوْدُكُرُ اللهُ يَكِيْرًا ش

سجھتے ہیں کہ اب تک لشکر پلے نہیں گئے ''' اور اگر فوجیں آجا کیں تو تمنا کیں کرتے ہیں کہ کاش! وہ صحوا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمهاری خبریں دریافت کیا کرتے ''' اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لاتے مگررائے نام۔''(۲۰)

یقینا تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے''' ہراس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکٹرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱) لینی ان منافقین کی بزدلی' دول ہمتی اور خوف و دہشت کا میہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگر چہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں۔ لیکن میہ اب تک میہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ امجھی تک اینے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۲) لینی بالفرض اگر کفار کی ٹولیاں دوبارہ لڑائی کی نیت سے واپس آجائیں تو منافقین کی خواہش ہے ہوگی کہ وہ مدینہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے 'باہر صحرامیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تہماری بابت پوچھتے رہیں کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اور اس کے ساتھی ہلاک ہوئے یا نہیں؟ یا لشکر کفار کامیاب رہایا ناکام؟

<sup>(</sup>٣) محض عار کے ڈرسے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ ہے۔اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے پیچھے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بھترین نمونہ ہے ، پس تم جہاد میں اور صبرو ثبات میں اس کی پیروی کرو- ہمارایہ پیغیر جہاد میں بھو کا رہا حتی کہ اے پیٹ پر پھر ہاند ھنے پڑے ، اس کا چرو زخمی ہوگیا ایک مہینہ دہمن کے سامنے اس کا چرو زخمی ہوگیا ایک مہینہ دہمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوء حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتدا کرنے کا حکم ویا گیا ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے یعنی آپ مرشیخ کے تمام اقوال ' افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ مرشیخ میں آپ کی ہدایات واجب الا تباع ہیں۔ عبورات سے ہویا معاشرت سے ' معیشت سے ' یا سیاست سے۔ زندگی کے ہرشیعے میں آپ کی ہدایات واجب الا تباع ہیں۔ عبورات سے ہویا معاشرت سے ' معیشت سے ' یا سیاست سے۔ زندگی کے ہرشیعے میں آپ کی ہدایات واجب الا تباع ہیں۔

رد) اس سے یہ واضح ہو گیاکہ اسوہ رسول میں ایک کے وہی اپنائے گا ہو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کثرت سے اللہ کاذکر کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعوم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں' اس لیے اسوہ رسول ( میں ایک بھی

وَلَتَّارًا الْمُؤْمِنُونَ الْرُحْزَابَ ۚ قَالُوا هٰذَامَا وَعَدَنَااللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَازَا دَهُو إِلَّا اِيْمَانًا وَتَشْوِيْهُا ۞

ڡؚڹؘٵڵؠؙۏؙڡڹۣؽؙڹڔڿٵڵٛڞۘۘۮڨؙؗٷٵڡٵٵۿٮؙۅٵڶڵڡۘڡؘڡؙڵؿٷ۠ڣؚٙؠؙٛٛٛؗٛؗۿؙ ڟڽٛڟۻۼڹٷۄڡڣۿٷ؆ڽؙؾؽٚۺٙڟؚۯۨٷٵڸۜڋڶۉٵۺۜؽؙڵٳ۞

اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا (ب ساخته) کمہ اٹھے! کہ انہیں کا وعدہ جمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا ''' اور اس (چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کردیا۔''' (۲۲)

مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا' <sup>(۳)</sup> بعض نے تو اپنا عهد پورا کر <sup>(۲)</sup> دیا اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے- ان میں جو اہل دین ہیں ان کے پیشوا' پیراور مشائخ ہیں اور جو اہل دنیا و اہل ا سیاست ہیں ان کے مرشد و رہنما آ قایان مغرب ہیں- رسول الله مائی کی سے عقیدت کے زبانی وعوے برے ہیں' لیکن آپ مائی کی ہے کہ میں ہے۔ فیالی اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

- (۱) یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی علینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور رسول ( مٹنگیز ) کے وعدے فریب تھے 'ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ اہتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے جمکنار کیاجائے گا' وہ سچاہے۔
- (۲) لیعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا' بلکہ ان کے ایمان میں جذبۂ اطاعت و انقیاد اور تشلیم و رضامیں مزید اضافہ کر دیا- اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کی بیشی ہوتی ہے جیسا کہ محد ثمین کا مسلک ہے-
- (٣) یہ آیت ان بعض صحابہ النیخیکی کے بارے میں نازل ہوئی ہے ' جنہوں نے اس موقع پر جاں نماری کے عجیب و غریب جو ہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ النیکی بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے لیکن انہوں نے یہ عمد کر رکھا تھاکہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا ' تو جماد میں بھر پور حصہ لیس گے ' جیسے نفر بن انس وغیرہ النیکی کیا ؟ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے - ان کے جہم پر تکوار ' نیزے اور تیروں کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے ' شمادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگل کے پور سے بہجانا' (مند آحمہ' ج-۴' ص-۱۹۲۳)
- (٣) نَخبٌ كے معنى عمد 'نذر اور موت كے كيے گئے ہيں- مطلب ہے كہ ان صاد قين ميں سے پچھ نے تو اپنا عمد يا نذر يورى كرتے ہوئے جام شمادت نوش كرليا ہے-
- (۵) اور دو سرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شریک جہاد

لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّدِوَيُنَ بِصِدُقِهُمْ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إِنُ شَاءَاوُ يَتُوْبُ عَلِيُهِمُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

وَرَدَاللهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِعَيْظِهِمْ لَوْيَنَالُواخَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْوَاخَيْرًا وَكَفَى اللهُ اللهُ وَوَيَّا عَرِيْرًا ﴿

وَٱنْزَلَ الّذِينُ طَاهَرُوُهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيُهِمْ وَقَدَ نَ فِى ثُلُوْبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِئِيًّا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فِرْبِيًّا ۞

وَأُورَنَّكُوْ ارْضَهُمْ وَدِيَارَهُمُ وَ اَمْوَالَهُمُ وَانْضًا لُحُرَّطُونُهَا

یا کہ اللہ تعالیٰ چوں کوان کی سچائی کابدلہ دے اوراگر چاہے تومنافقوں کوسزادے یاان کی توبہ قبول فرمائے''<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ بڑاہی بخشنے والابہت ہی مہرمان ہے۔(۲۴)

اور الله تعالی نے کافروں کو غصے میں جرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا '(۲) اور اس جنگ میں الله تعالی خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا (۳) الله تعالی بری قوتوں والا اور غالب ہے-(۲۵)

اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر لی تھی انہیں (بھی) اللہ تعالی نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قلدی بنا رہے ہو-(۲۲)

اور اس نے تہمیں ان کی زمینوں کااور ان کے گھر ہار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا <sup>(۳)</sup> اور اس زمین کا بھی

ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آر زو مند ہیں 'اپنی اس نذریا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔

- (۱) کیعنی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔
- (۲) لیعنی مشرک جو مختلف جہات ہے جمع ہو کر آئے تھے ٹاکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔اللہ نے انہیں اپنے غیظ و غضب سمیت واپس لوٹادیا۔ نہ دنیا کامال و متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجرو ثواب کے مستحق ہوں گے 'کسی بھی قتم کی خیرانہیں عاصل نہیں ہوئی۔

وكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّ قُدِيْرًا ﴿

يَايَهُا اللَّبِيِّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تِرُّدُنِ الْحَيْوةَ التُنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ امْتِغَكَّنَ وَاسْتِحْكُنَّ سَرَاحًا جَيِيلًا ۞

وَإِنْ كُنْتُنَ تُرَدُّنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالكَّارَ ٱلْاَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَاللُهُ فُسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۞

جس کو تمهارے قدموں نے روندا نہیں' (۱) الله تعالی ہر چزیر قادر ہے-(۲۷)

اے نبی! اپنی بیویوں سے کمہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تنہیں کچھ دے دلا دوں اور تنہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کردوں۔ (۲۸)

اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ (۲۹)

دو سرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچ جنگ احزاب سے واپس آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابھی عسل ہی فرہا سکے ہیں۔

تھے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آگے اور کہا کہ آپ ما گھی ہے ہتھیار رکھ دیے ؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔

چلے' اب بنو قریظ کے ساتھ نمٹنا ہے' ججھے اللہ نے اس لیے آپ ما گھی کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑھتی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی ۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی ۔ یو اپنے قلعوں میں بند ہو گئے' باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ وہا ہے گو اپنا تھم (قالث) تسلیم کرلیا کہ وہ جو فیصلہ ہماری بابت دیں گے' ہمیں منظور ہو گا۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن معاذ وہا ہے۔ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قتل اور بچوں' عورتوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کا مال انہوں نے یہ فیصلہ تابوں کے اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فیصلہ من کر فرمایا کہ بمی فیصلہ آبانوں کے اور اللہ تعالیٰ کا میا۔ (دیکھتے صبح بخاری' باب غزدہ خندق) آؤڈ کی قلعوں سے نیچے اتار دیا' ظاھر وہ شمع کا فروں کی انہوں نے مدد کی۔

السم نے اس سے مطابق ان کے جنگ جو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گئی دیکھتے صبح بخاری' باب غزدہ خندق) آؤڈ کی قلعوں سے نیچے اتار دیا' ظاھر وہ شما کا فروں کی انہوں نے مدد کے۔ اس سے خیبر کی ذمین مرادل ہے کیوں کہ اس کے بعد ہی ۲ جبری میں صبح حدیدیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر کی ذمین میں موردل ہے اور بعض نے ارض فارس و روم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ ذمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فرخ کریں گے۔ (فر اللہ کی مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے اور قالقدیں)

(۲) فقوحات کے نتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بهتر ہو گئی تو انصار و مهاجرین کی عور توں کو دیکھ کر ازواج مطهرات نے بھی نان نفقہ میں اضافے کامطالبہ کر دیا- نبی صلی اللہ علیہ وسلم چو نکہ نهایت سادگی پند تھ' اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کہیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک مہینے تک جاری رہی اے نبی کی بیویو! تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی (کا ارتکاب) کرے گی اسے دو ہرا دو ہرا عذاب دیا جائے گا' (ا) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے بہت ہی سمل (سی بات) ہے۔ (۳۰)

يْنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَكَاثِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُصْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىاللهِ يَسِيْرًا ۞

بالآخر الله تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی- اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ ولیٹھی کو یہ آیت ساکر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کما کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا-حضرت عائشہ النہ بی کیا نے فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں؟ بلکہ میں اللہ اور رسول ا شہر کرتی ہوں۔ یمی بات دیگر ازواج مطهرات رضی الله عنهن نے بھی کہی اور کسی نے بھی رسول الله صلی الله علمی الله علیہ وسلم کو جھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی (صبح بخاری ' تغییر سور ۃ الأحزاب) اس وقت آپ مالیکیا کے حبائهٔ عقد میں 9 بیویاں تھیں' یانچ قریش میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ' حفصہ' ام حبیبہ' سودہ اور ام سلمہ۔ رضی الله عنهن اور چار ان کے علاوہ 'لینی حضرت صفیہ 'میمونہ ' زینب اور جو بریہ تھیں۔ رضی اللہ عنہن۔ بعض لوگ مرد کی طرف ہے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں' لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پیند کر لے ' پھر تو یقینا طلاق ہو جائے گی (اور بیہ طلاق بھی رجعی ہو گی نہ کہ بائنہ ' جیسا کہ بعض علما کا مسلک ہے) تاہم اگر عورت علیحد گی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہو گی' جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنهن نے علیحد گ کے بجائے حرم رسول مل اللہ میں ہی رہنا پند کیا تو اس افتیار کو طلاق شار نہیں کیا گیا- (صحیح بحادی کناب الطلاق باب من خيرنساءه-مسلم باببيان أن تخيير امرأته لايكون طلاقا إلابالنية) (ا) قرآن میں الفَاحِشَةُ (مُعَرَّفٌ بِاللَّم) كوزناكم معنى میں استعال كيا گياہے ليكن فَاحِشَةٌ (كره) كوبرائي كے ليے ' جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بداخلاقی اور نامناسب روپے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بداخلاقی اور نامناسب روبیه' آپ مانتهایم کو ایذا پهنجانا ہے جس کا ار تکاب کفرہے- علاوہ ازیں ازواج مطهرات رضی اللہ عنهن خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں اور بلند مرتبت لوگول کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہں' اس لیے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

وَمَنَ يَقَنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمُّلُ صَالِحًا

تُوْتِهَا آجْرَهَا مَرَّتَهُنِ وَاعْتَدُنَالَهَا وِنْهَا كُويْمًا ۞

ينِسَاءَ النَّبِيِّ لَمُنْتُنَكَاكَاحَوِشِ النِّسَاءِ انِ اتَّقَيُّتُنَ فَلَا يَتَخْفَعُنَ يَالْقَوَّ لِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ تَوْقُلْنَ وَلِائِمَنُونَا ﴿

اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمال برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے اجر (بھی) دو ہرا دیں گے (اللہ اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کرر کھی ہے۔ (اس) اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو'(اللہ) تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لیجے سے بات نہ کرو کہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لیجے سے بات نہ کرو کہ

جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے' ' ''اور

ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ (مم) (۲۳)

(۱) لینی جس طرح گناه کا وبال دگنا ہو گا نیکیوں کا اجر بھی دو ہرا ہو گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ إِذَا لَاَدَةُ قَالَىٰ فِعُمَّا الْمُنْكِيَّةِ وَضِعْمَا الْمُنَاتِ ﴾ (بنبی إسرائیل ۵۰۵) "پھر تو ہم بھی آپ کو دو ہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دو ہرا ہی موت کا"۔

(۲) یعنی تمهاری حیثیت اور مرتبه عام عور تول کاسانہیں ہے - بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے 'اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول مار اللہ اللہ علیہ اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام و مرتبے سے آگاہ کرکے انہیں کچھ ہدایات دی جارہی ہیں -اس کی مخاطب آگر چہ ایک نمونہ بنناہے چنانچہ انہیں امهات المومنین قرار دیا گیاہے 'لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عور توں کو سمجھانا اور متنبہ کرناہے -اس کے بیہ ہدایات تمام مسلمان عور توں کے لیے ہیں -

(٣) الله تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں ناکہ عورت مرد کے لیے فقنے کا باعث نہ ہے) اس طرح الله تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکھٹی ' نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھینجی ہے - بنابریں اس آواز کے لیے بھی سے ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسالب و لہجہ اختیار کردکہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے بختی اور رکھا پن ہو۔ ناکہ کوئی بدباطن لہج کی نرمی ہے تمہاری طرف ماکس نہ ہواور اس کے دل میں براخیال پیدا نہ ہو۔

(٣) یعنی بیر رو کھا پن 'صرف لہجے کی حد تک ہی ہو' زبان سے ایسالفظ نہ نکالناجو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ إِنِ اَتَّقَیْتُنَّ کَمہ کر اشارہ کر دیا کہ بیہ بات اور دیگر ہدایات' جو آگے آرہی ہیں' متقی عور توں کے لیے ہیں' کیو نکہ انہیں ہی بیہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ جن کے ول خوف اللی سے عاری ہیں' انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پرواکرتی ہیں؟

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۱) اور قدیم جاہیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو (۲) اور نماز اوا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ (۳) اللہ تعالیٰ میں جاہتا ہے کہ اے نبی کی گھروالیو! (۳) تم سے وہ (ہر قسم کی) گندگی کو دور کردے اور تہیں خوب پاک کردے۔ (۳۳)

وَقَرْنَ فِي أَبُيُوْ يَكُنَّ وَلَا تَبَرَّعُنَ تَبَرُّعَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَ وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَالتِيْنَ الزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَسُولَهُ إِثْمَا يُرِيْدُاللهُ لِيُنْ هِبَعْنُكُو الرِّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِيرًا شَ

(۱) لیعنی ٹک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو- اس میں وضاحت کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہانبانی نہیں' معاثی جھیلے بھی نہیں' بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دینا

(۲) اس میں گھرے باہر نگلنے کے آداب بتلا دیے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کرکے یا ایسے انداز ہے 'جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو' مت نکلو۔ جیسے بے پر دہ ہو کر' جس سے تمہارا سر' چرہ ' بازو اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ بلکہ بغیر خوشبو لگائے ' سادہ لباس میں ملبوس اور باپر دہ باہر نکلو تنبُرج ' بے پر دگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تیمرج ' جالمیت ہے ' جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی ' جب بھی اسے افتتیار کیا جائے گا' یہ جالمیت ہی ہوگی' اسلام سے اس کاکوئی تعلق نہیں ہے ' جیاہے اس کا نام کتناہی خوش غما' دل فریب رکھ لیا جائے۔

(m) تجیبلی ہدایات 'برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں 'میہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔

(٣) اہل بیت ہے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے ' جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق ہے واضح ہے۔ قرآن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل البیت کہا ہے۔ قرآن کے دو سرے مقامات پر بھی ہوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سور ہ ہود' آہت۔ ۲۳ میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی ہے واضح ہے۔ بعض حضرات' بعض روایات کی روسے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی' حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں' جبکہ اول الذکر' ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسط ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی روسے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی روسے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چاور میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ سے میرے اہل بیت ہیں' جس کا مطلب سے ہو گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں' جس کا مطلب سے ہو گا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں یا یہ دعا ہے کہ یااللہ ان کو بھی ازواج مطہرات کی طرح' میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلا کل میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھتے فتح القد میر' الشو کانی)

وَاذُكُونَ مَايُتُنْ فِي بُيُورِتكُنَّ مِنَ البِتِ اللهِ وَالۡحِكۡمَةِ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ لِطِيْفًا خَرِيُرًا ﴿

إِنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَيْنَ وَالْمُؤْمِنَيْنَ وَالْمُؤْمِنَيْنَ وَالْقَنِيِّيْنَ وَالْقَنِيْتِ وَالصَّيْقِيْنَ وَالصَّيْمَةِ وَالصَّيْقِيْنَ وَالصَّيْرِتِ وَالْخَيْعِيْنَ وَالْخَشِمْتِ وَالْمُتَصَيِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَيِّدَةِ فِي وَالصَّالِمِينَ وَالصَّيْمَ وَالْمُعْمِلْتِ وَالْمُفْظِيْنَ فَرُوْجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ وَالذَّكِرِيْنَ اللَّهُ كَمْرُمَّعُمْ وَالذَّكِرِيْنَ اللَّهُ كَثِيرِيْرًا وَ الذَّكِرْتِ اَعَدَائِلُهُ لَهُمْ مُعْمَعِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا ﴿

اور تمهارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو اصادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو' (ا) یقینا اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خردار ہے۔ (۳۴)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عور تیل (۲) مومن مرد اور مومن عور تیل فرمان برداری کرنے والے مرد اور فرمین فرمان برداری کرنے والے مرد اور تیل فرمانبردار عور تیل راست باز مرد اور راست باز عور تیل عبری کرنے والی عور تیل 'خیرات کرنے والی عور تیل 'خیرات کرنے والی عور تیل 'ورنے رکھنے والی عور تیل روزے رکھنے والی عور تیل روزے رکھنے والی عور تیل اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور خاطت کرنے والے اور خاطت کرنے والے اور خاطت کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور ذکر

(۱) لیخی ان پر عمل کرو- حکمت سے مراد' احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علانے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطهرات کے اہل بیت ہوئے پر دلالت کرتی ہے' ان اس لیے کہ وحی کانزول' جس کاذکر اس آیت میں ہے' ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی ہو تا تھا' بالخصوص حضرت عائشہ الشخصیٰ کے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

(۲) حضرت ام سلمہ النظافیٰ اور بعض ویگر صحابیات نے کہا کہ کیابات ہے' اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہے ہی خطاب فرما تا ہے' عور توں ہے نہیں' جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مند احمر ۲۰ / ۴۰۱ ترزی ' نمبر ۱۳۱۱) اس میں عور توں کی دل داری کا اہتمام کر دیا گیا ہے ور نہ تمام احکام میں مردول کے ساتھ عور تیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عور توں کے لیے ہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات ہے واضح ہے کہ عبادت و اطاعت اللی اور اخروی درجات و فضائل میں مرداور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے بکہاں طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں نیادہ سے نیادہ نیکیاں اور اجروثواب کما سکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

کرنے والیاں ان (سب کے) لیے اللہ تعالیٰ نے (وسیع)
مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھاہے۔ (۳۵)
اور (دیکھو) کی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے
رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کی امر کا کوئی اختیار باتی
نمیں رہتا '' (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
جو بھی نافرمانی کرے گاوہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ (۳۷)
(یاد کرو) جب کہ تو اس مخض سے کہ رہا تھا جس پر اللہ
نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس
رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے
رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے
جوئے تھا جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے
خوف کھا ) تھا مالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار تھا کہ
تو اس عورت خواں سے ڈرے '' )پس جب کہ زید نے اس عورت

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَا تَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا اَنْ تَكُونَ لَهُءُ الْخِيرَةُ مُنْ آمْرِهِمْ وْمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ اَمْزَانُ ضَلَّ ضَلَاكُمْ مِنْهُمُا ۞

وَإِذْ نَعُولُ لِلّذِي آنْعُواللهُ عَلَيْهِ وَآنْهَمَتَ عَلَيْهِ آمُسِكُ عَلَيْكَ ذَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُعْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِينِهِ وَتَعْمَى النَّاسُّ وَاللهُ آحَقُ اَن تَعْشَهُ فَلَمَّنَا قَطَى زَيْدٌ مِنْ اَوْطُوا زَوَّجُنَكُهُ الِكُلُ لا بَلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِيمٌ فِيُ اَذْ وَاحِر دُوْجُنَاكُهُ الِكُلُ لا بَلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِيمٌ فِيُ اَذْ وَاحِر المُعْمَالِهِ فَوْ إِذَا فَضُو المِنْهُنَ وَطُوا وَكُلُ اللهِ مَفْهُولًا ﴿

(۱) یہ آیت حضرت زینب الی عین کاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ 'جواگر چہ اصلاً عرب تھے 'لیکن کی نے انہیں بجین میں زبرد تی پکڑ کر بطور غلام جے دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الی عین کاح کے بعد حضرت خدیجہ الی عین انہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ ما تی الیہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ ما تی انہیں اسلا علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ ما تی تی انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھو بھی زاد بمن حضرت زینب الی تعلق کو خاندانی وجاہت کی بناء پر آئل ہوائی کہ دیا ہے کہ اللہ اور کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اور خاندان ہے ہے۔ جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب سے ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے۔ بلکہ اس کے صووری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ سے آیت سننے کے بعد حضرت زینب الی تی وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیااور ان کا باہم نکاح ہوگیا۔

(۲) کیکن چونکہ ان کے مزاج میں فرق تھا' ہوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا' جب کہ زید ہوائی کے دامن پر غلامی کا داغ تھا' ان کی آپس میں ان بن رہتی تھی جس کا تذکرہ حضرت زید ہوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ ماٹھا تھا کو اس بیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید ہوائی کی

ے اپنی غرض پوری کرلی (۱) ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا (۲) تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں '(۲) اللہ کا(بیہ) تحکم تو ہو کرہی رہنے والا تھا۔ '(۲)

جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں' <sup>(۵)</sup> (یبی) اللہ کا دستور ان میں بھی رہاجو پہلے ہوئے <sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر

مَاكَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَافَوَضَ اللهُ لَهُ سُتَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمُّ اللهِ قَلَالُمَّ قَلُولًا فَ

طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب النہ جائیں کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا تاکہ جاہلیت کی اس رسم جنیت پر ایک کاری ضرب لگا کرواضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بٹا 'احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انمی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید بواٹو، پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ ان کی دینی رائلہ کا انعام یہ تھا کہ ان کی دینی تبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی۔ ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی بھو پھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ دل میں چھپانے والی بات بی تھی جو آپ کو حضرت زینب النہ بھی سے نکاح کی بابت بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی 'آپ سل آئی ڈر تے جھپانے والی بات میں تھی جو آپ کو حضرت زینب النہ بھی ۔ حال رسم کا خاتمہ اس بات سے تھے کہ لوگ کمیں گے اپنی بہوسے نکاح کر لیا۔ حالا نکہ جب اللہ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھاتو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مل آئی آئی کا یہ خوف آگر چہ فطری تھا' اس کے باوجود آپ سل آئی آئی کی دعم میں آجائے گی۔

- (۱) لینی نکاح کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب اللی عنظ عدت سے فارغ ہو گئیں۔
- (۲) کیعنی سے نکاح معروف طریقے کے بر نکس صرف اللہ کے تھم سے نکاح قرار پا گیا' نکاح خوانی' ولایت' حق مهراد ر گواہوں کے بغیرہی-
- (٣) یہ حضرت زینب اللہ ﷺ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضالے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔
  - (۴) کینی پہلے ہے ہی تقدیر اللی میں تھاجو بسرصورت ہو کر رہنا تھا۔
- (۵) یہ ای واقعہ نکاح زینب النیسی کی طرف اشارہ ہے ' چو نکہ یہ نکاح آپ ما اُٹھی کے لیے حلال تھا' اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں ہے۔
- (١) کینی گزشتہ انبیا علیهم السلام بھی ایسے کامول کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے

ر میں اللہ عَنْ مُدَالِقُونَ رِسْلَتِ لللهِ وَعَیْشُونَاهُ وَلاَ پَیْشُونَ اَحَدًّلالاَ اللهِ وَعَیْشُونَاهُ وَلاَ پَیْشُونَ اَحَدًّلالاَ اللهِ عَسْدًا ﴿ اور اللهِ عَنْ اللهِ عَسْدًا ﴾

مَاكَانَ مُحْمَّنُا كَالَحَدٍ تِنْ تِجَالِكُمْ وَلَكِنْ تَسُولَ اللهِ وَخَاتَوَ النَّبِ بِيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَكُنُّ عَلِيْمُا ﴿

مقرر کیے ہوئے ہیں۔ (''(۳۸) یہ سب ایسے تھ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے''<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ (<sup>(۳)</sup> (۳۹)

(لوگو!) تہمارے مردوں میں ہے کی کے باپ محمد (صلی الله علیه وسلم) نمیں (مل) لیکن آپ الله تعالیٰ کے رسول بین اور تمام نمیوں کے ختم کرنے والے (۵) اور الله تعالیٰ

ان پر فرض قرار دیئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

(۱) لیعنی خاص تھمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں' دنیوی تھمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے'اس طرح ان کاوقت بھی مقرر ہو تاہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

(٢) اس ليے کمی کاڈر يا سطوت انہيں اللہ کاپيغام پنتچانے ميں مافع بنتا تھانہ طعن و ملامت کی انہيں پروا ہوتی تھی۔

(۳) یعنی ہر جگہ وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ ہے موجود ہے'اس لیے وہ اپنے بندول کی مدد کے لیے کانی ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں'ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرما یّا اور دشمنوں کے ندموم ارادوں اور سازشوں ہے انہیں بچایا ہے۔

(٣) اس کیے وہ زید بن حاریثہ بوالین کے بھی باپ نہیں ہیں ،جس پر انہیں مورد طعن بنایا جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا؟ بلکہ ایک زید بوالین بی کیا ،وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید بوالین تو حاریثہ کے بیٹے تھے ،

آپ مائی آیا نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور جابلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جا یا تھا۔ حقیقاً وہ آپ مائی آیا کہ کے صلبی بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے ﴿ اَدْعُوهُ مُولاً بَالِمُوهُ ﴾ کے زول کے بعد انہیں زید بن حاریثہ بوالین بی کہا جا یا تھا ، علاوہ از سے حکم ماریت تھے۔ اس لیے ﴿ اَدْعُوهُ مُولاً بَالْمُوهُ ﴾ کے زول کے بعد انہیں زید بن حاریثہ بوالین بی کہا جا یا تھا ، انہیں حضرت خدیجہ اللہ بھی ہے آپ مائی ہو گئے ہو کہ ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں بہنچا۔ کے بطن سے ہوا۔ لیکن میہ سب کے سب بجین میں بی فوت ہو گئے ' ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں بہنچا۔ کیا بریس آپ مائی آیا ہمی میں اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بناکہ جس کے آپ باپ ہوں (ابن کشر)

(۵) خَاتَمْ مرکو کتے ہیں اور مرآ خری عمل ہی کو کما جاتا ہے۔ یعنی آپ ماٹیکی پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا' آپ ماٹیکی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا' وہ نبی نہیں کذاب و دجال ہو گا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع و انقاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا' جو

ہرچیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے-(۴۰۰) مسلمانو! اللہ تعالی کاذکر بہت زیادہ کرو-(۴۱) اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو-(۴۲)

وبی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے وعائے رحمت کرتے ہیں) باکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہران ہے-(۴۳)

جس دن میہ (اللہ سے) ملا قات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہو گا<sup>ء (ا)</sup> ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے **باعزت اجر تیار کرر کھا** ہے-(۴۴

اے نبی! یقیناً ہم نے ہی آپ کو (رسول بناکر) گواہیاں دینے والا' (۲) خوشخبریاں سانے والا' آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔(۲۵)

اور الله کے تھم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ-(۲)

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَّنُواا ذُكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَتِيْرًا ﴿

وَسَبِتُحُوهُ بُكُرَةً وَالصِيلًا

هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُهُ وَمَلَّيِكُتُهُ لِيُخْرِعَكُوْمُونَ الظُّلُمٰتِ إِلَى

التُّوْرِّوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا ۞

عِّيَتَنْهُمْ يَوْمُرِيكُقُوْنَهُ سَلْوَ ۚ وَآعَدَّ لَهُوْ أَجُوا كَرِيْمًا ۞

يَا يُهُمَّا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسُلُنكَ شَاهِمًا قَمْبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۞

وَدَ اعِيَّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞

صحح اور متواتر روایات سے ثابت ہے 'تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے 'اس لیے ان کانزول عقید ہُ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

(۱) لعنی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دو سرے کو سلام کریں گے۔

(۲) بعض لوگ ثابد کے معنی حاضرو ناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گئی ان کی بھی جو آپ مالی آئی ہی جہوں نے محکم اپنی امت کی گواہی دیں گئی ان کی بھی جو آپ مالی آئی ہی ہی جو آپ مالی آئی ہی ہی جہوں نے محکم اپنی قیامت والے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو ہے بچان لیس گے جو چیکتے ہوں گئی اس طرح آپ مالی ہی ہی انہوں نے اپنی اپنی قومول کو اللہ کا پیغام بہنچا دیا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے لیٹنی علم السلام کی گواہی دیں گئی اس کے خیم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ مالی آئی ہی مالی السلام کو اپنی آئی موں سے دیکھتے رہے ہیں 'یہ عقیدہ تو کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ آپ مالی آئی ہی مالی اللہ کو اپنی آئی موں سے دیکھتے رہے ہیں 'یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔

(٣) جس طرح چراغ سے اندھرے دور ہو جاتے ہیں'ای طرح آپ میں آتیا کے ذریعے سے کفرو شرک کی تاریکیاں

وَيَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلًّا كَيْمِيرًا ۞

وَلِانْطِعِ الْكِفِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَدَعُ لَا ثُمُ وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيٰلًا ۞

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْلَاذَا نَكَحْمُوا الْمُؤْمِنْتِ تُقَطَّلَقُتُنُوْهُنَّ مِنْ مَّلِ اَنْ مَّتُوْهُنَّ فَمَا لَكُوْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا 'فَمَتِّعُوْ هُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَ سَرَاحًا عِمْلًا ۞

آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے! کہ ان کے لیے اللہ

کی طرف سے بہت برا فضل ہے۔ (۲۵)

اور کا فروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیئے! اور جو ایذا (ان کی
طرف سے پنچی) اس کا خیال بھی نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ
کیے رہیں' اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا-(۸۸)

اے مومنو! جب تم مومن عور توں سے نکاح کرو پھر
اب مومنو! جب تم مومن عور توں سے نکاح کرو پھر
باتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دے دو تو ان پر تمہارا
کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو' (ا) پس تم کچھ
نہ کچھ انہیں دے دو (ا) اور بھلے طریق پر انہیں

دور ہو سیس- علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیا کر کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے 'کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ بیہ چراغ قیامت تک روشن ہے۔

(۱) نکاح کے بعد جن عورتوں ہے ہم ہستری کی جاچکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں 'ایی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے۔ (البقرۃ -۲۲۸) یماں ان عورتوں کا تھم بیان کیا جا رہا ہے کہ جن ہے نکاح ہوا ہے لیکن میاں ہوی کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی۔ ان کو اگر طلاق ہو جائے تو کوئی عدت نہیں ہے بعنی ایسی غیر مدخولہ مطلقہ بغیرعدت کر درمیان ہم بستری نہیں نکاح کرنا چاہے 'تو کر سکتی ہے 'البتہ اگر ہم بستری ہے قبل خاوند فوت ہو جائے تو پھراہے ہم مینے وہ اون ہی عدت گرارنی پڑے گی۔ (فخ القدیر 'این کشی چھوٹا یا ہاتھ لگانا' یہ کنایہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ مینے وہ اون ہی عدت گرارنی پڑے گی۔ (فخ القدیر 'این کشی چھوٹا یا ہاتھ لگانا' یہ کنایہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ موسی جماع اور عقد ذواج دو نوں کے لیے استعمال ہو تا ہے۔ یماں عقد کے معنی میں ہے۔ اس آتے ہو سات استدلال کرتے ہوئی کما گیا ہے کہ نکاح ہے پہلے طلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یماں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ کہ اگر فلال عورت سے ہیں نکاح کیا تو اسے طلاق 'تو ان کے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ اگر فلال عورت سے ہیں نکاح کیا تو اسے طلاق 'تو ان کے نکر بھی عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہ کہ میں نئی کہ بین ماجہ و مسندا محمدہ اسلاق قبل لابن آدم فیما لا کوئی شرع حرشیت نہیں ہے۔ واللہ کاح نہیں ماجہ و مسندا محمدہ (ابوداود 'باب فی المطلاق قبل النکاح نومذی 'ابین ماجہ و مسندا محمدہ اس عورت ہے کہ نکاح سے قبل طلاق 'ایک فعل عرشے جس کی کوئی شرع حرشیت نہیں ہے۔

(۲) یه متعه 'اگر مهرمقرر کیا گیا ہو تو نصف مهرہے ورنہ حسب توفیق کچھ دے دیا جائے۔

ر خصت کر دو۔ <sup>(۱)</sup> (۴۹)

اے نبی! ہم نے تیرے لیے تیری وہ یویاں حلال کردی
ہیں جنہیں تو ان کے مردے چکا ہے (۲) اور وہ لونڈیاں
بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں (۳) اور
تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے
ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں
نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے (۳) اور وہ باایمان عورت
جو اپنانفس نبی کو ہبہ کردے یہ اس صورت میں کہ خود
نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے (۵) یہ خاص طور پر
صرف تیرے لیے تی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں (۱) مرف

يَايَهُا النَّيْنُ إِنَّا اَحْلَدُنَا لَكَ اَزْوَاجِكَ الْبَقِّ الْبَوْرَاتِكَ الْمُؤْمَلِكُ مِثْنَا الْفَاحَلِكُ مِثْنَا الْفَاحَلِكُ وَمَثَا الْفَاحَلُكُ وَمَثَا الْفَاحَلُكُ وَمَثَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَلَيْكُ وَبَنْتِ عَلَيْكُ وَبَنْتِ فَلَا مُعْمَدُنَةً لَكَ مِنْ وَوْلِ النَّهُ عُمْوَيَنَ كُذُولِ النَّهُ عُمْوَيَنَ كُذُكُولِمُنْنَا وَلَا مُعْمَدُنَا عَلَيْهِمْ فَيْ الْوَلَا عِلْمُ وَمِاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالِكُولُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْل

<sup>(</sup>۱) لعنی انہیں عزت واحرّام ہے ، بغیر کوئی ایذاء پنچائے علیحدہ کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) بعض احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیاز حاصل تھا، جنہیں آپ سُلِّمَائِیم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تہد) آپ سُلِّمائِیم پر فرض تھا، صدقہ آپ سُلِّمائِیم پر حرام تھا، ای طرح کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تہد) آپ سُلِّمائِیم پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہا۔ جن عورتوں کو آپ سُلِمائِیم نے صوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہوں اور آپ سُلِمائِیم نے حضرت صفیہ اللیمائی اور جو برید اللیمائی کا مرسویا ہے، وہ طلال ہیں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ سُلِمائیم نے حضرت صفیہ اللیمائی اور جو برید اللیمائی کا مرافعاتی نے اپنی ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مراداکیا تھا۔ صرف ام جبید اللیمائی کا مرافعاتی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) چنانچہ حضرت صفیہ لیکھیٹا اور جو ریہ لیکھیٹ ملیت میں آئیں جنہیں آپ ماٹھیٹا نے آزاد کرکے نکاح کر لیا' اور ریحانہ لیکھیٹا اور ماریہ قبطیہ لیکھیٹا یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

<sup>(</sup>۳) اس کا مطلب ہے جس طرح آپ مل آلیا ہے جرت کی 'ای طرح انہوں نے بھی کھے ہے مدینہ ہجرت کی۔ کیونکہ آپ مل آلیا ہے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی۔

<sup>(</sup>۵) لینی نبی کریم ما آتی ہے کو اپنا آپ ہیہ کرنے والی عورت' اگر آپ ما آتی ہا سے نکاح کرنا پند فرما ئیں تو بغیر مرک آپ ما آتی ہے اے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ اجازت صرف آپ ما گاہی کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق میر' ادا کریں ' تب نکاح جائز ہو گا۔

یوبوں اور لونڈیوں کے بارے میں(احکام) مقرر کر رکھے ہیں' <sup>(۱)</sup> یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو' <sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ بہت بخشے اور بڑے رحم والا ہے-(۵۰)

ان میں سے جھے تو چاہے دور رکھ دے اور جھے چاہے اپنے پاس رکھ لے'''') اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں''') اس میں اس بات کی زیادہ تو قع ہے کہ ان عور توں کی آئکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو پچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں'(۵)

ۺؙڿۣ۫؞ڡؙڽؿؾؙڵٙۯ۫ڡؚڹ۫ۿٷؘٷؿٷڲٙٳڶؽڬ؆ڽٛؾڟۜڵۊؘڝٙٳۺۘۘؾؽۘػ ڡؚۼؖؽؙۼڒؘڷؾۏؘڵۮڣڹڶڗۼڮؽڬڎ۬ٳڮٲۮؽٚٲڽٛؾٞڡٞڗٵۘۼؽؽ۠ۿؾ ۅؘڵؿۼڒؘؾٞۅؘؾۄؙڞؽؽؠؠٮۧٵڶؾڹؾۿڹٞڴۿؿٞۅٛٳڶڵڎؽۼڵۄؙٮٵ ڣؿؙڰؙؙؙۅؙڽڴۄ۫ٷٵڹٳڶڎٷڲؽؙڴٳڿؽڴ

<sup>(</sup>۱) لیعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا' نکاح کے لیے ولی'گواہ اور حق مهر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے' رکھ سکتا ہے' تاہم آج کل لونڈیوں کا مسئلہ تو ختم ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کا تعلق إِنَّا أَخْلَنْنا ہے ہے بعنی نہ کورہ تمام عور توں کی آپ مل آلیام کے لیے حلت اس لیے ہے ناکہ آپ مل آلیام کو تنگی محسوس نہ ہواور آپ مل آلیام ان میں ہے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔

<sup>(</sup>٣) اس میں آپ مراتی آی ایک اور خصوصیت کابیان ہے 'وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مراتی کی ایک اور خصوصیت کابیان ہے 'وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مراتی کی اس سے مراتی ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

<sup>(</sup>٣) کینی جن بیویوں کی باریاں موقوف کر رکھی تھیں اگر آپ مل آگیا چاہیں کہ ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے 'تو یہ اجازت بھی آپ مل آلیکی کو حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی باری موقوف ہونے اور ایک کو دو سری پر ترجیح دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی 'غمگین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ مٹریکی کی طرف سے انہیں مل جائے گا'اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پنجبر مٹریکی ہی سب بچھ اللہ کے قبطے پر راضی اور مطمئن مٹریکی ہیں سب بچھ اللہ کے قبطے پر راضی اور مطمئن میں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افتیار ملنے کے باوجود آپ مٹریکی نے اسے استعمال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ الیکی کے لیے ہیہ کر دی تھی) آپ مراکی ہیں۔ مردی تھی) آپ مراکی ہیں۔ مردی تھی) آپ مراکی ہیں۔ اس مردی تھی۔

تهمارے دلوں میں جو پچھ ہےاسے اللہ (خوب) جانتا ہے۔ ''' اللہ تعالیٰ بڑاہی علم اور حلم والاہے۔ (۵۱)

اس کے بعد اور عور تیں آپ کے لیے طال نہیں اور نہ یہ (درست ہے ) کہ ان کے بدلے اور عور توں سے (نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو (۲) مگرجو تیری مملوکہ ہوں۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کا (یورا)

لَايَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ بَبَكَ لَ بِهِنَّ مِنْ اَذُوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ إِلَّامَا مَلَكَتُ يَمِيْدُكَ وَكَانَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَىٰ ۗ ثَوْيَٰدِيا ﴿

تمام ازواج مطهرات کی باریاں برابر برابر مقرر کر رکھی تھیں 'اس لیے آپ ماڑیآیا نے مرض الموت میں ازواج مطهرات سے اجازت لے کر بیاری کے ایام حضرت عائشہ النہ تھیں۔ کہ اس گزارے '﴿ آنَ تَقَرّا عَیْدُمْ نِی ﴾ کا تعلق آپ ماڑیآیا کے اس طرز عمل سے ہے کہ آپ ماڑیکا پر تقسیم اگرچہ (دو سرے لوگوں کی طرح) واجب نہیں تھی' اس کے باوجود آپ ماڑیکیا کے تقسیم کو اختیار فرمایا ' اگ آپ ماڑیکیا کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جا کیں اور آپ ماڑیکیا کے اس حسن سلوک اور علی ماروز آپ ماڑیکیا کے اس حسن سلوک اور عمل و انصاف سے خوش ہو جا کیں کہ آپ ماڑیکیا نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اجتمام فرمایا۔

(۱) یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے 'ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکسال نہیں ہے۔

کیوں کہ دل پر انسان کا افقایار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں 'نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائٹوں میں ضروری ہے 'جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چو نکہ افقایار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گابشر طیکہ دلی محبت کی ایک بیوی سے اتمیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ اس لیے بی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے" یااللہ سے میری تقسیم ہے جو میرے افتیار میں ہے' لیکن جس چیز پر تیرا افتیار ہے 'میں اس پر افتیار نہیں رکھتا' اس میں مجھے ملامت نہ کرنا''۔ (اُبوداود' باب القسم فی النسبائی' ابن ماجه' مسئد آجمدہ / ۱۳۳)

(۲) آیت کینر کے نزول کے بعد ازواج مطمرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں عسرت کے ساتھ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پہند کیا تھا' اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ مل تائیل کو ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت ۹ تھی) دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض کتے ہیں کہ بعد میں آپ مل تائیل کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا' لیکن آپ مل تائیل نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ (ابن کش)

(٣) لیعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ مائیکی کی بار مصنحن المائی اور ابعض نے ﴿ وَلَاثَمْ الْمُوَافِقِ ﴾ (المصمنحنة ١٠) کے پیش

جگهبان ہے۔(۵۲)

اے ایمان والوا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو گھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو' وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو- نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ کحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ تعالی (بیان) حق میں کی کا کحاظ نہیں کر تا' (ا) جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پر وے کے پیچھے سے طلب کرو " (ا) تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی کی کے تم رسول اللہ کو تکلیف ہے' (ا) نہ تمہیں سے جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف

نظرات آپ مالی کی لیے حلال نہیں سمجما- (فتح القدیر)

(۱) اس آیت کاسب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللی علیہ کے ولیے میں صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب اللہ علیہ کے بعد بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ ما آتی کی و خاص تکلیف ہوئی " آنہ میا و اظلاق کی وجہ سے آپ ما آتی کی انہیں جانے کے لیے کہا نہیں۔ (صحبح بحاری نفسبر سورۃ الا حزاب) چنانچہ اس آیت میں دعوت کے آداب بتلا دیۓ گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ' جب کھانا تیار ہو چکا ہو' پہلے سے ہی جاکر دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا' کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ' وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سب نزول کی وجہ سے ہے' ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یا کی اور کام کے لیے' اجازت کے بغیر گھرکے اندر داخل مت ہو۔

(۲) یہ تھم حضرت عمر وہائی کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر وہائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا' یارسول اللہ ( مائیلیم)! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں 'کاش آپ امهات المؤمنین کو پر دے کا تھم دیں توکیا اچھا ہو۔ جس پر اللہ نے یہ تھم نازل فرما دیا۔ (صحیح بسخادی 'کتاب الصلوۃ وتفسیسر سورۃ البقوۃ۔ مسلم' بیاب فضائیل عمد بین النحطاب)

(٣) یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب و شک سے اور ایک دو سرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ دو () اور نہ تمہیں میہ طال ہے کہ آپ کے بعد کی وقت بھی آپ کی بعد کی وقت بھی آپ کی بعد کی اللہ کے بعد کی اللہ کے بند کی بید ہوں اللہ کے بند کی بید بردا (گناہ) ہے۔ (۲) (۵۳) مرکبی جز کو فالم کر و با مخفی کے اللہ تو ہر برجز کا بخی کی علم

تم كسى چيز كو ظاهر كرويا مخفى ركھو الله تو هر هرچيز كا بخوبى علم ركھنے والا ہے- (۵۴)

ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتبوں اور بھانجوں اور اپنی (میل جول کی) عورتوں اور ملیت کے ماتحتوں (لونڈی علام) کے سامنے ہوں۔ (۳) (عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو-اللہ تعالیٰ یقیناً ہرچیز پرشاہہہے۔ (۵۵)

الله تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحت سمجے ہیں۔

إِنْ تُبُدُ وَاشَيْنَا اَوَتُعْفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكِلِّ شَيْغٌ عَلِيمًا ﴿

لاَجُنَا َ عَلَيْهِنَّ فِنَ الْإَلْهِينَ وَلَا اَبُنَآلِهِينَ وَلَا اَبُنَآلِهِينَ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءِ الْخُوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اَخْوِنِهِنَّ وَلاَنِسَآلِهِينَ وَلا مَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُنَّ وَالْقِتِينَ اللهَ لَانَ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَمَّ شَهِيْدًا ۞

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَلِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لَيْلَهُمَّا الَّذِينَ امَنُوا

داخل ہیں یا سمیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل بھتے ہیں اور بعض سمیں۔ حیکن آپ مل الیہ کی ایسی کوئی ہی یوی تھی ہی نہیں۔ اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیسری قسم ان عور توں کی ہے جن سے آپ مل تاہیج کا نکاح ہوا لیکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ مل تاہیج نے طلاق دے دی۔ ان سے دو سرے لوگوں کا نکاح

درست ہونے میں کوئی نزاع معلوم نہیں-( تفسیرابن کثیر)

(٣) جب عورتوں کے لیے پردے کا تھم نازل ہوا تو پھر گھریں موجودا قارب یا ہروقت آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پردے کی ضرورت بابت سوال ہوا کہ ان سے پردے کی ضرورت نہیں۔اس کی تفصیل سور و نور کی آیتا ۳۱ ﴿ وَکِیْنِیْنَ یَوْمَعَیْنَ ﴾ میں بھی گزر چکی ہے 'اے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

(۳) اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا تھم دے کرواضح کردیا کہ اگر تہمارے دلوں میں تقویٰ ہو گاتو پردے کاجو اصل مقصد' قلب و نظر کی طمارت اور عصمت کی حفاظت ہے' وہ یقیناً تہیں حاصل ہو گا' ورنہ حجاب کی ظاہری پابندیاں تہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچاسکیں گی۔

<sup>(</sup>۱) چاہے وہ کی بھی لحاظ سے ہو۔ آپ ملٹر اللہ اللہ کے گھر میں بغیراجازت داخل ہونا' آپ ملٹر اللہ اللہ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹے رہنااور بغیر تجاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا' یہ امور بھی ایذا کے باعث ہیں' ان سے بھی اجتناب کرو۔

(۲) یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالۂ عقد میں تھیں۔ آہم جن کو آپ ملٹر اللہ بند علیہ و ملم کے حبالۂ عقد میں تھیں۔ آہم جن کو آپ ملٹر اللہ بندی کے بعد زندگی میں طلاق دے کراپنے سے علیحدہ کر دیا ہو' وہ اس کے عموم میں داخل ہیں بنیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ ملٹر اللہ اللہ کا کی کوئی

اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب سلام (بھی) بھیجے رہا کرو۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

صَلُّواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوُاتَسُلِمُمَّا ۞

(۱) اس آیت میں نبی صلی الله علیه وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ سالنہ آئیں کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک وتعالی فرشتوں میں آپ مائٹلیٹا کی ثنا و تعریف کرتا اور آپ ماٹٹلیٹیا پر رحمتیں بھیجنا ہے اور فرشتے بھی آپ ماٹٹیکٹی کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عالم سفلی (اہل زمین) کو تھم دیا که وه بھی آپ ملٹناتین پر صلوة و سلام بھیجیں ناکه آپ ملٹناتین کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہو جائیں-حدیث میں آیا ہے' محابہ کرام ﷺ نے عرض کیا' یارسول اللہ! سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں (یعنی التحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ إِيرُ هِ عِينَ مِن ورود كس طرح يرْهين؟ اس ير آپ مَالْيَلِيِّهِ ن وه درود ابرائيمي بيان فرمايا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے- وصحیح بحاری تفسیر سورة الأحزاب) علاوہ ازیں احادیث میں درود کے اور بھی صیغ آتے ہیں' جو ریا ہے جا سکتے ہیں۔ نیز مختصراً صلی اللہ علی رسول اللہ وسلم بھی ریٹھا جا سکتا ہے تاہم الصَّلَوٰهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! پڑھنااس لیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم ے عام درود کے وقت منقول نہیں ہے اور تحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ إِيُّونك آپ مُلَّيِّتِهم سے منقول ہے اس وجہ ہے اس وقت میں پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں مزید برآل اس کا پڑھنے والّا اس فاسد عقیدے ہے پڑھتا ہے کہ آپ مٹائلین اے براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقید ہُ فاسدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ اس طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے، جو ثواب نہیں، گناہ ہے۔ اعادیث میں درود کی بڑی فضیلت دارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا داجب ہے یا سنت؟ جمہور علااسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علاواجب- اور احادیث سے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے- اس طرح اعادیث سے بدیجھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخری تشد میں درود پڑھناواجب ہے اپہلے تشمد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے-اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے دلا کل مخضراً حسب ذیل ہیں۔

ایک دلیل یہ ہے کہ مند احمد میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بی س السّلاَمُ عَلَیْكَ بِ صوال کیا یا رسول الله م سلّتِیْلِیَّا آپ سلّتِیْلِیَّا بِ سلام کس طرح پڑھنا ہے 'یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں السّلاَمُ عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) کین جب ہم نماز میں ہوں تو آپ سلّتِیْلِیْ بِدورود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ سلّتِیْلِیْ نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی (الفتح الربانی 'ج م' ص ۲۰-۲۱) مند احمد کے علاوہ یہ روایت صحیح ابن حبان 'سنن کبری بیعی 'متدرک حاکم اور ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ جس طرح سلام نماز میں پڑھا جا تا ہے لینی تشد میں 'ای طرح یہ سوال بھی نماز میں بیا انہ محلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے اندر درود پڑھنے سے معلق تھا'نی مائی میں میں ایک میں بیا ہے کا حکم فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ اللهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَأُ وَالْخِوْقَ اَعَنَّ لَهُمُ عَذَالناتُهِمِنَا ﴿

وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوافَقَدِ

جولوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نمایت رسوا کن عذاب ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۷)

اور جو لوگ مومن مردول اور مومن عور تول کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو' وہ (بڑے ہی)

کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے' اور اس کامقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے' اسے پہلے یا دو سرے تشد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرناصیح ہے کہ (پہلے اور دو سرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔اور جن روایات میں تشہداول کابغیردرود کے ذکرہے'انہیں سورۂ احزاب کی آیت صَلَّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا کے نزول ہے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اس آیت کے نزول یعنی ۵ ججری کے بعد جب نبی مائٹی نے صحابہ النہ ﷺ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرما دیئے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہو گیا' جاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دو سرا۔اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ النہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ نبی مالٹیکٹیا (بعض دفعہ) رات کو 9 رکعات ادا فرماتے ' آٹھویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعاکرتے اور اس کے پیغمبر مانتها پر درود پڑھتے' پھرسلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت پوری کرکے تشہد میں بیٹھتے تواینے رب سے دعاکرتے اور اس کے پنیمبریر درود پڑھتے اور پھردعاکرتے ' پھرسلام پھیردیتے (السنس الکبریٰ 'للبیہ قبی 'جr ص ٢٠٠٬ طبيع جديد سنن النسائي؛ مع التعليقات السلفية 'كتاب قيام الليل'ج ا'ص ٢٠٠- مزير الما ظه بو' صفة صلاوة النبيي نتيَّة اللاّلباني صفحه ٥١٠) اس مين بالكل صراحت ہے كه نبي مَثَّرَتَيْهِم نے اپني رات كي نماز مين پہلے اور آخری دونوں تشد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اگرچہ نفلی نماز کا واقعہ ہے لیکن مذکورہ عمومی دلا کل کی آپ مائٹیتیا کے اس عمل سے تائیہ ہو جاتی ہے'اس لیے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دیناصیح نہیں ہو گا۔ (۱) الله کوایذا دینے کامطلب ان افعال کاار تکاب ہے جے وہ ناپیند فرما آ ہے۔ ورنہ اللہ کوایذا پنجانے پر کون قادر ہے؟ جیسے مشر کین ' یہود اور نصاریٰ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قدی میں ہے' اللہ تعالیٰ فرما آ ہے ''ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے' زمانے کو گالی دیتا ہے' حالا نکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گردش ميرك بى تحكم سے بوتى ہے"- (صحيح بخارى تفسير سورة الجاثية ومسلم كتاب الألفاظ من الأدب بیاب النبھی عن سب الیدھں یعنی ہیہ کہنا کہ زمانے نے یا فلک کج رفتار نے اپیا کردیا' پیر صحیح نہیں' اس لیے کہ افعال اللہ کے میں' زمانے یا فلک کے نہیں۔ اللہ کے رسول ما ﷺ کو ایذا پنجانا' آپ ما ﷺ کی تکذیب' آپ ما ﷺ کو شاعر' كذاب' ساحروغيره كهناہے- علاوہ ازيں بعض احاديث ميں صحابہ كرام السِّحْيَّةَ كو ايذا پنجانے اور ان كى تنقيص و اہانت كو بھی آپ ماٹیکٹی نے ایذا قرار دیا ہے۔لعت کامطلب' اللہ کی رحمت سے دوری اور محروی ہے۔

احْمَلُوْابُهُتَانَاوَإِثْمَامِينَا ﴿

يَايَّهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوَاجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَآءَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْيِهِنَّ ذَٰلِكَ أَذْنَ آنُ يُعْوَفْنَ

بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ '' (۵۸) اے نبی! اپنی بیولیوں ہے اور اپنی صاجزاد یوں ہے اور مسلمانوں کی عورتوں ہے کہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکالیا کریں''' اس ہے بہت جلد ان کی شناخت

(۱) تعنی ان کوبدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا' ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام النہ ﷺ پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف الیی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں "رافضی منکوس القلوب ہیں 'مدوح اشخاص کی ندمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں "-(٢) جَلاَبنِبُ، جلْبَابٌ كى جمع ك بوالى برى جادر كوكت بين جس سے بورابدن دُهك جائے-ايناور جادرالكانے سے مرادایے چرے براس طرح گھونگٹ نکالناہے کہ جس سے چرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائےاور نظریں جھکا کرچلنے ہے اسے راسته بھی نظر آتا جائے۔یاک وہندیا دیگراسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صور تیں ہیں 'عمد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے' پھربعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عمد ر سالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی'عور تیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں 'بناؤ سنگھاراور زیب و زینت کے اظہار کاکوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہو تاتھا-اس لیے ایک بڑی چادر ے بھی پردے کے نقاضے پو رے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی 'اس کی جگٹہ نجل اور زینت نے لے لی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زیورات کی نمائش عام ہو گئی 'جس کی وجہ سے چادر سے پر دہ کر نامشکل ہو گیااوراس کی جگہ مختلف انداز کے برقع عام ہو گئے۔گواس سے بعض دفعہ عورت کو 'بالخصوص پخت گر می میں' کچھ دفت بھی محسوس ہو تی ہے۔ لیکن یہ ذرای تکلیف شریعت کے نقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جوعورت برقعے کے بجائے یر دے کے لیے بڑی چاد راستعمال کرتی ہے اور پورے بدن کوڈھا کتی اور چرے پر صحیح معنوں میں گھو نگٹ نکالتی ہے 'وہ یقینا پردے کے تھم کو بحالاتی ہے 'کیونکہ برقعہ الی لازی شئی نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لئے لازی قرار دیا ہو-لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے بر دگی اختیار کرنے کاذر بعہ بنالیا ہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر او ڑھنا شروع کرتی ہیں۔ پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے' صرف دویٹہ رہ جاتا ہے اور بعض عور توں کے لیے اس کالینا بھی گراں ہو تاہے-اس صورت حال کو د کھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا ستعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقعے کی جگد چادر نے لی ہے ' بے بر دگی عام ہو گئی ب بلكه عورتين نيم بربتگي ربعي فخركرنے لكي بين فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُونَ بسرحال اس آيت ميں نبي صلى الله عليه وسلم كي بیو بیل) بیٹیوںاور عام مومن عور توں کو گھرہے باہر نکلتے وقت پر دے کا حکم دیا گیاہے 'جس سے واضح ہے کہ بر دے کا حکم علما کا ایجاد کردہ نہیں ہے'جیساکہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں'یااس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیے' بلکہ بیہ اللہ کا حکم ہے جو

فَلَائِؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًارَّحِيْمًا ؈

لَهِنُ لَوْيَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِى ثَلُوْيِهِ مُ مَوَضٌ وَالْمُزْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةَ وَ لَنُغْوِينَّكَ بِهِمُ ثُعَ لِاَيْجَادِرُونَكَ فِيْمَ ٓ الْكَوْلِيْلًا ۞

مَنْعُوٰنِينَ ۚ لَيُنَمَانُوْعَلْوَالْخِنَاوَاوَقُبِتَّلُواتَقُوٰيَكُ ۗ

سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوَامِنَ قَبُلُ وَلَنَ تَجِّى لِمُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْلًا ۞

يَسْتُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةُ قُلُ إِنْشَاعِلُهُ هَاعِنْ مَا اللهِ وَمَا يُدُورِيُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا ۞

ہو جایا کرے گی چرنہ ستائی جائیں گی' (۱) اور اللہ تعالی بخشے والا مرمان ہے-(۵۹)

اگر (اب بھی) یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں پیاری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں (۲) بزنہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تباہی) پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شمر) میں رہ سکیں گے۔(۲۰)

ان پر پھٹکار برسائی گئی 'جمال بھی ال جا کیں پکڑے جا کیں اور خوب کلڑے کردیئے جا کیں۔ (۱۳) ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یمی دستور جاری رہا- اور تو اللہ کے دستور جاری رہا- اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز ردوبدل نہ یائے گا-(۱۲)

لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہ ویجئے! کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے' آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔(۱۲۳)

قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے 'اس سے اعراض 'انکاراور بے پر دگی پراصرار کفرتک پہنچاسکتا ہے - دو سری بات اس سے بیہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کاعقیدہ ہے ' بلکہ آپ مائیکی کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور رہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ وسیراور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے -

- (۱) یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بد کار عورت کے درمیان پہچان ہوگی- پردے سے معلوم ہو گا کہ بیہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جرآت کسی کو نہیں ہوگی' اس کے برعکس بے بردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی بوالہوسی کا نشانہ ہے گی۔
- (۲) مسلمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افواہیں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلال علاقے میں مغلوب ہو گئے'یا دشمن کالشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہاہے' وغیرہ وغیرہ۔
- (٣) یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کرمار ڈالا جائے ' بلکہ بددعاہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے بازنہ آئے تو ان کا نمایت عبرت ناک حشر ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے 'اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اس آیت میں دیا گیاتھا۔ (فتح القدیر)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِيْنَ وَآعَلَّا لَهُمُ سَعِيْرًا ﴿

خْلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا لَايَعِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞

يَوْمَثُقَكَّبُ وُجُوْمُهُمْ فِي النَّارِيَقُولُونَ يَلَيَتَنَا اَطْتَنَا اللهَ وَالطَّمْنَا اللهَ وَالطَّمْنَا الرَّسُولِ ﴿

وَقَالُوُارَبِّنَآ إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَاوَكُهُرَّاءَنَا فَأَضَلُونَا السِّبِيلَا ﴿

رَتَبَنَا الِقِهُ وضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَّا كَمِيكًا ﴿

يَاتَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوالاَتَّلُوْنُواكَالَذِيْنَ اذَوْا مُوْسَى فَبَرَاهُۥ اللهُ مِثَاقَالُوْاْ وَكَانَ عِنْدَاللهِ وَجِيْهًا ۞

الله تعالی نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔(۱۲۳)

جس میں وہ بیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی و مدد گار نہ پائیں گے۔(۱۵)

اس دن ان کے چرے آگ میں الٹ بلیٹ کیے جائیں گے- (حسرت و افسوس سے ) کمیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے-(۲۲)

اور کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بردوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا <sup>(۱)</sup> (۲۷)

پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بری العنت نازل فرما- (۲۸)

اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موٹ کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کمی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا (۲) اور وہ اللہ کے نزدیک

(۱) لیعنی ہم نے تیرے پینمبروں اور واعیان دین کے بجائے اپنے ان بروں اور بزرگوں کی پیروی کی 'کیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں اور تقلید فرنگ آج معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پینمبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرسی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آیات اللی پر غور کرکے ان پیڈنڈیوں سے تکلیں اور قرآن و حدیث کی صراط مستقیم کو اختیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشارکخ واکابر کی تقلید میں یا آباواجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں۔

(۲) اس کی تغییر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نمایت باحیا تھے ' چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے نگا نہیں کیا۔ بنوا سرائیل کہنے لگے کہ شاید موئی علیہ السلام کے جسم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہروقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ السلام تنمائی میں عشل کرنے لگے 'کپڑے اتار کرایک پھر پر رکھ دیئے۔ پھر (اللہ کے حکم سے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موئ علیہ السلام اس کے پیچھے بیچھے دوڑے 'حق کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں بہنچ گئے 'انہوں نے حضرت موئی علیہ السلام

1190

باعزت تھے۔ (۲۹)

اے ایمان والو! الله تعالیٰ سے ڈرو اور سید هی سید هی (سید هی سید هی (سیم) باتیں کیا کرو- (۱۰)

ناکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے' <sup>(۲)</sup> اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعد اری کرے گااس نے بردی مرادیا لی- (اسے)

ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے (گمر) انسان نے اسے اٹھالیا<sup>، (۳)</sup> وہ يَاكَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوْا قَوُلُوسَدِينًا ﴿

يُصْلِحُ لَكُوْ اَعْمَالَكُوْ وَيَغْفِرُ اللَّهُ وُنُونَكُوْ وَمَنْ تَيْطِيرِ اللهَ وَرَسُولَهٰ فَقَدُ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞

إِنَّا عَرَضْنَا الْكِمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَأَبَيْنَ آنْ يَحِمُلُهُمَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

کو نگا دیکھا تو ان کے سارے شہمات دور ہو گئے۔ موکی علیہ السلام نمایت حسین و جمیل اور ہر قتم کے داغ اور عیب

یاک تھے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے مجزانہ طور پر پھرکے ذریعے ہے ان کی اس الزام اور شبہ سے براءت کر دی
جو بنی اسمراکیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا صحیح بہنادی 'کتاب الأنبیاء) حفرت موکی علیہ السلام کے حوالے
سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پنجبر آخر الزمان حفرت محم صلی اللہ علیہ و سلم کو بنی اسمراکیل کی طرح ایذا
مت پہنچاؤ اور آپ مل اللہ اللہ علیہ و سلم کو بنی اسمراکیل کی طرح ایذا
موقعے پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک مخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ مل اللہ اللہ اللہ علیہ و فضب ناک ہوئے حتی کہ آپ مل اللہ کا چرہ مبارک سرخ ہو گیا آپ مل اللہ اللہ بنجہ فرمایا ''دموی علیہ السلام پر
اللہ کی رحمت ہو' انہیں اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئ' لیکن انہوں نے صبر کیا''۔ (بہنجادی' کتاب الانہ بسیاء'
مسلم' کتاب الزکاوۃ 'باب باعطاء المؤلفة قلوب علی الإسلام ....)

- (۱) لیخی ایسی بات جس میں کجی اور انحراف ہو' نہ دھوکہ اور فریب- بلکہ سے اور حق ہو- سَدِیندٌ، تَسْدِیندُ السَّهُمِ سے ' یعنی جس طرح تیر کو سیدھاکیا جا تا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے- اس طرح تیمر کو سیدھاکیا جا تا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر لگے- اس طرح تیمراری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہاراکردار راتی پر مبنی ہو' حق وصداقت سے بال برابرانحراف نہ ہو-
- (۲) یہ تقویٰ اور قول سدید کا متیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہو گی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کو تاہی رہ جائے گی 'تو اے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔
- (٣) جب الله تعالیٰ نے اہل اطاعت کا جرو تواب اور اہل معصیت کا وہال اور عذاب بیان کر دیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرما رہا ہے- امانت سے وہ احکام شرعیہ اور فرائض و واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور

إِنَّهُ كَانَ طَلُوْمُنَاجَهُولًا ﴿ لِيُعَدِّبُ اللهُ الْمُنْفِقِتِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْوِرِيْنَ وَالنَّشُولِتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ اللهُ عَنْوُرُ لِرَّقِيْمًا ﴿

كَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَحْمُمًا فَيَ اللهُ عَلَمُورًا وَمُمَّا فَي اللهُ عَلَمُورًا وَمُمَّا فَي اللهُ عَلَمُورًا وَمُمَّا فَي اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ

ين الرَّحِيْمِ

بڑا ہی ظالم جاتل ہے۔''' (۷۲) (یہ اس لیے) کہ اللہ تعالی منافق مردوں عورتوں اور مثرک مصدر عدرتا کہ سنامی میردں

ربیہ اس سے) نہ اللہ علی علی مردوں وروں اور ممردوں مردوں مردوں عور توں کو سزا دے اور مومن مردوں عور توں کی خشنے عور توں کی تو بہ تبول فرمائے'<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہریان ہے۔ (۷۳)

سور ہُ سا کی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهرمان نمایت رحم والاہے۔

ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہو گا۔ جب بیہ تکالیف شرعیہ آسان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے سے ڈر گئے۔ لیکن جب انسان پر بیہ چیز پیش کی گئی تو وہ اطاعت اللی (امانت) کے اجرو ثواب اور اس کی فضیلت کو دکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہو گیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تعبیر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کی اوائنگی انسانوں پر اس طرح واجب ہے ، جس طرح امانت کی اوائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسان و زمین اور بہاڑوں نے کس طرح اس کا جو اب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا ہیں نہ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھین ہیں 'لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی بات سبجھنے پر قادر ہے ' اس نے ضرور اس امانت کو ان پر نہیں کیا بلکہ بیٹ گانے ہوگا کے قبول کرنے سے انہوں نے انکار انہوں نے سرکشی و بعاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس میں بیہ خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سخت سرا ہمیں بھگتنی ہوگی۔ انسان چو نکہ جلد باز ہے ' اس نے عقوبت و تعزیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذے داری کو قبول کر لیا۔

(۱) لینی به بارگراں اٹھاکراس نے اپنے نفس پر ظلم کاار ٹکاب اور اس کے مقتضیات سے اعراض یا اس کی قدروقیمت سے غفلت کرکے جمالت کامظاہرہ کیا۔

(۲) اس کا تعلق حَمَلَهَا ہے ہے بعنی انسان کو اس امانت کا ذہے دار بنانے سے مقصدیہ ہے کہ اہل نفاق و اہل شرک کانفاق و شرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہو جائے اور پھراس کے مطابق انہیں جزا و سزا دی جائے۔

ٱلْحُمَدُ يُلِيهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْاخِرَةِ وَهُوَ الْعَكِيْمُ الْخِيدُ ①

يَعُلُهُ مَا يَلِهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغُرُهُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَا ۚ وَكَايَعُونُهُ فِيهَا وَهُوالرَّحِيْهِ الْغَفُورُ ۞

وَقَالَ الَّذِينُ كَفَرُ وَالْا تَالْتِينُنَا السَّاعَةُ قُلُ بَيْلُ وَرَبَّى لَتَالْتِينَّكُمُوْغِلِوِ الْغَيْبِ لَالِيَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلَا فِي الْوَرْضِ وَلَا اصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلَا آكْبَرُ اللَّ فِي كِيْتِ الْمِينُونِ ﴿

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے (۱) آخرت میں بھی تعریف اس کے لیے ہے (۲) وہ (بڑی) عکمتوں والا اور (پورا) خبروار ہے -(۱)

جو زمین میں جائے (۱۳) اور جو اس سے نکلے جو آسان سے انتہاں اور جو چڑھ کر اس میں جائے (۵) وہ سب سے باخبرہے-اور وہ مهمان نمایت بخشش والا ہے-(۲)

کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگ - آپ کمہ دیجے! کہ جمعے میرے رب کی قتم! جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقینا تم پر آئے گی (۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں (اللہ تعالیٰ میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی

(۱) لیخی ای کی ملکیت اور تصرف میں ہے' اس کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہو تا ہے۔ انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے' وہ ای کی پیدا کردہ ہے اور اس کا احسان ہے' اس لیے آسان و زمین کی ہر چیز کی تعریف وراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد وتعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

(۲) یہ تعریف قیامت والے دن اہل ایمان کریں گے مثلاً ﴿ الْعَمَدُ يَلُهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَنَا ﴾ (سورة النوموسي) ﴿ الْعَمَدُ يَلُهِ الَّذِي مَا الْحَدَّنَ ﴾ (فاطرسس) وَغَيْرهَا مِنَ الآياتِ اللَّذِي هَدُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا مَنَا اللَّهُ عَمَّا الْحَدَّنَ ﴾ (فاطرسس) وَغَيْرهَا مِنَ الآياتِ تَامِي وَغَيْرهَا مِنَا اللَّهُ عَلَى الله كى حمد و تعريف عبادت ہے جس كا مكلف انسان كو بنايا گيا ہے اور آخرت ميں بيد اہل ايمان كى روحانى خوراك ہوگى ، جس سے انہيں لذت و فرحت محسوس ہواكرے گى - (فتح القدير)

- (٣) بارش 'اولے 'گرج ' بجل اور بر کات اللی وغیرہ ' نیز فرشتوں اور آسانی تتابوں کا نزول -
  - ۵) لعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔
- (۱) قتم بھی کھائی اور صیغہ بھی ٹاکید کااور اس پر مزیدلام ٹاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو بسر صورت یقیناً آئے گی۔ (۷) لاَ یَغذُبُ عَائب اور پوشیدہ اور دور نہیں۔ یعنی جب آسان و زمین کا کوئی ذرہ اس سے عائب اور پوشیدہ نہیں' تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو' جو مٹی میں مل گئے ہوں گے' جمع کرکے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہو گا؟

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ امْنُوُا وَعِمْلُوا الصَّلِمَٰتِ اُولَمِكَ لَهُمُّ مَغْفِرَةٌ وَرِيْنَ كُونِيُّهُ ۞

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِنَ النِّينَامُعْجِزِينَ اُولَلِّكَ لَهُمُوعَذَابٌ مِّنُ رِّجْزٍ اَلِيْهُ ۞

وَيَرَى الّذِيْنَ أُوْتُواالْحِلْوَ الّذِيْ أَنْزِلَ اِلنَّكَ عَنْ رَيِّكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهْدِئَ اِلْمِعَرَاطِالْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۞

کتاب میں موجود ہے۔ ''(۳) ناکہ وہ ایمان والوں اور نیکو کاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے'<sup>(۲)</sup> میں لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت

کی روزی ہے۔ (۴) اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے (۳) میہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قتم کا دردناک عذاب ہے۔ (۵)

اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جاتب آپ کے حاتب آپ کے درب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراسر) حق (۲) ہے اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتاہے۔ (۲)

- (۱) لیعنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔
- (۲) یہ و قوع قیامت کی علت ہے یعنی قیامت اس لیے برپاہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاعطا فرمائے 'کیونکہ جزائے لیے ہی اس نے یہ دن رکھاہے۔ اگریہ یوم جزانہ ہو تو پھر اس کامطلب میہ موگا کہ نیک وید دونوں کیساں ہیں۔ اور یہ بات عدل و انصاف کے قطعاً منافی اور ہندوں بالحضوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَام لِلْغَبِیْدِ۔
- (m) کیعنی ہماری ان آیتوں نے بطلاان اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیغیروں پر نازل کیں۔ مُعٰجِزِیْنَ 'میہ سیجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے 'کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جا 'میں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہو کر کسی کے سامنے اپنے کیے دھرے کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا یہ سیجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا موَّافذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا' اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟
- (۳) یمال رؤیت سے مراد رؤیت قلبی یعنی علم یقینی ہے 'محض رؤیت بھری( آنکھ کادیکھنا) نہیں-اہل علم سے مراد صحابہ کرام الشین یامومنین اہل کتاب یاتمام ہی مومنین ہیں یعنی اہل ایمان اس بات کو جانتے اور اس پریقین رکھتے ہیں-
- (۵) یہ عطف ہے حق پر ' یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راتے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کا ئنات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاعلیمم السلام اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔

ۅؘۛۊؘٵڶٲێۯؿؙؽؙػڡٞۯؙۏؙٳۿڵڹؙؽؙڰؙڴۄ۫ٷڔؽڣؙۭڸؿؙؿؘٟؿۿڂؙۿ ٳۮٙٵۻؙڗٝؿؖؾؙؙۄؙڴڷؙؙڞؙؠٙڒۧؾ۫ٳٚٳٮٞٛٛٛٛٛػؙۄؙڵٷ؞ؘٛڂڵ۪ؾڿؚۮؽۄ۪۞

ٱفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَمْرِيهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِيْنَ لَانْغُومُنُونَ بِالْخِفَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلِ الْبَعِيْدِ ۞

ٱفَكَوۡيَرَوۡالِلۡمَا بَيُنَ ٱيَدِيۡفِهُوۡوَاۤخَلۡفَهُوۡتِنَ التَّمَاۤ ۚ وَالۡاَصۡ اِنۡ تَشَاۡخۡیفۡ بِهِهُ الۡاَرۡضَ ٱوۡنُسۡقِطۡ عَلَیْهِوۡمُکِسَفًا

اور کافروں نے کہا (۱) (آؤ) ہم تمہیں ایک ایبا مخض بتلائیں (۱) ہو تمہیں ہے خبر پنچا رہا ہے (۱۹) کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نی پیدائش میں آؤگے۔ (۱۷)

(نهم نهیں کہہ سکتے) کہ خود اس نے <math>(iئ) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوا گئی ہے  $^{(a)}$  بلکہ (cas = 1) باندھ لیا ہے یا اسے دیوا گئی ہے  $^{(a)}$  بلکہ (cas = 1) بین اور دورکی گراہی میں ہیں۔ $^{(b)}$  (a)

کیاپس وہ اپنے آگے پیچھے آسان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں ؟ <sup>(2)</sup>اگر ہم چاہیں توانہیں زمین میں دھنسادیں یاان پر

- (۱) یہ اہل ایمان کے مقابلے میں منکرین آخرت کا قول ہے جو آپس میں انہوں نے ایک دو سرے سے کہا۔
  - (r) اس سے مراد حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم بیں جو ان کی طرف الله کے نبی بن کر آئے تھے۔
    - (٣) لعنی عجیب و غریب خبر' نا قابل فهم خبر-
- (۳) لیعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے 'تمہارا ظاہری وجود ناپید ہو جائے گا' تہمیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گااور دوبارہ وہی شکل و صورت تہمیں عطا کر دی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استز ااور نداق کے طور پر کی۔
- (۵) لینی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے 'کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی و رسالت کا دعو کی' یہ اس کا اللہ یہ افترا ہے۔ یا پھراس کا دماغ چل گیا ہے اور دیوا گئی میں ایسی یا تیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں۔
- (۱) الله تعالیٰ نے فرمایا 'بات اس طرح نہیں ہے ' جس طرح بیہ گمان کر رہے ہیں۔ بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یمی لوگ قاصر ہیں ' جس کی وجہ سے بیہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر رہے ہیں ' جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور بیہ آج ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت ورجہ دور ہے۔
- (۷) لیمنی اس پر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ان کی ذجرو تو تیج کرتے ہوئے فرما رہاہے کہ آخرت کا یہ انکار' آسان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا متیجہ ہے' ورنہ جو ذات آسان جیسی چیز' جس کی بلندی اور وسعت نا قابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز' جس کاطول و عرض بھی نا قابل فہم ہے' پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا' جس میں وہ پہلے تھی' کیوں کر ناممکن ہے؟

مِّنَ السَّمَأَ ۚ إِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِكُلِّ عَبُدٍ مَّٰ نِيْبٍ ﴿

وَلَقَدُ انَيْنَا دَاوْدَمِنَّا فَضُلَا يَجِبَالُ إِذِينَ مَعَهُ وَالطَّايُرُّ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ شَ

آنِ اعْمَلُ سٰبِغْتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّنُرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ

آسان کے نکڑے گرادیں '(ا) یقیناًاس میں پوری دلیل ہے ہراس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو۔(۹) اور ہم نے داود پر اپنافضل کیا '(۲) اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تشبیع پڑھا کرو اور پر ندوں کو بھی <sup>(۱)</sup> (یمی حکم ہے)اور ہم نے اس کے لیے لوہاز مرکردیا۔ <sup>(۲)</sup> (۱)

که تو پوری پوری زرمین بنا<sup>(۱۵)</sup> اور جو ژول میں اندازه رکھ <sup>(۲)</sup> تم سب نیک کام کیا کرو<sup>۔ (۱)</sup> یقین مانو) که میں

- (۱) لیعنی میہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے' ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی نہ کور ہوا' دو سری' کفار کے لیے شبیعہ و تهدید' کہ جو اللہ آسان و زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے' دہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنسا کر بھی' جس طرح قارون کو دھنسایا یا آسان کے کلڑے گراکر'جس طرح اصحاب الا یکہ کوہلاک کیا گیا۔
  - (r) لینی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کی امتیازی خوبیوں سے نوازا-
- (٣) ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی ، جبوہ اللہ کی تبیع پڑھتے تو پھر کے ٹھوس پہاڑ بھی تبیع خوانی میں معروف ہو جاتے 'اڑتے پر ندے ٹھرجاتے اور زمزمہ خواں ہوجاتے اُدِین کے معن ہیں تبیع دہراؤ۔ لیعن پہاڑوں اور پر ندوں کو ہم نے کہا' چنانچہ یہ بھی واود علیہ السلام کے ساتھ معروف تبیع ہوجاتے والطَّیز کاعطف یا جِبَالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جِبَالُ تقدیر امنصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نادینکا النجبال والطَّیز (ہم نے پہاڑوں اور پر ندوں کو پکارا) یا پھراس کا عطف فَضْلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وَسَخَرنا لَهُ الطَّیرَ (اور ہم نے پر ندے ان کے تابع کردیے)۔ (فق القدیر)
- (٣) لیعن لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھو ڑی ہے کوئے بغیر' اسے موم' گوندھے ہوئے آئے اور گیلی مٹی کی طرح' جس طرح چاہتے موڑ لیتے' بٹ لیتے اور جو چاہتے بنا لیتے۔
- (۵) سَابِغَاتِ محذوف موصوف کی صفت ہے ڈرُوعاسَابِغَاتِ یعنی پوری لمبی زرہیں' جو لڑنے والے کے پورے جسم کوضیح طَریقے سے ڈھانک لیں اور اسے دعمٰن کے وار سے محفوظ رکھیں۔
- (۱) آکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں' یا سخت یا نرم نہ ہوں یعنی کڑیوں کے جو ڈنے میں کیل استے باریک نہ ہوں کہ جو ڑحرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ استے موٹے ہوں کہ اسے تو ڈبی ڈالیس یا جس سے حلقہ نگ ہو جائے اور اسے پہنانہ جاسکے۔ بید زرہ بانی کی صنعت کے بارے میں حضرت داود علیہ السلام کو ہدایات دی گئیں۔
- (2) یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اجتمام کرو باکہ میراعملی شکر بھی ہو تا رہے۔اس سے معلوم ہوا کہ جس

إِنَّ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيْرٌ ١

ۅؘڸٮؙڲؽؙڵؽٵڵڗۣؽؙۼٷؙۊؙۿٵۺٞۿڒۊٞڔڗٵڂۿاۺٞۿڒ۠ٷٳؘۺؽؙڬاڵؖۿ عَيْنَ الْقِطْرِوْمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَوِّ؟ وَمَنْ

تَنِعْ مِنْهُمُوعَنُ آمُرِيَانُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿

ؽڠڡٙڵۏڹڵۿٵؽؾۜڵٷڝ۫ڰۼٳڔؽڹۘۘۏؾٙڡۘٵؿؽڶ؈ۻۼٙٳڹڰٵڵ۪ڿٵب ۅٙؿؙۮؙڎڔۣڐڛڸؾ۪ٵؚٷڡڶۊٚٵڶۮٳۏڎۺؙڴۯٵٷٙؽؽڵۺٞ

تمهارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔(۱۱)

اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو متخرکر دیا کہ صبح کی منزل اس کی ممینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (ا) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کاچشمہ بما دیا۔ (۲) اور اس کے رب کے تھم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی مارے تھم اسے بھڑکتی ہوئی آگ مارے عمارے کامزہ چھا کیں گے۔ (۱۳)

جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلع اور محتے اور حوضول کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکیں'''اے آل داوداس کے شکریہ میں نیک

کواللہ تعالی دنیوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے 'اسے اس حساب سے اللہ کاشکر بھی اداکرنا چاہیے اور شکر میں بنیادی چیز سمی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔اور نافرمانی سے بچا جائے۔

(۱) لیمن حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور الشکر 'تخت پر بیٹھ جاتے 'اور جد هر آپ کا عکم ہو تا ہوا کیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتیں کہ ایک مینے جتنی مسافت 'صبح سے دوپسر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھراسی طرح دوپسر سے رات تک 'ایک مینے جتنی مسافت طے ہو جاتی۔ اس طرح ایک دن میں دو مینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔

(۲) لینی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا زم کر دیا گیا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر دیا تاکہ تانبے کی دھات ہے وہ جو چاہیں' بنائیں۔

(٣) اکثر مفسرین کے نزدیک میہ سزا قیامت والے دن دی جائے گی- لیکن بعض کے نزدیک میہ دنیوی سزا ہے 'وہ کتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہو تا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھم سے سرتابی کرتا' فرشتہ وہ سونٹا اسے مارتا' جس سے وہ جل کر جسم ہو جاتا۔ (فتح القدیر)

عِبَادِيَ التَّنَكُورُ 🏵

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلُهُمُ عَلَى مُوْتِهَ الْادَابَّةُ الْوُرْضِ مَا كُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ بَنَيْنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْكَا نُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبُ مَالِمَنْوْإِنِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۞

لَقَدُكَانَلِسَبَإِفِي مُسُكِنِهِمُ ايَةٌ نَجَنَانِي عَنُ يَعِيْنِ وَثِمَالِ هُ

عمل کرو' میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔(۱۳)

پھر جب ہم نے ان پر موت کا تھم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گئن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب (سلیمان) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلانہ رہے۔ (اس)

قوم سبائے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت اللی کی) نشانی تھی (۲) ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے (۲)

نمایت بخق کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفانٌ، جَفَنَهٌ کی جُمع ہے 'گن جَوَابِ، جَابِیَهٌ کی جُمع ہے ' وض 'جس میں پانی جُمع کیا جاتا ہے۔ یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن 'قُدُورٌ و یکییں ' رَاسِیَاتٌ جَی ہو کیں۔ کما جاتا ہے کہ یہ دیکیں پہاڑوں کو تراش کربنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہرہے اٹھا کرادھرادھر نہیں لے جایا جا سکتاتھا' اس میں بیک وقت ہزاروں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

(۱) حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں 'اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ہے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔

(۲) سَبَيَا وہی قوم تھی 'جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئ تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سباتھا' آج کل بین کے نام سے بیہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا' بیہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھااور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور بیہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوش حال کا باعث ہوتی ہیں۔ اس مال و دولت کی فراوانی کو پیمال قدرت اللی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(٣) کہتے ہیں کہ شمر کے دونوں طرف بھاڑتھ'جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا'ان کے حکمرانوں نے بھاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرادیے اور ان کے ساتھ باغات لگادیے گئے'جس سے پانی کارخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرانی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا۔ انہی باغات کو' دائیں بائیں دو باغوں' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں' جَنَّتَیْنِ سے دو باغ نہیں' بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد سر نظر اٹھاکردیکھیں' باغات' ہمیالی اور شادانی ہی نظر آتی تھی۔ (فتح القدیر)

11.1

كُلُوامِنْ رِّذُقِ رَبِّكُوواشْكُرُوالَهُ ثِبُكَهُ ةٌ طَلِّبَــَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ ۞

فَاعْرَضُوا فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ رَبَّنَا لَنْهُمْ بِجَنَّتَيْهُمُ جَنَّتَيْنِ ذَوا كَ أَكُلِ خَمْطٍ وَّاشْلِ وَشَىٰ مِّنْ سِدُدٍ قِلْيْلِ ۞

ذَٰلِكَجَزَيْنِهُمُ بِمَاكَفَهُ وَا ۚ وَهَلُ نُجْزِي ٓ إِلَّا الْكَفُورُ ۞

وَجَعَلْنَابَيْنَهُوْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي لِرَكْنَا فِيهُا قُرِّي ظَاهِرَةٌ

کو تھم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کاشکرادا کرو'<sup>(۲)</sup> یہ عمدہ شر<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔<sup>(۳)</sup>(۱۵)

لیکن انہوں نے روگر دانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیاب (کاپانی) بھیج دیا اور ہم نے ان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بدلے دو (ایسے) باغ دیئے جو بدمزہ میووں والے اور (بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔ (۱۷)

ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم (ایسی) سخت سزا ہوئے بوئے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔(۱۷)

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی

- (۱) یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیایا مطلب ان نعتوں کابیان ہے 'جن سے ان کو نوازا گیا تھا۔
  - (۲) لیخی منعم و محن کی اطاعت کرواور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔
- (۳) لیمنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے میہ شمرعمدہ ہے۔ کتتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمد گی کی وجہ سے میہ شمر مکھی' مچھراور اس فتم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا' واللّٰہ اُعلم۔
- (٣) لیعنی اگرتم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا- اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان تو بہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کاسبب نہیں بنتے ' بلکہ اللہ تعالیٰ عفو و در گزر سے کام لیتا ہے-
- (۵) لینی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تغییر کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اسے ذراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے 'ہم نے تندو تیز سلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو تو ڑ ڈالا اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ایسی باغوں سے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں 'جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کی میں لگتا ہی نہیں اور کی میں لگتا ہی نہیں اور کی میں لگتا ہی نہیں ہی کا نے زیادہ اور بیر کم تھے عَرِم '، عَرِمَة کی جمع ہے 'پشتہ یا بند۔ یعنی ایسا زور کاپانی بھیجا جس نے اس بند میں شگاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آگیا' جس سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد مارب کے نام سے مشہور ہے۔

وَّ قَتَدُنَا فِيهُا السَّنْ يُرْسِيْرُوا فِيهَا لَيَالِي وَاتَّامًا المِينَيْنَ ۞

امن وامان چلتے پھرتے رہو۔ (۱۸) لیکن انہوں نے پھر کما کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے (۱۳) چو نکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کردیا (۱۵) اور ان کے کلڑے کلڑے اڑا دیے' (۱) بلاشبہ ہر ایک صبروشکر کرنے والے کے لیے

تھیں جو برسر راہ خلاہر تھیں' (' اور ان میں چلنے کی

منزلیں مقرر کر دی تھیں <sup>(۲)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ

فَقَالُوْارَبَّنَالِهِدْبَيْنَ ٱسْفَارِنَا وَطَلَمُوَّااتَشْنَهُ وَفَجَعُلُنْهُوْ اَحَادِيْتَ وَمَرَّقُنْهُ وَكُلِّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِمِتِ يَكُلِلْ صَبَارِيشَكُوْرِ ۞

- (۱) برکت والی بستیوں سے مرادشام کی بستیاں ہیں۔ لیخی ہم نے ملک سبا (یمن) اور شام کے درمیان لب سزک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں ' بعض نے ظاہرۃ کے معنی مُتوَاصِلَة 'ایک دو سرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد ۴ ہزار سات سوہتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی 'جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے چینے اور آرام کرنے کے لیے ذاوراہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دو سرے 'ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قبل وغارت کا جو اندیشہ ہو تاہے 'وہ نہیں ہو تا تھا۔
- (۲) کیمنی ایک آبادی سے دو سری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا' اور اس کے حساب سے وہ بہ آسانی اپناسفر طے کر لیتے تھے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپسر تک کسی آبادی اور قریبے تک پہنچ جاتے' وہاں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے۔
- (٣) یہ ہرفتم کے خطرے سے محفوظ اور زادراہ کی مشقت ہے بے نیاز ہونے کابیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو' کرو' نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ رائے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔
- (۴) لینی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں' خطرات اور موسم کی شد توں کا تذکرہ کرتے ہیں 'ہمارے سفر بھی ای طرح دور دور کردے 'مسلسل آبادیوں کے بجائے در میان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں ہے ہمیں گزر ناپڑے 'گر میوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں تخ بستہ ہوا نمیں ہمیں پریشان کریں اور راتے میں بھوک اور بیاس اور موسم کی تختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کابھی انتظام کرناپڑے - ان کی بیہ دعاای طرح کی ہے 'جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوی اور دیگر سمولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سنریوں وغیرہ کا مطالبہ کیاتھا۔ یا پھر زبان حال سے ان کی بیر دعا تھی۔
  - (۵) لیعنی انهیں اس طرح تاپید کیا کہ ان کی ہلاکت کاقصہ زبان زدخلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کاموضوع تفتگوین گیا۔
- (١) ليعنى انهيل متفرق اور منتشر كرديا 'چنانچه سباييس آباد مشهور قبيلے مختلف جگهول پر جا آباد موئے 'كوئى يثرب و مكه آگيا'

وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمُ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَاكَانَ لَهْ عَلَيْهِمْ تِسْ سُلْطِنِ الْالِنَعُلَوَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْذِخْرَةِ مِثَنَ هُومِنْهَا فِى شَنْكٍ ۚ وَ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَّئُ خَفِيْنُظُ شَ

قُلِ ادْعُواللَّذِيْنَ زَعَمُنُوْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ َ لَايَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوٰتِ وَلا فِي الْرَضِ وَمَالَهُمُ فِيهُمَامِنْ شِرُلدٍ وَمَالَهُ مِنْهُوتِنَ ظَهِيْرٍ ۞

ۅؘۘڵٳؾٮؙٞڡؘ۫ۼؙٳڶؿٞۿٵۼڎؙۼٮ۫ۮ؋ۧٳڷٳڸؠڽؙٳۮۣڽڵۿؙڞۜڠٙٳڎٙٵڣؙڗۣٚۼ عَنؙؿؙڶۅؙڽؚۿؚؚۄۛۊٵڶؙۊؙٳڡٵۮؙٲؾٙاڶۯؽؙڴؙۄؙڗٞٵڵۅٳٳڣؿۜۧٷۿۅؘٳڷۼڸؚڽؙ

اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں-(۱۹) اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر د کھایا ہیہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے-(۲۰)

شیطان کا ان پر کوئی زور (اور دباؤ) نه تھا مگراس لیے که ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں- اور آپ کا رب (ہر) ہر چیزیر نگہبان ہے-(۲۱)

کہ دیجے: کہ اللہ کے سواجن جن کا تمہیں گمان ہے (سب) کو پکار لو' (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرہ کا افتیار ہے (۲) نہ ان کا ان میں کوئی دھہ ہے (۳) نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مدگار ہے۔ (۳)

شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجزان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے۔ (۵) یمال تک کہ جب ان کے دلوں سے گھراہٹ دور کر دی جاتی ہے

کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

- (۱) لینی معبود ہونے کا۔ یہال زَعَمْتُمْ کے دو مفعول محذوف ہیں۔ زَعَمْتُمُوهُمْ اَلِهَةً ، لینی جن جن کو تم معبود گمان کرتے ہو۔
- (۲) لیعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شرپر- کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے 'نہ نقصان سے بچانے کی- آسان و زمین کاذکر عموم کے لیے ہے 'کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے میں ظرف ہیں۔
  - (۳) نه بیدائش مین نه ملکت مین اور نه تصرف مین -
- (۳) جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو' بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیرے تمام اختیارات کامالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے۔
- (۵) "جن کے لیے اجازت ہو جائے" کا مطلب ہے انبیا اور ملائکہ وغیرہ لینی یمی سفارش کر سکیں گے'کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مندہی ہو گی'نہ انہیں اجازت ہی ہو گی- دو سرا مطلب ہے' مستحقین شفاعت۔

الكِبِيْرُ ۞

تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا <sup>(۱)</sup> اور وہ بلندوبالا اور بہت بڑا ہے-(۲۳)

پوچھے کہ حمیس آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجے ! کہ اللہ تعالی - (سنو) ہم یا تم - یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں؟ (۲۳) کمہ دیجے ! کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی بازیرس ہم سے کی جائے گی-(۲۵)

انہیں خردے دیجے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے پھر ہم میں سے فیصلے کردے گا۔ (۳) وہ فیصلے چکانے والا قُلْمَنَ تَبِزُنُقُلُوْمِنَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ وَ إِثَّا اَوَايَّا لُمُو لَعَلْ هُدًى اَوْفِي صَلْلِ تُمْرِيُنِ ۞

قُلْ لِاشْكَالُونَ عَمَّا أَجُرَمُنَا وَلانْسُنَلُ عَمَّا تَعُلُونَ ۞

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنا أَمُّ الْفَتَخُ بَيْنَنَا بِالْحُقِّ وَهُوَ الْفَتَّا احُ الْعَلِيْمُ

(۱) اس کی مختلف تغییریں کی گئی ہیں۔ ابن جریر اور ابن کشرنے حدیث کی روشنی میں اس کی یہ تغییر بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سمی امر کی بابت کلام (وحی) فرما تا ہے تو آسان پر موجود فرشتے ہیت اور خوف سے کانپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش آنے پر وہ پوچھتے ہیں تو عرش بردار فرشتے دو سرے فرشتوں کو'اور وہ اپنے سے پنچ والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں اور اس طرح خبر پہلے آسان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ (ابن کشر) فَزَعٌ میں سلب مافذ ہے یعنی جب گھبراہٹ دور کردی جاتی ہے۔

(۲) نظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہو گا جو ایسی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان و زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے' نہ وہ بارش برساسکتے ہیں' نہ کچھ اگا سکتے ہیں۔ اس لیے حق پر یقینا اہل تو حید ہی ہیں' نہ کہ دونوں۔ (۳) بیعنی اس کے مطابق جزادے گا' نیکوں کو جنت میں اور بدوں کو جنم میں داخل فرمائے گا۔

قُلْ اَرُوْنِ اَلَّذِيْنَ الْحَقْتُوْ بِهِ شَرَكا َ عَكَلْ بَلْ هُوَاللهُ الْعَزِيْزُ الْعِكِيْمُ ۞

وَمَّالَوْمَنْكُ كَالِكُافَّةُ لِلتَّاسِ بَشِيْرُلُوّنَوْيُرُلُوّلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ كَلِي**َعْلَمُ**وْنَ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعَدُ إِن كُنْتُوطِيوِيْنَ

ہے اور دانا- (۲۷)
کمہ دیجئے؟ کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھادو جنہیں تم اللہ
کا شریک ٹھمرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو' ایسا ہرگز
نہیں' (ا) بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت- (۲۷)
ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سانے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں گر (یہ صبح ہے) کہ
لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲۸)
لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲۸)

<sup>(</sup>۱) لیعنی اس کاکوئی نظیرہے نہ ہم سر' بلکہ وہ ہر چزیر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ (۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ ماٹھی کو پوری نسل انسانیت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دو سرا' یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ ماڑیکیز کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے۔ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دو سرے مقامات پر فرمائی ہے۔ مثلاً آب سُنْ الله كل رسالت كے ضمن ميں فرمايا ' ﴿ قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ الدُّعْ جَيميْعَا ﴾ (الأعراف ١٥٨٠) ﴿ تَبْلُكُ الَّذِي َنَوَّلَ الْفُرْةَ لَانَ عَلِي عَبْدِيا لِيكُونَ لِلْعَلِيمُ يَنْ مَذِيْرًا ﴾ (مسودة المفرقان ١٠) ايك حديث ميں آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا'' مجھے پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں-ا- میننے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدو فرمائی گئی ہے۔ ۲- تمام روئے زمین میرے لیے مبحد اور پاک ہے' جہاں بھی نماز کا وقت آجائے' میری امت وہاں نماز اداکر دے۔ ۳- مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا' جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ س- مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ ۵- پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تا تھا' مجھے کا نئات کے تمام انسانوں کے لیے ني بناكر بهيجا كياب- (صحيح بخارى كتاب التيمم. صحيح مسلم كتاب المساجد) ايك اور حديث ميس فرمايا بُعثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَ د (صحيح مسلم كتاب الىمساجد) احمرو اسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب و عجم کیے ہیں- امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' دونوں ہی معنی صبحے ہیں- اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گمراہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَآ آکُوُلالنَّاسِ وَلَوْتَحَصَّتَ بِعُوفِينِينَ ﴾ (مسودة بوسف-۱۰۰) "آپ ملِّنَدَيْم کی خوابش کے باوجود اكثر لوك ايمان نهي لا كي ك ﴿ وَإِنْ تُطِعُ آكُثُرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِدُّ لَا الْحَوْمِ اللَّهِ \* ﴾ (سورة الأنعام - ١١١) "أكر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچیے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے "جس کامطلب میں ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ (٣) یہ بطوراستہزا کے پوچھتے تھے'کیوں کہ اس کاو قوع ان کے نزدیک مشبعد اور ناممکن تھا۔

قُلُكُلُومِيْنِعَادُنَوُمِلِا تَسُتَا ْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَتَسْتَقُومُونَ ﴿

قَالَ الَّذِينِيَ اسْتَكْبُرُوالِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوَّا اَعَنَىٰ صَدَدُنْكُوْعَنِ الْهُدُاى بَعْدَ إِذْجَاءَ كُوْرِيلُ كُنْدُوْمُ جُومِينِ ۞

جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگ براھ سکتے ہو۔ (۱۱)

اور کافروں نے کہا کہ ہم ہر گزنہ تو اس قرآن کو مائیں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! (۲) اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھنا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دو سرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۲) ہوں گے (۳) کرور لوگ برے لوگوں سے کہیں گے (۲) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ (۳)

یہ برے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکاتھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔ (۳۲)

<sup>(</sup>۱) لیعنی الله نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اس کو ہے ' آہم جب وہ وقت موعود آجائے گا تو ایک ساعت بھی آگے ' پیچھے نہیں ہو گا۔ ﴿ اِنَّ اَجَلَ الله إِذَاجَاءً لَا يُؤَخِّدُ ﴾ (نوح۔ ۳)

<sup>(</sup>۲) جیسے تورات ' زبور اور انجیل وغیرہ ' بعض نے بَیْنَ یکدینہ سے مراد دار آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد و طغیان کابیان ہے کہ وہ تمام تر دلا کل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی دنیا میں سے کفرو شرک میں ایک دو سرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دو سرے سے محبت کرنے والے تھے'لیکن آخرت میں بیہ ایک دو سرے کے دشمن اور ایک دو سرے کو مور دالزام بنا کیں گے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی تم ہی نے ہمیں پیفیمروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھاتھا' اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقینا ایمان والے ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی ہمارے پاس کون می طاقت تھی کہ ہم تہمیں ہدایت کے رائے سے روکتے 'تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزال رہے 'اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ طالا نکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا' اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہونہ کہ ہم۔

وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضُعِفُو الِلّذِينَ اسْتَكَابِرُو ابَلُ مَكُوا لِيُن اسْتَكَابِرُو ابْلُ مَتَكَبِرُول سے وَ اللّهَ اللّهِ وَحَبْسُلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَمَّاارَسَلْمُنَافِئَ وَيُدَةٍ مِّنْ تَذِيْرِالَّاقَالَ مُثْرَفُوْهَا آِنَابِماً أَرْسِلْتُوْرِيهُ كِغُرُونَ ۞

کابدلہ دیا جائے گا۔ ''') (۳۳) اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجاوہاں کے خوشحال لوگوں نے یمی کہاکہ جس چیز کے ساتھ تم بھیج گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے <sup>(۵)</sup>والے ہیں۔ (۳۴)

ڈال دس گے <sup>(۳)</sup> انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال

<sup>(</sup>۱) لین ہم مجرم تو تب ہوتے ' جب ہم اپی مرضی سے پیغبروں کی کلزیب کرتے ' جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھمرانے پر آمادہ کرتے رہے ' جس سے بالاً خر ہم تممارے پیچے لگ کرائیان سے محروم رہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ایک دو سرے پر الزام تراثی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے- لیکن شاتت اعدا کی دجہ سے فلاہر کرنے سے گریز کریں گے-

<sup>(</sup>۳) کیعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گر دنوں کے ساتھ باندھیں گی۔

<sup>(</sup>۳) لیمی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی کیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق کے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لِکُلِی ضِعْتُ وَلَئِن لَاَسْلَمُونَ ﴾ (الأعراف ۲۸۰) لیمی "برایک کو دگناعذاب ہو گا"۔

(۵) یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلی دی جا رہی ہے کہ کے کے رؤساء اور چودھری آپ ما اُلگائی بر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ ما اُلگائی کو ایذا کیں بنی رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے پیغیروں کی تکذیب ہی کہ ہوتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغیرے کہا ﴿ اَلْوَالِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

وَ قَالُوُا خَنُ ٱكْثُرُ الْمُوَالْا وَاوْلَادًا أَوْمَا خَنُ بِمُعَدَّىٰ بِينَ ۞

قُلُ إِنَّ رَيِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنَّ يَشَأَءُ وَيَقْدِرُ وَالْكِنَّ اكْثَرَالتَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ۞

وَمَآاَمُوَاٰلَكُمْ وَلَآاَوْلَادُكُمْ بِالَّذِيِّ ثُقَيِّ بُكُهُ عِنْدَدَا ذُلْغَىَ اِلَّامَنُ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالُولَآ كَهُمُّ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُزُوْتِ الْمِنْوُنَ ۞

اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیئے جائیں۔ (اس)

کمہ دیجئے! کہ میرا رب جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ بھی کر دیتا ہے' <sup>(۱)</sup> نیکن اکثر لوگ نہیں جانتے-(۳۹)

اور تمهارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مرتبوں سے ) قریب کر دیں <sup>(m)</sup> ہاں جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں <sup>(m)</sup> ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے <sup>(۵)</sup> اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔(۳۷)

سور ۂ بنی اسرائیل '۱۲ وغیرہا- مُنٹر کُونَ کے معنی ہیں' اصحاب ثروت و ریاست-

(۱) یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال و اولاد کی کثرت سے نوازا ہے ' تو قیامت بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہو گا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافرو مومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں ' آخرت میں بھی اسی طرح ہو گا' عالانکہ آخرت تو دار الجزا ہے ' وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے ' اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری۔ جب کہ دنیا دار الامتحان ہے ' یمال اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ یا انہوں نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی کو رضائے اللی کا مظر سمجھا' عالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زیادہ مال و اولاد سے نواز تا۔

(۲) اس میں کفار کے ندکورہ مغالطے اور شہے کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور ننگی اللہ کی رضایا عدم رضا کی مظهر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت و مشیت ہے ۔اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے 'جس کو چاہتا ہے فقیرر کھتا ہے۔

(٣) لیخی بیمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل ہے۔

(۴) کینی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذرایعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا ''اللہ تعالیٰ تمهاری شکلیں اور تمهارے مال نہیں دیکھتا' وہ تو تمهارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے''۔ (صحیح مسلم'

كتاب البر'باب تحريم ظلم المسلم)

(۵) بلکہ کئی گئی گنا' ایک نیکی کا اجر کم از کم دس گنامزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک۔

وَ الَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِئَ الْمِيْنَامُمُعِجِزِيْنَ اُولِلِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⊕

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَمُسُطُ الرِّزُقَ لِمِنَ يَشَآ أَمُونَ عِبَادِهِ وَيَقْدِدُ لَكُ ۚ وَمَاۤ اَنْفَقُ تُمُوسِنُ شَىُ ۚ فَهُو يُخْلِفْكُ ۚ وَهُوَخَيُرُ اللَّذِينَ قِيْنَ ۞

وَيُوْمَرِيُحْثُوُهُوْجَمِيْعًا ثُقَيَقُولُ لِلْمَكَلِّيكَةِ اَلْمُؤَلَّةِ . إِيَّاكُوْكَافُوْا يَعْبُدُونَ ۞

اور جولوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی تگ و دومیں گئے رہتے ہیں ہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جا ئیں گے-(۳۸)

کہ دیجے! کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے نگ چاہے نگ کر دیتا (ا) ہے ، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگ اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا (ا) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳)

اوران سب کواللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گاکہ کیابیالوگ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ (۴۰)

(٣) یه مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالی فرشتوں سے بوچھے گا جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے

<sup>(</sup>۱) پس وہ بھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے 'لیکن کس لیے؟ استدراج کے طور پر 'اور بھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے 'کس لیے؟ اس کیے اجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی 'اس کے ناراضی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تکرار بطور ٹاکید کے ہے۔

<sup>(</sup>۲) إِخْلاَفٌ كَ مَعَىٰ بِين عُوض اور بدله دینا سی بدله دنیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو یقیی ہے - صدیث قدی میں آتا ہے - اللہ تعالی فرما تا ہے - أُنفِق أُنفِق عَلَيْكَ (صحیح بنحاری سورة هود) "تو خرچ كر میں تھر پر خرچ كروں گا" (یعنی بدله دول گا) دو فرشتے ہر روز اعلان كرتے ہیں 'ایک کتا ہے «اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنفِقًا خَلفًا» (اے اللہ! خرچ كرنے والے كو خرچ كرنے والے كو بدل عطافرما) - «اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنفِقًا خَلفًا» (اے اللہ! خرچ كرنے والے كو بدل عطافرما) - «الله عطافرما) - «اللہ علاقری كرنے والے كو بدل علی واقعیٰ)

<sup>(</sup>٣) کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو پھے دیتا ہے تو اس کا میہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیسیر اور اس کی تقدیر ہے ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے ، جس طرح بچوں کا باپ ، بچوں کا 'یا باوشاہ اپنے شکر کا کفیل کملا تا ہے حالا نکہ امیر اور مامور بنچے اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے کسی کو پچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے ، پس در حقیقت رازق بھی اللہ ہی ہوا۔ تاہم میہ اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیئے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف فرچ کرنے) یہ وہ اجرو تواب بھی عطافرماتا ہے۔

قَالُوَاسُمُعَٰ لَكَ اَنْتَ وَلِلْيَنَامِنُ دُونِهِمُ ثَبُلُ كَانُوَا يَمُبُلُونَ الْخِنَّ الْمُؤْمُونَ ﴿ الْجِنَّ الْمُؤْمُونُ وَهُونُونَ ﴿

قَالْيُومُرَلَايَمُلِكُ بَعُضُكُو لِبَعْضِ نَفَعًا وَلَاهَتُوا وَنَقُولُ لِلَذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ التَّارِ الَّذِيُّ كُذُتُو يِهَا ثُكَدِّبُونَ ﴿

ۅؘٳڎٙٳڞؙؿ۬ٚڶڡؘڲۿؚؚۿڔٳڸؿؙڬٳؠؾٟڹؾ۪ۊٵڷؙۅؙٳڡٵۿؽۜٳٙڗڒڔۼؙڷ ؿؙڔؽؙۮٵڽؾۜڝؙڎڴۯؙۼۺٵڬٲڹؿڡؙڹؙڎٵؠٚٷۧڴٷٷٵڷۅؖٳڡٵۿۮؘٳ

وہ کمیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ اللہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے''' ان میں کے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔(۳۱)

پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کی کے لیے (بھی کی قتم کے) نفع نقصان کا مالک نہ ہو گا۔ (۳) اور ہم ظالموں (۳) سے کمہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چھو جے تم جھٹاتے رہے۔ (۲۲)

اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے

میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان سے بھی پوجھے گا "کیا تو نے لوگوں سے کما تھا کہ جھے اور میری ماں (مریم) کو اللہ کے سوا ' معبود بتالیتا؟" (المائدة-۱۱۱) حضرت عینی علیہ السلام فرمائیں گے "یااللہ توپاک ہے 'جس کا جھے حق نہیں تھا'وہ بات میں کیوں کر کمہ سکتا تھا؟" ای طرح اللہ تعالی فرشتوں سے بھی پوچھے گا'جیسا کہ سورۃ الفرقان (آیت-سے) میں بھی گزرا- کہ کیا یہ تممارے کئے پر تمماری عبادت کرتے تھے؟

- (۱) لیمنی فرشتے بھی حضرت عیسلی علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر کے اظہار براء ت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور تو ہماراولی ہے 'ہماراان سے کیا تعلق؟
- (۲) جن سے مراد شیاطین ہیں۔ لینی ہیہ اصل میں شیطانوں کے پجاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿إِنْ يَّكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْ عَالَى عُوْنَ (النسساء۔) ۱۱۱)
- (۳) لیعنی دنیا میں تم بیہ سمجھ کران کی عبادت کرتے تھے کہ بیہ تمہیں فائدہ پہنچا ئیں گے 'تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دلوا ئیں گے۔ جیسے آج بھی پیرپر ستوں اور قبر پر ستوں کا حال ہے لیکن ' آج دیکھ لو کہ بیہ لوگ کسی بات پر قادر نہیں۔
  - (٣) ظالمول سے مراد عیراللہ کے پچاری ہیں کو نکه شرک ظلم عظیم ہے اور مشرکین سب سے برے ظالم-
- (۵) شخص سے مراد 'حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں-باپ داداکادین 'ان کے نزدیک صیح تھا'اس لیے انہوں نے آپ ماٹھ کیا کا '' جرم '' یہ بیان کیا کہ یہ تہہیں ان معبودوں سے رو کناچاہتا ہے جن کی تمہارے آباعبادت کرتے رہے۔

إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلْحَقِّ لَيَّا حَارَهُ وَان هَانَ إلاسِعُونَ مَبُين ٠

وَمَاالْتِبُنْهُمْ مِينَ كُتُب يَدُرُسُونَهَا وَمَاآرَسُكُنَا اللَّهُمُ مَّلُكَ ڡؚؽؙؾٚۮؚؽڔۿ

وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِنُ قَيْلِهِمُ وَمَالِكُفُو المُعْشَارُ مَا اتَّنْفُهُم فَكُذُ بُوْارُسُولُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيْرِ رَ

وَفُوَادِي شُعْ تَتَعَكَرُوا مَابِصَاحِيكُومِ مِن جِنَّاةٍ

قُلُ إِنَّهَا آعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ النَّ تَقُومُوالِلهِ مَثْنَى

انُ هُوَ الْاِنَنٰ يُرُّ لِّكُو بِيُنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيْدٍ ۞

(اس کے سوا کوئی بات نہیں)' اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے <sup>(')</sup> اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافر سی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳س) اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہول نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی

آگاہ کرنے والا آیا۔ (۳۸)

اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھااور انہیں ہم نے جو دئے رکھاتھا یہ تو اس کے دسویں ھے کو بھی نہیں ہنچے 'پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا' (پھرد مکھ کہ) میراعذاب کیسا(سخت) تھا۔ <sup>(۳۸)</sup> کمہ دیجئے! کہ میں تہہیں صرف ایک ہی بات کی نقیحت کر ہاہوں کہ تم اللہ کے واسطے (ضد چھو ڑ کر) دو دومل کر یا تنها تنها کھڑے ہو کر سوچو تو سہی' تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں' (۵) وہ تو تمہیں ایک برے (سخت)

<sup>(</sup>۱) اس دو سرے ہٰذَا ہے مراد قرآن کریم ہے 'اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔

<sup>(</sup>۲) قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہااوریہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و مطالب ہے ہے اور دو مرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم واسلوب اور اعجاز وبلاغت سے-(فتح القدير)

<sup>(</sup>٣) اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغیبر آئے اور کوئی محیفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں آئىس توانكار كرديا-

ہے تچھلی امتیں بھی' اس راہتے پر چل کر تاہ و برباد ہو چکی ہں۔ حالا نکہ بیہ امتیں مال و دولت' قوت و طاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں' تم تو ان کے دسوس جھے کو بھی نہیں پہنچتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں۔ اسی مضمون کو سور ہُ احقاف کی آبیت ۲۶ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی میں تہمیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈرا آباور ایک ہی بات کی نصیحت کر تا ہوں اور وہ بیر کہ تم ضد'اور انانیت چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمهارے اندر گزری ہے اور

عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ ((۴۲)) کمہ دیجئے! کہ جو بدلہ میں تم سے ماگوں وہ تمہارے لیے ہے (۲) میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ وہ ہرچیز سے باخبر(اور مطلع) ہے۔ (۲۷) کمہ دیجئے! کہ میرارب حق (تچی وحی) نازل فرما تاہے وہ (۳)

کهه و بیجے ! که حق آچکا باطل نه تو پہلے کچھ کرسکا ہے اور نه کرسکے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۹) تُلْمَاسَالْتُكُونِّنَ آجُرٍ فَهُوَلَكُوُّ إِنَّ آجُرِيَ إِلَاعَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كِنِ شَيْئُ شَهِيْنٌ ۞

- قُلُ إِنَّ رَبِّنُ يَقُذِ ثُ بِالْحَقِّ عَكَامُ الْغَيْوْبِ ۞
- قُلْ جَأَءَالُحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿

اب بھی جو دعوت میں تہمیں دے رہا ہوں کیااس میں کوئی ایس بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دلیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دلیوانگی نمیں ہے۔

(۱) لیعنی وہ تو صرف تمهاری ہدایت کے لیے آیا ہے ناکہ تم اس عذاب شدید سے نی جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہیں بھگتا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا "یاصباطہ" جے من کر قریش جمع ہو گئے "آپ مار تھی ہے فرمایا "بتلاؤ "اگر میں تمہیں خبردوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر عملہ آور ہونے والا ہے "تو کیا تم میری تقدیق کرو گے ؟" انہوں نے کہا ''کیوں نہیں "آپ مار تھی ہے فرمایا "تو پھر من لو کہ میں تمہیں سخت عذاب آنے ہے پہلے ڈرا آ ہول" یہ من کرابولہ بے کہا تباً لَكَ ! اللهذا جَمَعْتَنَا "تیرے لیے ہلاکت ہو 'کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟"جس پر اللہ تعالی نے سور وَ سَبَتْتُ یَدَآ اَدِنُ لَهَہِ نَازِلَ فرمائی۔ (صحیح بعدادی 'تفسید سور ہوں ا

(۲) اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع ہے بے رغبتی کا مزید اظهار فرما دیا ٹاکہ ان کے دلوں میں اگریہ شک و شبہہے پیدا ہو کہ اس دعوائے نبوت ہے اس کا مقصد کمیں دنیا کمانا تو نہیں ' تو وہ دور ہو جائے۔

(٣) فَذَفَ كَ معنی 'تیراندازی اور خشت باری كے بھی ہیں اور كلام كرنے كے بھی- يهاں اس كے دو سرے معنی ہی ہیں اور كلام كرنے كے بھی- يهاں اس كے دو سرے معنی ہی ہیں یعنی وہ حق كے ساتھ گفتگو فرما ہا' اپنے رسولوں پر وہی نازل فرما آباور ان كے ذريعے سے لوگوں كے ليے حق واضح فرما آب ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ يُلِقِى الدُّوْمَ مِنْ اَمْرُما عَلَىٰ مَنْ يَشَالُونِ عِبَادِم ﴾ (المعدّومن ۱۵۰) یعنی ''اپنے بندوں میں سے جس كو جاہتا ہے ' فرشتے كے ذریعے سے اپنی وہی سے نواز آبے ''۔

(٣) حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفرو شرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن

مُّلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَالثَمَّا آضِلُ عَل نَفْنِیُ وَاِن الْهُتَدَبَّتُ فَهَمَانِیْقُ اِلَّارِیِّ اِتَّهٔ سَمِیعٌ قَرِیْثِ ۞

وَلُوْتَزَى إِذْ فَزِعُوا فَلَافَوْتَ وَالْخِذُو المِنْ مُكَالِن قِريبٍ ﴿

وَقَالُوَاامَنَا بِهِ ۚ وَ آنْ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ۞

کمہ دیجئے کہ اگر میں بمک جاؤں تو میرے بھنے (کاوبال) مجھ پر بی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا (۱۱) ہے وہ بڑا بی سنے والااور بہت ہی قریب ہے۔ (۱۳)

اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی (اور قریب کی جگہ سے گر فقار کر لیے جائیں گے-(۵۱)
اس وقت کمیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ ہے (مطلوبہ چیز) کیے ہاتھ (۵۲)

آگیا ہے 'جس سے باطل مضحل اور ختم ہو گیا ہے 'اب وہ سراٹھانے کے قابل نہیں رہا' جس طرح فرمایا ﴿ بَنْ نَقْنِنْ وَا بِالْحَقِّ مَّى الْبَاطِلِ فَیَدُ مَغْهُ فَاذَا اُهُوزَاهِقُ ﴾ (سورة الانسیاء ۱۸) حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا' نبی سالیّتی ما خانہ کعبہ میں داخل ہوئے' چاروں طرف بت نصب سے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سور و بنی اسرائیل کی آیت ﴿ وَقُلْ جَانَالْحَقُّ وَذَهَ قَلْ اَلْبُاطِلُ ﴾ پڑھتے جاتے تھے - (صحبح بحدادی ' کتاب الجبھاد' باب إذالة الأصنام من حول الكھبة )

- (۱) یعن بھلائی سب اللہ کی طرف ہے ہے 'اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مبین نازل فرمایا ہے 'اس میں رشد و ہدایت ہے 'صبح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراہ ہوتا ہے 'تو اس میں انسان کی اپنی ہی کو تاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھائی جب کسی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کتے ' «اَقُولُ فِنِهَا بِرَأْفِيْ؛ فَإِنْ يَنْکُنْ صَوابًا فَمِنَ اللهِ، وإنْ يَنْکُنْ خَطاً فَمِنِيَ وَمَنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّ
- (٢) جمس طرح حديث ميس فرمايا إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا مُجِنِبًا » (بنحادى ؛ كتاب الدعاء ؛ بباب الدعاء إذا علاعقبة ، "تم بمرى اور غائب ذات كونهيں لِكار رہے ہو بلكہ اس كولِكار رہے ہو جو سننے والا ، قريب اور قبول كرنے والا ہے "-
  - (٣) فَلاَ فَوْتَ كَهيل بِهاكُ نهيل سكيل كع ؟ كيونكه وه الله كي كرفت مين مول كع نيه ميدان محشر كابيان ہے-
- (٣) نَنَاوُشٌ کے معنی تناول یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے' دنیا کے مقابلے میں دورکی جگہ ہے' جس طرح دور سے

وَقَدُكُفُرُوا بِهِ مِنُ قَبْلُ وَيَقَدُوفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مُكَانِ بَعِيْدِ ﴿

ۅؘڿؽؙڵؠؽ۫ؠؙٛٛٛٛٛؗؗؗؗۿۄؘؽؘڹؽؘٵؘؿؿٞؠٙٷڗڲٵڣؙۅڵؠڶؿؽٳۼؚؠ؋ۺؚڹڣۧڷؙ ٳؙؠؙؙۼػٲڶٷٳؽۺڮٷ۫ؽۣۑ۞ٛ

## ٩

ٱلْمَمْنُى لِلهِ فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْرَضِ جَاعِلِ الْمَلَمِّ لَمَة وُسُلًا الْمِلَ آجْنِعَة مَّثْنَى وَتُلْكَ وَدُلْمٌ يَرِيْدُ إِنِ الْخَلْقِ مَا يَشَأَ لُونَ اللهَ

اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا' اور دور دراز سے بن دیکھے ہی بھیئتے رہے۔ (۱) (۵۳)
ان کی چاہتوں اور ان کے در میان پردہ حائل کر دیا گیا (۲)
جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا' (۳)
وہ بھی (انمی کی طرح) شک و تردد میں (پڑے ہوئے)
تقے۔ (۵۴)

## مور و فاطر کی ہے اور اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور پانچ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کاپیدا کرنے والا <sup>(۵)</sup> اور دو دو تمین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغیبر( قاصد) بنانے

كى چىزكو بكرنا مكن نهيں "آخرت ميں ايمان لانے كى مخبائش نهيں-

(۱) یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو گھڑا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کمانیاں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے 'کاہن ہے 'شاع ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کمی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔

(۲) لیعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے' عذاب سے ان کی نجات ہو جائے' لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پر دہ حاکل کر دیا لیعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔

(٣) لیعنی مجھلی امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیاجب وہ عذاب کے معامنے کے بعد ایمان لا کیں-

(٣) اس لیے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ حضرت قادہ فرماتے ہیں "ریب و شک ہے ، جو شک کی حالت میں فوت ہو گا'ای حالت میں اٹھے گااور جو یقین پر مرے گا' قیامت والے دن یقین پر ہی گا'۔ (ابن کثیر) ہی اٹھے گا''۔ (ابن کثیر)

(۵) فاَطِوٌ کے معنی ہیں مخترع 'پہلے پہل ایجاد کرنے والا' یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان و زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے ' تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سامشکل ہے؟

عَلْ كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ①

كَايَقْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَصُّةٍ فَلَامُمِكَ لَهَا وَمَالِيُسِكُ فَلاَمُوسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ ﴿ وَهُوَ الْعَنِيْزُ الْعَكِيمُ ۞

يَّاَيُّهُا التَّاسُ اذَكُرُوْ افِمُتَ اللهِ عَلِيَكُمُ هُلَ مِنْ عَالِيَ غَيُرُللهِ يَرُزُوُكُمُونِنَ التَّمَا ۗ وَالْكِرْفِنِ ۚ لَا إِلٰهَ الْاَهُونَ كَالَّىٰ تُؤْفِئُونَ ۞

ڡؙڬۥؙٛڲؙڎٙڹٛڎؚڬڡؘڡۜؽؙڴۮٙؠٮٛٛ؈ؙؙۘٛٛٛڽٞۻؙڡٞؠٚڬڨٙڸڬٷٳڶڶ۩ۼؖۺؙڗؙڿۼؙ اڵٵٛٷۯ۞

والا ہے ''' مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے '' الله تعالی یقیناً ہر چزیر قادر ہے۔(۱) الله تعالی یقیناً ہر چزیر قادر ہے۔(۱) الله تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سواس کا

الله تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سواس کا کوئی بند کر دے سواس کوئی بند کر دے سواس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (۳) اور وہی غالب حکمت والا ہے-(۲)

لوگو! تم پر جو انعام الله تعالی نے کیے ہیں انہیں یاد کرو-کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تہمیں آسان و زمین سے روزی پنچائے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس تم کماں اللے جاتے ہو؟ (٣)

اور اگریہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جاچکے ہیں۔ تمام کام اللہ بی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ (۵)

(۱) مراد جبرائیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل فرشتے ہیں جن کواللہ تعالی انبیا کی طرف یا مختلف مهمات پر قاصد بناکر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو 'کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں 'جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔

(۲) لینی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں ' جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میں نے معراج کی رات جرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا' اس کے چھ سوپر تھے (صحبے بہخاری ' تفسیسر سود آ النجم ' بیاب ' فیکان قیاب قوسین اُواڈنسی بعض نے اس کو عام رکھا ہے ' جس میں آ کھ ' چرہ ' ناک اور منہ ہر چیز کا حن داخل ہے۔

(٣) ان ہى نعمتوں میں سے ارسال رسل اور انزال كتب بھى ہے۔ يعنى ہر چيز كاوينے والا بھى وہى ہے 'اور واپس لينے يا روك لينے والا بھى وہى۔ اس كے سوانہ كوئى معلى اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبى صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے۔ «اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ».

(٣) لينى اس بيان و وضاحت كے بعد بھى تم غيرالله كى عبادت كرتے ہو؟ تُوْ فَكُوْنَ اَكَرَ أَفَكَ سے ہو تو معنى ہوں گے پھرنا تم كمال پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكَ سے ہو تو معنى ہيں جھوٹ ، جو تج سے پھرنے كا نام ہے- مطلب ہے كه تمهارے اندر توحيد اور آزق اللہ ہے- (فُخ القدير) ممارے اندر توحيد اور آزق اللہ ہے- (فُخ القدير) (۵) اس ميں نبى صلى الله عليه وسلم كو تسلى ہے كه آپ مَنْ الله كا يَصِله (۵) اس ميں نبى صلى الله عليه وسلم كو تسلى ہے كه آپ مَنْ الله كو بھٹلاكريه كمال جائيں گے؟ بالآخر تمام معاملات كافيصله

يَائِهُا النَّاسُ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَثْ فَلَا تَغُوَّنَكُو الْحَيُوةُ اللَّهُ النَّاسُ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَثْ فَلَا تَغُوَّهُ اللَّهُ النَّالُ الْعُرُورُ ﴿

ٳڽۜٙٳۺٞؽؙڟڹۘڷڵؠؙڡؙۮؙۏؙٞڡؘٲۼؚؖ۫ڶۉؙڡؘۮٷۧڶٳٮٛؠٚٵؽٮؙٷٛٳڃۯ۫ؠؘڎؚٳؽڮۏؗٷٵ ڡؚڽؙٲڞؙڂٮؚٳڶۺۜۼؿڕ۞۫

ٱلَّذِيْنَ كَفَرُوْالَهُوْمَنَاكِ شَدِيْدُهُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعِمْلُوا الطّلِختِلَهُمْ مَنْفِوَةً وَآجُرُكِيَرِيْرٌ ﴿

ٵ**ؘڡؘٚ**ڹٛۯؙؾۣڹٙڵؘڎؙڛؙۊؙءؚٛٛعٙٮڸ؋؋ۧٳڵاؙػڛۜؾ۠ٲٚڣؙٳؾٞٳڶڵڡؘؽۻؚڷؙؙؙؙؙڝ۫ؾؿڶٲ

لوگو! اللہ تعالیٰ کا وعدہ سیا ہے (۱) تنہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے' (۲) اور نہ دھوکے باز شیطان تنہیں غفلت میں ڈالے۔ (۵)

یاد رکھو! شیطان تمہارا دسمن ہے 'تم اسے دسمُن جانو <sup>(۳)</sup> وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلا تا ہے کہ وہ سب جنم واصل ہو جا ئیں۔ (۲)

جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔ (۵)

کیاپس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سجھتا<sup>(۱)</sup> ہے (کیاوہ

تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح بچیلی امتوں نے اپنے پغیمروں کو جھٹامیا 'تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر بازنہ آئے 'تو ان کو بھی ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔

- (۱) کہ قیامت برپاہو گی اور نیک و بد کوان کے عملوں کی جزاو سزا دی جائے گی۔
- (۲) لیعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظرانداز نہ کرو۔
- (۳) لیعنی اس کے داؤ اور فریب سے خ کر رہو' اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کامقصد ہی تنہیں دھوکے میں مبتلا کر کے اور رکھ کے جنت سے محروم کرنا ہے۔ میں الفاظ سور ۂ لقمان۔۳۳ میں بھی گزر چکے ہیں۔
- (۴) کینی اس سے سخت عداوت رکھو' اس کے دجل و فریب اور ہتھکنڈوں سے بچو' جس طرح دسمن سے بچاؤ کے لیے انسان کرتا ہے۔ دو سرے مقام پر ای مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ ﴿ اَفَتَتَخِدُنُونَهُ وَدُرِیّتَهُ اَوْلِیا َا مِنْ دُونِیَ وَهُمُ اَلْهُ عَدُونِ مِعْمَ لِنْ اِللَّا لِمِیْنَ بَدُلًا ﴾ (الکھف۔ ٥٠) ''کیا تم اس شیطان اور اس کی ذربیت کو' مجھے چھوڑ کر' اپنا دوست بناتے ہو؟ عالا نکہ وہ تممارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے''۔
- (۵) یمال بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ 'عمل صالح کو بیان کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے ٹاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں 'کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
- (١) جس طرح كفار و فجار بين 'وه كفرو شرك اور فتق و فجور كرتے بين اور سجھتے بير بين كه وه اچھاكر رہے ہيں- پس ايسا

وَيَهُدِئُ مَنْ يَتَنَأَوْ ثَلَاتَنُ هَبُ نَشَنُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلِيهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلِيهُوْ مَنْ اللهُ عَلِيهُ وَالمَنْ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلِيهُ وَالمَنْ عَلَيْنُ وَالْمَنْ عَلَيْنُ وَالْمَنْ عَلَيْهِمْ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ اللهِ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلِيهُ وَاللهِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ عَلَيْهِمْ مَسْلَكُ عَلِيهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وَللْهُ الَّذِيُّ الرِّسُلُ الرِّيْعُ فَتَتْثِيُّرُ مُعَابًا فَمُقَنْهُ إلى بَلَوِ تَيْتِ فَاخَيْنُنَالِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ النَّشُورُ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلْوُالطِّيِّبُ

ہدایت یافتہ شخص جیساہے)'(یقین مانو) کہ اللہ جے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہے راہ راست وکھا تاہے۔'') پس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے''<sup>(۲)</sup> یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔''(۸)

اور الله ہی ہوائیں چلا تاہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں چرہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔ (۳)

جو شخص عزت حاصل کرناچاہتا ہو تواللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے'<sup>(۵)</sup> تمام تر ستھرے کلمات ای کی طرف چڑھتے

شخص 'جس کواللہ نے گمراہ کر دیا ہو' اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی حیلہ ہے؟ یا یہ اس شخص کے برابر ہے جے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نفی میں ہی ہے 'نہیں یقیناً نہیں۔

- (۱) الله تعالیٰ اپنے عدل کی رو سے 'اپی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کر تا ہے جو مسلسل اپنے کر تو توں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھمرا چکتا ہے اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو تا ہے۔
- (۲) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم نام پر ہنی ہے'اس لیے کسی کی گمراہی پر اتناافسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔
- (٣) لینی اس سے ان کاکوئی قول یا فعل مخفی نہیں 'مطلب ہے ہے کہ اللہ کاان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خیبراور ایک حکیم کی طرح کا ہے۔ عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ثب استعال کرتے ہیں' کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی دشنام پر ہی خلعتوں سے نواز دیتے ہیں۔
- (٣) لعنی جس طرح بادلوں سے بارش برساکر ختک (مرده) زمین کو ہم شاداب (زنده) کر دیتے ہیں 'ای طریقے سے قیامت والے دن تمام مرده انسانوں کو بھی ہم زنده کر دیں گے- حدیث میں آتا ہے کہ ''انسان کا سارا جم بوسیدہ ہو جاتا ہے' صرف ریوھ کی ہڑی کا ایک چھوٹا ساحصہ محفوظ رہتا ہے 'اس سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی''- «کُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ یَبْلَی، إِلَّا عَجِب الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، ومِنْهُ یُرکَّبُ (البخاری 'تفسیر سور ، عم مسلم 'کتاب الفتن'باب مابین النفختین)
- (۵) لیمنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے 'تو وہ اللہ کی اطاعت کرے 'اس سے اسے یہ مقصود حاصل

بیں (ا) ورنیک عمل ان کوبلند کرتاہے '(ا) جولوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں (ا) ان کے لیے سخت تر عذاب ہے 'اوران کایہ مکر برباد ہوجائے گا۔ (ا) لاگو! اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پھر نطقہ سے پیدا کیا ہے '(مرد وعورت) بنا دیا ہے 'عورتوں کا حالمہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے '(ا) اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے علم سے ہی ہے '(ا) اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَ الْذِينَ يَمَكُّوُونَ السَّيِّاتِ
لَهُوْعَذَاكِ شَوِيْدُ وَمَكُواُ وَلِلْهَ هُوَ يَبُورُ ۞

ۉڶڵۿؙڂؘڵڡۧڴؙٷۺٚ؆ۛٳڮ۪ڽٞۊۜؠؽ۠ؿ۠ڟڡؘۊ۪ؿۊۜڿڡۜۘٮڴڴۄؙٲۯ۠ۅٵڿٲ ۅؘ؆ؙۼؖۺڵؿؽٲؿؿۅؘڮڒؾڞؘۼٳڷٳڽڡؚؚڶؠ؋ٷ؆ڶؽڡؠۜڗؙؠؽ ۺؙڡؾٙ؞ ۊٙڵؽؙؿ۫ڡڞؙؿؽ۬ۼؙۯۣٵؚٙڰڶؿ۬ڮؿ۠ؿٳٚؾؘڎڶڸڡؘٷٙڶڵؿؠؽۺؿڒٛ

ہو جائے گا- اس لیے کہ دنیاو آخرت کامالک اللہ ہی ہے 'ساری عز تیں اس کے پاس ہیں وہ جس کو عزت دے 'وہی عزیز ہو گا' جس کو وہ ذلیل کر دے 'اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے ستی و و سرے مقام پر فرمایا- ﴿ الّذِينُ مَيَّةُونُونُ الْكُوْمِ يُعْدَانُونَ الْكُوْمِ يُنِي َادْلِيَا آئِينُ وُدُونِ الْمُوْمِونِينَ الْكِبْعُونَ عِنْدُامُ الْوَزَّةَ وَاَنَّ الْمِؤَةَ لِلْمِ جَدِيدُمًا ﴾ والساء ١١٠٠١

(۱) النكلِم، كلِمةً كى جمع ب ستھر كلمات سے مراد الله كى تتبيع و تحميد ، تلاوت ، امريالمعروف و نبى عن المنكر ب-چرھتے ہيں كامطلب ، قبول كرنا ہے- يا فرشتوں كا انہيں لے كر آسانوں يرچرھنا ہے باكہ اللہ ان كى جزا دے-

ر) یز فَعُهُ این ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کتے آلنکیلمُ الطّبّ ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے۔ یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر (تشبیع و تخمید) کچھ نہیں 'جب تک اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فراکض کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ بعض کتے ہیں یز فَعُهُ میں فاعل کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالی عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الوقع اللہ کی تشبیع و تخمید میں مخلص ہے (فتح القدری) گویا قول 'عمل صالح سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب فی الوقع اللہ کی تشبیع و تخمید میں مخلص ہے (فتح القدری) گویا قول 'عمل کے بغیر' اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے۔

(٣) خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پنچانے کی تدبیر کو کمر کہتے ہیں کفرو شرک کا ار تکاب بھی کمرہے کہ اس طرح اللہ کے راستہ کو نقصان پنچایا جاتا ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو ساز شیں کفار مکہ کرتے رہے' وہ بھی کمرہے' ریاکاری بھی کمرہے۔ یہاں یہ لفظ عام ہے' کمرکی تمام صور توں کو شامل ہے۔

(٣) کینی ان کا کر بھی برباد ہو گااور اس کا وبال بھی انہی پر پڑے گاجو اس کا ار تکاب کرتے ہیں' جیسے فرمایا- ﴿وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُمُ اللَّهَ يَتِيْ ٱلَّا رِبَاَهَ لِلِهِ ﴾—(ف طو-٣٠)

(۵) لیمن تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی ہے اور پھراس کے بعد تمهاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا' جو مردکی پشت ہے نکل کرعورت کے رحم میں جاتا ہے۔

(١) ليعنى اس سے كوئى چيز مخفى نهيں و حتى كه زمين پر كرنے والے بت كو اور زمين كى تاريكيوں ميں نشوونما پانے والے

اور جس کسی کی عمر گھنے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (۱۱) اللہ تعالی پر بیہ بات بالکل آسان ہے۔(۱۱) اور برابر نہیں دو دریا ہیہ میٹھا ہے بیاس بجھاتا پینے میں خوشگوار اور یہ دو سرا کھاری ہے کڑوا'تم ان دونوں میں

خوشگوار اور میہ دو سرا کھاری ہے کڑوا'تم ان دونوں میں ۔ خوشگوار اور میہ دو سرا کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنمیں تم پہنتے ہو-اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے کھاڑنے اوالی ان دریاؤں میں ہیں ناکہ تم پانی میں بین ناکہ تم

پی روپیرے پی رسے روز باب کر دیروں میں بین اور اس کا فضل ڈھونڈو اور آگہ تم اس کا شکر کرو-(۱۲)
وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر تا ہے اور
آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگادیا ہے۔ ہرا یک میعاد
معین پر چل رہاہے۔ یمی ہے اللہ (۳) تم سب کاپالنے والااسی
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو
کی سکھور کی شخصلی کے چھی مالک نہیں۔ (۳)

وَمَايَنتَوَى الْبَحُونِ ﴿ هَٰذَاءَنُ ﴾ ثَوَاتُ سَأَلِمُ ثَمَرَارُهُ وَ هٰذَامِلُهُ الْجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَمُا الْمِيَّاقِ تَاقَتَتَمْ مُرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهُ مَواخِرَ لِتَمْتَغُوّ امِنُ فَضُلِهٖ وَلَمَكُلُمُ تَشْكُرُونَ ﴿

يُوْلِجُ الدِّلُ فِي الثَّهَارِ وَيُولِمُ الثَّهَارَ فِي الدَّيْلِ وَسَتَحَوَ الشَّهُ سَ وَالْفَتَرَّكُ ثُلُّ يَتَجُرِىٰ لِاَحِلِ شُسَتَّى \* ذَلِكُو اللهُ دَكُلُو لَهُ الْمُلُكُ\* وَالْهَذِينَ تَدُمُّونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَسْلِكُونَ مِنْ وَظِيمِيْرٍ ۞

بیج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام-۵۹)

(m) لعنی مذکورہ تمام افعال کافاعل ہے۔

(٣) لینی اتن حقیر چیز کے بھی مالک نہیں' نہ اے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قِطْمِیز ؓ اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور

اگر تم انهیں بکارو تو وہ تمہاری بکار پنتے ہی نہیں ''' اور اگر (بالفرض) من بھی لیس تو فریاد رسی نہیں کریں گے'<sup>(r)</sup> بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کاصاف انکار کر جائیں گے۔ <sup>(4)</sup> آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خردار خبرس نہ دے گا۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۲۸) اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو <sup>(۵)</sup> اور اللہ بے نیاز <sup>(۲)</sup>

خوبيول والاہے۔ (۱۵)

اگر وہ جاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئ مخلوق پیدا کر (الا) (۱۲) (۱۲)

اوريه بات الله كو يجھ مشكل نهيں-(١٤)

إِنْ تَكُ عُوْهُمُ لِالْيَسْمَعُوا دُعَاءُكُو وَلَوْ سَبِعُوامَا اسْتَجَانُوا لَكُوْ وَيُومَ الْقِيمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرَ كِكُوْ وَلَايُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَيِيْرِ ﴿

يَآيَهُا النَّاسُ آنْتُو الْفُقَرَ أَوْلِلَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْنُ الحِينيدُ ۞

انَ يَشَا يُنْ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿

وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَيزِيُزِ ۞

اس کی شخصلی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا ساچھلکا شخصلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہو تا ہے۔

- (۱) لیخیا اگرتم انہیں مصائب میں یکارو تووہ تمہاری یکار سنتے ہی نہیں ہیں 'کیو نکہ وہ جمادات ہیں یامنوں مٹی کے نیچے مدفون -
  - (۲) کیعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیس تو بے فائدہ 'اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے ۔
- (٣) اور کہیں گے ﴿ مُمَاكْمُنْكُوْلِيَا كَاتَعْبُدُوْنَ ﴾ (بيونس-٢٨)"تم جماري عبادت نهيں کرتے تھے" ﴿ إِنْ كُنَاعَنْ عِبَادْ تِلْكُهُ ۔ کنوارٹن ﴿ (بیونس ۲۰۰)" ہم تو تمہاری عبادت ہے بے خبرتھ "-اس آیت سے بیہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے' وہ سب بھر کی مور تیاں ہی نہیں ہوں گی' بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ' جن' شیاطین اور صالحین) بھی ہوں گے۔ تب ہی تو بیر انکار کریں گے۔ اور بیر بھی معلوم ہوا کہ ان کی حاجت براری کے لیے یکار نا شرک ہے۔
- (۳) اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت ہے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان یکارے جانے والوں کی ہے اختیاری' یکار کو نہ سننااور قیامت کے دن اس کا نکار کرنابھی شامل ہے۔
- (۵) نکش کالفظ عام ہے جس میں عوام و خواص 'حتیٰ کہ انبیاعلیم السلام و صلحاسب آجاتے ہیں۔اللہ کے در کے سب ہی
- مختاج ہں۔ کیکن اللہ کسی کامختاج نہیں۔
- (١) وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائیں' تو اس سے اس کی قوت میں زیاد تی نہیں ہو گی۔ بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے اور اس کی عبادت واطاعت سے انسانوں کا بناہی فائدہ ہے۔
  - (4) کینی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے ۔ پس ہر نعمت 'جواس نے بندوں پر کی ہے 'اس پر وہ حمد وشکر کامستحق ہے ۔
- (٨) يه بھي اس كي شان بے نيازى ہى كى ايك مثال ہے كه اگروہ چاہے تو تہميں فنا كے گھاك اتار كے تمهاري جگه ايك

وَ لَاتَزِدُوَانِرَةً وَّدُدَا خُرَى وَإِنْ تَكُومُ مُثَقَلَةُ إِلَى حِمُلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَى ُ وَكَوَكَانَ ذَا قُرُ بِلْ إِنْسَمَا سُنُونِ دُ الَّذِينُ نَ يَحْشَوُنَ رَبَّهُمُ بِالْفَيْبِ وَاَقَامُواالصَّلُوةُ وَمَنْ تَزَكُ فَاتَمَا يَتَزَكُ لِلْفَيْبِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ۞

وَمَايَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۞ وَلَاالظُّلْمُنْ وَلَاالتُوْرُ ۞ وَلَاالظِّلْ ُ وَلَاالْحُرُورُ ۞

کوئی بھی ہوجھ اٹھانے والا دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا'' اگر کوئی گراں بار دو سرے کو اپنابو جھ اٹھانے کے لیے بلائے گاتو دہ اس میں ہے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو۔ (۲) تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب ہے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ''اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہو گا۔ (۱۸) پاک ہو گا۔ (۱۸) اور اندھا اور آ کھوں والا برابر نہیں۔ (۱۸) اور اندھا اور آ کھوں والا برابر نہیں۔ (۱۹) اور نہ دھوپ۔ (۲۰)

نئ مخلوق پیدا کردے 'جواس کی اطاعت گزار ہو'اس کی نافرمان نہیں یا بیہ مطلب ہے کہ ایک نئ مخلوق اور نیاعالم پیدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔

- (۱) ہاں جس نے دو سروں کو گراہ کیا ہوگا' وہ اپ گناہوں کے بوجہ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا' جیسا کہ آیت ﴿ وَلَيْتَحُولُمُ اَلْقَالُا لَهُمْ اَلْقَالُهُمُ وَالْقَالُا لَهُمْ اَثْقَالِهُمُ ﴾ (العنکبوت-۱۳) اور حدیث مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَنِيْةً کَانَ عَلَيْهِ وَذُرُ هَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ (صحیح مسلم کتاب الزکوة 'باب الحث علی الصدقة …) ت واضح کے لیکن یہ دو سروں کا بوجہ بھی در حقیقت ان کا اپنای بوجہ ہے کہ ان ہی نے ان دو سروں کو گراہ کیا تھا۔
- (۲) مُنْقَلَةٌ ، أَيْ: نَفْسٌ مُنْقَلَةٌ 'اليا شخص جو گناہوں كے بوجھ سے لدا ہو گا'وہ اپنا بوجھ اٹھانے كے ليے اپنے رشتے دار كوبھى بلائے گاتو وہ آمادہ نہيں ہو گا-
- (٣) لينى تيرے انذار و تبليغ كافائدہ اننى لوگول كو ہو سكتا ہے گويا تو اننى كو ڈرا تا ہے 'ان كو نہيں جن كو انذار سے كوئى فائدہ نہيں ہوتا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمايا '﴿ إِنْهَآ اَنْتُ مُنْذِادُمَنْ يَعْشُهَا ﴾ (النازعات-٣٥) اور ﴿ إِنَّهَا تُنْفِدُمَنِ النَّهَ الذِّكُورَ عَشِي الْقَيْبُ ﴾ ﴾ — (بين ١١)
  - (٣) تَطَهُّرٌ اور تَزَكِّىٰ ك معنى بين شرك اور فواحش كى آلودگول سے پاك بونا-
- - (٢) يه تواب وعقاب يا جنت و دو زخ كي تمثيل ہے-

وَمَايَنَتُوىالُوْمَيَآءُوَلَاالْمَوَاتُ إِنَّااللهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ۚ وَمَآاَنْتَ بِمُسُومٍ مَسنُ فِي الْقُبُورِ ۞

اِنُ آنْتُ اِلْاِنَذِيْرُ ﴿

إِثَّا اَرْسَكُنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيُرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِّنَ اُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيْهُانَذِنُرُّ ﴿

وَإِنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدُنُكُنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ ۚ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُ مُ بِالْمِيَنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنْدِيْرِ ۞

تُحَمَّ آخَدُتُ الَّذِينَ كَفَهُ وَا فَكَيْفَ كَانَ قِلْيُرِ ﴿ الْمُرْتَرَانَ اللهَ آثْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَوْفَا خَرَجْنَابِهِ

اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے' (ا) اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے' (۲) اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ (۲۳) آپ و مرف ڈرانے والے ہیں۔ (۳۳) ہم نے ہی آپ کو حق دے کرخوشخبری سنانے والا اور ڈر

سانے والا بناکر بھیجا ہے اور کوئی امت الی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسانے والانہ گزرا ہو۔ (۲۳)
اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہوگزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھاان کے پاس بھی ان کے پغیر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ (۲۵)

پھر میں نے ان کا فروں کو پکڑ لیا سومیراعذاب کیساہوا۔ (۲۱) کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے

<sup>(</sup>۱) أَحْيَاة سے مومن اور أَمُوات سے كافر يا علما اور جابل يا عقل مند اور غير عقل مند مرادين-

<sup>(</sup>۲) کیعن جھے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہو تا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے'اسے جمت و دلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سائی جاسکتی 'اسی طرح جن کے دلوں کو کفرنے موت سے جمکنار کر دیا ہے 'اے پیغیر مائیکٹیٹا تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا' اس طرح کافرو مشرک جن کی قسمت میں بدیختی کھی ہے ' دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہو تا۔

<sup>(</sup>٣) ليني آپ مالين کيام صرف دعوت و تبليغ ب- مدايت اور صلالت بيرالله ك اختيار من ب-

<sup>(</sup>۵) ناكه كوئى قوم بيد نه كه سكے كه جميں تو ايمان و كفر كا پة بى نهيں' اس ليے كه جمارے پاس كوئى پيغبرى نهيں آيا-بنابريں الله نے ہرامت ميں نبي بھيجا' جس طرح دو سرے مقام پر بھى فرمايا ﴿ قَدْ لِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ (الموعد ٤٠) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتُناً فَيْ كُلِّ الْسَادِ لَدُسُولًا ﴾ الآيَةَ (النحل ٢٠٠)

<sup>(</sup>۲) لینی کیے سخت عذاب کے ساتھ میں نے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔

تَنْزَنِ غَنْتِلْفًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْهِيَالِ جُدَدَّابِيْضٌ وَحُمَرُ مُنْفُتَلِكُ ٱلْوَانْهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُخْتَلِفُّ الْوَانُهُ كَنْالِكَ ْإِشَّمَا يَخْتَنَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِالْعُلَمُوَّا إِنَّاللَّهُ عَزِيْرُ عَمُورٌ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُكُونَ كِتُبَ اللهِ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَانْفَعُوْ امِسْنَا رَبَّ قَنْفُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

آسان سے پانی انارا کھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف ربگتوں کے کھل نکالے <sup>(۱)</sup> اور بہاڑوں کے مختلف جھے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گرے سیاہ۔<sup>(۲)</sup>

اور ای طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگئیں مختلف ہیں '''' اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ''' واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشے والا ہے۔ '(۲۸)

جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (۱۰) اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں (۱۰) اور جو کچھ ہم نے ان کوعطا فرمایا ہے

<sup>(</sup>۱) یعنی جس طرح مومن اور کافر 'صالح اور فاسد دونول فتم کے لوگ ہیں 'اسی طرح دیگر مخلو قات میں بھی نفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلاً پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائعے 'لذت اور خوشبو میں بھی ایک دو سرے سے مختلف۔ حتی کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی رنگ اور ذائعے ہیں جیسے محبور ہے 'انگور ہے 'سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ای طرح بہاڑ اور اس کے جھے یا راست اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں 'سفید' سرخ اور بہت گرے ساہ' جُددٌ جُوئَدٌ کی جمع ہے' راستہ یا کلیر- غَرَابِیْبُ، غِزِبِیْبٌ کی جمع اور سُودٌ، اَسْوَدُ (سیاہ) کی جمع ہے۔ جب سیاہ رنگ کے گرے بین کو ظاہر کرنا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کالفظ استعمال کیا جا تا ہے۔ اسود غربیب' جس کے معنی ہوتے ہیں' بہت گراسیاہ۔

<sup>(</sup>۳) کینی انسان اور جانور بھی سفید ' سرخ ' سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار اللیہ کا علم ہے اور جنتی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں اگویا جن کے اندر خثیت اللی نہیں ہے 'سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علما کی تین قسمیں ہیں۔ عالم باللہ اور عالم بامراللہ 'یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈر آ اور اس کے حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دو سرا صرف عالم باللہ 'جو حدود و فرائض سے ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا' صرف عالم بامراللہ 'جو حدود و فرائض سے باخرہے لیکن خشیت اللی سے عاری ہے (ابن کشیر)

۵) ہدرب سے ڈرنے کی علمت ہے کہ وہ اس بات پر قادرہے کہ نافر مان کو سزادے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے -

<sup>(</sup>١) كتاب الله سے مراد قرآن كريم ب "تلاوت كرتے بين "ليني پابندى سے اس كا اہتمام كرتے ہيں-

<sup>(2)</sup> ا قامت صلوٰة كامطلب ہو تا ہے' نماز كى اس طرح اوائيگى جو مطلوب ہے' يعنی وقت كى پابندى' اعتدال ار كان او ر

بِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴿

ڸؿؙۘڗڣٚؽۿؙڎؙٲؙڹٛۅ۫ڒۿؙڎ۫ۅؘؾڒۣٮ۫ؽۿؙۅ۫ۺؽ۬ڡٚڞؙڸ؋ ۫ٳٮۜۜڎؘۼٛڡؙٛۅۛڒٞ ۺؘڰٛۅ۫ڒٛ۞

وَالَّذِئَ اَوْحَيْنَا الِيُكَ مِنَ الْكِينِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا

لِمَابَيْنَ يَدَيُهُ إِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَخِيدُ مُعَيْرٌ صَ

تُعَوَّا وْرَثِنَا الْكِيْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ

اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں (ا) وہ ایکی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی خسارہ میں نہ ہوگی۔ (۲۹) نگاکہ ان کو ان کی اجر تیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے (۳) بیشک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ (۳)

اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر ہیجی ہے ہے یہ بالکل ٹھیک (۵) ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی ہوری مصح تصدیق کرتی ہے۔ (۱۳) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبرر کھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ (۳) (۳) کیارٹ کو ان لوگوں کو (اس) کتاب (۸) کاوارث بنایا جن کو پھر ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۸)

خثوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔

- (۱) لینی رات دن علانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں 'بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نظی صدقہ اور علانیہ سے صدقہ واجبہ (زکوۃ) مراد ہے۔
  - (۲) کیعنی ایسے لوگوں کا جراللہ کے ہاں یقینی ہے' جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- (٣) لِيُوَفِيَهُمْ ، متعلق ہے- لَنْ تَبُورَ ك ، لينى بير تجارت مندے ہے اس ليے محفوظ ہے كہ اللہ تعالى ان كے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا- يا پھر فعل محذوف كے متعلق ہے كہ وہ بيه نيك اعمال اس ليے كرتے ہيں يا اللہ نے انہيں ان كى طرف ہدايت كى تاكہ وہ انہيں اجر دے-
- (٣) سيه تَوْفِيَة اور زيادت كى علت ہے كه وہ اپنے مومن بندول كے گناہ معاف كرنے والا ہے بشرطيكه خلوص دل سے وہ توبہ كريں ان كے جذبة اطاعت و عمل صالح كا قدر دان ہے اس ليے وہ صرف اجر ہى نہيں دے گا بلكه اپنے فضل و كرم سے مزيد بھى دے گا۔
  - (۵) یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔
- (۱) تورات اور انجیل وغیرہ کی- بیہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے بچھلی کتابیں نازل کی تھیں' جب ہی تو دونوں ایک دو سرے کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔
- (۷) یہ اس کے علم وخبرہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئ کتاب نازل فرمادی' کیونکہ وہ جانتا ہے' بچیلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔
- (٨) كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندول سے مراد امت محدیہ ہے۔ لینی اس قرآن كا وارث ہم نے امت محمد یہ كو

فَينَهُمُ ظَالِاً لِتَفْسِهُ وَمِنْهُومُمُقَتَّصِكًا وَمِنْهُوُسَائِثًا بِالْخَيُّاتِ بِاذْنِ اللهٰذلِكَ هُوَالْفَصُّلُ الْكِيدُرُ ۞

جَنَّتُ عَدُنِ يَدُ خُلُوْ نَهَا يُحَلِّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَمِنُ ذَهَبِ وَلُوْلُوَّ الْكِاللَّهُمْ فِيمَا حَرِيْرٌ ۞

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَ أَذْهَبَ عَثَا الْحَزَنُ ۚ إِنَّ مَ بَّنَا

ہم نے اپنے بندوں میں سے پہند فرمایا۔ پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (ا) اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں (ا) اور بعضے ان میں اللہ کی تو نیت سے نیکیوں میں ترقی کیے جلے جاتے ہیں۔ (ا) میں بیا افضل ہے۔ (ا) (ا) وہ باغات میں بمیشہ رہنے کے جن میں بید لوگ واخل ہوں گے سونے (ا) کے کنگن اور موتی پہنائے جاویں گے۔اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ (۱) (سم) اور کہیں گے کہ اللہ کالا کھ لاکھ شکرہے جس نے ہم سے غم اور کہیں گے کہ اللہ کالا کھ لاکھ شکرہے جس نے ہم سے غم

بنایا ہے جے ہم نے دو سری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا- بیہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿ وَلَذَا لِكَ جَعَلْمُنْ لُوْ أَمَّةً قَسَطًا لِتَكُونُوا أَمُهُمَّا لِمَا اِنْتَالِس ﴾ (البقرة - ۱۳۳) كا ہے-

<sup>(</sup>۱) امت محمد یہ کی تین قسمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے 'جس سے مرادایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو آہی اور بعض محرمات کاار تکاب کر لیتے ہیں یا بعض کے زدیک وہ ہیں جو صغائر کاار تکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اپنی کچھ کو آہیوں کی وجہ سے اپنے کواس اعلیٰ درج سے محروم کرلیں گے جوباتی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔ (۲) سید دو سری قسم ہے۔ لیتی ملے جلے عمل کرتے ہیں یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند 'محرمات کے آرک تو ہیں لیکن کبھی مستجمات کا ترک اور بعض محرمات کاار تکاب بھی ان سے ہوجا تا ہے یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن چیش پیش نہیں ہیں۔ (۳) سید وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔

<sup>(</sup>۴) لینی کتاب کاوارث کرنااور شرف و فضل میں ممتاز (مصطفیٰ) کرنا۔

<sup>(</sup>۵) بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے الیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کاسیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھگننے کے بعد جنت میں جا کیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حفیہ کا قول ہے "یہ امت مرحومہ ہے' ظالم یعنی گناہگار کی مغفرت ہو جائے گی' مقتصد' اللہ کے ہال جنت میں ہو گا اور سابق بالخیرات در جات عالیہ یر فائز ہو گا۔ (ابن کیر)

<sup>(1)</sup> حدیث میں آتا ہے کہ "ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو' اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا' وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا''- (صحیح بہخاری' وصحیح مسلم' کتاب اللباس)

لَغَغُورٌ شَكُورٌ ﴿

إِلَّذِ فَي اَحَكُنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصَّلِهِ ۚ لَاِيَسَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلِيَمَشَنَا فِيهَا لُغُوْثِ ۞

وَالَّذِيْنَكَفَرُوا لَهُوْ نَارُجَهَنَّوَلَالِقَطْى عَلَيْهِوْ فَيَمُوْتُوا وَلَايُخَفِّفُ عَنْهُوْ مِّنَ عَنَابِهَا كَتَالِكَ نَجْزِئُ كُلُّ كَفُوْرٍ ﴿

وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ذَبَنَا أَخُوجُنَا فَشَمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الّذِي كُنَّا فَعُمَلُ أَوَلَهُ نُعَبِّرُ كُومُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءُكُو النَّذِيُّ وَفَدُو فَوْا فَمَا الْطَلِمِينَ مِنْ نَصِيْرٍ ﴿

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْمُ لِإِنَّاتِ

دور کیا- بیشک مارا پروردگار برا بخشنے والا برا قدردان بے-(۳۴)

جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خشکی پنچے گی۔(۳۵)

اور جولوگ کافر ہیں اسکے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تواکی قضابی آئےگی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کاعذاب ہی ان سے ہلکاکیاجائےگا۔ ہم ہر کافر کوائی ہی سزادیے ہیں۔ (۳۲) اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے '(اللہ کے گا) کیا ہم نے مم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس کو سجھنا ہو تا (اللہ کے گا) کیا ہم نے سکتا اور تممارے پاس ڈرانے والا بھی پنچا تھا' (اسک مومزہ چھو کہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (۳۷)

<sup>(</sup>۱) یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں گے۔

<sup>(</sup>۲) اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرین نے مختلف عمر س بیان کی ہیں۔ بعض نے بعض احادیث سے استدالال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کشی اسکی نہیں نہاں سے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کشی اسکی نہاں اسکی کہ عمر س مختلف ہوتی ہیں 'کوئی جو ان بیس کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھا ہے تیں ہوتے' بلکہ ہر دوار بھی لمحت گزار ال کی طرح مختصر نہیں ہوتے' بلکہ ہر دور خاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کا دور' بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شیخو خت بڑھا ہے تک اور بڑھا ہے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ بچار 'نصیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال 'کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بیات تو تبھی نیادہ سال ملتے ہیں اور سب سے بیاسوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکا تھا گا بھر تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکا تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکا تھی گا کہ بھر نے ختے اتی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکا تھا کہا تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکا تھا کہا کہا تھی کہا کہ سکا تھا 'بھر تو نے ختے اور اے اختیار کرنے کی کو حش کیوں نہیں کی ؟

<sup>(</sup>۳) اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغیبر مانٹیکی اور اس کے منبرو محراب کے وارث علمااور دعاۃ تیرے پاس آئے 'لیکن تونے اپنی عقل وقعم سے کام لیانہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

الصُّدُورِ 🕾

هُوَالَّذِيْ جَمَلُكُوْخَلَمْتَ فِي الْاَرْضِ فَمَنَّ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلاِيَزِيْدُالْكِيْنِ مِنَ كُفْرُهُمُ عِنْدَرَتِيهِ مُرالَا مَقْتَا وَلاَيَزِيْدُ الكَفِي مِن كُفْرُهُمُ وِاللَّاضَارًا ۞

قُلُ اَرَءَنَيُّهُ شُرَكاً مُكُو الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرُوْنِ مَاذَاخَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْرَلَهُمُ شِمُوكٌ فِي السَّلُوتِ اَمُراْتَيْنُهُ هُوَكِتْ اَ فَهُوَ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ثَبَلُ اِنْ يَقِيدُ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ مُ تَعْضًا اللَّا عُرُورًا ۞

پوشیدہ چیزوں کا' (۱) بیشک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ باتوں کا۔ (۳۸)

وی اییا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا سوجو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا- اور کافروں کے لیے ان کا کفران کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی برحصے کا باعث ہو تا ہے ' اور کافروں کے لیے ان کا کفر ضارہ ہی برحضے کا باعث ہو تا ہے ۔ (۳۹) آپ کھنے! کہ تم اپنے قرار داد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ لیعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا (جزو) بنایا ہے یا ان کا آسانوں میں کچھ ساجھا ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں ' بلکہ یہ ظالم ایک دو سرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ (۵۰)

<sup>(</sup>۱) یمال بیربیان کرنے سے بیہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آر زوکر رہے ہواور دعویٰ کر رہے ہو کہ اب نافر مانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید افقایار کروگے- کئین ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے- تنہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے ' تو تم وہی کچھ کروگے جو پہلے کرتے رہے ہو- جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿ وَلَوُرُدُّ وَالْعَادُ وَالْمِتَا نُفُوُا اَعْدُهُ ﴾ (الأنعام ۲۸۰)" اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا''۔

<sup>(</sup>۲) یہ پچپلی بات کی تعلیل ہے۔ لیعنی اللہ تعالی کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کاعلم کیوں نہ ہو' جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا' بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہو گا اور انسان کے اپنے نفس کاخسارہ بھی زیادہ-

<sup>(</sup>٣) لینی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو' جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان و زمین کی تخلیق میں جھے دار اور شریک ہیں۔

<sup>(</sup>۵) کینی ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے- بلکہ یہ آلیس میں ہی ایک دو سرے کو گراہ کرتے آئے ہیں- ان کے لیڈر

إِنَّ اللهَ يُمُسِكُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوُلَاهُ وَلَهِنُ زَالَتَآاِنُ اَسُسَكُهُمَا مِنُ اَحَدٍ شِّنَ بَعْدِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا خَفُورًا ۞

وَٱقۡسَمُوا ياللهِ جَهُٰلَ ٱيۡمَانِهِ مُولَيِنَ جَآءَ هُمُونَذِيُرٌ لَيَكُونُنَ ٱهۡدٰى مِنۡ اِحۡدَى الْاُمَرِ ۚ فَلَتَا جَآءَهُ مُنذِيْرٌ

یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی آسانوں اور زمین کو تھاہے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں آا اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ (۲) وہ حلیم غفور ہے۔ (۳) (۴)

اور ان کفار نے بڑی زور دار قتم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔

اور پیر کتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع بہنچائیں گے'انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا بیہ باتیں شیاطین مشرکین سے کتے تھے۔ یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظهار وہ ایک دو سرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔

(۱) كرّاهَة أَنْ تَزُولًا لِنَلَا تَزُولًا بي الله تعالى كمال قدرت وصنعت كابيان ب- بعض نے كها مطلب بي ب كه ان ك مرك كا قضائه كه آسان و زمين ان حالت پر بر قرار نه رہيں بلكه نوٹ پھوٹ كاشكار موجا كيں- جيسے آيت \_\_\_\_\_

﴿ تَكَادُ التَكُونَ يَتَعَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْرَصْ وَيَزْلِفِهَ اللهُ هَلًا ۞ أَنْ دَعَوْ اللزَّمْنِ وَلِنَّا ﴾ (مريم ١٠٠١) كامفهوم ٢-

(۲) یعنی به الله کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مریانی بھی ہے کہ وہ آسان وزمین کو تھاہے ہوئے ہے اور انہیں اپنی جگہ سے بطنے اور ڈولنے نہیں دیتا ہے 'ورنہ پلک جھیکتے میں دنیا کا نظام جاہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھاہ نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے بھیروے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكُهُمَا میں إِنْ نافیہ ہے -الله نے انہیں اپنی جگہ سے بھیروے تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے مثلا ﴿ وَیُمُسِیكُ السّمَا اُونَ مُنْ الدَّرُونِ وَوَ مِن اللهِ اللهُ الدَّرَانُ مُنْ الدَّرِ وَوَ مِن اللهِ اللهُ الدَّرَانُ مُنْ الدَّرِ وَوَ مِن اللهِ اللهُ اللهُ الدَّرِ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرِ اللهُ مِن اللهُ ا

(٣) اتنی قدر تول کے باوجودوہ حلیم ہے۔اپنے بندوں کو دیکھتاہے کہ وہ کفرو شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں 'پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کر ہا' بلکہ ڈھیل دیتا ہے اور غفور بھی ہے 'کوئی ہائب ہو کراس کی بارگاہ میں جھک جا ہے' توبہ واستغفار و ندامت کا اظہار کر ہاہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

(٣) اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعثت محمدی ہے قبل یہ مشرکین عرب قتمیں کھا کھاکر کتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا 'تو ہم اس کا خیرمقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار اداکریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الاُنعام '۱۵۲-۱۵۷- الصافات '۱۲۷-۱۵۷)

تَازَادَهُوۡ إِلَّانَفُوۡرًا ۞

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْوَالتَّمِيِّىُ وَلَا يَحِيْنُ الْمَكُرُ التَّيِّيْنُ اللّا بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلُ يَنْظُرُونَ الدَّسُنَّتَ الْوَلَالِمِنَ ۚ فَكُنْ تَتَحِدٌ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَلِسُنَّتِ اللهِ تَخُويْلًا ﴿

اَوَكُوْ يَسِينُوُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَـهُ الَّذِيْنَ مِنْ ثَبِّلِهِمُ وَكَانُوَّا اَشَكَّ مِنْهُمُ قَوَّةً \* وَ مَـا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَى اللّمَاوِتِ وَلَافِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْسُمُا قَدِيْرًا ۞

کے پاس ایک پغیمر آپنچ (۱) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا-(۳۲)

دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ''' اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے ''' اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے ''' سو کیا ہے اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہو تا رہا<sup>(۵)</sup> ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیس گے''<sup>(۱)</sup> اور آپ اللہ ک دستور کو بھی منتقل ہو تا ہوا نہ پائیس گے'<sup>(۱)</sup>

بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ حالا نکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے سے اور اللہ الیا نہیں ہے کہ کوئی چیزاس کو ہرا دے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا بردی

اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے

- (۱) تعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لیے وہ تمنا کرتے تھے۔
- (۲) لیعنی آپ مٹیکلیا کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے 'انکارو مخالفت کاراستہ محض استکباراور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔
  - (٣) اور برى تدبير لعنى حيله ' دهوكه اور عمل فتيج كي وجه س كيا-
- (۳) بینی لوگ مکروحیلہ کرتے ہیں لیکن میہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا نجام براہی ہو تا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکروحیلہ کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔
- (۵) کیعنی کیا یہ اپنے کفرو شرک' رسول مانٹیکٹیا کی مخالفت اور مومنوں کو ایذا کیں پنچانے پر مصررہ کراس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے' جس طرح کیجیلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہو کیں؟
- (۱) بلکہ یہ ای طرح جاری ہے اور ہر مکذب (جھٹلانے والے) کا مقدر ہلاکت ہے یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخض اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر نہیں ہے۔
- (۷) لینی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والایا اس کارخ چیرنے والا نہیں ہے لینی جس قوم کو اللہ عذاب سے دو چار کرنا چاہے 'کوئی اس کارخ کسی اور قوم کی طرف چیر دے 'کسی میں میہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کوڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے 'وہ کفرو شرک چھوڑ کرائیان لے آئیں' ورنہ وہ اس سنت اللی سے پیج نہیں سکتے' دیر سویراس کی زدمیں آگر ہیں گے 'کوئی اس قانون اللی کوبد لئے پر قادر ہے اورنہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔

وَلُوْيُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسِ بِمَا كَسَمُوا مَا تَتَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَابَّةٍ وَّ لَكِنُ ثَيْوَخِوْهُمُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ۚ وَلَذَاجَاءَ آجَلُهُمُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِمَادِةٍ بَصِيْرًا ﴿

قدرت والا ہے-(۴۴)
اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب
داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ
چھوڑ تا' (ا) لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک
مملت دے (ا) رہا ہے' سوجب ان کی وہ میعاد آپنچے گی
اللہ تعالی اینے بندوں کو آپ دیکھ لے گا- (۳)

# المناجات المناجات

### مورہ کیلین کی ہے اور اس میں ترای آیتیں اور پانچ رکوع ہیں-

## بسميراللوالرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

يْسَ أَ وَالْغُنْ إِنِ الْحَكِيْمِ ﴿

یلین (۱) قتم ہے قرآن باحکت کی۔ (۲)

- (۱) انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ ہے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا' انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں' ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان سے بارشوں کاسلسلہ منقطع فرمادیتا'جس سے زمین پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے۔
  - (٢) يه ميعاد معين دنيامين بهي موسكتي ب اوريوم قيامت توب بي-
- (٣) کینی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر مختص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا- اہل ایمان و اطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفرو معصیت کو عماب و عقاب- اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید-
- ﴿ سورة ياسين كے فضائل ميں بہت ى روايات مشہور ہيں- مثلاً بيد كه قرآن كادل ہے ' اسے قريب المرگ مخض پر پڑھو ' وغيرو- ليكن سند كے لحاظ سے كوئى روايت بھى درجة صحت كو نہيں پنچتى- بعض بالكل موضوع ہيں يا پھر ضعيف ہيں- قلب قرآن والى روايت كو شخ البانى نے موضوع قرار ديا ہے- (الفعيف- حديث نمبر-١٦٩)
- (٣) بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسائے حسنی میں سے ہتلایا ہے۔ لیکن میہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ میہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ جن کامعنی و مفہوم اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔
  - (۵) یا قرآن محکم کی 'جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پخت ہے۔ واؤ قتم کے لیے ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ (m) سیدھے راتے پر ہیں۔ (۲) سیدھے راتے پر ہیں۔ (۲)

یہ قرآن اللہ زبروست مہوان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ (۵)

ناکہ آپایے لوگوں کوڈرا ئیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے 'مو(ای وجہ سے) پیرغافل ہیں۔''(۲) ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ٹاہت ہو چکی ہے سو سے لوگ ایمان نہ لائس گے۔''(2) إِنَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسِلِيْنَ ﴿

عَلَىٰعِوَلَاظٍ مُسُتَقِيْدٍ ۞

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿

لِتُنْذِرَقُومًا مَّٱلْنُذِرَ ابْأَوُهُمْ فَهُمُ عَفِلْوُنَ ۞

لَقَدُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْثَرِهِ مِعْفَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

- (۳) کیعنی اس الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے لیعنی اس کاانکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے بیعنی جواس پر ایمان لائے گااور اس کا بندہ بن کررہے گا'اس کے لیے نمایت مہمان ہے۔
- (۴) یعنی آپ مٹر آگیز کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے ٹاکہ آپ مٹر آگیز اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ مٹر آگیز اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ مٹر آگیز ہے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا' اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی گئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل علیہ السلام کے بعد' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہال بھی اس چز کو بیان کیا گیا ہے۔
- (۵) جیسے ابوجهل 'عتبہ 'شیبہ وغیرہ بات ثابت ہونے کامطلب 'الله تعالیٰ کابیہ فرمان ہے کہ "میں جہنم کو جنوں او رانسانوں سے بھردوں گا"۔ (الم السجدۃ۔ ۱۳) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا"میں جہنم کو تجھ سے او رتیرے پیرو کاروں سے بھردوں گا"۔ (ص۔ ۸۳) یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کراپنے آپ کو جہنم کا مستی قرار دے لیا ممیو کئے اللہ نے تو ان کو افقیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا' لیکن انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا اور یوں جہنم کا ایند ھن بن گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جبراان کو ایمان سے محروم رکھا' کیو نکہ جبر کی صورت میں تو وہ عذاب کے مستی بی قرار نہ پاتے۔

ہم نے اکلی گر دنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں پھروہ ٹھو ڑیوں تک ہیں 'جس سے انکے سراوپر کوالٹ گئے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کر دی اور ایک آڑان کے پیچھے کر دی'<sup>(۲)</sup>جس سے ہم نے ان کوڈ ھانک دیا<sup>(۳)</sup> سو وہ نہیں د کھ سکتے۔(9)

اور آپ ان کو ڈرائیس یا نہ ڈرائیس دونوں برابر ہیں ' ہیہ ایمان نہیں لائیس گے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰)

بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں (۵) جو نصحت پر چلے اور رحمٰن سے بے دیکھے ڈرے' سو آپ اس کو مغفرت اور باو قارا جرکی خوش خبریاں سناد بیجئے۔(۱۱) بیشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے' (۲) اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کولوگ آگے بیجتے ہیں (۱۵) اور ان

إِنَّاجَعُلْنَافِنَّ اَعُنَاقِهِمُ اَغُلُلاَفَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ وَهُوْمُثُقِّدُونَ ⊙

وَجَعَلْنَامِنَ بَيْنِ اَيْدِيهِ مُ سَدًّا اقَمِنَ خَلْفِهِمُ سَدًّا اقَمِنَ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَاغْتَيْنَ هُوْ فَهُ وَلَا يُمْمِرُونَ ٠

وَسَوَآءُ عَلَيْهِهُ ءَ أَنْذَرْتَهُ وَأَمْرُلُو تُنْذِرْهُ وُلاَيُومِنُونَ

ٳٮۜٮۜڡٵؿؙڬۯؙڡؙڹٳڞڹۼ الذِّكْوَوَخشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِّ فَبَيْرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَٱجْرِكْوِيْمٍ ۞

إِنَّانَحُنُ نُحْمِي الْمَوُلَّ وَنَكُنُّكُ مَاقَدَّمُوْا وَالْتَارَهُوْ

<sup>(</sup>۱) جس کی وجہ سے وہ او هراد هر و کھ سکتے ہیں 'نہ سرجھکا سکتے ہیں 'بلکہ وہ سراوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کابیان ہو۔ (ایسرا لتفاسیر) (۲) لیعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی 'یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے 'جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور کی چیزان کے اور ایمان کے در میان مانع اور تجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے زہنوں میں ناممکن الوقوع کر دیا گیا' یہ گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ تھیجت حاصل کرتے ہیں' کیونکہ آخرت کاکوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا یعنی رسول مائی کی اس عداوت اور اس کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پی باندھ دی'یا انہیں اندھاکر دیا ہے جس سے وہ دکھ نہیں سکتے۔ بیر ان کے حال کی دو سری تمثیل ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیغنی جواپنے کر تو توں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائیں 'ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔ ا

<sup>(</sup>۵) لینی انذار سے صرف اس کو فائدہ پنتجاہے۔

<sup>(</sup>۱) لینی قیامت والے دن- یمال احیائے موتی کے ذکرے یہ اشارہ کرنابھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں ہے جس کا دل جاہتاہے' زندہ کردیتا ہے جو کفروضلالت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں- پس وہ ہدایت او رایمان کو اپنا لیتے ہیں-

<sup>(</sup>۷) مَا قَدَّمُوْا ہے وہ اعمال مراد ہیں جوانسان خودا پی زندگی میں کرتا ہے اور آفاز هُمْ نے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (اجتھے

وَكُلُّ شَيُّ أَحْصَيْنُهُ فِنَ إِمَامِرَمُّبِينِ ﴿

وَاخْرِبُ لَهُوُمَّتَ لَا اَصْحٰبَ الْقَرْبَةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَكُونَ شَ

إِذْ ٱرْسَلْنَا الِّيهِ هُواثْنَايُنِ قَلَدٌ بُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ

کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 'اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کرر کھاہے۔ (۱۱) اور آپ ان کے سامنے ایک مثال (مینی ایک) بہتی والوں کی مثال (اس وقت کا) بیان کیجئے جبکہ اس بہتی میں (گئی) رسول آئے۔ (۱۳)

جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجاسوان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سوان تینوں

یا برے)وہ دنیامیں چھوڑ جا تاہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقترامیں لوگ وہ اعمال بجالاتے ہیں۔جس طرح حدیث میں ہے"جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا'اس کے لیے اس کاا جربھی ہے اور اس کابھی ہے جواس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ بغیراس کے کہان میں ہے کسی کے اجرمیں کمی ہواو رجس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا'اس پراس کے اپنے گناہ کابھی بوجھ ہو گااوراس کابھی جواس کے بعد اس پر عمل کرے گا'بغیراس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کی ہو-(صحیح مسلم كتاب الزكوة باب الحث على الصدقية ولوبشق تمرة) اى طرح يه حديث بي جب انسان مرجا باب تو اس کے عمل کاسلسلہ ختم ہو جا تاہے۔سوائے تین چیزوں کے-ایک علم 'جس ہےلوگ فائدہ اٹھا 'ئیں(۲) نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعاکرے (۳) یاصد قبہ جارہیہ 'جس ہے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں صحیح مسلم' كتاب الوصية باب مايلحق الإنسان من الشواب بعدوفاته) دوسرامطلب آفارَهُم كانثانات قدم بي - يعني انسان نیکی یا بدی کے لیے جو سفر کر آاور ایک جگہ ہے دو سری جگہ جا تا ہے تو قدموں کے بیہ نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ جیسے عمد ر سالت میں معجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی تو ہنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کاارادہ کیا'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ماٹیکی نے انہیں مجدکے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیکار کُم ٹیکنٹ آٹارمکم (وو مرتبہ فرمایا) یعنی ''تمہمارے گھراگر چہ دور ہیں'لیکن وہیں رہو' جتنے قدم تم چل کر آتے ہو' وہ ککھے جاتے ہیں''- (صحبح مسلم كتاب المساجد باب فضل كشرة الخطى إلى المساجد) الم ابن كثر فرمات بين - دونول مفهوم اني جكد صحیح ہیں'ان کے درمیان منافات نہیں ہے۔ بلکہ اس دو سرے مفہوم میں سخت تعبیہ ہے'اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھے جاتے ہیں' توانسان جواحھایا برانمونہ چھوڑ جائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولی لکھے جا کنس گے۔

- (۱) اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔
- (٢) تأكه ابل مكه يه سمجه لين كه آپ كوئي انو كھے رسول نهيں بين بلكه رسالت و نبوت كايد سلسله قديم سے چلا آرہاہے-

فَعَالُوْآاِتَّا النِيكُوْ مُّرْسَكُوْنَ ®

قَالُوُا مَآانَنْتُو الكَابَشَوُ مِّتُلُنَا ۚ وَمَاۤانُوْلَ الرَّحْمُنُ

مِنْ شَيْنٌ إِنْ آنَ تُمْ إِلَّا تَكُذِ بُونَ 🏵

قَالُوُارَتُبْنَايَعُلُوُ إِنَّا إِلَيْكُو لَمُرْسَلُونَ ٠

وَمَاعَلِينَ نَا اِلْاالْبَىٰلَةُ الْمُهِدِينُ ۞ قَالُوْاَ اِتَّاتَطَايِّرُنَا بِكُوْالِينْ لَوْتَنْتَهُوْالْنَرْجُمَنَّكُوْ

وَلَيْمَتَّنَّكُو مِّنَّاعَذَابٌ ٱلِيُمُ ﴿

قَالُوَا طَايِّرُكُمْ مَّعَكُوْ اَبِنْ ذُكِّرُتُمُ ثَبَلُ اَنْتُوْ قَوْمُرَّمُسُونُوْنَ ۞

وَجَآءَمِنُ اَقْصًا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسُغَىٰ قَالَ لِقَوْمِر انْتَبغُواالْمُوْسَلِفَنَ ﴾

التَّبِعُوا مَنُ لَا يَسْعَلُكُمُ آجُرًا وَهُمُ مُنْهُتَدُونَ ٠

نے کماکہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ <sup>(۱۱</sup> (۱۴) ان لوگوں نے کما کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم نراجھوٹ بولتے ہو۔(۱۵) ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بیٹک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔(۱۲)

اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ (۱۷)
انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سجھتے ہیں۔ اگر تم
باز نہ آئے تو ہم پھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے
اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پنچے گی۔ (۱۸)
ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی
گئی ہوئی (۲۳) ہے اگیاس کو نحوست سجھتے ہو کہ تم کو نصیحت
کی جائے بلکہ تم حدسے نکل جانے والے لوگ ہو۔ (۱۹)
اور ایک شخص (اس) شہرکے آخری ھے سے دو ڑ آہوا آیا
کنے لگاکہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو ہو تم سے کوئی معاوضہ نہیں
مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ (۲۱)

<sup>(</sup>۱) یہ تین رسول کون تھے؟ مفرین نے ان کے مختلف نام بیان کیے ہیں' کیکن نام متند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے' جو انہوں نے اللہ کے تھم سے ایک بہتی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بہتی کا نام انطاکیہ تھا۔

<sup>(</sup>۲) ممکن ہے کچھ لوگ ایمان کے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دوگر وہوں میں بٹ گئی ہو 'جس کو انہوں نے رسولوں کی نعُوذُ بِاللهِ نَعُوذُ بِاللهِ نَعُوذُ بِاللهِ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ، بِیسَ آج كل بھی بدنماداوردین و شریعت سے بہرہ لوگ 'اہل ایمان و تقویٰ کوہی" منحوس "سجھتے ہیں۔

<sup>(</sup>m) لینی وہ تو تمہارے اینے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔

<sup>(</sup>٣) یہ شخص مسلمان تھا' جب اسے پتہ چلا کہ قوم پیغیبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے' تو اس نے آگر رسولوں کی حمایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

وَمَالِيَ لَاۤ اَعُبُدُ الَّذِي فَطَرَ إِنْ وَالَيْهِ ثُرُجَعُونَ ۞

ءَٱکْتِذُونِ دُوْنِهَ الِهَةَ اِنُ تُرِدُنِ الرَّحْسُ بِفُرِّلَا لَمُنْ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلايْنْقِدُونِ ۞

إِنَّ إِذَ الَّذِي صَالِي مُبِينٍ

إِنَّى الْمَنْتُ بِرَتِكُوْفَالْسَمَعُونِ ۞

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ ثَالَ لِلْيَتَقَوْفِي يَعْلَمُونَ ﴿

بِمَاغَفَرَ لُمُ رَبِّي وَجَعَلِني مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿

اور مجھے کیا ہو گیاہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔(۱) (۲۲)

کیا میں اسے چھوٹر کرالیوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچاسکے اور نہ وہ مجھے بچاسکیں۔ (۲۳) پھر تو میں یقینا کھلی گراہی میں ہوں۔ (۳۳)

میری سنو! میں تو (سیج دل سے) تم سب کے رب پر ایمان لاچکا۔ (۲۵)

(اس سے) کما گیا کہ جنت میں چلا جا اس کنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہو جاتا-(۲۷)

کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں

- (۱) اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی 'جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کما ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے 'جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے اس محض کانام حبیب نجار ہتایا ہے 'واللہ اعلم۔
- (۲) یہ ان معبودان باطلہ کی بے بی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گراہی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیج گئے تھے۔ نہ بچا سکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچانمیں کا مطلب سے کہ اللہ اگر جھے کوئی نقصان پنچانا چاہے تو یہ بچانمیں سکتے۔
- (٣) لین اگر میں بھی تمہاری طرح 'اللہ کو چھوڑ کرایے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کردوں 'تو میں بھی کھلی گراہی میں جاگروں گا۔ یا صلال 'یمال خسران کے معنی میں ہے 'لینی یہ تو نہایت واضح خسارے کا سودا ہے۔

  (٣) اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے پیغیبروں سے خطاب کر کے ہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی یہ کما' مقصد اپنے ایمان پر ان پغیبروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کر کے کما جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو' لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان اس رب پر ہے' جو تمہار ابھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ دَحِمَهُ اللهُ تَعَالَیٰ

میں ہے کر دیا۔ (۱۱)

اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نہ ا تارا'<sup>'')</sup> اور نہ اس طرح ہم ا تارا کرتے ہیں۔<sup>''')</sup> (۲۸)

آبارا ' اور نہ اس طرح ہم آبارا کرتے ہیں۔ (۲۸) وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بھھ بجھا گئے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

(ایسے) بندوں پر افسوس! (۱۹۳۰ بھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو-(۳۰)
کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت می قوموں
کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان (۱۲)کی طرف لوٹ کر نہیں آئس گے-(۳۱)

اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر پیہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے

وَمَاَ ٱنْزَلْنَاعَلَ قَوْمِهِ مِنْ بَعُدِهٖ مِنْ جُنْدِيِّسَ التَّمَا ۗ . وَمَا ثَنَاتُهٔ ذِلِيْنَ ۞

إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةَ وَآحِدَةً فَإِذَاهُوْخُمِدُونَ ٠٠

يَحْتُرَةً عَلَ الْمِبَادِ ۚ مَا يَا يَيْهُو ُ مِّنْ تَسُولٍ اِلَّا كَانُوَا بِهِ يَشْهُرُونَ ۞

ٱلْوَيْرُواْ كَوْٱهْلَكُنَاقَبْلَاكُمْ مِنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُو إِلَيْهِمْ

لَايَرُجِعُونَ 🕝

وَإِنْ كُلُّ لَكَ جَمِيعٌ لَّكَ يَنَا مُحْفَرُونَ ﴿

(۱) لیعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ ہے مجھے رب نے پخش دیا' کاش میری قوم اس بات کو جان لے ناکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعتوں کی مستق ہو جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہروقت لوگوں کی خیر خواہی ہی کرے' بدخواہی نہ کرے۔ ان کی صحیح رہنمائی کرے' گمراہ نہ کرے' بیٹک لوگ اے جو چاہے کہیں اور جس قتم کا سلوک چاہیں کریں' حتی کہ اے مار ڈالیں۔

- (۲) لیعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں ا تارا- یہ اس قوم کی تحقیرشان کی طرف اشارہ ہے-
  - (٣) ليني جس قوم كى ہلاكت كى دو سرے طريقے سے لكھى جاتى ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھى نہيں كرتے-
- (۴) کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری' جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ جھی آگ کی طرح ہو گئے۔ گویا زندگی' شعلۂ فروزاں ہے اور موت' اس کا بچھ کر راکھ کاڈ جیر ہو جانا۔
- (۵) حسرت و ندامت کابیہ اظهار خود اپنے نفسول پر 'قیامت والے دن 'عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تاہی نہ کی ہوتی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاہی کیا۔
- (۱) اس میں اہل مکہ کے لیے حمیمیہ ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح بچھلی قومیں تباہ ہو ئیں رہے بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔

سامنے حاضر کی جائے گی۔ '''(۳۲) اور ان کے لیے ایک نشانی <sup>۲۱</sup> (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلمہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔(۳۳)

اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیئے ''") اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیئے ہیں۔ (۳۳)

یاکہ (لوگ) اس کے پھل کھائیں '<sup>(۳)</sup> اور اس کوان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا- <sup>(۵)</sup> پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے-(۳۵)

وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جو ڑے پیدا کے

وَايَةٌ نَّهُوُ الْأَرْضُ الْمَيُتَةَ ۚ اَخْيَنْهَا وَاَخْرَجْنَامِنْهَا حَبًّا فِمْنُهُ يَاكُلُونَ ۞

وَجَعَلْنَافِيمُاجَلَٰتٍ مِّنُ تَخِيْلٍ وَّاعُنَاكِ وَّفَجَّرْنَافِيهَامِنَ الْعُيُونِ ۞

لِيَا كُلُوامِنَ ثَمَرِ ﴿ وَمَاعَمِلَتُهُ آيْدِيْهِ مُ ٓ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞

سُمُنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَامِمَّا أَنْهُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) اس میں إِنْ نافیہ ہے اور لَمَّا 'إِلَّا کے معنی میں- مطلب بیہ ہے کہ تمام لوگ گزشتہ بھی اور آئندہ آنے والے بھی' سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہو گا۔

<sup>(</sup>٢) یعنی الله تعالی کے وجود اس کی قدرت تامه اور مردول کو دوباره زنده کرنے پر نشانی -

<sup>(</sup>٣) یعنی مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے 'بلکہ ان کے کام و دہن کی لندت کے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں 'یمال صرف دو پھلوں کاذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیرالمنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی 'نیزان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کاذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی مسلمہ - جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ کی پیداوار بھی نیادہ ہے اور خوراک کی حثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ - جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پیٹ نہیں بھر آن محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی-

<sup>(°)</sup> کینی بعض جگہ چیٹے بھی جاری کرتے ہیں 'جس کے پانی سے پیدا ہونے والے کھل لوگ کھا کیں۔

<sup>(</sup>۵) امام ابن جریر کے نزدیک یمال ما نافیہ ہے لیخی غلول اور پھلول کی یہ پیدادار' اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اینے بندول پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی و محنت' کدو کاوش اور تصرف کادخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیول نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک ما مموصولہ ہے جو الَّذِیٰ کے معنی میں ہے لینی ٹاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے ' زمین کو ہموار کر کے بچ بو نا' اسی طرح پھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں' مثلاً انہیں نچوڑ کر ان کا رس بینا' مختلف فروٹوں کو ملاکر چاہ بنانا' وغیرہ۔

ٱنْفُيهِمُ وَمِثَالَانِعُلَمُوْنَ 🕝

وَالَّةُ كُهُو الَّذِلُ ﴿ نَسُلَحُ مِنْهُ النَّهَ ارْفَاذَاهُ وَمُظْلِمُونَ ﴿

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّكَهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ﴿

وَالْقَمَرُ قَدَّارُنَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْهِ ﴿

خواه وه زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں' خواه خود ان کے نفوس ہول خواه وه (چیزیں) ہول جنہیں بیہ جانتے بھی نہیں۔ (۱) (۳۲)

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ (۳)

اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ ای پر چلتا رہتا ہے۔ (<sup>(۳)</sup> یہ ہے مقرر کردہ غالب' باعلم اللہ تعالیٰ کا-(۳۸) اور چاند کی ہم نے منزلیس مقرر کرر تھی ہیں'<sup>(۳)</sup> یہاں تک

- (۱) لینی انسانوں کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسانوں میں اور زمین کی گرائیوں میں بھی جو چزیں تم سے غائب ہیں ، جن کا علم تم نہیں رکھتے 'ان میں بھی زوجیت (نراور مادہ) کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ لیں تمام مخلوق جو ڑا جو ڑا ہے 'نبا تات میں بھی نر اور مادے کا یمی نظام ہے۔ حتی کہ آخرت کی زندگ ، ونیا کی زندگ کے لیے مبنزلۂ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تاہیوں سے پاک ہے۔ وہ و تر (فرد) ہے 'زوج نہیں۔
- (۲) کینی الله کی قدرت کی ایک دلیل میہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے 'جس سے فورا اندھرا چھا جا تا ہے۔ سلخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا 'جس سے اس کا گوشت ظاہر ہو جا تا ہے۔ اس طرح الله دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے۔ اُظلَم کے معنی ہیں 'اندھرے ہیں داخل ہونا۔ جیسے اَصْبَحَ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ اور اَمْسَیٰ ہیں 'جہ معنی ہیں 'صبح 'شام اور ظہرکے وقت ہیں داخل ہونا۔
- (٣) لین اپنی اس دار (فلک) پر چانا رہتا ہے 'جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے 'ای سے اپنی سیر کا آغاز کر تا ہے اور وہیں پر ختم کر تا ہے۔ علاوہ اذیں اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہو تا 'کہ کسی دو سرے سیارے سے کرا جائے۔ دو سرے معنی ہیں "اپنے ٹھسرنے کی جگہ تک" اور اس کا بیہ مقام قرار عرش کے نیچ ہے 'جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ -۱۹۹ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچ جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھروہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے (صحح بخاری 'تغییر سورہ کیلین) دونوں مفہوم کے اعتبار سے لیمشنگقر میں لام 'علت کے لیے کی اجازت طلب کرتا ہے (گئے بین سورج کا بی چانا ہے۔ آئی : لاِ جُلِ مُسْنَدَ قَرِ لَّهَا بعض کتے ہیں کہ لام 'الی کے معنی میں ہے 'پھر متنقریوم قیامت ہو گا۔ لینی سورج کا بی چانا قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قیامت کے دن تک ہے 'قیام کر دن تک ہے 'گیردو در اتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ 'کیردو در اتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ 'کیردو در اتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ 'سے دن تک ہے 'کیردو در اتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے۔ 'کیردو در اتیں غائب رہ کر در کیری رات کو نکل آتا ہے۔

رَالثَّمْنُ يَثَنِّعَىٰ لَهَآآنَ تُدْرِكَ الْقَمَّرَ وَلَاالَيْلُسَائِقُ النَّهَارِّ وَكُلُّ فِنْ فَلَكٍ يَنْتَبَوُنَ ۞

وَالِيَّةُ لَهُمُ التَّاحَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

وَخَلَقْنَالَهُمُ مِّنْ مِّثْلِهِ مَايُزَكُبُونَ ۞

وَإِنْ نَشَانُنْوِوْقُهُمْ فَلَاصَرِيْخَ لَهُمُ وَلَاهُمُ يُنْقَدُونَ ۞

کہ وہ لوٹ کرپرانی شنی کی طرح ہوجا تاہے۔ (''(۳۹) نہ آفآب کی میہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے ''' اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے' '''' اور سب کے سب آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ''''(۴۶)

اور ان کے لیے ایک نشانی (یہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ (۴۵)

اور ان کے لیے ای جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر ہے سوار ہوتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ پھرنہ تو کوئی ان کا

- (۲) لیمنی سورج کے لیے بیہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے- سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہو تا ہے اس کے بر عکس بھی نہیں ہوا' جو ایک مدبر کا نئات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے-
  - (m) بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک' دو سرے کے بعد آتے ہیں۔
- (٣) کُلِّ سے سورج 'چاندیا اس کے ساتھ دو سرے کواکب مراد ہیں 'سب اپنے اپنے مدار پر گھوٹتے ہیں 'ان کا باہمی نگراؤ نہیں ہوتا۔
- (۵) اس میں اللہ تعالی اپناس احسان کا تذکرہ فرما رہاہے کہ اس نے تہمارے لیے سمند رمیں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا 'حق کم ہم من سینے بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو۔ دو سرے معنی بیہ کیے گئے ہیں کہ ذُرِیّةٌ سے مقصود آبائے ذریت ہیں۔ اور کشی سے مراد کشی نوح علیہ السلام ہے۔ لیعنی سفینہ نوح علیہ السلام میں ان لوگوں کو بھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آباس میں سوار تھے۔
- (۱) اس سے مراد ایس سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دو سری جگہ لے جاتی ہیں'اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جہاز' بحری جہاز' ریلیں' بسیں' کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیا۔

إِلْارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُو اتَّقُوْا مَا بَيْنَ الْدِينَا مُو وَمَا خَلَفَا لُو لَعَكُمُو تُرْحَكُونَ ۞

وَمَا تَانِيهُ وَمِنْ اليَةٍ مِنْ اليَّتِ رَبِّرُمُ إِلَّا كَانُوْ اعَنُهَا مُعْرِضِينَ ﴿

وَاذَا قِيلُ لَهُمُ اَنْفِقُوا مِّنَازَقَكُمُ اللهُ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ امْنُواَ انْطُعِمُ مَنْ لَوْيَشَا ۚ اللهُ الطَّعَمَ ۚ قَالَ الذِّينَ الْمُثَوَّ اللهِ فِي صَلْلِ مُمِينِ ۞ مُمِينِ ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُانِ كُنْتُوصِدِقِينَ

مَا يُنْظُورُونَ اِلْاصَيْعَةُ وَّاحِدَةً تَاخُنُكُمُ وَهُمْ يَغِضِمُونَ ۞

فریاد رس ہو تانہ وہ بچائے جائیں۔(۴۳) لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔(۴۴) اور ان سے جب (بھی) کہا جاتا ہے کہ ایکلے بچھلے (گناہوں)سے بچو ٹاکہ تم پر رحم کیاجائے۔(۴۵)

اور ان کے پاس تو ان کے ارب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی الی نمیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتے ہوں۔ (۱) (۲۸)

اور ان سے جب کماجا تا ہے کہ اللہ تعالی کے دیۓ ہوئے میں سے پچھ خرچ کرو' ''' تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلا کیں؟ جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتاتو خود کھلا بلادیتا' '''تم تو ہوہی کھلی گمراہی میں۔ '''(۲۷) وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا' سچے ہو تو بتلاؤ۔ (۴۸)

انہیں صرف ایک سخت چیخ کا نظار ہے جو انہیں آپکڑے گی اور پیاہم لڑائی جھڑے میں ہی ہوں گے۔ <sup>(۵)</sup>

- (۱) لیعنی توحید اور صدافت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے' اس میں سیے غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو' ہرنشانی سے اعراض ان کاشیوہ ہے۔
  - (۲) لیخنی غرباو مساکین اور ضرورت مندول کو دو-
  - (m) لعنی الله جابتاتوان کوغریب ہی نہ کریا ،ہم ان کو دے کراللہ کی مثیت کے خلاف کیول کریں -
- (٣) یعنی ہے کہ کرکہ عمریا کی مدد کرو کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی کی نین اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جوازینالین غلط تھا 'آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا' اس لیے اس کی رضا تو اس میں ہے کہ غرباو مساکین کی امداد کی جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اللہ ہی تعانی امور تکوینی سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہو تا ہے ' اس کی حکمت و مصلحت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا' اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ نہیں جانتا' اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے 'جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔ (۵) کینی لوگ بازاروں میں خریدو فروخت اور حسب عادت بحث و تحرار میں مصروف ہوں گے کہ اجانک صور پھونک

فَلايسُتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَلِذَاهُمْ مِّنَ الْكَجْدَاتِ إِلَّى فَرْمُ يَنْسِلُونَ ﴿

قَالُوَالِوَيْلِنَامَنُ بَعَثَنَا مِنُ مَرْقَدِنَا عَلَمَا الْوَعَدَ الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۞

إِنْ كَانَتُ إِلَا صَيْعَةً وَّالِمِدَةً فَإِذَاهُمُ جَبِيْعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿

فَالْيُؤَمِّلِانْظُلْمُونَفُسٌ شَيْئًا وَلِأَعْزُونَ إِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

إِنَّ أَصْحِبُ الْجَنَّةِ الْبَوْمُ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿

هُمُواَزُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْكِرَآبِكِ مُتَكِفُونَ ﴿

لَهُمْ نِنْهَا فَاكِهَةٌ قَلَهُمُوتَايَكَعُونَ ۞

اس وقت نہ تو ہیہ وصیت کر سکیس گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیس گے- (۵۰)

توصور کے پھونے جاتے ہی سب (۱) کے سب اپنی قبرول سے اپنی قبرول سے اپنی قبرول سے اپنی قبرول کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے۔(۵۱) کمیں گے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا۔ (۲) ہمی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا اور رسولوں نے پچ کہ دیا تھا۔(۵۲)

یہ نہیں ہے گرایک چیچ کہ ایکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کردیئے جائیں گے-(۵۳)

پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیاجائے گااور تہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا' مگر صرف ان ہی کاموں کاجو تم کیا کرتے تھے۔(۵۴)

جنتی لوگ آج کے دن اپنے (دلچیپ) مشغلوں میں ہشاش بثاش ہیں۔ (۱۳)

وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہربوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔(۵۲)

ان کے لیے جنت میں ہر قتم کے میوے ہوں گے اور بھی جو پچھ وہ طلب کریں- (۵۷)

دیا جائے گااور قیامت برپا ہو جائے گی یہ نفخہ اولی ہو گا جے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کما جاتا ہے کہ اس کے بعد دو سرا نفخہ ہوگا۔ نفُخه اُلصَّغتِ جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا' سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔

(۱) پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ عانیہ اور دو سرے قول کی بنا پر یہ نفخہ عالثہ ہو گا' جے نَفْخَهُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ کہتے ہیں' اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کراٹھ کھڑے ہوں گے۔ (ابن کیٹر)

(۲) قبر کو خواب گاہ سے تعبیر کرنے کا مطلب سے نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہو گا' بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظراور عذاب کی شدت دیکھیں گے'اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔ (۳) فَاکِھُونَ کے معنی ہیں فَر حُونَ خوش' مسرت بکنار۔ مہوان پروردگار کی طرف سے انہیں "سلام" کہا جائے گا۔ (۱) (۵۸)

اے گناہ گارو! آج تم الگ ہو جاؤ- (۲)

اے اولاد آدم! کیامیں نے تم سے قول قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا' (\*\*) وہ تو تمہارا کھلا دیشن سے (\*\*) دمین

اور میری ہی عبادت کرنا۔ (۵) سید هی راہ یمی ہے۔ (۱۱) شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ (۱۲)

سَلُو ۗ قَوُلُامِنَ رَبٍّ رَجِيْمٍ ۞

وَامْتَازُواالْيُؤَمِّ أَيُّهَا الْمُعُمِّمُونَ 💮

ٱلتراعْهَالْ النَّيْكُولِيَبَنِيَّ ادَمَرَانَ لَانتَعَمُّلُ واالشَّيْظَىٰ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ نُ

وَآنِ اعْبُدُونِ هٰذَاصِرَاطُ مُسْتَقِيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُتَقِيُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَقَدُ اَضَلَّ مِنْكُوجِهِ لِأَكْثِيرًا ۖ الْفَلَوْتُلُونُوْ اتَّفْقِلُونَ ﴿

<sup>(</sup>۱) الله كابير سلام ' فرشتے اہل جنت كو پہنچا ئيں گے۔ بعض كہتے ہيں كہ الله تعالى خود سلام سے نوازے گا-

<sup>(</sup>۲) لیمن اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو۔ لیمنی میدان محشر پیس اہل ایمان و اطاعت اور اہل کفرو معصیت الگ الگ کر دیئے جائیں گئے۔ چینے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَيَوْمَرَقُومُ السّاعَةُ يُومَبٍ بِيَّتَفَرَّوُنَ ﴾ (الروم ۱۳۰۰) فَيْ وَ الروم ۱۳۰۰) فَيْ وَ مَنْ مَنْ اللّٰهِ وَيَوْمَرَقُومُ السّاعَةُ يُومَبٍ بِيَّتَفَرَّوُنَ ﴾ (الروم ۱۳۰۰) فَيْ : وو سرا مطلب ہے کہ جمرین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ مثلاً یمودیوں کا گروہ 'عیسائیوں کا گروہ 'صابئین اور جوسیوں کا گروہ ' انہوں کا گروہ ' مابئین اور جوسیوں کا گروہ ' ذانیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ ۔

<sup>(</sup>٣) اس سے مراد عمد الست ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھایا وہ وصیت ہے جو پنجبروں کی زبان لوگوں کو کی جاتی رہی- اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں- (فتح القدری)

<sup>(</sup>۴) یہ اس کی علت ہے کہ تنہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے رو کا گیا تھا کہ وہ تنہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تنہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قتم کھار کھی ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی یہ بھی عمد لیا تھا کہ تہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے' میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی صرف ایک الله کی عبادت کرنا' میمی وہ سیدھا راستہ ہے' جس کی طرف تمام انبیا لوگوں کو بلاتے رہے اور میمی منزل مقصود لیعنی جنت تک پہنچانے والا ہے۔

<sup>(</sup>۷) لینی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دستمن ہے'اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے-اور میں تمہارا رب ہوں' میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں للذا تمہیں میری نا فرمانی نہیں کرنی

هٰذِهٖ جَهَنَّوُ الَّذِي كُنْتُونُوعُكُونَ ٠٠٠

إصُلُوْهَا الْيُؤْمَرِبِمَا كُنْتُوْتَكُفُرُوْنَ 🏵

ٱلْيَوْمَ غَنْتِمُ عَلَى ٓ افْوَاهِهُمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱيْدِيْرُمْ وَتَتَّفَّهَٰۮ ٓ ٱرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْمِبُوْنَ ۞

> وَلُوُنَثَأَ اُلْكُمَ سُنَاعَلِي آعِيْنِهُ فَاسْتَبَقُواالِصَرَاطَ فَاتَنْ يُبْصِرُونَ 🐨

وَلَوْنَتَا الْمُسَخِنْفُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَااسُتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلايرَحِعُونَ ﴿

وَمَنُ تُعَيِّرُ وُنُكِيِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ٠

یمی وہ دوزخ ہے جس کا حمہیں وعدہ دیا جا تا تھا۔ (۱۳) اینے گفرکابدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو حاؤ-(۱۳)

ہم آج کے دن ان کے منہ یر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے یاؤں گواہال دس گے' ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔(۲۵)

اگر ہم چاہتے تو ان کی آئھیں بے نور کر دیتے پھر بہ رہتے کی طرف دو ڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی (77) (P) (E)

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کردیتے پھرنہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔ <sup>(۱۲)</sup> اور جے ہم بو ڑھاکرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف

> چاہیے ۔ تم شیطان کی عداوت کواو رمیرے حق عبادت کونہ سمجھ کرنمایت بے عقلی اور نادانی کامظاہرہ کر رہے ہو -(۱) لینی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی تختیوں کامزہ چکھو۔

(۲) یہ ممرلگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتداءً مشرکین قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں

گ ﴿ وَالْلُورَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِيْنِ ﴾ (الأنعام-rr) "الله كي قتم ؛ جو هارا رب ب ، بم مشرك نهيس تص"- چنانجه الله تعالى ان کے مونہوں پر مہرلگا دے گا' جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے' البتہ اللہ تعالیٰ اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا' ہاتھ بولیں گے کہ ہم ہے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھااور یاؤں اس پر گواہی دیں گے۔ یوں گویا اقرار اور شمادت' دونوں مرحلے طبے ہو جائیں گے۔ علاوہ ازس ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چزوں کا بول کر گواہی دینا' جت واستدلال میں زیادہ بلغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان یائی جاتی ہے۔ (فتح القدیر) اس مضمون کو احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے- (ملاحظہ ہو صحیح مسلم " کتاب الزحد )

(m) کینی بینائی سے محرومی کے بعدانہیں راستہ کس طرح د کھائی دیتا? لیکن بہ توہمارا حکم و کرم ہے کہ ہم نے ایسانہیں کیا۔ (٣) لینی نه آگے جاسکتے'نہ پیچھے لوٹ سکتے' بلکہ پھر کی طرح ایک جگہ بڑے رہتے۔ مسنح کے معنی بیدائش میں تبدیلی کے ہیں انعنی انسان سے بھریا جانور کی شکل میں تبدیل کردینا۔

پھرالٹ دیتے <sup>(۱)</sup> ہیں کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے۔<sup>(۱۲</sup> (۲۸) نہ تو ہم نے اس پیفمبر کو شعر سکھائے اور نہ بیراس کے لا کُق ہے۔ وہ تو صرف نصیحت اور واضح قر آن ہے۔<sup>(۱۳)</sup> (۲۹)

وَمَاعَلَمْنَهُ الشِّعْوَوَمَايَنَتَغِيْ لَهُ إِنْ هُوَالَّاذِكْرٌ قُوُّواْنٌ مُبِينٌ ﴿

(۱) یعنی جس کو ہم لمبی عمردیتے ہیں 'اس کی پیدائش کو بدل کر بر عکس حالت میں کردیتے ہیں۔ یعنی جب وہ بچہ ہو تا ہے تو اس کی نشوونما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہو تا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پنج جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے' حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔

۲) که جوالله اس طرح کرسکتا ہے کیاوہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟

(۳) مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف قتم کی باتیں کہتے رہتے تھے 'ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف تھیجت اور موعظت ہے۔ شاعری میں بالعوم مبالغہ 'افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے 'یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں 'کروار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپ پیغیم کو شعر نہیں سکھلائے 'نہ اشعار کی اس پر وہی کی' بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کو ایسابنایا کہ شعرے اس کو وکی مناسبت ہی نہیں ہے۔ مسلملائے 'نہ اشعار کی اس پر وہی کی' بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کو ایسابنایا کہ شعرے اس کو وکی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثالیں اطادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ مشرین پر اتمام جت اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثالیں یہ نہ کہہ علیں کہ یہ قرآن اس کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے 'جس طرح آپ کی امیت بھی قطع شبمات کے لیے تھی اداروہ کی نبان مبارک ہے الیے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے' آپ کی زبان مبارک سے الیے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے' آپ کی زبان مبارک سے الیے الفاظ کا نکل جانا' جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے' آپ کی شاعر ہونے کی دلیل نہیں بن کتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوااور ان کاشعری قالب میں بن کتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوااور ان کاشعری قالب میں بن کتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کی بغیر ہوااور ان کاشعری قالب میں بن کتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوااور ان کاشعری قالب میں بن کتے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وارادہ کے بغیر ہوااور ان کاشعری قالب میں بن کیے۔ کیونکہ ایسا آپ کے قصد وار کیار کی ہوئی ہوئی کیار کیشرون کیونکہ ایسا آپ کے قصد وار کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کیار کیار کی ہوئی ہوئی کیار کی کی بیان پر کیار کیس کیس کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی بیار کی کی بیار کیار کیس کی کیس کی کیس کیس کی کی بیار کی کی کی کیس کی کی کیس کی کی کی کی کیس کی کیا کی کیل کی کی کی کی کی کی کی کی

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب \_ أَنَا ابْنُ عَبِدِالمُطَّلِبْ.

ایک اور موقع پر آپ ماڑنگیا کی انگلی زخمی ہوگئی تو آپ ماڑنگیا نے فرمایا هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبيل اللهِ مَا لَقَيْتِ

(صحيح بخارى ومسلم كتاب الجهاد)

باکہ وہ ہراس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے' (ا) اور کافروں پر جمت ثابت ہو جائے۔ (۲) (۵)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی (۳) ہوئی
چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے (۳) (بھی) پیدا کر
دیئے'جن کے بیر مالک ہو گئے ہیں۔ (۵)
اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے (۱۲)
جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا

ا نہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں '(<sup>(2)</sup> اور پینے کی چیزیں۔کیا پھر بھی) ہے شکرادا نہیں کریں گے؟(۲۳) اور وہ اللہ کے سوا دو سرول کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کئے جائیں۔ <sup>(۸)</sup>(۲۲)

گوشت کھاتے ہیں۔ (۷۲)

## لِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞

ٱوَلَوْيِرُوْاانَّا خَلَقَنَالَهُوْ يَعَاعِمَتَ ايْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمُ لِهَا مَلِكُونَ · ·

وَذَلَلْهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ ۞

وَلَهُمْ فِيْهُامَنَافِمُ وَمَشَادِبُ أَفَلَائِشُكُوْوَنَ 🕝

وَاتَّخَنُ وَامِنَ دُونِ اللهِ اللهَ أَلَعَلَّهُمْ نَيْصَرُونَ ٥

- (۱) لیعنی جس کادل صحیح ہے من کو قبول کر آاور باطل سے انکار کر آ ہے۔
- (٢) لعني جو كفرير مصر هو 'اس پر عذاب والى بات ثابت هو جائے لِيُنْذِرَ مِي صَمير كا مرجع قرآن ہے -
- (۳) اسسے غیروں کی شرکت کی نفی ہے 'انکوہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے 'کسی اور کاا نکے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔
  - (٣) أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كى جمع ب-اس سے مراد چوپائے لين اون 'گائے 'كرى (اور بھير' ونبه) ين-
- (۵) لیمنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں' اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض حانوروں میں ہے) تو یہ چوبائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نیہ آگئے۔
- (٦) کینی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں' وہ انکار نہیں کرتے' حتی کہ وہ انہیں ذیح بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔
- (2) لینی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں' ان کی چربی سے تیل حاصل ہو تا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔
- (۸) یہ ان کے کفران نعمت کا اظمار ہے کہ فد کورہ نعمتیں 'جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں 'سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں لینی ان کی عبادت و اطاعت کریں 'یہ غیروں سے امیدیں وابسة کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔

- لاَيُسْتَطِيعُونَ نَصُونُمُ وَهُمُولَهُمُ جُنُدُ أُخْفَعُونَ 🕜
- فَلَا يَعْزُنْكَ قُولُهُمُ إِنَّالَعْكُمُ الْيُرْرُونَ وَمَالِعُلِنُونَ ۞
- ٱوَلَوْرَ الْإِنْسَانُ ٱلَّاحَلَقَنْهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُبِينٌ @
- وَغَرَبَ لِنَامَثَلَاوً لَمِي خَلْقَة قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْهُ ﴿
  - عُلْ يُعِينِهَا الَّذِئَ ٱنشَاهَا أَوَّلَ ثَرَةً وَهُوَ يُكُلِّ خَلِقٍ عَلَيْهِ ﴿

ئۇتۇدۇن ⊙ اكىلىئىن\لىدىئ خكق\ائتىلۈپوتوالۇرۇش بىلىدىكى∐ئىڭىڭ

إِلَّذِي جَعَلَ لَكُوْمِنَ الشَّهِ الْاَخْضَرِنَا رُا فَإِذَا اَنْتُومِنْهُ

(حالانکہ)ان میں انکی دوکی طاقت ہی نہیں '(لیکن) پھر بھی (مشرکین)ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ (۱۵) پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے 'ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو (بخوبی) جانتے ہیں۔ (۲۷) کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھریکا یک وہ صرت جھگڑ الوہن بیضا۔ (۷۷)

پیدائش کو بھول گیا' کسنے لگا ان گل سڑی ہدیوں کو کون پیدائش کو بھول گیا' کسنے لگا ان گلی سڑی ہدیوں کو کون زندہ کر سکتاہے؟ (۷۸)

آپ جواب دیجئی که انہیں وہ زندہ کرے گاجس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیاہے'<sup>(۲)</sup>جوسب طرح کی پیدائش کابخوبی جاننے والاہے-(29)

وی جس نے تمہارے لیے سبز در خت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ (۱۳) جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان

(۱) جُنْدٌ ہے مراد بتوں کے جمایتی اور ان کی طرف ہے مدافعت کرنے والے 'مُخضَرُونَ دنیامیں ان کے پاس حاضر ہونے والے - مطلب میہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سجھتے ہیں 'وہ ان کی مدد کیا کریں گے ؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے ہے بھی قاصر ہیں ۔ انہیں کوئی براکے 'ان کی فدمت کرے 'تو بھی ان کی حمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں 'نہ کہ خودان کے وہ معبود -

(۲) لیعنی جو اللہ تعالی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے 'وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیاۓ موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کراس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھاتو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا' تیرے خوف سے ۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ (صحیح بعدادی الأنبیاء 'والمرقاق 'باب المحوف من المله)

(٣) کتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار-ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے ' سبر درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے ہے ای طرف اثنارہ مقصود ہے۔

### مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۞

#### انْمَا امْرُهُ إِذَ الرَّادَ شَيْعًا أَنْ يَعُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 💮

فَسُيُحْنَ الَّذِي بِيدِهٖ مَلَكُونُ كُلِّ شَيٌّ وَإِلَيْهِ وُتُرْجَعُونَ ﴿



## حِراللوالرِّحْلِن الرَّحِيْرِن

وَالضُّفُّتِ صَفًّا أَن

فَالزُّجِوْتِ زَجُرًا ﴿ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًا ﴿

إِنَّ إِلْفَكُوْ لُوَاحِدٌ ۞

جیسوں "' کے پیدا کرنے پر قادر نہیں' بے شک قادر ہے-اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے-(۸۱) وہ جب بھی کسی چیز کاارادہ کریا ہے اسے اتنا فرما دینا (کانی ہے) کہ ہو جا'وہ ای وقت ہو جاتی ہے۔ (۸۲) پس یاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باد شاہت ہے

سور و صافات کی ہے اور اس میں ایک سوبیای آیتیں اوريائج ركوع بي-

اور' ''جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ '''' (۸۳)

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو برا مرمان نهایت رحم والاہے۔

> قتم ہے صف باندھنے والے (فرشتوں) کی-(۱) پھریوری طرح ڈانٹنے والوں کی-(۲) پھرذ کراللہ کی تلاوت کرنے والوں کی-(۳) یقیناتم سب کامعبود ایک ہی ہے۔ (۴)

- (۱) لیمنی انسانوں جیسے۔مطلب' انسانوں کا دوبارہ پیدا کرتا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسان و زمین کی پیدائش ے انسانوں کو دوبارہ بیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَحَمْثُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبُرُمِنُ خَلْقِ النَّكْيِيں ﴾ (المعومن٤٥) "آسان و زمین کی پیدائش (لوگوں کے نزدیک) انسانوں کی پیدائش ہے زیادہ مشکل کام ہے"۔ سور ہُ احقاف-۳۳ میں بھی بیہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔
  - (۲) کینی اس کی شان تو ہیہ ہے ' پھراس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سامشکل معاملہ ہے؟
- (m) ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہن' بادشاہی' جیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ ، جَبْرٌ اور جَبَرُوتٌ وغيره بن- (ابن كثير) بعض اس كومبالغ كاصيغه قرار ديتے بين- (فتح القدير) يعني مَلَكُوتٌ مُلْكٌ كامبالغه ب-(۴) لینی پیر نہیں ہو گاکہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے' نہیں' بلکہ اسے دوبارہ وجود عطاکیا جائے گا۔ بیہ بھی نہیں ہو گا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو۔ تنہیں بسرحال اللہ ہی کی بار گاہ میں حاضر ہونا ہو گا' جہاں وہ عملوں کے مطابق احچی یا بری جزا دے گا-
- (۵) صَافَاتٌ ، زَاجِرَاتٌ ، تَالِيَاتٌ فرشتوں كى صفات ہيں- آسانوں پر الله كى عبادت كے ليے صف باندھنے والے 'يا الله

رَبُ السَّمَوٰتِ وَالْرَرْضِ وَمَالِيَهُ هُمَا وَرَبُ الْمَشَالِوقِ ٥

إِتَّازَيَّنَاالسَّمَآءَالدُّنْيَا بِزِيْنَةِ لِلْكُوَاكِ ۖ

وَحِفُظُا تِنْ كُلِّ شَيْطُنِ تَالِدٍ ۞ لَا يَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْوَلِى مَيْقِدَ فُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ ۖ

دُحُورًا وَّلَهُمُ عَلَاكِ وَاصِبُ ۞

إَلامَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبْعَهُ وْمَابٌ ثَأْوَبُ

آسانوں اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کارب وہی ہے۔ (۱) (۵) ممرقوں کارب وہی اور شاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔(۲)

اور حفاظت کی سرکش شیطان ہے۔ (۲۰) عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا گئے 'بلکہ ہر طرف ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ (۸) بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ (۹) مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو (فور آہی ) اس کے پیچیے د مجتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ (۱۰)

کے تھم کے انتظار میں صف بست 'وعظ و نفیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو 'جہاں اللہ کا تھم ہو'
وہاں ہائک کر لے جانے والے - اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے - ان فرشتوں کی قتم کھا کر اللہ تعالیٰ نے
مضمون سے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے - متعدد نہیں 'جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں - عرف عام میں
قتم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے 'اللہ تعالیٰ نے یمال قتم اس شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو
مشرکین اس کی وحدانیت و الوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں - علاوہ ازیں ہر چیزاللہ کی مخلوق اور مملوک ہے 'اس لیے
وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قتم کھائے 'اس کے لیے جائز ہے - لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکسی اور کی قتم
کھاٹا بالکل ناجائز اور حرام ہے 'کیونکہ قتم میں 'جس کی قتم کھائی جاتی ہے 'اسے گواہ بنانا مقصود ہو تا ہے - اور گواہ اللہ کے
سواکوئی نہیں بن سکتا 'کہ عالم الغیب صرف وہ بی ہے 'اس کے سواکوئی عالم الغیب نہیں ۔

(۱) مطلب ہے مشارق و مغارب کا رہ۔ جمع کالفظ اس کیے استعال کیا گیا ہے جیسا کہ 'بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سور ہ رحمٰن میں مَشْرِ قَیْنِ اور مَغْرِ بَیْنِ ، تثنیہ کے ساتھ ہیں یعنی دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے یعنی ایک انتائی آخری مشرق و مغرب اور دو سرا مختصریا قریب ترین مشرق و مغرب اور جہال مشرق و مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے' اس سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے (فتح القدر)

(۲) لینی آسان دنیار 'زینت کے علاوہ 'ستاروں کادو سرامقصدیہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں توستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگلی

فَاسْتَفْتِهِمُ أَهُو لِشَكُ خَلْقًا أَمُر مِّن خَلَقًا أَرُا خَلَقَانُهُمْ مِنْ

طِيْنِ لَازِبِ

بَلْ عِجِبُتَ وَيَسْفَرُونَ

وَإِذَاذَكِرُوالاِيَذُكُوُونَ 🥣

وَإِذَا رَأَوُا اللَّهُ يَتُنتَسْخِرُونَ 🐨

وَقَالُوَّالِنُ هُلَلَالِاسِعُونُمُبِينُ ۚ۞ مَلِذَامِتُنَا وَكُنَا تُوَلِيَّا وَعِلَامِينُ الْمَبْغُوثُونَ ۞

> آوَابَافَئاالَاقَلُونَ ۗ قُلْ نَعَمُواَلْنُوُ دُخِرُونَ ۞

ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کاپیدا کرنا ذیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (ا) ہم نے (انسانوں) کولیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (اا) بلکہ تو تعجب کررہا ہے اور یہ مخراین کررہے ہیں۔ (ال) اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔ (۱۳) اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو خداق اڑائے ہیں۔ (۱۳)

اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھلم کھلا جادو ہی ہے۔ (۱۵)
کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک اور ہڑی ہو جائیں
گے پھر کیا (بچ مچ) ہم اٹھائے جائیں گے؟(۱۲)
کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟(کا)
آپ جواب دیجئے! کہ ہاں ہاں اور تم ذلیل (بھی) ہوؤ
گے۔ (۱۸)

آیات اور احادیث سے واضح ہے- ستاروں کا ایک تیسرامقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے- جیسا کہ قرآن میں دو سرے مقام پربیان فرمایا گیاہے- ان مقاصد سہ گانہ کے علاوہ ستاروں کااور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیاہے-

(۱) یعنی ہم نے جو زمین' ملا نکہ اور آسان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نمایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا' ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقینا نہیں۔

(۲) لیعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا متبعد کیوں سمجھتے ہیں دراں حالیکہ ان کی پیدائش ایک نمایت ہی حقیراور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں

ان سے زیادہ قوی 'عظیم اور کامل واتم چیزوں کی پیدائش کاان کو اٹکار نہیں۔ (فتح القدیر) (۳) یعنی آپ کو تو منکرین آ فرت کے اٹکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اپنے واضح دلا کل کے

( ۱) میں اپ دیو سرین ہرت کے اصار پر ہیں ہو رہ ہے کہ ان کے اعلی بعد دبیوب کے ایک وال دیا ہے۔ باوجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامتِ کامذاق اڑا رہے ہیں کہ بیر کیوں کر ممکن ہے؟

(۴) یعنی بیران کاشیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیاجائے تواستہز اکرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں۔

(۵) جس طرح دو سرے مقام پر بھی فرمایا ﴿ وَكُلُّ آفَتُوكُ لَا خِرِیْنَ ﴾ (النسل ۵۰) "سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو كر آئیں ۔ ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسُمُ تَكُرُونَ عَنُ عِبَادَ بِيَّ سَيَدُ عُلُونَ بَعَادُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عِبَادَ بِيَّ سَيَدُ عُلُونَ بَعَادُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عِبَادَ بِيَّ سَيَدُ عُلُونَ بَعَادُ لَا غِيْوِيْنَ ﴾ سے (المعرف من ۲۰۰) "جو لوگ ميري عبادت سے

فَإَمَّا هِيَ زَجْرَةً وَلِمِنَةً فَإِذَا هُوْ يَنْظُرُونَ ٠٠

وَقَالُوَا يُوَنِّلُنَا لَهٰنَا يُومُ الدِّيْنِ 🕝

هْنَا يَوُمُرالْفَصُلِ الَّذِي كُمُنْتُوبِهِ ثَلَيْبُونَ ۞ ٱحْثُمُوا الَّذِيْنَ ظَلْمُوا وَازْوَاجَعُهُمُّ وَمَا كَانْوَابِعَبُدُونَ ۞

> ڡڽؙۮؙۉڹٳۥڶڶٶڡؘٵۿؙۮؙۅؙۿۄؙٳڵؽڝٙۯڶڟؚٳڷؚڿؽۄۛ۞ٛ ۄؘؾٷٛۿؙؠٞٳٲڰڎؠۺٷڷۊڹ۞ٚ

وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے <sup>(اک</sup> کہ یکایک میہ دیکھنے گئیں گے۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۹)

اور کمیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یمی جزا (سزا) کا دن ہے-(۲۰)

یمی فیصلہ کادن ہے جے تم جھٹلاتے رہے۔ (۲۱) خالموں کو (۲۳) اور ان کے ہمراہیوں کو (۵) اور (جن) جن کی وہ اللہ کے علاوہ پر ستش کرتے تھے۔ (۲۲)

(ان سب کو) جمع کرکے انہیں دوزخ کی راہ دکھادو- (۲۳) اور انہیں ٹھمرا لو' (۲۰) (اس لیے) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں- (۲۴)

انکار کرتے ہیں' عنقریب وہ جنم میں ذلیل وخوار ہو کر داخل ہوں گے"۔

- (۱) یعنی وہ اللہ کے ایک ہی تھم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھوٹک (نفخہ ٹانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے-
- (۲) لیعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظراور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفنے یا چیج کو زجرہ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصور ڈانٹ ہی ہے۔
- (٣) وَیَلٌ کالفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے ' یعنی معاینہ عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آرہی ہوگی اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کو تاہیوں کا اعتراف ہے لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا-اسی لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کادن ہے جے تم مانتے نہیں تھے- یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دو سرے کو کہیں گے-
  - (٣) لیعنی جنهوں نے کفرو شرک اور معاصی کاار تکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہو گا۔
- (۵) اس سے مراد کفرو شرک اور محکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں-اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفرو شرک میں ان کی ہمنو انھیں-
- (۱) مَا 'عام ہے' تمام معبودین کو چاہے' وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے' سب کو ان کی تذلیل کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جنم سے دور ہی رکھے گا' اور دو سرے معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جنم میں ڈال دیا جائے گا ٹاکہ وہ دیکھے لیں کہ بیے کمی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔
  - (۷) یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہو گائکونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے۔

مَالَكُمُ لِزَتَنَاصَرُونَ 🕝

بَلْ هُوُ الْيَوْمَرُ مُسْتَسْلِمُونَ 🕾

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَمَا أَوْنَ 🕾

وَالْوَالِكُلُوكُنَّهُمْ تَأْتُونَنَّا عَنِ الْيَهْيِنِ 🕾

قَالْقَابَلُ لَوْتَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ أَنْ

وَمَاكُانَ لَنَا عَلَيْكُوْمِ نُ سُلْطِنَ بَلِ كُنْتُو تَوْمُا الْطِغِيْنَ 🏵

فَحَقَّ عَلَيْمًا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّالَكَ الْمِعُونَ @

فَأَغْوَنَيْكُو إِنَّاكُنَّا عَلِونُنَ @

تہیں کیا ہو گیا ہے کہ (اس وقت) تم ایک دو سرے کی مدد نہیں کرتے-(۲۵)

بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبردار بن گئے۔ (۲۷)

وہ ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے-(۲۷)

کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ (۱) (۲۸)

وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ تھے۔(۲۹) (۲۹)

اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔ (۳۰)

اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی بیہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں-(۳۱)

یس ہم نے تمہیں گراہ کیاہم تو خود بھی گراہ ہی تھے۔ <sup>(۳</sup>)

(۱) اس کامطلب ہے کہ دین اور حق کے نام ہے آتے تھے لینی باور کراتے تھے کہ یمی اصل دین اور حق ہے- اور بعض کے نزدیک مطلب ہے 'ہر طرف سے آتے تھے' وَالشِّمَالِ محذوف ہے- جس طرح شیطان نے کہا تھا ''میں ان کے آگے ' پیچھے ہے 'ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤں گااور انہیں گمراہ کروں گا(الاُعراف-۱۷) (۲) لیڈر کمیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی ہے نہیں لائے اور آج ذمے دار ہمیں ٹھمرا رہے ہو؟

(٣) تابعین اور متبوعین کی به باہمی تحرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے- ان کی ایک دو سرے کو به طامت عرص تی قیامت (میدان محشر) میں بھی ہوگی اور جنم میں جانے کے بعد جنم کے اندر بھی- طاحظہ ہو- المؤمن-٣٥،٣٥- سبا-٣٢،٣١ الأحزاف-٣٩،٣٨ و غَيْرهَا مِنَ الآيَاتِ .

(٣) یعنی جس بات کی پہلے ' انہوں نے نفی کی 'کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے۔ اب اس کا یمال اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس تنبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد طعن مت بناؤ ' اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے 'ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی ہے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان بھی اس روز کے گا۔ ﴿ وَمَاكَانَ إِنَّ مَلَيْكُورِ مِنْ سُلُطِي اِلْاَآنُ دَعَوْتُكُو فَاللَّهُ مُنْ اَنْ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُونَ وَلُومُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَاثَهُمُ يُومَهِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ @

إِثَاكَنْ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْوِمِينَ @

إَنَّهُمْ كَانْوَالِدَاقِيْلَ لَهُوْلَاالهَ إِلَااللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ 🏵

وَيَقُوْلُونَ آبِتَالْتَارِكُوۤاللِهَتِنَالِشَاعِرِتَجُنُوْنٍ 🧒

بَلْ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ 🌚

إِنَّكُوُلِكَ آبِقُواالْعَنَابِ الْأَلِيْمِ ۞ وَمَا يُخْزَرُنَ إِلَامًا كُنْتُوْعَمْمُوْنَ ۗ

سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شریک ہیں۔(<sup>۱۱)</sup> (۳۳)

ہم گناہ گاروں کے ساتھ ای طرح کیا کرتے ہیں۔ (۳) (۳۳) یہ وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو یہ سرکٹی کرتے تھے۔ (۳۵) اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ (۳۲)

(نهیں نہیں) بلکہ (نبی ) تو حق (سچا دین) لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup> (۳۷) یقیناتم در دناک عذاب (کامزہ) چکھنے والے ہو۔ (۳۸)

تیب اور است کابدلہ دیا جائے گاجو تم کرتے تھے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۹)

- (۱) اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشتر کہ ہے ' شرک 'معصیت اور شروفساد ان سب کاوطیرہ تھا۔
- (۲) لیغنی ہر قتم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا میں معالمہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھگتیں گے۔
- (٣) لين دنيا ميں 'جب ان سے کماجا آ تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے يہ کلمہ پڑھ کر شرک و معصيت سے توبہ کرلی ہے ' تم بھی يہ پڑھ لو' ناکہ تم دنيا ميں بھی مسلمانوں کے قرو غضب سے زج جاؤ اور آ خرت ميں بھی عذاب اللی سے تهميں دوچار ہونانہ پڑے ' قو وہ تکبر کرتے اور انکار کرتے - نبی صلی اللہ عليه وسلم کا فرمان ہے ۔ أُمِرتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا اللّا إِللّا اللهُ اللهُ اللّه عليه مسلکوة ' كتاب اللّه عليه الله الله أَلِا اللهُ عَدَى عليه ' مشكوة ن كتاب الله عليه الله الله کا اقرار نہ کول ہے قال کروں جب تک وہ لااللہ کا اقرار نہ کرلیں۔ جس نے يہ اقرار کرلیا ' اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرلی'۔
- (۴) لینی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعراور مجنون کہااور آپ کی دعوت کو جنون (دیوا نگی) اور قرآن کو شعرے تعبیرکیااور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں' فرزانگی تھی' شاعری نہیں' حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں' نجات تھی۔
- (۵) لینی تم ہمارے پینیبرکوشاعراور مجنون کہتے ہو 'جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایااور پیش کررہاہے 'وہ بچ ہےاوروہی چیز ہے جواس سے قبل تمام انبیا بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کایا کسی شاعرکے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتاہے ؟
- (۲) یہ جہنمیوں کو اس وقت کما جائے گاجب وہ کھڑے ایک دو سرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کر

گراللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔ ((۴۰)

انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔ ((۴۰)

(ہرطرح کے)میوے 'اوروہ باعزت واکرام ہو نگے۔ (۴۲)

نعتوں والی جنتوں میں۔ (۳۳)

تختوں پرایک دو سرے کے سامنے (بیٹھے) ہوں گے۔ (۴۲)

جاری شراب کے جام کاان پر دور چل رہا ہوگا۔ (۴۰)

جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی۔ ((۴۰)

جو صاف شعاف اور پنے میں لذیذ ہوگی۔ ((۴۰)

نہ اس سے درد سر ہواور نہ اسکے پینے سے ہمکیں۔ ((۲۰)

اور ان کے پاس نیجی نظروں ' بڑی بڑی آ تکھوں والی

الیی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ (۲۹) (جنتی) ایک دو سرے کی طرف رخ کرکے پوچھیں گے۔ (۵۰)

(حورس) ہوں گی۔ (۵) (۴۸)

اِلَاعِبَادَاللهِ الْمُغْلَصِيْنَ ©

اوللِّكَ لَهُمُ رِزْقٌ مَّعَلُومٌ ﴿

فَوَاكِهُ وَهُمُونَكُونَ ٥

فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

عَلِي سُرُدٍ مُتَقْبِلِيْنَ ٣

يُطافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسِ مِّنُ مَّعِيْنٍ ﴿

بَيْضَاءَ لَكُ وَ لِشْرِيانِيَ أَنْ

لاِفِيهَاغُوْلُ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنُزُفُونَ ۞

وَعِنْدَهُمُ قَطِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۞

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ تَكُنُونُ 🏵

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلِيَعْضٍ تَتَمَا أَوْلُونَ ۞

دی جائے گی کہ بیہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ بیہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔

- (۱) لیمنی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے 'ان کی کو آہیوں سے بھی در گزر کر دیا جائے گا' اگر پچھ ہوں گی اور ایک ایک نیکی کا جرانہیں کئی گئی گناویا جائے گا۔
- (۲) کَانٹ' شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِیْنِ کے معنی ہیں۔ جاری چشمہ۔ مطلب بیہ ہے کہ جاری چیٹنے کی طرح' جنت میں شراب ہروقت میسررہے گی۔
  - (٣) دنیامیں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے 'جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہو گی خوش رنگ بھی ہو گی۔
    - (٣) لعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں تے ' سردرد' بدمتی اور جسکنے کا ندیشہ نہیں ہو گا۔
      - (۵) بری اور موئی آ نکھیں حسن کی علامت ہے لیعنی حسین آ نکھیں ہول گی-
- (۱) کیمیٰ شرمرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں' جس کی وجہ سے وہ ہوااور گردوغبار سے محفوظ ہوں گے۔ کہتے ہیں شرمرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں' جو زردی ماکل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ' صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن و رعنائی میں ہے۔
  - (۷) جنتی 'جنت میں ایک دو سرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ' دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دو سرے کوسنا کیں گے۔

تَالَ قَأْبِلُ مِنْهُمُ إِنْ كَانَ لِي هَرِيْنُ ﴿

يَّقُولُ ، اِتَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿

ءَلِذَامِتُنَاوَلُنَاثُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَالَمَدِينُونَ @

قَالَ هَلُ اَنْتُوْمُ فُطَلِعُونَ ۞ فَاطَـٰلَعَ فَوَاهُ فِي سَوَآءِ الْمَجَعِيْمِ ۞ قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدُتُ لَتُوْدِيْنِ ۞ وَلَوْلاَنِعْهَةُ رَقِي لَمُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۞

ٱفَمَانَحُنُ بِمَيْتِكِينَ۞ الاَمَوْتَتَنَاالْاُوْلُ وَلَا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ۞

ان میں سے ایک کھنے والا کھ گاکہ میرا ایک ساتھی تھا۔(۵۱)

جو (مجھ سے) کہا کریا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) لیقین کرنے والوں میں سے ہے؟ (۵۲)

کیاجب کہ ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیااس وقت ہم جزاد سے جانے والے ہیں؟ (۲)

کے گاتم چاہتے ہو کہ جھانگ کر دیکھ لو؟ (۵۴) جھانگتے ہی اسے ہیموں پچ جنم میں (جلتا ہوا) دیکھے گا-(۵۵)

بحات الله! قریب تھا کہ تو جمھے (بھی) برباد کردے۔ (۵۱) کے گاواللہ! قریب تھا کہ تو جمھے (بھی) برباد کردے۔ (۵۲) اگر میرے رب کا احسان نہ ہو یا تو میں بھی دوزخ میں

حاضر کئے جانے والوں میں ہو تا۔ <sup>('')</sup> (۵۷) کیا (بیہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ <sup>(۵)</sup> (۵۸) بجز پہلی ایک موت کے ' <sup>(۱)</sup> اور نہ ہم عذاب کیے جانے

- (۱) تعنی سے بات وہ استہزا اور نداق کے طور پر کہا کر تا تھا' مقصد اس کا سے تھا کہ سے تو ناممکن ہے کیاایسی ناممکن الوقوع بات پر تو یقین رکھتا ہے ؟
  - (۲) لیعنی ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب لیا جائے گااور پھراس کے مطابق جزا دی جائے گی؟
- (٣) لینی وہ جنتی' اپنے جنت کے ساتھیوں سے کیے گا کہ کیاتم پند کرتے ہو کہ ذرا جنم میں جھانک کر دیکھیں' شاید جمجے یہ ہاتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو تهمیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ ہاتیں کر تا تھا۔
- (٣) لینی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا اور اسے بیہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا' یہ تو مجھے پر اللہ کااحسان ہوا' ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہو تا۔
- (۵) جہنمیوں کا حشر دکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گااور کے گاکہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعتیں ملی ہیں 'کیا یہ دائی نہیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ یہ استفہام تقریری ہے یعنی اب یہ زندگیاں دائی ہیں' جنتی ہمیشہ جنت میں اور جنمی ہمیشہ جنتم میں رہیں گے' نہ انہیں موت آئے گی کہ جنم کے عذاب سے چھوٹ جائمیں اور نہ ہمیں 'کہ جنت کی نعتوں سے محروم ہو جائمیں' جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے درمیان لاکر ذنح کرویا جائے گاکہ اب کی کو موت نہیں آئے گی۔

والے ہیں۔(۵۹)

پرتو (ظاہر بات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔ (۱)

الی (کامیاتی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا

کیابه مهمانی احچی ہے یاسینڈھ (زقوم) کادرخت؟ <sup>(۳)</sup>

جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا (۲۳) (۲۳) *- چ* 

بےشک وہ درخت جہنم کی جڑمیں سے نکاتاہے۔ (۹۴) جسکے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ (۲۵)

(جہنمی) ای درخت میں سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے۔ (۲۲) إِنَّ هٰذَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ ۞

لِمِثْلِ هٰذَافَلْيَعُمَلِ الْعُمِلُونَ ٠

اَذٰلِكَ خَيُرُنُوُلُا اَمْشَجَوَةُ الزَّقُومِ ·

إِنَّاجَعُلْنُهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينَ ۞

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُّجُ فِي آصُلِ الْحَجِيبُونَ

طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُونُوسُ الشَّيْطِينِ

فَانَّهُمُ لِأَكِنُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ 🐨

(۱) اس لیے کہ جنم سے پچ جانے اور جنت کی تعمقوں کامشتحق قراریا جانے سے بڑھ کراور کیا کامیابی ہو گی؟

(۲) کینی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے ' اس لیے کہ پمی سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے۔ اور خیارے کاسودا ہے۔

(٣) زَفُومٌ ، نَزَفُمٌ ہے مثتق ہے 'جس کے معنی بدبودار اور کریہ چیز کے نگلنے کے ہیں- اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہو گا- کیوں کہ یہ سخت بدبودار' کڑوا اور نمایت کربیہ ہو گا- بعض کہتے ہیں کہ بیہ دنیا کے در ختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے' یہ قطرب درخت ہے جو تمامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے' اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ (فتح القدیر) لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ وہی درخت ہے جے اردو میں سینڈھ یا تھو ہر کہتے ہیں۔

- (٣) آزمائش' اس لیے کہ اس کا کھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آ زمائش کما کہ اس کے وجود کاانہوں نے انکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ ہی آگ ہو گی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتاہے؟ یہاں ظالمین سے مرادوہ اہل جہنم ہیں جن پر جہنم واجب ہو گی۔
  - (۵) لیخی اس کی جڑجنم کی گہرائی میں ہو گی البتہ اس کی شاخییں ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔
- (۱) اسے شناعت و قباحت میں شیطانوں کے سمروں سے تشبیہ دی'جس طرح اچھی چز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔
  - (2) یہ انہیں نمایت کراہت سے کھانا پڑے گاجس سے ظاہر بات ہے پیٹ بو جھل ہی ہوں گے۔

ثُوَّانَ لَهُمُّ عَلَيْهُ الشَّوْبُامِّنُ حَمِيْهِ ﴿

إِنَّهُمُ ٱلْفَوَّا الْبَآءَهُمُ ضَآلِيْنَ ﴿

فَهُمُوعَلَى الْزِهِمُ يُهُرَعُونَ 🏵

وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَاكُمُ مَاكُثُو الْأَوَّلِينَ ﴿

وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا فِيهُومُ مُّنُذِيرِيْنَ @

فَانُظُوٰكِيُفُكَكَانَ عَاقِبَ ۗ الْمُنْدَرِيْنَ ۞

اِلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🕏

وَلَقَدُنَا دَنَانُوحٌ فَلَنِعُهَ الْمُجِيْبُونَ ۖ

پھراس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی۔ (''( ۲۷) پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی) طرف ہوگا۔ ('') یقین مانو! کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ (۲۹) اور بیدا نہی کے نشان قدم پر دو ڑتے رہے۔ '''( ع)

اور یہ اننی کے نثان قدم پر دو ڈتے رہے۔ (۳) (۵)
ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں۔ (۳)
جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیجے تھے۔ (۵)
اب تو دیکھ لے کہ جنہیں وحمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا
کچھ ہوا۔ (۷۳)

سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۸۲۷) اور ہمیں نوح (علیہ السلام) نے پکارا تو (دیکھ لو) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ <sup>(2)</sup> (۷۵)

- (۱) کیعنی کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا'جس کے پینے سے ان کی انتزیاں ، کٹ جائیں گی (سور اُمجمہ-۱۵)
  - (۲) لیعنی زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پینے کے بعد انہیں دوبارہ جنم میں پھینک ویا جائے گا-
- (٣) یہ جہنم کی ذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گمراہی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دلیل و جحت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا' إِهْراعٌ إِسْرَاعٌ کے معنی میں ہے یعنی دو ژنااور نہایت شوق سے اور لیک کر پکڑنااور افتیار کرنا۔
  - (۳) کیعنی میں گمراہ نہیں ہوئے'ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی ہی کے راہتے پر چلنے والے تھے۔
- (۵) لینی ان سے پہلے لوگوں میں- انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا' کیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجاً انہیں تباہ کر دیا گیا' جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ فرمایا-
- (٦) لیعنی عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان و توحید کی توفیق سے نواز کر بچا لیا۔ مُخلَصِیْنَ 'وہ لوگ جو عذاب سے بچے رہے' مُنذَرِیْنَ (تباہ ہونے والی قوموں ) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنذِرِیْنَ (پیغیبروں) کاذکر کیا جا رہاہے۔
- (2) کیعنی ساڑھے نوسوسال کی تبلیغ کے باوجو دجب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ

وَجَيَنْنُهُ وَاهْلَهُ مِنَ الكُوْبِ الْعَظِيُمِ 😇

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُوُ الْبَاقِيْنَ ۗ

وَتَرَكُنَاعَكَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ 🕝

سَلَوْعَلَى نُوْجِ فِي الْعُلَمِيْنَ ۞

إِنَّاكُذْ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ ۞

اِنَّهُ مِنُ عِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِـ يُنَ ۞

ثُمَّ ٱغُرَقُنَا الْاخَرِيُنَ ۞

وَإِنَّ مِنُ شِيْعَتِهِ لِإِبْرُهِ يُومَ

ہم نے اسے اور اس کے گر والوں کو (۱) اس زبردست مصیبت سے بچالیا-(۲۶)

اوراس کی اولاد کوہم نے باقی رہنے والی بنادی۔ (۲) (۷۷) اور ہم نے اس کا (ذکر خیر) پچھلوں میں باقی رکھا۔ (۳) نوح (علیہ السلام) پرتمام جہانوں میں سلام ہو۔ (۷۹)

ہم نیکی کرنے والوں کوائی طرح بدلے دیتے ہیں۔ (۳) وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔(۸۱)

پھر ہم نے دو سروں کو ڈبو دیا۔(۸۲) میں میں دنہ جواب المادہ کی تاب م

اور اس (نوح علیہ السلام کی) تابعداری کرنے والوں میں سے (ہی)ابراہیم (علیہ السلام بھی) تھے۔ <sup>(۵)</sup>

ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے تواہینے رب کو پکارا- ﴿ فَدَعَادَ بَهُ أَتِيْ مُفَاوَّبٌ فَاتَتَعِمْ ﴾ (سورة القسمر ١٠)" ياالله ميں مغلوب مول ميري مدو فرما"۔ چنانچه ہمنے نوح عليه السلام کي دعاقبول کي اور ان کي قوم کو طوفان جيم کر ہلاک کرديا-

(۱) أهل سے مراد 'حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں 'جن میں ان کے گھر کے افراد بھی ہیں جو مومن سے۔
بعض مضرین نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں 'جو مومن نہیں سے 'وہ
بعض طوفان میں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم (زبردست مصیبت) سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں بیہ قوم غرق ہوئی۔
(۲) اکثر مضرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سے۔ حام 'سام 'یافث-انی سے بعد کی نسل
انسانی چلی۔ ای لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ٹانی بھی کہا جا تا ہے بعنی آدم علیہ السلام کی طرح 'آدم علیہ السلام کے
بعد بیہ دو سرے ابوالبشر ہیں۔ سام کی نسل سے عرب 'فارس 'روم اور یہود و نصاری ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان
(مشرق سے مخرب تک) یعنی سندھ 'ہند 'نوب ' زنج 'عبشہ ' قبط اور بربروغیر ہم ہیں اور یافث کی نسل سے صقالبہ ' ترک '
خزر اور یا جوج واج وی وغیر ہم ہیں۔ (فتح القدر) والله ُ أَعَلَمُ

(٣) لیعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہاقی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔

(٣) لیمنی جس طرح نوح علیه السلام کی دعا قبول کر کے 'ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیہ السلام کو عزت و تحریم مجنثی- اسی طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال میں محن اور اس باب میں رائخ اور معروف ہو گا'اس کے ساتھ بھی ہم ایسامعالمہ کریں گے۔

(۵) شینیعَةً کے معنی گروہ اور پیرو کار کے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اسی گروہ سے ہیں

إِذْجَأَءَرَتَهُ بِعَلْبِ سَلِيْدٍ ۞

إِذْقَالَ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعُبُدُونَ ٥

آبِفْكَا الِهَةَ دُوْنَ اللهِ تُرِيدُونَ

فَمَأَظُكُمُ بِرَتِّ الْعُلَمِينَ ٠

فَنَظَرَنَظُرَةً فِي النَّجُوُمِ ۞

فَقَالَ إِنِّى سَقِيْهُ ۖ

فَتَوَلُّواعَنُهُ مُدُيرِيُنَ ٠

جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے-(۸۴) انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کما کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ (۸۵)

کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ (۱) (۸۲)

تو یہ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ (۸۷)

اب ابراہیم (علیہ السلام) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔(۸۸)

اور کهامیں تو بیار ہوں۔ <sup>(۴)</sup> (۸۹)

اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔(۹۰)

جن كو نوح عليه السلام بي كي طرح انابت الى الله كي توفيق خاص نصيب موئي-

(۱) لیعنی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ بیہ معبود ہیں' تم اللہ کو چھو ڑ کران کی عبادت کرتے ہو' دراں حالیکہ یہ پھر اور مور تیاں ہیں۔

(٢) لیعنی اتن فتیج حرکت کرنے کے باوجود کیاوہ تم پر ناراض نہیں ہو گااور تہمیں سزانہیں دے گا-

(٣) آسان پر غورو فکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایساکیا' جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کاوہ دن آیا' جے وہ باہر جا کر بطور عید اور قوی شوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنمائی اور موقعے کی تلاش میں تھے' ناکہ ان کے بتوں کا تیاپانچہ کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروئے کار لے آؤں گا۔ اور کہ دیا کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جموئی تو نہیں تھی' ہر انسان کچھ نہ کچھ بیار ہوں یا آسان کچھ نہ کچھ بیار ہو تا آئی کہ کا شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا ایک مستقل روگ تھا' شمیں ہو تا کین مخاطب اس کے مقبادر مفہوم سے مغالطے کا شکار ہو جا تا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے خسیر کیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سور ہا نمیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سور ہا نمیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے' بعیسا کہ اس کی ضروری تفصیل سور ہا نمیاء۔ ۲س لیے حدیث خلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعبیر کیا گیا گیا ہوگی ہے۔

آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (االه) تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو-(۹۲) پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر بل پڑے۔ (۹۳)

مارے پر پی پڑے ۔ ( ۱۹۳) وہ (ب**ت** پرست) دو ڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ

ہوئے-(۹۴) تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں (خود) تم تراشتے ہو-(۹۵)

علائکہ تہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیاہے۔ (۹۲)

وہ کہنے گلے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس (د کمتی موئی) آگ میں اسے ڈال دو-(۹۷)

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ السلام) کے ساتھ کر کرنا

فَرَاءَ إِلَى الِهَتِهِمُ فَقَالَ ٱلاتَأْكُلُونَ أَنْ

مَالَكُوُلَاتَنُطِقُونَ 🏵

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرُبًا لِإِلْيَمِيْنِ 🏵

فَأَقُبُكُوۡۤ الِكَيۡهِ يَزِقُوۡنَ <sup>@</sup>

قَالَ اَتَعَبُدُونَ مَا تَلْخِتُونَ 🍈

وَاللَّهُ خَلَقَتُكُوُومَا تَعْمَلُونَ 🏵

قَالْوَاابُنُوْالَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُونُهُ فِي الْجَعِيْمِ ﴿

فَأَرَا دُوا بِهِ كَيْدُ افْجَعَلْنَاهُمُ الْرَسُفَلِيْنَ ﴿

<sup>(</sup>۱) لیعنی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں' وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں' جو ظاہر بات ہے انھیں نہ کھانی تھیں نہ کھائیں بلکہ وہ جواب دینے پر بھی قادر نہ تھے' اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔

<sup>(</sup>٢) دَاغَ كَ معنى بين مَالَ، ذَهَبَ، أَقْبَلَ س سب متقارب المعنى بين ان كى طرف متوجه موت ضَرْبٌ بِالْبَعِيْنِ كا مطلب ب ان كو زور سے مار مار كر تو ژوالنا-

<sup>(</sup>٣) یَزِفُّونَ ، یُسْرِعُونَ کے معنی میں ہے ' دوڑتے ہوئے آئے۔ لینی جب میلے ہے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فورا ان کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا 'کہ یہ کام ای نے کیا ہو گا' جیسا کہ سور ہ انبیاء میں تقصیل گزر چکی ہے چنانچہ انہیں پکڑ کرعوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کاموقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی ہے عقلی اور ان کے معبودوں کی ہے اختیار کی واضح کریں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی وہ مور تیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سیجھتے ہو' یا مطلق تہمارا عمل جو بھی تم کرتے ہو' ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے' جیسا کہ اہل سنت کاعقبیدہ ہے۔

وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَّ رَبِّي سَيَهُدِيْنِ 🏵

رَتِ هَبْ إِلَى مِنَ الصّلِحِيْنَ ۞ فَبَشَّرَنَهُ يِعُلُهِ حَلِيْهِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ لِبُثَقَّ إِنِّ آزَى فِي الْمَنَامِ إِنَّى اَذْبَهُكَ فَانْظُوْمَاذَ اتَرَىٰ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلُ مَانُوْمَرُ سَتَّكُونَ إِنْ شَاءَ الله مِن الصَّيرِيْنَ ۞

فَكَتَا السُّلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ۞

چاہا کیکن ہم نے اتنی کو نیچا کردیا۔ (۱) (۹۸) اور اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ (۲) وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔(۹۹)

میری رہنمائی کرے گا-(۹۹)

اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطافرہا-(۱۰۰)

تو ہم نے اسے ایک بردبار بیچ کی بشارت دی۔ (۱۰)

پھر جب وہ (پچہ) اتن عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے
پھرے ' (۱۰)

تو اس (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا میرے
پیارے بیچ! میں خواب میں اپنے آپ کو بھنچ ذن کرتے

ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو تنا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۱۵)

بیٹے نے جواب دیا کہ ابا! جو محکم ہوا ہے اسے بجالا سے ان
شاءاللہ آپ مجھے مبر کرنے والوں میں سے پائیں گے-(۱۰۲)

غرض جب دونوں مطبع ہو گئے اور اس نے (باپ نے)
اس کو (بیٹے کو) بیٹانی (۱)

- (۱) لیعنی آگ کو گلزار بنا کران کے مکرو حیلے کو ناکام بنا دیا 'پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرما آ ہے' اور آ زمائش کو عطامیں اور شرکو خیرمیں بدل دیتا ہے۔
- (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا' بالآخریماں سے ججرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جاکراولاد کے لیے دعاکی (فتح القدری)
  - (٣) حَلِيمٍ كمد كراشاره فرما دياكه بچه برا بوكر بردبار بوگا-
  - (م) لیعنی دوڑ دھوپ کے لاکن ہو گیایا بلوغت کے قریب پہنچ گیا' بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچہ ۱۳سال کا تھا۔
- (۵) پیغیبر کاخواب' وحی اور تھم اللی ہی ہو تا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہو تا ہے۔ بیٹے سے مشورے کامقصدیہ معلوم کرنا تھاکہ بیٹابھی امتثال امراللی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟
- (۱) ہر انسان کے منہ (چرے) پر دو جینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَنهَةٌ) اس لیے لِنجبینِ کا زیادہ صحح ترجمہ "کروٹ پر" ہے لینی اس طرح کروٹ پر لٹالیا 'جس طرح جانور کو ذرج کے کرتے وقت قبکہ رخ کروٹ پر لٹایا جاتا ہے۔ "پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ

وَنَادُينُهُ أَنْ يَالِمُوفِيمُ

قَدُصَدَ قُتَ الرُّءُ يَا النَّاكَذَ لِكَ بَعْزِى الْمُحْسِنِينَ 🕝

اِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلَّوُاالْبِيْنُ ۞

وَنَدَيُنَاهُ بِذِبُحٍ عَظِيْمٍ 😔

وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيْنَ 🎃

سَلَوْعَلَى إِبْرَاهِيْءَ 😶

كَنْالِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيُنَ 💬

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ 💬

وَيَثَرُنْهُ بِإِسُّحْقَ نِبَيًّا مِينَ الصَّلِحِيْنَ ﴿

تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم!(۱۰۴۷) یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا<sup>، (۱)</sup> بیشک ہم نیکی ۔

کرنے والوں کو اس طرح جزادیتے ہیں۔ (۱۰۵) در حقیقت بیہ کھلاامتحان تھا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۰۹)

اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ (۱۰۷)

اور ہم نے ان کاذکر خیر بچھلوں میں باقی رکھا-(۱۰۸) ابراہیم (علیہ السلام) پر سلام ہو-(۱۰۹)

ہم نیکو کاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔(۱۱۰)

بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا-(۱۱۱)

اور ہم نے اس کو اسحاق (علیہ السلام) نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہو گا۔ (۱۱۲)

مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار و شفقت کا جذبہ امراللی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔

(۱) لیعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر د کھایا ہے' کیونکہ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے' حتی کہ اکلو تا بیٹا بھی۔

(٢) ليعنى لاؤلے بينے كو ذرى كرنے كا تھم 'يد ايك برى آزمائش تھى جس ميں تو سرخرو رہا-

(٣) یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا- (ابن کشر) اساعیل علیہ السلام کی جگہ اسے ذرج کیا گیااور پھراس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب اللی کے حصول کاایک ذریعہ اور عیدالأصحٰی کاسب سے پندیدہ عمل قرار دے دیا گیا-

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے نبی ہونے کی خوش خبری دینے سے معلوم ہو تا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا تھم دیا گیا تھا' وہ اساعیل علیہ السلام سے ۔ جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مضرین کے در میان اس کی بابت اختلاف ہے کہ ذبح کون ہے' اساعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام ؟ امام ابن جریر نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے اور کبی بات صبح ہے۔ امام شو کانی السلام کو اور ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا ہے اور کبی بات صبح ہے۔ امام شو کانی نے اس میں وقف اختیار کیا ہے۔ (تفسیل کے لیے دیکھئے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر ابن کثیر)

وَبُرُكُنَا مَلَيْهِ وَعَلَى المِنْعَقُ وَ مِنْ ذُرَبِّتِهِمَا عُمِينٌ وَظَالِمُ إِنْفُيهِ مُمِينٌ ﴿

وَلَقَدُمُنَتَاعَلَىٰ مُوْسَى وَهَمْ وُكَ أَنَّ

وَيَجِينُهُمُ اوَقُومُهُمَامِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ٠

وَتَصَرُّنَهُمُّ وَمَاكُواهُمُوالُغُلِمِيُنَ ۞ وَاتَيُنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَهِيْنَ ۞ وَاتَيُنَهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَهِيْنَ

وَهَدَيْنُهُمُا الصِّرَاطَ الْنُسُتَعِيْءَ ﴿

سَلَوْعَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

اور ہم نے ابراہیم و اسحاق (علیهما السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں''' اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ (۱۱۳۳)

یقیناً ہم نے موکیٰ اور ہارون (علیهما السلام) پر بڑا احسان کیا۔ (۱۱۳)

اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت برے دکھ درد سے نجات دے دی- (۱۱۵)

اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے-(۱۱۷) اور ہم نے انہیں (واضح اور) روشن کتاب دی- (۱۱۷)

اورانهیں سیدھے راستہ پر قائم رکھا-(۱۱۸)

اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی- (۱۱۹)

که موی اور بارون (علیهماالسلام) پر سلام ہو-(۱۲۰)

- (۱) یعنی ان دونوں کی اولاد کو بہت پھیلایا اور انبیا و رسل کی زیادہ تعداد انہی کی نسل سے ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بعقوب علیہ السلام ہوئے 'جن کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے ۱۳ قبیلے ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی قوم بڑھی اور پھیلی اور اکثر انبیا ان ہی میں سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو سرے بیٹے اساعیل علیہ السلام سے عربوں کی نسل چلی اور ان میں آخری پیغیر حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔
- (۲) شرک و معصیت اور ظلم و فساد کاار تکاب کرے۔ خاندان ابراہیمی میں برکت کے باوجود نیک و بد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور عمل صالح کی طرف اشارہ کر دیا کہ خاندان اور عمل صالح کی است ہون اشارہ کر دیا کہ خاندان اور عمل صالح کی اجمیت ہے۔ یہود و نصاری اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونجی نبتیں السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونجی نبتیں السلام کی اولاد سے عمل کا بدل نہیں ہو سکتیں۔
  - (۳) لیخی انہیں نبوت و رسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔
    - (۴) لیعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و استبداد ہے۔

- إِنَّا كَذَٰ لِكَ جَهْزِى الْمُحْسِنِيْنَ 💬
- إنَّهُمَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ 🐨
  - وَاتَّ الْمَيَاسَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيْنَ 🚭
    - إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ ٱلْاَتَثْقُونَ 💬

ٱتَنْغُونَ بَعُلَاوًتَذَرُونَ ٱخْسَنَ الْخَلِقِيْنَ ﴿

اللهَ رَعِّلُمُ وَرَبُ إِبَالَهِكُو الْأَوْلِيْنَ 🕾

فَكَذَيْوْهُ وَالْهُمُولَكُخُضَرُونَ ﴿

اِلَاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 🕾

وَتَرُكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآدِخِرِيْنَ ﴿

سَلَوْعَلَىٰ اِلۡ يَاسِيۡنَ ۗ

ب شک ہم نیک لوگوں کو ای طرح بدلے دیا کرتے ہیں-(۱۲۱)

یقیناً به دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے-(۱۲۲) یقیناً به دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے بیغیروں میں سے تھے۔ (۱) (۱۲۳۱)

جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔؟ (۱۲) (۱۲۴)

کیاتم بھل (نامی بت) کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بهتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟(۱۲۵)

اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ <sup>(۱۳</sup>۲)

کیکن قوم نے انہیں جھٹلایا' پس وہ ضرور (عذاب میں) حاضرر کھے <sup>(۳)</sup> جائیں گے'(۱۲۷)

سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے-(۱۲۸) ہم نے (الیاس علیہ السلام) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی ہاتی

که الیاس پر سلام ہو۔ (۵)

(۱) یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیج گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا' بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا)

رکھا۔ (۱۲۹)

- (۲) لینی اس کے عذاب اور گرفت ہے کہ اسے چھوڑ کرتم غیراللہ کی عبادت کرتے ہو-
- (٣) لینی اس کی عبادت و پرستش کرتے ہو' اس کے نام کی نذر نیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سیجھتے ہو' جو پھر کی مورتی ہے اور جو ہرچیز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب ہے' اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔
  - (٣) لینی توحید وایمان سے انکار کی پاداش میں جنم کی سزا بھگتیں گے۔
- (a) الياسين' الياس عليه السلام بى كا ايك تلفظ ب، جيسے طور سينا كو طور سينين بھى كہتے ہيں- حضرت الياس عليه

ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں-(۱۳۱۱) بیٹک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے- <sup>(۱۱</sup> (۱۳۲۱) بیٹک لوط (علیہ السلام بھی) پیغیبروں میں سے تھے- (۱۳۳۳) ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی-(۱۳۳۳)

بجر اس بردهیا کے جو پیچیے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ (۱۳۵)

پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔(۱۳۶) .

اورتم توصیح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو-(۱۳۷)

اور رات کو بھی 'کیا پھر بھی نہیں سبچھتے؟ <sup>(۳)</sup> (۱۳۸) اور بلاشبہ یونس (علیہ السلام) نبیوں میں سے تھے۔(۱۳۹) إِنَّاكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحُسِنِينَ 💬

إنَّهُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِيْنَ 💬

وَإِنَّ لُوْطًا لَهِنَ الْمُرْسَلِمُينَ 🗇

إِذْ نَجَّيْنُكُ وَآهُلَةَ آجُمَعِيْنَ ۞

إِلَّا تَجُوزُا فِي الْغِيرِيْنَ 🕝

الله وَمَّوْنَا الرَّخَوِيْنَ 💬

وَالْكُوْلَتَهُرُّوْنَ عَلَيْهِمُ مُّصْبِحِيْنَ ﴿

وَبِالَيْلِ اَفَلَاتَعُقِلُونَ ﴿

السلام کو دو سری کتابوں میں "ایلیا" بھی کہا گیاہے۔

(۱) قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے 'ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک ان کے اخلاق و کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازی جز ہے۔ ناکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پنجمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں 'جیسے تو رات و انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پنجمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کمانیاں درج ہیں۔ دو سرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیا کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر اللی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ پنجمبر ضرور سے لیکن تھے بسرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزیااس کے شریک۔

(۲) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی' یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی ۔ تھی'کیونکہ اے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوناتھا' چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔

(٣) یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے 'گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو' جہاں اب مردار بحیرہ ہے' جو دیکھنے میں بھی نمایت کریہ ہے اور سخت متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں و کھے کریہ بات نہیں سمجھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ سے ان کا سے بدانجام ہوا' تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہو گا؟ جب تم بھی وہی کام کررہے ہو' جو انہوں نے کیا تو بھرتم اللہ کے عذاب سے کیوں کر مخفوظ رہو گے؟

جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی یر - (۱۴۰)

پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔(۱۴۱)

تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اینے آپ کو

ملامت <sup>(۱)</sup> کرنے لگ گئے۔(۱۳۲)

پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ

تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے بہیٹ میں ہی رہتے۔ (۲)

یں انھیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وتت بيار تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۴۵) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِينَ أَن

فَالْتُعَنِّمُهُ الْحُوْثُ وَهُوَمُلِيْرٌ ۞

فَلُوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ 🏵

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعُثُونَ 🖑

فَنَبَذُنْهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيُهُ ۞

(۱) حضرت یونس علیه السلام عراق کے علاقے نینوی (موجودہ موصل) میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے' یہ آشوریوں کایایہ تخت تھا' انہوں نے ایک لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا' چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت يونس عليه السلام كو بھيجا' ليكن بيہ قوم آپ پر ايمان نهيں لائي- بالآخر اپني قوم كو ڈرايا كه عنقريب تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤ گے۔عذاب میں تاخیر ہوئی تواللہ کی اجازت کے بغیر ہی اینے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر یر جا کرایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آ قا ہے بھاگ کر چلا جا تا ہے۔ کیونکہ آپ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھو ڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمند رکی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کاوزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں بھینکنے کی تجویز سامنے آئی پاکہ کشتی میں سوار دیگرانسانوں کی جانیں پچ جا ئیں۔ لیکن بیہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرعہ اندازی کرنی بڑی 'جس میں حضرت یونس علیہ السلام کانام آیا۔ اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے ' یعنی طوعاً و کرھا اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمند رکی موجوں کے سپرد کرنا پڑا- ادھر الله تعالیٰ نے مچھلی کو تھم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے اور بول حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے تھم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔

(٢) لعني توبه واستغفار اور الله كي تبيع بيان نه كرتے ' (جيساكه انهول نے ﴿ لَآلِاللهُ إِلَّا أَنْتَ سُدِ بَحْنَكَ ۗ إِلَى كُذُتُ مِنَ الظّلِدِينَ ﴾ الأنبياء - ٨٧ كما) تو قيامت تك وه مجھلى كے پيك ميں ہى رہتے-

(۳) جیسے ولادت کے وقت بچہ یا جانور کاچوزہ ہو تا ہے 'مضمحل ' کمزور اور ناتواں -

وَانْبَتْنَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۞

وَآرْسُلْنَهُ إِلَّى مِائَةَ ٱلْفِ آوْيَزِيْدُونَ اللهِ

فَأَمَنُوا فَمَتَّعُنْهُمُ إلى حِيْنِ ﴿

فَاسْتَقْتِهُمُ الرِيْكِ الْبَنَاتُ وَلَهُوُ الْبَنُونَ 💮

ٱمُخَلَقْنَاالْمَلَيْكَةَ إِنَاقًا وَهُوۡشُهِدُونَ؈

ٱلْاَإِنَّهُمُّ مِّنُ إِنْكِ**مِ**مُ لَيَعُوُلُونَ فَ

وَلَدَاللَّهُ ۗ وَإِنَّهُمُ لِكَلْذِبُونَ ؈

أَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ 🐨

مَالَكُوْ ۚ كَيْفَ تَعَكَّمُوْنَ ۖ -

اَفَلَاتَذَكُونُونَ ۞

اور ان پر سامیہ کرنے والا ایک بیل دار درخت (۱) ہم نے اگادیا-(۱۳۲)

اور ہم نے انھیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا-(۱۳۷)

پس وہ ایمان لائے ' <sup>(۲)</sup> اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش و عشرت دی- (۱۳۸)

ان سے دریافت کیجے! کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹمیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ (۱۳۹)

یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ (۳)

آگاہ رہو! کہ بید لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں-(۱۵۱)

کہ اللہ تعالیٰ کی اولادہے- یقینایہ محض جھوٹے ہیں-(۱۵۲) کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی- (۱۵۳)

تہیں کیا ہو گیاہے کیے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ (۱۵۳) کیاتم اس قدر بھی نہیں سیجھتے؟ <sup>(۵)</sup> (۱۵۵)

<sup>(</sup>۱) یقطِنین ہراس بیل کو کتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی' جیسے لوگ مکدو وغیرہ کی بیل۔ یعنی اس چٹیل میدان میں جہال کوئی درخت تھانہ عمارت-ایک سامیہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

<sup>(</sup>۲) ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سور ہ یونس ۹۸ میں گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی فرشتوں کو جو بیر اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیاجب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے ' یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عور توں والی خصوصات کامشاہدہ کیا تھا۔

<sup>(</sup>٣) جب كه يه خودات لي بيليال نيس عبي پند كرتے بين-

<sup>(</sup>۵) که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی 'جس کو تم بھی پیند کرتے اور بہتر سیجھتے ہو' نہ کہ بیٹیمیاں' جو تہماری نظروں میں کمتراور حقیر ہیں۔

یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے-(۱۵۷)

تو جاؤاگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ- (۱)

اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے در میان بھی قرابت داری ٹھرائی (۲) ہے، اور حالا نکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے مامنے) پیش کیے جائیں گے- (۱۵۸)

جو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے-(۱۵۹)

سوائے! اللہ کے خلص بندوں کے - (۲۹)

یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان (باطل) – (۱۲۱)

کی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے – (۱۲۲)

بجراس کے جو جنمی ہی ہے- (۱۲۲)

بجراس کے جو جنمی ہی ہے۔ (۱۲۲)

أَمُرُلَكُمُ سُلُطَنَّ مُبِينًى ۞

<u></u>فَاتُوُّالِكِتٰمِكُوُ إِنْ كُنْتُوُطْدِقِيْنَ ۞

وَجَعَلُوْابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

اِنْهُوْ لَلْمُضَوِّرُونَ ﴿

سُبُحٰنَاللهِعَمَّايَصِفُوْنَ 🏵

إلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 💬

فَإِنَّكُمُ وَمَالَعُبُدُونَ شَ

مَآ اَنۡتُوۡعَلَيۡهِ بِغَٰتِنِيۡنَ ۖ

إَلَامَنُ هُوَ صَالِ الْجُحِيْمِ 💬

وَمَامِئَّا إِلَّالَهُ مَقَامُرُمَّعُلُومٌ ﴿

<sup>(</sup>۱) یعنی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث ' چلو کوئی نفتی دلیل ہی دکھا دو 'کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو' اس میں اللہ کی اولاد کااعتراف یا حوالہ ہو؟

<sup>(</sup>۲) بیاشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا جس سے لڑکیاں پیدا جو کمیں۔ یکی بنات اللہ 'فرشتے ہیں۔ بوں اللہ تعالیٰ اور جنوں کے در میان قرابت دار کی (سسرالی رشتہ) قائم ہو گیا۔

<sup>(</sup>۳) حالانکہ بیہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایبا ہوتا تو اللہ تعالی جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ کیاوہ اپنی قرابت داری کا کھاظ نہ کرتا؟ اور اگر ایبا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عقاب و عذاب اللی بھکتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا' تو پھراللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۳) لیتی بیہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ بیہ مشرکین ہی کاشیوہ ہے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ جنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے 'اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں بیہ لَمُخْضَرُ و نَ سے احتیٰ ہے اور تسبیع جملہ معترضہ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں' سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنمی ہیں۔اور اس وجہ سے وہ کفرو شرک پر مصر ہیں۔

مقررہے۔ (۱۱ (۱۲۳) اور ہم تو (بندگی النی میں) صف بستہ کھڑے ہیں۔ (۱۲۵) اور اس کی شبیع بیان کر رہے ہیں۔ (۱۲۲) کفار تو کماکرتے تھے۔ (۱۲۷) کہ اگر ہمارے سامنے اسکلے لوگوں کاذکر ہو تا۔ (۱۲۸) تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔ (۱۲۹) لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے ' (۱۲۹) عنقریب جان لیس گے۔ (۱۰۵) اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے۔ (۱۷۱) کہ یقینا وہ ہی مدد کیے جا کیں گے۔ (۱۲۲)

اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیرلیجئے۔ <sup>(2)</sup> (۱۲۷)

اور انہیں دیکھتے رہئے' <sup>(۸)</sup> اوریہ بھی آگے چل کر دیکھ

وَّ إِنَّالَٰنَحُنُ الصَّاَ ثُونَ 💬

وَإِنَّالْنَحُنُ الْمُسَمِّحُونَ 🕾

وَانَ كَانُوْ الْيَقُولُونَ 🖭

لَوُآنَ عِنْدَنَاذِكُرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿

لَكُتَاعِبَادَاللهِ الْخُلْصِيْنَ 🟵

فَكَفَرُ وُالِهِ فَسَوُفَ يَعُلَمُونَ 🖭

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرُسَلِينَ 🎳

إِنَّهُ ذُلَهُ وُالْمُنْصُورُونَ ﴿

وَإِنَّ جُنُكَ كَالَكُهُمُ الْغَلِبُونَ ۞

فَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِيْنِ فَ

وَالْبَصِرُهُمُ فَسُوفَ يُنْجِرُونَ

- (۱) لعنی الله کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔
- (۲) مطلب میہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہروقت اللہ کی عبادت میں اور اس کی تشیع و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں' نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جیساکہ مشرکین کہتے ہیں۔
- (٣) ذکرے مراد کوئی کتاب اللی یا پیغیرہ۔ یعنی میہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہاکرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوتی 'جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہو کیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ و نصیحت کرنے والا ہو آ ' قوہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔
- (۳) کیعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آگئے ' قرآن مجید بھی نازل کر دیا گیا تو ان پر ایمان لانے کے بجائے 'ان کاانکار کر دیا۔
  - (۵) یہ تهدید ووعید ہے کہ اس تکذیب کا نجام عقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
  - (١) جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ كَتَبَاللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولٌ ﴾ (المعجادلة ٢٠٠)
    - (۷) لعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کیجئے۔
      - (٨) كه كب ان ير الله كاعذاب آ يا ك؟

لیں گے۔(۱۷۵)

کیایہ ہمارے عذاب کی جلدی مچارہے ہیں؟(۱۷۱)

سنو!جب ہماراعذاب ان کے میدان میں اتر آئے گااس میں کر میں کر سے میں اور (ا)

وقت ان کی جن کو متنبه کر دیا گیا تھا <sup>(۱۱)</sup> بڑی بری صبح ہو گردیں

آپ کچھ وقت تک ان کاخیال چھوٹر دیجئے۔(۱۷۸)

اور دیکھتے رہئے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۷۹) سر سر میں میں ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ <sup>(۲)</sup>

پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہراس چیز سے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸۰)

پغیمروں پر سلام ہے۔ (۱۸۱)

اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جمان کارب ہے۔ (۱۸۲) اَفِهِعَذَالِنَايَنَتَعُجِلُونَ 🕑

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَأَرْصَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ 😡

وَتُولُ عَنْهُمُ حَثَّى حِيْنٍ ﴿

وَّالِمُورُفَسُونَ يُنْمِيرُونَ 🖭

سُبُحْنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ شَ

وَسَسَ لَوْعَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞

وَالْحُمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ۞

(۱) مسلمان جب خیبر پر حمله کرنے گئے ' تو یہودی انہیں دکھ کر گھبرا گئے ' جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کمه کر فرمایا تھا۔ «خَوبَتْ خَیبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ » (صحیح بحادی 'کتاب الصلاۃ 'باب مایذکرفی الفحذ 'مسلم 'کتاب الجهادباب غزوۃ حیبر)

- (۲) یہ بطور ٹاکید دوبارہ فرمایا- یا پہلے جملے سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اٹل مکہ پر بدر و احد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت میں آیا-اور دو سرے جملے میں اس عذاب کاذکرہے جس سے بیہ کفار و مشرکین آخرت میں دوچار ہوں گے-
- (٣) اس میں عیوب و نقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں 'مثلّا اس کی اولاد ہے 'یا اس کا کوئی شریک ہے - یہ کو تاہیال بندول کے اندر ہیں اور اولادیا شریکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہیں 'اللہ ان سب باتوں سے بہت بلنداور پاک ہے - کیونکہ وہ کسی کامختاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے -
  - (٣) كه انهول في الله كاپيغام ابل دنياكي طرف بهنچايا 'جس پريقيناوه سلام و تبريك ك مستحق بين-
- (۵) یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے ' پیغیر بھیج ' تمامیں نازل کیں اور پیغیروں نے تنہیں اللہ کاپیغام پہنچایا' اس لیے تم اللہ کا شکرادا کرو۔ بعض کھتے ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغیبروں کو بچایا' اس پر شکر اللی کرو۔ حمد کے معنی ہیں بہ قصد تعظیم نثاء جمیل' ذکر خیراور عظمت شان بیان کرنا۔

## سورهٔ ص ملی ہے اور اس میں اٹھای آیتیں اور یانچ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-

ص! اس نفیحت والے قرآن کی قتم۔ (۱) بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۲) ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا <sup>(۳)</sup> انہوں نے ہرچند چیخ بِکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کانہ تھا۔ <sup>(۳)</sup>

اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آگیا (۵) اور کہنے گئے کہ بیہ تو جادو گر اور جھوٹا ہے-(۴)



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

ڝؘۜۘۅؘٲڡؙٞؠؙٳڹۮؚؠٳڵێؚؠٝڔڽٛ ؠؙڵٲڵڎؽؙؽؘڰڡؙۯؙٳؿٝۼڗٞۊۜؿؿڡٙٲؾ۞

51.2156 - 3. 2.12.5 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2 11.2164 2

كَوْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِامُ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوُا قَلَاتَ حِيْنَ مَنَامِ ۞

وَعَجِبُوَاانُ جَآءَهُمُومُنْذِرٌ يِّنِهُمُووَقَالَ الْكَفِرُونَ هَنَاالْحِرُّ كَذَاكِ ۞

- (۱) جس میں تہمارے لیے ہرفتم کی نفیحت اور الی باتیں ہیں 'جن سے تہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا 'کیے ہیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ وونوں معنی صحح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس فتم کا جواب محذوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار کمہ کھتے ہیں کہ مجمد (صلی الله علیہ وسلم) ساحر' شاعریا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سے رسول ہیں جن بریدی شان قرآن نازل ہوا۔
- (۲) لیعنی میہ قرآن تو یقینا شک سے پاک اور ان کے لیے تھیجت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پینچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں انتکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت و عناد- عزت کے معنی ہوتے میں 'حق کے مقابلے میں اکڑنا۔
  - (٣) جوان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفرو تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دو چار ہوئے۔
- (٣) کینی انہوں نے عذاب دیکھ کرمد د کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا ظمار کیالیکن وہ وفت توبہ کا تھانہ فرار کا-اس لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے پچ سکے لائ ، لا ہی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے ثماً کو ذَمَّةً بھی بولتے ہیں مَنَاصٌ ، نَاصَ یَنُوصُ کامصدر ہے ، جس کے معنی بھاگنے اور پیچیے مٹنے کے ہیں-
  - (a) کینی اننی کی طرح کاایک انسان رسول کس طرح بن گیا-

آجَعَلَ الْأَلِمَةَ الْمُأْوَاحِدًا ۗ إِنَّ لِمِنَا أَشَيْ عُهَاكِ ۞

وَانْطَكُنَّ الْمُكَدُّمِثُهُمُ إِن امْشُوا وَاصْبُرُوا عَلَى إِلْمَتِكُونَ إِنَّ لَمَنَا كَنْ كُنْ لِرُادُ ٥٠

> مَاسَيعُنَابِهٰذَافِ إِلَيْهَا الْإِخْرَةِ أَنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ 🗗 ءَا نُولَ عَلَيْهِ الذِّكُومُ وَكَيْنِنَا ثُلُ هُمُ فَي شَكِّ مِنْ ذِكُرِئُ بُلُ لِتَكَايِثُ وَقُواعَذَابِ ٥

کیااس نے اتنے سارے معبودوں کاایک ہی معبود کر دیا واقعی په بهت ہی عجیب بات ہے۔ (۵) ان کے سردار میہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اینے معبودوں پر جھے رہو' <sup>(۲)</sup> یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض

ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سیٰ ' ( ) کچھ نہیں یہ تو صرف گھرنت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

کیا ہم سب میں سے اس پر کلام اللی نازل کیا گیاہے؟ (۱۲) دراصل میہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں ' (2) بلکہ (صحح یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھاہی نہیں۔ (۸)

(۱) کینی ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے' اس طرح عبادت اور نذر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے؟ بیدان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔

- (۲) کینی اینے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو' محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات پر کان مت دھرو!
- (۳) لین سے ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچیے لگانا اور اپنی قیادت و سیادت منوانا چاہتا ہے۔
- (٣) کچھلے دین سے مرادیا توان کائی دین قرایش ہے'یا بھردین نصار کی۔ لیخی سے جس توحید کی دعوت دے رہاہے'اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔
- (۵) کیعنی بیہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے' ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دو سروں کو الوہیت میں شریک
- (١) لینی مکے میں برے برے چود هری اور رئیس ہیں 'اگر اللہ کسی کو نبی بناناہی چاہتا تو ان میں ہے کسی کو بنا ہا۔ ان سب کو چھو ژکروحی و رسالت کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نتخاب بھی عجیب ہے؟ یہ گویا نہوں نے اللہ کے انتخاب میں کیڑے نکالے۔ پیج ہے خوئے بد رابمانہ بسیار- دو سرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے۔ مثلاً سور وُ ذخرف-۳۲٬۳۳۰
- (2) لینی ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ بیر اس وحی کے بارے میں ہی ریب و شک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی' جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔
- (٨) كيونكه عذاب كامزه چكھ ليتے تو اتني واضح چيز كي تكذيب نه كرتے اور جب بيراس تكذيب كاواقعي مزه چكھيں گے تو

آمُوعِنُدَ هُوخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ أَ

ٱمَّلْهُمُ مُّلُكُ التَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَثَلَّيُرَقَّعُواْ فِي الْأَسْبَاكِ ۞

جُنْدُ تَاهُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْكَحْزَابِ ال

كَذَّبَتُ مَبَّلُهُ مُ قُومُرُنُومٍ وَّعَادُوُومُونُ دُوالُاوْتَادِ شُ

وَتُنُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَّاصْعُبُ لَئِكَةُ أُولَيِّكَ الْاَحْزَابُ

یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں۔ (۱) (۹)

یا کیا آسان و زمین اور ان کے در میان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے 'تو پھریہ رسیاں نان کر چڑھ جائیں۔''(۱۰) یہ بھی (بڑے بڑے) لشکروں میں سے شکست پایا ہوا (چھوٹاسا) لشکر ہے۔''(۱۱)

ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (۳) نے جھٹلایا تھا-(۱۲)

اور شمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والوں <sup>(۵)</sup> نے بھی 'میں (بڑے) لشکر تھے۔(۱۳۳)

وہ وقت ایسا ہو گاکہ پھرنہ تصدیق کام آئے گی'نہ ایمان ہی فائدہ دے گا۔

(۱) کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں 'انمی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایبا نہیں ہے 'بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے ' تو پھر انہیں نبوت محمدی سے انکار کیوں ہے ؟ جے اس نواز نے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔

(۲) یعنی آسان پر چڑھ کراس وحی کاسلسلہ منقطع کر دیں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوتی ہے۔اسباب' سبب کی جمع ہے۔اس کے لغوی معنی ہراس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے' چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیول کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیاہے' جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یعنی سیڑھیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک پہنچ جائیں اور وحی بند کر دیں۔ (فتح القدیر)

. جند 'مبتدا محذوف هُم مَی خبرہے اور مَا بطور باکید تعظیم یا تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور کفار کی فکست کا وعدہ ہے۔ لیعنی کفار کا یہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے ' بڑا ہے۔ یا حقیر' اس کی قطعاً پروانہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں ' فلست اس کا مقدر ہے۔ ہمایالی مکان بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ برراور یوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جمال کافر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔

(۳) فرعون کو میخوں والااس لیے کہا کہ وہ ظالم جب کسی پر غضب ناک ہو آباتواں کے ہاتھوں' پیروں اور سرمیں میخیں گاڑ دیتا' یا اس سے مقصد بطور استعارہ اس کی قوت و شوکت اور مضبوط حکومت کا اظہار ہے لیعنی میخوں سے جس طرح کسی چیز کو مضبوط کر دیا جا تاہے' اس کالشکر جرار اور اس کے پیرو کار بھی اس کی سلطنت کی قوت واستحکام کا باعث تھے۔

(۵) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَ لِيهِ دَيْكِينَ سورة شعراء-١٧١ كا ماشيه-

إِنْ كُلُّ إِلَّاكِكَةَ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴿

وَمَا يَنْظُرُ هَـُ وُكَّاء إلاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا

مِنُ فَوَاتِ

وَقَالُوارَ بَّنَا عَجِّلُ لَنَا قِطَنَا قَبْلُ يَوْمِ الْحِسَابِ ٠٠

اِصُيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُو عَبُدَنَا دَاؤَدُذَا اللهِ الْوَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدُودُذَا الرَّيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إِنَّا سَخُرُنَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَيْثِيِّ وَالْإِنْسَرَاقِ ﴿

وَالطَّلْيُرَ مَعْنُثُورَةً كُلُّ لَهُ اَوَّابٌ ٠

ان میں سے ایک بھی ایبا نہ تھا جس نے رسولوں کی کلذیب نہ کی ہو پس میری سزاان پر ثابت ہو گئی-(۱۴) انہیں صرف ایک چیخ کاانتظار (۱) ہے جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۵)

(اور ذیل) ہیں ہے۔ (۱۵)
اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ (۲۱)
آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (علیہ السلام) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا' (۳) یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا' (۳)

ہم نے بہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کواور صبح کو تنبیج خوانی کریں۔(۱۸) اور پر ندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر

- (۱) کیعنی صور پھو نکنے کا جس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔
- (۲) دودھ دو ہے والا ایک مرتبہ کچھ دودھ دوہ کرنچے کو او نٹی یا گائے بھینس کے پاس چھوٹر دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اور آئے 'چنانچہ تھوٹری دیر بعد بچے کو زبرد سی چھھے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے 'یہ فواق کہلا تا ہے۔ یعنی صور پھوٹکنے کے بعد اتناوقفہ بھی نہیں ملے گا' بلکہ صور پھوٹکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ بریا ہو جائے گا۔
- (٣) قِطٌّ کے معنیٰ ہیں' حصہ' مرادیہاں نامہ عمل یا سرنوشت ہے۔ یعنی جمارے نامۂ اعمال کے مطابق جمارے حصے میں اچھی یا بری سزا جو بھی ہے ، یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی جمیں دنیا میں دے دے۔ یہ یَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَالْی بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سجھتے ہوئے انہوں نے استہز ااور شمسٹرکے طور پر کھا۔
- (٣) سے أَيْدِ، يَدٌ (اَعَ مَ ) كى جَع نهيں ہے۔ بلكہ سے آدَ يَعْيْدُ كامصدر أَيْدِ ہے، قوت و شدت- اى سے بَائيد بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت و صلابت ہے، جس طرح حدیث میں آیا ہے "اللہ كوسب سے زیادہ محبوب نماز 'داود علیہ السلام كے روزے ہيں 'وہ نصف رات سوتے ' پھراٹھ كر ملیہ السلام كى نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے ' واود علیہ السلام كے روزے ہيں ' وہ نصف رات سوتے ' پھراٹھ كر رات كا تمائی حصہ قیام كرتے اور پھراس كے چھے جسے ميں سو جاتے ايك دن روزہ ركھتے اور ايك دن نانے كرتے اور جنگ ميں فرار نہ ہوتے ' (صحبح بنحاری ' كتاب الانبياء ' باب وآتينا داود زبورا ومسلم ' كتاب الصيام ' باب جن عن صوم الدھر)

فرمان رہتے۔<sup>(۱)</sup> (۱۹)

اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا<sup>(۲)</sup> اور اسے تھمت دی تھی <sup>(۳)</sup> اور بات کا فیصلہ کرنا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

اور کیا تختی جھڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آگئے۔ (۲۱)

جب یہ (حضرت) داود (علیہ السلام) کے پاس پنچے 'پس یہ
ان سے ڈر گئے '(۱) انہوں نے کہا خوف نہ کیجے! ہم دو
فریق مقدمہ ہیں 'ہم میں سے ایک نے دو سرے پر
زیادتی کی ہے 'پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ
فیصلہ کردیجے اور ناانصافی نہ کیجے اور ہمیں سیدھی راہ بتا

(سنیئے) یہ میرا بھائی ہے <sup>(۸)</sup> اس کے پاس نناوے ونبیاں

وَشَدَدُنَامُلُكَهُ وَانَّيْنُهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 🕜

وَهَلَ اللَّهُ كَنَبُوُّا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحِمَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا

إِذْدَخَلُواعَلَى دَاوُدَ فَغَزِعَ مِنْهُمُ قَالُوَالِكَغَتُ خَفَمُنِ بَغَى بَعْضُنَاعَلِ بَغْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَنَالِالْمِيِّقِ وَلَاتُشْطِطُ وَاهْرِنَا إِلَٰ سَوَا وِالْجِمَرُاطِ ۞

إِنَّ لَهُ لَأَ أَخِيْ مُ لَهُ تِسْعُ وَيِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَجَةٌ وَالْحِدَةُ وَالْحِدَةُ وَا

(۱) یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیہ السلام کے ساتھ مصروف تسبیح ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت س کر ہوا ہی میں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے۔ محشور ۃ کے معنی مجموعۃ ہیں۔

(**rr**) (2) - **25**2,

- (r) ہر طرح کے مادی اور روحانی اسباب کے ذریعے ہے۔
- (m) لیعنی نبوت 'اصابت رائے ' قول سداد اور فعل صواب -
- (٣) لینی مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت 'بصیرت و تفقہ اور استدلال و بیان کی قوت۔
- (۵) مِحْرَابٌ ہے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے دروازے پر پہرے دار ہوتے' ٹاکہ کوئی اندر آگر عبادت میں مخل نہ ہو - جھڑا کرنے والے پیچھے ہے دیوار چھاند کراندر آگئے-
- (۲) ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے۔ دوسرے' انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا' انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے ظلاف ہے نہ توحید کے منانی۔ توحید کے منافی غیراللہ کاوہ خوف ہے جو ماورائے اسباب ہو۔
- (2) آنے والوں نے تعلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے' ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے' ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں' آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے راتے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
  - (٨) بھائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروباریا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صحیح ہے۔

## فَقَالَ ٱلْمُعْلِنُهُ هَا وَعَرَّ فِي فِي الْحِطَابِ ٣

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْبَتِكَ إِلَى نِعَاجِهُ وَإِنَّ كَيْثُوا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيْبَغَى بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ إِلَا الَّذِينَ امَنُواوَعَمِلُوا الشلطت وقليل ما المُوروطن داؤد المانتانة فاستَعْفر رَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا قَالَنَاكِ أَضَّ

فَغَفَرُنَالَهُ ذِلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُولُهٰ

اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ) ایک دو سرے پر ظلم کرتے (۳) ہیں ' سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (<sup>(()</sup> اور (حضرت) داود (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ مم نے انہیں آزمایا ہے ' پھر تو اینے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گریڑے (۵) اور

ہیں اور میرے باس ایک ہی د نی ہے لیکن پیہ مجھ سے کہہ

رہاہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے " اور مجھ

آپ نے فرمایا! اس کا اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری ایک

ونبی ملا لینے کا سوال میشک تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور

ر بات میں بردی شختی برتا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

(پورې طرح) رجوع کيا- (۲۴۴) یس ہم نے بھی ان کاوہ (قصور) معاف کر دیا<sup>، (۱)</sup> یقیناً وہ

- (۱) لینی بیرایک دنمی بھی میری دنبیوں میں شامل کردے باکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہو جاؤں۔
- (r) دو سرا ترجمہ ہے "اور بیر گفتگو میں مجھ پر غالب آگیاہے" یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے ' زبان کا بھی مجھ سے زیادہ تیز ہے اور اس تیزی و طراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرلیتا ہے۔
- (٣) لیعنی انسانوں میں یہ کو تاہی عام ہے کہ ایک شریک دو سرے پر زیادتی کرتا ہے اور کو شش کرتا ہے کہ دو سرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے۔
- (٣) البته اس اخلاقی کو تاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں 'کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تا ہے اور عمل صالح کے وہ پابند ہوتے ہیں- اس لیے کسی پر زیادتی کرنااور دو سرول کامال ہڑپ کر جانے کی سعی کرنا' ان کے مزاج میں شامل نہیں ہو تا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں' لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردارلوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔
  - (۵) ﴿ وَخَوْدَاكِمًا ﴾ كامطلب يمان سجد عين كريونا ب-
- (۱) حضرت داود علیه السلام کابیه کام کیا تھاجس پر انہیں کو تاہی کااور توبہ و ندامت کے اظہار کااحساس ہوا'اور اللہ نے اے معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی متند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کرالی باتیں بھی لکھ دی ہیں' جو ایک نبی کی

وَحُسُنَ مَالِب 🕝

يدَاؤُدُاتَّاجَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِى الْكَرْضِ فَاخْلُوْبَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَهِمِالْهَوْى فَيْضِلَكَ عَنْسَبِيْلِاللهِ ﴿ اِنَّ الَذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَنْسَهِيْلِ اللهِ لَهُوْجَذَلُكِ شَدِينٌ بْهَانَـُوْا

جمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور بہت الیجھے ٹھکانے والے ہیں-(۲۵)

اے داود! ہم نے تہیں زمین میں خلیفہ بنادیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی' یقینا جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے

شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیرنے بیہ موقف اختیار کیا کہ جب قرآن و حدیث اس معالمے میں خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔مفسرین کاایک تیسرا گروہ ہے جواس واقعے کی بعض جزئیات اور تفصیلات بیان کر تا ہے ہاکہ قرآن کے اجمال کی کچھ توضیح ہو جائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام نے ایک فوجی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیر اس زمانے کے عرف میں معیوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کاعلم ہوا تھا' جس کی بنا پر ان کے اندر بیہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام می عورت- ٹاکہ اس کی خوبیوں اور کملات سے بورا ملک فیض یاب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنیادیر ہو' کیکن ایک تو متعدد بیویوں کی موجو د گی میں بیہ نامناسب ہی بات لگتی ہے- دو سرے باد شاہ وقت کی طرف ہے اس کے اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہو جا تا ہے۔ اس لیے حضرت داو د علیہ السلام کو ایک مشیلی واقعے ہے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر تنبہ ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے بیہ دو شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے' حضرت داود علیہ السلام ہے کو تاہی ہیہ ہوئی کہ مدعی کا بیان من کر ہی اپنی رائے کا اظہار کر دیا اور مدعاعلیہ کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی-اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آ زمائش میں انہیں ڈالا'اس غلطی کااحساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ النی میں جھک گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے' انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں' ایک حقیقی جھگڑا تھا' جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبرو تحل کا متحان لیا گیا' کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلو تھے' ایک تو بلااجازت دیوار پھاند کر آنا۔ دو سرے' عبادت کے مخصوص او قات میں آگر مخل ہونا۔ تیسرے' ان کا طرز تکلم بھی آپ کی حا کمانہ شان سے فروتر تھا (کہ زیادتی نہ کرنا وغیرہ) لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبرو مخل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا ہلکا سااحساس بھی پیدا ہوا' اس کو بھی اپنی کو تاہی پر محمول کیا' یعنی بیہ الله كي طرف سے آزمائش تھي' اس ليے بيه طبعي انقباض بھي نہيں ہونا چاہيئے تھا' جس پر انہوں نے توبہ و استغفار كا ابتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

يَوْمُ الْحِسَابِ 🕝

وَمَاخَلَقْتُنَاالتَّمَآءُ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنُهُمُ اَبْاطِلَا ﴿ ذَٰلِكَ ظَنُّ النَّارِ ۞ الَّذِيْنَ كَفَرُوامِنَ النَّارِ ۞

ٱمرَجْعَثُ الَّذِينَ امَنُوْا وَعِلُوا الصَّلِطَ تِكَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمَجِّعُثُ الْمُتَّقِينُ كَالْفُجَّارِ ۞

كِتْبُ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَكَ تَرُقَالِيَتِهِ وَلِيَتَنَكَّرُ اولواالْأَلْبَابِ ۞

وَوَهَبُنَالِدَاوْدَسُلَيْمُنَ نِعُمَوالْعَبُدُرُ إِنَّهُ آوَّابٌ ۞

إِذْعُوضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينَ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ ﴿

فقَالَ اِنْ َآخَبُنُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِرَ نِي ْحَتَّىٰ تَوَارَثُ بِالْحِجَابِ ۞

رُدُّوْهَاعَلَیُّ فَطَفِقَ مَسُمًّا زِالسُّوْقِ وَ الْاَعْنَاقِ ۞

ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے-(۲۹)

اور ہم نے آسان و زمین اور ان کے در میان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا<sup>، (۱)</sup> یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی-(۲۷)

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو (ہیشہ) زمین میں فساد مچاتے رہے 'یا پر ہیز گاروں کو بد کاروں جیسا کر دیں گے ؟(۲۸) یہ بابر کت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غورو فکر کریں اور عقلند اس سے نصیحت حاصل کریں۔(۲۹) اور جم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا' جو بڑا اور ہم نے داود کو سلیمان (نامی فرزند) عطا فرمایا' جو بڑا

اچھا بندہ تھااور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ (۳۰) جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھو ڑے پیش کیے گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۳)

تو کئے گئے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھو ڈوں کی محبت کو ترجیح دی 'یمال تک که (آفتاب)چھپ گیا-(۳۲) ان (گھو ژوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ! پھر تو پنڈلیوں اور گر دنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا- (۳۳)

(۱) بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ بیر کہ میرے بندے میری عبادت کریں' جو ایسا کرے گا' میں اے بهترین جزا ہے نوازوں گااور جو میری عبادت واطاعت سے سرتابی کرے گا'اس کے لیے جہنم کاعذاب ہے۔

(٢) صَافِنَاتٌ، صَافِنٌ يا صَافِنَةٌ كى جَع ب وه هو رُب جو تين ٹائلوں پر كورے ہوں - جِيَادٌ جَوَادٌ كى جَع ب جو تيز رو رو هو رُب كورے ہوں ـ جِيَادٌ جَوَادٌ كى جَع ب جو تيز رو رو هو رُب كورے ہيں - يعنى حفرت سليمان عليه السلام نے بغرض جماد جو هو رُب پالے ہوئے تين وہ عمره اصل تيز رو هو رُب حضرت سليمان عليه السلام پر معاينے كے ليے بيش كيے گئے - عَشِي ٌ ظهريا عصرت لے كر آخر دن تك ك وقت كو كتے ہيں 'جے ہم شام سے تعبير كرتے ہيں -

(٣) اس ترجمے كى روسے أَحْبَبْتُ "بمعنى آفَوْتُ (ترجيح دينا) اور عَن بمعنى عَلَىٰ ہے- اور تَوَارَتْ كامرجع شَمْسٌ ہے جو

وَلَقَدُ فَتَنَّاسُلَيْمُنَ وَالْقَيْبَنَاعَلُ كُرُسِيِّهِ جَسَلُاكْتُوَ اَنَابَ @

قَالَ رَبِا غُورُ لِل وَهَبُ لِلْ مُلْكَالَا يَنْبَقِى إِلْمَا يَسَنَ بَعُدِى تَالِكَ انْسَالُوهَا بِ ۞

اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر <sup>(۱)</sup> اس نے رجوع کیا-(۳۴۳)

کها که اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایساملک عطا فرماجو میرے سواکسی(شخض)کے لاکق نہ ہو<sup>'۲۱</sup> توبڑاہی

آیت میں پہلے فدکور نہیں ہے 'کیکن قرینہ اس پر دال ہے۔ اس تغییر کی رو سے اگلی آیت میں۔ ﴿ مَنْ عَالِمَا لَیْوَتَ وَ الْاَعْتَاقِ ﴾ کا ترجمہ بھی ذکے کرنا ہو گا یعنی مَسْحًا بِالسَّیْفِ کا مفہوم۔ مطلب ہو گا کہ گھو ڑوں کے معاینہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا وظیفہ خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں شخت صدمہ ہوا اور کئے گئے کہ میں گھو ڑوں کی محبت میں اتنا وار فتہ اور گم ہو گیا کہ سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد 'نماز یا وظیفے سے عافل رہا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھو ڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام شوکانی اور ابن کثیرو غیرہ نے اس تغیر کو ترجع وی ہے۔ دیگر بعض مفرین نے اس کی دو سری تغیر کی ہے۔ اس کی رو سے عَنْ اَجَلُ کے معنی میں ہے آئی: الأجلِ ذخر رَبِّن بیعنی رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھو ڑوں سے محبت رکھتا ہوں۔ لیمن اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جماد ہو تا ہے۔ پھران گھو ڑوں کو دو ڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے او جبل ہو گے۔ انہیں دوبارہ طلب کیا اور بیا رو محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ بچیرنا شروع کر دیا خیر "قرآن میں مال کے معنی میں استعمل ہوا ہے۔ یماں بید فروں کے لیے آیا ہے۔ تواللہ میش خارج میں۔ امام ابن جریہ طبری نے اس دو سری تغیر کو ترجع دی ہے اور بی تغیر متعدد وجوہ سے صحیح گئتی ہے۔ واللہ مُا عَلَمُ .

(۱) یہ آزائش کیا تھی کری پر ڈالاگیا جم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفرین نے صبح حدیث سے ثابت ایک واقعے کو اس پر چپال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام ہیویوں سے (جن کی تعداد ۲۰ یا ۹۰ تھی) ہمستری کروں گا ناکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جماد کریں۔ اور اس پر ان شاء اللہ نہیں کہا (یعنی صرف اپنی ہی تدبیر پر سارا اعتماد کیا) نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک ہیوی کے کوئی ہیوی عالمہ نہیں ہوئی۔ اور عالمہ ہیوی نے ہمی جو پچہ جنا' وہ ناقص یعنی آدھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد پیدا ہوئے۔ (صحبح بعدادی' محتاب الأنسیاء' صحبح مسلم' محتاب الإیسمان' باب الاستشناء) ان مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا نمی فتنہ ہو' جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا نمی فتنہ ہو' جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مفرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنایا صرف اپنی تو اللہ اُ اَعْلَمُ مُ

(۲) کیعنی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو' تیری حکمت و مشیت کے تحت بوری نہیں ہوئی' لیکن اگر جھے الیی

مَنْخُرْنَالَهُ الرِّيْمُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاَّةُ حَيْثُ آصَابَ ﴿

وَالشَّيٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَعُوَّامٍ ﴿

وَّالْخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي ٱلْكَصْفَادِ @

لهذَاعَطَأَوْنَافَامُنْنَاوُ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⊙

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَاكُوْلُغِي وَحُسُنَ مَالِي ۞

ۅؘؙڐ۬ػؙۯؙؚۘڠڹۘؽؽؘۧٲؾؙٞۅٝڹۘٳڋ۬ٮؘٛڵؽٮڒؾؘ؋ٚٳٙڹۣٞٚڡٛۺۜؾؚؽؘٳڷۺۧؽڟڽؙ ؠؚڹؙڞۑ۪ۊٙٸۮؘٳڽ۞

دینےوالاہے-(**۳۵**)

پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے تھم سے جمال آپ چاہتے نری سے پہنچادیا کرتی تھی۔ (۳۲)

اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو-(m2)

اور دو سرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہیے۔<sup>(۲)</sup> (۳۸)

یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ' کچھ حساب نہیں۔ (۳) (۳۹)

ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے۔ (۳۰)

اور ہمارے بندے ابوب (علیہ السلام) کا (بھی) ذکر کر' جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے <sup>(۵)</sup> (اسم)

باافتیار بادشاہت عطا کر دے کہ ولیکی بادشاہت میرے سوایا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو' تو پھراولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی- یہ دعابھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

- (۱) یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ہیہ دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی' یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بتایا ہے' جب کہ دو سرے مقام پر اسے تندو تیز کما ہے' (الانبمیاء-۸۱) جس کامطلب ہیہ کہ ہوا پیدائش قوت کے کحاظ سے تند ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کردیا گیا' یا حسب ضرورت وہ کبھی تند ہوتی کبھی نرم'جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ (فتح القدیر)
  - (۲) جنات میں سے جو سرکش یا کافرہوتے 'انہیں بیڑیوں میں جگر دیا جاتا' ٹاکہ وہ اپنے کفریا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کر سکیں۔
- (٣) لينى تيرى دعا كے مطابق ہم نے تحقیم عظیم بادشاى سے نواز دیا'اب انسانوں میں سے جس كو تو چاہے دے' جے علیہ دے' چاہے نہ دے' تجھ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔
- (٣) لینی دنیوی جاہ و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہو گا۔
- (۵) حضرت الوب عليه السلام كى يمارى اور اس مين ان كاصبر مشهور ہے جس كے مطابق الله تعالى نے اہل و مال كى

ٱرُكُفُ بِرِجُلِكَ ۚ هٰذَامُغُتَسَلُ بَارِدٌ وَّشَرَابُ @

وَوَهُبُنَالَةَ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُ رَحْمَةٌ مِّنَّاوَذِكُوٰى لِأُولِىالْكَلْبَابِ ۞

وَخُدُبِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبُ تِهٖ وَلاَ تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا

اپنا پاؤل مارو' یہ نمانے کا محصند اور پینے کا پانی ہے۔ (۱۰) (۲۲)

اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتناہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے<sup>، (۲)</sup> اور عقلندوں کی نصیحت کے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے کر مار دے اور فتم کا خلاف نہ کر' ''' سچ تو یہ ہے کہ ہم نے

تبای اور بیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی 'جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ صرف ایک ہیوی ان کے ساتھ رہ گئ جو ضبح و شام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کاج کرکے بقد رکفاف رزق کا انتظام بھی کرتی۔ یہاں پر متعدد تفسیری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے' گراس میں سے کتنا کچھ ضبح ہے اور کتنا نہیں' اسے معلوم کرنے کا کوئی متعد ذریعہ نہیں۔ نُصٰبِ سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلا مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے گ گئ جو دراں حالیکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے' کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے موں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور اوب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

- (۱) الله تعالی نے حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کما کہ زمین پر پیرمارو' جس سے ایک چشمہ جاری ہوگیا۔ اس کے پانی پینے سے اندرونی بیاریاں اور عنسل کرنے سے ظاہری بیاریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سید دو چیشمے تھے' ایک سے عنسل فرمایا اور دو سرے سے پانی بیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی ایک بی چشمہ تھا۔
- (۲) بعض کتے ہیں کہ پہلا کنبہ جو بطور آ زمائش ہلاک کر دیا گیا تھا' اے زندہ کر دیا گیااور اس کے مثل اور مزید کنبہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن سہ بات کسی متند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ صبح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے زیادہ مال واولاد سے انہیں نواز دیا جو پہلے سے دو گنا تھا۔
- (٣) یعنی ایوب علیہ السلام کو بیر سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطاکیا' تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد بیہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلا و شدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ایوب علیہ السلام نے کیا۔
- (٣) بیاری کے ایام میں خدمت گزار ہوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ابوب علیہ السلام نے اسے سو کو ڑے مار نے کی فتم کھالی تھی'صحت باب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا مکہ سو تنکوں والی جھاڑو لے کرایک مرتبہ اسے مار

نِعُمَ الْعَبُثُ إِنَّهُ آوَابٌ @

وَاذْكُرْعِبْدِنَاۤٳب**ڒڡ**ۣؽٚ*ۼۘۅٞٳڞؗ*ؾؘۅؘ**ێڠۊُ**ۅٛۘٵۅؙڸؚٵڵۯؠ۫ڍؽ ۅؘاڵڒؠڞ۪ٳڕ۞

إِنَّا آخُكُ صُنْهُمْ بِعَالِصَةٍ ذِكْرَى النَّارِ ۞

وَإِنَّهُمُ عِنْدَنَالَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكَفْيَادِ®

وَاذْكُرْ اِسُلِعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَذَاالْكِفُلِ ۗ وَكُلُّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۞

هلنًا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَالٍ ﴿

اسے بڑا صابر بندہ پایا' وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا-(۴۴)

ہمارے بندوں ابراہیم 'اسحاق اور یعقوب (علیهم السلام) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آئکھوں والے <sup>(۱)</sup> شھے-(۴۵)

ہم نے انہیں ایک خاص بات تعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔ (۲) (۳۸)

یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔(۴۷)

اساعیل ' یسع اور ذوالکفل (علیهم السلام) کا بھی ذکر کر دیجئے۔ بیہ سب بهترین لوگ <sup>(۳)</sup> تھے۔(۴۸) بیہ تھیجت ہے اور یقین مانو کہ پر ہیز گاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔(۴۹)

دے 'تیری قتم پوری ہو جائے گی۔ اس امر میں علما کا اختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ابوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دو سرا کوئی شخص بھی اس طرح سو کو ڑول کی جگہ سو تنگوں والی جھاڑو مار کر حانث ہونے سے نیج سکتا ہے ؟ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ (فتح القدری) ایک حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معذور کمزور زانی کو سو کو ڑول کی جگہ سو تنگول والی جھاڑو مار کر سزا دی۔ (مسند آحمدہ/ ۲۲۲۔ ابن ماجہ کتاب المحدود 'باب المحبور والمریض یہ جب علیہ المحدود 'واب المحبور والمریض المحدود 'واب ہو تا ہے۔

(۱) یعنی عبادت الٰہی اور نصرت دیں میں بڑے قوی اور دینی وعلمی بصیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ أَبْدِيٰ بمعنی نِعَمَّ ہے۔ یعنی بیہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالٰی کا خاص انعام واحسان ہوایا بیہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔

(۲) لیعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا' چنانچہ آخرت ہروفت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار' بیہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہدو تقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں

(٣) ليمع عليه السلام كهتے هيں ، حضرت الياس عليه السلام كے جانشين تھے ال تعريف كے ليے ہے اور مجمى نام ہے ، ذوالكفل كے ليے ديكھئے سورة الانبياء ، آيت ٨٥ كاحاشيه -أنحيّارٌ ، حَنيرٌ يا حَيِّرٌ كى جمع ہے جيسے مَيِّتٌ كى جمع أَمْوَاتٌ ہے -

جَنْتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَكُمُ الْأَبُوابُ

مُتَّكِينَ فِيهُ اين عُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ قِكْثِيرَةٍ وَتَثَرَابِ ٠٠

وَعِنْنَهُمُوْقِطِرْتُالطَّارُفِٱتُرَابُ۞

هٰذَامَاتُوعُدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَابِ الصَّ

اِتَّ هٰٰذَالۡرِزْقُتَامَالَهُ مِنۡنَفَادٍ ۖ

هٰ ذَا ثُوَانَ لِلطُّغِينَ لَثَرَّمَاٰكٍ 🏵

جَهَنَّوْنَيَمُلُونَهَا فَيَهُنَّ الْبِهَادُ @

هٰ ذَا فَلْيَذُوتُوهُ حَمِيْهُ وَتَخَسَّاقٌ ۞

(یعنی ہیشگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں-(۵۰)

جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قتم قتم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔(۵۱)

اور ان کے پاس نیجی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ (۵۳)

بیشک روزیاں (خاص) ہمارا عطیہ ہیں جن کا بھی خاتمہ ہی نہیں۔ (۵۳) نہیں نہیں (۳) سے کا سے کا بھی خاتمہ ہی

یہ تو ہوئی جزا' (") (یاد رکھو کہ) سرکشوں کے لیے (") بردی بری جگہ ہے۔ (۵۵)

دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا بچھونا ہے-(۵۲)

یہ ہے 'پس اسے چکھیں'گرم پانی اور پیپ۔ <sup>(۵</sup>)

- (۱) لیعنی جن کی نگامیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی آنزابؓ ' نِونِ ؓ کی جمع ہے ' ہم عمریا لازوال حسن و جمال کی حامل۔ (فتح القدری)
- (۲) رزق 'جمعنی عطیہ ہے اور ہٰذَا ہے ہر قتم کی مٰہ کور نعتیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بسرہ یاب ہوں گے۔ نفاد کے معنی انقطاع اور خاتے کے ہیں۔ یہ نعتیں بھی غیرفانی ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔
- (٣) لهٰذَا 'مبتدا محذوف کی خبرہے بینی الأمَنرُ لهٰذَا یا هَذَا مبتدا ہے 'اس کی خبر محذوف ہے بینی لهٰذَا حَمَا ذُکِرَ لینی نہ کوراہل خیر کامعالمہ ہوا-اس کے بعد اہل شر کاانجام بیان کیاجارہا ہے۔
- (٣) طَاغِیْنَ ' جنهوں نے اللہ کے احکام سے سرکٹی اور رسولوں کی تکذیب کی- یَصْلُونَ کے معنی ہیں یَذْخُلُونَ ' داخل ہوں گے۔
- (۵) حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ، هٰذَا كَى خَرِبِ يعنى هٰذَا حَمِيْمٌ وَغَسَّاقٌ فَلْيَذُوقُوهُ بيب مُرَم بإنى اور پيپ اے چكو-

وَالْحَرُمِنُ شَكْلِهَ ٱزْوَاجٌ ۞

هٰذَا فَوُجُّ مُفْتَحِوُّ مِّعَكُوْ لَا مُرْحَبًا لِبِهِوْ إِنَّهُمُ صَالُوا التَّادِ ۞

قَالُوْا بَلُ اَنْتُؤُ ۗ لَامَرْجَائِكُوۡ ٱنْتُوْقَدَّمُتُمُوهُ لَنَاقِيْشَ الْقَهَارُ ۞

قَالُوُارَتَبَنَامَنُ قَدَّمَ لِيَنَاهُ لَهُ افْرِزُدُهُ عَذَا بُاضِعُفًا فِي النَّارِ ®

وَقَالُواْمَالُنَالَانَزى رِجَالَاكُنَانَعُدُهُ هُوُمِّنَ الْأَشْرَارِ ۞

اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب <sup>(۱)</sup> (۵۸)

یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے' (۲) کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے (۳) میں تو جنم میں جانے والے ہیں۔ (۳) (۵۹)

وہ کمیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھاتھا'(۵) پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔(۱۰) وہ کمیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو (۱) اس کے حق میں جنم کی

اور جہنمی کہیں گے کیابات ہے کہ وہ لوگ ہمیں د کھائی نہیں

حَمِيْمٌ ، گرم کھولتا ہوا پانی 'جوان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غَسَّاقٌ ، جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندالہو نکلے گا۔ یا سخت محصندا پانی 'جس کا پینانمایت مشکل ہو گا۔

و گنی سزا کردے۔ (۱۲)

- (۱) شَکْلِهِ 'اس جیسے أَذْوَاجٌ انواع واقسام یعنی حمیم وغساق جیسے اور بہت می قتم کے دو سرے عذابِ ہوں گے۔
- (۲) جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے 'ائمۂ کفراور پیشوایان صلالت سے کہیں گے 'جب پیرو کار قتم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا اٹمۂ کفروصلالت آپس میں ہیر بات 'پیرو کاروں کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔
- (٣) یہ لیڈر' جنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے' فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔ رَحْبَةٌ کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبایہ کَلِمَةُ تَرْحیٰبِ لینی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کھے جاتے ہیں۔ لَا مَرْحَبًا اس کے بر عکس ہے۔
- (۴) یہ ان کاخیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ لیعنی ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے' یہ بھی ہماری طرح جہنم میں داخل ہورہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق ٹھمرے ہیں' یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قراریائے ہیں۔
- (۵) لیعنی تم ہی کفروضلالت کے راہتے کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتے تھے' یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ پیرو کار' اپنے مقتداؤں کو کہیں گے۔
- (۱) کینی جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلا کر ہمارے لیے یہ عذاب آگے بھیجا۔
  - (2) یه وہی بات ہے جے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورة الأعراف '٣٨' سورة الأحزاب '١٨٠-

دیے جنمیں ہم برے لوگوں میں شار کرتے تھے۔ (۱۱)
کیا ہم نے ہی ان کا غذاق بنا رکھا تھا (۱۲)
یہ ہمٹ گئی ہیں۔ (۱۳۳)
لیقین جانو کہ دوز خیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہو گا۔ (۱۳۳)
کمہ دیجئے ! کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں (۱۵)
براللہ واحد غالب کے اور کوئی لا ئق عبادت نہیں۔ (۱۵۵)
جو پروردگار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو پچھ ان کے در میان ہے 'وہ زبردست اور بڑا بخشے والا ہے۔ (۱۲۷)
آپ کمہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبرہے۔ (۱۲۷)
جسے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چیت کا) کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تحرار کر رہے تھے۔ (۱۹۷)
میری طرف فقط یمی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف میں

اَقْنَدُ نَهُمُ مِعْرِيًّا اَمُزَاغَتُ عَنْهُمُ الْكَفِمَارُ ﴿

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَعَاضُمُ اَهْلِ النَّارِ ۞ قُلُ إِنَّمَا ٱنَّا مُنْذِرُّ ۗ قَمَامِنْ الِعِلَا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالُ ۞

رَبُ التَمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيَنْهُمُ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۞

قُلُ هُوَنَبُؤُاعَظِيُمٌ 🏵

اَنْتُوْعَنْهُ مُغِرِضُونَ 🖭

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ ْ بِالْمُلَا الْأَعْلَ إِذْ يَغْتَصِمُونَ 🟵

إِنْ يُمُونِنَى إِلَىٰٓ إِلَّا أَثْمَا أَلَا اَنْهَا الْأَالَذِيْرُمُنِّهُ مِنْ ۖ

- (۱) أَشْرَادٌ ب مراد فقراء مومنين بين بيع عمار عباب صبيب بلال وسلمان وغير بم- رضى الله عنهم انهيل رؤسائ مكه ازراه خبث "برے لوگ" كتے تھے اور اب بھى اہل باطل حق پر چلنے والوں كو بنياد پرست وہشت گرد انتها پند وغيره القاب سے نوازتے ہيں۔
  - (۲) کیعنی دنیامیں'جہاں ہم غلطی پر تھے؟
  - (m) یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیمیں کہیں ہیں 'ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ یا رہی ہیں؟
  - (۳) کیعنی آپس میں ان کی تکرار اور ایک دو سرے کو مورد طعن بنانا' ایک ایسی حقیقت ہے 'جس میں تعلف نہیں ہو گا۔
    - (۵) کیعنی جو تم گمان کرتے ہو' میں وہ نہیں ہوں بلکہ حمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عمّاب سے ڈرانے والا ہوں-
- (۱) کیعنی میں تنہیں جس عذاب اخروی ہے ڈرا رہااور توحید کی دعوت دے رہا ہوں بیہ بڑی خبرہے' جس ہے اعراض و غفلت نہ برتو' بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجید گی ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
- (۷) ملاً اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں' یعنی وہ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانیا۔ ممکن ہے' اس اختصام (بحث و تکرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کاذکر آرہا ہے۔
- (٨) ليني ميري ذم داري يمي ہے كه ميں وہ فرائض وسنن تهميں بتادوں جن كافتيار كرنے سے تم عذاب اللي سے

وَمَالِيَ ٢٣ ك٢٨ صُ٣٨

جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا (الکم میں مٹی سے انسان کو پیدا (<sup>۲۲)</sup> کرنے والا ہوں-(ا2) سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں <sup>(۳۲)</sup> اور اس میں اپنی روح پھونک دول' <sup>(۳)</sup> تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا- <sup>(۵)</sup> چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا- <sup>(۲)</sup> (۲۳)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّمِ كَالِيُّ كَالِقٌ مَثَالِقٌ مَثَرًا مِّنُ طِيْنٍ ۞

فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَعَنْتُ فِيهِ مِنْ ثُوْمِي نَقَعُوالَهُ سِعِدِينَ ﴿

فَسَجَدَالْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمْ آجُمَعُوْنَ 💣

پچ جاؤ گے اور ان محرمات و معاصی کی وضاحت کر دول جن کے اجتناب سے تم رضائے الٰہی کے اور بصورت دیگر اس کے غضب و عقاب کے مستحق قرار یاؤ گے۔ یمی وہ انذار ہے جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔

- (۱) یہ قصہ اس سے قبل سورہُ بقرہ' سورہُ اعراف' سورہُ حجر' سورہُ بنی اسرائیل اور سورہُ کہف میں بیان ہو چکاہے- اب اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیا جارہا ہے-
- (۲) کینی ایک جہم' جنس بشرسے بنانے والا ہوں۔ انسان کو بشر' زمین سے اس کی مباشرت کی وجہ سے کہا۔ لینی زمین سے ہی اس کی ساری وابشگل ہے اور وہ سب کچھ اسی زمین پر کر تا ہے۔ یا اس لیے کہ وہ بادی البشرۃ ہے۔ لیعنی اس کا جہم یا چمرہ ظاہرہے۔
  - (۳) کینی اے انسانی پیکرمیں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کرلوں -
- (٣) لیعنی وہ روح'جس کامیں ہی مالک ہوں'میرے سوااس کا کوئی اختیار نہیں رکھتااور جس کے پھو تکتے ہی ہے پیکر خاکی' زندگی' حرکت اور توانائی سے بسرہ یاب ہو جائے گا۔ انسان کے شرف و عظمت کے لیے یمی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھو تکی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔
- (۵) یہ سجدہ تھے۔ یا سجدہ تعظیم ہے 'سجدہ عباوت نہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ پہلے جائز تھا'ای لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسلام میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگریہ جائز ہو آتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ (مشکلوۃ 'کتاب النکاح' باب عشدۃ النسساء' بحوالہ ترمذی وقال الألبانی' وہو حدیث صحیح لشواھدہ)
- (۱) یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مبود ملا تک بنایا۔ یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کُلُّهُمْ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں چیچے نہیں رہا۔ اس کے بعد أَجْمَعُونَ کمہ کریہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ مختلف او قات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعمیم میں مبالغے کے لیے ہے۔ (فتح القدیر)

إِلَّا إِبْلِيْسُ إِسْتَكُبْرُوَكَانَ مِنَ الْكَلِفِرِيْنَ ۞

قَالَ إَيْلِيْشُ مَامَنَعَكَ آنَ تَسْعُبُ لِمَا خَلَقُتُ بِسِيَدَ ثَنَّ الْمُعَلِّدُ الْمُرَكِّدُ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ الْمُعَالِينَ ﴿ الْمُعَالِمُنَ الْمُعَالِمِينَ ﴿

قَالَ اَنَا غَيُرُّتِيْنَهُ خَلَقْتَقِيُّ مِنَ تَارِقَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۞

قَالَ نَاخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيْهُ ۖ

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنْقِي ٓ إِلَّى يَوْمِ الدِّيْنِ @

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي إِلَّى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ 🏵

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ 🌣

إلى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعُلُوْمِ ۞

قَالَ فَيعِزَّ تِكَ لَأُغُوِينَّهُ هُوَ أَجْمَعِيْنَ ۞

مر ابلیس نے (نہ کیا)' اس نے تکبر کیا (ا) اور وہ تھا کافروں میں سے۔(۲) (۷۳)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا اے ابلیس! تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیزنے روکا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (۳) کیا تو کچھ گھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔(۵۵)

اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا' اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔'''(۲۷) ار شاد ہوا کہ تو یمال سے نکل جاتو مردود ہوا۔(۷۷) اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت دپھٹکارہے۔(۸۸) کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔(۷۹)

(الله تعالیٰ نے) فرمایا تو مهلت والوں میں سے ہے- (۸۰) متعین وقت کے دن تک-(۸۱)

كينے لگا پھر تو تيري عزت كى قتم! ميں ان سب كويقينا بهكا

(۱) اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ احتثنا متصل ہو گا لینی ابلیس اس تھم سجدہ میں داخل ہو گا' بصورت دیگر یہ احتثنا منقطع ہے لینی وہ اس تھم میں داخل نہیں تھالیکن آسان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی تھم دیا گیا۔ گراس نے تکبرکی وجہ سے انکار کردیا۔

(۲) سیہ کان صَادَ کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے تھم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار کی وجہ ہے وہ کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافرتھا۔

(m) یہ بھی انسان کے شرف وعظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا 'ورنہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔

دول گا- (۸۲)

بچز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پندیدہ ہوں۔ (۸۳)

فرمایا ہے تو یہ ہے' اور میں ہے ہی کہا کر تا ہوں۔(۸۴)

کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جنم کو بھردوں گا-(۸۵)

کہہ دیجئے کہ میں تم ہے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کر تا<sup>(۱)</sup> اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہے ہوں۔<sup>(۲)</sup> (۸۲) تر تراز میں اس کی لیریں نصصی در عرب میں

یہ تو تمام جمان والوں کے لیے سراسر تھیجت (و عبرت) ہے۔ (۸۷)

یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صحیح طور پر) جان لوگے۔ <sup>(۱)</sup> (۸۸) إلاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 🐨

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ الْعَقَّ أَقُولُ ﴿

الَمْنَائَىٰ جَهَاتُمْ مِنْكَ وَمِثَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْجُمُعِيْنَ 💮

قُلُ مَآ اَسْئُكُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ اَجُرِوَّ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ۞

إنُّ هُوَالَّلَاذِكُوْ ٱلِلَّعْلَمِينَ 💮

وَلَتَعُكُمُنَّ نَبَأَةٌ بَعُ مَا حِيْنٍ ۞

(۱) یعنی اس دعوت و تبلیغ سے میرامقصد صرف امتثال امرالی ہے ' دنیا کمانا نہیں۔

(۲) لین اپنی طرف سے گور کراللہ کی طرف ایک بات منسوب کر دول جواس نے نہ کی ہویا میں تہیں ایک بات کی طرف وعوت دول جس کا حکم اللہ نے جھے نہ دیا ہو۔ بلکہ کوئی کی بیشی کے بغیریں اللہ کے احکام تم تک پہنچار ہا ہوں۔ حضرت عبداللہ این مسعود دولتی اللہ اعلم بہ ہمناہی علم ہی ہے اس این مسعود دولتی فرمات تھے ، جس کو کسی بات کا علم نہ ہو اس کی بابت اسے کہ دینا چاہیے ، اللہ اعلم بہ کہناہی علم ہی ہے اس لیے کہ اللہ نے اللہ نے اللہ انظم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نھینا عن اللہ کلف و تصنع سے اجتناب کا حکم معلوم ہو تا ہے۔ جیسے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نھینا عن اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا (نہینا کر سُول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نوری نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نوری نکتکا فی کی للہ علیہ و سلم نوری نکھی اس معلوم ہوا کہ لباس نوراک 'رہائش اور دیگر معاملات میں سکھات ' معمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے "۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس نوراک 'رہائش اور دیگر معاملات میں سکھات ' معمان کے طاف ہے۔ جو آج کل معیار زندگی بلند کرنے کے عنوان سے 'اصحاب حیثیت کا شعار اور وطیروین چکا ہے ' اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس میں مادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔

(٣) لیعنی بیہ قرآن' یا وحی یا وہ دعوت' جو میں پیش کر رہا ہوں' دنیا بھرکے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشرطیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

(٣) کینی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیاہے 'جو وعدے و عید ذکر کیے ہیں 'ان کی حقیقت وصد اقت بہت جلد تہمارے سامنے

## سور ۂ زمر کی ہے اور اس میں پچھتر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہان نمایت رحم والاہے۔

اس کتاب کا آرنااللہ تعالی غالب با حکمت کی طرف ہے۔ ہے۔(۱)

یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ (۱) نازل فرمایا ہے پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں 'ای کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ (۲)

خبردار! الله تعالی ہی کے لیے خالص عبادت کرناہے اور جن لوگوں نے اس کے سوااولیا بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بید (بزرگ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا



## 

تَنْزِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ 0

ٳ؆ۜٲٮؙٚٷؙڲٮۜٵۯڲڮ۞ڔڽٳڰؾۜٷۼؙؽٳٮڶۼۘٷڶڝٵ ڰؙٵڵێؽڹ۞

ٱڵڬڵؿٳڵڔۨؿؙؿؙٵڬٛٵڸڞؙٷڷڵڹؽۜڶٲٞۼۘۮؙۉٳڝؙۮؙۏؽ؋ۜٵۉڶؽٵۧ ڝٵٚڡؘۼٮؙؙۮؙۿؙٶ۫ٳڰڒڸؽؙڠٙؠۣؿؙۅ۫ؽٙٳڶڶڶڰۏۯؙڶڨٝٳڷؘۣٵڟڰؽۼڬۊؙ

آجائے گی۔ چنانچداس کی صدافت یوم ہدر کوداضح ہوئی 'فتح کمدے دن ہوئی یا پھرموت کے وقت توسب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سور ہُ بنی اسرائیل اور سور ہُ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (صححه الألب نبی فی صحیح المتوم ذی)

(۱) لیعنی اس میں توحید و رسالت' معاد اور احکام و فرائض کاجو اثبات کیا گیا ہے' وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔

(۲) دین کے معنی یمال عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت' نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کرواضح کر دک گئی ہے کہ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِیَّاتِ "عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے" یعنی جو عمل خیراللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا' بشرطیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ مقبول اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی'وہ نامقبول ہوگا۔

(۳) یہ ای اخلاص عبادت کی تأکید ہے جس کا تھم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت واطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے 'نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے۔ البتہ رسول ملی ہیں کہ خود اللہ نے اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اس لیے رسول ملی ہیں کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت

بَيْيَهُمُ فِي مَاهُمُ وَيُهِ يَغْتَلِفُونَ هُ إِنَّ اللَّهَ لَايَمَهُو ىُ مَنْ هُوَلَانِ بُكِنَّالًا ۞

لْوَازَادَ اللهُ اَنْ يَتَخِذَ وَلِدَا الرَّصُطَفَى مِتَايِخُلُقُ مَايَشَآءُ سُبُخنَهُ مُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَارُ ۞

خَلَقَ التَّمَاٰوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ثَيْقِوْرُ النَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ

دیں ''' بیلوگ جس بارے میں اختلاف کررہے ہیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ ''' جھوٹے اور ناشکرے (لوگوں) کواللہ تعالی راہ نہیں دکھا تا۔ ''' (۳) اگر اللہ تعالی کا ارادہ اولاد ہی کا ہو تا تو اپنی مخلوق میں سے

اگر اللہ تعالیٰ کاارادہ اولاد ہی کا ہو یا تو اپنی مخلوق میں سے جے چاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے' وہ (<sup>(۳)</sup> وہی اللہ تعالی ہے یگانہ اور قوت والا۔ (۳)

نهایت انجھی تدبیرے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے <sup>(۵)</sup> اور

ہے 'کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں ہیہ بات بھی نہیں۔ اس لیے عبادت اللہ کے سوا' کسی بڑے سے بڑے رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی' جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ﴿ مَّاۤ اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ ﴾۔ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

(۱) اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق' رازق اور مدبر کا نئات مانتے تھے۔ پھروہ دو سرول کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ۔ ﴿ مُؤَلِّهُ شُعْمَا وُنُكُا لِللهِ ﴾ دیونس ۸۰، "یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہیں"۔

(۲) کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی ہیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کاار تکاب کر رہاہے یا وہ حق پر نہیں ہے-قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گااور اس کے مطابق جزاو سزادے گا-

(٣) يه جھوٹ بى ہے كہ ان معبودان باطلہ كے ذريع سے ان كى اللہ تك رسائى ہو جائے گى يابيدان كى سفارش كريں گے اور اللہ كو چھوٹر كر بے افتتيار لوگوں كو معبود سمجھنا بھى بہت بڑى ناشكرى ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشكروں كو ہدايت كى صطرح نصيب ہو كتى ہے؟

(٣) کیتی پھراس کی اولاد کؤکیال ہی کیوں ہو تیں؟ جس طرح کہ مشرکین کاعقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپی مخلوق میں سے جس کو پیند کریا' وہ اس کی اولاد ہوتی' نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں' لیکن وہ تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ (ابن کشر) (۵) تنکوینز کے معنی ہیں ایک چیز کو دو سری چیز پر لپیٹ دینا' رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب' رات کا دن کو ڈھانپنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب' دن کا رات کو ڈھانپنا ہے حتی کہ اس کی تاریخ ختم ہو جائے ہور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب' وی کا رات کو ڈھانپنا ہے حتی کہ اس کی تاریخ ختم ہو جائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو ﴿ يُغْیِثِی النَّیْلَ النَّعَادَ ﴾ (الاُعراف ۵۰) کا ہے۔

وَيُؤَوِّ النَّهَادَ عَلَى الَيُلِ وَتَعَرَّ النَّمْسَ وَالْقَمَرُّ كُلُّ يَجُرِئُ لِأَجَلَ مُسَنَّى آلاهُ والْعَزِيْزُ الْفَعَّالُ ۞

خَلَقُكُوْمِّنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّرَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَعَا وَأَنْوَلَكُمُ مِّنَ الْانْعَامِرَ ثَلَيْمَةَ ازْوَاجِ فَغَلْقُكُمُ فِي بْطُوْنِ الْمَهَاكُوخَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ تَلْبِ ذَلِكُوا لِلهُ رَئِكُولُهُ الْمُلْكُ لَاللهَ إِلَّا هُوْفَاكُنْ تُصْرَفُونَ ۞

إِنَّ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُونُ وَلَا يَرْضَى لِيبَادِةِ الْكُفْنَ

اس نے سورج چاند کو کام پر لگار کھاہے۔ ہرایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والاہے۔ (۵)

اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے ''' پھر اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے ''' پھر میں سے اس کاجو ڑا پیدا کیا '' اور تممارے لیے چوپایوں میں سے (آٹھ نر و مادہ ) اتارے '' وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دو سری بناوٹ پر بنا تا ''' ہے تین تین اندھیروں '(۵) میں ' یمی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے 'اس کے سوا کوئی معبود نہیں ' پھرتم کماں بمک رہے ہو۔ '(۱) کوئی معبود نہیں ' پھرتم کماں بمک رہے ہو۔ '(۱) اللہ تعالیٰ تم (سب سے) اگر تم ناشکری کے وقت اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش

<sup>(</sup>۱) یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے 'جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ ہے بنایا تھااور اپنی طرف ہے اس میں روح پھو کی تھی۔ دیں لعنہ حدث میں جنوب تب ما ہالہ کی رکھ کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لین حفزت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کہلی سے پیدا فرمایا اور بیہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کسی بھی عورت کی تخلیق 'کسی آدمی کی کہلی سے نہیں ہوئی۔ یول بیہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

<sup>(</sup>٣) یہ وہی چار قتم کے جانوروں کا بیان ہے بھیز، بمری 'اونٹ 'گائے' جو نراور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں 'جن کا ذکر سور وَ أَنعام ' آیت ۱۲۳۳ ' ۱۳۳ ' میں گزر چکا ہے۔ أَنزَلَ بِمَعْنَیٰ خَلَقَ ہے یا ایک روایت کے مطابق ' پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا' پس یہ انزال حقیقی ہو گا۔ یا أَنزَلَ کا اطلاق مجاز آہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے۔ جو آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اتر آئے۔ یوں گویا یہ چویائے آسان سے اتارے ہوئے ہیں' (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۳) کینی رحم مادر میں مختلف اطوار ہے گزار ہاہے' پہلے نطفہ' پھر عَلَقَةً ' پھر مُضْعَةَ ' بھر مِدْ یوں کا ڈھانچہ' جس کے اوپر گوشت کالباس-ان تمام مراحل ہے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۵) ایک مال کے پیٹ کااند هیرا' دو سرار حم مادر کااند هیرااور تیسرامشیمہ کااند هیرا' وہ جھلیا پر دہ جس کے اندر پچر لپٹاہوا ہو ہے۔

<sup>(</sup>۱) یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف چررہے ہو؟

<sup>(</sup>۷) اس کی تشریح کے لیے دیکھئے سور و ابراہیم آیت ۸ کا حاشیہ -

وَانَ تَشَكُرُوْا يَرْضُهُ لَكُوْ وَلاَ تَزِدُوانِرَةٌ وِذَرَاخُونَ ثُقُوّالًا رَيِّكُو مُرْجِعُكُو قَانَتِ مُكُونِهَا كُنْتُمُ تَعْلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُونِذَاتِ الصُّدُورِ ۞

مَاذَامَسَ الْإِنْسَانَ فُوْدَعَارَيَّهُ مُنِيْبُالِالْيُهِ ثُمَّ إِذَاخَوَلَهُ نِعْمَةُ مِّنَهُ ذِيمَ مَاكَانَ يَنْغُوَّالِيَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ اَنْدَادُالِيْفِ لَ عَنْ سَمِيْلِهِ قُلْ مَّنَتَّهُ بِكُفْمِ لَهَ قَلِيُلاَقُ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَٰبِ النَّارِ ⊙ إِنَّكَ مِنْ اَصْعَٰبِ النَّارِ

ٱمَّنُ هُوَقَانِتُ انَآءَالَيْلِسَلِجِدُاقَقَلْمِمَايَّقَنْدُالْلِخِرَةَ وَيَرْجُوانِمُنَةَنِّةٌ ثُلْ هَلْ يَسْتَوِىالَنِيْنَ يَعْلَمُونَ

نسیں اور اگرتم شکر کرو تو وہ اے تہمارے لیے پیند کرے گا۔ (ا) اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا تا پھرتم سب کا لوٹنا تمہمارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گاجو تم مہمارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گاجو تم اور انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکار تا ہے 'پھر جب اللہ تعالی اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے بہلے جو دعا کر تا تھا اسے (بالکل) بھول جا تا ہے (اور واللہ تعالی کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے (اور وں کو بھی) اس کی راہ سے بہکائے 'آپ کہ و جیجے! کہ اپنے کفر کا فائدہ پچھے دن اور اٹھا لو' (آخر) تو دوز خیوں میں ہونے والا ہے۔ (۸)

بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں (عبادت میں) گزار تا ہو، آخرت سے ڈر تا ہو اور این اور اس اور این اور اس

<sup>(</sup>۱) لیمن کفراگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی ہے کر تا ہے 'کیوں کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تاہم کفر کواللہ تعالیٰ پند نہیں فرما تا۔اس کی رضاحاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا۔ لیمنی اس کی مشیت اور چیزہے اور اس کی رضااور چیزہے 'جیسا کہ پہلے بھی اس نکتے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جا چکی ہے۔ دیکھئے صفحہ ۔وہ ا۔۔

<sup>(</sup>۲) یا اس تکلیف کو بھول جا تا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دو سروں کو چھوڑ کر' اللہ سے دعاکر تا تھایا اس رب کو بھول جا تا ہے' جے وہ یکار تا تھااور اس کے سامنے تضرع کر تا تھا' اور پھر شرک میں مبتلا ہو جا تا ہے۔

<sup>(</sup>٣) مطلب میہ ہے کہ ایک میہ کافرو مشرک ہے جس کامیہ حال ہے جو ابھی نہ کور ہوا اور دو سرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں 'رات کی گھٹریاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرماں برداری کا اظهار کرتے ہوئے ' بچود و قیام میں گزار تا ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے' جو اصل ایمان ہے۔ کیا میہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں' یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے'

کے برغکس ہو برابر ہو سکتے ہیں) بناؤ تو علم والے اور بے

وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اوْلُواالْكَلْمَابِ أَ

علم کیا برابر کے ہیں؟ (۱) یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔ (اپنے رب کی طرف ہے) (۹) (۹)

کمہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب ہے ڈرتے رہو' (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۳) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) مبر کرنے والوں ہی کوان کا پورا پورا ہے شار اجر ہے (۵)

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ امَنُوااتَّقُوا رَبَّكُوْ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوْا فِي هٰذِيوَ الثُّنْيَاحَسَنَةً وَّارْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنْسَايُوقَ الصِّبِرُوْنَ اَجْرَهُمُ يَغِيْرِحِسَابٍ ۞

حضرت انس براپیز، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جب کہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی' آپ ملیٹی ہے۔ اس سے بوچھا''تو اپنے آپ کو کیسے پا تا ہے؟'' اس نے کہا''میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر تا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اس موقع پر جس امید رکھتا ہے اور اس بندے کہ دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جا کیں تو اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے اسے بچالیتا ہے جس کے دور المستعدادله،

(۱) لیعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے' وہ حق ہے اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جاہل۔ جس طرح علم و جہل میں فرق ہے' اسی طرح عالم و جاہل برابر نہیں۔ یہ

میں ہو سکتاہے کہ عالم وغیرعالم کی مثال سے میہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح میہ دونوں برابر نہیں' اللہ کا فرمال بردار اور

اس كا نافرمان و وول برابر نهيں- بعض نے اس كامطلب بير بيان كيا ہے كہ عالم سے مراد وہ مخص ہے جو علم كے مطابق

عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ اسے علم ہی نہیں ہے۔اس اعتبار سے بید عامل اور غیرعامل کی مثال ہے کہ بید دونوں برابر نہیں۔

(۲) اور بیہ اہل ایمان ہی ہیں' نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سیجھتے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعال کرکے غور و تذہر ہی نہیں کرتے اور عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چیاپوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہیں۔

- (٣) اس كى اطاعت كرك معاصى سے اجتناب كركے اور عبادت واطاعت كواس كے ليے خالص كركے -
- (۴) میہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعتیں ہیں۔ بعض فِنی هٰذِهِ الدُّنْیَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں ''جو نیکی کرتے ہیں' ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے ''یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت'کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرما تا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔
- (۵) یه اشاره ہے اس بات کی طرف که اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو' تو وہاں رہنا پہندیدہ نہیں' بلکه

قُلْ إِنَّ أُمُونُ أَنُ آعُبُكُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿

وَأُوْرُتُ لِاَنْ ٱكُوْنَ أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿

قُلُ إِنَّ آخَانُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّي عَنَاجَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿

قُلِ اللهَ آعُبُدُ مُعُلِطًا لَهُ دِيْنِي أَنْ

فَاعْبُدُوْامَا شِمُّتُوْشِدُوْنِهُ قُلْ إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْااَنْفُسُهُمْ وَ اَهْلِيْهِهُ نَوْمَ الْفِيكَةُ اَلَاذَٰلِكَ هُوَالْخُنُولُ الْلُبُنِيْنَ ۞

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّادِ وَمِنْ تَخْتِرِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ

دیا جاتا ہے۔ '''(۱۰) آپ کمہ و بیجئے! کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کرلوں۔(۱۱)

اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرماں بردار بن جاؤں۔ <sup>(۲)</sup>

کہہ دیجئے! کہ مجھے تواپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کاخوف لگتاہے-(۱۳)

کمہ دیجئے ! کہ میں تو خالص کرکے صرف اینے رب ہی ا کی عبادت کرتا ہوں- (۱۳)

تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ دیجئے! کہ حقیق زیال کاروہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے'یادر کھو کہ تھلم کھلا نقصان میں ہے۔(۱۵)

انہیں نیچے اوپر سے آگ کے (شعلے مثل) سائبان (کے)

وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام الٰمی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

- (۱) ای طرح ایمان و تقوی کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات و لذات نفس کی قربانی بھی لابدی ہے 'جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضلیت بھی بیان کر دی گئی ہے 'کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا بورا اجر دیا جائے گاکہ اسے حساب کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہو گا۔ یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہو گا۔ کیوں کہ جس چیز کا حساب ممکن ہو 'اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہانہ ہو 'وہ وہی ہوتی ہے جس کو شار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی ہے وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جزع فرع اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت کل نہیں جاتی 'جس خیراور فائدے سے محروی ہوگئی ہے 'وہ حاصل نہیں ہو فرع اور جو ناگوار صورت حال بیش آ بھی ہوتی ہے' اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب بیہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔
  - (۲) پہلااس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔

اللهُ رِبِهِ عِبَادَةٌ لِعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ 🏵

وَالَّذِيْنِ)اجْتَنَبُواالتَّفَاغُوْتَ آنُ يَّعِبُدُوْهَاوَاَنَابُوَّالِلَىاللهِ لَهُمُّ الْبُثُوْنِيُّ ثَبِّتِرُعِبَادِ فَ

الَّذِيْنَ يَمُثَمِّعُونَ الْقَوْلَ فَيَكَبِّعُونَ اَحْسَنَهُ أُولَلِكَ الَّذِيْنَ هَدَيْمُ اللهُ وَأُولِمِكَ مُثُمَّ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۞

ٱفَمَنُ حَقَّ عَلَيْهِ كِلْمَةُ الْعَدَابِ ۚ ٱفَالَتَ تُتُوْثُونُ فِى النَّادِ ۞ لِكِنِ الَّذِيْنَ الْقَوْارَةُمُ الْمُمْ عُرْثُ مِنْ فَوْقِهَا غُرُكُ مَّرْفِيَةٌ ۖ تَغِيْقُ

ڈھانک رہے ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> یمی (عذاب) ہے جن سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے' <sup>(۲)</sup> اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔(۱۲)

اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر ہیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری کے مستحق ہیں 'میرے بندول کو خوشخبری سناد ہے کے مستحق ہیں 'میرے بندول کو خوشخبری سناد ہوں اس جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو '' اس کی اتباع کرتے ہیں۔ بیم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یمی عقمند بھی ہیں۔ ''' (۱۸)

بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے' (۵) کیا آپ اے جو دوزخ میں ہے چھڑا کتے ہیں۔ (۱۹) ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے

- (۱) ظُلَلٌ، ظُلَّةٌ کی جمع ہے' سامیہ- یمال اطباق النار مراد ہیں' یعنی ان کے اوپر پنچے آگ کے طبق ہول گے' جو ان پر بحرُک رہے ہول گے- (فتح القدیر)
- (۲) لیعنی میں نہ کور خسران مبین اور عذاب ملل ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے تاکہ وہ اطاعت اللی کا راستہ اختیار کرکے اس انجام بدسے نیج جا کیں۔
- (٣) أَحْسَنُ ہے مراد محكم اور پختہ بات ' یا مامورات میں ہے سب سے اچھی بات ' یا عزیمیت و رخصت میں سے عزیمیت یا عقوبت کے مقابلے میں عفو و درگز رافقیار کرتے ہیں۔
  - (٣) كيول كه انهول في اين عقل سے فاكدہ اٹھايا ہے 'جب كه دو سروں في اپنى عقلول سے فاكدہ نهيں اٹھايا-
- (۵) لینی قضا و تقدیر کی رو سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے' اس طرح که کفرو ظلم اور جرم و عدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا' جمال سے اس کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابو جمل اور عاص بن واکل وغیرہ- اور گناہوں نے اس کو پوری طرح گھیرلیا اور وہ جہنمی ہوگیا۔
- (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی تقدیرِ غالب آگئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا' اے آپ جنم کی آگ ہے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔

مِن تَغِبَهَا الْأَنْهُوهُ وَعُكَا لِلْهُ لِأَيْخُلِفُ اللَّهُ الْمِيْعَادَ ۞

ٱلْوَثَرَانَّ اللّهَ آثَنَا مِنَ السَّمَا آمِ مَا أَ فَسَلَكُ فَيَتَابِعُعُ فِي الْأَرْضِ ثُمُّ يُغْوِجُ بِهِ ذَدْعًا تُخْتَلِطًا الْوَانُهُ ثُمَّ يَعِيْمُ فَلَوْهُ مُضْفَعً الْتَوَيَّئِسُكُهُ خُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُ لِوُ لِي الأُولِ الْأَلْبَابِ أَنَّ

بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی ہنے بنائے بالاخانے ہیں (۱) (اور)ان کے نیچے شہریں بہہ رہی ہیں- رب کاوعدہ ہے اوروہوعدہ خلافی نہیں کر آ-(۲۰)

کیا آپ نے نہیں دیکھاکہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی ا تار تا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچا تا (۳) ہے ' پھرای کے ذریعہ سے مختلف قتم کی کھیتیاں اگا تا (۳) ہے پھروہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں ذرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کردیتا (۵) ہے 'اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نھیحت ہے۔ (۱)

- (۲) جواس نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے اور جویقیناً پورا ہو گائکہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔
- (٣) يَنَابِنِعَ، يَنْبُوعٌ كَى جَمْع ہے' سوتے' چیشے' لینی بارش کے ذریعے سے پانی آسان سے اتر تا ہے' پھروہ زمین میں جذب ہو جا تا ہے اور پھرچشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نسروں میں جمع ہو جا تا ہے۔
- (۳) لیعنی اس پانی سے 'جوایک ہو تا ہے' انواع واقسام کی چیزیں پیدا فرما تا ہے 'جن کارنگ' ذا کقد 'خوشبو ایک دو سرے سے مخلف ہوتی ہے۔
- (۵) لیعنی شادانی اور ترو تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہیں اور پھرریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ککڑی کی شنیاں خٹک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔
- (۱) لیعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے 'وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہم کنار ہو جائے گی - اس کی رونق و بہجت' اس کی شادابی و زینت اور اس کی لذتیں اور آسائش عارضی ہیں 'جن سے انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے - بلکہ اس موت کی تیاری ہیں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائمی ہے 'جے زوال نہیں - بعض کتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے آسان سے قرآن ایارا' جے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرما تا ہے 'پھراس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دو سرے سے بہتر ہو تا ہے ' پس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہو تا ہے 'وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کیتی خشک ہو جاتی ہے - (فتح القدیر)

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے 'ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یمال کیر المنازل عمارتیں ہیں ' جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دو سرے کے اوپر بالاخانے ہوں گے 'جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ 'شد' پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہول گی۔

ٱفَمَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ ثُوْرِمِّنِ رَبِّهٖ فَوَيْلٌ لِلْقِيهَةِ قُلُونُهُمْ مِّنُ ذِكْمِ اللهِ أُولِيِّكَ فِي صَلْلِ مُعِينِي ۞

اَللهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْعَدِيْثِ كِللْبَائْتَشَابِهَا اَمَّنَالِنَ تَقْتَعِرُّمِنُهُ جُلُوْدُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَنْوَ تِلِينُ جُلُودُهُمْ وَقَلْدُبُهُمُ اِلْ ذِكْرِ اللهِ ذلك هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنَّ يَشَآءُ وْمَنُ يُضْلِل اللهُ فَمَالَكُ مِنْ هَادٍ ۞

ٱفَمَنَّ يَنْتِقَ بِوَجُهِهِ مُؤْءَالْعَدَابِ يَوْمُ الْقِيمَٰةُ وَقَيْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوْقُهُ امْاكُنُتُو تَكْسِبُونَ ۞

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے (ا) اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد اللی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں (مبتلا) ہیں۔(۲۲)

الله تعالی نے بهترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے '(۲) جس سے ان لوگوں کے رو گئے گئے گئے کہ میں ان کے بین جو اینے رب کا خوف رکھتے ہیں (۳) آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں '(۳) میہ ہے الله تعالی کی ہدایت جس کے ذریعہ جے بیا '(۳) میہ رامہ تابہ کا بادی کوئی نہیں۔ اور جے الله تعالی ہی رامہ بھلا دے اس کا بادی کوئی نہیں۔ (۲۳)

بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (ڈھال) اپنے منہ کو بنائے گا- (ایسے) ظالموں سے کما

<sup>(</sup>۱) لیعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو 'کیابیہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لئے سخت اور اس کاسینہ ننگ ہو اور وہ گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو۔

<sup>(</sup>۲) اَخسَنُ الْحَدِیْثِ سے مراد قرآن مجید ہے' ملتی جلتی کا مطلب' اس کے سارے تھے حسن کلام' اعجاز و بلاغت' صحت معانی وغیرہ خوبیوں میں ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ یا ہیہ بھی سابقہ کتب آسانی سے ملتا ہے یعنی ان کے مشابہ ہے۔ مثانی' جس میں فقص و واقعات اور مواعظ واحکام کو بار بار دہرایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۳) کیونکہ وہ ان وعیدوں کو اور تخویف و تهدید کو سجھتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے اس میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) لینی جب الله کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزو گداز پیدا ہو جاتا ہے اور وہ الله کے ذکر میں معروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت قنادہ رہائی، فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء الله کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپ اٹھے 'ان کی آئھوں سے آنسو روال ہو جاتے ہیں اور الن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہو جائیں اور عقل و

جائے گاکہ اپنے کیے کا (وبال) چکھو۔ (ا) (۲۴)

ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا ' پھر ان پر وہاں سے
عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ (۲۵)
اور اللہ تعالی نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ
پھھایا (۳۳) اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش
کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ (۲۲)
اور یقینا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قتم کی مثالیں
بیان کردی ہیں کیا عجب کہ وہ تصحت حاصل کرلیں۔ (۲۷)
قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کی نہیں ' ہو سکتا ہے

که وه پر هیزگاری اختیار کرلیس- <sup>(۵)</sup> (۲۸)

كَذَّبَ الَّذِينُ مِنُ قَبْلِهِمْ فَأَتَّلُهُمُ الْعَذَابُ مِنُحَيْثُ لاَيَثُمُّرُونَ ۞

فَاذَاقَهُواللهُ الْغِزْى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَاكِ الْاِغِرَةِ كَنْهُ ۚ لِهُ كَانَةُ الْعُلَمُ نَ ۞

وَلَقَدُ ضَرَبُنَالِلنَّاسِ فِي هٰ ذَا الْقُرْالِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ كَدَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ۞

قُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّا مُوْيَتَّ قُوْنَ 🕾

ہوش باتی نہ رہے 'کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہو تاہے۔ (ابن کشر) جیسے آج بھی بدعتیوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں 'جے وہ" وجد و حال یا سکر و مستی "سے تعییر کرتے ہیں۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں 'اہل ایمان کا معاملہ اس بارے میں کا فروں سے بوجوہ مختلف ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کا ساع 'قر آن کریم کی تلاوت ہے 'جب کہ کفار کا ساع' بے حیا مغنیات کی آوازوں میں گانا بجانا' سننا ہے۔ (جیسے اہل بدعت کا ساع مشر کانہ غلو پر منی قوالیاں اور نعیس ہیں) دو سرے 'یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کراوب و خشیت سے رجا و محبت سے اور علم و فہم سے رو پڑتے ہیں اور سحبدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کو دمیں مصروف رہتے ہیں۔ تیسرے' اہل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و قواضع اختیار کرتے ہیں' جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی' جس سے ان کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے اور ران کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے (ابن کشر)

- (۱) لیعنی کیا میہ شخص' اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہو گا؟ یعنی محذوف عبارت ملاکراس کا پیرمنہوم ہو گا۔
  - (۲) اورانہیں ان عذابوں سے کوئی نہیں بچاسکا۔
- (۳) یہ کفار مکہ کو حمبیہ ہے کہ گزشتہ قوموں نے پیغیبروں کو جھٹلایا' تو ان کا بیہ حال ہوا' اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس کی تکذیب کر رہے ہو' تنہیں بھی اس تکذیب کے انجام سے ڈرنا چاہیے۔
- (۳) کیعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیس بیان کی ہیں ناکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت حاصل کریں۔
- (۵) لیعن قرآن واضح عربی زبان میں ہے 'جس میں کوئی کجی ' انحراف اور التباس نہیں ہے ٹاکہ لوگ اس میں بیان کردہ

ضَرَبَائلَهُ مَثَلَارَجُلَا فِيهِ ثُمُرُكَا ُومُتَثَاكِمُونَ وَرَجُلَا سَلَمَالِرَجُلٍ مَلَيْنَتِينِى مَثَلَا اَلْحَمْلُ بِلْهِ ْبَلُ اكْثَرُهُمُ لاَيْعَلَمُونَ ⊕

إِنَّكَ مَيِنَّكُ قَ إِنَّاهُمُ مُنِيِّتُونَ ۞

ثُوَّ إِنَّكُوْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْدَرَتَكِٰ وْتَخْتَصِمُونَ ۞

اللہ تعالی مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت ہے باہم ضدر کھنے والے ساجھی ہیں 'اور دو سراوہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے 'گیابیہ دو نوں صفت میں یکسال ہیں '(ا) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ (۲) بات سے ہے کہ ان میں ہے اکثرلوگ سمجھتے نہیں۔ (۳) بات سے یقینا خود آپ کو بھی موت آئے گی اور سی سب بھی مرنے والے ہیں۔ (۳۹) والے ہیں۔ (۳۰)

وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کامصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

سامنے جھگڑو گے۔ (۳۱)

<sup>(</sup>۱) اس میں مشرک (الله کا شریک ٹھمرانے والے)اور مخلص (صرف ایک الله کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے ، گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے ، جس کا مالک صرف ایک بھلام ہے ، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابرہو سکتے ہیں؟ نہیں ، نیوینا نہیں۔ای طرح وہ مشرک جواللہ کے ساتھ دو سرے معبودوں کی بھی عبادت کرتاہے۔اوروہ مخلص مومن 'جو مصرف ایک الله کی عبادت کرتاہے ،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھمرا تا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔

<sup>(</sup>۲) اس بات پر که اس نے جحت قائم کردی۔

<sup>(</sup>m) ای لیے اللہ کے ساتھ شرک کاار تکاب کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یعنی اے پینیبر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی 'سب موت ہے ہم کنار ہو کراس دنیا ہے ہمارے پاس آخرت میں آئیس آئیس گا۔ دنیا میں تو توجید اور شرک کا فیصلہ تہمارے درمیان نہیں ہو سکا اور تم اس بارے میں بھڑتے ہی رہے۔
لیکن یمال میں اس کا فیصلہ کروں گا اور مخلص موحدین کو جنت میں اور مشرکین و جاحدین اور مگذبین کو جنم میں داخل کروں گا۔ اس آیت ہے بھی وفات النبی مائی آئی کا اثبات ہو آ ہے 'جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۳ ہے بھی ہو آ ہے اور اننی آیات ہے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بوائی نے بھی لوگوں میں آپ مائی آئی کی موت کا تحقق فرمایا تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہے عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخ میں بالکل ای طرح زندگی حاصل ہے جس طرح دنیا میں حاصل تھی 'قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ آپ مائی آئی پر بھی دیگر انسانوں ہی کی طرح موت طاری ہوئی 'ای لیے آپ کو دنوی کیا گیا' قبر میں آپ کو برزخی زندگی تو یقینا حاصل ہے 'جس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں '

فَمَنُ اَظَالَهُ مِثَنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّلْ قِ إِذْ جَاءُهُ النِّسُ فِي جَهَدُّمَ مَثْرًى لِلَّافِي أَنَ ۞

> وَالَّذِي كُ جَأَءُ بِالضِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَۥ اُولَمِكَ هُمُوالْمُتَّقَّوُنَ ۞ لَهُمُ مِنَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَرَيِّهِمُ لَّالِكَ جَزَّوُا الْمُحْسِنِيُنَ ۞ لِيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ آسَوَا الَّذِي عَمِدُوْا وَيَجْزِيَهُمُ لَيْكُفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ آسَوَا الَّذِي عَمِدُوْا وَيَجْزِيَهُمُ

اس سے بردھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
بولے؟ (ا) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے
جھوٹا بتائے؟ (۲) کیا ایسے کفار کے لیے جنم ٹھکانا نہیں
ہے؟ (۳۲)

اور جو سچے دین کولائے <sup>(۳)</sup> اور جس نے اس کی تصدیق کی <sup>(۳)</sup> ہیں لوگ پار ساہیں۔(۳۳)

ان کے لیے ان کے رب کے پاس (مر) وہ چیز ہے جو بیہ چاہیں' (م) نیک لوگوں کا یمی بدلہ ہے۔ (۳ (۳۳) پاکہ الله تعالی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا

<sup>(</sup>۱) یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یااس کاشریک ہے یااس کی ہوی ہے دراں حالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس میں توحید ہے 'احکام و فرائض ہیں' عقید ہ بعث و نشور ہے 'محرمات سے ابعتناب ہے' مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وعیدیں ہیں- یہ دین و شریعت جو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم لے کر آئے 'اسے وہ جھوٹا بتلائے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے پیغیبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچادین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک میہ عام ہے اور اس سے ہروہ فحض مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر تاہے۔ (٣) بعض اس سے حضرت ابو بکرصدیق بواپڑ، مراد لیتے ہیں 'جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے 'جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مائتے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی الله تعالی ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا' ان کے درج بھی بلند فرمائے گا' کیونکہ ہرمسلمان کی اللہ سے ہی خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہرمطلوب چیز بھی ملے گی۔

<sup>(</sup>۱) مُخسِنِیْنَ کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ دو سرا وہ جو اظلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں عصبے حدیث میں "احسان" کی تعریف کی گئی ہے ' اَنْ تَعْبُدَ الله کَانَّکَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاهُ وَا يَصْعَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى كُوا يَصْعَ طَرِيقَ سے خشوع و ہے " تیرا 'جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا بر تاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا ' ہر نیک عمل کو ایجھے طریقے سے خشوع و سے اور سنت نبوی مُنْ فَتِیْم کے مطابق کرتے ہیں۔ کارت کے بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔ خشوع سے اور سنت نبوی مُنْ فَتَیْم کے مطابق کرتے ہیں۔ کارت کے بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔

ٱليُسَ اللهُ يَكَافٍ عَبْدَهُ وَيُغِوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ \* وَمَنْ تُصْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

وَمَنُ يَهُدِاللهُ فَمَالَهُ مِنُ ثُضِلٌ ٱلَيُسَ اللهُ بِعَزِيُزٍ ذِى انْتِقَامِرِ ۞

وَكَبِنُ سَأَلْتُهُوُمِّنُ خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضُ لَيْعُوْلُنَّ اللهُ \*قُلْ اَفَرَءَيْتُوْمَّاتَتُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِيَ اللهُ بِفُرِّةٍ هَلْ هُنَّ كَيْفِتُ ضُرِّةً اَوْارَادَ فِي بِرَضْةً هِلْ هُنَّ مُمْيِكُ رَضَيَةٍ \*قُلْ حَمْنِيَ اللهُ\* عَيْدُةٍ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞

فرمائے۔(۳۵)

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ (ا) بیہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جسے اللہ گراہ کردے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ (۳۱)

اور جے وہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ (۳)

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بھینا وہ یمی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کیئے کہ اللہ نے۔ آپ پارتے ہواگر اللہ تعالیٰ جمھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا گئے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ جمھ پر مهرانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مهرانی کو روک سے ہیں؟ آپ کہ دیں کہ اللہ جمھے کافی ہے' اُٹ تو کل کرنے والے اس

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ بعض کے نزدیک بیہ عام ہے' تمام انبیا علیمم السلام اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ آپ کوغیراللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

<sup>(</sup>r) جواس مرابی سے نکال کرمدایت کے رائے پر لگادے-

<sup>(</sup>r) جو اس کو ہدایت ہے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ بینی ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے' جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

<sup>(</sup>م) کیوں نہیں 'یقینا ہے۔ اس لیے کہ اگریہ لوگ کفروعناد سے بازنہ آئے ' تو یقیناً وہ اپنے دوستوں کی حمایت میں ان سے انقام لے گااور انہیں عبرت ناک انجام سے دوجار کرے گا۔

<sup>(</sup>۵) بعض کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا' تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے' البتہ وہ سفارش کریں گے' جس پر یہ کلزا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔

قُلُ لِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيَت كُوْ إِنْ عَامِلُ قَمَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴿

مَنْ يَا أَتِيهُ وَمَدَاكِ يُغْزِنُهُ وَيَعِلُّ مَلَيْهُ مِمَاكِ ثُمِعِيْهُ ﴿

ٳڰٚٲڬۯؙڶێٵۼؽؽػٵڷؚڮٮ۬ۛۛڷٜۦڸڵێٵڛۑٵڵڿؾؘۧۜٚٛٛڡؘٛڝؚٵۿؾڬٮ ؘڣڶؿڡؙڝۂٷٙمَنؙڞؘڷٷٳڷ۫ؠٙٳؽۻؚڷؙٷؘڲؠٞؠٵٷٵۧٲٮؙؾؘۼڶؽۿؚۄؙ ؠؚٷؚؽؽڸ۞۫

پر تو کل کرتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۸)

کہہ دیجیئے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤمیں بھی عمل کر رہا ہوں' ابھی ابھی تم جان لوگے۔(۳۹)

کہ کس پر رسوا کرنے والاعذاب آ تاہے <sup>(۳۳)</sup> اور کس پر دائی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ <sup>(۴۳)</sup> (۴۰۹)

آپ پر ہم نے حق کے ساتھ میہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے' پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کے اپنے لیے نفع ہے اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا(وبال)ای پرہے' آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔(۱۳)

- (۱) جب سب کچھ ای کے اختیار میں ہے تو کھر دو سروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اہلِ ایمان صرف اس پر توکل کرتے ہیں' اس کے سواکسی پر ان کااعتاد نہیں۔
- (۲) لینی اگرتم میری اس دعوت توحید کو قبول نهیں کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجاہے ' تو ٹھیک ہے ' تمهاری مرضی 'تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پرتم ہو ' میں اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھاہے۔
- (٣) جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنیا کاعذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا- کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے- حتیٰ کہ دفتے مکہ کے بعد غلبہ و نمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا' جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذات و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا-
  - (4) اس سے مراد عذاب جنم ہے جس میں کافر بیشہ مبتلا رہیں گے۔
- (۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزر تا تھا' اس میں آپ مل آپیج کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ مل آپیج کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ مل آپیج پر نازل کی ہے' ان کی ہدایت کے آپ مل آپیج کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ مل آپیج پر نازل کی ہے' ان کی ہدایت کے آپ مل آپیج مکلف نہیں ہیں۔ مکلف نہیں انہی کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذے دار کے ہیں۔ لیخی آپ مل آپیج ان کی ہدایت کے ذمے دار نہیں ہیں۔ انگی آیت میں اللہ تعالی اپنی ایک قدرت بالغہ اور صنعت عجیبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جس کا مشاہدہ ہر روز انسان کر تا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حکم سے گویا نکل جاتی ہے' کیوں کہ اس کے احساس وادراک کی توت ختم ہو جاتی ہے' بیوں کہ اس کے احساس وادراک کی توت ختم ہو جاتی ہے' جس سے اس کے حواس عوال ہو جاتے ہو۔ اور جب وہ بیدار ہو تا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھتے دی جاتی ہے' جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن یورے ہو شکھے ہوتے ہیں' اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن یورے ہو شکھے ہوتے ہیں' اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن یورے ہو شکھے ہوتے ہیں' اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے بحال ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن یورے ہو سے بھو جس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے

اَللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مُوْتِهَا وَالَّـتِى لَهُ تَمُتُ فِى مَنَامِهَا 'فَيْمُسِكُ الَّتِیْ تَطٰی عَلَيْهِا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْمُغْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِى ذلِكَ لَالِتِ لِقَوْمِ يَتَعَفَّكُرُونَ ﴿

آمِراتَخَنُوُامِنُ دُونِ اللهِ شُفَعَآء ﴿ تُلُ آوَلَوْ كَانُوُا لايمُلِكُونَ شَيْئًا وَلايعُقِلُونَ ۞

> قُلُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّلُوٰتِ وَالْرَضْ ثُمَّرًا لِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت (اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، (۲) پھر جن پر موت کا تھم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، (۳) اور دو سری (روحوں) کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (۳) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقینا بہت ہی نشانیاں ہیں۔ (۵) کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا (اوروں کو) سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہ د بیجے اکہ گو وہ کچھ بھی افقیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ (۳۳) کہ و جبح کے ایک مقارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (۵) تمام کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ (۳۳)

جمکنار ہو جاتا ہے۔اس کو بعض مفسرین نے وفات کبر کی اور وفات صغریٰ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

- (۱) یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے 'واپس نہیں آتی۔
- (۲) لینی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا' تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے دوجار کردیا جا تاہے۔
  - (m) یہ وہی وفات کبریٰ ہے 'جس کا ابھی ذکر کیا گیاہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔
- (۴) لینی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آ تا' اس وقت تک کے لیے ان کی روحیں واپس ہوتی رہتی ہیں' یہ وفات صغریٰ ہے' ہیں مضمون سور ۃ الاُتعام ۲۰-۲۱ میں بیان کیا گیا ہے' تاہم وہاں وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے۔ جب کہ یمال اس کے برعکس ہے۔
- (۵) کیعنی سے روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء' اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت والے دن وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔
  - (١) لینی شفاعت کا اختیار تو کجا' انہیں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہیں 'کیوں کہ وہ پھر ہیں یا بے خبر-
- (2) لیمن شفاعت کی تمام اقسام کامالک صرف الله ہی ہے' اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کر سکے گا' پھر صرف ایک الله ہی کی عبادت کیوں نه کی جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے اور شفاعت کے لیے کوئی سمارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نه رہے۔

وَإِذَا ذُكِ اللَّهُ وَحُدَى وَاشْمَازَّتْ قُلُوكُ الَّذِينَ لَا يُؤُمُّونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهَ إِذَاهُمُ يَسْتَبْتِرُونَ 🎯

> قُلِ اللَّهُ وَ فَاطِرَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ أَنْتَ تَعَكُو بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْا فِيُهِ يَغُتَلِفُونَ 🕾

مَعَهُ لافْتَكَوُالِهِ مِنُ سُوِّءِ الْعَذَابِيَوْمَ الْقِلْمَةِ \*

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَمْ ضِ جَبِيعًا وَّمِثْلُهُ

وَبَكَ الْهُو مِنَ اللهِ مَا لَو يَكُونُوا يَعْتَسِبُونَ @

جب الله اكيلے كا ذكر كيا جائے تو ان لوگوں كے دل نفرت کرنے لگتے ہیں (') جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا (اور کا) ذکر کیاجائے تو ان کے دل کھل کرخوش ہو جاتے ہیں۔ (۴۵)

آپ کمہ دیجئے! کہ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے' چھیے کھلے کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ (۲۷)

اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو' تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن پیر سب پچھ دے دیں' ( ) اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ

<sup>(</sup>۱) یا گفراور انتکبار' یا انقباض محسوس کرتے ہیں' مطلب میہ ہے کہ مشرکین سے جب سے کہا جائے کہ معبود صرف ایک ہی ہے توان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

<sup>(</sup>۲) ہاں جب یہ کما جائے کہ فلاں فلاں بھی معبود ہیں' یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں' وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں' وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں' تو پھر مشرکین بوے خوش ہوتے ہیں۔ منحرفین کا یمی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف "یااللہ مدد" کمو' کیونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے' تو پیخ یا ہو جاتے ہیں' یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہو تاہے۔ لیکن جب"یاعلی مدد"یا"یارسول اللّٰہ مدد" کما جائے' اس طرح دیگر مردوں سے استمداد و استغانہ کیا جائے مثلاً ''یا شخ عبدالقادر شیئا للٰد '' وغیرہ تو پھران کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں-فَتَشَابَهَتْ قُلُو يُهُمْ.

<sup>(</sup>٣) حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تنجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھاکرتے تھے «اللَّهُمَّ! رَبَّ جبرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمْوَاتِ والأَرْض، عَالِمَ الغَيبِ والشَّهَادَة، أَنتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَادكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ، آهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِيْ مَن تَشَآءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم " (صحيح مسلم كتاب صلوة المسافرين باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه)

<sup>(</sup>٣) کیکن پھر بھی وہ قبول نہیں ہو گا' جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے۔﴿ فَكُنْ يُتَّقُبُلَ مِنْ أَحَدِ هِمُومِّ لُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا وَ لِوَافْتَنَاى بِهِ ﴾ (آل عمدان ١٠) "وه زمين بحرسونا بھي بدلے ميں دے ديں ' تو وہ قبول نہيں کيا جائے گا"- اس ليے كه

ظاہر ہو گاجس کا کمان بھی انہیں نہ تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳) جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی <sup>(۲)</sup> اور جس کا وہ **ن**داق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۸)

انسان کو جب کوئی تکلیف چینی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے'''') پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں' (۵) بلکہ یہ آزمائش ہے (۱۳) لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ (۵) (۹۳) ان کی بات کمہ پیکے ہیں پس ان کی

کار روائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ <sup>(۸)</sup> (۵۰) پھران کی تمام برائیاں <sup>(۹)</sup>ان پر آپڑیں 'اور ان میں ہے بھی وَبَدَالَهُمُ سَيِّاكُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞

فَاذَامَسَ الْإِنْمَانَ ضُرِّدَعَانَا ُ صُتَّمَ اِذَا خَوَلِنَهُ نِعْمَةً مِثَنَا قَالَ إِثْمَالُومِيْنَهُ عَلَى عِلْمِ ْ بَلْ هِى فِئْمَةً وَلِكِنَّ اكْثَرَهُمُولَامِيْكُمُونَ ۞

قَدُ قَالَهَاالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآاَ عُنَٰى عَنْهُمُ قَاكَانُوَّا يَكْشِبُوْنَ ۞ فَأَصَابَهُمُ مُسَيِّاكُ مَاكَسَبُوْا ۖ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوُّا مِنْ

﴿ وَلِا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ (السقرة -٨٨) "وبال معاوضة قبول نهيس كيا جائ كا"-

- (۱) یعن عذاب کی شدت اوراس کی مولناکیال اوراس کی انواع واقسام ایسی مول گی که جمعی ان کے مگمان میں نہ آئی مول گی-
  - (۲) لیعنی دنیامیں جن محارم و مَاثَم کاوہ ار تکاب کرتے رہے تھے'اس کی سزاان کے سامنے آجائے گی۔
  - (۳) وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جے وہ دنیا میں ناممکن سمجھتے تھے' اس کیے اس کا استهزاا اڑایا کرتے تھے۔
- (۴) یہ انسان کا بہ اعتبار جنس' ذکر ہے۔ یعنی انسانوں کی اکثریت کا بیہ حال ہے کہ جب ان کو بیاری' فقرو فاقہ یا کوئی اور تکلیف پنچتی ہے تواس سے نجات یانے کے لیے اللہ سے دعا ئیں کر آباور اس کے سامنے گز گڑا تا ہے۔
- (۵) لینی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کاراستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں الله کاکیااحسان؟ یہ تو میری اپنی دانائی کا بتیجہ ہے۔ یا جو علم و ہنر میرے پاس ہے' اس کی بدولت یہ نعتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیں گی کیوں کہ اللہ کے ہاں میرا بہت مقام ہے۔
  - - (2) اس بات سے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔
- (٨) جس طرح قارون نے بھی کہا تھا' لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فَمَا أَغْنَیٰ میں مَا استفہامیہ بھی ہو سکتاہے اور نافیہ بھی۔ دونول طرح معنی صحیح ہے۔
- (٩) برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزا ہے' ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کما گیا ہے' ورنہ برائی کی جزا'

لْمُؤُلِّذَ مِسْيُصِيْبُهُ مَسِيّاتُ مَاكْسَبُوا 'وَمَاهُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ®

ٱوَلَوْمَعَكُمُوٓٱڷۜ۞اللهَ يَبُسُطُ الرِّذُقَ لِمَنْ يَشَكَّارُومَقَدِّرُ وُ إنَّ فِيُ ذَلِكَ لَا لِتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِيُّنَ اَسْرَفُواعَلَى اَنْفُسِهِمُ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا \* إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيْمُ ﴿

جو گناه گار میں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آپڑیں گی'یہ(ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۱)

کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور ننگ (بھی) ایمان لانے والوں کے لیے اس میں (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔ (۵۲) (۵۲) (میری جانب سے) کمہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو جاؤ' بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا بخش دیتا ہے' واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا

برائي نهيں ہے- جيسے ﴿ وَجَزْ وُاسَيِّنَا قِي سَيِّنَةً تِبْنُكُمّا ﴾ ميں ہے- (فق القدير)

(۱) یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ چنانچہ ایساہی ہوا'یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط'قل واسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے' اللّٰہ کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو بیہ روک نہیں سکے۔

(۲) یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلا کل ہیں یعنی اس سے معلوم ہو تا ہے کہ کا کنات میں صرف اس کا حکم و تصرف چاتا ہے' اس کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے' اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے' رزق فراوال سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقرو نگ وستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلوں میں' جو اس کی حکمت و مشیت پر بہنی ہوتے ہیں' کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں ردوبدل کر سکتا ہے۔ تاہم بید نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وی ان پر غورو فکر کرکے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرتے ہیں۔

(۳) اس آیت میں اللہ تعالی کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا تو بہ واستعفار کا احساس بیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کے ہوں' انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں' جمچے اللہ تعالیٰ کیو کر معاف کرے گا؟ بلکہ سبحے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا یا تو تبہ انسورح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی کہی مفہوم ثابت ہو تا ہے۔ کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کشرت سے قتل اور زناکاری کاار تکاب کیا تھا' یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مائی ہی دعوت' صبحے ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں' اگر ہم ایمان لے آئیں توکیاوہ سب معاف ہو جائیں گے جس پر اس آیت کانزول ہوا۔ (صبحے بخاری' تغییر سورہ زمر) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کے جاؤ' اس کے احکام و تغییر سورہ زمر) اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید پر خوب گناہ کے جاؤ' اس کے احکام و

وَلَيْنُهُوَّا لِلْ رَبِّكُوْ وَاَسُرْلُمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاثِيَكُوْالْعَذَابُ كُوَّلِاتُتُصُرُونَ ۞

ۉڷؿؖٷۘٵٲڂۛٮؘؽؘڡٵۧڷؙڗؙٟڶٳڶؽڴۄؙؿؚڽؙڗێڮٝۄ۫ۺۜٷٙؽؚڸٲڽؙ ؿٵؙؚؿؽڴۉاڵڡؘۮؘاٮ۠ڹڣ۫ؾةۜٷٙؽؘٮؙٛٷڒڶؿؿٷٛۉؽؘ۞۫

ٱنَ تَعُوْلَ نَفُسُ لِيَمَنُولُ عَلْ مَا فَوَّطْتُ فِي جَنْكِ اللهِ وَاللهِ مَا فَوَّطْتُ فِي جَنْكِ اللهِ

ٱوْتَقُولَ لَوْأَنَّ اللَّهَ هَاللَّهِ هَاللَّهِ كُلُّنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيدُنَ 🎡

تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی کھم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدونہ کی جائے -(۵۴) اور پیروی کرو اس بھترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے' اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ (۱)

(ایبانہ ہو کہ) کوئی شخص کیے ہائے افسوس! اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کو تاہی کی <sup>(۲)</sup> بلکہ میں تو نداق اڑانے والوں میں ہی رہا-(۵۲)

یا کے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کر آتو میں بھی پار سالوگوں میں ہوتا- <sup>(۳)</sup> (۵۷)

فرائض کی مطلق پروانہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو-اس طرح اس کے غضب وانقام کو دعوت دے کراس کی رحمت و مغفرت کی امید رکھنا نمایت ناوائش مندی اور خام خیالی ہے- یہ تخم حنظل ہو کر تمرات و فواکہ کی امید رکھنے ہے نہدوں کے لیے غَفُور رَّ حیِم بی امید رکھنا چاہیے کہ وہ جمال اپنے بندوں کے لیے غَفُور رَّ حیِم ہے والوں وہ نافر مانوں کے لیے عَزِیْز ذُو آنیتھا م بھی ہے- چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ نَیْنَ عِبَادِی آنِی آنا الْفَقُورُ الرَّحِیدُ ﴿ وَآنَ عَذَانِ مُوَالْعَدَابُ الْکَلِیدُ ﴾ (المحجر ۲۹۰،۵) عالباً یک ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ نَیْنَ عِبَادِی آنِی آنا الْفَقُورُ الرَّحِیدُ ﴿ وَآنَ عَذَانِ مُوَالْعَدَابُ الْکِلِیدُ ﴾ (المحجر ۲۹۰،۵) عالباً یک ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ وَ نِیْنَ عِبَادِی (میرے بندوں) سے فرمایا، جس سے یکی معلوم ہو تا ہے کہ جو ایمان لاکریا تجی تو وہ معاف تو ہو کہ عنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرما دے گا، وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے- جسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کے تو ہہ کا واقعہ ہے، فرما دے گا، وہ اپنے بندوں کے لیے یقینا غفور رحیم ہے- جسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کے تو ہہ کا واقعہ ہے، واصحیح بہ خاری کتاب الانسیداء کتاب التوبة 'باب قبول توبة المقاتل وان کشرقتہ ا

(۱) لیخیٰ عذاب آنے سے قبل تو ہہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو' کیوں کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تمہیں علم و شعور بھی نہیں ہو گا'اس سے مراد دنیوی عذاب ہے۔

(۲) نیبی جنبِ اللهِ کامطلب' الله کی اطاعت یعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کو آہی ہے ۔یا جنب کے معنی قرب اور جوار کے ہیں۔ یعنی الله کا قرب اور اس کا جوار (یعنی جنت) طلب کرنے میں کو ناہی کی۔

(٣) لینی اگر الله مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے پچ جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دو سرے مقام پر

ٱوۡتَمُوۡلَ حِیۡنَ تَرَى الْعَدَابَ لَوۡاَنَّ لِیُکَوَۃً فَاکُوۡنَ مِنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ۞

> بَلْ قَدُ جَأَءَتُكَ الذِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَلْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَفِيرِينَ ۞

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ تَزَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُوُ مُسُوّدَةٌ ۚ ٱلْيُسَ فِي جَهَـ ثَوْمَ شَوُّى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞

وَيُنْ يَنِى اللهُ الَّذِينَ التَّقَوْ إِبِمَغَا زَقِهِ مُ لَا يَمَشُّهُمُ الشُّوَّهُ وَلَا هُمُ يُعَوِّزُونَ ۞

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّلِ شَيْئُو ۗ هُوَعَلَى كُلِّ شَيْئٌ وَكِيدِلُ ﴿

یا عذاب کو دیکھ کر کھے کاش! کہ کسی طرح میرا لوث جانا ہو جا آاتو میں بھی نیکو کاروں میں ہو جا تا-(۵۸)

ہاں (ہاں) بیٹک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھلاما اور غرور و تکبر کیااور تو تھاہی کافروں میں۔ <sup>(۱)</sup> (۵۹)

اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چرے سیاہ ہو گئے ہوں گے (۱۲) بیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ؟ (۲۰) اور جن لوگوں نے پر ہیز گاری کی انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا (۲) لے گا'انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گااور نہ وہ کی طرح عملین ہوں گے۔ (۱۲) اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر ٹکسبان ہے۔ (۲۲)

مشركين كا قول نقل كياكيا ب و لَوَشَاءُ اللهُ مَا أَشُرُكُنا ﴾ (الأنعام ١٣٨) "اكر الله جابتانو بم شرك نه كرت" ان كايه قول كليمة و أخ أريند بها الباطل ... كامصداق ب (فق القدير)-

- (۱) یہ اللہ تعالی ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔
- (۲) جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کامشاہدہ ہو گا-
- (٣) حدیث میں ہے «الْحِبْرُ بَطَرُ الحَقِ وعَمْطُ النَّاسِ ""حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سجھنا کبر ہے" یہ استفہام تقریری ہے- یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جنم ہے-
- (۴) مَفَازَةٌ 'مصدر میمی ہے۔ یعنی فَوْزٌ (کامیابی) شرسے زیج جاتا اور خیراور سعادت سے ہم کنار ہو جاتا' مطلب ہے' اللہ آزال مین گل کر کہ میں فرزیدا ہے کہ میں میں شامہ علاقیا ہے گا'جہ لا' کے لایداں کے لیر بہلے میں شامہ میں میں میں
- تعالیٰ پر ہیز گاروں کو اس فوزوسعادت کی وجہ سے نجات عطا فرمادے گا'جو اللہ کے ہاں ان کے لیے پہلے سے ثبت ہے۔ دی بیدنا میں جہ کو جمید بڑتر کر موں ' اس رانہوں کہ کرغمر نہوں میں گا' میرجن کی قیام میں کی میداناک اس سے محضنا میدا
- (۵) وہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ آئے ہیں' اس پر انہیں کوئی غم نہیں ہوگا' وہ چونکہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گ' اس لیے انہیں کی بات کاغم نہ ہوگا۔
- (۱) یعنی ہرچیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی 'وہ جس طرح چاہے' تصرف اور تدبیر کرے۔ ہرچیزاس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سر آبی یا انکار کی مجال نہیں۔ وکیل 'جمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیزاس کے سپرد ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہاہے۔

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُوْتِ وَالْكَرْضِ وَ الَّذِيْنَ كَفَمُ وَا يِالْيَتِ اللهِ اولَمِكَ هُمُ الْخِيرُونَ ﴿

قُلْ أَفَعَ يُرَالِلهِ تَأْمُرُو إِنَّ آعُبُدُ أَيُّهَا الْجِهِلُونَ ۞

وَلَقَدُ أُوْمِي َ الْمِنْكَ وَ اللَّ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِكَ الْهِنْ اَشْرَكْتَ لَيُخْبَطِنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَ مِنَ الْخَيْمِيْنَ ۞

بَلِ اللهَ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّكِرِيْنَ @

ومَاقَدَرُواالله حَقَّ قَدْرِمْ ﴿ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا تَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَالتَمْوْتُ مَطْوِلْيَتًا بِيَمِيْنِهِ \* شُبْحَنَهُ وَتَعْلَىٰ

آسانوں اور زمین کی تنجیوں کامالک وہی ہے' (ا) جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کاانکار کیاوہی خسارہ پانے والے ہیں۔ (۲۳)

آپ کہہ دیجئے اے جاباد! کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اورول کی عبادت کو کہتے ہو۔ (۳)

یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام نبیوں) کی طرف بھی وی کی گئی ہے کہ اگر تونے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہو جائے گا۔ ((۲۵)

بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر <sup>(۵)</sup> اور شکر کرنے والوں میں ہے ہو جا-(۲۲)

اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی' (۱) ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی

- (۱) مَقَالِندُ، مِفْلِندٌ اور مِفْلاَدٌ كى جمع ب- (فتح القدير) بعض نے اس كا ترجمہ "چابياں" اور بعض نے "خزانے"كيا ب- مطلب دونوں صورتوں ميں ايك ہى ہے- تمام معاملات كى باگ دور اسى كے ہاتھ ميں ہے-
  - (۲) لیعنی کامل خسارہ- کیونکہ اس کفر کے نتیج میں وہ جہنم میں چلے گئے-
- (۳) یہ کفار کی اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پینجبراسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کرلیں 'جس میں بتوں کی عبادت تھی۔
- (٣) ''اگر تونے شرک کیا'' کا مطلب ہے 'اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی- خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پنجیبراللہ کی حفاظت و عصمت میں ہو تا ہے'ان سے اور تکاب شرک کاکوئی امکان نہیں تھا'لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔

  میں ترین کر دو کر اس میں کو معرف اسلام کر کر ہے ہیں ہے کہ اس کر سرکہ کا کہ میں اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔

  میں ترین کر دو کر اس کو معرف اسلام کر اس کر کر ہے ہیں ہوتا ہے۔
  - (۵) اِیَّاكَ نَمْبُدُ کی طرح یمال بھی مفعول (اللہ) کو مقدم کرکے حصر کامفہوم پیدا کردیا گیاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو! (۵) کی ایک کا ایک مصرف نہیں از وی سر نہ نہ نہ مند کے سرکامفہوم پیدا کردیا گیاکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو!
- (۱) کیونکہ اس کی بات بھی نہیں مانی 'جواس نے پیغبروں کے ذریعے سے اُن تک پہنچائی تھی اور عبادت بھی اس کے لیے خالص نہیں کی بلکہ دو سروں کو بھی اس میں شریک کرلیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں آیا اور کماکہ ہم اللہ کی بات کرایوں میں) یہ بات پاتے ہیں کہ وہ (قیامت والے دن) آسانوں کو ایک انگلی پر ' ذمینوں کوایک انگلی پر 'درختوں کوایک انگلی پر 'پانی اور شری (تری) کوایک انگلی پر اور تمام مخلو قات کوایک انگلی پر کرھ لے گااور

عَمَّايُثُورِكُوْنَ 🏵

وَنُفِحَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّنْوَتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللهُ "تُعَ لِفُوْرَةِي إِنْحُولِ فَإِذَا هُمْ قِيَا النَّيْظُونَ ۞

وَاشْرَقَتِالْاَرْصُ بِنُوْرِرَتِّهَا وَوُضِعَالَىٰتَبُوَجَانَىٰ النَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَآ إِوَقَضِٰىَ بَيْنَهُمْ بِالْخِتِّ وَهُـوُلاَيْظَلَمُوْنَ ۞

میں ہو گی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیلے ہوئے ہوں گے' (ا) وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز سے جے لوگ اس کا شریک بنا کیں۔ (۱۷)

اور صور پھونک دیا جائے گاپس آسانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہوکر گر پڑیں گے (۲ مگر جے اللہ چاہے '(۳) پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاپس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ ''') (۲۸)

اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی' (۵) نامۂ اعمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا

فرمائے گا' میں باد شاہ ہوں''- آپ ملی گئی ہے مسکرا کراس کی تصدیق فرمائی اور آیت وَ مَاقَدُ دُو ۱۱للهُ کی تلاوت فرمائی-(صحیح بخاری تغییرسور ہُ زمر)محد ثین اورسلف کاعقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کاذکر قرآن اور احادیث محیحہ میں ہے'(جس طرح اس آیت میں ہاتھ کااور حدیث میں انگلیوں کا اثبات ہے)ان پر ہلاکیف و تشبیہ اور بغیر آدیل و تحریف کے ایمان رکھنا ضروری ہے۔اس لیے یمال بیان کردہ حقیقت کو مجرد غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔

(۱) اس کی بابت بھی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالی فرمائے گا أَنَا الْمَلِكُ ، أَنِنَ مُلُوكُ الأَرْضِ "میں باوشاہ ہوں-زمین کے بادشاہ (آج) کمال میں؟ (حوالة فدكورہ)

(۲) بعض کے نزدیک (نفخ فزع کے بعد) یہ نفخ ثانیہ یعنی نفخ معق ہے 'جس سے سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض کے نزدیک یہ نفخ اولی ہی ہے 'اس سے اولا تخت گھراہٹ طاری ہوگی اور پھر سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعض نے ان نفخات کی تر تیباس طرح بیان کی ہے۔ پہلا نَفْخَةُ الْفَناَءِ - دو سرا نَفْخَةُ الْبَعْثِ - تیمرا نَفْخَةُ الصَّغْقِ - چو تقا نَفْخَةُ الْفَيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . - (أيسر النفاسير) بعض کے نزدیک صرف دونی نفخ ہیں نَفْخَةُ الْمَوْتِ اور نَفْخَةُ الْبَعْثِ اور بعض کے نزدیک تین - وَاللهُ أَعْلَمُ .

(٣) لیعنی جن کو الله چاہے گا' ان کو موت نہیں آئے گی' جیسے جمرائیل' میکائیل اور اسرافیل۔ بعض کہتے ہیں رضوان فرشتہ ' حَمَلَةُ الْعَرْش (عرش اٹھانے والے فرشتے)اور جنت و جنم پر مقرر داروغے۔ (فتح القدری)

(٣) چار نفول کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرااور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفخہ ہے۔ بسرحال اس نفخے سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے 'جمال حیاب کتاب ہوگا۔

(۵) اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے تکم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر محمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے 'کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کانور ہے۔ (قَالَهُ الشَّو کَانِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيْرِ) جائے گا (ا) اور لوگوں کے در میان حق حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۲) (۲۹)
اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھر پوردے دیا جائے گا 'جو
کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخوبی جائنے والا ہے۔ (۳)
کافروں کے غول کے غول جنم کی طرف ہنکائے جائیں
گے ' (۳) جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جائیں گے ' اور وہاں کے نگہ بان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے وہاں کے نگہ بان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے باس کی باس تھے ؟ جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جو آب درسے (۲)

وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُكُو بِمَايَفُعُلُونَ ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالِلْ جَهَنَّرُزُمَوَّا حَثَى إِذَاجَا وُوْهَا فُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُوُ خَزَنَتُهَا الَّهُ يَأْتِكُوْرُسُلُ سِّنْكُوْ يَتُلُونَ عَلَيْكُوْ اللِتِ رَتِّكُووَ يُنْذِرُ وُنَكُو لِقَاءَ يَوْمِكُوْ هٰذَا ۚ قَالُوا ابْلِى وَلْكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةً الْعَذَابِ عَلَى الْكِفِيْنَ ۞

<sup>(</sup>۱) نبیوں سے پوچھا جائے گاکہ تم نے میرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا؟ یا یہ پوچھا جائے گاکہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کاکیا جواب دیا' اسے قبول کیا یا اس کا انکار کیا؟ امت مجمریہ کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغیروں نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پہنچا دیا تھا' جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لینی کسی کے اجرو ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کسی کواس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔

<sup>(</sup>٣) لینی اس کو کسی کاتب و حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال نامے اور گواہ صرف بطور ججت اور قطع معذرت کے ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) ذُمَرٌ زَمْرٌ ہے مشتق ہے بمعنی آواز' ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعال ہو تاہے' مطلب ہے کہ کافروں کو جنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا'ایک گروہ کے چیچے ایک گروہ-علاوہ ازیں انہیں مار د تھکیل کر جانوروں کے ربو ڈکی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا' ﴿ يَوْمُ يَدُمُونَ الْنَالِحِيَّةُ مَدَعًا ﴾ (المطود-۱۳) یعنی انہیں جنم کی طرف مختی سے د تھکیلا جائے گا۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی ان کے پینچتے ہی فور اجنم کے ساتوں دروازے کھول دیئے جائیں گے ٹاکہ سزامیں ٹاخیرنہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) لینی جس طرح دنیا میں بحث و تحرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے 'وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آجانے کے بعد بعد 'بحث و جدال کی مخبائش ہی باتی نہ رہے گی 'اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہو گا۔

ہے لیکن عذاب کا تھم کا فروں پر ثابت ہو گیا۔ (۱) (۱۷) کما جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے ' پس سر کشوں کا ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔(۷۲)

بروہ ہو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں (۲) گے یماں تک کہ جب اس کے پاس آجائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے اور دروازے کھول دیئے جائیں گے آور وہاں کے ٹکمبان ان سے کمیں گے تم پر سلام ہو'تم خوش حال رہو تم اس میں بھیشہ کے

قِيْلَادُخُلُوَّااَبُوَابَجَهَنَّمَ لِحْلِدِيْنَ فِيهَا ۚ فَيَمُّسَ مَثُوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ ۞

وَسِنْقَ الّذِيْنَ الْقَوَّارَبَّهُمُ إِلَى الْبَثَنُّةُ زُمُرًا ۗ حَثَّى إِذَا جَآءُوْمَا وَفُتِحَتُ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَوٌ عَلَيْكُوْ وِلْبَثُّهُ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِيْنَ ⊕

(۱) لینی ہم نے پیغبروں کی تکذیب اور مخالفت کی' اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے'جب کہ ہم نے حق ہے گریز کرکے باطل کواختیار کیا' اس مضمون کو سور ۃ الملک' ۸-۱۰میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ (r) اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے' پہلے مقربین' پھرابرار' اس طرٽ درجہ بدرجہ' ہرگروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہو گا۔ مثلاً انبیاعلیم السلام' انبیا علیم السلام کے ساتھ 'صدیقین'شهدااپخ ہم جنسوں کے ساتھ 'علمایپے اقران کے ساتھ 'لینی ہرصنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہو گی- (ابن کثیر) گے۔ (صحیح بخاری' نمبرے۲۲۵۔مسلم' نمبر۸۰۸)اسی طرح دو سرے دروا زوں کے بھی نام ہوں گے' جیبے باب الصلوۃ' باب العدقة 'باب الجهادوغيره (صحيح بحادي كتاب الصيام مسلم كتاب الزكوة) بردروا زك كي يو رُا أَي عِاليس سال کی مسافت کے برابر ہوگی 'اس کے باوجو دیہ بھرے ہوئے ہول گے -رصحیہ مسلم کتیاب المزهد،سب سے پہلے جنت کا دروازه کھنکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہول گے-(مسلم 'کتاب الإیسان'باب آنیاأول النیاس پیشفع)جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چیرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح اور دو سمرے گروہ کے چیرے آسان پر ٹیکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح جیکتے ہوں گے۔جنت میں وہ بول و برازاور تھوک 'ملخم ہے پاک ہوں گے 'ان كى كنگھيال سونے كى اور پيندكتورى ہو گا'ان كى الليميول ميں خوشبودار ككڑى ہوگى'ان كى بيويال الحور العين ہول گى 'ان كاقد آدم عليه السلام كي طرح سائمه باته مو گا-(صحبح بحادي 'أول كنهاب الأنبيهاء) صحيح بخاري بي كي ايك دو سري روايت ہے معلوم ہو تا ہے کہ ہرمومن کو دو بیویاں ملیں گی'ان کے حسن و جمال کامیہ حال ہو گاکہ ان کی بینڈ لی کاگو دا گوشت کے پیچھیے سے نظر آئے گا- (كتاب بدء الى خلق باب ماجاء في صفة البحنة ) بعض نے كمايد دو بيوياں حورول كے علاوہ 'ونياك عور توں میں ہے ہوں گی۔ لیکن جو نکہ ۷۲ حوروں والی روایت سند اُصحِیح نہیں۔اس لیے بظا ہر بھی بات صحیح معلوم ہو تی ہے کہ

وَقَالُوا الْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَآوَرَ تَنَا الْوَمْ ضَ نَتَبَوَّا لُمِنَ الْجَنَّةِ حَبْثُ نَشَآءٌ فَيَعُمَ الْجُرُالُهُ لِمِلِينَ ۞

وَتَرَى الْمَلَيِكَةَ عَآقِبُنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَمِّحُونَ عِمَدُ وَيَوْمُ وَشِنِي بَيْنَهُمُ بِالْحِقِّ وَقِيْلَ الْعَمَدُ بُلِهِ وَتِ الْعَلِيدُينَ ۗ

يُنْ فَعُ الْمُغْضُ لِيَّا لِمُنْ فَالْمُعْضُ لِيَّا لِمُعْضُلِينَ الْمُعْلِقُ الْمُغْضُلِقُ الْمُعْضُلِقُ الْمُعْضِلِقُ الْمُعْضِلِقُ الْمُعْضِلِقُ الْمُعْضِلِقُ الْمُعْضِلِقُ الْمُعْضِلِيقُ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِيقِ الْمُعْضِلِقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْضِلِقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعِلَيْكِمِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعِيلِيقِيقِيلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيلِيقِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعْمِلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْمِلْعِلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ

حَمِّ أَ تَنْزِيلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ أَ

لیے چلے جاؤ۔(۷۳) یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں

پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جمال چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیاہی اچھا بدلہ ہے۔ (۵۲)

اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باند سے ہوئے اپند سے ہوئے اپند سے ہوئے اپند سے اپند سے ان میں انسان کا فیصلہ کیا جائے گا اور کمہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جمانوں کا پالنمار ہے۔ ''(20)

سورۂ مومن کی ہے اور اس میں بچای آیتیں اور نور کوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

حم!(۱) اس کتاب کا نازل فرمانا <sup>(۳)</sup> اس الله کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ہر جنتی کی کم از کم حور سمیت دو بیویاں ہوں گی- تاہم وَلَهُمْ فِیْهَا مَا یَشْتَهُونَ . کے تحت زیادہ بھی ممکن ہیں-والله أعلم (مزید دیکھئے فتح الباری-باب مذکور)

(۱) قضائے الٰمی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفرو شرک جہنم میں چلے جا 'میں گے' آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیاہے کہ فرشتے عرش الٰمی کو گھیرے ہوئے تشبیع و تحمید میں مصروف ہوں گے۔

(۲) یمال حمد کی نبست کی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق و غیر ناطق) کی زبان پر حمد اللی کے ترانے ہوں گے۔

🖈 اس سورت کوسور ة غافراور سورة اللول بھی کہتے ہیں۔

(m) یا تَنْزِیْلٌ، مُنزَّلٌ کے معنی میں ہے ایعنی الله کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔

غَافِرِالذَّنْ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَدَّالَةِ إِلَاهُوَ وَلِيُّهِ الْمُصِيُّرُ۞

مَايُجَادِلُ فِيَّ الْبِاللهِ اللهِ اللهِ

كَذَّبَتُ تَبُّلُهُمُ قَوْمُرِنُوْمِ وَ الْاَحْزَاكِ مِنَ بَعْدِ هِمْ ۗ وَهَنَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْ لِهِمْ لِيَا خُذُوْهُ وَجَادَلُوْا

گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۱) سخت عذاب والا (۳) انعام و قدرت والا '۳) جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں (۳) پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ (۵)

قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اور ہرامت نے اپنے رسول کو گر فتار کر لینے کاارادہ

چاہے وہ کتنے بھی کثیف پر دوں میں چھپا ہو-

(۱) گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے عافر ہے اور کافرو مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(۲) ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں اور تمرد و طغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔ ﴿ نِیْنَ عِیمَا اِنْ کَا آَنَا ٱلْفَفُوْدُ الرَّحِیدُ \* وَاَنَّ عَدَائِی هُوالْمَدَّا اُبِ الْکِیدُ ﴾ — (الحصحر ۵۰۰٬۳۰۰) "میرے بندوں کو جنا دو کہ میں غفور و رحیم ہوں اور میراعذاب بھی نمایت ور دناک ہے" قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے کیے گئے ہیں ٹاکہ انسان کو رحمت و مغفرت اللی سے مایوس کر سکتا ہے اور زی امید گناہوں یہ دلیر کردیتی ہے۔

(٣) طَوْلٌ کے معنی فراخی اور تو نگری کے ہیں ' یعنی وہی فراخی اور تو نگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں ' انعام اور تفضل۔ یعنی اپنے بندول پر انعام اور فضل کرنے والا ہے۔

(٣) اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کامقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید و تغلیط ہے۔ ورنہ جس جدال (بحث و مناظرہ) کامقصد ایضاح حق' ابطال باطل اور منگرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو' وہ ندموم نہیں نمایت محمود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے' ﴿ لَتُنْجَيْنُتُهُ لِلنَّائِس وَلاَ لَكَتُمُوْنَهُ ﴾ (آل عصوان ۱۵۰) "تم اسے لوگول کے سامنے ضرور بیان کرنا' اسے چھپانا نہیں "۔ بلکہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے دلائل و براہین کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے' (البقرة 1۵۹)۔

(۵) لیمن میر کافرو مشرک جو تجارت کرتے ہیں' اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں' میر ہیں' میہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذ ہ اللی میں آجا کیں گے' میہ مملت ضرور دیئے جا رہے ہیں لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔

ۑڷؙڹۜٳڟؚڸڵؽؙۮڿڞؙٷٳڽؚڍٲڂؿؘۧؽؘٲڬؽؙٲ۠ٛٛٛٛٛؗٛؠٞٞۨ۠ڡؙٚڵؽڡٛ ػٲڹٶٙؾٳٮؚ۞

وَكُذٰلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ ۗ وَالْتَهُوُ أَصْعِبُ النَّادِ ۞

ٱكَذِيْنَ يَعُيِدُ لُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ هِمَانِ رَيِّهِهُ وَيُؤُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا رُبَّبَنَا وَسِعُتَ كُلَّ شَكُمُّ تَحْمَةً وَعِلْمَا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالْبُوا وَاتَّبَعُوْ السِيْلَاكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيْدِ ۞

رَبَّنَا وَاَدْحِلْهُمُ جَنْتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدُنَّهُوُ وَمَنُ صَلَحَ مِنُ ابْأَيْمِهُ وَ اَذْوَاجِهِمُ وَذْرِيْنِيْهِمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِزِيُّرُ

کیا (۱) اور باطل کے ذریعہ کج بحثیاں کیں ' ٹاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں (۲) پس میں نے ان کو پکڑ لیا' سو میری طرف ہے کیسی سزا ہوئی۔ (۵)

اور ای طرح آپ کے رب کا تھم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

عرش کے اٹھانے والے اور اس کے اسپاس کے (فرشتے)
اپ رب کی شبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر
ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے
ہیں' کتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تونے ہر چیز کواپئی
ہیشٹ اور علم سے گھیرر کھا ہے' پس تو انہیں بخش دے جو
توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ
کے عذاب سے بھی بچالے۔ (۵)

اے ہمارے رب! تو انہیں ہیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کاتو نے ان سے وعدہ کیاہے اور ان کے باپ دادوں

- (۱) آگه اسے قیدیا قتل کردیں یا سزادیں۔
- (۲) کیعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے مقصود حق بات میں کیڑے نکالنااور اسے کمزور کرنا تھا۔
- (٣) چنانچہ میں نے ان حامیان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا 'پس تم دیکھ لوان کے حق میں میراعذاب س طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹادیا گیایا انہیں نشان عبرت بنادیا گیا۔
- (۳) مقصداس سے اس بات کا اظهار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کر دی گئیں' اگریہ اہل مکہ بھی تیری تکذیب اور مخالفت سے بازنہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تو یہ بھی اس طرح عذاب الٰہی کی گرفت میں آجائیں گے' پھر کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔
- (۵) اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو پچھ کرتے ہیں 'اس کی وضاحت ہے' یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تنبیج و تحمید کرتے ہیں ' یعنی نقائض سے اس کی تنزیہ ' کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے بجز و تذلل یعنی (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ دو سراکام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعاکرتے ہیں 'کہا جا آ ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں 'گر قیامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ (این کیشر)

الْعَكِينُهُ ۞

وَقِهِحُ النَّيِّالِتِ وَمَنُ تَقِ النَّيِّالِتِ يَوْمَهِنٍ فَقَدُومِمُتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوُزُ الْعَظِيمُو ﴿

إِنَّ الَّـٰذِينَ كَفَرُواْلِيُنَادَوْنَ لَمَقَّتُ اللَّهِ ٱكْبَرُمِنُ تَقْتِلُوْ اَفْشَدُکُمُ إِذْنَتُ حَوْنَ إِلَى الْإِنْمِيَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞

قَالُوارَبِّنَا آمَتَنا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا

اور ہویوں اور اولاد میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک عمل ہیں۔ (ا) یقیناتو تو غالب و با حکمت ہے۔ (۸)
انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ' (۲) حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو بھی ہے۔ (۹)
بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواذ دی جائے گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو گی کہ یقینا اللہ کاتم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے گئے تھے۔ (۱۳)
بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے گئے تھے۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) لیمنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے باکہ ایک دو سرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ' ﴿ وَالّذِیْنَ اَمْنُواْ وَالْتَبَعَّةُ ثُمُ ذُرِیَّتُهُمُّ مِیلِیْاً اِنْ اَلْتَعْتَا اِلْعِهُ وَرَیَّتَا اَلْتَعْتَا اِلْعِهُ وَرَیْتَا اَلْتَعْتَا اِلْعِهُ وَرَیْتَا اَلَّتَا اَلَٰہُمْ قِنَ عَمَلِامِهُ وَوَسِي مَا اِللّٰهُ مِنْ اِللّٰ عَلَى اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْم

۲) سیئات سے مرادیمال عقوبات ہیں یا چرجز امحذوف ہے یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزاسے بچانا۔

<sup>(</sup>٣) ليعنى آخرت كے عذاب سے في جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا ' كيى سب سے برى كاميابى ہے- اس ليے كه اس جيسى كوئى كاميابى نہيں اور اس كے برابر كوئى نجات نہيں- ان آيات ميں اہل ايمان كے ليے دو عظيم خوش خبريال ہيں ، ايك تو يہ كه فرشتے ان كے ليے عائبانه دعاكرتے ہيں- (جس كى حديث ميں برى فضيلت وارد ہے) دو سرى ' يه كه اہل ايمان كے خاندان جنت ميں اكھے ہو جائيں گے- جَعَلنَا اللهُ مِنَ الَّذِينَ يُلْحِقُهُمُ اللهُ بَابَائِهمُ الصَّالِحِينَ .

<sup>(</sup>٣) مَفَتُ ابخت ناراضی کو کتے ہیں- اہل کفرجو اپنے کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے اُوّ اپنے آپ پر سخت ناراض مول گے اس وقت ان سے کما جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس سے کمیں زیادہ تم پر ناراض ہو یا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو- یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو-

يِذُنُوْبِنَافَهُلُ إِلَى خُرُوجٍ مِنِّنَ سَمِيُلٍ ٠

ذَلِكُوْ بِأَنَّهُ الْذَادُعِيَ اللهُ وَحْدَةُ كَفَنْ تُوْوَدَانُ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُوْلِلُهِ الْعَلِّى الْكِيدُو ۞

هُوَالَّذِي ُيُرِيُكُوُ اللِيّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوُمِّنَ السَّمَأَ ورِزُقًا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَ مَنْ يُغِيْبُ ۞

اور دو بار ہی جلایا ''' اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں ''' تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ ''(۱۱)

یہ (عذاب) تہمیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کاؤکر کیا جاتا ہوتم انکار کر جاتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے (۳) تھے بس اب فیصلہ اللہ بلند و ہزرگ ہی کا ہے۔ (۱۳)

وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں د کھلا تا ہے اور تمہارے لیے آسان سے روزی آبار تا ہے' (۱) نصیحت تو صرف

(۱) جمہور مضرین کی تفییر کے مطابق ' دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہو تا ہے ۔ لینی اس کے وجود (ہست) سے پہلے اس کے عدم وجود (نیست) کو موت سے تعییر کیا گیا ہے ۔ اور دو سری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہو تا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہو تا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی ' یہ دنیوی زندگی ہے 'جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام ' وفات پر ہو تا ہے ۔ اور دو سری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اشھنے کے بعد حاصل ہو گی ۔ انمی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ' ﴿وَکُنْکُوْ آمُوَاتًا فَاکَیاکُوْ تَقُرُونِیَتُکُوْ تَقُرُونِیَتُکُونَدُونِیَتُکُونِیَکُوْ وَکُونِیَتُکُونِیَکُونِی کُلُونِی اللہ فیور ، ﴿وَکُنْکُواْ آمُواتًا فَاکَیاکُونَتُونِیَتُکُونِیَکُونِی کُلُونِی (البیفرة ۱۳۰۰) میں بھی کیا گیا ہے ۔

- (٣) لعین جهنم میں اعتراف کریں گے 'جمال اعتراف کاکوئی فائدہ نہیں اور وہاں پشیان ہونگے جمال پشیانی کی کوئی حیثیت نہیں۔
- (۳) یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے' تاکہ ہم نیکیاں کماکرلا ئیں۔
- (٣) یہ ان کے جنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے اور شرک تہیں مرغوب تھا'اس لیے اب جنم کے دائمی عذاب کے سواتمہارے لیے کچھ نہیں۔
- (۵) ای ایک اللہ کا تھم ہے کہ اب تمہارے لیے جہنم کاعذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِقٌ ' بینی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہواور کَبِیْرٌ لینی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہویا بیوی اور اولاد ہویا شریک ہو۔
- (۱) لیعنی پانی جو تمهارے لیے تمهاری روزیوں کا سبب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظهار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظهار' ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرمادیا گیاہے۔ (فتح القدیر)

وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (اللہ) ہیں۔ ((اللہ))

۔ تم اللہ کو پکارتے رہواس کے لیے دین کو خالص کرکے گو کافربرا مانیں۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وی نازل فرما تا ہے '''' ماکہ وہ ملا قات کے دن سے ڈرائے۔(۱۵)

جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے' <sup>(\*\*)</sup> ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ <sup>(۵)</sup>فقط اللہ واحد و قمار کی۔ <sup>(۲)</sup> (۱۲)

آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی فتم کا) ظلم نہیں' یقینا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے

فَادُعُوااللهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ ®

رَهْيُعُ الدَّرَخِتِ ذُو الْعَرْشُ يُلْقِى الرُّوْمَ مِنْ اَمُرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاكُمُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِذ يَوْمَ السَّلَاقِ ﴿

يَوْمَوْهُوْ بَارِنُوْوَنَ \$ لَايَخْفَىٰعَلَى اللهِ مِنْهُوْ شَكُنُ لِلَهِنِ الْمُلُكُ الْيَوْمُ (بِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَكَّادِ ۞

ٱلْيَوْمُرَّةُ فِزْى كُلُّ نَفْسٍ إِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُوَ الْيَوْمُرِّانَ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ @

(۱) الله کی اطاعت کی طرف 'جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو تا ہے اور احکام و فرائض الٰہی کی پابندی کرتے ہیں۔

(۲) کیعنی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافروں کو چاہے' کتنا بھی ناگوار گزرے' صرف ای ایک اللہ کو پکارو' اس کے لیے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔

(٣) دُفِحٌ سے مرادوی ہے جووہ بندوں میں سے ہی کسی کو رسالت کے لیے چن کر'اس پر نازل فرما تا ہے'وی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا و سلامتی کا راز مضمرہ اس طرح و تی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہرڈو ڑ جاتی ہے جو پہلے کفرو شرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔

(٣) کینی زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے۔

(۵) یہ قیامت والے دن اللہ تعالی پوچھے گا'جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے'''اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا' اور کے گامیں بادشاہ ہوں' زمین کے بادشاہ کماں ہیں؟ (صحیح بخاری' سورۂ زمر)

(۱) جب کوئی نہیں بولے گاتو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا'جس کے ساتھ ہی تمام کافراور مسلمان بیک آوازیمی جواب دیں گے۔ (فتح القدیر)

وَٱنۡذِدۡمُهُویَوۡمُالُاوۡفَةِ اِذِالۡتُلُوبُ لَدَى الۡعَنَاجِرِكَاطِیبُنَ هُ مَالِلظّٰلِیدیۡن مِنْ حَیدُهِ وَلاشَفِیْهِ کِطاعُ ۞

يَعْلَوْخَأَلِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٠

وَاللهُ يَقْضِىُ بِالْمَقِّ وَالَّذِينَ يَنَ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْعُ النَّاللهُ هُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

ٱۅٙڵۄ۫ ؽڛؽۯٷٳڣؚٳڷۯڞۣۏؘؽڹٛڟ۠ۯۅؙٳڲڡؙػٵڹۘؗۜٵۻڐ ٵڵۮؚؽؙڹۘڮٵڡؙؙٷٳ؈ؙۼؠؙڸڡۭٷ؆ڶۏ۠ٳۿؙۄؙٳۺؘۜڐڝڹ۠ۿؙۄؙڠۊؘڰؘ

والا ہے۔ (اے)

اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی (۳) (قیامت ہے) آگاہ کرد بیجے 'جب کہ دل حلق تک پہنچ جا کیں گے اور سب خاموش ہوں گے '(۳) ظالموں کانہ کوئی دلی دوست ہوگانہ سفار شی' کہ جس کی بات مانی جائے گی۔(۱۸)

وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب)جانتاہے۔ (۱۹)

اور الله تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گااس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کابھی فیصلہ نہیں کر سکتے '<sup>(۵)</sup> بیشک الله تعالی خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔ (۲۰) کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا کچھ ہوا؟ وہ باعتبار

- (۱) اس لیے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو گی۔
- (٣) آزِفَةٌ كم معنى مين قريب آنوالى- يه قيامت كانام ب 'اس ليه كه وه بهى قريب آن والى ب-
- (٣) لینی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے- کاظِمِیننَ غم سے بھرے ہوئ کیا روتے ہوئ کیا خاموش 'اس کے متینوں معنی کیے گئے ہیں-
- (٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اشیا کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بری 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹی ہو یا بری 'باریک ہو یا موٹی' اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم واحاطہ کا بیہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آکھوں کی خیانت بیہ ہے کہ د ذریدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کسی حسین عورت کو تفکیوں سے دیکھنا۔ رسینوں کی باتوں میں اُ وہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں 'وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں لیخنی ایک لمحۃ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہیں 'تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ دھار لیس تو پھران کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے' چاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ طے۔
- ب ) اس لیے کہ انہیں کی چیز کاعلم ہے نہ کی پر قدرت وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی 'جب کہ فیصلے کے لیے علم و اختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں 'اس لیے صرف ای کویہ حق پنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ یقینا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا 'کیونکہ اے کسی کا خوف ہوگانہ کی سے حرص و طمع۔

وَاتَّارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُو بِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُوشِنَ اللهِ مِنُ قَاقِ ۞

ذَٰ لِكَ بِائَهُوُ كَانَتُ تَاٰنِيُهُو رُسُلُهُوُ بِالنَّيِنْتِ فَكَفَّ رُولُ فَاخَذَهُوُ اللَّهُ إِنَّهُ قِوِئٌ شَيِيدُ الْوِقَابِ ۞

وَلَقَدُ ٱرْسُلُنَا مُوْسَى بِالْلِتِنَا وَسُلُطِن تُمِينُنِ ۗ

الى فِرُعَوْنَ وَ هَامْنَ وَقَارُوُنَ فَقَالُوُا سُحِرُكُذَّابٌ ۞

قوت و طاقت کے اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے ' پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچالیتا۔ (ا)

یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پینمبر معجزے لے
لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے' (۲) پس اللہ
انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب
والا ہے۔ (۲۲)

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ (۲۳)

فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (بیہ تو) جادوگر اور جھوٹاہے۔ (۲۴)

(۱) گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا' اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں' جو ان سے پہلے اس جرم تکلذیب میں ہلاک کی گئیں' جس کاار تکاب یہ کر رہے ہیں۔ دراں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت و آثار میں ان سے کمیں بڑھ کر تھیں' لیکن جب ان پر اللّٰہ کاعذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچاسکا۔ ای طرح تم پر بھی عذاب آسکتاہے' اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت بناہ نہ ہوگا۔

(۲) یہ ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے' اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغیبروں کی تکذیب- اب سلسلۂ نبوت و رسالت تو بند ہے تاہم آفاق وانفس میں بے شار آیات اللی بکھری اور پھیلی ہوئی ہیں- علاوہ ازیں وعظ و تذکیراور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علما اور واعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں- اس لیے آج بھی جو آیات اللی سے اعراض اور دین و شریعت سے غفلت کرے گا' اس کا انجام کمذبین اور منکرین رسالت سے مختلف نہیں ہو گا۔

(٣) آیات سے مراد وہ نو نشانیال بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے 'یا عصا اور ید بیضا والے دو بڑے واضح مجرات بھی سُلطَانِ مُبینی سے مراد قوی دلیل اور جبت واضحہ 'جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا' بجر دھنائی اور بے شری کے۔

(۳) فرعون 'مصرمیں آباد قبط کاباد شاہ تھا' بڑا ظالم و جابراور رباعلیٰ ہونے کادعوے دار-اسنے حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا تھااور اس پر طرح طرح کی سختیاں کر تاتھا' جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پراس کی تفصیل ہے۔ ہامان ' فرعون کاوزیر اور مثیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا' ان سبنے پہلے لوگوں کی طرح

فَلَتَاجَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنُ عِنْدِنَا قَالُواا قَتُلُوَّا اَبْنَآءَ الَّذِيُّنَا اَمْنُوَّامَعَهُ وَاسْتَحُيُّوا فِسَاّءَهُمُوْوَمَا كَيْدُالْكِغِرِيُّنَ اِلَا فِيُ ضَلْلٍ @

وَقَالَ فِرُعَوْنُ ذَرُونِ اَقْتُلُ مُوسَى وَلَيْدُهُ رَبَّهُ ۚ كَالِنَّ اَخَالُ مُوسَى وَلَيْدُهُ وَرَبَّهُ ۚ كَالِنَّ اَخَاتُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُوْ اَوْاَنُ يُظْلِمِ رَبِي الْأَكْرُضِ الْفَسَادَ ۞

پس جب ان کے پاس (موئی علیہ السلام) ہماری طرف سے (دین) حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کما کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو (۱) اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ (۲۵) اور فرعون نے کما مجھے چھو ڑو کہ میں موئی (علیہ السلام) کو مار ڈالوں اور (۳)

مجھے توڈر ہے کہ بیہ کہیں تمہارا دین نہدل ڈالے یا ملک میں

کوئی(بهت برا) فساد برپاینه کردے-<sup>(۵)</sup> (۲۶)

حضرت موی علیه السلام کی تکذیب کی اور انہیں جادو گراور کذاب کها جیسے دو سرے مقام پر فرمایا گیا، ﴿ کَلَالِكَ مَا اَقَ الَّذِینَ مِینُ مَبْلِهِمْ مِّنْ وَمُنْولِ اِلْاَ فَالْوَاسِلَةِ مِنْ اِنْ عَلَيْ اَلَّا اِلْمُؤْمِنِّ كُلُولُكُ مَا اَنْ اِلْ پہلے گزرے میں 'ان کے پاس جو بھی نبی آیا - انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے - کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ سب کی سب سرکش ہیں ''۔

(۱) فرعون بد کام پہلے بھی کر رہاتھا تاکہ وہ بچہ پیدانہ ہو 'جو نجو میوں کی پیش گوئی کے مطابق' اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ تھم اس نے حضرت موئی علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے دیا ' نیز تاکہ بنی اسرائیل موٹی علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں ' جیساکہ فی الواقع انہوں نے کہا ﴿ اُوْدُ نِیْنَامِنْ قَبْلِ آنُ تَاتَّیْکَا وَمِنْ اَبْعَیْ مَا اِحْدُ ہِمَا اِحْدُ ہِمَا اِحْدُ ہِمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدِ ہُمَا ہُمَا اِسْ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدِ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا احْدُ ہُمَا اِحْدُ اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ ہُمَا اِحْدُ الْحَدُ ال

(۲) کینی اس سے جومقصدوہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کی نہ ہو- یہ اسے حاصل نہیں ہوا'بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو بابر کت زمین کاوار ث بنادیا

(m) یہ غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کہا جواہے موٹی علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔

(۳) یہ فرعون کی دیدہ دلیری کااظہار ہے کہ میں دیکھوں گا'اس کارباسے کیسے بچا ټاہے'اسے پکار کر دیکھ لے - یا رب ہی کاانکار ہے کہ اس کاکون سارب ہے جو بچالے گا'کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔

(۵) لیعنی غیراللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگادے یا اُس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب سے تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی' تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تحرار کریں گے جس سے ان کے درمیان لڑائی جھڑا ہو گاجو فساد کا ذریعہ ہے گایوں دعوت توحید کو اس نے فساد کاسبب اور اہل توحید کو

وَقَالَ مُونَى إِنِّى عُذْتُ بِرَتِيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكِيِّرٍ لِايُونِينُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿

وَقَالَ رَجُلُّ مُؤْمِثٌ لَّمِنْ ال فِرْعَوْنَ يَكْتُعُرالِمَانَةَ اتَقَتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَيِّنَ اللهُ وَقَدُ جَآءُكُمْ بِالْمِيِّنْتِ مِنْ تَـٰتِكُوْ وَانْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ كَذِبُهُ \* وَانْ يَكُ صَادٍ قَائِضِبْكُو بَعْضُ الّذِي يَعِكُ كُوْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُنْرِفٌ كَنَّابٌ ۞

مویٰ (علیہ السلام) نے کمامیں اپنے اور تممارے رب کی پناہ میں آ تا ہوں ہراس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی)

سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ (۱) (۲۷)

اور ایک مومن شخص نے 'جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا' کما کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تممارے رب کی طرف سے دلیلیں لیے اور تممارے رب کی طرف سے دلیلیں لیے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ای پر ہے اور آگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ ای پر ہے اور آگر وہ جھوٹا جو تو تم پر آپڑے گا' (۱) اللہ بے اس میں سے پچھ نہ پچھ تو تم پر آپڑے گا' (۱) اللہ تعالی اس کی رہبری نہیں کر تاجو حدسے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ (۲۸)

فسادی قرار دیا- درال حالیکه فسادی وه خود تھااور غیرالله کی عبادت ہی فساد کی جڑ ہے-

(۱) حفزت موی علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قبل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شرسے بیخ کے لیے دعاما گل- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہو تا تو یہ دعا پڑھتے «اللَّهمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُدُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (مسند أحمد ٣/ ١٣٥) "اے اللہ! ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرار توں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں "۔

(٣) یہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دلائل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی ' ب بھی عقل و دانش اور احتیاط کا نقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے' اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزادنیا و آخرت میں دے دے گا۔ اور اگر وہ سے اور تم نے اسے ایذا کیں پہنچا کیں تو پھریقینا وہ تمہیں جن عذابوں سے ڈرا تا ہے' تم پر ان میں سے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔

(۳) اس کامطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تا (جیسا کہ تم باور کراتے ہو) تو اللہ تعالیٰ اسے دلا کل و معجزات سے نہ نواز تا' جب کہ اس کے پاس سے چیزیں موجود ہیں- دو سرامطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کر دے گا' تہیں اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے-

يْقَوْمِلَكُوْ الْمُلْكُ الْيَوْمُ طْهِوِيْنَ فِى الْاَرْضِ فَمَنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللّهِ إِنْ جَآءَنَا \*قَالَ فِرْعَوْنُ مَّاَارُ بِكُوْ إلامَا اَذَى وَمَا اَهُدِينُكُوْ الْاسِينِيلَ الرَّشَادِ ۞

وَقَالَ الَّذِيِّ امَنَ لِقَوْمِ إِنِّيَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ مِّتُكُلَ يَوُمِ الْأَخْزَابِ ۞

> مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوْمِ وَعَلْدٍ وَتَنْمُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمُ وَمَااللهُ يُرِيدُ كُلْلُمُالِلْمِنَادِ ۞

وَيْقُومِ إِنَّ آخَانُ عَلَيُكُمُ يُومُ الثَّنَادِ صَ

اے میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب () ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ (۲) فرعون بولا میں تو شمیس وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیس بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔ (۲۹) اس مومن نے کہا اے میری قوم! (کے لوگو) مجھے تو

یں وسی معنوں میں معنوہ میری اللہ اس مومن نے کہا اے میری قوم! (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویبائی روز (بدعذاب)نہ آئے جو اور امتوں پر آیا- (۳۰)

جیسے امت نوح اور عاد و شمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا) ، (۳۰) اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ (۳۱)

اور مجھے تم پر مانک بکار کے دن کابھی ڈرہے۔ <sup>(۱۱)</sup>

- (۱) یعنی بیہ اللہ کاتم پر احسان ہے کہ حمہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کاشکرادا کرو! اور اس کے رسول کی تکذیب کرکے۔ اللہ کی ناراضی مول نہ لو۔
- (٢) یہ فوجی اور لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے 'نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آگیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھاجو ایمان چھپائے ہوئے تھا۔
- (٣) فرعون نے اپنے دنیوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں' وہی تہیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صیح ہے- حالا نکہ ایسا نہیں تھا- ﴿ وَمَمَّا ٱمَّرْغِوْعَوْنَ بِرَشِینِیا ﴾ (هود۔ ۹۷)
- (۳) یہ اس مومن آدمی نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر ہم اڑے رہے' تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجائیں گے۔
- (۵) کینی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا' ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا' ورنہ وہ شفیق و رحیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کاارادہ ہی نہیں کرتا۔ گویا قوموں کی ہلاکت' یہ ان پراللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کاایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشٹیٰ نہیں <sup>سے</sup>
  - از مکافات عمل عافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو
- (٢) تَنَادِيٰ كَ معنى بين ايك دو سرے كو پكارنا ، قيامت كو ايمؤم التَّنَادِ » اس ليے كما كيا ہے كه اس دن ايك دو سرے كو

يَوْمَرُتُولُونَ مُدُيرِيِّنَ مَالَكُمُنِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ۞

وَلَقَدُ جَاءَكُو يُوسُفُ مِنَ قَبْلُ بِالْبَيْنَتِ فَمَا زِلْكُو فِي شَكْنِ مِنْهَ اَمْدُوكُورِهِ حَتَى إِذَا هَاكَ ثُلْثُمُ لَنْ يَدِّبَكُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ سُمُولُاكَذَ لِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُمْرِفٌ ثُمْرِتًا كِ ﴿ ﴿

جس دن تم پیٹے پھیر کرلوٹو گے' (ا) تنہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو گااور جسے اللہ گراہ کر دے اس کاہادی کوئی نہیں۔ (۳۳)

اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف دلیلیں لے کر آئے '''') پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) میں شک وشبہ ہی کرتے رہے ''' یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے گئے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گاہی نہیں''' ای طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہراس مخض کو جو صد نہیں''' ای طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہراس مخض کو جو صد ہیں بڑھ جانے واللہ تک وشبہ کرنے واللہ ہو۔'' (۳۳)

پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الأعراف-۴۹،۳۹) بعض کتے ہیں کہ میزان کے پاس ایک فرشتہ ہو گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گا، اس کی بد بختی کا بیہ فرشتہ چیج کر اعلان کرے گا، بعض کتے ہیں کہ مملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، چیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جنم کو اے جنمیو! امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا بیہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا ہے۔

- (۱) یعنی موقف (میدان محشر) سے جنم کی طرف جاؤگ 'یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگوگ۔
  - (r) جوات مدایت کاراسته بتاسکے یعنی اس پر چلاسکے-
- (٣) لینی اے اہل مصر! حضرت موکیٰ علیہ السلام ہے قبل تممارے ای علاقے میں' جس میں تم آباد ہو' حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل و براہین کے ساتھ آئے تھے۔ جس میں تممارے آباد اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئ تھی لینی جَآءکُمٰ سے مراد جَآءَ إِلَیٰ آبانِکُمْ ہے لینی تممارے آباد اجداد کے پاس آئے۔
  - (٣) کیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔
    - (۵) لعنی یوسف علیه السلام پنیمبر کی وفات ہو گئی۔
- (۱) لیعنی تمهارا شیوہ چونکہ ہر پیغیر کی تکذیب اور مخالفت ہی رہاہے'اس لیے سیجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئ گا' یا بیہ مطلب ہے کہ رسول کا آنایا نہ آنا' تمهارے لیے برابرہے یا بیہ مطلوب ہے کہ اب ایساباعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہراہم ترین انسان کی وفات کے بعد میں کتے ہیں۔
- (2) لین اس واضح گمراہی کی طرح 'جس میں تم جتلا ہو' اللہ تعالی ہراس شخص کو بھی گمراہ کرتا ہے جو نمایت کثرت سے

لِكِذِيْنَ يُعَالِمُو لَوْنَ فِيَ الْبِ الله بِغَيْسِلْطِي اَتُهُمُ كَابُومَقُتَا عِنْدَا اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ الْمُنُواكَدُ اللهَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ عَلْبِ مُتَكَيِّرِ عِبَّالٍ ۞

وَقَالَ فِرْحُونُ لِهَا لَمِنَ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَكُولِيَّ ٱلْكُفُ الْوَسْبَابَ ﴿

ٱسُبَّابَ التَّمَاهُ فِي فَأَطَّلِهُمَ إِلَى الْعِمُوسَى وَالِّيِّ كَاكُلُلُنَّهُ كَاذِبًّا وَكُذَالِكَ زُنِيِّن لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُنَّدَ عَنِ السَّبِيثِلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ الِلَافِئَ ثَبَّابٍ ۞

جوبغیر کی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آخوں میں جھڑتے ہیں '' اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ہے جھڑتے ہیں '' اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ہے تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے '' '' اللہ تعالیٰ ای طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مرکر دیتا ہے۔ '' '' (۳۵) فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ '' '' بنا شاید کہ میں آسان کے جو دروازے ہیں۔ (۳۷) (ان ) دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موکیٰ کے معبود کو جھانک لوں '' اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے '' ) اور بیٹک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے '' ) اور راہ ہے روک دیا گیا (۸) اور فرعون کی (ہر) گئیں '' ) اور راہ ہے روک دیا گیا (۸) اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی جابی میں بی ربی۔ '' (۳۷)

گناہوں کاار تکاب کر آاور اللہ کے دین 'اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کر آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) لیخی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے' اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھگڑتے ہیں' جیسا کہ ہردور کے اہل باطل کاوطیرہ رہاہے۔

<sup>(</sup>٢) ليعنى ان كى اس حركت شنيعه سے الله تعالى بى ناراض نهيں ہو يا' الل ايمان بھى اس كو سخت ناپند كرتے ہيں۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مهرلگا دی گئی ہے'اسی طرح ہراس شخص کے دل پر مهرلگا دی جاتی ہے'جو الله کی آیوں کے مقابلے میں تکبراور سرکشی کا اظہار کر تاہے' جس کے بعد معروف' ان کو معروف اور منکر' منکر نظر نہیں آتا بلکہ بعض دفعہ منکر'ان کے ہاں معروف اور معروف' منکر قراریا تاہے۔

<sup>(</sup>۴) یہ فرعون کی سرکشی اور تمرد کابیان ہے کہ اس نے اپنے و زیر ہامان کوا یک بلند عمارت بنانے کا حکم دیا ناکہ اس کے ذریعے سے وہ آسان کے دروازوں تک پہنچ جائے ۔اسباب کے معنی دروازے 'یارائے کے ہیں۔مزید دیکھیے القصص' آیت -۲۸

<sup>(</sup>۵) لینی دیموں کہ آسانوں پر کیاواقعی کوئی اللہ ہے؟

<sup>(</sup>٢) اس بات میں کہ آسان پراللہ ہے جو آسان و زمین کاخالق اور ان کام برہے - یااس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوار سول ہے -

<sup>(2)</sup> لین شیطان نے اس طرح اسے گراہ کیے رکھااور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے۔

<sup>(</sup>۸) لینی حق اور صواب (درست) راستے سے اسے روک دیا گیا اور وہ گمراہیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔

<sup>(9)</sup> تَبَابٌ -خسارہ 'ہلاکت- یعنی فرعون نے جو تدبیراختیار کی 'اس کا نتیجہ اس کے حق میں براہی فکلا-اور ہالآخر اپنے لشکر سمیت یانی میں ڈبو دیا گیا-

وَقَالَ الَّذِيُّ الْمَنَ يُقَوْمِ النَّبِعُونِ آهْدِكُوْسَبِيْلَ الرَّبَيَّادِ ۗ

يُقَوُمِ إِنَّمَا لَمَذِهِ الْحَيُوةُ الدُّنُيَّا مَنَاعُ ثَرَاقَ الْاِفِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَادِ ۞

مَنُ عَمِلَ سَيِّنَةَ ۚ فَلايُجُوٰنَى اِلَامِثْلَمَا أُوْمَنُ عَمِلَ صَالِحًا تِّنُ ذَكَرٍ اوْانْثَى وَهُوَمُؤْمِنُ فَاوُلَہِكَ

يدُ خُلُونَ الْجِنَّةَ يُونَزَ تَوُنَ فِيهُا بِعَـ يُرِحِسَا بِ @

وَيْقُورُمِالِنَ ٱدْعُوكُو إِلَى النَّبْوَةِ وَتَدْعُونَوْتَى إِلَى النَّارِ ﴿

اور اس مومن مخص نے کہا کہ اے میری قوم! (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرومیں نیک راہ کی طرف تہماری رہبری کروں گا۔ (ا) (۳۸)

تمهاری رہبری کروں گا۔ (۳۸)

اے میری قوم! بیہ حیات دنیا متاع فانی ہے '(۲) (یقین مانو
کہ قرار) اور جیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ (۳۹)
جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہی ہے (۳)
اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ
ایمان والا ہو تو بیہ لوگ (۵) جنت میں جا ئیں گے اور وہال
بے شار روزی پائیں گے۔ (۴) (۴۰)

اے میری قوم! بید کیا بات ہے کہ میں تہیں نجات کی طرف بلارہ طرف بلارہ ہوں (<sup>(2)</sup> اور تم مجھے دو زخ کی طرف بلارہ ہو۔ <sup>(۸)</sup> (امم)

(۱) فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر پولا- اور کما کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تنہیں سیدھے راتے پر چلا رہا ہوں' لیکن حقیقت سے ہے کہ فرعون بعثکا ہوا ہے' میں جس راتے کی نشاندہی کر رہا ہوں' وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ وہی راستہ ہے' جس کی طرف تنہیں حضرت موٹی علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔

(٣) جس كى زندگى چند روزه ہے-اور وہ بھى آخرت كے مقابلے ميں صبح يا شام كى ايك گھڑى كے برابر-

(۳) جس کو زوال اور فنانهیں' نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہو گا۔ کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں' دونوں کی زند گیاں ابدی ہوں گی-ایک راحت اور آ رام کی زندگی- دو سری'شقاوت اور عذاب کی زندگی- موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جنم کو-

(۴) کیعنی برائی کی مثل ہی جزا ہو گی' زیادہ نہیں- اور اس کے مطابق ہی عذاب ہو گا۔ جو عدل وانصاف کا آئینہ دار ہو گا۔

(۵) لینی وہ جو ایمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیراعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی' عنداللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔

(٦) لیعنی بغیراندازے اور حساب کے نعتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کابھی کوئی اندیشہ نہیں ہو گا۔

(۷) اور وہ بیر کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تصدیق کرو' جو اس نے تہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔

(٨) ليني توحيد كے بجائے شرك كى دعوت دے رہے ہو جو انسان كو جہنم ميں لے جانے والا ہے 'جيساكہ اگلي آيت ميں

تَدُعُوْنَئِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيُرِهِ عِلَيْنَ وَأَنَاأَدُعُونُمُ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَقَارِ ۞

لاَجَرَمَ أَنَّمَا لَكُ عُوْنَزِيَّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاِخْرَةِ وَآنَّ مَرَّدًناً إِلَى اللهِ وَآنَّ الْمُشْرِخِيْنَ هُمُوْ أَصْعِبُ التّارِ ۞

تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر
کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم
مجھے نہیں اور میں تمہیں غالب بخشے والے (معبود) کی
طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (ال ۲۲)
یہ یقینی امرہے (۱۲)
تو نہ دنیا میں پکارے جم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ
تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے (۱۲)
میں (۱۲) اور یہ (بھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کالونااللہ
کی طرف ہے (۱۵) ور حدے گزر جانے والے ہی (یقیناً)

وضاحت ہے

(۱) عَزِیزٌ (عالب) جو کافروں سے انقام لینے اور ان کوعذاب دینے پر قادرہے - غَفَّارٌ 'اپنے ماننے والوں کی غلطیوں 'کو تاہیوں کومعاف کردینے والااور ان کی پر دہ پو ٹی کرنے والا-جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف جھے بلارہے ہو 'وہ بالکل حقیر اور کم ترچیزیں ہیں 'نیے وہ من سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں 'کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر

اہل دوزخ ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۴۳)

(٢) لَا جَرَمَ بير بات تقيني ہے 'يا اس ميں جھوٹ نہيں ہے۔

- (٣) يعنى وه كى كى پكارىننى كى استعدادى نهيس ركھتى كە كى كو نقع پىنچاسكىس يا الومېت كااستحقاق انهيس عاصل ہو-اس كا تقريباً وى مفهوم ہے جواس آيت اوراس جيسى ديگر متعدد آيات ميں بيان كياكياہے ' ﴿ وَمَنْ إَصَّنُ كَيْنَتُو الله الله مَنْ كَذَيْتَ وَعِيْبُ لَهُ إِلَى يُورالْقِهُ اَوْ هُمْ عَنْ دُعَالِمِهِ وَعِنْ لُونَ كَ ﴾ (الأحقاف ٥) ﴿ إِنْ تَكُ عُوهُ وَلَا يَسْمُواْ وَمَا مُعَلِّمُ وَلَوْ سَيعُواْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كُن كُونُونِ مَعْ لِي لَا و تو وہ تهمارى بكار سنتے ہى نهيں اور اگر بالفرض من بھى ليس تو قبول نهيں استَجَابُواْ لَكُونُ ﴾ (فياطور ٢١) "اگر تم انهيں بكارو تو وہ تهمارى بكار سنتے ہى نهيں اور اگر بالفرض من بھى ليس تو قبول نهيں كر سكتے۔"
- (۳) کینی آخرت میں ہی وہ پکار س کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بھلااس لا ئق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے۔؟
  - (۵) جال ہرایک کاحباب ہو گااور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزادی جائے گی۔
- (۱) لیعنی کافرو مشرک 'جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں 'اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے 'جن کی نافرمانیاں ''اسراف'' کی حد تک پنجی ہوئی ہول گی 'انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتی ہوگی۔ آہم بعد میں شفاعت رسول مالیکلیل یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں واضل کر دیا جائے گا۔

مُسَتَدُكُونُ مَا آفُولُ لَكُوْ وَافْوِصْ آمُرِي إِلَى اللهِ إِنَّ الله بَصِيْرُ بِالْعِبَادِ @

فَوَقُمَهُ اللهُ سَيِّتالِتِ مَامَكَوُواوِحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ العُدَابِ ۞

الثَّارُيُورَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا" وَيَوْمَرَتَقُوْمُ السَّاعَةُ الدُّخِلُوَ اللَّ فِرْعَوْنَ الشَّكَّالُعَدَابِ ۞

پس آگے چل کرتم میری باتوں کو یاد کرو گے (ا) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (۲) یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ (۳) (۳)

پس اسے اللہ تعالی نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں <sup>(۳)</sup> اور فرعون والوں پر بری طرح کاعذاب الٹ پڑا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۵)

آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں (۱۲) اور جس دن قیامت قائم ہو گی ( فرمان ہو گا کہ ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ <sup>(۱۷)</sup>

- (۱) عنقریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت' اور جن باتوں سے روکتا تھا' ان کی شناعت تم پر واضح ہو جائے گی' پھرتم ندامت کااظہار کرو گے' مگروہ وقت ایسا ہو گا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
- (۲) کینی ای پر بھروسہ کر آاور ای سے ہروقت استعانت کر تا ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا علان کر تا ہوں-
- (۳) وہ انہیں دیکھ رہاہے- پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نواز آاور صلالت کا استحقاق رکھنے والے کو صلالت سے ہمکنار کر تاہے- ان امور میں جو حکمتیں ہیں' ان کو وہی خوب جانتا ہے-
- (۳) کیعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ ہے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں' ان سب کوناکام بنادیااو راسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی-اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔
  - (a) لیعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کردیا گیااور آخرت میں ان کے لیے جنم کا سخت ترین عذاب ہے-
- (۲) اس آگ پر برزخ میں لین قبروں میں وہ لوگ روزانہ ضبح وشام پیش کیے جاتے ہیں 'جس سے عذاب قبر کا اثبات ہو آہے۔
  جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔احادیث میں تو بردی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئے ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ الشبی سے موال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم عَذَابُ القَبْرِ حَقِّ (صحیح بدخاری 'کتاب الجنائو'
  ہاب ماجاء فی عذاب القبری'' ہاں! قبر کاعذاب حق ہے ''۔ای طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا" جب تم میں سے کوئی
  مرتا ہے تو (قبر میں) اس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے لین اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جنمی ہے تو جنم اس کے سامنے
  پیش کی جاتی ہے اور کما جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے 'جمال قیامت والے دن اللہ تعالی تھے بھیجے گا۔(صحیح بدخاری '
  ہیش کی جاتی ہے اور کما جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے 'جمال قیامت والے دن اللہ تعالی تھے بھیجے گا۔(صحیح بدخاری '
  ہیاب السمیت یعوض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ مسلم 'کتاب المجنه 'بیاب عرض مقعد السمیت) اس کا
- (2) اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کامعالمہ 'جو صبح وشام ہو تاہے 'قیامت سے پہلے کا ہے اور قیامت سے پہلے

وَإِذْ يَتَعَمَّا يُحُونَ فِى النَّارِ فَيَتُولُ الصَّعَفَّوُ الِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْ اَلِمَاكُنَّ الْكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُومُغُنُونَ عَثَانَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۞

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْاَ لِنَاكُنُّ فِيْهَاَ اِنَالِمُهُ قَدُحُكُو بَيْنَ الْعِبَادِ @

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي التَّارِلِهَ زَنَةَ جَهَا لَمُ ادْعُوارَبَّكُمُ وَ ادْعُوارَبَّكُمُ وَ الْحَارَبَ كُمُ يُخَفِّفُ عَثَاكِومُ الْمِنَ الْعَنَابِ ۞

قَالُوْاَاوَلَوْمَتُكُ تَانَّيْكُوْرُسُكُكُوْرِ بِالْمِيِّنَتِ قَالُوُا بَلْ قَالُوُا فَادْ عُوا وَمَادُ لَحَوُّا الْسَخِيزِيْنَ اِلْدِقْ ضَلِل شَ

اور جب کہ دوزخ میں ایک دو سرے سے جھڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے (جن کے یہ تابع تھے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے بیرو تھے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کاکوئی حصہ ہٹا گئے ہو؟ (۴۷)

وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو مجھی اس آگ میں ہیں' اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے در میان فیصلے کر چکا ہے-(۴۸)

اور (تمام) جنمی مل کر جنم کے داروغوں سے کمیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کردے-(۴۹)

وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں' وہ کہیں گے کہ پھرتم ہی دعا کرو<sup>(1)</sup> اور کا فروں کی دعا محض ہے اثر اور بے راہ ہے۔ (<sup>(1)</sup> (۵۰)

برزخ اور قبرہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبرے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون 'اس کی قوم اور اس کے سارے پیرو کار ہیں۔ یہ کہنا کہ جمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آیا ہے' اسے اگر عذاب ہو تواس طرح نظر نہ آئے۔ لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا بم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نمایت البناک مناظرہ کچھ کر سخت کرب و انہا ہم جمیس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہو تا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دو چار ہے۔ اس کے باو جو دعذاب قبر کا افکار 'محض ہٹ دھری اور بے جا تحکم ہے۔ بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہو تئی بیدہ ورت میں جبکہ دو، تڑ بے اور تلملائے۔

(۱) ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کمہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغیبردلا کل و معجزات لے کر آئے لیکن انہوں نے بروانہیں کی ؟

(۲) لیعنی بالاً خروہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہو گی- اس لیے کہ دنیا میں ان پر جمت تمام کی جا پچکی تھی- اب آخرت تو' ایمان' توبہ اور عمل کی جگہ نہیں' وہ تو دارالجزا ہے' دنیا میں جو کچھ کیا ہو گا' اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہو گا۔ 1221

إِنَّالْنَنْفُمُرُوسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُولِقِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ ۞

يَوْمَ لَايَنْفَعُ الظَّلِمِيْنَ مَعُذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّفَنَةُ وَلَهُمُ سُوِّءُ الدَّارِ ﴿

وَلَقَتُ التَيْنَامُوْسَى الْهُدَى وَأَوْرَثُنَابَنِيَّ إِسُرَآ مِيْلَ

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگائی دنیا میں بھی جب گواہی دنیا میں بھی جب گواہی دینے والے (۱۲) دینے والے (۱۵)

جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہو گی اور ان کے لیے برا گھر ہو گا۔'''(۵۲)

ہم نے مویٰ (علیہ السلام) کو ہدایت نامہ عطا فرمایا (۱۰۰۰) اور

(۱) لینی ان کے دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نی قتل کر دیئے گئے ' جیسے حضرت کجی و زکریا علیماالسلام وغیرها اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے ' جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پنجیبر صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ' وعدہ المداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے ' اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے۔ لیکن بالا خر اہل ایمان ہی غالب اور سرخ رو ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت یجی و زکریا علیماالسلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زان کے دشنوں کو مسلط فرما دیا ، جنہوں نے این جودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں جن یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب بجھیا۔ بغیبراسلام مرائی آئیڈ اور ان کے رفقا یقینا بھرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بہر دو موجود ہوئے لیکن اس کے بعد بہر کی مدد فرمائی اور ان کے رفقا یقینا بھرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بھی بیٹر اور ان ایمان کو جس طرح فرمائی اور ان کے رفقا یقینا بھرت پر مجبور ہوئے لیکن اس کے بعد بھی بیٹر اور انامی ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمائی ' اس کے بعد اللہ تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان بی تھی بیٹر اور انامی ایمانوں کی مدد فرمائی اور انسی کے بعد بھی بیٹر اور انامی ایمانوں کی مدد فرمائی اور انسی کورٹ بیسی کیا شبہ دہ جاتا ہے ؟ (این کشر)

(۲) اَ أَشْهَادُ اَ شَهِيْدٌ (گواہ) کی جمع ہے۔ جیسے شریف کی جمع اشراف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیا علیم السلام گواہی دیں گے۔ یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یااللہ پیفیروں نے تیرا پیغام پہنچادیا تھالیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمد یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کما گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزادی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔

(۳) کینی الله کی رحمت سے دوری اور پیشکار-اور معذرت کافائدہ اس لیے نہیں ہو گاکہ وہ معذرت کی جگہ نہیں' اس لیے سے معذرت' معذرت باطلہ ہوگی-

العنى نبوت اور تورات عطاكى - جيسے فرمايا ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْمَنْ اللَّوْرَاتَ فِيهُا لَهُدًى وَنُورُونُ ﴾ (المدائدة ٣٠٠)

الكِينْبَ 🤡

مُدًى وَذِكُوٰى لِأُولِى الْكِلْبَابِ ؈

كَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَادِلَةٍ حَقَّ قَاسُتَغُفِرُ لِذَنْئِكَ وَسَبِّهُ بِحَمُدِ مَ بِنِّكَ بِالْعُنِّيِّ وَالْإِبْكَادِ ؈

اِتَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي ٓ البِتِ اللهِ بِغَـ يُوسُلُطِن ٱللهُمُو ٚاِنْ فِي صُدُوهِمُ اِلَّاكِبُرُ مَّا هُمُمْ بِبَالِغِيهُ ۗ

فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالتَّمِينُ عُ الْبَصِيْرُ ۞

لَخَـٰ لَٰقُ السَّمَا لِمُ تِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ السَّّالِسِ وَلِكِنَّ اَكْثَرُالنَّاسِ لَا يَعْمُلَمُونَ ۞

بنواسرائیل کواس کتاب کاوارث بنایا- (۱۱ (۵۳) که وه بدایت و نصیحت تقی عقل مندوں کے لیے- (۵۳) پس اے نبی! تو صبر کراللہ کا وعدہ بلاشک (و شبہ) سچا ہی ہے تو اپنے گناہ کی (۱۳) معانی مانگتارہ اور صبح شام (۱۳) اپنے پروردگار کی تشبیج اور حمد بیان کر تارہ- (۵۵)

جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات اللی میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں بجز نری برنائی کے اور پچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں' (۵) سو تو اللہ کی پناہ مانگا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔(۵۲)

آسان و زمین کی پیدائش یقینا انسان کی پیدائش سے بہت برا کام ہے کم لیکن (بید اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم بین- (۱)

(۱) یعنی تورات 'حضرت موسیٰ علیه السلام کے بعد بھی باقی رہی 'جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے - یا کتاب سے مرادوہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہو کیں 'ان سب کتابوں کاوارث بنی اسرائیل کو بنایا -

(۲) ہُدّی وَذِخْرَیٰ مصدر ہیں اور حال کی جگہ واقع ہیں 'اس کیے منصوب ہیں۔ بمعنی هاد اور مُذَکِر ہدایت دینے والی اور نصیحت کرنے والی عقل مندول سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں۔ کیونکہ وہی آسانی کتابول سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دو سرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہو تا ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے؟

(٣) گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغرشیں ہیں 'جو بہ تقاضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں 'جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردی جاتی ہے۔ یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجروثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیاہے 'یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔

(٣) عَشِيتى سے ون كا آخرى اور رات كالبندائى حصداور أَبْكَارٌ سے وات كا آخرى اورون كالبندائى حصد مراد ب

(۵) لیخی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں' میہ محض تکبر کی وجہ سے ابیا کرتے ہیں' آہم اس سے جو ان کامقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو' وہ ان کو حاصل نہیں ہو گا۔

(١) ليني چرب كيول اس بات سے انكار كر رہے ہيں كہ اللہ تعالى انسانوں كو دوبارہ زندہ نہيں كر سكتا؟ جبك يد كام

وَمَا يَمُسْتَوَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيرُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَ عَبِلُواالصَّلِلَٰتِ وَلَاالْمُبِثِّقُ \* وَلِيُكُلُّ مَّاتَتَنَكَرُّونَ ۞

إِنَّ السَّاعَةُ لَابِيَةٌ لَارَيُبَ فِيهُمَّا وَلِكِنَّ ٱكْثَرُ العَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَقَالَ رَهُكُوُادُعُوْنَ ٓ اَسُنَتِعِبُ لَـكُوْ؞ لِنَّ الَّذِينَ يَسُتَكِيُرُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِ ْسَيَدُ خُلُونَ جَهَدُّمُ دُخِوِيُنَ ۞

آللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلَ لِتَمْكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَارَ

اندھااور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بد کارول کے (برابر ہیں)<sup>ا) ت</sup>م (بہت) کم نصیحت حاصل کر رہے ہو- (۵۸)

قیامت بالیقین اور بے شبہ آنے والی ہے 'کیکن (بیہ اور بات ہے کہ )بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے - (۵۹) اور تہمارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ مجھ سے

اور تمهارے رب کا فرمان (سرزد ہو چکا) ہے کہ جھے سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا<sup>(ا)</sup> یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جا نمیں گے۔ (۱۳) اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں

آسان و زمین کی تخلیق سے بہت آسان ہے۔

(۱) مطلب ہے جس طرح بینااور نابینا برابر نہیں 'اس طرح مومن و کافراور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہو گا'وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔

(۲) گرشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا ، تو اب اس آیت میں ایس رہنمائی دی جارہی ہے ، جے افقیار کر کے انسان آ خرت کی سعاد توں ہے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا ہے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ این است میں دعا ہے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ الله عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ الله عباد تو الله عباد قرار دیا گیا ہے۔ الله عباد تا المعباد قواد دائر عباد قرار دیا گیا ہے۔ الله عباد تا ہم مشکوہ ، المدعوات علاوہ اذیں اس کے بعد یسنت کبرون عن عباد تب محل عن عباد تب محل واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا ، کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں ، دو سرے مفہوم میں اس کا استعال مجازی ہے۔ علاوہ اذیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث ندکور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے ، کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا ، یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فقح القدیر) مطلب دونوں صور توں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہی اور عبادت اللہ کے کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے مواکسی کی حائز نہیں ہے۔ کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے مواکسی کی حائز نہیں ۔

(m) یہ الله کی عبادت سے انکار واعراض یا اس میں دو سروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام ہے۔

مُبُصِرًا عِنَّ اللهُ لَدُوْفَقُ لِ عَلَى النَّـاسِ وَاللِئَ اكْنُرُ التَّاسِ لَاتَشُكُونَ ۞

﴿إِكُواللهُ رَكِلُونَالِنُ كُلِّ شَكُمُ لَآ اِللهَ إِلَا هُوَ ﴿
فَأَلَّى ثُنُونَكُونَ ۞

ڪَٺالِكَ يُؤَفَّكُ الَّذِيْنَ كَانُوْ اِبَالِيْتِ اللهِ يَجُحَدُونَ ⊕

الله الذي جَعَلَ لَكُهُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ مِنَاءً

وَّصَوَّرَكُوُ فَآحُسَنَ صُوَرَكُوْ وَتَهَزَقَّكُوْ مِنَّ الطَّلِيّلِتِ \* ذَلِكُوُ اللهُ رَبَّكُوْ \* فَسَارُكَ اللهُ رَبُّ العَّلِيْدِينَ ۞

آرام حاصل کرو<sup>(۱)</sup> اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا<sup>، (۲)</sup> بیشک الله تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۲)

یمی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر کہاں تم پھرے جاتے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۶۲)

ای طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کاانکار کرتے تھے-(۹۳)

الله بی ہے (۵) جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھرنے کی جگہ (۱) اور آسمان کو چھت بنادیا (۵) اور تمہاری صور تیں بنائیں (۸) اور تمہیں عمدہ عمدہ بنائیں (۸) اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرما ئیں (۹) یمی الله تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے سارے جمان کا پرورش کرنے والا-(۲۳)

(۱) لینی رات کو تاریک بنایا' ناکه کاروبار زندگی معطل ہو جائیں اور لوگ امن و سکون سے سوسکیں۔

(۲) کیعنی روشن بنایا ناکه معاشی محنت اور تگ و دو میں تکلیف نه هو-

(۳) الله کی نعمتوں کا'اور نہ ان کااعتراف ہی کرتے ہیں۔ یا تو کفرو جمود کی وجہ ہے' جیسا کہ کافروں کاشیوہ ہے۔ یا منعم کے واجهات شکرسے اہمال وغفلت کی وجہ ہے' جیسا کہ جاہلوں کاشعار ہے۔

(۴) لیعنی پھرتم اس کی عبادت سے کیوں بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور اینطحتے ہو۔

(۵) آگے تغمتوں کی کچھ قشمیں بیان کی جا رہی ہیں ٹاکہ اللہ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو جائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

(۱) جس میں تم رہتے' چلتے پھرتے' کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو' پھر بالاً خر موت سے ہمکنار ہو کر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودۂ خواب رہتے ہو۔

(2) لیعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت- اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سو سکتا تھانہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا-

(٨) جتنے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں 'ان سب میں (تم)انسانوں کوسب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الأعضابنایا ہے۔

(٩) لینی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے 'جولذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔

هُـوَ الْحَيُّ لِاَ الْهَ اِلْاَهُوَ فَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ

كَ الدِّينَ ٱلْحَمْدُ بِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

قُلُ إِنِّى نَهِيْتُ أَنَّ أَعُبُكَ الَّذِيْنَ تَتُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَتَنَاجَآءَنِ الْبَيِّنْتُ مِنْ ثَرِيْنَ وَالْمِرُثُ أَنَّ السُلِعَ لِرَبِّ الْعَلَيْدِيْنَ ۞

ۿؙۅؘٵڵڹؽؙڂؘڷڠؙڵۅٛۺؚٞڽؙڗؙۅڮڎ۫ۼ؈ؙٛؽؙڟڣۊڎڗۧڡؚڽؙۘۼڷڤۊۛ ؙڎۼۜۼ۫ڔۣ۫ۼڮؙۯؚڟۣڣ۫ڵۮؿؙڗڸۺؙڷٷٛٳٲۺؙڰڴۏؙؿٶٙڸؾڴۏٷ۫ٳۺؽۏڲٵ

وہ زندہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو' (ا) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جمانوں کا رب ہے۔ (۱۵) آپ کمہ و بیجئے! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو' (۱) اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں' مجھے یہ میرے باس میرے درب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں' مجھے یہ میر کا آباع فرمان ہو جاؤں۔ (۲۲)

وہ وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے پھر نطفے سے (اس) پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر تہمیں بچہ کی صورت میں زکالتا ہے ' پھر (تہمیس بڑھا تا ہے کہ) تم اپنی پوری

(۱) لیمنی جب سب پھھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے۔ دو سرا کوئی' بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں۔ تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے' دو سرا کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ استمداد و استغافہ بھی ای سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجا کیں سننے پر قادر ہے۔ دو سرا کوئی بھی مافوق الا سباب طریقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں ہے' جب بیا بات ہے تو دو سرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہیں؟

(۲) عپاہے وہ پھر کی مورتیال ہوں' انبیاعلیم السلام اور صلحا ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں- مدد کے لیے کسی کو مت پکارو' ان کے ناموں کی نذر نیاز مت دو' ان کے ورد نہ کرو' ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو-کیوں کہ بیر سب عبادت کی قشمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔

(٣) بيروى عقلی اور نقلی دلائل ہيں جن سے الله کی توحيد ليخی الله کے واحد إلله اور رب ہونے کا اثبات ہو تا ہے 'جو قرآن میں جا بجاذ کر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد کے لیے جھک جانا 'مراطاعت ٹم کر دینا- یعنی الله کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں' ان سے سرتانی نہ کروں- آگے پھر توحید کے کچھ دلائل بیان کیے جا رہے ہیں-

(٣) کینی تممارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھراس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقاو تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطف سے وابستہ کر دیا۔ اب ہرانسان اس نطف سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 'کہ ان کی پیدائش مجزانہ طور پر بغیرباپ کے ہوئی۔ جیساکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

وَمِنْكُوْمِنْ تَيْتُونِي مِنْ قَبْلُ وَلِمَبْلُغُوا اَجَلَامُسَمَّى وَلَعَلَّكُوُ تَعْقِلُونَ @

هُوَالَّذِي يُنجَى وَيُهِيئُ ۚ فَإِذَا قَضَى اَمُرَا فِائْمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

> ٱڬۄؙ؆ۧۯٳڶؙ۩ڷڹؽؙؽؘڲۼٳۮؙۅؙؽ؋ٛؽٙٳڸؾؚٳڶڟۊؚٵڵ ؽؙڞؙڒڣؙۅؙؽ؈ٛٛ

الَّذِينُ كَنَّابُوُا بِالْكِتْبِ وَبِمَا ٓ ارْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۗ فَسُوْتَ يَعْلَمُهُنَ ۞

سَوْفَ یَعْلَمُوْنَ یَ مِنْ اللهِ الله عال معلوم ہو جائے گ

قوت کو پہنچ جاؤ کھر ہو ڑھے ہو جاؤ۔ <sup>(۱)</sup> تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں'<sup>(۲)</sup> روہ تہمیں چھوڑ دیتا ہے) ٹاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ<sup>(۳)</sup> اور ٹاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ <sup>(۳)</sup>

وبی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے '<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ کی کام کا کرنامقرر کرتا ہے تواسے صرف میہ کمتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

کیا تو نے انہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں '(۲۹) میں '(۵) وہ کمال بھیرویے جاتے ہیں۔ (۸) (۲۹)

جن لوگوں نے کتاب کو جھٹالیا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی-(20)

- (۱) یعنی ان تمام کیفیتوں اور اطوار ہے گزارنے والاوہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
- (۲) کیعنی رحم مادر میں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں 'بعض بجپن میں 'بعض جوانی میں اور بعض بڑھائے سے قبل کمولت میں فوت ہو جاتے ہیں۔
- (۳) کیمنی اللہ تعالیٰ بیہ اس لیے کر تا ہے تاکہ جس کی جتنی عمراللہ نے لکھ دی ہے' وہ اس کو پہنچ جائے اور اتن زندگی دنیا میں گزار لے۔
- (٣) لینی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے ملقتہ 'چرمفغتہ 'چربچہ 'چرجوانی 'کمولت اور بڑھاپا 'تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک 'اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں ہیہ بھی سمجھے لوگے کہ جو اللہ ہیہ سب پچھ کرنے والا ہے 'اس کے لیے قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقینا سب کو زندہ فرمائے گا۔
- (۵) زندہ کرنا اور مارنا' اس کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کرایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھرایک وفت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مار کرموت کی وادیوں میں سلا دیتا ہے۔
  - (۲) اس کی قدرت کابیر حال ہے کہ اس کے لفظ کن (ہوجا) ہے وہ چیز معرض وجو دیس آجاتی ہے ،جس کاوہ ارادہ کرے -
    - (2) انکارو تکذیب کے لیے یا اس کے ردوابطال کے لیے۔
    - (٨) کینی ظهور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔

إِذِالْكَغْلُلُ فِي آعْمَنَا قِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْمَبُونَ ﴿

فِي الْحَمِيمُونَ ثُعْمَ فِي النَّارِيُسْجَرُونَ ﴿

ثُقَرِقِيْلَ لَهُمُ اَيْنَ مَاكْنَتُوْتُثْفِرُكُونَ ﴾

مِنْ دُوْنِ اللهِ ۚ قَالُوا صَلُوا عَلَابَلُ ثَوْنَكُنُ تَنْ عُوْامِنُ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِيْرِيئِينَ ۞

ذَلِكُوُبِمَاكُنْتُوَ تَفْرُحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُوْتَدُرُكُونَ ۞

جب کہ ان کی گر دنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی گھییط جائیں گے۔ (ا)

کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جنم کی آگ میں جلائے جائیں گ۔ (۲)

پھران سے پوچھا جائے گاکہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کماں ہں؟ (۷۳)

جو الله کے سوا تھے (۳) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہلے کسی کو بھی بہل گئے (۴) بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ (۵) الله تعالی کافروں کو ای طرح گراہ کرتا ہے۔ (۱) (۷۲)

یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے-اور (بے جا) اتراتے پھرتے تھے- (۵)

- ا) بیہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہو گا۔
- (۲) مجاہداورمقاتل کاقول ہے کہ ان کے ذریعے سے جنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی ' یعنی یہ لوگ اس کا ایند ھن ہے ہوں گے۔ (۳) کیاوہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں ؟
  - (٣) لینی پة نهیں 'کمال چلے گئے ہیں'وہ ہماری مدو کیا کریں گے؟
- (۵) اقرار کرنے کے بعد ' پھران کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ وَالْمَلُورَ فِيْاَمَاكُنَا مُثَا مُثَانِيَا ﴾ (الأنعام ۱۳۳) "الله کی قتم! ہم تو کسی کو شریک ٹھسراتے ہی نہیں تھے "۔ کتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو س سکتی تھیں ' نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقصان پہنچا سکتی تھیں نہ نفع۔ (فتح القدير) اور اس کا دو سرا معنی واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے ۔
- (۱) لیعنی ان مکذیین ہی کی طرح 'اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ مطلب سے کہ مسلسل تکذیب اور کفر 'سے ایم چزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور پھروہ بمیشہ کے لیے قبول حق کی توفق سے محروم ہو جاتے ہیں۔
- (2) یعنی تمهاری سے گراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفرو تکذیب اور فسق و فجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو متلزم ہے۔

ٱڎؙٷٛڰٲٲڹٞۅ۠ٳڹؘجَۿڷٶۧڂڸڔؽؙؽؘ؋ؽۿٵٷؚٛڽۺؙٙڡؘؿڎؽ ٵڷؙؙؙؙٮؙػڲؠٚڔؽ۫ؽ۞

فَاصُورُ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ ۚ وَالسَّائِرُ يَنَّكَ بَعُضَ الَّذِيُ نَعِدُ هُوۡ اَوۡنَتَوَ ثَیۡنَكَ فَالیۡنَائِیۡعُمُونَ

وَلَقَنَ السَّلْنَا لُسُلَامِّنَ قَبْلِكَ مِنْهُمُّ مِّنُ قَصَّصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنَ لَوْنَعُصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَالْقِ بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا جَاءَ اَمْزُ اللهِ قَضِّىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ۞

(اب آؤ) جنم میں بھشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہو جاؤ کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی- (ا) (۲۲)

پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سچاہ ''') انہیں ہم
نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے پچھے ہم آپ کو
دکھا کیں ''' یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات دے
دیں' ان کالوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔'''(22)
یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں
جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے
جیں اور ان میں سے بعض کے (قصے) تو ہم نے آپ کو
بیان ہی ''میں کیے اور کی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا
کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیرلا سکے '') پھر جس

(۲) کہ ہم کافروں سے انقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے بعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا حسب مثیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے ' یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم سے بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے پی کر کمیں جانہیں سکتے۔

(٣) لین آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا'اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈاکیا' جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے '۸؍ ہجری میں مکہ فتح ہو گیااور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی یورا جزیر و عرب مسلمانوں کے زیر تکٹیں آگیا۔

(٣) لینی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ و عذاب سے چ بھی گئے تو آخر جائیں گے کماں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے 'جمال ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔

(۵) اور یہ تعداد میں 'بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں-اس لیے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵' انبیا و رسل کاذکراور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) آیت سے مرادیهال معجزہ اور خرق عادت واقعہ ہے 'جو پغیمر کی صداقت پر دلالت کرے ۔ کفار 'پغیمروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فلال فلال چیزد کھاؤ 'جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کامطالبہ کیا 'جس کی تفصیل سور ہ بنی اسرائیل ۹۰۔ ۹۳ میں موجود ہے ۔ اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ کسی پنجیمر کے اختیار میں سے نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں

<sup>(</sup>۱) یہ جہنم پر مقرر فرشتے 'اہل جہنم کو کمیں گے۔

وقت الله كا محم آئے گا(ا) حق كے ساتھ فيصله كرديا جائے گا(ا) اور اس جگه الل باطل خسارے ميں ره جائيں گے-(٨٨) الله وہ ہے جس نے تمہارے ليے چوپائے پيدا كيے (٣) جن ميں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض كو تم كھاتے ہو-(٣) (٩٩)

اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت سے نفع ہیں (<sup>(۵)</sup> اور پاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجوں کو انہی پر سواری ٱللهُ اتَّذِي جَعَلَ لَكُوْالْأَنْفَامَرَ لِتَرَّكُبُوْامِنُهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

وَلَكُوۡ فِيۡهَا مَنَا فِعُ وَ لِتَـٰبُلُغُوۡا عَلَيْهَا حَاجَهُ ۗ فَيۡصُدُوۡرِكُوۡ وَعَلَيْهَا وَعَلَىالْفُلَكِ تُحۡمَـٰلُوْنَ ۞

کے مطالبے پران کو کوئی معجزہ صادر کرکے دکھلادے۔ یہ صرفہ ہمارے اختیار میں تھا ابعض نبیوں کو توابتد اہی ہے معجزے دے دیے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیااور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کافیصلہ ہو تاتھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا ، معجزہ صادر کرکے دکھلادیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تر دید ہوتی ہے ، جو بعض اولیا کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا ، معجزہ اور جس طرح کا چاہتے ، کرتی عادت امور (کرامات) کا اظہار کردیتے تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کمانیاں ہیں ، جب اللہ نے بینجبروں کو یہ اختیار نہیں دیا بی صدافت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیو نکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا کی نہوت کے اس کے مقتی نہ تھی اس لیے یہ قوت کسی ضروری ہوتا ہی کہ نہیں دی گئی۔ ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے ، اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطاکر سکتا ہے؟

- (I) لیعنی دنیایا آخرت میں جب ان کے عذاب کاوقت معین آجائے گا-
- (r) کینی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا- اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب-
- (٣) الله تعالی اپنی ان گنت نعتوں میں سے بعض نعتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ کائے 'بکری اور بھیڑ ہے۔ یہ نر' مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الأنعام ١٣٣ - ١٨٣ میں ہے۔
- (۴) ییہ سواری کے کام میں بھی آتے ہیں'ان کا دودھ بھی پیا جا تا ہے' (جیسے بکری' گائے اور او نٹنی کا دودھ)ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جا تا ہے۔
- (۵) جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں- ان کے دودھ سے کھی' مکھن' پنیروغیرہ بھی بنتی ہیں-

سوار کئے جاتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۸۰) ویہ جگھ الانتہ ہو تھ کا کہ اللہ مالی میں اور کی نشانیاں دکھا تا جا رہا ہے '<sup>(۲)</sup> پس تم ال

اللہ تہمیں اپنی نشانیاں د کھا تا جا رہا ہے<sup>، (۲)</sup> پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کامنکر بنتے رہو گے۔ <sup>(۱۳)</sup> (۸۱)

کر کے تم حاصل کر او اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انہوا نے انہوں کے انہوں کی انہوا ہیں دیکھا؟ (می) جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں' (۵) ان کے کیے کامول نے انہیں پچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ (۸۲)

پس جب بھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں کے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے گئے'<sup>(2)</sup> بالآخر جس چیز کو **نداق میں** اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔(۸۳) وَيُورِيَكُوْ الْمِلْتِهِ ﴿ فَاكَنَّ الْمِتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞

اَفَكُوْ يَمِيدُوُوْ إِنِي الْأَرْضِ فَيْنُظُوُ وَالْكِفَ كَانَ عَلَقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوْ الْخُوْرِ فِيهُمُ وَالشَّكَ ثُوَّةً من مورود و قوم مستقم الله المنظمة المنظمة

وَّاكَارُانِي الْرَرْضِ فَمَآآغْنَى عَنْهُوْمًا كَانُوْ الْكِيْبِبُونَ ۞

فَلَمَّاجَآءَتُهُمُرُوسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَرِحُوْابِمَاعِنْكَمُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْارِيهِ يَسْتَهُوْرُءُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) ان سے مراد بچے اور عور تیں ہیں جنہیں ہودج سمیت اونٹ وغیرہ پر بٹھادیا جا تا تھا۔

۲) جواس کی قدرت اوروحدانیت پردلالت کرتی بین اوریه نشانیان آفاق مین بین مین تمهارے نفسوں کے اندر بھی بین-

<sup>(</sup>٣) لیعنی بیراتنی واضح عام اور کثیر ہیں جن کا کوئی منکرانکار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیر استفہام انکار کے لیے ہے۔

<sup>(</sup>۳) لیمنی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی' بیہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو ویکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کاکیاانجام ہوا؟

<sup>(</sup>۵) لینی عمارتوں'کارخانوں اور کھیتیوں کی شکل میں'ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہیں کہ وہ کاریگری کے میدان میں بھی تم سے بڑھ کرتھے۔

<sup>(</sup>٢) فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفهامیہ بھی ہو سکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کامفہوم تو ترجیے سے واضح ہے۔ استفهامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیافائدہ پنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے پچھ کام نہیں آئی۔

<sup>(2)</sup> علم سے مراد ان کے خود ساختہ مزعومات ' توجمات ' شبهات اور باطل دعوے ہیں ۔ انہیں علم سے بطور استہزا تجیر فرمایا وہ چو تکہ انہیں علمی دلائل سیحتے تھے ' ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب سیر ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں سیر اپنے مزعومات و توجمات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیوی باتوں کاعلم ہے ' یہ احکام و فرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجح دیتے رہے۔

فَكُمَّارَاوُا بَالْسَنَا قَالْوَالْمَثَالِيلَاهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُكَابِمَا كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞

فَكُوْرِيكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمُ لِتَنَارَآوًا بَالْسَنَا سُنَّتَ اللهِ اكِينُ قَدُخَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُمَالِكَ الكَوْرُونَ ﴿

نيون خوالينون

المَوْنَ تَأْزِيْلُ مِنَ الرَّامْنِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ الرَّحِيْرِ

ہمارا عذاب دیکھتے ہی کئے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا-(۸۴)

لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا-اللہ نے اپنامعمول یمی مقرر کررکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہاہے (۱۱) اور اس جگہ کافر خراب و خشہ ہوئے-(۲۰)

سورهٔ ثم السجدة كلى ہے اور اس ميں چون آيتيں اور چھ ركوع بين-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والاہے-

حم-(۱) اناری ہوئی ہے بڑے مہان بہت رحم والے کی طرف سے-(۲)

<sup>(</sup>۱) لیخی الله کابیہ معمول چلا آ رہاہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ بیہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہواہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی معاینہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہو گیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلا کت کے ہمارے مقد رہیں کچھ نہیں۔

ہما اس سورت کادو سرانام فیصلت ہے۔ اس کی شان بزول کی روایات میں بتلایا گیاہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مضورہ کیا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے بیرو کاروں کی تعداد میں دن بد دن اضافہ ہی ہو رہاہے ، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغو قصیح آدمی "عتبہ بن ربعیہ "کا تخاب کیا" ٹاکہ وہ آپ ما تھا ہو رہا ہے ۔ چنا نچہ وہ آپ ما تھا ہی کے عدمت میں گیااور آپ ما تھا ہی پر عربوں میں انتظار وافتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کرکے پیشکش کی کہ اس نی دعوت سے اگر آپ ما تھا ہو کہا کہ مقصد مال ودولت کا حصول ہے "ووہ ہم جمع کیے دیتے ہیں ' قیادت و سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ ما تھا ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ ما تھا ہیں "کی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ما تھا ہم کر دیتے ہیں اور اگر آپ ما تھا ہی ہیں کا تر ہے جس کے تحت آپ ما تھا ہی ہیں تو ایک نہیں ایس دی کرادیے ہیں۔ آب ما تھا ہی تمام باتیں من کراس میں ما تیں من کراس میں میں کہ اس کی تمام باتیں من کراس میں کرار سے جیں۔ آپ ما تھی کی تمام باتیں من کراس میں میں کراس کی تمام باتیں من کراس میں کراس کی تمام باتیں من کراس کو کرا کی جو دول کو برا کیتے ہیں۔ آپ ما تھی کرار دیتے ہیں۔ آپ ما تھی کرا کی تمام باتیں من کراس کو خود کو کروں میں کو کرا کی تمام باتیں من کراس کو کرا کو تھی کو خود کی کو کرا کی تھیں۔ آپ ماتھ کی تمام باتیں من کراس کی تعام کی تمام باتیں من کراس کو تو کی کرانے کو تھی کو کرانے کی کرانے کو کرانے کو کرونے کی کرانے کو کرانے کو کرانے کو کرنے کو کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کرونے کر کرنے کر کر کرنے ک

كِتْبُ فُصِّلَتُ النَّهُ ثُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿

بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَغُرَضَ ٱكْثَرَاهُمْ فَهُمُ لَايَسُمَعُونَ ۞

وَقَالُواْقُلُوْنُبَافِيَّ ٱكِنَّةٍ مِّمَّالَتُنْ عُوْنَاۤ إِلَيْءٍ وَفِيَّ اذَانِنَا وَقُرُّ

وَّمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِعَابٌ فَاعْلُ إِنَّنَا غِلُونَ ۞

(ایس) کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے' (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ (۳) خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا <sup>(۳)</sup> ہے ' پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ کچھیرلیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ (۵۰) اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہاہے حارے ول تو اس سے پردے میں ہیں " اور مارے کانوں میں گرانی ہے (<sup>۷)</sup> اور ہم میں اور تجھ میں ایک تحاب ہے'احیماتواب اینا کام کیے جاہم بھی یقیناً کام کرنے

سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی 'جس سے وہ بڑامتاثر ہوا-اس نے واپس جاکر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کر تاہے وہ جادواور کہانت ہے نہ شعرو شاعری- مطلب اس کا آپ مائٹاتین کی دعوت پر سرداران قریش کوغورو فکر کی دعوت دیناتھا۔ کیکن وہ غورو فکر کیا کرتے ؟الٹاعتبہ پرالزام لگادیا کہ تو بھی اس کے سحرکااسپر ہو گیاہے - یہ روایات مختلف انداز ہے اہل سیرو تفسیرنے بیان کی ہیں-امام ابن کثیراو رامام شو کانی نے بھی انہیں نقل کیاہے-امام شو کانی فرماتے ہیں'' یہ روایات اس بات یر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا جنماع ضرور ہوا' انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اس سورت كابتدائي حصه سنايا" -

والے ہیں۔ (۵)

- (۱) کینی کیاحلال ہے اور کیاحرام؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟
  - (۲) یہ حال ہے بعنی اس کے الفاظ عربی ہیں 'جن کے معانی مفصل اور واضح ہیں۔
  - (۳) گیغی جو عربی زبان'اس کے معانی و مفاہیم اور اس کے اسرار و اسلوب کو جانتی ہے۔
- (۳) ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کوعذاب نار ہے
- (۵) کیعنی غورو فکر اور تدبر و تعقل کی نیت ہے نہیں سنتے کہ جس ہے انہیں فائدہ ہو۔ اسی لیے ان کی اکثریت ہدایت سے محروم ہے۔
- (Y) أَكِنَّةً ، كِنَانٌ كى جمع ب- بروه- يعنى جارك ول اس بات سے بروول ميں بيں كه جم تيرى توحيد و ايمان كى دعوت كو سمجھ سکیں۔
  - (2) وَقُرْ كَ اصل معنى بوجھ كے ہيں 'يهال مرادبهراين ہے 'جوحق كے سننے ميں مانع تھا-
- (۸) کیغنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پروہ حاکل ہے کہ تو جو کہتاہے' وہ من نہیں سکتے اور جو کریاہے' اے دیکھ

قُلُ إِنَّمَا اَثَابَتَرُ مِثْقُلُكُوْ يُوْخَى إِلَّ اَقَدَا الهُكُوْ اللهُ وَاحِتُ فَاسْتَقِيْنُو ٓ اللهُ وَاسْتَغْفِرُونُ \* وَوَيُلٌ لِلْمُصْرِكِينَ ۞

الَّذِيْنَ لَا يُؤُتُونَ الرَّكُوةَ وَمُمْرَ بِالْأَخِرَةِ مُمْرَكِفِهُ وَنَ ۞

قُلْ إِيثَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْكَرْضَ فِي يُوْمَنْينِ

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعِلُواالصِّلِحْتِ لَهُوْ إَجُوْغَيْرُمُمَنُوْنِ ٥٠

وَعَجَعَلُونَ لَهُ آنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُ الْعَلَمِينَ ٥٠

آپ کمہ دیجئ! کہ میں تو تم ہی جیساانسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے (اللہ علی جاتی ہو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو' اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔ (۲)

جو ز کو ہ نہیں دیتے (<sup>۲)</sup> اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے میں -(۷)

بیشک جو لوگ ایمان لا کیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ (۸)

آپ کمہ دیجئے! کہ کیاتم اس (اللہ) کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہوجس نے دودن میں زمین پیدا کردی '''' سارے جمانوں کاپرورد گاروہی ہے۔(۹)

نہیں کتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم مجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں' تو ہمارے دین پر عمل نہیں کر آ' ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔

(۱) کینی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے- بجزوحی الٰہی کے- پھر بیہ بعد و تجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں' وہ بھی ایس نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آسکے' پھراس سے اعراض کیوں؟

(۲) یہ سورت کی ہے۔ ذکو ہ بھرت کے دو سرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مرادیا تو صد قات ہیں جس کا تھکم مسلمانوں کو محے میں بھی دیا جاتا رہا' جس طرح پہلے صرف صبح و شام کی نماز کا تھم تھا' پھر بھرت سے ڈیڑھ سال قبل لیلة الا سراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر ذکو ہ سے یہاں مراد کلمۂ شمادت ہے' جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ (ابن کشر)

(٣) ﴿ آجُوْفَارُمُمُنُوْنِ ﴾ کاوبی مطلب ہے جو ﴿ عَطَا أُوفَارُوفَا ﴾ (هود ١٠٨٠) کا ہے۔ یعنی نہ ختم ہونے والا اجر۔ (٣) قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ ''اللہ نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا'' یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا' زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد ہیں۔ یَوْمُ الأَحَدِ (اتوار) اور یَوْمُ الانشَنَیْنِ (پیر) سورهٔ نازعات میں کما گیا ہے ﴿ وَالْاَرْضُ بَعْدُ وَالْمِلَدُ وَحَمَا ﴾ جس سے بظاہر معلوم ہو آہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یماں زمین کی تخلیق کا ذکر آسان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھائی نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دَحَیٰ جو اصل میں دَحَوْ ہے (بجھانا یا بھیلانا) اور چیز۔ زمین کی

وَجَعَلَ فِيْهَارَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلْرِكَ فِيهَا وَتَكَرَفِيْهَا

اَقُواتَهَا فِيَ اَرْبَعَةِ اَتَنَامٍ ۗ سَوَاءً لِلسَّأَ لِمِينَ ۞

ثُمَّةُ اسْتَوْتَى إِلَى السَّمَا، وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَالْمَرْضِ افْتِيَاطُوعًا أَوْكُرُهُمَا قَالَتَا الْتَيْمَاطُ إِمِيْنَ ۞

فَقَضْهُ فَى سَبْعَ سَلْوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْلَى فِي كُلِّ سَكَأَ إِلْمُوا

اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بہاڑ گاڑ دیے (ا<sup>(1)</sup>) اور اس میں دیے (ا<sup>(1)</sup>) اور اس میں دیے (ا<sup>(1)</sup>) اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی ای میں کر دی (<sup>(1)</sup>) (صرف) چار دن میں (<sup>(1))</sup> ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر- (۱۰) (۱۰) تحالی کی طرف متوجہ ہوااور وہ دھواں (سا) تحالی اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤیا ناخوشی اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤیا ناخوشی

ے۔ (1) دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔(۱۱) پس دو دن میں سات آسان بنا دیئے اور ہر آسان میں

تخلیق آسان سے پہلے ہوئی 'جیسا کہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے اور دَخو کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے اس میں پانی کے ذخائر رکھے گئے 'اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنایا گیا۔ ﴿ آخُوبِیَو بِهُمَا مَا آهَا وَمَوعُهَا ﴾ اس میں پاڑ 'میلے اور جمادات رکھے گئے ۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دو سرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے چار دنوں میں مکمل ہوئی۔ (صحیح بخاری 'تفسیر سورہ کم السجدة)

- (۱) تعنی بہاڑوں کو زمین میں ہے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا ٹاکہ زمین ادھریا ادھرنہ ڈو لے۔
- (۲) یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت' انواع و اقسام کے رزق' معدنیات اور دیگر اس قتم کی اشیا کی طرف یہ زمین کی برکت ہے' کثرت خیر کانام ہی برکت ہے۔
- (٣) أَفْوَاتٌ وَ فُونَ (عَذا عُوراک) کی جمع ہے۔ لینی زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کردی ہے یا بندو بست کر دیا ہے۔ اور رب کی اس نقد بریا بندو بست کا سلسلہ اتناو سیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی کیکلولیٹراہے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ ہرزمین کے دوسرے حصول میں پیدا فول کی تجارت و معیشت کی میں بیدا وار ان ان علاقول کی تجارت و معیشت کی بنیاویں بن جائیں۔ چنانچہ سے مفہوم بھی این جاگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔
- (٣) لیعن تخلیق کے پہلے دودن اور دحی کے دودن سارے دن ملاکے یہ کل چاردن ہوئے 'جن میں یہ سارا عمل جمیل کو پہنچا۔ (۵) سَوَآءً کامطلب ہے ' ٹھیک چار دن میں۔ لیعنی یوچینے والوں کو بتلا دو کہ تخلیق اور دَخو ّ کا بیہ عمل ٹھیک چار دن میں
  - ہوا۔ یا بورایا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔
- (۱) یہ آناکس طرح تھا؟ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے تھم کی اطاعت کرو' انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو تھم

اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی (۱) اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگسبانی کی (۲) سے تدبیرالله غالب و دانا کی ہے۔(۱۲)

اب بھی میہ روگر دال ہوں تو کمہ دیجئے! کہ میں تہمیں اس کڑک (عذاب آسانی ) سے ڈرا آیا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمو دیوں کی کڑک کے ہوگی۔ (۱۳)

ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغیر آئے کہ تم اللہ کے سواکی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ (۱۳)

اب عادنے توبے وجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ (مہمکیا نہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) زیادہ زور آور ہے '(۵) وہ (آخر تک) ہماری آیتوں (۲)کا وَزَيَّنَاالسَّمَآءَالدُّنْيَاهِمَصَابِيُحُ ۗ فَعِفْظا ۚ ذَٰلِكَ تَعْدِيُوالْعَذِيُو الْعَلِيْمِ ۞

> ڣؘٳڽؙٵۼۘڗڞؙٷڶڡؘڟؙڷٲٮؙٛۮٙۯؿؙڴۄۻڡؚڡٙةۜؿۺؙڵۻڡؚڡٙة ۼٳڋۊۜؿٷۜڎ۞

ٳۮؙؙۘۘۘۜۘۼٵٛؠۧڡٝۿؙۄؙٵڶڗؙڛؙٛڷ؈ؙٛڹؽۑٵؽڽۮڽڡؚۄؙۅؘڡڽ۬ڂؙڶڣڡؿؙ ٵڒڡۜؿؠؙۮؙۏٞٵڷڒا۩ڐڠٵڶۊؙٵۅؙڞٵۧۥۯؾٞڹٵڵٲؿٛڒڶؘڝڵؠ۪ػڐٞ ڣؘٲٵؠڡٙٵ۠ڝؙڸؿؙٷڽ؋ڬڣۯٷڹ۞

فَامَّنَا عَادُّ فَاسْتَكُبْرُوْ إِنِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحِنَّ وَقَالُوُّا مَنُ اَشَكُ مِنَافَقَةٌ اَوَلَمُ يُرَوُّا انَّ اللهَ الَّذِي ُ خَلَقَهُمْ هُوَاشَكُ مِنْهُمُوْقَةً ثَوَكَانُوُّا بِالْتِينَايِجُمَدُوْنَ ۞

دیا' سورج' چاند اور ستارے نکال اور زمین کو کہا' نہریں جاری کر دے اور کھل نکال دے ( ابن کثیر) یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ-

- (۱) لعنی خود آسانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور اور اد و ظائف کا پابند کر دیا۔
- (۲) کینی شیطان سے نگہبانی 'جیسا کہ دو سرے مقام پر وضاحت ہے 'ستاروں کا ایک تیسرا مقصد دو سری جگہ آخیداء ' (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیاہے (النحل -۱۶)
- (۳) کیعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو' اس لیے ہم حمہیں نبی نہیں مان کیتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہو یا تو فرشتوں کو بھیجنا نہ کہ انسانوں کو۔
- (٣) اس فقرے سے ان کامقصودیہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قاد رہیں'کیونکہ وہ دراز قداور نمایت زور آور تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کماجب ان کے پیغیبر حضرت ہو دعلیہ السلام نے ان کوانذار و تنبیبہ کے لیے عذاب الٰہی ہے ڈرایا۔
- (۵) لیعن کیاوہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں 'جس نے انہیں پیدا کیااور انہیں قوت و طاقت سے نوازا- کیاان کو بنانے کے بعد اس کیانی قوت و طاقت ختم ہو گئی ہے؟ یہ استفہام 'استزکار اور تو بخ کے لیے ہے۔
- (۲) ان معجزات کا جو انبیا کو جم نے دیئے تھے 'یا ان دلا کل کا جو پیغیبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو

فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهُمْ رِيُعًا مَرْصَرًا فِنَ آيَا مِرْضِمَاتٍ لِنْذِينَقَهُمُ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْوَقِ الدُّنْيَا وَلَكَذَابُ الْاِخْرَةِ آخُزى وَهُمُ لَانْحُمَّرُونَ ۞

وَٱمَّاثَةُوُدُفْهَا َيُنْهُمُ فَاسْتَعَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَاى فَاخَذَ تَهُوُ صعِقةُ الْعَدَابِ الْهُوُنِ بِمَا كَانُواكِيُسِبُونَ ۞

وَ نَعَيْنَا الَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ۞

انکارہی کرتے رہے-(۱۵)

بالآخر ہم نے ان پر ایک تیزو تند آند ھی (۱) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ مجھا دیں' اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کے جائیں گے۔(۱۲)

رہے ثمود' سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی <sup>(m)</sup> پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی <sup>(m)</sup> جس بناپر انہیں (سرایا) ذلت کے عذاب' کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑلیا۔ <sup>(۵)</sup>

اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال بال) بچالیا-(۱۸)

کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں۔

(۱) صَرْصَرٍ، صُرَّةٌ (آواز) ہے ہے۔ لین ایس ہواجس میں سخت آواز تھی۔ لین نمایت تند اور تیز ہوا'جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بیض کتے ہیں یہ صرسے ہے'جس کے معنی برد (ٹھنڈک) کے ہیں۔ لینی ایسی پالے والی ہواجو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنَّهَا مُتَّصِفَةٌ بِجَمِيْعِ ذَلِكَ 'وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔

(۲) نوحسکات کا ترجمہ 'بعض نے متواتر پے در پے کاکیا ہے۔ کیونکہ یہ ہواسات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چاتی رہی۔ بعض نے سخت 'بعض نے گردوغبار والے اور بعض نے نحوست والے کیا ہے۔ آخری ترجمہ کامطلب یہ ہو گا کہ یہ ایام جن میں ان پر سخت ہوا کاطوفان جاری رہا' ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں کہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں۔

- (٣) لیعنی ان کو توحید کی دعوت دی' اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغیبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر جمت تمام کی۔
- (۳) کیعنی انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی 'حتیٰ کہ اس او نٹنی تک کو ذرج کر ڈالا جو بطور معجزہ ' ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پنجمبر کی صداقت کی دلیل تھی۔
- (۵) صَاعِقَةٌ 'عذاب شدید کو کہتے ہیں'ان پر سے سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا'جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تاہ و برباد کر دیا۔

وَيُوْمَرُيُحْشُرُ اَعْدُاءُ اللهِ إِلَى النَّا رِفَهُمْ يُؤْرَعُونَ ٠

حَتَّى إِذَامَاجَا دُوْهَاشَهَا عَلَيْهِ هُ سَمْعُهُ هُ وَٱبْصَارُهُ هُ وَجُلُودُهُمُ يِمَا كَانُوْ اِيَعْمُونَ ۞

وَقَالُوْالِجُلُوْدِ هِمْ إِمِشَهِهُ تُتُوْعَلَيْنَا ۚ قَالُوَاٱنْطَقَتَاللَّهُ الَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَقُ ۚ وَهُوَ خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَـرَّةٍ وَالَّذِيُّ تُرْجَعُونَ ۞

اور جس دن (۱) الله کے دسمن دوزخ کی طرف لائے جا ئیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا۔ (۱۹) یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجا ئیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی کھالیس ان کے کان اور ان کی کھالیس ان کے امال کی گواہی دیں گی۔ (۳)

یہ اپنی کھالوں سے کمیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شمادت کیوں دی' ((()) وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے' اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ ((۲))

<sup>(</sup>۱) یمال آذٰکُر محذوف ہے 'وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہو گا۔

<sup>(</sup>٢) أَيْ: يُخْبَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلاَحقُوا (فَحَ القدير) يعنى ان كوروك روك كراول و آخركوبا بم جمع كيا جائكًا-(اس لفظ كى مزيد تشرى ك لي ويكهي سورة النمل آيت نمبرك اكاحاشيه)

<sup>(</sup>٣) یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گئے کہ انہوں نے شرک کاار تکاب کیا' تو اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر ممرلگا دے گاور ان کے اعضاء بول کر گواہی دیں گئے کہ بیہ فلاں فلاں کام کرتے رہے إِذَا مَا جَاءُو هَا مِیں مَا زا کہ ہے تاکید کے لیے۔ انسان کے اندر پانچ حواس ہیں۔ یہاں دو کا ذکر ہے۔ تیسری جلد (کھال) کا ذکر ہے جو مس یا کمس کا آلہ ہے۔ یوں حواس کی تین قتمیں ہو گئیں۔ باقی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق (چکھنا) بوجوہ کمس میں داخل ہے' کیونکہ بیہ چکھنااس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شئے کو زبان کی جلد پر نہ رکھاجائے۔ ای طرح سو تکھنا (شم) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شئے ناک کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ وفق الفریر)

<sup>(</sup>۳) کیعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خودان کے اپنے اعضاان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں' تو ازراہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے' ان سے بیہ کہیں گے۔

<sup>(</sup>۵) بعض کے نزدیک وَهُوَ سے الله کا کلام مراد ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ متانفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جلود انسانی ہی کا۔ اس اعتبار سے یہ انہی کے کلام کا تمہ ہے۔ قیامت والے دن انسانی اعضاکے گواہی دینے کاذکر اس سے قبل سور ہ

وَمَاكُنْ ثُوْمَتُمْ تَتِرُوْنَ آنَ يَّنْهُ لَا عَلَيْكُوْ سَمُعُكُوْ وَلَا آبْصَارُكُوْ وَلَاجُلُوْدُكُوْ وَلَانَ ظَنَنْتُوْانَّ اللهَ لاَيْعُلُوْكِثِيْرًا لِيَّنَا تَعْمَلُوْنَ ۞

وَذِلِكُو َطَائِكُوْ الَّذِي كَ ظَنَنْتُوْ بِرَيِّكُوْ ارْدُلْكُوْ فَاصَّبَحْتُوْ مِنَ الْخِيرِيُّنَ ۞

فَانُ يَصْبِرُوْا فَالنَّالُومَنُوْى لَهُمُوْوَ إِلَىٰ يَسْتَغَقِبُوُّا اضَا لَهُمُ مِّنَ الْمُعُتِّسِينَ ۞

اور تم (اپنی بدا عمالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ سے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آئھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گ<sup>(۱)</sup> ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اند بے خبرہے۔ (۲۲)

تمهاری ای بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی حتی تنہیں ہلاک کر دیا <sup>(۳)</sup> اور بالاً خر تم زیاں کاروں میں ہو گئے۔(۲۳)

اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جنم ہی ہے- اور اگر یہ (عذر و) معافی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و)

نور' آیت ۳۲' سور و کیلین' آیت ۱۵ میں بھی گزر چکا ہے اور صحح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے- مثلاً جب الله کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلا کیں گے تو بندہ کے گا' بُغدًا لَکُنَّ وَسُخْقًا؛ فَعَنْکُنَّ کُنتُ أُناضِلُ اصحبح مسلم کتاب المزهد،"تهمارے لیے ہلاکت اور دوری ہو' میں تو تہماری ہی خاطر جھڑ رہااور مدافعت کر رہا تھا"-ای مسلم کتاب المزهد، تعمیم بیان ہوا ہے کہ بندہ کے گا کہ میں اپنے نفس کے سواکسی کی گواہی نہیں مانوں گا-الله تعالی فرمائے گا' کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کا تین گواہی کی گواہی نہیں مانوں گا-الله تعالی خراس کے اعضا کو کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کا تین گواہی کے لیے کافی نہیں۔ پھراس کے منہ پر مرلگا دی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولئے کا حکم دیا جائے گا' (حوالہ ندکور)

(۱) اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں ہے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف حمیس نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔اس کی وجہ ان کابعث و نشور سے انکار اور اس پر عدم پقین تھا۔

(۲) اس لیے تم اللہ کی حدیں تو ڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں ہے باک تھے۔

(٣) یعنی تمهارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت ہے عملوں کا علم نہیں ہو تا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کیوں کہ اس کی وجہ ہے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیراور بے خوف ہو گئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والتی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرثی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قشفی اور ایک قرثی جمع ہوئے۔ فریہ بدن قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کما 'دکیا تم سجھتے ہو' ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟'' دو سرے نے کما ''ہماری جمری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا ہے ایک اور نے کما ''اگر وہ ہماری جمری (اونچی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا سنتا ہے ''۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿وَمَاكُنْ تُوْمَسُتَوْرُوْنَ ﴾ نازل باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا سنتا ہے ''۔ جس پر اللہ تعالی نے آیت ﴿وَمَاكُنْ تُوْمَسُتُورُوْنَ ﴾ نازل باتیں سنتا ہے تو ہماری ' تغییرسورہ کم السجدہ)

وَقَيَّضُنَالَهُمْ ثُمَرَنَاءَ فَرَنَيْوُالَهُمُ مَّالِينُ آيَدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَّ أَسَحٍ قَنُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُواْ خِيرِينَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالاَتَّسَعُوْ الِهٰذَا الْغُرَّانِ وَالْغَوَّا فِيْهِ لَعَكُمُّوْ تَعْلِيُون ۞

فَكَنُ نِيْقَتَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِعَذَا إِبَّا شَدِيْدًا

وَّلْنَجْزِيَنَّهُمُّ السَّوَالَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُونَ ۞

معاف نہیں رکھے جا کیں گے۔ (''(۲۲) اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت ہنار کھے <sup>(۲)</sup> تھے اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر پھکی ہیں۔ یقیناوہ زیاں کار ثابت ہوئے۔(۲۵)

اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیبودہ گوئی کرد (میکیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔ (۲۵)

پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا کیں گ- اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دیں گ- (۲)

(۱) ایک دو سرے معنی اس کے بیہ کیے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے ( عُنتیٰی رضاطلب کریں گے) ٹاکہ وہ جنت میں چلے جا سکیں تو یہ چیزان کو بھی حاصل نہ ہو گی-(ایسرالتفاسیرو فتح القدیر) بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہو گی- (ابن جریر طبری) مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جنم ہیں دوبارہ جس ترکریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا ،جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجا آہ) یا کی اور طریقے سے وہال سے نکلنے کی سعی کریں ،گراس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی-

- (٢) ان سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں' جو انہیں کفرو معاصی کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں' پس وہ اس گمراہی کی دلدل میں پھنے رہتے ہیں' حتی کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔
  - (m) بدانہوں نے باہم ایک دو سرے کو کہا۔ بعض نے لا تَسْمَعُوا کے معنی کیے ہیں 'اس کی اطاعت نہ کرو۔
- (۴) لیمن شور کرو' ٹالیاں' سیٹیاں بھاؤ' چیخ چیخ کر باتیں کرو ٹاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔
- (۵) گینی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ ہے محمد (صلی الله علیہ وسلم) قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جے س کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔
- (٦) لیعنی ان کے بعض اچھے عملول کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، مثلاً اکرام ضیف، صله رحمی وغیرہ کیونکه ایمان کی دولت

 $\frac{k[E]}{k[E]}
 \frac{k[E]}{k[E]}
 \frac{k[$ 

وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوْا رَبَّنَا آرِينَا الّذَيْنِ أَضَلَّنَامِنَ الْجِينَ وَالْإِنْنِ نَجْعَلُهُمَا اَعْتُ اَقْدَامِنَا اِلْمُلُونَامِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۞ جنول انسانول (كے وہ دونوں فریق) دكھا جنول نے جنول انسانول (كے وہ دونوں فریق) دكھا جنول نے جمیں گمراہ كیا (") (م)كہ) ہم انہیں اپنے قدموں تلے

(واقعی) جن لوگوں نے کما کہ جارا پروردگار اللہ ہے (<sup>(\*)</sup> پھر اس پر قائم رہے (<sup>(a)</sup> ان کے پاس فرشتے (یہ کہتے

وال دیں ناکہ وہ جنم میں سب سے نیج (سخت

عذاب میں) ہوجائیں۔ (۲۹)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوُارَتُبُنَا اللَّهُ نُتَوَّا اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

ہے وہ محروم رہے تھے'البتہ برے عملول کی جزاانہیں ملے گی'جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ سیریں

(۱) آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے 'وہ ولا کل و براہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالی انبیا پر نازل فرما ہا ہے یا وہ معجوات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ ولا کل تکویننہ ہیں جو کا نئات یعنی آفاق وانفس میں تھیلے ہوئے ہیں۔ کافران سب ہی کا افکار کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

(۲) اس کامفہوم واضح بی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین بی نہیں ہوتے 'انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے ابلیس اور انسان سے قابیل مراد لیا ہے 'جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کرکے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتارہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

(٣) لین اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسواکریں۔ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا'اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کمیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی کیساں جہنم کی سزا بھکتیں گے۔ ویف دونوں ہی جمار باللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لِمُكِلِّ ضِفْتُ وَلِكِنْ لَائْتَكُونَ ﴾ (الأعراف ١٣٨) جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے ' جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے ناکہ تربیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترجیب کا بھی اہتمام رہے۔ گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔

(۴) کیعنی ایک الله وحده لاشریک- رب بھی وہی اور معبود بھی وہی- سے نہیں کہ ربوبیت کاتو اقرار' لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیاجا رہاہے-

(۵) لعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے 'اس سے انحواف نہیں کیا۔ بعض نے استقامت کے

الْمَلَيِكَةُ ٱلاَتِّغَافُوا وَلَانَّخُوَنُوا وَٱبْثِيرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيَّ كُنْتُمُّو تُوْعَدُونَ ۞

نَحُنُ اَوْلِينَفُكُوْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاهِوَةِ ۚ وَكُلُّمُ فِيْهَا مَاتَشَتَعِيَّ اَنْشُنُكُوْ وَلَكُوْفِهَا مَا تَنَجُّوْنَ ۞

نُزُلَامِينُ غَفُورٍ رَّحِيلُمٍ ۞

وَمَنْ آَحُسَنُ تَوْلاَيِّتَنُ دَعَالِلَ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِىُ مِنَ الْسُيلِمِيْنَ ۞

وَلِاتَتْنَوِى الْحَسَنَةُ وَلَاالتَيْنَهُ أَلِافَعُ بِالَّيِّ هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي كَبَيْنَكَ وَبَيْنَتُهُ عَدَاوَةٌ كَانَةٌ وَلِيٌّ حَمِيْةٌ ۞

ہوئے) آتے ہیں (الکمہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو (۲) (بلکہ) اس جنت کی بشارت من لوجس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو۔ (۳) (۳۰)

تہماری دنیوی زندگی میں بھی ہم تہمارے رفیق تھے اور آ خرت میں بھی رہیں گے<sup>، (۳)</sup> جس چیز کو تہمارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تہمارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔ (۳۱)

غفور و رحیم (معبود) کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مهمانی کے ہے-(۳۲)

اور اس سے زیادہ انھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کے کہ میں یقیینا مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۵)

نیکی اور بدی برابر نمیں ہوتی۔ (۱۱) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھروہی جس کے اور تہمارے درمیان دشمنی ہے

معن اخلاص کے ہیں۔ لیعن صرف ایک اللہ ہی کی عبادت واطاعت کی۔ جس طرح حدیث میں بھی آ تا ہے' ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما مجھے ایسی بات بتلادیں کہ آپ میں تاہی ہے بعد کس سے مجھے کچھ او چھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ میں تاہین نے فرمایا' «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» (صحیح مسلم۔ کتاب الإیمان' باب جامع أوصاف الإسلام، "كمه' میں اللہ پر ایمان لایا' پھراس پر استقامت اضیار كر"۔

- (۱) لینی موت کے وقت 'بعض کتے ہیں' فرشتے میہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں 'موت کے وقت' قبر میں اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔
  - (۲) کینی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو' ان کاغم نہ کرو۔
    - (۳) لعنی دنیا میں جس کاوعدہ شہیں دیا گیا تھا۔
- (٣) یہ مزید خوش خبری ہے' یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے' دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوش خبری ہے۔
  - (۵) لیعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ 'دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہے۔
    - (٢) بلكه ان مين عظيم فرق ہے۔

وَمَايُلَقُهُمَاۤ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوۤاُومَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّادُوۡ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۞

وَإِمَّايَنْوَغَنَّكَ مِنَ الثَّيْطُنِ تَوْءٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهْاِلَّةُ هُوالتَّمِيْعُ(الْعَلِيْمُ ۞

ۅؘڡۣڹ۠ٳؿؾؚۊٲؿڵؙۉۘۘۘۅٲڶؿؘۜۘۮؙۅٲڶۺؘۜۺؙۅٲڵڡۧؠۜۯؙڵٲۺؙۼؙۮؙۏٳڸڵۺۜڡۣ ۅٙڵٳڸڵڡٙؠۜڕۅٲۺؙۼۮۏٳؠڶۼٳٲێڹؽڂؘڵڡٙۿؙڽۜٳڹؙػؙؽؙؿؙۄ۫

الياہو جائے گاجيے دلی دوست۔ (۳۴)

اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں <sup>(۲)</sup> اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا
سکتا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵)

اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ (می یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ (۳۱)

اور دن رات اور سورج چاند بھی (اس کی) نشانیوں میں سے ہیں'<sup>(۱)</sup> تم سورج کو سجدہ نه کرونه چاند

- (۱) یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ' زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ' غضب کا صبر کے ساتھ' ہے ہودگیوں کا جواب چٹم پوشی کے ساتھ اور کروہات (ناپندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا بتیجہ یہ ہو گاکہ تہمارا دشمن' دوست بن جائے گا' دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گااور خون کا پیاسا' تمارا گرویدہ اور جاثیار ہو جائے گا۔
- (٣) کیعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے۔ غصے کو پی جانے والے اور ناپہندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔
- (٣) حَظِّ عَظِینمِ (برا نصیبہ) سے مراد جنت ہے یعنی نہ کورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہو آ ہے' یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو۔
- (٣) لیعنی شیطان 'شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے نیچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔
- (۵) اور جو الیها ہو یعنی ہرایک کی سننے والا اور ہربات کو جاننے والا' وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ ہیر ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید' اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں۔
- (۱) یعنی رات کو تاریک بنانا باکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں' دن کو روشن بنانا ناکہ کسب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کیے بعد دیگرے ایک دو سرے کا آنا جانا اور بھی رات کالسبا اور دن کا چھوٹا ہونا-اور بھی اس کے بر عکس دن کالمبا اور رات کا چھوٹا ہونا-ای طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیس طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا' بیہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقیناً کوئی خالق اور

اِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ 🏵

< | Thens.

وَإِنِ اسْتَكْبُرُوْافَالَّذِيْنَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّعُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوْلِاَيُغَمُّونَ ۖ

وَمِنُ الْيَةَ النَّكَ تَرَى الْرَصِّ خَاشِعَةً فَاذَّ الْزَلْمَاعَلَيُّ الْمَالَةُ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي آخَمَا هَالَمُعُي الْمَوْلُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي آخَمَا هَالَمُعُي الْمَوْلُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي التِنَالاَ يَعْفَوْنَ عَلَيْنَا \* أَفَمَنْ يُلْقَى

2 (0)
 4 ,
 4 )
 4 ,
 5 (0)
 4 )
 4 (0)
 5 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 8 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 8 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 8 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)
 7 (0)

پھر بھی اگرید کبر و غرور کریں تو وہ (فرشتے) جو آپ کے رب کے بین وہ اور اس کی تشیع بیان کر رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تشیع بیان کر رہ ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتائے۔ (۳۸) اس اللہ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی وبائی دیکھتا ہے <sup>(۳)</sup> پھرجب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ

وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے' <sup>(۵)</sup> بیشک وہ ہر(ہر) چیز پر قادرہے-(۳۹)

ترو ہازہ ہو کرا بھرنے لگتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> جس نے اسے زندہ کیا

بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں <sup>(۱)</sup> وہ

مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کا ئتات میں صرف ای کا تصرف اور تھم چلتا ہے۔ اگر تدبیرو امر کا اختیار رکھنے والے' ایک سے زیادہ ہوتے تو بیہ نظام کا ئتات ایسے متحکم اور لگ بند ھے طریقے سے بھی نہیں چل سکتا تھا۔

(۱) اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں 'خدائی اختیاراتِ سے بسرہ وریا ان میں شریک نہیں ہیں۔

(۲) خَلَقَهُنَّ ، میں جمع مونث کی ضمیراس لیے آئی ہے کہ بیا تو خَلَقَ هٰذِهِ الأَذْبَعَةَ الْمَذْ کُوْرَةَ کے مفهوم میں ہے ' کیونکہ غیرعاقل کی جمع کا حکم جمع مونث ہی کا ہے۔ یا اس کا مرجع صرف شمس و قمر ہی ہیں اور بعض ائمہ نحاۃ کے نزدیک تثنیہ بھی جمع ہے یا پھر مراد الآیات ہیں ' (فتح القدیر)

(m) خَاشعة كامطلب 'ختك اور قط زده يعني مرده-

(٣) لیعنی انواع واقسام کے خوش ذا گفتہ پھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔

(۵) مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینااور اسے روئیدگی کے قابل بنا دینا' اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا۔

(۱) لیعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض 'انحراف اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے الحاد کے معنی کیے ہیں وضع الکلام علیٰ غیر مواضعہ 'جس کی رو سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آجاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات اللی میں تحریف معنوی اور دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں۔

ڣۣ۩ؾٵڔڂؙؿڒؙٲڡ۫ٷؽؾٳ۫ؽۧٳڡڬٳڮۄٞڔٳڶؾۣؠؾڗٳڠڵۏٳڡٵۺۺؙٷڒٳڰ

بِمَاتَعُمُلُوْنَ)بَصِيْرٌ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِيالَٰذِكُورِ لَتُنَّا جَاءَ مُمُوَّوَ النَّهُ لِكِمَتُ عَرِيُرُ ۗ

ؖڰڒێٳ۫ؿؽۅاڵڹٵؚڝؚڵ؈ؙڹؽڹۣؽۮڽٷۅؘڵڡؽ۫ڂڵڣ؋ٞؾؘؗۊ۬ؽڵؙۺ ؘڂؚڲؽۄٟڿؚؽؽۄ۞

مَايُقَالُ لَكَ إِلَامِنَا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ

(کچھ) ہم سے مخفی نہیں' (۱) (بتلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ <sup>(۲)</sup>تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ<sup>' (۳)</sup> وہ تہمارا سب کیا کرایا دیکھ رہاہے۔ (۴۰)

جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجوداس سے کفر کیا' (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں) یہ (۲۳) باوقعت کتابہے۔ (۵)

جس کے پاس باطل پینک بھی نہیں سکتانہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے 'یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے۔ (۲۲)

آپ سے وہی کما جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں

- (۱) یہ ملحدین (چاہے وہ کسی قتم کے ہول) کے لیے سخت وعیدہے-
- (۲) لیمنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں' یقینا نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جا کیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہول گے۔
- (٣) یہ امر کا لفظ ہے' کیکن یہال اس سے مقصود وعید اور تهدید ہے۔ کفرو شرک اور معاصی کے لیے اذن اور اباحت نہیں ہے۔
- (٣) بریکٹ کے الفاظ إِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں- مثلاً یُجَازَوْنَ بِکُفْرِ هِمْ (٣) بریکٹ کے الفاظ اِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں- مثلاً یُجَازَوْنَ بِکُفْرِ هِمْ (١٥ بلاک مونے والے ہیں) یا یُعَذَّبُونَ .
- (۵) لیعنی سے کتاب' جس سے اعراض و انحراف کیا جا تا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔
- (۱) یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے' آگے سے 'کا مطلب ہے کی اور پیچھے سے 'کا مطلب ہے زیادتی یعنی باطل اس کے آگر اس میں کی اور نہ ہوں کی تغییرہ تحریف ہی کرنے میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییرہ تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں تھیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باتوں کا تھم دیتا ہے اور جن سے منع فرما تا ہے' عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں' یعنی ایسے اور منید ہیں۔ (ابن کثیر)

لَنُوْمَغُفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيْمٍ ۞

ۅؘڵۅؙۻٙڵڬٷؙۯٵٵۼۧؠؾٞٳڬؿٵڶۊٵڶۅؙڵۯڣٛڝٚڵۘۘۘۛڡٛٵێڬٷ ۦٛٙٲۼۼؿ۠ٷۜۼٙۯؠٷ۠ٷڶۿۯڸڵڹؽؽٵڡٮؙٛۏؙٳۿۮٞؽٷۺڡٚٵٞٷ ۅٵػڹؽؙؽڶڒؽؙٷؠٮؙٷؽ؋ٛٵڎٳڹۼۿۅؘڎٷٷڰۿۅؘۼۘڵؽۿٟۿٷڴ ٲۅؙڵڸڬؽؙڂۯڽؙۻؙ؆۫ػٵڽڹۼڽؽڕ۞ٛ

سے بھی کما گیاہے' (ا) یقییناً آپ کا رب معافی والا (<sup>(۲)</sup> اور در دناک عذاب والاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۳)

اور اگر ہم اے مجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے (۳۳ کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ (۵) یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (۲) آپ کمہ دیجئے! کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بہراین اور) بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھاین ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو کمی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جارہے ہیں۔ (۴۳ م)

<sup>(</sup>۱) یعنی پیچلی قوموں نے اپنی پیغیروں کی مکذیب کے لیے جو پیچ کما کہ یہ ساح ہیں 'مجنون ہیں 'کذاب ہیں وغیرہ وغیرہ و وہی پیچ کفار مکہ نے بھی آپ سائی آیا کو کما ہے۔ یہ گویا آپ سائی آیا کو تعلی دی جا رہی ہے کہ آپ سائی آیا کی تکذیب اور آپ سائی آیا کی سخ 'کذب اور جنون کی طرف نبت' نئی بات نہیں ہے ' ہر پیغیر کے ساتھ کی پیچہ ہو تا آیا ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ مَا آئی الَّذِیْنَ مِنْ قَبِلِامِ مُونَ وَسُولِ الْاَقَالُوالْ الْمَالُونِ وَمُؤَلِّ اللَّهِ قَالُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ الْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَعَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ فَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ فَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَلِيْكُونَ وَالْكُونَ وَعَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ وَلَيْكُونَ وَعَلَيْكُونَ وَلَيْكُو

<sup>(</sup>۲) لینی ان اہل ایمان و توحید کے لیے جو مستحق مغفرت ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ان کے لیے جو کافر اور اللہ کے پیغبروں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ حجرکی آیت ﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ آنِیْ آنَا الْعَفُوْرُ التَّرِینُهُ \* وَاَنَّ عَدَانِ هُوَالْعَدَابُ الْلَائِمُ ﴾ کی طرح ہے۔

معدور وییو میں کو عامل کی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔ (۴) بعین عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔

<sup>(</sup>۵) لعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا ،جے ہم سمجھ کتے 'کیونکہ ہم تو عرب ہیں 'عجمی زبان نہیں سمجھتے۔

<sup>(</sup>۱) یہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کراس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا ہے۔ اگر یہ غیرعربی زبان میں ہو تا تو وہ عذر کر کھتے تھے۔

<sup>(</sup>۷) لیعنی جس طرح دور کا شخص' دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے' اس طرح ان لوگوں کی عقل و فنم میں قرآن نہیں آیا۔

یقینانہم نے موکی (علیہ السلام) کو کتاب دی تھی 'مواس میں بھی اختلاف کیا گیااور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو) آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے <sup>(۱)</sup> تو انکے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو چکا ہو تا'<sup>(۲)</sup> یہ لوگ تو اسکے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup> کام کرے گاوہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گااس کا وبال بھی ای پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۴۸)

وَلَقَدُاتَيُنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ ۚ وَلَوْلَاكِلَمَةٌ ۗ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُهُ وَإِنَّهُهُ لِغِىٰ شَكِّ مِّنْهُ مُورِيْبٍ ۞

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنُ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيْنِ ۞

<sup>(</sup>١) كه ان كوعذاب دينے سے بہلے مملت دى جائے گى-﴿ وَ الْكِنْ يُؤَخِّرُهُ وَ الْهَ آجَيلِ مُسَمَّى ﴾ (فاطر ٢٥٠)

<sup>(</sup>r) لعنی فور أعذاب دے كران كو تباه كر ديا گيا ہو تا-

<sup>(</sup>m) لینی ان کا نکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں ' بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کئے رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس لیے کہ وہ عذاب صرف اس کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو تا ہے' نہ کہ جس کو چاہے' یوں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔

ٳڵؽۑ؋ڽؙڒڎؙؙۼڵۉؙٳڵۺٵۼڎؚۅٞڡؘٵۼۜٷٛڿ؈ؙڷػڒڔؾٟڝؚٚڽ ٵؠؙٚٵڣۿٳۅؘٵۼۧڣؚٟڵ؈ؙٲڣؿ۠ۅڵٳٮڞؘۼٳڷٳؠۼؚڶۑ؋ۨۅؽؽۄؘ ؽؙٵۮؚؽ۫ۅؚۿٳؙؽٞۺؙڒڰٚٳٷؿٵؘڷۊۘٵۮؙڴڬٛۿٵڝؿٚٵ؈ؙۺؘؘۿؚؽۅ۪۞ٛ

قیامت کاعلم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے (۱) اور جو جو پھل اپ شکوفول میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو خادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچ وہ جنتی ہے سب کاعلم اسے ہے اور جس دن اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کمال ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ خرمائے گا میرے شریک کمال ہیں 'وہ جواب دیں گے کہ خرمائے گا میرے شریک کمال ہیں نوہ جواب دیں گا گواہ خمیں سے تو کوئی اس کا گواہ خمیں۔ (۲۳)

اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ (۸۵) مطائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں (۱) اور اگر اسے کوئی کے

وَضَلَّ عَنْهُمُ مِّا كَانُوْا يَدْ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُوْمِيْنُ تَعِيْضٍ ۞

لاكيننئ والإنسان من دُعَاء الخير وَان مَسَهُ الثَّارُ

(m) لعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ مانے کے لیے تیار نہیں کہ تیراکوئی شریک ہے؟

(٣) لیعنی وہ ادھرادھر ہو گئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔

(۵) یہ مگان ایقین کے معنی میں ہے لیعنی قیامت والے ون وہ یہ یقین کرنے پر مجبور ہوں گے کہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا۔﴿ وَدَا الْمَهُمُومُونَ التَّارَ فَطَنُّوا النَّوْمُ مُونَ التَّارَ فَطَنُّوا النَّوْمُ مُونَ التَّارَ فَطَنُّوا النَّوْمُ مُونَ الْعَدَارِ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) لینی دنیا کامال و اسباب 'صحت و قوت 'عزت و رفعت اور دیگر دنیوی نعمتوں کے مانگنے ہے انسان نہیں تھکتا 'بلکہ

<sup>(</sup>۲) یہ اللہ کے علم کامل و محیط کابیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیمنی اس طرح کاعلم کامل کسی کو حاصل نہیں۔ حتی کہ انبیا علیہم السلام کو بھی نہیں۔ انہیں بھی اتناہی علم ہو تاہے جتنااللہ تعالی انہیں وحی کے ذریعے ہتلادیتا ہے۔ اور اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے نقاضوں کی اوائیگی ہے متعلق بی ہو تاہے نہ کہ ویگر فنون و معاملات سے متعلق۔ اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو 'چاہے وہ کتنی ہی عظمت شان کا حامل ہو' عالِم مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ کُمُ اللہ کے نکہ ہی مرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔

فَيَنُوسُ مَنُوطٌ 🏵

وَلَهِنُ آذَقُنُهُ رَحْمَةٌ مِّنْنَامِنْ بَعْدِ ضَوَّاءَ مَسَتُهُ لَيَعُولَنَ هٰذَالِى وَمَّاأَظُنُ السَّاحَةُ قَالِمَهُ \* وَلَهِنُ رُّحِمُتُ الله رَبِّيَ إِنَّ لِيُعِنْدُهُ لَلْمُسْنَى كَلَنْزَيْتَنَّ الذِيْنِ كَفَرُوا بِمَاعِدُوا وَلَذِهُ يُقَتَّعُهُ وَمِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞

وَ إِذَا اَنْعَمُنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا ْعِبَانِيهِ ۚ وَاذَا مَسَّهُ النَّهُ وَنُدُودُ عَا إِعْرِيُضِ ۞

قُلْ اَرَءَيْتُمُولُ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ثُقَّرُكُفُنُ تُعُرِيةٍ مَنْ

تکلیف پہنچ جائے تو ایو س اور ناامید ہوجا تاہے۔ ((۹۹))
اور جو مصیبت اسے پہنچ چک ہے اس کے بعد اگر ہم
اسے کی رحمت کا مزہ چکھا کیں تو وہ کمہ اٹھتا ہے کہ اس
کا تو میں حقد ار (۲) ہی تھا اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ
قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس
کیا گیا تو بھی یقینا میرے لیے اس کے پاس بھی بمتری (۳)
کیا گیا تو بھی یقینا میرے لیے اس کے پاس بھی بمتری (۳)
ہے اور انہیں خت عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ (۵۰)
اور جب ہم انسان پر اپناانعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرلیتا ہے
اور کنارہ کش ہوجا تاہے (اور جب اے مصیبت پڑتی ہے تو
اور کبارہ کش ہوجا تاہے (۱۳)

آب كهه ديجة! كه بهلايه تو بتاؤكه اگريه قرآن الله كي

طرف سے آیا ہوا ہو پھرتم نے اسے نہ مانابس اس سے

مانگهای رہتاہے-انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے-

(۱) یعنی تکلیف پینچنے پر فور آمایوی کاشکار ہو جاتا ہے 'جب کہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مخلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے ' ان کے سامنے ہروقت آخرت ہی ہوتی ہے ' دو سرے ' تکلیف پینچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے ' بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔

(۲) لیمن اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں' وہ مجھ سے خوش ہے' اس کیے مجھے وہ اپنی نعتوں سے نواز رہا ہے۔ حالال کہ دنیا کی کمی بیثی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایساکر تا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعتوں میں اس کاشکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟

(۳) یہ کہنے والا منافق یا کا فرہے 'کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کا فرہی سے سمجھتا ہے کہ میری ونیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے ایسی ہو گی۔

(٣) لینی حق سے منہ چھیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظهار کرتا ہے۔

(۵) لیعنی بارگاہ اللی میں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرما دے۔ لیعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے 'خوش حالی میں بھول جاتا ہے 'نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے 'حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔

اَضَلُّ مِتَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ اَبَعِيْدٍ 🌚

سَرُٰ يُهِوُ الدِّيَنَا فِي الْآقَاقِ وَفَى ٱلْفُسِعُمُ حَثَّى يَتَمَيَّنَ لَهُوُ انَّهُ الْحَقُّ اوَلَوْ يَكُفِ بِرَبِكِ الَّهُ عَلِّ عُلِّ شَمُّ شَهِيْتُ ۞

> ٱلاَ اِنَّهُمْ فِنُمِوْرَيَةٍ قِنَ لِقَا ۚ وَرَبِيهِ وَٱلْاَلِنَّهُ بِكُلِّ شَىٰ ثِحُيْطٌ ۞

بڑھ کر بہ کا ہوا کون ہو گا<sup>(ا)</sup> جو مخالفت میں (حق سے) دور چلاجائے۔<sup>(۲)</sup> (۵۲)

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یمی ہے' (<sup>۳۳</sup>کمیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں۔ <sup>(۳۳</sup>)

سے واقعہ و افاہ ہونا کا کی ہیں۔ (۵۴)
یقین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں'<sup>(۵)</sup> یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) لیعنی الی حالت میں تم سے زیادہ گراہ اور تم سے زیادہ و شمن کون ہو گا-

(۲) شِفَاقِ کے معنی ہیں 'ضد 'عناداور مخالفت- بَعِیْدِ مل کراس ہیں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ لینی جو بہت زیادہ مخالف اور عناد سے کام لیتا ہے 'حق کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی بھذیب کردیتا ہے 'اس سے بڑھ کر گمراہ او رہد بخت کون ہو سکتا ہے ؟ (۳) جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ لینی آئہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتلایا ہے۔ مال سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی ، اُفُقی کی جمع ہے۔ آفاقی ، اُفُقی کی جمع ہے۔ مناون کے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتلایا ہے۔ مال سب کا ایک ہی ہے۔ آفاقی ، اُفُقی کی جمع ہے۔ کنارہ ' مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی و کھا کیں گے اور خود انسان کے اپنے نفول کے اندر بھی۔ چنانچہ آسان و زمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج ' چاند ' ستارے ' رات اور دن ' ہوا اور بارش 'گرج چیک' بکلی' کڑک' نبایات و جمادات ' اشجار ' پیاڑ ' اور انمار و بحار و غیرہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود ' جن اظام و مواد اور بیشتوں پر مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں ' آفاق سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی بیش قدمی ہے ' جسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فتوحات میں دیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی بیش قدمی ہے ' جسے جنگ بدر اور وقتح کمہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت و سرفراذی عطاکی گئی۔

- (۳) استفهام اقراری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے' اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سیچ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
  - (۵) اس لیےاسکی بابت غورو فکر نہیں کرتے 'نہ اسکے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کاکوئی خوف ان کے دلول میں ہے۔
- (٦) بنابریں اس کے لیے قیامت کاو قوع قطعامشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلو قات پر اس کاغلبہ و تصرف ہے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے 'کر تا ہے 'کر سکتا ہے اور کرے گا'کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

## سورهٔ شوریٰ کی ہے اور اس میں ترین آیتیں اور یانچ رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) عسق-(۲)

الله تعالی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے اس طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف و حی بھیجتا رہا<sup>(۱)</sup>(۳) آسانوں کی (تمام) چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کاہے وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔(۲)

ب ما مسبورہ بر ورور سام ماں ہے (۱) قریب ہے آسان اوپر سے پھٹ پڑیں (۱) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ (۱۳) خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والار حمت والاہے۔ (۵) اور جن لوگوں نے اس کے سوا دو سروں کو کارساز بنالیا



## 

خَمَّ أَ عَنْقَ ۞ كَنَالِكَ يُوْجِئَ الِيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِكُ اللهُ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُ ۞

كَهُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ۞

تَكَادُالتَّمُوٰتُ يَتَعَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِمِنَّ وَالْمَلَيْكَةُ يُسَيِّعُوْنَ بِحَمَّدِ مَيْرَمُ وَيَسُتَقَفِّرُوْنَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ٱلاَ إِنَّ اللهَ هُوَالْفَقُوْرُ التَّحِيْمُ ۞

وَالَّذِيْنَ الْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِمَا ٓ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْفِوهُ ۗ وَمَا النَّتَ

(۱) یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے ای طرح تھ سے پہلے انبیا پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔
وی الله کاوه کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے الله تعالی اپنے پیغیروں کے پاس بھیجتا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وی کی کیفیت پو چھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو یہ میرے پاس تھٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور یہ مجھے پر سب سے خت ہوتی ہے ، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھے سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ اللی میں فرماتی ہیں میں نے خت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پیٹے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پیٹے کے قطرے گر رہے مشاہدہ کیا کہ جب وی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پیٹے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پیٹے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ (صبحے بخاری 'باب بدءالوی)

- (٢) الله كي عظمت وجلال كي وجه سے-
- (٣) يد مضمون سور و مومن كي آيت ٤ ميس بھي بيان موا ب-
- (۳) اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے 'کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فور آگرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا' یہ بھی اس کی رحمت و مغفرت ہی کی قتم ہے ہے۔

عَلَيْهُمْ بِوَكِيْلٍ ۞

وَكَدَالِكَ ٱوْحَيْنَا ۗ اللَّيْكَ قُرْانَا عَرَ بِيَالِثُنُوٰزِ أَمَّ الْقُرْى وَمَنْ حُولُهَا وَتُشْنِزَيَّوْمُ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيثَةً فِرِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ۞

وَلَوْ شَأَاداللهُ لَجَعَلَهُمُواْمَةً وَالِحِدَةً وَالِحِنَةَ وَالْحِنُ يُدُخِلُ مَنُ يَشَاءُ فِي نَحْمَتِهِ وَالطَّلِمُونَ مَالَهُمُّرِّنُ وَلِيَّ وَلاَنْصِيْرٍ ۞

ہے اللہ تعالی ان پر گران (۱) ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ (۲) (۲) اس کے فرنہ عربی قرآن کی وحی کی اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی

ہے (''') ٹاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبروار کر دیں '' اور جمع ہونے کے دن سے جس <sup>(۵)</sup> کے آن میں کوئی شک نہیں ڈرادیں-ایک گروہ جست میں ہوگا-<sup>(۱)</sup> (2) جنت میں ہوگا-<sup>(۱)</sup> (2) اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بناویتا <sup>(2)</sup> لیکن وہ جے چاہتا ہے این رحمت میں داخل کر لیتا ہے

- (۱) لیعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہاہے ناکہ اس پر ان کو جزادے۔
- (۲) لیعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مُؤاخذہ فرمائیں 'بلکہ یہ کام ہمارے ہیں' آپ کا کام صرف ابلاغ (پنچادینا) ہے۔
- (٣) یعنی جس طرح ہم نے ہررسول اس کی قوم کی زبان میں بھیجا' اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے'کیوں کہ آپ کی قوم کی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔
- (۵) قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے علاوہ ازیں ظالم مظلوم اور مومن و کافرسب جمع ہوں گے اور اینے اینے اعمال کے مطابق جزاو سزا سے بسرہ ور ہوں گے۔
- (۷) اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہو تا یعنی اہل ایمان اور اہل جنت کالیکن اللہ کی حکمت و مثیت نے اس جبر کو پہند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اس نے انسانوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی' جس نے اس آزادی کا صبح استعمال کیا' وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا' اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا' اس نے ظلم کا ار تکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

لَمِاتَّخَنُوْا مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَالْوَ إِنَّ وَهُوَ يُمْقِ الْمَوْلَٰىٰ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَنْئً قَدِيْرٌ ۚ ۞

وَمَااخْتَلَقْتُمُوْفِيُهِ مِنْ ثَنْئُ فَغَكُمُهُ ۚ اِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبِّى عَلَيْهُ تَوَكَّلُتُ ۚ وَالِيَّهِ الْنِيْبُ ۞

فَاطِوُالتَّمَاٰوتِ وَالْأَرْضِ ْجَعَلَ لَكُوْتِنَ اَنْفُسِكُوْ اَزُواجًا وَّمِنَ الْأَنْعَامِ اَزُواجًا ئِذْ رَوُّكُونِيْهِ لَيْسَ كَمِثْنِلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۞

آٹھ جانور ہیں جن کاذکر سور ۃ الأنعام میں کیا گیا ہے۔

اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ (۸)
کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے
ہیں ' (حقیقتاً تو) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مردوں کو
زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱)
اور جس جس چیز ہیں تمہارااختلاف ہواس کافیصلہ اللہ تعالیٰ
ہی کی طرف ہے '(۱) میں اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے
بھروسہ کرر کھاہے اور جس کی طرف ہیں جھکتا ہوں۔ (۱۰)
وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے
تمہارے لیے تمہاری جنس کے جو ڑے بنا دیۓ ہیں (۱۳)
اور چوپایوں کے جو ڑے بنائے ہیں (۱۳) تمہیس وہ اس میں
کویلا رہا ہے (۱۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں (۱۵) وہ سننے اور

(۱) جب بیہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے' اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں' نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت-

(۲) اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یمودیت عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر فدہب کا پیرو کار دعو کی کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے ' درال حالیکہ سارے دین بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے ۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے ۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالی کا قرآن موجود ہے ۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا تھم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں ۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالی ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور پچوں کو جنت میں اور دو سروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ (۳) لیعنی ہے اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جو ڑے بنائے ' ورنہ اگر تمہاری ہویاں انسانوں کے بجائے کی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تمہیں ہے سکون حاصل نہ ہو تاجو اپنی ہم جنس اور ہم شکل ہوی سے مراد وہی زاور مادہ (۳) لیعنی ہو ڑے بنانے (فدکر و مونث) کا سلسلہ ہم نے چواپوں میں بھی رکھا ہے 'چوپاپوں سے مراد وہی زاور مادہ (۳)

(۵) یَذْرَوْکُمْ کَ معنی پھیلانے یا پیداکرنے کے ہیں بعنی وہ تہمیں کثرت سے پھیلا رہاہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہاہے۔
انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فینیہ کامطلب ہے فیی ذٰلِکَ الْخَلْقِ عَلَیٰ هٰذِهِ الصِّفَةِ 'بعنی اس پیدائش میں
اس طریقے پروہ تہمیں ابتداسے پیداکر تا آرہاہے۔ یا" رحم میں "یا" پیٹ میں "مرادہے۔ یا فینیہ بمعنی بعہ ہے لینی تمہاراجو ژا
بنانے کے سب سے تہمیں پیداکر تا یا پھیلا تاہے کیوں کہ بید زوجیت ہی نسل کا سب ہے۔ (فتح القدیرواین کثیر)

(۱) نہ ذات میں نہ صفات میں 'پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے ' واحد اور بے نیاز۔

د یکھنے والا ہے۔(۱۱)

آسانوں اور زمین کی تنجیاں اس کی ہیں<sup>، (۱)</sup>جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور ننگ کر دے' یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والاہے-(۱۲)

الله تعالی نے تمهارے کیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیه السلام) کو تھم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے 'اور جس کا تاکیدی تھم ہم نے ابراہیم اور موی اور عیسیٰ (علیم السلام) کو دیا (۳) تھا 'کہ اس دین کو قائم رکھنا (۳) اور اس میں کھوٹ نہ (۳) ڈالنا جس چیز کی طرف آپ اور اس میں کھوٹ نہ (۳) ڈالنا جس چیز کی طرف آپ

كَهُ مَتَالِينُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّذُقَ لِئِنَ يَشَا ۚ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىٰ ۚ عَلِيْمٌ ۞

تَهْرَءَ لَكُوْ تِنَ الذِيْنِ مَاوَطَى بِهِ ثُونَّا وَالَّذِئَ اوُحَيْنَا اِلْيُكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهَإِبْرُونِيْوَ وَمُوْسَى وَعِيْنَى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَاتَتَفَرَّتُوْ افِيْهُ كَبُرَّكَ الْفَشْرِكِيْنَ مَا تَدُعُوهُمُ إِلَيْهُ اللهُ يَعْبَنَى إلَيْهِ مَنْ يَتَنَاأَمُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهُ مِنْ تُنْذِبُ ۞

(١) مَقَالِندُ، مِقْلِندٌ اور مِقْلاَدُ كى جمع ب- خزان يا جابيال-

(۲) شَرَعَ کے معنی میں 'بیان کیا' واضح کیااور مقرر کیا' لَکُم '(تمهارے لیے) یہ امت محمدیہ سے خطاب ہے-مطلب ہے کہ تمهارے لیے وہی دین مقرریا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیا کو کی جاتی رہی ہے-اس طنمن میں چند جلیل القدر انبیا کے نام ذکر فرمائے-

(٣) الدِّننِ سے مراد اللہ پر ایمان او حید اطاعت رسول اور شریعت اللیہ کو مانتا ہے۔ تمام انبیا کا یمی دین تھا جس کی وہ دعوت اپنی آپنی قوم کو دیتے رہے۔ اگر چہ ہر نبی کی شریعت اور منج میں بعض جزوی اختلافات ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا ﴿ لِکُلِّ جَعَلْمُنَا فِلْکُوْتُوعَةً وَعَبْهَا کُجَا ﴾ — (المصائدة ۲۸۰) لیکن فہ کورہ اصول سب کے در میان مشترکہ تھے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ہم انبیا کی جماعت علاقی بھائی میں انہمار دین ایک ہے " (صحیح بخاری وغیرہ) اور سے ایک دین وہی تو حید و اطاعت رسول ہے ایعنی ان کا تعلق ان فروعی مسائل سے نہیں ہے جن میں بخاری وغیرہ) اور سے امتحارض ہوتے ہیں یا جن میں بھی فہم کا تباین اور تفاوت ہو تا ہے۔ کیوں کہ ان میں اجتماد یا اختلاف کی سخائش ہوتی ہیں یا جن میں اور ہو سکتے ہیں ' تاہم تو حید و اطاعت ' فروعی نہیں ' اصولی مسئلہ ہے کی سمائل کا دارو مدار ہے۔

(٣) صرف ایک الله کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل الله بی کی اطاعت ہے) وحدت و اثتلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت و اطاعت سے گریز یا ان میں دو سرول کو شریک کرنا' افتراق و انتشار انگیزی ہے'جس سے "پھوٹ نہ ڈالنا'' کمہ کر منع کیا گیا ہے۔

انہیں بلا رہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے''' اللہ تعالی جے چاہتاہے اپنابر گزیدہ بنا تاہے <sup>(۲)</sup> اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صبح رہ نمائی کرتاہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳)

ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا (اور وہ بھی) باہمی ضد بحث سے (اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئ ہوئی نہ ہوتی تو یقینا ان کافیصلہ ہو چکا ہوتا (۱۵) اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۳) الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۱۳) پس آب لوگوں کو ای طرف بلاتے رہیں اور جو پچھ آب پس آب لوگوں کو ای طرف بلاتے رہیں اور جو پچھ آب

ے کماگیا ہے اس پر مضبوطی <sup>(۷)</sup> سے جم جائیں اور ان

کی خواہشموں پر نہ چلیں (<sup>۸)</sup> اور کمہ دیں کہ اللہ تعالی

وَمَا تَعُرَّفُوْ الْآرِمِنَ بَعُدِما جَآءَ هُمُوالْعِلْمُ بَغِيَّا أَيْنَهُمُ وُ وَلُوْلَا كِنَدَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكِ إِلَّ آجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أَوْرِنُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعُدِهُمْ لِغِيُ شَاتِي مِنْهُ مُرُيْبِ ﴿

فَلِدْلِكَ فَادْءُ ۚ وَاسْتَقِتُوكُمْنَا أُمِرُتُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ الْمُوَاءَهُمُّ وَقُلُ امْنُتُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتْبِ ۚ وَاُمِرُتُ لِاَعْدِلَ

<sup>(</sup>۱) اوروه وہی توحید اور اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

۲) لعنی جس کو ہدایت کا مستحق سجھتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی اپنا دین اپنانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس مخص کو عطا کر دیتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتاہے۔

<sup>(</sup>٣) یعنی انہوں نے اختلاف اور تفرق کا راستہ علم یعنی ہدایت آجانے اور اتمام جمت کے بعد اختیار کیا' جب کہ اختلاف کا کوئی جواز ہاقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض وعناد'ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش کمہ مراد لیے ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لیمن اگران کی بابت عقوبت میں تاخیر کافیصلہ پہلے سے نہ ہو تا تو فور أعذاب بھیج کران کو ہلاک کردیا جاتا۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مرادیہود ونصار کی ہیں جو اپنے سے ما قبل کے یہود و نصار کی کے بعد کتاب یعنی تو رات و انجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب ہیں 'جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے ''الکتاب'' سے تو رات و انجیل اور دو سرے مفہوم کے لحاظ سے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔

<sup>(2)</sup> یعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے 'جس کا ذکر پہلے ہوا' آپ ان کو توحید کی دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں۔

<sup>(</sup>٨) ليخى انهول نے اپنى خواہش سے جو چيزيں گھڑلى ہيں 'مثلاً ہتوں كى عبادت دغيرہ 'اس ميں اكى خواہش كے پيچھے مت چليں۔

بَيْنَكُوٰ اللهُ رَبُنَا وَرَكِبُوْ لِنَا اعْمَالُنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْ لِا حُجَّةَ يَيْنَنَا وَيَثِيْنُوْ اللهُ يَعْبَعُ بِنَدَنَا وَالِنُو الْمَصِيْرُ ۞

وَالَّذِيْنَ هُيَآ لَجُوْنَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِمَااسْتِهُيْبَ لَهُ حُجَّةُهُمُ دَاحِضَةٌ يُّعِنْدَرَتِهِمْ وَمَلَيْهِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ مَلَابٌ شَرِيْدُ ۞

الله الذي أنزل الكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا يُدُرِيُكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْكِ ﴾ لَعَلَ السَّاعَة قَرِيْكِ ۞

نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ (ا) ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں 'ہم تم میں کوئی کٹ ججتی نہیں (ا) اللہ تعالی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ (۱۵)

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اسے مان چکی <sup>(۳)</sup> ان کی <sup>کٹ جج</sup>ق اللہ کے نزدیک باطل ہے<sup>، (۳)</sup> اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ (۱۲)

الله تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی (ا تاری ہے) (۱۵ اور آپ کو کیا خبرشاید قیامت

<sup>(</sup>۱) لینی جب بھی تم اپناکوئی معاملہ میرے پاس لاؤ گے تواللہ کے احکام کے مطابق اس کاعدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا-(۲) لیعنی کوئی جھکڑا نہیں' اس لیے کہ حق ظاہراور واضح ہو چکاہے-

<sup>(</sup>٣) لیتن بیہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھڑتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان لی ہے' ٹاکہ انہیں پھرراہ ہدایت سے ہٹادیں۔ یا مرادیمود ونصاریٰ ہیں جو مسلمانوں سے جھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بمتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے' اس لیے ہم تم سے بمتر ہیں۔

<sup>(</sup>٣) دَاحِضَةً ك معنى كرور 'باطل 'جس كو ثبات نبين-

<sup>(</sup>۵) الْکِتَابَ ہے مراد جنس ہے لینی تمام پیغیروں پر جنتی کتابیں بھی نازل ہو کیں 'وہ سب حق اور کچی تھیں۔ یا بطور
فاص قرآن مجید مراد ہے اور اس کی صدافت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ میزان سے مراد عدل و انصاف ہے۔ عدل کو ترازو
سے اس لیے تعیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری ممکن ہے۔
اس کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿ لَقَدُ الْسُلْمَالُوسُلَمَا الْمُعْتَلِقِ وَانْزَلْنَا مَعَهُ مُو الْكِتْبُ وَالْوَبُدُونَ لِلْقَالُوسُولُونِ الْمُعْتَلِقِ وَانْتَلَانُ مُلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰمَالُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالْمُعَالَّٰونَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

يَسْتَعُجِلُ بِهَاالَّذِينَ لَائِوْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مُشُفِقُونَ مِنْهَا وَمِيْلَكُونَ الْبَالْحُقُّ الْآلِنَ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَة لِفِي صَلْلِ بَعِيْدٍ ۞

ٱللهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِمْ يَرْزُنُ ثُ مَنْ يَتَكَاَّزُوَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿

مَنُ كَانَ يُرِيدُ حَوُثَ الْاِحْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَوْثِهِ وَمَنَ كَانَ يُويدُ حَرُثَ اللُّهُ يُنَا فَؤْتِهِ مِنْهَا أَوْمَالُهُ فِي الْاِحْرَةِ مِنْ تَصِيدُ بِ ۞

قریب (۱) ہی ہو-(۱۷) اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے (۲) اور جو اس پریقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں (۳) انہیں اس کے حق ہونے کا پوراعلم ہے- یاد رکھوجولوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں ' (۲) وہ دور کی گراہی میں پڑے ہوئے ہیں- (۱۸)

الله تعالی این بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے 'جے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت 'بڑے غلبہ والا ہے۔(۱۹)

جس كا ارادہ آخرت كى تھيتى كا ہو ہم اے اس كى تھيتى ميں ترقى ديں گے (١) اور جو دنيا كى تھيتى كى طلب ركھتا ہو ہم اسے اس ميں سے ہى كچھ دے ديں گے، (٤)

- (۱) قریب نر کراور مونث دونوں کی صفت کے لیے آجا تا ہے۔ خصوصاً جب کہ موصوف مونث غیر حقیق ہو۔﴿إِنَّ رَضَّتَ اللّٰهُ وَيَرِيْكِ مِنَ الْمُعْمِينِيْنَ ﴾ دفت القديس
  - (r) لینی استزاکے طور پر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آناہی کمال ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔
- (٣) اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورالیتین ہے دو سرے ان کو خوف ہے کہ اس روز ہے لاگ حساب ہو گا' کہیں وہ بھی مؤاخذ ہَ الٰی کی زد میں نہ آجا ئیں- جیسے دو سرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَلِلَّذِیْنَ مُؤْتُونُ مَآالتُوْاقُ قُلُونُهُمُّ وَحِکَةٌ اَنْھُمُولِی یَقِعُدْ اِجْمُونَ ﴾ (السمؤمنون'۱۰)
  - (٣) يُمَارُونَ ، مُمَارَاةٌ سے بجس كے معنى لؤنا بھرناميں يا مِزيَةٌ سے ب بمعنى ريب وشك -
- (۵) اس لیے کہ وہ ان دلا کل پر غورو فکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن سکتے ہیں حالا نکہ ہے دلا کل روز و شب ان کے مشاہرے میں آتے ہیں- ان کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل و فہم میں آسکتے ہیں- اس لیے وہ حق سے بہت دور جایڑے ہیں-
- (۱) حَونتُ کے معنی تخم ریزی کے ہیں- یمال میہ ہر طریق استعارہ اعمال کے ثمرات و فوا کد پر بولا گیا ہے-مطلب میہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال و محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجرو ثواب کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گاکہ ایک ایک نیکی کا اجردس گناہے لے کرسات سوگنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا۔
- (2) کیعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے لیکن اتنی نہیں جنتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جنتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر

ٱمُرْلَهُمُ شَدُّرَكُواْ شَرَعُوالَهُ وَسِّنَ الدِّيْنِ مَالَمُ يَاذُنَّ بِدَائِلُهُ ۚ وَلَوْلَا كِلِمَةُ الْفَصْلِ لَقَضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ الطَّلِيدِيْنَ لَهُمُّ عَذَاكِ اَلِيْمٌ ۞

تَرَى الطُّلِينِينَ مُشُفِقِينَ مِمَّاكَمَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُو الصَّلِحٰتِ فَي رَوْضَتِ الْجَدُّتِ لَهُمُومًا يَشَاءُونَ عِنْدَرَبِّهِمُ وَلَكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكِمِيرُ شَ

ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ الْمُثُواوَعِلُواالطِّيلِيثِ قُلُ لِآاشَنُكُمُّ عَلَيْهِ ٱجْرًالِاللَّهُ وَكَاقَ فِي الْقُرُيلُ وَمَن يَّقُتَرِفُ

حَسَنَةً تُزِدُلَهُ فِيهُا حُسُنَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ا

شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ((۲۰) (۲۰)

کیا ان لوگوں نے ایسے (اللہ کے) شریک (مقرر کر رکھے)

ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ

کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فیصلے کے دن کاوعدہ
نہ ہو تا تو (ابھی ہی) ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقینا (ان)
مظالموں کے لیے ہی در دناک عذاب ہے۔ (۲۱)

آپ دیمیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے ''' جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں' ''') اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پاکیں گے کی ہے بڑا فضل-(۲۲)

یمی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کیے تو کمہ دیجتے! کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی' (۵) جو شخص کوئی نیکی

کے مطابق ہوتی ہے۔

(۱) یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل ۱۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالی ہرایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے 'کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لئے ہوئے ہے' طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہو گالیعنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گاتو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً اجرو تُواب عطا فرمائے گا'جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے پھھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لیمنا چاہیے کہ اس کافائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں۔

- (۲) لیعنی شرک ومعاصی 'جن کا تھم اللہ نے نہیں دیا ہے 'ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کواس راہ پر لگایا ہے۔
  - (m) لیعنی قیامت والے دن-
  - (٣) حالا نکه ڈرنا بے فائدہ ہو گاکیوں کہ اپنے کیے کی سزاتو انہیں بسرحال بھگتنی ہوگی۔
- (۵) قبائل قریش اور نبی صلی الله علیه وسلم کے درمیان رشتے داری کا تعلق تھا است کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں

کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھادیں گے۔ (۱) بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اور) بہت قدر دان ہے۔ (۲۳)

كيابير كت بين كد (پنيمبرن) الله بر جھوث باندھا ہے' اگر الله تعالى جاہے تو آپ ك دل پر مرلكا دے (الله الله تعالى اپنى باتوں سے جھوث كومنا ديتا ہے (الله تعالى اپنى باتوں سے جھوث كومنا ديتا ہے (الله تعالى اپنى باتوں سے جھوث كومنا ديتا ہے (الله تعالى اپنى باتوں سے جھوث كومنا ديتا ہے (الله تعالى اپنى باتوں سے جھوث كومنا ديتا ہے (الله تعالى الله آمُرَيْقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبّا ثَوَانَ يَشَوّا اللهُ يَغْتِوْعَل تَلِيكَ \* وَيَمْهُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِيثُ الْحَقَّ بِكِلِمْتِهُ إِنَّهُ

وعظ و تصیحت اور تبلغ و وعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگانا البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتے داری ہے اس کا کاظ کرو' تم میری وعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو تہ تمہاری مرضی۔ لیکن مجھے ایڈا تو نہ پنچاؤ اور پنچانے سے تو باز رہو' تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری و قرابت کے ناطے مجھے ایڈا تو نہ پنچاؤ اور میرے درائے کا رو ڑہ تو نہ بنو کہ میں فریشۂ رسالت اوا کر سکوں۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے اس کے معنی کے بیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البخاری نفسیسر سووۃ بیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت (رشتہ داری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحیح البخاری نفسیسر سووۃ البشودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیٹینا حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے اس سے مجبت'اس کی تعظیم و تو قیر جزوائیان ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کی تحریم اور حفاظت کی تاکید فرمائی ہے کہی احدود کر دیا ہے 'حضرت علی ہوائی و آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے 'حضرت علی ہوائی و آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا ہے 'حضرت علی ہوائی و اور اللی اختیا رات سے متصف مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفار مکہ سے اپنچ گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نمایت و رائی اختیا کی تعلی ہوائی اور دھنرت حسن من مرائی مقال مقدود کر دیا ہے 'حضرت علی ہوائی کی مجبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نمایت ہو بیت ہو تبلی تھی ہوائی اور حضرت قائمہ میں نہیں آیا تھا۔ یہی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی حضرت علی ہوائی اور حضرت قائمہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی حضرت علی ہوائی اور حضرت قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی حضرت علی ہوائی اور حضرت قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی جس نہی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی جس کی جس نہی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی حضرت علی ہوائی اور حضرت قائم نہیں آبا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی جس نہی قائم نہیں ہوا تھا۔ یعنی آبھی وہ گھرانہ کی جس نہی قائم نہیں آبات ہوں کیا جاتا ہے۔

- (۱) لیخی اجرو ثواب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کاار تکاب ہے۔
  - (۲) اس کیے وہ پردہ پوشی فرما آباور معاف کر دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔
- (٣) لینی اس الزام میں اگر صدافت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مهرلگا دیے 'جس سے وہ قرآن ہی محو ہو جا آجس کے گھڑنے کا انتساب آپ کی طرف کیاجا تا ہے 'مطلب میر ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔
- (٣) یه قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ مکذبین کا دعویٰ ہے ) تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالٹا ، جیسا کہ اس کی

عَلِيْهُ كَنِلَاتِ الصُّدُورِ @

وَهُوَالَذِي يَقِبُلُ التَّوْرَبَةَ عَنْ عِبَادِةٍ وَيَعَقُوْا عَنِ السَّيِّالِ وَيَعْلُو اعْنِ السَّيِّالِ وَ وَيَعْلُوُ الْقَعْلُونَ ۞

وَيَسْتَجِينُ النِيْنَ امْنُواوَعِلُواالطّيلَاتِ وَيَزِيدُ هُمُوسِّنَ فَصْلِهِ وَالْكُورُونَ لَهُوْعَنَاكِ شَدِيدٌ ۞

وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواْ فِى الْأَرْضِ وَلِلرِنُ يُنْزِلُ يِقَدَرِ مَّا يَشَأَ الرَّاتُهُ بِعِبَادِهِ خَيِئرُّ بَصِيُرٌ ۞

وَهُوَالَّذِي يُنِزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَظُوا وَيُشْرُرُحُمَّتَهُ

ثابت ر کھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ (۲۳) وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے (ا) اور گناہوں سے در گزر فرما تا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو (سب) جانتا ہے۔ (۲۵)

ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے (۲) اور انہیں ایخ فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے-(۲۲)

اگر اللہ تعالی اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد (۳) برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما یا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ (۲۷) اور وہی ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے (۳) اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے برساتا ہے (۳)

عادت ہے۔

(۱) توبہ کامطلب ہے 'معصیت پر ندامت کااظمار اور آئندہ اس کونہ کرنے کاعزم- محض زبان سے توبہ توبہ کرلیٹایا اس گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کااظمار کیے جانا' توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزا اور نداق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرما تاہے۔

(٣) لیعنی ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی خواہشیں اور آرزو ئیں پوری فرما تا ہے۔ بشرطیکہ دعا کے آواب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے 'کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہو تا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے 'صحوا' بیابان میں گم ہو جائے اور وہ ناامید ہو کر کسی ورخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے' اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرح میں وہ غلطی کر جائے''۔ (صحیح مسلم' کتاب التوبیة' بیاب فی المحض علی التوبیة' والف حدمہا)

(٣) لیعن اگر اللہ تعالی ہر شخص کو حاجت و ضرورت سے زیادہ یکسال طور پر وسائل رزق عطا فرمادیتاتواس کا بیجہ یہ ہو ٹاکہ کوئی کسی ماتحق قبول نہ کرتا 'ہر شخص شرو فساداور بغی دعدوان میں ایک سے بڑھ کرایک ہو تا بجس سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب ناامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس (٣) جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مفید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب ناامیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعمت کا صحیح احساس بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی کہی ہے کہ بندے اللہ کی

وَهُوَ الْوَلَّ الْحَبِيْدُ ۞

وَ مِنَ النِّتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَ فِيْهِمَا مِنْ ذَائِةً وَهُوَ عَلْ جَمُوهِ مُهِلَا اِيشَاءُ تَدِيرُةٌ ۞

ۅؘٮۧٵڝۜٵڮؙؙؙؙؙؙؙؙؙۄؙۺؿۼڡؽؽؾۊڣۼٵٚڰٮۜڹؾؙٵؽڮؽڵۄؙۯؽۼڠؙۉٳ ۘۼؿؙڲؿؿؙڕۛۛ۞

وَمَآ اَنْتُوبِمُعْجِزِينَ فِي الْاَرْضِ ۖ وَمَالَكُونِينَ دُونِ اللَّهِ مِنْ

کارساز اور قابل حمدو ثنا- <sup>(۱)</sup> (۲۸)

اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جائداروں کا پھیلانا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کردے۔ (۲۹) مصبتیں پہنچتی ہیں وہ تممارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے 'اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرمادیتا ہے۔ (۳۰)

اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو<sup>، (۳)</sup>

نعمتوں کی قدر کریں اور اس کاشکر بجالا ئیں۔

(۱) کارساز ہے' اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرما تا ہے' انہیں منافع سے نواز تااور شرور و مملکات سے ان کی حفاظت فرما تا ہے۔ اپنے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراواں پر قابل حمد و ثنا ہے۔

(۲) وَآبَّةِ (زمین پر چلنے پھرنے والا) کالفظ عام ہے 'جس میں جن و انس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں 'جن کی شکلیں ' رنگ' زبانیں ' طبائع' اور انواع و اجناس ایک دو سرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر پھلے ہوئے ہیں۔ ان سب کواللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔

(۳) اس کا خطاب اگر اہل ایمان ہے ہو تو مطلب ہو گا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں اور پچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے' معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گی۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ "مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و حزن پنچتا ہے 'حتیٰ کہ اس کے پیر میں کا ٹا بھی پہھتا ہے تو
اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے "- (صحیح بنجادی 'کتاب المصرصلی 'باب ماجاء فی
کفار ۃ المصرض مسلم 'کتاب البر' باب ثواب الموثمن فیما یصیب من مرض اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہو
کفار ۃ المصرض مصائب دنیا پہنچتے ہیں 'یہ تممارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے عالاں کہ اللہ تعالی بہت سے گناہوں سے تو
درگزر ہی فرما دیتا ہے بعنی یا تو بھیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے ۔ یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا ۔ (اور عقوبت و تعزیم میں آذیر '
یہ بھی ایک گونہ معافی ہی ہے) جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ۔ ﴿ وَلَوْيُوْوَاخِدُ اللهُ الكاسَ بِمَا كَسَمُوْا مَا تَرَكَ عَلیٰ ظَاهِرِهَا مِنْ
دَ آئِکَةٍ ﴾ (فاطر '8م) "اگر اللہ تعالی لوگوں کے کرتو توں پر فور آ مُواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ
د آئِکَةٍ ﴾ (فاطر '8م) "اگر اللہ تعالی لوگوں کے کرتو توں پر فور آ مُواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ

(٣) یعنی تم بھاگ کر کسی ایسی جَلَّه نہیں جا کتے کہ جہال تم ہماری گرفت میں نہ آسکویا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا

## ٷڸؠۜٷڷانَصِي<u>ُرٍ</u> ۞

وَمِنُ اليِّيةِ الْبَوَادِ فِي الْبَحْدِ كَالْأَعْلَامِ ۞

ٳڽؙڲؿٲؙؿؙؿڮڹٳڷڗؚۼۘٷؘؿٞڟڶڷڹؘۯۘۘۘۏٳڮۮٷڶڟۿڕ؋ٝٳؾٛؠٛٙڎڶڮ ڵٵؽڿؚڷؚڴؚڷۣڝؘڹ*ؾ*ٳ؞ۺػٷڕڞٚ

ٱۏؙؽؙٷڣؚڰؙؿؘؠؚمَا كَسَبُواوَيَعْفُ عَنُ كِتِيْرٍ ۗ

وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي الْيِقِنَا أَمَالَهُمُومِّنُ تَعِيْصٍ ۞

فَمَّٱاُوْتِيْتُهُ مِّنْ تَتَّىُّ فَمَتَاءُ الْحَيُوةِ اللَّهُ ثَيَا "وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَابْغِي لِلَّذِيْنَ الْمَثُوا وَعَلَى رَبِّهِهُ يَتَوَكَّلُونَ ۞

تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار-(۳۱)

اور دریا میں چلنے والی رہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں-<sup>(ا)</sup> (۳۲)

اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمند روں پر رکی رہ جائیں-یقینا اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں-(۳۳)

یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے''' وہ تو بہت ہی خطاؤں ہے درگزر فرمایا کرتا ہے۔''' (۳۴) اور ٹاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھڑتے ہیں'' وہ معلوم کرلیس کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ (۵) تو تمہیں جو پچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا پچھ یو نمی سا اسباب ہے''' اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس ہے بدرجہ بہتر (۲) اور پائیدار ہے' وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اینے رب بی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔(۳۲)

چاہیں'اس سے تم نی جاؤ۔

(۱) المجوَادِ يا الجَوَادِي جَادِيَةٌ (چلنے والی) کی جمع ہے 'جمعنی کشتیاں' جہاز' یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمند روں میں پہاڑوں جیسی کشتیاں اور جہازاس کے حکم سے چلتے ہیں' ورنہ اگروہ حکم دے توبیہ سمند روں میں ہی کھڑے رہیں۔

(۲) لیعنی سمند رکو تھم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آجائے اور بیران میں ڈوب جا کیں۔

(٣) ورنه سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔

(۴) کیعنی ان کا انکار کرتے ہیں۔

(۵) کینی اللہ کے عذاب سے وہ کمیں بھاگ کرچھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔

(۱) کیعنی معمولی اور حقیرے' چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو' اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا' اس لیے کہ بیہ عارضی اور فانی ہے۔

(۷) کیعنی نیکیوں کاجواجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گاوہ متاع دنیا ہے کہیں زیادہ بهتر بھی ہے اور پائیدار بھی' کیوں کہ اس کو زوال اور فنانئیں'مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو' ایسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔

ۗ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَلَّبَتِ الْإِنْتِرِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَامَا غَفِمُواهُوْيَغُفِرُونَ ۞

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوالِرَيِّهِوُ وَاَقَامُواالصَّلْوَةٌ وَامْرُهُمُ شُوْلِي بَيْنَهُمُّ وَمِثَارَنَقُنْهُ وُنْيُفِعُونَ ۞

اور كبيره گنابول سے اور بے حيائيوں سے بچتے ہيں اور غصے كے وقت (بھی) معاف كرديتے ہيں۔ (۱۱) اور نماز كى اور اپنے رب كے فرمان كو قبول كرتے ہيں (۱۲) اور نماز كى پابندى كرتے ہيں (۱۳) اور ان كا (ہر) كام آلب كے مشورے سے ہوتا ہے (۱۲) اور جو ہم نے انہيں دے ركھاہے اس ميں سے (جمارے نام پر) ديتے ہيں۔ (۲۸)

(۱) یعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انقام اور بدلہ لینا۔ جس طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ «مَاانْتَهَمَ لِنَفْسِهِ فَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَات اللهِ». (السخاری کتاب الأدب باب مساعدته صلی الله علیه وسلم للاقام "نبی مُنْتَیَّتِهُ باب یسرواولا تعسروا مسلم کتاب الفضائل باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاقام "نبی مُنْتَیَّتُهُ نے اپنی ذات کے لیے بھی بدلہ نہیں لیا ہاں اللہ تعالی کی حرمتوں کا تو ژا جانا آپ کے لیے نا قابل برداشت تھا"۔

- (۲) کیعنی اس کے تھم کی اطاعت'اس کے رسول کا نتاع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں۔
- (۳) نماز کی پابندی اور اقامت کالطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ مرب سیدین نہ

(٣) شُورَیٰ 'کالفظ ذِخْرِیٰ اور بُشْرِیٰ کی طرح به ب مفاطہ سے اسم مصدر ہے۔ لین اٹل ایمان ہراہم کام باہمی مثاورت سے کرتے ہیں 'اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سیجھتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تھم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو (آل عمران ۱۵۹) چنانچہ آپ جنگی معالمات اور ویگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر واللہ جب نیزے کے وار سلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی امر معاملے کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے۔ حضرت عمر واللہ جب نیزے کے وار علی خلاء 'زیر' سعد اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان واللہ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس تھم اور تاکید سے ملوکیت کی تردید اور جمہوریت کا انہت کرتے ہیں۔ عالی نکہ مشاورت کا انہتمام ملوکیت میں بھی ہو تا ہے۔ بادشاہ کی بھی مشاورت ہو تا ہے۔ اس لیے اس آیت سے ملوکیت کی نفی قطعانہیں مجول سے علاوہ ازیں جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سیجھنا کیسر غلط ہے۔ مشاورت ہر کہ و مہ سے نہیں ہو سکتی نئی قطعانہیں ضرورت ہی ہے۔ مشاورت کا مطلب ان لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جو اس معاملے کی نزاکتوں اور ضرور توں کو سیجھتا ہیس مشورہ درکار ہو تا ہے۔ جسے بلڈنگ 'بل وغیرہ بنانا ہو تو 'کسی تاگہ بان 'ورزی یا رکشہ ڈرا یور سے نہیں' کی مرض کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا 'کسی مرض کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہو گی تو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا 'حب کہ جمہوریت میں اس کے برعل مرافور سے کی ضرورت ہو گی تو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا 'جب کہ جمہوریت میں اس کے برعل مرافع شخص کو مشورے کا اٹال سیجھا جاتا ہو ہو کہ ورااان رجوع کیا جائے گا 'جب کہ جمہوریت میں اس کے برعل میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو طب و حکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا 'جب کہ جمہوریت میں اس کے برعل مشاورت کی ضرورت کا کائل سیجھا جاتا گا ہو جب کہ جمہوریت میں اس کے برعل میں مشورہ کی و مشورے کانائی سیجھا جاتا گیں جمہوریت کی مرف کے بارے میں مشورہ کی طرف

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغَي مُمْرِينُتَعِرُونَ 🕾

وَجَزْوُاسَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ تِتَثْلُهَا ۚ فَمَنَّ عَفَاوَاَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى الله ٞ اِنَّهُ لَايُجِبُ الطُلِمِيْنَ ۞

وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعُ لَا ظُلْمِهِ فَأُولِيِّكَ مَا عَلَيْهِمْرِسُنُ سَبِيْلِ أَنْ

إِنْهَاالسَّمِينُلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولِيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمُّ ۞

وَلَمَنُ صَبَرَوَغَغَمَ إِنَّ ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿

وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ قَالِيّ مِنْ اَعَدِهُ وَتَكَى الظّلِمِيْنَ لَتَازَا وُاالْعَذَابَ يَقُوْلُونَ هَلِ إِلَى مَرّقِ مِنْ سَيْدٍلٍ ۞

اورجب ان پر ظلم (و زیادتی) ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ (۱) (۳۹)

اور برائی کابدلہ ای جیسی برائی ہے' (") اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرلے اس کا جر اللہ کے ذہ ہے' (فی الواقع) اللہ تعالیٰ ظالموں ہے محبت نہیں کرتا۔ (۴۸) اور جو مخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔ (۱۳) بیر راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دو سروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے بھریں' یمی لوگ بس جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۳۲)

یں میں سے اور معاف کردے یقیناً یہ بری اور معاف کردے یقیناً یہ بری ہمت کے کاموں میں سے (ایک کام) ہے۔ (۴۳)

اور جے اللہ تعالی بہکادے اس کااس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں'اور تو دیکھے گاکہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کمہ رہے موں گے کہ کیاواپس جانے کی کوئی راہ ہے۔(۴۴)

پڑھ' بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکوں سے میسربے خبرہو- بنابریں مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات' تحکم اور دھاندلی کے سوا کچھ نہیں' اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگانے سے سوشلزم مشرف بہ اسلام نہیں ہو سکتا' اسی طرح "جمہوریت" میں "اسلامی" کی پیوند کاری سے مغربی جمہوریت پر خلافت کی قبار است نہیں آ سکتی-مغرب کا بیہ پودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پہنپ سکتا۔

(۱) یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں 'اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ' تاہم قدرت کے باوجودوہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ والے دن اپنے خون کے بیاسوں کے لیے عفو عام کا اعلان فرمادیا 'حدیبیہ میں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کر دیا 'جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی' لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا' اس یہودیہ عورت کو آپ نے کچھ نہیں کما جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا' جس کی تکلیف آپ دم واپسیں تک محسوس فرماتے رہے 'صلی اللہ علیہ وسلم (ابن کیشر)

(۲) یہ قصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کابدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کماگیاہے۔

وَتُوَامُهُمُ يُعُوضُونَ عَلَيْهَا لَحْشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِ يَنْظُرُونَ مِنَ طَرْفٍ خَفِيْ وَقَالَ الّذِيْنَ امْنُوْلَانَّ الْخِيرِيْنَ الْذِيْنَ خَمُوْلَا اَنْشُكُمْ وَالْفِيدِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةُ الْزَانَ الظّلِيدِيْنَ فِي عَذَابٍ مُقِيْمِ ۞

وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُ هُوَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَنْ ثُفُولِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلِ ۞

ٳڛٛڿؠؽؙٷٳڵڔؘێڴۯؾؚڽٛڰؽؚڸٲڽؙؾٳڷؽؘؽۉ۠؆ؙٛڒ؆ٞڎؘڵ؋ڝؘٙۨۨٲڵؾؖ ٵڶڴۄ۫ؾڹؙۺؙڵۼٳڲٷؠڽۮؚۊٞٵڵڴۄؿۺؙڹٞڲؠ۬ڕ۞

فَإِنْ أَغُرِضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِينَظًا أِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَاتَّا

اور تو انہیں دیکھے گاکہ وہ (جنم کے) سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گئ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاو رکھو کہ یقینا ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ (ا) (۴۵)

ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیس اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔(۳۹)

اینے رب کا تھم مان لواس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہٹ جانا ناممکن (۳) ہے، حمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ (۳)

اگر یہ منہ کھیرلیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگسبان بناکر

(۱) لیعنی دنیا میں سے کافر ہمیں ہوقوف اور دنیوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے' جب کہ ہم دنیا میں صرف آخرت کو ترجیح دیتے تھے اور دنیا کے خساروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خسارے سے کون دوچار ہے۔ وہ جنہوں نے دنیا کے عارضی خسارے کو نظرانداز کیے رکھااور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھااور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں' جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔

(۲) لینی جس کو رو کرنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

(٣) یعنی تمهارے لیے کوئی ایس جگہ نہیں ہوگی ہم جس میں تم چھپ کرانجان بن جاؤ اور پہچانے نہ جاسکویا نظر میں نہ آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ اَيْنَ الْمَعَنَّ \* كَلَّا لَاوَذَدَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِنِ إِلَيْنَ الْمَعَنَّ \* رال قیامہ نہ اس دن آسکو جیسے فرمایا ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ اَيْنَ الْمَعَنَّ \* كَلَّا لَاوَذَدَ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِنِ إِلَيْنَ أَنْ الله الله عَلَى الله وَلَى الله فرار نہیں ہوگی اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہو گا' یا تکیر جمعنی انکار ہے کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو کے کیوں کہ ایک تو وہ سب لکھے ہوئے ہوں گے وہ سرے فود انسان کے اعضا بھی گواہی دیں گے۔ یا جو عذاب تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا جائے گاتم اس عذاب کا انکار نہیں ہو گا۔

إِذَاآذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِثَارَحُةٌ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصُبُّهُمُ سَيِّئَةٌ ، بِمَاقَدَّمَتُ اَيْدِيْمُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۞

ڽؿڮٷڵڬٳ۩؆ڟۅؾؚۘۅٙٲڵۯۯڞؚ؞ٙۼٛڷؾؙ؆ؘٳؿؿۜٵٛۼؽڡ۪ۜۘڮڸڡۜڽؙ ؿؿٵٞٵٛۄٵڬٵۊؘۑڡۜۘۻڸ؈ؙؿؿٵٞٵڷڎؙٷۯ۞ٚ

ٲۏؿؙڒٙۊؚۘڿؙۿؙؠؙڎؙۯؙۯٵڒٲۊٳڬٲٷؙڲۼۼ<u>ڶ؈ؙؿؽٵٛٷؿٙؽٵ</u>ٳۧڰ؋ؙۼڸؽۄؙ*ۨ* 

نہیں بھیجا' آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچادیناہے' (<sup>(۱)</sup> ہم جب بھی انسان کو اپنی مهریانی کا مزہ چکھاتے <sup>(۲)</sup> ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے <sup>(۳)</sup> اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ ہے کوئی مصیبت <sup>(۳)</sup> پہنچی ہے تو بے شک انسان ہڑا ہی ناشکراہے۔ <sup>(۵)</sup>

آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے' وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے '' جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ (۴۹)
یا انہیں جمع کر دیتا ہے <sup>(2)</sup> بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جے

- (۱) جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ هُدُهُمْ وَلِیْنَ اللهٔ یَهْدِی مَنْ تَلِیْکَ اُور ﴿ فَاتَمْا َلَیْکَ اللهٔ یَهْدِی مَنْ تَلِیْکَ اللهٔ وَعَلَیْنَا الْجِسَانُ ﴾ (الوعد ۲۰۰۰) ﴿ فَذَکّرٌ اِنْسَالُنْتُ مُذَکِّرٌ الله الله عَلَیْهِمُ بِمُصَیْمِطِو ﴾ (المعاشیة ۲۰۰۱) ان سب کا مطلب بیہ ہے کہ آپ مَنْ اَلَیْنَ مانیں نہائیں 'آپ مطلب بیہ ہے کہ آپ مُنْ اَللهٔ کا پینچا دیں 'انیں نہائیں 'آپ سے اس کی بازپرس نہیں ہوگی کیوں کہ ہدایت دیتا آپ کے اختیا رہیں ہے 'بیہ صرف الله کے اختیا رہیں ہے۔
  - (۲) کیعنی وسائل رزق کی فراوانی'صحت وعافیت' اولاد کی کثرت' جاه و منصب وغیرہ-
- (۳) کینی تکبراور غرور کااظمار کرتا ہے' ورنہ اللہ کی نعتوں پر خوش ہونایا اس کااظمار ہونا' ٹاپیندیدہ امر نہیں' کیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر ہونہ کہ فخرو ریا اور تکبر کے طور پر -
  - (۴) مال کی کمی' بیاری' اولاد سے محرومی وغیرہ-
- (۵) لینی فورا نعتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور منعیم (نعتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ ، وإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لاَّ حَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ (صحیح مسلم ' کتاب الزهد؛ باب المؤمن آمرہ حیر کله)
- (۱) لیعنی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی تدبیر چلتی ہے' وہ جو چاہتا ہے' ہو تا ہے' جو نہیں چاہتا' نہیں ہو تا۔ کوئی دو سرااس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت واختیار نہیں رکھتا۔
- (۷) لیعنی جس کو چاہتا ہے ' ند کراور مونث دونوں دیتا ہے۔اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے۔ دو سرے' وہ جن کو صرف بیٹیال' تیسرے وہ جن کو بیٹے' بیٹیاں دونوں اور چوتھے' وہ جن کو بیٹا

قدِيْرٌ ⊙

وَمَاكَانَ لِيَشَرِ اَنْ كُيُّلِمُهُ اللهُ الاوَحْيَّااَ وَمِنْ وَرَآ بِي حَبَابٍ اَوْيُوْسِلَ سُوْلًا لَمُنْفِي إِذْنِهِ مَايِشَا أَمُّرَاتُهُ عَلِيَّ خَكِيْمُ ۗ

ۅؘڲٮٚٳڮۘٲۅۜٛڞؽێٵٙٳؾڮٷۅؙڲٵۺٞٲڡؚٞۯڹٲ؆ؖڷؿٛؾٮۜؽ۫ڔؽؙ؆ٵڰؚؾڹٛ ۅؘڮٵٳ۠ۮؿؠٵڽؙۅٙڸڮڽ۫ڿڡٙڵؽۿٷڗٳڡۧۿؚۮؚؽؠ؋ڝؘٛؿٛؿٲؖۼ؈۠ۼؚٵۄؾٵ ۅؘٲؾؙڬؘڵؾؘۿڮؽٙٳڸڝؚڗٳۅڶۺؾؘڡؿؠۄ۞

چاہے بانجھ کر دیتا ہے' وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والاہے-(۵۰)

ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگرومی کے ذرایعہ یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کو بھیج اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی (الکرے ، بیشک وہ برتر ہے حکمت والاہے -(۵۱)

اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے روح کو آبارا ہے' (۳) آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے؟ (۳) لیکن ہم نے اسے نور بنایا' اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جے چہن ' ہوایت دیتے ہیں' (۳) بیشک آپ راہ راست

نہ پیلی۔ لوگوں کے درمیان سے فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے' اس تفاوت اللی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیداکیا' ان کا باپ ہے نہ مال۔ ۲- حضرت حواکو آدم علیہ السلام سے بینی مرد سے پیداکیا' ان کی مال نہیں ہے۔ ۳- دور باتی کی مال نہیں ہے۔ ۳- دور باتی کی مال نہیں ہے۔ ۳- دور باتی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فَشَنْحَانَ اللهِ الْعَلِيْمِ الْقَدِيدِ (ابن کیر)

(۱) اس آیت میں وحی اللی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی ہے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے- دو سری 'پردے کے پیچھے سے کلام کرنا' جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کیا گیا- تیسری' فرشتے کے ذریعے اپنی وحی جمیجنا' جیسے جرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغیمروں کو سناتے رہے-

(۲) رُوح سے مراد قرآن ہے۔ لیعن جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے رہے 'ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ۔ ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمرہے۔

(٣) کتاب سے مراد قرآن ہے الیعن نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور ای طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبرتھ جو شریعت میں مطلوب ہیں۔

(م) لین قرآن کو نور بنایا' اس کے ذریعے سے اپنے بندول میں سے ہم جے چاہتے ہیں' ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔

عِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَمَافِي الْرَفِينُ ٱلْآرَاكِي اللوتَصِيْرُ الْأَمُوْرُ ۞



حِراللوالرَّحْلِن الرَّحِيْمِ٥

حَمَّةُ أَن وَالْكِتْبِ النَّهِيْنِ أَنْ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُوْمًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُورُ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِنَ الْمِرْالْكِتْبِ لَدَيْنَالْعَلِيُّ خَكِيْرٌ ۞

کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ (۵۲) اس الله کی راه کی <sup>(۱)</sup>جس کی ملکیت میں آسانوں اور زمین

کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوشتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۵۳)

سور و زخرف کی ہے اور اس میں نواس آیتیں ہیں اور سات رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نهایت رحم والاہے۔

حم-(۱) قتم ہے اس واضح کتاب کی-(۲) ممن اسكوعرفي زبان كاقرآن بنايا ب (ملكم متم سجه او-(m) یقیناً بیا لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حكمت (۲) والى ہے- (۲م)

مطلب میہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب ہدایت کی نیت سے بڑھتے' سنتے اور غورو فکر کرتے ہیں' چنانچہ اللہ ان کی مدد فرما پاہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جوانی آئکھوں کو ہی بند کرلیں' کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل و فہم کو ہی بروئے کارنہ لا کیں تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے' جیسے فرمایا۔ —﴿ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ امْنُوْاهُدٌى تَوشِهَا أَوْتُوَ الَّذِينَ لَايُونُونُونَ فَأَذَا نِهِمُ وَقُرُونُهُ وَعَلَيْهِمْ عَنْ أُولَدِكَ يُعَلَّدُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (سورة ثم السجدة ٣٣٠)

- (۱) یہ صراط منتقیم' اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس رائے کی عظمت و فحامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔
- (۲) لینی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہو گا' اس میں سخت وعید ہے' جو مجازات (جزاو سزا) کو منتلزم ہے۔
- (۳) جو دنیا کی قصیح ترین زبان ہے' دو سرے' اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے' اننی کی زبان میں قرآن ا ہارا ٹاکہ وہ سمجھنا جاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔
- (م) اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کابیان ہے جو ملاء اعلیٰ میں اسے حاصل ہے باکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ممحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کاوہ مقصد حاصل کریں جس

اَفَنَضُرِبُ عَنَكُوالدِّ كُوصَفْ النَّ كُنْ تُوْفَوُمُ المُسُوفِينَ

وَكُوُ ارْسُلْنَا مِنْ بَيْتِي فِي الْأَوَّ لِيْنَ ۞

وَمَا يَاثِيهُمُ مُرِّنُ نَبِيٍّ إِلَّا كَانْوُالِهِ يَسْتَهُوٰءُوُنَ ۞

فَأَهُلَكُمْنَآالَشَدَّمِنُهُمُ مِنْطُشُاقِّمَضٰى مَثَلُ الْأَقَلِينَ ۞

وَلَهِنُ سَأَلَتُهُمُّ مِّنُ حَنَىَ التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۞

الَّذِي جَعَلَ لَكُوالْزُرْضَ مَهْدًا رَّجَعَلَ لَكُوْ فِيهَا أُسُلِاً لَعَكَّكُو

کیا ہم اس تھیحت کو تم ہے اس بنا پر ہٹالیس کہ تم حد ہے گزر جانے والے لوگ ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے-(۲)

جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ (۷)

پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں <sup>(۲)</sup>کو تباہ کرڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۸)

اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب میں ہو گا کہ انہیں غالب و دانا (اللہ) نے ہی (۳) پیدا کیا ہے-(۹)

وہی ہے جس نے تمہارے کیے زمین کو فرش (بچھونا)

ك ليه ات ونيامين الماراكياب أمِّ الكِتابِ عمرادلوح محفوظ ب-

(۱) اس کے مختلف معنی کے گئے ہیں مثَلُا-ا-تم چوں کہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مھرہو 'اس لیے کیاتم ہے گمان کرتے ہو کہ ہم تہمیں وعظ و نصیحت کرناچھوڑ دیں گے ؟۲- یا تہمارے کفراو را سراف پر ہم تہمیں کچھنہ کہیں گے اور تم ہے درگزر کرلیں گے۔۳- یا ہم تہمیں ہلاک کردیں اور کمی چیز کا تہمیں تھم دیں نہ منع کریں۔ ہم۔ چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو 'اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کردیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کالطف و کرم ہے کہ اس نے خیراور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا 'اگر چہ وہ اعراض و انکار میں حدسے تجاوز کررہے تھے 'ناکہ جس کے لیے ہدایت مقد رہے وہ اس کے ذریعے ہدایت اپنے لیے اور جن کے لیے مدایت مقد رہے وہ اس کے ذریعے ہدایت اپنے اور جن کے لیے مدایت مقد رہے وہ اس کے ذریعے ہدایت اپنے اور جن کے لیے مدایت مقد رہے وہ اس کے ذریعے مدایت اپنے ہوائے۔

- (٢) ليعنى ابل مكه سے زيادہ زور آور تھ' جيسے دو سرے مقام پر فرمايا﴿ كَانْتُوْاَكُنْزُ مِنْهُمُ وَاَشَدَّ تُوَّةٌ ﴾ (الممؤمن ٨٢)"وه ان سے تعداد اور قوت ميں کميں زيادہ تھے"۔
- (٣) لینی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے- اس میں اہل کمہ کے لیے تہدید ہے کہ چیلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو کمیں- اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصررہے تو ان کی مثل یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے- ہلاک کردیے جائیں گے-
- (۴) کیکن اس اعتراف کے باوجود انمی مخلو قات میں ہے بہت سول کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک تھمرالیا ہے۔اس میں ان کے جرم کی شناعت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت و جمالت کا اظہار بھی۔
- (۵) اییا بچھونا' جس میں ثبات و قرار ہے' تم اس پر چلتے ہو' کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو' بھرتے ہو'

تَهُتَدُونَ 🛈

وَالَّذِي ُ نَوْلَ مِنَ التَّمَا لِمَا مُؤْفِقَدَ إِنَّا أَنْفُونَا لِهِ بَلْدَةَ مَّيْتًا ﴿ كَالْكَ عُنْرَ عُولَ التَّمَا لَا مُؤْفِقَا إِنَّا أَنْفُونَا لِهِ بَلْدَةَ مَيْتًا ﴿ كَالْكَ عُنْرَ عُونَ التَّمَا لَا مُؤْفِقًا لِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

وَالَّذِيُ خَلَقَ الْاَثْوَا بَرَكُلُهَا وَجَعَلَ لَكُوْمِنَ الْغُلْكِ وَالْاَثْمَامِ مَاتَثَكِيُونَ ۞

لِتَسْتَوَا عَلَىٰ ظُهُوْرِهِ ثُقَرَتَنَا كُوُوانِعْمَةَ رَصِّكُوْرَادَا اسْتَوَيَّتُوُ عَلَيْهُ وَتَقُولُوا سُبُحٰنَ الَّذِي سَحَّرَلْنَا لهٰنَا اوَمَالُكُنَّا لَهُ مُغْرِينِيْنَ ﴾

بنایا اور اس میں تمهارے لیے رائے کر دیے آگہ تم راہ پالیا کرو۔ (۱۱) (۱۰)

ای نے آسان سے ایک اندازے (۲) کے مطابق پانی نازل فرمایا' پس ہم نے اس سے مردہ شرکو زندہ کر دیا۔ اس طرح تم نکالے جاؤگے۔ (۱۱)

جس نے تمام چیزوں کے جو ڑے (۳) بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے) جن پر تم سوار ہوتے ہو-(۱۲)

ناکہ تم ان کی پیٹے پر جم کر سوار ہواکرو (۵) پھراپنے رب کی نعمت کویاد کروجب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹے جاؤ 'اور کموپاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا حالا نکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی (۱) طاقت نہ تھی-(۱۳)

اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جمادیا ٹاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو۔

- (۱) تعنی ایک علاقے سے دو سرے علاقے میں اور ایک ملک سے دو سرے ملک میں جانے کے لیے راستے بنا دیئے ٹاکہ کاروباری' تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آجا سکو۔
- (۲) جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے 'کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور نیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی 'جس میں تمہارے ڈو بنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔
- (٣) کیعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے' اس طرح قیامت والے دن تہمیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔
- (۳) لینی ہر چیز کوجو ژاجو ژاجنایا 'نراور مادہ 'نبات' کھیتیاں 'کھل' کھول اور حیوانات سب میں نراور مادہ کاسلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مرادایک دو سرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اند ھیرا 'مرض اور صحت' انصاف اور ظلم 'خیراو ر شر' ایمان اور کفر' نرمی اور تختی وغیرہ۔ بعض کتے ہیں ازواج' اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کاخالتی اللہ ہے۔
- (۵) لِتَسْتُووْا بِمَغْنَىٰ لِتَسْتَقِرُوا يا لِتَسْتَعْلُوا جَم كربيه جاوَيا يره جاوَ ظُهُودِهِ مِن ضميروا حد باعتبار جنس كے ہے-
- (۲) کیعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کر تا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کران کو سواری' بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعال نہیں کر سکتے تھے' مُفونینَ بمعنی مُطِیْقینَ ہے۔

وَاِئْكَا إِلَىٰ رَبِّيَا لَكُنْقَلِمُونَ @

وَجَعَلُوْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُمُهُمُ يُنَّ ﴿

اَمِ اَتَّغَنَمَمَّا اَعَمُٰ لَٰقُ بَنْتِ وَاصْفَىٰ كُوُ بِالْبَنِيْنَ ®

وَإِذَا أُمِثْتُواَحَدُهُ هُو بِمَا فَعَوَبَ لِلرَّعْلِينِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَلَوْلِيْرٌ ﴿

اَوَمَنُ يُنَشَوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُونِي الْخِصَامِرَغَيْرُمُهِ أَنِي @

اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔ (۱۱)

اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھمرا <sup>(۲)</sup> دیا یقیناانسان تھلم کھلا ناشکرا ہے-(۱۵)

کیااللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹمیاں تو خود رکھ لیں اور تہمیں بیٹوں سے نوازا۔ <sup>(m)</sup>

(حالانکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبردی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چرہ سیاہ پڑ جا تا ہے اور وہ عمگین ہو جا تا ہے۔ (۱۷) کیا (اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں) جو زیورات میں پلیس اور جھڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟ (۱۸)

- (۱) نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ الله أَخْبَرُ کستے اور سُبنون الَّذِي ... ب لَمُنْقَلِبُونَ تَك آیت پڑھتے- علاوہ ازیں خیروعافیت كی دعا مائلتے 'جو دعاؤں كى كتابوں میں دیکھ لی جائے (صحیح مسلم كتاب الحج باب مایقول اذاركب....)
- (۲) عِبَادٌ سے مراد فرشتے اور جُزْءٌ سے مراد بیٹیاں لیعنی فرشت ،جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کران کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا بڑء مانتے تھے ، حالاں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے بڑء سے یہاں نذر نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالاکرتے تھے جس کاذکر سورۃ الانعام ، ۱۳۷ میں ہے۔
- ۳۳) اس میں ان کی جمالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھمرائی ہوئی ہے جے بیہ خود ناپئد کرتے ہیں- حالاں کہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایساہی ہو تا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہو تیں اور تمہیں وہ لڑکوں سے نواز تا-
- (٣) یُنَشَّوْا، نُشُوءٌ ہے ہے 'جمعنی تربیت اور نشود نما۔ عور توں کی دوصفات کا تذکرہ بطور خاص یہاں کیا گیا ہے۔ ۱- ان کی تربیت اور نشو فرنمازیورات اور زینت میں ہوتی ہے ' یعنی شعور کی آئکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزااور جمال افروز چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ مقصد اس وضاحت ہے ہے کہ جن کی حالت سے ہے 'وہ تو اپنے ذاتی معاملات کے درست کرنے کی بھی استعداد و صلاحیت نہیں رکھتیں۔ ۲- اگر کسی سے بحث و تحرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے دفطری خالف کے دلائل کا تو ڈہی کر علی ہیں۔ یہ عورت کی وہ دو فطری کم فروریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عور توں پر ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں۔ سیات سے بھی مرد کی ہے برتری واضح ہے'

وَجَعَلُواالْمَلَيِّكَةَ الَّذِيْنَ هُوْءِلِمُ الرَّحْلِن إِنَاثُا الْشَهِدُوا حَلْقَهُوْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُو وَيُشَالُونَ ﴿

وَقَالُوَالُوْشَكَاءُ الرَّحْمُنُ مَاعَبُدُنُهُمْ مَالَهُمُو بِنالِكَ مِنْ عِلْمِوْ إِنْ هُمُو اِلَايَخُرُمُونَ ۞

آمُرُانَيْنَا فُهُمُ كِتْمُامِّنُ مَّبُلِهِ فَهُمْ رِهِ مُسُمَّشِكُونَ ®

بَلُقَالُوَالِكَامَبُدُنَّا الْمَاءَنَاعَلُ المَّةِ وَالْمَاعَلُ الْطِيمِرُ مُهَنَّدُونَ @

اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عور تیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر بیہ موجود تھے؟ ان کی بیہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے (اس چیز کی) بازپرس کی جائے گی۔ (۱)

اور کھتے ہیں اگر اللہ جاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں' <sup>(۲)</sup> یہ تو صرف انکل پچو (جھوٹ باتیں) کتے ہیں-(۲۰)

کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی (اور) کتاب دی ہے جے یہ مضبوط تھاہے ہوئے ہیں۔ (۳)

(نمیں نمیں) بلکہ یہ تو کتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک فد مب پر پایا اور ہم انمی کے نقش قدم پر چل کر

کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں بینی مرد و عورت کے در میان جو فطری تفاوت ہے 'جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولادت کو زیادہ پہند کیا جاتا تھا' ہو رہی ہے۔

(۱) لیمن جزاکے لیے۔ کیوں کہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی۔

(۲) یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سمارا' یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیوں کہ ظاہرا نہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تا' نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات ہے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت ' اس کی رضا سے مثلف چیز ہے۔ ہر کام یقینا اس کی مشیت ہی ہے ہو تا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہو تا ہے جن کا اس نے تھم دیا ہے نہ کہ ہراس کام ہے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' انسان چوری' بدکاری' ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے' اگر اللہ تعالی چاہے تو کی کویہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فورا اس کا اپھر پکڑ لے' اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جبری صور تیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ و افتتیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس آزمایا جائے' اس لیے اس نے دونوں قتم کے کاموں کی وضاحت کر دی ہے' جن سے وہ راضی ہو تا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہو تا ہے' ان کی بھی۔ انسان دونوں قتم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا' اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا' لیکن اگر وہ کام جرم و معصیت کا ہو گاتو یقینا وہ اس سے ناراض ہو گاکہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے افتیار کا استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اسے واپس نہیں لے گا' البتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا۔ اس میں خالے دن دے گا۔

(٣) لینی قرآن سے پہلے کوئی کتاب ، جس میں ان کو غیراللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ یعنی اییا نہیں ہے۔ سے تھام رکھا ہے؟ یعنی اییا نہیں ہے۔

ۉڬٮ۬ٳڮػؘٮٵۧ ٱۯڛؖڵێٵڝٛٷٞؽٝڸڬ؋ٛٷۧۯێڋۣۺۜٷٞڋؽڔٳڷۘۘۘۘڒۊٙٵۛڵ ڡؙؙؿڒٷٛۄڡۧٲ؇ٳٷٚۅؘڝۮ؆ۧٲؠٚٵٷ؆ٵٷڷٲۺڎٷٳٷٷڰڵڟڿۣۄٟۿ ؿؙڠ۫ؾۮؙۏؽ۞

قُلَ اَوَلَوْجِثُنَكُوْ بِأَهْدُلَى مِثَاوَجَدُثُوْعَلَيْهِ ابْآءَكُوْ قَالُوَا اِثَا بِمَا انْسِلْنُوْ بِهِ كُوْرُونَ ۞

فَانْتَقَمُنَا مِنْهُمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَدِّبِيُنَ ۞

وَاذْقَالَ إِبْرُهِيمُ لِرَابِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّهِي بَرَّامُ وَمَّاتَعَبُدُونَ ۞

إِلَّا الَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ @

وَ جَعَلَهَاكُلِمَةً لِمَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمُ رَبُّحِمُونَ ۞

راہ یافتہ ہیں۔(۲۲) ای طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بہتی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یمی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور ) ایک دین پر پایا اور ہم تو اثنی کے نقش پاکی بیروی کرنے والے ہیں۔(۲۳)

(نی نے) کمابھی کہ اگرچہ میں تہمارے پاس اس ہے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا 'تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جے دے کر تمہیں بھیجا گیاہے۔'' (۲۳)

پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسانجام ہوا؟ (۲۵)

اور جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو' (۲۹)

بجزاس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ (۲۷)

اور (ابراہیم علیہ السلام) اس کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات <sup>(۳)</sup> قائم کر گئے ٹاکہ لوگ (شرک سے)

<sup>(</sup>۱) یعنی اپنے آباکی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پیغبر کی وضاحت اور دلیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی- یہ آیت اندھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دلیل ہے (تفصیل کے لیے دیکھئے فتح القدیر 'للشو کانی)

<sup>(</sup>۲) لینی جس نے جھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا' میں صرف اس کی عبادت کروں گا۔

<sup>(</sup>٣) لین اس کلم لا إِلهَ إِلاَ اللهُ کی وصیت اپنی اولاد کو کر گئے۔ جیسے فرمایا ﴿ وَوَضَى بِهَا آبُدهِ مُبَنِيْ و وَيَعْقُوبُ ﴾ (البقرة اس کلے کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد السلام کے بعد السام کے بعد الله کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

باز آتے رہیں۔ ''(۲۸) بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان (اور اسباب)<sup>(۲)</sup> دیا 'یماں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سانے والا رسول آگیا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹) اور حق کے پینچتے ہی ہے بول پڑے کہ ہے تو جادو ہے اور ہم اس کے مشریس۔ '''(۳۰)

اور کھنے لگے 'یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کی برے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ (۳۱) کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ (۲۱)

بَلُمُتَّعُتُ هَوُٰلِآهِ وَابَآءَهُوُحَتَّى جَآءَهُوُالْحَقُّ وَسَوُلُ بَعِيْنُ ۞

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْعَقُّ قَالُوالهٰ ذَاسِعُرٌ قَالَابِهِ كَفِرُونَ ۞

وَقَالُوَالُوَّلِا نُزِّلَ لِمُذَاالْقُرُّالُ عَلَى رَجُلٍ مِِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۞

آهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنِهُ وْمَعِيْسَتُمْ فِي

(۱) تعنی اولاد ابراہیم میں بیہ موحدین اس لیے پیدا کیے ناکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں-لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں یعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کادین تھاجو خالص توحید پر مبنی تھانہ کہ شرک پر-

(۲) یمال سے پھران نعمتوں کاذکر ہو رہاہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں یوری مہلت دی 'جس سے وہ دھو کے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔

(٣) حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں- مُبینِنٌ رسول کی صفت ہے' کھول کربیان کرنے والایا جن کی رسالت واضح اور ظاہرہے'اس میں کوئی اشتباہ اور خفانہیں۔

(٣) قرآن کوجادو قرار دے کراس کا نکار کردیا 'او را گلے الفاظ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیرہ تنقیص کی۔

(۵) دونوں بہتیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کے کاولید بن مغیرہ اور طائف کاعروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ و منصب کا حامل 'کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو' یعنی قرآن اگر نازل ہو تا تو دونوں بہتیوں میں سے کی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہو تا نہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر 'جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی سبتیوں میں سے کی ایسی ہی فالک نہیں ہیں۔

(۱) رحمت ' نعمت کے معنی میں ہے ' اور یمال سب سے بڑی نعمت ' نبوت ' مراد ہے - استفہام انکار کے لیے ہے - یعنی بید کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ اپنی مرضی سے تقییم کریں ' بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہربات کا علم اور ہر مخض کے طالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے ' وہی بھتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سرپر رکھناہے اور اپنی وحی و رسالت سے کس کو نوازنا ہے ۔

الْيَلِوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ لِيَتَتْخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَالُمُوْرُكَا وَرَحْمُتُ رَبِكَ خَيْرُتُومِّنَا يَبْمَعُونَ ۞

وَكُوْلَاآنُ ثِكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَ ثَالَجَعَلَىٰ الِمِنْ ثِيَّفُرُ بِالتَّحْمَٰنِ لِمُيُّوْتِهِمُسُعُعًا مِّنْ ضِغَةً وَمَعَلِوجَ عَلَيْمَالِطُّهُمُونَ ۞

مَلِكُنُونِكُمْ أَبُوابُاوَسُورُاعَلِيهُايَثُكُونَ 🖑

وَزُخُونًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ

نے ہی ان کی زند گائی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دو سرے سے بلند کیا ہے ٹاکہ ایک دو سرے کو ماتحت کرلے (ایک ہے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہترہے۔ (۳۲)

اور اگر میہ بات نہ ہوتی کہ تمام کوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں (۳) گے تو رحمٰن کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ اور زینوں کو (بھی) جن پر چڑھاکرتے۔ (۳۳)

اور ان کے گھرول کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگالگاکر بیٹھتے۔ (۳۴)

اور سونے کے بھی '(مم) اور بیر سب کچھ یو نئی سادنیا کی زندگی

(۱) یعنی مال و دولت 'جاہ و منصب او رعقل و فہم میں ہم نے یہ فرق و تفاوت اس لیے رکھاہے باکہ زیادہ مال والا 'کم مال والے ہے 'او نجے منصب والا چھوٹے منصب داروں ہے 'او رعقل و فہم میں حظ وا فرر کھنے والا 'اپنے ہے کم تر عقل و شعور رکھنے والا 'اپنے ہے اللہ تعالی کی اس حکمت بالغہ ہے کا نئات کا نظام بحسن و خوبی چل رہاہے - ورنہ اگر سب مال میں 'منصب میں 'علم و فہم میں 'عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا 'اس منصب میں 'علم و فہم میں 'عقل و شعور میں اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تا 'اس طرح کم تراور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالی نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہرانسان دو سرے انسان بلکہ انسانوں کا مختاج ہے 'تمام حاجات و ضروریات انسانی 'کوئی ایک شخص ' چاہے دو ارب پتی ہی کیوں نہ ہو 'ویگر انسانوں کی مدد حاصل کے بغیر خود فراہم کر ہی نہیں سکتا۔

(٢) اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ تعمیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں-

(٣) یعنی دنیا کے مال و اسباب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہو جائیں گے اور رضائے الی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر دیں گے۔

(٣) یعن بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی کیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہو تاہے-مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر فہ کورہ خطرہ نہ ہو تا تو اللہ کے سب منکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ میں تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جا کیں۔ دنیا کی حقارت اس مدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ ولئو کائتِ اللهُ نیّا تَوِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَیٰ مِنْهَا کَافِرًا شُرْبَةَ مَآءِ» (تومذی ابن ماجه کتاب الذهد، "اگر دنیا کی الله کہاں اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مجھرکے پر کی ہوتی ہوتی ہوتی ماجه کتاب الذهد، "اگر دنیا کی الله کہاں اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک مجھرے پر کی ہوتی ہوتی ہوتی کی

## عِنْدَرَتِكَ لِلْمُتَّقِدِيْنَ 🧑

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمِنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطِنًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ 🕜

وَإِنَّهُو كَيَصُكُ وْنَهُو عَنِ السَّبِيلِ وَيَعَسُبُونَ أَنَّاكُمُ مُّهُمَّكُ وُنَ ۞

حَثَىٰ إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِللَّيْتَ بَيْنِيُ وَبَيْنَكَ بُعُدَالْمُشُوقَيْنِ فِهِشَ الْقَرِيْنُ ۞

وَكَنُ تَيْفُعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ ٱلْكُوْفِي الْعَلَابِ مُشْتَوِكُونَ 🝘

أَفَأَنْتَ تُشْمِعُ الصُّمَّ أَوْتَهُدِي الْعُمْيَ وَمَنْكَانَ فِي ضَلْلٍ

کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک (صرف) پر ہیزگاروں کے لیے (ہی) ہے۔ (۳۵) اور جو مخض رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے <sup>(۲)</sup> ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ "(۳۲)

اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ ای خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (۳)
یمال تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کے گاکاش!
میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری
ہوتی (تو) بڑا براسائقی ہے۔ (۵)
اور جب کہ تم ظالم ٹھہر کچے تو تہیں آج ہرگز تم سب کا

عذاب میں شریک ہوناکوئی تفع نہ دے گا-(۳۹) کیا پس تو بسرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا

کافر کواس دنیا ہے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا"۔

- (۲) عَشَا يَعْشُوْ كَ معنى بين آنكھول كى يمارى رتوندياس كى وجە سے جو اندھاپن ہو تاہے۔ يعنى جو اللہ كے ذكر سے اندھا ہو جائے۔
- (٣) وہ شیطان 'اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہروقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے رو کتا ہے۔ یا انسان خود اسی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اسی کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔
- (۴) لینی وہ شیطان ان کے حق کے راہتے کے درمیان حاکل ہو جاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر بھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو' حتی کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یمی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں-یا کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں- (فتح القدیر)
- (۵) مَشْرِ قَيْنِ (تَتْني ہے) مراد مشرق اور مغرب ہیں۔ فَبِنْسَ الْقَرِیْنُ کا مخصوص بالذم محدوف ہے۔ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ! اَ شَيطان توبت براساتھی ہے۔ یہ کافر قیامت والے دن کے گا۔ لیکن اس دن اس اعتراف کاکیافا کدہ؟

مُبِننِ ®

فَامَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَاتَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِمُونَ ۗ

اَوْنُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمُ فَإِثَّاعَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ®

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْجَى إِلَيْكَ أَلَّكَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ شُنْعَكُونَ ۗ

ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو۔ (۱) (۴۰) پس اگر ہم تحقی یمال سے (۲) لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ (۳) یا جو کچھ ان سے وعدہ کیاہے (۳) وہ تحقیح و کھادیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ (۴۲)

پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں <sup>(۱)</sup> بیٹک آپ راہ راست پرہیں <sup>- (۱)</sup> اور یقیناً یہ (خود) آپ کے لیے اور آپ <sup>(۸)</sup> کی قوم کے لیے

- (۱) یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے 'وہ وعظ و تھیجت کے اعتبار سے بہرہ اور اندھا ہے 'تیری دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ جس طرح بہرہ سننے سے 'نابینادیکھنے سے محروم ہے 'ای طرح کھی گمراہی میں مبتلاحق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے باکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تثویش محسوس نہ کریں۔
  - (٢) ليعن تحقيم موت آجائے ، قبل اس كے كه ان پر عذاب آئے ، يا تحقيم كے سے نكال لے جائيں -
  - (۳) دنیا میں ہی 'اگر ہماری مشیت متقاضی ہوئی 'بصورت دیگر عذاب اخروی سے تووہ کسی صورت نہیں نچ سکتے۔
    - (۱۸) کعنی تیری موت سے قبل ہی 'یا مکے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب جھیج دیں۔
- (۵) لینی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں 'کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کا فرعبرت ناک شکست 'اور ذات سے دوچار ہوئے۔
  - (٢) ليني قرآن كريم كو عليه كوئي بهي اس جمثلا بارب-
    - (2) یہ فَاسْتَمْسَكُ كَى علت ہے۔
- (A) اس تخصیص کا میہ مطلب نہیں کہ دو سروں کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قرایش تھ'اس لیے ان کا ذکر فرمایا' ورنہ قرآن تو پورے جمان کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قرایش تھ'اس لیے ان کا ذکر فرمایا' ورنہ قرآن تو پورے جمان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿ وَمَا هُوَالاَ ذِكُو َ اِلْعَالِمِيْنَ ﴾ (المشعواء' ۱۲۳)'' اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایے'' اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیغام صرف رشتے داروں کوئی پنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلغ کی ابتدا اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یمال ذکر بمعنی شرف لیا ہے۔ لیمن میہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے شرف و عزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا' اس کووہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل و ہرتری پا سکتے ہیں' اس لیے ان کو چاہئے کہ اس کو اپنا کیں اور اس کے ذریعے سے دو پوری دنیا پر فضل و ہرتری پا سکتے ہیں'

نصیحت ہے اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤگے۔ (۳۴)
اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو! جنہیں ہم (۱۱) نے آپ
سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمٰن کے اور معبود
مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ (۳۵)
اور ہمنے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون
اور اسکے امراء کے پاس بھیجا تو (موسیٰ علیہ السلام نے جاکر)
اور اسکے امراء کے پاس بھیجا تو (موسیٰ علیہ السلام نے جاکر)
کماکہ میں تمام جمانوں کے رب کارسول ہوں۔ (۳۲)
پی جب وہ ہماری نشانیاں لے کر انکے پاس آئے تو وہ
بے ساختہ ان پر ہننے گئے۔ (۲۳)
اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دو سری سے بڑھی
چڑھی ہوتی تھی (۵) اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا

وَسُنَّلُ مَنُ اَرْسَلُنَا مِنُ تَبْلِكَ مِنُ تُسُلِنَا اَجْعَلُنَامِنْ دُونِ الرَّحُمُنِ الْمِلَةَ تُعَبِّدُونَ ﴿

وَلَقَدُ ٱلسُّلْنَامُوْسَى بِالْتِنَآ الْفِوْعُونَ وَمَلَاْمِهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلِمِينَ ۞

فَلَتَنَاجَآءَهُمُ بِالْتِمَنَأَاذَاهُمُ مِّنْهَايَضُعَكُونَ ۞

ۅؘۜڡٚٵؽؙڔؽڣۄؗڡٞؾؚؖڹڶؾڎۣٳڷڒۿؽٵػٛڹۯؙڝؗڶٲڠؚؿؠۜٵؗۅؘٳؘڂۮ۬ٮٚۿۄؙ ڽٳڶڡ۫ۮؘٳٮؚڷڡػڰۿؙڗؙؿۯؚڿٷڽٛ۞

(۱) پغیروں سے سے سوال یا تو اسرا و معراج کے موقع پر 'بیت المقد س یا آسان پر کیا گیا' جہاں انبیاعلیہم السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا قاتیں ہو کیں۔ یا آنباع کا لفظ محذوف ہے۔ لیعنی ان کے پیرو کاروں (اہل کتاب' یمودو فصاری) سے بوچھو' کیوں کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے پاس موجود ہیں۔
(۲) جواب یقینا نفی ہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کویہ تھم نہیں دیا۔ بلکہ اس کے بر عکس ہر نبی کودعوت توحید ہی کا تھم دیا گیا۔
(۳) خواب یقینا نفی ہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کویہ تھم نہیں دیا۔ بلکہ اس کے بر عکس ہر نبی کودعوت توحید ہی کا تھم دیا گیا۔
(۳) خواب یقینا نفی ہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کویہ تھم نہیں دیا۔ بلکہ اس کے بر عکس ہر نبی موئ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ و جاہ ہو تا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں کما تھا کہ ''میں موئ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ موٹی علیہ السلام و فرعون کا قصہ دہرایا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں حضرت نبی کریم مائی آئی کی کہم لیا' اس حضرت موٹی علیہ السلام کو بھی بہت می آزمائیوں سے گزرنا پڑا' انہوں نے صبراور عزم سے کام لیا' اس طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایڈاؤں اور ناروا روپوں سے دل برداشتہ نہ ہوں' صبراور حوصلے سے کام لیں' حضرت موٹی علیہ السلام کو بھی بہت می آزمائیوں سے گزرنا پڑا' انہوں نے صبراور عوصلے سے کام لیں' اس کی طرح بالا خرفتے و کام لیا' اس طرح آپ کی طرح بالا خرفتے و کام رانی آپ بھی جب حضرت موٹی علیہ السلام نے فرعون اور اس کے دربار پوں کو دعوت توحید دی تو انہوں نے ان ک رسول ہونے کی دلیل طلب کی' جس پر انہوں نے وہ دلا کل و معجزات بیش کیے جو اللہ نے آئیس عطا فرمائے تھے۔ جنہیں رسول ہونے کی دلیل طلب کی' جس پر انہوں نے وہ دلا کل و معجزات بیش کیے جو اللہ نے آئیس عطا فرمائے تھے۔ جنہیں دکھی کی گر کرانہوں سے وہ نشانیاں مراد ہیں جو طوفان مذکی دل' جو کیں' مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں کے بعد د

وَقَالُوْانِآيُهُ السَّاحِوُلِهُ عُلَيَّارَبَّكِ بِمَاعَهِ مَعِنْ مَكَا إِنَّنَاكُهُوْتُكُوْنَ ۞

فَلَقَا كَثَفُنَاعَنَهُمُ الْعَنَابَ إِذَاهُمُ بِنَكُثُونَ ۞

وَنَلاى ذِعُونُ فِي ُقُومِهِ قَالَ لِقَوْمِ الْيُسَ لِيُ مُلْكُ مِمْرَ وَ لَمْ لِذِهِ الْاَنْهُورُ بَعْنِي مِن عَرَقَ أَفَلانُتُبِعِرُونَ ۞

ناکہ وہ باز آجائیں۔ '' (۴۸) اور انہوں نے کہااے جادوگر! ''' ہمارے لیے اپنے رب سے ''اس کی دعاکر جس کاس نے تجھ سے وعدہ کرر کھا ''') ہے 'لقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹) پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا انہوں نے اس وقت اپنا قول و قرار تو ژ دیا۔ (۵۰)

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا <sup>(۱)</sup> اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے (محلوں کے) نیچے بیہ نہریں بہہ رہی ہیں' <sup>(۷)</sup> کیا تم دیکھتے نہیں؟(۵۱)

دیگرے انہیں دکھائی گئیں' جن کا تذکرہ سورۂ اعراف' آیات ۱۳۳۰-۱۳۵ میں گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والی ہر نشانی پہلی نشانی سے بزی چڑھی ہوتی' جس سے حضرت موٹی علیہ السلام کی صداقت واضح سے واضح تر ہو جاتی۔

- (۱) مقصدان نثانیول یا عذاب سے یہ ہو تا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آجائیں۔
- (۲) کتے ہیں اس زمانے میں جادو ندموم چیز نہیں تھی اور عالم فاضل شخص کو جادوگر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں معجزات اور نشانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ بید موکیٰ علیہ السلام کے فن جادوگری کا کمال ہے۔ اس لیے انہوں نے موکیٰ علیہ السلام کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔
- (٣) ''اپنے رب سے'' کے الفاظ اپنی مشر کانہ ذہنیت کی وجہ سے کیے کیونکہ مشر کوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے' موئی علیہ السلام اپنے رب سے یہ کام کروالو!
  - (m) کین جمارے ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ-
- (۵) اگریہ عذاب ٹل گیاتو ہم تجھے اللہ کاسچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عمد تو ژویتے' جیساکہ اگلی آیت میں ہے اور سور ہُ اعراف میں بھی گزرا۔
- (۱) جب حفزت موی علیہ السلام نے ایسی کئی نشانیاں پیش کر دیں جو ایک سے بڑھ کرایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کمیں میری قوم مویٰ کی طرف ما کل نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ہزئیت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے بیے نئی چال چلی کہ اپنے اختیار و اقدّار کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کی بے تو قیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے تاکہ قوم میری سلطنت و سطوت سے ہی مرعوب رہے۔
  - (2) اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔

بلکہ میں بہتر ہوں بہ نبیت اس کے جو بے تو قیرہے (ا) اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ (۲) (۵۲)

اچھااس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے (۲۰) یا اس کے ساتھ پراباندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔ (۲۰) اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی

مان لی (۵) یقیناً بیر سارے ہی نافرمان لوگ تھے-(۵۴) پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا- (۵۵)

پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچپلوں کے لیے مثال بنادی- (۱)

اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوشی سے) چیخنے گئی ہے-(۵۷)

اور انہوں نے کما کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ

آمُرَانَاخَنْدُيْنُ هَنَا الَّذِي مُوَمَهِيْنُ هَوَلَائِكَادُيُمِيْنُ @

فَلُوْلُٱلْقِىَ عَلَيْهِ السُّورَةُ يِّنْ ذَهَبِ اَوْجَآءَمَعَهُ الْمَلَمِّكَةُ مُقَتَّرِينِينَ ۞

فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ 🏵

فَكَمَّا اسَفُوْنَا انْتَقَمُنَامِنُهُمْ فَأَغُوثُنَّكُمْ آجُمَعِينَ 🏵

فَجَعَلْنَهُمُ سَلَفًا قَمَثَلًا لِلْلِخِرِيْنَ ۞

وَكُمَّا ضُرِبَ ابْنُ مُرْيَعُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ @

وَقَالُوۡاءَ الِهَتُنَاخَيُرُ ٱمۡرُمُوۡمَاضَرَبُوۡهُ لَكَ اِلَّاحِبَ الْأَبَلُ

- (۱) أَمْ اضراب كے ليے يعنى بَلْ (بلكه) كے معنى ميں ہے، بعض كے نزديك استفهاميه بي ہے-
  - ۲) مید حضرت موئی علیه السلام کی لکنت کی طرف اشاره ہے جیسا که سور و طه میں گزرا-
- (۳) اس دور میں مصراور فارس کے بادشاہ اپنی امتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے'اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیرس ڈال دی جاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام کے بارے میں کما کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تواس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔
- (٣) جو اس بات كى تقىدىق كرتے كه يه الله كارسول ہے يا بادشاہوں كى طرح اس كى شان كو نماياں كرنے كے ليے اس كے ساتھ ہوتے۔
- (۵) کینی آسْتَخَفَّ عُفُولَهُمْ (ابن کیر)اس نے اپی قوم کی عقل کو ہلکا سمجھایا کر دیا اور انہیں اپی جمالت و صلالت پر قائم رہنے کی ٹاکید کی 'اور قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔
- (٢) آسَفُونَا بمعنی أَسْخَطُونَا يا أَغْضَبُونَا سَلَفٌ 'سَالِفٌ کی جَع ہے جیسے خَدَمٌ ، خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ ، حَارِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دو مرے سے پہلے ہو۔ یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت اور مثال بنا دیا۔ کہ وہ اس طرح کفروظلم اور علو وفسادنہ کریں جس طرح فرعون نے کیا ٹاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشرسے محفوظ رہیں۔

هُمُ قُوْمُرُّخَتِهِمُوْنَ 🏵

إِنْ هُوَ الْاعَبُدُّالُفَمَنُا عَلَيْهِ وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا لِيَنِيَّ الْمُرَاءِيْلَ ۞

وَلُوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنُكُوْمُ لَلْإِكَةً فِى الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ ۞

ے ان کاب کمنا محض جھڑے کی غرض سے ہے ' بلکہ بیہ لوگ ہیں ہی جھڑالو۔ (۱)

عیسیٰ (علیہ السلام) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ (۲۹)

اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشیٰی کرتے۔ (۲۰)

(۱) شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی ہے و تعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین کمہ سے کما جاتا کہ تہمارے معبود بھی جہتم میں جائیں گو اس سے مراد وہ پھرکی مور تیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے 'نہ کہ وہ نیک لوگ' جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توجید کی دعوت دیتے رہے 'گران کی وفات کے بعد ان کے معقدین نے انہیں بھی معبود سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی بابت تو قرآن کریم نے ہی واضح کر دیا ہے کہ بیہ جہتم سے دور رہیں گو۔ انگیا آگذی نی سبکت کہ تھا گائی ہوئی گوت دی واضح کر دیا ہے کہ بیہ جہتم سے دور رہیں گو۔ انگیا آگذی نی سبکت کہ گوت کہ انہا کہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تقا۔ ای لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے 'وہ لفظ ما ہے جو غیرعاقل کے لیے استعمال ہو تا ہے ﴿ اِنگیاہُوکَ مَنْ اُن کُوکُ وَسِنْ دُوُنُ اللہِ مَنْ دُونِ اللہِ حَصَبْ جَھَہُ ہُوکُ کہ اس سے انہیا علیم السلام اور وہ صالحین نکل گے 'جن کو لوگوں نے میٹ طور پر معبود بنائے ہو گا۔ لینی بی تو ممکن ہے کہ دیگر مور تیوں کے ساتھ ان کی شکوں کی بنائی ہوئی مور تیاں بھی اللہ تعالی جہنم میں وال دے لیکن بی تو ممکن ہے کہ دیگر مور تیوں کے ساتھ ان کی شکوں کی بنائی ہوئی مور تیاں بھی مرار ک سے حضرت میں والے کہ خوب کہ جن میں والی میں بی تا گیں میں اسلام کا ذکر خیر من کر بیہ کئے جی اور بجادلہ کرتے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام قابل مبارک سے حضرت میں والے و خصرت عیسی علیہ السلام اور دھرت عور کیوں برے؟ کیاوہ بھی بھر جہنم میں جا کیں گونا نائی ان کا جدل محمود جہنم میں جا کیں محمود بنایا ان کا جدل محمود جہنم میں جا کیں محمود نے اللہ کا وہ جن میں بی ہو تا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے بیاں دلیل کوئی نہیں ہو تا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے بیاں دلیل کوئی نہیں ہو تا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے بیاں دلیل کوئی نہیں ہو تا ہے کہ جھڑنے والا جانتا ہے کہ اس

(٢) ایک اس اعتبار سے کہ بغیرباپ کے ان کی ولادت ہوئی 'دو سرے 'خود انہیں جو معجزات دیے گئے 'احیائے موتی وغیرہ 'اس لحاظ سے بھی۔

(٣) کینی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشنوں کو آباد کر دیتے 'جو تمہاری ہی طرح ایک دو سرے کی جانشینی کرتے 'مطلب میہ ہے کہ فرشنوں کا آسان پر رہنا ایبا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو ہماری مشیت اور قضا ہے کہ فرشنوں کو آسان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا 'ہم چاہیں تو فرشنوں کو زمین پر بھی آباد کرسکتے ہیں۔

ۄؘڷؿؙڬۑڶڗ۫ ڵؚۺۜٵڡٞۊؘڡؘؙڶٲؾ۫ؿڗۘۯؽؠۿٵۅٙڷؿۣؖۼؙۏڹۣۨ۫ۿۮؘٳڝۯڵڟ مُنتَقِينهُ ۞

وَلَايَصُكَ ثُكُوُ الشَّيْظِنُ إِنَّهُ لَكُوعُ عَدُوتُمْ بِينَ ﴿

وَ لَتَمَاجَأَءَءِيُسٰى بِالثَيِّنَاتِ قَالَ قَدُجِئُتُكُوْ بِالْعِلْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

لَكُوْبِعُضَ الَّذِي تَغُتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَالْقُتُو اللَّهَ وَٱلِمِيْعُونِ ۞

اِتَّالِتُهَ هُوَرَيِّنُ وَرَبُكُو فَاعْبُدُولُا لِهٰذَا لِعِرَاظُا مُّسْتَقِيْرٌ ﴿

ٷۼؙؾؘڬڬٲۯؙڰۯؘٳٮٛڡؚؽؙؠؽ۬ۏٟڡؗٷٞڰؽؙڵؙۣڷؚڷؚۮ۪ؽؽڟؘڵۿؙۅؙٳڡڽؙ عَذَابؽؘٶؙۄٳڵؽۄ۞

اور یقیناً عیسیٰ (علیہ السلام) قیامت کی علامت ہے (ا) پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو' یمی سیدھی راہ ہے-(۱۱) اور شیطان تہیں روک نہ دے' یقیناً وہ تمہارا صرح دشمن ہے-(۱۲)

اور جب عیسیٰ (علیہ السلام) معجزے لائے تو کہا۔ کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو'انہیں واضح کردوں'<sup>(۲)</sup>پس تم اللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میراکہ الاو۔(۱۳۳)

میرا اور تمهارا رب فقط الله تعالی ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راہ راست (بیمی) ہے۔ (۱۴۳) پھر (بنی اسرائیل کی) جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا'<sup>(۳)</sup> پس طالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔(۱۵۵)

<sup>(</sup>۱) عِلْمٌ بمعنی علامت ہے - اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب سے ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسان سے نزول ہو گا، عیسا کہ 'صحح اور متواتر احادیث سے ٹابت ہے - بیہ نزول اس بات کی علامت ہو گا کہ اب قیامت قریب ہے ای لیے بعض نے اسے عین اور لام کے زبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے 'جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں - اور بعض کے بخض نے استیں قیامت کی نشانی قرار دینا' ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے - یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیرباپ کے بیدا کیا ۔ ان کی سے پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا' اس لیے قدرت اللی کو دیکھتے ہوئے و قوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے - إِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ اللام ہیں -

<sup>(</sup>r) اس كے ليے ديكھئے آل عمران 'آيت-۵ كاحاشيه-

<sup>(</sup>٣) اس سے مرادیہود و نصاری ہیں' یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا' جب کہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیسائیوں ہی کے مختلف فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو مرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ' دو سرا اللہ اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کابندہ اور اس کارسول تشلیم کرتا ہے۔

هَلُ يُنْظُرُونَ الْاالسَّاعَةَ انَ تَالِّيَهُمُو بَغُتَةٌ وَّهُو لاَيَشْغُرُونَ ۞

ٱلْكَوْلِلَّاءُ يَوْمَهِإِ بَعْضُهُمُ لِيَعْضٍ عَدُاوً لِآلِ الْمُتَّقِينَ ۞

يْعِبَادِلَاخُونُ مَلَيْكُو الْيُؤْمَرُولَا ٱنْتُو تَعَزَّنُونَ ٥

آگذِيْنَ امْنُوْا بِالْنِتِنَا وَكَانُوَامُسُلِمِيْنَ 🌣

أَدْخُلُوا الْجُنَّةُ اَنْتُوْرُوَازُوَاجُكُوْتُحُبُرُوْنَ ۞

يُطَافُ عَلَيْهِ مُومِعَافِ بِنِّنَ ذَهَبِ وَالْوَابِ وَفِيهُمَا مَاتَشُتِهِ مِنْ الْاَنْفُسُ وَتَكَنَّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُوهُ فِيْهَا

یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو- (۲۲) اس دن (گبرے) دوست بھی ایک دو سرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پر ہیز گاروں کے - (۱۱) میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (و ہراس) ہے اور نہ تم (بد دل اور) غمزدہ ہوگے - (۱۲) جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ (فرمال

. بردار) مسلمان-(۲۹) تم اور تمهاری بیویاں مشاش بشاش (راضی خوشی) جنت

م اور مهاری بوی بعث از در می توی بعث میں جاتا ہے ۔ میں چلے جاؤ۔ <sup>(۳)</sup> (۲۰)

ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گاسوں کا دور چلایا جائے گا' ''' ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آئکھیں لذت پائیں'

(۱) کیول کہ کافروں کی دوستی 'کفروفت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے اور یکی کفروفت ان کے عذاب کا ہاعث ہوں گے 'جس کی وجہ سے وہ ایک دو سرے کو مورد الزام ٹھسرائیں گے اور ایک دو سرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویل کی باہمی محبت'چوں کہ دین اور رضائے اللی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یمی دین وایمان خیروثواب کا باعث ہے۔ ان سے ان کی دوستی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح بر قرار رہے گی جس طرح دنیا میں تھی۔

(۲) یہ قیامت والے دن ان متفین کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دو سرے سے محبت رکھتے تھے- جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وار د ہے- بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی خیار بتالا گیا ہے۔

(٣) أَذْوَا جُكُم ' سے بعض نے مومن بیویاں' بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین بیویاں مراد لی بین - بیہ سارے ہی مفہوم صحیح بین کیول کہ جنت میں بیہ سب پچھ ہی ہوگا۔ تُخبِرُونَ حَبْرٌ سے ماخوذ ہے لینی وہ فرحت و مرت جو انہیں جنت کی نعمت و عزت کی وجہ سے ہوگی۔

(٣) صِحَافٌ، صَخْفَةٌ كى جُمْع ہے- ركابی- سب سے بوے برتن كو جَفْنَةٌ كما جاتا ہے 'اس سے چھوٹا فَضْعَةٌ (جس سے دس آدمی شكم سير ہو جاتے ہيں) پھر صَخفَةٌ ( فَصْغَةٌ سے نصف) پھر مِكِنِلَةٌ ہے- مطلب ہے كه اہل جنت كو جو كھانے مليں گے 'وہ سونے كى ركابيوں ميں ہوں گے (فتح القدير)

خْلِدُوْنَ ۞

- وَتُلِكَ أَلِمَنَّةُ الَّذِيَّ أُوْرِثُمُّوهَا بِمَا كُنْ تُوْتَعُمْلُونَ ۞
- لَكُمْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُلُونَ ۞
- إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهُمْ خِلِدُونَ ﴿
  - لاَيْفَ تَرْعَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُثْلِسُونَ 🎂
- وَمَا ظَلَمُنْهُ وَوَ لَكِنْ كَانُوْاهُمُ الطَّلِمِينَ ۞
- وَنَادَوُ اللَّاكِ لِللَّهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُومُ لَمِنُّونَ @
- لَقَدْجِمُنْكُوْ بِالْحَقِّ وَالْكِنَّ ٱلْثَرَّكُوْ اِلْحَقِّ كُلِوهُوْنَ ۞
  - آمْرَ أَبْرُمُوْاً أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿

سب وہاں ہو گااور تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔ <sup>(()</sup>(ا) کمی وہ بهشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو-(۷۲)

یماں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے-(۷۳)

بیشک گنگار لوگ عذاب دوزخ میں بیشه رہیں گے-(۷۴)

یہ عذاب جھی بھی ان سے ملکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ (۲)

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ (۷۱) اور پکار پکار کر کمیں گے کہ اے مالک! (۳۳ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کردے ' (۳۳) وہ کیے گاکہ تنہیں تو (ہمیشہ) رہنا ہے۔ (۵۵)

ہم تو تہمارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق<sup>(۱)</sup> سے نفرت رکھنے والے تھے؟(۷۸) کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو

- (۱) لیعنی جس طرح ایک وارث میراث کامالک ہو تا ہے 'اسی طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنبوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔
  - (۲) تعنی نجات سے مایوس۔
  - (m) مالك واروغة جنم كانام --
  - (م) لینی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔
  - (۵) کیعنی وہاں موت کمال؟ کیکن سے عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو گی ' تاہم اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہو گا۔
- (۱) یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نیابت اللی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز "ہم" کا استعال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے 'لیعنی سارے ہی جہنی' یا پھراکٹر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ باتی جہنی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد' اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیفیمروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

اَمْ يَحْتُنُونَ اَتَّالَانَتْمَعْ سِرَّهُمُ وَخَيْوَهُمُّ مَلِي وَسُلْنَالَدَ يَهِمُ المَّارِينَ اللهُ الل

- قُلْ إِنْ كَانَ لِلرِّحْلِنِ وَلَكُ ۖ فَأَنَا أَقِّلُ الْعَلِيدِينَ ۞
- سُبُعْنَ رَبِّ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِ عَمَّ الْصِفُونَ 🟵
- فَذَرُهُمْ يَغُوْضُوْ اوَيَلَعُبُواْ حَتَّى يُلقُوُ ايَوْمَاهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۞

کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ ((۹۵)

کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو
اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے (یقینا ہم برابر سن

رہے ہیں) (۲) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس
ہی لکھ رہے ہیں۔ (۱۰)

آپ کہہ دیجئے! کہ اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ <sup>(۸)</sup> (۸۱)

آسانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے (بہت) پاک ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۸۲)

ی کی است ای بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے' (۱) یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کابیہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ (۸۳)

- (۱) اِبْرَامٌ کے معنی ہیں 'انقان و احکام- پختہ اور مضبوط کرنا۔ آُمُ اضراب کے لیے ہے بَلُ کے معنی میں۔ لینی ان جہنمیوں نے حق کو ٹالپند ہی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیری اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے۔﴿ آمُرِيُویْدُدُونَ كَيْدُارُ فَالْكَذِينَ كُفَّهُ وَالْهُمُ الْعَكِيدُونَ ﴾ (المطور ۳۲)
- (۲) کینی جو پوشیدہ باتیں وہ اپنے نفوں میں چھپائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں 'کیاوہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں۔
  - (m) لیعنی یقیناً سنتے ہیں علاوہ ازیں ہمارے بھیج ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوث کرتے ہیں -
- (٣) كيول كه ميں الله كامطيع اور فرمال بردار ہول- اگر واقعی اس كی اولاد ہوتی توسب سے پہلے ميں ان كی عبادت كرنے والا ہوتا- مطلب مشركين كے عقيدے كا ابطال اور رد ہے جو الله كی اولاد ثابت كرتے ہيں-
- (۵) یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و نقتریس بیان کی ہے' یا رسول ماٹیٹیلیز کا کلام ہے اور آپ ماٹیٹیلیز نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و نقتریس بیان کی جن کا انتساب مشرکین اللہ کی طرف کرتے تھے۔
- - (۷) ان کی آنکھیں ای دن کھلیں گی جب ان کے اس رویئے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔

وَهُوَالَّذِي فِ السَّمَأَ اللهُ وَفِي الْاَرْضِ اللهُّوَهُوَ الْحَكِينُــُـهُ الْعَلَيْمُ ۞

وَتَابِرَكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِيَنَهُمَا \* وَعَلَيْكُمُمَا \* وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

وَلاَيَئِيكُ الَّذِيْنَ يَدُّعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلْاَمَنُ شَهِدَ بِالْخَقِّ وَهُمُ يَعْلَمُوْنَ ۞

وَلَدِنُ سَالَتَهُ مُنَّنُ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَلُونَ 🎡

وہی آسانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے (۱) اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے-(۸۴)

اور وہ بہت برکوں والا ہے جس کے پاس آسان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے' (۲) اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے (۳) اور اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۸۵)

جنمیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے<sup>(۵)</sup> ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو حق بات کا قرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔<sup>(۱)</sup> (۸۲) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کمال

- (۱) یہ نہیں ہے کہ آسانوں کامعبود کوئی اور ہو اور زمین کاکوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے ، معبود بھی ایک ہی ای کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّهُ فِي التّهُوتِ وَفِي الْأَرْضُ اَيْعُلُمُ وَلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا كُلُهُ بُونَ ﴾ ۔۔۔ ای کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّهُ فِي التّهُوتِ وَفِي الْأَرْضُ اَيْعُلُمُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَالِي اللّهِ ہِنَا اللّهُ ہِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلَمُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ
  - (۲) ایسی ذات کو 'جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین و آسان کی بادشاہت ہو 'اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ؟ (۳) جس کووہ اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا-
    - (۴) جمال وہ ہرایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔
- (۵) لینی دنیا میں جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں' یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے- ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہو گا-
- (۱) حق بات سے مراد کلمہ توحید لااللہ الااللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم وبصیرت کی بنیاد پر ہو' محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو۔ لیخی زبان سے کلمۂ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے' پھراس کے مطابق اس کاعمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے' یعنی انبیا و صالحین اور فرشتے۔ نہ کہ معبودان باطل کو' جنہیں مشرکین اپنا شفاعت کنندہ خیال کرتے ہیں۔

الٹے جاتے ہیں؟(۸۷) اور ان کا (پنجبر کا اکثر) ہیہ کمنا <sup>(۱4</sup>کہ اے میرے رب! یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے-(۸۸)

پس آپ ان سے منہ کچھیرلیں اور کمہ دیں۔ (اچھا بھائی) سلام!<sup>(۲)</sup> انہیں عنقریب(خودہی)معلوم ہوجائےگا-(۸۹)

سور و دخان کی ہے اور اس میں انسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) قتم ہے اس وضاحت والی کتاب کی-(۲) یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات <sup>(۳)</sup> میں ا تارا ہے بیشک *ڡؘ*ڨؽڸ؋ڽۯؾٳؾؘۿٷؙڵٳۥۛۛڠٷؿڒ؇ؽٷ۫ۄٮؙٷؽ ۞

فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَوٌ فَتَنُونَ يَعْلَمُونَ 🏵



بِسُـــهِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُون

لحَمِّرُ وَالكِيْتِ النَّهِيْنِ أَنْ

إِنَّا آنْزَلْنُهُ فِي لِيُلَةٍ شُهْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِدِيْنَ ۞

(۱) وَقِيْلِهِ اس كاعطف وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ رِبِ يعنى وَعِلْمُ قِيْلِهِ الله ك پاس بى قيامت اور اپ يغيرك شكو كاعلم كاب-

(۲) یہ سلام متارکہ ہے' جیسے ۔۔ ﴿ سَلَوْعَلَیْکُوْلاَئِنَتِی الْمُجِهِلِیْنَ ﴾ (القصص ۵۰) ﴿ قَالُوْاسَلَمْنَا ﴾ (الفرقان ۲۳) میں ہے۔ لیعن دین کے معاملے میں میری اور تمهاری راہ الگ الگ ہے' تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ' میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں' عقریب معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون؟

(٣) بابرکت رات (لَیْلَةٌ مُبَارِکَةٌ) ہے مراوشب قدر ( لَیْلَةُ الْقَدْرِ ) ہے۔ جیسا کہ دو سرے مقام پر صراحت ہے ﴿ اَلْهُ الْقَدُرُ ﴾ (سودة وَمَرَّتُ الْفَدُونُ ﴾ (المبقرة-١٥٥)" رمضان کے مینے میں قر آن نازل کیا گیا۔ ﴿ إِنَّا اَنْوَلْنَهُ فِي اَلْيَا الْفَدُونُ ﴾ (المبقرة-١٥٥)" رمضان کے مینے میں قر آن نازل کیا گیا۔ ﴿ إِنَّا اَنْوَلْنَهُ فِي اَلْيَا الْفَدُونُ ﴾ (سودة المقدد)" ہم نے بع قرآن شب قدر میں نازل فرایا"۔ بیہ شب قدر رمضان کے عشر وَاخیری طاق راتوں میں ہے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ بیال قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ ایک تواس میں قرآن کا زول ہوا۔ دو سرے اس میں فرشتوں اور روح المامین کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کافیصلہ کیا جاتا ہے ' (جیسا کہ آگے آرہا ہے) چوشے 'اس رات کی عبادت ہزار مینے (یعنی ۱۳ مسال ۱۳ ماہ) کی عبادت ہم ہونے والے واقعات کافیصلہ کیا جاتا ہم ان کے نزول کا مطلب بیہ ہے کہ ای رات نے بی صلی اللہ علیہ و سلم پر قرآن بیت العزت میں آرائی اجو آسمان دنیا پر ہے۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۲۳ سالوں تک مختلف او قات میں قرآن بیت العزت میں آرائی اجو آسمان دنیا پر ہے۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۲۳ سالوں تک مختلف او قات میں قرآن بیت العزت میں آرائی اجو آسمان دنیا پر ہے۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۲۳ سالوں تک مختلف او قات میں قرآن بیت العزت میں آراز گیاجو آسمان دنیا پر ہے۔ پھروہاں سے حسب ضرورت و مصلحت ۲۳ سالوں تک مختلف او قات میں

ہم ڈرانے والے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳)

ای رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (۲۲)(۲۸)

. جمارے پاس سے حکم ہو کر' <sup>(۳)</sup> ہم ہی ہیں رسول بنا کر جھنے والے-(۵)

آپ کے رب کی مربانی سے۔ (۱۳) وہ ہی ہے سننے والا جائے والا اور ۲)

جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو پکھ ان کے درمیان ہے-اگر تم یقین کرنے والے ہو-(2)

کوئی معبود نہیں اسکے سوا وہی جلا تاہے اور مار تاہے 'وہی تمہار اربہے اور تمہارے ا**گلے**باپ دادوں کا<sup>۔ (۵)</sup> فِيْهَا يُغْمَ لَى كُلُّ الْمُرِحَكِيْمِ ﴿

اَمْرًا مِنْ حِنْدِ نَا أَرْنَا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ ٥

رَحْمَةُ مِّنْ زَنِكَ إِنَّهُ هُوَ التَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿

رَتِ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللَّهُ كُنْتُوْمُ وَقِينِينَ

لَاللهُ وَالاَهُوَيْمُ يُعَى وَيُمِينُ مُنْ أَنَكُمُ وَرَبُ الْأَيْكُو الْوَقِلِينَ

نی صلی اللہ علیہ وسلم پراتر تارہا۔ بعض لوگوں نے لیلۂ مبار کہ سے شعبان کی پند رھویں رات مراد لی ہے۔ لیکن یہ صبح نہیں ہے 'جب قرآن کی نص صرح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تواس سے شب براءت مراد لینا کسی طرح بھی صبح نہیں۔ علاوہ اذیں شب براءت (شعبان کی پند رھویں رات) کی بابت جتنی بھی روایات آتی ہیں 'جن میں اس کی نفیات کا بیان ہیں۔ علاوہ ازیں شب براء کی رات کما گیا ہے 'تو ہی سب روایات سند اضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص صرح کامقابلہ کس طرح کر کمتی ہیں؟

- (۱) لینی نزول قرآن کامقصد لوگوں کو نفع و ضرر شری سے آگاہ کرنا ہے ناکہ ان پر ججت قائم ہو جائے۔
- (۱) یُفْرَقُ ، یُفَصَّلُ وَیُبَیِّنُ فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ کام کو اس سے متعلق فرشتے کے سرد کر دیا جاتا ہے۔ حکیم جمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے یا جمعنی مُخکم (مضوط 'پخت) جس میں تغیرہ تبدیلی کاامکان نہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تغیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے آثار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ (ائن کثیر)
  - (٣) لعنی سارے فیطے ہمارے تھم واذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں-
- (٣) لین انزال کتب کے ساتھ إِزسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) میہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی سمکیل کا بھی سامان مہیا کردیا۔
- (٥) يه آيات بهى سورة اعراف كى آيت كى طرح بين ﴿ قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُ مُ جَمِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ

بَلُ<sup>هُم</sup>ُ نِيُ شَالِيًّ يَلْفَعُونَ ①

فَارْتَقِبْ يُوْمَ تَالِقَ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمِينِينَ ﴿

يَعْشَى النَّاسَ لَمْذَاعَنَاكِ الْمُوّْ

رَّيَّنَاأَلْشِفُ عَتَاالُعَنَابَ إِكَامُؤْمِئُونَ <sup>®</sup>

ٱنْى لَهُوُاللّٰٰہِ كُنْى وَقَدُحَآ مَهُمْ رَسُولٌ ثَبِينَىٰ ®

تُوَّتَوَكُوْاعَنْهُ وَقَالُوامُعَكُوْتِجْنُوْنُ ®

إِنَّا كَاشِغُواالْعَنَابِ وَلِيُلَاإِنَّكُومَا لِمِدُونَ ٥

بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ (۱)

آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسان ظاہر دھواں لائے گا- (۲)

جولوگوں کو گھیرلے گا'یہ در دناک عذاب ہے-(۱۱)

کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ (۱۳)

ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کربیان کرنے والے پیغیبران کے پاس آچکے-(۱۳)

پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کمہ دیا کہ سکھایا مڑھایا ہوا ہاؤلاہے- (۱۲۷)

ہم عذاب کو تھو ڑا دور کردیں گے تو تم پھراپنی اسی حالت

السَّهُ لَوْتِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو يُحْيُ وَيُولِينُ ﴾ (سورة الأعراف-١٥٨)

(۱) لیعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہز ااور کھیل کودمیں پڑے ہیں۔

(۲) یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب کہ آسان پر دھو ئیں کا ظہور ہو گا- اس کے سبب نزول میں بتاایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے نگ آگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قبط سال کی بددعا فرمائی 'جس کے نتیجے میں ان پر قبط کاعذاب نازل کر دیا گیا حتی کہ وہ ہڑیاں 'کھالیں 'اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے 'آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آ آ- بالآخر نگ آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عذاب بلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا' لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفرو عناد پھرای طرح عود کر آیا- چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی- (صبح بخاری کتاب النفیر ) بعض کستے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بری بری علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گاور مومن بہت کم- آیت میں ای دھو نمیں کاذکر ہے- اس تغیر کی دو سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گی جب کہ پہلی تغیر کی دو سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گی حام شوکانی فرماتے ہیں' دونوں با تیں اپنی اپنی بی علم صبح ہیں' اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذر ہو چکا ہے جو صبح سند سے ثابت ہے- تاہم علامات قیامت میں بھی اس کاذکر صبح سند سے شام اس کا ظہور ہو گا۔

کا اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذر ہو چکا ہے جو صبح سند سے ثابت ہے- تاہم علامات قیامت میں بھی اس کاذکر صبح اصادیث میں آیا ہے' اس لیے وہ بھی اس کے منائی نہیں ہے' اس وقت بھی اس کاظہور ہو گا۔

(۳) پہلی تغیر کی رو سے یہ کفار کمہ نے کہا اور دو سری تغیر کی رو سے قیامت کے قریب کافر کمیں گو۔

(۳) پہلی تغیر کی رو سے یہ کفار کمہ نے کہا اور در سری تغیر کی رو سے قیامت کے قریب کافر کمیں گو۔

يُوْمَ مَنْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِى ۚ إِنَّا مُنْتَعِبُونَ ۞

وَلَقَنُ فَتَنَّا لَمُنْ الْمُؤْفُومُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمُوْرَيُولٌ كَرِيْتُوْ ﴿

آنَ أَدُّوْ اَلِكَ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُوْرَسُولُ اَمِيْنُ ۞

وَأَنُ لَاتَعُلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ البِّيكُمُ مِسُلَطْنِ ثَمِينِ ﴿

وَانِّىٰ عُدُكُ بِرَبِّ وَرَيْكُوْ أَنْ تَرْجُنُونِ

وَانُ لَوْتُؤْمِنُوْ إِلَّ فَاعْتَزِلُونِ 🏵

پر آجاؤ گے۔(۱۵) جس دن ہم بڑی سخ

جس دن ہم بردی سخت پکڑ پکڑیں گے' <sup>(۱)</sup> بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں-(۱۷)

یت سیست بین (۳) یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما چکے ہیں (۳) جن کے پاس (اللّٰہ کا) باعزت رسول آیا- (۱۷)

کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر (۳) دو کیفین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ (۱۸) اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو' (۵) میں تمہارے ماس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ (۱)

اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آیا ہوں اس ہے کہ تم مجھے سنگسار کردو۔ (۲۰)

اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ (۲۱)

- (۱) اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے 'جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنالیے گئے۔ دو سری تغییر کی رو سے سے خت گرفت قیامت والے دن ہو گئ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ سے اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی ' کیوں کہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا آہم وہ گرفت عام ہوگی ' ہرنافرمان اس میں شامل ہوگا۔
- (۲) آزمانے کامطلب میہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیوی خوثی' خوشحالی و فراغت سے نوازااور پھراپنا جلیل القدر پغیبر بھی ان کی طرف ارسال کیالیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کاشکرادا کیااور نہ پیغیبرپر ایمان لائے۔
- (٣) عِبَادَ اللهِ سے مرادیهاں مویٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جے فرعون نے غلام بنا رکھاتھا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کامطالبہ کیا۔
  - (۴) الله كاپيغام پنيانے ميں امانت دار ہوں-
  - (۵) لینی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے اللہ کے سامنے این بڑائی اور سرکشی کا ظہار نہ کرو-
  - (۱) یہ ماقبل کی علت ہے کہ میں الی ججت واضحہ ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
  - (۷) اس دعوت و تبلیغ کے جواب میں فرعون نے موٹ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی جس پرانہوں نے اپنے رب سے بناہ طلب کی-
    - (٨) لينى اگر مجھ پر ايمان نہيں لاتے تو نہ لاؤ 'ليكن مجھے قتل كرنے كى يا اذيت پہنچانے كى كوشش نہ كرو-

نَدَعَارَتَهَ آنَ هَوُلِآهِ قَوْمُرُّمُّهُمُونَ <sup>©</sup>

فَالْشُرِيعِبَادِيُ لَيْ لَا إِنْكُوْمُثْبَعُونَ ﴿

وَاتُوْلِهِ الْبَحْرَرِهُوُ الْهَاهُ وَجُنْدًا مُغَرَقُونَ ۞

كَوْتَرُكُوْامِنُجَنَّتٍ قَعُيُوْنٍ ۞ وَنُرُوْمٍ وَمَعَالِمِ كَرِيْجٍ ۞

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْافِيْهَمَافِكِهِيْنَ ۞

كَنْالِكَ ۚ وَأَفَائَتُنْهَا قَوْمًا اخْدِيْنَ ۞

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِ مُ السَّمَا ءُوَ الْرَضُ وَمَا كَانُوْ امْنُظْرِينَ ﴿

پھر انہوں نے اپنے رب سے دعاکی کہ یہ سب گنگار لوگ ہیں۔ (۱۱)

(ہم نے کہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کرنکل 'یقینا تمہارا (۲۳) پیچھاکیا جائے گا-(۲۳)

تو دریا کوساکن چھوڑ کر چلاجا<sup>، (۳)</sup> بلاشبہ بیہ لشکر غرق کر دیا حائے گا-(۲۴)

> وہ بہت سے باغات <sup>(۳۳)</sup> اور چیشے چھو ڑ گئے-(۲۵) اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے-(۲۶)

اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔(۲۷) اس طرح ہو گیا<sup>(۵)</sup> اور ہم نے ان سب کاوارث دو سری قوم کو بنادیا۔ <sup>(۲)</sup> (۲۸)

سو ان پر نه تو آسان و زمین (<sup>۷)</sup> روئے اور نه انهیں

- (۱) لیعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے' اس کا کفرو عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلادیئے۔
- (۲) چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں تھم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کریمال سے نکل جاؤ-اور دیکھو! گھرانا نہیں'تمہارا چیجھابھی ہوگا-
- (۳) رَ هٰوًا بمعنی ساکن یا ختک-مطلب میہ ہے کہ تیرے لاٹھی مارنے ہے دریا مجزانہ طور پر ساکن یا ختک ہو جائے گااوراس میں راستہ بن جائے گا'تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اس حالت میں چھو ڈدینا ٹاکہ فرعون اور اس کالشکر بھی دریا کوپار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کردیں۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔
- (٣) كَمْ ، خبريه ہے جو تكثير كافائدہ ديتا ہے- دريائے نيل كے دونوں طرف باغات اور كھيتوں كى كثرت تھى ، عالى شان مكانات اور خوش حالى كے آثار تھے- سب كچھ يہيں دنيا ميں ہى رہ گيا اور عبرت كے ليے صرف فرعون اور اس كى قوم كا نام رہ گيا-
  - (a) تعنی مید معامله ای طرح ہواجس طرح بیان کیا گیا ہے۔
- (۲) بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں' اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی۔ بنی اسرائیل نہیں۔
- (2) لینی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کاسلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے' نہ

مهلت ملی - (۲۹)

اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (تخت) رسوا کن سزاہے نجات دی۔(۳۰)

(جو) فرعُون کی طرف سے (ہو رہی ) تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حدہے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ (۳۱)

اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جمان والوں پر فوقیت دی۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲)

اور ہم نے انہیں الی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔<sup>(۲)</sup> (mm)

یہ لوگ تو نیمی کہتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۴)

کہ (آخری چیز) میں ہمارا کپلی بار (ونیاسے) مرجانا ہے اور ہم <sup>(۳)</sup> دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے-(۳۵) وَلَقَدُ بَغَيْنَاكِنِي إِمْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُعِيْنِ ﴿

مِنْ فِرْعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّا مِنِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ®

وَلَقَدِاخْتَرُنْهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْغَلَمِيْنَ ۞

وَاتَيْنَهُمُ مِّنَ الْآلِيٰتِ مَافِيْهِ بَلَوُّا أَمْمِينِنَ 🗇

إِنَّ لَهُ وُلَّاءٍ لَيَتُعُولُونَ 💣

إِنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَّنَا الْأُولِلِ وَمَا خَنُ بِمُنْشَوِيْنَ 🐵

زمین پر بی وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی۔ مطلب سے ہے کہ آسان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ (فتح القدیر)

(۱) اس جمان سے مراد' بنی اسرائیل کے زمانے کا جمان ہے۔ علی الاطلاق کل جمان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محدید کو کُنٹُٹُم خَیْرَ أُمَّیَةِ کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ لیعنی بنی اسرائیل اپنے زمانے میں دنیا جمال والول پر فضیلت رکھتے تھے۔ ان کی بیہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کاعلم اللہ کو ہے۔

(۲) آیات سے مرادوہ معجزات ہیں جو حضرت موئی علیہ السلام کو دیے گئے تھے 'ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیے عمل کرتے ہیں؟ یا چھر آیات سے مرادوہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کر کے ان کو نجلت دینا' ان کے لیے دریا کو بھاڑ کر راستہ بنانا' بادلوں کا سابہ اور من و سلویٰ کا نزول وغیرہ۔اس میں آزمائش سے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرمال برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی بغاوت اور سرکشی کا راستہ ایناتی ہے۔

(٣) یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ سلسلہ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ ورمیان میں فرعون کا قصد ان کی عنجیمہ علی معرب بیان کیا گئیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا' دیکھ لو' اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفرو شرک پر مصررہے تو ان کا نجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔

(٣) لیغنی به دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے-اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونااور حساب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے-

فَأْتُوا بِالْأَيِنَا إِنْ كُنْتُوطِدِ قِيْنَ 🗇

ٱهُوْخَدُرُّا مُرْقَوْمُرُتُنَجِ إِنَّ الَّذِينَ مِنْ مَبْلِعِمْ اَهْلَكُنْهُوْرُ

إنَّهُوُكَانُوْامُجُرِمِيْنَ 🏵

وَمَا خَلَقْنَا التَّمَاوِتِ وَالْرَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْعِولَينَ 🏵

مَاخَلَقُتُهُما إِلا بِالْحَقِّ وَلَاِنَ اكْثُرَهُ وُلَا يَعُلَمُونَ 🕝

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمُ أَجْمَعِيْنَ ۞

اگر تم سیچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ <sup>(۱)</sup> (۳۹) کیا یہ لوگ بهتر ہیں یا تیع کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تتھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا یقینا وہ گنہ گار تتے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۷)

ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ (۳۸) بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا (۳<sup>۸)</sup>

ہے' کیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۹) یقیناً فیصلے کادن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۴۶)

(۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا سے عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھا دو- یہ ان کا جدل اور کٹ ججتی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کاعقیدہ قیامت ہے نہ کہ قیامت ہے پہلے ہی دنیا میں زندہ ہو جانایا کر دینا۔

(۲) لینی یہ کفار مکہ کیا تیج اور ان سے پہلے کی قویمں 'عاد و ثمود وغیرہ سے زیادہ طاقت ور اور بہتر ہیں 'جب ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں 'ان سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کر دیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں ؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا' یہ اپ بادشاہ کو تیج کتے تھے ' چیسے روم کے بادشاہ کو قیصر' فارس کے بادشاہ کو کری مصرکے حکمران کو فرعون اور حبشہ کے فرماں روا کو نجاثی کہا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا انفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض تیج کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گیا' اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت و طاقت ' شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیغیبروں کی تکذیب کی تو اسے تہی سنس کرکے رکھ دیا گیا (تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ سباکی متعلقہ آیات) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کد ۱۸۵ مصبح الجامع للاً لبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی آکٹریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کد ۱۸۵ مصبح الجامع للاً لبانی '۱۳۱۹) تاہم ان کی آکٹریت کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا' اسے سب و شتم نہ کرو (مجمع الزوا کد ۱۸۵ میا کہ مسلم کی تیسے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر ہی۔

- (m) کیی مضمون اس سے قبل سور ہ ص ۲۷ سور ۃ المؤمنون ۱۱۵-۱۱۱ سور ۃ الحجر ۸۵ وغیرها میں بیان کیا گیا ہے۔
- (۳) وہ مقصدیا درست تدبیر یمی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دی جائے۔
  - (۵) لیعنی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں- اسی لیے آخرت کی تیاری سے لاپروا اور دنیا میں منهمک ہیں-
    - (۲) ہیمی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیااور آسان و زمین کی تخلیق کی گئی ہے۔

يَوْمَ لَانْغَنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلَى شَيْئًا وَلا هُوْيُنْصَرُونَ أَ

إَلَامَنُ تَدْعِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيهُ ﴿

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّثُوْمِ ۗ طَعَامُ الْكَثِيْمُ ۚ

كَالْمُهُلِ \* يَغْلِلُ فِي الْبُطُونِ ۞

كَغَلِى الْحَمِينُو 🕜

خُذُوْهُ فَأَعْتِلُوْهُ إِلَى سَوَآءِ الْعَجِيْمِ ﴿

ثُقَّصُنُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞

ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِنْيُر @

اِنَّ هٰنَامَاكُنْتُو ْرِبِهٖ تَمْتُرُوْنَ ٠

إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي مَقَامِرًا مِيْنٍ ﴿

فِي حَنْتِ وَعُيُونِ أَنْ

يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقْبِلِينَ ﴿

اس دن کوئی دوست کسی دوست کے پچھ بھی کام نہ آئے گااور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup> (۴)

گرجس پر الله کی مهرانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والاہے-(۴۲)

> بیتک زقوم (تھو ہر) کادر خت- (۴۳) گناہ گار کا کھانا ہے۔ (۴۲)

جو مثل تلچھٹ (۲<sup>)</sup> کے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔(۴۵)

مثل تیزگرم پاِنی کے۔<sup>(۳</sup>۳)

اسے پکڑلو پھر گھیٹتے ہوئے چھ جہنم تک پہنچاؤ۔ <sup>(۸)</sup> (۲۷) پھراس کے سریر سخت گرم یانی کاعذاب بھاؤ۔ (۴۸)

(اس سے کما جائے گا) چکھتا جاتو تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ <sup>(۵)</sup> (۴۶۹)

ىمى وہ چیزہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔(۵۰) بیشک (اللہ ہے)ڈ رنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔(۵)

باغوں اور چشموں میں۔(۵۲)

باریک اور دبیز ریشم کے لباس پنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ (۵۳)

(٣) وہ زقوم کی خوراک 'کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔

(٣) يه جنم پر مقرر فرشتول سے كها جائے گا سواء 'جمعنی وسط-

(۵) کینی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر تا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظرے دیکھتا تھا۔

(۱) اہل کفرو فتق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے اپنا دامن کفرو فتق اور معاصی سے بچائے رکھاتھا- امین کامطلب ایس جگہ 'جہال ہر قتم کے خوف اور اندیثوں سے وہ محفوظ ہوں گے۔

<sup>(1)</sup> بيت فرمايا ﴿ وَإِذَا نُفِعَ فِي الصُّورُولَا أَشُابَ بَيْنَهُ وَ ﴾ (المؤمنون ١٠١) ﴿ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا ﴾ (المعارج ١٠٠)

<sup>(</sup>۲) مُهَالٌ بَگِھلا ہوا تانبہ' آگ میں بگھلی ہوئی چیزیا تکچھٹ تیل وغیرہ کے آخر میں جو گدلی می مٹی کی نہ رہ جاتی ہے۔

كَذْلِكَ ۚ وَزَوَّجُنَّاكُمُ بِحُوْرِعِيْنٍ ۞

يَدُعُونَ فِيْهُمَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ الْمِنِيْنَ ۞

ڵڮڬٛٷۛٷؽ ڣؽؠؗ؆ٲڶؠۘٷۛؾٳڵٳٲڷؠۉ۫ؾڎٙٳڵۯۏڸ۠ٷۅؘڠۿؙ عَذَابَ الْعَجِيْمِ ۞

فَصُلَامِينَ رَّبِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْهُ 🏵

یہ ای طرح ہے <sup>(۱)</sup>اور ہم برئی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرویں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۴) دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرما تشیں کرتے ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۵)

وہاںوہ موت بچھنے کے نہیں ہاں پہلی موت <sup>(۳)</sup> (جو وہ مر چکے)'انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزاسے بچادیا-(۵۲) یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے' <sup>(۵)</sup> کمی ہے بوی

- (۱) کعنی متفتین کے ساتھ یقینااییاہی معاملہ ہو گا۔
- (۲) حُودٌ حَوْدَاَءُ کی جمع ہے۔ بید حُودٌ سے مشتق ہے جس کامعنی ہے کہ آنکھ کی سفید کی انتائی سفید اور سیابی انتائی سیاہ ہو۔
  حَوْدَاَءُ اس لیے کماجا آئے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کود کھی کر جیرت زوہ رہ جا ئیں گی عِین ، عَیْنَاءُ کی جمع ہے 'کشاوہ چشم۔
  جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پسلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دوحوریں ضرور ملیں گی۔جوحسن و جمال کے
  اعتبار سے چندے آفاب و ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترفری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے 'جے صبح کما گیاہے کمہ شہید کو
  خصوصی طور پر ۲۲ حوریں ملیں گی ابتواب فیصائل المجھاد' بیاب 'ماجاء آئی الناس آفیضل)
- (٣) آمِینِیٰزَ (بے خوفی کے ساتھ) کا مطلب ان کے ختم ہونے کا ندیشہ ہو گانہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کا خوف یا موت' تھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہو گا۔
- (٣) لینی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے وہ کہ موت کو ایک مینڈھ کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے درمیان ذرج کر دیا جائے گااور اعلان کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے جنتم کا عذاب دائی ہے موت نہیں ۔ اور اسے جنتم کی موت نہیں ۔ مسلم کتاب المحت و یعد خلمها المصند المحت و تعمیل نہیں ہوگا ور سرا جوان رہوگ ۔ تمارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے 'موت نہیں ۔ تمارے لیے تعتیل ہی تعتیل الموقاق نہیں ہوگا وار سرا جوان رہوگ 'کھی پڑھاپا طاری نہیں ہوگا"۔ (صحیح بخاری 'کتاب الموقاق نہیں الموقاق نا اسلام المحد والمداومة علی العمل 'ومسلم 'کتاب مذکور)
- (۵) جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا ''میہ بات جان لو! تم میں ہے کسی شخص کو اس کاعمل جنت میں نہیں لے جائے گا'صحابہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ کو بھی؟ فرمایا '' ہال جھے بھی 'گریہ کہ اللہ تعالیٰ جھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ کے گا'' (صحبح بعنادی محتاب الرقاق بہاب القصد والعد اومة علی العمل ومسلم' محتاب مذکور)

وَاتَّمَا يَتَرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُويَةَذَكَّرُونَ ۞

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُرْتَقِبُونَ

# द्विंग्यम् इत्ये

حَمْرَثُ تَنُزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ۞

إِنَّ فِي التَّمُوٰرِةِ وَالْأَرْضِ لِأَيْتِ بِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَ فِي ۡخَلۡوَكُمُومَالِبُكُ عُونَ دَآئِةٍ البَّالِقَوْمِ تُؤَوِّنُونَ ۞

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ وَمَا آنْزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَا وَمِنْ تِرْزَقٍ فَلْخَيَالِهِ الْاَرْضَ بَعُدَ مُوْتِهَا وَ تَصُرِفْفِ الرِّيلِمِ السَّ لِقَوْمِ تَعْفِوْلُونَ ۞

کامیابی-(۵۷) ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کر دیا ٹاکہ وہ تصیحت حاصل کرس-(۵۸)

اب تو منتظرره بيه بهي منتظرين - <sup>(۱)</sup> (۵۹)

مورہ جادیہ کی ہے اور اس میں سینتیس آیتیں اور جار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

حم-(۱) میہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے-(۲)

آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقینا بہت سی نشانیاں ہیں۔ (m)

اور خود تمهاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلا تا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت می نشانیاں ہیں-(۴)

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسان سے نازل فرماکرزمین کواسکی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے' (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۵)

- (۱) تو عذاب اللی کا انظار کر' اگرید ایمان نه لائے۔ یہ منتظر ہیں اس بات کے که اسلام کے غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔
- (۲) آسان و زمین 'انسانی تخلیق ' جانوروں کی پیدائش ' رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی امرکا دو ڑ جانا وغیرہ ' آفاق و انفس میں بے شار نشانیاں ہیں جو اللہ کی و صدا نمیت و ربو بہت پر دال ہیں۔ (۳) لیمن مجھی ہواکا رخ شال و جنوب کو ' بھی پورب پچھے (مشرق و مغرب ) کو ہو آ ہے ' بھی بحری ہوا کیں اور بھی بری ہوا کیں ' بھی رات کو ' بھی دن کو ' بھض ہوا کیں بارش خیز ' بھض جمیحہ خیز ' بھض ہوا کیں روح کی غذا اور بھض سب پچھ

تِلْكَ النَّكُ اللَّهُ اللَّهِ نَتُلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ثَفِياً قِبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَى

اللهِ وَالنَّتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞

وَيُلُ تِكُلِ أَفَالِهِ أَنِيْهِ ﴿

يَمْمُ التِ اللهِ تُتَلَّى عَلَيْهِ مُمَّ يُعِثُونُ سَكَيْدًا كَأَنْ كُونِيسَعُهَا فَبَيْرُهُ يعنناب اليه ﴿

> وَاذَاعَلِوَمِنْ الْيَوْنَاشَيْنَا الِتَّخَذَهَا هُزُوًا الْوَلَمِكَ لَهُمُّ عَدَاكِ شَهِمْيُنَ ۞

مِنْ وَرَآءِمٍ جَهَنُو وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوا شَيًّا وَلامَا أَغَذُوا

یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنار ہے ہیں 'پس اللہ تعالی اور اس کی آیتوں کے بعد ریہ کس بات پر ایمان لا کیں گے۔ <sup>(۱)</sup> (۲)

. "ویل" اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنگار پر۔"(۲)

جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سے پھر بھی غرور کرتا ہوااس طرح اٹرا رہے کہ گویاستی ہی نہیں'(") تو الیسے لوگوں کو در دناک عذاب کی خبر(پہنچا) دیجئے۔(۸) وہ جب ہماری آیتوں میں ہے کسی آیت کی خبرپالیتا ہے تو اس کی بنسی اڑا تا ہے' <sup>(۳)</sup> میں لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مارہے۔(۹)

ان کے چیچیے دوزخ ہے' (۵) جو کچھ انہوں نے حاصل کیا

جھلسا دینے والی اور محض گردوغبار کاطوفان- ہواؤں کی اتن قشمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کاکوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے- دویا دو سے زائد نہیں- تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے' ان میں کوئی اس کا شریک نہیں-سارا اور ہر قتم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے' کسی اور کے پاس ادنی ساتصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں- اسی مفہوم کی آیت سور وَبقرہ کی آیت نمبر ۱۲۲ بھی ہے-

- (۱) یعنی الله کانازل کردہ قرآن 'جس میں اس کی توحید کے دلا کل و براہین ہیں- اگر بیہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو الله کی بات کے بعد کون می نشانیاں ہیں 'جن پر بیہ ایمان لا سکیں گے؟ بعد که الله کا بات کے بعد کس کی بات کے بعد کون می نشانیاں ہیں 'جن پر بیہ ایمان لا سکیں گے؟ بعد الله کا بعد کا بعد کا اطلاق کیا گیا ہے- جیسے ﴿ اَللهُ نَوْلَ اَحْسَنَ اللّٰهِ بِعَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰ کیا گیا ہے- جیسے ﴿ اَللهُ نَوْلَ اَحْسَنَ اللّٰهِ بِعَالِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰ کیا گیا ہے- جیسے ﴿ اَللّٰهُ نَوْلَ اَحْسَنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ
  - (٢) أَفَّاكِ بمعنى كَذَّابِ، أَثِيمِ ببت كناه كار-وَيْلٌ بمعنى بلاكت يا جنم كى ايك وادى كانام-
  - (۳) کینی کفربر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس غوور میں سنی ان سنی کر دیتا ہے۔
- (۴) لینی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہز ااور نداق کاموضوع بنالیتا ہے- اپنی کم عقلی اور نافنمی کی وجہ سے یا کفرو معصیت پر اصرار وائٹکار کی وجہ ہے-
  - (a) لین ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جنم ہے۔

مِنْ دُوْنِ اللَّوَاوَلِيَّاةً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْرٌ أَن

ۿڬؘٵۿؽؙؿؙٷٲڷڎؚؽؙؽؙڰڡٞۯٛٳڽٳٚڮ؞ٙۄٛۿٟڰؙڞؙڡۜڬڮؖؿؚؽ ڔؚۜڿ۫ڗؚٳڵؿؙٞڒۛ۞

ٱلله الذي َسَخُولَكُوالِغَوْلِقِيْزِي الفُلُكُ فِيْهِ بِأَثْرِهِ وَلِتَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُوۡتَشَكُوۡوَنَ ۞

وسَعُولَكُمْ مُنَا فِي التَمَاوِتِ وَمَا فِي الْرَضِ جَمِيْعُ امِّنُهُ إِنَّ

تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ (ا) دے گا اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۲) رکھاتھا' ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے-(۱۰) یہ (سرتاپا) ہدایت (۳) کی آیتوں کو نہ ماناان کے لیے بہت سخت در دناک عذاب ہے- (۱۱)

الله ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا (۵) کو تابع بنادیا تاکہ اس کا اس کے حکم سے اس میں کشتیاں (۲) چلیں اور تم اس کا فضل (۱) تلاش کرواور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ (۱۳) اور آسان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف

- (۱) لیعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا'جن اولاد اور جھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے' وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔
- (۲) جن کو دنیا میں اپنا دوست' مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا' وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے' مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہو گی؟
- (٣) لیمن قرآن- کیوں کہ اس کے نزول کا مقصد ہی ہے ہے کہ لوگوں کو کفرو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے- اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں- لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپناسینہ واکرے گا- بصورت دیگر' توع راہ دکھلا کیں کے رہرو منزل ہی نہیں- والا معاملہ ہو گا-
  - (٣) أَلِينُم ، عَذَابٌ كَي صفت ب عنها الله رِجْزِي صفت بنات بين و بخر بمعنى عَذَابٍ شَدِيْدِ
    - (۵) لعنی اس کوابیا بنا دیا که تم کشتیو ل اور جهازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو۔
- (۱) لیعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا' بیہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں بیہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے۔ ور نہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھبرہی نہ سکتا۔ جیسا کہ بھی مجھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایساکر تا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یمی عالم رہتا تو تم بھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔
- (۷) لیمن تجارت کے ذریعے سے 'اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیا نکال کراور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ) کاشکار کرکے۔
  - (٨) يه سب کھاس ليے کيا کہ تم ان نعمتوں پر اللہ کاشکر کروجواس تنخير بحرکی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں۔

## فَى دْلِكَ لَا لِمِتِ لِغَوْمِ تَتِيَغَكُّوْوُنَ 💬

قُلْ لِلَّذِيْنَ امْتُوانَغُورُوْلِلْلَذِيْنَ لَاَيَجُونَ ٱيَّامَ اللهِ لِيجْزِى قَوْمَالِهَمَا كَانُوْا يَكْسِمُونَ ©

مَنْ عَمِلَ صَالِمًا قِلْتَفْمِهُ وَمَنُ اَسَاءُ تَعَلَيْهَا لَقُوَالَى رَبِّغُورُونِهُونَ ۞

وَلَقَدُ الْيَكَالِمِنَ إِنْهَا لِمِيلِ الْكِتِبَ وَالْمُكُوِّوَالْنُبُوَّةُ وَوَزَفَّهُمُ مِنَ الطِّيدِبِ وَفَضَّلَنْهُمُ عَلَى الْعَلِمِينَ ۞

سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت می نشانیاں پالیں گے۔ (۱۳۳) آب انمان دوالوں سے کمر دیں کی ووان لوگوں سے درگزر

آپایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے در گزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں <sup>(۲)</sup> رکھتے ' ماکہ اللہ توالی کی قدم کوان کر کر قدتوں کل لید سرے <sup>(۳)</sup>

تعالیٰ ایک قوم کوان کے کر تو توں کلبدلہ دے۔ (۱۳) جو نیکی کرے گا وہ اینے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی

جو یکی کرے کا وہ اپنے ذائی نظم نے سے اور جو برای کرے گااس کا وبال ای پر ہے' <sup>(۳)</sup> پھرتم سب اپنے

پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (۱۵) یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب 'حکومت (۲) اور نبوت دی تھی'اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس) روزیاں دی تھیں (<sup>۱۵)</sup>

- (۱) مطیع کرنے کا مطلب میں ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے 'تمہارے مصالح و منافع اور تمہاری معاش رہنے میں مصر و مصر اور ' میں ' شرح تا ہوں' دیشر ' دار میں میر غرج میں میں مار خار اس کا معاش
- سب اننی سے وابسۃ ہے' جیسے چاند' سورج' روشن ستارے' بارش' بادل اور ہوا ئیں وغیرہ ہیں- اور اپنی طرف سے کا مطلب' اپنی رحمت اور فضل خاص ہے-
- (۲) لیمنی جواس بات کاخوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر ہیں۔ اور ایام اللہ سے مراد و قائع ہیں۔ جیسے ﴿ وَذَکِّوْ هُمْرُ بِاَیْلِیمِ اللّٰہِ ﴾ (ابسراهیم ۵) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو در گزر سے کام لو' جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی تھم تھاجو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے عمرا جانے (جماد) کا تھم دے دیا گیا۔
- (۳) لیعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبراور ان کی زیاد تیوں سے در گزر کرو گے ' تو بیہ سارے گناہ ان کے ذہے ہی رہیں گے 'جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے۔
- (۳) کیعنی ہر گروہ اور فرد کاعمل 'اچھایا برا' اس کافائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پنچے گا' کسی دو سرے کو نہیں۔ اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے' اور بدی سے ترہیب بھی۔
  - (۵) پس وہ ہرایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا- نیکوں کو نیک اور بروں کو بری-
- (۱) کتاب سے مراد تورات 'تھم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصومات اور لوگوں کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے ۔
  - (L) وہ روزیاں جوان کے لیے حلال تھیں اور ان ہی میں من و سلویٰ کانزول بھی تھا۔

وَالْيَنْهُمُونِيَّةٍ مِنْ الْأَرْثِ فَالْمُتَلَفُّوا الْأُونَ بَعُدِما مَا أَمْهُوُ الْمِلُوْ بَغَيْا بَيْنَهُمُّوْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضَى بَيْنَهُوْ تَوْمَ الْقِيلَة فِيْمَا كَانُوْ الْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

تُعَجَّمُنُكَ عَلَ شَرِيْعِ تَوِيّنَ الْأَمْرِ فَالْتَيْعَهَا وَلَا تَتَبَعُمَ اَهُوَآهُ الَذِيْنَ لَايِعَلَمُونَ ۞

إِنْهُمْ لَنَ يُغَنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْنًا \* وَ إِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَا ۚ بَعْضِ وَاللهُ وَ إِنَّ النَّقِقِينَ ۞

هٰنَابَصَأَيْرُ لِلتَّالِسِ وَهُدَّى وَّيَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُنُوقِنُونَ ۞

اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ (۱) (۱۲) اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں '<sup>(۲)</sup> پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپاکر ڈالا '<sup>(۳)</sup> میہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کافیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان (خود) تیرارب کرے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۷)

پھر ہم نے آپ کو دین کی (ظاہر) راہ پر قائم کر دیا<sup>، (۵)</sup> سو آپ ای پر گگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ <sup>(۱)</sup>

(یاد رکھیں) کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے پچھ کام نہیں آگئے۔ (سمجھ لیس کہ) ظالم لوگ آپس میں ایک دو سرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ (۱۹)

یہ (قرآن)لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں <sup>(2)</sup> اور ہدایت و

- (۱) لینی ان کے زمانے کے اعتبار ہے۔
- (۲) کہ بیہ حلال ہیں اور بیہ حرام- یا معجوات مراد ہیں- یا نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کاعلم' آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ججرت گاہ کی تعیین مراد ہے-
- (٣) بَنْيَا بَيْنَهُمْ كامطلب ہے 'آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض وعناد کامظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر-انہوں نے اپنے دین میں 'علم آجانے کے باوجود 'اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا-(٣) لیخی اہل حق کواچھی جزااور اہل باطل کو بری جزادے گا-
- (۵) شربیت کے لغوی معنی ہیں' راستہ ملت اور منهاج- شاہراہ کو بھی شارع کما جا تا ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے۔ پس شربیت سے بہاں مراو' وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے ٹاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کامقصد حاصل کرلیں۔ آیت کامطلب ہے۔ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح راستے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچادے گا۔
  - (٦) جواللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔
  - (2) لینی ان دلائل کامجوعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں۔

رحمت ہے (''اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ (۲۰) کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں ہید گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا کیساں ہو جائے' <sup>(۲)</sup> براہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ (۲۱)

اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ٹاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پیرا کیا ہے اور ٹاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا آپ آپ نے اور اپنی خواہش کیا آپ نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا (۳) ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا (۵) ہے اور اس کے کان

ٱمُرْحَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُواالتَّبِيّالِتِ أَنْ تَجْمُنَا لَهُمُ كَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعِمُواالطّبِطِينَ سَوَاءً تَحْيَالُمُ وَمَمَا أَكُمُ شَاءُمَا يَعَلَّمُونَ ۚ

وَخَكَقَ اللهُ التَّمَاٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُّغُونَ كُلُّ نَقُولَ مِمَّا كَسَبَتْ وَمُمْ لِاَيْظِلَمُوْنَ ۞

اَفَرَيْتَ مَنِ اتَّقَنَدَ إلهَ هَ هَوهُ وَاَضَلَّهُ اللهُ عَلَيهُ مِوَّتَ مَعَلَى اللهُ عَلَيهُ مِوَّتَ مَعَل سَمْعِهُ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلى بَعَوِ إِغِنْتُوةٌ فَنَ يَهُدِيْهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) کیغنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت اللی کاموجب ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر بھی وہ برابر بھی رہیں گے کہ مرکر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا' نہ ایمان وعمل صالح کرنے والے کو انعام۔ ایسانہیں ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اور سے عدل يى ہے كہ قيامت والے دن بے لاگ فيصلہ ہو گااور ہر شخص كواس كے عملوں كے مطابق اچھى يا برى جزادے گا- سے نہيں ہو گا كہ نيك و بد دونوں كے ساتھ وہ يكساں سلوك كرے ' جيسا كہ كافروں كا زعم باطل ہے ' جس كى ترديد گزشتہ آیت میں كی گئی ہے۔ كيوں كہ دونوں كو برابرى كى سطح پر ركھنا ظلم يعنى عدل كے خلاف بھى ہے اور مسلمات سے انحراف بھى۔ اس ليے جس طرح كانٹے بوكرا نگوركى فصل حاصل نہيں كى جا سے ' اس طرح بدى كاار تكاب كركے وہ مقام حاصل نہيں ہو سكتا جو اللہ نے اہل ايمان كے ليے ركھا ہے۔

<sup>(</sup>۷) پی وہ ای کواچھا سمجھتا ہے جس کواس کانفس اچھااو راس کو برا سمجھتا ہے جس کواس کانفس برا قرار دیتا ہے۔ لینی اللہ او ر رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو تر جیے دیتایا پنی عقل کواہمیت دیتا ہے۔ حالا نکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسپر ہو کر 'خواہش نفس کی طرح' غلط فیصلہ کر سمتی ہے - ایک معنی اس کے بیہ کیے گئے ہیں 'جواللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیرا پنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور لبھض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو پوجماتھا'جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جا تا تو وہ پہلے پھر کو پھینک کردہ سرے کو معبود بنالیتا۔ (فتح القدیم)

<sup>(</sup>۵) لینی بلوغ علم اور قیام جحت کے باوجود 'وہ گراہی ہی کا راستہ اختیار کر تا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گراہ

بَعُياللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ @

وَقَالُوْامَاهِيَ الِّلِامَيَاتُنَا الدُّنْيَانَبُوْتُ وَتَعْيَاوَمَا يُهْلِكُنَّا الْآ الدُّهُوُّ وَمَا لَهُوُ بِذِلِكَ مِنْ عِلْجِالِ هُوُرِ الْاَيْطُانُونَ ۞

وَإِذَاتُتُلِ عَلَيْهِمُ إِلِتُنَا بَيِّنْتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ الْكَانَ قَالُوا

اور دل پر مهرلگادی " ہے اور اس کی آگھ پر بھی پر دہ ڈال دیا (۲) ہے ' اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ (۳) (۲۳)

کیااب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ (۳) انہوں نے کما کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے ' (۵) (دراصل) انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (دراصل) انگل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ (۲۳) اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی

اہل علم کا طال ہے۔ ہوتے وہ گراہ ہیں' موقف ان کابے بنیاد ہو تا ہے۔ لیکن "ہم چوہا دیگرے نیست " کے گھمنڈ میں وہ اپ "دولا کل" کو ایسا سیحتے ہیں گویا آسان سے تارے تو ڑلائے ہیں۔ اور یول "علم و فعم" رکھنے کے باوجود وہ گراہ ہی منیں ہوتے ' دو سرول کو بھی گراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعْ.

- (۱) جس سے اس کے کان وطط ونعیمت منے سے اور اس کا دل برایت کے سمے سے ووم ہوا۔
  - (۲) چنانچه وه حق کو د مکیم بھی نہیں پا تا-
- ٣) جيسے فرمايا ﴿ مَن تُشْوِيلِ اللهُ فَلَاهَادِى لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فَى ظُفْيَانِهِ مُ يَعْمَهُونَ ﴾ (الأعراف-١٨١)
  - (٣) لعنی غورو فكر نهیں كرتے باكه حقیقت حال تم پر واضح اور آشكارا ہو جائے-
- (۵) یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے مشکر تھے۔ وہ کتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی کہا اور آخری زندگی ہے 'اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ 'محض زمانے کی گروش کا نتیجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ اور یہ سلسلہ 'بغیر کی صافع اور مدبر کے 'ازخود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا'نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ گروہ دوریہ کہلا تا ہے (ابن کیر) ظاہر بات ہے 'یہ نظریہ 'اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدی ہے 'اللہ تعالیٰ فرما آ ہے۔ ''ابن آدم مجھے ایذا پنچا تا ہے۔ ذمانے کو پر ابھلا کہتا ہے (ایعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے 'اسے برا کہتا ہے) حالال کہ (زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں 'میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں' رات دن بھی میں ہی پھیر تا ہوں''۔ (السخاری' تفسیسر سورۃ السجائیة' مسلم 'کتاب الألفاظ من الأدب' بیاب الله ہی عن سب الدھی،

ائتُوُّا بِإِبْأَلِمِنَّا إِنْ كُنْتُوُ صَٰدِقِيْنَ ۞

قُلِ اللهُ يُغِينِينُ وُثُوَيْمِينَكُ وُخُوَيَجْمَعُكُو إلى يَوْمِ الْفِيلِمَةَ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞

ڡؘؿڵۼؙڡؙڵڬٳڶۺۜڹۅ۠ؾؚۘٷٲڵۯؙڞۣٷۘؽؘۊۘڡٛۯڷڡۜٷٛڡؙؠۣۮٟؾۼؙ*؈ٛ* ٵٮؙؙؠؙڟؚٷن۞

وَتَزَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةً يَكُنُّ أُمَّةٍ يُنْكَى إلى كِينِهَا ۗ الْيَوْمَ تُجُزُونَ مَاكْمُنَّةُ يَعْمَكُونَ ۞

> مَالْمُنْتُونَعُمْمَلُونَ ۞ فَامَّنَا الَّذِيِّيَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ فَيُدُخِلُهُمُورَةُ مُمُّ

هٰذَاكِتُهُنَايَنُطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِتَّاكُنَّانَسُتَنْسِخُ

تلاوت کی جاتی ہے ' تو ان کے پاس اس قول کے سواکوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ (۲۵)

آپ کہ دیجے! اللہ ہی تہیں زندہ کرتا ہے پھر تہیں مار ڈالتا ہے پھر تہیں قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں کیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔(۲۹) اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔(۲۷)

اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہو گی۔ (۲) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا' آج تہمیں اپنے کیے کابدلہ دیا جائے گا۔(۲۸) یہ ہے تھاری کتاب جو تہمارے بارے میں پچ پچ بول رہی ہے'(۳) ہم تمہارے اعمال کھواتے جاتے تھے۔ (۲۹) پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام (۵)

- (۱) یدان کی سب سے بردی دلیل ہے جوان کی کٹ ججتی کامظہرہے۔
- (۲) ظاہر آیت سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیا کے پیرد کار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف و دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فتح القدیم) آ آئکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا' جیسا کہ آیت کے اگے جھے سے واضح ہے۔
- (٣) اس كتاب سے مراد' وہ رجشر ہیں جن میں انسان كے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ۔ ﴿ وَدُفِعَ الْكَنْكُ وَعِائَنَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ
  - (٣) کینی ہمارے علم کے علاوہ ' فرشتے بھی ہمارے تھم سے تمہماری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔
- (۵) یمال بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت

فِي رَحْمَتِهُ ذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِدِينُ ۞

وَامَّا الَّذِينُ كَفَارُوا ﴿ اَفَلَوْتُكُنَّ الْيَقِ ثُمُّلً عَلَيْكُوُ فَاسْتَكُنُوَكُوْ وَكُنْكُوْ قَوْمُ الْمُجْرِمِينَ ۞

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لاَرَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَاالسَّاعَةُ إِنْ تَظُنُ إِلَاظَنَّا وَمَا يَحُنُ

بِمُسْتَيْقِنِيْنَ 🗇

وَبَكَ الْهُوُسِيِّاكُ مَا عَمِلُوْا وَمَاقَ بِهِمُ مِّنَا كَانُوا بِهِ يَنْتَهُوْمُوْنَ ۞

وَيَقِيُلَ الْيَوْمَ نَشْلَمُكُوْكِمَا لَشِيئَتُوْلِقَاءُ يَوْمِكُوْ هَٰلَا وَمَا أَوْلَكُوْ التّارُّومَا لَكُوْ تِرِنْ لِهِيرِيُّنَ ۞

کیے تو ان کو ان کارب اپنی رحمت تلے لے لے گا<sup>، (۱)</sup> میں صرتح کامیابی ہے- (۳۰)

صرت کامیابی ہے۔ (۳۹)

لکن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کموں گا) کیا
میری آیتیں تمہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم

تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گذ گار لوگ۔ (۳۱)

اور جب بھی کما جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقینا سچا ہے اور
قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے
تھے کہ ہم نہیں جانے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں
تھے کہ ہم نہیں جانے قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پچھ یوں
ہی ساخیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳۳)

اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کاوہ
خاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۳۳)

کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہروہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نمایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات نہ ہمی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعات کا ایساالتزام ہے کہ اس میں کسی فتم کی کو آہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالال کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شرالا مور (بد ترین کام) قرار دیا ہے۔

- (۱) رحت سے مراد جنت ہے ' یعنی جنت میں واخل فرمائے گا 'جیسے صدیث میں ہے اللہ تعالی جنت سے فرمائے گا آنْتِ رَخْمَتِي أَنْ حَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ (صحیح بحادی تفسیر سود ، ق " تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے (یعنی تجھ میں واخل کرکے) میں جس پر چاہوں گا ' رحم کروں گا''۔
- (۲) ہیہ بطور تو بیخ کے ان سے کما جائے گا'کیوں کہ رسول ان کے پاس آئے تھے' انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سائے تھے'لیکن انہوں نے پرواہی نہیں کی تھی۔
  - (m) یعنی حق کے قبول کرنے ہے تم نے تکبر کیااور ایمان نہیں لائے 'بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔
    - (٣) لعنی قیامت کاو قوع 'محض ظن و تخمین ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگ۔
    - (۵) لینی قیامت کاعذاب' جے وہ نداق لینی انہونا سمجھتے تھے' اس میں وہ گر فقار ہوں گے۔
- (١) جیسے حدیث میں آیا ہے- اللہ اپنے بعض بندول سے کھے گا 'دکیا میں نے مجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تیرا

ذلِكُوْ بِأَثَّكُوْ الْتَذَكُّةُ الدِّاللِيةِ اللهِ هُرُوا الْتَعَوَّلُكُو الْمَيُوقُ الدُّنَيَّا \* فَالْهُوَ مِلاَ يُؤْرِّدُونَ مِنْهَ أُولا هُو يُفْتَعْتَهُونَ ۞

- فَيلَهِ الْمُمَدُّدُوتِ السَّمَٰوْتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ 🗇
- وَلَهُ الْكِيْرِينَ أَوْفِى السَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿

جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ (۳۴) یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا' پس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵)

پس اللہ کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جمان کایالنہار ہے-(۳۲)

تمام (بزرگی اور) برائی آسانوں اور زمین میں اس کی (۲) ہے اور وہی غالب اور حکمت والاہے۔ (۳۷)

اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحق میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کر آاور چنگی بھی وصول کر تا رہا۔وہ کے گاہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پوچھے گا'دکیا تجھے میری ملاقات کالقین تھا؟وہ کے گا' نہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا۔ «فَالْیَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِینَیْنِ» پس آج میں بھی (تجھے جنم میں ڈال کر) بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھولے رہا"۔(صحیح مسلم 'کتاب المزهد)

- (۱) لیمنی الله کی آیات و احکام کااستهزا اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا' بیہ دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تہیں عذاب جنم کا مستق بنا دیا' اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید کہ کسی موقعے پر تہیں توبہ اور رجوع کا موقعہ دے دیا جائے' اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منالو- لاَ یُسْتَعْتَبُونَ أَيْ لاَ یُسْتَرْضَوْنَ وَلا یُطْلَبُ مِنْهُمُ الرُّجُوعُ إِلَیٰ طَاعَةِ اللهِ، لاَنَّهُ یُومٌ لَا تُقْبَلُ فِیهِ تَوبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِیْهِ مَعْذَرَةٌ . (فسح القدیس)
- (٢) بي حديث قدى من الله تعالى فرما ما ج: «الْعَظَمَةُ إِزَادِيْ وَالْكِبْرِياءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَسْكَنْتُهُ نَادِيْ». (صحيح مسلم كتاب البراباب تحريم الكبر)

#### سور ہُ احقاف کی ہے اور اس میں پینتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ہے۔

حم! (۱) اس کتاب کا آبرنا الله تعالی غالب حکمت والے کی طرف ہے ہے-(۲)

ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بهترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے' <sup>(۲)</sup> اور کافر لوگ جس چیز ہے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

آپ کمہ دیجئے! بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کاکون سا گلزا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کاکون ساحصہ ہے؟ (۲) اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم



## بِمُ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

خو ن

تَنْزِنْكُ الكِتْب مِن الله الْعَزِيْزِ الْحُكِيلُو ﴿
مَا خَلَقُنَا النَّمُوتِ وَالْرُضُ وَمَا بَيْنَهُمُ إَلَا يَالْحَقِ وَلَيْل

مُّسَمَّىٰ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْاعَمَّا أَنْذِرُوْامُغْرِضُوْنَ ﴿

قُلْ آرَءَيْنَهُ مَّاتَكُ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ٱدُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْكِيْفِ آمْ لَهُوْمِرُكُ فِي السَّلُوتِ الْيَتُونِ إِيْمِيْتِ مِنْ مَّنِ الْكِيْفِ آلَةُ وَتَنْ عِلْمِ إِنْ كُونَتُوطِيدِ وَيْنَ عِلْمِ إِنْ كُونَتُوطِيدِ وَيْنَ ﴿

(۱) یہ فَوَاتِحُ سُورِ ان متشابهات میں ہے ہیں جن کاعلم صرف اللہ کو ہے 'اس لیے ان کے معانی و مطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہم ان کے دو فاکدے بعض مفرین نے بیان کیے ہیں 'جنہیں ہم صفحہ۔ ۱۳۳۲ پر بیان کر آئے ہیں۔
(۲) لیعنی آسان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دو سرا' اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آجائے گا تو آسان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بھرجائے گا۔ نہ آسان 'یہ آسان ہوگا'نہ زمین 'یہ زمین ہوگی۔ ﴿ اَسُورَ آبِسِرَاهِ عِسْمِ اَلْمَ اَلْمُ اَلْمُونُ اَلْمُونُ اَلْمُونُ کُی ﴿ اسورة آبِسِراهِ عِسْمِ ﴾ ﴿

(۳) لینی عدم ایمان کی صورت میں بعث 'حساب اور جزاہے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے 'وہ اس کی پروا ہی نہیں کرتے 'اس پر ایمان لاتے ہیں' نہ عذاب اخروی ہے بیجنے کی تیاری کرتے ہیں۔

(٣) أَرَايَتُمْ بمعنی أَخبرُ ونِي يا أَدُونِي يعنی الله کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو' مجھے بتلاؤیا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین و آسان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آسان و زمین کی پیدائش میں بھی ان کاکوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے تو پھرتم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟

وَمَنْ اَضَلُّمِتَنْ يَنْغُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ كَايَسْتِعِيبُ لَهُ إِلَى يُوْمِ الْقِلْهُ وَرَاهُمْ عَنْ دُمَا إِنهِ وَغِوْلُونَ ﴿

وَلِذَا حُثِمَ النَّاسُ كَانُوالَهُمُّ أَعْدَا ۚ وَ كَانُوْالِهِبَادَتِهِمُ كِيْنِيْنَ ⊙

وَإِذَا تُشْلِ عَلِيُهِمُ النِّنَا بَرِيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِلْحَقِّ لَتَنَاجَاءُ هُوُهِٰذَا لِيعُرُّئِهِ بَيْنَ ۚ

ہی جو نقل کیاجا تا ہو' میرے پاس لاؤ۔ ("(۳))
اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا
الیوں کو پکار تاہے جو قیامت تک اسکی دعا قبول نہ کر سکیں
بلکہ ان کے پکار نے سے محض بے خبرہوں۔ (")(۵)
اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو
جا کیں گے اور ان کی پر ستش سے صاف انکار کر جا کیں
گے۔ (")

اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو محر لوگ مچی بات کو جب کہ ان کے پاس آچکی' کمہ دیتے ہیں کہ بیہ تو صرتح جادوہے-(۷)

(۱) یعنی کی بی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں بیہ بات لکھی ہو تو وہ لاکر دکھاؤ ناکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفارَةِ مِنْ عِلْمِ کے معنی واضح علمی دلیل کے کئے ہیں 'اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفارَةِ مِنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کئے ہیں یا بقیدَّةِ مِنْ عِلْمِ پہلے انبیا علیم السلام کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد ذر یعے بنقل ہو تا آیا ہو' اس میں بیہ بات ہو۔

(۲) کیعنی نمی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پھر کی مور تیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں- اور قاصر ہی نہیں' بلکہ بالکل بے خبر ہیں-

(٣) یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یونس ۲۹۰- سورہ مریم ، ۸۱-۸۲- سورہ عکیوت ، ۲۵ وغیرها من الایات- دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں- ایک تو غیرذی روح جمادات و نبا تات اور مظاہر قدرت (سورج ، آگ و غیرہ) ہیں اللہ تعالی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا ، اور یہ چیزیں بول کر بتلا ئیں گی کہ بہیں قطعا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گر دانتے ہے۔ بعض کتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں ' زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا ظمار کریں گی واللہ أعلم- معبودوں کی دو سری قسم وہ ہمیں کہ زبان قال سے نہیں ' زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا ظمار کریں گی واللہ أعلم- معبودوں کی دو سری قسم وہ ہمیں کہ وہ انہیا علیم السلام ، ملا تکہ اور صالحین میں سے ہیں- جیسے عیسیٰ ، حضرت عزیر ملیما السلام ، ور دیگر عباد اللہ الصالحین ہیں ' یہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے - علاوہ اذیں شیطان بھی انکار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے ۔ ﴿ نَجَوَانًا الله اللہ اللہ کا انگار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ نَجَوَانًا الله اللہ کا انگار کریں گے ۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿ نَجُوانًا الله اللہ عباد کی عباد کرتے ہیں ' یہ ہماری عبادت نہیں کرتے ہے"۔ (المقہ صص ۱۳۰) "ہم تیرے سامنے (المقصدے ۱۳۰) " ہم تیرے سامنے (المقد سے ۱۳۰) اظہار براء ت کرتے ہیں ' یہ ہماری عباد تنہیں کرتے ہے "۔

کیاوہ کہتے ہیں کہ اسے تواس نے خود گھڑلیا<sup>(۱)</sup> ہے آپ کہہ
د بیجئ ! کہ اگر میں ہی اسے بنالایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی
طرف ہے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے '<sup>(۲)</sup> تم اس (قرآن)
کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب
جانتا ہے '<sup>(۳)</sup> میرے اور تمہارے در میان گواہی کے لیے
وہی کافی ہے '<sup>(۳)</sup> اور وہ بخشے والامہ بان ہے۔ <sup>(۵)</sup>
آپ کہہ د بیجئ ! کہ میں کوئی بالکل انو کھا پیفیمر تو نہیں <sup>(۱)</sup>
نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ
نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ
کیا کیا جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں
جو میری طرف وی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی

أَمُيَقُونُونَ افْتَرَاكُ مُثُلُ إِن افْتَرَيْتُهُ فَلَاتَمُلِكُونَ لِلْ مِنَ اللهِ شَيَّا هُوَ اعْكُمُ بِمَا تَقِيْضُونَ فِيدٍ تَعْلَيْهِ شَهِمُنَا اللهِ شَيَّا هُوَ اعْكُمُ بِمَا تَقِيْضُونَ فِيدٍ تَعْلَيْهِ

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا قِنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىُ مَا يُغَعَلُ بِي وَلا لِكُمُّ إِنْ اَتَّنِهُمُ الْاَمَا يُوْلَى إِلَّيَّ وَمَاۤ الْاَلْوَلَوْدُونُورُولُولُونُ

<sup>(</sup>۱) اس حق سے مراد' بو ان کے پاس آیا' قرآن کریم ہے' اس کے اعجاز اور قوت ناشیر کو دیکھ کروہ اسے جادو سے تعبیر کرتے' پھراس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ بیہ تو مجمد ( مائیکیٹر) کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی اگر تمہاری سے بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور سے کلام بھی میرااپنا گھڑا ہوا ہے ' پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں' اللہ تعالیٰ استے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیرتو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا۔ بلکہ ایسی حالت میں مجھے مؤاخذہ اللی سے بچانے کا تہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہو گا۔ اسی مضمون کو دو سرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿ وَلَوْتَمَوَّلُ عَلَيْنَا بِعُضَ الْاَ تَاوِيْلِ \* لَاَخَذُ نَامِنَهُ بِالْيَكِيْنِ \* ثُمَّ لَفَظَهُمْمَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ \* فَهَا مِنْمُوْتِنَ الْحَدِيْنَ ﴾ (الحاقة ۱۳۵۰۳)

<sup>(</sup>۳) گیعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو' کبھی اسے جادو' کبھی کمانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔لینی وہی تمہاری ان ندموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔

<sup>(</sup>۳) وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ میہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کابھی گواہ ہے۔اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس کے لیے جو توبہ کر لے 'ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کاسچا کلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرکے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔

<sup>(</sup>٦) لیعنی پهلااور انو کھارسول تو نهیں ہوں' بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔

<sup>(2)</sup> یعنی دنیا میں۔ میں مجے میں ہی رہوں گایا یہاں سے نگلنے پر مجھے مجبور ہوناپڑے گا۔ مجھے موت طبعی آئ گی یا تمہارے ہاتھوں میراقل ہو گا؟ تم جلد ہی سزاسے دوچار ہوگیا لمبی معملت تنہیں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کاعلم صرف اللہ کو ہے'

الاعلان آگاه كردينے والا ہوں-(٩)

آپ کمہ دیجئے! اگریہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو' (ا) تو بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھا تا۔ (۱۰)

اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہاکہ اگریہ (دین) بمتر ہو تا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے 'اور چو نکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس ہے کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۱) قُلْ اَدَوْنَهُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرْتُوْرِيهِ وَشَهِدَ شَاهِكُ مِنْ اَبَنِيْ اِسْتَلَاوْلِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبُوَثُوْلِكَ اللَّهَ لَايَهْدِى الْعَوْمُ الظّلِمِيْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الِلَّذِيْنَ امْنُوْ الْوَكَانَ خَيْرُامًا سَبَغُوْنَا الْيُهِ ْمَاذُ لَوْيَهُتَدُوْابِهِ مَسَيَغُوْلُوْنَ هِٰنَا إِذْكُ قَدِيْمُ ۞

مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تہمارے ساتھ کل کیاہوگا؟ آنہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جنم میں جا نئیں گے۔اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی طُنگاتِیا نے بعض صحابہ السِّن کی فات پر 'جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظمار کیا گیا 'تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْدِیٰ ۔ وَاَنَّا رَسُولُ اللهِ ۔ مَا یُفْعَلُ بِنِی وَلاَ بِکُمْ » (صحبح بحادی ' مناقب الانصار' بیاب مقدم النہ ہی واصحابہ المدینة "اللہ کی قتم ' مجھے اللہ کارسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تممارے ساتھ کیاکیاجائے گا؟"اس سے کی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے۔الا یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو۔ جسے عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدرو غیرہ۔

(۱) اس شاہد بن اسرائیل سے کون مراد ہے؟ بعض کتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بن اسرائیل میں سے ہرایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کھے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے' کیونکہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے (اس مصلم فضائل اس کی تائید ہوتی ہے (اس مسلم فضائل اللہ من سلام مسلم فضائل المصحابة )ای لیے امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ عکلی میڈلد (اس جیسی کتاب کی گواہی) کا مطلب ہے اور ات کی گواہی اللہ ہونے کو متازم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید و محاد کے اثبات میں تو رات ہی کی مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی مثل ہے۔ مطلب ہے۔ اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار واشکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ حمیس اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔

(٢) كفار مكه ' حضرت بلال ' عمار ' صهيب اور خباب رضى الله عنهم جيسے مسلمانوں كو ' جو غريب و قلاش فتم كے لوگ تھے '

وَمِنْ تَكِيْلِهِ كِمَتْكِ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِمَتْكِ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِمُنْذِرَ اللَّذِينَ طَلَكُوْ الْوَيْشُونِ لِلْمُحْسِنِينَ ۞

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوَارَتُبَااللهُ ثُقَوَاسُتَقَامُوْافَلَاخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُو يَغْزَنُونَ ۞

> ٱۅڵؠٚڮٲڞۼٮٛٵڶۼێؘۊڂڸڔڽؙؽؘ؋ؽؠ؆ؙڿؘۯٙٵؿؚٵڬٲٷ ڽؘۼؠؙڶؙۅؙڹؘ۞

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُوْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلثُونَ شَعُرًا حَتَّى إِذَا بِكُمْ

اور اس سے پہلے مویٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ٹاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاروں کو بشارت ہو۔ (۱۲) بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھراس پر جمعے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہو گااور نہ غمگین ہوں گے۔ (۱۲)

یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے 'ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ (۱۴۷) اور ہم نے انسان کو اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک

ہر ہے ہیں رہیں اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر کرنے کا حکم دیا ہے 'اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھااور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا- (۱) اس

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا' دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بهتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے - یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے' اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہو یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑ تا' اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ قرار دیا ہے - جیسے وہ اسے اَساطِیْرُ الاَّولِیْنَ بھی کہتے تھے' حالانکہ دنیوی بھوٹ ہے۔ لین کو مخالطہ ہوایا شیطان نے مخالطے میں ڈالا) عنداللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے - اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے' جیسے وہ ال و دولت آن اُن کی خور پر جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے' جیسے وہ اللہ کردیات ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے' نواز تا ہے'

(۱) اس مشقت و تکلیف کا ذکر' والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تھم میں مزید ٹاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ مال' اس تھم احسان میں' باپ سے مقدم ہے' کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر ذیگی معلوم ہو تا ہے کہ مال' اس تھم احسان میں' باپ سے مقدم ہے' کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر ذیگی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی مال کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی بواٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ماٹی میں تماری مال' اس نے پھر یک بوچھا' آپ ماٹی تھی مرتبہ بوچھنے پر آپ ماٹی تھی کی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ بوچھنے پر آپ ماٹی تھی نے فرمایا' پھر تمارا باب (صحیح مسلم کتاب البروالصلة' باب اول)

کے حمل کااور اس کے دودھ چھڑانے کا ذمانہ تمیں مینے کا ہے۔ ('' یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگ اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا '' تو کمنے لگا ہے میرے پرورد گار! مجھے تونیق دے (''' کم میں تیری اس نعمت کاشکر بجالاؤں جو تونے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور رہے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (۱۵)

یی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں ' (ید) جنتی لوگوں میں ہیں- اس سے وعدے کے مطابق جو ان سے کیاجا تا تھا-(۱۲)

اور جس نے اپنے مال باپ سے کماکہ تم سے میں تگ آگیا' (۳) تم مجھ سے ہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے ٱشُكَّاهُ وَيَلَغُ ٱرْبَعِينُ سَنَةٌ ثَقَالَ رَبِّ ٱوْنِغُونَ أَنَ ٱشْكُونِمُتَكَ اللَّهِ الْمُؤْمِثَكَ اللَّي الْبَقِّ ٱنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدى قَ وَانْ اعْمَلَ صَالِعًا تَرْطُسهُ

وَاصْلِحْ إِلْ فِي دُرِتَتَ وَيَ أَيْنَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنَ الْمُنْلِمِيْنَ ۞

اُولَلِكَ الَّذِينُ يَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ اَحْسَنَ مَاعِلُوْ اوَنَتَجَا وَزُعْنَ سِيَلْمُمُ فِنَّ اَصْلِ الْجَنَّةُ وَعُدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوْ الْوَعْدُونَ ۞

وَالَّذِينَ قَالَ لِوَالِدَيْوِأُفِّ ثَكْمَاً اتَّعِدْ نِنِيَّ أَنْ اُخْرَجَ وَقَدُخَلَتِ

(۱) فِصَالٌ کے معنی وودھ چھڑانا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ النہ ﷺ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مینے یعنی چھ مینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ طلال ہی کا ہو گا 'حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال (۲۲ مینئے) بتلائی ہے (سور وکھان '۱۴' سور وکھر قٹر قٹر تا ۲۳۳) اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مینے ہی باقی رہ جاتی ہے۔

(۲) کمال قدرت (أَشُدَّهُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے' بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے' حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمرہے۔ اس لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سر فراز کیا گیا (فتح القدیر)

(٣) أَوْزِعْنِيْ بمعنی أَلْهِمْنِي ہے' مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علانے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعاکثرت سے پڑھتے رہنا چاہئے۔ لینی رَبِّ أَوْزِعْنِیٰ سے مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ تک۔

(۴) نہ کورہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا' جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں وعائے خیر بھی- اب اس کے مقابلے میں بہ بخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے- اُفِ لَّکُمَا افسوس ہے تم پر' اف کا کلمہ' ناگواری کے اظہار کے لیے استعال ہو تا ہے- لیعنی نافرمان اولاد' باپ

الْتُرُونُ مِنْ قَبْلِ \* وَهُمَايَسْتَغِيّْ أَنِى اللَّهَ وَيْلَكَ الْمِنْ ٓ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ

حَقُّ وَ فَيَقُولُ مَا لَمُنَا الْأَرْ السَاطِيرُ الْأَوْلِينَ نَ

اُولِيَّكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِئَ أَمْهِوتَدْ خَلَتُ مِنْ مَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانْوَا خِيرِيْنَ ۞

> وَلِكُلِّ دَرَجْتُ إِنِّمَا عِلْوَا ۚ وَلَهُوَقِيْهُمُوا عَالَهُمُو وَهُمُو كَانْظِلْمُوْنَ ۞

وَيُوْمَرُيُعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُاوْا عَلَى النَّارِ \* اَذُهَبْتُوْ كِيَّالِيَكُوْ

بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں' (ا) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں جُٹے خرابی ہو تو ایمان لے آ' بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے' وہ جواب دیتا ہے کہ بیہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (1)

وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا) وعدہ صادق آگیا'''' ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں'''' یقینا یہ نقصان پانے والے تھے۔(۱۸) اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق در جے ملیں گے (۵) ٹاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔(۱)

اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے (<sup>2)</sup>

کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظهار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے' ہرنا فرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔

- (۱) مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے۔ حالا نکہ دوبارہ زندہ ہونے کامطلب قیامت والے دن زندہ ہوناہے جس کے بعد حساب ہو گا۔
- (۲) ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر' تو وہاں اولاد اور والدین کے در میان اسی طرح تحرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیاہے۔
- (٣) جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا' یا شیطان کے جواب میں جواللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَرَمْ لَحَنَى جَمَعَتُومَ مِنْكَ وَمِمَّنَ تَبِعِكَ مِنْهُمُّهُ اَجْمَعِیْنَ ﴾ (سور وَ ص-۸۵)
  - (٣) کینی یه بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جوانسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔
- (۵) مومن اور کافر' دونوں کا' ان کے عملوں کے مطابق' اللہ کے ہاں مرتبہ ہو گا۔ مومن مراتب عالیہ سے سر فراز ہوں گے اور کافر جنم کے پت ترین درجوں میں ہوں گے۔
- (۱) گناہ گار کواس کے جرم سے زیادہ سزانہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کمی نہیں ہو گی- بلکہ ہرایک کو خیریا شرمیں سے وہی کچھے ملے گاجس کاوہ مستحق ہو گا۔
- (2) لیعنی اس وقت کو باد کرو' جب کافروں کی آئکھوں سے پردے ہٹادیئے جائیں گے اور وہ جنم کی آگ د کھے رہے یا

فِي ْحَيَاتِكُوُالدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُوْبِهَا ثَالْيُوْمَرَ تُجُوَّوْنَ عَدَابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُو تَسُتَكَيْرُوُنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَمِمَاكُنْتُوْتَفَسُّقُوْنَ ۞

وَادُكُوْ اَخَا عَادِ الدُّانُذَ وَقُومَهُ بِالْأَخْتَانِ وَقَدْ خَلَتِ النُّنُوُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهَ ٱلاَتَعْبُكُ وَاللَّا

(کهاجائے گا) تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے' پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی' <sup>(۱)</sup> اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تنکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ <sup>(۱)</sup>

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو' جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا (۳) اور یقینا اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے

اس کے قریب ہوں گے۔ بعض نے یُعْرَضُونَ کے معنی یُعَذَّبُونَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کتے ہیں کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے، جب آگان پر پیش کی جائے گی تُعْرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمْ (فتح القديم)

(۱) طَبِیَاتُ سے مراد وہ نعمیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھائے پیتے اور استعال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہو تو بات اور ہے 'جیسے مومن کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام اللی کی اطاعت کر کے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے۔ لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرکش اور بافی بنا دیتا ہے جیسے کا فرکرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکرو اطاعت کی وجہ سے یہ نعمیں بلکہ ان سے برجما بہتر نعمیں آخرت میں پھر مل جائیں گی۔

جب کہ کافروں کو وہی کچھ کما جائے گا جو یہاں آیت میں نہ کور ہے۔ ﴿ اَذْ هَبْتُوْ لِیَّبْنِیکُوْ ﴾ ...... کا دو سرا ترجمہ ہے" دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھالیا"۔

(۲) ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے' ناحق تکبر' جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کر تا ہے اور دو سرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ار تکاب۔ میہ دونوں باتیں تمام کا فروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیئے۔

ملحوظہ، بعض صحابہ کرام النہ علی اللہ اللہ علی آیا ہے کہ ایکے سانے عمدہ وغیرہ آتی توبہ آیت انہیں یاد آجاتی اوروہ اے ڈر سے اسے ترک کرویے کہ کمیں آخرت میں ہمیں بھی ہینہ کمہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ توبہ انکی وہ کیفیت ہے جو غایت و رع اور زہرو تقوکی کی مظرب اس کلیہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعال وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔

(۳) اَحْفَافٌ ، حِفْفٌ کی جمع ہے۔ ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ ابعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں۔ یہ حضرت ہور علیہ السلام کی قوم۔ عاد اولی ۔ کے علاقے کا نام ہے۔ جو حضرموت ( یمن ) کے قریب تھا۔ کھار کمہ کی تکذیب کے پیش نظرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انہیا علیم السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اللهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيمٍ ٣

قَالُوۡٓالَجِعُتَنَالِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ قَاٰتِنَا بِهَاتَعِدُنَا ۚ الْمُوْتَنَا بِهَاتَعِدُنَا ۚ إِنۡ كُنُتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۞

قَالَ إِنْمَاالُعِلُوُعِنْدَاللّهِ وَأَبَلِفُكُو مَنَاأُرُسِلْتُ بِهِ وَلِلِيّنَى اَدْلِكُوْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞

فَلَنَّارَاَوَهُ عَالِضًا أَشَنَعُنِلَ اَوْدِيَتِهِمٌ قَالُوا لهٰذَا عَادِصٌّ مُمُولُرُنَا \* بَلُ هُوَمَا اسْتَعَجَلُتُوبِهٖ رِيمُحٌ فِيهُا عَذَابٌ اَلِيُهُ ﴾

اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو۔ بیشک میں تم پر بڑے
دن کے عذاب سے خوف کھا تا ہوں۔ (۱)
قوم نے جواب دیا 'کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں
کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں؟ (۲)
پس اگر آپ سے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں
اسے ہم پر لاؤالیں۔ (۲۲)
دھنرت ہود نے کما(اس کا)علم تواللہ ہی کے پاس ہے 'میں

ر سرت دورناک اور اس ) اور الدون کے بین اللہ الموری کے بین الور اس کی کی تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھاوہ شہیں پنچارہا ہوں (شاکیکن میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ نادائی کررہے ہو۔ (۳) پخر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے 'یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے ' (شیس) بلکہ دراصل یہ ابروہ (عذاب) ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ' (۲) ہوا ہے جس میں در دناک عذاب ہے۔ (۲۲)

<sup>(</sup>۱) یوم عظیم سے مراد قیامت کادن ہے ، جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجاطور پر بڑا دن کما گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لِتَأْفِكَنَا، لِتَصْرِفْنَا يا لِتَمْنَعَنَا يا لِتُرِيْلُنَا 'سب متقارب المعنی ہیں- آکہ تو ہمیں ہارے معبودول کی پرستش سے پھیردے' روک دے' ہٹادے-

<sup>(</sup>٣) لینی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا'اس کاعلم صرف اللہ کو ہے' وہی اپنی مثیت کے مطابق فیصلہ فرما تاہے' میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔

<sup>(</sup>٣) كه ايك تو كفرير اصرار كررب مو- دو سرك مجھ سے اليي چيز كامطالبه كر رہے ہو جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے-

<sup>(</sup>۵) عرصہ درازے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی' امنڈتے بادل دیکھ کرخوش ہوئے کہ اب بارش ہو گی۔ بادل کو ا استفرید سال کا سیک مال میں تبدید میں انسان کا است

عارض اس لیے کما ہے کہ بادل عرض آسان پر ظاہر ہو تاہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ محض بادل نہیں ہے 'جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلکہ یہ وہ عذاب ہے۔ جے تم جلد لانے کامطالبہ کر رہے تھے۔

<sup>(2)</sup> لینی وہ ہوا'جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی'ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مثیبت سے ان کو اور ان کی ہرچیز کو تباہ کر گئی۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے' حضرت عائشہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ

جو اینے رب کے تھم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی 'پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجزان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا (۱) تھا۔ گنہ گاروں کے گروہ کو ہم یو نمی سزا دیتے ہیں۔(۲۵)

اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیئے تھے جو تہرس تو دیئے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانوں اور آئھوں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانوں اور آئھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پنچایا (۲) جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے گئے اور جس چیز کاوہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ (۲۷) فدار بھینا ہم نے تہمارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر

تُدَوِّرُكُلَّ شَّىُ ۚ إِلَمْ مِرَيِّهَا فَأَصَّبَحُوْالِايْزَى إِلَّا مَـٰلِكِنُهُمُ كَذَالِكَ نَجُـرِنى الْقَوْمَ الْمُجُرِمِيْنَ ۞

وَلَقَدُهُ مَكَنَّاهُ مِّ فِيْمَا إِنْ مُكَنِّكُ وَفِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا قَابَصُلَا اوَآفٍ دَةٌ تَمَاآعَنِى عَنْهُمْ سَمْعُهُ مُ وَلَا اَبْصَارُهُمُ وَلَا آفٍ مَ تُهُمُّ مِّنْ ثَمَّى اِذْ كَانُوا يَجُحَدُونَ بِالنِّتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَجُحَدُونَ بِالنِّتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهُوْ مُونَ شَ

وَلَقَدُ آهُلَكُنَا مَاحَوْلَكُوْمِينَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الَّالِيتِ

لوگ تو باول و کھ کرخوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ ماٹھ آپی کے چرے پر اس کے بر عکس تثویش کے آثار نظر
آتے ہیں؟ آپ ماٹھ آپی نے فرمایا: عائشہ الیک تھیں ! اس بات کی کیا ضانت ہے کہ اس باول میں عذاب نہیں ہوگا، جب کہ
ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کردی گئ، اس قوم نے بھی باول و کھ کر کما تھا "پہ باول ہے جو ہم پر بارش برسائے
گا"- (البحادی، تفسیر صورة الاحقاف، مسلم، کتاب صلوة الاستسقاء باب التعوذ عند رقبة الربح
والفیم والفرح بالمطر، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب باو تند چلی تو آپ ماٹھ آپی ہے وعا پڑھے «اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ اِنْ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) کینی مکین (گھروالے) سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات (گھر) نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے۔

(۲) یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کما جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ تم سے پہلی قومیں 'جنہیں ہم نے ہلاک کیا' قوت و شوکت میں تم سے کمیں زیادہ تھیں' لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں (آ کھے' کان اور دل) کو حق کے سنے 'ویکھنے اور اسے سجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا' تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ کردیا اور یہ چیزیں ان کے کچھے کام نہ آسکیں۔

(۳) لیعنی جس عذاب کووہ انہوناسمجھ کربطور استہزا کہا کرتے تھے کہ لے آ اپناعذاب! جس سے تو ہمیں ڈرا یا رہتا ہے' وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھراس سے نکل نہ سکے۔

## لَعَلَّهُ مُويَرُجِعُونَ 🏵

فَكُوْلَانَصَىٰرَهُمُ الَّذِينَ التَّخَذُوُ امِنْ دُوْنِ اللهِ قُوْرَانًا الِهَةَ ثَبُلُ ضَلَوُا عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوُا يَفْتَرُونَ ۞

وَاذْمَرَفُنَاۚ اِلْيَكَ نَعَرًامِّنَ الْجِنّ يَسُمَّعُونَ الْقُرُانَۚ فَلَنَّا حَفَرُوهُ قَالُوۤاَلَفِتُوا فَلَنَّا قَضِّىَ وَلَوْالِلَّ قَوْمِهِمُ مُنُذِرِيُنَ ۞

دیں اُ اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر
دیں ناکہ وہ رجوع کرلیں۔ (۲)
پس قرب اللی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے
سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد
کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے ' (بلکہ دراصل) یہ
ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۳)
اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو
تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں ' پس جب
تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں ' پس جب
(نبی کے) پاس پنچ گئے تو ( ایک دوسرے سے) کئے
لگے خاموش ہو جاؤ' (۳) پھر جب پڑھ کر ختم

(٣) صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ بیر واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی پیس پیش آیا 'جہال آپ مل آلی آلی اس القرار ال

<sup>(</sup>۱) آس پاس سے عاد' ثمود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام و فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کاگزر ہو تا تھا۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلا کل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ تو بہ کرلیں- کیکن وہ ٹس ہے مس نہیں ہوئے-

<sup>(</sup>٣) لينى جن معبودوں كووہ تقرب اللى كا ذريعه سمجھتے تھے 'انهوں نے ان كى كوئى مدد نہيں كى ' بلكہ وہ اس موقعے پر آئے ہى نہيں ' بلكہ هم رہے۔ اس سے بھى معلوم ہوا كہ مشركين مكہ بتوں كواللہ نہيں سمجھتے تھے بلكہ انہيں بارگاہ اللى ميں قرب كا ذريعہ اور وسيله سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس وسيلے كو يمال افك (جھوٹ) اور افترا (بہتان) قرار دے كرواضح فرما ديا كہ يہ ناجائز اور حرام ہے۔

ہو گیا <sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے-(۲۹)

کنے گئے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سی ہے جو موی (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ (۳۰)

اے ہماری قوم! الله کے بلانے والے کا کما مانو' اس پر ایمان لاؤ<sup>(۲)</sup> تو الله تمهارے گناہ بخش دے گا اور تنہیں المناک عذاب سے بناہ دے گا۔ (۳) (۳)

اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کمانہ مانے گالیں وہ زمین میں کمیں (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا' <sup>(۳)</sup> قَالُوَالِقَوْمَتَآالِكَاسَمِعُنَاكِتْبَاٱنْزِلَ مِنَ)بَعُدِمُوُسٰىمُصَدِّةًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَالْى طَرِيْقِ مُشْتَقِثِمٍ ۞

يَقُوْمَنَاۚ لَهِيْئُوْادَاعِىۤ اللّٰوَوَامِنُوَّا لِهٖ يَغْفِرُلُكُوْمِّنْ دُنُوْيِكُوْ وَيُجِرْكُوْمِّنْ عَذَاكِ الِيُو ۞

وَمَنُ لَا يُعِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِنِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ '

آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا- (فتح الباری ' تفسیرابن کثیروغیرہ)

(۱) کینی آپ مالٹیکیا کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔

(۲) یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی- اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سیے دین اور صراط متنقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

(٣) سے ایمان لانے کے وہ فاکدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے- مِن ذُنُوبِکُمْ میں مِن تبعیض کے لیے ہوتی بعض گناہ معاف فرما دے گا اور سے وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گا- کیوں کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے- سے آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب و عقاب اور اوا مرو نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی تھم ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔

اس امریش اہل علم کے در میان اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جنات میں جنوں میں سے رسول بھیجیا نہیں؟ ظاہر آیات قرآنیہ
سے ہیں معلوم ہو تا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا'تمام انبیاور سل علیم السلام انسان ہی ہوئے ہیں ﴿ وَمَّ الْسَلْمَا اَلْسَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَّهُ اَلْمَا اَلْمُوْلِيَّةً اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

مِنُ دُونِهُ اولِيَا أَوْ الْوَلِيَا وَالْوَكِينَ فَي ضَلِل مُعِينِ

ٱوَلَوْيَدُوْاكَ اللهَ الَّذِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْرَضَ وَلَـهُ يَعْیَ بِعَنْافِقِیَّ بِقٰدِرِعَلَ اَنْ ثِیْمِ ۖ الْدَوْلَ بَیْلَ اِنَّهُ عَلَیٰ کِلِّ شَمْهُ وَیْدُرُو ۞

وَيُومَيُعُوضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَ التَّارِّ الَيْسَ لَمْنَ الْإِلْحَقِّ قَالُوَّا بِلْ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَنَّابِ بِمَا كُنْتُوَكِّلُوُونَ ۞

فَاصْبِرُ كَمَاصَبَرَاُولُواالْعَزُمِرِينَ الرُّمُلِ وَلاَتَسُتُعُجِلُ ُلُمُّمُّ كَانَّهُوْ يَوْمَهِرَوْنَ مَالِوُعَدُونَ الْوَيْكِلُ كُوَّا الاَسَاعَةُ مِّنْ نَهَارٍ \* بَلغٌ\* فَهَلُ يُهُلكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفِيهُونَ ۞

نہ اللہ کے سوااور کوئی اس کے مدد گار ہوں گے ''' پیہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ (۳۲)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا' وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادرہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چیزیر قادرہے۔ (۳۳)

وہ لوگ جنہوں نے کفرکیا جس دن جنم کے سامنے لائے جا کیں گے (اور ان سے کما جائے گاکہ) کیا ہے حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں قتم ہے ہمارے رب کی (۳) (حق ہے) (اللہ) فرمائے گا' اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ (۳۳)

پس (اے پینمبر!) تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لیے (عذاب طلب کرنے میں) جلدی نہ کرو'(۵) ہیے جس دن اس عذاب کو دیکھ لیس گے جس کا وعدہ دیئے جاتے ہیں تو (یہ معلوم ہونے گ

(۱) جو اے اللہ کے عذاب ہے بچالیں- مطلب میہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت ہے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دو سرے کی مدد ہے ایبا ممکن ہے۔

(۲) رائی سے 'رؤیت قلبی مراد ہے ' یعنی کیاانہوں نے نہیں جانا- اَلَمْ یَعْلَمُوْا یا اَلَمْ یَتَفَکَّرُوْا ' کہ جو اللہ آسان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے ' جن کی وسعت و بے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بناکر تھکا بھی نہیں ۔ کیاوہ مردول کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ؟ یقیناً کر سکتا ہے ' اس لیے کہ وہ عَلَیٰ کُلِّ شَیٰءِ قَدِیْزٌ کی صفت سے متصف ہے۔

(٣) وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھا کراہے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا میہ اعتراف ب اعتراف بے فائدہ ہے'کیونکہ مشاہرے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آٹھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیاانکار کریں گے؟

(۳) اس لیے کہ جب ماننے کاوقت تھا'اس وقت مانا نہیں ' میہ عذاب اس کفراور انکار کابدلہ ہے' جواب تہہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔

(۵) یہ کفار مکہ کے رویبے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے او رصبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے -

گاکہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) ٹھسرے (ا<sup>1)</sup> تھے' یہ ہے پیغام پہنچا (<sup>۲)</sup> دینا' پس بد کاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیاجائے گا۔ (۳۵)

### سورۂ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مدنی ہے اور اس میں اڑ تمیں آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رو کا (<sup>(۳)</sup> اللہ نے اللہ ان کے اعمال برباد کر دیئے۔ <sup>(۵)</sup> (۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اجھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمہ ( ماڑیکی ای بر اتاری گئی (۱۱) ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین ) بھی وہی



بمسسم الله الرَّحْين الرَّحِيمُون

الذِينَ كَفَهُ وُاوَصَدُو اعَنُ سَبِيُلِ اللهِ أَضَلَّ اتَعَالَهُمُ اللهِ

وَالَّذِينُ الْمُنُوادَعِلُواالصّْلِحْتِ وَالْمَنُوابِمَانُزَّلَ عَلَى عُمَّدٍ

وَهُوالْعَقْ مِن لَا إِنَّ كُفَّ عَنْهُمْ سِيِّد إِنِّهِمُ وَأَصْلَحُ بَالَهُمْ ﴿

(۱) قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہو گی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہال گزار کرگئے ہیں۔

(٢) يه مبتدا محذوف كي خبرب- أين : هٰذَا الَّذِي وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلاَغٌ يه وه نصيحت يا پيغام ب جس كا پنچانا تيرا كام ب-

(۳) اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوش خبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں۔

🖈 تفيرسورة محمد مانتيج اس كادو سرانام القتال بهي ہے-

(۴) بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن میہ عام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں۔

(۵) اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں 'اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الث دیا۔ دو سرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے 'مثلاً صلہ رحی ' قیدیوں کو آزاد کرنا' مہمان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کاکوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیراعمال پر اجروثواب مرتب نہیں ہوگا۔

(۲) ایمان میں اگرچہ وحی محمدی لیعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور

ہے' اللہ نے ان کے گناہ دور کردیئے <sup>(۱)</sup> اور ان کے حال کی اصلاح کردی- <sup>(۲)</sup> یہ اس لیے <sup>(۳)</sup>کہ کافروں نے ماطل کی بیروی کی اور

یہ اس لیے (<sup>۳۱)</sup>کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے' اللہ تعالی لوگوں کو ان کے احوال ای طرح بتا آہے۔ (۳)

تو جب کافروں سے تمہاری ٹربھیٹر ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ (۵) جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قیدوبند سے گر فآر کرو'(۱) (پھراختیار ہے) کہ خواہ

ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَثَرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا اثْبُحُواانْقَ مِنْ تَقِرْمُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۞

ٷۮؘٳڶؚؿێؿؙٷڷڵؽۣؽؽػڡٞۯٷٲڡٛڡۜۯؠٳڷڗٷڮۓٙؿٝڕۮٙٲٲؿۿؽٚؿؖڎۅؙۿؙ ۿؘؿؙڰؙۅٳٲٷڰٲؿۜٷٙۺٙڵڡؙڰٲڝڰۮۄڵڗۏڹڵٲڂڞڰ۬ؾڝۜۺٳؙڡڗؽ

نمایاں کرنے کے لیے اس کاعلیحدہ بھی ذکر فرما دیا۔

(۱) لیمن ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو تاہیاں معاف فرما دیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابھی فرمان ہے کہ "اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مثادیتا ہے "-(صحیح المجامع المصغیر لاگیبانی)

(۲) بَالَهُمْ: كَمْعَیٰ أَمْرَهُمْ شَانَهُمْ ، حَالَهُمْ ، یہ سب متقارب المعنی ہیں۔ مطلب ہے کہ انہیں معاصی سے بچاکر رشدو خیری راہ پر لگادیا 'ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یمی سب سے بهتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کردی۔ کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں 'علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا نیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح احوال کا زیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشرت مال کو پند نہیں فرمایا۔

- (٣) ذٰلِكَ 'ميہ مبتدا ہے' یا خبرہے مبتدا محذوف کی آئی : آلاً مُر ُ ذٰلِكَ میہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے۔
- (۳) گاکہ لوگ اس انجام سے بھیں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنا کیں جس پر چل کرائیان والے فوزوفلاح ابدی سے جمکنار ہوں گے۔
- (۵) جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کا فروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔ قتل کرنے کے بجائے۔ گردنیں مارنے کا تھم دیا ممکہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت و شدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدیر) (۱) لینی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد' ان کے جو آدمی قابو میں آجا کیں' انہیں قیدی بنالواور مضبوطی سے انہیں جکڑ کررکھو ٹاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

ٱۏۜۯؘٳڡۘٵڐ۠ڎڵڸڬٷٙۅؙؽؿۜڵٙڋٳڶڎٷۯۺؘڝۜڔٙڝؙؙ۫ٛٛٛٛٛٛٷڮڮ ڵؚؽڹڶڗٲ بَعْضَكُوۡؠؠڠڝ۬۠ۅٙڷڵۯؿ۫ڹڠ۬ؾڶۊٳ؋ٛڛؽڸٳڶڶڡ ڡؙؙڵؿؿؙؿڵٵٞۼٵڵؿۼ۞

سَيَهُدِ يُهِمُ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ فَ

وَيُدُخِلُهُمُ الْمُنَّةَ كَرَّفَهَا لَهُمُ

احسان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ (۱۱ کے کر تاو قتیکہ لڑائی اپنے ہوسیار رکھ دے۔ (۲ میں حکم ہے (۱۳ اور اگر اللہ چاہتا تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتا (۱۳ کینی (۱س کا منشابیہ) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دو سرے کے ذریعہ سے لے لے (۱۹ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کردیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہر گزضائع نہ کرے گا۔ (۲ (۲) میں انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کردے گا۔ (۵)

اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناساکر دیا ہے۔ <sup>(۸)</sup>

- (۱) مَنُّ کامطلب ہے بغیرفدیہ لیے بطوراحسان چھو ژدینااورفداء کامطلب بچھ معاوضہ لے کرچھو ژناہے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیاجوصورت 'حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہووہ اختیار کر کی جائے
- (۲) لینی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے 'یا مراد ہے کہ محارب و شمن شکست کھاکریا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب سے ہے کہ جب تک سے صورت حال نہ ہو جائے 'کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں تمہیں فہ کورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں 'سے آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات ہی ہے کہ سے آیت منسوخ نہیں محکم ہے۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے 'کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے۔ قیدیوں میں سے جس کویا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے۔ (فتح القدیر)
  - (m) ياتم اس طرح كرو ' أفعلُوا ذٰلِكَ ' ياذٰلِكَ حُخمُ الْكُفَّارِ
  - (٣) مطلب كافرول كوہلاك كركے يا نهيں عذاب ميں مبتلاكرك يعنى تمهيں ان سے لڑنے كى ضرورت بى پيش نه آتى -
- (۵) لیعنی تہمیں ایک دو سرے کے ذریعے سے آزمائے ٹاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ ٹاکہ ان کو اجرو ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دو جار کرے۔
  - (٢) لعنی ان کا جرو ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔
  - (2) لیعنی انہیں ایسے کامول کی توفیق دے گاجن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا-
- (A) لیعنی جے وہ بغیرر ہنمائی کے پیچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو از خود ہی اپنے اپنے گھروں میں جا داخل ہوں گے- اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے- جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قتم ہے اس

اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین ) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (۱) اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ (۲)

اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلا کی ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا- (۸)

یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش موئے' (۳) پس اللہ تعالیٰ نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔ (۹)

کیاان لوگوں نے زمین میں چل پھر کراس کامعاینہ نہیں کیاکہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ <sup>(۵)</sup>اللہ نے يَالَيُهُا الَّذِينَ المَوْآ إِنْ شَصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُتِّبِّتُ

آڤُدَامَكُوۡ

وَالَّذِينَ كَفَرُاوُافَتَعُسَّا لَّهُمُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ

ذَالِكَ بِأَنْهُمُ كُرِهُوامَأَ أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُمْ ①

آفَكُوۡ يَسِيُرُوۡا فِي الۡرَرُضِ فَيَنْظُرُوۡا كَيْفَكَانَ عَالِمَةُ الَّذِينَ

ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھرکے راستوں کااس سے کہیں زیادہ علم ہو گا' جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا''-(صحیح بسخاری 'کتاب الموقاق'باب المقصاص یوم القیامة)

- (۱) الله كى مدد كرنے سے مطلب الله كے دين كى مدد ہے كيونكه وہ اسباب كے مطابق اپنے دين كى مدد اپنے مومن بندوں كے ندوں كے دين كى مدد اپنے مومن بندوں كے ذريعے سے ہى كرتا ہے بيہ مومن بندے الله كے دين كى حفاظت اور اس كى تبليغ و دعوت كرتے ہيں تو الله تعالى ان كى مدد فرما تا ہے يعنى انہيں كافروں پر فتح و غلبہ عطاكرتا ہے جيسے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين اور قرون اولى كى مسلمانوں كى روشن تاريخ ہے 'وہ دين كے ہو گئے تھے تو الله بھى ان كا ہو گيا تھا انہوں نے دين كو غالب كيا تو الله ئے انہيں بھى دنيا پر غالب فرماديا جيسے دو سرے مقام پر فرمايا : ﴿ وَلَيْتَصُورَةَ اللهُ مَنْ يَتَصُورٌ ۖ ﴾ (المحمد اس كى مدور كرتا ہے " الله اس كى ضرور مدون كى مدد فرما تا ہے جو اس كى مدد كرتا ہے " "
- (٢) يه لڑائى كے وقت تنبيت أفدام يه عبارت ب مواطن حرب مين نفرو معونت ، بعض كت بين اسلام على بل صراط ير ثابت قدم ركھے گا-
  - (m) لیعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپیند کیا۔
- (۳) اعمال سے مراد' وہ اعمال ہیں جو صور ۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجرو ثواب نہیں لیلے گا۔
- (۵) جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض بناہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے' اس لیے انہیں چل پھر کران کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دکھ کری ہیرائیمان لیے آئیں۔

مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّواللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِنِينِ آمَتَالُهَا 🕒

ذلِكَ يَأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِيْنَ امْتُوْاوَانَ الْكَفِيْنَ لَامُوْلَ لَهُوُ أَنَّ

اِتَاللَهُ يُدُخِلُ الدِّيْنَ امْنُواوَعِمِلُوا الْعُطِبَ جَنْتِ تَعْمِىُ مِنْ تَعْبَاالْاَنْهُرُوالَدِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَثَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْاَنْدَامُ وَالتَّارُمَتُونَ لَهُرُو

ٷڲڷؿؖڽ۫ڣٷۧٷؿ**ڐۿ**ٲۺؙڰ۬ٷۊؙڣ؈ٛٷؽؾڮٵڷؚؿۧٵڣٛۅڿؿڬ ٵۿؙۘػڴڹ۫ٷؙٷڶڵڒٵڝڒ*ڵۿڎ*۞

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ دَّتِهِ كَمَنُ ذُيِّنَ لَهُ سُؤُءُ عَمَلِهِ

انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ (۱) (۱۰)

انہیں اللہ تعالی یقینا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں '(اسل) ٹھکانا جنم ہے۔ (۱۱) ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے نیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا

کیا''پی وہ فخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہواس مخض جیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اس کابرا

ہے'جن کامد د گار کوئی نہ اٹھا۔ (۱۳)

(۱) یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفرے بازنہ آئے تو تممارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح ، تہیں بھی ہلاکت سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔

(۲) چنانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے۔ مثلاً اُعْلُ هُبَلُ اُعْلُ هُبَلُ (صبل بت کا نام بلند ہو) کے جواب میں اللهُ اُعْلَیٰ واَجَلُ 'کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لئا الْعُزَّیٰ وَلَا عُزَّیٰ لَکُمْ اَللہ عَمارا کوئی مدوری عزوۃ اُحد،" الله جمارا عُزَی کُم کے جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا اللهُ مَوْلَانا وَلَا مَوْلَیٰ لَکُمْ اصحیح بحددی عزوۃ اُحد،" الله جمارا مدوری میں مسلمانوں کا نعرہ تھا الله مَوْلَانا وَلَا مَوْلَیٰ لَکُمْ الله عَمارا کوئی مدوگار نہیں "۔

(٣) لیعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے نقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو تا۔ ہی حال کافروں کا ہے' ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں' آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمنا کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہو تا ہے' جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے جے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پانی چینے سے نمایت مختی سے منح کیا گیا ہے' جس سے کھڑے کھڑے کھڑے بانوروں کی طرح کھڑے ہو کیا گیا ہے' جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے دیا دارالمعاد۔

## وَ اتَّبَعُوۡ اَلۡهُوَاءَهُمُو <sup>®</sup>

مَثَلُ الْبَنَدَةِ الَّذِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ فِيهُما اَنْهَارُّونَ مَنَا الْمَهَدُونَ مَنْ عَلْدِ الهِنَّ وَانْهَرُقِينَ لَبَنِ لَكَيْبَعَنَّ وَلَامُهُ وَالْهَلَّ مِنْ خَنْهِ لَلَّةَ لِلَّشْرِيدُنِيَ هُ وَانْهَارُمِّنُ حَسَلِ مُصَمَّقٌ وَلَهُمُ فِيهَا مِن كُلِّ التَّمَرُتِ وَمَغْفِرَةً مِنْ تَرْتِهِمُ مُنْكَنَّ هُوَ خَلِكَ فِي النَّارِوسُقُوا مَا يَحْمَمُ مُنْ فَقَطْعَ امْعَالُهُمُهُ ﴿

کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ (۱۴۲)

اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیا ہے' یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں' (۲) اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا' (۳) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں چینے والوں کے لئے بڑی لذت ہے (۳) اور نہریں ہیں شدکی جو بہت صاف ہیں (۵) اور ان کے لیے وہاں ہر فتم کے میوے ہیں اور

(۱) برے کام سے مراد' شرک و معصیت بین 'مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر چکاہے کہ مومن و کافر'مشرک و موحد اور نیکوکار و بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجرو تواب اور جنت کی نعمیں ہیں 'جب کہ دو سرے کے لیے جنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن 'جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

(۲) آسِن کے معنی متغیر لیعنی بدل جانے والا عیر آس نہ بدلنے والا۔ لیعنی دنیا میں توپانی کسی ایک جگہ کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی ہو اور ذائع میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ جنت کے پانی کی سے خوبی ہوگی کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ لینی اس کی ہو اور ذائع میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب پو تازہ مفرح اور صحت افزا جب دنیا کا پانی خراب ہو سکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہے 'جب تک اس کا رنگ یا ہو نہ ہدلے 'کیونکہ رنگ یا ہو متغیر ہونے کی صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا۔

(٣) جس طرح دنیا میں وہ دورہ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گابوں' بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے۔ جنت کا دورہ چو نکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا' بلکہ اس کی نہریں ہوں گی' اس لیے' جس طرح وہ نمایت لذیذ ہو گا' خراب ہونے ہے بھی محفوظ ہو گا۔

(٣) دنیا میں جو شراب ملتی ہے 'وہ عام طور پر نهایت تلخ 'بد مزہ اور بد بو دار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعوم حواس باختہ ہو جاتا ہے 'اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حسین ' ذاکتے میں اعلیٰ اور نهایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہتے گا'نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا۔ بلکہ الیی لذت و فرحت محسوس کرے گاجس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ لاَ فِیْتِهَا عُوْلٌ وَلاَهُمُ عَلَمُ مَا يُورُونَ ﴾ (سورة المصافات ے» ''نہ اس سے چکر آئے گانہ عقل جائے گی''۔ مزید دیکھنے (سورة المواقعة ۱۹۰۰)

(۵) لینی شد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیزش کا امکان رہتا ہے 'جس کا مشاہدہ دنیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ

ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے 'کیا بیہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ککڑے ککڑے کردے گا۔ (۱) (۱۵)

اور ان میں بعض (ایسے بھی ہیں کہ) تیری طرف کان لگاتے ہیں 'یمال تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کند ذہنی ولاپرواہی کے) بوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کما تھا؟ (۲) میں لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مرکر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں -(۱۲)

اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بوھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر بیزگاری عطا فرمائی ہے۔ (اے)

وَمِنْهُمُ مِّنُ يَّشُوَّهُ إِلَيْكَ ۚ حَثَّى إِذَا خَرَجُوْ امِنْ عِنْدِاكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمُ مَاذَاقَالَ انِفَا ٱلْوَلِيَّكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلْ قُلُوْمِهِمْ وَ اتَّبَعُوْااَهُوَا مُهُمَّ ۞

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْازَادَهُمُوهُدًى وَّاللَّهُمُ تَقُوٰمُمُ ۞

نہیں ہو گا۔ بالکل صاف شفاف ہو گا'کیونکہ یہ دنیا کی طرح تھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہو گا' بلکہ اس کی بھی نہریں ہول گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ''جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو' اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کاعرش ہے (صحیح بیخاری 'کتاب البجہاد' بیاب درجات المجاھدین فی سبیل اللہ)

(۱) یعنی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو ذرکور ہوئے کیاوہ ایسے جہنمیوں کے برابر ہیں جن کا میہ طال ہو گا؟ ظاہر بات ہے ایسانہیں ہو گا۔ بلکہ ایک درجات میں ہو گا اور دو سرا درکات (جنم) میں۔ ایک نعمتوں میں داد طرب و عیش دے رہا ہو گا' دو سرا عذاب جنم کی تختیاں جھیل رہا ہو گا۔ ایک اللہ کا معمان ہو گا جمال انواع و اقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دو سرا اللہ کا قیدی 'جمال اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور پینے کے لیے کھولتا ہوایاتی ملے گا۔ بیس نفاوت رہ ہے از کجااست تابہ کجا۔

(۲) یہ منافقین کاذکرہے' ان کی نیت چو نکہ صحیح نہیں ہوتی تھی' اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آکر صحابہ اللہ ﷺ سے پوچھتے کہ آپ ماٹیٹیٹی نے کیا فرمایا؟

(۳) کینی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توثیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما تا ہے۔

فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِّيهُمُ مُغْتَةً \* فَقَدْ جَآءَ أَشُوا طُهَا \* فَأَذَّى لَهُمُ إِذَا حَآءَتُهُو ذَكَّا بِهُو ﴿

فَاعْلَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُنْفِينِينَ وَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَاللَّهُ مَعْلَةُ مُتَقَلَّمُ لُمُ وَمُثُولِكُهُ ۞

تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقینا اس کی علامتیں تو آچکی ہیں'<sup>(ا)</sup> پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آجائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہو گا؟<sup>(۱)</sup>(۱۸)

سو (اے نبی!) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیں (۳) اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن مردوں اور مومن عور تول کے حق میں بھی (۳) اللہ تم لوگوں کی آمدور فت کی اور رہنے سنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ (۱۹)

(۱) یعنی نبی سائی آیم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے ' بیسا کہ آپ سائی آیم نے بھی فرمایا بُعِفْتُ آنا والسَّاعَةُ کَهَا تَیْنِ (صحیح بخاری نفسیر سورۃ النازعات ''میری بعثت اور قیامت ان دوانگیوں کی طرح ہے ''۔ آپ سائی آیم کی ہوئی ہیں 'ای طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے یہ کہ جس طرح ایک انگی دو سری انگی ہے ذراسا آگے ہے اس طرح قیامت میرے ذراسا بعد ہے۔ درمیان فاصلہ نہیں ہے یہ کہ جس طرح ایک انگی دو سری انگی ہے ذراسا آگے ہے اس طرح قیامت میرے ذراسا بعد ہے۔ درمیان فاصلہ نہیں ہے گئی تو کافر کس طرح نصیحت عاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ تو بہ کرنی ہے تو یکی وقت ہے۔ ورنہ وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی تو بھی غیر مغید ہوگی۔

(۳) لیعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں'کیونکہ یمی توحید اور اطاعت اللی' مدار خیرہے اور اس سے انحراف بیعنی شرک اور معصیت' مدار شرہے۔

(٣) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا تھم دیا گیا ہے 'اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی-استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے- احادیث میں بھی اس پر بڑا زور دیا گیا ہے- ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آیُھا النّاسُ! تُوبُواْ إلٰی ربِّکُمْ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليّومِ أَكْثَرَمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (صحیح بخادی کتاب الدعوات باب استغفار النہ فی الیوم واللیلة) "الوگو! بارگاہ اللی میں توبہ واستغفار کیا کرو میں بخص الله کے حضور روزانہ سرم تبہ سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔

(۵) لینی دن کوتم جمال پھرتے اور جو پچھ کرتے ہو اور رات کو جمال آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو' اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مطلب ہے شب و روز کی کوئی سرگری اللہ سے مخفی نہیں ہے۔

وَيَغُوْلُ الَّذِيْنُ امْمُوالُولَانُوْلَكُ سُوْرَةٌ فَوْذَالَّتِزِلَتُسُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِيمًا الْقِتَالَ ذَلَيْتَالَذِيْنَ فِي قُلُوْ يِهِمُ مَّرَضٌ تَيْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرِ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلُ لَهُمْ فَ

كَلَاعَةً قَوْلُ مَّعُوْدُكُ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمَرُ ۚ فَكُوْصَدَ ثُوااللَّهُ لَكَانَ خَيُرًا لَهُوْ أَنْ

فَهَلْ عَسَيْتُوْ إِنْ تَوَكَيْنُوْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

اورتم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگرتم کو حکومت مل جائے

(۱) جب جہاد کا تھم نازل نہیں ہوا تھا تو مومنین 'جو جذبہ جہادے سرشار تھے جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے اور کتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی ؟ لینی جس میں جہاد کا تھم ہو۔

لیے بہتری ہے۔ (۲۱)

- (۲) کیمنی ایسی سورت جو غیر منسوخ ہو۔
- (٣) یہ ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گرال گزر تا تھا' ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے۔ سور وُ نساء' آیت ۷۷ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے۔
- (٣) لینی تھم جہادے گھبرانے کے بجائے ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایت 'گستاخی کے بجائے' اچھی بات کہتے۔ یہ اُولکی بمعنی اُجدکہ (بہتر) ہے' جے ابن کثیر نے افقیار کیا ہے۔ بعض نے اولی کو تهدید و وعید کا کلمہ لینی بددعا قرار دیا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا یُهْلِکُهُ (ان کی ہلاکت قریب ہے) مطلب ہے' ان کی بزدلی اور نفاق ان کی ہلاکت کاسب بنے گا۔ اس افتہار سے طَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُ وفٌ جملہ مستانفہ ہو گااور اس کی خبر محذوف ہوگ خَیْرٌ لَکُمْ (فُحْ القدیم' الیرالتفاسیم)
  - (a) لیعنی جهاد کی تیاری مکمل ہو جائے اور وقت جهاد آجائے۔
- (١) لیعن اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر' اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرلیں' یا رسول کے سامنے رسول ماڑ آہیں کے ساتھ لڑنے کا جو عمد کرتے ہیں' اس میں اللہ سے سیچے رہیں۔
  - (2) تعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے میں توبہ و اخلاص کا مظاہرہ بهترہے۔

الحائم ص

اُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُ وُلِلَّهُ فَأَصَمَّهُمُ وَاحْمَى اَبْصَارَهُمُ

آفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَّانَ آمُرَعَلَى قُلُوبٍ أَتَّفَالَهَا ﴿

إِنَّ الْوَيْنِ ارْتَكُوا عَلَى اَدْبَارِهِمْ مِنْ اَبَعُهِ مَا لَيْكُ لَهُمُ الْهُدَى لَا اللهُ الله

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوُ الِلَّذِيْنَ كَرِهُوْ امَّا تُلْلَ اللهُ سَنُطِيْعَكُمْ فِي بَعْضِ

تو تم زمین میں فساد برپا کر دو <sup>(۱)</sup> اور رشتے ناتے تو ژ ڈالو-(۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ (۲۳) کیابیہ قرآن میں غورو فکر نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔ (۲۳)

جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح <sup>(۳)</sup> ہو چکی یقینا شیطان نے ان کے لیے (ان کے فعل کو) مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

یہ (۱) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا ہد کما (۱) کہ ہم بھی

- (۱) ایک دو سرے کو قتل کر کے۔ لینی افقایار واقتذار کاغلط استعال کرو-امام ابن کشرنے توَلَیْنُمْ کا ترجمہ کیا ہے "تم جماد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو" لینی تم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوث جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرد۔ اس میں فساد فی الارض اور صلهٔ رحمی کی تاکید ہے 'جس کا اس میں فساد فی الارض اور صلهٔ رحمی کی تأکید ہے 'جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان ہے 'عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھاسلوک کرو-احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے-(ابن کشیر)
- (۲) لیمنی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے ) بسرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے ) اندھاکر دیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال میشر کا۔
  - (٣) جس كى وجه سے قرآن كے معانى و مفاہيم ان كے دلوں كے اندر نہيں جاتے-
  - (٣) اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کرکے اپنے کفرو ارتداد کو ظاہر کر دیا۔
- (۵) اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ لیخی مَدَّ لَهُمْ فِي الأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُولَ الْعُمْرِ لِعَیٰ انہیں کمی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمرہے 'کیول لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے' اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ لیغی فور آن کا مُوافذہ نہیں فرمایا۔
  - (٢) "يه" عمرادان كاارتداد -
  - (۷) لیعنی منافقین نے مشر کین سے یا یہود سے کہا۔

الْأُمْرِوْوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِللَّهُ وَكُواللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّه

فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنْهُ مُ الْمَلَلِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُ مُوَادُبَارَهُمُ ®

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبُعُوُا مَاۤاَسُخَطَائِلَهُ وَكُرِهُوۡارِضُوَانَهُ فَاَحۡبَطَ اعۡالَهُمُو شَ

ٱمُحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِيَمُ اللهُ اَضْفَانَهُمُ ۞

وَلَوْنَشَآءُكُورَئِيْكُهُ مُوْفَلَعَرَفْتُهُمُ بِينِهُ مُوْوَلَتَتْمِوْفَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ اعْمَالكُوْ ۞

عنقریب بعض کاموں <sup>(۱)</sup> میں تمہارا کہامانیں گے' اور اللہ ان کی پوشیدہ ہاتیں خوب جانتا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۲۹)

کی و پی سی ان کی کیسی (درگت) ہو گی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چمروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے-(۲۷)

یہ اس بنا پر کہ بیہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا ' تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔(۲۸)
کیاان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا۔ (۲۹)
اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو مجتھے دکھا دیتے پس تو اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو مجتھے دکھا دیتے پس تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لیتا ' (۵) انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا ' (۲)

- (۱) لیعنی نبی صلی الله علیه و سلم اور آپ مائیگیرا کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں۔
  - (٢) جيسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّ مُ مَايُبَيِّتُونَ ﴾ (النسساء '١٥)
- (٣) یه کافروں کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چپپتی اور ادھرادھر بھاگتی ہیں تو فرشتے تختی اور زور سے انہیں پکڑتے 'کھینچتے اور مارتے ہیں۔ بیر مضمون اس سے قبل سور وَ انعام ' ٩٣ اور سور وَ انفال ' ۵۰ میں بھی گزر چکا ہے۔
- (٣) أَضْغَانٌ 'ضِغْنٌ كى جَعْ ہے 'جس كے معنی حسد 'كينہ اور بغض كے ہیں۔ منافقین كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں ك خلاف بغض وعناد تھا 'اس كے حوالے سے كماجار ہاہے كہ كيابيہ سجھتے ہیں كہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر كرنے پر قادر نہیں ہے؟
- (۵) یعنی ایک ایک مخص کی اس طرح نشان دہی کر دیتے کہ ہر منافق کو عیانا پیچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسااس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت ستاری کے خلاف ہے 'وہ بالعموم پر دہ پوشی فرما تا ہے 'پر دہ دری نہیں۔ دو سرااس نے انسانوں کو ظاہر یر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا معالمہ اللہ کے سیرد کرنے کا حکم دیا ہے۔
- (۱) البشة ان كالبحه اور انداز گفتگو بى ابيا ہو تا ہے جو ان كے باطن كا غماز ہو تا ہے 'جس سے اسے پیغبر تو ان كويقينا بجپان سكتا ہے۔ يہ عام مشاہدے ميں آنے والى بات ہے 'انسانوں كے دل ميں جو كچھ ہو تا ہے 'وہ اسے لاكھ چھپائے ليكن انسان كى گفتگو 'حركات و سكنالت اور بعض مخصوص كيفيات 'اس كے دل كے رازكو آشكار اكر ديتى ہيں۔

وَلَنْبَالُوَّنُكُوْحَتَّىٰ تَعْلَمُ الْمُتِهِدِيْنَ مِنْكُوْوَالطَّيْدِيْنَ وَمُنْكُوْا اَخْمَارَكُو

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَيِيْلِ اللهِ وَشَأَقُوا الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِمًا تَبَكِّنَ لَهُوالْهُلايِ لَنُ يَغُوُوااللهَ شَيْئَاْ وَسَعُولُوا مَاكُمُ ﴿

يَّانَهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا اَلِمِيْعُواللهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَنْتِطِلُوَا اَعْمَالُكُوْ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوا عَنْ سِينِلِ اللهِ ثُنْعَ مَاتُوْا وَهُمُّ كُفَّارُ فَكَنْ يَغِفُوا اللهُ لَهُمْ ۞

تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔(۳۰) یقینا ہم تمہارا امتحان کریں گے باکہ تم میں سے جماد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔ (۱۱) (۳۱)

یقینا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ (۲) عنقریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ (۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کوغارت نہ کرو۔ (۳۳)

جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یقین کر لو) کہ اللہ انہیں ہرگزنہ بخشے گا-(۱۳۴۳)

(۱) الله تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ یمال علم سے مراداس کاو قوع اور ظهورہے تاکہ دو سرے بھی جان لیں اور دیکھ لیں-ای لیے امام ابن کثیرنے اس کامفہوم بیان کیا ہے جَتَّی نَعْلَمَ وُقُوعهُ ہم اس کے وقوع کو جان لیں- ابن عباس رضی اللہ عنمااس قتم کے الفاظ کا ترجمہ کرتے تھے لِنَریٰ ' ټاکہ ہم دیکھ لیں-(ابن کثیر)اور یمی معنی زیادہ واضح ہے-

(r) بلکہ اپناہی بیڑا غرق کریں گے۔

(۳) کیونکہ ایمان کے بغیر کس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان واخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بنا تا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں سے اجر ملے۔

(٣) یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کرک 'اپ عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی نیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم-٣٢) اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچنے کی اس میں ناکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتناہی بمترکیوں نہ معلوم ہو آ ہواگر اللہ اور اس کے رسول میں تا ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتناہی بمترکیوں نہ معلوم ہو تا ہواگر اللہ اور اس کے رسول میں تا ہوا کہ کوئی عمل خواہ کرباد ہے۔

فَلاتَهِنُوا وَتَنْ عُوَالِلَ السَّلْمِ ۖ وَانْتُوالْرَعْلُونَ ۗ وَاللَّهُ

مَعَكُمْ وَلَنْ تَيْرَكُوْ أَعَالَكُورُ

إِنَّهُ الْمَيُوةُ الدُّنْيَالَوِبُ وَلَهُوْوَانَ تُوْمِنُوْا وَتَتَقُوْ اِبُوُيِتَكُو الْجُوزِكُووَلايَسْتَلَكُوْامُوالَكُو

إِنْ يَنْ كُلُوْهَا فَيُحْفِكُونَ بَنْ خَلُوا وَيُغِرْجُ أَضَعَانَكُو ۞

پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤجبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے (ا) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے (۳) ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے - (۳۵) واقعی زندگانی عونیا تو صرف کھیل کود ہے (۳۳) اور اگر تم ایمان لے آؤگے اور تقویٰی اختیار کروگے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔ (۳۲)

اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کرمانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ (۳۷) (۳۷)

- (۱) مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار ہے دستمن پر غالب اور فاکق تر ہو تو ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کامظاہرہ مت کرو' بلکہ کفرپر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سرپلند ہو جائے۔ غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ صلح حصالحت کا مطلب' کفر کے اثر و نفوذ کے بردھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقینا ہے' لیکن ہروقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالات میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بحربور تیاری کرلیں' جیسے خود نمی صلی اللہ علیہ و سلم نے کفار مکہ ہے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا۔
- (۲) اس میں مسلمانوں کے لیے دستمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو'اس کو کون شکست دے سکتاہے؟
  - (۳) بلکہ وہ اس پر پوراا جر دے گااور اس میں کوئی کی نہیں کرے گا-
  - (م) لینی ایک فریب اور دهوکه ہے'اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار-
- (۵) یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ ای لیے اس نے تم سے زکو ق میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نمایت قلیل جھے کا یعنی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر 'علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات یورے کرتا ہے۔
- (۲) لیعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور ذور دے کر توبیہ انسانی فطرت ہے کہ تم

ۿٙڬؿؙؙۄؙۿؙۅؙڵڒۄؿؙۮٷڽؘٳؿؙڣٷٳڣٛڛؘؚؽڸ اللٷڣٞؽڬۄ۫؆ٞڽؙ ؿۜڹڂؙڷ۠ٷٙڡؙؽؙؿؙڿٙڷٷؘڵۺٙٳۼٷػؽؘڟٞۺؚ؋۫ٷڶڵڎٵڶۼؘڔؿؙ ۅٵٮٛؿؙۅٵڶڡ۠ڡٞۯٙٲٷٳڶؽٮۜؾٮۜٷڶٳؽۺؿڹۅڷٷۺٵۼؽۯڴۊ۬ڰۊ ڵٳؽڴٷ۫ۊؘٲڞؙؿٵڵڴٷ۞ٛ

خبردار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو''' تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ ''' اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر(اور مختاج) ہو ''') اور اگر تم روگر دان ہو جاؤ '''' تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کولائے گاجو پھرتم جیسے نہ ہوں گے۔ ''(۳۸)

#### سورهٔ فتی مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

بیثک (اے نبی) ہم نے آپ کوایک تھلم کھلافتح دی ہے-(۱)



إِنَّا فَغَنَّالُكَ فَغُمَّاتُمِينًا أَن

بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا ظهار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمهارے دلوں میں عناد پیدا ہو جا باکہ بیا چھادین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لیناچاہتاہے۔!

- (۱) یعنی کچھ حصہ ز کو ہ کے طور پر اور کچھ اللہ کے رائے میں خرچ کرو-
- (۲) کیخی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔
- (٣) لين الله حمين خرج كرنے كى ترغيب اس ليے نہيں ديتا كہ وہ تممارے مال كا ضرورت مند ہے۔ نہيں 'وہ تو غنی ہے ' ب نياز ہے ' وہ تو تممارے ہى فاكدے كے ليے تميں يہ حكم ديتا ہے كہ اس سے ايك تو تممارے اپ نفوں كا تزكيہ ہو- دو سرے ' تم مارے ضرورت مندول كى حاجتيں پورى ہول- تيسرے ' تم و مثن پر غالب اور برتر رہو-اس ليے الله كى رحمت اور مدد كے محتاج تم ہونہ كہ الله تممارا محتاج ہے۔
  - (۴) کینی اسلام سے کفر کی طرف پھرجاؤ-
- (۵) بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی مل اُللہ اللہ اس کی بابت پوچھا گیا تو آپ مل اُللہ اللہ کے داہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی مل اُللہ اللہ اس کی بابت پوچھا گیا تو آپ مل اُللہ اللہ علیہ و حضرت سلمان فار می بواٹون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ''اس سے مرادیہ اور اس کی قوم ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے' اگر ایمان ثریا (ستارے ) کے ساتھ بھی لاکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ عاصل کرلیں گے ''۔ (المتومذی۔ ذکرہ الالبانی فیی الصحیحہ ساس سالہ)

  ﷺ عرب کی نیت سے کم تشریف لے گئے''

یاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے''' اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے ''') اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ ''') اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ ''') اور آپ کوایک زبردست مدددے۔ ''')

### لِيَغُوْرَاكَ اللهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ دَنْنِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُنِزَّ وَهُمَتَهُ حَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ عِمَراكُما مُسْتَقِيمًا ﴿

وَيَنْصُرُكُ اللهُ نَصُرُاعِنِيزًا ۞

کین کے کے قریب حدیدیے کے مقام پر کافروں نے آپ مل الی اور عمرہ نہیں کرنے دیا' آپ مل الی ایک حضرت عثان بوالتی کو اپنا نمائندہ بناکر کے بھیجا باکہ وہ رؤسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کریں۔ لین حضرت عثان بوالتی کے مکہ جانے کے بعد ان کی شمادت کی افواہ پھیل گئ' جس پر آپ مل گئٹ ہے حضرت عثان بوالتی کا بدلہ لینے کی بیعت لی جو بیعت رضوان کملاتی ہے۔ یہ افواہ غلط نگل ' آئم مل الی ہے۔ اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئدہ سال کے وعد پر والیسی کا ارادہ کرلیا' وہیں اپنے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا' جنہیں صحابہ الی اکثریت ناپند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دوررس اثر ات کا اندازہ لگاتے ہوئے' کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر شہجا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے رات میں یہ سورت اثری' جس میں صلح کو فتح میین سے تعیر فرمایا گیا چو نکہ یہ صلح فتح کہ کا پیش خیمہ فابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان کے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس لیے بعض صحابہ الی بیش محلی اللہ علیہ و سلم نے اس سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات محدیدیہ قونہ فسیدر سورۃ الفت حددیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سحدی کے بابت فرمایا کہ آج کی رات محدیدیہ قونہ فسیدر سورۃ الفت حددیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سے سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات محدیدیہ قونہ فسیدر سورۃ الفت حددیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سے سورت کی بابت فرمایا کہ آج کی رات محدیدیہ قونہ فسیدر سورۃ الفت حددیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سے سے سورت ازال مورت الفت عددیا وہ فیما سے زیادہ محبوب ہے (صحبح سے سے دو محمد سے سورت کی باب غروۃ الحدیدیہ قبید فسیدر سورۃ الفت کے اس کی سورت کی باب غروۃ الے دو میں سورت کی باب غروۃ المحدیدیہ کو فتائی کی کہ کو فتح سے بورت کی باب غروۃ المحدیدیہ کو بسیدر کی باب غروۃ المحدیدیہ کی بیات غروہ کی باب غروۃ المحدیدیہ کی باب غروۃ باب کو بیات کی باب غروۃ المحدیدیہ کی باب کی بیاب غروہ کی باب کی بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیا

(۱) اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ مار آئیل نے اپ قہم و اجتماد سے کے 'کین اللہ نے انہیں ناپند فرمایا' جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہوائی وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سور ہ عبس کا نزول ہوا' بیہ معاملات و امور اگر چہ گناہ اور منافی عصمت نہیں' لیکن آپ مار آئیل کی شان ارفع کے پیش نظرانہیں بھی کو تابیاں شار کر لیا گیا' جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ لینغفیر میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی بیہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں ند کور ہیں۔ اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب ، اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکشرت اصافہ ہوا 'جس سے آپ مار گئیل کے اج عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسات و بلند کی درجات میں بھی۔

(۲) اس دین کو غالب کر کے جس کی تم دعوت دیتے ہو-یا فتح و غلبہ عطا کر کے-اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور مہدایت بر استقامت بمی اتمام نعمت ہے (فتح القدیر)

(m) لیعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔

هُوَالَّذِيُّ أَنْزَلَ السَّكِيُنَةَ ۚ فِنْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيُّنَ لِيُزْدَادُوْلَالِمُنَاكَامَّعُ لِيَمْائِمُ وَيِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْمُدُفِّنِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيْمًا ۞

لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِيْتِ جَلْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَغِمَّا الْأَفْهُ عِلْدِيْنَ فِيمُا وَكَلَّقِرْعَنُهُ مُّ سَيّالِتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَاللهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞

وَّيُعَلِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكِتِ الطَّالِّيْنَ بِاللهِ طَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمُ وَلَهْرُقُّ السَّوْءِ ۚ وَخَفِيبَ

وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا ٹاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں<sup>، (ا)</sup> اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔(۴)

ناکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن (۳) کے یتیج نہریں بد رہی ہیں جمال وہ ہمیشہ رہیں گئاہ دور کر دے 'اور اللہ کے نزدیک ہیے بہت بڑی کامیابی ہے۔(۵)

اور ٹاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں'<sup>(۳)</sup>

(۱) یعنی اس اضطراب کے بعد 'جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا 'اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی 'جس سے ان کے دلوں کو اطمینان 'سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ بیہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے۔

(۲) یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کی لئکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کروا دے۔ لیکن اس نے اپی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کیا و راس کے بجائے مومنوں کو قبال و جماد کا حکم دیا۔ اس لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسمان و زمین کے فرشتے اور اس طرح دیگر ذی شوکت و قوت لئکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دو سرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی المداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد بید بیان کرنا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالیٰ تمهارا محتاج نہیں ہے 'وہ اپنے پینیمبراور اپنے کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے پینیمبراور اپنے کی مدد کا کام کسی بھی گروہ اور لشکر ہے لیے سکتا ہے۔ (ابن کثیروالیر التفاسیر)

(٣) حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِیَغْفِرَ لَكَ اللهُ تو انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے کما ''آپ مِنْ اَللّٰہِ کِمْ مِبارک ہو' ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر الله نے آیت لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ نازل فرما دی اصحبح بحدادی 'باب غزوۃ الحدیبیة) بعض کہتے ہیں کہ بدلیز دَادُوایا یَنْصُرکَ کے متعلق ہے۔

(۴) کیعنی الله کو اس کے عکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان الله علیم کے

اللهُ عَلَيْهُو وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهُمْ وَسَأَمَتُ مَصِيرًا

وَيِلْهِ مُجْوَّدُ التَّمَالُوتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْرًا عَكِيمًا ۞

إِنَّا ٱرْسُلُنكَ شَاهِدُ اوَّمُبَقِّرُ اوَّنَذِيرًا ٥

لِتُوْمِنُوا لِى اللهِ وَ رَسُولِهِ وَتُعَيِّزُونُا وَتُوَقِّزُونُا وَشُيِّنُونُا لِبُكُرَةً وَاصِيلًا ۞

اِنَ الَّذِيْنَ) يُبَالِعُونَكَ اِنْمَا يُبَالِعُونَ اللَّهَ يُكَاللَّهِ فَقَ الَّذِيْنِمُ ﴿
فَمَنْ تُلَكَ وَالْمَا يَنَكُفُ عَلَ نَفْسِهُ وَمَنَ اوْفَى مِمَاعَهُ مَا مَلْهُ هُ
اللَّهُ فَسَيْوُ بِيَاءِ الْجُرُا عِظِيمًا ۞

(دراصل) انہیں پر برائی کا پھیرا ہے' (ا) اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ (بہت) بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ (۲)

اور الله بی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور الله غالب اور حکمت والاہے- (۲)

یقیناً ہم نے تخصے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجاہے- (۸)

ٹاکہ (اے مسلمانو) متم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کاادب کرو اور اللہ کی پاک بیان کروضیح وشام- (9)

جو لوگ بھی سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کاہاتھ ہے'''' توجو شخص عمد شکنی کرتا ہے نفس پر ہی عمد شکنی کرتا ہے''' اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے

بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ بیہ مغلوب یا مقتول ہو جا کیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ (ابن کثیر)

(۱) لیعنی سے جس گردش' عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں' وہ تو ان ہی کامقدر بننے والی ہے۔ فترین کے سے منتقب کردش میں اور کا مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں' وہ تو ان ہی کامقدر بننے والی ہے۔

(۲) یمال اسے منافقین اور کفار کے ضمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ان دشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت و مشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مملت دے دے۔

(٣) یعنی سے بیعت دراصل اللہ ہی کی ہے 'کیونکہ ای نے جہاد کا تھم دیا ہے اور اس پر اجر بھی وہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا کہ سے اپنے نفول اور مالول کا جنت کے بدلے اللہ کے ساتھ سودا ہے (التوبۃ ١١١) سے اس طرح ہے جیسے ﴿مَنْ مُعْلِيمِ الرَّسُولُ وَهَنْ أَطَاعًا لِللَّهُ ﴾ (النسساء ١٠٠)

(۴) آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان ہوائیے، کی خبر شمادت من کر ان کا انتقام لینے کے لیے حدید بیر میں موجود ۱۲ یا ۱۵ سومسلمانوں سے لی تھی۔

(۵) نَکْ (عمد شکن) سے مرادیمال بیعت کا توڑ دینا یعنی عمد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ یعنی جو شخص ایسا کرے گاتواس کا وبال اس پر بڑے گا- الله کے ساتھ کیا ہے (۱) تو اے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا-(۱۰)

دیماتیوں میں سے جو لوگ پیچے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ اب بچھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے رہ گئے رہ گئے ہوں خارت طلب کیجئے۔ اب بوال اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نمیں ہے۔ (۳) آپ جو اب دے د بیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پنچانا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے اگر بیٹھیں کوئی نفع دینا چاہے تو (۳) یا تمہیں کا تک خوب

سَيَقُولُ لَكَ النَّفَتُمُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَعْرَالُنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِالْسِنَيْقِهُ مَّالَيْسَ فِي قُلْرُبِهِمِّ قُلْ فَمَنَ تَتَبْلِكُ لَكُوْتِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزَادَ بِكُو ضَوَّا اَوْازَادَ بِكُوْنَفُعًا ثَبْلُ كَانَ اللّٰهُمَّا تَعْلُونَ خَبِيْرًا ۞

<sup>(</sup>۱) کہ وہ اللہ کے رسول مل ﷺ کی مدد کرے گا' ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و غلبہ عطا فرما دے۔

را) اس سے مدینے کے اطراف میں آباد قبیلے عفار مزینہ 'جہینہ 'اسلم اور دکل مراد ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی۔ فدکورہ قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کرور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے بازگار نہیں جی جائے اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سے آگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کونے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت کے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ مائی ہات فرا رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ مائی ہات فرا رہا ہے کہ ہو تھے سے مشغولیتوں کاعذر پیش کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرا رہا ہے کہ ہی تھے سے مشغولیتوں کاعذر پیش کرے طلب مغفرت کی التجا کیں کریں گے۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی زبانوں پر تو بیہ ہے کہ ہمارے بیچھے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا- اس لیے ہمیں خود ہی رکنایڑا 'لیکن حقیقت میں ان کا بیچھے رہنا' نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا-

<sup>(</sup>٣) لینی اگر الله تمهارے مال ضائع کرنے اور تمهارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتاہے کہ وہ اللہ کو ایسانہ کرنے وے -

ره) لینی تهمیں مرد پنچانا اور تمهیں غنیمت سے نوازنا چاہے۔ تو کوئی روک سکتاہے؟ بیہ دراصل نہ کورہ متخلفین (پیچپے رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے بیہ گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے۔ حالا نکہ نفع و ضرر کاساراافتیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

بَلْ ظَنَنْتُواْنَ لَنَ يَنْقِلِ الرَّسُولُ وَالْوَثُونَ إِلَّى الْمِلْدِمُ أَيدًا وَّنْيِنَ ذَلِكَ فِي قُلُونِكُمْ وَظَنَنْتُو ظُلَّ السَّوْءَ ۗ

وَكُنْتُهُ قُوْمًا أَنُورًا ﴿

وَمَنَ لَوْ نُوْمِنُ إِيالِلْهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدُ نَالِلْكِفِرِينَ سَعِنْرًا ٠

وَبِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِمُا اللهُ عَفُورًا رَحِمُا

سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُو إِلَى مَغَانِعَ لِتَاخُدُوهَا ذَرُوْنَانَتَبَعْكُوْ مُرْيِكُ وَنَ آنَ يُبَدِّ لُوَا كَلُو اللَّهِ قُلْ كُنَّ

باخبرہے۔(۱۱) (نہیں) بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغیبر اور مسلمانوں کا اینے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے اور کیی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ (۲) دراصل تم لوگ ہو بھی ملاک ہونے والے۔(۱۲)

اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی

اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جے جاہے بخشے اور جے چاہے عذاب کرے- اور اللہ برا بخشنے والا مبریان ہے۔ (۱۲)

جب تم عنیمتیں لینے جانے لگو کے تو جھٹ ہے یہ چھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے '<sup>(۵)</sup> وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

(۱) یعنی شہیں تہمارے عملوں کی یو ری جزا دے گا-

(۲) اور وہ بھی تھا کہ اللہ اپنے رسول مالٹیکٹوا کی مدد نہیں کرے گا- میہ وہی پہلا گمان ہے' تکرار پاکید کے لیے ہے-

(m) بُورٌ ، بَآنِرٌ کی جمع ہے' ہلاک ہونے والا' یعنی ہے وہ لوگ ہں جن کامقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں بیہ اللہ کے عذاب ہے نچ گئے تو آ خرت میں تو نچ کر نہیں جا سکتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھکتنا ہو گا۔

(۴) اس میں متخلفین کے لیے توبہ وانابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نفاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا' وہ بڑا بخشنے والا' نمایت مہریان ہے۔

(۵) اس میں غزوہُ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دی تھی' نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یماں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو گاوہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیبہ سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیودیوں کی مسلسل عهد شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو ندکورہ متخلفین نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کاارادہ ظاہر کیا' جے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبرہی ہیں۔

تَتْبِعُونَا كَنَالِكُمُ قَالَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ

بَلْ تَحْسُدُ وَنَنَا ثَبْلُ كَانُوْ اللَّا يَفْتَهُونَ إِلَّا قِلْيُلَّا ﴿

قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْ حَوْنَ اللَّ قَوْمِ اُولُ بَايْس شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمُ أَوْيُسْلِمُونَ ۚ قِالْ تُطِيعُواْ يُؤْتِكُوا اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا الْإِنْ تَتَوَكُوا كُمَّ الْوَكَيْتُوْتِنَ فَبْلُ يُعَذِّبْكُ وَعَلَّا بُالْاِيمُا ۞

کے کلام کوبدل دیں (۱) آپ کمہ دیجئے! کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے'(۲) وہ اس کا جواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو'(۳) (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ (۱۵)

آپ پیچیے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کمہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگری طرف بلائے جاؤگے کہ تم ان سے لئروگیا وہ مملمان ہوجائیں گ<sup>(۵)</sup> پس اگرتم اطاعت کرو<sup>(۱)</sup> گے تواللہ تہمیں بہت بہتریدلہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور اگرتم نے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تہمیں دردناک عذاب دے گا۔ (۱۱)

- (۲) لیعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کراڑو گے۔
- (۷) ونیامیں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت ۔

<sup>(</sup>۱) اللہ کے کلام سے مراد' اللہ کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدید ہے لیے خاص کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں شریک جو کر اللہ کے کلام لیعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔

<sup>(</sup>٢) يه نفي محنى نبى ہے يعنى تهيں مارے ساتھ چلنے كى اجازت نہيں ہے-الله تعالى كا حكم بھى يمى ہے-

<sup>(</sup>٣) لینی بید متخلفین کمیں گے کہ تم ہمیں حمد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کر رہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمهارے شریک نہ ہوں۔

<sup>(</sup>۴) لینی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں ' بلکہ یہ پابندی ان کے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے۔ کیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۵) اس جنگ جو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے 'بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں 'مثلاً ہوازن یا شخیت ' جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی - یا مسلمته اکلذاب کی قوم بنو حنیفہ - اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیسائی مراد لیے ہیں - ان پیچے رہ جانے والے بدویوں سے کہاجا رہا ہے کہ عنقریب ایک جنگہو قوم سے مقابلے کے لیے جہیس بلایا جائے گا - اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تہماری اور ان کی جنگ ہوگا -

<sup>(</sup>۸) کینی جس طرح حدیبیہ کے موقعے پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا'ای طرح اب بھی تم جماد سے بھاگو گے' تو پھراللہ کادر دناک عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔

اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیار پر کوئی حرج ہے '(ا) جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرواری کرے اسے اللہ الی جنتوں میں واغل کرے گاجس کے (ورختوں) تلے نہریں جاری بیں اور جو منہ پھیر لے اسے وردناک عذاب (کی سزا) دے گا-(اے)

یقینا اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت سے بعت کررہے تھے۔ (۲) ان کے دلوں میں جو تھا ہے تھے۔ اس کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا (۳) اور ان پر اطمینان نازل فرمایا (۳) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی (۱۵) اور بہت سی عنیمیں جنہیں وہ حاصل کریں گے (۱۲) اور

كَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْاَعْرَبِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْبِرِيْفِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيرِ الله وَرَسُولَه يُدُخِلُه جَنْتٍ بَقْرِق مِنْ تَقْوِمَهُ الْاَنْفِرُّ وَمَنْ يَيْوَلَّ يُعَدِّبُهُ مَذَا الْاَلِيمُ الْ

لَقَدُرْضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينُ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَعُتُ الشَّكَمِّةِ فَعَلِمَ مَانِ ثَلُوْ بِهِمْ فَأَنْلَ التَّكِينَةَ كَلَيْمُ وَاَثَابَهُمُ فَعْلَوْمِنَا فَ

وْمَغَانِعَ كَشِيْرَةً يُأْخُذُونَهَا قُكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيمًا 🕦

<sup>(</sup>۱) بصارت سے محرومی اور کنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری- یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں- ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معذورین کو جہاد سے مشکیٰ کر دیا گیا- حرج کے معنی گناہ کے جیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں 'وہ عارضی عذر ہیں' جب تک وہ واقعی بیار ہے' شرکت جہاد سے مشکیٰ ہے- بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جہاد میں دو سرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے-

<sup>(</sup>۲) یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے اللی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا سر ٹیفلیٹ ہے 'جنہوں نے صدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ (۳) لینی ان کے دلوں میں جو صدق و صفا کے جذبات تھے' اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ اللہ علیہ کے دلوں میں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا' دل سے وہ منافق تھے۔

<sup>(</sup>٣) لینی وہ نتے تھے' جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے'اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے۔اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بواٹی کابدلہ لینے کے لیے ان سے جماد کی بیعت لی تو بلاا دنی آبال'سب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے' یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبرو سکینت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔

<sup>(</sup>۵) اس بے مرادوہی فتح نیبرہ جو یمودیوں کا گڑھ تھا'اور حدیبہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔

<sup>(</sup>٢) یہ وہ سیمتیں ہیں جو خیبرے حاصل ہو کیں۔ یہ نمایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا' ای حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بری تعداد میں غنیمت کامال حاصل ہوا' جے صرف اہل حدیبیہ میں تقتیم کیا گیا۔

وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَالِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُوْ هَٰذِهِ وَكَفَّ آيُدِى النَّاسِ عَنْكُوْ لِلتَّكُونَ ايَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُومِرَاطًا الشَّيْفِيَّةُ ۞

وَّا أَخْرَى لَوْتَعَبُّرُوْا مَكَيْهَا قَدْ أَحَاظَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كَلِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَلِي اللهُ ا

وَلَوْقَاتَلَكُوْالَّذِينَ كَفَرُوْالْوَلُوُ الْوَبْلَاثِنَوْتُوَلَايَجِدُونَ وَلِمَيَّاوَلانَصِيْرًا ۞

الله غالب حکمت والا ہے-(۱۹)
الله تعالیٰ نے تم ہے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے (۱)
جنہیں تم حاصل کرو گے پس بیہ تو تمہیں جلدی ہی عطافرما
دی (۲) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے' (۳) ماک مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے (۴) اور ( آباکہ) وہ

اور تہمیں اور (عنیمیں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا-اللہ تعالی نے انہیں اپنے قابو میں رکھاہے (۲) اور اللہ تعالی ہر چزیر قادر ہے-(۲)

تهمیں سید ھی راہ چلائے۔ (۲۰)

اوراگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقینا پیٹیرہ کھاکر بھاگتے پھرنہ تو کوئی کار سازیاتے نہ مد د گار۔ <sup>(۷)</sup> (۲۲)

- (۱) یہ دیگر فقوعات کے بیجے میں عاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو عاصل ہونے والی ہیں۔ والی ہیں۔
  - (۲) لعنی فتح خیبریا صلح حدیبیه کو نکه به دونون تو فوری طور پر مسلمانون کو حاصل ہو گئیں۔
- (۳) حدیب میں کافروں کے ہاتھ اور خیبر میں یمودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیئے ' یعنی ان کے حوصلے پت کر دیئے اور وہ مسلمانوں سے مصروف یکار نہیں ہوئے۔
- (۴) کینی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کراندازہ لگالیس گے کہ اللہ تعالیٰ قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کوغالب کرنے والا ہے یا بیہ روک لینا 'تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی نشانی ہے۔
  - (۵) لیخی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی ہے تمہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔
- (۱) یہ بعد میں ہونے والی فتوعات اور ان سے حاصل ہونے والی غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چار دیواری کر کے کئی چیز کو اپنے قبضے میں کر لیا جاتا ہے اور پھراس کی بابت بے فکری ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فتوعات کو اپنے حیطۂ اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے ان فتوعات کا دائرہ وہاں تک وسیع نہیں ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تہمارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے ، وہ جب چاہے گا' تمہیں اس پر غلبہ عطاکر دے گا' جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض نے اَحاطَ کے معنی عَلِمَ کے کیے ہیں' یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم وقتی کرو گے۔
- (2) یہ حدیبید میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگریہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

سُنَةَ اللهِ الَّذِي قَدْخَلَتُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَنْ تَعِدَ الْسُنَةَ اللهِ تَبُدِيْ لا ﴿ اللهِ تَبُدِيْ لا ﴿

وَهُوَالَّذِي كُفَّ ايْدِيَهُمُّ عَنَكُمُ وَايْدِيكُمُّ عَنُهُمُ وَبِطْنِ مَكُّهَ مِنْ بَعْدِانْ اَظْفَرَكُوْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَاتَتْمُلُوْنَ بَعِيدًا ؈

ۿؙؙؙڡؙؙٳڷٳۑؿؘػڡؙٞۯؙۉٳڡؘڞڎؙۉڴۯۼڹٳڶٮۜۺڿۑٳڵڂۜڗٳڔۅٳڵۿۮؽ مَعۡكُو۫ۼٞٳٲڹٞؿڹؙۼؘۼؚڵهؙٷڮٷڒؠۼٳڵؿؙۊؙڡۣؽ۫ۏؽؘۮۺؘٳؿؿۏؙڝڹ۠

اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے ، "آتو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کوبد لتا ہوانہ پائے گا- (۲۳) وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ وے دیا تھا' (۲) اور تم جو

یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو معجد حرام سے رو کا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے (رو کا)' (۳) اور اگر ایسے (بہت سے)

کچھ کر رہے ہواللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہاہے۔ (۲۴)

کرتے تو یہ پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے 'کوئی ان کا مددگار نہ ہو تا- مطلب سے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو ٹھمرنے کی طاقت ہے؟

(۱) یعن اللہ کی بہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آرہی ہے کہ جب کفروا کمان کے در میان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آنا ہے تواللہ تعالی اہل ایمان کی مد فرماکر حق کو سربلندی عطاکر تاہے 'جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئ۔

(۲) جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام الشخصی عدیبہ میں شے تو کا فروں نے ۸۰ آدی 'جو ہتھیاروں سے لیس سے 'اس نیت سے بیسیج کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ الشخصی کی طرف سے مدیبہ میں آیا 'جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں کا طرف سے مدیبہ میں آیا 'جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہو گیا اور انہوں نے ہمت کرکے ان تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی سے ہو تی سکی اللہ علیہ و سلم اس معرف کی موقع پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے تھے کیو نکہ اس میں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ سائی ہو نے ان سب کو معاف کر کے چھوٹر دیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو اللذی کف أیدیہ عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبہ ہے۔ یعنی حدیبہ میں ہم نے تہیں کفار سے اور کفار کو تم سے لؤنے سے روکا۔ یہ اللہ نے احسان کے جھوٹر دیا۔ (صحیح مسلم 'کتاب المجھاد' بیاب قول اللہ تعالی وہو المذی کف أیدیہ عنکم) بطن مکہ سے مواد برذکر فرمایا ہے۔

(٣) کھذی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا معتم (عمرہ کرنے والا) اپنے ساتھ کے لے جاتا تھا۔ یا وہیں سے خرید کر ذک کرتا تھا مَسِحلٌ (طلال ہونے کی جگد ) سے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان کو لے جاکر ذئے کیا جاتا ہے جاہلیت کے زمانے میں - یہ مقام معتمر کے لیے مروہ کپاڑی کے پاس اور حاجیوں کے لیے منی تھا۔ اور اسلام میں ذئے کرنے کی جگد مکہ منی اور یورے حدود حرم ہیں۔ مَعْکُوفَا ، حال ہے۔ یعنی یہ جانور اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ کے میں داخل ہوں ناکہ

لَّهُ تَعْلَمُوُهُ مُوَانُ تَطَوُّهُ مُ فَصِّينَكُوْ مِنْهُ مُمَّعَرَةٌ بِغَيْرِعِلْهِ ، لَيُ تَعْلَمُونُهُ مُ لِيُكْ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءً لَوْ تَزَيَّلُوْ العَدْ بِنَا الَّذِينَ كَمَّرُوْ امِنْهُمُ عَذَا ابًا لِلِيمًا ۞

ٳۮ۫ۼۘڡۜڶٲڵۮؚؽؙڹػڡٚۯؙۅؙٳؽ۬ڠؙڶۅٛڽۿۭۄؙٵڬؠؽۜڐٙڝؚٙؾۜڐ ٵۼؖٵٙۿؚڸؾڐٷٙڶڗٛڵٲڶڷؙؙؗڡۺڮؽڹۜڎؘٷڵڕۯٮٮؙۅؙڸ؋ۅؘٸٙڶ اڵٮٷ۫ؠڹؽ۬ؽؘۅؘٲڶۯؘمۿؙٷڮڶٮڎٙٵڶؾٞٷ۠ؽۅػٵٷٛٳٚٲڰؿٞ

مسلمان مرداور (بہت سی) مسلمان عور تیں نہ ہو تیں جن
کی تم کو خبر نہ تھی (الیعنی ان کے پس جانے کا احمال نہ
ہو تا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر
پہنچتا (۲) (تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی
لیکن الیا نہیں کیا گیا) (۳) ناکہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں
جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو
ان میں جو کا فریتے ہم ان کو در دناک سزاد ہے۔ (۵)
جب کہ (۱) ان کا فرول نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ
دی اور حمیت بھی جالمیت کی 'سو اللہ تعالی نے اپنی
رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل
رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل
فرمائی (۱) اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب میہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہیں بھی معجد حرام سے رو کا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے'انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا۔

- (۱) کیعنی مکے میں اپناایمان چھپائے رہ رہے تھے۔
- (۲) کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور تہمیں ضرر پنچتا' مَعَوَّۃ کے اصل معنی عیب کے ہیں۔ یمال مراد کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تہمیں اٹھانی پڑتی۔ لینی ایک تو قتل خطاک دیت دینی پڑتی اور دو سرے 'کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔
- (٣) یه اَنوَ لاَ کامحذوف جواب ہے۔ لیخی اگر میہ بات نہ ہوتی تو تہمیں کے میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔
  - (٣) بلكه الل مكه كومهلت دے دى گئ تاكه جس كوالله چاہے قبول اسلام كى توفيق دے دے-
- (۵) تَزَیَّلُوا بَمِعَیٰ تَمَیِّرُوْا ہے مطلب بیہ ہے کہ مکے میں آباد مسلمان 'اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے 'تو ہم تہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تہمارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں در دناک سزا دیتے۔عذاب ایم سے مرادیمال قتل 'قیدی بنانا اور قہروغلبہ ہے۔
  - (١) إِذْ كَا ظَرْفِ مِا تَوْ لَعَذَّبْنَا مِ مِا وَأَذْكُرُ وامحذوف م يعني اس وقت كوياد كرو' جب كه ان كافرول نے .....
- (2) کفار کی اس حیت جالمیہ (عار اور غرور) سے مراد اہل مکہ کامسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے-انہوں نے کما کہ انہوں نے کما کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے- لات و عزیٰ کی قتم ہم انہیں کبھی یمال داخل نہیں ہونے

دیں گے بعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور و قار کامسکلہ بنالیا- اس کو حمیت جاہلیہ کما گیاہے 'کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کئی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اسے اپنے و قار کامئلہ بناکر مکے جانے پر اصرار کرتے 'جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھر جاتی 'اوریہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیساکہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی یعنی انہیں صبرو بخل کی توفیق دے دی اور وہ پیفمبر ار شار کے ارشاد کے مطا**بق حدید بی**ر میں ہی ٹھیرے رہے جوش اور جذبے میں آکر کے جانے کی کوشش نہیں گی۔ بعض کتے ہیں کہ اس حمیت جاملیہ سے مراد قرلیش مکہ کاوہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بهترین مفاد تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نهایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیا۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بیج ہوئے نمائندوں کی یہ بات تشلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور نہیں ہے واپس ہو جائیں گے تو پھر آپ مالی ہا کے حضرت علی والتہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ مالی ہے حکم سے ' بسنم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيْم لَكُهي- انهول نے اس پر اعتراض كردياكه رحمٰن 'رحيم كو بهم نهيں جانتے- ہمارے ہال جو لفظ استعال مو ا كن اس ك ساتھ لعنى بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ (اك الله! تيرك نام ك) لكسي - چنانچه آب سُلْكَيْم فاس طرح لکھوایا- پھر آپ مان کیا نے کلھوایا "بدوہ وستاویز ہے جس پر محمد رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندوں نے کما' اختلاف کی بنیاد تو آپ ماٹیٹیا کی رسالت ہی ہے' اگر ہم آپ ماٹیٹیا کو رسول الله مان لیں تو اس کے بعد جھڑا ہی کیارہ جاتا ہے؟ پھر جمیں آپ ماٹیکی سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے حضرت علی وہاٹی کو الیا ہی لکھنے کا تھم دیا۔ (یہ مسلمانوں کے لیے نمایت اشتعال انگیز صورت حال تھی' اگر الله تعالی مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرما یا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے ) حضرت علی جہاٹی نے اپنے ہاتھ سے "مجمد رسول اللہ " کے الفاظ مٹانے اور کاشنے سے انکار کر دیا' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیہ لفظ کہاں ہے؟ بتانے کے بعد خود آپ مائٹآئیز نے اے اپنے دست مبارک ہے مٹا دیا اور اس کی جگہ محمہ بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا-اس کے بعد اس معامدے یا صلح نامے میں تین بانٹیں لکھیں گئیں۔ ۱- اہل مکہ میں ہے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا' اسے واپس کر دیا جائے گا- ۲- جو مسلمان اہل مکہ سے جالے گا' وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ۲- مسلمان آئندہ سال محے میں آئیں گے اور یمال تین دن قیام کر سکیں گے ' تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی- رصحیح مسلم كتاب الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية ) اوراس كرماته ووباتي اور لهي كُنير-ا-اس سال لزائی موقوف رہے گی-۲- قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔

بِهَا وَآهْلَهَا وُكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شُئٌّ عَلِيْمًا ۞

لَقَدُّ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّيْزِيابِ الْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ الْسَهْجِدَ الْحَوَّامَ إِنْ شَاءَاللهُ المِنِيِّنِ مِحْلِقِيْنِ رُءُوسُكُووَمُقَصِّرِينَ لِاتَّفَافُونَ تَعَلِمَ مَا لَوْتَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِنُ دُونِ ذَلِكَ فَقَاً قَرِيْدًا ۞

هُوَالَّذِي ٓ اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ

جمائے رکھا (ا) اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کو خوب جانتا ہے-(۲۲)

یقینا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقینا پورے امن و امان کے ساتھ معجد حرام میں داخل ہو گئی سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے اور سر کے بال امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے '''' پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔'' (۲۷) وی ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہردین پر غالب کرے '(۵) اور اللہ ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہردین پر غالب کرے '(۵) اور اللہ

(۱) اس سے مراد کلمٹر توحید و رسالت لَا إِلٰہَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ہے' جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا (ابن کثیر) یا وہ صبرو و قار ہے جس کامظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیایا وہ وفائے عمد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا بتیجہ ہے - (فتح القدیر)

(۲) واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بہنزلؤ و جی ہی ہو تا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اس سال ہو گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 'اسے بشارت عظیمہ سجھتے ہوئے 'عمرے کے لیے فورا ہی آمادہ ہوگئ اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالا تخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی 'جس کی تفصیل ابھی گزری' دراں حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی' جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے نمایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے بیٹے برکے خواب کو سچاکر دکھایا۔

(۳) کینی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ ہے مکے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پنچا 'صلح کے ان فوائد کواللہ ہی جانتا تھا۔

(٣) اس سے فتح خیبرو فتح مکہ کے علاوہ 'صلح کے نتیج میں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے 'کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے - صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے 'اس کے دو سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے توان کی تعداد دس ہزار تھی۔

(۵) اسلام کا بیہ غلبہ دیگر ادیان پر دلا کل کے لحاظ سے تو ہروقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک' جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا' اور آج بھی بیہ 1000

عَلَى الدِّينُ كُلِّهِ ﴿ وَكَعَلَى بِاللَّهِ شَهِينًا اللَّهِ

هُمَّدُكْدُسُولُ اللهُ وَالدِينَ مَعَهَ آيَشَكَ آءَعَ الكُفَارِيَ آءَيْهُمُ تَرْهُمُ رُكَّمَا اللهُ عَنَا يَبْتَعُونَ فَضَلَاسِ اللهِ وَوَضُوانَالِيُمَا الْمُورِدُ وَمُحْمِهِمْ مِنْ التَّاللهُ مُحْوَدٌ ذَلِكَ مَثَالُمُ فِي التَّوْرِلَةُ وَمَثَلَامُمْ فِي الْإِنْجُدِينَ فَرَرِع آخُرَة شَطَاعً فَالزَوْ فَاسْتَغْلَمْ اللهُ الله

تعالی کافی ہے گواہی دینے والا-(۲۸) محمد (مل اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں 'توانسیں دیکھیے گاکہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں اللہ تعالی کے فضل اور

آی ہ ہرون پر سے ہیں اپل کی در کھل ہیں ہوا ہیں وہ کا کہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں اللہ تعالی کے فضل اور رضامندی کی جبتو ہیں ہیں' ان کا نشان ان کے چروں پر سجدوں کے اثر سے ہے' ان کی ہی مثال تو رات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے' (ا) مثل اس کھیتی کے جس نے اپناا کھوا نکالا (۱۲) پھراسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا جس نے اپناا کھوا نکالا (۱۲) پھراسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہوگیا لگراہوگیا اور کسانوں کو خوش کرنے بھراپنے سے خور کی کو خوش کرنے لگا (۳) ماک کی وجہ سے کا فروں کو چڑائے' (۳) ان ایمان والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بست والد نے بخشش کا اور بست برے شواب کا وعدہ کیا ہے۔ (۲۹)

مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان مسلمان بن جائیں ﴿ وَاَنْتُوْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُو مُؤُومِنِيْنَ ﴾ (آل عسران ۱۳۹) یه دین عالب ہونے کے لیے نہیں۔ عالب ہونے کے لیے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہول گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں- ان کی یمی خوبیاں تورات و انجیل میں ندکور ہیں- اور آگے کَزَنعِ میں اس سے پہلے هُم محذوف ہوگا- اور بعض فِی التَّورَاةِ پر وقف کرتے ہیں لین انکی ان کی ندکورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿ مَثَلَّهُمْ فِی الْاِنْجِیلِ ﴾ کو کَزَنعِ کے ساتھ ملاتے ہیں- لیعنی انجیل میں ان کی مثال 'مائنداس کھیتی کے ہے- (فتح القدیر)

<sup>(</sup>٢) شَطْأَهُ سے بودے كاوه پهلا ظهور بے جودانه چار كرالله كى قدرت سے باہر تكاتا ہے-

<sup>(</sup>٣) يه صحابه كرام التي كي مثال بيان فرمائي كئي ہے- ابتدا ميں وہ قليل سے ' پھر زيادہ اور مضبوط ہو گئے ' جيسے كيتى ' ابتدا ميں كمزور ہوتى ہے ' پھردن بدن قوى ہوتى جاتى ہے حتى كه مضبوط سے پر وہ قائم ہو جاتى ہے-

<sup>(</sup>٣) یا کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں۔ لینی صحابہ کرام النہ کے کہ اس سے اسلام کا دائرہ چھیل رہااور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس کا فروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھی' اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ چھیل رہااور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام النہ کے تعنی و عناد رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس فرقہ ضالہ کے دیگر عقائد بھی ان کے کفریر ہی دال ہیں۔

<sup>(</sup>۵) اس بوری آیت کاایک ایک جز صحابه کرام الشخصیکا کی عظمت و فضیلت 'اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کر رہا

#### سورهٔ حجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

اے ایمان والے لوگو! اللہ اور اس کے رسول سے آگ نہ بڑھو (۱) اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو- یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا' جاننے والاہے-(۱)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آوازے اوپر نہ کرواور نہ ان سے اونچی آوازے بات کرو جیسے آپس میں ایک دو سرے کرتے ہو کمیں (ایسانہ ہوکہ) تمهارے اعمال اکارت جائیں اور تنہیں خبر بھی نہ ہو۔ (۲)



## 

يَايُتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالاَنْقُكِّ مُواْبَئِن يَدَي اللهِ وَرَسُولُهِ وَ اتَّقُوااللَّهُ آِنَّ اللهَ سَمِينُهُ عَلِيُهُ ①

يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاَرْتُوْفَوْ اَصُواتَكُوْفَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلاَتَجْفَرُوُ الْهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُوْلِبَعْضِ اَنْ تَعْبَطُ اَعْالْكُوُ وَانْكُولِ اَنْتُعُورُونَ ۞

ہے' اس کے بعد بھی صحابہ الشیخی کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سچاسمجھا جا سکتا ہے؟

ا بہ طوال مفصل میں پہلی سورت ہے۔ جمرات سے نازعات تک کی سور تیں طِوَالُ مُفَصَّلِ کہ اتّی ہیں۔ بعض نے سورہ ق کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ (ابن کیروفی القدیر) ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون و مستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تک أَوْسَاطُ مُفَصَّلِ ہیں۔ ظہراور عشا میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہیں (ایسرالتقاسیر)

(۱) اس کامطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرونہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو' بلکہ اللہ اور رسول سٹی آئی کے دون کی معاملے میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد' اللہ اور رسول سٹی آئی ہے آگے بزھنے کی ایجاد' اللہ اور رسول سٹی آئی ہے آگے بزھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لاکق نہیں۔اس طرح کوئی فتوئی' قرآن و صدیث میں غورو فکر کے بغیرنہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کانص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیئے گئے محم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ و رسول مل آئی ہے احکام کے سامنے سرتشلیم و اطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہا۔

(۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کابیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب بیہ ہے کہ آپ مائیلیم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ

اِتَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ اُولَيِّكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللهُ قُلُوْ يَهُمُ لِلتَّقُوعَ لَهُمُّ مَعْفِرَةً

وَّلَجُرُّعَظِيْمٌ ۞

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَأَوا لَحُجُرْتِ ٱكْتُرَفُّو

لَايَعُقِلُوْنَ ۞

وَلُوۡاَنَّهُوۡصَبُرُوۡاحَتّٰى تَغُرُجُ الَّيۡهِوۡلَكَانَ خَيۡرُالَهُوۡ

وَاللَّهُ غَغُورٌ تَحِيْغُ ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّالِ جَاءَكُمُ فَاسِثُى بِنَبَرِافَتَبَيَّنُوَ اَنْ

بیشک جو لوگ رسول الله( سائیلیم) کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں' یمی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو الله نے پر ہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ (۳)

جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (بالکل) بے عقل ہیں۔ (۲)

اگریہ لوگ یمال تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یمی ان کے لیے بہتر ہو تا اور الله غفور و رحیم ہے۔ (۵)

اے مسلمانو! اگر تہیں کوئی فاسق خبردے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو <sup>(۵)</sup> ایبانہ ہو کہ نادانی میں کسی

وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو- دو سراادب' جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرو تو نہایت و قار اور سکون سے کرو' اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کروجس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہو- بعض نے کما ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ یا حجمہ' یا احمد نہ کہو بلکہ اوب سے یارسول اللہ کمہ کر خطاب کرو اگر اوب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے اوبی کا احتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھتے صبحے بخاری' تغییرسورۃ الحجرات' تاہم تھم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔

(۱) اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازس بہت رکھتے تھے۔

(۲) یہ آیت قبیلہ بنو تمتیم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی 'جنہوں نے ایک روز دوپسر کے وقت 'جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیلولے کاوقت تھا' حجرے سے باہر کھڑے ہو کرعامیانہ انداز سے یا محمہ یا محمہ کی آوازیں لگائیں ٹاکہ آپ ماٹیٹیلی باہر تشریف لے آئیں۔ (مند آحمہ ۳/ ۸۸۸-۲/ ۳۹۳)) اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور آپ ماٹیٹیلیم کے ادب واحترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا' بے عقلی ہے۔

(٣) اس لیے مؤاخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تاکید بیان فرمادی-

(۵) یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقبہ والثیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جنہیں رسول الله صلی

تُصِيْبُوا قُوْمَالِعِمَهَ اللَّهِ مَنْصُوبُحُوا عَلَى مَا فَعَلَمْتُونِلِهِ مِيْن ⊙ واعْلَمُواْ اَنَّ فِيكُوْرَسُول اللَّهِ الْوَيُولِيمُكُمُ وَاكْتِيْرِينَ الْاَمْرِ لَعَينَتُهُ وَ لَكِنَّ اللَّهُ حَلَّبَ النَّيْلُهُ الْإِيْبَانَ وَتَتَيَّةُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُوّهَ النَّيْلُهُ الْكُمْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَلِكَ هُوُ الرَّيْشِدُونَ ۞

فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيُرُ عَكِيْرُ ﴿

عَلَنْ طَأَرِفَ تُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَّا

قوم کو ایذا پنچا دو پھراپنے کے پر پشیمانی اٹھاؤ -(۱)
اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں ''اگر
وہ تمہارا کماکرتے رہے بہت امور میں ' تو تم مشکل میں پڑ
جاؤ لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب بنادیا
ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے
اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں
نالپندیدہ بنادیا ہے ' یمی لوگ راہ یافتہ ہیں۔(ے)
اللہ کے احمان و انعام سے '' اور اللہ دانا اور با حکمت
ہے۔(۸)

اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ (۳) پھراگر ان دونوں میں سے

اللہ علیہ وسلم نے بنوالمصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن انہوں نے آگر یوں ہی رپورٹ دے دی
کہ انہوں نے ذکو ق دینے سے انکار کر دیا ہے جس پر آپ مائی ہیں نے ان کے خلاف فوج کٹی کا ارادہ فرمالیا ' آنہم پھر پت
لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید بھائی تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن سند اور امر واقعہ دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح
نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک صحابی رسول مائی ہیں پر چہاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظراس
میں ایک نمایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطوں پر نمایت اہمیت ہے۔ ہر فرداور
ہم حکومت کی ہید ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبریا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار 'فاس اور مفعد قتم کے لوگوں
کی طرف سے ' تو پہلے اس کی شخص کی جائے ناکہ غلط فہمی میں کس کے خلاف کوئی کار روائی نہ ہو۔

(۱) جس کا نقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو'اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بھتر جانتے ہیں'کیونکہ ان پر وتی اترتی ہے۔ پس تم ان کے پیچھے چلو'ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَوْلَتُمْ اَلْتُ اَلْعُوالْمُ اِلْتُعَالَٰمُ اِلْتُوالْمُ اِللَّهُ مُؤْمِنُ وَمُونَ اِنْهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

(۲) یہ آیت بھی صحابہ کرام ﷺ کی فضیلت' ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۔

(۳) اور اس صلح کا طریقہ ہیہ ہے کہ انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے لیحیٰ ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔

فَلْنَ ابَغَتْ الحَدَّامُمُ اعْلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيُ حَتَّى تَفِقَّ إِلَّ الْمِلِلَا قَالَ فَآمِتُ فَأَصُّلِكُوا يَنْتَهُمُ الِالْعَدَالِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُعِنِّ الْمُقْسِطِينُ ۞

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِمُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُوْ وَاتَّقُوااللهَ لَمُكُمُّ تُرْحُمُونَ ۞

ایک جماعت دو سری جماعت پر زیادتی کرے تو تم (سب)
اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لؤو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ
کے حکم کی طرف لوٹ آئے' (ا) آگر لوٹ آئے تو پھر
انسان کے ساتھ صلح کرا دو (۲) اور عدل کرو بیشک اللہ
تعالی انساف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۹)
(یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ہیں اپنے دو
بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو' (۴) اور اللہ سے ڈرتے رہو
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۱۰)

- (۱) یعنی اللہ اور رسول مٹن ﷺ کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو' بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دو سرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آنکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
- (۲) لینی باغی گروہ' بغاوت سے باز آجائے تو پھرعدل کے ساتھ لینی قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔
- (۳) اور ہرمعاملے میں انصاف کرو' اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند فرما تاہے اور اس کی بیہ پیند اس بات کو متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بمترین جزاسے نوازے گا۔
- (٣) یہ پچھلے تھم کی ہی تاکید ہے۔ یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں و ان سب کی اصل ایمان ہوئی۔ اس کے اس الے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لؤس بلکہ ایک دو سرے کے دست و بازو 'ہدردو غم گسار اور مونس و خیرخواہ بن کر رہیں۔ اور بھی غلط فنمی سے ان کے در میان بعد اور نفرت پیدا ہو جائے وات کے در کرے انہیں آپس میں دوبارہ جو ڑویا جائے۔ (مزید دیکھنے سور کہ توبہ 'آیت اے کا عاشیہ)۔
- (۵) اور ہرمعاملے میں اللہ سے ڈرو' شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ- نیر جبی (امید والی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے-ورنہ اللہ کی رحمت تواہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے-

اس آیت میں باغی گروہ سے قال کا تھم ہے درال حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کما گیا ہے۔ تو یہ کفراس وقت ہوگا جب بلاوجہ مسلمان سے قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو تاکید واستحباب پر دال ہے۔ اس طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قرار دیا ، جس کا مطلب بیہ ہوگیا ہے جو تاکید واستحباب پر دال ہے۔ اس طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قرار دیا ، جس کا مطلب بیہ ہوگا۔ کا حرف بناوت سے ، جو کبیرہ گناہ ہے ، وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائز ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب بعض نمایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

اے ایمان والو! مرد دو سرے مردول کا نداق نہ اڑا کس ممکن ہے کہ بیہ ان ہے بہتر ہو اور نہ عور تیں عور توں کا مذاق اڑا کیں ممکن ہے کہ بیران سے بہتر ہوں' <sup>(۱)</sup> اور آپس میں ایک دو سرے کو عیب نہ لگاؤ <sup>(۲)</sup> اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ <sup>(۳)</sup> ایمان کے بعد فسق برانام ہے<sup>، (۳)</sup> اور جو توبه نه کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔(۱۱)

اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو که بعض بد گمانیاں گناہ ہیں۔ <sup>(۵)</sup> اور بھید نہ ٹٹولا

يَايَّهُاالَذِيْنَ امَنُوْالاَسِيْغَوْقُومُوسِّ قَوْمِ عَلَى اَنْ يُكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَانِسَاءٌ مِّرْءُ يِّسَاءٍ عَسَى اللهُ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَتَلْمِزُوَّا اَنْفُسَكُوْ وَلاَتَنَا بَرُوْا بِالْلَقَالِ بِثُسَ الْإِسْمُ الْفُسُونُ بَعْدَالْلِيمُأنِ وَمَنَ لَوْيَتُبُ فَأُولَلِكَ هُوُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَاَيُّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوااجْتَنِبُوْ إِكَتِيْرُامِّنَ الطَّلِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّلِّ

(۱) ایک شخص ' دو سرے کسی شخص کااستہز ایعنیاس سے متخراین اسی وقت کر تاہے 'جب دہ اپنے کواس سے بهتراو راس کو اینے سے حقیراو رکمتر سمجھتا ہے - حالا نکہ اللہ کے ہاں ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بهتر ہے اور کون نہیں ؟اس کاعلم صرف اللہ کو ہے۔اس لیے اپنے کو بهتراور دو مرے کو کم تر سمجھنے کاکوئی جوازی نہیں ہے۔ بنابریں آیت میںاس سے منع فرمادیا گیاہے اور کتے ہیں کہ عور توں میں بیراخلاقی بیاری زیادہ ہو تی ہے 'اس لیے عور توں کاالگذ کر کرکے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے- اور حدیث رسول مالی الی الی الوگوں کے حقیر سجھنے کو کبرے تعبیر کیا گیا ہے آلنجبر الحکور الحقق و عَفط النَّاس (أبوداود كتاب اللباس باب ماجاء في الكبر) اوركر الله كونمايت بي ناليند ب-

(۲) لینی ایک دو سرے پر طعنہ زنی مت کرو 'مثلاً تو تو فلال کابیٹاہے ' تیری ماں ایسی و لیں ہے ' تو فلال خاندان کاہے ناوغیرہ -(۳) لینی اینے طور پر استہز ااور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپیند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ

كربولنا'ية تنابز بالالقاب ہے'جس كى يهال ممانعت كى گئى ہے۔

(٣) لیعنی اس طرح نام بگاڑ کریا برے نام تجویز کر کے بلانا یا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین یا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا' مثلاً اے کافر' اے زانی یا شرابی وغیرہ' یہ بہت برا کام ہے-الاسنم یمال الذّخرُ کے معنی میں ب يعنى بِنْسَ الاسْمُ الَّذِي يُذْكُرُ بِالفِسْقِ بَعْد دُخُولِهمْ فِي الإِنْمَانِ (فَحْ القدري) البته اس س بَعض وه صفاتى نام بعض حضرات کے نزدیک متثنیٰ ہیں جو کسی کے لیے مشہور َہو جا ئیں اور وہ اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں' جیسے کنگڑے بین کی وجہ ہے کسی کا نام کنگڑا پڑ جائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیا یا کالومشہور ہو جائے۔ وغیرہ (القرطبی) (۵) ظَنْ ۗ کے معنیٰ ہیں گمان کرنا- مطلب ہے کہ اہل خیرواہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت وافترا کے ضمن میں آتے ہوں اس لیے اس کا ترجمہ بد گمانی کیا جا تا ہے- اور حدیث میں اس کو اُکذٰتُ الْحَديْث (سب سے بڑا جھوٹ) كمه كراس سے نيخے كى تأكيدكى گئ ہے إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (السِخارى كتاب الأدب باب ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن-صحيح مسلم كتاب البر باب تحريم الظن والتجسس)

کرو (۱) اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ (۲) میا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کھانا تم میں سے کوئی کسی کا گوشت کھانا پیند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی' (۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو' بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہریان ہے۔ (۱۲)

اے لوگو! ہم نے تم سب کوایک(ہی) مردوعورت سے پیدا کیا ہے <sup>(۳)</sup> اور اس لیے کہ تم آلیں میں ایک دو سرے کو پیچانو کنبے اور قبیلے بنادیئے <sup>(۵)</sup> ہیں 'اللہ کے نزدیک تم سب إِنْثُوْ وَلاَ يَجْسَسُوا وَلاَيَغُتُبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَكِوبُ اَحَدُمُ إِنْ يَأْكُلُ

كَمْ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُرِ هُتُمُوهُ وَاتَّعُواللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيْرٌ ﴿

يَاتَتُهُا النَّاسُ إِنَّاخَلَقَنَاكُومِّنَ ذَكِّرِقَانُثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَمَّآلِلَ

لِتَعَارَفُوْ أَنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱللَّهُ لَوْ انَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَصِيْرٌ ۞

ورنہ فتق و فجور میں مبتلالوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد کمانی رکھنا' یہ وہ بد کمانی نہیں ہے جے یمال گناہ کما گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئے ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْقَبِيْحَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيْحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيْحُ (القوطبی)

(۱) لیمنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے ناکہ اسے بدنام کیا جائے ' یہ بجش ہے جو منع ہے اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی ' کو آئی تہمارے علم میں آجائے تو اس کی پردہ پو ٹٹی کرو۔ نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے بھرو' بلکہ جبچو کرکے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا جرچا ہے۔ اسلام نے بھی بجش سے روک کرانسان کی حریت اور آزادی کو تشلیم کیا ہے لیکن اس وقت تک' جب تک وہ سموں کے لیے ایڈا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کرلوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔

(۲) غیبت کا مطلب میہ ہے کہ دو سرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو ہاہیوں کا ذکر کیا جائے جے وہ براسمجھے اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے- اپنی اپنی جگہہ دونوں ہی برے جرم ہیں-

(٣) یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا- مردار بھائی کا گوشت کھاناتو کوئی پیند نہیں کرتا-لیکن فیبت لوگوں کی نمایت مرغوب غذا ہے-

(٣) یعنی آدم و حواملیماالسلام ہے۔ یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے ، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام ہے ہی جا کرماتا ہے۔ (۵) شُعُوبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے۔ برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ 'پھر عمارہ' پھر بعلن' پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے (فتح القدیر) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں' برادر یوں اور قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ تاکہ آپس میں

میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والاہے۔ ('' یقین مانو کہ اللّٰہ دانااور باخبرہے۔ (۱۳)

دیماتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کمہ دیجے
کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کمو کہ ہم
اسلام لائے (مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے) حالا نکہ ابھی
تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (۲) تم
اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو
گؤ اللہ تمہارے اعمال میں سے چھ بھی کم نہ کرے گا۔
بیٹک اللہ بخشے والا مہران ہے۔ (۱۳)

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لا ئیں پھرشک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جماد کرتے رہیں' (اپنے دعوائے ایمان میں) یمی سے اور راست گوہیں۔ (۱۵) کمہ و بیح اگر کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری سے کمہ و بیح کے کہ کیا تم اللہ تعالی کو اپنی دینداری سے

قَالَتِ الْكِفُرَاكِ الْمُنَاقَلُ لَوْتُؤْمِنُوا وَلِكِنْ فُولُوَا اَسْلَمْنَا وَلَمَنَا يَنْ عُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوكِمُ وَانْ تُطِيعُوا اللهَ وَمَسُولَهُ لَا لِللَّهُ ثَمَّهُ مِنْ اَعْلِكُمْ تَمْنِيًا لِنَ اللهَ غَفُورُزَتِّحِيْمٌ ﴿

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا بِالْمُلُووَرَسُولِهِ ثُوْلَمُرْيَّنَا أَبُوْا وَجُهَدُوا بِالْمُوَالِهِمُ وَ اَنْفُرِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ أُولِمِكَ هُوُ الطّٰدِفُوْنَ ۞

قُلُ ٱتَّعُكِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُورُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ

صلهٔ رحی کر سکو- اس کامقصد ایک دو سرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے- جیسا کہ بدقتمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیاہے- حالانکہ اسلام نے آکراہے مثایا تھااور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا-

(۱) یعنی اللہ کے ہاں برتری کامعیار خاندان قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یمی آیت ان علما کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پہند کرتے ہیں (ابن کشیر)

(۲) بعض مفرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قط سالی میں محض صد قات کی وصول کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان 'اعتقاد صحیح اور خلوص نبیت سے خالی تھے (فتح القدیر) لیکن امام ابن کثیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائح نہیں ہوا تھا۔ لیکن وعوی انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں ہے ادب سمھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعوی صحیح نہیں - آہستہ رتی کے بعد تم ایمان کا دعوی سے نہیں - آہستہ رتی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر بہنچو گے۔

(m) نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کااظمار کر دیتے ہیں اور نہ کورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔

طدِقِينَ 🕑

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِللَّهُ بِكُلِّ شَيْئًا عَلِيْهُ 💮

يئَنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُواْ قُلْ لَا تَمْنُوْ اعَلَى إِسْلَامَكُوْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَلْ كُوْ لِلْإِيْمَ أِن إِنْ كُفْتُمْ

إِنَّ اللهُ يَعُلُوُ عَيْبَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاللهُ بَصِيْرُ لِبِمَا تَعُمُلُونَ وَاللهُ بَصِيرُ لُبِمَا تَعُمُلُونَ شَ

سُولاً فَتَ

آگاہ کر رہے ہو' (ا) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے- اور اللہ ہر چیز کا جاننے والاہے- (۲)

اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جماتے ہیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے مہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ (()) یقین مانو کہ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب د کھے رہا ہے۔ ((۱۸))

سورهٔ ق مکی ہے اور اس میں پیٹالیس آئیتی اور تین رکوع ہیں-

- (۱) تعلیم' یمال اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ یعنی آمناً کمه کرتم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو؟ یا اپنے دلول کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو؟
  - (r) تو کیا تمهارے دلوں کی کیفیت پر یا تمهارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟
- (٣) کی اعراب نبی سل اُلگینی کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ ملٹیکی کی مدد کی 'جب کہ دو سرے عرب آپ ملٹیکی ہے بر سرپیکار ہیں- اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرماتے ہوئے فرمایا 'تم اللہ پر اسلام لانے کااحسان مت جبلاؤ' اس لیے کہ اگر تم اظلام سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تہیں ہی ہوگا' نہ کہ اللہ کو- اس لیے بیہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تہیں قبول اسلام کی توفیق دے دی نہ کہ تمہارا احسان اللہ پر ہے۔

الله على الله عليه وسلم عيدكى نمازين سورة ق اور أفتربَتِ السَّاعة برها كرتے تق - (صحيح مسلم باب مايقوا به فى صلاة العيدين) بر جمع كے فطع ميں بھى پڑھتے تھے (صحيح مسلم كتاب الجمعة 'باب تخفيف الصلوة والخطبة ) امام ابن كثير فرماتے بيں كه عيدين اور جمع ميں پڑھنے كامطلب يہ ہے كه آپ بڑے بخموں ميں يہ سورت بڑھا كرتے تھ 'كونكه اس ميں ابتدائے ظل 'بعث و نثور' معاد و قيام' حماب' جنت دوزخ' ثواب وعماب اور ترغيب و تربيب كابيان ہے۔

# بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قَ ﴿ وَالْقُرُانِ الْمَجِيْدِ ۞ بَلْ عِجْمُوَّالَنُ جَآءِهُمْ مُنُذِرُتِينْهُ مُو فَقَالَ الْكَفِرُونَ لِمْ نَاشَئٌ عِجَيْبٌ ۞

- ءَاذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَالِكَ رَجُعٌ بَعِيْدٌ ۞
- قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتْبٌ حَفِيظٌ ۞
  - بَلُكَذُبُوالِ الْحَقِّ لَتَاجَآءَ هُوَهُمُ إِنَّ آمِرِيْجٍ ·

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

ق! بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قتم ہے۔ <sup>(۱)</sup> بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیزہے۔ <sup>(۲)</sup>(۲)

کیاجب ہم مرکر مٹی ہو جائیں گے۔ پھریہ واپسی دور (از عقل)ہے۔ <sup>(m)</sup>

زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ (۳) بلکہ انہوں نے چی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس چہنے چی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) اس کا جواب قتم محذوف ہے لَتُبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب مابعد کامضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے - (فتح القدیر وابن کیٹر)

<sup>(</sup>۲) حالا نکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہو یا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اس حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

<sup>(</sup>٣) حالانكه عقلی طور پر اس میں بھی كوئی استحاله نهیں ہے - آگے اس كی پچھ وضاحت ہے -

<sup>(</sup>۴) کینی زمین انسان کے گوشت ' ہڑی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی ہے لینی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے- اس لیے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے-

<sup>(</sup>۵) حَقِّ (کچی بات) سے مراد قرآن 'اسلام یا نبوت محدیہ ہے 'مفہوم سب کا ایک ہی ہے مَریبعٌ کے معنی مختلط 'مضطرب یا ملتبس کے ہیں۔ لیعنی الیا معالمہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا ہے 'جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں 'کبھی اسے جادو گر کہتے ہیں 'کبھی شاعراور کبھی کاہن۔

کیاانہوں نے آسان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے (ا) اور زینت دی ہے (اس میں کوئی شگاف نہیں۔ (ال)

اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے بہاڑ ڈال دیئے ہیں اور اس میں ہم نے قتم قتم کی خوشما چزیں اگادی ہیں۔ (")

ناکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کاذریعہ ہو۔<sup>(۵)</sup> (۸)

اور ہم نے آسان سے بابر کت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ (۱) (۹) اور کھیوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے متہ بہ متہ بہاں۔ (۱۰)

ٱفَكُوۡيَنُظُوۡوۡۤٳٳڷۣٙٳٳڷٚٵڵؾۘمۜٲٚ؞ؚٷٛؾۧۿؙۄ۫ڲؽؙڬڹۜؽؽ۬ؠٛٵۅٙۯٙؾۜؠؗٚ؆ۅٙڡٵڷۿٵ

مِنُ فَزُوْمِ 🛈

وَالْرَضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَافِيهُ آرَوَاسِيَ وَانْبَتُنَا فِيهَامِنَ كُلِّ فَرَيْمَامِنَ كُلِّ فَرَيْمَامِنَ كُلِّ فَوَيَرِيْنَا فِيهَامِنَ كُلِّ فَرَيْمِ فَيْ إِلَيْمَامِنَ كُلِّ

تَبْصِرَةً وَدِكُولِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبٍ ۞

وَنَوْلُنَامِنَ السَّمَاءُ مَاءُمُّ بُرِكًا فَأَبَّنُنَالِهِ جَنَّتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ أَ

وَالنَّخُلَ لِمُسِقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۗ

- (۱) لیعنی بغیرستون کے 'جن کااسے کوئی سارا ہو۔
  - (۲) لیعنی ستاروں سے اسے مزین کیا۔
- اى طرح كوئى فرق و نفاوت بھى نہيں ہے- جيسے دو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ اَلَّهٰ یَ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرَٰی فِیُ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَعَدَ مُؤْمِنِ فَطُوْدٍ \* ثُقَارْجِعِ الْبَعَدَ كَرَّتَ مُنِي يَفْقَلِ اللَّهِ الْمَعَدَ عَلَيْهِ الْمَعَدَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ ع
- (٣) اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیے ہیں۔ لینی ہر قتم کی نبا آت اور اشیا کو جو ڑا جو ڑا (زاور مادہ) بنایا ہے۔ بَھِینِجِ کے معنی 'خوش منظر'شاداب اور حسین۔
- (۵) لیمنی آسان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیا کا مشاہرہ اور ان کی معرفت ہر اس مختص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نقیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- (٢) کٹنے والے غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں 'جن سے گندم' مکئ' جوار' باجرہ' دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھران کاذخیرہ کرلیا جاتا ہے۔
- (2) بَاسِفَاتِ کے معنی طِوَالاً شَاهِفَاتِ بلند و بالا طَلْعٌ تحجور کاوہ گدرا گدرا پھل 'جو پہلے پہل نکاتا ہے۔ نَضِیندٌ کے معنی تہ بہ تہ - باغات میں تھجور کا پھل بھی آجا تا ہے۔ لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا' جس سے تھجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے۔

رِّنْ قَالِلْعِبَا ذِوْ اَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ الْخُرُوجُ ٠

كَذَّبَتْ قَبُلُهُو قُومُرُنُومٍ وَأَصْحُبُ الرَّيِّس وَتُمُودُ ﴿

وعَادُّ تَفِوْعُونُ وَاخُوانُ لُوطٍ ۞ وَٱصُّلُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُرُسَّبَعٍ كُنُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِنْدٍ ۞

ٱفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْرَوَّلِ بَلُ هُوْ فِي لَئِس مِّنُ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞

بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا-ای طرح (قبروں سے) ٹکلنا ہے- <sup>(۱)</sup> (۱۱) ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں <sup>(۲)</sup> نے اور ثمود نے-(۱۲)

اورعادنے اور فرعون نے اور برادران لوط نے-(۱۳) اور ایکہ <sup>(۳)</sup> والوں نے اور تنع کی قوم <sup>(۳)</sup> نے بھی تکذیب کی تھی- سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا <sup>(۵)</sup> پس میرا وعد ہ عذاب ان پر صادق آگیا- (۱۳)

کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (۱۹) بلکہ بیہ

- (۱) لیمنی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کر دیتے ہیں 'اسی طرح قیامت والے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کرکے فکال لیں گے۔
- (۲) اَصْحَابُ الرَّسِّ كَ تعيين مِين مفسرين كـ درميان بهت اختلاف ب- امام ابن جرير طبرى نـ اس قول كوتر جيح دى ب جس مِيں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے 'جس كا ذكر سورة بروج مِيں ہے (تفصيل كے ليے ديكھئے ابن كثيرو فتح القدير' سورة الفرقان آیت ۳۸)
  - (٣) أَصْحَابُ الأَيْكَةِ كَ لِيهِ دَيْهِ عَسورة الشَّمراء 'آيت ١٤٦ كا كاحاشيد-
    - (٣) فَوْمُ نَبِّع ك ليه و كي سورة الدخان "آيت ٣ كا عاشيد-
- (۵) یعنی ان میں سے ہرایک نے اپنے اپنے پنجیمر کو جھٹلایا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ گویا آپ مائیلین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مائیلین اپنی قوم کی طرف سے اپنی تکذیب پر عمکین نہ ہوں' اس لیے کہ یہ کوئی نئ بات نہیں ہے' آپ مائیلین سے پہلے انبیا علیم السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یمی محالمہ کیا۔ دو سرے اہل مکہ کو تئیمیہ ہے کہ بچھلی قوموں نے انبیا علیم السلام کی تکذیب کی تو دیکھ لوان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یمی انجام پند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پند نہیں کرتے تو تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پنیم مائیلین پر ایمان لیے آؤ۔
- (۱) کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرناہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرناہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرناہمارے لیے مشکل ہوگا-مطلب یہ ہے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ وَهُوَالَّذِيْ يَبِنَدُ وَالْمَالَّتُ ثَمُّةً نُهُو مُعْوَاهُونُ عَلَيْهِ ﴾ (الروم ۲۵) سورہ کیسین 'آیت ۵۹- ۵۹ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیاہے -اور حدیث قدی میں ہے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ''ابن آدم یہ کمہ کر جھے ایز اپنچا آہے کہ اللہ جھے ہرگز دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ بیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے ''کینی اگر مشکل ہے تو کہل مرتبہ کھے بیدا کیا۔ طال فرماتا کہ پہلی مرتبہ بیدا کرنے دو بارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے ''کینی اگر مشکل ہے تو

لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۱۱) (۱۵)
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو
خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں (۲)
اور ہم اس
کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ (۲)
جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف
اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ (۱۷)
(انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پا تا مگر کہ اس کے

پاس نگهبان تیارہے- <sup>(۳)</sup> (۱۸)

وَلَقَّلُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلُوْمَا لُوَسُوِسُ بِهِ فَفُسُهُ ۗ وَحَنُ الْوَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيُدِ ۞

إِذْ يَتَلَقَّى الْكُتَلَقِيْنِ عَنِ الْيَوِيُنِ وَعَنِ الثِّكَالِ قَعِيدٌ ﴿

مَايَكُفِظُمِنُ قُولِ إِلَّاللَّهَ يُورَقِينُ عَتِيدٌ ۞

كېلى مرتبه پيداكرنانه كه دو سرى مرتبه (البخارى تفسيوسودة الإخلاص)

(۱) لیمن سے اللہ کی قدرت کے مکر نہیں 'بلکہ اصل بات سے ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔

(۲) یعنی انسان جو پھے چھپا آاور دل میں مستور رکھتاہے 'وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ 'دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جا تا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسول کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ''اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظمار یا ان پر عمل نہ کرے ''۔ (السخادی' کتاب الایسمان باب إذا حنث ناسیا فی الایسمان مسلم' باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذالم تستقر)

(٣) وَرِيْدٌ 'شہ رگ يا رگ جان كو كها جا آ ہے جس كے كُنے ہے موت واقع ہو جاتى ہے۔ يہ رگ حلق كے ايك كنارے ہے انسان كے كندھے تك ہوتى ہے۔ اس قرب ہے مراد قرب علمى ہے يعنی علم كے كاظ ہے ہم انسان كے باكل بكد است قريب ہيں كہ اس كے نفس كى باقوں كو بھى جانتے ہيں۔ امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ نخن ہے مراد فرشتے ہيں۔ يعنی ہمارے فرشتے انسان كى رگ جان ہے بھى قريب ہيں۔ كيونكہ انسان كے دائيں بائيں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہيں 'وہ انسان كى بربات اور عمل كو نوٹ كرتے ہيں ﴿ يَسْكُفّى الْكُنْكِيّةِينَ ﴾ كے معنی ہيں يَا نُحُدُانِ وَيُثَبّتَانِ امام شوكانی فين من كامطلب بيان كيا ہے كہ ہم انسان كے تمام احوال كو جانتے ہيں 'بغيراس كے كہ ہم ان فرشتوں كے محتاج ہوں جن كو ہم نے انسان كے اعمال واقوال كھنے كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت كے ليے مقرر كيا ہے 'يہ فرشتے تو ہم نے اس احراد بعض كے نزديك رات اور دو سرا بدى لکھنے كے ليے۔ اور بعض كے نزديك رات اور دن كے دو فرشتے الگ (فتح القد بر)

(٣) رَقین محافظ عمران اور انسان کے قول اور عمل کا تنظار کرنے والا- عَتیدٌ عاضراور تیار-

وَجَأَءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَجِيْدِ ﴿

وَجَاْءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَالِيْنُ وَشَهِيْدُ ۞

لقَدُكُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ لَمَذَا تُكَثَّفُنَا عَنْكَ غِطَاءً كَ

فَبَصَرُكَ الْيُؤَمِرَ حَدِيدٌ ٠

وَقَالَ قَرِيْنُهُ لَهٰذَامَالَدَىَّ عَتِيْدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلۡقِيَاٰفُجَهَ تَعَرُّكُلُّ كَقَاٰرِعَنِيْدٍ ﴿

مَّنَّاءِ لِلْخَلْيُرِمُعُتَدٍ ثُمِرْيُبٍ ۗ

إِنَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلهَا الْخَرَفَالْقِينَهُ فِي الْعَنَابِ الشَّويْدِ · ·

قَالَ قَرِينُهُ وَتَبَامًا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْدٍ @

اور موت کی بے ہو شی حق لے کر آپنچی ' (ا) میں ہے جس سے توبد کتا پھر تا تھا۔ (۲)

اور صور پھونک دیا جائے گا-وعد ہُ عذاب کادن کی ہے-(۲۰)

اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہو گااور ایک گواہی دینے والا۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱)

یقینا تواس سے غفلت میں تھالیکن ہم نے تیرے سامنے سے بردہ ہٹادیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔(۲۲)

اس کا ہم نشین (فرشتہ) کیے گابیہ عاضرہے جو کہ میرے پاس تھا۔ (۲۳)

ڈال دو جنم میں ہر کافر سر کش کو- (۲۴)

جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا- (۲۵)

جس نے اللہ کے ساتھ دو سرا معبود بنا لیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو<sup>۔ (۵)</sup> (۲۷)

اس کاہم نشین (شیطان) کے گااے ہمارے رب! میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ سے خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا-(۲)

- (۱) دو سرے معنی اس کے ہیں' موت کی سختی حق حق کے ساتھ آئے گی' یعنی موت کے وقت' حق واضح اور ان وعدول کی صداقت ظاہر ہو جاتی ہے جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیا علیم السلام کرتے رہے ہیں۔
  - (٢) تَجِيدُ، تَمِيلُ عَنْهُ وَتَفِرُ 'تواس موت سے بدكتا ور بها كتا تا-
- (۳) سَآفِقٌ (ہا نکنے والا) اور شَهِیندٌ (گواہ) کے بارے میں اختلاف ہے-امام طبری کے نزدیک بیہ دو فرشتے ہیں-ایک انسان کو محشر تک ہانک کرلانے والااور دو سَراگواہی دینے والا-
  - (٣) لیعنی فرشته انسان کاسارا ریکار و سامنے رکھ دے گااور کے گاکہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی-
  - (a) الله تعالى اس فرد عمل كى روشني مين انصاف اور فيصله فرمائ گا- أَلْقِيَا سے الشَّدِيْدُ تَك الله كا قول ب-
- (١) اس کيے اس نے فور أميري بات مان لي' اگر يہ تيرا مخلص بنده ہو تا تو ميرے بركاوے ميں ہى نہ آ تا يمال فَرِيْنٌ

قَالَ لَآغَتُصِمُوالَدَى وَقَدُ قَدَّ فَكَامُتُ النِّكُمْ بِالْوَحِيْدِ 🐵

مَايُبِكُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّى وَمَّا أَنَا بِظَلَّا مِيلُعَينِدِ أَنْ

يُومُ نَقُولُ لِمُ هَمَّ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ رَيْدٍ ۞

حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدہُ

عذاب) بھیج چکا تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۸) میرے ہاں بات بدلتی نہیں <sup>(۲)</sup> اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرابھی ظلم کرنے والا ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۹)

جس دن ہم دوزخ سے یو چیس کے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ <sup>(۱۳)</sup> (**۳۰**)

(ساتھی) ہے مراد شیطان ہے۔

- (۱) لیمنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حساب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کاکوئی فائدہ ہی ہے میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدول
- (۲) لینی جو وعدے میں نے کیے تھے' ان کے خلاف نہیں ہو گا بلکہ وہ ہر صورت میں یورے ہوں گے اور اس اصول کے مطابق تہمارے لیے عذاب کافیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
- (m) کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کاصد و ران سے نہ ہوا ہو' میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظلام یہاں ظالم کے معنی میں ہے۔ یا محاور ہ بولا گیاہے 'جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مخض اینے غلاموں پر بردا ظلم کر تاہے' فلاں شخص بڑا ظالم ہے مقصد' مبالغے کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظہار ہو تاہے-یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرابھی ظلم کرنے والا نہیں۔
- (٣) الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَامُكْتَعَ جَعَلْمُونَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ (الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَامُكْتَعَ جَعَلْمُونَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ (الله تعالى نے فرمایا ہے ، ۱۳) دمیں جنم کو انسانوں اور جنوں ہے بھردوں گا''-اس وعدے کاجب ایفاہو جائے گااوراللہ تعالیٰ کا فرجن وانس کو جہنم میں ڈال دے گا' تو جہنم سے پویٹھے گا کہ تو بھر گئ ہے یا نہیں؟ وہ جواب دے گی کمیا بچھ او ربھی ہے؟ یعنی اگر چہ میں بھر گئی ہوں لیکن یااللہ تیرے د شمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی مخبائش ہے۔ جنم سے اللہ تعالیٰ کی میہ مفتگواور جنم کاجواب دینا'اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتاہے"آگ میں لوگ ڈالے جائیں گاور جنم کے گی: هَلْ مِنْ مَّزِیْدِ کیا کچھ اور بھی ہیں؟ حتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیرر کھ دے گا'جس سے جہنم لکاراٹھے گی' قطّ قطّ یعنی بس'بس" (صحیح بخاری' تفییرسور وُق)اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تواللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گاجو وہاں آباد ہوگی۔ (صحيح مسلم كتاب الجنة باب الناريد خلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء)

- وَأُزُ لِهَٰتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيْدٍ ۞
- هْنَاامَاتُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ اللهُ
- مَنُ خَشِيَ الرَّمُّنَ بِالْغَيْبِ وَجَآ أَرِبَعَلْبٍ تُمِنيُب ۗ
  - إِدُخُلُوْهَالِمِسَلِّمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞
  - لَهُمُ مَّا يَشَآ أَوۡنَ فِيُهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيُدُ ۞

وَكُوَاهُمُلُمُنَاقَبُ لَهُوُ يَنْ قَرْنٍ هُمُوالشَّدُ مِنْهُمُوبُطُشَّا اَفَتَهُبُوْانِی الْبِدَلِوْمُونُ مِنْ يُحِیْمِين ۞

اور جنت پر ہیز گاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ (۳۱)

ی در اسی دورتہ ہوں یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہراس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو<sup>۔ (۲)</sup> (۳۲) جو رحمٰن کا غائمانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل

لایا ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳) تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشہ

م اس جنت یں مثلا می سے ساتھ واسی ہو جاو- میہ ہیشہ رہنے کادن ہے- (۳۴)

یہ وہاں جو چاہیں انھیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵)

اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے بیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی (۵) رہ گئے' کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانا

(۱) اور بعض نے کما ہے کہ قیامت 'جس روز جنت قریب کر دی جائے گی ' دور نہیں ہے ۔ کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کُلُّ مَا هُوَ آتِ فَهُو َ فَرِیبٌ اور جو بھی آنے والی چیزہے ' وہ قریب ہی ہے دور نہیں - (ابن کشر)

(۲) لیعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کما جائے گا کہ یمی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب 'بہت رجوع کرنے والا ' یعنی اللہ کی طرف۔ کثرت سے تو ہہ و استغفار اور تشبیع و ذکر اللی کرنے والا ۔ خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا ۔ حفیظ ' اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے تو ہہ کرنے والا ' یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوام و نوابی کو یاد رکھنے والا (فتح القدیر)

(۳) مُنِینبِ 'اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والااوراس کااطاعت گزار دل-یا بمعنی سَلِیْمِ 'شرک و معصیت کی نجاستوں سے پاک دل-

(٣) اس سے مراد رب تعالی کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہو گا' جیسا کہ ﴿ لِلَّذِيثِيَ ٱحْسَنَى مُوزِيَادَةٌ ﴾ (يونس ٢٦٠) کی تغيير ميں گزرا-

(۵) ﴿ مُعَنِّدُ إِنْ الْهِلَادِ ﴾ (شهروں میں چلے پھرے) کا ایک مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت و کاروبار کے لیے مختلف شهروں میں پھرتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُولِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى السَّمُعُ وَهُوَ

شَهِيْدٌ 🕝

وَلَقَدُ خَلَقُنَا التَّمُلُوتِ وَالْرُاضَ وَمَابَيْنَهُمَّا فِي سِتَّاةٍ

آيَّامِرِ وَمُا مَسَنَامِنُ لُغُوْبٍ 🕾

فَاصُيْرُعَلَىٰ اَيَقُولُونَ وَسَيِتَهُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَقَبْلَ الْغُرُونِ ۞

وَمِنَ الَّذِلِ فَسَبِعَهُ وَأَدْبَارَا لَتُجُوْدِ

**--**?(۳۲)

اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل <sup>(۱)</sup> سے متوجہ ہو کر کان لگائے <sup>(۲)</sup> اور وہ حاضر ہو۔ <sup>(۳)</sup> (۳۷)

یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو پچھ اس کے در میان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں-(۳۸)

پس یہ جو پچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ (۳۹) اور نماز کے اور رات کے کی وقت بھی تسبیع کریں (۵) اور نماز کے بعد بھی۔ (۲)

- (۱) لیعنی دل بیدار' جو غورو فکر کرکے حقائق کااد راک کرلے۔
- (r) لینی توجہ سے وہ وحی اللی سنے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں-
- (٣) لینی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لیے کہ جو بات کو ہی نہ سمجھے 'وہ موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے ہے جیسے نہیں ہے۔
  - (٣) لعن صبح وشام الله كي شبيع بيان كرويا عصراو رفجرى نماز راهني كاكيد ب-
- (۵) "مِنْ مَبْعِيضَ كے ليے ہے۔ يعنی رات كے كچھ تھے ميں بھی الله كی تعبيع كريں يا رات كی نماز (تبجد) پڑھيں۔ جيے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَيَنَ النَّيٰ فَعَبَدُنْ بِهِ ذَافِلَةُ لَكَ ﴾ (سود ۃ بنسی إسرائيل۔ ۵۹) "رات كو اٹھ كر نماز تبجد پڑھيں جو آپ كے ليے مزيد ثواب كا باعث ہے" بعض كہتے ہيں كہ معراج سے قبل مسلمانوں كے ليے صرف فجراور عصر كى نماز اور نبی صلی الله عليه وسلم كے ليے تبجد كی نماز بھی فرض تھی۔ معراج كے موقع پر پانچ نمازيں فرض كر دى گئيں۔ (ابن كيش)
- (۱) لینی اللہ کی تیج کریں۔ بعض نے اس سے وہ تسپیمات مرادلی ہیں 'جن کے پڑھنے کی ٹاکید نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثلًا ۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ ۱۳۳۰ مرتبہ اَللَّه اکبُرُ وغیرہ (البخاری 'کتاب الدعاء بعد الصلاوۃ کتاب الدعوات 'باب الدعاء بعد الصلاوۃ مسلم 'کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاوۃ وبیان صفته) مگریہ تسپیمات اس مورت کے نزول کے کتاب المساجد باب استحباب الذکر بعد الصلاوۃ وبیان صفته) مگریہ تسپیمات اس مورت کے نزول ک

وَاسْتَمِعْ رَوْمُرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ ۞

يُوْمَيَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْعَقِّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُوُومِ

إِنَّا عَنْ نَهِي وَنُبِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيِّرُ ۞

يُومُرَقَشَقَّقُ الْرَضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرُعَكَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿

اور سن رکھیں (الکمہ جس دن ایک پکارنے <sup>(۲)</sup> والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

جس روز اس تندو تیز چیخ کویقین کے ساتھ من لیں گے' بیہ دن ہو گانگلنے کا۔ <sup>(۳)</sup> (۴۲)

ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں <sup>(۵)</sup> اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۳)

جس دن زمین بھٹ جائے گی اور بیہ دوڑتے ہوئے (<sup>(2)</sup> (نکل پڑیں گے) بیہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے-(۱۳۴۳)

بت عرصہ بعد بنائی گئی تھیں۔ بعض نے کما ہے کہ اُدبار المجود سے مراد مغرب کے بعد دو رکھتیں ہیں۔

- (۱) لینی قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے 'انہیں توجہ سے سنیں۔
- (۲) یہ پکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گایا جرائیل اور یہ ندا وہ ہو گی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یعنی نفخۂ ثانیہ۔
- (٣) اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے 'کہتے ہیں یہ آسان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب میہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سے گا' جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فتح القدیر) اور یمی درست معلوم ہو تاہے۔
- (۳) کیعنی سے چیخ کیعنی نفخۂ قیامت بقینا ہو گاجس میں سے دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور یمی دن قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کاہوگا۔
- (۵) کیعنی دنیامیں موت سے ہمکنار کرنااور آخرت میں زندہ کر دینا' یہ ہمارا ہی کام ہے' اس میں کوئی ہمارا شریک نہیں ہے۔
  - (۲) وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزادیں گے۔
- (2) لین اس آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے۔ جس نے آواز دی ہوگ۔ مُسْرِعِیْنَ إِلَی الْمُنَادِی الَّذِي نَادَاهُمْ (فتح القدیر) نِی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب زمین پھٹ گی توسب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والامیں ہول گا آنا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ (صحیح مسلم 'کتاب الفضائل' باب تفضیل نبینا صلی الله علیه وسلم علی جمیع المحلائق)

خَنُ ٱمْلَوُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلِيْهِمۡ مِعِبَّالٍ ۖ فَلَحِّرُ بِالْقُرَّانِ مَنْ يَعَاكُ وَعِيْدِ ۞

# संस्थापित

#### 

وَالدُّرينَةِ ذَرُوًا نُ

فَالْخِيلَتِ وِقُرًا ۞

فَالْجُولِينِ يُمُثُرًا ۞

فَالْمُقَتِّمْتِ آمُزًا ۞

یہ جو کچھ کمہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں اور آپ ان پر جر کرنے والے نئیں ' () تو آپ قرآن کے ذریعہ انئیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ( ڈراوے کے وعدوں) سے ڈرتے ہیں۔ (۲۵)

#### سور ہ ذاریات کی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مهرمان نهایت رحم والا ہے۔ فتم ہے بھیرنے والیوں کی اڑا کر۔ (۳) پھراٹھانے والیاں بوجھ کو۔ (۳) پھر چلنے والیاں نرمی ہے۔ (۵) پھر کام کو تقییم کرنے والیاں۔ (۳)

- (۱) یعنی آپ مائیلیج اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ ماٹیلیج کا کام صرف تبلیغ و دعوت ہے 'وہ کرتے رہیں۔
- (۲) لیعنی آپ مراتی آیا کی وعوت و تذکیرے وہی تھیجت حاصل کرے گاجو اللہ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈر آباور اس کے وعدوں پر تقین رکھتا ہو گا- اس لیے حضرت قادہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے «اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّن یَّخَافُ وَعِیْدَكَ، وَیَرْدُ وَ مَوْعُوذُكَ، یَابَارُ یَارَحِیْمُ ''اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدول کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے رحم فرمانے والے"۔
  - (٣) اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اڑا کر بھیردیتی ہیں۔
- (٣) وَفَرْ" ہروہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے 'حاملات سے مرادوہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں 'یا پھروہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے 'حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
  - (۵) جَارِيَاتٌ ، پاني مين چلنے والي كشتيان أيسرًا آساني سے-
- (۱) مُقَسِّمَاتٌ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقیم کر لیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا 'کوئی بائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان کوئی بائی کا ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوا کیں مراد کی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے ' جیسے فاضل مترجم نے بھی ای

یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب) سچے ہیں۔(۵) ہیں۔(۵) اور بیشک انصاف ہونے والا ہے۔(۲) فتم ہے راہوں والے آسمان کی۔ (ک) یقیناتم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ (۲) اس سے وہی باز رکھاجا تا ہے (۳) جو پھیردیا گیا ہو۔(۹) بے سند باتیں کرنے والے غارت کردیئے گئے۔(۱۰) جو خفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔(۱۱) پوچھتے ہیں کہ یوم جزاکب ہو گا؟(۱۲)

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ 🕉

قَالِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعُ ﴿

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْحُبُكِ ٥

إِنْكُوْلِينَ تَوْلِ مُعْتَلِفٍ أَنْ

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ أَ

مُتِلَ الْغَرْصُونَ أَنْ

الَّذِيْنَ هُمُونَ هُمُ اللَّهِ اللَّهُونَ أَنَ

يَعْظُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ

يَوْمُ هُمُ عَلَى النَّارِيُفُتَنُونَ 🐨

کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن ہم نے امام ابن کیراور امام شوکانی کی تفییر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سچائی کو بیان کرنا ہو تا ہے یا بعض دفعہ صرف ناکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتی ہے۔ آگے جواب قتم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یقینا وہ سچ ہیں اور قیامت برپا ہو کر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چلنا' بادلوں کا پانی کو اٹھانا' سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا' قیامت کے وقوع پر دلیل ہے' کیونکہ جو ذات یہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نمایت مشکل اور اسباب عادیہ کے خلاف ہیں' وہی خات قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سے ج

(۱) دو سرا ترجمه' حن و جمال اور زینت و رونق والا کیا گیاہے' چاند' سورج' کواکب و سیارات' روشن ستارے' اس کی بلندی اور وسعت' بیر سب چیزس آسمان کی رونق و زینت اور خوب صور تی کاباعث ہیں۔

(۲) لیتن اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغیبر کو تم میں سے کوئی جادوگر' کوئی شاعر' کوئی کائبن اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اسی طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے' کوئی شک کا اظہار' علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو' دو سری طرف دو سروں کو بھی معبود بنا رکھاہے۔

(٣) کینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہے' یا حق سے بینی بعث و توحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ شخص پھیردیا گیا جے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیردیا' پہلے مفہوم میں ذم ہے- دو سرے میں مدح-

(٣) يُفْتَنُونَ كَ معنى بين يُحَرِّقُونَ وَيُعَذِّبُونَ ؛ جمل طرح سونے كو آگ ميں ڈال كرجانچا پر كھا جا تا ہے 'اى طرح يہ

اپی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو' (۱) یمی ہے جس کی تم جلدی مچارہے تھے-(۱۴) بیشک تقویٰ والے لوگ ہشتوں اور چشموں میں ہوں سیسک تھویٰ اسلے لوگ ہشتوں اور چشموں میں ہوں

بیتک تفوی والے لوگ بہستوں اور پسموں میں ہول گے-(۱۵) ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکو کار تھے-(۱۲) وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے- (۱۲) اور وقت سحراستغفار کیا کرتے تھے- (۱۸) اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بیخے والوں کا حق تھا- (۱۹) اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں دُوْفُوا فِتُنَتَّكُوْ لَهٰ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَنْتَعُجِلُونَ ۞

### إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جُنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿

الْغِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُ وَ إِنَّهُ وَكَانُوا قَبُلَ ذَالِكَ مُعْسِينِينَ ١

كَانُوْا قِلِيُلُامِّنَ الْيُلِ مَايِهُجَعُونَ 🏵

وَبِإِلْاَسُعَارِهُمْ يَتَنَعُوْرُونَ ۞

وَ فِيَّ أَمُوا لِهِوْ حَقٌّ لِلسَّا لِلِ وَالْمَحْرُومِ ٠

وَ فِي الْأَرْضِ النَّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن

آگ میں ڈالے جائیں گے۔

(١) فِتْنَةٌ ، بمعنى عذاب يا آك مين جلنا-

(۲) هُجُوعٌ کے معنی ہیں 'رات کو سونا- مَا یَهٔ جَعُونَ میں ما باکید کے لیے ہے۔ وہ رات کو کم سوتے سے 'مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں نہیں گزار دیتے سے۔ بلکہ رات کا پچھ حصہ اللّٰہ کی یاو میں اور اس کی بارگاہ میں گڑاڑاتے ہوئے گزارتے سے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی ٹاکید ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا ''لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ' صلہ ُر حمی کرو' سلام پھیلاؤ اور رات کواٹھ کر نماز پڑھو' جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں' تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگ ''۔ (مند آحد' ۵۱/۵)

(٣) وقت سحر عولیت وعاکے بہترین او قات میں ہے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ "جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ وقت سحر عور اللہ تعالی آسان ونیا پر نزول فرما تا ہے اور ندا ویتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس بخش دول کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کردوں۔ یمال کو گھر طلوع ہو جاتی ہے۔ (صحیح مسلم کتاب صلوة المسافرین باب التوغیب فی المدعاء والمذکر فی آخر اللیل والإجابة فیه)

(٣) محروم سے مراد'وہ ضرورت مندہ جو سوال سے اجتناب کرتاہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجودلوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ مخض ہے جس کاسب کچھ' آفت ارضی و ساوی میں' تباہ ہو جائے۔

ېس- (۲۰)

یک مسلم اور خود تهماری ذات میں بھی' تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو-(۲۱)

اور تہماری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے- <sup>(۱)</sup> (۲۲)

آسان و زمین کے پروردگار کی قتم! کہ یہ (۲) بالکل برحق ہے ایساہی جیسے کہ تم ہاتیں کرتے ہو۔ (۲۳) کی انتخص رہاں المال کی معند میں انس کی خ

کیا تجھے ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پیچی ہے؟ (۲۳)

وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا' ایراہیم نے جواب سلام دیا (اور کمایہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔ (۳) ) بھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف

گئے اور ایک فربہ مجھڑے (کا گوشت)لائے-(۲۷) اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟<sup>(۵)</sup>(۲۷)

پھر تو دل ہی دل میں ان سے خو فردہ ہو گئے <sup>(۱)</sup> انہوں نے کما

وَنْ اَنْفُسِكُوْ اَفَلَاتُبْضِرُوْنَ 🕜

وَفِي السَّمَأَ دِرْزُقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞

فَوَرَتِ التَّمَا أَوْ الْأَضِ إِنَّهُ لَمَنَّ مِثْلَمَا أَتَكُوْرَ تُنْطِقُونَ ﴿

هَلُ ٱللَّهُ حَوِيْثُ ضَيْعِ إِبْرُهِمِيْمَ ٱلْمُكْرَمِيْنَ ۞

إِذْ دَخَلُوْاعَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلِمُا قَالَ سَلَوْقُونُمُ مُنْكُرُون ۞

فَوَاغَ إِلَّى الْهُولِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿

فَعُرِّيهُ إِلَيْهِمُ قَالَ الا تَأْكُلُونَ ﴿

فَأَوْجَسَمِنْهُمُ خِيْفَةٌ ۚ قَالُوَّالَائِخَتُ ۚ وَبَثَّرُوْهُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ۞

<sup>(</sup>۱) لیمنی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پیدا ہو تا ہے اور جنت دوزخ ثواب و عماب بھی آسانوں میں ہے جن کاوعدہ کیا جا تا ہے۔

<sup>(</sup>٢) إِنَّهُ مِن صَمير كامرجع (يه) وه امور و آيات بين جو ذكور بوئين-

<sup>(</sup>٣) هَلْ استفهام کے لیے ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ ہے کہ اس قصے کا تجھے علم نہیں' بلکہ ہم تجھے وی کے ذریعے ہے مطلع کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) یہ اپنے جی میں کہا'ان سے خطاب کر کے نہیں کہا۔

<sup>(</sup>۵) لیمن سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں برمھایا تو پوچھا-

<sup>(</sup>۱) ڈراس لیے محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجھے' یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شر کی نیت ہے آئے ہیں۔

آپ خوف نہ کیجئے۔ (اور انہوں نے اس (حضرت ابر اہیم)

کوایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ (۲۸)

پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت (۲۳)

منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی

ہانجھ۔ (۲۹)

انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے ای طرح فرمایا

ہے 'بیشک وہ حکیم وعلیم ہے۔ (۳۳)

فَاقَبَلَتِ امْرَاتُهُ فِي ُصَلَّقَ فَصَكَّتُ مَعْهَهَا وَقَالَتُ عَبُوْرٌ عَقِيْرٌ ۞

قَالْوَاكَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۖ

<sup>(</sup>۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرے پر خوف کے آثار دیکھ کر فرشتوں نے کہا۔

<sup>(</sup>٢) صَرَّةِ ك دو سرك معنى بين چيخ و بكار اليني چيخ بوك كها-

<sup>(</sup>٣) لیتی جس طرح ہم نے تخفیے کہا ہے 'میہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے ' بلکہ تیرے رب نے ای طرح کہا ہے جس کی ہم تخفے اطلاع دے رہے ہیں 'اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی 'اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

#### قَالَ فَمَاخَطْلِكُو النَّهُ النُّرْسَانُونَ 🗇

## قَالُوۡۤٳٳؾۜٛٲ ٱۺڸؙٮؘٚٳڸڵۊٞۄؙؿؙۼ۫ڔۣڡؽڹ ۞

#### لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِمَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿

مُنَوَّمَةً عِنْدَرَيِّكَ لِلْمُشْيِونَينَ 🕝

فَأَخْرُجُنَاْمَنُ كَانَ فِيمُنَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَمَا وَجَدُ ذَافِيهُمَا غَيْرُ بَيْتٍ مِّنَ الْمُنْيِلِمِينَ ۞

(حفرت ابراہیم علیہ السلام) نے کما کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہاراکیامقصدہے؟ (اس)

ہوت (مر مور) ہمارا یا تصدیب: (۱۱) انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ (۳۲)

ناکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ <sup>(۳۳)</sup>

جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں' ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۳)

پس جنتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔(۵۵)

اور ہم نے وہال مسلمانوں کاصرف ایک ہی گھرپایا-(۳۱)

- (۱) خَطْبٌ شان وصد معنی اس بشارت کے علاوہ تمهار ااور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔
  - (٢) اس سے مراد قوم لوط ہے جن كاسب سے بڑا جرم لواطت تھا-
- (۳) برسائیں کامطلب ہے'ان کنگریوں ہے انہیں رجم کردیں۔ یہ کنگریاں خالص پھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے' بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔
- (٣) مُسَوَّمَةً (نامزدیا نشان زدہ) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پیچان لیا جاتا تھا'یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں' بعض کہتے ہیں کہ جس کنکری ہے جس کی موت واقع ہونی تھی' اس پر اس کانام لکھا ہوتا تھا مُسْرِ فیننَ ' جو شرک و صلالت میں بہت برجھے ہوئے اور فسق وفجور میں حدہ تجاوز کرنے والے ہیں۔
  - (۵) لینی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا تھم دے دیا تھا باکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔
- (۲) اور یہ اللہ کے پنجیر حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا'جس میں ان کی دو بیٹیاں اور پچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔

  کتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی۔ بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب
  سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایسر التفاسی) اسلام کے معنی ہیں' اطاعت و انقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سراطاعت
  خم کر دینے والا مسلم ہے' اس اعتبار سے ہرمومن' مسلمان ہے۔ اس لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعال کیا' اور
  پیران ہی کے لیے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے' جیسا کہ
  بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کمیں مومن اور کمیں مسلم کا لفظ استعال کیا ہے تو وہ
  ان معانی کے اعتبار ہے ہو عربی لغت کی روسے ان کے درمیان ہے۔ اس لیے لغوی استعال کے مقابلے میں حقیقت
  شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضرور کی ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان صرف وہی فرق ہے جو حدیث

- وَتَوَكِّنَا فِيْعَآايَةً لِلَّذِينَ يَعَافُونَ الْعَذَابَ الْكِلْمِيرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ا رکھتے ہیں ایک (کامل) علامت جھو ڑی۔ (ا) (س)
  - وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلُطِنٍ ثَبِيْنِ
    - فَتُوَلِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ الْمِعِرُّاوُ مِعَنْوْنٌ 🕝
  - فَلْغَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَذَنَّهُ نَهْمُ فِي الْمَيِّرِ وَهُومُلِيُهُ ۗ
    - وَفِي عَادٍ إِذْ اَرْسُلْنَا عَلِيهِهُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۞

اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو در دناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک (کامل)علامت چھوڑی- (۱۱) موی (علیہ السلام کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے مجیسہ ہے) کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا- (۳۸)

پس اس نے اپنے بل بوتے پر مند موڑا <sup>(۱)</sup> اور کہنے لگا ہے جادو گر ہے یا دیوانہ ہے- (۳۹)

بالآخر ہم نے اسے اور اس کے کشکروں کو اپنے عذاب میں کپڑ کر دریا میں ڈال دیاوہ تھاہی ملامت کے قابل۔ <sup>(۳)</sup> (۴۰۹) اس طرح عادیوں میں <sup>(۴)</sup> بھی (ہماری طرف سے تعبیہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خیروبر کت سے <sup>(۵)</sup> خالی

جرائیل علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاگیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا'لا إلا إلا الله إلا الله كل شمادت'ا قامت صلوة'ایتائے ذکو ق'ج اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت پوچھاگیا تو فرمایا'اللہ پر ایمان لانا'اس کے ملائکہ'کتابوں' رسولوں اور تقدیر (خیرو شرکے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا' یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام و فرائض کی اوائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن' مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہو (فتح القدیر) اور جو مومن اور مسلم کے در میان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یمال قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کیے ہیں لیکن ان کے در میان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن' مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (این کثیر) ہمرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے مسلم بھی ہے' تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (این کثیر) ہمرطال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے اسٹے موقف پر استدلال کے لیے دلائل موجود ہیں۔

- (۱) یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باقی رہے۔اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہیں جو عذاب اللی ہے ڈرنے والے ہیں 'کیونکہ وعظ و نصیحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غورو فکر بھی وہی کرتے ہیں۔
  - (r) جانب اقوی کور کن کہتے ہیں۔ یہاں مراداس کی اپنی قوت اور لشکرہے۔
    - (٣) لعنی اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستحق تھا۔
  - (٣) أَىٰ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادِ آيَةً عادك قص مِن بَهِي بَم نِ نَثَاني جِموري-
- (۵) الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (بانجه موا) جس مين خيروبركت نهين تقى وه موا ورخول كو ثمر آور كرف والى تقى نه بارش كى

آند هی تجیجی-(امه)

وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چوراچورا) کردیتی تھی۔ (۱۱)

اور ثمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کما گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔ <sup>(۲)</sup> (۴۳)

لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیزو تند) کڑا کے (۳) ہلاک کردیا۔ (۳۴)

بیں نہ تووہ کھڑے ہوسکے <sup>(۳)</sup>اور نہ بدلہ لے سکے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۵) اور نوح (علیہ السلام) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (یک حال ہو چکا تھا)وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۲) آسان کو ہم نے (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے <sup>(۱)</sup> اور یقیینا

ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ (۸۷)

مَاتَذَرُمِنْ ثَنَىُ ۚ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالَّوْمِيُو ۗ

وَيْنَ ثَنُوْدَ لِذُوتِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِيْنٍ ﴿

فَعَتَوْاعَنَ آمُرِرَبِّهِمُ فَاتَخَذَّتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿

فَمَااسْتَطَاعُوامِنُ قِيَامِرُومَاكَانُوامُنْتَصِيرِينَ ﴿

وَقُوْمَ نُوْجٍ مِّنُ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فِسِقِينَ ﴿

وَ السَّمَاءَبُنَيُنْهَ إِلَيْمُو قِرَاتَالُمُوسِمُونَ ۞

پیامبر' بلکه صرف بلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

- (۱) بیراس ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی۔ یہ تندو تیز ہوا' سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی (المحافة)
- (۲) لیعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجزے او نمنی کو قتل کردیا ' تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لوٹ انہوں نے اپنے مطرت صالح علیہ مزے لوٹ لوٹ تین دن کے بعد تم ہلاک کر دیئے جاؤ گے بیہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حصرت صالح علیہ السلام کی ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یمی معنی زیادہ قریب ہیں۔ (۳) بیہ صَاعِقَةُ (کُرُاکا) آسانی چیخ تھی اور اس کے ساتھ نیچے سے دَجْفَةٌ (زلزلہ) تھا جیسا کہ سورۂ اعراف ۵۸ میں ہے۔ (۳) جہ جائیکہ وہ بھاگ سکیں۔
  - (۴) چه جانیکه وه بھاک سلیں۔
  - (۵) لیمنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ (۷) قوم نہ جن باز فرع الدان شمید غیر سر میں کہا گئی میں اور میں اللہ عند اللہ کے سال
- (۱) قوم نوح' عاد' فرعون اور ثمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے۔اس نے بھی اطاعت الٰہی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا۔
  - (2) السَّمَآءَ منصوب ع- بَنَيْنَا محذوف كي وجه ع- بَنَيْنَا السَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا
- (٨) ليني آسان پهلے ہى بهت وسیع ہے ليكن ہم اس كواس سے بھى زياده وسیع كرنے كى طاقت رکھتے ہیں۔ يا آسان سے

- وَالْأَرْضَ فَرَشْنُهَا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ ۞
- وَمِنْ كُلِّ شَىٰ ۚ خَلَقْنَازُوْ جَيْنِ لَعَكَّكُو تَكَكَّرُونَ ۞
  - فَعَمُّ وَآلِلَ اللَّهِ إِنَّ لَكُوْمِ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّيْدِينٌ ٥٠
- وَلاَعْتِعُلُوامَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَرَاقِ لَكُوْمِيْنَهُ نَذِيرُومِيْنِيْ ﴿

كَدَٰلِكَ مَا اَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِامٌ ثِنْ تَسُولِ إِلَّا غَاثُواسَاخِزُاؤَغِنُونٌ ۞

اتكواصُوارِ إِنْ اللَّهُ مُوتَوْمُوكَا غُونَ ﴿

اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔(۴۸)

پ اور ہر چیز کو ہم نے جو ڑا جو ڑا پیدا کیا (۲) ہے آگہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (۳) (۲۹)

پس تم الله کی طرف دو رُبھاگ (لیعنی رجوع) کرو ''' یقینا میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تعبیہ کرنے والا ہوں۔ (۵۰)

اور الله کے ساتھ کمی اور کو معبود نہ ٹھمراؤ- بیشک میں منہیں اس کی طرف سے کھلاڈ رانے والا ہوں۔ (۵۱) اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کمہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ (۵۲)

کیا یہ اس بات کی ایک دو سرے کو وصیت کرتے گئے

بارش برساکر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مُوسِع کو وُسْع ّسے قرار دیا جائے (طاقت و قدرت رکھنے والے) تو مطلب ہو گاکہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسان بنانے کی بھی طاقت و قدرت موجود ہے۔ ہم آسان و زمین بناکر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہاہی نہیں ہے۔

- (۱) لعنی فرش کی طرح اسے بچھادیا ہے۔
- (۲) لیعنی ہر چیز کو جو ژا جو ژا' نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا' خشکی اور تری' چاند اور سورج' میٹھااور کڑوا' رات اور دن' خیراور شر' زندگی اور موت' ایمان اور کفر' شقاوت اور سعادت' جنت اور دو زخ' جن وانس وغیرہ' حتی کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل' جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جو ژا ہو لیعنی آخرت' دنیا کے بالمقابل دو سری زندگی۔
  - (٣) يه جان لو كه ان سب كاپيدا كرنے والا صرف ايك الله ب اس كاكوئي شريك نهيں ب-
  - (۳) یعنی کفرو معصیت سے توبہ کر کے فور آبار گاہ الٰہی میں جھک جاؤ' اس میں تاخیر مت کرو۔
- (۵) لیعنی میں تنہیں کھول کھول کرڈرا رہااور تمہاری خیرخوابی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو' اسی پر اعتاد اور بھروسہ کرو اور صرف اس ایک کی عبادت کرو' اس کے ساتھ دو سرے معبودوں کو شریک مت کرو- ایسا کروگ تو یاد رکھنا' جنت کی نعمتوں سے بھٹھ کے لیے محروم ہو جاؤگے۔

ہیں۔ ('' (۵۳) (نہیں) بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ <sup>(۲)</sup> تو آپ ان سے منہ چھیرلیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ (۵۳) اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ <sup>(۳)</sup> (۵۵)

میں نے جنات اور انسانوں کو محض ای لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲)

نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلا کیں۔ (۵)

الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی والا اور زور آورہے-(۵۸)

پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے

## فَتُوَلِّعَنْهُمْ فَٱلنَّتَ بِمَلُوْمٍ ۞

#### وَدَكِرُ فِانَّ الدِّكْرِي تَنْعَعُمُ **الْ**يُومِّمِنِيْنَ 💮

### وَمَاخَلَقَتُ الْمِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعَيْدُونِ ﴿

مَا أُرِيدُ مِنْهُمُ مِّنَ رِّنْ قِ قَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿

إِنَّ اللَّهَ مُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْفُوَّةِ الْمَسِّينُ @

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُونًا مِثْلُ ذَوْبِ آصْلِهُمُ

- (۱) یعنی بربعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا 'جیسے بچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ کیے بعد دیگرے ہر قوم نے یمی تکذیب کاراستہ اختیار کیا۔
- (۲) لیعنی ایک دو سرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے' اس کیے ان سب کے دل بھی متشابہ میں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے۔ اس لیے متا خرین نے بھی وہی کچھ کمااور کیاجو متقدمین نے کمااور کیا۔
- (۳) اس لیے کہ نفیحت سے فائدہ انہیں کو پنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ نفیحت کرتے رہیں'اس نفیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائمیں گے۔
- (٣) اس میں اللہ تعالیٰ کے اس اراد ہ شرعیہ تکلیفیہ کا ظمار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام انس و جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اس ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق اراد ہ تکویٹی سے ہو تا 'پھر تو کوئی انس و جن اللہ کی عبادت و اطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے 'جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار کا کئیں گے جس میں اللہ نے ان کوارادہ و افتیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔
- (۵) لیمن میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصود به نمیں ہے کہ به مجھے کماکر کھلائیں 'جیساکہ دو سرے آ قاؤں کا مقصود ہوتا ہے ' بلکہ رزق کے سارے خزان ہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔

دیئے جاتے ہیں۔ (۲۰)

فَلَايَسُتَعُجِلُوْنِ 🐽

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَغَهُوامِن يُومِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ أَنَ

# ٩

بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۚ وَكَتْبِ مَّسُطُوْرٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنْشُوْرٍ ۞ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۞

ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا' <sup>(۱)</sup> لل**ذ**ا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ <sup>(۳)</sup> (۵۹) پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کاوعدہ

سور هٔ طور کی ہے اور اس میں انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بردا مہوان نمایت رحم والاہے۔

> قتم ہے طور کی۔ <sup>(۳)</sup>(۱) اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ <sup>(۳)</sup>(۲) جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۳) اور آباد گھرکی۔ <sup>(۱)</sup>(۴)

- (۱) ذَنُوبٌ کے معنی بھرے ڈول کے ہیں۔ کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقتیم کیا جاتا ہے اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پنچے گا' جس طرح اس سے پہلے کفرو شرک کاار تکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملاتھا۔
- (٣) کیکن سے حصۂ عذاب انہیں کب پہنچے گا' سے اللہ کی مشیت پر موقوف ہے' اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔ (٣) طُوْدٌ' وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موکیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسے طور سینا' بھی کہا جا تا ہے۔ اللہ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قتم کھائی ہے۔
- (٣) مَسْطُودٍ كَ معنى بين كمتوب كسى موئى چيز-اس كامصداق مخلف بيان كيه گئ بين قرآن مجيد كوح محفوظ المام كتب منزلديا وه انسانى اعمال نامے جو فرشت ككھتے بين -
  - (۵) یه متعلق ب مسطور کے دقی وہ باریک چراجس پر اکتصاحاتا تھا۔ منشور بمعنی منسوط ، پھیلایا کھلاہوا۔
- (۱) یہ بیت معمور' ساتویں آسان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہو تا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیاہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں' جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہروقت بھرارہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

اور اونچی چھت کی۔ (۱) (۵)
اور بھڑکائے ہوئے سمند رکی۔ (۲)
ہیٹک آپ کے رب کاعذاب ہو کر رہنے والاہے۔ (۷)
اسے کوئی رو کنے والا نہیں۔ (۸)
جس دن آسان تھر تھرانے لگے گا۔ (۳)
اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ (۱۰)
اس دن جھٹلانے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔ (۱۱)
جوابی بیہودہ گوئی میں انچھل کود کر رہے ہیں۔ (۱۲)
جس دن وہ دھکے دے (۱۲)

وَالسَّقْفِالدَّوْفُوْعُ ۞ وَالْبَتْوِالْسَنُّجُوْدِ ۞ اِنَّ عَلَابَ رَتِكِ كَوَاقِةٌ ۞ قَالَهُ مِنْ دَافِعِ ۞ فَقَيْدُالْمِينَ السَّمَا أَمْمُورًا ۞ فَوَيْدُالْمُ يَوْمُهِذِ اِلْمُكَاثِرِيثِنَ ۞ الَّذِينَ ۗ هُمُ فَنَ خُوضِ يَلْكَيْوَنَ ۞

يَوْمَ يُدَعُونَ إلى تَارِحِهَا أَمْ دَعًا أَنْ

(۱) اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بہنرایہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دو سرے مقام پر اسے "محفوظ چھت" کہا ہے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا النَّمَ الْاَسْتَمَا الْعَدُولُولُ اللَّهُ الْوَكُولُولُ اللَّهُ الْوَكُولُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّمِ اللَّالَةُ اللَّاللَّالْمُ اللّ

- (۲) مبحور کے معنی ہیں ' بھڑکے ہوئے۔ بعض کتے ہیں 'اس سے وہ پانی مراد ہے جو ذیر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی 'اس سے مردہ جسم زندہ ہو جا کیں گے۔ بعض کتے ہیں اس سے مراد سمند رہیں' ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ چیے فرمایا ﴿ وَاَوْالْبِعَادُنْ حِجْدَتُ ﴾ (المنسكوبر ۲) "اور جب سمند ربھڑکا دیے جا کیں گے"۔ امام شوكانی نے اس مفہوم كو اولى قرار دیا ہے اور بعض نے مَسْجُورٌ کے معنی مَمْلُوءٌ (بھرے ہوئے) کے لیے ہیں 'لینی فی الحال سمند روں میں آگ تو نہیں ہے 'البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں' امام طبری نے اس قول كو اختیار كیا ہے۔ اس كے اور بھی گئی معنی بیان كے گئے ہیں (ديكھے تفسیر این كثیر)
- (٣) یہ ندکورہ قسموں کا جواب ہے۔ بیعنی یہ تمام چیزیں 'جواللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظهر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کاوہ عذاب بھی یقیناً واقع ہو کر رہے گاجس کا اس نے وعدہ کیاہے 'اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہو گا۔
- (۴) مور کے معنی ہیں حرکت واضطراب قیامت والے دن آسان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب و سیار گان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہو گا'اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے' اور یہ ند کورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ لینی یہ عذاب اس روز واقع ہو گاجب آسان تھرتھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جاکس گے۔
  - (۵) لینی اپنے کفروباطل میں مصروف اور حق کی تکذیب واستہزامیں لگے ہوئے ہیں۔
    - (٢) الدَّعُ ك معنى بين نهايت سختي ك ساتھ و هكيلنا-

لائے جائیں گے۔(۱۳۳)

یمی وہ آتش دوزخ ہے جے تم جھوٹ بٹلاتے تھے۔(۱۱)

(اب ہتاؤ) کیا ہے جادو ہے؟ <sup>(۲)</sup> یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو<sup>۔ (۱۵)</sup>

جاؤ دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے میساں ہے۔ تمہیں فقط تمہارے کیے کابدلہ ویاجائے گا-(۱۲)

یقیناپر ہیز گارلوگ جنتوں میں اور نعتوں میں ہیں۔ (۱۷) جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش خوش ہیں'(۱۵) عذاب سے بھی بچالیا ہے۔ (۱۸)

تم مزے سے کھاتے پیتے رہوان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۱۹)

برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے۔(1)اور

هٰذِوْ النَّارُ الَّذِي كُنَّهُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿

أَفَسِحُرُّهٰ ذَا أَمُ إِنْثُمُّ لِائْتُصِرُونَ ﴿

ٳڞؙڬۄؙڬٳ۬ڡٚٲۻۑؙۯٲٲٷڵڗڞؙڽؚۯڎٲ ڛۘۅٙٳٞءٛڡؘڵؽڬؙۄؙٚٳؾٚؠٵؾؙۼۏۧۅؙؽ مؘٵڪؙڹٛؿؙۊؘڡٞۺڮۏؽ۞

إِنَّ الْمُتَّقِدُينَ فِي جَنْتٍ وَنَعِيمٍ ﴿

فْكِيهِيْنَ بِمَالَتْهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَامُهُمُ رَبُّهُمُ وَبَهُمُوعَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞

كُلُواوَالْتُرَبُواهِنِينَا كَالِمَالَانَتُمُ تَعَلُونَ ﴿

مُتَّكِ يُنَ عَلَى سُرُ رِمَّصْفُوْفَةً وْزُوْجُنْهُمْ وْمُوْرِعِينِ

- (۱) یہ جنم پر مقرر فرشتے (زبانیہ) انہیں کہیں گے۔
- (٢) جس طرح تم دنیامی پغیمروں کو جادو گر کماکرتے تھے 'بتلاؤ! کیا یہ بھی کوئی جادو کاکرت ہے؟
- (٣) یا جس طرح تم دنیامیں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے ' یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آرہاہے؟ یہ تقریع و تو بخ کے لیے انہیں کماجائے گا'ورنہ ہر چیزان کے مشاہدے میں آچک ہوگی۔
  - (٣) اہل كفرو اہل شقاوت كے بعد اہل ايمان و اہل سعادت كا تذكرہ كيا جا رہا ہے۔
- (۵) لیمنی جنت کے گھر'لباس' کھانے' سواریاں' حسین و جمیل ہویاں (حور مین) اور دیگر نعمتیں ان سب پر وہ خوش ہوں گے 'کیونکہ سے نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گی اور مَا لَا عَنِنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ». کامصداق۔
- (۱) دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ كُوْاَوَاللَّهُ مُواْوَاللَّهُ مُواْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ كَارِمَتُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ
- (2) مَصْفُوفَة الك دو سرے كے ساتھ ملے ہوئے گويا وہ ايك صف ہيں يا بعض نے اس كامفهوم بيان كيا ہے كه

ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آ تھوں والی (حوروں) سے کردیئے ہیں-(۲۰)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پنچاویں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے'(ا) مخص اپنے اپنے اعمال کاگروی ہے۔''(۲۱) وَالَّذِيْنَ امَنُوْاوَالتَّبَعَثُهُمُ ذُرِّيَتُهُمُ پِائِيَانِ اَلْحَقْنَابِهِهُ ذُرِّيَتَهُهُوْمَمَا التَّنْهُمْ مِّنْ عَمَلِهِوْمِيْنَ ثَنَى \* كُلُّ امْرِقَى لِمِمَاكَسَبَ رَهِيْنُ ۞

کے چرے ایک دو سرے کے سامنے ہول گے 'جیے میدان جنگ میں فوجیس ایک دو سرے کے سامنے ہوتی ہیں- اس مفہوم کو قرآن میں دو سرے کو سامنے ہوتی ہیں- اس مفہوم کو قرآن میں دو سری جگد ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿ عَلْ سُرُدِ مُتَقَلِلِيْنَ ﴾ - (المصافات ' ٣٣)" ایک دو سرے کے سامنے تخوں پر فروکش ہوں گے "۔

(۱) یعنی جن کے باپ اپ اضاص و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درج بلند کرکے 'ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملادے گا- یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درج کم کرکے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے- یعنی اہل ایمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا- ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا ٹاکہ ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں 'بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں- دو سرا' یہ کہ کم تر درجوں کو فائر ان کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں 'بشرطیکہ دونوں ایماندار ہوں- دو سرا' یہ کہ کم تر والوں کو اٹھا کر اونچ درجوں پر فائز فرما دے گا- ورنہ دونوں کے ملاپ کایہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس دو دے دے ' یہ بات چو نکہ اس کے فضل و احسان سے فرو تر ہوگی' اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی والوں کو اے کاس عطا فرمائے گا- یہ تو اللہ کاوہ احسان سے جو اولاد پر 'آبا کے عملوں کی برکت سے ہو گا اور حدیث میں آئا ہے کہ اولاد کی دعا و استغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہو تا ہے ایک شخص کے جب جنت میں در جب بلند ہوتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے' اللہ تعالی فرما تا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ۔ (مند أحمد ' مرکز کر وہ اس کا سبب پوچھتا ہے' اللہ تعالی فرما تا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے ۔ (مند أحمد ' مرکز کر وہ ان اس کی تائید اس مورث کے بعد بھی جو جا تا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب ' موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صد قد جاریہ واسیہ دو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یا ہوتے رہیں اور تیری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعائر تی ہو ' (مسلم ' کتاب دو سرا'وہ علم جس سے لوگ فیض یا ہوتے رہیں اور تیری' نیک اولاد جو اس کے لیے دعائر تی ہوت ۔ (مسلم ' کتاب الموسیہ ' باب ماہلے قالانسان من المواب بعد و فواتد )

(۲) رَهِینَ بمعنی مَرْهُونِ (گروی شده چیز) بر شخص اپنے عمل کاگروی ہو گا- بید عام ہے ' مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا (اچھایا برا) عمل کرے گا'اس کے مطابق (اچھی یا بری) جزایائے گا- یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں گر فقار ہوں گے 'جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ کُلُّ تَفْیْنَ بِمِنَا کُسَبَتْ دَهِینَةٌ \* یا آلاً آضاب الیمین (اہل ایمان) کے "۔ اللّیکویّن ﴾ (المعد شو۔ ۲۰۰۳)" ہر شخص اپنے اعمال میں گر فقار ہو گا- سوائے اصحاب الیمین (اہل ایمان) کے "۔

- وَاَمْدَدُنْهُ وَ يِغَالِكِهَ وَ اَكْبِهِ وَمَمَّا يَثُمُّهُ وَنَ ﴾ أن كے ليے ميوے اور مرغوب گوشت كى ريل پيل ا كروس گے- (۲۲)
  - يَتَنَازَعُوْنَ فِيهَا كَالْسًالُالَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيُهُ 🗇
- رویں ہے۔ (بنہ) (خوش طبعی کے ساتھ) ایک دو سرے سے جام (شراب) کی چھینا جھٹی کریں گے <sup>(۲)</sup>جس شراب کے سرور میں تو بیبودہ گوئی ہو گی نہ گناہ۔ <sup>(۳)</sup> (۲۳)
- وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاهُمُ كَالَهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكُنُونٌ ۞
- اور ان کے اردگرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ (۳) اور آپس میں ایک دو سرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرس گے۔ (۲۵)
- وَاقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَءُ لُونَ ٠
- کمیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈراکرتے تھے۔ (۲۱)

عَالُوۡاۤاِتَاكُنَامُنُوۡنَ الۡمُلِيۡا مُشۡفِعِيۡنَ ۖ

- پس الله تعالیٰ نے ہم پر برا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔ (۲۷)
- فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَمْنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿
- (١) أَمْدَدْنَاهُمْ بَمَعَىٰ زِدْنَاهُمْ العِنى خُوبِ رس كَــ
- (۲) یَتَنَازَعُونَ، یَتَعَاطَونَ وَیَتَنَاوَلُونَ ایک دو سرے سے لیں گے۔ یا پھروہ معنی ہیں جو فاضل مترجم نے کیے ہیں۔ کاس' اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھراہوا ہو۔خالی برتن کو کاس نہیں کہتے۔ (فتح القدیر)
- (۳) اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہو گی' اسے پی کرنہ کوئی بھکے گاکہ لغو گوئی کرے نہ انٹا یہ ہوش اور مست ہو گاکہ گناہ کاار تکاب کرے۔
- (٣) لیعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمرخادم بھی دیئے جائیں گے جوان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حن و جمال اور صفائی و رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی 'جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو' ٹاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چک دمک ماند پڑے۔
- (۵) ایک دو سرے سے دنیا کے حالات بوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے نقاضے کس طرح بورے کرتے رہے؟
- (۱) لیعنی اللہ کے عذاب ہے۔ اس لیے اس عذاب ہے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے' اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہو تاہے' اس سے بچنے کے لیے وہ تگ و دو بھی کر تاہے۔
  - (2) سَمُومٌ الو ، جَعلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کتے ہیں ، جنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔

- إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَدُ عُونُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿
- فَنَأَكِرُ فَمَا النَّتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَامَجْنُونٍ أَنْ
- اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرُّنَ تَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ©
  - قُلْ تَرَقِّصُوا فِالِّنِّ مَعَكُوْمِينَ الْمُتَرَقِّصِيْنَ ﴿
  - آمُرَنَامُوُهُمُ أَحْلَامُهُمُ بِهِلْأَا أَمْرُهُمُ قُومٌ طَاغُونَ ﴿
    - آمْرِيَقُوْلُونَ تَقَوَّلُهُ أِلْ لِايُؤْمِنُونَ اللَّهِ

- ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے''' بیشک وہ محن اور مهرمان ہے-(۲۸)
- تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کائن ہیں نہ دیوانہ- (۲۹)
- کیاکافریوں کہتے ہیں کہ یہ شاعرہے ہم اس پر زمانے کے حوادث (یعنی موت) کا انتظار کر رہے ہیں۔ (۳۰) کہہ دیجے! تم منتظر رہو میں بھی تمهارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ (۳۰)
- کیاان کی عقلیں انہیں ہیں سکھاتی ہیں؟ <sup>(۵)</sup> یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ <sup>(۱)</sup>
- کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے (قرآن) خود گھر لیا ہے' واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۳)
- (۱) یعنی صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھے'اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے'یا یہ مطلب ہے کہ ای سے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعاکرتے تھے۔
- (۲) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبلیغ اور نفیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہیں'ان کی طرف کان نہ دھریں'اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل سے کائن ہیں نہ دیوانہ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر باقاعدہ ہماری طرف سے وحی آتی ہے'جو کہ کائن پر نہیں آتی' آپ جو کلام لوگوں کو سناتے ہیں'وہ دانش و بصیرت کا آئینہ دار ہو تاہے'ایک دیوانے سے اس طرح گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟
- (٣) رَیْبٌ کے معنی ہیں حوادث مُنُونٌ 'موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے-مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انتظار میں ہیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد صلی الله علیہ وسلم) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہو جائے 'جو اس کی دعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔
  - (٣) لعنی دیکھو!موت پہلے کے آتی ہے؟اور ہلاکت کس کامقدر بنتی ہے؟
- (۵) کیعنی سے تیرے بارے میں جو اس طرح اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں 'کیاان کی عقلیں ان کو کیمی جھاتی ہیں ؟
  - (٢) نہیں بلکہ بیے سرکش اور گمراہ لوگ ہیں' اور یمی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیخة کرتی ہے۔
    - (۷) لیعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفری ہے۔

فَلْيَأْتُوا إِمَدِيُثِ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوا طَدِقِيْنَ اللهِ

آمْرْخُلِفُوامِنْ غَيْرِيَّتُنَى أَمْرُمُمُ الْغَلِقُونَ

أَمْ خَلَقُوا السَّمُونِ وَالْأَرْضَ بَلُ لَا يُوْوَفُّونَ ۞

اَمْعِنْدُهُمْ خَزَالِنُ رَبِّكِ اَمْرُهُمُ الْنُكَثِيطِرُونَ

ٱمَرُّكُهُو سُلَّةً يَّلَيُّهُ مُوْنَ فِيُهِ ۚ فَلَيَا أَتِ مُسْتَمَّعُهُمْ وِسُلَطْنٍ تَمِيْنِين ۞

أَمْلَهُ الْمِنْثُ وَلَكُوُ الْبَنُوْنَ 🕝

اچھا آگریہ سیچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (ہی) بات یہ (بھی) تولے آئیں۔ (۳۳)

کیایہ بغیر کی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہو گئے میں؟ (۲۲) یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ (۳۵)

یں کیاانہوں نے بی آسانوں اور زمین کو پیدا کیاہے؟ بلکہ ہیہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ <sup>(۵)</sup> یا یا(ان خزانوں کے) ہیہ داروغہ ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷)

یا کیا ان کے پاس کوئی سیرطی ہے جس پر چڑھ کر سنتے بیں؟ (داگر ایسا ہے) تو ان کا سننے والا کوئی روش ولیل پش کرے-(۳۸)

کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے

- (۱) یعنی اگریہ اپنے اس دعوے میں سپچے ہیں کہ یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھریہ بھی اس جیسی کتاب بنا کر پیش کر دیں جو نظم' اعجاز و بلاغت' حسن بیان' ندرت اسلوب' تعیین حقائق اور حل مسائل میں اس کا مقابلہ کر سکے۔
- (۲) لینی اگر واقعی الیا ہے تو پھر کمی کو میہ حق نہیں ہے کہ انہیں کمی بات کا تھم دے یا کسی بات ہے منع کرے۔ لیکن جب الیا نہیں ہے بلکہ انہیں ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے ' تو ظاہر ہے اس کا انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے ' وہ انہیں پیدا کرکے یوں ہی کس طرح چھوڑ دے گا؟
  - (٣) ليني بيد خود بھي اپنے خالق نہيں ہيں ' بلكه بيد الله كے خالق ہونے كا عرزاف كرتے ہيں۔
    - (۴) بلکہ اللہ کے وعدول اور وعیدول کے بارے میں شک میں جتلا ہیں-
  - (۵) کہ یہ جس کو چاہیں روزی دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں یا جس کو چاہیں نبوت سے نوازیں۔
- (۱) مُصَيْطِرٌ يا مُسَيْطِرٌ 'سَطْرٌ ہے ہے' لکھنے والا 'جو محافظ و گران ہو' وہ چو نکہ ساری تفعیلات لکھتا ہے' اس لیے سے محافظ اور نگران کے معنی میں بھی استعمال ہو تا ہے۔ لیعنی کیااللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو حابس دیں یا نہ دیں۔
- (2) لیعنی کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ میڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آسانوں پر جا کر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے'وہ من آئے ہیں۔

بين؟ (۳۹)

کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے آوان سے بو جھل ہو رہے ہیں۔ (۱) (۴۰)

ہواں سے بو ہیں ، درہ ہیں کیاا نکے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟<sup>(۳)</sup>(۴) کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟<sup>(۳)</sup> تو یقین کرلیں

کید فریب خورده کافری ہیں۔ <sup>(۴)</sup>

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے- (۳۳)

اگر بیہ لوگ آسان کے کسی عکڑے کو گر تا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ بیہ متہ بہ متہ بادل ہے۔ (۵) (۴۴۳)

توانہیں چھوڑ دے یمال تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں بیر بے ہوش کردیئے جائیں گے۔(۴۵)

جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے- (۴۶)

بیشک ظالموں کے لیے اسکے علاوہ اور عذاب بھی ہیں <sup>(۲)</sup> لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ <sup>(۷)</sup> كُمُ تَسْعَلُهُمُ أَجْرًا فَهُوْمِينَ مَّغُرَمِ مُثْتَقَلُونَ ۞

آمْعِنْدَ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَنْ

آمُرِيُونِيْدُونَ كَيْدًا كَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَاهُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿

آمْرُلَهُمْ إِللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ سُبُعًىٰ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

وَانَ يَرُواكِمُ فَامِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ۞

نَذَرُهُوْ حَتَّى يُلْقُوْ إِيَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُضَعَقُونَ ۞

يَوْمَ لَايُغُنِيُ عَنْهُمُوْكِيْدُ هُوْشَيْئًا وَلَاهُمُ لِيَثَمَّوُونَ ۞

وَ إِنَّ لِلَّذِيْنَ طَلَمُواْعَذَا الْإِدُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱلْشَوْمُوْ لَايَعْلَمُوْنَ ۞

- (۱) لینی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔
- (۲) که ضروران سے پہلے محمد صلی الله علیه وسلم مرجائیں گے اور ان کوموت اس کے بعد آئے گی۔
  - (٣) ليعني ہمارے پنجبر كے ساتھ 'جس سے اس كى ہلاكت واقع ہو جائے۔
- (٣) کینی کیدو مکران ہی پر الٹ پڑے گا اور سارا نقصان انہی کو ہو گا۔ جیسے فرمایا: ﴿ وَلَا يَحِیْقُ الْهَکُمُ السّيّیدیُّ إِلَّا رِياَهُ لِهِ ﴾ (فاطر ۳۳) چنانچہ بدر میں میہ کافرمارے گئے اور بھی بہت ہی جگہوں پر ذلت و رسوائی سے دوجیار ہوئے۔
- (۵) مطلب ہے کہ اپنے کفروعناد سے پھر بھی بازنہ آئیں گے' بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں' بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہاہے' جیسا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہو تاہے۔
- (٢) ليعنى دنيا مين عير و سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَنُ نِينَةَ هُوْرِ مِنَ الْعَذَابِ الْأَوْنَى الْعَذَابِ الْآدُنَى وَ سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَلَنُ نِينَةَ هُوْرِ مِنَ الْعَذَابِ الْآدُنَى وَوَنَ الْعَدَابِ الْآدُنَى وَسِرِ مَعَامِ بِعَلَمُ عُمَانِي مُعَمِّدُونَ ﴾ (المتحدة ٢١٠)
- (2) اس بات سے کہ دنیا کے بیر عذاب اور مصائب' اس لیے ہیں ٹاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چو نکہ

وَاصْدِرُ لِحُكْمِرْرَئِكَ وَاتَكَ بِأَعُمُنِنَا وَسَوِّهُ بِحَمُّدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوُمُ ﴿

وَمِنَ الَّيْلِ مَسَيِّحُهُ وَإِدْ بَالْرَالْتُجُوْمِ



تو اپنے رب کے تھم کے انتظار میں صبر سے کام لے ' بیشک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو اشھے<sup>(۱)</sup> اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر۔ (۴۸) اور رات کو بھی اس کی شبیج پڑھ <sup>(۲)</sup> اور ستاروں کے ڈویتے وقت بھی۔ <sup>(۳)</sup>

> سور ہُ جُم کی ہے اور اس میں باسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

نہیں سمجھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ''منافق جب بیار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھاگیا۔ اور کیوں کھلاچھوڑویا گیا؟ (اُبوداود' کتاب السجنائز' نیمبر ۲۰۸۹)

(۱) اس کھڑے ہونے سے کون ساکھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیساکہ آغاز نماز میں سُبخانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبَبَارَكَ اَسْمُكَ . . . پڑھی جاتی ہے۔ بعض کتے ہیں 'جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تبیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کتے ہیں کہ جب کی مجلس سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آتا ہے۔ جو شخص کی مجلس سے اٹھے وقت بید وعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سُبنحانک اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتَوْبُ إِلَيْكَ . (سنن النومذی 'اُبواب المعوات'باب مایقول إذا قام من مجلسه)

(٢) اس سے مراد قیام اللیل - یعنی نماز تجد ہے ،جو عمر بھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول رہا-

(٣) أَيْ: وَ قَت إِذْبَارِهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ اس عمراد فَجَرَى دو سنتين بين نوا فل مين سب سے زيادہ اس كى ني ملَّ اللَّيْلِ الله عمراد فَجَرى دو سنتين دنيا وہ فيما سے بمتر ہے " (صحيح حفاظت فرمات تھے- اور ايک روايت مين آپ ملَّ اللَّهِ نَے فرمايا "فجر كى دو سنتين دنيا وہ فيما سے بمتر ہے" (صحيح بخدادى كتاب لله بحدد باب تعاهد ركعتى الفجر ومن سماهما تطوعا و صحيح مسلم كتاب الصلوة باب استحباب ركعتى الفجر)

ہے پہلی سورت ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع عام میں تلاوت کیا 'تلاوت کے بعد آپ مالی آئیں نے اور آپ مالی آئی کے چیچے جتنے لوگ تھے 'سب نے سجدہ کیا 'سوائے امیہ بن خلف کے 'اس نے اپی مٹھی میں قتم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ (۱) کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیٹرھی راہ پر ہے۔ (۲) اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ (۳) وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ (۳) اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ (۵) جو زور آور ہے (۲) پھروہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ (۲)

وَالنَّجْوِإِذَاهَلِي ثُ مَاضَلَّ صَلْحِبْكُوُومَاغُوٰي ۞

مَعْسَ صَاحِبْهُ وَوَمَعُوى وَمَايَنُطِقُ عَنِ الْهَوْى ۞ إِنْ هُوَالِاَوَمُّى يُتُولِى ۞ عَلْمَهُ شَدِينُهُ الْقُوى ۞ ذُوْمِرَةٍ وَمَاسَتُوى ۞

مٹی لے کراس پر سجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفری حالت میں ہی مارا گیا (صیح بخاری) تفییر سورہ مجم) بعض طریق میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربیعہ بتلایا گیا ہے (تفییرابن کثیر) وَاللهُ أَعَلَمُ - حضرت زید بن ثابت رہائی کتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ مل کی ہے کہ سامنے کی 'آپ مل کی ہے اس میں سجدہ نہیں کیا (صیح بخاری 'باب ذکور) اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنامتحب ہے 'فرض نہیں۔ اگر بھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔

(۱) بعض مفسرین نے ستارے سے ثریا ستارہ اور بعض نے زہرہ ستارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم · هَوَیٰ 'اوپر سے نیچے گرنا' یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گر تا ہے ' یا شیاطین کو مارنے کے لیے گر تا ہے یا بقول بعض قیامت والے دن گرس گے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے۔ صَاحِبُکم (تمہارا ساتھی) کہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو واضح ترکیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درمیان گزارے ہیں 'اس کے شب و روز کے تمام معمولات تمہارے سامنے ہیں 'اس کا اظلاق و کردار تمہارا جانا پچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے کردار میں بھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ذرا سوچو 'وہ کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ برکا ہے۔ ضلالت 'راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جمالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت 'وہ بجی ہے جو جانتے ہو جھے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالی نے دونوں قتم کی گراہیوں سے اپنے بیغیر کی تنزیہ بیان فرمائی۔

(٣) لینی وہ گمراہ یا بهک کس طرح سکتا ہے 'وہ تو وی اللی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقعوں پر بھی آپ مل آلی ای زبان مبارک سے حق کے سوا کھے نہ نکاتا تھا (سنن السرمندی 'آبواب السر' باب ماجاء فی الممزاح) ای طرح حالت غضب میں 'آپ مل آلی ایک اپنے جذبات پر اننا کنٹرول تھاکہ آپ مل آلیکی کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلی (آبوداود 'کتاب العلم' باب فی کتاب العلم)

(٣) اس سے مراد جرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے جو قوی اعضا کا مالک اور نمایت زور آور ہے ، پیغبر پر وحی لانے اور اسے

اور وہ بلند آسان کے کناروں پر تھا۔ <sup>(۱)</sup> (۷) پھر نزدیک ہوااور اتر آیا۔ <sup>(۲)</sup> (۸) پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

پُسُ اس نے اللہ کے بندے کو وحی پنچائی <sup>(۳)</sup> جو بھی پنچائی-(۱۰)

ول نے جھوٹ نہیں کہا جے (پیغیبر نے) دیکھا۔ (۱۱) کیاتم جھگڑا کرتے ہواس پر جو (پیغیبر) دیکھتے ہیں۔ (۱۲) اسے توایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ (۱۳) سدرة المنتیٰ کے پاس۔ <sup>(۱۲)</sup> (۱۲) اسی کے پاس جنۃ المادیٰ ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> وَمُوَىالِأُفْقِ الْاَعْل ۞ ثُمُّودَنَاهَتَدُلْ۞

فَكَانَقَابَ قُوْسَيُنِ أَوْ أَدُنْى أَنْ

فَأُوخَى إلى عَبُدِهٖ مَّاأَوْخِي ڽ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَالِي ٠٠

آفَتُمُونِكُ عَلَى مَايْرِي ﴿

وَلَقَدُ رَاهُ نَوْلَةُ أَخُرى ﴿

عِنْدَسِدُرَةِ الْمُثْتَكِي ٠

عِنْدَهَاجَتَهُ الْمَأْوَى ۞

سکھلانے والایمی فرشتہ ہے۔

(۱) یعنی جرائیل علیه السلام یعنی وحی سکھلانے کے بعد آسان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔

(۲) کیعنی پھرزمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے۔

(٣) بعض نے ترجمہ کیاہے ' دوہاتھوں کے بقدر ' یہ نبی مٹھی اور جرائیل علیہ السلام کی باہمی قربت کابیان ہے -اللہ تعالی اور نبی مٹھی کی قربت کا ظہار نہیں ہے ' جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں - آیات کے سیاق سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جرائیل علیہ السلام اور پیغیبر کابیان ہے -اسی قربت کے موقعے پر نبی مٹھی کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کوائی اصل شکل میں دیکھااور سیبعث کے ابتدائی ادوار کاواقعہ ہے جس کاذکران آیات میں کیا گیا۔ دو سری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

(۳) کینی جبرائیل علیہ السلام' اللہ کے بندے حضرت محمد ملائیلی کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے'وہ انہوں نے آپ ملائیل تک پنجایا۔

(۵) کینی نبی مٹر ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے چھ سوپر ہیں۔ ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا' اس کو آپ مل آ آپیز کے دل نے جھٹلایا نہیں' بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔

(۱) یہ لیلۃ المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیہ السلام کو دیکھا' اس کا بیان ہے۔ یہ سدر ۃ المنتیٰ ' ایک بیری کا درخت ہے جو چھنے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری صد ہے' اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی بہیں سے وصول کرتے ہیں۔

(2) اسے جنت الماوی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مادی و مسکن کی تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحیں

جب که سدره کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھارہی تھی۔ (۱) نہ تو نگاہ بمکی نہ حدہ بڑھی۔ (۲) یقینا اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ (۱۸) کیاتم نے لات اور عز کی کو دیکھا۔ (۱۹) اور منات تیسرے پچھلے کو۔ (۲۰)

إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغَثْمَى ﴿

مَازَاغَ الْبُعَتُرُوَمَاطَعْي 🕜

لَقَدُ رَاى مِنَ البَتِ رَبِّهِ الْكُبُرَى ﴿

أَفُرُونِيْنُواللَّتَ وَالْعُرِّي ۗ

وَمَنْوةَ التَّالِخَةَ الْأَخْرَى ۞

يهال آكر جمع هوتي بين- (فتح القدير)

- (۱) سدرة المنتیٰ کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ مانی اس کا مشاہدہ کیا سونے کے پروانے اس کا مشاہدہ کیا سونے کے پروانے اس کے گرد منڈلا رہے تھے ، فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا ، اور رب کی تجلیات کا مظربھی وہی تھا۔ (ابن کثیرو غیرہ) ای مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں ، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو گا (صحیح مسلم ، کتاب الإسمان ، باب ذکر سدر ، المنتهدی
- (۲) بینی نبی صلی الله علیه وسلم کی نگامیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ مالیکھیا کے لیے مقرر کردی گئی تھی۔ (ایسرالتفاسیر)
- (۳) جن میں بیہ جبرائیل علیہ السلام اور سدر ۃ المنتنیٰ کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احادیث معراج میں بیان کی گئی ہے۔
- (٣) یہ مشرکین کی توبخ کے لیے کما جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ تو شان ہے جو ذکور ہوئی کہ جرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، جنمیں اس نے آسانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور وحی بھی ان پر نازل فرما تا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو' ان کے اندر بھی یہ یا اس قتم کی خوبیاں ہیں؟ اس ضمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے۔ لَاتْ، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک لات میلنٹ سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں' پجاری اپنی گرد نمیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کتے ہیں' کہ لات میں تا مشدد ہے۔ لَتَّ یَکُٹُ ہے ہے سم فاعل (ستو گھو لئے والا) یہ ایک نیک آدمی تھا' حاجیوں کو ستو گھول گھول کر بلایا کر تا تھا' جب یہ مرکزتے اور اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا' پھراس کے مجتمے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو تھیمت کا سب سے بڑا گیا۔ ور یہ آغز کی تانیٹ ہے جمعنی عَزِ فِزَةً بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزِ فِزَةٌ سے ماخوذ ہے' اور یہ آغز کی تانیٹ ہے جمعنی عَزِ فِزَةً بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزِ فِزَةٌ سے ماخوذ ہے' اور یہ آغز کی تانیٹ ہے جمعنی عَزِ فِزَةً بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام عَزِ فِزَةٌ سے ماخوذ ہے' اور یہ آغز کی تانیٹ ہے جمعنی عَزِ فِرَةً بعض کہتے ہیں

ٱلكُوُ الذَّكَوُ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ ۞

تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرًى ﴿

إِنْ هِيَ إِلْأَاسُمَا ُ سَمَّيْتُمُوْمَا اَنْتُمُ وَالِبَا وُكُمُ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِنِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَا الطُّنَ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُنُ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مِنْ تَرْجِمُ الْهُدَى شَ

کیا تممارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ (۲۱)

یہ تو اب بڑی ہے انصافی کی تقسیم ہے۔ (۲۲) دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تممارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں آثاری- یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یقیناان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔ (۲۳)

کہ بیہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی' بعض کہتے ہیں کہ شیطانی (بھو تنی) تھی جو بعض درختوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنگ ابیض تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنوٰۃ ' مَنِّي يَمْنِي سے ہے جس کے معنی صَتِّ (بمانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذخ کرتے اور ان کا خون بماتے تھے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا (فتح القدیر ) یہ قدیدِ کے بالمقابل مثلل جگہ میں تھا' بنو خزاعہ کا بیہ خاص بت تھا۔ زمانۂ جاہلیت میں اوس اور خزرج یہیں ہے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے (ایسرالتفامیرو ابن کثیر) ان کے علاوہ مختلف ا طراف میں اور بھی بہت ہے بت اور بت خانے تھیلے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرما دیا۔ ان پر جو قبے اور عمار تیں بی ہوئی تھیں' وہ مسار کروا دیں' ان درختوں کو کٹوا دیا' جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جوبت پرسی کی یاد گار تھے' اس کام کے لیے آپ ملٹیکٹوٹی نے حضرت خالد' حضرت علی' حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبدالله البجلی وغیرهم رضوان الله علیهم اجمعین کو' جهال جهال به بت تھے' بھیجا اور انہوں نے جاکران سب کو ڈھاکر سرزمین عرب سے شرک کانام مٹادیا۔(ابن کثیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ چرعرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہو گئے تھے 'جس کے لیے اللہ تعالی نے مجدد الدعوة شخ محمد بن عبدالوہاب کو توقیق دی' انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملا کر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور ای دعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھرسلطان عبدالعزیز والی نجد و حجاز (موجودہ سعودی حکمرانوں کے والد اور اس مملکت کے بانی ) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھاکر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کااحیا فرمایا اور یوں الحمد للہ اب یو رے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبرہے اور نہ کوئی مزار

<sup>(</sup>۱) مشرکین مکه فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے' یہ اس کی تردید ہے' جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے۔ (۲) ضِیزَیٰ 'حق وصواب ہے ہی ہوئی۔

اَمُ الْإِنْسَكُونَ مَا اَتَمَنَّى ﴿ ثَقَ فَلِلُوالْلِخُونَ اَوَالْأُولِ ﴿ فَ وَكُونِينَ مَّلَكٍ فِي التَّمْلُوتِ لَانْتُونَ شَفَاعَتُهُمُ تَسَيَّا إِلَامِنَ بَعْدِانَ يَاذِنَ اللهُ لِمِنْ يَتَمَا الْوَكُونِ فَي ﴿

> اِنَّ الَّذِيْنَ لَائِؤُمِنُونَ بِالْأَخِوَّةِ لِيُسَتُّوُنَ الْمَلَمِّلَةَ تَمِْيَةَ الْأِنْثَىٰ ۞

وَمَالُهُمُوبِهِ مِنْ عِلْمِ النَّ يَتَّلِيعُونَ إِلَّا الطَّلَ وَإِنَّ الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ وَ

نَاعُرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّغُ عَنْ ذِلْرِنَا وَلَوْيُرِدُ إِلَّالْحَيُوةَ اللَّالْحَيُوةَ اللَّهُ مَنْ اللُّمُنَيْ أَنْ

ذلِكَ مَبْلُغُهُمْ قِنَ الْعِالَةِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُلُوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهٖ وَهُوَاعُلُوْ بِمِنِ اهْتَذٰى ۞

وَبِلَهِ مَا فِي التَّمَالُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلِيَجْوَى الَّذِينَ اَسَا مُوْالِهِ مَا عَمِدُوا وَيَعْوِى الَّذِينَ اَحْسَدُوا بِالْحُسْفِي الَّذِينَ الْحَسْدُوا بِالْحُسْفِي ا

کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسرہے؟ (۱۱) اللہ بی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ (۲۵) اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سمتی مگریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوثی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ (۲۷)

بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان نهیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں-(۲۷)

حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیٹک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا-(۲۸)

تو آپ اس سے منہ موڑ لیس جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کاارادہ بجزند گائی دنیا کے اور پچھ نہ ہو۔ (۲۹) یمی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب

۔ واقف ہے جو اس کی راہ ہے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے- (۳۰)

اور الله بی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے باکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ

<sup>(</sup>۱) لیخی بیہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بیہ معبود انہیں فائدہ پہنچا ئیں اور ان کی سفارش کریں بیہ ممکن ہی نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی وی ہو گا'جو وہ چاہے گا'کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی فرشتے 'جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے 'ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی لوگوں کے لیے ملے گاجن کے لیے اللہ پند کرے گا' جب یہ بات ہے تو پھریہ پھر کی مور تیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکیں گی؟ جن ہے تم آس لگائے بیٹھے ہو' نیز اللہ تعالی مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا' جب کہ شرک اس کے زدیک نا قابل معانی ہے؟

عنایت فرمائے۔ (۳۱)

ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی (<sup>(m)</sup> بیشک سے بھی <sup>(m)</sup> بیشک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے 'وہ تہمیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تہمیں زمین سے پیدا کیااور جبکہ تم اپنی

ٱلَّذِيْنَ يَعْيَنَهُ وَنَ كَنَيْمَ الْإِنْثِهِ وَالْفَوَاحِثَى إِلَّااللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَاعَلُمُ كِثْرَادُ اَنْشَاكُمْ مِينَ الْاَصْ وَاذَانْتُو َلَحَنَّةُ فِي بُطُونِ المَّهْ يَكُوْ لَلْاَتُوْلُوا اَنْشُاكُمْ هُوَاعَكُو بِمَنِ انْتَعْى شَ

(۱) لیعنی ہدایت اور گراہی اس کے ہاتھ میں ہے' وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جسے چاہتا ہے' گراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے' ٹاکہ نیکو کار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿ وَمِلْهِ سَافِیْ التَّمَانِيْ وَمَانِیْ الْاَدْمُونَ ﴾ یہ جملہ معترضہ ہے اور لِیَجْزِیَ کا تعلق گزشتہ گفتگوسے ہے۔ (فتح القدیر)

(۲) کَبَاوْر ، کَبِیْر ، گُبِیْر ، گُبِیر ، گیره گناه کی تعریف پی اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہروہ گناہ کیرہ ہے جس پر جنم کی وعید ہے ، یا جس کے مرتکب کی سخت ندمت قرآن و حدیث میں ندکور ہے اور اہل علم ہیے بھی کتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار و دوام بھی اسے کیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح ، اس کی تعداد میں بھی بست اختلاف ہے۔ بعض علانے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغیرہ و فَوَاحِشُ ، فَاحِشَةٌ کی جمع ہے ، بے حیائی پر جنی کام ، جیسے زنا 'لواطت و غیرہ ۔ بعض کتے ہیں 'جن گناہوں میں حد ہے ، وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حیائی کے مظاہر چو نکہ بہت عام ہو گئے ہیں 'اس لیے بے حیائی کو میں شہر دی ہے۔ بینا گیا ہے ، حیائی کو ایک کے مظاہر چو نکہ بہت عام ہو گئے ہیں 'اس لیے بے حیائی کو دس سنور کر اور حس و جمائی اور کی میں اللہ ہے ۔ کھول ہیں اللہ ہے ۔ کھول ہیں گنہ میں سنور کر اور حس و جمال کا مجسم اشتمار بن کر باہر نگلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنالیا ہے ۔ محلوط تعلیم 'مخلوط اوار ہے ، مخلوط خواجسیں اور دیگر بہت ہے موقعوں پر مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محلیا گفت ہوں کی مغفرت ہوئی ہے ، دراں حالیکہ ہی سب "فواحش میں داخل ہیں۔ جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے ، وہ کبائرو فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گئے نہ کہ اس میتلا۔ ان میں مبتلا۔

(٣) لَمَمٌ کے لغوی معنی ہیں ، کم اور چھوٹا ہونا 'ای سے اس کے یہ استعالات ہیں آلَمَّ بِالْمَکَانِ (مکان میں تھوڑی دیر کھرا) اَلَمَّ بِالطَّعَامِ (تھوڑا سا کھایا) 'ای طرح کی چیز کو محض چھولینا 'یا اس کے قریب ہونا 'یا کی کام کوایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا 'اس پر دوام و استمرار نہ کرنا 'یا محض دل میں خیال کا گزرنا 'یہ سب صور تیں لَمَمُ کملاتی ہیں '(فتح القدیر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی روسے اس کے معنی صغیرہ گناہ کے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مہادیات کا ارتکاب 'لیکن بڑے گناہ کے مجان ہوں گئاہ کو اللہ تعالی کہاڑے کہی گناہ کا ایک دو مرتبہ کرنا چربیشہ کے لیے اسے جھوڑ دینا' یا کسی گناہ کا ایک مغنی دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا' یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے' جو اللہ تعالی کہاڑ سے اجتناب کی برکت سے معاف فرما دے گا۔

ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے (۱) پس تم اپنی پاکیزگی آپ
بیان نہ کرو' (۲) وہی پر بیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۳۳)
کیا آپ نے اسے دیکھاجس نے منہ موڑلیا۔ (۳۳)
اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۳۳)
کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ (سب پچھ) دیکھ رہا
ہے؟ (۳۵)
کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موئ (علیہ السلام)
کے۔ (۳۷)
کہ کوئی شخص کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۳۸)
اور وفادار ابراہیم (علیہ السلام) کے صحفوں میں تھا۔ (۳۷)
کہ کوئی شخص کی دو سرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ (۳۸)
اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی
کوشش خود اس نے کی۔ (۳۸)

آفَرَمَیْتَالَّذِیْ تَوَلَّی ﴿ وَآغْطَی قِلِیُلَاقَاکُدُی ۞ آعِنْدَهٔ عِلْمُوالْفَیْثِ فَهَوْیَری ۞

اَمْ لَمُونِيْنَتِا أَبِمَا فِي صُحُفِ مُؤلِّى ﴿

مَابُولِهِيْمُ الَّذِي وَكَىٰ ﴿
 الَّذَ تَنِزُدُ وَالْمِنَةُ وَنُدَرُا عُولى ﴿
 وَأَنْ لَيْسُ لِلْإِنْسَالِ الْإِمَاسَىٰ ﴿

وَأَنَّ سَعُيَهُ سَوُنَ يُرْي ۞

دیکھنے پر قادر نہیں تھا' وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا' تو پھرا پی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایبانہ کرو- ٹاکہ ریا کاری سے تم بچو۔

<sup>(</sup>۱) اََجِنَّةٌ ، جَنِیٰنٌ کی جمع ہے جو پیٹ کے بیچے کو کما جاتا ہے' اس لیے کہ بیہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہو تا ہے۔ (۲) کینی جب اس سے تمهاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں' حتی کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے' جہاں تمہیں کوئی

<sup>(</sup>٣) لعین تھوڑا سادے کرہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی ہی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گیا اُخدَیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کی بیس سے اس کا استعمال اس مخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو پچھ دے لیکن پورا نہ دے 'کوئی کام شروع کرے لیکن اے پایہ مکیل تک نہ پہنچائے۔

<sup>(</sup>٣) لینی کیاوہ دمکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟ نہیں 'غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض بخل ' دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت اللی سے انحراف کی وجوہات بھی نہیں ہیں۔

<sup>(</sup>۵) لینی جس طرح کوئی کمی دو سرے کے گناہ کا ذہے دار نہیں ہو گا'ای طرح اے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا'جن میں اس کی اپنی محنت ہو گی۔ (اس جزا کا تعلق آخرت ہے ہے' دنیا ہے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قتم

جائے گی۔ (''(۴۴)) پھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔(۲۱) اور بیہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پنچناہے۔(۳۲) اور بیہ کہ وہی ہنسا تاہے اور وہی رلا تاہے۔(۳۳) اور بیہ کہ وہی مار تاہے اور جلا تاہے۔(۳۳) نطفہ سے جبکہ وہ ٹیکایا جاتاہے۔(۳۷) اور بیہ کہ اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرناہے۔(۳۷) اور بیہ کہ وہی مالدار بنا تاہے اور سرمایہ دیتاہے۔(۳۸)

نُعَيُّؤُمُهُ الْجُوَّآءَ الْكُوْقَ ﴿
وَاَنَّ اللَّ رَبِّكَ الْمُنْتَعَلَى ﴿
وَاَنَّهُ هُوَا مُحْمِكَ وَاَبْكَى ﴿
وَاَنَّهُ هُوَاَمُوْكَ وَاَبْكَى ﴿
وَاَنَّهُ هُوَاَمُولَ النَّوْمُجَيِّي الذَّكْرَ وَالْأُنْثَى ﴿
وَاَنَّهُ هُوَاَعُمْ وَالنَّشُاةَ الْوُلُولِ ﴿
وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَاةَ الْوُلُمُولِ ﴿
وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشُلَاةَ الْوُلُمُولِ ﴿

کے اہل علم اس کا یہ مفہوم باور کرا کے غیر حاضر زمینداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں) البتہ اس آیت سے ان علما کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا تواب میت کو نہیں پنچتا۔ اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محت۔ ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کی نص یا اشار ۃ النص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ای طرح صحابہ کرام الشکی ہے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل عمل خرد و محابہ لائے بھی ہے بھی ہے عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل عمل خرد و محابہ لیکھی اسے ضرور اختیار کرتے۔ اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے 'اس میں مال خیر ہوتا تو صحابہ لیکھی البتہ دعا اور صحابہ قرار کرتے۔ اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے 'اس میں مالہ خاری رہتا ہے 'کو و نکہ کہ مرنے کے بعد تین چزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ' تو وہ بھی دراصل انسان کی اپنی عمل میں جو کو در کے انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اولاد کو نبی صلی اللہ صدف علی اللہ صدف علی اللہ صدف علی اللہ علیہ و سلم نے خود انسان کی اپنی ممل کی قرار دیا ہے۔ (سنن النسانی 'کتاب البیوع' بیاب الدے علی الکسب) صدقۂ جاریہ 'وقف کی طرح انسان کے اپنی آثار عمل ہیں۔ ﴿ وَنَکُنْتُ مَا فَکُواُ وَا اَلَا مُکُورُ ﴾ ( لیکن 'ان ا) عمل کا عمل ہے اور میں اسے نبیت اربی کی میں اسے نبیت نبی کمانی نہیں دود کتاب السنة 'باب لووم السنة نبا گؤرور مَن تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقَصَ مِن أُجُورِ مِنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقُ مُی وَ اللّٰ کُھُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقُصَ مِن أُکُمُورِ مِنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقُصَ مِن أُکُمُور ہُور مَنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یُنْقُ مُی ، کَانَ لَهُ مِن اللّٰ جُورِ مِنْ تَبَعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقُصَ مِن أُکُمُور ہُور مِنْ اللّٰ جُورِ مِنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یَنْقُصَ مِن اللّٰ بُورِ مِنْ اللّٰ بُورِ مِنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یُنْقُ مِن اللّٰ بُورِ مِنْ اللّٰ بُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، من غَیْر أَنْ یُنْ مِن اللّٰ بُور مِنْ اللّٰ بُورِ مِنْ تَبْعِهُ ، من غَیْر أَنْ یُنْ مِن اللّٰ بُور مِنْ اللّٰ بُورِ مَنْ تَبْعِیْ اللّٰ ہُور مِنْ اللّٰ بُور مِنْ اللّٰ ب

(۱) یعنی دنیا میں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا' چھپ کر کیایا علانیہ کیا' قیامت والے دن سامنے آجائے گااور اس پر اسے پوری جزادی جائے گی۔

(r) یعنی کسی کو اتنی تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہو یا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا

اور رید که وہی شعریٰ (ستارے) کارب ہے۔ (۱) (۲۹۹) اور رید کہ ای نے عاد اول کوہلاک کیا ہے۔ (۵۰) اور شمود کو بھی (جن میں سے)ا یک کو بھی ہاتی نہ رکھا-(۵۱) اور اس سے پہلے قوم نوح کو' یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔(۵۲)

اور مؤتفکہ (شریا الٹی ہوئی بستیوں کو) اس نے الٹ دیا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۳)

پھراس پر چھادیا جو چھایا۔ <sup>(۳)</sup> (۵۴)

پس اے انسان تواپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ <sup>(۵)</sup> (۵۵)

یہ (نبی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے-(۵۲)

آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے -(۵۷) اللہ کے سوااس کا(وقت معین پر کھول) دکھانے والا اور کوئی نہیں -(۵۸)

پس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ (۱۹)

وَانَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْزِي ﴿

وَٱنَّهُ آهُلُكَ عَادًا إِلْأُولُلِّ 🍅

وَتُنُودُ أَفَكَا آبُعْي ۞

وَقُومُرُنُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿

وَالْمُؤُتَّفِكَةَ اَهُوٰى ۞

فَغَشُّهَامَاغَشِّي ۞

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكَ تَتَمَالٰي ٠

لهٰذَانَذِيۡرُيُّتَنَالثُّنُدِرِالْأُوۡلَى ⊕

أين فَتِ الْازِفَةُ ﴿

لَيْسَ لَهَامِنُ دُوْنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ۞

أَفَمِنُ لِمَا الْحَكِ يُثِ تَعُجُرُونَ ﴿

سموامیہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد کچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

(۱) رب تووہ ہر چیز کا ہے ' یمال اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجا کرتے تھے۔

(٢) قوم عاد كو اولى اس ليے كماكه يه محمود سے پہلے ہوئى 'يا اس ليے كه قوم نوح كے بعد سب سے پہلے يه قوم بلاك كى كى- بعض كہتے ہيں 'عاد ناى دو قوميں گزرى ہيں 'يه پہلى ہے جے باد تند سے بلاك كيا گيا جب كه دو سرى زمانے كى گرد شوں كے ساتھ مختلف ناموں سے چلتى اور بھوتى ہوئى موجود رہى۔

(٣) اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں 'جن کو ان پر الث دیا گیا۔

(٣) کینی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

۵) یا شک کرے گااور ان کو جھٹلائے گا'جب کہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا نکار ممکن ہے نہ ان کا اخفائ ۔

(١) بات سے مراد قرآن كريم ب عين اس سے تم تعجب كرتے اور اس كاستز اكرتے مو عالانك اس ميں نہ تعجب والى

وَتَضُحَلُونَ وَلا تَبَكُونَ فَ

وَالنَّهُ سُدِدُونَ ٠

فَاسُجُدُوالِتُلْهِ وَاعْبُدُوا النَّمْ

المجدية -

اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟(۲۰) (بلکہ) تم کھیل رہے ہو-(۱۱) اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور (ای کی) عبادت کرو-<sup>(۱)</sup>(۲۲)

سور و قر کی ہے اور اس میں بیپن آیش اور تین رکوع ہیں۔

شروع كريا جول الله تعالى ك نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا ب-

قيامت قريب آگئ (٢) اور چاند پيٺ گيا- (١)



بِمُ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

إِفَّتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتُقُ الْقَمُرُ ①

کوئی بات ہے نہ استہزاد تکذیب والی-

(۱) یہ مشرکین اور مکذیین کی توخخ کے لیے تھم دیا۔ یعنی جب ان کا معاملہ ہیہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کے بجائے 'اس کا استہزا و استخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پنج برکے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہاہے 'تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کرکے قرآن کی تعظیم و تو قیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس تھم کی لقیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا' حتیٰ کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا۔ جیسا کہ اصادیث میں ہے۔

اللہ سی بھی ان سور توں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ کَمَا مَرَّ .

(۲) ایک تو بہ اعتبار اس زمانے کے جو گزر گیا کیونکہ جو باقی ہے 'وہ تھو ڑا ہے۔ دو سرے ' ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے ' یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(٣) يوه مجره ہے جو اہل مكہ كے مطالبے پر وكھايا گيا، چاند ك دو كلزے ہو گئے حتى كہ لوگوں نے حرا پہاڑكواس كے در ميان ديھا۔ يعنى اس كا ايك كلزا بہاڑك اس طرف اور ايك كلزا اس طرف ہو گيا۔ (صحيح بحدادى كتاب مناقب الانصاد ، باب انشقاق القمر و تفسير سورة اقتربت الساعة ، و صحيح مسلم كتاب صفة القيامة ، باب انشقاق القمر ، جہور سلف و خلف كا يمى مسلك ہے (فتح القدير) امام ابن كثر لكھتے ہيں "علما كور ميان يہات متفق عليہ ہے كہ اشتاق قرني صلى اللہ عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مل اللہ عليه كو اضح مجرات ميں سے بات متفق عليہ ہے كہ اشتاق قرني صلى اللہ عليه وسلم كے زمانے ميں ہوا اور يہ آپ مل اللہ عليه وسلم كا رات كرتى ہيں "۔

یے اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مند پھیر لیتے ہیں اور کہد ویتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ (۱)

انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشیوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھمرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۳)

یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں <sup>(۳)</sup> جن میں ڈانٹ میں کر نصبے میں ہے <sup>(۳)</sup> رہی

ڈپٹ (کی نصیحت) ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴) اور کامل عقل کی بات ہے <sup>(۵)</sup> لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے

اور ۱ اور اور ۱ اور اور اور اور ۱ اور اور اور اور اور

پس (اے نبی) تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والاناگوار چیز کی طرف پکارے گا- (۲) میہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں وَإِنْ تَرُوْاالِيَةً يُغْرِضُوا وَيَعْنُولُوا سِحْرُمُ مُتَمِّرٌ ﴿

وَكَذَّ بُوْاوَالَّبُعُوَّا اَهُوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرِثُمْ سَتَقِرٌّ ﴿

وَلَقَدُ جَأَوَهُمُ وَيِّنَ الْأِنْبَآ أَوْمَا فِيْهِ مُؤْدَجُرُ ۗ

حِكْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ الثُّنُّارُ ۞

فَتُوَلَّ عَنْهُ وَيُومُرِينُ عُالدّاعِ إِلَىٰ مَنْ ثُكُرٍ ۞

خُشَعًا اَبْصَادُهُمُ يَغُومُونَ مِنَ الْكَجْدَاتِ كَانَّامُ جَرَادُمُنْتَتِرُ ۖ

(۱) لیمنی قریش نے 'ایمان لانے کے بجائے' اسے جادو قرار دے کراپے اعراض کی روش بر قرار رکھی۔

(۲) یہ کفار مکہ کی تکذیب اور اتباع اہوا کی تردید و بطلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہاہے' وہ کام اچھا ہو یا برا۔ یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا' ایٹھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللّٰہ کی مثیت مقتفنی ہو' ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔

(٣) ليني گزشته امتول كى ہلاكت كى 'جب انہول نے تكذيب كى-

(٣) لیعنی ان میں عبرت و نفیحت کے پہلو ہیں 'کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا جاہے تو پچ سکتا ہے۔ مُذْدَ جَرٌّ اصل میں مُذْ تَجَرٌّ ہے ذَجْرٌ سے مصدر میمی۔

(۵) کیعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیردینے والی ہے یا یہ قرآن حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے- یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور اس کو گمراہ کرے' اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے-

(۱) لینی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی ہے اور اس کے دل پر ممرلگا دی ہے'اس کو پیغیروں کا ڈراوا کیا فائدہ پنجا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ﴿ سَوَآءٌعَاَئِهِهُ ءَاَنْدُنْتُهُهُ اَمْ لَغَرُتُنْوٰدُهُمْ ﴾ والی بات ہے۔ تقریباً اسی مفهوم کی سے آیت ہے۔

﴿ قُلُ فَلِلهِ الْعُبِّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَاءَ لَهَا لَكُوْ آجُمُويُنَ ﴾ (الأنعام ١٣٩)

(2) یَوْمَ سے پہلے آذکُر محذوف ہے 'یعنی اس دن کو یاد کرو۔ نکُر ' نمایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشراور موقف حساب کے اہوال اور آزمائش میں -

مُمُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاءِ يَعُولُ الْكَفِرُونَ لَمْذَا يَوْمُ عِبْرُ ﴿

كُنَّبَتُ قَبْلَكُمْ قَوْمُوْتِم فَكُلَّ بُوْاعَبُكَنَا وَقَالُوا جَنُونٌ قَادُوجِرَ ﴿

نَدَعَارَتَهُ آنِيُ مَغُلُوبٌ فَالْتَعِيرُ · ·

فَغَغَنَّا أَبُوابَ السَّمَأُوبِمَأْءٍ مُنْهَيرٍ أَنَّ

*وَ* فَجَرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَأْدُ عَلَى ٱمِرُونَدُ قُدِرَ شَ

وَحَمَلُنٰهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَايِحِ وَّدُسُرٍ ﴿

تَجْوِيْ بِالْعُيُنِنَا جَزَائِلِينَ كَانَ كُفِيَ ۞

گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۷) پکارنے والے کی طرف دو ڑتے ہوں گے <sup>(۲)</sup> اور کافر نہیں گے بیہ دن تو بہت سخت ہے۔ (۸)

ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup> (۹)

پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدو کر۔ (۱۰)

پس ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۱)

اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا پس اس کام کے لئے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پانی جمع ہو گئے۔ (۱۲) اور ہم نے اسے تختوں اور کمیوں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ (۱۳)

جو ہماری آئکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ (۱۴)

- (۱) کیعنی قبروں سے نکل کروہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نهایت تیزی سے جا کیں گے' گویا نڈی دل ہے جو آنا فانا فضائے بسیط میں تھیل جا آہے۔
  - (r) مُهْطِعِيْنَ، مُسْرِعِيْنَ 'دو راس كے ' يتھے نميں رہيں گے-
- (٣) وَ اَذْدُجِرَ وَاذْتُجِرَ ﴾ بين قوم نوح نے نوح عليه السلام كى تكذيب ہى نہيں كى ، بلكه انہيں جمرٌ كااور دُرايا دھمكايا بھى- جيسے دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ لَهِنْ لَهُ تَنْتَةُ يُنْتُو حُلَتَكُوْتَنَّ مِنَ الْمَدُ جُوُمِهِ فِينَ ﴾ - (المشعراء ١١١) "اے نوح! اگر تو باز نہ آيا تو تجھے سَكَسار كرديا جائے گا"-
- (۴) مُنْهَمِرٌ "بمعنی کثیریا زوردار هَمْرٌ"، صَبُّ (بنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستارہا۔
  - (۵) کینی آسان اور زمین کے پانی نے مل کروہ کام پور اکر دیاجو قضاو قد رمیں لکھ دیا گیا تھالیعنی طوفان بن کرسب کوغرق کر دیا۔
  - (۲) کُسُر" دساڑ کی جمع 'وہ رسیاں 'جن سے کشتی کے تنختے باندھے گئے 'یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کشتی کو جو ڑا گیا۔

وَلَقَدُ تُرَكُّنْهَا أَيْةٌ فَهَلْ مِنْ مُثَدِّكِرٍ ۞

قَلَيْفَكَانَعَلَانِي وَنُدُرِ ؈

وَلَقَتُدْيَتُمْزُنَاالْقُمُ انَ لِلذِّكْرِوْفَهَلُ مِنْ مُّتَكِرٍ ۞

كَنَّبَتُ عَادُّنَكُلُفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُكُدٍ ۞

إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلِيْرِمُ إِنْ عَاصَرْصَرًا فِي يُوْمِ زَحْمِ مُسْتَمِيْرٍ ۞

اور بیثک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بناکر <sup>(۱)</sup> باقی رکھالیں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵) ہناؤ میمرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ (۱۷)

اور بیشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کردیاہے (۳) پس کیاکوئی نصیحت حاصل کرنے والاہے؟(۱۷)

قوم عاد نے بھی جھٹلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں-(۱۸)

ہم نے ان پر تیزو تند مسلسل چلنے والی ہوا' ایک چیم منحوس دن میں بھیج دی۔ <sup>(۳)</sup> (۱۹)

- (ا) تَرَكْنَاهَا مِن ضمير كا مرجع سَفِينَة ب- يافِعْلَة العِن تَرَكْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً الْسَيْ الْفَعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً وَمَوْعِظَةً (فتح القدير)
- (۲) مُدَّحِدٍ 'اصل میں مُذْ تَکِرِ ہے- تاکو دال سے بدل دیا گیا اور ذال معجمہ کو دال بناکر ' دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا-معنی ہیں عبرت بکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے والا- (فتح القدیر)
- (٣) لین اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا 'اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنااور اسے زبانی یاد کرناہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ سے واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نمایت او نچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود 'کوئی شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عمبی گرا مراور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے 'اسی طرح یہ دنیا ک واحد کتاب ہے 'جو لفظ بہ لفظ یاد کرلی جاتی ہے و رنہ چھوٹی می چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کرلینااور اسے یادر کھنا نمایت مشکل ہے -اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے درتیجے وار کھ کراسے عبرت کی آئھوں سے پڑھے 'نصیحت کے کانوں سے سے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کر بے تو دنیاو آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گمرا ئیوں میں اتر کر کفرو معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کردیتی ہے۔
- (٣) کتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی 'جب اس تند' نخ اور شال شال کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا' پھر مسلسل کے را تیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سران کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کی اور دن میں نحوست ہے' جیسا کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔ مُسْتَمِرٌ کامطلب' یہ عذاب اس وقت تک جاری رہاجب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے۔

تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُنَحْ لِي مُنْقَعِرٍ ۞

فَكَيْفَ كَانَ عَذَا لِيُ وَنُكُورِ @

وَلَقَتُ يُتَدُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُوفَهَلْ مِنْ مُتَذَكِرٍ أَ

كَذَّبَتُ ثَمُوُدُيِالنَّذُرِ ۞

فَقَالُوۡآٱبۡثُوۡا مِّنَّاوَلِحِدُاتَثَيِّعُهُ ۚ إِنَّاۤاِذَا ٱلۡفِي صَٰلِ وَسُعُمٍ ۞

ءَ ٱلْقِي الدِّكْوَعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَالِلْ هُوَكُذَّا اجْ ٱبْعُرُ ۞

سَيَعْلَمُونَ غَدَّامِّين الْكَذَّابُ الْأَيْثُرُ ۞

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّا تَقِينِتُنَّ لَكُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطِيرُ ﴿

جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پنجتی تھی 'گویا کہ وہ جڑ سے کئے ہوئے کھجور کے تئے ہیں۔ ((۲۰)

پس کیسی رہی میری سزا اور میراؤرانا؟(۲۱)

یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے '
پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟(۲۲)

قوم شمود نے ڈرانے والوں کو جھٹالیا۔ (۲۳)

اور کنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک مخص کی ہم فرمانبرداری کرنے لگیس؟ تب تو ہم یقینا غلطی اور دیوا گی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۳)

میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ (۲۳)

سی امارے سب سے درسیان سرت ای پر وی ایاری گئی؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا شیخی خور ہے۔ (۳) اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور نھا؟ (۳)

بیثک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔

- (۱) یہ درازی قد کے ساتھ ان کی ہے بی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب اللی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درال حالیکہ انہیں اپنی قوت و طافت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اُغ بجازُ ، عَ جِزْ کی جمع ہے ، جو کسی چیز کے پچھلے جھے کو کہتے ہیں۔ مُنفَعِمرٌ ، اپنی جڑ ہے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ یعنی کھجور کے ابن تنوں کی طرح ، جو اپنی جڑ ہے اکھڑاور کٹ چکے ہوں 'ان کے لاشے زمین پر بڑے ہوئے تھے۔
- (۲) کیعنی ایک بشر کو رسول مان لینا' ان کے نزدیک گمراہی اور دیوا نگی تھی۔ سُعُوٌ ، سَعِینو کی جمع ہے' آگ کی لیٹ- یمال اس کو دیوا نگی یا شدت و عذاب کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے۔
- (٣) اََشِرٌ ، بمعنی مُتککَبِّرٌ ، یا کذب میں حد سے تجاوز کرنے والا 'لینی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم میں سے صرف اس ایک پر وحی آنی تھی؟ یا اس ذر لیع سے ہم پر اپنی بڑائی جنانا اس کا مقصود ہے۔
- (٣) یہ خود' پیغیر پر الزام تراثی کرنے والے- یا حضرت صالح علیہ السلام؟ جن کواللہ نے وی و رسالت سے نوازا-غَدًا لینی کل سے مراد قیامت کادن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کامقررہ دن-
  - (۵) کہ بیدایمان لاتے ہیں یا نہیں؟ بیدوہی او نٹنی ہے جواللہ نے خودان کے کہنے پر پھرکی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی۔

پس (اے صالح) تو ان کا منتظررہ اور صبر کر۔ (ا) (۲۷)
ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقتیم شدہ ہے، (۲)
ایک اپنی باری پر حاضر ہو گا۔ (۲۸)
انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی (۲۳) جس نے (او نٹنی
پر) وار کیا (۵) اور (اس کی) کوچیں کاٹ دیں۔ (۲۹)
پس کیوں کر ہوا میراغذاب اور میراڈ رانا۔ (۳۰)
ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ
ہانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ (۱۳)
اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے پس
کیا ہے کوئی جو تھیحت قبول کرے۔ (۳۲)
کیا ہے کوئی جو تھیحت قبول کرے۔ (۳۲)
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔ (۳۳)

وَنَبِتَهُ مُوْ أَنَّ الْمَا ٓ وَقِنْمَةُ بُّكَيْنَهُ مُو ۗ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَظَرٌ ﴿

فَنَادَوُاصَاعِبَهُوْفَتَعَاظَى فَعَقَرَ 💮

فَكَيْفُ كَانَ عَدَالِي وَنُدُدِ ۞

إتَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةٌ وَّالِحِدَةٌ فَكَانُوا

كَهَشِينُوالْمُتُعَظِرِ 🕝

وَلَقَدُ يَتُمْرُنَا الْقُرُانَ لِللَّهُ فُو فَهَلٌ مِنْ مُثَكِّرِ ﴿

كَذَّبَتُ قُوْمُ لُؤُطِ بِالنُّذُرِ ۞

إِنَّاآرُسَلْنَا عَلِيهُوْحَاصِبُالْآلَاالَاقُواْ بَتَيْنَاهُمُ بِيَعَرٍ ﴿

- (۱) کینی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔
  - (۲) لیعنی ایک دن او نٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے۔
- (۳) مطلب ہے ہرایک کاحصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کروصول کرے دو سرااس روز نہ آئے شُرنبؓ ،حصہ آب۔
- (٣) لیعنی جس کو انہوں نے او نمٹی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا' جس کا نام قدار بن سالف بتلایا جا تا ہے' اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے۔
- (۵) یا تلواریا او نمنی کو پکڑا اور اس کی ٹائکیں کاٹ دیں اور پھراسے ذرج کر دیا۔ بعض نے فَتَعَاطَیٰ کے معنی فَحَسَرَ کیے ہیں 'پس اس نے جسارت کی۔
- (۱) حَظِيْرَةٌ، بمعنی مَخطُورَةٌ ، باڑجو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مُختظِرٌ ،اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِيْرَةِ - هَشِيْمٌ ، خشک گھاس يا کٹی ہوئی خشک کھيتی يعنی جس طرح ايک باڑينانے والے کی خشک لکڑياں اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہيں وہ بھی اس باڑکی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔
- (2) کیعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی۔ لیعنی ان کی بستیوں کو ان پر الٹا دیا گیا' اس طرح کہ ان کااوپر والاحصہ پنچے اور پنچے والاحصہ اوپر' اس کے بعد ان پر تھنگر پھڑوں کی بارش ہوئی جیسا کہ سور ہ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔

دیتے ہیں۔(۳۵) یقیناً (لوط علیہ السلام) نے انہیں ہماری پکڑسے ڈرایا <sup>(۳)</sup> تھالیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں (شک و شبہ اور) جھگڑا کیا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹) اوران (لوط علیہ السلام) کوان کے مہمانوں کے بارے میں

اوران(لوط علیه السلام) لوان کے مہمالوں کے بارے میں پھسلایا <sup>(۵)</sup>پس ہم نے ان کی آئکھیں اند ھی کردیں <sup>،(۱)</sup>(اور کہہ دیا)میراعذاب اور میراڈ رانا چکھو۔(۳۷)

اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سورے ہی ایک جگہ

نِعْمَهُ عِنْ عِنْدِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ ۞

وَلَقَدُانَذَرَهُمُ وَبُطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ 🗇

وَلَقَدُرُاوَدُوهُ عَنْ ضَيُفِهِ فَطَمَسُنَاۤا عَيُنَهُمُ فَلَدُوقُوۤا عَنَاإِنْ وَنُذُرِ ۞

وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ لِلْوَقَاعَدَ البُّ أَسُتَقِرْ ۗ

(۱) آل لوط سے مراد خود حفرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں 'جن میں حفرت لوط علیہ السلام کی بوئ شامل نہیں 'کیو نکہ وہ مومنہ نہیں تھی' البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں' جن کو نجات دی گئی۔ سحرے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

- (۲) کینی ان کو عذاب سے بچانا' یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جوان پر ہوا۔
  - (٣) لین عذاب آنے سے پہلے 'ہاری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔
- (۴) کیکن انہوں نے اس کی پروا نہیں کی بلکہ شک کیااور ڈرانے والوں سے جھڑتے رہے۔
- (۵) یا بملایا یا مانگالوط علیہ السلام سے ان کے مهمانوں کو-مطلب سیر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مهمانوں کو ہمارے سپرد کردیں ٹاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔
- (۱) کتے ہیں کہ یہ فرشتے جرائیل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں امہمانوں) کو لینے پر ذیادہ اصرار کیا تو جرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا 'جس سے ان کی آئھوں کے دھیا ہی باہر نکل آئے 'بعض کہتے ہیں 'صرف آئھوں کی بصارت زائل ہوئی 'بسرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ اور آئھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچ۔ اور پھر ضبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا۔ (تفییراین کثیر)

پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ (۳۸)
پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ (۳۹)
اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند ووعظ کے لیے آسان کر دیا
ہے۔ (۲)پس کیا کوئی ہے تھیجت پکڑنے والا۔ (۴۰)
اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ (۳۱)
انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھلا کیں (۳)پس ہم نے انہیں
ہڑے غالب قوی پکڑنے نے والے کی طرح پکڑلیا۔ (۳۲)
(اے قریشیو!) کیا تہمارے کا فران کا فروں سے پچھ بہتر
ہیں؟ (۱) یا تہمارے لیے اگلی کمایوں میں چھٹکارا لکھا ہوا
ہیں؟ (۱) یا تہمارے لیے اگلی کمایوں میں چھٹکارا لکھا ہوا
یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں۔ (۸۳)

## فَذُوْقُوا عَنَا إِنْ وَنُدُرٍ 🕾

وَلَقَدُ يَتَدُونَا الْقُرُانَ لِلدِّكْرِ فَهَلَّ مِنْ مُثَكِّكِمٍ ﴿

وَلَقَدْ جَأَمُ اللَّهِ وَعُونَ النُّذُرُ أَ

كَدَّ بُوْ إِيالِيْتِنَاكُمِّهَا فَأَخَذُنَهُمُ أَخُذَ عَرِيْزِمُقْتَتِيرٍ @

ٱلْفَالِكُوْخَيْثِينَ الوَلَيِّكُو ٱمْرَكُمُو بَرَآءَةٌ فِي الزَّيْرِ ﴿

امْيَعُولُون عَنْ جَمِينَعُ أَنْتَصِرُ

- (۱) لعنی صبح ان کے پاس عذاب متعقر آگیا- متعقر کے معنی 'ان پر نازل ہونے والا 'جو انہیں ہلاک کیے بغیرنہ چھوڑے۔
- (۲) تیسیر قرآن کااس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصودیہ ہے کہ بیہ قرآن اور اس کے قہم و حفظ کو آسان کر دینا' اللّٰہ کااحسان عظیم ہے' اس کے شکر سے انسان کو بھی غافل نہیں ہو نا چاہیے۔
  - (٣) نُذُرٌ، نَذِيْرٌ (وُران والا) كى جمع بي بمعنى إنْذَادٍ مصدر ب- (فق القدير)
- (٣) وہ نشانیاں' جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تنہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
- (۵) کیعنی ان کوہلاک کر دیا 'کیونکہ وہ عذاب' ایسے غالب کی گرفت تھی جو انقام لینے پر قادر ہے' اس کی گرفت کے بعد کوئی پچ نہیں سکتا۔
- (۱) یہ استفہام انکار لینی نفی کے لیے ہے۔ لیمنی اے اہل عرب! تمہارے کافر'گزشتہ کافروں سے' بهتر نہیں ہیں'جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے' تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو' عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟
- (2) ذُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیا پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ یعنی کیا تمهاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کر دی گئی ہے کہ سے قریش یا عرب' جو مرضی کرتے رہیں' ان پر غالب نہیں آئے گا۔
- (۸) تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے 'کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معالمہ مجتمع ہے 'ہم وشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

سَيُفَوْزُمُ الْجَمَعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ ۞

مَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَإِمْرُ ص

إِنَّ الْمُجُومِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُورٍ ۞

يَوْمَكِيْنَ حَبُونَ فِي النَّارِعَلِي وُجُوْدِ الْمِثْرَةُ وْقُوامَنَ سَعَرَ ۞

إِنَّا كُلَّ شَيًّ خَلَقُتْ أَ بِقَدَدٍ ۞

وَمَآاَمُونَاۤاِلَاوَاحِدَةُ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ ٠

بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیزہے- <sup>(۲)</sup> (۴۲) ۔

بیشک گناه گار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں۔(۲۷)

جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے (اور ان سے کما جائے گا) دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ (۳)

بیٹک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔ (۳۳)

اور ہمارا تھم صرف ایک دفعہ (کاایک کلمہ) ہی ہو تا ہے جیسے آگھ کاجھپکنا۔ (۵۰)

(۲) أَذَهَىٰ دَهَاءٌ سے ہے ' سخت رسوا كرنے والا' أَمَرُ مَرَارَةٌ سے ہے ' نمايت كروا- يعنى دنيا ميں جو يہ قتل كيے گئے ' قيدى بنائے گئے وغيرہ ' يہ ان كى آخرى سزا نہيں ہے بلكہ اس سے بھى زيادہ سخت سزا ئيں ان كو قيامت والے دن دى جائيں گی جس كاان سے وعدہ كياجا تا ہے۔

(٣) سَقَرٌ بھی جنم کانام ہے لینی اس کی حرارت اور شدت عذاب کامزہ چکھو۔

(٣) اُئمہ سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھااور اس نے سب کی نقدیر لکھ دی ہے اور فرقہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عمد صحابہ کے آخر میں ہوا-(این کیٹر)

وَلَقَدُ الْمُلَكُنَأَ الثَّيَاعَكُمُ فَهَلُ مِنْ مُثَارِيرٍ ۞

وَكُلُّ مِنْ عُلُونًا فِي الزُّبُرِ ﴿

وَكُلُّ صَغِيْرٍوَكِيدِيْرِا السَّمَّطُلُّ ⊕ إِنَّ الْمُثَّقِيْنَ فِيَجَذِّتٍ وَنَهَرٍ ۗ

ۣ<u>ڣؙٛ</u>ؙڡؙڠؘڮڔڝۮؾۣٷؙۮڡؘڸؽڮؚٷؙڠؙؾۜڔڕ۞

CHICA

اور ہم نے تم جیسے بہتیروں کو ہلاک کر دیا ہے ''' پس کوئی ہے نصیحت لینے والا-(۵۱)

جو کچھ انہوں نے (اعمال) کیے ہیں سب نامۂ اعمال میں کھے ہوئے ہیں۔ (۲)

(ای طرح) ہرچھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ (۵۳) یقینا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نسروں میں ہونگے۔ (۵۳)

رائ اور عزت کی بین کسی مین (<sup>۵)</sup> قدرت والے بادشاہ کے پاس-<sup>(۲)</sup> (۵۵)

> سورۂ رحمٰن مدنی ہے اور اس میں اٹھستر آیتیں اور نین رکوع ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

- (۱) لیمنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو' جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے۔ آشیاعکُم آنی: آشبامکُم وَنْظَرَآ اِکُم (فتح
  - (٢) يا دو سرے معنى بين 'لوح محفوظ ميں درج بين-
- (٣) لیعن مخلوق کے تمام اعمال 'اقوال و افعال کھھے ہوئے ہیں 'چھوٹے ہوں یا برے 'حقیر ہوں یا جلیل 'اشقیا کے ذکر کے بعد اب سعدا کاذکر کیا جارہا ہے۔
  - (٣) لیعن مختلف اور متنوع باغات میں ہول گے- نَهَر "بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نسروں کو شامل ہے-
  - (۵) مَفْعَدِ صِدْقِ عزت کی بیشک یا مجلس حق 'جس میں گناہ کی بات ہو گی نہ لغویات کا ارتکاب مراد جنت ہے۔

رحمٰن نے -(۱) قرآن سکھایا - (۲)
اسی نے انسان کو پیدا کیا - (۳)
اور اسے بولنا سکھایا - (۳)
آفتاب اور ماہتاب (مقررہ) حساب سے ہیں - (۵)
اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں - (۴)
اسی نے آسان کو بلند کیااور اسی نے ترازور کھی - (۲)
باکہ تم تولنے ہیں تجاوزنہ کرو - (۸)

اَلرَّعْلَنُ نَ مَا مَكُوالْقُرُّ اِنَ قَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَكَمَهُ الْبَيَانَ ﴿ الشَّهُ مُن وَالْقَرَرُ عُسُبَانٍ فَ وَالنِّهُ وُ وَالشَّيْوَيُسُعُمُونِ ﴿ وَالنَّهُ أَوْ وَتَعَمَّا وَوَضَعَ الْبِيُونِينَ

ٱلْاتَقُلْغَوْ إِنَّى الْمِينَزَانِ ۞

جواب مِن كَتْ - (لَا بِشَيْء مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا! نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ) - (ترمذى تفسير سورة الرحلن ذكره الألباني في صحيح الترمذي)

- (۱) کتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کے جواب میں ہے جو کتے تھے کہ یہ قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی انسان سکھا تا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ان کے اس قول کے جواب میں ہے کہ رحمٰن کیا ہے؟ قرآن سکھانے کامطلب ہے' اسے آسان کردیا' یا اللہ نے اپنے پیغیبر کو سکھایا اور پیغیبر نے امت کو سکھایا۔ اس سورت میں اللہ نے اپنی بہت می نعمتیں گنوائی ہیں۔ چو نکہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے' اس لیے پہلے اس نعمت کاذکر فرمایا ہے۔(فتح القدیر)
- (۲) کیعنی سے بندر وغیرہ جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بن گئے ہیں۔ جیسا کہ ڈارون کا فلسفہ ارتقاہے۔ بلکہ انسان کو ای شکل و صورت میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے جو جانوروں سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کالفظ بطور جنس کے ہے۔
- (٣) اس بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سکھے از خود ہر شخص بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظهار کرلیتا ہے 'حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچہ بھی بولتا ہے 'جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم اللی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔
  - (م) لیعنی اللہ کے تھمرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر روال دوال رہتے ہیں 'ان سے تجاوز نہیں کرتے۔
- (۵) جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ اَلُوْتَوَاتَّاللّٰہ یَسُجُدُلّۂ مَنْ فِی التَّمَوٰتِ وَمَنْ فِی اَلْاَرْضِ وَالشَّسُ وَالْقَبَّرُوالتَّنْجُوْمُو اِلْجَبَالُ وَالشَّبِحُوْوَالدَّوَاَكِ ﴾ الآیـة(الـحـج-۸۱)
  - (٦) کیمیٰ زمین میں انصاف رکھا' جس کا اس نے لوگوں کو تھم دیا' جیسے فرمایا ﴿ لَقَدُالْوَسُلَمَانَالِالْبَیِّنَاتِ وَاَنْزَلْمُنَامَعَهُ مُرُ الْکِتْبُ وَالْمِیْزَانَ لِیَعُوْمَ النّاسُ یِالْقِسُولَا ﴾ (الىحىدىد-٢٥)
    - (۷) کیعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔

وَاقِيْهُوا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا يُخْوِرُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالْكُرْضُ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۞ فِنْهَا فَالِهَةٌ وَالنَّغُلُ ذَاكَ الْاَلْمَارِ۞

> وَالْحَثِ ذُوالْعَصُّفِوَالرَّهُمَّانُ ۞ فِهَانِي الأَوْرَئِلْمَاتُكَوِّيْنِ ۞

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَقْادِ ٣

فَيَأَيِّ الْآوَرَكِلُمُّا ثُكَدِّبِلِي ۚ ⊕ رَبُّ الْمُثْرِقَيْقِ وَرَبُّ الْمَعْزِيَئِنِ ⊕َ

وَخَلَقَ الْجَأْنَ مِنْ مَّالِحِ مِّنُ ثَالِرِ فَ

انساف کے ساتھ وزن کوٹھیک ر کھواور تول میں کم نہ دو-(۹) اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی-(۱۰) جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں- (۱۱) اور بھس مالانا ہے سے (۲)

اور بھس والا اناج ہے <sup>('')</sup>اور خوشبودار پھول ہیں۔(۱۲) پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پرورد گار کی <sup>کس کس</sup> نعت کو جھٹلاؤ گے؟<sup>(''')</sup> (۱۳)

اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی۔ (۳)

صرح ہی۔ (۱۳) اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ <sup>(۱۵)</sup> پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ <sup>(۱۲)</sup> وہ رب ہے دو نوں مشرقوں اور دو نوں مغربوں کا۔ <sup>(۱۷)</sup>

- (١) أَكْمَامٌ ،كِمٌّ كَي جَمَّع بُ وِعَآءُ التَّمْرِ ، تَجُور ير چُرْها بواغلاف.
- (۲) حَبُّ ہے مراد ہروہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خٹک ہو کراس کا پودا بھس بن جا یا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔
- (٣) یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے- اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کران سے پوچھ رہاہے- یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کامنکر ہو' جیسے کے 'میں نے تیرا فلاں کام کیا' کیا تو انکار کر تاہے؟ فلاں چیز تختیے دی 'کیا تختیے یاو نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا' کیا تختیے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ (فتح القدیر)
- (٣) صَلْصَالِ خَتُكَ مَنى 'جَس مِن آواز ہو۔ فَخَارٌ آگ مِن کِی ہوئی مٹی 'جے تھیری کہتے ہیں۔ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ حضرت آدم علیہ الله علیہ السلام ہیں 'جن کا پہلے مٹی سے بتلا بنایا گیا اور پھر اس میں الله نے روح پھو نگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پہلی سے حواکو پیدا فرمایا 'اور پھران دونوں سے نسل انسانی چلی۔
- (۵) اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے' یا جن بطور جنس کے ہے- جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے-مَادِج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں-
- (۱) کیعنی تمہاری کیے پیدائش بھی اور پھرتم سے مزید نسلوں کی تخلیق وافزائش' یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کیاتم اس نعمت کاانکار کروگے؟
- (2) ایک گری کامشرق اور ایک سردی کامشرق 'ای طرح مغرب ہے۔اس لیے دونوں کو تنتنیہ ذکر کیا ہے 'موسموں کے

فَهَأَيِّ الْآوِرَكِئِلُمُمَا تُكَدِّبْنِ ⊙

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَعِينِ ﴿

بَيْنَهُمُالِوَزَةٌ لَا يَبُوٰلِنِ أَنْ

فَهَأَيِّ اللَّهِ رَتِكْمِمَا تُكَذِّبُنِ @

يَغُوْرُمُ مِنْهُمُ اللَّوْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿

تو (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۱۸)

اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دو سرے سے مل جاتے ہیں-(۱۹)

ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بردھ نہیں کتے۔(۱) (۲۰)

پس اینے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۱)

ان دونوں میں سے موتی اور موظکے برآمہ ہوتے ہیں۔(۲۲)

اعتبارے مشرق و مغرب کا مختلف ہونااس میں بھی انس و جن کی بہت می مصلحتیں ہیں'اس لیے اسے بھی نعت قرار دیا گیاہے۔

(۱) مَرَجَ بمعنی أَرْسَلَ جاری کردیے- اس کی تفصیل سور ق الفرقان' آیت ۵۳ میں گزر چکی ہے- جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں' چسے پیٹھے پانی کے دریا ہیں' جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کاپانی اپی دیگر ضروریات میں بھی استعال کر تاہے- دو سری قتم سمند روں کاپانی ہے جو کھارا ہے' جس کے کچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمند روں میں ہی میں میں ہیں میں میں میں میں گئی مقامات پر چھے پانی کی امریں جتی ہیں اور یہ دونوں امریں آپس میں نہیں ملتیں' بلکہ ایک دو سرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھارے سمند روں میں ہی گئی مقامات پر شیھے پانی کی امریں بھی جاری کی ہو اور اس کی تہ ہیں کی موات یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تہ ہیں کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں۔ دو سری صورت یہ ہی ہے کہ جن مقامات پر شیھے پانی کے دریا کا یہ سمند ر میں جا کہ جن مقامات پر شیھے پانی کے دریا کا گئی سمند ر میں جا کہ گئی ان کے درمیان آگر چہ کوئی آثر نہیں۔ ایک طرف میں ہی نئی اور دو سری طرف وسیع و عریض سمند ر کا کھارا پانی' ان کے درمیان آگر چہ کوئی آثر نہیں۔ لیکن میں بہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ (آثر) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے' دونوں اس سے تجاوز نہیں کی ۔ ج

(٢) مَرْجَانٌ سے چھوٹے موتی یا پھرمونگے مراد ہیں۔ کتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو سییاں اینے مونہ کھول

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ ("(۲۳))
اور اللہ بی کی (مکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمند روں میں
بہاڑ کی طرح بلند (چل پھررہے) ہیں۔ (۲)
پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت
کو جھٹلاؤ گے؟ (۲۵)
زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ (۲۲)
صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے
باتی رہ جائے گی۔ (۲۷)
پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۲۸)

فَيَأَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تَكَذِيٰنِ ۞ وَلَهُ الْجَوَّارِ الْمُتَخْفَاكَ فِي الْحَجُوكَا لِمُمَاكِدِهِ ۞

غَياكَيْ الكَوْرَتَكِمُمَا تُكَدِّينِ أَهُ

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَآنِ أَصَّ وَيَشْفَى وَجُهُ زَيِكَ ذُوالْبَلْلِ وَالِالْوَارِ صَ

فَإِنَّ الْإِرْكُمِ لَكُمُ الْكُذِّينِ @

دی ہیں 'جو قطرہ ان کے اندر پڑجا آئے 'وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور ہی ہے کہ موتی وغیرہ شیسے پانی کے دریاؤں سے ہیں 'بلکہ صرف آب شور لیعنی سمندروں ہے ہی نظتے ہیں۔ لین قرآن نے تثنیہ کی ضمیراستعال کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہے ہی موتی نظتے ہیں۔ چو نکہ موتی کرت کے ساتھ سمندروں ہے ہی نظتے ہیں 'اس لیے اس کی شرت ہوگئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں ہے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ میشے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نکالنا مشکل امرہے۔ بعض نے کہا کہا ہے کہ مراد جموعہ ہے 'ان میں سے کی ایک سے بھی موتی نکل جائیں توان پر تشنیہ کا اطلاق صبح ہے۔ بعض نے کہا کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں 'اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے' لیکن دو سرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تاویلات شور ہی ہوئے' لیکن دو سرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تاویلات اور شکلفات کی ضرورت نہیں۔ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ

- (۱) یہ جوا ہراور موتی زیب و زینت اور حسن و جمال کا مظهر ہیں اور اہل شوق و اہل ٹروت انہیں اپنے ذوق جمال کی تسکین اور حسن و رعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعال کرتے ہیں 'اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے۔
- (٢) المجَوَادِ عَادِيةٌ (طِلْحُ والى) كى جمع اور محذوف موصوف (السَّفُنُ) كى صفت ہے- مُنشَاَتُ كَ معنى مرفوعات بين العنى بلندكى موسوف مراد بادبان بين ، جو بادبانى كتيول بين جھندول كى طرح او نچ اور بلند بنائے جاتے بين بعض نے اس كے معنى مصنوعات كے كيے بين يعنى الله كى بنائى ہوئى جو سمندر بين عِلتى بين -
  - (٣) ان ك ذريع سے بھى نقل وحمل كى جو آسانياں ہيں 'محتاج وضاحت نہيں 'اس ليے يہ بھى الله كى عظيم نعمت ہے-
  - (۳) فنائے دنیا کے بعد ' جزاو سزایعنی عدل کا اہتمام ہو گا' المذابیہ بھی ایک نعمت عظلی ہے جس پر شکر الٰہی واجب ہے۔

يَسُنُلُهُ مَنْ فِي التَّمُوتِ وَالْأَرْضُ كُلِّ يُوْمِ هُوَفَ شَأْنِ ﴿

فِهَأَيِّ الْأَوْرَئِكُمَا تُكَدِّنِٰنِ ۞ سَنَعُرُّ عُلَكُوْ اَيُّهُ الثَّعَلِينِ ۞

فَيأَيِّ الرَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّيٰنِ ۞

يْمَعُشَرَ الْجِيِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُوْ أَنْ تَتَعُفُنُوْامِنَ اَقْطَارِ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدُوْ الْاسَّنُقُدُوْنَ الْاَسِنُطْنِ ۞

فَهِــاَيّ الآو رَبِّلِمُمَا تُكَدِّيٰنِ ۗ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمْا شُوَاظُلْمِّنَ ثَارِهْ وَفُكَاسٌ فَلَا تَنْتَعِرُنِ ۞

سب آسان و زمین والے اس سے مانگتے ہیں۔ (۱) ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ (۲۹)

وہ ایک شان میں ہے۔ (''(۲۹)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (''')

(جنوں اور انسانوں کے گروہو!) عنقریب ہم تمہاری
طرف پوری طرح متوجہ ہوجا ئیں گے۔ '''(۳۱)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۲)

اے گروہ جنات وانسان! اگرتم میں آسانوں اور زمین کے
کناروں ہے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو! (۵)

بغیرغلبہ اورطاقت کے تم نمیں نکل سکتے۔ (''')

پھرا پنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (۳۳)

تم یر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا (کا) پھرتم

(۱) لینی سب اس کے مختاج اور اس کے در کے سوالی ہیں۔

(۲) ہر روز کا مطلب ' ہروقت۔ شان کے معنی امریا معاملہ ' یعنی ہروقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے 'کسی کو بیار کررہا ہے 'کسی کو شفایا ہے 'کسی کو تقریب کسی کو شفایا ہے 'کسی کو بلندیوں پر فائز کر رہا ہے 'کسی کو پستی میں گرا رہا ہے 'کسی کو ہست سے نیست اور نیست کو ہست کر رہا ہے وغیرہ- الغرض کا نئات میں یہ سارے تقرف اس کے امرومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب و روز کا کوئی لمحہ الیا نہیں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔ هُوَ الْحَیُّ الْفَیْوْمُ، لَا تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔

- (۳) اور اتنی بری ہستی کا ہروقت بندول کے امور و معاملات کی تدبیر میں گلے رہنا 'کتنی بری نعت ہے۔
- (۳) اس کامیہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورۃ بُولاگیاہے جس کامقصدو عیدو تہدید ہے۔ ثَقَلاَنِ (جن وانس کو)اس لیے کماگیاہے کہ اگو تکالیف شرعیہ کلپابند کیاگیاہے 'اس پابندی یا بوجھ سے دو سری مخلوق مشٹیٰ ہے۔
  - (۵) یہ تهدید بھی نعت ہے کہ اس سے بد کار' بدیوں کے ار تکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔
- (۱) لیعنی الله کی تقدیر اور قضا ہے تم بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ 'لیکن سے طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کمال جائے گا؟ کون می جگہ الیم ہے جو الله کے اختیارات سے باہر ہو- سے بھی تہدید ہے جو نہ کورہ تهدید کی طرح نعت ہے- بعض نے کما ہے کہ سے میدان محشر میں کما جائے گا' جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھے ہو نگے- دونوں ہی مفہوم انی انی جگہ صحیح ہیں-
- (2) مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت والے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی ' تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر

غَبَائِيَ الْآورَئِيْلُمُا نَگِلُمُنَا گُلِيْبِين ⊕ غَبَائِيَ الْآورَئِيْلُمُمَا گُلِيْبِين ⊕

فَإِذَاانْشَقَتِ السَّمَأَءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ۗ

فَهَأَتِي الْآهِ رَبِّكُمَ الْكَدِّبٰنِ ۞

فَيَوْمَهِ إِلَّا يُنْكُلُ عَنُ ذَنَّتِهِ إِنْنُ وَلَاجَأَتُ اللَّهِ

فَهَائِقَ الْأَوْرَتِكُمُنَا ثُكُوَّ بْنِي ۞

يُعْرَثُ النُّجْرِمُوْنَ بِسِيْمَا لَهُمُّ فَيُؤُخَذُ بِالنَّوَامِيُ وَالْاَقْدَامِ ۞

ر ارسه او المنظمة الم

هٰذِهٖ جَهَّامُ الَّقِيُّ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُحُرِّمُونَ ۞

مقابله نه کرسکوگے- (۳۵)

پھراپنے رب کی تعمقول میں سے کس کس تعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۶)

پس جب که آسان میت کر سرخ ہو جائے جیسے که سرخ چمڑہ -(۳) (۳۷)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۸) اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی۔ (۳۹)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۴) گناہ گار صرف حلیہ ہے ہی پہچان لیے جائیں گے <sup>(۴)</sup>اور انکی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔<sup>(۵)</sup>(۴۱) پس تم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۳) یہ ہے وہ جہنم جے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔(۲۳)

یا پھلا ہوا تانبہ تمہارے سرول پر ڈال کر تمہیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاسٌ کے دو سرے معنی پھلے ہوئے تا نبے کے کئے میں۔

- (۱) کعنی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھو گے۔
- (۲) قیامت والے دن آسان پھٹ پڑے گا' فرشتے زمین پر اتر آئیں گے' اس دن سے نار جہنم کی شدت حرارت سے پکھل کر سرخ نری کے چڑے کی طرح ہو جائے گا-دھانگ' سرخ چڑہ۔
- (٣) لینی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہو گی کہ ان کے اعضائے وضو چیکتے ہوں گے۔ ای طرح گناہ گاروں کے چرے ساہ 'آئکھیں نیلگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔
- (۵) فرشتے ان کی بیشانیاں اور ان کے قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے 'یا کبھی پیشانیوں سے اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

يَطُوْفُوْنَ نَيْهُمُ الْوَكِيْنَ حَمِيْدِ إِن اللهِ

ڣؙڸٛؠؙٳڰٳڒڔڗڴۭػٳڰڷڐؠڹ۞ ٷڵؽؙڂٵػ؞ؘڡٙڵۯڗۣ؞ڮٙڂڶؽ۞

فَيَايِّ الْآهِ رَبِّلِمَا لَكُنَّ بِنِي هُ

ذَوَاتَاآفَنَانِ ۞

فَيَأَيِّ الْآوَرَكِيُّمَا لَكُنَّاتِينِ فَيُومًا عَيُلُنِ تَجَرِينٍ ۞

فَهَأَيِّ الْآهِ رَكِيُّهَا لَكُذَيْنِ @

<u></u>ڣۣيُهِمَامِنُ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْلِمِنِ ۞

فِياَيَّ الْآهِ دَنَكِمُهَا ثَكَاتِّ بْنِ ۞ مُثْكِينَ مَال فَرُيْنَ مَكَالٍ فَهُمَّ مِنْ إِنْسَتَثَمَّ قِيَّ وَجَنَا

اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے ورمیان چکر کھائیں گے۔ (ا) (۱۳۳)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۴۵) اور اس مخض کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرادو جنتیں ہیں۔ (۳)

پس تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۷) (دونوں جنتیں) بہت سی شنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ (۳۸)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۳۹)

ان دونوں (جنتوں) میں دو بہتے ہوئے چشنے ہیں۔ (۵۰)

پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۱)

ان دونوں جنتوں میں ہر قتم کے میووں کی دو قسمیں
ہول گی۔ (۵۲)

پھرتم اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے ؟(۵۳) جنتی ایسے فرشوں پر تکمیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے

<sup>(</sup>۱) لیعنی بھی انہی جمیم کاعذاب دیا جائے گااور بھی مَآءٌ حَمِیْمٌ پینے کاعذاب آنِ ،گرم- بینی سخت کھولٹا ہوا گرم پانی 'جو ان کی انتزابوں کو کاٹ دے گا- اَعَادَنَا اللهُ مُنهَا -

<sup>(</sup>۲) جیسے صدیث میں آ باہے۔ "دوباغ چاندی کے ہیں 'جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے 'سب چاندی کے ہوں گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے 'سب سونے کے بی ہوں گے "- (صحیح بدخدادی نو باغ سونے کے باغ خواص مومنین مُقرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین اَصْحَابُ الْیَمِیْنِ کے لیے ہوں گے۔ (ابن کیر)

<sup>(</sup>۳) یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سامیہ گنجان اور گہرا ہو گا'نیز پھلوں کی کثرت ہو گی' کیونکہ کتے ہیں ہر شاخ اور نئنی پھلوں سے لدی ہو گی- (ابن کثیر)

<sup>(</sup>٣) ایک کانام تَسْنِیْمٌ اور دو سرے کا سَلْسَبیلٌ ہے۔

<sup>(</sup>۵) لینی ذائع اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دوقتم کا ہو گائید مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ

الْحَنَّتَيْنِ دَانِ 🎂

فَهَأَتِي الْآورَئُولُمُمَا تُنكَذِّبْنِ ؈

فِيُهِنَّ قَصِرْتُ الطَّرُفِ لَوَيُطِيثُهُ ثَن إِنْنٌ تَبْلَكُمُ وَلَا جَأَنُ ﴿

فَيَائِيَ الْآورَتِكُمَا تُكَذِّبٰنِ ④

كَانْفُنَّ أَلْيَا قُوْتُ وَالْمَزْجَانِ ۞

فِهَاَيّ الْآهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبْنِ ؈

استر دمیز ریثم کے ہوں گے'<sup>(۱)</sup> اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔<sup>(۲)</sup> (۵۳)

پس تم اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۵) وہاں (شرمیلی) نیجی نگاہ والی حوریں ہیں <sup>(۳)</sup> جنہیں ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ <sup>(۳)</sup>(۵۹)

پس این پالنے والے کی کس کس تعت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۷)

وہ حوریں مثل یا قوت اور مونگے کے ہوں گی۔ (۵۸) پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۵۹)

ایک قتم ختک میوے کی اور دو سری تازہ میوے کی ہوگی۔

(۱) ابری معنی اوپر کاکپڑا ہمیشہ استرے بمتراور خوب صورت ہو تاہے ' یمال صرف استر کابیان ہے 'جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (ابری) کاکپڑا اس سے کمیں زیادہ عمدہ ہوگا۔

(٢) اتن قريب بول ك كه بيشم بيشم بليم لين بهي توثر كيس ك- ﴿ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ﴾ (الحافة ٢٣٠)

(۳) جن کی نگامیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔

(۳) لینی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی-اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی-یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے 'وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہو گاجو دیگر اہل ایمان کے لیے ہو گا۔

(۵) لیمی صفائی میں یا قوت اور سفیدی و سرخی میں موتی یا مو کے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح سیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یُری مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَّدَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّخْمِ (صحیح بخادی کتاب بدء المخلق باب ماجاء فی صفه المجنه - وصحیح مسلم کتاب المجنه وصفه نعیمها باب أول زمر و تدخل المجنه سے "ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پٹڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا"۔ ایک دو سری روایت میں فرمایا کہ "جنتیوں کی یویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسان و زمین کے در میان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھرجائے اور اس کے سرکا کو ویٹ ان ان جمیر ہے اور اس کے سرکا کو ویٹ ان ان جمیر ہے " - ارصحیح بخدای کتاب المجھاد بیاب المحود المعین)

هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ الْا الْإِحْسَانُ ۞ فِهَانِيَ الْآهِ رَبِّكُمَاتُكَذِّيْنِ ۞ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنْثَنِ ۞ فِهَانِيَّ الْآهِ رَبِّئُهَا تُكَذِّيْنِ ۞

مُدُهُ أَكُثُونَ ۞

فَيهَ أَيِّ الْآهِ رَبِّكُمُنَا تَكُلُوْ بَلِي ۞

ڣۿؠٮٵۼؽؙؠڶؽۏڟڬؿڶ۞ ۼؘٲؾٞٲڵۮۯػڸؙؙؽٵػڷڋؠڶؽ۞ ڣۿؠٵڬٳڮۿڎٛٷٷڰٷٷٷؽٵڽ۞ ڣؙڬٙؾٙٲڵۮۯػڸؙؙؽٵڰػڐۣڸؙڹ۞۞

فِهَائِيّ الّاَهِ رَيْ**ئِمَائُكَ**ذِّبٰنِ ۞

فِيهُنَّ خَيْرَكُ حِسَانٌ ٥

خُورْمَقَفُمُورْتُ فِي ٱلْجِنِيَامِر ﴾

احمان کابدلہ احمان کے سواکیا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰) پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۱) اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ <sup>(۲)</sup> پس تم اپنے پرورش کرنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۳) جدوو نول گھری سنرسان کا کی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۲۲۲)

جو دونوں گری سزسیاہی مائل ہیں۔ <sup>(۱۳)</sup> (۱۹۳) بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۵)

ان میں دو (جوش سے) ابلنے والے چشمے ہیں۔ (۱۲)

پھرتم اپنے رب کی کون کون می نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(۲۷)
ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ (۲۸)
کیااب بھی رب کی کمی نعمت کی تکذیب تم کروگے؟(۲۹)
ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔ (۱) (۰۷)
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟(اک)
(گوری رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیال
ہیں۔ (ک

<sup>(</sup>۱) پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الٰہی اور دو سرے احسان سے اس کاصلہ 'لیخی جنت اور اس کی تعتیں ہیں۔

<sup>(</sup>۲) کُونِهِمَا سے بیہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ بیہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے 'جن کاذکر آیت ۳۹ میں گزرا' کم تر ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) کثرت سیرانی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ ماکل بہ سیابی ہوں گے۔

<sup>(</sup>٣) يوصفت تَجْرِيَانِ سے بَكَى بِ ٱلْجَرْيُ أَقْوَىٰ مِنَ النَّفْخِ (ابن كشير)

<sup>(</sup>۵) جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیاہے کہ ہر پھل دو قتم کا ہو گا۔ ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے' وہ دو سری بات میں نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) خَيْرَاتٌ سے مراد اخلاق و كرداركى خوبيال ہيں اور حِسَانٌ كامطلب ہے حسن و جمال ميں يكآ-

<sup>(2)</sup> حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے 'ان کاعرض ساٹھ میل ہو گا' اس

فَهِأَيِّ الْآورَتَكِمُنَا ثَكَنَّةِ لِنِ *⊕* 

كَوْيُطِيثُهُنَّ إِنْنُ تَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿

فِهَائِيّ الْآورَئِكُمِمَا تُكَدِّيْنِ **۞** 

مُثَّكِمِ يْنَ كُلْ رَفْرَنِ خُفُورِ خُفُورِ عَبْقِرِيٌّ حِسَانِ أَنْ

فَيِـاَيِّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِي ⊙

پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟(۷۳)

ا کوہاتھ نہیں لگایا کی انسان یاجن نے اس سے قبل-(۱۲۷) پس اپنے پروردگار کی کون کون می نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟ (۷۵)

سنر مندول اور عمدہ فرشول پر تکیہ لگائے ہوئے ہول گے-(۱) (۲۷)

پس (اے جنواور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ <sup>(۲)</sup> (۷۷)

کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے 'جس کو دو سرے کونے والے نہیں و کھے سکیں گے۔ مومن اس میں گوے گا''۔ (صحیح بخاری تفسیر سورۃ الرحمٰن و کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی صفۃ الجنۃ 'صحیح مسلم' کتاب الجنۃ 'باب فی صفۃ خیام الجنۃ)

(۱) رَفْرَفِ مَندُ عَالِي ياس فَتم كاعمه فرش عَبْقَرِي ، ہر نفیس او راعلی چیز کو کماجا تا ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر واللہ کے یہ لفظ استعال فرمایا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِیّا یَفْرِی فَرْیَه (البحاری ، کتاب المناقب ، باب فضل عمر وصحیح مسلم ، فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر دضی الله عنه ، "میں نے کوئی عبقری ایسانیں و یکھاجو عمر کی طرح کام کرتا ہو"۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے جس پر سبزرنگ کی مسندیں ، غالیے او راعلی قشم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔

(۲) یہ آیت اس سورت میں اسلامرتبہ آئی ہے -اللہ تعالی نے اس سورت میں اپنی اقسام وانواع کی نعمتوں کاؤکر فرمایا ہے اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے 'حتی کہ میدان محشر کی ہولنا کیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے 'جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یا دوہائی بھی نعت عظیمہ ہے تاکہ نیجنے والے اس سے نیجنے کی سعی کر لیس - دو سری بات یہ معلوم ہوئی محمد جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دو سری مخلوق ہے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا نقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں - اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں ۔ مخلوقات میں بھی دو ہیں جو شرق احکام و فرائی کے مکلف ہیں 'اس عبادت کریں - اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں ۔ مخلوقات میں بھی دو ہیں جو شرق احکام و فرائی کے مکلف ہیں 'اس کے انہیں ارادہ وافقیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے 'تیرے 'نعمتوں کے بیان سے یہ بھی فابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائد میں مانغ 'جیسا کہ بعض المل

تیرے پروردگار کانام بابرکت ہے (۱) جو عزت و جلال والا ہے-(۷۸)

> سور و واقعہ کی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ (۱) جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔(۲) وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہو گی۔ (۳)

## تَهٰ كَالُهُ وُدَيِّكَ ذِى الْجَالِ وَالْإِثْرَامِ ۗ



## 

إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ لَيْسُ لِوَقَّعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةُ ثَافِعَةٌ ۞

تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھ 'بار بار بیہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون می تعتوں کی تکذیب کروگے ؟ بیہ تو بی اور تهدید کے طور پر ہے 'جس کامقصداس اللہ کی نافرمانی ہے روکنا ہے 'جس نے بیہ ساری تعتیں پیدااو رمیا فرمائیں۔ اس لیے نبی سائی آئی اس نے بیس ساری تعتیں پیدااو رمیا فرمائیں۔ اس لیے نبی سائی آئی ہے اس کے جواب میں بیر دھنا پند فرمایا ہے۔ لا بیشنی مین نیم مین ذی بیس کرتے 'بیس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں '' (سنن المتومذی والصحبحة للألبانی) لیکن اندرون صلاقاس جواب کا بر هنامشروع نہیں۔

(۱) نَبَارَكَ 'بركت سے ہے جس كے معنى دوام و ثبات كے ہيں۔ مطلب ہے اس كانام بعيشہ رہنے والا ہے 'يا اس كے پاس بعيشہ خير كے خزانے ہيں۔ بعض نے اس كے معنى بلندى اور علو شان كے كيے ہيں اور جب اس كانام اتنا بابركت يعنى خيراور بلندى كا حامل ہے تو اس كى ذات كتنى بركت اور عظمت و رفعت والى ہوگى۔

اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سُورَةُ الغِنَی (تو گری کی سورت) ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اے بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی متند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھئے الاُحادیث الضعیفہ من للگنبانی حدیث نمبرو ۲۹۰۹ ہے ۱۸۰۰ء

(۳) پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے

جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ (۳)
اور بہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔ (۱)
پھروہ مثل پراگندہ غبار کے ہوجائیں گے۔ (۲)
اور تم تین جماعتوں میں ہوجاؤ گے۔ (۲)
پس داننے ہاتھ والے کیے اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے۔ (۸)
اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ (۱۹)
اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں۔ (۱۱)
نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ (۱۱)
نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ (۱۱)
(بست بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں ہے ہوگا۔ (۱۳)

اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ (۱۳)

إذَا نَجْتِ الْرَضُ رَجُا ﴿ وَبُسَّتِ الْبِمِ الْرِمِ الْمِسَالُ بَسَّنَا ﴿ وَكُنْتُ مِنَا أَمِنْشُتًا ﴿

مَعَانَتُ مِبَاءِ مَنْلِنَا ۞ وَكُنْتُوْ الرَّوَا عِلَا ثَلِثَةً ۞

فَأَصْفُ الْمَيْمُنَةِ لَهُ مَا أَصْفُ الْمَيْمُنَةِ ٥

وَٱصُّعٰبُ الْمَشْتَعَةِ هُ مَاۤ اَصُّابُ الْمَشْتَعَةِ ۞

وَالنَّهِ مِثُونَ النَّهِ مِثُونَ أَنَّ النَّهِ مُثُونَ أَنَّ الْمُعَوِّدُونَ أَنَّ الْمُعَوِّدُونَ أَنَّ أَنْ

بِيُّ جَنَّتِ النَّمِيْرِ ﴿ ثُلَةً ثِنَ الْأَوْلِينَ ﴿

وَقَلِيُكُ مِّنَ الْاِخِدِيْنَ ۞

گی' چاہے دنیامیں معاملہ اس کے برعکس ہو-اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفروعصیان ذکیل وخوار-

- (۱) رُجًّا کے معنی حرکت واضطراب (زلزلہ) اور بس کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں۔
  - (٢) أَزْوَاجًا:أَصْنَافًا كَمْعَىٰ مِن ٢-
- (٣) اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔
  - (٣) اس سے مراد کافر ہیں جن کوان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔
- (۵) ان سے مراد خواص مومنین ہیں 'یہ تیری قتم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں برھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں 'اللہ تعالی ان کو قرب خاص سے نوازے گا'یہ ترکیب ایسے ہی ہے 'جیسے کہتے ہیں 'و تو ہے اور زید زید 'اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔
- (۱) ذُلَةً 'اس برے گروہ کو کما جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو۔ کما جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین سے امت محمدیہ کے افراد- مطلب یہ ہے کہ بچھل امتوں میں سابقین کا ایک برا گروہ ہے 'کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمباہے جس میں ہزاروں انبیا کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے 'اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نسبت گزشتہ امتوں کے

عَلْ مُرُرِمِّوُ صُنُونَةٍ ﴿

مُتُكِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ٠

يَطُوُفُ عَلَيْهُ وُلِلَانٌ نُخَلَّدُونَ 🍅

بِأَكْوَابٍ وَالْبَادِيْقَ لِهُ وَكَاشٍ مِّنْ مَعِيْنِ ﴿

لايصَكَ عُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ 🏵 وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَغَيَّرُونَ 💮

> وَلَحْمِ طَارُمِيَّ مَا يَشْتَكُونَ 💮 وَحُورٌعِينٌ ﴿

یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں یر-(۱۵) ایک دو سرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۱۲) ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ (لڑکے ہی) <sup>(۲)</sup> رہیں گے آمدورفت کرس گے۔(۱۷) آبخورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی

ہوئی شراب سے پر ہو۔ (۱۸)

جس سے نہ سرمیں در دہونہ عقل میں فتور آئے۔ (۱۹) اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پند کے

اور پر ندول کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں-(۲۱) اور بردی بردی آنگھوں والی حورس- (۲۲)

تھوڑے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ''مجھے امید ہے کہ تم جنتول کا نصف ہو گ"۔ (صحیح مسلم' نمبر ۲۰۰) تو یہ آیت کے ندکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمریہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں ہے جنت میں جانے والوں کانصف ہو جائیں گے 'اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہو گی۔ مگربیہ قول محل نظرہے اور بعض نے اولین و آخرین سے ای امت محمریہ کے افراد مراد لیے ہیں۔ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہو گی- امام ابن کثیرنے اسی دو سرے قول کو ترجیح دی ہے- اور نہی زیادہ درست معلوم ہو تا ہے- یہ جملیہ معرضه من عَنْتِ النَّعِيْم اورعَلَىٰ سُرُدٍ مَّوْضُوْنَةٍ كَ درميان-

(١) مَوْ ضُوْنَةٌ بن بهوئ برك بوك يعني فذكوره جنتي سونے كے تارول سے بنے اور سونے جوابر سے برك ہوئے تختوں پر ایک دو سرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہول گے لعنی رو در رو ہول گے نہ کہ پشت بہ پشت۔

(۲) لیعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بو ڑھے ہو جا ئیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیرواقع ہو گا' بلکہ ایک ہی عمراور ایک ہی حالت پر رہیں گے 'جیسے نوعمرالاکے ہوتے ہیں۔

(٣) صُدَاعٌ 'ایسے سر درد کو کتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور إِنْزَافٌ کے معنی' وہ فتور عقل جو مدہو ثی کی بنیاد پر ہو- دنیا کی شراب کے نتیجے میں بیہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں' آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تویقینا ہو گی لیکن بیہ خرابیاں نہیں ہوں گی۔ منعین ' چشمہ جاری جو خشک نہ ہو<sup>۔</sup> جو چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔ (۱۰ (۲۳)

یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔ (۲۳)

نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات۔ (۲۵)

صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ (۲۲)

اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ (۳۰)

وہ ایغیر کانٹوں کی بیریوں۔ (۲۸)

اور تہ بہ نہ کیلوں۔ (۲۸)

اور بہے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بہتے ہوئے پانیوں۔ (۳۰)

اور بگرت پھلوں میں۔ (۳۳)

اور بگرت پھلوں میں۔ (۳۳)

كَامُثَالِ النُوْلُو الْمَكَنُّونِ ۞ جَزَاءُنِمَاكَانُوا يَعْلُونَ ۞ لاَيَسْمَعُوْنَ فِيهُمَا لَهُوَاوَلاَتَائِيمًا ۞ الاَهْيَلِكَمَللُئامَلِئا ۞ وَاصْلُهُ مَنْفُودٍ ۞ وَطَلْمُ مَنْفُودٍ ۞ وَظَلْمُ مَنْفُودٍ ۞ وَكَالْمُ مَنْفُودٍ ۞ وَكَالْمُ مَنْفُودٍ ۞ وَكَالْمُ مَنْفُودٍ ۞ وَكَالْمُ مَنْفُودٍ ۞

لأمَقْطُوْعَةِ وَلامَنْوُعَةِ شَ

- (۱) مَکنُونٌ ' جے چھپاکرر کھاگیا' اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہوں نہ گر دو غبار اسے پنچا ہو-ایسی چیز ہالکل صاف تھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔
- (٣) لیعنی دنیا میں تو باہم لڑائی جھڑے ہی ہوتے ہیں 'حتیٰ کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں 'اس اختلاف و نزاع سے دلوں میں کدور تیں اور بغض و عناد پیدا ہوتا ہے جو ایک دو سرے کے خلاف بد زبانی 'سب و شتم 'غیبت اور چغل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی 'بلکہ وہاں سلام ہی آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیس گی فرشتوں کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گالیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے دین دار بھی ان سے محفوظ نہیں۔
  - (٣) اب تك سابقين (مُقرَّبِينَ) كاذكرها وأصحاب الْيَمِين سے اب عام موسين كاذكر موربا ب-
- (٣) بيے ايک حديث ميں آے که "جنت کے ايک درخت کے سائے تلے ايک گھوڑ سوار سوسال تک چاتا رہے گا' ب بھی' وہ سايہ ختم نہيں ہوگا''۔ (صحيح بخاری' تفسيرسور ة الواقعة ' مسلم' کتاب الجنه ' باب إن فی
- (۵) یعنی بیر پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیاتو بیر پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جائیں' بیر پھل اس طرح فصل گل ولالہ کے پابند بھی نہیں ہوں گے' بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔

اور او نچے او نچے فرشوں میں ہوں گے۔ ("" (۳۳)
ہم نے ان (کی بیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔ (۳۵)
اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ ("")
محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ ("")
دا کیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ (۳۸)
ہم غفیرہے اگلوں میں ہے۔ ("")
اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ ("۰)
اور با کیں ہاتھ والے کیا ہیں با کیں ہاتھ والے۔ ("")
اور با کیں ہاتھ والے کیا ہیں با کیں ہاتھ والے۔ ("")
کرم ہوا اور گرم یانی میں (ہوں گے) (۳۲)

وَمُشِ مُرُوْوَعَةٍ ۞
 إِنَّا الْتَفَا فَهُنَ إِنْشَاءُ ۞
 مُمَّمَا لَهُنَ أَبْكَارًا ۞
 مُرْبًا أَكْرَا أَنْ إِنْكَا أَنْ
 مُرْبًا أَكْرَا أَنْ إِنْ إِنْ إِنْ
 مُرْبًا أَكْرَا أَنْ إِنْ إِنْ
 مُرْبًا أَنْ مِنْ الْمِغِرِينَ ۞
 مَرْبُلُةُ مِّنَ الْمُغِرِينَ ۞
 مَرْبُعُونِ مَرْجُوبُهِ ۞
 فَرْبُعُونِ مَرْجُوبُهِ ۞
 فَرْجُوبُهُ ﴿

- (۱) بعض نے فرشوں سے بولوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کامفہوم مراد لیا ہے۔
- (۲) آنشانهٔ نُهُنَّ کا مرجع اگرچہ قریب میں نہیں ہے لیکن سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد اہل جنت کو طف والی یویاں اور حور عین ہیں۔ حوریں ولادت کے عام طریقے سے پیداشدہ نہیں ہوں گی ' بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا' اور جو دنیاوی عور تیں ہوں گی' تو وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو یبویوں کے طور پر ملیس گی' ان میں بوڑھی' کالی' بدشکل' جس طرح کی بھی ہوں گی' سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا' نہ کوئی بوڑھی رہے گی' نہ کوئی بدشکل' بدشکل بلکہ سب باکرہ (کنواری) کی حیثیت میں ہوں گی۔
- (٣) عُرُبٌ عَرُوْبَةٌ كى جَمّع ہے- الى عورت جواپے حسن و جمال اور ديگر محاس كى وجہ سے خاوند كو نمايت محبوب ہو-أَتَرَابٌ تِرْبٌ كى جَمّع ہے- ہم عمر' يعنی سب عور تيں جو اہل جنت كو مليں گی ' ايك ہى عمر كى ہوں گی ' جيسا كہ حديث ميں بيان كياگيا ہے كہ سب جنتی ٣٣ سال كى عمر كے ہوں گے ' (سنن تومذى ' ساب ماجاء فى سن أهل البجنة ) يا مطلب ہے كہ خاوندوں كى ہم عمر ہوں گى- مطلب دونوں صور توں ميں ايك ہى ہے-
- (m) لعنی آدم علیہ السلام سے لے کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگوں میں سے یا خودامت محدیہ کے اگلوں میں سے-
  - (a) لینی نبی صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں ہے۔
- (۱) اس سے مراد اہل جنم ہیں' جن کو ان کے اعمال نامے بائیس ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے' جو ان کی مقدر شدہ شقاوت کی علامت ہوگی۔

اور سیاہ دھو ئیں کے سائے میں۔ <sup>(۱)</sup> (۴۳) جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ <sup>(۲)</sup> (۴۴) میٹک بیہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے۔ <sup>(۳)</sup> (۴۵) اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ (۴۲)

اور کتے تھے کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم چھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے-(۲۷)

اور کیاہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ (۳۸) آپ کمہ دیجئے کہ یقیناًسب اگلے اور چچھلے۔(۴۷) ضرور جمع کئے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔(۵۰) پھرتم اے گمراہو جھٹلانے والو!(۵۱) البتہ کھانے والے ہو تھو ہرکادر خت۔(۵۲) فَظلِ مِّنُ يَمْعُوْمٍ۞ لَابَارِدٍ وَلاَئِينِهِ ۞ إِثَّمُ كَانُوْاقَبْلَ ذلك مُتَرَنِيْنَ ۞

وَكَانُو الْيُعِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ أَنْ

وَكَانُواْ يَقُولُونَ لَهُ إِبِنَامِتُنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا ءَلِنَّا لَبَبُعُوتُونَ ۞

آوَانَافُوَّا الْوَقَافِّنَ ۞ فُلْ إِنَّ الْاَقَالِمِينَ وَالْلِخِدِيْنَ ۞ لَمَجُنُوُعُونَ لَهُ إِلَى مِيْعَاتِ يَعْمِيَّعُلْمُو فُوَّا لِكُمُونُ عُونَ لَهُ إِلَى مِيْعَاتِ يَعْمِيَّعُلْمُونَ فُوَّا لِكُمُونَ مِنْ شَجَهِ قِنْ ذَقْوَمٍ ۞ لَايِكُوْنَ مِنْ شَجَهٍ قِنْ ذَقْوُمٍ ۞

<sup>(</sup>۱) سَمُومٍ 'آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام بدن میں گلس جائے۔ حَمِیْمِ ' کھولتا ہوا پانی ' یَخمُومِ ، حِمَدَة ہے ' بہم عنی سیاہ ' اوراحم بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کہا جاتا ہے ' یَخمُومِ ۔ کے معنی سخت کالا دھوال مطلب سے ہے کہ جہم کے عذاب سے تنگ آگروہ ایک سائے کی طرف دو ڑیں گے ' لیکن جب وہال پنچیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سایہ نہیں ہے ' جہم ہی کی آگ کا خت سیاہ دھوال ہے۔ بعض کتے ہیں کہ سے حَمْ سے ہے جو اس چربی کو کتے ہیں جو آگ میں جل کر سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کتے ہیں ، یہ حِمَمْ ہے ہے 'جو کو کئلے کے معنی میں ہے۔ اس لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی سیاہ ہو گئی ہو۔ بعض کتے ہیں ، یہ حِمَمْ ہے ہو کو کئلے کے معنی میں ہے۔ اس لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔ آگ بھی سیاہ ہو گا۔ اللَّهُمَّ أَجِزنا مِنَ النَّادِ ۔

<sup>(</sup>٢) لیعنی سامیہ محصندا ہو ہا ہے' کیکن میہ جس کو سامیہ سمجھ رہے ہوں گے' وہ سامیہ ہی نہیں ہو گا' جو محصندا ہو' وہ تو جسنم کا دھوال ہو گا' وَ لَا كَرِیْمْ جس میں كوئی حسن منظریا خیر نہیں۔ یا حلاوت نہیں۔

<sup>(</sup>٣) لینی دنیامیں آخُرتَ سے عافل ہو کرعیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔

<sup>(</sup>٣) اس سے معلوم ہوا کہ عقید ہ آخرت کا انکار ہی کفرو شرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور' اس کے ماننے والول کے ذہنول میں دھندلا جاتا ہے' تو ان میں بھی فسق و فجور عام ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ أَنْ

فَشٰ رِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمِيْمِ ﴿

فَشْرِبُونَ شُرُبَ الْهِيْمِ

هٰنَانُزُلُهُمُ يَوْمُ الدِّيْنِ ۞

غَنُ خَلَقُنٰكُوۡ فَلَوۡلِاتُصَدِّ قُونَ ۗ

أَفَرُورَيْتُومُنَاتُمُنُونَ 🏵

ءَاَنْتُوْ تَعْنُلُقُونَا ۗ أَمْرَ عَنْ الْعَلِقُونَ ۞

غَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُو الْمَوْتَ وَمَاغَنُ بِمَسْبُوْقِينَ ﴿

اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو<sup>۔ (۱)</sup> (۵۳) پھراس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو<sup>۔ (۵</sup>۳) پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ <sup>(۲)</sup> (۵۵) قیامت کے دن ان کی مہمانی ہیہ ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۲) ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ <sup>(۳)</sup> (۵۷)

اچھا پھریہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو- (۵۸) کیا اس کا (انسان) تم بناتے ہویا پیدا کرنے والے ہم ہی

ين؟ (۵۹)

ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کردیا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ <sup>(ک)</sup> (۲۰)

- (۱) لیعنی اس کریہ المنظر اور نمایت بد ذا گفتہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگر چہ سخت ناگوار ہو گا'کیکن بھوک کی شدت سے تمہیں اس سے اپنا ہیٹ بھرنا ہو گا۔
- (۲) هِنِمٌ، أَهْبَهُ كى جَمْع ہے' ان پیاسے اونٹول كو كها جا تا ہے جو ایک خاص بیارى كى وجہ سے پانى پر پانى پيئے جاتے ہیں ليکن ان كى پیاس نہيں بجھتی-مطلب ميہ ہے كہ زقوم كھانے كے بعد پانى بھى اس طرح نہيں ہوگے جس طرح عام معمول ہو تا ہے' بلكہ ایک تو بطور عذاب كے تمہیں پینے كے ليے كھولتا ہوا پانى ملے گا- دو سراتم اسے پیاسے اونٹول كى طرح پيئے جاؤگے ليكن تمهارى پياس دور نہيں ہوگى۔
- (۳) یہ بطور استہزااور تنکم کے فرمایا' ورنہ مهمانی تو وہ ہوتی ہے جو مهمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے- یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مقام یفرمایا ﴿فَکَیَتُوْهُمُو بِعَکَاپِ اَلِیُو ﴾ (آل عبد ان '۳)"ان کو در دناک عذاب کی خوش خبری ساد بجئے "۔
- (۴) لیعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے 'پھرتم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پریقین کیوں نہیں کرتے ؟
- (۵) لینی تمهارے ہولیوں سے مباشرت کرنے کے نتیج میں تمهارے جو قطرات منی عور توں کے رحموں میں جاتے ہیں' ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟
- (۱) کیعنی ہر شخص کی موت کاوفت مقرر کر دیا ہے' جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بجین میں' کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہو تاہے۔
  - (۷) يامغلوب اور عاجز نهيس بين بلکه قادر بين-

عَلَىٰ آنُ ثَبُدِّلُ ٱمْتَالَكُوُّ وَنُنْشِئِكُو فِي مَالِاتَعْلَمُونَ ۞ كَم تَهمارى جَلَّه تَم جِيسے اور پيدا كر ديں اور

وَلَقَدُ عَلِمُنْكُو النَّشْأَةَ الْأُولِي فَلَوْلِائِنَ كَرُّونَ 🟵

أَفُرِءَ بِيَثُونًا تَحَوُّنُونَ شَ

ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ خَنُ الزِّرِعُونَ 🏵

لْوُنَشَاءُ لَجَعَلُنهُ خُطَامًا فَظَلْتُو تَفَكَّهُونَ 🛈

إِنَّالَمُغُوِّرَمُونَ شَ

کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبرہو۔ (الا) تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ (الا) اچھا پھریہ بھی بتلاؤ کہ تم جو پچھ ہوتے ہو۔ (۱۲۳) اسے تم ہی اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں۔ (الا) اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ ((۱۵) ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کے در الار)

- (۱) یعنی تمهاری صورتیں مسنخ کر کے حمہیں بندر اور خزیر بنا دیں اور تمهاری جگہ تمهاری شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پیدا کردیں۔
- (۲) یعنی کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تہیں پہلی مرتبہ پیداکیا (جس کا تہمیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیداکر سکتاہے۔ (۳) لیعنی زمین میں تم جو ج ہوتے ہو' اس سے ایک ورخت زمین کے اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ غلے کے ایک بے جان وانے کو پھاڑ کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا ویے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکارہے یا تہمارے کسی ہنریا چھو منتر کا نتیجہ ہے؟
- (٣) لین کیتی کو سر سبزو شاداب کرنے کے بعد 'جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خنگ کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم جرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَکُّه اضداد میں سے ہاں کے معنی نعت و خوش حالی ہی ہیں اور حزن و یاس بھی۔ یہاں دو سرے معنی مراد ہیں 'اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں ' تُنَوِّعُونَ کَلاَمَکُم، تَنَدَمُونَ، تَخَرَّنُونَ، تَعْجَبُونَ، تَلاَومُونَ اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُم 'اصل میں ظَلَلْتُم بمعنی صِرْتُم اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُم 'اصل میں ظَلَلْتُم بمعنی صِرْتُم اور تَفَکَّهُونَ تَتَعَکَّهُونَ بَعَد، بُعِنی مِد اُنْ الله مِن سَالِ الله ہمیں عَلَلْتُهُ مِن سِورتُم اور تَفْجَعُونَ وغیرہ۔ ظَلْتُم 'اصل میں ظَلَلْتُه بِمعنی صِرْتُم اور تَفَکَّهُونَ تَتَعَکَّهُونَ کے۔
- (۵) یعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چلا کراہے ٹھیک کیا پھر بچ ڈالا' پھراہے پانی دیتے رہے' لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہو گئی' اور ہمیں کچھ بھی نہ ملایعنی یہ سارا خرچ اور محنت' ایک آاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ آوان کا مطلب میں ہو تا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ ملے' بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہو جائے یا زبردستی اس سے کچھ وصول کر لیا جائے اور اس کے برلے میں اسے کچھ نہ دیا جائے۔

بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ (۲۷)
اچھایہ بتاؤکہ جس پانی کو تم پیٹے ہو۔ (۲۸)
اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم
برساتے ہیں؟ (۲۹)
اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں پھرتم ہماری
شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ (ا) (دی)
اچھا ذرا یہ بھی بتاؤکہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔ (اک)
اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا
کرنے والے ہیں؟ (ا) (ک)
ہم نے اسے سب نصیحت (اور مسافروں کے فائدے
ہم نے اسے سب نصیحت (اور مسافروں کے فائدے
کی چیز بنایا ہے۔ (سے)

ىَلُ عَنُ مَعُوُومُونَ ﴿ اَقَرَءَ يُعْوِّالْهَا مَالَهِ فَى تَشْرَكُونَ ﴿ عَانَتُواْلِزَ لَتُسُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْرَعَنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿

لُوْنَثَأَءُ جَعَلُنٰهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشُكُرُونَ ⊙

أَفَرَوَيْتَوُالنَّارَاكَيِّيْ ثُوْرُونَ ۞

ءَ أَنْ تُوُ أَنْشَأْ أَنُّهُ شَجَرَتُهَا آمُرْغَنُ الْمُنْشِئُونَ ۞

غَنُ جَعَلُنهٰ اتَّذُكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُونِينَ ﴿

مَسَبِّحُ بِأَسُورَيِّكَ الْعَظِيُوِ ۗ

(۱) یعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کر کے ہمارا عملی شکر اداکیوں نہیں کرتے؟

(۲) کتے ہیں عرب میں دو در خت ہیں ' مرخ اور عفار 'ان دونوں سے شنیاں لے کر 'ان کو آپس میں رگڑا جائے تواس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں۔

(٣) كه اس كے اثرات اور فوائد جرت انگيز ہيں اور دنيا كى بے شار چيزوں كى تيارى كے ليے اسے ريڑھ كى ہڑى كى حيثيت حاصل ہے۔ جو ہمارى قدرت عظيمہ كى نشانى ہے، پھر ہم نے جس طرح دنيا ميں يہ آگ پيدا كى ہے، ہم آخرت ميں بھى پيدا كرنے ہو قادر ہيں۔ جواس سے ٦٩ درجہ حرارت ميں زيادہ ہوگی۔ (كَمَا فِي الْحَدِيْثِ)

(٣) مُقْوِينَ، مُقْوِى كى جَع بِ قَوَآءٌ يعنى خالى صحرا ميں داخل ہونے والا مراد مسافر ہے۔ يعنى مسافر صحراؤں اور جنگوں ميں ان ور ختوں سے فائدہ اٹھاتے ہيں اس سے روشنی اگر می اور ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے مُقْوِی سے وہ فقرا مراد لیے ہیں ہو بھوک كی وجہ سے خالی پیٹ ہوں۔ بعض نے اس كے معنی مُستَمَتِعِینَ (فائدہ اٹھانے والے) کيے ہیں۔ اس میں امیر غریب مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ای لیے والے) کیے ہیں۔ اس میں امیر غریب مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب ہی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں ای کے علاوہ حدیث میں جن تین چیزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کی کونہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ بھی ہے ' (آبوداود کتاب المسلمون شد کا اور اس مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے۔ شد کتاب الموهون 'باب المسلمون شد کا اور اس مفہوم کو زیادہ پند کیا ہے۔

پی میں قتم کھا تا ہوں ستاروں کے گرنے گی۔ (۵)
اور اگر تہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قتم ہے۔ (۷۲)
کہ بیٹک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ (۲)
جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ (۳)
ہے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ (۳)
یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ (۸۰)
پی کیا تم ایسی بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے ہو؟ (۵)
اور اپنے تھے میں کہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ (۸۲)
پی جبکہ روح نر فرے تک پہنچ جائے۔ (۸۳)

فَكَ أَقْمِمْ مِكْوَ قِتِمَا لَذُجُوْمِ ﴿

وَاتَّهُ لَقَمَا وَلَوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ﴿

اِنَّهُ لَعُرَاكُ كِي يَوْ ﴿

اِنَهُ لَعُرَاكُ مِنْ أَنْ ﴿

لَا يَسُنَّهُ أَلِّاللَّمُ الْمُؤْمِنَ ﴿

اَنْ مِلْنَا الْمُعَلَّمُ وَمِنْ الْعَلْمِ فَيْنَ ﴿

اَنْهُمْ لِمَا الْمُعَلِّمُ وَمِنْ الْعَلْمِ فَيْنَ ﴿

اَفَهُمْ لَمَا الْمُعَلِّمُ وَمُنْ الْعَلْمِ فَيْنَ ﴿

اَفَهُمْ لَمَا الْمُعَلِيمُ إِنْ أَمْمُ مُنْ وَمُؤْنِ ﴿ ﴿

وَجَعْعَلُوْنَ رِزْقَكُوْ ٱلْكُوْتُكُونَ كَالْمُوتُكُونَ كَالْمُوتُكُونَ كَالْمُوتُكُونَ كَ

فَلُوْلِالِوَالِكَافِيَةِ الْمُلْقُومُ 🕁

(۱) فَلَا أَفْسِمُ مِن لا ذا كد ہے جو تأكيد كے ليے ہے - يا بيد ذا كد نہيں ہے - بلكہ ما قبل كى كى چيزى نفى كے ليے ہے - يعنى بيہ قرآن كمانت يا شاعرى نہيں ہے بلكہ ميں ستاروں كے گرنے كى قتم كھا كر كتا ہوں كہ بيہ قرآن عزت والا ہے ..... مَوَاقِعُ النَّجُومِ ہے مراد ستاروں كے طلوع و غروب كى جَليس اور ان كى منزليں اور مدار ہيں - بعض نے ترجمہ كيا ہے "قبم كھا تا ہوں آيتوں كے اتر نے كى پيغبروں كے دلوں ميں (موضح القرآن) يعنی نجوم 'قرآن كى آيات اور مواقع 'قلوب انبيا - بعض نے اس كا مطلب قرآن كا آہستہ آہستہ بندر تئ اترنا اور بعض نے قیامت والے دن ستاروں كا جھڑنا مراد ليا ہے - (ابن كير)

- (۲) یہ جواب قتم ہے۔
- (m) لعنی لوح محفوظ میں-
- (٣) لَا يَمَسُهُ أَمْ مِن صَمِير كامر فِح لوح محفوظ ہے اور پاک لوگوں سے مراد فرشتے 'بعض نے اس كامر فِح 'قرآن كريم كو بنايا ہے لينى اس قرآن كو فرشتے ہىں چھوتے ہيں 'لينى آسانوں پر فرشتوں كے علاوہ كى كى بھى رسائى اس قرآن تك نہيں ہوتى مطلب مشركين كى ترديد ہے جو كہتے تھے كہ قرآن شياطين لے كرا ترتے ہيں اللہ نے فرمايا بير كيوں كر ممكن ہے ۔ بيہ قرآن توشيطانى اثرات سے بالكل محفوظ ہے -
- (۵) حدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُداھنَةٌ 'وہ نری جو کفرونفاق کے مقابلے میں افتیار کی جائے درال حالیکہ ان کے مقابلے میں تخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ لیعنی اس قرآن کو اپنانے کے معاطے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے لیے نری اور اعراض کا راستہ افتیار کررہے ہو۔ حالانکہ یہ قرآن جو نذکورہ صفات کا حامل ہے 'اس لائق ہے کہ اسے نمایت خوش سے اپنایا جائے۔

وَانْتُوْرِيْنَيْدِ تَنْظُرُونَ 🕁

وَغَنُ أَثْرَبُ النِّهِ مِنْكُوْ وَلِكِنُ لَا تُبْصِرُونَ 💮

فَلُوْلُالُ كُنْتُوْفَيُومَدِيْنِينَ أَنْ

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُوطِدِقِيْنَ 🗠

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُعَرِّيثِينَ صَ

فَرَوْحٌ وَ رَبُحَانُ الْوَجَنْتُ نَعِيْمٍ 🚇

وَٱتَّكَانَ كَانَ مِنْ ٱصْحٰبِ الْيَمِيْنِ 🎂

فَسَلَوْلَكَ مِنُ أَصْحَبِ الْيَهِ يُنِ

اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو۔ <sup>(۱)</sup> (۸۴) ہم اس مخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب

ہوتے ہیں <sup>(۲)</sup> کیکن تم نہیں دیکھ کتے۔ <sup>(۳)</sup> پس اگر تم کسی کے زیرِ فرمان نہیں-(۸۲)

اور اس قول میں سیے ہو تو (ذرا) اس روح کو تو

پس جو کوئی بار گاہ الٰہی سے قریب کیا ہوا ہو گا۔ <sup>(۵)</sup> اسے تو راحت ہے اور غذا ئیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔ (۸۹)

اور جو شخص دا ہے (ہاتھ) والوں میں سے ہے۔ (۹۰) تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے

- (۱) یعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اے ٹال سکنے کی یا اے کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔
- (۲) کیعنی مرنے والے کے ہم' تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں- اپنے علم' قدرت اور رؤیت کے اعتبار ہے- یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے یعنی موت کے فرشتے ہیں جواس کی روح قبض کرتے ہیں۔
- (۳) لیتنی اپنی جمالت کی وجہ سے تنہیں اس بات کاادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔
- (۴) دَانَ يَدِیْنُ کے معنی ہیں' ماتحت ہونا' دو سرے معنی ہیں بدلہ دینا۔ یعنی اگر تم اس بات میں سیحے ہو کہ کوئی تمهارا آ قا اور مالک نہیں جس کے تم زیرِ فرمان اور ماتحت ہو یا کوئی جزاسزا کادن نہیں آئے گا' تو اس قبض کی ہوئی روح کواپنی جگہ یر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ایبانہیں کر سکتے تو اس کاصاف مطلب بیہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقینا تمہارا ایک آ قاہے اور یقیناایک دن آئے گاجس میں وہ آ قا ہرایک کواس کے عمل کی جزا دے گا۔
- قتم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہاجا تاہے۔ کیو نکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دو سروں سے سبقت کرتے ہیں او راینی اسی خونی کی وجہ سے وہ مقربین بار گاہ الٰہی قراریاتے ہیں۔
- (۱) یہ دو سری قتم ہے' عام مومنین۔ یہ بھی جنم سے چ کر جنت میں جا کیں گے' تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہوں گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبری دیتے ہیں۔

کین اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ (۹۳) تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مهمانی ہے۔ (۹۳) اور دوزخ میں جانا ہے۔ (۹۴) میہ خبر سرا سرحق اور قطعاً یقینی ہے۔ (۹۵) پس تواپنے عظیم الثان پرورد گارکی شبیح کر۔ (۹۲)

#### سورهٔ حدید مدنی ہے اور اس میں انتیس آیتیں اور جار رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تعمیع کررہے ہیں''' وہ ذرر دست باحکت ہے۔(۱) ہیں 'آسانوں اور زمین کی بادشاہت ای کی ہے' ''' وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔(۲) وہی پہلے ہے اور وہی چیچے' وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی'''(۵) اور وہ ہر چیز کو بخولی جاننے والا ہے۔(۳) وَآتَاَ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَاذِ مِنْنَ الشَّاَلِيْنَ ﴿
فَتُولُ مِنْ حَمِيمُ ﴿
فَتُصُلِيَةُ مَحِمُمُ ﴿
وَتَصُلِيَةُ مَحِمُمُو ﴿
اِنَ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿
اَنَ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿
فَسَرِّحُ بِالسُّورَ لِلَكَ الْعَظِيمُ ﴿



### 

سَبْحَرِيلُهِ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَالْرَضِّ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيثُو ①

لَهُ مُلُكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ لَهُمُّ وَيُبِيئُكُ وَهُوعَلَى كُلِّ تَتَىُّ فَتَدِيْرٌ ۞

هُوَالْأَوْلُ وَالْإِخْرُوالطَّامِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَيِكِلِّ شَيْعُ عِلِيْمُ · · ·

(۱) یہ تیسری قتم ہے جنہیں آغاز سورت میں أَضحَابُ الْمَشْنَمَةِ كَما كَياتَها بُا بُسِ باتھ والے يا عاملين نحوست - بيد اپنے كفرونفاق كى سزاياس كى نحوست عذاب جنم كى صورت ميں بھكتيں گے -

ا کے سروتھاں فی سرایا اس فی خوست عداب ہم فی صورت میں جسیں ہے۔ (۲) حدیث میں آتا ہے کہ دو کلے اللہ کو بہت محبوب ہیں 'زبال پر ملکے اور وزن میں بھاری- سُبنحانَ اللهِ وَبِيحَمْدِهِ سُبنحانَ اللهِ ..

الْعَظِيْمِ اصحيح بخادى "آخرى مديث" وصحيح مسلم كتاب الذكر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء) (٣) يه تثبيح ذبان حال سے نميں 'بكه زبان مقال سے به اى ليے فرمايا گيا ہے ' ﴿ وَلِكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَنْبِيعَ هُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّال

ر المسيد کا دون عن سند رون علی سند رون معلی سے ہے اس سے مرفع تیاہے ﴿ وَلِانِ لاَ تَعْقَمُونَ تَدِیدُ عَلَمُ ﴾ (ابنی اسرائیل سند من آیاہے کہ انجے ساتھ پہاڑ بھی تنبیع کرتے تھے۔ (الأنبیاء ۲۹۵)اگریہ تنبیع حال یا تنبیع دلالت ہوتی تو حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ اسکو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

(۴) اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرما تا ہے' اس کے سوا ان میں کسی کا تھم اور تصرف نہیں چلتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش' نبا آت اور روزیوں کے سارے خزانے اس کی ملک میں ہیں۔

(۵) وہی اول ہے لینی اس سے پہلے کچھ نہ تھا'وہی آخر ہے'اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی'وہی ظاہر ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے'اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے' یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں

هُوَالَذِي َخَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي مِثَنَةِ آيَّا مِرْثُمَّ اسْتَوَاى عَلَى الْعَرْشِ ْيَعُلُوَ مَا يَكِرُفِ الْأَرْضِ وَمَا يَغَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ التَّمَالُهُ وَمَا يَعُرُّجُ فِيْهَا وَهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُواللَّهُ بِمِنَا تَعْمَلُونَ بَضِيرٌ ْ ⊕

وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی (ا) ہو گیا۔ وہ (خوب) جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے (۱) اور جو اس سے نکلے (۱) اور جو آسان سے نیچے آئے (۱) اور جو کچھ چڑھ کراس میں جائے (۵) اور جمال کہیں تم ہووہ تہمارے ساتھ ہے (۱) اور جو تم کررہ

اور عقلوں سے مخفی ہے- (فتح القدیر) نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجرادی فاطمہ الشخصیا کویہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی مقی- «ا للَّهُمَّ! رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّنْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ » رَبَّنَا وَرَبَّ کُلِّ شَيءٍ ، مُنْزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرْقانِ ، فَالِنَ الْحَبِ والنَّویٰ ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ کُلِّ شيء أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلیسَ قَبْلَكَ مَی مِن شَرِ کُلِ شیء أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِیتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلیسَ قَبْلَكَ مَن شَرِ عُلِ شیءٌ ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَیسَ دُونَكَ شَيءٌ ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَیسَ دُونَكَ شَیءٌ ، وَأَنْتَ النَّقَوْء سُوحِيح مسلم ، کتاب الذکروالدعاء باب ما بقول عند النوم وأخد المصحب عاس دعا میں 'جوادا یکی قرض کے لیے مسنون ہے' اول و آخراور ظاہروباطن کی تفیریان فرمادی گئی ہے۔ المصحب عاس دعا میں 'جوادا یکی قرض کے لیے مسنون ہے' اور الم السجدة ' مو غیرها من الآیات میں گزر چکی ہیں۔ ان کے حواثی ملاحظہ فرمالیے جا میں۔

- (۲) لعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں 'ا نکی کمیت و کیفیت کووہ جانتا ہے۔
- - (٣) بارش 'اولے' برف 'تقدیر اور وہ احکام 'جو فرشتے کے کراترتے ہیں۔
- (۵) فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح مدیث میں آیا ہے کہ "اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں"-(صحیح مسلم کتناب الإیمان 'باب إِن الله لایسام)
- (۲) لیعنی تم خطی میں ہویا تری میں 'رات ہویا دن' گھروں میں ہویا صحراؤں میں ' ہر جگہ ہروقت وہ اپ علم و بھرکے لحاظ سے تمارے ساتھ ہے لیعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے 'تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یمی مضمون سور ہُ ہود' ۳۔ سور ہُ رعد' ۱۰ اور دیگر آیات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَافِيتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللهِ ثُرْجَعُ الْوُمُوْرُ ۞

يُولِجُواليُّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ التَّهَا دَنِي اليَّلِ وَهُوَ عَلِيْهُ بِنَاتِ الضَّدُورِ ۞

امِنُوُ الْمِاللَّهِ وَنَسُولِهِ وَأَنْفِقُو المِمَّا جَمَلَكُمْ أُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ

فَالَّذِينَ الْمُنُوامِنَكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ أَجُرُّكِمِيرٌ ۞

وَمَالَكُوْلِا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَنْعُونُمُ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ اَخَذَمِیْنَا قَكُوْلِ كُنْتُومُومُونِينَ ۞

هُوَالَّذِي يُنَوِّلُ عَلَى عَبُدِ ﴾ اليِّ بِيِّنْتٍ لِيُخْوِجَكُوْمِنَ

ہواللہ دیکھ رہاہے۔(۴) آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔(۵) وہی رات کو دن میں لے جاتاہے اور وہی دن کو رات میں داخل کردیتاہے (۱) اور سینوں کے بھیدول کاوہ پو راعالم ہے۔(۲)

داخل کردیتا ہے (۱) اور سینوں کے بھیدوں کاوہ پوراعالم ہے۔(۲) اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تہیں (دو سروں کا) جائشین بنایا (۲) ہے پس تم میں سے جو ایمان لا سمیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا تواب ملے گا۔(۷)

تم الله پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ حالانکہ خودرسول تہہیں اپنے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟ حالانکہ خودرسول تہہیں اپنے دب رباہے اور اگرتم مومن ہوتو وہ تو تم سے مضبوط عمدو پیان بھی لے چکاہے۔ (۸)
وہ الله ) ہی ہے جو اینے بندے پر واضح آیتیں ایار تاہے

<sup>(</sup>۱) لیمن تمام چیزوں کا مالک وہی ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے 'ان میں تصرف فرما تا ہے 'اس کے تھم و تصرف ہے کبی رات لجبی 'ون چھوٹا اور بھی اس کے بر عکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور بھی دونوں برابر- اس طرح بھی مردی 'بھی گری 'بھی بمار اور بھی خزال-موسموں کا تغیرو تبدل بھی اس کے تھم و مشیت ہے ہو تا ہے۔

(۲) لیمن پر مال اس سے پہلے کی دو سرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی بید مال نہیں رہے گا'دو سرے اسکے وارث بنیں گے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیاتو بعد میں اسکے وارث بنیں گے 'اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیاتو بعد میں اسکے وارث بنی معاونت کے کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سے چین اور اگر وہ اسے نافر مانی میں خرچ کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو۔ (ابن کثیر) مدید میں آتا ہے کہ ''انسان کہتا ہے 'میرامال 'میال نمیں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخرہ کرلیا۔ کمانوں کے فاکرویا 'دو سراوہ ہے جب پس کر پوسیدہ کردیا اور تیمراوہ ہے جواللہ کی راہ میں خرچ کرکے آخرت کے لیے ذخرہ کرلیا۔ اسکے علاوہ جو چھے 'دہ سب دو سرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کے تاب المز ہدو مسلم محابہ کرام اسکے علاوہ جو چھے 'دہ سب دو سرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کے تاب المز ہدو مسلم محابہ کرام اسکی علاوہ جو چھے 'دہ سب دو سرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ (صحیح مسلم کے تاب المز ہدو مسلم محابہ کرام الشکی علاوہ جو چھے کہ خو جی اور مراد وہ عمد ہے جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی بشت سے نکالا تھا 'جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کا ذکر سورة النا تحواف '۱۲ مانہ میں آدم علیہ السلام کی بشت سے نکالاتھا 'جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کا ذکر سورة النا تحواف '۱۲ مانہ میں آدم علیہ السلام کی بشت سے نکالاتھا نہ میں اندہ معادت میں اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی بشت سے نکالاتھا 'جو عمد الست کملا تا ہے 'جس کا ذکر سورة النا تحواف '۱۲ میں ہو۔

الظُّلُلْتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُولُو وُكَّ رَّحِيْمُ 0

وَ مَا لَكُمُ ٱلَّالِثُنْفِقُوا فِي سِيلِ اللهِ وَلِلْهِ مِيْرَاكُ التَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ لَا يَنتَوِى مِنْكُمْ مِن انْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْهِ وَقَاتَلُ اُولَلِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الّذِينَ اَفْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًا وَّعَدَائِلُهُ النُّحُسْنَىٰ ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيْرٌ ۚ

مَنْ ذَا الَّذِي ُ يُقُرِّ صُّ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَحُوُّكِي يُدُ اللهِ

باکہ وہ تہیں اندھروں سے نور کی طرف لے جائے۔
یقینا اللہ تعالیٰ تم پر نری کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔(۹)
تہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں
کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک
(تنما) اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے
فی سبیل اللہ دیا ہے اور قبال کیا ہے وہ (دو سروں کے)
برابر نہیں ' '' بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں
جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جماد کے۔ ''اہال کا عدہ تو اللہ تعالیٰ کاان سب سے ہے ''' ہو پچھ تم
مطلئی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کاان سب سے ہے ''' بو پچھ تم

کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اے اس کے لیے بڑھا یا چلا جائے اور اس کے لیے

(۱) فتح سے مرادا کشر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبیہ کوفتح ہمین کامصداق سمجھ کراسے مرادلیا ہے۔ ہمرحال صلح حدیبیہ یافتح مکہ سے قبل مسلمان تعداداور قوت کے لحاظ سے بھی کم ترتھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنااور جماد میں حصہ لینا 'دونوں کام نمایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا'جب کہ فتح مکہ کے بعدیہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے اور ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئی۔ اس میں اللہ تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔

(۲) کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد 'دونوں کام نہایت کھن حالات میں ہوئے-اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہئے-اسی لیے اہل سنت کے نزدیک شرف و فضل میں حضرت ابو بکرصدیق ہوائی سب سے مقدم ہیں 'کیوں کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی -اسی لیے رسول اللہ سائٹی ہی نے حضرت صدیق اکبر ہوائی کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا 'اور اسی بنیا دیر مومنوں (صحابہ کرام) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا در خونی الله ' عَنْهُمْ وَدَ ضُولًا عَنْهُ ،

(٣) اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام النہ ﷺ کے در میان شرف و فضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت در جات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام النہ ﷺ ایمان واخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے ہے ' مسلمات محضرت معاویہ براٹی، ان کے والد حضرت ابو سفیان براٹی، اور دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں ملقاء کہ کراکی تنقیص واہانت کرتے ہیں۔ نی مائی آئی نے تمام صحابہ کرام النہ تھیں کے بارے میں

يُومُرَّتُوى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسُعَى نُوْرُهُمُّ بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ وَبِأَيْمَا نِهِمْ بِمُثْرِكُوالْيَوْمُرَجِّكُ تَجْرِى مِنْ تَحْيِّهَا الْأَنْهُوخِلِدِيْنَ فِيهُا ذِلِكَ هُوالْهُوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ امْنُوا انظُرُونَا نَقْتِسُ مِنْ ثُورِكُوْ تِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُوْ فَالْتَسِمُواْ وُرَآ فَصُرِبَ بَيْنَهُمْ يِمُورِلَّهُ بَاكْبَاطِنَهُ فِيْهِ الرَّصْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَالُ شَ

پندیده اجر ثابت ہو جائے "(۱۱) (قیامت کے)دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عور تول کا

(قیامت کے) دن تو دیلیھے گا کہ مولمن مردوں اور عورتوں کا نورانکے آگے آگے اورانکے دائیں دوڑ رہاہو گا<sup>(۲)</sup> آج تہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جنکے نیچے نهریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ <sup>(۳)</sup>(۱۲)

اس دن منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انظار تو کرو کہ ہم بھی تممارے نور سے کچھ روشی حاصل کرلیں۔ (۳) جواب دیا جائے گاکہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ (۵) اور روشنی تلاش کرو۔ پھران کے اور ان کے درمیان (۱) ایک دیوار حائل کردی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہو گا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو

فرمایا ہے کہ لا تسکبوا اُصحابی "میرے محاب پر سب وشتم نہ کرو اقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کردے تو وہ میرے محابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مہ بلکہ نصف مدکے بھی برابر نہیں "-(صحبح بحادی وصحبح مسلم محتاب فیضائل الصحابة)

- (۱) الله کو قرض حن دینے کا مطلب ہے' الله کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ بیہ مال' جو انسان الله کی راہ میں خرج کرتا ہے' الله ہی کا دیا ہوا ہے' اس کے باوجو داسے قرض قرار دینا' بیہ الله کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گاجس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔
- (۲) یہ عرصہ محشر میں بل صراط میں ہو گا' یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کاصلہ ہو گا' جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے- امام ابن کشراور امام ابن جریر وغیرہانے وَبِاَیْمَانِهِمْ کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے-
  - (٣) يه وه فرشتے کهيں گے جوان كے استقبال اور پيثوائي كے ليے وہال ہول گے-
- (٣) یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشنی میں چلیں گے' پھراللہ تعالی منافقین پر اندھیرا مسلط فرماوے گا'اس وقت وہ اہل ایمان سے بیے کمیں گے۔
- (۵) اس کا مطلب سے ہے کہ دنیا میں جاکرای طرح ایمان اور عمل صالح کی پونچی لے کر آؤ'جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا استہزاکے طور پر اہل ایمان کمیں گے کہ پیچھے جمال سے ہم یہ نورلائے تھے وہیں جاکراسے تلاش کرو۔
  - (۲) لیعنی مومنین اور منافقین کے در میان-

رحمت (۱) ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ (۱۳) سے پی چلاچلا کران ہے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے (۱۳) وہ کمیں گے کہ ہاں تھے تو سمی لیکن تم نے اپ آپکو فتنہ میں پھنسار کھا (۱۳) تھا اور انتظار میں ہی رہے (۱۹) اور شک وشبہ کرتے رہے (۱۱) اور تنہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھو کے میں ہی رکھا (۱۳) یمال تک کہ اللہ کا تھم آپنچا (۱۸) اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھو کہ دینے والے نے دھو کے میں ہی رکھا۔ (۱۳) بالنم میں دھو کہ دینے والے نے دھو کے میں ہی رکھا۔ (۱۳) الغرض 'آج تم سے نہ فدید (اور نہ بدلہ ) قبول کیا جائے گا اور نہ کا فروں سے تم (سب) کا ٹھکانا دو زخ ہے۔ وہی تمہاری رفیق ہے (۱۱) اور وہ ہرا ٹھکانا ہے۔ (۱۵) کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ انکے دل ذکر اللی سے اور جو حق از چکا ہے اس سے نرم ہو دل ذکر اللی سے اور جو حق از چکا ہے اس سے نرم ہو

يُنادُونَهُ هَالَوَنَكُنَ مَّعَكُمْ قَالُوَا بَلَ وَلاِنَكُلُمُ فَتَلَمُّوا نَفْسَكُمْ وَ تَرَبَّضُتُمُ وَارْتَبُشُو وَغَرَبُكُمُ الْاَمَانِ حُتَّى جَاءً اَسُرُا مِلٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ ۞

غَالْمُومُرلَائِوُخَذْمِثْنَاتُونِدْيَةٌ وَلامِنَ الَّذِيْنَكَفَرُواْمُنْوَالْمُأُولِكُو التّارْهِيَ مَوْلدُلُهُ وَمِثْسَ الْمُصِيرُرُ ۞

ٱلوُيَانِ لِلَّذِيْنَ امْنُوَّاآنُ تَغْشَعَ قُلُونُهُمُ لِذِكْرِاللهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَيْنُونُوْا كَالَّذِيْنَ اوْتُوااللِبْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

- (۱) اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہوں گے۔
  - (٢) يه وه حصه ٢ جس ميں جهنم ہو گا-
- (٣) لیعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں ہے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے' اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟
  - (۴) کہ تم نے اپنے دلوں میں کفراور نفاق چھپار کھا تھا۔
    - (۵) که شاید مسلمان کسی گردش کاشکار ہو جائیں۔
  - (٧) دين كے معاملے ميں 'اسى ليے قرآن كومانانه دلائل و معجزات كو-
    - (۷) جس میں تہہیں شیطان نے مبتلا کیے رکھا۔
  - (٨) لعنی تنهیس موت آگئ کی المسلمان بالآخر غالب رہے اور تمهاری آرزوؤں پر پانی پھر گیا۔
  - (9) کینی اللہ کے حکم اور اس کے قانون امہال (مہلت دینے) کی وجہ ہے تمہیں شیطان نے وھوکے میں ڈالے رکھا۔
- (۱۰) مولی اے کہتے ہیں جو کسی کے کاموں کامتولی بینی ذے دار بنے۔ گویا اب جہنم ہی اس بات کی ذے دار ہے کہ انہیں سخت سے سخت تر عذا ب کامزا چکھائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھی مولی کہہ لیتے ہیں 'لینی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہمیشہ کی ساتھی اور رفیق ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جہنم کو بھی عقل و شعور عطافر مائے گالیں وہ کافروں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کرے گی۔ یعنی ان کی والی بینے گی اور انہیں عذا ب الیم سے دو چار کرے گی۔

عَلَيْهُمُ الْمَدُ فَقَسَتُ قُلُونُهُمُ وَكَيْثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ٠

اِعْلَمُوْآآنَ اللهُ يُغِي الْكَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا ثَكْ بَيْنَا اللهُ الْاِيتِ لَمْلَكُوْتَقْقِلُوْنَ ۞

إِنَّ الْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقِتِ وَاقْرَضُوااللَهُ فَرَضُاحَسَنَا يُضْعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ الْمُؤْكِنُونُ ﴿

وَالَّذِيْنَ امْنُوالِمِاللهِ وَرُسُلِهٖ أُولَيْكَ هُمُ الصِّيدِيْقُونَ ۗ وَالشُّهَدَا أَمْعِنْدَ رَقِهِمُ لَهُمُ الجُرْهُمُ وَنُورُهُمُ وَ النِيْنَ كَمَّرُوا

جائیں (اورائی طرح نہ ہو جائیں جنیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی (۲) پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیاتو انکے دل تخت ہو گئی تھی (۳) دل سخت ہو گئے (۳) دران میں بہت سے فاسق ہیں۔ (۳) یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیت اپنی آیتیں بیان کر دیں ماکہ تم سمجھو۔ (۱۷)

بینک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں۔ انکے لیے یہ بردھایا جائے گا (۵) اور ان کے لیے پندیدہ اجرو ثواب ہے۔ (۱)

الله اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق (ک) اور شہید ہیں ان کے

- (۱) خطاب اہل ایمان کو ہے- اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے- خشوع کے معنی ہیں ' دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا ' حق سے مراد قرآن کریم ہے-
  - (٢) جيسے يهودونصاري بين يعني تم ان كي طرح نه موجانا-
- (۳) چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی' اس کے عوض دنیا کا ثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنالیا' اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا' اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو ابنا رب بنالیا' مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ہیہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور پھریمی کام جو ان پر لعنت اللی کاسبب ہے' تہیں اچھے لگیں گے۔
- (٣) لين ال ك ول فاسد اور اعمال باطل بين- وو سرے مقام پر الله نے فرمایا ﴿ فَيِهَا نَقْضِهِ هُرِيَّهَا قَهُمُ لَعَنْهُمُ وَجَعَلْنَا فَكُوْبَهُمُ قِيْدِيَةً "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ "وَنَسُوُاحَظَّامِتَا ذَيِّرُوانِهِ" ﴾ (المسائدة ٣٠)
- (۵) لینی ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک- بیه زیادتی اخلاص نیت' حاجت و ضرورت اور مکان و زمان کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا' وہ اجرو ثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے' جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔
- (٢) يعنى جنت اوراسكى نعتين ، جنكو بهى زوال اورفنانس آيت مين مُصَّدِّقِيْنَ اصل مين مُتَصَدِّقِيْنَ ب- آكو صادمين مرغم كردياكيا-
- (2) بعض مفسرین نے یہال وقف کیا ہے-اور آگے وَالشُّهَدَآءُ کوالگ جملہ قرار دیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و

# وَكَذَّ بُوابِالْتِنَا ٱوْلَيْكَ آصُعْبُ الْجَينِيرِ ۞

إِعْلَمُوَّااهُمَّا الْعَيَوةُ الدُّمْيَالَعِبُ وَلَمُوْوَرَيْنَةٌ وَتَعَاَخُوْيَيَنَكُمْ وَتَكَاشُّرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولِاذِ كُلْمَثْلِ غَيْثٍ اَعْبَ الْكُفَّالَ نَبْاتُهُ فَتْ يَعِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْغَرًا فَتَرَكُّونُ حُطَامًا وَفِي الْأَحْرَةِ عَذَاكِ شَرِيْدُكُومُ فَهُوَةً مِّنَ الله وَرَضْوَانٌ \* وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَمْتَاعُ الْغُرُودِ ۞

لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے' اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔(۱۹) خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر (وغرور) اور مال و اولاد میں ایک کا دو سرے ہے اپ آپ کو زیادہ بٹلانا ہے' جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (الکو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو چوروہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (اور آخرت میں جو پھروہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے (اور آخرت میں سخت عذاب (اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اور رضامندی ہے (اور ونیا کی زندگی بجودھوکے کے سامان کے اور

صفاکانام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "آدمی پیشہ ہے پولتا ہے اور پچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے۔ حتی کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جا تا ہے (معنف علیہ مشکلوہ محتاب الآداب 'باب حفظ الله سان) ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام سیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا - فرمایا "جنتی 'اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے ' بیسے چکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو ' بعنی اننے ور میان در جات کا اتنافرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ' بیہ انہیا کے در جات ہوں گے جن کو دو سرے حاصل نہیں کر سکیں گے ؟ آپ مٹر ایک نظری نے فرمایا" ہاں 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور سیغیروں کی تقد ایش کی ۔ (صحیح بعدادی ' کت اب بدء المخلق' باب ما جاء فی صف قال جن فرائی آئے اور شیغیروں کی تقد ایش کی ۔ (صحیح بعدادی ' کت اب بدء المخلق' باب ما جاء فی صف قال جن فرائی انہ کے در کا کی ایمان اور تقد این کا حق ادا کیا۔ (فتح الباری)

(۱) کُفَّادٌ' کسانوں کو کما گیا ہے' اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہو تا ہے' اس لیے انہیں کافر کما جاتا ہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیاہے کہ وہ بھی زمین میں پج بوتے یعنی انہیں چھپا دیتے ہیں۔

(۲) یمال دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی ہے تثبیہ دی گئے ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بردی کھلی لگتی ہے 'کاشت کار اسے دیکھ کر بردے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد رو ہو کرچورا چورا ہو جاتی ہے۔ اس طرح دنیا کی زبیب و زینت' مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کادل لبھاتی ہیں۔ لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے' اس کو بھی ثابت و قرار نہیں۔

(٣) کینی اہل کفروعصیان کے لیے 'جو دنیا کے کھیل کو دمیں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔ (٣) کینی اہل ایمان و طاعت کے لیے 'جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا' بلکہ اسے عارضی' فانی اور دارالامتحان کچھ بھی تو نہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۲۰)

(آؤ) دو أو اپنے رب کی مغفرت کی طرف (۲) اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان و زمین کی وسعت کے برابرہے (۳) یہ ان کے لیے بنائی گئ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے دے (۱۳) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۱۳) نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے (۱۳) نہ (فاص) تمہاری جانوں میں (۱۳) مگراس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے (۱۸) سالہ والک) آسان ہے۔ (۱۲)

باکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیزپر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو

سَايِعُوَّا إِلَى مَغْفِرَا قِيْنَ تَيَكُّرُورَجَّةً مِّمُنْمُهَا كَمَرُضِ التَّمَا ۗ وَ الْأَرْضِ اُعِدَّتُ لِلَّذِينَ امْنُوْا بِاللهِ وَرَسُّلِهِ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ وُغْيَرُهِ مِن يَنْفَا ثُوَائِلهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

مَّالَصَالَبِينُ مُّصِيَّبَةٍ فِي الْاَيْضِ وَلَافَى اَفْشِيكُو اِلَّافِ وَكَتْبِ مِّنَ مَّبْلِ اَنْ تَبْرَلَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ كَلِ اللهِ يَسِيَّدُ شَ

لِكَيْلاَ تَاسُواعَلَى مَافَاتَتُمْ وَلاَنَفْرَ مُوا بِمَا النَّدُ وَاللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ

سجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری-

(۱) کیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلار ہااور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے میں دنیا' اس سے بهتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

- (٢) لیعنی اعمال صالحه اور توبته النصوح کی طرف کیونکه مین چیزین مغفرت رب کاذر بعه بین-
- (m) اور جس کاعرض اتناہو' اس کاطول کتناہو گا؟ کیونکہ طول' عرض سے زیادہ ہی ہو تاہے۔
- (۵) وہ جس پر چاہتا ہے' اپنا نفغل فرما تا ہے' جس کو وہ کچھ دے 'کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے' اسے کوئی دے نہیں سکتا' تمام خیرای کے ہاتھ میں ہے' وہی کریم مطلق اور جواد حقیق ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔
  - (۲) مثلاً قحط 'سیلاب اور دیگر آفات ارضی و ساوی-
  - (۷) مثلاً بیاریان ' تعب و تکان اور تنگ دستی وغیره-
- (A) یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ دیں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: قَدَّرَ اللهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةِ (صحیح مسلم کتاب القدر باب حجاج آدم و موسی علیه ماالسلام) "الله تعالی نے آسان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیریں لکھ دی تھیں "۔

### **عُنْتَالِ فَخُوْرٍ** ﴿

إِلَّذِيْنَ يَغِنَّوُنَ وَيَأْثُونُ التَّاسَ بِالْبَعْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَالْغَيْنُ الْعَمِيدُ ۞

ڵڡۜٙڎؙٲڒۺۘػؾ۬ۯۺؙػؾؘٳۑٲڷؿۣڹؾٷٲڎ۫ڒٙڵؿٵٚڡۘڡٙۿؙۘڞؙؙۄٵڷڮڎ۬ڹ ۉڵۄؙؿؙڎٙٲؽڸؿٷؙۄٞڔٵڵؿٵڞڽٳڷۺۺۘڟ۪ٷٞٲؿٚۯڵێٵڰؠڮؽ ڣۣٷڹٲڞٞۺۅؽڎ۠ٷڡۘڡۜؽٵڣٷڶڵێٵڛٯٙڶؽۼڰۄٙٳۿٷڡڽؙ ڲٮؙٛڞۘٷٷۮۺؙڰ۫ڽٳڶۼؽؘڽ۪ٝٳڰٙٵۿٷٙؿؿٝۼٷ۫ؿڴ۫ۼۯؙؿ۫ڒٞۛ۞ٛ

اور نه عطا کرده چیز پر اترا جاؤ<sup>، (۱)</sup> اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ پیند نہیں فرما تا- (۲۳)

وروں رامد پیدیں موں (۱۲۰) جو (خود بھی) بخل کریں اور دو سروں کو (بھی) بخل کی تعلیم دیں۔ سنو! جو بھی منہ چھیرے <sup>(۲)</sup> اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و نتا ہے۔ (۲۴)

یقینا ہم نے اپنے پنیمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا (۳) ناکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا (۳) جس میں سخت ہیت و قوت ہے (۵) اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے ) فائدے ہیں (۲) اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کر تا

- (۲) کیعنی انفاق فی سبیل اللہ سے 'کیونکہ اصل بخل ری ہے۔
- (۳) میزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازد کیا ہے ' ترازد کیا ہے ' ترازد کیا ہے ' ترازد کیا ہے ' ترازد کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر یو را بوراحق دو۔
- (۴) یمال بھی ا تارا' پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔لوہے سے بے شار چیزیں بنتی ہیں' میہ سب اللہ کے اس الهام وارشاد کا نتیجہ ہے جواس نے انسان کو کیاہے۔
- (۵) لینی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تلوار' نیزہ' بندوق اور اب ایٹم' تو پیں' جنگی جہاز' آبدوزیں' گئیں' راکٹ اور ٹینک وغیرہ بیشار چیزیں۔ جن سے دسٹمن پر وار بھی کیاجا تاہے اور اپنادفاع بھی۔
- (۹) لینی جنگی ہتصیاروں کے علاوہ لوہے ہے اور بھی بہت سی چیزیں بنتی ہیں' جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں' جیسے چھریاں' چاقو' قینچی' ہتصو ڑا' سوئی' زراعت' نجارت' (بڑھئی) اور عمارت وغیرہ کا سلمان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازو سامان۔

<sup>(</sup>۱) یمال جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے 'وہ وہ غم اور خوثی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچادیتی ہے 'ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا' یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کر آ ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے۔ جزع فرع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور راحت پر 'اترا آ نہیں ہے 'اللہ کا شکراوا کر آ ہے۔ کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کا اصال ہے۔

ۅؘڵڡۜٙۮؙٲڒڛڵٮؘٵۏ۠ڗٵٷٳ؉ڣؽۄۘۅؘۻۘڶؾٳؽ۬ٷ۫ڗؠۣؾڡ۪ؠٵاڵؿڹۊۜڰ ۅؘٵڰؚؿڹؘۿؚؠ۫ۿؙۄؙڟؗۿؾۅۧٷڲؿؙؿؙؿؙۿۿۏڣؠڠؙۅؽ۞

میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔ (۲۷)
ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے
اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کو بھیجااور انہیں
انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں
شفقت اور رحم پیدا کردیا (۳) ہاں رہبانیت (ترک دنیا) توان
لوگوں نے ازخود ایجاد کرلی تھی (۳) ہم نے ان پراسے واجب

ہے' '' بیٹک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ ''' (۲۵) بیٹک ہم نے نوح اور ابراہیم (ملیماالسلام) کو (پیغیرینا کر)

بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب

جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان

ثُوَّ قَفْيْنَا ۚ فَلَ اكَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَلْيَنَا لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْيَنَاهُ الْإِنْجِيْلَ كَوْجَسَلْنَافَ فُلُوْبِ الَّذِيْنَ الْتَبَكُّوُهُ زَافَهُ وَرَحْمَهُ \* وَرَهْبَانِيَّةً إِلْبُنَكَ عُوْمًا مَالْكَتِنَّهَا عَلَيْهِمُ الْالْبِيْنَ الْمُثُولِمِنُهُمُ الله وَمَارَعُوهَا حَقَ رِعَايَتِهَا \* فَالْكَيْنَا الَّذِيْنَ الْمُثُولِمِنُهُمُ

<sup>(</sup>۱) یہ لِیَقُوْمَ پر عطف ہے۔ یعنی رسولوں کو اس لیے بھی جمیجاہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو دیکھے بغیر' ایمان لا آاوران کی مدد کر تاہے۔

<sup>(</sup>۲) اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کریں' بلکہ وہ چاہے تو اس کے بغیری ان کو غالب فرما دے۔لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے' ٹاکہ اس طرح وہ اپنے اللہ کو راضی کرکے اس کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جا کیں۔

<sup>(</sup>٣) رَأْفَةٌ 'كَ معنى نرى اور رحمت كے معنی شفقت كے بيں۔ پيروكاروں سے مراد حضرت عليلى عليه السلام كے حوارى بيں۔ يعنى ان كے دلوں بيں ايك دو سرے كے ليے پيار اور محبت كے جذبات پيدا كرديئے۔ جيسے صحابہ كرام الليكن الك دو سرے كے جدرد اور غم ايك دو سرے كے جدرد اور غم خوار نہيں 'جيسے حضرت عليلى عليه السلام كے بيروكار تھے۔ خوار نہيں 'جيسے حضرت عليلى عليه السلام كے بيروكار تھے۔

<sup>(</sup>۳) رَهْبَانِیَّةٌ رَهْبٌ (خوف) ہے ہیارُ هْبَانٌ (درویش) کی طرف منسوب ہاں صورت میں رے پرپیش رہ گا'یا ہے رہبنہ کی طرف منسوب ماناجائے تواس صورت میں رے پر زبر ہوگا۔) رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے لیعنی دنیا اور علائق دنیا ہے منقطع ہو کر کمی جنگل 'صحرامیں جاکر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کالیس منظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جننوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کردی 'جے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے بہاڑوں اور غاروں میں پناہ حاصل کرلی۔ یہ اس کا آغاز تھا' جسکی بنیا داضطرار پر تھی۔ لیکن انئے بعد آنے والے بہت سے بہاڑوں اور غاروں کی اندھی تقلید میں اس شہریدری کو عبادت کا ایک طریقہ بنالیا اور اپنے آپ کو گر جاؤں اور معبدوں میں محبوس کرلیا اور اسکے لیے علائق دنیا ہے انتظاع کو ضروری قرار دے لیا۔ ای کو اللہ نے ابتداع (خودگھڑنے) ہے تعبیر فرمایا ہے۔

# اَجْرَهُوْ وَكِيْرُوْنَهُ هُوْ قَلِيقُونَ ·»

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَالمِنُوَا بِرَسُولِهِ يُؤْيِّكُمُ كِفُلَيْنِ مِنَ رَّمْتَةِ وَيَقِعُلُ لَكُوُنُورًا تَشُونَ بِهِ وَيَغْفِزْلِكُوْ وَاللهُ غَفُورٌ تَرْجِينُهُ ﴿

> لِثُلَايَعُلُوَا هُلُ الْكِتْبِ الْايقْدِرُوْنَ عَلَ شَيُّ مِّنَ فَضْلِ اللهِ وَإَنَّ الْفَضُلَ بِيَدِاللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَّشَاءُ \* وَاللهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

نہ کیا<sup>(۱)</sup> تھاسوائے اللہ کی رضاجوئی کے۔<sup>(۲)</sup> سوانہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی'<sup>(۳)</sup> پھر بھی ہم نے ان میں سے جوایمان لائے تھے انہیں ان کا جردیا<sup>(۳)</sup> اور ان میں زیادہ تر لوگ نافر مان ہیں۔(۲۷)

اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تہمیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور تہمیں نور دے گاجس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا' اللہ بخشے والا مرمان ہے۔ (۲۸)

یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۲) جان لیس کہ اللہ کے فضل کے کسی جھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جے چاہے دے 'اور اللہ ہی بڑے فضل والا-(۲۹)

(I) یہ تیجیل بات ہی کی ټاکید ہے کہ یہ رہانیت ان کی اپنی ایجاد تھی' اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ...

(۲) لیعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضابوئی فرض کی تھی۔ دو سرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے بیہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کہ اللہ کی رضا' دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی' چاہے وہ کتنی ہی خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

(۳) لیمنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضاجوئی بتلایا' لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی' ورنہ وہ ابتداع (بدعت ایجاد کرنے) کے بجائے اتاع کا راستہ اختیار کرتے۔

(<sup>~</sup>) یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے۔

(۵) یہ دگنا جران اہل ایمان کو ملے گاجو نی ماٹیکی ہے قبل پہلے کی رسول پر ایمان رکھتے تھے پھر نی ماٹیکی پر بھی ایمان لے آئے جیساکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے - (صحیح البخاری کتاب العلم 'باب تعلیم الرجل اُمت واُھلہ وصحیح مسلم کتاب الإیمان 'باب وجوب الإیمان بوسالیة نبینا) ایک دو سری تفیر کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا' تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی - (تفصیل کے لیے دیکھیے 'تفیراین کیثر)

(٢) لِثَلَّا مِين الرَّارَ مَهِ المَّرِي لِيَعْلَمَ أهلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَّنَالُوا شَيئًا مِنْ فَضْلِ اللهِ (فتتحالفديو)

#### سور ہ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

یقیناً اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن جو تھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی' اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب سن رہاتھا''' بیشک اللہ تعالیٰ شنے دیکھنے والا ہے۔(۱)

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یعنی انہیں ماں کمہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائمیں نہیں بن جاتیں' ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے' ('') یقینا بیہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کتے



بِهُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدُسَمِعَ اللهُ قُولَ الَّتِي ثَجَّادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِنَّ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ مِّنَا وَزَلْمَنَا إِنَّ اللهَ سِمِيْعُ بَصِيْدٌ ٠

الَّذِيْنَ يُظْفِرُوْنَ مِنْكُوْتِنَ نِّسَائِهِمُ مَّافَقَ أَمَّنَ أَمَّا مِهُمْ إِنَّ أَغَمَّهُمُ الَّذَا الِّيُّ وَلَكَنَهُمُ ۚ وَالْقَهُ لَيَغُولُونَ مُنْكَرًامِّنَ الْقَوْلِ وَرُوْرًا ۖ وَ إِنَّ اللهَ لَعَفُوْغَفُورٌ ﴿

(۱) یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن تعلیہ اللی سی کے واقعہ کی طرف 'جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت بوائی نے ان سے ظمار کرلیا تھا' ظمار کا مطلب ہے 'یوی کو یہ کمہ دینا آنتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمِیْ اَو جھ پر میری مال کی پیٹے کی طرح ہے) زمانۂ جالمیت میں ظمار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ اللی سی سی بریشان ہو کیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ مائی ہی پھی توقف فرمایا اور وہ آپ مائی ہی ہی بھی پھی توقف فرمایا اور وہ آپ مائی ہی ہی بھی بھی اللہ علیہ وسلم کے باس آئیں نو آپ مائی ہی کہ اللہ تعالی کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ (البوداود کتاب المطلاق بیاب فی المظھان حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اسٹن ابن ماجہ المقدمة 'باب فیما آئیکرت المجھمیة ۔ صحیح بہ جادی میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ اسٹن ابن ماجه المقدمة 'باب فیما آئیکرت المجھمیة ۔ صحیح بہ جادی میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ اسٹن ابن ماجه المقدمة 'باب فیما آئیکرت المجھمیة ۔ صحیح بہ جادی میں بھی تعلیقاً اس کا مخفر ذکر ہے۔ کتاب المتوحید 'باب فول الله تعالی وکان اللہ سمیعا بصیرا)

(۲) یہ ظہار کا تھم بیان فرمایا کہ تمہارے کمہ دینے ہے تمہاری بیوی تمہاری مال نہیں بن جائے گی۔اگر مال کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی بیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کمہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمماللہ اسے

ۅٙٲڷڹ۬ؿؙؽۘؽؙڟۿؚۯؙڡؙڶ؈ؙڹؚٝڛؘٳٝؠۿؚؠؙڎٚۊٙؽڡؙۅؙۮؙۅٛڹڸڡٵڠاڵٷٳ ڡؘٮۧڂؠۣؿٷڔؘڲڹڐ۪ؿڽٛػؙؠؙڸٲؽؾۜؽٙڵۺٲڎٚڸڴۊؙڎؙۣڡٛڟۅؙؽ؈ؚٷڶڶڰ ؠؚؠٵؘڡۧؿڵۏؽڿؘؽڎ۫۞

فَمَنُ لَدُّ يَجِدُ فَضِيَامُ شَهُرَيْنُ مُتَنَابِعَيُنِ مِنُ قَبُّلِ اَنْ يَتَكَالَتُأ فَمَنَ تُوْيَئِنَظِمُ وَاطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا الْإِكَ لِتُوْمُنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْنَفِينَ عَلَابٌ إِلَيْهُ

ہیں۔ بیشک اللہ تعالی معاف کرنے والااور بخشنے والاہ۔ (۱) جو لوگ اپنی بیویوں سے ظمار کریں پھراپی کی ہوئی بات سے رجوع کر لیں (۲) تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دو سرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (۳) ایک غلام آزاد کرنا ہے' اس کے ذریعہ تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخرہے۔ (۳)

ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو میینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا ئیں اور جس شخص کو میہ طاقت بھی نہ ہواس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تھم برداری کرو'یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور

بھی ظہار قرار دیتے ہیں 'جب کہ دو سرے علما ہے ظہار تشکیم نہیں کرتے۔(پہلا قول ہی صحیح معلوم ہو تاہے) ای طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹے کی جگہ اگر کوئی میہ کے کہ تو میری مال کی طرح ہے 'پیٹے کانام نہ لے۔ تو علما کہتے ہیں کہ اگر ظہار کی نیت سے وہ نہ کورہ الفاظ کے گاتو ظہار ہو گا'بصورت دیگر نہیں۔امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گاجس کادیکھناجا تزہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا'امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پیٹے کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔(فتح القدیر)

- (۱) اس کیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔
- (۲) اب اس تھم کی تفسیل بیان کی جارہی ہے- رجوع کامطلب ہے ' بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں-
- رس) لیخن ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ اداکریں-۱-ایک غلام آزاد کرنا-۲-اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پے بلاناغہ دو مینے کے روزے -اگر در میان میں بغیرعذر شرع کے روزہ چھو ٹردیا تو نئے سرے سے پورے دو مینئے کے روزے رکھنے پڑیں گے عذر شرع سے مراد بیاری یا سفر ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتے ہیں کہ بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھو ٹرے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے س-اگر پے در پے دو مینئے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ ماکین کو کھانا کھلائے بعض کتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع یعنی سواکلو) اور بعض کتے ہیں ایک مد کانی ہے لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سرہو جا ئیں یا اتی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے (فتح کہ بوجائے ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے (فتح القدیر) تاہم یہ ضروری ہے جب تک یہ تعداد پوری نہ ہو جائے 'اس وقت تک بیوی سے ہم بستری جائز نہیں -

إِنَّ الَّذِيْنِ يُمَا أَدُّوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُنِتُواكُمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ تَمُلِامِمُ وَقَدُّ الْزَلْنَا السِّائِيَّةِ فِي لِلْكِفِرِيْنَ عَذَا كُمْمُونِنَ فَ

يَوْمَرَيَّبَعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعَافَيَنَتِ ثُهُمْ بِما عَمِلُوَّ أَحُسلُهُ اللهُ وَشَوْهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ شَهِيدًا ۚ أَ

ٱلْمَوْتَوَانَ اللهَ يَعْلَمُوا فِي التَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْدُرْضُ مَّا يَكُونُ مِنْ تَجُوى تَلْنَةٍ اللاهُ وَرَائِعُهُمُ وَلَاخَمْسَةٍ اللَّهُوسَادِسُهُمُ وَلَا أَذْنَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا ٱلْمُتَّرَ اللَّهُ وَمَعَهُمُ آئِنَ مَا كَانُواْ تَمْرُئِيْنَهُمْ عَالَمُواْ

يَوْمَ الْقِيمَةُ إِنَّ اللهَ بِحُلِّ شَيٌّ عَلِيْمٌ ۞

کفار ہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔ (۴) بیشک جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے '<sup>(۲)</sup> اور بیشک ہم واضح آیتیں آبار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والاعذاب ہے۔ (۵)

جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا'جے الله نے ثار رکھا ہے اور الله تعالی ہر چیز ہے اور الله تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ (۳)

کیاتونے نہیں دیکھاکہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کاچوشاوہ ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگران کاچھٹاوہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگروہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۱) جمال بھی وہ ہوں' (۱) پھر قیامت کے دن ہوتا ہے (۱)

<sup>(</sup>۱) کُبِنُوا 'ماضی مجمول کاصیغہ ہے 'مستقبل میں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبیر کرکے واضح کر دیا کہ اس کاو قوع اور تحقق ای طرح بقینی ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے - چنانچہ ایسابی ہوا کہ بیہ مشرکین مکہ بدر والے دن ذکیل کیے گئے 'پھ مارے گئے ' پچھ قیدی ہو گئے اور مسلمان ان پر غالب رہے - مسلمانوں کاغلبہ بھی ان کے حق میں نمایت ذلت تھا۔

<sup>(</sup>٣) یہ ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتن کثرت اور ان کا اتنا تنوع ہے کہ ان کا احصا بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تمہیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں کے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں'اس نے ایک ایک کاعمل محفوظ کیا ہوا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے اس کی مزید ٹاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

<sup>(</sup>۵) لیمنی ندکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکراس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بخررہتا ہے بلکہ بیہ تعداد بطور مثال ہے 'مقصد بیہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہویا زیادہ- وہ ہرایک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہے -

 <sup>(</sup>۲) خلوت میں ہوں یا جلوت میں 'شروں میں ہوں یا جنگل صحراؤں میں 'آباد یوں میں ہوں یا بے آباد بھاڑوں بیابانوں

ا نہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا<sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ ہرچیزسے واقف ہے-(2)

رویرو و سب روی ای ای او گوس دی کھا؟ جنہیں کانا پھوس سے کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوس سے روک دوبارہ کرتے ہیں (۲) اور آلیس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغیبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں '(۳) اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو مجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نہیں کہا (۳) اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا '(۵) ان کے لیے جنم کانی (سزا) ہے ساز کیوں نہیں دیتا '(۵)

أَلَهُ تَوَالَى الَّذِيْنَ نُهُوُاعَنِ الغَّوْى ثُقَيِّعُودُونَ لِمَا نَهُواعَنُهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَصِيتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوُكَ حَيُّوكَ بِمَالَمٌ يُعِيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنْشُهِمْ ٱلْوَلايُعَيِّبُنَا اللَّهُ بِمَالَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهَنَمُ " يَصَلُونَهَا فَبِشَلَ الْمُصِيدُونَ

اور غاروں میں' جمال بھی وہ ہوں' اس سے چھپے نہیں رہ کتے۔

<sup>(</sup>۱) بعنی اس کے مطابق ہرایک کو جزادے گا۔ نیک کو اس کی نیکیوں کی جزااور بد کو اس کی بدیوں کی سزا۔ (۲) اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سرجو ژکر اس

<sup>(</sup>۲) اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے کزرتے تو یہ باہم سرجوڑ کراس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان سے سجھتے کہ شاید ان کے خلاف سے کوئی سازش کر رہے ہیں 'یا مسلمانوں کے کسی کشکر پر دشمن نے حملہ کرکے انہیں نقصان پنچایا ہے 'جس کی خبران کے پاس پہنچ گئی ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہو جاتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر پید غرموم سلسلہ شروع کردیا۔ آیت میں ان کے اس کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) لیعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہو تیں' بلکہ گناہ' زیادتی اور معصیت رسول سائیلیج پر مبنی ہوتی ہیں مثلا کسی کی غیبت' الزام تراثی' بے ہودہ گوئی' ایک دو سرے کو رسول سائیلیج کی نافرمانی پر اکساناوغیرہ-

<sup>(</sup>٣) لین اللہ نے تو سلام کا طریقہ یہ بتالیا کہ تم السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، کمو لیکن یہ یمودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوتے تواس کے بجائے گئے السَّامُ عَلَیْکُمْ یا عَلَیْكُ (تم پر موت وارد ہو) اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف یہ فرمایا کرتے تھے۔ وَعَلَیْکُمْ یا وَعَلَیْكَ (اور تم پر بی بو) اور مسلمانوں کو بھی آپ مالیَّیْنِیْمْ نے تاکید فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب شمیں سلام کرے تو تم جواب میں «عَلَیْكَ» کما کرو لین عَلَیْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو کما ہے 'وہ تھے پر بی وارد ہو) (صحیح بخاری و مسلم 'کتاب الأدب' باب لم یکن اللہ علیہ وسلم فاحشا ولامنف حشا)۔

<sup>(</sup>۵) لیعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں کتے کہ اگر یہ سچانی ہو آ تو اللہ تعالی یقینا ہماری اس فتیج حرکت پر ہماری گرفت

يَايُهُا الَّذِينَ امْنُوْآاذَا تَنَاجَيْتُهُ فَلَاتَتَنَاجُوْا بِالْإِثْوِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْ ا بِالْبِرِّوَالتَّقُولِيّ وَاتَّقُوااللّهَ الَّذِيْ لَ اللّهُ عُضْنُرُونَ ۞

إِنَّمَا الْغَيْوَى مِنَ الشَّيُطِن لِيَحُزُّنَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَلَيْسَ بِضَاّرِتِهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

يَأْيَّهُا اكْنِيْنَ امَنُوْ الدَّاقِيْلَ لَكُوْتَفَسَّتُحُوْ افِي الْمَجْلِس

جس میں سے جائیں گے ''' سووہ براٹھکانا ہے۔ (۸)

اے ایمان والو اہتم جب سرگوشی کروتو سے سرگوشیاں گناہ اور
ظلم (زیادتی) اور نافرہائی پیغیر کی نہ ہوں ''' بلکہ نیکی اور
پہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو ''' اور اس اللہ سے
ڈرتے رہوجس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے ۔ (۹)
(بری) سرگوشیاں 'پس شیطانی کام ہے جس سے ایمان
داروں کو رنج پہنچ۔ '''گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیروہ
انسیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو
جس سے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ '(۱)

ضرور فرما تا-

- (۱) اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مثیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کو فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیاوہ آخرت میں جنم کے عذاب سے بھی پچ جائیں گے ؟ نہیں یقینا نہیں۔ جنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔
- (۲) جس طرح یمود اور منافقین کاشیوہ ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جا رہاہے۔ کہ اگر تم اپنے دعوائے ایمان میں سیچے ہو تو تمہاری سرگوشیاں یمود اور اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔
  - (m) کینی جس میں خیربی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول میں آئی کے اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ سی نیکی اور تقویٰ ہے۔
- (٣) کیعنی اثم و عدوان اور معصیت رسول مانگریوا پر مبنی سرگوشیاں بیہ شیطانی کام ہیں 'کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کر تا ہے' ٹاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم و حزن میں مبتلا کرے۔
- (۵) لیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں ، مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں إلّابیہ کہ اللہ کی مشیت ہواس لیے تم این دشمنوں کی ان او کچی حرکتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو 'اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار ای کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے 'نہ کہ یہود اور منافقین 'جو تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوثی کے سلط میں ہی مسلمانوں کو ایک اظافی ہدایت یہ دی گئ ہے کہ جب تم تین آدمی اکھے ہو' تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی میں مسلمانوں کو ایک اظافی ہدایت یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح بخدادی 'کتاب السلام' الاستشادان' بیاب إذا کا انوا آکٹو مین ٹیلاٹی فیلا بیاس بالمساد آوالمناجا آ۔ و صحیح مسلم کتاب السلام' بیاب تحریم مناجا آ الاثنین دون الشائٹ بغیر دضاہ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیو نکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا اسرگوثی کرنا' کی کے لیے تشویش کیا باعث نہیں ہوگا۔

فَافْسَخُوْايَفْسَجِ اللهُ لَكُوْ ۗ وَاذَاقِيْلَ انْشُزُوْافَانْشُزُوْايَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ امِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَوَرَائِينٍ وَاللهُ بِهَاتَعُلُونَ خَبِيْرٌ ۞

ؽؘڲۿٵڷۮؚؽؽٵڡؙٮؙؙۅۧٳڐٵ؆ۼؿڎؙٳڶڗڛؙٷڷڡؘڡٙێؚڡؙٷٳؠؿؙؽؽؽ ۼۜٷڵڴۄؙڝٙۮڎٙڎ۬ڶٟػڂؿڒڰڴۄؙۅؘٲڟڰٷٚٷٙڶؿڰٷۼۮٷٷٚٲڞٳڶڰ ۼٷڒڰڿؽ۫ڔٞ۠۩

کشادگی پیدا کرو تو تم جگه کشاده کردو (۱۱) الله تههیں کشادگی دے گا' (۲) اور جب کما جائے که اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ الله تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درج بلند کر دے گا' (۱۱) اور الله تعالی (ہراس کام سے) جو تم کر رہے ہو (خوب) خبردار ہے۔ (۱۱)

اے مسلمانو! جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوثی کرنا چاہو تو اپنی سرگوثی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو (۵) یہ تمہارے حق میں بمتر اور پاکیزہ تر

<sup>(</sup>۱) اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آواب بتلائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے 'جو ہراس مجلس کو شامل ہے 'جس میں مسلمان خیراور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں 'وعظ و تھیجت کی مجلس ہویا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تغییرالقرطبی) ''کھل کر بیٹھو ''کا مطلب ہے کہ مجلس کا وائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھے کی جگہ رہے - دائرہ نگ مت رکھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کمی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھے کہ یہ دونوں باتیں ناشائشہ ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ''کوئی شخص 'کی دو سمرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے ' ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ''کوئی شخص 'کی دو سمرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے ' اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور وسیع کر لو- (صحیح بعدادی 'کتاب المجمعة 'باب لایقیم الرجل أخداہ یوم المجمعة ویقعد فی مکانه و صحیح مسلم 'کتاب السلام 'باب تنصریم إقامة الإنسان من موضعه المحماح الذی سبق إلیه)

<sup>(</sup>۲) لیعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گایا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے 'مثلاً مکان میں' رزق میں' قبر میں۔ ہر جگہ تہیں فراخی عطا فرمائے گا۔

<sup>(</sup>٣) یعنی جماد کے لیے 'نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کما جائے ' تو فور آ چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانا پہند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں کوئی تفتگو کرنا چاہتے تھے۔

<sup>(</sup>۳) کیعنی اہل ایمان کے درجے 'غیراہل ایمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ایمان پر بلند فرمائے گا۔ جس کا مطلب سے ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم دین سے واقفیت مزید رفع درجات کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۵) ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا'جس سے نبی صلی اللہ

؞ؘٵۺٛڡؘڠتُمُوْان تُتَكِّمُوابَيْنَ يَكَ ئَى نَجُوْلڪُمْ صَدَهُتٍّ فَاذْلَوْ تَقَعَلُوْا وَتَابَاللهُ عَلَيْكُوْ فَأَقِيمُوْاالصَّلوٰةَ وَاتُواالزَّلُوٰةَ وَالْمِيمُوااللهَ وَرَسُوْلَهُ وَاللهُ خَيْرُوْنِهِالصَّلْوْنَ صَّ

ٱلَوْتَوَالَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا خَضِبَ اللهُ عَلَيْفِمُ مَّا هُمُّ يِتَنَكُمُّ وَلَا مِنْهُمُّ وَيَمُلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ہے'''ہاں اگر نہ پاؤ تو پیشک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہمان ہے۔(۱۲)
کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟
پس جب تم نے بیہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں
معاف فرما دیا
(۱۳) تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو
زکو ۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی
تابعداری کرتے رہو۔(۱۳) تم جو کچھ کرتے ہو اس (سب)
سے اللہ (خوب) خبردار ہے۔(۱۳)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوسی کی جن پر اللہ غفیناک ہو چکا ہے' <sup>(۳)</sup> نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں <sup>(۵)</sup> باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھارہے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۳۳)

علیہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے'جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے'اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمادیا' ماکہ آپ مالٹائیلیا سے گفتگو کرنے کے رجحان عام کی حوصلہ فٹکنی ہو۔

- (۱) بهتراس لیے کہ صدقے سے تمہارے ہی دو سرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہو گا اور پاکیزہ تراس لیے کہ بیہ ایک عمل صالح اور اطاعت اللی ہے جس سے نفوس انسانی کی تطبیر ہوتی ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ امر بطور استحباب کے تھا' وجوب کے لیے نہیں۔
  - (۲) یہ امرگواستحبابا تھا' پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرما دیا۔
- (٣) یعنی فرائض واحکام کی پابندی اس صدقے کابدل بن جائے گی اللہ نے تمهاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
- (٣) جن پر الله کا غضب نازل ہوا' وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یمود ہیں- اور ان سے دو سی کرنے والے منافقین ہیں- یہ آیات اس وقت نازل ہو کیں' جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھااور یمودیوں کی سازشیں بھی عروج پر تھیں- ابھی یمود کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا-
- (۵) لینی بید منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر بید کیوں یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی صلی الله علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔
  - (۱) کعنی قشمیں کھاکرمسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یبودیوں سے ایکے را بطے نہیں ہیں۔

اَعَكَاللَّهُ لَكُمُ عَنَابًا شَدِيْدُ أَلَّهُمُ سَأَءَمًا كَانُوْ اِيَعْمُلُونَ ٠

إِنْتَنَانُواَ الْمِنَا مُمُّمُ مُنَّةً فَصَلَّدُواعَنَ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ مَذَابٌ مُهِنُنُ ﴿

كَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ آمُوالْهُمُ وَلِآاوُلادُهُمُومِنَ اللهِ شَيْئَا ٱوْلَيْكَ آمُعٰبُ النّارِ مُمُوفِيْهَا خٰلِدُونَ ۞

يَوْمَرِيبَعَثْهُ وُ اللهُ جَمِيهِ كَافَيْحُ لِفُونَ لَ لَهُ كَمَا يَعُلِفُونَ لَكُوْ

وَيَصْنَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى ثَنُّ ۖ ٱلْآرِانَّهُ مَهُمُ الْكَذِبُونَ ۞

إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْظِنُ فَأَنْسُاكُمْ ذِكْرَ اللهِ "أُولَيِكَ حِزُبُ

اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخت عذاب تیار کرر کھاہے'<sup>(۱)</sup> تحقیق جو کچھ یہ کررہے ہیں براکررہے ہیں۔(۱۵) ساگ سے نہ تاہیں قب سے مدال سال کا سے <sup>(۲)</sup>

یں بو پھیے روہ ہیں روہ روہ ہیں۔ ان اور ان اس اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان ان کے لیے رسوا ان کے لیے رسوا کرنے والاعذاب ہے۔ (۱۲)

ان کے مال اور اُن کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی-یہ تو جہنمی ہیں بمیشہ ہی اس میں رہیں گے-(اے) جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گاتو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اللہ تعالیٰ) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے ''' اور شمجھیں گے کہ وہ بھی کسی (ولیل) پر ہیں '((ا) یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔(۱۸) ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے' ((ا) اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے ((ا) یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں

<sup>(</sup>I) تعنی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قشمیں کھانے کی وجہ سے-

<sup>(</sup>۲) أَنِمَانٌ ، يَمِيْنٌ كى جمع ہے- بمعنی قتم - یعنی جس طرح ڈھال سے دسمن کے دار کو روک کر اپنا بچاؤ کر لیا جا تا ہے-ای طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے-

<sup>(</sup>٣) لینی جھوٹی قتمیں کھا کریہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں 'جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں حقیقت وا تعید کا علم نہیں ہو تا اور وہ ان کے غرّے میں آگر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے ہے دو کئے کا جرم بھی کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) کیعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت والے دن 'جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی 'وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جہارت کریں گے۔

<sup>(</sup>۵) کیعنی جس طرح دنیا میں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ فائدے اٹھا لیتے تھے' وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔

<sup>(</sup>۱) آستَخوَ ذَک معنی ہیں گھیرلیا' احاطہ کرلیا' جمع کرلیا' اسی لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کرلیا' کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

<sup>(2)</sup> لعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے 'ان سے شیطان نے ان کو غافل کر دیا ہے اور جن چیزوں سے اس

- الشَّيْطِنَ ٱلْإِلَى حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُو الْخِيرُونَ ﴿
- إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيِّكَ فِي الْأَذَلِينَ ۞
  - كَتَبَاللَّهُ لَكَ غَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيْزٌ ٠

ؙڵڬۼؚۘۮؙۊٞۄ۠ٵٞؿؙؙۼؠؙٷؽۑٳڵؿۅۘۏٳڵؽۏڔٳڵڵڿؽؽۜۅٙٲڎ۠ۏؽؘۺؘٛٵٞڐٛٳڶڵڡ ۅؘڛۘٷڷڎٷٷٷٵڟٚٳٵؠٚٙػۿؙٷڰٳۺٵۧۼۿ۠ٷڶٷڠؙۅٳڣۿٷٷۼۺؽڗڰؙ؋ٝ ؙؙ۠ۏڵؠڮػٮٙۜڹؿ۬ٷڎۑۿؚٷڵٳؽؠٵؽۅٙٳؿؽڬ۬؋ؠۯۏڃڗؚؿڹ۠ۿٚۏؽؽڿڶۿ

کہ شیطانی لشکرہی خسارے والاہے۔ (۱۹)

بیشک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں <sup>(۲)</sup> وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

الله تعالی لکھ چکا ہے ''' کہ بیٹک میں اور میرے پنجیبر غالب رہیں گے۔ یقیناً الله تعالی زور آور اور غالب ہے۔ '(۲۱)

الله تعالى پر اور قيامت كے دن پر ايمان ركھنے والوں كو آپ الله اور اس كے رسول كى مخالفت كرنے والوں ك عجبت ركھتے ہوئے ہرگزنہ پائيں گے (الله كو وہ ان كے بال يا ان كے كنبہ (قبيلے)

نے منع کیا ہے' ان کاوہ ان سے ار تکاب کروا تا ہے' انہیں خوب صورت دکھلا کر' یا مغالفوں میں ڈال کریا تمناؤں اور آر زوؤں میں مبتلا کرکے۔

- (۱) لیعنی مکمل خسارہ انمی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دو سرے ان کی بہ نسبت خسارے میں ہی نہیں ہیں- اس لیے کہ انہوں نے جنت کاسودا گمراہی لے کر کرلیا' اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیاو آخرت میں جھوٹی قشمیں کھاتے رہے-
- (۲) مُحَادَّةٌ 'الیی شدید مخالفت' عناد اور جھگڑے کو کہتے ہیں کہ فریقین کا باہم ملنا نهایت مشکل ہو 'گویا دونوں دو کناروں (حد ) پر ہیں جو ایک دو سرے کے مخالف ہیں۔ اسی سے یہ ممانعت کے مفہوم میں بھی استعال ہو تا ہے۔ اور اسی لیے دربان اور پسرے دار کو بھی حداد کما جا تا ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لیعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول مٹائٹیٹیا کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا' ان کا شار بھی انہیں اہل ذلت میں ہو گااور ان کے حصے میں بھی دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔
- (٣) لعنی تقدیراور اوح محفوظ میں ،جس میں کوئی تبدیلی نهیں ہو سکتی پید مضمون سور ہُمؤمن ۵۲٬۵۱ میں بھی بیان کیا گیا ہے -
- (۵) جب بیہ بات لکھنے والا' سب پر غالب اور نهایت زور آور رہے' تو پھراور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ مطلب بیہ ہوا کہ بیہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔
- (۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جوایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں 'وہ اللہ اور رسول مائیڈیڈا کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا بیمان اور اللہ رسول مائیڈیڈا کے دشمنوں کی محبت ونصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بیہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیاہے 'مثلاً آل عمران '۲۸-سور ۂ توبہ '۲۴ وغیرہ۔

جَنْتٍ تَجْرُئُ مِنُ تَقْتِهَا الْاَفْهُرْ غِلِدِينَ فِيهَا آتِفِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْ اعَنْهُ أُولِيِّكَ حِزُبُ اللهِ ٱلاَّيْلَانَ حِزْبَ اللهِ هُمُو الْمُثْلِحُونَ شَ

کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔ () میں لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا (۲) ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی (۳) ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جمال یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں (۲) یہ خدائی لشکر ہے 'آگاہ رہو بیشک اللہ کے خوش ہیں (۲)

(۱) اس لیے کہ ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے رو کتا ہے اور ایمان کی رعایت 'ابوت' بنوّت' اخوت اور خاندان و برادری کی محبت و رعایت سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے عملاً ایسا کر کے دکھایا۔ ایک مسلمان صحابی نے اپنی باپ 'اپنے بیٹی 'اپ بھائی اور اپنے بچا' ماموں اور دیگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا' اگر وہ کفر کی تمایت میں کا فروں کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوتے۔ سیرو تواری کی کتابوں میں یہ مثالیں درج بین۔ ای ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے' جب اسیران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو قدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا قتل کردیا جائے۔ تو حضرت عمر والی کو اس کے رشتے دار کے سرد کردیا جائے بے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالی کو حضرت عمر والی کاری مشورہ پند آیا تھا۔ دار کے سرد کردیا جائے جے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالی کو حضرت عمر والی کاری مشورہ پند آیا تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے سورہ ألفال '۲۷ کا عاشیہ)

- (۲) کینی راسخ اور مضبوط کر دیا ہے۔
- (m) روح سے مراد اپنی نصرت خاص 'یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی فد کورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔
- (م) یعنی جب یہ اولین مسلمان محابہ کرام الکھنے ایمان کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہو گئے ، حتی کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے میں تامل نہیں کیاتو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کوائی رضامندی سے نواز دیا۔ اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز رضی اللہ عنم ورضوا عنہ ۔ اگرچہ خاص محابہ کرام الکھنے کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے ، تاہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں۔ اس لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے مصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے ، جیسے لغوی معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان مخص پر علیہ السالو ۃ والسلام کا (دعائیہ جملے کوری اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہے کر 'ان کو صحابہ کرام الکھنے اور انہیا علیم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا کلمنا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں۔ رضی اللہ عنم مصابہ کے لیے اور علیم السلو ۃ والسلام انہیائے کرام کے لیے۔ یہ ایسے بی ہے ، جیسے رحمۃ اللہ علیہ (اللہ کی رحمت اس پر ہو 'یا اللہ اس پر رحم غیم المسلو ۃ والسلام انہیائے کرام کے لیے۔ یہ ایسے بی ہے ، جیسے رحمۃ اللہ علیہ (اللہ کی رحمت اس پر ہو 'یا اللہ اس پر رحم فرائے) کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلہ ہے جس کو فرائے) کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلہ ہے جس کو فرائے) کا اطلاق لغوی مفہوم کی روسے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک دعائیہ کلہ ہے جس کے فرائے کا کیا کی دعائیہ کلہ ہے جس کے

# گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### سورهٔ حشر مدنی ب اور اس میں چوبیس آیتی اور تین رکوع بیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے'اوروہ غالب با حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشرکے وقت نکالا<sup>\* (۲)</sup> تمهارا گمان



# 

سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ①

ۿؙۅٙڷؾۏؽٙۜٲڂٛۅٞۼؖڗڷێؽ۬ؽؘڰڣؙۯؙۏڡؙٲۿؚڶٵٛڲٮٝڣ؈۫ۮؽٳۮڣ ٳڒۊۜڸٳڶؙڞؿٛۯۣ۪ڡٵڟڹؿؙٷۧٲڽؙؾٛٷڿؙٷػڟؿؙۊٛٲٵٛٷ۠؆ؙڵۼؗڰؙؙٷؙڂڡٛٷٛڰؙ

ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کااستعال مردوں کے لیے خاص ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیاجا تا۔

(۱) لیعنی میں گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہو گا' دو سرے ان کی بہ نسبت ایسے ہی ہول گے' جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہن' جیسا کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہول گے۔

اللہ اس سورت یہود کے ایک قبیلے بونفیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے' اس لیے اسے سور ق النفیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح بخدادی تفسیر سورة الحشر)

(۲) مدینے کے اطراف میں بہودیوں کے تین قبیلے آباد سے 'بنونضیر' بنو قریظ اور بنو قبنقاع- بجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در پردہ سازشیں کرتے رہے اور کفار کمہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا' حتیٰ کہ ایک موقعے پر جب کہ آپ مائیکی ان کے پاس گئے ہوئے سے 'بنونضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ مائیکی کو ار ڈالنے کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پھر پھینک کر آپ مائیکی کو اوپر آلئی کی سازش تیار کی 'جس سے وحی کے ذریعے سے آپ مائیکی کو جب مائیکی کو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اشکر کشی کی 'یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے' بالآخر انہوں نے بال بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی کا اظمار کیا' جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالیا۔ اسے اول حشر (بہلی بار اجماع) سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی' جو مدینے سے ہوئی' یمال سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے' وہاں سے حضرت عمر وہائی نے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف د تھیل دیا' جمال کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔

وِّنَ اللهِ فَأَتْهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَهُ يَحْشِبُوْا وَقَنَا فَ فِيَ قُلُوْيِهِ الرُّعْبَ يُغُوِّدُونَ بُنُوِّ تَهُمُّ بِأَيْدِيْمُمُ وَأَنْيَدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاخْتَبِرُوْا يَأْوَلِى الْاَبْصَالِ ۞

(بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے تھے کہ ان کے (سگین) قلعے انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے (ا) پس ان پر اللہ (کا عذاب) ایس جگہ سے بچالیں گے (ا) پس ان پر اللہ (کا عذاب) ایس جگہ سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (ا) اور ان کے ولوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا (ا) وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں (برباد ہاتھوں اجاڑرہے تھے (ا) اور مسلمانوں کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے ) (م) پس اے آکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ (۲)

وَلُوْلَااَنُكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الْجَلَاَّةَ لَعَدَّ بَعُمْ فِي اللَّهُ نَيْلًا

اور اگر اللہ تعالی نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نه کر دیا ہو تا

<sup>(</sup>۱) اس لیے کہ انہوں نے نمایت مضبوط قلعے تقمیر کر رکھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھااور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتن آسانی سے بیہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے۔

<sup>(</sup>۲) اور وہ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کامحاصرہ کر لیا تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔

<sup>(</sup>٣) اس رعب کی وجہ ہے ہی انہوں نے جلاو طنی پر آمادگی کا اظہار کیا'ورنہ عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) اور دیگر لوگوں نے انہیں بیغامات بھیج تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں 'ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم میں میں میں مصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ دشمن ایک مینے کی مسافت پر آپ میں گیا ہے ہے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی۔ اور تمام تر اسباب ووسائل کے باوجو دانہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتناسامان وہ لاد کرلے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو' چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اگروں کے دروازے اور شہریر تک اکھیڑڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔

<sup>(</sup>۳) کیمیٰ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب جلاو طنی ناگزیر ہے توانہوں نے دو ران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا ٹاکہ وہ مسلمانوں کے بھی کام کے نہ رہیں- یا بیہ مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پو رافا کدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنے اپنے اونٹوں پر جتناسامان لاد کر لے جا بحقے تھے 'اپنے گھراد ھیڑاد ھیڑکردہ سامان انہوں نے اونٹوں پر رکھ لیا-

<sup>(</sup>۵) باہرے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے ٹاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے یا بیہ مطلب ہے کہ ان کے اد چیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سلمان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لیزایڑا۔

<sup>(</sup>۱) کہ کس طرح اللہ نے ان کے دلول میں مسلمانوں کا رعب ڈالا- دراں حالیکہ وہ ایک نمایت طاقت ور اور باوسائل قبیلہ تھا'لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے مؤاخذے کے شکنجے میں کنے کافیصلہ کر لیا تو پھران کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگراعوان و انصار ان کی کچھ مدد کر سکے۔

وَلَهُمْ فِي الْلِاخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۞

دَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُشَاَقِ اللَّهُ فَانَ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ©

مَاقَطَعْتُوْسُ لِيُمَةِ اَوْسَرُكُمُّوُهُ التَّإِمَةُ عَلَى اُصُولِهَا فَهَادُنِ اللهِ وَلِيُغْزِيَ الْفِيقِيْنِ ۞

وَمَّا اَفَاءَ اللهُ عَلَى سُولِهِ مِنْهُمْ فَمَاۤ اَوْجَفَتُوۡ عَلَيْهِمِنُ خَيْلِ وَلارِكابٍ وَ لكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلْ مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَیْ قَدِیْرٌ ۖ ۞

تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا' (ا) اور آخرت میں (قیان کے لیے آگ کاعذاب ہے ہی۔ (m)

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والاہے۔ (۴)

تم نے تھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسواکرے۔ (۵)

اور ان کا جو مال الله تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دو ڑائے ہیں اور نہ اون بلکہ الله تعالی اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے' (۳) اور الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲)

(۱) لینی الله کی نقد ریمیں پہلے ہے ہی اس طرح ان کی جلاو طنی لکھی ہوئی نہ ہوتی توان کو دنیا میں ہی سخت عذاب ہے دو چار کر دیا جاتا' جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یمود کے ایک دو سرے قبیلے (بنو قریظہ) کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردول کو قتل کردیا گیا' دو سرول کو قیدی بنالیا گیااور ان کامال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیا گیا۔

(۲) لِینَدَةِ 'مجبور کی ایک قتم ہے 'جیے بجوہ 'برنی وغیرہ مجبوروں کی قتمیں ہیں۔ یا عام مجبور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے مسلمانوں نے بنونضیر کے مجبوروں کے درختوں کو آگ لگادی 'کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ دیئے۔ جس سے مقصود دشمن کی آڑکو ختم کرنا۔ اور یہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں 'وہ تمارے اموال و جائداد میں جس طرح چاہیں' تصرف کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں کی اس محمت عملی کی تصویب فرمائی اور اسے بیود کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔

(٣) بنونضيركايه علاقه 'جو مسلمانوں كے قبضے ميں آيا 'دينے سے تين چار ميل كے فاصلے پر تھا 'يينى مسلمانوں كواس كے ليے لمباسفر كرنے كى ضرورت بيش نبيں آئی۔ يينى اس ميں مسلمانوں كو اونٹ اور گھوڑے دو ڈانے نہيں پڑے۔ اى طرح لڑنے كى بھى نوبت نہيں آئى اور صلح كے ذريعے سے بيا علاقہ فتح ہوگيا' يينى الله نے اپنے رسول مل آئي کو بغيرلڑے ان پر غالب فرما ديا۔ اس ليے يمال سے حاصل ہونے والے مال كو فَيٰء قرار ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء ترار ديا گيا' جس كا تھم غنيمت سے مختلف ہے۔ گويا وہ مال فَيٰء تم ، جو دشمن بغيرلڑے چھوڑ كر بھاگ جائے يا صلح كے ذريعے سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائى

مَّااَفَا َهُ اللهُ عَلَى رَسُولُهِ مِنَ اَهْلِ القُّلَى فَللهِ وَللاَّسُولِ لَ مَا اَفَالَ القُّلِي وَللاَّسُولِ فَالنِّسُولِ فَالنِّسُولِ فَلَا وَلِيْنَ وَالْمِنِ السَّهِيدُ لِ ثَنَّ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْوَقِينَا فِونَكُمُ وَمَّا اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لِلْفُقَرَاءُ الْفُلْجِيدِيْنَ الَّذِيْنَ الْخَرِيُثُوا مِنْ دِيَالِهِمُ وَامْوَالِمِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلَّاتِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* اوْلِيْكَ هُوُالطِّدِوُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُواللَّا ارْوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُعِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ الَيْهُمْ وَلَاِهِدُوْنَ فِي صُدُولِهِمْ حَاجَةً مِّتَآ اوْتُواوَ يُؤْثُرُونَ عَلَىَ انْشِيهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُتَحَ نَشِيهِ وَاوْلِهَا فَهُمُ النَّفُلِهُونَ ۞

بستیوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالی تمہارے لڑے بھڑے
بغیراپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا
اور قرابت والوں کا اور بتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا
ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی ہیہ مال
گروش کر تانہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے
لو' اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
رہاکرو 'یقینااللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ (ے)

(فی ء کا مال) ان مهاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یمی راست بازلوگ ہیں۔ (۱)

اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی ہے '' اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مهاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی شکی نہیں رکھتے (") بلکہ خود اپنے اور انہیں

اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے 'وہ غنیمت ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں مال فیء کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے - اور ساتھ ہی مهاجرین کی فضیلت 'ان کے اخلاص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے 'جس کے بعد ان کے ایمان میں شک کرنا 'گویا قرآن کا انکار ہے ۔

<sup>(</sup>۲) ان سے انصار مدینہ مرادیں 'جو مماجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد تھے اور مماجرین کے بجرت کرکے آنے سے قبل ' ایمان بھی ان کے دلول میں قرار پکڑ چکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مماجرین کے ایمان لانے سے پہلے ' یہ انصار ایمان لا چکے تھے ' کیونکہ ان کی اکثریت مماجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ یعنی مِنْ قَبْلِهِمْ کامطلب مِنْ قَبْلِ هِمْ رَتِهِمْ ہے۔ اور دَارٌ سے دَارُ الْهِمْ جَرَةِ لِعَنی مینہ مراد ہے۔

<sup>(</sup>۳) کینی مهاجرین کواللہ کا رسول میں جو کچھ دے 'اس پر حسد اور انقباض محسوس نہیں کرتے 'جیسے مال نی ء کااولین مستحق بھی ان کو قرار دیا گیا۔ لیکن انصار نے برا نہیں منایا۔

ۅؘٲڷۮؚؿؙڹؘٵٛۉؙۅٛ؈ؙؙؠؙۼۅۿؚٷؿؿؙٷڷٷؽؘۯؿۜڹٵٷٷۯڵۜٲۊڸٷؚٛٳڹؾٵ ٲڵۮؚؽؙؽ؊ؘۼٷٵۑٳڵٳؽؠؠۜٳڹۅؘڵڴۼؿڶ؋ٛٷڰۏڽؾٳۼڷڵٳڷڵۮؚؽؽ ٵٮٮؙٷٳۯؾڹۜٳ۫ڸػڰۯٷڰٛڗڃؽؙٷ۠۞

یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔ (۹)
اور (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کمیں گے کہ اے ہمارے ان اے ہمارے بان بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ داروں گ

ترجیح دیتے ہ*ں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو <sup>(۱)</sup> (*ہات

(۱) یعنی اپ مقابلے میں مهاجرین کی ضرورت کو ترج دیتے ہیں۔ خود بھو کا رہتے ہیں لیکن مهاجرین کو کھالتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مهمان آیا الیکن آپ ما ہوں ہے گھر میں کچھ نہ تھا کہ چانچہ ایک انصاری اے اپ گھر لے گیا گھر جا کر بیوی کو بتلایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھو کا سلا دیں اور جم خود بھی ایسے ہی کچھ کھائے بغیر سوجا کیں گے۔ البت معمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دیتا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ جم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ما گھر ہیں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں یوی کی شان میں یہ آیت تازل فرمائی ہے۔ ﴿ وَيُؤْرُونُنَ صَلَّى اَنْشِيمُم ﴾ الآیمة (صحیح بہ خاری نفسیر مسود ۃ المحشور) ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو یویاں تھیں تو اس نے سود ۃ المحشور) ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نمایت عجیب مثال ہے کہ ایک انصاری کے پاس دو یویاں تھیں تو اس نے ایک یوی کو اس لیے طلاق دینے کی بیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی بیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیا بخاری کھان نکاح کر لے۔ ایک بیا بھر بھائی نکاح کر لے۔ ایک بیوی کو اس لیے طلاق دینے کی بیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دو سرا مها جر بھائی نکاح کر لے۔

(۲) حدیث میں ہے "شح سے بچو' اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا' اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو طال کرلیا"- (صحیح مسلم کتاب البر'باب تحدید المظلم)

والاہے۔ (۱۰)

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں (ا) گے 'لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ (ا)

اگروہ جلاوطن کیے گئے توبیہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی توبیہ ان کی مدد (بھی) نہ کریں <sup>(۳)</sup>گ اور اگر (بالفرض) مدد پر آبھی گئے <sup>(۳)</sup> تو پیٹیر کھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں <sup>(۵)</sup>گے پھرمد دنہ کیے جائیں گے۔<sup>(۱۲)</sup> (۱۲) اَلَةِ تَرَالَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتْبِ لَمِنْ انْفُرِخْتُولَنَفُوجَيَّ مَعَكُمُ وَلَا نُطِيْعُ فِنْكُوْ اَحَدَّا الْبَدَّالُولِ فَوْقِلْتُمُولَنَفُورَ ثَكُوْ وَاللّهُ يَتُمْهُ لُوانَّهُمْ لَلْذِنْوُنَ ﴿

لِينُ أُخْوِجُواْ لَايَعُوْبُحُونَ مَعَهُمُ ۚ وَلَمِنْ قُوْتِلُوْ الْاَيْصُرُونَهُمُ ۗ وَلَهِنْ تَصَرُّوهُمُ لِيُولِنَّ الْاُدْبُارَ " ثَنْوَ لَا يُشْصَرُونَ ۞

مال فی ء سے حصہ نہیں ملے گاکیو تکہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام النہ بھی کی مدح کی ہے اور رافضی ان کی خدمت کرتے ہیں۔
(ابن کثیر) اور حضرت عائشہ النہ سی فرماتی ہیں۔ "أُمِرْ تُمْ بِالإِسْتِغْفَارِ لاَّ صْحَابِ مُحَمَّدِ ﷺ فَسَبَبْتُمُوهُمْ! سَمِعْتُ نَبِیکُمْ یَقُولُ: "لا تَذْهَبُ هٰذِهِ الاُمَّةُ حَتَّی یَلْعَنَ آخِرُهَا أُوّلَهَا». ۔۔۔۔۔ (رواہ البغوی)"تم لوگوں کو اصحاب مجم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعفار کا حکم دیا گیا۔ مگرتم نے ان پر لعن طعن کی۔ میں نے تمہارے نبی کو فرمات ہوئے ساکہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں"۔ (حوالہ نہ کور) (ا) جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقین نے بنونضیر کو یہ پیغام بھیجا تھا۔

- (۲) چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنونضیر جلا وطن کر دیئے گئے 'لیکن بیہ ان کی مدد کو پہنچ نہ ان کی حمایت میں مدینہ جھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔
- (٣) یه منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے ' چنانچہ ایسا ہی ہوا' بنونضیر' جلاو طن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کیے گئے 'لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے۔
- (۳) یہ بطور فرض' بات کی جا رہی ہے' ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ فرما دے' اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے' مطلب ہے کہ اگریمود کی مدد کرنے کاارادہ کریں۔
  - (۵) کینی شکست کھاکر۔
- (٢) مراديبود بين العني جب ان كے مدر گار منافقين عن شكست كھاكر بھاگ كھڑے ہوں گے تو يبود كس طرح منصور و

لَا نُتُوَ الشَّدُرَهُبَةُ فِي صُدُورِهِمُّيِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْرٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿

لايُقَانِتُونَكُمْ عِمِيْعُا الَّذِيْ قُرَى تُحَضَّنَةٍ اَوْمِنْ قَرَاء جُدُرِّ بَامْنُهُمْ بَيْنَهُمُ شَبِيْلًا تَصَّبُهُمُ جَمِيمُا وَقُلُوبُهُمُ شَقِّى ذَلِكَ بِأَنْهُمُ وَقَوْرٌ لَا يَعْقِلُونَ ۞

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِ وُقِريُبًا ذَاقُوا وَبَالَ اَمُرِهِمُ ۚ وَلَهُمُ عَذَاكِ الِيُمُ ۚ

(مسلمانو! یقین مانو) که تمهاری بیبت ان کے دلول (۱) میں به نبیت الله کی بیبت کے بہت زیادہ ہے 'یہ اس لیے که بیہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ (۱۳)

یہ سب مل کر بھی تم سے لؤ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے گہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں' ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت شخت ہو (<sup>(m)</sup>) کو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دو سرے سے جدا ہیں۔ <sup>(a)</sup> اس لیے کہ بہ ہے عقل لوگ ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا (<sup>()</sup> اور جن کے لیے

کامیاب ہوں گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں کہ وہ مدد نہیں کیے جائیں گے 'بلکہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کانفاق ان کے لیے نافع نہیں ہو گا۔

- (۱) یمود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں-
- (۲) لینی تهمارا یہ خوف ان کے دلوں میں ان کی ناسمجھی کی وجہ ہے ہے' ورنہ اگریہ سمجھد ار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط'اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے' اس لیے ڈرنااللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں ہے۔
- (٣) کینی بیر منافقین اور یمودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لؤنے کاحوصلہ نہیں رکھتے-البتہ قلعوں میں محصور ہو کریا دیواروں کے پیچھے چھپ کرتم پر وار کر سکتے ہیں 'جس سے بیہ واضح ہے کہ بیہ نہایت بزدل ہیں اور تہماری ہیبت سے لرزاں و ترسال ہیں-
  - (م) لیعنی آپس میں یہ ایک دو سرے کے سخت خلاف ہیں-اس لیے ان میں باہم تو تکار اور تھکا فضیحتی عام ہے-
- (۵) یہ منافقین کا آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یہود اور منافقین کا' یا مشرکین اور اہل کتاب کا۔ مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں۔ وہ ایک دو سرے سے مختلف ہیں اور ایک دو سرے کے خلاف بغض و عناد سے بھرے ہوئے۔
- (۲) لیعنی میہ اختلاف اور تشتت ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے'اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل ہوتی تو میہ حق کو پہچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔
- (2) اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں 'جنہیں غزوہ بی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک

المناک عذاب (تیار) ہے۔ ''(۱۵) شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر' جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں' '' میں تو اللہ رب العالمین سے ڈر تا ہوں۔ ''' (۱۲) پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں بھشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی بمی سزاہے۔ ''' (۱۷)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (<sup>(۱)</sup> اور ہر شخص دیکھ (بھال) کے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا)کیا(ذخیرہ) بھیجاہے۔ <sup>(۱)</sup> اور (ہروقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبرہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۸) اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ كَمَقِلِ الشَّيُظِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْمُثَنِّ فَلَمَا كَمَنَ قَالَ إِنِّيُ بَرِثَيُّ مِّنْكَ إِنْ ٓ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِينُ ۞

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَّا فِي النَّارِخَالِدَيَّنِ فِيُهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَّوُ الظَّلِمِينَ ۞

يَالَيُهُا الَّذِينَ الْمُثُوااللهُ وَلَنَتُظُّرُ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتُ مَّ اللهِ وَلَنَتُظُّرُ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتُ مَتُ لِيَعْمُ اللهُ عَلِيدًا وَاللهُ عَلِيدًا وَاللهُ عَلِيدًا مُعَمَّلُونَ ﴿ لِغَالِمَ اللهُ عَلِيدًا مُعَمَّدُونَ ﴿ لِعَلَا مُعَمِّدُونَ اللهُ عَلِيدًا مُعَمَّدُونَ ﴿ لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللهَ فَأَنْسُهُمُ ٱنْفُسَهُ مُواْ أُولَيِّكَ

شکست ہوئی تھی۔ لیعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذلت میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دو سرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنو نضیر سے قبل جلا وطن کیا جا چکا تھا' جو زمان و مکان دونوں لحاظ سے ان کے قریب تھے۔(ابن کثیر)

- (۱) لیمنی بیہ وبال جو انہوں نے چکھا' بیہ تو دنیا کی سزا ہے' آخرت کی سزااس کے علاوہ ہے جو نهایت در دناک ہو گی۔
- (۲) یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو اسی طرح بے یار و مدد گار چھوڑ دیا 'جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے 'پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرلیتا ہے توشیطان اس سے براءت کا ظہار کر دیتا ہے -
- (۳) شیطان اپنے اس قول میں سچانہیں ہے 'مقصد صرف اس کفرسے علیحد گی اور براء ت ہے جو انسان شیطان کے گمراہ کرنے ہے کرتا ہے۔
  - (٣) ليعني خلود في النار 'جنم كي دائمي سزا-
- (۵) اہل ایمان کو خطاب کر کے انہیں وعظ کیا جا رہا ہے- اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے 'اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے 'انہیں بجالاؤ- جن سے رو کا ہے 'ان سے رک جاؤ 'آیت میں یہ بطور ٹاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کاخوف) ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے-
  - (۲) اے کل سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اس کاو قوع زیادہ دور نہیں' قریب ہی ہے۔ ان میں میں کا کی مدینہ کا ایک مدینہ کا ایک مدینہ کا ایک مدینہ کی مدینہ کا ایک مدینہ کا مدینہ کا مدینہ کا ایک م
    - (2) چنانچہ وہ ہرایک کواس کے عمل کی جزادے گا نیک کو نیکی کی جزااور بد کوبدی کی جزا-

مُحُرالُفْسِعُونَ 🛈

لَا يَسُتَوِي آصُهُ النَّارِوَاصَهُ الْجُنَّةُ آصُلُ لُ الْجِنَّةِ هُمُ الْفَالْمِرُونَ ٠

لَوُ ٱنْزَلْنَا لِمَذَا الْقُوْانَ عَلَى جَهَلِ لَرَآيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ وَيَتُكَ ٱلْاَمْثَالُ نَفْرِ بُهَا

(کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا' (') اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے۔ بن-(١٩)

الل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں۔ <sup>(۲)</sup> جو اہل جنت ېں وہی کامیاب ېں (اور جو اہل نار ېں وہ ناکام ہیں)(۲۰)

اگر ہم اس قرآن کو کسی بہاڑیر ا تاریے <sup>(۴)</sup> تو تو دیکھنا کہ خوف اللی سے وہ پست ہو کر مکڑے مکڑے ہو جاتا <sup>(۵)</sup>

(۱) لیعنی اللہ نے بطور جزاانہیں ایپا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کافائدہ تھااور جن کے ذریعے سے وہ اپنے نفوں کو عذاب اللی سے بچا سکتے تھے۔ یوں انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جا تا ہے۔ اس کی عقل'اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی' آنکھیں اس کو حق کاراستہ نہیں دکھاتیں اور اس کے کان حق کے سننے ہے بسرے ہو جاتے ہیں- نتیجتاً اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی و بربادی ہو تی ہے-

(r) جنہوں نے اللہ کو بھول کریہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیجے میں ان کے بیہ جمم 'جن کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پایڑ بیلتے تھے 'جنم کی آگ کا ایند هن بنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دو سرے وہ لوگ تھے' جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا' اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری-ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بهترین جزاعطا فرمائے گااور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا' جہاں ان کے آرام و راحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سمولتیں ہوں گی۔ بیہ دونوں فربق یعنی جنتی اور جنمی برابر نہیں ہوں گے۔ بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے ہیں۔ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر تا رہا۔ دو سرا' اینے انجام سے غافل رہااس لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجموانہ غفلت برتی۔

(m) جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دو سرا ناکام ہو تا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان و تقویٰ جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے' کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کر کے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دارالعل اور دارالامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری' وہ کامیاب ہو گا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصراور انجام سے غافل' فیق و فجور میں مبتلا رہا' وہ خاسرو ناکام ہو گا- اللَّهُمَّة آجعَلْنَا منَ الْفَآثِرِيْنَ

(۳) اور پیاڑ میں فہم وادراک کی وہ صلاحیت پیدا کردیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔

(۵) کیغنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت' قوت واستدلال او روعظ تذکیر کے ایسے پہلوبیان کیے ہیں کہ انہیں س کر

### لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُويَتَفَكُّرُونَ @

هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ \* هُوَالرَّحْمُنُ الرِّحِيْمُ ۞

هُوَاللهُ اكَذِى لَآبِالهُ اِلْاهُوَ الْمَبْكِ الْفُدُوسُ السَّلُهُ الْمُؤْمِنُ النَّهُ يُمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّالُ الْمُتَكَيِّرُ شُبُّحْنَ اللهِ عَمَّا يُشْعِرُ كُونَ ⊕

هُوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُلَهُ الْاَسُمَآءُ الْحُسُنَّىٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي التَّمُلُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيُرُ الْحَكِيْمُ شَ

ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ٹاکہ وہ غورو فکر کریں۔ (۱)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'چھپے <sup>(۲)</sup> کھلے کا جاننے والامہمان اور رحم کرنے والا-(۲۲)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں 'بادشاہ 'نمایت پاک' سب عیبوں سے صاف' امن دینے والا' نگہبان' غالب زور آور' اور بڑائی والا' پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔(۲۳س)

سے جین میں میدال و حریف بناتے ہیں۔ (۲۲)
وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا (۳۲)
بنانے والا ای کے لیے (نمایت) اجھے نام ہیں (۳) ہرچیز
خواہ وہ آسانوں میں ہو خواہ زمین میں ہواس کی پاکی بیان
کرتی ہے (۲۲)

پیاڑ بھی' باوجودا تنی سختی اور وسعت وبلندی کے 'خوف اللی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جارہا ہے کہ تختیے عقل و فهم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ لیکن اگر قرآن من کر تیرادل کوئی اثر قبول نہیں کر تاتو تیراانجام اچھانہیں ہو گا۔ دن جب قرق میں کے مداونا میں سے تصنعی مصل کے ہیں میں نہ دی کہ میں کر فرانسر میں میں تاریک میں لیعف کہتے ہیں کہ

(۱) ناکہ قرآن کے مواعظ ہے وہ تھیجت حاصل کریں اور زواجر کو من کرنا فرمانیوں ہے اجتناب کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی میں تھی کہ میں میں میں میں میں میں میں اس کے آپ میں آئی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ اگر ہم اسے کسی بہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جا با کیان سے آپ میں گھی پر ہمارااحسان ہے کہ ہم نے آپ میں آئی ہی کواننا قوی اور مضبوط کردیا کہ آپ میں گھی ہیں ہیں جز کو برداشت کرلیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت بہاڑوں میں بھی نہیں ہے۔ (فتح القدیر) اس کے بعد اللہ تعالی اپنی صفات بیان فرمار ہاہے جس سے مقصود تو حید کا اثبات اور شرک کی تر دیدہے۔

(۲) غیب مخلوقات کے اعتبار سے ہے 'ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب میہ ہے کہ وہ کا سُنات کی ہر چیز کو جانتا ہے چاہے وہ ہمارے سامنے ہویا ہم سے غائب ہو۔ حتیٰ کہ وہ آریکیوں میں چلنے والی چیو ٹی کو بھی جانتا ہے۔

(۳) کہتے ہیں کہ خلق کامطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق اندازہ کرنااور براُ کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا'گٹرنا' وجود میں لانا-

(۴) اسائے حسنی کی بحث سور وَ اعراف '۱۸۰ میں گزر چکی ہے۔

(۵) زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی 'جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

(٢) جس چيز کابھي فيصله کرتا ہے وہ حکمت سے خالي نہيں ہوتا-

#### سور ہمتحنہ مدنی ہے اور اس میں تیرہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے-

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود) اپنے دشنوں کو اپنادوست نہ بناؤ (ا) تم تو دوست سے ان کی طرف پیغام بھیجے (۲) ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکاہے کفرکرتے ہیں 'پیغبر کواور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو' (۳) اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری



# 

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا الاَتَقِّنْ فَوَا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُوْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ الِيُعْمُ بِالْمَوَّدُوَّ وَقَدُّ كَثَرُ وَابِمَا جَآءُكُوْتِى الْحَقَّ يُغْرِجُون الرَّسُول وَايَّا كُوْنَ ثُوْمِنُوْ الِلْمُورَكِّةُ إِنْ كُنْتُو خَرْجُتُوجِهَا دَا فِي سَيِيْلِ وَ الْبِيَّغَاءَ مُرْضَا فِي تُورُون الِيُهِمُ بِالْمُودَةِ تُوانَا عَلَمُ بِمَا الْخَفْيَةُ وَمَا الْمِيَّذَكُمُ وْمَنْ يَقْعَلُهُ مِنْكُمْ وْفَعَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِيْلِ ①

(۱) کفار کمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدید پیں جو معاہرہ ہوا تھا' اہل کمہ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتھ بواٹن ایک مهاجر بدری صحابی سے 'جن کی قرایش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی' لیکن ان کے بیوی بچے کے میں ہی سے۔ انہوں نے سوچا کہ میں قرایش کمہ کو آپ مٹائین کی اطلاع کر دوں ناکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے پیغام تحریری طور پر اہل کمہ کی طرف روانہ کر دیا' جس کی اطلاع بذریعہ وجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ مٹائین نے حضرت علی' حضرت ملی دورت کی دیانچہ آپ مٹائین نے حضرت علی' حضرت میں مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ روضۂ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو کمہ جارہی ہوگ 'اس کے پاس ایک مقداد اور حضرت خاطب بواٹن نے دورت کے اور اس سے بیہ رقعہ لے آئے جو اس نے سرک بالوں میں چھپا رکھا تھا۔ آپ مٹائین نہیں کیا مئی ہوگی اس کی وجہ صورت ہیں جو اس نے بیہ کام کفروار تداد کی بنا پر نہیں کیا بلہ اس کی وجہ صرف بیہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتے دار کے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا وہال کوئی رشتے دار نہیں ہے تو میں نے یہ موجود ہیں جو ان کے بال بجوں کی حفاظت کرتے رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ مٹائین کے من کی کہ اس کی وجہ سے انہیں بچھ نہیں کہا۔ آئم اللہ نے سنیں بھی نہیں کہا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ مورت یہ تعلی کی وجہ سے انہیں بچھ نہیں کہا۔ آئم اللہ نے سنیں کے طور پر یہ آیات نازل فرما دیں' ناکہ آئندہ کوئی مومن کی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ صوحیح بہ مسلم کتاب فضائل الصحاب ہ

(٣) جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیابہ مناسب ہے کہ تم ان ہے محبت اور

(۲) مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کران سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟

رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو)'<sup>()</sup>تم ان کے پاس محبت کاپیام پوشیدہ پوشیدہ جھیجے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے طاح کرے گاوہ یقیناً راہ نام کرکرے گاوہ یقیناً راہ راست ہے بہک جائے گا۔<sup>(۲)</sup>(ا)

اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور (دل سے) چاہئے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ (۲)

تمهاری قرابتیں ' رشتہ داریاں ' اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی ' ' اللہ تعالیٰ تمهارے درمیان فیصلہ کر دے گا <sup>(۵)</sup> اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہاہے۔ (۳)

(مسلمانو!) تمهارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے

إِنْ يَتْفَقُوْلُوْ يَكُوْنُوالكُوْ آمُدَا آءٌ وَيَبُسُطُوۤ النَّيُكُوْ اَلَيْدَكُمُ وَالْمِينَتَكُمْ بِالشُوۡءِ وَوَدُوْ الۡوَتِكُمُ اُوۡنَ ۞

ڶؽؘؾۜڡؙٛڡٚػڎ۬ٳۯۘڬٲڡؙػؙۏڒڰٵٷڒڎػؙۼؗ۫؞ڿۣۘڡؙۯڶۊ۬ڝؗڐؚۥؖؿڣڝڶؠۜؽؽؙڰ۫ۄٝ ٷڵڶۿۑؠٮؘٲڡٞۼؙڶٷؽڹڝؽڒٞ۞

تَدُكَانَتُلَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

همد ردی کا روبیه اختیار کرو؟

- (۱) یہ جواب شرط'جو محذوف ہے'کا ترجمہ ہے۔
- (۲) لیعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جو ڑنا اور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا' بیہ گمراہی کا راستہ ہے'جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں۔
- (٣) لعینی تمهارے خلاف ان کے دلول میں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی بینگیں بڑھا رہے ہو؟
- (٣) لین جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظهار کر رہے ہو' بیہ تمهارے کچھ کام نہیں آئے گی' پھراس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول مراثی تیج کی کام تا ہم کا اہتمام کرو۔
- (۵) دو سرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گالیعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل کرے گا۔ بعض کتے ہیں آلیں میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دو سرے سے بھاگیں گے۔ جیسے فرمایا ﴿ يَوْمُرَ يَفِيرُ الْمَدَرُونِ اَنْهِ ﴾ (سورہُ عبس ۱۳۴) یعنی شدت ہول سے بھائی 'بھائی سے بھاگے گا۔

ساتھيوں ہيں بہترين نمونہ ہے '''جبکہ ان سب نے اپنی قوم ہے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم ہے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ '' ہم تم سالہ کے ماللہ کی مقائد کے مقائد کے مقائد کی منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم ہیں تم ہیں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت فل ہر ہوگئ '''کین ابراہیم کی اتن بات توا پناپ عداوت فل ہر ہوگئ ''کین ابراہیم کی اتن بات توا پناپ کے ہوئی تھی (''کہ ہیں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں کااور تمہارے لیے استغفار ضرور کروں کا ور تمہارے لیے جھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہوں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی

لِقَوْمِهِ هُ إِنَّا كُرْزَ قُامِنْكُمْ وَمِمَّا لَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهُ كَنَّنَّ اللهِ كُنَّنَ اللهُ كَنَّ اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّ اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّ اللهُ كَنَّا اللهُ كَنَّ اللهُ عَنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَرْبَنَا عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَاللّهُ كَنَّ اللّهِ مِنْ أَنْ أَرْبَنَا عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَاللّهُ كَنَّ اللّهُ مِنْ أَنْ أَرْبَنَا عَلَيْكَ تَوْكُلْنَا وَاللّهُ كَانَا وَاللّهُ كَانِكُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ لَا لَهُ كَانَا وَاللّهُ كَانَا وَاللّهُ كَانِكُ فَا لَاللّهُ كُلّهُ كَانِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ كَانِكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ كُولُكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُ عَنْ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ لَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ لَلْكُ اللّهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَاكُ عَاللّهُ عَلَا عَلَاكُواللّهُ عَلَا عَالِمُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَ

- (۱) کفار سے عدم موالات کے مسکلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اُسٹو آ کے معنی ہوتے ہیں 'ایسانمونہ جس کی اقتدا کی جائے۔
- (۲) کیعنی شرک کی وجہ سے ہمارااور تمہارا کوئی تعلق نہیں 'اللہ کے پرستاروں کابھلا غیراللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق؟ (۳) لیعنی بیہ علیحد گی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفرو شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنالو گے- ہاں جب تم ایک اللہ کوماننے والے بن جاؤ گے تو پھر بیہ عداوت موالات میں اور بیہ بغض محبت میں بدل جائے گا-
- ب ب اہلے احدیٰ ہے جو فی اہراہیم میں مقدر محذوف مضاف ہے۔ لینی قد کانت لکُم اُسُوہ حسکنہ فی مقالات اِبْراهِیم اِلَّا قولَهُ لاَبْیهِ یا اُسُوہ حسکنہ ہے استاہ اس لیے کہ قول بھی منجلہ اسوہ ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے۔ مقالات اِبْراهِیم اِللّٰ قولَهُ لاَبْیهِ یا اُسُوہ خسکنہ سے احتااہ اِللّٰ وَلاَ لاَبْیهِ) (فتح المقدیس مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعاکرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے 'کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں کہا جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت علم نہیں تھا' چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیاکہ ان کا باپ اللہ کا و شمن ہے تو انہوں انے اپنے باپ سے بھی اظمار بابت کا رہا ہے ان کو ایم بابات ہوں کو کہا جاتا ہے)
- (۵) توکل کا مطلب ہے- امکانی حد تک ظاہری اسباب و دسائل اختیار کرنے کے بعد معالمہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے- یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظہار کیا جائے 'اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے' اس لیے توکل کا بیمفہوم بھی غلط ہو گا۔ نبی مائی تیار کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر

طرف لوثناہے-(۴)

اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال (۱) اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے 'بیٹک تو ہی غالب' حکمت والاہے-(۵) یقیناً تمہمارے لیے ان میں (۱) اچھانمونہ (اور عمدہ پیروی ہے خاص کر) ہراس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو' (۳) اور اگر کوئی روگردانی کرے (۳) تو اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے اور مروثناہے-(۱)

کیا عجب که عنقریب ہی اللہ تعالی تم میں اور تہمارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ (۱۵) اللہ کو سب قدر تیں بیں اور اللہ (بڑا) غفور رحیم ہے۔ (۷)

جن لوگول نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں

رَّتَبَالاَقِمُعُلَمْناقِشَةٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَاغْفِمُ لِنَارَبَّبَا أَوَّكَ انْتُ الْعَرِيْزُ الْعَكِيْدُو ۞

ڵڡۜٙۮؙػ۬ٲڹؘڵڬؙۯڣۣۿٟڡؙٝٳ۠ۺۅٞۊٞ۠ٞ۠۠۠۠ڝۜٮؘؘڎ۠۠ڵٟؠڽؙػٲؽ؆ؿۼٛٵڵڵۿۅؘٲڵؽؘۅؙڡؘ ٵڵؙۼڒۣٷڝۜؽؾۜۊڰٷؘٳٙڷٵڵڰۿۅٞٲۼؿؙٵۼۛڽؽۮ۞۫

عَسَى اللهُ أَنَ يُعَمِّلُ بَنْيَنَا هُوَيَئِنَ الَذِينَ عَادَيُثُمْ مِنْهُ هُوَّتُوَدَّةً ﴿
وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْهِ 
وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْهِ

لَايَنْهُ كُوُاللهُ عَنِ الَّذِينَ لَهُ يُقَاتِكُوْكُونِي الدِّينِ

آگیا'آپ مل ﷺ نے بوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں' آپ مل ﷺ نے فرمایا۔ یہ تو کل نہیں ہے، «اَغقِلْ وَ مَو کَلْ " پُسِلے اسے کسی چیزسے باندھ' پھراللہ پر بھروسہ کر"۔ (ترندی) انابت کامطلب ہے' اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ (۱) لیعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما' اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں' اور پوں ہم ان کے لیے فتنے کا

- (۱) میں ماروں وہ م پر صبہ و سط مطاب سرم وہ ۱ میں اپنی طرف سے جمیں کسی سزاسے دو چار نہ کرنا' اس طرح بھی ہاعث بن جائے گا' وہ کہیں گے کہ اگریہ حق پر ہوتے توان کویہ تکلیف کیول پہنچتی؟
  - (۲) کیعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار ٹاکید کے لیے ہے۔
- (۳) کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں ' یمی لوگ حالات و واقعات سے عبرت بکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
  - (٣) لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے-
- (۵) لیعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے 'جس سے تمہارے مابین عداوت' دوسی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا' فتح کمہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں 'محبت میں تبدیل ہو گئیں' جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے' وہ دست و بازو بن گئے۔

### وَكُوْ يُخْرِجُوُكُونِّنَ دِيَارِكُوْ اَنْ تَبَرُّوْهُمُو وَ تُقْسِطُوٓاً الِيُهِمُّ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ⊙

ٳڠٚڸؽ۠ؠ۬ٮڬؙۉڶٮڷۿٷؚڹ۩ۜڹؽؽؘۊؘٲؾٷؙػؙۏڣ۬۩ڶڋۺؚٷٲڂٛڿٷؙڴۏۺٟڽ ڔؽٳڔڬۄ۫ۯڟٳڡٞۯؙٵڟٙڵٳڂڒڮڴۊٲڽ۫ڎۜٷڰۉۿٷٛڡؘٮٛ۫ؾۜۊۘڰۿۿ ڡٙٵؙڎڷ۪ؠڬۿؙٷٳڶڟڸٮؙٷؽ۞

لڑی (۱) اور تہیں جلا وطن نہیں کیا (۲) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے بر ہاؤ کرنے سے اللہ تعالی تہیں نہیں رو کتا (۳) بلکہ اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (۸) اللہ تعالی تہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے رو کتا ہے۔ اللہ تعالی تہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے رو کتا ہے

الله تعالی تمهیس صرف ان لوگوں کی محبت سے رو کتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیۓ اور دیس نکالادینے والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفارسے محبت کریں (۵) وہ(قطعاً) ظالم ہیں۔(۱) (۹)

- (۱) یہ ان کافروں کے بارے میں ہرایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے ' یہ پہلی شرط ہے۔
- (۲) لینی تمهارے ساتھ ایسارویہ بھی افتیار نہیں کیا کہ تم ججرت پر مجبور ہو جاؤ۔ یہ دو سری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے ،کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دو سرے کافروں کو کسی قتم کی مدد بھی نہ پنچائیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔
- (٣) یعنی ایسے کافروں سے احمان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حضرت اساء بنت ابی بکرصدیق رضی الله عنما نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ مال کی بابت صلہ رحی یعنی حسن سلوک کرنے کا اپوچھا' آپ مرسکھ عنمان نے فرمایا: صِلِی اُمّائِی نے فرمایا: صِلِی اُمّائِی (صحیح مسلم کتاب الزکوة 'باب فضل النفقة والصدقة علی الأقربین .... بخاری کتاب الأدب باب صلة الوالد المشول ''اپنی مال کے ساتھ صلہ رحی کرو''۔
- (٣) اس میں انساف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انساف کرنے والوں کی فضیلت ایول بیان ہوئی ہے ﴿ إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ ، عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُودٍ ، عَنْ يَّمِينِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ و وَكِلْتَا يَدَنِهِ يَمِيْنٌ \_ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فَي حُخْمِهم وَ أَهْلِيْهم ، وَمَا وَلُوا » (صحیح مسلم کتاب الإمادة ، باب فضيله الإمام العادل "انساف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمٰن کے واکمیں جانب ہوں گے اور رحمٰن کے دو کمن میں بین جواسے فیصلوں میں ' اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انساف کا اہتمام کرتے ہیں "
- (۱) کیوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے 'اور یوں انہوں نے اپنے نفوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے بیش کر دیا- وو سرے مقام پر فرمایا- ﴿ لَاَتَتَخِذُواالْيَهُوْدَوَالْتَصْنَى اَوْلِمَا ّاِ بَعْضُهُمُّهُ اَوْلِمَا نَابَهُ مِنْ مَنْ تَیْهَوَ لَهُوْ وَاَنَّا وَمِنْهُمُوْد اِنَّا اللهَ لَا یَهُوی الْقَوْمُرالظّلِدِیْنَ ﴾ (المائدة ۱۵)

يَاتَهُا الّذِينَ امْنُوَّ الدَّاجَ آءُكُو الْمُؤْمِنْكُ مُغْيِرْتِ فَامْتَعْنُوهُنَّ اللهُ اعْدُرِيْنَ الْمُتَعْنُوهُنَّ اللهُ اعْدُرِيْنَ الْمُتَعْنُوهُنَّ اللهُ الْمُكَارِ لَاهُنَّ حِلَّاللَّهُ وَلَاهُمْ عَبَوْنَ لَهُنَّ وَالْتُومُومُنَّ اللهُ الْمُكَارِ لَاهُنَّ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُؤْرَفُنَ الْمُؤْرَفُنَ الْمُؤْرِفُنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلَيْسُنَا فُوامَا الْفَعْدُولُ اللهُ عَلِيمُ مُؤْمِلًا اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ وَلِيسُولُونَ اللهُ عَلِيمُ وَلَيْسُمُولُونَ اللهُ عَلِيمُ وَلَيْسُمُونُ اللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ وَلَيْسُمُولُونَ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ وَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلِيمُ وَلَالُهُ عَلِيمُ وَلَاللهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَلَاللهُ عَلَيْمُ وَلَاللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَاللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَلِيمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرکے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ (ا) دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ مہمیں ایمان والیال معلوم ہول (ا) تو اب تم انہیں کافرول کی طرف والیس نہ کرو' یہ ان کے لیے طلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے طلال نہیں اور نہ ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو' (ا) اور جو خرچ ان کافرول کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو' (ا) ان عورتوں کو ان کے ممرد کران سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (د

<sup>(</sup>۱) معاہدہ صدیبیہ میں ایک شق یہ بھی کہ کے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا' تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں مرد وعورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر ''کوئی'' (آئد ) میں دونوں ہی شامل تھے۔ چنانچہ بعد میں بعض عور تیں کے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کھار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا' جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ تھم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امرکی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت ہو ایمان کا اظہار کر رہی ہے' اپنے کا فرخاوند سے ناراض ہو کریا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یماں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے۔

<sup>(</sup>r) لیعنی تم اپی تحقیق سے اس نتیج پر پہنچو اور تہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں-

<sup>(</sup>۳) یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کی کافر کے لیے طال نہیں۔ جیساکہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا' چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاجزادی حضرت زینب اللی علیہ کا نکاح ابوالعاص ابن رہے کے ساتھ ہوا تھا' جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے ہے منع کر دیا' اس لیے انہیں کا فروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو بمال فرمایا گیا کہ وہ ایک دو سرے کے لیے حلال نہیں' اس لیے انہیں کا فروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھران کا نکاح بر قرار رہ سکتاہے۔ چاہے خاوند عورت کے بعد ججرت کرکے آئے۔

<sup>(4)</sup> لیعنی ان کے کافرخاوندوں نے ان کو جو ممرادا کیا ہے ' وہ تم انہیں ادا کر دو۔

<sup>(</sup>۵) یہ مسلمانوں کو کہاجا رہا ہے کہ یہ عور تیں 'جو ایمان کی خاطراپنے کافر خاو ندوں کو چھو ڑکر تمہارے پاس آگئ ہیں 'تم ان سے نکاح کر سکتے ہو 'بشرطیکہ ان کا حق مرتم ادا کرو۔ تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہو گا۔ لیعنی ایک تو انقضائے عدت (استبراء رحم) کے بعد ہو گا۔ دو سرے 'اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت یہ خول بمانہیں ہے تو پھر ہلا عدت فوری نکاح جائز ہے۔

اور كافر عورتوں كى ناموس اپنے قبضه ميں نه ركھو (ا) اور جو كچھ ان جو كچھ ان كافروں نے خرچ كيا ہو (ا) مانگ لو اور جو كچھ ان كافروں نے خرچ كيا ہو (ا) وہ بھى مانگ ليس بيہ الله كافروں نے جو تمهارے ورميان كر رہا ہے (الله تعالى برے علم (اور) حكمت والاہے -(۱)

رو اگر تمهاری کوئی ہوی تمهارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے (۵) تو جن کی ہویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو' اور اس اللہ تعالیٰ

وَإِنْ قَاتَكُوْشَىٰ ثِينَ اَزُوا بِهِكُوْ إِلَى الْكُفُّا رِفَعَا مَّهَ تُمُوَّا لَوُا الَّذِينَ ذَهَبَتُ اَذُوا جُهُمْ مِّتُلَ مَا أَفَقَوُ الوَاتْتُوا الله الذِي اَنْكُوْرِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

(۱) عِصَمْ 'عِصَمَةٌ کی جمع ہے' یمال اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کا فراور مشرک رہے تو الی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد حضرت عمر براٹیز نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبیداللہ براٹیز نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کش) البت اگر بیوی کتابید (بیودی یا عیسائی) ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے' اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تممارے پاس موجود ہو تول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

- ۳) لیعنی ان عور تول پر جو کفرپر بر قرار رہنے کی وجہ سے کا فروں کے پاس چلی گئی ہیں۔
  - (٣) لیعنی ان عور تول پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینے آگئ ہیں۔
- (۳) لینی بیہ تھم ندکور کہ دونوں ایک دو سرے کو حق ممرادا کریں بلکہ مانگ کرلیں 'اللہ کا تھم ہے۔امام قرطبی فرماتے ہیں کہ بیہ تھم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا-اس پر مسلمانوں کا جماع ہے - (فتح القدیر) اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے در میان تھا-اس فتم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر نہیں۔
- (۵) فَعَاقَبَنُمْ (پس تم سزادویا بدله لو) کاایک مغموم توبیہ ہے کہ مسلمان ہوکر آنے والی عور تول کے حق میر 'جو تہمیں ان کے کافرشو ہروں کواداکر نے بچے 'وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو 'جن کی عور تیں کافرہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو مہراوا نہیں کیا۔ (یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے) دو سرامفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جماد کرو اور جومال غنیمت حاصل ہو 'اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو 'جن کی بیویاں دارا انکفر چلی گئی ہیں 'ان کے خرچ کے بفتد ر اداکر دو۔ گویا مال غنیمت سے مسلمانوں کے نقصان کا جبر(ازالہ) ہیر بھی سزا ہے (ایسرالتفاسیروائن کشیر)اگر مال غنیمت سے بھی اداکہ دی صورت نہ ہو قوبیت المال سے تعاون کیا جائے۔ (ایسرالتفاسیر)

يَانَهُا اللَّهِى اِدَاجَآءُكُ الْمُؤْمِنْتُ يُبَالِعِنْكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِالله شَيْئًا وَلايتُرِقُنَ وَلاَيَزُينَانَ وَلا يَقْتُلُنَ اوْلا يَقْتُلُنَ اوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِمُعْتَالِ يَغْتَرِينَنَهُ بَدَيْنَ اَيْكِينُعِنَّ وَارْجُلِهِنَّ وَلاَ يَشِمُنِينَكَ فِي مَعُووْنٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللهِ إِلَى الله عَفُورُتُكِعِيدُمُ ﴿

يَّاتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالِاتَتَوَكُوْا قُومًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدُيْنِسُوُا مِنَ الْخَوَةِ كَمَانِيسِ الْكُتَّازُمِنُ آمُعٰبِ

سے ڈرتے رہوجس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ (۱۱)

اے پیٹیم! جب مسلمان عور تیں آپ سے ان باتوں پر

بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ

کریں گی 'چوری نہ کریں گی 'زناکاری نہ کریں گی 'اپنی اولاد

کونہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود

اینے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کی نیک کام میں

تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا

تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا

کریں' (۱۱) اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں

بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ (۱۲)

اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھوجن پر اللہ کا

غضب نازل ہو چکاہے '''جو آخرت سے اس طرح مایو س

(۱) یہ بیعت اس وقت لیتے جب عور تیں ہجرت کرکے آتیں 'جیسا کہ صحیح بخاری تفیر سور ہ ممتحد میں ہے - علاوہ ازیں فتح کمہ والے دن بھی آپ مار تیکی نے قریش کی عور توں سے بیعت لیے بیعت لیتے وقت آپ مار تیکی صرف زبان سے عمد لیتے ۔ کی عورت کے ہاتھ کو آپ مار تیکی نمیں چھوتے تھے ۔ حضرت عائشہ الیکھی فرماتی ہیں ''اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ مار تیکی صرف یہ فرماتے محمد ہیں عور توں سے لیتے سے بیعت کی ''۔ (صحیع السخاری 'تفسیر سورۃ السمت حنہ آ) بیعت میں آپ مار تیکی ہی عمد بھی عور توں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی گریبان چاک نہیں کریں گی 'مرکے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ سے کہ وہ وہ نوجہ نہیں کریں گی گریبان چاک نہیں کریں گی 'مرکے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ اس اس کے کہ یہ ارکان دین اور شعائرا سلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں۔ آپ مار تیکی بطور خاص ان چیزوں کی بیعت کی دن کا عام ار تکاب عور توں سے ہو تا تھا' تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ 'ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علاو وعاۃ اور واعظین حضرات اپنا زور خطابت ارکان دین کے بیان کرنے میں بی صرف نہ کریں جو پہلے بی واضح میں بید کریں جو پہلے بی واضح میں اس نے اور نماز روزے کے پابند میں مام ہیں اور نماز روزے کے پابند میں اس سے اس نی اور نماز روزے کے پابند میں اس سے اس نام ہیں اور نماز روزے کے پابند میں اس سے احتماب نہیں کرتے۔

(۲) اس سے بعض نے یہود' بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول ہی زیادہ صحیح ہے' کیونکہ اس میں یہود و منافقین بھی آجاتے ہیں' علاوہ ازیں سارے کفار ہی غضب اللی کے مستحق ہیں' اس لیے مطلب یہ ہو گاکہ کسی بھی کافرسے دوستانہ تعلق مت رکھو' جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

الْقَبُوْدِ ۞

ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبرسے کا فرنا امید ہیں۔ (۱۱س۱۱)

#### سورهٔ صف مدنی ہے اور اس میں چودہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

زمین و آسان کی ہر ہر چیزاللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والاہے-(ا)

اے ایمان والو! (۲) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ، نہیں۔(۲)

تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپندہے۔ (۳)

بیشک الله تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی



## 

سَبَّتَم لِلهِ مَافِي السَّمَاوٰتِ وَمَافِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيْمُ ①

يَاكِيُهُا الَّذِينَ امْنُوالِمَ تَعُولُونَ مَالَاتَفَعُلُونَ ۞

كُبْرَمَقُتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوامَا لاَتَفَعَلُونَ ۞

إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ

(۱) آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبروں میں مدفون لوگوں) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی ہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دو سرے معنی اس کے سہ کیے گئے ہیں کہ قبروں میں مدفون کافر 'ہر قسم کی خیرسے مایوس ہو گئے۔ کیونکہ مرکز انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا' اب وہ خیرکی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ (ابن جریر طبری)

اس کی شان نزول میں آیا ہے کہ کچھ صحابہ النہ ہیں ہیں بیٹھے کمہ رہے تھے کہ اللہ کوجو سب سے زیادہ پہندیدہ عمل میں وہ رسول اللہ مالی اللہ مالی کی جرائے کوئی نہیں اور میں اللہ مالی کی جرائے کوئی نہیں کے در ہاتھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمادی 'مسندا محمد'۴۵۲؍۴۵۰ وسنین المتومذی تفسیر سورة المصف،

ارباطا-اس پرالقد تعالی نے بیسورت نازل فرمادی (مسنداخت مد ۱۳۵۲) وسنن التومدی تفسیر سورة الصف (۲) یمال ندا اگرچه عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں ہے ہے جو کمہ رہے تھے کہ ہمیں اَحَبُّ الأغمالِ كاعلم ہو جائے تو ہم انہیں کریں 'لیکن جب انہیں بعض پندیدہ عمل بتلائے گئے توست ہو گئے - اس لیے ایے لوگول کو تو نیخ کی جا رہی ہے کہ خیر کی جو باتیں کتے ہو ، کرتے ہو کول نہیں ہو 'جو بات منہ سے نکالتے ہو' اسے پوراکیوں نہیں کرتے ؟جو ذبان

ے کہتے ہو'اس کی پاسداری کیول نہیں کرتے؟ (٣) یہ اس کی مزید باکید ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہو تاہے۔

بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ©

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِعَرَّوْدُوْنَيْ وَقَدُّ تَعْلَمُوْنَ آتِيْ رَسُولُ اللّهِ اِلَيْكُوْ فَلَمَّا زَاعُوَّا أَزَاعُ اللّهُ قُلُوْبَهُمُ وَاللّهُ لَايَمَنِي الْقَوْمُ الْلْسِقِيْنَ ۞

ڡؙڵڎؙڡٙٵڵ؏ؿٮؽٵؠؙؽؙڡۯڽۜٮؘۅؽؽۏؽۧٳڡ۫ۯڵۄؽڵٳڹٞٞ؈ؙڡؙٷڷؙ۩۬ڡۅٳڷؽڴۅ ڞؙڝۜڐؚڡۜٞڵڸٮٚٲؠێڹؽۘؽػؿٙڝؘٵڶؾؖٷۯؽۊۅؽؽؿۣۛۄٞٵٛؠؚڗڛؙۅؙڸٟؾٲ۬ؾٞ ڡؚؽؙڹؘڡ۫ڡؚٮؽٲۺ۠ۿؙٲڝٞۮؙڎ۬ڡؘٛڵؾٵۼٲٷ۫ۻڸڷؿؚڹؾۊٵڵٷ

راہ میں صف بستہ جماد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ بلائی ہوئی عمارت ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۴)

اور (یاد کرو) جبکه موسیٰ نے اپنی قوم سے کمااے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستارہ ہو حالا نکه تہمیں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب الله کارسول ہوں (۲) پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تواللہ نے ایکے دلوں کو (اور) ٹیڑھاکر دیا'(۲) اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کوہدایت نہیں دیتا۔ (۵) اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کمااے (میری قوم)' بی امرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوں بجھ سے اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوں بجھ سے

اسرائیل! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں مجھے سے پہلے کی کتاب تو رات کی میں تصدیق کرنے والاہوں (۳) اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تہیں خوشخبری

(۱) یہ جہاد کا ایک انتهائی نیک عمل بتلایا گیاجو اللہ کو بہت محبوب ہے۔

(۲) یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت موکی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں' بنی اسرائیل انہیں اپنی زبان سے ایذا پہنچاتے تھے' حتی کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے' حالا نکہ وہ بیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

(۳) یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیااور حق کے مقابلے میں باطل کو خیر کے مقابلے میں شرکواور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا' تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیردیا۔ کیونکہ یمی سنت اللہ چلی آرہی ہے۔ کفرو صلالت پر دوام واستمرار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہو تا ہے' پھر فسق' کفراور ظلم اس کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے' جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا' اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گمراہ کیا ہو تا ہے' اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ جس س طریقے سے اللہ نے گمراہ کیا ہو؟

(۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موکیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی 'اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا' اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ یہود آپ مل انگریم ہی کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے ہیں' بلکہ ان کی تو ساری تاریخ بی انبیا علیہم السلام کی تعذیب سے بھری پڑی ہے۔ تو رات کی تھری ہی ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں' وہ وہی ہے جو تو رات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے تک جو پنیمبر جھ سے پہلے تو رات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں' ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس لیے جس طرح تم موئی وہارون اور داود و سلیمان علیمم السلام پر ایمان لائے' جھے پر

لْمُنَاسِعُرُمْتِبُينُنُ ۞

وَمَنُ ٱظْلَمُومَتِنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْلَذِبَ وَهُوَ يُبْتَغَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ لَايَهْدِي الْقَوْمُ الطِّلِيتِينَ ۞

يُويُدُونَ لِيُطْفِخُوا ْفَرَالِلَّهِ بِاقْوَاهِرُمُ وَاللَّهُ مُوَمَّ فَوُرٍة وَلَوَّكِرَوَ الْكَفِرُونَ ⊙

ۿؙۅٲڷڹٚؽۜٙٲۯۺؙؙؙۘڵۯؽٮؙٛٷڮٳڵۿؙڵؽۏڍؿڹٳڷڿۣۜٞٳڸؿ۠ڟۿؚٷؘۼڷٳڗؿۣڹ ڴڸؠٚٷٙٷٙؠٞٷڵؿڣؙڔڴۏؽ۞۫

سنانے والا ہوں جنکانام احمد ہے۔ (۱) پھر جب وہ استحیاس کھلی دلیلیں لائے تو ہی کئنام احمد ہے۔ (۲) اس محض سے زیادہ خالم اور کون ہو گاجو اللہ پر جھوٹ (۱فتر) باندھے (۳) حالا نکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے (افترا) باندھے (۳) ور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۷) ہو ہا ہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں (۵) اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پنچانے والا ہے (۲) کو کافر برامانیں۔ (۸)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دے کر جھیجا ٹاکہ اسے اور تمام نداجب پر غالب کر دے

بھی ایمان لاؤ' اس لیے کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب-

- (۲) لیعنی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو سے تعبیر کیا' جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیغیروں کو اس طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں اور فَالْذِا کافاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔
  - (m) لیعنی الله کی اولاد قرار دے 'یا جو جانور اس نے حرام قرار نہیں دیئے' ان کو حرام باور کرائے۔
- (٣) جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے' اس لیے جو محض ایسا ہو' اس کو کب بیہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افترا گھڑے' چہ جائیکہ اللّٰہ پر افترا باندھے؟
- (۵) نور سے مراد قرآن 'یا اسلام یا محمد صلی الله علیه وسلم یا دلا کل و براہین ہیں۔ "منہ سے بجھادیں "کامطلب 'وہ طعن و تشنیع کی باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔
- (٢) ليعنى اس كو آفاق ميں پھيلانے والا اور دو سرے تمام دينوں پر غالب كرنے والا ہے دلا كل كے لحاظ سے 'يا مادى غلبے كے لحاظ سے يا دونوں لحاظ ہے -
  - (۷) یه گزشته بات ہی کی ناکید ہے'اس کی اہمیت کے پیش نظراس پھرد ہرایا گیا ہے۔

ا الرچه مشريين نَاتِعُالَدَيْنَ المُنْوَا هَلُ اَوْلَهُمُ عَلِي بِهَارَةٍ تُنْتِينَهُ مِنْ عَذَابِ الْدُمِينَ ۚ

> تُؤمِّنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُبَاهِدُونَ فِي سِينِلِ اللهِ بِالْمُوالِكُوْ وَافْشِيكُوْذُ لِكُوْجَارُكُورُ اِنْ كُنْـتُهُ تَعْلَكُونَ شَ

يَغْثِرَ لَكُوْدُنُوبَكُووَيُدِ خِلْكُوبُمْلَتٍ تَعْرِي مِنْ تَغْتِهَا الْاَنْهُرُ وَمَسْلِكَ كَلِيّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدُنِ ذلكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

وَاُخُرَى ثَغِيُّوْمَهَا نَصَارُتِنَ اللهِ وَفَتَّعُ قَرِيْتُ ۚ وَبَثِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ۞

اگرچه مشرکین ناخوش ہوں۔ <sup>(۱)</sup> (۹)

اے ایمان والو! کیامیں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں <sup>(۱)</sup> جو تمہیں در دناک عذاب ہے بچا لے؟(۱۰)

الله تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راه میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جماد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہترہے اگرتم میں علم ہو۔ (۱۱)

اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پنچائے گا جن کے بنچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے'یہ بہت بڑی کامیابی ہے-(۱۲)

اور تہیں ایک دو سری (نعمت) بھی دے گا جے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے' <sup>(۳)</sup> ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ <sup>(۳)</sup> (۱۳)

(۱) تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔

(۲) اس عمل (بینی ایمان اور جهاد) کو تجارت سے تعبیر کیا 'اس لیے کہ اس میں بھی انہیں تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا 'اوروہ نفع کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جنم سے نجات-اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا 'اوروہ نفع کیا ہے؟ اس بات کو دو سرے مقام پراس طرح بیان فرمایا: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينُ ٱللهُ مُهُمُّ وَٱمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُوْ الْجُنَّةَ ﴾ (المنوب نسان اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرلیا ہے ''۔

(٣) لینی جب تم اس کی راہ میں لڑو گے اور اس کے دین کی مدد کرو گے ، تو وہ بھی تہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ ﴿ إِنْ تَتَفَعُرُ وَاللّهَ يَنْصُوْكُمُ وَيُنِيِّتُ اَقْدَامَكُو ﴾ (سود تا محمد عند) ﴿ وَلَيْنَصُونَ اللّهُ مَنَ يَنْصُولُ اللّهُ مَنَ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ يَنْصُولُ اللّهُ مَنْ عَزِيْدُ ﴾ (المحبح نامی) آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسے فتح قریب وار دیا۔ اور اس سے مراد فتح کمہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظیم الثان سلطنوں پر مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ جو خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو عاصل ہوا۔

(٣) جنت کی بھی 'مرنے کے بعد-اور فتح و نصرت کی بھی 'ونیا میں-بشر طیکہ اہل ایمان ایمان کے نقاضے پورے کرتے رہیں۔ ﴿ وَٱنْتُوْالْالْعَلَوْنَ إِنْ كُنْتُومُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران-١٣٩) آگالله تعالی مومنوں کواپندین کی نصرت کی مزید ترغیب دے رہاہے۔ ریم اسک ایمان والو! تم الله تعالی کے مددگار بن جاؤ۔ (۱) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں کی تھی ہے فرمایا کہ کون ہے جو الله کی راہ میں مدرگار ہیں (۲) پس بی والله کی راہ میں مددگار ہیں (۲) پس بی اسله کی راہ میں مددگار ہیں (۲) پس بی اسله کی راہ میں مددگار ہیں (۲) پس بی اسله کی راہ میں مددگار ہیں (۲) پس بی والله اور ایک اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفرکیا (۳) تو ہم نے مومنوں کی ایک وشنوں

يَاتَّهُا الَّذِيْنَ امَنُواْ كُوْنُوَّا اَنْصَارَا للهِ كِمَاقَالَ عِيْنَى ابْنُ مَرْيَهُوَ لِلْحَوَالِةِنَ مَنُ اَنْصَادِیْ إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَادِثُونَ عَنُ اَنْصَارُ اللهِ فَالْمَنَتُ كَالَيْفَةُ مِِّنَ بَنِیْ اِسْرَاءِ یُلَ وَکَفَرَتُ كَالَمِنَةُ \* فَایَّدُنَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْا عَلْ عَدُرِّدِهِمْ فَاصَّبَحُوْا ظَهِیرِیْنَ ﴿

(۱) تمام حالتوں میں' اپنے اقوال و افعال کے ذریعے سے بھی اور جان و مال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی' جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فور اُ ان کی پکار پر لبیک کہو' جس طرح حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہا۔

کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔ (۱۲۳)

(۱) یعنی ہم آپ میں آلی کے اس دین کی دعوت و تبلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشرواشاعت کا تھم اللہ نے آپ میں آلی کو دیا ہے۔ اسی طرح رسول الله صلی اللہ علیہ و سلم ایام ج میں فرمات ''کون ہے جو جھے پناہ دے ناکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پنچا سکوں' اس لیے کہ قریش مجھے فریضۂ رسالت ادا نہیں کرنے دیت'۔ حتیٰ کہ آپ میں آلی آئی کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور نزرج نے لیک کما' آپ میں آلی کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور نزرج نے لیک کما' آپ میں آلی کی اس کو بیت کی اور آپ میں آلی کی کم در کا وعدہ کیا۔ نیز آپ میں آلی کی کہ اگر آپ میں آلی ہوت کر کے مدینہ آجا کیں تو آپ میں آلی کی کہ اگر آپ میں آلی ہوت کر کے مدینہ آجا کیں تو آپ میں آلی کی کہ اگر آپ میں آلی کے داری ہم قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ میں آلی ہم جرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ میں آلی کی اور آپ میں گئی کے امام میں ''انصار'' رکھ دیا اور آپ میں گئی کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی۔ حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول میں گئی کے ان کا نام ہی ''انصار'' رکھ دیا اور آپ میں گئی کے رکھ کی اللہ عظم بن گیا۔ رَضِی اللہ عنہ عنہ می فران کے شاہ می (این کشر)

(٣) یه یهود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا افکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراثی کی- بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا' جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اٹھالیا گیا- ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظهور فرمایا تھا' اب وہ پھر آسان پر چلا گیا ہے' یہ فرقہ یعقوبیہ کہلا تا ہے۔ مسلوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے' باپ نے بیٹے کو آسان پر بلالیا ہے۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے' بی فرقہ صحیح تھا۔

#### سورهٔ جمعه مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دوركوع بين-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نهایت رحم والاہے۔

(ساری چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتی ہیں (جو) ہادشاہ نمایت یاک (ہے) غالب و ما حکمت ہے۔(۱)

وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں ('' میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔(۲) اور دو سرول کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں <sup>(۲)</sup> ملے- اور وہی غالب باحکمت ہے- (۳)



# حِيرِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيثِيرِ ٥

يُسَتِّعُ بِلَهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْعِكَيْمِ ①

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا تِنَّهُمْ يَتُلُوَّا عَكَيْرُمُ الْيَرِهِ وَنُزَّكِيهِمُ وَيُعَلِيْهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانْوَامِنَ قَبْلُ لَفِي ضَلِ مُبِينِ

وَّاخَوِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَذِيزُ الْخِلِيُّهُ ۞

🖈 نبي صلى الله عليه وتملم جمعه كي نمازيين سور هُ جمعه او رمنافقون يرُ هاكرتے تھے' صحيح مسلم 'كتياب البجه معية ' باب مایقراً فی صللوة المجمعة) تاہم ان کاجمد کی رات کوعشاکی نماز میں پڑھناصیح روایت سے ثابت نہیں-البته ایک ضعيف روايت بين الياآ آب- (لسسان الميزان لابن حجو توجمة سعيد بن سما ك بن حوب)

(۱) أُمْتِينَ سے مراد عرب بیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی-ان کے خصوصی ذکر کابیہ مطلب نہیں کہ آپ مالی کی رسالت دو سرول کے لیے نہیں تھی الیکن چو نکہ اولین مخاطب وہ تھے اس لیے اللہ کاان پریہ زیادہ احسان تھا۔

(٢) يه أُمِّيِّيْنَ پر عطف ہے لینی بَعَثَ فِی آخَرِیْنَ مِنْهُمْ آخَرِیْنَ سے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ ہیں جو قیامت تک آپ س کی پالیان لانے والے ہول گے۔ بعض کتے ہیں کہ عرب و مجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عمد صحابہ النہ عیک کے بعد قیامت تک ہول گے چنانچہ اس میں فارس 'روم' بربر' سوڈان 'ترک 'مغول' کرد' چینی اور اہل ہند وغیرہ سب آجاتے ہیں۔ یعنی آپ س الم اللہ اور اسلام لانے کے لیے ہے چنانچہ یہ سب ہی آپ س الم اللہ اللہ اور اسلام لانے کے بعد یہ بھی مِنْهُمْ کامصداق لین اولین اسلام لانے والے أُمِیّن میں سے ہو گئے کیونکہ تمام مسلمان امت واحدہ ہیں- ای ضمیر ک وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ منٹھنہ کی ضمیر کا مرجع ہمیتیں ہیں- (فتح القدیر) یہ اللہ کا فضل ہے (۱) جے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کامالک ہے۔(۸)

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی می ہے جو بہت می کتابیں لادے ہو۔ (۲) اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بردی بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم قوم کوہدایت نہیں دیتا۔ (۵)

کہہ دیجئے کہ اے یہودیو!اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دو سرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت کی تمناکرو<sup>(۳)</sup>اگر تم سچے ہو۔ <sup>(۵)</sup>(۲) ذلِكَ فَمَثْلُ اللَّهِ بُؤْتِينُهِ مَنْ يَشَأَتْوَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿

مَثَّلُ الَّذِينَ حُتِلُواالتَّوْدُلِهَ تُتَوَلَّهَ يَعُولُوْهَاكَمَتَّلِ الْحُمَارِيَحُولُ لَسْفَارًا بِثِنَ مَثَّلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَّبُوُ إِبالِيَّتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَمُوى الْقَوْمُ الطَّلِيدِبِّنَ ۞

قُلُ يَاكِيُّهُ النَّذِينَ هَادُّوَالِنُ زَعْتُواَ نَّكُوْ اَوْلِيَا الْمِنْهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَضَنَّوُا الْمُوْتَ إِنْ كُمُثُوُّ صَدِيقِيْنَ ۞

(۱) يه اشاره نبوت محمى (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَوٰةُ وَالتَّحِيَّةُ) كَي طَرف بهي مو سَلَّمَا إلى اور اس ير ايمان لان والول كي طرف بهي مو سَلَّمَا إلى المان لان والول كي طرف بهي -

(۲) اَسْفَادٌ اسِفْرٌ کی جَع ہے۔ معنی ہیں بری کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے۔

اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے (فتح القدیر) ہیہ ہے عمل یمودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں یا کو ژاکرکٹ۔ اس طرح یہ یمودی ہیں یہ تو رات کو تو اٹھائے پھرتے ہیں 'اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں 'لکہ اس میں تادیل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کمرتے ہیں 'لکہ اس میں تادیل و تحریف اور تغیرو تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گدھا تو پیدائشی طور پر فہم و شعور سے ہی عاری کام لیتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت میں گدھے ہے بھی بدتر ہیں 'کیونکہ گلاگاتی کارگاتی کی مقال نہیں کرتے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ان کی بری مری مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمایا '﴿ اَوْلَاکُ کَالُوْمَالُوں کی اور بالخصوص علماکی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں 'اے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب کو سجھتے ہیں 'لیکن اس کے مقتفایر عمل نہیں کرتے۔

- (٣) جیسے وہ کما کرتے تھے کہ "ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں"۔ (المائدۃ '۱۸) اور دعویٰ کرتے تھے کہ "جنت میں صرف وہی جائے گاجو یہودی یا نصرانی ہو گا" (البقرۃ -۱۱۱)
  - (۴) گاکہ تمہیں وہ اعزاز واکرام حاصل ہو جو تہمارے زعم کے مطابق تہمارے لیے ہونا چاہیے۔
- (۵) اس کیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے 'وہ تو وہاں جلد پہنچنے کاخواہش مند ہو تاہے حافظ ابن

وَلاَيَمُّنُّونَهُ أَبُدُ إِمَاقَدَّمَتُ آيُدٍ يُهِمُ وَاللَّهُ عِلَيْمُ ۖ إِللَّهِ لِلِّينَ ۞

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِقِيْكُمْ ثَوْتُودُونَ إِلَى طِلِمِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْفِئُكُمْ بِمَا ثُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَايُهُا الَّذِينُ امُنُوَّا إِذَانُوْدِيَ لِلصَّلْوةِ مِنْ يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسُعَوَّا اِلْ ذِكْرِائِلِهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ۖ فَإِلْمُوْخَيْرُ لَكُوْرا كُنْتُوْتَعْلَمُونَ ۞

یہ کبھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں (۱) اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے-(۷)

کمہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلادے گا-(۸)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو۔ <sup>(۲)</sup> یہ تمہارے حق میں بہت ہی

کثیرنے اس کی تغییرہ عوت مبابلہ سے کی ہے۔ بیغی اس میں ان سے کما گیاہے کہ اگر تم نبوت مجمدیہ کے انکار اور اپنے دعوائے ولایت و محبوبیت میں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مبابلہ کرلو۔ بیغی مسلمان اور یہودی دونوں مل کربار گاہ الٰہی میں دعاکریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹاہے 'اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔(دیکھئے سور ۂ بقرۃ '۹۳ کاحاشیہ)

(۱) لینی کفرو معاصی اور کتاب الٰمی میں تحریف و تغیر کاجوار تکاب سے کرتے رہے ہیں'ان کے باعث کبھی بھی سے موت کی آرزو نہیں کرس گے۔

(۲) یہ اذان کس طرح دی جائے' اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کمیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جعد کو 'جعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن الشعالی ہر چیز کی پیدائش سے فارغ ہوگیا تھا' یوں گویا تمام مخلوقات کا اس دن اجماع ہوگیا' یا نماز کے لیے لوگوں کا اجماع ہو تا ہے اس بنا پر کتے ہیں۔ (فتح القدیر) فاستعوٰ کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ' بلکہ سے کہ اذان کے فورا بعد آجاؤ اور کاروبار بند کر دو۔ کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے' وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی ٹاکید کی گئی ہے۔ (صحیح بعدادی' کتاب الاُذان و صحیح مسلم' کتاب المساجد، بعض حضرات نے ذَرُوا الْبَیْعَ ( تحرید و فرونت چھوڑ دو ) سے استدلال کیا ہے کہ جعہ صرف شہوں میں فرض ہو نائل دیمات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور خریدو فرونت شہوں میں ہی ہوتی ہے' دیماتوں میں نہیں۔ طالانکہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جمال تحریدو فرونت اور کاروبار نہ ہوتا ہو' اس لیے یہ دعوئی ہی ظاف واقعہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جمال تحریدو فرونت اور کاروبار نہ ہوتا ہو' اس لیے یہ دعوئی ہی ظاف واقعہ ہے۔ دو سرائیچ اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ چھے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے دو سرائیچ اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جھے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے۔ دو سرائیچ اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جھے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے۔ دو سرائیچ اور کاروبار سے مطلب' دنیا کے مشاغل ہیں' وہ جھے بھی اور جس قتم کے بھی ہوں۔ اذان جعہ کے۔

بهترہے اگرتم جانتے ہو۔ (۹)

پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں کھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو<sup>(۱)</sup> اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو ناکہ

تم فلاح پالو- (١٠)

اور جب کوئی سودا مکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup> آپ کمہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ <sup>(۵)</sup>(۱۱) فَاذَا تُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَثِمُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوَّا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُوااللهَ كَيْتِيُرُا لَمُلَكُونُتُولِكُونَ ۞

> وَإِذَارَاوَاتِحَارَةً اَوْلَهُوَا لِوْنَفَضُّوَالِلَيْهَا وَتَرَكُّوُكُو قَالِهِمَا ۗ قُلُ مَاعِنْدَانللتِحَيْنُوْنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۖ وَاللّٰهُ خَيْدُاللّٰزِيقِيْنَ شَ

بعد انہیں ترک کر دیا جائے۔ کیا اہل دیمات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا تھیتی باڑی 'کاروبار اور مشاغل دنیا سے مخلف چزہے؟

(۱) اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ لینی نماز جعہ سے فارغ ہو کرتم پھراپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ-مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایباکرنا ضروری ہے۔

(٣) ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آگیا' لوگوں کو پہ چالا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خریدو فروخت کے لیے چلے گئے کہ کمیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف ١٢ آدمی مجد میں رہ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی اصحبح بعجاری نفسیر سورۃ المجمعة وصحبح مسلم کتناب المجمعة اباب وإذا رأوا تبجارۃ أولهوا الله الله الله الله عنی ہیں 'ماکل اور متوجہ ہونا' دو ٹر کر منتشر ہو جانا۔ إليها میں ضمير کا مرجح تبجارۃ کے بہاں صرف ضمير تجارت بھی 'باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ ہے۔ يمال صرف ضمير تجارت بر اکتفاکيا' اس ليے کہ جب تجارت بھی' باوجود جائز اور ضروری ہونے کے 'دوران خطبہ فرموم ہونے میں کیاشک ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں' قایماً سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ مائی آئی کے دو خطبے ہوتے تھے' جن کے در میان آپ مائی آئی بیا بھے تھے' قرآن پڑھے اور لوگوں کو وعظ و تھیحت فرماتے۔ (صحبح مسلم کتناب المجمعة )

(٣) لیعنی الله اور رسول مالیکیا کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔

(٣) جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور معجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی ساعت بھی نہیں گی۔

(۵) پس ای سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی طرف وسلیہ پکڑو- اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کابہت براسب ہے۔

#### سورهٔ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے۔

تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ہیں' (ا) اور اللہ جانتا ہے کہ یقینا آپ اس کے رسول ہیں۔ (۱) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۱) انہوں نے اپنی قسمول کو ڈھال بنار کھاہے (۱) پس اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) بیٹک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے بین۔ (۲)

یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے (۱۲)پس ان کے دلوں پر مهر کردی گئی-اب یہ نہیں سبجھتے-(۳) جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما



# بئسسم الله الرَّفين الرَّحِيمُون

ٳۮٙڵۻؖٲٚٷڶڷٮ۬ؠ۬ڣڰٞۅ۫ڽؘۘٷٲڷۅؙٲۺٞۿۮٳڐڮٙڵڔؖۺؙۅڷؚٳڶڵڣۅۘٙڶڵۿێۼػۄؙ ٳٮۧػؘڒٙۺؙۅؙڷؙڎٚۅڵڟۿؽؿ۫ۿڒٳؾۜٲڵٮڹ۬ڣۊؿؽؘڵڵۮؚؽؙڗؽڽٞٞ

> إِتَّخَذُوۡۤا ۚ اَيۡاٰمُهُمُجُنَّةً فَصَدُّوۡا عَنۡ سَِيۡلِ اللَّهِ إِنَّهُمُ سَاۡمُاكَانُوۡایۡعُلُوۡن

ذلِكَ بِأَنَّهُمُ المَنُواتُو كَفَرُوا فَطُيِعَ عَلَى قُلُوْ بِمِمْ فَهُوَ لَا يَفْقَهُونَ 🏵

وَإِذَارَائِيَهُمُ تَغِبُكَ أَجْمَامُهُو وَإِنْ يَقُولُوالسَّمْعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمُ

- (۱) منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھاکر کتنے کہ آپ مائیکٹی اللہ کے رسول ہیں۔
- (٢) يہ جمله معترضه ہے جو مضمون ما قبل كى تأكيد كے ليے ہے جس كا ظمار منافقين بطور منافق كى كرتے تھے-الله تعالىٰ نے فرمايا بيہ تو ويسے ہى زبان سے كہتے ہيں' ان كے دل اس يقين سے خالى ہيں'كين ہم جانتے ہيں كہ آپ مُنْ اللَّهِ واقعى الله كے رسول ہيں۔
- (۳) اس بات میں کہ وہ دل سے آپ میں اور است کی گواہی دیتے ہیں۔ لینی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔
- (۴) کینی وہ جو قتم کھاکر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور بیہ کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ کے رسول ہیں' انہوں نے اپنی اس قتم کو ڈھال بنا رکھاہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح بیہ تمہاری تکواروں کی زدمیں نہیں آتے۔
  - (a) دو سراتر جمہ ہے کہ انہوں نے شک و شبهات پیدا کر کے لوگوں کواللہ کے راستے سے روکا-
    - (۲) اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافرہیں۔

خُشُبُ شُسَنَدَةٌ يُصَنَّدُونَ كُلِّ صَيْحةٍ عَلَيْهِمْ هُمُوالْعَدُوُّ فَاعْدَرُهُمُّ قَاتَلَهُمُواللهُ اللهُ وَفَعُلُونَ ۞

وَاذَا قِيْلَ لَهُوْ تَعَالَزَ الِمُنْتَغُفِيْلَكُونِينِ لَاللَّهِ لَوَّوَادُوُوْسَكُمُ وَرَايَتُهُمُ يَصُدُونَ وَهُوَّتُ سَكَّيْرُونَ ﴿

سَوَآ عُلَيْهِهُ ٱسْتَغْفَرُتَ لَهُمُ امْرَلَةِ تَسْتَغْفِرْلَهُ عُلَنَ يُغْفِرَاللَّهُ لَهُمُّ اللهُ لَهُمُّ إِنَّ اللّٰهَ لَايَهُ بِي الْقُوْمُ الْفِيقِيِّنَ ۞

هُوُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى

معلوم ہوں' ('' یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی
باتوں پر (اپنا) کان لگا ئیں' ('') گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار
کے سارے سے لگائی ہو ئیں' (''')
خلاف سجھتے ہیں۔ (''') یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچواللہ
انہیں غارت کرے کمال سے پھرے جاتے ہیں۔ ('م)
رسول استغفار کریں تو اپنے سرمٹکاتے ہیں ('')
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (''(۵)
رسول استغفار کریں تو اپنے سرمٹکاتے ہیں ('')
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (''(۵)
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (''(۵)
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (''(۵)
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ (''(۵)
دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے دین دین دونوں برابر
دیکھیں گے دونوں برابر کرنے ہوئے کا۔ ('' بیشک اللہ تعالیٰ (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہوایت نہیں دیتا۔ (۲)

یمی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس

- (I) کیعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ ہے۔
  - (٢) ليني زبان کي فصاحت و بلاغت کي وجه ہے-
- (٣) لینی اپنی درازئی قد اور حسن و رعنائی عدم فتم اور قلت خیریس ایسے ہیں گویا که دیوار پر لگائی ہوئی ککڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبرہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ گلی ہوئی لکڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں نہ جانتی ہیں۔ (فتح القدیر)
- (۳) لیعنی بزدل ایسے ہیں کہ کوئی زور دار آواز سن لیس تو سیجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت نازل ہو گئ ہے۔ یا گھبرااٹھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کار روائی کا آغاز تو نہیں ہو رہاہے۔ جیسے چو راور خائن کادل اند رسے دھک دھک کر رہاہو تاہے۔
  - (a) لعنی استغفارے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں-
  - (۲) لعنی کنے والے کی بات سے منہ موڑلیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرلیں گے۔
- (2) اپنے نفاق پر اصرار اور کفرپر استمرار کی وجہ سے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استغفار اور عدم استغفار ان کے حق میں برابر ہے۔
- (A) اگر اس حالت نفاق میں وہ مرگئے۔ ہاں اگر وہ زندگی میں کفرو نفاق سے ہائب ہو جائیں تو بات اور ہے ' پھران کی مغفرت ممکن ہے۔

يَنْفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَالِنُ التَمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكِيفَقَهُونَ ۞

يَقُوْلُوْنَ لَهِنْ تَجَعُنَاۚ إِلَى الْمَوائِيَةَ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزَّمِنُهَا الْاَذَٰ ۖ وَلِلهِ الْجَزَّةُ وَلَوَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِاَنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لاَيْعُلُمُونَ ۞

ہیں ان پر بچھ خرچ نہ کرویباں تک کہ وہ ادھرادھر ہو جائیں (۱) اور آسان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملیت ہیں (۲) لیکن یہ منافق ہے سمجھ ہیں۔ (۱۳) یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذات والے کو نکال دے گا۔ (۱۳) سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ہے (۱۵ لیکن یہ منافق

(۱) ایک غزوے میں (جے اہل سیرغزوہ مربیع یا غزوہ بنی المصطلق کتے ہیں) ایک مهاجر اور ایک انصاری کا جھڑا ہو گیا' وونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لئے انصار اور مهاجرین کو پکارا'جس پر عبداللہ بن ابی (منافق) نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا' اب و کھے لو' اس کا نتیجہ سامنے آرہا ہے یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تمہیں پر غوا رہ ہم ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کردو' یہ اپنے آپ تتربتر ہو جا ئیس گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مهاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارتم بواٹی نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر بتلایا' آپ ماٹیڈیلی نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جس پر حضرت زید بن ارتم بواٹیلی کو سخت ملال ہوا' اللہ تعالی نے حضرت زید بن ارتم بواٹیلی کی صداقت کے اظہار کے لیے سورۂ منافقون نازل فرما دی' جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت ازبام کر دیا گیا۔ (صحیح المبحدی' تفسیوسورۃ المنافقون)

(۲) مطلب یہ ہے کہ مماجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے ای کے پاس ہیں'وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔

(۳) منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے 'اس لیے وہ سجھتے ہیں کہ انصار اگر مهاجرین کی طرف دست تعاون درازنہ کریں تو وہ بھوکے مرجائیں گے۔

(٣) اس كا كہنے والا رئيس المنافقين عبدالله بن ابی تھا'عزت والے سے اس كی مراد تھی'وہ خوداور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ باللہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان-

(۵) لینی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور کھروہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرما تا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جے وہ معزز سمجھ' نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معززیا اہل ونیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے'

ؽؘٳؿٞۿٵڷڹؿؙڹٵؗٛٛٛؗ؞ٷؙڷڵؿڷ۫ۿڮؙۊٲۺٙۘۅؙڶڵۼٛۏؘڵڴٲۉڵڎڎؙۼٛۅٚٸٞڿڮٝٳڶڟۼ ۅؘۺؘؿٞڣٮؙڮ۠ڶڮٷٛۮڷڸػۿؙۄؙڷڂۣؠۯۏڽٙ۞

وَٱنْفِغُوْامِنُ مَّاذَرْقُنٰكُوْمِّنُ قَبْلِ آنُ يَّأْتِیَ ٱحَدَکُوْالْمَوْتُ فَیَغُولَ رَبِّ لَوْلَاَ اَخَرْتَنِیۡۤ إِلَیۡ اَجَرٍل قَرِیبُ ۡ فَاَصَّلَاقَ وَاکْنُ مِّنَ الصَّلِحِیۡنَ ۞

وَلَنۡ يُؤَخِّـرَاللهُ نَفُسُااِذَاجَآ ُوَاجَلُهَا ۚ وَاللّهُ خَبِـيْرُّ بِمَاتَعُمَلُونَ ۚ

جانتے نہیں۔ "(۸) اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد حمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ <sup>(۲)</sup> اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زباں کارلوگ ہیں۔(۹)

اور جو کچھ ہم نے متہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرچ کرو (میں) میں سے پہلے خرچ کرو (میں) کے میرے سے کی کو موت آجائے تو کہنے گئے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں (می) دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ (۱۰)

اور جب کسی کامقررہ وقت آجا تاہے پھراسے اللہ تعالیٰ ہرگز مهلت نہیں دیتااور جو کچھ تم کرتے ہواس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخرہے۔ (۱۱)

كافراور اہل نفاق نہيں۔

(۱) اس کیے ایسے کام نہیں کرتے جوان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بیچتے جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔

(۲) یعنی مال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام و فرائض سے غافل ہو جاؤ
اور اللہ کی قائم کردہ حلال و حرام کی حدول کی پروانہ کرو- منافقین کے ذکر کے فور آبعد اس جنبیہ کامقصد یہ ہے کہ یہ

منافقین کاکردار ہے جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے-اہل ایمان کاکردار اس کے برعکس ہو تاہے اور وہ یہ ہے کہ
وہ ہروقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں 'ایشی اس کے احکام و فرائض کی پابندی اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں
(۳) خرچ کرنے سے مراد زکو ق کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے-

(٣) اس سے معلوم ہوا کہ زکو ق کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور اس طرح اگر جج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آجائے؟ اور بیہ فرائض اس کے ذیبے رہ عائس کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

#### سورهٔ تغاین مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

(تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں <sup>(۱)</sup> اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے'<sup>(۲)</sup> اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔(۱)

ای نے تمہیں پیدا کیا ہے سوتم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں ' اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب دیکھ رہاہے۔ (۳)

اسی نے آسانوں کو اور زمین کوعدل و حکمت سے پیدا کیا' <sup>(۳)</sup>اسی نے تمہاری صور تیں بنا ئیں اور بہت اچھی



# بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

يُسَيِّهُ لِلهِ مَا فِى التَّمَالِتِ وَمَا فِى الْآنُضُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ أَوْهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٌ قَدِيْرٌ ۞

ۿؙۅؘٲڵڹؽؙڂؘڷڡؘٙڪؙؠؙ۫ٷؠٮؙٛڬٝۄ۫ػٵڣۯۨۊٙڡؚڹ۫ڬؙۄ۫ٷٛڡۣڽٛۜٷٲٮڷۿ ؠؚؠؘٲؾٙڡ۫ؠؙڵؙۅ۫ڹؘؠڝڋڗ۠۞

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ وَصَوَّرَكُوْفَاَحْسَ صُوَرَكُوْ وَالْيُوالْمَصِيْرُ ۞

- (۱) لیعنی آسان و زمین کی ہر مخلوق اللہ تعالی کی ہر نقص و عیب سے تنزیہ و تقزیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جیسا کہ پہلے گزرا۔
- (۲) گیعن سید دونوں خوبیاں بھی اس کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کسی کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ اس کا عطا کردہ ہے جو عار ضی ہے'کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تواسی مبدأ فیض کی کرم گشری کا نتیجہ ہے'اس لیے اصل تعریف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔
- (۴) اور وہ عدل و حکمت میں ہے کہ محسن کواس کے احسان کی اور بد کار کواس کی بدی کی جزادے' چنانچہ وہ اس عدل کا

يَعُلَوْمَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَوُ مَا ثُورُوْنَ وَمَا تُعْلِوُونَ ۚ وَاللّهُ خَلِيْمُ لِأَيْدَاتِ الصَّمْدُوْدِ ۞

ٱلَـهُ يُنَاتِّكُوْنَبُوُا الَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ قَبُلُ فَذَا قُوْا وَبَالَ ٱلْمِرْهِمُ وَلَهُمُّ مَذَابٌ الِيُهُ ۞

ذلكَ بِالْنَهُ كَانَتُ ثَاثِيمُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْمَيِّتَتِ فَقَالُوَّا اَبْتَرْتَهُدُّ وْنَتَاثَكَفُرُوا وَتَوَكَّوَا وَاسْتَغْنَى اللهُ \* وَاللهُ خَتَّتُ حَبِيْدُ \* ۞

بنائیں (''اور اس کی طرف لوٹناہے۔'''(۳) وہ آسان و زمین کی ہر ہر چیز کاعلم رکھتاہے اور جو پچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرووہ (سب کو) جانتا ہے۔ اللہ توسینوں کی باتوں تک کو جاننے والاہے۔'''(۴) کیا تہمارے یاس اس ہے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں

پنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وہال چکھ کیا <sup>(۳)</sup> اور جن کے لیے در دناک عذاب ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۵) میہ اس لیے <sup>(۲)</sup> کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح

یہ اس لیے (۱۹) کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کمہ دیا کہ کیا انسان ماری رہنمائی کرے گا؟ (۱۵) پس انکار کر دیا (۸) اور منہ

كمل اجتمام قيامت والے دن فرمائے گا-

(۱) تمهاری شکل و صورت و قدو قامت اور خدوخال نهایت خوب صورت بنائ جس سے اللہ کی دو سری مخلوق محروم ہے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ يَآتِهُمَ الْوَفْسَانُ مَاغَوَّلَهُ بِرَبِّكَ الْكَوْيَعِ \* الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَالَكَ \* فِنَ آيَ صُوْرَةً مَا مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْكَ فَعَدَالُكَ فَعَدَالُكَ \* فِنَ آيَ صُورَةً مَا مُوسَلِمَ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْكِ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

- (۲) کسی اور کی طرف نہیں 'کہ اللہ کے محاہبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔
- (۳) لینی اس کاعکم کائنات ارضی و ساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے-اس سے قبل جو وعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں' یہ ان کی ٹاکید ہے-
- - (۵) لیعنی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - (۱) ذٰلِكَ ، یہ اشارہ ہے اس عذاب کی طرف ،جو دنیا میں انہیں ملااور آخرت میں بھی انہیں ملے گا۔
- (2) یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر' جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا' اس لیے افتیار کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آئا' ان کے لیے ناقابل قبول تھا جیسا کہ آج بھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نمایت گراں ہے۔ هَذَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ .
  - (٨) چنانچه اس بناپر انہوں نے رسولوں کو رسول ماننے سے اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

بھیر<sup>(۱)</sup>لیا اور اللہ نے بھی ہے نیازی کی<sup>'(۲)</sup> اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز <sup>(۳)</sup>سب خوبیوں والا<sup>۔ (۳)</sup>(۲) ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جا ئیں

ان ہ حرول سے حیال نیا ہے کہ دوبارہ رندہ نہ سے جا یں گے۔ (۵) آپ کمہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے (۱) پھرجو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیئے جاؤ گے (۱) اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان میں (۱)

سوتم اللہ پر اور اس کے رسول پر <sup>(9)</sup> اور اس نور پر جے

زَعَوَ الَّذِينَ كَمَّهُ وَالَنُ لَنْ يُبْعَثُواْ اثْلُ بَلْ وَرَبِّى لَتُبُعَثُنَ ثُوَلَتُنَبَّوُن بِمَاعِمِلْتُوُّ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدُرُ ۞

فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّورِ الَّذِي آنْزَلْنَا وَاللَّهُ

- (۱) کعنی ان سے اعراض کیااور جو دعوت وہ پیش کرتے تھے 'اس پر انہوں نے غورو تدبر ہی نہیں کیا۔
  - (r) گینی ان کے ایمان اور ان کی عبادت ہے۔
  - (٣) اس كوكسي كى عبادت سے كيافا كدہ اور اس كى عبادت سے انكار كرنے سے كيا نقصان؟
- (٣) یا محمود ہے (تعریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف ہے۔ یعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللمان ہے۔
- (۵) لیتن سے عقیدہ کہ قیامت والے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے' بیہ کافروں کا محض گمان ہے' جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کااطلاق کذب پر بھی ہو تاہے۔
- (۱) قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے رب کی قشم کھا کریہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا- ان میں ہے ایک ہیہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ کونس' آیت ۵۳' اور دو سرامقام سورۂ سبا' آیت ۳ ہے-
- (2) یہ وقوع قیامت کی تحکمت ہے کہ آخر اللہ تعالی تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے ٹاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے کہ یہ جزا مکمل شکل میں بالعوم نہیں ملتی۔ نیک کونہ بد کو۔ اب اگر قیامت والے دن بھی مکمل جزا کا اہتمام نہ ہو تو دنیا ایک کھلنڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گ جب کہ اللہ کی ذات ایسی باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں 'چہ جائیکہ جن و انس کی تخلیق کو بے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تعالی الله عُن ذٰلكَ عُلُوًا كَبَیْرًا.
  - (٨) يه دوباره زندگي 'انسانول كو كتني ہي مشكل يا مشبعد نظر آتي ہو 'کين الله كے ليے بالكل آسان ہے۔
- (9) فآمِنُوا میں فافسیحہ ہے جو شرط مقدر پر ولالت کرتی ہے- آئی: إِذَا كَانَ ٱلأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدِّقُوا بِاللهِ لَيْنَ جب معالمہ اس طرح ہے جو بیان ہوا' تواللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ' اس کی تصدیق کرو-

بِمَاتَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞

يُومُ يَجْمَعُ أُولِيَهُمُ الْجَمْعُ ذَلِكَ يَومُ التَّغَابُ وَمَن يُؤُمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّمُ عَنْهُ سَيِّالِتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرىُ مِنْ تَعْمَا الْأَنْهُ وُخِلدينَ فِيهَا آبَكَ الْذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \*

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اوَكَذُّ بُوَا بِالْمِينَا ۚ اُولَٰلِكَ اَصْعُبُ النَّا لِخُلِدِيْنَ فِيمَا ۗ وَبِثُنَ الْمَصِدُرُ ۚ

مَاآصَابَ مِن مُعِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنَ بَاللهِ

ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ (۱) اور اللہ تعالی تہمارے ہرعمل پر باخبرہے-(۸)

جُسُ دن تم سب کواس جمع ہونے کے دن (۲) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۳) اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گاجن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمی بہت بردی کامیابی ہے۔ (۹)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی (سب) جہنمی ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے 'وہ بہت براٹھکاناہے۔(۱۰)

کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی ' (۳)

- (۱) آپ ساتھ ہازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گراہی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی چیلتی ہے۔ روشنی چیلتی ہے۔
- (٣) لیعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا'اہل حق اہل باطن پر'ایمان والے اہل کفرپر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں 'سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو بیہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوجا ئیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے -اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے -اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں واخل ہوں گے 'جنہوں نے خیر کو شرسے 'عمرہ چیز کو ردی سے اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ نمبن کے معنی نقصان اور خسارے کا جساس ہو گاہی اہل ایمان کو بھی کے معنی نقصان اور خسارے کا حساس ہو گاہی اہل ایمان کو بھی اس اعتبارے خسارے کا حساس ہو گا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے مزید در جات کیوں نہ حاصل کیے -
- (٣) لیعنی اس کی تقدیر اور مشیت سے ہی اس کا ظهور ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے

يَهُدِ قُلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيُو ﴿

وَأَطِيْمُوااللَّهُ وَ اَلِمِيمُواالرَّسُولَ وَإِنْ تَوَكَيْتُمُواَلَمْنَا عَلَى رَسُولِنَا النَّهُ النَّهِ اللهُ النَّهُ النَّهِ إِنَّ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ النَّهِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَوْمَ عَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞

يَاغُهُا الَّذِيْنَ امَنُوَا إِنَّ مِنْ اُذُوَاجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ مَدُوَّا الْكُوْ فَاحْذَرُوهُمْءُ ۚ وَإِنْ تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللهَ خَغُوْدُتُنَّعِيْمُ ۚ ۞

جو الله پر ایمان لائے الله اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے (ا) ہے (ا) ور الله ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے - (۱۱) (لوگو) الله کا کمنا مانو اور رسول کا کمنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پنچادینا ہے - (۱۳)

الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو الله ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ (۱۳)

اے ایمان والو! تمہاری بعض یویاں اور بعض یج تمہارے دشمن میں ان سے ہوشیار رہنا (۵) اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معاف کر دو اور در گزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالی بخشے والا مهران ہے۔ (۱۳)

كه اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنيا كى مصبتيں انہيں نہ پہنچتيں- (فتح القدير)

- (۱) یعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچاہے-اللہ کی مشیت اور اس کے تھم سے ہی پہنچاہے 'پس وہ صبراور رضابالقضا کا مظاہرہ کرتاہے-ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں'اس کے دل میں یقین رائح کر دیتاہے جس سے وہ جان لیتاہے کہ اس کو پہنچنے والی چیزاس سے چوک نہیں سکتی اور جواس سے چوک جانے والی ہے' وہ اسے پہنچ نہیں سکتی-(ابن کثیر)
- (۲) لیعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا'کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں'اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے' رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) لینی تمام معاملات اس کو سونییں 'اس پر اعتاد کریں اور صرف اس سے دعا و التجاکریں 'کیونکہ اس کے سواکوئی حاجت روااور مشکل کشاہے ہی نہیں۔
  - (٣) لیعنی جو تههیں عمل صالح اور اطاعت اللی سے رو کیں 'سمجھ لووہ تمهارے خیرخواہ نہیں' دشمن ہیں۔
- (۵) لیعنی ان کے پیچھے لگنے سے بچو- ملکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ ٹاکہ وہ بھی اطاعت اللی اختیار کریں' نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کرانی عاقبت خراب کرلو۔
- (۱) اس کا سبب نزول میہ بیان کیا گیا ہے کہ محے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا' جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نمایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن ان کے بیوی بیچ آڑے آڑے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر لبعد میں جب ورک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا' جنہوں نے انہیں ہجرت

تمهارے مال اور اولاد تو سراسر تمهاری آزمائش ہیں۔ (۱) اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۵)

یس جمال تک تم ہے ہو سکے اللہ ہے ڈرتے رہواور سنتے اور مانتے چلے جاؤ (۳) اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہترہے (۳) اور جو شخص اپنے نفس کی حرص ہے محفوظ رکھاجائے وہی کامیاب ہے۔(۱۲)

اگر تم الله کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرج کرو گے) <sup>(۵)</sup> تو وہ اسے تہمارے لیے بڑھا تا جائے گا اور تہمارے گناہ بھی محاف فرما دے گا- <sup>(۲)</sup> الله بڑا قدر دان بڑا بردبارہے۔ <sup>(۷)</sup> (۱۷)

وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔(۱۸) إِنَّمَا أَمُوالُكُوْوَاوُلِادُكُو فِتُنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَةٌ أَجُرٌ عَظِيْرٌ ۞

فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُو وَاسْمَعُوا وَاجِلِيْعُوا وَالْفِعُوا وَالْفِعُوا خَيُرُالْإِنَفُسِكُو \* وَمَنْ يُوقَ شُخَ فَفِسه فَاوُلَلِكَ هُمُوالْمُغْلِحُونَ ۞

اِنُ تُعُرِضُوااللهَ قَرْضًاحَــُنَايْضُعِفُهُ لَكُوُوَ يَغُفِرُ لَكُوُ<sup>\*</sup> وَاللهُ شَكُورٌ وَلِيُوْ شِ

طلِحُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْرُ ﴿

ے روکے رکھاتھا' چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ (سنن السرم ذی تفسیر سورۃ السفاہن)

(۱) جو تمہیں کب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق اداکرنے سے روکتے ہیں 'پس اس آزمائش میں تم ای وقت سرخ روجو سکتے ہو'جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو-مطلب یہ ہوا کہ مال و اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں 'وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں- اس طریقے سے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرااطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟

(۲) لیعنی اس مخص کے لیے جو مال و اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔

(٣) لیعنی اللہ اور رسول مل آلیکی کا باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل کرو- اس لیے کہ صرف س لینا بے فائدہ ہے' جب تک عمل نہ ہو-

- (٣) خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا ، يَكُن الإِنْفَاقُ خَيْرًا الفاق عام ب صدقات واجبه اور نافله دونول كوشامل ب-
  - (۵) کیعنی اخلاص نیت اور طبیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کروگے۔
  - (٢) لیعنی کئی گئی گنا بردهانے کے ساتھ وہ تہمارے گناہ بھی معاف فرمادے گا-
- (2) وہ اپنے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافًا مُضَاعَفَة اجروتواب سے نواز آ ہے اور معصیت کاروں کا فوری مواخذہ نہیں فرما آ۔

#### سور ۂ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہمان نمایت رحم والاہے-

اے نبی! (اپنی امت سے کمو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو (اُن وان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو (۲) اور عدت کا حساب رکھو' (۳) اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو' نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو (۲) اور نہ وہ (خود) نکلیں (۵) ہاں یہ



## بن الرّحِيمُون الرّحِيمُون الرّحِيمُون

يَايُهُا النَّهِيُّ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّمَاءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِحِتَّ تِهِنَّ وَاَحْصُوا الْمِدَّةَ وَاتَقُوا الله وَيَكُمُّ لِالشُّرُجُوهُنَّ مِنْ أَبُوْقِ تِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ الِّذَانَ يَالِيَّنُ بِغَاصِتَةٍ مُّبِيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهْ وَمَنْ يَسْتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدُويُ لَعَلَ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا ۞

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے 'ورنہ تھم توامت کو دیا جارہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کاصیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ مُنْ ﷺ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طَلَّقَتْمُ کامطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لو۔

(٣) اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا ہے لِعِدَّتِهنَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ یعنی لاَوَّلِ یا لاسْتِفْبَالِ عِدَّتِهنَّ (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ یعنی جب عورت چین سے پاک ہو جائے تواس ہے ہم بستری کے بغیر طلاق دو حالت طہراسکی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طهر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دیناغلط طریقہ ہے۔ اسکو فقہ اطلاق بدی سے اور پہلے (صحیح) طریقے کو طلاق سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسکی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت این عمر صنی اللہ عنمانے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ طلاق ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ تھم دیا کہ حالت طهر میں طلاق دینا'اور اسکے لیے آپ میں ہوئے ای آب میں۔ استدلال فرمایا۔ (صحیح بہنجادی محتاب المطلاق) تاہم حیض میں دی گئی طلاق بھی 'باوجو دبد عی ہونے کو اقع ہو جائے گی۔ حد ثین اور جمور علماتی بات کے قائل ہیں۔ البتہ المام ابن تیم اور امام ابن تیمیہ طلاق بدع کے دقوع کے قائل نہیں ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے نب الاوطاد و تعب المطلاق بہاب المنہ ہی عن المطلاق فی المحید ضوفی المطہراو رود گر شروحات حدیث کے لیے دیکھیے نب الاوطاد و دیگر شروحات حدیث اور دوسری طلاق کی صورت میں) تو عدت کے اندر رجوع کر سکو۔

(۳) لینی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو' بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو' اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمے داری ہے۔

(۵) لینی عدت کے دوران خود عورت بھی گھرے باہر نکلنے سے احتراز کرے ' اِلابیہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

اوربات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹیس' (۱) یہ اللہ کی مقرر کردہ صدیں ہیں' جو شخص اللہ کی صدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقینا اپنے اوپر ظلم کیا' (۲) تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کردے۔ (۱)

(۱) یعنی بدکاری کا ار تکاب کر بیٹھے یا بدزبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو- دونوں صورتوں میں اس کا خراج جائز ہوگا-

(۲) کیعنی احکام ندکورہ' اللہ کی حدیں ہیں' جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے' کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگنتے پڑیں گے۔

(m) لیعنی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے' جیسا کہ پہلی اور دو سری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ای لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے ) تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئ بات بیدا کر دے - (فتح القدیر) اس سے امام احمداور دیگر بعض علمانے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دو سری طلاق دی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کاحق بر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف او قات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے' اس کا سُکنَیٰ (رہائش)اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔اس کو فوراً خاوند کے مکان ہے دو سری جگہ منتقل کر دیا جائے گا' کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا حَتَّی تنکحَ ذَوْجًا غَیْرَهُ ۔اس لیے اب اسے خاوند کے پاس رہنے کااور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس اللیٹھیا کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انھیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کما گیاتو وہ آمادہ نہیں ہوئی مالآخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ ماٹیکھیا نے یمی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ے' انھیں فورا کی دو سری جگه منتقل ہو جانا چاہیے۔ بلکه بعض روایات میں صراحت بھی ہے' إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنِّي لِلْمَرْأَة؛ إِذَا كَانَ لزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ رواه أحمد والنسائي البته بعض روايات مين حالمه عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کی صراحت ہے- (تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھئے ' نیسل الا وطار' بیاب ماجیاء فی نفقہ آ المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكنئي للمعتدة الرجعية البحض لوك ان روايات كو قرآن كه ندكوره

ڣٳؙڎٳؠۘڬڡ۫ؽٵجَكهُنۜٷٙٲڞؙؚڴۅؙۿؾۜڽؚڡڠۯؙۏڽٟٲۏۘٷٳڕڎؖٷۿؙڹٞ ؠٟؠۼۯؙڎۑ؞ٚٷٙؿؿۿۮٷٲڎؘؽٸڡۮڸؠٞڹٮ۠ڴٷٵؘؘؘۊؿڰۅٵڶڷؠۜٛؠٵۮٷٙڸؿ ڎڵڴؙٛؿؙؽۘٷڟؙڽ؋ڝؙٛػٲڹؽؙٷؙؿڽؙڽٳڵؿٶٵؽ۠ؽؘۊڔٲڵٳڿڕڎۅۺۜؽٮۜؾۜؾؚ ڶڟۿؘؿؘۼٛڴڷؙۿٷٚؽٵٚ۞۫

وَيُوزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ ۚ إِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمِرُهُ ۚ قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكِلِّ ثَنْ تَذُلًا ۞

وَالْنِي يَهِسُنَ مِنَ الْمَحِيْفِ مِنْ نِسَاّ لِكُوْلِنِ ارْتَعْتُمْ فَعِدَّ تُكُنَّ

پس جب یہ عور تیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو (اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو (اسمندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ (اسمندی کے اللہ ہو اور جو شخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (اسمندی جھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (اسمندی جھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ (اسمندی جو اللہ ایک مگلن ہو گا۔ اللہ ایک کا ایک میں رہے گا۔ (۱سمندی حقائی ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (۱سمندی حقائی نے ہرچیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ (۱سمندی میں سے جو عور تیں حیض سے ناامید ہو تماری میں سے جو عور تیں حیض سے ناامید ہو

تھم ﴿ اَلْمُعْتَدُونَ مِنْ أَبُيْدِ يَعِنَى ﴾ كے خلاف باور كرا كے ان كو رد كردية بيں جو صحيح نهيں ہے- كيونكہ قرآن كا تھم اپنے گردو پيش كے قرآن كے چيش نظر مطلقہ رجعيہ سے متعلق ہے- اور اگر اسے عام مان بھى ليا جائے تو يہ روايات اس كى مخصص بيں يعنى قرآن كے عموم كو ان روايات نے مطلقہ رجعيہ كے ليے خاص كرديا اور مطلقہ بائنہ كو اس عموم سے نكال ديا ہے-

(۱) مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے-اگر رجوع کرنامقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرلو- بصورت دیگرانہیں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو-

(۲) اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کر لو۔ یہ امروجوب کے لیے نہیں'استحباب کے لیے ہے۔ یعنی گواہ بنا لینا بهترہے تاہم ضروری نہیں۔

- (۳) بیہ ټاکید گواہوں کو ہے کہ وہ کسی کی رو رعایت اور لالچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی دیں۔
  - (٣) لینی شدائداور آزمائشوں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرماویتا ہے۔
    - (۵) لعنی وہ جو چاہے-اسے کوئی روکنے والانہیں-
- (۱) تنگیوں کے لیے بھی اور آسانیوں کے لیے بھی- یہ دونوں اپنے وقت پر انتما پذیر ہو جاتے ہیں- بعض نے اس سے حیض اور عدت مراد لی ہے-

تَلْتُهُ أَشُهُرٍ وَالْإِنْ لَوَعِضَى وَاولاكُ الْدُمُالِ اَجَلَاقَ لَنْ يَفَعُنَ عَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهُ يُمُّرًا ۞

ذلك آمُوللله آئْزَلَة إلَيْكُوْوَمَن يَتَّقِ الله يَكُفِّرْعَنْهُ مِيَالِتِهِ
 ورُعُظِعُ لَهُ آجُولُ ۞

ٱۺۘؽؙۏؙۿؙڹؘۜڡڹ؞ۼؿؙٛ؊ػڬڠٛڗ؈۫ڎؙڿڔڴۄؙۅؘڵٳڞؘٳڗۨۏۿێڸڟؘؾۣڡۨۛۊٳ ٵؘؽۿؚؾۜۊؙٳڽؙڵؾؘٳۉڶٳڿٷۭڸ؋ؘٲڣٚڡؙۊؙٵڲۿؚؾۜڂۊ۬ٳڝؘٛۼڹ؆ٛڬۿڰڹۜٛ ڣۣڮٲڗڞۼؽؘڷڴۄؙۼؘٲڎ۠ٷڝٞٵٛۼٛۅ۫ۮۿڹۧٷڶؿؘۅ۠ۏٳؽؽؘڴڎڛٷۏڿؚ۫ڎڸڬ

گئی ہوں' اگر متہیں شبہ ہو تو ان کی عدت تین مینئے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو <sup>(۱)</sup> اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے <sup>(۱۲)</sup> اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔ (۴)

یہ اللہ کا تھم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتاراہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گااللہ اس کے گناہ مثادے گااور اسے بڑا بھاری اجر دے گا- (۵)

تم اپنی طاقت کے مطابق جمال تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کو رکھو (۳) اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پنچاؤ (۳) اور اگر وہ حمل سے ہوں تو

- (۱) یہ ان کی عدت ہے جن کا حیض عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا' یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا- واضح رہے کہ نادر طور پر ایساہو آہے کہ عورت من بلوغت کو پہونچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آیا-
- (۲) مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے 'چاہے دو سرے روز ہی وضع حمل ہو جائے۔علاوہ ازیں ظاہر آیت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت بھی ہے چاہے وہ مطلقہ ہویا اس کا خاوند فوت ہوگیا ہو-احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے' (دیکھئے صحیح بحادی و صحیح مسلم اور دیگر سنن 'کتاب الطلاق) دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہوجائیں' ان کی عدت مسلم اون ہے۔(سورہُ بقرق '۲۳۳۲)
- (۳) یعنی مطلقہ رجعیہ کو-اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے 'جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا- اپی طاقت کے مطابق رکھنے کامطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کمرے ہوں تو ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دے- اس میں حکمت ہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل بستی جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ گرافسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے ' جس کی وجہ سے اس تھم کے فوائد و تھم سے بھی وہ محروم ہیں- ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح مورت کو فور آ اچھوت بنا کر گھر سے نکال دیا جا تا ہے ' یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں ' یہ روائ قرآن کریم کی صریح تعلیم کے خلاف ہے۔
- (٣) لیعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے ننگ اور بے آبرو کرنا ناکہ وہ گھرچھوڑنے پر مجبور ہو جائے-عدت کے دوران

تَعَاْسَرْتُوْفِسَتُرُضِعُلَةَ أُخْرى 🌣

ىلىدىرونسىرونىدارى ©

لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَة مِّنْ سَعَيْهُ وَمَنْ قُيرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِثَّالِتُهُ اللَّهُ لَائِكِفِّكُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَامَااتُهَا \* سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعَدٌ عُسُرِقُتُمُوا ۞

ے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ (۲)
کشادگی والے کواپنی کشادگی سے خرچ کرناچاہیے (۵)
جس پراس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو (۱)
کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھاہے اس میں سے (اپنی
حسب حیثیت) دے 'کسی شخص کواللہ تکلیف نہیں دیتا گر
اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے''' اللہ تنگی کے

جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو<sup>(۱)</sup> پھر

اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو<sup>(۲)</sup> اور ہاہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو<sup>(۳)</sup> اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کہنے

ایبا روب افتیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہو جانے کے قریب ہو تو پھر رہوع کر لے اور بار بار ایبا کرے ' جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رہوع کرنے کی حد مقرر فرمادی ٹاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو نگ نہ کرے 'اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔

- (۱) گیخی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو -اگر حاملہ ہے تواس کانفقہ و سکنی ضروری ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے -
  - (٢) لیعنی طلاق دینے کے بعد اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے 'تواس کی اجرت تمہارے ذہے ہے۔
- (۳) لینی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کر لیے جائیں۔ مثلاً بیچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت دے اور مال' باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے' وغیرہ۔
  - (٣) لیعنی آپس میں اجرت وغیرہ کامعاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دو سری اناکے ساتھ معاملہ کرلے جواسکے بیچے کو دو دھ پلائے۔
- (۵) لیعنی دودھ پلانے والی عور توں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال و دولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تواسی فراخی کے ساتھ مرمنعۃ کی خدمت ضروری ہے۔
  - (۲) لعنی مالی لحاظ ہے وہ کمزور ہو۔
- (2) اس لیے وہ غریب اور کمزور کو یہ تھم نہیں دیتا کہ وہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت ہی دے۔ مطلب ان ہرایات کا یہ ہے کہ بچ کی مال اور بچ کا باپ دونول ایبا مناسب رویہ افتیار کریں کہ ایک دو سرے کو تکلیف نہ پنچ اور بچ کو دودھ پلانے کا مسلم عگین نہ ہو۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا : ﴿ لَاَثَعْمَا وَاللَّهُ اَلِّهُ وَاللَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اِللَّهُ اَلَّالُهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰ ال

وكايَّنُ تِنْ ثَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ أَمْرِ رَيِّهَا وَرُمِيلِهِ فَعَاسَبُهْمَاحِسَابًا شَدَمْنُكُ وَعَلَى مُنْمَاعَ مَا انْكُوا ۞

نَدَاقَتُوبَالَ ا**مْرِهَا**وَكَانَ عَاقِبَةُ أُمْ**رِهَاخُنُ**رًا ①

ٱحَدَّاللهُ لَهُمُّ عَدَّالِكَاشَدِيكُا ۚ فَالتَّقُواللهُ يَاوُلِي الْوَلْبَاكِنَّةُ الَّذِينَ امْنُوَا ۚ قَلَ النَّهُ اللَّهُ الْيَكُودِ ثُوّا ثَ

رَّسُوُلاَيَتْنَا الْمُعْمَلِمُ اللهِ مُمَيِّناتِ لِيُغْرِّجَ الَّذِينَ امَنُوا وَعِمُواالطّهِلهٰتِ مِنَ الظُّلْمَاتِ الَى النُّوْرِوَمَنُ يُومِنَ بِاللهِ وَيَعُلُ صَالِحًا يُن خِلُهُ جَنَّتٍ تَعَرِّيْ مِنَ تَغْتِهَا الْأَنْافُرُ خَلِدِ يَنَ فِيهَا أَبَكُا \* عَدَّا اَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزُقًا ۞

بعد آسانی و فراغت بھی کردے گا۔''(2) اور بہت می کہتی والول نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سر آبی کی <sup>(۲)</sup> تو ہم نے بھی ان سے

اس کے رسولوں سے سرتابی کی (۲) تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب دا

پس انہوں نے اپنے کرتوت کامزہ چکھ لیا اور انجام کاران کاخسارہ ہی ہوا۔ (9)

ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھاہے' پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقینا اللہ نے تمهاری طرف نصیحت ایار دی ہے۔ (۱۰)

(یعنی) رسول (۱۱) جو تههیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سنا تا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لا ئیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے (۵۱) اور جو هخض اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے (۲۱) اللہ اسے

بِوَلَاياٌ ﴾ (السقرة ٢٣٣٠) "نه مال كو بچ كى وجه سے تكليف پنچاكى جائے اور نه باپ كو"-

- (۱) چنانچہ جواللہ پر اعتاد و تو کل کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ ان کو آسانی و کشادگی ہے بھی نواز دیتا ہے۔ میں میں نیز فرق میں میں نیز کر کئی ہوئی میں نیز میں نیز کا کہ اس کو آسانی و کشادگی ہے بھی نواز دیتا ہے۔
  - (٣) عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَأَسْتَكْبَرَتْ عَنِ أَتِبَاعِ أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.
- (٣) نُکْرًا، مُنْکَرًا فَظِیْعًا حساب اور عذاب و ونوں کے مَراد دنیاوی مؤاخذہ اور سزا ہے کیا پھر بقول بعض کلام میں نقدیم و آخیر ہے عَذَابًا نُکُراً وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط خست و مسخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا اور حِسّابًا شَدِیدًا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا- (فتح القدیر)
- (٣) رسول' ذکرے بدل ہے' بطور مبالغہ رسول کو ذکرے تعبیر فرمایا' جیسے کہتے ہیں' وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے أَذْ سَلنا محذوف ہے بیٹی ذکر (قرآن) کو نازل کیااور رسول کو ارسال کیا۔
- (۵) ہیر رسول کامنصب اور فریضہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک و مثلات کی تاریکیوں سے نکال کرایمان وعمل صالح کی روشنی کی طرف لا آہے - رسول سے یہاں مراد الرسول یعنی حضرت محمدر سول اللہ میں آگئے ہیں -
- (١) عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں' احکام و فرائض کی ادائیگی اور معصیات و منہیات سے اجتناب- مطلب ہے

الی جنتوں میں داخل کرے گاجس کے پنچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے- بیٹک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے-(۱۱) اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بھی- (۱۱) کا حکم ان کے درمیان اتر تا ہے (۲) ناکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے- اور اللہ تعالی نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم گھیرر کھاہے- (۱۲)

ٱللهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبُمُ مَمْلُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُمُنَّ بَيْنَكُلُّ الْاَثْرِيْنِهُوْنَ لِتَعْلَمُوْاَ اَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىً أُقَدِيثِرٌّ وَاَنَّ اللهَ فَتُ اَحَاطَ بِكُلِّ تَنَىُّ عِلْمًا شَ

کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے 'جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

(۱) أَيْ خَلَقَ مِنَ الأَرْضِ مِفْلَهُنَّ يَعِيْ سات آسانوں کی طرح 'اللہ نے سات زمينيں بھی پيدا کی ہیں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہیں 'ليكن يہ صحح نہيں۔ بلکہ جس طرح اوپر پنچے سات آسان ہیں 'اس طرح سات زمينيں ہيں 'جن کے درميان بعد و مسافت ہے اور ہر زمين ميں الله کی مخلوق آباد ہے (القرطبی) احادیث سے بھی اس کی تائيہ ہوتی ہے ' بھی نہ صلی اللہ عليہ وسلم نے فرمايا مَن اَخذَ شبنرا مِن الأرضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يُومَ الْقِيَامَةِ مِن سَبْعِ اَرْضِين بھی بتھيا لي وَ قيامت رصحيح مسلم ' محتاب البيوع 'باب تحريم الطلم ، "جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ہتھيا لي وَ قيامت والے دن اس زمين کا اتا حصر ساتوں زمينوں سے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال ديا جائے گا"۔ (صحيح بنحادی ' کتاب المطالم باب اِشم من ظلم شيئا من الأرض بعض يہ بھی کتے ہیں کہ ہر زمین میں 'ای طرح کا پنج برے ' جس طرح کا پنج بر نمین پر آيا ' مثل آدم ' آدم کی طرح نوح ' نوح کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم ' ابراہیم کی طرح ۔ عینی ' عینی کی طرح ۔ ابراہیم الملام ) ۔ لیکن بید بات کسی صحیح ووایت سے فاب شین ۔

(۲) لیعنی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے' ای طرح ہر زمین پر اس کا حکم چاتا ہے' آسانوں کی طرح ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرما تا ہے۔

(۳) پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ' چاہے وہ کیسی ہی ہو۔

#### سور و تحريم مدنى سے اس ميں باره آيتي اور دو ركوع بين-

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

اے نی !جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کرویا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (ا) (کیا) آپ اپنی ہو یوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشے والا رحم کرنے والاہے-(ا)

تحقیق که الله تعالی نے تمهارے لیے قسموں کو کھول والنا



# بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُون

يَاتَيُهَاالنَّهِيُّ لِوَ تُعَرِّمُمَّااَحَلَ اللهُ لَكَ ۚ تَبْتَقِىٰ مُرْضَاتَ اَدُوَاجِكَ وَاللهُ عَفُوْرٌ تَجِيْدٌ ۚ ۞

قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُوْ تَعِلَةً أَيْمَا نِكُوْ وَاللَّهُ مُولَّاكُوْ

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا' وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپیندید گی کا ظہار فرمایا- اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ مالیہ آتیہ حضرت زینب بنت جحش اللين عني كي ياس كچھ دىر ٹھىرتے اور وہال شمد يہيتے ، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضى الله عنهما دونوں نے وہال معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو تھرنے سے رو کئے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ ما تنظیم تشریف لائیں تو وہ ان سے بیہ کے کہ اللہ کے رسول! آپ ماٹیکٹی کے منہ سے مغافیر (ایک قتم کا پھول 'جس میں بساند ہوتی ہے) کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ آپ ماٹھ کا نے فرمایا' میں نے تو زینب (ﷺ) کے گھر صرف شديا ہے- اب ميں قتم كھاتا ہول كه بير نہيں ہول گا، ليكن بير بات تم كسى كو مت بتلانا- (صحبح البحادي، تفسير سودة المتحريم) سنن نسائي ميں بيان كياكيا ہے كه وہ ايك لوندى تقى جس كو آپ مليني النا اين اور حرام كر لیا تھا۔ (شخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے ) (سنن النسانی' ۳/ ۸۳) جب کہ کچھ دو سرے علااسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل دو سری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ النیکی تھیں 'جن ہے نبی صلی الله عليه وسلم كے صاحبزادك ابراہيم تولد ہوئے تھے- ہير ايك مرتبہ حفرت حفصہ الليكئيا كے گھر آگئ تھيں جب كه حضرت حفصه القينيجينيا موجود نهيس تفيين- انفاق سے انهي كي موجو د گي مين حضرت حفصه القينيجينيا ٱكئين 'انهين ني صلى الله علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا' جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا' جس پر آپ مائی این کے حضرت حفصہ اللی سی کو راضی کرنے کے لیے قتم کھاکر ماریہ اللی سی کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور حفصہ لَّ الْتِيْحَانِ كَا كَا يَدِ كَى كَهُ وَمِهِ بِلِتَ كَسَى كُونِهُ بِتَلائے - امام ابن حجرا يك توبيه فرماتے ہن كه بيه واقعه مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دو سرے کو تقویت پنجاتے ہیں- دو سری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں ہی واقعات اس آیت کے نزول کاسبب بنے ہوں۔ (فتح المبادی تفسیر سورۃ التحریم) امام شوکانی نے بھی اس رائے کا اظمار

## وَهُوَالْعَلِيْهُ الْعَرِّلْيُوْ الْعَرِّيْتُ فَ

وَاِذَاسَرَّ النَّبِيُّ اللَّبَيِّ اللَّبَعُضِ اَذُواحِهِ حَدِيْنَكَا فَلْمَتَا بَتَاتُ بِهِ وَاظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلْتَانَبَاهَالِهِ قَالَتُ مَنْ اَثْبَاكَ لِهٰ لَمَا قَالَ نَبَّأِنَ الْعَلِيْمُ الْغِيدِيْرُ

إِنْ تَتُونَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونُكُما ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا

مقرر کر دیا ہے (۱) اور الله تمهارا کارساز ہے اور وہی (پورے)علم والا محکمت والاہے-(۲)

اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کی '(۲) پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی (۳) در اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی ہی بات ہو گاہ کر دیا تو نبی پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو بیہ بات بتائی تو وہ کہنے گئی اس کی خبر آپ کو کس نے دی۔ (۵) کماسب جانے والے پوری خبرر کھنے والے اللہ نے جمھے سے بتلایا ہے۔ (۳) پوری خبرر کھنے والے اللہ نے جمھے سے بتلایا ہے۔ (۳) سامنے رائے کا سامنے دونوں اللہ کے سامنے رائے کے سامنے

کیا ہے اور دونوں قصوں کو صحیح قرار دیا ہے- اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیہ اختیار نہیں رکھتے۔

- (۱) یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی ' جس کو نہ کرنے کی قتم کھائی ہو' اجازت دے دی' قتم کا یہ کفارہ سورہ مائد ہ ' ۹۸ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کیا۔ (فتح القدیر) اس امر میں علا کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی ہخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علا کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے' اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے۔ تو طلاق ہوجائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائح قول کے مطابق یہ قتم ہے' اس کے لیے کفارہ بیین کی ادائیگی ضروری ہے۔ (ایسر التفاسیر)
  - (٢) وہ پوشیدہ بات شمد کویا ماریہ اللی عند کو جرام کرنے والی بات تھی جو آپ ما تھا کیا نے حضرت حضد اللی عندا سے کی تھی۔
    - (٣) ليعنى حفصه التين في في الله وه بات حضرت عائشه التيني كو جاكر بتلا دى -
  - (٣) لیعنی حفصہ اللہ بھی کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم و عظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمایا۔
- (۵) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ الشخصیٰ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز طاہر کر دیا ہے تو وہ حیران ہو کیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ الشخصیٰ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ الشخصیٰ سے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی'کیونکہ وہ شریک معالمہ تھیں۔
  - (٢) اس کے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ ملٹھیلی پر وی کانزول ہو یا تھا۔

توب كَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُومَوُللهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَلِكَةُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَلِهِيْرٌ ۞ مرد كر

> عَنى رَتُهَ إِنْ طَكَقَتُلُنَّ اَنْ تُبُيلِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتِ تُمُوْمِنٰتِ ثَيْنَتِ تَبْهِ بَتْهِ بَلْتٍ عَيِلْتٍ لَسَمِلْتٍ تَبْلِي وَاَبْكَارًا ۞

يَالَيُّهُاالَّذِيْنَ|مَنُواقُوَااَنُهُسَكُوْوَاهْلِيكُوْ نَارًاوَّقُودُها النَّاسُ وَالْجِارَةُ عَلَيْهَامَلَلِكَةٌ غِلَاثًاشِدَادٌ لَّلِيَعْصُونَ

توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) (ا) یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں <sup>(۲)</sup> اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دو سرے کی مدد کروگی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

اگر وہ (پینیمبر) تہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر پیویاں عنایت فرمائے گا<sup>(۳)</sup> جو اسلام والیاں 'ایمان والیاں اللہ کے حضور جھکنے والیاں تو بہ کرنے والیاں 'عبادت بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی ہیوہ اور کنواریاں ۔ (۵) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ ہے بچاؤ (۲) جس کا ایند ھن انسان ہیں اور پھر

آتی ہے اور پھراس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آبکار ، بخر کی جمع ہے ، کنواری عورت- اسے بحرای لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی ای پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (فتح القدیر) بعض روایات میں آتا ہے کہ قَیِبٌ سے حضرت آسید (فرعون کی بیوی) اور بِخر سے حضرت مریم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ) مرادہیں۔ ہے کہ قَیِبٌ سے حضرت آسید (فرعون کی بیوی) اور بِخر سے حضرت مریم (حضرت عسیٰ علیہ السلام کی والدہ)

یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنایا بیان کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سند آبہ روایات پاہیر اعتبار سے ساقط ہیں۔

(٦) اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نمایت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ ہے 'اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام ' ٹاکہ بیہ سب جہنم کا ایند ھن بننے سے نیج جا کیں- اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو' اور دس

<sup>(</sup>۱) یا تمهاری توبه قبول کرلی جائے گی' میہ شرط (إِنْ تَتُوبًا) کاجواب محذوف ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعن حق ہے ہٹ گئے ہیں اوروہ ہے ان کاالی چیز کالپند کرناجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھی۔ (فتح القدیر) (۳) لیعنی نبی سٹی تیزیم کے مقابلے میں تم جھے ہندی کروگی تو نبی کا پچھے نہیں بگاڑ سکوگی' اس لیے کہ نبی کامد دگار تو اللہ بھی

<sup>(</sup>٣) معین بی می کارد کار خوالید میں تم جھ بندی کرو کی تو ہی کا چھ نہیں بگاڑ سکو کی اس لیے کہ ہی کارد کار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

<sup>(</sup>٣) يه حقيمه كے طور پر ازواج مطمرات كوكها جا رہا ہے كہ الله تعالى اپنے پيغير كوتم سے بھى بهتر يوياں عطاكر سكتا ہے-(۵) فَيَبَاتِ، فَيَتِبٌ كى جمع ہے ' (لوث آنے والى) يوه عورت كو فَيَتِبٌ اس ليے كها جاتا ہے كہ وہ خاوند سے واپس لوث

الله مَا آمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥

يَاتُهُا الَّذِيْنَ كَثَمَّ وُالاَتَعْتَذِرُوا الْيُوَمِّ إِنَّمَا الْجُزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَايَهَا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوَّا إِلَى اللهِ تَوْبُهُ تُصُّوعًا \* عَلَى رَبْكُوْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُوْ سِيَتا لِكُوْوَلِيْ خِلَكُوْجِنَّتٍ تَجُوىُ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُوْ 'يَوْمُرِلاَيُحُوْنِي اللهُ النِّينَّ وَالَّذِينِي الْمُحُوامَعَةُ فُورُهُمُ سَيْسُى بَيْنَ اَيْدِينِهِ مُحَوَّدًا فِلْمُنَافِعُ مَقُولُونَ رَبِّنَا الْتُهُولُنَا فُوزَيًا وَاعْفِرْ النَّا إِنَّكَ عَلْ كُلِ شَيْعً أَقْدِيرٌ \* ۞

يَأَيُّهُا النَّبَيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ ۗ

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو تھم الله تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں-(١)

اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تہیں صرف تمهارے کرتوت کابدلہ دیا جارہاہے۔(۷)

اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔<sup>(۱)</sup>

قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور

تہمیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے ینچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا- ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہو گا- یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما<sup>(۱)</sup> اور ہمیں بخش دے یقیناتو ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸) ہمیں بخش دے یقیناتو ہر چیز پر قادر ہے۔ (۸) اے نی! کافروں اور منافقوں ہے جماد کرو<sup>(1)</sup> اور ان ہر سختی

سال عمرے بچوں میں نماز سے تسائل دیکھو تو انہیں سرزنش کرو- (سنین آبی داود وسنین السومیدی کساب المصللوة) فقہانے کہاہے 'اسی طرح روزے ان سے رکھوائے جائیں اور دیگر احکام کے اتباع کی تلقین انہیں کی جائے۔ ٹاکہ جب وہ شعور کی عمر کو پنچیں تو اس دین حق کاشعور بھی انہیں صاصل جو چکا ہو- (این کثیر)

(۱) خالص توبہ یہ ہے کہ :ا- جس گناہ ہے وہ توبہ کر رہاہے 'اے ترک کر دے-۲-اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے-۳- آئندہ اے نہ کرنے کاعزم رکھے-۴-اگر اس کا تعلق حقوق العباد ہے ہے توجس کاحق غصب کیاہے 'اس کا ازالہ کرے 'جس کے ساتھ ذیا دتی کی ہے 'اس ہے معافی مانگے-محض زبان ہے توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھتا-

(۲) یہ دعااہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا' جیسا کہ سور ہَ حدید میں تفصیل گزری-اہل ایمان کمیں گے' جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو ہاتی رکھ اور اس کا اتمام فرما-

(٣) كفار كے ساتھ جهاد' و قبال كے ساتھ اور منافقين سے' ان پر حدود اللي قائم كركے' جب وہ ايسے كام كريں جو موجب حد ہوں-

وَمَأْوَاهُوْجَهَةُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ①

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ والمُرَاتَ نُوْمِ وَ امْرَاتَ لُوُطٍ كَانَتَا تَتَّ عُبُكِينِ مِنْ عِبَادِ نَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَوُيُغِنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا قَقْبُلَ ادْفُلَا النَّلُو مَعَ اللَّهِ فِلدِنَ ۞

کرو(۱) ان کا ٹھکانا جنم ہے (۱) اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ (۹)
اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے نوح کی اور لوط کی ہوی کی
مثال بیان فرمائی (۱) ہے دونوں ہارے بندوں میں سے دو
(شائستہ اور) نیک بندول کے گھر میں تھیں ' پھر ان کی
انہوں نے خیانت کی (۱) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان
سے اللہ کے (کی عذاب کو) نہ روک سکے (۱۵) اور تھم
دے دیا گیا (اے عورتو) دوزخ میں جانے والوں کے
ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۱۰)

(۱) یعنی دعوت و تبلیغ میں تختی اور احکام شریعت میں در شتی اختیار کریں۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کامطلب ہے کہ حکمت تبلیغ بھی نری کی متقاضی ہوتی ہے اور بھی تختی کی۔ ہر جگہ نری بھی مناسب نہیں اور ہر جگہ تختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ و دعوت میں حالات و ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نری یا تختی کرنے کی ضرورت ہے۔

- (۲) لیعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔
- (٣) مَثَلٌ كامطلب ہے كى ايى حالت كابيان كرناجس ميں ندرت و غرابت ہو ' بَاكہ اس كے ذريعے سے ايك دو سرى حالت كا تعارف ہو جائے جو ندرت و غرابت ميں اس كے مماثل ہو- مطلب بيہ ہواكہ ان كافروں كے حال كے ليے الله في اسك مثال بيان فرمائى ہے جو نوح اور لوط عليهما السلام كى بيوى كى ہے-
- (٣) یمال خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں 'کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی ہیوی بدکار نہیں ہوئی۔ (فتح القدیر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لا کیں 'نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی ہمد ردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں' چنانچہ نوح علیہ السلام کی بیوی' حضرت نوح علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (دیوانہ) ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے معمانوں کی اطلاع پنچاتی تھی۔ بعض کتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چعلیاں کھاتی تھیں۔
- (۵) کیعنی نوح اور لوط علیهماالسلام دونوں' باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیفیبر تھے' جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں ہے ہوتے ہیں' اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔
- (۱) یہ انہیں قیامت والے دن کما جائے گایا موت کے وقت انہیں کما گیا کافروں کی بیہ مثال بطور خاص یمال ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطمرات کو تنبیعہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں 'جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی

وَضَرَبَاللّهُ مَثَلًالِلّذِينَ المنُواا سُرَاتَ فِرْعُونَ إِذْقَالَتُ رَبِّابْنِ لِي عِنْدَاكَ بَيْتَافِى الْجَنَّةَ وَغِيْنُ مِنْ فِرْعُونَ وَعَلِه وَغِيِّنِىُ مِنَ الْعَوْمِ الظّلِمِينَ ۞

وَمَرْيَدَهَ ابْنَتَ عِمُرانَ الَّيَّقُ اَحْصَنَتُ فُرْجُهَا فَنَفَخْنَافِيْهِ مِنْ ژُوْحِنَا وَصَّلَاقَتْ بِكَلِماتِ دَيِّهَا وَكُتُسِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِيتِيْنَ ۞

اور الله تعالى نے ايمان والوں كے ليے فرعون كى بيوى كى مال بيان فرمائى (ا) جبكه اس نے دعا كى كه اے ميرے مثال بيان فرمائى (ا) جبك ياس جنت ميں مكان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس كے عمل سے بچااور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصى دے-(۱۱)

اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی (۲) جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور (مریم) اس نے اپنے رب کی باتوں (۳) اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ (۳)

گر فت میں آسکتی ہیں' اور اگر ایسا ہو گیاتو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہو گا-

(۱) یعنی ان کی ترغیب ' ثبات قدی ' استفامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے۔ نیزیہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت ' ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ' جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کا فر کے تحت تھی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

(۲) حضرت مریم علیها السلام کے ذکر سے مقصود بیہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہتی تھیں'کیکن اللہ نے انہیں دنیاو آخرت میں شرف و کرامت سے سر فراز فرمایا اور تمام جمان کی عور توں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔

(m) كلمات رب سے مراد 'شرائع اللي بي-

(٣) یعنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرمال بردار 'عبادت گزار اور صلاح و طاعت میں متاز تھا۔ حدیث میں ہے۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیج ' حضرت فاطمہ ' حضرت مریم اور فرعون کی یوی آسیہ بیں رضی اللہ عنهن ' رمسند آحمد' ۱/ ۲۹۳-مجمع الزوائده / ۲۲۳ الصحبحة للاکبانی ' نمبر ۱۹۰۸) ایک دو سری حدیث میں فرمایا " مردول میں تو کامل بہت ہوئے ہیں ' مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی یوی آسیہ ' مریم بنت عمران اور خدیج بنت خویلد (رضی اللہ عنهن) ہیں اور عاکشہ (الله عنهائت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت عاصل ہے۔ صحبح مسلم ' کتاب فضیلت عاصل ہے۔ صحبح مسلم ' کتاب الفضائل باب فضائل خدیجہ آ

### سور و ملک کی ہے اس میں تمیں آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

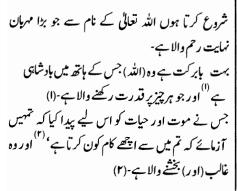



## بن الرّحِيْمِ

تَابَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعً تَدِيْدُ نُ

> ٳڷڬؽػڂؘڷۜق اڵؠۅؘٛۜٛٛۛؾۘۊٵڵؾۅؘۊٞڸؽڹؙڮڒؙٷٳڲڷۄؙٵڝٚؽ عَمَلاٝٷۿؙۅؘالْعَزِيْثُوْ الْغَنُورُ ۞

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف جا آیات ہیں ' یہ آدی کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف ۳۹ آیات ہیں ' یہ آدی کی سفارش کرے گی ۔ یمال تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا''(سنن المتومذی' سنن آئبی داود' ابن ماجه' ومسند أحمد' ۲۹۹/۲۰ و ۱۳۱ و سند آحمد' ۱۳۱ و سند آحمد' اس کو بخش دیا جائے گا' (سنن المتومذی ' سنن آئبی داود' ابن ماجه و مسند أحمد الله اس دوات میں ہے ' جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتی کہ اس دوات میں واض کروائے گی' ۔ (مجمع المزوائد' عامدہ کے دکرہ الاگرانی فی صحیح المجامع الصغیر' نمبر ۱۳۲۳ سنن ترخی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجدہ اور سورة ملک ضرور پڑھتے تھے۔ (ابواب فضائل القرآن) ایک روایت شخ البانی نے الصحیحہ میں نقل کی ہے شورۃ و تراکن ایک روایت تی المانی نے الصحیحہ میں نقل کی ہے شورۃ و تراکن اسلام کا پابند ہو۔

(۱) تَبَارَكَ، بَرَكَةٌ ہے ہے'النَّمَاءُ والزِّيَادَةُ' برهوتری اور زيادتی کے معنی میں۔ بعض نے معنی کيے ہیں' مخلو قات کی صفات سے بلند اور برتر- نقاعل کاصیغہ مبالغے کے لیے ہے۔"ای کے ہاتھ میں بادشاہی ہے" یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ ای کو حاصل ہے' وہ کا نئات میں جس طرح کا تصرف کرے'کوئی اسے روک نہیں سکتا' وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنادے' امیر کو غریب غریب کو امیر کر دے۔ کوئی اس کی محمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا۔

(۲) روح 'ایک ایمی غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن ہے اس کا تعلق و اتصال ہو جائے 'وہ زندہ کہلا تا ہے اور جس بدن ہے اس کا تعلق منقطع ہو جائے 'وہ موت ہے ہم کنار ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ 'جس کے بعد موت ہے اس کے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان و اطاعت کے لیے استعال کرے گا'اس کے لیے بہترین جزاہے اور دو سمرول کے لیے عذاب۔

الَّذِيْ خَلَقَ سَبُعَ مَمُوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرْى فِي خَلْقِ الرَّحْمُنِ مِنْ تَغُوْتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَاحَلُ تَرْى مِنْ فَطُوْرٍ ۞

ثُوَّا الْحِيرِ الْبُصَرُكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِكِ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِنَّا وَهُوَحَسِيرٌ ۞

وَلَقَدُوْرَيُّنَا السَّمَاءُ اللُّهُ نَيْهَا بِمَصَابِحُو وَجَعَلُهُا

رُجُوْمًا لِلشَّالِطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۞

وَلِلَّذِيْنَ كَفَنَّ وَابِرَبِّهِ فِي عَنَاكِ جَهَنَّهُ وَ بِيثُنَ الْمَصِيرُ ۞

إِذَّا ٱلْقُوُّ افِيْهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَغُورُ نَ

تَكَادُتُمَيَّرُمِنَ الْغَيْظِ كُلِّمَ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمُ خَزَنْتُهَا

جس نے سات آسان اوپر تلے بنائے۔ (تو اے دیکھنے والے) اللہ رحمٰن کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھیے گا''' دوبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہاہے۔ '''(۲)

پھر دو ہرا کر دو دو بار د مکیھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل(وعاجز)ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

بیثک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذرایعہ (می) عذاب شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تیار کردیا۔(۵)

اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیاہی بری جگہ ہے۔(۲)

جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تواس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

قریب ہے کہ (ابھی) غصے کے مارے بھٹ جائے' <sup>(۱)</sup>

- (۱) لیعنی کوئی تناقض 'کوئی کجی 'کوئی نقص اور کوئی خلل ' بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔
- (۲) بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟
  - (m) یه مزید تاکید ہے جس سے مقصدا پی عظیم قدرت اور وحدانیت کو واضح تر کرنا ہے۔
- (٣) یمال ستاروں کے دومقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسانوں کی زینت 'کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرے 'شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کران پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصدان کا یہ ہے جے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیاہے کہ ان سے برو ، حرمیں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
- (۵) شَهِینَدُّ اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے' یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلار بَی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔
- (٢) يا مارے غيظ وغضب كے اس كے جھے ايك دوسرے سے الگ ہو جائيں گے۔ يہ جنم كافروں كو دكيھ كرغضب ناك

ٱ*ڵٷؠؽؗٳڲ۬ڎؙ*ڹؘۮ*ڹ*ڎٛ۞

قَالُوَّا بَلِى قَدْجَا ُ كَانَذِيُّ وَقَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ مَّنَ عُنِّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

وَقَالُوالوَّلْنَانَسُمُمُ اَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فَيَ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ٠

فَاعْتَرَفُوْ ابِذَنْ نَبْهِمُ وَمُنْحُقًا لِأَصْحُبِ السَّعِيْرِ (١

إنَّ الَّذِيُنَ يَغْتُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَيْبِ لَهُوْمَّغُوْرَةُ وَٱجُرُّكِيدُ ۚ ﴿

جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے دارونعے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ <sup>(۱)</sup> (۸)

وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا-تم بہت بڑی گراہی میں ہی ہو-(۱)(۹)

اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۰) ۔ (۵)

پس انہوں نے اپنے جرم کا قبال کرلیا۔ ''اب یہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں) <sup>(۵)</sup> (۱۱)

بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا توابہے۔(۱۲)

ہوگی'جس کا شعور اللہ تعالی اس کے اندر پیدا فرمادے گا- اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر سے ادراک و شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔

- (۱) جس کی وجہ سے تہیں آج جنم کے عذاب کامزہ چکھنا پڑا ہے۔
- (۲) لینی ہم نے پیغیروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا 'آسانی کتابوں کاہی سرے سے انکار کردیا 'حتی کہ اللہ کے پیغیروں کو ہم نے کہا کہ تم بری گمراہی میں جتلا ہو۔
- (٣) لینی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزہ گوش بنالیتے 'اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سیجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دو زخ والوں میں شامل نہ ہوتے ۔
  - (٣) جس كى بناپر مستحق عذاب قرار پائے 'اور وہ ہے كفراور انبياعليهم السلام كى تكذيب -
- (۵) لینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کتے ہیں کہ ' سُخقٌ ' جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔
- (۲) یہ اہل کفرو تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کااور ان نعمتوں کاؤکر ہے جوانہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی- بِالْغَیْنِ کاایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھاتو نہیں 'کیکن پیغیبروں کی تقیدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے ۔ دوسرامطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب 'لیعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔

وَآمِرُّوْا قَوْلُكُوْ آوِاجُهَرُوْالِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ ۗ لِبَدَاتِ الصَّدُورِ ۞

ٱلاَيَعْكُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ ﴿

هُوَالَّذِي ْجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِدِهَا وَكُلُوا مِنْ تِذْقِهُ وَالَيْهِ الشَّفُورُ ۞

وَامِنْتُوْمُثَنَ فِي التّمَا وَانَ يَّخْسِفَ بِكُو الْأَرْضَ
 وَإِذَا هِي تَنْوُرُ ﴿

تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو (۱) وہ تو سینوں کی پوشید گیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ (۱۳)

کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (<sup>۳۳)</sup> پھروہ باریک بین اور باخر بھی ہو۔ <sup>(۳۳)</sup> (۱۲۳)

وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطبع کر دیا <sup>(۵)</sup> باکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو <sup>(۱)</sup> اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) <sup>(2)</sup> ای کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہوناہے -(۱۵)

کیاتم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسانوں والا تہمیں زمین میں دصنسا دے اور اجانک زمین لرزنے لگے۔(۱۲)

- (۱) یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر ہاتیں کرویا علانیہ 'سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔
- (۲) یہ سرو جمرجاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے' تمہاری باتیں کس طرح اس سے بوشیدہ رہ سکتی ہیں؟
- (۳) کینی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات' سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے' تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے'استفہام'ا نکار کے لیے ہے' یعنی نہیں رہ سکتا۔
- (٣) کَطِیْفٌ کے معنی ہی باریک بین کے بیں الَّذِي لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوبِ (فسّح القدیر) جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں برورش یانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔
- (۵) ذَلُولٌ کے معنی' مطیع و منقاد کے ہیں جو تہمارے سامنے جھک جائے' سر آبی نہ کرے۔ لیعنی زمین کو تہمارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے'اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تہمارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنامشکل ہو جاتا۔
- (۱) مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كى جمع ہے 'جانب- يهال اس سے مراد اس كے راستے اور اطراف و جوانب ہيں- امراباحت كے ليے ہے ' يعنی اس كے راستوں ميں چلو-
  - (2) کینی زمین کی پیدادار سے کھاؤ پو۔
- (۸) لیخی اللہ تعالیٰ جو آسانوں پر لیعنی عرش پر جلوہ گر ہے' میہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسانوں والی ذات جب جاہے تہیس زمین میں دھنسا دے۔ لیعنی وہی زمین جو تہماری قرار گاہ ہے اور تہماری روزی کا مخزن و منبع ہے' اللہ تعالیٰ اس

ٱمُرَامِنْتُوْمَّنُ فِي السَّمَاءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُوْمَاصِبًا ۗ فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيُرِ ۞

وَلَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ٠

ٱۅؘڵۄ۫ؽڒڎٳٳڶٳڶڟؽڔۏۊؘڰۿۄ۫ۻڵؠ۬ؾۊؘؽڡٞؠ۪ڞؙؽؖ ڡؙٳؽؙڛڵۿؿٳڵٳٵڶڗڟڹٝٷڮٷۼڽڴۺؿؙ؋ؙؽؚڝؽؚۯۨ۞

اَمَّنُ لٰهَذَا الَّذِي هُوَجُنُدٌ لِّكُمُّ يَنْصُرُكُوْمِنُ دُونِ الرَّحُلِنِ إِنِ الْكِلْمُ وَنَ الِّافِيْ غُرُورٍ ۞ اَمَّنُ لِهٰذَا الَّذِي يَوْنُ تُكُولِنَ اَمْسَكَ رِنْ قَهُ ثَبُلُ لَّجُوا فِي عُتْرِوزَ نُفُودٍ ۞

یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پھر برسا دے؟ (۱) پھر تو تہمیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میراڈرانا کیساتھا۔ (۲)

اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹامیا تھا تو دیکھو ان پر میراعذاب کیسا کچھ ہوا؟(۱۸)

کیا ہیہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (بھی بھی) سمیٹے ہوئے (اڑنے والے) پر ندول کو نہیں دیکھتے '''' انہیں (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا و فضا میں) تھاہے ہوئے ہے۔''' بیٹک ہر چیزاس کی نگاہ میں ہے۔(۱۹)

سوائے اللہ کے تمہاراوہ کون سالشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے <sup>(۱۵)</sup> کافر تو سرا سردھوکے ہی میں ہیں۔ <sup>(۱۷)</sup> اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر

تہمیں روزی دے گا؟ <sup>(۷)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکشی اور بد کئے

زمین کو' جو نمایت پرسکون ہے' حرکت و جنبش میں لا کر تمهاری ہلاکت کا باعث بناسکتا ہے۔

- (۱) جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابر مہ اور اس کے لشکر) پر برسائے اور پھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کردیا۔
  - (۲) کیکن اس وقت میہ علم' بے فائدہ ہو گا۔
- (۳) پر ندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلالیتا ہے اور مجھی دوران پر واز پر وں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا' صَفَّ اور سمیٹ لینا فَبَضٌ ہے۔
- (۳) کیعنی دوران پرواز ان پر ندول کو تھاہے رکھنے والا کون ہے 'جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ بیہ اللہ رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔
- (۵) یہ استفہام تقریع و تو یخ کے لیے ہے- جُندٌ کے معنی ہیں لشکر ' حبضہ ۔ یعنی کوئی لشکراور حبضہ ایسا نہیں ہے جو تنہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے-
  - (٢) جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھاہے۔
- (2) لیتن الله بارش نه برسائے 'یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے ' جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایساکر تاہے 'جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کاسلسلہ موقوف ہو جائے۔اگر الله تعالیٰ ایساکر دے تو کیا کوئی

اَفَمَنُ يَمُشِيْ مُصِبِّاً عَلَى وَجُهِمَ اَهُ لَا يَ اَمَّنَ يَمُشِيُ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

قُلُ هُوَالَّذِي َ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْوَبْصَارَ وَالْوَفْدِى َةَ تَقِيدُ لِا مَنَا تَشْكُرُونَ @

قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَاكُوُ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُحْشَرُونَ ٣

پراڑ گئے ہیں۔'''(۲۱) اچھا وہ مخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے <sup>(۲۲)</sup> یا وہ جو سیدھا (پیروں کے بل) راہ راست پر چلا ہو؟<sup>(۳۲)</sup>

کمہ دیجئے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے تنہیں پیدا کیا <sup>(\*)</sup> اور تنہارے کان آئکھیں اور دل بنائے <sup>(۵)</sup>تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ <sup>(۱)</sup> (۲۳)

کمہ دیجئے! کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ (۲۴)

اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے بر عکس تنہیں روزی مہیا کردے؟

- (۱) لیعنی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا' بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں' عبرت پکڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔
- (۲) منہ کے بل اوند ھاچلنے والے کو دائیں' بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آ نا' نہ وہ ٹھو کروں سے محفوظ ہو تا ہے۔کیاالیا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقینا نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔
- (۳) جس میں کوئی بھی اور انحراف نہ ہواو راسکو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہاہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ بعنی اللہ کی اطاعت کاسید ھاراستہ اپنانے والا' آخرت میں سرخرو رہے گا۔ بعض کتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کابیان ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے 'جیسے کافروں کے بارے میں دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَتَعَدُّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
  - (۴) کیعنی کہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔
- (۵) جن سے تم من سکو' دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غورو فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکو- تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات 'مبصرات اور معقولات کا ادر اک کر سکتا ہے ' یہ ایک طرح سے اتمام جمت بھی ہے اور اللہ کی ان نعتوں پر شکرنہ کرنے کی ندمت بھی- اس لیے آگے فرمایا ' تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو-
  - (١) لینی شُکْرًا قَلِیْلاً یا زَمَنَا قَلِیْلاً یا قلت شکرے مرادان کی طرف سے شکر کاعدم وجود ہے۔
- (2) لیتن انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہوں

وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَاالُوَعُدُ إِنْ كُنْ تُوْصِدِقِيْنَ ۞

قُلْ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيْرُ مُّنِّي يُنَّ اللَّهُ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُنِّي يُنَّ اللَّهُ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرُ مُنِّي يُنَّ

فَلَتَارَاوَهُ رُلْفَةً مِينَّتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَاوَقِيْلَ هٰذَاالَّذِيْ كُنْتُوْرِهِ تَتَاعُونَ ۞

قُلُ آرَءَنِيَّمُ إِنَ اَهُلَكِينَ اللهُ وَمَنْ مَّعِى آوُرَعِمَنَا أَفْسَ يُجِيُّ الْكِفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ آلِيكِمِ ۞

قُلُ هُوَالرَّحْمِنُ الْمَنَّابِ ۗ وَعَلَيْ ۗ تَوَكَّلُنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ

(کافر) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہو گااگر تم سے ہو (تو بتاؤ؟) (ا) (۲۵)

آپ کہ دیجئے کہ اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے ''' میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ''' کا پیل تو جب یہ ہو اور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ ''زالیس گے اس وقت ان کا فروں کے چبرے بگڑ جائیں گے '' (۲۵) جائے گا کہ یمی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ '(۲) (۲۷) آپ کہ دیجئے! اچھا آگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بہرصورت یہ تو تنائی کہا ک کر دے یا ہم پر رحم کرے (بہرصورت یہ تو تنائی) کہ کافروں کو در دناک عذاب سے کون بیائے گا؟ (۲۸)

آپ کمہ دیجئ! کہ وہی رحمٰن ہے ہم تو اس پر ایمان لا

- گے 'کسی اور کے پاس نہیں۔
- (۱) یه کافربطور استزااور قیامت کومشبعد سبچهتے ہوئے کہتے تھے۔
- (٢) اس كے سواكوئى نهيں جانتا و سرے مقام پر فرمايا ﴿ قُلُ إِنْهَا عِلْهُ اَوْمُدَادَةٍ ﴾ (الأعراف ١٨٥)
- (۳) کیعنی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہو گا۔ دو سرے لفظوں میں میرا کام انذار ہے'غیب کی خبرس بتلانا نہیں۔الابیہ کہ جس کی بایت خود اللہ مجھے بتلا دے۔
  - (م) رَأَوْهُ میں ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے۔
- (۵) لینی ذلت' ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہوں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ جس کو دو سرے مقام پر چہوں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیاہے۔ (آل عصران-۱۰۷)
- (۱) تَدَّعُوْنَ اورتُدْعَوْنَ کے ایک ہی معنی ہیں۔ لیعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو' وہی ہے جے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے۔ جیسے سورۂ ص'۱۲- اور الأنفال '۳۲' وغیرہ میں ہے۔
- (2) مطلب سیہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے ' چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کردے یا انہیں مہلت دے دے ۔ یا بیر مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجا کے در میان میں ' پس تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا؟

مَنُ هُوَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ٠

فُل آرَءَيْنُولُ آنَ أَصُبُحَ مَا ذُكُوعُورًا فَمَنَ يَأْتِيكُو بِما ۚ . مَعِنْنِ ۞

# ينونالقِتلِن

نَ وَالْقَـٰ لَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۖ

مَا اَنْتَ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞

چکے (") اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ (۲) تمہیں عفریب معلوم ہو جائے گاکہ صریح گمراہی میں کون ہے؟ (۳) آب کمہ دیجئے! کہ اچھابی تو بتاؤ کہ اگر تمہارے (پینے کا) پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نظرا ہوایانی لائے؟ (۳)

سورهٔ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا بول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نهايت رحم والا ہے-

ن '(۵) قسم ہے قلم کی اور <sup>(۱)</sup> اس کی جو کچھ کہ وہ (فرشتے) کھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(۱)

تواینے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ <sup>(۸)</sup>

- (۱) یعنی اس کی وحدانیت پر 'ای لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھبراتے۔
- (۲) کسی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتے ہیں 'کسی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔
  - (٣) تم ہویا ہم؟اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔
- (٣) غَوْدٌ کے معنی ہیں ختک ہو جانایا اتن گرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی ختک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ! پر کون ہے جہ حتمیں جاری' صاف اور نظرا ہوا پانی مہیا کردے؟ لیعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہرانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ حمیس پانی سے بھی محروم نہیں فرما تا۔
  - (۵) ن ای طرح حروف مقطعات میں سے ہے ، جیے اس سے قبل ص ان اور دیگر فواتح سور گزر چکے ہیں۔
- (۱) تعلم کی قتم کھائی 'جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تعبین و توضیح ہوتی ہے۔ بعض کتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو نقذ پر لکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے

ابد تک ہونے والی ساری چزیں لکھ دیں۔ (سنن تومذی' تفسیبر سور ۃ نَ والقلیم وقبال الألبانی صحیح) دیں یہ ' اُورِ نَکام جورصل قلم میں 'حس قلم کاانوں الارپ کی تبدیب لک ترکی ہیں۔ ایک کان کات کے دیک مثلود

(۷) یَسْطُرُونَ کامرجع اصحاب قلم ہیں 'جس پر قلم کالفظ دلالت کر تاہے۔اس لیے کہ آلۂ کتابت کاذکر کا تب کے وجو د کو مشکز م ہے۔مطلب ہے کہ اس کی بھی قتم جو لکھنے والے لکھتے ہیں 'یا پھر مرجع فرشتے ہیں 'جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔

(٨) يه جواب فتم ٢٠ جس ميس كفار ك قول كارد ٢٠ وه آب كو مجنون (ديوانه) كت سي سي كفار ك قول كارد ٢٠ وه آب كو مجنون

اور بے شک تیرے لیے بے انتهاا جرہے۔ (") اور بیٹک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔ (") پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ (") کہ تم میں سے کون فقنہ میں پڑا ہوا ہے۔ (۲) بیٹک تیمار سائی راہ سے بہتنے والوں کو خوب جانتا ہے'

کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے-(۱)

بیشک تیرا رب اپنی راہ سے بمکنے والوں کو خوب جانتا ہے '
اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے-(۷)

پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان- (۸)

وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے
پڑجا کیں۔ (۵)

وَإِنَّ لَكَ لَاجُوًا غَيْرُمَمْنُوْنٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلِنِّ عَظِيْمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلِنِّ عَظِيْمٍ ﴿ فَسَنْهُ عُرُونُ وَيُنْصِرُونَ ﴿

بِيْلِيَكُمُ الْمَفْتُونُ ۞

إِنَّ رَبَّكِ هُوَاَعْلُوْمِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَمِيْلِهِ "

وَهُوَاعُلَوُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۞

فَلَاثِطِمِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞

وَدُّوْالُونُتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ٠

الذِّكْرُانَّكَ لَمَجُنُونَ ﴾ (الحجر'١)

- (۱) فریضۂ نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں تو نے سنی ہیں اس پر اللہ تعالی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَنّ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔
- (۲) خُلُقِ عَظِیْمِ سے مراد اسلام وین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تواس خلق پر ہے جس کا تھم اللہ نے کجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تہذیب و شاکنگی نری اور شفقت امانت و صداقت ، حلم و کرم اور دیگر افلاقی خوبیال ہیں ، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز سے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس افلاقی خوبیال ہیں ، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز سے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس لیے جب حضرت عاکشہ النفو آئ الفو آئ (صحبح لیے جب حضرت عاکشہ النفو آئ (صحبح مسلم کناب المسافرین ، باب جامع صلاة الليل ومن نام عند أوموض) حضرت عاکشہ النبی کا یہ جواب خلق عظیم کے ذکورہ دونوں مفہوموں پر عاوی ہے۔
- (٣) لیعنی جب حق واضح ہو جائے گااور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہو گا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔
- (۴) اطاعت سے مرادیماں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کر تا ہے۔ لیعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطریدارات کی ضرورت نہیں ہے۔
- (۵) لینی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم روبیہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم روبیہ اختیار کریں لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہو گا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائمیں گے۔اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کارنبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔

وَلَاثُطِعُ كُلَّ حَلَّا**نٍ** مِّهِيْنٍ <sup>™</sup>

هَمَّانِمُشَاءً إِنهِمِيهُمٍ أَنْ

مَّنَّاءِ لِلْخَيْرِمُغْتَدِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيُو ﴿

أَنُ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيثُنَ ﴿

إِذَاتُتُل مَلَيْهِ الْلِتُنَاقَالَ أَسَاطِيُوا لَوْوَالِينَ ۞

سَنَسِمُهُ عَلَى أَخُوطُوْمِ ۞ إِنَّا لِكَوْنِهُ مُمَكَا لِكُونَا أَصْحَبَ الْجِنَّةِ ۚ إِذَّا أَشْهُوْا كَيْصُرِمُنَّهُ كَامُصُبِحِينَ ۞

اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا-(۱۰)

ہوانے والا-(۱۰)

بولائی سے روکنے والا حدسے بڑھ جانے والا گنرگار-(۱۲)

گردن کش پھرساتھ ہی ہے نسب ہو۔ (۱۳)

کردن کش پھر ساتھ ہی ہے نسب ہو۔ ''(۱۳۳) اس کی سر کثی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والاہے۔'''(۱۲۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔(۱۵)
ہم بھی اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔ (۱۲)
ہیشک ہم نے انہیں اس طرح آزما لیا (۱۳) جس طرح ہم نے باغ والوں کو (۱۵) آزمایا تھا جبکہ انہوں نے

(۱) یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پنجبر کو مداہنت کرنے سے رو کا جا رہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کسی ایک شخص کی بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا مافذ اگر چہ بعض روایتیں ہیں 'گروہ غیر متند ہیں۔ اس لیے مقصود عام یعنی ہروہ شخص ہے جس میں نہ کورہ صفات پائی جائیں۔ زَنیْتُم ، ولد الحرام یا مشہور و بدنام۔

(۲) کیعنی ندکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے بیمن وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَ لاَ تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیمن جس شخص کے اندر ریہ خرابیاں ہوں'اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے؟

(٣) بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا ہے ہے' مثلاً کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کا فروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہو گی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چروں کی سیاہی ہے۔ جیسا کہ کا فروں کے چرہے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کا فروں کا بیہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

(۳) مراد اہل مکہ ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا' ٹاکہ وہ اللہ کاشکر کریں' نہ کہ کفرو تکبر۔ لیکن انہوں نے کفرو انتکبار کاراستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آ زمائش میں ڈال دیا' جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وجہ سے کچھ عرصہ جتلا رہے۔

(۵) باغ والول كا قصه عربول مين مشهور تھا۔ يہ باغ صَنعاء (يمن) سے دو فرسخ كے فاصلے پر تھا۔ اس كا مالك اس كى

قتمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتارلیں گ۔ (۱)
اتارلیں گ۔ (۱)
اور ان شاء اللہ نہ کہا۔ (۱۸)
پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سوہی رہے تھے۔ (۱۹)
پس وہ باغ ایبا ہو گیا جیے کئی ہوئی کھتی۔ (۳۰)
اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دو سرے کو آواذیں دیں۔ (۲۱)
کہ اگر تہمیں پھل اتار نے ہیں تو اپنی کھتی پر سویرے کی سویرے بھی سویرے چل پڑو۔ (۲۲)

کہ آج کے دن کوئی مسکین تہمارے پاس نہ آنے

وَلا يَسُتَثَنُّونَ ۞

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِثُ مِّنُ تَرْبِّكَ وَهُوْنَا إَبُوْنَ 🕦

فَأَصُبَحَتُ كَالطَّيرِنْيِ ﴿

فَتَنَادُوامُصْبِحِينَ ٣

آنِ اغْدُوْاعَلَى حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْتُوْطرِمِيْنَ @

فَانْطَلَقُوْاوَهُمْ مِينَتَخَافَتُونَ۞ اَنَّلَامِيَنُخُلَيَّهُمَالْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِِّسْكِيْنٌ۞

پیداوار میں سے غربا و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں 'ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالی نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا۔ کتے ہیں سے واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی چیش آیا۔ (فتح القدیر) سے ساری تفصیل تفییری روایات کی ہے۔

راه) (۲۳) (۲۳)

- (۱) صَرَمٌ کے معنی ہیں' کھل اور کھیتی کا کاٹنا' مُضبِحِیٰنَ عال ہے۔ یعنی صبح ہوتے ہی کھل آثار کیس گے اور پیداوار کاٹ کیس گے۔
  - (۲) بعض کہتے ہیں 'راتوں رات اے آگ لگ گئی 'بعض کہتے ہیں 'جرائیل علیہ السلام نے آگراہے تهس نہس کردیا۔
- (٣) لینی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خٹک ہو جاتی ہے'اس طرح سارا باغ اجڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے' سیاہ رات کی طرح ہو گیا۔ یعنی جل کر۔
- (٣) لیمنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح فطے- دو سرے آہت آہت باتیں کرتے ہوئے گئے آگہ کسی کو ان کے جانے کاعلم نہ ہو۔
- (۵) لینی وہ ایک دو سرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے

اور لیکے ہوئے صبح صبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پاگئے۔ (۱) (۲۵)

پ جب انہوں نے باغ دیکھا<sup>(۲)</sup> تو کئے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے-(۲۷)

نهیں نہیں بلکہ ہماری قسمت بھوٹ گئی۔<sup>(۳</sup>۲)

ان سب میں جو بہتر تھااس نے کماکہ میں تم سے نہ کہتا تھاکہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ (۲۸) تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔ (۲۹)

پھروہ ایک دو سرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے گگے-(۳۰) ۔

کنے لگے ہائے افسوس! یقیناً ہم سرکش تھے-(۳۱) کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بمتر بدلہ دے وَّغَدُواعَلَ حَرْدٍ قَلْدِرِينَ @

غَلَتَارَأُوْهَاقَالُوَالِثَالَضَا**نُو**نَ۞

بَلُ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ®

قَالَ أَوْسَطُهُمُ الْمُ اَقُلُ لَكُوُلُولَا ثُمَيِّتُونَ ۞

قَالْوُاسُبُطْنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ ۞

فَاقَبُكَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞

قَالْوَا يُوَيُلَنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞

عَلَى رَبُّنَّا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًامِّنْهُمَّا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا (غِبُون @

میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

(۱) حَزِدِ کے ایک معنی تو قوت و شدت 'کے گئے ہیں ،جس کو مترجم مرحوم نے" لیکے ہوئے " سے تعبیر کیا ہے۔ بعض نے غصہ اور حسد کیے ہیں 'لینی مساکین پر غیظ و غضب کا ظماریا حسد کرتے ہوئے۔ فَادِدِینَ عال ہے لینی اپنے معالمے کا انہوں نے اندازہ کرلیا 'کیا ہے زعم میں انہوں نے اپنے باغ پر قدرت حاصل کرلی 'یا مطلب ہے مساکین پر انہوں نے قابو پالیا۔

(r) لیعنی باغ والی جگه کو را کھ کاؤھیریا اسے تباہ و برباد دیکھا۔

(m) لعنی پہلے پہل توایک دو سرے کو کھا۔

(٣) پھرجب غور کیاتو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایساکر دیا ہے اور واقعی یہ ہماری حمال نصبی ہے۔

(۵) بعض نے تنبیج سے مرادیمان إن شاءَالله کمنا مرادلیا ہے۔

(۱) لیعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزااللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی' ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مؤافذہ ہو سکتا ہے' صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

دے ہم تو اب (۱) اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔(۳۲) یوں ہی آفت آتی ہے (۲) اور آخرت کی آفت بہت بدی

یون کا است بات ہوتی۔ (۳۳) ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ (۳۳) میرون کا اس کے لیاں کے سرک اس نغت راا

ر ہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعتوں والی جنتیں ہیں- (۳۴)

کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے۔ (۳۵)

تہیں کیاہو گیا' کیسے ف<u>صلے</u> کر رہے ہو؟(۳۲) کیا تہمارے پاس کوئی کتاب <sup>(۵)</sup> ہے جس میں تم پڑھتے

ي سارت پال وق عاب منج ال مال ما پر سے 19 (۳۷)

کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ (۳۸) یا تم نے ہم سے کچھ قشمیں لی ہیں؟ جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کراو۔ (۳) (۳۹) گذالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْدِخْرَةِ أَكُبَرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَبِّهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۞

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞

مَالِّلُوُ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۞

أَمُرْلَكُونُ كِمَتْكِ فِنْيُهِ تَكُ رُسُونَ ۞

إِنَّ لَكُوٰ فِيْهِ لَمَا تَعَيَّرُوْنَ ۞

اَمُ لَكُوْايُمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةُ ۗ اِنَّ لَكُمُ لَمَا قَنْكُونَ ۞

<sup>(</sup>۱) کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عمد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غرباو مساکین کاحق بھی ادا کریں گے-اس لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی دابستہ کیں-

<sup>(</sup>۲) کینی اللہ کے تھم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب دیتے ہیں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

<sup>(</sup>٣) کیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے 'اس لیے پروا نہیں کرتے۔

<sup>(</sup>۴) مشرکین مکہ کتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی ہوں گے 'جیسے دنیا میں ہم مسلمانوں سے نیادہ آسودہ حال ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا 'بیہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم مسلمانوں یعنی اپنے فرمال برداروں کو مجرموں یعنی نافرمانوں کی طرح کر دیں؟ مطلب ہے کہ بیہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی عدل و انصاف کے خلاف دونوں کو یکسال کردے۔

<sup>(</sup>۵) جس میں سے بات لکھی ہوجس کا تم وعویٰ کر رہے ہوئکہ وہاں بھی تہمارے لیے وہ کچھ ہو گا جے تم پند کرتے ہو؟

<sup>(</sup>١) يا بم نے تم سے پاعمد كر ركھا ہے ، جو قيامت تك باقى رہنے والا ہے كہ تممارے ليے وہى كچھ ہو گاجس كاتم اين

سَلْهُمُّوَ اَيَّهُمُّ بِنَالِكَ زَعِيْكُو ۗ

ٱمۡرَاٰهُمُ شُرَكَاٰذِهُ فَلْيَأْتُوابِشُرَكَاۤ بِهِمُ إِنْ كَانُواصِدِقِيْنَ @

يُوْمَرُ يُكِثْمُهُ عَنُ سَاقٍ وَ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهْقُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْكَانُوا لِيُنْ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُوُ سٰلِيُمُونَ ۞

فَذَرْ نِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيُثِ سَنَسُتَدُرِجُهُمُومِّنُ

ان سے بوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار (اور دعویدار) ہے؟ (۱۱) (۴۰۰)

کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک میں دون پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔ (۳۲) نگاہیں نیجی ہول گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہو گی ' '' حالانکہ یہ سجدے کے لیے (اس وقت بھی ) بلائے جاتے ہے جبکہ صحیح سالم ہے۔ (اس وقت بھی ) بلائے جاتے ہے جبکہ صحیح سالم ہے۔ (۱۳ وقت بھی )

بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے (۱)

بابت فیصله کروگے۔

- (۱) کہ وہ قیامت والے دن ان کے لیے وہی کچھے فیصلہ کروائے گاجو اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے فرمائے گا-
- (۲) یا جن کو انہوں نے شریک ٹھمرا رکھاہے' وہ ان کی مدد کر کے ان کو اچھامقام دلوا دیں گے؟اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں ٹاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔
- (٣) بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث ہیں اس کی تغییراس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا' (جس طرح کہ اس کی شان کے لاکن ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے 'البتہ وہ لوگ باتی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرتا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے' شخت کی طرح ایک ہڈی بن شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے' وہ سجدہ کرتا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے ' شخت کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا ناممکن ہو جائے گا ( صحیح بخاری ' تفییرسور ہُ بن والقلم ) اللہ تعالیٰ کی بیپنڈل مرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کی ہوگی؟ اس کی آ تکھوں' کان' ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث ہیں ہم بلاکیف و بلا تشبیہ اس کی آ تکھوں' کان' ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں' اس طرح پنڈلی کاذکر بھی قرآن اور حدیث ہیں ہم بلاکیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یمی سلف اور محد ثین کا مسلک ہے۔
  - (م) لیعنی دنیا کے بر عکس ان کامعالمہ ہو گا' دنیا میں تکبرو عناد کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی تھیں۔
- (۵) کیعنی صحت منداور توانا تھے' اللہ کی عبادت میں کوئی چیزان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے
  - (٢) ليعني ميس بى ان سے نمك لول گا، تو ان كى فكرنہ كر-

حَيْثُ لَايَعُلَمُونَ ۞

وَ أُمْلِىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِىٰ مَتِينٌ ۗ

آمْ تَسْنَكُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِينَ مَّغُومٍ مُّثُقَلُونَ ۞

آمُرْءِنْدَا هُوُ الْغَيْبُ فَهُوْ يَكْتُنُونَ ۞

فَاصُيْرُهُكُمُو رَبِّكِ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادْى وَمُمَومَكُفُلُومٌ ۞

ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔(۱) (۳۴)

اور میں انہیں ڈھیل دول گا' بیشک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔ (۴۵)

کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دیے جاتے ہوں۔ <sup>(۳۷</sup>)

یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے وہ کھتے ہوں۔ $\binom{(n)}{(2n)}$ 

یس تو اینے رب کے حکم کا صبرہے (انظار کر) (۱۵) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب (۱۱) کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ (۳۸)

- (۱) یہ ای استدراج (ڈھیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود' دنیوی مال و اسباب کی فراوانی' اللہ کافضل نہیں ہے' اللہ کے قانون امهمال کا نتیجہ ہے' پھرجب وہ گرفت کرنے پر آیا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہو یا۔
- (۲) یہ گزشتہ مضمون ہی کی تاکید ہے۔ کَیٰدٌ خفیہ تدبیراور چال کو کہتے ہیں 'اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔اے اردو زبان کاکید نہ سمجھا جائے جس میں ذم ہی کامفہوم ہو تا ہے۔
  - (۳) یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن تو بیخ ان کو کی جارہی ہے جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔
- (۴) لینی کیاغیب کاعلم ان کے پاس ہے' لوح محفوظ 'ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں' نقل کر لیتے ہیں (وہاں سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔اس کاجواب ہیر ہے کہ نہیں' ایبانہیں ہے۔
- (۵) فَاَصْبِرْ مِیں فاَء تفریع کے لیے ہے۔ یعنی جب واقعہ ایبا نہیں ہے تو اے پیغمبر! تو فریضۂ رسالت اوا کر ټارہ اور ان کمذبین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا نتظار کر۔
- (۲) جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیااور رب کے فیصلے کے بغیری از خوداپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- (۷) جس کے نتیج میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں' جب کہ وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے'اپنے رب کو مدد کے لیے پکار ناپڑا۔ جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

 ڵٷؙڷٲڹؙ ؾؘۮۯػ؋۬ڹؚۼؠٙ؋ۜڝٞڗڽ؋ڶؿؙۑۮؘۑڵڡڗٙٳ

وَهُوَمَنَا مُؤْمُرُ ۞

فَاجْتَبْلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٠

ۅؘٳڽؖؾڲٵۮؙٲڷڹؚؽۘؽؘڰڡؘۜۄؙۉٲڵؿٳ۫ۿٷۛؾؘػؠٲڹڞٳڔۿؠؙڵؾۜٵڛۼۅۘٵڵێؚۧػٛ ۅؘڽؿؙٷ۠ۅؙؽٳؾۜٷڵؠڿڹؙۏڽٛۛ۞ٛ

وَمَا هُوَالَّا ذِكُو اللَّهُ لَيْنُ أَنَّ

اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقینا وہ برے حالوں میں چیٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ (۳۹) اسے نیک کاروں اسے نیک کاروں میں کردیا۔ (۳) (۵۰)

اور قریب ہے کہ کافراپی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں '<sup>(۱)</sup> جب بھی قرآن سنتے ہیں اور کمہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۵)

در حقیقت بیہ (قرآن) تو تمام جمان والوں کے لیے سراسر

- (۱) لیمنی الله تعالی اگر انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعا قبول نہ فرما یا تو انہیں ساحل سمند ر کے بجائے' جمال ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگا دیا گیا' کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جا یا اور عنداللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی' جب کہ قبولیت دعائے بعد وہ محمود ہو گئے۔
- (۲) اس کامطلب ہے کہ انہیں توانا و تند رست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ جیسا کہ سور ۂ صافات '۱۳۲ سے بھی واضح ہے۔
- (۳) ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 'ڈکوئی شخص یہ نہ کے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہول''-(صحیح مسلم 'کتباب الفیضائل بیاب فی ذکریونس....) مزید دیکھتے:صفحہ ۔۱۰۹ عاشیہ نمبر۔۱
- (٣) یعنی اگر تجھے اللہ کی جمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظرید کا شکار ہو جا آ۔ یعنی ان کی نظر تجھے لگ جاتی۔ امام ابن کشر نے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: ''یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جاتی امام ابن کشر نے اس کا یمی مفہوم بیان کیا ہے 'مزید لکھتے ہیں: ''یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دو سروں پر 'اللہ کے حکم ہے 'اثر انداز ہونا 'حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابید کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیزا چھی احدیث میں اس سے نیچنے کے لیے دعا کیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی چیزا چھی کے تو مائیا 'اس عنسل کے لیے دکھتے تفیر ابن کشراور کتب کروا کے اس کا پانی اس مخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھتے تفیر ابن کشراور کتب حدیث میں بھیرد ہے۔
- (۵) لینی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متأثر نہ ہوں' بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ لینی آئکھوں کے ذریعے سے بھی ہے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو ایذا پنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

نصیحت ہی ہے۔ (۵۲)

#### سور و ٔ حاقه کلی ہے اور اس بیں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مهرمان نمایت رحم والا ہے۔

ثابت ہونے والی (۲)

ثابت ہونے والی کیاہے؟ (۲)

اور مجھے کیامعلوم کہ وہ ثابت شدہ کیاہے؟ (۳)

اس کھڑکادینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ (۴) (جس کے تقیمہ میں) ثمود تو بے حد خوفناک (اور اونجی)

. آوازے ہلاک کردیئے گئے۔ <sup>(۲)</sup> (۵)

اورعاد بیمر تیزو تند ہواہے غارت کردیئے گئے۔ (۲)



## 

ٱلْعَأْقُةُ أَن

مَاالْعَأَقَةُ ﴿

وَمَأَادُرُٰ لِكَ مَا الْحَأَقَ ۗ هُ

كَذَّبَتُ شُئُونُدُوعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞

فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهُ لِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞

وَامَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ إبِرِنْجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴿

- (۱) جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن وانس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھراس کولانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہو سکتاہے؟
- (۲) یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امرالی ثابت ہو گااور خودیہ بھی بسرصورت وقوع پذیر ہونے والی ہے' اس کیے اے الْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔
  - (٣) يد لفظا استفهام ب ليكن اس كامقصد قيامت كي عظمت اور فحامت شان بيان كرنا ب-
- (٣) لين كن ذريع سے تحجے اس كى پورى حقيقت سے آگائى حاصل ہو؟ مطلب اس كے علم كى نفى ہے۔ گويا كہ تحجے اس كاعلم نميں 'كيول كہ تو اس كاعلم نميں 'كيول كہ تو ان ابھى اسے ديكھا ہے اور نہ اس كى ہولنا كيول كامشاہدہ كيا ہے 'گويا كہ وہ مخلو قات كے دائرة علم سے باہرہے (فتح القدير) بعض كمتے ہيں كہ قرآن ميں جس كى بابت بھى صيغہ ماضى مَا أَذَدَاكَ استعال كيا كيا ہے' اس كا علم اوگول كو نميں ديا بيان كرديا گيا ہے اور جس كو مضارع كے صيغے وَ مَا يُذرِينكَ كے ذريع سے بيان كيا گيا ہے' اس كاعلم لوگول كو نميں ديا كيا ہے۔ (فتح القدير والير التقامير)
  - (۵) اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کما ہے 'اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی-
- (۲) طَاغِيَةٌ اليي آواز جو حد سے تجاوز کر جانے والی ہو' یعنی نهایت خوف ناک اور او کچی آواز سے قوم ثمو د کوہلاک کیا گیا' جیسا کہ پہلے متعدد جگہ گزرا۔
- (2) صَوْصَدٍ پالے والی ہوا- عَاتِيَةٍ ، سركش ، كى كے قابو ميں نہ آنے والى ـ لعنی نمايت تند و تيز ، پالے والى اورب قابو

جے ان پر لگا تار سات رات اور آٹھ دن تک (اللہ نے)
مسلط رکھا (ا) پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ ذمین پر اس طرح گر
گئے جیسے کہ محجور کے کھو کھلے تنے ہوں۔ (۲)
کیاان میں سے کوئی بھی مجھے باتی نظر آرہا ہے؟(۸)
فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیال
الٹ دی گئی (۳) انہوں نے بھی خطا کیں کیں۔(۹)
اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی (بالانحر) اللہ نے
انہیں (بھی) زبردست گرفت میں لے لیا۔ (۱۰)
جب پانی میں طغیانی آگئی (۵) تو اس وقت ہم نے تہیں
کشتی میں چڑھالیا۔ (۱۱)
کشتی میں چڑھالیا۔ (۱۱)

( ټاکه ) ياد رکھنے والے کان اسے ياد رکھيں۔ (۱۲)

پس جبکہ صور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی۔ (۱۳ (۱۳۳)

سَتَحَرَهَا عَلَيْهِهُ سَنَمَ لِيَالِ وَتَهٰلِيَةَ آيَتَامِرِ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَرِ فِيْهَاصَرُعِى كَانَّهُمُ آعِبَازُغَيْلِ خَلُورِيَةٍ ﴿

### فَهَلُ تَرٰى لَهُوُمِّنُ بَاقِيَةٍ ۞

- وَجَاءُ فِرُعُونُ وَمَنُ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَالِمَةِ أَن
- فَعَصَوُارَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ٠
  - إِتَّالَتَنَا طَغَاالُمَأَءُ حَمَلُنْكُو فِي الْجَارِيَةِ شُ
  - لِنَجْعَلَهَالُكُوْتَذُكِرَةً وَتَعِيمَآ أَذُنُ وَالِعِيَةُ ﴿
    - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِنِفُخَةُ وَّاحِدَةٌ ﴿

ہوا کے ذریعے سے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

- (۱) حَسْمٌ ك معنى كالمن اور جدا جدا كردين كم بين اور بعض ف حُسُومًا ك معنى في در في ك بين-
- (٢) اس سے ان کے درازی قدی طرف بھی اشارہ ہے خاوِیة کھو کھلے ۔ بے روح جسم کو کھو کھلے تنے سے تشبید دی ہے۔
  - (m) اس سے قوم لوط مراد ہے-
- (۳) رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْبُو سے ہے جس کے معنی زائد کے ہیں۔ یعنی ان کی الی گرفت کی جو دو سری قوموں کی گرفت سے زائد یعنی سب میں سخت تر تھی۔ گویا آنخذة رَّابیّة کامفهوم ہوا انهایت سخت گرفت۔
  - ۵) لینی پانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیالینی پانی خوب چڑھ گیا۔
- (۱) کسم سے مخاطب عہد رسالت کے لوگ ہیں 'مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو' ہم نے انہیں کشتی میں سوار کرکے بچرے ہوئے پانی سے بچایا تھا۔ اُلْجَارِیَةِ سے مراد سفینہ نوح علیہ السلام ہے۔
- (۷) کینی میہ فغل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرا کے بچالیا' تمہارے لیے اس کو عبرت و نصیحت بنادیں ناکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔
  - (۸) لینی سننے والے 'اسے سن کریاد رکھیں اور وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں۔
- (٩) کمذین کا انجام بیان کرنے کے بعد اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہ والْهَاقَةُ ، کس طرح واقع ہوگی اسرافیل کی ایک ہی

وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُكَّةً وَّالِحِدَةُ ﴿

فَيُومُينٍ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللَّهِ

وَانْتَقَتِ السَّمَا أُوْفِهِي يَوُمَهِ إِوَّاهِيَةٌ ﴿

ٷڶٮۜڷڬٷٙٵۉؽٳٙؠؖؠٵ۫ۅؘؾڿؠڶۼۯۺٙۯؾؚڮٷٷۿۿؙڒؿؚؿؠٟۮ۪ ؿڹؽؿة۠۞

يَوْمَهِ ذِنْتُعُرَضُونَ لاتَعُفْل مِنْكُونَ فَافِيَةٌ @

غَاتَنَامَنُ أُوْلِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَغُولُ هَا َوُمُراقَّرُ وُوُا كِتْلِينَهُ شَ

اور زمین اور بپاڑ اٹھا لیے جائیں <sup>(۱)</sup> گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے-(۱۲) اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی-(۱۵) اور آسان بچٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا-(۱۲)

اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، (۳) اور تیرے پروردگار کاعرش اس دن آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ (۱۷)

اس دن تم سب سامنے پیش کیے <sup>۵۵)</sup> جاؤ گے 'تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا- (۱۸)

سوجے اس کانامۂ اعمال اسکے دا کیں ہاتھ میں دیا جائے گا<sup>(۱)</sup> تووہ کہنے لگے گاکہ لومیرانامۂ اعمال پڑھو۔ <sup>(۱)</sup> (۱۹)

پھونک سے میہ برپا ہو جائے گی۔

- (۱) کعنی اپنی جگہوں سے اٹھالیے جا ئیں گے اور قدرت اللی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو اکھیڑلیا جائے گا۔
- (۲) لیعنی اس میں کوئی قوت اور انتخام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر مکڑے مکڑے ہو جائے 'اس میں انتخام کس طرح رہ سکتاہے۔
- (٣) لین آسان تو کلزے کلزے ہو جائیں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے کمال ہوں گے؟ فرمایا 'وہ آسانوں کے کناروں پر ہوں گے 'اس کا ایک مطلب تو ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آجائیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے 'یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف کلڑوں میں ہوگا تو ان کلڑوں پر ہوں گے۔(فتح القدیر)
- (۴) لیعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش اللی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہو گا۔ بیہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھاجائے گا جس پر اللہ تعالی نزول اجلال فرمائے گا- (ابن کثیر)
- (۵) یہ پیثی اس لیے نہیں ہو گی کہ جن کواللہ نہیں جانتا'ان کو جان لے' وہ تو سب کو ہی جانتا ہے' یہ پیثی خود انسانوں پر ججت قائم کرنے کے لیے ہو گی- ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چزیوشیدہ نہیں ہے-
  - (۲) جواس کی سعادت 'نجات اور کامیابی کی دلیل ہو گا۔
- (2) لینی وہ مارے خوشی کے ہرایک کو کے گاکہ لوپڑھ لو میرااعمال نامہ تو مجھے مل گیاہے 'اس لیے کہ اے پتہ ہو گاکہ اس میں

جھے تو کائل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ ((۲۰) پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہو گا۔ (۲۱)

بلند وبالا جنت میں۔ ((۲۲) بس کے میوے جھے پڑے ہوں گے۔ ((۳۳) بس کے میوے جھے پڑے ہوں گے۔ ((۳۳) بس کاؤ 'پو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (((۳۳) کائل کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (((۳۳) کائل کی کتاب اس کے با نمیں ہاتھ میں دی جائے گی 'وہ تو کے گاکہ کائل کہ مجھے میری کتاب وی بی نہ جاتی۔ ((۵) دی بی نہ جاتی۔ ((۲۵) کائل کائل کہ محجھے میری کتاب اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ ((۲۲) کائل کہ موت (میرا) کام ہی تمام کردیتی۔ ((۲۷) میرا غلبہ بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ (۲۸)

اِنَّ ظَنَنْكُ اِنَّ مُلْقٍ حِسَابِيَهُ ﴿

نَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿

فِيُجُنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿

قُطُوۡفُهَادَالِنِيَةٌ *⊕* 

كُلُوْا وَالْمُرَبُوْا هَنِيْنَا لِبَمَا أَسُلَفَتُو فِي الْأَيَّامِ

الْخَالِيَةِ 🕝

وَ آمًا مَنُ أُوْقِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْيَتَنِيٰ لَوْ أَوْتَكِيْمُهُ أَنْ

اوَتَ كِتِينَهُ

وَلَمْ اَدْرِمَا حِمَالِيَـهُ ﴿

يْلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿

مَا آغُنٰی عَنِّیُ مَالِیَهُ ﴿

هَلَكَ عَنِّى سُلُطْنِيَهُ ﴿

اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی ' کچھ برائیاں ہوں گی تووہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کردیا ہوگا۔ جیساکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل و کرم کی ہے مختلف صور تیں افتتیار فرمائے گا۔

- (۱) کینی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔
- (۲) جنت میں مختلف درجات ہوں گے ' ہردر ہے کے درمیان بہت فاصلہ ہو گا 'جیسے مجاہدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جنت میں سو درج ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سمیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان زمین و آسان بھنا فاصلہ ہو گا"-(صحیح مسلم 'کتاب الإمارة 'صحیح بخاری 'کتاب الجبھاد)
- (٣) لعنی بالکل قریب ہوں گے لینی کوئی لیٹے لیٹے بھی تو ژنا چاہے گا تو ممکن ہو گا-قُطُوفٌ، قَطِفٌ کی جُمع ہے ' پنے یا تو ژے ہوئے' مراد پھل ہیں- مَا یُقْطَفُ مِنَ الثِمَارِ
  - (٣) لعنی دنیامیں اعمال صالحہ کیے 'یہ جنت ان کاصلہ ہے۔
  - (a) کیوں کہ نامۂ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنابد بختی کی علامت ہو گا-
  - (١) ليني جمح بتلايا بي نه جاتا كول كه سارا صاب ان كے خلاف مو گا-
  - (2) ليعني موت بي فيصله كن بهوتي اور دوباره زنده نه كياجا يا تأكه بير روز بدنه ديكهنايزيا-
- (٨) ليعنى جس طرح مال ميرے كام نه آيا 'جاه و مرتبه اور سلطنت و حكومت بھى ميرے كام نه آئى- اور آج ميں اكيلا ہى

خُذُوْهُ فَعُلُوهُ ۞

الْمُؤَالْمِحِيْمُ صَالُوهُ ﴿

تْوَرِيْنُ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُولُا ﴿

اِتَّهُ كَانَ لَا يُونِمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿
وَلَا يَحْشُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿
فَلَاسُ لَهُ الْيَوْمَ لِمُهُنَا حَمِيْهُ ﴿
وَلَا طَمَامُ اللَّامِنْ خِمْلِيْنِ ﴿
لَا يَا كُلُهُ إِلَّا مِنْ خِمْلِيْنِ ﴿
فَلَا الْمُحْطِئُونَ ﴿
فَلَا الْقُمِدُ وَنَ ﴿
وَمَا لَا تُبْمِرُونَ ﴿

(حکم ہو گا)اسے بکڑلو پھراسے طوق پہنادو۔(۳۰) پھراسے دو زخ میں ڈال دو۔ (۳۱) پھراسے الی زنجیرمیں جس کی پیائش سترہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ (۳۲) پیشک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (۳۳)

بیٹک بیہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ '' (۱۳۳) اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلا یا تھا۔ ''' (۳۳) پس آج اس کانہ کوئی دوست ہے۔(۳۵) اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ <sup>(۱۵</sup> (۳۲)

اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (۳۱) جے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ (۳۱) پس مجھے فتم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ (۳۸) اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۹)

کہ بیٹک یہ (قرآن) ہزرگ رسول کا قول ہے۔ (۸۰)

يهال سزا بھگتنے پر مجبور ہول-

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُو لِ كُويُعِرِ مُ

(۱) یہ اللہ تعالی ' ملائکہ جنم کو حکم دے گا۔

(۲) میہ ذِرَاعٌ (ہاتھ) 'کس کا ذراع ہو گا؟ اور میہ کتنا ہو گا؟ اس کی وضاحت ممکن نہیں ' آہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنچیر کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔

(m) یہ ندکورہ سزاکی علت یا مجرم کے جرم کابیان ہے۔

(٣) لینی عبادت و اطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کر ہا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کر ہا تھا' جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۵) بعض کتے ہیں کہ یہ جنم میں کوئی درخت ہے ، بعض کتے ہیں کہ زقوم ہی کو یمال غِسْلِنْن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ نقوم ہی کو یمال غِسْلِنْن کما گیا ہے اور بعض کتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ یا ان کے جسمول سے نکلنے والا خون اور بدبودار پانی ہوگا أَعَاذَنَا اللهُ مُسِنْهُ .

(۱) خَاطِنُوْنَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفرو شرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے-اس لیے کہ یمی گناہ ایسے ہیں جو خلود فی النار کاسیب ہیں-

(2) لین الله کی پیدا کرده وه چیزین 'جو الله تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر دلالت کرتی ہیں 'جنمیں تم دیکھتے ہویا نہیں دیکھتے 'ان سب کی قتم ہے۔ آگے جواب قتم ہے۔

(٨) بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں- اور قول سے مراد تلاوت ہے لیعنی رسول

وَّمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيُلًا مَّا تُوْفِينُونَ ﴿

وَلَا بِغَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قِلِيْ لَا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿

تَأْذِيْلٌ مِِّنْ تَّتِ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْلِ ۞ لاَخَدُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ ۞ ثُوَّلُقَطُهُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ ۞

یہ کمی شاعر کا قول نہیں (ا) (افسوس) تہمیں بہت کم یقین ہے-(۲۱م) میں کسر بات کا میں کا قال میں (۲<sup>۱</sup>) نفسی سے کا تفسید

اور نہ کسی کائن کا قول ہے'''(افسوس) بہت کم نقیحت لے رہے ہو۔'''(۴۳) (بیہ تو) رب العالمین کا آبارا ہوا ہے۔'''(۴۳)

(بیر تو) رب العالمین کا آبارا ہوا ہے۔ (۳۳) اور اگر بیہ ہم پر کوئی بھی بات بنالیتا۔ (۳۳) توالیتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ کپڑیلیتے۔ <sup>(۱)</sup> (۳۵) پھراس کی شہرگ کاٹ دیتے۔ <sup>(۱)</sup> (۴۲)

كريم كى تلاوت ہے يا قول سے مراد ايما قول ہے جويد رسول كريم الله كى طرف سے تهيس پنچاتا ہے- كيوں كه قرآن ' رسول يا جراكيل عليد السلام كا قول نهيں ہے ' بلكہ الله كا قول ہے ' جو اس نے فرشتے كے ذريعے سے پيغبرر بازل فرمايا ہے ' كچر پيغبرات لوگوں تك پنچاتا ہے-

- (۱) جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو- اس لیے کہ یہ اصناف شعرہے ہے نہ اس کے مشابہ ہے' پھریہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہو سکتاہے؟
  - (۲) جیساکه بعض دفعہ تم بید دعویٰ بھی کرتے ہو عالال کہ کمانت بھی ایک شئے دیگر ہے۔
  - (٣) قلت دونوں جگہ نفی کے معنی میں ہے الیعنی تم بالکل قرآن پرایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو۔
- (۴) گیتی رسول کی زبان سے ادا ہونے والا بیہ قول' رب العالمین کا آبارا ہوا کلام ہے- اسے تم بھی شاعری اور بھی کمانت کمہ کراس کی محکذیب کرتے ہو؟
- (۵) گیخی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا' یا اس میں کمی بیشی کر دیتا' تو ہم فور ااس کامواخذہ کرتے اور اے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
- (۱) یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے 'اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (کَمَا فِي الْحَدِیْثِ)
- (2) خیال رہے میہ سزا' خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بیان کی گئی ہے جس سے مقصد آپ کی صدافت کا اظہار ہے۔ اس میں یہ اصول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گاتو جھوٹے مدعی کو ہم فور اسزا سے دوچار کر دیں گے۔ للذا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نہیں کرایا جا سکتا کہ دنیا میں وہ موافذہ اللی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں و ھیل دی اور دنیوی مؤاخذے سے وہ بالعوم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو ''سچا

1450

پھرتم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا

وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

وَإِنَّا لَنَعُكُو أَنَّ مِنْكُوْ مُكَاذِّبِينَ ۞

وَإِنَّهُ كُمُسْرَةٌ عَلَى الْكَفِيرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيٰنِ ٠ فَسَيِّتُ إِلْسُورَتِكَ الْعَظِيْدِ ﴿



-- چراللوالرِّحْيْن الرَّحِيْمِ ٥

سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ لُ

فَمَا مِنْكُوْمِينَ آحَدِ عَنْهُ حَجِزِيْنَ ۞

نه ہو تا۔ (''(۲۳) یقینایہ قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔<sup>(۲)</sup> (۴۸) ہمیں بوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ (۹سم)

بیشک (بیہ جھٹلانا) کا فروں پر حسرت ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۵۰) اور بیشک (وشبه) بیه یقینی حق ہے۔ (۱۱) پس توایخ رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ <sup>(۵)</sup> (۵۲)

سورؤ معارج کی ہے اور اس میں چوالیس آیتی اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہرمان نمایت رحم والاہے۔

ایک سوال کرنے والے (۲) نے اس عذاب کاسوال کیاجو

نی"ماننایزے گا۔

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیجے رسول تھے' جن کواللہ نے سزا نہیں دی' بلکہ دلا کل و معجزات اور این خاص تائید و نصرت سے انہیں نوازا۔

(۲) کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں' ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔

(٣) لینی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے <sup>ب</sup> کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی-یا بیہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہو گا' جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔

(٣) لینی قرآن کااللہ کی طرف سے ہونا بالکل یقینی ہے 'اس میں قطعاشک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جارہی ہے'وہ بالکل حق اور پیج ہے۔

(۵) جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔

(١) كتتے ہيں يہ نفر بن حارث تھايا ابوجهل تھاجس نے كها تھا' ﴿ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِا كَا فَالْمُطْرُ عَلَيْنَا جَارَةً" مِنَ السَّمَالَ ﴾ ألآية (الأنفال ٣٠٠) چنانچه بيه مخص جنگ بدر مين ماراكيا- بعض كهته بين اس سے مراد رسول الله ماتَّمَاتِهَا ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کے نتیج میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کی گئی تھی۔

واضح ہونے والا ہے۔ (۱) کافروں پر 'جے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ (۲) اس اللّٰہ کی طرف ہے جو سیڑھیوں والا ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳) جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں <sup>(۲)</sup> ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۴) پس تواچھی طرح صبر کر۔ (۵) ہیٹک یہ اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

لِلُكِيْرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿
مِنَ اللّهِ فِي الْمُعَادِجِ ﴿
تَعُرُيُّ الْمُلَيِّكَةُ وَالرُّوْمُ النّيوقِ يَوُمِ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمُسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ ﴿
فَاصْبِرُصَهُ رَاجَوِيْلًا ﴿
فَاصْبِرُصَهُ رَعْنَ الْمُعَلِّدُ ﴿
وَنَا لَهُ مُنِيْدُونَ الْمُعَلِّدُ ﴿
وَنَا لَهُ مُنِيْدُونَ الْمُعَلِّدُ ﴿

(۱) یا درجات والا 'بلندیول والا ہے 'جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔

(۲) روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں' ان کی عظمت شان کے پیش نظران کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے' ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں- یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں- جیسا کہ بعض روایات میں ہے-

(٣) اس يوم كى تعيين ميں بست اختلاف ہے 'جيساكہ الم السجدہ كے آغاز ميں ہم بيان كر آئے ہيں۔ يمال امام ابن كثير نے چار اقوال نقل فرمائے ہيں۔ پہلا قول ہے كہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلين (زمين كے ساقيں طقيقے) تک ہے۔ يہ مسافت ۵۰ ہزار سال ميں طے ہونے والى ہے۔ دو سرا قول ہے كہ يہ دنيا كى كل مدت ہے۔ ابتدائے آفرينش سے وقوع قيامت تك'اس ميں سے كتنى مدت گزرگئ اور كتنى باقى ہے'اسے صرف الله تعالى جانتا ہے۔ تيمرا قول ہے كہ يہ دنيا و آخرت كے درميان كا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول بيہ كہ يہ قيامت ك دن كى مقدار ہے۔ يمن كافروں پر يہ يوم حماب پچاس ہزار سال كى طرح بھارى ہو گا۔ ليكن مومن كے ليے دنيا ميں ايك فرض نماز پڑھنے يعنى كافروں پر يہ يوم حماب پچاس ہزار سال كى طرح بھارى ہو گا۔ ليكن مومن كے ليے دنيا ميں ايك فرض نماز پڑھنے ہوئى 6- (مند آخمہ سرا / 20) امام ابن كثير نے اس قول كو ترجي دى ہے كيوں كہ احاديث سے بھى اس كى تائيد ہوتى رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا 'و سكتے ہوئے دسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا 'و سكتے ہوئے دسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا 'و سكتے ہوئے دسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا 'و سكتے ہوئے دسول الله صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا 'و سكتے مصلح بالزكلوۃ 'باب إلى مانے الزكلوۃ ، "يمال سك كہ الله الله الله بندوں كے درميان فيصلہ فرمائے گا 'ايے دن ميں 'جس كى مدت تممارى گنتى كے مطابق پچاس ہزار سال ہو گی "اس تغير كى رو سے فيو يوم كا تعلق عذاب سے ہو گا 'ليخان وہ واقع ہونے والاعذاب قيامت والے دن ہو گاجو كافروں پر پچاس ہزار سال کى طرح بھارى ہو گا۔

(٣) دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کالیتنی واقع ہونا ہے۔ یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا

يَوْمُرَتَّكُوْنُ السَّهَأَءُ كَالْمُهُلِ 💍

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ڽ

وَلايَنُ<sup>عَ</sup>لُ حَمِيُمُّا ﴿

يُبَقَّرُونَهُ وْ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَكِ يُ مِنْ عَنَابِ يَوْمِبٍ نِ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَكِ يُ مِنْ عَنَابِ يَوْمِبٍ نِ الْمُنْفِيةِ ﴿

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ﴾

وَفَصِيُلَتِهِ الَّذِي تُؤْرِيْهِ أَنَّ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لاَثُمَّ يُجْعِيْهِ ﴿

كَلَّا إِنَّهَالَظْي 🎳

نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى 📆

تَدُعُوامَن آدُبُرَوتَولَى فَ

وَجَمَعَ فَأَوْغَى ۞

جس دن آسان مثل تیل کی تیجھٹ کے ہو جائے گا-(۸) اور پیاڑ مثل ریکٹین اون کے ہو جائیں گے-(۱) اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا-(۱۰) (طلائکہ) ایک دوسرے کو دکھا دیئے جائیں (۲) گے، گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو-(۱۱)

اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو-(۱۲) اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا-(۱۳) اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا ٹاکہ سے اسے نجات دلا دے۔ <sup>(۱۳)</sup>

(مگر) ہرگز بیہ نہ ہو گا' یقیناً وہ شعلہ والی (آگ) ہے۔'''(۱۵) جو منہ اور سرکی کھال تھینچ لانے والی ہے۔<sup>(۱۵)</sup>(۲۱)

جو سمہ اور سری طلق چی لاتے واق ہے۔ (۱۱) وہ ہراس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑ تا

اور جمع کرکے سنبھال رکھتاہے۔ (۱۸)

عقيده ہے كه وه ضرور آكررہے گى اس ليے كه كُلُّ مَاهُوَ آتِ فَهُوَ فَرِيْبٌ" برآنے والى چيز قريب ہے"-

(١) يعنى دهنى بوئى روئى كى طرح وجيه سورة القارعة ميس ب- ﴿ كَالْفِحْنِ الْمَنْتُوشِ ﴾

(۲) کین سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی'اس لیے تعارف اور شاخت کے باوجود ایک دو سرے کو نہیں پوچھیں گے۔

(٣) ليعنى اولاد' بيوى' بھائى اور خاندان يه سارى چزيں انسان كو نمايت عزيز ہوتى ہيں' ليكن قيامت والے دن مجرم چاہے گاكہ اس سے فديے ميں يه عزيز چزيں قبول كرلى جائيں اور اسے چھوڑ ديا جائے۔ فَصِيلَةٌ خاندان كو كتے ہيں' كيوں كہ وہ قبيلے سے جدا ہوتا ہے۔

(۴) کیمنی وہ جنم- بی<sub>ہ</sub> اس کی شدت حرارت کابیان ہے۔

(۵) کیمنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی- انسان صرف بڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا-

(٦) کیعنی جو دنیا میں حق سے پیٹے بھیر آاور منہ موڑ آ تھااور مال جمع کرکے خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا'اے اللہ کی راہ میں خرچ کر آتھانہ اس میں سے زکو ۃ نکالیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گااور جنم بزبان قال خود بیشک انسان بڑے کیے دل والا بنایا گیاہے۔ (۱۹) جب اے مصیبت پنچی ہے تو ہڑر بڑا اٹھتا ہے۔ (۲۰) دور جب راحت ملتی ہے تو ہڑر بڑا اٹھتا ہے۔ (۲۱) اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ (۲۱) مگروہ نماز پر جمیشگی کرنے والے ہیں۔ (۲۳) دور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ (۳۰) مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ (۲۵) دور جو انساف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ (۲۵) اور جو اینے رب کے عذاب سے ڈرتے رہے اور ہیں۔ (۲۲)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوُعًا أَنْ

إِذَامَتُهُ الثَّثُوُّجَزُوْعًا ﴿

<u> ﴿</u>لَاَامَتُهُ الْغَيْرُمَنُوْعًا ۞

إلَّا الْمُصَلِّينَ صُ

الَّذِينَ هُوْعَلَ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهِ

وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعُ لُومٌ ﴿

لِلسَّمَأَيْمِ لِ وَالْمَحُرُوْمِ 👸

وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ أَثُ

وَالَّذِينَ هُوُمِّنَ عَدَاكِ رَبِّهِمْ مُّثُمُفِقُونَ ﴿

ایے اوگوں کو پکارے گی 'جن پر ان کے عملوں کی پاداش میں جہنم واجب ہو گی۔ بعض کتے ہیں 'پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منسوب جہنم کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا' میہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کما گیا ہے۔ مطلب ہے کہ نہ کورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

- (۱) سخت حریص اور بهت جزع فرع کرنے والے کو هَلُوعْ کهاجا تاہے ،جس کو ترجمے میں بڑے کچے دل والاسے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیوں کہ ایبا شخص ہی بخیل و حریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہو تاہے ، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔
- (۲) مراد ہیں مومن کامل اور اہل توحید'ان کے اندر نہ کورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں' بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ بیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے' وہ نماز میں کو تاہی نہیں کرتے' ہر نماز اپنے وقت پر نمایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشغولیت انہیں نماز سے نہیں روکتی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔
  - (m) لینی زکوة مفروضه- بعض کے نزدیک سے عام ہے 'صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں-
- (۴) محروم میں وہ مختص بھی داخل ہے جو رزق ہے ہی محروم ہے' وہ بھی جو کسی آفت سادی وارضی کی زدمیں آکراپی پونچی ہے محروم ہو گیا اور وہ بھی جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صد قات سے محروم رہتا ہے۔
  - (۵) لیخی وه اس کاانکار کرتے ہیں نہ اس میں شک و شبہ کااظہار -
- (١) لیعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کی عظمت و جلالت کے پیش نظراس کی گرفت سے لرزال و ترسال

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُوُنٍ ﴿

وَالَّذِينَ هُمُرُلِغُمُ وُجِهِمٌ خَفِظُونَ 🧑

إِلَاعَلَ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمُّ فَيْرُ مَلْوُمِيْنَ ۞

فَمَنِ ابْتَعْي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولِيِّكَ مُمُ الْعُدُونَ رَصَّ

وَالَّذِيْنَ هُمُولِكُمْنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمُورُعُونَ ۖ

وَالَّذِينَ مُمْمُ مِثَمَهُ لِمِنْهُ لَا يَهِمُ قَالَ مِمُونَ الْ

وَالَّذِيْنَ هُوْءَ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ أُولَٰلِكَ فِي جَنَّتٍ مُكْرِّمُونَ ﴿

بیٹک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ (ا) ہمیں جاگ ہنٹ شریکاں سے کہ اور میں جانا میں کہ آ

اور جولوگ اپنی شرمگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہیں۔(۲۹)

ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ <sup>(۲)</sup> (۳۰)

اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گاتوالیے لوگ حدے گزر جانے والے ہوں گے-(۳۱)

اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے بیں۔ (۳۲)

اور جو اني گواهيول پر سيده اور قائم رئة بين- (٣٣)

> اور جواپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔(۳۴) میں لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔(۳۵)

رہتے ہیں' اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی' ہمارے یہ اعمال نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ اس مفہوم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

(۱) یہ سابقہ مضمون ہی کی تاکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہروقت اس سے ڈرتے رہنااور اس سے بچاؤ کی ممکنہ تداہیرافقیار کرتے رہنا چاہئیں۔

(۲) یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور دو سری ملک یمین (لونڈی)- آج کل ملک یمین کامسلہ تو اسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو سے تقریباً ختم ہو گیا ہے ' آہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی اس فتم کے طلات ہوں تو ملک یمین سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بسرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی محیل و تسکین کے لیے ناجائز ذرایعہ اختیار نہیں کرتے۔

(٣) لینی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں' اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عمد کرتے ہیں' انہیں تو ژتے نہیں' بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

(٣) لینی اے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں ، چاہ اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی آجا کیں ، علاوہ ازیں اسے چھپاتے بھی نہیں 'نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔

فَهَالِ الَّذِيْنَ كَغَرُ وَاقِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ 🏵

آيَظْمَعُ كُلُّ امْرِثْ مِّنْهُوْ أَنْ يُتُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿

كَلَا ۚ إِنَّاخَلَقُنْهُ مُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ 💬

فَكَا أَقْسِمُ بِرَتِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّالَقْلِادُونَ ﴿

عَلَىٰ أَنُبُلِّ لَ خَيْرُامِّنَهُمُ وَكَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوْقِينَ ۞

فَذَارِهُمْ يَغُوضُوا وَيُلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُ يُؤَعَدُونَ ﴿

پس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دو ڑتے آتے ہیں۔ (۳۲)

دائیں اور ہائیں ہے گروہ کے گروہ۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷) کیاان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی

کیاان میں سے ہرایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیاجائے گا؟ (۳۸)

(ایبا) ہرگزنہ ہو گا-<sup>(۲)</sup>ہم نے انہیں اس (چیز) سے پیدا کیا ہے جے وہ جانتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۳۹)

پس مجھے قتم ہے مشرقوں اور مغربوں (<sup>(()</sup> کے رب کی (کہ) ہم یقیناً قادر ہن-(۴۰)

اس پر کہ ایکے عوض ان ہے ایجھے لوگ لے آئیں <sup>(۵)</sup> اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲)

پس تو انہیں جھڑ تا کھیآتا چھوڑ دے (<sup>۱)</sup> یمال تک کہ یہ اینے اس دن سے جاملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا تا

(۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے' کین آپ کی باتیں من کرعمل کرنے کے بجائے ان کا نماق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی۔

(۲) کینی میہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں ' رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعتیں ملیس؟اییا کبھی نہیں ہو سکتا۔

(۳) کیعنی مَآءِ مَیْمِین (حقیر قطرے) ہے۔ جب بیہ بات ہے تو کیا تکبراس انسان کو زیب دیتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ ہے ہی بیہ اللہ اوراس کے رسول کی تکذیب بھی کر تاہے۔

- (۴) ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہو تا ہے۔اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی اتنے ہی۔مزید تفصیل کے لیے سور ۂ صافات '۵ دیکھئے۔
  - (a) لعنی ان کو ختم کر کے ایک نی مخلوق آباد کردیے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔
  - (١) جب ايسام توكيا جم قيامت والے دن ان كو دوباره زنده نهيں الماسكيں گ-
- (2) لینی فضول اور لا یعنی بحثوں میں تھنسے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں' تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں' ان کارومیہ آپ کو اپنے منصب سے غافل' یا بد دل نہ کر دے۔

يُومَ غَرُبُونَ مِنَ الْأَمْدِ الذِي سِرَاعًا كَانَّهُمُ إِلَى نُصُپِ يُومُونُونَ ﴿

خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ ذِلَةٌ وَلِكَ الْيُوَمُ الَّذِي كَا نُوْا يُوْعَدُونَ ﴿

# SHIP!

ٳڰٚٲڵۺۘڵٮؘٵڎٛۅ۠ػٳٳڵڠۅ۫ؠۄٙٲؽٲٮ۬ؽ۬ۮؚڎۘٷڡۘڡڮ؈ٞڣٞڸؚٲؽ ڲڷۣؿۿؙۊؗؗۼۮؘٲڳٳڸؽؙۄٞ۠۞

(۴۲)-*-*-

جس دن سے قبروں سے دو ڑتے ہوئے نکلیں گے "گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ (۱) (۳۳) ان پر ذلت ان کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گی (۱) ان پر ذلت چھا رہی ہو گی (۳) سے وعدہ کیاجا تا تھا۔ (۳۳)

سورہ نوح کی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (۵) بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبردار کردو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس در دناک عذاب آجائے۔ <sup>(۱)</sup> (۱)

- (۱) أَجْدَاثُ جَعْ ہے۔ جَدَثُ کے معنی قبریں۔ نُصُبٌ۔ تھانے 'جمال بنوں کے نام پر جانور ذرج کیے جاتے ہیں 'اور بنول کے معنی میں جی معنی میں جے۔ بنوں کے بجاری 'جب سورج طلوع ہو آاتو نمایت تیزی کے معنی میں جے۔ بنوں کے بجاری 'جب سورج طلوع ہو آاتو نمایت تیزی سے اپنے بنوں کی طرف دو رُتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے یمال عَلَمٌ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) کی طرف دو رُتے ہیں۔ ای طرح قیامت والے دن قبروں سے نمایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ یُوفِضُونَ یُسرعُونَ کے معنی میں ہے۔
  - (٢) جس طرح مجرموں كى آئكسيں جھكى ہوتى ہيں كيونكه انہيں اپنے كرتوتوں كاعلم ہو آہے-
- (٣) لعنی سخت ذلت انہیں اپی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے- اس سے غُلاَمٌ مُرَاهِنٌ کی ترکیب ہے ،جو قریب البلوغت ہو یعنی غَشِیهُ ٱلاختِلاَمُ (فتح القدیر)
  - (م) لیعنی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے ہے۔
- (۵) حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغیبروں میں سے ہیں 'صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کماجا تاہے کہ اننی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا' چنا نچہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ت
  - (١) قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل مجیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَذِيرٌ ثَبُونُنَّ ﴿

آنِ اعْبُدُوااللهَ وَالْتَقُوُّهُ وَ أَطِيْعُونِ ﴿

يَغُفِرْ لَكُوْمِنَّ ذُنُويُكُوْ وَيُوَخِّرُكُوْ إِلَى اَجَلِ مُسَتَّىُ إِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَ لاَيُؤَخِّوُ لَوْ كُنْ ثُوْتُمُونَ ۞

قَالَ مَ تِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْ لَا وَّنَهَارًا ٥

فَكُوْ يَهْدُدُهُ مُودُعَلَّهِ فَالْآلِوْ فِرَارًا ۞

(نوح علیہ السلام نے) کما اے میری قوم! میں تمہیں صاف ورانے والا ہوں۔ (۱) کہ تم اللہ کی عبادت کرو (۲) اور اس سے ڈرو (۳) اور میرا کہنا انو۔ (۳) (۳)

تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گااور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھو ڈرے گا۔ (۵) یقینا اللہ کاوعدہ جب آجا تا ہے تو مؤخر نمیں ہوتا۔ (۲) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۵) (۴) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ (۵) (ایس نے لیارے علیہ السلام نے) کما اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔ (۵) میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگئے

- (۱) الله کے عذاب سے 'اگر تم ایمان نہ لائے-اس لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں-جو آگے بیان ہو سامہ۔
  - (۲) اور شرک چھوڑ دو' صرف ای ایک کی عبادت کرو۔
  - (m) الله كى نافرمانيوں سے اجتناب كرو 'جن سے تم عذاب اللي كے مستحق قرار پا سكتے ہو-
- (۳) کیعنی میں تنہیں جن باتوں کا تھم دوں' اس میں میری اطاعت کرو' اس لیے کہ میں تنہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کانمائندہ بن کر آیا ہوں۔
- (۵) اس کے معنی سے کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تہماری موت کی جورت مقرر ہے 'اس کومؤ خر کر کے تہیں مزید مہلت عمرعطا فرمائے گاوروہ عذاب تم ہے دور کردے گاجوعدم ایمان کی صورت میں تہمارے لیے مقد رتھا- چنانچہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کما گیا ہے کہ اطاعت 'نیکی اور صلۂ رحمی ہے عمر میں حقیقیاً اضافہ ہو آ ہے حدیث میں بھی ہے سے سیدلا اُن کیے ان انعُمُرِ 'صلۂ رحمی' اضافہ عمر کاباعث ہے ''۔(این کیٹر) بعض کہتے ہیں 'تاخیر کامطلب برکت ہے 'ایمان سے عمر میں برکت ہوگی۔ ایمان میں لاؤ کے تواس برکت سے محروم رہوگے۔
- (۱) بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے' اس لیے تہماری بهتری اس میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فور آ اپنالو' تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعد ۂ عذاب اللی کی لیبیٹ میں نہ آجاؤ۔
- (2) لینی اگر تهمیں علم ہو تا تو تم اے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تہمیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کاعذاب جب آجا تا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔
  - (٨) ليني تيرے تھم كى تقيل ميں 'بغير كى كو تاہى كے رات دن ميں نے تيرا پيغام اپني قوم كو پنچايا ہے-

لگے۔<sup>(۱)</sup>(۲)

میں نے جب تبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا <sup>(۳)</sup> انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں <sup>(۳)</sup> اور اپنے کپڑوں کو او ڑھ لیا <sup>(۳)</sup> اور اڑگئے <sup>(۵)</sup> اور بڑا تکبرکیا۔ <sup>(۲)</sup>(2)

پھرمیں نے انہیں بآواز بلند بلایا۔(۸)

اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کما اور چیکے چیکے بھی-<sup>(۷)</sup>(۹)

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ <sup>(۸)</sup> (اور معافی مانگو) وہ یقینا بڑا بخشنے والاہے۔ <sup>(۹)</sup> (۱۰) وہ تم پر آسان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۱۱)

اور ٹنہیں خوب بے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا

وَاِنِّىٰ كُلَّمَا دَعُوتُهُهُ لِتَغُونَ لَهُوَجَعَلُوَا صَالِعَهُمُ فِئَ اذَانِهِمْ وَاسُتَغْشُوا ثِيَابَهُمُّ وَاَصَرُّوُا وَاسْتَنْبُرُوا اسْتِكْبُارًا ۞

تُعْرَانَ دَعَوْتُهُمْ حِهَارًا ٥

ثُوَّاتِيَّ اَعْلَنْتُ لَهُمُ وَالسَّرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ۗ

فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوُ ارَتَكُو ۗ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِيِّدُوَارًا ﴿

وَّيُمُهِ وَكُوْ بِإِمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُوْ جَنَّتٍ

- (۱) لینی میری پکار سے میہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یمی حال ہو تاہے' اسے جتنااللہ کی طرف بلاؤ' وہ اتناہی دور بھاگتی ہے۔
  - (r) لیحنی ایمان اور اطاعت کی طرف' جو سبب مغفرت ہیں۔
- (۴) ناکہ میراچرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے ناکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور وعظ و نصیحت سے بے نیازی کا ظمار ہے۔ بعض کہتے ہیں 'اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کامقصدیہ تھا کہ پنجبران کو پھیان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔
  - (۵) یعنی کفرر مصررب 'اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں کی-
    - (٢) قبول حق اور انتثال امرے انہوں نے سخت تکبر کیا۔
- (۷) گینی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کتتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردا فردا نجمی تیرا پیغام پنچایا۔
  - (۸) کینی ایمان اور اطاعت کا راسته اینالو' اور اینے رب سے گزشته گناہوں کی معافی مانگ لو۔
    - (٩) وہ توبہ کرنے والول کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے۔
- (۱۰) بعض علما ای آیت کی وجہ سے نماز استسقامیں سور ہ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کو مستحب سیجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ

وَّيَجْعَلُ لَكُوُ ٱنْهُرًا شَ

مَالَكُهُ لَا تَرُجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُو اَطْوَارًا ۞

ألوُتُرَواكِيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَلَوْتِ طِبَاقًا أَنْ

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيُهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمُسَ سِرَاجًا ®

اور حمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ (۱۲)

تہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ (۱۳)

عالانکہ اس نے تہیں طرح طرح سے <sup>(۳)</sup> یدا کیا **الله**)-حـ

کیاتم نمیں ویکھتے کہ اللہ تعالی نے اور تلے کس طرح سات آسان پیدا کردیئے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵) اور ان میں چاند کو خوب جگمگا تا بنایا ہے <sup>(۵)</sup> اور سورج کو

حضرت عمر دہانٹہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے منبر پر چھے تو صرف آیات استغفار (جن میں بیہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبرسے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو' بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں' جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ابن کثیر) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی' کسی دو سرے شخص نے فقرو فاقہ کی شکایت کی' اسے بھی انہوں نے نہی نسخہ بتلایا-ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خٹک ہونے کاشکوہ کیا'اسے بھی فرمایا'استغفار کر-ایک شخص نے کہا' میرے گھر اولاد نہیں ہوتی' اسے بھی کمااینے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جبان سے کماکہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیول کی؟ تو آپ نے بھی آیت تلاوت کر کے فرمایا گھ میں نے اپنے پاس سے بیہ بات نہیں کی ' میہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (ایسرالتفاسیر)

- (۱) یعنی ایمان و طاعت سے تہمیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی ' بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی
- (۲) و قار' تو قیرے ہے بمعنی عظمت اور رجاخوف کے معنی میں ہے' یعنی جس طرح اس کی عظمت کاحق ہے' تم اس ہے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟اوراس کوایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟
- (m) يملے نطفہ' پجرملقہ' پجرمفغہ' بچرعظام اور لحم اور پجرخلق تام' جیسا کہ سورۂ انبیاء' ۵- المؤمنون' ۱۴٬ اور المؤمن' ۲۷ وغیرهامیں تفصیل گزری۔
- (۴) جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لا کُق صرف وہی ایک اللہ ہے۔
  - (a) جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھو مرہے۔

وَاللَّهُ أَنْ بَنَّكَ كُوْمِ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا فَ

تْزَيْمِيْدُكُ كُوْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُوْ إِخْرَاجًا ۞

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿

لِتَسُلُكُوُ امِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿

قَالَ نُوْحُ تَتِ إِنْهُمُ عَصَوْنُ وَاتَّبَعُوامَنُ لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَهُ ۚ الْاِخْسَارًا ۞

روش چراغ بنایا ہے۔ <sup>(۱)</sup> اور تم کو زمین ہے ایک (خاص انتمام ہے) اگلا ہے <sup>(۲)</sup>

اورتم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگایا ہے <sup>(۲)</sup> (اور پیدا کیاہے)(۱۷)

پھر تہیں ای میں لوٹا لے جائے گا اور (ایک خاص طریقہ) سے پھرنکالے گا۔ (۱۸)

اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا  $(2)^{(n)}$ 

ناکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ (۲۰) نوح (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی (۲) اور ایسوں کی فرمانبرداری

تو تول کے میری تو نافرمانی کا اور ایسوں کی فرما ہرداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو (یقیبناً) نقصان ہی میں بردھایا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ٹاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے 'جو انسانوں کی انتہائی ناگزیرِ ضرورت ہے ' کسب و محنت کر سکے۔

<sup>(</sup>۲) لیمن تمهارے باپ آدم علیہ السلام کو 'جنہیں مٹی سے بنایا گیااور پھراس میں اللہ نے روح پھو کی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے ' تو مطلب ہو گاکہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے 'اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قراریاتی ہے۔

<sup>(</sup>m) لیعنی مرکز 'چراسی مٹی میں وفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تہمیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔

<sup>(</sup>٣) لین اے فرش کی طرح بچھا دیا ہے 'تم اس پر اس طرح چلتے پھرتے ہو' جیسے اپنے گھر میں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔

<sup>(</sup>۵) سُبُلٌ، سَبِیلٌ کی جمع اور فِجَاجٌ، فَجَ (کشادہ راستہ) کی جمع ہے۔ لیعنی اس زمین پر الله تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستہ بنا دیے بین ناکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دو سری جگہ ایک شسرسے دو سرے شہریا ایک ملک سے دو سرے ملک میں جاسکے۔ اس لیے بیہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کرکے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیاہے۔

<sup>(</sup>١) لعني ميري نافرماني پر اڑے ہوئے ہيں اور ميري دعوت پر لبيك نهيں كه رہے ہيں-

<sup>(2)</sup> لینی ان کے اصافر نے اپنے بروں اور اصحاب ثروت ہی کی بیروی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بوھایا ہے۔

وَمَكُونُوامَكُواكُبُتَارًا ﴿

وَقَالُوُالاَتَذَرُنَّ الْهَتَكُوْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدُّا وَلاَسُوَاعَاهُ وَلاَيَغُوْكَ وَيَعُوْقَ وَنَسُرًا ﴿

وَقَدُ أَضَلُوا كَثِيرًا مَّ وَلا تَزِدِ الظَّلِينِينَ إلَّاضَللًا ﴿

مِمّا خَطِيۡتَطْ تِعِمُ اُغۡرِقُوا فَالۡذَخِلُواۡ فَالَوۡا لَهُ فَا لَوۡ يَبَحِدُوا لَهُمُ مِّنۡ دُوۡنِ اللهِ اَنۡصَارًا ۞

وَقَالَ نُوْمُ وَرُورِ لِاَتَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكِفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞

اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

اور کما انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور لینوث اور لیوق اور نسر کو(چھوڑنا) (۲۳)

اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا<sup>(۳)</sup> (الٰمی) تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا-(۲۴)

یہ لوگ بہ سبب (۳) اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور جنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا-(۲۵)

اور (حضرت) نوح (عليه السلام) نے كماكه اے ميرے

(۱) یہ مکریا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں 'ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا' بعض کہتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے 'حتی کہ بعض نے کہا' اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعتیں کیول میسر آتیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے براوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا' بعض کے نزدیک ان کا کفرہی' براا کر تھا۔

(۲) یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتن شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہو گئے وہ تا البندل میں قبیلہ کلب کا'سُواع ساحل بحرکے قبیلہ حذیل کا' یَغُوثَ سباکے قریب بحرف جگہ میں مراد اور بی غلیف کا یُعُوثَ بہدان قبیلے کا اور نَسُر ' جمیر قوم کے قبیلہ والکلاع کا معبود رہا۔ (ابن کثیرو فتح القدری) یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے 'جب یہ مرکے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویر یں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو ناکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویر یں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویر یں تمہارے گھروں میں لئک رہی ہیں' چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کردی۔ (صحیح البنجادی 'تفسیر سود آنوہ)

(٣) اضلوا كافاعل (مرجع) قوم نوح كے رؤساجيں- يعنى انهول نے بهت سے لوگوں كو گراه كيااس كا مرجع يمي ندكوره پانچ بت بين' اس كا مطلب ہو گاكہ ان كے سبب بهت سے لوگ گراہى ميں مبتلا ہوئے- جيسے حضرت ابراہيم عليه السلام نے بھى كما تھا- ﴿ رَبِّ إِنْهُنَّ اَصْلَكْن كَوْنَيْرًا يِّنِ النَّدَ أِسِ ﴾ (إسراهيم ٢٠٠)

(٣) ممايل مّا ذاكر ع مِنْ خَطِيْنَاتِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبِهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوفَانِ (فتح القدير)

پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سنے والا نہ چھوڑ۔ (۱) (۲۲)

اگر تو انہیں چھوڑ دے گاتو (یقیناً) میہ تیرے (اور) بندوں کو ( بھی) گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔(۲۷)

اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے (۲) اور کافروں کو سوائے بریادی کے اور کسی بات میں نہ بریرہا۔ (۲۸)

سور و جن کی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والا ہے-

(اے محمد ملٹھیں) آپ کہ دیں کہ مجھے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت <sup>(۳)</sup> نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم إِنَّكَ إِنْ تَنَدُّرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوْاَ لِلَافَاجِرُا كَفَارًا ۞

رَتِّ اغْفِرُ لِى ُ وَلِوَالِدَ فَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَّا وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الْطُلِلِيْنَ إِلَّا تَبَازًا ۞



قُلُ أُوجِي إِلَىَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَعَرُ مِن الْجِينَ فَقَالُوٓ النَّاسِمُعَنَا قُرُانًا عَبُا ﴿

- (۱) یہ بددعااس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا- (ہود '۳۳) دَیَّارٌ ، فَیْعَالٌ کے وزن پر دَیْوَارٌ ہے- واوَ کویا سے بدل کر ادغام کردیا گیا' مَنْ یَسْنُکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔
  - (۲) کافروں کے لیے بدوعا کی تواپ لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔
- (٣) بيد بدوعا قيامت تك آنے والے ظالموں كے ليے ہے جس طرح ذكورہ دعا تمام مومن مردول اور تمام مومن عورول اور تمام مومن عوروں كے ليے ہے-
- (۳) بدواقعہ سور وَاحقاف ۲۹ کے حاشے پر گزر چکا ہے کہ نبی مائی آئی وادی نخلہ صحابہ کرام النہ بھنے کو فجر کی نماز پڑھار ہے تھے کہ کچھ جنوں کاوہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ مائی آئی کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جارہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سنن' آپ کے علم میں نہیں آیا' بلکہ و تی کے ذریعے سے آپ کواس سے آگاہ فرمایا گیا۔

يَهُدِئَ إِلَى الرُّسُوفَ الْمَكَالِهِ وَلَنُ نُشُولَ يِرَبِنَا أَحَدُا ﴿

وَّاتَّهُ تَعْلَى جَدُّرَتِبَنَامَااتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَاوَلَدًا ﴿

وَّأَتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۗ

وَّ أَتَا ظَنَتَا آنُ لَنَ تَعُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ

نے عجیب قرآن ساہے۔ ''(۱) جو راہ راست کی طرف رہنمائی کر تا ہے۔ <sup>(۲)</sup> ہم اس پر ایمان لا چکے <sup>(۳)</sup> (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب <sup>(۳)</sup> کا شریک نہ بنائس گے۔(۲)

اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپنی) ہیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ (۳)

اور ریہ کہ ہم میں کابیو قوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہاکر تا تھا۔ (۱۳)

اور ہم تو نیمی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور

- (۱) عَجَبًا 'مصدر ہے بطور مبالغہ- یا مضاف محذوف ہے- ذَا عَجَبِ یا مصدر ' اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعجبًا المطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن ساہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا مجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نمایت تجب انگیز ہے- (فتح القدیر)
- (۲) یہ قرآن کی دو سری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعن حق و صواب کو واضح کرتایا اللہ کی معرفت عطاکرتا ہے۔

  (۳) یعنی ہم نے تو اس کو سن کراس بات کی تصدیق کردی کہ واقعی ہے اللہ کا کلام ہے 'کسی انسان کا نہیں' اس میس کفار کو تو ختیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کرہی اس قرآن پر ایمان لے آئے' تھوڑی ہی آیات سن کرہی ان کی کایا پلیٹ گئی اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو' خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا' درال حالیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا' علاوہ ازیں خود آپ سائی آئی ہمی ان ہی میں سے شے اور ان ہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔
  - (٣) نه اس کی مخلوق میں سے 'نه کسی اور معبود کو- اس لیے که وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے-
- (۵) جَدُّ کے معنی عظمت و جلال کے ہیں یعنی جمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولادیا بیوی ہو- گویا جنوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے' انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیہ و تقدیس کی-
- (۱) سَفِینُهٔ نَا (ہمارے یو قوف) سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس۔ یعنی ہروہ مخض جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے گی معنی کئے گئے ہیں، ظلم' جھوٹ' باطل' کفریس مبالغہ وغیرہ۔ مقصد' راہ اعتدال سے دوری اور حدسے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ان بے و قونوں کی بات ہے جو راہ اعتدال و صواب سے دور' حدسے متجاوز اور کاذب و افترا پر داز ہیں۔

گذِبًا ۞

وَّاَتَهُكُانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِشْ يَعُوُذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِيِّ فَزَادُوْهُوُ رَهَمَّا ﴾

وَّانَّهُمُ ظُنُّواكُمَ ظَنَ نُشُو آنَ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ آحَمُا ﴿

وَّا تَالَمَسَمُنَا السَّمَا أَهُ فَوَجَدُ لَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمُّا فُ

وَاكَاكُتَانَقُعُكُ مِنْهَامَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنُ يَّسُتَهِمِ الْانَ يَحِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞

جنات الله رير جھوڻي **باتيں لگا** ئيں۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے <sup>(۲)</sup> جس سے جنات اپنی سر کثی میں اور برامھ گئے۔ <sup>(۲)</sup>(۲)

اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیج گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا)<sup>(۳)</sup>(2)

اور ہم نے آسان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پرپایا۔ (۸)

پ یہ اس سے پہلے ہم ہاتیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹے جایا کرتے تھے۔ (۱) اب جو بھی کان لگا تا ہے وہ ایک شعلے کواپی تاک میں یا تاہے۔ (۹)

- (۱) ای لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتیٰ کہ ہم نے قرآن ساتو پھر ہم یراس عقیدے کابطلان واضح ہوا۔
- (۲) زمانۂ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے ، جیاہ طلب کرتے ، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رکیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تأکید کی۔
- (٣) لیعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ رَهَقًا . یمال سرکشی 'طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھائکنا لیغنی ان کاار تکاب کرنا۔
  - (٣) بَعْثُ ك دونول مفهوم موسكت بين عيساكه ترجي سے واضح ب-
- (۵) حَوَسٌ ،حَادِسٌ (چوکیدار' نگران) کی اور شُهُبٌ ، شِبهَابٌ (شعله) کی جمع ہے۔ لینی آسانوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں کہ آسانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے اور بیہ ستارے آسان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
- (٢) اور آسانی باتوں کی کچھ من گن پاکر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سوجھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔
- (2) لیکن بعثت محدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا' اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے' شعلہ اس کی تاک میں ہو تا ہے اور ٹوٹ کراس پر گرتا ہے۔

ۊؙٲڴٳڮڒڹؙڔؽٙٲۺۘڗؙؙٳٛڔؽۮڽؠٮۜؽ۫؋ۣٵڵۯؽۻٲۿؙٳۯٳۮ ؠۼؚڂ؆ڹؙ۫ۼؙڂۯۺؘۮٳڽ

ٷٵ؆ؙڡؚێٙٵڶڞ۬ڸٷؙڹؘۅؘڡؚێٵۮؙۏڹۮ۬ڸڬٷٞؾٵڟۯٳٙۑؚٯٞ قِدَدًا ۞۫

وَّاتَاظَنَتَاَانَ لَنُ نُعُجِزَاللهَ لِى الْأَرْضِ وَلَنْ نُعُجِزَهُ مَرَابًا ﴿

وًاكَالَمَةَاسَمِعُنَاالَهُلَآىاامَتَابِهٖ \*فَمَنَ ثُؤُمِنَ بِرَتِهِ فَلا يَغَافُ بَغْمًا وَلارَهَقًا ضَ

وَّ ٱكَامِتَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقَسِطُونَ فَمَنَ السَّلَوَ فَاوَلَمِكَ عَرَوَا

وَيُشَكُا ۞

وَأَمَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُو الْجَمَاثُمُ حَطَّبًا ﴿

ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ (۱۰)

اور یہ کہ (بیشک) بعض تو ہم میں نکیو کار ہیں اور بعض اس کے بر عکس بھی ہیں' ہم مختلف طریقوں سے بیٹے ہوئے ہیں۔ (۱۱)

اور ہم نے سمجھ کیا (۱۳۳ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہر گزعاجز نہیں کرسے اور نہ ہم بھاگ کراسے ہراسے ہیں۔(۱۲) ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا پچکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔(۱۳۳)

ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں (۵) پس جو فرمال بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کاقصد کیا۔ (۱۳)

اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایند ھن بن گئے۔ (۱۵)

- (۱) لیعنی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شرکے منصوبے کوپایہ سیمیل تک پہنچانا لیعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کاارادہ لیمنی رسول بھیجنا ہے۔
- (۲) فِدَدٌ ' چَیز کا طَلَا' صَارَ الْفَوْمُ فِد دَا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دو سرے سے مختلف ہول- لینی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بے ہوئے ہیں- مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان 'کافر' بیودی' عیسائی' مجوسی وغیرہ ہیں- بعض کتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدریہ' مرجشہ اور رافضہ وغیرہ ہیں- (فتح القدیر)
  - (m) ظَنَّ بیمال علم اور یقین کے معنی میں ہے ، جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے -
- (۴) کینی نہ اس بات کا ندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجرو ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
- (۵) کیعنی جو نبوت محمریہ پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ قَاسِطٌ ، ظالم اور غیر منصف اور مُفسطٌ ،عادل یعنی ثلاثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہو تو انصاف کرنے کے۔
- (١) اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دو زخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ان میں جو کافر

اور (اے نبی میہ بھی کمہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست بر سيد ھے رہتے تو يقينا ہم انہيں بہت وافرياني پلاتے-(١٦) یک ہم اس میں انہیں آزمالیں' <sup>(۱)</sup> اور جو شخص اینے یروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گاتو اللہ تعالی اسے سخت عذاب میں مبتلا کردے گا۔ <sup>(۲)</sup> اور بیہ کہ مبحدس صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں پس الله تعالی کے ساتھ کسی اور کونہ پکارو۔ (۱۸)

وَّأَنْ لُواستَعَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْعَيْنَهُ مُرَاًّ عَدَامًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمُ فِيهُ وَمَنَ يُعُرِضَ عَنْ ذِكْرِرَيِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَانًا صَعَلًا ﴿

وَإِنَّ الْمُسْجِدَ بِلِهِ فَلَاتَدُعُوا مَعَ اللهِ آحَدُا ﴿

ہوں گے وہ جنم میں اور مسلمان جنت میں جا کیں گے- یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی- اب آگے پھراللہ کا کلام ہے-(۱) أَنْ لَّو اسْتَقَامُوْا، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنّ رِعطف ب يعني به بات بهي ميري طرف وي كي كن ب كه .... الطَّرِيفَةِ ك مراد راه راست يعني اسلام ب- عَدَقَ ك معنى كثير وافرياني س مطلب دنيوى خوش حالى ب- يعني دنيا كا مال و اسباب دے كر جم ان كى آزمائش كرتے - جيسے دو سرے مقام پر فرمايا: ﴿ وَلَوَاتَ اَهْلَ الْقُوْلَ الْمُغُوا وَالْقَوْالْفَتَوَعَنَا هَلِيُهِ بَرُكُتِ مِنَ السَّمَا وَالْدَرْضِ ﴾ (الأعواف ' ١٦) مين بات الل كتاب ك ضمن مين بهي فرماني كي ب- سورة ماكده ' ٢٦-بعض كت بين اس آيت كانزول اس وقت موا تها جب كفار قريش ير قط سالى مسلط كردى من تقى- الطَّرِيقَةِ ك دو سرے معنی گمراہی کے رائے کے گئے ہیں- اس معنی کے لحاظ سے بیہ مادی خوش حالی استد راج کے طور پر ہوگی-جيه دو سرب مقام ير فرمايا \* ﴿ فَلَمَّا نَدُوْ اللَّهُ اللّ أَثَمَانِهُ تُعْبُرِهِ مِنْ تَالِي قَيْعَيْنَ \* مُنَارِعُ لَهُمُ فِي الْنَبُولِيِّ .... ﴾ (المؤمنون ٥٥٠٥) امام ابن كثيرك نزديك لِنَفْتِنَهُمْ ك پیش نظریہ دو سرامفہوم زیادہ قربن قیاس ہے جب کہ امام شو کانی کے نزدیک پہلا زیادہ صحیح ہے۔

(٢) صَعَدًا، أَيْ: عَذَابًا شَاقًا شَدِيْدًا مُوْجعًا مُؤلمًا (ابن كثير) نمايت تحت الم ناك عذاب-

(٣) مسجد کے معنی سحدہ گاہ کے ہیں۔ سحدہ بھی ایک رکن نماز ہے' اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کومسجد کہا جا آ ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ معجدوں کامقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے' اس لیے معجدوں میں کسی اور کی عبادت' کسی اور ہے دعا و مناجات 'کسی اور سے استغاثہ و استمداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے نو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کہیں بھی غیراللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن معجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کامقصد ہی اللہ کی عبادت ہے-اگر یمال بھی غیراللہ کو یکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نمایت ہی فتیج اور خالمانہ حرکت ہو گی۔ لیکن بدقشمتی ہے بعض نادان مسلمان اب معجدول میں بھی اللہ کے ساتھ دو سرول کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں- بلکہ مسجدول میں ایسے کتبے آویزال كي بوئ بي 'جن مي الله كوچهو أكروو سرول سے استفالة كيا كيا ہے- آه! فَلْيَبكِ عَلَى الإِسْلاَم مَنْ كَانَ بَاكِيًا.

وَانَهُ لَتَاقَامَ عَبُدُ اللهِ يَدُعُوهُ كَادُوْ الكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِمِدًا شَ

قُلُ إِنْمَا أَدْعُوْارَتِيْ وَلَا أَشْرِكُ بِهَ إَحَدًا ۞

قُلْ إِنِّ لِاَ اَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَرَشَكُ ا

قُلْ إِنِّ لَنُ يُجِيْرُنِ مِنَ اللهِ اَحَدُّ لا قَلَنُ آجِدَ مِنُ دُوْنِهُ مُلْتَحَدًّا ﴾

اِلَابَلَقَّا أَمِّنَ اللهِ وَرِسُلْتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَ نُمَ خِلِدِيْنَ فِيهُا آبَكُا ۞

حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًاوًا قَالُ عَدَّا ﴿

اور جب الله کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھاکہ وہ بھیڑی بھیڑین کراس پر پل پڑیں۔ (۱۹) آپ کمہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکار تا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ (۲۰) کمہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں۔ (۲۱)

کمہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچانہیں سکتا<sup>(۱)</sup> اور میں ہرگزاس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا۔ (۲۲) البتہ (میرا کام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے' <sup>(۱)</sup> (اب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گااس کے لیے جنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ بھیٹہ رہیں گے۔ (۲۳)

(ان کی آنکھ نہ کھلے گی) یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کاان کو وعدہ دیا جاتا ہے <sup>(۱۲)</sup> پس عنقریب جان لیں گے کہ

<sup>(</sup>۱) عَبْدُاللهِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مطلب ہے کہ انس وجن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھو نکوں سے بچھادیں۔اس کے اور بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن امام ابن کثیرنے اسے راج قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہو گئے اور مل گئے ہیں تو آپ فرماد بجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کر تا ہوں'اس سے پناہ طلب کر تااور اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>۳) لیعنی مجھے تمہاری ہدایت یا گمراہی کا یا کسی اور نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے' میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی و رسالت کے لیے چن لیا ہے۔

<sup>(</sup>٣) اگر میں اس کی نافرمانی کروں اور وہ مجھے اس پر وہ عذاب دینا جاہے۔

<sup>(</sup>۵) یہ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ سے مشتمیٰ ہے 'یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجینرَنِیْ سے مشتمیٰ ہو 'یعیٰ الله سے کوئی چیز بچا عتی ہے اوّ وہ یمی ہے کہ تبلیغ رسالت کاوہ فریضہ بجالاؤں جس کی ادائیگی الله نے مجھ پر واجب کی ہے - رسالاَتِهِ کا عطف الله پر ہے'یا بَلا غَا ہے۔ یا پھر عبارت اس طرح ہے۔ إِلاَّ أَنْ أُبَلِنَعَ عَنِ اللهِ وَأَعْمَلَ برسَالَتِهِ ، (فسے القدیس)

<sup>(</sup>۲) یا مطلب بیہ ہے کہ بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفرپر مصرر ہیں گے'یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھے لیں'جس کاان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلُ إِنْ آدُرِ فَى اَقَرِيبُ مَّا نُوْعَدُونَ آمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَدًا @

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ أَحَدُا ﴿

اِلاَمَنِ الْمُ تَطَّى مِنْ تَرْسُوُلِ فَاِتَّهُ يَمُلُكُ مِنْ بَكِيْنِ يَكَدِّيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَّكًا ﴿ لِيَعْلَمُ اَنُ قَدُ اَبْلُؤُا رِسْلَتِ رَبِّهِمُ وَاحَاطَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَاحْصَى كُلُّ شَىٰ عَدَدًا ﴿

کس کامد دگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (۱) (۲۴) کمہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ (۲۵)

وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا- (۲۶)

سوائے اس پیغمبرکے جے وہ پیند کرلے (۳) کین اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۴۵) بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کردیتا ہے۔ (۴۵) ماکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پینچا دینے کا علم ہو جائے (۵) اللہ تعالی نے اٹکے آس پاس (کی تمام چیزوں)

- (۱) لیخی اس وقت ان کو پہتہ گئے گا کہ مومنوں کا مدد گار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اٹل توحید کی تعداد کم ہے یاغیراللہ کے پجار یوں کی؟ مطلب سے ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مدد گار ہی نہیں ہو گا اور اللہ کے ان گنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آئے میں نمک کے برابر ہی ہوگی۔
- (٢) مطلب ميه ہے كه عذاب يا قيامت كاعكم ، ميه غيب سے تعلق ركھتا ہے جس كو صرف الله تعالىٰ ہى جانتا ہے كه وہ قريب ہے يا دور؟
- (٣) لینی اپ تیغیر کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہو تا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیر عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ چغیر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپ غیب کا ظہار اس وقت اور اس رسول پر کرتا ہے، جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
- (٣) لیخنی نزول و تی کے وقت 'پیغیر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو و جی کی باتیں سننے نہیں دیت۔
  (۵) لِیَغلَم میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں باکہ آپ جان لیس کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام اسی طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ یا نگران فرشتوں نے اپنے رب کا پیغام پیغیم رتک پہنچا دیا ہے اور بعض نے اس کا مرجع اللہ کو بنایا ہے۔ اس صورت میں مطلب ہو گاکہ اللہ تعالی اپنے پیغیمروں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرما تا ہے تاکہ وہ فریضۂ رسالت کی ادائیگی صبح طریقے سے کر سکیس۔ نیز وہ اس و جی کی بھی حفاظت فرما تا ہے جو پیغیمروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات لوگوں تک ٹھیک

کا احاطہ کر رکھا ہے <sup>(۱)</sup> اور ہر چیز کی گفتی کا شار کر رکھاہے۔<sup>(۱)</sup> (۲۸)

#### سور ہُ مزل کی ہے اور اس میں میں آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نمايت رحم والاہے-

مایت رم والا ہے۔ اے کپڑے میں لیٹنے والے۔ (۱) رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم-(۲) آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔ (۳) یا اس پر بڑھا دے <sup>(۳)</sup> اور قرآن کو ٹھمرٹھمر کر (صاف) پڑھاکر۔ <sup>(۵)</sup>(۲)

یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عقریب نازل کریں گے۔ (۵)



## بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ؽؘٳؿٙۿٵڷٮؙٷؿڶ۞ ڠؙۅٲێؽڶٳڒڒۊٙڸؽڵڒ۞ٞ ێڞؙۼؘڎٙٳۄڶڠڞؙڝڹڎٷڸؽڵڒ۞ٚ

اَوْزِدُ مَلَيْهُ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَوْمِينُكُ أَ

إِنَّاسَنُلُغِيُّ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِينًا لا ④

مُميك بننچاديد بين يا فرشتوں نے بيغبروں تك وحى بننچادى ہے- الله تعالى كو اگرچه بہلے بى سے ہر چيز كاعلم ہے كيكن ايے موقعوں پر الله كے جانئ كامطلب اس كے تحقق كاعام مشاہدہ ہے ، جيسے ﴿ لِنَعْلَمَ مَنْ يَكُمُ عُالْتِسُولَ ﴾ (السقرة ، ١٣٣) اور ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الْوَيْمِينَ الْمُنْوَا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينِينَ ﴾ (سورة العنكبوت) وغيره آيات ميں ہے- (ابن كثير)

- (۱) فرشتوں کے پاس کی یا پیغیبروں کے پاس کی۔
- (r) کیوں کہ وہی عالم الغیب ہے 'جو ہو چکااور جو آئندہ ہو گا'سب کااس نے شار کر رکھاہے۔ لیخی اس کے علم میں ہے۔
- (٣) جس وقت ان آیات کانزول ہوا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر او ڑھ کر لیٹے ہوئے تھے'اللہ نے آپ کی ای کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا' مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں یعنی نماز تہد پڑھیں۔ کما جا آیا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہد آپ کے لیے واجب تھی۔(این کیش)
- (٣) يه قَلِيْلاً سے بدل ہے العنی يه قيام نصف رات سے کچھ کم (ثلث) يا کچھ ذياده (دو ثلث) مو تو کوئی حرج نہيں ہے-
- (۵) چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ آپ کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ 'یعنی ٹھبر ٹھبر کر مرھنے کی تلقین کی ہے۔
- (١) رات كاقيام چول كه نفس انسانى كے ليے بالعوم كرال ہے اس ليے يہ جملہ معرضہ كے طور ير فرمايا كه جم اس سے

بیثک رات کااٹھنادل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے (۱) اوربات کوبہت درست کردینے والا ہے۔ (۲) یقیناً مجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے۔ (۳) تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلا کق سے کٹ کراس کی طرف متوجہ ہو جا۔ (۸) مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سواکوئی معبود نہیں'

تواسی کو اپنا کار ساز بنا لے-(۹) اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور ومنعد اری کے ساتھ ان

ہے الگ تھلگ رہ۔ (۱۰)

اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھو ڑ دے اور انہیں ذراسی مہلت دے -(۱۱) إِنَّ نَاشِئَةً الَّيْلِ فِي آشَدُ وَطُأْوًا قُوْمُ فِيكُ ۗ

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ أُرِسَبُحًا طَوِيْلًا أَ

وَاذُكُوِ الْسَوَرَيِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُيتِيلًا ۞

- رَبُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآلِلهُ إِلَّاهُ وَكَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ①
  - وَاصْدِرْعَلْ مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجُرُا جَمِيْلًا ٠
- وَذَرُنْ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَ قِلْهُ وُ قَلِيلًا ١

بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے ' یعنی قرآن' جس کے احکام و فرائض پر عمل ' اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلغ و وعوت ' ایک بھاری اور جال گسل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت (بھاری پن) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا جس سے سخت سردی میں بھی آپ لیٹنے سے شرابور ہو جاتے۔ (ابن کثیر)

(۱) اس کا دو سرامفہوم ہے کہ رات کی تنائیوں میں کان معانی قرآن کے قیم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تبجد میں پڑھتا ہے۔

- (۲) دو سرامنموم ہے کہ دن کے مقابلے میں رات کو قرآن زیادہ واضح اور حضور قلب کے لیے زیادہ موثر ہے'اس لیے کہ اس وقت دو سری آوازیں خاموش ہوتی ہیں- فضامیں سکون غالب ہو پاہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہو تا بلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہو تااور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کر تاہے-
- (٣) سَبْحٌ کے معنی میں اَلْجَونی وَالدَّورَانُ (چلنا اور گھومنا پھرنا) لینی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا جموم رہتا ہے۔ سے پہلی بات ہی کی تائید ہے۔ لینی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور موثر ہے۔ لیعنی اس پر مداومت کر' دن ہو یا رات' اللہ کی تسبیع و تحمید اور تکبیرو تهلیل کرتا رہ۔
- (٣) تَبَكُلٌ كَ معنی آنقِطَاعٌ اور علیحدگی كے ہیں ' یعنی الله کی عبادت اور اس سے دعاو مناجات کے لیے یکسو اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو جانا- میہ رہبانیت سے مختلف چیز ہے- رہبانیت تو تجرد اور تزک دنیا ہے- جو اسلام میں ناپئدیدہ چیز ہے- اور تَبَکُلٌ کا مطلب ہے امور دنیا کی ادائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال ' خشوع ' خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی- میہ محمود ومطلوب ہے-

إِنَّ لَدَيْنَآ أَتُكَالَّاوَّ جَعِيْمًا شُ

وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَا الْإِلَيْمًا شَّ

يَوْمَ تَرْجُكُ الْوَرْضُ وَالِجُبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبَامِّ هِيْلًا ﴿

ٳڰٙٲٳڗؘٮڷؽۜٲٳؿڬٛڡ۫ۯڛؙۅؙڒ۠ڵؗ؋ۺٙٳۿڴٵۼؿؘؽڴۊؙػؠؔٲٳڗۺڶؽٮٚٙٳڸڶؿ۬ۅؙٷۯڹ ڗڛؙٛٷڒؙڒ۞۫

فَعَطَى فِرُعَوْنُ الرِّسُولَ فَأَخَذُنْهُ آخُـنُا وَ بِيُلا ⊛

فَكَيْفَ تَتْعُونَ إِنْ كَعَمْ ثُوْ يَوُمَّا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ

شِيْبَا 👸

یقینا ہمارے ہاں سخت بیرایاں ہیں اور سلکتی ہوئی جہنم ہے-(۱۲)

اور حلق میں اسکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والاعذاب ہے۔ (۱۱)

جس دن زمین اور بہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور بہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ (۱۳) بیٹک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ (۱۵)

تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) پکڑمیں پکڑلیا۔ (۱۲)

تم اگر کافررہے تو اس دن کیے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بو ڈھاکروے گا۔ (۱۵)

- (۱) أَنْكَالٌ، نَكُلٌ كى جَعْبَ قيود (يريال) اور بعض نے أَغْلاَلٌ كے معنى ميں ليا ہے- يعنى طوق- جَحِيْمًا ' بعرُكَى آگ-ذَا غُصَّةٍ طَلَّى مِن اللَّ جانے والا'نه طل سے ينچ اتر سے اور نه باہر نكلے- يه زَقْوْمٌ ياضَرِنِعٌ كا كھانا ہو گا-ضَرِنعٌ ايك كانٹے دار جھاڑى ہے جو سخت بدبودار اور زہر يلى ہوتى ہے-
- (۲) لیعنی بیہ عذاب اس دن ہو گا،جس دن زمین اور بہاڑ بھونچال سے نہ وبالا ہو جائیں گے اور بڑے بڑے پر ہیبت بہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بے حیثیت ہو جائیں گے - کنینبٹریت کاٹیلہ ' مَبِینلاّ بھر بھری' بیروں کے بینچ سے نکل جانے والی ریت ۔ (۳) جو قیامت والے دن تہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔
- (٣) اس میں اہل مکہ کو عبیہ ہے کہ تمهار احشر بھی وہی ہوسکتاہے جو فرعون کاموئ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ ہے ہوا۔ (۵) شِینِٹ، أَشْیَبُ کی جمع ہے، قیامت والے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع نیچے بو ژھے ہو جائیں گے یا تمثیل کے طور پر ایباکما گیاہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کیے گاکہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے ' یااللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا' ہر ہزار میں سے ۹۹۹- اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا اور بچ بو ڑھے ہو جا ئیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام الشیکھی کو بہت شاق گزری اور ان کے چرے فق ہوگئے تو نبی کریم ماٹیکی انے فرمایا کہ قوم یا جوج و ما جوج میں ۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک '…اللہ کی رحمت سے

إِلسَّمَا أَءُ مُنْفَطِرٌ لِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ٠

إِنَّ هَٰذِهِ تَذُكِرَةً \* فَمَنُ شَأَءً الْخَفَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا شَ

إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَتُوْمُ أَدُنْ مِنْ شُكْثَى النَّلِ
وَنِصْفَهُ وَشُكْتُهُ وَطَلَّمِنَهُ ثِنَ الَّذِيْنَ مَعَكُ وَاللهُ
يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَ أَرْعُلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمُ قَاقُرُوهُ المَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرُانِ عَلِمَ أَنْ
سَيْكُونُ مِنْكُونً مِّرُضَى وَالْحَرُونَ يَفْمِونُونَ فِي الْوُرْضِ

جس دن آسان پھٹ جائے گا<sup>(۱)</sup> اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ <sup>(۲)</sup> (۱۸)

بیٹک بیہ نفیحت ہے پس جو جاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے- (۱۹)

آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تمائی رات کے اور آ رہی کے ساتھ آدھی رات کے تہد پڑھتی ہے (") اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے (") وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہر گزنہ نبھا سکوگ (") للذا جمتنا قرآن سکوگ (") للذا جمتنا قرآن سکوگ (") للذا جمتنا قرآن

مجھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھاتم ہم لوگ ہوگے - الحدیث (السخاری تیفسیر مسورۃ البحج) (۱) یہ یوم کی دو سری صفت ہے - اس دن ہولناکی ہے آسان چیٹ عائے گا-

- (٢) ليعنى الله تعالى نے جوبعث بعد الموت 'حساب كتاب اور جنت دوزخ كاوعده كيا ہوا ہے 'يه يقينالا محاله ہوكرر ہناہے-
- (٣) جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس سے کم یا زیادہ 'قیام کا تھم دیا گیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی 'کبھی دو تمائی سے کم 'کبھی نصف رات اور کبھی ثلث (ایک تمائی حصہ) جیسا کہ یمال ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نمایت گرال تھا۔ دو سرے وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا دو ثلث حصہ قیام کرناہے 'اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں شخفیف کا تھم نازل فرما دیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک ہیے ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا گیا۔ اب بیا نہ امت کے لیے فرض ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے در بھن مروری تھا۔
- (۵) جب تمهارے لیے رات کے گزرنے کا صحیح اندازہ ممکن ہی نہیں' تو تم مقررہ او قات تک نماز تہجہ میں مشغول بھی کس طرح رہ سکتے ہو؟
- (۱) کینی اللہ نے قیام اللیل کے علم کو منسوخ کر دیا اور اب صرف اس کا استحباب باتی رہ گیا ہے۔ اور وہ بھی وقت کی پابندی کے بغیر۔ نصف شب' یا ثلث شب یا دو ثلث کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ اگر تم تھوڑا ساوقت صرف کر کے دو رکعت بھی پڑھ لوگے تو عنداللہ قیام اللیل کے اجر کے مستحق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر کوئی شخص ۸ رکعات تہجد کا

پڑھنا تمہارے لئے آسان ہو اتناہی پڑھو' (ا) وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے 'بعض دو سرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالی کا فضل (لیعنی روزی بھی) تلاش کریں گے <sup>(۲)</sup> اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی

يَجْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ۗ وَالْخَرُونَ يُقَارِتُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ۗ فَاقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَمِنْهُ ۖ وَأَقِيمُواالصَّلُوةَ وَ اثْوَاالزَّكُوةَ وَاقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنًا وْمَالْفَرِّمُوْا

اہتمام کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا' توبیہ زیادہ بہتر ہو گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمبع قرار پائے گا۔

(١) فَأَقْرَأُوا كَامطلب إ فَصَلُّوا اور قرآن ع مراد الصَّلَوة ب- قيام الليل مين جول كه قيام لمبابو تاب اور قرآن زیادہ پڑھا جا تا ہے اس لیے نماز تہجد کوہی قرآن سے تعبیر کر دیا گیا ہے جیسے نماز میں سور 6 فاتحہ نهایت ضروری ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدس میں' جو سور ہ فاتحہ کی تفییر میں گزر چکی ہے' سور ہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے' قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَنِنِي وَبَيْنَ عَبْديٰ. الْحَدِنثَ اس ليه "جتنا قرآن يزهنا آسان هو يزه لو" كامطلب ب- رات كو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو' پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کسی کے لیے آسان ہو' پڑھ لے'اگر کوئی ایک آیت بھی کمیں سے بڑھ لے گاتو نماز ہو جائے گی- لیکن اول تو یمال قراءت بمعنی نماز ہے ' جیسا کہ ہم نے بیان کیا- اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے؟ دو سرے 'اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا جائے' تب بھی یہ استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَبَسَّرَ کی تفییر خود نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمادی ہے کہ وہ کم ہے کم قراءت'جس کے بغیرنماز نہیں ہو گی وہ سور و ُ فاتحہ ہے۔ اس لیے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحیح اور نمایت قوی اور واضح احادیث میں یہ تھم ہے۔ اس تفسیر نبوی صلی الله عليه وسلم كے خلاف بيد كهناكه نماز ميں سورة فاتحه ضروري نہيں 'بلكه كوئي سي بھي ايك آيت پڑھ لو'نماز ہو جائے گی-بری جسارت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے بے اعتنائی کامظاہرہ ہے۔ نیز ائمہ کے اُقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں' اس لیے کہ دو آیتیں متعارض ہیں-البتہ اگر کوئی شخص جمری نمازمیں امام کے پیچھے سور و فاتحہ نہ پڑھے تو بعض اُحادیث کی رو سے بعض أئمه نے اسے جائز کما ہے اور بعض نے نہ پڑھنے ہی کو ترجح دی ہے۔ (تفصیل کے لیے فرضیت فاتحہ خلف الامام پر تحرير كرده كتب ملاحظه فرمائيس)

(۲) لینی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہرے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا-

لِاَنْفُسِكُمْ مِّنُ خَيْرِ تَجِدُونُهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجُرًا وَاسْتَغْفِرُوااللهُ النَّ اللهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ۚ أَ

کریں گے''' سوتم بہ آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو''' اور نماز کی پابندی رکھو ''' اور زکو قدیتے رہا کرواور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ ''' اور جو نیکی تم اپنے لیے آگ سجیجو گے اے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترے بہتراور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے ''' اللہ تعالیٰ سے معانی مانگتے رہو۔ یقینااللہ تعالیٰ بخشے والامہریان ہے۔ (۲۰)



#### سورة مدثر کمی ہے اور اس میں چھپن آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے-

اے کپڑااو ڑھنے والے۔ (۱)

## 

يَالَيْهُا الْمُنْدَثِّرُ نُ

- (۱) ای طرح جماد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں۔ بیاری' سفر اور جماد۔ نوبت بہ نوبت ہرا یک کولاحق ہوتی ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کر دی ہے۔ کیوں کہ تینوں حالتوں میں یہ نمایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔
  - (٣) اسباب تخفیف کے ساتھ تخفیف کابیہ تھم دوبارہ بطور ٹاکید بیان کر دیا ہے۔
- (٣) لیعنی الله کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرج کرو' اے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ الله تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجرو ثواب عطا فرمائے گا۔
- (۵) لیمی نقلی نمازیں صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی کروگے 'اللہ کے ہاں ان کابھترین اجرپاؤگے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت نمبر ۲۰ دینے میں نازل ہوئی ہے 'اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کانصف حصہ کی اور نصف مدنی ہے۔ (ایسرالنفاسیر)

  (۱) سب سے پہلے جو و می نازل ہوئی وہ ﴿ اِفْرَ أَيَاسُورَ يِكَ الّذِي كَانَ عَلَى ﴾ ہے اس کے بعد و می میں وقفہ ہو گیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریثان رہتے۔ ایک روز اچانک پھروہی فرشتہ 'جو غار حرا میں پہلی مرتبہ و می کے کر آیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسان و زمین کے درمیان ایک کری پر بیشا ہے 'جس سے آپ پر ایک خوف ساطاری ہو گیا اور گھروالوں سے کہا کہ مجھے کوئی کیڑا اور ٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کیڑا ڈال گھروالوں سے کہا کہ مجھے کوئی کیڑا اور ٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کیڑا ڈال دیا 'اس عالت میں یہ ومی نازل ہوئی۔ (صحیح البخادی و مسلم 'سورۃ الممدنسرو کتاب الإیسان) اس اعتبار سے دیا 'اس عالت میں یہ ومی نازل ہوئی۔ (صحیح البخادی و مسلم 'سورۃ الممدنسرو کتاب الإیسان) اس اعتبار سے

قُوْفَأَنْذِرُ شَ

کھڑا ہوجا اور آگاہ کردے۔ (۱)
اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ (۳)
اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ (۳)
اپنا کی کو چھو ژدے۔ (۳)
اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ (۳)
اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ (۷)
پس جب کہ صور میں پھونک ماری جائے گی۔ (۸)
تو وہ دن بڑا نخت دن ہو گا۔ (۹)
(جو) کا فروں پر آسان نہ ہو گا۔ (۹)
مجھے اور اسے چھوڑ دے جے میں نے اکیلا پیدا
کیا ہے۔ (۱)

اور حاضرباش فرزند بھی۔ (۱۳)

وَرَبَكَ فَكَيْتِهُ ﴿
وَيَبْكَ بَكَيْتُهُ ﴿
وَلِيَّابِكَ فَطَهِّمُ ﴿
وَالْوَّجُونَ فَالْمَجُمُ ﴿
وَالاَّ تَمْنُنَ تَسُنَّكُ عَنْهُ ﴿
وَلَا تَمْنُنَ تَسُنَّكُ عِنْهُ ﴿
وَلَا تَمْنُنَ تَسُنَّكُ عِنْهُ ﴿
وَلِوَيْكَ فَاصْدِهُ ﴿
وَلَوَيْكَ فَاصْدِهُ ﴿

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالُاتَمَدُوُدًا ﴿

فَذَالِكَ يَوْمَهِذِ يُوَمُّ عَسِيْرٌ ﴿

عَلَى الْكُفِي بُنَّ غَيْرُ يَبِينِرٍ ۞

ذُرُنُ وَمَنْ خَلَقُتُ وَجِنْ لَا ﴿

یہ دو سری وحی اور فترت وحی کے بعد پہلی وحی ہے۔

- (۱) لیعنی اہل مکہ کوڈرا'اگر وہ ایمان نہ لا کیں۔
- (۲) لیعنی قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھ یہ حکم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طمارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے -
  - (٣) ليني بنول كى عبادت چھوڑ دے- يه دراصل لوگوں كو آپ كے ذريعے سے تھم ديا جارہا ہے-
    - (۴) لینی احسان کرکے میہ خواہش نہ کر کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا-
- (۵) کینی قیامت کادن کافروں پر بھاری ہو گا' کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھگتنا ہو گا' جس کاار تکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔
- (۱) یہ کلمۂ وعید و تهدید ہے کہ اسے 'جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا' اس کے پاس مال تھانہ اولاد' اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیعنی میں خود ہی اس سے نمٹ لول گا۔ کتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفرو طغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا' اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیاہے۔ واللہ اعلم۔
- (۷) اسے اللہ نے اولاد ذکور سے نوازا تھااوروہ ہروقت اس کے پاس ہی رہتے تھے 'گھر میں دولت کی فراوانی تھی 'اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں 'یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱۳اور بعض کے نزدیک ۱۳ تھے ان میں سے تین مسلمان ہو گئے تھے 'خالد'ہشام اور ولید بن ولید 'اللیٹے بھی القدری)

پھر بھی اس کی جاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ ثُعِّ يَكُ مَعُ أَنْ أَزِيْدَ أَنْ نہیں نہیں '<sup>(۳)</sup> وہ ہماری آیتوں کامخالف ہے۔ <sup>(۳)</sup> كَلَا إِنَّهُ كَانَ لِالْتِنَا عِنْيُدًا أَنَّ عنقريب ميں اسے ايک سخت چڙھائي چڙھاؤں گا۔ (۱۷) سَأْرُهِقُهُ صَعُودًا أَنْ اس نے غور کرکے تجویز کی۔ (۱۸) اِتَّهُ فَكُرُ وَقَكَارَ 🖔 اسے ہلاکت ہو کیسی (تجویز)سوچی؟ (١٩) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ أَسُ وه پهرغارت ہو کس طرح اندازه کیا۔ (۲۰) ثُوْ تُعِلَكِيفَ قَدَّر أَنَّ اس نے پھردیکھا۔ (۲۱) يني نظر ﴿ پهرتيوري چڙهائي اور منه بنايا- <sup>(9)</sup> (۲۲) ثُوَّعَبْسَ وَبَسَرَ ﴿ پهريچچې بت گيااور غرور کيا- <sup>(۱)</sup> شُعِّدَ آدُبَ وَاسْتَكُنْدُ شُ

اور کھنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا

(۱) ایعنی مال و دولت میں ریاست و سرداری میں اور درازی عمر میں۔

(m) لینی میں اسے زیادہ نہیں دول گا-

فَقَالَ إِنْ هِٰنَا الراسِحُوْتِيُوْتُو شَ

- (٣) ميه كَلاً كى علت ہے- عَنِيْدٌ اس فحض كو كہتے ہيں جو جاننے كے باوجود حق كى مخالفت اور اس كو روكرك-
- (۵) کینی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گاجس کا برداشت کرنا نهایت سخت ہو گا' بعض کہتے ہیں' جہنم میں آگ کا پہاڑ ہو گا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ اِذ هَاقٌ کے معنی ہیں۔ انسان پر بھاری چیزلاد دینا۔ (فتح القدریر)
- (٢) لينی قرآن اور نبی صلی الله عليه وسلم كاپيغام س كر'اس نے اس امر پر غور كيا كه ميں اس كاكيا جواب دول؟ اور اينے جي ميں اس نے وہ تيار كيا-
  - (2) یہ اس کے حق میں بد دعائیہ کلے ہیں کہ ہلاک ہو' مارا جائے کیابات اس نے سوچی ہے؟
    - (٨) لیعنی پھرغور کیا کہ قرآن کارد کس طرح ممکن ہے۔
- (۹) لینی جواب سوچتے وقت چرے کی سلوٹیں بدلیں' اور منہ بسورا' جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسائی کر تاہے۔
  - (١٠) ليعنى حق سے اعراض كيااور ايمان لانے سے تكبركيا-

<sup>(</sup>۲) لیخی کفرو معصیت کے باوجود 'اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔

ہے۔ (''(۲۴))
سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ (۲۵)
میں عنقریب اسے دو زخ میں ڈالوں گا۔ (۲۲)
اور تجھے کیا خبر کہ دو زخ کیا چیز ہے؟ <sup>(۲)</sup>
نہ وہ باتی رکھتی ہے نہ چھو ژتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>
کھال کو جھلسادیتی ہے۔ (۲۹)
اور اس میں انیس (فرشتے مقرر) ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

اوراس میں الیس (فرشتے مقرر) ہیں۔ (۳۰)
ہم نے دوزخ کے دارو نے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ اور
ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے
مقرر کی ہے (۵) ٹاکہ اہل کتاب یقین کر لیں' (۱) اور
اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوجائے (۵) اور اہل کتاب
اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے دلوں میں بیاری
ہے وہ اور کافر کمیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد

إنْ هَلَّنَا إِلَّا فَتُولُ الْبَشَيْرِ ﴿
سَأَمْنِيهُ سَقَّرَ ﴿
وَمَا أَدُرُدِكَ مَا سَقَرُ ﴿
لَا ثُنْ فَقِى وَلَا تَذَرُ ﴿
لَا ثُنْ فِي وَلَا تَذَرُ ﴿

وَمَا جَعَلُنَا اَصْعُبُ النَّارِ الْامَلَيِّكَةُ أَوْمَا جَعَلْنَا عِلَّاهُمُ 
وَمَا جَعَلُنَا اَصْعُبُ النَّارِ الْامَلَيِّكَةُ أَوْمَا جَعَلْنَا عِلَّاهُمُ 
وَمَا جَعَلُنَا الْمُعْلِي النَّارِ الْامَلَيْكَةُ أَوْمَا جَعَلْنَا عِلَّاهُمُ 
وَمَرْدَا وَالْوَيْنَ الْمُؤْوَا لِيمُنَا اللَّالِ الْمُلْلِكَةُ أَنْ مَا جَعَلْنَا عِلَّاهُمُ 
وَمَرْدَا وَالْوَيْنَ الْمُؤْوَا لِيمُنَا اللَّالِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

الْكِتَابَ وَالْهُؤُمِنُونَ 'وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِ فِي مُرْضَ

وَّالْكُغِيُّ وَنَ مَاذَا اللهُ اللهُ المَثَلَّا كَذَاكَ يُضِلُّ

<sup>(</sup>۱) تعنی کسی سے میہ سیکھ آیا اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعو کی کر دیا کہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔

<sup>(</sup>r) دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک کانام ستر بھی ہے۔

<sup>(</sup>۳) ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڑی- یا مطلب ہے جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی نہ مردہ ' لاَیمُوْتُ فِیْهَا وَلاَ یَخْیَیٰ

<sup>(</sup>۴) کیعنی جنم پر بطور دربان ۱۹ فرشتے مقرر ہیں۔

<sup>(</sup>۵) یہ مشرکین قرایش کارد ہے 'جب جنم کے داروغوں کااللہ نے ذکر فرمایا تو ابوجل نے جماعت قرایش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں سے ہردس آدمیوں کا گروپ' ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نامی مخص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمند تھا' کہا' تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لینا' کا فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد بزید کے ساتھ بھی آپ مائی ہی ہے کہ کے میں تعداد بھی ان کے استہز ایعنی آزمائش کا سبب بن گئی۔ مسلمان ہو گئے تھے۔ (ابن کشر) مطلب میہ ہے کہ بیہ تعداد بھی ان کے استہز ایعنی آزمائش کا سبب بن گئی۔

<sup>(</sup>۲) لیعنی جان لیس کہ بیر رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو تیجیلی کتابوں میں بھی درج ہے۔ میں میں میں اس کے ایک اور اس کے اور اس نے وہی بات کی ہے جو تیجیلی کتابوں میں بھی درج ہے۔

<sup>(2)</sup> کہ اہل کتاب نے ان کے پیغیر کی بات کی تقدیق کی ہے۔

ہے؟ (ا) ای طرح اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ (۲) تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، (۳) یہ تو کل بنی آدم کے لیے سرا سرپندو نصیحت ہے۔ (۳) (۳) پچ کہتا ہوں (۵) قتم ہے چاند کی۔ (۳۳) اور رات کی جب وہ پیچھے ہئے۔ (۳۳) اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے۔ (۳۳) کہ (یقیناوہ جنم) بردی چیزوں میں سے ایک ہے۔ (۳۵) بنی آدم کوڈرانے والی۔ (۳۳) بنی آدم کوڈرانے والی۔ (۳۳)

اللهُ مَنُ يَّنْتَأَ وْ وَيَهُدِئُ مَنُ يَنْتَأَ وْ وَمَا يَعُ لَوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَاهُو وَمَاهِىَ إِلَّاذِكُوْنَ لِلْبَشْرِ ﴿

> كَلاَوَالْعَبَرِ ﴿ وَالْكِيْلِ إِذَا دَبَرَ ﴿ وَالْفُهُمِ إِذَا ٱللّهُ وَ ﴿ اِنْهَا لَوْنَدَى الْلَهُرِ ﴿ نَوْنُدُا الْلِبَشَرِ ﴿ لِمَنْ شَاءً مِنْكُوْ انْ يَتَقَدَّدَمُ أَوْنِيَتَأَخَّرَ ﴿ لِمَنْ شَاءً مِنْكُوْ انْ يَتَقَدَّدَمُ أَوْنِيَتَأَخَّرَ ﴿

- (۱) بیمار دل والوں سے مراد منافقین ہیں یا چھروہ ہیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ کھے میں منافقین نہیں تھے۔ لینی بیہ یو چھیں گے کہ اس تعداد کو یہاں ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟
- (۲) کینی گزشته گمراہی کی طرح 'جے چاہتا ہے گمراہ اور جے چاہتا ہے' راہ یاب کر تاہے' اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے' اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
- (٣) یعنی بید کفار و مشرکین سمجھتے ہیں کہ جہنم میں ۱۹ فرشتے ہی تو ہیں نا 'جن پر قابوپانا کون سامشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو استے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سواکوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشتے ہی اتن تعداد میں ہیں کہ ٥٠ ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعور میں داخل ہوتے ہیں 'پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گا۔ صحیح البحاری و مسلم)
  - (٣) لینی سے جہنم اور اس پر مقرر فرشتے 'انسانوں کی پندونسیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجا کیں۔
- (۵) کَلاً ، یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے یعنی جو وہ سجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کرلیں گے ہر گز ایسا نہیں ہو گا۔ قتم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہے یعنی جانے لگے۔
- (۱) یہ جواب قتم ہے۔ کُبَرٌ ، کُبُرَیٰ کی جمع ہے تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جنم کی بڑائی اور ہولناکی کوبیان کیاہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔
- (2) کیعنی میہ جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذریہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعد و عید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذریہے۔

چاہے۔ (۱) (۳۷)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ (۳۸)

گردا ئیں ہاتھ والے۔ (۳۹)

کہ وہ بہشتوں میں (بیٹھے ہوئے) گناہ گاروں ہے۔ (۴۹)

سوال کرتے ہوں گے۔ (۱۹)

تہمیں دوزخ میں کس چیزنے ڈالا۔ (۲۲)

وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ (۳۲)

نہ مکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ (۳۳)

اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے کر

بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ (۳۵)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۲۹)

اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ (۲۹)

یساں تک کہ ہمیں موت آگئ۔ (۲۶)

پی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے

گی۔ (۴۸)

كُلُّ نَفْسِ إِبِمَا كَسَبَتُ رَفِينَةٌ ﴿

اِلْاَاصُعٰبَ الْيَوِمِنِ ﴿

فِي ْجَنَّتِ الْيَوْمِنِ ﴿

عَنِ الْمُحْرِمِيْنِ ﴿

عَنِ الْمُحْرِمِيْنِ ﴿

عَنِ الْمُحْرِمِيْنِ ﴿

عَلَى الْمُحْرِمِيْنِ ﴿

عَلَى الْمُحَرِمِيْنِ ﴿

عَلَى الْمُعَلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعَلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ﴿

عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

(۱) تعینی ایمان و اطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے بیچھے بٹنا چاہے- مطلب ہے کہ انڈار ہرایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفرکرے-

- (۲) رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں۔ لیتنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے' وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا' (اگر نیک ہو گا) یا اسے ہلاک کروا دے گا- (اگر برا ہو گا)
  - (m) لینی وہ اپنے گناہوں کے اسر نہیں ہوں گے 'بلکہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔
  - (٣) فِيْ جَنَّاتٍ، أَصْحَابُ الْيَمِين على إلى عال على الله فانول مين بيشے ، جنميول سے سوال كريں گے-
- (۵) نماز حقوق الله میں سے اور مساکّین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب سے ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ ہندوں کے۔
  - (٢) لعنی مج بحثی اور گراہی کی حمایت میں سرگری سے حصہ لیتے تھے۔
  - (2) لقين ك معنى موت كي بين بجيد دو سرب مقام پر ب- ﴿ وَاعْبُدُ دُرُبُكَ حَتَّى يَالْتِيكَ الْيَقِيدُنُ ﴾ (الحجر ٩٩)
- (۸) لینی جو صفات نہ کورہ کا حامل ہو گا' اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پنچائے گی' اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہو گا' شفاعت تو صرف ان کے لیے مفید ہو گی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔

فَمَالَهُوْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿

كَأَنَّهُوْ وَوَرُ إِنْ تَنْفِي أَوْ كُ

فَرَّتُ مِنْ قَنْوُرَةٍ ﴿

بَلْيُرِيْدُ كُلُّ امْرِي مِنْهُوْ اَنْ يُؤُلِّى صُحُفًا أَمْنَشَرَةً ﴿

كَلْأَبَلُ لَا يَخَافُونَ الْإِخْرَةَ ۞

كَلْآاِتُهُ تَذْكِرَةٌ ۞

فَمَنُ شَأَءُ ذَكَّرَهُ ۞

وَمَاٰكِذُكُوُوْنَ إِلَّا اَنْ يَتَنَاّ اللهُ 'هُوَاَهُـُلُ التَّعُوٰى وَاهْلُ الْمُغْفِرُةِ شَ

انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں-(۴۹)

یں ہوں) گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں-(۵۰) جو شیرسے بھاگے ہوں- (۱)

بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔(۲۰)

ہر گز الیا نہیں (ہو سکتا بلکہ) یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ ہیں۔ (۵۳)

کی بات تو یہ ہے کہ یہ (قرآن) ایک نفیحت ہے۔  $(\alpha r)^{(m)}$ 

اب جو چاہے اس سے تھیحت حاصل کرے-(۵۵) اور وہ اس وقت تھیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے' <sup>(۵)</sup> وہ ای لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ <sup>(۱)</sup> (۵۲)

اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے ملے گی نہ کہ ہرایک کے لیے۔

- (۱) لعنی یہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحثی 'خوف زدہ گدھے 'شیرسے بھاگتے ہیں جبوہ ان کاشکار کرنا چاہے - فَسُورَةٌ مِمعنی شیر بعض نے تیرانداز معنی بھی کیے ہیں۔
- (۲) کینی ہرایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں لکھا ہو کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے براءت چاہتے ہیں ' یعنی ہرایک کو پروانۂ نجات مل جائے۔ (ابن کثیر)
  - (۳) لیخی ان کے فساد کی وجہ ان کا آخرت پر عدم ایمان اور اس کی تکذیب ہے جس نے انہیں بے خوف کر دیا ہے۔ ان
    - (۴) کیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ و نصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔
- (۵) لینی اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے ہی حاصل ہوگی شے اللہ چاہے گا۔ ﴿ وَمَا لَتَشَاءُونَ اِلْآنُ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلِيمِينَ ﴾ (المسكوير ۲۹)
- (۲) لینی وہ اللہ بی اس لا کُق ہے کہ اس سے ڈراجائے اور وہی معاف کرنے کے اختیار ات رکھتاہے اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسکی اطاعت کی جائے اور اسکی نافرمانی سے بچاجائے ٹاکہ انسان اسکی مغفرت ورحمت کاسزاوار قرار پائے -

### سورهٔ قیامت کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع كرتا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهان نمايت رحم والا بـ-

میں قتم کھا یا ہوں قیامت کے دن کی۔ (۱)

اور قتم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والاہو۔<sup>(۲)</sup>

کیاانسان یہ خیال کر تا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں۔ (۳)

ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردیں۔ <sup>(۳)</sup> (۲۸)

بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ $^{(a)}$ 



# 

لَّا أُقِسُمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةِ أَنَّ

وَلَّا أُقِيْمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞

أَيْعُسَبُ الْإِنْسَانُ أَكَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿

بَلَى قَٰدِدِيْنَ عَلَىٰ آنُ ثُسَوِّىَ بَنَانَهُ ۞

بَلْ يُوِيُدُ الْإِنْسَانُ لِيَغُجُرَ آمَامَهُ ۞

(۱) لَا أَفْسِمُ مِي لَازا كده بجوع في زبان كاليك اسلوب ب عيسے ﴿ مَامَنَكَ اَلاَ اَمْعُودَ ﴾ (الأعراف ١١) اور ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلُوا اَمْلُ الْكِتْبِ ﴾ (الحديد ١٩٠١) اور ويكربت سے مقامات ميں ہے ۔ بعض كتة بين كه قتم سے پہلے كفار كے كلام كارد ہے ، وہ كتة شے مرنے كے بعد كوئى زندگى نہيں - لاك ذريع سے كماكيا ، جس طرح تم كتة بو ، معاملہ اس طرح نہيں ہے ميں قيامت كون كى قتم كھا تا بول ، قيامت كون كى قتم كھا تا بول ، قيامت كون كى قتم كھا تا بول ، قيامت كون كى قتم كا تا بول ، قيامت كون كى قتم كى اللہ كا بيت و عظمت كون شح كرنا ہے۔

(۲) لیعنی جھلائی پر بھی کرتاہے کہ زیادہ کیوں نہیں گی-اور برائیوں پر بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں بھی جن کے ضمیر پیدار ہوتے ہیں 'ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں 'تاہم آخرت میں توسب کے ہی نفس ملامت کریں گے۔

(٣) یہ جواب قتم ہے- انسان سے مرادیمال کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا- اس کا گمان غلط ہے' اللہ تعالی یقیناً انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا- یمال ہڑیوں کا بطور خاص ذکر ہے' اس لیے کہ ہڑیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہیں-

(٣) بَنَانٌ ؛ اِتھوں اور بیروں کے ان اطراف (کناروں) کو کہتے ہیں جو جو ڑوں ' ناخن ' لطیف رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتل ہوتے ہیں- جب یہ باریک اور لطیف چیزیں ہم بالکل صبح صبح جو ڑ دیں گے تو برے برے حصوں کو جو ڑ دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہو گا؟

۵) لین اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون می قیامت آنی ہے۔

پوچھتا ہے کہ قیامت کادن کب آئے گا۔ (۱)

پس جس وقت کہ نگاہ پھرا جائے گی۔ (۲)

اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ (۸)

اور سورج اور چاند جمع کردیئے جائیں گے۔ (۹)

اس دن انسان کیے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں

ہے؟ (۵)

ہنیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ (۱)

آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ (۱۱)

آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے

چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ (۱۳)

بلکہ انسان خود اپنے اور آپ ججت ہے۔ (۱۳)

بلکہ انسان خود اپنے اور آپ ججت ہے۔ (۱۳)

يَسُعُلُ اكَيَّانَ يَوُمُ الْقِيلَمَةِ ۞ فَإِذَا اَرِقَ الْبَصَمُ ۞ وَخَسَفَ الْعَبَرُ ۞ وَجُوعَ الشَّمُسُ وَالْقَبَرُ ۞ يَعُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذٍ اَيْنَ الْمَعَرُ ۞

كُلُالاَوَذَرُ ۞ إلى رَتِكَ يَوْمَهِنِ إِلْمُسُتَعَرُّ۞ يُنَبِّوُ االْاِئْسَانُ يَوْمَهِنٍ بِمَاقَتَكَ مَرَوَاَ حَرَ ۞

> بَلِ الْإِنْسَانُ عَلْ نَغْمِهِ بَصِيْرَةً ۞ وَلَوْاَلُتُى مَعَاذِيْرَهُ۞

- (۱) یہ سوال اس لیے نہیں کر ما کہ گناہوں سے بائب ہو جائے 'بلکہ قیامت کو ناممکن الوقوع سجھتے ہوئے پوچھتا ہے اس لیے فتق و فجور سے باز نہیں آیا۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کاوقت بیان فرما رہا ہے۔
  - (٢) وہشت اور حیرانی سے بَرِ فَ، نَحَیَّرَ وَانْدَهَشَ جیسے موت کے وقت عام طور پر ہو آہے-
- (٣) جب جاند کو گر بن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ لیکن سے خسف قمر' جو علامات قیامت میں سے ہے' جب ہو گاتو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔
  - (٣) ليني ب نوري مين- مطلب ہے كه چاندكى طرح سورج كى روشنى بھى ختم ہو جائے گا-
- (۵) لیخی جب بیہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھراللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈھے گا'لیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہو گی؟

  - (2) جمال وہ بندوں کے در میان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہو گاکہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے۔
- (٨) لينى اس كواس كى تمام اعمال سے آگاہ كيا جائے گا' قديم ہو يا جديد' اول ہو يا آخر' چھوٹا ہو يا برا- ﴿ وَوَجَدُوْا مَاعَمِلْوْاحَافِتُرا ﴾ (الكهف-٢٩)
  - (٩) لینی اسکے اپنے ہاتھ 'پاؤل' زبان اور دیگر اعضاً گواہی دیں گ'یا پیہ مطلب ہے کہ انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے۔
  - (١٠) لینی لڑے جھڑے 'ایک سے ایک نادیل کرے 'لین ایساکرنانہ اسکے لیے مفید ہے اور نہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتاہے۔

(اے نبی) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو حرکت (ا) اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ (۲)

ے۔ $(|L|)^{(r)}$  ہے۔ $(|L|)^{(r)}$  کی تو آپ اس کے پڑھنے کی پروی کریں۔ $(|R|)^{(r)}$ 

پھراس کاواضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ <sup>(۱۹)</sup> نہیں نہیں تم جاری ملنی الی دنیاں کی محب سے کھتا

نہیں نہیں تم جلدی طنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو-(۲۰)

اور آخرت کو چھو ڑبیٹھے ہو۔<sup>(۱۱</sup>) اس روز بہت سے چرے ترو تازہ اور بارونق ہوں گے۔(۲۲) لَاتُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۞

إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُوْانَهُ ۗ

فَإِذَا قَرَانُهُ فَالَّثِمُ قُرُانَهُ فَالْتَبِمُ قُرُانَهُ فَ

فُوِّالَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۞

كَلَابَلُ تُعِبُّوُنَ الْعَاجِلَةَ صُ

وَتَذَرُونَ الْلِحِزَةُ ۞

**ٷٛ**ٷٷؙؾٷٛڡؠٟۮؚؾٵۻڗٷؙؙٞۨٚٛۨٛڞ

(۱) حضرت جبرا کیل علیہ السلام جب و جی لے کر آتے تو نبی صلی الله علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرما دیا۔ (صحیح بخاری) تفییر سورة القیامۃ) بیہ مضمون پہلے بھی گزرچکا ہے۔ ﴿ وَلاَتَعْجَلْ بِالْقُرْ إِن مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْفِي إِلَيْكَ وَحُيْهُ ﴾ (سورة طله ۱۳۳۰) چنانچہ اس حکم کبعد آپ خاموشی سے منتے۔

- (۲) کینی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کر دینا ہماری ذہے داری ہے' ٹاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یا د داشت ہے نہ لکلے اور آپ کے ذہن ہے محو نہ ہو۔
  - (m) لین فرشتے (جرائیل علیہ السلام) کے ذریعے سے جب ہم اس کی قراءت آپ پر پوری کرلیں-
    - (۴) کینی اس کے شرائع واحکام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور ان کا اتباع بھی کریں۔
- (۵) لینی اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال و حرام کی توشیح 'یہ بھی ہمارے ذے ہے۔ اس کاصاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل 'مبھات کی توشیح اور اس کے عمومات کی جو تخصیص بیان فرمائی ہے 'جے حدیث کما جاتا ہے 'یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الهام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔
- (٦) لیعنی یوم قیامت کی تکفیب من اَنْزَلَ اللهُ کی مخالفت اور حق سے اعراض 'اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ رکھاہے اور آخرت تہیں بالکل فراموش ہے۔

إلى رَبِّهَا نَاظِرُةٌ ﴿

وَوُجُوْةٌ يَكُوْمَهِ إِنَا بَالِسَوَةٌ ۞

تَظْنُ آنُ يُغْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۞

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِقَ ۞ وَقِيْلَ مَنْ ۖ رَاقٍ ۞

وَّطَنَّ اَتَّهُ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَغَيَّ السَّاقُ بِالسَّمَاقِ ۞ إلى رَبِّكَ يَوْمَهٍ ذِ إِلْمَسَّاقُ ۞ فَكَلَّصَدَّقَ وَلِاصَلُّى۞

اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ (۱) (۲۳) اور کتنے چرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہوں گے۔ (۲۳) (۲۳) سجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا

سیحصتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کم توڑ دینے والا معاملہ (<sup>(۱۳)</sup>میاجائے گا-(۲۵) نہیں نہیں <sup>(۱۳)</sup> جب روح ہنسلی تک <sup>(۱۵)</sup> چنچے گی-(۲۲) اور کما جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک <sup>(۲)</sup> کرنے والا

ہے-؟(۲۷) اور جان لیا اس نے کہ بیہ وقت جدائی ہے- <sup>(۷)</sup> اور پنڈل سے پنڈلی لیٹ جائے گی- <sup>(۸)</sup> (۲۹)

آج تیرے پروردگار کی طرف چلناہے-(۳۰) اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نمازادا کی- (۳۱)

- (۱) یہ اہل ایمان کے چرب ہوں گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن مسرور اور منور ہوں گے- مزید دیدار اللی
  - سے بھی حظ اندوز ہوں گے- جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے-
    - (٢) يه كافرول كے چرے ہول كے باسِرة متغير زرد عم وحزن سے سياه اور ب رونق -
      - (۳) اوروہ یمی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا-
      - (۴) کینی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان کے آئیں۔
- (۵) تَرَافِيٰ، تَرْقُوَةً ' کی جمع ہے- یہ گردن کے قریب' سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڑی ہے- لینی جب موت کا آہنی پنچہ تہیں اپنی گرفت میں لے لے گا-
- (۱) کیعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعہ سے تنہیں موت کے پنجے سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ پیر بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کرچڑ ھے ؟ ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب؟اس صورت میں بیہ قول فرشتوں کا ہے۔
- (ے) کینی وہ مختص یقین کرلے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب' مال' اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیاہے۔
- (٨) اس سے يا تو موت كے وقت بندلى كا بندلى كے ساتھ مل جانا مراد ہے ' يا پ در پ تكليفيں- جمهور مفسرين نے دو مرے معنى كئے ہيں-(فق القدير)
  - (٩) لیعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی لیعنی اللہ کی عبادت نہیں گی۔

وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَى ۞ خُتَوَذَهَبَ إِلَّى اَهُمْلِهِ يَتَنَظَى ۞ اَوْلَى لَكَ فَادُلَى ۞ خُتَوَادُلْى لَكَ فَادُلْى ۞ نَيْخْسَبُ الْوِنْسَانُ اَنْ يُؤْلَى ۞ اَيْخْسَبُ الْوِنْسَانُ اَنْ يُؤْلَى ۞

> ٱلَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيَّ كُمْنَى ﴿ الْحُوْكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَلِي ﴿

نَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيُنِ الذَّكَرَوَ الْأَنْثَى ۚ اَكَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِدٍ عَلَ آنَ يُحُوِّحَ الْمَوَثَى ۚ



بلکہ جھٹلایا اور رو گر دانی کی۔ ('' (۳۲) پھراپنے گھروالوں کے پاس اترا تا ہوا گیا۔ (۳۳) افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔ (۳۳) وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ <sup>(۳)</sup> (۳۵) کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup> (۳۲)

کیاوہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھاجو ٹپکایا گیا تھا؟ (۳۷) پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنادیا- <sup>(۵)</sup> (۳۸)

پھراس سے جو ڑے <sup>یع</sup>نی نرومادہ بنائے۔(۳۹) کیا (اللّٰہ تعالٰی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے۔ <sup>(۱)</sup>(۴۰)

> سورهٔ دہرمدنی ہے اور اس میں اکتیں آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) لیعنی رسول کو جھٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگر دانی کی۔
  - (r) يَتَمَطَّىٰ 'اترا آاور اكر آموا-
- (٣) يه كلمه وعيد ب كه اس كى اصل ب أو لاك الله ممّا تكرّ هُه الله تجفه اليي چيز سے دو چار كرے جے تو ناليند كرے-
- (٣) لیعنی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا'نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا'نہ اس کا محاسبہ ہو گانہ معاقبہ-یا اس کو قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا'وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
  - (۵) فَسَوَّىٰ 'لِعِنْ اسے ٹھیک ٹھاک کیااور اس کی تحمیل کی اور اس میں روح پھو تکی۔
- (۲) کیعنی جو اللہ انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرما تا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟
- 🖈 اس کے مذنی اور کی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات

هَلُ ٱلْيَ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهُمِرِ لَوَيَكُنْ شَيْئَالَةُ أَكُولًا ۞ لِي لِي اللهِ وقت زمانے ميں (ا) جب

ٳؿٵڂؘڵڨؙٮٚٵڵٳڵڛ۫ٵڶ؈ؙڷڟڡؘڗٲڝؙؿٵڿۣ<sup>ڰ</sup>ڹٞؿؾڵؚؽٶۼٙۼڵٮؗۿ ڛؘڽڠؙڰڹٛڝؽؙڒٳڽٛ

إِنَّاهَ مَنْ يُنَّهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿

إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكَفِيرِ مِنْ سَلْسِلَا وَاغْلَا وَسَعِيْرًا ۞

یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں (۱) جب کہ یہ کوئی قاتل ذکر چیزنہ تھا۔ (۱)

بیتک ہم نے انسان کو ملے جلے <u>نطفے سے</u> امتحان کے لیے <sup>(۲)</sup> پیدا کیااوراس کو سنتادیکھا بنایا۔ <sup>(۳)</sup> (۲)

ہم نے اسے راہ د کھائی اب خواہ وہ شکر گزار ہے خواہ ناشکرا۔ (۳)

یقینا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں

كى بين 'باقى سب منى - (فق القدير) نبى صلى الله عليه وسلم جمع كون فجرى نمازيس المّم تنزيل ألسَّخدة اورسورة وبر پرهاكرتے تھے - (صحيح مسلم كتاب الجمعة 'باب مايقوأفى يوم الجمعة ) اس سورت كوسورة الانسان بحى كها حاتا ہے -

- (۱) هَلَ بَمَعَیٰ قَدْ ہے جیسا کہ ترجے ہے واضح ہے۔ آلإِنسَانُ ہے مراد' بعض کے نزدیک ابوالبشر لینی انسان اول حضرت آدم ہیں اور حِننٌ (ایک وقت) ہے مراد' روح پھونئے جانے ہے پہلے کا زمانہ ہے' جو چالیس سال ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کالفظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور حِننٌ ہے مراد حمل یعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آیا ہے تو رب کے سامنے اکر آباور اترا آبا ہے' اے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں قوان جانا تھا؟
- (۲) ملے جلے کامطلب' مرد اور عورت دونوں کے پانی کا لمنا اور پھران کا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد' انسان کی آزمائش ہے ﴿ لِیَنْدُوْکُوْاَ کِیْدُ آَحْسَنُ عَمَلا ۖ ﴾ (السملان)
- (٣) لینی اسے ساعت اور بصارت کی قوتیں عطا کیں' ٹاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور س سکے اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کاانتخاب کر سکے۔
- (٣) لینی ندکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاعلیم السلام 'اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے حج راستے کو بیان اور واضح کرویا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت اللی کا راستہ افتیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا معصیت کا راستہ افتیار کر کے اس کا شکر ابن جائے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'کُلُّ النَّاسِ یَغُدُو فَبَاتُع مُنْ فَضَهُ فَمُوْبِقُهَا اَوْ مُعْتِقُهَا (صحیح مسلم 'کتاب السطهادة 'باب فیضل الوضوء '" ہم شخص اپننس کی فرید و فروخت کرتا ہے 'پس اسے ہلاک کرویتا ہے یا اسے آزاد کرالیتا ہے "لیمنی اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کرائے گا۔

إِنَّ الْأَبْرُارَيْشُورُونَ مِنْ كَانِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥

عَيْنَاتَيْتُرْبُ بِهَاعِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَاتَفُوجِيْرًا ﴿

يُوْفُونَ بِالنَّنْدُرِوَيَخَافُونَ يَوْمُاكَانَ شُرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿

وكفلعِنُونَ الطَّعَامَ عَلْ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَسِيُّمًا وَّأَسِيْرًا ﴿

إِنَّمَانُطُومُكُو لِوَجُهِ اللهِ لانُونِيُ مِنْكُوجَزَاءٌ قَلَاشُكُورًا ۞

والی آگ تیار کرر کھی ہے۔ '''(۴) بیٹک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔ '''(۵)

جوا یک چشمہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>جس ہے اللہ کے بندے پئیں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے <sup>(۳)</sup> (جد هرچاہیں)-(۲)

جو نذر پوری کرتے ہیں (۵) اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف چھیل جانے والی ہے۔ (۲) (۷) اور اللہ تعالیٰ کی محبت (۵) میں کھانا کھلاتے ہیں مکین' میٹم اور قیدیوں کو۔ (۸)

ہم تو تہیں صرف اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے

- (۱) یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا تیجہ ہے۔
- (۲) اشقیا کے مقابلے میں بیہ سعدا کاذکرہے ' کانش اس جام کو کتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھکک رہا ہو- کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے 'اس کی آمیزش سے شراب کاذا کقنہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہوجائے گی۔
- (٣) لیعنی به کافور ملی شراب 'وو چار صراحیوں یا مثلوں میں نہیں ہوگ' بلکہ اس کاچشمہ ہوگا 'لیعنی بیہ ختم ہونے والی نہیں ہوگ۔ (٣) لیعنی اس کو جد هرچاہیں گے 'موڑ لیس گے 'اپنے محلات و منازل میں 'اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں۔
- (۵) لیعنی صرف ایک الله کی عبادت واطاعت کرتے ہیں 'نذر بھی مانے ہیں تو صرف الله کے لیے 'اور پھراسے بور اکرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا بورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ صدیث ہیں ہے ''جس شخص نے نذر مانی کہ وہ الله کی اطاعت کرے گا'تو وہ اسکی اطاعت کرے اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو'وہ الله کی نافرمانی نہ کرے ''لیعنی اسے بورانہ کرے۔ (صحیح بعدادی محت اب الایسمان 'بیاب النذر فعی المطاعة)
- (۱) لیعنی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصیات کا ار تکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی بچے گا جے اللہ اپنے دامن عفو و رحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لیپ میں ہول گے۔
- (2) یا طعام کی محبت کے باوجود' وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو' ب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی ٹاکید ہے' جیسے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو

کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری-(۹) بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں '' جو ادای اور تحتی والا ہو گا۔(۱۰)
پی انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچالیا (۲)
اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ (۱۱)
اور انہیں ان کے صبر (۱۱) کے بدلے جنت اور ریشی لباس عطا فرمائے۔(۱۲)
لباس عطا فرمائے۔(۱۲)

آفآب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ (۱۳)

ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے (۱<sup>۲)</sup>

إِنَّا فَنَا فُ مِنْ تَبِيَّا لِهُومًا عَبُوسًا قَبْطُورِيُرًا

فَوَقَهُمُ اللَّهُ شَرَّدْ لِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّتْهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا 👚

وَجَزْهُمْ بِمَاصَكِرُواجَنَّةَ وَتَحَرِيُرًا ﴿

مُتَّكِهِيْنَ فِيهُا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهُ مَا شَمْسًا وَلَا نَوْمُونِيُّا شَ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُونُهَا لَكُ إِلَيْلًا ﴿

تحكم دياكہ ان كى تكريم كرو- چنانچه صحابہ پہلے ان كو كھانا كھلاتے 'خود بعد ميں كھاتے- (ابن كثير) اى طرح غلام اور نوكر چاكر بھى اى ذيل ميں آتے ہيں جن كے ساتھ حسن سلوك كى تاكيد ہے- آپ سائٹيليم كى آخرى وصيت يمى تھى كه "نماز اور اپنے غلاموں كاخيال ركھنا ابن ماجه ، كتاب الوصايا، بياب هيل أوصى دسول الله صلى الله عليه وسلم)

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فَمْطَرِیز کے معنی طویل کے کئے ہیں 'عَبُوسؒ ' سخت۔ لیعنی وہ دن نمایت سخت ہو گااور مختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر ہڑالمباہو گا۔ (ابن کشِر)
  - (۲) جیساکہ وہ اس کے شرسے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔
- (۳) تازگی چروں پر ہوگی اور خوثی دلول میں۔ جب انسان کادل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چرہ بھی مسرت سے گنار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مل گنائی خوش ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا مکڑا ہے"۔ (البخاری 'کتاب المعازی 'باب غزوۃ تبوك مسلم 'کتاب التوبية ' باب حدیث توبية کعب بن مالك)
- (۳) صبر کا مطلب ہے دین کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا'اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنااور معصیتوں ہے اجتناب کرنا۔
- (۵) زَمْهَرِیز "سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہاں ہیشہ ایک ہی موسم رہے گا' اور وہ ہے موسم بہار' نہ سخت گرمی اور نہ کڑاکے کی سردی۔
- (۱) گو دہاں سورج کی حرارت نہیں ہو گی'اس کے باوجود در ختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

اور ان کے (میوے اور) کی تھے نیچے لڑکائے ہوئے ہوں گے۔ (۱۳) اسلامی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا(۲) جو شیشے کے ہوں گے۔ (۱۵)

شیشے بھی چاندی (<sup>(۳)</sup> کے جن کو (ساتی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہو گا<sup>۔ (۱۲)</sup>

اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

جنت کی ایک نهرہے جس کانام سلسبیل ہے۔ <sup>(۱۸)</sup> (۱۸) اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم من پچ جو ہمیشہ رہنے والے ہیں <sup>(۷)</sup> جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَٱلْوَابِ كَانَتُ قَوَارُيرًاْ ﴿

قَوَارِيْرِ أُمِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهُمَا تَقَدِيرًا ٠

وَيُسْقَوْنَ فِيهُا كَالْمُا كَانَ مِزَاجُهَازَ نَجْبِيلًا ﴿

عَيْنَافِيُهَا شُكَلِّي سَلْسَبِيْلًا ۞

وَيُلُونُ عَلِيهُمُ وِلْدُانٌ نَعَلَمُونَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمُ

حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنْثُورًا ؈

(۱) لیخیٰ در ختوں کے پھل 'گوش بر آواز فرماں بردار کی طرح 'انسان کاجب کھانے کو جی چاہے گاتو وہ جھک کرانے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے' لیٹے بھی انہیں تو ڑ لے-(ابن کثیر)

- (r) لیعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔
- (۳) لینی بیر برتن اور آب خورے چاندی اور ثیثے سے بنے ہوں گے۔ نمایت نفیس اور نازک۔ گویا بیہ صنعت ایم ہے کہ جس کی کوئی نظیرونیا میں نہیں ہے۔
- (۴) لین ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہو گی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جا کیں ' تشکّی محسوس نہ کریں-اور بر تنوں اور جاموں میں بھی زا کدنہ بچی رہے۔مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا ہتمام ہے۔
- (۵) زَنْجَبِیْلٌ (سونھ' خشک اورک) کو کتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تکنی پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ چنانچہ ان کے قبوہ میں بھی زنجیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو مصندی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دو سری شراب گرم' جس میں زنجیل کی ملاوٹ
  - (١) لعنی اس شراب زنجیل کی بھی نہرہوگی جے سلسیل کما جاتا ہے۔
- (2) شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد' ساقیوں کا وصف بیان کیا جا رہاہے" بیشہ رہیں گے" کا ایک مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دو سرا' میہ کہ ان کا بجین اور ان کی رعنائی بیشہ بر قرار رہے گی۔ وہ سرا' میہ کہ وہ نہ بو ڑھے ہوں گے نہ ان کا حسن و جمال متغیر ہوگا۔

کہ وہ بکھرے ہوئے سیچے موتی ہیں۔''' (۱۹) تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا<sup>(۲)</sup> سرا سر نعتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھیے گا-(۲۰)

ان کے جسموں پر سبر ہاریک اور موٹے رئیمی کیڑے ہوں گے <sup>(4)</sup> اور انہیں جاندی کے کنگن کا زبور بہنایا جائے گا۔ (<sup>۳)</sup> اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب یلائے گا- (۲۱)

(کہا جائے گا) کہ بیہ ہے تمہارے اعمال کابدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔(۲۲)

بیشک ہم نے تجھ پربتدریج قرآن نازل کیاہے۔ (۲۳) پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ (۱۹) اور ان میں سے كسى كَنْهُارِيا ناشكرے كاكماند مان-(٢٣) وَإِذَارَايَتُ خُورَايْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا لَيَهِ يُوا 🕙

عِلِيَهُ مِينَاكِ سُنُكُ مِن خُفُرٌ وَ إِسْتَبْرَقُ وَحُلُوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقْمُهُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١

إِنَّ هِٰذَاكَانَ لَكُوْجَزَآءُ وَكَانَ سَعُيْكُوْمُ مِّشُكُوْرًا ﴿

إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا مَلَيْكِ الْقُرُانَ تَنْزِنُلِا ﴿ فَاصُبِرُ لِعُكُورَيِّكَ وَلَانْطِعُ مِنْهُمُ الثِمُا أَوْكَفُورًا ﴿

- (۱) حسن و صفائی اور تازگی وشادابی میں وہ موتوں کی طرح ہوں گے'' بکھرے ہوئے'' کا مطلب' خدمت کے لیے ہر طرف تھلے ہوئے اور نمایت تیزی سے مصروف فدمت ہول گے۔
  - (٢) نم ظرف مكان ب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ يَعَيٰ وَبِال جنت مِن جَمَال كَهِي بَهِي ويَحْمُوكَ-
    - (٣) سُنْدُس 'باريك ريشي لباس اور إستَبْرَق 'موثاريشم-
    - (٣) جیسے ایک زمانے میں بادشاہ ' سردار اور متازقتم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔
- (۵) لیمنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت و اقتضا مختلف او قات میں نازل کیا۔ اس کا دو سرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے' یہ تیرااپنا گھڑا ہوا نہیں ہے' جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔
- (۲) لینیٰ اس کے فصلے کا انظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبراور
- حوصلے کی ضرورت ہے۔
- (۷) لیعنی اگرید تحجے اللہ کے نازل کردہ احکام ہے رو کیس توان کا کہنانہ مان 'بلکہ تبلیغ و دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ'وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا' فاجر' جو افعال میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو اور کفور جودل سے کفر کرنے والا ہو یا کفرمیں حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کما تھا کہ اس کام ہے باز آجا' ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے 'ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں-(فتح القدیر)

وَاذْكُرِ السَّوَرَتِيكَ بُكُوَّةً وَّ أَصِيْلًا 👸

قَمِنَ الَّيْلِ فَاسُجُدُ لَهُ وَسَبِّمُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿

إِنَّ لَمَوُلَّاءٍ يُعِينُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَارُوْنَ وَرَآءَ هُوُ يَوْمُانِقَيْلًا ۞

غَنُ خَلَقَتٰهُمُ وَشَكَدُ نَآ اَسُرَهُمْ وَوَ إِذَا لِشِمُنَا بَكَ لُنَآ اَمُثَالَهُوُ تِبَدِيْلًا ﴿

إِنَّ هَلَوْهِ تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ۞

وَمَا تَتَكَأُونَ إِلَّا أَنْ يَتَكَأَءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلَيْمًا

اوراپنے رب کے نام کا صبح وشام ذکر کیا کر۔ (۱) اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیع کیا کر۔ (۲) بیٹک میہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں (۳)

بیشک بیہ لوک جلدی ملنے والی (ونیا) کو چاہتے ہیں اور اپنے بیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ (۲۵)

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے (۵) اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کوبدل لائیں-(۲)

یقیناً یہ توایک نصیحت ہے پس جو جاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ (۲۹)

اورتم نہ چاہو گے مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے <sup>(۸)</sup> بیشک

- (۱) صبح وشام سے مراد ہے 'تمام او قات میں اللہ کاذکر کر-یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔
- (۲) رات کو تجدہ کر'سے مراد بعض نے مغرب وعشا کی نمازیں مراد لی ہیں-اور تشییح کامطلب'جو باتیں اللہ کے لا ئق نہیں ہیں'ان سے اسکیا کیزگی بیان کر'بعض کے نزدیک اس سے رات کی نقلی نماز' کیعنی تجد ہے امرند ب واستحباب کے لیے ہے۔
  - ۔ (۳) گینی بید کفار مکہ اور ان جیسے دو سرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فتار میں اور ساری توجہ اس پر ہے۔
- (۳) یعنی قیامت کو 'اس کی شد توں اور ہولنا کیوں کی وجہ ہے اسے بھاری دن کہااور چھو ڑنے کامطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی بروا نہیں کرتے۔
- (۵) کینی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا 'یا ان کے جو ڑوں کو 'رگوں اور پھوں کے ذریعے سے 'ایک دو سرے کے ساتھ ملا دیا ہے ' بلفظ دیگر: ان کامانجھا کڑا کیا۔
- (۱) لیغنی ان کوہلاک کرکے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دیں یا اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔ احد میں میں میں میں میں ایک کرے ان کی جگہ کسی اور قوم کو پیدا کر دیں یا اس سے مطلب قیامت کے دن دوبارہ پیدائش ہے۔
- (۷) لینی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ (۸) لینی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کو ہدایت کی راہ پر لگالے 'اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر
- (۸) لینی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کوہدایت کی راہ پر لگالے' اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے' ہاں اگر اللہ چاہے تو ایبا ممکن ہے' اس کی مشیت کے بغیرتم کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ صحیح قصد و نیت پر وہ اجر ضرور عطا فرما تا ہے إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِیُّ مَّا نَوَیٰ ''اعمال کا دارومدار' نیتوں پر ہے' ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے''۔

حَكِيْمًا ﴿

يُكْ خِلُ مَنْ يَتَنَا أَوْنِي رَحْمَتِه وَالطَّلِمِينَ اعَلَى لَهُ مُ



### 

وَالْمُرُسَلَتِ عُوْفًا ۗ فَالْعُصِفْتِ عَصُفًا ۞ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا۞

الْخَافِض \_ بالْعُرْفِ

الله تعالی علم والا با حکمت ہے۔ (۱۰)

جے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے 'اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کرر کھاہے۔ (۳۱)

سورهٔ مرسلات کمی ہے اور اس میں پچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والا ہے۔ دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قتم۔ (۳) پھر زور سے جھو نکا دینے والیوں کی قتم۔ (۲) پھر (ابر کو) ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں (۵)کی قتم۔ (۳)

(۱) چوں کہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے ' بنابریں ہدایت اور گمراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الل ٹپ نہیں ہو جاتے ' بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہو تا ہے اور جس کے جھے میں گراہی آتی ہے ' وہ حقیقاً اسی لائق ہو تا ہے۔

(٢) وَالظَّالِمِيْنَ 'اس ليه منصوب على اس على يُعَذِّبُ 'محذوف ع-

(٣) یا فرشتے مرادین 'جو بعض دفعہ جواؤں کے عذاب کے ساتھ بھیج جاتے ہیں۔

(۵) یا ان فرشتوں کی قتم 'جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں- تاہم امام ابن کشراور امام طبری نے ان متنوں سے ہوائیں مراد لینے کو راجج قرار دیا ہے- جیسا کہ ترجمے میں بھی اسی کو اختیار کیا گیاہے- پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے۔ (۱) (۳)
اور و حی لانے والے فرشتوں کی قتم۔ (۵)
جو (و تی) الزام ا تارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ (۳)
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہو یقیناً ہونے والی
ہے۔ (۳)
ہے۔ (۲)
لیں جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے۔ (۵)
اور جب تمان تو ڑپھو ڑ دیا جائے گا۔ (۹)
اور جب بہاڑ کلڑے کلڑے کرکے اڑا دیئے جائیں
اور جب بہاڑ کلڑے کلڑے کرکے اڑا دیئے جائیں

اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ (۱۱)

کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤخر کیا گیاہے؟ <sup>(۱۲)</sup>

غَالُغُرِاقْتِ فَرُقًا۞ غَالْمُلُقِيلِتِ ذِكْرًا۞

عُدُرُا آوُ نُذُرًا ۞

ڣَاذَاالنَّبُوْمُ كُلِمسَتُ<sup></sup>

اتَّمَاتُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٥

وَإِذَا السَّمَا أُونُوجَتُ أَن

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿

وَإِذَاالرُّسُلُ أَقِتَتُ شَ

لِاَيِّ يَوْمِ أَجِّلَتُ شَ

(۱) لیعنی ان فرشتوں کی قتم جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کرا ترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں 'جن سے حق و باطل او حرام کی تمیزہوتی ہے۔ یار سول مراد ہیں جو و می النی کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ (۲) جو اللہ کا کلام پنیمبروں کو پنچاتے ہیں یا رسول مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ و حی 'اپنی امتوں کو پنچاتے ہیں۔

(٣) دونوں مفعول لہ بیں لأ جُلِ الاغذار وَالْإِنْذَارِ یعنی فرشتے وی لے کر آتے ہیں باکہ لوگوں پر جمت قائم ہو جائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا یا مقصد ڈرانا ہے 'ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے۔ یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخبری 'اور کافروں کے لیے ڈراوا- امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْسَلاَتٌ ، عاصفاتٌ 'اور ناشراتٌ سے مراو ہوا کیں اور فارقاتٌ وَمُلْقَیَاتٌ سے فرشتے ہیں۔ یمی بات رائج ہے۔

(٣) تعمول سے مُراد' مقسم علیہ کی اہمیت سامعین پر واضح کر نا اور اس کی صدافت کو ظاہر کرنا ہو تا ہے۔ مقسم علیہ (یا جواب قتم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کاجو وعدہ کیاجا تا ہے' وہ یقینا واقع ہونے والی ہے' یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہو گی؟ اگلی آیات میں اسے واضح کیاجا رہاہے۔

(۵) طَمْسٌ كم معنى مث جانے اور بے نشان ہونے كے ہيں اليعنى جب ستاروں كى روشنى ختم بلكه ان كانشان تك مث جائے گا-

(١) لینی انہیں زمین سے اکھیر کر ریزہ ریزہ کرویا جائے گااور زمین بالکل صاف اور ہموار ہو جائے گی-

(C) لیعنی فصل و قضا کے لیے'ان کے بیانات س کران کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا-

(۸) یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے یعنی کیسے عظیم دن کے لیے 'جس کی شدت اور ہولناکی 'لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی 'ان پینمبروں کو جمع ہونے کاوقت دیا گیاہے۔

لِيَوْمِ الْغَصْلِ شَ

فیصلے کے دن کے لیے۔ (۱)
اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ (۱۳)
اس دن جھٹانے والوں کی خرابی ہے۔ (۱۵)
کیا ہم نے اگلوں کوہلاک نہیں کیا؟ (۱۸)
پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کولائے۔ (۱۲)
ہم گٹنگاروں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں۔ (۱۸)
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل (افسوس) ہے۔ (۱۹)
کیا ہم نے تہمیں حقیر پانی سے (منی سے) پیدا نہیں
کیا۔ (۲۰)
پھر ہم نے اسے مضبوط و محفوظ جگہ میں رکھا۔ (۱۲)
پھر ہم نے اندازہ کیا (۱۲)
والے ہیں۔ (۲۲)
اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۳)
اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ (۲۳)

وَمَا اَدُرْكَ مَا يَوْمُر الْفَمْ لِ ۞

وَيُلُا يُقُومُ مِنِ الْمُكُلِّنِ بِيثُنَ ۞

اَسَمُ نُمْ الِكِ الْاَقْلِلْيْنَ ۞

ثَمُّ نُشْهِ مُهُمُ اللِّحْدِيْنَ ۞

كَذْ الكَ نَفْعَلُ بِالْمُكَيِّنِ بِيُنَ ۞

اَنُونَ خُلُقُلُمُ مِنِ بِاللَّمُكَيِّنِ بِينَ ۞

الْوَنَ خُلُقُلُمُ مِنْ مَنْ مَنَا \* مَنْهِ يُمِن ۞

فَجَمَلُنَ مُنْ قَالُو مِنْ مَنْ مَنَا \* مَنْهِ يُمِن ۞

فَجَمَلُنَ مُنْ قُلْقُلُمُ مِنْ مَنْ مَنَا \* مَنْهِ يُمِن ۞

فَجَمَلُنَ مُنْ قَالُومُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْهِ مِنْ ۞

فَجَمَلُنَ مُنْ قَالُومُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ إِنْ ۞

اِل قَدَرِمَعْلُوْمِ ﴿

فَقَدَرُنَا الْتَغِعُمَ الْقُلْدِرُوْنَ ﴿

وَدُلُ يُوْمَدِيْ اللّٰمُكَلَّةِ بِيدُنَ ﴿

اَلَمُ نَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٥

(۱) یعنی جس دن لوگوں کے در میان فیصلہ کیا جائے گا' کوئی جنت میں اور کوئی دو زخ میں جائے گا-

- (۳) لیعنی سزادیتے ہیں دنیامیں یا آخرت میں۔ (۳)
  - (۵) لیعنی رحم مادر میں۔
  - (٢) لعني مت حمل تك مچھ يا نومهينے-
- (۷) یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت و ترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آ تکھوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضا کاایک دو سرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔

<sup>(</sup>۲) لینی ہلاکت ہے، بعض کتے ہیں، وَیْلٌ جنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ یہ آیت اس سورت میں بار بار و ہرائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دو سرے سے مختلف نوعیت کا ہو گا اور اسی حساب سے عذاب کی نوعیش بھی مختلف ہوں گی، بنابریں اسی ویل کی مختلف فتمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدیر) (۳) لیعنی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلذیب کی۔

اَحْيَا أَوَ آمُواتًا ﴿

وَّجَعَلْنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شَلِيخْتٍ وَ **اَسْقَيْلُكُوْ مَا أَوْثَ**رَاتًا ۞

وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِيْنَ ۞

إِنْطَلِقُوْ آاِلَ مَا كُنْتُوْنِ أَتُكَذِّبُونَ ﴿

إِنْطَلِقُوْآ إِلَى ظِيلَ فِي ثَلْثِ شُعَبٍ ﴿

لَا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ ﴿

إِنَّهَا تَوْمِي بِشَوَدٍ كَالْقَصْرِ صَ

كَانَّةُ جِمْلَتُ صُغَرُّ ۞

وَيُلُ **تَوُمَيٍ ذِلْلُمُ**كَذِّبِيُنَ ۞

**ۿ**ڬؘٳؽٷؙٛۯؙڵٳؽڶڟؚڠؙٷؽؘؖ

زندول کو بھی اور مردول کو بھی۔ <sup>(۱)</sup> (۲۲)

اور ہم نے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیئے (۲۲) تہیں سیراب کرنے والا میٹھایانی بلایا-(۲۷)

اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس

ہے-(۲۸) اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے (۳)

تھے۔"(۲۹)

چلوتین شاخوں والے سائے کی طرف <sup>(۴۰)</sup> (۳۰)

جو دراصل نہ سامیہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۱)

یقیناً دوزخ چنگاریاں تھیئلتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔(۱) (۳۲)

گویا که وه زرداونث بین <sup>- (۲)</sup> (۳۳)

آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ (۳۴) ۔

آج (کا دن) وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں

(۱) کینی زمین زندوں کواپی پشت پر اور مردوں کواپنے اندر سمیٹ لیتی جمع کر لیتی) ہے۔

(٢) رَوَاسِيَ وَاسِيَةٌ كَي جَمِع - نَوَابِتُ عَي جَمِع - نَوَابِيتُ اللهِ عَلَي الرُّ شَامِخَاتُ المند

(m) يه فرشتے جہنميوں کو کهيں گے۔

(۴) جہنم ہے جو دھواں آئے گا'وہ بلند ہو کر تین جتوں میں تھیل جائے گالینی جس طرح دیوار بیا در خت کاسامیہ ہو تاہے جس میں آدمی راحت اورعافیت محسوس کر تاہے 'بید حوال حقیقت میں اس طرح کاسامیہ نہیں ہو گا' جس میں جنمی کچھ سکون عاصل کرلیں

(۵) کینی جنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہو گا۔

(۱) اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے لیتی بھاری ککڑے کے مثل ہیں- (بوٹے بمعنی شہتیر کے ککڑے ' جے گلی بھی کہتے ہیں)

(2) صُفْرٌ ، أَصْفَرُ (زرد) كى جمع ہے كيكن عرب ميں اس كا استعال اسود كے معنى ميں بھى ہے- اس معنى كى بنا پر مطلب سے ہے كہ اس كى ايك ايك چنگارى اتنى اتنى بڑى ہوگى جيسے محل يا قلعه - پھر ہر چنگارى كے مزيد استے بڑے بڑے كرك ہو جائيں گے جيسے اونٹ ہوتے ہيں - گ۔ ("(۳۵))

نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ ("۲)

اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ (۳۷)

یہ ہے فیصلہ کادن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع

کرلیا ہے۔ ("۲)

پس اگر تم جھ سے کوئی چال چل کتے ہوتو چل لو۔ ("۳)

وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ (۴۷)

بیشک پر ہیزگار لوگ سابوں میں ہیں (۵)

اور ان میوول میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (۲۲)

اور ان میوول میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (۲۲)

(اے جنتیو!) کھاؤ ہیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال

کے بدلے۔ (۳۲)

وَلا يُؤُذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِدُونَ ₪ مده مردد

وَيُلُّ يَوُمَهِ نِإِللَّهُ كَنَّةِ بِيْنَ ۞

لهَذَايَوُمُ الْفَصُلِ عَبَمُعُنكُمُ وَالْأَوَّلِينَ @

فَإِنْ كَانَ لَكُمُ كَيُدُ فَكِينُدُونِ ۞

وَيُلُ يُوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

إِنَّ الْمُثَّقِدِينَ فِي ظِلْلِ وَّعْيُونٍ ۞

وَّفُوالِكَهُ مِمَّايَشُتَهُوْنَ ﴿

كْلُوْاوَاشْرَبُوْاهِنِيَكَاٰلِهَمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوُنَ ۞

- (۲) مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہو گاجے وہ پیش کرکے چھٹکارا پاسکیں۔
- (٣) یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائے گاکہ ہم نے تہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کرلیا ہے۔
- (٣) یہ سخت وعید اور تهدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے نج سکتے ہو اور میرے علم سے نکل سکتے ہو تو نج اور نکل کے وکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہو گی؟ یہ آیت بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ آیت ہے ﴿ یَمُعُشُو الْمُونِ وَالْاَفِي وَالْاِنْنِ إِن اسْتَطَعْتُو اللّهِ اللّهِ اللّهُ ا
  - (a) لینی در ختوں اور محلات کے سائے 'آگ کے دھویں کاسامیہ نہیں ہو گاجیسے مشرکین کے لیے ہو گا۔
    - (١) ہر قتم کے پھل 'جب بھی خواہش کریں گے 'آموجود ہول گے۔
- (2) یہ بطور احسان انہیں کما جائے گا۔ بِمَا کُنتُم میں بَاسب کے لیے ہے لیعنی جنت کی یہ نعمتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ

<sup>(</sup>۱) محشرمیں کا فروں کی مختلف حالتیں ہوں گی' ایک وقت وہ ہو گاکہ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے' پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مهر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہو گا' اس وقت عالم اضطراب و پریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہو جا ئیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سمی' لیکن ان کے پاس ججت کوئی نہیں ہوگی۔ گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ جیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تمیں ہوگی۔ گولی نہیں ہوگی۔ گولی نہیں ہوگی۔ گول نہیں ہوگی وقت ہارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔

إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

وَيُلُّ يُوْمَهِ إِللهُ كَانِّ مِنْ ۞

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيُلَا إِنَّكُوْمُ مُعْمِرِمُوْنَ ⊙

وَيُلُّ يَوُمَهِ ذِ لِلْمُكُلِّدِبِيْنَ ۞

وَإِذَا مِنْ لَكُونُوا لَا يُوكُونُ الْأَيْزِ كُعُونُ فَ

وَيُلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَلَّذِبِيْنَ @

فَيَأَيِّ حَدِيْتٍ ابْعُكَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ

یقیناہم نیکی کرنے والوں کواسی طرح جزادیتے ہیں۔ (۱) (۴۴ م) اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل (افسوس ) ہے۔ (۳۵ (۴۵ م)

(اے جھٹلانے والو) تم دنیا میں) تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گنگار ہو۔ (۳) (۲۸)

اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ (۳۷)

ان سے جب کما جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو شیں  $abla = (-\infty)^{(n)}(-\infty)$ 

اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ <sup>(۵)</sup> (۴۹) اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لا <sup>کم</sup>یں گے؟ <sup>(۱)</sup> (۵۰)

سے تہمیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ 'جس کی وجہ سے انسان جنت میں واخل ہو گا'اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر ہی اللہ کی رحمت و مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں'ان کی مثال ایسے ہی ہے' جیسے کوئی زمین میں ہل چلائے اور بیج ہوئے بغیر' فصل کا امیدوار بن جائے یا مختم حنظل ہو کر خوش ذا گفتہ پھلوں کی امید رکھے۔

- (۱) اس میں بھی اس امر کی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہو تو دنیا میں نیکی اور بھلائی کاراستہ اپناؤ۔ سریا ہے جب سری میں میں انہ میں بیٹر نہ میں کہ اس میں میں ہے جب کے اور میں انہوں کے اس میں ہے جب کے اور میں انہ
  - (۲) کہ اہل تقویٰ کے حصے میں تو جنت کی نعتیں آئیں اور ان کے حصے میں بڑی بد بختی۔
- - (٣) لعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے ' تو نماز نہیں پڑھتے۔
    - (۵) لیعنی ان کے لیے جو اللہ کے اوا مرو نواہی کو نہیں مانتے۔
- (۱) یعنی جب اس قرآن پر ایمان نمیں لا کیں گے تو اس کے بعد اور کون ساکلام ہے جس پر یہ ایمان لا کیں گے؟ یمال بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ایمان نمیں لا کیے اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے- ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت آئیس اللهُ الآیةَ پڑھے تو وہ جواب میں کے بَلَیٰ وَ أَنَا عَلَیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورہ قیامت کے آخر کے جواب میں آمنًا بِاللهِ . کے- (اُبوداود باب میں آمنًا بِاللهِ . کے- (اُبوداود باب میں مقداد الرکوع والسجود وضعیف آئی ودود آئسانی بعض علماکے نزدیک سامع کو بھی جواب دینا چاہئے۔

#### مورهٔ نبا کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو بڑا مہریان نهایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ پچھ کررہے ہیں۔ (۱) اس بڑی خبر کے متعلق۔(۲) جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ (۳) یقینا یہ ابھی جان لیں گے۔(۴) پھریالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ (۳) کیا ہم نے ذمین کو فرش نہیں بنایا؟ (۱) اور بہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟)



### بِسُـــهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ

عَمَّرَيَتُسَاءَلُوْنَ ﴿
عَنِ النَّبَرَ الْعَظِيْرِ ﴿
الَّذِي هُمُ مِنْهُ مُعْتَلِفُونَ ﴿
كَلَاسَيَعْلَمُونَ ﴿
كُلُوسَيَعْلَمُونَ ﴿
الْمُ نَهْعُلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿
الْهُ نَهْعُلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿
وَ الْهِ بَالَ الْوَاتُونَ مِهْدًا ﴿

(۱) جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیااور آپ نے توحید 'قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار و مشرکین باہم ایک دو سرے سے بوچھتے که به قیامت کیاواقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ به شخص دعویٰ کر رہا ہے یا بہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کر دہ ہے جیسا کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتا ہے-استفہام کے ذریعے سے اللہ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے- بھرخود ہی جواب دیا کہ .....

(۲) یعنی جس بوی خبر کی بابت ان کے در میان اختلاف ہے 'اس کے متعلق استفسار ہے۔اس بوی خبرسے بعض نے قرآن مجید مرادلیا ہے کا فراس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے 'کوئی اسے جادو 'کوئی کمانت 'کوئی شعراو رکوئی پہلوں کی کمانیاں ہتلا تا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہونااو ردوبارہ زندہ ہونا ہے۔اس میں بھی ان کے درمیان پچھا اختلاف تھا۔ کوئی بالکل انکار کر تا تھا کوئی صرف ثبک کا ظمار۔ بعض کتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن و کا فردونوں ہی تھے 'مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازدیا دبصیرت کے لیے تھااور کا فروں کا استہز ااور تشنح کے طور پر۔

(٣) یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب پچھ معلوم ہو جائے گا- آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا' اس پر ایمان لاناان کے لیے آسان ہو جائے۔

(٣) لعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے 'اٹھتے 'میٹھتے 'سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو۔ زمین کوڈولٹا ہوا نہیں رہنے دیا۔

(۵) أَوْ نَادٌ ، وَ تَدُّ كَى جَمْع ب مِخْس - يعنى بهارُول كو زمين ك ليه ميخيس بنايا بأكه زمين ساكن رب و كت نه كرك '

اور ہم نے تمہیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۱) (۸)
اور ہم نے تمہیں جو ڑا جو ڑا پیدا کیا۔ (۲)
اور رات کو ہم نے پر دہ بنایا ہے۔ (۱۰)
اور دن کو ہم نے وقت روز گار بنایا۔ (۱۳)
اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسان بنائے۔ (۱۳)
اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔ (۱۳)
اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ (۱۳)

تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگا ئیں۔ (۱۵)
اور گھنے باغ (بھی اگا ئیں)۔ (۱۹)
بیشک فیصلہ کے دن کاوقت مقرر ہے۔ (۱۲)

وَحَلَقُدُكُوُ اَزُوَاجُا ﴿
وَجَعَلُنَا لَوَمَكُو اَزُوَاجُا ﴿
وَجَعَلُنَا الْتُهَا لِبَاسًا ﴿
وَجَعَلُنَا النَّهَا وَمَعَاشًا ﴿
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُوْ سَبُعًا شِكَا ادًا ﴿
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُو سَبُعًا وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

إِنَّ يَوْمُ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿

وَّجَنّٰتِ الْفَافًا أَنْ

کیوں کہ حرکت واضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔

(۱) کیمنی مذکر اور مونث- نر اور ماده یا ازواج بمعنی اصناف و الوان ہے- لیمنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا'خوب صورت' بدصورت' دراز قد' کو تاہ قد'سفید اور سیاہ وغیرہ-

- (۲) سُبَاتٌ کے معنی قطع کرنے کے ہیں- رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے باکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں- یا مطلب ہے کہ رات تہمارے اعمال کاٹ دیتی ہے لیعنی عمل کے سلسلے کو ختم کر دیتی ہے- عمل ختم ہونے کامطلب آرام ہے-
  - (m) لینی رات کا اند هیرا اور سابی ہر چیز کو اینے دامن میں چھپالیتی ہے ، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے -
    - (٣) مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا ٹاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدوجہد کر سکیں۔
    - (۵) ان میں سے ہرایک کافاصلہ پانچ سوسال کی مسافت جتنا ہے' جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ میں میں بیار میں ایک کافاصلہ پانچ سوسال کی مسافت جتنا ہے' جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔
      - (٢) اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلَ جمعنی خَلَقَ ہے۔
- (2) مُعْصِرَاتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی بری نہ ہوں۔ جیسے اَلْمَرْ أَةُ الْمُعْتَصِرَةُ 'اس عورت کو کستے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو' فَجَاجًا کثرت سے بہنے والا پانی۔
- (۸) حَبُّ (دانا) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے' جیسے گندم' چاول' جو' مکنی وغیرہ اور نبات' سنریاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔
  - (٩) أَلْفَافًا شَاخُول كَى كَثرت كى وجد س ايك دوسرك سے ملے ہوئے درخت يعني كلف باغ-
- (۱۰) لیعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن-اسے فیصلے کا دن اس لیے کما کہ اس دن جمع ہونے کا

يَوْمَرُ يُنْفَخُرِ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿

وَّ فُتِحَتِ السَّمَأَ وُفَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿

وُسُرِيِّوْتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞

لِلطَّغِيِّنَ مَاكِا شُ لَمِيثِيِّنَ فِيْهَا اَحْقَابًا شُ

إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِوْصَادًا شَ

جس دن که صور میں پھونکا جائے گا۔ پھرتم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ (۱۸) ان آسان کھول دیا جائے گا قد ای میں دروازے

اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے دروازے ہوجائیں گے۔ (۱۹)

اور بیاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ (۲۰)

ے۔ (۴۰) بیٹک دو زخ گھات میں ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۲۱) سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔ (۲۲) اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ <sup>(۵)</sup> (۲۳)

مقصد ہی تمام انسانوں کاان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرناہے۔

(۱) بعض نے اس کامفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہرامت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشریں آئے گی- یہ دوسرا نفخہ ہو گا ،جس سے ہو گا ،جس سے ہو گا ،جس سے بانی نازل فرمائے گا ،جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا- انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی 'سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے- اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی- (صبحے بخاری 'تفییرسورہ عم)

(۲) لیعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راہتے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔

(٣) سَرَابٌ ، وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو- بہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جا سَمِ گئے۔ اوراس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجا کیں گئے ان کاکوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں بہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں ، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کردیا جائے گا ﴿ فَدُمُ گَتَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ اللل

(٣) گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں 'جمال چھپ کر دشمن کا انتظار کیاجا تا ہے ٹاکہ وہاں سے گزرے تو فور اُاس پر حملہ کر دیا جائے۔ جنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں یا خود جنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔

(۵) أَحْفَابٌ، حُقُبٌ كى جمع ہے ' بمعنی زمانہ- مراد ابد اور بیشگی ہے- ابد الاباد تک وہ جہنم میں ہی رہیں گے- یہ سزا کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے- نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے 'نہ پانی کا- (۲۳)

سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے - (۱۱)

(اان کو) پورا پورا بدلہ ملے گا- (۲۲)

انہیں تو حساب کی تو قع ہی نہ تھی- (۲۳)

اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے

تھے- (۲۸)

ہم نے ہرا کی چیز کو لکھ کر شار کر رکھا ہے - (۲۳)

اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی

بوھاتے رہیں گے - (۱۰۰۰)

یقینا پر ہیز گار لوگوں کے لیے کامیابی ہے - (۱۳)

باغات ہیں اور انگور ہیں۔ (۱۳۰)

اور نوجوان کنوار کی معرعور تیں ہیں۔ (۱۳۳)

كَايَذُا وَقُونَ وَيُهَا كَرَدُا وَكَا شَرَا بَا صُ الْكَوَهُمَا وَعَنَاقًا ۞ جَزَآ فَرِ وَفَا قَا ۞ اِنْهُ فَمْ كَا نُو الْكَيْرُ مُحُونَ حِسَابًا ۞ وَكُنْ مُوْ الْهَالِيَةِ الْكَنْ لَكُونَا ۞ وَكُنْ مُوْ الْهَالِيَةِ الْمَالِمُ لَذِي كُو الْاَحْدَا ﴾ وَكُنْ مُوْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالُونَ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی۔

حَدَآيِقَ وَأَعْنَابًا ﴿

وَكُواعِبَ أَتُوانًا ﴿

- (r) لیعنی سے سزاان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔
- (٣) یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ یعنی وہ نہ کورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقید ہُ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں تھے کہ حساب کتاب کی وہ امید رکھتے۔
- (٣) لينى لوح محفوظ مين- يا وه ريكارؤ مراد ب جو فرشة لكهة رب- پهلا مفهوم زياده صحيح ب 'جيساكه دو سرے مقام پر فرمايا ﴿ وَكُلَّ يَنَى اَحْصَيْكُ فِي إِمَامِ مِيمِينِي ﴾ (بائس، ١٢)
- (۵) عذاب بڑھانے کا مطلب ہے کہ اب میہ عذاب دائمی ہے- جب ان کے چڑے گل جائیں گے تو دو سرے بدل دیئے جائیں گے- (النساء ۵۲) جب آگ بجھنے لگے گی ' تو پھر بھڑکا دی جائے گی- (بنی اسرائیل ۹۷)
- (۱) اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد 'یہ اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات اخروی میں وہ بسرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت عاصل ہوں گی۔ تقویٰ 'ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی سیکیل کا نام ہے ' خوش قسمت ہیں وہ لوگ' جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلَنَا اللهُ منْهُمْ .
  - (۷) یہ مفازاسے بدل ہے۔
- (٨) كَوَاعِبَ كَاعِبَةٌ كى جمع ب سي كَعْبُ (نخنه ) سے ب جس طرح نخنه اجرا موامو تا ب ان كى چھاتوں ميں بھى

وَّكَاْسُادِهَاقًا ۞ لاَيْسُمُعُونَ فِيْهَالْغُوَّاوَّلاِكِثْمًا ۞

جَزَآءُ مِنْ رَيْكَ عَطَآءُ حِسَابًا ﴿

رَّتِ السَّمَاٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَاٰبَيْنَهُمُاالرَّحُمٰٰنِ لَا يَمُلِكُونَ مِنُهُ خِطَابًا ۞

يَوْمَرَيَقُوْمُ الزُّوْمُ وَالْمَلَيِّكَةُ مَعَّالُالْيَتَكَلَّمُوْنَ إِلَامَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞

ذلِكَ الْيُؤَمُ الْحَقُّ فَمَنَّ شَكَّا أَتَّخَذَ اللَّ رَبِّهِ مَا بُأَ ۞

اور چھکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ <sup>(۱)</sup> (۳۴۳) وہاں نہ تو وہ بیبودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ <sup>(۲)</sup> (۳۵)

(ان کو) تیرے رب کی طرف سے (ان کے نیک اعمال کا) بیہ بدلہ ملے گاجو کافی انعام ہو گا۔ (۳۲)

(اس رب کی طرف سے طے گا جو کہ) آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (۳)

جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہول گے (۱۵) تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ (۱۳۸) یہ دن حق ہے (۱۵) اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنا لے۔ (۱۹)

الیابی ابھار ہو گا'جوان کے حسن و جمال کاایک مظہرے۔ أَتْرَابٌ ہم عمر۔

(۱) دِهَاقًا 'بُعرے ہوئے' یا لگا تار' ایک کے بعد ایک۔ یا صاف شفاف- کَانْسُ ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو-

(۲) لیمنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہو گی' نہ ایک دو سرے سے جھوٹ بولیں گے۔

(m) عَطاءً ك ساتھ حِسَابٌ مبالغ ك ليه آيا ب اين الله كى دادود ومش كى وہال فراوانى موگ-

(٣) لینی اس کی عظمت 'بیبت اور جلالت اتنی ہو گی کہ ابتداءً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہو گی 'اس کیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کرسکے گا-

(۵) یمال جرائیل علیه السلام سمیت دُوخ کے کئی مفهوم بیان کئے گئے ہیں' امام ابن کثیر نے بنی آدم (انسان) کو أَشْبَهُ ' (قربن قیاس) قرار دیا ہے۔

(۱) کی اجازت اللہ تعالی ان فرشتوں کو اور اپنے پنیمبروں کو عطا فرمائے گا اور وہ جوبات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی 'یا بید مفہوم ہے کہ 'اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو۔ یعنی کلمہ تو حید کاا قراری رہاہو۔ (۷) لیعنی لامحالہ آنے والا ہے۔

(A) کیعنی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرے ٹاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا

إِنَّا اَنْذَرْنِكُوْعَذَا بَا قَرِيْبًا قَ يَوْمَرَيْنُظُوْ الْمَرْءُمَاقَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَغُولُ الْكَافِرُ لِلَيْتَنِقُ كُنْتُ تُوْبًا ﴿



## 

وَالنَّزِعُتِ عَرُقًانُ وَالنَّشِظتِ نَشُطًاڻُ وَالشِّمْتِ سَبُعًا ﴿

کمائی کو دیکھ لے گا<sup>(۱)</sup> اور کافر کیے گاکہ کاش! میں مٹی ہوجاتیا۔ (۳) سر زنانطہ یکی سران اس میں الس آستو مان

ہم نے تہیں عقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا

(اور چوکنا کر دیا) ہے۔ <sup>(۱)</sup> جس دن انسان اینے ہاتھوں کی

سور و نازعات کل ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مریان نمایت رحم والاہے۔

ڈوب کر سختی سے تصنیخے والوں کی قتم! (<sup>(())</sup>) بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قتم! <sup>((())</sup>) اور تیرنے پھرنے والوں کی قتم! <sup>((())</sup>)

ٹھکانہ مل جائے۔

- (۱) لینی قیامت والے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیوں کہ اس کا آنا بھی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے 'کیوں کہ بسرصورت اسے آگر ہی رہنا ہے۔
- (٢) لین اچھایا برا' جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے' قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آجائے گااور اس کا مشاہدہ کرلے گا ﴿ وَوَجَدُوْ المَاعَيمَ لُوْ اَحَاجِهُوْ الْكَهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ الْأَنْسَانُ يَوْمَهُونَا بِمَاقَتُكُمْ وَالْحَدُونَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- (٣) لین جبوہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گاتو یہ آر زو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے در میان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا 'حتی کہ ایک سینگ والی بمری نے بے سینگ کے جانو ر پر کوئی زیادتی کی ہوگی 'تواس کا بھی بدلہ دلائے گااس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانو روں کو تھم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی ہو جا ئیں گے۔اس وقت کا فربھی آر زوکریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔(تفیرابن کیشر)
- (٣) نَزْعٌ كَ معنی مختی سے تحفیخیا عَزقاً دُوب كر- به جان نكالنے والے فرشتوں كى صفت ہے فرشتے كافروں كى جان مُ نهايت سختی سے نكالتے ہيں اور جسم كے اندر دُوب كر-
  - (۵) نَشْطٌ کے معنی آگرہ کھول دینا۔ یعنی مومن کی جان فرشتے بہ سولت نکالتے ہیں 'جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔
- (۱) سَبْعٌ کے معنی مین فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گرائیوں میں تیر آ ہے۔ یا مطلب ہے کہ نمایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر

پھردو ڑکر آگے بڑھنے والوں کی قتم! (۱) (۴)
پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قتم! (۱)
جس دن کا نینے والی کا نیے گی۔ (۲)
اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی (پیچھے پیچھے ) آئے
گی۔ (۲)
گی۔ (۲)
(بست سے) دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔ (۸)
جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ (۱)
کتے ہیں کہ کیا ہم کہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے
جا کیں گے؟ (۱)

فَالشِّعِمَّتِ سَبُقًا۞ فَالْمُكَنِّرِكِ اَمُوَّا۞ يَوْمَرَسَّرُجُفُ الرَّاجِفَةُ۞ تَتَبُّعُهَاالرَّادِفَةُ۞

قُلُوبٌ يُومَهِنٍ وَاحِفَة ۗ ۞ ٱبصُارُهَا خَاشِعَة ۗ ۞ يَقُولُونَ ءَاِنَا لَمَرُدُودُورُنَ فِي الْحَافِرَةِ ۞

عَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِوَةً ١

آسان سے اترتے ہیں۔ کیوں کہ تیز رو گھو ڑے کو بھی سان کہتے ہیں۔

(۱) یہ فرشتے اللہ کی وحی' انبیا تک' دوڑ کر پنچاتے ہیں ٹاکہ شیطان کو اس کی کوئی س گن نہ طے- یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نمایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔

(۲) یعن اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ابی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کروا تا ہے تو انہیں بھی مدبر کمہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قتم کھائی ہے۔ جواب قتم محذوف ہے یعن ﴿ لَمُنْهُمْ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نَهُ مُنْ کُلُونَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ نَهُ مُنْ کُلُونَ کُنُونَ کُلُونَ الفاظ میں اس بعث و جزاء کے لیے کئی مواقع پر قتم کھائی ہے جیسے سورہ تعابین کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمانی ہے۔ یہ بعث و جزاکب ہوگی؟اس کی وضاحت آگے فرمائی۔

(٣) یه نفخهٔ اولی ہے جے نفخهٔ فنا کہتے ہیں جس سے ساری کائنات کانپ اور لرزامھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی-

(٣) ميه دوسرا نفخه ہو گا'جس سے سب لوگ زندہ ہو كر قبروں سے نكل آئيں گے- بيد دو سرا نفخه پہلے نفخه سے چاليس سال بعد ہو گا- اسے دَادِ فَةٌ اس ليے كما ہے كہ بير پہلے نفخ كے بعد ہى ہو گا- يعنی نفخه ثانيہ ' نفخة اولی كار ديف ہے-مدر تاريخ

(۵) قیامت کے اہوال اور شدا کدسے۔

(٢) ليني أَنْصَارُ أَصْحَابِهَا 'اليه وبشت زوه لوگول كي نظرين بهي (مجرمول كي طرح) جهكي بوكي بول كي-

(2) حَافِرَةٌ ، پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ منکرین قیامت کا قول ہے کہ کیا ہم پھراس طرح زندہ کر دیئے جائیں گے جس طرح مرنے سے پیشترتھ؟ گے؟ (۱۱)

کتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ (۱۲)

(معلوم ہونا چاہئے) وہ تو صرف ایک (خوفٹاک)

ڈانٹ ہے۔ (۱۳۱)

کہ (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع

ہو جا ئیں گے۔ (۱۳)

کیامو کی (علیہ السلام) کی خبر حمیس پیٹی ہے؟ (۱۵)

جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوئی میں

پیارا۔ (۱۲)

(کہ) تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر لی

ہے۔ (۱۲)

اس سے کہو کہ کیاتوا بنی در تنگی اور اصلاح چاہتاہے۔ (۱۸)

اور بیہ کہ میں تختجے تیرے رب کی راہ دکھاؤں ٹاکہ تو (اس

قَالُوُالِلَّكَ إِذَّا كُوَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞

فَإِنَّمَا هِيَ زَحْرَةٌ وَّالِحِدَةٌ شَ

فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِمَ وَ ۞

هَلُ ٱتْلُكَ حَدِيثُكُ مُوْسَى ۞

إذُ نَادْ لُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُعَدَّينَ عُلُوى شَ

إِذُهَبُ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَلَعَىٰ 👸

فَعُلُ هَلُ لَكَ إِلَى آنُ تَزَكَّىٰ ۞ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْتَىٰ ۞

- (۱) بید انکار قیامت کی مزید تأکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیئے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔
  - (٣) کینی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد (مانتین کی کمتا ہے ' پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگ۔
- (٣) سَاهِرَةٌ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کوسیاهِرَةٌ اس کیے کما گیاہے کہ تمام جانداروں کاسونااور بیدار ہونا' ای زمین پر ہو تا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چیٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیندا اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے' اس لیے سیاهِرَةٌ کما جاتا ہے۔ (فتح القدیر) بسرطال یہ قیامت کی منظر کثی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔
- (٣) یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت مویٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ' جیسا کہ اس کی تفصیل سور ہ طہ کے آغاز میں گزری طُوّیٰ اسی جگہ کا نام ہے ' ہم کلامی کا مطلب نبوت و رسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطافرہادی۔
  - (۵) لین کفرو معصیت اور تکبرین حدے تجاوز کر گیاہے۔
  - (٦) لینی کیااییا راسته اور طریقه تو پیند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا-

ے) ڈرنے گئے۔ (۱)

پس اے بڑی نشانی دکھائی۔ (۲)

پس اے بڑی نشانی دکھائی۔ (۲)

پق اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ (۳)

پھر پلٹا دو ڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ (۳)

پھر پلٹا دو ڑ دھوپ کرکے پکارا۔ (۵)

تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ (۲۳)

تو (سب سے بلند و بالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور

دنیا کے عذاب میں گر فقار کرلیا۔ (۲۵)

بیشک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو

ڈرے۔ (۲۲)

کیا تمہارا پیدا کرنا ذیادہ دشوار ہے یا آسان کا؟ (۸)
اللہ

فَازُلِهُ الَّالِيَةَ الثَّلَمُزِي ۞ فَكَنْ بَوَعَطَى ۞ ثُمُّوادُنْبَرَيْسُ لَمِي ۞ فَعَالَ اَنَارَفِهُمُوالاَئُلِ ۞ فَقَالَ اَنَارَفِهُمُوالاَئُلِ ۞ فَقَالَ اَنَارَفِهُمُوالاُئُلِ ۞

لِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبُرَةً لِيِّسَ يَعْتَنَى أَنْ

مَانَتُهُ أَشَكُ خَلْقًا أَمِ التَّمَا أَوْبَنْهَا ٥

- (۱) یعنی اس کی توحید اور عباوت کا راسته ' ټاکه تو اس کے عقاب سے ڈرے- اس لیے که الله کا خوف ای دل میں پیدا ہو تا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہو تا ہے-
- (۲) لینی اپنی صداقت کے وہ دلا کل پیش کئے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کئے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت مو کیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے۔ مثلاً ید بیضااور عصااور بعض کے نزدیک آیات ترجہ۔
  - (۳) کیکن ان دلا کل و معجزات کااس پر کوئی اثر نهیں ہوااور تکذیب و نافرمانی کے راتے پر وہ گامزن رہا۔
- (٣) لیمن اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موی علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موی علیہ السلام سے کرایا، ٹاکہ موی علیہ السلام کو جھوٹا فابت کیا جاسکے۔
- (۵) ابنی قوم کو' یا قال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو' یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہث دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا۔
- (۱) کینی اللہ نے اس کی الیمی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور قیامت کاعذاب اس کے علاوہ ہے' جو اسے وہاں ملے گا۔
- (2) اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔
- (۸) یه کفار مکه کوخطاب ہے اور مقصود زجرو تو بیخ ہے کہ جواللہ اتنے بڑے آسانوں اوران کے عجائبات کوپیدا کرسکتاہے 'اس

تعالی نے اسے بنایا- (۲۷)

اسکی بلندی اونچی کی پھراہے ٹھیک ٹھاک کردیا۔ (۲۸)

اسکی رات کو تاریک بنایا اور اسکے دن کو نکالا۔ (۲۹)

اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھادیا۔ (۳۰)

اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ (۳۱)

اور بہاڑوں کو (مضبوط) گاڑدیا۔ (۳۳)

بیہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے بیہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے (بیں) (۳۳)

لیے (بیں) (۳۳)

حرے گا۔ (۳۸)

اور (ہر) دیکھنے والے کے سامنے جنم ظاہر کی جائے گی۔ (۳۲)

گی۔ (۳۲)

رَفَعُ سَمُكُهُا فَسَوْمِهَا ﴿
وَاغْطَشَ لَيْكُهَا وَاخْرَبَ صُّلِهَا ﴿
وَالْوَرْضَ بَعْنَ ذَلِكَ دَحْهَا ﴿
وَالْوَرْضَ بَعْنَ ذَلِكَ دَحْهَا ﴿
وَالْحَرَبُومُهُمَا مَا أَوْهَا وَمَرْعُهَا ﴿
وَالْحِيَالُ الرِّسْمَا ﴿
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلَّعُنَا مِكْمُوْ ﴿

ۏۢٳۮؘٳڿؘٳٚۥٙؾؚٵڵڟٲڡۧڎؙٲڵڴؙؿۯؽ۞ۜٛ ؽؘۅؙڡٛڔؘؾۜڎؘڪٷٳڶٳؙؽ۫ٮٵؽؙڡٵڛۼؽ؈ٚ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنُ تَكِرَى ۗ

کے لیے تمہاراووبارہ پیدا کرناکون سامشکل ہے۔ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟

(۱) بعض نے سَمٰكٌ كے معنی چھت بھی كيے ہیں' ٹھيک ٹھاک كرنے كا مطلب' اسے اليی شكل و صورت میں ڈھالنا ہے كہ جس میں كوئی نقاوت' كجی' شگاف اور خلل ہاقی نہ رہے۔

(۲) أغْطَشَ أَظْلَمَ أَخْرَجَ كامطلب أَبْرَزَاور نَهَارَهَا كى جَكُه ضُحَلهَا 'اس ليے کہا کہ چاشت کاوفت سب سے اچھااور عمرہ ہے۔مطلب ہے کہ دن کوسورج کے ذریعے سے روشن بنایا۔

(٣) یہ حم السجدة '٩ میں گزر چکا ہے کہ خَلَقَ (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحَیٰ (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلی ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یمال اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا 'مثلاً زمین سے پانی نکالا' اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی 'پیاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑویا ٹاکہ زمین نہ ملے۔ جیسا کہ یمال بھی آگے ہی بیان ہے۔

(۳) کینی کافروں کے سامنے کردی جائے گی ٹاکہ وہ دیکھ لیس کہ اب ان کادائمی ٹھکانا جنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے 'مومن اسے دیکھ کراللہ کاشکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا' اور کافر' جو پہلے ہی خوف ود ہشت میں مبتلا ہوں گے 'اسے دیکھ کرائے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ توجس (شخص) نے سرکثی کی (ہو گی)۔ <sup>(۱)</sup> (۳۷) اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی (ہو گی)۔ (۳۸) اس کا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ (۳۹)

ہاں جو شخص اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے (۱۲) سے ڈر ہا رہا ہو گا اور اینے نفس کو خواہش سے رو کاہو گا۔ (۵)

تو اس کاٹھکانا جنت ہی ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۱۲م)

لوگ آپ ہے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ (۲)

آپ کواس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ <sup>(۸)</sup> (۴۳) اس کے علم کی انتہاتو اللہ کی جانب ہے۔ (۴۴)

آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ (۹۵) فَأَمُّنَّا مَنْ طَغَى ﴿

وَالثَّوَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمُأْوَى 💣

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرَتِهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي ﴿

فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي الْمَأْوٰي أَنْ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ۞

> فِيُوَانَتُ مِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ إلى رتك مُنْتَهٰماً ﴿ اِتْمَا أَنْتُ مُنُدُرُمِنُ يَغِيلُمُا أَنْ

- (۱) لیعنی کفرو معصیت میں حدسے تجاوز کیا ہو گا۔
- (۲) لینی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو گااور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہو گی۔
- (m) اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہو گا' جہاں وہ اس سے نچ کریناہ لے لے۔
- (٣) كه اگر ميں نے گناہ اور الله كى نافرمانى كى تو مجھے اللہ سے بچانے والا كوئى نہيں ہو گا' اس ليے وہ گناہوں سے اجتناب
  - (۵) لیعنی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کامیلان ہو تا تھا۔
    - (۲) جمال وه قیام پذیر 'بلکه الله کامهمان مو گا-
- (۷) لیعنی قیامت کب واقع اور قائم ہو گی؟ جس طرح تحقی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کاصیح وقت کیاہے؟
- (۸) لینی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے' اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف الله ہی کے پاس ہے۔
- (٩) لینی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے' نہ کہ غیب کی خبریں دینا'جن میں قیامت کاعلم بھی ہے جواللہ نے کسی کو

كَأَنَّهُمُ يَوْمُ يَرُونَهَا لَعُرِيكُمْ ثُوْاَلَّا عَشِيَّةً أَوْصُلُّهَا ﴿

ينوزة بميين

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ٲڽؙۘڄؘٲءُهُ الْاَعْلَى۞ وَمَالِيُدْرِيُكِ لَعَلَمُهُ يَوْمُنِّى۞ اَوۡيَـٰذُكُوۡنَتَنْفَعَهُ الذِّكُوٰي

جس روزید اسے دیکھ لیس کے تو ایبا معلوم ہو گاکہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رہے ہیں۔ (۲) (۳۲)

> سور ہ عبس کی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مرمان نمايت رحم والاہے-

وہ ترش رو ہوااور منہ موڑلیا-(۱) (صرف اس لیے) کہ اس کے پاس ایک نامینا آیا- <sup>(۲)</sup> مجھے کیا خبرشاید وہ سنور جاتا- <sup>(۳)</sup> یا نقیحت سنتااور اسے نقیحت فائدہ پہنچاتی-(۴)

بھی نہیں دیا ہے۔ مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو تاہے 'ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہرایک کے لیے ہے۔

(۱) عَشِيَّةً ، ظهرے لے کرغروب شمس تک اور ضخیٰ ، طلوع شمس سے نصف النهار تک کے لیے بولا جا تا ہے۔ یعنی جب کافر جنم کاعذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جا کیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہو گا کہ وہ دنیا میں پوراایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگ' انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

ہ ۔ اس کی شان نزول میں تمام مضرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشراف قریش بیٹے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم جو نابینا تھے' تشریف لے آئے اور آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کی باتیں پوچھنے گگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پچھ ناگواری محسوس کی اور پچھ ہے توجھی می برتی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترندی' تفیرسورہ عبس۔ صحیحۃ الالٰمانی)

(۲) ابن ام مکتوم کی آمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے 'اسے عَبَسَ ہے۔ اور بے توجهی کو توَلَّیٰ ہے تعبیر فرمایا۔

(٣) لینی وہ نابینا تجھ سے دینی رہنمائی عاصل کر کے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق و کردار سنور جاتا'اس کے باطن کی اصلاح ہو جاتی اور تیری نصیحت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔

جوبے پروائی کرتاہے۔ (۱) (۵)
اس کی طرف تو تو پوری توجہ کرتاہے۔ (۲)
حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ (۳)
اور جو محض تیرے پاس دو ٹر تاہوا آتاہے۔ (۸)
اور وہ ڈر (بھی) رہاہے۔ (۵)
تواس سے توبے رخی بر تاہے۔ (۱)
تواس سے توبے رخی بر تاہے۔ (۱)
یہ ٹھیک نہیں (۲) قرآن تو تھیجت (کی چیز) ہے۔ (۱۱)
جو چاہے اس سے تھیجت لے۔ (۱۸)
(یہ تو) پر عظمت صحیفوں میں (ہے)۔ (۱۱)

اَمَّامُنِ اسْتَغُنیٰ ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصَدُّى ﴿ وَمَاعَلَيْكَ الْاَيْزُكُىٰ ﴿

وَامَّنَا مَنُ جَآرَكَ يَسُعُى ۞ وَهُوَيَغُثِى ۞ فَانُتَ عَنْهُ تَلَعْمُ ۞ كَلَّا إِنْهَا تَذْكَرَةٌ ۞ فَسَنُ شَاءً ذَكَرَهُ ۞ فِنْضُعُنِ فَكَرَّمَةٍ ۞

- (۱) ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے-یا دو سرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت و غناہے-
- (۲) اس میں آپ میں آپ میں تاہی کو مزید توجہ دلائی گئے ہے کہ مخلصین کوچھو ٹر کرمعرضین کی طرف توجہ مبذول ر کھنا صحیح بات نہیں ہے۔
  - (٣) كيول كه تيرا كام تو صرف تبليغ ب- اس ليه اس فتم ك كفار كے پيچھ پڑنے كى ضرورت نہيں ہے-
  - (۳) اس بات کاطالب بن کر که تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ و نھیحت سے نوازے۔
- (۵) کینی الله کاخوف بھی اس کے دل میں ہے 'جس کی وجہ سے بیہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گااور ان پر عمل کرے گا-
- (۱) لیمن ایسے لوگوں کی تو قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی- ان آیات سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت 'امیراور غریب' آقاو غلام' مرد اور عورت' چھوٹے اور بڑے سب کو یکسال حیثیت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے' اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گااپی حکمت بالغہ کے تحت' ہدایت سے نواز دے گا- (ابن کیٹر)
- (2) لینی غریب سے بید اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجه 'بیه ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے که 'آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔
- (۸) کیعنی جواس میں رغبت کرے' وہاس سے تھیجت حاصل کرے 'اسے یاد کرے اوراس کے موجبات پر عمل کرے -اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے 'جیسے اشراف قریش نے کیا' توان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے -
- (9) لیعنی لوح محفوظ میں 'کیوں کہ وہیں سے بہ قرآن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں کیوں کہ وہ علم و حکمت سے پر ہیں۔

جوبلند وبالا اورپاک صاف ہیں۔ (۱۱ (۱۳))
ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۱۵)
جو بزرگ اورپاکباز ہیں۔ (۱۲)
اللّٰہ کی مار انسان پر کیساناشکراہے۔ (۱۲)
اسے اللّٰہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ (۱۸)
(۱سے) ایک نطفہ سے (۱۵)
پھراند اذہ پر رکھااس کو۔ (۱۹)
پھراس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۲۰)
پھراسے موت دی اور پھر قبر ہیں دفن کیا۔ (۲۰)

مَّرُفُوَعَةٍ مُطَهَرَةٍ صُّ بِالْكِدِى سَفَرَةٍ صُ كِرَامِرْبَرَرَةٍ ۞ مُثِلَ الْإِنْسَانُ مَا الْكُفَرَةُ ۞ مِنُ أَيِّ شَفَعُ خَلَقَهُ فَقَلَادُهُ ۞ مِنْ تُطْفَةٍ خُطَقَهُ فَقَلَادُهُ ۞ فَحُوّالسَّيِمُ لَلْ يَتَسَرَهُ ۞ فَحُوّالسَّيِمُ لَلْ يَتَسَرَهُ ۞

- (۱) مَرْفُوعَةِ الله كم ہاں رفع القدر ہيں ' يا شہمات اور تناقض سے بلند ہيں۔ مُطَهَّرَةِ ' وہ بالكل پاك ہيں كول كه انهيں پاك لوگول (فرشتوں) كے سواكوئي چھو تائى نہيں ہے- ياكمى بيشى سے پاك ہے-
- (۲) سَفَرَةٍ 'سَافِرٌ کی جمع ہے' یہ سفارت ہے ہے۔ مرادیمال وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی اس کے رسولوں تک پنچاتے ہیں۔ لیتن اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے سفیرول کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں۔
- (٣) لین خلق کے اعتبار سے وہ کریم لین شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں۔ یمال سے یہ بلت معلوم ہوئی کہ حال قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق و کردار اور افعال و اطوار میں کِوام برَدَةِ کا مصداق ہونا چاہئے۔ (ابن کیر) حدیث میں بھی سَفَرَة کالفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہو اور وہ اس کا ماہر ہے 'وہ السَّفَرَةُ الْکِرَامُ ٱلْبَرَرَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہو گااور جو قرآن پڑھتا ہے 'کین مشقت کے ساتھ۔ (یعنی ماہرین کی طرح سولت اور روانی سے نہیں پڑھتا) اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ درسی مسلم 'کتاب الصلوة 'باب فضل الماھ بالقرآن .....)
- (۴) اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کس سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے' فُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَحَفَرَهُ ! فعل تعجب ہے 'کس قدرناشکراہے- آگے اس انسان کفور کوغورو فکر کی دعوت دی جارہی ہے کہ شاید وہ اپنے کفرہے باز آجائے۔
  - (۵) لعنی جس کی پیدائش ایسے حقیر قطرهٔ آب سے ہوئی ہے 'کیااسے تکبرزیب دیتا ہے؟
  - (١) اس كامطلب بي كه اسك مصالح نفس ات مهياك أسكودو باته دو بيراور دو آ تكهي اور ديكر آلات وخواص عطاكي -
- (۷) لینی خیراور شرکے راہتے اس کے لیے واضح کر دیئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مال کے پیٹ سے نگلنے کا راستہ ہے۔ لیکن پہلامنہوم زیادہ صحیح ہے۔
- (۸) لینی موت کے بعد 'اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا ٹاکہ اس کا احترام بر قرار رہے ورنہ در ندے اور پر ندے اس کی

ثُوَّ إِذَاشَا ءَانْثَرَهُ ۞ كَلَّ التَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ۞

فَلْيَنْظُوالْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهُ ﴿ آگَاصَبُبُنَالُمَانَ صَبَّا ﴿ ثُوْشَتَقْنَاالْوَرْضَ شَقًّا ﴿ فَانَبُنْنَافِيهَاحَبًّا ﴿ وَعِنْبًاوَتَصُبًا ﴿

> وَّحَدَآلِيقَ غُلْبًا ۞ وَقَالِهَةً وَّالتًا ۞

وَّزَنْتُونَا وَغَلَا ۞

مَّتَاعًالُّكُوْ وَلِانْعَامِكُوْ صُ

فَإِذَاجَاءَتِ الصَّاحَةُ ۞

يَوْمَرَيَفِرُّالْمَرُوْمِنُ آخِيْهِ ﴿ وَالْمِيّهِ وَآمِيْهِ ﴿ وَمَاحِسَهِ وَكَيْنِيْهِ ﴿

لِكُلِّ امُرِئٌ مِنْهُ مُو يَوْمَهِ فِي شَنْنُ يُغُفِينِهِ

پھر جب چاہے گااسے زندہ کردے گا-(۲۲)
ہرگز نہیں''' اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری
نہیں کی۔ (۲۳)
نہیں کی۔ (۲۳)
انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ (۲۳)
کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ (۲۵)
پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ (۲۷)
پھر اس میں سے اناج اگائے۔ (۲۷)
اور انگور اور ترکاری۔ (۲۸)
اور انتون اور تھجور۔ (۲۸)
اور انتون اور تھجور۔ (۲۹)
اور میوہ اور (گھاس) چارہ (بھی اگایا) (۳۳)
تہمارے استعال و فائدہ کے لیے اور تہمارے چوبایوں
تہمارے استعال و فائدہ کے لیے اور تہمارے چوبایوں

اس دن آدمی اپنے بھائی ہے۔(۳۳) اور اپنی ماں اور اپنے باپ ہے۔(۳۵) اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد ہے بھاگے گا۔(۳۲) ان میں سے ہرایک کو اس دن ایسی فکر (دامن گیر) ہو گی جو اس کے لیے کافی ہو گی۔<sup>(۵)</sup> (۳۷)

لاش کونوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

(I) لعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے 'جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔

(۲) کہ اے اللہ نے کس طرح پیدا کیا' جو اس کی زندگی کاسب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کئے ناکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کر سکے۔

کے لیے۔ (۳۲)

(٣) أَبًّا 'وه گھاس چارہ جو خود رو ہو اور جے جانور کھاتے ہیں۔

(م) قیامت کوصَاخَةٌ (بهراکردینےوالی)اس لیے کهاکه وہ ایک نمایت تخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهراکردے گی۔

(۵) یا این اقربااور احباب سے بنیاز اور بے پرواکردے گا- صدیث میں آتا ہے۔ نبی میں آتا ہے۔ نبی میں آتا ہے۔ نبی می

اس دن بہت سے چرے روشن ہوں گے۔(۳۸) (جو) ہنتے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے۔ <sup>(۱۱)</sup> (۳۹) اور بہت سے چرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔(۴۰) جن پر سیابی چڑھی ہوئی ہوگی۔ <sup>(۱۲)</sup> (۲۸) وہ بیمی کافرید کردار لوگ ہوں گے۔ <sup>(۱۲)</sup>

ۅؙۼۘٷڐێٷؘڡۛؠڹؚڎؙۺڣؚۯٷٞ۞ ۻٵڝػؖڐؙۺۺۺؿۺڒڐٞ۞ ۅؘۅؙۼٷٷؿؘؘڡؠڹڹٵؘؽۿٳۼؘڹڗٷ۞ ٮۜۯؙۿۼٞۿٵڞڰڗٷ۞ ٲۅڵؠٚڬۿؙؙۮؙؚٵڵڪۼؘۯٷ۞



شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رخم والاہے-جب سورج لپیٹ لیاجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>(۱)



### 

إِذَا الشَّنْسُ كُورَتْ أَنَّ

محشریں نظے بدن نظے پیر پیدل اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ اللی عنی اس طرح شرم گاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ مائی آباد استحد استعمال کے جواب میں ہی آیت تلاوت فرمائی۔ یعنی ﴿ اِلْحَیْلَ اَمْرِیْ قَبْنَهُوْ ﴾ السومانی تفسیر مسودۃ عبس النسانی کتناب المجنائی باب المبعث اس کی وجہ بعض کے نزدیک بیہ ہے کہ انسان اپ گھروالوں ہے اس لیے بھاگے گاٹا کہ وہ اس کی وہ تعلیم ہوگا اس لیے بھاگے گاٹا کہ وہ اس کی وہ تعلیم ہوگا کہ وہ اس کی وہ تعلیم ہوگا کہ وہ کسی ہو گاٹا کہ وہ اس کی وہ تعلیم ہوگا کہ وہ کسی کو قائدہ نہیں بنچا سکتے اور ان کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ (فق القدیر)

- (۱) یہ اہل ایمان کے چرے ہوں گے ،جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انہیں اپنی اخروی سعادت و کامیابی کابقین ہوجائے گا،جس سے ان کے چرے خوشی سے تمتمار ہے ہوں گے۔
- (۲) لیعنی ذلت اور معائمینہ عذاب سے ان کے چرے غبار آلود' کدورت زدہ اور سیاہ ہوں گے 'جیسے محزون اور نہایت عملین آدمی کاچرہ ہو تاہے۔
- (٣) لعنی الله کائر سولوں کا اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بد کردار و بداطوار بھی اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

  ﴿ اس سورت میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے "جس کو یہ بات پند ہے کہ وہ ﴿ اِذَا النَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَ اَللهُ عَلَيْهُ وَ اَللهُ عَلَيْهُ وَ اَللهُ عَلَيْهُ وَ اَللهُ عَلَيْهُ وَ اَللهُ مَا اَللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا
- (٣) لینی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جا آ ہے' اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک ویا جائے گا۔ جس سے اس کی

اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ (۱)
اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ (۳)
اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی
جائیں۔ (۳)
اور جب وحثی جانور اکھھے کیے جائیں گے۔ (۳)
اور جب صندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۵)
اور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔ (۱)
اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)
اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ (۸)
کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی؟ (۱)
اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ (۱)

وَاذَا الْمِيْلُ سُيِرَتُ ﴿
وَإِذَا الْمُوسُونُ مُوسُكُ ﴿
وَإِذَا الْمُوسُونُ مُحِسُكُ ﴿
وَإِذَا الْمُعْرَدُ ثُورِتُ ﴿
وَإِذَا الْمُعُوسُ دُورِتُ ﴿
وَإِذَا الْمُعُوسُ دُورِتِ ﴿
وَإِذَا الْمُومُونُ وَقَالُهُ لَكُ ﴿
وَإِذَا الْمُومُونُ وَقَالُهُ لَكُ ﴿
وَإِذَا الْمُومُونُ وَقَالُهُ لَكُ ﴿

وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكُدُوتُ ﴿

روشنی ازخود ختم ہو جائے گی- حدیث میں ہے السمس والقمر مکودان یوم القیامة (صحیح بحادی بدء النحلق باب صفة السمس والقمر بحسبان) "قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ ویئے جائیں گے"۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کران دونوں کو جنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (فتح الباری 'باب فدکور)

- (۱) دو سرا ترجمہ ہے جھڑ کر گر جائیں گے یعنی آسان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا-
- (۲) کینی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گااور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔
- (٣) عِشَارٌ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے' حمل والیاں یعنی گا بھن اونٹیاں' گا بھن اونٹیاں' جب ان کا حمل دس میینوں کا ہو جا تا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور فیتی سمجمی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہو گا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی فیتی اونٹنی بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پروا نہیں کرے گا۔
  - (۴) لیمنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔
  - (۵) لین ان میں اللہ کے حکم سے آگ بحرک اٹھے گی۔
- (۱) اس کے کئی مفہوم بیان کئے گئے ہیں- زیادہ قرین قیاس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم نہ ہب و ہم مشرب کے ساتھ طا دیا جائے گا- مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ ' یبودی کو یبودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ - وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیَاسِ .
  - (L) اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو دہی ہو گانہ کہ موءدہ 'جس سے بظا ہر سوال ہو گا۔
- (٨) موت كوقت به صحفے لپیٹ ديئ جاتے ہيں ' پھر قيامت والے دن حساب كے ليے كھول ديئے جائيں گے 'جنميں

اور جب آسان کی کھال آ تار کی جائے گی۔ (۱۱)
اور جب جنم بھڑ کائی جائے گی۔ (۱۲)
اور جب جنت بزدیک کر دی جائے گی۔ (۱۳)
تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا
ہو گا۔ (۱۳)
میں قتم کھا تا ہوں پیچھے ہٹنے والے۔ (۱۵)
چلنے بھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ (۱۲)
اور رات کی جب جائے گئے۔ (۱۵)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۵)
اور صبح کی جب جیکنے گئے۔ (۱۵)
دو توت والا ہے ' (۱۵) کا کہا ہوا ہے۔ (۱۲)
جو قوت والا ہے ' (۱۵) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند

وَإِذَا السَّمَا ۗ أُكُثِثَطَتُ ۗ أَنَّ وَإِذَا الْجَسَعِيْهُ مُسِوِّتُ شَّ وَإِذَا الْجُنَّةُ أُنْ إِنِّتُ شَّ عَلِمَتُ نَفُشُ مِّنَا أَحْضَرَتُ شَ

عِلَمْتُ نَفْلُ مِنْ الْحَضَرَتُ ﴿
فَلَا الْفُيمُ بِالْغُنْسُ ﴿
الْبُوَادِ الْكُنْسِ ﴿
وَالْكُيلِ اِذَا عَمُعَسَ ﴿
وَالْقُبُمِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿
وَالْقُبُمِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿
وَالْقُبُمِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿
وَالْقُبُمِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿
وَالْقُبُمِ الْعَرُقُ لِكِيمُ إِنْ الْعَرُقُ مَكِينٍ ﴿

ہر شخص دیکھ لے گا بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیئے جائیں گے۔

- (۱) لیعنی وہ اس طرح ادھیردیئے جائیں گے جس طرح چھت ادھیردی جاتی ہے۔
- (۲) یہ جواب ہے لینی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہول گے ، جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے - اس وقت ہرایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گی -
- (m) اس سے مراد ستارے ہیں خُنسٌ، خَنسَ سے ہے جس کے معنی پیچھے مٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ خاص طور پر سورج منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل 'مشتری 'مرخ' زہرہ 'عطار دہیں 'یہ طاف طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں 'کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھے رہتے ہیں آلنجو ار چلنے والے 'آلکُنس چھپ جانے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے والے 'آلہے والے 'آلہے کہ کے میں چھپ جاتے والے 'جسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتے ہیں یا دے۔
- (٣) عَسْعَسَ 'اضداد میں سے ہے 'لینی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کا استعال ہو تا ہے ' تاہم یہاں جانے کے معنی میں ہے۔
  - (a) لیعنی جب اس کاظهور و طلوع ہو جائے 'یا وہ پیٹ اور نکل آئے۔
  - (٦) اس ليح كه وه ات الله كي طرف سے لے كر آيا ہے- مراد حضرت جرائيل عليه السلام بين-
    - (2) لینی جو کام اس کے سپرد کیا جائے 'اسے پوری قوت سے کرتا ہے۔

مُطَاعِ ثَمَّ آمِين أَ

وَ مَاصَاحِبُكُو بِمَجْنُونٍ شَ وَلَقَدُدَالُهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيئِنِ ﴿

وَمَاهُوَعَلَ الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَاهُو بِقُولِ شَيْظِنِ زَّجِيْدٍ ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 💮 إِنْ هُوَالَّاذِكُورُ لِلْعُلْمِينَ ﴿ لِمَنْ شَاءَمِنْكُو أَنُ تَسُتَقِيْهِ شَ

جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین <sup>(۱)</sup> *ب-*(۲۱)

اور تمهارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup> اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ (۲۳)

اور ریہ غیب کی باتوں کو ہتلانے میں بخیل بھی نہیں۔ (۲۴) اوريه قرآن شيطان مردود كاكلام نهيس- (۲۵) پرتم کمال جارہے ہو۔ <sup>(۲)</sup> (۲۲)

یہ تو تمام جمان والوں کے لیے تقییحت نامہ ہے-(۲۷) (بالخصوص) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا

جاہے۔(۲۸)

- (۱) لیعنی فرشتوں کے درمیان اس کی اطاعت کی جاتی ہے -وہ فرشتوں کامرجع اورمطاع ہے نیزوحی کے سلسلے میں امین ہے -
- (۲) یہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمهارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی' (مجمه صلی الله علیه وسلم) دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ -ابیانہیں ہے' ذرا قرآن پڑھ کر تو دیکھو کہ کیا کوئی دیوانہ ایسے معارف و حقائق بیان کر سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحیح صحیح حالات بتلا سکتا ہے جواس قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔
- (٣) یه پہلے گزر چکا ہے که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے حضرت جبرائیل علیه السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے' جن میں سے ایک کا یہال ذکر ہے۔ یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہے' اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام کے چھ سویر تھے' جنہوں نے آسان کے کناروں کو بھردیا تھا۔ دو سری مرتبہ معراج کے موقعے پر دیکھا۔ جیسا کہ سور ہُ مجم میں تفصیل گزر چکی ہے۔
- (٣) يد نبي صلى الله عليه وسلم كى بابت وضاحت كى جاربى ب كه آپ كوجن باتوں كى اطلاع دى جاتى ب ، جو احكام و فرائض آپ کو ہٹلائے جاتے ہیں'ان میں ہے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضۂ رسالت کی ذہے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہربات اور ہر حکم لوگوں تک پہنچادیتے ہیں۔
- (۵) جس طرح نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھپی باتیں ادھوری شکل میں انہیں ہٹلا دیتے ہیں۔ قرآن ایبانہیں ہے۔
  - (۲) لینی کیوں اس سے اعراض کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟

وَمَا تَتَكَأَوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿



### بنسم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَا َ الْفَعَطَرَتُ ۞ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ النَّتَّتُرَتُ۞ وَإِذَا الْفُهُورُرُبُهُ تِرْتُ۞ وَإِذَا الْفُهُورُرُبُهُ تِرْتُ۞

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا فَدَّمَّتُ وَأَخْرَتُ ٥

يَاتَهُا الْإِنْمَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿

اورتم بغیرپرورد گارعالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔(۱)

سور ۂ انفطار کمی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والا ہے۔

ہمایت رم والا ہے۔ جب آسان پیٹ جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>(۱) اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ <sup>(۳)</sup> اور جب سمندر بہہ نکلیں گے۔ <sup>(۳)</sup> (۳) اور جب قبرس (شق کرکے)ا کھاڑ دی جائیں گی۔ <sup>(۳)</sup> (۴)

رورہ ب برروں کو سے) کی کو کو گاروں ہیں کا اور چیچے اس وقت) ہر شخص اپنے آگے بیجیعے ہوئے اور چیچیے چیوڑے ہوئے (کا کا کی معلوم کرلے گا۔ (۵)

اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیزنے برکایا؟ (۲)

- (۱) یعنی تمهاری چاہت' الله کی توفیق پر مخصر ہے 'جب تک تمهاری چاہت کے ساتھ الله کی مثیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگی' اس وقت تک تم سیدها راستہ بھی اختیار نہیں کر کتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِينْ مِنْ اَلَّهِ اَلَّهُ عَلَى مِنْ اللهِ اَلَّهُ عَلَى مِنْ اللهِ الل
  - (۲) کیعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گااور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔
- (٣) اور سب کاپانی ایک ہی سمند رہیں جمع ہو جائے گا' پھراللہ تعالی بچھی ہوا بھیجے گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس سے فلک شگاف شعلے بلند ہوں گے۔
- (۴) کینی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بُغنِرِ تَن اکھیزدی جائیں گی 'یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ (۵) کینی جب نہ کورہ امور واقع ہوں گے توانسان کواپنے تمام کیے دھرے کاعلم ہو جائے گا'جو بھی اچھایا براعمل اس نے کیاہو
- گناہ بھی اس شخص کو پنچتارہے گا'جس کی مسائل ہے وہ ہرا طریقہ یا کام رائج ہوا۔ (۲) گینی کس چیزنے تجتے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا' جس نے تجھ پر احسان کیا

جس (رب نے) تجھے پیدا کیا '(ا) پھر ٹھیک ٹھاک کیا '(<sup>۱)</sup> پھر ٹھیک ٹھاک کیا '(<sup>۱)</sup> پھر (درست اور) برابر بنایا۔ '(<sup>۲)</sup> کے جو ژویا۔ '(<sup>۲)</sup> (۸)
جس صورت میں جاہا تجھے جو ژویا۔ '(<sup>۲)</sup> (۸)
ہو۔ (۵)
ہو۔ (۹)
پھینا تم پر ٹکہان عزت والے۔ (۱۰)
کصنے والے مقرر ہیں۔ (۱۱)
جو پچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ (۱۱)
پھینا نیک لوگ (جنت کے عیش و آرام اور) نعمتوں میں

الذي خَلَقَكَ فَسَوُّلِكَ فَعَدَلَكَ ﴾

ِنۡ اَیۡصُوۡرَةِ مّاشَاۤءُرُکۡبُک ۞ کَلَابُلُ تُکَدِّبُونَ بِالدِیۡنِ ۞

> وَاِنَّ عَلَيْكُوْ لَلْغِظِلْيُنَ ۞ كِوَامًّا كُتِيثِينَ ۞

يَعُلَمُونَ مَا تَفَعُلُونَ ۞

إِنَّ الْأَبْرَارَلِغِي نَعِيمٍ ﴿

اور کچھے وجود بخشا' کچھے عقل و فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

- (۱) لعنی حقیر نطفے سے 'جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔
- (٢) ليني تحقيه ايك كامل انسان بناديا' تو سنتا ہے' ديکھتا ہے اور عقل و فهم رکھتا ہے۔
- (٣) تجھے معتدل' کھڑا اور حسن صورت والا بنایا' یا تیری دونوں آ تھوں' دونوں کانوں' دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا- اگر تیرے اعضامیں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہو جاتا- اس تخلیق کو دو سرے مقام پر اَّخسَنِ مَقْوِینمِ سے تعبیر فرمایا' ﴿ لَقَدُ خَلَقَتَا الْإِنْسَانَ فِیۡ اَحْسَنِ مَقْوِیْمِ ﴾
- (٣) اس کا ایک مفهوم تو ہیہ ہے کہ اللہ ﷺ کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے۔ باپ کے' ماں کے یا ماموں اور پچا کے۔ دو سرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے' ڈھال دے' حتی کہ فتیج ترین جانور کی شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن سے اس کالطف و کرم اور مهرمانی ہے کہ وہ ایسانہیں کر آباور بهترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرما تا ہے۔
- (۵) کَلَّا، حَقًّا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے- اور کافروں کے اس طرز عمل کی نفی بھی جو اللہ کریم کی رافت و رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہونے پر مبنی ہے بعنی اس فریب نفس میں مبتلا ہونے کا کوئی جواز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمهارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور وہاں جزاو سزا ہوگی-

ہوں گے۔ (۱۳)
اور یقینابر کارلوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (۱۰ (۱۳)

بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ (۱۲)
وہ اس ہے بھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۱۲)
خیچے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کادن کیا ہے۔ (۱۷)
میں پھر (کہتا ہوں کہ) مخیے کیا معلوم کہ جزا (اور سزا) کا
دن کیا ہے۔ (۱۸)
وہ ہے) جس دن کوئی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا

وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لِفِي جَجِيمُو ﴿ يَصُلُونَهَا يَوْمَ اللِّيْنِ ﴿ وَمَا هُمُو عَنْهَا بِعَآلِهِ يَنِ ﴿ وَمَا اَدُرْكَ مَا يُؤْمُرُ اللِّينِ ﴿ خُوْمًا اَدُرْكَ مَا يُؤْمُرُ اللِّينِ ﴿ خُوْمًا اَدُرْكَ مَا يَوْمُرُ اللِّينِ ﴿

يَوُمَ لَانَثَمِٰكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعًا ۗ وَالْاَمُوُ يَوْمَهِ نِ تِلْهِ ۞

اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے' انسان جو بولتا ہے' اس کے پاس نگران' تیار اور حاضر ہے'' یعنی لکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دو سمرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث و آثار سے معلوم ہو تا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بدوں' دونوں کاذکر کیا جارہا ہے۔

ہوں گے۔<sup>(۵)</sup> (۱۹)

- (١) جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا ' ﴿ فَدِنْتُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْتُ فِي السَّيعِيْرِ ﴾ (السسودي ٤٠)
- (٣) ليعني جس جزاو سزاك دن كاوه انكار كرتے تھے اى دن جنم ميں اپنے اعمال كى پاداش ميں داخل ہوں گے-
  - (۳) لینی جھی اس سے جدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ بلکہ بیشہ ای میں رہیں گے۔ - کی میں اس سے جدا نہیں ہوں کے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ بلکہ بیشہ ای میں رہیں گے۔
    - (۳) تحرار 'اس کی عظمت و ضخامت او راس دن کی ہولنا کیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔

### سور ؤ مطففین کی ہے اور اس میں چھتیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے-

بری خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔(۱) کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔(۲) اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> (۳)

کیاانہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں-( $^{(\alpha)}$ )
اس عظیم دن کے لیے-( $^{(\Delta)}$ )

جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (۲)



### 

وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِيْنَ أَن

الَّذِيْنَ إِذَا الْكُتَالُو اعْلَى النَّاسِ يَسْتُو فُوْنَ ﴿

وَإِذَا كَالْوَهُوُ اَوْقَازَنُوهُمُ يُغِينِّرُونَ ﴿

ٱلاَيْظُنُّ اُولَيِّكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُوْثُونَ۞ لِيَوْمِءَظِيْمِ ۞

يَّوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

☆ - بعض اے کی اور بعض مرنی قرار دیتے ہیں 'بعض کے نزدیک کے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے 'چنانچہ اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی 'جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابن ماجدہ کتاب المتحادات باب المتوفی فی الکیل والوزن)

(۱) یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیانے رکھنااور اس طرح ڈنڈی مار کرناپ تول میں کمی کرنا' بہت بڑی اظاتی بیاری ہے جس کا نتیجہ دین و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے' جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے' تو اس پر قبط سالی' تخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جا تا ہے۔ (ابن ماجه نمبر ۲۰۱۹ ذکرہ الألبانی فی الصحیحة نمبر ۲۰۱۱ من عدة طرق وله شواهد)

(۲) یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے تو پیعنہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحیح بخادی 'تفسیر سورة المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی مائٹ آتی ہے نمیل سے زمین کی مسافت والا میل

یقینابد کاروں کانامہ اعمال نجین میں ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۷) تجھے کیا معلوم تجین کیاہے؟(۸) (میہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔(۹) اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔(۱۰) جو جزاد سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔(۱۱) اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا (اور) گناہ گار ہو تاہے۔(۱۲)

جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ بیہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱۳) یوں نہیں <sup>(۱۳)</sup> بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔ <sup>(۱۲)</sup> كَلَّالِنَّكِتُبُ الْفُخَارِلُونَ "يَجِّدُنِي ۞ وَمَا اَدُرلكَ مَا سِجِّدُنُ ۞ كِتُبُّ ثَرُفُورُ ۞ وَيُلُ يُحَوِّمُهِ نِدِ الْفُكَدِّدِ بِنِينَ ۞ الَّذِيْنَ يُكُمِّ بِدِ الْفُكَدِّدِ بِنِينَ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهَ الْاكُلُ مُعْتَدِا اَشِيْرٍ ۞

إِذَاتُتُلِ عَلَيْهِ النُّمَنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞

كَلَّابَلُ اللَّهِ وَإِن عَلَى قُلْوَيِهِمُ مَّا كَانُوْا لِكُسِبُوْنَ ﴿

مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرمہ آتھوں میں ڈالا جاتا ہے) پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پینے میں ہوں گے 'یہ پیند کسی کے ٹخول تک 'کسی کے گھٹوں تک 'کسی کی کمر تک ہو گااور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہو گا 'یعنی اس کے مند تک پیند ہو گا-(صحیح مسلم صفة القیامة والحنة 'باب فسی صفة یوم القیامة)

(۱) سِبِخِینٌ 'بعض کتے ہیں سِبخنٌ (قیدخانہ) سے ہے 'مطلب ہے کہ قیدخانے کی طرح ایک نمایت نگ مقام ہے اور بعض کتے ہیں کہ بیہ زمین کے سب سے نچلے تھے میں ایک جگہ ہے 'جمال کافروں' ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں-اس لیے آگے اسے " لکھی ہوئی کتاب" قرار دیا ہے۔

(۲) کینی اس کا گناہوں میں انتحاک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات من کران پر غورو فکر کرنے کے بجائے'انہیں اگلوں کی کمانیاں بتلا تا ہے۔

(٣) لینی بیہ قرآن کمانیاں نہیں 'جیساکہ کافر کتے اور سبھتے ہیں۔ بلکہ بیہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جمرائیل علیہ السلام امین کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

(٣) یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی اللی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کشرت کی وجہ سے پردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں رَیْنٌ ،گناہوں کی وہ سیابی ہے جو مسلسل ار تکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے "بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کئتہ پڑ جاتا ہے اگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو وہ سیابی دور کردی جاتی ہے 'اور اگر تو بہ کے بجائے 'گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی برحتی جاتی ہے 'حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور اگر تو بہ کس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وہ میابی بیاب تفسید سود ،

ہر گزنہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ (۱۵) رکھے جائیں گے۔ (۱۵) پھریہ لوگ بالیقین جنم میں جھونکے جائیں گے۔(۱۷) پھر کمہ دیا جائے گا کہ یمی ہے وہ جے تم جھٹلاتے رہے۔(۱۷)

یقینایقینا نیکو کاروں کانامۂ اعمال علیین میں ہے۔ (۱۸) تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ (۱۹)

(وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔ (۲۰) مقرب (فرشتے)اس کامشاہدہ کرتے ہیں۔(۲۱)

یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعمتوں میں ہوں گے-(۲۲) مسربوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے-(۲۲۳)

تو ان کے چروں سے ہی نعمتوں کی ترو بازگی پیچان کے گا۔ (۳۳)

یہ لوگ سربمسرخالص شراب پلائے جائیں گے۔ (۲۵) جس پر مشک کی مهر ہوگی' سبقت لے جانے والوں کو ای كُلْآ إِنَّهُمُوْعَنُ رَّبِهِمُ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۞

ثُوَّانَّهُ مُ لَصَالُواالْبَحِيْدِ ۞ ثُوَّيْقَالُ هٰذَاالَّذِي كُنْتُمْ بِهُ تُكَذِّبُونَ ۞

كَلَّا إِنَّ كِبْبُ الْأَبْرَارِ لِفِيْ عِلْمِيْنِينَ ۞ وَمَالَدُولِكَ مَا عِلْمُؤْنَ ۞ كِبْبُ مَّ وُقُورُ ۞ يَشْهَدُهُ الْمُقَلَّ بُونَ ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيْمٍ ۞ عَلَى الْأَرْزَارِ لِكِي يُنْظُرُونَ ۞ عَلَى الْأَرْزَارِ لِكِي يَنْظُرُونَ ۞ تَمْرُفُ فِي فِي مُنْظَرُونَ ۞

يُسْقَوُنَ مِنُ رَّخِيْقِ قَتْتُوْمٍ ﴿ خِثْمُهُ مِسْكُ \* وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَ نَافَسِ

المطففين ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب مسند أحمد ٢ (٢٩٧)

<sup>(</sup>۱) ان کے بر عکس اہل ایمان رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔

<sup>(</sup>۲) عِلِیّن ، عُلُوُّ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِبِخِین ؒ کے برعکس'آسانوں میں یاجنت میں یاسد رۃ المنتنی یا عرش کے پاس جگہ ہے جمال نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں 'جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چروں پر بالعموم آنانگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائٹوں'سولتوں اور دنیوی نعمتوں کی مظهرہوتی ہے جو انہیں فراوانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح اہل جنت پر اعزاز و تحریم اور نعمتوں کی جو ارزانی ہوگی' اس کے اثر ات ان کے چروں پر بھی ظاہر ہوں گے' وہ اپنے حسن و جمال اور رونق و بہجت سے پیچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) رَحِیٰقٌ صاف 'شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کی چیز کی آمیز ش نہ ہو- مَخْتُومٌ (سربہ مهرااس کے۔ خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے ' بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے ' بعض کتوری کی آمیز ش ہوگی جس سے اس کا ذاکقہ دوبالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں ' یہ ختم سے ہے۔

میں سبقت کرنی چاہیے۔ ''' (۲۲) اوراس کی آمیزش تسنیم کی ہو گی۔ <sup>(۲</sup>) اور جب اینے والوں کی طرف لوٹنے تو دل گگیال کرتے تھے۔ <sup>(۵)</sup> (۳۱)

(یعنی) وہ چشمہ جس کایانی مقرب لوگ پئیں گے-(۲۸) گنرگار لوگ ایمان والول کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ <sup>(۲</sup>) (۲۹) اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ (۳۰)

اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقینا یہ لوگ گمراہ (بے راہ)

الْمُتَنفِيسُونَ ۞ وَ مِزَاجُهُ مِنُ تَسْنِيُو ﴿ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ 🐑

إِنَّ الَّذِيْنَ آجُرُمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوا يَضْحَكُونَ 📆

وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿

وَإِذَاانُقَكَبُوْآلِلَ آمُهُ لِعِمُ انْقَكَبُوُا فَكِعِينَ ۖ ۞

وَإِذَارَاوُهُمُ قَالُوا إِنَّ لَمُؤُلَّاءٍ لَضَأَلُونَ ﴿

ین اس کا آخری گھونٹ کتوری کا ہو گا۔ بعض خِتام کے معنی خوشبو کرتے ہیں' ایس شراب جس کی خوشبو کتوری کی طرح ہو گی- (ابن کثیر) حدیث میں بھی بہی لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ''جس مومن نے کسی پیا ہے مومن کو ایک گھونٹ یانی بلایا' اللہ تعالی اسے قیامت والے دن الرَّحِنی الْمَخْتُومُ بلائے گا'جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا' اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کھل کھلائے گا' جس نے کسی ننگے مومن کولباس پہنایا' اللہ تعالیٰ اسے جنت کاسبزلباس پہنائے گا"۔(مند اُحد ساس ۱۳/۱۳-۱۳)

- (۱) یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ تعتیں حاصل مول- جيس فرمايا ﴿ لِيتْل هٰذَافَلْيَعْبَلِ الْعِيلُونَ ﴾ (الصافات ١١)
- (٢) تَسْنِينَمٌ كَ معنى 'بلندى كے ہيں- اونٹ كى كوبان 'جواس كے جسم سے بلند ہوتى ہے 'اسے سنامٌ كتے ہيں- قبر كے اونچا کرنے کو بھی تسنینہ الْقُبُور کما جاتا ہے- مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہو گی جو جنت کے بالائی علاقوں ہے ایک چشمے کے ذریعے ہے آئے گی۔ میہ جنت کی بهترین اور اعلیٰ شراب ہو گی۔
  - (m) لیخی انہیں حقیر جانتے ہوئے ان کااستہز اکرتے اور مٰداق اڑاتے تھے۔
- (۳) غَمَزٌ کے معنی ہوتے ہیں' پلکوں اور ابروَں ہے اشارہ کرنا۔ یعنی ایک دو سرے کوایٰی پلکوں اور ابروَں ہے اشارہ کر کے ان کی تحقیراور ان کے مذہب پر طعن کرتے۔
- (۵) کینی اہل ایمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل کگیال کرتے- دو سرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھرول میں لوٹنے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کااستقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا- اس کے باوجود انہوں نے اللہ کاشکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیراور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ (ابن کثیر)

ہیں۔ (۱۱) بیہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ (۳۳) پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ (۳۳) تختوں پر ہیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ (۳۵) کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پالیا۔ <sup>(۳۷</sup>)

سور وُ اشقاق کمی ہے اور اس میں پچیس آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

جب آسان محمث جائے گا-(۱)

اور اپنے رب کے تھم پر کان لگائے گا (۱۱) اور اس کے لائق وہ ہے (۲)

وَمَآ أَرْسِلُوَاعَلَيْهِمُ لِحَفِظِينُ ۞ فَالْيَوْمُ الَّذِينَ امْنُوَامِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَكُوْنَ ۞ عَلَى الْاَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ۞ عَلَى الْاَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ۞ عَلْ الْتُوْبَ الْكُفَّالُومَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞



#### 

إِذَا السَّمَا أُوانَشَقَتُ نُ

وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾

- (۱) لیعنی اہل توحید' اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں۔ یمی صورت حال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سرا سر باطل فرقہ اپنے سواکس کو مومن کہتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ هَدَاهَا اللهُ مُنَعَالَیٰ . ۔
- (۲) لیعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہروفت مسلمانوں کے اعمال واحوال ہی دیکھتے اور ان پر تبصرے کرتے رہیں ' یعنی جب بیران کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایساکرتے ہیں۔
- (٣) لینی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے ، قیامت والے دن میہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اسی بات پر آئے گی کہ میہ گمراہ ہونے کے باوجود جمعیں گمراہ کہتے اور جم پر ہنتے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہز اکیا جائے۔
  - (٣) فُوِبَ بمعنی أُونِبَ 'برلیر دے دیئے گئے 'یعنی کیا کافروں کو 'جو کچھ وہ کرتے تھے 'اس کابدلہ دے دیا گیا ہے۔
    - (۵) لعنی جب قیامت بریا ہو گی۔
    - (٢) لينى الله اس كويضن كاجو تحكم دے گا اسے سے گااور اطاعت كرے گا-
- (2) کینی اس کے میں لائق ہے کہ سے اور اطاعت کرے' اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ اس کے تھم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے؟

اور جب زمین ( تھینچ کر) پھیلادی جائے گی۔ <sup>(۱۱</sup> (۳) اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ <sup>(۲)</sup> (۴)

اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی (۳) اور ای کے لائق وہ ہے۔(۵)

اے انسان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور مخنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ (۲)

تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا-(2) اس کا حساب تو بری آسانی سے لیا جائے گا- (۸) وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ ۞

وَٱلْقَتُمُافِيْهَاوَتَخَلَّتُ ۞

وَاذِنْتُ لِرَيِّهَا وَخُقَّتُ ٥

يَالَهُا الْإِنْمَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إلى رَبِّكَ كَدُحًا فَمُلْقِيْهِ ﴿

فَأَمَّا مَنُ أَوْ إِنَّ كِتٰبَهُ بِيَدِينِهِ ثُ

فَسَوْتَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسِيرًا ٥

<sup>(</sup>۱) لینی اس کے طول و عرض میں مزید و سعت کر دی جائے گی- یا بیہ مطلب ہے کہ اس پر جو بپاڑ وغیرہ ہیں' سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا- اس میں کوئی او نچ پنج نہیں رہے گی-

<sup>(</sup>۲) کیعنی اس میں جو مردے دفن ہیں' سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں' وہ انہیں ظاہر کردے گی' اور خود بالکل ظالی ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>m) لین القااور تعلی کا جو تھم اسے دیا جائے گا'وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔

<sup>(</sup>٣) یمال انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ کدح 'سخت محنت کو کہتے ہیں 'وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہویا شرکے لیے۔ مطلب میہ ہے کہ جب ندکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی لیعنی قیامت آجائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی 'اچھایا براعمل کیا ہوگا' وہ تو اپنے سامنے پالے گااور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزابھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید تفصیل و وضاحت ہے۔

<sup>(</sup>۵) آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہو گا-اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جا ئیں گی 'پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرمادے گا- حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سٹن ہیں نے فرمایا 'جس کا حساب لیا گیاوہ ہلاک ہو گیا- میں نے کمااے اللہ کے رسول!اللہ جھے آپ پر قربان کرے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا 'جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا'اس کا حساب آسان ہو گا'- (مطلب حضرت عائشہ ﷺ کا یہ تھا کہ اس آبت کی روہ سے حساب تو مومن کا بھی ہو گا لیکن وہ ہلاک ت سے دوچار نہیں ہو گا) آپ مل تا تھے نے ضاحت فرمائی ''یہ تو پیش ہے - (یعنی مومن کے ساتھ معالمہ حساب کا نہیں ہو گا'ایک سر سری سی پیش ہوگی) مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے 'جس کا مناقشہ

اور وہ اپنے اہل کی طرف بنسی خوثی لوٹ آئے گا۔ (۱) ہاں جس خض کا اعمال نامہ اس کی بیٹھ کے بیچھے سے دیا جائے گا۔ (۱۰) ہو قوہ موت کو بلانے گئے گا۔ (۱۳) تو وہ موت کو بلانے گئے گا۔ (۱۳) اور بھڑ کتی ہوئی جہنم میں داخل ہو گا۔ (۱۲) یہ خخص اپنے متعلقین میں (دنیا میں) خوش تھا۔ (۱۳) اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ (۱۳) جائے گا۔ (۱۳) کا دیا ہیں ' (۱۳) تھا۔ (۱۳) تھا۔ (۱۳) کا دیا ہیں ' (۱۳) کا دیا ہیں ' (۱۳) کا دیا ہیں ' (۱۵) کا دیا ہیں کا رب اسے بخوبی د کھے رہا تھا۔ (۱۵)

وَّيَنْقَلِبُ إِلَىٰ اَهُ لِلهِ مَسْرُورًا ۞ يَرِينَ مِنْ وَهُو ةِ رِيراً مِنْ رِيرَانِ مِنْ أَوْرًا

وَ اَمَّا مَنُ أَوْتِيَ كِنْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۞

فَتَوْفَ يَدْعُوانَّتُبُوْزًا ۞ قَيَصْلِ سَعِيْزًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِئَ آَصُلِهُ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ آنُ لِكُنُ يَتَعُورُ ۞

بَلَى ۚ إِنَّ رَبُّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ٥

فَلَا أُقْسِمُ بِإِللَّهُ غَقِ ﴿

ہوالین پوچھ گچھ ہوئی وہاراگیا"-(صحیح البخاری تفسیر سورة انشقاق) ایک اور روایت میں حضرت عاکشہ اللی ایک نوچھ گھ ہوئی وہاراگیا"-(صحیح البخاری تفسیر سورة انشقاق) ایک اور روایت میں حضرت عاکشہ اللی فرمائی میں استعمال اللہ میراحساب آسان فرمائی ممازے فراغت کے بعد میں نے پوچھا کے سابًا یَسِیرًا (آسان حساب) کاکیا مطلب ہے؟ آپ مائی اللہ نے فرمایا 'اللہ تعالیٰ اس کا عمال نامہ دیکھے گاور پھراسے معاف فرمادے گا۔....(مند آحد '۲/۸۸)

- (۱) لینی جو اس کے گھروالوں میں ہے جنتی ہوں گے۔ یا اس سے مرادوہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔
  - (٢) ثُبُورًا الملاكت وصاره ليني وه جيمج كا كارك كا واويلا كرك كاكه مين تومارا كيا الماك موسيا-
    - ۳) لینی دنیامیں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھروالوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔
- (۵) ایک ترجمہ اس کامیہ بھی ہے کہ ہیہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو'یا بکلی' کیوں نہیں' بیہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا-
  - (٢) ليني اس ال الكوئي عمل مخفي نهيس تها-
- (2) شَفَقٌ اس سرخی کو کتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشا کاوقت شروع ہونے

اور اس کی جمع کردہ (ا) چیزوں کی قتم-(۱۵)
اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ (۱۸)
یقیناتم ایک حالت سے دو سری حالت پر پہنچو گے۔ (۱۹)
انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۰)
اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں
کرتے۔ (۱۲)
بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ (۲۲)
اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو پچھ یہ دلوں میں رکھتے
ہیں۔ (۱۳)
ہیں۔ (۱۳)
ہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنادو۔ (۲۳)
ہیاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شار اور نہ
ختم ہونے والا اجرہے۔ (۲۵)

سورہ بروج کی ہے اور اس میں ہائیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نمایت رحم والاہے۔ وَالْكِيْلُ وَمَا وَسُقَ ۗ وَالْقَكْرِ إِذَا النَّسَقَ ۞ لَتُوَكُبُنُّ كَلِمُقًا عَنْ طَبَقٍ ۞ ذَا آدُهُ لَائُةُ مُنْدُنَ ۞

السجدة

فَمَا لَهُوْلَانِؤُمِنُونَ ۞ وَإِذَا ثَرِئَ عَلِيْهِوُالثُّنِّ إِنْ لِاَيْجُدُاوُنَ ۞

بَلِ الَّذِينَ كَفَنُ وَالْكَذِّبُونَ ﴿

فَبَثِیْ وْهُوْ بِعَذَابِ اَلِیْهِ ﴿ اِلَّا الَّذِیْنَ امْنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ لَهُهُ اَجُرِّعَیُوْمَنُوْنِ ﴿



دِسُ الله الرَّحْمِن الرَّحِيمُون

تک رہتی ہے۔

- (۱) اندهیرا ہوتے ہی ہر چیزا پنے ماد کی اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے یعنی رات کا اندهیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔
  - (٢) إِذَا اتَّسَقَ كَ معنى بين 'جبوه مكمل بوجائے جيسے وہ تيرهويں كى رات سے سولھويں آريخ كى رات تك رہتا ہے-
- (٣) طَبَقٌ کے اصل معنی شدت کے ہیں۔ یہاں مراد وہ شدا کد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے۔ یعنی اس روز ۔
  - ایک سے بڑھ کرایک طالت طاری ہوگی- (فتح البادی تفسیر سودۃ انشقاق) ہے جواب قتم ہے-
    - (٣) احادیث سے یمال نبی صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کا سجده کرنا ثابت ،
      - (۵) تعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔
      - (۲) کینی تکذیب' یا جوافعال وہ چھپ کر کرتے ہیں۔
    - 🖈 نمي صلى الله عليه وسلم ظهراور عصرمين سورة والطارق اور سورة البروج پڑ <u>ھتے ت</u>ھے- (الـتـرمــــٰدی)

برجوں والے آسان کی قتم! (۱)
وعدہ کیے ہوئے دن کی قتم! (۲)
ماضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳)
حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قتم! (۳)
(که) خند قوں والے ہلاک کیے گئے۔ (۳)
وہ ایک آگ تھی ایند ھن والی۔ (۵)
جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۱)
اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سائے دیکھ رہے تھے۔ (۷)
سائے دیکھ رہے تھے۔ (۷)
یہ لوگ ان مسلمانوں (کے کئی اور گناہ کا) بدلہ نہیں لے
رہے تھے 'سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لا کق حمد کی وات پر ایمان لائے تھے۔ (۵)

وَالسَّمَاْ وَاَتِ الْبُرُوْمِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوَّعُوْدِ ﴿ وَسَّاهِهِ وَمَشْهُوْدٍ ﴿ فَتِلَ اَصْعُلُ الْاُخْدُودِ ﴿ النَّارِ وَاتِ الْوَقُودِ ﴿ النَّارِ وَاتِ الْوَقُودِ ﴿ اِذْهُمْ عَلَيْهَا فَعُودُ ﴿ وَهُمُوعَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ﴿ ﴾

وَمَانَقَهُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَنِيْزِ الْعَمِيْدِ ٥

(۱) بُرُوجٌ بُنِجٌ مُل کی جَع ہے۔ بُنِجٌ کے اصل معنی میں ظہور۔ یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت عاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کما جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھتے 'الفرقان' ۲۱ کا عاشیہ۔ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں۔ یعنی ستارے والے آسان کی قتم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسان کے دروازے یا جاندگی منزلیں مراد ہیں۔ (فتح القدیر)

- (۲) اس سے مراد بالاتفاق قیامت کاون ہے۔
- (٣) شَاهِدِ اور مَشْهُودِ کی تفیریس بهت اختلاف ہے- امام شوکانی نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کماہے کہ شاہدے مراد جعد کا دن ہے اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہو گایہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا- اور مشہود سے عرفے (و ذوالحجہ) کا دن ہے جمال لوگ ج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں-
- (٣) لیعنی جن لوگوں نے خند قبی کھود کراس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا' ان کے لیے ہلا کت اور بربادی ہے' قُتِلَ بمعنی لُعِنَ
- (۵) النَّارِ ، آلأ نحدُودِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُودِ ، النَّارِ کی صفت ہے۔ یعنی یہ خند قیس کیا تھیں؟ ایند ھن والی آگ تھیں 'جو اہل ایمان کو اس میں جھو نکنے کے لیے دہ کائی گئی تھی۔
  - (١) كافرياد شاه يا اسكه كارند ب "أك ك كنار بيشه الل ايمان ك جلنه كاتماشاد مكيد رب ته عبساكه اللي آيت ميس ب-
- (2) یعنی ان لوگوں کا جرم 'جنہیں آگ میں جھو نکا جا رہا تھا' یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل جو صحیح احادیث سے جابت ہے 'مخضراً اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرما کیں۔

جس کے لیے آسان و زمین کا ملک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز- (۹) الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ ثَنَهِمِيْدٌ ۞

واقعه اصحاب الاخدود:

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر اور کاہن تھا' جب وہ کاہن بو ڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ ہے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑ کا دو' جے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھد ار لڑ کا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے رات میں ایک راہب کا بھی مکان تھا' یہ لڑ کا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھنااور اس کی باتیں سنتا' جو اے اچھی لگتیں- اس طرح سلسلہ چاتا رہا۔ ایک مرتبہ ہیہ لڑ کا جارہا تھا کہ راہتے میں ایک بہت بڑے جانور (شیریا سانپ وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا' آج میں پتہ کر تا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا"اے الله' اگر راہب کا معاملہ' تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے ہے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے' ٹاکہ لوگوں کی آمدورفت جاری ہو جائے"۔ یہ کمہ کراس نے پھر مارا اور وہ جانور مرگیا۔ لڑکے نے جاکریہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا' بیٹے! اب تم فعنل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمهاری آ زمائش شروع ہونے والی ہے۔ لیکن اس دور ابتلامیں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے' برص اور دیگر بعض بیاریوں کاعلاج بھی کر یا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر' ای شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی' اللہ سے دعاکر کے صیح کر دیں۔ یہ لڑکا یمی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا'وہ شفاعطا فرما دے گا' چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفایاب فرما دیتا- میہ خبر باوشاہ تک بھی پیچی تو وہ بہت پریشان ہوا' بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کما کہ اسے بہاڑی چوٹی پر لے جاکر نیچے جھینک دو'اس نے اللہ سے دعاکی' بہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی' جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دو سرے آدمیوں کے سیرد کرکے کہاکہ ایک کشتی میں بٹھاکر سمندر کے پچ میں لے جاکراہے بچھینک دو' وہاں بھی اس کی دعا ہے کشتی الٹ گئی' جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ فی گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کما' اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تواس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور دہسم اللہِ رَبِّ الْغُلام، کمه کر مجھے تیرمار- بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے وہ لڑکا مرگیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے 'کہ ہم اُس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیس کھدوا کیں اور اس میں آگ جلوائی اور تھم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے 'اس کو آگ میں پھینک دو- اس طرح اليان دار آتے رہے اور آگ كے حوالے ہوتے رہے ، حتى كد ايك عورت آئى ، جس كے ساتھ ايك بچد تھا ، وہ ذرا تُعْمَى ' تو بچه بول يرا' المال 'صبركر' تو حق ير ب" - (صحيح مسلم 'ملخصاً 'كتاب الزهد والرقاق 'باب قصة تصحاب الأحدود) امام ابن كثرن اور بهي بعض واقعات نقل كيه بين جو اس سے مختلف بين اور كها ہے ، ممكن ہے اس فتم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیئے تفسیرابن کثیر) بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جہنم کاعذاب ہے اور جلنے کاعذاب ہے-(۱۰)

بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں

کے لیے وہ باغات ہیں جن کے ینچے نسریں بہہ رہی ہیں۔

میں بری کامیابی ہے۔ (۱۱)

یقیناً تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔ (۱۲)

وبی کہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وبی دوبارہ پیدا کرےگا۔'''(۱۳)

وہ بڑا بخشش کرنے والااور بہت محبت کرنے والاہے۔ (۱۳) عرش کامالک عظمت والاہے۔ (۱۵) جو چاہے اسے کر گزرنے والاہے۔ <sup>(۳)</sup> إِنَّ الَّذِينَ فَ تَنُو اللَّوُمُنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ ثُمَّاكُمُ يُتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَمَّنُو وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَرِيْقِ ثَ

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَهُمُ جَنَّتُ تَعَرِي مِنْ عَيْنِ الْمَوْدُ الْمَلِحِةِ لَهُمُ جَنَّتُ تَعْرِي مِنْ عَيْنِهِ الْمُؤْدُ الْمَلِحِيدُ أَنْ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۞ إِنَّهُ هُوَيُنْدِئُ وَيُعِيْدُ ۞

> وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُوُدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۞ فَعَالِ ُلِمَا يُرِيْدُ۞

- (۱) لینی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھراس کی گرفت ہے انہیں کوئی نہیں بچاسکتا۔
- (۲) کیعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کالمہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اس طرح پیدا فرمائے گاجس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔
- (٣) لعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش 'جو سب سے اوپر ہے ' وہ اس کا مشقر ہے۔ جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے۔ المدَجیندِ صاحب فضل و کرم۔ یہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ ذُور لینی رب کی صفت ہے ' عرش کی صفت تسلیم کر کے اسے مجرور پڑھتے ہیں۔ معنا دونوں صحیح ہیں۔ (ابن کیش)
- (٣) لعنی وہ جو چاہے 'کر گزر تاہے' اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹیز سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا'

کیا کی طبیب نے آپ کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا 'ہاں۔ پوچھا' اس نے کیا کما؟ فرمایا' اس نے کما ہے ' إِنِی فَعَالٌ لِمَا أُرِیدُ مِیں جو چاہوں کروں' میرے معالمہ اب طبیبوں اُریندُ میں جو چاہوں کروں' میرے معالمہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا' میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے' جس کی مثیت کو ٹالنے کی کی کے اندر طاقت نہیں ہے۔

هَلْ أَتُلْكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴾

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِي تُكُذِيبٍ ۞

وَّاللَّهُ مِنُ وَرَآيِمٍ مُحْفِظٌ ۞

بَلُ هُوَقُوانَ بَعِيدٌ اللهُ

في لَوْيِر مَعْنَفُوظِ أَنْ

فِيْ عَوْنَ وَتَمُودُ ٤

تجھے لئکروں کی خبر بھی مل ہے؟ (۱) (یعنی) فرعون اور شمود کی۔ (۱۸) (کچھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔(۱۹) اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ (۲۰) بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔(۲۱) لوح محفوظ میں (لکھاہوا)۔ (۲۲)

في القالق المالية

## 

وَالسَّمَاءِ وَالطَّادِقِ ڽُ

وَمَا ادُرْدِكَ مَا الطَّادِقُ ﴿

سور ہُ طارق کی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهوان نهايت رحم والاہے-

قتم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی-(۱)

تحجے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ (۲)

- (۱) کینی ان پر جب میراعذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا' جے کوئی ٹال نہیں سکا-
  - (٢) يه ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَنْهَ بِينٌ ﴾ بى كالبَّات اوراس كى تأكيد ب-
- (۳) کیعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے' جہال فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں' اللہ تعالیٰ حسب ضرورت و اقتضااے نازل فرما تاہے۔

﴿ حضرت خالد عدوانی بوالتی کتے ہیں کہ میں نے رسول الله میں گئی کو بازار تقیف میں کمان یا لائھی کے سمارے پر کھڑے دیکھا' آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے' میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سیٰ میں نے اسے یاد کر لیا درال حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے الله نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مند اُحم می اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مند اُحم می الله علیہ وسلم کو اطلاع کمی تو فرمایا' تو لوگوں کو فقنے میں ڈالتا ہے؟ تجھے میں کافی تھا کہ وَ السَّماَءِ وَالسَّماَءِ وَالسَّماَءِ وَالسَّمانِ مُن سُور تیں پڑھتا۔ (مسائی کتاب الافتحاء نباب القواء تو فی المعور)

وہ روشن ستارہ ہے۔ (''(m')
کوئی الیانہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ('')
انسان کودیکھناچا ہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیاہے۔(۵)
وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیاہے۔ ("')
جو پیٹھ اور سینے کے در میان سے نکلتا ہے۔ ("')
پیٹک وہ اسے پھیرلانے پریقیناقدرت رکھنے والاہے۔ (۵)
جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہو گی۔ (۱')
و نہ ہو گااس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ (۱)

النَّجُمُ النَّاقِبُ ۞ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَّنَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ مِعَّ خُلِقَ ۞ حُلِقَ مِنْ مَّلَهِ دَافِقِ ۞ يَحْرُبُحُ مِنْ بَيْنِ الصَّلَبِ وَالتَّرَآلِبِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهُ لَقَادِدٌ ۞ يَوْمُرَّتُ لِمَى السَّرَآيِرُ ۞

فَهَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِين أَ

- (۱) طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کر دیا۔ روشن ستارہ- طَادِقٌ 'طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھنگھٹانے کے ہیں 'لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعال ہو تا ہے۔ ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہاہے کہ بید دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں۔
- (۲) لیعنی ہر نفس پراللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جواس کے ایتھے یا برے سارے عمل ککھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں 'میہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں' جیسا کہ سور ہ رعد کی آیت نمبر-اا سے معلوم ہو تا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں' جس طرح قول و فعل کھنے والے ہوتے ہیں۔
- (۳) لیعنی منی سے' جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نگلتی ہے۔ یمی قطرۂ آب(منی) رحم عورت میں جاکر' اگر اللہ کا حکم ہو تاہے تو' حمل کاباعث بنتا ہے۔
- (۳) کہاجا تا ہے کہ پیٹے 'مرد کی اور سینہ عورت کا 'ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کرایک ہی بن جاتا ہے۔ تَرَائِثُ ، تَرِیْبَةٌ کی جمع ہے 'سینے کاوہ حصہ جوہاریننے کی جگہ ہے۔
- (۵) لیخی انسان کے مرنے کے بعد 'اسے دوبارہ زندہ کرنے پروہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کامطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہال سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صبح قرار دیا ہے۔
- (۱) لیمنی ظاہر ہو جائیں گے 'کیوں کہ ان پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حدیث میں آتا ہے " ہرغدر (بدعمدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے " (صحیح بخادی ' کتاب الجزیة' باب إثم الغادر للبر والفاجر - مسلم 'کتاب الجهاد' باب تحریم الغدر) مطلب یہ ہے کہ وہال کی کاکوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔
- (2) لیعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہو گی کہ وہ اللہ کے عذاب سے فیج جائے 'نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا

بارش والے آسان کی قتم! (۱۱) اور پھٹنے والی زمین کی قتم! (۱۲) بیشک بیہ (قرآن) البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ (۱۳) بیہ ہنسی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۱۳) البتہ کافرداؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵) البتہ کافرداؤ گھات میں ہیں۔ (۱۵) اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۱۲) تو کافروں کو مہلت دے <sup>(۱)</sup> انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔(۱۷)

وَالسَّمَأَهُ ذَاتِ التَّرْجُعِ ﴿
وَالْاَرْمُ ضِ ذَاتِ السَّدُعِ ﴿
اِنَّهُ لَقَوُلُ فَصُلُ ﴿
اِنَّهُ لَقَوُلُ فَصُلُ ﴿
وَمَاهُمُ يَكِيدُ دُونَ كَيْدُا ﴿
وَمَاهُمُ يَكِيدُ دُونَ كَيْدُا ﴿

فَيَهِلِ الْكَفِي مِنَ أَمُهِلْهُ وُرُوَيْدًا ﴿

مدد گار مل سکے گاجواہے اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔

(۱) رَجْعٌ کے لغوی معنی ہیں 'لوٹنا پلٹنا- بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بعض کتے ہیں کہ بادل 'سمند رول سے ہی پانی لیتا ہے اور پھروہی پانی زمین پر لوٹا ویتا ہے 'اس لیے بارش کو رَجْعٌ کتے تھے ٹاکہ وہ بار بار ہوتی رہے - (فتح القدير)

(۲) لیعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے بودا باہر نکاتا ہے ' زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جا تا ہے اور اس طرح ایک دن آئے گاکہ زمین پھٹے گی 'سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔

(m) ميد جواب فتم ب اليني كھول كربيان كرنے والا ب جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہيں-

(۳) لیعن کھیل کود اور نداق والی چیز نہیں ہے' ہَزْ لُنْ جِدٌّ (قصد و ارادہ) کی ضد ہے۔ لیعن ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے'لہوولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔

(۵) کیعنی نبی صلی الله علیه وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں'اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں'یا نبی صلی الله علیه وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہو تاہے۔

(۱) کینی میں ان کی چالوں اور ساز شوں سے عافل نہیں ہوں' میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا تو ژکر رہا ہوں۔ کَنِدٌ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں' جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں۔

(2) کینی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر' بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ رُوَیْدًا: فَلِیلاً یا فَرِیْبًا یہ امهال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَدُسَیَّدُ رِجُهُمُ مِّنْ سَمِیْ کُلایعُلْمُوْنَ

\* وَأَمْوِلُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ (الأُعواف ١٨٢- ١٨٣)

## سور وُاعلیٰ کی ہے اوّر اس میں انیسٰ آئیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہے۔
اپني بهت ہى بلند اللہ كے نام كى پاكيزى بيان كر۔ (۱)
جسنے بيدا كيا اور صحح سالم بنايا۔ (۲)
اور جس نے رٹھيك ٹھاك) اندازہ كيا اور پھر راہ كان (۳)

د کھائی۔ (۳) اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ (۳) پھراس نے اس کو (سکھا کر)سیاہ کو ڑا کر دیا۔ (۵) ہم تجھے پڑھا ئیں گے پھر تو نہ بھولے گا۔ <sup>(۲)</sup> (۲)



### بِمُ الله الرَّحْمُن الرَّحِيمُون

سَبِّدِاسُمَرَتِكَالُاعُلَ ﴿ الَّذِى ُخَلَقَ فَمَوْى ﴿ وَالَّذِى ُتَكَدَّ فَهَالَى ﴿

وَالَّذِيْنَ اَخْرَيَۃ الْمُرْعِلْ ۞ فَجَعَلَهُ غُثَاءً الْحُولِى ۞ سَنُقُمْ ثُكَ فَلاَتَكُنْكَى ۞

حضرت معاذر الله کوجن سور تول کے پڑھنے کی تلقین کی تھی 'انمیں ایک یہ بھی تھی (صحاح میں یہ ساری تفصیل موجود ہے) (۱) لینی الیی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لاکق نہیں ہے - صدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے 'سُبنحانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ (مسند أحمد '۲۳۲/ آبوداود 'کتاب الصلوة 'باب الدعاء فی الصلوة وقال الألبانی صحیح)

- ۲) دیکھئے سورۃ الانفطار کا حاشیہ نمبر۔ ۷
- (۳) یعنی نیکی اور بدی کی- ای طرح ضروریات زندگی کی- به بدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی- فَدَدٌ کامفهوم ہے'اشیاک جنوں' ان کی انواع و صفات اور خصوصیات کا اندازہ فرماکر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی ٹاکہ انسان ان سے استفادہ کرسکے-
  - (۴) جے جانور چرتے ہیں۔
- (۵) گھاس خشک ہو جائے تواہے غُنآء کہتے ہیں 'اَخویٰ سیاہ کر دیا۔ یعنی بازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھاکر سیاہ کو ڑا بھی کر دیتے ہیں۔
- (۱) حضرت جبرائیل علیہ السلام وی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے ٹاکہ بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا' اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وی ہم آپ کو پڑھوا کیں گے بعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے' پس آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ گرجے اللہ چاہے گا' لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا' اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا

إلَّا مَا شَكَأَءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهُرَوَمَا يَخُعُلَى ۞

وَنُيَتِّرُكُ لِلْيُسُرِّى ۞ فَذَكِّرُ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرُى ۞

سَيَدُكُوْ مَنْ يَغْشَلَى ﴿ وَيَتَكِنُهُمُ الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي كَيْضُ لَى النَّا الْكُلْبُوكِ ﴿ تُوْكُونُوكُ وَيُنِهَا وَلَايْتِيلُى ﴿

مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ (() ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گے۔ (۲) تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ (۹)

جو بردی آگ میں جائے گا-(۱۲) جمال پھرنہ وہ مرے گانہ جیسے گا<sup>\*(۱)</sup> (بلکہ حالت نزع میں

(ہاں)بد بخت اس سے گریز کرے گا۔ <sup>(۵)</sup> (۱۱)

كه اس كامفهوم ب كه جن كوالله منسوخ كرنا چاب گاوه آپ كو بهلوا دے گا- (فتح القدير)

(۱) یہ عام ہے' جمر قرآن کاوہ حصہ بھی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرلیں' اور جو آپ کے سینے سے محو کر دیا جائے' وہ مخفی ہے۔ اس طرح جمراونچی آواز سے پڑھے' خفی پست آواز سے پڑھے۔ خفی' چھپ کر عمل کرے اور جمر ظاہر' ان سب کواللہ جانتا ہے۔

- (٢) یہ بھی عام ہے 'مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کر دیں گے ٹاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہو گا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کر دیں گے 'ہم آپ کے لیے ایسے افعال و اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو اور ہم آپکے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے 'جو سل 'متقیم اور معتدل ہوگی 'جس میں کوئی کجی 'عراور تنگی نہیں ہوگی۔
- (٣) کینی وعظ و نصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہو گی- بیہ وعظ و نصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور ادب بیان فرما دیا- (ابن کشر) امام شو کانی کے نزدیک مفہوم ہیہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں' چاہے فائدہ دے یا نہ دے- کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی- یعنی أَوْ لَمْ تَنَفَعْ یماں محذوف ہے-
- (۴) کینی آپ کی نفیحت ہے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو گا' ان میں خشیت الٰہی اور اپنی اصلاح کاجذبہ مزید قوی ہو جائے گا۔
- (۵) لیعنیاس تھیجت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیوں کہ ان کا کفرپرا صرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہماک جاری رہتا ہے۔ (۱) ان کے بر عکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگننے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا۔ حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کو کلہ ہو جائیں گے، پھراللہ تعالیٰ انہیا وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا'ان کو جنت کی نسر میں ڈالا جائے گا' جنتی بھی ان پریانی ڈالیں گے' جس سے وہ

پڑا رہے گا)۔(۱۳۳)

بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ (۱۲۰)

اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز

پڙهتارہا- (١٥)

کیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو-(۱۲) پیرو

اور آخرت بهت بهتراور بهت بقاوالی ہے۔ <sup>(۱</sup> (۱۷) به باتیں کیلی کتابوں میں بھی ہیں۔(۱۸)

(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں- (۱۹)

سور ۂ غاشیہ کمی ہے اور اس میں چھبیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت رحم والاہے۔

کیا تجھے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پینچی ہے۔ (۱) اس دن بہت سے چرے ذلیل ہوں گے۔ (۲) (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ (۳) قَدُأَ فُلَحِ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿

وَذُكْرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۞

بَنْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْدِةَ الدُّنْيَا ﴿
وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْغَى ﴿

إِنَّ لِمِنَ الْغِي الطَّعُونِ الْأُوْلِي ﴾ صُعُنِ إِبْرِهِمِيمَ وَمُوْسِي ۞



# 

هَلَ ٱللّٰكَ حَدِيثُ الْغَالِثَيْةِ ۗ وُجُوهٌ يُّوْمَهٍ نِ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ تَاصِبُةٌ ۞

اس طرح بى الخيس كے بيے سلاب ك كوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحيح مسلم' كتاب الإيمان' باب إلىبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النان

(I) جنهوں نے اپنے نفس کو اخلاق ر ذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلود گیوں سے پاک کر لیا۔

(۲) کیوں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے' جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے' اس لیے عاقل فانی چیز کو ہاتی رہنے والی پر ترجع نہیں دیتا-

☆۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سور ہُ جمعہ کے ساتھ سور ہُ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔(موطاً إِمام مالىك'باب القواء ۃ فسی صلاۃ البجہ معہۃ)

(m) هَلْ بَمِعَىٰ قَدْ بِ- غَاشِيةٌ سے مراد قيامت ب-اس ليے كه اس كى مولئاكياں تمام مخلوق كو دُھانك ليس گي-

(۳) لیعنی کافروں کے چرے - خاشِعة بھکے ہوئے 'پت اور ذلیل - جیسے ' نمازی ' نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہو تاہے -

(۵) ناصِبةٌ ك معنى بين تھك كرچور مو جانا- يعنى انهيں اتنا ير مشقت عذاب مو گاكد اس سے ان كاسخت برا عال مو

وہ د ہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔(۴) اور نمایت گرم چشے کایانی ان کویلایا جائے گا۔ "(۵) ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نه بهو گا- <sup>(۲)</sup> (۲) جونه موٹاکرے گانہ بھوک مٹائے گا-(ے) بہت سے چرے اس دن ترو بازہ اور (آسودہ حال) ہوں ا بنی کوشش پر خوش ہوں گے۔(۹) بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ (۱۰) جہاں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے۔(۱۱) جهال بهتا ہوا چشمہ ہو گا۔ (۱۲) (اور)اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ (۱۳۱) اور آبخورے رکھے ہوئے (ہوں گے)۔(۱۲۲) اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے-(۱۵) اور مختلی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ (۱۲) کیا بیہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے

تَصُلْ نَارًا عَلِمِيَةً ۞ تُسُفَّى مِنْ عَنِينَ الْنِيَةِ ۞ لَيْسَ لَهُوُ كُلِعًا مُرْ الَّذِينُ ضَرِيْعٍ ۞

> ڵٳؽؙٮٛؠؽؙۅؘڵٷڵؽۼ۫ڧٛڡؚڽؙڿؙۉ؏۞ ؙۘٷؙۼٛٷ۠ؾٞؿؘڡٛؠڹ۪ؿٵۼٮؘة۠۞ٞ

لِسَفِيهَارَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ لِاسَّمُعُ فِينُهُ الرَّفِيَةُ ۞ فِيهَا عَيُنُّ جَارِيةٌ ۞ وَلَكُوابٌ مَوْضُوْعَةٌ ۞ وَنَمَاعِى ثُمَ مَصُفُوْفَةٌ ۞ وَنَمَاعِى ثُمَ مَصُفُوْفَةٌ ۞ وَنَمَاعِى ثُمَ مَصُفُوْفَةٌ ۞ اَفَكَرَافِنُ مَبُدُوُ تَتَةٌ ۞

گا-اس کاایک دو سرامفہوم ہیہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے یعنی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل ندہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے 'اس لیے "عبادات" اور "اعمال شاقہ" کے باوجود جنم میں جائیں گے۔ چنانچہ ای مفہوم کی روسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ﴿ عَاٰمِلَةٌ تَاصِبَةٌ ﴾ سے نصار کی مراد لیے میں (صحیح البخاری) تفسیر سورة غاشیة)

(۱) یمال وہ تخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گر می انتها کو پنچی ہوئی ہو- (فتح القدیر)

(۲) یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خٹک ہونے پر جانور بھی کھانا پیند نہیں کرتے۔ بسرحال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نمایت تلخ' بد مزہ اور نایاک ترین کھانا ہو گا'جو جزو بدن بنے گا'نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔

(٣) یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے 'جو جنہیوں کے بر عکس نہایت آسودہ حال اور ہر قتم کی آسائٹوں سے بسرہ و رہوں گے - عَیْنٌ لطور جنس کے ہے یعنی متعدد چیتھے ہوں گے · نَمَادِ فَی بمعنی وَ سَآئِدَ ( تکیے ) ہے ذَدَ ابِیُّ سندیں ' قالین اور گدے بستر مَبْثُوثَةٌ' پھیلی ہوئی ۔ یعنی یہ سندیں جگہ جگھی ہوں گی - اہل جنت جہاں آرام کرناچاہیں گے 'کر سکیں گے ۔ ہیں۔ (۱)
اور آسان کو کہ کس طرح او نچاکیا گیاہے۔ (۱۸)
اور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیئے گئے
ہیں۔ (۱۹)
اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ (۲۰)
پی آپ نصیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نصیحت
کرنے والے ہیں۔ (۱۷)
آپ کچھان پر داروغہ نہیں ہیں۔ (۲۲)
ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفرکرے۔ (۲۲)

- وَالِيَ السَّمَآءِكَيْفَ رُفِعَتْ 👸
- وَإِلَى الْحِبَالِ كَيْفُ نُصِيَتُ أَنَّ
- وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيُفَ سُطِعَتُ ۞ فَذَكِّرٌ ۗ إِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞
  - لَسْتَعَكِيهُومُرِبُكُتِيكِطِرِ ﴿
- (۱) اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری میں تھی 'اس لیے اللہ نے اس کاذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو 'اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطاکیا ہے اور کتنی قوت وطاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجودوہ تمہارے لیے نرم اور آبائع ہے 'تم اس پر جتنا چاہو ہو جھ لاددو'وہ انکار نہیں کرے گا'تمہار اماتحت ہو کررہے گا۔ علاوہ ازیں اس کاگوشت تمہارے کھانے کے 'اس کا دودھ تمہارے پینے کے اور اس کی اون گری حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔
- (۲) کیعنی آسان کتنی بلندی پر ہے' پانچ سو سال کی مسافت پر' پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔اس میں کوئی شگاف اور کبی بھی نہیں ہے۔ نیز ہم نے اسے ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔
- (۳) لیعنی کس طرح انہیں زمین پر میخول کی طرح گاڑ دیا گیاہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیزان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں' وہ اس کے علاوہ ہیں۔
- (۳) لیعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے' وہ اس پر چلتا پھر ہا' کاروبار کر آاور فلک بوس عمار تیں نتمیر کر آہے۔
  - (a) لینی آپ کا کام صرف تذکیراور تبلیغ و دعوت ہے 'اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں۔
- (٢) كه انهيں ايمان لانے پر مجبور كريں بعض كتے ہيں كه يہ جرت سے قبل كا تكم ہے جو آيت سيف سے منسوخ ہو كيا كيوں كه اس كے بعد في صلى الله عليه وسلم نے فرمايا «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : ( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ) الله ) فإذًا قالُوها، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُم وأَهْوَالَهُم إِلَّا بِحَقِها ؛ وَحِسَابُهُم عَلَى الله » . (صحبح بحادی الله ) وجوب الزكوة مسلم كتاب الإيمان بهاب الأمريقتال الناس حتى يقولوا .... ) " مُحصى حكم ديا كيا ہے كه يل لوگوں سے قال كروں يمال تك كه وه لا اله الا الله كا قرار كريس جبوه يه اقرار كريس كے توانموں نے جھ سے اپ خونوں اور مالوں كو بچاليا سوائے حق اسلام كے ' (جواگر ہمارے علم ميں نہ آيا تو) ان كا حساب الله كے ذے ہے " -

اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ (۲۴) بیشک ہماری طرف ان کالوٹنا ہے۔ (۲۵) پھر بیشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ (۲۲)

# سورهٔ فجر کمی ہے اور اس میں تمیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مهمان نمایت رحم والاہے۔ فتم ہے فجری! (۱) اور دس راتوں کی! (۲) اور جفت اور طاق کی! (۳) اور رات کی جب وہ چلنے گئے۔ (۲) (۲) کیاان میں عقلند کے واسطے کانی قتم ہے۔؟ (۵) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْثِرَ ﴿
إِنَّ اللِّيْنَ ۚ إِيَابَهُمُ ﴿
ثُوْلِيَّ عَلَيْنَا مِسَابَهُمُ ﴿



### بِمُ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجُوِڻُ وَلَيَالِعَشُو ﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَثِّرِ۞ وَالَّيْلِ إِذَا يَشْوِ۞ هَلُ فَى ذَلِكَ قَسَعُ إِذِى جِمْرٍ۞ هَلُ فَى ذَلِكَ قَسَعُ إِذِى جِمْرٍ۞

- (۱) لیعنی جهنم کادائمی عذاب-
- (۲) مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اللَّهُمَّ! حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا بِرُها جائے- بيہ دعاتو نبی صلی الله عليه وسلم سے ثابت ہے جو آپ مَلِّمَلِیْمَا اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے تھے' جیسا کہ سورہ اشتقاق میں گزرا- لیکن اس کے جواب میں پڑھنا' بیہ آپ مِلِّمَلِیْمَا سے ثابت نہیں ہے-
  - (٣) اس سے مراد مطلق فجر ہے ، کسی خاص دن کی فجر شیں۔
- (٣) اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ''حشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح الله کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتی کہ جماد فی سبیل الله بھی ہو جائے ''۔ (السخادی 'کتاب العیدین 'باب فصل العمل فی أیام التشریق)
- (۵) اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں' کہ یہ دراصل مخلوق کی قتم ہے' اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔اس کے علاوہ نہیں۔(ایسرالتفاسیر)
  - (٦) لعنی جب آئے اور جب جائے 'کیوں کہ سینیر" (چلنا) آئے ' جائے دونوں صور توں میں ہو تا ہے۔
- (2) ذٰلِكَ سے مذكورہ مقسم به اشياكی طرف اشارہ ہے يعنی كياان كی قشم اہل عقل و دانش كے واسطے كانی نہيں ہے؟ حِبْرٌ كے معنی ہوتے ہيں 'روكنا' منع كرنا-انسانی عقل بھی انسان كوغلط كاموں سے روكتی ہے 'اس ليے عقل كو بھی حجر كما

ٱلْوُتَرَكُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞

إرَمَزَاتِ الْعِمَادِ ڽ

الَّتِينَ لَوْيُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ 🖔

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُواالصَّخُرَ بِإِلْوَادِ \* ۖ

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ 👸

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْهِلَادِ ٣

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔ (۱) ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ (۲) جس کی مانند (کوئی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ (۸) اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پھر تراشے تھے۔ (۹) اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والاتھا۔ (۱۰)

ان سبھوں نے شہروں میں سراٹھار کھاتھا۔(۱۱)

جاتا ہے 'جس طرح ای مفہوم کے اعتبارے اسے نہینہ ہی کہتے ہیں۔ جواب قتم یا مقسم علیہ لَتُبْعَثُنَّ ہے کیوں کہ کلی سورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک جواب ہم آگے آنے والے الفاظ (یاق دَبّك لِیالْ الله وَ الله الله تعالی بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہا ہے جو تكذیب و عناد کی بنا پر ہلاک کی گئ تھیں۔ مقصد اہل مکہ کو جعبیہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول مالیہ الله کی تكذیب سے بازنہ آئے تو تممارا بھی اى طرح مواخذہ ہو سكتا ہے 'جیسے گزشتہ قوموں كاللہ نے كیا۔

- (۱) ان کی طرف حضرت ہو دعلیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے تکذیب کی ' بالاَ خراللّٰہ تعالیٰ نے سخت ہوا کاعذاب ان پر نازل کیا جو متوا ترسات را تیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقة ' کے-۱۰)اور انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔
- (۲) إِدَمَ ،عَادِ سے عطف بيان يا بدل ہے- بيہ قوم عاد كے دادا كا نام ہے- ان كاسلسله نسب ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح - (فتح القدير) اس كامقصديه وضاحت ہے كه بيه عاد اولى ہے- ذات العماد (ستونوں والے ) سے اشارہ ہے ان كى قوت و طاقت اور دراز قامتى كى طرف-
- علاوہ ازیں وہ فن تغییر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الثان عمارتیں تغمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں۔
- (٣) لیمنی ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نهیں ہوئی۔ یہ قوم کها کرتی تھی ﴿ مَنُ اَشَدُّ مِنَا أَوَّةً ﴾ (حلم السجدة ۵۰)"ہم سے زیادہ کوئی طاقت ورہے؟"
- (٣) یہ حفزت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' اللہ نے اے پھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطاکی تھی' حتیٰ کہ بیہ لوگ پہاڑوں کو تراش کران میں اپنی رہائش گاہیں تقمیر کر لیتے تھے' جیسا کہ قرآن نے کما ہے ﴿ وَتَخْوِنُونَ مِنَ الْعِبَالِ بُنْدِقًا فِرِمِیْنَ ﴾ (المشعداء ۱۳۹)
- (a) اس كامطلب يد ہے كه برے كشكروں والانتها جس كے پاس جيموں كى كثرت تقى جنہيں ميخيں گاڑ كر كھڑاكيا جا تاتھا-

اوربهت فساد ميار كھاتھا-(۱۲)

آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا-<sup>(۱)</sup> (۱۳)

یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ (۱۲)

انسان (کابیہ حال ہے کہ)جباسے اس کارب آزما تاہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

اور جب وہ اس کو آزما آ ہے اس کی روزی ننگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتاہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔ (۱۲)

الیا ہرگز نمیں <sup>(۵)</sup> بلکہ (بات بیہ ہے) کہ تم (بی) لوگ تیموں کی عزت نمیں کرتے۔<sup>(۱)</sup>

اور مسکنوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب

میں دیجے۔ (۱۸)

فَأَكْثَرُوا فِيُهَا الْفَسَادَ 💮

فَصَبَّعَكِيُهُمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ شَ

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِوْصَادِ ۞ فَاتَكَاالَّإِنْسُكَانُ إِذَامًا ابْسَكْلُهُ رَبُّهُ فَٱكْمِمَهُ وَتَعَمَّهُ لَا فَيَعُولُ رَبِّئَ ٱكْرَمَنِ ۞

وَأَمَّاَ إِذَا مَا ابْتَلْـهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ الْفَيْقُولُ رَبَّلَ اَهَانَنِ ۞

كَلَّا بَلُ لَا ثُكْرِمُونَ الْيَتِيْعُ ﴿

وَلاَعَكَضُوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِكُيْنِ ۞

یا اس سے اس کے ظلم وستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ (فتح القدیر)

- (۱) یعنی ان پر آسان سے اپناعذابِ نازل فرماکران کو تباہ و بربادیا انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا۔
  - (۲) لیعنی تمام مخلو قایت کے اعمال دیکھ رہاہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے۔
- (٣) کیعنی جب الله کسی کو رزق و دولت کی فراوانی عطا فرما تا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فنمی کا شکار ہو جا تا ہے کہ الله اس پر بہت مہرمان ہے ' حالاں کہ بیہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتی ہے۔
  - (m) لینی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزما تا ہے تو اللہ کے بارے میں بد گمانی کا ظہار کرتا ہے۔
- (۵) لینی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سیحھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی' تنگیٰ میں بھی وہ اپنول اور بریگانوں دونوں کو مبتلا کر تا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے' تنگی آئے تو صبر کرے۔
- (۱) لینی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ''وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں بیٹیم کے ساتھ اچھا بر آؤکیا جائے اور وہ گھرید ترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھراپی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا' میں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دوانگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔(أبوداود' کتاب الأدب' باب فی ضعم البنیم)

اور (مردول کی) میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ (۱۹)

اور مال کو جی بھر کرعزیز رکھتے ہو۔ <sup>(۲)</sup>

یقیناً جس (۳) وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی-(۲۱)

اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)۔ (۲۲)

اور جس دن جنم بھی لائی جائے گی <sup>(۵)</sup> اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے سمجھنے کافائدہ کماں؟ (۲۳)

وہ کیے گاکہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پچھ پیشگی سامان کیا ہو تا۔ <sup>(2)</sup> (۲۴)

پس آج اللہ کے عذاب جیساعذاب کسی کانہ ہو گا- (۲۵) نہ اس کی قیدوبند جیسی کسی کی قیدوبند ہو گی- (۲۹) وَتَأَكُّلُوْنَ الثَّرَاثَ أَكُلَاثَتُنَا شَ

وَ يُعِبُونَ الْمَالَ عُبَّاجَمًا ۞

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْرَفْنُ دَكًّا دَكًّا صَّ

وَّجَأْءَرَبُّكَ وَالْمَكَكُ صَفًّاصَفًّا صَّ

وَحِىأَقَى يَوْمَهِ ذِابِجَهَأَمَهُ يَوْمَهِ ذِي تَتَدَكَّرُا الْإِنْسَانُ وَ اَنَّىٰ لَهُ الذِّكْوى ﴿

يَغُولُ لِلْكِتَنِيُ قَدَّمُتُ لِعَيَالِنَّ ﴿

فَيُومَهِذٍ لَايُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدٌ ﴿

وَلايُوشِقُ وَحَاقَتُ ۚ آخَدُ شَ

- (١) يعنى جس طريقے سے بھى حاصل مو علال طريقے سے ياحرام طريقے سے لَمَا بمعنى جَمْعًا
  - (٢) جَمًّا بمعنى كَثِيرًا
  - (m) یا تهماراعمل ایسانسیں ہوناچاہئے جو ذرکور ہوا کیوں کہ ایک وقت آنے والاہے جب....
- (٣) کما جا ټا ہے کہ جب فرشتے ' قیامت والے دن آسان سے پنچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہو گی 'اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔
- (۵) ستر بزار لگامول کے ساتھ جنم جکڑی ہوئی ہوگی اور برلگام کے ساتھ ستر بزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھنچ رہے ہول گے - (صحیح مسلم' کتاب الجنمة' باب فی شدة حرنار جھنم وبعد قعرها ترمذی' أبواب صفه

جهدم باب ماجاء فی صفه النان اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا کیں اسے دیکھ کر تمام مقرب

اور انبیاعلیم السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور ایکارَت! نَفْسِیٰ نَفْسِیْ " پکاریں گے- (فتح القدیر)

- (۱) گینی بیہ ہولناک منظرد مکیمہ کرانسان کی آنکھیں تھلیں گی اور اپنے کفرو معاصی پر نادم ہو گا'کیکن اس روز اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔
  - (۷) یہ افسوس اور حسرت کا اظہار 'ای ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی۔
- (٨) اس ليے كه اس روز تمام اختيارات صرف ايك الله كي پاس بول ك- دو سرے 'كى كواسكے سامنے رائے يادم زنى

اے اطمینان والی روح-(۲۷) تو اپنے رب کی طرف <sup>(۱)</sup> لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش-(۲۸) پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا-(۲۹) اور میری جنت میں چلی جا-(۳۰)

سور و بلد کمی ہے اور اس میں ہیں آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مهرمان نهایت رحم والاہے-میں اس شهر کی قتم کھاتا ہوں- <sup>(۲)</sup>(۱) اور آپ اس شهر میں مقیم ہیں- <sup>(۳)</sup> يَايَتَتُهَاالنَّفُسُ الْمُطْمَيْنَةُ ۞ ائرجِعِيَّ إلى رَبِّكِ دَافِيَـةُ مُّتَرُفِيَّةً ۞

> قَادُخُلُ فِيُ عِبْدِي ۗ وَادُخُلُ جَنَّيَىٰ ۞



يسم الله الرَّحْمَلِ الرَّحِيْمِ

لَّا أُقِيمُ بِهِلْنَا الْبُلَدِ أَ وَأَنْتَ حِلُّ بِهِلْنَا الْبُلَدِ ﴾

نہیں ہو گاحتی کہ اسکی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا-ایسے حالات میں کا فروں کو جوعذاب ہو گااور جس طرح وہ اللہ کی قیدو ہند میں جکڑے ہوںگے 'اس کا یمال تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا پچھاندازہ ممکن ہو- یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہو گالیکن اہل ایمان وطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہو گا'جیسا کہ اگلی آیات میں ہے-

(۱) لیمنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کتے ہیں قیامت والے دن کما جائے گا بعض کتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں' اس طرح قیامت والے دن بھی اے یہ کما جائے گا جو یمال نہ کور ہے۔ حافظ این کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ وعا پڑھنے کا حکم دیا' «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا، بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِعَطَائِكَ، وَتَعْنَمُ بِعَطَائِكَ، وَتَقْنَمُ بِعَطَائِكَ، وابن کشیر،

(r) اس سے مراد مکہ تمرمہ ہے جس میں اس وقت 'جب اس سورت کانزول ہوا' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا' آپ سلی اللہ بھی میں شہر تھا۔ یعنی اللہ نے آپ سلی اللہ نے آپ مرد و مسکن کی قتم کھائی 'جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

(٣) یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا' اس وقت اللہ نے نبی مل آگیا کے لیے اس بلد حرام میں قال کو حلال فرما دیا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے چنانچہ حدیث ہے ' نبی مل آگیا نے فرمایا''اس شرکو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے ' جب سے اس نے آسان و زمین پیدا کیے۔ پس یہ اللہ کی ٹھمرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے ' نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں' میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت

اور (قتم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ (۳)
یقینا ہم نے انسانی و (بری) مشقت میں پیدا کیاہے۔ (۳)
کیایہ کمان کر تاہے کہ یہ کسی کے بس میں ہمیں ہمیں ؟ (۵)
کہنا (پھر تا) ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر والا۔ (۳)
کیا (یوں) سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا (بی)
نمیں ؟ (۵)

کیا ہم نے اس کی دو آ ٹکھیں نہیں بنا کیں۔ <sup>(۱)</sup>

اور زبان اور ہونٹ <sup>(نہ</sup>یں بنائے)<sup>(2)</sup> (۹)

وَوَالِدِوْوَمَا وَلَدَ ﴿

لَقَىُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ آيَسُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَقُولُ أَهُلَكُتُ مَالِّالْبُدًا ۞

اَيْسُبُ آنُ لَا يُرَكِنُ أَحَدُ ﴿

ٱلْوَغَجُعَلُ لَانَعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَعَتُيْنِ ۞

کے لیے حلال کیا گیا تھا او

کے لیے طال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھرای طرح لوث آئی ہے' جیسے کل تھی ..... اگر کوئی یمال قال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کمو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جب کہ حمہیں بید اجازت اس نے نمیں دی"۔ (صحیح بخادی' کتاب العلم' باب لیبلغ الشاهد منکم الغائب مسلم' کتاب الحج' باب تحریم مکة ....) اس اعتبار سے معنی ہوں گے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فِي الْمُسْتَقَبِلِ بِهِ جمله معرضہ ہے۔

- (۱) بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد لی ہے' اور بعض کے نزدیک بیہ عام ہے' ہر پاپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔
  - (۲) تعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدا کدسے معمور ہے -امام طبری نے اسی مفہوم کواختیار کیا ہے 'یہ جواب قسم ہے-
    - (m) لیعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں؟
- (۳) گبَدًا ۔ کثیر' ڈھیر۔ لینی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑا تا ہے' پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر تا پھر تاہے۔
- (۵) اس طرح الله کی نافرمانی میں مال خرچ کر ټاہے اور سمجھتاہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے؟ حالال کہ الله سب پچھ دیکھ رہاہے۔ جس پروہ اسے جزادے گا۔ آگے الله تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرمارہاہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔
  - (۲) جن سے بید دیکھتاہے۔
- (2) زبان سے وہ بولٹا اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کے چرے اور منہ کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

ہم نے دکھادیئے اس کو دونوں رائے۔ ((۱۰) سواس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو تا۔ (۱۱) اور کیاسمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ (۱۲) کسی گردن (غلام لونڈی) کو آزاد کرنا۔ (۱۳) یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ (۱۲) سکی رشتہ داریتیم کو۔ (۱۵) یا خاکسار مسکین کو۔ (۱۵)

پھران لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے (") اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے

وَهَدَيْنَهُ التَّجَدَّيْنِ ثَ فَلَا اَفْتَشَرَ الْعَقْبَةُ ثَنَّ وَمَّا اَدُرُلِكَ مَا الْعَقْبَةُ ثَنَّ فَكُ رَقَيْةٍ ثُنِي اَوْلِطُلُحُمَّ فِي ثَوْمِ ذِي مَسْفَيَةٍ ثَ يَتِيْمُنَا ذَا مَقْرَيَةٍ فَ وَيُعِيمُنَا ذَا مَقْرَيَةٍ فَ

صاحب ايمان ہو گا-

نُوُكَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوا وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِوَتُوَاصَوا بِالْمُرْحَمَةِ ۞

- (۱) یعنی خیر کی بھی اور شرکی بھی اور ایمان کی بھی' سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ جیسے فرمایا' ﴿ اِتّاهَدَیْنَاهُ السّبیلْلَ اِمّالَ کَلُورًا ﴾ (المدهر ٣٠٠) مَنْجُدٌ کے معنی ہیں' اونچی جگہ۔ اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے''ہم نے انسان کی (مال کے) دو پیتانوں کی طرف رہنمائی کردی'' یعنی وہ عالم شیر خوارگ میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلامفہوم زیادہ صبح ہے۔
- (۲) عَفَبَةٌ گھائی کو کہتے ہیں لینی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نمایت دشوار گزار ہو تا ہے۔ یہ جملہ یمال استفہام جمعنی انکار کے مفہوم میں ہے۔ لیعنی اُفکر آفتہ عَمَ اَلْعَقَبَةَ کیاوہ گھائی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شوانی نقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھائی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (فتح القدیر)
- (٣) مَسْغَبَةِ، مَجَاعَةِ (بھوک) يَوْمٍ ذِنِي مَسْغَبَةِ 'بھوک والے دن- ذَا مَثْرَبَةِ (مثى والا) لِعنی جو فقروغربت کی وجہ ہے مٹی (زمین) پر پڑا ہو- اس کا گھرہار بھی نہ ہو- مطلب سے ہے کہ کی گردن کو آزاد کر دینا' کی بھوکے کو' رشتے دار بیتم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا' بیہ دشوار گزار گھاٹی میں واخل ہونا ہے جس کے ذریعے ہے انسان جنم سے نج کر جنت میں جا پنچے گا۔ بیتم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے' لیکن اگر وہ رہتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے۔ ایک صدقے کا' دو سرا صلہ رحی کا۔ اس طرح غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فَاکُ رَقَبَةِ ہے۔ اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے' یہ بھی ایک گونہ فَاکُ رَقَبَةِ ہے۔ اس کی ایک صورت کی مقلوم ہوا کہ فہ کورہ اعمال خیز' اس وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا

ہیں۔ (۱) (۱۷) میں لوگ ہیں دائیں بازو والے (خوش بختی والے)(۱۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہیہ کم بختی والے ہیں۔ (۱۹) انمی پر آگ ہو گی جو چاروں طرف سے گھیری <sup>(۱)</sup> ہوئی ہو گی۔(۲۰)

سور ہُ شمس کمی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہوں اللہ تعالىٰ كے نام سے جو برا مهرمان نهايت رحم والاہے-

فتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ (۱) فتم ہے چاند کی جب اس کے پیچیے آئے۔ (۲) فتم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ (۳) فتم ہے رات کی جب اے ڈھانپ لے۔ (۲) فتم ہے آسان کی اور اس کے بنانے کی۔ (۵) فتم ہے زمین کی اور اس ہموار کرنے کی۔ (۱) اوللنك أصحب الميمنة ٥

وَالَّذِينَ كَفَرُ وَابِالْنِتِنَاهُ وَإَصْعَابُ الْمُشَكَّةِ

عَلِيْهِمْ نَارُتُوْصَدَةٌ ۞



#### 

- وَالشُّنْسُ وَضُعُهُمَا نُ
- وَالْقَنَبِرِاذَا سَلَّمُهُا ٢
- وَالنَّهَارِإِذَا جَلْهَا نَّ
  - وَالَّيْنِلِ إِذَا يَغُشْمُهَا <sup>6</sup>
- وَالسَّمَاءِ وَمَا يَنْهَا نُ
- وَالْإِرْضِ وَمَاطَحْهِمَا ثُنّ
  - وَنَقَشِ وَمَاسَوْمِهَا نُ
- (۱) اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دو سرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔
- (۲) مُؤْصَدَةٌ کے معنی مُغْلَقَةٌ (بند) یعنی ان کو آگ میں ڈال کر جاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا' ټاکه ایک تو آگ کی یوری شدت و حرارت ان کو پہنچے- دو سرے 'وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں۔
  - (٣) یااس کی روشنی کی 'یامطلب صخیٰ ہے دن ہے۔ یعنی سورج کی اور دن کی قتم۔
  - (۳) لیعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو' جیسا کہ پہلے نصف مینے میں ایسا ہو تا ہے۔
  - (۵) یا تاریکی کو دور کرے ، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کر تاہے- (فتح القدير)
    - (٢) لیعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہرسمت اندھیرا چھا جائے۔
    - (2) یااس ذات کی جس نے اسے بنایا- پہلے معنی کی روسے ما جمعنی مَنْ ہو گا-
      - (٨) ياجس نے اسے ہموار كيا-
  - (٩) یا جس نے اسے درست کیا- درست کرنے کامطلب ہے 'اسے متناسب الاعضاء بنایا 'بے ڈھبااور بے ڈھنگا نہیں بنایا-

پھر سمجھ دی اس کوبد کاری کی اور پنج کر چلنے گی۔ (۱) (۸) جس نے اسے پاک کیاوہ کامیاب ہوا۔ (۲) اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ (۱۰) (۱۰) (قوم) ثمود نے اپنی سرکثی کے باعث جھٹلایا۔ (۱۳) جب ان میں کا بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ (۱۳) انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی او نمٹی اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔ (۱۳) ان لوگوں نے اپنے پینجبر کو جھوٹا سمجھ کر اس او نمٹی کی کوچیں کاٹ دیں' (۱۳) پس ان کے رب نے ان کے کوچیں کاٹ دیں' (۱۲) پس ان کے رب نے ان کے

فَالْهُمْهَا فَجُورُهَا وَتَقُولُهَا ۗ ثَالُهُمُهَا فَخُورُهَا وَتَقُولُهَا ۗ ثَ فَدُاقُلْتُمْ مِنْ زَلْمُهَا ۚ ثَ وَقَدُ خَابَ مِنْ دَلْسُهَا ۚ ثَ كَذَبَتُ تَنْهُودُولِطَغُولُهَا ۚ ثَنَ

فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقِيمًا أَ

ڰؘڵڎؙڹُٷڨؘۼٷؙۯۿٵؙٷٛۮؙٮۮؘٲۼۘڶؽۿۣۿڒؿؙۿۄٛۑۮٙڹٛۿؚۄ ڣؘٮؙڂۣٮۿٵٚٛ

(2) بہ کام ایک ہی شخص قدار نے کیا تھا۔ لیکن چوں کہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کامجرم قرار دیا گیا۔ اور او نمٹنی کی کوچیس کاننے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی۔ جس سے بیہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند ایک افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر کئیر کرنے کے بجائے اسے پند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شمجھی جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) الهام کامطلب یا توبیہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاعلیمم السلام اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیروشرکی پیچان کروا دی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیراور شر'نیکی اور بدی کاشعور ودبیت کر دیا۔ ٹاکہ وہ نیکی کواپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔

<sup>(</sup>۲) شرک سے 'معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا' وہ اخروی فوزوفلاح سے ہمکنار ہو گا۔

<sup>(</sup>٣) لیمنی جس نے اسے گمراہ کر لیا' وہ خسارے میں رہا۔ دَسٌّ ، تَذْسِیْسٌ سے ہے' جس کے معنیٰ ہیں۔ ایک چیز کو دو سری چیز میں چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنیٰ ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللّٰہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔

<sup>(</sup>٣) كُلغْيَانٌ 'وه سركثي جو حد سے تجاو ز كر جائے اسى طغيان نے انہيں كلذيب پر آماده كيا-

<sup>(</sup>۵) جس کانام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں-اس نے ایساکام کیا کہ یہ رئیس الاشقیاء بن گیاسب سے بڑاشقی (بد بخت)-

<sup>(</sup>۲) لیعنی اس او نثنی کو کوئی نقصان نه پہنچائے 'اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کاجو دن ہو 'اس میں بھی گڑ بڑنہ کی جائے۔ او نثنی اور قوم ثمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی ٹاکید کی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے بروا نہیں کی۔

گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی<sup>(۱)</sup> اور پھرہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ <sup>(۳)</sup> وہ نہیں ڈر آباس کے تباہ کن انجام ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۵)

# سور ۂ لیل کی ہے اور اس میں اکیس آیتیں ہیں۔

تشروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والا ہے۔
فتم ہے رات کی جب چھاجائے۔
اور قتم ہے دن کی جب روشن ہو۔
اور قتم ہے اس ذات کی جس نے نرومادہ کو پیدا کیا۔ (r) (r)

یو ( ۲) یقیناً تمهاری کو حش مختلف قتم کی ہے۔ <sup>(۷)</sup> (۳) جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب ہے) <sup>(۸)</sup>(۵)

#### وَلَا يَخَانُ عُقُبُهَا ۞



وَالَّيْدُلِ إِذَا يَغْشَى لِ

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿

وَمَاخَلَقَ الذُّكُورَ وَالْأَنْثُمِّي ﴾

اِتَ سَعْيَكُوۡ لِشَتِّي ۞

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّتْفَى كُ

- (۱) دَمْدَمَ عَلَيْهِم 'ان كوبلاك كرديا اوران پر سخت عذاب نازل كيا-
- (۲) عام کر دیا ' یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا ' کسی کو نہیں چھو ڑا 'چھوٹا بڑا ' سب کو نیست و نابو د کر دیا گیا۔ یا زمین کو ان پر برابر کر دیا یعنی سب کو نه خاک کر دیا۔
- (٣) کینی اللہ تعالیٰ کو بیہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی- وہ انجام سے بے خوف ہے کیوں کہ کوئی الیی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کریا اس کے برابر ہی ہو' جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔
  - (۴) کینی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے۔
  - (١) يه الله نے اپني فتم كھائي كيول كه مرد وعورت دونول كاخالق الله بي به ما موصوله ب- بمعنى الَّذِي \_
- (2) لین کوئی اجھے عمل کرتا ہے ، جس کاصلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کابدلہ جنم ہے۔ یہ جواب قتم ہے شکی ا ہے شکی ، شَتِیْتٌ کی جمع ہے ، جیسے مَریْضٌ کی جمع مَرْضَیٰ ·
  - (٨) لعنی خیر کے کامول میں خرچ کرے گااور محارم سے بچے گا۔

اور نیک بات کی تصدیق کر تارہے گا۔ (۱)
توہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ (۲)
لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی۔ (۸)
اور نیک بات کی تکذیب کی۔ (۳)
تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں
گے۔ (۱۰)
اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ کام نہ
آئے گا۔ (۱۰)

بیثک راہ و کھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ (۱۲)

وَصَدَّقَ بِاللَّمُسُنٰى ۞ فَسَنُيْمَتِّرُوُ الْلِيُسُرِى ۞ وَامَّامَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنٰى ۞ وَكَذَّبَ بِالْمُسُنٰى ۞ فَسَنُيْمَتِّرُو الْمُسُنٰى ۞

وَمَانُغُنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا اتَّرَدُّى شَ

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدُى اللَّهُ اللّ

(۱) یاا چھے صلے کی تصدیق کرے گا بیعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کااللہ کی طرف ہے عمدہ صلہ ملے گا۔

(۲) یُسْرَیٰ کامطلب نیک اور اَلْخَصْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ یعنی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کواس کے لیے آسان کردیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'جنہوں نے چھے غلام آزاد کیے' جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے خت اذبت دیتے تھے۔ (فتح القدر)

(m) لینی الله کی راه میں خرچ نہیں کرے گااور الله کے حکم سے بے پرواہی 'کرے گا-

(°) یا آخرت کی جزااور حساب کتاب کاانکار کرے گا-

(۵) غَسْرَیٰ (عَلَّی) ہے مراد کفرو معصیت اور طریق شرہے۔ یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے نیرو سعادت کے رائے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیرورشد کا راستہ اپنا آ ہے، اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز آ ہے اور جو شرو معصیت کو اختیار کر آ ہے، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس نقدیر کے مطابق ہی ہو آ ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (ابن کشر) یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، جو اٹل سعادت سے ہو آ ہے، اس اس کے اللہ شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اٹل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے گی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اٹل شقاوت والے عمل آسان کر دیئے جاتے گیں "۔ (صحیح البخدادی، تفسیر سورة اللیل)

(١) ليني جب جنم ميں گرے گاتو بير مال 'جے وہ خرچ نہيں كر تاتھا' كچھ كام نہ آئے گا۔

(۷) لیعنی حلال اور حرام ، خیراور شر ، بدایت او رصلالت کوواضح او ربیان کرناهمارے ذمے ہے - (جو کہ ہم نے کردیا ہے)

اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے- <sup>(۱)</sup> (۱۳۳) میں نے تو تہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے-(۱۲۷)

جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہو گا-(۱۵) جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ چھیر لیا<sup>۔ (۱۲</sup>)

اور اس سے ایسا شخص دور رکھاجائے گاجو بڑا پر ہیز گار ہو گا- <sup>(m)</sup> (۱۷)

جوپاکی حاصل کرنے کے لیے اپنامال دیتا ہے۔ <sup>(۳)</sup> (۱۸) کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ <sup>(۵)</sup> (۱۹)

بلکہ صرف اپنے پروردگار ہزرگ وبلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ لیے۔ (۲۰) وَإِنَّ لَمُنَالَلَاْخِرَةَ وَالْأُوْلِي <sup>©</sup>

فَاكُذَرُنَّكُونَارًا تَكُفِّي

لَا يَصْلَهُ مَا إِلَّا الْأَشْعَى ۞

الَّذِي كَدُّبَ وَتُوَكَّى شَ

وَسَيُجَنَّبُهُمَا الْأَنْقَى ﴾

الَّذِي يُؤُقِّ مُالَهُ يَــَّتَزَكُّ ۞ وَمَالِاَمَهِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزِّى ۞

إِلَّالِبَتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۞

(۱) یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں 'ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی ما نگیں کیوں کہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں-

- (۲) اس آیت ہے مرجئہ فرقے نے (جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے) استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے۔ کوئی مسلمان چاہے کتناہی گناہ گار ہو'وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ان نصوص صریحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہو تا ہے کہ بہت ہے مسلمان بھی'جن کو اللہ تعالی کچھ سزا دینا چاہے گا' کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں جگ 'پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم' ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت ہے نکال لیے جائیں گے' یمال حصر کے انداز میں جو گئر ہو' ہی مسلمان ہی کہ جو لوگ کچھ کافراور نمایت بد بجنت ہیں' جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئ ہے' جس میں وہ لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے داخل ہول گے۔ اگر کچھ نافربان قتم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ بلکہ بطور سزاان کا یہ دخول عارضی ہو گا۔ (فتح القدیر)
  لازی اور حتی طور پر اور بھشہ کے لیے نہیں جائیں گے' بلکہ بطور سزاان کا یہ دخول عارضی ہو گا۔ (فتح القدیر)
  - (۳) لیعنی جوانیا مال اللہ کے تھم کے مطابق خرچ کرتا ہے ناکہ اس کانفس بھی اور اس کا مال بھی یاک ہو جائے۔
    - (a) تعنی بدله اتارنے کے لیے خرچ نه کرتا ہو-
    - (۲) بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضااور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کر تاہے۔

#### وَلَسُونَ يَرْضِي شَ

### یقیناوہ (اللہ بھی) عنقریب رضامند ہو جائے گا-(۲۱)

# سور وُضحیٰ کمی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہان نہایت رحم والا ہے۔ فتم ہے چاشت کے وقت کی۔ (۱) اور قتم ہے جاشت کی جب چھاجائے۔ (۱) اور قتم ہے رات کی جب چھاجائے۔ (۲)

اور سے رات ی بب چاجائے۔ نہ تو تیرے رب نے مجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ (۳)

یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہو گا۔ (۳) تجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی (و خوش) ہو جائے گا۔ <sup>(۱)</sup> (۵)

# ٩

#### 

وَالشَّحٰى ڽؒ وَٱتَّيٰۡلِ إِذَاسَجٰى ۞ٛ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَـٰلُ ۞

وَلَلْاخِرَةُ خَيُرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلِ ۞ وَلَسَوُنَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ۞

(۱) یا وہ راضی ہو جائے گا' یعنی جو مخص ان صفات کا حامل ہو گا' اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا' جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق وہ اُن بی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں' جو بھی ان صفات عالیہ سے مصف ہوگا' وہ بارگاہ اللی میں ان کا مصداق قراریائے گا۔

ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو گئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا 'ایک عورت آپ سُنْ اَلَیْہا کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) معلوم ہو تا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے ' دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحبے البخادی منسسر سورة المصنحیٰ) یہ عورت ابولہب کی ہوی ام جمیل تھی۔ (فتح الباری)

(۲) عپاشت (ضُعَی)اس وقت کو کتے ہیں' جب سورج بلند ہو تاہے۔ یہال مراد پورا دن ہے۔

(۳) سَجَیٰ کے معنیٰ ہیں سَکَنَ 'جب ساکن ہو جائے ' یعنی جب اند هیرا مکمل چھا جائے ' کیونکہ اس وقت ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے۔

(۴) جیساکہ کافرسمجھ رہے ہیں۔

(۵) یا آخرت دنیا سے بهتر ہے- دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں-

(١) اس سے دنیا کی فتوحات اور آخرت کا جرو ثواب مراد ہے- اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ مالٹائیلیم کو

کیااس نے تھے یتیم پاکر جگہ نہیں دی؟ (۱) اور تھے راہ بھولا پاکر ہدایت نہیں (۲) اور تھے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۸) پس یتیم پر تو بھی تختی نہ کیا کر۔ (۳) اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۱۰) اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر تا رہ۔ (۱)

اَلَوْ يَعِدُّ لَا يَدَيُمُا فَالَّوْى ۞ وَوَجَدَ كَ صَّالًا فَهَدَّى ۞ وَوَجَدَ لَا عَآلِمِلاً فَاعْمُنْ ۞ فَاتَا الْيَتِيْءُوَفَلاَتَقَعُرُ ۞ وَاتَمَا السَّالِمِلُ فَلاَتَنْعُمُ ۞ وَاتَمَا الْيَانِمُعَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

سور وَالْمُ نشرح مَلَى ہے اور اس مِیں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهمان نهايت رحم والا ہے-كياہم نے تيراسينہ نهيں كھول ديا- (١)



#### بِمُ الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون الرَّحِيمُون

ٱلَوۡنَشُرَحُ لِكَ صَدُرَكَ ڵ

این امت کے گناہ گاروں کے لیے ملے گا۔

- (۱) لینی باپ کے سمارے سے بھی تو محروم تھا، ہم نے تیری دست گیری اور چارہ سازی کی۔
- (۲) لینی تحقیے دین شریعت اور ایمان کا پیۃ نہیں تھا' ہم نے تحقیے راہ یاب کیا' نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی' ورنہ اس سے قبل توہدایت کے لیے سرگر داں تھا۔
- (٣) تو نگر کا مطلب ہے 'اپنے سوانچھ کو ہرایک سے بے نیاز کر دیا 'پس تو فقر میں صابر اور غنامیں شاکر رہا۔ جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ''تو نگری' سازوسامان کی کثرت کا نام نہیں ہے' اصل تو نگری دل کی تو نگری ہے۔ (صحیح مسلم کا بھی خرمان ہے باب لیس المغنیٰ عن کشرة المعرض)
  - (۴) بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کامعاملہ کر۔
  - (۵) کینی اس سے مختی اور تکبرنہ کر'نہ درشت اور تلخ لہجہ اختیار کر- بلکہ جواب بھی دینا ہو تو پیار اور محبت سے دو-
- (۱) یعنی اللہ نے جھے پر جو احسانات کیے ہیں 'مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا' بیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرسی کا انتظام کیا' تجھے قناعت و تو گری عطاکی وغیرہ- انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کر تا رہ- اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا ظہار اللہ کو پہند ہے لیکن تکبراور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت و طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کمیں وہ نہمیں ان نعتوں سے محروم نہ کردے-
- (۷) گزشته سورت میں تین انعامات کا ذکر تھا' اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا'

اور تجھ پر سے تیرابوجھ ہم نے اتار دیا۔ (۱) جمس نے تیری پیٹھ تو ڑدی تھی۔ (۳) اور ہم نے تیراذ کر بلند کر دیا۔ (۲) پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۵) بیٹک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ (۳) وَوَضَعُنَاعَنُكَ وِنُهُ رَكَ فَ ۗ الَّذِينَ اَنْقَضَ ظَهُرَكَ ۞ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ الْعُمْرِيُسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ الْعُمْرِيُسُرًا ۞

ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا' ٹاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور ول میں سابھی جائے۔
ای مفہوم میں قرآن کریم کی ہے آیت ہے ﴿ فَتَمَنْ يُبُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهُوبِ يَهُ يَنْفُرَحُ صَدَّدَةُ لِلْإِسْ لَامِ ﴾ (سودة الأنعام ١٥٥) (جمل اس کا الله تعالی ہدایت سے نواز نے کا ارادہ کرے' اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے' ۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کور پر پچپان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجا ہے جو معترروایات کی روسے دو مرتبہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں ' جب کہ آپ مائی آئی مرکے چوشے سال میں تھے۔ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ مائی آئی کا ول چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہرانسان کے حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ مائی آئی کا ول چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہرانسان کے اندر ہے ' پھراسے دھو کر بند کردیا ' وصحیح مسلم 'کتاب الإیمان' باب الإسواء) دو سری مرتبہ معراح کے موقع پر آپ مائی آئی کا سینہ مبارک چاک کرکے دل نکالا گیا' اسے آب زمزم سے دھو کرانی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھردیا گیا۔ (صحیحین' أبواب المعواج و کتاب المصلوة)

(۱) بیربوجھ نبوت سے قبل چالیس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔اس دور بیں اگرچہ اللہ نے آپ سائٹیلی کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ سائٹیلی کو گناہوں سے محفوظ رکھا، کسی بت کے سامنے آپ سائٹیلی کا در بھی دیگر برائیوں سے دامن کش رہے ' باہم معروف معنوں میں اللہ کی عبادت واطاعت کانہ آپ سائٹیلی کو علم تھانہ آپ سائٹیلی نے کی۔اس لیے آپ سائٹیلی کے دل ور ور داغ پر اس چالیس سالہ عدم عبادت وعدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ سائٹیلی کے احساس و شعور نے اسے بوجھ بنا رکھا تھا۔ اللہ نے اسے آبار دینے کا اعلان فرما کر آپ سائٹیلی پر احسان فرمایا۔ یہ گویا وہی مفہوم ہے جو الیفنور کے اس کے بیٹ کی اور جھ تھا، جے اللہ نے ہاکا کردیا، کا دورہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوالہ اور تبلیغ ورعوت میں آسانیاں بیدا فرمادیں۔

(۲) لیعن جمال الله کانام آبا ہے وہیں آپ مٹائیکی کانام بھی آبا ہے- مثلاً اذان مماز اور دیگر بہت سے مقامات پر 'گزشتہ کتابوں میں آپ مٹائیکی کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے ' فرشتوں میں آپ مٹائیکی کاذکر خیرہے 'آپ مٹائیکی کی اطاعت کواللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ مٹائیکی کی اطاعت کابھی حکم دیا 'وغیرہ۔

(٣) یہ آپ ما اللہ کے لیے اور صحابہ اللہ علی کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا' جے

پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ <sup>(۱)</sup> (۷) اور اپنے پرورد گار ہی کی طرف دل لگا۔ <sup>(۲)</sup> (۸)

سور و تین کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نهایت رحم والا ہے۔ قتم ہے انجیر کی اور زیتون کی-(۱) اور طور سینین کی- (۲) اور اس امن والے شہر کی- (۳) یقینا ہم نے انسان کو بهترین صورت میں پیدا کیا- (۳) فَإِذَا فَرُغُتَ فَالْضُبُ ۞ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ۞



بسميراللوالرَّحْمَلِ الرَّحِيمُون

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْنُونِ ڽُ وَطُورُسِيْنِيْنَ ۞ وَهٰذَاالْمَكِ الْوَبِيْنِ ۞ لَقَدُ خَلَقْنَا الْاَشْنَانَ فَقَ الْحُسَنِ تَقُويْمِ ۞

ساری دنیا جانتی ہے۔

(۱) لیعنی نمازے 'یا تبلیغ سے یا جمادے 'تو دعامیں محنت کر 'یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔

(۲) کیخی اسی سے جنت کی امید رکھ 'اسی سے اپنی حاجتیں طلب کراور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔

(٣) یه و ہی کوہ طور ہے جمال اللہ تعالی حضرت موی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔

(٣) اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے ، جس میں قبال کی اجازت نہیں ہے - علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہو جائے 'اسے بھی امن حاصل ہو جا آ ہے ۔ بعض مفرین کتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قتم ہے ' جن میں سے ہرا یک جگہ میں جلیل القدر 'صاحب شریعت پیغیر مبعوث ہوا - انجیراور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جمال اس کی پیداوار ہے اور وہ ہے بیت المقد س 'جمال معرت عیسی علیہ السلام پیغیر بن کر آئے - طور سینایا سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطاکی گئی اور شہر مکہ میں سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی - (ابن کشر)

(۵) یہ جواب قتم ہے۔ اللہ تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پیداکیا ہے کہ اس کا منہ نیجے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت 'سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھا تا پیتا ہے۔ پھراس کے اعضا کو نمایت ناسب کے ساتھ بنایا 'ان بیس جانوروں کی طرح بے ڈھگا پن نہیں ہے۔ ہراہم عضو دو دو بنائے اور ان بیں نمایت مناسب فاصلہ رکھا' پھراس بیں عقل و تدبر' فنم و حکست اور سمع و بھر کی قوتیں ودیعت کیں 'جو دراصل بیر انسان اللہ کی قدرت کا مظراور اس کا پر تو جس علی نے اس حدیث کو بھی اس معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے 'جس بیں ہے کہ إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَیٰ صُورَتِهِ (مسلم کتاب البووالصلة والآداب ''اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ''انسان کی پیدائش بیں ان تمام چیزوں کا اجتمام ہی احس تقویم ہے 'جس کا ذکر اللہ نے تین قسموں کے بعد فرمایا۔ (فق القدیر)

ثُمَّرَدَدُنْهُ آسْفَلَ سُفِلِيْنَ 🎳

إِلَّا الَّذِيُنَ الْمُنُوْ الْعَلِمُ الصَّلِطَ لِيهِ فَلَكُمُ أَجُرُّغَيْرُمُمُنُوْنٍ <sup>©</sup>

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْكُو الْعُكِمِينَ أَ



إِقْرَأْ بِالسُورَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَ

پھراہے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ (۵)

لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایساا جرہے جو بھی ختم نہ ہو گا- (۲)

پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون می چیز آمادہ کرتی ہے۔ (۲)

کیااللہ تعالی (سب) حاکموں کا حاکم نہیں ہے۔ (۸)

سور ۂ ملق مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے-

بڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ (۱)

- (۱) یہ اشارہ ہے انسان کے ارزل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف- جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آجا تا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بنجے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کاوہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان انتہائی بست اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت و رسوائی کاوہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ اور رسول مالی تھی کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے کو احسن تقویم کے بلند رتبہ واعز از سے گرا کر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔
- (۲) آیت ما قبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مبینہ ہے 'مومنوں کی کیفیت بیان کر رہاہے اور دو سرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے 'ما قبل کی ٹاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا اسٹنا کر دیا۔ (فتح القدیر)
- (٣) یہ انسان سے خطاب ہے ' زجر و تو تی کے لیے ۔ کہ اللہ نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تجھے اس کے برعکس تعریذات میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزا کا اٹکار کرتا ہے ؟
- (٣) جو كى پر ظلم نهيں كر تا اور اس كے عدل ہى كابير تقاضا ہے كہ وہ قيامت برپاكرے اور ان كى دادرى كرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا- پہلے گزر چكا ہے كہ ايك ضعيف حديث ميں اس كابيہ جواب دينا منقول ہے- بَلَيٰ، وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (السومذى)
- (۵) یہ سب سے پہلی وی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ ما تا ہے ہا کہ حرامیں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے آکر کما 'پڑھ' آپ ما تیکی ہے۔ فرمایا 'میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں 'فرشتے نے آپ ما تیکی کی کر زور سے

جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا۔ (۱)

تو پڑھتارہ تیرا رب بڑے کرم والاہے۔ (۳)

جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

جس نے انسان کو وہ سکھایا جے وہ نہیں جانتا تھا۔ (۵)

یچ بچ انسان تو آپ سے باہر ہو جا تا ہے۔ (۲)

اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا (یا تو نگر) سمجھتا

ہے۔ (ے)

ریملا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو رو کتا ہے۔ (۹)

جبکہ وہ بندہ نماز اداکر تا ہے۔ (۱)

بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ (۱)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿
اِثْرَا وَرَبُّكِ الْكُرْمُ ﴿
الَّذِي عَكَمَ بِالْقَلْمِ ﴿
عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَوْ يَعْلَوُ ﴿
كَلَّرَاقَ الْإِنْسَانَ لَيَعْلَمُ ﴿
لَنَ يَالُهُ الْسَعْلَىٰ ﴿
لَنَ يَلِكُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿
لَنَ يَلِكُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْعَى ﴿
اَنَ يَتِكَ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْعَى ﴿
اَنَ يَتِكَ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْعَى ﴿
الْوَيْنِكِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُحْمَى ﴿
الْوَيْنِكِ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْمُحْمَى ﴿

جھینچا' اور کماپڑھ' آپ ملٹ آئیل نے پھروہی جواب دیا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ ملٹ آئیل کو بھینچا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے صبح بخاری' بدء الوی مسلم' الایمان' باب بدء الوحی) آفر أُ جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خَلَقَ 'جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔

- (۱) مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کاذکر فرمایا جس سے اس کا شرف واضح ہے۔
- (۲) یہ بطور تاکید فرمایا اوراس میں بڑے بلیغاندازے اس اعتذار کابھی ازالہ فرمادیا 'جو آپ مائی آئی کے بیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔اللہ نے فرمایا 'اللہ بہت کرم والاہے پڑھ 'یعنی انسانوں کی کو تاہیوں سے در گزر کرنااس کاوصف خاص ہے۔
- (٣) قَلَمٌ کے معنی ہیں قطع کرنا ' راشنا ' قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کرئی بنائے جاتے سے 'اس لیے آار کتابت کو قلم سے تعیرکیا۔ پچھ علم توانسان کے ذہن میں ہو تا ہے ' پچھ کا ظہار زبان کے ذریعے سے ہو تا ہے اور پچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و حافظہ میں جو ہو تا ہے ' وہ انسان کے ساتھ ہی چلاجا تا ہے۔ زبان سے جس کا ظہار کر تا ہے ' وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا' اگر وہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے ' اس قلم کی بدولت تمام علوم ' پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حتی کہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس کے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیااور اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر کھنے کا تھم دیا۔
- (٣) مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابوجل ہے جو اسلام کاشدید دستمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی صلی الله علیہ وسلم ہیں۔
  - (۵) لینی جس کویہ نماز پڑھنے سے روک رہاہے 'وہ ہدایت پر ہو-

یا پر ہیزگاری کا تھم دیتا ہو۔ (۱۳) اسلادی کھو تو آگر ہیے جھٹلا تا ہو اور منہ کچھر تا ہو تو۔ (۱۳) کیا اس نے نمیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۱۳) میں باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال کپڑ کر گھسیٹیں گے۔ (۱۵) گھسیٹیں گے۔ (۱۵) الیی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے۔ (۱۵) ہے اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ (۱۵) ہم بھی (دو زخ کے) پیا دوں کو بلالیں گے۔ (۱۸)

أَوْآمَرَىٰإِلتَّقُوٰى ۞ أَرَّءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَكُّل ۞ ٱلَــْمَيْعُلُــُو بِإِنَّ اللهَمَيِّرَاى ۞

كَلَّا لَهِنْ لَهُ يَنْتَهِ لِهُ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴿

ئامِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَالِمَنَةٍ ۞ فَلْيَنْحُ نَادِيَهُ ۞ سَنَدُحُ الرَّيَانِيَةَ ۞

- (۱) لیعنی اخلاص ' توحید اور عمل صالح کی تعلیم 'جس سے جہنم کی آگ سے انسان پچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم دینا)ایس میں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دیں جائیں؟
  - (٢) لینی بدابوجهل الله کے پغیر کو جھٹلا تا ہواور ایمان سے اعراض کرتا ہو اُرَ أَیْتَ بمعنی أُخْبِرْنِي (مجھے بتلاؤ) ہے۔
- (۳) مطلب میہ ہے کہ بید شخص جوند کورہ حرکتیں کر رہاہے کیانہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب تیجھ دیکھ رہاہے 'وہ اس کی اس کو جزا
- دے گا۔ لینی بیہ اَکمۂ مَذکورہ شرطوں ﴿ اِنْ کَانَ عَلَى الْهُذَى \* اَوْاَمَرَ بِالتَّقُوٰى ﴾ ﴿ اِنْ کَذَبَ وَتَوَکَّى ﴾ کی جزاہے۔ (۴) گینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشنی سے اور آپ مانٹرائیز کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے' اس سے بازنہ
- آیا کنسفعَنَ کے معنی ہیں کنا خُدُنَ تو ہم اے اس کی پیشانی سے پکڑ کر تھسیٹیں گے- حدیث میں آیا ہے ابوجہل نے کما تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کجھے کے پاس نماز پڑھنے سے بازنہ آیا تو ہیں اس کی گردن پرپاؤں رکھ دوں گا- (یعنی اس کے دوندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پیچی تو آپ می آئی ہے نہ فرمایا- اگر وہ ایسا کر تا تو سیاس کی گر لیت "- (صحیح البحادی تفسیر سورة العلق)
  - (۵) پیشانی کی به صفات بطور مجازین جموئی ہے اپنی بات میں خطاکار ہے اپنے فعل میں۔
- (۱) حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزراتو کہااے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے تجھے نماز پڑھنے ہے منع نہیں کیا تھا؟ اور آپ مل کھڑے ہے خت دھم کی آمیز باتیں کیں 'آپ مل کھڑے ہے کرا جواب دیا تو کئے لگا اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تو مجھے کس چیزے ڈرا تا ہے؟ اللہ کی قتم 'اس وادی میں سب نیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں 'جس پر سے آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں 'اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلا تا تو اس وقت ملائکہ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ (ترمذی 'تغییر سورہ اقرا مند آحمہ' ا/ ۲۳۹و تغییر ابن جریر) اور صبح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ مل گھڑے کی گردن پر پیرر کھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم

کی از خبردار! اس کا کهنا هر گزنه ماننا اور سجده کر اور قریب

# كَلَا لَا تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ۗ



شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مریان نهایت رحم والاہے۔

يقيناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا- (۱) توکیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ <sup>(۲)</sup> (۲)



#### حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ انْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْعَكُرِ أَنَّ وَمَّالَدُرُيْكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِ ﴿

الٹے یاؤں پیھیے ہٹااور اپنے ہاتھوں ہے اپنا بچاؤ کرنے لگا' اس ہے کما گیا' کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان آگ کی خندق' ہولناک منظراور بہت سارے پر ہیں"- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن فرمایا و اگر به میرے قریب مو با تو فرشتے اس کی بوئی بوئی نوچ لیت "- (کتاب صفه القیامه 'باب إن الإنسان ليطغلي)الزَّبَانِيَة 'دارونج اور پوليس-يعني طاقة راتشكر'جس كاكوئي مقابله نهيس كرسكا-

اس سورت کے کی اور مرنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ شمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ فَذر ی معنی قدرومنزلت بھی ہیں'اس لیے اے شب قدر کہتے ہیں'اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنابھی ہیں'اس میں سال بھر کے لیے فیلے کیے جاتے ہیں'ای لیے اسے لینلةُ الحکم بھی کتے ہیں'اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔اس رات اتن کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ننگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر یعنی تنگی کی رات 'یا اس لیے یہ نام ر کھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے' اللہ کے ہاں اس کی بزی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (فتح القدیر) تاہم احادیث و آثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو مبهم رکھنے میں ہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں۔

(۱) لیعنی اتارنے کا آغاز کیا' یا لوح محفوظ ہے اس بیت العزت میں' جو آسان دنیا پر ہے' ایک ہی مرتبہ اتار دیا' اور وہاں ہے حسب و قائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر تا رہا تاآنکہ ٣٣ سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ے 'جيماك قرآن كى آيت ﴿ شَهُورُ مَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُوْانُ ﴾ (البقوة ' ١٨٥) سے واضح ہے-

(r) اس استفهام ہے اس رات کی عظمت واہمیت واضح ہے 'گویا کہ مخلوق اس کی نہ تک یوری طرح نہیں بہنچ سکتی' بیہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدُرِثِخَيْرُمِّنَ الْفِ شَهُرِ ﴿

تَنَزَّلُ الْمَلَلِّكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهُمَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمُرٍ ﴿

سَلْعُ الْفَجُونَ مُطْلَعِ الْفَجُونَ



\_\_\_\_\_مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ

شب قدرایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup> (۳) اس (میں ہر کام) کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے تھم

سے فرشتے اور روح (جرا ئیل) اترتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>(۴) یہ رات سرا سر سلامتی کی ہوتی ہے <sup>(۳)</sup> اور فجر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔(۵)

سورۂ بینہ مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو برا مرمان نهایت رحم والاہے۔

اہل کتاب کے کافر <sup>(۴)</sup> اور مشرک لوگ <sup>(۵)</sup> جب تک کہ

- (۱) لینی اس ایک رات کی عبادت ہزار مهینوں کی عبادت سے بهترہے اور ہزار مہینے ۸۳سال ۴ مہینے بنتے ہیں- بیدامت محمد بیر پر الله كاكتنا حسان عظیم ہے كه مختصر عمر ميں زيادہ سے زيادہ ثواب حاصل كرنے كے ليے كيسى سهولت عطافرمادى -
- (٢) روح سے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں ' یعنی فرشتے حضرت جرائیل علیہ السلام سمیت ' اس رات میں زمین یر اترتے ہیں' ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کافیصلہ اس سال میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔
- (m) لینی اس میں شرنہیں- یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کوشیطان کے شرسے محفوظ رہتے ہیں-یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں' یا فرشتے ہی آپس میں ایک دو سرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے لیے نبي صلى الله عليه وسلم نے بطور خاص بيہ دعا بتلائي ہے «اللَّهُ ہَّ! إِنَّكَ عَفُوٌّ تُبحبُّ الْعَفْوَ فَأَعْفُ عَيني »(تىرمىذى ٱبواب الدعوات ابن ماجه كتاب الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية)

🖈 اس کا دو سرانام سور ہ کَ مَ یَکُن بھی ہے۔ حدیث میں ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا' اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينِ كَفَرُوْا ﴾ تَجْھے پڑھ کر سٰاؤں- مفرت انی ہواٹئے نے یوچھا' کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ''ہاں" جس پر ( مارے خوشی کے) حضرت الی مواثیہ کی آنكھول مين آنو آگئ- (صحيح البخاري تفسيرسورة لميكن)

- (م) اس سے مرادیہود و نصاریٰ ہیں۔
- (۵) مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنفَکِّینَ باز آنے والے' بَیّنَةٌ ' (دلیل) سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہود ونصار کی اور عرب وعجم کے مشرکین اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہال تک کہ ان کے پاس محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن لے کر آجا کیں اور وہ ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ أَ

ڒٮؙٷڵۺٙڶڶؿڡؚؾۘٛڷؙۊؗٳڞؙؙؙؙڡؙڡٛٲڟۜڰۯۊٞ۞ٚ ؽڣۘٵڬؙڹؙٷؾٙؽؖػڎؖ۞

وَمَاتَعَرَّآقَ الَّذِينُ أُوتُوا الْكِتْبَ اِلَّامِنُ بَعُهِ مَاجَآءَ ثَهُوُ الْبَيِنَةُ ۞

وَمَنَّا أُمِوُوَّا إِلَّا لِيَعَهُـ كُواالله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ خُنَفَاً ۗ وُيْقِيمُواالصَّلوَةَ وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ أَهْلِ الْكُتْبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّهَ

ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ دلیل میہ تھی کہ)(ا)

الله تعالی کاایک رسول <sup>(۱)</sup> جو پاک صحیفے پڑھے۔ <sup>(۲)</sup> جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ <sup>(۳)</sup> (۳)

اہل کتاب اینے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑ کر) متفرق ہو گئے۔ (۳)

انہیں اس کے سوا کوئی تھم نہیں دیا گیا (۵ کم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ ابراہیم حنیف (۱) کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں ہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ (۵) بیٹک جولوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین بیٹک جولوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین

- (۱) لیعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم-
- (٢) ليعنى قرآن مجيد جولوح محفوظ ميں پاک محيفول ميں درج ہے-
- (٣) يمال كُتُبٌ سے مراد احكام ديانيه اور فَيِّمَةٌ معتدل اورسيدھے-
- (٣) یعن اہل کتاب مخترت نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آمہ سے قبل مجتمع سے میں سال تک کہ آپ مالی ہوت ہو گئی الله علیہ وسلم کی آمہ سے قبل مجتمع سے میں اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے ان میں سے کچھ مومن ہو گئے اکین اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں میں خال علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں میں خال انکار نہیں تھی۔ لیکن ان لوگوں نے آپ مالی آئی کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ میں وجہ ہے کہ میال تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے اصلال کہ دو سرول نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیوں کہ یہ بسرحال علم والے سے اور آپ مالی گئی کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔
  - (۵) ليني ان كى كتابول مين انهيس حكم تويد ديا كياتها كه....
- (۱) حَنِیْفٌ کے معنی ہیں 'ماکل ہونا' کسی ایک طرف میسو ہونا۔ حُنَفَآءَ 'جمع ہے۔ بعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف ماکل اور میسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔
- (2) القَيِّمَةُ محذوف موصوف كى صفت ہے۔ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يا آلاُمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ ، كى اس لمت يا امت كا دين ہے جو سيدهى اور معتدل ہے- اكثر ائمه ف اس آيت سے اس بات پر استدلال كيا ہے كہ اعمال ايمان ميں واخل ہيں-(ابن كثير)

### خْلِدِيْنَ فِيْهَا ٱلْلِّلِكَ أَمُ شَرُّ الْمَرِيَّةِ أَنْ

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ هُوْخَيْرُالْمَرِيَّةِ ۞

جَزَآؤُهُ وَعِنْدَدَةِهِمْ جَنْتُ عَدْنٍ تَجُوىُ مِنَ تَقِتِمَ ٱلْأَفْهُرُ غِلِدِيْنَ فِهُمَّالَبُنَا رُضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ دُوْلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞



کویا ہے بدل کریا کایا میں ادغام کر دیا گیا۔

سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہمیشہ (ہیشہ) رہیں گے- یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ (ا) (۲) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ (۱) (۷)

ان کابدلہ انکے رب کے پاس بیشگی والی جنتیں ہیں جنکے نیچے نہریں بہہ رہی جن میں وہ بیشہ رہیں گے۔اللہ تعالی ان سے راضی ہوئے۔ (<sup>(۲)</sup>) یہ ان سے راضی ہوئے۔ (<sup>(۲)</sup>) یہ بہاس کے لیے جوابخ پروردگارے ڈرے۔ (<sup>(۸)</sup>)

سورهٔ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے۔

- (۱) بیداللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ نیز انہیں تمام مخلو قات میں بدترین قرار دیا گیا۔ (۲) لیعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کیے 'وہ تمام مخلو قات سے بهتر اور افضل ہیں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائلہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں۔ ان کی ایک دلیل بہ آیت بھی ہے۔ المبَرِیّةُ 'بَرَا (خلق) سے ہے۔ اس سے اللہ کی صفت الباری ہے۔ اس لیے بَرِیّةٌ 'اصل میں بَرِیْنَةٌ ہے 'ہمزہ
- (۳) ان کے ایمان و طاعت اور انٹال صالحہ کے سبب- اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے- ﴿ وَرِحْمُوَانٌ قِنَ اللهِ آگٹیمٹر ﴾ (التوبیز '۲۲)
- (٣) اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک نعتوں سے نواز دیا 'جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں۔
  (۵) بینی سے جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرکی وجہ سے اللہ کی مافرمانی کے ارتکاب سے بیچتے رہے۔ اگر کسی وقت بہ تقاضائے بشریت نافرمانی ہوگئی تو فوراً توبہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی' حتی کہ ان کی موت اس اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا' محصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا اور جو ایساکر تا ہے 'محقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔

اس کے مدنی اور کی ہونے میں اختلاف ہے' اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی اداریت صحیح نہیں ہے۔ روایت صحیح نہیں ہے۔ جب زمین پوری طرح جمنجو ژدی جائے گی۔ (۱) اور اپنے بوجھ باہر نکال چینکے گی۔ (۲) انسان کمنے گے گاکہ اسے کیا ہو گیا؟ (۳) اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کردے گی۔ (۳) اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو گا۔ (۵) اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (والیس) لوٹیں (۲) گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھادیئے جا کیں۔ (۲) پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہو گی وہ اسے دکھھ

إِذَا ذُلْتِرَلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا ۞ وَآخُرَجَتِ الْوَضُ اَثَقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْوِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَهَ ذِنْ تَعَلَىٰ اَوْمَى لَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَكَ اَوْمَى لَهَا ۞ يَوْمَهِ ذِيْفَمْدُ رُالنَّاسُ اَشْتَا تَاهُ لِيْرُوْا اَعْمَالَهُمْ ۞

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خِنْدُ البَّرَةُ ٥

<sup>(</sup>۱) اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ بھوٹ جائے گی' بیہ اس وقت ہو گا' جب پہلا نفخہ بھونکا جائے گا-

<sup>(</sup>۲) لیعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں 'وہ زمین کابو جھ ہیں 'جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ لیعنی اللہ کے تکلم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بید دو سرے نفخے میں ہو گا'اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔

<sup>(</sup>٣) لینی دہشت زدہ ہو کر کھے گاکہ اسے کیا ہو گیاہے 'یہ کیوں اس طرح بل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے-

<sup>(</sup>٣) یہ جواب شرط ہے- صدیث میں ہے 'نی مل آلی ہے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا'جانتے ہو' زمین کی خبرس کیا ہیں؟ صحابہ اللہ تعلق نے عرض کیا' اللہ اور اس کے رسول بهتر جانتے ہیں۔ آپ مل آلی ہے نے فرمایا' اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہو گا' اس کی گواہی دے گی۔ کے گی فلال فلال شخص نے فلال فلال عمل ' فلال فلال دن میں کیا تھا''۔ (تومذی 'اُبواب صفة القیامة و تفسیر سورة إذا ذار لت۔ مسئداً حمد '۲۰/۲)

<sup>(</sup>۵) لیعنی زمین کو بیہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا'اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے' جس طرح انسانی اعضامیں اللہ تعالیٰ بیہ قوت پیدا فرمادے گا' زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنادے گااور وہ اللہ کے تھم سے بولے گی۔

<sup>(</sup>۱) یَضدُرُ ، یَزجِعُ (لوٹیں گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ لیعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ آشنتاتا ، متفرق ، لیعنی ٹولیاں ٹولیاں۔ بعض بے خوف ہوں گے ، بعض خوف زدہ ، بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سیاہ ، جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہو گی۔ بعض کا رخ دائیں جانب ہو گاتو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ ادیان و نداہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے۔

<sup>(2)</sup> یہ متعلق ہے یصد دُر کے یا اس کا تعلق أَوْ حَیٰ لَهَا ہے ہے۔ یعنی زمین اپی خبریں اس لیے بیان کرے گی ٹاکہ انسانوں کوان کے اعمال دکھادیئے جائیں۔

ومَنُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا يَكُوهُ ٥



#### 

وَالْعَلْمِيْتِ صَّبُعًا ۗ فَالْمُؤْرِلِيَّ قَدُحًا ۗ فَالْمُؤْيِّرِتِ صُبُعًا ۞

کے گا۔<sup>(۱)</sup>(۷) اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہو گی وہ اسے د کھیے کے گا۔<sup>(۲)</sup>(۸)

سور ہُ عادیات کی ہے اور اس میں گیارہ آئیتیں ہیں۔

شروع كريا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مموان نمايت رحم والا ہے-

ہانیتے ہوئے دو ڑنے والے گھو ڑوں کی قتم! <sup>(۳)</sup>(۱) پھر ٹاپ مار کر آگ جھا ڑنے والوں کی قتم! <sup>(۳)</sup>(۲) پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قتم <sup>(۵)</sup>(۳)

(۱) پس وہ اس سے خوش ہو گا۔

(۲) وہ اس پر سخت پشیان اور مضطرب ہوگا۔ ذَدَّةِ بعض کے نزدیک چیو نئی سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں ' انسان زمین پر ہاتھ مار آئے' اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے ' وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گردو غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں ' وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ بیہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں نے پہلے معنی کو اولی کما ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ بیہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں کوئی خوف محسوس نہ ایک شخص' سائل کو تھوڑا ساصد قد دینے میں آئل کر آاور دو سرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کوئی خوف محسوس نہ رفتح القدیم)

(٣) عَادِيَاتٌ 'عَادِيَةٌ کی جمع ہے۔ یہ عَدُوَّ ہے ہے جیسے غَزْوَ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واؤ کو بھی یا سے برل دیا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے و ضبنع کے معنی بعض کے نزدیک ہانپنااور بعض کے نزدیک ہنسانا ہے۔ مرادوہ گھوڑے ہیں جو ہا نیت یا ہنساتے ہوئے جماد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔

(٣) مُوْدِيَاتٌ،إِنْرَآءً ہے ہے۔ آگ نکالنے والے۔ فَدْحٌ کے معنی ہیں۔ صَلْ ﷺ جِلنے میں گھٹنوں یا ایر ایوں کا کرانا کیا ٹاپ مارنا- اس سے فَدْحٌ بِالزِّنَادِ ہے۔ چھماق سے آگ نکالنا- یعنی ان گھوڑوں کی قتم جن کی ٹاپوں کی راگڑ سے پھروں سے آگ نکلتی ہے ، جیسے چھماق سے نکلتی ہے۔

(۵) مُغِيرَاتٌ ، أَغَارَ يُغِيْرُ سے ہے' شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صُبنحا صبح کے وقت 'عرب میں عام طور پر حملہ اس وقت کیا جاتا تھا' شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں' لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی پس اس وقت گردو غبار اڑاتے ہیں۔ (۱) (۲)
پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے در میان گھس جاتے
ہیں۔ (۵)
پیسنا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکراہے۔ (۳)
اور یقینا وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۵)
پیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (پھی)
کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبرول میں جو (پھی)
ہے نکال لیا جائے گا۔ (۱)
اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جا کیں گی۔ (۱۰)
ہیٹک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر
ہوگا۔ (۱)

فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعًا ۞ اِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبَّهِ لَكُنُودُ ۞ وَاتَّهُ عَلْ ذَلِكَ لَتَهُمِيْنُ ۞ وَاتَّهُ عَلْ ذَلِكَ لَتَهُمِيْنُ ۞

أَفَلَايَعُلُمُ إِذَا لُعُتْرِمَا فِي الْقُبُورِ ۗ

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُورِ فِ إِنَّ رَبِّهُمُ بِهِمْ يَوْمَهِذٍ كَنِي يُرُّ شَ

طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے میہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

(۱) اَ فَارَ ۱ اِرْانا- نَفَعٌ ' گردوغبار- یعنی مید گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا ہو لتے ہیں تو اس جگہ پر گردوغبار جھاجا تاہے-

(۲) فَوَسَطْنَ 'ورمیان میں گھس جاتے ہیں- اس وقت 'یا حالت گر دو غبار میں- جَمْعًا دسمُن کے لشکر- مطلب ہے کہ اس وقت 'یا جب کہ فضا گر دو غبار سے اٹی ہوئی ہے 'یہ گھوڑے دسمُن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھسان کی جنگ کرتے ہیں۔

(٣) يه جواب قتم ب- انسان سے مراد كافر العنى بعض افراد ين- كُنُودٌ بمعنى كَفُودٍ الشكرا-

(٣) لیعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض لَشَهیندٌ کافاعل الله کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفهوم کو رائح قرار دیا ہے 'کیول کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہونا زیادہ صحح ہے۔

(۵) خَیرٌ سے مراد مال ہے 'جیسے ﴿ إِنْ تَرَاتُهُ خَیُراتُ اُوْجَدِیّهُ ﴾ (المبقرة ۱۸۰) میں ہے معنی واضح ہیں۔ ایک دو سرا مفہوم سے ہے کہ نهایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کالازمی نتیجہ ہے۔

(٢) بُغيْرَ ' نُثِرَ وَبُعِثَ يعنى قبرول ك مردول كو زنده كرك اٹھا كھڑا كرديا جائے گا-

(2) حُصِلَ ، مُيّزَ وَبُينَ يعنى سينول كي باتول كو ظاهراور كھول ديا جائے گا-

(۸) کینی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا' ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا' اس کے متعلق ہر شخص

### سورهٔ قارعه کمی ہے اور اس میں گیارہ آئیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمیان نہایت رحم والا ہے-کھڑ کھڑا دینے والی-(۱) کیا<sup>(۱)</sup> ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی-(۲) تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی کیا ہے-(۳) جس دن انسان بھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں

اور پیاڑ دھنے ہوئے رکگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔(۱۳) پھرجس کے بلڑے بھاری ہوں گے۔(۱۳)



### 

اَلْقَارِعَةُ أَن

مَا الْقَارِعَةُ ۞

وَمَا اَدُرُلِكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞

يَوْمَ نَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَّ الشَّاسُ كَالْفَرَّ الشَّالْفُونُ ﴿

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِفْنِ الْمَنْفُوشِ ۞

فَالْمَامَنُ ثَقُلُتُ مَوَاذِينُهُ ۞

جان سکتاہے کہ وہ کتنا باخبرہے؟ اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ پھروہ ہرایک کواس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو عقبیہ ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں 'لیکن اس کاشکرادا کرنے کے بجائے 'اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گر فقار ہو کرمال کے وہ حقوق اوا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دو سرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

رم) <sup>(۲)</sup>-گ

(۱) یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر چکے ہیں' مثلاً' الْمُحَاقَّةُ الطَّامَّةُ ، الصَّاحَّةُ ، اَلْغَاشِيَةُ ، السَّاعَةُ ، اَلْوَاقِعَةُ وغِيرہ - اَلْفَادِعَةُ 'اسے اس لیے کتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خَبردار کردے گی' جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والاکر تاہے۔

(۲) فِرَاشٌ ، مُجھراور مثمع کے گرد منڈلانے والے پر ندے وغیرہ- مَبْنُوثٌ ، منتشراور بکھرے ہوئے۔ لیعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔

(۳) عِهٰنٌ 'اس ادن کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو ' مَنفُوشٌ 'دھنی ہوئی۔ یہ پیاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کریم میں پیاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے 'جسکی تفصیل پہلے گزرچکی ہے۔اب آگے ان دو فریقوں کا جمالی ذکر کیاجارہاہے جو قیامت والے دن انمال کے اعتبار سے ہوں گے۔

(٣) مَوَاذِيْنُ ، مِيْزَانٌ كَي جَمِّ ہے- ترازو 'جس میں صحا كف اعمال توليے جائيں گے- جيساكه اس كاذكر سور هُ أعراف-آيت ٨

فَهُوَ فِي عِيْشَةِ رَّاضِيَةٍ ٥

وَامَّامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَأَثُهُ هَاوِيَةً ۞ وَمَا اَدُرُاكِ مَاهِمَهُ أَن نَارْحَامِيةُ شَ



حِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

وه تو دل پیند آرام کی زندگی میں ہو گا۔'''(۷) اور جس کے بلڑے ملکے ہوں گے۔ (۸) اس کاٹھکاناہاویہ ہے۔ ''(۹) تحقی کیامعلوم کہ وہ کیاہے۔ وہ تندو تیز آگ (ہے)۔ (۱۱)

سورهٔ تکاثر کی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نهایت رحم والاہے۔

سور ہُ کہف(۱۰۵)اورسور ہُانبیاء(۴۷) میں بھی گزراہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں بیہ میزان نہیں 'موزون کی جمع ہے یعنیا پیے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص و زن ہو گا- (فتح القدير ) ليکن پهلامفهوم ہی راجح اور صحیح ہے - مطلب پہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اوروزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا بلڑا بھاری ہو جائے گا۔

- (۱) لیخی الیی زندگی 'جس کووہ صاحب زندگی بیند کرے گا۔
- (۲) لینی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی' اور برائیوں کا بلڑا بھاری اور نیکیوں کا ملکا ہو گا-
- (٣) هَاوِيَةٌ جَنَّم كا نام ہے' اس كو ہاویہ اس ليے كتے ہيں كہ جنني اس كى گهرائي ميں گرے گا- اور اس كو أُمِّ (مال) ہے اس لیے تعبیر کیا کہ جس طرح انسان کے لیے مال' جائے نیاہ ہوتی ہے اس طرح جہنمیوں کاٹھکانا جہنم ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ ام کے معنی دماغ کے ہیں۔ جہنمی' جہنم میں سرکے بل ڈالے جا ٹمیں گے۔ (ابن کثیر)
- (۳) ہیہ استفہام اس کی ہولنا کی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے' انسانی علوم اس کاا حاطه نهیں کر سکتے اور اس کی کنه نهیں جان سکتے۔
- (۵) جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلا تا ہے' میہ جنم کی آگ کاسترواں حصہ ہے' جنم کی آگ دنیا کی آگ سے ۲۹ درجہ زیاوہ ہے- (صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفه النار وأنها مخلوقه -مسلم كتاب الجنة 'باب فى شدة حرنارجهنم) ايك اور صديث من بكد" آگ نے اين رب س شكايت کی کہ میرا ایک حصہ دو سرے حصے کو کھائے جا رہاہے' اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرما دی- ایک سانس گر می میں اور ایک سانس سردی میں پس جو سخت سردی ہو تی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے' اور نہایت سخت گر می جو یرتی ہے 'وہ جنم کاگرم سانس ہے''۔ (بخاری 'کتاب وہاب مذکور) ایک اور حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو' اس لیے کہ گرمی کی شدت جنم کے جوش کی وجہ سے ہے- (حوالہ

زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ (۱) یمال تک کہ تم قبرستان جاہنچ۔ (۲) ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ (۳) ہرگز نہیں اگر تم بقینی طور پر جان لو۔ (۵) تو بیشک تم جنم دیکھ لوگے۔ (۲) اور تم اے بقین کی آنکھ ہے دیکھ لوگے۔ (۵) پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ (۸)

اَلْهٰكُوْالتَّكَاثُوْ ۞ حَثَّى ٰذُرُتُهُ الْمُقَائِرَ ۞ كَلَاسَوُنَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُوَكَلَاسَوْنَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّالْوَتَعْلَمُونَ عَلْمُونَ ۞

لَّتَرَوُنَّ الْجَعِيْمَ ۞ ثُةٌ لَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِينِينَ ۞

ثُوَّلَتُنْ كُنَّ يَوْمَيِنٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞

نذكور مسلم "كتاب المساجد)

(۱) أَلْهَىٰ يُلْهِیٰ کے معنی ہیں ' عافل کردینا۔ تَکَاثُرُ ' زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے ' مال ' اولاد ' اعوان و انسار اور خاندان و فقیلہ وغیرہ ' سب کو شامل ہے۔ ہروہ چیز ' جس کی کشت انسان کو محبوب ہو اور کشت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آ خرت سے عافل کردے۔ یہاں اللہ تعالی انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے ' جس میں انسانوں کی اکثریت ہروور میں مبتلارہی ہے۔

- (۲) اس کامطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے 'تمہیں موت آگئ' اور تم قبروں میں جا پہنچ۔
  - (٣) لعنی تم جس تکاثر و نقاخر میں ہو' یہ صحیح نہیں۔
  - (٣) اس كا انجام عقريب تم جان لوك، بد بطور تأكيد دو مرتبه فرمايا-
- (۵) اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح لیٹینی طور پر جان لو'جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تہمیں یقین ہو تاہے تو تم یقینا اس تکاثر و نقاخر میں مبتلانہ ہو۔
  - (٦) یہ قتم محذوف کاجواب ہے بعنی اللہ کی قتم تم جہنم ضرور دیکھو گے بعنی اس کی سزا بھکتو گے۔
- (2) پہلا دیکھنا دور سے ہوگا' یہ دیکھنا قریب سے ہوگا' ای لیے اسے عَیْنُ الْبَقِیْنِ (جس کالِقین مشاہد ہُ مینی سے حاصل ہو) کما گیا۔
- (A) یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہو گا' جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی۔ جیسے آ کھو' کان' دل' دماغ' امن و صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا صحت' مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں' یہ سوال صرف کا فروں ہے ہو گا۔ بعض کہتے ہیں' ہر ایک ہے ہی ہو گا کیوں کہ محض سوال مستلزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہو گا' وہ سوال کے باوجود عذاب ہے محفوظ رہیں گے' اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہو گا' وہ دھر لیے جائیں گے۔

# سورۂ عصر کمی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قشم۔ (۱)

بیٹک (بالیقین) انسان سر تاسر نقصان میں ہے۔ (۲) بیٹک (بالیقین) انسان سر تاسر نقصان میں ہے۔ (۲) سوائے اور نیک عمل (۳) کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی (۳) اور ایک دو سرے کو صبر کی نصیحت کی۔ (۵)



# 

وَالْعَصْرِ نَّ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞

ٳڷۘۘۘؗٵڷۮؚؽؙؽٵڡۘٮؙؙٷؙٲۅؘۘٛٙۘۘٙۼؠڶؙۅۘۘۘٵڵڞ۠ڸۣڂؾۘٷؾٙۅؘٲڝۅؙٳۑٳڷڿؾٞۨ؋ ۅؘػۅؘڞٷٳڽٳڶڝۜٞؠؙڕ۞۫

(۱) زمانے سے مراد'شب و روز کی ہے گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اند هیرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہو تا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ طلوع ہو تا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بھی رات لمی ' دن چھوٹا اور بھی دن لمبا' رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کمی مرور ایام' زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی جائے قتم کھا سکتا ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کے علاوہ کی چیز کی قتم کھانا جائز نہیں ہے۔

(۲) یہ جواب قتم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے' اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہم کنار ہو تا ہے تو موت کے بعد بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہوتی' بلکہ وہ جنم کا ایندھن بنتا ہے۔

(۳) ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں 'کیوں کہ ان کی زندگی جاہے جیسی بھی گزری ہو' موت کے بعد وہ بسرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بسرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

(م) لیعنی الله کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی سے اجتناب کی تلقین -

(۵) یعنی مصائب و آلام پر صبر' احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر' معاصی سے اجتناب پر صبر' لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر' صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے' تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا' جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔

#### سورهٔ حمز ۃ کی ہے اور اس میں نو آیتیں ہیں۔

شروع كريا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهران نمايت رحم والا ہے-

بڑی خرابی ہے ہر ایسے مخص کی جو عیب ٹولنے والا غیبت کرنے والاہو- (۱)

جومال کو جمع کر ماجائے اور گنتا جائے۔ (۲)

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔(۳)

ہر گز نہیں <sup>(۳)</sup> ہیہ تو ضرور تو ژپھو ژدینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> (۴)

> اور تجھے کیامعلوم کہ ایسی آگ کیاہو گی؟ <sup>(۱)</sup> (۵) وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہو گی۔ (۲)



# بن الرَّحِيمُون

وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ كُمُزَةٍ كُنَزَةٍ

إِلَّذِي جَمَعَ مَا لَاوَّعَتَدَدَهُ ﴿

كَلَالِيُبُنَدَقَ فِي الْحُطَمَةِ 🗑

وَمَّا اَدُرُٰ لِكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَازُالِلِهِ الْمُؤْتَدُةُ ۞

- (۱) هُمَزَةٌ اورلُمَزَةٌ 'بعض كنزديك بهم معنى بين- بعض اس مين كچھ فرق كرتے ہيں- هُمَزَةٌ وه شخص ہے جو رو در رو برائی كرے اور لُمَزَةٌ 'وه جو پیٹھ بیچھے غیبت كرے- بعض اس كے برعكس معنى كرتے ہيں- بعض كتے ہيں هَمْزٌ ' آ نكھوں اور ہاتھوں كے اشارے سے برائی كرناہے اور لَمْزٌ زبان سے-
- (۲) اس سے مرادیمی ہے کہ جمع کرنااور گن گن کرر کھنا یعنی سینت سینت کرر کھنااور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا۔ ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھنا ندموم نہیں ہے۔ یہ ندموم اسی وقت ہے جب ذکو ہ وصد قات اور انفاق فی سمبیل اللہ کا اجتمام نہ ہو۔
- (٣) أَخْلَدَهُ كا زيادہ صحیح ترجمہ ہیہ ہے کہ ''اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا''لینی ہیہ مال' جسے وہ جمع کرکے رکھتا ہے'اس کی عمر میں اضافیہ کردے گااور اسے مرنے نہیں دے گا-
  - (۳) لینی معاملہ ایسانہیں ہے جیسااس کا زعم اور گمان ہے۔
  - (۵) ايما بخيل محض حطمه مين بهينك ديا جائ گا-يه بهي جنم كاايك نام ب ور پهور دين والي-
- (۱) یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے ' یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہو گی کہ تمہاری عقلیں اس کااد راک نہیں کرسکتیں اور تمہارا فہم و شعوراس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ٥

إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُّؤُصَّدَةٌ ٥

فُ عَمَدٍ شُمَدَّةِ أَ

جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ (۱) وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہو گی۔ (<sup>۲)</sup> بڑے بڑے ستونوں میں۔(۹)

# الْغِنْدُنْ الْغِنْدُنْ الْعُرْدُنْ الْعُرْدُنْ الْعُرْدُنُ اللَّهُ الْعُرْدُنُ اللَّهُ الْعُرْدُنُ اللَّهُ الْعُرْدُنُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِي

# سور وَ فَيل كَل ہے اور اس میں پانچ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نهایت رحم والاہے۔

کیا تو نے نہ ویکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۳) (۱)

# ين والله الرَّحِينُون

ٱلَوْتَوَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ أَن

(۱) لیعنی اس کی حرارت دلول تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی بیہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلاؤالتی ہے لیکن دنیامیں بیہ آگ دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہو جاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا'وہ آگ دلول تک بھی پہنچ جائے گی' لیکن موت نہیں آئے گی۔

(۲) مُؤْصَدَةٌ بند ' یعنی جنم کے دروازے اور رائے بند کردیئے جائیں گے ' تاکہ کوئی باہرنہ نکل سکے ' اور انہیں لوب کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا' جو لیے لیے ستونوں کی طرح ہوں گی ' بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق میں اور بعض کے نزدیک ستون میں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ (فتح القدیر)

(٣) جو يمن سے خانہ كعبہ كى تخريب كے ليے آئے تھے ألَمْ تَرَكَ معنى بين أَلَمْ نَعَلَمْ كيا تجھے معلوم نهيں؟ استفهام تقرير كے ليے ہے ايعنى تو جانتا ہے يا وہ سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصر ہيں - بيداس ليے فرمايا كہ عرب ميں بيد واقعہ كررے ابھى زيادہ عرصہ نهيں ہوا تھا۔ مشہور ترين قول كے مطابق بيد واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبي صلى الله عليہ وسلم كى ولادت ہوئى تھى۔ اس ليے عربوں ميں اس كى خبريں مشہور اور متواتر تھيں - بيد واقعہ مختصرا حسب ذيل ہے۔

واقعه اصحاب الفيل:

حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گور نرتھا' اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گر جا (عبادت گھر) تقمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہال مکہ اور دیگر قبا کل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا' جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے' جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر کے پر حملہ آور ہوا' کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پنچا تو اللہ تعالی نے پر ندول کے غول بھیج دیئے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنگریاں تھیں جو چنے یا مسور

کیاان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا؟ <sup>(۱)</sup> اور ان پر پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے دیئے۔ <sup>(۲)</sup> جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔ <sup>(۳)</sup> پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ <sup>(۳)</sup>

سور هٔ قریش کمی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كريا مول الله تعالى ك نام سے جو برا مهران نمايت رحم والاہے-

قریش کے مانوس کرنے کے لیے(ا) (یعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفرسے مانوس کرنے کے لیے۔ <sup>(۵)</sup> (اس کے شکریہ میں)۔(۲) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْنَ هُمُ فِي تَصُّلِيْلٍ ۗ وَارْسَلَ عَلَيْهِمُ طَائِرًا اَبَابِيلُ ۞ تَرْمِيْهِمْ بِعِجَارَةٍ مِنْ سِخِيْلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَمُصُفِّ فَأَكُولُ ۞



ڵؚ**ۣڒؽڵڣٷؘۯؽۺ**ڷ

الفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ أَنَّ

کے برابر تھیں 'جس فوجی کے بھی یہ کنگری لگتی وہ پکھل جا آاور اس کا گوشت جھڑ جا آاور بالآخر مرجا تا- خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے بہتی بہتی انجام ہوا- اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی- کھے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 'جو کھے کے سردار تھے 'اونٹوں پر قبضہ کرلیا' جس پر عبدالمطلب نے آکر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں- باقی رہا خانہ کعبہ کا مسکلہ' جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے' وہ اللہ کا گھرہے' وہی اس کا محافظ ہے' تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ (ابیرالنفاسیر)

- (۱) یعنی وہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کاارادہ لے کر آیا تھا' اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔
  - (r) ابابیل 'پرندے کانام نہیں ہے' بلکہ اس کے معنی بیں غول در غول -
- (۳) سِبِعِیْلِ مٹی کو آگ میں پکاکراس سے بنائے ہوئے کنگر-ان چھوٹے چھوٹے پھروں یا کنگروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مملک کام کیا-
  - (٣) ليني ان كے اجزائے جسم اس طرح بكھر گئے جيسے كھائى ہوئى بھوى ہوتى ہے-
    - ☆۔ اے سور وایلاف بھی کہتے ہیں'اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت ہے۔
- (۵) إِنلاَفٌ كَ معنى بين النوس اور عادى بنانا 'يعنى اس كام سے كلفت اور نفرت كا دور ہو جانا- قريش كى گزران كا ذريعہ تجارت تھى- سال بيں دو مرتبہ ان كا تجارتى قافلہ باہر جا آ اور وہال سے اشيائے تجارت لا آ- سرديوں بيں يمن 'جو گرم علاقہ تھا اور گرميوں بيں شام كى طرف جو محتذا تھا- خانہ كعبہ كے خدمت گزار ہونے كى وجہ سے تمام اہل عرب ان

فَلْيَعَبُّدُوْا رَبَّ لِهَ كَالْلِيَتِ ۞

الَّذِي ٓ ٱطْعَمَهُمْ مِينَ جُوءٌ ۚ وَالْمَنَّهُمُ مِّنْ خَوْفٍ ۞



آرَءَيُتَ ٱلَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّيْنِ ①

فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَدُثُمُ الْيَتِينُونَ

پس انہیں چاہیے کہ ای گھرکے رب کی عبادت کرتے رہیں-(۳)

جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا <sup>(۱)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا<sup>۔ (۲)</sup>

سور ہُ ماعون کمی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔

کیا تو نے (اسے بھی) دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلا تا ہے؟ (۱)

سی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ <sup>(۴)</sup>

کی عزت کرتے تھے'اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے'اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گری' سردی میں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں کے میں امن عطاکیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔اگر مید چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی' جس کے تم خوگر ہو' قائم رہے'اگر ابرہہ ایپ ندموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سیادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ سفر بھی منقطع ہو جاتا۔اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔

- (l) مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے ہے۔
- (۲) عرب میں قتل و غارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا' اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے محفوظ تھے۔

الله السورت كوسُورةُ الدِّيْنِ سُورةُ أَرَأَيتَ اور سُورَةُ الْيَتِيْمِ بَحَى كُت بين - (فَعُ القدير)

- (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خطاب ہے اور استفهام سے مقصد اظهار تعجب ہے- رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور دین سے مراد آخرت كاحباب اور جزا ہے- بعض كہتے ہیں كه كلام میں حذف ہے- اصل عبارت ہے "كياتو نے اس فخص كو پچيانا جو روز جزا كو جھلا تاہے؟ آيا وہ اپني اس بات میں صحح ہے یا غلط؟
- (٣) اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دو سرا' قیامت کا مکر ہے 'بھلا ایسا فخص میتم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ میتم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا بر آؤ کرے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی

وَ لَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞ فَوَلُنُ لِلْمُصَلِّيْنَ ۞

الَّذِيْنَ أَمُّ عَنَّ صَلاِتِهُمُ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ أُمُّيُّزًا مُؤْنَ ۞ وَيُمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۞



إِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكُوٰثُرُ أَنَّ

اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔<sup>(۱۱)</sup> ان نمازیوں کے لیے افسوس (اور ویل نامی جنم کی جگہ) ہے۔(۴)

ب جو اپنی نمازے عافل ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۵) جو ریا کاری کرتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۲) اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>(۷)

سور ہ کو ثر کمی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مرمان نمایت رحم والاہے-

يقيناً بم نے تحقی (حوض) کوٹر (اور بہت کچھ) دیا

اہمیت و محبت ہو گی- دو سمرے اسے اس امر کالیتین ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی-(۱) سیہ کام بھی وہی کرے گاجس میں نہ کورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ سیہ پیتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکاہی دے گا-

(۲) اس ہے وہ لوگ مراد ہیں جو نمازیا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں 'پھرست ہو گئے یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے 'جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا آخیرہے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آجاتے ہیں 'اس لیے نمازی کی نہ کو رہ ساری ہی کو آئیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے ہے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو آئیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزااور حساب کتاب پریقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ﴿ وَاذَا قَامُوۤا اِلۡی الطّه لوق قامُوا اِلۡی الطّه لوق قامُوا اِلۡی الطّه لوق قامُوا اِلۡی السّامَ وَالٰی اِلْدُوْنُونُ اللّٰمُ اِلٰوَ کُوْنُونُ اللّٰمُ اِلْاَ کُوْنُدُنُ اللّٰمَ کُونُونُ اللّٰمُ اِلْکُ کُونُونُ اللّٰمَ اِلْکُ کُونُونُ اللّٰمَ اِلْکُ اِللّٰمَ کُونُ اِللّٰمَ اِلْکُ کُونُونُ اللّٰمَ اِللّٰمَ وَلَا یَکُ کُونُونُ اللّٰمَ اللّٰمَ کُونُونُ اللّٰمَ اللّٰمَ کُونُونُ اللّٰمَ اِللّٰمَ وَلَا یَکُ کُونُونُ اللّٰمَ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰم کُونُ کُونُونُ اللّٰم کُونُ کُونُونُ اللّٰمُ اِللّٰم کُونُونُ اللّٰمُ اِللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُ کُونُ اللّٰمَ کُونُونُ اللّٰم کُونُ کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کَا کُونُونُ اللّٰم کُونُ کُونُونُ اللّٰم کُونُونُ اللّٰم کُونُ کُونُ کُونُ اللّٰم کُونُ کُونُونُ کُونُ کُھ کے کہ کو کہ کی کونی کونی کہ کھی کیاں کی گئی ہے۔ اس کو کہ کو کہ کونون کا مقالم کونون کے کہ کونون کے کہ کونون کونون کے کہ کونون کونون کے کہ کونون کونون کے کہ کونون کونون کونون کونون کونون کے کہ کونون کونون کے کہ کونون کونون کے کہ کونون کونون کونون کے کہ کونون کونون کونون کونون کے کہ کونون کونون کونون کے کہ کونون کونو

(٣) لینی ایسے لوگوں کا شیوہ بیہ ہو تا ہے "کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی' بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سجھتے 'لینی صرف نمود و نمائش اور ریا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

(٣) مَغنُّ: شَيْءٌ فَلَيْلٌ كَتَ بِين - بعض اس سے مراد زكوۃ لينے بين كوں كه وہ بھى اصل مال كے مقابلے ميں بالكل تھوڑى كى بى بوتى ہے ' (دُھائى فى صد) اور بعض اس سے گھروں ميں برتنے والى چيزيں مراد ليتے بيں جو پڑوى ايك دوسرے سے عارينا مانگ ليتے بين - مطلب به بواكه گھر يلواستعال كى چيزيں عارينا دے دينا اور اس ميں كبيدگى محسوس نہ كرنا چھى صفت ہے اور اس كے برعكس بخل اور تنجوى برتنا ' يہ منكرين قيامت ہى كاشيوہ ہے - لئے اردائل سُورَةُ النَّخر بھى ہے -

ہے۔("(۱) پس تواپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔(۲) یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔(۳)

سور و کافرون کمی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مرمان نمایت رحم والاہے۔ نَصَلِّ لِرَبِّكِ وَالْخَرُ ۞ إِنَّ شَانِئُكَ مُوَالْرَبَّرُ ۞



(۱) کووَفَرْ ، کشرت ہے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے "خیر کثیر "کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیوں
کہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دو سرے معانی بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک
نسر مراد ہے جو جنت میں آپ سالیتی کو عطاکی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے '
جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں
بھی پانی اسی جنت والی نسرسے آرہا ہو گا۔ اس طرح دنیا کی فتوحات اور آپ میں میں اس فو دوام ذکر اور آخرت کا
اجرو ثواب 'سب ہی چیزیں "خیر کثیر" میں آجاتی ہیں۔ (ابن کثیر)

(۲) یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر-مشرکین کی طرح ان میں دو سروں کو شریک نہ کر- نَنحز کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کراسے ذبح کرنا- دو سرے جانو روں کو زمین پر لٹاکران کے گلوں پر چھری چھری جاتی ہے اسے ذبح کرنا کتے ہیں- لیکن یمال نحرسے مراد مطلق قربانی ہے 'علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا' جج کے موقع پر منیٰ میں اور عیدالاضیٰ کے موقعے پر قربانی کرنا' سب شامل ہیں-

(٣) أَبَتَوْ السے مخص كو كتے ہيں جو مقلوع النسل يا مقلوع الذكر ہو ' يعنى اس كى ذات پر ہى اس كى نسل كا خاتمہ ہو جائے يا كوئى اس كانام ليوانه رہے - جب نبى صلى الله عليه وسلم كى اولاد خرينه زندہ نه رہى تو بعض كفار نے نبى صلى الله عليه وسلم كى اولاد خرينه زندہ نه رہى تو بعض كفار نے نبى صلى الله عليه وسلم كو ابتر كما ' جس پر الله تعالىٰ نے آپ مائيلي كو تسلى دى كه ابتر تو نہيں ' تيرے دشن ہى ہوں گے - چنانچہ الله تعالىٰ نے آپ مائيلي كو تسلى الله لاكى كى طرف سے ہى ہے - اسى طرح آپ مائيلي كى امت بھى آپ مائيلي كى اولاد معنوى ہى ہے 'جس كى كثرت پر آپ مائيلي قيامت والے دن فخر كريں گے علاوہ اذيں آپ مائيلي كاذكر مورى دنيا ميں نمايت عزت واحرام سے كيا جاتا ہے ' جبكہ آپ مائيلي ہے بغض و عناد ركھنے والے صرف صفحات تاريخ پر ہى موجود رہ گئے ہيں ليكن كى دل ميں ان كاحرام نہيں اور كى زبان پر ان كاذكر خير نہيں -

🖈 - صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں اور فجراور مغرب کی سنتوں میں

آپ کمہ دیجئے کہ اے کافرو! (۱) نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو-(۲) نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔(۳) اور نہ میں عبادت کروں گاجسکی تم عبادت کرتے ہو-(۴) اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کررہا ہوں۔ (۱) تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین تر (۱)

قُلُ يَاكَيُّهُمَا الْكَلْفِرُونَ 🖰

لْآاعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ ۞

وَلَآ اَنْتُوْعٰبِدُوۡنَ مَا اَعْبُدُ ۞

وَلَاآنَاعَابِدُ مَّاعَبَدُتُهُ ۞

وَلَآ اَنْتُوْ عَلِيدُوْنَ مَاۤ اَعُبُدُ ۞

لَكُوْدِ يُنْكُوْوَ لِلَهِ يُنِينَ ۞

﴿ قُلْ يَائِهُا الْكَفِرُونَ ﴾ اورسورهٔ اخلاص پڑھتے تھے۔ ای طرح آپ ماٹیکیٹی نے بعض صحابہ النہوں کو فرمایا که رات کو سوتے وقت ' ہر سورت پڑھ کر سوؤ کے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ (مند أحمر '۵ / ۲۵۲- ترذی ' نمبر ۳۴۰۳۔

أبو داو د 'نمبر ۵۰۵۵ 'مجمع الزوائد '۱۲۱/ ۱۲۱) بعض روایات میں خود آپ مل آگیا کاعمل بھی بیہ بتلایا گیا ہے۔ (ابن کشر)

(۱) التُحفِرُونَ میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفرو شرک پر ہو گا۔ کیوں کہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ (فتح القدیر)

(۲) بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دو سری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لین امام شوکانی نے کہا ہے کہ ان مخلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ تاکید کے لیے بحرار، عربی زبان کا عام اسلوب ہے، جسے قرآن کریم میں گئ جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ جسے سورہ رحمٰن ، سورہ مرسلات میں ہے۔ ای طرح یمال بھی تاکید کے لیے یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرلوں ، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں کاملی ہے ، تو تم بھی اس توحید اور عبادت اللی سے محروم ہی رہو گے۔ یہ بات اس وقت فرمائی گئی ، جب کفار نے یہ تجویز بیش کی کہ ایک سال ہم آپ مائی گئی کے معبود کی اور ایک سال آپ مائی آئی مارے معبود کی عبادت کریں۔

(۳) کینی اگرتم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھو ڑنے کے لیے تیار نہیں ہو' تو میں اپنے دین پر راضی ہوں' میں اسے کیوں چھوڑوں؟ ﴿ لِتَآاَءُمَا أَنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُوۡ ﴾ (القصص ۵۵)

# سور ہُ نصرمدنی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں-

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والا ہے۔

جب الله كي مدد اور فتح آجائے-(۱)

اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آ یا دیکھ لے۔<sup>(۱)</sup>(۲)

تواپے رب کی تعبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ' بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۳)

سور ہُ تبت کمی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہوان نمایت رحم والاہے-



إِذَاجَاءَنَصَرُاللَّهِ وَالْفَتُّهُ \* اللَّهِ وَالْفَتُّمُ

وَرَآيَتُ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا ۞

فَسَيْحِ بِعَمْدِ رَبِّكِ وَاسْتَغْفِرُكُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞



ا نزول کے اعتبارے یہ آخری سورت ہے۔ اصحبے مسلم کتناب التفسین جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ الشخصی سمجھ کئے کہ اب بی صلی اللہ علیہ و سلم کا آخری وقت آگیا ہے 'اس لیے آپ مل آگا ہے ہم کہ اراستغفار کا محکم دیا گیا ہے جسے حضرت این عباس اور حضرت عمر صی اللہ عنما کاواقعہ صحیح بخاری میں ہے اقف سیر سودة النصور اللہ کی مدد کا مطلب 'اسلام اور مسلمانوں کا کفراور کا فروں پر غلبہ ہے 'اور فتح سے مراد فتح کمہ ہے 'جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا مولد و مسکن تھا' لیکن کا فروں نے آپ مل آگا ہے کہ کو اور صحابہ کرام الشریح کے دوان سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا علیہ و سلم کا مولد و مسکن تھا' لیکن کا فروں نے آپ مل آگا ہے کہ اور صحابہ کرام الشریح کے فوہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا' چنانچہ جب ۸ ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے 'جب کہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ مل آگا ہے اللہ کے بی بینیم ہیں اور دین اسلام دین حق ہو گئی کہ آپ مل آگا ہے ایسا ہو تو۔

میں اور دین اسلام دین حق ہے 'جس کے بغیراب نجات اخروی ممکن نہیں 'اللہ تعالی نے فرمایا جب ایسا ہو تو۔

(۲) لیمن یہ سمجھ لے کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض 'جو تیرے ذے تھا' پورا ہو گیا اور اب تیرا دنیا سے کوج

(۴) یبی میہ مجھ کے کہ بہتی رسالت اور اتفاق میں کا فرش جو بیرے ذیعے تھا کو را ہو کیا اور اب بیرا دئیا ہے تو پی کرنے کا مرحلہ قریب آگیا ہے' اس لیے حمد و تنبیع اللی اور استغفار کا خوب اہتمام کر- اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہئے۔

المنسورةُ المسدِ بهي كت بين-اس كي شان نزول مين آيا ب كه جب ني صلى الله عليه وسلم كو تكم مواكه ال

(۳)<sup>(۳)</sup>-ج

تَبَّتُ يَدَا إِنْ لَهَبٍ وَتَبَّ ٥

مَا اَغُنْى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصُلْ نَازًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ قَامُرَاتُهُ حُمَّا لَهُ الْحَطْبِ ۞

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا۔ (۱) نہ تواس کامال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ (۲) وہ عنقریب بھڑ کئے والی آگ میں جائے گا۔ (۳) اور اس کی بیوی بھی (جائے گی<sup>2</sup>) جو کٹڑیاں ڈھونے والی

رشتہ داروں کو اندار و جبلنے کریں تو آپ ما الی اور پر حک سے ساتھ کے اور کا صفا بہاڑی پر چڑھ کر یاصبا کا ای آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے ، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکھے ہو گئے۔ آپ میں آئی ان نے نمایا ' ذرا جنالؤ' اگر میں خمیس خبردوں کہ اس بہاڑی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر تملہ آور ہوا چاہتا ہے ' تو تم میری تصدیق کرو گے ؟ انہوں نے کہا ' کیوں نہیں۔ ہم نے بھی آپ ماٹی ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفرو شرک میں جنلارہے) ہے من کر ابولسب نے کہا تبنا لگ اور تیرے لیے ہلاکت ہو 'کیا تو بہر سال سے جع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالی نے ہے سور ۃ نازل فرما دی۔ (صحیح بدخادی نفسیر سورۃ تبدت) ابولسب کا اصل نام عبدالعزی تھا' اپنے حسن و جمال اور چرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابولسب (شعلہ فروزاں) کہا جاتا تھا۔ علاوہ اذیں اپنے انجام کے اعتبارے بھی اسے جنم کی آگ کا ایند ھن بنا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کا حقیقی بچا تھا' لیکن آپ ماٹیکٹی کا شدید دشمن تھا اور اس کی یوی ام جیس بنت حرب بھی دشمنی میں اپ خاوند سے کم نہ تھی۔ لیکن آپ ماٹیکٹی کا شدید دشمن تھا اور اس کی یوی ام جیس بنت حرب بھی دشمنی میں اپ خاوند سے کم نہ تھی۔ لیکن آپ ماٹیکٹی کا شدید دشمن تھی اور عداوت میں بولے تھے۔ و تَبَ بردعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے۔ و تَبَ بردعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے۔ و تَبَ بردعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے۔ و تی جن نبی جربے یعنی بددعا کے ساتھ تی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے۔ و تی جن نبی جربے یعنی بددعا کے ساتھ تی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے۔ و تی جن نبی ہر و و و و قال کے خور دوز بعد ہے عدیہ بیاری میں جبلا ہوا' جس میں طاعون کی طرح گھٹی ہی نکاتی ہے ' اس میں اس کی موت واقع بدر کے چند روز بعد ہے عدیہ بیاری میں جبلا ہوا' جس میں طاعون کی طرح گھٹی میں نکاتی ہے ' اس کی موت واقع

اور عار کے خوف ہے 'اس کے جہم پر دور ہے ہی پھراور مٹی ڈال کراہے دفنا دیا۔ (ایسرالتفاسیر) (۲) کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ و منصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ لیعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیزاس کے کام نہ آئی۔

ہو گئی۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی' حتیٰ کہ سخت بدبو دار ہو گئی۔ بالاً خراس کے لڑکوں نے بیاری کے پھلنے

(۳) یعنی جنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر ککڑیاں لالا کر ڈالے گی' ٹاکہ آگ مزید بھڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو گا' لینی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی' اس کے کفروعناد میں' مد گار تھی' آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مدد گار ہو گی۔ (ابن کثیر) بعض کتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کرلاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لاکر بچھا

#### فِي جِيْدِهَا حَبُلُ مِنْ مُسَدِهِ ٥

# حَبْلُ مِّنْ مُنسَدٍ ۞

# سُوْنَةُ الْأَجْلَاضِ اللَّهِ اللَّهِ

# 

**ئُلُ هُ**وَاللهُ آحَدُّ ۞ اَللهُ الصَّمَدُ ۞

> كۇيىلەن لا دَكۇ يۇكدُ ۞ دَكُوْيَكُونُ لَهُ كُفُوًااحَت ﴾

اسکی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ (۵)

سورۂ اخلاص کی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں۔

شروع كرتا ہول اللہ تعالى كے نام سے جو برا مهرمان نمايت رحم والا ہےآپ كمه د جيئے كه وہ اللہ تعالى ايك (بى) ہے-(ا)

الله تعالی بے نیاز ہے۔ (۲) (۲) نیاز ہے۔ نیاز ہے۔ (۲) نیاز ہے۔ نیاز ہے۔ نیاز ہے۔ نیاز ہوا۔ (۳) نیاز ہوا۔ (۳) اور نہ کوئی اس کاہمسر ہے۔ (۳) (۲)

دیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چفل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چفل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ بید علیہ وسلم کی عداوت پر ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔ دفتے المبادی)

(۱) جیند گردن- مَسَد " مضبوط بٹی ہوئی ری- وہ مونج کی یا تھجور کی پوست کی ہویا آہنی تاروں کی- جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے- بعض نے کہا ہے کہ بیہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جے بیان کیا گیا ہے- لیکن زیادہ صحح بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ جنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا'وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا- مَسَد "سے تثبیہ " اس کی شدت اور مضبوطی کوواضح کرنے کے لیے دی گئی ہے-

﴿ یہ مختری مورت بری فضیلت کی حامل ہے ' اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث (ایک تمائی ۱/۳) قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے - (البخاری ' کتاب التوحید' وفضائل القرآن باب فضل قل ہو اللہ أحد) بعض صحابہ الشخصی ہر رکعت میں دیگر مورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھ ' جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ' تتمماری اس کے ساتھ محبت تمیس جنت میں داخل کروے گی ' - (البخاری کتاب اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ' تتمماری اس کے ساتھ محبت تمیس جنت میں داخل کروے گی ' - (البخاری کتاب اللہ البخان ' باب البخمع بین السورتین فی الرکعة عمد مسلم کتاب صلاة المسافرین) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ (مند

- (r) یعنی سب اس کے مختاج ہیں 'وہ کسی کامختاج نہیں۔
- (٣) لیعنی نه اس سے کوئی چیز نکلی ہے نه وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔
- (٣) اس كى ذات ميں ' نه اس كى صفات ميں اور نه اس كے افعال ميں ﴿ لَيْسَ كَمِتُنا اِمْتَى عُ ﴿ السَّودَىٰ ١١) حديث

#### سورهٔ فلق مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہمان نمایت رحم والاہے-

آپ کمہ دیجے! کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا



# 

قُلُ أَغُونُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ نُ

قدى ميں ہے كہ اللہ تعالى فرما آ ہے "انسان مجھے گالى ديتا ہے ليمنى ميرے ليے اولاد ثابت كر آ ہے ' حالا نكہ ميں ايك ہوں ہے نياز ہوں ' ميں نے كى كو جنا ہے نه كى سے پيدا ہوا ہوں اور نه كوئى ميرا ہمسر ہے ''-(صحيح البخادی ' تفسير صورة قبل هو الله أحدى ال سورت ميں ان كا بھى رد ہو گيا جو متعدد خداؤں كے قائل ہيں اور جو الله كے ليے اولاد ثابت كرتے ہيں اور جو اس كو دو سرول كا شريك گردانتے ہيں اور ان كا بھى جو سرے سے وجود بارى تعالى ہى كے اكل نمسى .۔

قائل نمسى .۔

🖈 - اس کے بعد سور ۃ الناس ہے' ان دونوں کی مشتر کہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آج کی رات مجھ پر پچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں 'جن کی مثل میں نے بھی نہیں ويكهى "بد فرماكر آب ماليكي ني دونول سورتيل يرهين- (صحيح مسلم كتاب صلاوة المسافرين باب فيضل قيواء ة المععوذ تبين والمتومذي ابوحابس جهني واثيُّه سے آپ مَثِّيَةٌ لِمْ نَهُ مَايا "اب ابوحابس! كيا ميس تنهيس سب سے بهترین تعویذ نہ بناؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے بناہ مانگتے ہیں' انہوں نے عرض کیا' ہاں' للألباني سمبر ٥٠٠٥) نبي صلى الله عليه وسلم انسانول اور جنول كي نظرے پناه مانگاكرتے تھے 'جب يه دونول سورتيل نازل ہو کیں تو آپ مان اللہ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنالیا اور باقی دو سری چیزیں چھوڑ دیں۔ (صحبح المتومذی ' للألباني الممبر ١١٥٠) حفرت عائشه الني عن المراتي بي جب آب ما الميني الوكوكي تكليف موتى تومعوذ تين ﴿ قُلْ أَغُودُ رَبّ الْفَلَقِ ﴾ اور ﴿ قُلُ آعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ بره كرايي جسم ير چونك ليت عب آب ماليَّ اللَّهِ إلى تكليف زياده مو كن توميس بير سورتیں پڑھ کر آپ مان اللہ کے ہاتھوں کو برکت کی امیدے "آپ مان کا کے جسم پر پھیرتی- (بنحاری فضائل القرآن باب المعوذات مسلم كتباب السلام باب رقية المدين بالمعوذات جب ني صلى الله عليه وملم يرجادوكيا گیا' تو جرائیل علیہ السلام میں دو سور تیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ ماٹی آتی پر جادو کیاہے' اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے' آپ مل کھاڑیا نے حضرت علی وہاٹیہ کو بھیج کراہے منگوایا' (بیرایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک بانت کے اندر گیارہ گر ہں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلاتھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ ماٹیآتی ان دونوں سورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ تھلتی

|                                            | ر <sup>(۱)</sup><br>بول- <sup>(۱)</sup>                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ شَيْرِمَا خَلَقَ ﴾                    | ہراس چیز کے شرسے جو اس نے پیدا کی ہے۔ (۲)<br>اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا |
| وَمِنُ تَثْرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴾        | اور اندهیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا                                              |
| وَمِنْ مَيِّ الثَّلْثَيْتِ فِي الْمُقَدِ ﴿ | اند حیرا نجیل جائے۔ (۳)<br>اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شرسے<br>(بھی) (۳)  |
| وَمِنُ شَرِّعَالِيدٍ إِذَاحَسَدَ ۞         | اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد                                             |

جاتی اور سوئی نکلتی جاتی - خاتے تک پنچ پنچ ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ سائی آیا اس طرح صحیح ہوگئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے- (صحیح بخاری مع فتح الباری کتاب البطب باب السحر والسنن) آپ سائی آئی کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معود تین پڑھ کراپی ہتھیا یوں پر بھو گئے اور پھرا نہیں پورے جم پر ملے 'پہلے سر'چرے اور جم کے انگلے جھے پر ہاتھ بھیرتے' اس کے بعد جمال تک آپ سائی آئی کے ہاتھ بینچے۔ تین مرتبہ آپ سائی آئی ایا کرتے۔ (صحیح بہ خاری کتاب فضائل الفرآن 'باب فضل المعود ات)

- (۱) فَلَقٌ کے راج معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی شخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے 'وہ اللہ ای طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہو تا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی'ای طرح خوف زدہ آدی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہو تا ہے۔ (فتح القدیم)
  - (۲) یہ عام ہے'اس میں شیطان اور اس کی ذریت'جنم اور ہراس چیزے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پنچ سکتا ہے۔
- (٣) رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اس طرح جرائم پیشہ افراد اپ ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غَاسِقِ 'رات 'وَ فَبَ داخل ہو جائے 'چھاجائے۔
- (٣) نَفَا ثَنَاتُ مونثُ كَاصِيغہ ہے ، جو النَّفُوسُ (موصوف محذوف) كى صفت ہے مِنْ شَرِّ النَّفُوسِ النَّفانَاتِ لِعنى كَرْجُول مِين يَعُونَكَ والے مرد اور عورت دونوں كر ہوں ميں يَعُونَكَ والے نفول كى برائى ہے پناہ- اس ہے مراد جادو كاكالا عمل كرنے والے مرد اور عورت دونوں ہيں۔ ليخى اس ميں جادوگروں كى شرارت ہے پناہ ما كَلَى گئى ہے۔ جادوگر ، پڑھ پڑھ كر چونك مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہيں۔ عام طور پر جس پر جادوكرنا ہو تاہے اس كے بال ياكوئى چيز حاصل كركے اس پر بيد عمل كيا جاتا ہے۔

کرے۔ <sup>(۱)</sup>(۵)

# سور ۂ ناس کی ہے اور اس میں چھ آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو برا مہوان نمایت رحم والاہے۔

آپ کہہ و بیجئے! کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آ تا ہوں۔ (۱)

لوگوں کے مالک کی <sup>(۳)</sup> (اور) (۲) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں) <sup>(۳)</sup> (۳)

وروں فی دور ورہائیں) (۲) وسوسہ ڈالنے والے چھپے ہٹ جانے والے کے شر ہے۔ (۵)



قُلْ آعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ أَ

مَلِكِ النَّاسِ ۞ إلاهِ التَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّالُوَسُوَاسِ لَالْحَنَّاسِ ۞

(۱) حسد یہ ہے کہ حاسد' محسود سے زوال نعمت کی آرزو کر تاہے' چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حسد بھی ایک نمایت بری اخلاقی بیاری ہے' جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

﴿ اس كى فضيلت گرشتہ سورت كے ساتھ بيان ہو چكى ہے- ايك اور حديث ہے جس ميں آتا ہے كه نبى صلى الله عليه وسلم كو نماز ميں بچھو ڈس گيا- نماز سے فراغت كے بعد آپ مل اور ساتھ ساتھ ﴿ قُلْ يَا يُعَالَكُونُ وُنَ، قُلْ هُوَاللهُ احَدُّ اور قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ پڑھتے رہے- (مجمع المزوائد، ٥/ ١١١- وفال الهيشمى اسساده حسن)

(۲) رَبِّ (پروردگار) کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی 'جب کہ انسان ابھی ماں کے بیٹ میں ہی ہو تا ہے' اس کی تدبیرو اصلاح کرتا ہے ' حتی کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھروہ سے تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں ' بلکہ ' تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے ' یمال صرف انسانوں کا ذکر انسان کے لیے کرتا ہے ' یمال صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔

(۳) جو ذات 'تمام انسانوں کی پرورش اور تگمداشت کرنے والی ہے 'وہی اس لا کق ہے کہ کا ئنات کی تحکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔

(۳) اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو' پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو' وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کامعبود ہو۔ چنانچہ میں اس عظیم و برتز ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

(a) اَلْوَسْوَاسُ العِصْ كے نزديك اسم فاعل اَلْمُوسْوِسُ كے معنى ميں ہے اور بعض كے نزديك بيد ذِي الْوَسْوَاسِ ب

جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔(۵) (خواہ)وہ جن میں سے ہویا انسان میں سے۔ <sup>(۱)</sup> (۲) الّذِي يُوَسُّوِسُ فِيُ صُدُوْدِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

وسوسہ 'مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نمایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے 'ای کو وسوسہ کما جاتا ہے۔ النخنَّاسِ '(کھسک جانے والا یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کاذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔

(۱) یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ اذیں ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ صدیث میں آتا ہے
کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ الشخصی نے پوچھا کہ یارسول اللہ !کیاوہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ سائٹ ہے فرمایا 'ہاں! میرے ساتھ بھی ہے 'کین اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے 'اور وہ میرا مطبع ہو گیا ہے۔
جھے فیر کے علاوہ کی بات کا عظم نہیں دیتا۔ (صحیح مسلم 'کتاب صفہ القیامہ 'باب تحریش الشیطان
وبعشہ سوایاہ لفتنہ النساس ای طرح صدیث میں آتا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما سے کہ آپ
مرتی اللہ علیہ وسلم اعتمانی آپ سائٹ ہو سے سے کہ اس کا وقت تھا' آپ سائٹ ہو اس میں مرتی المیہ نہیں دوجہ مطبرہ حضرت صفیہ الشین ہو انساری صحابی وہاں ہے گزرے 'و آپ سائٹ ہو نہیں بلا کر فرمایا
کہ یہ میری المیہ 'صفیہ بنت جی 'ہیں۔ انہوں نے عرض کیا' یارسول اللہ سائٹ ہے آپ کی بابت ہمیں کیا بد گمائی ہو عتی تھی؟
آپ سائٹ ہے نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے 'لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جھے خطرہ محسوس ہوا کہ
کہ یہ میری المیہ نو ٹھیک ہے 'لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دو ڑتا ہے۔ جھے خطرہ محسوس ہوا کہ
کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ (صحیح بعدادی 'کتاب الاحکام' والشہاد ، تکون عند
المحاکہ فی ولایہ القصاء)

دو سرے شیطان' انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح' مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ہیہ ان کی دو قسمیں ہیں' یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے' ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں "رجال"کا لفظ بولا گیا ہے۔ (سور ۃ الجن'۲) اس لیے وہ
بھی ناس کا مصداق ہیں۔

## رموزاو قاف قرآن مجيد

ہر زبان کے اہل زباں جب گفتگو کرتے ہیں تو کمیں ٹھہرجاتے ہیں کمیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھبرتے ہیں' کہیں زیادہ اور اس ٹھبرنے اور نہ ٹھبرنے کو بات کے تھیجے بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھیرنے نہ ٹھیرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں' جن کور موزاو قاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ بیہ ہیں :

- جہاں بات یوری ہو جاتی ہے' وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت ( ہ ) کھی جاتی ہے- اور بیہ وقف تام کی علامت ہے لیعنی اس پر ٹھسرنا چاہیے 'اب ( ; ) تو نہیں لکھی جاتی ۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں- دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل
- یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفیین کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تواعادہ کی ضرورت نہیں-اس کا تھم بھی وہی ہے جو دائرہ کاہے-
- يد علامت وقف لازم كى ہے-اس پر ضرور تھرمزا چاہئے-اگرنہ تھرا جائے تو اخمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے -اس کی مثال ار دو میں یوں سمجھنی چاہیئے کہ مثلاً کسی کو بیہ کہنا ہو کہ ''اٹھو۔ مت بیٹھو'' جس میں اٹھنے کاامراور بیٹھنے کی ننی ہے۔ تواٹھویر ٹھہرنا لازم ہے'اگر ٹھمرانہ جائے تو ''اٹھومت۔ بیٹھو'' ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا اخمال ہے۔ اور بیر قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔
- وقف مطلق کی علامت ہے۔اس پر ٹھرہا چاہئے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہو تااور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتاہے۔
  - وقف جائز کی علامت ہے۔ یمال ٹھرنا بمتراور نہ ٹھرنا جائز ہے۔

- علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھهرنا بهترہے۔
- ص علامت وقف مرخص کی ہے یمال ملا کر پڑنا چاہئے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھسر جائے تو رخصت ہے - معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا(ن) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے -
  - صلے الوصل اولی کا اختصار ہے۔ یمال ملا کر پڑھنا بمتر ہے۔
  - ق قیل علیه الوقف كاخلاصه ب- يهال تهرزانهيس چائي-
- صل قَد یُوصَلُ کا مُحْفَف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور بھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کرسکتے ہیں۔
- قف یہ لفظ قِف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہرجاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعال کی جاتی ہے' جمال پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا حتمال ہو۔
  - سكنه مكته كى علامت ہے- يهال كى قدر تھرجانا چاہئے مگرسانس نہ ٹوشنے پائے-
- وقف آ لمبے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیئے کیکن سانس نہ توڑیں سکتہ اور وقفہ میں بیہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہو تاہے 'وقفہ میں بیادہ۔
- لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر ، وتو ہرگز نہیں ٹھرنا چاہئے۔ آیت کے
- اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیئے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا
- چاہیۓ لیکن ٹھسرا جائے یا نہ ٹھسرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہو تا-کذلک کامخفف ہے' اس سے مراد ہے کہ جو رمزاس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے'
- ' اُس کا حکم اِس پر بھی ہے۔ ۔ یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس
- یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں -ان کو معانقہ کہتے ہیں کبھی اس
  کو مختر کرکے (مع) لکھ دیتے ہیں -اس کامطلب سے ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر
  رہے ہیں -ان کا حکم میہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہئے دو سرے پر نہیں ہاں
  وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

## قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شارپاره   | صفحه نمبر   | نام سورت          | نمبرشار |
|-----------|-------------|-------------------|---------|
| 1         | 1           | سورة الفاتحة      | 1       |
| m - r - 1 | _           | سورة البقرة       | ۲       |
| ۳ - ۳     | 159         | سورة آل عمران     | ٣       |
| 7 - 0 - r | 1.1         | سورة النساء       | ٣       |
| ∠ - Y     | 271         | سورة المائدة      | ۵       |
| ۸ - ۷     | ۳۴۰         | سورة الأنعام      | ۲       |
| 9 - A     | r•4         | سورة الأعراف      |         |
| 1+ - 9    | 477         | سورة الأنفال      | ٨       |
| 11 - 1+   | ۵٠٣         | سورة التوبة       | 9       |
| 11        | ۵۵۹         | سورة يونس         | 1 •     |
| 17 - 11   | ۵۹۷         | سورة ه <b>ود</b>  | 11      |
| 1r - 1r   | 42          | سورة يوسف         | 11      |
| II"       | 727         | سورة الرعد        | 15      |
| 11"       | 496         | سورة إبراهيم      | ١٣      |
| ١١٠ - ١١٠ | ∠1•         | سورة الحجر        | 10      |
| IP*       | ∠r4         | سورة النحل        | 14      |
| 12        | ∠70         | سورة بنتىإسرآءيـل | 14      |
| 17 - 10   | <b>∠9</b> ∧ | سورة الكهف        | 1.4     |
| 14        | ۸۳۲         | سورة مريم         | 19      |
| 14        | nor         | سورة طله          | 7.      |
| 14        | ۸۸۳         | سورة الأنبياء     | 71      |
| 14        | 91+         | سورة الحج         | 77      |
| IA        | 939         | سورة المؤمنون     | 22      |
| 1A        | 947         | سورة النور        | ۲۳      |
| 19 - 11   | 995         | سورة الفرقان      | 10      |
| 19        | 1+11"       | سورة الشعرآء      | 77      |
| r+ - 19   | 1+124       | سورة النمل        | 72      |

| شاربإره    | صغح نمبر | نام سورت        | نمبرشار    |
|------------|----------|-----------------|------------|
| ۲٠         | 1 • Y A  | سورة القصص      | ۲۸         |
| ri - r•    | 1 + 9 9  | سورة العنكبوت   | 19         |
| rı         | 1117     | سورة الروم      | ۳٠         |
| <b>11</b>  | 1166     | سورة لقمان      | ١٣١        |
| <b>11</b>  | 1100     | سورة السجدة     | ٣٢         |
| rr - ri    | 1145     | سورة الأحزاب    | ٣٣         |
| rr         | 1192     | سورة سبإ        | ۳۳         |
| rr         | 1714     | سورة فاطر       | <b>r</b> a |
| rm - rr    | Irmr     | سورة ياس        | ۳۹         |
| rm         | 154      | سورة الصآفات    | <b>m</b> 2 |
| rm         | 1121     | سورة ص          | ۳۸         |
| rr - rm    | 144+     | سورة الزمو      | ۳۹         |
| ۲۳         | 1816     | سورة المؤمن     | ۴٠         |
| ra - rr    | 1861     | سورة حلم السجدة | ۱۳         |
| 20         | 1244     | سورة الشوري     | 47         |
| 20         | 122      | سورة الزخرف     | سومم       |
| 20         | 1294     | سورة الدخان     | ~~         |
| 20         | 10.0     | سورة الجاثية    | <i>۳۵</i>  |
| 74         | 1619     | سورة الأحقاف    | ٣٦         |
| 74         | 1647     | سورة محمد       | ۷~         |
| 74         | 1661     | سورة الفتح      | ۳۸         |
| 74         | 1000     | سورة الحجرات    | 4 م        |
| 74         | 1646     | سورة ق          | ۵٠         |
| r4 - ry    | 167      | سورة الذاريات   | ۱۵         |
| <b>r</b> ∠ | IFAT     | سورة الطور      | ۵۲         |
| <b>r</b> ∠ | 16.01    | سورة النجم      | ۵۳         |
| <b>r</b> ∠ | 10 * *   | سورة القمر      | ۵۳         |
| <b>r</b> ∠ | 101+     | سورة الرحمن     | ۵۵         |
| <b>r</b> ∠ | 1010     | سورة الواقعة    | PA         |

| شارباره    | صفحه نمبر | نام سورت       | برشار    |
|------------|-----------|----------------|----------|
| <u> </u>   | 1071      | سورة الحديد    | ۵۷       |
| ۲۸         | 1000      | سورة المجادلة  | ا ۵      |
| ۲۸         | 1000      | سورة الحشر     | ۵        |
| ۲۸         | 1045      | سورة الممتحنة  | ۲        |
| ۲۸         | 1021      | سورة الصف      | ۲        |
| ۲۸         | 1024      | سورة الجمعة    | ۱۲       |
| ۲۸         | 1010      | سورة المنافقون | 11       |
| ۲۸         | 1015      | سورة التغابن   | 11       |
| ۲۸         | 1090      | سورة الطلاق    | 7        |
| ۲۸         | 1092      | سورة التحريم   | ۲        |
| <b>r</b> 9 | 14.4      | سورة الملك     | ١ ٢      |
| 49         | 1410      | سورة القلم     | ١,       |
| 49         | 1719      | سورة الحآفة    | ۲        |
| <b>r</b> 9 | 1450      | سورة المعارج   | 4        |
| 49         | 1471      | سورة نوح       | 4        |
| <b>r</b> 9 | 1482      | سورة الجن      | 4        |
| <b>r</b> 9 | 1466      | سورة المزمل    | 4        |
| 49         | 1779      | سورة المدثر    | 4        |
| 49         | rarı      | سورة القيامة   | 4        |
| 49         | ודדו      | سورة الدهر     | 4        |
| <b>r</b> 9 | 1442      | سورة المرسلات  | 4        |
| ۳•         | 1728      | سورة النبإ     | 4        |
| ۳•         | 17∠A      | سورة النازعات  | 4        |
| ۳.         | IYAF      | سورة عبس       | ٨        |
| ۳.         | AAFI      | سورة التكوير   | ٨        |
| ۳.         | 1497      | سورة الانفطار  | ٨        |
| ۳.         | 1790      | سورة المطففين  | <b>^</b> |
| ۳.         | 1499      | سورة الانشقاق  | ٨        |
| ۳•         | 12.4      | سورة البروج    | ٨        |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت      | نمبرشار |
|------------|-----------|---------------|---------|
| <b>m</b> • | 12.4      | سورة الطارق   | ۲۸      |
| ۳•         | 12 • 9    | سورة الأعملي  | ۸۷      |
| ۳•         | 1211      | سورة الغاشية  | ۸۸      |
| ۳•         | 1218      | سورة الفجر    | A 9     |
| ۳•         | 1211      | سورة البلد    | 9 •     |
| ۳•         | 1271      | سورة الشمس    | 91      |
| ۳•         | 1288      | سورة الليل    | 97      |
| ٣•         | 1277      | سورة الضحي    | 92      |
| ۳•         | 1272      | سورة الشرح    | 9 6     |
| ۳.         | 1279      | سورة التين    | 90      |
| ۳.         | 1240      | سورة العلق    | 94      |
| ۳.         | 1288      | سورة القدر    | 92      |
| ۳.         | 1288      | سورة البينة   | 9 1     |
| ۳•         | 1282      | سورة الزلزال  | 99      |
| ۳•         | 12 4 1    | سورة العاديات | 1 • •   |
| ۳•         | 1240      | سورة القارعة  | 1 • 1   |
| ۳.         | 1200      | سورة التكاثر  | 100     |
| ۳.         | 1288      | سورة العصر    | 100     |
| ۳.         | 1200      | سورة الهمزة   | 100     |
| ۳.         | 1200      | سورة الفيل    | 1.0     |
| ۳.         | 1261      | سورة قريش     | 1+4     |
| ۳.         | 12 62     | سورة الماعون  | 1.7     |
| ۳.         | 12 6 7    | سورة الكوثر   | 1 • ٨   |
| ۳.         | 1 4 4 +   | سورة الكافرون | 1 • 9   |
| ۳.         | 1201      | سورة النصر    | 11+     |
| ۳.         | 1201      | سورة تبت      | 111     |
| ٣٠         | 1200      | سورة الإخلاص  | 117     |
| ٣٠         | 1200      | سورة الفلق    | 111     |
| ۳•         | 1207      | سورة الناس    | 110     |
|            |           |               |         |

إِنَّ مَنَالِلَا لَاشَّوْمُ فَالْ الْإِسْنَالِا مَيْتُمُ وَالْأَوْقَافِ اَمُولُلَّا عَمْوَة وَلَا لِالْسَنَالِا مَيْتُمُ وَالْلَافِ فَهَا لِهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وزارت اسلامی امور' او قاف' دعوت و ارشاد
مملکت سعودی عرب
گران ''شاہ فہد قرآن کریم پر بننگ کمپلیس مدینہ منورہ''
کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپلیس یہ قرآن کریم
مع اردو ترجمہ و تفییر شائع کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں میں اس کا نفع عام کرے
اور خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
کوشٹوں پر جزاء عطا فرمائے۔
لکھٹ ہی توفیق دینے والا ہے۔





ح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٧هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الأردية / ترجمة بحمـع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة المنورة .

۱۷۷٦ ص ۱۲×۱۶ سم

ردمك ۱-۱۲-۱۷۷۰ ۹۹۳۰

١- القرآن - ترجمة - اللغة الأردية ٢- القرآن - تفسير

أ- بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ( مترجم )

ديوي ۲۲۱،٤٩١٤٣٩ ديوي

رقم الإيداع: ٥٦/١٠٥٦

ردمك: ۱-۱۶-۷۷۰-۱۶۹۹



ردمك: ۱-۱۶-۱۷۷-۱۶۹

( ) s

(+Y)(7)(i-£ 3/2+++)

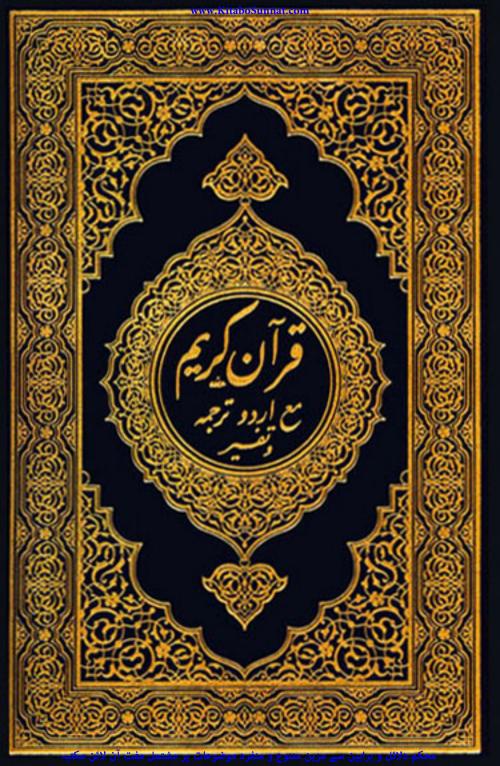